





### 



رئينرورونينين في (فريين يَكَي سَيِّدُول فِقَيَّاءُ عَضَىٰ الإهلامُ الْمُعَارِلُهُ مُعَرِّرِي سُمَا يَلُ مُعَارِكُ وَعُلِينًا

تَوَجَرُّهُ الْفِيْحَ مِنْ مِولانَا مُحُسِتَدِدا وُدِراَ رُحَالِيْكِيْرَ حضرتُ مولانا مُحُسِتَدِدا وُدِراَ رُحَالِيْكِيْرَ

نظرثاني







نام کتاب : صحیح بخاری شریف

مترجم : حضرت مولانا علامه محمد دا و دراز رحمه الله

ناشر : مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند

س اشاعت : ۲۰۰۴ء

تعداداشاعت : •••١

قیمت :

#### ملنے کے پتے

ا مکتبه تر جمان ۱۱۲ ، اردو بازار، جامع مسجد، دبلی ۲ ۱۰۰۰ ۲ مکتبه سلفیهٔ ، جامعه سلفیه بنارس، رپوری تالاب، وارانس ۳ مکتبه نوائے اسلام ، ۱۱۲ این چاه رهٹ جامع مسجد، دبلی ۴ مکتبه مسلم، جمعیت منزل، بر برشاه سری نگر، تشمیر ۵ مدیث پهلیکیشن ، چار مینار مسجد روڈ، نگلور ۵ ۲۰۰۵ ۲ مکتبه نعیمیه، صدر بازار مئوناتی همنجن، یویی



| صفحه | مضمون                                                | صفحه | مضمون                                                    |
|------|------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------|
| ۵۸   | سور هٔ بقر ه کی ایک آیت کی تشر تح                    | ۲۳   | جماع سے بچے کی خواہش رکھنے کے بیان میں                   |
| ۵۸   | اسلام قبول کرنے والی مشرک عور توں سے نکاح            | ۲۳   | جب خاد ندسفر سے آئے تو عور ت                             |
| 4.   | اس بیان میں کہ جب مشرک یا نصرانی عورت جو معاہر       | 20   | سور و اور کی ایک آیت شریفه                               |
| 41   | آیت شریفه ایلاء کے بارے میں                          |      | اس آیت میں جو بیان ہے کہ اور وہ بچے جو ابھی سن بلوغ      |
| 44   | جو مخض هم ہو جائے اس کے گھروالوں                     | 44   | ا یک مر د کاد وسرے سے بیہ پوچھنا                         |
| ar   | ظهاركابيان                                           |      | 701111                                                   |
| 77   | اگر طلاق وغیر ہاشارے سے دے                           |      | كتاب الطلاق                                              |
| 4.   | لعان کابیان                                          |      | سور وَ طلاق کی آیت کی تشر ت <sup>ح</sup>                 |
| 24   | جب اشار وں سے اپنی بیوی کے بیچے کا اٹکار کرے         |      | آگر حائضہ کو طلاق دے دی جائے                             |
| 2m   | لعان کرنے والے کو قتم کھلانا                         | l    | طلاق دینے کا بیان اور کیا                                |
| 20   | لعان کی ابتدامر و کرے گا                             | ٣٢   | آگر کسی نے تین طلاق دے دی                                |
| 200  | لعان اور لعان کے بعد طلاق کا بیانِ                   |      | جس نے اپنی عور توں کواختیار دیا                          |
| 20   | معجد میں لعان کرنے کا بیان                           |      | جب سی نے اپنی بیوی سے کہاکہ میں نے حمہیں جدا کیا         |
| 44   | ر سول ﷺ کامیہ فرمانا کہ اگر میں بغیر گواہی کے سمی    |      | جس نے اپنی بیوی سے کہاکہ تو مجھ پر حرام ہے               |
| ۷۸   | اس بارے میں کہ لعان کرنے والی کا مبر ملے گا<br>-     | ۲۳   | سور <sub>و</sub> تحریم کی آیت کی تشر تح                  |
| ۷۸   | حاتم کالعان کرنے والوں ہے رہے کہناتم میں سے ایک<br>۔ | 40   | نکاح ہے پہلے طلاق نہیں ہو تی<br>آ                        |
| . 49 | لعان کرنے والوں میں جدائی کرانا                      | 47   | اگر کوئی جبر اُجورد کواپی بہن کہدے<br>-                  |
| ۸۰   | لعان کے بعد عورت کا بچہ ماں سے ملادیا جائے گا        | ۲4   | ز برد سی اور جبر اطلاق دینے کا حکم<br>در                 |
| ۸۰   | امام پا صاتم لعان کے وقت یوں دعاکرے یااللہ           | ł    | ظع کے بیان میں<br>                                       |
| ۸۱   | جب کسی نے اپنی ہیوی کو تین طلاق دی                   | 1    | ميال بيوي مين نااتفاتي كابيان                            |
| ٨٢   | آيتواللاتي يئسن من المحيض كي تغير                    | 1    | اگر لونڈی کسی کے نکاح میں ہو                             |
| Ar   | حاملہ عور توں کی عدت میہ ہے کہ بچہ جنیں              | 02   | بریرہ د من اللہ عنبا کے شوہر کے بارے میں نبی کریم علی کا |

| صفحه    | مضمون                                                                  | صفحه | مضمون                                               |
|---------|------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------|
| 110     | رسول كريم ﷺ كافرماناجو فخص مر جائے اور قرض وغيره كا                    | ۸۳   | الله كابيه فرماناكه مطلقه عورتيس اپنے كو تين طبر    |
| 110     | آزادادرلونٹه ی دونوںانا ہوسکتی ہیں                                     | ۸۳   | فاطمه بنت قيس رضى الله عنها كاواقعيه                |
|         |                                                                        | ۸٧.  | وہ مطلقہ عورت جس کے شوہر کے گھر میں                 |
|         | كتاب ألأطعمة                                                           | ٨٧   | الله پاک کا یک ارشاد گرامی                          |
| 112     | چند آیات کی تشر تح میں                                                 | ٨٧   | سوره بقره کی ایک اور آیت شریفه                      |
| 119     | کھانے کے شروع بسم اللہ پڑھنااور دائیں ہاتھ سے کھانا                    | ۸۹   | حائضہ سے رجعت کرنا                                  |
| 119     | برتن میں سامنے ہے کھانا                                                |      | جن عورت كاشو هر مر جائے وہ چار مہينے وس دن تك       |
| 150     | جس نے اپنی سائھی کے ساتھ کھاتے وقت                                     | 91   | عورت عدت میں سر مہ کااستعال نہ کرے                  |
| 171     | کھانے پینے دائیں ہاتھ کااستعال ہونا                                    | 95   | زمانہ عدت میں حیض ہے پاکی کے وقت                    |
| 111     | پیٹ بھر کر کھانا کھانادرست ہے                                          |      | سوگ والی عور ت بمن کے دھار می دار کپڑے پہن سکتی ہے  |
| 150     | سور هٔ نورکی ایک آیت شریفه                                             |      | آیت اور جولوگ تم میں سے مر جائیں                    |
| 154     | ميده کى باريك چياتی کھانا                                              | 90   | ریڈی کی خرچی اور نکاح فاسد کابیان                   |
| 124     | ستو کھانے کے بیان میں                                                  | 44   | جس عورت ہے جہت کی اس کابورامہر واجب ہو جانا         |
| 112     | آ تخضرت عظف كوئى كهانانه كهاتي                                         | 94   | عورت كوبطور سلوك كچه كپژاياز يور                    |
| IFA     | ایک آدمی کابورا کھانادو کے لئے کافی ہوسکتاہے                           |      | r.17::11 .1.e                                       |
| IFA     | مومن ایک آنت بس کھاتاہے                                                |      | كتاب النفقات                                        |
| 11110   | تكيه لگاكر كھاناكيياہے؟                                                |      | جورو بچوں پر خرچ کرنے کی نضیلت                      |
| 11-1    | بهنا ہوا گوشت کھانا                                                    | 1+1  | مر د پر ہیوی بچوں کا خرچ دیناواجب ہے                |
| 1111    | ِ خزیزه کابیان                                                         | 1+1  | مر د کااپی بیوی بچوں کے لئے ایک سال کا خرچ جمع کرنا |
| 122     | پنیر کابیان                                                            |      | ار شاد باری تعالی مائیں اپنے بچوں کودودھ بلائیں     |
| 188     | چةندراور جو كھانے كابيان                                               |      | سمی عورت کا شوہراگر غائب ہو                         |
| الم ساا | گوشت کے پکنے ہے پہلے اسے ہانڈی سے نکال کر کھانا<br>م                   |      | عورت کااپنے شوہر کے گھر میں کام کاج کرنا            |
| ١٣٨     | باز و کا گوشت نوچ کر کھانا در ست ہے                                    |      | عورت کے لئے خاد م کاہونا                            |
| 124     | گوشت ح <u>م</u> ری سے کاٹ کر کھانا<br>میں میں میں میں میں اور کے میانا |      | مروایخ گھرکے کام کاخ کرے توکیساہ؟                   |
| 124     | ر سول کریم ﷺ نے کبھی قتم کے کھانے میں عیب کوئی                         |      | اگر مر د خرچ نه کرے تو عورت اس کی اجازت             |
| 12      | جو کو پیس کرمنہ سے پھونک کر کھانا<br>میں میں انتہ                      | 11+  | عورت کااپنے شوہر کے مال کی<br>پریس                  |
| 12      | نی کریم میلاند ادر صحابه کرام کی خوراک کابیان<br>ایم                   | 111  | عورت کو کپڑ او ستور کے مطابق دیناچاہیئے             |
| 1179    | تلبينه ليعنى حريره كابيان                                              |      | عور ت اپنے خاوند کی مدداس کی اولاد کی پرورش میں کر  |
| 14.     | ٹرید کے بیان میں<br>مرید کے بیان میں                                   |      | مفلس آدی کوجب کچھ ملے تو پہلے                       |
| ا۳۱     | کھال سمیت بھنی ہوئی بکری اور شانہ اور پہلی کے گوشت                     | 111  | بچے سے متعلق اللہ پاک کا ایک فرمان عالی             |

| فهرست مفایین | 7 |
|--------------|---|
|              |   |

| صغح  | مضمون                                                                                             | مغ   | مضمون                                                                                          |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 148  | کسی مخض کی کھانے کی دعوت ہو                                                                       |      | سلف صالحین اینے گھروں میں اور سفر وں میں                                                       |
| וארי | مان کا کا حاصل ہو تو نماز کے لئے جلدی نہ کرے کے اسلام کا کھانا حاضر ہو تو نماز کے لئے جلدی نہ کرے | 1    | معیں کے بیان میں                                                                               |
| arı  | وعوت کھانے کے بارے میں ایک ہدایت قر آنی                                                           | 1    | عاندی کے برتن میں کھانا کیا ہے؟<br>حاندی کے برتن میں کھانا کیا ہے؟                             |
|      |                                                                                                   | IMA  | پورون بروس ماه ياب<br>کمانے کابيان                                                             |
|      | كتاب العقيقة                                                                                      | 12   | سالن كابيان<br>سالن كابيان                                                                     |
| דדו  | اگر بیچ کے عقیقه کااراده نه موتو                                                                  | 16.V | میشی چیزاور شهد کابیان                                                                         |
| 149  | عقیقہ کے دن بچہ کے بال مونڈ نا                                                                    | 100  | كدوكابيان                                                                                      |
| 14.  | فرع کے بیان میں                                                                                   |      | ا پنے دوستوں اور مسلمان محما ئیوں کی دعوت کے                                                   |
| 121  | عتیر ہ کے بیان میں                                                                                | 10.  | صاحب خاند کے لیے ضروری نہیں ہے کہ                                                              |
|      | المارية المارية                                                                                   | 101  | شور به کابیان                                                                                  |
|      | كتاب الذبائح والصيد                                                                               | 101  | خنگ کے ہوئے گوشت کے کلانے کابیان                                                               |
| 127  | شكار پر بسم الله پڑھنا                                                                            | 101  | جس نے ایک بی دستر خوان پر کوئی چیز                                                             |
| 121  | جب بے بڑے تیرے یا لکڑی کے عرض سے شکار مارا جائے؟                                                  | ı    | تازه محبوادر ککزی ایک ساتھ کھانا                                                               |
| 140  | تیر کمان سے شکار کرنے کامیان<br>نگا جہ بڑچہ برجی نا میں                                           |      | ردی محبور (بوقت ضرورت راش تقیم کرنے)                                                           |
| 124  | ا نگل ہے جھوٹے جھوٹے تنگریزے اور غلے مار نا<br>سرکے میں مصرحت نے میں ہوں                          |      | تازہ اور جنگ مجور کے بیان میں<br>کمیں یہ میں میں ا                                             |
| 122  | اس کے بیان میں جس نے ایسا کمایالا<br>سی در مد خرص با                                              |      | مجور کے در خت کا گوند کھانا جائز ہے<br>عرب میں میں                                             |
| 127  | جب کتاشکار میں سے خود کھالے<br>جب شکار کیا ہواجانور شکار کی کودویا تین دن کے بعد ملے ؟            |      | عجوه محجور کابیان<br>سمب بسریت سب                                                              |
| 14.  | جب حکار کی جب شکار کے ساتھ دوسر اکتابائے<br>شکار کی جب شکار کے ساتھ دوسر اکتابائے                 | 102  | دو محجوروں کوایک ساتھ ملا کر کھانا<br>گٹری کھانے کابیان                                        |
| IAI  | ر کار کرنے کو بطور مشغلہ اختیار کرنا<br>شکار کرنے کو بطور مشغلہ اختیار کرنا                       |      | ا مری تھائے ہیان<br>محبور کے در خت کی ہر کتوں کابیان                                           |
| ۱۸۳  | ر میں ہے وہ ور مسید مسیور رہ<br>اس بیان میں کہ پہاڑوں پر شکار کرنا جائز ہے                        |      | بورے درخت کی برعوں ہیان<br>ایک دنت میں دو طرح کے کھانے جمع کرکے کھانا                          |
| ۱۸۴  | من بین متعلق سور ہائدہ کی ایک آیت<br>شکار سے متعلق سور ہائدہ کی ایک آیت                           |      | ، بیدوست میں رو سرن سے معام میں وسے معان<br>وس دس مہمانوں کوایک ایک بار بلا کر کھانے پر بٹھانا |
| ١٨٧  | نڈی کھانا جائزہے                                                                                  |      | ر کار کار کار کار کار کار کار کار کار کا                                                       |
| ١٨٧  | مجوسیوں کا برتن استعال کرنا                                                                       |      | كباث كابيان                                                                                    |
| IAA  | ذ <sup>ح</sup> پر بسم الله پژهنااور                                                               |      | کھانا کھانے کے بعد کلی کرنے کابیان                                                             |
| 19+  | جو جانور جن کو تھانوں اور بتوں کے نام پر ذریح کیا گیا ہو                                          | ודו  | رومال سے صاف کرنے سے پہلے انگلیوں کو جا ٹنا                                                    |
| 19+  | اس بارے میں که رسول اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ جانور کو اللہ                                        | ודו  | رومال کابیان                                                                                   |
| 191  | بانس 'سفید و هار دار پھر اور لوہاجو خون بہاوے                                                     | 145  | کھانا کھانے کے بعد کیاد عابر هنی جاہیے                                                         |
| 192  | عورت ادرلونڈی کاذبیحہ بھی جائزہے                                                                  | 175  | خادم کو مجی ساتھ کھانا کھلانا مناسب ہے                                                         |
| 192  | اس بارے میں کہ جانور کودانت ہڈی اور ناخن سے ذیج                                                   | ۱۲۳  | شکر گزار کھانے والے کا ثواب                                                                    |

| مغ   | مضمون                                                  | صغح | مضمون                                                    |
|------|--------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------|
| 119  | قربانی کا جانور نماز عیدالا منی کے بعد ذرج کر ناچاہیے  | 191 | دیہاتوں یاان کے جیسے (احکام دین سے بے خرلوگوں)           |
| 771  | ذ مح کئے جانے والے جانور کی گرون پر                    | 191 | الل كتاب كے ذييح اور ان ذيحوں كى چرنى كابيان             |
| rrr  | ذ ن کرنے کے وقت اللہ اکبر کہنا                         | 191 | اس بیان میں کہ جو پالتو جائور بدک جائے                   |
| rrr  | اگر كوئي فخض اپن قرباني كاجانور حرم مين                | 190 | نحر اور ذئے کے بیان میں                                  |
| rrr  | قربانی کا کتنا گوشت کھایا جائے                         | 194 | زندہ جانور کے پاؤں وغیرہ کا ٹنایا سے بند کر کے           |
|      |                                                        | 19. | مر کی کھانے کا بیان                                      |
|      | كتاب الأشربة                                           | r•• | کھوڑے کا گوشت کھانے کا بیان                              |
| rry. | سور ۂ مائدہ کی تغییر کے بیان میں                       | 7   | پالتو گدھوں کا گوشت کھانامنع ہے                          |
| TTA  | شراب انگور وغیر ہ سے بھی بنتی ہے                       | 700 | ہر پھاڑ کر کھانے والے در ندے (پر ندے) کے                 |
| 779  | شراب کی حرمت جب نازل ہو گی                             |     | مر دار جانور کی کھال کا کیا تھم ہے؟                      |
| 12.  | شہد کی شراب جے ب <del>ع کہتے تھے</del>                 |     | مثک کااستعال جائز ہے                                     |
| 221  | اس بارے میں کہ جو بھی پینے والی چیز عقل کو مد ہوش کردے |     | خر موش کا کوشت حلال ہے                                   |
| rrr  | اں مخص کی برائی جو شراب کانام بدل کراہے حلالی کرے      |     | ساہنہ کھانا جائز ہے                                      |
| 222  | بر تنوں اور پھر کے بیالوں میں نبیذ بھگونا جائزہ        |     | جب جے ہوئ المحطلے ہوئے تھی میں چوہار جائے تو کیا تھم ہے؟ |
| 227  | ممانعت کے بعد ہرفتم کے بر تنول میں نبید مجگونے         | 1.4 | جانوروں کے چېروں پرداغ دینایا نشان کرنا کیساہے؟          |
| 724  | همجور كاشربت يعني نبيذ جب تك نشه آورنه مو              |     | اگر مجاہدین کی کسی جماعت کو غنیمت ملے                    |
| ۲۳۲  | باذق (انگور کے شیر ہ کی ہلکی آئے میں پکائی ہوئی شراب)  |     | جب کسی قوم کا کوئی اونٹ بدک جائے<br>فون                  |
| 227  | اس بیان میں کہ گدری اور پختہ تھجور ملا کر بھگونے سے    | 110 | جو مخف بھوک سے بے قرار ہووہ مردار کھاسکتاہے              |
| 224  | وووھ پینااور آیت قر آنی کاذ کر                         |     | كالما الأدام                                             |
| ۲۳۲  | میشمایانی دُ هو تِدْنا                                 |     | كتاب الأضحية                                             |
| ۲۳۳  | دودھ میں پانی ملانا جائزہ                              | 711 | قربانی کرناسنت ہے                                        |
| 244  | سسی میشی چیز کاشر بت اور شهد کاشر بت بنانا جائز ہے     |     | امام کا قربانی کے جانور لو گوں میں تقسیم کرنا            |
| 244  | کھڑے کھڑے پانی ویٹا                                    | 111 | مافروںاور عور توں کی طرف سے قربانی جائز ہے               |
| 244  | جس نےاونٹ پر بیٹھ کر (پائی یاد ود ھ) پیا<br>میں        |     | قربانی کے دن گوشت کی خواہش کرنا جائز ہے                  |
| 244  | پینے میں تقتیم کادور دائن کرف سے                       | 711 | جس نے کہاکہ قربانی صرف دسویں تاریخ تک ہی                 |
| rry  | اگر آدمی دا ہنی طرف والے سے اجازت لے کر                |     | عيد گاه مين قرباني كرنے كابيان                           |
| 277  | حوض ہے منہ لگا کرپانی بینا جائز ہے                     | 717 | نی کریم ﷺ نے سینگ والے دومینڈ موں کی قربانی کی           |
| ۲۳۸  | بچوں کو بردوں بوڑھوں کی خدمت کر ناضر دری ہے            | riż | نی کریم ﷺ کا فرمان ابو بر دہ رضی اللہ عنہ کے لیے         |
| ۲۳۸  | رات کو ہر تن کاڈھا نکناضروری ہے                        | 119 | اس بارے میں جس نے قربانی کے جانوراپنے ہاتھ سے            |
| 449  | مثک میں منہ لگا کر پانی پیناد رست نہیں ہے              | 119 | جس نے دوسرے کی قربانی ذائے کی                            |

| فهرست مضامين |  |
|--------------|--|
|              |  |

| صفحه        | مضمون                                                                      | صفحه | مضمون                                                                                         |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                                                                            | 10.  | برتن میں سانس نہیں لیناچاہئے                                                                  |
|             | كتاب الطب                                                                  | 101  | پانی دویا تین سانس میں پینا جائے                                                              |
| 149         | الله تعالى نے كوئى بيارى الى خبيس اتارى جس كى دوا                          | 101  | سونے کے برتن میں کھانااور پیناحرام ہے                                                         |
| 129         | کیام دمجمی عورت کایاکسی عورت مرد کاعلاج کرسکتی ہے                          | ror  | چاندی کے برتن میں بیناحرام ہے                                                                 |
| 14.         | الله نے شفاتین چیزوں میں رکھی ہے                                           | rar  | کٹوروں میں بیناور ست ہے                                                                       |
| TAI         | شہد کے ذریعے علاج کرنا                                                     | 200  | نی کریم ﷺ کے بیالے اور آپ کے برتن میں پینا                                                    |
| TAT         | اونث کے دور ھ سے علاج کرنے کابیان                                          | 1    | متبرك پائى بىيا                                                                               |
| KAP         | اونٹ کے بیشاب سے علاج کرنا                                                 |      | كتاب المرضى                                                                                   |
| 11          | کلو نجی کابیان                                                             | 102  | بیاری کے کفارہ ہونے کابیان                                                                    |
| 110         | مریض کے لئے حریرہ پکانا                                                    | 109  | بیاری کی سختی کوئی چیز نہیں ہے                                                                |
| 710         | ناک میں دواڈ النادر ست ہے                                                  | 444  | بلاؤں میں سب سے زیادہ سخت آزمائش انبیا کی ہوتی ہے                                             |
| 710         | قىطەندى اور قىط بحرى يىنى كوث جو                                           | 141  | بیار کی مزاج پرس کاواجب ہو تا                                                                 |
| PAY         | کس وقت پچھنالگوایا جائے                                                    | 141  | بهوش کی عیادت کرنا                                                                            |
| 114         | بیاری کی وجہ سے پچچپالگوانادر ست ہے                                        | 777  | ریاح رک جانے سے جمعے مرگی کاعار ضہ ہو                                                         |
| ۲۸۸         | آدھے سر کے در دیا پورے سر کے در دہیں پچھنالگوانا                           | 242  | اس کاثواب جس کی بینائی جاتی رہے                                                               |
| 719         | محرم کا تکلیف کی وجہ ہے سر منڈ اجائز ہے<br>پیم                             |      | عور تیں مر دول کی بیاری میں پوچھنے کے لئے جاسکتی ہیں                                          |
| 19.         | داغ لکوانااور لگانا<br>م                                                   | 244  | بچوں کی عمیادت جھی جائزہے                                                                     |
| 791         | اثداور سرمه لگاناجب آنگھیں دکھتی ہوں                                       | 240  | گاؤں میں رہنے والوں کی عیادت کے لئے جانا<br>میں میں میں میں میں میں الوں کی عیادت کے لئے جانا |
| 797         | جذام کابیان<br>مرسم سر اور                                                 | 777  | مشرک کی عیادت بھی جائز ہے<br>ویر پر فیز س                                                     |
| rgm         | من آنکھ کے لئے شفاہے<br>پینے سے واقعہ میں                                  | רדי  | اگر کوئی شخص کسی مریض کی عبادت کے لیے گیا                                                     |
| 792         | مریض کے حلق دوا ڈالنا<br>معرب معرب میں | 1    | مریض کے اوپر ہاتھ رکھنا<br>سرید میں دور ہے۔                                                   |
| 794         | عذره لیتن حلق کا کواگر جانے کاعلاج                                         |      | عیادت کے وقت مریف سے کیا کہاجائے                                                              |
| 794         | پیٹ کے عارضہ میں کیادوادی جائے<br>مند مند کا سر میں میں                    |      | مریض کی عیادت کوسوار ہو کریا پیدل چلنا                                                        |
| 792         | صفر صرف پیٹ کیا ایک بیاری ہے<br>ن لیم رخب برین                             |      | مریض کابوں کہنا مجھے تکلیف ہے                                                                 |
| <b>19</b> 2 | ذات الجنب (نمونيه) کابيان<br>• خرير سرن مري سري سري ري خري مورد            |      | مریف لوگوں ہے کہ کہ میرے پائی ہے اٹھ کر چلے جاؤ<br>مریف جب کسی دیگر سے ایسا رہا               |
| 799         | زخموں کاخون روکنے کے لیے بوریاجلا کرزخم پر لگانا<br>مناب نے کہ برا         |      | مریض بچے کو کسی بزرگ کے پاس لیے جانا<br>مریض کاموت کی تمنا کرنامنع ہے                         |
| r99         | بخاردوزخ کی بھاپ ہے ہے<br>میں کی تو میں میں میں میں کا ک                   |      | امر یک فاطوت کی کمنا کرنا کہے<br>جو شخص بیار کی عیادت کو جائے وہ کہاد عاکرے                   |
| P••         | جہاں کی آب و ہوانا موافق ہو وہاں سے نکل کر<br>اروں سران                    | - 1  | ہو س بیاری عمایات توجائے وہ کیاد عاکرے<br>عمادت کرنے والے کا بیار کے لیے و ضو کرنا            |
| P-1         | طاعون کابیان<br>جو شخص طاعون میں صبر کر کے وہیں رہے                        |      | عیادت سرے وات و گیارے سے و سو سرنا<br>جو شخص و بااور بخار کے دور کرنے کے لئے دعاکرے           |
| 7.0         | جو مسل طا تون یک تمبر کرے وہیں رہے                                         | 122  |                                                                                               |

| صغح        | مضمون                                                                              | صفحہ  |                                                                                                  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 220        | كراجو فخول سے نيچ مو                                                               | 7.0   | قرآن مجيداور معوذات پڙھ کر مريض پردم کرنا                                                        |
| ٣٣٨        | حاشيه دار تهديهننا                                                                 | ۳٠4   | سورہ فاتحہ سے دم کرنا                                                                            |
| 779        | چادراوژ حنا                                                                        |       | نظربدلگ جانے کی صورت میں دم کرنا                                                                 |
| 779        | قیص پہننا                                                                          |       | نظر بد کا لکناح ت ہے                                                                             |
| ا۳۳        | قیص کے گریبان سینے پریااور کہیں                                                    |       | سانپاور بچھو کے کاٹے پر دم کرنا                                                                  |
| ٣٣٢        | جس نے سنر میں تک استعبوں کاجبہ پہنا                                                |       | رسول کر یم علق نے بیاری سے شفاکے لئے کیاد عارد می ہے                                             |
| ٣٣٢        | لڑائی میں اون کا جبہ پہننا<br>م                                                    | ı     | وعايزه كرمر يفن بر چونك مارنا                                                                    |
| 777        | قباور رکیتی فروج کے بیان میں                                                       |       | بار پردم کرتے وقت در د کی جگه پردا مناباتھ مجیرنا                                                |
| 222        | برانس يعنی تو پی پېننا                                                             |       | عورت مر د پردم کر عتی ہے                                                                         |
| 244        | پاجامہ پہننے کے بارے میں                                                           |       | دم جماژنه کرانے کی فضیلت                                                                         |
| 220        | عماے کے بیان میں                                                                   |       | بدشكوني لينے كابيان                                                                              |
| 200        | سر پر کپژاڈال کر سر چمپانا                                                         |       | نیک فال لینا کچھ برانہیں ہے                                                                      |
| ۲۳۷        | خود کاپیان                                                                         |       | الو کو منحوس سجمنالغوہے                                                                          |
| ۲۳۷        | دهاری دارچا درول اور مملیول کابیان                                                 |       | کہانت کا بیان                                                                                    |
| ۳۵۰        | کملوں اور اونی حاشیہ دار چادروں کے بیان میں                                        |       | جاد و کابیان                                                                                     |
| ۳۵۱        | اشتمال صماء کابیان                                                                 |       | -                                                                                                |
| <b>767</b> | ایک کپڑے میں <b>گوٹ مار کر بیٹھنا</b><br>اس میا                                    |       | جادو کا توژ کرنا                                                                                 |
| 202        | کالی تملی کابیان                                                                   |       | جادو کے بیان میں                                                                                 |
| 200        | سنر رنگ کے کپڑے پہننا                                                              |       | اس بیان میں کہ بعض تقریریں بھی جادو بھری ہوتی ہیں<br>۔ سر                                        |
| ۲۵۲        | مفید کپڑے پہنا                                                                     | ۲۲۲   | مجوہ محبور بڑی عمرہ جادو کے لئے دواہے<br>مرد                                                     |
| M02        | ریشم پہنزااور مر دوں کا سے اپنے لیے بچھانا                                         | ۲۲۷   | الو کامنحوس ہو نامحض غلط ہے<br>منہ مصرف سیسیر سر کر میں میں                                      |
| ۳۲۰        | پنے بغیرریشم صرف چھوناجائزہے                                                       | ۲۲۸   | امراض میں جھوت لگنے کی کوئی حقیقت نہیں ہے<br>نب پریستان                                          |
| 74.        | مرد کے لیے ریشم کا کپڑ الطور فرش بچھانا منع ہے                                     | mr9   | نی کریم میلائی کوز ہر دیئے جانے سے متعلق بیان<br>میں مار میں |
| ۳4۰        | معر کاریشی کپڑامر د کے لئے کیسا ہے<br>سر میں سر میں اس میں اس                      | ا ۱۳۳ | ز هر چینایاز هر یلی اورخو فناک دوا<br>اگر هم بربر                                                |
| ווייין     | خارش کی وجہ سے مر دوں کور لیٹمی کپڑے کے استعمال                                    |       | گد همی کادود ده بیناکیسا ہے؟<br>کسی میں میں میں میں میں میں میں میں میں می                       |
| ۱۲۳        | ریشم عور توں کے لئے جائز ہے<br>میں میں میں میں متعقد کر میں ناشد کر                | FFF   | جب کی برتن میں پڑجائے<br>س                                                                       |
| 747        | اں بیان میں کہ آنخضرت ﷺ کی لباں یافرش کے                                           |       | كتاب اللباس                                                                                      |
| 240        | ا جو تخف نیاکپڑا پہنے اسے کیاد عاد ی جائے<br>سر اور میں اور اور کیا ہے کا میں تاہا |       | اباس ہے متعلق ایک آیت قرآنی                                                                      |
| ۲۲۲        | ا مر دول کے لئے زعفران کے رنگ کااستعال<br>میں میں میں                              | - 1   | إكر كسى كاكبر ابول بى لنك جائے تكبركى نيت ند ہو                                                  |
| ۲۲۲        | سرٹ کیڑا پہننے کے بیان میں                                                         | 770   | المهرااو براثها تا                                                                               |

فهرست مضامين

فرست مفامین ا

| صفحه        | مضمون                                                                                                                                                          | صفحه       | مضمون                                                            |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>7</b> /4 | خضاب كابيان                                                                                                                                                    | 247        | سرخ زین پوش کا کیا تھم ہے                                        |
| m 19        | محو تكريالے بالوں كابيان                                                                                                                                       | ۳۲۷        | صاف چرے کی جوتی پہننا                                            |
| 797         | مخطمی یا <b>گوندوغیرہ سے بالوں کو بھا</b> نا                                                                                                                   | <b>249</b> | اس بیان میں کہ پہنتے اپنے داہنے پاؤں میں جو تا پہنے              |
| ا ۱۹۳۳      | (سريس يتچوں چې بالوں بيس) مانگ نكالنا                                                                                                                          |            | اس بیان میں کہ پہلے بائیں پیر کاجو تااتارے                       |
| ٣٩٣         | گیسوؤں کے بیان میں                                                                                                                                             |            |                                                                  |
| 190         | قزع یعنی پھے سر منڈانا پھے بال رکھنے کے بیان ہیں                                                                                                               | ٣2٠        | هر چپل مین دو تسمه مونا                                          |
| 794         | عورت کااپنے ہاتھ سے اپنے خاد ند کوخو شبو لگانا                                                                                                                 | W21        | لال چڑے کا خیمہ بنانا                                            |
| m92         | سر اور داڑھی میں خو شہو لگانا                                                                                                                                  | ı          | بورے مااس جیسی سمی حقیر چیز پر بیٹھنا                            |
| m92         | تنكھاكرنا                                                                                                                                                      |            | اگر سی کیڑے میں سونے کی گھنڈی یا تھمہ لگاہو                      |
| m92         | ھائضہ عورتا پنے خاو ند کے سر میں <sup>کنگھ</sup> ی کر سکتی ہے                                                                                                  |            | سونے کی اگلوٹھیاں پہننا کیسا ہے                                  |
| 294         | بالوں میں کتکھا کرنا                                                                                                                                           | ì          | مر د کوچاندی کی انگوتھی پہننا                                    |
| ۳۹۸         | مشك كابيان                                                                                                                                                     |            |                                                                  |
| 294         | خو شبولگانا متحب ہے                                                                                                                                            |            |                                                                  |
| 799         | خو شبو کا پھیر دینا منع ہے                                                                                                                                     |            |                                                                  |
| 799         | در ر <b>يه کابيان</b><br>                                                                                                                                      | 1          | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                          |
| 799         | حسن کے لئے جو عور تیں دانت کشادہ کرائیں<br>میں میں میں میں میں اس                                                                                              | 1          |                                                                  |
| ۴٠٠         | بالوں میں الگ سے بناوٹی چٹیا لگانا                                                                                                                             | 1          | انگوشمی کاتمینه اندر تهخیلی کی طرف رکھنا                         |
| 4.4         | چېرے پرسے روئیں اکھاڑنے والیوں کابیان                                                                                                                          |            | آنخضرت تلك بيه فرماناكه كوئي فخض إلى انگوشي پرلفظ محمد رسول الله |
| 4.4         | جس عورت کے بالوں میں دوسرے کے بال جوڑے جائیں<br>                                                                                                               | 1          | انگونتی کا کنده تین سطرول میں کرنا                               |
| 4.4         | لودنے والی کے بارے میں<br>سریب                                                                                                                                 | 1          | عور توں کے لئے سونے کی انگوٹھی پہننا جائز ہے<br>سیست دیشت سے سیا |
| 4.0         | لدوانے والی عورت کی برائی کا بیان<br>                                                                                                                          |            | ز بور کے ہارادر خوشبویامشک کے بار عور تیں پہن سکتی ہیں<br>ا      |
| 4.4         | ضوریں بنانے کے بیان میں                                                                                                                                        |            |                                                                  |
| 4.7         | مور تیں بنانے والوں پر قیامت کے دن سب سے زیادہ                                                                                                                 |            | عور توں کے لئے ہالیاں پہنے کابیان                                |
| 4.5         | ضور دں کو توڑنے کے بیان میں<br>ت                                                                                                                               | ا ـ        | 1                                                                |
| M+V         | کر مور تیں پاؤل کے تلے روندی جائیں<br>فخنہ سر کیا جب میں میں میں میں                                                                                           | 1          |                                                                  |
| 4.4         | س مخض کی دلیل جس نے توشک اور تکیہ اور فرش                                                                                                                      |            |                                                                  |
| ال          | نہاں تصویر ہو دہاں نماز پڑھنی مکر دہ ہے<br>مقد میں مصر منہ میں جسیر سے تا                                                                                      | 1          | 1                                                                |
| ١١٣         | رشتے اس گھر میں نہیں جاتے جس میں مور تیں ہوں<br>نہ میں مدر تیں تیں اس میں اس کا میں اس کا اس |            |                                                                  |
| 717         | ئس گھر میں مور تیں ہوں وہاں نہ جاتا                                                                                                                            | 1          |                                                                  |
| 117         | مورت بنانے والے پر لعنت ہو نا<br>                                                                                                                              | F 1/2      | برهاب کابیان                                                     |

| صفحہ  | مضمون                                          | صفحہ | مخمون                                                      |
|-------|------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------|
| مهما  | یتیم کی پرورش کرنے والے کی فضیلت               | سالم | جو مورت بنائے گاس پر قیامت کے دن                           |
| אישיא | ہیوہ عور توں کی پرورش کرنے والے کا ثواب        | ۳۱۳  | جانور پر کسی کواپنے چیچے بٹھالیٹا                          |
| 400   | مسكين اور محتاجو ل كى پرورش كرنے والا          | ۳۱۳  | ا یک جانور پر تین آدمیوں کاسوار ہونا                       |
| 440   | انسانوں آدر جانوروں سب پررحم کرنا              | מומ  | جانور کے مالک کادوسرے کو سواری پر آ مے بھانا               |
| Mm2   | رپرد سی کے حقوق کا بیان                        |      | ایک مرودوسرے مروکے پیچھے ایک سواری پر بیٹھ سکتاہے          |
| MMY   | اس مخف کا گناہ جس کا پڑو سی اس کے شر سے        |      | جانور پر عورت کامر د کے چیچے بیٹھناجائزہے                  |
| وسم   | کوئی مورت اپنی پڑوس کے لیے کسی چیز کے          | רוץ  | حت لیك كرايك پاؤل كادوسر بياؤل پرر كمنا                    |
| 429   | جواللہ اور آخرت کے دن پرایمان رکھتا ہو         |      |                                                            |
| 44.   | پڑوسیوں میں کون ساپڑو سی مقدم ہے               |      | كتاب الأدب                                                 |
| 44.   | ہر نیک کام مدقہ ہے                             |      | احمان ادر رشته ناطر پروری کی فضیلت                         |
| ואא   | خوش کلامی کا ثواب                              | سانم | رشته دارول میں اچھے سلوک کاسب سے زیادہ حق دار              |
| 441   | ہر کام میں نرمی اور عمدہ اخلاق کی انجھی چیز ہے | ۳۱۸  | والدین کی اجازت کے بغیر کسی کو جہاد کے لیے                 |
| 444   | ایک مسلمان کودوسرے مسلمان کی مدد کرنا          | ۳۱۸  | کوئی شخص اینے ماں باپ کوگالی گلوچ نیدوے                    |
| 444   | سور هٔ نساه کی ایک آیت کی تغییر                |      | جس فخف نے اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کیا                 |
| 440   | آنخضرت ﷺ مخت گوادر بدزبان نه تنے               |      | والدین کی نافرمانی بہت ہی بوے مناہوں میں سے ہے             |
| 447   | خوش خلقی اور سخاوت کابیان                      |      | والدكافريامشرك ہوتب بھىاس كے ساتھ نيك سلوك كرنا            |
| 100   | آدمی اپنے گھر میں کیا کر تارہے                 | ۳۲۲  | اگر خاو ندوالی مسلمان عورت اپنی کا فرهال کے                |
| 100   | نيك آدمي كي محبت الله پاك                      |      | کا فرومشرک بھائی کے ساتھ امچھاسلوک کرنا                    |
| 167   | الله کی محبت رکھنے کی فضیلیت                   |      | ناطه والول سے صله رحمي كي فضيلت                            |
| ror   | سور هٔ حجرات کی آنیت کی تغییر                  |      | قطع رحمی کرنے والے کا گناہ                                 |
| 202   | گالی دینے اور لعنت کزنے کی ممانعت              | 420  | جو شخص ناطہ جوڑے گااللہ تعالی بھی اس سے ملاق رکھے گا       |
| 100   | کسی آدمی کی نسبت به کهنا که لمبا               | ۳۲۲  | آنخفرت ﷺ كايه فرمانانا لمه اگر قائم ركھ                    |
| 102   | غیبت کے بیان میں                               | 42   |                                                            |
| 201   | نی کریم ﷺ کا فرمانا انصار کے سب گھروں میں      |      | دوسرے کے بچے کو چھوڑ دینا کہ وہ کھیلے                      |
| 200   | مفسداورشر مړلوگول کې                           | ۴۲۹  | بجے کے ساتھ رخم وشفقت کرنا                                 |
| 209   | چغل خوری کرناکبیره گناہوں میں سے ہے            |      | الله تعالى في الني رحمت كے سوجھے بنائے ہيں                 |
| M4+   | چ <sup>غ</sup> ل خوری کی برائی کابیان          | ۲۳۲  | اولا د کواس ڈریے مار ڈالٹا کہ ان کواینے ساتھ کھلانا پڑے گا |
| 44    | سور وَجِ کیا ایک آیت کی تغییر                  |      | بچه کو گود میں بٹھانا                                      |
| וצים  | منہ دیکھی بات کرنے والے کے بارے میں            | ۳۳۳  | نَجِ کوران پر بھانا                                        |
| 41    | اگر کوئی فخص دوسرے فخص کی گفتگو                | ٣٣٣  | معبت کاحق یادر کھناایمان کی نشانی ہے                       |

فهرست مفيايين

|  |  | 13 |
|--|--|----|
|--|--|----|

| صفحه | مضمون                                                                              | صفحه  | مضمون                                                            |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------|
| ۵۰۰  | مهمان کی عزت                                                                       | ۲۲۳   | کسی کی تعریف میں مبالغہ کرنامنع ہے                               |
| 0.r  | مہمان کے لئے پر تکلف کھانا تیاد کرنا                                               |       | اگر کسی کواپیخ کسی بھائی مسلمان کا                               |
| 0.r  | مہمان کے سامنے غصہ اور                                                             |       | سور ہ فحل کی آیت کی تشر تح                                       |
| ۵۰۴  | مہمان کواپنے میز بان ہے کہنا                                                       | ۵۲۳   | حسداور پیشے بیچیے برائی کی ممانعت                                |
| ۵۰۵  | جوعمر میں براہواس کی تعظیم کرنا                                                    | ראא   | ایک آیت شریفه کی تغییر                                           |
| 0.4  | شعر 'رجزاور حدی خوانی                                                              |       | کمان ہے کوئی بات کہنا                                            |
| ۵۱۹  | مشر کوں کو ہجو کرنادرست ہے                                                         |       | مومن کے کسی عیب کو چھپانا                                        |
| orr. | شعر وشاعری میں اس طرح او قات                                                       |       | غرور 'تکمنڈ' تکبر کی برائی '                                     |
| orr  | نې كريم ﷺ كايه فرمانا كه تير به اتھ                                                |       | ترك ملا قات كابيان                                               |
| ٥٢٣  | زعموا کہنے کابیان                                                                  |       | کیاا پنے ساتھی کی ملا قات کے کیے                                 |
| arr  | لفظاويلك يعنى تجمع بر                                                              |       | ملا قات کے لیے جانا                                              |
| 019  | الله عزوجل کی محبت کس کو کہتے ہیں                                                  |       | جب دوسرے ملک کے وفود                                             |
| 000  | کسی کاکسی کویوں کہنا<br>دور                                                        | m2m   | کسے بھائی جارہ اور دوستی کا قرار کرنا<br>۔                       |
| ٥٣٣  | کسی شخص کامر حباکهنا                                                               |       | مسكرانااور منسنا                                                 |
| ٥٣٣  | لوگوں کوان کے باپ کانام لے کر                                                      | 1     | ایک آیت شریفه کی تغییر                                           |
| مهره | آد می کویہ کہناچاہیے کہ میرانفس<br>پر سر دو                                        | 1     | ا چھے حیال چکن کے بارے میں<br>۔                                  |
| مهم  | زمانہ کو برا کہنا منع ہے<br>ویر سیاست                                              | 1.    | انکلیف پر صبر کرنے کابیان                                        |
| oro  | نی کریم میگانهٔ کابوں فرمانا که کرم<br>کاب میں |       | غصہ میں جن پر عماب ہے<br>فنہ سے بر                               |
| ۲۵۵  | کسی کاپیہ کہنااللہ مجھے آپ پر قربان کرے<br>میں سر سر                               |       | جو هخضاہ پے کسی مسلمان بھائی کو<br>وی سریر سریر سال              |
| ٥٣٧  | الله پاک کو کون سے نام<br>میں بر میلاند نام بر                                     |       | اگر کسی نے کوئی د جہ معقول رکھ کر<br>                            |
| ۵۳۸  | نی کریم ﷺ کا فرمان کہ میرے نام پر                                                  | 1     | فلاف شرع کام پر غصه                                              |
| ۵۳۹  | حزن نام رکھا                                                                       |       | غصہ ہے پر ہیز کرنا                                               |
| ۵۳۰  | کسی برے نام کو بدل کراچھانام رکھنا                                                 |       | حیااور شرم کابیان                                                |
| ٥٣٣  | چے کانام ولیدر کھنا<br>حبہ بن بہر بھری                                             |       | جب حياونه ہو توجو چاہو کرو                                       |
| ٥٣٣  | جس نےاپئے کسی ساتھی کو<br>میری کرد                                                 |       | ا شریعت کی با تمیں پوچھنے میں<br>ان سی می متاہد رہانہ سریر میں ذ |
| ara  | بچه کی کنیت رکھنا<br>سری ج                                                         | 1     | نی کریم ﷺ کافرمان که آسانی کرو<br>ایم سریت نیز شده شده بین       |
| ara  | ایک کنیت ہوتے ہوئے<br>پینگ دید میں میں مارہ پیر                                    | 1     | لوگوں کے ساتھ فراخی ہے پیش آنا<br>ام سے سریت دریا تہ ہفتہ میں    |
| rna  | الله کوجو نام بهت بی زیاده ناپسند میں<br>مثری کی میں اور                           |       | لوگوں کے ساتھ خاطر تواضع سے پیش آنا<br>مریب بیشنہ                |
| 000  | مشرک کی کنیت کابیان<br>تو یض سر طور بر                                             | l     | مومن ایک سوراخ ہے<br>میاں حت میں میں                             |
| 000  | تعریض کے طور پر                                                                    | 17 99 | مہمان کے حق کے بیان میں                                          |

| صنحہ | مضمون                                              | صفحہ | مظمون                                           |
|------|----------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------|
| ٥٢٣  | اگر کوئی مخف کیے کہ فلاں مخض                       | ۵۵۱  | کس فخف کاکسی چیز                                |
| مده  | الىي مجلّس دالوں كوسلام كرنا                       |      | آسان کی طرف نظرا شانا                           |
| 027  | جس نے گناہ کرنے والے کو سلام نہیں کیا              |      | كيجراياني ميس لكزى مارنا                        |
| 024  | ذمیوں کے سلام کاجواب                               | ۵۵۳  | کسی فخض کاز مین پر                              |
| ٥٧٧  | جس نے حقیقت حال معلوم کرنے کے لیے                  |      | تعجب کے وقت اللہ اکبر                           |
| ٩٤٥  | اہل کتاب کو کس طرح خط لکھاجائے                     |      | الكليول سے پھريا ككرى                           |
| ۵۸۰  | خط کس کے نام سے شروع کیا جائے                      |      | حچینکنے والے کاالحمد اللہ کہنا                  |
| ۵۸۰  | ني كريم ﷺ كاار شاد كه اپنے سر دار                  |      | چ <u>ھین</u> ئے والاالحمد اللہ کہے تو           |
| ۱۸۵  | مصافحه كابيان                                      |      | چھینک امچیں ہے اور                              |
| ٥٨٢  | دونوي باتھ كيرنا                                   |      | جب جمائی آئے تو چاہے کہ                         |
| مهم  | معالمہعنی کلے ملنے کے بیان میں                     |      | :                                               |
| 297  | کوئی بلائے توجواب میں لبیک اور سعد یک کہنا         |      | كتاب الاستئذان                                  |
| 299  | کوئی شخص کسی دوسرے بیٹھے ہوئے مسلمان بھائی کواس    |      | سلام کے شروع ہونے کا بیان                       |
| 299  | سور هٔ فتح کیایک آیت نثریفه                        |      | سوره نورکی ایک آیت کی تشر تح                    |
| 400  | جواپے ساتھیوں کیا جازت بغیر                        |      | سلام کے بیان میں                                |
| 4+1  | ہاتھ سے احدباء کرنا                                | 1    | تھوڑی جماعت پڑی بناعت کو                        |
| 4+1  | ا پے ساتھیوں کے سامنے تکمیہ لگا کر بیٹھنا          | ٦٢٥  | سوار پہلے پیدل کو سلام کرے                      |
| 4.4  | جو کئی ضرورت یا کسی غرض کی وجہ سے تیز تیز چلے      |      | على والا بهلي بيشم                              |
| 7+1  | عِار پائی یا تخت کابیان<br>عِار پائی یا تخت کابیان |      | تم عمروالا پہلے                                 |
| 400  | گاؤ تکیه لگانایا گذا بچ <b>ی</b> انا               |      | سلام کوزیادہ سے زیادہ رواج دینا                 |
| 4.1  | جمعہ کے بعد قبلولہ کرنا                            | 1    | پېچان مويانه مو هرايک                           |
| 4.0  | مجد میں بھی قیلولہ کرناجائزہے                      |      | ردہ کی آیت کے بارے میں                          |
| 4.0  | اگر کوئی مخص کہیں ملا قات کو جائے                  | 1    | اذن لينے كاس لئے تھم ديا كيا                    |
| 4.2  | آسانی کے ساتھ آدمی جس طرح بیٹھ سکے                 | 1    | شر مگاہ کے علاوہ                                |
| A+F  | جس نے لوگوں کے سامنے سر گوفسیکی                    |      | سلام اوراجازت تین مرتبہ ہونی چاہیے<br>میں برقد: |
| 7+9  | چت کینے کابیان                                     | 1    | * * *                                           |
| 414  | کی جگه صرف تین آدمی مول توایک کو                   | 1    | بچوں کو سلام کرنا                               |
| ווד  | رازچمیانا                                          | 1    | 1                                               |
| 111  | جب تین سے زیادہ آد می ہوں تو کانا پھوسی کرنے میں   |      | •                                               |
| 711  | دير تک سر گوشی کرنا                                | 021  | بواب میں صرف علیک السلام کہنا                   |

فهرست مضاجين

| ) |
|---|
|---|

| صفحه | مضمون                                                                                          | منح  | مضمون                                                               |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------|
| 777  | قبله رخ مو کرد عاکرنا                                                                          | 411  | سوتے وقت کمریش آگ کوندرہنے دی جائے                                  |
| 744  | نی کریم اللہ فارے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل                                       | 411  | رات کے وقت وروازے بند کرنا                                          |
| 444  | پریشانی کے وقت دعاکر نا                                                                        | 411  | بوژهامونے پرختنه کرنا                                               |
| ٣٣   | معيبت كى تختى سے الله كى پناه ما تكنا                                                          | alr  | آدمی جس کام میں معمروف ہو کراللہ کی عبادت ہے                        |
| 700  | ني كريم على كامر من الموت مين دعاكرنا                                                          | alr  | عمارت كابنانا كيهاب                                                 |
| 744  | موت اور زندگی کی دعا کے بارے میں                                                               | 1    |                                                                     |
| 4rb  | بچوں کے لئے برکت کی دعاکرنا                                                                    | 1 1  | كتاب الدعوات                                                        |
| 762  | رسول کریم ع پنج پر در دور پڑھنا                                                                |      | سور ؤمومن کی ایک آیت شریف                                           |
| Y"A  | کیانی کریم ﷺ کے سواکسی اور پر در ود بھیجا جاسکتا ہے؟                                           |      | استغفار کے لیے افضل دعاکا بیان                                      |
| 444  | آ تخضرت ﷺ کی ایک دعا                                                                           |      | نې كريم ﷺ كاد ن اورات استغفار كرنا                                  |
| 10.  | فتنوں سے اللہ کی پناہ ما نگنا                                                                  |      | ا توبه کابیان                                                       |
| 101  | د شمنوں کے غالب آنے ہے اللہ کی پناہ مانگنا<br>سب                                               |      | وائيس كروث برليثنا                                                  |
| 701  | عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگنا<br>سے                                                          |      | وضوكر كے سونے كى نضيات                                              |
| 400  | زندگیاور موت کے فتوں سے پناہ ما نگنا<br>میں میں میں سے میں |      | سوتےوقت کیا دعاپڑھنی جاہیے                                          |
| 405  | کناہ اور قرض ہے اللہ کی پناہ ما نگنا<br>میں میں میں میں اللہ کی بناہ مانگنا                    | 1    | سوتے میں دلیاں ہاتھ دائمیں رخسار کے نیچے رکھنا<br>سیریں             |
| 70r  | بزدلی اور مستی ہے اللہ کی پناہ ما تگنا<br>رہے                                                  |      | دا نیں کروٹ پرسونا<br>م                                             |
| Tar  | مجل ہے اللہ کی پناہ ما نگنا                                                                    |      | آگررات میں آدمی کی آنگھ تھل جائے                                    |
| nar  | ٹاکارہ عمرے اللہ کی ہناہ ما تگنا<br>:                                                          |      | سوتے وقت تکبیر و تسبیح پڑھنا                                        |
| 200  | دعاہے وہاءاور پریشانی دور ہو جاتی ہے                                                           |      | سوتے وقت شیطان سے پناہ مانگنااور تحبیر وقر آن کرنا                  |
| rar  | ناکارہ عمر 'دنیاکی آزمائش اور دوزخ کی آزمائش سے اللہ کی                                        |      | آد می رات کے بعد منج صادق سے پہلے دعا کرنے                          |
| 102  | الداري کے فتنہ سے اللہ کی پناہ مانگنا                                                          | 1    | ابت الخلاجانے کے لیے کون ی دعا پڑھنی چاہیے<br>اصریب                 |
| 702  | امحاجی کے فتنہ سے پناہ مانگنا                                                                  |      | منع کے وقت کیاد عالاِ ھے<br>ا                                       |
| AGF  | ا برکت کے ساتھ مال کی زیاد تی کے لئے دعاکرنا                                                   | - 1  | نماز میں کون می دعا پڑھے                                            |
| AGF  | ا برکت کے ساتھ کثرت اولاد کی دعاکرنا                                                           | 1    | نماز کے بعدد عاکرنے کابیان                                          |
| 109  | استخاره کی د عاکابیان                                                                          |      | سور و توبه کی ایک آیت شریفه                                         |
| 44+  | وضوکے وقت کی دعاکا بیان<br>کس میں میں میں میں اور          | - 1  | دعامیں قافیہ لگانا کروہ ہے<br>اللہ پاک سے اپنامقصد قطعی طور پر ہائے |
| 44.  | کی بلند ٹیلے پر چڑھتے وقت کی دعاکا بیان<br>کر نفسید میں میں                                    |      | •                                                                   |
| ודד  | کسی نشیب میں اترنے کی دعا                                                                      |      | جب تک بنده جلد بازی نه کرے                                          |
| 171  | سفر میں جاتے وقت یا                                                                            |      | دعامیں ہاتھوں کا اٹھانا<br>قدر کیا میں سیرین ہے                     |
| 775  | شادی کرنے والے دولھا کے لئے دعادیتا                                                            | JUL. | قبله كى طرف منه كئے بغيره عاكرنا                                    |

| صفحہ      | مضمون                                                | صفحه | مضمون                                                                                       |
|-----------|------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 192       | جولوگ د نیایش زیاده مالدار بی <u>ن</u> وی            | 775  | جب مردانی بوی کے پاس آئے توکیاد عابر منی جاہیے؟                                             |
| 199       | ئی کریم علی کامیدار شاد که اگراحد پہاڑ کے برابر سونا | 775  | ني كريم علية كي يدوعاات مار عدب ميس دنياس                                                   |
| 4.1       | مالداروہ ہے جس کادل غنی ہو                           | אדר  | د نیاکے فتنوں سے پناہ ما تگنا                                                               |
| 4.1       | فقر کی نضیلت کابیان                                  | 770  | د عامیں ایک ہی فقرہ بار بار عرض کرنا                                                        |
| 2.1       | نی کریم اللہ اور آپ کے صحابہ کے گذران کابیان         |      | مشرِ کین کے لئے بدد عاکرنا                                                                  |
| ۷٠٨       | نيك عمل پر جينتگی کرنا                               |      | مشر کین کی ہدایت کے لئے وعاکرنا                                                             |
| 211       | اللہ کے خوف کے ساتھ امید بھی رکھنا                   |      | نى كريم كالله كايون وعاكرناكه اسالله مير الكي                                               |
| 211       | اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے بچنا                   |      | اس قولیت کی گھڑی میں وعاکر ناجو جعد کے دن آتی ہے                                            |
| 411       | جوالله پر مجروسه کرے گا                              |      | نی کریم علی کابی فرمان که یبود کے حق میں ماری                                               |
| 210       | بے فائدہ بات چیت کرنامنع ہے                          |      | بالجهر آمین کہنے کی فضیلت کابیان                                                            |
| 210       | زبان کی حفاظت کرنا                                   |      | لااله الاالله كينے كى فضيلت كابيان                                                          |
| 414       | الله کے ڈریےرونے کی فضیلت                            |      | سجان الله کہنے کی نضیلت                                                                     |
| 414       | الله سے ڈرنے کی فضیلت کابیان                         |      | الله پاک تارک و تعالی کے ذکر کی فضیلت کابیان                                                |
| 211       | گناہوں سے بازر ہے کابیان<br>آ                        |      | لاحول ولا قوۃ الا باللہ کے کہنا                                                             |
| <u>19</u> | ایک ارشاد نبوی فنداه روحی                            |      | الله پاک کے ایک کم سونام ہیں                                                                |
| 24.       | دوز خواہشات نفسانی ہے ڈھک دیا گیا ہے                 |      | ٹھیر ٹھیر کر فاصلے سے وعظ ونھیحت کرنا                                                       |
| 24.       | جنت تمہارے جوتے کے تشمے سے بھی زیادہ                 |      | 313 11                                                                                      |
| 411       | اے دیکھناچاہے جوینچ درج کا ہے                        |      | كتاب الرقاق                                                                                 |
| 211       | جس نے نیکی یابدی کاار اوہ کیا                        |      | صحت اور فراغت کے بیان میں                                                                   |
| 271       | چھوٹے اور حقیر گناہوں سے بھی بچتے رہنا<br>م          |      | آخرت کے سامنے دنیا کی کیا حقیقت ہے                                                          |
| 247       | عملوں کا عتبار خاتمہ پرہے                            |      | یی کریم ﷺ کایه فرمان که و نیامین اس طرح زندگی                                               |
| 278       | ری محبت سے تنہائی بہتر ہے                            |      | آرزوکی ری کادراز ہونا                                                                       |
| 250       | د نیاہے امانتداری کااٹھ جانا                         |      | جو هخص سائھ سال کی عمر کو پہنچ گیا                                                          |
| 274       | ریااورشهرت طلی کی ندمت میں                           |      | الياكام جس سے خالص اللہ تعالی كى رضامندى مقصود ہو                                           |
| 274       | جواللہ کی اطاعت کرنے کے لیے اپنے نفس کو دبائے        | j    | دنیاکی بهار اور رونق                                                                        |
| 472       |                                                      | 79r  | سورہ فاطر کی ایک آیت شریفه<br>ریم                                                           |
| 279       | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •              | 792  | صالحين كاگذر جانا                                                                           |
| ۷۳۰       | •                                                    | 795  | مال کے فتنے <u>سٹ</u> رتے رہنا<br>از کر میں میں میں اور |
| 287       |                                                      | 190  | نی کریم ﷺ کامیه فرمان که میدونیاکامال بظاهر                                                 |
|           |                                                      | rpr  | اجو آه میمال الله کی راه میں وے وہے                                                         |

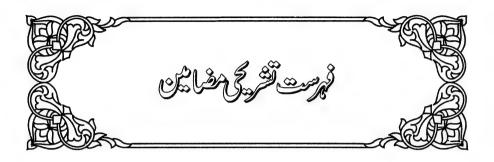

| صفحه | مضمون                                                 | صفحه       | مضمون                                             |
|------|-------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|
| or   | معتر صبین اسلام کے قول فاسد کی تردید                  | ۲۴         | شادی کااولین مقصد افزائش نسل ہے                   |
| ۵۵   | فقہائے کرام کے ایک قیاس پر تبھرہ                      | 44         | یا قیات الصالحات میں او لاد کواولین در جہ حاصل ہے |
| PG   | حضرت امام بخار ک مبهت بوے فقیہ امت ہیں                | 44         | ا یک نهایت هی افسوس ناک واقعه معه تفصیلات         |
| 77   | ایلاء کی مدت چار ماہ ہے                               | 24         | عیدہ گاہ میں مستورات میں چندے کی اپیل             |
| 75   | مفقود الخمر کے بارے میں تفصیلات                       | 12         | طلاق کی تفصیلات                                   |
| YY   | ظهار کی تفصیلات                                       | ۳٠         | ا یک بدنصیب عورت کابیان                           |
| 72   | کو نگا آدمی اشارے سے طلاق دے گا                       |            | ز بان د راز معاندین پرایک نوث                     |
| ۸۲   | بھی اشارات پر بھی فتو کی دیا جا سکتا ہے<br>و          | l          | طلاق دینے کامسنون طریقه                           |
| AF.  | حضرت امام يتنغ محمد بن عبد الوہاب نجدى رحمة الله عليه | 1          | تعطلیقات ثلاثه قر آن وحدیث کی روشنی میں           |
| ۸۲   | حضرت سر سيداحمد ومر زاغلام احمد قادياني               | <b>m</b> 9 | لعان کرنے ہی سے جدائی ہو جاتی ہے                  |
| 4    | مر زائیوں کے ایک غلط خیال کی تروید                    | ۱۳         | اصل طلاق و ہی ہے جس میں یہ لفظ استعال کیا جائے    |
| 44   | علم قیافہ پر بھی بعض یقین کیاہے                       |            | ا شہدینیے کاواقعہ معہ تفصیلات                     |
| Ar   | حامله عور توں کی عدت کا فتو کی                        |            | سو کنوں کا جلایا فطری ہو تاہے<br>م                |
| ۸۳   | ايك فتوى نبوي كابيان                                  | 1          | فضائل امام بخارى رحمة الله عليه                   |
| ۸۳   | علاثة قروء كي تفسير                                   | 1          | حافظ ابن حجر مرحوم كاذكر خير                      |
| ۲۸   | طلاق رجعی میں مسکن اور خرچہ مر د پر لاز م ہے          |            | اغصه کی طلاق پر تبعره                             |
| 95   | عور توں کو قبر ستان میں جانا منع ہے                   | l .        | لو لا على لهلك عمر كاموقعه ورود                   |
| 92   | ئ مىلمانوں كے لئے قابل غور ہدايت                      | !          | عصر حاضر کے بےانصاف مقلدین پر تبھرہ               |
| 91   | متعه اور بعض دیگر اصطلاحات کی تشر تح                  | 1          | حضرت ماعزا سلمیؓ کے فضائل<br>نیب                  |
| 1+1  | حضرت سعد بن الي و قاص ر ضي الله عنه كاذ كر خير        | ۱۵         | الجیل مقد س میں ایک زناکا مقدمہ<br>               |
| 1+4  | دودھ پلانے کی مدت دوسال ہے                            | ar         | خلع کی تفصیلات                                    |

| (4) 18 )P> (2) (4) (5) (5) (5) (6) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7 | فهرست تشريحي مضامين |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| (18) (18) (18) (18) (18) (18) (18) (18)                                   |                     |
|                                                                           |                     |

| صفحه                | مضمون                                                                                                 | صفحه  | مضمون                                                                |  |  |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------|--|--|
| 120                 | ذ بح کے وقت بسم اللہ پڑھنا حلت کی شرط ہے                                                              | 1+1   | مر د بخیل ہو تو عورت کواجازت ہے کہ ؟                                 |  |  |
| 124                 | حافظ ابن حجر کاایک فتوی                                                                               | 1+1   | ہند بنت عتبہ کاذ کر خیر                                              |  |  |
| 120                 | بندوق کی شکار کے بارے میں                                                                             | 111   | اس گرانی کے دور میں قابل توجہ علمائے کرام                            |  |  |
| 120                 | غیر مسلموں کے بر تنوں کے بارے میں                                                                     | IIT   | اثوبيه كى آزادى كاواقعه                                              |  |  |
| 144                 | صراط متنقيم کی تفصیل از علامه طحطاوی                                                                  | 11.1  | حضرت ابوہر برہ کا قابل مطالعہ ایک واقعہ                              |  |  |
| IAI                 | شکار کرنے کامباح اور مذموم ہونا                                                                       | 119   | ا یک منکر حدیث کو قدرت کی طرف سے فوری سزا                            |  |  |
| YAL                 | حلات حفزت امام هعمی رحمته الله علیه                                                                   | 110   | حضرت امام یو سف کیایک بهترین فتوی                                    |  |  |
| 1/19                | کھول سے عندالذنج کبم اللّٰہ نہ پڑھی ہو تب؟<br>:                                                       | 171   | اہل حدیثوں کو بدنام کرنے والوں کا بیان                               |  |  |
| 19+                 | تفصيل آيت وما اهل به لغير الله                                                                        | 171   | حدیث کے ترجمہ میں لا پرواہی                                          |  |  |
| 191                 | اسلام کیاصل روح رحم و کرم ہے                                                                          |       | حضرت ابوطلحہ کے گھرایک دعوت عام کاواقعہ                              |  |  |
|                     | گھوڑے کی حلت کے متعلق از حضرت شیخ الحدیث مبار کپوری                                                   | IFA   | ائمہ کرام گوہ کی حلت کے قائل ہیں                                     |  |  |
| 1**                 | بدظله                                                                                                 | 11"+  | حضرت شاه ولى اللهُ أيك تشر تح صديث                                   |  |  |
| 1+9                 | حالات حضرت رافع بن خد تنجر ضی الله عنه                                                                | 122   | قابل توجه مفتيان كرام                                                |  |  |
| 111                 | شاه عبدالعزیز وغیر ه علاء کاایک قول مطاله فتو کی<br>                                                  | 114   | سادہ زندگی گذار نااہم ترین سنت نبوی ہے<br>                           |  |  |
| 111                 | سنت کااصطلاحی مفہوم                                                                                   | اما   | تعجب ہے ان مقلدین جامدین پر اگخ                                      |  |  |
| rim                 | سارے اہل خانہ کی طرف سے ایک بکر اکائی ہے                                                              | ١٣٢   | نضائل حضرت عائشه صدیقه رضی الله عنها<br>-                            |  |  |
| ۲۱۳                 | حالات حضرت محمد بن سيرين رحمه الله عليه<br>ف                                                          | ווייר | ایک بکثرت پڑھنے کی دعائے نبوی                                        |  |  |
| riy                 | حالات حضرت نافع بن سر جس رحمة الله عليه<br>سرية                                                       | ira   | حضرت ام المومنين صفيه بنت حيى رضى الله عنها كاذ كر خير               |  |  |
| 771                 | ا لفظ جذعه کی تعریف<br>ت                                                                              |       | حالات حضرت جعفر بن ابي طالب رضى الله عنه                             |  |  |
| 771                 | تعجب ہےان فقہاء پر<br>تنظیم میں میں میں میں میں میں میں میں میں م                                     | ١٣٩   | خواص کدو کابیان<br>دند                                               |  |  |
| rrr                 | قربانی کی دعائے مسنونہ<br>تربانی مسنونہ                                                               | 101   | مخضر حالات حضرت امام مالك رحمة الله عليه                             |  |  |
| 770                 | مقاصد قربانی<br>ته طریس ۱۳۰۰ سال ۱۳۰۰                                                                 | 101   | آل محر منالله پرایک تفصیل<br>آل محمد منالله پرایک تفصیل<br>سط شری تق |  |  |
| 774                 | قرطبی کاایک قابل مطالعه قول<br>مراب برای دارد قا کردند                                                |       | سر کاری سطح پر داشن کی تقشیم<br>کوری سر د د :                        |  |  |
| <br> <br> <br> <br> | صاحب ہدایہ کے ایک غلط قول کی تردید<br>این اول میں کی نید                                              | 124   | المحبور کیا یک خاص خصوصیت<br>زیری بر میرین میر حکمته                 |  |  |
| rm9                 | حالیه زلزلوں پرایک نوٹ<br>ایک غلط خیال کی تر دید                                                      | 14.   | نبیوں کا بکری چرانااوراس میں حکمتین<br>کس نیس نیس نیس میں میں در     |  |  |
| rrr                 | آیک علط حیال ق مروید<br>بیر حاءنامی باغ کابیان                                                        | 177   | کھانے سے فارغ ہونے پرایک اور دعائے مسنونہ<br>ایت کی سمہ تن           |  |  |
| rrs                 | بیر خانا کا بان ہمیان<br>گھڑے ہو کریانی بینابضر ورت جائزہے                                            | 111   | عقیقه کی کچھ تفصیلات<br>عقیقه کی اور تفصیلات                         |  |  |
| 777                 | ا میں جم کاد فعیہ از حضرت امام بخار می دھمۃ اللہ علیہ                                                 | 12.   | عقیقه ق اور تفصیلات<br>فرع اور عتیره کی تفصیلات                      |  |  |
| L                   | اليكود م الاستيد الراسي المراك الما المار | ,,,,  | فرن اور سميره في تعصيلات                                             |  |  |

| فهرست تشريحي مضامين | TO THE TANK OF THE |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مهر ست سریان سان    | 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|              | • •                                             |             |                                                  |
|--------------|-------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------|
| صفحه         | مضمون                                           | صفحہ        | مضمون                                            |
| MIA          | الو کے متعلق خیالات فاسدہ                       | l           | آنخضرت عليه كاپياله مبارك                        |
| MIA          | صفر کے بارے میں تشر ح                           | 102         | معتزنه کی تردید                                  |
| 119          | کہانت کی وضاحت                                  | 1           | نیک لوگوں پر مصائب کا آنا باعث اجر ہے            |
| 719          | کا ہنوں کے پچھے بھائی بندوں کا بیان             | 1           | مر گی کے بارے میں تشریحات                        |
| ۳۲۱          | جادو سے متعلق آیات قر آنی                       | l           | اد ویات سے زیادہ <sup>گفع</sup> بخش علاج         |
| ٣٢٣          | جادود فع کرنے کی دواو عمل                       | 242         | حالات حضرت ام در دا نصمی الله عنها               |
| ٣٢٦          | آپ پر جاد و کے ہونے میں حکمت                    | 244         | حضرت بلال رضی الله عنه کاذ کر خیر                |
| ٣٢٦          | "ندرست جانوروں کو بہار جانور دن سے الگ رکھو<br> | 772         | متجاب الدعوات حضرت سعد بن الي و قاص رضي الله عنه |
| 779          | تعدیه کی بابت عقلی د لائل                       |             | مسئلہ خلافت منشائے ایز دی کے تحت حل ہوا          |
| ٣٣٠          | آ تحضور ملی کوز ہر دیئے جانے کے متعلق           |             | عیادت کے آواب کابیان                             |
| ٣٣٠          | آ تخضرت على عالم الغيب نهيس تق                  |             | وضو کا بچاہوا پانی موجب شفاہے                    |
| ٣٣٣          | علاج بالضد پراشاره                              | ۲۷۸         | وطن کی محبت انسان کا فطری جذبہ ہے                |
| ٣٣٨          | لباس میں اسر اف کا مطلب                         |             | دو بیاریاں جن کی کوئی دوا نہیں ہے                |
| ۵ ۳ ۳        | بزر گوں ہے برکت حاصل کرنا                       | . 1         | مولاناوحیدالزمالؓ کی ایک ایمان افروز تحریر       |
| ٣٣٩          | سنر رنگ کی میمنی چادر مبارک کاذ کر خیر          | 272         | فوا ئد شهد کابیان                                |
| 201          | قبر پرست نام نهاد مسلمانوں کی تر دید            |             | ہومیو پیتھک علاج پرایک تبھرہ                     |
| ror          | اشتمال صماءو غیره کی تشریحات                    | i           | کلو نجی کے فوائد                                 |
| rar          | اليي بى اور تفصيلات                             |             | تقاضائے ایمان بیان                               |
| mar          | کالی تملی اوڑھنے کے فوائد                       |             | عور توں کا حال بد زمانہ جاہلیت میں               |
| <b>702</b>   | اصلی بنیاد نجات کلمہ طیبہ صد ق دل ہے پڑھنا ہے   | - 1         | مرض جذام پر تبصره                                |
| <b>771</b>   | ا ٹسر جیسے کپڑوں کے متعلق                       | ran         | نام نهاد پیروں مر شدوں کی تر دید                 |
| ۳۲۳          | حضور ﷺ کے فرش اور کیے کابیان                    | <b>19</b> 2 | شہد کے بارے میں ارشاد باری تعالی                 |
| ۵۲۳          | باریک کیژاپینےوالی عور تول کی مذمت              | ,           | طاعون پرایک تبمره                                |
| ۲۲۷          | سرخ کیڑے کے متعلق اہل حدیث کا مسلک              | m1+         | دم کرنے کی دعائے مسنونہ                          |
| ۸۲۳          | ا یک ضرور ی اصلاح                               | ۳11         | قبوریوں کو سبق لینا چاہئے                        |
| ٣2٠          | 0 3 5 15                                        | MIT         | حافظ ابن حجر کی ایک تشریح                        |
| ۳۷۱          | حضرت عبدالله بن مبارك رحمته الله عليه           | 710         | دم حجماڑانہ کرانے والول کی فضیلت                 |
| ٣21          | محبت رسول صحابه کرام کے دلوں میں                | ۲12         | امراض متعدی پرایک اشاره                          |
| ۳ <b>∠</b> ۲ | بہترین عمل کی علامت کیاہے؟                      | MIA         | بدشگونی کے د فعیہ کی دعا                         |
|              |                                                 |             |                                                  |

| صفحه | مظمون                                             | صفحه | مضمون                                      |
|------|---------------------------------------------------|------|--------------------------------------------|
| 404  | مومن کی عزت بہت اہم چیز ہے                        | ۳۸۲  | عورتیں بھی عہد نبوی میں عید گاہ جاتی تھیں  |
| 402  | اگر تحقیر مقصود نه ہو تو جسمانی عیب               |      | لبعض الناس کے حیلوں بہانوں کی تر دید       |
| 44   | چغل خوری کی برائی                                 |      | ا یک جدید لعنتی از م پراشاره               |
| ודיח | دور خا آدمی بہت براہے                             | ۳۸۲  | خصائل فطرت کی ایک حدیث                     |
| P79  | نظام الدين اولياء كاايك واقعه                     | ٣٨٧  | داڑھی رکھنے کی نضیلت کابیان                |
| 420  | بو قت آخر ورت عورت کاغیر محرم ہے کلام کرنا        | ٣٨٨  | موئے مبادک کا بیان                         |
| 427  | حضرت عمر رضى الله عنه كي فضيلت                    | ٣٨٩  | مهندى اور وسمه كاخضاب                      |
| ۳۸۳  | ني كريم علي معصوم عن الخطاء بين                   |      | کالا خضاب کرنامنع ہے                       |
| ۲۸۶  | جنگ بدر کی پچھ تفصیل                              | ٣٩٣  | نوجوانان اسلام كودعوت خير                  |
| 414  | غير الله اورباپ دادا کی قشم کھانا                 |      | مکار پیروں بدعتی قبر پر ستوں کی تردید      |
| m91  | حدیث کے مقابل کسی کی بات حجت نہیں                 |      | منکرین <i>حدیث پر</i> ایک بیان             |
| 494  | حضرت ام سلمه اورا بوسلمه رضى الله عنهما كاذ كرخير | ۸۰۳  | نظرلگ جانا برحق ہے                         |
| 199  | حقوق الله اور حقوق العباد ساتھ ساتھ               |      | ایک نیچر ی کے اعتراض کاجواب<br>ب           |
| 0+1  | مهمانی کاحق وصول کرنا                             |      | قبوراولیاء پرجو پرستش گاہیں بنی ہوئی ہیں   |
| 0-1/ | صفات حسنه والیا یک حدیث                           |      | غير ذى روح كى تضويرول كاجواز               |
| 042  | الجھےاشعار کہنے جائز ہیں<br>دیا                   | ı    | جانوروں پر سواری کرنے کے آداب              |
| ۵۱۰  | صلح حديببيه كاتفصيلى بيان                         | l    | اہل توحیداوراہل شرک پرایک اشارہ            |
| ۱۵۱۲ | حمله آوراعداء كومعافى                             | 1    | نیک کاموں کوبطور وسلہ پیش کرنا             |
| OIF  | مسلمانول كاطواف كعبه                              | l    | قر آن پاک ایک اہم ترین آیت                 |
| ۱۵۱۳ | جنگ خير                                           | ۳۲۳  | مشرک بھائی کے ساتھ صلہ رحی کرنا            |
| 710  | عمرو بن العاص رضى الله عنه كااسلام لا تا<br>      |      | قدرت کاایک کرشمہ                           |
| 110  | حفرت عائشه صديقه رضى الله عنهاك تفصيلي حالات      |      | ایک مسلمان نمامشرک کی بیان                 |
| ۵۱۸  | أبوهر ريره رضى الله عنه كاذ كرخير                 | ٣٣٣  | حفرت فدیجة الکبری کاذ کر خیر               |
| ۵۱۹  | نې کريم عَلِيْنَهُ کاعور توں کو تشبيه دينا        | 1    | نیک کام میں سفارش کرنے کی ترغیب            |
| ٥٢١  | اسلام کے خلاف اٹھے والے فتنوں کاجواب دینا         | 1    | نبی کریم ﷺ کی نارا صُلّی کی کیفیت کی وضاحت |
| arr  | شعر گوئی کی کثرت کی ندمت                          | 1    | نې کريم عليق کې خوش اخلاقي کابيان          |
| ٥٢٣  | لفظاز عمواكى تشريح                                | l    | و ہی اور نمبی فضائل کی تفصیل<br>د میں اس   |
| 012  | عبادت کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول سے محبت<br>۔    | ł    | الله تعالى كى صفت كلام كابيان              |
| ۵۳۸  | ابوالقاسم كنيت كابيان                             | 401  | ایمان کی حلاوت کاذ کر                      |

| فهرست تشریحی مضامین |  |
|---------------------|--|
|                     |  |

|             | • .                                             |      |                                              |
|-------------|-------------------------------------------------|------|----------------------------------------------|
| صفحه        | مضمون                                           | صفحہ | مضمون                                        |
| 719         | ایک دعائے نبو گ جو قیامت کے لئے خاص ہے          | 1    | غلط نام بدل دينا جا ہي                       |
| 777         | فجر کی سنتوں کے بعد لیٹنا                       | arr  | شیطان نی کریم شک کی صورت میں نہیں آسکا       |
| 422         | تقلیدی ضداور تعصب آدمی اندها موجاتا ہے          | orz  | شېنشاه نام ر کھنے کی ندمت                    |
| 420         | راز در موز نبوی کے امانت دار                    | ٥٣٩  | فقهائ سبعهر ايك اشاره                        |
| 472         | سونے کی ایک اور دعا                             | oor  | خلقائے ثلاثہ کا تذکرہ                        |
| 444         | تسبيحات فاطمة كابيان                            | ۵۵۹  | آوی کے قدیس کی ہونا                          |
| 18.         | آسان د نیا پر نزول باری تعالیٰ                  | 1    | حضرت عمر رضى الله عنه كاأيك واقعه            |
| 44.         | بیت الخلاء کی د عا                              | l .  | عور توں کو سلام کرنے کا بیان                 |
| 488         | فرض نماز کے بعد ذکرواذ کار کابیان               | 020  | آنخضرت ﷺ کی دانائی کا تذکرہ                  |
| 400         | منا قب حضرت امير معاويه رضي الله عنه            |      | مصافحه کالفظی مطلب                           |
| 727         | حضرت عامر بن اکوع رضی اللہ عنہ کے مناقب         | ۵۸۲  | ایک ہاتھ سے مصافحہ پر تفصیلی مقالیہ          |
| 429         | وعاما نگنے میں مبالغہ کرنامنع ہے                | ۵۸۴  | ا یک ہاتھ سے مصافحہ کے مسنون ہونے کے ثبوت    |
| 44.         | قبولیت د عاکے لئے جلد بازی کر ناصیح نہیں ہے     | ۵۸۸  | علاء و فقها کے اقوال                         |
| 78Z         | ا یک رکعت و تر کا ثبوت                          | ۵9٠  | دوہاتھ سے مصافحہ والوں کی دلیل اور اس کاجواب |
| 702         | درود شریف سے متعلق ایک تشریح                    | ۵۹۳  | حماد بن زید کے اثر کاجواب                    |
| 469         | غيرني پردرود بھيجنا                             | موه  | معانقه كاتفصيلى بيان                         |
| 10Z         | مال کا فتنه اور مال کی بر کت ہر دو کی مثالیں    | موم  | اسلام میں شکی نہیں ہے                        |
| Par         | بیان حضرت شاه ولی الله در بابت د عائے استخار ه  | موم  | ایک اسلامی تهذیب کابیان                      |
| 444         | وعائے استخارہ کی تفصیلات                        | 400  | ادب کا تقاضاد عوت کھانے کے بعد               |
| ודד         | سفریس نکلنے کے وقت کی دعا                       | 1+1  | ایک اجازت امام مفتی عالم کے واسطے            |
| YYY         | وشمنان اسلام کے لئے بدوعاکرنا                   | 4.r  | مهابرش خدار سيده رسول عليه                   |
| YYY         | کمزور اور مساکین مسلمانوں کے لئے دعائے نبوی     |      | تین بزر کوں کے منا قب                        |
| 44.         | جمعہ کے دن دعاکی قبولیت کی گھڑی                 | Y+Y  | آ تخضرت علیہ کے مبارک پینہ کابیان            |
| 721         | آمين بالجمر برايك مقاله ثنائي                   | YIF  | حفرت موی علیه السلام پراسرائیلی الزامات      |
| 421         | حضرت مولاناو حيدالزمال كياليك قابل مطالعه تحرير | YIP" | المحدیث کے نزدیک ختنہ کرناواجب ہے            |
| 42r         | لااله الاالله وحده الخ برى فضيلت والاكلمه ہے    | 710  | يا خچ کام فطرت ميں داخل ہيں                  |
| 120         | فضيلت ذكرمين وليالهي تشريح                      | rir  | او نچی او نچی عمارات بناناعلامات قیامت ہے    |
| 727         | مجالس ذکر کے فضائل                              | 712  | دعاما تکنے پرایک مقالہ                       |
| <b>7</b> ∠9 | اساءالحنى كى تفصيلات                            | AIF  | د عالمجى عبادت ہے                            |
|             |                                                 |      |                                              |

|      |       | 9    |                                                  |
|------|-------|------|--------------------------------------------------|
| صفحه | مضمون | صفحہ | مضمون                                            |
|      |       | 4A+  | دعا کی اہمیت اور آداب کا بیان                    |
|      |       | 4A+  | آداب قبولیت د عا                                 |
|      |       | IAF  | جن کی د عاضر ور قبول ہوتی ہے                     |
|      |       | 744  | لفظار قاق کی تشر سح                              |
|      |       | 191  | معطی حضرات پر قر آنی ہدایت                       |
|      |       | ۷٠٠  | اہل سنت کا فد ہب گنہگار کے متعلق                 |
|      |       | 4.4  | سر مایه دارول کی ند مت جو قارون بن کررہتے ہیں    |
|      |       | 2·m  | ر سول کریم ﷺ اور صحابہ کرام کی در ویشانیه زند گی |
|      |       | 4.0  | ا یک حدیث ابو ہر برہ اور معجز ہ نبو ی            |
|      |       | 4.0  | اصحاب صفه پرایک اشاره                            |
|      |       | 4.4  | حضرت سعد بن ابی و قاص رضی الله عنه کی ایک حدیث   |
|      |       | 4.   | حلال دولت فضل الہی ہے                            |
|      |       | 411  | د خول جنت کااصلی سبب رحت الہی ہے                 |
|      |       | 211  | ا بمان امیداور خوف کے در میان ہے                 |
|      |       | 217  | مبرکے کہتے ہیں؟                                  |
|      |       | 210  | تمام حکمت اور اخلاق کاخلاصه                      |
|      |       | 211  | گناہوں سے بازر کھنے پرایک مثال نبوی ﷺ اعمال      |
|      |       | 277  | اعمال کادار و مدار خاتمہ پر ہے                   |
|      |       | 259  | حلولیه کیا کیک دلیل کی تروید                     |
|      |       |      |                                                  |
|      |       |      |                                                  |
|      |       |      |                                                  |
|      |       |      |                                                  |
|      |       |      |                                                  |
|      |       |      |                                                  |
|      |       |      |                                                  |
|      |       |      |                                                  |
|      |       |      |                                                  |
|      |       |      |                                                  |
|      |       |      |                                                  |



### بِيِهُ إِللَّهُ إِللَّهِ خَزَالِجَهُمْ الْحَجْمَرُ الْحَجْمِ الْحَجْمَرُ اللّهُ الْحَجْمَرُ الْحَجْمِرُ الْحَجْمَرُ الْحَجْمَرُ الْحَجْمَرُ الْحَجْمَرُ الْحَجْمِ الْحَجْمَرُ الْحَجْمَرُ الْحَجْمَرُ الْحَجْمَرُ الْحَجْمَرُ الْحَجْمَرُ الْحَجْمَرِ الْحَجْمَرِ الْحَجْمِرُ الْحَجْمَرِ الْحَجْمُ الْحَجْمِ الْحِمْ الْحَجْمِ الْحَجْمِ الْحَجْمِ الْحَجْمِ الْحَجْمِ الْحَجْمِ

### بائيسوال ياره

باب جماع سے بحد کی حواہش رکھنے کے بیان میں (۵۲۴۵) ہم سے مدد بن مسرد نے بیان کیا'ان سے ہشیم بن بشیر نے' ان سے سیار بن دروان نے' ان سے عامر شعبی نے اور ان سے حضرت جابر بنالله نے بیان کیا کہ میں رسول الله ملی کے ساتھ ایک جهاد (تبوک) میں تھا' جب ہم واپس ہو رہے تھے تو میں اپنے ست ر فآر اونٹ کو تیز چلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ استے میں میرے پیچھے سے ایک سوار میرے قریب آئے۔ میں نے مؤکرد یکھاتو رسول اللہ اللہ منے۔ آپ نے فرمایا جلدی کیوں کر رہے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ میری شادی ابھی نئ ہوئی ہے۔ آپ نے دریافت فرمایا کواری عورت سے تم نے شادی کی ہے یا ہوہ سے؟ میں نے عرض کیا کہ بیوہ ہے۔ آپ نے اس پر فرمایا محنواری ہے کیوں نہ کی ؟ تم اس کے ساتھ کھیلتے اور وہ تمهارے ساتھ کھیلتی۔ جابر نے بیان کیا کہ پھر جب ہم مدینہ پہنچے تو ہم نے چاہا کہ شہر میں داخل ہو جائیں لیکن آپ نے فرمایا ' ٹھر جاؤ۔ رات ہو جائے پھر داخل ہونا تاکہ تمہاری بیویاں جو پراگندہ بال ہیں وہ سنگھی چوٹی کرلیں اور جن کے خاوند غائب تھے وہ موئے زر ناف صاف کرلیں۔ ہشیم نے بیان کیا کہ مجھ سے ایک معتبرراوی نے بان کیا کہ آخضرت ما الم اللہ الے بیہ بھی فرمایا کہ الکیس الکیس لینی اے جابر! جب تو گھر پنچے تو خوب خوب کیس سیجئو (امام بخاری نے کہا) کیس کا یمی مطلب ہے کہ اولاد ہونے کی خواہش کیجئو۔

١٢٢ - باب طَلَب الْوَلَد ٥٢٤٥ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ هُشَيْم عَنْ سَيَّارِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَابِرِ قَالَ: كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزُورَةِ، فَلَمَّا قَفَلْنَا تَعَجَّلْتُ عَلَى بَعير قَطُوفٍ، فَلَحِقَني رَاكِبٌ مِنْ خَلْفي فَالْتَفَتُّ فَإِذَا أَنَا بَرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((مَا يُعْجِلُك؟)) قُلْتُ إنَّى حَديثُ عَهْدٍ بِعُرْسُ قَالَ: ((فَبكُرُا تَزَوَّجْتَ أَمْ ثَيَّا؟)) قُلْتُ: بَلْ ثَيَّا قَالَ: ((فَهَلا جَارِيَةً تُلاَعِبُهَا وَتلاَعِبُكَ)). قَالَ: فَلَمَّا قَدِمْنَا ذَهَبَنا لِنَدْخُلَ فَقَالَ: ((أَمْهِلُوا حَتَّى تَدْخُلُوا لَيْلاً. أَيْ عِشَاءً. لِكَيْ تَمْتَشِط الشَّعِثَةُ، وتَسْتَحِدُّ الْمُعْيَبَةُ)). وَحَدَّثَنَى النُّقَةُ أَنَّهُ قَالَ فِي هَذَا الْحَديثِ الْكَيْسِ الْكَيْسَ يَا جَابِرُ يَعْنِي الْوَلَدَ. [راجع: ٤٤٣] تو بہر منے اور مرے لوگوں نے کما کہ الکیس الکیس سے میہ مراو ہے کہ خوب خوب جماع کیجئو۔ جابر کہتے ہیں کہ جب میں اپ گھر پہنچا سے میں اپ الکور کے اپنی الکور کے اپنی جورو سے کما کہ آخضرت طابح کے میہ محم فرمایا ہے۔ اس نے کما کہ بخوشی آپ کا تھم بجا الاؤ۔ چنانچہ میں ساری رات اس سے جماع کرتا رہا۔ اس فرمان سے اشارہ اس طرف تھا کہ جماع کرتا اور طلب اولاد کی نیت رکھنا باب اور حدیث میں مطابقت ہے۔

مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَيَّارٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَيَّارٍ عُنِ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ

(۵۲۳۲) ہم سے محد بن ولید نے بیان کیا کہا ہم سے محد بن جعفر نے بیان کیا کہا ہم سے محد بن ولید نے بیان کیا ان سے سیار نے ان سے شعبی نے اور ان سے حضرت جابر بن عبداللہ بی شائل نے کہ نبی کریم سائل کیا نے اور ان سے حضرت جابر بن عبداللہ بی رات کے وقت تم مینہ میں پہنچو تو اس وقت تک اپنے گھول میں نہ جانا جب تک ان کی بویاں جو مدینہ منورہ میں موجود نہیں تھے اپناموے زیر ناف صاف نہ کرلیں اور جن کے بال پر اگندہ ہول وہ کنگھانہ کرلیں۔ جابر بواٹ نے کر بیان کیا کہ رسول اللہ سائل کے فرمایا 'پر ضروری ہے کہ جب تم گھر بہنچ تو خوب خوب کیس کیجئو۔ شعبی کے ساتھ اس حدیث کو عبیداللہ بہنچ تو خوب بن کیسان سے انہوں نے جابر بواٹ ہے سے روایت کیا اس میں بھی کیس کاذکر ہے۔

سے روایت کتاب البیوع میں موصولاً گزر چی ہے۔ ابو عمرو تو قانی نے اپی کتاب "معاشرة الاحلین" میں نکالا کہ آنخضرت ساتھا المسلم الله و الله

# باب جب خاوند سفرے آئے تو عورت استرہ لے اور بالوں میں کنگھی کرے

(۵۲۴۷) مجھ سے لیعقوب بن ابراہیم نے بیان کیا کہا ہم سے ہشیم نے بیان کیا کہا ہم سے ہشیم نے بیان کیا کہا ہم سے ہشیم خیرات نے بیان کیا کہ ہم نی کریم ملی اللہ بیار بن عبداللہ رہ ہے انہوں نے بیان کیا کہ ہم نی کریم ملی اللہ ایک غزوہ (تبوک) میں تھے۔ واپس ہوتے ہوئے جب ہم مدینہ منورہ کے قریب پنیچ تو میں اپنے ست رفتار اونٹ کو تیز چلانے لگا۔

#### ١٢٣ - باب تَسْتَحِدُّ الْمُغيبَةُ وَتَمْتَشِطُ الشَّعِثَةُ

٧٤٧ - حدّثني يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدُّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا سَيَّارٌ عَنِ الشَّعْبِيُّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَي غَزُورَةٍ، فَلَمَّا قَفَلْنَا كُنَّا قَرِيبًا مِنَ الْمَدِينَةِ، تَعَجَّلْتُ عَلَى بَعيرٍ لي قَطُوفٍ،

[راجع: ٤٤٣]

۲۲ - باب

﴿ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ - إِلَى قَوْلِهِ - لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ﴾ قَوْلِهِ - لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ﴾ ٢٤٨ - حدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي حَازِمٍ قَالَ : اخْتَلَفَ النَّاسُ بِلَيِّ شَيْءٍ دُووِيَ جُرْحُ رَسُولِ اللهِ بَلِي مَنْ بَقِي مِنْ السَّاعِدِي وَكَانَ مِنْ آخِرِ مَنْ بَقِي مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي ﴿ فَسَأَلُوا سَهْلَ بْنِ سَعْدِ أَصْحَابِ النَّبِي ﴿ فَسَأَلُوا سَهْلَ بْنَ سَعْدِ أَصْحَابِ النَّبِي ﴿ فَسَأَلُوا سَهْلَ بْنِ مَنْ بَقِي مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي ﴿ فَالْمَدِينَةِ فَقَالَ: وَمَا أَصْحَابِ النَّبِي ﴿ فَالْمَدِينَةِ فَقَالَ: وَمَا أَصْحَابِ النَّبِي ﴿ فَالْمَدِينَةِ فَقَالَ: وَمَا أَصْحَابِ النَّبِي ﴿ إِلْمَدِينَةِ فَقَالَ: وَمَا أَصْحَابِ النَّبِي ﴿ فَالْمَامِ اللَّهُ مَا أَعْلَمُ بِهِ مِنِي، كَانَتُ فَاطِمَةُ عَلَيْهَا السَّلامُ تَعْسِلُ اللَّمَ عَنْ أَلْنِي إِلْمَاءِ عَلَى تُوسِهِ، وَعَلِي يَأْتِي بِالْمَاءِ عَلَى تُوسُهِ، وَعَلِي يَأْتِي بِالْمَاءِ عَلَى تُرْحُه.

[راجع: ٢٤٣]

ایک صاحب نے پیچھے سے میرے قریب پہنچ کر میرے اونٹ کو ایک چھڑی سے جو ان کے پاس بھی 'مارا۔ اس سے اونٹ بڑی اچھی چال چھٹے لگا' جیسا کہ تم نے اچھے اونٹوں کو چلتے ہوئے دیکھا ہو گا۔ یس نے مڑکر دیکھا تو رسول اللہ ملڑا لیا ہتھے۔ میں نے عرض کیا یارسول اللہ! میری شادی نئی ہوئی ہے۔ آخضرت ملڑا لیا نے اس پر پوچھا' کیا تم نے شادی کرلی؟ میں نے عرض کیا کہ جی ہاں۔ دریافت فرمایا "کنواری سے شادی کرلی؟ میں نے عرض کیا کہ جی ہاں۔ دریافت فرمایا "کنواری سے آخضرت ملڑا لیا "کنواری سے آخضرت ملڑا لیا کنواری سے شادی کیوں نہ کی؟ تم اس کے ماتھ کھیلتے اور وہ تمہارے ساتھ کھیلتے۔ بیان کیا کہ پھرجب ہم مدینہ ساتھ کھیلتے دور وہ تمہارے ساتھ کھیلتے۔ بیان کیا کہ پھرجب ہم مدینہ ہو جائے پھر داخل ہونا تاکہ پراگندہ بال عورت چوٹی کئاتھا کر لے اور جو جائے پھر داخل ہونا تاکہ پراگندہ بال عورت چوٹی کئاتھا کر لے اور جس کاشو ہم موجود نہ رہا ہو'وہ موئے زیر ناف صاف کر لے۔

باب الله كاسورهُ نُور مِيس به فرماناً كَه ﴿ وَلاَ يُبْدِيْنَ ذِينَتَهُنَّ وَلِاَ يُبْدِيْنَ ذِينَتَهُنَّ وَالأَ يُبْدِيْنَ ذِينَتَ الْبِينَ شُومِرولْ كَ سوا (الاية) ﴾ يعنى اور عور تبس اپنى ذينت البيئ شوم رولْ كسوا كسي ير ظام رنه مونے ديں۔

(۵۲۳۸) ہم سے قتیہ بن سعید نے بیان کیا' کہا ہم سے عییہ نے بیان کیا' ان سے ابو حازم سلمہ بن دینار نے بیان کیا کہ اس واقعہ میں لوگوں میں اختلاف تھا کہ احد کی جنگ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کے لیے کون سی دوا استعال کی گئی تھی۔ پھرلوگوں نے حضرت سمل بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ سے سوال کیا' وہ اس وقت آخری صحابی شے جو مدینہ منورہ میں موجود تھے۔ انہوں نے بتالیا کہ اب کوئی شخص ایسا زندہ نہیں جو اس واقعہ کو مجھ سے زیادہ جانتا ہو۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ و سلم کے چرو مبارک فاطمہ رضی اللہ عنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ و سلم کے چرو مبارک سے خون دھورہی تھیں اور حضرت علی بڑاٹھ اپنی ڈھال میں بانی بھر کر سے خون دھورہی تھیں اور حضرت علی بڑاٹھ اپنی ڈھال میں بانی بھر کر اللہ رہے تھے۔ (جب خون بند نہ ہوا تو) ایک بوریا جلاکر آپ کے زخم میں بھردیا گیا۔

اس آیت میں پہلے اللہ پاک نے یوں فرمایا ﴿ ولا ببدین زینتھن الا ما ظهر منھا ﴾ (النور: ۳۱) یعنی جس زینت کے کھولنے کی سیست سیست کے سیست کے سیست کے کھولنے کی سیست کے سیست کے سیست کے سیست کے سیست کے کھولنے کی سیست کے مواد کے سامنے یا باپ یا سروں کے سامنے اخیر آیت تک۔ امام بخاری روائید حضرت فاطمہ روائی کی صدیث اس باب میں لائے۔ اس کی مطابقت باب سے بیہ ہے کہ حضرت فاطمہ روائی اس سے والد یعنی آخضرت سیست کا زخم و حویا تو اس میں زینت کھولنے کی ضرورت ہوئی ہوگی۔ معلوم ہوا کہ باپ کے سامنے عورت اپنی زینت کھول سکتی ہے۔ اس سے باب کا مطلب نگاتا کے افاقہ ولا تکن من القاصرين.

۱۲۵ باب ﴿وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا باب آيت مِن جوبيان ہے کہ اور وہ بچے جو ابھی سن الْحُلُمَ﴾ بلوغ کو نہیں پنچے ہیں ان کے لیے کیا تھم ہے؟

الیمنی جو بچ جوان نبیں ہوئے ہیں' ان کے سامنے بھی اللہ تعالیٰ نے عور توں کو اپنی زینت کھولنے کی اجازت دی ہے۔ المیسی اللہ المیسی کے دریت کی مطابقت باب سے ظاہر ہے کہ حضرت ابن عباس بھائی نے عور توں کے کان وغیرہ دیکھے جب کہ وہ کم سن بچ

[راجع: ۹۸]

(۵۲۲۹) ہم ہے احمد بن محمد نے بیان کیا کہا ہم کو عبداللہ بن مبارک نے خبردی کہا ہم کو سفیان توری نے خبردی 'ان سے عبدالرحمٰن بن عابس نے خبردی 'ان سے عبدالرحمٰن بن عابس فی اللہ سے نا 'ان سے ایک فحص نے بیہ سوال کیا تھا کہ تم بقر عید یا عید کے موقع پر رسول اللہ طاق کے ساتھ موجود تھے ؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ اگر میں حضور اکرم طاق کا کہ ہاں۔ اگر میں حضور اکرم میں کی وجہ سے ایسے موقع پر عاضر نہیں ہو سکتا تھا۔ ان کا اشارہ (اس زمانے میں) اپنے بحیین کی طرف تھا۔ انہوں نے بیان کیا کہ حضور اکرم میں ہی ہو سکتا تھا۔ ان کا اشارہ (اس زمانے میں) اپنے بحیین کی طرف تھا۔ انہوں نے بیان کیا کہ حضور اکرم میں ہا ہم تشریف لے گئے اور انہوں کے بعد خطبہ دیا۔ ابن عباس بی آئے اور انہیں وعظ و تھیجت کی اور انہیں خیرات دینے کا تھم بیاس آئے اور انہیں وعظ و تھیجت کی اور انہیں خیرات دینے کا تھم بیاس آئے اور انہیں دیکھا کہ پھروہ اپنے کانوں اور گلے کی طرف ہاتھ دیا۔ میں نے انہیں دیکھا کہ پھروہ اپنے کانوں اور گلے کی طرف ہاتھ بید حضور اکرم بڑاٹھ کو دینے لگیں۔ اس کے بعد حضرت بلال بڑاٹھ کو دینے لگیں۔ اس کے بعد حضرت بلال بڑاٹھ کو دینے لگیں۔ اس کے بعد حضرت بلال بڑاٹھ کو دینے لگیں۔ اس کے بعد حضرت بلال بڑاٹھ کو دینے لگیں۔ اس کے بعد حضرت بلال بڑاٹھ کو دینے لگیں۔ اس کے بعد حضرت بلال بڑاٹھ کے ساتھ حضور اکرم بڑاٹھ واپس تشریف لائے۔

حفرت ابن عباس بی ان ان عبار بی انهوں نے عورتوں کے کان اور ملکے دیکھے۔ باب اور مدیث میں یمی مطابقت ہے۔

۱۲۶ – باب قول الرّ جُل لِصاحِبہ: باب ایک مرد کادو سرے سے یہ پوچھنا کہ کیاتم نے رات

هَلْ أَعْرَسْتُمُ اللَّيْلَةَ؟وَطَعْنِ الرَّجُلِ الْبَنَّهُ فِي الْخَاصِرَةِ عِنْدَ الْعِتَابِ.

اپنی عورت سے صحبت کی ہے؟ اور کسی شخص کا اپنی بیٹی کے کو کھ میں غصبہ کی وجہ سے مارنا۔

( ۵۲۵ ) ہم سے عبداللہ بن یوسف تنیسی نے بیان کیا کہا ہم کو امام مالک نے خبردی ' انہیں عبدالرحمٰن بن قاسم نے ' انہیں ان کے والد قاسم بن محمد نے اور ان سے حضرت عائشہ بڑے تھا نے بیان کیا کہ (ان کے والد) حضرت ابو بکر بڑا تھ مجھ پر غصہ ہوئے اور میری کو کھ میں ہاتھ سے کچو کے لگانے لگے لیکن میں حرکت اس وجہ سے نہ کر سکی کہ رسول اللہ ماتی ہے کا سرمبارک میری ران پر رکھا ہوا تھا۔

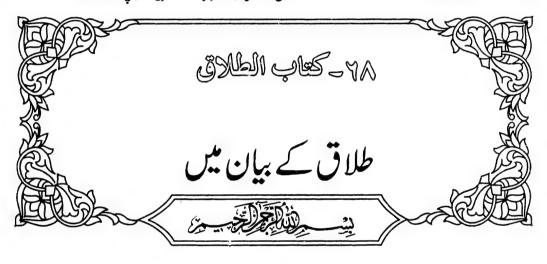

﴿ يَا أَيُهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النَّسَاءَ فَطَلَّقُوهُنَّ لِعِدْتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدُّةَ ﴾ فَطَلَّقُوهُنَّ لِعِدْتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدُّةَ ﴾ أَحْصَينَاهُ: حَفِظْنَاهُ وَعَدَدْنَاهُ. وَطَلاَقُ السُّنَّةِ أَنْ يَطُلُقَهَا طَاهِرًا مِنْ غَيْرٍ جِمَاعٍ وَيُشْهِدُ شَاهِدَيْن

باب الله تعالی نے سورہ طلاق میں فرمایا 'اے نی! تم اور تمهاری امت کے لوگ جب عورتوں کو طلاق دینے لگیں تو ایسے وقت طلاق دو کہ ان کی عدت اس وقت شروع ہو جائے اور عدت کا شار کرتے رہو (پورے تین طہریا تین حیض) اور سنت کے مطابق طلاق میں ہے کہ حالت طہرمیں عورت کہ حالت طہرمیں عورت کو ایک طلاق دے اور اس طہرمیں عورت سے ہم بستری نہ کی ہو اور اس پر دو گواہ مقرر کرے۔ لفظ احصیناہ کے معنی ہم نے اسے یاد کیا اور شار کرتے رہے۔

آئی ہے گئے۔ الغت میں طلاق کے معنی بند کھول دینا اور چھوڑ دینا ہے اور اصطلاح شرع میں طلاق کہتے ہیں اس پابندی کو اٹھا دینا جو نکاح کی سے خلاف سنت طلاق دی جائے (مثلاً حالت کی وجہ سے خلاف سنت طلاق دی جائے (مثلاً حالت

حیض میں یا تین طلاق ایک عی مرتبہ دے دے یا اس طهر میں جس میں وطی کر چکا ہو) مجھی کمروہ جب بلا سبب محض شہوت رانی اور نی عورت کی ہوس میں ہو' تبھی واجب ہوتی ہے جب شو ہراور زوجہ میں مخالفت ہو اور کسی طرح میل نہ ہو سکے اور دونوں طرف کے پنج طلاق ہی ہو جانی مناسب سمجھیں۔ کبھی طلاق متحب ہوتی ہے جب عورت نیک چلن نہ ہو مجھی جائز گر علماء نے کہا ہے کہ جائز کسی صورت میں نہیں ہے گراس وقت جب نفس اس عورت کی طرف خواہش نہ کرے اور اس کا خرج اٹھانا بے فائدہ پیند نہ کرے۔ میں (مولانا وحید الرمال مرحوم) کہتا ہوں اس صورت میں بھی طلاق مروہ ہوگی۔ خاوند کو لازم ہے کہ جب اس نے ایک عفیفہ پاک وامن عورت سے جماع کیا تو اب اس کو نباہے اور اگر صرف میہ امر کہ اس عورت کو دل نہیں جاہتا طلاق کے جواز کی علت قرار دی جائے تو پر عورت کو بھی طلاق کا اختیار ہونا چاہئے۔ جب وہ خاوند کو پند نہ کرے حالاتکہ ہماری شریعت میں عورت کو طلاق کا اختیار بالکل نہیں دیا گیا ہے (ہاں خلع کی صورت ہے جس میں عورت اپنے آپ کو مرد سے جدا کر عتی ہے جس کے لیے شریعت نے پچھ ضوابط رکھے ہیں جن كوابي مقام ير كلما جائے گا) نكاح كے بعد اگر زوجين ميں خدانخواسة عدم موافقت پيدا ہو تواس صورت ميں حتى الامكان صلح صفائي كرائي جائے جب كوئي بھي راسته نه بن سك تو طلاق دى جائے۔ ايك روايت ہے كه ابغض الحلال عند الله الطلاق (او كما قال) ليني طال ہونے کے باوجود طلاق عنداللہ بت ہی بری چیزے گرصدافسوس کہ آج بھی بیشتر مسلمانوں میں یہ بیاری مدے آگے گزری ہوئی ہے اور کتنے ہی طلاق سے متعلق مقدمات غیر مسلم عدالتوں میں دائر ہوتے رہتے ہیں۔ ایک مجلس کی تین طلاقوں کے (عندالاحناف) وقوع نے تو اس قدر بیڑہ غرق کیا ہے کہ کتنی نوجوان لڑکیاں زندگی سے تک آجاتی ہیں۔ کتنی غیرخد بب میں داخلہ لے کر خلاصی حاصل كرتى بين مرعلائے احناف بين الا ماشاء الله جو نس سے مس نسيس ہوتے اور برابر وہى وقيانوى فتوى صادر كے جاتے بين پھر حلاله كا راستہ اس قدر کروہ اختیار کیا ہوا ہے کہ جس کے تصور سے بھی غیرت انسانی کو شرم آجاتی ہے۔ اس بارے میں مفصل مقالمہ آگے آرہا ہ جو غور سے مطالعہ کے قاتل ہے۔ جس کے لیے میں اسپنے عزیز بھائی مولانا عبدالعمد رحمانی خطیب دیلی کاممنون موں۔ جزاہ الله احسن الجزاء۔ یہ بے صد خوشی کی بات ہے کہ آج بت سے اسلامی ممالک نے ایک مجلس کی طلاق ٹلاشہ کو قانونی طور پر ایک بی تسلیم کیا ہے۔ (۵۲۵) ہم سے اساعیل بن عبداللہ اولی نے بیان کیا کما کہ مجھ سے ٥٢٥١ - حدَّثنا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الله امام مالک نے بیان کیا' ان سے نافع نے اور ان سے حضرت عبداللہ قَالَ: حَدَّثَني مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ سائیا کے زمانہ میں (حالت حیض میں) طلاق دے دی۔ حضرت عمر بن وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ الله الله

التی کے ذمانہ میں (حالت حیض میں) طلاق دے دی۔ حضرت عمر بن خطاب بڑا تھ نے آنحضرت ساڑھ اسے اس کے متعلق بوچھا تو آپ نے فرمایا کہ عبداللہ بن عمر بڑی تھ اسے کہو کہ اپنی ہوی سے رجوع کرلیں اور پھراپ نکاح میں باقی رکھیں۔ جب ماہواری (حیض) بند ہو جائے 'پھرماہواری آئے اور پھر بند ہو' تب اگر چاہیں تو اپنی ہوی کو اپ نکاح میں باقی رکھیں اور اگر چاہیں طلاق دے دیں (لیکن طلاق اس طمر میں) ان کے ساتھ ہم بستری سے پہلے ہونا چاہیے۔ یی (طمری) وہ مدت میں) ان کے ساتھ ہم بستری سے پہلے ہونا چاہیے۔ یی (طمری) وہ مدت ہے۔ جس میں اللہ تعالی نے عور توں کو طلاق دینے کا تھم دیا ہے۔ بار حالفنہ کو طلاق دے دی جائے تو بیہ طلاق شار ہوگی باب اگر حالفنہ کو طلاق دے دی جائے تو بیہ طلاق شار ہوگی

[راجع: ٤٩٠٨]

٢ - باب إِذَا طُلَّقَتِ الْحَائِضُ تُعْتَدُ

عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ((مُرْهُ

فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لْيُمْسِكُهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ

تَحيضَ ثُمُّ تَطْهُرَ، ثُمُّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ،

وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسُّ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ

الَّتِي أَمَرَ اللهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النَّسَاءُ)).

#### يانهيں؟

بذُلِكَ الطُّلاَق

آئمہ اربعہ اور اکثر فقہاء تو اس طرف گئے ہیں کہ یہ طلاق شار ہوگی اور ظاہریہ اور اہلحدیث اور امامیہ اور ہمارے مشائغ میں ہے۔ اسکیسے کا میں سے امام ابن تیمیہ' امام ابن جزم اور علامہ ابن قیم اور جناب مجمہ باقر اور حضرت جعفر صادق اور امام ناصراور اہل بیت کا یہ قول ہے کہ اس طلاق کا شار نہ ہوگا۔ اس کیے کہ یہ بدعی اور حرام تھی۔ شوکانی اور محققین الجحدیث نے اس کو ترجیح دی ہے۔

٣٥٧٥ - حدَّثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَوْبٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَوْبٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَوْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ آنَسِ بْنِ سيرينَ قَالَ : سَمِغتُ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: طَلَق ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ وَهِي حَائِضٌ فَلَذَكُو عُمَرَ لِلنَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: ((لِيُرَاجِعْهَا)) قُلْتُ وَسَلَّمَ فَقَالَ: ((لِيُرَاجِعْهَا)) قُلْتُ اللهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ فَقَالَةَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ ((مُوهُ يُونُسَ بْنِ جُبَيْدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ ((مُوهُ فَلْيُرَاجِعِهَا)) قُلْتُ تُحْتَسَبُ؟ قَالَ ((أَرَأَيْتَ فَلْيُرَاجِعِهَا)) قُلْتُ تُحْتَسَبُ؟ قَالَ ((أَرَأَيْتَ لِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ)).

[راجع: ٤٩٠٨]

ان سے انس بن سرین نے کہا کہ میں نے ابن عمر جی شعبہ نے ان سے انس بن سرین نے کہا کہ میں نے ابن عمر جی شعبہ نے ان سے انس بن سرین نے کہا کہ میں نے ابن عمر جی شات سے سنا انہوں نے کہا کہ ابن عمر شات نے اس کا ذکر نبی کریم طلق ہے کیا آنحضرت ساتھ لیا سے کیا آنخضرت ساتھ لیا ہے کیا آنخضرت ساتھ لیا ہے کیا آنخضرت ساتھ لیا کہ نے ابن عمر شکا شات سے جی جائے گی جائے گی؟ اور قادہ نے بیان کیا کہ انہوں نے کہا کہ چپ رہ پھر کیا سمجھی جائے گی؟ اور قادہ نے بیان کیا کہ ان سے یونس بن جبیر نے اور ان سے ابن عمر شکا شات نے بیان کیا کہ آخضرت ساتھ لیا نے ابن عمر شکا شات کیا کہ ان سے یونس بن جبیر نے اور ان سے ابن عمر شکا شات نے ابن عمر شکا شات کیا کہ انہوں کے ابن عمر شکا شات کیا کہا ہے گئے دور ان سے ابن عمر شکا شات کیا کہا کہا تہ کہا تو کیا سمجھتا ہے اگر کوئی کی فرض کے دار کرنے سے عاجز بن جائے یا احتی ہو جائے۔

تو وہ فرض اس کے ذمہ سے ساقط ہو گا؟ ہرگز نہیں مطلب سے کہ اس طلاق کاشار ہو گا۔

٣٥٧٥- وَقَالَ أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَبُوبُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: حُسِبَتْ عَلَيٍّ بِتَطْليقَةٍ. وَراجع: ٢٩٠٨]

(۵۲۵۳) حفرت امام بخاری رطیقی نے کما اور ابو معمر عبدالله بن عمرو منقری نے کما اور ابو معمر عبدالله بن سعید منقری نے کما (یا ہم سے بیان کیا) کما ہم سے عبدالوارث بن سعید نے کما ہم سے ابوب سختیانی نے 'انہوں نے سعید بن جبیر سے 'انہوں نے کما یہ طلاقی جو میں نے حیض انہوں نے کما یہ طلاقی جو میں نے حیض میں دی تھی مجھ پر شار کی گئی۔

الین اس کے بعد مجھ کو دو ہی طلاقوں کا اور افتیار رہا۔ ائمہ اربعہ اور جمہور فقماء نے اس سے دلیل لی ہے اور یہ کما ہے کہ جب ابن عمر بی اف خود کہتے ہیں کہ یہ طلاق شار کی گئی تو اب اس کے وقوع میں کیا ٹک رہا۔ ہم کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر بی افتا کی حضرت ابن عمر بی افتا کی حضرت ابن عمر بی افتا کے جانے کا حکم دیا۔ میں اور ابوالز پیر نے اس کے شار کئے جانے کا حکم دیا۔ میں اور ابوالز پیر نے اس کے خلاف روایت کی۔ اس کو ابوداؤد وغیرہ نے نکالا کہ ابن عمر بی اس طلاق کو کوئی چیز نہیں سمجھا اور شعبی نے کما عبداللہ بن عمر بی افتا کے زدیک یہ طلاق شار نہ ہو گی۔ اس کو ابن عبداللہ بن عمر بی ان کا اور ابن حزم نے باناد صبح بافع سے 'انہوں نے ابن عمر بی انہ کا کا اور ابن حزم نے باناد صبح بافع سے 'انہوں نے ابن عمر بی انہ کا کا کہ اس طلاق کا شار نہ ہو گی۔ اس کو ابن عبداللہ کے ابناد صبح بافع سے 'انہوں نے ابن عمر بی تی کا سات کو ابن کا شار نہ ہو گی۔ اس کو ابن عبداللہ کے ابناد کو ابناد صبح بافع سے 'انہوں نے ابن عمر بی تی کا کہ اس طلاق کا شار نہ ہو گیا۔

اور سعید بن منصور نے عبداللہ بن مبارک سے 'انہوں نے ابن عمر بھی ہیں تھا کہ انہوں نے اپنی عورت کو حالت حیض میں طلق دے دی تو آنخضرت سائی ہیں خوارت کی تائید کرتی طلاق دے دی تو آنخضرت سائی ہیں نے فرمایا کہ بیہ طلاق کوئی چیز نہیں ہے۔ حافظ نے کہا بیہ سب روایتیں ابوالزبیر کی روایت بیں اور ابوالزبیر کی روایت میں موایت میں موایت میں موایت بیا ہوائز بیر کی روایت میں کہ اس طلاق کا شار ہوگا محربے قابل قبول نہ ہوگی اور امام شافعی کا بیہ کہنا کہ نافع ابوالزبیر سے ذیادہ تقد ہے اور نافع کی روایت بیہ ہے کہ اس طلاق کا شار ہوگا صحیح نہیں کیونکہ ابن حزم نے خود نافع ہی کے طربی سے ابوالزبیر کے موافق نکالا ہے۔ (وحیدی)

## ٣- باب مَنْ طَلَق، وَهَلْ يُوَاجِهُ الرَّجُلُ اهْرَأَتَهُ بالطَّلاَق؟

2070- حدَّثنا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدُ حَدَّثَنَا الْأُوزَاعِيُّ قَالَ: سَأَلْتُ الْوَلِيدُ حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ قَالَ: سَأَلْتُ النَّهْرِيُّ أَيُّ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ فَقَا اسْتَعَاذَتْ مِنْهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ عَنْ عَالِشَةَ رَضِي الله عَنْهَا أَنَّ ابْنَةَ الْجَوْنِ لَمَّا أُذْخِلَتْ عَلَى رَسُولِ الله فَيْ وَدَنَا مِنْهَا قَالَتْ: أَعُوذُ بِاللهِ مِنْكَ، فَقَالَ لَهَا: ((لَقَدْ عُذْتِ بِعَظِيمٍ، الْحقي بِأَهْلِكِ)). قَالَ أَبُو عَبْدِ بِعَظِيمٍ، الْحقي بِأَهْلِكِ)). قَالَ أَبُو عَبْدِ الله : رَوَاهُ حَجَّاجُ بْنُ أَبِي مَنيع عَنْ جَدِّهِ الله : رَوَاهُ حَجَّاجُ بْنُ أَبِي مَنيع عَنْ جَدِّهِ عَنْ الزَّهْرِيُّ أَنَّ عُرُوةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَالِشَةَ عَنْ الرَّهْرِيِّ أَنَّ عُرُوةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَالِشَةَ قَالَتَ.

## باب طلاق دینے کابیان اور کیا طلاق دیتے وقت عورت کے منہ در منہ طلاق دے

الا کا کا کہ مسلم نے بیان کیا' کہا ہم سے امام اوزاعی نے بیان کیا' کہا ہم سے ولید بن مسلم نے بیان کیا' کہا ہم سے امام اوزاعی نے بیان کیا' کہا کہ میں نے زہری سے پوچھا کہ رسول اللہ التی لیا کی کن بیوی نے آنخضرت ماٹی لیا سے پناہ ما گئی تھی؟ انہوں نے بیان کیا کہ ججھے عروہ بن زبیر نے خبر دی اور انہیں حضرت عائشہ بڑی ہا نے کہ جون کی بیٹی (امیمہ یا اساء) جب حضور اکرم بڑاٹی کے بیال (نکاح کے بعد) لائی گئیں اور آنخضرت ماٹی لیا اس نے تو اس نے بعد دیا کہ میں تم سے اللہ کی بناہ ما گئی ہوں۔ آخضرت ماٹی لیا ہے نہ اس پر فرمایا کہ تم نے بہت بری چیز مائی ہوں۔ آخضرت امام بخاری میں تاب ماءی کہ ویا کہ میں تاب بناہ ما گئی ہے' اسپ نے بیلی جاؤ۔ ابو عبداللہ حضرت امام بخاری میں تاب مائی ہے' اس خاری دیاتے میں ابی نیاہ مائی ہے' اس خاری دیاتے ہوں۔ آنہوں نے دروا ابو منبع (عبیداللہ بن ابی نیاہ) سے بناہ وا نے عروہ سے 'انہوں نے دروا ابو منبع (عبیداللہ بن ابی نیاہ) سے 'انہوں نے دروا یت کیا ہے۔ انہوں نے عروہ سے 'انہوں نے عروہ سے 'انہوں نے عروہ سے 'انہوں نے عائشہ بڑی ہیا سے دروایت کیا ہے۔

آپ نے اس عورت سے فرمایا کہ اپنے میلے چلی جا' یہ طلاق کا کنایہ ہے۔ ایسے کنایہ کے الفاظ میں اگر طلاق کی نیت ہو تو کی ہے۔ کہ بین ہورت سے فرماری عمریہ عورت مینگنیاں چنتی رہی اور کہتی جاتی تھی میں بد نصیب ہوں۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ یہ عورت برئی خوبصورت تھی بعض عور تول نے جب اسے دیکھا تو انہوں نے اس کو فریب دیا کہ آخضرت سے لیا جب ترب پاس آئیں تو (اعوذ باللہ منک) کمہ وینا۔ آپ کو ایسا کمنا پند آتا ہے۔ وہ بھولی بھالی عورت اس چکمہ میں آگی۔ جب آخضرت شے کیا اس کو طلاق دے دی۔ حضرت امام بخاری روایت نے اس سے یہ نکالا کہ مین اس سے مین کوئی چاہی تو وہ یمی کمہ بیشی۔ آپ نے اس کو طلاق دے دی۔ حضرت امام بخاری روایت نے اس سے یہ نکالا کہ عورت کے منہ در منہ اسے طلاق دیے دی۔ میں (وحیدانرماں) کمتا ہوں کہ یہ ایک خاص واقعہ ہے۔ اول تو اس عورت کا کوئی حق صحبت آپ پر نہ تھا۔ دو سرے خود اس نے شرارت کی۔ بھلا یہ کیا بات تھی کہ خاوند جورو کا بھی سب سے بیارا ہوتا بوٹ سے انسکی پناہ مانکے گی۔ اس لیے آپ نے اس کے منہ در منہ طلاق دے دی۔ یہ بچھ بھی مروت کے خلاف نہ تھا۔ بعض اور نہ نہ کوں نقل کیا ہے کہ وہ عورت زندگی بھر نادم رہی اور کہتی رہی کہ میں بری بد بخت ہوں۔ یہ بھی مروی ہے کہ وہ مرنے سے اور کون نقل کیا ہے کہ وہ عورت زندگی بھر نادم رہی اور کہتی رہی کہ میں بری بد بخت ہوں۔ یہ بھی مروی ہے کہ وہ مرنے سے انگوں نے یہ بھی نقل کیا ہے کہ وہ عورت زندگی بھر نادم رہی اور کہتی رہی کہ میں بری بد بخت ہوں۔ یہ بھی مروی ہے کہ وہ عرت دندگی بھر نادم رہی اور کہتی رہی کہ میں بری بد بخت ہوں۔ یہ بھی مروی ہے کہ وہ عرت دندگی بھر نادم رہی اور کہتی رہی کہ میں بری بد بخت ہوں۔ یہ بھی مروی ہے کہ وہ عرت دندگی بھر نادم رہی اور کہتی رہی کہ میں بری بد بخت ہوں۔ یہ بھی مروی ہے کہ وہ عرت دندگی بھر نادم رہی اور کہتی دور کور کی کہ میں بری بد بخت ہوں۔

يلے فاتر العقل ہو گئی تھی۔

٥٢٥٥ حدَّثنا أَبُو نُعَيْم حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ غَسيلِ عَنْ حُمْزَةَ بْنِ أَبِي أُسَيُّدٍ عَنْ أَبِي أُسَيُّدٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﴿ خَتَّى انْطَلَقْنَا إِلَى حَائِطٍ يُقَالُ لَهُ الشُّوط، حَتَّى انْتَهَيْنَا إِلَى حَائِطَين، فَجَلَسْنَا بَيْنَهُمَا فَقَالَ النَّبِيُّ اللَّهِ ((اجْلِسُوا هَهُنَا))، وَدَخَلَ، وَقَدُّ أَتِيَ بِالْجُونِيَّةِ. فَأُنْزِلَتْ فِي بَيْتٍ فِي نَحْلِ أُمَيْمَةَ بنْتِ النُّعْمَانُ بْنِ شَرَاحِيلَ، وَمَعَهَا دَايَتُهَا حَاضِنَةٌ لَهَا، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ اللَّهِ قَالَ : ((هِ بِي نَفْسَكِ لِي))، قَالَتْ: وَهَلْ تَهِبُ الْمَلِكَةُ نَفْسَهَا للسُّوقَة؟ قَالَ: فَاهْوَى بِيَدِهِ يَضَعُ يَدَهُ عَلَيْهَا لِتَسْكُنَ فَقَالَتْ : أَعَوذُ بِاللهِ مِنْكَ فَقَالَ: ((قَدْ عُذْتِ بِمَعَاذٍ))، ثُمُّ خَرَجَ عَلَيْنَا فَقَالَ : ((يَا أَبَا أَسَيْدٍ، أَكْسُهَا رَازِقِيَّتَيْن، وَأَلْحِقْهَا بأَهْلِهَا)). [طرفه في : ٥٢٥٧].

آوكِيدِ النَّيْسَابُورِيُّ : عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنُ الْوَلِيدِ النَّيْسَابُورِيُّ : عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبَّاسِ بْنِ شَهْلٍ عَنْ أَبِيهِ وَأَبِي أُسَيْدٍ قَالاً تَزَوَّجَ النَّبِيُّ اللَّهِ أَمَيْمَةَ بَنْتَ شَرَاحِيلَ، فَلَمَّا أُدْخِلَتْ عَلَيْهِ بَسَطَ يَدَهُ إِلَيْهَا، فَكَأَنُهَا كَرِهَتْ ذَلِكَ، فَأَمَرَ أَبَا أُسَيْدٍ أَنْ يُجَهِّزَهَا وَيَكُسُوهَا تَوْبَيْنِ رَازقِيين.

[طرفه في : ٥٦٣٧].

(۵۲۵۵) ہم سے ابو نعیم فضل بن دکین نے بیان کیا انہوں نے کما ہم سے عبدالرحلٰ بن غیل نے بیان کیا ان سے حمزہ بن ابی اسید نے اور ان سے ابواسید رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلی الله عليه وسلم كے ساتھ باہر فكلے اور ايك باغ ميں پنچ جس كانام "شوط" تھا۔ جب ہم وہاں جا کراور باغوں کے درمیان پنیچ تو بیٹھ گئے۔ آنحضرت الليلم نے فرمايا كه تم لوگ يميں بيشو ' پھر آپ باغ ميں گئے ' جونید لائی جا چکی تھیں اور انہیں تھجور کے ایک گھرمیں اتارا۔ اس کا نام امیمہ بنت نعمان بن شراحیل تھا۔ ان کے ساتھ ایک وایہ بھی ان کی دیکھ بھال کے لیے تھی۔ جب حضور اکرم ماٹالیام ان کے پاس گئے تو فرمایا کہ این آپ کو میرے حوالے کر دے۔ اس نے کماکیا کوئی شزادی کسی عام آدی کے لیے اپنے آپ کو حوالہ کر سکتی ہے؟ بیان کیا كهاس يرحضور اكرم الناجيم في اپناشفقت كاماته ان كى طرف برهاكر اس کے سرر رکھاتواس نے کہاکہ میں تم سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں۔ آنخضرت ملتيكم فرمايا على فرمايا على الله مالكى جس سے بناہ مالكى جاتی ہے۔ اس کے بعد آنخضرت ملی اہر ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا' ابواسید! اے دو رازقیہ کپڑے پہناکراہے اس کے گھر پہنچا . آؤ۔

اور حین بن الولید نیسالوری نے بیان کیا کہ ان سے عبدالرحمٰن نے 'ان سے عباس بن سل نے 'ان سے ان کے والد (سل بن سعد) اور الواسید بڑا ﷺ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علی اللہ و سلم نے امیمہ بنت شراحیل سے نکاح کیا تھا' پھر جب وہ آنحضرت ملٹی کیا ہے نان کی طرف آنحضرت ملٹی کیا ہے ان کی طرف ہاتھ بڑھا ہے اس نے نالپند کیا۔ اس لیے آنحضرت ملٹی کیا نے ابواسید ہڑا ﷺ سے فرمایا کہ ان کاسامان کردیں اور رازقیہ کے دو کیڑے انہیں بہننے کے لیے دے دی۔

ب میں دراز قتم کے معاندین نے اس واقعہ کو بھی اچھالا ہے حالانکہ ان کی ہفوات محض ہفوات ہیں۔ پہلے اس عورت سے کسیسی کسیسی کسیسی کسیسی کے معاندین نے اس واقعہ کو بھی اچھالا ہے حالانکہ ان کی ہفوات محض ہفوات ہیں۔ پہلے اس عورت سے کسیسی کے معاندین نے اس واقعہ کو بھی انہوں کے معاندین نے اس واقعہ کی انہوں کے معاندین نے اس واقعہ کو بھی انہوں کو بھی انہوں کے معاندین نے اس واقعہ کی انہوں کے معاندین نے اس واقعہ کی بھی کے معاندین نے اس واقعہ کو بھی کر بھی انہوں کے معاندین نے اس واقعہ کی انہوں کے اس واقعہ کی انہوں کے معاندین نے اس واقعہ کی انہوں کے اس واقعہ کی انہوں کی انہوں کے اس واقعہ کی انہوں کے اس واقعہ کی انہوں کے اس واقعہ کی انہوں کی انہوں کے اس واقعہ کی انہوں کی انہوں کی انہوں کی انہوں کے اس واقعہ کی انہوں کی کی انہوں کی انہوں کی انہوں کی انہوں کی انہوں کی انہوں کی ان

نکاح ہوا تھا' بعد میں بوقت خلوت اسے شیطان نے ورغلا دیا تو اس نے بیہ گتاخی کی۔ آنخضرت ملتھ کیا نے اس کی بید کیفیت دیکھ کر اسے کنایا طلاق دے دی اور عزت آبرو کے ساتھ اسے رخصت کر دیا' بات ختم ہوئی مگر دشمنوں کو ایک شوشہ چاہیے۔ پچ ہے ۔ گل است سعدی و در چیثم دشمنال خار است۔

حداثنا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي الْوَزِيرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمْزَةَ عَنْ أَبِيهِ، وَعَنْ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ بِهَذَا.

٥٢٥٨ - حدَّثنا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالِ حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي عَلاَّبِ مُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: قُلْتُ لاَبْنِ عُمَرَ رَجُلٌ طَلَقَ امْرَأَتَهُ وَهْيَ حَائِضٌ. فَقَالَ: تَعْرِفُ ابْنَ عُمَرَ طَلَقَ امْرَأَتَهُ تَعْرِفُ ابْنَ عُمَرَ طَلَقَ امْرَأَتَهُ وَهِي حَائِضٌ فَأَتَى امْرَأَتَهُ وَهِي حَائِضٌ فَأَتَى عُمَرُ النَّبِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَأَمَرَهُ أَنْ يُطلَّقَهَا عُلْرَاحِمَهَا، فَإِذَا طَهُرَتْ فَأَرَادَ أَنْ يُطلَّقَهَا فَلْيُطَلِّقُهَا. قُلْتُ: فَهَلْ عَدْ ذَلِكَ طَلاقًا؟ فَلَلَ اللهُ فَأَمَرَهُ أَنْ يُطلَّقَهَا فَلْيُطَلِّقُهَا. قُلْتُ: فَهَلْ عَدْ ذَلِكَ طَلاقًا؟ فَالَ: ((أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ)).

٤ - باب مَنْ أَجَازَ طَلاَقَ الثَّلاَثِ،
 لِقَوْل ا لله تَعَالَى:

[راجع: ٤٩٠٨]

﴿الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ، فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفِ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانِ ﴾ وَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ فِي مَرِيضٍ طَلَقَ : لَا أَرَى أَنْ تَرِثَ مَبْتُوتَتُهُ. وَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ تَرَوَّجَ

ہم سے عبداللہ بن محمد نے بیان کیا کہا ہم سے ابراہیم بن الی الوذیر نے بیان کیا کہا ہم سے عبدالرحلٰ نے بیان کیا ان سے ہمزہ نے ان سے ان کے والد اور عباس بن سمل بن سعد نے ان سے عباس کے والد (سمل بن سعد رہالیہ) نے اس طرح۔

(۵۲۵۸) ہم سے تجاب بن منهال نے بیان کیا کہا ہم سے ہمام بن کیلی نے ان سے قادہ نے ان سے ابوغلاب یونس بن جبیر نے کہ میں نے ابن عمر بی قادہ نے ان سے ابوغلاب یونس بن جبیر نے کہ میں نے ابن عمر بی قادہ نے اس کیا ایک شخص نے اپنی یوی کو اس وقت طلاق دی جب وہ حالفنہ تھی (اس کا کیا تھم؟) اس پر انہوں نے کہا تم تھی جب وہ حالفنہ تھی 'کیر عمر بی تی کہ میں گئی ہے کہ میں حاضر ہوئے اس کے متعلق آپ سے پوچھا۔ آنحضور ما تی ہے انہیں تھم موئے اس کے متعلق آپ سے پوچھا۔ آنحضور ما تی ہے انہیں تھم دیا کہ (ابن عمر اس وقت اپنی بیوی سے) رجعت کرلیں 'کیر جب وہ حیل سے پاک ہو جائیں تو اس وقت اگر ابن عمر چاہیں انہیں طلاق دیں۔ میں نے عرض کیا کیا اسے بھی آنحضرت ما جائے نے طلاق شار کیا تھی ابن عمر بی تی ان کے خرص کیا گیا ہے کہ کا اگر کوئی عاجز ہے اور حماقت کا شوت دے تو اس کا کیا علاج ہے۔

باب اگر سمی نے تین طلاق دے دی توجس نے کہا کہ تیوں طلاق پڑ جائیں گی اس کی دلیل اور اللہ پاک نے سور ہ بقرہ میں فرمایا طلاق دوبار ہے

اس کے بعد یا دستور کے موافق عورت کو رکھ لینا چاہیے یا اچھی طرح رخصت کر دینا اور عبداللہ بن زبیر گئاتیا نے کہا اگر کسی بیار شخص نے اپنی عورت کو طلاق بائن دے دی تو وہ اپنے خاوند کی وارث نہ ہوگی اور عامر شعبی نے کہا وارث ہوگی (اس کو سعید بن منصور نے وصل اور عامر شعبی نے کہا وارث ہوگی (اس کو سعید بن منصور نے وصل

إِذَا انْقَضَتِ الْعِدَّةُ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ مَاتَ الزَّوْجُ الآخَرُ فَرَجَعَ عَنْ ذَلِكَ؟

کیا) اور این شرمہ (کوفہ کے قاضی) نے شعبی سے کہا کیا وہ عورت عدت کے بعد دو سرے سے نکاح کر سکتی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ این شبرمہ نے کہا ' پھر اگر اس کا دو سرا خاوند بھی سرجائے (تو وہ کیا دونوں کی وارث ہوگی؟) اس پر شعبی نے اپنے فتوے سے رجوع کیا۔

سنت سے ہے کہ اگر عورت کو تین طلاق دیمی منظور ہوں تو پہلے طهر میں ایک طلاق دے' پھر دو سرے طهر میں ایک طلاق دے' پھر تیسرے طهر میں ایک طلاق دے۔ اب رجعت نہیں ہو سکتی اور وہ عورت بائنہ ہو محتی اور یہ خاوند اس عورت سے پھر نکاح نہیں کر سکتا جب تک وہ عورت دو سرے خاوند سے نکاح کر کے اس کے گرنہ رہ لے اور پھروہ دو سرا خاوند اسے اپنی سرضی سے طلاق نہ دے دے اور وہ عورت طلاق کی عدت نہ گزار کے اور بمتریہ ہے کہ ایک ہی طلاق پر اکتفاکرے۔ عدت گزر جانے کے بعد وہ عورت بائند ہو جائے گی۔ اب اگر کسی نے اپنی عورت کو ایک ہی مرتبہ میں تین طلاق دے دی یا ایک ہی طمر میں بدفعات ایک ایک کر کے تین طلاق دے دی تو اس میں علاء کا اختلاف ہے۔ جمہور علاء و ائمہ اربعہ کا تو یہ قول ہے کہ تین طلاق پڑ جائیں گی لیکن ایسا کرنے والا ایک بدعت اور حرام کا مرتکب ہو گا اور امام ابن حزم اور ایک جماعت المحدیث اور اہل بیت کا بیہ قول ہے کہ ایک طلاق بھی نہیں پڑے گی اور اکثر ابلحدیث اور ابن عباس بی اور محد بن اسحاق اور عطاء اور عکرمه کابیہ قول ہے کہ ایک طلاق رجعی بڑے گی خواہ عورت مدخولہ ہو یا غیرمدخولہ اور ای کو اختیار کیا ہے ہمارے مشائخ اور ہمارے اماموں نے۔ جیسے شخ الاسلام علامہ ابن تیمید اور شخ الاسلام علامه ابن قیم اور علامه شوکانی اور محمد بن ابراہیم وزیر وغیرہ رسے ہے۔ شوکانی نے کہایمی قول سب سے زیادہ صحیح ہے اور اس باب میں ایک صریح حدیث ہے ابن عباس رہات کی کہ رکانہ نے اپن عورت کو ایک مجلس میں تین طلاق دے دی۔ آنخضرت ساتھ ایم نے فرمایا کہ ایک طلاق بڑی ہے اس سے رجوع کر لے اور حضرت عمر بناٹھ نے اپنی خلافت میں گو اس کے خلاف فتویٰ ویا اور تین طلاقوں کو قائم ر کھا گر حدیث کے خلاف ہم کو نہ حضرت عمر راتھ کی اتباع ضروری ہے نہ کسی اور کی اور خود امام مسلم حضرت ابن عباس ورات ا روایت کرتے ہیں کہ تین طلاق ایک بار دینا ایک ہی طلاق تھا' آخضرت سائین کے بعد اور ابو بکر و عمر بین کی خلافت میں بھی دو برس تک۔ پھر حضرت عمر بناٹھ نے لوگوں کو ان کی جلدبازی کی سزا دینے کے لیے بیہ تھم دیا کہ تینوں طلاق بر جائیں گی۔ بیہ حضرت عمر بناٹھ کا اجتماد تھا جو حدیث کے خلاف قابل عمل نہیں ہو سکتا۔ میں (مولانا وحید الزمال مرحوم) کمتا ہوں' مسلمانو! اب تم کو اختیار ہے خواہ حضرت عمر بناتھ کے فتوے پر عمل کر کے آتخضرت ساتھ ایک کی حدیث کو چھوڑ دو' خواہ صدیث پر عمل کرد اور حضرت عمر بناتھ کے فتوے کا کچھ خیال نه كرو- مم توشق ثاني كو اختيار كرتے ہيں۔

> برابردئے تو محراب دل حافظ نیت علامت غیرتو در ندہب ہانواں کرد ت**طلیقات ثلاثہ قرآن و صدیت کی رو شنی میں**

مجلس واحد کی طلاق ٹلاشہ خواہ بیک لفظ انت طالق ٹلاٹا دی جائیں' یا متعدد الفاظ انت طالق انت طالق انت طالق ہے دی جائیں۔ شرع کے تھم کے مطابق ان ہر ایک صورت ہیں ایک ہی طلاق واقع ہوگی اور شوہر کے لیے رجعت کا حق بلتی رہے گا۔ اس لیے کہ مجموعی طور پر ایک ہی وقت ہیں تین طلاقوں کا استعال صریح معصیت اور کھلی ہوئی بدعت ہے۔ یمی وجہ ہے کہ جمہور امت محمد میں خیاتیا کے اس طریقہ کو شری اعتبار سے قطعاً حرام قرار دیا ہے اور اس طلاق کو طلاق بدئی بتایا ہے لیمی الیاں جس کا جوت نہ قرآن مجمد میں ہو طریقہ طلاق دینے کا بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ہر طلاق تفریق کے ساتھ ہو

يعنى برطلاق كا استعال برطهر مين بونا چاہيے' نه كه ايك بى طهر مين چنانچه ارشاد بارى تعالىٰ ہے۔ ﴿ الطّلاَق مَرَّ مُن فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفِ اَوْنَسْونِحْ بِاحْسَانِ ﴾ (البقرة: ٢٢٩) يعني طلاق شرعي جس كے بعد رجوع كيا جا سكتا ہے دو طمروں ميں دي ہوكي دو طلاقيں ہيں پھر شو ہرك لیے دو ہی راتے رہ جاتے ہیں یا تو اچھے طریقہ ہے اس کو روک لینا ہے یا حن سلوک کے ساتھ اسے رخصت کر دینا ہے۔ اس آیت کی تفییر میں جہور مفسرین نے نہی بتایا ہے کہ یہال طلاق دینے کا قاعدہ تفریق کے ساتھ رب العالمین نے بتایا ہے۔ چنانچہ تفسیر نمبیر میں المام رازي نے اس آيت كى تفير ميں كھا ہے۔ ان هذه الايت دالة على الامو بتفريق التطليقات (تفيركبير عس: ٢٣٨ / ج: ٢) ليني بيد آیت کریمہ دالت کر رہی ہے اس حکم خداوندی پر کہ طلاق تفریق کے ساتھ دینی چاہیے لینی الگ الگ طهر میں ایک طهر میں نہیں۔ پھر آ م جمهور كا مسلك بتات موئ كلصة بين لو طلقها اثنتين او ثلاثا لا يقع الا واحدة وهذا القول هو الا قيس ليني اكر كوكي فخص ايك عي دفعہ دو طلاقیں دے دے یا تین طلاقیں دے تو ایک ہی طلاق واقع ہو گی اور یمی قیاس کے زیادہ موافق بھی ہے بیعنی عقلاً اور شرعاً یمی صحح ہے۔ یمی چیز علامہ ابو بر جصاص رازی نے اپنے احکام القرآن میں کھی ہے۔ ان الایة الطلاق مرتان تضمنت الامر بایقاع الاثنتین فی مرتین فمن اوقع الاثنتین فی مرة فهو مخالف لحکمها (احکام القرآن من : ۱۳۸۰ ـ ج:۱) یعنی دو طلاق دو بار (دو طهرهن) واقع کرنے کے امر کو شامل ہے۔ پس جو کوئی دو طلاق ایک ہی دفعہ لینی ایک ہی طمر پر واقع کرتا ہے وہ تھم خداوندی کی صریح خلاف ورزی کرتا ہے۔ علامه نسفی نے بھی تغیرمدارک میں ای امرکو واضح کیا ہے کہ طلاق باتنفریق ہی صحیح ہے اور میں فرمان خداوندی ہے۔ چنانچہ لکھتے ہیں۔ التطليق الشرعي تطليقة بعد تطليقة على التفريق دون الجمع (تفير دارك على: ٢) يعني شرعي طلاق كي استعال كا طريقه بير ہے کہ مرطمر میں تفریق کے ساتھ طلاق دی جائے ایک ہی دفعہ میں نہ دی جائے۔ تغیر نیشابوری میں بھی اس کی وضاحت کی گئی ہے۔ التطليق الشرعي تطليقة بعد تطليقة على التفريق دون الجمع والارسال دفعة واحدة. ليني طلاق شرعي وه طلاق ب جو الك الك اسيخ اپنے وقت یعنی طهر میں دی جائے یہ نہیں کہ سب کو اکھی کر کے ایک ہی دفعہ دے دی جائے ' یہ بالکل خلاف شرع ہے۔ پھر آگے علامہ ابوزید وہوی کے حوالے سے اصحاب رسول کا مسلک بتاتے ہیں وزعم ابوزید الدبوسی فی الاسرار ان هذا قول عمر و عثمان و علی و ابن عباس و ابن عمر و عمران بن حصين و ابي موسّى اشعري و ابي الدرداء و حذيفة زضي الله عنهم اجمعين ثم من هولاء من قال لو طلقها اثنتين او ثلاثا لا يقع الا واحدة وهذا هو الا قيس. ليني ابوزيد وبوى نے الا سرار ميں لكھا ہے كه يه قول حضرت عمر عضرت عثمان حضرت على ' حضرت ابن عباس ' حضرت ابن عمر ' حضرت عمران بن حصين ' حضرت ابوموى الاشعرى ' حضرت ابودرواء ' حضرت حذيفه واقع ہوتی ہے اور یمی قول قیاس کے سب سے زیادہ موافق ہے۔ چنانچہ یمی مطلب آیت کریمہ کا ابن کثیرنے تفسیرابن کثیر میں علامہ شو کانی نے فتح القدریر میں علامہ آلوی نے تفیر روح المعانی میں لکھا ہے۔ جب قرآن کریم سے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ طلاق شرعی وہی طلاق ہے جو ہر طمر میں الگ الگ دی جائے۔ ایک طمر میں جس قدر بھی طلاقیں دی جائیں گی وہ قرآن کریم کے مطابق ایک ہی ہول گی کیونکہ ہرایک طہرایک طلاق سے زیادہ کا محل ہی نہیں ہے۔ اب اگر کوئی شخص چند طلاقوں کا استعال ایک طہر میں کرتا ہے تو وہ صریح حرمت کا ارتکاب کرتا ہے بعنی قانون خداوندی کو تو ڑتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق ایک ہی طلاق کا اعتبار ہو گا۔ چونکہ ایک طرایک طلاق سے زیادہ کا محل نہیں ہے۔ اب حدیث رسول الله ساتھ اس کی مزید تصریح اور توضیح ملاحظہ فرمائیں۔ الله تعالی كتاب وسنت ير عمل كرنے كى توفيق بخشے " آمين ـ

عن ابن عباس كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم و ابى بكر و سنتين من خلافة عمو طلاق الثلاث واحدة فقال عمر بن الخطاب ان الناس قد استعجلوا في امر كانت لهم في اناة فلو امضيناه عليهم امضاه عليهم (صحيح مسلم ص : ٢٥٥ / ج :١) لين المن عباس مردى ہے كم رسول الله الله الله عليهم كم الله عن الله عبد الله عبد الله عليهم الله عبد الله

خلافت میں اور حضرت عمر بڑاتھ کی خلافت کے شروع دو سال تک تین طلاقیں ایک ہی شار ہوتی تھیں۔ حضرت عمر بڑاتھ نے فرمایا له لوگوں نے ایسے کام میں جلد بازی شروع کر دی جس میں ان کو مہلت تھی پس اگر ہم ان پر تین طلاقوں کو نافذ کر دیں (تو مناسب ہے) پس انہوں نے تین طلاقوں کو تین نافذ کر دیا۔

پہلے اس مدیث کی صحت پر غور فرمالیں' امام مسلم رہائٹیر نے اپنے مقدمہ مسلم شریف میں لکھا ہے۔ جو مدیث سند کے اعتبار سے اعلی ترین مقام رکھتی ہے وہ حدیث میں باب کے شروع میں لاتا ہوں۔ پوری مسلم شریف میں یمی التزام کیا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں۔ فاما القسم الاول فانا نتوضی ان تقدم الاخبار التي هي اسلم من العيوب من غيرها ليني جم نے قصر كيا ہے كہ ان احاديث كو پہلے روايت كريں جس کی سند تمام عیوب سے پاک اور صحیح سالم ہو دو سری احادیث ہے ۔۔۔۔ اب آپ مذکورہ حدیث کو جو مسلم شریف میں ہے باب کی پہلی حدیث دیکھ رہے ہیں تو معلوم ہوا کہ امام مسلم رطانتھ کے نزدیک میہ حدیث اعلیٰ ترین صحت رکھتی ہے اور ہر قتم کے عیوب سے یاک ہے۔ اس وجہ سے بلب کی پہلی مدیث ہے ویسے بھی اس کے جید الاسناد ہونے پر جمہور محدثین کا انفاق ہے۔ امام نووی نے بھی باب کی پہلی حدیث کے متعلق میں تصریح کی ہے۔ الاول مارواہ الحفاظ المتقون اول فٹم کی سندوں سے وہی صدیث مروی ہے جن کے رواۃ حفاظ حدیث اور متقن رجال ہیں اور اس کو باب کے شروع میں لاتے ہیں۔ حدیث مسلم کی صحت معلوم کرنے کے بعد اس حدیث میں دونوں تھم بیان کئے گئے ہیں۔ غور فرمایے ایک تھم شرقی دو سرا تھم سیاس۔ پہلا تھم تو شرقی ہے کہ جناب رسول الله الله الله الله الله الله یورے عمد رسالت میں اور حضرت ابو بکر صدیق بھاتھ کے بورے عمد خلافت میں اور حضرت عمر بھاتھ کی خلافت کے دو سال تک مجلس . واحد کی طلاق ثلاشہ ایک ہی ہوتی تھی اور اس میں ایک فرد کا بھی اختلاف نہیں تھا۔ تمام کے تمام اصحاب رسول اللہ ملٹھیل کا اس پر اجماع تھا۔ دو سرا تھم امضاء ثلاث لینی تین طلاقوں کو تین قرار دینے کا ہے۔ یہ تھم بالکل سایی اور تعزیری ہے اور اس کی علت بھی حدیث میں موجود ہے کہ لوگ عجلت کرنے گئے اس امر میں جس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو مملت دی تو پھر سزا کے طور پر یہ حکم نافذ کر دیا اور کی نمیں بلکہ اس میں مزید اضافہ فرمایا کہ ایسے لوگوں کو جو بیک وقت تین طلاقیں استعال کرتے تھے کوڑے لگوا کر میاں بیوی یں۔ میں تفریق کرا دیتے تھے۔ چنانچہ محلّی میں علامہ ابن حزم نے بھراحت اس کو لکھا ہے۔ نیز اس حدیث میں حضرت عمر بڑاٹھ کے قبل اور بعد دونوں زمانہ کا الگ الگ تعال بھی نظر آجاتا ہے اور یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ عمد رسالت سے لے کر حضرت عمر برالله کی خلافت کے دو تین سال تک بانقاق صحابہ کرام ایک طہر کی تین طلاق ایک ہی ہوتی تھی اور اس پر اجماع صحابہ تھا۔ اختلاف در حقیقت شروع خلافت عمر بواٹھ کے تیسرے سال کے بعد ہوا۔ جب انہوں نے ساس اور تعزیری فرمان کا نفاذ فرمایا اور تھم دے دیا کہ جو کوئی ایک طہر میں تین طلاقیں دے گا اسے تین مان کر ہیشہ کے لیے تفریق کرا دوں گا اور یہ تھم پوری طرح نافذ کر دیا گیا۔ یمی وجہ ہے کہ عمد خلافت عمر بن الله سے پہلے محابہ کرام کے فتووں میں کوئی اختلاف نظر نہیں آتا جو اختلاف محابہ کرام کے فتووں میں نظر آتا ہے وہ عمد خلافت عمر بناتھ میں ہے۔ چنانچہ محد ثین 'مؤرخین کے علاوہ خود ائمہ احناف نے اس بات کو تشکیم کیا اور اپنی اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ چنانچہ علامہ قہتائی کھتے ہیں۔ اعلم ان فی الصدر الاول اذا ارسل الثلاث جملة لم يحكم الا بوقوع واحدة الٰي زمن عمر ثم حكم بوقوع الثلاث لكثرته بين الناس تهديداً

یعنی صدر اول (عہد رسالت' عہد ابو بکر صدیق بڑاٹھ) میں حضرت عمر بڑاٹھ کے زمانہ تک اگر کوئی شخص اکٹھا تین طلاقیں دیتا تو وہ صرف ایک طلاق ہوتی تھی' پھرلوگ جب کثرت سے طلاقیں دینے لگے تو تہدیداً تین کو تین نافذ کر دیا گیا۔ میں چیز طحطاوی براٹیے نے درمختار کے عاشیہ بر کھی ہے۔

انه كان في الصدر الأول اذا ارسل الثلاث جملة لم يحكم الا بوقوع واحدة الى زمن عمر رضى الله عنه ثم حكم بوقوع الثلاث سياسة لكثرته بين الناس (در مختار' ص: ١٠٥٠/ ج: ٢) یعنی صدر اول میں حضرت عمر بڑاٹھ کے زمانہ تک جب کوئی شخص ایک دفعہ تین طلاقیں دے دیتا تو صرف ایک طلاق کے وقوع کا تھم کیا جاتا تھا' پھر لوگوں نے کثرت سے طلاق دینی شروع کی تو سیاسہ و تعزیر آتین طلاق کے وقوع کا تھم کیا جانے لگا۔

(مجمع الانھر شرح ملتقی الابحر) میں بعینہ کی عبارت ہے۔ ای طرح جامع الرموز وغیرہ میں بھی کی صراحت موجود ہے۔ ای چیز کو پورے شرح و بسط کے ساتھ علامہ ابن تیمیہ رمالتہ اور ان کے تلمیذ رشید علامہ ابن تیم رمالتہ نظر علامہ ابن تیمیہ رمالتہ اور ان کے تلمیذ رشید علامہ ابن تیم رمالتہ نظروع ہوا اور دونوں طرح کے ملاحظہ ہو فآوی ابن تیمیہ 'اغافہ اللهفان' اعلام المعوقعین۔ حضرت عمر بڑالتہ کے دور خلافت میں بی اختلاف شروع ہوا اور دونوں طرح کے فقوے دیتے جانے گئے۔ اب ہم مسلمانوں کا تعامل اس پر ہونا چاہئے جس پر صدر اول میں تھا' یعنی ایک دفعہ کی دی ہوئی طلاق ٹلاشہ ایک بی مانی جائے۔ جس طرح حضرت محمد رسول اللہ سلی اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کا ارشاد ہے۔ حضرت رکانہ بڑالتہ کا واقعہ بھی ملاحظہ فرمائیں۔ پوری تفصیل سے محمد ثین نے اس روایت کو نقل فرمایا ہے اور یہ حدیث نص صرح کی حیثیت رکھتی ہے۔

طلق رکانة امراته ثلاثا فی مجلس واحد فحزن علیها حزنا شدیداً قال فساله رسول الله صلی الله علیه و سلم کیف طلقتها ثلاثا؟ قال طلقتها ثلاثا فقال فی مجلس واحد؟ قال نعم قال فانما تلک واحدة فواجعها ان شنت قال فواجعها (مسند احمدا ص ۱۲۵ / ج ۱۱) یعنی حضرت رکانه براتی این بیوی کو ایک مجلس میں تین طلاقیں دے کر سخت عمکین ہوئے۔ آنخضرت ساتی کیا کہ خبر ہوئی تو دریافت فرمایا کہ تم نے کس طرح طلاق دی ہے۔ عرض کیا کہ حضور ایس نے تین طلاقیں دے دی ہیں۔ آپ نے فرمایا کیا ایک مجلس میں دی ہیں؟ جواب دیا ہاں ایک ہی مجلس میں دی ہیں۔ آخضرت ساتی کیا ہے فرمایا سے تو فرمایا سے تو بیا ہے تو بیوی سے رجوع کر لیا۔ یہ حدیث بھی سند کے بیوی سے رجوع کر لیا۔ یہ حدیث بھی سند کے بیوی سے رجوع کر لیا۔ یہ حدیث بھی سند کے اعتبار سے بالکل صبح ہے۔

چنانچہ فن حدیث کے امام الائمہ حافظ ابن مجرعسقلانی فتح الباري ميں اسى مند احمد كى حدیث كے متعلق لكھتے ہيں۔

و هذا الحديث نص في المسئلة لا تقبل تاويل الذي في غيره.

لینی مجلس واحد کی طلاق ٹلاشہ کے ایک ہونے میں یہ حدیث ایسی نص صریح ہے جس میں تاویل کی مخبائش نہیں جو دو سروں میں کی جاتی ہے۔

حافظ ابن حجر کی یہ تصدیق صحت ان تمام شکوک و شہمات کو دور کر دیتی ہے جو بعض کم قہم لوگوں کے دلوں میں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ صدیث بھی مسلک اہل صدیث کے لیے واضح اور روشن دلیل ہے اور طلاق ثلاثہ کے ایک طلاق ہونے کا بہترین ثبوت ہے۔ امام نسائی سنن نسائی میں ایک حدیث محمود بن لبید سے روایت کرتے ہیں۔ اس میں جناب رسول اللہ طائع ہے قمرو غضب کا حال ملاحظہ ہو۔

عن محمود بن لبيد قال اخبر رسول الله صلى الله عليه و سلم عن رجل طلق امراته ثلاثا و تطليقات جميعا فقام غضبًا ثم قال ايلعب بكتاب الله و انا بين اظهر كم قام رجل و قال يا رسول الله الا نقتل (سنن نسائي ً ص :٥٣٨)

محمود بن لبید سے مردی ہے کہ رسول اللہ علی جا کو خبر دی گئی کہ ایک فخص نے اپنی بیوی کو اکٹھی تمین طلاقیں دے دیں۔ پس جناب رسول اللہ علی جالت غصہ میں کھڑے ہوئے اور فرمایا اللہ تعالیٰ کی کتاب سے کھیلا جاتا ہے حالانکہ میں تم میں موجود ہوں۔ یہ س کرایک فخص کھڑا ہوا اور کمایارسول اللہ علی جا کیا اس کو قتل نہ کر دوں۔

اس حدیث کے مضمون سے یہ صاف ظاہر ہے کہ ایک مجلس کی تین طلاقیں شریعت کی نگاہ میں ایسا شدید جرم ہے کہ خدا کے رسول سنتے ہی قبرمان ہو گئے اور ایسے فعل کے مرتکب کو صحابہ قتل کے لیے آمادہ ہو گئے۔ بعض حضرات نے اس حدیث پر یہ شبہ ظاہر کیا ہے کہ اس حدیث میں قمرو غضب کا ذکر تو ضرور ہے گر ایک طلاق ہونے کا کوئی ذکر نہیں ہے یعنی جناب رسول اللہ مان کیا ہے نہیں فرمایا کہ یہ تین طلاقیں تین ہی آپ نے مانی تھیں۔ یہ شبہ بالکل غلط ہے۔

اس لیے کہ جب یہ پہلے معلوم ہو چکا کہ عمد رسالت میں ایک دفعہ کی دی ہوئی طلاقیں ایک ہی ہوتی تھیں اور رجعت کا حق باقی رہتا تھا تو چربیہ شبہ کس طرح صحیح ہو سکتا ہے۔ عام قاعدہ کے مطابق یہ بھی طلاق رجعی ہوئی۔ اس لیے کہ ایک دفعہ کی دی ہوئی تین طلاقیں ہیشہ خدا کے رسول طاقیر نے ایک ہی مانی ہیں۔ جیسا کہ مسلم شریف کی حدیث میں نہ کور ہو چکا ہے اور جیسا کہ حضرت رکانہ بڑاٹر کی حدیث میں گزر چکا کہ آپ نے مجلس واحد کی طلاق اللہ کے بارے میں فرمایا فائما تلک واحدہ فراجعها ان شنت لین ایک وقت کی دی ہوئی طلاق اللہ ایک ہی طلاق واقع ہوتی ہے۔ اگر تم چاہتے ہو تو بیوی سے رجوع کر لو۔ جناب رسول اللہ طاقی کا یہ ایسا جزل تھم ہے کہ اس کے بعد تین طلاقوں کے تین ہونے کا شبہ تک نہیں رہ جاتا۔ صحت کے اعتبار سے بھی یہ حدیث صحیح ہے۔ چنانچہ این ججر ردائیر کے اس کے بعد تین طلاقوں کے تین ہونے کا شبہ تک نہیں رہ جاتا۔ صحت کے اعتبار سے بھی یہ حدیث صحیح ہے۔ چنانچہ این ججر ردائیر

علامہ ابن قیم رہ اینے کی اس تقریح ہے یہ قطعی طور پر ثابت ہو جاتا ہے کہ محابہ کرام کے بعد بھی قرنا بعد قرن اصحاب علم و فضل تین طلاقوں کے ایک ہونے کا فتوئی دیتے آئے ہیں اور یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ جن لوگوں نے صدر اول کے فتوئی پر عمل کیا' انہوں نے تین طلاقوں کو ایک بتایا اور جن لوگوں نے حضرت عمر بڑا تی کے سیاسی فیصلہ کو مانا' انہوں نے تین کو تین مانا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس جہو کا فتوئی بھی دونوں طرح کا حدیث میں منقول ہے گر تین طلاقوں کے ایک ہونے کا فتوئی خود حضرت سیدنا محمد رسول اللہ بالگیاہے اس لیے عال بالکتاب و لینہ کا ہی مسلک ہے اور کی ان کا فدہب ہے۔ حضرت عمر بڑا تی کا سیاسی فیصلہ امضاء طراث کو عال بالکتاب و الستہ نہیں مانے جس طرح بست ہے صحابہ و تابعین و تیج تابعین رحمہم اللہ نے نہیں مانے۔

علامہ عینی روایتے نے عمرة القاری میں ای طرف اشارہ کیا ہے۔ فیہ خلاف ذہب طاؤس و محمد بن اسحاق والحجاج بن ارطاط والنجعی وابن مقاتل والمظاہریة الی ان الرجل طلق امراته معا فقد وقعت علیها واحدة (عمرة القاری 'ج: ۹ / ص: ۵۳۵) طلاق مخلاشہ کے والنجعی وابن مقاتل والمظاہریة الی ان الرجل طلق امراته معا فقد وقعت علیها واحدة (عمرة القاری 'ج: ۹ / ص: ۵۳۷) طلاق مخلا بن وقع عمی اختیال و محمد بن احال و امام نخعی رحمهم الله جو استاذ امام ابو صفیفہ بیں اور طاہر سے سب اس بات کی طرف کئے ہیں کہ جب کوئی شخص ابنی بیوی کو تین طلاق سبک وقت مقال و دے دے تو اس پر ایک ہی واقع ہوگی 'تین نہیں ہول گی۔ جیسا کہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ فلاصہ میں ہے کہ ایک مجلس کی طلاق مخلاق مک اعتبار سے اور قرآن کریم اور حدیث رسول ملی ایک اصول سے ایک ہی طلاق کے علم میں ہیں اور اس پر عمل جمہور صحابہ کا حضرت عمر بڑا تی کی خلافت کے ابتدائی تین مال تک رہا ہے۔ بعد میں حضرت عمر بڑا تی کی خلافت کے ابتدائی تین مال تک رہا ہے۔ بعد میں حضرت عمر بڑا تی کی خلافت کے ابتدائی تین مال تک رہا ہے۔ بعد میں حضرت عمر بڑا تی کی خلافت کے ابتدائی تین میں محابہ کرام بڑا تیا نے اغانة اللهفان میں کاحا ہے۔ النواع فی ہذہ المسئلة ثابت عن عہد صحابة الی وقتنا ہذا لیخی وقوعہ شاہ کے مسئلہ میں صحابہ کرام بڑا تیا ہے۔ کہ کہ کر مارے اس زمانہ تک زراع چلا آرہا ہے۔ وقت کا شدید صحابة الی وقتنا ہذا لیخی وقوعہ شاہ کے مسئلہ میں صحابہ کرام بڑا تھا۔ اس زمانہ تک زراع چلا آرہا ہے۔ وقت کا شدید

تقاضا ہے کہ آج عمد رسالت ہی کے تعامل پر امت متفق ہو جائے۔

الله تعالى جم سب مسلمانوں كو قرآن و حديث سے ثابت شدہ مسلم پر عمل كى توفق بخشے اور حق و باطل ميں تميز پيدا كرنے كى صلاحيت عطا فرمائے۔ آمين يارب العالمين۔ (از قلم --- حضرت مولانا عبدالصمد صاحب رحمانی صدر مدرس مدرسہ سبل السلام و بل -)

(۵۲۵۹) مم سے عبداللہ بن يوسف تنيسى في بيان كيا كما مم كوامام مالک نے خبر دی انہیں ابن شہاب نے اور انہیں سل بن سعد ساعدی بناتیز نے خبر دی کہ عویمر العبلانی بناتیز عاصم بن عدی انصاری بن الله ك ياس آئے اور ان سے كماكه اے عاصم! تمهاراكيا خيال ہے ' اگر کوئی اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر کو دیکھے تو کیا اسے وہ قتل کرسکتا ہے؟ ليكن چرتم قصاص ميں اسے (شوہركو) بھى قتل كردو كے يا چروه كياكرك كا؟ عاصم ميرك لي يه مسكه آب رسول الله مالياليات یوچد د بیجئے۔ عاصم بڑگئر نے جب حضور اکرم بڑگئر سے یہ مسکلہ پوچھاتو آنخضرت ما التيام نے ان سوالات کو ناپیند فرمایا اور اس سلسلے میں حضور اكرم النياي كلمات عاصم والتر بركرال كزرك اورجب وہ واپس اپنے گھر آگئے تو عویمر والتر نے آگران سے بوچھاکہ بتایئے آپ سے حضور اکرم بڑاٹھ نے کیا فرمایا؟ عاصم نے اس پر کہاتم نے مجھ کو آفت میں ڈالا۔ جو سوال تم نے پوچھا تھا وہ آنحضرت ملٹھ کیا کو ناگوار گزرا۔ عويمرنے كهاكه الله كى فتم بير مسئله آنحضور ما ليا ہے يوجھے بغير ميں باز نمیں آؤل گا۔ چنانچہ وہ روانہ ہوئے اور حضور اکرم ملی کیا کی خدمت میں پہنچ۔ آنحضرت مالی او گول کے درمیان میں تشریف ر کھتے تھے۔ عویمر رہاللہ نے عرض کیایارسول اللہ! اگر کوئی شخص این بوی کے ساتھ کسی غیرکو پالیتا ہے تو آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا وہ اسے قل کردے؟لیکن اس صورت میں آپ اسے قتل کردیں گے یا پھر اسے کیا کرنا چاہئے؟ حضور اکرم ملی اللہ نے فرمایا اللہ تعالی نے تمہاری بیوی کے بارے میں وحی نازل کی ہے' اس لیے تم جاؤ اور اپنی بیوی کو بھی ساتھ لاؤ۔ سل نے بیان کیا کہ چردونوں (میاں بیوی) نے لعان کیا۔ لوگوں کے ساتھ میں بھی رسول الله ملٹھیا کے ساتھ اس وقت موجود تھا۔ لعان سے جب دونوں فارغ ہوئے تو حضرت عویمر مزائنہ نے

٥٢٥٩ حدَّثنا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ سَهُلَ بْنَ سَعْدِ السَّاعِدِيُّ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُويْمِرًا الْعَجْلاَنِيُّ جَاءَ إِلَى عَاصِمٍ بْنِ عَدِيٌّ الأَنْصَارِيِّ فَقَالَ لَهُ : يَا عَاصِمُ، أَرَأَيْتَ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ، أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ؟ سَلْ لِي يَا عَاصِمٌ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ فَكُرهَ رَسُولُ الله ﷺ الْمَسَائِلَ وَعَابَهَا، حَتَّى كُبُرَ عَلَى عَاصِمِ مَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ الله هُ اللَّهُ اللَّهُ وَجَعَ عَاصِمٌ إِلَى أَهْلِهِ جَاءَ عُوَيْمِرٌ فَقَالَ: يَا عَاصِمُ، مَاذَا قَالَ لَكَ رَسُولُ الله ﷺ؛ فَقَالَ : عَاصِمٌ لَمْ تَأْتِنِي بِخَيْرٍ، قَدْ كَرِهَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمَسْأَلَةَ الَّتِي سَأَلْتُهُ عَنْهَا قَالَ : عُوَيْمِرٌ : وَا لله لاَ أَنْتَهِي حَتَّى أَسْأَلَهُ عَنْهَا. فَأَقْبَلَ عُويْمِرٌ حَتَّى أَتَى رَسُولَ الله الله الله النَّاس فَقَالَ : يَا رَسُولَ الله، أَرَأَيْتَ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً، أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ، أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((قَدْ أَنْزَلَ ا لله فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ، فَاذْهَبْ فَأْتِ بِهَا)). قَالَ سَهْلٌ : فَتَلاَعَنَا، وَأَنَا مَعَ النَّاس عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَلَمَّا فَرَغَا قَالَ

عُوَيْمِوْ كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ الله إِنْ أَمْسَكُتُهَا، فَطَلَّقَهَا ثَلاَثًا قَبْلَ أَنْ يَأْمُونُ رَسُولُ الله على قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَكَانَتْ تِلْكَ سُنَّةُ الْمُتَلاَعِنَيْن. [راجع: ٤٢٣]

عرض کیایارسول اللہ! اگر اس کے بعد بھی میں اے اپنے پاس رکھوں تو (اس كامطلب بيه مو گاكه) مين جھوٹاموں۔ چنانچه انهول نے حضور اکرم سی کیا کے تھم سے پہلے ہی اپنی بیوی کو تین طلاق دی۔ ابن شہاب نے بیان کیا کہ پھرلعان کرنے والے کے لیے ہی طریقہ جاری

ا کہ لعان کے بعد وہ مل کر نہیں رہ سکتے بلکہ ہمیشہ کے لیے ایک دو سرے سے جدا ہو جاتے ہیں۔ یہ حدیث ان لوگوں کی ا المينتينية المينتينية المين المين طلاق الشادك وسائر بهي تينول يزجاتي بين المحديث بيه جواب دية بين كه عويمر بزاته في المين ناوانی سے یہ فعل کیا کیونکہ اس کو یہ معلوم نہ تھا کہ خود لعان سے مرد اور عورت میں جدائی ہو جاتی ہے اور آخضرت مل الله اس ير انکار اس وجہ سے نہیں کیا کہ وہ عورت اب اس کی عورت نہیں رہی تھی تو تین طلاق کیااگر ہزار طلاق دیتا تب بھی بیکار تھی۔ ہاں اگر لعان نہ ہوا ہو تا تو آپ ضرور اس پر انکار کرتے اور فرماتے کہ ایک عی طلاق پڑی ہے جیسے محمود بن لبید نے روایت کیا ہے۔ آنخضرت الله الله على الله على مرد في الى عورت كو تين اللهي طلاق دے دى بين آپ غصه موك اور فرمايا كيا الله كى كتاب سے كھيل كرتے ہو ابھى ميں تم ميں موجود ہوں توبيا حال ہے۔ اس كو نسائى نے نكالا اس كے راوى تقد ہيں۔

. ٥٢٦. حدَّثنا سَعيدُ بْنُ عُفَيْرِ قَالَ حَدَّثِنِي اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثِنِي عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابِ قَالَ : أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتُهُ أَنَّ امْرَأَةَ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله، إنَّ رِفَاعَةَ طَلَّقَنِي فَبَتَّ طَلاَقِي، وَإِنِّي نَكَحْتُ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَن بْنَ الزُّبَيْرِ الْقُرَظِيُّ، وَإِنَّ مَا مَعَهُ مِثْلُ الْهُدْبَةِ. قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((لَعَلَّكِ تُريدينَ أَنْ تَرْجعِي إِلَى رِفَاعَةً؟ لاَ، حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ وَتَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ)).

(۵۲۷۰) ہم سے سعید بن عفیر نے بیان کیا' کما کہ مجھ سے لیث بن سعد نے بیان کیا' کما کہ مجھ سے عقیل نے بیان کیا' ان سے ابن شہاب نے 'کما کہ مجھے عروہ بن زبیرنے خبردی اور انہیں حضرت عائشہ ر شکھنے نے خبر دی کہ رفاعہ قرظی بناٹھ کی بیوی رسول اللہ ساٹھیا کی خدمت میں حاضر ہو کیں اور عرض کیا یارسول اللہ! رفاعہ نے مجھے طلاق دے دی تھی اور طلاق بھی بائن ' پھر میں نے اس کے بعد عبدالرحمٰن بن ذبير قرظى بناتُهُ سے نكاح كرلياليكن ان كے پاس تو كيڑے كے بلوجيسا ہے (يعني وہ نامرد ہیں) آخضرت ساتي الم نے فرمايا ' غالباتم رفاعہ کے پاس دوبارہ جانا چاہتی ہو لیکن ایسااس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک تم اپنے موجودہ شوہر کا مزانہ چکھ لو اور وہ تمهارا مزہ نه عکھ لے۔

[راجع: ٢٦٣٩]

٣٦١ ٥- حدثني مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ : حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَجُلاً طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا، فَتَزَوَّجَتْ فَطَلَّقَ. فَسُئِلَ النَّبيُّ

(۵۲۱۱) مجھ سے محمد بن بشار نے بیان کیا کما ہم سے یکی بن سعید قطان نے بیان کیا' ان سے عبیداللہ بن عمر عمری نے 'کہا کہ مجھ سے قاسم بن محمد نے بیان کیا اور ان سے حضرت عائشہ رئی تیا نے کہ ایک صاحب نے اپنی بیوی کو تین طلاق دے دی تھی۔ ان کی بیوی نے صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَحِلُ لِلأَوْلِ؟ قَالَ: ((لاَ، حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا كَمَا ذَاقَ الأَوْلُ)).

وَقُوْلُ اللهُ تَعَالَى :

﴿ قُلُ لأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدُنَ الْحَيَاةِ

الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعُكُنَّ وَأُسَوِّحُكُنَّ

[راجع: ٢٦٣٩]

سَوَاحًا جَميلاً ﴾

دوسری شادی کرلی کی دوسرے شوہرنے بھی (ہم بسری سے پہلے)
انسیں طلاق دے دی۔ رسول اللہ طاق سے سوال کیا گیا کہ کیا پہلا
شوہر اب ان کے لئے حلال ہے (کہ ان سے دوبارہ شادی کرلیں)
آخضرت ملی ہے نے فرمایا کہ نہیں کیماں تک کہ وہ یعنی شوہر ثانی اس
کامزہ عکھے جیسا کہ پہلے نے مزہ چکھا تھا۔

موجودہ مروجہ طالہ کی صورت قطعاً حرام ہے جس کے کرنے اور کرانے والوں پر آبخضرت ملی ہے۔ است فرمائی ہے۔ است مرائی ہے۔ است ہے۔ است مرائی ہے۔ است ہ

باب جس نے اپنی عور توں کو اختیار دیا اور اللہ تعالیٰ کاسورہ احزاب میں فرمان کہ آپ اپنی ہو یوں سے فرماد یجئے کہ اگر تم دنیوی زندگی اور اس کا مزہ چاہتی ہو تو آؤ میں تہیں چھ متاع (دنیوی) دے دلا کرا چھی طرح سے رخصت کر دوں۔ "

7777 حدَّثنا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ عَنْ مَسْرُوق عَنْ عَانِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: خَيْرَنَا رَسُولُ الله عِنْهَا فَاخْتَرْنَا الله وَرَسُولُهُ فَلَمْ يُعَدَّ ذَلِكَ عَلَيْنَا شَيْناً.

(۵۲۱۲) ہم سے عمر بن حفص بن غیاث نے بیان کیا ہم سے ہمارے والد نے بیان کیا ہم ہم سے ہمارے والد نے بیان کیا ہم ہم سے ہمارے والد نے بیان کیا ہم ہم سے اعمش نے بیان کیا ہم ہم سلم بن صبیح نے بیان کیا ان سے مسروق نے اور ان سے حضرت عائشہ بڑی ہیں اختیار دیا تھا اور ہمیں اختیار دیا تھا اور ہم نے اللہ اور اس کے رسول کو ہی پند کیا تھا لیکن اس کا ہمارے حق میں کوئی شار (طلاق) میں نہیں ہوا تھا۔

[طرفه في : ٥٢٦٣].

(۵۲۹۳) ہم سے مسدو بن مسرم نے بیان کیا کہا ہم سے کی قطان نے بیان کیا ان سے اساعیل بن ابی خالد نے کہا ہم سے عامر نے بیان کیا ان سے مسروق نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عائشہ رہ ہی گئے ہیں ہے "اختیار" کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ نبی کریم ماٹھیا نے ہمیں اختیار دیا تھا تو کیا محض یہ اختیار طلاق بن جاتا۔ مسروق نے کہا کہ اختیار دینے کے بعد اگر تم مجھے پند کر لیتی ہو تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ' چاہے میں ایک مرتبہ اختیار دول یا سو مرتبہ۔ (طلاق نہیں ہوگی)

٩٢٦٣ حدثنا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ السَّمَاعِيلَ، حَدُّثَنَا عَامِرُ عَنْ مَسْرُوقِ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ الْخِيرَةِ فَقَالَتْ: خُيرَنَا النَّبِيُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اكانْ طَلاَقًا؟
قال مَسْرُوقٌ: لاَ أُبَالِي أَخَيْرُتُهَا وَاحِدَةً أَوْ مائةً بَعْدَ أَنْ تَخْتَارَنِي.

[راجع: ٢٦٢٥]

باب جب کسی نے اپنی بیوی ہے کہا کہ میں نے تمہیں جدا

٦- باب

إِذَا قَالَ فَارَقْتُكِ، أَوْ سَرَّحْتُكِ، أَو الْخَلِيَّةُ أَو الْبَرِيَّةُ، أَوْ مَا عُنِيَ بِهِ الطَّلاَقُ، فَهُوَ عَلَى نِيَّتِهِ. وَقَوْل الله عزُّ وَجَلُّ: ﴿وَسَرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلاً ﴾ وَقَالَ: ﴿وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلاً﴾ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تُسْرِيحٌ بِإِحْسَانِ﴾ وَقَالَ: ﴿أَوْ فَارْقُوهُنَّ بمَعْرُوفَ ﴾. وقالت عائشه قد علم النبي ﷺ أَن أبوي لم يكونا يامُراني بفراقهِ ٧- باب مَنْ قَالَ لإِمْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَىَّ حَرَامٌ وَقَالَ الْحَسَنُ : نِيُّتُهُ. وَقَالَ أَهْلُ الْعِلْم : إذَا طَلُّقَ ثَلاَثًا فَقَدْ حُرَّمَتْ عَلَيْهِ، فَسَمُّونُهُ حَرَامًا بِالطُّلاَقِ وَالْفِرَاقِ. وَلَيْسَ هَذَا كَالَّذِي يُحَرِّمُ الطُّعَامَ لأَنَّهُ لاَ يُقَالُ لِطَعَامِ الْحِلِّ حَرَامٌ، وَيُقَالُ لِلْمُطَلَّقَةِ حَرَامٌ، وَقَالَ فِي الطُّلاَقِ ثَلاَثُنَا ﴿لاَ تُحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ﴾

٣٦٤ - وَقَالَ اللَّيْثُ عَنْ نَافِعِ قَالَ:
كَانْ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سُئِلَ عَمَّنْ طَلَّقَ ثَلاَثًا
قَالَ: لَوْ طَلُقْتَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ، فَإِنْ النَّبِيِّ
اللَّهُ أَمَرَنِي بِهَذَا فَإِنْ طَلُقْتَهَا ثَلاَثًا حُرَّمَتْ
حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ.

[راجع: ٤٩٠٨]

آم حن بعری کے نوی کی روایت کو عبدالرزاق نے وصل کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایسا کھنے والے کی نیت اگر طلاق کی نیت اگر طلاق کی نیت اگر طلاق کی نیت ہوگی تو ظمار ہو جائے گا۔ حفیہ کہتے ہیں اگر ایک طلاق یا دو طلاق کی نیت کرے تو وہ ایلاء ہو گا۔ امام ابوثور اور اوزائی نے کما ایسے کہنے سے نتم کا کے رو

کیایا میں نے رخصت کیا ایوں کے کہ اب تو خالی ہے یا الگ ہے کہ آؤ میں تم کو اچھی طرح سے رخصت کر دوں۔ ای طرح سورہ بقرہ میں فرمایا یا اس طرح کا کوئی ایسالفظ استعال کیا جس سے طلاق بھی مراد لی جاستی ہو جائے گی۔ اللہ تعالی کا جاستی ہو جائے گی۔ اللہ تعالی کا سورہ احزاب میں ارشاد ہے 'انہیں خوبی کے ساتھ رخصت کر دواور اس سورہ احزاب میں ارشاد ہے 'انہیں خوبی کے ساتھ رخصت کر دواور اس سورت میں فرمایا ''اسکے بعد یا تو رکھ لینا ہے قاعدہ کے مطابق یا خوش اخلاقی کے ساتھ چھوڑ دیتا ہے ''اور عائشہ رہی ہی انہا کہ نبی کریم ساتھ کی خوب معلوم تھا کہ میرے والدین (آنحضرت ساتھ بیا ہے) کریم ساتھ روہ دے ہی نہیں سے دریاں فراق سے طلاق مراد ہے) فراق کا مشورہ دے ہی نہیں سے (یسال فراق سے طلاق مراد ہے) باب جس نے اپنی بیوی سے کہا کہ تو ''جھھ پر حرام ہے ''

امام حسن بھری نے کہا کہ اس صورت میں فتوئی اس کی نیت پر ہوگا اور اہل علم نے یوں کہا ہے کہ جب کسی نے اپنی بیوی کو تین طلاق دے دی تو وہ اس پر حرام ہو جائے گی۔ یمال طلاق اور فراق کے الفاظ کے ذریعہ حرمت ثابت کی اور عورت کو اپنے اوپر حرام کرنا کھانے کو حرام کی طرح نہیں ہے اس کی وجہ سے کہ حلال کھانے کو حرام نہیں کمہ سکتے اور طلاق والی عورت کو حرام کہتے ہیں اور اللہ تعالی نے من طلاق والی عورت کے لیے سے فرمایا کہ وہ اس کے خاوند کے لیے حلال نہ ہوگی جب تک دو سرے خاوند سے نکاح نہ کرے۔

(۵۲۷۳) اور لیث بن سعد نے نافع سے بیان کیا کہ عبداللہ بن عمر بی اور لیث بن سعد نے نافع سے بیان کیا کہ عبداللہ بن عمر بی اور الیہ اللہ بن بن اللہ بنا بن اللہ ب

دے۔ بعضوں نے کہا ظہار کا کفارہ دے ' مالکیہ کہتے ہیں ایبا کئے ہے تمین طلاق پڑ جائیں گی۔ بعض کہتے ہیں کہ ایبا کہنا لغو ہے اور اس میں کچھ لازم نہ آئے گا۔ غرض اس میلہ میں قرطبی نے سلف کے اٹھارہ قول نقل کے ہیں تو رخصت کے لفظ سے طلاق مراد نہیں رکھی۔ مطلب انام بخاری گا ہیہ ہے کہ صریح طلاق وی ہے جس میں طلاق کا لفظ ہو یا اس کا مشتق مثل انت مطلقة یا طلقت کی یا انت طالق یا علیک الطلاق باقی الفاظ جیے فراق ترریح ظلیہ بریہ وغیرہ ان سے طلاق جب بی پڑے گی کہ خاوند کی نیت طلاق کی ہو کیونکہ ان الفاظ کے معنی سوا طلاق کے اور بھی آئے ہیں جیسے سورہ احزاب کی اس آیت میں ﴿ یَابُهُ اللَّذِینَ اَمْنُوْا اِذَا نَکَحْتُمُ الْمُؤْمِنْتِ فَمُ طَلَّقُتُمُوْمُنَّ مِنْ عِنْ مَوَا خَرِمْ فَمُ اللَّهُ مَالُكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةُ نَهُ اَعْمَتُهُوْمُنَّ وَسَوِخُوهُنَّ مَوَا خَرِمْ فَلَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَالَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةً تَعْمُدُونُ فَهَا فَمَتِعُوهُنَّ وَسَوِخُوهُنَّ مَوَا خَرِمْ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَالَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةً تَعْمُدُونُ فَهَا فَمَتِعُوهُنَّ وَسَوِخُوهُنَّ مَوَا خَرِمْ فَلَالُ کُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةً تَعْمُدُونُ فَهَا فَمَتِعُوهُنَّ وَسَوِخُوهُنَّ مَوَا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَيُعْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

٥٣٦٥ - حدثنا مُحَمَّدٌ حَدَّنَا أَبُو مُعَاوِيَةً وَدَّنَا هَبِهِ عَنْ عَالِشَةً وَلَاتَ فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا فَالَتْ: طَلَّقَ رَجُلِّ امْرَأَتَهُ فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا فَيْرَهُ، فَطَلَّقَهَا وَكَانَتْ مَعَهُ مِثْلُ الْهُدْبَةِ فَلَمْ تَصِلْ مِنْهُ إِلَى شَيْء تُرِيدُهُ، فَلَمْ يَلْبَثْ فَلَمْ تَصِلْ مِنْهُ إِلَى شَيْء تُرِيدُهُ، فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ طَلَقَهَا فَأَتَتِ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله إِنْ زَوْجِي طَلَّقَنِي، وَإِنِّي تَزَوَّجْتُ زَوْجًا غَيْرَهُ فَدَخَلَ مِثْلُ الْهُدْبَةِ فَلَمْ طَلَّقَنِي، وَإِنِّي تَزَوَّجْتُ زَوْجًا غَيْرَهُ فَدَخَلَ بِي وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِلاَّ مِثْلُ الْهُدْبَةِ فَلَمْ يَعِلُ مِنْي إِلَى يَقْرَبُونَ عَنْه وَاحِدَةً لَمْ يَصِلْ مِنِي إِلَى يَقْرَبُنِي إِلاَّ هَنَةً وَاحِدَةً لَمْ يَصِلْ مِنِي إِلَى يَقْرَبُنِي إِلاَّ هَنَةً وَاحِدَةً لَمْ يَصِلْ مِنِي إِلَى يَقْرَبُنِي إِلاَّ هَنَةً وَاحِدَةً لَمْ يَصِلْ مِنِي إِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لاَ تَحِلِيُنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لاَ تَحِليُّنَ اللهُ حَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لاَ تَحِليُّنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لاَ تَحِليُّنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لاَ تَحِليُّنَ عَمْهُ إِلَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لاَ تَحِليُّنَ عَمْهُ إِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَدُوقَى عُسَيْلَتَهُ ).

[راجع: ٢٦٣٩]

(۵۳۷۵) ہم سے محد بن سلام نے بیان کیا کما ہم سے ابومعاویہ نے بیان کیا 'کہا ہم سے ہشام بن عروہ نے بیان کیا' ان سے ان کے والد نے اور ان سے حضرت عائشہ وی نوانے بیان کیا کہ ایک مخض رفاعی نے اپنی بیوی (تمیمہ بنت وہب) کو طلاق دے دی ' پھرایک دو سرے مخص سے ان کی بیوی نے تکاح کیالیکن انہوں نے بھی ان کو طلاق دے دی۔ ان دوسرے شوہر کے پاس کیڑے کے بلو کی طرح تھا۔ عورت کو اس سے بورا مزہ جیسا وہ چاہتی تھی نہیں ملا۔ آخرا عبدالرحمٰن نے تھوڑے ہی دنوں رکھ کراس کو طلاق دے دی۔ اب میرے شوہرنے مجھے طلاق دے دی تھی کچرمیں نے ایک دو سرے مردسے نکاح کیا۔ وہ میرے پاس تنائی میں آئے لیکن ان کے ساتھ تو كيڑے كے بلوكى طرح كے سوا اور كچھ نئيں ہے۔ كل ايك بى بار اس نے مجھ سے صحبت کی وہ بھی بیکار (دخول ہی نہیں ہوا اوپر ہی اوپر چھو کررہ گیا) کیا اب میں اپنے پہلے خاوند کے لیے حلال ہو گئ؟ آپ نے فرمایا تو اینے پہلے خاوند کے لیے حلال نہیں ہو سکتی جب تک دوسرا خاوند تيري شيري نه ڪھے۔

آئی ہے۔ ایس جی جب کی اچھی طرح دخول نہ ہو۔ اس سے خابت ہوا کہ صرف حقفہ کا فرج میں داخل ہو جانا تحلیل کے لیے کانی ہے۔ امام حسن بھری نے انزال کی بھی شرط رکھی ہے۔ یہ حدیث لا کر امام بخاری رطائع نے یہ خابت کیا کہ عورت کا حکم کھانے پنے کی طرح نہیں ہے۔ بلکہ دہ حقیقاً طال یا حرام ہوتی ہے جیسے اس حدیث میں ہے کہ پہلے خاوند کے لیے حال نہیں ہو سکتی۔

باب الله تعالى كايه فرمانا "ات پغير! جو چيزالله نيرك

٨- باب لِمَ تُحَرِّمُ

مَا أَحَلُ ا لله لَكَ (التحريم: ١) ٧٦٦ - حدثني الْحَسَنُ بْنُ صَبَّاحٍ سَمِعَ الرَّبِيعَ بْنَ نَافِعٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ عَنْ يَحْيَى بْن أَبِي كَثِيرِ عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ عَنْ مَعْيِدِ بْنِ جُبَيْرِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَعِعُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: إِذَا حَرَّمَ امْرَأَتَهُ لَيْسَ بِشَيْء، وَقَالَ: ﴿ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أَسْوَةً حَسَنَةٌ ﴾. [راجع: ٤٩١١]

نافع سے سنا کہ ہم سے معاویہ بن سلام نے بیان کیا ان سے یجی بن انی کیرنے ان سے بعلی بن حکیم نے ان سے سعید بن جیرنے انہوں نے انہیں خردی کہ انہوں نے ابن عباس جی انہوں نے بیان کیا کہ اگر کسی نے اپنی ہوی کو اپنے اور "حرام" کماتو یہ کوئی چر سیس اور فرمایا که تمهارے لیے رسول الله سی ایک پیروی عمده پیروی ہے۔

ليه حلال كى باس تواين ادير كول حرام كراب"

(۵۲۲۲) مجھ سے حسن بن الصباح نے بیان کیا انہوں نے رہیج بن

تہ ہے۔ ، کہ بینے میرا کہ بینے کے ایک میرنے آیت باب کا شان نزول حفزت ماریہ کے واقعہ کو بتایا ہے جب آنخضرت مٹی کیا نے ان کو اپنے اوپر حرام کر کہ بینے کے ایک تھا۔

(۵۲۷۷) محص حسن بن محد بن صباح نے بیان کیا کماہم سے تجاح بن محد اعور نے ان سے ابن جرت کے کے عطاء بن ابی رباح نے یقین کے ساتھ کما کہ انہوں نے عبید بن عمیرے سنا' انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عائشہ بھی اور سے سنا' انہوں نے بیان کیا کہ نی كريم التُوليا ام المؤمنين زينب بنت جحش ويُهَيَّظ كے يمال مُصرتے تھے اور ان کے یمال شمد بیا کرتے تھے۔ چنانچہ میں نے اور حفصہ رہی افوا نے مل کر صلاح کی کہ آنخضرت سائیل ہم میں سے جس کے یمال بھی تشریف لائیں تو آخضرت التھا ہے یہ کماجائے کہ آپ کے منہ سے مغافیر (ایک خاص فتم کے بدبودار گوند) کی بو آتی ہے کیا آپ نے مغافیر کھایا ہے؟ آنخضرت ملہ اس کے بعد ہم میں سے ایک کے یال تشریف لائے تو انہوں نے آخضرت مٹھیا سے میں بات کی۔ آنخضرت ملتی الم نفیل که نمیس بلکه میں نے زینب بنت جحش وی الله ك يهال شديا ب اب دوباره نهيل پول گاد اس پريه آيت نازل موئی کہ اے نی! آپ وہ چیز کیوں حرام کرتے ہیں جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہے "" " ان تتوبا الی الله ' بیہ حضرت عاکشہ اور حفصہ رضی اللہ عنماکی طرف خطاب ہے۔ واذا سو النبی الی بعض ازواجه حدیثا میں حدیث سے آپ کا یمی فرمانا مراد ہے کہ میں نے

٥٢٦٧ حدثني الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصُّبَّاحِ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ زَعَمَ عَطَاءٌ أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْر يَقُولُ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا إِنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَمْكُثُ عِنْدَ زَيْنَبَ ابْنَةِ جَحْشِ وَيَشْرَبُ عِنْدَهَا عَسَلاً، فَتَوَاصَيْتٌ أَنَا وَحَفْصَةُ أَنَّ أَيَّتَنَا دَخَلَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْتَقُلْ: إِنِّي أَجِدُ مِنْكَ رِيحَ مَغَافِيرَ، أَكُلُّتَ مَغَافِيرَ؟ فَدَخَلَ عَلَى إِحْدَاهُمَا فَقَالَتْ لَهُ ذَلِكَ، فَقَالَ: ((لاَ، بَلْ شَرِبْتُ عَسَلاً عِنْدَ زَيْنَبَ إِبْنَةَ جَحْش، وَلَنْ أَعُودَ لَهُ))، فَنَزَلَتْ : ﴿ إِيَّا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلُ الله لَكَ- إِلَى - إِنْ تُتُوبَا إِلَى الله ﴾ لِعَائِشَةَ وَحَفْصَةَ ﴿وَإِذْ أَسَرٌ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا﴾ لِقَوْلِهِ : بَلْ شَرَبْتُ عَسَلاً)).

مغافیر نہیں کھایا بلکہ شہدیا ہے۔

إراجع: ٢٤٩١٢]

سیری کھی لازم نہیں آتا کیونکہ انہوں نے اس آیت سے دلیل کی ہے تو حضرت امام بخاری رمایتے نے بیان کر دیا کہ یہ آیت شد کے حرام کر لینے میں اتری ہے نہ کہ عورت کے حرام کر لینے میں۔

آخضرت مٹھیا کو اس سے بڑی نفرت تھی کہ آپ کے بدن یا کیڑے میں سے کوئی بد ہو آئے۔ آپ انتمائی نفاست پند تھے۔ بھیشہ خوشبو میں معطر رہتے تھے۔ حفرت عائشہ اور حفرت حفصہ بھیتا نے سے صلاح اس لیے کی کمٹٹپ شد پینا چھوڑ کراس دن سے زینب

رمینیا کے پاس تھسرنا چھوڑ دیں۔

(۵۲۷۸) ہم سے فروہ بن الى المغراء نے بیان کیا کما ہم سے على بن مسرنے 'ان سے ہشام بن عروہ نے 'ان سے ان کے والدنے اور ان ے عائشہ بھی فیا نے بیان کیا کہ رسول الله ماٹیکی شمد اور میٹھی چیزیں یند کرتے تھے۔ آنخضرت ملی الم عصر کی نمازے فارغ ہو کرجب واپس آتے توانی ازواج کے پاس واپس تشریف لے جاتے اور بعض ے قریب بھی ہوتے تھے۔ ایک دن آنخضرت مٹھایم حفصہ بنت عمر ٹھرے۔ مجھے اس پر غیرت آئی اور میں نے اس کے بارے میں بوچھا تو معلوم ہوا کہ حفصہ رہی تیا کو ان کی قوم کی کسی خاتون نے انہیں شمد کاایک ڈبد دیا ہے اور انہوں نے اس کا شربت آنخضرت ما تھا کے لیے پیش کیا ہے۔ میں نے اپنے جی میں کماکہ خداکی قتم! میں توایک حیلہ كرول كى ' پھريس نے سودہ بنت زمعه رہيءَ اسے كماكه آمخضرت ما اللہ تمهارے پاس آئیں گے اور جب آئیں تو کہنا کہ معلوم ہوتا ہے آپ نے مغافیر کھا ہے؟ ظاہر ہے کہ آنخضرت التّی اس کے جواب میں انکار کریں گے۔ اس وقت کہنا کہ پھریہ بو کیسی ہے جو آپ کے منہ سے میں معلوم کر رہی ہوں؟ اس پر آخضرت ماٹھاتیا کہیں گے کہ حفصہ نے شمد کا شروت مجھے پلایا ہے۔ تم کمناکہ غالباس شد کی کھی نے مغافیر کے درخت کا عرق چوسا ہو گا۔ میں بھی آنخضرت ملتھ لیا ہے يى كهول كى اور صفيه تم بھى يى كمنا عائشد دى في فيان كياك سوده ر آکر ایس کی اللہ کی قتم آنخضرت مٹھائیا جو نمی دروازے پر آکر

٥٢٦٨ حدَّثنا فَرْوَةُ بْنُ أَبِي الْمَعْرَاء حَدُّثَنَا عَلَيُّ بْنُ مُسْهِر عَنْ هِشَام بْن عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ الْعَسَلَ وَالْحَلْوَاءَ، وَكَانَ إِذَا انْصَرَفَ مِنَ الْعَصْرِ دَخَلَ عَلَى نِسَائِهِ فَيَدْنُوا مِنْ إحْدَاهُنَّ، فَدَخَلَ عَلَى حَفُصَةَ بنْتِ عُمَرَ فَاحْتَبَسَ أَكْثَرَ مَا كَانٌ يَحْتَبسُ، فَغِرْتُ، فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ فَقِيلَ لِي: أَهْدَتُ لَهَا امْرَأَةٌ مِنْ قَوْمِهَا عُكُّةً مِنْ عَسَل، فَسَقَتِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلُّمَ مِنْهُ شَرْبَةً، فَقُلْتُ : أَمَا وَاللَّه لَنَحْتَالَنَّ لَهُ، فَقُلْتُ لِسَوْدَةَ بنْتِ زَمْعَةَ إِنَّهُ سَيَدْنُو مِنْكِ، فَإِذَا دَنَا مِنْكِ فَقُولِي: أَكَلْتَ مغافِيرَ، فَإِنَّهُ سَيَقُولُ لَكِ لاَ فَقُولِي لَهُ مَا هذِهِ الرِّيحُ الَّتِي أَجِدُ مِنْكَ؟ فَإِنَّهُ سَيَقُولُ لكِ سَقَتْنِي حَفْصَةُ شَرْبَةَ عَسَل، فَقُولِي لهُ: جَرَسَتْ نَخْلُهُ الْعُرْفُطَ، وَسَأَقُولُ ذلك. وَقُولِي أَنْتِ يَا صَفِيَّةُ ذَاكِ. قَالَتْ: تَفُولُ سُوْدَةُ: فَوَا لله مَا هُوَ إِلاَّ أَنْ قَامَ عَلَى

[راجع: ٤٩١٢]

کھڑے ہوئے تو تمہارے خوف سے میں نے ارادہ کیا کہ آخضرت ما تھا ہے وہ بات کہوں جو تم نے جھے سے کی تھی۔ چنانچہ جب آخضرت ما تھا ہے اس بورہ بڑی تھا کے قریب تشریف لے گئے تو انہوں نے کہا' یارسول اللہ! کیا آپ نے مغافیر کھایا ہے؟ آپ فرمایا کہ نہیں۔ انہوں نے کہا' پھریہ ہو کیسی ہے جو آپ کے منہ سے میں محسوس کرتی ہوں؟ آخضرت ما تھا ہے نے فرمایا کہ حفصہ نے جھے شمد کا شربت پلایا ہے۔ اس پر سودہ بڑی تھا ہو گیس اس شمد کی کھی نے مغافیر کے درخت کا عرب ہو گئے ہوں ہوں گئے ہوں اس کے بعد جب صفیہ بڑی تھا کے یمال تشریف لائے تو تریف لائے تو تریف لائے تو تریف لائے تو تریف کے بہال تشریف لے گئے تو انہوں نے بھی اس کے بعد جب صفیہ بڑی تھا کے یمال تشریف لے گئے تو انہوں نے آخضور ما تھا تھا جھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ عائشہ بڑی تھا نے بیان کیا کہ فرمایا کہ جھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ عائشہ بڑی تھا نے بیان کیا کہ اس پر سودہ ہو لیس' واللہ! ہم آخضرت ما تھا ہے کو روکنے میں کامیاب ہو اس پر سودہ ہو لیس' واللہ! ہم آخضرت ما تھا ہے کو روکنے میں کامیاب ہو گئے 'میں نے ان سے کہا کہ ابھی جب رہو۔

المين بات كل نه جائے اور حفصہ بن نظا تك پنج نه جائے۔ حضرت سودہ بن نظا نكه عمر میں عائشہ بن نظا ہے كميں بدى بلكه المين على الله على تقييں مگر حضرت عائشہ بن نظا ہے ورتی رہتی تقیں كيونكه آخضرت مل عنايت اور محبت حضرت عائشہ بن نظا ہے اللہ بن الله على اللہ على عنایت اور محبت حضرت عائشہ بن نظا نہ كر دیں۔ سوكوں من اللہ على الدواج مطرات كے اللہ حالات كو معاف كرنے واللہ ہے۔ والله على اللہ على ال

## باب نکاح سے پہلے طلاق نہیں ہوتی

اور الله تعالی نے سور اُ احزاب میں فرمایا۔ "اے ایمان والو! جب تم مومن عور تول ہے نکاح کرو پھرتم انہیں طلاق دے دو۔ قبل اس کہ تم نے انہیں ہاتھ لگایا ہو تو اب ان پر کوئی عدت ضروری نہیں ہے جے تم شار کرنے لگو تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کر کے اچھی طرح رخصت کر دو۔" اور ابن عباس بھی تا نے کما کہ الله تعالی نے طلاق کو نکاح کے بعد رکھا ہے۔ (اس کو امام احمد اور بیمتی اور ابن غباس خزیمہ نے بہال) اور اس سلسلے میں علی کرم الله وجہ 'سعید بن مسیب'

9 - باب لا طلاق قبل النكاح وَقَوْلِ الله تَعَالَى: ﴿ إِنَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ، فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا، فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَ سَرَاحًا جَمِيلاً ﴾ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: جَعَلَ سَرَاحًا جَمِيلاً ﴾ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: جَعَلَ الله الطّلاق بَعْدَ النّكاحِ. وَيُرْوَى فِي ذَلِكَ عَنْ عَلَيٍّ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ

وَعُرُوةَ ابْنِ الزَّبْيُو وَأَبِي بَكْرِ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبْهَ اللهِ بْنِ عُبْهَ وَأَبِي بَكْرِ بْنِ عُبْهَ اللهِ بْنِ عُبْهَ وَأَبَانَ بْنِ عُشْمَانَ وَعَلِي بْنِ حُسَيْنٍ وَشُرَيْحٍ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَالْقَاسِمِ وَسَالِمٍ وَطَاوسٍ وَالْحَسَنِ وَعِكْرِمَةَ وَعَطَاء وَعَامِرِ بْنِ سَعدِ وَبَابِرِ بْنِ زَيْدٍ وَنَافِعٍ بْنِ جُبَيْرٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ وَنَافِعٍ بْنِ جُبَيْرٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ وَنَافِعٍ بْنِ جُبَيْرٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ وَسَادٍ وَمُجَاهِدٍ وَالْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَعَمْرِو بْنِ هَرِمِ وَالشَّعْبِيِّ أَنْهَا لاَ تَطْلُقُ.

عروہ بن زبیر ابو بکر بن عبدالرحمٰن 'عبیدالله بن عبدالله بن عتبہ 'ابان بن عثبہ 'ابان عثان 'علی بن حسین ' شرحے' سعید بن جبیر' قاسم ' سالم ' طاؤس ' حسن ' عکرمہ ' عطاء ' عامر بن سعد ' جابر بن زید ' نافع بن جبیر' محمہ بن کعب ' سلیمان بن بیار ' جابد ' قاسم بن عبدالرحمٰن ' کعب ' سلیمان بن بیار ' جابد ' قاسم بن عبدالرحمٰن ' عمو بن حزم اور شعبی رمِن ہیں ان سب بزرگوں سے الیی ہی روابیتیں آئی ہیں۔ سب نے بہی کہا ہے کہ طلاق نہیں پڑے گی۔

لَّهُ اللَّهِ اللهِ المِلمُ المِلمُ المِلمُ المِلمُ المِلمُ المِله عورت کی نسبت کے میں اس سے نکاح کروں تو اس کو طلاق ہے۔ پھرای سے نکاح کرے تو طلاق پر جائے گی۔ المحدیث اور امام بخاری اور امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کاید فدہب ہے کہ طلاق جمیں پڑے گی۔ خواہ معین عورت کی نبست کے یا مطلق یوں کے اگر میں کی عورت سے نکاح کروں تو اس کو طلاق ہے۔ حنفیہ کتے ہیں دونوں صورتوں میں نکاح کرتے ہی طلاق یا جائے گ اور اس باب میں مرفوع احادیث بھی وارد ہیں جن سے المحدیث کے مذہب کی تائید ہوتی ہے چنانچہ ترجمہ باب خود ایک حدیث ہے جس کو طرانی اور سعید بن منصور نے مرفوعاً نکالا گر امام بخاری روایتی ان کو اپنی شرط پر نه مونے سے نه لا سکے اور بہت سے فقهائے تابعین اور محابہ کے اقوال نقل کئے جن سے یہ نکایا ہے کہ طلاق نہ پڑنے پر گویا اجماع کے قریب ہو گیا ہے۔ آیت شریفہ ﴿ وَسَرِّحُوْهُنَّ سَرَاحًا جَمِيْلًا ﴾ (الاحزاب: ٣٩) ميں مذکور ہے کہ تم ان سے نکاح کرو پھر طلاق دو تو معلوم ہوا کہ طلاق وہی صحح ہے جو نکاح کے بعد واقع ہو اور جن لوگوں نے حضرت امام بخاری روائھ پر یہ اعتراض کیا ہے کہ اس آیت سے استدلال صحیح نہیں ہو تا ان کو ب خبر نمیں کہ خود حضرت ابن عباس جہ ان احت کے بوے عالم تھے اس مطلب پر ای آیت سے استدلال کیا ہے۔ حاکم نے ابن عباس بھے سے روایت کیا' انہوں نے کما این مسعود بڑاٹھ نے ایا نہیں کما اور اگر کما تو ان سے لغزش ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا ملمانو! جب تم مسلمان عورتوں سے نکاح کرو پھران کو طلاق دو اور یوں نہیں فرمایا جب تم ان کو طلاق دو پھران سے نکاح کرو۔ حضرت امام بخاری روایتے نے اس مقام پر دو محایوں اور ۲۳ تابعین کے اقوال بیان کئے جو اس امت کے بوے فقیہ اور عالم گزرے ہیں۔ یمال ے حضرت امام بخاری روایتر کی وسعت علمی معلوم ہوتی ہے کہ قطع نظر مرفوع احادیث کے حضرت امام بخاری روایتر کو صحابہ اور تابعین اور نقهاء کے اقوال بھی بے حدیاد تھے۔ اتنے حافظے کا تو کوئی مخص اس امت اسلامیہ میں نظر نمیں آتا گویا وہ معجزہ تھے 'جناب رسالت مَّب سُنَةِ الله عناري روالله كلي بهت زمانه بعد حافظ ابن حجر روالله پيدا ہوئے به بھي آخضرت ما الله معجزہ تھے ان كے وسعت علم کی بھی کوئی انتها نہیں ہے۔ حدیث کی معرفت میں دریائے بے پایاں تھے۔ دیکھتے ان کے اقوال کی تخریج کمال کمال سے ڈھونڈھ کر عافظ صاحب ہی نے بیان کی ہے اور سیوطی بھی حافظ حدیث تھے گران میں حدیث کی الیمی یر کھ نہیں ہے جیسی حافظ صاحب میں تھی۔ عافظ صاحب تقید حدیث اور معرفت رجال میں بھی اینا نظیر نہیں رکھتے تھے جیسے احاطیر حدیث میں اور قبطلانی اور عینی وغیرہ تو محض

خوشہ چین ہیں۔ دو سروں کی کچک پکائی ہانڈی کھانے والے۔ اللہ تعالی عالم برزخ اور حشر میں ہم کو ان سب بزر گوں کی معیت نصیب کرے آمین بارب العالمین (وحیدی)

> • ١ – باب إذًا قَالَ لإمْرَأَتِهِ وَهُوَ مُكْرَهٌ : هَذِهِ أُخْتَى، فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِسَارَةَ هَذِهِ

أُخْتَى، وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الله عزُّ وَجَلُّ).

١١ - باب الطُّلاَق فِي الإغْلاَق وَالْمُكْرَهِ وَالسَّكْرَانِ وَالْمَجْنُونِ وَأَمْرِهِمَا وَالْغَلَطِ وَالنَّسْيَانَ فِي

الطَّلاَق وَالشَّرْكِ وَغَيْرِهِ، لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((اَلأَعْمَالُ بالنَّيْةِ، وَلِكُلِّ امرىء مَا نَوَى)). وَتَلاَ الشَّعْبِيُّ ﴿لاَّ تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأَنَا﴾ وَمَا لاَ يجُوزُ مِنْ إقْرَارِ الْمُوَسوسِ. وَقَالَ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لِلَّذِي أَقَرُّ عَلَى نَفْسِهِ أَبِكَ جُنُونٌ؟)) وَقَالَ عَلَيٌّ بَقَرَ حَمْزَةُ خَوَاصِرَ شَارِفَيٌّ فَطَفِقَ النَّبِيُّ صَلَّى ا للهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلُومُ حَمْزَةً، فَإِذَا حَمْزَةَ قَدْ ثَمِلَ مُحْمَرَّةٌ عَيْنَاهُ. ثُمَّ قَالَ حَمْزَةُ : هَلْ أَنْتُمْ إِلاًّ عَبِيدٌ لأَبِي؟ فَعَرَفَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَدْ ثَمِلَ، فَخَوَجَ وَخَرَجْنَا مَعَهُ. وَقَالَ عُثْمَانُ لَيْسَ لِمَجْنُون وَلاَ لِسَكْرَانَ طَلاَقٌ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: طَلاَقُ السَّكْرَانِ وَالْمُسْتَكْرَهِ لَيْسَ بِجَائِزٍ. وَقَالَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ. لاَ يَجُوزُ

باب اگر کوئی (کسی ظالم کے ڈرسے) جبراً جورو کواپنی بہن کمہ دے تو کچھ نقصان نہ ہو گانہ اس عورت پر طلاق پڑے گی نہ ظمار كاكفاره لازم مو كا و آخضرت مليًا إلى فرمايا حضرت ابراجيم ملالله نے اپنی بیوی سارہ کو کہا کہ بیر میری بهن ہے ( یعنی اللہ کی راہ میں دینی بهن)

## باب زبردستی اور جبراً طلاق دینے کا حکم

ای طرح نشه یا جنون میں دونوں کا حکم ایک ہونا' اس طرح بھول یا چوک سے طلاق دینایا بھول چوک سے کوئی شرک (بعضوں نے یہال لفظ والشك نقل كيا ہے جو زيادہ قرين قياس ہے) كا تحكم نكال بيشايا شرك كاكوئي كام كرنا كيونكه آنخضرت ملتيلام نے فرمایا تمام كام نيت سے صحے ہوتے ہیں اور ہرایک آدمی کو دہی ملے گاجو نیت کرے اور عامر شعبی نے بیر آیت بر هی ربنا لا تو اخذنا ان نسینا او اخطانا اور اس باب میں میہ بھی بیان ہے کہ وسواسی اور مجنون آدمی کا قرار صحیح نہیں ہے کیونکہ آنخضرت ملی ای اس شخص سے فرمایا جو زناکا قرار کررہا تھا' کہیں تجھ کو جنون تو نہین ہے اور حضرت علی مٹاٹھ نے کہا جناب امیر حمزہ نے میری اونٹیول کے پیٹ پھاڑ ڈالے (ان کے گوشت کے كباب بنائے) آنخضرت ملتي الله ان كوملامت كرني شروع كي پيرآپ نے دیکھاکہ وہ نشہ میں چور ہیں'ان کی آنکھیں سرخ ہیں۔ انہوں نے (نشہ کی حالت میں) ہیہ جواب دیا تم سب کیا میرے باپ کے غلام نہیں ہو؟ آمخضرت ملتَّ اللهِ في بيان ليا كه وہ بالكل نشخ ميں چور ہيں و نکل کر چلے آئے ، ہم بھی آپ کے ساتھ نکل کھڑے ہوئے۔ اور عثمان بھاٹھ نے کہا مجنون اور نشہ والے کی طلاق نہیں پڑے گی (اے ابن الی شیبہ نے وصل کیا) اور ابن عباس جھن کے کہا نشے اور زبردستی کی طلاق نہیں بڑے گی (اس کو سعید بن منصور اور ابن الی شیبہ نے وصل کیا) اور عقبہ بن عامر جہنی صحابی بڑالت کا وسوسہ دل میں آئے تو جب تک زبان سے نہ نکالے طلاق نمیں پڑے گی اور عطاء بن الی رباح نے کما اگر کسی نے پہلے (انت طالق) کما اس کے بعد شرط لگائی کہ اگر تو گھریس می تو شرط کے مطابق طلاق پڑ جائے گی۔ اور نافع نے ابن عمر جی ﷺ سے پوچھا اگر کسی نے اپنی عورت سے یوں کما تجھ کو طلاق بائن ہے اگر تو گھرے نکل پھروہ نکل کھڑی ہوئی تو کیا تھم ہے۔ انہوں نے کماعورت پر طلاق بائن پڑ جائے گی۔ اگر نه نکلے تو طلاق سیس بڑے گی اور ابن شاب زہری نے کما (اسے عبدالرزاق نے نکالا) اگر کوئی مرد بول کے میں ایا ایا نہ کردل تو میری عورت پر تین طلاق ہیں۔ اس کے بعد یوں کے جب میں نے کما تھا تو ایک مدت معین کی نیت کی تھی (یعنی ایک سال یا دوسال میں یا ایک دن یا دو دن میں) اب اگر اس نے ایسی ہی نیت کی تھی تو معاملہ اس کے اور اللہ کے درمیان رہے گا (وہ جانے اس کا کام جانے) اور ابراہیم نخعی نے کہا (اسے ابن الی شیبہ نے نکالا) اگر کوئی اپنی جورو ے یوں کے اب مجھ کو تیری ضرورت نہیں ہے تواس کی نیت پرمدار رہے گااور ابراہیم نخعی نے یہ بھی کما کہ دوسری زبان والول کی طلاق ا ٹی اپن زبان میں ہوگی اور قنادہ نے کما اگر کوئی اپنی عورت سے یول کے جب تھھ کو پیٹ رہ جائے تو تجھ پر تین طلاق ہیں۔ اس کولازم ہے کہ ہر طمرر عورت سے ایک بار صحبت کرے اور جب معلوم ہو جائے کہ اس کو پیٹ رہ گیا' ای وقت وہ مرد سے جدا ہو جائے گی اور امام حسن بھری نے کمااگر کوئی اپنی عورت سے کماجا اپنے میکے چلی جا اور طلاق کی نیت کرے تو طلاق پر جائے گی اور ابن عباس بھ اے کماطلاق تو (مجبوری سے) دی جاتی ہے ضرورت کے وقت اور غلام کو آزاد کرنا اللہ کی رضامندی کے لیے ہوتا ہے اور ابن شاب زہری نے کہااگر کسی نے اپنی عورت سے کہاتو میری جورو نہیں ہے اور اس کی نیت طلاق کی تقی تو طلاق پر جائے گی اور علی واللہ نے فرملیا (جے بغوی نے جعدیات میں وصل کیا) عمر کیاتم کویہ معلوم نہیں ہے کہ تین آدی مرفوع القلم بی (لینی ان کے اعمال نہیں لکھے جاتے) ایک تو

طَلاَقُ الْمُوَسُوسِ. قَالَ عَطَاءٌ : إذَا بَدَأَ بالطَّلاَق فَلَهُ شَرْطُهُ. وَقَالَ نَافِعٌ : طَلَّق رَجُلٌ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ إِنْ خَرَجَتْ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : إِنْ خَرَجَتْ فَقَدْ بَتْتْ مِنْهُ، وَإِنْ لَمْ تخرُجْ فَلَيْسَ بِشَيء. وَقَالَ الزُّهْرِيُّ فِيمَنْ قَالَ : إِنْ لَمْ أَفْعَلُ كَذَا وَكَذَا فَامْرَأَتِي طَالِقٌ ثَلَاِثًا يُسْأَلُ عَمًّا قَالَ وَعَقَدَ عَلَيهِ قَلْبُهُ حِينَ حَلَفَ بِتِلْكَ الْيَمِين، فَإِنْ سَمَّى أَجَلاً أَرَادَهُ وَعَقَدَ عَلَيْهِ قَلْبُهُ حَيْنَ حَلَفَ جُعِلَ ذَلِكَ في دينِهِ وَأَمَانَتِهِ. وَقَالَ إِبْرًاهِيمُ : إِنْ قَالَ لاَ حَاجَةً لِي فِيكِ نِيُّتُهُ. وَطَلاَقُ كُلِّ قَوْمٌ بِلسَانِهِمْ وَقَالٌ قَتَّادَّةُ : إِذَا قَالٌ إذَا حَمَلْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلاَثًا يَغْشَاهَا عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ مَرُّةً، فَإِن اسْتَبَانَ حَمْلُهَا فَقَدْ بانَتْ وَقَالَ الْحَسَنُ : إِذَا قَالَ الحقي بَأَهْلِكِ نِيُّتُهُ: وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ الطَّلاَقُ عَنْ وَطَر، وَالْعِتَاقُ مَا أُريدَ بِهِ وَجْهُ اللهِ وَقَالَ الزُّهْرِيُّ : إِنْ قَالَ مَا أَنْتِ بِامْرَأَتِي نِيُّتُهُ، وَإِنْ نَوَى طَلَاقًا فَهُوَ مَا نَوَى وَقَالَ عَلَى ۗ: أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ الْقَلَمَ رُفِعَ عَنْ ثَلاَثَةٍ : عَن الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفيقَ وَعَنِ الصَّبِيُّ حَتَّى يُدْرِكَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ. وَقَالَ عَلَيٌّ : وَكُلُّ الطُّلاَقِ جَائِزٌ إلاٌّ طَلاَقَ الْمَعْتُوهِ.

پاگل جب تک وہ تندرست نہ ہو' دوسرے بچہ جب تک وہ جوان نہ ہو' تنسرے سو اور علی بڑاٹھ نے یہ بھی ہو' تیسرے سونے والا جب تک وہ بیدار نہ ہو اور علی بڑاٹھ نے یہ بھی فرمایا کہ ہرایک طلاق پڑ جائے گی مگر نادان' بے وقوف (جیسے دیوانہ' نابالغ'نشہ میں مست وغیرہ) کی طلاق نہیں پڑے گی۔

لفظ اغلاق کے معنی زبردست کے ہیں لیعنی کوئی مرد پر جبر کرے طلاق دینے پر اور وہ دے دے تو طلاق واقع نہ ہو گی۔ مینی است. مینی است مین است علی من او ہے لین اگر غصے اور طیش کی حالت میں طلاق دے تو طلاق نہ پڑے گی۔ متاخرین حنابلہ کا یمی قول ہے لیکن اکثر علماء اور ائمہ اس کے خلاف ہیں وہ کہتے ہیں طلاق تو اکثر غصے ہی کے وقت دی جاتی ہے پس اگر غصے میں طلاق نہ پڑے تو ہر طلاق دینے والا یمی کیے گاکہ میں اس وقت غصے میں تھا۔ بعضوں نے والشرک کی جگہ لفظ والشک پڑھا ہے لیعن اگر شک ہو گیا کہ طلاق کا لفظ زبان سے نکالا تھا یا نہیں تو طلاق واقع نہ ہوگی۔ یہ باب لا کر حضرت امام بخاری روایتی نے حفیہ کا رد کیا ہے۔ وہ کہتے میں نشہ میں یا زبردستی سے کوئی طلاق دے تو طلاق پر جائے گی۔ اسی طرح اگر اور کوئی کلمہ کہنا چاہتا تھا لیکن زبان سے یہ نکل گیا انت ۔ طالق تب بھی طلاق ہڑ جائے گی' اس طرح اگر بھو لے سے انت طالق کہ دیا۔ لیکن المحدیث کے نزدیک ان میں سے کسی صورت میں طلاق نہیں بڑے گی جب تک طلاق سنت کے موافق نیت کر کے ایسے طمر میں نہ دے جس میں جماع نہ کیا ہو اور اگر ایسے طمر میں بھی نیت کر کے تمی نے تین طلاق وے دی تو ایک ہی طلاق پڑے گی۔ اس طرح اہاحدیث کے نزدیک طلاق معلق بالشرط مثلاً کوئی اپنی بیوی ے یوں کے اگر تو گھرے باہر نکلے گی تو تھے پر طلاق ہے چروہ گھرے نکلی تو طلاق نہیں پڑے گی کیونکہ ان کے نزدیک بے طلاق ظاف سنت ہے اور خلاف سنت طلاق واقع نہیں ہوتی گرایک ہی صورت میں ایعنی جب طهر میں تین طلاق ایک بارگی دے دی تو گویہ فعل خلاف سنت ہے گرایک طلاق پر جائے گی میں (مولانا وحید الزمال مرحوم) کہتا ہوں ہمارے پیشوا متا خرین حنابلہ جو غیظ و غضب میں طلاق ند پڑنے کے قائل ہوئے ہیں وہی فدہب صحح عمدہ معلوم ہوتا ہے برخلاف ان علماء کے جو اس کے خلاف میں ہیں کیونکہ غیظ و غضب میں بھی انسان بے اختیار ہو جاتا ہے پس جب تک طلاق کی نیت کر کے طلاق نہ دے' اس وقت تک طلاق نہیں بڑے گی۔ اس طرح طلاق معلق میں بھی جمہور علاء مخالف ہیں۔ وہ کہتے ہیں جب شرط یوری ہو تو طلاق پڑ جائے گی۔ بڑی آسانی اہلحدیث کے مذہب میں ہے اور ہمارے زمانہ کے مناسب حال بھی ان ہی کا غرجب ہے طلاق جمال تک واقع نہ ہو وہیں تک بہتر ہے کیونکہ وہ ابغض مباحات میں ے ہے اور تعجب ہے ان لوگوں سے جنبول نے ہمارے امام ہمام شیخ الاسلام ابن تیمید روائید پر تین طلاقوں کے مسلم میں بلوہ کیا ان کو ستایا۔ ارے بے و توفو! شیخ الاسلام نے تو وہ قول اختیار کیا جو حدیث اور اجماع صحابہ کے موافق تھا اور اس میں اس امت کے لیے آسانی تھی۔ ان کے احسان کا تو شکریہ ادا کرنا تھا نہ کہ ان پر بلوہ کرنا' ان کو ستانا' اللہ ان سے راضی ہو اور ان کو جزائے خیر دے جس مشکل میں ہم حضرت امام ابو صنیفہ ریالی یا حضرت امام شافعی ریالی کی بے جا تقلید کی وجہ سے پڑ گئے تھے اس سے انہوں نے مخلصی دلوائی (وحيدي از مولانا وحيد الزمال مرحوم)

٩٢٦٥ حدَّثنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هِمِسَامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنِ النّبِيِّ عَنْ أَمْتِي مَا لَلْمِيًّ قَالَ: ((إِنَّ الله تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي مَا

(۵۲۲۹) ہم سے مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا کہا ہم سے ہشام بن عروہ نے بیان کیا کہا ہم سے ہشام بن عروہ نے بیان کیا ان سے زرارہ بن اوفیٰ نے اور ان سے حضرت ابو ہریرہ بناٹھ نے کہ نبی کریم ملٹی کیا نے فرمایا ' الله تعالیٰ نے میری امت کو خیالات فاسدہ کی حد تک معاف کیا ہے '

حَدُّثَتْ بِهِ أَنْفُسُهَا. مَا لَمْ تَعْمَلُ أَوْ تَتَكَلَّمْ)). قَالَ قَتَادَةُ : إِذَا طُلَّقَ فِي نَفْسِهِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ. [راجع: ٢٥٢٨]

جب تک کہ اس پر عمل نہ کرے یا اسے زبان سے ادانہ کرے۔ قادہ رہائیے نے کہا کہ اگر کسی نے اپنے دل میں طلاق دے دی تو اس کا اعتبار نہیں ہو گاجب تک زبان سے نہ کھے۔

ہونے ہے گا ہوا یہ کہ ایک دیوانی عورت کو حضرت عمر بزاتھ کے پاس لے کر آئے 'اس کو زناسے حمل رہ گیا تھا۔ حضرت عمر بزاتھ نے اس کو سنگسار کرنا چاہا۔ اس وقت حضرت علی بزاتھ نے یہ فرایا الم تعلم ان القلم دفع عن ثلاثة الی جس پر ایک روایت کے مطابق حضرت عمر بزاتھ نے فرایا کہ تو لا علی لهلک عمر اللہ اللہ حضرت عمر بزاتھ کی بے نفی و حق پڑوی۔ ایک بار حضرت عمر بزاتھ منب برخط بدو کر رہے تھے 'ایک عورت نے قرآن مجید کی بہ آیت پڑھی ﴿ وَالْتِنْهُمْ إِخْدَاهُنَّ قِنْقَادُا مَعْمُ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّ

وَ ١٠٠٥ - حد الله المنبغ أَخْبُونَا ابنُ وَهْبِ اللهِ عَن يُولُس عَنِ ابْنِ شِهَابِ قَالَ: أَخْبَونَهِ الإسلم بن عبدالر اللهِ عَنْ جَابِرٍ أَقَ السلم بن عبدالر اللهِ عَنْ جَابِرٍ أَقَ السلم بن عبدالر اللهِ عَنْ أَسُلَم أَتَى النّبِي اللهِ وَهُو فِي اللهم كَ ايك صاح الله عِن أَسُلَم أَتَى النّبِي اللهِ وَهُو فِي اللهم كَ ايك صاح الله عَنْ أَسُلُم أَتَى النّبِي اللهِ وَهُو فِي اللهم كَ ايك صاح اللهم الله عَنْ أَسُلُم أَتَى النّبِي الله وَهُو فِي اللهم كَ ايك صاح اللهم الله عَنْ أَلْدَى أَعْرَضَ فَشَهِدَ عَلَى النس من موثاليا فَشَيد أَرْبَع شَهَادَاتِ فَدَعَاهُ فَقَالَ: ((هَلْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ الله عَنْ اللهُ عَنْ الله عَنْ اللهُ عَنْ الله عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ

(۵۲۷) ہم سے اصغ بن فرج نے بیان کیا کہا ہم کو عبداللہ بن وہب نے خبر دی' انہیں یونس نے' انہیں ابن شہاب نے' کہا کہ مجھے ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن نے خبر دی اور انہیں جابر بڑا ٹھ نے کہ قبیلہ اسلم کے ایک صاحب ماعز نامی معجد میں نبی کریم مل پالیا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ انہوں نے زناکیا ہے۔ آنخضرت مل پالیا کے داور زنا ان سے منہ موڑلیا لیکن پھروہ آنخضرت مل پیلے کے سامنے آگئے (اور زنا کا قرار کیا) پھرانہوں نے اپنے اوپر چار مرتبہ شمادت دی تو آنخضرت مل پیلے نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے فرمایا' تم پاگل تو نہیں ہو' کیا واقعی تم نے زناکیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ جی ہاں' پھر آپ نے پوچھاکیا تو شادی شدہ ہے؟ اس نے کہا کہ جی ہاں ہو چکی ہے۔ پھر آپ نے تخضرت مل کیا تو شادی شدہ ہے؟ اس نے کہا کہ جی ہاں ہو چکی ہے۔ پھر آپ نے تخضرت مل کیا تو شادی شدہ ہے؟ اس نے کہا کہ جی ہاں ہو چکی ہے۔ پھر آپ نے تخضرت مل کیا تو دہ بھاگئے نے انہیں عیدگاہ پر رجم کرنے کا تھم دیا۔ جب انہیں بھر لگاتو دہ بھاگئے لگے لیکن انہیں حرہ کے پاس پکڑا گیا اور جان سے مار

حضرت ماعز اسلمی صحابی مرتبہ میں اولیاء اللہ ہے بھی پڑھ کر تھے۔ ان کا صبر و استقلال قابل صد تعریف ہے کہ اپنی خوشی میں ہوئے ہے گئے اپنی خوشی سے زنا کی سزا قبول کی اور جان دینی گوارا کی مگر آخرت کا عذاب بیند نہ کیا۔ دو سری روایت میں ہے کہ جب آخضرت ماٹھیل نے اس کے بھاگنے کا حال سنا تو فرمایا تم نے اسے چھوڑ کیوں نہیں دیا شاید وہ تو ہہ کرتا اور اللہ اس کا گناہ محاف کر دیتا۔ امام شافعی اور المجدیث کا بھی قول ہے کہ جب زنا اقرار سے ثابت ہوا ہو اور رجم کرتے وقت وہ بھاگے تو فوراً اسے چھوڑ دینا چاہئے۔ اب اگر اقرار سے رجوع کرے تو حد ساقط ہو جائے گی ورنہ پھر حد لگائی جائے گی۔ سجان اللہ صحابہ فری تھی کا کیا کمنا ان میں ہزاروں محف ایسے موجود تھے جنہوں نے عمر بھر کبھی زنا نہیں کیا تھا اور ایک ہمارا زمانہ ہے کہ ہزاروں میں کوئی ایک آدھ محض ایسا نکلے گاجس نے کبھی زنا کہا ہو۔ انجیل مقدس میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علائے کے سامنے ایک عورت کو لائے جس نے زنا کرایا تھا اور آپ سے مسئلہ پوچھا۔ آپ نے فرمایا تم میں وہ اس کو سنگ ار کرے جس نے خود زنا نہ کیا ہو۔ یہ سنتے ہی سب آدمی جو اس کو لائے تھے شرمندہ ہو کر چل دیے ' وہ عورت مسکین بیٹھی رہی۔ آخر اس نے حضرت عیسیٰ علائے سے پوچھا اب میرے باب میں کیا تھم ہو تا ہے؟ آپ نے فرمایا نیک بخت تو وہ عورت کر اب ایسا نہ کیجئو۔ اللہ تعالی نے تیرا قصور معاف کر دیا۔ (دریدی)

الزُهْرِيِّ قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةً بْنُ عَبْدِ الرُّهْرِيِّ قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةً بْنُ عَبْدِ الرُّحْمَنِ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنْ أَبَا هُرَيْرَةً قَالَ أَتَى رَجُلٌ مِنْ أَسْلَمَ وَسُولَ اللهِ هُرَيْرَةً قَالَ أَتَى رَجُلٌ مِنْ أَسْلَمَ وَسُولَ اللهِ هُرَيْرَةً قَالَ أَتَى رَجُلٌ مِنْ أَسْلَمَ وَسُولَ اللهِ وَهُو فِي الْمَسْجِدِ فَنَاداهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله إِنَّ الآخِرَ قَدْ زَنَى الْمَعْقِي لِشِقِ وَجُهِدِ لَفُسَهُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَتَنَحَى لِشِقَ وَجُهِدِ اللّذِي أَعْرَضَ عَنْهُ فَتَنَحَى لِشِقَ وَجُهِدِ اللّذِي أَعْرَضَ عَنْهُ فَتَنَحَى لِشِقَ وَجُهِدِ اللّذِي أَعْرَضَ عَنْهُ فَتَنَحَى لِللّهِ وَاللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلْمُ الرّابِعَةَ فَلَمّا لِشِقَ وَجُهِدِ اللّذِي أَعْرَضَ عَنْهُ فَتَنَحَى لَهُ الرّابِعَةَ فَلَمّا لِشِقَ وَجُهِدِ اللّذِي أَعْرَضَ عَنْهُ فَتَنَحَى لَهُ الرّابِعَةَ فَلَمّا لِشِقَ وَجُهِدِ اللّذِي أَعْرَضَ عَنْهُ فَتَنَحَى لَهُ الرّابِعَةَ فَلَمّا لِشِقِ وَجُهِدِ اللّذِي أَعْرَضَ عَنْهُ فَتَنَحَى لَهُ الرّابِعَةَ فَلَمّا لَلْشِقَ وَجُهِدِ اللّذِي أَعْرَضَ عَنْهُ لَتَنَحَى لَهُ الرّابِعَةَ فَلَمّا لَيْكَ عَنْهُ الرّابِعَةَ فَلَمّا لَاللّهُ عَلَى نَفْسِدِ أَرْبَى فَأَعْرَضَ عَنْهُ وَلَاكِ لَا فَقَالَ وَعَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

[أطرافه في : ٩٨١٥، ٦٨٢٥، ٢١٦٧]. ٢٧٧٧ - وَعَن الزُّهْرِيِّ قَالَ : أَخْبَرَني مَنْ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ الأَنْصَارِيُّ

(ا۵۲۷) مم سے ابوالیمان نے بیان کیا کما ہم کو شعیب نے خردی انہیں زہری نے 'کہا کہ مجھے ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن اور سعید بن مسیب نے خبردی کہ ابو ہررہ واللہ نے بیان کیا کہ قبیلہ اسلم کا ایک هخص رسول الله ملتهدا كي خدمت مين حاضر جوا " آخضرت ملتهدام معبد میں تشریف رکھتے تھے۔ انہوں نے آنخضرت ملتی ایم کو مخاطب کیا اور عرض کیا کہ انہوں نے زنا کرلیا ہے۔ آنخضرت ملی کیا نے ان سے منہ موڑلیا ہے لیکن وہ آدمی آنخضرت ساتھیا کے سامنے اس رخ کی طرف مڑگیا' جدهر آب نے چرہ مبارک بھیرلیا تھا اور عرض کیا کہ پارسول الله! دوسرے (لینی خود) نے زناکیا ہے۔ آنخضرت سلی اللہ اس مرتبہ بھی منہ موڑلیالیکن وہ پھر آنخضرت کے سامنے اس رخ کی طرف آگیا جدهر آنخضرت ملی لیم نے منہ موڑلیا تھا اور میں عرض کیا۔ آنخضرت ما اللہ نے پھران سے منہ موڑ لیا' پھرجب چوتھی مرتبہ وہ اس طرح آنحضرت ملی ایم کے سامنے آگیااوراپنے اوپر انہوں نے چار مرتبہ (زنا کی) شمادت دی تو آنخضرت ملی این نے ان سے دریافت فرمایا تم یا گل تو نہیں ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ نہیں۔ پھر آمخضرت ماٹیکیا نے صحابہ سے فرمایا کہ انہیں لے جاؤ اور سنگسار کرو کیونکہ وہ شادی شدہ تھے۔ (۵۲۷۲) اور زہری سے روایت ہے انہوں نے بیان کیا کہ مجھے ایک ايسے شخص نے خردی جنہوں نے جابر بن عبداللد انصاری جہ اللہ

سا تھا کہ انہوں نے بیان کیا کہ میں بھی ان لوگوں میں تھا جنہوں نے

ان صحابی کو سنگسار کیا تھا۔ ہم نے انہیں مدینہ منورہ کی عید گاہ پر سنگسار

کیاتھا۔ جب ان پر پھریڑا تو وہ بھاگئے لگے لیکن ہم نے انہیں حرہ میں

پھر پکڑلیااورانہیں سنگیار کیا پہاں تک کہ وہ مرگئے۔

قَالَ: كُنْتُ فيمَنْ رَجَمَهُ فَرَجَمْنَاهُ بِالْمُصَلِّى بِالْمَدِينَةِ فَلَمَّا أَذْلَقَتْهُ الْحِجَارَةُ، جَمَزَ حَتَّى أَدْرَكْنَاهُ بِالْحَرَّةِ فَرَجَمْنَاهُ حَتَّى مَات. [راجع: ٢٧٠]

یہ حضرت ماعز اسلمی بڑاتھ تھے۔ اللہ ان سے راضی ہوا' وہ اللہ سے راضی ہوئے۔

٧ - باب الْحُلْع، وَكَيْفَ الطَّلاَقُ فِيهِ؟ وَقَوْلِ الله تَعَالَى : ﴿ وَلاَ يَحِلُ لَكُمْ أَنَ لَأَخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْناً ﴾ إِلاَّ أَن يَخَافَا أَنْ لاَ يُقِيما حُدُودَ الله. وَأَجَازَ عُثْمَانُ عُمَرُ الْحُلْعَ دُونَ السَّلْطَانِ. وَأَجَازَ عُثْمَانُ الْحُلْعَ دُونَ عِقَاصِ رَأْسِهاً. وَقَالَ طَاوُسٌ الْحُلْعَ دُونَ عِقَاصِ رَأْسِهاً. وَقَالَ طَاوُسٌ الْحُلْعَ دُونَ عِقَاصِ رَأْسِهاً. وَقَالَ طَاوُسٌ الْحُدُودَ الله فيمَا الْحُشْرِضَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ فِي الْعِشْرَةِ وَالصَّحْبَةِ، وَلَمْ يَقُلُ قَوْلَ السَّفَهَاءِ الْعِشْرَةِ وَالصَّحْبَةِ، وَلَمْ يَقُلُ قَوْلَ السَّفَهَاءِ لاَ يَحِلُ حَتَّى تَقُولَ : لاَ أَغْتَسِلُ لَكَ مِنْ جَنَابَة.

## باب خلع کے بیان میں

اور خلع میں طلاق کیو نکر پڑے گی؟ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا کہ ''اور تہمارے لیے (شوہروں کے لیے) جائز نہیں کہ جو (مر) تم انہیں (اپنی بیویوں کو) دے چکے ہو'اس میں سے پچھ بھی واپس لو' سوا اس صورت کے جبکہ زوجین اس کا خوف محسوس کریں کہ وہ الیک ساتھ رہ کر) اللہ کے حدود کو قائم نہیں رکھ سکتے۔ ''عمر ہواللہ نے خلع جائز رکھا ہے۔ اس میں بادشاہ یا قاضی کے علم کی ضرورت نہیں ہے اور حضرت عثان ہوالئہ نے کہا کہ اگر جوروا پنے سارے مال کے بدل میں خلع کرے صرف جو ڑا باندھنے کا دھا گہ رہنے دے تب بھی خلع کرانا درست ہے۔ طاؤس نے کہا کہ الا ان یعجافا ان لا یقیما حدود اللہ کامیہ مطلب ہے کہ جب جورواور خاوندا پنے فرائض کو جو حسن معاشرت اور صحبت سے متعلق ہیں ادا نہ کر سکیس (اس کو جو حسن معاشرت اور صحبت سے متعلق ہیں ادا نہ کر سکیس (اس وقت خلع کرانا درست ہے) طاؤس نے ان بیو قوفوں کی طرح سے نہیں وقت خلع کرانا درست ہے جب عورت کے کہ میں جنابت یا کہا کہ خلع ای وقت درست ہے جب عورت کے کہ میں جنابت یا حیض سے عسل ہی نہیں کروں گی۔

اب قوصحت کیے کرے گا۔ اے عبدالرزاق نے وصل کیا یہ ابن طاؤس کا قول ہے کہ ان بے وقونوں کی طرح یہ نہیں کا۔

انہوں نے اس کا رد کیا کہ خلع صرف ای وقت درست ہے جب عورت بالکل مرد کا کہنا نہ سے اور کی طرح اصلاح کی
امید نہ ہو جیئے سعید بن منصور نے شعبی سے نکالا۔ ایک عورت نے اپنے خاوند سے کما میں تو تیری کوئی بات نہیں سنوں گی نہ تیری قتم

پوری کروں گی نہ میں جنابت کا عسل کروں گی۔ اس وقت شعبی نے کما آگر عورت ایس ناراض ہے تو اب خاوند کو جائز ہے کہ اس سے

پوری کرول گی نہ میں جانب کا عسل کروں گی۔ اس وقت شعبی نے کما آگر عورت ایس ناراض ہے تو اب خاوند کو جائز ہے کہ اس سے

کچھ کے لے اور اسے چھوڑ دے۔

نوٹ : جو معترمین کتے ہیں کہ عورت کو شادی کے معالمہ میں اسلام نے مجبور کر دیا ہے ان کا یہ قول سراسر غلط ہے۔ اول تو عورت کی بغیر اجازت نکاح ہی نہیں ہو سکتا۔ دو سرے اگر عورت پر ظلم ہو رہا ہے تو اس کو اپنے خاوند سے خلاصی حاصل کرنے کا پورا پورا حق حاصل ہے۔ اسی کو اسلام میں لفظ خلع سے ذکر کیا گیا ہے۔ عورت اس حالت میں قاضی اسلام کے ذریعہ شرعی طریقہ پر خلع کے ذراید ایسے خاوند سے خلاصی حاصل کرنے کے لیے بورے طور پر مختار ہے۔ الندا معترفین کے ایسے جملہ اعتراضات غلط ہیں۔

٣٧٧ - حدَّثنا أَزْهَرُ بْنُ جَميلٍ حَدَّثَنَا عَلْمُ عَنْ عَبْدُ الوَهَّابِ النَّفَقِيُ حَدَّثَنَا خَالِدُ عَنْ عَبْدُ الوَهَّابِ النَّفَقِيُ حَدَّثَنَا خَالِدُ عَنْ عَبْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ مَا أَغْتُبُ عَلَيْهِ فِي الله، ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَغْتُبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلاَ دينٍ، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الإسلام فَقَالَ رَسُولُ الله فَيَّا: ((أَتَرُدِينَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ فَي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهَ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى الْعَلَيْمِ عَلَى الْعِلْمُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى الْمُوالِمُ الْعَلَقَلِهُ عَلَى الْعَلَيْمُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَيْمُ عَلَى الْعَلَيْمُ عَلَى الْعَلِي عَلَى الْعَلَيْمُ عَلَى الْعَلَيْمُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَيْمُ عَلَى الْعَلَمُ الْعَلَقَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَقَلَ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَيْمُ عَلَى الْعَلَيْمُ عَلَى الْعَلَمُ الْعَلَم

حَالِدٌ عَنْ حَالِدٍ الْحَدَّاءِ عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ خَالِدٌ عَنْ حَالِدٍ الْحَدَّاءِ عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ أَخْتَ عَبْدِ الله بْنِ أَبَيٍّ بِهَذَا وَقَالَ:
 ((تَرُدِّينَ حَديقَتَهُ)) قَالَتْ: نَعَمْ. فَرَدَّتُهَا وَأَمَرَهُ أَنْ يَطُلُقُهَا. وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ النَّبِيِّ طَهْمَانَ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَطَلَقْهَا.

[راجع: ٤٢٧٣]

٥٧٧٥ – وَعَن ابْن أَبِي تَمْيِمَةً عَنْ عِكْرِمَةً عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله، إِنِّي لاَ أَعْتِبُ عَلَى ثَابِتٍ فِي دينٍ، وَلاَ خُلُقٍ وَلَكِنِّى لاَ أُطِيقُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى

(۵۲۷۳) ہم سے از ہر بن جمیل نے بیان کیا کہا ہم سے عبدالوہاب ثقفی نے بیان کیا کہا ہم سے عبدالوہاب شقفی نے بیان کیا کہا ہم سے خالد نے بیان کیا کان سے عکرمہ نے اور ان سے حضرت ابن عباس بڑا ہے ان کہ فابت بن قیس بڑا ہے کہ بیوی نی کریم الٹھیل کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ یار سول اللہ! جھے ان کے اخلاق اور دین کی وجہ سے ان سے کوئی شکلیت نہیں ہے۔ البتہ میں اسلام میں کفر کو پہند نہیں کرتی۔ (کیونکہ ان کے ساتھ رہ کران کے حقوق ذوجیت کو نہیں ادا کر سکتی) اس پر آخضرت ما تھا ہے کہا کہ جی ہاں۔ آخضرت ما تھا واپس کر سے فرمایا کیا تم ان کا باغ (جو انہوں نے مہر میں دیا تھا) واپس کر سے ہو؟ انہوں نے کہا کہ جی ہاں۔ آخضرت ما تھا ہے نے فرمایا کہ باغ قبول کر لو اور انہیں طلاق دے دو۔

فالد طان کیا ان سے خالد حذاء نے ان سے عکرمہ نے کہ عبداللہ نی بیان کیا کیا ان سے خالد طان کیا بیان کیا ان سے عکرمہ نے کہ عبداللہ بین ابی (منافق) کی بمن جیلہ بی بین ابی بیلی بیلی تھی) نے یہ بیان کیا اور رسول اللہ ساتھ کیا نے ان سے دریافت فرایا تھا کہ کیا تم ان (ٹابت بی کی انہوں نے عرض کیا ہاں کر دول گی۔ چنانچہ انہوں نے عرض کیا ہاں کر دول گی۔ چنانچہ انہوں نے باغ واپس کر دول گا اور انہوں نے ان کے شوہر کو تھم دیا کہ انہیں طلاق دے دیں اور ابراہیم بن طہمان نے بیان کیا کہ ان سے عکرمہ نے بی کریم ساتھ اس کی ان سے عکرمہ نے بان کیا کہ ان سے عکرمہ نے ان کیا کہ ان سے عکرمہ نے ان کیا کہ ان سے عکرمہ نے ان سے عکرہ ان سے دور ان ان کے دور ان کے دور ان ان کے دور ان کے دور

وجہ سے کوئی شکایت نہیں ہے لیکن میں ان کے ساتھ گزارہ نہیں کر

ہو؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں۔

قالت : نعَمْ.[راجع: ٢٧٣]

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ثابت بڑاتھ نے اس کے ساتھ کوئی بدخلقی نمیں کی تھی لیکن نمائی کی روایت میں ہے کہ ثابت بڑاتھ نمین نمائی کی روایت میں ہے کہ ثابت بڑاتھ بدصورت آدمی تھے' اس وجہ سے جمیلہ کو ان سے نفرت یدا ہو گئی تھی۔ سے جمیلہ کو ان سے نفرت یدا ہو گئی تھی۔

الْمُبَارَكِ الْمُخَرِّمِيُّ حَدَّثَنَا قُرَادٌ أَبُو نُوحٍ الْمُبَارَكِ الْمُخَرِّمِيُّ حَدَّثَنَا قُرَادٌ أَبُو نُوحٍ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عَكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا عَكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا فَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ ثَابِتٍ بْنِ قَيْسٍ بْنِ شَمَّاسٍ إِلَى النَّبِيِّ عَلَى فَابِتٍ بْنِ قَيْسٍ بْنِ الله، مَا أَنْقِمُ عَلَى ثَابِتٍ فِي دينٍ وَلاَ خُلُقٍ، إِلاَّ أَنِّي أَخَافُ الْكُفْرَ فَقَالَ رَسُولُ خُلُقٍ، إِلاَّ أَنِّي أَخَافُ الْكُفْرَ فَقَالَ رَسُولُ الله فَلَا رَسُولُ الله فَقَالَ رَسُولُ الله فَقَارَقَهَا. ((فَتَرُدينَ عَلَيْهِ حَديقَتَهُ؟)) قَالَتْ نَعْمُ فَقَارَقَهَا.

[راجع: ۵۲۷۳]

قراد ابو نوح نے بیان کیا' کہا ہم سے جریر بن حازم نے بیان کیا' ان قراد ابو نوح نے بیان کیا' کہا ہم سے جریر بن حازم نے بیان کیا' ان سے ابوب سختیانی نے' ان سے عکرمہ نے اور ان سے حضرت ابن عباس بڑا شانے نے بیان کیا کہ فابت بن قیس بن شاس بڑا شرکی بیوی نی عباس بڑا شانے کے باس آئیں اور عرض کیا یارسول اللہ! فابت بڑا شرک کی دین اور ان کے اخلاق سے مجھے کوئی شکایت نہیں لیکن مجھے خطرہ ہے دین اور ان کے اخلاق سے مجھے کوئی شکایت نہیں لیکن مجھے خطرہ ہے دین اور ان کے اخلاق سے مجھے کوئی شکایت نہیں لیکن مجھے خطرہ ہے اس پر ان سے دریافت فرمایا کیا تم ان کا باغ (جو انہوں نے مہر میں دیا قما) واپس کر علق ہو؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں۔ چنانچہ انہوں نے وہ باغ واپس کر دیا اور آنحضرت ماٹھ کے سے خابت بڑا شو نے انہیں باغ واپس کر دیا اور آنحضرت ماٹھ کے سے خابت بڑا شو نے انہیں اسے سے جدا کر دیا۔

ان سندوں کے بیان کرنے سے حضرت امام بخاری رطیقہ کی غرض یہ ہے کہ راویوں نے اس میں اختلاف کیا ہے۔ ایوب پر المیتین اس طہمان اور جریر نے اس کو موصولاً نقل کیا ہے اور حماد نے مرسلاً ایک روایت میں بیان کیا ہے کہ ٹابت بڑا تھ کی اس عورت کا نام حبیبہ بنت سل تھا۔ بزار نے روایت کیا کہ یہ پہلا خلع تھا اسلام میں۔ واللہ اعلم بالصواب۔

## باب ميال بيوى مين نااتفاقي كابيان

ادر ضرورت کے دقت خلع کا تھم دیناادر اللہ نے سور ہُ نساء میں فرمایا اگر تم میاں بیوی کی نااتفاقی سے ڈرو تو ایک پنج مرد والوں میں سے جھیجو ادر ایک پنج عورت کی طرف سے مقرر کرو (آخر آیت تک)

١٣ - باب الشّفّاق، وَهَلْ يُشيرُ بِالْحُلْعِ
 عِنْدَ الضَّرُورَةِ؟ وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَإِنَّ خِفْتُمْ
 شِقَاقَ بَيْنِهِما فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ
 وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إلى قوله خبيرا﴾ الآية

اب آگرید دونوں فیج میاں بیوی میں موافقت کرا دیں تب تو خیراس کا ذکر خود آیت میں ہے۔ آگرید دونوں فیج جدائی کی میک سیسی است میں تو جدائی ہو جائے گی' میاں بیوی کے اذن کی ضرورت نہیں۔ امام مالک ادر اوزاعی اور اسحاق کا نہیں قول ہے اور امام احمد کہتے ہیں کہ اذن ضروری ہے۔

(۵۲۷۷) ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا ان سے حماد بن بزید

٥٢٧٧ حَدُّثَنَا سُلَيْمانُ: حَدُّثَنَاحَمُادٌ

﴿ 55 ﴾ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ: أَنْ جَميلَةَ فَلَاكَرَ الحَديثَ. [راجع: ٣٧٧٥]

٨٧٨ - حدُّثنا أَبُو الْوَلِيدِ حَدُّثَنَا اللَّيْثُ غَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ غَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ: سَمِغْتُ النَّبِيِّ ﴿ الْمَا يَقُولُ: ((إِنَّ بَنِي الْمُغِيرَةِ اسْتَأْذَنُوا فِي أَنْ يَنْكِحَ عَلَىُّ ابْنَتَهُمْ، فَلاَ آذَنُ)).

١٤ - باب لاَ يَكُونُ بَيْعُ الأَمَةِ

طُلاَقًا

نے بیان کیا' ان سے ابوب سختیانی نے' ان سے عکرمہ نے ہی قصہ (مرسلاً) نقل کیااوراس میں خاتون کانام جمیلہ آیا ہے۔

(۵۲۷۸) ہم سے ابوالولید نے بیان کیا کما ہم سے لیث بن سعد نے بیان کیا ان سے ابن الی ملیکہ نے اور ان سے مسور بن مخرمہ ہوائٹ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم الٹی کیا سے سنا آپ فرما رہے تھے کہ بی مغیرہ نے اس کی اجازت ما گی ہے کہ علی بڑائٹ سے وہ اپنی بیٹی کا نکاح کر لیں لیکن میں انہیں اس کی اجازت نہیں دوں گا۔

یہ ایک عمرا ہے اس حدیث کا جو کتاب النکاح میں گزر چکی ہے کہ حضرت علی براٹھڑ نے ابوجهل کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہا تھا۔ میرین کے اس میرین کے خورت ملتی ہے تھا ہوئے تو وہ اس ارادے سے باز آئے۔ اس حدیث کی مطابقت ترجمہ باب سے اس طرح ہے کہ آنحضرت ملتی ہے کے مصرت علی براٹھ کو جو دو مرے نکاح سے روکا تو اس وجہ سے کہ ان میں اور حضرت فاطمہ الز ہراء رہی تیں ناانقاتی کا ڈر تھا۔ آپ نے تو فرما دیا کہ یہ نامکن ہے کہ اللہ کے رسول کی بیٹی اور اللہ کے دعمن کی بیٹی ایک گھر میں جمع ہو سکیں۔

·باب اگر اونڈی کسی کے نکاح میں ہواس کے بعد بیچی جائے تو بیچ سے طلاق نہ پڑے گی۔

آ کیونکہ نکاح رضامندی کا سودا ہے اور لونڈی پے میں اس کو اپنے نفس پر اختیار نہ تھا۔ ممکن ہے کہ مالک نے جس سے اس کا استیک نکاح کر دیا ہو وہ اس کو پند نہ کرتی ہو۔ اس وجہ سے آزادی کے بعد اسے اختیار دیا گیا اور بعض روایتوں میں ہیر بھی آیا ہے کہ اس کا خاوند آزاد تھا مگر حضرت امام بخاری رمایتھ کے ترجمہ باب سے یہ نکتا ہے کہ انہوں نے اس کے غلام ہونے کو ترجیح دی ہے اور جمہور علماء کا کی خرجب ہے کہ لونڈی کو یہ اختیار اس وقت ہو گاجب اس کا خاوند غلام ہو۔ اگر آزاد ہو تو یہ اختیار نہ ہو گالیکن حضرت امام ابو حنیفہ رمایتی اور اہل کو فہ کے نزدیک لونڈی کو آزادی کے وقت ہر حال میں اختیار ہو گاخواہ اس کا خاوند غلام ہویا آزاد اور تبجب ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رمایتی لونڈی کے باب میں تو مطلقا اس اختیار کے قائل ہوئے ہیں اور کنواری نابالنے لڑکی کو جس کا نکاح اس کے باپ نے پڑھا دیا ہو اور ابلوغیفہ رمایتی بعد وہ ناراض ہو یہ اختیار نہیں دیتے حالانکہ ایک حدیث میں اس کی صراحت آ بچی ہے کہ آخضرت مائیلیا نے ایک لڑکی کو اختیار دیا

تھااور قیاس صحیح بھی اس کامؤید ہے۔

قَالَ حَدَّثَنَى مَالِكَ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكَ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرُّحْمَنِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهِ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ فَيَّا قَالَتْ: كَانَ فِي بَرِيرَةَ ثَلاَثُ سُنَنِ: إِحْدَى السَّنَنِ كَانَ فِي بَرِيرَةَ ثَلاَثُ سُنَنِ: إِحْدَى السَّنَنِ كَانَ فِي بَرِيرَةَ ثَلاَثُ سُنَنٍ: إِحْدَى السَّنَنِ أَنْهَا أُعْتِقَتْ فَخُيرَتْ فِي زَوْجِهَا، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

وَدَخَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَالْبُرْمَةُ تَفُورُ

(۵۲۷۹) ہم سے اساعیل بن عبداللہ اولی نے بیان کیا'کہا کہ مجھ سے امام مالک نے 'ان سے ربیعہ بن ابی عبدالرحمٰن نے 'ان سے قاسم بن محمد نے اور ان سے نبی کریم طبیع کی زوجہ مطہرہ عائشہ رہی آئیا نے بیان کیا کہ بریرہ رہی آئیا سے دین کے تین مسئلے معلوم ہو گئے۔ اول یہ کہ انہیں آزاد کیا گیااور پھران کے شو ہر کے بارے میں اختیار دیا گیا (کہ چاہیں ان کے فکاح میں رہیں ورنہ الگ ہو جا کیں) اور رسول اللہ طبیع نے (انہیں کے بارے میں) فرمایا کہ ''ولاء'' اسی سے قائم ہوتی سے جو آزاد کرے اور ایک مرتبہ حضور اکرم ماٹی کیا گھر میں تشریف سے جو آزاد کرے اور ایک مرتبہ حضور اکرم ماٹی کیا گھر میں تشریف

بِلَخْمٍ، فَقُرِّبَ إِلَيْهِ خُبْرٌ وَأَدْمٌ مِنْ أَدْمِ الْبَيْتِ، فَقَالَ: ((أَلَمْ أَرَ الْبُرْمَةَ فيهَا لَحْمٌ))؟ قَالُوا: بَلَى. وَلَكِنْ ذَاكَ لَحْمٌ تُصُدُّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ وَأَنْتَ لاَ تَأْكُلُ الصَّدَقَةَ، قَالَ: ((عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ)).[راجع: ٤٥٦]

لائے تو ایک ہانڈی میں گوشت پکایا جا رہا تھا' پھر کھانے کے لیے
آخضرت طاق کے سامنے روٹی اور گھر کا سالن پیش کیا گیا۔ آخضرت
طاق کے سامنے روٹی اور گھر کا سالن پیش کیا گیا۔ آخضرت
طاق کے مرض کیا گیا کہ جی ہال لیکن وہ گوشت بریرہ کو صدقہ میں ملاہے
اور آخضرت طاق کے صدقہ نہیں کھاتے۔ آخضرت طاق کے فرمایا کہ وہ
ان کے لیے صدقہ ہے اور ہارے لیے بریرہ کی طرف سے تخفہ ہے۔

جب تک خاوند طلاق نہ دے جمہور کا یمی ند ہب ہے لیکن ابن مسعود اور ابن عباس اور ابی بن کعب بُن ﷺ ہے منقول ہے منقول ہے کی لیکن کے اور جاہد بھی اس کے قائل ہیں۔ عروہ نے کہا طلاق خریدار کے اختیار میں رہے گی۔ حدیث ہے باب کا مطلب یوں نکلا کہ جب آپ نے بریرہ بُنی ﷺ کو آزاد ہونے کے بعد اختیار دیا کہ اپنی خاوند کو رکھے یا اس سے جدا ہو جائے تو معلوم ہوا کہ لونڈی کا آزاد ہونا طلاق نہیں ہے ورنہ اختیار کے کیا معنی ہوتے اور جب آزادی طلاق نہیں ہوتی تو بھے بھی طلاق نہ ہوگی۔ یہ حضرت امام بخاری رہا ﷺ کی باریکی استنباط اور تفقہ کی دلیل ہے۔ ب و قوف ہیں وہ جو امام بخاری رہا ﷺ کی باریکی استنباط اور تفقہ کی دلیل ہے۔ ب و قوف ہیں وہ جو امام بخاری رہا ﷺ کی باریکی اشتباط اور نفقہ کی دلیل ہے۔ ب و قوف ہیں وہ بخاری رہا ﷺ کی باریکی استنباط اور نفقہ کی دلیل ہے۔ ب و قوف ہیں وہ بخاری رہا ﷺ کی نقابت کے قائل نہیں ہیں۔ حضرت امام بخاری رہا ﷺ مجتمعہ آفتاب را چہ گناہ

١٥ - باب خِيَارِ الأَمَةِ
 تُحْتَ الْعَبْد

• ٥ ٢٨ - حدثنا أبو الوليدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَهَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبُّسٍ قَالَ: رَأَيْتُهُ عَبْدًا، يعْنِيْ زَوْجَ بَريرَةَ. عَبُّسٍ قَالَ: رَأَيْتُهُ عَبْدًا، يعْنِيْ زَوْجَ بَريرَةَ. [أطرافه في : ٢٨١٥، ٢٨٢، ٢٨٦٥]. الطرافه في : ٢٨١٥ عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَبْدُ بَنِي، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : ذَاكَ مُعيثٌ عَبْدُ بَنِي، فَلْاَنْ يَعْنِي زَوْجَ بَريرَةَ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ. فَلْاَنْ يَعْنِي زَوْجَ بَريرَةَ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ. يَتْبُعِي عَلَيْهَا.

٣٨٧ - حدَّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ اللهِ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ اللهِ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ

[راجع: ٥٢٨٠]

باب اگر لونڈی غلام کے نکاح میں ہو پھروہ لونڈی آزاد ہو جائے تو اسے اختیار ہو گاخواہ وہ نکاح باقی رکھے یا فنخ کرڈالے

(۵۲۸۰) ہم سے ابوالولید نے بیان کیا کما ہم سے شعبہ اور ہمام نے بیان کیا کما ہم سے شعبہ اور ہمام نے بیان کیا ان سے ابن عباس بیان کیا ان سے قادہ نے ان سے ابن عباس بیان کیا ان سے قادہ نے انہیں غلام دیکھا تھا۔ آپ کی مراد بریرہ بڑی تھا کے شوہر (مغیث) سے تھی۔

(۵۲۸۱) ہم سے عبدالاعلیٰ بن جماد نے بیان کیا کہا ہم سے وہیب بن خالد نے بیان کیا کہا ہم سے وہیب بن خالد نے بیان کیا ان سے عکرمہ نے اور ان سے ابن عباس بی شائل نے بیان کیا کہ یہ مغیث بنی فلال کے غلام تھے۔ آپ کا اشارہ بریرہ وہی شاک شوہر کی طرف تھا۔ گویا اس وقت بھی میں انہیں دکھ رہا ہوں کہ مدینہ کی گلیوں میں وہ بریرہ وہی شاک کے بیجھے یہ بھیے روتے پھررہے ہیں۔

(۵۲۸۲) ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا' ان سے عبدالوہاب نے بیان کیا' ان سے ابوب نے اور ان سے حضرت بیان کیا' ان سے ابوب نے اور ان سے حضرت ابن عباس بی ای نے بیان کیا کہ بریرہ رہی ایک عباق غلام

زَوْجُ بَرِيرَةَ عَبْدًا ِ أَسْوَدَ يُقَالُ لَهُ: مُغيثٌ، عَبْدًا لِبَنِي فُلاَن، كَأْنِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ يَطُوفُ وَرَاءَهَا فِي سِكَكِ الْمَدِينَةِ.[راحع: ٢٨٠٥

### ١٦ - باب شفاعة النَّبيِّ اللَّهِ

فِي زُوْجِ بَريرَةَ

الوَهّابِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ الوَهّابِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ أَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ عَبْدًا يُقَالُ لَهُ مُغيثٌ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ يَطُوفُ خَلْفَهَا يُقالُ لَهُ مُغيثٌ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ يَطُوفُ خَلْفَهَا يَبْكي وَدُمُوعُهِ تَسيلُ عَلَى لِحْيَتِهِ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَى لِحْيَتِهِ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَى الله عَلَى لِحْيَتِهِ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ مِنْ حُبِّ مُغيث بَرِيرَةَ، وَمِنْ بُغضِ بَرِيرَةَ مِنْ بُغضِ بَرِيرَةَ مُغيثًا)). فَقَالَ النَّبِيُ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ ((لَوْ رَاجَعتيهِ)) قَالَتْ: يَا رَسُولَ الله، تَأْمُرُني. قَالَ: ((إِنَّمَا أَنَا أَشْفَعُ)). قَالَتْ لاَ حَاجَةً لِي فيه.

[راجع: ۲۸۰٥]

#### ١٧ - باب

١٠٨٥ حدثنا عَبْدُ الله بْنُ رَجَاءِ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْحُكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْحُكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْحُكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْحُكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ بَرِيرَةَ فَأَبَى مَوَالِيهَا إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطُوا الْوَلاَءَ، فَذَكَرَتْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: ((اشْتَريهَا وَأَعْتِقيهَا، فَإِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَى)). وأُتِي النّبِي اللهِ عَلَي اللهُ عَلَيْهِ الْمَحْمِ، فَقِيلَ: إِنْ هَذَا مَا تُصُدُّقَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

تھے۔ ان کامغیث نام تھا' وہ بنی فلال کے فلام تھے۔ جیسے وہ منظراب بھی میری آ تکھول میں بربرید رہی ہیں کہ وہ مدینہ کی گلیوں میں بربرید رہی ہیں۔ چھیے چھیے بھررہے ہیں۔

## 

الا المالا المعنية تقاد الويا على الله وقت اللي و كيه وبابول جب وه الوران كانام مغيث تقاد الويا على الله وقت اللي كود كيه وبابول جب والمالا الله المالا الما

#### باب

(۵۲۸۳) ہم سے عبداللہ بن رجاء نے بیان کیا 'کماہم کو شعبہ نے خبر دی' انہیں اسود نے کہ عائشہ دی' انہیں ابراہیم نخعی نے' انہیں اسود نے کہ عائشہ وُئی ہے نے بریرہ وُئی ہے کو خرید نے کا ارادہ کیا لیکن ان کے مالکوں نے کہا کہ وہ اسی شرط پر انہیں نے سکتے ہیں کہ بریریہ کا ترکہ ہم لیں اور ان کے ساتھ ولاء (آزادی کے بعد) انہیں سے قائم ہو۔ عائشہ وُئی ہے نے جب اس کاذکر نبی کریم ملی ہے کیا تو آپ نے فرمایا کہ انہیں خرید کر جب اس کاذکر نبی کریم ملی ہے گاجو لونڈی غلام کو آزاد کرے اور ولاء ہی اس کے ساتھ قائم ہو سکتی ہے جو آزاد کرے اور فراہ بھی اسی کے ساتھ قائم ہو سکتی ہے جو آزاد کرے اور فراہ بھی اسی کے ساتھ قائم ہو سکتی ہے جو آزاد کرے اور فراہ

4 (58 ) SHE HER (

بَريرَةَ: ((هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ<sub>))</sub>. [راجع: ٤٥٦]

حَدَّثَنَا آدَمُ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَ زَادَ فَخيُرَت مِنْ زَوْجها.

١٨ - باب قَوْلِ الله تَعَالَى : ﴿ وَلاَ تَعْالَى : ﴿ وَلاَ تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ،
 وَلاَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ
 أَعْجَبَتْكُمْ ﴾

٥٢٨٥ حدثنا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ الْفِعِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ نِكَاحِ النَّصْرَائِيَّةِ وَالْيَهُودِيَّةِ، قَالَ: إِنَّ الله حَرَّمَ النَّصْرَائِيَّةِ وَالْيَهُودِيَّةِ، قَالَ: إِنَّ الله حَرَّمَ لُمُشْرِكَاتِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، وَلاَ أَعْلَمُ مِنَ الْمُشْرِكَاتِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، وَلاَ أَعْلَمُ مِنَ الْمُشْرَاكِ شَيْئًا أَكْبَرَ مِنْ أَنْ تَقُولَ الْمَرْأَةُ لِرَبِهُمَ عِينَهِ الله.

کے سامنے گوشت لایا گیا پھر کہا گیا کہ یہ گوشت بریریہ رہ گھا کو صدقہ کیا گیا تھا۔ آخضرت ملتی ہے فرمایا کہ وہ ان کے لیے صدقہ ہے اور ممارے لیے ان کا تحفہ ہے۔

ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیار کیا' ان سے شعبہ نے بیان کیا اور اس روایت میں یہ اضافہ کیا کہ پھر (آزادی کے بعد) انہیں ان کے شوہر کے متعلق اختیار دیا گیا (کہ چاہیں ان کے پاس رہیں اور اگر چاہیں ان سے اپنا نکاح توڑلیں۔)

باب الله تعالی کاسورهٔ بقره میں یوں فرمانا کہ اور مشرک عور توں سے نکاح نہ کرویہاں تک کہ وہ ایمان لائیں اور یقنیا مومنہ لونڈی مشرکہ عورت سے بهترہے گومشرک عورت تم کو بھلی گے

(۵۲۸۵) ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا کہ اہم سے لیث بن سعد نے بیان کیا کہ اہم سے لیث بن سعد نے بیان کیا کہ ابن عمر بڑی ہے اگر یہودی یا نفرانی عور توں سے نکاح کے متعلق سوال کیا جاتا تو وہ کہتے کہ اللہ تعالیٰ نے مشرک عور توں سے نکاح مومنوں کے لیے حرام قرار دیا ہے اور میں مشرک عور توں سے بڑھ کر اور کیا شرک ہو گا کہ ایک عورت یہ نہیں سبختا کہ اس سے بڑھ کر اور کیا شرک ہو گا کہ ایک عورت یہ کہ اس کے رب حضرت عیسیٰ مؤلئ ہیں حالا نکہ وہ اللہ کے مقبول بندے ہیں۔ بندوں میں سے ایک مقبول بندے ہیں۔

سے خاص ابن عمر جھنے کی رائے تھی۔ دو سرے سلف نے اُن کا ظاف کیا ہے۔ شاید ابن عمر جھنے سورہ ماکدہ کی اس آیت ﴿
الْمُنْ اللّٰهُ اللّٰهُ عَنَ اللّٰهِ اِنْ الْكِنْ اَوْتُوالْكِفْ ﴾ (الماكدہ: ۵) كو منسوخ ہوں۔ ابن عباس جھنے ان کما كہ سورہ القرہ کی ہے آیت ﴿
وَلاَ تَنْكِحُوا الْمُشْرِكُةِ ﴾ (البقرہ: ۲۲۱) سورہ ماكدہ كی آیت سے منسوخ ہے اور ابن عمر جھنے کے سوا اور كوئی اس كا قائل نہيں ہوا كہ يودى يا نفرانی عورت سے نكاح ناجائز ہے اور حضرت امام بخاری رطافتہ كا بھی ميلان ابن عمر جھنے کے قول كی طرف معلوم ہوتا ہے۔ عطاء نے كما يمودى يا نفرانی عورت سے نكاح كرنا درست ہے اور بہت سے صحابہ سے ثابت ہے كہ انہوں نے اہل كتاب كی عورتوں سے نكاح كرنا درست ہے اور بہت سے صحابہ سے ثابت ہے كہ انہوں نے اہل كتاب كی عورتوں سے نكاح كيا۔

باب اسلام قبول کرنے والی مشرک عور توں سے نکاح اور ان کی عدت کابیان

١٩ - باب نِكَاحِ مِنْ أَسْلَمَ مِنَ
 الْمُشْرِكَاتِ وَعِدَّتِهِنَّ

١٨٦٥ - حدثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَاهٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ. وَقَالَ عَطَاءٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ. وَقَالَ عَطَاءٌ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ كَانَ الْمُشْرِكُونَ عَلَى مَنْزِلَتَيْنِ مِنَ النّبِيُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُؤْمِنِينَ، كَانُوا مُشْرِكي أَهْلِ عَهْدٍ لاَ يُقَاتِلُهُمْ وَيُقَاتِلُونَهُ، وَمُشْرِكي أَهْلِ عَهْدٍ لاَ يُقَاتِلُهُمْ وَلاَ يُقَاتِلُونَهُ. وَكَانَ إِذَا هَاجَرَتِ يَقَاتِلُهُمْ وَلاَ يُقَاتِلُونَهُ. وَكَانَ إِذَا هَاجَرَتِ يَقَاتِلُهُمْ وَلاَ يُقَاتِلُونَهُ. وَكَانَ إِذَا هَاجَرَتِ لَمْ تُخطَبُ حَتَّى الْمُؤَاةُ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ لَمْ تُخطَبُ حَتَّى النَّكَاحُ، فَإِنْ هَاجَوَ وَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تَنْكِحَ تَحيضَ وَتَطْهُرَ، فَإِذَا طَهُرَتْ حَلَيْ أَنْ تَنْكِحَ لَكُمَ عَبْدُ مِنْهُمْ أَوْ أَمَةً اللّهُ الْمُهَاجِرِينَ. ثُمُّ وَلَهُمَا مَا لِلْمُهَاجِرِينَ. ثُمُّ وَلِي هَاجَوَ عَبْدُ مِنْكَ حَديثِ مُجَاهِدٍ. فَإِنْ هَاجَوَ مِنْ أَهْلِ الْعَهْدِ. مِثْلَ حَديثِ مُجَاهِدٍ. وَإِنْ هَاجَوَ مَنْ أَهْلِ الْعَهْدِ. مِثْلَ حَديثِ مُجَاهِدٍ. وَإِنْ هَاجَوَ وَرُدُتْ أَنْمَانُهُمْ وَيِنَ أَهْلِ الْعَهْدِ. مِثْلَ حَديثِ مُجَاهِدٍ. وَالْ هَا وَرُدُتْ أَنْمَانُهُمْ وَلِي الْمُشْرِكِينَ أَهْلِ الْعَهْدِ. وَلَوْ أَمْدً لِلْمُشْرِكِينَ أَهْلِ الْعَهْدِ. وَلَوْ أَمَةً لِلْمُشْرِكِينَ أَهْلِ الْعَهْدِ لَمْ يُودُوا وَرُدُتْ أَنْمَانُهُمْ.

٧٨٧ - وَقَالَ عَطَاءٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ كَانَتْ قُرَيْبَةُ بِنْتُ ابِي أُمَيَّةً عِنْدَ عُمَرَ بْنِ كَانَتْ قُرَيْبَةُ بِنْتُ ابِي أُمَيَّةً عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَطَلَقَهَا. فَتَزَوَّجَهَا مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ سُفْيَانَ وَكَانَتُ أُمُّ الْحَكَمِ ابْنَةُ أَبِي سُفْيَانَ تَحْتَ عِيَاضٍ بْنِ عَنْمِ الْفِهْرِيِّ فَطَلَقَهَا تَحْتَ عِيَاضٍ بْنِ عَنْمِ الْفِهْرِيِّ فَطَلَقَهَا فَنَوْ وَجَهَا عَبْدُ الله بْنُ عَنْمَانَ النَّفَقِيُّ.

(۵۲۸۲) ہم سے ابراہیم بن موسیٰ نے بیان کیا کماہم کوہشام بن عودہ نے خبردی 'انسیں ابن جریج نے کہ عطاء خراسانی نے بیان کیااوران ے ابن عباس بھن نے کہ نبی کریم ماٹیا اور مومنین کے لیے مشرکین دو طرح کے تھے۔ ایک تو مشرکین لڑائی کرنے والوں سے کہ آخضرت سلمالي ان سے جنگ كرتے تھے اور وہ آخضرت سلمالي سے جنگ کرتے تھے۔ دوسرے عبدوپیان کرنے والے مشرکین کہ آنخضرت التهايل ان سے جنگ نهيں كرتے تھے اور نہ وہ آنخضرت التهايل ے جنگ کرتے تھے اور جب اہل حرب کی کوئی عورت (اسلام قبول کرنے کے بعد) ہجرت کر کے (مدینہ منورہ) آتی تو انہیں اس وقت تک پیغام نکاح نه دیا جاتا یمال تک که انهیں حیض آتا اور پھروہ اس ہے یاک ہوتیں' پھرجب وہ پاک ہو جاتیں تو ان سے نکاح جائز ہو جاتا' پھراگر ان کے شوہر بھی' ان کے کسی دو سرے شخص سے نکاح کر لینے سے پہلے جرت کر کے آجاتے توبید انہیں کو ملتیں اور اگر مشرکین میں سے کوئی غلام یا لونڈی مسلمان ہو کر ججرت کرتی تو وہ آزاد سمجھے جاتے اور ان کے وہی حقوق ہوتے جو تمام مهاجرین کے تھے۔ پھرعطاء نے معاہد مشرکین کے سلسلے میں مجاہد کی حدیث کی طرح سے صورت حال بیان کی کہ اگر معاہد مشرکین کی کوئی غلام یا لونڈی ہجرت کر کے آجاتی تو انہیں ان کے مالک مشرکین کو واپس نہیں کیاجا تاتھا۔ البتہ جو ان کی قیمت ہوتی وہ واپس کردی جاتی تھی۔

(ک ۲۸۵) اور عطاء نے حضرت ابن عباس بی شیا سے بیان کیا کہ قریبہ بنت ابی امیہ عمر بن خطاب بڑا تھ کے نکاح میں تھیں 'پر عمر بن تھی دی اشیں طلاق دے دی امشرکین سے نکاح کی مخالفت کی آیت کے بعد) انہیں طلاق دے دی تو معاویہ بن ابی سفیان بڑا تھ نے ان سے نکاح کرلیا اور ام الحکم بنت ابی سفیان عیاض بن غنم فہری کے نکاح میں تھیں 'اس وقت اس نے انہیں طلاق دے دی (اور وہ مدینہ ہجرت کر کے آگئیں) اور عبداللہ بن عثمان تقفی نے ان سے نکاح کیا۔

اس مسئلہ میں اختلاف ہے اکثر علاء کا یہ تول ہے کہ جو عورت دارالحرب سے مسلمان ہو کر دارالسلام میں ہجرت کرے اس مسئلہ میں اختلاف ہے اکثر علاء کا یہ تو اس کے بعد کسی مسلمان سے نکاح کر سکتی ہے۔ قریبہ بنت ابی امیہ جو ام المؤمنین ام سلمہ رہن ہے کہ بن تھی اور ام الحکم ابوسفیان بڑاٹھ کی بیٹی یہ دونوں عور تیں کافرہ تھیں جب ان کو طلاق دی گئ تو انہوں نے عدت بھی کی ہوگی للذا باب کا مطلب نکل آیا۔ بعضوں نے کما قریبہ مسلمان ہو گئی تھیں۔ بعضوں نے دو قریبہ بتلائی ہیں۔ ایک تو وہ جو مسلمان ہو کر ہجرت کر آئی تھی اور ایک وہ جو کافررہی تھی ' یہاں کی مراد ہے۔

کہ عطاءے ایس عورت کے متعلق پوچھاگیاجو ذمی قوم سے تعلق ر کھتی ہو اور اسلام قبول کر لے ' پھراس کے بعد اس کاشو ہر بھی اس کی عدت کے زمانہ ہی میں اسلام لے آئے توکیا وہ اس کی بیوی سمجی جائے گی؟ فرمایا کہ نہیں البتہ اگر وہ نیا نکاح کرنا چاہے 'نے مرک ساتھ (تو کر سکتاہے) مجاہد نے فرمایا کہ (بیوی کے اسلام لانے کے بعد) اگر شوہراس کی عدت کے زمانہ میں ہی اسلام لے آیا تواس سے نکاح كرلينا جائي اور الله تعالى نے فرمايا كه "نه مومن عورتي مشرك مردول کے لیے حلال ہیں اور نہ مشرک مرد مومن عور تول کے لیے طال ہیں۔" اور حسن اور قارہ نے دو مجوسیوں کے بارے میں (جو میاں بیوی تھے) جو اسلام لے آئے تھے 'کما کہ وہ دونوں اپنے نکاح پر باتی ہیں اور اگر ان میں سے کوئی اپنے ساتھی سے (اسلام میں)سبقت كرجائ اور دومرا انكار كردے توعورت اپنے شوہرسے جدا ہو جاتی ہے اور شوہراسے حاصل نہیں کر سکتا (سوا نکاح جدید کے) اور ابن جریج نے کہا کہ میں نے عطاء سے پوچھا کہ مشرکین کی کوئی عورت (اسلام قبول کرنے کے بعد) اگر مسلمانوں کے پاس آئے توکیا اس کے مشرک شوہر کو اس کا مروایس کر دیا جائے گا؟ کیونکہ اللہ تعالی نے

• ٢- باب إذا أَسْلَمَتِ الْمُشْرِكَةُ أُو النَّصْرَانِيَّةُ تُحْتَ الذِّمِّيِّ أَوِ الْحَرْبِيِّ وَقَالَ عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ: إذَا أَسْلَمَتِ النَّصْرَانِيَّةُ قَبْلَ زَوْجِهَا بِسَاعَةٍ حَرُمَتْ عَلَيْهِ. وَقَالَ دَاوُدُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الصَّائِغِ سُئِلَ عَطَاءٌ عَنِ اهْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِ الْعَهْدِ أَسْلَمَتْ ثُمَّ أَسْلَمَ زَوْجُهَا فِي الْعِدَّةِ أَهِيَ امْرَأَتُهُ؟ قَالَ: لاَ، إِلَّا أَنْ تَشَاءَ هِيَ بِنِكَاحٍ جَديدٍ وَصَدَاقٍ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ: إذَا أَسْلَمَ فِي الْعِدُّةِ يَتْزَوَّجُهَا وَقَالَ الله تَعَالَى : ﴿لاَ هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلاَ هُمْ يَجِلُونَ لَهُنَّ ﴾ وَقَالَ الْحَسَنُ وَقَتَادَةُ فِي مَجُوسِيِّين أَسْلَمَاهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا : وَإِذَا سَبَقَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ وَأَبَى الآخَرُ بَانَتْ لاَ سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا، وَقَانَ ابْنُ جُرَيْجٍ قُلْتُ لِعَطَاءِ: امِرَأَةٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ جَاءَتْ إِلَى الْمُسْلِمُينَ أَيْعَاوَضُ زَوْجُهَا مِنْهَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَآتُوهُمْ مَأَنفقُوا﴾ قَالَ : لاَ إِنَّهُ كَانَ ذَاكَ بَيْنَ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ أَهْلِ الْعَهْدِ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ : هَذَا كُلُّهُ فِي صُلْحٍ بَيْنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ قُرَيْشٍ. فرمایا ہے "اور انہیں وہ واپس کر دوجو انہوں نے خرچ کیا ہو۔"عطاء نے فرمایا کہ نہیں' یہ صرف نبی کریم ملتی اور معاہد مشرکین کے درمیان تھا اور مجاہد نے فرمایا کہ یہ سب کچھ حضور اکرم ملتی کیا اور قریش کے درمیان ماہمی صلح کی وجہ سے تھا۔

(۵۲۸۸) ہم سے یکی بن کمیرنے بیان کیا کما ہم سے لیث بن سعد نے بیان کیا' ان سے عقیل نے' ان سے ابن شماب نے اور ابراہیم بن منذر نے بیان کیا کہ مجھ سے عبداللہ ابن وہب نے بیان کیا'ان ہے یونس نے بیان کیا کہ ابن شہاب نے بیان کیا کہ مجھے عروہ بن زبیر نے خبردی اور ان سے نبی کریم ماٹھیا کی زوجہ مطمرہ عاکشہ وی وا بیان کیا کہ مومن عورتیں جب جرت کر کے نبی کریم اللہ کیا کے پاس آتی تھیں تو آنخضرت مالی کیا انہیں آزماتے تھے بوجہ اللہ تعالی کے اس ارشاد کے کہ "اے وہ لوگو! جو ایمان لے آئے ہو' جب مومن عورتیں تمهارے پاس جرت کر کے آئیں تو انہیں آزماؤ آخر آیت تك عائشہ رفی او بنان كياكم كران (جرت كرنے والى) مومن عورتوں میں سے جو اس شرط کا قرار کرلیتی (جس کاذکراسی سورہ ممتحنہ میں ہے کہ "الله کاکسی کو شریک نہ ٹھمراؤگی) تو وہ آزمائش میں بوری سمجى جاتى تھى۔ چنانچہ جب وہ اس كاائي زبان سے اقرار كرليتيں بو رسول الله مالية مان سے فرماتے كه اب جاؤيس نے تم سے عمد كے لیا ہے۔ ہر گزنسیں! والله! آنخضرت ملی کے ہاتھ نے (بعت لیت وقت) کسی عورت کا ہاتھ تبھی نہیں چھوا۔ آنخضرت ملی کیا ان سے صرف زبان سے (بیعت لیتے تھے) واللہ آنحضرت مالی کے عورتوں ے صرف انسیں چیزوں کا عمد لیا جن کا اللہ نے آپ کو تھم دیا تھا۔ بعت لینے کے بعد آپ ان سے فرماتے کہ میں نے تم سے عمد لے لیا ے۔ یہ آپ صرف زبان سے کتے کہ میں نے تم سے بیعت لے لی۔ باب الله تعالی کا (سورهٔ بقره میں) فرمانا که

"وہ لوگ جو اپنی بیویوں سے ایلاء کرتے ہیں'ان کے لیے چار مینے ک

٥٢٨٨ حدَّثنا يَخْيَى بْنُ بُكَيْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ح. وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بَنُ الْمُنْذِرِ: حَدَّثَنِي ابْنُ وَهُبٍ حَدَّثَنِي يُونُسُ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي عُرُورَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيُّ ﴿ قَالَتْ: كَانَتِ الْمُؤْمِنَاتُ إِذَا هَاجَرْنَ إِلَى النَّبِيِّ اللَّهِ يَمْتَحِنُهُنَّ بِقُولِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ إِنَّا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنوا إذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ﴾ إِلَى آخِرِ الآيَةِ قَالَتْ عَائِشَةُ : فَمَنْ أَقَرُّ بِهَذَا الشُّرْطِ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ فَقَدْ أَقَرُّ بِالْمِحْنَةِ، فَكَانَ رَسُولُ ا لله هُ إِذَا أَقْرَرُنَ بَذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِنَّ قَالَ لَهُنَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ: انْطَلِقْنَ فَقَدْ بَايَغْتُكُنَّ لاَ وَاللَّهُ مَا مَسَّتْ يَدُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَدُ امْرَأَةٍ قَطُّ، غَيْرَ أَنَّهُ بَايَعَهُنَّ بِالْكَلاَمِ، وَا لله مَا أَخَذَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى النِّسَاءِ إلاَّ بِمَا أَمَرَهُ ا لله، يَقُولُ لَهُنَّ إِذَا أَخَذَ عَلَيْهِنَّ: ((قَدْ بَايَعْتُكُنُّ كَلاَمًا)).

[راجع: ۲۷۱۳]

٢١ - باب قَوْلِ الله تَعَالَى :
 ﴿لِلذَّينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ

(۵۲۸۹) ہم سے اساعیل بن ابی اولیس نے بیان کیا' ان سے ان کے

بھائی عبدالحمیدن ان سے سلیمان بن بلال نے ان سے حمید طویل

نے کہ انہوں نے حضرت انس بن مالک بڑاٹھ سے سنا' انہوں نے بیان

کیا کہ رسول الله ملی ان نے ابنی ازواج مطمرات سے ایلاء کیا تھا۔

آنخضرت سلی ایک یاؤں میں موج آگئ تھی۔ اس لیے آپ نے اپ

دیں این ہوی سے محبت کریں۔

أَشْهُر إِلَى قَوْلِهِ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ فَإِنْ فاؤُوا رَجَعُوا.

٥٢٨٩ - حدَّثنا إسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُويْس عَنْ أَحِيهِ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ حُمَيْدٍ الطُّويلُ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ: آلَى رجْلُهُ، فَأَقَامَ فِي مَشْرُبَةٍ لَهُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ ثُمٌّ نَزَلَ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله، آلَيْتَ شَهْرًا، فَقَالَ: ((الشُّهْرُ تِسْعٌ وَعَشِرُونَ)).

[راجع: ٣٧٨]

بالاخانه میں انتیں دن تک قیام فرمایا ' پھر آپ وہال سے اترے۔ لوگوں نے کہا کہ یارسول الله! آپ نے ایک مہینہ کا ایلاء کیا تھا۔ آنخضرت للتاليان فرمايا كه مهينه انتيس دن كابھي ہو تاہے۔

ترجیج کے ایلاء قتم کھانے کو کہتے ہیں کہ کوئی مرد اپنی عورت کے پاس مدت مقررہ تک نہ جانے کی قتم کھا لے۔ مزید تفصیل حدیث نیسی اللہ میں ملاحظہ ہو۔ لفظ ایلاء کے اصطلاحی معنی یہ ہیں کہ کوئی قتم کھائے کہ وہ اپنی عورت کے پاس نہیں جائے گا۔ جمهور

علاء کے نزدیک ایلاء کی مت جار مہینے ہے۔

• ٥٢٩ حدَّثنا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَ يَقُولُ فِي الايلاءِ الَّذي سَمَّى ٢ لله تَعَالَى: لاَ يَحِلُ لأَحَدِ بَعْدَ الأَجَلِ إلاَّ أَنْ يُمْسِكَ بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يَعْزِمَ بِالطَّلاَقِ كَمَا أَمَرَ الله عزُّ وَجَلُّ. وَقَالَ لِي إِسْمَاعِيلُ: حَدَّثَني مَالِكٌ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ إِذًا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ، يُوقَفُ حَتَّى يُطَلِّقَ وَلاَ يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلاَقُ حَتَّى يُطَلِّقَ. وَيُدْكُرُ ذَلِكَ عَنْ عُثْمَانَ وَعَلِيٌّ وَأَبِي الدُّرْدَاء وَعَائِشَةَ وَاثْنَى عَشَرَ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِ النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(۵۲۹۰) ہم سے قتیب بن سعید نے بیان کیا کما ہم سے لیث بن سعد نے بیان کیا' ان سے نافع نے کہ ابن عمر پی شاس ایلاء کے بارے میں جس كاذكر الله تعالى نے كياہے ، فرماتے تھے كه مدت يورى ہونے ك بعد کسی کے لیے جائز نہیں' سوا اس کے کہ قاعدہ کے مطابق (این بیوی کو) اینے پاس ہی روک لے یا پھرطلاق دے ' جیسا کہ اللہ تعالی نے تھم دیا ہے اور حضرت امام بخاری رہایتی نے کہا کہ مجھ سے اساعیل نے بیان کیا کہ ان سے امام مالک نے بیان کیا' ان سے نافع نے اور ان سے حضرت ابن عمر ری اللہ اللہ جب جار مینے گزر جائیں تواسے قاضی کے سامنے پیش کیا جائے گا' یہاں تک کہ وہ طلاق دے دے اور طلاق اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک طلاق دی نہ جائے اور حضرت عثمان على ابودرداء اور عائشه اورباره دوسرے صحاب رضوان الله علیهم سے بھی الیّاہی منقول ہے۔

حفیہ کتے میں کہ چار ماہ کی مت گزرنے پر اگر مرد رجوع نہ کرے تو خود طلاق بائن پر جائے گی گر حفیہ کا بہ قول صحیح نہیں ہے تفصیل کے لیے دیکھو شرح وحیدی۔

## ٢٢ - باب حُكْمِ الْمَفْقُودِ في أَهْلِهِ وَمَالِهِ

وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ : إِذَا فَقِدَ فِي الصَّفَ عِنْدَ الْقِتَالِ تَرَبُّصُ امْرَأَتُهُ سَنَةً. وَاشْتَرَى ابْنُ مَسْعُودِ جَارِيَةً وَالْتَمَسَ صَاحِبَهَا سَنَةً فَلَمْ يَجِدهُ وَفُقِدَ، فَأَخَذَ يُعْطِي الدِّرْهَمَ وَالدَّرْهَمَيْن وَقَالَ: اللَّهُمُّ عَنْ فُلاَن فَإِنْ أَبَى فُلاَن فَلِي وَعَلَيٌ، وَقَالَ: هَكَذَا فَافَعُلُوا بِاللَّقَطَةِ. وَقَالَ الزُّهْرِيُّ فِي فَافْعَلُوا بِاللَّقَطَةِ. وَقَالَ الزُّهْرِيُّ فِي اللَّسِيرِ: يُعْلَمُ مَكَانَهُ لاَ تَتَزَوَّجُ امْرَأَتُهُ وَلاَ يَقْسَمُ مَالُهُ، فَإِذَا انْقَطَعَ خَبَرُهُ فَسُنَتُهُ سُنَةً سُنَةً سُنَةً سُنَةً سُنَةً سُنَةً سُنَةً سُنَةً سُنَةً الْمَقْقُودِ.

١٩٩٥ - وقال لي إسماعيلُ: حدَّني مالكُ عَنْ نافع عَنْ ابنِ عُمَّرُ: إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ اشْهُر يُوقَفُ حتَّى يُطَلَّقَ وَلا يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ حتَّى يُطَلَّقَ. ويُذْكُرُ ذلكَ عَنْ عُثْمانُ وَعَلَى و أبي الدَّرْداء و عائشَةَ وَاثْنَى عَشَرَ رَجُلاً مِنْ أصحَابِ النبي اللَّهُ حَدَّثَنَا واثْنَى عَشَرَ رَجُلاً مِنْ أصحَابِ النبي اللَّهُ حَدَّثَنَا مَلْقُ بُنُ عَبْدِ الله حَدَّثَنَا مَلْقُ بُنُ عَبْدِ الله حَدَّثَنَا مَلْقَ المُنْبَعِثِ أَنْ النبي اللهِ عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى المُنْبَعِثِ أَنْ النبي اللهِ عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ أَنْ النبي اللهِ عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ أَنْ النبي اللهِ اللهِ عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ أَنْ النبي اللهِ اللهُ عَنْ صَالَةِ اللهَ عَنْ عَنْ اللهِ اللهِ يَقَلَى اللهُ اللهِ اللهِ عَنْ عَنْ اللهِ اللهُ عَنْ عَنْ اللهِ اللهِ اللهُ عَنْ عَنْ اللهِ اللهِ اللهُ عَنْ عَنْ اللهِ اللهُ اللهُ

## باب جو شخص کم ہو جائے اس کے گھر والوں اور جائر ادمیں کیاعمل ہوگا

اور ابن المسیب نے کہاجب جنگ کے وقت صف سے اگر کوئی فخص گم ہوا تو اس کی بیوی کو ایک سال اس کاانتظار کرنا چاہیے (اور پھراس ك بعد دوسرا نكاح كرنا چاہے) عبدالله بن مسعود رات نے ايك لوندى کی ہے خریدی (اصل مالک قیمت لیے بغیر کہیں چلا گیااور کم ہو گیا) تو آپ نے اس کے پہلے مالک کو ایک سال تک تلاش کیا ' پھرجب وہ نمیں ملاتو (غریبوں کو اس لونڈی کی قیمت میں سے) ایک ایک دو دو درہم دینے لگے اور آپ نے دعاکی کہ اے اللہ! یہ فلال کی طرف ے ہے (جو اس کا پہلا مالک تھااور جو قیت لیے بغیر کہیں گم ہو گیاتھا) بعرار وہ (آنے کے بعد) اس صدقہ سے انکار کرے گا (اور قبت کا مطالبہ کرے گا تو اس کا ثواب) مجھے ملے گا اور لونڈی کی قیمت کی ادائیگی مجھ پر واجب ہو گی۔ ابن مسعود رہالتہ نے کما کہ اسی طرح تم لقط اليي چيز کو کہتے ہيں جو راتے ميں پڑي ہوئي کسي کو مل جائے۔ ک ساتھ کیا کرو۔ زہری نے ایسے قیدی کے بارے میں جس کی جائے قیام معلوم ہو' کہا کہ اس کی بیوی دوسرا نکاح نہ کرے اور نہ اس کا مال تقتیم کیاجائے ' پھراس کی خبر ملنی بند ہو جائے تواس کامعالمہ بھی مفقود الخبركي طرح ہو جاتا ہے۔

(۵۲۹۱) مجھ سے اساعیل نے بیان کیا کہ ان سے امام مالک نے بیان کیا 'ان سے نافع نے اور ان سے حفرت ابن عمر بخالت کہ جب چار مینے گذر جائیں تو اسے قاضی کے سامنے پیش کیا جائے گا' یمال تک کہ وہ طلاق دیدے' اور طلاق اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک طلاق دی نہ جائے۔ اور حفرت عثمان علی 'ابو درداء اور عائشہ اور بارہ دوسرے صحابہ رضوان اللہ علیم سے بھی ایساہی منقول ہے۔

(۵۲۹۲) ہم سے علی بن عبداللہ مین نے کما ان سے سفیان بن عیب نے کہ ان سے سفیان بن عیب نے ان سے منبعث کے مولی برید نے کہ نبی کریم ملی ہوئی ہوئی ہمری کے متعلق سوال کیا گیاتو آپ نے فرمایا کہ اسے پکڑلو کیونکہ یا وہ تمہاری ہوگی (اگر ایک سال تک اعلان کے

بعداسکامالک نه ملا) یا تهمارے کسی بھائی کی ہوگی یا پھر بھیٹریے کی ہوگی (اگر ید اننی جنگلوں میں پھرتی رہی) اور آنخضرت ساتھایا سے کھوئے ہوئے اونٹ کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ غصہ ہو گئے اور غصہ کی وجہ سے آپ کے دونوں رخسار سرخ ہو گئے اور آپ نے فرمایا، تہیں اس كياغرض! اسكے پاس (مضبوط) كھر ہيں (جس كى وجہ سے چلنے ميں اسے کوئی دشواری نہیں ہوگی)اسکے پاس مشکیز ہے جس سے وہ پانی پیتارہے گاوردرخت کے بچے کھا تارہے گائیمال تک کداسکاالک اسے یالے گا اورنبی مٹھائے سے لقط کے متعلق سوال کیا گیاتو آپ نے فرمایا کہ اسکی رسی کلاجس سے وہ بند ھاہو)اورا سکے ظرف کلاجس میں وہ رکھاہو)اعلان کرو اوراسكاايك سال تك اعلان كرو ، پھراگر كوئي ايبا هخص آجائے جواسے یجانتاہو(اوراسکامالک ہو تواہے دے دو)ورنہ اسے اپنے مال کے ساتھ ملالو۔ سفیان بن عیبینہ نے بیان کیا کہ پھر میں ربیعہ بن عبد الرحمٰن سے ملا اور مجھے ان سے اسکے سواا در کوئی چیز محفوظ نہیں ہے۔ میں نے ان سے یو چھاتھا کہ محم شدہ چیزوں کے بارے میں منبعث کے مولی بزید کی حدیث، كے بارے ميں آپ كاكيا خيال ہے؟كياوہ زيد بن خالدسے منقول ہے؟تو انہوںنے کماکہ ہاں (سفیان نے بیان کیا کہ ہاں) کچیٰ نے بیان کیا کہ ربیعہ نے منبعث کے مولی مزید سے بیان کیا'ان سے زید بن خالد نے۔سفیان نے بیان کیا کہ چرمیں نے ربید سے ملاقات کی اور ان سے اسکے متعلق

لأحيك أو لِلذّنب). وَسُئِلَ عَنْ صَالَةِ الإِبلِ، فَعَضِبَ وَاحْمَرُتْ وَجْنَتَاهُ وَقَالَ: ((مَا لَكَ وَلَهَا، مَعَهَا الْحِذَاءُ وَالسُقَاءُ، تَشْرَبُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ، حَتَّى يَلْقَاهَا (رَبُهَا)). وَسُئِلَ عَنِ اللَّقَطَةِ. فَقَالَ: رَبُّهَا)). وَسُئِلَ عَنِ اللَّقَطَةِ. فَقَالَ: ((اغرف وَكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا وَعَرَّفُهَا سَنَةً. فَإِنْ جَاءَ مَنْ يَعْرِفُهَا، وَإِلاَ فَاخْلِطْهَا فَإِنْ جَاءَ مَنْ يَعْرِفُهَا، وَإِلاَ فَاخْلِطْهَا بَمَالِكَ)). قَالَ سُفْيَانُ: فَلَقيتُ رَبِيعَةَ بْنَ عَنْهُ شَيْنًا غَيْرَ هَذَا فَقُلْتُ: أَرَأَيْتَ حَديثَ عَنْهُ شَيْنًا غَيْرَ هَذَا فَقُلْتُ: أَرَأَيْتَ حَديثَ عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ فِي أَمْرِ الطَّالَةِ هُوَ عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ عَنْ وَيَعْ وَيَقُلْ رَبِيعَةً عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ عَنْ وَيَقُولُ رَبِيعَةً عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ عَنْ يَوْمِ لَكُولُهُ الْمُؤْلِى الْمُنْبَعِثِ عَنْ يَوْمِدَ لَهُ إِلَى الْمُنْبَعِثِ عَنْ يَوْمِ لَالْمُلْكُ أَلَى الْمُعْبَالُ وَلَقِيثُ رَبِيعَةً عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ عَنْ يَرِيدَ لَالْ يَعْتَى الْمُنْبَعِثِ عَنْ يَوْلِهُ لَكُولَى الْمُنْبُعِثِ عَنْ يَرِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ عَنْ يَوْمِ لَالْمُنْ إِلَيْ لَا لَيْكَالِهُ الْمُنْ الْمُؤْلِى الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْلِى الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنَالُ اللْمُلِيلَا الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْم

بڑاتھ سے دوسری روایت میں جار برس کی مدت منقول ہے اور علی بٹاٹھ کی روایت بھی ضعیف ہے تو صحیح وہی جار سال کی مدت ہوئی اور اگر عورت کو حنعہ یا شافعیہ یا حنابلہ کے ندہب کے موافق ادھر رکھا جائے تو اس میں صریح ضرر پنجانا ہے پس قاضی مفقود کی عورت کا نکاح فنخ کر سکتا ہے جب دکھیے کہ عورت کو تکلیف ہے یا اس کو نان و نفقہ دینے والا کوئی نہیں اور حنفیہ اور شافعیہ اور حنابلہ کے نہ ہب کے موافق تو شاید بی دنیا میں کوئی عورت نکلے جو ساری عمر بن شوہر کے عصمت کے ساتھ بیٹھی رہے۔ اگر بالفرض بیٹھی بھی رہے تو پھر نوے سال یا سوسال یا ۱۲۰ سال خاوند کی عمر ہونے پر یا اس کے سب ہم عمر مرجانے پر عورت کی عمر بھی تو نوے سال سے یا اس سال ے غالبا کم نہ رہے گی اور اس عمر میں نکاح کی اجازت دینا گویا عذر بدتر از گناہ ہے۔ ہماری شریعت میں نان نفقہ نہ دینے یا نامردی کی وجہ ے جب نکاح کا فنخ جائز ہے تو مفقود بھی بطریق اولی جائز ہونا چاہئے اور تعجب سے کہ حنیہ ایلاء میں لینی چار مسینے تک عورت کے پاس نہ جانے کی قتم میں تو یہ علم دیتے ہیں کہ چار مینے گزرنے پر اس عورت کو ایک طلاق بائن پر جاتی ہے اور یہال اس عاری عورت کی ساری جوانی برماد ہونے پر بھی ان کو رحم نہیں آتا۔ فرماتے ہیں کہ موت اقران کے بعد دو سرا نکاح کر سکتی ہے۔ کیا خوب انساف ہے اب اگر عورت دو سرا نکاح کر لے اس کے بعد پہلے خاوند کا حال معلوم ہو کہ وہ زندہ ہے تو وہ پہلے ہی خاوند کی عورت ہوگی اور شعبی نے کما دوسرے خاوند سے قاضی اس کو جدا کر دے گا وہ عدت پوری کرکے پھر پہلے خاوند کے پاس رہے۔ اگر پہلا خاوند مر جائے تو اس کی بھی عدت بیٹھے اور اس کی وارث بھی ہو گی۔ بعضوں نے کما پہلا خاوند اگر آئے تو اس کو اختیار ہو گا جائے عورت دو سرے خاوند سے چھین لے چاہے جو مسرعورت کو دیا ہو وہ اس سے وصول کر لیوے۔ میں (وحید الزماں) کہتا ہوں اگر مفقود نے بلا عذر ا بنا احوال مخفی رکھا تھا اور عورت کے لیے نان و نفقہ کا انظام نہیں کر کے گیا تھا نہ کچھ جائیداد چھوڑ کر گیا تھا تو قیاس یہ ہے کہ وہ اپنی زوجہ کو دو سرے خاوند سے نہیں چھیر سکتا اور اگر عذر معقول ثابت ہو جس کی وجہ سے خبرنہ بھیج سکا اور وہ اپنی زوجہ کے لیے نان نفقہ کی جائداد چھوڑگیا تھایا بندوبست کر گیا تھا تب اس کو اختیار ہونا چاہئے خواہ عورت پھیر لے خواہ مرجو دیا ہو وہ دو سرے خاوند سے لے لے اور یہ قول کو جدید ہے اور انقاق علماء کے خلاف ہے گر مقتضائے انصاف ہے۔ واللہ اعلم (شرح مولانا وحید الزمال)

٢٣ باب الظهار وقول الله تَعَالَى
 ﴿قَدْ سَمِعَ الله قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ
 في زَوْجِهَا

- إِلَى قَرْلِهِ - فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتَّينَ مِسْكِينًا ﴿ وَقَالَ لِي إِسْمَاعِيلُ: حَدَّقَنَى مَالِكٌ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنْ ظِهَارِ الْعَبْدِ، فَقَالَ: نَحْوَ ظِهَارِ الْحُرِّ، قَالَ مَالِكٌ: وَصِيَامُ الْعَبْدِ شَهْرَانِ، وَقَالَ مَالِكٌ: وَصِيَامُ الْعَبْدِ شَهْرَانِ، وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ الْحُرِّ: ظِهَارُ الْحُرِّ وَالْعَبْدِ مِنَ الْحَسَنُ بْنُ الْحُرِّ: ظِهَارُ الْحُرِّ وَالْعَبْدِ مِنَ الْحُرِّةِ وَالْعَبْدِ مِنَ الْحُرِّةِ وَالْأَمَةِ سَوَاءٌ، وَقَالَ عِكْرِمَةً : إِنْ ظَاهَرَ مِنْ أَمْتِهِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ إِنْمَا الظَّهَارُ ظَاهَرَ مِنْ أَمْتِهِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ إِنْمَا الظَّهَارُ طَاهَرَ مِنْ أَمْتِهِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ إِنْمَا الظَّهَارُ

باب ظهار کابیان اور الله تعالی کاسور هٔ مجادله میں فرمانا "الله فرمانا "الله فرمانا "الله فرمانا " این شو ہرکے بارے میں بحث کرتی تھی۔

آیت "فمن لم یستطع فاطعام ستین مسکینا" تک اور مجھ سے اساعیل نے بیان کیا کہ انہوں نے ابن شماب سے کی نے یہ مسئلہ پوچھا تو انہوں نے ہتلایا کہ اس کا ظہار بھی آزاد کے ظہار کی طرح ہو گا۔ امام مالک نے بیان کیا کہ غلام روزے دومینے کے رکھے گا۔ حسن بن حرنے کہا کہ آزاد مردیا غلام کا ظہار آزاد عورت یا لونڈی سے بکسال ہے۔ عکرمہ نے کہا کہ اگر کوئی شخص اپنی لونڈی سے ظہار کرے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ ظہار اپنی بویوں سے ہوتا ہے اور اعربی زبان میں لام فی کے معنوں ظہار اپنی بیویوں سے ہوتا ہے اور اعربی زبان میں لام فی کے معنوں

(66) 8 3 4 5 4 5 C

عِنَّ النَّسَاءِ، وَفِي الْعَرَبِيَّةِ لِمَا قَالُوا: أَيْ فَيمَا قَالُوا: أَيْ فَيمَا قَالُوا، وَهَذَا فَيمَا قَالُوا، وَهَذَا أُولَى، لأَنَّ الله تَعَالَى لَمْ يدُلُّ عَلَى الْمُنْكُر وَقَوْل الزُّور.

میں آتا ہے تو یعودون لما قالوا کا بیہ معنی ہوگا کہ پھراس عورت کو رکھنا چاہیں اور ظلمار کے کلمہ کو باطل کرنا اور بیہ ترجمہ اس سے بهترہے کیونکہ ظلمار کو اللہ نے بری بات اور جھوٹ فرمایا ہے اس کو دہرائے کے لیے کیمے کے گا۔

عورت خولہ بنت ثعلبہ تھی جس کے بارے میں سورہ مجادلہ کی ابتدائی آیات کا نزول ہوا۔

تھی ہے۔ اور کا اپنی بیوی کو اپنی کسی ذی رحم محرم عورت کے کسی ایسے عضو سے تشبیہ دینا جھے دیکھنا اس کے لیے حرام ہو "ظمار" کسیسی کسیسی

## ٤ - باب الإِشَارَةِ فِي الطَّلاَق وَالأُمُور

# باب آگر طلاق وغیرہ اشارے سے دے مثلاً کوئی گونگا ہو تو کیا تھم ہے ؟

اور ابن عمر بنی و نیان کیا کہ نبی کریم ماٹی ایسے فرمایا اللہ تعالی آنکھ کے آنسوپر عذاب نہیں دے گالیکن اس پر عذاب دے گا'اس وقت آپ نے زبان کی طرف اشارہ کیا (کہ نوحہ عذاب اللی کاباعث ہے) اور کعب بن مالک وہ ش نے کما کہ نبی کریم مٹھا نے (ایک قرض کے ملسله میں جو میرا ایک صاحب پر تھا) میری طرف اشارہ کیا کہ آدھا لے لو (اور آدھا چھوڑ دو) اساء رہی افیا نے بیان کیا کہ نبی کریم مٹھالیا كوف كى نماز پڑھ رہے تھے (میں پنجی اور) عائشہ رہی آھا سے بوچھاكہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ مائشہ وہی آھا بھی نماز پڑھ رہی تھیں۔ اس لیے انہوں نے اپنے سرسے سورج کی طرف اشارہ کیا کہ یہ سورج گر بن کی نماز ہے) میں نے کما کیا ہے کوئی نشانی ہے؟ انہوں نے اپنے سرکے اشارہ سے بتایا کہ ہاں اور انس واللہ نے بیان کیا کہ نبی کریم الفظام نے اینے ہاتھ سے ابو بکر بڑاتھ کو اشارہ کیا کہ آگے بڑھیں۔ ابن عباس نے بیان کیا کہ نی کریم التھ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ کوئی حرج نہیں اور ابو قادہ نے بیان کیا کہ نبی کریم مٹایا نے محرم کے شکار کے سلسلے میں دریافت فرمایا کہ کیاتم میں سے کسی نے شکاری کو شکار مارنے کے لیے کما تھایا اس کی طرف اشارہ کیا تھا؟ صحابہ نے عرض کیا

کہ نہیں۔ آخضرت مٹائیا نے فرمایا کہ پھر(اس کا گوشت) کھاؤ۔

حضرت امام بخاری راٹھے نے اس باب کے ذیل وہ احادیث بیان کی ہیں جن سے یہ فکتا ہے کہ جس اشارے سے مطلب سمجھا جاوے تو وہ بولنے کی طرح ہے اگر گونگا شخص ایک انگلی اٹھا کر طلاق کا اشارہ کرے تو طلاق پڑ جائے گی۔ ان جملہ آثار ذکورہ میں ایسے

ى زومنى اشارات كا ذكر به بن كومعتر سمجماً كيا . و ١٩٣ - حدثنا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ حَدَّنَنَا أَبُو عَامِو عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرِو حَدَّنَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ حَدَّنَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبْسٍ قَالَ: طَافَ رَسُولُ الله عَنْ عَكْرِمَة عَنِ عَلَى الرّمُنِ ابْنِ عَبْسٍ قَالَ: طَافَ رَسُولُ الله عَنْ عَلَى الرّمُنِ عَلَى بَعِيرِهِ، وَكَانَ كُلُمَا أَتَى عَلَى الرّمُنِ الله عَنْ عَلَى الرّمُنِ الله عَنْ الله عَنْ رَدْمٍ وَقَالَتْ زَيْنَبُ: قَالَ الله عَنْ رَدْمٍ يَأْجُوجَ الله عَنْ رَدْمٍ يَأْجُوجَ وَقَالَتْ رَيْنَا بُوجَ مَنْ رُدْمٍ يَأْجُوجَ وَمَا لَحْدِهِ وَعَقَدَ تِسْعِينَ).

[راجع: ١٦٠٧]

[راجع: ٩٣٥]

٥ ٢ ٩٥ - وَقَالَ الأوَيْسِيُّ حَدَّثْنَا إِبْرَاهِيمُ
 بْنُ سَعْدِ عَنْ شُعْبَةُ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ هِشَامِ
 بْنِ زَيدٍ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: عَدَا
 يُهُودِيٍّ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَلَى

(۵۲۹۳) ہم سے عبداللہ بن محمد مندی نے بیان کیا کما ہم سے ابوعام عبداللہ بن عمرونے بیان کیا کما ہم سے ابراہیم بن طہمان نے بیان کیا کہا ہم سے ابراہیم بن طہمان نے بیان کیا ان سے خالد حذاء نے ان سے عکرمہ نے اور ان سے ابن عباس بی شی نے بیان کیا کہ نمی کریم ملی کے بیت اللہ کا طواف اپنے اونٹ پر سوار ہو کر کیا اور آنخضرت ملی کیا جب بھی رکن کے بیس آتے تو اس کی طرف اشارہ کر کے تعبیر کہتے اور زینب بنت بیش جش رفی کیا کہ نمی کریم ملی کیا نے فرمایا کیا جوج ماجوج کے دیوار میں اتنا سوراخ ہوگیا ہے اور آپ نے اپنی انگیوں سے نوے کا دیوار میں اتنا سوراخ ہوگیا ہے اور آپ نے اپنی انگیوں سے نوے کا دیوار میں اتنا سوراخ ہوگیا ہے اور آپ نے اپنی انگیوں سے نوے کا

اس حدیث میں بھی چند اشارات کو معتبر سمجھا گیا حدیث اور باب میں یمی وجہ مطابقت ہے۔

عدوينايا

(۱۹۹۳) ہم سے مسدد نے بیان کیا' ان سے بھر بن مفضل نے بیان کیا' ان سے محمد بن سیرین نے اور کیا' ان سے محمد بن سیرین نے اور ان سے حضرت ابو ہریرہ بڑائن نے بیان کیا کہ ابوالقاسم مٹائی انے فرمایا ہم میں ایک الیکی گھڑی الیکی آتی ہے جو مسلمان بھی اس وقت کھڑا نماز پڑھے اور اللہ سے کوئی خیر مانگے تو اللہ اسے ضرور دے گا۔ آنخضرت ساٹی آئی نے (اس ساعت کی وضاحت کرتے ہوئے) اپنے دست مبارک سے اشارہ کیا اور اپنی انگیوں کو در میانی انگی اور چھوٹی ارشی مناز کے بھی میں رکھاجس سے ہم نے سمجھا کہ آپ اس ساعت کو بہت مختم ہونے کو بتارہ ہیں۔

(۵۲۹۵) اور اولی نے بیان کیا' ان سے اہراہیم بن سعدنے بیان کیا' ان سے شعبہ بن حجاج نے' ان سے ہشام بن پزید نے' ان سے انس بن مالک بڑاٹئر نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ایک یمودی نے ایک لڑکی پر ظلم کیا' اس کے چاندی کے زیورات جو

جَارِيَةٍ فَأَخَذَ أَوْضَاحًا كَانَتْ عَلَيْهَا، وَرَضَخَ رَأْسَهَا، فَأَتَى بِهَا أَهْلُهَا رَسُولَ الله هُ وَهْيَ فِي آخِرِ رَمَقِ وَقَدْ أُصْمِتَتْ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((مَنْ قَتَلَكِ؟ فُلاَنَّ؟)) لِغَيْرِ الَّذِي قَتَلَهَا، فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا أَنْ لاَ. قال فَقَالَ لِرَجُل آخَرَ غَيْرَ الَّذِي قَتَلَهَا فَأَشَارَتْ أَنْ لاَ. فَقَالَ: ((فَفُلاَنٌ)) لِقَاتِلِهَا فَأَشَارَتْ أَنْ نَعَمْ، فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ الله 👪 فَرُضِخَ رَأْسُهُ بَيْنَ حَجَرَيْنٍ.

[راجع: ٢٤١٣]

وہ پنے ہوئے تھی چین لیے اور اس کا سرکچل دیا۔ لڑکی کے گھروالے اسے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے تو اس کی زندگی کی بس آخری گھڑی ہاقی تھی اور وہ بول نہیں سکتی تھی۔ آنخضرت مٹنا کیا نے اس سے بوچھا کہ تہمیں کس نے مارا ہے؟ فلال نے؟ آنخضرت این سرک اشارہ سے کماکہ نہیں۔ بیان کیاکہ پھر آمخضرت ماٹھیا نے ایک دوسرے فخص کانام لیا اور وہ بھی اس واقعہ سے غیر متعلق تھاتو لاکی نے سرکے اشارہ سے کہا کہ نمیں ' پھر آنخضرت مالیا نے دریافت فرمایا که فلال نے حمیس مارا ہے؟ تو اس اوکی نے سرکے اشارہ سے ہاں کہا۔

لَهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ علی استناد جانا گیا۔ اس مدیث میں بھی کچھ اشارات کو قابل استناد جانا گیا۔ یمی وجہ مطابقت ہے۔

جس طرح اس شقی نے اس معصوم لڑکی کو بے دردی ہے مارا تھا اس طرح اس سے قصاص لیا گیا۔ اہلحدیث اور ہمارے امام احمد بن حنبل ادر مالکیہ اور شافعیہ سب کا ندہب ای حدیث کے موافق ہے کہ قاتل نے جس طرح مقتول کو قتل کیا ہے ای طرح اس سے بھی تصاص لیا جائے گا لیکن حفیہ اس کے خلاف کتے ہیں کہ بھیشہ قصاص تکوار سے لینا چاہیے۔ آنخضرت ملی کیا نے جو دوبار اس لاکی سے اوروں کا نام لے کر بوچھا اس سے یہ مطلب تھا کہ اس سے اس لڑی کا باہوش و حواس ہونا ثابت ہو جائے اور اس کی شمادت پوری معتبر سمجی جائے۔ اس مدیث سے گواہی بوتت مرگ کا ایک عمدہ گواہی ہونا فکتا ہے جے اگریزوں نے اپنے قانون شادت میں بھی ایک قابل اعتبار شمادت خیال کیا ہے (وحیدی)

٧٩٦ - حدثني قَبيصة حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللهُ بْنِ دِينَارِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِي ﴿ يَقُولُ: (الْفِتْنَةُ مِنْ هُنَا. وَأَشَارَ إِلَى الْمَشْرِقِ)).

(۵۲۹۲) ہم سے قبیصہ نے بیان کیا کہ ہم سے سفیان نے بیان کیا ان ے عبداللہ بن دینار نے اور ان سے ابن عمر میں این کیا کہ میں نے نبی کریم ملٹائیا سے سنا آپ فرمارہے تھے کہ فتنہ ادھرسے اٹھے گا اور آپ نے مشرق کی طرف اشارہ کیا۔

ہ میں میں مشرقی ممالک کی طرف۔ اس حدیث میں کسی مخص کا نام ندکور نہیں بلکہ جو مخص مشرق کی طرف سے نمودار ہو اور ا کنٹ کیا ہے۔ لیتینی میں اور بے دینی کی دعوت دے وہ اس سے مراد ہو سکتا ہے اور تعجب ہے ان لوگوں پر جنہوں نے حضرت امام محمد بن عبدالوہاب کو اس فتنہ سے مراد لیا ہے۔ حضرت امام محمد بن عبدالوہاب تو لوگوں کو توحید اور اتباع سنت کی طرف بلاتے تھے۔ انهول نے ابل مکہ کو جو رسالہ لکھ کر بھیجا ہے اس میں صاف یہ مرقوم ہے کہ قرآن اور صبح حدیث ہمارے اور تمهارے درمیان تھم ہے'اس پر عمل کرو۔ البتہ ممالک مشرقی میں سید احمد خال رکیس النیاجی اور مرزا غلام احمد قادیانی اس مدیث کے مصداق ہو سکتے ہیں۔ ہمارے استاد مولانا بشرالدین صاحب قوجی محدث فرماتے تھے کہ مشرق سے مراد بدایون کا قصبہ ہے وہیں سے فضل رسول ظاہر ہوا جس نے دنیا

میں بہت سی مدعتیں پھیلائیں اور اہلحدیث اور اہل توحید کو کافر قرار دیا (وحیدی)

> ٧٩٧ - حَدَّثنا عَلَى بْنُ عَبْدِ الله حَدَّثنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَميدِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشُّيْبَانِيُّ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ : كُنَّا فِي سَفَرٍ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَلَمَّا غَرَبَتِ الشَّمْسُ قَالَ لِرَجُلِ : ((انْزِلْ فَاجْدَحْ لِي)) قَالَ : يَا رَسُولَ الله، لَوْ أَمْسَيْتَ ثُمُّ قَالَ : ((انْزِلْ فَاجْدَحْ)) قَالَ : يَا رَسُولَ الله، لَوْ أَمْسَيْتَ إِنَّ عَلَيْكَ نَهَارًا. ثُمُّ قَالَ : ((انْزِلْ فَاجْدَحْ)) فَنَزَلَ، فَجَدَحَ لَهُ فِي الثَّالِثَةِ، فَشَرِبَ رَسُولُ ا لله الله الله الله المُشْرِقِ فَقَالَ: ﴿ (إِذَا رَأَيْتُمُ اللَّيْلَ قَدْ أَقْبَلَ مِنْ هَهُنَا فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ)).[راجع: ١٩٤١]

> ٥٢٩٨ - حدَّثنا عَبْدُ الله بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ عَنْ سُلَيْمَانَ النَّيْمِيُّ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الله بْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ ا لله عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِي ﴿ (لاَ يَمْنَعَنَّ أَحَدًا مِنْكُمْ نِدَاءُ بِلاَل))، أَوْ قَالَ: ((أَذَانُهُ مِنْ سَحُورِهِ فَإِنَّمَا يُنَادِي)). أَوْ قَالَ: ((يُؤَذُّنُ لِيَرْجِعَ قَائِمَكُمْ وَلَيْسَ أَنْ يَقُولَ كَأَنَّهُ يَغْنِي الصُّبْحَ أَوِ الْفَجْرَ)) وَأَظْهَرَ يَزِيدُ يَدَيْهِ ثُمُّ مَدُّ إحْدَاهُمَا مِنَ الْأُخْرَى.

٥٢٩٩ - وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي جَعْفَوُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنُ هُوْمُنَ سَمِعْتُ

[راجع: ٦٢١]

أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((مَثَلُ

(۵۲۹۷) ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا کما ہم سے جریر بن عبدالحميد نے بيان كيا' ان سے ابواسحاق شيباني نے اور ان سے عبدالله بن الي اوفى في بيان كياكه جم رسول الله التي الى كاساته ايك سفر میں تھے۔ جب سورج ڈوب گیاتو آخضرت مٹھیم نے ایک محالی آپ روزہ سے تھے) انہوں نے عرض کیا یارسول اللہ! اگر اندھرا ہونے دیں تو بہترہے۔ آنخضرت ما پہلے نے پھر فرمایا کہ اتر کر ستو گھول۔ انهول نے عرض کیایارسول الله! اگر آپ اور اندهرا مولینے دیں تو بمترب ' ابھی دن باتی ہے۔ پھر آنخضرت ماٹھیے نے فرمایا کہ اترواور ستو گھول او۔ آخر تیسری مرتبہ کنے پر انہوں نے اتر کر آمخضرت مان کیام کا ستو گھولا۔ آخضرت ملڑا لے اے پیا کھر آپ نے اپ ہاتھ سے مشرق کی طرف اشارہ کیااور فرمایا کہ جب تم دیکھو کہ رات ادھرے آربی ہے تو روزہ دار کو افطار کرلینا چاہئے۔

(۵۲۹۸) ہم سے عبداللہ بن سلمہ نے بیان کیا کما ہم سے بزید بن زریع نے بیان کیا' ان سے سلیمان تیم نے' ان سے ابوعثان نے اور ان سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بیان کیا کہ نی کریم صلی الله عليه وسلم نے فرمايا، تم ميں سے كسى كو (سحرى كھانے سے) بالل كى پکار نہ روے ' یا آپ نے فرمایا کہ "ان کی اذان" کیو کلہ وہ پکارتے بن المرايا اذان دية بن تأكه اس وقت نماز يرصف والارك جائے۔ اس کا اعلان سے بیر مقصود شیں ہو تا کہ صبح صادق ہو گئی۔ اس وقت بزید بن زریع کے اپنے دونوں ہاتھ بلند کئے (صبح کاذب کی صورت بنانے کے لیے) پھرایک ہاتھ کو دوسرے پر پھیلایا (صبح صادق کی صورت کے اظہار کے لیے)۔

(۵۲۹۹) اورلیث نے بیان کیا کہ ان ہے جعفر بن رہید نے بیان کیا' ان سے عبدالرحلٰ بن ہرمزنے 'انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنه سے سنا كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا ، بخيل اور

سی کی مثال دو آدمیوں جیسی ہے جن پر لوہے کی دو زرہیں سینے سے گردن تک ہیں۔ سی جب کوئی چیز خرچ کرتا ہے تو زرہ اس کے چڑے پر ڈھیلی ہو جاتی ہے اور اس کے پاؤں کی انگلیوں تک پہنچ جاتی ہے (اور پھیل کر اتن بردھ جاتی ہے کہ) اس کے نشان قدم کو مثاتی چلتی ہے لیکن بخیل جب بھی خرچ کاارادہ کرتا ہے تواس کی زرہ کا ہر جاتی ہے لیکن بخیل جب بھی خرچ کاارادہ کرتا ہے تواس کی زرہ کا ہر

چلتی ہے لیکن بخیل جب بھی خرچ کاارادہ کرتا ہے تواس کی زرہ کا ہر حلقہ اپنی اپنی جگہ چٹ جاتا ہے 'وہ اسے ڈھیلا کرنا چاہتا ہے لیکن وہ ڈھیلا نہیں ہوتا۔ اس وقت آپ نے اپنی انگلی سے اپنے حلق کی طرف اشارہ کیا۔

ت جرم ان جملہ احادیث میں کچھ مخصوص مقامات پر مخصوص آدمیوں کی طرف سے اشارات کا ہونا معتبر سمجھا گیا۔ باب اور ان نگرینے احادیث میں کی وجہ مطابقت ہے۔

#### باب لعان كابيان

اور الله تعالى نے سور أنور ميں فرمايا اور جولوگ ايني بيويوں پر تهمت لگاتے ہیں اور ان کے پاس ان کی ذات کے سوا کوئی گواہ نہ ہو' آخر آیت من الصادقین تک۔ اگر گونگا اپنی بیوی پر لکھ کر' اشارہ سے یا کسی مخصوص اشارہ سے تھمت لگائے تواس کی حیثیت بولنے والے کی سی ہو گی کیونکہ نبی کریم ملتی اے فرائض میں اشارہ کو جائز قرار دیا ہے اور میں بعض اہل حجاز اور بعض دو سرے اہل علم کافتویٰ ہے اور الله تعالی نے فرمایا "اور (مریم علیھا السلام نے) ان کی (عیسیٰ علیہ السلام) طرف اشارہ کیاتو لوگوں نے کہا کہ ہم اس سے کس طرح گفتگو كريكتے ہيں جو ابھي گهوارہ ميں بچہ ہے۔" اور ضحاك نے كها كه "الا رمزا" بمعنى "الاشارة" ب- بعض لوگوں نے كما ہے كه (اشاره سے) حد اورلعان نهیں ہو سکتی 'جبکہ وہ یہ مانتے ہیں کہ طلاق کتابت' اشارہ اور ایماء سے ہو سکتی ہے۔ حالا تکہ طلاق اور تہمت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر وہ اس کے مدعی ہوں کہ تہمت صرف کلام ہی کے ذریعہ مانی حائے گی تو ان سے کہا جائے گا کہ بھریمی صورت طلاق میں بھی ہونی چاہئے اور وہ بھی صرف کلام ہی کے ذریعہ معتبرمانا جانا چاہیئے ورنہ طلاق اور تهمت (اگر اشاره سے ہو) تو سب کو باطل ماننا چاہئے اور (اشاره

الْبَخيلِ وَالْمُنْفِقِ، كَمَثَلِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُبُّتَانَ مِنْ حَديدٍ مِنْ لَدُنْ ثَدْيَيْهِمَا إِلَى جُبُّتَانَ مِنْ حَديدٍ مِنْ لَدُنْ ثَدْيَيْهِمَا إِلَى تَرَاقيهَمَا، فَأَمَّا الْمُنْفِقُ فَلاَ يُنْفِقُ شَيْنًا إِلاَّ مَادَّتْ عَلَى جلْدِهِ حَتَّى تُجنَّ بَنَانَهُ وَتَعْفُو اَثَرَهُ، وَأَمَّا الْبَخيلُ فَلاَ يُريدُ، يُنْفِقُ إِلاَّ لَرَيدُ، يُنْفِقُ إِلاَّ لَرَيدُ، يُنْفِقُ إِلاَّ لَرَيدُ، يُنْفِقُ إِلاَّ لَرَيدُ، يُنْفِقُ إِلاَّ مَنْ صَعْهَا، فَهُو يُوسِعُهَا لَوْمَتُ كُلُّ حَلْقَةٍ مَوْضِعَهَا، فَهُو يُوسِعُهَا لَوْمَتُ عَلَيْهِ إِلَى حَلْقِهِ)). وَلاَ تَتَّسِعُ، وَيُشيرُ بِإِصْبَعِهِ إِلَى حَلْقِهِ)).

٥٧ - باب اللَّعَان وَقُول الله تَعَالَى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إلا أَنْفُسُهُمْ ﴿ إِلَى قَوْلِهِ ﴿ الصَّادِقِينَ ﴾ فَإِذَا قَذَفَ الأَخْرَسُ امْرَأَتَهُ بِكِتَابِهِ أَوْ إِشَارَةٍ أَوْ إِيـمَاء مَعْرُوفٍ فَهُوَ كَالْمُتَكَلِّم، لأَنَّ النَّبِيِّ ﴿ قَلْ قَدْ أَجَازَ الإِشَارَةَ فِي الْفَرَائِض، وَهُوَ قَوْلُ بَعْض أَهْل الْحِجَازِ وَأَهْلِ الْعِلِمِ، وَقَالَ الله تَعَالَى ﴿ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، قَالُوا : كَيْفَ نُكَلَّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا﴾ وَقَالَ الصَّحَّاكُ ﴿ إِلَّا رَمْزُا﴾ إلاَّ إشَارَةً. وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ لاَ حَدُّ وَلاَ لِعَانَ. ثُمَّ زَعَمَ أَنَّ الطَّلاَقَ ۗ بَكِتَابٍ أَوْ إِشَارَةٍ أَوْ إِيـمَاء جَائِزٌ. وَلَيْسَ بَيْنَ الطَّلاَق وَالْقَذْفِ فَرْقً. فَإِنْ قَالَ: الْقَذْفُ لاَ يَكُونُ إِلاَّ بِكَلاَمٍ، قِيلَ لَهُ: كَذَلِكَ الطُّلاَقُ لاَ يَجُوزُ إلاَّ بكَلاَم. وَإلاَّ بَطَلَ الطُّلاَقُ وَالْقَذْفُ، وَكَذَلِكَ الْعِتْقُ. وَكَذَلِكَ الأَصَمُ يُلاَعِنُ. وَقَالَ الشَّعْبِي وَقَالَ الشَّعْبِي وَقَالَ الشَّعْبِي وَقَتَادَةُ: إِذَا قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ فَأَشَارَ بِأَصَابِعِهِ تَبِينُ مِنْهُ بِإِشَارَتِهِ. وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ. الأَخْرَسُ إِذَا كَتَبَ الطَّلاقَ بِيلِهِ لَزِمَهُ. وَقَالَ حَمَّادٌ: إِذَا كَتَبَ الطَّلاقَ بِيلِهِ لَزِمَهُ. وَقَالَ حَمَّادٌ: الأَخْرَسُ وَ" أَمْ مَمُ إِنْ قَالَ بِرَأْسِهِ جَازَ.

سے غلام کی) آزادی کا بھی ہی حشر ہو گااور ہی صورت لعان کرنے والے گونگے کے ساتھ بھی پیش آئے گی اور شعبی اور قادہ نے بیان کیا کہ جب کسی شخص نے اپنی بیوی سے کہا کہ "تجھے طلاق ہے" اور اپنی انگلیوں سے اشارہ کیا تو وہ مطلقہ بائنہ ہو جائے گی۔ ابراہیم نے کہا کہ گونگا اگر طلاق اپنے ہاتھ سے لکھے تو وہ پڑجاتی ہے۔ جماد نے کہا کہ گونگا اور بسرے اگر اپنے سرسے اشارہ کریں تو جائز ہے۔

بعض لوگ جب مے مانتے ہیں کہ طلاق کتابت' اشارے اور ایماء سے ہو سکتی ہے تو ان کا بیہ فتویٰ بالکل غلط ہے کہ اشارے سے حد اور لعان نہیں ہو سکتے۔

الینی ضحاک بن مزاحم نے جو تغییر کے امام ہیں اور عبد بن حید اور ابو حذیقہ نے سفیان ثوری کی تغییر میں اس کی تصریح کر سیست کی سیست کی سیست کی تغییر میں اس کی تصریح کر سیست کی تغییر بالکل منقول نہیں ہے اور حضرت امام بخاری رہیٹی نے ان سے صرف دو احادیث اس کتاب میں نقل کی ہیں۔ ایک فضائل قرآن میں ایک استنابہ بمرتدین میں۔ میں (وحید الزمال) کہتا ہوں کہ علم حدیث میں قیاس سے ایک بات کمہ دینے میں کی خرابیاں ہوتی ہیں جو کرمانی اور عینی سے اکثر مقامات میں ہوئی ہیں۔ اللہ تعالی حافظ ابن حجر کو جزائے خیردے۔ انہوں نے کرمانی کی بہت می غلطیاں ہم کو بتا دی ہیں۔

• • ٥ ٥ - حد ثنا قُتيبَةُ حَدَّثَنَا لَيْثُ عَنْ يَخْيَى بْنُ سَعِيدِ الأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ انَسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ الله عَلَىٰ: ((أَلَا أُخْبِوْكُمْ بِخَيْرٍ دُورِ الأَنْصَارِ؟)) قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ الله، قَالَ: ((بَنُو النَّجَارِ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ بَنُو عَبْدِ الأَشْهَلِ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ بَنُو الْحَارِثِ بَنْ الْخَرْرَجِ، ثُمَّ اللّذِينَ يَلُونَهُمْ بَنُو الْحَارِثِ بَنِ الْخَرْرَجِ، ثُمَّ اللّذِينَ يَلُونَهُمْ بَنُو الْحَارِثِ سَاعِدَةَ. ثُمَّ اللّذِينَ يَلُونَهُمْ بَنُو الْحَارِثِ سَاعِدَةً. ثُمَّ اللّذِينَ يَلُونَهُمْ بَنُو بَنُو بَنُو بَنُو بَنُو الْحَارِثِ بَاللّذِينَ يَلُونَهُمْ بَنُو الْحَارِثِ بَنْ الْخَرْرَجِ، ثُمَّ اللّذِينَ يَلُونَهُمْ بَنُو الْحَارِثِ بَنُو الْخَرْرَجِ، ثُمَّ اللّذِينَ يَلُونَهُمْ بَنُو الْحَارِثِ بَاللّذِينَ يَلُونَهُمْ بَنُو الْحَارِثِ بَنُو الْحَارِثِ بَالِهُ اللّذِينَ يَلُونَهُمْ بَنُو الْحَارِثِ بَنُو الْحَارِثِ بَيْدِهِ فَقَبَضَ أَصَابِعَهُ، ثُمَّ اللّذِينَ يَلُونَهُمْ قَالَ : وَفِي كُلّ بَسَطَهُنّ كَالرّامِي بَيْدِهِ، ثُمَّ قَالَ : وَفِي كُلّ اللّذِينَ يَلُونُهُمْ اللّذِينَ اللّذِينَ اللّذِينَ اللّذِينَ اللّذِينَ اللّذِينَ اللّذِينَ اللّذِينَ الْمُؤْتِقُونَ أَصَالِونَا اللّذِينَ الْحَدْرِثِ اللّذِينَ الْحَدْرِثِ اللّذِينَ الْحَدْرِينَ اللّذِينَ الْحَدْرِينَ الْحَدْرِينَا اللّذِينَ الْحَدْرِينَ الْحَدْرِينَا اللّذِينَ الْحَدْرِينَ الْحَدْرِينَ الْحَدْرِينَ الْحَدْرِينَا اللّذِينَ الللّذِينَ اللّذ

١٠ ٣٥ - حدَّثنا عَلَيُّ بْنُ عَبْدِ الله حَدَّثَنَا سُفْيانُ قَالَ أَبُو حَازِمٍ : سَمِعْتُ مِنْ سَهْلِ بُنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ صَاحِبِ رَسُولِ الله
 بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ صَاحِبِ رَسُولِ الله

( ۱۹۳۵) ہم سے قتیہ بن سعید نے بیان کیا' کہا ہم سے لیث بن سعد نے بیان کیا' ان سے کی بن سعید انصاری نے اور انہوں نے انس بن مالک انصاری بڑا تھے سے سنا' بیان کیا کہ رسول اللہ التھ لیے ہے نے فرمایا تہہیں بتاؤں کہ قبیلہ انصار کاسب سے بہتر گھرانہ کون ساہے؟ صحابہ نے عرض کیا ضرور بتا ہے یارسول اللہ! آپ نے فرمایا کہ بونجار کا۔

اس کے بعد ان کا مرتبہ ہے جو ان سے قریب ہیں لیخی بنو عبدالا شہل کا' اس کے بعد وہ ہیں جو ان سے قریب ہیں' بنی الحارث بن خزرج کا۔

اس کے بعد وہ ہیں جو ان سے قریب ہیں' بنو ساعدہ کا۔ پھر آنحضرت اس کے بعد وہ ہیں جو ان سے قریب ہیں' بنو ساعدہ کا۔ پھر آنخضرت طبق کے بعد وہ ہیں جو ان سے قریب ہیں' بنو ساعدہ کا۔ پھر آنخضرت طرح کھولا جینے کوئی اپنے ہاتھ کی چیز کو پھینگا ہے پھر فرمایا کہ انصار کے طرح کھولا جینے کوئی اپنے ہاتھ کی چیز کو پھینگا ہے پھر فرمایا کہ انصار کے ہرگھرانہ میں خرہے۔

(۱۰۵۳) ہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا کہا ہم سے سفیان بن عیبینہ نے بیان کیا کہ ابوحازم سنے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ مالئیل کے صحابی سل بن سعد سامہ کی مراثہ سے سنا انہوں نے بیان کیا

لَهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ أَوْ قَالَ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَذِهِ مِنْ هَذِهِ)). أَوْ قَالَ ((كَهَاتَيْنِ)) وَقَرَنْ بَيْنَ السَّبَابَةِ وَالْوُسْطَى. [راجع: ٤٩٣٦]

کہ رسول اللہ طاق کیا نے فرمایا میری بعثت قیامت سے اتنی قریب ہے جیسے اس کی اس سے ( یعنی شمادت کی انگلی سے )یا آنخضرت ملٹھیلیا نے فرمایا (راوی کو شک تھا) کہ جیسے یہ دونوں انگلیاں ہیں اور آپ نے شمادت کی اور بھی کی انگلیوں کو ملا کر بتایا۔

کمانی کے زمانہ تک قو آنخضرت سے پہلے کی پیغیری پر سات سوای برس گزر بھے تھے۔ اب قو چودہ سو برس پورے ہو رہے ہیں پھر
اس قرب کے کیا معنی ہوں گے۔ اس کا جواب سے ہے کہ سے قرب بہ نسبت اس زمانہ کے ہے جو آدم ملاتھ کے وقت سے لے کر
آخضرت سے پہلے کی نبوت تک گزرا تھا۔ وہ قو ہزاروں برس کا زمانہ تھا یا قرب سے بیہ مقصود ہے کہ مجھ میں اور قیامت کے بچ میں اب
کوئی نیا پیغیبر صاحب شریعت آنے والا نہیں ہے اور عیسیٰ ملاتھ جو قیامت کے قریب دنیا میں پھر تشریف لائیں گے تو ان کی کوئی نئی
شریعت نہیں ہوگی بلکہ وہ شریعت محمدی پر چلیں گے پس مرزائیوں کا آمد عیسیٰ ملاتھ سے عقیدہ ختم نبوت پر معارضہ پیش کرنا بالکل غلط

٣٠٧٥ حدُّثنا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدُّثَنَا شُعْبَةُ حَدُّثَنَا جَبَلَةُ بْنُ سُحَيْمٍ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ النِّبِيُّ ﴿ (الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا يَعْنَى تِسْعًا وَعِشْرِينَ وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا ) يَعْنَى تِسْعًا وَعِشْرِينَ يَقُولُ مَرَّةً ثَلاَثِينَ وَمَرَّةً تِسْعًا وَعَشْرِينَ.

[راجع: ١٩٠٨]
٣٠٥- حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدُّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ قَيْسٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ: وَأَشَارَ النَّبِيُ عَنْ قَيْسٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ: وَأَشَارَ النَّبِيُ عَنْ فَيْسَ بِيَدِهِ نَحْقَ الْيَمَنِ : ((الإِيمَانُ هَهُنَا - بَيْدِهِ نَحْقُ الْيُمَنِ : ((الإِيمَانُ هَهُنَا - مَوْتَيْنِ - أَلاَ وَإِنَّ الْقَسْوَةَ وَغِلَظَ الْقُلُوبِ فِي الْفَدَّادِينَ حَيْثُ يَطْلُعُ قَوْنَا الشَّيْطَانِ فِي الْفَدَّادِينَ حَيْثُ يَطْلُعُ قَوْنَا الشَّيْطَانِ رَبِيعَةً وَمُصْرَ)).[راجع: ٣٣٠٢]

٥٣٠٤ حدَّثنا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ أَخْبَرَنَا عَبْرَنَا عَبْرَنَا عَبْرَنَا عَبْدُ أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلِ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ (رَأَنَا وَكَافِلُ سَهْلِ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ (رَأَنَا وَكَافِلُ

(۵۳۰۲) ہم سے آدم نے بیان کیا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا کہ ہم سے جبلہ بن سحیم نے بیان کیا کہ ہم سے جبلہ بن سحیم نے بیان کیا انہوں نے حضرت ابن عمر رہی است ہم سے جبلہ بن سحیم نے بیان کیا کہ نمی کریم میں انہا نے فرمایا ممینہ است است اور استے دنوں کا ہوتا ہے۔ آپ کی مراد تمیں دن سے تھی۔ پھر فرمایا اور استے دنوں کا بھی ہوتا ہے۔ آپ کا اشارہ انتیں دنوں کی طرف اشارہ کیا اور دسری مرتبہ انتیں کی طرف اشارہ کیا اور دسری مرتبہ انتیں کی طرف۔

(۵۳۰۴۳) ہم سے محد بن مٹنی نے بیان کیا کما ہم سے کی بن سعید نے بیان کیا کہ اس سے اور ان سے بیان کیا ان سے قیس نے اور ان سے ابومسعود روافت نے بیان کیا کہ اور نبی کریم ملی کیا نے اپنے ہاتھ سے کمن کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ برکتیں ادھر ہیں۔ دو مرتبہ (آنخضرت ملی کے نہ فرمایا) ہاں اور سختی اور قساوت قلب ان کی کرخت آواز والوں میں ہے جمال سے شیطان کی دونوں سینگیں طلوع موتی ہیں۔ یعنی ربیعہ اور معزمیں۔

(۵۳۰۴) ہم سے عمرو بن زرارہ نے بیان کیا کہ ہم کو عبدالعزرز بن ابی حازم نے خردی انہیں ان کے والد نے اور ان سے سل بڑا تھ نے بیان کیا کہ رسول اللہ ساتھ کے فرمایا میں اور بیٹیم کی پرورش كرنے والا جنت ميں اس طرح ہوں كے اور آپ نے شمادت كى انگلى

اور چ کی انگل سے اشارہ کیا اور ان دونوں انگلیوں کے درمیان

الْيَتِيم فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا))، وَأَشَارَ بِالسَّبَابَةِ وَالْوُسْطَى وَفَرَّجَ بَيْنَهُمَا شَيْناً.

[طرفه في : ٦٠٠٥].

تھوڑی سی جگہ کھلی رکھی۔ ان جملہ احادیث میں اشارات کو معتبر گردانا کیا ہے۔ باب سے ان کی میں وجہ مطابقت ہے۔

> ٢٦ - باب إذًا عَرَّضَ بِنَفْيِ الْوَلَدِ

٥٣٠٥ حدَّثنا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ حَدَّثنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، وُلِدَ لِي غُلاَمٌ أَسْوَدُ، فَقَالَ: ((هَلْ لَكَ مِنْ إبل؟)) قَالَ: نَعَمْ قَالَ: ((مَا أَلْوَانُهَا؟)) قَالَ خُمْرٌ. قَالَ : ((هَلْ فيهَا مِنْ أَوْرَقَ؟)) قَالَ: نَعَمْ. قَالَ : ((فَأَنَّي ذَلِكَ؟) قَالَ : لَعَلَّهُ نَزَعَهُ عِرْقٌ. قَالَ : ((فَلَعَلُّ ابْنَكَ هَذَا نَزَعَهُ)).

[طرفاه في : ٧٣١٤، ٢٨٤٧].

باب جب اشاروں سے اپنی بوی کے بیچ کا انکار کرے اور صاف نه که سکے که به میرالرکانسی ب توکیا تھم ہے؟ (۵۰۰۵) م سے یکیٰ نے بیان کیا ان سے امام مالک نے بیان کیا ان ے ابن شماب نے ان سے سعید بن مسیب نے اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رفاقہ نے کہ ایک محالی نی کریم مٹھیا کی خدمت میں حاضر موے اور عرض کیا یارسول الله! میرے یمان تو کالا کلوٹا بچہ پیدا موا ہے۔ اس پر آخضرت مان الم نے فرمایا تمارے پاس کھ اون بھی میں؟ انہوں نے کماجی ہاں۔ آنخضرت سائھ اے دریافت فرمایا ان کے رنگ کیے ہیں؟ انہوں نے کما کہ مرخ رنگ کے ہیں۔ آخضرت انہوں نے کما کہ جی ہاں۔ آخضرت سائی اے اس پر فرمایا کہ چرب كمال سے آگيا؟ انهول نے كهاكه ايني نسل كے كسى بهت بہلے كے اونٹ برید براہوگا۔ آنخضرت مان کیا نے فرمایا کہ اس طرح تمهارا بدار کا بھی اپنی نسل کے کسی دور کے رشتہ دار بریزا ہوگا۔

حفرت امام نے اس سے ثابت فرمایا کہ باب کے بارے میں اشارہ بھی معتبر سمجما جائے گا۔

الفاظ حدیث فلعل اینک هذا نزعه سے بیر لکلا که صرف لڑکے کی صورت یا رنگ کے اختلاف پر بید کہنا درست نہیں کہ بید ا لڑکا میرا نمیں ہے جب تک قوی دلیل سے حرام کاری کا ثبوت نہ ہو۔ مثلاً آئکموں سے اس کو زنا کراتے ہوئے دیکھا ہویا جب خادند نے جماع کیا ہو اس سے چھ مینے کم میں اڑکا پیدا ہو' جب جماع کیا ہو اس سے چار برس بعد بچہ پیدا ہو۔ مدعث سے مجی یک لکا کہ اشارہ اور کنایہ میں قذف کرنا موجب صد نہیں اور مالکیہ کے نزدیک اس میں بھی صد واجب ہوگی۔

باب لعان كرنے والے كو قتم كھلانا

(۵۳۰۲) ہم سے موی بن اساعیل نے بیان کیا انہوں نے کما ہم ے جوریہ نے بیان کیا' ان سے نافع نے بیان کیا اور ان سے عبداللہ نے کہ قبیلہ انصارے ایک محالی نے این بوی پر تمت لگائی تونی

٧٧ - باب إخلاف المُلاَعِن ٥٣٠٦ حدَّثنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ الله رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الْأَنْصَارِ

کریم الٹھایم نے دونوں میال ہوی سے قتم کھلوائی اور پھردونول میں جدائی کرادی۔

### باب لعان کی اند امرد کرے گا (پھرعورت)

( ک • ۵۳ ) بچھ سے محد بن ہیان کیا کہا ہم سے ابن ابی عدی نے بیان کیا کہا ہم سے ابن ابی عدی نے بیان کیا ان سے ہشام بن حسان نے کہا کہ ہم سے عکرمہ نے بیان کیا اور ان سے ابن عباس بی شاخ نے کہ ہلال بن امیہ نے اپنی بیوی پر تہمت لگائی 'پھروہ آئے اور گوائی دی۔ نبی کریم ملتی ہے اس وقت فرمایا 'اللہ خوب جانتا ہے کہ تم میں سے ایک جھوٹا ہے ' تو کیا تم میں سے کوئی (جو واقعی گناہ کا مرتکب ہوا ہو) رجوع کرے گا؟ اس کے بعد ان کی بیوی کھڑی ہو ئیں اور انہوں نے گوائی دی۔ اپنے بری ہونے ر

قَذَفَ امْرَأَتَهُ فَأَحْلَفَهُمَا النَّبِيُّ اللَّهُ ثُمَّ فَرُّقَ بَيْنَهُمَا. [راجع: ٤٧٤٨]

٢٨ - باب يَبْدَأُ الرَّجُلُ بِالتَّلاَعُنِ ٥٣٠٧ - حدثني مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ هِشَامٍ بْنِ حَسَّانُ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا أَنَّ هِلاَلَ بْنُ أُمَيَّةً قَدَفَ امْرَأَتَهُ فَجَاءَ فَشَهِدَ وَالنَّبِيُ عَلَى يَقُولُ: ((إِنَّ الله يَعْلَمُ فَشَهِدَ وَالنَّبِيُ عَلَى يَقُولُ: ((إِنَّ الله يَعْلَمُ أَنَّهُ فَعَلَمُ الله يَعْلَمُ أَنَّهُ وَالنَّبِي عَلَى الله يَعْلَمُ أَنَّهُ وَالنَّبِي عَلَيْمُ أَنَّهُ وَالنَّبِي عَلَيْمُ أَنْ الله يَعْلَمُ أَنْ أَمْدَ فَهَلْ مِنْكُمَا تَاثِبٌ؟))

آ باب اور صدیث میں مطابقت ظاہر ہے۔ حدیث سے یہ نکلا کہ پہلے مرد سے گواہی لینی چاہیے۔ امام شافعی اور اکثر علماء کا یکی سیسی سیسی تھا ہے۔ امام شافعی اور اکثر علماء کا یکی سیسی تھا ہے۔ اگر عورت نے پانچویں بار میں خورت سے پہلے گواہی لی جائے تب بھی لعان درست ہو جائے گا۔ کہتے ہیں اس عورت نے پانچویں بار میں ذرا تاہل کیا۔ ابن عباس بھن نے کہا ہم سمجھے کہ وہ اپنے قصور کا اقرار کرے گی گر پھر کہنے گئی میں اپنی قوم کو ساری عمر کے لیے ذکیل نہیں کر سمتی اور اس نے پانچویں دفعہ بھی قتم کھا کر لعان کر دیا۔

## باب لعان اور لعان کے بعد طلاق دینے کابیان

(۵۲۰۰۸) ہم سے اساعیل بن ابی اویس نے بیان کیا' کہا کہ جھ سے امام مالک نے بیان کیا' ان سے ابن شہاب نے اور انہیں سل بن سعد ساعدی نے خبر دی کہ عویم عجلانی' عاصم بن عدی انساری کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ عاصم آپ کاکیا خیال ہے کہ ایک شخص اگر اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر مرد کو دیکھے تو کیا اسے قتل کر دے گا لیکن پھر آپ لوگ اسے بھی قتل کر دیں گے۔ آخر اسے کیا کرنا چاہئے؟ عاصم میں اوگ سے یہ مسئلہ پوچھ دو۔ چنانچہ عاصم ہوائٹ نے رسول اللہ ماٹھ کے یہ مسئلہ پوچھا۔ آخضرت ماٹھ کیا نے اس طرح کے سوالات کو ناپند فرمایا اور اظہار ناگواری کیا۔ عاصم ہوائٹ نے اس سلسلے سوالات کو ناپند فرمایا اور اظہار ناگواری کیا۔ عاصم ہوائٹ نے اس سلسلے میں آخضرت ماٹھ کیا سے جو کچھ سنا اس کا بہت اثر لیا۔ پھر جب گھر

# ٢٩ باب اللَّعَان، وَمَنْ طَلَّقَ بَعْدَ اللَّعَان

٨٠٥٨ حدثنا إسماعيلُ قَالَ: حَدَّثَنَي مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابِ أَنَّ سَهَلَ بْنَ سَعْدِ مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابِ أَنَّ سَهْلَ بْنَ سَعْدِ السَّاعِدِيُّ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُويْمِرًا الْعَجْلاَنِيُّ جَاءَ السَّاعِدِيُّ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُويْمِرًا الْعَجْلاَنِيُّ جَاءَ عَاصِمُ أَزَأَيْتَ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً وَعَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً أَيْفَتُلُهُ فَنَقْتُلُونَهُ، أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ ؟ سَلْ لِي يَا عَاصِمُ عَنْ ذَلِكَ، فَسَأَلُ عَاصِمٌ رَسُولَ الله عَاصِمُ عَنْ ذَلِكَ، فَكَرِهَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، فَكَرِهَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، فَكَرِهَ رَسُولُ الله وَعابِها حَنَّى الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَنْ ذَلِكَ، فَكَرِهَ وَعَلِيهُ وَسَلَّمُ عَنْ ذَلِكَ، فَكَرِهُ وَعابِها حَنَّى عَاصِمٍ مَا سَمِعَ مِنْ وَعابِها حَنَّى كَبُرَ عَلَى عَاصِمٍ مَا سَمِعَ مِنْ وَعابِها حَنَّى كَبُرَ عَلَى عَاصِمٍ مَا سَمِعَ مِنْ

رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَلَمَّا رَجَعَ عَاصِمٌ إِلَى أَهْلِهِ جَاءَهُ عُويْمِرٌ فَقَالَ : يًا عَاصِمُ مَاذَا قَالَ لَكَ رَسُولُ الله صَلَّى ا للهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ عَاصِمٌ لِعُوَيْمِر: لَمْ تَأْتِنِي بِخَيْرٍ، قَدْ كَرِهَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْأَلَةَ الَّتِي سَأَلْتُهُ عَنْهَا، فَقَالَ عُوَيْمِرٌ : وَالله لاَ أَنْتَهِى حَتَّى أَسْأَلَهُ عَنْهَا فَأَقْبَلَ عُوَيْمِرٌ حَتَّى جَاءَ رَسُولَ اللهِ لللهِ وَسَطَ النَّاسِ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ ا للهُ أَرَأَيْتَ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ، أَمْ كَيْفَ يَفْعَلْ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((قَدْ أُنْزِلَ فيكَ وَفي صَاحِبَتِكَ فَاذْهَبْ فَأْتِ بِهَا))، قَالَ سَهْلٌ: فَتَلاَعَنَا وَأَنَا مَعَ النَّاسِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَلَمَّا فَرَغَا مِنْ تَلاَعُنِهِمَا قَالَ عُوَيْمِرٌ: كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللَّهَ إِنْ أَمْسَكُتُهَا. فَطَلَّقَهَا ثَلاَثًا، قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ الله صَلَّى ا لله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَكَانَتْ سُنَّةَ الْمُتلاَعِنَيْن.

٣٠- باب التّلاَعُنِ فِي الْمَسْجِدِ
 ٩٠- حدّثنا يَحْيَى بْنُ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرُّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرِيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنِ الْمُلاَعَنةِ وَعَنِ الْمُلاَعَنةِ وَعَنِ السُنَّةِ فِيهَا عَنْ حَديثِ سَهْلٍ بْنِ سَعْدِ أَخِي بَنِي سَاعِدةَ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ جَاءَ إِلَى رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ جَاءَ إِلَى رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ

واپس آئے تو عویمران کے پاس آئے اور بوچھا۔ عاصم! آپ کو رسول الله ماليام في الما ويا- عاصم والله في كما عويم تم في ميرك ساتھ اچھامعالمہ نہیں کیا'جو مسلہ تم نے پوچھاتھا' آمخضرت التہ کا نے اسے ناپند فرمایا۔ عویمر والله نے کما کہ اللہ کی قتم جب تک میں ب مسلد آخضرت النيال سے معلوم نه كرلون باز نسيس آؤل گا۔ چنانچه عويم والتي حضور التيالي فدمت من حاضر موع، أتخضرت ماتيا اس وقت محابہ کے درمیان میں موجود تھے۔ انہوں نے عرض کیا یارسول الله! آپ کااس مخص کے متعلق کیاارشاد ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر مرد کو دیکھیے 'کیاوہ اسے قتل کر دے؟ لیکن پھر آپ اوگ اے (قصاص) میں قتل کر دیں گے ' تو پھراسے کیا کرنا چاہیے؟ آنخضرت ما المجالي نے فرمایا کہ تمہارے اور تمہاری بیوی کے بارے میں ابھی وحی نازل ہوئی ہے۔ جاؤ اور اپنی بیوی کو لے کر آؤ۔ سل نے بیان کیا کہ پھران دونوں نے لعان کیا۔ میں بھی آنخضرت ساتھا کے یاس اس وقت موجود تھا۔ جب لعان سے فارغ ہوے تو عویمر بناتھ نے کما کہ یارسول الله (اللہ اللہ ایا)! اگر اب بھی میں اسے (اپنی بیوی کو) اینے ساتھ رکھتا ہوں تو اس کا مطلب سے کہ میں جھوٹا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے انہیں تین طلاقی آنخضرت النہ کیا کے تھم سے پہلے بی دے دیں۔ ابن شماب نے بیان کیا کہ پھریمی لعان کرنے والول کے لیے سنت طریقه مقرر ہوگیا۔

#### باب مسجد میں لعان کرنے کابیان

(۱۹۰۵) ہم سے یکیٰ بن جعفر نے بیان کیا کہا ہم کو عبدالرذاق بن ہمام نے خبردی 'انہیں ابن جریج نے خبردی 'کما کہ مجھے ابن شاب فیا لیان کے بارے میں اور یہ کہ شریعت کی طرف سے اس کاسنت طریقہ کیا ہے 'خبردی بنی ساعدہ کے سمل بن سعد بڑھڑ سے 'انہواں نے بیان کیا کہ قبیلہ انصار کے ایک صحابی رسول اللہ ملٹھ کیا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ (سٹھ کیا)! اس محف کے متعلق حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ (سٹھ کیا)! اس محف کے متعلق

**€** 76 **> 8 36 5 5 5 5** € آپ کاکیاارشاد ہے جو اپنی ہیوی کے ساتھ کسی غیر مرد کو دیکھیے 'کیاوہ اسے قتل کردے یا اسے کیا کرنا چاہیے؟ انہیں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجد کی وہ آیت نازل کی جس میں لعان کرنے والوں ك لي تفيلات بيان موكى مين - آخضرت الني المات ان عفرماياك الله تعالی نے تمهاری بیوی کے بارے میں فیصلہ کردیا ہے۔ بیان کیا کہ پھر دونوں نے مسجد میں لعان کیا' میں اس وقت وہاں موجود تھا۔ جب دونوں لعان سے فارغ ہوئے تو انصاری صحابی نے عرض کیا یارسول الله (النَّيْكِم)! أكر اب بهي مين اسے اين نكاح مين ركھوں تو اس كا مطلب يه ہو گا كه ميں نے اس ير جھوٹى تهمت لگائى تھى۔ چنانچہ لعان سے فارغ ہونے کے بعد انہوں نے آنخضرت ما اللہ کے حکم سے پہلے بی انہیں تین طلاقیں دے دیں۔ حضور اکرم ملتی کیا موجودگی میں بی انسیں جدا کر دیا۔ (سل نے یا ابن شماب نے) کما کہ ہر لعان کرنے والے میاں ہوی کے درمیان ہی جدائی کاسنت طریقہ مقرر ہوا۔ ابن جریج نے بیان کیا' ان سے ابن شاب نے بیان کیا کہ ان کے بعد شریعت کی طرف سے طریقہ بہ متعین ہوا کہ دولعان کرنے والول کے درمیان تفریق کرا دی جایا کرے اور وہ عورت عالمہ تھی اور ان کا بیٹا اینی مال کی طرف منسوب کیا جاتا تھا۔ بیان کیا کہ پھر ایسی عورت کے میراث کے بارے میں بھی یہ طریقہ شریعت کی طرف سے مقرر ہو گیا کہ بچہ اس کا وارث ہو گا اور وہ بچہ کی وارث ہو گی۔ اس کے مطابق جو الله تعالى نے وراثت كے سلسله ميں فرض كيا ہے۔ ابن جریج نے بیان کیا' ان سے ابن شاب نے اور ان سے سل بن سعد ساعدی والله ن ای مدیث میں کہ نبی کریم مالی اللہ نے فرمایا تھا کہ اگر (لعان كرنے والى خاتون) اس نے سرخ اور پستہ قد بچہ جنا جے وحرہ تو میں سمجھوں گا کہ عورت ہی تجی ہے اور اس کے شوہرنے اس پر جھوٹی تہمت لگائی ہے لیکن اگر کالا' بڑی آ تکھوں والا اور بڑے سرینوں والا بچہ جناتو میں سمجھوں گا کہ شوہرنے اس کے متعلق سچ کہا تھا۔ (عورت جھوٹی ہے) جب بچہ بیدا ہوا تو وہ بری شکل کا تھا (یعنی اس

وَسَلَّمَ فَقَالَ ۗ يَا رَسُولَ اللهُ، أَرَأَيْتَ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً أَيَقْتُلُهُ، أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ؟ فَأَنْزَلَ الله في شَأْنِهِ مَا ذُكِرَ فِي الْقُرْآنِ مِنْ أَمْرِ الْمُتَلاَعِنَيْن، فَقَالَ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((قَدْ قَضَى الله فيكَ وَفِي امْرَأَتِكَ))، قَالَ فَتَلاَعَنَا فِي الْمَسْجِدِ وَأَنَا شَاهِدٌ، فَلَمَّا فَرَغَا قَالَ : كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ الله إِنْ أَمْسَكُتْهَا، فَطَلَّقَهَا ثَلاَّتُا قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ ۚ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حينَ فَرَغَا مِنَ التَّلاَعُنِ، فَفَارَقَهَا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: ((ذَاكَ تَفْرِيقٌ بَيْنَ كُلُّ مُتَلاَعِنَيْنِ))، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : فَكَانَتِ السُّنَّةُ بَعْدَهُمَا أَنْ يُفَرُّقَ بَيْنَ الْمُتَلاَعِنَيْنِ، وَكَانَتْ حَامِلاً وَكَانَ ابْنُهَا يُدْعَى لِأُمِّهِ قَالَ : ثُمَّ جَرَتِ السُّنَّةُ فِي ميرَاثِهَا أَنَّهَا تَوِثُهُ وَيَوِثُ مِنْهَا مَا فَرَضَ ا لله لَهُ قَالَ : ابْنُ جُرَيْجِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ فِي هَذَا الْحَديثِ أَنْ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((إنْ جَاءَتْ بهِ أَحْمَرَ قَصِيرًا كَأَنَّهُ وَحَرَةٌ فَلاَ أَرَاهَا إِلاَّ قَدْ صَدَقَتْ وَكَذَبَ عَلَيْهَا، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَسُودَ أَعْيَنَ ذَا ٱلْيَتَيْنِ فَلاَ أُرَاهُ إِلاَّ قَدْ صَدَقَ عَلَيْهَا، فَجَاءَتْ بِهِ عَلَى الْمَكْرُوهِ مِنْ ذَلِكَ)).

[راجع: ٤٢٣]

#### مرد کی صورت پرجس سے وہ بدنام ہوئی تھی)

اس حدیث ہے علم قیافہ کا معتبر ہونا پایا جاتا ہے۔ گر ہم کتے ہیں کہ آخضرت میں کہ بالهام نیبی علم قیافہ کی وہ بات بتلائی سیستی جاتی جو حقیقت میں سی ہوتی۔ دو سرے لوگ اس علم کی رو سے قطعاکوئی تھم نہیں دے سے۔ امام شافعی نے بھی علم قیافہ کو معتبر رکھا ہے ' چر بھی یہ علم یقنی نہیں بلکہ خلنی ہے۔ وحرہ (چھکل کے مائند ایک زہریلا جانور 'پستہ قد عورت یا اونٹ کی تشبیہ اس سے دیتے ہیں)

٣١- باب قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: ((لَوْ كُنْتُ رَاجِمًا بَغَيْرِ بَيِّنَةِ)).

• ٥٣١ - حدَّثنا سَعيدُ بْنُ عُفَيْرٍ، قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الرُّحْمَٰنِ ابْنِ الْقَاسِمِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنَ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّهُ ذُكِرَ التَلاَعُنُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَاصِمُ بْنُ عَدِيٌّ فِي ذَلِكَ قَوْلاً ثُمُّ انْصَرَفَ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ يَشْكُو إِلَيْهِ أَنَّهُ قَدْ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً، فَقَالَ عَاصِمٌ: مَا ابْتُليتُ بِهَذَا إِلاَّ لِقَوْلِي. فَذَهَبَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَخْبَرَهُ بِالَّذِي وَجَدَ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ، وَكَانَ ذَلِكَ الرُّجُلُ مُصْفَرًا قَليلَ اللَّحْم سَبْطَ الشُّعَرِ، وَكَانَ الَّذِي ادُّعَى عَلَيْهِ أَنَّهُ وَجَدَهُ عِنْدَ أَهْلِهِ خَدْلاً آدَمَ كَثيرَ اللَّحْمِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ((اللَّهُمَّ بَيْنَ))، فَجَاءَتْ شَبيهًا بِالرَّجُلِ الَّذي ذَكَرَ زَوْجُهَا أَنَّهُ وَجَدَهُ، فَلاَعَنَ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا. قَالَ رَجُلٌ لابْن عَبَّاسِ فِي الْمَجْلِسِ: هِيَ الَّتِي قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لَوْ رَجَمْتُ

# باب رسول الله طالح الله فرمانا كه اگر ميں بغير گواہى كے كسى كوسنگسار كرنے والا ہو تا تواس عورت كوسنگسار كر تا

(۵۲۱۰) ہم سے سعید بن عفیر نے بیان کیا 'کما کہ مجھ سے لیٹ نے بیان کیا' ان سے بچیٰ بن سعید نے' ان سے عبدالرحمٰن بن قاسم نے' ان سے قاسم بن محد نے اور ان سے ابن عباس بھ افتا نے کہ نی کریم الناليا كى مجلس ميں لعان كا ذكر ہوا اور عاصم بناتند نے اس سلسلہ ميں کوئی بات کی (کہ میں اگر اپنی ہوی کے ساتھ کسی غیر مرد کو دیکھ لول تو وہیں قتل کر دوں) اور چلے گئے ' پھران کی قوم کے ایک صحابی (عویمر بنافر ) ان کے پاس آئے میر شکایت لے کر کہ انہوں نے اپنی بیوی کے ساتھ ایک غیر مرد کو پایا ہے۔ عاصم رہاٹھ نے کما کہ مجھے آج یہ ابتلا میری ای بات کی وجہ سے ہوا ہے (جو آپ نے آمخضرت مان کیا کے سامنے کی تھی) پھروہ انہیں لے کر حضور اکرم مان کیا کی خدمت میں عاضر ، و المحاور آنخضرت التي الم وه واقعه بتايا جس ميس ملوث اس محالي ن این بیوی کو پایا تھا۔ یہ صاحب زرد رنگ می گوشت والے (یکے د بلے) اور سید سے بال والے تھے اور جس کے متعلق انہوں نے دعویٰ کیاتھا کہ اسے انہوں نے اپنی بیوی کے ساتھ (تنمائی میں) پایا 'وہ گٹھے ہوئے جمم کا گندمی اور بھرے گوشت والا تھا۔ پھر حضور اکرم مَنْ لِيَا مِنْ وَعَا فَرِهَا لَى كَهِ إِسِ اللهِ! اس معامله كوصاف كروب. چنانچه اس عورت نے بچہ ای مرد کی شکل کا جناجس کے متعلق شوہرنے دعویٰ کیا تھا کہ اسے انہوں نے اپنی بیوی کے ساتھ پایا تھا۔ آ مخضرت مالی کے میال بوی کے درمیان لعان کرایا۔ ایک شاگرد نے مجلس میں ابن عباس جہن سے بوچھاکیا یمی وہ عورت ہے جس کے متعلق حضور اکرم بڑھنے نے فرمایا تھا کہ اگر میں کی کو بلاشادت کے سنگار کر سکتاتو اس عورت کو سنگار کرتا۔ ابن عباس بھن نے کما کہ نمیں (بیہ جملہ آنخضرت ساڑیا نے نہاں عورت کے متعلق فرمایا تھا جس کی بدکاری اسلام نے ذمانہ میں کھل گئی تھی۔ ابوصالح اور عبداللہ بن بوسف نے اس حدیث میں بجائے حدلا کے کرو کے ساتھ دال حدلا روایت کیا ہے لیکن معنی وہی ہے۔

باب اس بارے میں کہ لعان کرنے والی کامبر ملے گا۔ (۵۳۱۱) ہم سے عمرو بن زرارہ نے بیان کیا کما ہم کو اساعیل نے خبر دی' انہیں الوب نے' ان سے سعد بن جبیر نے بیان کیا کہ میں نے حضرت ابن عباس مين السي الي مخض كاحكم يوچهاجس في اين بيوى یر تہمت لگائی ہو تو انہوں نے کہا کہ نبی کریم سٹھیلم نے بنی عجلان کے میاں ہوی کے درمیان الی صورت میں جدائی کرا دی تھی اور فرمایا تھاکہ اللہ خوب جانتا ہے کہ تم میں سے ایک جھوٹا ہے ' تو کیا تم میں ے ایک (جو واقعی گناہ میں مبتلا ہو) رجوع کرے گالیکن ان دونوں نے انکار کیا تو حضور اکرم رہاٹھ نے ان میں جدائی کردی۔ اور بیان کیا کہ مجھ سے عمو بن دینار نے فرمایا کہ حدیث کے بعض اجزاء میرا خیال ہے کہ میں نے ابھی تم سے بیان نمیں کئے ہیں۔ فرمایا کہ ان صاحب نے (جنہوں نے لعان کیا تھا) کہا کہ میرے مال کا کیا ہو گا (جو میں نے مرمیں دیا تھا؟) بیان کیا کہ اس پر ان سے کما گیا کہ وہ مال (جو عورت کو مرمیں دیا تھا) اب تمهارا نہیں رہا۔ اگر تم سے ہو (اس تهمت لگانے میں تب بھی کیونکہ) تم اس عورت کے پاس تنائی میں جا چکے ہواور اگرتم جھوٹے ہوتب توتم کواور بھی مہرنہ ملناچاہئے۔

باب حاکم کالعان کرنے والوں سے یہ کہنا تم میں سے ایک ضرور جھوٹا ہے توکیاوہ تو ہہ کرتاہے؟

(۵۳۱۲) ہم ہے علی بن عبدالله مدینی نے بیان کیا کما ہم سے سفیان

أَحَدًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ رَجَمْتُ هَذِهِ)) فَقَالَ: لاَ يَلْكَ امْرَأَةٌ كَانَتْ تُظْهِرُ فِي الإِسْلاَمِ السُّوءِ. قَالَ أَبُو صَالِحٍ وَعَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ : خَدِلاً.

[أطرافه في: ٣١٦٥، ٥٨٥، ٢٥٨٥، ٢٧٢٣٨.

٣٧- باب صداق الْمُلاَعَنَةِ السَّمَاعِيلُ عَنْ رُرَارَةَ أَخْبَرَنَا السَّمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْدٍ السَّمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْدٍ فَلَا: قُلْتُ لَإِبْنِ عُمَرَ رَجُلٌ قَذَفَ امْرَأَتَهُ. فَقَالَ: فَرُقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَخَوَيْ بَنِي الْعَجْلاَنِ، وَقَالَ : ((الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَخَوَيْ بَنِي الْعَجْلاَنِ، وَقَالَ : ((الله يَعْلَمُ أَنْ يَعْلَمُ أَنْ أَحَدَّكُمَا كَاذِبٌ فَهْلَ مِنْكُمَا تَابِبُ؟)) تَابِّبُ؟)) فَأْبَيَا فَقَالَ: ((الله يَعْلَمُ أَنْ أَحَدَّكُمَا كَاذِبٌ فَهْلَ مِنْكُمَا تَابِبُ؟)) فَأْبَيَا فَقَالَ: ((الله يَعْلَمُ أَنْ أَحَدَّكُمَا كَاذِبٌ فَهْلَ مِنْكُمَا تَابِبُ؟)) فَأَبِيا. فَقَرُق بَيْنَهُمَا قَالَ أَيُّوبُ: فَقَالَ أَيُوبُ: فَقَالَ فَهُرُو بْنُ دِينَارٍ إِنَّ فِي الْحَديثِ شَيْنًا فَهُو أَبْعَدُ فَالَ : قَالَ الرَّجُلُ؟ مَالِي، لا أَرَاكَ تُحَدِّثُهُ قَالَ : قَالَ الرَّجُلُ؟ مَالِي، فَقَدْ ذَخَلْتَ بِهَا وَإِنْ كُنْتَ كَاذَبًا فَهُوَ أَبْعَدُ فَلَاتَ عَادِبًا فَهُو أَبْعَدُ فَلَاتَ عَلَادُهَا فَهُو أَبْعَدُ مَلْكَ.

[أطرافه في: ٥٣١١، ٥٣٤٩، ٥٣٥٠]. ٣٣- باب قَوْلِ الإِمَامِ لِلْمُتَلَاعِنَيْنِ إِنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ تَائِبٌ ٥٣١٢- حدَّثنا عَلَى بْنُ عَبْدِ الله حَدَّثَنَا

سُفْيَانُ قَالَ عَمْرٌو سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْر قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الْمُتَلاَعِنَيْنَ فَقَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمُتَلاَعِين ((حِسَابُكُمَا عَلَى الله أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ، لا سَبيلَ لَكَ عَلَيْهَا))، قَالَ : مَالِي. قَالَ : ((لاَ مَالَ لَكَ، إِنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا فَهُوَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ **فَرْجِهَا))، وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا فَلَاكَ** أَبْعَدُ لَكَ)). قَالَ سُفْيَانُ : حَفِظْتُهُ مِنْ عَمْرِو وَقَالَ أَيُّوبُ : سَمِعْتُ سَعيدَ بْنَ جُبَيْرٍ قَالَ : قُلْتُ لابْنِ عُمَرَ رَجُلٌ لاَعَنَ امْرَأَتُهُ فَقَالَ بِإصْبَعَيْهِ، وَفَرُقَ سُفْيَانُ بَيْنَ إصْبَعَيْهِ السُّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى: وَفَرُّقَ النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَخُوَيْ بَنِي الْعَجْلاَن، وَقَالَ: ((ا لله يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ ؟)) ثَلاَثَ مَرَّاتٍ. قَالَ سُفْيَانُ : جَفِظْتُهُ مِنْ عَمْرُو وَأَيُّوبَ كَمَا أَخْبَرْتُكَ.

[راجع: ٥٣١١]

بن عيينہ نے بيان كياكہ عمرونے كهاكه ميں نے سعيد بن جبيرے سا انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت ابن عمر ری اللہ سے لعان کرنے والول كا حكم يوجها تو انبول نے بيان كياكه ان كے متعلق رسول الله ما للله المالي الله تمارا حساب توالله تعالى ك زمد ب عم ميس ایک جھوٹا ہے۔ اب تہمیں تہماری بیوی پر کوئی اختیار نہیں۔ ان صحابی نے عرض کیا کہ میرا مال واپس کرا دیجئے (جو مرمیں دیا گیا تھا) آنخضرت التاليا في فرمايا كه اب وه تهمارا مال نهيس ہے۔ اگر تم اس کے معاملہ میں سیچ ہو تو تہمارا سی مال اس کے بدلہ میں ختم ہو چکا کہ تم نے اس کی شرمگاہ کو حلال کیا تھا اور اگر تم نے اس پر جھوٹی تہمت لگائی تھی پھرتووہ تم سے بعید ترہے۔ سفیان نے بیان کیا کہ یہ حدیث میں نے عمروسے یاد کی اور ابوب نے بیان کیا کہ میں نے سعید بن جبیر سے سنا کہا کہ میں نے ابن عمر بھی تھا ہے ایسے شخص کے متعلق پوچھا جس نے اپنی بیوی سے لعان کیا ہو تو آپ نے اپنی دو انگلیول سے اشارہ کیا۔ سفیان نے اس اشارہ کو اپنی دوشمادت اور چ کی انگلیوں کو جدا کرکے بتایا کہ نبی کریم النا کیا نے قبیلہ بن عجلان کے میاں ہوی کے درمیان جدائی کرائی تھی اور فرمایا تھا کہ اللہ جانتا ہے کہ تم میں سے ایک جھوٹا ہے' تو کیاوہ رجوع کر لے گا؟ آپ نے تین مرتبہ یہ فرمایا۔ على بن عبدالله مديني نے كماكه سفيان بن عيينه نے مجھ سے كما ميں نے یہ حدیث جیسے عمرو بن دینار اور ابوب سے سن کریاد رکھی تھی ویی ہی جھے سے بیان کردی۔

حاصل یہ جوا کہ سفیان نے اس مدیث کو عمرو بن دینار اور ابوب سختیانی دونوں سے روایت کیا ہے۔

### باب لعان کرنے والوں میں جدائی کرانا

(۵۳۱۳) ہم سے ابراہیم بن منذر نے بیان کیا کما ہم سے انس بن عیاض نے بیان کیا کہا ہم سے انس بن عیاض نے بیان کیا ان سے عبیداللہ نے اور ان سے نافع نے کہ حضرت ابن عمر شکھ نے انہیں خبردی کہ نبی کریم ملکھیا نے اس مرد اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی کرادی تھی جنہوں نے اپنی بیوی پر تہمت لگائی تھی اور دونوں سے قسم کی تھی۔

٣٤- باب التَّفْريقَ بَيْنَ الْمُتَلاَعِنَيْنِ - ٣٤ حدثني إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْلِدِ حَدَّثَنَا انَسُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ إِبْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهِ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنْ رَسُولَ اللهِ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُمَا أَرْبَرَهُ وَامْرَأَةٍ قَلْقَهَا، وَأَخْلَفَهُمَا. [راجع: ٤٧٤٨]

**€** 80 **> 833 (80) € 300 (80)** 

٥٣١٤ حدَّثنا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ ٱلله أَخْبَرَني نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ لاَعَنَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ رَجُلِ وَامْرَأَةٍ مِنَ الأَنْصَارِ وَفَرُّقَ بَيْنَهُمَا.

[راجع: ٤٧٤٨]

٣٥- باب يُلْحَقُ الْوَلَدُ بالمُلاَعَنَة

٥٣١٥– حدَّثنا يَخْيَى بْنُ بُكَيْرِ حَدَّثَنَا مَالِكٌ قَالَ: حَدَّثَني نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيُّ ﴾ لاَعَنَ بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَتِهِ، فَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا فَفَرُقَ بَيْنَهُمَا، وَٱلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْمَوْأَةِ. [راجع: ٤٧٤٨]

> ٣٦- باب قُول الإِمَامِ: اللَّهُمَّ بَيِّنْ

٥٣١٦ حدَّثنا إسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثني سُلَيْهَانُ بْنُ بِلاَلِ عَنْ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ ۗ أُخْبَرَني عَبْدُ الرُّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّهُ قَالَ: ذُكِرَ الْمُتَلاَعِنَانِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ 🕮 لَقَالَ عَاصِمُ بْنُ عَدِيٌّ: فِي ذَلِكَ قَوْلاً ثُمَّ انْصَرَفَ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ فَذَكَرَ لَهُ أَنَّهُ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً فَقَالَ عَاصِمٌ: مَا ابْتُليتُ بِهَذَا الأَمْرِ إِلاَّ لِقَوْلِي. فَذَهَبَ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَخْبَرَهُ بِالَّذِي وَجَدَ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ وَكَانَ ذَلِكَ الرَّجُلُ مُصْفَرًا قَليلَ اللَّحْم سَبْطَ الشُّعَرِ، وَكَانَ الَّذِي

(۵۳۱۳) ہم سے مدد نے بیان کیا کہ ہم سے یکیٰ نے بیان کیا ان ے عبیداللہ نے اکما مجھے نافع نے خبردی اور ان سے ابن عمر بی اللہ بیان کیا کہ قبیلہ انصار کے ایک صاحب اور ان کی بیوی کے درمیان رسول الله الله الله المال كرايا تفا اور دونول ك درميان جدائى كرا دی تھی۔

باب لعان کے بعد عورت کابچہ (جس کو مرد کھے کہ یہ میرا بچہ نہیں ہے) ماں سے ملادیا جائے گا(اسی کابچہ کملائے گا) (۵۳۱۵) ہم سے بچیٰ بن بکیرنے بیان کیا کہ ہم سے مالک نے 'کماکہ مجھ سے نافع نے بیان کیا اور ان سے ابن عمر ایک ان کے نبی کریم مٹھالیا نے ایک صاحب اور ان کی بوی کے درمیان لعان کرایا تھا، پھران صاحب نے اپنی بیوی کے لڑکے کا انکار کیاتو آنخضرت ملتی الم اے دونوں کے درمیان جدائی کرا دی اور لڑکاعورت کودے دیا۔

باب امام یا حاکم لعان کے وقت یوں دعاکرے یا اللہ! جو اصل حقیقت ہے وہ کھول دے

(۵۳۱۲) ہم سے اساعیل نے بیان کیا کہ اکہ مجھ سے سلیمان بن بلال نے بیان کیا' ان سے بچلیٰ بن سعید نے ' کما کہ مجھے عبدالرحمٰن بن قاسم نے خردی' انسیں قاسم بن محد نے اور انسیں ابن عباس بھافا ن انبول نے بیان کیا کہ لعان کرنے والوں کا ذکر نبی کریم مٹھیل کی مجلس میں ہوا تو عاصم بن عدی بڑاٹھ نے اس پر ایک بات کهی (کہ اگر میں اپنی بیوی کے ساتھ کسی کو پاؤں تو وہیں قتل کر ڈالوں) پھرواپس آئے توان کی قوم کے ایک صاحب ان کے پاس آئے اور ان سے کما کہ میں نے اپنی بیوی کے ساتھ ایک غیر مرد کو پایا ہے۔ عاصم بڑاٹھ نے کہا کہ اس معاملہ میں میرایہ اہتلاء میری اس بات کی وجہ سے ہوا ہے (جس کے کہنے کی جرأت میں نے حضور اکرم مٹھیا کے سامنے کی تھی) پھروہ ان صاحب کو ساتھ لے کر آنخضرت ملٹی کیا کے پاس گئے اور آخضرت مٹھا کو اس صورت سے مطلع کیاجس میں انہوں نے اپنی

وَجَدَ عِنْدَ أَهْلِهِ آدَمَ خَدْلاً كَثيرَ اللَّحْم جَعْدًا قَطِطًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((اللَّهُمُّ بَيِّنْ)). فَوَضَعتْ شَبيهًا بالرَّجُل الَّذِي ذَكَرَ زَوْجُهَا أَنَّهُ وَجَدَ عِنْدَهَا، فَلاَعَنَ رَسُولُ الله الله الله عَبَّاس: وَجُلُّ لِإِبْنِ عَبَّاس: فِي الْمَجْلِسِ : هِيَ الَّتِي قَالَ رَسُولُ ا لَّهُ الله رَجَمْتُ أَحَدًا بغَيْر بَيِّنَةٍ ((لَوْ رَجَمْتُ أَحَدًا بغَيْر بَيِّنَةٍ لَرَجَمْتُ هَذِهِ)). فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسَ : لاَ. تِلْكَ امْرَأَةٌ كَانَتْ تُظْهِرُ السُّوءَ فِي الإسلام. [راجع: ٤٢٣]

بوی کو یایا تھا۔ یہ صاحب زرد رنگ کم گوشت والے اور سیدھے بالوں والے تھے اور وہ جے انہوں نے اپنی بیوی کے پاس پایا تھا گندمی محصے جسم کا زرد' بھرے گوشت والا تھا اس کے بال بہت زیادہ تهنگه ياك تفد حضور اكرم ملي ينم في فرمايا الله! معامله صاف كردے۔ چنانچہ ان كى بيوى نے جو بچہ جناوہ اسى شخص سے مشابہ تھا جس کے متعلق شوہرنے کما تھا کہ انہوں نے اپنی بیوی کے پاس اسے پایا تھا۔ پھر حضور اکرم ملتہ ایم نے دونوں کے در میان لعان کرایا۔ ابن عباس میں ایک شاگرد نے مجلس میں پوچھا کمیا یہ وہی عورت ہے جس کے متعلق حضور اکرم ملی کے فرمایا تھا کہ اگر میں کسی کو بلا شهادت سنگسار کرتا تواہے کرتا؟ ابن عباس المحافظ نے کہا کہ نہیں۔ بیہ دوسری عورت تھی جو اسلام کے زمانہ میں علامیہ بد کاری کیا کرتی تھی۔

باب جب کسی نے اپنی ہوی کو تین طلاق دی اور ہوی نے عدت گزار کردو سرے شوہرہے شادی کی لیکن دو سرے

شوہرنے اس سے صحبت نہیں کی

(۵۳۱۷) ہم سے عمروبن علی نے بیان کیا کہا ہم سے کی نے بیان کیا کہا ہم سے ہشام نے بیان کیا کما کہ مجھ سے میرے والدنے بیان کیا اور ان سے حضرت عائشہ وی افغالے اور ان سے نبی کریم ساتھا ا (دو سری سند اور حضرت امام بخاری رہائیے نے کہا کہ) ہم سے عثان بن انی شیبہ نے بیان کیا کما ہم سے عبدہ نے بیان کیا ان سے ہشام نے ان سے ان کے والد نے اور ان سے حضرت عائشہ رہی ہی نے کہ رفاعہ قرظی بڑاٹھ نے ایک خاتون سے نکاح کیا ' پھرانسیں طلاق دے دی 'اس کے بعد ایک دو سرے صاحب نے ان خاتون سے نکاح کرلیا 'پھروہ نی كريم النيام كى خدمت مين حاضر جوكين اور اين دوسرے شوہر كاذكر کیا اور کما کہ وہ تو ان کے پاس آتے ہی نہیں اور بیر کہ ان کے پاس

مر گواہوں سے اس پر بدکاری ثابت نہیں ہوئی نہ اس نے اقرار کیا اس وجہ سے اس پر حد نہ جاری ہو سکی۔ ٣٧ - باب إذًا طَلَّقَهَا ثُمَّ تَزَوَّجَتْ بَعْدَ الْعِدَّةِ زَوْجًا غَيْرَهُ فَلَمْ يَمَسَّهَا

> تو کیا وہ پہلے خاوند کے نکاح میں جاسکے گی؟ ٥٣١٧ حدَّثنا عَمْرُو بْنُ عَلَىَّ حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ : حَدَّثَني أَبِي عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ اللَّهِيِّ

> ح. حدَّثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدُّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ ا لله عَنْهَا أَنْ رَفَاعَةَ الْقُرَظِيُّ تَزَوُّجَ امْرَأَةً ثُمُّ طَلَّقَهَا، فَتَزَوُّجْت آخَرَ، فَأَتَتِ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ لَهُ أَنَّهُ لاَ يَأْتِيهَا، وَأَنَّهُ لَيْسَ مَعَهُ إِلاَّ مِثْلُ هُدَّبَةٍ فَقَالَ: ((لأَحَتَّى تَذُوقى عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ)).

[راجع: ٢٦٣٩]

کپڑے کے بلوجیسا ہے (انہوں نے پہلے شوہر کے ساتھ دوبارہ نکاح کی خواہش ظاہر کی لیکن) آنخضرت ملٹا کیائے فرمایا کہ نہیں۔ جب تک تم اس (دوسرے شوہر) کامزانہ چکھ لواور بیہ تمہارامزانہ چکھ لیں۔

#### پہلے شوہر سے تمہارا نکاح صحیح نہیں ہو گا۔ ۳۸ باب

﴿وَاللاَّنِي يَنِسْنَ مِنَ الْمَحيض مِنْ الْسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ ﴾ قَالَ مُجَاهِدٌ: إِنْ لَمْ تَعْلَمُوا يَحِضْنَ وَاللاَّنِي تَعْلَمُوا يَحِضْنَ وَاللاَّنِي قَعَدْنَ عَنِ الْحيضِ وَاللاَّنِي لَمْ يَحِضْنَ فَعَدْنَهُ لَاَئَةً أَشْهُو

### باب اور آيت واللائي يئسن الخ

یعن "تہماری مطلقہ ہویوں میں سے جو حیض آنے سے مایوس ہو چکی ہوں' اگر تہمیں شبہ ہو" کی تفییر مجاہد نے کمالیعنی جن عورتوں کاحال تم کو معلوم نہ ہو کہ ان کو حیض آتا ہے یا نہیں آتا۔ اس طرح وہ عور تیں جو بردھانے کی وجہ سے حیض سے مایوس ہو گئی ہیں۔ اس طرح وہ عور تیں جو بابلغی کی وجہ سے ابھی حیض والی ہی نہیں ہوئی ہیں۔ ان سب قتم کی عورتوں کی عدت تین مہینے ہیں۔

٣٩ - باب ﴿وَأُولاَتُ الْأَحْمَالِ أَجُلُهُنَّ أَنْ يَضْعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾

## باب حاملہ عور توب کی عدت ہے ہے کہ بچہ جنیں

٣١٨ - حدثنا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّتَنَا اللَّيْثُ عَنْ جَعْفِرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ الأَعْرَجِ قَالَ : أَخْبَرَنِي اللَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ الأَعْرَجِ قَالَ : أَخْبَرَنِي اللَّحْمَنِ أَنَّ زَيْنَبَ ابْنَةَ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ زَيْنَبَ ابْنَةَ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَتُهُ عَنْ أُمِّهَا أُمُّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّيِيِ اللَّهُ يُقَالُ لَهَا النَّبِيِ اللَّهُ يَقَالُ لَهَا النَّبِي اللَّهُ يُقَالُ لَهَا سَبَيْعَةُ كَانَتْ تَحْتَ زَوْجِهَا تُولُقِي عَنْهَا وَهُي عَنْهَا وَهُي حَبْلَى، فَخَطَبَهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ وَهِي حُبْلَى، فَخَطَبَهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَنْ كَانِتْ أَنْ تَنْجَحَهُ، فَقَالَ: ((وَا الله بَنُكُمَكُونُ فَقَالَ: ((وَا الله فَيَكُونُ فَقَالَ: ((وَا الله

(۵۲۳۱۸) ہم سے یکی بن بکیرنے بیان کیا کہا ہم سے لیٹ بن سعد نے بیان کیا' ان سے جعفر بن ربیعہ نے ' ان سے عبدالرحمٰن بن ہر مز نے ' کہا کہ مجھے خبر دی ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن نے کہ زینب بنت ام سلمہ بھاتھ نے اپنی والدہ نبی کریم طاقع کی ذوجہ مطہوہ ام سلمہ بھاتھ سلمہ بھاتھ نے اپنی والدہ نبی کریم طاقع کی دوجہ مطہوہ ام سلمہ بھاتھ نے خبر دی کہ ایک خاتون جو اسلام لائی تھیں اور جن کانام سبعہ تھا' اپنی شوہر کے ساتھ رہتی تھیں' شوہر کا جب انتقال ہوا تو وہ حاملہ تھیں۔ شوہر کے ساتھ رہتی تھیں' شوہر کا جب انتقال ہوا تو وہ حاملہ تھیں۔ ابوسائل بن بعکک بھاتھ نے انکار کیا۔ ابوالسائل نے کہا کہ اللہ کی قتم! جب نے نکاح کرنے سے انکار کیا۔ ابوالسائل نے کہا کہ اللہ کی قتم! جب تک عدت کی دو درتوں میں سے کمی دت نہ گزار لول گی' تمہارے

ما يصلُخ أنْ تَنكعيه حتَّى تَعْتَدَي آخِوَ الأَجْلَيْن)، فمكنت قريبًا مِنْ عَشْرِ لَيَالٍ فَمُ جَاءَتِ النِّبِيِّ فَهَ فَقَالَ: ((اِنْكِحي)) (احع: ١٩٠٩]

لیے اس سے (جس سے نکاح وہ کرنا چاہتی تھیں) نکاح کرنا صحیح نہیں ہو گا۔ پھروہ (وضع حمل کے بعد) تقریباً دس دن تک رکی رہیں۔ اس کے بعد حضور اکرم ملٹھیل کی خدمت میں حاضر ہو کیں تو آنخضرت ملٹھیل

آ ابوالسنائل نے عورت کو یہ غلط مسلم ساکر اس کو بہ کایا کہ بالفعل وہ اپنا نکاح ملتوی کر دے تو اس کے عزیز و اقرباء جو اس مسلم سنگ وقت موجود نہ تھے آجائیں گے اور وہ اس کو سمجھا بجھا کر مجھ سے نکاح پر راضی کر دیں گے۔ دو مدتوں سے ایک وضع حمل کی مدت وضع حمل ہے اور کی مدت وضع حمل ہے اور کی مدت وضع حمل ہے اور بہا۔

٥٣١٩ حدًّثنا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ عَنِ اللَّيْثِ عَنْ يَزِيدَ أَنْ ابْنَ شِهَابٍ كَتَبَ إِلَيْهِ اللَّيْثِ عَنْ يَزِيدَ أَنْ ابْنَ شِهَابٍ كَتَبَ إِلَيْهِ أَنْ عُبْدِ الله أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِيهِ أَنْ عُبْدِ الله أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِيهِ أَنْهُ كَتَبَ إِلَى ابْنِ أَرْقَمِ أَنْ يَسْأَلَ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ كَيْفَ أَفْتَاهَا النبي إِنَّا وَصَعْتُ أَنْ أَنْكِحَ. [راجع: ٣٩٩١] أَفْتَانِي إِذَا وَصَعْتُ أَنْ أَنْكِحَ. [راجع: ٣٩٩١] أَفْتَانِي إِذَا وَصَعْتُ أَنْ أَنْكِحَ. [راجع: ٣٩٩١] مَالِكُ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةً عَنْ أَبِيهٍ عَنِ مَالِكٌ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةً عَنْ أَبِيهٍ عَنِ مَالِكٌ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةً عَنْ أَبِيهٍ عَنِ الْمِسْلِورِ بْنِ مَحْرَمَةً أَنْ سُبَيْعَةً الأَسْلِمِيَّةً لَلْهِسَتْ بَعْدَ وَفَاةٍ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ، فَجَاءَتِ النّبي ﴿ فَاسْتَأَذَنَتُهُ أَنْ تَنْكِحَ، فَأَذِنْ لَهَا النّبي ﴿ فَاسْتَأَذَنَتُهُ أَنْ تَنْكِحَ، فَأَذِنْ لَهَا فَنَكَحَتْ.

٠٤- باب قول الله تعالى:
 ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبُّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَ ثَلاَئَةَ ثَلُوعِهِ وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: فيمَنْ تَزَوَّجَ فِي الْعِدَّةِ فَحَاضَتْ عِنْدَهُ ثَلاَثَ حِيضِ بَانَتْ مِنَ الأُول، وَلاَ تَحْتَسِبُ بِهِ لِمَنْ بَعْدَهُ.
 وقال الزُّهْرِيُّ : تَحْتَسِبُ وَهَذَا أَحَبُ إِلَى سُفْيَانَ يَعْنِي قَوْلَ الزُّهْرِيِّ. وقالَ مَعْمَرٌ:

(۵۳۱۹) ہم سے کی بن کیرنے بیان کیا' ان سے لیٹ نے' ان سے پزید نے کہ ابن شہاب نے انہیں لکھا کہ عبیداللہ بن عبداللہ نے انہیں لکھا کہ عبیداللہ بن عبداللہ نے انہیں نکھا کہ عبیداللہ بن عبداللہ نے انہیں خبردی کہ انہوں نے انہیں الار قم کو لکھا کہ سبعہ اسلمیہ سے پوچس کہ نبی کریم اللہ ان کے متعلق کیا فتویٰ دیا تھا تو انہوں نے فرمایا کہ جب میرے یمال بی پیدا ہو گیا تو آنحضرت نے مجھے فتویٰ دیا کہ اب میں نکاح کرلوں۔ کی پیدا ہو گیا تو آنحضرت نے مجھے فتویٰ دیا کہ اب میں نکاح کرلوں۔ ان کیا' ان سے اشام بان عروہ نے ' ان سے ان کے والد نے ' ان سے مور بن مخرمہ نے کہ سبعہ اسلمیہ اپ شوہری وفات کے بعد چند مور بن مخرمہ نے کہ سبعہ اسلمیہ اپ شوہری وفات کے بعد چند دنوں تک حالت نفاس میں رہیں' پھر نبی کریم مان پیل کے پاس آگر دنوں تک حالت نفاس میں رہیں' پھر نبی کریم مان پیل کے پاس آگر دنوں نک حالت نفاس میں رہیں' پھر نبی کریم مان پیل نے انہیں اجازت دی ادار انہوں نے نکاح کیا۔

باب الله کابی فرمانا که "مطلقہ عور تیں اپنے کو تین طهریا تین حیض تک روکے رکھیں" اور ابراہیم نے اس شخص کے بارے میں فرمایا جس نے کسی عورت سے عدت ہی میں نکاح کرلیا اور پھروہ اس کے پاس تین حیض کی مدت گزرنے تک رہی کہ اس کے بعد وہ پہلے ہی شوہر سے جدا ہو گی۔ (اور بیہ صرف اس کی عدت سمجھی جائے گی) دو سرے نکاح کی عدت کاشار اس میں نہیں ہو گالیکن زہری کے کہا کہ اس میں دو سرے نکاح کی عدت کاشار بھی ہو گائیں نہری کا قول سفیان کو

يُقَالُ أَقْرَأَتِ الْمَرْأَةُ إِذَا دَنَا حَيْضُهَا، وَأَقْرَأَتْ إِذَا دَنَا طُهْرُهَا. وَيُقَالُ مَا قَرَأَتْ بسَلَى قَطُّ إِذَا لَمْ تَجْمَعْ وَلَدًا فِي بَطْنِهَا.

زیادہ پند تھا۔ معمرنے کہا کہ اقرات المواۃ اس وقت بولتے ہیں جب عورت كاحيض قريب موراس طرح "اقرات" اس وقت بهي بولتے ہیں جب عورت کا طهر قریب ہو' جب کسی عورت کے پیٹ میں کبھی کوئی حمل نہ ہوا ہو تو اس کے لیے عرب کہتے ہیں۔ "ماقرات بسلی قط"لعني اس كو بهي پيٺ نهيس رہا۔

اور شافعی نے تین طہر۔ مرامام ابو حنیفہ رمایت کا فدہب رائے ہے کس لیے کہ طلاق طهر میں مشروع ہے حیض میں نہیں اب اگر کسی نے ایک طهر میں طلاق دی تو یا تو یہ طهرعدت میں شار ہو گا۔ شافعیہ کہتے ہیں تب تو عدت تین طهرہے کم ٹھمرے گی۔ اگر محسوب نه ہو گا تو عدت تین طهرے زائد ہو جائے گی۔ شافعیہ یہ جواب دیتے ہیں کہ دو طهراور تیسرے طهرکے ایک جھے کو تین طهر که كت مي جيس فرمايا ﴿ الْحَدَّ أَشْهُرٌ مَعْلُوْمَتْ ﴾ (البقرة: ١٩٧) حالا كله حقيقت من فج ك دو مين وس دن مين

# باب فاطمه بنت قيس منيه خيا كاواقعه اور الله تعالى كا فرمان

''اور اپنے پروردگار اللہ سے ڈرتے رہو' انہیں ان کے گھرول سے نہ نکالو اور نہ وہ خود ٹکلیں' بجزاس صورت کے کہ وہ کسی کھلی بے حیائی کاار تکاب کریں۔ یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں اور جو کوئی اللہ کی حدود سے برھے گا'اس نے اپ اوپر ظلم کیا۔ تھے خرنسیں شاید کہ الله اس کے بعد کوئی نی بات پیدا کر دے۔ "ان مطلقات کو اپنی حیثیت کے مطابق رہنے کامکان دوجہاں تم رہتے ہو اور انہیں تک كرنے كے ليے انہيں تكليف مت پنچاؤ اور اگر وہ حمل والياں ہوں توانہیں خرچ بھی دیتے رہو۔ ان کے حمل کے پیدا ہونے تک۔ آخر آیت الله تعالی کے ارشاد "بعد عسریسرا" تک۔

(۵۳۲۲-۵۳۲۱) مم سے اساعیل بن ابی اویس نے بیان کیا کمامم ے امام مالک نے بیان کیا 'کما ہم سے کیلیٰ بن سعید انصاری نے 'ان سے قاسم بن محمد اور سلیمان بن بیار نے 'وہ دونوں بیان کرتے تھے کہ یجیٰ بن سعید بن العاص نے عبدالرحمٰن بن حکم کی صاحبزادی (عمرہ) کو طلاق دے دی تھی اور ان کے باپ عبدالرحمٰن انہیں ان کے (شوہر ك) گرے كے آئے (عدت كے ايام گزرنے سے پہلے) عائشہ رہي اُن

#### ١ ٤ - باب قِصَّةِ فَاطِمَةَ بنْتَ قَيْس وَقُولِهِ عزَّ وَجَلَّ

﴿ وَاتَّقُوا اللَّهُ رَبُّكُمْ لاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهنَّ، وَلاَ يَخْرُجْنَ إلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ. وَتِلْكَ حُدُودُ الله وَمَنْ يَتَعَدُّ حُدُودَ الله فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، لاَ تَدْرِي لَعَلَّ الله يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا. أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلاَ تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ، وَإِنْ كُنَّ أُولاَتِ حَمْلِ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ -إِلَى قَوْلِهِ – بَعْدَ عُسْرٍ يُسرًا﴾.

٥٣٢١ ، ٥٣٢١ حدَّثنا إسْمَاعيلُ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنُ سَعيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ سَمِعَهُمَا يَذْكُرَان أَنْ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ بْنِ الْعَاصِ طَلَّقَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ الْحَكَم، فَانْتَقَلَهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، فَأَرْسَلَتْ

عَائِشَةً أَمُّ الْمُؤْمِنينَ إِلَى مَرْوَانَ، وَهُوَ أَميرُ الْمَدِينَةَ اتَّقِ الله وَارْدُدْهَا إِلَى بَيْتِهَا. وَقَالَ مَرْوَانُ فِي حَديثِ سُلَيْمَانُ : إِنَّ عَبْدَ الرُّحْمَنِ بْنَ الْحَكَم غَلَبَني. وَقَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ : أَوْ مَا بَلَغَكِ شَأَنُ فَاطِمَةَ بنْتِ قَيْسِ؟ قَالَتْ: لاَ يَضُرُكَ أَنْ لاَ تَذْكُرَ حَديثُ فَاطِمَةً. فَقَالَ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكُم : إِنْ كَانَ بِكِ شَرٌّ فَحَسْبُكِ مَا بَيْنَ هَذَيْن من الشرُّ.

[أطرافه في : ٥٣٢٣، ٥٣٢٥، ٥٣٤٧]. [أطرافه في : ٥٣٢٤، ٥٣٢٦، ٥٣٢٨].

کوجب معلوم ہواتو انہوں نے مروان بن عمم کے یمال 'جو اس وقت مدینہ کا امیر تھا، کملوایا کہ اللہ سے ڈرو اور لڑکی کو اس کے گھر (جمال اسے طلاق ہوئی ہے) پہنچا دو عیسا کہ سلیمان بن بیار کی حدیث میں ہے۔ مروان نے اس کاجواب سے دیا کہ لڑکی کے والد عبدالرحمٰن بن حكم نے ميري بات نيس ماني اور قاسم بن محد نے بيان كياك (مروان نے ام المؤمنین کو بیہ جواب دیا کہ) کیا آپ کو فاطمہ بنت قیس ری اُلیے کے معاملہ کاعلم نہیں ہے؟ (انہول نے بھی اپنے شوہر کے گھرعدت نہیں گزاری تھی) عائشہ رہی ﷺ نے بتلایا کہ اگر تم فاطمہ کے واقعہ کا حواله نه دیتے تب بھی تمهارا کچھ نه بگر تا کیونکه وہ تمهارے لیے دلیل نیں بن سکتا) مروان بن حکم نے اس پر کما کہ اگر آپ کے نزدیک (فاطمہ مڑی شاکان کے شوہر کے گھرسے منتقل کرتا) ان کے اور ان کے شو ہر کے رشتہ داری کے درمیان کشیدگی کی وجہ سے تھا تو یہال بھی یمی وجہ کافی ہے کہ دونوں (میاں بوی) کے درمیان کشیدگی تھی۔

تعضرت عائشہ رہی آفیا کا مطلب بیہ تھا کہ فاطمہ بنت قیس بڑی آفیا کی حدیث ہے کیوں دلیل لیتے ہو' فاطمہ رہی آفیا کا اس گھرے نکل میں بیٹی آفیا کے مدیث ہے کیوں دلیل لیتے ہو' فاطمہ بڑی آفیا کا اس گھرے نکل میں بیٹی کے مدین کے مدین کے مدین کا اس کا استعمال کے مدین کے مدین کے مدین کے مدین کے مدین کا مدین کے مدین کا اس کا مدین کے مدین

٥٣٢٣، ٥٣٢٤– حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حدَّثنا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الرُّحْمَٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتُ: مَا لِفَاطِمَةَ، أَلاَ تَتَّقِي اللهِ؟ يَعْنِي في قَوْلها: لا سُكْنَى وَلا نَفَقَةً.

[راجع: ٥٣٢١، ٥٣٢٢]

٥٣٢٥، ٥٣٢٦– حدَّثنا عَمْرُو بْنُ عَبَّاسِ حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٌّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ لِعَائِشَةَ : أَلَمْ تَرَى إِلَى فُلاَنَةَ بِنْتِ الْحَكَمِ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا الْبَتَّةَ

(۵۳۲۳ ـ ۵۳۲۳) ہم سے محد بن بثار نے بیان کیا کما ہم سے غندر محمر بن جعفرنے بیان کیا کہا ہم سے شعبہ بن تجاج نے بیان کیا ان سے عبدالرحمٰن بن قاسم نے 'ان سے ان کے والد نے اور ان سے عائشہ ری نیا نے کما واطمہ بنت قیس خدا سے ڈرتی نہیں! ان کا اشارہ ان کے اس قول کی طرف تھا (کہ مطلقہ بائنہ کو) نفقہ وسکنی دینا ضروری نہیں جو کہتی ہے کہ طلاق بائن جس عورت پر پڑے اسے مسکن اور خرچه نهیں ملے گا۔

(۵۳۲۹\_۵۳۲۵) ہم سے عمرو بن عباس نے بیان کیا کما ہم سے ابن مدی نے بیان کیا کما ہم سے سفیان نے بیان کیا ان سے عبدالرحمٰن بن قاسم نے 'ان سے ان کے والد نے کہ عروہ بن زبیر نے حضرت عائشہ بڑ افوا سے کما کہ آپ فلانہ (عمرہ) بنت تھم کا معاملہ نہیں دیکھتیں۔ ان کے شوہر نے انہیں طلاق بائنہ دے دی اور وہ

فَخَرَجَتْ؟ فَقَالَتْ : بِفْسَ مَا صَنَعَتْ. قَالَ: أَلَمْ تَسْمَعِي فِي قَوْلِ فَاطِمَةَ؟ قَالَتْ: أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ لَهَا خَيْرٌ فِي ذِكْرِ هَذَا الْحَديثِ. وَزَادَ ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ : عَابَتْ عَانِشَةُ أَشَدً الْعَيْبِ وَقَالَتْ : إِنَّ فَاطِمَةَ كَانَتْ فِي مَكَانِ وَحْشٍ فَخِيفَ عَلَى نَاحِيَتِهَا فَلِذَلِكَ أَرْخَصَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

[راجع: ٥٣٢١، ٥٣٢٢] ٢ ٤ – باب الْمُطَلَّقَةِ إِذَا خُشِيَ عَلَيْهَا في مَسْكَنِ زَوْجِهَا أَنَّ يُقْتَحَمَ عَلَيْهَا، أَوْ تَبْذُو عَلَى أَهْلِهَا بِفَاحِشَةٍ.

وہاں سے نکل آئیں (عدت گزارے بغیر) حضرت عائشہ وہی آئیا نے بتالیا کہ جو کچھ اس نے کیا بہت براکیا۔ عروہ نے کہا آپ نے فاطمہ وہی آئیا کے واقعہ کے متعلق نہیں سنا۔ بتالیا کہ اس کے لیے اس حدیث کوذکر کرنے میں کوئی خیر نہیں ہے اور ابن ابی زناد نے ہشام سے یہ اضافہ کیا ہے اور ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ حضرت عائشہ وہی آئیا اور کیا ہے اور ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ حضرت عائشہ وہی آئیا اور نے (عمرہ بنت حکم کے معالمہ پر) اپنی شدید ناگواری کا اظہار فرمایا اور فرمایا کہ فاطمہ بنت قیس وہی آئیا تو ایک اجاڑ جگہ میں تھیں اور اس کے فرمای کہ فاطمہ بنت قیس وہی آئیا ہونے کی) انہیں اجاز حکہ میں تھی کریم مائیا ہے بار وہاں سے منتقل ہونے کی) انہیں اجاز سے گھرمیں کسی (چور فیاب وہ مطلقہ عورت جس کے شو ہرکے گھرمیں کسی (چور فیاب وہ مطلقہ عورت جس کے شو ہرکے گھرمیں کسی (چور فیاب وہ مطلقہ عورت جس کے شو ہرکے گھرمیں کسی (چور فیاب وہ مطلقہ عورت جس کے شو ہرکے گھرمیں کسی (چور فیاب وہ مطلقہ عورت جس کے شو ہرکے گھرمیں کسی (چور

باب وہ مطلقہ تورث، ک سے سوہرسے ھریں ک)(پور وغیرہ یا خود شوہر)کے اچانک اندر آجانے کا خوف ہویا شوہر کے گھروالے بد کلامی کریں تواس کو عدت کے اندر وہاں

سے اٹھ جانادرست ہے۔

الکین جس عورت کو طلاق رجعی دی جائے اس کے لیے سب کے زدیک مسکن اور خرچہ خاوند پر لازم ہو گالیخی عدت لیری ہونے تک گو حاملہ نہ ہو اور طلاق بائن والی کے لیے بعض سلف نے مسکن واجب رکھا ہے اس آیت سے اسکنوھن الکین نققہ واجب نہیں رکھا اور حاملہ عورت کے لیے وضع حمل تک مسکن اور خرچ سب نے لازم رکھا ہے لیکن غیر حاملہ میں جس کو طلاق بائن دی جائے اختلاف ہے۔ جیسے اوپر گزر چکا۔ حنفیہ نے اس کے لیے بھی نققہ اور مسکن واجب رکھا ہے کیونکہ آیت عام ہے اور حضرت عمر بڑا تھ کے والے بین کہ انہوں نے فاطمہ بنت قیس کی روایت کو رد کیا اور کہا ہم اللہ کی کتاب اور اپنے پنیمبر کی سنت ایک عورت کے کہنے پر نہیں چھوڑ تکتے جو معلوم نہیں اس نے یاد رکھایا بھول گئی۔ حالا نکہ حضرت عمر بڑا تھ نے بائنہ عورت کے لیے صرف مسکن کو لازم رکھا نہ کہ نققہ کو۔ دو سرے امام احمد نے کہا حضرت عمر بڑا تھ سے یہ قول ثابت نہیں ہے مگر عورت حاملہ المحدیث کا ذہب رکھا ہے کہ نققہ اور سکنی حافلہ رجعی کے لیے واجب ہے مطلقہ بائنہ کے لیے واجب نہیں ہے مگر جورت حاملہ ہو۔

٥٣٢٧، ٥٣٢٧ حدثني حِبَّانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ عَائِشَةَ أَنْكُرَتْ ذَلِكَ عَلَى فَاطِمَةً. [راجع: ٥٣٢١، ٥٣٢٢]

ابن شہاب نے 'انہیں عروہ نے کہ عائشہ رہی آبیا نے فاطمہ بنت قیس وئی آبیا کی اس بات کا (کہ مطلقہ بائنہ کو نفقہ و سکنی نہیں ملے گا) انکار کیا۔

(۵۳۲۸-۵۳۲۷) مجھ سے حبان بن موی نے بیان کیا کما ہم کو

عبداللہ بن مبارک نے خبردی کہاہم کو ابن جریج نے خبردی انہیں

ا جو وہ کہتی تھی کہ تین طلاق والی کے لیے نہ مکن ہے نہ خرچہ۔ حدیث سے ترجمہ باب نہیں نکایا مگر حضرت امام بخاری

رواللہ نے اپنی عادت کے موافق اس کے دو سرے طریق کی طرف اشارہ کیا جس میں بید فدکور ہے کہ حضرت عائشہ رجی اللہ نے فاطمہ بنت قیس رہے ہیں ہے کہا کہ تیری زبان نے تجھ کو نکلوایا تھا۔

٢٤ - باب قَوْل الله تَعَالَى:

﴿ وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكُتُمْنَ مَا خَلَقَ الله في أَرْحَامِهِنَّ ﴾ مِنَ الْحَيْض وَالْحَمَل ٥٣٢٩ حدَّثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهِ عَنْهَا قَالَتْ : لَمَّا أَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَنْفِرَ، إذَا صَفِيَّةُ عَلَى بَابِ خِبَائِهَا كَنيبَةً، فَقَالَ لَهَا: ((عَقْرَى أَوْ حَلْقَى إِنَّكِ لَحَابِسَتُنَا، أَكُنْتِ أَفَضْتِ يَوْمَ النَّحْرِ؟)) قَالَتْ : نَعَمْ.

قَالَ : ((فَانْفِرِي إِذًا)).[راجع: ٢٩٤]

(عقری حلقی عرب میں پیار کے الفاظ ہیں اس سے بدوعا مقصود نہیں ہے۔ عقری لینی اللہ تجھ کو زخی کرے۔ حلقی تیرے حلق میں زخم ہو۔ اس حدیث کی مطابقت باب سے یوں ہے کہ آپ نے صرف صفیہ رہ اُن کے حالفنہ ہونے کے بارے میں تسلیم فرمایا تو معلوم ہوا کہ خاوند کے مقابلہ میں بھی لیمنی رجعت اور سقوط رجعت اور عدت گزر جانے وغیرہ ان امور میں عورت کے قول کی تقدیق کی جائے گی۔

> ٤٤ - باب ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ ؠڔؘۮٙۿؚڹۘٞۿ

فِي الْعِدَّةِ وَكَيْفَ يُرَاجِعُ الْمَرْأَةَ إِذَا طَلَّقَهَا وَاحِدةً أَوْ ثِنْتَيْن

• ٥٣٣٠ حدثني مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : زَوَّجَ مَعْقِلٌ أُخْتَهُ فَطَلَّقَهَا تَطْليقةً.

[راجع: ٢٩٥٤]

٥٣٣١ وحدثني مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى

باب الله تعالی کابیہ فرمانا کہ عور توں کے لیے بیہ جائز نہیں کہ الله في ان كر حمول ميں جو پيدا كر ركھاہے اسے وہ چھيا ر کھیں کہ حیض آتاہے یا حمل ہے۔

(۵۳۲۹) ہم سے سلمان بن حرب نے بیان کیا کما ہم سے شعبہ بن الاست علم بن عتب نان سے ابراہیم نخعی نے ان سے اسودین مزید نے اور ان سے عائشہ میں نے بیان کیا کہ جب نی کریم ملیٰ لیے نے (حجة الوداع میں) کوچ کا ارادہ کیا تو دیکھا کہ صفیہ دی کھا است خیمہ کے دروازے پر غمگین کھڑی ہیں۔ آنخضرت ماٹھایا نے ان سے فرمایا "عقریٰ" یا (فرمایا راوی کوشک تھا) "حلقٰی" معلوم ہو تا ہے کہ تم ہمیں روک دوگی کیاتم نے قرمانی کے دن طواف کر لیا ہے؟ انہوں نے عرض کی کہ جی ہاں۔ آنخضرت ماٹھائیے نے فرمایا کہ پھر چلو۔

باب اور الله كاسورة بقرمين بيه فرماناكه عدت كاندر عور توں کے خاوندان کے زیادہ حقدار ہیں یعنی رجعت کر کے اور اس بات کابیان کہ جب عورت کو ایک یا دو طلاق دی ہوں تو کیونگررجعت کرے

( ۵۳۳۰) مجھ سے محمد بن سلام نے بیان کیا کماہم کو عبدالوہاب ثقفی نے خروی ان سے پوٹس بن عبید نے بیان کیا ان سے امام حسن بقری نے بیان کیا کہ معقل بن بیار بڑاٹھ نے اپنی بمن جملہ کا نکاح کیا' پھر(ان کے شوہرنے)انہیں ایک طلاق دی۔

(۵۳۳۱) مجھ سے محمر بن مثنی نے بیان کیا ' کما ہم سے عبدالاعلی نے

حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَادَةَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ أَنَّ مَعْقِلَ بْنَ يَسَارِ كَانَتْ أَخْتُهُ تَحْتَ رَجُلٍ فَطَلَقَهَا، ثُمَّ خَلَّى عَنْهَا حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا، ثُمَّ خَطَبَهَا، فَحَمِي مَعْقِلٌ مِنْ ذَلِكَ آنِفًا فَقَالَ: خَلَّى عَنْهَا وَهُو يَقْدِرُ عَلَيْهَا ثُمَّ يَخْطُبُهَا، فَحَالَ بَيْنَهُ وَهُو يَقْدِرُ عَلَيْهَا ثُمَّ يَخْطُبُهَا، فَحَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَها، فَأَنْزَلَ الله تَعَلَيْهِ فَقَالَ: طَلَقْتُمُ وَبَيْنَها، فَأَنْزَلَ الله تَعَلَيْهِ فَوَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْصُلُوهُنَّ ﴾ إلى الله تعَلَيْه، فَتَرَكَ الْحَمِيَّة الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَأَ عَلَيْهِ، فَتَرَكَ الْحَمِيَّة، عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَأً عَلَيْهِ، فَتَرَكَ الْحَمِيَّة، وَاسْتَقَادَ لأَمْرِ الله .

بیان کیا کہا ہم سے سعید بن ابی عروبہ نے 'ان سے قادہ نے 'کہا ہم

سے امام حسن بھری نے بیان کیا کہ معقل بن بیار بڑاٹھ کی بمن ایک
آدی کے نکاح میں تھیں 'پرانہوں نے انہیں طلاق دے دی 'اس

کے بعد انہوں نے تنائی میں عدت گزاری۔ عدت کے دن جب ختم

ہو گئے تو ان کے پہلے شو ہر نے ہی پر معقل بڑاٹھ کے پاس ان کے لیے

نکاح کا پیغام بھیجا۔ معقل کو اس پر بردی غیرت آئی۔ انہوں نے کہا جب

وہ عدت گزار رہی تھی تو اسے اس پر قدرت تھی (کہ دوران عدت

میں رجعت کرلیں لیکن الیا نہیں کیا) اور اب میرے پاس نکاح کا پیغام

میں رجعت کرلیں لیکن الیا نہیں کیا) اور اب میرے پاس نکاح کا پیغام

گئے۔ اس پر سے آیت نازل ہوئی۔ "اور جب تم اپنی عور توں کو طلاق

دے چکو اور وہ اپنی مدت کو پہنچ چکیں تو تم انہیں مت روکو" آخر

آیت تک" پھر رسول اللہ ماٹھ کیا نے انہیں بلا کر سے آیت سائی تو

انہوں نے ضد چھوڑ دی اور اللہ کے تھم کے سامنے جھک گئے۔

المحدیث کا قول سے ہے کہ عدت گزر جانے کے بعد رجعت نکاح جدید سے ہوتی ہے اور عدت کے اندر عورت سے جماع کرنا ہی رجعت کے لیے کانی ہے۔

اسلام کیا ان سے نافع نے اور ان سے ابن عمر بن خطاب بھ شانے کہ اسلام کیا گا ان سے نافع نے اور ان سے ابن عمر بن خطاب بھ شانے کہ انہوں نے اپنی بیوی کو ایک طلاق دی تو اس وقت وہ حائفنہ تھیں۔ رسول اللہ طلاق نے ان کو حکم دیا کہ رجعت کرلیں اور انہیں اس وقت تک اپنے ساتھ رکھیں جب تک وہ اس حیض سے پاک ہونے کے بعد پھر دوبارہ حائفنہ نہ ہوں۔ اس وقت بھی ان سے کوئی تعرض نہ کریں اور جب وہ اس حیض سے بھی پاک ہو جائیں تو اگر اس وقت کریں اور جب وہ اس حیض سے بھی پاک ہو جائیں تو اگر اس وقت انہیں طلاق دینے کا ارادہ ہو تو طہر میں اس سے پہلے کہ ان سے ہم بستری کریں طلاق دیں۔ پس بہی وہ وقت ہے جس کے متعلق اللہ بستری کریں طلاق دیں۔ پس بہی وہ وقت ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اس میں عور توں کو طلاق دی جائے اور عبد اللہ بن عمر بھی شانے سے اگر اس کے (مطلقہ ٹلاٹہ کے) بارے میں موال کیا جاتا تو سوال کیا جاتا تو سوال کرنے والے سے وہ کہتے کہ اگر تم نے تین موال کیا جاتا تو سوال کرنے والے سے وہ کہتے کہ اگر تم نے تین

غَيْرَهُ وَزَادَ فِيهِ غَيْرُهُ عَنِ اللَّيْثِ : حَدَّثَني نَافِعٌ قَالَ ابْنُ عُمَرَ: لَوْ طَلَّقْتَ مَرَّةُ أَوْ مَرَّتَيْنِ فَإِنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَني بِهَذَا.

[راجع: ٤٩٠٨]

٥ ٤ - باب مُرَاجَعَةِ الْحَائِضِ ٥٣٣٣ حدَّثنا خَجَّاجٌ حَدُّثَنَا يَزيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سيرينَ حَدَّثني يُونُسُ بْنُ جُبَيْرِ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ طَلُّقَ ابْنُ عُمَرَ الْمُرَأَتَهُ وَهْيَ حَائِضٌ فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجَعَهَا ثُمَّ يُطَلِّقَ مِنْ قُبْلٍ عِدَّتِهَا)) قُلْتُ: أَفَتَعْتَدُ بِتِلْكَ التَّطْلِيقَةِ قَالَ: ((أَرَأَيْتَ إنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ)).

[راجع: ٤٩٠٨]

٢٦- باب تُحِدُّ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُر وَعَشْرًا وَقَالَ الزُّهْوِيُّ : لاَ أَرَى أَنْ تَقُرَبَ الصَّبيَّةُ الْمُتَوَفِّي عَنْهَا الطِّيبَ لأَنْ عَلَيْهَا الْعِدَّةَ. حدَّثنا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالكً عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي بِكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعِ عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ هَذِهِ الْأَحَادِيثُ النَّالاَثَةُ.

طلاقیں دے دی ہیں تو پھرتمہاری ہوی تم پر حرام ہے۔ یمال تک کہ وہ تمہارے سوا دوسرے شوہرسے نکاح کرے۔ غیر قتیبة (ابوالجم) ك اس حديث مي ليث سے بياضافه كيا ہے كه (انهول في بيان كيا كه) مجھ سے نافع نے بیان كيا اور ان سے ابن عمر بي تفظ نے كها كه أكر تم نے اپنی بیوی کو ایک یا دو طلاق دے دی ہو۔ تو تم اسے دوبارہ اپنے نكاح ميس لاسكتے مو) كيونكه نبي كريم الني لام نے مجھے اس كاتھم ديا تھا۔

#### باب حائفنہ سے رجعت کرنا

(۵۳۳۳) م سے تجاج نے بیان کیا کما ہم سے بزید بن ابراہیم نے بیان کیا کما ہم سے محد بن سیرین نے بیان کیا کما مجھ سے بونس بن جیر نے بیان کیا کہ میں نے ابن عمر جہ اس سے بوچھا تو انہوں نے ہلایا کہ ابن عمر المافظ نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اس وقت وہ حالفنہ تھیں۔ پھر حضرت عمر بناٹھ نے اس کے متعلق نبی کریم ماٹھیا سے پوچھا تو آخضرت النالي ان عم وياكه ابن عمر النافظ اني بيوى سے رجوع كر لیں ' پھرجب طلاق کا صحیح وقت آئے تو طلاق دیں (یونس بن جبرنے بیان کیا کہ ابن عمر بی اوا سے میں نے بوچھا کہ کیااس طلاق کا بھی شار ہوا تھا؟ انہوں نے بتلایا کہ اگر کوئی طلاق دینے والا شرع کے احکام بجا لانے سے عاجز ہویا احتی بے و توف ہو (توکیا طلاق نہیں پڑے گی؟) باب جس عورت كاشو مر مرجائے وہ چار مينے دس دن تك سوگ منائے۔

زہری نے کما کہ کم عمرائر کی کاشوہر بھی اگر انقال کر گیاہو تو میں اس کے لیے بھی خوشبو کا استعال جائز نہیں سمجھتا کیونکہ اس پر بھی عدت واجب ہے ہم سے عبداللہ بن بوسف تیسی نے بیان کیا کماہم کوامام مالک نے خردی' انہیں عبداللہ بن ابی بکرین محدین عمروین حزم نے' انہیں حمید بن نافع نے اور انہیں زینب بنت الی سلمہ رضی اللہ عنما نے ان تین احادیث کی خبر دی۔

٥٣٣٤ قَالَتْ زَيْنَبُ : دَخَلتُ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ حينَ تُولِّنيَ ٱبُوهَا ٱبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرّْبِ، فَدَعَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ بطيبِ فيهِ صُفْرَةٌ أَوْ غَيْرُهُ، فَدَهَنَتْ مِنْهُ جَارِيَةً ثُمٌّ مَسُّتْ بِعَارِضَيْهَا ثُمُّ قَالَتْ ؛ اما وا للهُ مَالِي بالطّيبِ مِنْ حَاجَةٍ، غَيْرَ أَنَّى سَمِعْتُ رَسُولَ الله لله يَقُولُ: ((لاَ يَحِلُّ الإِمْرَأَةِ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ، اللَّ عَلَى زَوْج أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا)). [راجع: ١٢٨٠] ٥٣٣٥- ۚ قَالَتْ زَيْنَبُ: فَدَخِلْتُ عَلَى زَيْنَبَ ابْنَةِ جَحْشِ حينَ تُولُقِيَ أَخُوهَا، فَدَعَتْ بطيبٍ فَمَسَّتْ مِنْهُ ثُمُّ قَالَتْ : أَمَا وَا لله مَالِي بالطَّيبِ مِنْ حَاجَةٍ، غَيْرَ أَنَّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَر ((لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ با لله وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالَ، إلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا)).

[راجع: ١٢٨٢]

٥٣٣٦ قَالَتْ زَيْنَبُ وَسَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ تَقُولُ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّ ابنتي تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَقَدِ اشْتَكَتْ عَيْنُهَا أَفَنَكُحُلُهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ((لاَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا)). كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ: لاَ. ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي

(۵۳۳۴) زینب وی فوان نیال کیا که میں نی کریم می ای اوجد مطمرہ ام حبیبہ رہی ہوا کے پاس اس وقت گئ جب ان کے والد ابوسفیان بن حرب رافحه كاانقال مواتها. ام حبيبات خوشبو منكواكي جس مين خلوق خوشبو کی زردی یا کسی اور چیز کی ملاوث تھی' پھروہ خوشبو ایک لونڈی نے ان کولگائی اور ام المؤمنین نے خود اپنے رخساروں پر اسے لگایا۔ اس کے بعد کما کہ واللہ! مجھے خوشبو کے استعال کی کوئی خواہش نیں تھی لیکن میں نے رسول الله ماٹھیام سے سنا ہے آمخضرت ماٹھیام نے فرمایا کہ کسی عورت کے لیے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہو جائز نہیں کہ وہ تین دن سے زیادہ کسی کاسوگ منائے سوا شوہرے (کہ اس کاسوگ) چار مینے دس دن کاہے۔

(۵۳۳۵) حفرت زینب ری افع ان این کیا که اس کے بعد میں ام المؤمنين زينب بنت جمش وميه المائية كالساس وقت كى جب ان ك بھائی کا انتقال ہوا۔ انہوں نے بھی خوشبو منگوائی اور استنعال کی اور کما کہ واللہ! مجھے خوشبو کے استعمال کی کوئی خواہش نہیں تھی لیکن میں نے رسول الله مالی کے برسر منبریہ فرماتے سنا ہے کہ کسی عورت کے لیے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہویہ جائز نہیں کہ کسی میت پر تین دن سے زیادہ سوگ منائے 'صرف شو ہر کے لیے جار مینے دس دن کاسوگ ہے۔

(۵۳۳۲) زینب بنت ام سلمه رضی الله عنمانے کما که میں نے ام سلمه رضى الله عنماكو بھى يە كتے سناكه ايك خاتون رسول الله صلى للله عليه وسلم كے پاس آئيس اور عرض كيا يارسول الله! ميرى لؤكى کے شوہر کا انقال ہو گیاہے اور اس کی آنکھوں میں تکلیف ہے توکیا وہ سرمہ لگا سکتی ہے؟ آنخضرت التی اللہ ان اس پر فرمایا کہ نمیں ' دو تین مرتبه (آپ نے یہ فرمایا) ہر مرتبہ یہ فرماتے تھے کہ نہیں! پھر آنخضرت جاہلیت میں تو شمہیں سال بھر تک مینگنی بھینگنی یہ تی تھی (جب کہیں

الْجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي بِالْبَغْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ)). [طرفاه في : ٥٧٠٦، ٥٣٣٨]. الْحَوْلِ)). [طرفاه في : ٥٣٣٨ لَوَيْنَبَ وَمَا تَرْمِي بِالْبَغْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ؟ فَقَالَتْ رَيْنَبُ: كَانَتِ الْمَوْأَةُ إِذَا تُوفِّي عَنْهَا رَيْنَبُ: كَانَتِ الْمَوْأَةُ إِذَا تُوفِّي عَنْهَا وَيْنَبُ شَرَّ ثِيَابِهَا وَلَيْمَ تَمُوَّ بِهَا سَنَةً، ثُمَّ تُونَى بِدَابَةٍ حِمَارٍ أَوْ شَاةٍ أَوْ طَائِرٍ فَتَفْتَصُ بِهِ، فَقَلَمَا تَفْتَصُ بِشَيْءِ إِلاَ مَات، ثُمَّ بِهِ، فَقَلْمَا تَفْتَصُ بِشَيْءِ إِلاً مَات، ثُمَّ بَعْدَ بُغْدَ مَرْجِعُ بَعْدَ مَنْ طيبٍ أَوْ غَيْرِهِ. سُئِلَ مَالِكُ مَالِكُ مَا لَكُ مَالِكُ مَالِكُ مَا لَكُ مَالِكُ مَالِكُ مَا لَكُ مَالِكُ مَالِكُ مَا لَكُ مَالِكُ مَالِكُ مَالِكُ مَا لَكُ مَالِكُ مَا لَكُ مَالِكُ مَالِكُ مَا لَكُ مَالِكُ مَالِكُ مَالِكُ مَالِكُ مَالِكُ مَالِكُ مَالِكُ مَالِكُ مَا لَكُ مَالِكُ مَالِكُ مَالِكُ مَالِكُ مَالِكُ مَالِكُ مَالِكُ مَالِكُ مَالِكُ مَالَكُ مَالِكُ مَالِكُ مَالَكُ مَالِكُ مَالِكُ مَالَكُ مَالِكُ مَالَكُ مَا لَكُولُ مَنْهُ الْمُنْ مَالَكُ مَالِكُ مَالَكُ مَالِكُ مَالِكُ مَالَكُ مَالِكُ مَالِكُ مَالِكُ مَالِكُ مَالَكُ مَالَكُ مَالَكُ مَا لَكُ مَالِكُ مَا لَكُولُ مَالِكُ مَالَكُ مَالِكُ مَالَعُمُ مَلِكُ مَلَكُ مَالَعُمُ مَلِكُ مَالِكُ مَالَكُ مَالَعُلُكُ مَالَلُكُ مَالَعُلُكُ مَالِكُ مَالِكُ مَالَعُمُ مَالِكُ مَالِكُ مَالِكُ مَالِكُ مَالِكُ مَالِكُ مِنْ مَنْ مَالِكُ مَالِكُ مَالِكُ مَالِكُ مَالَعُلُكُ مَالِكُ مَالْكُولُكُ مِنْ الْمَالِكُ مَالِكُ مَالِكُ مَالِكُ مِنْ مَالِكُ مَالَكُ مَالِكُ مَالَكُ مَالِكُ مَالِكُ مَالَكُ مَالِكُ مَالِكُ مَالِكُ مَالِكُ مَالِكُ مَالِكُ مَالِكُ مَالِكُ مَالَكُمَالَعُلُكُ مَالِكُ مَالِكُ مَالِكُ مَالِكُ مَالِكُ مَال

رَحِمهُ الله : مَا تَفْتَضُ بِهِ؟ قَالَ: تَمْسَحُ بِهِ

جلْدُهَا.

٧٤ - باب الْكُحْلِ لِلْحَادَّةِ مَسْمَةً حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي لِيَاسٍ حَدَّثَنَا شَعْبَةُ حَدَّثَنَا حَمَيْدُ بْنُ نَافِعِ عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ أُمُّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّهَا أَنْ امْرَأَةً تُوفِّي زَوْجُهَا، فَأَتُوا رَسُولَ اللهِ فَلَى فَخَشُوا عَيْنَيْهَا، فَأَتُوا رَسُولَ اللهِ فَقَالَ: ((لاَ فَاسْتَأْذُنُوهُ فِي الْكُحْلِ، فَقَالَ: ((لاَ قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَمْكُثُ فِي شَرِّ تَكْحَلُ، فَقَالَ: و(لاَ تَكُحَلُ، قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَمْكُثُ فِي شَرِّ مَكْرَبُ مَنْ اللهِ عَيْنِهِ وَسَدِّ فَلَا حَتِي تَمْضِي فَمَرَّ كَلْبٌ رَمَتْ بَيْعُرَةٍ فَلاَ حَتِي تَمْضِي فَمَرَّ كَلْبٌ رَمَتْ بَيْعُرَةٍ فَلاَ حَتِي تَمْضِي فَمَرَّ كَلْبٌ رَمَتْ بَيْعُرَةٍ فَلاَ حَتِي تَمْضِي أَرْبَعَةُ أَشْهُو وَعَشْرٌ)). وَسَمِعْتُ زَيْنَبَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ قَالَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ قَالَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ قَالَ:

#### عدت ہے باہر ہوتی تھی)۔

(کسسه کی جید نے بیان کیا کہ میں نے زینب بنت ام سلمہ کی تا سے

ہوچھا کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ "سال بھر تک میگئی پھینکی پڑتی

میج" انہوں نے فرمایا کہ زمانہ جاہلیت میں جب کسی عورت کا شوہر
مرجاتا تو وہ ایک نمایت تگ و تاریک کو تھڑی میں واخل ہو جاتی۔
سب سے برے کپڑے پہنتی اور خوشبو کا استعال ترک کردیتی۔ یمال
تک کہ اس حالت میں ایک سال گزر جاتا پھر کسی چوپائے گدھے یا
کری یا پرندہ کو اس کے پاس لایا جاتا اور وہ عدت سے باہر آنے کے
کری یا پرندہ کو اس کے پاس لایا جاتا اور وہ عدت سے باہر آنے کے
اس پر ہاتھ پھیرتی۔ ایسا کم ہو تا تھا کہ وہ کسی جانور پر ہاتھ پھیردے
اور وہ مرنہ جائے۔ اس کے بعد وہ نکالی جاتی اور اسے میگئی وی جاتی
خورہ کو چھیکتی۔ اب وہ خوشبو وغیرہ کوئی بھی چیز استعال کر سکتی تھی۔ امام
مالک سے پوچھا گیا کہ "تفتض بہ" کا کیا مطلب ہے تو آپ نے فرمایا وہ
اس کا جسم چھوتی تھی۔

باب عورت عدت میں سرمہ کااستعال نہ کرے

(۵۳۳۸) ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا کہا ہم سے شعبہ نے کہا ہم سے حمید بن نافع نے 'ان سے زینب بنت ام سلمہ رہی کھا نے اپنی والدہ سے کہ ایک عورت کے شوہر کا انقال ہو گیا' اس کے لعد اس کی آ نکھ میں تکلیف ہوئی تو اس کے گھر والے رسول اللہ ماٹھیا کی فدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے سرمہ لگانے کی اجازت ماٹھیا کی فدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے سرمہ لگانے کی اجازت ماٹھی۔ آخضرت ماٹھیا نے فرمایا کہ سرمہ (زمانہ عدت میں) نہ لگاؤ۔ (زمانہ جاہلیت میں) تہیں برترین کیڑے میں وقت گزار نا پڑتا تھا' یا (راوی کو شک تھا کہ یہ فرمایا کہ) برترین گھرمیں وقت (عدت) گزارنا پڑتا تھا۔ بپت تا تھا۔ جب اس طرح ایک سال پورا ہو جاتا تو اس کے پاس سے کتا گزرتا اور وہ اس پر مینگی چھیئی (جب عدت سے باہر آتی) ہیں سرمہ گزرتا اور وہ اس پر مینگی چھیئی (جب عدت سے باہر آتی) ہیں سرمہ نہ لگاؤ۔ یہاں تک کہ چار مینے دس ون گزرجائیں اور میں نے زینب

[راجع: ٥٣٣٦]

٣٣٩ – ((لا يَجِلُ لإمْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ تُؤْمِنُ
 بالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدُ فَوْقَ ثَلاَئَةٍ
 أيَّامٍ، إلا عَلَىٰ زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ
 وَعَشْرًا)). [راجع: ١٢٨٠]

• ٥٣٤ - حدَّثنا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِشُرَّ حَدَّثَنَا بِشُرَّ حَدَّثَنَا مِسْرً حَدَّثَنَا مِسْرِينَ مَلَمَةُ بَنُ عَلْقَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ سيرينَ قَالَتْ أُمُّ عَطِيَّةً : نُهينَا أَنْ نُجِدً أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثٍ إِلاَّ بِزَوْجٍ. [راجع: ٣٠٣]

اب القُسطِ لِلْحَادَةِ عِنْدَ
 الطُّهْر

الرَهُابِ حَدُّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ الرَّهُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَهُابِ حَدُّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمُّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: كُنَّا نُنهَى أَنْ نُعَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ إِلاَّ عَلَى أَنْ نُعَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا. وَلاَ نَكْتَحِلَ، وَلاَ نَطُيْب، وَلاَ نَلْبس قَوْبًا مَصْبُوعًا، إِلاَّ فَوْبَ عَصْب. وَقَدْ رُحِّصَ لَنَا عِنْدَ الطُّهْرِ فَوْبًا مَصْبُوعًا، إِلاَّ فَوْبَ عَصْب. وَقَدْ رُحِّصَ لَنَا عِنْدَ الطُّهْرِ إِذَا اغْتَسَلَتْ إِحْدَانًا مِنْ مَحيضِهَا في نُبْذَةٍ فِي البَاعِ إِذَا اغْتَسَلَتْ إِحْدَانًا مِنْ مَحيضِهَا في نُبْذَةٍ مِنْ كُسْتِ أَظْفَارٍ، وَكُنَّا نُنهَى عَنِ اتّبَاعِ الْجَنَائِز. [راجع: ٣١٣]

بنت ام سلمہ سے سنا'وہ ام حبیب سے بیان کرتی تھیں کہ نبی کریم ملی کیا م نے فرمایا۔

(۵۳۳۹) ایک مسلمان عورت جو الله اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہو۔ اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی (کی وفات) کاسوگ تین دن سے زیادہ منائے سوا شوہر کے کہ اس کے لیے چار مینے دس دن بیں۔

(۱۳۴۰) ہم سے مسدد نے بیان کیا کہا ہم سے بشرنے بیان کیا کہا ہم سے بشرنے بیان کیا کہا ہم سے سلمہ بنت علقمہ نے بیان کیا ان سے محمد بن سیرین نے کہ ام عطیہ رہی ہوا کی کا عطیہ رہی ہوا کی کا سوگ تین دن سے زیادہ منائیں۔

باب زمانہ عدت میں حیض سے پاکی کے وقت عود کا استعمال کرنا جائز ہے

(۵۳۳۱) جھے سے عبداللہ بن عبدالوہاب نے بیان کیا' کہا ہم سے حماد

بن زید نے بیان کیا' ان سے ابوب نے ' ان سے حفصہ نے اور ان

سے ام عطیہ رہی آتھ نے بیان کیا کہ ہمیں اس سے منع کیا گیا کہ کی

میت کا تین دن سے زیادہ سوگ منائیں سوا شو ہر کے کہ اس کے لیے
چار مینے دس دن کی عدت تھی۔ اس عرصہ میں ہم نہ سرمہ لگاتے نہ
خوشبو استعال کرتے اور نہ رنگا کیڑا پہنے تھے۔ البتہ وہ کیڑا اس سے
الگ تھا جس کا (دھاگا) بنے سے پہلے ہی رنگ دیا گیا ہو۔ ہمیں اس کی
اجازت تھی کہ اگر کوئی حیض کے بعد غسل کرے تو اس وقت اعلاار
کا تھوڑا ساعود استعال کرلے اور ہمیں جنازہ کے پیچھے چانے کی ہمی
کا تھوڑا ساعود استعال کرلے اور ہمیں جنازہ کے پیچھے چانے کی ہمی

عورتوں کا جنازہ کے ساتھ جانا اس لیے منع ہے کہ عور تیں کمزور دل اور بے صبر ہوتی ہیں۔ اس صورت میں ان سے خلاف شرع امور کا ارتکاب ممکن ہے اس لیے شرع شریف نے ابتدا ہی میں عورتوں کو اس سے روک دیا۔ ای لیے عورتوں کا قبرستان میں جانا منع ہے۔ کا ارتکاب ممکن ہے اس لیے شرع شریف نے ابتدا ہی میں عورت کیمن کے وہاری وار کپڑے ہین ہوگ والی عورت کیمن کے وہاری وار کپڑے ہین ہوگ والی عورت کیمن کے وہاری وار کپڑے ہین

العَصنب

سکتی ہے

٧ ٣ ٢ - حدَّثنا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنِ حَدَّثَنَا عَبْ السَّلاَمِ بْنُ حَرْبٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمَّ عَطِيَّةً قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُ اللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ (لاَ يَحِلُ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِا لله وَالْيَوْمِ الآخِرِ

أَنْ تُحِدُّ فَوْقَ ثَلاَثُ، إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ، فَإِنْهَا لاَ تَكْتَحِلُ وَلاَ تَلْبَسُ مَصْبُوغًا إِلاَّ ثَوْبَ

عَصْبِ)). [راجع: ٣١٣]

٣٤٣- وقَالَ الأَنْصَارِيُّ: حدثنا هِشَامٌ حَدَّثَنَا حَفْصَةُ حَدَّثَنِي أُمُّ عَطِيَّةً نَهَىَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَلاَ تَمَسُّ طيبًا إِلاَّ مَنْ قُسْطٍ أَذْنَى طُهْرِهَا اذا طهرُت نُبْذَةً مِنْ قُسْطٍ وَأَظْفَارٍ. قال ابوعبدا لله: القسط والكست مثل الكافور والقافور.

[راجع: ٣١٣]

(۵۳۳۲) ہم سے فضل بن دکین نے بیان کیا کہا ہم سے عبدالسلام بن حرب نے بیان کیا ان سے مشام بن حسان نے ان سے حفصہ بنت سیرین نے اور ان سے ام عطیہ رفی آفیا نے کہ نبی کریم طی قیار نے فرمایا جو عورت اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہواس کے لیے جائز نہیں کہ تین دن سے زیادہ کسی کا سوگ منائے سوا شو ہر کے وہ اس کے سوگ میں نہ سرمہ لگائے نہ رنگا ہوا کیڑا پنے گر یمن کا دھاری دار کیڑا (جو بنے سے پہلے ہی رنگا کیا ہو)

(۵۳۳۳) امام بخاری کے شخ انصاری نے بیان کیا کہ ہم سے ہشام بن حسان نے بیان کیا کہ ہم سے ہشام بن حسان نے بیان کیا کہا ہم سے حفصہ بنت سیرین نے اور ان سے ام عطیہ نے کہ نبی کریم ما پہلے نے منع فرمایا (کسی میت پر) خاوند کے سوا تین دن سے زیادہ سوگ کرنے سے اور (فرمایا کہ) خوشبو کا استعال نہ کرے سوا طمر کے وقت جب حیض سے پاک ہو تو تھوڑا ساعود (قسط) اور (مقام) اظفار (کی خوشبو استعال کر سکتی ہے) ابوعبداللہ (حضرت امام بخاری) کتے ہیں کہ "قسط" اور "الکست" ایک بی چیز

بي 'جيے "كافور "اور "قافور "دونول ايك بير-

اب کی بھی میت پر تین دن سے زیادہ سوگ کرنا منع ہے گر فاوند کے لیے چار مینے دس دن کے سوگ کی اجازت ہے۔ اب مین جو سوگ کو خود خور کرلیں جو حضرت حسین بڑاتھ کے نام پر ہر سال محرم میں سوگ کرتے سیاہ کڑے ہوئے اپنی چھاتی کو کو فتے ہیں۔ یہ لوگ یقینا اللہ اور اس کے رسول کے نافرمان ہیں۔ اللہ ان کو ہدایت فرمائ آمین۔ اس سلسلہ میں کی حضرات کو ضرور خور کرنا چاہیے کہ وہ ائل سنت کے مسلک کے خلاف حرکت کرکے سخت گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ معداہم الله۔

اب ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ
 وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا – إِلَى قَوْلِهِ – بِمَا
 تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾.

٥٣٤٤ حدثني إسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورِ
 أخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدُّثَنَا شِبْلً
 عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ
 ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفِّونَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ
 أَرْوَاجًا﴾ قَالَ: كَانَتْ هَذِهِ الْعِدَةُ تَغْتَدُ

باب اور جولوگ تم میں سے مرجائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں "اللہ تعالی کے فرمان (اور سور ہُ بقرہ) بما تعملون خبیر" تک لیعنی وفات کی عدت کابیان۔

(۵۳۳۳) جھ سے اسحاق بن منصور نے بیان کیا' کہا ہم کو روح بن عبارہ نے خبردی' کہا ہم کو روح بن عبارہ نے خبردی' کہا ہم سے شبل بن عباد نے 'ان سے ابن الی خجے نے اور جو اور ان سے مجاہد نے آیت کریمہ والذین یتوفون الخ' یعنی اور جو لوگ تم میں سے وفات پا جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں۔ "کے متعلق لوگ تم میں سے وفات پا جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں۔ "کے متعلق کہا کہ بید عدت جو شو ہر کے گھروالوں کے پاس گزاری جاتی تھی' پہلے

عْنِدَ أَهْل زَوْجَهَا وَاجَبًا، فَأَنْزَلَ الله ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفُّونَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجِ، فَإِنْ خَرَجْنَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ ﴾ قَالَ: جَعَلَ الله لَهَا تَمَامَ السُّنَةِ سَبْعَةَ أَشْهُرِ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً وَصِيَّةً، إِنْ شَاءَتْ سَكَنَتْ فِي وَصِيِّتِهَا وَإِنْ شَاءَتْ خَرَجَتْ، وَهُوَ قُوْلُ الله تَعَالَى ﴿غَيْرَ إِخْرَاجِ، فَإِنْ خَرَجْنَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ۖ فَالْعِدَّةُ كَمَا هِيَ وَاجِبٌ عَلَيْهَا زَعَمَ ذَلِكَ عَنْ مُجَاهِدٍ وَقَالَ عَطَاءً عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ نَسَخَتْ هَذِهِ الآيَةُ عِدَّتَهَا عِنْدَ أَهْلِهَا، فَتَغْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ وَقُولِ الله تَعَالَى: ﴿غَيْرَ إِخْرَاجِ﴾ وَقَالَ عَطَاء إِنْ شَاءَتْ اغْتَدُّتْ عِنْدَ أَهْلِهَا وَسَكَّنَتْ في وَصِيْتِهَا، وَإِنْ شَاءَتْ خَرَجَتْ، لِقُول الله ﴿ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ ﴾ قَالَ عَطَاءٌ : ثُمَّ جَاءَ الْميرَاثُ فَنسَخَ السُّكْنَى، فَتَغْتَد حَيْثُ شَاءَتْ وَلاَ سُكْنَى لَهَا.

[راجع: ٣٥٦١]

واجب تھی' اس لیے اللہ تعالی نے سے آیت اتاری والذین يتوفون منکم الخ العنی "اور جو لوگ تم میں سے وفات یا جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں (ان پر لازم ہے کہ) اپنی بیویوں کے حق میں نفع اٹھانے کی وصیت کر جائیں کہ وہ ایک سال تک (گھرسے) نہ نکالی جائیں لیکن اگروہ (خود) نکل جائیں تو کوئی گناہ تم پر نہیں۔" اس باب میں جے وہ (بیویاں) اینے بارے میں دستور کے مطابق کریں۔ مجاہد نے کہا کہ اللہ تعالی نے ایس بوہ کے لیے سات مینے بیس دن سال بھر میں سے وصیت قرار دی۔ اگر وہ چاہے تو شوہر کی وصیت کے مطابق وہیں ٹھری رہے اور اگر چاہے (چار مہینے دس دن کی عدت) بوری کرکے وہاں سے چلی جائے۔ اللہ تعالی کے ارشاد غیر احواج تک یعنی انہیں نكالانه جائے۔ البتہ اگر وہ خود چلی جائیں تو تم پر كوئي گناہ نہيں "كايمي منشاہے۔ پس عدت تو جیسی کہ پہلی تھی'اب بھی اس پر واجب ہے۔ ابن انی نجیج نے اسے مجاہد سے بیان کیا اور عطاء نے بیان کیا کہ حضرت عدت گزارنے کے تھم کو منسوخ کر دیا' اس لیے اب وہ جہاں چاہے عدت گزارے اور (اس طرح اس آیت نے) اللہ تعالی کے ارشاد غیر اخواج لین "انہیں تکالانہ جائے" (کو بھی منسوخ کردیا ہے) عطاء نے کماکہ اگر وہ چاہے تو اپنے (شوہرکے) گھروالوں کے یمال ہی عدت ا کرارے اور وصیت کے مطابق قیام کرے اور اگر چاہے وہاں سے چلی آئے کیونکہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے۔ فلیس علیکم جناح الخ الین "لیس تم پر اس کا کوئی مناه نمیں ، جو وہ اپنی مرمنی کے مطابق کریں" عطاء نے کما کہ اس کے بعد میراث کا تھم نازل ہوا اور اس نے مکان کے علم کو منسوخ کردیا۔ پس وہ جمال چاہے عدت گزار سکتی ہے اور اس کے لیے (شوہر کی طرف سے) مکان کا انظام نہیں ہوگا۔

ا عام مغرین کاب قول ہے کہ ایک سال کی دت کی آیت منوخ ہے اور چار مینے دس دن کی آیت اس کی نائخ ہے اور پہلے المین کی سال کی عدت کا علم موا تھا پھر اللہ نے اے کم کر کے چار مینے اور دس دن رکھا اور دو سری آیت اتاری۔ اگر عورت سات مینے ہیں دن یا ایک سال پورا ہونے تک اپنی سرال میں رہنا چاہے تو سرال والے اے نکال نہیں سکتے۔ غیرا خراج کا یمی

مطلب ہے۔ یہ ند بب خاص مجاہد کا ہے۔ انہوں نے یہ خیال کیا کہ ایک سال کی عدت کا تھم بعد میں اڑا ہے اور چار مینے وس دن کا پہلے اور یہ تو ہو نہیں سکنا کہ نائخ منسوخ سے پہلے اڑے۔ اس لیے انہوں نے دونوں آیتوں میں یوں جمع کیا۔ باقی تمام مفسرین کا یہ قول ہے کہ ایک سال کی عدت کی آیت اس کی نائخ ہے اور پہلے ایک سال کی عدت کا عدت کا تحت اس کی نائخ ہے اور پہلے ایک سال کی عدت کا تحم ہوا تھا پھر اللہ نے اسے کم کرکے چار مہینے دس دن رکھا اور دوسری آیت آثاری لینی ادبعہ اشھر وعشوا والی آیت۔ اب عورت خواہ سرال میں رہے ، خواہ اپنے میں اس طرح تین طلاق کے بعد خاوند کے گھر میں رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ خاوند کے گھر میں مدت کی رہوع کرنے کی امید ہوتی ہے۔

(۵۳۳۵) ہم سے محد بن کثیر نے بیان کیا ان سے سفیان توری نے بیان کیا ان سے عبداللہ بن الی بکربن عمرو بن حزم نے بیان کیا ان سے حمید بن نافع نے بیان کیا ان سے زینب بنت ام سلمہ رضی اللہ عنما نے بیان کیا اور ان سے ام حبیبہ بنت الی سفیان رضی اللہ عنما نے بیان کیا اور ان سے ام حبیبہ بنت الی سفیان رضی اللہ عنما نے بیان کیا کہ جب ان کے والدکی وفات کی خبر کپنی تو انہوں نے خوشبوکی خوشبوکی فرورت نہ تھی لیکن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کوئی ضرورت نہ تھی لیکن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم سے سنا ہے کہ جو عورت اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتی ہو وہ کی میت کا تین دن سے زیادہ سوگ نہ منا سے سوا شوہر کے کہ اس کے میت کا تین دن سے زیادہ سوگ نہ منا سے سوا شوہر کے کہ اس کے بیار میں دن ہیں۔

[راجع: ۱۲۸۰]

ٹابت ہوا کہ شوبر کے سوا کسی اور کے لیے تین دن سے زیادہ ماتم کرنے والی عور تیں ایمان سے محروم ہیں۔ پس ان کو اللہ سے ڈر کر اینے ایمان کی خیر منانی جاہئے۔

١٥- باب مَهْرِ الْبَغِيِّ وَالنَّكَاحِ الْفَاسِدِ وَقَالَ الْحَسَنُ : إِذَا تَزَوَّجَ مُحَرَّمَةً وَهُوَ لاَ يَشْعُرُ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا، وَلَهَا مَا أَخَذَتْ وَلَيْسَ لَهَا غَيْرَهُ. ثُمَّ قَالَ : بَعْدُ، لَهَا صَدَاقُهَا.

باب رنڈی کی خرچی اور نکاح فاسد کابیان اور امام حسن بھری رہائی نے کہا کہ اگر کوئی شخص نہ جان کر کسی محرمہ عورت سے نکاح کرے تو ان کے درمیان جدائی کرا دی جائے گی اور وہ جو پچھ مسرلے چکی ہے وہ اس کا ہو گا۔ اس کے سوا اور پچھ اسے

نیں ملے گا' پھراس کے بعد کہ اے اس کامبر مثل دیا جائے گا۔ نہیں ملے گا' پھراس کے بعد کہ اے اس کامبر مثل دیا جائے گا۔

اکثر علاء کا میں فتویٰ ہے۔ بعضوں نے کہا کہ جو مسر تھسرا تھا وہ ملے گا اور بس۔

٣٤٦ - حدَّثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ

(۵۳۳۲) ہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا کہ ہم سے سفیان بن عبینہ نے بیان کیا 'ان سے ابو بحر بن عبدالرحمٰن نے اور ان سے ابومسعود رہائش نے بیان کیا کہ نی کریم

مٹائیے نے کتے کی قیمت کابن کی کمائی اور زانیہ عورت کے زناکی کمائی کھانے سے منع فرمایا۔

قَالَ: نَهَى النُّبِي اللَّهِ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَخُلُوان الكَاهِن وَمَهْرِ الْبَغِيُّ.

[راجع: ٢٢٣٧] بير سب كمائيال حرام بين ـ بعضول نے شكارى كتے كى تي درست ركھى ہے۔ اب جو مولوى مشائخ رندريوں كى وعوت كھاتے بين يا فال تعویز گذے کر کے رنڈیوں سے بیہ لیتے ہیں وہ مولوی مشائخ نہیں بلکہ اچھے خاصے حرام خور ہیں وہ پیٹ کے بندے ہیں۔ فاحذروهم ايها المومنون.

> ٥٣٤٧ حدَّثنا آدَمُ حَدَّثنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَوْنُ بْنُ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : لَعَنَ النُّبِيُّ ﴾ الْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةً، وَآكِلَ الرُّبَا وَمُوكِلَهُ، وَنَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وكسب الْبَغِّيِّ، وَلَعَنَ الْمُصَوِّرينَ.

> > [راجع: ٢٠٨٦]

(۵۳۳۷) ہم سے آدم بن الی ایاس نے بیان کیا کماہم سے شعبہ بن تجاج نے بیان کیا کہ ہم سے عون بن ائی جمیفہ نے بیان کیا ان سے ان کے والد نے کہ نی کریم مٹی کیا نے کودنے والی اور گدوانے والی ا سود کھانے والے اور سود کھلانے والے پر لعنت بھیجی اور آپ نے کتے کی قبت اور زانیہ کی کمائی کھانے سے منع فرمایا اور تصور بنانے والول ير لعنت كي.

فدكوره جمله امور باعث لعنت بير - الله تعالى برمسلمان كو ان سے دور رہنے كى توفق عطاكرے - (آمين)

٥٣٣٨ حدَّثنا عَلِيٌّ بْنُ الْجَعْدِ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنُ جُحَادَةَ عَنْ أَبِي حَازِم عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ نَهِي النَّبِيُّ ﷺ، عَنْ كُسب الإماء.[راجع: ٢٢٨٣]

(۵۳۴۸) ہم سے علی بن جعد نے بیان کیا 'انہوں نے کماہم کو شعبہ نے خبردی' انہیں محمد بن جحادہ نے' انہیں ابوحازم نے اور انہیں ابو ہررہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لونڈیوں کی زناکی کمائی سے منع فرمایا۔

عافظ نے کما اگر عدا کوئی محرم عورت مثلاً مال بمن بٹی وغیرہ سے حرام جان کر بھی نکاح کر لے تو اس پر صد قائم کی جائے گی۔ اتمہ الله اور المحديث كايى فتوى بـ اس كايه جرم الناسكين بكد است ختم كردينا بى عين الساف بـ

بابجس عورت سے صحبت کی اس کا پورا مرواجب موجانا اور صحبت کے کیامعنی میں اور دخول اور مساس سے پہلے طلاق دے دینے کا تھم (جماع کرنایا خلوت ہو جانا) ٢٥- باب الْمَهْرِ لِلْمَدْخُولِ عَلَيْهَا وَكَيْفَ الدُّخُولُ، أَوْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُخُول وَالْمسيس

الل كوفد كتے ميں كد محض خلوت ہو جانے سے ہى مرواجب ہو جاتا ہے جماع كرے يا ندكرے۔ امام شافعي كا فتوى بيہ ہے كد مر جب بی واجب مو گاجب جماع کرے میں قرین قیاس ہے۔

٥٣٤٩– حدَّثنا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ أَخْبَرَنَا إسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: قُلْتُ لاِبْنِ عُمَرَ رَجُلٌ قَذَفَ امْرَأَتَهُ فَقَالَ: فَرُّقَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ بَيْنَ أَخَوَيْ بَنِي

(۵۳۳۹) ہم سے عمرو بن زرارہ نے بیان کیا کما ہم کو اساعیل بن علیہ نے خبردی' انہیں ابوب سختیانی نے اور ان سے سعد بن جبیر نے بیان کیا کہ میں نے ابن عمر بی شاسے ایسے محض کے بارے میں سوال کیاجس نے اپنی بیوی پر تھت لگائی ہو تو انہوں نے کما کہ نبی کریم

الْعَجْلاَنِ وَقَالَ: ((الله يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَّكُمَا كَاذِبٌ، فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ؟)) فَأَبَيَا. فَهَالَ: ((الله يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَّكُمَا كَاذِبٌ، فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ؟)) فَأْبَيَا. فَفَرُق بَيْنَهُمَا مَنْكُمَا تَائِبٌ؟)) فَأَبَيَا. فَأَبَيَا. فَفَرُق بَيْنَهُمَا قَالِبٌ؟)) فَأَبَيَا. فَأَبَيَا. فَفَرُق بَيْنَهُمَا قَالِ : أَيُّوبُ. فَقَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: فَهَالَ : أَيُّوبُ. فَقَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: فِي الْحَديثِ شَيْءٌ لاَ أَرَاكَ تُحَدِّثُهُ قَالَ: فِي الْحَديثِ شَيْءٌ لاَ أَرَاكَ تُحَدِّثُهُ قَالَ: قَالَ الرَّجُلُ : مَالِي قَال: ((لاَ مَالَ لَكَ، إِنْ كُنْتَ صَادِقًا فَقَدْ دَخَلْتَ بِهَا، وَإِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَهُو أَبْعَدُ مِنْكَ)).[راجع: ٣١١]

ما تا الله خبی عجلان قبیلہ کے میاں ہوی میں جدائی کرا دی تھی اور فرمایا تھا کہ اللہ خوب جانتا ہے کہ تم میں سے ایک جھوٹا ہے' تو کیا وہ رجوع کرے گا؟ لیکن دونوں نے انکار کیا۔ آپ نے دوبارہ فرمایا کہ اللہ خوب جانتا ہے اسے جوتم میں سے ایک جھوٹا ہے وہ توبہ کرتا ہے یا نہیں؟ لیکن دونوں نے بھر توبہ سے انکار کیا۔ پس آنخضرت ملی تیا نے ان میں جدائی کرا دی۔ ایوب نے بیان کیا کہ مجھ سے عمروبن دینار نے ان میں جدائی کرا دی۔ ایوب نے بیان کیا کہ مجھ سے عمروبن دینار نے کہا کہ یہاں حدیث میں ایک چیز اور ہے میں نے تہیں اسے بیان کرتے نہیں دیکھا۔ وہ یہ ہے کہ (تہمت لگانے والے) شوہر نے کہا تھا کہ میرا مال (ممر) دلوا دیجے۔ آنخضرت ملی تی اس پر فرمایا کہ وہ تہارا مال ہی نہیں رہا۔ اگر تم سے بھی ہو تو تم اس سے خلوت کر چکے ہو اور آگر جھوٹے ہو تب تو تم کو بطریق اولی کچھ نہ ملنا چاہئے۔

حدیث کے لفظ دخلت بھاسے نکلا کہ جماع سے مہرواجب ہوتا ہے کیونکہ دو سری روایت میں لفظ بما استحللت من فرجھا میں سے سے میں افظ دخلت بھاسے نکلا کہ جماع سے مہرواجب ہوتا ہے کیونکہ دو سری روایت میں لفظ بما استحللت من فرجھا میں سے موجود ہے۔ اگر وہ مرد اس عورت سے صحبت نہ کر چکا ہوتا تو ب شک اگر اس نے سارا مہرادا کر دیا ہوتا تو اس کو اس میں سے کچھ لیمنی نصف واپس ملتا آخری جملہ کا مطلب ہے کہ تو نے اس عورت سے صحبت بھی کی پھراسے بدنام بھی کیا۔ اب مال مہر کا سوال ہی کیا ہے؟ اس سے یہ بھی طاہر ہوا کہ اسلام میں عورت کی عزت کو خاص طور پر محوظ رکھا گیا ہے۔ اپنی عورت پر جھوٹا الزام لگانا اس کے شوہر کے لیے بہت بڑا گناہ ہے۔

# ٣٥- باب الْمُتْعَةِ لِلتَّي لَمْ يُفْرَضْ لَهَا لِقَوْلِهِ الله تَعَالَى :

# باب عورت کو بطور سلوک کچھ کپڑایا زیوریا نفتر دیناجب اس کامهرنه ٹھهرا ہو کیونکہ اللّٰد تعالیٰ نے

سورہ بقرہ میں فرمایا لا جناح علیکم یعنی تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم ان پولیوں کو جنہیں تم نے نہ ہاتھ لگایا ہو اور نہ ان کے لیے مرمقرر کیا ہو طلاق دے دو تو ان کو کچھ فائدہ پنچاؤ ارشاد "بما تعملون بصیر" تک۔ اور اللہ تعالی نے اس سورت میں فرمایا طلاق والی عور توں کے لیے دستور کے موافق دینا پر ہیزگاروں پر واجب ہے۔ اللہ تعالی اس طرح تمہارے لیے کھول کر اپنا احکام بیان کرتا ہے۔ شاید کہ تم سمجھو" اور لعان کے موقع پر 'جب عورت کے شوہر نے اسے طلاق دی تھی تو نی کریم ملی ہے ان کر نہیں فرمایا تھا۔

تو لعان والی عورت کو کچھ دینا ضروری نہیں ہے یہ مرکے علاوہ کی بات ہے۔

• ٥٣٥ حدُّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعيدِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيِّ فَقَالَ لِلْمُتَلَاعِينَٰنِ: ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيِّ فَقَالَ لِلْمُتَلَاعِينَٰنِ: ((حِسَابُكُمَا عَلَى الله أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ، لاَ سَبيلَ لَكَ عَلَيْهَا). قَالَ: يَا رَسُولَ الله مَالَى لَكَ، إِنْ كُنْتَ مَالَى لَكَ، إِنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا فَهُو بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا، وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا فَذَاكَ فَرْجِهَا، وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا فَذَاكَ فَرْجِهَا، وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا فَذَاكَ أَبْعَدُ لَكَ مِنْهَا).

(۱۳۵۰) ہم سے قتیہ بن سعید نے بیان کیا کہا ہم سے سفیان بن عیبینہ نے بیان کیا ان سے عموبین دینار نے ان سے سعید بن جبیر نے اور ان سے ابن عمر شی ان کہ نبی کریم ماٹی کیا نے لعان کرنے والے میاں یوی سے فرمایا کہ تمہارا حساب اللہ کے یماں ہوگا۔ تم میں سے ایک تو یقینا جھوٹا ہے۔ تمہار سے لینی (شو ہر کے) لیے اسے (بوی کو) ماصل کرنے کا اب کوئی راستہ نہیں ہے۔ شو ہر نے عرض کیایا رسول اللہ! میرا مال؟ آنحضرت ماٹی کیا سے فرمایا کہ اب وہ تمہارا مال نہیں رہا۔ اگر تم نے اس کے متعلق سے کہ تم اگر تم نے اس کے متعلق سے کہ تم اس کی شمی اور اگر تم نے اس پر جھوٹی تمہد دگائی تھی تب تو اور زیادہ تجھ کو کچھ نہ ملنا چاہیے۔

[راجع: ٥٣١١]

متعد سے مراد فائدہ پنچانا اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ حنفیہ کا قول ہے کہ بیہ متعد اس عورت کے لیے واجب ہے جس کا مر میں جہرے کے مقرر نہ ہوا ہو اور صحبت سے پہلے اس کو طلاق دی جائے۔ بعضوں نے کما کہ طلاق والی عورت کو متعد دینا چاہئے۔ بعضوں نے کما کہ کسی کے لیے متعد دینا واجب نہیں۔ امام بخاری کا میلان قول اول کی طرف معلوم ہوتا ہے جیسا کہ حنفیہ کا فتوئی ہے کہ الیک عورت کو بھی ضرور بچھ نہ بچھ دینا چاہئے جو ممر کے علاوہ ہو۔ بمرحال عورت سلوک کی مستحق ہے۔ الجمد لللہ کہ کتاب النکاح والطلاق آج بتاریخ ۴/ ذی الحجہ سند۔ ۱۹۳۴ھ کو ختم کی گئی۔ کوئی قلمی لغزش ہو گئی ہو اس کے لیے اللہ سے معافی چاہتا ہوں اور علماء کاملین سے اصلاح کا طلب گار ہوں۔

کتاب النکاح کو ختم کرتے ہوئے بعض الفاظ جو کئ جگہ وارد ہوئے ہیں۔ ان کی مزید و مناحت کرنی مناسب ہے جو درج ذیل ہیں۔ خلع : یہ لفظ انخلاع سے مشتق ہے۔ جس کے معانی نکال کر چھینک دینے کے ہیں اور شریعت میں اس عقد کو کہتے ہیں جو میال بیوی کے درمیان مال و متاع یا زمین وغیرہ دے کر بیوی اپنے شوہر سے رستگاری حاصل کر لے اور علیحدہ ہو جائے۔ گویا یہ عورت کی طرف سے مرد سے جدائی ہوتی ہے۔

ظممار : بوی کو یا بوی کے کسی ایسے عضو کو جس کی نظیرے پوری عورت کی ذات تعبیر کی جائے۔ مال ' بهن یا وہ عورت جس ک سے نکاح جائز نہیں تثبیہ دی جائے مثلاً بوی سے مرد کمہ دے کہ تو میری مال جیسی ہے یا میری بهن کی پشت جیسی تیری پشت ہے۔ اس صورت میں مرد پر کفارہ لازم آتا ہے۔ (لفظ متعہ سے یمال جدا ہونے والی عورت کو کچھ نہ کچھ مالی مدد دینا مراد ہے)

لعال : کے یہ معنی ہیں کہ مرد اپنی یوی کو زنا ہے متم کرے لیکن اس کے پاس اس امر کی شادت نہیں اور عورت اس سے انکار کرتی ہے تو اس صورت میں لعان کا تھم دیا جائے پہلے مرد کو چار مرتبہ قتم کھلائی جائے کہ میں خدا کی قتم کھا کر شادت دیتا ہوں کہ میں نے جو کچھ کہا ہے وہ بالکل تج ہے۔ پانچویں مرتبہ قتم کے ساتھ یہ بھی کے کہ اگر میں یہ بات جھوٹ کہ رہا ہوں تو بھی پر اللہ کی لعنت ہو۔ اس کے بعد عورت بھی قتم کھا کر یہ کہ اس نے جو تھمت بھی پر لگائی ہے وہ بالکل جھوٹ ہے اور پانچویں مرتبہ قتم کھا کر یہ کے کہ اگر میں جھوٹی ہوں تو بھی پر خدائی لعنت ہو۔ اس لعان کے بعد مرد عورت میں جدائی ہو جاتی ہے۔

ا بلاء : افت میں قتم کھا لینے کو کہتے ہیں کہ وہ بوی سے ایک خاص مت تک جماع نہ کرے گا۔ اس کا بھی کفارہ دینا واجب

ہوتا ہے۔ ایلاء کی آخری مدت چار ماہ ہے۔ پھر خاوند پر لازم ہو گاکہ پاتو اس فتم کو توڑ دے اور عورت سے ملاپ کر لے ورنہ طلاق دے کر جدا کر دے۔ واحد دعوانا ان الحمد لله دب العالمين.

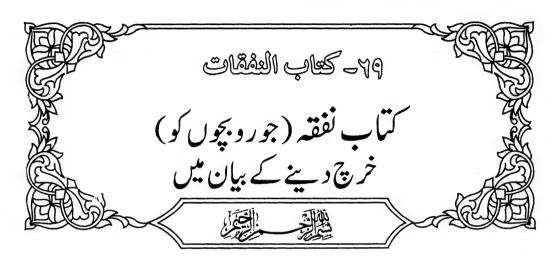

١- باب فَصْلُ النَّفَقَةِ عَلَى الأَهْلِ ﴿ وَيَسْنَلُونَكَ مَا ذَا يُنْفِقُونَ؟ قُلِ الْعَفْو، كَذَلِكَ يُبَيِّنُ الله لَكُمْ الآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ ﴾ وَقَالَ الْحَسَنُ: الْعَفْوُ الْفَصْلُ.

# باب جورو بچول پر خرچ کرنے کی فضیلت

اور الله في سورة بقره مين فرمايا كه ال يغيمر! تجھ سے بوچھتے ہيں كيا خرج كريں؟ كمه دو جو فئ رہے۔ الله اى طرح دينے كا حكم تم سے بيان كرتا ہے اسلى كه تم دنيا اور آخرت دونوں كے كامول كى فكر كرو۔"

اور حضرت امام حسن بھری نے کہااس آیت میں عفو سے وہ مال مراد ہے جو ضروری خرچ کے بعد کی رہے۔

پس آیت کا مطلب سے ہے کہ بچوں عزیزوں کو کھلاؤ پلاؤ جو فالتو نج رہے اسے غرباء پر خرج کر کے آخرت کماؤ۔

(۵۳۵۱) ہم سے آدم بن آبی ایاس نے بیان کیا کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا ان سے عدی بن ثابت نے بیان کیا کہ میں نے عبداللہ بن بیان کیا کہ میں نے عبداللہ بن برید انساری سے سنا اور انہوں نے ابومسعود انساری بن اللہ اس دیشہ کو نی کریم ملتی اس مدیث کو نی کریم ملتی اس مدیث کو نی کریم ملتی اس نے دوایت کرتے ہو۔ انہوں نے کہا کہ بال ۔ نی کریم ملتی اس سے کہ آپ نے فرمایا کہ جب مسلمان اپنے گھر میں اپنے جورو بال بچوں پر اللہ کا تھم ادا کرنے کی نیت سے خرج میں اپنے جورو بال بچوں پر اللہ کا تھم ادا کرنے کی نیت سے خرج

١٥٣٥ حدّثنا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ حَدَّثَنَا شَعْبَةُ عَنْ عَدِيٍّ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الله بْنُ يَزِيدَ الأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ، فَقُلْتُ: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((إِذَا أَنْفَقَ صَلَّى أَهْلِهِ وَهُو يَحْتَسِبُهَا الله مُنْفِقةً عَلَى أَهْلِهِ وَهُو يَحْتَسِبُهَا المُسْلِمُ نَفَقةً عَلَى أَهْلِهِ وَهُو يَحْتَسِبُهَا

كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً).

٥٣٥٢ حدَّثنا إسْمَاعيلُ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزُّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله ا فَالَ: ((قَالَ الله: أَنْفِقْ يَا ابْنُ آدَمَ، الله: أَنْفِقْ يَا ابْنُ آدَمَ، أُنْفِقْ عَلَيْكَ)). [راجع: ٤٦٨٤]

٥٣٥٣ حدَّثنا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ ثُور بْن زَيْدٍ عَنْ أَبِي الْغَيْثِ عَنْ أبي هُرَيرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ اللَّهِ: ((السَّاعِي عَلَى الأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ كَالْمُجَاهِدِ في سَبيلِ اللهُ أو الْقَائِمِ اللَّيْلِ الصَّائِمِ النَّهَارَ)). [طرفاه في : ۲۰۰۲، ۲۰۰۷].

٥٣٥٤ حبَّدُثنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثيرِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَامِرٍ بْنِ سَعْدٍ عَنْ سَعْدٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبَيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي وَأَنَا مَريضٌ بمَكَّةً، فَقُلْتُ : لي مَال أوصى بِمَالِي كُلِّهِ؟ قَالَ: ((لاً)) قُلْتُ فَالشَّطْرُ قَالَ: ((لا)) قُلْتُ: فَالثُّلُثُ. قَالَ: ((الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثيرٌ، أَنْ تَدَعَ. وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ فِي أَيْدِيهِمْ، وَمَهْمَا أَنْفَقَتْ فَهُو لَكَ صَدَقَةً، حَتَّى اللُّقْمَةَ تَوْفَعُهَا فِي فِيِّ امْرَأَتِكَ، وَلَعَلَّ الله يَوْفَعُكَ، يَنْتَفِعُ بِكَ نَاسُ

كرے تواس ميں بھی اس كوصدقے كاثواب ملتاہے۔

(۵۳۵۲) ہم سے اساعیل بن الی اولیس نے بیان کیا انہوں نے کما کہ مجھ سے امام مالک نے بیان کیا' ان سے ابوالزناد نے' ان سے اعرج نے اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنہ تے بیان کیا کہ رسول الله التهيم نے فرمايا الله تعالى فرماتا ہے كه اے ابن آدم! تو خرچ کر تومیں تجھ کو دیئے جاؤں گا۔

جس كام ميں الله والے كالله بركت كرے كا الله كے دينے كايمي مطلب ہے۔

(۵۳۵۳) ہم سے یکیٰ بن قرعہ نے بیان کیا کما ہم سے امام مالک نے بیان کیا' ان سے ثور بن زید نے' ان سے ابوالغیث (سالم) نے اور ان ے حضرت ابو ہررہ واللہ نے بیان کیا کہ نبی کریم ملٹھیا نے فرمایا بیواؤل اور مسکینول کے کام آنے والا اللہ کے راستے میں جماد کرنے والے کے برابر ہے' یا رات بھر عبادت اور دن کو روزے رکھنے والے کے برابرہ۔

خدمت خلق کتنا برا نیک کام ہے اس حدیث سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اللہ توفق وے ' آمن۔

(۵۳۵۴) ہم سے محد بن کثیرنے بیان کیا کہا ہم کو سفیان توری نے خردی انہیں سعید بن ابراہیم نے ان سے عامر بن سعد رضی الله عنہ نے 'انہوں نے سعد رفاقت کہ نبی کریم ماٹھایام میری عیادت کے لیے تشریف لائے۔ میں اس وقت مکہ مکرمہ میں بیار تھا۔ میں نے آنخضرت ساڑھیے سے کما کہ میرے پاس مال ہے۔ کیامیں اپنے تمام مال کی وصیت كردول؟ آپ نے فرمايا كه نيس ميں نے كما پھر آدھے كى كردول؟ آتخضرت النَّهَا في فرمايا كه نيس! ميس في كما عجر تمائى كى كردول (فرمایا) تهائی کی کر دو اور تهائی بھی بہت ہے۔ اگر تم اپنے وار ثول کو مالدار چھوڑ کر جاؤ تو یہ اس سے بہترہے کہ تم انسیں محتاج و تک دست چھوڑو کہ لوگوں کے سامنے وہ ہاتھ چھیلاتے پھریں اور تم جب بھی خرچ کرو گے تو وہ تمہاری طرف سے صدقہ ہو گا۔ یہاں تک کہ اس لقمہ پر بھی تواب ملے گاجو تم اپنی بیوی کے منہ میں رکھنے کے لیے

وَيُضَرُّ بِكَ آخَرُونَ)).

اٹھاؤ کے اور امید ہے کہ ابھی اللہ تہیں زندہ رکھے گا'تم سے بہت ے لوگوں کو نفع ہنچے گا اور بہت ہے دو سرے ( کفار) نقصان اٹھائیں

آ تخضرت ملی ایم امید ظاہر فرمائی تھی' اللہ نے اس کو بورا کیا۔ سعد بن ابی و قاص روائھ وفات نبوی کے بعد مدت دراز تک زندہ رہے۔ عراق کا ملک انہوں نے ہی فتح کیا۔ کافروں کو زیر کیا اور وہ مدتوں عراق کے حاکم رہے۔ صدق دسول الله صلی الله علیه و سلم۔ سعد بڑاتھ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ 2ا سال کی عمر میں مسلمان ہوئے اور کچھ اوپر ستر سال کی عمریائی اور سنہ ٥٥ مين انتقال موا - مروان بن تحم ن تماز جنازه پرهائي اور مدينه طيبه مين دفن موت - رضي الله عنه وارضاه وعنا اجمعين -

> باب مردير بيوى بچوں كاخرچ دينا ٧- باب وُجُوبِ النَّفَقَةِ عَلَى الأَهْل

ای طرح نانا نانی و داد و دادی کا خرج جب وه محتاج مول ای طرح این غلام لوندی کا مرجو دن گزر جائیں ان کا خرچه دینا واجب نسیں۔ یمال تک کہ بیوی کا بھی چھوڑے ہوئے دنوں کا خرچہ دینا واجب نہیں ہے۔

٥٣٥٥- حدَّثنا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ حدَّثناً ابى حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ حَدَّثَنَا أَبِي صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ اللَّهِ اللَّهِ الصَّدَقَةِ مَا تَرَكَ غِنِّي، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، وَأَبْدَأُ بِمَنْ تَعُولُ، تَقُولُ الْمَرْأَةُ : إِمَّا أَنْ تُطْعِمَنَى وَإِمَّا أَنْ تُطَلِّقَنِي. وَيَقُولُ الْعَبْدُ: أَطْعِمْني وَاسْتَعْمِلْني. وَيَقُولُ الابْنُ: أَطْعِمْنِي، إِلَى مَنْ تَدَعُني؟)) فَقَالُوا: يَا أَبَا هُرَيرَةَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ الله قَالَ: لا هَذَا مِنْ كيسِ أبي هُرَيرَةً.

[راجع: ١٤٢٦]

معلوم ہوا کہ حقوق اللہ کے بعد انسانی حقوق میں اینے والد اور جملہ متعلقین کے حقوق کا ادا کرنا سب سے بری عبادت ہے۔ ٥٣٥٦ حدَّثنا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرِ قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْرُّحْمَن بْنُ خَالِدِ بْنِ مُسَافِرٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ

(۵۳۵۵) ہم سے عمرو بن حفص نے بیان کیا کماہم سے ہمارے والد نے بیان کیا' ان سے اعمش نے بیان کیا' ان سے ابوصالح نے بیان کیا' كماكه مجه سے حفرت ابو مريره والته نے بيان كيا انهول نے بيان كيا کہ نبی ملڑیا نے فرمایا سب سے بمترین صدقہ وہ ہے جے دے کر دينے والا مالدار عى رہے اور ہر حال ميں اوپر كا ہاتھ (دينے والے كا) ینچے کا (لینے والے کے) ہاتھ سے بهترہے اور (خرچ کی) ابتدا ان سے کروجو تہاری تکسانی میں ہیں۔ عورت کو اس مطالبہ کا حق ہے کہ مجھے کھانا دے ورنہ طلاق دے۔ غلام کو اس مطالبہ کا حق ہے کہ مجھے کھانا دو اور مجھ سے کام لو۔ بیٹا کمہ سکتاہے کہ مجھے کھانا کھلاؤیا کسی اور یر چھوڑ دو۔ لوگوں نے کمااے ابو ہریرہ بناٹھ کیا(یہ آخری مکڑا بھی) کہ جورو کمتی ہے آخر تک۔ آپ نے رسول الله الليام سے سا ہے؟ انہوں نے کما کہ نہیں بلکہ یہ ابو ہریرہ بٹاٹند کی خود اپنی سمجھ سے ہے۔

(۵۳۵۲) ہم سے سعید بن عفیر نے بیان کیا کما کہ مجھ سے لیث بن سعد نے بیان کیا کہا کہ مجھ سے عبدالرحمٰن بن خالد بن مسافرنے بیان کیا' ان سے ابن شماب نے' ان سے سعید بن المسیب نے اور

اَبْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله الله الله قَالَ: ((خَيْرُ الصَّدَقَةِ، مَا كَانَ مِنْ ظَهْرِ غِنِّى وَأَبْدَأُ بِمَنْ تَعُولُ)).

[راجع: ١٤٢٦]

ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 'بهترین خیرات وہ ہے جسے دینے پر آدمی مالدار ہی رہے اور ابتدا ان سے کروجو تمہاری محکرانی میں ہیں جن کے کھلانے پہنانے کے تم ذمہ دار ہو

لینی اپنے اہل و عیال اور جملہ متعلقین اور مزدور وغیرہ جن کا کھانا تم نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے۔ اس طرح قرابت دار بھی جو غرباء و مساکین ہوں پہلے ان کی خبر کیری کرنا دیگر فقراء و مساکین پر مقدم ہے۔

باب مرد کااپنی ہیوی بچوں کے لیے ایک سال کا خرچ جمع کرنا جائز ہے اور جو رو بچوں پر کیوں کر خرچ کرے اس کابیان جائز ہے اور جو رو بچوں پر کیوں کر خرچ کرے اس کابیان ان ہے این عیبنہ نے کہا کہ جھے ہم سے معرفے بیان کیا کہ ان سے ثوری ان سے ابن عیبنہ نے کہا کہ جھ سے معمرفے بیان کیا کہ ان سے ثوری نے گھر الوں کے لیے سال بھر کایا سال سے کم کا خرچ جمع کر لے۔ معمرفے بیان کیا کہ اس وقت مجھے یاد نہیں آیا پھر بعد میں یاد آیا کہ اس بارے بیان کیا تھی ان سے میں ایک حدیث حضرت ابن شہاب نے ہم سے بیان کی تھی ان سے میں ایک حدیث حضرت ابن شہاب نے ہم سے بیان کی تھی ان سے مال کی میں بی کریم میں ہے کہ نبی کریم میں کیا کہ نبی کریم میں کے سال بحر کی میں نفیر کے باغ کی مجموریں کے کراہے گھر والوں کے لیے سال بحر کی روزی جمع کر دیا کرتے تھے۔

٣- باب حَبْسِ نَفَقَةِ الرَّجُلِ قُوتَ سَنَةٍ عَلَى أَهْلِهِ، وَكَيْفَ نَفَقَاتُ الْعِيَالِ؟ 
٧٥ ٥٣ - حدثني مُحَمَّدُ بْنُ سَلاَمٍ أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةً قَالَ : قَالَ لِي مَعْمَرٌ قَالَ لِي النَّوْرِيُّ : هَلْ سَمِعْتَ فِي الرَّجُلِ قَالَ لِي النَّوْرِيُّ : هَلْ سَمِعْتَ فِي الرَّجُلِ يَجْمَعُ لأَهْلِهِ قُوتَ سَنَتِهِمْ أَوْ بَعْضَ السَّنَةِ؟ قَالَ : مَعْمَرٌ : فَلَمْ يَحْضُرْني. ثُمَّ السَّنَةِ؟ قَالَ : مَعْمَرٌ : فَلَمْ يَحْضُرْني. ثُمَّ ذَكَرْتُ حَديثًا حَدَثَنَاهُ ابْنُ شِهَابِ الزُّهْرِيُ تَكُنَّ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ عَنْ عُمَر رَضِيَ اللهِ عَنْ عُمَر رَضِيَ الله عَنْ مَنْ مُن رَضِيَ الله عَنْ مَنْ اللهِ عَنْ عَمْر رَضِيَ الله عَنْ مَنْ اللهِ عَنْ عَمْر رَضِيَ الله عَنْ اللهِ عَنْ عَمْر رَضِيَ الله عَنْ عَمْر رَضِيَ اللهِ النَّهْ اللهِ اللهِ عَنْ عَمْر رَضِيَ اللهِ اللهِ عَنْ عَمْر رَضِيَ اللهِ عَنْ عَمْر رَضِيَ اللهِ النَّهِ عَنْ عَمْر رَضِيَ اللهِ عَنْ عَمْر رَضِيَ اللهِ عَنْ عَمْر رَضِيَ اللهِ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْهُ اللهِ قُوتَ سَنَتِهِمْ.

[راجع: ۲۹۰٤]

ای سے باب کا مطلب حاصل ہوا۔ یہ جمع کرنا تو کل کے خلاف نہیں ہے۔ یہ انتظامی معاملہ ہے اور اہل و عمال کا انتظام خوراک

وغیرہ کا کرنا مرد پر لازم ہے۔

٥٣٥٨ - حُدَّثنا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَى اللَّيْثُ قَالَ: حَدَّثَنَا عُقَيلٌ عَنِ ابْنِ حَدَّثَنَا عُقَيلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَني مَالِكُ بْنُ أُوسٍ بْنِ الْحَدَثَانِ وَكَانَ مُحَمَّدُ بْنُ جُبَيْرٍ بْنِ مُطْعِمٍ الْحَدَثَانِ وَكَانَ مُحَمَّدُ بْنُ جُبَيْرٍ بْنِ مُطْعِمٍ ذَكَرَ لِي ذِكْرًا مِنْ حَديثِهِ. فَانْطَلَقْتُ حَتَّى ذَكَرَ لِي ذِكْرًا مِنْ حَديثِهِ. فَانْطَلَقْتُ حَتَّى دَخُلْتُ عَلَى عَلَى عَلَى عَمَرَ إِذْ مَالِكٌ : انْطَلَقْتُ حَتَّى أَدْخُلَ عَلَى عُمَرَ إِذْ مَالِكٌ : انْطَلَقْتُ حَتَّى أَدْخُلَ عَلَى عُمَرَ إِذْ

(۵۳۵۸) ہم سے سعید بن عفیر نے بیان کیا 'کما کہ مجھ سے لیٹ بن سعد نے بیان کیا 'کما کہ مجھ سے عقبل نے بیان کیا' ان سے ابن شماب زہری نے بیان کیا کہ مجھے مالک بن اوس بن حد ثان نے خبردی (ابن شماب زہری نے بیان کیا کہ) مجمد بن جبیر بن مطعم نے اس کا بعض حصہ بیان کیا تھا۔ اس لیے میں روانہ ہوا اور مالک بن اوس کی خدمت میں بہنچاور ان سے یہ حدیث ہو چھی۔ مالک نے مجھ سے بیان کیا کہ میں عمر ہوا ٹی کی خدمت میں حاضر ہوا تو ان کے دربان بر فاء ان

کے پاس آئے اور کماعثمان بن عفان عبدالرحمٰن 'زیداور سعد میں ایش (آپ سے ملنے کی) اجازت چاہتے ہیں کیا آپ انہیں آنے کی اجازت دیں گے؟ عمر ہولاتہ نے کہا کہ اندر بلالو۔ چنانچہ انہیں اس کی اجازت دے دی گئی۔ راوی نے کما کہ پھریہ سب اندر تشریف لائے اور سلام کرکے بیٹھ گئے۔ برفاء نے تھوڑی دیر بعد پھر عمر بناتھ سے آکر کہا کہ ہے؟ عمر والله نے انہیں بھی اندر بلانے کے لیے کما۔ اندر آکران حضرات نے بھی سلام کیا اور بیٹھ گئے۔ اس کے بعد عباس بناٹھ نے كما اميرالمؤمنين ميرك اور ان (على رالله على على على على على المؤمنين ميرك اور ان دیجئے۔ دو مرے صحابہ عثمان بناٹنہ اور ان کے ساتھیوں نے بھی کہاکہ امیرالمؤمنین ان کا فیصلہ فرما دیجئے اور انہیں اس الجھن سے نجات و یجے۔ عمر بن اللہ ک فتم دے کما جلدی نہ کرو میں اللہ کی فتم دے کرتم سے پوچھتا ہوں جس کے حکم سے آسان و زمین قائم ہیں کیا تہیں معلوم ہے کہ رسول الله ملی اللہ نے فرمایا ہے ہمارا کوئی وارث نسیں ہوتا 'جو کچھ ہم انبیاء وفات کے وقت چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہو تاہے ، حضور اكرم طنية كا اشاره خود ائي ذات كي طرف تھا۔ صحابہ نے كما كه آنخضرت التُفالِم نے یہ ارشاد فرمایا تھا۔ اس کے بعد عمر بناتھ علی اور عباس بھن اللہ کی طرف متوجہ ہوئے اور ان سے بوچھا میں اللہ کی قتم دے کر آپ سے یوچھا ہوں کیا آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ رسول آخضرت ملی لیے نے واقعی یہ فرمایا تھا۔ پھر عمر بنی نے کما کہ اب میں آپ سے اس معاملہ میں بات کروں گا۔ الله تعالی نے اینے رسول آنخضرت ملی کی سوااس میں سے کسی دو سرے کو پچھ نہیں دیا تھا۔ الله تعالى نے ارشاد فرمایا تھا۔ ما افاء الله على رسوله منهم الى قوله قدیر."اس لیے یہ (چار خس) خاص آپ کے لیے تھے۔اللہ کی قتم آمخضرت ملٹی کیلم نے تنہیں نظرانداز کرکے اس مال کواپنے لیے خاص

أَتَاهُ حَاجِبُهُ يَرْفَأُ فَقَالَ: هَلْ لَكَ فِي عُثْمَانَ وَعَبْدِ الرُّحْمَنِ وَالزُّبَيْرِ وَسَعْدٍ يَسْتَأْذِنُونَ؟ قَالَ: نَعَمْ فَأَذِنَ لَهُمْ. قَالَ فَدَخَلُوا وَسَلَّمُوا فَجَلَسُوا. ثُمَّ لَبِثَ يَرْفَأُ قَلِيلاً فَقَالَ لِعُمَرَ هَلْ لَكَ فِي عَلِيٍّ وَعَبَّاس؟ قَالَ: نَعَمْ، فَأَذِنَ لَهُمَا. فَلَمَّا دَخَلاً سَلَّمًا وَجَلَسًا. فَقَالَ عَبَّاسٌ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، اقْض بَيْنِي وَبَيْنَ هَٰذَا فَقَالَ الرُّهْطُ عُثْمَانُ وَأَصْحَابُهُ : يَا أَميرَ الْمُؤْمِنينَ، اقْض بَيْنَهُمَا وَأَرحْ أَحَدَهُمَا مِنَ الآخَرِ. فَقَالَ عُمَرُ اتَّئِدُوا. أنْشُدُكُمْ بالله الَّذي بهِ تَقُومُ السَّماءُ وَالْأَرْضُ هَلْ تَعْلَمُونَ ۚ أَنَّ رَسُولَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ((لاَ نُورَثُ، مَا تَرَكِّنَا صَدَقَةً)) يُريدُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى ا للهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفْسَهُ. قَالَ الرَّهْطُ: قَدْ قَالَ ذَلِكَ. فَأَقْبَلَ عُمَرُ عَلَى عَلِيٌّ وَعَبَّاس فَقَالَ: أَنْشُدُكُمَا بِاللهُ، هَلْ تَعْلَمَانِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ذَلِك؟ قَالاً: قَدْ قَالَ ذَلِكَ قَالَ عُمَرُ: فَإِنِّي أُحَدُّثُكُمْ عَنْ هَذَا الأَمْرَ: إِنَّ الله كَانَ خَصَّ رَسُولَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْمَال بشَيْء لَمْ يُعْطِهِ أَحَدًا غَيْرَهُ، قَالَ الله ﴿ مَا أَفَاءُ الله عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلِ وَلاَ رِكَابٍ -إِلَى قُوْلِهِ – قَديرٌ﴾ فَكَانَتْ هَذَا خَالِصَةً لِرَسُولِ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَالله مَا احْتَازَهَا دُونَكُمْ، وَلاَ اسْتَأْثَرَ بهَا

نہیں کرلیا تھا اور نہ تمہارا کم کرکے اسے آنحضرت مان کیا نے اپنے ليے رکھاتھا' بلکہ آنخضرت ماٹھاتے نے پہلے تم سب میں اس کی تقسیم کی آخریں جو مال باقی رہ گیاتو اس میں سے آپ ایے گھروالوں کے لیے سال بھر کا خرچ لیتے اور اس کے بعد جو باقی پچتا اسے اللہ کے مال کے مصرف ہی میں (مسلمانوں کے لیے) خرچ کر دیتے۔ آپ نے اپنی زندگی بھراسی کے مطابق عمل کیا۔ اے عثمان! میں تہمیں اللہ کی قشم دیتا ہوں کیا تہیں یہ معلوم ہے؟ سب نے کما کہ جی ہاں ، پھر آپ نے علی اور عباس بی و علی اللہ کی فتم دیتا ہوں کیا تہيں يہ بھی معلوم ہے؟ انہوں نے بھی کہا کہ جی ہاں معلوم ہے۔ پھر الله تعالى نے اپنے نبى كى وفات كى اور ابو بكر بن الله نے كماك ميں رسول الله التي الله التي كاخليفه مول بناني انهول في اس جائد اد كواين قبضه ميل لے لیا اور حضور اکرم ملتی ایک عمل کے مطابق اس میں عمل کیا۔ علی اور عباس بی اللہ کی طرف متوجہ ہو کر انہوں نے کما' آپ دونوں اس ونت موجود تھ' آپ خوب جانتے ہیں کہ ابو بکر روائھ نے ایساہی کیا تھا اور الله جانتا ہے کہ ابو بکر رہ اللہ اس میں مخلص محاط و نیک نیت اور صحیح رائے پر تھے اور حق کی اتباع کرنے والے تھے۔ پھراللہ تعالی نے ابو بكر والثر كي بهي وفات كي اور اب مين آنخضرت ملتي يا اور ابو بكر والثرة كا جانشین موں۔ میں دو سال سے اس جائیداد کو اینے قبضہ میں لئے ہوے ہوں اور وہی کر تا ہول جو رسول الله طائع اور ابو بكر والله نے اس میں کیا تھا۔ اب آپ حفرات میرے پاس آئے ہیں' آپ کی بات ایک ہی ہے اور آپ کامعاملہ بھی ایک ہے۔ آپ (عباس والله ) آئے اور مجھ سے اپنے بھیتیج (آنحضور ملی اللہ کیا اور آپ (علی بناشنر) آئے اور انہوں نے این بیوی کی طرف سے ان کے والد کے ترکہ کامطالبہ کیا۔ میں نے آپ دونوں سے کما کہ اگر آپ جاہیں تو میں آپ کو یہ جائداد دے سکتا ہوں لیکن اس شرط کے ساتھ کہ آپ ير الله كاعمد واجب مو گا۔ وه بير كه آپ دونول بھي اس جائيداد میں وہی طرز عمل رکھیں گے جو رسول الله ملتھ اللہ علی اللہ مال عما تھا جس

عَلَيْكُمْ، لَقَدْ أَعْطَاكُمُوهَا وَبَثْهَا فِيكُمْ حَتَّى بَقِيَ منها هَذَا الْمَالُ، فَكَانَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةَ سَنَتِهِمْ مِنْ هَذَا الْمَالِ ثُمَّ يَأْخُذُ مَا بَقِيَ فَيَجْعَلُهُ مَجْعَلَ مَالِ اللهِ. فَعَمِلَ بِذَلِكَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيَاتَهُ. أَنْشُدُكُمْ بالله، هَلْ تَعْلَمُونَ ذَلِكَ، قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ لِعَلِيٌّ وَعَبَّاسٍ : أَنْشُدُكُمَا بِاللهِ هَلْ تَعْلَمَان ذَلِكَ ؟ قَالاً : نَعَمْ. ثُمَّ تُوُفِّيَ الله نَبيَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ أَبُو بَكْرِ أَنَا وَلِيٌّ رَسُولِ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَبَصَهَا أَبُو بَكْر فَعَمِلَ فيهَا بِمَا عَمِلَ بِهِ فيهَا رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنْتُمَا حَينَئِذٍ وَأَقْبَلَ عَلَىعَلِيٍّ وَعَبَّاسِ تَزْعُمَانِ أَنَّ أَبَا بَكْر كَذَا وَكَذَا، وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّهُ فيهَا صَادِقٌ بَارٌ رَاشِدٌ تَابِعٌ لِلْحَقِّ. ثُمُّ تُولِّي ا لله أَبَا بَكْر، فَقُلْتُ أَنَا وَلِيُّ رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ، فَقَبَضْتُهَا سَنَتَيْنِ أَعْمَلُ فيهَا بِمَا عَمِلَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُوبَكْرٍ ثُمُّ جِنْتُمَاني وكَلِمَتُكُمَا وَاحِدَةٌ وَأَمْرُ كُمَا جَميعٌ، جنْتَني تَسْأَلُني نَصيبَكَ مِنَ ابْنِ أَخيكَ، وَأَتَى هَذَا يَسْأَلُني نَصيبَ امْرَأَتِهِ مِنْ أبيهَا، فَقُلْتُ : إِنْ شِنْتُمَا دَفَعْتُهُ إِلَيْكُمَا، عَلَى أَنَّ عَلَيْكُمَا عَهْدَ الله وَمِيثَاقَهُ لِتَعْمَلاَن فيهَا بِمَا عَمِلَ بِهِ کے مطابق ابو بکر والت نے عمل کیا اور جب سے میں اس کا والی ہوا

ہوں' میں نے جو اس کے ساتھ معاملہ رکھااور اگریہ شرط منظور نہ ہو

تو پھر آپ جھے سے اس بارے میں گفتگو چھوڑ دیں۔ آپ لوگوں نے کما

کہ اس شرط کے مطابق وہ جائیداد ہمارے حوالہ کر دو اور میں نے

اسے اس شرط کے ساتھ تم لوگوں کے حوالہ کردیا۔ کیوں عثمان اور ان

کے ساتھیو! میں آپ کواللہ کی قتم دیتا ہوں میں نے اس شرط ہی پروہ

جائداد على اور عباس ميئة ك قبضه مين دى ہے نا؟ انہول نے كماك

جی ہاں۔ راوی نے بیان کیا کہ پھر آپ علی اور عباس کی طرف متوجہ

ہوئے اور کمامیں آپ حضرات کو اللہ کی قتم دیتا ہوں کیامیں نے آپ

دونوں کے حوالہ وہ اس شرط کے ساتھ کی تھی؟ دونوں حضرات نے

فرمایا کہ جی ہاں۔ بھر عمر وہا تھ نے فرمایا کیا آپ حضرات اب اس کے

سوا مجھ سے کوئی اور فیصلہ چاہتے ہیں؟ اس ذات کی قتم ہے جس کے

تھم سے آسان و زمین قائم ہیں اس کے سوامیں کوئی اور فیصلہ قیامت

[راجع: ۲۹۰٤]

تک نہیں کر سکتا۔ اب آپ لوگ اس کی ذمہ داری پوری کرنے سے عاجز ہیں تو مجھے واپس کر دیں میں اس کا بھی بندوبست آپ ہی کرلول گا۔

ودیث بزامیں مال خمس میں سے اپنے اہل کے لیے آخضرت مٹائیم کا عمل منقول ہے کہ آپ اس میں سے سال بھر کا خرچہ المنت المنت کے لیا کرتے تھے۔ یمی باب اور حدیث میں مطابقت ہے۔ آخری جملہ کا مطلب سے کہ تم چاہو کہ میں واتی ملک اطاک کی طرح سے جائیداد تم دونوں میں تقسیم کر دوں سے نہیں ہو سکتا کیونکہ تم سب کو خوب معلوم ہے کہ رسول اللہ مٹائیم کا ارشاد ہے لا بودٹ مانو کنا صدقہ ہمارا ترکہ ایک صدقہ ہوتا ہے جس کا کوئی خاص وارث نہیں ہو سکتا۔

باب اور الله تعالى نے سور ة بقره ميں فرمايا ہے

اور مائیں اپنے بچوں کو دودھ بلائیں بورے دوسال (بید مدت) اس کے لیے ہے جو دودھ کی مدت بوری کرنا چاہے" ارشاد' بما تعملون بصیر تک۔ اور سور و احقاف میں فرمایا "اور اس کا حمل اور اس کا دودھ چھوڑنا تمیں مہینوں میں ہوتا ہے "اور سور و طلاق میں فرمایا اور اگر تم میاں بیوی آپس میں ضد کرو گے تو بچ کو دودھ کوئی دو سری عورت بلائے گی۔ وسعت والے کو خرج دودھ بلائے کے لیے اپنی وسعت بلائے گی۔ وسعت والے کو خرج دودھ بلائے کے لیے اپنی وسعت

٤- باب وَقَالَ الله تُعَالَى

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ
كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ﴾ إِلَى
قَوْلِهِ ﴿ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ وقَالَ ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاَتُونَ شَهْرًا ﴾ وقَالَ ﴿وَجَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاَتُونَ شَهْرًا ﴾ وقالَ ﴿وَإِنْ تَعَاسَوْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى، لِيُنْفِقُ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ

رِزْقُهُ إِلَى قَرْلِهِ ﴿ اللهُ اللهُ عَسْرِ يُسْرًا ﴾ وَقَالَ يُونُسُ : عَنِ الرُّهْرِيِّ : نَهَى اللهُ تَعَالَى أَنْ تُضَارٌ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا، وَذَلِكَ أَنْ تَعَالَى أَنْ تُضَارٌ وَالِدَةٌ بِولَدِهَا، وَذَلِكَ أَنْ لَهُ غِذَاءً وَأَشْفَقُ عَلَيْهِ وَأَرْفَقُ بِهِ مِنْ غَيْرِهَا، فَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَأْلَى بَعْدَ أَنْ يُعْطِيها غَيْرِهَا، فَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَأْلَى بَعْدَ أَنْ يُعْطِيها فَيْرِهَا، فَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَأْلَى بَعْدَ أَنْ يُعْطِيها فِي نَفْسِهِ مَا جَعَلَ الله عَلَيْهِ، وَلَيْسَ لِلْمَوْلُودِ لَهُ أَنْ يُضَارٌ بِولَدِهِ وَالِدَتَهُ فَلِمْ خُنَاحً فَيْرِهَا، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَسْتَرْضِعَا عَنْ طِيبِ فَلَا جُنَاحَ نَفْسِ الْوَالِدِ وَالْوَالِدَةِ. فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً فَضَا تَوْسَاوُرٍ فَلاَ جُنَاحَ عَنْ عَلَيْهِمَا وَتَشَاوُرٍ فَلاَ جُنَاحَ عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلاَ خَنَاحَ عَلَيْهِمَا وَتَشَاوُرٍ فَلاَ خَنَاحَ عَلَيْهِمَا وَتَشَاوُرٍ فَلاَ عَنْ تَرَاضٍ عِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلاَ عَنْ تَرَاضٍ وَنَشَاوُرٍ. فِصَالُهُ فِطَامُهُ .

کے مطابق کرنا چاہیے ادر جس کی آمنی کم ہواسے چاہیے کہ اسے اللہ نے جتنا دیا ہواس میں سے خرچ کرے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد "بعد عسر یسوا -" تک اور بونس نے زہری سے بیان کیا کہ اللہ تعالی نے اس سے منع کیا ہے کہ مال اس کے بچہ کی وجہ سے باپ کو تکلیف پنچائے اور اس کی صورت میہ ہے مثلاً کہ ماں کمہ دے کہ میں اسے دودھ نمیں بلاؤں گی حالا تکہ اس کی غذا بیج کے زیادہ موافق ہے۔ وہ بچہ پر زیادہ مریان ہوتی ہے اور دوسرے کے مقابلہ میں بچہ کے ساتھ وہ زیادہ لطف و نرمی کر سکتی ہے۔ اس لیے اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ بچہ کو دودھ پلانے سے اس وقت بھی انکار کر دے جبکہ بچہ کا والد اسے (نان و نفقہ میں) اپنی طرف سے وہ سب کچھ دینے کو تیار ہو جو الله نے اس بر فرض کیا ہے۔ اس طرح فرمایا کہ باپ اپنے بچہ کی وجہ سے مال کو نقصان نہ پہنچائے۔ اس کی صورت سے مثلاً باپ مال کو دودھ بلانے سے روکے اور خواہ مخواہ کسی دوسری عورت کو دودھ بلانے کے لیے مقرر کرے۔ البتہ اگر مال اور باپ اپنی خوشی سے کسی دوسری عورت کو دودھ پلانے کے کیے مقرر کریں تو دونوں پر کچھ گناہ نه ہوگا اور اگر وہ والد اور والدہ دونوں اپنی رضامندی اور مشورہ سے بچه کا دودھ چھڑانا چاہیں تو پھران پر کچھ گناہ نہ ہو گا (گو ابھی مدت رخصت باقی ہو) فصال کے معنی دودھ چھڑانا۔

المری نے ابن عباس بی اس می است سے دلیل لی کہ است فر وَالْوَالِداتُ بَرْضِعْنَ ﴾ (البقرة: ۲۳۳) سے امام بخاری نے یہ دلیل لی کہ المیسی است میں ہے جب بچہ کی دو سری عورت کا دودھ نہ بے یا کوئی انا نہ سے یا کوئی انا نہ کے یا باپ مخابی کی وجہ سے انا نہ رکھ سکے۔ اس بات میں ماؤں سے وہ عور تیں مراد جیں جن کو خاوند نے طلاق دے دی ہو تو ایسی عورتوں کو دودھ پلائی کی اجرت خاوند کو دینی ہوگی۔ دو سری آیت میں دودھ پلانے کی مت نہ کور ہے۔ اس آیت کو اور سورہ القمان کی اس آیت کو اور سورہ القمان کی اس آیت فرو فرائد فین عامین اس اللہ کے مقادر کے موافق دے۔ دودھ پلانے کی مت کم سے کم چھ ماہ ہے۔ تیسری آیت میں یہ نہ کور ہے کہ خاوند دودھ پلانے کی اجرت اپنے مقدور کے موافق دے۔ دودھ پلانے کی مت پورے دو سال ہے۔ اس سے زیادہ میں می خودھ پلانے کی اجرت اپنے مقدور کے موافق دے۔ دودھ پلانے کی مت پورے دو سال ہے۔ اس سے زیادہ میں ہے۔

و- باب نَفقَة الْمَرْأَة إذا غَابَ عَنْهَا
 زَوْجُهَا، وَنَفَقَة الْوَلَد

باب کسی عورت کاشو ہراگر غائب ہو تواس کی عورت کیو نکر خرچ کرے اور اولاد کے خرچ کابیان تہدیجے اگر خاوند کہیں چلاگیا ہو اور اس کا پۃ معلوم ہو تو عورت اپنے شہرکے قاضی کے پاس جائے وہ اس شہرکے قاضی کو لکھ کر 😇 جال اس کا خاوند ہو عورت کا خرچہ منگوائے۔ اگر بیہ امر ممکن نہ ہو جیسا کہ ہمارے زمانے کا حال ہے کہ قاضیوں کو مطلق افتیار نیں ہے تو عورت اپنے شرکے قاضی کو اطلاع دے اور وہ نکاح فنخ کرا دے۔ رویانی نے کماکہ اس پر فتویٰ ہے اگر خاوند کا بالکل پند نہ ہو جب بھی قاضی نکاح کو فنخ کرا سکتا ہے۔ ای طرح اگر خاوند مفلس ہو اور نان نفقہ نہ دے سکتا ہو شافعیہ اور اہلحدیث کا یک تول ہے اور حنفیہ نے جو ند جب اختیار کیا ہے وہ عور توں پر صریح ظلم ہے اور تکلیف مالا بطاق ہے اور اس زمانہ میں کوئی عورت اس پر نہیں چل سکتی۔ وہ کہتے ہیں خاوند مفلس ہو یا غائب ہر حال میں عورت صبرے جیٹی رہے۔ البتہ اس کے نام پر قرض لے کر کھا سکتی

ہے۔ ہلائے مفلس یا غائب کو کون قرض دے گا۔ اس زمانہ میں تو مالداروں کو بھی بغیر گروی کے کوئی قرض نہیں دیتا (وحیدی) ٥٣٥٩ حدَّثنا ابْنُ مُقَاتِلِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ ا لله أُخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أُخْبَرَني عُرْوَةُ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ : جَاءَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ ا لله إنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ مِسْيِك، فَهَلْ عَلَىُّ حَرَجٌ أَنْ أُطْعِمَ مِنَ الَّذِي لَهُ عِيَالُنَا. قَالَ: ((لاً. إلاً بِالْمَعْرُوفِ)). [راجع: ٢٢١١]

(۵۳۵۹) ہم سے محر بن مقاتل نے بیان کیا کما ہم کو عبداللہ بن مبارک نے خردی' اسیں یونس بن بزیدنے' اسیں ابن شماب نے' انمیں عروہ نے خبردی اور ان سے عائشہ بھی ہونے بیان کیا کہ ہند بنت عتبه رفي في حاضر موسي اور عرض كيا كيارسول الله! ابوسفيان (ان ك شوہر) بہت بخیل ہیں' تو کیا میرے لیے اس میں کوئی گناہ ہے اگر میں ان کے مال میں سے (اس کے پیٹھ پیچھے) اینے بچوں کو کھلاؤں؟ آنخضرت مٹھا نے فرمایا کہ نہیں کیکن دستور کے مطابق ہونا

لین مدے زیادہ نہ ہو تاکہ خیانت کا جرم عائد نہ ہو سکے۔

• ٥٣٦- حدَّثنا يَخْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرُّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّامٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﴿ قَالَ: ((إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةَ مِنْ كَسْبِ زَوْجِهَا عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِهِ)).

[راجع: ٢٠٦٦]

(۵۳۷۰) ہم سے یجیٰ بن موسیٰ نے بیان کیا کما ہم سے عبدالرذاق نے بیان کیا' ان سے معمرین راشد نے 'ان سے جام بن عیبینے نے 'کما كه ميس في ابو بريره رضى الله عنه سے ساكه نبى كريم النيام في فرملا اگر عورت اپنے شوہر کی کمائی میں سے اس کے حکم کے بغیر (دستور کے مطابق) اللہ کے راستہ میں خرچ کردے تو اسے بھی آدھا تواب

یہ جب ہے کہ عورت کو مرد کی رضامندی معلوم ہو۔ اگر عورت دیانت دار نہیں ہے تو ایسے خرچ کے لیے اسے ہرگز اجازت شیں دی جائےگی۔ آیت ﴿ فَالصَّلِحَتُ قَنِتْتُ حَفِظتْ لِلْفَيْبِ ﴾ (النساء: ٣٣) میں حفظ الله سے بد امر ظاہر ہے۔

باب عورت کااپنے شوہرکے گھرمیں

زُوجهَا

٦- باب عَمَلِ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِ

كام كاج كرنا\_

الینی وی کام کاج جو عورتوں کے معمول میں ہیں جینے آٹا گوندھنا 'پینا 'گھر میں جھاڑو دینا 'کھانا پکانا وغیرہ یہ کام بھی عورت پر میں جساڑو دینا 'کھانا پکانا وغیرہ یہ کام بھی عورت ہو کی امیر ہو جو کام عورت اپنے مال باپ کے گھر میں کرتی

تھی وی فاوند کے گھریں کرے۔ امام مالک نے کما کہ عورت گھر کے کام کاج پر مجبور کی جائے گی کو وہ اپنے خاندان کی امیر ہو بشرطیکہ

فاوند مخاجگی کی وجہ سے لونڈی غلام نہ رکھ سکے۔ ٥٣٦١– حدَّثنا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ عَنْ شُعْبَةً قَالَ : حَدَّثَني الْحَكُمُ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى حَدَّثَنَا عَلِيٌّ أَنَّ فَاطِمَةً عَلَيْهَا السَّلاَمُ أَتَتِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَشْكُو إِلَيْهِ مَا تَلْقَى فِي يَدِهَا مِنَ الرَّحَى وَبَلَغَهَا أَنَّهُ جَاءَهُ رَقيقٌ فَلَمْ تُصَادِفْهُ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِعَاثِشَةً. فَلَمَّا جَاءَ أَخْبَرَتُهُ عَاثِشَةُ قَالَ: فَجَاءَٰنَا وَقَدْ أَخَذْنَا مَضَاجِعَنَا، فَلَـٰهَبُّنَا نَقُومُ فَقَالَ: ((عَلَى مَكَانِكُمَا)) فَجَاءَ فَقَعَدَ بَيْنِي وَبَيْنَهَا حَتَّى وَجَدْتُ بَرْدَ قَدَمَيْهِ عَلَى بَطْنِي. فَقَالَ ((أَلاَ أَذُلُكُمَا عَلَى خَيْر مِمَّا سَأَلْتُمَا؟ إِذَا أَخَلَٰتُمَا مَضَاجِعَكُمَا أَوْ أُوَيْتُمَا إِلَى فِرَاشِكُمَا فَسَبِّحَا ثَلاَثًا وَثلاَثينَ وألحمدًا ثَلاَثًا وَثَلاثينَ وَكَبُّرا أَرْبَعًا وَثَلاثينَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمَا مِنْ خَادِمٍ)).

[راجع: ٣١١٣]

(۵۳۷۱) م سے مسدد نے بیان کیا کہا ہم سے یکیٰ نے بیان کیا ان ے شعبہ نے 'کما کہ مجھ سے حکم نے بیان کیا' ان سے ابن الی لیال ن ان سے علی روائن نے بیان کیا کہ فاطمہ وہ اُن کی کریم مالی کے خدمت میں یہ شکایت کرنے کے لیے حاضر ہوئیں کہ چکی پینے کی وجہ سے ان کے ہاتھوں میں کتنی تکلیف ہے۔ انہیں معلوم ہوا تھا کہ آنخضرت ملی کی پاس کھ غلام آئے ہیں لیکن آنخضرت ملی کیا سے ان کی ملاقات نہ ہو سکی۔ اس لیے عائشہ ری ایک سے اس کاذکر کیا۔ جب آب تشريف لائے تو عائشہ رہی ہے آپ سے اس کا تذکرہ کیا۔ علی والتي نے بیان کیا کہ پھر حضور اکرم ملتی اللہ مارے سال تشریف لاتے (رات کے وقت) ہم اس وقت اپنے بسروں پرلیٹ چکے تھے ہم نے اٹھنا چاہا تو آپ نے فرمایا کہ تم دونوں جس طرح تھے ای طرح رہو۔ پھر آنحضور سلی ایم میرے اور فاطمہ کے درمیان بیٹھ گئے۔ میں نے آپ کے قدموں کی ٹھنڈک اپنے پید پر محسوس کی 'پھر آپ نے فرمایا' تم دونوں نے جو چیز مجھ سے مانگی ہے 'کیامیں تمہیں اس سے بمترایک بات نہ ہتادوں؟ جب تم (رات کے وقت) اپنے بستر پر لیٹ جاؤ تو ۳۳ مرتبه سجان الله '۳۳ مرتبه الممدلله اور ۳۴ مرتبه الله اكبريزه لياكرو یہ تمہارے لیے لونڈی غلام سے بمترہ۔

الله تم کو کام کاج کی طاقت دے گا اور خادم کی حاجت نہ رہے گی۔ جب لخت جگر رسول الله طاق کیا کی بیہ حالت ہے تو دو سری کر میں اللہ علی میں حقیقت ہے کہ وہ اپنے آپ کو بڑی خاندانی سمجھ کر گھر پلو کام کاج کو اپنے لیے عار سمجھیں۔

## باب عورت کے لیے خادم کا ہونا

(۵۲س۱۲) ہم سے عبداللہ بن زبیر حمیدی نے بیان کیا کہا ہم سے سفیان بن عیبینہ نے بیان کیا کہا ہم سے سفیان بن عیبینہ نے بیان کیا کہا ہم سے عبداللہ بن ابی یزید نے بیان کیا انہوں نے عبداللہ بن ابی لیا سے سنا انہوں نے عبداللہ بن ابی طالب بڑا تھ بیان کرتے تھے کہ فاطمہ رہی تھ کہ رسول اللہ ساتھ کے خدمت میں حاضر ہوئی تھیں اور آپ سے ایک رسول اللہ ساتھ کے خدمت میں حاضر ہوئی تھیں اور آپ سے ایک

٧- باب خَادِمِ الْمَوْأَةِ

٥٣٦٢ حدَّثنا الْحُميْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ أَبِي يَزِيدَ سَمِعَ

مُجَاهِدًا سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَن بْنَ أَبِي

لَيْلَى يُحَدُّثُ عَنْ عَلِيٌّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ

فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلَامُ أَتَتِ النَّبِيِّ ﴿ تَسْأَلُهُ

خَادِمًا، فَقَالَ : ((أَلاَ أُخْبِرُكِ مَا هُوَ خَيْرٌ لَكِ مِنْهُ، تُسَبِّحِينَ الله عِنْدَ مَنَامِكِ ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ، وَتَحْمَدَينَ الله ثَلاَثُلُ وَثَلاَثِينَ، وَتُحْمَدَينَ الله ثَلاَثُلُ وَثَلاَثِينَ، وَتُحَمِّدِينَ الله أَرْبَعًا وَثَلاَثِينَ)). ثُمَّ قَالَ سُفْيَانُ : إِحْدَاهُنُ أَرْبَعٌ وَثَلاَثُونَ) . ثُمَّ قَالَ سُفْيَانُ : إِحْدَاهُنُ أَرْبَعٌ وَثَلاَثُونَ، فَمَا تُرَكِّهَا بَعْدُ. قِيْلَ : وَلاَ لَيْلَةَ صِفَينَ؟ قَالَ وَلاَ لَيْلَةً صِفَينَ؟

٨- باب خِدْمَةِ الرَّجُلِ في أَهْلِهِ

٥٣٦٣ حدُّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعِرَةَ حَدَّثْنَا

شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ

عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ

الله عَنْهَا: مَا كَانَ النَّبِيُّ اللَّهِ يَصْنَعُ فِي

الْبَيْتِ؟ قَالَتْ : كَانْ يَكُونُ فِي مِهْنَةٍ أَهْلِهِ

فَإِذَا سَمِعَ الآذَانَ خَرَجَ.[راجع: ٢٢١١]

خادم مانگاتھا، پھر آپ نے فرمایا کہ کیا ہیں تمہیں ایک ایک چیز نہ ہتا دول جو تمہارے لیے اس سے بہتر ہو۔ سوتے دفت تینتیں (۳۳) مرتبہ سجان اللہ ' تینتیں (۳۳) مرتبہ اللہ اور چونتیں (۳۳) مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ سفیان بن عبینہ نے کہا کہ ان میں سے ایک کلمہ چونتیں بار کمہ لے۔ حضرت علی بھاٹھ نے کہا کہ پھر میں نے ان کلموں کو بھی نہیں چھوڑا۔ ان سے پوچھا گیا جنگ صفین کی راتوں میں بھی نہیں۔

صفین وہ جگہ جہال حضرت علی اور امیر معاویہ بن ابی سفیان بی ابی علی کے درمیان جنگ برپا ہوئی تھی۔ حالت جنگ میں بھی آپ سیسی کی اس اہم ترین و کھیفہ کو ترک نہیں فرمایا۔ و کھیفہ کے کامیاب ہونے کی یمی شرط ہے۔

# بب مردای گھرے کام کاج کرے تو کیساہ؟

(۵۲۳۱۳) ہم سے محرین عرعوہ نے بیان کیا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا ان سے اسود بن کیا ان سے اسود بن کیا ان سے اسود بن کیا ان سے حکم بن عتبہ نے ان سے ابراہیم نے ان سے اسود بن بریم کی این سے کہ میں نے حضرت عائشہ رہی ہی سے پوچھا کہ گھر میں نی کریم طاق کیا کیا کیا کرتے تھے؟ ام المؤمنین رہی ہی نے بیان کیا کہ حضور اکرم میں کیا کرتے تھے؟ ام المؤمنین رہی ہی از ان کی آواز سنتے تو باہر طبح جاتے تھے۔

٩- باب إِذَا لَمْ يُنْفِقِ الرَّجُلُ،
 فَلِلْمَرْأَةِ أَنْ تَأْخُذَ بِغَيْرِ عِلْمِهِ مَا يَكْفيهَا
 وَوَلَدَهَا بِالْمَعْرُوفِ

٥٣٦٤ حدثني مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثنَّى حَدَّثَنَا
 يَحْيَى عَنْ هِشَامٍ قَالَ : أَخْبَرَني أَبِي عَنْ
 عَائِشَةَ أَنْ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ
 الله، إِنْ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحيحٌ، وَلَيْسَ
 يَعْطني مَا يَكْفيني وَوَلَدي إِلاَّ مَا أَخَذْتُ

باب اگر مرد خرچ نہ کرے توعورت اس کی اجازت بغیراس کے مال میں سے اتنے لے سکتی ہے جو دستور کے مطابق اس کے لیے اور اس کے بچوں کے لیے کافی ہو (۵۳۷۴) ہم سے محمدین شخانے بیان کیا کہا ہم سے بچی نے بیان کیا'

ر ۵۳۷۲) ہم سے محر بن شیٰ نے بیان کیا کہا ہم سے یجی نے بیان کیا کا اس سے ہمری نے بیان کیا کا ان سے ہشام نے کہا کہ مجھے میرے والد (عروہ نے) خبردی اور انہیں عائشہ وہی ہونے کہ ہند بنت عتبہ نے عرض کیا کیا رسول اللہ! ابوسفیان ان کے شوہر) بخیل ہیں اور مجھے اتنا نہیں دیتے جو میرے اور میرے بیل ایک عمل ان کے مال بیکوں کے لیے کافی ہو سکے۔ ہاں اگر میں ان کی لاعلمی میں ان کے مال

میں سے لے اول (تو کام چاتا ہے) آخضرت مان کیا نے فرمایا کہ تم دستور

کے موافق اتالے سکتی ہوجو تمہارے اور تمہارے بچوں کے لیے کافی

مِنْهُ وَهُوَ لاَ يَعْلَمُ. فَقَالَ: ((خُذي مَا يَكْفيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ)).

[راجع: ٢٢١١]

و بخیل مرد کی عورت کو جائز طور پر اس کی اجازت بغیراس کے مال میں سے اپنا اور بچوں کا گزران لے لینا جائز ہے۔ یمی ہند سنت عتبه بن الله بن جن کے متعلق مزید تفصیل سے ہے۔ و کانت هند لما قتل ابوها عنبة وعمها شیبة والحوها الوليد يوم بدر شق عليها فلما كان يوم بدر وقتل حمزة فرحت بذالك وعمدت الى بطنه فشقتها واخذت كبده فلا كنها ثم يفظتها فلما كان يوم الفتح ودخل ابوسفيان مكة مسلما بعدان اسرته خيل النبي صلى الله عليه وسلم تلك الليلة فاجاره العباس فغضبت هند لاجل اسلامه واخذت بلحيته ثم انها بعد استقرار النبي صلى الله عليه وسلم بمكة جاء ت فاسلمت وبايعت وقالت يارسول الله ماكان على ظهر الارض من اهل خباء احب الى ان يذلوا من اهل خبائك وما على ظهر الارض اليوم خباء احب الى ان يعزو من اهل خبائك فقال ايضا والذي نفسي بيده (فنح) (یارہ : ۲۲/ ص : ۲۳۸) پیر اس کیے ہوا کہ جنگ بدر میں جب ہند کا باپ عتبہ اور اس کا پچیا شیبہ اور اس کا بھائی ولید مقتول ہوئے تو یہ اس پر بہت بھاری گزرا اور اس غصہ کی بنا پر اس نے وحثی کو لالچ دے کر اس سے حضرت حزہ بناتھ کو قتل کروایا۔ اس سے وہ بہت خوش ہوئی اور حضرت حمزہ بناٹنہ کے پیٹ کو اس نے جاک کیا اور آپ کے کلیجہ کو نکال کر چبا کر پھینک دیا۔ جب فتح مکہ کا دن ہوا اور ابوسفیان بڑاٹھ کمہ میں مسلمان ہو کر داخل ہوا کیونکہ اے اسلامی لشکرنے قید کرلیا تھا۔ پس اسے حضرت عباس بڑاٹھ نے بناہ دی تو اس کے اسلام پر ہندہ بہت غصہ ہوئی اور اس کی داڑھی کو پکڑ لیا جب آنخضرت مٹائیا کمہ میں مستقل طور پر قابض ہو گئے تو ہندہ حاضر دریار رسالت ہو کر مسلمان ہو گئ اور کما کہ یارسول اللہ! دنیا میں کوئی گھرانہ میری نظروں میں آپ کے گھرانے سے زیادہ ذلیل نہ تھا گر آج اسلام کی بدوات دنیا میں کوئی گھرانہ میرے نزدیک آپ کے گھرانے سے زیادہ معزز نہیں ہے۔ آنخضرت ماٹائیا نے جواب میں فرمایا کہ اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے' میرے نزدیک بھی میں معالمہ ہے۔ اس سے آنخضرت مرابط کے اخلاق فاصلہ کو معلوم كيا جاسكتا ہے كد الي دعمن عورت كے ليے بھى آپ كے دل ميں كتني مخبائش مو جاتى ہے جبكہ وہ اسلام قبول كرليتى ہے۔ آپ اس كى ساری مخلفانه حرکتوں کو فراموش فرما کر اسے اینے دربار عالیہ میں شرف باریابی عطا فرما کر سرفراز فرما دیتے ہیں۔ صلی الله علیه وسلم الف الف مرة وعدد كل ذرة وعلى آله واصحابه اجمعين آمين.

# • ١ - باب حِفْظِ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا في

### ذَاتِ يَدِهِ وَالنَّفَقَةِ

٥٣٦٥- حدَّثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الله حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسِ عَنْ أَبِيهِ وَأَبُو الزُّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ قَالَ: ﴿﴿خَيْرُ نِسَاءٍ رَكِيْنَ الإِبلَ نِسَاءُ قُرَيْشٍ)) وَقَالَ الآخَوُ : صَالِحُ نِسَاءِ قُرَيْشِ أَخْنَاهُ عَلَى وَلَدٍ في صِغَرِهِ وَأَرْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ فِي ذَاتِ يَدِهِ. وَيُذْكُرُ

## باب عورت کااپنے شوہرکے مال کی اور جووہ خرچ کے لیے دے اس کی حفاظت کرنا

(۵۲۳۱۵) ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا کما ہم سے سفیان بن عیینہ نے بیان کیا' کہا ہم سے عبداللہ بن طاؤس نے بیان کیا' ان سے ان کے والد (طاؤس) اور ابوالزناد نے بیان کیا'ان سے اعرج نے اور ان سے ابو ہریرہ روائ نے کہ رسول الله مائیا اے فرمایا اونٹ پر سوار ہونے والی عورتوں میں (لیتن عرب کی عورتوں میں) بهترین عورتیں قریشی عورتیں ہیں۔ دو سرے راوی (ابن طاؤس) نے بیان کیا کہ "قریش کی صالح نیک عورتیں (صرف لفظ قریش عورتوں" کے

عَنْ مُعَاوِيَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِيِّ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

کی سب سے زیادہ حفاظت کرنے والیاں ہوتی ہیں۔ معادیہ اور ابن عباس بی افتا نے بھی نبی کریم مان ایسا سے الی بی روایت کی ہے۔

بجائے) بچے پر بچین میں سب سے زیادہ مہرمان اور اپنے شو مرکے مال

[راجع: ٣٤٣٤]

معاویہ بڑاتھ کی روایت کو امام اجر اور طبرانی نے اور ابن عباس بھن کا روایت کو امام احمد نے وصل کیا ہے۔ قربی عورتیں اسکی میں اسکی میں اسلامی کے بعد جن عورتوں میں یہ خوبیاں ہوں وہ کی بھی خاندان سے متعلق ہوں اس تعریف کی حقدار ہیں۔ اس حدیث کے ذیل حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی مرحوم فرماتے ہیں۔ آخضرت خاندان سے متعلق ہوں اس تعریف کی حقدار ہیں۔ اس حدیث کے ذیل حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی مرحوم فرماتے ہیں۔ آخضرت میں فرا دیا کہ تعریف کی عورتیں اس وجہ سے بہتر ہوتی ہیں کہ وہ اپنی اولاد پر ان کے بچپن میں بری مشفق و مهر بان ہوا کرتی ہیں اور شاہر ہے کہ بھی دو مقصد ہیں جو نکاح کے مقاصد ایس سب بین اور شاہر ہے کہ بھی دو مقصد ہیں جو نکاح کے مقاصد ایس سب نیادہ اور عظیم الثان ہیں اور ان بی سے تریر منزل اور نظام خانہ داری وابست ہے۔ پس بید امر مستحب ہے کہ ایسے قبیلہ اور خاندان والی عورت سے نکاح کیا جائے جن کے عادات و اخلاق و اطوار اجھے ہوں اور ان میں قریش جیسی عورتوں کے اوصاف بھی پائے جائیں۔ (ججتہ اللہ البالغہ)

11 - باب كِسْوَةِ الْمَرْأَةِ بِالْمَغُرُوفِ
0777 - حدَّثنا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالِ حَدُّتَنا شَعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَني عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَيْسَرَةَ قَالَ: أَخْبَرَني عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَيْسَرَةَ قَالَ: مَن وَهْبٍ عَنْ عَلِيًّ قَالَ: آتَى إِلَيْ النَّبِيُ اللَّهِ وَخَلَةَ سِيرَاءَ، فَلَبِسِنُهَا فَرَأَيْتُ الْفَضَبَ فِي حُلَةً سِيرَاءَ، فَلَبِسِنُهَا فَرَأَيْتُ الْفَضَبَ فِي وَجْهِهِ، فَشَقَقْتُهَا بَيْنَ نِسَاني.

باب عورت کو کیڑا دستور کے مطابق دینا چاہیے۔

(۵۳۷۲) ہم سے حجاج بن منهال نے بیان کیا کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا کہا کہ میں نے زید بیان کیا کہ میں نے زید بن وہب سے سنااوران سے علی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھے میرا کپڑے کاجو ڈا ہدیہ میں دیا فو میں نے جمو اسے خود پہن لیا 'پھر میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چمو مبارک پر خقگی دیمی تو میں نے اسے بھاڑ کرا پی عور توں میں تقسیم کر

[راجع: ٢٦١٤]

الینی اپنی رشتہ دار عورتوں کو کیونکہ حضرت علی بڑاٹھ کے گھر میں حیات نبوی تک سوائے حضرت فاطمہ زہراء رہا ہوئی تک اور استیں کوئی عورت نہ تھی۔ دوسری روایت میں یوں ہے کہ میں نے اسے فالمموں میں بانٹ دیا یعنی حضرت فاطمۃ الزہرا اور فاطمہ بنت اسد حضرت علی کی والدہ اور فاطمہ بنت حزہ ڈٹاٹٹ کو معلوم ہوا کہ ریشم یا سونا جیسی چیزیں کسی طور پر کسی مرد کو مل جائیں تو انہیں وہ خود استعال کرنے کے بجائے اپنی مستورات کو تقسیم کر سکتا ہے۔

۱۷ - باب عَوْنِ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا فِي باب عورت الله خاوند كى مداس كى اولاد كى پروش ميس كر وَلَدِهِ

ایتی اس اولاد کی تعلیم و تربیت جو اس کے پیٹ سے نہ ہو صدیث جابر میں جابر کی بہنوں کی تعلیم و تربیت میں مدو نکلتی ہے گویا اولاد کو بھی بہنوں پر قیاس کیا ہے۔ یہ خدمت کچھ عورت پر فرض جیسی نہیں ہے جیسے ابن بطال نے کما گر اظلاقا عورت کو ایسا کرنا ہی۔ علامے۔

٥٣٦٧ حدَّثنا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ

زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله

رَضِيَ الله عَنْهُمَا، قَالَ : هَلَكَ أَبِي وَتَوَكَ

سَبْعَ بَنَاتٍ أَوْ تِسْعَ بَنَاتٍ فَتَزَوَّجْتُ الْمَرَأَةُ

ثَيًّا. فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلِّي اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ: ((تَزَوُّجْتَ يَا جَابِرُ؟)) فَقُلْتُ :

نَعَمْ. فَقَالَ : ((بكْرًا أَمْ نَيْبًا؟)) قُلْتُ : بَلْ

ثَيًّا. قَالَ : ((فَهَلاً جَارِيَةً تُلاَعِبُهَا

وتُلاَعِبُكَ. وتُضاحِكُها وتُضاحِكُك؟))

قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ عَبْدَ اللهِ هَلَكَ وَتَرَكَ

بَنَاتٍ، وَإِنِّي كُرِهْتُ أَنْ أَجِينَهُنَّ بِمِثْلِهِنَّ،

فَتَزَوَّجْتُ امْرَأَةً تَقُومُ عَلَيْهِنَّ وَتُصْلِحُهُنَّ،

فَقَالَ: ((بَارَكَ الله لك أو خَيْرًا)).

[راجع: ٤٤٣]

جابر بن الله نے بیان کیا کہ اس پر میں نے آنخضرت ملی کیا سے عرض کیا کہ عبداللد (میرے والد) شہید ہو گئے اور انہوں نے کی لڑکیال چھوڑی ہیں' اللے میں نے یہ پند نہیں کیا کہ ان کے یاس ان بی جیسی لڑ کی بیاہ لاؤں' اس لیے میں نے ایک ایسی عورت سے شادی کی ہے جو ان کی دیکھ بھال کر سکے اور ان کی اصلاح کا خیال رکھے۔ آنخضرت ملی کا اس پر فرمایا الله متهیس برکت دے یا (راوی کو شك تقا) آنخضرت النهاليان "خيراً" فرمايا يعنى الله تم كوخيرعطاكر،

المسترم المعلوم ہوا کہ شادی کے لیے عورت کے انتخاب میں بہت کچھ سوچ بچار کرنا ضروری ہے۔ محض ظاہری حسن دیکھ کر کس مینی عورت پر فریفتہ ہو جانا عقلندی نہیں ہے۔ حضرت جابر رہاٹھ کو اللہ تعالی نے آپ کی دعا سے بہت برکت دی۔ ان کا قرض مجی سب اداکرا دیا بیشه خوش رے اور بیشه آخضرت سی ایکا کے منظور نظررہے۔

> ١٣ - باب نَفَقَةِ الْمُعْسِر عَلَى أَهْلِهِ

باب مفلس آدمی کو (جب کچھ ملے تو) پہلے اپنی بیوی کو کھلانا واجبہ

سیسی اس تھجور کے زیادہ حقدار ہو۔

(۵۳۷۸) ہم سے احد بن یونس نے بیان کیا کما ہم سے ابراہیم بن سعد نے بیان کیا 'کہا ہم سے ابن شہاب نے بیان کیا' ان سے حمید بن عبدالرحل نے اور ان سے حضرت ابو مررہ بناٹھ نے بیان کیا کہ نی كريم طرائيا كى خدمت ميں ايك صاحب آئے اور كماكه ميں تو ہلاك

٥٣٦٨ حدُّثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدُّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ خُمَيْدِ بْن عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُوَيَوَةَ رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُ قَالَ: أَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلِّ فَقَالَ: هَلَكْتُ. قَالَ: ((وَلِمَ؟)) قال وَقَعْتُ عَلَى أَهْلَى فِي رَمَصَانَ قَالَ: ((فَأَعْتِقْ رَقَبَةً)). قَالَ لَيْسَ وَعَنْدي. قَالَ : ((فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ)) عِنْدي. قَالَ : ((فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ)) قَالَ: ((فَأَطْعِمْ سِتِينَ مَسْكِينًا)). قَالَ : لاَ أَجِدُ فَأْتِيَ النّبِيُّ صَلّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَقِ فِيهِ تَمْرٌ، فَقَالَ: ((أَيْنَ السَّائِلُ؟)) قالَ هَا أَنَا ذَا فَقَالَ: ((تَصَدَّق بِهَذَا)). قَالَ: عَلَى أَحْوَجَ فَقَالَ: ((تَصَدَّق بِهَذَا)). قَالَ: عَلَى أَحْوَجَ مِنَا يَا رَسُولَ الله فَو اللّذي بَعَنَكَ بِالْحَقُ، مَن الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَن الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَ الّذي بَعَنَكَ بِالْحَقَ، مَن الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَجِكَ النّبِيُ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَجِكَ النّبِيُ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَتَى بَدَتْ أَنْيَابُهُ قَالَ: ((فَأَنْتُمْ إِذًا)).

ہوگیا۔ آخضرت النہ اللہ نے فرمایا' آخر بات کیا ہوئی؟ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی یوی سے رمضان میں ہم بستری کرلی۔ آخضرت النہ کے فرمایا پھر ایک غلام آزاد کر دو۔ (یہ کفارہ ہو جائے گا) انہوں نے فرمایا کھر ایک میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ آخضرت النہ کے ہی ماس کی بھی طاقت مین کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ آخضرت النہ کے ہی میں اس کی بھی طاقت نہیں ہے۔ آخضرت النہ کے ہی میں اس کی بھی طاقت نہیں ہے۔ آخضرت النہ کی اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اتنا میرے پاس سامان بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اتنا میرے پاس سامان بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد وریافت فرمایا کہ مسئلہ پوچھے والا کہاں ہے؟ ان صاحب نے عرض کیا میں یہاں حاضر ہوں۔ آپ نے فرمایا لواسے (اپنی طرف سے) صدقہ کر دینا۔ انہوں نے کہا اپ سے زیادہ ضرورت مند پر' یارسول اللہ! اس دونوں دینا۔ انہوں کے درمیان کوئی گھرانہ ہم سے زیادہ محتی نہیں نہر کے خارم کیا گھرانہ ہم سے زیادہ محتی نہیں ہے۔ اس پر آخضرت مالی کے درمیان کوئی گھرانہ ہم سے زیادہ محتی ہو۔

دو مری روایت میں یوں ہے تو بھی کھا اور اپنے گھر والوں کو بھی کھلا تو آپ نے کفارے کی اوائیگی پر اس کے گھر والوں کا مسیمی کھا اور ان کی مختاجی خاہر کی۔

کھانا مقدم سمجھا یا اس محف نے کفارہ کے وجوب کے ساتھ اپنے گھر والوں کے خرچ کا اہتمام کیا اور ان کی مختاجی ظاہر کی۔

اگر گھر والوں کو کھلانا ضروری نہ ہو تا تو وہ اس محبور کو خیرات کرنا مقدم سمجھتا۔ عرق ایسے تھیلے کو کہتے ہیں جس میں ۵ صاع محبور سا جائے۔ اس مدیث سے آج گرانی کے دور میں عامة المسلمین کے لیے بہت سمولت نکلتی ہے جبکہ لوگ گرانی سے سخت پریشان ہیں اور اکثر بھوک سے اموات ہو رہی ہیں۔ ایسے غرباء کا بہت نزک وقت میں علاء کرام کا فرض ہے کہ وہ صدقہ خیرات کے سلسلہ میں ایسے غرباء کا بہت زیادہ دھیان رکھیں' صدقہ فطروغیرہ میں بھی کی اصول ہے۔

16 باب ﴿ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ
 ذَلِكَ ﴾ وَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْهُ شَيْءٌ؟
 ﴿ وَضَرَبَ الله مَثَلاً
 رَجُلَيْنِ أَحَدُهُما أَبْكُمُ - إِلَى قَوْلِهِ - صِرَاطٍ مُسْتَقيمٍ

باب الله تعالی کاسور و بقره میں یہ فرمانا کہ بچے کے وارث (مثلاً بھائی چچاو غیرہ) پر بھی میں لازم ہے اور الله تعالی نے سور و نحل میں فرمایا الله دو سروں کی مثال بیان کر تاہے ایک تو گو نگاہے جو کچھ بھی قدرت نہیں رکھتا آخر آیت صراط مستقیم تک۔ النے کے دورہ بلانے والی کا نان نققہ خرچ وغیرہ دیتا لینی جب بچہ کے پاس پھے مال نہ ہو تو امام احمد کے زدیک اس کے وارث میں ہوئی دورہ بلانے والی کا نان نققہ خرچ وغیرہ دیتا لینی جب بچہ کے بار جمہور کے نزدیک وارثوں کو یہ خرچہ دینا ضروری نہیں۔ ﴿ وَعَلَى الْوَادِثِ مِنْلُ ذَٰلِكَ ﴾ (البقرة: ٢٣٣) کے معنی انہوں نے یہ کئے ہیں کہ وارث بھی ہم کو نقصان نہ پنچائے۔ زید بن جابت نے کما ہے کہ اگر بچہ کی مال اور چچا دونوں ہوں تو ہرایک بھتر راپنے حصہ دراثت کے اس کا خرچہ اٹھائے گا۔ یہ باب لا کر حضرت امام بخاری رہی ہے کہ اگر بچہ کی مال اور چچا دونوں ہوں تو ہرایک بھتر راپنے حصہ دراثت کے اس کا خرچہ اٹھائے گا۔ یہ باب لا کر حضرت امام بخاری درگیا ہے نید کا قول رد کیا کہ عورت کی مثال گونگے کی سے اور گونگے کی نبست فرمایا ﴿ لاَ يَفْدِزْ عَلَى شَنْى ﴾ (النهل : ۵۵) تو عورت پر کوئی خرچہ واجب نہیں ہو سکا۔

٥٣٦٩ حدَّثنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعيلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ : قُلْتُ زَيْنَبَ ابْنَةِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ : قُلْتُ يَا رَسُولَ الله، هَلْ لِي مِنْ أَجْرٍ فِي بَنِي أَبِي سَلَمَةَ أَنْ أُنْفِقَ عَلَيْهِمْ، وَلَسْتُ بِتَارِكَتِهِمْ سَلَمَةَ أَنْ أُنْفِقَ عَلَيْهِمْ، وَلَسْتُ بِتَارِكَتِهِمْ هَكَذَا وَهَكَذَا، إِنَّمَا هُمْ بَنِّي. قَالَ: ((نَعَمْ، لَكِ أَجْرُ مَا أَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ)).

[راجع: ١٤٦٧]

• ٥٣٧ - حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهِ عَنْهَا قَالَتْ هِنْدُ : يَا رَسُولَ الله، إِنْ أَبَا سُفْيَانُ رَجُلٌ شَحِيحٌ، فَهَلَ عَلَيٌ جُنَاحٌ أَنْ آخُذَ مِنْ مَالِهِ مَا يَكُفيني وَبَنِيُّ؟ قَالَ: ((خُذي بالْمَعْرُوفِ)).

[راجع: ٢٢١١]

(۱۹۳۹۹) ہم سے موی بن اساعیل نے بیان کیا کہ ہم سے وہیب نے بیان کیا انہیں ہشام نے خبردی انہیں ان کے والد نے انہیں دری نہیں ان کے والد نے انہیں دری دری انہیں ان کے والد نے انہیں دری دری دری ہوتا نے کہ ام سلمہ دری ہوتا نے بیان کیا ہیں نے عرض کیا یارسول اللہ! کیا مجھے ابوسلمہ درا ہوتا (ان کے پہلے شو ہر) کے لڑکوں کے بارے میں ثواب ملے گا اگر میں ان پر خرج کروں۔ میں انہیں اس محتاجی میں دکھے نہیں سکتی وہ میرے بیٹے ہی تو ہیں۔ آخضرت ساتا ہے میں دکھے نہیں ہراس چیز کا ثواب ملے گا جو تم ان پر خرج کروگ۔

( ﴿ کَ ۵ ﴿ کَ ۵ ﴾ ہم سے محمد بن یوسف نے بیان کیا ' ان سے سفیان توری نے بیان کیا ' ان سے سفیان توری نے بیان کیا ' ان سے ان کے والد نے اور اللہ! ان سے عائشہ رہی تھا نے بیان کیا کہ ہند نے عرض کیا یارسول اللہ! ابوسفیان بخیل ہیں۔ اگر میں ان کے مال میں سے اتنا (ان سے بوچھے بغیر) لے لیا کروں جو میرے اور میرے بچوں کو کافی ہو تو کیا اس میں کوئی گناہ ہے؟ آخضرت ملی ہے فرمایا کہ دستور کے مطابق لے لیا

اس مدیث سے حفرت امام بخاری نے یہ نکالا کہ اولاد کا خرچہ باپ پر لازم ہے ورنہ آنخضرت میں معرت ہندہ کو یہ عظم میں اس مدین کے در اور آدھا ابوسفیان کے مال سے لے مگر آپ نے ایبانیس فرمایا۔

١٥- باب قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: ((مَنْ باب رسول كريم الْنَهَيْم كايد فرماناجو شخص مرجائے اور قرض تَوكَ كَلاً أَوْ صَيَاعًا فَإِلَيَّ))
 وغيره كابوجم (مرتے وقت) چمو رُّے يا لاوارث نچے چمو رُّے

جائے توان کابندوبست مجھ برہے

یعنی میرے ذمہ ہے۔ اس باب کے یمال لانے سے حضرت امام بخاری کامقصدیہ ہے کہ کوئی نادار مسلمان اولاد چھو ڑ جائے تو اولاد

کی پرورش بیت المال سے کی جائے گی۔ آج کے زمانے میں ایسے لاوارث مسلم بچوں کی پرورش مال زکوۃ سے کرنا مالدار مسلمانوں کا اہم

٥٣٧١ حدَّثنا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله الله الله كَانَ يُؤْتَى بالرُّجُل الْمُتَوَفِّي عَلَيْهِ الدِّيْنُ، فَيَسْأَلُ: ((هَلْ تَوَكَ لِدَيْنِهِ فَصْلاً؟)) فَإِنْ حُدِّثَ أَنَّهُ تَرَكَ وَفَاءً صَلَّى، وَإِلاَّ قَالَ لِلْمُسْلِمِينَ : ((صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ)). فَلَمَّا فَتَحَ الله عَلَيْهِ الْفُتُوحَ قَالَ : ((أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، فَمَنْ تُولِّفَى مِنَ الْمُوْمِنينَ فَتَرَكَ دَيْنًا فَعَلَى قَضَاؤُهُ، وَمَنْ تَوَكَ مَالاً فَلِورَ ثَتِهِ)).[راجع: ٢٢٩٨]

<del>١٦ -</del> باب الْمُرَاضِع مِنَ الْمَوَالِيَاتِ

وَغَيْرِهِنَّ

٥٣٧٢ - حدَّثنا يَخْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْل عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عُرُوةُ أَنَّ زَيْنَبَ ابْنَةَ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَتُهُ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةً زَوْجَ النَّبِي ﴿ قَالَتْ: قُلْتُ يَا رَسُولَ الله، انْكَحْ أُخْتِي ابْنَةَ أَبِي سُفْيَانَ؟ قَالَ : ((أُوتُحِبِينَ ذَلِكَ)) قُلْتُ: نَعَمْ لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيَةٍ وَأَحَبُّ مَنْ شَارَكَني فِي الْخَيْر أُخْتى. فَقَالَ: ((إِنَّ ذَلِكِ لاَ يَحِلُّ لَي)). فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهَ فَوَ اللهِ إِنَّا نُتَحَدَّثُ أَنَّكَ تُرِيدُ أَنْ تَنْكِحَ دُرُّةَ ابْنَةَ أَبِي سَلَمَةَ،

(اک۵۳۵) ہم سے یکیٰ بن بکیرنے بیان کیا کما ہم سے لیث بن سعد نے 'ان سے عقیل نے 'ان سے ابن شماب نے 'ان سے ابوسلمہ نے اور ان سے ابو ہریرہ واللہ نے بیان کیا کہ رسول الله طال کے یاس جب كسى ايس فحض كاجنازه لايا جاتاجس ير قرض مو تاتو آپ دريافت فرماتے کہ مرنے والے نے قرض کی ادائیگی کے لیے ترکہ چھوڑا ہے یا نہیں۔ اگر کماجاتا کہ اتنا چھوڑا ہے جس سے ان کا قرض ادا ہو سکتا ہے تو آپ ان کی نماز پڑھتے 'ورنہ مسلمانوں سے کہتے کہ اپنے ساتھی یر تم ہی نماز بڑھ لو۔ پھرجب الله تعالی نے آنحضور ملی الم بر فوحات کے دروازے کھول دیئے تو فرمایا کہ میں مسلمانوں سے ان کی خوداینی ذات سے بھی زیادہ قریب ہوں اسلے اسکے مسلمانوں میں سے جو کوئی وفات پائے اور قرض چھوڑے تواسکی ادائیگی کی ذمہ داری میری ہے اور جو کوئی مال چھوڑے وہ اس کے ورثاء کاہے۔

المنظم المعلى ماحبكم كنے سے يه مقصد تماك لوگ قرض اداكرنے كى فكر ركيس-

باب آزاداورلوندى دونول اناموسكتى بين يعنى دوده بلاسكتى

(۵۳۷۲) ہم سے یکیٰ بن کمیرنے بیان کیا کما ہم سے لیث بن سعد نے بیان کیا' ان سے عقیل نے' ان سے ابن شاب نے' انہیں عودہ نے خبردی' ان کو ابوسلمہ کی صاحبزادی زینب نے خبردی کہ نبی کریم ما الله الله ملره ام حبيبه وكان الله مين في عرض كيا یارسول الله! میری بسن (عزه) بنت ابی سفیان سے نکاح کر لیجئے۔ آپ نے فرمایا اور تم اسے پیند بھی کروگی (کہ تہماری بمن تہماری سوکن بن جائے) میں نے عرض کیا جی ہاں 'اس سے خالی تو میں اب بھی نہیں موں اور میں پیند کرتی ہوں کہ اپنی بہن کو بھی بھلائی میں اپنے ساتھ شریک کرلوں۔ آپ نے اس پر فرمایا کہ یہ میرے لیے جائز نہیں ہے۔ (دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں جمع کرنا) میں نے عرض کیا یارسول

فَقَالَ: ((ابْنَةَ أُمُّ سَلَمَةَ؟)) فَقُلْتُ : نَعَمْ، قَالَ: ((فَوَ الله لَوْ لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي فِي حِجْري مَا حَلَّتْ لِي، إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرُّضَاعَةِ، أَرْضَعَنْنِي وَأَبَا سَلَمَةَ ثُويَيَةُ، فَلاَ تَعْرِضْنَ عَلَيٌ بَنَاتِكُنْ ولاَ أَخَوَاتِكُنْ)). وَقَالَ شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ : قَالَ عُرْوَةُ ثُونَيَةُ أَعْتَقَهَا أَبُو لَهَى.

[راجع: ١٠١٥]

اس حدیث سے حضرت امام بخاری روی نے باب کا مطلب نکالا کہ لونڈی انا ہو سکتی ہے لیمی آزاد مردول کو دودھ پلا سکتی کی استیک کے بیا سکتی ہے جیسا کہ تو یہ (لونڈی) نے آنخضرت مٹھی کو دودھ پلایا تھا۔ تو یب کو ابو لہب نے نبی اکرم سٹھی کی ولادت کی خوشی میں آزاد کیا تھا۔

الحمداللہ کہ کتاب النفقات کا بیان ختم ہوا۔ حضرت امام بخاری روائی نے اس بارے میں مسائل کو جس تفسیل سے کتاب و سنت کی روشنی میں بیان فرمایا ہے وہ حضرت امام ہی جیتہ مطلق و محدث کائل کا حق تھا۔ اللہ تعالی آپ کو امت کی طرف سے بے شار جزائیں عطاکرے اور قیامت کے دن بخاری شریف کے جملہ قدر دانوں کو آپ کے ساتھ دربار رسالت میں شرف باریابی نصیب ہو اور مجھ ناچیز کو میرے اہل و عیال اور جملہ قدر دانوں کے ساتھ جوار رسول ماٹھیلم میں جگہ مل سکے۔ ودحم الله عبدا قال آمینا۔

تویبہ کی آزادی سے متعلق مزید تشریح سے ہے۔

وذكر السهيل ان العباس قال لما مات ابولهب رايته في منامي بعد حول في شرحال فقال مالقيت بعدكم راحة الا ان العذاب يخفف عنى كل يوم اثنين قال وذالك ان النبي صلى الله عليه وسلم ولد يوم الاثنين وكانت ثويبة بشرت ابالهب بمولده فاعتقها (الحادى والعشرون ص ـ ـ ٢٥)

سہیل نے ذکر کیا ہے کہ حضرت عباس بڑتھ نے کہا کہ میں نے ابواہب کو مرنے کے ایک سال بعد خواب میں بری حالت میں ویکھا اور اس نے کہا کہ میں نے تم ہے جدا ہونے کے بعد کوئی آرام نہیں دیکھا۔ گراتنا ضرور ہے کہ ہر سوموار کے دن میرے عذاب میں پچھ تخفیف ہو جاتی ہے اور یہ اس لیے کہ آخضرت ساتھ با سوموار ہی کے دن پیدا ہوئے تھے اور ابواہب کی لونڈی ٹویبہ نے ابواہب کو آپ کی پیدائش کی خوشخبری سائلی تھی 'جے س کر خوشی میں ابواہب نے اسے آزاد کر دیا تھا۔ یکی ابواہب ہے جو بعد میں ضد اور ہٹ دھری کی بنا دھری میں اتنا سخت ہو گیا کہ اس کے متعلق قرآن کریم میں سورۂ تبت یدا ابی لھب نازل ہوئی۔ معلوم ہوا کہ ضد اور ہٹ دھری کی بنا پر کسی صبح حدیث کا انکار کرنا بہت ہی بری حرکت ہے۔ جیسا کہ آج کل اکثر عوام کا صال ہے کہ بہت می اسلامی باتوں اور رسول کریم بیٹ کی سنتوں کو حق و ثابت جانتے ہوئے بھی ان کا انکار کئے جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ نیک ہدایت دے اور ضد اور ہٹ دھری سے بچائے آئین)



لینی کھانے کے آداب اور اقسام کے بیان میں) اطعمہ طعام کی جمع ہے۔ طعام ہر کھانے کو کہتے ہیں اور کبھی خاص گیہوں کو بھی کہتے ہیں۔ لفظ طعمہ بالفتح مزہ اور ذاکقہ اور طعمہ بالفم طعام کو کہا جاتا ہے۔ طال حرام کھانوں کا بیان اور کھانے کے آداب ان کا بھی مسلمانوں کے لیے معلوم کرنا ضروری ہے۔ اس لیے یہ ایک مستقل کتاب کسی گئی ہے۔

﴿ كُلُوا مِنْ طَيَبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ﴾ الآية. وَقَوْلِهِ : ﴿ أَنْفِقُوا مِنْ طَيَبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ ﴾ وَقَوْلِهِ ﴿ كُلُوا مِنَ الطَّيْبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنّي بِمَا نَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾

باب اور الله تعالی نے سورہ بقرہ میں فرمایا کہ مسلمانو! کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں کو جن کی ہم نے متہیں روزی دی ہے اور فرمایا کہ اور فرچ کرد ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو تم نے کمائی جیں اور الله تعالی نے سورہ مومنون میں فرمایا کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے اور نیک عمل کرو ، بے شک تم جو کچھ بھی کرتے ہوان کو میں جانتا ہوں۔

٣٧٣- حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ مُوسَى الأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ مُوسَى الأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ فَوَدُوا الْمَائِعَ، وَعُودُوا الْمَائِعَ، وَعُودُوا الْمَريضَ، وَلَمُحُوا الْعَائِيَ)). قَالَ سُفْيَانُ: وَالْعَانِي الْأُسِيرُ. [راجع: ٣٠٤٦]

(۵۳۷۳) ہم سے محد بن کثیر نے بیان کیا' انہوں نے کہاہم کو سفیان توری نے خردی' انہیں منصور نے ان سے ابو واکل نے بیان کیا' اور ان سے ابو موکیٰ اشعری بڑا تھ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا' بھوکے کو کھلاؤ بلاؤ' بیار کی مزاح پرسی کرو اور قیدی کو چھڑاؤ۔ سفیان توری نے کہا کہ (حدیث میں) لفظ "عانی" سے مراد قیدی ہے۔

بے گزارہ مظلوم قیدی مسلمان کو آزاد کرانا بہت بڑی نیکی ہے۔ زہے نصیب اس مسلمان کے جس کو بیہ سعادت مل سکے۔ اللہ جنت نصیب کرے حضرت مولانا حکیم عبدالشکور شکراوی اخی الممکرم مولانا عبدالرزاق صاحب کو جنہوں نے ایک نازک ترین وقت میں میری اس محرح مدد فرمائی تھی۔ اللهم اغفر لهم وارحمهم آمین (راز)

(۵۳۷۳) ہم سے بوسف بن عیسی مروزی نے بیان کیا کما ہم سے

٥٣٧٤ حدَّثنا يُوسُفُ بْنُ عيسَى،

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَازِم عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَالَ : مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ طَعَام ثَلاَثَةَ أَيَّام حَتَّى قُبضَ.

٥٣٧٥ ً و عَنْ أَبِي حَازِم عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ أَصَابَنِي جَهْدٌ شَديدٌ، فَلَقِيتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فَاسْتَقْرَأْتُهُ آيَةً مِنْ كِتَابِ الله، فَدَخَلَ دَارَهُ وَفَتَحَهَا عَلَى، فَمَشَيْتُ غَيْرَ بَعيدٍ فَخَرَرْتُ لِوَجْهِيَ مِنَ الْجَهْدِ وَالْجُوعِ، فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ قَائِمٌ عَلَى رَأْسِي فَقَالَ : ((يَا أَبَا هُرَيرَةً))، فَقُلْتُ: لَبُيْكَ رَسُولَ الله وَسَعْدِيَكَ، فَأَخَذَ بيَدِي فَأَقَامَنِي وَعَرَفَ الَّذِي بِي، فَانْطَلَقَ بِي إِلَى رَحْلِهِ فَأَمَرَ لِي بِعُسٌّ مِنْ لَبَنِ فَشَرِبْتُ مِنْهُ، ثُمَّ قَالَ : ((عُدْ فَاشْرَبْ يَا أَبَا هُرَيرَةَ))، فَعُدْتُ. فَشَرِبْتُ ثُمَّ قَالَ: ((عُدْ))، فَعُدْتُ فَشَرِبْتُ حَتَّى اسْتَوَى بَطْنِي فَصَارَ كَالْقِدْحِ قَالَ : فَلَقِيتُ عُمَرَ وَذَكُرْتُ لَهُ الَّذِي كَانَ مِنْ أَمْرِي وَقُلْتُ لَهُ : تَوَلَّى ا لله ذَلِكَ مَنْ كَانَ لَهُ أَحَقُّ بِهِ مِنْكَ يَا عُمَرُ، وَالله لَقَدْ اسْتَقْرَأَتُكَ الآيَةَ وَلاَنَا أَقْرَأُ لَهَا مِنْكَ قَالَ عُمَرُ : وَا لله لأَنْ أَكُونَ أَدْخَلْتُكَ أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ لِي مِثْلُ حُمْر النُّعَم.

[طرفاه في: ٦٤٦٦، ٢٥٤٦].

۔ کیسٹر مرم ا کیسٹر میر ا سی است کے ہواس کو مجھ سے یوچھنا چاہتے ہو۔ اس مدیث سے یہ فکا کہ بیٹ بھر کر کھانا پینا درست ہے کیونکہ ابو ہریرہ بناٹھ نے

اونٹ ملنے سے بھی زیادہ مجھ کو خوشی ہو تی۔

محمر بن فضیل نے بیان کیا'ان سے ان کے والدنے'ان سے ابو حازم (سلمہ بن انتجعی) نے اور ان سے ابو ہریرہ رہائشہ نے بیان کیا کہ حضور

اكرم النيالي كى وفات تك آل محمد النيام برجهي ايبا زمانه نهيس كزراكه کچھ دن برابرانہوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا ہو اور اسی سند ہے۔ (۵۳۷۵) ابومازم سے روایت ہے کہ ان سے ابو ہریرہ رہائی نے (بیان کیا کہ فاقد کی وجہ سے) میں سخت مشقت میں جتلاتھا ، پھر میری ملاقات عمر بن خطاب والله سے ہوئی اور ان سے میں نے قرآن مجید کی ایک آیت برصنے کے لئے کہا۔ انہوں نے مجھے وہ آیت برھ کرسائی اور پھراپنے گھرمیں داخل ہو گئے۔ اس کے بعد میں بہت دور تک چاتا رہا۔ آخر مشقت اور بھوک کی وجہ سے میں منہ کے بل گریڑا۔ اچانک میں نے دیکھا کہ رسول اللہ مائی کمرے سرکے پاس کھڑے ہیں۔ آنخضرت ملی اللہ نے فرمایا اے ابو ہررہ! میں نے کما حاضر ہوں یارسول الله! تیار ہوں۔ پھر آمخضرت ملی اللہ نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے کھڑا کیا۔ آپ سمجھ گئے کہ میں کس تکلیف میں مبتلا ہوں۔ پھر آپ مجھے این گرلے گئے اور میرے کیے دودھ کا ایک بڑا پالہ منگوایا۔ میں نے اس میں سے دورھ بیا۔ آنخضرت ملی کیا نے فرمایا و دوبارہ پیو (ابو ہربرہ!) میں نے دوبارہ پا۔ آنخضرت ملٹایا نے فرمایا اور پو۔ میں نے اور پیا۔ یمال تک کہ میرا پیٹ بھی پیالہ کی طرح بھربور ہو گیا۔ ابو ہررہ بناٹن نے بیان کیا کہ پھر میں عمر بناٹن سے ملا اور ان سے اینا سارا واقعہ بیان کیا اور کہا کہ اے عمر! اللہ تعالیٰ نے اسے اس ذات کے ذریعہ بورا کرا دیا' جو آپ سے زیادہ مستحق تھی۔ اللہ کی قتم! میں نے تم سے آیت ہو چھی تھی طالانکہ میں اسے تم سے بھی زیادہ بمتر ظریقہ پر بڑھ سکتا تھا۔ عمر بناٹھ نے کہا اللہ کی قتم! اگر میں نے تم کو اینے گھر میں داخل کرلیا ہوتا اور تم کو کھانا کھلا دیتا تو لال لال (عمدہ) پیٹ بھر کر دودھ یا۔ حدیث کی مرائی میں جاکر مطلب نکالنا غایت کمال تھا جو اللہ تعالیٰ نے امام بخاری روایٹھ کو عطا فرمایا اللہ تعالیٰ ان جیگاد روں یر رحم کرے جو آفاب عالمتاب کو نہ دکھ سکنے کی وجہ سے اس کے وجود ہی کو تشکیم کرنے سے قاصر ہیں۔ لبنس ماکانوا

# وَالأَكْل بالْيَمِين

٥٣٧٦– حدَّثنا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ الله أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ قَالَ الْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ: أَخْبَرَني أَنَّهُ سَمِعَ وَهْبَ بْنَ كَيْسَانَ أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ أَبِي سَلَمَةَ يَقُولُ : كُنْتُ غُلاَمًا في حَجْرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَكَانَتْ يَدِي تَطِيشُ في الصَّحْفَةِ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((يَا غُلاَمُ سَمِّ الله، وَكُلْ بيَمِينِكَ، وَكُلْ مِمَّا يَلِيك))، فَمَا زَالَتُ تِلْكَ طِعْمَتِي بَعْدُ.

[طرفله في : ٥٣٧٨].

# ٢- باب التُسْمِيَةِ عَلَى الطُّعام،

(۵۳۷۲) ہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا کماہم کوسفیان توری نے خبردی 'کما کہ مجھے ولید بن کثیرنے خبردی 'انہوں نے وہب بن كيسان سے سنا' انہول نے عمر بن الى سلمه راتھ سے سنا' انہول نے بیان کیا کہ میں بچہ تھا اور رسول اللہ ملٹھالیا کی پرورش میں تھا اور (کھاتے وقت) میرا ہاتھ برتن میں چاروں طرف گھوما کر تا۔ اس کیے آپ نے مجھ سے فرمایا ' بیٹے! بسم اللہ پڑھ لیا کر ' دائے ہاتھ سے کھایا کراور برتن میں وہاں ہے کھایا کرجو جگہ تجھ سے نزدیک ہو۔ چنانچہ اس کے بعد میں بمیشہ اس ہدایت کے مطابق کھا تا رہا۔

باب کھانے کے شروع میں بسم اللہ پڑھنااور دائیں ہاتھ

سے کھاٹا

ار شروع میں ہم اللہ بھول جائے تو جب یاد آئے اس وقت یوں کے۔ بسم الله اوله و آخرہ اگر بہت سے آدی کھانے پر موں تو یکار کر بھ اللہ کیے تاکہ اور لوگوں کو بھی یاد آجائے۔ شروع میں بھ اللہ کہنا اور دائیں ہاتھ سے کھانا کھانا واجب ہے۔ ایک مدیث میں ہے کہ رسول کریم ساتھ کا ایک مخص کو بائیں ہاتھ سے کھانے سے روکا۔ اس نے کما کہ میں داہنے ہاتھ سے نہیں کھاسکتا۔ آپ نے فرمایا اچھا تو داہنے ہاتھ ہے نہ کھائے گا' پھراس کا دایاں ہاتھ مفلوج ہو گیا۔ اس کو جھوٹ کی قدرت نے فوراً سزا وى ـ نعوذ بالله من غضب الله ـ

> ٣- باب الأَكْلِ مِمَّا يَلِيهِ وَقَالَ أَنِسٌ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((اذْكُرُوا اسْمَ ا لله، وَلْيَأْكُلْ كُلُّ رَجُلٍ مِمَّا يَلِيهِ)).

٣٧٧ - حدَّثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الله قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر عَنْ مُحَمَّدِ بْن عَمْرُو بْن حَلْحَلَةَ الدّيلِيُّ عَنْ وَهْبِ بْن كَيْسَانٌ أَبِي نُعَيْم عَنْ عُمَرَ بْن أَبِي سَلَمَةَ وَهُوَ ابْنُ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْج

باب برتن میں سامنے سے کھانااور حضرت انس مخاتنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم ساٹھائیا نے فرمایا (کھانے سے پہلے) اللہ کا نام لیا کرواور ہر شخص اینے نزدیک سے کھائے

(۵۲۷۷) مجھ سے عبدالعزرز بن عبداللد اولی نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ مجھ سے محمد بن جعفر نے بیان کیا' ان سے محمد بن عمرو بن حلحلہ دملی نے بیان کیا' ان سے وہب بن کیسان ابو تعیم نے بیان کیا' ان سے عمر بن الی سلمہ رضی اللہ عنہ نے'وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم کی زوجہ مطہرہ ام سلمہ رہنے کے (ابوسلمہ سے) بیٹے ہیں۔ بیان کیا کہ ایک دن میں نے رسول اللہ مٹھیا کے ساتھ کھانا کھایا اور برتن کے چاروں طرف سے کھانے لگاتو آنخضرت مٹھیا نے مجھ سے فرمایا کہ اپنے نزدیک سے کھا۔

(۵۳۷۸) ہم سے عبداللہ بن بوسف تنیسی نے بیان کیا کہ اہم کو امام مالک نے خردی ان سے ابو تعیم وہب بن کیسان نے بیان کیا کہ نبی کریم ساتھ آپ کے رہیب کریم ساتھ آپ کے رہیب عمرین ابی سلمہ بڑا تھ بھی تھے۔ آنخضرت ساتھ آپ نے فرمایا کہ بسم اللہ پڑھ اور اینے سامنے سے کھا۔

باب جس نے اپنے ساتھی کے ساتھ کھاتے وقت پیالے میں چاروں طرف ہاتھ بردھائے بشرطیکہ ساتھی کی طرف سے معلوم ہو کہ اسے کراہیت نہیں ہوگ

(۵س۵۹) ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا' ان سے امام مالک نے'
ان سے اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ نے' انہوں نے انس بن مالک
بن گئز سے سنا' انہوں نے بیان کیا کہ ایک درزی نے رسول اللہ مالی کیا
کی کھانے کی دعوت کی جو انہوں نے آنخضرت مالی کیا کے لیے تیار کیا
تھا۔ انس بن گئز نے بیان کیا کہ حضور اکرم مالی کیا کے ساتھ میں بھی گیا'
میں نے دیکھا کہ حضور اکرم بن گئز بیالہ میں چاروں طرف کدو تلاش
میں نے دیکھا کہ حضور اکرم بن گئز بیالہ میں چاروں طرف کدو تلاش

بهت بھانے لگا۔

النّبِيِّ ﴿ قَالَ: أَكَلْتُ يَوْمًا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﴿ فَاللّٰمِي اللهِ ﴿ فَاللّٰمِ اللّٰهِ ﴿ فَاللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰهِ ﴿ وَكُلْ اللّٰهِ ﴿ وَكُلْ اللّٰهِ ﴿ وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ ﴾ . [راجع: ٥٣٧٦]

٥٣٧٨ حداً ثنا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ أبي لُعَيْمٍ: قَالَ أَتِي رَسُولُ الله لَهِ بِطَعَامٍ، وَمَعَهُ رَبِيبُهُ عُمَرُ بْنُ أبي سَلَمَةً، فَقَالَ: ((سَمَ الله ، وَكُلْ مِمًا يَلِيكَ)).

[راجع: ٥٣٧٦]

٤- باب مَنْ تَتَبَّعَ حَوَالِي الْقَصْعَةِ
 مَعَ صَاحِبه إذا لَمْ يَعْرِفْ
 مِنْهُ كَرَاهِيَةً

و ٣٧٩ حدثنا قُنينة عَنْ مَالِكِ عَنْ اللهِ عَلَمَا اللهِ عَلَمُولُ: إِنَّ خَيَاطًا دَعَا رَسُولَ اللهِ عَلَمَامٍ صَنَعَهُ. قَالَ : أَنَسِ لَا اللهِ عَنْ اللهُ ال

[راجع: ٢٠٩٢]

کونکہ آخضرت ساتھ کو بھاتا تھا۔ ایمان کی یمی نشانی ہے کہ جو چیز پیفیر ساتھ کیا پیند فرماتے 'اسے مسلمان بھی پند کرے۔ امام الوبوسف شاگرد امام الوصنیفہ روایتی سے منقول ہے کہ ایک مخص نے کما آخضرت ساتھ کیا کدو پند فرماتے تھے مجھ کو تو پہند نہیں ہے۔ امام الوبوسف نے کما کہ گردن مار دی جائے جو مرتد کی سزا ہے۔ سیس ہے۔ امام الوبوسف نے کما کہ گردن مار دی جائے جو مرتد کی سزا ہے۔ یمال سے مقلدوں کو سبق لینا چاہئے کہ ان کے امام یوسف نے کھانے چینے کی سنتوں میں بھی ایسا کلمہ کمنا باعث کفر قرار دیا تو عبادات کی سنتوں میں جسے آمین بالم اور رفع بدین وغیرہ سنن نبوی ہیں۔ اگر ان کے بارے میں کوئی مخص ایسا کلمہ کے اور ان سنتوں کی تحقیر کرے تو وہ کس قدر گنگار ہو گا اور شری اسٹیٹ میں اس کی سزاکیا ہو سکتی ہے۔ یاد رکھنا چاہئے کہ رسول کریم ماٹھ کے ایک چھوٹی س

سنت کی بھی تحقیر کرنا کفرہے ' پھر ان نام نماہ علماء پر کس قدر افسوس ہے جنہوں نے عوام مسلمانوں کو ورغلانے کے لیے سنت نبوی پر عمل کرنے والوں کو برے برے القاب سے طقب کر دیا ہے۔ کوئی اہل حدیث کو غیر مقلد کمتا ہے ' کوئی اللہ بہتا ہے ' کوئی وہائی کتا ہے ' کوئی آمین والوں سے طقب کرتا ہے۔ یہ سارے القاب بغرض توہین زبان پر لانے گناہ کبیرہ کی حد تک پہنچانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو نیک ہدایت دے کہ وہ رسول کریم میں میں سنتوں کی توہین کر کے اپنی آخرت خراب کرنے سے باز آئیں۔ (آمین)

عمر بن ابی سلمہ بھٹھانے کہا کہ نبی کریم مٹائیا نے مجھ سے فرمایا کہ داہنے ہاتھ سے کھا

(۵۳۸۰) ہم سے عبدان نے بیان کیا کہا ہم کو عبداللہ نے خردی کہا
ہم کو شعبہ نے خبردی انہیں اشعث نے انہیں ان کے والد نے انہیں مسروق نے اور ان سے حضرت عائشہ وٹی ہوائے بیان کیا کہ نبی
کریم ملٹی ہماں تک ممکن ہو تا پاکی حاصل کرنے میں 'جو تا پہننے اور
کنگھا کرنے میں داہنی طرف سے ابتدا کرتے۔ اشعث اس حدیث کا
راوی جب واسط شہر میں تھا تو اس نے اس حدیث میں یوں کہا تھا کہ
ہرا یک کام میں حضور ملٹی ہم اوائی طرف سے ابتدا کرتے۔

٥٣٨٠ حدثنا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله أَخْبَرَنَا شَعْبَةُ عَنْ أَشْعَثَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَت كَانَ النَّيْمُنَ مَا اسْتَطَاعَ كَانَ النَّيْمُنَ مَا اسْتَطَاعَ فِي طُهُورِهِ وَتَنَعُلِهِ وَتَرَجُلِهِ. وَكَانَ قَالَ فِي طُهُورِهِ وَتَنعُلِهِ وَتَرَجُلِهِ. وَكَانَ قَالَ بِوَاسِطٍ قَبْلَ هَذَا، فِي شَأْنِهِ كُلّهِ.

[راجع: ١٦٨]

ا (کُلْ بیمینِك)).

حدیث کے ترجمہ میں لاپروائی : آج کل جو تراجم بخاری شریف شائع ہو رہے ہیں ان میں بعض حضرات ترجمہ کرتے وقت اس قدر کھلی غلطی کرتے ہیں جے لاپروائی کمنا چاہئے۔ چنانچہ روایت میں لفظ واسط سے شہرجمال راوی سکونت رکھتے تھے مراد ہے گر برظاف ترجمہ یوں کیا گیا ہے: کہ (اشعث نے واسط کے حوالے سے اس سے پہلے بیان کیا) (دیکھو تغییم البخاری پارہ: ۲۲/ ص: ۸۵) گویا مترجم صاحب کے نزدیک واسط کی راوی کا نام ہے حالا نکہ یمال شہرواسط مراد ہے جو بھرو کے قریب ایک بستی ہے۔ شار حین لکھتے ہیں وکان قال ہواسط ای کان شعبة قال ببلد واسط فی الزمان السابق فی شانه کله ای زاد علیه هذه الکلمة قال بعض المشائخ القائل بواسط هو اشعث والله اعلم کذا فی الکرمانی (حاشیہ بخاری کپارہ: ۲۲/ ص: ۸۱) یعنی شعبہ نے بیا لفظ کیے تو وہ واسط شہر میں سے بعض لوگوں نے اس سے اشعث کو مراد لیا ہے ' واللہ اعلم۔

باب پیٹ بھر کر کھانا کھانا ورست ہے

٥٣٨١ حدثنا إِسْمَاعِيلُ حَدْثَنِي مَالِكُ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنْهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ: قَالَ أَبُو طَلْحَةَ لأُمُّ سُلَيْمٍ : لَقَدْ سَمِعْتُ صَوْتَ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَعِيفًا أَعْرِفُ لِيهِ الْجُوعِ، فَهَلْ عِنْدَكِ مِنْ شَيْء؟

٦- باب مَنْ أَكَلَ حَتَّى شَبعَ

کی چند روٹیاں نکالیں' پھراینا دویٹہ نکالا اور اس کے ایک حصہ میں روٹیوں کو لپیٹ کر میرے (لعنی انس کے ) کبڑے کے یتیے چھیا دیا اور ايك حصه مجھے جاور كى طرح اور ها ديا ' پھر مجھے رسول الله ملتهدا كى خدمت میں بھیجا۔ بیان کیا کہ "ر جب حضور اکرم ماٹیلیم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ کو معجد میں پایا اور آپ کے ساتھ صحابہ تھے۔ میں ان سب حفرات کے سامنے جاکر کھڑا ہو گیا۔ آنخضرت مل اللہ اللہ دریافت فرمایا 'اے انس! تہمیں ابوطلحہ نے بھیجا ہو گا۔ میں نے عرض کی جی ہاں۔ آنخضرت النہ اللہ نے یوچھا کھانے کے ساتھ؟ میں نے عرض کی کی بال اس کے بعد آنخضرت ملی اے اپنے سب ساتھوں سے فرمایا کہ کھڑے ہو جاؤ۔ چنانچہ آپ روانہ ہوئے۔ میں سب کے آگے آ کے چاتا رہا ، جب میں ابوطلحہ بناٹھ کے پاس واپس پہنچاتو انہوں نے كهاام سليم! حضور اكرم التي اصحابه كوساتھ لے كر تشريف لائے ہيں ' حالا نکہ جارے یاس کھانے کا اتنا سامان نہیں جو سب کو کافی ہو سکے۔ ام سليم و الله اس پر بوليس كه الله اور اس كارسول خوب جانتے ہيں۔ بیان کیا کہ پھر ابوطلحہ واللہ (استقبال کے لیے) نکلے اور آنخضرت ملتھا ا ے ملاقات کی۔ اس کے بعد ابوطلحہ بناتھ اور حضور اکرم ماٹھایا گھر کی طرف متوجه ہوئے اور گھر میں داخل ہو گئے۔ آنخضرت ملی کیا نے فرمایا ام سلیم! جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ یمال لاؤ۔ ام سلیم رفی افتا روثی لائیں' آخضرت ملی اللہ اللہ علم دیا اور اس کا چورا کرلیا گیا۔ ام سلیم وٹی آفیانے اپنے تھی کے ڈب میں سے تھی نچو ڑ کراس کا ملیدہ بنالیا ' پر حضور اکرم ملتی الله ناکی جو کھ الله تعالی نے آپ سے دعا کرانی چاتی' اس کے بعد فرمایا اب دس دس آدمی کو کھانے کے لیے بلالو۔ چنانچہ دس صحابہ کو بلایا۔ سب نے کھایا اور شکم سیرجو کرباہر چلے گئے۔ پھرآپ نے فرمایا کہ دس کو اور بلالو' انسیں بلایا گیا اور سب نے شکم سیر ہو کر کھایا اور باہر چلے گئے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ دس صحابہ کو اور بلا لو' پھردس صحابہ کو ہلایا گیا اور ان لوگوں نے بھی خوب پیٹ بھر کر کھایا اور باہر تشریف لے گئے۔ اس کے بعد پھراور دس صحابہ کو بلایا گیااس

فَأَخْرَجَتْ أَقْرَاصًا مِنْ شَعِيرٍ، ثُمَّ أَخْرَجَتْ خِمَارًا لَهَا فَلَفَّتِ الْخُبْزَ بِبَغْضِهِ، ثُمَّ دَسُّتُهُ تَحْتَ ثَوْبِي وَرَدَّتْنِي بِبَعْضِهِ، ثُمُّ أَرْسَلَتْنِي إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: فَذَهَبْتُ بِهِ فَوَجَدْتُ رَسُولَ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ وَمَعَهُ النَّاسُ، فَقُمْتُ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ لِي رَسُولُ ا للْهُ : ((ارْسَلَكَ أَبُو طَلْحَةً ؟)) فَقُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ ((بِطَعَامِ؟)) قَالَ: فَقُلْتُ: نَعَمْ. فَقَالَ رَسُولُ الله الله عَلَمُ لَا مَنْ مَعَهُ: ((قُومُوا)). فَانْطَلَقَ وَانْطَلَقْتُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ حَتَّى جنْتُ أَبَا طَلْحَةَ، فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ: يَا أُمُّ سُلَيْمٍ قَدْ جَاءَ رَسُولُ ا لله الله النَّاسِ، وَلَيْسَ عِنْدَنَا مِنَ الطُّعَامِ مَا نُطْعِمُهُمْ. فَقَالَتْ : الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ : فَانْطَلَقَ أَبُو طَلْحَةَ حَتَّى لَقِيَ رَسُولَ الله الله ، فَأَقْبَلَ أَبُو طَلْحَةَ وَرَسُولُ ((هَلُمِّي يَا أُمُّ سُلَيْمٍ مَا عِنْدَكِ؟)) فَأَتَتْ بِذَلِكَ الْخُبْزِ فَأَمَرَ بِهِ فَفُتُّ وَعَصَرَتْ عَلَيْهِ أُمُّ سُلَيْمٍ عُكُّةً لَهَا فَأَدَمَتُهُ ثُمَّ قَالَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ هَا مَا شَاءَ اللَّهِ أَنْ يَقُولَ. ثُمَّ قَالَ : ((انْذَنْ لِعَشَرَةٍ)). فَأَذِنْ لَهُمْ فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا ثُمَّ خَرَجُوا ثُمَّ قَالَ : ((انْذَنْ لِعَشَرَةٍ)). فَأَذِنَ لَهُمْ فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا ثُمُّ خَرَجُوا ثُمُّ قَالَ: ((الِذَنْ لِعَشَرَةِ)) فَأَذِنَ لَهُمْ فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا ثُمَّ خَرَجُوا. ثُمَّ

أَذِنَ لِعَشَرَةٍ فَأَكَلَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ وَشَبِعُوا وَالْقَوْمُ ثَمَانُونَ رَجُلاً.

طرح تمام صحابہ نے پیٹ بھر کر کھایا۔ اس وقت اس (۸۰) صحابہ کی جماعت وہاں موجود تھی۔

(۵۲س۸۲) ہم سے موی بن اساعیل نے بیان کیا کماہم سے معتمر بن سلیمان نے بیان کیا' ان سے ان کے والد نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ ابوعثان نہدی نے بھی بیان کیا اور ان سے حضرت عبدالرحمٰن ساتھ تھے۔ آخضرت اللہ فی نے دریافت فرمایا کہ تم میں سے کی کے یاس کھانا ہے۔ ایک صاحب نے اپنے پاس سے ایک صاع کے قریب آثا ثكالا اسے كوندھ لياكيا ، پرايك مشرك لمباتز نگااني بميال بالكا ہوا ادھر آگیا۔ آنخضرت ملتی اللہ نے اس سے دریافت فرمایا کہ یہ بیچنے کی بیں یا عطیہ ہیں یا آنحضور ماٹھیا نے (عطیہ کے بجائے)"مبد" فرمایا-اس مخص نے کہاکہ نہیں بلکہ بیچنے کی ہیں۔ چنانچہ آنحضرت ما کھیانے اس سے ایک بری خریدی پھروہ ذریج کی گئی اور آپ نے اس کی کیجی بھونے جانے کا حکم دیا اور قتم اللہ کی ایک سو تنس لوگوں کی جماعت میں کوئی مخص ایسانسیں رہاجے آنخضرت ساتھیا نے اس بمری کی کیجی کا ایک ایک عمرا کاٹ کرنہ دیا ہو محروہ موجود تھاتواسے وہیں دے دیا اور اگر وہ موجود نہیں تھا تو اس کا حصہ محفوظ رکھا' پھراس بکری کے گوشت کو پکا کر دو بڑے کونڈول میں رکھا اور ہم سب نے ال میں سے پیٹ بھر کر کھایا پھر بھی دونوں کونڈوں میں کھانا پھ گیا تو میں نے اسے اونٹ پر لادلیا یا عبدالرحمٰن راوی نے ایساہی کوئی کلمہ کھا۔ ٥٣٨٢ حدَّثنا مُوسَى حَدَّثَنَا مُغْتَمِرٌ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: وَحَدَّثَ أَبُو عُثْمَانَ أَيْضًا عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ فِي اللَّهِينَ وَمِانَةً فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((هَلُ مَعَ أَحَدٍ مِنْكُمْ طَعَامٌ؟)) فَإِذَا مَعَ رَجُلٌ صَاعٌ مِنْ طَعَامِ أَوْ نَحْوُهُ. فَعُجِنَ، ثُمَّ جَاءَ رَجُلّ مُشْرِكٌ مُشْعَانٌ طَوِيلٌ بِغَنَم يَسُوقُهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ: ((أَبَيْعٌ أَمْ عَطِيَّةٌ؟)) أَوْ قَالَ ((هِبَةٌ)) قَالَ : لا بَلْ بَيْعٌ قَالَ : فَاشْتَرَى مِنْهُ شَاةً. فَصُنِعَتْ فَأَمَرَ نَسِيُّ اللهِ اللهِ بسَوَادِ الْبَطْنِ يُشْوَى. وَايْمُ الله مَا مِنَ الثُّلاَثِينَ وَمِانَةِ إلاَّ قَدْ حُزٌّ لَهُ حُزَّةً مِنْ سَوَادٍ بطْنِهَا، إِنْ كَانَ شَاهِدًا أَعْطَاهَا إِيَّاهُ، وَإِنْ كَانَ غَانِبًا خَبَأَهَا لَهُ، ثُمُّ جَعَلَ فِيهَا قَصْعَتَيْن، فَأَكَلْنَا أَجْمَعُونَ وَشَبِعْنَا، وَفَضَلَ فِي الْقَصْعَتَيْنِ فَحَمَلْتُهُ عَلَى الْبَعِيرِ. أَوْ كَمَا قَالَ. [راجع: ٢٢١٦]

ید راوی کو شک ہے ' یہ حدیث تج اور ببد کے بیان میں بھی گزر چکی ہے۔

٥٣٨٣- حدَّثنا مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ أُمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ

ب ابراہیم تصلم بن ابراہیم قصاب نے بیان کیا کماہم سے مسلم بن ابراہیم قصاب نے بیان کیا کماہم سے منصور بن عبدالرحمٰن نے بیان

الله عَنْهَا تُوُفِّيَ النَّبِيُّ ﴿ حِينَ شَبِغْنَا مِنَ اللَّمُ وَالْمَاءِ. الأَسْوَدَيْنِ التَّمْرِ وَالْمَاء.

کیا' ان سے ان کی والدہ (صفیہ بنت شیبہ) نے اور ان سے حضرت عائشہ رہی آفیا نے کہ نبی کریم ملی الم وفات ہوئی' ان دنوں ہم پانی اور تھجو رسے سیر ہو جانے لگے تھے۔

مطلب یہ ہے کہ شروع زمانہ میں تو غذاکی الی قلت تھی کہ میں پیٹ بھر کر نہ ملتی' مجراللہ تعالی نے خیبر فتح کرا دیا کشینے اور آنخضرت سل کے کا وفات اس وقت ہوئی کہ ہم کو تھجور باا فراط پیٹ جر کر ملنے گئی تھی۔

٧- باپ

﴿لَيْسَ عَلَى الأَعْمَى حَرَّجٌ، وَلاَ عَلَى الأَعْرَجِ الْمَوْيِضِ حَرَجٌ ﴾ الأَعْرَجِ حَرَجٌ لاَيْهَ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿لَعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ الآيَةَ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿لَعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾

مُهُمَّانُ قَالَ: يَحْتَى بْنُ سَعِيدُ سَمِعْتُ بُشَيْرٍ سُفْيَانُ قَالَ: يَحْتَى بْنُ سَعِيدُ سَمِعْتُ بُشَيْرٍ بْنَ يَسَارٍ يَقُولُ: حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ النَّعْمَانِ بْنَ يَسَارٍ يَقُولُ: حَدَّثَنَا سُويْدُ بْنُ النَّعْمَانِ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى خَيْبَرَ، فَلَمَّا كُنّا وَرَحْةٍ دَعَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِطَعَامٍ، فَمَا أَتِى إِلاَّ بِسَوِيقٍ، فَلَكْنَاهُ وَمَصْمَصْ وَمَصْمَصْنَا، فَصَلَّى بِنَا اللهَعْرِبَ وَلَمْ وَمَنْ عَوْدًا يَتُوطُأُ قَالَ سُفْيَانُ: سَمِعْتُهُ مِنْهُ عَوْدًا وَبُدْءًا. [راجع: ٣٠٩]

الله تعالی کاسورهٔ نور میں فرمانا که اندھے پر کوئی حرج نہیں اور نہ کنگڑے پر کوئی حرج ہے اور نہ مریض پر کوئی حرج ۔۔۔ آخر آیت لعلکم تعقلون تک۔

(۵۳۸۴) ہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا' کہا ہم سے سفیان بن عبینہ نے بیان کیا کہ بچلی بن سعید انساری نے بیان کیا' انہوں نے بیان کیا کہ ہم سے سوید بن نعمان بڑائی نے بیان کیا کہ ہم سے سوید بن نعمان بڑائی نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ ماٹی ہے ساتھ خیبری طرف (سنہ کھ ش) فکلے جب ہم مقام صہباء پر پنچے۔ یجی نے بیان کیا کہ صہباء خیبرسے دوپہری راہ پر ہے تو اس وقت حضور اکرم ماٹی ہے کھانا طلب فرمایا کئی ستو کے سوا اور کوئی چیز نہیں لائی گئی' پھر ہم نے اس کو سوکھا کیاں ستو کے سوا اور کوئی چیز نہیں لائی گئی' پھر ہم نے اس کو سوکھا کی نہم نے ہمی کمان پڑھائی اور وضو کیانہ کی کہ بہلے سے باوضو شے) سفیان نے بیان کیا کہ میں نے بیان سنو کے سات وقت وضوکیانہ کھاتے وقت وضوکیانہ کھانے سے فارغ ہوک

ایے مواقع پر جمال بھی کی جگہ لفظ وضو آیا ہے وہاں اکثر جگہ وضو لغوی لین کلی کرنا مراد ہے۔

باب(میده کی باریک) چپاتیال کھانااور خوان(دبیز) اور دستر خوان پر کھانا

(۵۳۸۵) ہم سے محدین سان نے بیان کیا ان سے ہمام نے بیان کیا ان سے قادہ نے کہا کہ ہم حضرت انس بناٹھ کی خدمت میں بیٹھے

٨- باب الْخُبْزِ الْمُرَقِّقِ، وَالأَكْلِ
 عَلَى الْخُوانِ وَالسُّفْرَةِ

٥٣٨٥ حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانِ حَدَّثَنَا هَمُّامٌ عَنْ قَنَادَةً قَالَ : كُنَّا عِنْدَ أَنَسٍ وَعِنْدَهُ

نے کما کہ نی کریم الن الم اے مجھی چیاتی (میدہ کی روٹی) نمیں کھائی اور

نه ساري دم پخته بكري كھائى يهال تك كه آپ الله سے جاملے۔

خَبَّازٌ لَهُ فَقَالَ مَا أَكُلَ النَّبِيُّ ﷺ خُبْزًا مَرَقَّقًا وَلاَ شَاةً مَسْمُوطَةً، حَتَّى لَقِيَ الله.

[طرفاه في : ٦٣٥٧، ٥٤٢١].

المسترم الله على المنظ شاہ مسموطة ہے لین وہ بکری جس کے بال گرم پانی سے دور کئے جائیں ' پھر چڑے سمیت بھون لی جائے۔ سيك ي چمونے بج ك ساتھ كرتے ہيں جونكه اس كاكوشت نرم ہوتا بيد دنيا دار مغرور لوكوں كا نعل ب-

> ٥٣٨٦ - حدَّثنا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ الله حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَام قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ يُونُسَ قَالَ عَلِيٌّ : هُوَ الإسْكَافُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ : مَا عَلِمْتُ النَّبِيُّ اللَّهِ الْكُلُّ عَلَى سُكُرُّجَةٍ قَطُّ، وَلاَ خُبِزَ لَهُ مُرَقِّقٌ قَطُّ وَلاَ أَكَلَ عَلَى خُوان قَطُّ قِيلَ لِقَتَادَةَ: فَعَلَى مَا كَانُوا يَأْكُلُونَ؟ قَالَ: عَلَى السُّفَرِ.

> > [طرفاه في: ٤٦٥، ،٥٤١].

٥٣٨٧– حدَّثنا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسًا يَقُولُ: قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْنِي بِصَفِيَّةً، فَدَعَوْتُ الْمُسْلِمِينَ إلَى وَلِيمَتِهِ أَمَرَ بِالأَنْطَاعِ فَبُسِطَتْ، فَأَلْقِيَ عَلَيْهَا النَّمْرُ وَالْأَقِطُ وَالسَّمْنُ، وَقَالَ عَمْرٌو : عَنْ أَنَسِ بَنِيَ بِهَا النَّبِيُّ صِلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمُّ صَنَعَ حَيْسًا في نِطَعٍ.

[راجع: ٣٧١]

یہ اللہ کے رسول ساتھ کا ولیمہ تھا۔ ٥٣٨٨– حدَّثنا مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدُّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ و عَنْ وَهْبِ بْنِ

(۵۳۸۷) ہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا کما ہم سے معاذ بن ہشام نے بیان کیا ' کما کہ مجھ سے میرے والدنے بیان کیا ' ان سے یونس نے علی بن عبداللہ المدی نے كماكه بديونس اسكاف بيل (نه کہ یونس بن عبید بھری) ان سے قادہ نے اور ان سے حضرت انس ر والله نام الله میں نہیں جانا کہ نبی کریم مالی کیا نے مجھی تشری رکھ کر (ایک وقت مختلف قتم کا) کھانا کھایا ہو اور نہ بھی آپ نے بیلی روٹیاں (چیاتیاں) کھائیں اور نہ مجھی آپ نے میزیر کھلا۔ قادہ سے پوچھا گیا کہ پھر کس چیزیر آپ کھاتے تھے؟ کما کہ آپ سفرہ (عام وسترخوان) بر کھانا کھایا کرتے تھے۔

ميزير كھانا درست ہے مر طريقه سنت كے خلاف ہے اسلام ميں سادى بى محبوب ہے۔

(۵۳۸۷) ہم سے سعید بن مریم نے بیان کیا کما ہم کو محمد بن جعفر نے خردی' کمامجھ کو حمید نے خبر دی اور انہوں نے حضرت انس بڑاپھ ے سنا انبول نے بیان کیا کہ نبی کریم ماٹھیا نے حضرت صفید وجہ اللہ ے نکاح کے بعد ان کے ساتھ رائے میں قیام کیا اور میں نے مسلمانوں کو آپ کے دلیمہ کی دعوت میں بلایا۔ آنخضرت مان کیا نے وستر خوان بچھانے کا تھکم دیا اور وہ بچھایا گیا' پھر آپ نے اس پر تھجور' پنیراور تھی ڈال دیا اور عمرو بن ابی عمرونے کھا' ان سے حضرت انس بڑھٹھ نے کہ حضور اکرم ملی کیا نے حضرت صفیہ رہی ہیا کے ساتھ صحبت کی ' پھر ایک چڑے کے دسترخوان پر (کھجور 'کھی ' پنیرملا کر بنا ہوا) حلوہ رکھا۔

(۵۳۸۸) ہم سے محمر بن سلام نے بیان کیا کما ہم کو ابو معاویہ نے خبر دی 'کما ہم سے ہشام بن عروہ نے بیان کیا ان سے ان کے والدنے

كَيْسَانَ قَالَ : كَانَ أَهْلُ الشَّامِ يُعَيِّرُونَ الْبُنُ الزُبَيْرِ يَقُولُونَ : يَا ابْنَ ذَاتِ النَّطَاقَيْنِ، فَقَالَتْ لَهُ أَسْمَاءُ : يَا بُنيً إِنَّهُمْ النَّطَاقَيْنِ، فَقَالَتْ لَهُ أَسْمَاءُ : يَا بُنيً إِنَّهُمْ النَّطَاقَيْنِ مَلْ تَدْرِي مَا كَانَ النَّطَاقَانِ؟ إِنَّمَا كَانَ نِطَاقِي شَقَفْتُهُ نِصْفَينِ اللَّهُ عَلَيْهِ فَأَوْكَيْتُ قِرْبَةَ رَسُولِ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَحْدِهِمَا ، وَجَعَلْتُ فِي سُفْرَتِهِ وَسَلَّمَ بِأَحْدِهِمَا ، وَجَعَلْتُ فِي سُفْرَتِهِ آخَرَ. قَالَ فَكَانَ أَهْلُ الشَّامِ إِذَا عَيْرُوهُ بِالنَّطَاقَيْنِ يَقُولُ ايها: وَالإلَه تِلْكَ شَكَاةً فَلَا اللهُ عَلْكُ شَكَاةً فَلَاهً عَنْكُ هَا اللهُ عَلَيْهُ فَلَاهً عَيْرُوهُ فَاللّهَ عَلْكُ شَكَاةً اللّهُ اللّهُ عَلْكُ شَكَاةً فَلَاهً عَنْكُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْكُ شَكَاةً فَاللّهُ عَنْكَ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْكُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْكُ هَا عَيْرُوهُ فَا عَيْرُوهُ اللّهُ عَنْكُ عَلَيْهُ عَلْكُ عَلَيْهُ اللّهُ عَنْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَنْكَ عَلَيْهِ عَنْكَ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْكُ عَلَيْهُ اللّهُ عَنْكُونُ عَلَيْهُ اللّهُ عَنْكُ اللّهُ عَنْكَ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْكُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

ظَاهِرٌ عَنْكَ عَارُهَا. [راجع: ۲۹۹۷]

اور وہب بن کیمان نے بیان کیا کہ اہل شام (مجاح بن یوسف کے فوجی) شام کے لوگ حضرت عبداللہ بن زبیر بھی اور النے کے لیے کمنے لگے یا ابن ذات النظافین (اے دو کمر بند والی کے بیٹے اور ان کی والدہ) حضرت اساء بھی آھ نے کہا۔ اے بیٹے! یہ تہمیں دو کمر بند والی کی عار دلاتے ہیں ' تہمیں معلوم ہے وہ کمر بند کیا تھے؟ وہ میرا کمر بند تھا جس کے میں نے دو گلاے کر دیئے تھے اور ایک گلاے سے نبی کریم ساتھ کیا ہے برتن کا منہ باندھا تھا اور دو سرے سے دستر خوان بنایا کریم ساتھ کیا ہے۔ برتن کا منہ باندھا تھا اور دو سرے سے دستر خوان بنایا در اس میں توشہ لیمیٹا) وہب نے بیان کیا کہ پھر جب حضرت عبداللہ بن زبیر بھی ہے کو اہل شام دو کمر بند والی کی عار دلاتے تھے ' تو وہ کہتے ہاں۔ اللہ کی قتم یہ بیشک سے ہے اور وہ یہ مصرعہ پڑھے تلک شکاہ ظاہر منک عادھا یہ تو ویساطعنہ ہے جس میں پچھ عیب نہیں ہے۔

یہ ابو ذویب شاعر کے قصیدے کا مصرعہ ہے۔ اس کا پہلا مصرعہ یہ ہے وعیرنی الواشون انی احبها. حضرت امام بخاری رہ التی سیری کے یہ حدیث لا کر ثابت کیا کہ وسترخوان کپڑے کا بھی ہو سکتا ہے۔ حضرت اساء رہی آٹھانے نے شب بجرت میں اپنے کمربند کے دو کلڑے کر کے ایک سے آپ کے پانی کا مشکیزہ باندھا اور دو سرے سے آپ کا توشہ لپیٹا۔ اس دن سے ان کا لقب ذات النظاقین (دو کمربند والی) ہو گیا تھا۔

٩٨٩٥ حدثنا أبو النّعْمَانِ حَدْثَنَا أبو عَوْانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ عَنْ الْمَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ عَنِ الْبَنِ عَبّاسٍ أَنْ أَمْ حُفَيْدٍ بِنْتَ الْحَارِثِ بَنْ حَزْن حَالَةَ ابْنِ عَبّاسٍ أَهْدَتْ إِلَى النّبِيِّ فَنَ حَزْن حَالَةَ ابْنِ عَبّاسٍ أَهْدَتْ إِلَى النّبِيِّ فَلَا مَا اللّهِينُ اللّهِينَ اللّهِينَ اللّهِينَ اللّهِينَ اللّهِينَ اللّهِينَ اللّهِينَ اللّهِينَ اللّهِينَ اللّهِ وَلاَ أَمَر أَكُلُونَ عَلَى مَائِدَةِ النّبِينَ اللّهِ وَلاَ أَمْرَ الْحَلْهِينُ اللّهِينَ اللّهِ وَلاَ أَمْرَ الْحَلْهِينَ اللّهِ وَلاَ أَمْرَ الْحَلْهِينَ اللّهِ وَلاَ اللّهِينَ اللّهِ وَلاَ أَمْرَ الْحَلْهِينَ اللّهِ وَلاَ أَمْرَ

(۵۳۸۹) ہم سے ابونعمان نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے
ابوعوانہ نے بیان کیا' ان سے ابوبشر نے ' ان سے سعید بن جبیر نے اور
ان سے حضرت ابن عباس بئی شیا نے بیان کیا کہ ابن عباس بی شیا کی
فالہ ام حفید بنت حارث بن حزن بڑی شیا نے نبی کریم ملی ہی کو گھی' پنیر
اور ساہنہ ہدیہ کے طور پر بھیجی۔ آنخضرت ملی ہی کے ملی الی اور
انہوں نے آپ کے دستر خوان پر ساہنہ کو کھایا لیکن آپ نے اسے
ہاتھ بھی نہیں لگایا جسے آپ اسے ناپند کرتے ہیں لیکن اگر ساہنہ
ہاتھ بھی نہیں لگایا جسے آپ اسے ناپند کرتے ہیں لیکن اگر ساہنہ
حرام ہو تا تو آپ کے دستر خوان پر کھایا نہ جاتا اور نہ آپ انہیں کھانے
کے لیے فرماتے۔

لَهُ الله عنع فرماتے۔ اس سے حفیہ کا رو ہوتا ہے جو ساہنہ کو حرام جانتے ہیں۔ پورا بیان آگے آئے گا' ان شاء اللہ۔ یمال سی منتخصے اس کے لائے کہ اس میں وسترخوان پر کھانے کا ذکر ہے۔

٩- باب السُّويق بيان مين

• ٣٩٥ - حدَّثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ بُشَيْرٍ بْنِ يَسَارٍ عَنْ سُونِيدِ بْنِ النَّعْمَانِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُمْ كَانُوا سُويْدِ بْنِ النَّعْمَانِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُمْ كَانُوا مَعَ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالصَّهْبَاءِ وَهِي عَلَى رَوْحَةٍ مِنْ خَيْبَرَ بالصَّهْبَاءِ وَهِي عَلَى رَوْحَةٍ مِنْ خَيْبَرَ بالصَّهْبَاءِ وَهِي عَلَى رَوْحَةٍ مِنْ خَيْبَرَ فَحَضَرَتِ الصَّلَّاةُ، فَدَعَا بِطَعَامٍ، فَلَمْ يَجِدْهُ إِلاَّ سَوِيقًا، فَلاَكَ مِنْهُ، فَلُكُنَا مَعَهُ، ثُمَّ دَعَا بِمَاء فَمَضْمَضَ ثُمُّ صَلَّى وَصَلَّيْنَا، وَلَمْ بَعُوطُأً [راجع: ٢٠٩]

آ ، آ – باب مَا كَانَ النَّبِيُ ﷺ
 لاَ يَأْكُلُ حَتَّى يُسَمَّى لَهُ
 فَيَعْلَمَ مَا هُوَ

(۵۳۹۰) ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا کہا ہم سے حماد نے بیان کیا ان سے بھیر بن بیار نے اسکی ان سے بھیر بن بیار نے اسکی ساتھ انہیں سوید بن تعمان بڑا تھ نے خبر دی کہ وہ نی کریم سلی انہا کے ساتھ مقام صهبا میں تھے۔ وہ خیبر سے ایک منزل پر ہے۔ نماز کا وقت قریب تقاق آنحضرت سلی اللہ نے کھانا طلب فرمایا لیکن ستو کے سوا اور کوئی چیز نہیں لائی گئی۔ آخر آنحضرت سلی اللہ نے اس کو بھانک لیا اور ہم نے بھی بھانکا پھر آپ نے بانی طلب فرمایا اور کلی کی۔ اس کے بعد آپ نے نماز پڑھی اور ہم نے بھی بڑھائی اور ہم نے بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھی اور آپ نے (اس نے نماز بڑھی اور آپ نے (اس نماز کے لیے نیا) وضو نہیں کیا۔

باب آنخضرت ملتهایم کوئی کھانا (جو پیچانانہ جا آ) نہ کھاتے جب تک لوگ بتلانہ دیتے کہ بیہ فلانا کھانا ہے اور آپ کو جب تک معلوم نہ ہوجا تانہ کھاتے تھے

(۱۳۹۵) ہم ہے محر بن مقاتل ابوالحن نے بیان کیا کہ اہم کو عبداللہ
بن یعلی نے خردی کہ ہم کو یونس نے خردی ان سے زہری نے بیان
کیا کہ مجھے ابوالمہ بن سل بن حنیف انصاری نے خردی انہیں
حضرت ابن عباس بی اللہ کی تلوار) کے لقب سے مشہور ہیں خبردی
بڑا للہ نے جو سیف اللہ (اللہ کی تلوار) کے لقب سے مشہور ہیں خبردی
کہ دہ رسول اللہ ملتی لیا کے ساتھ ام المؤمنین حضرت میمونہ بڑی اللہ کی خالہ
گھر میں داخل ہوئے۔ ام المؤمنین ان کی اور ابن عباس بی اللہ کی خالہ
ہیں۔ ان کے بہال بھنا ہوا ساہنہ موجود تھا جو ان کی بمن حفیدہ بنت
الحارث بڑی کے اللہ تھیں۔ انہوں نے وہ بھنا ہوا ساہنہ حضور
اکرم سی کیا کی خدمت میں پیش کیا۔ ایسابست کم ہو تا تھا کہ حضور اکرم
الحارث بی کھانے کے لیے اس وقت تک ہاتھ بڑھا کی دس تک آپ
کواس کے متعلق بتانہ دیا جائے کہ یہ فلانا کھانا ہے لیکن اس دن آپ
کواس کے متعلق بتانہ دیا جائے کہ یہ فلانا کھانا ہے لیکن اس دن آپ
وہاں موجود عورتوں میں سے ایک عورت نے کما کہ آنخضرت ما جہا کھ

لهُ، هُوَ الطّبُ يَا رَسُولَ اللهُ، فَرَفَعَ بَاكُولُ رَسُولُ اللهِ اللهِ عَنِ الطّبِّ، فَقَالَ ہے وہ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ: أَحَرَامُ الطّبُ يَا رَسُولَ ہے ہِنا اللهٰ؟ قَالَ : ((لاَ، وَلَكِنْ لَمْ يَكُنْ بِأَرْضِ حَرام -قَوْمِي، فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ)). قَالَ خَالِدٌ : سَمِّ لِا فَاجْتَزَرْتُهُ فَأَكَلُتُهُ وَرَسُولُ اللهِ اللهِ يَنْظُولُ بَانَ كَا إِلَى قَامِدُنُ وَسَالُ اللهِ اللهِ يَنْظُولُ بَانَ كَا إِلَى قَامِدُنُ وَرَسُولُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

بتاكيول نهيں ديتيں كه اس وقت آپ كے سامنے جو تم نے پيش كيا ہو ماہند ہے أيارسول الله! (بيه سن كر) آپ نے اپنا ہاتھ ساہند سے ہٹاليا۔ حضرت خالد بن وليد بڑات ہو لے كه يارسول الله! كياساہند حرام ہے؟ آپ نے فرمايا كه نهيں ليكن بيه ميرے ملك ميں چونكه نهيں پايا جاتا اس ليے طبيعت پند نهيں كرتى۔ حضرت خالد بڑاتھ نے بيان كيا كہ چرميں نے اسے اپنی طرف تھینج ليا اور اسے كھايا۔ اس وقت حضور اكرم ما تا يا جھے د كيد رہے تھے۔

اس سے صاف ساہند کی طلت نکتی ہے۔ قسطلانی نے کہا ائمہ اربعہ اس کی حلت کے قائل ہیں اور طحاوی نے جو حنی ہیں ' سیست سیست اس کی حلت کو ترجیح دی ہے گرمتا فرین حنیہ جیسے صاحب ہدایہ نے اس کو کموہ لکھا ہے اور ابوداؤد کی حدیث سے دلیل لی ہے کہ آنخضرت مٹاہیم نے صب کھانے سے منع فرمایا گریہ حدیث ضعیف ہے جو صبح حدیث کے مقابلہ پر قائل استدلال نہیں ہے۔ بیان میں حضرت خالد رفاتھ کی والدہ لبابہ صفری تھیں اور حضرت ابن عباس بھن کی والدہ لبابہ کبری تھیں۔ یہ دونوں حارث کی بیٹی ہیں اور حضرت میونہ بھن کی بمن ہیں۔

# ١٦ – باب طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكُفِي الإِثْنَيْنِ

٣٩٢ – حدثنا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا ح. مَالِكٌ وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَغْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنْهُ قَالَ: عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ((طَعَامُ الإثنيْنِ كَافِي اللهُ ال

## باب ایک آدمی کا پورا کھانادو کے لیے کافی ہو سکتاہے

(۵۲۳۹۲) ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا کما ہم کو امام مالک نے خبروی (دو سری سند) امام بخاری نے کما کہ ہم سے اساعیل بن ابی اولیس نے بیان کیا کما کہ مجھ سے امام مالک نے بیان کیا 'ان سے ابو الزیاد نے 'ان سے اعرج نے اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رہائی نے بیان کیا کہ رسول اللہ میں کے لیے بیان کیا کہ رسول اللہ میں کے لیے کافی ہے۔

آ یعنی دو کے کھانے پر تین آدی اور تین کے کھانے پر چار آدی قناعت کر سکتے ہیں۔ بظاہر حدیث ترجمہ باب کے مطابق نمیں کسیسی کسیسی کسیسی کے کہ مطابق نمیں کے مطابق نمیں کے کہ ایک مطابق کیا ہے جے امام مسلم نے نکالا ہے۔ اس میں صاف یوں ہے کہ ایک آدمی کا کھانا دو کو کفایت کرتا ہے۔

باب مومن ایک آنت میں کھاتا ہے (اور کافرسات آنوں میں) اس باب میں ایک حدیث مرفوع حضرت ابو ہریرہ رہالتہ

(arap) ہم سے محمد بن بشار نے بیان کیا کما ہم سے عبدالعمد بن

١٢ باب الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ في مِعَي
 وَاحِدٍ.

فيهِ : أَبُو هُرَيرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ صلاحًا النَّبِيِّ ﷺ صلاحًا النَّبِيِّ ﷺ صلاحًا النَّبَادِ حَدَّثَنَا

عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ وَاقِدِ بُنِ مُحَمَّدِ عَنْ نَافِعِ قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ لاَ يَأْكُلُ حَتَّى يُؤْتَى بِمِسْكِينَ يَأْكُلُ مَعَهُ، يَأْكُلُ مَعَهُ، فَأَكُلُ حَتَّى يُؤْتَى بِمِسْكِينَ يَأْكُلُ مَعَهُ، فَأَكُلُ كَثِيرًا. فَأَذَخَلْتُ رَجُلاً يَأْكُلُ مَعَهُ، فَأَكُلُ كَثِيرًا. فَقَالَ: يَا نَافِعُ لاَ تُدْخِلْ هَذَا عَلِيَّ، سَمِعْتُ النَّبِيِّ عَلَيْ يَقُولُ: ((الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعْي النَّبِيِّ عَلَيْ الْمُعَاءِ)). وَاحِدٍ، وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ)). واحدٍ، والكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةٍ أَمْعَاءٍ)).

[طرفاہ فی: ٥٣٩٤، ٥٣٩٥]. میں کھا آاور کافر ساتوں آئتیں بھرلیتا ہے۔ اللہ تعالی ہر مسلمان کو حفرت عبداللہ بن عمر جھن کے اسوہ پر عمل کرنے کی سعادت عطا کرے کہ کھانے کے وقت کسی نہ کسی مسکین کو یاد کر لیا کرس

این سعادت بزور بازو نیست تانه بخشد خدائ بخشده

٣٩٤ - حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَلاَمٍ أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهِ عَنْ عَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهِ عَنْهُمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنِ اللهِ عَنِ اللهِ عَمْرَ عَنِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَمْرَ عَنِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَمْرَ عَنِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَمْرَ عَنِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَمْرَ عَنِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَمْرَ عَنِ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهِ اللهُ اللهُ

٥٣٩٥ حدُّثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو قَالَ: كَانَ أَبُو نَهيكِ رَجُلاً أَكُولاً، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ فَقَالَ: ((إِنَّ الْكَافِرَ يَأْكُلُ وَسُولَ اللهِ فَقَالَ: ((إِنَّ الْكَافِرَ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ))، فَقَالَ فَأَنَا أُوْمِنْ بِاللهِ وَرَسُولِهِ. [راحع: ٣٩٤]

(۵۳۹۳) ہم سے محمد بن سلام نے بیان کیا کہا ہم کو عبدہ بن سلیمان نے خبر دی 'انہیں عبیداللہ عمری نے خبر دی 'انہیں نافع نے اور ان سے حضرت ابن عمر رہی ہے نے بیان کیا کہ رسول اللہ ملی ہے خوایا مومن ایک آنت میں کھاتا ہے اور کافریا منافق (عبدہ نے کہا کہ) جمھے یقین نہیں ہے کہ ان میں سے کس کے متعلق عبیداللہ نے بیان کیا کہ وہ ساتوں آئتیں بھر لیتا ہے اور ابن بکیرنے بیان کیا 'ان سے امام مالک نے بیان کیا' ان سے امام مالک نے بیان کیا' ان سے نافع نے 'ان سے ابن عمر رہی ہے اور ان سے نبی کرے ملی ہے ابن عمر رہی ہے اور ان سے نبی کرے ملی ہے ابن عمر رہی ہے ابن عمر رہی ہے ابن عمر کی اللہ کے بیان کیا ان سے ابن عمر رہی ہے ابن سے نبی کے طرح بیان فرمایا۔

عبدالوارث نے بیان کیا کما ہم سے شعبہ بن حجاج نے بیان کیا ان

سے واقد بن محدن ان سے نافع نے بیان کیا کہ ابن عمر رہے اس

وقت تک کھانا نہیں کھاتے تھے'جب تک ان کے ساتھ کھانے کے

لیے کوئی مکین نہ لایا جاتا۔ ایک مرتبہ میں ان کے ساتھ کھانے کے

ليے ايك شخص كولايا كه اس نے بهت زيادہ كھانا كھايا۔ بعد ميں حضرت

لیے نہ لانا۔ میں نے نبی کریم سائیل سے ساہے کہ مومن ایک آنت

صدیث کا مقصد سے کہ کافر بہت کھاتا ہے اور مومن کم کھاتا ہے۔ ایک کی بہت زیادہ پر خوری کو بیان کرنے کے لیے سے التیسی تعبیر اختیار کی گئی ہے۔ تعبیر اختیار کی گئی ہے۔

(۵۲۳۹۵) ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے مفیان بن عیبینہ نے بیان کیا ان سے عمرو بن دینار نے کہ ابو نہیک سفیان بن عیبینہ نے بیان کیا ان سے عمرت عبداللہ بن عمر بھی اللہ بن عمر بھی اللہ اور ساتوں آنتوں میں کھا تا ہے۔ ابو نہیک نے اس پر عرض کیا کہ میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہوں۔

(۵۳۹۲) ہم سے اساعیل بن الی اولیس نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ

مجھ سے امام مالک نے بیان کیا ان سے ابوالزناد نے بیان کیا ان سے

اعرج نے اور ان سے حضرت ابو ہررہ رضی الله عنہ نے بیان کیا کہ

رسول الله سلطية ن فرمايا مسلمان ايك آنت ميس كهاتا ب اور كافر

آگے رسول کریم ملتی کیا ارشاد گرامی ایک مومن مسلمان کے لیے بہت بڑی حقیقت رکھتا ہے۔ پس آمنا بقول رسول الله صلی الله علیه

> ٥٣٩٦ حدَّثنا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنِي مَالِكُ عَنْ أَبِي الزَّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ا لله ﷺ: ((يَأْكُلُ الْمُسْلِمُ فِي مِعَى وَاحِدٍ، وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاء)).

اطرفه في : ٥٣٩٧].

مدیث کا مضمون بطور اکثر کے ہے نہ ہد کہ بہت کھانے والے کافر ہی ہوتے ہیں۔ بعض مسلمان بھی بہت کھاتے ہیں مگر کم کھانا ہی

ساتوں آنتوں میں کھاتاہے۔

٥٣٩٧ حدَّثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي حَازِم عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، أَنَّ رَجُلاً يَأْكُلُ أَكْلاً كَثِيرًا، فَأَسْلَمَ فَكَانَ يَأْكُلُ أَكُلاً قَلِيلاً، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﴿ فَقَالَ: ((إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَأْكُلُ فِي مِعْي وَاحِدٍ، وَالْكَافِرَ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعًاء)). [راجع: ٥٣٩٦]

(۵۳۹۷) ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا' ان سے عدی بن ثابت نے بیان کیا' ان سے ابوحازم نے بیان کیااور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ ایک صاحب بت زیادہ کھانا کھایا کرتے تھے ' چروہ اسلام لائے تو کم کھانے لگے۔ اس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم سے کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ مومن ایک آنت میں کھاتا ہے اور کافر ساتوں آنتوں میں کھا تاہے۔

اُس حدیث کی شرح میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رہائتے فرماتے ہیں کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ کافر کی تمام تر حرص پیٹ ہوتا کنیسی ہے اور مومن کا اصل مقصود آخرت ہوا کرتی ہے۔ پس مومن کی شان کی ہے کہ کھانا کم کھانا ایمان کی عمدہ سے عمدہ خصلت ہے اور زیادہ کھانے کی حرص کفر کی خصلت ہے۔ (ججتہ الله البالغه)

## باب تكيه لكاكر كهانا كيساسي؟

(۵۳۹۸) ہم سے ابونعیم نے بیان کیا' انہوں نے کماہم سے معرفے بیان کیا' ان سے علی این الاقمرنے کہ میں نے ابو جمیفہ رضی اللہ عنہ فے سنا' انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ٹیک لگاکر نہیں کھاتا۔

(۵۳۹۹) مجھ سے عثان بن الی شیب نے بیان کیا کما ہم کو جریر نے خبر

١٣ - باب الأَكْلِ مُتَّكِئًا

٥٣٩٨ حدَّثنا أَبُو نُعَيْم حَدَّثَنَا مِسْعَرّ عَنْ عَلَيِّ بْنِ الْأَقْمَرِ سَمِعْتُ أَبَا جُحَيْفَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((إنَّى لاَ آكُلُ مُتُكنَا).

٥٣٩٩ حدثني عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ

أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ عَلَيً بْنِ الْخَبْرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ عَلَيً بْنِ الْأَقْمَرِ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ النّبِيِّ عَنْدَهُ: ((لاَ آكُلُ وَأَنَا مُتَّكِيءٌ)).[طرفه في : ٣٩٩٥].

دی' انہیں منصور نے' انہیں علی ابن الاقمر نے اور ان سے ابو جحیفہ وٹاٹئز نے بیان کیا کہ میں نبی کریم ماٹٹائیلم کی خدمت میں حاضر تھا۔ آپ نے ایک صحابی سے جو آپ کے پاس موجود تھے فرمایا کہ میں ٹیک لگا کر نہیں کھا تا۔

ہر دو احادیث سے تکیہ لگا کر کھانا منع ثابت ہوا لیکن ابن ابی شیبہ نے حضرت ابن عباس اور حضرت خالد بن ولید رہی ہے اس کا جواز بھی نقل کیا ہے گرخود آنخضرت ملتی کیا فعل موجود ہے جس کے آگے دیگر ہیج۔

1 - باب الشواء وقوْل الله تَعَالَى:

﴿ فَجَاءَ بِعِجْلِ حَنِيدٍ ﴾ أَيْ مَشْوِيٌ

• • • • • حدَّثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الله، حَدَّثنا هِسَامُ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ اللهُ هُرِيً عَنْ أَبِي أَمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ خِالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ قَالَ : أَتِي النّبِي عَنْ خِالِد بْنِ الْوَلِيدِ قَالَ : أَتِي النّبِي عَنْ خِالِد بْنِ الْوَلِيدِ قَالَ : أَتِي النّبِهِ لَنْهُ صَبّ ، فَأَهْسَكَ يَدَهُ. لِيلُهِ فَقَالَ خَالِدٌ: أَحْرَامٌ هُوَ؟ قَالَ: ((لاَ، وَلَكِنّهُ لَا يَكُونُ بَأَرْضِ قَوْمِي، فَأَجَدُنِي أَعَافُهُ)).

فَأَكُلَ خَالِدٌ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَنْظُرُ. قَالَ

مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِضَبٌ مَحْنُوذٍ.

[راجع: ۳۹۱]

باب بھناہوا گوشت گھانااور اللہ تعالی کا فرمان پھروہ بھناہوا پچھڑا لے کر آئے لفظ حنید کے معنی بھناہواہے

(۱۹۴۰) ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا' کہا ہم سے ہشام بن یوسف نے بیان کیا' کہا ہم کو معمر نے خبردی' انہیں زہری نے ' انہیں ابوا الممہ بن سل نے اور انہیں ابن عباس شن شائے نے کہ خالد بن ولید رفائی نے نیان کیا کہ نبی کریم ساٹھ کیا کے لیے بھنا ہوا ساہنہ پیش کیا گیا تو آپ اسے کھانے کے لیے متوجہ ہوئے۔ اسی وقت آپ کو بتایا گیا کہ یہ ساہنہ ہے تو آپ نے اپنا ہم روک لیا۔ حضرت خالد بوائی نے بوچھا کیا یہ حرام ہے؟ فرمایا کہ نہیں لیکن چو نکہ یہ میرے ملک میں نہیں ہوتا اس لیے طبیعت اسے گوارا نہیں کرتی۔ پھر خالد روائی نے اسے محایا اور نبی کریم ماٹھ کے اسے گوارا نہیں کرتی۔ پھر خالد روائی نے اسے کھایا اور نبی کریم ماٹھ کے دیا ہوا ساہنہ ضب مشوی کی جگہ محنو ذ نقل شخص معنو ذ نقل کیا' دونوں لفظوں کا ایک معنی ہے)

باب کا مطلب حضرت امام بخاری نے اس حدیث سے بول نکالا کہ صرف ساہنہ ہونے کی وجہ سے وہ گوشت آپ نے چھوڑ دیا ورنہ کھانے کو بھنا گوشت کھانا ثابت ہوا۔

باب خزیرہ کابیان اور نظر بن شمیل نے کما کہ خزیرہ بھوس سے بنتاہے اور حریرہ دودھ سے

اکثر نے کما کہ حریرہ آٹا سے بنایا جاتا ہے اور خزیرہ جو آٹے اور گوشت کے نکلاوں سے پتلا پتلا حریرہ کی طرح بنایا جاتا ہے اگر گوشت نہ ہو خالی آٹا ہو تو وہ حریرہ ہے۔

حَدْثَنَا (٥٣٠١) ہم سے يكي بن بكير نے بيان كيا ان سے امام ليث بن سعد جُ قَالَ: نے بيان كيا ان سے عقيل نے ان سے ابن شماب نے بيان كيا ،

10- باب الْخَزِيرَةِ. قَالَ النَّصْرُ:
 الْخَزِيرَةُ مِنَ النُّخَالَةِ وَالْحَرِيرةُ مِنَ اللَّبَنِ

 انہیں محمود بن رہیج انصاری نے خبردی کہ عتبان بن مالک بڑاتھ جو نبی كريم النيايم كے صحابہ ميں ت تے اور قبيله انصار كے ان لوگوں ميں سے تھے جنہوں نے بدر کی اڑائی میں شرکت کی تھی۔ آپ آخضرت آنکھ کی بصارت کمزور ہے اور میں اپنی قوم کو نماز پڑھاتا ہوں۔ برسات میں وادی جو میرے اور ان کے ورمیان حاکل ہے ' بنے لگی ہے اور میرے لیے ان کی معجد میں جانا اور ان میں نماز پر هنا ممکن سی رہتا۔ اس لیے یارسول اللہ! میری یہ خواہش ہے کہ آپ میرے گر تشریف لے چلیں اور میرے گھرمیں آپ نماز پڑھیں تاکہ میں اس جگه کو نماز پڑھنے کی جگه بنالوں۔ حضور اکرم ملتی کیانے فرمایا کہ ان شاء الله مين جلد بي ايما كرول كالدحفرت عتبان والله في بيان كيا کہ پھر حضور اکرم ملٹی کیا حضرت ابو بکر بڑاٹھ کے ساتھ جاشت کے وقت جب سورج کھ بلند ہو گیا تشریف لائے اور آنخضرت ما گالا نے اندر آنے کی اجازت چاہی۔ میں نے آپ کو اجازت دے دی۔ آپ بیٹھے نہیں بلکہ گھرمیں داخل ہو گئے اور دریافت فرمایا کہ اپنے گھرمیں کس جگہ تم پند کرتے ہو کہ میں نماز پڑھوں؟ میں نے گھرے ایک کونے کی طرف اشارہ کیا۔ آنخضرت ملی ایم وہاں کھڑے ہو گئے اور (نماز کے لیے) تکبیر کمی۔ ہم نے بھی (آپ کے پیچے) صف بنالی۔ آنخضرت ملی اللہ ن دو رکعت (نفلی) نماز پڑھی پھر سلام پھیرا اور ہم نے آمخضرت الناليا كوخزيرہ (حريرہ كي ايك فتم) كے ليے جو آپ كے ليے ہم نے بنايا تھاروک لیا۔ گھر میں قبیلہ کے بہت سے لوگ آآکر جمع ہو گئے۔ ان میں سے ایک صاحب نے کہا مالک بن دخش بڑاٹھ کہال ہیں؟ اس پر كى نے كماكہ وہ تومنافق ہے اللہ اور اس كے رسول سے اسے محبت نیں ہے۔ آخضرت سالی اے فرمایا سے نہ کہو کیاتم نہیں ویکھتے کہ انهوں نے اقرار کیا ہے کہ لا اله الا الله یعنی اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں اور اس سے ان کا مقصد صرف اللہ کی خوشنودی حاصل کرتا ہے۔ ان صحابی نے کما کہ اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔

أَخْبَرَنِي مَحْمُودُ بْنُ الرَّبِيعِ الأَنْصَارِيُّ، أَنَّ عُتْبَانَ بْنَ مَالِكٍ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا مِنَ الأَنْصَارِ أَنَّهُ أَتَى رَسُولَ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ الله، إنَّى أَنْكُرْتُ بَصَرِي، وَأَنَا أُصَلِّي لِقَوْمِي، فَإِذَا كَانَتِ الأَمْطَارُ سَالَ الْوَادِي الَّذِي بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ، لَمْ أَسْتَطِعْ أَنْ آتِيَ مَسْجِدَهُمْ فَأُصَلِّي لَهُمْ، فَوَدِذْتُ يَا رَسُولَ الله أَنَّك تَأْتِي فَتُصَلِّي فِي بَيْتِي فَأَتَّخِذُهُ مُصَلِّي. فَقَالَ: ((سَأَفْعَلُ إِنْ شَاءَ الله)). قَالَ عُتْبَانُ: فَغَدَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَبُوبَكُر حِينَ ارْتَفَعَ النَّهَارُ، فَاسْتَأْذَنَ النَّبِيُّ اللَّهِ فَأَذِنْتُ لَهُ، فَلَمْ يَجْلِسْ حَتَّى دَخَلَ الْبَيْتَ، ثُمَّ قَالَ لِي : ((أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّي مِنْ بَيْتِك؟)) فَأَشَرْتُ إِلَى نَاحِيَةٍ مِنَ الْبَيْتِ، فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَبَّرَ، فَصَفَفْنَا، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ وَحَبَسْنَاهُ عَلَى خَزِيرِ صَنَعْنَاهُ، فَثَابَ فِي الْبَيْتِ رجَالٌ مِنْ أَهْلِ الدَّارِ ذَوُو عَدَدٍ، فَاجْتَمَعُوا فَقَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ : أَيْنَ مَالِكُ بْنُ الدُّخْشَن! فَقَالَ بَعْضُهُمْ: ذَلِكَ مُنَافِقٌ، لاَ يُحِبُّ اللَّهِ وَرَسُولَهُ. قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لاَ تَقُلْ، أَلاَ تَرَاهُ قَالَ : لاَ إِلَّهُ إِلَّا اللهُ يُرِيدُ بِذَلِكَ وَجْهَ الله؟)) قَالَ : ا لله وَرَسُولَهُ أَعْلَمُ. قَالَ : قُلْنَا فَإِنَّا نَرَى وَجْهَهُ وَنَصيحَتُهُ إِلَى الْمُنَافِقِينَ فَقَالَ:

((فَإِنَّ اللهِ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهِ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ الله؟)) قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : ثُمَّ سَأَلْتُ الْحُصَيْنَ بْنَ مُحَمَّدٍ الأَنْصَارِيَّ أَحَدَ بَنِي سَالِمٍ، وَكَانَ مِنْ سَرَاتِهِمْ عَنْ حَدِيثِ مَحْمُودٍ، فَصَدَّقَهُ.

[راجع: ٤٧٤]

راوی نے بیان کیا کہ ہم نے عرض کیا (یارسول اللہ!) لیکن ہم ان کی توجہ اور ان کا لگاؤ منافقین کے ساتھ ہی دیکھتے ہیں۔ آنخضرت ساتھیا نے فرمایا لیکن اللہ نے دوزخ کی آگ کو اس شخص پر حرام کر دیا ہے جس نے کلمہ لاالہ الااللہ کا قرار کرلیا ہو اور اس سے اس کامقصد اللہ کی خوشنودی ہو۔ ابن شماب نے بیان کیا کہ پھر میں نے حصین بن مجمہ انساری سے جو بنی سالم کے ایک فرد اور ان کے سردار تھے۔ محمود کی حدیث کے متعلق یوچھا تو انہوں نے اس کی تصدیق کی۔

یہ صدیث پہلے بھی گزر چکی ہے۔ دوزخ حرام ہونے کا یہ مطلب ہے کہ وہ طبقہ مومن پر حرام ہے جس میں کافر اور منافق رہیں گے یا دوزخ میں ہیشہ کے لیے رہنا مسلمان پر حرام ہے۔ اس صدیث سے صاف ظاہرہے کہ کسی کلمہ گو مسلمان کو کسی معقول شرعی وجہ کے بغیر کافر قرار دینا جائز نہیں ہے۔ اس صورت میں وہ کفرخود کہنے والے کی طرف لوٹ جاتا ہے۔

#### ١٦ – باب الأَقِطِ

وَقَالَ حُمَيْدٌ: سَمِعْتُ أَنَسًا: بَنَى النَّبِيُ اللَّهِيُ اللَّهِيُ اللَّهِيُ اللَّهِيُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالسَّمْنَ. وَالأَقِطَ وَالسَّمْنَ.

وَقَالَ عَمْرُو بْنُ أَبِي عَمْرٍو عَنْ أَنَسٍ: صَنَعَ النَّبِيُ ﷺ حَيْسًا.

٢ . ٤ ٥ - حدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: أَهْدَتْ خَالِتِي إِلَى النَّبِيِّ فَلَى ضِبَابًا وَأَقِطًا وَلَبَنًا، فَوُضِعَ الصَّبُّ عَلَى مَائِدَتِهِ، فَلَوْ كَانَ فَوُضِعَ الصَّبُ عَلَى مَائِدَتِهِ، فَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يُوضَعْ، وَشَرِبَ اللَّبَنَ وَأَكَلَ حَرَامًا لَمْ يُوضَعْ، وَشَرِبَ اللَّبَنَ وَأَكَلَ الأَقِطَ. [راجع: ٢٥٧٥]

#### باب پنير کابيان

اور حمید نے کہا کہ میں نے انس بڑاتھ سے سنا کہ نبی کریم ملٹی ہے اس بڑاتھ سے سنا کہ نبی کریم ملٹی کے صفیہ بڑی تھا ور صفیہ بڑی کے اور محل رکھااور عمو بن البی عمرو بن ابی عمرو نے بیان کیااور ان سے انس بڑاتھ نے کہ نبی کریم ملٹی کے اسے انس بڑاتھ نے کہ نبی کریم ملٹی کے اسے انس بڑاتھ نے کہ نبی کریم ملٹی کے اسے انسان کیا اور اسے کا کہیدہ بنایا تھا۔

(۱۴ مرم) ہم سے مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا' انہوں نے کہاہم سے شعبہ نے بیان کیا' ان سے سعید نے اور ان سے صعبہ نے بیان کیا کہ میری خالہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنمانے بیان کیا کہ میری خالہ نے بی کریم سل اللہ کی خدمت میں ساہنہ کا گوشت' پنیراور دودھ ہدیتاً پیش کیا تو ساہنہ کا گوشت آپ کے دسترخوان پر رکھا گیا اور اگر ساہنہ حرام ہوتا تو آپ کے دسترخوان پر نہیں رکھا جا سکتا تھا لیکن آپ نے دودھ پیا اور پنیر کھایا۔

گرساہنہ کا گوشت آپ کو پند نبیں آیا جے محابہ کرام رئی تنا نے کھالیا جس سے صاف ساہنہ کے کھانے کا جواز ثابت ہوا۔

## باب چقندراور جو کھانے کابیان

(۵۴۰۹۳) ہم سے کیلی بن بکیرنے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے یعقوب بن عبدالرحمٰن نے بیان کیا ان سے ابوجازم نے اور ان سے سل بن سعد رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہمیں جعہ کے دن بوی

اب السلق والشَّعيرِ
 اب السلق والشَّعيرِ
 اب عدُثناً يَخيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنا يَغقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ
 مَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: إِنْ كُنَّا لَنَفْرَحُ

خوشی رہتی تھی۔ ہماری ایک بو ڑھی خاتون تھیں وہ چھندر کی جڑیں لے کر اپنی ہانڈی میں پکاتی تھیں' اوپر سے پچھ دانے جو کے اس میں ڈال دیتی تھی۔ ہم جمعہ کی نماز پڑھ کر ان کی ملاقات کو جاتے تو وہ مارے سامنے سے کھانا رکھتی تھیں۔ جعد کے دن ہمیں بری خوشی اسی وجہ سے رہتی تھی۔ ہم نماز جمعہ کے بعد ہی کھانا کھایا کرتے تھے۔ الله کی قتم نہ اس میں چربی ہوتی تھی نہ گھی اور جب بھی ہم مزے سے اس کو کھاتے۔

بيَوْم الْجُمُعَةِ، كَانَتْ لَنَا عَجُوزٌ تَأْخُذُ أُصُولَ السَّلْقِ فَتَجْعَلُهُ فِي قِدْرِ لَهَا، فَتَجْعَلُ فِيهِ حَبَّاتٍ مِنْ شَعِير، إذا صَلَّيْنَا زُرْنَاهَا فَقَرَّبَتْهُ إِلَيْنَا، وَكُنَّا ۚ نَفْرَحُ بِيَوْم الْجُمُعَةِ مِنْ أَجْل ذَلِكَ، وَمَا كُنَّا نَتَغَدَّى وَلاَ نَقيلُ إلاَّ بَعْدَ الْجُمُعَة، وَالله مَا فيه شَحْمٌ وَلاَ وَدَكّ. [راجع ٩٣٨]

معلوم ہوا کہ چقندر جیسی سنری میں جو جیسی اجناس ملا کر دلیہ بنایا جائے تو وہ مزیدار قتم کا ٹھچڑا بن سکتا ہے۔ ابتدائی دور میں جب مهاجرین مدینہ میں آئے اور تنگ وستی کاعالم تھا'الی پر خلوص وعوت بھی ان کے لیے بسا غنیمت تھی۔ ١٨ – باب النَّهْسِ، وَانْتِشَالِ اللَّحْم

باب گوشت کے یکنے سے پہلے اسے ہانڈی سے نکال کر کھانا اورمنه ہے نوچنا

(۱۹۴۰) ہم سے عبداللہ بن عبدالوہاب نے بیان کیا کما ہم سے حماد

بن زید نے بیان کیا کما ہم سے ابوب ختیانی نے بیان کیا ان سے محمد

٥٤٠٤ حدَّثَنا عَبْدُ الله بْنُ عَبْد الوَهَّابِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهِ عَنْهُمَا قَالَ: تَعَرُّقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَتِفًا. ثُمُّ قَامَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ. [راجع: ٢٠٧]

بن سیرین نے اور ان سے حضرت ابن عباس بھن نے کہ نبی کریم پر ھی۔ آپ نے (نماز کے لیے نیا) دضو نہیں کیااور (اس سند سے) (۵۴۰۵) ابوب اور عاصم سے روایت ہے'ان سے عکرمہ نے اور ان سے حضرت ابن عباس بھن انے بیان کیا کہ نبی کریم مالیدا نے یکی ہوئی ہنڈیا میں سے ادھ کی بوٹی نکالی اور اسے کھایا پھر نماز پڑھائی اور نياوضونهيں کيا۔

٥٤٠٥ - وَعَنْ أَيُّوبَ وَعَاصِم عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ : انْتَشَلَ النُّبيُّ ﷺ عَرْقًا مِنْ قِدْر فَأَكُلَ، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتُوَضَّأُ.[راجع: ٢٠٧]

طاقت کے لحاظ سے الیا گوشت کھانا زیادہ مفید ہے ہیہ بھی معلوم ہوا کہ الیا گوشت کھانے سے نیا وضو کرنا ضروری نہیں ہے ہال لغوی وضو منہ دھونا کلی کرنا منہ صاف کرنا ضروری ہے اے لغوی وضو کما گیا ہے۔

١٩ – باب تَعَرُّق الْعَصُدِ

٦ . ٤ ٥ - حدثني مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى قَالَ: حَدَّثَنِي عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمِ الْمَدَنِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ اللَّهِيِّ اللَّهِيِّ اللَّهِيِّ

## باب بازو کا گوشت نوچ کر کھانادرست ہے

(۵۴۰۲) مجھ سے محمد بن مثنیٰ نے بیان کیا کہا کہ مجھ سے عثان ابن عمر نے بیان کیا'ان سے فلح بن سلیمان نے بیان کیا'ان سے ابوحازم سلمہ بن دینار مدنی نے 'کماہم سے عبداللہ بن الی قادہ نے اور ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم طان کے ساتھ مکہ کی طرف فکلے



نَحْوَ مَنْكُةً. [راجع: ١٨٢١]

٧.٥٤٠ وحدثني عَبْدُ الْعَزيزِ بْنُ عَبْدِ ا لله حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفُر عَنْ أَبِي حَازِم عَنْ عَبْدِ الله بْنُ أَبِي قَتَادَةَ السَّلْمِيِّ عَنْ أبيهِ أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ يَوْمًا جَالِسًا مَعَ رِجَال مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ اللَّهِ فَيْ مَنْزِلَ فِي طَرِيق مَكَّةً وَرَسُولُ الله نَازِلُ أَمَامَنَا، وَالْقَوْمُ مُحْرِمُونَ وَأَنَا غَيْرُ مُحْرِمٍ. فَأَيْصَرُوا حَمَارًا وَحْشِيًّا، وَأَنَا مَشْغُولٌ أَخْصِفُ نَعْلِي فَلَمْ يُؤدِنُوني لَهُ، وَأَحَبُّوا أَنِّي أَبْصَرْتُهُ، فَالْتَفَتُّ فَأَبْصَرْتُهُ، فَقُمْتُ إِلَى الْفَرَسِ فَأَسْرَجْتُهُ ثُمَّ رَكِبْتُ، وَنَسِيتُ السُّوْطَ وَالرُّمْحَ، فَقُلْتُ لَهُمْ : نَاوِلُونِي السَّوْطَ وَالرُّمْحَ، فَقَالُوا: لاَ وَالله لاَ نُعِينُكَ عَلَيْهِ بشَيْء. فَغَضِبْتُ فَنَزَلَتُ فَأَخَذْتُهُمَا ثُمَّ رَكِبْتُ فَشَدَدْتُ عَلَى الْحِمَارِ فَعَقَرْتُهُ، ثُمَّ جَنْتُ بِهِ وَقَدْ ماتَ، فَوَقَعُوا فِيهِ يَأْكُلُونَهُ ثُمَّ إِنَّهُمْ شَكُّوا فِي أَكْلِهِمْ إِيَّاهُ وَهُمْ خُرُمٌ، فَرُحْنَا وَخَبَأْتُ الْعَضْدَ مَعِي. فَأَدْرَكْنَا رَسُولَ الله صَلَّى ا للهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلْنَاهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: ((مَعَكُمْ مِنْهُ شَيْءٌ؟)) فَنَاوَلْتُهُ الْعَضْدَ فَأَكَلَهَا حَتَّى تَعَرُّقَهَا وَهُوَ مُحْرَمٌ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ: وَحَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ عَنْ أَبِي قَنَادَةً مِثْلَهُ. [راجع: ١٨٢١]

(صلح حدیبیہ کے موقع یر) دوسری سند

( ٤٠٠٥) اور جھے سے عبدالعزیز بن عبدالله اولي نے بیان کیا کماہم ے محدین جعفرنے بیان کیا' ان سے ابوحازم نے بیان کیا' ان سے عبدالله بن الي قاده اسلمي نے ان سے ان ك والدنے بيان كياك میں ایک دن نبی کریم ملی کیا کے چند صحابہ کے ساتھ مکہ کے راستہ میں ایک منزل پر بیٹھا ہوا تھا۔ آنخضرت ملٹھائیا نے ہمارے آگے پڑاؤ کیا تھا۔ صحابہ كرام و الرام كى حالت ميں تھے ليكن ميں احرام ميں نميس تھا۔ لوگوں نے ایک گور خر کو دیکھا۔ میں اس وقت اپنا جو تا ٹاکنے میں مصروف تھا۔ ان لوگوں نے مجھے اس گور خر کے متعلق بنایا کچھ نہیں ليكن بياہتے تھے كه ميں كسى طرح ديكھ لوں۔ چنانچه ميں متوجہ ہوا اور میں نے اسے دیکھ لیا' پھر میں گھوڑے کے پاس گیااور اسے زین پہنا كراس ير سوار ہو گيا ليكن كوڑا اور نيزہ بھول گيا تھا۔ ميں نے ان لوگوں سے کما کہ کوڑا اور نیزہ مجھے دے دو۔ انہوں نے کما کہ نہیں خداکی قتم ہم تمہاری شکار کے معاملہ میں کوئی مدد نہیں کریں گے۔ (کیونکہ ہم محرم ہیں) میں غصہ ہو گیااور میں نے اتر کرخودیہ دونوں چیزیں اٹھائیں پھرسوار ہو کراس پر حملہ کیااور اسے ذریح کرلیا۔ جب وہ محمنڈا ہو گیا تو میں اے ساتھ لایا پھراسے پکا کرمیں نے اور سب نے کھایا لیکن بعد میں انہیں شبہ ہوا کہ احرام کی حالت میں اس (شکار کا گوشت) کھانا کیا ہے؟ پھر ہم روانہ ہوئے اور میں نے اس کا گوشت چھیا کر رکھا۔ جب ہم آنخضرت طائیا کے پاس آئے تو ہم نے آپ ے اس کے متعلق بوچھا۔ آپ نے دریافت فرمایا، تمهارے پاس کچھ بچا ہوا بھی ہے؟ میں نے وہی دست پیش کیا اور آپ نے بھی اسے کھایا۔ یمال تک کہ اس کا گوشت آپ نے اپنے دانتوں سے تھینج تھینچ کر کھایا اور آپ احرام میں تھے۔ محمد بن جعفرنے بیان کیا کہ مجھ سے زید بن اسلم نے بیہ واقعہ بیان کیا' ان سے عطاء بن بیار نے اور ان سے حضرت ابو قمادہ بڑاٹئہ نے اسی طرح سارا واقعہ بیان کیا۔

المراجع المراع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع سینے کیا اس کا ایک شاہد اور ہے جے ترمذی نے صفوان بن امیہ سے نکالا کہ گوشت کو منہ سے نوچ کر کھاؤ وہ جلدی ہضم ہو گا۔ اس کی سند بھی ضعیف ہے۔ مانی الباب سے ہے کہ منہ سے نوچ کر کھانا اولی ہو گا۔ میں (مولانا وحید الزمال مرحوم) کہتا ہوں جب گوشت چھری سے کاٹ کر کھانا درست ہوا تو روٹی بھی چھری سے کاٹ کر کھانا درست ہو گی۔ اسی طرح کانے سے کھانا بھی درست ہو گا۔ اس طرح چیے سے بھی اور جن لوگوں نے ان باتوں میں تشدد اور غلو کیا ہے اور ذرا ذرا سی باتوں پر مسلمانوں کو کافر بہایا ہے میں ان کا یہ تندد ہرگز بیند نہیں کر تا۔ کافروں کی مشاہت کرنا تو منع ہے گریہ وہی مشاہت ہے جو ان کے ذہب کی خاص نشانی ہو جیسے صلیب لگانا یا اگریزوں کی ٹوپی پہننا لیکن جب کسی کی نیت مشاہت کی نہ ہو' ہی لباس مسلمانوں میں بھی رائج ہو مثلاً ترک یا ایران کے مسلمانوں میں تو اس کو مشابہت میں داخل نہیں کر سکتے اور نہ ایسے کھانے پینے لباس کو فروعی باتوں کی وجہ سے مسلمان کے کفر کا فتویٰ دے سکتے ہں (وحیدی) گرمسلمان کے لیے دیگر اقوام کی مخصوص عادات و غلط روایات سے بچنا ضروری ہے۔

### باب گوشت چھری سے کاٹ کر کھانا

(۵۴۰۸) ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا کما ہم کو شعیب نے خبردی ' ان سے زہری نے بیان کیا' انہیں جعفر بن عمرو بن امیہ ضمری نے خبر دی' انہیں ان کے والد عمرو بن امید رہائٹھ نے خبردی کہ انہوں نے نبی كريم النيايا كوديكها آب اين باتھ سے بكري كے شانے كا كوشت كاث كر كھارے تھ' پھر آپ كونماز كے ليے بلايا گياتو آپ نے گوشت اور وہ چھری جس سے گوشت کی بوٹی کاٹ رہے تھے 'ڈال دی اور نماز کے ليے كھڑے ہو گئے ' پھر آپ نے نماز پڑھى اور آپ نے نیا وضو نہیں کیا (کیونکہ آپ پہلے ہی وضو کئے ہوئے تھے)

باب رسول کریم ملی ایم نے کھی کسی قتم کے کھانے میں کوئی عیب نہیں نکالاہے

(۹۰۹۹) ہم سے محمد بن کثرنے بیان کیا کہ ہم کو سفیان نے خبردی ، انسیں اعمش نے 'انسیں ابوحازم نے اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنه نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے مجھی کسی کھانے میں کوئی عیب نہیں تکالا۔ اگر پند ہوا تو کھالیا اور اگر ناپیند ہوا توجھوڑ دیا۔

• ٢- باب قَطْع اللَّحْم بالسِّكِّين

٨ - ٥٤٠٨ حدَّثَناً أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَن الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ أَنَّ أَبَاهُ عَمْرَو بْنَ أُمَيَّةَ أَخْبَرُهُ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيُّ ﷺ يَحْتَزُو مِنْ كَتِفِ شَاةٍ فِي يَدِهِ، فَدُعِيَ إِلَى الصَّلاَةِ، فَٱلْقَاهُ وَالسُّكِّينَ الَّتِي يَحْتَزُّ بِهَا، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتُوَضَّأُ.

[راجع: ۲۰۸]

٢١ - باب مَا عَابَ النّبيُّ اللَّهِ طُعَامًا

٥٤٠٩ حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : مَا عَابَ النَّبِيُّ ﷺ طَعَامًا قَطُّ، إِنِ اشْتَهَاهُ أَكَلَهُ، وَإِنْ كَرِهَهُ تَرَكَهُ.

[راجع: ٣٥٦٣]

سے کا مروہ ہیں۔ یکانے اور ترکیب میں کسی نقص کی اصلاح کرنا مکروہ نہیں ہے۔

## ٢٢- باب النَّفْخ فِي الشَّعِيرِ

#### ورست ہے

باب جو کو پین کرمنہ ہے بھونک کراس کا بھوسہ اڑا دیٹا

٠٤١٠ حدَّثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ
 حَدَّثَنا أَبُو غَسَّانَ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو حَازَمِ
 أَنَّهُ سَأَلَ سَهْلاً : هَلْ رُأَيْتُمْ فِي زَمَانِ النَّبِيِّ
 النَّقِيُّ؟ قَالَ: لاَ. فَقُلْتُ كُنْتُمْ تَنْحُلُونَ
 الشَّعِيرَ؟ قَالَ لاَ وَلَكِنْ كُنَّا نَنْفُخُهُ.

[طرفه في : ٥٤١٣].

(۱۰۱۰) ہم سے سعید بن ابی مریم نے بیان کیا کہا ہم سے ابو عسان (۱۰ مرام) ہم سے ابو عسان (۱۰ مرام) ہم سے ابو عسان (۱۰ مرام) ہم بین دینار (المحمد بن دینار نے بیان کیا انہوں نے سل بن سعد ساعدی بڑائی سے پوچھا کیا تم نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ نین کریم مٹائی کیا تم انہوں نے کہا کہ نہیں۔ میں نے پوچھا کیا تم جو کے آئے کو چھانے تھے؟ کہا نہیں 'بلکہ ہم اسے صرف بھونک لیا کرتے تھے۔

اس فتم کا آٹا کھانا باعث محت اور مغید ہے۔ میدہ اکثر قبض کرتا اور بواسیر کا باعث بنآ ہے۔ خاص طور پر آج کل جو غیر مکلی میں میں اور باعث صد امراض ثابت ہو رہا ہے' سیسی میں آرہا ہے جس میں خدا جانے کن کن چیزوں کی آمیزش ہوتی ہے یہ سخت ثقیل اور باعث صد امراض ثابت ہو رہا ہے' الا ماشاء اللہ۔

# ٢٣ باب مَا كَانَ النّبِيُ ﷺ وأَصْحَابُهُ يَأْكُلُونَ

11 \$ 0 - حدَّثَنَا أَبُو النَّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بِنُ زَيْدٍ عَنْ عَبَّاسِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي عُمْمَانَ النَّهْدِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَسَمَ النَّبِيُ اللَّهُ يَوْمًا بَيْنَ أَصْحَابِهِ تَمْرًا، فَأَعْطَى كُلُّ إِنْسَانِ سَبْعَ تَمَرَاتٍ، فَأَعْطَانِي سَبْعَ تَمَرَاتٍ، فَلَمْ يَكُنْ فِيهِنَ تَمَرَاتٍ إِنِّي مِنْهَا، شَدَّتْ. فِي تَمْرَةٌ أَعْجَبَ إِلَيًّ مِنْهَا، شَدَّتْ. فِي مَضَاغِي. [طرفه في: ٤٤١ ه.].

# باب نبی کریم ملتی اور آپ کے صحابہ کرام رہی تی کی ا

(۱۹۲۱) ہم سے ابوالنعمان نے بیان کیا' انہوں نے کہاہم سے حماد بن زید نے بیان کیا' ان سے ابوعثان زید نے بیان کیا' ان سے ابوعثان نیدی نے بیان کیا ان سے ابوعثان نہدی نے بیان کیا اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا اور ان کی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے اپنے صحابہ کو تھجوری تقسیم کی اور ہر مخض کو سات تھجوریں دیں۔ جھے بھی سات تھجوریں عنایت فرائیں۔ ان میں ایک خراب تھی (اور سخت تھی) کین جھے عنایت فرائیں۔ ان میں ایک خراب تھی (اور سخت تھی) کین جھے وی سب سے زیادہ اچھی معلوم ہوئی کیونکہ اس کا چبانا جھے کو مشکل ہو

حضرت ابو ہریرہ بناتھ کا مطلب سے ہے کہ اس وقت مسلمانوں پر الی تنگی تھی کہ سات تھجوریں ایک آدی کو بطور راشن ملتی اور ان میں بھی بعض خراب اور سخت ہوتی گر ہم سب اس پر خوش رہا کرتے تھے۔ اب بھی مسلمانوں کا فرض ہے کہ تنگی و فراخی ہر حال میں خوش رہیں۔

٢٠ - حدَّثنا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ
 حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ
 إِسْمَاعِيلَ عَنْ قَيْسٍ عَنْ سَعْدٍ قَالَ : رَأَيْتُنِي

(۵۲۱۲) ہم سے عبداللہ بن محمد مسندی نے بیان کیا کماہم سے وہب بن جریر نے بیان کیا ان سے شعبہ نے بیان کیا ان سے اساعیل بن ابی خالد نے ان سے قیس بن ابی حاذم نے اور ان سے معرت سعد بن انی و قاص بڑا تھ نے بیان کیا کہ میں نے اپنے آپ کو نبی کریم ما تھا کیا کے ساتھ ان سات آدمیوں میں سے ساتواں پایا (جنہوں نے اسلام سب سے پہلے قبول کیا تھا) اس وقت ہمارے پاس کھانے کے لیے بی کیکر کے پھل یا پتے کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا۔ یہ کھاتے کھاتے ہم لوگوں کا یا نخانہ بھی بحری کی مینگنیوں کی طرح ہوگیا تھایا اب یہ زمانہ ہے لوگوں کا یا نخانہ بھی بحری کی مینگنیوں کی طرح ہوگیا تھایا اب یہ زمانہ ہے

کہ بی اسد قبیلے کے لوگ مجھ کو شریعت کے احکام سکھلاتے ہیں۔ اگر

میں ابھی تک اس حال میں ہوں کہ بن اسد کے لوگ مجھ کو شریعت

کے احکام سکھلائیں تب تومیں تباہ ہی ہو گیا میری محنت برباد ہو گئی۔

سَابِعَ سَبْعَةٍ مَعَ النَّبِيِّ صَلِّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَنَا طَعَامٌ إِلاَّ وَرَقُ الْحُبْلَةِ، أوِ الْحَبَلَةِ حَثَّى يَضَعَ أَحَدُنَا مَا تَضَعُ الشَّاةُ، ثُمَّ أَصْبَحَتْ بَنُو أَسَدٍ تُعَزِّرُني عَلَى الإِسْلاَمِ، خَسِرْتُ إِذًا وَضَلُّ سَعْيِي.

آ کی برم ایس است میں اور میں ابی و قاص بڑاتھ حضرت عمر بڑاتھ کی طرف سے کوفہ کے حاکم تھے۔ وہاں بنواسد کے لوگوں نے کسیت کی کہ ان کو نماز اچھی طرح پڑھنی نہیں آئی۔ حضرت سعد بڑاتھ نے ان کا رد کیا کہ اگر جھے کو اب تک نماز پڑھنی نہیں آئی۔ حضرت سعد بڑاتھ نے آدی مسلمان تھے تو جمھے کو اب تک نماز پڑھنی بھی نہیں آئی حالانکہ میں قدیم الایام کا مسلمان ہوں کہ جب میں مسلمان ہوا تھا تو کل چھ آدی مسلمان تھے تو تم لوگوں کو نماز پڑھنا کیسے آگیا تم تو کل مسلمان ہوئے ہو۔ بنواسد کی سب شکایتیں غلط تھیں اور حضرت سعد بڑاتھ پر ان کا اعتراض کرنا الیا تھا تھیں کا کہ جھوٹا منہ اور بڑی بات 'خطائے بزرگاں گرفتن خطااست (وحیدی)

(۵۴۱۳) ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے یعقوب نے بیان کیا' ان سے ابو حازم نے بیان کیا کہ میں نے سل بن سعد رضی اللہ عنہ سے بوچھا' کیا ہی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے بھی میدہ کھایا تھا؟ انہوں نے کہا کہ جب اللہ تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ و سلم کو نبی بنایا اس وقت سے وفات تک آنخضرت التہ اللہ علیہ و سلم کو نبی بنایا اس وقت سے وفات تک آنخضرت التہ اللہ میں میدہ دیکھا بھی نہیں تھا۔ میں نے بوچھا کیا نبی کریم التہ اللہ تعالی نے حضور اکرم آپ کے باس چھلنیاں تھیں۔ کہا کہ جب اللہ تعالی نے حضور اکرم التہ کے باس چھلنیاں تھیں۔ کہا کہ جب اللہ تعالی نے حضور اکرم میں نے بوچھا آپ لوگ پھر بغیر چھنا کہا ہے ہی دوات تک آنخضرت التہ جھنا ہم اسے بیں لیتے تھے پھر اسے جواجو کس طرح کھاتے تھے؟ بتلایا ہم اسے بیں لیتے تھے پھر اسے پھونکتے تھے جو بچھ اڑنا ہو تا اڑ جاتا اور جو باتی رہ جاتا اسے گوندھ لیتے تھے جو بچھ اڑنا ہو تا اڑ جاتا اور جو باتی رہ جاتا اسے گوندھ لیتے تھے۔

. آیئے مرح است نبوی کا نقاضا یمی ہے کہ ہر مسلمان اب بھی ایسی ہی سادہ زندگی پر صابروشاکر رہے جس میں دین و دنیا ہر دو کا بھلا ہے۔ لیسینے کیا

١٤١٥ - حدثني إسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ

(۵۴۱۴) مجھ سے اسحاق بن ابراہیم نے بیان کیا' انسیں روح بن عبادہ

أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَة حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبِ عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّهُ مَرَّ بِقَوْمٍ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ شَاةٌ مَصْلِيَّة، فَدَعَوْهُ، فَأَبَى أَنْ يَأْكُلَ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ الله الله الله عَنْ الدُّنْيَا وَلَمْ يَشْبَعْ مِنَ الْخُبز الشَّعِير.

نے خبردی' ان سے ابن ابی ذئب نے بیان کیا' ان سے سعید مقبری نے اور ان سے حفرت ابو ہریرہ بڑاٹھ نے کہ وہ کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے جن کے سامنے بھنی ہوئی بکری رکھی تھی۔ انہوں نے ان کو کھانے پر بلایا لیکن انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا اور کہا کہ رسول اللہ ملی ہے اس دنیاسے رخصت ہو گئے اور آپ نے کبھی جو کی روڈ بھی آسودہ ہو کر نہیں کھائی۔

تربیجی کے مطرت اُبوہریرہ بڑاٹھ نے آنخضرت مٹائیج کا حال یاد کر کے اس کا کھانا گوارا نہ کیااور چونکہ یہ ولیمہ کی دعوت نہ تھی اس لیے کسیسی کسیسی اس کا قبول کرنا بھی ضروری نہ تھا۔

سُوَدِ
بین کیا کہا ہم سے عبداللہ بن ابی الاسود نے بیان کیا کہا ہم سے معاذ
عن بن ہشام نے بیان کیا 'ان سے ان کے والد نے بیان کیا 'ان سے یونس
اگر بن ابی الفرات نے 'ان سے قادہ نے اور ان سے حضرت آنس بن
مالک بن رشی نے کہ نبی کریم ساٹی کیا نے کھی میز پر کھانا نہیں کھایا اور نہ
سُری میں دو چار قتم کی چیزس رکھ کر کھائے اور نہ کبھی چپاتی کھائی۔
علی میں نے قادہ سے پوچھا 'پھر آپ کس چیز پر کھانا کھاتے تھے؟ بتالیا کہ
سفرہ (چرے کے دسترخوان) ہے۔
سفرہ (چرے کے دسترخوان) ہے۔

(۵۲۱۲) ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا' کہا ہم سے جریر بن عبدالحمید نے بیان کیا' ان سے ابراہیم نخعی نے' ان سے ابراہیم نخعی نے' ان سے اسود بن بزید نے اور ان سے حضرت عائشہ وہ اُن ایک کہ مدینہ ہجرت کرنے کے بعد آل محمد سال کیا نے کہ مدینہ ہجرت کرنے کے بعد آل محمد سال کیا نے کہ میں برابر تین دن تک گیہوں کی روٹی پیٹ بھر کر نہیں کھائی یہاں تک کہ آپ دنیا سے تشریف لے

٥٤١٥ - حدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ أَبِي الأَسْوَدِ
حَدَّثَنَا مُعَادٌ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ يُونُسَ عَنْ
قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ : مَا أَكَلَ
النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى خِوَان،
وَلاَ فِي سُكُرُّ جَةٍ، وَلاَ خُبِزَ لَهُ مُوَقَّقٌ. قُلْتُ
لِقَتَادَةَ : عَلَى مَا يَأْكُلُونَ؟ قَالَ : عَلَى
السُّفَو.

- حدَّثَنا قُتَيبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدِ عَلَى مُنْدُ قَدِمَ الْمَدِينَةَ مِنْ طَعَامِ الْبُرِّ لللَّاثَ لَيَالِ تِبَاعًا حَتَى قُبِضَ.

اطرفه في : ١٤٥٤].

آپ بہت کم کھانا پند فرماتے تھے۔ یمی عال آپ کی آل پاک کا تھا۔ یماں اکثر سے یمی مراد ہے۔ اللہ ہر مسلمان کو اپنے النہ ہیں۔ اللہ ہر مسلمان کو اپنے میں اللہ ہیں۔ اللہ ہیں میں بدنام ہیں مسلم و فضل کو جو کثرت خوری میں بدنام ہیں جیسے اکثر پیر زادے سجادہ نشین جو بکثرت کھا کھاکر کیم و تحثیم بن جاتے ہیں' الا ماشاء اللہ۔

#### ٢٤ - باب التُلْبينَةِ

٥٤١٧ – حدَّثَنا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ

#### باب تلبينه يعنى حريره كابيان

(۵۴۱۷) ہم سے یکی بن بکیرنے بیان کیا کما ہم سے لیٹ بن سعدنے بیان کیا ان سے عقیل بن خالدنے ان سے ابن شماب زہری نے ،

عُرُوةَ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النّبِي اللّهِ أَنْهَا كَانَتْ إِذَا مَاتَ الْمَيَّتُ مِنْ أَهْلِهَا فَاجْتَمَعَ لِللّهَ اللّهِ اللّهِ اللّهَ اللّهُ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

ان سے عودہ نے اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم کی زوجہ
مطہرہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنها نے کہ جب کسی گریس کسی کی
وفات ہو جاتی اور اس کی وجہ سے عور تیں جع ہو تیں اور پھروہ چلی
جاتیں۔ صرف گر والے اور خاص خاص عور تیں رہ جاتیں تو آپ
ہانڈی میں تلبینہ پکانے کا حکم دیتیں۔ وہ پکایا جاتا پھر ٹرید بنایا جاتا اور
تلبینہ اس پر ڈالا جاتا۔ پھرام المؤمنین حضرت عائشہ رہی آتھ فرماتیں کہ
اسے کھاؤ کیونکہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سناہے آپ
فرماتے تھے کہ تلبینہ مریض کے دل کو تسکین دیتا ہے اور اس کا غم
دور کرتا ہے۔

تھیں۔ اس میں شمد بھی ڈالتے ہیں اور وودھ سے بنایا جاتا ہے۔ اس میں شمد بھی ڈالتے ہیں اور گوشت کے شوربہ میں روٹی کسیسی کسیسی کسیسی کے کلوے ڈال کر پکائیں تو اے ثرید کتے ہیں اور کبھی اس میں گوشت بھی شریک رہتا ہے۔

#### باب ثرید کے بیان میں

(۵۴۱۸) ہم سے محد بن بشار نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے غندر
نے بیان کیا' ان سے شعبہ نے بیان کیا' ان سے عمرو بن مرہ جملی نے
بیان کیا' ان سے مرہ ہمدانی نے ' ان سے حضرت ابومو کی اشعری بڑا تھ
نے بیان کیا کہ نبی کریم مٹھ کیا ہے فرمایا' مردوں میں تو بہت سے کائل
ہوئے لیکن عور توں میں حضرت مریم بنت عمران اور فرعون کی بیوی
حضرت آسیہ کے سوا اور کوئی کائل نہیں ہوا اور حضرت عائشہ رضی الہ
عنما کی فضیلت تمام عور توں پر ایسی ہے جیسے تمام کھانوں پر ثرید کی
فضیلت ہے۔

#### ٢٥ - باب الثّريدِ

211 - حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ الْجَمَلِيِّ عَنْ مُرَّةً الْهَمْدَانِيِّ، عَنْ أَبِي الْجَمَلِيِّ عَنْ مُرَّةً الْهَمْدَانِيِّ، عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ فَقَالَ ((كَمُلُ مِنَ الرِّجَالِ كَثِيرٌ، وَلَمْ يَكُمُلُ مِنَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ، وَآسِيَةُ النَّسَاءِ إِلاَّ مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ، وَآسِيَةُ الْمَرْأَةُ فِرْعَوْنَ، وَفَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النَّسَاءِ كَفَصْلُ النَّرِيدِ عَلَى سَائِر الطَّعَامِ)).

[راجع: ۲۱۱ ۳۲]

ا یمودی حضرت مریم علیما السلام کو نعوذ بالله برے لفظوں سے یاد کرتے ہیں۔ قرآن مجید نے ان کو صدیقہ کے لفظ سے موسوم فرمایا اور ان کی فغیلت میں بیہ حدیث وارد ہوئی۔ اس طرح انجیل ہو حنا ۱۱ باب کا وہ فقرہ نی کریم میں ہے۔ میری بزرگی کرے گا۔ حضرت آسیہ زوجہ فرعون کا مقام بھی بہت اکمل ہے اور حضرت عائشہ صدیقہ بڑی ہیا کہ مقام رفیع کا کیا کہنا ہے۔ میری بزرگی کرے گا۔ حضرت آس غون حَدَّنَنا (۵۲۱۹) ہم سے عمروبن عون نے بیان کیا کہا ہم سے خالد بن عبدالله خالفہ فرایا عنور ان سے حضرت الس بڑا ہو نے بیان کیا ان سے ابوطوالہ نے اور ان سے حضرت الس بڑا ہو نے نی النہی کی قال: (وَصَالُ عَانِشَةَ عَلَی کہ نی کریم ما اللہ اللہ عور توں پر حضرت عائشہ بڑی ہو کی فضیلت کون النہی کی قال : (وَصَالُ عَانِشَةَ عَلَی

(۱۵۴۲۰) ہم سے عبداللہ بن منیرنے بیان کیا انہوں نے ابوحاتم

اشل ابن حاتم سے سنا' ان سے ابن عون نے بیان کیا' ان سے شامہ

بن انس نے اور ان سے حضرت انس بناٹھ نے بیان کیا کہ میں نبی کریم

الله کے ساتھ آپ کے ایک غلام کے پاس گیاجو درزی تھے۔ انہوں

ن آنخضرت النايا ك سامن ايك بالديش كياجس من ثريد تفاء

بیان کیا کہ چروہ اپنے کام میں لگ گئے۔ بیان کیا کہ نبی کریم ساڑی اس

میں سے کدو تلاش کرنے لگے۔ کما کہ پھرمیں بھی اس میں سے کدو

اللش كركرك آخضرت ملتي كم سامن ركف لكا بيان كياكه اس

الي ب جيع تمام كھانوں پر ثريد كى فضيلت بـ

• ٤٢ ٥ - حدَّثناً عَبْدُ الله بْنُ مُنِيرٍ، سَمِعَ غُلاَم لَهُ خَيَّاطٍ، فَقُدُّمَ إِلَيْهِ قَصْعَةٌ فِيهَا

النَّسَاءِ كَفَصْلِ الشَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطُّعَامِ)) أَبَا حَاتِم الأَشْهَلَ بْنَ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنِ عَنْ ثُمَامَةً بْنِ أَنْسٍ عَنْ أَنْسٍ رَضِي ا للهُ عَنْهُ قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى ثَرِيدٌ، قَالَ: وَأَقْبَلَ عَلَى عَمَلِهِ، قَالَ: فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﴿ يَتَنَّبُعُ الدُّبَاءَ، قَالَ: فَجَعَلْتُ أَتَتَبُّعُهُ فَأَضَعُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ، قَالَ: فَمَا

زلْتُ بَعْدُ أُحِبُّ الدُّبَّاءَ. [راجع: ٢٠٩٢]

کے بعد سے میں بھی کدوبہت پیند کر تاہوں۔ ترید بہترین کھانا ہے جو سرلیج الهنم اور جید الکیموس اور مقوی ہے اور کدو ایک نمایت عمدہ ترکاری ہے۔ گرم ملکوں میں میں میں اسلام کی منابت ہی مفید ہے۔ حرارت 'جگراور تشکی کو رفع کرتا ہے اور قابض نہیں ہے نہ ریاح پیدا کرتا ہے۔ ہے۔ جلد جلد ہضم ہونے والی اور بھترین غذا ہے۔ آخضرت ساتھ کیا کے پند فرمانے کی وجہ سے اہل ایمان کے لیے بہت ہی پندیدہ ہے اور جم خرماوجم ثواب کا مصداق ہے جو چیز رسول کریم ملتھ الم پند فرمائیں اس کو بسرحال پند کرنا دلیل ایمان ہے۔ تعجب ہے ان مقلدین جلدین پر جو بظاہر محبت رسول ملتی کا دم بھرتے اور عملاً بہت ی سنن نبوی سے نہ صرف محروم بلکہ ان سے نفرت کرتے ہیں۔ ایسے

مقلدین کو سوچنا چاہئے کہ قیامت کے دن رسول کریم ملہ الم کیا منہ د کھلائیں گے۔

٢٦- باب شَاةٍ مَسْمُوطَةٍ وَالْكَتِفِ وَالْجَنْب

٥٤٢١ حدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : كُنَّا نَأْتِي أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ الله عَنْهُ وَخَبَّازُهُ قَائِمٌ، قَالَ: كُلُوا، فَمَا أَعْلَمُ النَّبِيُّ ﴿ إِلَّهُ رَأَى رَغِيفًا مُوَقِّقًا حَتَّى لَحِقَ بِالله، وَلاَ رَأَى شَاةً سَمِيطًا بعَيْنِهِ قَطُّ. [راجع: ٥٥٨٥] ٧ ٢ ٢ ٥ - حدَّثَناً مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله أَخبَونا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ جَعْفَر بْن عَمْرو بْن أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ عَنْ

## باب کھال سمیت بھنی ہوئی بکری اور شانہ اور پہلی کے گوشت کابیان

(۵۳۲۱) ہم سے مدب بن خالد نے بیان کیا کما ہم سے مام بن یکی نے بیان کیا' ان سے قادہ نے بیان کیا کہ ہم حضرت انس روافتر کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ان کی روٹی پکانے والا ان کے پاس بی کھڑا تھا۔ انہوں نے کہا کہ کھاؤ۔ میں نہیں جانتا کہ نبی کریم مان کیا نے مجھی بتلی روئی (چیاتی) دیکھی ہو۔ یہاں تک کہ آپ اللہ سے جا ملے اور نہ آنحضرت الليلم في مسلم بهني موئي بكري ديهي.

(۵۳۲۲) ہم سے محدین مقاتل نے بیان کیا کماہم کو عبداللہ نے خبر دی کہاہم کو معمرنے خبردی 'انہیں زہری نے 'انہیں جعفر بن عمر بن امیہ ضمری نے 'انہیں ان کے والدنے 'انہوں نے بیان کیا کہ میں

أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَخْتَزُ مِنْ كَتِفٍ شَاةٍ فَأَكَلَ مِنْهَا، فَدُعِيَ إِلَى الصَّلاَةِ، فَقَامَ فَطَرَحَ السِّكِّينَ، فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأُ. [راجع: ٢٠٨]

٢٧ - باب مَا كَانَ السَّلَفُ يَدَّخِرُونَ
 فِي بُيُوتِهِمْ وَأَسْفَارِهِمْ مِنَ الطَّعَامِ
 وَاللَّحْمِ وَغَيْرِهِ وَقَالَتْ عَائِشَةُ
 وَأَسْمَاءُ: صَنَعْنَا لِلنَّبِيِّ اللَّهُ وَأَبِي بَكْرٍ
 سُفْرَةً.

نے دیکھا کہ رسول اللہ ملٹی ہیا بکری کے شانہ میں سے گوشت کاٹ رہے تھ' پھر آپ نے اس میں سے کھایا' پھر آپ کو نماز کے لیے بلایا گیا تو آپ کھڑے ہو گئے اور چھری ڈال دی اور نماز پڑھی لیکن نیا وضو نہیں کیا۔

باب سلف صالحین اپنے گھروں میں اور سفروں میں جس طرح کا کھانا میسر ہو تا اور گوشت وغیرہ محفوظ رکھ لیا کرتے تھے اور حضرت عائشہ اور حضرت اساء بی شی کہ ہم نے نبی کریم ماٹھ پیلے اور حضرت ابو بکر بی ٹی کے لیے (مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کے سفر ہجرت کے لیے) توشہ تیار کیا تھا (جے ایک دستر خوان میں باندھ دیا گیا

آریجی کے ام المؤمنین حفرت عائشہ صدیقہ رہی ہی حفرت سیدنا ابو بکر صدیق رہاتھ کی بیٹی ہیں۔ ان کی ماں کا نام ام رومان ذینب ہے جن میں میں است میں میں سب سے پہلے میں کا ساسلہ نسب نبوی میں کنانہ سے جا ملتا ہے۔ حضرت ابو بکر رہاتھ کا نام عبداللہ بن عثان ہے۔ رجال میں سب سے پہلے میں اسلام لائے تھے۔ حضرت عائشہ ری اول کرام مل اللہ است میں ملے علیہ میں مکہ مرمد میں ہوا اور رخصتی شوال سند اھ میں مدینہ منورہ میں ہوئی۔ یمی وہ خاتون عظمی ہیں جن کی اسلامی خون سے ولادت اور اسلامی شیر سے پرورش ہوئی۔ یمی وہ طیب خاتون ہیں جن کا پہلا نکاح صرف رسول کریم سل اللہ اے ہی ہوا۔ ان کے فضائل سیرو احادیث میں وارد ہوئے ہیں۔ علم و فضل و تدین و تقوی و سخاوت میں بھی یہ بے نظیر مقام رکھتی تھیں۔ حضرت عروہ بن زبیر بناٹھ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک دن میں حضرت عائشہ رہی تھا نے ستر ہزار درہم راہ للہ میں تقتیم فرما دیے' خود ان کے جسم پر پیوند لگا ہوا کرنا تھا۔ ایک اور حضرت عبداللہ بن زبیر بھات نے ایک لاکھ درہم ان کی خدمت میں بھیج۔ انہوں نے سب ای روز راہ للہ صدقہ کردیئے۔ اس دن آپ روزہ سے تھیں۔ شام کو لونڈی نے سو کھی روٹی سامنے رکھ دی اور یہ بھی کما کہ اگر آپ سالن کے لیے کچھ درہم بچالیتین تو میں سالن تیار کر لیتی۔ حضرت صدیقہ و الله اللہ فرمایا کہ مجھے تو خیال نہ رہا' تجھے یاد ولا دینا تھا۔ علامہ ابن تیمیہ راتھے نے حضرت خدیجہ اور حضرت عائشہ بی ا عظمت کے فضائل پر تبصرہ کرتے ہوے کھا ہے کہ ہروو میں الگ الگ الی الی الی خصوصیات پائی جاتی ہیں جن کی بنا پر ہم دونوں ہی کو بہت اعلیٰ و افضل يقين ركھتے ہیں۔ کتب احادیث میں حضرت عائشہ ری ایک دو ہزار دو سو دس احادیث مردی ہیں جن میں ۱۷۴ احادیث متفق علیہ ہیں اور صرف بخاری شریف میں ۵۴ اور صرف مسلم میں ۱۷ اور دیگر کتب احادیث میں ۲۰۱۷ احادیث مروی ہیں۔ فآوی شرعیہ اور حل مشکلات ملمیہ اور بیان روایات عربیه اور واقعات تاریخیه کا ثار ان کے علاوہ ہے۔ حضرت عائشہ ری ایک جمل میں شرکت کی۔ آپ اس میں ایک اونٹ کے ہودج میں سوار تھیں' ای لیے یہ جنگ جمل کے نام مشہور ہوئی۔ مقابلہ حفرت علی بڑاتھ سے تھا۔ جنگ کے فاتمہ پر حفرت صدیقتہ ری اور دیور میں اور حضرت علی بڑاٹھ کی شکر رغی الی بی ہے جیسے عموماً بھاوج اور دیور میں ہو جایا کرتی ہے۔ حضرت علی والتہ نے فرمایا اللہ کی قتم میں بات ہے۔ علامہ ابن حزم اور علامہ ابن تیمید کھتے ہیں کہ فریقین میں سے کوئی بھی آغاز جنگ کرنا نہیں چاہتا تھا محرچند شرروں نے جو قتل عثانی میں ملوث تھے اس طرح جنگ کرا دی کہ رات کو اصحاب جمل کے لئکر پر چھاپہ مارا۔ وہ سمجھے کہ بید فعل مجکم و بعلم حفرت علی بڑاتھ ہوا ہے۔ انہوں نے بھی مدافعت میں حملہ کیا اور جنگ برپا ہو گئی۔ علامہ ابن حزم مزید کلھتے ہیں

کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ بڑی آئے اور حضرت زیر بڑاٹھ اور حضرت طلحہ بڑاٹھ اور ان کے جملہ رفقاء نے امامت علی بڑاٹھ کے بطلان یا جرح میں ایک لفظ بھی نہیں کمانہ انہوں نے نقص بیعت کیا نہ کی دوسرے کی بیعت کی نہ اپنے لیے کوئی دعویٰ کیا۔ یہ جملہ وجوہ لیقین دلاتے ہیں کہ یہ جنگ صرف اتفاقی حادثہ تھا جس کا ہر دو جانب کی کو خیال بھی نہ تھا (کتاب الفضل فی الملل جزء چارم 'ص: ۱۹۵۸ مطبوعہ مصر سنہ کاسان ) اس جنگ کے بانی خود قاتلین حضرت عثمان بڑاٹھ تھے جو درپردہ میودی تھے۔ جنہوں نے مسلمانوں کو تباہ کرنے کا مضوبہ بنا کر بعد میں قصاص عثمان بڑاٹھ کا نام لے کر اور حضرت عائشہ صدیقہ بڑی تھا کو بہکا پھلا کر اپنے ساتھ ملا کر حضرت علی بڑاٹھ کے خلاف علم بناوت بلند کیا تھا۔ یہ واقعہ ۱۵/ جمادی الثانی سنہ ۱۳۱۰ کو پیش آیا تھا۔ لڑائی صبح سے تیسرے پسر تک رہی۔ حضرت زیبر بڑاٹھ خلاف علم بناوت بلند کیا تھا۔ یہ واقعہ ۱۵/ جمادی الثانی سنہ ۱۳۰ کے گرجان بحق ہونے سے پیٹیٹر انہوں نے بیعت مرتضوی کی تجدید حضرت علی بڑاٹھ کے ایک افسر کے ہاتھ برکی تھی (رضی اللہ عنہم اجمعین)

سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَابِسٍ عَنْ الْبِي قَلْنَ أَنَهَى النَّبِيُ عَنْ الْبِي قَلْنَ أَنَهَى النَّبِي قَلْنَ أَنْ يُطُعِمُ الْأَصَاحِي فَوْقَ ثَلاَثُونِ قَالَتُ : مَا فَعَلَهُ إِلا فِي عَامٍ جَاعَ النَّاسُ فَيْ فَأَرَادَ أَنْ يُطْعِمَ الْعَنِي الْفَقِيرَ. وَإِنْ كُنّا فِيهِ، فَأَرَادَ أَنْ يُطْعِمَ الْعَنِي الْفَقِيرَ . وَإِنْ كُنّا فِيهِ، فَأَرَادَ أَنْ يُطْعِمَ الْعَنِي الْفَيْ الْفَقِيرَ. وَإِنْ كُنّا فِيلَ : مَا اصْطُرَاعَ فَنَا كُلُهُ بَعْدَ خَمْسَ عَشْرَةً. قَلْلَ : مَا اصْطُرَاكُمْ إِلَيْهِ؟ فَصَحِكَتْ، قَالَت فَيْلُ : مَا اصْطُرَاكُمْ إِلَيْهِ؟ فَصَحِكَتْ، قَالَت مُن خُبْرِ بُرُ مَأْدُومٍ مَلَى اللهُ عَلَى اللهُ . وَقَالَ ابْنُ كَثِيرِ أَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَ

[أطرافه في : ٦٦٨٧، ٥٥٧٠، ٢٦٨٧].

ان سے عبدالرحمٰن بن عابس نے 'ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ میں نے عائشہ رقی آفیا سے پوچھا کیا نبی کریم طاق کیا نے تین دن سے زیادہ قربانی کا گوشت کھانے کو منع کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ آنخضرت مالی کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آنخضرت مالی کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آنخضرت مالی کیا ہے۔ مرف ایک سال اس کا حکم دیا تھا جس سال قط پڑا تھا۔ آنخضرت مالی کیا سے جا اتھا اس حکم کے ذریعہ کہ جو مالی قط پڑا تھا۔ آنخضرت مخفوظ کرنے کے بجائے) مختاجوں کو کھلادیں مال والے ہیں وہ (گوشت مخفوظ کرنے کے بجائے) مختاجوں کو کھلادیں اور نہم بکری کے پائے مخفوظ رکھ لیتے تھے اور اسے پندرہ پندرہ دن بعد کھاتے تھے۔ ان سے پوچھا گیا کہ ایسا کرنے کے لیے کیا مجبوری تھی؟ اس پر ام المؤمنین رقی تین دن تک برابر بھی نہیں کھائی یہاں تک کے ساتھ گیہوں کی روثی تین دن تک برابر بھی نہیں کھائی یہاں تک کہ آپ اللہ سے عبدالرحمٰن بن عابس نے بہی حدیث بیان کیا کہ جمیں سفیان نے خردی' ان سے عبدالرحمٰن بن عابس نے بہی حدیث بیان کی۔

(۵۴۲۳) ہم سے خلاد بن یجیٰ نے بیان کیا کما ہم سے سفیان نے

اس سند کے بیان کرنے سے حضرت امام بخاری را تی کی سی غرض ہے کہ سفیان کا ساع عبدالرحمٰن سے ثابت ہو جائے۔ ابن کشر کی روایت کو طبرانی نے وصل کیا۔

(۵۳۲۳) مجھ سے عبداللہ بن محد نے بیان کیا کہ اہم سے سفیان نے بیان کیا ان سے عمرو نے ان سے عطاء نے اور ان سے حضرت جابر بن لئے نے بیان کیا کہ (مکہ مرمہ سے جج کی) قربانی کا گوشت ہم نی کریم ملتی ہے اس کی متابعت محد نے کی اس علیہ منورہ لاتے تھے۔ اس کی متابعت محد نے کی ابن عبینہ کے واسطہ سے اور ابن جریج نے بیان کیا کہ میں نے عطاء ابن عبینہ کے واسطہ سے اور ابن جریج نے بیان کیا کہ میں نے عطاء

٤٢٤ - حدثني عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ قَالَ: كُنَّا نَتَزَوَّدُ لُحُومَ الْهَدْي عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ إِلَى الْمَدِينَةِ. تَابَعَهُ مُحَمَّدٌ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةً وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قُلْتُ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةً وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قُلْتُ

لِعَطَاءِ: أَقَالَ حَتَى جِنْنَا الْمَدِينَةَ قَالَ: لاَ. علي جِهَاكيا حضرت جابر والتَّذِ ني يه بهي كما تقاكد "يمال تككم مم [راجع: ١٧١٩]

تر الله عمرو بن دینار کی روایت میں بیہ موجود ہے تو شاید عطاء سے بید حدیث بیان کرنے میں غلطی ہوئی۔ کبھی انہوں نے اس النہ علی علیہ علیہ علیہ انکار کیا۔ مسلم کی روایت میں یوں ہے۔ میں نے عطاء سے پوچھاکیا جابر روائٹر نے بید کہا ہے حتی جننا المدینة انہوں نے کہا کہ بال کہا ہے۔

#### باب حيس كابيان

(۵۳۲۵) ہم سے قتیب بن سعید نے بیان کیا کما ہم سے اساعیل بن جعفرنے بیان کیا' ان سے مطلب بن عبدالله بن حنطب کے غلام عمرو بن الى عمرون انهول في حضرت انس بن مالك را الله على انهول نے بیان کیا کہ رسول الله مائی اے حضرت ابوطلحہ والله سے فرمایا کہ اینے یمال کے بچول میں کوئی بچہ تلاش کر لاؤ جو میرے کام کر دیا كرے۔ چنانچه حضرت ابوطلحه بخاتنه مجھے اپنی سواری پر اپنے پیچھے بٹھا کر لائے۔ میں آنخضرت ملی جا بھی آپ کمیں پڑاؤ کرتے خدمت كرتابه ميں سناكر تا قعاكه آنخضرت ملتي يا بكثرت بيه وعايز هاكرتے تھے۔ "اے اللہ! میں تیری پناہ مانگتا ہوں غم سے ' رنج سے ' عزے ' ستی ے ' بخل سے ' بردل سے ' قرض کے بوجھ سے اور لوگوں کے غلبہ ے۔" (حضرت انس بناٹھ نے میان کیا کہ) پھر میں اس وقت سے برابر آپ کی خدمت کرتا رہا۔ یمال تک کہ ہم خیبرے واپس ہوئے اور حفرت صفيه بنت جي رئي را على ساتھ تھيں۔ آخضرت ساتھ ا انہیں پند فرمایا تھا۔ میں ویکھاتھا کہ آنخضرت سٹھائیا نے ان کے لیے این سواری بر پیچھے کرے سے بردہ کیا اور پھرانسیں وہاں بھایا۔ آخر جب ہم مقام صهبامیں پنچ تو آپ نے دسترخوان پر حیس (کھجور 'پیر اور كَفِّي وغيره كالميده) بنايا پھر مجھے جميجااور ميں لوگوں كو ملالايا' پھرسب لوگوں نے اسے کھایا۔ بھی آخضرت مان کی المرف سے حضرت صفیہ احد د کھائی دیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ بہاڑ ہم سے محبت رکھتاہے اور ہم

#### ٢٨ – باب الْحَيْسِ

جو حلوہ تھجور تھی یا آٹے سے بنایا جاتا ہے۔ ٥٤٢٥ حدَّثنا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرِو مَوْلَى الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ الله حَنْطَبِ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأَبِي طَلْحَةَ: ((الْتَمِسْ غُلاَمًا مِنْ غِلْمَانِكُمْ يَخْدُمُنِي))، فَخَرَجَ بِي أَبُو طَلْحَةَ يَرْدُفُنِي وَرَاءَهُ، فَكُنْتُ أَخْدُمُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا نَزَلَ فَكُنْتُ أَسْمَعُهُ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ: ((اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحُزَن، وَالْعَجَزِ وَالْكَسَلِ، وَالْبُخْل وَالْجُنْنِ، وَضَلَعِ الدُّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ)). فَلَمْ أَزَلُ أَخْدُمُهُ حَتَّى أَقْبَلْنَا مِنْ خَيْبَرَ، وَأَقْبُلِ بِصَفِيَّةَ بِنْتِ حُبَيٍّ قَدْ حَازَهَا، فَكُنْتُ أَرَاهُ يُحَوِّي لَهَا وَرَاءَهُ بِعَبَاءَةٍ أَوْ بِكَسَاء ثُمَّ يُرْدُفُهَا وَرَاءَهُ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالصَّهْبَاءِ صَنَعَ حَيْسًا فِي نِطعِ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَدَعَوْتُ رجَالاً فَأَكَلُوا، وَكَانَ ذَلِكَ بِنَاءُهُ بِهَا ثُمَّ أَقْبَلَ حَتَّى إِذَا بَدَا لَهُ أَحُدٌ قَالَ : ((هَذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ)). فَلَمَّا أَشْرَفَ عَلَى

) (145) b

الْمُدِينَةِ قَالَ: ((اللَّهُمُّ إِنِّي أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا مِثْلَ مَا حَرَّمَ بِهِ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ، اللَّهُمُّ بَارِكْ لَهُمْ فِي مُدَّهِمْ وَصَاعِهِمْ)). [راجع: ٣٧١]

اس سے محبت رکھتے ہیں۔ اس کے بعد جب مدینہ نظر آیا تو فرمایا "ات اللہ! میں اس کے دونوں بہاڑوں کے درمیانی علاقے کو اس طرح حمت والا علاقہ بناتا ہوں جس طرح حضرت ابراہیم علائل نے مکہ کو حرمت والا شہر بنایا تھا۔ اے اللہ! اس کے رہنے والوں کو برکت عطا فرما۔ ان کے مدمیں اور ان کے صاع میں برکت فرما۔ "

الله تعالی نے اپنے حبیب کی دعا قبول فرمائی اور مدینہ کو مشل مکہ کے برکوں سے مالا مال فرما دیا۔ مدینہ کی آب و ہوا معتدل میں منتسب ہے اور وہاں کا پانی شیریں اور وہاں کی غذا بھترین اثرات رکھتی ہے۔ مدینہ بھی مکمہ کی طرح حرم ہے جو لوگ مدینہ کی حرمت کا انکار کرتے ہیں وہ سخت غلطی پر ہیں۔ اس بارے میں المحدیث ہی کا مسلک صبح ہے کہ مدینہ بھی مشل مکہ حرم ہے۔ زادھا الله شوفا و تعظیما۔

حضرت صغیہ بنت جی بن اخطب بن شعبہ سبط حضرت ہارون علائل ہے ہیں۔ ان کی ماں کا نام برہ بنت سموال تھا۔ یہ جنگ خیبر میں سبایا میں تعیس۔ حضرت وجیہ کلبی بڑاتھ نے ان کے لیے ورخواست کی گر لوگوں نے کما کہ یہ بنو قریظہ اور بنونفیر کی سیدہ ہیں۔ اسے نبی کریم ملتی اسپنے اپنے میں واخل فرما لیں تو بہتر ہے۔ چنانچہ ان کو آزاد کر کے آپ نے ان سے نکاح کر لیا۔ ایک روز نبی کریم التی نیا نے وجہ پوچھی تو انہوں نے کما کہ میں نے ساہ کہ حضرت حقصہ بڑی تھا اور وری ہیں۔ آپ نے وجہ پوچھی تو انہوں نے کما کہ میں نے ساہ کہ حضرت حقصہ بڑی تھا بھی کو حقیر سمجھی میں اور اپنے لیے بطور فخر کہتی ہیں کہ میرا نسب نامہ رسول کریم التی ہی سا اور اپنے کی حضرت مولیا کہ تم نے کیوں نہ کہ دیا کہ تم میں اور اپنے لیے بطور فخر کہتی ہیں کہ میرا نسب نامہ رسول کریم التی ہی حضرت مولی ہیں گئی اور میرے بی حضرت مولی ہیں۔ آپ و حضرت صغیہ بڑی تھا اور میرے بارون علائق اور میرے بی حضرت صغیہ بڑی تھا سبت کی عرب حضرت صغیہ بڑی تھا سبت کی عرب حضرت صغیہ بڑی تھا کہ ایک و ضرور و ی بیں۔ حضرت صغیہ بڑی تھا دن ان کے دریافت کر بھیجا۔ انہوں نے کما کہ جب سے اللہ نے ہم کو جمعہ عطا فرمایا ہے میں نے سبت کہ جب سے اللہ نے ہم کو جو سب علائی ہے میں نے سبت کہ جس اور دی این کو ضرور و ی بیں۔ رہی ہوں۔ کھر حضرت صغیہ بڑی تھا نے اس لور میں ان کو وخور و دی رہی ہوں۔ کھر حضرت صغیہ بڑی تھا کہ اس شکال میں ان کا دائل رمضان سنہ ۵۰ھ میں ہوا۔ ان سے دس احادیث مروی ہیں۔ ان کے ماروں رفاعہ بن سے دار کہ تا لیا کہ نی بھد دوم / ص : ۲۲۲)

باب چاندی کے برتن میں کھانا کیاہے؟

ابر هیم نے بیان کیا کہ ہم سے سیف بن ابی سلیمان نے کہا کہ میں نے مجاہد سے سنا کہا کہ مجھ سے عبدالرحمٰن بن ابی لیل نے کہا کہ میں نے مجاہد سے سنا کہا کہ مجھ سے عبدالرحمٰن بن ابی لیل نے بیان کیا کہ میہ لوگ حذیفہ بن الیمان بڑائن کی خدمت، میں موجود شخصہ انہوں نے بیانی مانگا تو ایک مجوسی نے بانہ ان کو پانی (چاندی کے بیالے میں) لاکر دیا۔ جب اس نے بیالہ ان کے ہاتھ میں دیا تو انہوں نے بیالہ کو اس پر پھینک کر مار اور کہا اگر میں نے اسے بارہا اس سے منع نہ کیا ہو تا (کہ چاندی سونے کے برتن میں مجھے کچھ نہ دیا کرو) آگے

٧٩ - باب الأكل في إناء مُفَضَّض الرَّكُل في إناء مُفَضَّض الرَّكُل في إناء مُفَضَّض الرَّكُل فَعْم حَدَّثَنَا سَيْفُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَان قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى أَنَّهُمْ كَانُوا عِنْدَ حُدَيْفَةَ، فَاسْتَسْقَى فَسَقَاهُ مَجُوسِيٍّ، فَلَمًا وَضَعَ الْقَدَحَ فِي يَدِهِ رَمَاهُ بِهِ وَقَالَ : لَوْ لاَ أَنِّي نَهَيْتُهُ غَيْرَ مَرَّةٍ وَلاَ مَرَّتَيْن، كَأَنَّهُ يَقُولُ: لَمْ أَفْعَلْ هَذَا، وَلَكِنِّي مَرَّةٍ وَلاَ مَرَّتَيْن، كَأَنَّهُ يَقُولُ: لَمْ أَفْعَلْ هَذَا، وَلَكِنِّي

وہ یہ فرمانا چاہتے تھے کہ تو میں اس سے یہ معاملہ نہ کر تالیکن میں نے

رسول الله ملي است سنام كدريشم وديباند پينواورندسون جاندى

ك برتن مل كچه يو اورندان كى بليسول من كچه كھاؤ كونك يه چزي

ان (کفار کے لیے) دنیا میں ہیں اور جارے لیے آخرت میں ہیں۔

سَمِعْتُ النّبِيُ ﴿ يَقُولُ: ((لاَ تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ وَلاَ الدّيبَاجَ، وَلاَ تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذّهَبِ وَالْفِصّةِ وَلاَ تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهَا، فَإِنّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَنَا فِي الآخِرَةِ)).

چاندی سونے کے برتنوں میں کھانا پیا مسلمانوں کے لیے قطعا حرام ہے۔

٣٠- باب ذِكْرِ الطُّعَام

عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنسٍ عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُسولُ الله ﷺ: ((مَثُلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْأَثْرُجُّةِ: رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا طَيِّبٌ اللَّمْوْمِنِ الَّذِي لاَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ النَّمْرَةِ: لاَ رِيحُ لَهَا وَطَعْمُهَا حُلُوْ، وَمَثَلُ المُنَافِقِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ النَّمْرَةِ: لاَ رِيحَ لَهَا وَطَعْمُهَا حُلُوْ، وَمَثَلُ المُنَافِقِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الرَّيْحَانَةِ: رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرُّ. الرَّيْحَانَةِ: رِيحُهَا طَيْبٌ وَطَعْمُهَا مُرُّ. وَمَثَلُ وَمَثَلُ المُنَافِقِ الَّذِي لاَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الرَّيْحَانَةِ: رَيحُهَا طَيْبٌ وَطَعْمُهَا مُرُّ. ومَثَلُ ومَثَلُ المُنَافِقِ الَّذِي لاَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ المُنَافِقِ الَّذِي لاَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ المُنَافِقِ الَّذِي لاَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْمُنَافِقِ الَّذِي لاَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْمُنَافِقِ الَّذِي لاَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْمُنْطَلَةِ : يُنْسَ لَهَا رِيحٌ، وطَعْمُهَا مُرُّ).

باب کھانے کابیان

الا کا ان سے قتیہ نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے ابوعوانہ نے بیان کیا' ان سے حضرت انس بوالتھ نے بیان کیا' ان سے حضرت انس بوالتھ نے بیان کیا اور ان سے حضرت ابومو کی اشعری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا در سول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا اس مومن کی مثال جو قرآن پڑھتا ہو سگھڑے جیسی ہے جس کی خوشبو بھی پاکیزہ ہے اور مزہ بھی پاکیزہ ہے اور اس مومن کی مثال جو قرآن نہیں پڑھتا کھور جیسی ہوتی لیکن مزہ بیٹھا ہو تا ہے اور منافق کی خوشبو تو ہی مثال جو قرآن نہیں پڑھتا کھور جیسی مثال جو قرآن پڑھتا ہو' ریحانہ (پھول) جیسی ہے جس کی خوشبو تو ایکن مزہ کروا ہوتا ہے اور جو منافق قرآن بھی نہیں ہوتی لیکن مزہ کروا ہوتا ہے اور جو منافق قرآن بھی نہیں ہوتی

[راجع: ٥٠٢٠]

اس حدیث سے حضرت امام بخاری روائیے نے یہ نکالا کہ مزیدار اور خوشبودار کھانا کھانا درست ہے کیونکہ مومن کی مثال ا کھائے ' حق تعالی کا شکر بجالائے اور مزیدار کھانے کھانا زہد اور درولیٹی کے خلاف نہیں ہے اور جو بعض جائل فقیر مزیدار کھانے کو پائی یا نمک ملا کر بدمزہ کرکے کھاتے ہیں یہ اچھا نہیں ہے۔ بعض بزرگوں نے کما ہے کہ خوش ذاکقتہ کھانے پر خوش ہونا چاہیے۔ اسے بدذاکقتہ بنانا جماقت اور نادانی ہے۔ ایسے جائل فقیر شریعت الی کو الٹ پلٹ کرنے والے طلال و حرام کی نہ پرواہ کرنے والے در حقیقت دشمنان اسلام ہوتے ہیں۔ اعذنا من شرودھم آمین۔

٢٨ ٤ ٥- حدَّثنا مُسَدَّدٌ حَدَّثنا خَالِدٌ حَدَّثنا
 عَبْدُ الله بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَنَسٍ عَنِ
 النَّبِيِّ فَقَالَ: ((فَصْلُ عَانِشَةَ عَلَى النَّسَاء)

(۵۳۲۸) ہم سے مسدد نے بیان کیا کہا ہم سے خالد نے بیان کیا کا ان سے عبداللہ بن عبدالرحمٰن نے بیان کیا کان سے حضرت انس بڑھئے کہ نبی کریم مٹھ کیا نے فرمایا عورتوں پر عائشہ رہی نیو کی فضیلت الی

كَفَضْلِ النَّوِيدِ عَلَى سَانِوِ الطُّعَامِ)). جيسے تمام كھانوں پر ثريدكى فضيلت ہے۔

ائی لیے ٹرید کھانا بھی گویا بھڑین کھانا کھانا ہے جو آج بھی مسلمانوں بیں مرغوب ہے۔ خصوصاً محبان رسول مٹڑھیا ہیں آج بھی ٹرید بنا کر کھانا مرغوب ہے۔

٣٤٢٩ حدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النبي فَلَيْ قَالَ: ((السَّقَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ: يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ نَوْمَهُ وَطَعَامَهُ، فَإِذَا قَضَى نَهْمَتَهُ مِنْ وَجْهِدٍ فَلَيْعَجِّلْ إِلَى أَهْلِهِ)).

راجع:۲۸۰٤]

(۵۳۲۹) ہم سے ابو تعیم نے بیان کیا کہا ہم سے مالک نے بیان کیا ان سے سی نے ان سے ابوصالح نے اور ان سے حضرت ابو ہریرہ بڑا تھ نے کہ نبی کریم سے تھا نے ان نے ابوصالح نے اور ان سے حضرت ابو ہریہ بڑا تھا نے کہ نبی کریم سے تھا نے نے فرمایا 'سفر عذاب کا ایک طلاح ہے 'جو انسان کو سونے اور کھانے سے روک دیتا ہے۔ پس جب کسی مختص کی سفری ضرورت حسب منشا پوری ہو جائے تو اسے جلد بی گھر واپس آجانا ما

پہلے زمانوں میں سفر واقعی نمونہ سفر ہوتا تھا گر آج کے حالات بدل گئے ہیں پھر بھی سفر میں تکلیف ہوتی ہے۔ اس کیے سیسی استین میں نمونہ ہوتا تھا گر آج کے حالات بدل گئے ہیں پھر بھی سفر میں تکلیف ہوتی ہے۔ اس کیے سیسی میں میں ا

#### ٣١- باب الأدُم

و ١٤٣٠ حدثنا قُتيبة بن سَعيد حدثنا السَمَاعيل بن جَعْفَر عَن رَبِيعَة أَنَّهُ سَمِعَ الْقَاسِمَ بَن مُحَمَّدٍ يَقُولُ : كَانَ فِي بَريرة لَلْاَثُ سُنَنِ: أَرَادَتْ عَائِشَة أَنْ تَسْتَرِيَهَا فَلَاثُ سُنَنِ: أَرَادَتْ عَائِشَة أَنْ تَسْتَرِيَهَا فَلَاثُ سُنَنِ فَقَالَ أَهْلُهَا: وَلَنَا الْوَلاَءُ فَلَاكُرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ الله عَلَى فَقَالَ: وَلَنَا الْوَلاَءُ فَلَاكُرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ الله عَلَى فَقَالَ: ((لَوْ شِنْتِ إِشَتَرِطِيهِ لَهُمْ، فَإِنْمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ)). قَالَ : وأَعْتِقَتْ فَحُيرَتْ فِي رَسُولُ الله عَلَيْ يَوْمًا بَيْتَ عَائِشَة وَعَلَى رَسُولُ الله عَلَيْ بَحُبْزِ رَسُولُ الله عَلَيْ بَحُبْزِ وَأَدْمِ مِنْ أَدْمِ الْبَيْتِ، فَقَالَ: ((أَلَمْ أَرَ لَكُمْ أَرَ لَكُمْ أَرَ لَكُمْ الله وَلَكَاء فَأَتِي بِحُبْزِ وَلَا مُولَا الله وَلَكَاء فَأَتِي بِحُبْزِ وَلَكِنّهُ وَالْمَا الله وَلَكِنّهُ لَنَا لَا الله وَلَكَاء فَقَالَ: ((أَلَمْ أَرَ لَكُمْ أَرَ لَكُمْ تُولُوا: بَلَى يَا رَسُولَ الله وَلَكِنّهُ لَنَا لَحْمًا )) قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ الله وَلَكِنّهُ لَنَا لَكُمْ تُولُ الله فَقَالَ: ((أَلَمْ أَرَ لَهُ لَكَاء مُلَكِنَة لَنَا )). فَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ الله وَلَكِنّهُ لَنَا الله فَقَالَ: ((هُو صَدَقَة عَلَيْهَا وَهَدِيَّة لَنَا)).

#### باب سالن كابيان

(۵۲۲۳۰) ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا کہا ہم سے اساعیل بن جعفر نے 'ان سے ربیعہ نے 'انہوں نے قاسم بن محمہ سے نا' آپ نے بیان کیا کہ بریرہ بڑی ہوں کے ساتھ شریعت کی تین سنتیں قائم ہو گیں۔ حضرت عائشہ بڑی ہوائے انہیں (ان کے مالکوں سے) خرید کر آزاد کرنا چاہا تو ان کے مالکوں نے کہا کہ ولاء کا تعلق ہم سے بی قائم ہو گا۔ (عائشہ بڑی ہوائے بیان کیا کہ) میں نے اس کاذکر رسول اللہ ملڑ ہیا ہو گا۔ (عائشہ بڑی ہوائے کہ اگر تم یہ شرط لگا بھی لوجب بھی ولاء اس کے ساتھ قائم ہو گاجو آزاد کرے گا۔ پھر بیان کیا کہ بریرہ آزاد کی گئیں اور انہیں افقیار دیا گیا کہ اگر وہ چاہیں تو اپ شوہر کے ساتھ رہیں یا ان سے الگ ہو جائیں اور تیسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ ملڑ ہیا ایک دن عائشہ بڑی ہوا کے گھر تشریف لائے' چو لھے پر ہانڈی پک رہی تھی۔ دن عائشہ بڑی ہوا کے گھر تشریف لائے' چو لھے پر ہانڈی پک رہی تھی۔ دن عائشہ بڑی ہوا کے گھر تشریف لائے' چو لھے پر ہانڈی پک رہی تھی۔ آپ نے دوبیر کا کھانا طلب فرمایا تو روثی اور گھر میں موجود سالن پیش آپ نے دوبیر کا کھانا طلب فرمایا تو روثی اور گھر میں موجود سالن پیش کوشت تو بریرہ کو صدقہ میں ملا ہے' انہوں نے ہمیں ہدیہ کے طور پر ہوگ شے سے کوشت تو بریرہ کو صدقہ میں ملا ہے' انہوں نے ہمیں ہدیہ کے طور پر کوشت تو بریرہ کو صدقہ میں ملا ہے' انہوں نے ہمیں ہدیہ کے طور پر کوشت تو بریرہ کو صدقہ میں ملا ہے' انہوں نے ہمیں ہدیہ کے طور پر کوشت تو بریرہ کو صدقہ میں ملا ہے' انہوں نے ہمیں ہدیہ کے طور پر

٣٢ باب الْحَلْوَاء وَالْعَسَلِ

٥٤٣١ حدثني إسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ

الْحَنْظِلِيُّ عَنْ أُسَامَةً عَنْ هِشَام قَالَ:

أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا

قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ لِللهِ لِللهِ اللهِ

[راجع: ٥٦]

دیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ان کے لیے وہ صرفہ ہے لیکن ہمارے لیے ہریہ ہے۔

#### باب میشی چیزاور شد کابیان

(۵۳۳۱) مجھ سے اسحاق بن ابراہیم حنظل نے بیان کیا' ان سے ابواسامہ نے' ان سے ہشام نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ مجھے میرے والد نے خبردی اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنمانے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میٹھی چیز اور شمد پند فرمایا کرتے

الْحَلْواَءَ. وَالْعَسَلَ. [راجع: ٤٩١٢] تھے۔ اس نہت سے میٹھی چیزاور شد کھانا بھی عین ثواب ہے۔ محبت نبوی کا تقاضا کیی ہے کہ جو چیز آپ نے پند فرمائی ہم بھی اسے پند کریں ایسے ہی لوگوں کا نام المحدیث ہے۔

ابن الفديك نے خبردى انہيں ابن ابن ذئب نے بيان كيا كما كہ مجھے ابن الفديك نے خبردى انہيں ابن ابن ذئب نے انہيں مقبرى نے اور ان سے حفرت ابو ہریرہ بڑا تھا۔ اس وقت میں روئی بعد ہروقت نبی كريم اللہ اللہ اللہ اور فلائی میرى فدمت كرتے نبيں كھا تا تھا۔ نہ ريشم پنتا تھا نہ فلال اور فلائی ميرى فدمت كرتے سے (بھوك كی شدت كی وجہ سے بعض اوقات) میں اپنے پيٹ پر كئرياں لگا ليتا اور بھى میں كى سے كوئى آيت پڑھنے كے ليے كتا حالا مكہ وہ مجھے ياد ہوتى۔ مقصد صرف سے ہوتا كہ وہ مجھے اپنے ساتھ لے جائے اور كھانا كھلا دے اور مسكينوں كے ليے سب سے بمترین مخض حضرت جعفر بن ابی طالب بڑا تھے تھے۔ بھى تو اليا ہوتا كہ كھى كاؤبہ دور جي بھى گھر میں ہوتا كھلا دیتے تھے۔ بھى تو اليا ہوتا كہ كھى كاؤبہ دور جي بھى گھر میں ہوتا كھلا دیتے تھے۔ بھى تو اليا ہوتا كہ كھى كاؤبہ دور تو بچھے بھى گھر میں ہوتا كھلا دیتے تھے۔ بھى تو اليا ہوتا كہ كھى كاؤبہ دور تا كال كرلات اور اس میں بچھ نہ ہوتا۔ ہم اسے پھاڑ كر اس میں جو بچھ لگا ہوتا جائے ليتے تھے۔

ابن منیر نے کما چو تکہ اکثر کیوں میں شدی ہوتا ہے اور ایک طریق میں اس کی صراحت آئی ہے یعنی شدکی کی تو باب کی مراحت آئی ہے یعنی شدکی کی تو باب کی مناسبت حاصل ہو گئی۔ گویا امام بخاری رہائتے نے اس طریق کی طرف اشارہ کیا تھی کا ڈبہ بھی مراد ہو سکتا ہے۔ حضرت جعفر بن ابی طالب بناٹھ حضرت علی بناٹھ سے دس سال بزے تھے۔ مماجرین حبشہ کے سردار رہے۔ سنہ کھ میں مدینہ واپس تشریف لائے۔ آخضرت ماٹھیم خودہ خیبر میں تھے یہ بھی وہاں پہنچ گئے۔ آخضرت ماٹھیم نے فرمایا کہ میں نہیں کہ سکتا کہ مجھ کو فتح خیبر کی خوشی زیادہ ہے

یا جعفر کے آنے کی۔ سنہ ۸ھ میں جنگ مونہ میں شہید ہوئے۔ تکوار اور نیزے کے نوے سے زیادہ زخم ان کے سامنے کی طرف موجود تھے۔ دونوں بازو جڑ سے کٹ گئے تھے عمر مبارک بوقت شہادت جالیس سال کی تھی۔

#### ٣٣- باب الدُّبَاء

284 - حدَّثناً عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَناً وَهُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَناً أَزْهَرُ بْنُ سَعْدِ عَنِ ابْنِ عَوْنَ عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رسول الله الله الله أَتَى مَوْلَى لَهُ خَيَّاطًا، فَأْتِيَ بِدُبًاء فَجَعَلَ يَأْكُلُهُ، فَلْدُ رَأَيْتُ رَسُولَ الله فَلَمْ أَزَلُ أُحِبُّهُ مُنْذُ رَأَيْتُ رَسُولَ الله فَلَمْ أَزَلُ أُحِبُّهُ مُنْذُ رَأَيْتُ رَسُولَ الله فَلَمْ أَزَلُ أُحِبُّهُ مُنْذُ رَأَيْتُ رَسُولَ الله فَلَمْ فَلْكُمْ رَأَيْتُ رَسُولَ الله فَلَمْ فَاكُلُهُ. [راجع: ٢٠٩٢]

#### باب كدو كابيان

(۵۳۳۳) ہم سے عمرو بن علی نے بیان کیا' کما ہم سے از ہر بن سعد
نے بیان کیا' ان سے ابن عون نے ' ان سے شامہ بن انس نے اور ان
سے حضرت انس بڑائیز نے کہ رسول اللہ سائیلا اپنے ایک در زی غلام
کے پاس تشریف لے گئے' پھر آپ کی خدمت میں (پکا ہوا) کدو پیش
کیا گیا اور آپ اسے (رغبت کے ساتھ) کھانے گے۔ اسی وقت سے
میں بھی کدو پند کر تا ہوں کیونکہ حضور اکرم سائیلا کو اسے میں نے
میں بھی کدو پند کرتا ہوں کیونکہ حضور اکرم سائیلا کو اسے میں نے
کھاتے ہوئے دیکھا ہے۔

ایک روایت میں ہے کہ حضرت انس بڑاٹھ کدو کھاتے اور کتے تو وہ درخت ہے جو جھے کو بہت ہی زیادہ محبوب ہے کیونکہ سینے سینے کی اسینے کی اسینے کے خضرت ساڑھیا ہم تھے ہے۔ امام احمد نے روایت کیا ہے کہ کدو آپ کو سب کھانوں میں زیادہ پند تھا۔ حضرت عائشہ بڑھ نے روایت کیا کہ رسول کریم ساڑھیا نے فرمایا ہانڈی میں کدو زیادہ ڈالو اس سے آدمی کا رنج دفع ہوتا ہے۔ ایک مدیث میں ہے کہ کدو اور خرما وہ دونوں جنت کے موے ہیں۔ ایک مدیث میں ہے کہ کدو سے دماغ کو طاقت ہوتی ہے۔ ایک مدیث میں ہے کہ کدو بھارت کو قوی کرتا اور قلب کو روش کرتا ہے۔

٣٤- باب الرَّجُلِ يَتَكَلَّفُ الطَّعَامَ لِإِخْوَانِهِ.

مرف اتاى تكلف بو مدا اراف ين نه بو - عد ثنا مُحمَّدُ بن يُوسُف حَدَّثَنا مُحمَّدُ بن يُوسُف حَدَّثَنا سُفْيانُ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ قَالَ: كَانَ مِنَ اللَّهُ عُلاَمٌ لَحُامٌ، فَقَالَ: اصْنَعْ لِي طَعَامًا لَهُ عُلاَمٌ لَحُوْمٌ، فَقَالَ: اصْنَعْ لِي طَعَامًا أَدْعُو رَسُولَ الله عَلَى خَامِسَ خَمْسَةٍ، فَدَعَا رَسُولَ الله عَلَى خَامِسَ خَمْسَةٍ، فَدَعَا رَسُولَ الله عَلَى خَامِسَ خَمْسَةٍ، وَهَذَا رَجُلٌ، فَقَالَ النّبِي عَلَى الله قَدْ عَامِسَ خَمْسَةٍ، وَهَذَا رَجُلٌ قَدْ دَعُونَتَنا خَامِسَ خَمْسَةٍ، وَهَذَا رَجُلٌ قَدْ دَعُونَ تَنَا خَامِسَ خَمْسَةٍ، وَهَذَا رَجُلٌ قَدْ دَعُونَ تَنَا خَامِسَ خَمْسَةٍ، وَهَذَا رَجُلٌ قَدْ وَجُلٌ قَدْ وَجُلٌ قَدْ وَهُذَا رَجُلٌ قَدْ وَهُلَا رَجُلُ قَدْ

#### باب اپنے دوستوں اور مسلمان بھائیوں کی دعوت کے لیے کھانا ٹکلف سے تیار کرائے

(۵۲۳۳) ہم سے محربن یوسف نے بیان کیا کہا ہم سے سفیان نے بیان کیا ان سے اعمل نے اور ان سے بیان کیا ان سے البودا کل نے اور ان سے ابودا کل نے اور ان سے ابومسعود انصاری بڑا تی نے بیان کیا کہ جماعت انصار میں ایک صاحب سے جنہیں ابوشعیب کہاجا تا تھا۔ ان کے پاس ایک غلام تھا جو گوشت بیچا تھا۔ حضرت ابوشعیب بڑا تی نے ان غلام سے کہا کہ تم میری طرف بیچا تھا۔ حضرت ابوشعیب بڑا تی نے ان غلام سے کہا کہ تم میری طرف سے کھانا تیار کر دو۔ میں چاہتا ہوں کہ رسول اللہ ساتھ ایک سمیت پانچ آدمیوں کی وعوت کروں۔ چنانچہ وہ حضور اکرم ساتھ کے چار دوسرے آدمیوں کی وعوت کروں۔ خوایا کہ ہم پانچ آدمیوں کی تم نے دعوت کی لئے تو آخضرت ساتھ بلا کر لائے۔ ان کے ساتھ ایک صاحب بھی چلنے کے تو آخضرت ساتھ بلا کر لائے۔ ان کے ساتھ ایک صاحب بھی چلنے کے تو آخضرت ساتھ بلا کر لائے۔ ان کے ساتھ ایک صاحب بھی چلنے کے تو آخضرت ساتھ بلا کر لائے۔ ان کے ساتھ ایک صاحب بھی چلنے کے تو آخضرت ساتھ بلا کر لائے۔ ان کے ساتھ ایک صاحب کی خوت کی

ہے گریہ صاحب بھی ہمارے ساتھ آگئے ہیں' اگر چاہو تو انہیں اجازت دو اور اگر چاہو منع کر دو۔ حضرت ابوشعیب بڑا تھ نے کہا کہ میں نے انہیں بھی اجازت دے دی۔ محمد بن یوسف نے بیان کیا کہ میں نے محمد بن اساعیل سے سنا' وہ بیان کرتے تھے کہ جب لوگ دسترخوان پر بیٹھے ہوں تو انہیں اس کی اجازت نہیں ہے کہ ایک دسترخوان دالے دو سرے دسترخوان والوں کو این دسترخوان سے اٹھا کرکوئی چیزدیں۔ البتہ ایک ہی دسترخوان پر ان کے شرکاء کو اس میں کرکوئی چیزدیں۔ البتہ ایک ہی دسترخوان پر ان کے شرکاء کو اس میں

تَبِعَنَا، فَإِنْ شِئْتَ أَذِنْتَ لَهُ وَإِنْ شِئْتَ تَرَكْتُهُ)). قَالَ بَلْ أَذِنْتُ لَهُ. قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ يَقُولُ: إِذَا كَانَ الْقَوْمُ عَلَى الْمَائِدَةِ، لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يُنَاوِلُوا مِنْ مَائِدَةٍ إِلَى مَائِدَةٍ أُخْرَى، وَلَكِنْ يُنَاوِلُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فِي تِلْكَ الْمَائِدَةِ أَوْ يَدْعُو.

[راجع: ٢٠٨١]

آئی جرم ابب کی مطابقت اس سے نکل کہ اس نے خاص پانچ آدمیوں کا کھانا تیار کرایا تو ضرور اس میں تکلف کیا ہوگا۔ معلوم ہوا کہ سیر سیر اس میں تکلف کیا ہوگا۔ معلوم ہوا کہ میں اس کے اس کے جو بن بلائے چلا آئے اس کو اجازت دے یا نہ دے۔ بن بلائے دعوت میں جانا حرام ہے گرجب سے یقین ہو کہ میزبان اس کے جانے سے خوش ہو گا اور دونوں میں بے تکلفی ہو تو درست ہے۔ اس طرح اگر عام دعوت ہے تو اس میں بھی جانا جائز ہے۔

سے کوئی چزدیے نہ دینے کا افتیار ہے۔

٣٥– باب مَنْ أَضَافَ رَجُلاً إِلَى طَعَام وَأَقْبَلَ هُوَ عَلَى عَمَلِهِ

## باب صاحب فانہ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ مہمان کے ساتھ آپ بھی وہ کھائے

(۵۳۳۵) جھ سے عبداللہ بن منیر نے بیان کیا انہوں نے نفر سے سا انہیں ابن عون نے خردی کہا کہ مجھے تمامہ بن عبداللہ بن انس نا انہیں ابن عون نے خردی کہا کہ مجھے تمامہ بن عبداللہ بن انس نے خردی اور ان سے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نوعمر تھا اور رسول اللہ طبی کے ساتھ رہتا تھا۔ آنحضرت شریح اپنے میں ایک ورزی غلام کے پاس تشریف لے گئے۔ وہ ایک پیالہ لایا جس میں کھاتا تھا اور اوپر کدو کے قتلے تھے۔ آپ کدو تلاش کرنے گئے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے سیان کیا کہ جب میں نے یہ دیکھاتو کدو کے قتلے آپ کے سامنے جمع کر کے رکھنے لگا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ (پیالہ آنحضور صلی اللہ علیہ و سلم کے سامنے رکھنے کے بیان کیا کہ ای وقت سے میں کدو پند کرنے لگا ،جب میں نے آخضرت کہ ای وقت سے میں کدو پند کرنے لگا ،جب میں نے آخضرت کے ایک کیا۔

کہ آپ کدو تلاش کر کر کے کھا رہے تھ' غلام وسرخوان پر کھاٹا رکھنے کے بعد دو سرے کام میں لگ گیا اور ساتھ کھانے سی



بیفار اس سے باب کامسکلہ ثابت ہوا۔

#### ٣٦ باب الْمَرَق

مالك عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْلَمَةَ عَنْ مالك عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسُ بْنَ مَالِكِ أَنْ خَيَّاطًا وَعَنَا النَّبِيِّ فَيَّا لِطَعَامٍ صَنَعَهُ، فَلَهَبْتُ مَعَ النَّبِيِّ فَيَ فَقَرَّبَ خُبْزَ شَعِيرٍ، وَمَوَقًا فِيهِ دُبًاءٌ وَقَدِيدٌ، رَأَيْتُ النَّبِيِّ فَيَ يَتَبَعُ الدَّبَاءَ مِنْ حَوَالَى الْقَصْعَةِ، فَلَمْ أَزَلْ أُحِبُ الدَّبَاء مِنْ حَوَالَى الْقَصْعَةِ، فَلَمْ أَزَلْ أُحِبُ الدَّبَاء بِعْدَ يَوْمَنِذِ. [راجع:٢٠٩٢]

#### باب شوربه كابيان

(۵۲۲۳۲) ہم سے عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا' ان سے امام مالک بن انس نے' ان سے اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ نے' انہوں نے حضرت انس بن مالک بڑا تھ سے سنا کہ ایک در زی نے رسول اللہ مٹھ لیے ا کو کھانے کی دعوت دی جو انہوں نے آنحضور مٹھ لیے ہے لیے تیار کیا تھا۔ میں بھی آپ کے ساتھ گیا۔ آنخضرت مٹھ لیے کے سامنے جو کی روثی اور شوربہ پیش کیا گیا۔ جس میں کدو اور خشک گوشت کے مکڑے تھے۔ میں نے دیکھا کہ آنخضرت مٹھ لیے اپیالے میں چاروں طرف کدو تھا شرک رہے تھے۔ ای دن سے میں بھی کدو پہند کرنے لگا۔

محبت كا يمي نقاضا ب كه جم محبوب ليند كرك اس محب بهي ليندكرك - يح بد ان المحب لمن يحب مطبع . جعلنا الله منهم

تعتبرے اللہ علام ملک بن انس بن اصبی امام وارالبحرت کے لقب سے مشہور ہیں۔ سنہ ۹۵ھ میں پیدا ہوئے اور بھر ۸۴ سال ملک مسلم سنہ ۱۹۵ھ میں سنہ انقال فرایا۔ شاہ ولی اللہ روائی فرماتے ہیں کہ جب کی حدیث کی سند حضرت امام مالک روائی تک پہنچ جاتی ہے۔ وحضرت امام شافعی اور حضرت ہارون رشید جیسے ایک ہزار علماء اور وہ لوگ ان کے شاکرو ہیں۔ ان کے شاکرو ہیں۔

#### ٣٧ باب الْقَدِيدِ

٣٧ ٤ ٥ - حدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنسٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ الله عَنْ أَنسٍ أَنسٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ الله عَنْ أَنسٍ رَضِيَ الله عَنْ أَنسُ النبي الله أَتِي رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: رَأَيْتُ النبي الله أَتِي بَمَرَقَةٍ فِيهَا دُبّاءٌ وَقِدِيدٌ، فَرَأَيْتُهُ يَتَنبُعُ الدُّبُاءَ يَأْكُلُهَا. [راجع: ٢٠٩٢]

٣٨٥ - حدثناً قبيصة حَدَّثَنا سُفْيانُ عَنْ
 عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَابِسِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ
 عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ : مَا فَعَلَهُ إِلاً
 في عَامٍ جَاعَ النَّاسُ، أَرَادَ أَنْ يُطْعِمَ الْغَنِيُ

#### باب خشک کئے ہوئے گوشت کے مکڑے کابیان

(۵۳۳۷) ہم سے حکیم ابو تعیم نے بیان کیا 'کماہم سے مالک بن انس نے 'ان سے اسحاق بن عبداللہ نے اور ان سے انس بڑائی نے نے بیان کیا کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ سٹھی کی خدمت میں شوربہ لایا گیا۔ اس میں کدواور سوکھ گوشت کے گلڑے تھے 'پھر میں نے دیکھا کہ آنخضرت سٹھی کی اس میں سے کدو کے قتلے تلاش کر کرکے کھا رہے ت

(۵۴۲س۸) ہم سے قبیعہ نے بیان کیا' ان سے سفیان نے بیان کیا' ان سے عبدالرحمٰن بن عالب نے ' ان سے ان کے والد نے اور ان سے حضرت عائشہ رہی ہونا نے بیان کیا کہ آنخضرت میں کیا کہ تین دن سے زیادہ گوشت قربانی والا رکھنے سے منع فرمایا ہو۔

صرف اس سال سے تھم دیا تھاجس سال قحط کی وجہ سے لوگ فاقے میں مبتلا تھے۔ مقصد سے تھا کہ جو لوگ غنی ہیں وہ گوشت محتاجوں کو کھلائیں (اور جمع کرکے نہ رکھیں) اور جم تو بکری کے پائے محفوظ کرکے رکھ۔ لیتے تھے اور پندرہ دن بعد تک (کھاتے تھے) اور آل محمد ساتھ کے بھی سالن کے ساتھ گے ہوں کی روٹی تین دن تک برابر سیر ہو کر نہیں کھائی۔ سالن کے ساتھ گے ہوں کی روٹی تین دن تک برابر سیر ہو کر نہیں کھائی۔

الْفَقِيرَ، وَإِنْ كُنَّا لَنَوْفَعُ الْكُواعَ بَعْدَ خَمْسَ عَشْرَةً، وَمَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ خُبْزِ بُرٌ مَأْدُومٍ ثَلاَثًا. [راجع:٥٤٣]

آل محمد من الله کو بیارے ہو گئے 'جن کے نام الله علی الله کو بیارے ہو گئے 'جن کے نام الله اور ابراہیم رشی آئی ہیں اور دخران طاہرہ چار ہیں۔ بیٹیوں میں (۱) حضرت زینب رشی خورت ام کلاؤم رشی آئی ہیں جو حضرت و حضرت رینب سے چھوٹی ہیں۔ (۳) حضرت ام کلاؤم رشی آئی ہیں۔ (۳) حضرت ام کلاؤم رشی آئی ہیں۔ کو خضرت ناطمہ رش آئی ہیں جن کے فضائل بے شار ہیں۔ حضرت فاطمہ رش آئی کو رسول الله سال آئی اس دعاکو ہیشہ پڑھا کرو۔ باحی یاقیوم ہر حمنک استغیث ولا تکلنی الی نفسی طرفة عن واصلح لی شانی کلد (بہتی) آل رسول سال کی الفظ ان سب پر ان کی آل اولاد پر حضرات حسین بی آئی اور ان کی اولاد پر بولا جا آ ہے۔

٣٨- باب مَنْ نَاوَلَ أَوْ قَدَّمَ إِلَى صَاحِبِهِ عَلَى الْمَائِدَةِ شَيْئًا. قَالَ : وَقَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ : لاَ بَأْسَ أَنْ يُنَاوِلُ مِنْ يُنَاوِلُ مِنْ يُنَاوِلُ مِنْ هَذِهِ الْمَائِدَةِ إِلَى مَائِدَةٍ أُخْرَى. حَدَّثَنِي

279 - حدَّثَنا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي مَالِكٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ إِنَّ خَيَاطًا دَعَا رَسُولَ الله فَلَى لِطَعَامِ صَنَعَهُ، قَالَ أَنَسَ فَذَهَبْتُ مَعَ رَسُولِ الله فَلَى إِلَى رَسُولِ الله فَلَى إِلَى رَسُولِ الله فَلَى الطُعَامِ، فَقَرَّبَ إِلَى رَسُولِ الله فَلَى الطُعَامِ، فَقَرَّبَ إِلَى رَسُولِ الله فَلَى خُبْرًا مِنْ شَعِيرٍ، وَمَرَقًا فِيهِ دُبًّا وَقَدِيدٌ، قَالَ أَنَسَ : فَرَأَيْتُ رَسُولَ الله فَلَى يَتَبَعُ الدُبًاءَ مِنْ حَوْلِ الْقَصْعَةِ، فَلَمْ أَزَلُ ثُمَامَةً عَنْ أُحِبُ الدُبًاءَ مِنْ يَوْمَئِذٍ. وَقَالَ ثُمَامَةً عَنْ أُحِبُ الدُبًاءَ مِنْ يَوْمَئِذٍ. وَقَالَ ثُمَامَةً عَنْ أُحِبُ الدُبًاءَ مِنْ يَوْمَئِذٍ. وَقَالَ ثُمَامَةً عَنْ

باب جس نے ایک ہی دسترخوان پر کوئی چیزاٹھا کراپنے دوسرے ساتھی کو دی یا اس کے سامنے رکھی (امام بخاری رواٹھ نے) کما کہ عبداللہ بن مبارک نے کما کہ اس میں کوئی حرج نہیں اگر (ایک وسترخوان یر) ایک دوسرے کی طرف دسترخوان کے کھانے برھائے لیکن بیہ جائز نہیں کہ (میزبان کی اجازت کے بغیر) ایک دسترخوان سے دو سرے دسترخوان کی طرف کوئی چیز بردھائی جائے۔ (۵۲۳۹) مم سے اساعیل نے بیان کیا کہ مجھ سے امام مالک نے بیان کیا' ان سے اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ نے' انہوں نے حضرت انس بن مالک بناٹھ سے سنا کہ ایک درزی نے رسول اللہ طاق کے کھانے کی وعوت دی جو اس نے آنخضرت ملٹھایا کے لیے تیار کیا تھا۔ حضرت انس وٹاٹھ نے بیان کیا کہ میں بھی حضور اکرم ملٹاکیا کے ساتھ اس وعوت میں گیا۔ انہوں نے آپ کی خدمت میں جو کی روثی اور شوربه 'جس میں کدو اور خشک کیا ہوا گوشت تھا' پیش کیا۔ حضرت انس والله في كما كه مين في ويكها كه حضور اكرم ملي يا له مين چاروں طرف کدو تلاش کررہے ہیں۔ اس دن سے میں بھی کدویسند کرنے لگا۔ شامہ نے بیان کیااور ان سے حضرت انس بناٹنئر نے کہ پھر

میں آنخضرت ماتی کے سامنے کدو کے قتلے (تلاش کر کر کے) اکٹھے

باب تازه تھجوراور ککڑی ایک ساتھ کھانا

( ۱۹۳۹ م سے عبدالعزیز بن عبداللہ نے بیان کیا انہوں نے کما کہ

مجھ سے ابراہیم بن سعدنے بیان کیا'ان سے ان کے والدنے اور ان

سے عبداللہ بن جعفر بن الی طالب رضی اللہ عنمانے بیان کیا کہ میں

نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تازہ تھجور کلڑی کے ساتھ کھاتے

أَنَسِ فَجَعَلْتُ أَجْمَعُ الدُّبَّاءَ بَيْنَ يَدَيْهِ.

[راجع: ٢٠٢٩]

تیجی کے اللہ ہے کو نکہ اس سے یہ ثابت ہوا کہ ایک دوایت سے ترجمہ باب نکالا ہے کیونکہ اس سے یہ ثابت ہوا کہ ایک دسترخوان کی دوایت سے ترجمہ باب نکالا ہے کیونکہ اس سے یہ ثابت ہوا کہ ایک دسترخوان پر بیٹا ہو کھانا دے سکتے ہیں خواہ کھانا ایک بی برتن میں ہویا علیحدہ برخوں میں گر جس کو کھانا دے رہے ہیں اس کی مرضی بھی ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی شکم سیر ہو رہا ہو اسے کھانا دینا اس کی اجازت بغیر غلط ہوگا۔

٣٩- باب الرُّطَبِ بالْقِثَّاء

• ٤٤ ٥ – حدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الله قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الله بْن جَعْفُر بْن أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله

[طرفاه في : ٤٤٧، ٩٤٤٥].

لله أَكُلُ الرُّطَبَ بِالْقِثَاءِ.

ا یہ بڑی دانائی اور حکمت کی بات ہے ایک دو سری کی مصلح ہیں تھجور کی گری کلڑی توڑ دیتی ہے جو محصندی ہے ، حضرت میسین عبداللہ حضرت جعفر بناتھ کے پہلے بیٹے ہیں جو حبش میں پیدا ہوئے۔ کثرت سخاوت سے ان کالقب بحرالجود تھا۔ حد درجہ کے عبادت كزار تق منه ٨٠ه من بعمر ٩٠ سال مدينة المنوره من وفات يائي ' (روافتر)

دیکھاہے۔

العَشَفِ باب ردى مجور (بوقت ضرورت راش تقسيم كرنے) كے

بیان میں

(۵۳۳۱) ہم سے مسدونے بیان کیا کہ ہم سے حماد بن زیدنے بیان کیا' ان سے عباس جرمری نے اور ان سے ابوعثان نے بیان کیا کہ میں حضرت ابو ہر رہے و بڑاٹھ کے یہال سات دن تک مہمان رہا' وہ اور ان کی بیوی اور ان کے خادم نے رات میں (جاگنے کی) باری مقرر کر رکی تھی۔ رات کے ایک تمائی حصہ میں ایک صاحب نماز پڑھتے رہے بھروہ دو سرے کو جگا دیتے اور میں نے حضرت ابو ہرسرہ بڑاٹنہ کو بیہ كتے سناكه رسول الله التي ليانے اپنے صحابہ ميں ايك مرتبہ تھجور تقسيم کی اور مجھے بھی سات تھجو ریں دیں 'ایک ان میں خراب تھی۔

٥٤٤١ حدَّثْنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَبَّاسِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ: تَضَيَّفْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ سَبْعًا، فَكَانَ هُوَ وَأُمرَأَتَهُ وَخَادِمُهُ يَعْتَقِبُونَ اللَّيْلَ أَثْلاَثُنا، يُصَلِّي هَذَا، ثُمَّ يُوقِظُ هَذَا. وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ أَصْحَابِهِ تَمْرًا. فَأَصَابَنِي سَبْعُ تَمْرَاتٍ إِخْدَاهُنَّ حَشْفَةٌ. [راجع: ٥٤١١]

حفرت امام بخاری رائع نے حدیث ہذا سے ثابت فرمایا ہے اور آپ کے اجتماد علمی کی دلیل ہے پھر بھی کتنے معاند مقلد عقل کے خود کورے ہیں جو حضرت امام کو مجمتد نہیں مانتے بلکہ مثل اپنے مقلد مشہور کرتے ہیں' نعوذ باللہ۔

مَحَمَّدُ بْنُ الصَّبَاحِ حَدُّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَاحِ حَدُّنَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيًّا عَنْ عَاصِمِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَسَمَ النَّبِيُ عَلَيْهُ بَيْنَنَا تَمْرًا، فَأَصَابَنِي مِنْهُ لَحَمْسٌ: أَرْبَعُ تَمَرَاتٍ وَحَشَفَةً، ثُمُ رَأَيْتُ لَحَمْسٌ: أَرْبَعُ تَمَرَاتٍ وَحَشَفَةً، ثُمُ رَأَيْتُ الْحَمْسُفَة هُي أَشَدُهُنُ لِضِرْسِي.

(۱۳۲۳ م) ہم سے محد بن صباح نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے اس علی بن ذکریا نے بیان کیا' ان سے عاصم نے ' ان سے ابوعثان نے اور ان سے حضرت ابو ہررہ ورائش نے بیان کیا کہ رسول اللہ سٹھ کے ان ہے محد میں مجبور تقسیم کی پانچ مجھے عنایت فرمائیں چار تو اچھی محبوریں تقسیم کی پانچ مجھے عنایت فرمائیں چار تو اچھی محبوریں تقسیم کی بانچ مجھے عنایت فرمائیں چار تو اچھی محبوریں تقسیم کی بانچ محبور دائتوں کے لیے سب سے زیادہ سخت تھی۔

[راجع: ۱۱۱ه]

آ کیجی کے اللہ کی کم یابی کے زمانہ میں ان احادیث سے سرکاری سطح پر راش کی تقیم کا طریقہ ثابت ہوا۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ راش کی تقیم کا طریقہ ثابت ہوا۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ راش کی سیح تقیم کے لیے ان احادیث نبوی میں ایک روشن ملتی ہے اور کہ اللہ میں راشن کی صیح تقیم کے لیے ان احادیث نبوی میں بڑی روشن ملتی ہے مگر دیکھنے سمجھنے عملی جامہ پہنانے کے لیے دیدہ بیناکی ضرورت ہے نہ کہ آج کل جیسے بددیانت تقیم کاروں کی جن کے ہاتھوں صیح تقیم نہ ہونے کے باعث مخلوق خدا پریشان ہے یہ راشن تقیم کرنے کا دوسرا واقعہ ہے۔

١٤- باب الرُّطَبِ وَالتَّمْرِ بِاللهِ عَلَى الرُّطَبِ وَالتَّمْرِ بِاللهِ عَلَى المُّعَالِ عَلَى اللهُ عَلَى المُ

وَقَالَ الله تَعَالَى: ﴿وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًا﴾

٥٤٤٧ - وقال مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ صَفِيَّةَ حَدَّتَٰتِي أُمِّي عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: تُوفِقي رَسُولُ الله ﷺ وَقَدْ شَبِغْنَا مِنَ الأَسْوَدَيْنِ التَّمْرِ وَالْمَاءِ. [راجع: ٥٣٨٣]

اور الله تعالى كا (سورهُ مريم مين) حضرت مريم كو خطاب "اور اپي طرف تهجور كى شاخ كوبلاتوتم بر تازه تر تهجوري كرين كى" ـ

(۵۴۳۲) اور محد بن بوسف نے بیان کیا ان سے سفیان نے بیان کیا ان سے سفیان نے بیان کیا ان سے منصور ابن صغید نے ان سے ان کی والدہ نے بیان کیا اور آن سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنما نے بیان کیا کہ رسول اللہ مٹائیے کم کے وفات ہوگئی اور مجور بی سے (اکثر دنوں میں) بیٹ بھرتے

آیت میں تر مجور کا ذکر ہے ای لیے یمل اے نقل کیا گیا۔ آیت میں اس وقت کا ذکر ہے جب حفرت مریم علیما السلام المستنط سیست اللہ تعلق میں مجور کے درخت کے نیچ عملین بیٹی ہوئی تھیں۔ ایسے وقت میں اللہ تعلق نے ان کو اطمینان دلایا اور تازہ مجوروں سے ان کی ضیافت فرمائی۔

(۵۴۳۳) ہم سے سعید بن الی مریم نے بیان کیا کماہم سے ابو خسان نے بیان کیا کماہم سے ابو خسان نے بیان کیا ان سے ابراہیم بن عبدالرحمٰن بن عبدالله بن الی ربیعہ نے اور ان سے حضرت جابر بن عبدالله بن ایک ربیعہ نے اور ان سے حضرت جابر بن عبدالله بن ایک یمودی تھا اور وہ ججھے قرض

288 - حدَّثَنَا سَعِيدُ بَنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدُّثَنَا أَبُو خَارِمٍ حَدُّثَنَا أَبُو خَارِمٍ حَدُثَنَا أَبُو خَارِمٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ حُمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ مِنْ أَبِي رَبِيعَةً عَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِ الله رَضِيَ

اس شرط پر دیا کر ما تھا کہ میری محبوریں تیار ہونے کے وقت لے لے گا۔ حضرت جابر بڑاتھ کی ایک زمین بئر رومہ کے راستہ میں تھی۔ ایک سال تھجور کے باغ میں پھل نہیں آئے۔ پھل چنے جانے کاجب وقت آیا تو وہ یمودی میرے پاس آیا لیکن میں نے تو باغ سے کچھ بھی نہیں توڑا تھا۔ اس لیے میں آئندہ سال کے لیے مہلت مانگنے لگالیکن اس نے مملت دیے سے انکار کیا۔ اس کی خبرجب رسول الله مالیا کودی مئی تو آپ نے این محلب سے فرملیا کہ چلو' یمودی سے جابر واللہ کے ليے ہم مملت ما تكيں كے - چنانچہ بيدسب ميرے پاس ميرے باغ ميں تشریف لائے۔ آنخضرت ملی کی اس میودی سے مفتکو فرماتے رہے لیکن وہ یی کہنا رہا کہ ابوالقائم میں مملت نسیں دے سکنا۔ جب آخضرت مليد إلى يه ديكمانو آپ كمرے مو كئ اور كجورك باغ میں چاروں طرف بھرے بھر تشریف لائے اور اس سے گفتگو کی لیکن اس نے اب بھی انکار کیا بھر میں کھڑا ہوا اور تھوڑی می تازہ تھجور لاکر آنحضرت من کا کے سامنے رکھی۔ آنحضرت من کا ن ان کو تاول فرمایا پر فرمایا جابر! تهاری جھونپردی کمال ہے؟ میں نے آپ کو بتایا تو آپ نے فرمایا کہ اس میں میرے لیے کھ فرش بچھادو۔ میں نے بچھادیا تو آپ داخل ہوئے اور آرام فرملیا بھربیدار ہوئے تو میں ایک مٹھی اور محبور لایا۔ آخضرت سی کی اس میں سے بھی تاول فرمایا چرآب کھرے ہوئے اور بہودی سے گفتگو فرمائی۔ اس نے اب بھی انکار کیا۔ آخضرت ماليك ووباره باغ ميس كمرے موئے پر فرملا۔ جابر! جاؤاب پھل تو ژواور قرض ادا کردو۔ آپ تھجوروں کے تو ڑے جانے کی جگہ كرے ہو كئے اور ميں نے باغ ميں سے اتن كھجوريں توڑليں جن ے میں نے قرض ادا کر دیا اور اس میں سے مجورین کی بھی گئیں چر میں وہاں سے نکلا اور حضور اکرم مٹنج کم خدمت میں حاضر ہو کریہ خوشخری سنائی تو آنخضرت ما ایم نے فرملیا میں گوای دیتا ہوں کہ میں الله كارسول مول و حفرت ابوعبدالله الم بخارى وفي في كماكه اس مدیث میں جو عروش کالفظ ہے۔ عروش "اور عریش" ممارت کی

ا لله عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ بِالْمَدِينَةِ يَهُودِيٌّ، وَكَانَ يُسْلِفُنِي فِي تَمْرِي إِلَى الْجِذَاذِ، وَكَانَتْ لِجَابِرِ الأَرْضُ الَّتِي بِطَرِيقِ رُومَةَ فَجَلَسَتْ فَخَلاً عَامًا، فَجَاءَنِي الْيَهُودِيُّ عِنْدَ الْجِذَاذِ وَلَمْ أَجِدُ مِنْهَا شَيْنًا، فَجَعَلْت اسْتَنْظِرْهُ إِلَى قَابِلِ، فَيَأْبَى فَأُخْبِرَ بِذَلِكَ النُّبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لأصْحَابهِ ((امْشُوا نَسْتَنْظِرْ لِجَابِر مِنَ الْيَهُودِيّ)). فَجَازُونِي فِي نَخْلِي، فَجَعَلَ النُّبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَلَّمُ الْيَهُودِيِّ، فَيَقُولُ: أَبَا الْقَاسِمِ لاَ أَنْظِرُهُ. فَلَمَّا رَآهُ قَامَ فَطَافَ فِي النَّحْلِ، ثُمَّ جَاءَهُ . فَكَلُّمَهُ. فَأَنِي. فَقُمْتُ فَجِئْتُ بِقَلِيلٍ رُطَبٍ فَوَضَعْتُهُ بَيْنَ يَدَي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلُّمَ فَأَكَلَ، ثُمُّ قَالَ: ((أَيْنَ عَرِيشُكَ يَا جَابِرُ ؟)) فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: ((افْرُشْ لِي فِيهِ)). فَفَرَشْتُهُ فَدَخَلَ فَرَقَدَ ثُمُّ اسْتَيْقَظَ فَجِئْتُهُ بِقَبْضَةٍ أُخْرَى فَأَكُلَ مِنْهَا، ثُمُّ قَامَ فَكَلُّمَ الْيَهُودِيُّ، فَأَبَى عَلَيْهِ فَقَامَ فِي الرِّطَابِ فِي النُّحْلِ النَّانِيَةَ، ثُمَّ قَالَ: ((يَا جَابِرُ، جُذُ وَاقضِ)). فَوَقَفَ فِي الْجَدَادِ فَجَدَدْتُ مِنْهَا مَا قَضَيْتُهُ وَفَضَلَ مِنْهُ. فَخَرَجْتُ خَتَى جَنْتُ النَّبِسِيُّ ﴿ فَبَشُّرْتُهُ فَقَالَ: ((أَشْهَد أَنِّي رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)). عُرُوشٌ وَعَرِيشٌ: بنَاءٌ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاس: مَعْرُوشَاتِ مَا يُعَرَّشُ مِنَ الْكُرُومِ وَغَيْرُ

ذَلِكَ، يُقَالُ عُرُوشُهَا أَبْنِيَتُهَا.

چست کو کہتے ہیں۔ حضرت ابن عباس بھن ان کہ کہ کہ (سور ہ انعام میں لفظ) معروشات سے مراد انگور وغیرہ کی ٹیٹیاں ہیں۔ دوسری آیت (سور ہ بقرہ) میں خاویہ علی عروشها یعنی اپنی چستوں پر گرے ہوئے۔

مدیث میں خٹک و تر تھجوروں کا ذکر ہے۔ یمی وجہ مطابقت ہے آپ کی دع کرت سے حضرت جابر بڑاتھ کا قرض اوا ہو گیا۔ ۲۶ - باب أكْلِ الْجُمَّارِ باب كھجوركے ورخت كا گوند كھانا جائز ہے

(الجمار والجامور) ورخت خرما كاكوندجو چربي كي طرح سفيد موتاب (مصباح)

غَيَاثِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ قَالَ: غِيَاثِ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ قَالَ: غِيَاثِ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ قَالَ: حَدَّثَنِي مُجَاهِدٌ عَنْ عَبْدِ الله بْنُ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ الله بْنُ عُمَرَ الله عَنْهُمَا قَالَ: بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ النّبِيِّ فَقَالَ النّبِيِّ فَقَالَ النّبِيِّ فَقَالَ النّبِيِّ فَقَالَ السَّجْرِ لَمَا النّحْلَةُ كَبَرَكَةِ الْمُسْلِمِ))، فَظَنَنْتُ أَنَّهُ يَعْنِي فَقَالَ النّبِي فَلَيْنَتُ أَنَّهُ يَعْنِي النّحْلَةُ يَا النّحْلَةُ يَا النّحْلَةُ يَا النّحْلَةُ يَا رَسُولَ الله، ثُمَّ الْتَقَتُ فَإِذَا أَنَا عَاشِرٌ وَسُولَ الله، ثُمَّ الْتَقَتُ فَإِذَا أَنَا عَاشِرٌ عَشَرَةٍ أَنَا أَحْدَثَهُمْ، فَسَكَتُ فَقَالَ النّبِي اللّهُ اللّهِ عَشَرَةٍ أَنَا أَحْدَثَهُمْ، فَسَكَتُ فَقَالَ النّبِي اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ ال

(۵۳۳۳) ہم سے عمر بن حفص بن غیاث نے بیان کیا کہا ہم سے ہمارے والد نے بیان کیا کا ان سے اعمش نے بیان کیا کہا کہ مجھ سے مجاہد نے بیان کیا اور ان سے عبداللہ بن عمر بی شائے ہا کی اور ان سے عبداللہ بن عمر بی شائے ہا کی خدمت میں بیٹے ہوئے تھے کہ مجور کے ورخت کا گامیہ لایا گیا۔ آخضرت ماٹی ہے نے فرمایا بعض ورخت ایسے ہوتے ہیں جن کی برکت مسلمان کی برکت کی طرح ہوتی ہے۔ میں نے خیال کیا کہ آپ کا اشارہ مجبور کے درخت کی طرف ہے۔ میں نے سوچا کہ کہ دول کہ وہ درخت مجبور کا ہوتا ہے یارسول اللہ! لیکن پھرجو میں نے مر کر دیکھا تو مجلس میں میرے علاوہ نو آدمی اور تھے اور میں ان میں سے سب سے چھوٹا تھا۔ اس لیے میں خاموش رہا پھر آپ نے فرمایا کہ وہ درخت مجبور کا ہے۔

تعظیمیر کا درخت آدی ہے بہت مشابہت رکھتا ہے۔ اس کے گامید میں الی ہو ہوتی ہے جیسی آدی کے نطقہ میں اور اس کا سیسی سیسیک سیسیک سیسیک سرکاٹ ڈالو تو وہ آدی کی طرح مرجاتا ہے اور درخت نہیں مرتے بلکہ پھر برے بھرے ہو جاتے ہیں گر مجبور کا سرآدی کے سرکی مثال ہے۔ اس لیے حکماء نے محبور کو الی آخری نباتات سے قرار دیا ہے کہ وہاں سے حیوانات اور نباتات میں اتسال بہت قریب ہوتا ہے۔

#### باب عجوه تھجور کابیان

(۵۳۳۵) ہم سے جعد بن عبداللہ نے بیان کیا انہوں نے کماہم سے مروان نے بیان کیا انہوں نے خردی مروان نے بیان کیا انہوں نے خردی اور ان سے ان کے والد انہوں نے کما ہم کو عامر بن سعد نے خردی اور ان سے ان کے والد سعد بن ابی و قاص بڑا تھ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ہر دن صبح کے وقت سات بجوہ کھجوریں کھالیں ،

- 2860 حداً ثَنا جُمْعَةُ بْنُ عَبْدِ الله حَدُّثَنَا مَرْوَانُ أَخْبَرَنَا هَاشِمُ بْنُ هَاشِمِ أَنْ هَاشِمِ أَخْبَرَنَا عَامِرُ بْنُ سَعْدِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله الله الله الله الله الله الله عَنْ رَصَبُحَ كُلُ يَوْمٍ مَبْعَ تَمَرَاتٍ عَجْوَةٍ لَمْ يَضُونُهُ فِي ذَلِكَ مَرَاتٍ عَجْوَةٍ لَمْ يَضُونُهُ فِي ذَلِكَ مَرَاتٍ عَجْوَةٍ لَمْ يَضُونُهُ فِي ذَلِك

٤٣- باب الْعَجْوَ

اسے اس دن نہ زہر نقصان پہنچا سکے گااور نہ جادو۔

الْيَوْمَ سَمٌّ وَلاَ سِحْرٌ)).

تعظیم میں جعد بن عبداللہ راوی کی کنیت ابو کمر بلخی ہے اور نام ہے کی 'جعد ان کالقب ہے' ابو خاقان بھی ان کی کنیت ہے۔

ان سے ایک کی حدیث اس کتاب میں مروی ہے اور باتی کتب سند کی کتابوں میں ان سے کوئی روایت نہیں ہے۔ مجوہ مدینہ
میں ایک عمدہ قتم کی محبور کا نام ہے۔

#### \$ 3 - باب الْقِرْان فِي التَّمْرِ

مُنع ہے جب دو سرے لوگوں کے ساتھ کھا رہا ہو۔ جَبَلَةُ بْنُ سُحَيْمِ قَالَ : أَصَابَنَا عَامُ سَنَةٍ مَعَ جَبَلَةُ بْنُ سُحَيْمٍ قَالَ : أَصَابَنَا عَامُ سَنَةٍ مَعَ ابْنُ الزُّبَيْرِ، رِزْقُنَا تَمْرًا، فَكَانَ عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ يَمُرُّ بِنَا وَنَحْنُ نَأْكُلُ وَيَقُولُ : لاَ تُقَارِنُوا فَإِنَّ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْقُرْان، ثُمَّ يَقُولُ: إِلاَّ أَنْ يَسْتَأْذِنَ الرَّجُلُ أَخَاهُ.

قَالَ شُعْبَةُ : الإِذْنُ مِنْ قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ. [راجع: ٢٤٥٥]

یہ مدیث کے الفاظ نہیں ہیں۔ 2 کا باب الْقِثَاء

الله عَبْدِ الله عَبْدِ الله عَبْدِ الله قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الله بْنَ جَعْفَرٍ قَالَ: رَأَيْتُ النّبِي فَلَا يَأْكُلُ الرُّطَبَ بِالْقِفَاءِ.
[راجع: ٤٤٠]

٢٩ - باب بَرَكَةِ النَّحْلِ
 ٢٥ - حدَّثنا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ
 بُنُ طَلْحَةَ عَنْ زُبَيْدٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ:
 سَمِعْتُ ابْنُ عُمَرَ عَنِ النَّبِي اللَّهِ قَالَ: ((مِنَ

#### باب دو تھجوروں کو ایک ساتھ ملا کر کھانا

(۵۲۳۲) ہم سے آدم نے بیان کیا' کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا' کہا ہم سے جبلہ بن سحیم نے بیان کیا' کہا کہ ہمیں عبداللہ بن زیر رقبانی کے ساتھ (جب وہ مجاز کے خلیفہ سے) ایک سال قحط کا سامنا کرنا پڑا تو انہوں نے راشن میں ہمیں کھانے کے لیے مجبوریں دیں۔ عبداللہ بن عمر رقبانی ہمارے پاس سے گزرتے اور ہم مجبور کھاتے ہوتے تو وہ فرماتے کہ دو محبوروں کو ایک ساتھ ملا کرنہ کھاؤکیو نکہ نبی کریم ماتھ ہا کر نہ کھاؤکیو نکہ نبی کریم ماتھ ہا کر کھانے سے منع کیا ہے' بجر فرمایا سوا اس صورت کے جب اس کو کھانے والا مخص اپنے ساتھی سے (جو کھانے میں شریک ہے) اس کی اجازت لے لے۔ شعبہ نے بیان کیا کہ اجازت والا محرت این عمر رقبانی کا قول ہے۔

#### باب کری کھانے کابیان

(۵۴۳۷) جھے سے اساعیل بن عبداللہ نے بیان کیا کہ جھے سے ابراہیم بن سعد نے بیان کیا اور ابراہیم بن سعد نے بیان کیا اور انہوں نے والد نے بیان کیا اور انہوں نے حضرت ابن عمر بھائی سے سنا کہ میں نے نبی کریم ساتھ کے کھا۔ کھبور کو ککڑی کے ساتھ کھاتے ہوئے دیکھا۔

#### باب کھجور کے درخت کی برکت کابیان

(۵۳۴۸) ہم سے ابو تعیم نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے محمد بن طلحہ نے بیان کیا ان سے زبید نے بیان کیا ان سے مجاہد نے بیان کیا ان سے اللہ نے بیان کیا انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنما سے ساکہ نی کریم

الشُّجَر شَجَرَةً تَكُونُ مِثْلُ الْمُسْلِمِ وَهِيَ

النُّخُلُّةُ)). [راجع: ٦١]

(158) SHOW (158)

مٹھیے نے فرملیا کہ درختوں میں ایک درخت مثل مسلمان کے ہے اور وہ تھجور کادرخت ہے۔

جس كا پيل بے حد مقوى اور بهترين لذت والا شيرين ہوتا ہے۔ مسلمان كو بھى ايباى بن كر رہنا چاہيے اور ابنى ذات سے خلق الله كو زيادہ سے زيادہ فائدہ پنچانا چاہيے۔ كى كو ناحق ايذا رسانى مسلمان كاكام نہيں ہے۔ كھجور مدينہ منورہ كى خاص پيداوار ہے۔ يہ اس ليے بھى مسلمانوں كو زيادہ محبوب ہے۔

#### باب ایک وقت میں دو طرح کے (پھل) یا دو قتم کے کھانے جمع کرکے کھانا

(۵۳۳۹) ہم سے ابن مقاتل نے بیان کیا' انہوں نے کہاہم کو عبداللہ نے جردی' انہیں ان نے خردی' انہیں ان نے خردی' انہیں ان کے والد نے اور ان سے عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنمانے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑی کے ساتھ محبور کھاتے ہوئے دیکھاہے۔

#### باب دس دس مهمانوں کو ایک ایک بار بلا کر کھانے پر بٹھانا

(۵۲۵۰) ہم سے صلت بن محر نے بیان کیا کما ہم سے حماد بن ذید نے اور (اس کی ان سے جعد ابو عثان نے اور ان سے انس بوائٹ نے اور (اس کی روایت حماد نے) ہشام سے بھی کی ان سے محمد نے اور ان سے انس بوائٹ نے کہ برائٹ نے اور سنان ابو رہید سے (بھی کی) اور ان سے انس بوائٹ نے کہ ان کی والدہ ام سلیم برئی ہوا نے ایک مدجو لیا اور اسے پیس کر اس کا خلیفہ (آٹے کو دودھ میں ملا کر پکاتے ہیں) پکلیا اور ان کے پاس جو کھی کا ڈبہ تھااس میں اس پرسے کھی نچوڑا 'پھر مجھے نبی کریم مائٹ کی خدمت میں گیا تو میں رابلانے کے لیے) بھیجا۔ میں آخضرت مائٹ کیا کی خدمت میں گیا تو ایس اپ سے محابہ کے ساتھ تشریف رکھتے تھے۔ میں نے آپ کو کھانا کی مائٹ آپ کو کھانا کہا ہو روہ لوگ بھی جو کھانا در کھانے کے لیے بلایا۔ آپ نے دریافت فرمایا اور وہ لوگ بھی جو میں۔ ساتھ ہیں؟ چنانچہ میں واپس آیا اور کھا کہ آنخضرت مائٹ کے لیے بلایا۔ آپ نے دریافت فرمایا اور وہ لوگ بھی جو میں۔ ساتھ ہیں؟ چنانچہ میں واپس آیا اور کھا کہ آنخضرت مائٹ ہیں؟ چنانچہ میں واپس آیا اور کھا کہ آنخضرت مائٹ ہیں؟ چنانچہ میں واپس آیا اور کھا کہ آنخضرت مائٹ ہیں؟ چنانچہ میں واپس آیا اور کھا کہ آنخضرت مائٹ ہیں؟ جنانچہ میں واپس آیا اور کھا کہ آنخضرت مائٹ ہیں؟ چنانچہ میں واپس آیا اور کھا کہ آنخضرت مائٹ ہیں؟ چنانچہ میں واپس آیا اور کھا کہ آنخضرت مائٹ ہیں؟

#### ٧٤- باب جَمْعِ اللَّوْنَيْنِ أَوِ الطُّعَامَيْن بمَرَّةٍ

١ ١ ٤٩ - حدثنا ابْنُ مُقاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ
 الله أخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ
 عَبْدِ الله بْنِ جَعْفَرٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ:
 رَأَيْتُ رَسُولَ الله الله الله يَأْكُلُ الرَّطَبَ
 بالْقِنَاء. [راجع: ٥٤٤٠]

# ۴۸ - باب منْ أَدْخَلَ الضَّيْفَانَ عَشَرَةً عَشَرَةً، وَالْجُلُوسِ عَلَى الطَّعامِ عَشَرَةً عَشَرَةً

، ووجه حدثنا الصّلْتُ بْنُ مُحَمَّدِ عَنِ الْجَعْدِ أَبِي حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ الْجَعْدِ أَبِي عُضْمَانَ عَنْ أَنَسٍ وَعَنْ هِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَنَسٍ وَعَنْ هِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَنَسٍ وَعَنْ سِنَانِ أَبِي رَبِيعَةَ عَنْ أَنَسٍ وَعَنْ سِنَانِ أَبِي رَبِيعَةَ عَنْ أَنَسٍ جَشَّتُهُ وَجَعَلَتْ مِنْهُ خَطِيفَةً وعَصْرَتْ عَنْ أَنَسٍ عَكْمَةً عِنْدَهَا، ثُمَّ بَعَتْنِي إِلَى النَّبِسِيِّ صَلَّى عَكْمَةً عِنْدَهَا، ثُمَّ بَعَتْنِي إِلَى النَّبِسِيِّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَيْتُهُ وَهُو فِي أَصْحَابِهِ فَلَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَيْتُهُ وَهُو فِي أَصْحَابِهِ فَلَكَةُ وَهُو فِي أَصْحَابِهِ فَلَكَ وَسَلَّمَ فَأَتَيْتُهُ وَهُو فِي أَصْحَابِهِ فَلَكَ وَسَلَّمَ فَأَتَيْتُهُ وَهُو فِي أَصْحَابِهِ فَلَكَ وَسَلَّمَ فَأَتَيْتُهُ وَهُو فِي أَصْحَابِهِ فَلَكُونَهُ وَسَلَّمَ فَأَتَيْتُهُ وَهُو فِي أَصْحَابِهِ فَلَكُ وَسَلَّمَ فَأَتَيْتُهُ وَهُو فِي أَصْحَابِهِ فَلَكُ وَسَلَّمَ فَالَيْتُهُ وَهُو فِي أَصْحَابِهِ فَلَكُ وَسَلَّمَ فَلَكُ وَمَنْ مَعِي فَحَرَجَ إِلَيْهِ فَقُلْتُ : إِنَّهُ يَقُولُ وَمَنْ مَعِي فَحَرَجَ إِلَيْهِ أَنْمَا هُوَ أَنْهِ طَلْحَةَ قَالِ : يَا رَسُولَ اللهُ إِنْمَا هُوَ أَنْهَا هُوَ أَنْهُ اللَّهُ إِنْمَا هُوَ أَنْهُ أَنْهُ إِلَيْهِ اللّهُ إِنْهَا هُوَ أَنْهُ أَنْهِ اللّهِ إِنْهَا هُوَ أَنْهُ اللّهُ إِنْمَا هُوَا أَنْهُ وَاللّهُ إِنْهُ اللّهُ إِنْهَا هُوَا اللّهُ إِنْهَا هُوَا

شَيْءٌ صَنَعْتُهُ أَمُّ سُلَيْمٍ، فَدَخَلَ فَجِيءَ بِهِ وَقَالَ : ((أَدْخِلْ عَلَيٌ عَشَرَةً)). فَدَخَلُوا، فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا ثُمُّ قَالَ: ((أَدْخِلْ عَلَيٌ عَشَرَةً)). فَدَخَلُوا فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا، ثُمُّ قَالَ : ((أَدْخِلْ عَلَيٌ عَشَرَةً)). خَتَّى عَدُّ قَالَ : ((أَدْخِلْ عَلَيٌ عَشَرَةً)). خَتَّى عَدُّ أَكَلَ النَّبِيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمُّ قَامَ فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ هَلْ نَقَصَ مِنْهَا ثُمُّ فَامَ فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ هَلْ نَقَصَ مِنْهَا شَيْءٌ؟.

٤٩ باب مَا يَكْرَهُ مِنَ النُّوْمِ
 وَالْبُقُولِ.

فِيهِ : عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ اللَّهِ.

-010 حدُّنَا مُسَدُّدٌ حَدُّنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: قِيلَ لأَنسِ: مَا سَمِعْتُ النَّبِيِّ الْعَوْلُ فِي النُّومِ؟ فَقَالَ: ((مَنْ أَكَلَ فَلاَ يَقْرَبُنُ مسْجِدَنَا)). فَقَالَ: ((مَنْ أَكَلَ فَلاَ يَقْرَبُنُ مسْجِدَنَا)).

فراتے ہیں کہ جو میرے ساتھ موجود ہیں وہ بھی چلیں گے۔ اس پر
ابوطلحہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یارسول اللہ!
وہ تو ایک چیز ہے جو ام سلیم نے آپ کے لیے پکائی ہے۔ آنخضرت مالی کیا۔ آنخضرت الحقاقی ایک اور کھاٹا آپ کے پاس لایا گیا۔ آنخضرت الحقاقی اندر مالا کہ دس آدمیوں کو میرے پاس اندر بلالو۔ چنانچہ دس صحابہ واخل ہوئے اور کھاٹا پیر فرمایا دس آدمیوں کو میرے پاس اور بلا لو۔ یہ دس بھی اندر آئے اور پیٹ بھر کر کھایا پھر فرمایا اور دس آدمیوں کو بلالو۔ اس طرح انہوں نے چالیس آدمیوں کا شار کیا۔ اس کے بعد آنخضرت مالی کیا کھاٹا کھایا پھر آپ کھڑے ہوئے تو ہیں دیکھنے لگا کہ کھانے میں سے پچھ بھی کم نہیں ہوا۔

باب لهن اور دو سری (بد بو دار) تر کاریوں کابیان۔ (جیسے پیاز مولی وغیرہ) اس بارے میں حضرت ابن عمر پی ﷺ نے آخضرت ماٹی کیا ہے کراہت نقل کی ہے

(۵۴۵۱) ہم سے مسدد نے بیان کیا کہا ہم سے عبدالوارث نے بیان کیا کہ اس عبدالوارث نے بیان کیا کہ حضرت انس بواٹھ نے کہا میں کے کہا میں کہا ہے کہ البتہ آپ نے فرمایا کہ جو محض (اسن) کھائے تو وہ ہماری مجد کے قریب نہ آئے۔

لین ہمارے ساتھ نماز میں شریک نہ ہو کیونکہ ان کی ہو سے فرشتوں کو اور نمازیوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ ہاں اگر خوب صاف کر کے یا چھ کھا کر ہو کو دور کیا جاسکے تو امرد مگر ہے۔ آج کل بیڑی سگریٹ پینے والوں کے لیے بھی منہ کی صفائی کا بھی تھم ہے۔

(۵۳۵۲) ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا کما ہم سے ابو مغوان عبداللہ بن سعید نے بیان کیا کما ہم سے ابو مغوان عبداللہ بن سعید نے بیان کیا کما ہم کو بونس نے خردی ان سے ابن شاہب نے بیان کیا کہ حضرت جابر بن عبداللہ بی کتے تھے کہ نی کریم ملی کے اپنے فرمایا جس نے لیسن یا پیاز کھائی ہو تو اسے چاہئے کہ ہم سے دور رہے۔ یا بیہ فرمایا کہ ہماری مجد سے دور رہے۔

يى تارك ما هد ماديل مريد نه بو يوند ا كرك يا مجم كماكر بوكو دوركيا جاسك قوام ديگر به . ١٩ ٥ ٤ ٥ - حدَّثَنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الله حَدَّثَنَا أَخْبُونَا أَبُو صَفْوَانَ عَبْدُ الله بْنُ سَعِيدٍ أَخْبُونَا يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَطَاءً أَنْ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله رَضِيَ الله عَنْهُمَا أَنْ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله رَضِيَ الله عَنْهُمَا زَعْمَ عَنِ النِّيِّ الله قَالَ: ((مَنْ أَكَلَ ثُومًا أَوْ بَصَلاً فَلْيَعْتَزِلْنَا، أَوْ لِيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا)).

[راجع: ٥٤٨]

٥٤٥٣ حدَّثناً سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ حَدَّثَنا

ابْنُ وَهْبِ عَنْ يُونُسَ عَن ابْن شِهَابٍ قَالَ

أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ قَالَ : أَخْبَرَنِي جَابِرُ بْنُ

عَبْدِ الله قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُــول الله للله

بمَرِّ الظُّهْرَان نَجْنِي الْكَبَاثَ فَقَالَ:

((عَلَيْكُمْ بِالأَسْوَدِ مِنْهُ فَإِنَّهُ أَيْطَبُ)) فَقَالَ:

أَكُنْتَ تَرْغَى الْغَنَمَ. قَالَ: ((وَهَلُ مِنْ نَبِيِّ

آر اس یا بیاز پاکر کھائی جائے جبکہ اس میں ہونہ رہے تو کوئی حن نہیں ہے جیسا کہ ابوداؤد کی روایت میں ہے۔ کیٹینے • ۵ – باب الْکَبَاثِ، وَهُو َ ثَمْرُ بِاللّٰہِ اللّٰہِ کَا بِیانِ اور وہ پیلو کے درخت

#### الإراكِ كالمجالب

(۵۳۵۳) ہم سے سعید بن عفیر نے بیان کیا کہا ہم سے ابن وہب نے بیان کیا 'ان سے ابن وہب نے بیان کیا' ان سے بیان کیا' ان سے ابن شماب نے بیان کیا' انہیں ابوسلمہ نے خبردی 'کما کہ مجھے حضرت جابر بن عبداللہ فی ہے نے خبر دی 'انہوں نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم ملتی ہے کہا تھ مقام مرافظہران پر سے 'ہم پیلو تو ڈرہ سے تھے۔ آنخضرت ملتی ہے نے فرمایا کہ جو خوب کالا ہمو وہ تو ڈو کیونکہ وہ زیادہ لذیذ ہوتا ہے۔ حضرت جابر برائٹ نے فرمایا کہ نے عرض کیا آپ نے بحریاں چرائی ہیں؟ آنخضرت ملتی ہے فرمایا کہ ہال اور کوئی ہی ایسا نہیں گزراجس نے بحریال نہ چرائی ہول۔

إِلاَّ رَعَاهَا؟)). [راجع: ٣٤٠٦] بل اور کوئی بی ایسانمیں گزراجس نے بگریاں نہ چرائی ہول۔ آپیجیمنے اس میں بڑی بڑی حکمتیں تھیں' جیسے پیغیری کی وجہ سے غرور نہ آنا' دل میں شفقت پیدا ہونا' بگریاں چرا کر آدمیوں کی سیسی تعلیم اس کی ایافت پیدا کرنا۔ در حقیقت ہرنی و رسول اپنی امت کا رائی ہوتا ہے اور امت بمنزلہ بگریوں کے ان کی

رعیت ہوتی ہے۔ اس لیے یہ تمثیل بیان کی گئی۔

١٥- باب الْمَضْمَضَةِ بَعْدَ الطَّعَامِ.
 ١٥٥- باب الْمَضْمَضَةِ بَعْدَ الله حَدَّثَنَا (۵٣)
 ١٥٤- حدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الله حَدَّثَنَا وَرَى لَعُمْانُ سَعِيدٍ عَنْ بُشَيْرٍ تُورى بُنِ يَسَارٍ عَنْ سُويْدِ بْنِ النَّعْمَانِ قَالَ: يبارِ بَنِ يَسَارٍ عَنْ سُويْدِ بْنِ النَّعْمَانِ قَالَ: يبارِ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ الله اللَّهِ إِلَى خَيْبَرَ، فَلَمَّا ساتِ كُنَا بِالصَّهْبَاءِ دَعَا بطَعَامٍ فَمَا أَتِيَ إِلاَ فَكَ المَّلَاةِ بَهْمِ مَنْ المَلَاةِ بَهْمِ مَنْ المَلَاةِ بَهْمِ مَنْ وَمَضْمَضْنَ وَمَضْمَضْنَا. [راجع: ٢٠٩]

260- قَالَ يَحْيَى : سَمِعْتُ بُشَيْرًا يَقُولُ : أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ خَرَجُنَا مَعَ رَسُولِ الله الله الله إلى خَيْبَرَ، فَلَمًا كُنّا بِالصَّهْبَاءِ قَالَ يَحْيَى: وَهْيَ مِنْ خَيْبَرَ عَلَى رَوْحَةٍ دَعَا

#### باب کھانا کھانے کے بعد کلی کرنے کابیان

(۵۴۵۴) ہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا 'کہا ہم سے سفیان اوری نے بیان کیا 'انہوں نے بیٹر بن اوری نے بیان کیا 'انہوں نے بیٹر بن سعید سے سا' انہوں نے بیٹر بن سعید سے سا' انہوں نے بیٹر بیلا سے سوید بن نعمان نے 'کہا کہ ہم رسول کریم ملی ہی اس ساتھ خیبر روانہ ہوئے۔ جب ہم مقام صهبا پر پنچے تو آخضرت ملی ہی ساتھ خیبر موااور کوئی چیز نہیں لائی گئ نے کھانا طلب فرمایا۔ کھانے میں ستو کے سوا اور کوئی چیز نہیں لائی گئ بی ہم نے کھانا کھایا اور آخضور ملی ہی کرے نماز کے لیے کھڑے ہوگئے۔ ہم نے بھی کلی کی۔

(۵۳۵۵) یجی نے بیان کیا کہ میں نے بشیر سے سنا انہوں نے بیان کیا ہم سے سوید رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کے ساتھ خیبر کی طرف نکلے جب ہم مقام صهبا پر پہنچ۔ یجی نے کما کہ یہ جگہ خیبر سے ایک منزل کی دوری پر ہے تو آنخضرت صلی اللہ

علیہ وسلم نے کھانا طلب فرمایا لیکن ستو کے سوا اور کوئی چیز نہیں لائی

گئی۔ ہم نے اسے آپ کے ساتھ کھایا پھر آپ نے ہمیں مغرب کی

نماز پڑھائی اور نیا وضو نہیں کیا اور سفیان نے کہا گویا کہ تم ہیر حدیث

بطَعَام فَمَا أُتِيَ إلاَّ بسَويق، فَلُكْنَاهُ فأكلنا مَعَهُ، ثُمَّ دَعَا بِمَاء فَمَضْمَضَ وَمَضْمَضَنَا مَعَهُ. ثُمُّ صَلَّى بنا الْمَغْرِبَ وَلَمْ يَتَوَضَّأُ. وَقَالَ سُفْيَانُ: كَأَنَّكَ تَسْمَعُهُ مِنْ يَحْيَى.

[راجع: ٢٠٩]

#### ٢٥- باب لَعْق الأَصَابِعِ وَمَصِّهَا قَبْلَ أَنْ تُمْسَحَ بِالْمِنْدِيل

٥٤٥٦ - حدَّثَناً عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ الله حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْن دِينَار عَنْ عَطَاء عَن ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((إذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلاَ يَمْسَعُ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ

#### باب رومال ہے صاف کرنے سے پہلے انگليوں کو ڇاڻنا

(۵۳۵۲) ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا' انہوں نے کماہم سے سفیان نے بیان کیا' ان سے عمرو بن دینار نے' ان سے عطاء نے اور ان سے حضرت ابن عباس بھن انے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا جب کوئی شخص کھانا کھائے تو ہاتھ چاشنے یاکسی کو چٹانے ہے پہلے ہاتھ نہ یو تھے۔

تیج میرا یماں رومال سے مراد وہ کیڑا ہے جو کھانے کے بعد ہاتھ کی چکنائی دور کرنے کے لیے استعال کیا جاتا ہے۔ آپ نے انگلیاں کیا جاتا ہے۔ آپ نے انگلیاں عیاث کراس رومال سے ہاتھ صاف کرنے کا تھم دیا۔ اگرچہ حدیث میں صاف طور پر لفظ رومال نہیں ہے مگر حضرت امام نے حدیث کے دو سرے طریق کی طرف اشارہ کیا ہے جے مسلم نے نکالا ہے۔ جس کے الفاظ ہیں کہ فلا یمسح یدہ بالممندیل لیعنی ہاتھوں کو رومال سے یو نجھنے سے پہلے جات کر صاف کر لے۔

یمیٰ ہی ہے سن رہے ہو۔

#### ٥٣ - باب الْمِنْدِيل جس سے کھانا کھا کر ہاتھ یو نجھتے ہیں۔

٧٥٤٥- حدَّثَناً إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ: حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله رَضِيَ الله عَنْهُمَا أَنَّهُ سَأَلَهُ عَن الْوُضُوء مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ، فَقَالَ: لاَ قَدْ كُنَّا زَمَانَ النَّبِيِّ ﴿ لَا نَجِدُ مِثْلَ ذَلِكَ مِنَ الطُّعام إلا قَلِيلاً، فَإِذَا نَحْنُ وَجَدْنَاهُ لَمْ يَكُنْ لَنَا مَنَادِيلُ إلا أَكُفَّنَا وَسَوَاعِدَنَا وَأَقْدَامِنَا. ثُمَّ نُصَلِّي وَلاَ نَتُوضًأ.

#### باب رومال كابيان

(۵۴۵۷) ہم سے ابراہیم بن منذرنے بیان کیا کما کہ مجھ سے محد بن فلیح نے بیان کیا' کہا کہ مجھ سے میرے والدنے' ان سے سعید بن الحارث نے اور ان سے جابر بن عبداللہ بی ﷺ نے کہ سعید بن الحارث نے جابر بناٹھ سے ایس چیز کے ( کھانے کے بعد) جو آگ پر رکھی ہووضو ك متعلق يوجها (كه كيا اليي چيز كھانے سے وضو لوث جاتا ہے؟) تو انہوں نے کہا کہ نہیں۔ نبی کریم النہ پارے زمانہ میں ہمیں اس طرح کا کھانا (جو پکاہوا ہو تا) بہت کم میسر آتا تھااور اگر میسر آبھی جاتا تھاتو سوا ہماری ہتھیابوں بازووں اور پاؤں کے کوئی رومال نہیں ہو تا تھا (اور ہم انہیں سے اپنے ہاتھ صاف کرکے) نمازیڑھ لیتے تھے اور وضو۔

#### اگر پہلے سے ہوتا تو نیا وضو نہیں کرتے تھے۔ ٤ ٥ – باب مَا يَقُولُ إِذَا فَرَغَ مِنْ طَعَامه؟

٨٥٤٥ حداثنا أبو نُعَيْمٍ حَدَّثنا سُفْيَانُ عَنْ ثَوْرٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ أَبِي عَنْ ثَوْرٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْكَانَ إِذَا رَفَعَ مَائِدَتَهُ قَالَ: ((الْحَمْدُ لله كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ، عَنْدُ مَكْفِيٍّ وَلاَ مُسْتَغْنَى عَنْهُ مَيْدًا مُنَاعَغْنَى عَنْهُ رَبِّنَا)).[طرفه في : ٩٥٤٥].

9030- حدثنا أبو عاصم عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا فَرَغَ مِنْ طَعَامِهِ، وَقَالَ مَرَّةً إِذَا رَفَعَ مَائِدَتَهُ قَالَ: ((الْحَمْدُ لله الَّذِي كَفَانَا وَأَرْوَانَا، عَيْرَ مَكْفِي وَلاَ مَرَّةً : غَيْرَ مَكْفِي وَلاَ مَرَّةً : ((لَكَ الْحَمْدُ رَبُنَا، غَيْرَ مَكْفِي وَلاَ مُودًع (رَلَكَ الْحَمْدُ رَبُنَا، غَيْرَ مَكْفِي وَلاَ مُودًع (رَلَكَ الْحَمْدُ رَبُنَا، غَيْرَ مَكْفِي وَلاَ مُودًع وَلاَ مُودًع وَلاَ مُسْتَغْنَى رَبُنَا)).

[راجع: ٥٤٥٨]

#### باب کھانا کھانے کے بعد کیادعا ردھنی چاہئے؟

(۵۳۵۸) ہم سے ابو قعیم نے بیان کیا کہا ہم سے سفیان نے بیان کیا ان سے خورت ان سے خوالد بن معدان نے اور ان سے حضرت ابوامامہ بنا ہو کہ نی کریم بالی ایا ہو کہ سامنے سے جب کھانا اٹھایا جا تا تو آپ یہ دعا پڑھتے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے 'بہت زیادہ پاکیزہ برکت والی 'ہم اس کھانے کا حق پوری طرح ادا نہ کر سکے اور یہ بھیشہ کے لیے رخصت نہیں کیا گیا ہے (اوریہ اس لیے کہا تاکہ) اس سے ہم کو بے یہواہی کا خیال نہ ہو 'اے ہمارے رب!"

(۵۴۵۹) ہم سے ابوعاصم نے بیان کیا' ان سے توربن برید نے بیان کیا' ان سے خالد بن معدان نے اور ان سے حضرت ابوامامہ بڑاتھ نے کہ نبی کریم ماٹھ ہے جب کھانے سے فارغ ہوتے اور ایک مرتبہ بیان کیا کہ جب آخضرت ماٹھ ہے اپنا وسرخوان اٹھاتے تو یہ دعا پڑھتے "تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہماری کفایت کی اور ہمیں سیراب کیا۔ ہم اس کھانے کاحق پوری طرح ادانہ کرسکے ورنہ ہم اس نعمت کے مکر نہیں ہیں۔ اور ایک مرتبہ فرمایا "تیرے ہی لیے تمام تعریفین ہیں اے ہمارے رب! اس کاہم حق ادا نہیں کرسکے اور نہ یہ تعریفین ہیں اے ہمارے رب! اس کاہم حق ادا نہیں کرسکے اور نہ یہ ہم کو ہمین خیال نہ ہو۔ اے ہمارے رب!"

باب خادم کو بھی ساتھ میں کھانا کھلانامناسب ہے (۱۹۳۹۰) ہم سے حفص بن عمر نے بیان کیا 'کما ہم سے شعبہ نے بیان کیا' ان سے محمد نے' وہ زیاد کے صاجزادے ہیں' کما کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ بڑاٹھ سے سا' ان سے نبی کریم ماڑالیا نے فرمایا'جب تم ٥٥ باب الأكْلُ مَعَ الْخَادِمِ
 ٥٤٦ حدثنا خفصُ بن عُمَرَ حَدَّثَنا شعبة عَنْ مُحَمَّدٍ هُوَ ابْنُ زِيَادٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((إِذَا أَتَى أَحَدَكُمْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((إِذَا أَتَى أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ فَإِنْ لَمْ يُجْلِسُهُ مَعَهُ فَلَيُنَاوِلْهُ أَكْلَةً أَوْ أَكْلَتَيْنِ، فَإِنَّهُ وَلِيَ حَرَّهُ وَعِلاَجَهُ)). الشَّارِاجع: ٢٥٥٧] وَلِي حَرَّهُ وَعِلاَجَهُ)). الشَّارِاجع: ٢٥٥٧]

الصَّائِمِ الصَّابِرِ.

فِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ﴿ اللّٰهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﴿ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللِّهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

میں کسی شخص کاخادم اس کا کھانالائے تو اگر وہ اسے اپنے ساتھ نہیں بھا سکتا تو کم از کم ایک یا دولقمہ اس کھانے میں سے اسے کھلا دے رکبونکہ) اس نے (پکاتے وقت) اس کی گری اور تیاری کی مشقت برداشت کی ہے۔

باب شکر گزار کھانے والا (تواب میں) صابر روزہ دار کی طرح ہے اس مسلہ میں حضرت ابو ہریرہ رہ اللہ نے ایک حدیث نبی کریم ملی آیا ہے۔

باب کسی شخص کی کھانے کی دعوت ہو

اور دوسرا شخص بھی اس کے ساتھ طفیلی ہو جائے تو اجازت لینے کے لیے وہ کیے کہ یہ بھی میرے ساتھ آگیا ہے اور حضرت انس بڑاٹھ نے کہا کہ جب تم کسی ایسے مسلمان کے گھرجاؤ (جو اپنے دین و مال میں) غلط کاموں سے بدنام نہ ہو تو اس کا کھانا کھاؤ اور اس کا پانی ہیو۔

(۱۲ ۲۲) ہم سے عبداللہ بن ابی اسود نے بیان کیا کہا ہم سے ابواسامہ نے 'ان سے اعمش نے 'ان سے شقق نے 'اور ان سے ابومسعود انصاری بڑا ہے نہ بیان کیا 'انہوں نے بیان کیا کہ جماعت انصار کے ایک صحابی ابوشعیب بڑا ہے کہ نام سے مشہور تھے۔ ان کے پاس ایک غلام تھاجو گوشت بچا کر تا تھا۔ وہ صحابی نبی کریم ماٹھیا کی مجل میں ماضر ہوئے تو آنحضرت ماٹھیا اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف رکھتے تھے۔ انہوں نے آنحضرت ماٹھیا کے چرہ مبارک سے فاقہ کا اندازہ لگالیا۔ چنانچہ وہ اپنے گوشت فروش غلام کے پاس گئے اور کما کہ میرے لیے پانچ آدمیوں کا کھانا تیار کر دو۔ میں حضور اکرم ماٹھیا کو چار دو سرے بیانچ آدمیوں کا کھانا تیار کر دو۔ میں حضور اکرم ماٹھیا کو چار دو سرے بیانچ آدمیوں کے ساتھ دعوت دوں گا۔ غلام نے کھانا تیار کر دیا۔ اس کے ابعد ابوشعیب بڑا ہی قدمت میں گئے اور آپ کو کھانے کی دعوت دی۔ ان کے ساتھ ایک اور صاحب بھی چلے گئے تو کھانے کی دعوت دی۔ ان کے ساتھ ایک اور صاحب بھی جلے گئے تو آگئے ہیں 'اگر تم چاہو تو انہیں بھی اجازت دے دو اور اگر چاہو تو آئیں بھی اجازت دے دو اور اگر چاہو تو آئیں بھی اجازت دے دو اور اگر چاہو تو آئیں بھی اجازت دے دو اور اگر چاہو تو

[راجع: ٢٠٨١]

چھوڑ دو۔ انہوں نے عرض کیا نہیں بلکہ میں انہیں بھی احازت دیتا

#### مگراس طرح ہرسی کے گھر چلے جانا یا کسی کو اپنے ساتھ میں لے جانا جائز نہیں ہے 'کوئی مخلص دوست ہو تو بات الگ ہے۔ باب شام کا کھانا حاضر ہو تو نماز کے لیے جلدی نه کرے

(۵۴۷۲) ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا کما ہم کو شعیب نے خبردی ، انہیں زہری نے اور لیث نے بیان کیا کماانہوں نے کہ مجھ سے یونس نے بیان کیا' ان سے ابن شہاب نے بیان کیا' انہیں جعفر بن عمرو بن امید بڑاٹھ نے خبردی انہیں ان کے والد عمروبن امیہ نے خبردی کہ انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ طائع اپنے ہاتھ سے بمری کے شانے کا گوشت کاٹ کاٹ کر کھا رہے تھے' پھر آپ کو نماز کے لیے بلایا گیا تو آپ گوشت اور چھری جس سے آپ کاٹ رہے تھے 'چھوڑ کر کھڑے ہو گئے اور نماز پڑھائی اور اس نماز کے لیے نیاوضو نہیں کیا۔ (۵۲۷۳) ہم سے معلی بن اسد نے بیان کیا انہوں نے کما ہم سے

ومیب نے بیان کیا' ان سے ابوب نے' ان سے ابوقلب نے اور ان ے انس بن مالک رضی الله عند نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا جب رات کا کھانا سامنے رکھ دیا گیاہو اور نماز بھی کھڑی ہو گئی ہو تو پہلے کھانا کھاؤ۔

اورایوب سے روایت ہے'ان سے نافع نے'ان سے حضرت ابن عمر بھی نے اور ان سے نبی کریم التی اے اس کے مطابق۔

(۵۴۲۴) اور ابوب سے روایت ہے ان سے نافع نے کہ حضرت کی قرأت من رہے تھے۔

معلوم ہوا کہ کھانا اور جماعت ہروو حاضر ہوں تو کھانا کھالینا مقدم ہے ورنہ ول اس کی طرف لاکا رہے گا۔

(۵۴۷۵) ہم سے محد بن یوسف نے بیان کیا کما ہم سے سفیان نے بیان کیا' ان سے ہشام بن عروہ نے' ان سے ان کے والد نے اور ان ٥٨- باب إذًا حَضَرَ الْعَشَاءُ فَلاَ يَعْجَلُ عَنْ عِشَائِهِ

بلکہ پہلے کھانے سے فارغ ہو جانا بہتر ہے۔

٣٠٤٦٢ حدَّثَنا أَبُو الْيَمَان أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَن الزُّهْرِيِّ. وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي يُونُسُ عَن ابْن شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي جَعْفَوُ بْنُ عَمْرُو بْنِ أُمَيَّةَ أَنَّ أَبَاهُ عَمْرُو بْنَ أُمَيَّةَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللهِ ﷺ يَحْتَزُ مِنْ كَتِفِ شَاةٍ فِي يَدِهِ، فَدُعِيَ إِلَى الصَّلاَةِ فَأَلْقَاهَا وَالسَّكِّينَ الَّتِي كَانَ يَحْتَزُّ بِهَا، ثُمُّ قَامَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ. [راجع: ٢٠٨] ٥٤٦٣ حدَّثَنا مُعَلِّي بْنُ أَسَدِ حَدَّثَنا وُهَيْبٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَنَس بْن مَالِكِ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنِ النَّبيِّ قَالَ: ((إذا وُضِعَ الْعَشَاءُ وَأَقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَابْدَؤُوا بِالْعَشَاءِ)).

وَعَنْ أَيُوبَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النُّبيِّ ﷺ نَحْوَهُ.

١٦٤٥- وعن أَيُّوبَ عَنْ نافع عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنْهُ تَعَشَّى مَرَّةً وَهُوَ يَسْمَعُ قِرَاءَةِ الإمّام. [راجع: ٦٧٣]

٥٤٦٥ حدَّثَناً مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُف، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ

عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ اللَّهِ قَالَ: ((إِذَا أَقِيمَتِ الصَّلاَةُ وَحَضَرَ الْعَشَاءُ فَالْمَدَوُوا بِالْعَشَاءُ)). قَالَ وُهَيْبٌ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ هِشَامٍ إِذَا وُضِعَ الْعَشَاءُ.

یعن کھاناً سامنے آجائے تو پہلے کھانا کھالینا چاہئے تاکہ پھر نماز سکون سے اداکی جا سکے۔

۹ ٥- باب قَوْلِ الله تَعَالَى: ﴿فَإِذَا بِالله تَعَالَى كَاارشَاد يَكْرِجب ثَم كَانا كَمَا كَمَا كَا كَوْتُو وعوت طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا﴾ والله وال

کیونکہ صاحب خانہ کو دیگر امور بھی انجام دینے ہو سکتے ہیں کھانا کھانے کے بعد ان کا وقت لینا خلاف ادب ہے۔ ہاں وہ اگر بخوشی ستانہ منتگو کے لیے ان خور روکنا چاہے تو ام دیگر ہے۔

(۵۴۲۲) مجھ سے عبداللہ بن محمد نے بیان کیا کہ ہم سے بعقوب بن ابراہیم نے بیان کیا کما کہ مجھ سے میرے والدنے بیان کیا ان سے صالح نے 'ان سے ابن شاب نے اور ان سے انس روافت نے بیان کیا کہ میں بردہ کے حکم کے بارے میں زیادہ جانتا ہوں۔ ابی بن کعب ر الله بھی مجھ سے اس کے بارے میں اوچھا کرتے تھے۔ زینب بنت جش رئي الله عند الله الله الله الماليام كى شادى كاموقع تفاء آ مخضرت الماليام نے ان سے نکاح مدینہ منورہ میں کیا تھا۔ دن چڑھنے کے بعد حضور تے اور آپ کے ساتھ بعض اور صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ اس وقت تک دو سرے لوگ (کھانے سے فارغ ہو کر) جا چکے تھے۔ آخر آپ بھی کھڑے ہو گئے اور چلتے رہے۔ میں بھی آپ کے ساتھ چاتا رہا۔ آپ عائشہ رہے اور کے حجرے پر پہنچ پھر آپ نے خیال کیا کہ وہ لوگ (بھی جو کھانے کے بعد گھر میں بیٹھے رہ گئے تھے) جا چکے ہوں گے (اس لیے آپ واپس تشریف لائے) میں بھی آپ کے ساتھ واپس آیا لیکن دہ لوگ اب بھی اس جگہ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ پھرواپس آگئے۔ میں بھی آپ کے ساتھ دوبارہ واپس آیا۔ آپ عائشہ وہی تھا کے حجرہ پر پنچ پھرآپ وہاں سے واپس ہوئے۔ میں بھی آپ کے ساتھ تھا۔ اب وہ لوگ جا چکے تھے۔ اس کے بعد آخضرت ماٹھایا نے اپنے اور میرے

دوستانہ منتکو کے لیے ازخود روکنا چاہے تو امردیگر ہے۔ ٣٤٦٦ حدثني عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ أَنَسًا قَالَ: أَنَا أَعْلَمُ النَّاسِ بِالْحِجَابِ، كَانَ أَبَيُّ بْنُ كَعْبِ يَسْأَلُنِي عَنْهُ أَصَبْحَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرُوسًا بزَيْنَبَ ابْنَةِ جَحْشٍ وَكَانَ تَزَوَّجَهَا بِالْمَدِينَةِ، فَدَعَا النَّاسَ لِلطُّعَامِ بَعْدَ ارْتِفَاعِ النَّهَارِ، فَجَلَسَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ جَلَسَ مَعَهُ رِجَالٌ بَعْدَ مَا قَامَ الْقَوْمُ، حَتَّى قَامَ رَسُولُ الله ﷺ فَمَشَى وَمَشَيْتُ مَعَهُ، حَتَّى بَلَغَ بَابَ حُجْرَةٍ عَائِشَةً، ثُمَّ ظَنَّ أَنَّهُمْ خَرَجُوا، فَرَجَعَ، فَرَجَعْتُ مَعَهُ فَإِذَا هُمْ جُلُوسٌ مَكَانَهُمْ، فَرَجَعَ وَرَجَعْتُ مَعَهُ النَّانِيَةَ حَتَّى بَلَغَ بَابَ حُجْرَةٍ عَائِشَةً، فَرَجَعَ وَرَجَعْتُ مَعَهُ فَإِذَا هُمْ قَدْ قَامُوا، فَضَرَبَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ سِتْرًا، وَأَنْولَ الْحِجَابُ.

درمیان برده لنکایا اور برده کی آیت نازل ہوئی۔

[راجع: ٤٧٩١]

المعتبر مرا احراب كابيشتر حصه ايسے ہى آداب سے متعلق نازل ہوا ہے جن كا ملحوظ ركھنا بہت ضرورى ہے۔ حضرت امام بخارى على مديث كويهال اس غرض سے لائے ہيں كه اس ميں نقل كرده آيت ميں الله تعالى نے كھانے كا ادب بيان فرمايا كه جب کھانے سے فارغ ہوں تو اٹھ کر چلا جانا چاہئے 'وہیں جے رہنا اور صاحب خانہ کو ایڈا دینا گناہ ہے۔ (فتح الباری)

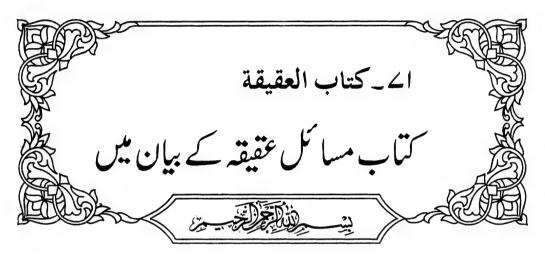

جیم مرے اس عقیقہ وہ قربانی جو ساتویں دن بچ کا سر منڈانے کے وقت کی جاتی ہے۔ اکثر علماء کے نزدیک بیہ ساتویں دن عقیقہ کے ساتھ سیسے کے اس منڈانا اور اس کے وزن کے برابر چاندی خیرات کرنامتج ہے۔ العقیقة نوزائیدہ بچ کے بال نیز وہ بکری جويدائش كے ساتويں دن بال موند تے وقت ذرىح كى جائے۔ (مصباح اللغات مس: ٥٦٥)

١ - باب تَسْمِيَةِ الْمَوْلُودِ غَدَاةً بِبِ الرَّحِيِ كَعَقِقْهُ كَارَادَهُ مُوتَوْبِيدا نَشْ كَ دَن بَي يُولَدُ لِمَنْ لَمْ يُعَقُّ عَنْهُ، وَتَحْنِيكِهِ اس كانام ركهنااوراس كى تحنيك كرناجائز ٢

ثابت ہوا کہ عقیقہ کرنا سنت ہے فرض نہیں ہے۔ باب منعقد کرنے سے امام بخاری رمائیے کا یمی مقصد ہے کہ عقیقہ واجب نہیں بلکہ صرف سنت ہے۔ لفظ تحنیک حتک اور حنک سے ہے۔ جس کے معنی چباکر نرم بناتا ہے۔ حنک الصبی بچے کو ممذب بناتا (مصباح اللغات من: ١٨٠)

> ٣٧ ٤ ٥- حدثني إسْحَاقُ بْنُ نَصْر حَدَّثْنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ حَدَّثِنِي بُرَيْدٌ عَنْ أَبِي بُرْدَة عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهِ عَنْهُ قَالَ : وُلِدَ لِي غُلاَمٌ فَأَتَيْتُ بِهِ النَّبِيِّ إِلَيَّا، فَسَمَّاهُ إِبْرَاهِيمَ، فَحَنَّكَهُ بِتَمْرَةٍ، وَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ، وَدَفَعَهُ إِلَىَّ وَكَانَ أَكْبَرَ وَلَدِ أَبِي مُوسَى.

(۵۴۷۷) مجھ سے اسحاق بن نفرنے بیان کیا کما ہم سے ابواسامہ نے بیان کیا' کما کہ مجھ سے برید نے بیان کیا' ان سے ابوبردہ نے اور ان ے ابومویٰ بناٹنہ نے بیان کیا کہ میرے یمال ایک لڑکا پیدا ہوا تومیں اسے لے کر نبی کریم الن الم فام مت میں حاضر ہوا۔ آخضرت ما اللہ اللہ نے اس کانام ابراہیم رکھااور کھجور کواینے دندان مبارک سے نرم کر ك اسے چالا اور اس كے ليے بركت كى دعاكى پھر مجھے دے ويا۔ بير ابوموسیٰ بناتیز کے سے سے برے لڑکے تھے۔

[طرفه في : ٦١٩٨].

یدائش کے بعد ہی بچہ کو آنخضرت میں کہا کے خدمت میں لایا گیا تھا۔ اس سے باب کا مطلب ثابت ہوا۔ امام ابن حبان نے ان کا نام بھی محابہ میں شار کیا ہے کیونکہ اس نے آنخضرت ساتھ ا کو دیکھا مگر آپ سے روایت نہیں گی۔

> ٥٤٦٨ حدَّثْنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَام عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتُ: أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بصَبِيٌّ يُحَنَّكُهُ، فَبَالَ عَلَيْهِ، فَأَتْبَعَهُ الْمَاءَ.

> > [راجع: ٢٢٢]

(۵۳۲۸) مم سے مسدد نے بیان کیا کمامم سے کیلی نے بیان کیا ان سے ہشام نے 'ان سے ان کے والد نے اور ان سے حفرت عاکشہ گیا تاکہ آپ اس کی تحنیک کردیں اس بچہ نے آپ کے اور پیثاب كرديا أب فاس رياني بماديا

سیمین 🕏 چُنا دیا۔ اس سے باب کا مضمون ثابت ہوا۔ عقیقہ کا ارادہ نہ ہو تو پیدا ہوتے ہی ختنہ و تحنیک کرنا جائز ہے۔ عقیقہ کرنا ہو تو پید

اعمال بروز عقیقہ ہی کئے جائیں۔

٥٤٦٩ حدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبيهِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ الله عَنْهُمًا، أَنْهَا حُمِلَتْ بِعَبْدِ الله بْنِ الزُّبَيْرِ بِمَكَةِ، قَالَتْ : فَخَرَجْتُ وَأَنَا مُتِمٌّ، فَأَتَيْتُ الْمَدِينَةَ، فَنَزَلْتُ قُبَاءً فَوَلَدْتُ بِقُبَاءَ، ثُمَّ أَتَيْتُ بِهِ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَوَضَعْتُهُ فِي خُجْرِهِ، ثُمَّ دَعَا بِتَمْرَةٍ فَمَضَغَهَا ثُمَّ تَفَلَ فِي فِيهِ، فَكَانَ أَوَّلَ شَيْء دَخَلَ جَوْفَهُ ريقُ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ حَنَّكَهُ بِالتُّمْرَةِ، ثُمَّ دَعَا لَهُ فَبَرُّكَ عَلَيْهِ، وَكَانَ أُوَّلَ مَوْلُودٍ وُلِدَ فِي الإسْلاَم، فَهَرحُوا بِهِ فَرَحًا شَدِيدًا، لأَنَّهُمْ قِيلَ لَهُمْ : إِنَّ الْيَهُودَ قَدْ سَحَرَتْكُمْ فُلاَ يُولَدُ لَكُمْ.

(۵۴۲۹) ہم سے اسحاق بن نفرنے بیان کیا کما ہم سے ابواسامہ نے بیان کیا' کہا ہم سے ہشام بن عروہ نے بیان کیا' ان سے ان کے والد نے اور ان سے حفرت اساء بنت الى بكر بي كان كيا كه حفرت عبدالله بن زبیر بی ﷺ مکه میں ان کے پیٹ میں تھے۔ انہوں نے کما کہ پھر میں (جب ہجرت کے لیے) نکلی تو وقت ولادت قریب تھا۔ مدینہ منورہ پہنچ کر میں نے پہلی منزل قبامیں کی اور بہیں عبداللہ بن زبیر المنظاليدا مو كئا- مين ني كريم ما ليكايم كي خدمت مين بچه كول كرحاضر ہوئی اور اسے آپ کی گودمیں رکھ دیا۔ آنخضرت ملٹھائیا نے تھجور طلب فرمائی اور اسے چبایا اور بچہ کے منہ میں اپنا تھوک ڈال دیا۔ چنانچہ پہلی چیزجواس بچہ کے ببیٹ میں گئی وہ حضور اکرم ملٹی کیا کا تھوک مبارک تھا پھر آپ نے تھجور سے تحنیک کی اور اس کے لیے برکت کی دعا فرمائی۔ یہ سب سے پہلا بچہ تھاجو اسلام میں (جمرت کے بعد مدیند منورہ میں) پیدا ہوا۔ صحابہ کرام رمی اس سے بہت خوش ہوئے کیونکہ یہ افواہ پھیلائی جارہی تھی کہ یمودیوں نے تم (مسلمانوں) پر جادو کر دیا ہے۔ اس کیے تمهارے بهال اب کوئی بچه پیدا نمیں موگا۔

پہلی حدیث مجمل تھی وہی واقعہ اس میں مفصل بیان کیا گیا ہے وہ بچہ حضرت عبداللہ بن زبیر مہن تھے جو بعد میں ایک نمایت ہی جلیل القدر بزرگ ثابت ہوئے۔ یمودیوں کی اس بکواس سے کچھ مسلمانوں کو رنج بھی تھا جب یہ بچہ پیدا ہوا تو مسلمانوں نے خوشی میں

[راجع: ٣٩٠٩]

اس زور سے نعرہ تکبیر بلند کیا کہ سارا مدینہ گونج اٹھا۔ (دیکھو شرح وحیدی)

• ٧٠ ٥ حدَّثَنَا مَطَرُ بْنُ الْفَصْلِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ عَوْن عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَنَس بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ ا لله عَنْهُ قَالَ : كَانَ ابْنُ لأَبِي طَلْحَةَ يَشْتَكِي، فَخَرَجَ أَبُو طَلْحَةَ فَقُبضَ الصَّبيُّ. فَلَمَّا رَجَعَ أَبُو طَلْحَةَ قَالَ : مَا فَعَلَ ابْنِي؟ قَالَتْ أُمُّ سُلَيْم: هُوَ أَسْكَنُ مَا كَانَ فَقَرَّبَتْ إلَيْهِ الْعَشَاءُ فَتَعَشَّى، ثُمَّ أَصَابَ مِنهَا، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَتْ: وَارَ الصَّبيِّ. فَلَمَّا أَصْبَحَ أَبُو طَلْحَةَ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ اللَّهُ ((أَعْرَسْتُمُ اللَّيْلَةَ؟)) قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: ((اللَّهُمُّ بَارِكْ لَهُمَ)). فَوَلَدَتْ غُلاَمًا. قَالَ لِي أَبُو طَلْحَةَ احْفَظِيْهِ حَتَّى تَأْتِيَ بِهِ النَّبِيُّ هُ فَأَتَى بِهِ النَّبِيُّ اللَّهِ مُعَهُ مَعَهُ بِتَمْرَاتٍ، فَأَخَذَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ : ((أَمْعَهُ شَيْءٌ؟)) قَالُوا نَعَمْ. تَمْرَاتٍ فَأَخَذَهَا النَّبِيُّ الله فَمَضَغَهَا ثُمُّ أَخَذَ مِنْ فِيهِ فَجَعَلَهَا فِي في الصَّبِيِّ وَحَنَّكُهُ بِهِ وَسَمَّاهُ عَبْدُ اللهِ.

( ۵۲ ۵۴ ) ہم سے مطربن فضل نے بیان کیا کماہم سے برید بن ہارون نے 'انہیں عبداللہ بن عون نے خبردی 'انہیں انس بن سیرین نے اور ان سے انس بن مالک بناٹھ نے بیان کیا کہ ابوطلحہ بناٹھ کا ایک لڑکا بیار تھا۔ ابوطلحہ کہیں باہر گئے ہوئے تھے کہ بچہ کا انتقال ہو گیا۔ جب وہ (تصلح ماندے) واپس آئے تو پوچھا کہ بچہ کیما ہے؟ ان کی بیوی ام سلیم وی او کہا کہ وہ پہلے سے زیادہ سکون کے ساتھ ہے چربیوی نے ان کے سامنے رات کا کھانا ر کھااور ابوطلحہ بناٹٹر نے کھانا کھایا۔ اس کے بعد انہوں نے ان کے ساتھ ہم بسری کی پھرجب فارغ ہوئے تو انہوں نے کما کہ بچہ کو دفن کردو۔ صبح جوئی تو ابوطلحہ بناتھ رسول کريم ساٹھیے کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو واقعہ کی اطلاع دی۔ آنخضرت ملی این دریافت فرمایاتم نے رات ہم بستری بھی کی تھی؟ انہوں نے عرض کیا کہ جی ہاں۔ آنخضرت ملتی اے دعا کی "اے الله! ان دونوں کو برکت عطا فرما۔ " پھران کے یمال ایک بچہ پیدا ہوا تو مجھ ے ابوطلح رہائن نے کہا کہ اسے حفاظت کے ساتھ آنخضرت مٹھائیا کی خدمت میں لے جاؤ۔ چنانچہ بچیہ آخضرت ملی خدمت میں لاتے اور ام سلیم و اور نے کید کے ساتھ کھے تھجوریں بھیجیں انخضرت سالی نے بچہ کو لیا اور دریافت فرمایا کہ اس کے ساتھ کوئی چیز بھی ہے؟ لوگوں نے کما کہ جی ہاں تھجوریں ہیں۔ آپ نے اسے لے کر چبایا اور پھراہے اینے منہ میں سے نکال کر بچہ کے منہ میں رکھ دیا اور اس سے بچہ کی تحنیک کی اور اس کانام عبداللہ رکھا۔

اس مدیث سے بھی باب کا مضمون بخوبی ثابت ہو گیا۔ نیز صروشکر کا بھرین شمو بھی ثابت ہوا۔ تحنیک کے معنی چھے گزر چکے ہیں۔ حضرت ابوطلحه بناتن کاب مرنے والا بحد ابو عميرنامي تھاجس سے آنخضرت ساتيج مزاحاً فرمايا كرتے تھے يا ابا عمير مافعل النغير اے ابوعمير! تو نے جو چڑیا پال رکھی ہے وہ کس حال میں ہے۔ اس حدیث سے یہ نکانا ہے کہ ابوطلحہ نے بچہ کا عقیقہ نہیں کیا اور بیچے کا اس دن نام رکھ ليا- معلوم مواكه عقيقه كرنامتحب ب، كيه واجب نهين- (مترجم وحيدي)

عَدِيٌّ عَنِ ابْنِ عَوْنِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَنَسِ

[راجع: ١٣٠١]

حدَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ﴿ مِمْ سِ مُحْرِبِن مَثْنَىٰ نِي بِيان كِيا انہوں نے ابن عون سے انہول نے محمد بن سیرین سے وہ حضرت

وَسَاقَ الْحَدِيثَ.

## ٢- باب إِمَاطَةِ الأَذَى عَنِ الصَّبِيِّ في الْعَقِيقَةِ

١٤٧١ - حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن سلمان بن عامر قال: مَعَ الْعُلامِ عَقِيقة. وقال بن عامر قال: مَعَ الْعُلامِ عقيقة. وقال حجاج حدثنا حماد أخبرنا أيوب وقتادة وهمشام وحبيب عن ابن سيرين عن سلمان عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال غير واحد عن عاصم وهمسام عن حقصة بنت سيرين عن عاصم وهمسام عن سلمان بن عامر الطبي عن الراباب عن سلمان بن عامر الطبي عن الراباب عن الله عليه وسلم. ورواه يزيد بن إبراهيم عن ابن سيرين عن سلمان قوله.

٧٧٤ ٥ - وقال أَصْبَغُ أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبِ
عَنْ جُرِيرِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيُ
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ حَدَّثَنَا سَلْمَانُ بْنُ
عَامِرِ الضَّبِّيُّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

[طرفه في : ٤٧٢].

انس بڑھٹے سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے اس مدیث کو (مثل سابق) یورے طور پربیان کیا۔

#### باب عقیقہ کے دن بچہ کے بال مونڈنا (یا ختنہ کرنا)

(اک ۵۴۷) ہم سے ابوالنعمان نے بیان کیا کماہم سے حمادین زیدنے بیان کیا' ان سے ابوب سختیانی نے' ان سے محد بن سیرین نے' ان ے سلمان بن عامر بنات (صحابی) نے بیان کیا کہ بچہ کاعقیقہ کرناچاہئے۔ اور تجاج بن منهال نے کما' ان سے حماد بن سلمہ نے بیان کیا' کماہم کو الوب مختياني و قاده الشام بن حسان ادر حبيب بن شهيد ان جارول نے خبردی'انہیں محمد بن سیرین نے اور انہیں حضرت سلمان بن عامر بن سلیمان اور بشام بن حسان نے ان سے حفصہ بنت سیرین نے ان سے رباب بنت صلیع نے ان سے سلمان بن عامر واللہ نے اور انہوں نے مرفوعاً نبی کریم ملتی کیا ہے روایت کیا ہے اور اس کی روایت یزیدین ابراہیم تستری نے کی'ان سے محمد بن سیرین نے اور ان سے حضرت سلمان بن عامر والله ن ابنا قول موقوفا (غير مرفوع) ذكر كيا-(۵۲۷) اور اصغ بن فرح نے بیان کیا کہ مجھے عبداللہ بن وہب نے خردی' انسیں جریر بن حازم نے' انہیں حضرت ابوب سختیانی نے' انہیں محد بن سیرین نے کہ ہم سے حضرت سلمان بن عامرالفیبی بناتھ نے بیان کیا کما کہ میں نے رسول کریم اٹھ کیا سے سنا آپ نے فرملیا کہ لڑکے کے ساتھ اس کاعقیقہ لگا ہوا ہے اس کیے اس کی طرف سے جانور ذیج کرواور اس سے بال دور کرد۔ (سرمنڈا دویا ختنہ کرو)

فی خلف سدول کے ذکر کا مقصد ہے ہے کہ سلمان بن عامر کی روایت کو جے جماد بن زید نے موقوفا نقل کیا ہے اسے جماد بن اور النہ خلف سلمہ نے مرفوعاً روایت کیا ہے۔ حماد بن سلمہ میں بعض لوگوں نے کلام کیا ہے۔ گراکٹر نے ان کو ثقہ بھی کما ہے۔ حن اور اللہ اس حدیث کی رو سے یہ کما ہے کہ لڑکے کا عقیقہ کرنا چاہیے اور لڑکی کا عقیقہ ضروری نہیں۔ (گران کا یہ قول ضعیف ہے لڑکی کا بھی عقیقہ سنت ہے۔ اگر عقیقہ میں اونٹ گائے وغیرہ ذرج کرے تو جمہور کے نزدیک یہ درست ہے۔ (شرح وحیدی) حدثنی عَبْدُ الله بن أبى الأسؤد حَدثنی من الله بن أبى الأسؤد حَدثن بن الله الله بن الى الله بن کیا کہا ہم سے قریش بن انس

قُرَيْشُ بْنُ أَنَسِ عَنْ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ قَالَ : أَمَرَنِي ابْنُ سِيرِينَ أَنْ أَسْأَلَ الْحَسَنَ: مِمَّنْ سَمِعَ حَدِيثَ الْعَقِيقَةِ، فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ : مِنْ سَمُوَةَ بْنِ جُنْدَبٍ. [راجع: ٤٧١]

٣- باب الفرع

نے بیان کیا کما کہ ان سے حبیب بن شہید نے بیان کیا کہ مجھے محمہ بن سیرین نے تھم دیا کہ میں حضرت امام حسن بھری سے بوچھوں کہ انہوں نے عقیقہ کی حدیث کس سے سی ہے۔ میں نے ان سے بوچھاتو انہوں نے کما کہ سمرہ بن جندب بواٹھ سے سی ہے۔

المناسب ہے۔ باتی اور اکر پی ہو تو ایک بھرا مسنون ہے۔ ساتویں دن ہونا چاہئے پی ہو تو دو بحرے اور اگر پی ہو تو ایک بھرا مسنون ہے۔ ساتویں دن نہ ہو سکے تو بطور قضا جب تو فیل ہو کرنا درست ہے۔ عقیقہ کا گوشت تقسیم کرنا یا پکا کر خود کھانا 'دوست احباب اور خواء کو کھانا مناسب ہے۔ باتی اور باتیں جو اس سلسلہ کی مشہور ہیں سب بے جُوت ہیں۔ عقیقہ کے جانور کے لیے قربانی جیسی شرائط نہیں ہیں 'واللہ اعلم۔ حضرت امام بخاری معلقہ نے حضرت سمرہ بن جندب بڑائھ کی مدیث سے اس مدیث کی طرف اشارہ فرمایا ہے جے اصحاب سنن نے سمرہ بڑائھ بی سے روایت کیا ہے کہ ہر لڑکا اپ عقیقہ میں گروی ہے اس کی طرف سے ساتویں دن قربانی کی جائے اس کا سر منظرایا جائے۔

#### باب فرع کے بیان میں

فرع او ننی کا پہلا بچہ جاہلت کے زمانہ میں مشرک لوگ اس واپنے بتوں کے سامنے کا نتے۔ اسلام کے زمانہ میں یہ رسم ای المستحک طرح قائم ربی گراہے اللہ کے نام پر ذائع کرنے گئے بھر یہ رسم موقوف اور منسوخ کر دی گئی۔ جیسا کہ حدیث ذیل سے ظاہر ہے۔ سند میں حضرت عبداللہ بن مبارک ایک عجیب مبارک مخص گزرے ہیں۔ المحدیث کے پیٹوا ادھر فقہاء کے بھی امام ہیں اور کتے ہیں کہ فقہ میں حضرت امام ابوطنیفہ کے شاگر د بھی ہیں ادھر حضرات صوفیہ کے راہ نما بڑے اولیاء اللہ میں بھی گئے جاتے ہیں۔ ایک جامعیت کے مخض اس امت میں بہت کم گزرے ہیں جو المحدیث اور فقہاء اور صوفیاء تیوں میں مقتداء اور پیٹوا گئے جائمیں۔ ایک سے عبداللہ بن مبارک دو سرے سفیان وُری تیرے وکیج بن جراح چوشے امام حسن بھری۔

اولئك آبائي فجنني بمثلهم اذا جمعتنا يا جرير المجامع

٣٧٣ - حدَّثَنا عَبْدَانُ حَدَّثَنا عَبْدُ الله أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ أَخْبَرَنَا الزُّهْرِيُّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنِ النِّي عَنْ الله عَنْهُ عَنِ النِّبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ الله عَنْهُ وَلَا عَتِيرَةً))
عن النبي النبي الله قال: ((لا قرع ولا عَتِيرَةً))
والْفَرَعُ أَوْلُ النَّتَاج، كَانُوا يَدْبَحُونَهُ لِطَوَاغِيتِهِمْ. وَالْعَتِيرَةُ فِي رَجَبٍ.

[أطرافه في : ٥٤٧٤].

(۵۴۷۳) ہم سے عبدان نے بیان کیا کما ہم سے عبداللہ بن مبارک نے بیان کیا کما ہم سے عبداللہ بن مبارک نے بیان کیا کما ہم کو معمر نے خبردی انہیں زہری نے خبردی انہیں ابن مسیب نے اور انہیں حضرت ابو ہریوہ رضی اللہ عنہ نے کہ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا (اسلام میں) فرع اور عتیوہ نہیں ہیں۔ "وفرع" (او نمنی کے) سب سے پہلے بچہ کو کہتے تے جے (جاہلیت ہیں۔ "وفرع" (او نمنی کے) سب سے پہلے بچہ کو کہتے تے جے (جاہلیت میں) لوگ اپنے بتول کے لیے ذری کرتے تھے اور "عتیوہ" کو رجب میں قریح کیاجاتا تھا۔

جیجین اور میں جملاء مسلمانوں میں اب تک بیر رسم ماہ رجب میں کونڈے بھرنے کی رسم کے نام سے جاری ہے۔ رجب کے آخری میں بھن عشرہ میں بعض جگہ بوے ہی اہتمام سے بید کونڈے بھرنے کا تبوار منایا جاتا ہے۔ بعض لوگ اسے کھڑے بیر کی نیاز بتلاتے اور اسے کھڑے ہی کھڑے کھاتے ہیں۔ یہ جملہ محدثات بدغات صلالہ ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ مسلمانوں کو ایسی خرافات سے بہتے کی ہدایت بخشے ' ہمن۔

#### باب عتيره كے بيان ميں

#### ٤ – باب الَعَتِيْرَةِ

ماہ رجب میں جاہیت والے قربانی کیا کرتے تھ' ای کا نام انہوں نے عنیرہ رکھا تھا۔ اسلام نے ایسی غلط رسوم کو جن کا تعلق شرک سے تھا کیسر ختم کر دیا۔ لفظ عنیرہ باب صرب بصرب سے ہے جس کے معنی ذبح کرنے کے ہیں۔ (مصباح اللغات)

(۳۷ م م م م علی بن عبدالله در فی نے بیان کیا کہا ہم سے سفیان بن عبینہ نے بیان کیا ان اس خرری نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے سعید بن مسیب نے بیان کیا اور ان سے حضرت ابو ہر رہ ہو الله م م سے سعید بن مسیب نے بیان کیا اور ان سے حضرت ابو ہر ہم الله الله عن اور عنیوه (اسلام میں) نہیں ہیں۔ بیان کیا کہ «فوع " سب سے پہلے بچہ کو کتے ہے جو ان کے یمال راو نثنی سے) پیدا ہو تا تھا اس وہ اپنے بتوں کے نام پر ذرائ کرتے ہے اور عنیوہ وہ قربانی جے وہ رجب میں کرتے ہے (اور اس کی کھال اور عنیوہ وہ قربانی جے وہ رجب میں کرتے ہے (اور اس کی کھال

2084 - حدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا عَنْ سَعِيدِ بْنِ سُفْيَانُ قَالَ الزُّهْرِيُّ حَدَّثَنَا عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((لاَ فَرَعَ وَلاَ عَتِيرَةً)). قَالَ وَالْفَرَعُ أَوَّلُ نِتَاجٍ كَانَ يُنْتَجُ لَهُمْ، كَانُوا يَذْبَحُونَهُ لِطَواغِيتِهِمْ. وَالْعَتِيرَةُ فِي رَجَبِ.

[راجع: ۵٤٧٣]

ا یوں للہ صدقہ خیرات ، قربانی ہروقت جائز ہے گر ذی الحجہ کے علاوہ کی اور ممینہ کی قید لگا کر کوئی قربانی یا خیرات کرنا ایسے الیسٹ کے اس کاموں کی اسلام میں کوئی اصل نہیں ہے جیسے ایسال ثواب میت کے لیے جائز ہے گر تیجہ یا دہم یا چملم کی تخصیص ناجائز اور بدعت ہے جس کی کوئی اصل شریعت میں نہیں ہے۔ تمت بالخیر۔

در خت بر ڈال دیتے)

#### غاتمه

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات!

حروصلوۃ کے بعد محض اللہ پاک کے فضل و کرم اور فدائیان اسلام کی پر خلوص دعاؤں کے نتیجہ میں آج اس پارے کی تسوید سے فراغت حاصل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ میری قامی لفزشوں کو معاف فرمائے اور اس خدمت حدیث نبوی کو قبول فرما کر جملہ معاونین کرام و شاکفین عظام اور برادران اسلام کے لیے ذریعہ برکات وارین بنائے۔ جو دور و نزدیک علاقوں سے پیمیل میچ بخاری شریف مترجم ارود کے لیے پر خلوص دعاؤں سے جھے ناچیز کی ہمت افزائی فرما رہے ہیں۔ یااللہ! جس طرح تو نے پمال تک کی منزلیس میرے لیے آسان فرمائی ہیں ای طرح بقایا آٹھ پاروں کی اشاعت بھی آسان فرمائیو اور جھے کو توفیق دیجئے کہ تیری اور تیرے حبیب میں ہی میں رضا کے مطابق میں اس خدمت کو انجام دے سکوں۔ یااللہ! جرے اساتذہ کرام و جملہ معاونین عظام اور آل اولاد کے حق میں یہ خدمت قبول فرما اور جم سب کو قیامت کے دن دربار رسالت مآب می جمع فرمائیو اور اس خدمت میارک سے آب کو ثر فعیب فرمائیو اور اس خدمت عظامی کو جم سب کے لیے باعث نجات بنائیو۔ رہنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ و تب علینا انک انت العواب الوحم۔ برحمت کیارحم الراحمین وصل علی حبیب خور الموسلین وعلی آله واصحابہ اجمعین آمین یارب العالمین۔

راتم محمد داؤد راز ولد عبدالله السلفي مسجد اللحديث نمبرا ٢١٢ اجميري كيث ويلى نمبر ٢ بعارت

(ربيع الأول سنه ١٣٩٥ه)

### بِيِّهُ إِللَّهِ الْمُخَالِّ فِي الْمُخَالِّ فِي الْمُعْرِينَ

#### تنيئسوال پاره



باب شکار پر بسم الله پڑھنااور الله تعالیٰ نے سورہُ ما ئدہ میں فرمایا کہ تم پر مردار کا کھاناحرام کیا گیاہے

پس تم اعتراض کرنے والے کافروں سے نہ ڈرو اور جھ سے ڈرو۔"
اور اللہ تعالیٰ کا ای سورہ مائدہ میں فرمان کہ "اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ تمہیں کچھ شکار دکھلا کر آزمائے گاجس تک تمہارے ہاتھ اور تعالیٰ تمہیں کچھ شکار دکھلا کر آزمائے گاجس تک تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیزے پہنچ سکیں گے۔"الآیۃ اور اللہ تعالیٰ کا ای سورہ مائدہ میں فرمان کہ "تمہارے لیے چوپائے مولثی طال کے گئے سوا ان کے جن کا ذکر تم سے کیا جاتا ہے (مردار اور سورو غیرہ) اور اللہ کا فرمان کہ پس تم (ان کافرول) سے نہ ڈرو اور جھ ہی سے ڈرو۔" اور حضرت این عباس بھ ایک کما کہ العقود سے مراد ۔۔۔ طال و حرام سے متعلق عمدونیان ۔۔۔ الا مایتلی علیکم سے سور' مردار' خون وغیرہ مراد ہے۔ یجومنکم باعث بی شنان کے معنی عداوت دشنی' المنخنقة جس جانور کا گلا گھونٹ کر مار دیا گیا ہو اور اس سے وہ مراکیا ہو

١- بَابُ التَّسْمِيَةِ عَلَى الصَّيْدِ
 وَقُولِ الله ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ ﴾

وَالنَّطِيحَةُ: تَنْطِحُ الشَّاةُ، فِمَا أَدْرَكْتَهُ يَتَحَرُّكُ بِذَنَبِهِ أَوْ بِعَيْنِهِ فَاذْبَحْ وَكُلْ.

الموقوذة عص كرى يا پھرسے مارا جائے اور اس سے وہ مرجائے۔ المتردية ، جو بها رسے بھل كر كر يوے اور مرجائ ـ النطيحة ، جس کو کسی جانور نے سینگ سے مار دیا ہو۔ پس اگر تم اسے دم ہلاتے ہوئے یا آ تھ محماتے ہوئے یاؤ تو ذرح کرے کھالو کیونکہ یہ اس کے زندہ ہونے کی دلیل ہے۔

اصل میں لفظ ذبائح ذبیحہ کی جمع ہے ذبیحہ وہ جانور جو ذرج کیا جائے اور صید اس جانور کو جو شکار کیا جائے آیت الا ماذ کینم الل ذبيد مراد ، حضرت ابن عباس ويكفظ ك قول كو ابن الى حاتم في وصل كيا ، العقود سورة ماكده مس بي لين اوفوا بالعفود الله ك عمدوييان يورك كرو- آيت و احاديث كى بناء ير ذرىح ك وقت بم الله يزهنا حلت كى شرط ب أكر عمد أبم الله نه برها تو وہ جانور مردار ہوگا۔ دو سرے کتے سے غیرمسلم کا چھوڑا ہوا گیا غیرسدھایا ہوا گیا مراد ہے۔

٥٤٧٥ - حدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا زَكَرِيًّا عَنْ عَامِرِ عَنْ عَدِيٍّ بْنِ حَاتِمٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ قَالَ: ((مَا أَصَابَ بحَدِّهِ، فَكُلُّهُ. وَمَا أَصَابَ بعَرْضِهِ فَهُوَ وَقِيدًى). وَسَأَلْتُهُ عَنْ صَيْدِ الْكَلْبِ فَقَالَ : ((مَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ فَكُلْ، فَإِنَّ أَخْذَ الْكَلْبِ ذَكَاةً. وَإِنْ وَجَدْتَ مَعَ كَلْبِكَ، أَوْ كِلاَبِكَ كَلْبًا غَيْرَهُ، فَخَشِيتَ أَنْ يَكُونَ أَخَذَهُ مَعَهُ وَقَدْ قَتَلَهُ فَلاَ تَأْكُلُ فَإِنَّمَا ذَكَرْتَ اسْمَ الله عَلَى كُلْبِكَ وَلَمْ تَذْكُرْهُ عَلَى غَيْرِهِ)).

(۵4 ۵۴) ہم سے ابو تھیم فضل بن وکین نے بیان کیا کما ہم سے زكريابن الى زائده في بيان كيا ان سے عامر شعبى في ان سے عدى بن ماتم والله نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم مالی اے برے تیریا لکڑی یا گز سے شکار کے بارے میں یوچھاتو آپ نے فرمایا کہ اگر اس کی نوک شکار کو لگ جائے تو کھالو لیکن اگر اس کی عرض کی طرف ے شکار کو لگے تو وہ نہ کھاؤ کیو نکہ وہ مو قوزہ ہے اور میں نے آپ سے کتے کے شکار کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ جے وہ تہمارے لیے رکھے (لینی وہ خود نہ کھائے) اسے کھالو کیونکہ کتے کا شکار کو پکڑلینایہ بھی ذرئ کرناہے اور اگرتم اپنے کتے یا کوں کے ساتھ کوئی دو سراکتا بھی یاؤ اور تمہیں اندیشہ موکہ تمہارے کتے نے شکار اس دو سرے کے ساتھ بکڑا ہو گااور کتاشکار کو مارچکا ہو تو ایساشکار نہ کھاؤ کیونکہ تم نے اللہ کا نام (ہم اللہ ردھ کر) اپنے کتے پر لیا تھا دو سرے کتے یہ شیس لیا تھا۔

[راجع: ٥٧٥]

ا یہ عدی عرب کے مشور تنی حاتم کے بیٹے ہیں جو مسلمان ہو گئے تو یہ حدیث ان لوگوں کی دلیل ہے جو ہم اللہ رجمعے کو سیسی اللہ علیہ کہتے ہیں۔ حافظ ابن جررواللہ نے کما کہ باز اور شکرے اور جملہ شکاری پر ندوں کا بھی وی عظم ہے جو کتے کا عظم ے ان كا بھى شكار كھانا درست كے جب بىم الله برھ كر ان كوشكار پر چھو ڑا جائے عدى اپنے بلپ كى طرح كئى تھے كافى طويل عمريائى۔ باب بے برے تیر لینی لکڑی گزوغیرہ سے شکار کرنے کابیان اور حضرت ابن عمر بي الله في الله على عند مرجان والي شكارك متعلق

٢- باب صَيْدِ الْمِعْرَاض وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ فِي الْمَقْتُولَةِ بِالْبُنْدُقَةِ: تِلْكَ

الْمَوْتُوذَةُ. وَكَرِهَ سَالِمٌ وَالْقَاسِمُ وَمُجَاهِدٌ وَإِبْرَاهِيمُ وَعَطَاءٌ وَالْحَسَنُ وَكَرِهَ الْحَسَنُ رَهْيَ الْبُنْدُقَةِ فِي الْقُرَى وَالأَمْصَارِ، وَلا يَرَى بَأْسًا فِيمَا سِوَاهُ.

کما کہ وہ بھی موقودہ (بوجھ کے دباؤے مراہوا ہے جو حرام ہے) اور سالم، قاسم، مجابد، ابراہیم، عطاء اور امام حسن بصری رحمہم الله اجمعین نے اس کو مکروہ رکھا ہے اور امام حسن بصری رطانی گاؤں اور شہروں میں غلے چلانے کو مکروہ سجھتے تھے اور ان کے سوا دو سری جگہوں (میدان، جگل وغیرہ) میں کوئی مضا کقہ نہیں سجھتے تھے۔

غلہ بازی شکار کرنے کا پرانا طریقہ ہے گراس سے اگر بہتی میں غلہ بازی کی جائے تو بہت سے نقصانات کا بھی خطرہ ہے۔ النذا بہتی کے اندر غلیل بازی کرنا کوئی دانشمندی نہیں ہے ہاں جنگلوں میں اس سے شکار کرنا معیوب نہیں ہے۔

الا کا کہ ان سے عبداللہ بن ابی سفر نے ان کیا کہ اہم سے شعبہ نے بیان کیا ان سے عبداللہ بن ابی سفر نے ان سے شعبی نے کہا کہ میں نے حضرت عدی بن حاتم بڑا تی سنا انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ طاق کیا ہے جہ پر کے تیم یا کلڑی گز سے شکار کو مار لو تو اسے بوچھاتو آپ نے فرمایا کہ جب تم اس کی نوک سے شکار کو مار لو تو اسے ماک کو اگر اس کی عرض کی طرف سے شکار کو گئے اور اس سے وہ مرجائے تو وہ مو قوزہ (مردار) ہے اسے نہ کھاؤ۔ میں نے سوال کیا کہ میں اپنا کہ جب تم اس کی دوڑا تا ہوں؟ آپ نے فرمایا کہ جب تم میں اپنا کہ بھی (شکار کے لیے چھے دوڑاؤ تو وہ شکار کھا سکتے ہو۔ میں نے پوچھااور اگروہ کی شکار کے پیچھے دوڑاؤ تو وہ شکار کھا سکتے ہو۔ میں نے پوچھااور اگروہ کی شکار میں سے کھالے؟ آپ نے فرمایا کہ پھر نہ کھاؤ کیونکہ وہ شکار اس نے تمہارے لیے نہیں پڑا تھا مرف اپنے مرف اپنے کہ اس کے ساتھ دو سرا کہ بھی پاتا ہوں؟ آپ نے فرمایا کہ پھر(اس کا میں اس کے ساتھ دو سرا کہ بھی پاتا ہوں؟ آپ نے فرمایا کہ پھر(اس کا میں انہ کھاؤ کیونکہ تم نے لیم اللہ صرف اپنے کتے پر پڑھی ہے ، شکار) نہ کھاؤ کیونکہ تم نے لیم اللہ صرف اپنے کتے پر پڑھی ہے ، شکار) نہ کھاؤ کیونکہ تم نے لیم اللہ صرف اپنے کتے پر پڑھی ہے ، شکار) نہ کھاؤ کیونکہ تم نے لیم اللہ صرف اپنے کتے پر پڑھی ہے ، دو سرے پر نہیں پڑھی ہے ۔ دو سرے پر نہیں پڑھی ہے ۔

٣٧٦ - حدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا سُغَيّةُ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي السُّفَرِ عَنِ الشَّغْبِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ عَدِيٌ بْنُ حَاتِمِ الشَّغْبِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ عَدِيٌ بْنُ حَاتِمِ مَلَى الله عَنْهُ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ الله صَلَى الله عَنْهُ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ الله مَلَى الله عَنْهُ وَسَلَّمَ عَنِ الْمِعْرَاضِ صَلَّى الله عَنْهُ وَسَلَّمَ عَنِ الْمِعْرَاضِ فَقَالَ: ((إِذَا أَصَبْتَ بِحَدِّهِ فَكُلْ، فَإِذَا أَصَبْتَ بِحَدِّهِ فَكُلْ، فَإِذَا أَصَبْتَ بِحَدِّهِ فَكُلْ، فَإِذَا أَصَبْتَ بِحَدِّهِ فَكُلْ، فَإِنَّهُ لَمْ أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَقَتَلَ فَإِنَّهُ وَقِيدٌ فَلاَ أَنْ ((إِذَا أَصَبْتَ بَحَدِّهِ فَكُلْ)). قُلْتُ أَرْسِلُ كَلْبِي قَالَ: ((إِذَا أَرْسِلُ كَلْبِي قَالَ: ((إِذَا أَرْسِلُ كَلْبِي قَالَ: ((إِذَا أَرْسِلُ كَلْبِي قَالَ: ((أَلَلَ أَنْكُلْ)). قُلْتُ أَرْسِلُ كُلْبِي قَاجِدُ مَعَهُ كُلُبًا آخَوَ يُمْ يُنْ أَرْسِلُ كُلْبِي قَاجِدُ مَعَهُ كُلُبًا آخَوَ يَعْمَلُ الْمُسَلِكُ عَلَى نَفْسِدِ)). قُلْتُ أَرْسِلُ كُلْبِي قَاجِدُ مَعَهُ كُلْبًا آخَوَ كُلُبًا آخَوَ كُلُبًا آخَو كُلُبًا آخَوَ كُلُبًا آخَوَ كُلُبًا آخَوَ كُلُبًا آخَوَ كُلُبًا أَنْ الله الله الله الله الله الله عَلَيْكَ إِلَيْكَ إِنْهَا سَمَيْتَ عَلَى نَفْسِدِ)). قَالَ : ((لاَ تَأْكُلُ فَإِنْكَ إِنْهَا سَمَيْتَ عَلَى نَفْسِدِ)). قَالَ : ((لاَ تَأْكُلُ فَإِنْكَ إِنْهَا سَمَيْتَ عَلَى نَفْسِدِ)). قَالَ : ((لاَ تَأْكُلُ فَإِنْكَ إِنْهَا سَمَيْتَ عَلَى نَفْسِدِ) كُلُبُكَ وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى آخَوى ).

[راجع: د۱۷]

الرمال مرحوم نے بندوق کا مارا ہوا شکار حال کہ اے جو اپنے بوجھ سے جانور کو مارتا اور وہ گوشت کو چرتا نہیں ہے۔ مولانا وحید الرمال مرحوم نے بندوق کا مارا ہوا شکار حال کہا ہے کیونکہ بندوق کی گوئی گوشت کو چرکر اندر تھس جاتی ہے۔ جمہور علاء کا فوٹی کی ہے کہ جب دو سراکتا اس میں شریک ہو جائے تو اس کا کھانا درست نہیں ہے۔ بہت سے علاء بندوق کا شکار' جبکہ وہ ذری سے مہلے مرجائے اسے حال نہیں جائے۔ احتیاط اس میں ہے' واللہ اعلم بالصواب۔

٣- باب مَا أَصَابَ الْمِعْرَاضُ

باب جب بے یرے تیرے یا لکڑی کے عرض سے شکار مارا

٥٤٧٧ حدَّثَنا قَبيصَةُ، حَدَّثَنا سُفْيَالُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَمَّامِ بُنِ الْحَارِثِ عَنْ عَدِيٍّ بْن حَاتِم رَضِيَ الله عَنْهُ، قَالَ : قُلْتُ يَا رَسُولَ الله، إنَّا نُوْسِلُ الْكِلاَبِ الْمُعَلَّمَةَ. قَالَ: ((كُلْ مَا أَمْسَكُنَ عَلَيْك)). قُلْتُ : وَإِنْ قَتَلْنَ. قَالَ : ((وَإِنْ قَتَلْنَ)). قُلْتُ: وَإِنَّا نَرْمِي بِالْمِعْرَاضِ قَالَ: ((كُلُّ مَا خَزَقَ وَمَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَلاَ تَأْكُلُ)).

تر مرا جمهور علماء کا فتوی اس مدیث پر ہے اور ابوشعبہ والی مدیث جے ابوداؤد نے روایت کیا' وہ ضعیف ہے اور یہ عدی زاتش کی سأتھ رہے اور ۱۸ سال کی عمریائی (فتح الباری)

#### ٤ - باب صَيْدِ الْقَوْس

وَقَالَ الْحَسَنُ وَإِبْرَاهِيمُ: إذًا ضَرَبَ صَيْدًا فَبَانَ مِنْهُ يَدَّ أَوْ رَجْلٌ لاَ تَأْكُلُهُ الَّذِي بَانَ، وَتَأْكُلُ سَائِرَهُ. وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: إذَا ضَرَبْتَ عُنُقَهُ أَوْ وَسَطَهُ فَكُلْهُ، وَقَالَ الأَعْمَشُ عَنْ زَيْدٍ: اسْتَعْصَى عَلَى رَجُلٍ مِنْ آل عَبْدِ ا لله حِمَارٌ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَضْرُبُوهُ حَيْثُ تَيَسُّرَ، دَعُوا مَا سَقَطَ مِنْهُ وَكُلُوهُ.

#### جائے تواس کاکیا تھم ہے؟

(۵۳۷۷) ہم سے قبیمہ بن عقبہ نے بیان کیا کما ہم سے سفیان توری نے بیان کیا'ان سے منصور بن معتمر نے 'ان سے ابراہیم نخعی نے' ان سے ہمام بن حارث نے اور ان سے عدی بن حاتم وہالتھ نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیایارسول اللہ! ہم سکھائے ہوئے کتے (شکار یر) چھوڑتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ جو شکار وہ صرف تمہارے لیے رکھے اسے کھاؤ۔ میں نے عرض کیا اگرچہ کتے شکار کو مار ڈالیں۔ آنخضرت ملی این نے فرمایا (ہاں) اگرچہ مار ڈالیں! میں نے عرض کیا کہ م بے برکے تیریا لکڑی سے شکار کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اگر ان کی دھار اس کو زخمی کر کے پھاڑ ڈالے تو کھاؤ لیکن اگر ان کے

عرض سے شکار مارا جائے تواسے نہ کھاؤ (وہ مردار ہے)

حدیث قوی ہے۔ اس پر عمل کرنا اولی ہے۔ حضرت عدی بناتھ بھی اپنے باپ حاتم کی طرح سخاوت میں مشہور ہیں۔ یہ فتح مکمہ کے سال مسلمان ہوئے اور یہ اپنی قوم سمیت اسلام پر ثابت قدم رہے اور عراق کی فقوعات میں شریک رہے پھر حضرت علی بڑاتھ کے

#### باب تیر کمان سے شکار کرنے کابیان

اور امام حسن بقری رواید اور ابراتیم نخعی رواید نے کما کہ جب کی شخص نے بہم اللہ کمہ کر تیریا تکوار سے شکار کو مارا اور اس کی وجہ ے شکار کا ہاتھ یا پاؤل جدا ہو گیا توجو حصہ جدا ہو گیاوہ نہ کھاؤ اور باقی کھالواور اہراہیم نخعی رواٹھ نے کما کہ جب شکار کی گردن پریا اس کے در میان میں مارو تو کھا سکتے ہو اور اعمش نے زیدے روایت کیا کہ حضرت عبدالله بن مسعود رہائنے کی آل کے ایک شخص سے ایک نیل گائے بھڑک گئی تو حضرت عبداللہ بناٹھ نے انہیں تھم دیا کہ جمال مكن موسكے وہيں اسے زخم لكائيں (اور كماكم) كورخر كاجو حصه (مارتے وقت) کٹ کر گرگیا ہواہے تم چھوڑ دواور باقی کھا سکتے ہو۔

اس لیے کہ وہ کٹ کر گرنے والا حصہ زندہ جانور سے جدا کر دیا گیا اور دو سری حدیث میں ہے کہ جو عضو زندہ جانور سے کاٹ لیا جائے وہ عضو مردار ہے تو اس کا کھانا بھی حرام ہے۔

٥٤٧٨ - حدَّثَناً عَبْدُ الله بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنا حَيْوَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِني رَبيعَةُ بْنُ يَزيدَ الدُّمَشْقِيُّ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةً الْخُشَنِيِّ قَالَ: قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ إِنَّا بِأَرْضِ قَوْم أَهْلِ كِتَابٍ، أَفَنَأْكُلُ فِي آنِيَتِهِمْ؟ وَبَأَرْضَ صَيْدٍ أَصِيدُ بِقَوْسِي وَبِكُلْبِي الَّذِي لَيْسَ بِمُعَلَّم وَبِكَلْبِي الْمُعَلِّم، فَمَا يَصْلُحُ لِي؟ قَالَ: ((أَمُّا مَا ذَكُونَ مِنْ أَهْل الْكِتَابِ، فَإِنْ وَجَدُّتُمْ غَيْرَهَا فَلاَ تَأْكُلُوا فِيهَا، وَإِنْ لَمْ تَجدُوا فَاغْسِلُوها وَكُلُوا فِيهَا. وَمَا صِدْتَ بَقَوْسِكَ فَذَكَرْتَ اسْمَ الله فَكُلْ، وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ الْمُعَلَّمِ. فَذَكَوْتَ اسْمَ الله فَكُلُّ، وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ غَيْرَ مُعَلِّم فَأَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فكُلْ). [طرفاه في : ١٨٨٤، ٩٦، ٥٤٩٦.

(۵۴۷۸) ہم سے عبداللہ بن بزید مقبری نے بیان کیا کما ہم سے حیوہ بن شریح نے بیان کیا کہا کہ مجھے رہید بن بزید دمشق نے خبردی ا انسي ابو ادريس عائذ الله خولاني نے 'انسين حضرت ابو تعلبه خشى ك گاؤل ميں رہتے ہيں توكيا ہم ان كے برتن ميں كھاسكتے ہيں؟ اور ہم الی زمین میں رہتے ہیں جمال شکار بہت ہو تا ہے۔ میں تیر کمان سے بھی شکار کرتا ہوں اور اپنے اس کتے سے بھی جو سکھایا ہوا نہیں ہے اور اس کتے سے بھی جو سکھایا ہوا ہے تو اس میں سے کس کا کھانا میرے لیے جائز ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تم نے جو اہل کتاب کے برتن کاذکرکیاہے تواگر تہیں اس کے سواکوئی اور برتن مل سکے تواس میں نه کھاؤ لیکن تھیں کوئی دوسرا برتن نہ ملے تو ان کے برتن کو خوب دھو کراس میں کھاسکتے ہو اور جو شکارتم اپنی تیر کمان سے کرو اور (تیر تهيئكته وقت) الله كانام ليا موتو (اس كاشكار) كها يحت مو اورجو شكارتم نے غیرسدھائے ہوئے کتے سے کیا ہو اور شکار خود ذرج کیا ہو تواہ

ا الربغیر سکھلایا ہوا کتا کوئی شکار تمہارے پاس لائے بشرطیکہ وہ شکار زندہ تم کو مل جائے اور تم اسے خود ذبح کرو تو وہ تمہارے سیرے اللہ علی ہے ورنہ طال نمیں اور غیر مسلموں کے برتوں میں اگر کھانا ہی پڑے تو ان کو خوب دھو کر پاک صاف کر لینا ضروری ہے تب وہ برتن مسلمانوں کے استعال کے لیے جائز ہو سکتا ہے ورنہ ان کے برتوں کا کام میں لانا جائز نہیں ہے۔

باب انگل سے چھوٹے چھوٹے سنگ ریزے اور غلے مارنا (۵۲۷۹) م سے یوسف بن راشد نے بیان کیا کما م سے وکیج اور یزید بن ہارون نے بیان کیا اور الفاظ حدیث یزید کے ہیں' ان سے الهمس بن حسن نے 'ان سے عبداللہ بن بریدہ نے 'حضرت عبداللہ بن مغفل بناتخه نے ایک فخص کو کنگری تھینکتے دیکھاتو فرمایا که کنگری نه (انہوں نے بیان کیا کہ) آنخضرت مالیا میکری تھینکنے کو بیند نہیں کرتے تھے اور کہا کہ اس ہے نہ شکار کیا جا سکتا ہے اور نہ دیثمن کو کوئی نقصان پہنچایا جاسکتا ہے البتہ یہ کبھی کسی کادانت تو ڑدیتی ہے اور

٥- باب الْحَدْفِ وَالْبُدُقَةِ

٥٤٧٩– حدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ رَاشِدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ وَاللَّفْظُ لِيَزِيدَ عَنْ كَهْمَسِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مُغَفِّل أَنَّهُ رَأَى رَجُلاً يَخْذِفُ فَقَالَ لَهُ: لاَ تَخْذِفْ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْخَذْفِ أَوْ كَانَ يَكُرَهُ الْخَذْفَ. وَقَالَ: إنَّهُ لاَ يُصَادُ بهِ صَيْدٌ وَلاَ يُنْكَأُ بِهِ عَدُوٌّ، وَلَكِنَّهَا قَدْ تَكْسِرُ

السائ، وتَفقأ الْعَيْنَ ثُمَّ رَآهُ بَعْدَ ذَلِك نَخُذُفُ فَقَالَ لَهُ: أُحَدِّثُكَ عَنْ رَسُول الله عَلَىٰ أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْخَذْفِ، أَوْ كُرهَ الْخَذْف، وَأَنْتَ تَخْذَفُ؟ لاَ أُكُلُّمُكَ كَذَا وَكُذًا. [راجع: ٤٨٤١]

آنکھ پھوڑ دیتی ہے۔ اس کے بعد بھی انہوں نے اس شخص کو کنگریاں تجيئكتے ديکھاتو کما كه ميں رسول الله التي ليم كى حديث تمهيں سار باہوں کہ آپ نے کنگری پھینکنے سے منع فرمایا یا کنگری پھینکنے کو ناپسند کیااور تم اب بھی تھینکے جا رہے ہو' میں تم سے اتنے دنوں تک کلام نہیں کروں گا۔

آیہ میں اس مدیث سے ظاہر ہو گیا کہ مدیث پر چلنا اور مدیث کے سامنے اپنی رائے قیاس کو چھوڑنا ایمان کا تقاضا ہے اور یمی صراط متنقیم ہے اللہ ای بر قائم و دائم رکھے اور ای راہ حدیث بر موت نصیب کرے۔ آمین۔

خافظ صاحب فرمات مي. وفي الحديث جواز هجر ان من خالف السنة وترك كلامه ولا يدخل ذالك في النهي عن الهجر فوق ثلاث فانه یتعلق بمن هجر بحظ نفسه لیمنی اس سے ان لوگوں سے ترک سلام و کلام جائز ثابت ہوا جو سنت کی مخالفت کریں اور بیہ عمل اس مدیث کے خلاف نہ ہو گا جس میں تین دن سے زیادہ ترک کلام کی مخالفت آئی ہے۔ اس لیے کہ وہ اپنے نفس کے لیے ہے اور سے محبت سنت نبوی فداہ روحی کے لیے۔ سی ہے کی وہ صراط متنقیم ہے جس سے خدا ملے گا جیسا کہ علامہ طحطاوی نے مفصل بیان فرمایا ب- فان قلت ما وقوفك على انك على صراط مستقيم وكل واحد من هذه الفرق يدعى انه عليه قلت ليس ذالك للادعاء والتثبت باستعما لهم الوهم القاصر والقول الزاعم بل بالنقل عن جهابذة هذه الصنعة وعلماء اهل الحديث الذين جمعوا صحاح الحديث في امور رسول الله صلى الله عليه وسلم واحواله وافعاله وحركاته وسكناته واحوال الصحابة والمهاجرين والانصار الذين ابتعوهم باحسان مثل الامام البخاري و مسلم وغيرهما من الثقات المشهورين الذين اتفق اهل الشرق والغرب على صحة ما اوردوه في كتبهم من امور النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه رضي الله تعالى عنهم ثم بعد النقل ينظر الى الذي تمسك بهديهم وافتفي اثرهم واهتدي بسيرهم في الاصول والفروع فيحكم بانه من الذين هم هم وهذا هو الفارق بين الحق والباطل المميز بين من هو على الصراط المستقيم وبين من هو على السبيل الذي على يمينه و شماله (طحطاوي حاشية درمختار مطبوعة بولاق قاهرة ' جلد: ٣' كتاب الذبائح' ص: ١٣٥)

اگر تو کھے کہ تجھے اپنا صراط مستقیم پر ہونا کیسے معلوم ہو حالائکہ ان تمام فرقوں میں ہرایک ہی دعویٰ کرتا ہے تو میں جواب دوں گا کہ بیہ صرف دعویٰ کر لینے اور اپنے وہم و گمان کو سند بنا لینے سے ثابت نہیں ہو سکتا بلکہ اس پر وہ ہے جو علم منقول حاصل کرے اس فن کے ماہر علائے اہلحدیث ہے جن بزرگوں نے آنحضرت ماہیل کی صحیح احادیث جمع کیں جو آنحضرت ماہیل کے امور اور احوال اور حرکات و سکنات میں مروی ہیں اور جن بزرگوں نے صحابہ کرام انصار و مہاجرین کے حالات جمع کئے جنہوں نے ان کی احسان کے ساتھ پیروی کی جیسے کہ حضرت امام بخاری و حضرت امام مسلم وغیرہ ہیں جو ثقتہ لوگ تھے اور مشہور تھے' جن بزرگوں کی وارد کی ہوئی مرفوع و موقوف احادیث کی صحت پر کل علماء مشرق و مغرب متفق ہیں۔ اس نقل کے بعد دیکھا جائے گا کہ ان محد ثین کرام کے طریقہ کو مضبوط تھامنے والا اور ان کی پوری بوری اتاع کرنے والا اور تمام کلی و جزئی چھوٹے بزے کاموں میں ان کی روش پر چلنے والا کون ہے۔ اب جو فرقه اس طریقه یر ہو گا (یعنی احادیث رسول یر بطریق صحابہ بلا قید ند بب عمل کرنے والا) اس کی نسبت تھم کیا جائے گا کہ یمی جماعت وہ ہے جو صراط منتقیم پر ہے بس نیمی وہ اصول ہے جو حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہے اور نیمی وہ کسوئی ہے جو صراط منتقیم پر ہیں ان میں اور ان میں جو اس کے دائیں بائیں ہیں' تمیز کر دیتی ہے۔

٦- باب مِن اقْتنَى كُلْبًا لَيْسَ بكُلْبِ باب اس كيان مين جس في الياكتايالا جونه شكارك

#### لیے ہواور نہ مویثی کی حفاظت کے لیے

(۵۳۸۰) ہم سے موی بن اساعیل نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے عبدالغریز بن مسلم نے بیان کیا ان سے عبدالغد بن دینار نے بیان کیا ان انہوں نے کہا ہم بیان کیا انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت ابن عمررضی اللہ عنما سے بیان کیا انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت ابن عمررضی اللہ عنما سے ایک بی کریم ملتی ہے اور نہ شکار کرنے کے لیے تو روزانہ اس کی میاول میں سے دو قیراط کی کمی ہوجاتی ہے۔

(۵۴۸۱) ہم سے کی بن ابراہیم نے بیان کیا' انہوں نے کہاہم کو صنظلہ
بن الی سفیان نے خبر دی' انہوں نے کہا کہ میں نے سالم سے سنا'
انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنما
سے سنا' انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
سے سنا' آپ نے فرمایا کہ شکاریوں اور مولیثی کی حفاظت کی غرض کے
سواجس نے کتا پالا تو اس کے ثواب میں سے روزانہ دو قیراط کی کمی ہو
جاتی ہے۔

کھیتی کی حفاظت کرنے والا کتا بھی اس میں داخل ہے لینی اس میں گناہ شیں ہے۔

(۵۴۸۲) ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا کہا ہم کو امام مالک نے خبر دی 'انہیں نافع نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمر بھی ہے نے بیان کیا کہ رسول اللہ ساتھ ہے فرمایا جس نے مولیثی کی حفاظت یا شکار کی غرض کے سواکسی اور وجہ سے کتا پالا اس کے ثواب سے روزانہ دو قیراط کی کی ہو جاتی ہے۔

باب جب کتا شکار میں سے خود کھالے تواس کا کیا تھم ہے؟
اور اللہ نے سورہ مائدہ میں فرمایا کہ "آپ سے پوچھے ہیں کہ کیا چیز
کھانی ہمارے لیے حلال کی گئی ہے "آپ کمہ دیں کہ تم پر کل پاکیزہ
جانور کھانے حلال ہیں اور تمہارے سدھائے ہوئے شکاری کوں اور

#### صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ

٠ ١٥ ٥ - حدثناً مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدُّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ حَدُّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا عَنِ النّبِيِّ الله قَالَ: ((مَنِ اللهِ عَنْهُمَا عَنِ النّبِيِّ اللهِ قَالَ: ((مَنِ اللهِ عَنْهُمَا عَنِ النّبِيِّ اللهِ قَالَ: ((مَنِ اللهَ عَنْهُمَا عَنِ النّبِيِّ اللهِ قَالَ: (قَتَنَى كَلْبًا لَيْسَ بِكَلْبٍ مَاشِيَةٍ أَوْ صَارِيَةٍ، نَقَصَ كُلُّ يَوْمٍ مِنْ عَمَلِهِ قِيرَاطَانِ)).

[طرفاه في : ٤٨١، ٥٤٨٢].

1430- حدَّثَنَا الْمَكِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ قَالَ: اللهِ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: عَمَرَ يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ فَقُولُ: ((مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا، إلاَّ كَلْبٌ صَارٍ لِصَيْدٍ أَوُ كَلْبَ مَاشِيةٍ فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمِ كَلْ يَوْمِ قِيرَاطَانِ)). [راجع: ٤٨٠٥]

[راجع: ٥٤٨٠]

٧- باب إِذَا أَكُلَ الْكُلْبُ. وَقَوْلِهِ تَعَالَى:
 ﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلُّ لَهُمْ قُلْ أُحِلً لَكُمُ
 الطَّيْبَاتِ وَمَا عَلْمُتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ
 مُكَلِّبِينَ ﴿ : الصَّوَائِدَ. الْكَوَاسِبُ اجْتَرَحُوا:

اكْتَسَبُوا ﴿تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللهُ، فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمْ - إِلَى قَوْلِهِ -سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴾. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ : إِنْ أَكُلَ الْكُلْبُ فَقَدْ أَفَسَدَهُ، إِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ، وَالله يَقُولُ: ﴿تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَى نَفْسِهِ، وَالله يَقُولُ: ﴿تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَمَكُمُ الله ﴾ فَتُضْرَبُ وَتُعَلِّمُ حَتَى يَتُرُكَ. وَكَوِهَهُ ابْنُ عَمَر. وَقَالَ عَطَاءً إِنْ شَرِبَ الدُمْ وَلَمْ يَأْكُلُ فَكُلْ.

جانوروں کا شکار بھی جو شکار پر چھوڑے جاتے ہیں۔ تم انہیں اس طریقہ پر سکھاتے ہو جس طرح تمہیں اللہ نے سکھایا ہے سو کھاؤ اس شکار کو جے (شکاری جانور یا کہ) تمہارے لیے پکڑ کر رکھیں' اللہ کے قول "بیشک اللہ حساب جلد کر دیتا ہے۔" تک۔ ابن عباس بڑا شا نے شکار کو کھا گیا تو اس نے شکار کو کہا کہ اگر کتے نے شکار کا گوشت خود بھی کھالیا تو اس نے شکار کو روکا باک کر دیا کیو نکہ اس صورت میں اس نے خود اپنے لیے شکار کو روکا ہے اور اللہ تعالیٰ کا اس سورہ میں فرمانا کہ تم انہیں سکھاتے ہواس میں ہے اور اللہ نے گا کہا ہوائی سکھایا ہے" اس لیے ایسے کتے کو پیٹا جائے گا اور سکھایا جاتا رہے گا' یمال تک کہ شکار میں سے وہ کھانے کی عادت وہوڑ دے۔ ایسے شکار کو ابن عمر بڑی شاکھ کی میں تھے تھے اور عطاء نے کہا چھوڑ دے۔ ایسے شکار کاخون پی لیا ہو اور اس کا گوشت نہ کھایا ہو تو تم کھا ہو تو تم کھا

عطاء كا قول بھى احتياط كے خلاف ب الندا ايسے شكار سے بھى پر ميز مناسب بـ

مُحَمَّدُ بنُ فُضَيْلِ عَنْ بَيَانِ عَنِ الشَّغْبِيِّ مُحَمَّدُ بنُ فُضَيْلِ عَنْ بَيَانِ عَنِ الشَّغْبِيِّ عَنْ عَلَيْ بَنْ فَضَيْلِ عَنْ بَيَانِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَدِيٍّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: ((سَأَلْتُ رَسُولَ الله قُلْتُ: إِنَّا قَوْمٌ نَصِيدُ بِهَذِهِ الْكِلاَبَ، فَقَالَ: ((إِذَا أَرْسَلْتَ كِلاَبَكَ الْمُعَلَّمَةَ فَقَالَ: ((إِذَا أَرْسَلْتَ كِلاَبَكَ الْمُعَلَّمَةَ وَذَكَرْتَ السَمَ الله فَكُلْ، مِمَّا أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمْ وَإِنْ قَتَلْنَ إِلاَّ أَنْ يَأْكُلُ، مِمَّا أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمْ وَإِنْ قَتَلْنَ إِلاَّ أَنْ يَأْكُلُ الْكَلْبُ، فَإِنْ قَتَلْنَ إِلاَّ أَنْ يَأْكُلُ الْكَلْبُ، فَإِنْ قَتَلْنَ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا أَمْسَكُهُ عَلَى فَلْإِنِي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا أَمْسَكُهُ عَلَى فَلْإِنِي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا أَمْسَكُهُ عَلَى فَلْمِهِ، وَإِنْ خَالَطَهَا كِلاَبَ مِنْ غَيْرِهَا فَلاَ تَعْمَلِهِ، وَإِنْ خَالَطَهَا كِلاَبَ مِنْ غَيْرِهَا فَلاَ تَعْمَلُ مَنْ عَيْرِهَا فَلاَ الْكُلْبُ، [راجع: ١٧٥]

(۵۴۸۳) ہم سے قتیہ بن سعید نے بیان کیا' کہا ہم سے محمہ بن فضیل نے بیان کیا' ان سے بیان بن بشرنے' ان سے شعبی نے اور ان سے حضرت عدی بن حاتم بخارت نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ مائی ہے ہے کہ ان کول سے شکار کرتے ہیں؟ آپ نے فربایا کہ اگر تم اپنے سکھائے ہوئے کوں کو شکار کے لیے چھوڑتے فربایا کہ اگر تم اپنے ہوتو جو شکاروہ تمہارے لیے پکڑ کرلائیں اسے کھاؤ خواہ وہ شکار کو مار بی ڈالیں۔ البتہ اگر کتا شکار میں سے خود بھی کھالے تو اس میں یہ اندیشہ ہے کہ اس نے یہ شکار خود اپنے لیے پکڑا تھا اور اگر دو سرے کتے بھی تمہارے کول کے سواشکار میں شریک ہوجائیں اثر نہ کھاؤ۔

یہ سدھائے ہوئے کوں سے متعلق ہے اگر وہ شکار کو مار بھی ڈالیس گر خود کھانے کو منہ نہ ڈالیس تو وہ جانور کھایا جا سکتا ہے گر ایسے سدھائے ہوئے کتے آج کل عنقامیں الا ماشاء اللہ۔

باب جب شکار کیا ہوا جانور شکاری کو دویا تین دن کے بعد ملے تو وہ کیا کرے؟

٨- باب الصَّيْدِ إِذَا غَابَ عَنْهُ
 يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةً

خدَّتَنَا ثَابِتُ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنِ الشَّعْنِي بَنُ الْبِيتُ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنِ الشَّعْنِي عَنْ عَدِي بْنِ حَاتِمٍ رَضِي الله عَنْهُ الشَّعْنِي عَنْ عَدِي بْنِ حَاتِمٍ رَضِي الله عَنْهُ عَنِ النّبِي الله قَالَ: ((إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ وَسَمَّيْتَ فَأَمْسَكَ وَقَتَلَ فَكُلْ وَإِنْ أَكُلُ فَلاَ تَأْكُلْ، فَإِنْمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ. وإِذَا تَأْكُلْ، فَإِنْمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ. وإِذَا فَلاَ عَلَى نَفْسِهِ. وإِذَا فَالمَّ كِلاَبًا لَمْ يُذْكَرِ السَّمُ الله عَلَيْهَا فَأَمْسَكُن وَقَتَلْنَ فَلاَ تَأْكُلْ، فَإِنْكَ لا تَدْرِي فَأَمْسَكُن وَقَتَلْنَ فَلاَ تَأْكُلْ، فَإِنْكَ لاَ تَدْرِي قَلْمَ الله عَلَيْهَا قَتَلَ. وإِنْ رَمَيْتَ الصَيْدَ فَوَجَدْتَهُ بَعْد يَوْمُ أَوْ يَوْمَيْنِ لَيْسَ بِهِ إِلاَّ أَثَرُ سَهْمِكَ يَوْمُ فِي الْمَاءِ فَلاَ تَأْكُلْ). وإِنْ وَقَعَ فِي الْمَاءِ فَلاَ تَأْكُلْ). وإِنْ وقَعَ فِي الْمَاءِ فَلاَ تَأْكُلْ). [راحم: ١٧٥]

٥٤٨٥ وقال عَبْدُ الأَعْلَى عَنْ دَاوُدَ
 عَنْ عَامِرٍ عَنْ عَدِيًّ أَنَّهُ قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى
 الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَرْمِي الصَّيْدَ فَيَفْتَقِرُ أَثَرَهُ
 الْيَوْمَيْنِ والثلاثَةَ ثُمَّ يَجدُهُ مَيْتًا وَفِيهِ سَهْمُهُ
 قال: ((يَأْكُلُ إِنْ شَاءَ)).

[راجع: ٥٧٥]

٩- باب إِذَا وَجَدَ مَعَ الصَّيْدِ كَلْبًا آخَ

٣٨٦- حدَّثَنا آدَمُ حدَّثَنا شَعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي السَّفْرِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَدِيٍّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ : قُلْتُ يَا رَسُولَ الله، الله أَرْسِلُ كَلْبِي وأُسَمِّي، فَقَالَ الله، صَلَّى الله عَلْيْهِ وَسَلَّمَ ((إذَا أَرْسَلْتَ صَلَّى الله عَلْيْهِ وَسَلَّمَ ((إذَا أَرْسَلْتَ

اس کے بیان کیا کہ اس عاصم بن سلیمان نے بیان کیا کہ ہم سے شابت بن بزید نے بیان کیا کہ ہم سے عاصم بن سلیمان نے بیان کیا ان سے معری بن حاتم بڑا ہے کہ نبی کریم ملتی ہے نے فرمایا شعبی نے ان سے عدی بن حاتم بڑا ہے نہ نبی کریم ملتی ہے نے فرمایا جب تم نے اپنا کما شکار پر چھوڑا اور بسم اللہ بھی پڑھی اور کتے نے شکار پر اور اسے کھاؤ اور اگر اس نے خود بھی کھالیا ہو تو تم نہ کھاؤ کیونکہ یہ شکار اس نے اپنے لیکڑا ہے اور اگر دو سرے کتے جن پر اللہ کانام نہ لیا گیا ہو'اس کتے کے ساتھ شکار میں شریک ہو جائیں اور شکار پکڑ کر مار ڈالیس تو ایسا شکار نہ کھاؤ کیونکہ تمہیس معلوم جائیں اور شکار پر تیر مارا بھروہ شکار نہ سے نہ مارا ہے اور اگر تم نے شکار پر تیر مارا بھروہ شکار شہیس دویا تین دن بعد ملا اور اس پر تمہارے تیرے نشان کے سوا اور کئی دو سرانشان نہیں ہے تو ایسا شکار کھاؤ لیکن اگر وہ بانی میں گر گیا ہو تو نہ کھاؤ۔

(۵۴۸۵) اور عبدالاعلی نے بیان کیا' ان سے داؤد بن ابی یا سرنے'
ان سے عامر شعبی نے اور ان سے حضرت عدی بن حاتم بناٹی نے کہ
انہوں نے نبی کریم الٹی کیا سے عرض کی کہ وہ شکار تیرسے مارتے ہیں
پھردویا تین دن پر اسے تلاش کرتے ہیں' تب وہ مردہ حالت میں ماتا
ہے اور اس کے اندر ان کا تیر گھسا ہوا ہو تا ہے۔ آنخضرت ملٹی کیا نے
فرمایا کہ اگر تو چاہے تو کھا سکتا ہے۔

یه ای صورت میں که شکار بدبودار نه جوا :و ورنه پھروه کھانا مناسب نہیں ہے۔

باب شکاری جب شکار کے ساتھ دو سرا کتابائے تووہ کیا کرے؟

(۵۳۸۲) ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا کماہم سے شعبہ نے بیان کیا 'ان سے عبد اللہ بن ابی السفر نے 'ان سے عامر شعبی نے اور ان سے حضرت عدی بن حاتم رہاؤ نے نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا یارسول اللہ! میں (شکار کے لیے) اپنا کتا چھو ڑتے وقت بسم اللہ پڑھ لیا ہو لیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ جب کتا چھو ڑتے وقت بسم اللہ پڑھ لیا ہو

كُلْبَكَ وَسَمَّيْتَ فَأَخَذَ فَقَتَلَ فَأَكُلَ فَلاَ تَأْكُلْ، فَإِنْمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ)). قُلْتُ: إِنِّي أُرْسِلُ كَلْبِي أَجِدُ مَعَهُ كَلْبُ آخَرَ لاَ أَدْرِي أَيُّهُمَا أَخَذَهُ، فَقَالَ: ((لاَ تَأْكُلْ، فَإِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى فَإِنَّهُ سَيْدِ الْمِعْرَاضِ غَيْرِهِ)). وَسَأَلْتُهُ عَنْ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ فَقَالَ: ((إِذَا أَصَبْتَ بِحَدِّهِ فَكُلْ وَإِذَا أَصَبْتَ بِعَرْضِهِ فَقَتَلَ فَإِنَّهُ وَقِيدٌ فَلاَ أَنْ أَلَاكُلُ)). [راجع: ١٧٥]

• ١ - باب مَا جَاءَ فِي التَّصَيُّدِ

اور پھروہ کا شکار پکڑ کے مار ڈالے اور خود بھی کھالے تو ایبا شکار نہ کھاؤ کیونکہ یہ شکار اس نے خود اپنے لیے پکڑا ہے۔ میں نے کہا کہ میں کتا شکار پر چھوڑ تا ہول لیکن ابن کے ساتھ دو سرا کتا بھی مجھے ملتا ہے اور مجھے یہ معلوم نہیں کہ کس نے شکار پکڑا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ایبا شکار نہ کھاؤ کیونکہ تم نے اپنے کتے پر بسم اللہ پڑھی ہے دو سرے کتے پر نہیں پڑھی اور میں نے آپ سے بے پر کے تیریا لائوی سے شکار کا تھم پوچھاتو آپ نے فرمایا کہ اگر شکار نوک کی دھار کٹری سے مراہو تو کھالیکن اگر تو نے اس کی چو ڈائی سے اسے مارا ہے تو ایبا شکار ہو جھ سے مراہو تو کھالیکن اگر تو نے اس کی چو ڈائی سے اسے مارا ہے تو ایبا شکار ہو جھ سے مراہ ہے لیسا سے نہ کھا۔

وہ موقوذ مردار ہے۔ مزید تفصیلات پہلے گزر چکی ہیں۔ حطرت حافظ صاحب فرماتے ہیں وفید تحریم اکل الصید الذی اکل المیت اگر میں ہو جاتا الکلب مند ولو کان الکلب معلما (فتح) اگر سدھایا ہوا کتابی کیوں نہ ہو جب وہ شکار سے کھالے تو وہ شکار کھانا حرام ہو جاتا ہے۔ لفظ کلبک کی اضافت سے سدھایا ہوا کتا خریدنا بیخنا جائز ثابت ہوتا ہے (فتح)

#### باب شكار كرنے كوبطور مشغله اختيار كرنا

مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنِي ابْنُ فَضَيْلٍ عَنْ عَدِيِّ ابْنُ فَصَيْلٍ عَنْ بَيَانِ عَنْ عَامِرٍ عَنْ عَدِيٍّ بْنِ حَاتِمٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ الله عَنْهُ فَقَلْتُ: إِنَّا قَوْمٌ نَتَصَيَّدُ بِهَذِهِ الله عَنْهُ فَقَلْتُ: (إِذَا أَرْسَلْتَ كِلاَبَكَ الْكَلْبِ. فَقَالَ: ((إِذَا أَرْسَلْتَ كِلاَبَكَ الْمُعَلَّمَةَ وَذَكَرْتَ اسْمَ الله فَكُلْ مِمَّا الله عَلَيْكَ، إِلاَّ أَنْ يَأْكُلَ الْكَلْبُ فَلاَ الْمُعَلِّمَةَ وَذَكَرْتَ اسْمَ الله فَكُلْ مِمَّا الله عَلَيْكَ، إِلاَّ أَنْ يَأْكُلَ الْكَلْبُ فَلاَ تَأْكُلْ، فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَيْكِ، وإِنْ خَالَطَهَا كُلْبٌ مِنْ غَيْرِهَا عَلَى نَفْسِهِ، وَإِنْ خَالَطَهَا كُلْبٌ مِنْ غَيْرِهَا فَلاَ تَأْكُلْ)). [راجع: ١٧٥]

فضیل کے جمروی 'ان سے بیان بن بشرنے 'ان سے عام شعبی نے اور ان نے خبردی 'ان سے بیان بن بشرنے 'ان سے عام شعبی نے اور ان سے حضرت عدی بن حاتم بوالتہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ مالیہ ہم اس قوم میں سکونت رکھتے ہیں جو ان کتوں سے شکار کرتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جب تم اپنا سکھایا ہوا کتا چھو ژو اور اس پر اللہ کانام لے لو تو اگر وہ کتا تممارے لیے شکار لایا ہو تو تم اس کھا سکتے ہو لیکن اگر کتے نے خود بھی کھالیا ہو تو وہ شکار نہ کھاؤ کیونکہ اندیشہ ہے کہ اس نے وہ شکار خود اپنے لیے پکڑا ہے اور اگر اس کتے اندیشہ ہے کہ اس نے وہ شکار خود اپنے لیے پکڑا ہے اور اگر اس کتے کے ساتھ کوئی دو سرا کتا بھی شکار میں شریک ہو جائے تو پھر شکار نہ کھاؤ۔

(182) P (182)

(۵۴۸۸) م سے ابوعاصم نبیل نے بیان کیا' ان سے حیوہ بن شریح نے (دوسری سند) اور حضرت امام بخاری روایتے نے کما ، مجھ سے احمد بن ائی رجاءنے بیان کیا' ان سے سلمہ بن سلیمان نے بیان کیا' ان سے عبدالله بن المبارك في بيان كيا ان سے حيوه بن شريح في بيان كيا کہ میں نے ربیعہ بن بزید دمشق سے سنا کما کہ مجھے ابوادریس عائذ الله نے خبروی کما کہ میں نے حضرت ابو تعلبہ خشنی بوالتھ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ میں رسول الله ملی الله علی خدمت میں حاضر موا اور عرض کیایارسول اللہ! ہم اہل کتاب کے ملک میں رہتے ہیں اور ان کے برتن میں کھاتے ہیں اور ہم شکار کی زمین میں رہتے ہیں 'جمال میں این تیرے شکار کرتا ہوں اور اپنے سدھائے ہوئے مکتے سے شکار کرتا ہوں اور ایسے کتوں سے بھی جو سدھائے ہوئے نہیں ہوتے تواس میں سے کیاچیز مارے لیے جائز ہے؟ آپ نے فرمایاتم فےجوب کہا ہے کہ تم اہل کتاب کے ملک میں رہتے ہو اور ان کے برتن میں بھی کھاتے ہو تو اگر تہیں ان کے برتوں کے سوا دو مرے برتن ال جائیں تو ان کے برتنوں میں نہ کھاؤ لیکن ان کے برتنوں کے سوا دوسرے برتن نہ ملیں تو انہیں دھو کر پھران میں کھاؤ اور تم نے شکار کی سرزمین کاذکر کیاہے توجو شکارتم اپنے تیرے مارو اور تیر چلاتے وقت الله كانام ليا مو تواس كھاؤ اور جو شكارتم نے اپنے سدهائے ہوئے کتے سے کیا ہو اور اس پر اللہ کانام لیا ہو تواسے کھا اور جو شکار تم نے اپنے بلاسد ھائے کتے سے کیا ہو اور اسے ذریح بھی خود بی کیا ہو تواہے بھی کھاؤ۔

(۵۴۸۹) ہم سے مدد نے بیان کیا کہا ہم سے کی بن سعید قطان نے بیان کیا ان سے شعبہ نے بیان کیا ان سے ہشام بن زید نے بیان کیا ان سے ہشام بن زید نے بیان کیا اور ان سے حضرت انس بن مالک بڑھ نے بیان کیا کہ مرالظہران (مکہ کے قریب ایک مقام) میں ہم نے ایک فرگوش کو اجمارا لوگ اس کے پیچے دوڑے گرنہ پایا مجر میں اس کے پیچے دا اور میں نے اس کے پیچے دوڑے گرا اور میں نے اس کے پیچے دوڑے محرت ابوطلح بڑھ نے کہا س لیا انہوں نے نی

٨٨ ٤٥- حدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحِ وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ أَبِي رَجَاء حَدَّثَنَا سَلَمَةً بْنُ سُلَيْمَانَ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ حَيْوَةَ بْنُ شُرَيْحِ قَالَ: سَمِغْتُ رَبيعَةَ بْنَ يَزِيدَ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو إِدْرِيسَ عَائِذُ الله قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيُّ رَضِيَ الله عَنْهُ يَقُولُ: أَتَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ الله، إنَّا بأَرْضِ قَوْم أَهْلِ الْكِتَابِ، نَأْكُلُ فِي آنِيَتِهُمْ، وَأَرْضُ صَيْدٍ أَصِيدُ بِقَوْسِي، وَأُصِيدُ بِكَلْبِي الْمُعَلِّم وَالَّذِي لَيْسَ مُعَلَّمًا، فَأَخْبِرْنِي مَا الَّذِي يَحِلُّ لَنَا مِنْ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: ((أَمَّا مَا ذَكَرْتَ أَنَّكَ بِأَرْضِ قَوْم أَهْلِ الْكِتَابِ تَأْكُلُ فِي آنِيَتِهمْ، فَإِنْ وَجَٰدُتُمْ غَيْرَ آنِيَتِهمْ فَلاَ تَأْكُلُوا فِيهَا، وَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَاغْسِلُوهَا ثُمُّ كُلُوا فِيهَا وَأَمَّا مَا ذَكَرْتَ أَنُّكَ بِأَرْضِ صَيْدٍ، فَمَا صِدْتَ بِقُوْسِكَ فَاذْكُر اسْمَ الله ثُمَّ كُلْ، وَمَا صِدْتَ بِكُلُّبِكَ الْمُعَلُّم فَاذْكُرِ اسْمَ الله ثُمَّ كُلُّ. وَمَا صِدْتَ بَكَلْبِكَ الَّذِي لَيْسَ مُعَلَّمًا فَأَذْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَكُلْ)). [راجع: ٥٤٧٨] ٥٤٨٩ حدَّثَنَا مُسَدَّدٌّ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَنَس بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ : انْفَجْنَا أَرْنَبًا بِمَرِّ الظُّهْرَانِ فَسَعَوْا عَلَيْهَا حَتَّى لَغِبُوا، فَسَعَيْتُ عَلَيْهَا حَتَّى أَخَذْتُهَا، فَجِنْتُ بِهَا إِلَى أَبِي طَلْحَةً، فَبَعَثَ إِلَى

النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَرْكِهَا وَ فَخِذَيْهَا، فَقَبَلَهُ.

کریم ملتی کی خدمت میں اس کا کولھا اور دونوں را نیں بھیجیں تو آپ نے انہیں قبول فرمالیا۔

معلوم ہوا کہ خرگوش کھانا درست ہے اکثر علماء کا یمی فتوی ہے۔

(۱۹۳۹) ہم سے اساعیل نے بیان کیا' کہا کہ جھ سے امام مالک نے بیان کیا' ان سے عمر بن عبیداللہ کے غلام ابوالنظر نے' ان سے ابوقادہ بیاللہ کے غلام بالو تقادہ بیاللہ نے غلام نافع نے اور ان سے حضرت ابوقادہ بیاللہ نے جگہ پر رسول اللہ سی خیار کے ساتھ سے پھروہ مکہ کے راستہ میں ایک جگہ پر ایخ بعض ساتھیوں کے ساتھ جو احرام باندھے ہوئے سے پیچھے رہ گئے فود ابوقادہ بیاللہ احرام سے نہیں سے اس عرصہ میں انہوں نے گئے ور فر دیکھا اور (اسے شکار کرنے کے ارادہ سے) اپنے گھوڑے پر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد اپنے ساتھیوں سے (جو محرم سے) کو ڈا مانگا کین انہوں نے دیئے سے انکار کیا پھر اپنا نیزہ مانگا کین اسے بھی پر جملہ کیا اور اسے شکار کرلیا پھر اپنا نیزہ مانگا کین اسے بھی پر جملہ کیا اور اسے شکار کرلیا پھر بعض نے تو اس کا گوشت کھایا اور بعض نے تو اس کا گوشت کھایا اور بعض نے کھانے سے انکار کیا۔ اس کے بعد جب وہ آخضرت سی خوا کے بعد جب وہ آخضرت سی خوا کے مہانا تھا۔ خوا اللہ نے تھارے لیے مہانا تھا۔

[راجع: ۱۸۲۱] حالت احرام میں کی دو سرے کاشکار کیا ہوا جانور کھانا جائز ہے۔

4 1 2 0 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدُّثَنِي مَالِكٌ عَنْ عَطَاءِ بْنِ مَالِكٌ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ عَنْ أَبِي قَتَادَةً مِثْلَهُ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ: ((هَلْ مَعَكُمْ مِنْ لَحْمِهِ شَيْءٌ؟)).

[راجع: ۱۸۲۱]

بیان کیا' ان سے زید بن اسلم نے' ان سے عطاء بن بیار نے اور ان سے حضرت ابو قادہ بڑاتھ نے ای طرح روایت کیا البتہ اس روایت میں یہ لفظ زیادہ ہے کہ آنخضرت مٹھ کے انے پوچھا تھا کہ تممارے پاس

(۵۳۹۱) م ے اساعیل نے بیان کیا کما کہ جھے سے امام مالک نے

اس کا کچھ گوشت بچاہوا ہے یا نہیں۔

ان جملہ احادیث کے لانے کا مقصد یہ بتلانا ہے کہ شکار کو مشغلہ کے طور پر اختیار کرنا جائز ہے مگریہ مشغلہ ایسا نہ ہو کہ کسیسی کسیسی کی ادائیگی میں سستی کرنے کا سبب بن جائے۔ اس صورت میں یہ مشغلہ بمترنہ ہوگا۔

۱۹ - باب التصنيد علَى البجبال باب السيان من كم بها رول برشكار كرنا جائز ب-اس باب ك لان سي حضرت الم يخارى رايد كي غرض يه ب كه شكار كي ليه بها رول برج منا منت الحانا يا كمو را كو بانك

لے جانا جائز درست ہے

٢ ٩ ٥ ٥ - حدَّثَنا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنَا عَمْرٌو أَنَّ أَبَا النَّصْرِ حَدَّثَهُ عَنْ نَافِعِ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ وَأَبِي صَالِحٍ مَوْلَى النُّوْأَمَةِ سَمِعْتُ أَبَا قَتَادَةَ قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ عِلَيَّ فِيمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ وَهُمْ مُحْرِمُونَ وَأَنَا رَجُلٌ حِلٌّ عَلَى فَرَس، وَكُنْتُ رَقَّاءُ عَلَى الْجِبَال، فَبَيْنَا أَنَا عَلَى ذَلِكَ إِذْ رَأَيْتُ النَّاس مُتَشَوِّفِينَ لِشَيْء، فَذَهَبْتُ أَنْظُرُ فَإِذَا هُوَ حِمَارُ وَحْش، فَقُلْتُ لَهُمْ: مَا هَذَا؟ قَالُوا: لاَ نَدْرِي، قُلْتُ: هُوَ حِمَارٌ وَحْشِيٌّ، فَقَالُوا: هُوَ مَا رَأَيْتُ. وَكَنْتُ نَسِيتُ سَوْطِي، فَقُلْتُ لَهُمْ : نَاولُونِي سَوْطِي فَقَالُوا: لاَ نُعِينُكَ عَلَيْهِ، فَنَزَلْتُ فَأَخَذْتُهُ، ثُمَّ ضَرَبْتُ فِي أَثَرِهِ، فَلَمْ يَكُنْ إلاَّ ذَاكَ حَتَّى عَقَرْتُهُ، فَأَتَيْتُ إِلَيْهِمْ فَقُلْتُ لَهُمْ: قُومُوا فَاحْتَمِلُوا قَالُوا : لاَ نَمُسُّهُ، حَتَّى جِنْتُهُمْ بِهِ فَأَبَي بَعْضُهُمْ وَأَكُلَ بَعْضُهُمْ، فَقُدْتُ : أَنَا أَسْتَوْقِفُ لَكُمُ النَّبِيُّ اللهُ فَأَدْرَكُتُهُ، فَحَدَّثْتُهُ الْحَدِيثَ، فَقَالَ لِي ((أَبَقِيَ مَعَكُمْ شَيْءٌ مِنْهُ؟)) قُلْتُ: نَعَمْ. فَقَالَ: ((كُلُوا فَهُو طُعْمٌ أَطْعَمَكُمُوهَا اللهِ)). [راجع: ١٥٢١]

(۵۴۹۲) ہم سے کی بن سلیمان نے بیان کیا کما کہ مجھ سے ابن وہب نے بیان کیا' انہیں عمرو نے خبر دی' ان سے ابوالنضر نے بیان کیا' ان سے ابو تادہ کے غلام نافع اور توامہ کے غلام ابوصالے نے کہ انہوں نے حضرت ابو قادہ بڑاٹھ سے سنا' انہوں نے بیان کیا کہ میں مکہ اور مدینہ کے درمیان رائے میں نبی کریم ملی کے ساتھ تھا۔ دوسرے لوگ تو احرام باندھے ہوئے تھے لیکن میں احرام میں نمیں تھا اور ایک گھوڑے پر سوار تھا۔ میں بہاڑوں پر چڑھنے کا بڑا عادی تھا پھرا جانک میں نے دیکھا کہ لوگ للجائی ہوئی نظروں سے کوئی چیز دیکھ رہے ہیں۔ میں نے جو دیکھا تو ایک گور خر تھا۔ میں نے ان سے بوچھا کہ یہ کیاہے؟ لوگوں نے کہا ہمیں معلوم نہیں! میں نے کہا کہ یہ تو گور خر ہے۔ لوگوں نے کہا کہ جو تم نے دیکھا ہے وہی ہے۔ میں اپنا کو ڑا بھول گیا تھا اس لیے ان سے کہا کہ مجھے میرا کو ڑا دے دو لیکن انہوں نے کہا کہ ہم اس میں تمہاری کوئی مدد نہیں کریں گے (کیونک ہم محرم ہیں) میں نے اتر کر خود کو ڑا اٹھایا اور اس کے پیچھے سے اسے مارا'وہ وہیں گر گیا پھر میں نے اسے ذریح کیا اور اپنے ساتھیوں کے پاس اسے لے کر آیا۔ میں نے کہا کہ اب اٹھواور اسے اٹھاؤ' انہوں نے کہا کہ ہم اسے نہیں چھوکیں گے۔ چنانچہ میں ہی اسے اٹھاکران کے پاس لایا۔ بعض نے تو اس کا گوشت کھایا لیکن بعض نے انکار کر دیا پھر میں نے ان سے کہا کہ اچھامیں اب تمہارے لیے آخضرت النظام رکنے کی درخواست کروں گا۔ میں آنخضرت ملٹی کیا کے پاس پہنچا اور آپ سے واقعہ بیان کیا۔ آپ نے فرمایا کہ تمهارے پاس اس میں سے کھ باقی بھی بچا ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں۔ فرمایا کھاؤ کیونکہ ب ایک کھاناہے جو اللہ تعالٰی نے تم کو کھلایا ہے۔

تَوَيْمِ مِنْ ابوقاده بولاً في الله تعالَى على الله الله تعالَى الله الله تعالَى الله تعالَى الله تعالَى الله تعالَى الله تعالَى الله الله تعالَى الله تعالى الله تعالى تع

#### تمهارے لیے دریا کاشکار کھانا"

عربناتذن کما کہ دریا کاشکاروہ ہے جو تدبیر یعنی جال وغیرہ سے شکار کیا جائے اور "اس کا کھانا" وہ ہے جسے پانی نے باہر پھینک دیا ہو۔ ابو بگر بناٹھ نے کما کہ جو دریا کا جانور مرکر پانی کے اوپر تیر کر آئے وہ حلال ہے۔ ابن عباس بھن اے کماکہ "اس کا کھانا" سے مراد دریا کا مردار ہے' سوا اس کے جو بگز گیا ہو۔ بام' جھنگے مچھلی کو یمودی نہیں کھاتے' لیکن ہم (فراغت سے) کھاتے ہیں اور نبی کریم ماٹھیا کے محالی شریح ر الله في كما كه مر دريائي جانور فديوحه ب اس ذرى كى ضرورت نہیں۔ عطاء نے کما کہ دریائی پرندے کے متعلق میری رائے ہے کہ اسے ذرئے کرے۔ ابن جریج نے کما کہ میں نے عطاء بن ابی رباح سے یو چھا کیا نہوں کا شکار اور سیااب کے گڑھوں کا شکار بھی دریائی شکار ہے (کہ اس کا کھانا بلاذ نے جائز ہو) کما کہ ہاں۔ پھرانہوں نے (دلیل کے طور رر) سور و نحل کی اس آیت کی تلاوت کی که "بيد دريا بهت زياده میٹھاہے اور بیہ دوسرا دریا بہت زیادہ کھارا ہے اور تم ان میں سے ہر ایک سے تازہ گوشت (مچھلی) کھاتے ہو اور حسن بڑاتھ دریائی کتے کے چڑے سے بنی ہوئی زین پر سوار ہوئے اور شعبی نے کما کہ اگر میرے گھروالے مینڈک کھائیں تو میں بھی ان کو کھلاؤں گااور حسن بھری کھوا کھانے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے۔ ابن عباس بھن انے کما کہ دریائی شکار کھاؤ خواہ نصرانی نے کیا ہو یا کسی بمودی نے کیا ہویا مجوسی نے کیا ہو اور ابودرداء بزائذ نے کما کہ شراب میں مجھلی ڈال دیں اور سورج کی دھوپ اس پر پڑے تو پھروہ شراب نہیں رہتی۔

وَقَالَ عُمَرُ: صَيْدُهُ مَا اصْطِيدَ، وَطَعَامُهُ مَا رُمِيَ بِهِ. وَقَالَ أَبُو بَكْر: الطَّافِي حَلاَلٌ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ : طَعَامُهُ مَيْتَتُهُ، إلاَّ مَا قَذِرْتَ مِنْهَا وَالْجِرِيُّ لاَ تَأْكُلُهُ الْيَهُودُ، وَنَحْنُ نَأْكُلُهُ وَقَالَ شُرَيْحٌ صَاحِبُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ شَيْءٍ فِي الْبَحْرِ مَذْبُوحُ. وَقَالَ عَطَاءٌ : أَمَّا ٱلطُّيْرُ فَأَرَى ۚ أَنْ يَذْبَحَهُ وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قُلْتُ لِعَطَاءِ صَيْدُ الأَنْهَارِ وَقِلاَتِ السَّيْلِ أَصَيْدُ بحْر هُوَ؟ قَالَ: نَعَمْ : ثُمَّ تَلاَ ﴿هَٰذَا عَذْبٌ فُوَاتٌ. وَهَذَا مِلْحٌ أَجَاجٌ، وَمِنْ كُلُّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرَيًّا﴾ وَرَكِبَ الْحَسَنُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَلَى سَرْجِ مِنْ جُلُودِ كِلاَبِ الْمَاء. وَقَالَ الشُّعْبِيُّ : لَوْ أَنَّ أَهْلِي أَكَلُوا الضُّفَادِعَ لأَطْعَمْتُهُمْ. وَلَمْ يَرَ الْحَسَنُ بالسُّلْحَفَاةِ بَأْسًا. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاس: كُلْ مِنْ صَيْدِ الْبَحْرِ، وَ إِنْ صَارَهُ نَصْرَانِيٍّ أَوْ يَهُودِيٌّ أَوْ مَجُوسِيٌّ. وَقَالَ أَبُو الدُّرْدَاء فِي الْمُرْي: ذَبَعَ الْحَمْرَ النَينالْ والشَّمْسُ.

تعلیم مراب میں اور میں اور میں اور کو اس لیے لائے کہ مجھلی کے شراب میں ڈالنے سے وہی اثر ہوتا ہے جو شراب میں نمک فالنے سے کو نکہ پھر شراب کی صفت اس میں باتی نہیں رہ جاتی۔ یہ ان لوگوں کے ذہب پر مبنی ہے جو شراب کا سرکہ بنانا درست جانتے ہیں۔ بعضوں نے مری کو مکروہ رکھا ہے۔ مری اس کو کتے ہیں کہ شراب میں نمک اور مجھلی ڈال کر دھوپ میں رکھ دیں۔ قطلانی نے کہا کہ یماں امام بخاری روایئے نے شافعیہ کا ظاف کیا ہے کیونکہ امام بخاری روایئے کے بیرو نہیں ہیں بلکہ جس قول کی دلیل قوی ہوتی ہے اس کو لے لیتے ہیں۔ آج کل اکثر مقلدین حضرت امام بخاری روایئے کو شافعی کمہ کر گراتے ہیں۔ ان کی بیہ ہفوات ہرگز لائق نوجہ نہیں ہیں۔ امام بخاری روایئے بختہ المحدیث اور کتاب و سنت کے تمیم 'تقلید جاید سے کوسوں دور خود فتیہ اعظم و

حضرت امام شعبی کا نام عامر بن شرهیل بن عبدابوعمرو شعبی جمیری ہے۔ مثبت و ثقه و امام بزرگ مرتبہ تابعبی ہیں۔ پانچ سو صحابہ كرام كو ديكھا۔ اڑ تاليس محابہ سے احاديث روايت كى بين سند كاھ ميں پيدا ہوئ اور سند كا اھ ك لگ بھگ ميں وفات پائى۔ امام شعبی حضرت امام ابو حنیفہ روائلہ کے سب سے بوے استاد اور ابراہیم نخبی کے ہم عصر ہیں۔ امام شعبی احکام شرعیہ میں قیاس کے قائل نہ تھے۔ ان کے طلم و کرم کا یہ عالم تھا کہ رشتہ داری میں جس کے متعلق ان کو معلوم ہو جاتا کہ وہ قرض دار ہو کر مرے ہیں تو ان کا قرض خود ادا کر دیتے۔ امام شعبی نے مجھی اپنے کسی غلام و لونڈی کو زدو کوب نہیں کیا۔ کوفہ کے اکثر علماء کے برخلاف حضرت عثان و بارے میں ان کے پاس کوئی صدیث نہ ہوتی تو لا ادری میں نہیں جانتا کہ دیا کرتے۔ اعمش کابیان ہے کہ ایک مخص نے امام شعبی سے پوچھا کہ الجیس کی بیوی کا کیا نام ہے۔ امام شعبی نے کہا کہ ذاک عرس ماشھدته مجھے اس شادی میں شرکت کا انقاق نہیں ہوا تھا۔ ایک مرتبہ خراسان کی مہم پر قتیبہ بن مسلم بابلی امیر الجاہدین کے ساتھ جہادیس شریک ہوئے اور کارہائے نمایاں انجام دیے۔ عبد الملک نے امام شعبی کو شاہ روم کے پاس سفیر بنا کر جھیجا تھا۔ (تذکرة الحفاظ 'ج: ا/ص: ۳۵ طم)

٥٤٩٣ حدَّثَناً مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرٌو أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا رَضِيَ الله عَنْهُ يَقُولُ: غَزْوَنَا جَيْش الْخَبَطِ، أَبُو عُبَيْدَةً، فَجُعْنَا جُوعًا شَديدًا، فَأَلْقَى الْبَحْرُ حُوتًا مَيِّنًا لَمْ يُرَ مِثْلُهُ يُقَالُ لَهُ الْعَنْبَرُ، فَأَكَلْنَا مِنْهُ نِصْفَ شَهْرٍ، فَأَخَذَ أَبُو عُبَيْدَةَ عَظْمًا مِنْ عِظَامِهِ فَمَرُّ الرَّاكِبُ تَحْتَهُ.

[راجع: ٢٤٨٣]

(۵۲۹۳) م سے مسدد نے بیان کیا کما ہم سے یکی قطان نے بیان کیا'ان سے ابن جر یج نے کماکہ مجھے عمرونے خردی اور انہوں نے جابر بناتھ سے سنا' انہوں نے بیان کیا کہ ہم غزوہ خبط میں شریک تھے' ہمارے امیر الجیش حضرت ابو عبیدہ بناٹھ تھے۔ ہم سب بھوک سے بیتاب تھے کہ سمندر نے ایک مردہ مچھلی باہر پھینکی۔ ایسی مچھلی دیکھی نمیں گئی تھی۔ اے عبر کتے تھے' ہم نے وہ مچملی پندرہ دن تک کھائی۔ پھر ابوعبیدہ والتحد نے اس کی ایک ہڈی لے کر (کھڑی کردی) تو وہ اتن اونچی تھی کہ ایک سوار اس کے پنچے سے گزرگیا۔

(۵۲۹۲۲) ہم سے عبداللہ بن محمد مندی نے بیان کیا کماہم کو سفیان توری نے خردی ان سے عمرو بن دینارنے انہوں نے جابر بوائند سے سنا' انہوں نے بیان کیا کہ نی کریم مٹائیا نے تین سوسوار روانہ کئے۔ مارے امیر ابو عبیدہ بڑا تھے۔ ہمیں قریش کے تجارتی قافلہ کی نقل و حرکت پر نظرر کھنی تھی پھر ( کھانا ختم ہو جانے کی وجہ سے) ہم سخت بموک اور فاقد کی حالت میں تھے۔ نوبت یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ ہم سلم کے بے (خبط) کھا کروقت گزارتے تھے۔ ای لیے اس مم کانام "جیش الحبط" پر کیا اور سمندر نے ایک مچھلی باہر ڈال دی۔ جس کا

یہ غزوہ سنہ ۸ھ میں کیا گیا تھا۔ جس میں بھوک کی وجہ سے لوگوں نے ہے کھلئے۔ ای لیے اسے جیش المخبط کما گیا۔ ٥٤٩٤ - حدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا مُنْفَيَانُ عَنْ عَمْرٍ وَقَالَ: سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ: بَعْثَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلُّمَ ثَلاَثَمِاتَةِ رَاكِبٍ، وَأَميرُنَا أَبُوعُبَيْدَةً نَرْصُدُ عيرًا لِقُرَيْش، فَأَصَابَنَا جُوعٌ شَديدٌ حَتَّى أَكَلْنَا الْخَبَطَ فَسُمِّيَ جَيْشَ الْخَبَطِ، وَٱلْقَى الْبَحْرُ حُوتًا يُقَالُ لَهُ الْعَنْبَرُ : فَأَكَلْنَا نِصْفَ شَهْرٍ، وَادُّهَنَا بُودَكِهِ خَتَّى صَلَحَتْ

أَجْسَامُنَا، قال فَأَخَذَ أَبُو عُبَيْدَةَ ضِلَعًا مِنْ أَضْلاَعِهِ فَنَصَبَهُ فَمَرٌ الرَّاكِبُ تَحْتَهُ. وَكَانَ فينَا رَجُلٌ فَلَمَّا اشْتَدُّ الْجُوعُ نَحَرَ ثَلاَثَ جَزَاتِرَ ثُمُّ ثَلاَثَ جَزَائِرَ، ثُمُّ نَهَاهُ أَبُو عُبَيْدَةً.

[راجع: ٢٤٨٣]

نام عنر تھا۔ ہم نے اسے آدھے ممینہ تک کھایا اور اس کی چربی تیل کے طور پر اپنے جمم پر ملی جس سے ہمارے جمم تذرست ہو گئے۔ بیان کیا کہ پھر ابوعبیدہ بڑائھ نے اس کی ایک پہلی کی ہڈی لے کر کمڑی ی توایک سوار اس کے نیچے سے گزرگیا۔ ہمارے ساتھ ایک صاحب (قیس بن سعد بن عبادہ جی شا) متھے جب ہم بہت زیادہ بھوکے ہوئے تو انهول نے میکے بعد دیگر تین اونٹ ذریح کردیئے۔ بعد میں ابوعبیدہ والتہ نے انہیں اس سے منع کردیا۔

> کونکہ سواریوں کے کم ہونے کا خطرہ تھا اور سفریس سواریوں کا ہونا بھی ضروری ہے۔ ١٣ - باب أكْلِ الْجَرَادِ

٥٤٩٥ حدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شَعْبَةُ عَنْ أَبِي يَعْفُورِ قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي أَوْلَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ النبي الله منبْعَ غَزَوَاتٍ، أَوْ سِتًا كُنَّا نَأْكُلُ مَعَهُ الْجَرَادَ. قَالَ سُفْيَانُ: وَأَبُو عَوَانَةَ وَإِسْوَانْيِلُ عَنْ أَبِي يَعْفُورٍ عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْلَى سَبْعَ غَزَوَاتٍ.

باب ٹڈی کھاناجائزہے

(۵۳۹۵) ہم سے ابوالولید نے بیان کیا' انہوں نے کما ہم سے شعبہ بن حجاج نے بیان کیا' ان سے ابویعنور نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عبدالله بن الي اوفي رمنى الله عنماسے سناكه بم نبي كريم صلى الله عليه وسلم کے ساتھ سات یا چھ غزووں میں شریک ہوئے۔ ہم آپ کے ساتھ نڈی کھاتے تھے۔ سغیان' ابوعوانہ اور اسرائیل نے ابولیغور سے بیان کیا اور ان سے ابن ائی اوئی نے "سلت غزوہ" کے لفظ روایت کئے۔

ندى كمانا بلا تردد جائز ہے۔ يه عطيه مجى ب اور عذاب مجى كونكه جال ان كاحمله موجائے كميتيال بهاد موجاتى جين الاماشاء الله . باب محوسیوں کابرتن استعل کرنااور مردار کا کھانا کیاہے؟ (۵۳۹۲) ہم سے ابوعاصم نبیل نے بیان کیا ان سے حیوہ بن شریح نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ جھے سے ربید بن بزید دمشقی نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ مجھ سے ابو ادرایس خولانی نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ جمع سے حضرت ابو تعلبہ خشی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ یں نی کریم صلی اللہ علیہ و سلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کما یارسول اللہ اہم الل کتاب کے طک میں رہتے ہیں اور ان کے برتوں من کماتے ہیں اور ہم شکار کی زمن میں رہتے ہیں اور میں اپنے تیر كمان سے بحى شكار كرتا ہول اور سد حائے ہوئے كتے سے اور ب مدهائ كتے سے بحى؟ آپ نے فرلما تم نے جوب كما ہے كہ تم اہل

١٤ - باب آنِيَةِ الْمَجُوسِ وَالْمَيْتَةِ ٥٤٩٦ حدُّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ قَالَ: حَدَّثَني رَبِيْعَةُ بْنُ يَزِيدَ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَني أَبُو إِدْرِيسَ الْخَوْلاَنِيُّ حَدَّثَنِي أَبُو ثَعْلَبَةَ الْحَشَنِيُّ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﴾ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، إنَّا بِأَرْضِ أَهْلِ الْكِتَابِ، فَنَأْكُلُ فِي آنِيَتِهِمْ؟ وَبِأَرْضِ صَيْدٍ أَصِيدُ بِقَوْسي، وَأَصيدُ بِكُلْبِي الْمُعَلَّمِ، وَبِكُلْبِي الَّذِي لَيْسَ بِمُعَلَّمٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((أَمَّا مَا ذَكَرْتَ، کتاب کے ملک میں رہتے ہو تو ان کے برتوں میں نہ کھایا کرو۔ البتہ اگر ضرورت ہو اور کھاناہی پڑجائے تو انہیں خوب دھولیا کرواور جو تم نے یہ کما ہے کہ تم شکار کی زمین میں رہتے ہو تو جو شکار تم اپنے تیر کمان سے کرواور اس پراللہ کانام لیا ہو تو اسے کھاؤ اور جو شکار تم نے اپنے سدھائے ہوئے کتے سے کیا ہو اور اس پراللہ کانام لیا ہو وہ بھی کھاؤ اور جو شکار تم نے اپنے بلاسدھائے ہوئے کتے سے کیا ہو اور اس خود ذرج کیا ہو اور اس کھاؤ اور جو شکار تم نے اپنے بلاسدھائے ہوئے کتے سے کیا ہو اور اس خود ذرج کیا ہو اسے کھاؤ۔

أَنْكَ بِأَرْضِ أَهْلِ كِتَابْ، فَلاَ تَأْكُلُوا فِي آنِيَهِمْ إِلاَّ أَنْ لاَتَجِدُوا بُدًّا فَاغْسِلُوهَا وَكُلُوا. وَأَمَّا مَا ذَكَرْتَ، أَنْكُمْ بِأَرْضِ صَيْدٍ، فَمَا صِدْتَ بِقَوْسِكَ فَاذْكُرِ اسْمَ الله وَكُلْ وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ الْمُعَلِّمِ فَاذْكُرِ اسْمَ الله وَكُلْ وَمَا صِدْتُ بِكَلْبِكَ الْمُعَلِّمِ فَاذْكُرِ اسْمَ الله وَكُلْ وَمَا صِدْتُ بِكَلْبِكَ الْمُعَلِّمِ فَاذْكُرِ اسْمَ الله وَكُلْ وَمَا صِدْتُ بِكَلْبِكَ الْمُعَلِّمِ الله وَكُلْ وَمَا صِدْتُ بِكَلْبِكَ الْمُعَلِّمِ الله وَكُلْ وَمَا صِدْتُ بِكَلْبِكَ الله وَكُلْ وَمَا صِدْتُ بِكَلْبِكَ الله وَكُلْ وَمَا صِدْتُ بِكَلْبِكَ الله وَكُلْ وَمَا صَدْتُ بِكُلْبِكَ الله وَكُلْ وَمَا صَدْتُ بَكُلْبِكَ الله وَكُلْ وَمَا صَدْتُ بِكَلْبِكَ الله وَكُلْ وَمَا صَدْتُ الله وَكُلْ وَمَا صَدْتَ الله وَكُلْ الله وَكُلْ وَمَا صَدْتُ الله وَكُلْ الله وَكُلْ وَمَا صَدْتُ الله وَكُلْ الله وَكُلْ وَمَا صَدْتُ الله وَكُلْ وَمَا صَدْتُ الله وَكُلْ وَمَا صَدْتُ الله وَكُلْ الله وَكُلْ الله وَكُلْ الله وَكُلْ الله وَكُلْ الله وَالله وَكُلْ وَمَا صَدْتُ الله وَكُلْ الله وَكُلْ الله وَكُلْ الله وَلَا الله وَكُلْ الله وَلَا الله وَكُلْ الله وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا الله وَلَا الله وَلَا

[راجع: ۷۸ د]

اس آخری جملہ سے معلوم ہوا کہ مردار کا کھانا جائز نہیں ہے۔

اہل کتاب کے برتوں سے وہ برتن مراد تھے جن میں وہ لوگ حرام جانوروں کا گوشت پکاتے تھے اور وہ برتن جن میں وہ لوگ خرام جانوروں کا گوشت پکاتے تھے اور وہ برتن جن میں وہ لوگ شراب پیتے تھے اس لیے ان کے استعال سے منع کیا گیا اور سخت ضرورت کے وقت مجبوری میں ان کو خوب صاف کر کے

استعال کرنے کی اجازت دی گئی (فتح الباری)

٧٩ ٤ ٥ - حدثنا الْمَكِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّنَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ حَدَّنَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكُوعِ قَالَ : لَمَّا أَمْسَوْا يَوْمَ فَتَحُوا خَيْبَرَ أَوْقَدُوا النّيرَانَ قَالَ النّبِيُّ عَلَىٰ: ((عَلَى مَا أَوْقَدُتُمْ هَذِهِ النّيرَانَ؟)) قَالُوا: لُحُومَ الْحُمُرِ الأَنسِيَّةِ قَالَ: ((أَهْرِيقُوا مَا فيهَا، الْحُمُرِ الأَنسِيَّةِ قَالَ: ((أَهْرِيقُوا مَا فيهَا، وَاكْسِرُوا قُدُورَهَا)). فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ النّبِي فَقَالَ: نُهْرِيقُ مَا فيهَا وَنَغْسِلُهَا؟ فَقَالَ النّبِي فَقَالَ: النّبي فَقَالَ عَنْ الْقَوْمِ النّبي فَقَالَ : نُهْرِيقُ مَا فيهَا وَنَغْسِلُهَا؟ فَقَالَ النّبي فَقَالَ : النّبي فَقَالَ عَنْ الْقَوْمِ اللّهَا اللّهَ وَالْعَلْمَ اللّهَا اللّهَا اللّهُ اللّهَا اللّهَالَ اللّهَا اللّهُ اللّهَا اللّهَا اللّهُ اللّهَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

(۵۲۹۷) ہم سے کی بن ابراہیم نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ مجھ سے بزید بن ابی عبیدہ نے بیان کیا' ان سے سلمہ بن الاکوع بواٹھ نے بیان کیا' ان سے سلمہ بن الاکوع بواٹھ نے بیان کیا کہ فتح خیبر کی شام کو لوگوں نے آگ روشن کی تو آخضرت صلی اللہ علیہ و سلم نے دریافت فرمایا کہ یہ آگ تم لوگوں نے کس لیے روشن کی ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ گدھے کا گوشت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہانڈیوں میں جو کچھ (گدھے کا گوشت) ہے اسے پھینک دو اور ہانڈیوں کو تو ڑ ڈالو۔ ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا ہانڈی میں جو پچھ (گوشت وغیرہ) ہے اسے ہم پھینک دیں اور برتن دھولیں؟ آپ نے فرمایا کہ یہ بھی کر سکتے ہو۔ فرمایا کہ یہ بھی کر سکتے ہو۔

[راجع: ۲٤۷٧]

آئی ہے ۔ نیسی اس مدیث سے حضرت امام بخاری رہائیے نے باب کا مطلب یوں نکالا کہ گدھا چو نکہ حرام تھا تو ذری سے مجھ فائدہ نہ ہوا وہ سیسی مردار بی رہا اور مردار کا تھم ہوا کہ جس ہانڈی میں مردار پکایا جائے وہ ہانڈی بھی توڑ دی جائے یا دھو ڈالے۔

١٥ - باب التَّسْمِيَةِ عَلَى الذَّبيحَةِ،
 وَمَنْ تَرَكَ مُتَعَمِّدًا

قَالَ ابْنُ عَبَّاس: مَنْ نَسِي فَلاَ بَأْسَ وَقَالَ

باب ذرج پر بسم الله پڑھنااور جس نے اسے قصداً چھوڑ دیا ہواس کابیان

ابن عباس بي الله الله اكر كوئى بهم الله يرهنا بحول كيا أو كوئى حرج

ا لله تَعَالَى ﴿ وَلاَ تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكُرِ اسْمُ الله عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ ﴾ وَالنَّاسِي لاَ يُسَمَّى فَاسِقًا. وَقُولِهِ ﴿ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَانِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّى أَوْلِيَانِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُعْشَرُكُونَ ﴾.

نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کا فرمان "اور نہ کھاؤاس جانور کو جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اور بلاشہ میہ نافرمانی ہے اور (کوئی نیک کام) بھول جانے والے کو فاسق نہیں کہا جا سکتا" اور اللہ تعالیٰ کا قرآن میں فرمان اور بیشک شیاطین این دوستوں کو پٹی پڑھاتے ہیں تاکہ وہ تم سے کٹ جمتی کریں اور اگر تم ان کا کہا مانو کے تو البتہ تم بھی مشرک ہو جاؤگے۔

تریم کے اگر ایر آیت لا کر حضرت امام بخاری رائید نے اس قول کو قوت دی کہ اگر بھول ہے بہم اللہ ترک کرے تو جانور حلال ہی تریم کا اس میں میں کہ اس میں کہ مشرک ہو سکتا ہے۔ اس میں کہ اس کا دوست ہو سکتا ہے نہ مشرک ہو سکتا ہے۔

(۵۳۹۸) مجھ سے موسیٰ بن اساعیل نے بیان کیا کما ہم سے ابوعوانہ نے بیان کیا' ان سے سعید بن مسروق نے' ان سے عبایہ بن رفاعہ بن رافع نے اینے دادا رافع بن خدیج سے 'انہوں نے بیان کیا کہ ہم نبی كريم طالية كم ساتھ مقام ذي الحليف ميس تھے كه (مم) لوگ بھوك اور فاقه میں مبتلا ہو گئے بھر ہمیں (غنیمت میں) اونٹ اور بکریاں ملیں۔ آخضرت ما لی اللہ سب سے بیچھے تھے۔ لوگوں نے جلدی کی بھوک کی شدت کی وجہ سے (اور آنخضرت ملی الم کے تشریف لانے سے پہلے ہی غنیمت کے جانوروں کو ذریح کرلیا) اور ہانڈیاں پکنے کے لیے چڑھادیں پھرجب آمخضرت ماٹھا مال پنچے تو آپ نے تھم دیا اور ہانڈیاں الث دی گئیں پھر آمخضرت ملٹاتیا نے غنیمت کی تقسیم کی اور دس بکریوں کو ایک اونٹ کے برابر قرار دیا۔ ان میں سے ایک اونٹ بھاگ گیا۔ قوم کے پاس گھو ڑوں کی کمی تھی لوگ اس اونٹ کے پیچھے دو ڑے لیکن اس نے سب کو تھکا دیا۔ آخرا یک شخص نے اس پر تیر کانشانہ کیا تواللہ تعالی نے اسے روک دیا اس پر رسول الله ملتی اے فرمایا که ان جانوروں میں جنگلوں کی طرح وحشت ہوتی ہے۔ اس لیے جب کوئی جانور بھڑک کر بھاگ جائے تو اس کے ساتھ الیابی کیا کرو۔ عبایہ نے بیان کیا کہ میرے دادا (رافع بن خد یج بن اللہ ) نے آنخضرت ساتھ الم عرض کیا کہ ہمیں اندیشہ ہے کہ کل جارا دشمن سے مقابلہ ہو گااور مارے پاس چھریاں نہیں ہیں کیاہم (دھاردار) لکڑی سے ذبح کرلیں۔ آپ نے فرمایا کہ جو چزبھی خون ہمادے اور (ذبح کرتے وقت) جانور ٥٤٩٨ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيل حَدَّثَنَا أَبُو غَوَانَةً عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقِ عَنْ عَبَايَةً بْنِ رِفَاعَةً بْنِ رَافِعٍ عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْن خَديجِ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ فَأَصَابَ النَّاسَ جُوعٌ، فَأَصَبْنَا إبلاً وَغَنَمًا وَكَانَ النُّبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أُخْرَيَاتِ النَّاس، فَعَجلُوا فَنَصَبُوا الْقُدُورَ، فَدُفِعَ إِلَيْهِمُ النَّبِيُّصَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ بِالْقُدُورِ فَأَكْفِئَتْ، ثُمَّ قَسَمَ فَعَدَلَ عَشَرَةً مِنَ الْغَنَم بَبَعير فَنَدُّ مِنْهَا بِعيرٌ، وَكَانَ فِي الْقَوْم خَيْلٌ يَسيرَةٌ، فَطَلَبُوهُ فَأَعْيَاهُم، فَأَهْوَى إِلَيْهِ رَجُلٌ بسَهُم فَحَبسَهُ الله، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ((إنَّ لِهذِهِ الْبَهَائِمِ أَوَابِدَ كَأُوَابِدَ الْوَحْشِ، فَمَا نَدَّ عَلَيْكُمُ فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا)). قَالَ: وَقَالَ جَدِّي إِنَّا لَنَرْجُوا أَوْ نَخَافُ أَنْ نَلْقَى الْعَدُو عَدًا وَلَيْسَ مَعَنَا مُدًى، أَفَنَذْبَحُ بِالْقَصَبِ؟ فَقَالَ: ((مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ الله عَلَيْهِ فَكُلْ لَيْسَ السِنُّ وَالطَّفُرَ

وَسَأُخْبِرُكُمْ عَنْهُ أَمَّا السَّنُ فَعَظْمٌ وَأَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ».

[راجع: ۲٤۸٨]

پراللد کانام لیا ہو تواہے کھاؤ البتہ (ذبح کرنے والا آلہ) دانت اور ناخن نہ ہونا چاہئے۔ دانت اس لیے نہیں کہ یہ بڈی ہے (اور بڈی سے ذرح کرنا جائز نہیں ہے) اور ناخن اس لیے نہیں کہ حبثی لوگ ان کو چھری کی جگہ استعال کرتے ہیں۔

اس باب کا مطلب اس لفظ سے نکتا ہے و ذکر اسم الله علیه. حنفیہ نے اس ناخون اور دانت سے ذریح جائز رکھا ہے جو آومی کے بدن سے جدا ہو مگریہ صحیح نہیں ہے۔

# باب وہ جانور جن کو تھانوں اور بتوں کے نام پر ذرج کیا گیا ہو ان کا کھانا حرام ہے

(۱۹۹۹) ہم سے معلیٰ بن اسد نے بیان کیا کہا ہم سے عبدالعزیز لینی ابن الحقار نے بیان کیا انہیں موئی بن عقبہ نے خبردی کہا کہ مجھے سااور ان سالم نے خبردی انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمری اللہ سے سااور ان سے رسول اللہ طاق کے کہ آنحضور طاق کیا کی ذید بن عمرو بن نو فل سے مقام بلدح کے نشیمی حصہ میں ملاقات ہوئی۔ یہ آپ پروی نازل ہونے سے مقام بلدح کے نشیمی حصہ میں ملاقات ہوئی۔ یہ آپ پروی نازل ہونے سالے کا زمانہ ہے۔ آپ نے وہ دستر خوان جس میں گوشت کی شاخے ان لوگوں نے آپ کی ضیافت کے لیے پیش کیا تھا گران پرذری کے وقت بتوں کا نام لیا گیا تھا 'آپ نے اسے زید بن عمرو کے سامنے والیس فرما دیا اور آپ نے فرمایا کہ تم جو جانور اپنے بتوں کے نام پرذری کرتے ہو میں انہیں نہیں کھا آئی میں صرف اس جانور کا گوشت کھا تا ہوں جس پر (ذری کرتے وقت) اللہ کانام لیا گیا ہو۔

تعلیم اللہ کے نام پر اللہ کے اللہ کے (المائدة: ۳) سے ان تمام جانوروں کا گوشت حرام ہو جاتا ہے جو جانور غیراللہ کے نام پر اللہ کے نام پر اللہ کے خاص کے اللہ کے خاص کے خاص کے اللہ کے خاص کے خاص کے خاص کے خاص کے خاص کے خاص کے جیسا کہ اللہ بعث کا معمول ہے۔ بلدح مجازیں مکہ کے قریب ایک مقام ہے۔ روایت میں ذکورہ زید بن عمرو سعید بن زید کے والد ہیں اور سعید عشرہ میشرہ میں سے ہیں۔ رضی اللہ عنم وارضاهم۔

باب اس بارے میں کہ نبی کریم ملٹی کیا کا ارشاد ہے کہ جانور کواللہ ہی کے نام پر ذبح کرنا چاہیئے

( ۵۵۰۰) ہم سے قتیہ نے بیان کیا کہ ہم سے ابوعوانہ نے ان سے اسود بن قیس نے ان سے جندب بن سفیان بیل نے بیان کیا کہ ہم

١٦ باب مَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ
 وَالأَصْنَام

١٧ - باب قول النبي الله:
 ((فَلْيَذْبَحْ عَلَى اسْمِ الله))
 ٥٥٥ - حدثنا قُتَيَةُ حَدْثَنَا أَبُو عَوَانَةً
 ١٤٥٥ - بن قَيْسٍ عَنْ جُنْدَبِ بْنِ
 عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ جُنْدَبِ بْنِ

سُفْيَانَ الْبَجَلِّي قَالَ: ضَحَّيْنَا مَعَ رَسُولِ
الله الله الْمَالِيَّةُ ذَاتَ يَوْمٍ فَإِذَا أَنَاسٌ قَدْ
ذَبَحُوا ضَحَايَاهُمْ قَبْلَ الصَّلاَة فَلَمَّا
انْصَرَفَ رَآهُمُ النَّبِيُّ الله أَنْهُمْ قَدْ ذَبِحُوا
قَبْلَ الصَّلاَةِ فَقَالَ: ((مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاَةِ
قَبْلَ الصَّلاَةِ مَكَانَهَا أُخْرَى وَمَنْ كَانَ لَمْ يَذْبَحُ
حَتَّى صَلَّيْنَا فَلْيَذْبُحْ عَلَى اسْمِ الله)).

نے رسول اللہ طاقید کے ساتھ ایک مرتبہ قربانی کی۔ پچھ لوگوں نے عید کی نمازے پہلے ہی قربانی کرلی تھی۔ جب آنخضرت ساتھدا انماز پڑھ کر) واپس تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ لوگوں نے اپنی قربانیاں نمازے پہلے ہی ذرج کرلی ہیں پھر آپ نے فرمایا کہ جس شخص نے نماز سے پہلے قربانی ذرج کرلی ہو' اسے چاہئے کہ اس کی جگہ دو سری ذرج کرے اور جس نے نماز پڑھنے سے پہلے نہ ذرج کی ہواسے چاہئے کہ اللہ کے نام پر ذرج کرے۔

[راجع: ٩٨٥]

١٨ - باب مَا أَنْهَرَ الدَّمَ مِنَ الْقَصَبِ
 وَالْمَرْوَةِ وَالْحَديدِ

٠٥٥٠ حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ حَدَّثَنَا مُعَتَمِرٌ عَنْ عُبَيْدِ الله عَنْ نَافِعِ سَمِعَ ابْنَ كَفْبِ بْنِ مَالِكِ يُخْبِرُ ابْنَ عُمَرَ أَنْ أَبُهُ مُ كَانَتْ تَرْعَى أَبُهُ أَخْبَرُهُ أَنْ جَارِيَةً لَهُمْ كَانَتْ تَرْعَى غَنَمَ ابسَلْعِ، فَأَبْصِرَتْ بِشَاةٍ مِنْ غَنَمِهَا غَنَمَا بِسَلْعٍ، فَأَبْصِرَتْ بِشَاةٍ مِنْ غَنَمِهَا مَوْتًا. فَقَالَ مَوْتًا. فَكَسَرَتْ حَجَرًا فَذَبَحَتْهَا. فَقَالَ لَأَهْلِهِ: لاَ تَأْكُلُوا حَتَّى آتِى النبِسيُ اللهِ فَأَمْرَ النبِي فَأَسَالُهُ، أَوْ حَتَّى أُرْسِلَ إِلَيْهِ مَنْ يَسْأَلُهُ، فَأَوْ حَتَّى أُرْسِلَ إِلَيْهِ مَنْ يَسْأَلُهُ، فَأَتَى النبِي اللهِ فَأَمْرَ النبي فَأَمَر النبي فَأَمَر النبي فَأَمَر النبي مَنْ عَسَلُم بَأَكْلِها.

[راجع: ۲۳۰٤]

٧ - ٥٥ - حدَّثنا مُوسَى حَدَّثَنا جُويْوِيَةُ
 عَنْ نَافِعِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ يَنِي سَلَمَةَ أَخْبَرَ
 عَبْدَ الله أَنْ جَارِيَةً لِكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ تَرْعَى
 عَبْدَ الله أَنْ جَارِيَةً لِكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ تَرْعَى
 غَنمًا لَهُ بِالْجَبَلِ الَّذِي بِالسُّوقِ وَهُوَ

# باب بانس 'سفید دھاردار پھراور لوہاجو خون بہادے اس کا تھم کیاہے؟

(۱۰۵۵) ہم سے محد بن ابی بکرنے بیان کیا کہا ہم سے معتمر نے 'ان
سے عبیداللہ نے 'ان سے نافع نے 'انہوں نے ابن کعب بن مالک
سے سا'انہوں نے ابن عمر بھی تھا سے ساکہ انہیں ان کے والد نے خبر
دی کہ ان کے گھر کی ایک لونڈی سلع پہاڑی پر بکریاں چرایا کرتی تھی
(چراتے وقت ایک مرتب) اس نے ویکھا کہ ایک بکری مرنے والی
ہے۔ چنانچہ اس نے ایک پھر تو ڈکر اس سے بکری ذرج کردی تو کعب
بن مالک بڑائی نے اپ گھروالوں سے کما کہ اسے اس وقت تک نہ
کھانا جب تک میں رسول اللہ ملی ہے اس کا حکم نہ پوچھ آؤں یا
(انہوں نے یہ کما کہ) میں کی کو بھیجوں جو آخضرت ما ہوئے یا کی کو بھیجاور آخضرت میں حاضر ہوئے یا کی کو

(۲۰۵۵) ہم سے موکی نے بیان کیا کہا ہم سے جو رید نے بیان کیا ان سے نافع نے ان سے بی سلمہ کے ایک صاحب (ابن کعب بن مالک) نے کہ انہوں نے حضرت ابن عمر بی ان کو یہ خبردی کہ خضرت کعب بن مالک بناٹھ کی ایک لونڈی اس بہاڑی پر جو سوق مرنی میں ہے

اور جس کانام سلع ہے 'بمریاں چرایا کرتی تھی۔ ایک بمری مرنے کے قریب ہو گئی تو اس نے ایک پھر تو ژکر اس سے بکری کو ذع کرلیا 'پھر لوگوں نے رسول کریم ملٹی لیا ہے اس کا ذکر کیا تو آنخضرت ملٹی لیا نے اسے کھانے کی اجازت عطافرمائی۔

(۱۹۰۵) ہم سے عبدان نے بیان کیا' کہا کہ مجھے میرے والد نے خبر دی' انہیں شعبہ نے' انہیں سعید بن مسروق نے' انہیں عبایہ بن رافع بن ضد کے دوارا (حضرت رافع بن خد کے دوارانیں ان کے دادا (حضرت رافع بن خد کے دوارانیں ان کے دادا (حضرت رافع بن خد کے دوارانی اللہ کا ایار سول اللہ! ہمارے پاس چھری نہیں۔ آنخضرت ما تی ایک نے فرمایا کہ جو (دھاردار) چیز خون بہادے اور اس پر اللہ کا نام لے لیا گیاہو تو (اس سے ذرئے کیا ہوا جانور) کھا سکتے ہو لیکن ناخن اور دانت ہڑی سے ذرئے نہ کیا گیاہو کیو نکہ ناخن حبشیوں کی چھری ہے اور دانت ہڑی ہے اور ایک اونٹ بھی جنگی جانوروں کی طرح بھڑک اٹھتے ہیں اس پر فرمایا یہ اونٹ بھی جنگی جانوروں کی طرح بھڑک اٹھتے ہیں اس لیے جو تمہارے قابو سے باہر ہو جائے اس کے ساتھ ایسابی کیا کرو۔

باب (مسلمان) عورت اور لونڈی کاذبیحہ بھی جائز ہے
(۲۹-۵۵) ہم سے صدقہ نے بیان کیا کہا ہم کو عبدہ نے خبردی 'انہیں
عبیداللہ نے 'انہیں نافع نے 'انہیں کعب بن مالک کے ایک بیٹے نے
اور انہیں ان کے باپ کعب بن مالک وٹاٹھ نے کہ ایک عورت نے
بری پھرسے ذریح کرلی تھی تو نبی کریم طبی ہے سے اس کے بارے میں
پوچھاگیا تو آپ نے اس کے کھانے کا حکم فرمایا۔ اور لیٹ نے بیان کیا '
ان سے نافع نے بیان کیا 'انہوں نے قبیلہ انصار کے ایک شخص کو نا
کہ انہوں نے عبداللہ بن عمر رہی تھی کو خبردی نبی کریم ماٹی ہے کہ
کہ انہوں نے عبداللہ بن عمر رہی تھی کی طرح بیان کیا۔

(۵۰۵۵) ہم سے اساعیل نے بیان کیا 'کہا کہ مجھ سے امام مالک نے بیان کیا 'ان سے نافع نے 'ان سے قبیلہ انسار کے ایک آدمی نے کہ حضرت معاذبن سعد یا سعد بن معاذ نے انہیں خردی کہ کعب بن

بِسَلْعٍ، فَأَصِيبَتْ شَاةٌ، فَكَسَرَتْ حَجَرًا فَذَبِحَتْهَا، فَذَكَرُوا لِلنَّبِيِّصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهُمُ بِأَكْلِهَا.

[راجع: ٢٣٠٤]

٣ • ٥ ٥ - حدَّثَناً عَبْدَانُ قَالَ: أَخْبَرَني أَبِي عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقِ عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رَافِعِ عَنْ جَدِّهِ أَنْهُ قَالَ: يَا عَبَايَةَ بْنِ رَافِعِ عَنْ جَدِّهِ أَنْهُ قَالَ: ((مَا أَنْهَرَ رَسُولَ الله لَيْسَ لَنَا مُدَى فَقَالَ: ((مَا أَنْهَرَ اللهُمْ وَذُكِرَ اللهُمُ الله فَكُلْ، لَيْسَ الظُّفُرَ وَاللهِمْ وَذُكِرَ اللهُمُ اللهُمُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ، وَأَمَّا اللهُمُ فَعَظْمٌ. وَنَدُّ بَعِيرٌ فَحَسَبَهُ، فَقَالَ: إِنَّ اللهَّهِ الإِبلِ أَوَابِدَ كَاوَابد الْوَحْشِ، فَمَا لَا لَهُمُ مَنْهَا فَاصَنَعُوا هَكَذَا)).

[راجع: ۲٤۸٨]

19- باب ذَبيحة الْمَرْأَة وَالأَمَة عَنْ عَبْدَةُ عَنْ عَبْدَةُ عَنْ عَبْدَةُ عَنْ عَبْدَةُ عَنْ عَبْدَةُ عَنْ عَبْدَةً عَنْ عَبْدَةً عَنْ عَبْدَةً عَنْ عَبْدَ الله عَنْ اَبِهِ أَنَّ امْرَاةً ذَبَحَتْ شَاةً بِحَجَوٍ، فَسُئِلَ النَّبِيُّ عَلَيْعَنْ ذَلِكَ، فَأَمَرَ بِحَجَوٍ، فَسُئِلَ النَّبِيُّ عَلَيْعَنْ ذَلِكَ، فَأَمَرَ بِحَجَوٍ، فَسُئِلَ النَّبِيُّ عَلَيْعَانُ ذَلِكَ، فَأَمَرَ بِحَجَوٍ، فَسُئِلَ النَّبِيُّ عَلَيْعَانُ ذَلِكَ، فَأَمَرَ بِعَجَوٍ، فَسُئِلَ النَّبِيُّ عَلَيْعَانُ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الأَنْصَارِ يُخْبِرُ عَبْدَ الله سَعِعَ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ يُخْبِرُ عَبْدَ الله عَنْ النَّيْ عَبْدَ الله عَنْ النَّيِ عَبْدَ الله عَنْ النَّيْ عَلْمَ الله عَنْ النَّيْ عَبْدَ الله عَنْ النَّيْ عَلْمُ الله عَلْمَ الله عَلْمَ الله عَنْ النِي عَلْمَ الله عَنْ النَّيْ عَلْمُ الله عَنْ الله عَلْمَ الله عَنْ النَّهُ عَلَيْهُ الله عَلْمُ الله عَنْ النَّهُ عَلَيْهُ الله عَلْمُ الله عَنْ النَّهُ عَلَيْهُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَنْ النَّهُ عَلَيْهُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَنْ النَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلْمُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ

٥٠٥ حدَّثناً إِسْمَاعيلُ قَالَ حَدَّتَني مالكُ عَنْ نَافِع عَنْ رَجُلِ مِنَ الأَنْصَارِ عَنْ مُعاذِ بُنِ سَعْدِ أَوْ سَعْدِ بْن مُعَاذٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ مُعاذٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ

جَارِيَةً لِكَعْبِ بْن مَالِكِ كَانَتْ تَرْعَى غَنَمًا بسَلْع فَأَصِيبَتْ شَاةٌ مِنْهَا، فَأَدْرَكَتْهَا فَذَبَحْتُهَا بِحَجَرٍ، فَسُئِلَ النَّبِيُّ اللَّهِ فَقَالَ: ((کُلُوهَا)).

باب اور احادیث مین مطابقت ظاہر ہے۔

• ٢ - باب لاَ يُذَكِّى بالسِّنِّ وَالْعَظْم وَالظُّفُر

٣ . ٥٥ - حدَّثَنا قَبيصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبَايَةً بْن رَفَاعَةً عَنْ رَافِع بْنِ خَدِيجِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((كُلْ يَعْني -مَا أَنْهَرَ الدُّمَ - إلاَّ السِّنُّ وَالظُّفُرَ)).

[راجع: ۲٤۸۸]

٢١- باب ذبيحة الأعراب

وَنَحْوهِمْ

٥٥٠٧ حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ الله حَدَّثَنَا أُسَامَةُ بْنُ حَفْصِ الْمَدَنِيُّ عَنْ هِشَام بْن عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّه عَنْهَا. أَنْ قَوْمًا قَالُوا لِلنَّبِيِّ ﷺ: إِنَّ قَوْمًا يَأْتُونَا بِاللَّحْمِ لاَ نَدْرِي أَذُكِرَ اسْمُ الله عَلَيْهِ أَمْ لاَ، فَقَالَ: ((سَمُّوا عَلَيْهِ أَنْتُمْ وَكُلُوهُ)). قَالَت: وَكَانُوا حَديثي عَهْدٍ بِالْكُفْرِ. تَابَعَهُ عَلِيٌّ عَنِ الدَّرَاوَرْدِيٌّ وَتَابَعَهُ أُبُو خَالِدٍ وَالطُّفَاوِيُّ.[راحع: ٢٠٥٧] ٢٢ - باب ذَبَائِحِ أَهْلِ الْكِتَابِ

مالک وایش کی ایک اوروی سلع بهاری بر بمریان چرایا کرتی تھی۔ ربور میں سے ایک بکری مرنے لگی تواس نے اسے مرنے سے پہلے پھرسے ذرے کر دیا پھرنی کریم ماڑیے سے اس کے متعلق بوچھا گیا تو آخضرت مان کے فرمایا کہ اسے کھاؤ۔

# باب اس بارے میں کہ جانور کو دانت 'بڑی اور ناخن سے ذبح نه کیاجائے

(۲۰۵۵) ہم سے قبیعہ نے بیان کیا کما ہم سے سفیان نے ان سے ان کے والد نے ان سے عبابیہ بن رفاعہ نے اور ان سے رافع بن خدت والحد في بيان كياكه ني كريم ما التيان فرمايا كه كهاؤ لعني (ايس جانور کو جے ایسی دھاردار چیزے ذیح کیا گیا ہو) جو خون ہمادے۔ سوا دانت اور ناخن کے العنی ان سے ذریح کرنادرست نہیں ہے)

وانت سے ذی جائزنہ ہونے کی یہ وجہ ندکور ہے کہ وہ ہڈی ہے۔

باب دیماتیوں یا ان کے جیسے (احکام دین سے بے خبرلوگوں) کاذبیحہ کیساہے؟

(١٥٥٥) م سے محد بن عبيدالله نے بيان كيا كما مم سے اسامه بن حفص منی نے بیان کیا' ان سے بشام بن عروہ نے' ان سے ان کے والدنے اور ان سے حضرت عائشہ رہی تیجانے کہ (گاؤں کے) کچھ لوگ ہمارے بہال گوشت (بیچنے) لاتے ہیں اور جمیں معلوم نہیں کہ انہوں نے اس پر اللہ كانام بھى (ذرج كرتے وقت) ليا تھايا سيس؟ آپ نے فرمایا که تم ان پر کھاتے وقت اللہ کانام لیا کرو اور کھالیا کرو۔ حضرت ہوئے تھے۔ اس کی متابعت علی نے دراوردی سے کی اور اس کی متابعت ابو خالد اور طفاوی نے کی۔

باب اہل کتاب کے ذیجے اور ان ذبیحوں کی چربی کابیان

وَشُخُومِهَا مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ وَغَيْرِهِمْ وَقَولِهِ تَعَالَى: ﴿الْيَوْمَ أُحِلُ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ اللَّيْبَاتُ وَطَعَامُ اللَّيْبَاتُ حِلِّ لَكُمْ وَطَعَامُ اللَّيْبَاتِ حِلِّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلِّ لَهُمْ ﴿ وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: لاَ بَالسَمِّى لِغَيْرِ اللهِ فَلاَ تَأْكُلُ وَإِنْ لَمْ تَسْمَعْهُ يُسَمِّعُهُ يَسْمَعْهُ وَعَلِمَ كُفْرَهُمْ وَيُلاْكُو فَقَدْ أَحَلَهُ الله لَكُمْ وَعَلِمَ كُفْرَهُمْ وَيُلاْكُو فَي الله عَنْ عَلِي نَحُوهُ. وقالَ الْحَسَنُ وَإِبْرَاهِيمُ : لاَ بَاللهِ مَنْ عَلِي نَحُوهُ. وقالَ الْحَسَنُ وَإِبْرَاهِيمُ : لاَ بَاللهِ اللهُ لَكُمْ وَعَلِمَ كُفْرَهُمْ وَيُلاْكُولُ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِيْمِ اللهِ المُلْعُلِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِي

خواہ وہ حریوں میں سے ہوں یا غیر حریوں میں سے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں فرمایا کہ آج تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں طال کر دی گئیں ہیں اور ان لوگوں کا کھانا بھی جنہیں کتاب دی گئی ہے تمہارے لیے طال ہے۔ زہری نے کہا کہ نصاریٰ عرب کے ذبیحہ میں کوئی حرج نہیں اور اگر تم من لو کہ وہ (ذبی کساریٰ عرب کے ذبیحہ میں کوئی حرج نہیں اور اگر تم من لو کہ وہ (ذبی کرتے وقت) اللہ کے سواکسی اور کانام لیتا ہے تو اسے نہ کھاؤ اور اگر نہ سنو تو اللہ تعالیٰ نے اسے تمہارے لیے طال کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کو نہ سنو تو اللہ تعالیٰ نے اسے تمہارے لیے طال کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کو ان کے کفر کا علم تھا۔ حضرت علی ہوائی ہے جسی اسی طرح کی روایت نقل کی جاتی ہے۔ حسن اور ابراہیم نے اکہا کہ غیر مختون (اہل کتاب) کے ذبیحہ میں کوئی حرج نہیں ہے۔

آج کل کے اہل کتاب یا مجوس سراسر مشرک ہیں اور اپنے معبودان باطل ہی کا نام لیتے ہیں۔ النذا ان کا ذبیحہ جائز نہیں ہے۔ حربی وہ کا فرجو مسلمانوں سے لڑ رہے ہوں غیر حملی جن سے لڑائی نہ ہو۔

٨٠٥٥ - حدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدُّثَنَا شَعْبَةُ
 عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلاَلِ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ
 مُعَفَّلٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: كُنّا مُحَاصِرِينَ
 قَصْرَ خَيْبَرَ، فَرَمَى إِنْسَانٌ بِجِرَابٍ فيهِ
 شَحْمٌ، فَنَزَوْتُ لِآخُذَهُ، فَالْتَفَتُ فَإِذَا النّبِيُ
 شَحْمٌ، فَنَزَوْتُ لِآخُذَهُ، فَالْتَفَتُ فَإِذَا النّبِيُ
 فَاسْتَحْيَيْتُ مِنْهُ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ
 طَعَامُهُمْ ذَبَائِحُهُمْ. [راجع: ٣١٥٣]

(۱۵۰۸) ہم سے ابوالولید نے بیان کیا کما ہم سے شعبہ نے بیان کیا کا ان سے حمید بن ہلال نے اور ان سے عبداللہ بن مغفل بڑا تھ نے بیان کیا کہ ان سے حمید بن ہلال نے اور ان سے عبداللہ بن مغفل بڑا تھ کہ ایک مخص نے کیا کہ ہم خیبر کے قلعے کا محاصرہ کئے ہوئے تھے کہ ایک مخص نے ایک تھیلا پھینکا جس میں (یہودیوں کے ذبیعہ کی) چربی تھی۔ میں اس پر جھیٹا کہ اٹھالوں لیکن مڑ کے جو دیکھا تو چھیے رسول اللہ ساتھ کیا کہ آتریف فرما تھے۔ میں آپ کو دیکھ کر شرما گیا۔ ابن عباس بی تھانے کہا کہ (آیت میں) طعامهم سے مراد اہل کتاب کا ذریح کردہ جانور ہے۔

قال الزهرى لا باس بذبيحة نصارى العرب وان سمعته يهل لغير الله فلا تاكل وان لم تسمعه فقد احله الله لكم وعلم كفرهم مينيت التيني عرب ك نصارى كا ذبيحه درست بهال اكرتم سنوكه اس نے ذبح كے وقت غير الله كا نام ليا به تو مجراس كا دبيحه نه كھاؤ ہال اگر نہ سنا ہوتو اس كا ذبيحه باوجود ان كے كافر ہونے كے حلال كيا بـ

باب اس بیان میں کہ جو پالتو جانو ربدک جائے وہ جنگلی جانو ر کے حکم میں ہے

ابن مسعود بزائن نے بھی اس کی اجازت دی ہے۔ ابن عباس بی تھا نے کہا کہ جو جانور تمہارے قابو میں ہونے کے باوجود تمہیں عاجز کردے (اور ذرج نہ کرنے دے) وہ بھی شکار ہی کے تھم میں ہے اور (فرمایا کہ)

٢٣ - باب مَا نَدُّ مِنَ الْبَهَائِمِ فَهُو

بِمَنْزِلَةِ الْوَحْشِ

وَأَجَازَهُ ابْنُ مَسْعُودٍ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مَا أَعْجَزَكَ مِنَ الْبَهَائِمِ مِمَّا فِي يَدَيْكَ فَهُو كَالصَّيْدِ وَفِي بَعِيرٍ تَوَدَّى فِي بِنْرٍ مِنْ حَيْثُ

قَدَرْتَ عَلَيْهِ فَلَكُهِ. وَرَأَى ذَلِكَ عَلِيٌّ وَابْنُ عُمَرَ وَعَانِشَةُ

و و و و حداثنا عَمْرُو بْنُ عَلِيٌّ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ عَبَايَةً بَنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ : قُلْتُ بْنِ رَفِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ : قُلْتُ بْنِ رَفِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ : قُلْتُ يَا رَسُولَ الله ، إِنَّا لاَقُو الْعَدُو عَدَا وَلَيْسَتْ مَعَنَا مُدَى. فَقَالَ: ((اعْجِلْ - أَوْ أَلْسَتْ مَعَنَا مُدَى. فَقَالَ: ((اعْجِلْ - أَوْ أَلْسَتُ مَعَنَا مُدَى. فَقَالَ: ((اعْجِلْ - أَوْ أَلْسَتُ اللهُمْ وَذُكِرَ اللهُم اللهُ عَلَيْهِ فَكُلْ لَيْسَ اللهُنْ وَالظُّفُرُ وَسَأَحَدُّثُكَ، أَمَّا اللهُ فَكُلْ لَيْسَ اللهن وَالظُّفُرُ وَسَأَحَدُّثُك، أَمَّا اللهُ فَكُلْ لَيْسَ اللهن وَالظُّفُرُ وَسَأَحَدُّثُك، أَمَّا وَأَصَبْنَا نَهُبَ إِبِلِ وَعَنَمٍ، فَنَدً مِنْهَا بَعِيرٌ وَأَصَبْنَا نَهُبَ إِبِلِ وَعَنَمٍ، فَنَدً مِنْهَا بَعِيرٌ وَأَصَبْنَا نَهُبَ إِبِلِ وَعَنَمٍ، فَنَدًا مِنْهَا رَسُولُ فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهُم فَحَبَسَهُ فَقَالَ رَسُولُ فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهُم فَحَبَسَهُ فَقَالَ رَسُولُ فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهُم فَحَبَسَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهُ هَنَى (إِلِنَّ لِهَذِهِ الإِبِلِ أَوَابِدَ كَأُوابِدِ الْوَحْشِ، فَإِذَا عَلَبَكُمْ مِنْهَا شَيْءً فَافْعَلُوا الْمِ هَكُذًا)). [راجع: ١٤٨٨]

اونٹ اگر کنوئیں میں گر جائیں تو جس طرف سے ممکن ہواسے ذرج کر لو۔ علی'ابن عمراور عائشہ رہی ﷺ کا یمی فتو کی ہے۔

(۱۹۰۵) ہم سے عمروبن علی نے بیان کیا کہا ہم سے یکی نے بیان کیا کہا ہم سے سفیان نے ان سے ان کے والد نے ان سے عبایہ بن رفاعہ بن رافع بن خد تئ نے اور ان سے رافع بن خد تئ رفالتہ نے بیان کیا کہ میں نے عرض کی یارسول اللہ! کل ہمارا مقابلہ دسٹمن سے ہو گا اور ہمارے پاس چھریاں نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ پھر جلدی کر لویا اس کے بجائے "ادن" کما لیعنی جلدی کر لوجو آلہ خون بمادے اور زاس کے بجائے "ادن" کما لیعنی جلدی کر لوجو آلہ خون بمادے اور ذبیحہ پر اللہ کا نام لیا گیا ہو تو اسے کھاؤ۔ البتہ دانت اور ناخن نہ ہونا چاہئے اور اس کی وجہ بھی ہتا دول۔ دانت تو ہڈی ہے اور تاخن صبشیوں کی چھری ہے۔ اور ہمیں غنیمت میں اونٹ اور بکریاں ملیں ان میں کی چھری ہے۔ اور ہمیں غنیمت میں اونٹ اور بکریاں ملیں ان میں کی چھری ہے۔ اور ہمیں غنیمت میں اونٹ اور بکریاں ملیں ان میں کی چھری ہے۔ اور ہمیں غنیمت میں اونٹ اور بکریاں ملیں ان میں کر گرا لیا۔ آنخضرت مالی ہی ہے فرمایا کہ یہ اونٹ بھی بعض او قات کر گرا لیا۔ آنخضرت مالی ہی ہے تیں 'اس لیے اگر ان میں سے بھی کوئی بہمارے قابو سے باہم ہو جائے تو اس کے ساتھ ایمانی کرو۔

الیا اون یا کوئی اور طال جانور اگر قابو سے باہر ہو جائے تو اسے تیر وغیرہ سے بسم اللہ پڑھ کر گرا لیا جائے تو وہ حلال ہے۔ سینی کے بیرے کے اللہ اللہ اللہ کا کہ میں اور نون کے بڑم کے ساتھ ہے۔ فواجح النووی ان ادن بمعنی اعجل یعنی ذریح کرتے وقت جلدی کرو تاکہ جانور کو تکلیف نہ ہو۔ (فتح)

# باب نحراور ذرج کے بیان میں

اور ابن جرت نے عطاء سے بیان کیا کہ ذرئے اور نح 'صرف ذرئے کرنے کی جگہ لیعنی (حلق پر) اور نحر کرنے کی جگہ لیعنی (سینہ کے اوپر کے حصہ) میں بی ہو سکتا ہے۔ میں نے پوچھا کیا جن جانوروں کو ذرئے کیا جاتا ہے (حلق پر چھری پھیر کر) انہیں نحر کرنا (سینہ کے اوپر کے حصہ میں چھری مار کر ذرئے کرنا) کافی ہو گا؟ انہوں نے کہا کہ ہاں اللہ نے (قرآن مجید میں) گائے کو ذرئے کرنے کا ذکر کیا ہے پس اگر تم کی جانور کو ذرئے کرو بحد نحر کیا جاتا ہے (جیسے اونٹ) قو جائز ہے لیکن میری رائے میں اسے نحر کرنا ہی بمتر ہے "فرئی" گردن کی رگوں کا کا ٹنا ہے۔ میں نے کہا کہ نے کہا کہ

٢٤– باب النَّحْرِ وَالذَّبْحِ

وَقَالَ ابْنُ جُرِيْجٍ : عَنْ عَطَّاء، لاَ ذَبْحَ وَلاَ نَحْرَ إِلاَّ فِي الْمَذْبَحِ وَالْمَنْحَرِ. قُلْتُ: اَيَخْرِي مَا يُذْبَحُ أَنْ أَنْحَرَهُ ؟ قَالَ: نَعَمْ. اَيَخْرِي مَا يُذْبَحُ أَنْ أَنْحَرَهُ ؟ قَالَ: نَعَمْ. ذَكَرَ الله ذَبْحَ الْبَقَرَةِ، فَإِنْ ذَبَحْتَ شَيْئًا يُنْحَرُ جَازَ، وَالنَّحْرُ أَحَبُ إِلَيْ، وَالذَّبْحُ يَنْحُرُ جَازَ، وَالنَّحْرُ أَحَبُ إِلَيْ، وَالذَّبْحُ قَطْعُ الأُوْدَاجِ. قُلْتُ فَيْحَلَّفُ الأُوْدَاجِ حَتَى يَقْطَعُ النَّوْدَاجِ قَلْتُ الْبَرَعْ عَلَى الأَوْدَاجِ حَتَى يَقْطَعَ النَّخَاعَ ؟ قَالَ : لاَ إِخَالُ. وَأَخْبَرَنِي نَافِعٌ أَنْ ابْنَ عُمْرَ نَهَى عَن وَأَخْبَرَنِي نَافِعٌ أَنْ ابْنَ عُمْرَ نَهَى عَن وَأَخْبَرَنِي نَافِعٌ أَنْ ابْنَ عُمْرَ نَهَى عَن

نُمَّ گردن کی رگیس کا نتے ہوئے کیا ترام مغز بھی کاٹ دیا جائے گا؟ انہوں

ن کما کہ میں اسے ضروری نہیں سجھتا اور جھے نافع نے خبردی کہ

ابن عمر جی افتا نے حرام مغز کا شخصے منع کیا ہے۔ آپ نے فرمایا صرف

وَمَا گُردن کی ہڈی تک (رگوں کو) کاٹا جائے گا اور چھوڑ دیا جائے گا تاکہ

جانور مرجائے اور اللہ تعالیٰ کاسورہ بقرہ میں فرمان اور جب موکی میلاتیا

ن اپنی قوم سے کما کہ بلاشبہ اللہ تمہیں تھم دیتا ہے کہ تم ایک گائے

اِذَا ذَنَ کُرواور فرمایا 'پھرانہوں نے ذَن کی کیا اور وہ کرنے والے نہیں تھے۔

اِذَا دَن کُرواور فرمایا 'پھرانہوں سے دِن کی کیا اور وہ کرنے والے نہیں تھے۔

اِذَا دَن کُرواور فرمایا 'پھرانہوں سے دِن کی کیا وہ وہ کرنے والے نہیں تھے۔

اور سینہ کے اور کے حصہ میں بھی۔ ابن عمر ' ابن عباس اور انس

النَّخْعِ يَقُولُ يَقْطَعُ مَا دُونَ الْعَظْمِ، ثُمَّ يَدَعُ حَتَّى تَمُوْتَ. وَقَوْلِ الله تَعَالَى: ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ الله يَأْمُرَكُمْ أَنْ تَذْبُحُوا بَقَرَةً ﴿ وَقَالَ ﴿ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ ﴾ وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ: كَادُوا يَفْعَلُونَ ﴾ وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ: كَادُوا يَفْعَلُونَ ﴾ وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ: عَبَّاسٍ الزَّكَاةُ فِي الْحَلْقِ وَاللَّبَةِ. عَنِ ابْنُ عُمَّر وَابْنُ عَبَّاسٍ وَأَنَسٌ : إِذَا قُطِعَ الرَّأْسُ فَلِا بَأْسَ.

و می آتی ہے۔ ان کر خاص اونٹ میں ہو تا ہے دو سرے جانور زرج کئے جاتے ہیں۔ حافظ نے کما اونٹ کا ذرج بھی کی احادیث سے ثابت ہے۔ ان کا ذرج قرآن مجید میں اور نح حدیث میں مذکور ہے اور جمہور علاء کے نزدیک نح اور ذرج دونوں جائز ہے۔

کیااوراسے کھایا۔

مُ ٥٥١- حدَّثَنَا خَلاْدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ: أَخْبَرَتْنِي فَاطِمَةُ بِنْتُ الْمُنْذِرِ الْمَرَأَتِي عَنْ أَسْمَاءَ بَنْتُ الْمُنْذِرِ الْمَرَأَتِي عَنْ أَسْمَاءَ بَنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَت: نَحَرْنَا عَلَى عَهْدِ النّبِيِّ فَلَى فَرَسًا فَأَكُلْنَاهُ. الْمَحْرُنَا عَلَى عَهْدِ النّبِيِّ فَلَى فَرَسًا فَأَكُلْنَاهُ. هِشَامٍ عَنْ فَاطِمَةً عَنْ أَسْمَاءَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَت: ذَبَحْنَا الله عَنْه أَسْمَاءَ رَضِيَ الله عَنْها قَالَت: ذَبَحْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله عَنْها قَالَت: ذَبَحْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله عَنْها قَالَت: ذَبَحْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله فَرَسًا وَنَحْنُ بِالْمَدِينَةِ فَأَكَلْنَاهُ.

(۵۵۱۱) ہم سے اسحاق نے بیان کیا' انہوں نے عبدہ سے سنا' انہوں نے ہشام سے ' انہوں نے مشرت اساء رہی ہے۔ نے ہشام سے ' انہوں نے فاطمہ سے اور ان سے حضرت اساء رہی ہے۔ نے بیان کیا کہ رسول اللہ ملتی ہے زمانہ میں ہم نے ایک گھوڑا ذرج کیا اور اس کا گوشت کھایا اس وقت ہم مدینہ میں تھے۔

(۵۵۱۰) ہم سے خلاد بن یکی نے بیان کیا 'انہوں نے کما ہم سے سفیان

نے بیان کیا' ان سے ہشام بن عروہ نے کہا کہ مجھے میری بوی فاطمہ

بنت منذرنے خروی' ان سے حضرت اساء بنت الى بكررضى الله عنما

نے بیان کیا کہ ہم نے رسول الله طائعیا کے زمانے میں ایک گھو ڑا نحر

[راجع: ٥٥١٠]

٣٠٥١ حدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَوِيرٌ عَنْ هِسَامٍ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ أَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ أَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ: قَالَت: نَحَرْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله ﷺ فَرَسًا فَأَكَلْنَاهُ. تَابَعَهُ وَكِيعٌ وَالْنُحْرِ.

(۵۵۱۲) ہم سے قتیبہ نے بیان کیا' کہا ہم سے جریر نے بیان کیا' ان سے مشام نے' ان سے فاطمہ بنت منذر نے کہ حضرت اساء بنت ابی کر جھائے نے بیان کیا کہ رسول اللہ ملھ کیا کے زمانہ میں ہم نے ایک گھوڑے کو نحرکیا(اس کے سینے کے اوپر کے حصہ میں چھری مارکر) پھر اسے کھایا۔ اس کی متابعت وکیع اور ابن عیبینہ نے ہشام سے "نحر" کے اسے کھایا۔ اس کی متابعت وکیع اور ابن عیبینہ نے ہشام سے "نحر" کے

ذكركے ساتھ كى۔

[راجع: ١٥٥٠]

گھوڑے کا نحر اور ذبیحہ دونوں جائز ہے اور اس کا گوشت حلال ہے گرچو نکہ جماد میں اس کی زیادہ ضرورت ہے اس لیے اس کو کھانے کاعام معمول نہیں ہے۔

باب زندہ جانور کے پاؤں وغیرہ کاٹنایا اسے بند کرکے تیرمار نا یا باندھ کراہے تیروں کانشانہ بنانا جائز نہیں ہے

٢٥ باب يُكْرَهُ مِنَ الْمُثْلَةِ
 وَالْمُصَبُورَةِ وَالْمُجَثَّمَةِ

المثلة بضم الميم وسكون الثاء هي قطع اطراف الحيوان او بعضها وهوحي والصبورة والمجثمة التي تربط و تجعل غرضا للرمي فاذا ماتت من ذالك لم يحل أكلها مطلب وي م جو بيان هوا روايت مي ذكوره تحكم بن الوب ابن الى عقيل ثقفي تجاج بن يوسف ك پچا ك بيني بين جو بصره مين ان ك نائب مقرر هو عقد رحمه الله تعالى ـ

٣٥١٣ حدثنا أبو الوليدِ حدثنا شعبة عن هِشامِ بن زيْدٍ قَالَ: دَحَلْتُ مَعَ أَنسٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: دَحَلْتُ مَعَ أَنسٍ عَلَى الْحَكَمِ بْنِ أَيُّوبَ فَرَأَى غِلْمَانًا أَوْ فِيْانًا نَصْبُوا دَجَاجَةً يَرْمُونَهَا، فَقَالَ أَنسٌ: نَهَى النبيُ عَلَى أَن تُصْبَرَ الْبَهَائِمُ.

2001 حدثنا أخمد بن يعقوب، أخبرنا إسحاق بن سعيد بن عمرو عن أخبرنا إسحاق بن سعيد بن عمرو عن أبيه أنه سمعه يحدث عن ابن عمر رضي الله عنهما: أنه دخل على يحيى بن سعيد وعُلام من بني يحيى رابط دجاجة يرميها، فمشى إليها ابن عُمر حتى حلها، ثم أقبل بها وبالغلام معه فقال: ازجروا عُلامكم عن أن يصبر هذا الطير للقتل، فاتى سمعت النبي الله نهى أن تصبر هذا الطير للقتل، فاتى سمعت النبي الله نهى أن تصبر بهيمة أو غيرها للقتل.

٥ - ٥٥ - حدثنا أبو النَّعْمَان حَدَّثنا أبو
 عَوْانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ
 قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ، فَمَرُّوا بِفِيْيَةٍ أَوْ
 بَنْفَر نَصَبُوا دَجَاجَةً يَرْمُونَهَا، فَلَمَّا رَأُواْ

(۵۵۱۳) ہم سے ابوالولید نے بیان کیا کہا ہم سے شعبہ نے ان سے ہشام بن زید نے کما کہ میں انس بڑھ کے ساتھ تھم بن ابوب کے بہال گیا انہوں نے وہال چند لڑکوں کو یا نوجوانوں کو دیکھا کہ ایک مرغی کو باندھ کراس پر تیرکانشانہ لگا رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ نبی کریم ساتھ کے ندہ جانور کو باندھ کرمار نے سے منع فرمایا ہے۔

(۵۵۱۲) ہم سے احمد بن یعقوب نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم کو اسحاق بن سعید بن عمرونے خبردی' انہوں نے اپنے والدسے ساکہ وہ حضرت عبداللہ بن عمر شُ اللہ سے بیان کرتے سے کہ وہ یکی بن سعید کے یمال تشریف لے گئے۔ یکی کی اولاد میں سے ایک بچہ ایک مرفی باندھ کر اس پر تیر کا نشانہ لگا رہا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنما مرفی کے پاس گئے اور اسے کھول لیا پھر مرفی کو اور بچ کو اپن ساتھ لائے اور یکی سے کہا کہ اپنے بچہ کو منع کر دو کہ اس جانور کو باندھ کرنہ مارے کیونکہ میں نے آخضرت میں تیا سے ساہے آپ نے بندھ کرنہ مارے کیونکہ میں نے آخضرت میں تیا سے ماہنے سے منع فرایا ہے۔

(۵۵۱۵) ہم سے ابوالنعمان نے بیان کیا کماہم سے ابوعوانہ نے 'ان سے ابوبشر نے 'ان سے سعید بن جیر نے کہ میں ابن عمر بی اور کا ساتھ تھاوہ چند جوانوں یا (مید کماکہ) چند آدمیوں کے پاس سے گزرے جنوں نے ایک مرغی باندھ رکھی تھی اور اس پر تیرکانشانہ لگا رہے

ابْنَ عُمَرَ تَفَرَّقُوا عَنْهَا، وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : مَنْ فَعَلَ هَذَا؟ إِنَّ النَّبِيُّ ﷺ، لَعَنَ مَنْ فَعَلَ هَذَا. تَابَعَهُ سُلَيْمَانُ عَنْ شُعْبَةً.

تھے جب انہوں نے ابن عمر بھی او دیکھا تو وہاں سے بھاگ گئے۔ ابن عمر بھی ان کہا یہ کون کر رہا تھا؟ ایبا کرنے والوں پر نبی کریم ساتھ لیا نے لعنت بھیجی ہے۔ اس کی متابعت سلیمان نے شعبہ سے کی ہے۔

مرغی یا اور ایسے ہی زندہ جانوروں کو ہاندھ کر ان پر نشانہ بازی کرنا ایساً جرم ہے جن کا ارتکاب کرنے والوں پر اللہ کے رسول مٹھ کے ا نے لعنت بھیجی ہے۔

حدَّثنا الْمِنْهَالُ عَنْ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ
 لَعَنَ النَّـبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ مَثْلَ
 بِالْحَيَوَانِ وَقَالَ عَدِيٍّ عَنْ سَعِيدٍ: عَنِ ابْنِ
 عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

ہم سے منہال نے بیان کیا ان سے سعید نے اور ان سے حضرت ابن عربی ان کے منہال نے بیان کیا ان سے سعید نے اور ان سے حضرت ابن عربی ہے جو کسی زندہ جانور کے پاؤں یا دو سرے مکڑے کاٹ ڈالے۔ اور عدی نے بیان کیا ان سے سعید نے ان سے حضرت ابن عباس بی اللہ نے نبی کریم ملے کیا۔

٣ ٥ ٥ ٥ - حدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الله بْنُ يَزِيدَ عَنِ النَّبِيِّ فَا أَنَّهُ سَمِعْتُ عَبْدَ الله بْنُ يَزِيدَ عَنِ النَّبِيِّ فَا أَنَّهُ نَهْ عَنِ النَّبِيِّ فَا أَنَّهُ نَهَى عَنِ النَّهْبَةِ وَالْمُثْلَةِ. [راجع: ٢٤٧٤] تَجَرِيرًا بي جمله احاديث اسلام كي رقم وكرم كي

(۵۵۱۱) ہم سے تجاج بن منهال نے بیان کیا کما ہم سے شعبہ نے بیان کیا کہا کہ میں نے حضرت بیان کیا کہا کہ میں نے حضرت عبداللہ بن برنید برنا ہی سے سا' انہوں نے نبی کریم ملتی کیا سے کہ آنخضرت ساتی کیا نے رہزنی کرنے اور مثلہ کرنے سے منع فرمایا ہے۔

ی چگر مرکز اسلام کی رحم و کرم کی پاکیزہ ہدایات پر بین دلیل ہیں جن کے خلاف عمل کرنے والے اسلام کے نزدیک میں میں اسلام کے نزدیک میں میں جو معاندین اسلامی رحم و کرم کے منکر ہیں ان کو الی پاکیزہ تعلیمات پر غورو فکر کرنا چاہئے۔ صاف ہدایت ہے ادحموا من فی الارض برحمکم من فی السمآء لوگو! تم زمین والوں پر رحم کرو تم پر آسان والا رحم کرے گائے ہے۔

كرو مهرباني تم ابل زمين پ خدا مهربال مو كا عرش بريس پر

### باب مرغی کھانے کابیان

(۵۵۱۷) ہم سے یکی نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم ہے وکیج نے بیان کیا' ان سے ابوقلابہ کیا' ان سے ابوب نے ' ان سے ابوقلابہ نے' ان سے زہرم جری نے' ان سے ابومولیٰ یعنی الاشعری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرغی کھاتے دیکھاہے۔

#### ٢٦ باب الدَّجَاج

٧٥ ٥٥ حدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ زَهْدَمِ الْجَرْمِيِّ عَنْ أَبِي مُوسَى يَعْنِي الله عَنْ أَبِي مُوسَى يَعْنِي الله عَنْهُ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيُّ الله عَنْهُ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيُّ لَلْمُ عَنْهُ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيُّ الله عَنْهُ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيُّ لَلْمُ عَنْهُ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيُّ لَيْمَ الله عَنْهُ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيُّ الله عَنْهُ قَالَ: رَأَيْتُ النَّهِ الله عَنْهُ قَالَ: رَأَيْتُ النَّهِيْ الله عَنْهُ قَالَ: رَأَيْتُ النِّيْ اللهِ عَنْهُ قَالَ: رَأَيْتُ النَّهُ اللهِ عَنْهُ قَالَ: رَأَيْتُ النَّهِ اللهِ عَنْهُ قَالَ: رَأَيْتُ النَّهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ قَالَ: رَأَيْتُ النَّهُ اللهِ عَنْهُ قَالَ: رَأَيْتُ اللهِ عَنْهُ الله عَنْهُ قَالَ الله عَنْهُ الله عَنْهُ قَالَ الله عَنْهُ قَالَ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ قَالَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ قَالَ اللهُ عَنْهُ قَالَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ الْهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

مرغی کے حلال ہونے پر سب کا انقاق ہے یہ حضرت کیلی بن الی کثیر ہیں بنوطے کے آزاد کردہ ہیں انہوں نے حضرت انس بن مالک بناٹھ سے ملاقات کی ہے اور ان سے عکرمہ اور اوزاعی وغیرہ نے روایت کی ہے۔

٥٥١٨ حدَّثناً أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنا عَبْدُ
 الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ أَبِي تَمِيمَةَ عَنِ

(۵۵۱۸) جم سے ابو معمر نے بیان کیا کما جم سے عبدالوارث نے بیان کیا کما جم سے ابوب بن الی تمیمہ نے بیان کیا ان سے قاسم نے ان

سے زہرم نے بیان کیا کہ ہم ابوموی اشعری رہائے کے پاس تھے ہم میں اور اس قبيله جرم مين بهائي چاره تها پهر کھانا لايا گيا جس مين مرغي کا گوشت بھی تھا' حاضرین میں ایک مخص سرخ رنگ کا بیٹھا ہوا تھا لیکن وہ کھانے میں شریک نہیں ہوا' ابومویٰ اشعری بناٹھ نے اس سے کما کہ تم بھی شریک ہو جاؤ۔ میں نے رسول اللہ ما اللہ مالی مالی اللہ مالی ا گوشت کھاتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے مرغی کو گندگی کھاتے دیکھاتھاای وقت سے مجھے اس سے گھن آنے لگی ہے اور میں نے قتم کھالی ہے کہ اب اس کا گوشت نہیں کھاؤں گا۔ ابوموسی بوالله نے کہا کہ شریک ہو جاؤیس تہیں خبردیتا ہوں یا انہوں نے کہا کہ میں تم سے بیان کرتا ہوں کہ میں آنخضرت ملٹھایا کی خدمت میں قبیلہ اشعرے چند لوگوں کو ساتھ لے کر حاضر ہوا' میں آنخضرت ماليًا ك سامن آياتو آپ ففات آپ صدقد ك اون تقسيم فرما رب تھے۔ ای وقت ہم نے آخضرت ملی سے سواری کے کیے اونث کاسوال کیا آخضرت ملی ایم نے قتم کھالی کہ آپ ہمیں سواری کے لیے اونٹ نہیں دیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ میرے پاس تمهارے لیے سواری کا کوئی جانور نہیں ہے۔ اس کے بعد آنخضرت ملی کیا کے پاس مال غنیمت کے اونٹ لائے گئے تو آپ نے فرمایا کہ اشعری کمال ہیں'اشعری کمال ہیں؟ بیان کیا کہ آنخضرت ملٹائیا نے ہمیں پانچ سفید کوہان والے اونٹ دے دیئے۔ تھوڑی دیر تک تو ہم خاموش رہے لیکن پھر میں نے اپنے ساتھیوں سے کما کہ آنخضرت ملتی ہم این قتم بھول گئے ہیں اور اگر ہم نے آنخضرت الٹھایا کو آپ کی قتم کے بارے میں غافل رکھانو ہم مجھی فلاح نہیں پاکیس گے۔ چنانچہ ہم آپ کی خدمت میں واپس آئے اور عرض کیا کہ یارسول اللہ! ہم نے آپ سے سواری کے اونٹ ایک مرتبہ مانگے تھے تو آپ نے ہمیں سواری کے لیے کوئی جانور نہ دینے کی قتم کھالی تھی مارے خیال میں آپ این قسم بھول گئے ہیں۔ آنخضرت ملتی ایم نے فرمایا کہ بلاشبہ اللہ ہی کی وہ ذات ہے جس نے تہمیں سواری کے لیے جانور عطا فرمایا۔ اللہ کی فتم

الْقَاسِمِ عَنْ زَهْدَمِ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ وَكَانَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ هَٰذَا الْحَيِّ مِنْ جَرْمِ إِخَاءٌ فَأُتِيَ بِطَعَامٍ فِيهِ لَحْمُ دَجَاجِ وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ جُالِسٌ أَحْمَرُ فَلَمْ يَدْنُ مِنْ طَعَامِهِ، قَالَ: أَدْنُ فَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَيَأْكُلُ مِنْهُ. قَالَ : إنَّى رَأَيْتُهُ أَكُلَ ئَا فَقَدِرْتُهُ، فَحَلَفْتُ أَنْ لاَ آكُلَهُ. فَقَالَ آذنْ، أُخْبِرْكَ أَوْ أُحَدِّثْكَ إِنِّي أَتَيْتُ النَّبِيُّصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَهِي نَفَرٍ مِنَ الأَشْعَرِيِّينَ، فَوَافَقْتُهُ وَهُوَ غَضْبَانُ، وَهُوَ يَقْسِمُ نَعَمًا مِنْ نَعَمِ الصَّدَقَةِ: فَاسْتَحْمَلْنَاهُ فَحَلَفَ أَنْ لا يَحْمِلْنَا قَالَ : مَا عِنْدِي مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ. ثُمَّ أَتِي رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنَهْبٍ مِنْ إبل، فَقَالَ: أَيْنَ الأَشْعَرِيُّونَ أَيْنَ الأَشْعَرَيُونَ؟ قَالَ: فَأَعْطَانَا خَمْسَ ذَوْدٍ غُرُّ اللُّرَى فَلَبثْنَا غَيْرَ بَعِيدٍ، فَقُلْتُ لأَصْحَابِي : نَسِيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَيَمِينَهُ، فَوَا لله لَئِنْ تَغَفَّلْنَا رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يمينَهُ لاَ نُفْلِحُ أَبَدًا فَرَجَعْنَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ الله، إِنَّا اسْتَحْمَلْنَاكَ فَحَلَفْتَ أَنْ لاَ تَحْمِلْنَا، فَظَنَنًا أَنَّكَ نَسِيتَ يَمِينَكَ. فَقَالَ: ((إنَّ ا لله هُوَ حَمَلَكُمْ، إِنِّي وَا لله إِنْ شَاءَ الله لاً أَحْلِفُ عَلَى يَمينِ فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا

مِنْهَا إِلاَّ أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وتَحَلَّلْتُهَا)).

[راجع: ٣١٣٣]

اگر خدانے چاہاتو کبھی ایسانہیں ہو سکتا کہ میں کوئی قتم کھالوں اور پھر بعد میں مجھ پر واضح ہو جائے کہ اس کے سوا دو سری چیزاس سے بہتر ہے اور پھروہی میں نہ کروں جو بہترہے 'میں قتم تو ڑ دوں گا اور وہی کروں گاجو بہتر ہو گا اور قتم تو ڑنے کا کفارہ ادا کردوں گا۔

ابومویٰ اشعری بڑاٹھ کا دلی مطلب میہ تھا کہ تم بھی اپنی قتم تو ڑ کر مرغی کھانے میں شریک ہو جاؤ۔ مرغی ایسا جانور نہیں ہے جس کی مطلق غذا گندگی ہو وہ اگر گندگی کھاتی ہے تو پاکیزہ اشیاء بھی بھڑت کھاتی ہے پس اس کی حلت میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔

# ۲۷ - باب لُحُوم الْحَيْل باب كورْك كاكوشت كهان كابيان

(۵۵۱۹) ہم سے حمیدی نے بیان کیا کہ اہم سے سفیان نے بیان کیا کہ ا ہم سے ہشام نے بیان کیا ان سے فاطمہ نے اور ان سے حضرت اساء بی کی ان نے بیان کیا کہ ہم نے رسول اللہ ملی کی زمانہ میں ایک گور ژا ذری کیا اور اسے کھایا۔

( ۵۵۲ ) ہم سے مسدد نے بیان کیا کہا ہم سے جماد بن زید نے بیان کیا کہا ہم سے جماد بن زید نے بیان کیا ان سے محمد بن علی نے اور ان سے حضرت جابر بن عبدالله بی الله الله عضوت جابر بن عبدالله بی الله عن بیان کیا کہ جنگ خیبر میں رسول الله مالی ہے گدھے کا گوشت کھانے کی ممانعت فرمادی تھی اور گھوڑ ہے کا گوشت کھانے کی رخصت دی تھی۔

٩ ٥٥ - حدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ
 حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ فَاطِمَةً عَنْ أَسْمَاءَ قَالَت:
 نَحَرْنَا فَرَسًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله ﷺ
 فَأَكُلْنَاهُ. [راجع: ٥٥١٠]

٠٥٥٠ حداً ثَنَا مُسَدُدٌ حَدَّ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ
 زيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
 عَلِيٍّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله قَالَ: نَهَى
 النبيُّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله قَالَ: نَهَى
 النبيُّ عَنْ لُحُومِ الْحُمْرِ
 وَرَخْصَ فِي لُحُومِ الْخَيْلِ.

[راجع: ٤٢١٩]

از حضرت الاستاذ مولانا ابوالحن عبيدالله صاحب شخ الحديث مبارك بورى مد ظلم العالى محورث كى بلا كرابيت علت كرابيت من المستخدم المست

٢٨ - باب لُحُومِ الْحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ.
 فِيهِ عَنْ سَلَمَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

باب بالتو گدھوں کا گوشت کھانامنع ہے اس باب میں حضرت سلمہ رہی ہیں عدیث نبی کریم مائی ہیا سے مروی ہے

(۵۵۲۱) ہم سے صدقہ نے بیان کیا کما ہم کو عبدہ نے خبردی انسیں

عبيدالله في انهيل سالم اور نافع في اور انهيل حفرت ابن عمر يهافظ

نے کہ نی کریم مالھ نے جنگ خیبرے موقع پر پالتو گدموں کے

(۵۵۲۲) ہم سے مسدد نے بیان کیا کما ہم سے کی نے بیان کیا ان

ے عبیداللہ نے 'کما مح سے نافع نے بیان کیا اور ان سے حفرت

عبدالله والله على كالكريم النابيات في التوكد مول ك كوشت

کی ممانعت کی تھی۔ اس روایت کی متابعت ابن المبارک نے کی تھی'

ان سے نافع نے اور ابواسامہ نے بیان کیا ان سے عبیداللہ نے اور

٧١ ٥٥ - حدَّثناً صَدَقَةُ أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ عَنْ عُبَيْدِ أَ لله عَنْ سَالِم وَ نَافِع عَن ابْن عُمَرَ زَضِيَ الله عَنْهُمَا، نَهَى النَّبِيُّ اللَّهُ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ يَوْمَ خَيْبَرَ.

[راجع: ۵۵۳]

٧ ٢ ٥٥- حدَّثَنا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ الله حَدَّثِنِي نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ الله قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ ﴿ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ. تَابَعَهُ ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ. وَقَالَ أَبُو أُسَامَةً عَنْ عُبَيْدِ الله عَنْ سَالِمٍ.

[راجع: ۵۵۳]

گوشت کی ممانعت کردی تھی۔

ان سے سالم نے ای طرح سے بیان کیا۔

00۲۳ حدُّثَناً عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللهُ وَالْحَسَنَ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِمَا عَلِي رَضِيَ ا لله عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ ا لله اللُّهُ عَنِ الْمُتَّعَةِ عَامَ خَيْبَرَ، وَلُحُوم خُمُر الإنسيَّةِ. [راجع: ٤٢١٦]

(۵۵۲۳) م سے عبداللہ بن بوسف نے بیان کیا 'انہوں نے کہاہم کو امام مالک نے خردی' انسیں ابن شاب نے' انسیں محد بن علی کے بیٹے عبداللہ اور حس نے اور انہیں ان کے والدنے کہ حضرت علی رضی الله عنه نے بیان کیا کہ جنگ خیبرے سال رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے متعہ اور پالتو گدھوں کے گوشت کے کھانے سے منع فرماديا تقابه

المراجع المراجع المراجع المراع معلق امت كا اجماع م مرشيعه حفرات اس كى طت ك قائل بين اور بعض شاذ آثار ب استدلال الميسين المستحق المراب على المراب من علامه ابن حزم كو بهى متم كرتے بين حالاتك حافظ صاحب في صاف لكما بوقد اعترف ابن حزم مع ذالك بتحريمها لثبوت قوله صلى الله عليه وسلم انها حرام الى يوم القيامة قال فآمنا بهذا القول والله اعلم افتح البادی بارہ: ٢١/ ص: ١٣) يعنى اس كے باوجود علامہ ابن حزم نے متعدكى حرمت كا اقرار كيا ہے كونكہ يد مجع ہے كد آنخفرت مانجا نے اے قیامت تک کے لیے حرام قرار دے دیا ہے اس ای فرمان نبوی پر ہمارا ایمان ہے۔

٥٥٨ حدُّثناً سُلَيْمَانِ بْنُ حَرّْبِ حَدَّثنا حمَادٌ عَنْ عَمْرِو عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِي عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ، وَرَحْصَ فِي

(۵۵۲۴) ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا کما ہم سے حماد نے بیان کیا' ان سے عمونے' ان سے محمد بن علی نے اور ان سے حضرت جار بن عبدالله عن الله على الله على المريم الميل في المحافظ في المرك موقع پر گدھوں کے گوشت کھانے سے منع فرما دیا تھااور کھو ڑوں کے

لُحُوم الْخَيْلِ. [راجع: ٤٢١٩]

٥٧٥٥، ٣٩٥٥- حدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَخْيَى عَنِ عَدِيٌّ عَنِ يَخْيَى عَدِيٌّ عَنِ اللهِ عَنْهُمْ الْبَرَاءِ وَابْنِ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللهِ عَنْهُمْ قَالاً: نَهَى النَّبِيُّ عَلَى عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ. قَالاً: نَهَى النَّبِيُّ عَلَى عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ.

[راجع: ٣١٥٥، ٢٢٢١، ٢٢٢٤]

٧٧ ٥٥- حدَّثنا إسْحَاقُ أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ أَبَا إِدْرِيسَ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا ثَعْلَبَةً قَالَ: حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْحُمُر الأَهْلِيَّةِ. تَابَعَهُ الزَّبَيْدِيُّ، وَعُقَيْلٌ عَن ابْن شِهَابٍ. وَقَالَ مَالِكٌ وَمَعْمَرٌ وَالْمَاجِشُونُ وَيُونُسُ وَابْنُ إِسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ نَهَى النَّبِيُّ ، عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاع. ٥٧٨ – حدَّثَناً مُحَمَّدُ بْنُ سَلاَمٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الوَهَابِ النَّقَفِيُّ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ جَاءَهُ جَاء فَقَالَ: أَكِلَت الْحُمُورَ ثُمَّ جَاءَهُ جَاء فَقَالَ: أَكِلَت الْحُمُرُ، ثُمُّ جَاءَهُ جَاء فَقَالَ: أُفْنِيَتِ الْحُمُرُ. فَأَمَرَ مُنَادِيًا فَنَادَى فِي النَّاسِ: إنَّ الله وَرَسُولَهُ يَنْهِيَانِكُمْ عَنْ لُحُومِ ٱلْحُمُر الْأَهْلِيَّةِ، فَإِنَّهَا رَجْسٌ فَأَكْفِئتِ الْقُدُورُ، وَإِنَّهَا لَتَفُورُ بِاللَّحْمِ. [راجع: ٣٧١]

رَبِهِ صَوْرَ بِعَلَى إِنْ الْهِ عَبْدِ الله ، حَدَّثَنَا ١ ٢ ٥٥ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الله ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: عَمْرٌو قُلْتُ لِجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ يَزْعُمُونَ أَنْ رَسُولَ الله ﷺ نَهَى عَنْ حُمُر

ليے رخصت فرمادي تھي۔

(۵۵۲۱-۵۵۲۵) ہم سے مسدد نے بیان کیا کما ہم سے کی نے بیان کیا اور ان بیان کیا ان سے عدی نے بیان کیا اور ان سے براء اور ابن ابی اوفی رفائ نے بیان کیا کہ نبی کریم ملی کیا ہے گدھے کا گوشت کھانے سے منع فرمادیا تھا۔

(۵۵۲۷) ہم سے اسحاق نے بیان کیا کہ اہم کو بعقوب بن اہر اہیم نے خردی کما ہم سے ہمارے والد نے بیان کیا 'ان سے صالح نے 'ان سے ابن شماب نے 'ان سے ابن شماب نے 'انہیں ابو ادر لیس نے خبردی اور ان سے حضرت ابو تعلیہ بڑا تھ نے بیان کیا کہ رسول اللہ طابی کے ابن گار دیا تھا۔ اس روایت کی متابعت زبیدی اور عقیل نے ابن شماب سے کی ہے۔ مالک 'معمر' ماجشون 'یونس اور ابن اسحاق نے زہری سے بیان کیا کہ نبی کریم ملتی ہے ہر پھاڑ کر کھانے والے درندے کا گوشت کھانے سے منع فرمایا ہے۔

(۵۵۲۸) ہم سے محد بن سلام نے بیان کیا 'کہا ہم کو عبدالوہاب ثقفی نے خبر دی 'انہیں ایوب نے 'انہیں محد نے اور انہیں حضرت انس بن مالک بنائی نے کہ رسول اللہ طبیعیا کی خدمت میں ایک صاحب آئے اور عرض کیا کہ میں نے گدھے کا گوشت کھالیا ہے پھر دو سرے صاحب آئے اور کہا کہ میں نے گدھے کا گوشت کھالیا ہے پھر تیسرے صاحب آئے اور کہا کہ میں نے گدھے کا گوشت کھالیا ہے پھر تیسرے ماحب آئے اور کہا کہ گدھے ختم ہو گئے۔ اس کے بعد آنحضرت مالئی اور مالک منادی کے ذریعہ لوگوں میں اعلان کرایا کہ اللہ تعالی اور اس کے رسول تنہیں پالتو گدھوں کا گوشت کھانے سے منع کرتے اس کے رسول تنہیں پالتو گدھوں کا گوشت کھانے سے منع کرتے ہیں کیونکہ وہ نایاک ہیں چنانچہ اسی وقت ہانڈیاں الٹ دی گئیں حالانکہ وہ (گدھے کے) گوشت سے جوش مار رہی تنہیں۔

(۵۵۲۹) ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا کما ہم سے سفیان نے بیان کیا ان سے عمرونے بیان کیا کہ میں نے حضرت جابر بن زید جہ انتقاط سے پوچھا کہ لوگوں کا خیال ہے کہ رسول الله مالی کے بالتو گدھوں کا

موشت کھانے سے منع کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ حکم بن عمرو غفاری

ر بن الله نے ہمیں بھرہ میں میں بتایا تھا لیکن علم کے سمندر حضرت ابن

عباس بی اس سے انکار کیا اور (استدلال میں) اس آیت کی

الأَهْلِيَّةِ، فَقَالَ: قَدْ كَانْ يَقُولُ ذَاكَ الْحَكَمُ الْمُهْلِيَّةِ، فَقَالَ: قَدْ كَانْ يَقُولُ ذَاكَ الْحَكَمُ بُنُ عَمْرٍ وَ الْفِفَارِيُّ عِنْدَنَا بِالْبَصْرَةِ. وَلَكِنْ أَبَى ذَاكَ الْبَحْرُ ابْنُ عَبَّاسٍ وَقَرَأً ﴿قُلْ لاَ أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَى مُحَرَّمًا ﴾.

# ٢٩ باب أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبًاع

• ٣٥٥ - حدَّثَنا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلاَنِيِّ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلاَنِيِّ، عَنْ أَبِي تَعْلَمُ أَنَّ رَسُولَ عَنْ أَبِي تَعْلَمُ أَنَّ رَسُولَ الله عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله عَنْهُ أَنْ مَنْ السَّبَاعِ. الله عَنْهُ يُونُسُ وَ مَعْمَرٌ وَ ابْنُ عَيْنَةَ وَالْمَاجِشُونُ عَنا الزُهْرِيِّ. [راجع: ٧٨٠٥٧٨]

### • ٣- باب جُلُودِ الْمَيْتَةِ

2071 حدثنا زُهيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدُثنا وَيَعْوُ بَنُ حَرْبٍ حَدُثنا وَيَعْفُوبُ بْنُ ابْرَاهِيمَ حَدُثنا أَبِي عَنْ صَالِحٍ قَالَ حَدُّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ أَنَّ عُبَيْدَ الله بْنُ عَبُّاسٍ عَبْدِ الله أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عَبُّاسٍ عَبْدِ الله أَخْبَرَهُ أَنَّ وَسُولَ الله عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ الله عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ الله مَنْ عَبُّاسٍ مَرَّ بِشَاةٍ مَيِّتَةٍ فَقَالَ: ((هَلاَ اسْتَمْتَعْتُمْ مَرَّ بِشَاةٍ مَيِّتَةٍ فَقَالَ: ((هَلاَ اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِمَابِهَا؟)) قَالُوا: إِنَّهَا مَيِّتَةً. قَالَ: ((إِنَّمَا حَرُمُ أَكُلُهَا)). [راجع: ١٤٩٢]

چڑه دباغت ے پاک ہو جاتا ہے۔ ١٣٥٥ - حداثنا خطاب بن عُثمان حَدائنا مُحَمَّدُ بْنُ حِمْيَرِ عَنْ ثَابِتِ بْنِ عَجْلاَنْ

# باب ہر پھاڑ کر کھانے والے در ندے (ویر ندے) کے گوشت کھانے کے بارے میں

( ۵۵۳۰) ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا 'انہوں نے کہاہم کو امام مالک نے خبردی 'انہیں ابن شماب نے 'انہیں ابو ادریس خولائی نے اور وہ حضرت ابو ثعلبہ خشی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملڑ ہے ہے ہر پھاڑ کر کھانے والے در ندول کا گوشت کھانے سے منع کیا تھا۔ اس روایت کی متابعت یونس 'معمر' ابن عیبینہ اور ماجشون نے زہری کی سندسے کی ہے۔

ذی ناب سے مراد ایسے دانت ہیں جن سے درندہ جانور یا پرندہ اپنے شکار کو زخی کر کے بھاڑ دیتا ہے۔

## بب مردار جانور کی کھال کاکیا تھم ہے؟

(اص۵۵) ہم سے ذہیر بن حرب نے بیان کیا' کہا ہم سے یعقوب بن ابراہیم نے بیان کیا' کہا ہم سے ابعقوب بن ابراہیم نے بیان کیا' ان سے صالح نے بیان کیا' ان سے صالح عبداللہ بن کیا' انہیں عبیداللہ بن عباس بی اللہ بن عباس بی اللہ بن عباس بی اللہ نی عبداللہ بن عباس بی اللہ نے خبر دی اور انہیں حضرت عبداللہ بن عباس بی اللہ نے خبر دی کہ رسول اللہ طی کیا ایک مری ہوئی بحری کے قریب سے گزرے تو آپ نے فرمایا کہ تم نے اس کے چڑے سے فائدہ کیوں نہیں اٹھایا؟ لوگوں نے کہا کہ بیہ تو مری ہوئی ہے۔ آخضرت طی کیا نے فرمایا کہ صرف اس کا کھانا حرام کیا گیا ہے۔

(۵۵۲۲) ہم سے خطاب بن عثان نے بیان کیا 'کما ہم سے محمد بن حمیر نے بیان کیا' ان سے ثابت بن عجلان نے بیان کیا' انبول نے سعید بن

لُو انْتَفَعُوا بِإِهَابِهَا))، [راجع: ٩٢]

٣١- باب الْمِسْكِ

٥٥٣٣ حدَّثناً مُسَدَّدٌ عَنْ عَبْدُ الْوَاحِدِ

حَدُّثَنَا عُمَارةُ بْنُ الْقَعْقَاعِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ

بْنِ عَمْرُو 'بْنِ جَرِيرِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ

الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَنْهُ قَالَ: ((مَا

مِنْ مَكْلُوم يُكْلَمُ فِي اللهِ إِلاَّ جَاءَ يَوْمَ

الْقِيَامَةِ وَكَلْمُهُ يُدْمِي، اللَّوْنُ لَوْنٌ دَم،

وَالرِّيحُ ربحُ مِسْكِي). [راجع: ٢٣٧]

جبیرے سنا' انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت ابن عباس جہات اس کے چڑے کو کام میں لاتے (تو بھتر ہو تا)

## باب مشك كااستعال جائز ب

(۵۵۳۳) ہم سے مسدد نے بیان کیا ان سے عبدالواحد نے بیان کیا کما ہم سے عمارہ بن تعقاع نے بیان کیا ان سے ابو زرعہ بن عمرو بن جرير ف اور ان سے حضرت ابو جريره والله في بيان كياكه رسول الله الله الله المالية فرمايا جو زخى بهى الله كراسة من زخى مو كيابوات قیامت کے دن اس حالت میں اٹھلیا جائے گاکہ اس کے زخم سے جو خون جاری ہو گا اس کا رنگ تو خون ہی جیسا ہو گا گراس میں مشک جىيى خوشبو ہو گى۔

التی کا استعال فرمایا کرتے تھے اور آپ نے جنت کی مٹی کے لیے فرمایا کہ وہ مشک جیسی خوشبودار ہے اور قرآن، مجید میں ہے خنامه مسک اور مسلم نے ابوسعید بنافتر سے روایت کیا کہ مشک سب خوشبوؤن سے بڑھ کرعمدہ خوشبو ہے الغرض مشک پاک، ہے۔

(۵۵۳۴) ہم سے محمد بن علاء نے بیان کیا کما ہم سے ابواسامہ نے 00٣٤ حدَّثناً مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَء حَدَّثَنَا بیان کیا ان سے برید بن عبداللہ نے ان سے ابوبردہ نے اور ان سے أَبُو أُسَامَةً عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةً عَنْ أَبِي حفرت ابوموی بنات نے کہ نبی کریم مٹھیا نے فرمایا نیک اور برے مُوسَى رَضِيَ اللهِ عَنْهُ عَن النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: دوست کی مثال مشک ساتھ رکھنے والے اور بھٹی دھو نکنے والے کی ((مَثُلُ جَليسِ الصَّالِحِ وَالسُّوءِ، كَحَامِلِ الْمِسْكِ وَنَافِخِ الْكِيرِ، فَحَامِلُ الْمِسْكِ إِمَّا س ہے (جس کے پاس مشک ہے اور تم اس کی محبت میں ہو) وہ اس أَنْ يُهْدِيكَ، وَإِمَّا أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ، وَإِمَّا أَنْ میں سے یا ممہیں کچھ تحفہ کے طور پر دے گایا تم اس سے خرید سکو كے يا (كم ازكم) تم اس كى عمدہ خوشبو سے تو محظوظ ہو بى سكو كے اور تَجِدَ مِنْهُ رَيْبِحًا طَيَّبَةً. وَنَافِخُ الْكبر إمَّا أَنْ بھٹی دھونکنے والا یا تمهارے کپڑے (بھٹی کی آگ سے) جلا وے گایا يُحْرِقَ ثِيَابَكَ، وَإِمَّا أَنْ تَجدَ ريحًا خَبيثُةً)). تہمیں اس کے پاس سے ایک ناگوار بدبودار دھواں بنیجے گا۔ [راجع: ۲۱۰۱]

قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرِ قَالَ سَمِعْتُ ے سنا انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم ماٹھ کیا ایک مرے ہوئے برے ابْنَ عَبَّاسِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا يَقُولُ مَرًّ كے پاس سے گزرے تو فرمایا كه اس كے مالكوں كو كيا ہو گيا ہے اگر وہ النَّبِيُّ اللَّهِ يَعْنُو مَيُّتَةٍ فَقَالَ: ((مَا عَلَى أَهْلِهَا

جہتد مطلق معرت امام بخاری روائیے نے اس مدیث ہے بھی مشک کا پاک اور بھتر ہونا ثابت فرمایا ہے اور اس اچھے اور اس سلم دوست سے تثبیہ دی ہے بئک

#### محبت صالح ترا صالح كند محبت طالع ترا طالع كند

حضرت ابوموی اشعری بوالته کمه کرمه میں مسلمان ہوئے تھے۔ یہ حافظ قرآن اور سنت رسول کے حال تھے۔ کلام اللی خاص انداز اور لحن داؤد طائق سے پرماکرتے تھے۔ تمام سامعین محو رہتے تھے۔ ان کی تلاوت پر خوش ہو کر حفرت عمر بن اللہ نے ان کو بعرہ کا ماکم بنایا۔ سند ۵۲ھ میں وفات پائی رضی اللہ عنہ وارضاہ۔

#### ٣٢ باب الأرنب

٥٣٥– حدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ هِشَام بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ؛ انْفَحْنَا أَرْنَبًا وَنَحْنُ بِمَرٍّ الظُّهْرَان، فَسَعَى الْقَوْمُ فَتَعِبُوا، فَأَخَذْتُهَا فَجِنْتُ بِهَا إِلَى أَبِي طَلْحَةَ فَذَبَحَهَا فَبَعَثَ بُورَكَيْهَا، أَوْ قَالَ: بِفَخَذَيْهَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ

فرماتے ہوئے خرگوش كا كھانا حلال ثابت فرمايا ہے۔

#### ٣٣ باب الضَّبِّ

٥٥٣٦ حدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إسْمَاعيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ دِينَارِ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنُ عُمَوَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ النَّبِيُّ اللَّهِ: ((الضَّبُّ لَسْتُ آكُلُهُ وَلاَ أُحَرِّمُهُ)).

٥٥٣٧ حدَّثَناً عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةً عَنْ مَالِكِ عَن ابْن شِهَابٍ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ بْنِ سَهْل عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا عَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بَيْتَ مَيْمُونَةَ، فَأُتِيَ بِضَبٌّ مَحْنُوذِ فَأَهْوَى إِلَيْهِ رَسُولُ الله ﷺ بيَدِهِ

#### باب خرگوش كاگوشت حلال ب

(۵۵۳۵) جم سے ابو الولیدنے بیان کیا کماجم سے شعبہ نے بیان کیا ان سے ہشام بن زید نے اور ان سے حفرت انس بڑافت نے بیان کیا کہ ہم نے ایک خرگوش کا پیچھاکیا۔ ہم مرالظہران میں تھے۔ لوگ اس ك يحي دورْك اور تعك كئ كهريس ني اس مكرليا اور اس حضرت ابوطلحہ بڑاتھ کے پاس لایا۔ انہوں نے اسے ذریح کیااور اس کے دونوں کو لیے یا (راوی نے بیان کیا کہ) اس کی دونوں رانیں نبی کریم النَّالِيم كياس بهجبي اور آمخضرت النَّهَا إلى انهيل قبول فرمايا-

بعض لوگ اس جانور کو اس لیے نہیں کھاتے کہ اس کی مادہ کو حیض آتا ہے۔ حضرت امام بخاری مائیے نے ان کے خیال کی تردید

### باب ساہنہ کھاناجائزے

(۵۵۳۲) ہم سے مولیٰ بن اساعیل نے بیان کیا انہوں نے کما ہم ے عبدالعزیز بن مسلم نے بیان کیا ان سے عبداللہ بن دیار نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر بی اے سا کہ نبی کریم مالی اے فرمایا 'ساہنہ میں خود نسیں کھاتا لیکن اسے حرام بھی نہیں قرار دیتا۔

ساہند ایک مشہور جنگلی جانور ہے جو حلال ہے مگر آخضرت مائیکا نے اسے نہیں کھایا جیسا کہ یمال ذکور ہے۔

(۵۵۳۷) ہم سے عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا ان سے امام مالک نے ان سے ابن شماب نے ان سے ابوامامہ بن سل نے ان سے حضرت عبدالله بن عباس رضى الله عنمان بيان كيا اور ان س المؤمنين حضرت ميمونه رئي فياكے گھر گئے تو آنخضرت النائيا كي خدمت میں بھنا ہوا ساہنہ لایا گیا آپ نے اس کی طرف ہاتھ بردھایا لیکن بعض

فَقَالَ بَعْضُ النَّسْوَةِ: أَخْبِرُوا رَسُولَ

ا لله 🕮 بِمَا يُرِيدُ أَنْ يَأْكُلَ، فَقَالُوا. هُو

ضَبٌّ يَا رَسُولَ الله، فَرَفَعَ يَدَهُ فَقُلْتُ:

أَحَرَامٌ هُوَ يَا رَسُولَ اللهُ؟ فَقَالَ: ((لاَ

وَلَكِنْ لَمْ يَكُنْ بِأَرْضِ قَوْمِي فَأَجِدُني

أَعَافُهُ)). قَالَ خَالِدٌ: فَاجْتَرَرْتُه فَأَكَلْتُهُ،

عورتوں نے کما کہ آپ جو کھانا دیکھ رہے ہیں اس کے متعلق آپ کو ہتا دو۔ عورتوں نے کما کہ یہ ساہنہ ہے یا رسول اللہ! چنانچہ آخضرت مائی ہے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ میں نے عرض کیایا رسول اللہ! کیا یہ حرام ہے؟ آخضرت مٹی ہے کہ فرمایا کہ نہیں لیکن چو نکہ یہ ہمارے ملک میں نہیں پایا جاتا اس لیے طبیعت اس سے انکار کرتی ہے۔ حضرت خالد بڑھتے نے بیان کیا کہ پھر میں نے اسے اپنی طرف کھینچ لیا اور کھایا ور آخضرت سائی کے کھی رہے تھے۔

اور آخضرت مٹھ کیا دیا ہے۔ ورکسول اللہ کھی ینظر اراحہ: ١٩٩١] کوئی کھائے یا نہ کھائے یہ امرافقیاری ہے گر ساہنہ کا کھانا بلا تردد جائز و طلل ہے۔ جیسا کہ یمال احادیث میں ذکور ہے۔ امام احمد اور امام طحادی نے نکالا کہ آخضرت سٹھیا نے ساہنہ کے گوشت کی ہانڈیاں الث دی تغییں۔ یہ اس پر محمول ہے کہ پہلے آپ کو اس کے منح ہونے کا گمان تھا پھریہ گمان جاتا رہا اور آپ نے محابہ کو اس کے کھانے کی اجازت دی۔ حضرت خالد بڑا تھ اللہ کی تکوارے طقب ہیں جو سنہ المرھ میں فوت ہوئے۔ رضی اللہ عنہ وارضاہ۔

٣٤– بَابُ إِذَا وَقَعَتِ الْفَأْرَةُ فِي السَّمْنِ الْجَامِدِ أَوِ الذَّائِبِ

٥٣٨ - حدَّتَنَا الْحُمَيْدِيُ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ حَدَّثَنَا الزُهْرِيُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ الله بْنُ عَبُّسِ عَبْدِ الله بْنُ عَبْسِ عَبْدِ الله بْنِ عُبْبَةَ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَبْدِ الله بْنِ عُبْبَةَ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يُحَدِّثُهُ عَنْ مَيْمُونَةَ أَنَّ فَأْرَةً وَقَعَتْ فِي سَمْنٍ فَمَاتَتْ، فَسُئِلَ، النبي هَ عَنْهَا مَعْمَرًا يُحدِّثُهُ عَنِ الرُّهْرِيِّ فَقَالَ ((أَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَكُلُوهُ)). قِيلَ لِسُفْيَانَ فَإِنَّ مَعْمَرًا يُحدَّثُهُ عَنِ الرُّهْرِيِّ فَلَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ لِسُفْيَانَ فَإِنْ مَعْمَرًا يُحدِّثُهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً فَلَا: مَا سَمِعْتُ الزُّهْرِيُ يَقُولُ: إِلاَّ عَنْ قَلْلَ: مَا سَمِعْتُ الزُّهْرِيُ يَقُولُ: إِلاَّ عَنْ عَبْسِ عَنْ مَيْمُونَةَ عَنِ النَّهُ هِرَادًا.

[راجع: ٢٣٥]

معری روایت کو ابوداؤد نے نکال۔ اساعیل نے سفیان سے نقل کیا انہوں نے کہا میں نے زہری سے بیہ صدیث کی باریوں میں می من ہے عن عبدالله عن ابن عباس عن میمونة کی صدیث میں بیہ صراحت نہیں ہے کہ آس پاس کا کمی کتنی دور تک

# باب جب جے ہوئے یا بھلے ہوئے تھی میں چوہار ہوائے تو کیا حکم ہے

حدیث ان سے بارہاسی ہے۔ نے سفیان سے نقل کیا انہوں نے کہا ہیں نے زہری ہے یہ حدیث کئی مار یو نکالیں۔ یہ ہر آدی کی رائے پر مخصر ہے اگر پتلا تھی یا تیل ہو تو ایک روایت میں یوں ہے کہ اسے تین چلو نکال دیں مگریہ روایت میں ایس ہے۔ اب جو تیل یا تھی کھانے کے کام کانہ رہا اس کا جلانا درست ہے۔ حضرت ابن عمر بی ای سنتول ہے کہ اگر تھی پتلا ہو تو است استعال نہ کرو۔ حضرت میمونہ بی اس المؤمنین میں سے چیں جو سنہ کے عمرة القضاء کے موقع پر نکاح نبوی میں آئیں اور اتفاق دیکھئے کہ ای جگہ بعد میں ان کا انتقال ہوا۔ یہ آپ کی آخری ہیوی چیں جن سے یہ منقول ہے۔

٣٩٥٥ - حدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهُ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيُّ عَنِ الدَّابَةِ تَمُوتُ فِي الزَّيْتِ وَالسَّمْنِ، وَهُوَ جَامِدٌ أَوْ غَيْرُ جَامِدٍ، الْفَأْرَةُ أَوْ غَيْرُهَا، قَالَ : بِلَغَنَا أَنْ رَسُولَ الله اللهُ اللهُ أَمَرَ بِفَأْرَةٍ مَاتَتْ فِي سَمْنِ وَلُورَ مَاتَتْ فِي سَمْنِ فَأَمَرَ بِمَا قَرُبَ مِنْهَا فَطُرِحَ، ثُمَّ أَكِلَ. عَنْ حَدِيثِ عُبَيْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله.

[راجع: ٢٣٥]

(۵۵۳۹) ہم سے عبدان نے بیان کیا' کہا ہم کو عبداللہ نے خبردی'
انہیں یونس نے 'انہیں محد بن عبداللہ بن شاب زہری نے کہ اگر
کوئی جانور چوہایا کوئی اور جے ہوئے یا غیر جے ہوئے گئی یا تیل میں پڑ
جائے تو اس کے متعلق کہا کہ ہمیں بیہ حدیث پنچی ہے کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ و سلم نے چوہ کے متعلق جو گئی میں مرگیا تھا' تھم دیا
کہ اسے اور اس کے چاروں طرف سے گئی نکال کر پھینک دیا جائے
اور پھر ماتی گئی کھایا گیا۔ ہمیں بیہ حدیث عبیداللہ بن عبداللہ کی سند
سے پنچی ہے۔

حضرت محمد بن عبدالله بن شاب زہری زہرہ بن کلاب کی طرف منسوب ہیں۔ بہت بڑے فقیہ اور زبردست محدث ہیں۔ بماہ ان المبارک سنہ ۱۳۴ھ میں وفات پائی 'رحمہ اللہ۔

(\*۵۵۴) ہم سے عبدالعزیز بن عبداللہ نے بیان کیا کہ ہم سے امام مالک نے بیان کیا ان سے ابن شماب نے ان سے عبداللہ ابن عبداللہ نے ان سے حضرت عبداللہ بن عباس بی شی ان اور ان سے حضرت میمونہ رہی آفیا نے بیان کیا کہ نبی کریم الٹی ہے اس چوہ کا حکم پوچھا گیا جو تھی میں گر گیا ہو۔ آنخضرت الٹی ہے نے فرمایا کہ چوہ کو اور اس کے چاروں طرف سے تھی کو پھینک دو پھریاتی تھی کھا لو۔ باب جانوروں کے چروں پر داغ دینایا نشان کرنا کیساہے ؟

(۵۵۲) ہم سے عبیداللہ بن مولیٰ نے بیان کیا ان سے صطلہ نے ان سے صللہ نے ان سے صللہ نے ان سے صللہ نے کہ وہ چرے پر ان سے حضرت ابن عمر بی ای نے کہ وہ چرے پر نشان لگانے کو ناپند کرتے تھے اور حضرت ابن عمر بی ای نے بیان کیا کہ نبی کریم سل کے ان چرے پر مار نے سے منع کیا ہے۔ عبیداللہ بن مولیٰ کے ساتھ اس حدیث کو قتیبہ بن سعید نے بھی روایت کیا کما ہم کو

حضرت محمد بن عبدالله بن شاب زهرى زهره بر رمضان المبارك سنه ١٢٣ هر من وفات بائى ومه الله و ١٥٥ - حدَّقَنا عَبْدُ الْعَزيزِ بْنُ عَبْدِ الله حَدُّفَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الله بَنُ عَبْدِ الله بَنُ عَبْدِ الله عَنِ ابْنِ عَبْاسٍ عَنْ مَيْمُونَة بُنُ عَبْدِ الله عَنِ ابْنِ عَبْاسٍ عَنْ مَيْمُونَة بَنُ عَبْدِ الله عَنْ هُمْ قَالَتْ: سُئِلَ النّبِي الله عَنْ هُمْ قَالَتْ: سُئِلَ النّبِي الله عَنْ هُمْ قَالَتْ: سُئِلَ النّبِي الله عَنْ هُمْ قَالَتْ: ((أَلْقُوهَا وَسُعِ وَالْعَلَمِ فِي سَمْنِ، فَقَالَ: ((أَلْقُوهَا وَكُلُوهُ)). [راجع: ٣٥٥] . وَمَا حَوْلَهَا وَكُلُوهُ)). [راجع: ٣٥٥]

١ ٥ ٥ ٥ - حدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُوسَى عَنْ حَنْظَلَةَ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ تُعْلَمُ الصُّورَةُ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: نَهَى النبي صلّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُضْرَبَ. تَابَعَهُ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا الْعَنْقَزِيُ عَنْ حَنْظَلَةَ وَقَالَ قَتَيْبَةُ حَدَّثَنَا الْعَنْقَزِيُ عَنْ حَنْظَلَةَ وَقَالَ

عروبن محمد عنقزی نے خردی انہوں نے صطلہ سے۔

اس روایت میں صراحت ہے کہ منہ پر مارنے سے منع فرمایا بعض جائل معلموں کی عادت ہے کہ بچوں کے منہ پر مارا کرتے ہیں۔ ان کو اس حدیث سے نصیحت لینی جائے۔

> ٧ ٥ ٥ ٥ - حدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَأَخٍ لِي يُحَنَّكُهُ وَهُوَ فِي مِرْبَدٍ لَهُ فَرَأَيْتُهُ يَسِمُ شَاةً حَسِبْتُهُ قَالَ: فِي آذَانِهَا.

> > [راجع: ١٥٠٢]

تُضْرَبُ الصُّورَةُ.

(۵۵۳۲) ہم سے ابوالولید نے بیان کیا کما ہم سے شعبہ نے بیان کیا ان سے ہشام بن زید نے اور ان سے حضرت انس بناتھ نے بیان کیا کہ میں نی کریم مائی کیا کہ میں نی کریم مائی کیا کی خدمت میں اپنے بھائی (عبداللہ بن ابی طلحہ نومولود) کو لایا تاکہ آپ اس کی تحنیک فرما دیں۔ آخضرت مائی کیا اس وقت اونٹوں کے باڑے میں تشریف رکھتے تھے۔ میں نے دیکھا کہ آپ ایک بحری کو داغ رہے تھے (شعبہ نے کماکہ) میں سجھتا ہوں کہ (ہشام نے) کماکہ اس کے کانوں کو داغ رہے تھے۔

معلوم ہوا کہ بکری کے کانوں کو داغنا جائز ہے۔ کسی بزرگ کامنہ میں مجور نرم کرکے بچہ کے حلق میں ڈال دینے کو تحنیک کما جاتا

٣٦ - باب إِذَا أَصَابَ قَوْمٌ غَنِيمَةٌ، فَذَبَحَ بَعْضُهُمْ غَنَمًا أَوْ إِبِلاً بِغَيْرِ أَمْرِ أَصْحَابِهِمْ، لَمْ تُؤْكُلْ لِحَديثِ رَافِعِ عَنِ النبي صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَقَالَ طَاوُسٍ وَعِكْرِمَةُ فِي ذَبِيحَةِ السَّارِقِ الْمُرَحُوهُ.

الأُحْوَصِ حَدُّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدُّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ حَدُّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْرُوقِ عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدَّهِ رَافِعِ بْنِ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدَّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ : قُلْتُ لِلنبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِنَّنَا نَلْقَى الْعَدُو عَدًا وَلَيْسَ مَعَنَا مُدَى، فَقَالَ: ((مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ السُمُ اللهُ فَكُلُوا، مَا لَمْ يَكُنْ سِنُّ وَلاَ ظُفُرٌ، اللهُ فَكُلُوا، مَا لَمْ يَكُنْ سِنُّ وَلاَ ظُفُرٌ، وسَأَحدَثُكُمْ عَنْ ذَلِكَ: أَمَّا السَّنُ فَعَظْمٌ، وسأحدَثُكُمْ عَنْ ذَلِكَ: أَمَّا السَّنُ فَعَظْمٌ، ومَا الطَّفُرُ فَمُدَى الْحَبَسَةِ))، وتَقَدَّمَ وَمَا الطَّفُورُ فَمُدَى الْحَبَسَةِ))، وتَقَدَّمَ

سَرَعَانُ النَّاسِ فَأَصَابُوا مِنَ الْغَنَائِمِ وَالنَّبِيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي آخِرِ النَّاسِ، فَنَصَبُوا قُدُورًا. فَأَمَر بِهَا فَأَكْفِئَتْ، وَقَسَمَ بَيْنَهُمْ وَعَدَلَ بَعِيرًا بِعَشْرِ شَيَاهٍ. ثُمَّ نَدَّ بَعِيرٌ مِنْ أَوَائِلِ الْقَوْمِ، وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ خَيْلٌ، فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهُم فَحَبستُهُ الله فَقَالَ: ((إِنَّ لِهَذِهِ الْبَهَائِمِ أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ. فَمَا فَعَلَ مِنْهَا هَذَا فَافْعَلُوا مِثْلَ هَذَا)).

[راجع: ۲٤۸۸]

آگے بڑھ گئے تھے اور غنیمت پر قبضہ کرلیا تھالیکن نبی کریم النائیم پیچھے کے صحابہ کے ساتھ تھے چنانچہ (آگے پینچنے والوں نے جانور ذرج کر کے) ہانڈیاں پکنے کے لیے چڑھا دیں لیکن آخضرت النائیم نے انہیں الٹ دینے کا حکم فرمایا پھر آپ نے غنیمت لوگوں کے درمیان تقسیم کی۔ اس تقسیم میں ایک اونٹ کو دس بکریوں کے برابر آپ نے قرار دیا تھا پھر آگے کے لوگوں سے ایک اونٹ بدک کر بھاگ گیا۔ لوگوں کے پاس گھوڑے نہیں تھے پھرایک شخص نے اس اونٹ پر تیرمارااور اللہ تعالیٰ نے اسے روک لیا۔ آخضرت النائیم اس اونٹ پر تیرمارااور بھی وحشی جانوروں کی طرح بد کئے گئے ہیں۔ اس لیے جب ان میں کھی وحشی جانوروں کی طرح بد کئے گئے ہیں۔ اس لیے جب ان میں سے کوئی ایساکرے تو تم بھی ان کے ساتھ ایسائی کرو۔

حضرت رافع بن خدیج براثر کی کنیت ابو عبداللہ حارثی انصاری ہے۔ جنگ احد میں ان کو تیر لگا جس پر آنخضرت ساڑیا نے کسیسی فیلیسی فیلیسی فیلیسی فیلیسی کی نمانہ تک باتی رہا۔ ۸۲ سال کی فیلیسی کی نمانہ تک باتی رہا۔ ۸۲ سال کی

عمر ميں سنه ٣٧ه هيں وفات پائي ' رضي الله عنه -

٣٧- باب إِذَا نَدَّ بَعِيرٌ لِقَوْمٍ، فَرَمَاهُ بَعْضُهُمْ بِسَهْمٍ فَقَتَلَهُ، فَأَرَادَ إِصْلاَحَهُمْ فَهُو جَائِزٌ لِخَبَرِ رَافِعٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَوْ آگِ آرى ہے۔

\$ \$ 60 - حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلاَمٍ أَخْبَرَنَا عُمَرَ بْنُ عُبَيْدٍ الطُّنَافِسِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقِ عَنْ عَبَايَةً بن رفَاعةً عَنْ جَدَّهِ رَافِعٍ بْنِ خَديجٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: كُنَّا مَعَ النِّبِيِّ عَلَيْهِ فِي سَفَرٍ، فَنَدُ بَعِيرٌ مِنَ الإبلِ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ فِي سَفَرٍ، فَنَدُ بَعِيرٌ مِنَ الإبلِ قَالَ: فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهُمٍ فَحَبسَهُ. قَالَ : ثُمُّ قَالَ: (إِنْ لَهَا أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ فَمَا قَالَ: (إِنْ لَهَا أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ فَمَا غَلَا). قَالَ: قَالَ: (إِنْ لَهَا أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ فَمَا غَلَا). قَالَ:

باب جب کسی قوم کاکوئی اونٹ بدک جائے اور ان میں سے
کوئی شخص خیر خواہی کی نیت سے اسے تیر سے نشانہ لگاکر
مار ڈالے تو جائز ہے؟ حضرت رافع بن خد تی بڑاٹھ کی نبی
کریم ملٹی کیا سے روایت کردہ حدیث اس کی تائید کرتی ہے۔

(۵۵۴۴) ہم سے ابن سلام نے بیان کیا' کہا ہم کو عمر بن عبید الطنافی نے خبر دی' انہیں سعید بن مسروق نے' ان سے عبایہ بن رفاعہ نے' ان سے عبایہ بن رفاعہ نے' ان سے ان کے دادا حضرت رافع بن خد تن بن اللہ نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم سی ہے۔ ایک ادنٹ بدک کر بھاگ کریم سی ہے۔ ایک ادنٹ بدک کر بھاگ پڑا' پھرایک آدمی نے تیرسے اسے مارا اور اللہ تعالی نے اسے روک ریا' بیان کیا کہ پھر آنحضرت میں ہیں نے فرمایا کہ یہ اونٹ بھی بعض دیا' بیان کیا کہ پھر آخضرت میں ہیں' اس لیے ان میں سے جو اوقات جنگلی جانوروں کی طرح بدکتے ہیں' اس لیے ان میں سے جو تمارے قابو سے باہر ہو جائیں' ان کے ساتھ ایسانی کیا کرو۔ رافع نے تممارے قابو سے باہر ہو جائیں' ان کے ساتھ ایسانی کیا کرو۔ رافع نے

بیان کیا کہ میں نے عرض کیا یا رسول الله! ہم اکثر غزوات اور

دوسرے سفروں میں رہتے ہیں اور جانور ذریح کرنا چاہتے ہیں لیکن

هارے پاس چھریاں نہیں ہوتیں۔ فرمایا کہ دیکھ لیا کروجو آلہ خون بما

قُلْتُ: يَا رَسُولِ اللهُ، إِنَّا نَكُونُ فِي الْمَغَازِي وَالأَسْفَارِ، فَنُرِيدُ أَنْ نَذْبُحَ فَلاَ يَكُونُ مُدَى قَالَ : ((أَرِنْ مَا أَنْهَرَ أَوْ نَهَرَ السِّنِّ اللهِ فَكُلْ. غَيْرَ السِّنِّ اللهِ فَكُلْ. غَيْرَ السِّنِّ وَالظَّفُرِ. فَإِنَّ السِّنِّ عَظْمٌ، وَالظَّفُرَ مُدَى الْحَبَشَةِ)). [راجع: ۲٤۸٨]

دے یا (آپ نے بجائے نھو کے) انھو فرمایا اور اس پر اللہ کانام لیا گیا ہو تو اسے کھاؤ۔ البتہ دانت اور ناخن نہ ہو کیونکہ دانت ہڑی ہے اور ناخن جش والوں کی چھری ہے۔

چمری نہ ہونے پر بوقت ضرورت دانت اور ناخون کے سوا ہرایے آلہ سے ذریح جائز ہے جو خون بماسکے۔

## باب جو شخص بھوک ہے ہے قرار ہو (صبر نہ کر سکے)وہ مردار کھاسکتاہے

كونكه الله تعالى في سورة بقره من فرمايا "مسلمانو! بم في جويا كيزه روزیاں تم کو دی ہیں ان میں سے کھاؤ اور آگر تم خاص کر اللہ کو پو جنے والے ہو (توان نعمتوں پر) اس کا شکرادا کرواللہ نے توتم پر بس مردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور جس پر اللہ کے سوا اور کسی کا نام پکارا جائے حرام کیا ہے چرجو کوئی بھوک سے بے قرار ہو جائے بشرطیکہ بے حکمی نہ کرے نہ زیادتی تواس پر پچھ گناہ نہیں ہے "اور الله نے سور ہ ما کدہ میں فرمایا '' پھرجو کوئی بھوک سے لاچار ہو گیا ہواس کو گناه کی خواہش نہ ہو'' اور سور ہُ انعام میں فرمایا ''جن جانوروں پر الله كانام ليا جائے ان كو كھاؤ اگرتم اس كى آيتوں پر ايمان ركھتے ہو اور تم کو کیا ہو گیا ہے جو تم ان جانوروں کو نسیس کھاتے جن پر اللہ کا نام لیا گیاہے اور اللہ نے تو صاف صاف ان چیزوں کو بیان کرویا جن کا کھاتا تم ير حرام ہے وہ بھى جب تم لاچارنہ ہو جاؤ (لاچار ہو جاؤ تو ان كو بھى كهاسكت مو) اور بهت لوگ أي مي جو بغير كهانے بوجھ اپنے من مانے لوگوں کو مراہ کرتے ہیں اور تیرا مالک ایسے حدسے بردھ جانے والول كو خوب جانتا ہے" اور الله نے سورة انعام میں فرمایا "اے بغير! كمه دے كه جو مجھ پر وحي بھيجي گئي اس ميں كسي كھانے والے پر کوئی کھانا حرام نہیں جانتا البتہ اگر مردار ہویا بہتاخون یا سور کا گوشت

# ٣٨ - باب أكْلِ الْمُضْطَرِّ لِقَولِهِ تَعَالَى:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا للهِ إِنْ كُنتُمْ إِيَّاهُ تعْبُدُونَ. إنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدُّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ الله، فَمَن اصْطُرٌ غَيْرَ بَاغِ وَلاَ عَادٍ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ وَقَالَ ﴿فَمَنِ اصْطُرُّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لإِثْمِ﴾ فَإِنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ وَقُولِهِ : ﴿فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللهُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنينَ. وَمَالَكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ الله عَلَيْهِ وَقَدْ فُصِّلَ لَكُمْ مَا حُرِّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ، وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرٍ عِلْمٍ، إِنَّ رَبُّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ ﴾ وَقُولِهِ جَلَّ وَعَلاَ: ﴿قُلْ لاَ أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيُّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِم يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْنَةُ أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ الله بِهِ فَمَن

اصْطُرًّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَإِنَّ رَبُّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ وَقَالَ: ﴿فَكُلُوا مِمًّا رَزَقَكُمُ اللهٰ حَلاَلاً طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللهٰ إِنْ كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْجِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ الله بِهِ فَمَنِ اصْطُرُّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَإِنَّ اللهٰ غَفُورٌ رَحِيهٌ ﴾.

١ - باب سُنَّة الأُضْحِيَّةِ

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : هِيَ سُنَّةٌ وَمَعْرُوفٌ

تو وہ حرام ہے کیونکہ وہ پلید ہے یا کوئی گناہ کی چیز ہو کہ اس پر اللہ کے سوا اور کسی کا نام پکارا گیا ہو پھر جو کوئی بھوک سے لاچار ہو جائے بشرطیکہ بے حکمی نہ کرے نہ ذیادتی تو تیرا مالک بخشنے والا مربان ہے۔ "حضرت ابن عباس بڑا تیا نے کہا مسفو حا کے معنی بہتا ہوا خون اور سور ہ نحل میں فرمایا اللہ نے جو تم کو پاکیزہ روزی دی ہے حلال اس کو کھاؤ اور جو تم خالص اللہ کو پوجنے والے ہو تو اس کی نعمت کا شکر ادا کرو' اللہ نے تو بس تم پر مردار حرام کیا ہے اور بہتا ہوا خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور جس پر اللہ کے سوا اور کسی کانام پکارا جائے پھر جو گوئی بے حکمی اور زیادتی کی نیت نہ رکھتا ہو لیکن بھوک سے مجبور ہو جائے (وہ ان چیزوں کو بھی کھالے) تو اللہ بخشے والا مربان ہے۔

آ مولانا شاہ عبدالعزیز رمانتے اور ایک جماعت علاء کا نتوی ہے کہ جس جانور پر تقریب تغیر اللہ کی نیت سے اللہ کے سوا دو سرے گینٹیسے کینٹیسے کی اللہ کا نام پکارا جائے مثلاً یہ کما جائے کہ یہ گائے سید احمد کبیر کی ہے یا یہ بکراشخ سدو کا ہے وہ حرام ہو گیا گو ذرج کے وقت اس پر اللہ کا نام لیس آیت قرآنی کا بھی مفہوم کی ہے۔

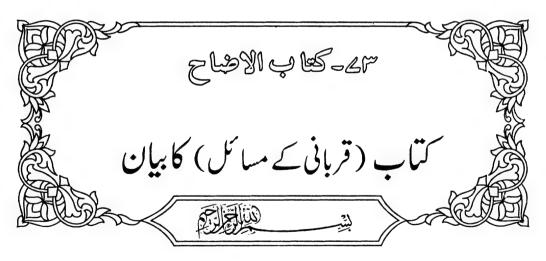

باب قربانی کرناسنت ہے اور حضرت ابن عمرین ﷺ نے کہا کہ بیسنت ہے اور بیرا مرمشہور ہے

آ جہور کا میں ندہب ہے کہ قربانی کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ قربانی کرنا و سعت والے پر واجب ہے۔ علامہ کلیسی ابن حزم نے کہا کہ قربانی کا وجوب ثابت نہیں ہوا۔

٥٤٥ - حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ زُبَيْدٍ الأَيَامِيِّ عَن الشُّعْبِيِّ عَنِ الْبَرَاءِ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((إنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ فِي يَوْمِنَا هَذَا نُصَلِّي، ثُمَّ نَرْجِعُ فَنَنْحَرُ، مَنْ فَعَلَهُ فَقَدْ أَصَابَ سُنْتَنَا، وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلُ فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ الْأَهْلِهِ لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِي شَيْءٍ)). فَقَامَ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَار وَقَدْ ذَبَحَ فَقَالَ : إِنَّ عِنْدِي جَذَعَةً فَقَالَ: ((اذْبَحْهَا وَلَنْ تُجْزِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ)). قَالَ مُطَرِّفٌ: عَنْ عَامِر عَن الْبَرَاء قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلاَةِ تَمَّ نُسُكُهُ، وَأَصَابَ سُنَّةً

الْمُسْلِمِينَ)).

[راجع: ٥٥١]

است ہے اس مدیث میں طریق مراد ہے۔ حافظ نے کہا کہ اہام بخاری کا مطلب سے ہے کہ لفظ سنت یمال طریق کے معنی سیر کی ایس ہے مگر طریق واجب اور سنت دونوں کو شامل ہے۔ جب وجوب کی کوئی دلیل نہیں تو معلوم ہوا کہ طریق سے سنت اصطلاحی مراد ہے و هو المطلوب.

> ٥٥٤٦ حدَّثَنا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنا إسْمَاعيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَنَس بْن مَالِكٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﴿ لَيْكَا: ((مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاَةِ، فَإِنَّمَا ذَبَحَ لِنَفْسِهِ، وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلاَةِ فَقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ)). [راجع: ٩٥٤]

عید سے پہلے قربانی کرلی اس نے اپنی ذات کے لیے جانور ذیج کیااور جس نے نماز عید کے بعد قربانی کی اس کی قربانی پوری ہوئی۔ اس نے مسلمانوں کی سنت کویالیا۔

معلوم ہوا کہ نمازے پہلے قربانی کے جانور پر ہاتھ ڈالناکس صورت میں بھی جائز نہیں ہے۔

٢- باب قِسْمَةِ الإمَامِ الأَضَاحِيُّ بَيْنَ النَّاس

باب امام کا قربانی کے جانور لوگوں میں تقسيم كرنا

(۵۵۲۵) ہم سے محد بن بشار نے بیان کیا کما ہم سے غندر نے بیان کیا'کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا' ان سے زبید ایامی نے' ان سے شعبی نے اور ان سے حضرت براء بن عازب بناتھ نے بیان کیا کہ نبی كريم الليل ف فرمايا آج (عيدالاضح ك دن) كي ابتدا مم نماز (عيد) ے کریں گے پھرواپس آکر قربانی کریں گے جو اس طرح کرے گاوہ ماری سنت کے مطابق کرے گالیکن جو مخص (نماز عید سے) پہلے ذکے کرے گاتواس کی حیثیت صرف گوشت کی ہوگی جواس نے اپنے گھر والول کے لیے تیار کرلیا ہے قربانی وہ قطعاً بھی نہیں۔ اس پر ابوبردہ بن نیار بڑھٹے کھڑے ہوئے انہوں نے (نماز عید سے پہلے ہی) ذبح کرلیا تھااور عرض کیا کہ میرے پاس ایک سال سے کم کا بکرا ہے (کیااس کی دوبارہ قربانی اب نماز کے بعد کر اول؟) آنخضرت ما اللہ اے فرمایا کہ اس کی قربانی کرلولیکن تمهارے بعدیہ کسی اور کے لیے کافی شیں ہو گا۔ مطرف نے عامرے بیان کیا اور ان سے براء بن عازب رہا گئر نے کہ نبی کریم اللہ نے فرمایا جس نے نماز عید کے بعد قربانی کی اس کی

قربانی بوری ہوگی اور اس نے مسلمانوں کی سنت کے مطابق عمل کیا۔

(۵۵۴۲) ہم سے مدد نے بیان کیا کہ ہم سے اساعیل نے بیان کیا

ان سے ابوب نے ان سے محد بن سیرین نے اور ان سے حفرت

انس بن مالک و الله فالله نے بیان کیا کہ نبی کریم سالھیا نے فرمایا جس نے نماز

٧٥ ٥٧ حدَّثَنَا مُعَادُ بْنُ فَصَالَةَ حَدَّثَنَا هِمُعَادُ بْنُ فَصَالَةَ حَدَّثَنَا هِمُسَامٌ عَنْ يَحْبَةَ الْجُهَنِيِّ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ الْجُهَنِيِّ قَالَ: قَسَمَ النبي لَّهُ يَنْ أَصْحَابِهِ ضَحَايَا، فَصَارَتْ لِعُقْبَةَ جَدَعَةً، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ الله، صَارَتْ جَدَعَةً، قَالَ: ((ضَحِّ بها)).

(۵۵۳۷) ہم سے معاذین فضالہ نے بیان کیا کہا ہم سے ہشام بن عودہ نے بیان کیا ان سے بچی نے اور ان سے بچہ الجبنی نے اور ان سے بچہ الجبنی نے اور ان سے عقبہ بن عامر جہنی بڑائی نے بیان کیا کہ نبی کریم ملٹ کیا نے اپنے صحابہ میں قربانی کے جانور تقتیم کئے۔ حضرت عقبہ بڑائی کے حصہ میں ایک سال سے کم کا بکری کا بچہ آیا۔ انہوں نے بیان کیا کہ اس پر میں نے عرض کیایارسول اللہ میرے حصہ میں تو ایک سال سے کم کا بچہ آیا۔ انہوں نے بیان کیا کہ اس پر میں نے عرض کیایارسول اللہ میرے حصہ میں تو ایک سال سے کم کا بچہ آیا۔

[راجع: ۲۳۰۰]

٣- باب الأُضْحِيَّةِ لِلْمُسَافِرِ

# باب مسافروں اور عور توں کی طرف سے قربانی ہونا جائز ہے

وَالنَّسَاء

تر بہتر میں اور کر حضرت امام بخاری نے اس کا رد کیا جو کہنا ہے کہ عورت کو اپنی قربانی علیحدہ کرنی چاہیے۔ یہ مسلم بھی متعدد المبین سیست افراد کتنے ہی ہوں۔

مَكْدُ الرَّحْمَنِ بَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ الله عَنْهَا أَنَّ النَّبِيُ عَلَىٰ دَخَلَ عَلَيْهَا وَحَاصَتْ بِسَرِفَ قَبْلَ أَنْ تَدْخُلَ مَكُةً وَهْيَ تَبْكي، فَقَالَ: ((مَا لَكِ مَكُةً وَهْيَ تَبْكي، فَقَالَ: ((إنَّ هَذَا أَنْهِسْتِ؟)) قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: ((إنَّ هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ الله عَلَى بَنَاتِ آدَمَ، فَاقْضي مَا أَمْرٌ كَتَبَهُ الله عَلَى بَنَاتِ آدَمَ، فَاقْضي مَا فَشْنِي الْحَاجُ غَيْرَ أَنْ لاَ تَطُوفِ بِالْبَيْتِ)). فَلَمَّا بِمنِي أَتِيْتُ بِلَحْمٍ بَقَرٍ. فَقُلْتُ: فَلَمَّا بِمنِي أَتِيْتُ بِلَحْمٍ بَقَرٍ. فَقُلْتُ: فَلَمَّا الله عَلَى مَا هَذَا؟ قَالُوا: ضَحَى رَسُولُ الله عَلَى عَنْ أَرْوَاجِهِ بِالْبَقْرِ. فَقُلْتُ: عَنْ أَنْ لاَ تَطُوفِ بِالْبَيْتِ)). مَا هَذَا؟ قَالُوا: ضَحَى رَسُولُ الله عَلَى عَنْ أَرْوَاجِهِ بِالْبَقْرِ.

[راجع: ۲۹٤]

ان سے عبدالر حمٰن بن قاسم نے 'ان سے ان کے والد نے اور ان ان سے عبدالر حمٰن بن قاسم نے 'ان سے ان کے والد نے اور ان سے حضرت عائشہ رہی گئی کہ میں کریم ماٹی لیا (جمۃ الوواع کے موقع پر) ان کے پاس آئے وہ مکہ مکرمہ میں داخل ہونے سے پہلے مقام سرف میں حائفنہ ہوگئی تھیں۔ اس وقت آپ رو رہی تھیں۔ آخضرت ماٹی لیا کہ نے دریافت فرمایا کہ کیابات ہے کیا تہیں چیف کاخون آنے لگا ہے؟ حضرت عائشہ رہی گئی نے عرض کیا کہ جی ہاں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ تواللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی بیٹیوں کے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ تم حاجیوں کی طرح تمام اعمال جج ادا کر لو بس بیت اللہ کاطواف نہ کرو' پھرجب کی طرح تمام اعمال جج ادا کر لو بس بیت اللہ کاطواف نہ کرو' پھرجب ہم منی میں سے تو ہمارے پاس گائے کا گوشت لایا گیا۔ میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ آپ ماٹی کیا ہے داپنی یولیوں کی طرف سے کے گربانی کی قربانی کی ہے۔

اور ابن ماجہ اور ترذی نے عطاء بن بیار سے روایت کیا ہے کہ میں نے حضرت ابوابوب بناٹھ سے بوچھا کہ آنخضرت مانہ کا کے زمانے میں قربانی کا کیا دستور تھا؟ انہوں نے کہا آدمی این اور اینے گھر والوں کی طرف سے ایک بکرا قربانی کرتا اور کھاتا اور کھلاتا پھرلوگوں نے لخرکی راہ سے وہ عمل شروع کر دیا جو تم دیکھتے ہو جو خلاف سنت ہے۔

# ٤ - باب مَا يُشْتَهَى مِنَ اللَّحْم يَوْمَ

٥٥٤٩ حدَّثَناً صَدَقَةً أَخْبَرَنَا ابْنُ عُليَّةً عَنْ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ سيرينَ عَنْ أَنَس بْن مَالِكِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ: ((مَنْ كَانَ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاَةِ فَلْيُعِدْ))، فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَشُولَ الله، إِنَّ هَذَا يَوْمٌ

[راجع: ٤٥٩]

يُشْتَهِى فيهِ اللُّحْمُ وَذَكَرَ جيرَانَهُ وَعِنْدِي جَذَعَةٌ خَيْرٌ مِنْ شَاتَيْ لَحْم، فَرَخُصَ لَهُ فِي ذَلِكَ فَلاَ أَدْرِي أَبَلَغَتِ الرُّحْصَةُ مَنْ سِواهُ أَمْ لاَ. ثُمَّ انْكَفَأَ النَّبِيُّ ﴿ إِلَى كَبْشَيْن فَذَبَحَهُمَا، وَقَامَ النَّاسُ إلَى غُنَيْمَةٍ فَتُوزَّعُوهَا. أوْ قَالَ: فَتَجَزَّعُوهَا.

🚉 ﴿ مِعْرِت محمد بن سیرین حضرت انس بن مالک بڑاٹھ کے آزاد کردہ ہیں۔ یہ فقیہ عالم عابد و زاہد و متقی و مشہور محدث تھے۔ لوگ ان کو دیکھتے تو اللہ یاد آجاتا تھا۔ موت کے ذکر ہے ان کا رنگ زرد ہو جاتا تھا۔ مشہور جلیل القدر تابعین میں سے ہیں۔ سنہ •ااه مين بعمر ٧٤ سال وفات يائي ـ

باب جس نے کہا کہ قربانی صرف دسویں تاریخ تک ہی ٥- باب مَنْ قَالَ : الأَضْحَى يَوْمَ ورستہ

۔ لَدَيْنِ مِرْجِ اللّٰهِ عَبِد الرحمٰن اور محمد بن سيرين اور امام داؤد ظاہري کا بھي قول نبے مگر جمهور امت کے نزديک ۱۱-۱۳-۱۳ تک قربانی کرنا میسی ا درست ہے۔

> • ٥٥٥– حدُّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلاَم حَدُّثْنَا عَبْدُ الوَهَابِ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّد عَن ابْن أَبِي بَكْرَةً عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ

( ۵۵۵ ) ہم سے محد بن سلام نے بیان کیا کما ہم سے عبدالوہاب نے بیان کیا' کما ہم سے ابوب سختیانی نے بیان کیا' ان سے محمد بن سیرین نے ان سے ابن الی بکرہ نے اور ان سے ابو بکرہ بنا ﷺ نے کہ نبی کریم

باب قربانی کے دن گوشت کی خواہش کرنا جائزے

(۵۵۴۹) ہم سے صدقہ نے بیان کیا کہا ہم کو ابن علیہ نے خبروی ' انہیں ابوب نے 'انہیں مجربن سیرین نے اور ان سے حضرت انس بن مالک والئ نے بیان کیا کہ نبی کریم الٹھیا نے قربانی کے دن فرمایا کہ جس نے نماز عید سے پہلے قربانی ذریح کرلی ہے وہ دوبارہ قربانی کرے اس يرايك صاحب نے كھڑے ہوكر عرض كيايار سول الله! بيدوه دن ہے جس میں گوشت کھانے کی خواہش ہوتی ہے پھرانہوں نے اپنے یروسیوں کا ذکر کیا اور (کہا کہ) میرے پاس ایک سال سے کم کا بکری کا بچہ ہے جس کا گوشت دو بکریوں کے گوشت سے بھترے تو آنخضرت الله المالي الله الله المارت دے دی۔ مجھے نہیں معلوم کہ بیہ اجازت دوسروں کو بھی ہے یا نہیں۔ پھر آنخضرت ساتا پیلم دو مینڈھوں کی طرف مڑے اور انہیں ذریح کیا بھرلوگ بکریوں کی طرف بڑھے اور انہیں تقسیم کرکے (ذیح کیا)

مان من نایا زمانه پر کرای حالت پر آگیاہے جس حالت پراس دن تھاجس دن اللہ تعالی نے آسان و زمین پیدا کئے تھے۔ سال بارہ مهینه کا ہو تا ہے ان میں چار حرمت کے مہينے ہیں' تین بے در بے ذی قعدہ' ذي الحجه اور محرم اور ايك مفركا رجب جو جمادي الاخرى اور شعبان کے درمیان میں پر تا ہے (پھر آپ نے دریافت فرمایا) یہ کون سامہینہ ہے 'ہم نے عرض کیااللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ خاموش ہو گئے۔ ہم نے سمجھا کہ شاید آنحضرت ملٹی یا اس کا کوئی اور نام رکیس کے لیکن آپ نے فرمایا کیا یہ ذی الحجہ نہیں ہے؟ ہم نے عرض کیادی الحجہ بی ہے۔ پھر فرمایا یہ کون ساشرہے؟ ہم نے کما کہ اللہ اور اس کے رسول کو اس کا زیادہ علم ہے۔ پھر آمخضرت مٹائیل خاموش ہو گئے اور ہم نے سمجھا کہ شاید آپ اس کا کوئی اور نام رکھیں گے لیکن آپ نے فرمایا کیا یہ بلدہ (مکہ مکرمہ) نہیں ہے؟ ہم نے عرض کیا۔ کیوں نہیں۔ پھر آپ نے دریافت فرمایا یہ دن کون ساہے؟ ہم نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول کو اس کا بھتر علم ہے۔ آنخضرت ملتيام خاموش مو كئ اور جم نے معجماك آپاس كاكوكى اور نام تجويز كريس كي ليكن آپ نے فرمايا كيابية قرباني كادن (يوم النحر) نهيں ہے؟ ہم نے عرض کیا کیوں نمیں! پھر آپ نے فرمایا پس تمهارا خون تہارے اموال۔ محدین سیرین نے بیان کیا کہ میرا خیال ہے کہ (ابن ابی بکرہ نے) یہ بھی کہا کہ "اور تمہاری عزت تم پر (ایک کی دوسرے یر)اس طرح باحرمت ہیں جس طرح اس دن کی حرمت تہمارے اس شرمیں اور اس مہینہ میں ہے اور تم عنقریب اپنے رب سے ملو گے اس وقت وہ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں سوال کرے گا آگاہ ہو جاؤ میرے بعد مراہ نہ ہو جانا کہ تم میں سے بعض بعض دو سرے کی گردن مارنے لگے۔ ہاں جو یہاں موجود ہیں وہ (میرا بیہ پیغام)غیرموجود لوگوں کو پہنچا دیں۔ ممکن ہے کہ بعض وہ جنہیں یہ پیغام پہنچایا جائے بعض ان سے زیادہ اسے محفوظ کرنے والے ہوں جو اسے من رہے ہیں۔ اس پر محد بن سیرین کها کرتے تھے کہ نبی کریم ملتہ کیا نے سیج فرمایا

ا لله عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((الزُّمَانُ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ الله السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ، السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا، مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ : ثَلاَثُ مُتَوَالِيَاتُ ذُوالْقَعْدَةِ وَ ذُوالْحِجَّةِ وَ الْمُحَرَّمُ، وَ رَجبِ مُضَرَ الَّذي بَيْنَهُ جُمَادَى وَشَعْبَانَ. أَيُّ شَهْرِ هَذَا؟)) قُلْنَا: ا لله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. فَسَكَتُ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّه سَيُسَمّيهِ بغَيْر اسْمِهِ قَالَ : ((أَلَيْسَ ذَا الْحِجَّةِ)). قُلْنَا : بَلَى. قَالَ : ((أَيُّ بَلَدٍ هَذَا))، قُلْنَا الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بغَيْرِ اسْمِهِ قَالَ: ((أَلَيْسَ الْبَلْدَةَ؟)) قُلْنَا: بَلَى. قَالَ : ((فَأَيُّ يَوْمٍ هَٰذَا؟)) قُلْنَا : الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. َ فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بغَيْر اسْمِهِ قَالَ : ((أَلَيْسَ يَوْمَ النَّحْرِ؟)) قُلْنَا : بلَّى. قَالَ: ((فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالكُمْ)) قَالَ مُحَمَّدٌ : وَأَحْسِبُهُ قَالَ: ((وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، في بَلَدِكُمْ هَذَا، في شَهْرِكُمْ هَذَا، وَسَتَلْقَوْنَ رَبُّكُ فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ. أَلاَ فَلاَ تَرْجِعُوا بَعْدي ضُلاَّلاً يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْض. أَلاَ لِيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَانِبَ، فَلَعَلُّ بَعْضَ مَنْ يَبْلُغُهُ أَنْ يَكُونَ أَوْعَى لَهُ مِنْ بَعْض مَنْ سَمِعَهُ)). وَكَانَ مُحَمَّدٌ إِذَا ذَكَرَهُ قَالَ: صَدَقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمُّ قَالَ: ((أَلاَ هَلْ بَلَّفْتُ أَلاَ هَلْ

بَلُّغْتُ)).

پھر آنخضرت ملی آیا نے فرمایا آگاہ ہو جاؤ کیا میں نے (اس کا پیغام تم کو) پنجادیا ہے۔ آگاہ ہو جاؤ کیا میں نے پنجادیا ہے؟

راجع: ٦٧]

المراجع: ٦٧]

المراجع: ٢٥]

المراجع: ٢٥]

المراجع: ٢٠]

المراج: ٢٠]

المراجع: ٢٠]

المرا

قبلہ تھا جو ماہ رجب كابهت ادب كرتا تھا اى ليے رجب اس كى طرف منسوب ہو گيا۔

باب عید گاہ میں قربانی کرنے کابیان

(۵۵۵) ہم سے محمد بن ابی بحر مقدی نے بیان کیا کہا ہم سے خالد بن مارث نے بیان کیا کہا ہم سے خالد بن مارث نے بیان کیا اور ان سے نافع نے بیان کیا کہ عبداللہ بن عمر بی اللہ قربان گاہ میں نحرکیا کرتے تھے اور عبداللہ نے بیان کیا کہ مراد وہ جگہ ہے جمال نی کریم ماتی ہے قربانی کرتے تھے۔

(۵۵۵۲) ہم سے کی بن بگیرنے بیان کیا کہا ہم سے لیٹ نے بیان کیا 'کہا ہم سے لیٹ نے بیان کیا 'کہا ہم سے لیٹ نے بیان کیا 'کان سے کثیر بن فرقد نے 'ان سے نافع نے اور انہیں حضرت عبداللہ بن عمر بی شیار فر بی کہ رسول اللہ ساتھ کیا کرتے تھے۔ عبد گاہ میں کیا کرتے تھے۔

٣- باب الأضحى وَالنَّحْرِ بِالْمُصَلَّى وَالنَّحْرِ بِالْمُصَلَّى وَالنَّحْرِ بِالْمُصَلَّى وَهِ وَهِ وَهُمَا مُنَ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدِّمِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الله عَنْ نَافِعِ قَالَ: كَانَ عَبْدُ الله يَعْنِى يَنْحَرُ فِي الْمَنْحَرِ، قَالَ عُبَيْدُ الله: يَعْنِى مَنْحَرَ، النَّبِيِّ قَالَ عُبَيْدُ الله: يَعْنِى مَنْحَرَ، النَّبِيِّ قَالَ عَبَيْدُ الله: يَعْنِى مَنْحَرَ، النَّبِيِّ قَالَ عَبَيْدُ الله: يَعْنِي مَنْحَرَ، النَّبِيِّ قَالَ عَبِيدًا الله: يَعْنِي مَنْحَرَ، النَّبِيِّ قَالَ عَبَيْدُ الله: يَعْنِي مَنْحَرَ، النَّبِيِّ قَالَ أَراجِع: ٩٨٢]

مزید وضاحت مدیث ذیل میں ہے۔

۷ 0 0 0 - حدَّثَنَا یَحْیَی بْنُ بُکَیْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّیْثُ عَنْ کَثِیرِ بْنِ فَرْقَدِ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهِ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُمَا فَخْبَرَهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُمَا فَخْبَرَهُ فَالَ:

[راجع: ۹۸۲]

٧- باب في أَضْحِيَّةِ النَّبِيِّ فَلَى النَّبِيِّ النَّمْ النَّهُ الْمَدِينَةِ النَّبِيِّ المَسْلِمُونَ يُسَمِّنُ الْأَصْحِيَّةَ بِالْمَدِينَةِ المَدِينَةِ المَسْلِمُونَ يُسَمِّنُونَ.

#### طرح فربه کیاکرتے تھے

(۵۵۵۳) ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا ان سے عبدالعزیز بن صبیب نے بیان کیا انہوں نے بیان کیا کہ انہوں نے بیان کیا کہ انہوں نے بیان کیا کہ بی کریم ملتی ہے دومینڈھوں کی قربانی کرتے تھے اور میں بھی دومینڈھوں کی قربانی کرتا تھا۔

(۵۵۵۴) ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا کہا ہم سے عبدالوہاب نے بیان کیا کہا ہم سے عبدالوہاب نے بیان کیا کہا ہم سے عبدالوہاب نے بیان کیا ان سے ابو قلابہ نے اور ان سے حضرت انس بڑا تھ نے کہ رسول اللہ ماٹھ لیا سینگ والے دو چنگبرے مینڈھوں کی طرف متوجہ ہوئے اور انہیں اپنے ہاتھ سے ذرج کیا۔ اس کی متابعت وہیب نے کی ان سے ابوب نے اور اساعیل اور حاکم بن وردان نے بیان کیا کہ ان سے ابوب نے ان سے محمد بن سیرین نے اور ان سے حمد بن سیرین نے بیان کیا۔

(۵۵۵۵) ہم سے عمرو بن خالد نے بیان کیا کما ہم سے لیٹ نے بیان کیا ان سے بزید نے ان سے ابوالخیر نے اور ان سے حضرت عقبہ بن عامر ہوا تھ نے کہ نبی کریم ساتھ کیا ہے اپنے صحابہ میں تقسیم کرنے کے لیے آپ کو کچھ قربانی کی بکریاں دیں انہوں نے انہیں تقسیم کیا پھر ایک سال سے کم کا ایک بچہ بچے گیا تو انہوں نے نبی کریم ساتھ کیا سے اس کا تذکرہ کیا۔ آنخضرت ساتھ کیا کہ اس کی قربانی تم کرلو۔

باب نبی کریم ملتی ایم کا فرمان ابو بردہ رفاقتہ کے لیے کہ کبری کے ایک سال ہے کم عمر کے بیچ ہی کی قربانی کر لے لیکن تہمارے بعد اس کی قربانی کسی اور کے لیے جائز نہیں ہوگ (۵۵۵۲) ہم سے مسدد نے بیان کیا کہا ہم سے خالد بن عبداللہ نے بیان کیا کہا ہم سے مطرف نے بیان کیا کان سے عامر نے اور ان سے بیان کیا کہ میرے ماموں ابو بردہ براء بن عازب بی شاہ نے انہوں نے بیان کیا کہ میرے ماموں ابو بردہ

3000- حدثنا قُتيبَةُ بْنُ سَعيدٍ حَدُّنَا عَبْدُ الوَهَّابِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَنِسِ أَنْ رَسُولَ اللهِ اللهِ الْكَفَأَ إِلَى كَبْشَيْنِ أَفْلَحَيْنِ، فَذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ. تَابَعَهُ أَقُرنَيْنِ أَمْلَحَيْنِ، فَذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ. تَابَعَهُ وُهَيْبٌ عَنْ أَيُّوبَ وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ وَخَاتِمُ بُنُ وَرْدَانَ : عَنْ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ سيرينَ بُنُ وَرْدَانَ : عَنْ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ سيرينَ عَنْ أَنْسِ. [راجع: ٥٥٥٣]

000- حدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ اللَّيْثُ عَامِرٍ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّ النَّبِيِّ الله أَعْمَا مُنَا عَلَى صَحَابَتِهِ أَعْطَاهُ عَنْمًا يَقْسِمُهَا عَلَى صَحَابَتِهِ ضَحَايَا، فَبَقِي عَتُودٌ، فَذَكَرَهُ لِلنَّبِسِيِّ الله فَقَالَ: ((ضَحِّ أَنْتَ بِهِ)).[راجع: ٢٣٠٠]

مُرايباكرناكى اورك ليه كفايت نيس كرك گا-٨- باب قول النَّبي اللَّهِ الْأَبِي بُرْدَةَ: ((ضَحٌ بِالْجَذَعِ مِنَ الْمَعَزِ وَلَمْ تَجْزِي عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ)).

٥٥٥٦ حدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ الله حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ عَنْ عَامِرٍ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: والترك عيدى نماز سے يملے بى قربانى كرلى تقى - آخضرت ما الله الله ان سے فرمایا کہ تمہاری بری صرف گوشت کی بری ہے۔ انہوں نے عرض کیایارسول اللہ! میرے پاس ایک سال سے کم عمر کاایک بکری کا بچہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تم اسے ہی ذیح کر لو لیکن تہمارے بعد (اس کی قربانی) کسی اور کے لیے جائز نہیں ہو گی پھر فرمایا جو مخص نماز عید سے پہلے قربانی کرلیتا ہے وہ صرف اپنے کھانے کو جانور ذریح کرتا ہے اور جو عید کی نماز کے بعد قربانی کرے اس کی قربانی پوری ہوتی ہے اور وہ مسلمانوں کی سنت کو یا لیتا ہے۔ اس روایت کی متابعت عبیدہ نے شعبی اور ابراہیم سے کی اور اس کی متابعت وکیع نے کی 'ان سے حریث نے اور ان سے شعبی نے (بیان کیا) اور عاصم اور داؤدنے شعبی سے بیان کیا کہ "ممرے پاس ایک دودھ پیتی بٹھیا ہے۔" اور زبیداور فراس نے شعبی سے بیان کیا کہ "میرے پاس ایک سال سے كم عمر كا يجه ب- " اور ابوالاحوص في بيان كيا ان س منصور في بیان کیا کہ "ایک سال سے کم کی پھیا۔" اور ابن العون نے بیان کیا کہ "ایک سال سے کم عمر کی دورھ پہتی پٹھیا ہے۔"

(۵۵۵۷) ہم سے محدین بشار نے بیان کیا کماہم سے محدین جعفرنے بیان کیا' ان سے شعبہ نے بیان کیا' ان سے سلمہ نے' ان سے ابو جحفه نے اور ان سے حضرت براء رفاقت نے بیان کیا کہ حضرت ابوبردہ واللہ نے نماز عیدے پہلے قربانی ذرئ کرلی تھی تو نبی کریم مالید نے ان سے فرمایا کہ اس کے بدلے میں دوسری قربانی کر لو۔ انہوں نے عرض کیا کہ میرے پاس ایک سال سے کم عمرے بیچ کے سوا اور کوئی جانور نہیں۔ شعبہ نے بیان کیا کہ میرا خیال ہے کہ حضرت ابوبردہ بناٹن نے بہ بھی کہا تھا کہ وہ ایک سال کی بکری سے بھی عمرہ ہے۔ آپ نے فرمایا پھراس کی اس کے بدلے میں قربانی کر دو لیکن تمهارے بعد یہ کسی کے لیے کافی نہیں ہوگی اور حاتم بن وردان نے بیان کیا' ان سے ابوب نے' ان سے محمہ نے اور ان سے حضرت انس

ضَحَّى خَالٌ لِي، يُقَالُ لَهُ أَبُو بُرُدَةَ قَبْلَ الصَّلاَةِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((شَاتُكَ شَاةُ لَحْمٍ)) فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، إنَّ عِنْدي دَاجِنًا جَذَعَةً مِنَ الْمَعَزِ قَالَ: ((اذْبَحْهَا وَلَنْ تَصْلَحَ لِغَيْرِكَ)). ثُمُّ قَالَ: ((مَن ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاَةِ، فَإِنَّمَا يَذُبَحُ لِنَفْسِهِ، وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلاَةِ فَقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ وَأَصَابَ سُنَّةُ الْمُسْلِمِينَ)). تَابَعَهُ عُبَيْدَةُ عَنِ الشُّعْبِيِّ وَإِبْرَاهِيمَ. وَتَابَعَهُ وَكَيْعٌ عَنْ حُرَيْثٍ عَنِ الشُّعْبِيِّ. وَقَالَ عَاصِمٌ : وَدَاوُدَ عَنْ الشَّعْبِيِّ عِنْدِي عَنَاقُ لَبَن وَقَالَ زُبَيْدٌ وَفِرَاسٌ عَن الشَّعْبِيِّ: عِنْدَي جَذَعَةٌ وَقَالَ أَبُو الأَحْوَصِ: حَدَّثَنَا مَنْصُورِ عَنَاقٌ جَذَعَةٌ وَقَالَ ابْنُ عَوْن: عَنَاقٌ جُذَعٌ، عَنَاقُ لَبَن.[راجع: ٩٥١] جملہ روایتوں کامقصد ایک بی ہے۔

٥٥٥٧ حدَّثَناً مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنَّ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةً عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: ذَبَحَ أَبُو بُرْدَةَ قَبْلِ الصَّلاَةِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((أَبْدِلْهَا)) قَالَ: لَيْسَ عِنْدي إلاُّ جَذَعَةٌ قَالَ: شُعْبَةُ : وَأَحْسِبُهُ قَالَ: هِيَ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ قَالَ: ((اجْعَلْهَا مَكَانَهَا وَلَنْ تَجْزِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ)) وَقَالَ حَاتِمٌ: بْنُ ورْدَانَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَنَس عن النُّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: ۚ ررعناق جذعةً).

[راجع: ٩٥١]

## ٩- باب مَنْ ذَبَحَ الأَضَاحِيَ

٥٥٥٨ حدَّثَناً آدَمُ بْنُ أَبِيْ إِيَاسٍ حَدَّثَنَا بْنُ أَبِي إِيَاسٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَس قَالَ: صَحَى النَّبِيُّ اللَّهِ كَبُشَيْنِ أَمْلَحَيْن، فَرَأَيْتُهُ وَاضِعًا قَدَمَهُ عَلَى صَفَاحِهِمَا يُسَمِّي وَيُكَبِّرُ، فَذَبَحَهُمَا بيَدِهِ.

[راجع: ٥٥٥٣]

بمتری ہے کہ قربانی کرنے والے خود ذرج کریں اور جانور کو ہاتھ لگائس۔

 ١٠ باب مَنْ ذَبَحَ ضَحِيَّةً غَيرهِ. وَأَعَانُ رَجُلٌ ابْنُ عُمَرَ فِي بَدَنَتهِ. وَأَمَرَ أَبُو مُوسَى بَنَاتِهِ أَنْ يُضَحّينَ بأيْديهنَّ

اگر ذیج نه کر سکین تو کم از کم وہاں حاضررہ کر اس جانور کو ہاتھ لگائیں اور دعائے مسنونہ پڑھیں۔

٥٥٥٩ حدَّثنا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنا سفيان عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: دَخَلَ عَلَىُّ رَسُولُ الله ﷺ بسَرِفَ وَأَنَا أَبْكَي، فَقَالَ: ((مَا لَكِ أَنْفِسْتِ؟)) قلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: ((هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ الله عَلَى بَنَاتِ آدَمَ اقْضى مَا يَقْضِي الْحَاجُّ. غَيْرَ أَنْ لاَ تَطُوفِ بالْبَيْتِ)). وَضَحَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ نِسْائِهِ بِالْبَقَرِ. [راجع: ٢٩٤]

١١ - باب الذَّبْحِ بَعْدَ الصَّلاَةِ

و الله نے کہ نی کریم ملتھ اس ا خر حدیث تک (اس روایت میں ب لفظ بیں) کہ "ایک سال سے کم عمری یکی ہے۔" باب اس بارے میں جس نے قربانی کے جانور اپنے ہاتھ ہے ذرج کئے

(۵۵۵۸) ہم سے آدم بن الی ایاس نے بیان کیا کماہم سے شعبہ نے بیان کیا کما ہم سے قادہ نے بیان کیا ان سے حضرت انس روائٹ نے بیان کیا کہ نبی کریم ماٹھیے نے دو چنگبرے مینڈھوں کی قربانی کی۔ میں نے دیکھا کہ آنخضرت الہٰ کیا اپنے پاؤں جانور کے اوپر رکھے ہوئے ہیں اور بم الله والله اكبر راه رب بيل اس طرح آپ نے دونول مینڈھوں کوایے ہاتھ سے ذرج کیا۔

باب جس نے دو سرے کی قربانی ذیج کی۔ ایک صاحب نے حضرت ابن عمر الله الله الله الله الله على عرباني ميس مدوك -حضرت ابوموی اشعری مناتنہ نے اپنی الرکیوں سے کما کہ این قربانی وہ اپنے ہاتھ ہی سے ذرم کریں۔

(۵۵۵۹) مے قتید نے بیان کیا کہ مے سفیان نے بیان کیا ان سے عبدالرحلٰ بن قاسم نے 'ان سے ان کے والد نے اور ان سے حفرت عائشہ و شی نی نیان کیا کہ مقام سرف میں رسول اللہ ما کیا ہم ميرك ياس تشريف لائ اور مين روربي تقى تو آخضرت النيايان فرمایا کیابات ہے 'کیا تہیں حیض آگیاہے؟ میں نے عرض کیاجی ہاں۔ آپ نے فرمایا یہ تو اللہ تعالی نے آدم کی بیٹیوں کی نقدر میں لکھ دیا ہے۔ اس لیے حاجیوں کی طرح تمام اعمال جج انجام دے صرف کعبہ کا طواب نہ کرو اور آنخضرت النظام نے اپنی بیوبوں کی طرف سے گائے کی قربانی کی۔

باب قربانی کاجانور نماز عیدالاضیٰ کے بعد ذبح کرنا چاہئے

(220) S (220)

(۵۵۲۰) ہم سے تجاج بن منہال نے بیان کیا کما ہم سے شعبہ نے . ٥٥٦ حدُّثنا حَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَال بیان کیا' کما کہ مجھے زبیدنے خردی' کما کہ میں نے شعبی سے سا'ان حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي زُبَيْدٌ قَالَ: سَمِعْتُ الشُّعْبِيُّ عَنِ الْبَرَاءِ رَضِيَ الله عَنْهُ ے حضرت براء بن عازب والته نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم مالی کیا قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيُّ اللَّهِ النَّالَ: سے سنا۔ آنخضرت ما اللہ اللہ دے رہے تھے۔ خطبہ میں آپ نے فرمایا ((إِنَّ أَوُّلَ مَا نَبْدَأُ مِنْ يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّي آج کے دن کی ابتدا ہم نماز (عید) سے کریں گے چرواپس آکر قربانی ثُمُّ نَرْجِعَ، فَنَنَحْرَ فَمَنْ فَعَلَ هَذَا فَقَدْ كريس كے جو مخص اس طرح كرے گاوہ مارى سنت كويالے گاليكن جس نے (عید کی نماز سے پہلے) جانور ذریح کر لیا تو وہ ایسا گوشت ہے أَصَابَ سُنَّتَنَا، وَمَنْ نَحَرَ فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ جے اس نے اپنے گروالوں کے کھانے کے لیے تیار کیا ہے وہ قربانی يُقَدِّمُهُ الْأَهْلِهِ، لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِي شَيْء)). فَقَالَ أَبُو بُرْدَةً : يَا رَسُولَ الله، کسی درجہ میں بھی نہیں۔ حضرت ابوبردہ بناتھ نے عرض کیا یارسول ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أُصَلِّيَ وَعِنْدِي جَذَعَةٌ خَيْرٌ الله! ميس نے توعيد كى نماز سے پہلے قربانى كرلى ہے البته مير ياس ابھی ایک سال ہے کم عمر کا ایک بحری کا بچہ ہے اور سال بھر کی بحری مِنْ مُسِنَّةٍ. فَقَالَ: ((اجْعَلْهَا مَكَانَهَا وَلَمْ تُجْزِيَ أَوْ تُوُفِّيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ)). ے بمترے۔ آخضرت النظام نے فرملا کہ تم اسی کی قربانی اس کے

بدله میں کرولیکن تمهارے بعدیہ کسی کے لئے جائز نہ ہوگا۔ باب اس کے متعلق جس نے نماز سے پہلے قربانی کی اور پھر اسےلوٹاما

(۵۵۱۱) ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا کما ہم سے اساعیل بن ابراہیم نے بیان کیا' ان سے ایوب نے' ان سے محمد نے اور ان سے حصرت انس والتر نے کہ نی کریم التی اے فرمایا جس نے نمازے پہلے قربانی کرلی ہو وہ دوبارہ قربانی کرے۔ اس پر ایک محابی اٹھے اور عرض کیااس دن گوشت کی لوگول کو خواہش زیادہ ہوتی ہے پھرانہول نے این بروسیوں کی محتاجی کا ذکر کیا جیسے آنخضرت النظایا نے ان کاعذر قبول کرلیا ہو (انہوں نے یہ بھی کہا کہ) میرے پاس ایک سال کاایک بچہ ہے اور دو بکربول سے بھی اچھا ہے۔ چنانچہ آئخضرت ملتی الم انہیں اس کے قربانی کی اجازت دے دی لیکن مجھے اس کاعلم نہیں کہ يه اجازت دو سرول كو بهي تقى يا نهيس پهر آنخضرت متهايم دو ميندهول کی طرف متوجه ہوئے۔ ان کی مرادید تھی کہ انہیں آخضرت مالیکم

١٢ – باب مَنْ ذَبَحَ قَبلَ الصَّلاةِ أعَادَ

[راجع: ٥٥١]

٥٦١- حدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَنَس عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاَةِ فَلْيُعِدْ))، فَقَالَ رَجُلٌ: هَذَا يَوْمٌ يُشْتَهَى فيهِ اللُّحْمُ وَذَكُرَ مِنْ جِيرَانِهِ، فَكَأَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَذَرَهُ، وَعِنْدِي جَذَعَةٌ خَيْرٌ مِنْ شَاتَيْنِ فَرَخُصَ لَهُ النَّبِيُّ اللهُ فَلاَ أَدْرِي بَلَغَتِ الرُّحْصَةَ أَمْ لاً. ثُمَّ انْكَفَأَ إِلَىٰ كَبْشَيْنِ، يَعْنِي فَلْاَبَحَهُمَا، ثُمَّ انْكَفَأُ النَّاسُ إِلَى غُنَيْمَةٍ فَذَبَحُوهَا.

٦، اجع: ١٥٤

نے ذیج کیا پھرلوگ بمریوں کی طرف متوجہ ہوئے اور انہیں ذرج کیا۔

آ ہے۔ اس جذعة پانچویں سال میں جو اونٹ لگا ہو اور دو سرے برس میں جو گائے بکری گلی ہو بھیٹر جو برس بھر کی ہو گئی ہو آٹھ ماہ کی میٹر بھی جذعة ہے۔ (لغات الحدیث)

(۵۵۹۲) ہم سے آدم نے بیان کیا کہ اہم سے شعبہ نے بیان کیا کہ ا ہم سے اسود بن قیس نے بیان کیا کہ اہم نے حضرت جندب بن سفیان بکلی بڑاٹھ سے سنا کہ قربانی کے دن میں نبی کریم سٹھیا کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آنخضرت ملٹھیا نے فرمایا کہ جس نے نماز سے پہلے قربانی کرلی ہو وہ اس کی جگہ دوبارہ کرے اور جس نے قربانی ابھی نہ کی ہو وہ کردے۔

(۱۳۵۱) ہم ہے موئی بن اساعیل نے بیان کیا کہا ہم ہے ابوعوانہ نے ان ہے فراس نے ان سے عامر نے ان سے براء رفاق نے بیان کیا کہ نبی کریم ساڑھ ا نے ایک دن نماز عید پڑھی اور فرمایا جو ہماری طرح نماز پڑھتا ہو اور ہمارے قبلہ کو قبلہ بنا تا ہو وہ نماز عید سے فارغ ہونے سے پہلے قربانی نہ کرے۔ اس پر ابو بردہ بن نیار رفاق کھڑے ہوئے اور عرض کیا یارسول اللہ! میں نے تو قربانی کرلی۔ آنخضرت ملٹھ کے نے فرمایا پھروہ ایک ایس چیز ہوئی جے تم نے وقت سے پہلے بی کر لیا ہے۔ انہوں نے عرض کیا میرے پاس ایک سال سے کم عمر کا ایک لیا ہے۔ انہوں نے عرض کیا میرے پاس ایک سال سے کم عمر کا ایک لیا۔ بجہ جو ایک سال کی دو بجریوں سے عمرہ ہے کیا میں اسے ذریح کر لول کے جائز نہیں ہے۔ عامر نے بیان کیا کہ بید ان کی بھرین قربانی تھی۔ لیے جائز نہیں ہے۔ عامر نے بیان کیا کہ بید ان کی بھرین قربانی تھی۔

تجب ہے ان فقهاء احناف پر جو ان واضح احادیث کے ہوتے ہوئے لوگوں کو اجازت دیں کہ اپنی قربانیاں مج سورے فجر المیت لیسٹی سے وقت جنگلوں میں یا ایس جگہ جمال نماز عیدنہ پڑھی جاتی ہو وہاں ذرج کرکے لے آویں ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ وہ لوگوں کی قربانیاں ضائع کرکے ان کا بوجھ اپنی گردنوں پر رکھے ہوئے ہیں۔ هداهم الله آمین۔

باب ذئے کئے جانے والے جانور کی گردن پرپاؤں ر کھناجائز

(۵۵۷۳) ہم سے حجاج بن منهال نے بیان کیا کما ہم سے ہام نے بیان کیا ان سے قادہ نے انہوں نے کما کہ ہم سے حضرت انس بی تھ

١٣- باب وَضْعِ الْقَدَمِ عَلَى صَفْحِ الذَّبيحَةِ

٥٦٤ حدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالِ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ حَدَّثَنَا أَنسٌ رَضِي الله عَنْهُ

أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ يُضَحَّى بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ

أَقْرَنَيْن، وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صَفْحَتِهِمَا،

١٤- باب التُّكْبير عِنْدَ الذُّبْح

وَيَذْبُحُهُمَا بِيَدِهِ. [راجع: ٥٥٥٣]

نے بیان کیا کہ نبی کریم سال کیا سینگ والے دو چنگبرے مینڈھوں کی قربانی کیا کرتے تھے اور آنخضرت ملٹی کم اپنا یاؤں ان کی گردنوں کے اویر رکھتے اور انہیں اپنے ہاتھ سے ذری کرتے تھے۔ باب ذبح کرنے کے وقت اللہ اکبر کمنا

عام طور سے ہرد بید یر بیم اللہ واللہ اکبر باواز بلند پڑھ کر جانور کو ذیح کرنا چاہئے۔

(۵۵۲۵) ہم سے قتیب نے بیان کیا کما ہم سے ابوعوانہ نے بیان کیا ان سے قادہ نے اور ان سے حضرت انس بڑاللہ نے بیان کیا کہ نبی کریم ہاتھ سے ذبح کیا۔ بسم اللہ اور اللہ اکبر پڑھا اور اپناپاؤں ان کی گردن کے اور رکھ کرذیج کیا۔

٥٦٥٥ حدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَس قَالَ: ضَحَّى النَّبِيُّ بكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْن، ذَبَحَهُمَا بيَدِهِ، وَسَمًّى وَكُبُّرَ وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صَفَاحِهِمَا.[راجع: ٥٥٥٣]

تربیر مرانی کا جانور ذرج کرتے وقت یہ وعا پڑھنی مسنون ہے۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السموات والارض حنیفا وما انا من المشركين ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العُلمين الأشريك له وبذالك امرت وانا اول من المسلمين اللهم تقبل عنی بسم الله والله اکبر۔ اگر دوسرے کی قربانی کرنا ہے تو اس طرح کیے اللهم تقبل عن (فلان بن فلان) کی جگه ان کا نام لے۔ بیر دعا بڑھ کر تیز چھری سے جانور ذبح کر دیا جائے۔

٥ ١ - باب إذًا بَعَثُ بِهَدْيِهِ لِيُذْبَحَ لَمْ

يَحْرُهُ عَلَيْهِ شَيْءٌ

٥٦٦- حدَّثناً أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله أَخْبَرَنَا إسْمَاعيلُ عَن الشُّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوق أَنَّهُ أَتَى عَائِشَةَ فَقَالَ لَهَا: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّ رَجُلاً يَبْعَثُ بِالْهُدَي إِلَى الْكَعْبَةِ وَيَجْلِسُ فِي الْمِصْرِ فَيُوصِي أَنْ تُقَلَّدَ بِدَنَّتُهُ، فَلاَ يَزَالُ مِنْ ذَلِكَ الْيَوْمِ مُحْرِمًا حَتَّى يَحِلُّ النَّاسُ. قَالَ: فَسَمِعْتُ تَصْفيقَهَا مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ، فَقَالَتْ: لَقَدْ كُنْتُ أَفْتِل قَلاَثِدَ هَدْيَ رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَيَبْعَثُ هَدْيَهُ إِلَى الْكَعْبَةِ، فَمَا يَحْرُهُ عَلَيْهِ مِمَّا حَلَّ لِلرِّجَال

باب اگر کوئی شخص اپنی قربانی کاجانور حرم میں کسی کے ساتھ ذرج کرنے کیلئے بھیجے تواس پر کوئی چیز حرام نہیں ہوئی (۵۵۲۲) ہم سے احدین محد نے بیان کیا کماہم کو عبداللہ نے خردی ، انہیں اساعیل نے خردی' انہیں شعبی نے 'انہیں مسروق نے کہ وہ حضرت عائشه وي في كا خدمت مين آئ اور عرض كياكه ام المؤمنين! اگر کوئی شخص قربانی کا جانور کعبه میں بھیج دے اور خود اینے شرمیں مقیم ہواور جس کے ذریعے بھیج اسے اس کی وصیت کردے کہ اس کے جانور کے گلے میں (نشانی کے طور پر) ایک قلادہ پہنا دیا جائے تو کیا اس دن سے وہ اس وقت تک کے لیے محرم ہو جائے گاجب تک حاجی ابنا احرام نہ کھول لیں۔ بیان کیا کہ اس پر میں نے پردے کے یجھے ام المؤمنین کے اپنے ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ پر مارنے کی آواز سنی اور انہوں نے کما میں خود نبی کریم سائیل کے قربانی کے جانوروں کے قلادے باندھتی تھی' آنخضرت ملہ اللہ اسے کعبہ بھیجے تھے

مِنْ أَهْلِهِ حَتَّى يَوْجِعَ النَّاسُ.

[راجع: ١٦٩٦]

۔ کعبہ کو قربانی کا جانور بھیجنا ایک کار واب ہے مگر اس کا بھیجے والا کسی ایسے امر کا بابند نہیں ہو تا جس کی پابندی ایک محرم حاجی کو کرنالازم ہو تا ہے۔

#### باب قربانی کا کتنا گوشت کھایا جائے اور کتناجع کرکے رکھاجائے

ہوتی تھی جوان کے گھر کے دو سرے لوگوں کے لیے حلال ہو۔

(۵۵۷۷) ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا ان سے سفیان نے بیان کیا کہ عمرونے بیان کیا'انہیں عطاءنے خبردی'انہوں نے حضرت جابر بن عبداللد رضى الله عنما سے سنا انہول نے بیان کیا کہ مدینہ پنچنے تک ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قربانی کا گوشت جمع کرتے تھے اور کئی مرتبہ (بجائے لحوم الاضاحی کے) لحوم الهدى كالفظ استعال كيا-

(۵۵۲۸) م سے اساعیل نے بیان کیا کہا کہ مجھ سے سلیمان نے بیان کیا' ان سے کیل بن سعید نے' ان سے قاسم نے' انہیں ابن خزیمہ نے خردی' انہوں نے حضرت ابوسعید بھاٹھ سے سنا' انہول نے بیان کیا کہ وہ سفر میں تھے جب والیس آئے تو ان کے سامنے گوشت لایا گیا۔ کما گیا کہ یہ ہماری قربانی کا گوشت ہے۔ حضرت ابوسعید بڑاٹھ نے كماكه اسے مثاوً ميں اسے نہيں چكھوں گا۔ حضرت ابوسعيد والتر نے بیان کیا کہ پھرمیں اٹھ گیا اور گھرسے باہر نکل کراپنے بھائی حضرت ابو قادہ بن اللہ کے پاس آیا وہ مال کی طرف سے ان کے بھائی تھے اوربدر کی لڑائی میں شرکت کرنے والول میں سے تھے۔ میں نے ان سے اس كاذكركيااورانهول نے كماكه تمهارے بعد تھم بدل كياہے۔

(۵۵۲۹) ہم سے ابوعاصم نے بیان کیا ان سے برید بن ابی عبید نے اور ان سے سلمہ بن الاكوع بن الله نے بیان كیا كه نبى كريم الله يا نے فرمایا جس نے تم میں سے قربانی کی تو تیسرے دن وہ اس حالت میر صبح کرے کہ اس کے گھرمیں قربانی کے گوشت میں ہے کچھ بھی بلآ ١٦ – باب مَا يُؤْكِلُ مِنْ لُحُومِ الأَضَاحِيِّ، وَمَا يَتَزَوَّدُ مِنْهَا

٧٥٥٧ حدَّثَنا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ الله، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ عَمْرٌو أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: كُنَّا نَتَزَوَّدُ لُحُومَ الأَضَاحِي عَلَى عَهْدِ النُّبِيِّ اللَّهِ الْمَدِينَةِ. وَقَالَ غَيْرَ مَرَّةٍ: لُحُومَ الْهَدْي. [راجع: ١٧١٩]

٥٩٨٨ حدَّثنا إسماعيلُ قَالَ: حَدَّثني سُلَيْمَانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِم أَنَّ ابْنَ خَبَّابٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ يُحَدِّثُ أَنَّهُ كَانَ غَائِبًا فَقَدِمَ فَقُدَّمَ إِلَيْهِ لَحْمَّ فَقَالَ : وَهَذَا مِنْ لَحْم ضَحَايَانَا، فَقَالَ : أَخَّرُوهُ، لاَ أَذُوقُهُ، قَالَ : ثُمَّ قُمْتُ فَخَرَجْتُ حَتَّى آتِيَ أَخِي أَبَا قَتَادَةَ وَكَانَ أَخَاهُ لَأُمَّهِ وَكَانَ بَدْرِيًّا. فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: إِنَّهُ قَدْ حَدَثَ بَعْدَكَ أَمْرٌ.

[راجع: ٣٩٩٧]

جس کی تفصیل حدیث ذمل میں آرہی ہے۔ ٥٩٦٩ حدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((مَنْ ضَحَّى مِنْكُمْ، فَلاَ يُصْبِحَنَّ بَعْدَ ثَالِثَةِ، وَفِي بَيْتِهِ مِنْهُ شَيْءً)).

نه جم قرب اور

فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهُ، نَفْعَلُ كَمَا فَعَلْنَا الْعَامَ الْمَاضِي قَالَ: ((كُلُوا وَأَطْعِمُوا وَادَّخِرُوا، فَإِنَّ ذَلِكَ الْعَامَ كَانَ بِالنَّاسِ جَهْدٌ فَأَرَدْتُ أَنْ تُعِينُوا فِيهَا)).

معلوم ہوا کہ ایام قحط میں غلہ وغیرہ روک کر رکھ لیٹا گناہ ہے۔

[راجع: ٥٤٢٣]

١٠٥٥ - حدَّثَنا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَبْدُ مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ أَنَهُ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو عُبَيْدٍ مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ أَنَهُ شَهِدَ الْعِيدَ يَوْمَ الأَصْحَى مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطْابِ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ فَصَلَّى قَبْلَ الْخُطْبَةِ ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا الْخُطْبَةِ ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ قَدْ نَهَاكُمْ عَنْ النَّاسُ إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ قَدْ نَهَاكُمْ عَنْ طِيمامِ كُمْ، وَأَمَّا الآخَرُ قَيُومُ فَيُومُ وَلَمَّا الآخَرُ قَيُومُ قَلُومٌ تَأْكُلُونَ نُسُكُكُمْ. [راجع: ١٩٩٠]

٥٥٧٢ قال أَبُو عُبَيْدٍ ثُمَّ شَهِدْتُ الْعِيدَ
 مغ غَثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ فَكَانَ ذَلِكَ يَوْمَ

نہ ہو۔ دو سرے سال صحابہ کرام رہی کے عرض کیا یارسول اللہ! کیا ہم اس سال بھی وہی کریں جو چھلے سال کیا تھا۔ (کہ تین دن سے زیادہ قربانی کا گوشت نہ رکھیں) آنخضرت ساتھ کے نے فرمایا کہ اب کھاؤ' کھلاؤ اور جمع کرو۔ چھلے سال تو چو نکہ لوگ تنگی میں مبتلاتے' اس لیے میں نے چاہا کہ تم لوگوں کی مشکلات میں ان کی مدد کرو۔

( ۵۵۷ ) ہم سے اساعیل بن عبداللہ نے بیان کیا کہ مجھ سے میرے بھائی نے بیان کیا ان سے سلیمان نے ان سے یکی بن سعید نے ان سے عمرہ بنت عبدالرحمٰن نے اور ان سے حضرت عائشہ رہی ہی ان کے بیان کیا کہ مدینہ میں ہم قربانی کے گوشت میں نمک لگا کر رکھ دیتے تھے اور پُھراسے رسول اللہ سٹھی ہی خدمت میں بھی پیش کرتے تھے پھر آنخضرت سٹھی ہی نے فرمایا کہ قربانی کا گوشت تین دن سے زیادہ نہ کھایا کرو۔ یہ تھم ضروری نہیں تھا بلکہ آپ کا منشاء یہ تھا کہ ہم قربانی کا گوشت (ان لوگوں کو بھی جن کے یہاں قربانی نہ ہوئی ہو) کھلائیں اور اللہ زیادہ جانے والا ہے۔

(اک۵۵) ہم سے حبان بن مویٰ نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم کو عبداللہ نے خبردی' ان سے عبداللہ نے خبردی' انہوں نے کہا کہ مجھے یونس نے خبردی' ان سے زہری نے' انہوں نے کہا کہ مجھے سے ابن از ہرکے غلام ابوعبید نے بیان کیا کہ وہ بقرعید کے دن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ساتھ عیدگاہ میں موجود تھے۔ حضرت عمر بن شخ نے خطبہ سے پہلے عید کی نماز پڑھائی پھرلوگوں کے سامنے خطبہ دیا اور خطبہ میں فرمایا اے لوگو! رسول اللہ سائے ہے جہیں ان دو عیدوں میں روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے ایک تو وہ دن ہے جس دن تم (رمضان کے) روزے پورے کرکے افطار کرتے ہو (عیدالفطر) اور دو سرا تمہاری قربانی کا دن ہے۔

(۵۵۷۲) ابوعبید نے بیان کیا کہ پھر میں عثان بن عفان بناتھ کے ساتھ (ان کی خلافت کے زمانہ میں عیدگاہ میں) حاضر تھا۔ اس دن جعہ

الْجُمْعَةِ، فَصَلَّى قَبْلَ الْخُطْبَةِ ثُمَّ خَطَبَ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنَّ هَذَا يَوْمٌ قَدِ اجْتَمَعَ لَكُمْ فِيهِ عِيدَانْ، فَمَنْ أَحَبً أَنْ يَنْتَظِرَ الْجُمْعَةِ مِنْ أَهْلِ الْعَوَالِي فَلْيَنْتَظِرْ، وَمَنْ أَحَبُ أَنْ يَوْجعَ فَقَدْ أَذِنْتُ لَهُ.

٣٥٥٣ قَالَ أَبُو عَبَيْدِ: ثُمُّ شَهِدْتُهُ مَعَ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَصَلَّى قَبْلَ الْخُطْبَةِ، عَلِي بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَصَلَّى قَبْلَ الْخُطْبَةِ، ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ اللهِ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ فَقَالَ أَنْ رَسُولَ اللهِ فَقَالَ أَنْ رَسُولَ اللهُ فَوْقَ نَهَاكُمْ أَنْ أَنِي لَكُومَ نُسُكِكُمْ فَوْقَ ثَلَاثٍ. وَعَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي عُنْ أَبِي عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي

١٠٥٥ - حدَّثَنَا مُحَمدٌ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ اَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ عَمَّهِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمَّهِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمَّهِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمْدِ رَضِيَ الله عَنْ سَالِمٍ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ رَسُولُ الله عَلَىٰ: ((كُلُوا مِنَ عَنْهُمَا قَالَ رَسُولُ الله عَلَىٰ: ((كُلُوا مِنَ الْأَصَاحِي ثَلاَثُنَا)). وكَانْ عَبْدُ الله يَأْكُلُ بِالزَّيْتِ حِينَ يَنْفِرُ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ أَجْلِ لُحُومِ الْمَدْنَى

بھی تھا۔ آپ نے خطبہ سے پہلے نماز عید پڑھائی پھرخطبہ دیا اور فرمایا اے لوگو! آج کے دن تہمارے لیے دوعیدیں جمع ہو گئیں ہیں۔ (عید اور جمعہ) پس اطراف کے رہنے والوں میں سے جو شخص پسند کرے جمعہ کا بھی انظار کرے اور اگر کوئی واپس جانا چاہے (نماز عید کے بعد ہی) تو وہ واپس جاسکتاہے 'میں نے اسے اجازت دے دی ہے۔

(۵۵۷۳) حفرت ابوعبید نے بیان کیا کہ پھر میں عید کی نماز میں حضرت علی بن ابی طالب بڑائئ کے ساتھ آیا۔ انہوں نے بھی نماز خطبہ سے پہلے پڑھائی پھر لوگوں کو خطبہ دیا اور کما کہ رسول اللہ مٹائی ان تمہیں اپنی قربانی کا گوشت تین دن سے زیادہ کھانے کی ممانعت کی ہم انعت کی ہے اور معمر نے زہری سے اور ان سے ابوعبیدہ نے اس طرح بیان کیا

يه ممانعت ايك وقتي چيز تھي جبكه لوگ قحط مين مبتلا مو كئے تھے بعد ميں اس ممانعت كو اٹھاليا كيا۔

(۵۵۷۱) ہم سے محد بن عبدالرحیم نے بیان کیا'انہوں نے کہاہم کو ایعقوب بن ابراہیم بن سعد نے خردی' انہیں ابن شہاب کے بھیجے نے 'انہیں ان کے بچاابن شہاب (محد بن مسلم) نے 'انہیں سالم نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنما نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ قربانی کا گوشت تین دن تک کھاؤ۔ حضرت عبداللہ بن عمر ش من شان سے کوچ کرتے وقت روثی زیون کے تیل سے کھائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر ش من شانی کے گوشت سے (تین دن کے بعد) بر بیز کرتے تھے۔

تربین کرنے میں مالی اور جانی ایٹار کے ساتھ ساتھ محتاجوں اور غریوں کی ہمدردی اور مدد بھی ہے جینے کہ اللہ تعالی نے فرمایا است اللہ علیها صو آف فاذا و جبت جنوبها فکلوا منها واطعموا القانع والبعتر کذالک سخرناها لکم لعلکم تشکرون (الحج) اور قربانی کے اونٹ ہم نے تہمارے لیے اللہ کے نشانات مقرر کر دیے ہیں ان میں تمہیں نقع ہے۔ پس انہیں کھڑا کرکے نام اللہ پڑھ کر نح کرو۔ پھرجب ان کے پہلو زمین سے لگ جائیں تو اسے خود بھی کھاؤ، مکینوں' سوال سے رکنے والوں اور سوال کرنے والوں کو بھی کھلاؤ۔ ای طرح ہم نے چوپایوں کو تہمارے ماتحت کر رکھا ہے تاکہ شکر گزاری کرو۔

معلوم ہوا کہ قربانی کے گوشت کو خود بھی کھاؤ اور غریبوں' محتاجوں' سوالیوں کو بھی کھلاؤ۔ قربانی کے گوشت کے تین صے کرنے چاہیئے۔ ایک حصہ اپنے لیے۔ (ابن کیز)



الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾

باب اور الله تعالی کے فرمان (در سورۂ مائدہ) کی تفییر'' بلاشبہ شراب'جوا'بت اور پانسے گندے کام ہیں شیطان کے کاموں سے پس تم ان سے پر ہیز کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔''

لفظ اذ لام ذلم کی جمع ہے جس سے وہ تیر مراد ہیں جو مشرکین مکہ نے کعبہ میں رکھے ہوئے تھے جن پر لفظ کر اور نہ کر لکھے ہوئے تھے۔ اگر کرنے کا تیر ہاتھ میں آتا تو ارادہ کا کام کرتے اور نہ کر لکھا ٹکٹا تو نہ کرتے ای لیے ان سے منع کیا گیا۔ آیت میں شراب اور جوا وغیرہ کو بت پرستی کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے جو ان کاموں کی انتائی برائی پر اشارہ ہے۔۔۔۔۔ یہ آیت فدکورہ فتح کمہ کے دن نازل ہوئی۔

- حدَثْناً عَبْد الله بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكَ عَنْ نافِع عَنْ عَبْد الله بْنُ عُمَر رضي الله عَنْهُمَا أن رسُول الله عُمْر رضي الله عَنْهُمَا أن رسُول الله عَنْهُمَا أن رسُول الله يُمُ قَالَ: ((مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ لَمْ يَتُبْ مِنْهَا حُرمَهَا فِي الآخِرَةِ)).

(۵۵۷۵) ہم سے عبداللہ بن بوسف تنیسی نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم کو امام مالک نے خبردی' انہیں نافع نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمررضی اللہ عنمانے بیان کیا کہ رسول اللہ ملی اللہ عنمانے بیان کیا کہ رسول اللہ ملی آخرت میں جس نے دنیا میں شراب کی اور پھراس سے توبہ نہیں کی تو آخرت میں وہ اس سے محروم رہے گا۔

العنی جنت میں جانے ہی نہ پائے گاتو وہاں کی شراب اسے کیے نصیب ہو سکے گی۔

" (۵۵۷۱) ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا کہا ہم کو شعیب نے خبردی ' انہیں زہری نے 'کہا مجھ کو حضرت سعید بن مسیب نے خبردی اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رہ اللہ سے سنا کہ جس رات رسول اللہ ملٹھیا کو معراج کرائی گئی تو آپ کو (بیت المقدس کے شہر) ایلیاء میں شراب اور دودھ کے دو پیالے پیش کئے گئے۔ آنخضرت ملٹھیا نے انہیں دیکھا پھر آپ نے دودھ کا پالہ لے لیا۔ اس پر حضرت جبرئیل مالیا اللہ کے کہا ٥٧٦ - حدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعْبُبُّ عَنِ الرُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنْهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ أَتِي لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ بِإِيْلِيَاءَ بقَدَحَيْنِ مِنْ خَمْرٍ وَلَبَنٍ، فَنَظَرَ إِلَيْهِمَا ثُمَّ أَخَذَ اللَّبَنَ، فَقَالَ جِبْرِيلُ : الْحَمْدُ لله اس الله کے لیے تمام تعریفیں ہیں جس نے آپ کو دین فطرت کی

طرف چلنے کی ہدایت فرمائی۔ اگر آپ نے شراب کاپیالہ لے لیا ہو تاتو

آپ کی امت مراہ ہو جاتی۔ شعیب کے ساتھ اس حدیث کو معمر 'ابن

الهاد عثان بن عمراور زبیدی نے زہری سے نقل کیاہے۔

الَّذِي هَدَاكَ لِلفُطِرْةِ، وَلَوْ أَخُدْتَ الْخَمْرَ غَوَتْ أُمَّتُكَ: تَابَعَهُ مَعْمَرٌ وَابْنُ الْهَادِ وَعُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ وَالزَّبَيْدِيُّ عَنِ الزَّهْرِيِّ.

[راجع: ٣٣٩٤]

دودھ انسان کی فطری غذا ہے اور شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ اس کی حرمت کی ہی وجہ ہے کہ اسے پی کرعقل ذاکل میں میں اس کی حرمت کی ہی وجہ ہے کہ اسے پی کرعقل ذاکل میں میں میں ہوجاتی ہے اور جرائم اور برے کام کر بیٹھتا ہے۔ اس لیے اسے قلیل یا کثیر برطرح حرام کر دیا گیا۔

٥٧٧ - حدَّثَنَا مُسْلِمُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ رضِيَ الله هِشَامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ رضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ مِنْ رَسُسولِ الله هِشَا حَدِيثًا لاَ يُحَدِّثُكُمْ بِهِ غَيْرِي، قَالَ: ((مِنْ أَشُرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَظْهَرَ الْجَهْلُ، وَيَقِلَّ الْعَمْهُ، وَيَظْهَرَ الرَّنَا، وتُشْرَبَ الْجَهْلُ، وَيَقِلَّ الْعِلْمُ، وَيَظْهَرَ الزِّنَا، وتُشْرَبَ الْخَمْهُ، ويَقِلَ الرِّجَالُ، وتَكُثْرُ النَّسَاءُ، حَتَّى يَكُونَ لِخَمْسِينَ امْرَأَةُ قَيْمُهُنَّ رَجُلٌ وَاحِدٌ)).

[راجع: ۸۰]

تربیر میں اس بھاتھ بھرہ میں مبلغ کے طور پر کام کر رہے تھے۔ ان کی وفات بھرہ ہی میں سنہ 91ھ ہوئی۔ بھرہ میں بیہ آخری کر اللہ عنہ وارضاہ۔ سینتی محالی تھے۔ ایک سو سال کی عمریائی۔ رضی اللہ عنہ وارضاہ۔

٨٥٥٨ - حُدُّننا أَخْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثنا ابْنُ وَهْبِ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَابْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولاَن : قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ: إِنَّ النَّبِي الله عَنْهُ: إِنَّ النَّبِي الله عَنْهُ: إِنَّ النَّبِي الله عَنْهُ: إِنَّ النَّبِي الله عَنْهُ الله عَنْهُ: إِنَّ النَّبِي الله عَنْهُ الله عَنْهُ وَهُوَ مُؤْمِن، لاَ يَشْرَبُهُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِن، لاَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِن، لاَ وَلاَ يَسْرِقُ وَهُو مُؤْمِن، أَن شَهْابٍ : وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ المُحْمَنِ بْنِ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي بَكُرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي بَكُرْ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي بَكُرْ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ

(کک۵۵) ہم سے مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا کہا ہم سے ہشام وستوائی نے بیان کیا کہا ہم سے مشام اس براہیم نے بیان کیا اور ان سے حضرت انس براٹھ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ سٹھیلیم سے ایک حدیث سن ہے جو تم سے اب میرے سواکوئی اور نہیں بیان کرے گا۔ (کیونکہ اب میرے سواکوئی فرمنیں رہا ہے) آخضرت ملٹھیلیم نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے بہ ہے کہ جمالت غالب ہو جائے گی اور علم کم ہو جائے گا ' زناکاری بڑھ جائے گی ' شراب کثرت ہے بی جانے گی ' شراب کثرت سے بی جانے گی ' شراب کثرت ہے بی جانے گی ' عور تیں بہت ہو جائیں گی ' یہاں تک کہ بیاس عور توں کی نگرانی کرنے والا صرف ایک ہی مرد رہ جائے گا۔

مران کو کہ این وہب نے بیان کیا کہ اہم سے ابن وہب نے بیان کیا کہ ہم سے ابن وہب نے بیان کیا کہ ہم سے ابن شاب نے بیان کیا کہ کہ مجھے یونس نے خبردی 'ان سے ابن شاب نے بیان کیا کہا کہ میں نے ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن اور ابن مسیب سے سنا 'وہ بیان کرتے تھے کہ حضرت ابو ہریرہ بڑا پڑے نے کہا کہ نبی کریم ساڑا پیان فرمایا کوئی شخص جب زنا کرتا ہے تو عین زنا کرتے وقت وہ مومن نہیں ہوتا۔ اسی طرح جب کوئی شراب بیتا ہے تو عین شراب پیتے وقت وہ مومن نہیں ہوتا۔ اسی طرح جب چور چوری کرتا ہے تو اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا۔ اسی طرح جب چور چوری کرتا ہے تو اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا۔ اور ابن شہاب نے بیان کیا 'انہیں عبدالملک بن مومن نہیں عبدالرحمٰن بن حارث بن ہشام نے خبردی 'ان سے حضرت ابو ہریرہ بڑا پڑے گھرا نہوں ابو ہریرہ بڑا پڑے گھرا نہوں ابو ہریرہ بڑا پڑے گھرا نہوں

(228) S (228)

الْحَارِثِ بْنِ هِشَامِ أَنْ أَبَا بَكْر كَانْ يُحَدُّثُهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ثُمٌّ يَقُولُ : كَانَ أَبُو بَكُر يُلْحِقُ مَعَهُنَّ وَلاَ يَنْتَهِبُ نُهْبَةً ذَاتَ شَرَفٍ يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ أَبْصَارَهَمُ فِيهَا حِينَ يَنْتَهُبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ. [راجع: ٢٤٧٥]

نے بیان کیا کہ حضرت ابو بکر بن عبدالرحمٰن حضرت ابو ہررہ وہ اللہٰ کی مدیث میں امور ندکورہ کے ساتھ اتنا اور زیادہ کرتے تھے کہ کوئی شخص (دن دھاڑے) اگر کسی بڑی پوٹمی پر اس طور ڈاکہ ڈالتاہے کہ لوگ دیکھتے کے دیکھتے رہ جاتے ہیں تو وہ مومن رہتے ہوئے یہ لوث مار نہیں کر تا۔

وہ توبہ کر لے تو اس کے دل میں ایمان لوث آتا ہے اور اگر میں کام کرتا رہے تو وہ بے ایمان بن کر مرتا ہے۔ اس کی تائید وہ صدیث کرتی ہے جس میں فرمایا کہ المومن من امنه الناس علی دمآنهم واموالهم مومن وہ ہے جس کو لوگ اسیے خون اور اپنے مالول ك لي اطن مجيس عج ب- لا ايمان لمن لا امانه له ولا دين لمن لا عهد له اوكما قال صلى الله عليه و سلم ٧- باب الْحَمْرِ مِنَ الْعِنَبِ وَغَيْرِهِ بِي الْعِنَبِ وَغَيْرِهِ بِي اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلْمَ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِي

جیے کھجور اور شد وغیرہ سے۔ امام بخاری نے بیہ باب لا کر ان لوگوں کا رد کیا جو شراب کو انگور سے خاص کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انگور کے سوا اور چیزوں کی شراب اتنی پین درست ہے کہ نشہ نہ پیدا ہو لیکن امام محمد نے اس باب میں اپنے فدہب کے خلاف کیا ہے اور وہ البحدیث اور امام احمد اور امام مالک اور امام شافعی اور جمهور کے موافق ہو گئے ہیں۔ انمون نے کما کہ جس چیزے نشہ پیدا ہو وہ شراب ہے۔ تھوڑی ہو یا زیادہ بالکل حرام ہے۔

٥٥٧٩ حدَّثَناً الْحَسَنُ بْنُ صَبَّاحٍ حدَّثَناً مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقِ حَدَّثَنَا مَالِكٌ هُوَ ابْنُ مِغْوَلٍ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ : لَقَدْ خُرِّمَتِ الْخُمُر وَمَا بِالْمَدِينَةِ مِنْهَا شَيْءٌ. [راجع: ٤٦١٦]

 ٥٥٨ حدَّثناً أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنا أَبُو شِهَابٍ عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ نَافِعٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ عَنْ أَنَسِ قَالَ: حُرِّمَتْ عَلَيْنَا الْخَمْرُ، حِينَ خُرِّمَتْ، وَمَا نَجِدُ – يَعْنِي بِالْمَدِينَةِ - خَمْرَ الأَعْنَابِ إلا قَلِيلاً، وَعَامَّةُ حَمْرِنَا الْبُسْرُ وَالتَّمْرُ.

[راجع: ۲٤٦٤]

٥٥٨١ - حدَّثَناً مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ أَبِي حَيَّانَ حَدَّثَنَا عَامِرٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ

(۵۵۷۹) ہم سے حسن بن صباح نے بیان کیا کماہم سے محد بن سابق نے بیان کیا' کہا ہم سے امام مالک نے جو مغول کے صاحبزادے ہیں' بیان کیاان سے نافع نے اور ان سے حضرت ابن عمر می ای نے بیان کیا که جب شراب حرام کی گئی تو انگور کی شراب مدینه منوره میں نمیں

( ۵۵۸ ) ہم سے احمد بن یونس نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے ابو شاب عبد ربد بن نافع نے بیان کیا انہوں نے کما کہ ہم سے یونس نے ان سے ثابت بنانی نے اور ان سے محضرت انس رضی الله عنه نے بیان کیا کہ جب شراب ہم پر حرام کی گئی تو مدینہ منورہ میں انگور کی شراب بہت کم ملتی تھی۔ عام استعال کی شراب کچی اور پکی تھجور سے تيار کی جاتی تھی۔

(۵۵۸۱) ہم سے مسدونے بیان کیا کما ہم سے بیلی نے بیان کیا کما ان سے ابوحیان نے 'کماہم سے عامرنے بیان کیااور ان سے حضرت

الله عَنْهُمَا قَامَ عُمَرُ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ: أَمَّا بَعْدُ، نَزَلَ تَحْرِيمُ الْحَمْرِ وَهْيَ مِنْ حَمْسَةٍ: الْعِنَبِ، وَالْتِمْرِ، وَالْعَسَلِ، وَالْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ. وَالْحَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ.

[راجع: ٢٦١٩]

اس مدیث سے مسائل پیش آمدہ کی تفصیلات کا ممبر پر بیان کرنا بھی ثابت ہوا اور ظاہر ہے کہ یہ سامعین کی مادری زبان میں علیہ میں اس سے ثابت، ہوا۔ (فتح الباری) سامعین کی مادری زبان میں عربی خطبہ پڑھ کر اس کا ترجمہ سانا ضروری ہے ورنہ خطبہ کا مقصد فوت ہو جائے گا۔

٣- باب نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ وَهْيَ مِنَ الْبُسْرِ وَالتَّمْرِ

قَالَ: حَدُّنَىٰ مِالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدُّنَىٰ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي طَلْحَةً عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكُ رَضِيَ الله عَنْ قَالَ: كُنْتُ أَسْقِي أَبَا عَبْدَةَ وَأَبَيَ بْنُ كَعْبِ مِنْ عُبْدِدَةَ وَأَبَيَ بْنُ كَعْبِ مِنْ فَصِيحٍ زَهْوٍ وَتَمْوٍ فَجَاءَهُمْ آتٍ فَقَالَ: إِنَّ فَصِيحٍ زَهْوٍ وَتَمْوٍ فَجَاءَهُمْ آتٍ فَقَالَ: إِنَّ فَصِيحٍ زَهْوٍ وَتَمْو فَجَاءَهُمْ آتٍ فَقَالَ: إِنَّ الْحَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ. فَقَالَ: أَبُو طَلْحَةً قُمْ يَا الْحَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ. فَقَالَ: أَبُو طَلْحَةً قُمْ يَا أَنْسُ فَأَهْرَقُهَا، فَأَهْرَقُتُهَا. [راجع: ٢٤٦٤]

باب شراب کی حرمت جب نازل ہوئی تووہ کچی اور پکی محجوروں سے تیار کی جاتی تھی

(۵۵۸۲) ہم سے اساعیل بن عبداللہ نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ مجھ سے مالک بن انس نے بیان کیا' ان سے اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ نے اور ان سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں ابو عبیدہ' ابو طلحہ اور ابی بن کعب رضی اللہ عنہم کو کچی اور کپی محجور سے تیار کی ہوئی شراب بلا رہا تھا کہ ایک آنے والے نے آگر بنایا کہ شراب حرام کردی گئی ہے۔ اس وقت حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ انس اٹھو اور شراب کو بہا دو۔ چنانچہ میں نے اسے بہا

الاحادیث الواددة عن انس وغیرہ علی صحتها و کثرتها نبطل مذهب الکوفیین القائلین بان الخمر لا یکون الا من العنب و ما القرطبی الاحادیث الواددة عن انس وغیرہ علی صحتها و کثرتها نبطل مذهب الکوفیین القائلین بان الخمر لا یکون الا من العنب و ما کان من غیرہ لا یسلمی خمرا و لا یتناوله اسم الخمر و هو قول مخالف للغة العرب وللسنة الصحیحة وللصحابة (فتح الباری) یعنی قرطبی نے کما کہ حضرت انس بزائجہ وغیرہ سے جو صحیح روایات حضرت سے نقل ہوئی ہیں وہ کوفیوں کے ذرہب کو باطل ٹھراتی ہیں جو کہتے ہیں کہ خمر صرف انگور ہی سے کثید کردہ شراب کو کما جاتا ہے اور جو اس کے علاوہ اشیاء سے تیار کی جائے وہ خمر نہیں ہے۔ اہل کوف کا یہ قول لغت عرب اور سنت صحیحہ اور صحابہ کرام بھی تھاف ہے۔

٥٨٣- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : سَمِعْتُ أَنسًا قَالَ : كُنْتُ قَائِمًا عَلَى الْحَيِّ أَسْقِيهِمْ عُمُومَتِي، وَأَنَا

(۵۵۸۳) ہم سے مسدد نے بیان کیا'کہاہم سے معمر نے بیان کیا'ان سے ان کے والد نے کہ میں نے حضرت انس بڑائی سے سنا'انہوں نے بیان کیا کہ ایک قبیلہ میں کھڑا میں اپنے بچاؤں کو کھجور کی شراب بلارہا

تھا میں ان میں سب سے کم عمر تھا۔ کی نے کما کہ شراب حرام کردی

گئی۔ ان حضرات نے کما کہ اب اسے چھینک دو۔ چنانچہ ہم نے

شراب بھینک دی۔ میں نے انس بڑاٹھ سے بوچھا کہ وہ کس چیز کی

شراب بنتی تھی؟ فرمایا کہ تازہ یکی ہوئی اور کچی تھجوروں کی۔ ابو بکرین

انس نے کما کہ ان کی شراب (تھجور کی) ہوتی تھی تو حضرت انس بناٹند

نے اس کا انکار نہیں کیااور مجھ سے میرے بعض اصحاب نے بیان کیا

کہ انہوں نے حضرت انس بناٹھ سے سنا' انہوں نے بیان کیا کہ اس

زمانہ میں ان کی شراب اکثر کچی اور کی تھجور سے تیار کی جاتی تھی۔

أَصْغَرُهُمْ. الْفَضِيخَ، فَقِيلَ: حُرِّمَتِ الْحَمْرُ، فَقَالُوا : اكْفِنْهَا، فَكَفَأْنَا. قُلْتُ لأَنَسِ مَا شَرَابُهُمْ؟ قَالَ : رُطَبٌ وَبُسْرٌ. فَقَالَ أَبُو بَكُر بْنُ أَنَس: وَكَانَتْ خَمْرَهُمْ. فَلَمْ يُنْكِرْ أَنَسٌ. وَحَدَّثَنِي بَعْضُ أَصْحَابِي أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسًا يَقُولُ: كَانَتْ حَمْرَهُمْ يَوْمَئِذِ.

[راجع: ٢٤٦٤]

جیسا کہ حدیث ذمل میں موجود ہے۔

٥٥٨٤ - حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْر الْمُقَدَّمِيُّ حَدَّثَنَا يُوسُفُ أَبُو مَعْشَر الْبَرَاءُ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ عُبَيْدِ اللهُ قَالَ: حَدَّثَنِي بَكُرُ بْنُ عَبْدِ الله أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ حَدَّثَهُمْ أَنَّ الْخَمْرَ خُرِّمَتْ وَالْخَمْرُ يَوْمَئِذِ الْبُسْرُ وَالتَّمْرُ.[راجع: ٢٤٦٤]

(۵۵۸۴) ہم سے محمد بن ابی برمقدی نے بیان کیا' انہوں نے کہاہم سے یوسف ابومعشر براءنے بیان کیا' انہوں نے کما کہ میں نے سعید بن عبداللہ سے سنا' انہوں نے کہا کہ مجھ سے بکربن عبداللہ نے بیان کیا اور انہوں نے کہا کہ مجھ سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب شراب حرام کی گئی تو وہ کچی اور پختہ تھجو روں سے تيار کی جاتی تھی۔

ان احادیث صیحہ سے معلوم ہوا کہ عرب زمانہ البلیت میں خام اور پختہ تھجوروں کی شراب کو بہت زیادہ مرغوب رکھتے تھے اور بیہ کھیور بکثرت پائی جاتی تھی جس کی شراب بڑی عدہ ہوتی تھی جس کو اللہ نے حرام کر دیا۔

٤ – باب الْخَمْرُ مِنَ الْعَسَل، وَهُوَ الْبِتْعُ وَ قَالَ مَعَنْ سَأَلْتُ مَالِكَ بْنَ أَنْس عَن الْفُقَّاعِ فَقَالَ: إذَا لَمْ يُسْكِرْ فَلاَ بَأْسَ. وَقَالَ ابْنُ الدَّرَاوَرْدِيُّ : سَأَلْنَا عَنْهُ فَقَالُوا: شلا يُسْكِرُ لاَ بَأْسَ بهِ.

باب شد کی شراب جے "بتع" کتے تھے اور معن بن عیسیٰ نے کہا کہ میں نے حضرت امام مالک بن انس سے "فقاع" (جو کشمش ے تیار کی ہاتی تھی) کے بارے میں بوچھاتو انہوں نے کما کہ اگر اس میں نشہ نہ ہو تو کوئی حرج نہیں اور ابن الدراور دی نے بیان کیا کہ ہم نے اس کے متعلق یوچھا تو کھا کہ اگر اس میں نشہ نہ ہو تو کوئی حرج

تی ہے اس کا پینا بھی حرام کر دیا گیا۔ فقاع وہ شراب ہے جو ملک یمن میں بہت زیادہ رائج تھی۔ اس کا پینا بھی حرام کر دیا گیا۔ فقاع وہ شراب ہے جو کشمش سے تیار کی جاتی تھی۔

٥٥٨٧ حدَّثَناً عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَن ابْن شِهَابٍ عَنْ أَبِي

(۵۵۸۵) مم سے عبداللہ بن بوسف نے بیان کیا کما مم کو امام مالک نے خبردی' انہیں ابن شاب نے ' انہیں ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن نے

سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتُ : سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْبِنْعِ فَقَالَ: ((كُلُّ شَرَابِ أَسْكَرَ فَهُو حَرَامٌ)).

[راجع: ٢٤٢]

حَدُّ ثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَنْدِ الرُّحْمَنِ أَنَّ عَانِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَانِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ الله عَنْ الْبِتْعِ وَهُو نَبِيدُ الْعَسَلِ، وَكَانَ أَهْلُ الْيَمَنِ وَهُو نَبِيدُ الْعَسَلِ، وَكَانَ أَهْلُ الْيَمَنِ يَشُرْبُونَهُ، فَقَالَ رَسُولُ الله عَنْ ((كُلُّ يَشُوبُونَهُ، فَقَالَ رَسُولُ الله عَنْهُ: ((كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُو حَرَامٌ)).[راجع: ٢٤٢] شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُو حَرَامٌ)).[راجع: ٢٤٢] أنسَ بُنُ مَالِكِ أَنَّ رَسُولَ الله عَنْ قَالَ: حَدَّثَنِي النَّهُ الْمَرَفِّتِ)). ((لاَ تَنْتَبِذُوا فِي الدَّبَاءِ وَلاَ فِي الْمَرَفِّتِ)). وكان أَبُوهُ رِيَوَ يُلحقُ مَعَهَا الْحَنَيْمِ وَالْنَقَينُ وكان أَبُوهُ رِيَوَ يُلحقُ مَعَهَا الْحَنَيْم وَالْنَقَينُ

اور ان سے حضرت عائشہ بڑی آئیا نے بیان کیا کہ رسول الله ملی ایم سے "بتع" کے متعلق بوچھا گیاتو آپ نے فرمایا کہ جو بھی پینے والی چیز نشہ لاوے وہ حرام ہے۔

(۵۵۸۱) ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم کو شعیب نے خبردی ان سے زہری نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ مجھ کو ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن نے خبر دی اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنما نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم سے "بتع" کے متعلق سوال کیا گیا۔ یہ مشروب شہد سے تیار کیا جاتا تھا اور یمن میں اس کاعام رواج تھا۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ جو چیز بھی نشہ لانے والی ہو وہ حرام ہے۔

(۵۵۸۷) اور زہری سے روایت ہے 'کما کہ مجھ سے حضرت انس بن مالک بناٹی نے بیان کیا کہ رسول الله ملٹی اللے نفرمایا کہ "دباء" اور "مزفت" میں نبیذ نہ بنایا کرو اور حضرت ابو ہریرہ بناٹی اس کے ساتھ "حنم" اور "نقیر" کا بھی اضافہ کیا کرتے تھے۔

آ سے میں اس مدیث سے معلوم ہوا کہ چار ایسے برتن ہیں جن کے استعال سے آنحضور مٹی کے منع فرمایا ہے۔ "دباء" لینی کدو کے استعال سے آنحضور مٹی کی مرتبان سے۔ نقیر العنی کری کے بنے موجئ سے سے مزفت سے۔ مذف لیمن کو کے بنے ہوئے برتن سے۔ منتم لیمن کری کے بنے ہوئے برتن سے۔ میں وہ چار برتن ہیں جن میں نبیذ بنانے سے روکا گیا ہے۔

باب اس بارے میں کہ جو بھی پینے والی چیز عقل کو مدہوش کردے وہ "خمر" ہے۔

(۵۵۸۸) ہم سے احمد بن ابی رجاء نے بیان کیا' انہوں نے کہاہم سے
کی بن سعید قطان نے بیان کیا' ان سے ابوحیان ہمی نے' ان سے
شعبی نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمر بی رہ نے بیان کیا کہ
حضرت عمر بن اللہ سے مسلم اللہ ساتی کیا کے منبر پر خطبہ دیتے ہوئے کہا
جب شراب کی حرمت کا حکم ہوا تو وہ پانچ چیزوں سے بنتی تھی۔ اگور
سے 'کھور سے 'گیہوں سے' جو اور شد سے اور "خمر" (شراب) وہ
ہے جو عقل کو مخور کر دے اور تین مسائل ایسے ہیں کہ میری تمنا

٥- باب مَا جَاءَ فِي أَنَّ الْخَمْرَ مَا
 خَامَرَ الْعَقْلَ مِنَ الشَّرَابِ

حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ أَبِي حَيَّانَ النَّيْمِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ الْبِي حَيَّانَ النَّيْمِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ النِي عَمَر رَضِيَ الله عَنْهُمَا لَالله عَنْهُمَا قَال: خَطَبَ عُمَرُ عَلَى مِنْبَرِ رَسُولُ الله قَلْمُ وَلَى الله فَقَال: إِنَّهُ قَدْ نَزَلَ تَحْرِيمُ الْحَمْرِ، وَالْحَمْرِ، وَالْحَمْرِ، وَالْحَمْرِ، وَالْحَمْرِ، وَالْحَمْرِ، وَالْحَمْرِ، وَالْحَمْرِ، وَالْحَمْرِ، وَالْحَمْلِ. وَالْحَمْرُ مَا

تھی کہ رسول اللہ ساتھ کیا ہم سے جدا ہونے سے پہلے ہمیں ان کا تھم بتا جاتے وادا کا مسئلہ کالہ کا مسئلہ اور سود کے چند مسائل۔ ابوحبان نے بیان کیا کہ میں نے شعبی سے بوچھا اے ابوعمرو! ایک شربت سندھ میں چاول سے بنایا جاتا ہے۔ انہوں نے کما کہ بیر چزرسول الله اللہ کے زمانے میں نہیں یائی جاتی تھی یا کہا کہ حضرت عمر بواٹھ کے زمانہ میں نہ تھی اور فرج ابن منهال نے بھی اس مدیث کو حماد بن سلمہ سے بیان کیا اور ان سے ابوحیان نے اس میں "انگور" کے بجائے دو کشمش "ہے۔

خَامَرُ الْعَقْلَ. وَثَلاَثٌ وَدِدْتُ أَنَّ رَسُولَ الْجَدُّ، وَالْكَلاَلَةُ، وَأَبْوَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَا، قَالَ قُلْتُ: يَا ابْنَ عُمَرَ، فَشَيْءٌ يُصْنَعُ بِالسِّنْدِ مِنَ الْأُرزِّ؟ قَالَ : ذَاكَ لَمْ يَكُنْ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ. أَوْ قَالَ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ. وَقَالَ حَجَّاجٌ عَنْ حَمَّاد عَنْ أبي حَيَّانَ مَكَانَ الْعِنبِ الزَّبيبَ.

سیسی کے سواجن کا ذکر حدیث میں آیا ہے اور چیزوں کا بھی کم و بیش لینا حرام ہے یا نہیں جن کے بارے میں حافظ صاحب فرماتے بيل لم يكن هذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان نهى عنه الا انه قد عم الا شربة كلها فقال الخمر ما مر العقل (فتح) ليحي أكر بير چاولوں کی شراب کشید ہوئی ہوتی تو آپ اس کو بھی صاف منع فرما دیتے اس لیے کہ آپ نے تمام شرابوں کے بارے میں عام طور پر فرمایا که بروه مشروب جو عقل کو زاکل کردے وہ خمر شراب ہے اور وہ حرام ہے۔

> ٥٨٩ - حدَّثَنا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي السَّفَرِ عَن الشَّعْبيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عن عمر قَالَ: الْخَمْرُ تُصْنَعُ مِنْ خَمْسَةٍ: مِنَ الزَّبيبِ، وَالتُّمْرِ، وَالْحِنْطَةِ، وَالشُّعِيرِ، وَالْعَسَلِ.

(۵۵۸۹) ہم سے حفص بن عمرنے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا' ان سے عبداللہ بن الى السفرنے بیان کیا' ان سے شعبی نے ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنهمانے کہ حضرت عمر مناتئر نے کما شراب مانچ چیزوں سے بنتی تھی۔ کشمش ' تھجور اور گیہوں'جواورشدسے۔

[راجع: ٤٦١٩]

آیہ میرے احضرت عمر بھٹھ نے برسوں تمام صحابہ کے سامنے یہ بیان کیا اور سب نے سکوت کیا گویا اجماع ہو گیا اب اس اجماع کے خلاف ایک ابراہیم نخعی کا قول کیا ججت ہو سکتا ہے اور ان حنفیہ پر تعجب ہوتا ہے جو صحیح حدیث کو چھوڑ کر غلط مسئلہ پر جمے ريخ إلى وقال اهل المدينة وسائر الحجازيين واهل الحديث كلهم كل مسكر خمر وحكمه حكم مااتخذ من العنب الخ (فتح) صاحب ہدایہ کا یہ قول ہے کہ خمروہی ہے جو کشمش سے تیار کی جاتی ہے اس کے جواب میں حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ اہل مدینہ بلکہ سارے تجازی اور جملہ اہل حدیث سب کا قول یہ ہے کہ ہرنشہ لانے والی چیز شراب ہے اور سب کا حکم وہی ہے جو تشمش سے تیار کردہ شراب کا ہے۔ مزید تفصیل کے لیے فتح الباری جزء الثانی عشر' من: ۱۲۶ کا مطالعہ کیا جائے۔

> ٦- باب مَا جَاءَ فيمَنْ يَسْتَحلُّ الْخَمْرَ وَيُسَمِّيهِ بغَيْرِ اسْمِهِ . ٥٥٩- وَقَالَ هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا

اسے حلال کرے

باب اس شخص کی برائی کے بیان میں جو شراب کانام بدل کر

(۵۵۹۰) اور بشام بن عمار نے بیان کیا کہ ان سے صدقہ بن خالدنے

صَدَقَةُ بْنُ خَالِدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَرِيدَ بْنُ جَابِرٍ حَدَّثَنَا عَطِيَّةُ بْنُ قَيْسٍ الْكَلاَبِيُّ حَدَّقَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ غَنَمِ الْكَلاَبِيُّ حَدَّقَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ غَنَمِ الْأَشْعَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو عَامِرٍ أَوْ أَبُو مَالِكِ الأَشْعَرِيُّ وَالله مَا كَذَبِنِي سَمِعَ النَّبِي عَلَمُ اللهِ الأَشْعَرِيُّ وَالله مَا كَذَبِنِي سَمِعَ النَّبِي عَلَمُ اللهِ الْمَعْوِيُّ وَالله مَا كَذَبِنِي سَمِعَ النَّبِي عَلَمُ اللهِ وَاللهِ مَا كَذَبِنِي الْوَرَامِ اللهِ مَا كَذَبِنِي الْوَرَامِ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَنْ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا كَذَبِنِي اللهِ مَا اللهِ مَاللهِ مَا اللهِ مَالْمَ مَا اللهِ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ اللهِ اللهِ مَا اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ ال

بیان کیا'ان سے عبدالرحمٰن بن برید نے 'ان سے عطیہ بن قیس کاابی
نے 'ان سے عبدالرحمٰن بن غنم اشعری نے بیان کیا کہا کہ مجھ سے ابو
عامر بڑا تئر یا ابو مالک اشعری بڑا تئر نے بیان کیا اللہ کی قتم انہوں نے
محصوف نہیں بیان کیا کہ انہوں نے نبی کریم ملٹے بیا سے سنا' آخضر
ملٹی نے فرمایا کہ میری امت میں ایسے برے لوگ پیدا ہو جائیں گ
جو زناکاری' ریشم کا پسننا' شراب بینا اور گانے بجانے کو حلال بنالیں
گے اور کچھ متکبر قتم کے لوگ بہاڑ کی چوٹی پر (اپنے بنگلوں میں رہائش
کرنے کے لیے) چلے جائیں گے۔ چروا ہے ان کے مولیثی قبح وشام
کرنے کے لیے) چلے جائیں گے۔ ان کے پاس ایک فقیر آدی اپنی
ضرورت لے کرجائے گاتو وہ ٹالنے کے لیے اس سے کمیں گے کہ کل
آئیکن اللہ تعالی رات ہی کو ان کو (ان کی سرکشی کی وجہ سے) ہلاک
کر دے گا بہاڑ کو (ان پر) گرا دے گا اور ان میں سے بہت سول کو
قیامت تک کے لیے بند راور سور کی صور توں میں مسخ کردے گا۔

تی جرم اساری برائیاں آج عام ہو رہی ہیں گانا بجانا' ریڈ یو نے گھر گھر عام کر دیا ہے۔ شراب نوشی عام ہے' زناکاری کی حکومتیں مریر سی کرتی ہیں۔ ان کے بتیجہ میں وادی سوات پاکستان میں زلزلہ اور ہماچل پردیش کا زلزلہ ہندوستان میں عبرت کے لیے کافی ہے۔ لڑکوں کو لڑکوں کو لڑکوں جیسا حلیہ بنانا بھی عام ہو رہا ہے۔ اس لیے صور تیں مسخ ہوتی جا رہی ہیں اور عذاب مختلف صور توں میں بدل کر ہم پر نازل ہو رہا ہے۔

٧– باب الانْتِبَاذِ فِي الأَوْعِيَةِ وَالتَّوْر

کھور کو پانی میں بھگو کر اے مل چھان کر شربت بنانا نبینہ کملا تا ہے۔ یہ ایک مقوی فرحت بخش مشروب ہے اوعیہ میں تود بھی داخل ہے وہ برتن جو پھریا پیتل یا لکڑی سے بنایا جائے اوعیہ وعاء کی جمع ہے جس کے معنی برتن کے ہیں۔

آ ٥ ٥٩ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعيدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ سَهْلاً يَقُولُ: أَتِى أَبُو أُسَيْدٍ السَّاعِدِيُّ فَدَعَا رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ عَرُسِهِ فَكَانَتِ امْرَأَتُهُ خَادِمَهُمْ وَهْيَ الْعُرُوسُ قَالَ أَتَدُرُونَ مَا سَقَيْتُ رَسُولَ اللهِ اللهِ الْفَقَانُ أَنْقَعْتُ لَمُولَ اللهِ اللهُ ال

(۵۵۹۱) ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا کہا ہم سے یعقوب بن عبدالرحلٰ نے بیان کیا کہا ہم سے یعقوب بن عبدالرحلٰ نے بیان کیا 'ان سے ابو حازم سلمہ بن دینار نے بیان کیا کہ میں نے سل بن سعد ساعدی سے سنا 'انہوں نے کہا کہ ابو اسید مالک بن رہج آئے اور نبی کریم ملے آئے کو اپنے ولیمہ کی دعوت دی 'ان کی بیوی ہی سب کام کر رہی تھیں حالا نکہ وہ نئی دلمن تھیں۔ حضرت سل بوی ہی سب کام کر رہی تھیں معلوم ہے کہ میں نے آئے ضرت سے کہ بیان کیا تہیں معلوم ہے کہ میں نے آئے ضرت سے کہ بیاں کیا جانہوں نے بھرکے کو نڈے میں دات کے قالم آئے کے انہوں نے بھرکے کو نڈے میں دات کے قالم آئے کے انہوں نے بھرکے کو نڈے میں دات کے قالم آئے کے انہوں نے بھرکے کو نڈے میں دات کے

باب برتنوں اور پھر کے پیالوں میں نبیذ بھگونا جائز ہے

[راجع: ١٧٦]

ان بى كاشربت آپ كويلايا ـ

٨- باب تَرْخيصِ النَّبِيِّ ﴿ اللَّهِ فِي النَّهِ إِلَيْ اللَّهُ فِي الطَّرُوفِ بَعْدَ النَّهْي

٧ ٥ ٥ ٥ - حدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ الزُّبَيْرِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ الله عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ الله عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ صَلَّى الله عَنْهُ قَالَ: نَهَى رسُولُ الله صَلَّى الله عَنْهُ قَالَ: نَهَى رسُولُ الله فَقَالَتِ الأَنْصَارُ: إِنَّهُ لاَ بُدُّ لَنَا مِنْهَا، قَالَ فَقَالَتِ الأَنْصَارُ: إِنَّهُ لاَ بُدُّ لَنَا مِنْهَا، قَالَ فَقَالَتِ الأَنْصَارُ: إِنَّهُ لاَ بُدُّ لَنَا مِنْهَا، قَالَ فَقَالَتِ المُثَنَا يَحْيَى بُنُ فَلَا إِذَن. وَقَالَ خَلِيفَةُ. حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَالِمِ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنْ سَالِمِ بَعِدَا سَالِمِ بَهِ لَنَا مِنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَالِمِ بَنِ أَبِي الْجَعْدِ بِهِلَا اللهِ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَالِمِ بَنِ أَبِي الْجَعْدِ بِهِلَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

وقت تھجور بھگو دی تھی۔

باب ممانعت کے بعد ہر قتم کے بر تنوں میں نبیذ بھگونے کے لیے نبی کریم ماڑیا کی طرف سے اجازت کاہونا

عبداللہ ابو احمد زبیری نے کہا ہم سے سفیان توری نے بیان کیا کا ان عبداللہ ابو احمد زبیری نے کہا ہم سے سفیان توری نے بیان کیا کا ان سے منصور بن معتمر نے ان سے سالم بن ابی الجعد نے اور ان سے جابر بڑا تھ نے بیان کیا کہ رسول اللہ ملڑا لیا نے چند بر تنوں میں نبیذ بھونے کی (جن میں شراب بنتی تھی) ممانعت کردی تھی پھرانصار نے مطونے کی (جن میں شراب بنتی تھی) ممانعت کردی تھی پھرانصار نے عرض کیا کہ ہمارے پاس تو دو سرے برتن نہیں ہیں۔ آنخضرت ملڑا لیا نے فرمایا تو خیر پھراجازت ہے۔ امام بخاری کتے ہیں جھے سے خلیفہ بن خیاط نے بیان کیا کہا ہم سے یکی بن سعید قطان نے بیان کیا کہا ہم سے سفیان توری نے بیان کیا کا ان سے منصور بن معتمر نے اور الن سے سفیان توری نے بیان کیا کا ان سے منصور بن معتمر نے اور الن سے سالم بن ابی الجعد نے پھر بھی حدیث روایت کی تھی۔

معلوم ہوا کہ جن برتوں میں شراب بنتی تھی ان برتوں کے استعال سے اور ان میں نبیذ بنانے سے بھی منع فرمایا تاکہ شراب کا شائبہ تک باتی نہ رہے۔

٣٥٥٩ حدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا عَلِي بُنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي مُسْلَم الأحول عَنْ مُجَاهِد عَنْ أَبِي عَيَاضٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنُ عَمْرٍو رَضِيَ اللهِ عَنْهُمَا قَالَ : لَمَّا نَهَى النَّبِيِّ عَنْوَ اللَّمْوَيَةِ قِيلَ لِلنَّبِيِّ عَلَى النَّاسِ يَجِدُ سِقَاءً، فَرَحُصَ لَهُمْ فَي الْجَرِّ غَيْرَ الْمُزَفِّتِ.

(۵۵۹۳) ہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا کہا ہم سے سفیان بن عبینہ نے وہ ابو بن عبینہ نے وہ ابو بن عبداللہ بن عبرو بن عاص سے عیاض عمرو بن اسود سے اور انہوں نے عبداللہ بن عمرو بن عاص سے روایت کیا کہ جب نبی کریم ماٹھ کیا نے مشکوں کے سوا اور برتوں میں نبیذ بھگونے سے منع فرمایا تو لوگوں نے آپ سے عرض کیا یارسول اللہ! ہر کسی کو مشک کہاں سے مل سکتی ہے؟ اس وقت آپ نے بن لاکھ لگے گھڑے میں نبیذ بھگونے کی اجازت دے دی۔

آ من مراب الفظی ترجمہ تو یوں ہے آپ نے مشکوں میں نبیز بھونے سے منع فرمایا گرید مطلب صحیح نہیں ہو سکتا کیونکہ آگے یہ ذکور المستجھ المستجھ کے اور صحیح یوں ہے۔ نہی عن الانتباذ الا فی الاستجاء المحتفی ہوئی ہے اور صحیح یوں ہے۔ نہی عن الانتباذ الا فی الاستجاء بعض علماء نے ان ہی احادیث کی رو سے گھڑوں اور لا کھی برتوں اور کدو کے تو نے میں اب بھی نبیز بھگونا مکروہ رکھا ہے لیکن الاستجاء بھی میں کہ یہ ممانعت آپ نے اس وقت کی تھی جب شراب کی حرمت نی نی نازل ہوئی تھی کہ کمیں شراب کے برتوں اکثر علماء یہ کتے ہیں کہ یہ ممانعت آپ نے اس وقت کی تھی جب شراب کی حرمت نی نی نازل ہوئی تھی کہ کمیں شراب کے برتوں

میں نبیذ بھگوتے بھگوتے لوگ پھر مُراب کی ظرف یا کل نہ ہو جائیں۔ جب شراب کی حرمت دلوں پر جم گئی تو آپ نے یہ قید اٹھا دی۔ ہر برتن میں نبیز بھگونے کی اجازت دے دی۔ (وحیدی)

حدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِهِذَا وَقَالَ : فيهِ لَمَّا نَهَى النَّبِيُ النَّبِيُ عَنِ الأَوْعِيَةِ.

009٤– حَلَّثُناً مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ

سُفَّيَانَ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ

عَن الْحَارِثِ بْن سُويْدٍ عَنْ عَلِي رَضِي

الله عَنْهُ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ ﴿ عَنِ الدُّبَّاءِ

وَالْمُزَفِّتِ. - حدَّثَنَا عُثْمَانُ حَدَّثَنَا جَويرٌ

عَنِ الأَعْمَش بِهَذَا.

ہم سے عبداللہ بن محر مندی نے بیان کیا کما ہم سے سفیان توری نے کی بیان کیا اور اس میں یول ہے کہ جب نبی کریم ملی آیا نے چند برتول میں نبیذ بھونے سے منع فرمایا۔

سی میں اس وقت کا ذکر ہے جبکہ شراب حرام کی گئی تھی اور شراب کے برتنوں کے استعال سے بھی روک دیا گیا تھا۔ بعد میں سی ممانعت اٹھا دی گئی تھی۔

(۵۹۹۲) ہم سے مسدد نے بیان کیا کہ ہم سے کی نے کہ ان سے سفیان بن عیبینہ نے ان سے سفیان توری نے ان سے ابراہیم تیم
نے ان سے حارث بن سوید نے اور ان سے علی بڑا تھ نے کہ نی کریم ماٹھیل نے دباء اور مزفت (خاص فتم کے برتن جن میں شراب بنتی تھی) کے استعال کی بھی ممانعت کردی تھی۔ ہم سے عثان نے بیان کیا کہ ہم سے عثان نے بیان کیا کہ ہم سے عربے نے بیان کیا کہ ہم سے عربے نے بیان کیا کہ ان سے اعمش نے یمی حدیث بیان کے۔

(۵۵۹۵) ہم سے عثمان بن ابی شیبہ نے بیان کیا کہا ہم سے جریر بن
عبدالحمید نے ان سے منصور بن معتمر نے ان سے ابراہیم نخعی نے
کہ میں نے اسود بن برید سے پوچھاکیا تم نے ام المؤمنین عائشہ رہی آگا
سے پوچھاتھا کہ کس برتن میں نبیذ (مجبور کامیٹھا شربت) بنانا مکروہ ہے۔
انہوں نے کہا کہ ہاں میں نے عرض کیا ام المؤمنین! کس برتن میں
آنحضرت ملتی ہے نبیذ بنانے سے منع فرمایا تھا۔ انہوں نے کہا کہ
خاص گھروالوں کو کدو کی تو نبی اور لا تھی برتن میں نبیذ بھگونے سے منع
فرمایا تھا۔ (ابراہیم نخعی نے بیان کیا کہ) میں نے اسود سے پوچھا انہوں
نے گھڑے اور سبز مرتبان کا ذکر نہیں کیا۔ اس نے کہا کہ میں تم سے
وہی بیان کرتا ہوں جو میں نے ساکیا وہ بھی بیان کردوں جو میں نے نہ

ا بعض علماء نے انمی احادیث کی رو سے گھڑوں اور لا کھی برتوں اور کدو کے توبے میں اب بھی نبیذ بھگونا کمروہ رکھا ہے لیکن کریٹ کی ہے۔ کیٹیسے اکثر علماء یہ کتے ہیں کہ یہ ممانعت آپ نے اس وقت کی تھی جب شراب شروع میں حرام ہو گئی تھی۔ جب ایک مت بعد شراب کی حرمت دلوں میں جم گئی تو آپ نے یہ قید اٹھا دی اور ہربرتن میں نبیذ بھگونے کی اجازت دے دی۔

المُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ
 حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ الشَّيْبَانِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ
 عَبْدَ الله بْنُ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ الله عَنْهُمَا:
 نَهَى النَّبِيُّ اللهُ عَنْ الْحَرِّ الأَخْضَرِ، قُلْتُ:
 أَدْنُ دُونَ دُهُ الذَّنَ وَ لَا اللهُ عَنْهُمَا
 أَدْنُ دُونَ دُهُ الذَّنَ وَلَا اللهُ عَنْهُمَا

أَنشْوَبُ فِي الأَبْيَضِ؟ قَالَ : ((لاَّ)). اس فتم كے برتن اكثر شراب ركھنے كے ليے مستعمل برتنوں كے متعلق بندش ايك وقتی چيز تھی۔

٩- باب نقيع التمر ما لَمْ
 يُسْكِرُ

يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيُّ، عَنْ أَبِي كَثْوَ حَدَّتَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيُّ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدِ السَّاعِدِيُّ دَعَا السَّاعِدِيُّ أَنَّ أَبَا أُسَيْدِ السَّاعِدِيُّ دَعَا السَّيْدِ السَّاعِدِيُّ دَعَا السَّيْدِ السَّاعِدِيُّ دَعَا السَّعِدِيُّ أَنَّ أَبَا أُسَيْدٍ السَّاعِدِيُّ دَعَا السَّيْدِ السَّاعِدِيُّ دَعَا السَّيْدِ السَّاعِدِيُّ دَعَا السَّيْدِ السَّاعِدِيُّ دَعَا السَّيْدِ السَّاعِدِيُّ دَعَلَى اللَّهُ اللْعُلِمُ الللْمُعِلَى اللْمُعْلِمُ اللْمُولُولُولُ اللَّهُ اللْمُعِلَى الللْمُعْمِلُولُ اللْمُعْلِمُ اللَّهُ اللْمُعْلِمُ الللْمُعِ

[راجع: ٥١٧٦]

• ١- باب الْبَاذَقِ وَمَنْ نَهَى عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ مِنَ الأَشْرِبَةِ،

وَرَأَى عُمَرُ وَأَبُو عُبَيْدَةً وَمُعَادً شُرْبُ الطَّلاَءِ عَلَى النَّلُثِ، وَشَرِبَ الْبَرَاءُ وَأَبُو جُحَيْفَةً عَلَى النَّصْفِ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: اشْرَبِ الْعَصِيرَ مَا دَامَ طَرِيًّا، وَقَالَ عُمَرُ: وَجَدْتُ مِنْ عُبَيْدِ الله ربيحَ شِرَابٍ. وَأَنَا سَائِلٌ عَنْهُ فَإِنْ كَانَ يُسْكِرُ جَلَدْتُهُ.

(۵۵۹۲) ہم سے مویٰ بن اساعیل نے بیان کیا کہ ہم سے عبدالواحد بن زیاد نے بیان کیا کہ میں بن زیاد نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عبداللہ بن الی اوفیٰ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم ملتی ہے نہ شرکیا تھا میں نے بوچھا کیا ہم سفید گھڑوں میں نی لیا کریں کہا کہ نہیں۔

، مستعمل تھے۔ اس لیے شراب کی بندش کے لیے ان بر تنوں سے بھی روک دیا گیا۔

بب کھجور کا شربت یعنی نبیذ جب تک نشہ آور نہ ہو پیناجائز

(۵۹۹۷) ہم سے کی بن بمیر نے بیان کیا کہا ہم سے یعقوب بن عبدالرحمٰن القاری نے بیان کیا ان سے ابوحازم نے انہوں نے حضرت ابو اسید ساعدی ہو ہے نے اپنے ولیمہ کی دعوت نبی کریم مالی کے دی اس دن ان کی بیوی (ام اسید ملامہ) ہی مہمانوں کی خدمت کر رہی تھیں۔ زوجہ ابواسید نے کہا تم جانے ہو میں نے رسول کریم مالی کے لیے کس چیز کا شریت تیار کیا تھا بھرے کو نڈے میں دات کے وقت کچھ تھجو ریں بھگو دی تھیں اور دو سرے دن صبح کو آپ کو بیادی تھیں۔

باب باذق (الگور کے شیرہ کی ہلکی آئے میں پکائی ہوئی شراب)

کے بارے میں اور اس کے بارے میں جس نے کما کہ ہر نشہ آور
مشروب حرام ہے اور عمر ابوعبیدہ بن جراح اور معاذر بُنگنی کی رائے
یہ تھی کہ جب کوئی ایبا شربت (طلا) پک کرایک مثلث تمائی رہ جائے
تو اس کو پینے میں کوئی حرج نہیں ہے اور براء بن عاذب بڑا تھ اور
ابوجیفہ بڑا تھ نے (پک کر) آدھا رہ جانے پر بھی بیا۔ ابن عباس بھی تھا
نے کما کہ شیرہ جب تک تازہ ہو اسے پی سکتے ہو۔ عمر بڑا تھ نے کما کہ
میں نے عبیداللہ (اان کے لڑکے) کے منہ میں ایک مشروب کی ہو کے

متعلق سناہے میں اس سے پوچھوں گااگر وہ پینے کی چیز نشہ آور ثابت ہوئی تو میں اس بر حد شرعی جاری کروں گا۔

آ پھر حضرت عمر بناتھ نے اس کی تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ وہ شراب آور مشروب ہے۔ آپ نے اس کو پوری حد لگائی۔ اس کسی سیسی امام مالک نے وصل کیا ہے۔ جب کسی کھل وغیرہ کا شیرہ اتنا پکا لیا جائے کہ اس کا ایک تمائی حصہ صرف باتی رہ جائے تو وہ بگڑتا بھی نہیں اور نہ اس میں نشر پدا ہوتا ہے۔ روایت میں بھی میں مراد ہے۔

٣٥٩٨ حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثيرِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ كَوْرِ أَجْبَرَنَا سُفْيَانُ كَوْرٍ أَبِي الْجُويْرِيَةِ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الْبَاذِقِ فَقَالَ: سَبَقَ مُحَمَّدٌ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَاذَقَ، فَمَا أَسْكَرَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَاذَقَ، فَمَا أَسْكَرَ فَهُوَ حَوَامٌ، قَالَ: الشَّرَابُ الْحَلاَلُ الطَّيْبِ الْطَيِّبِ الْعَلَالِ الطَّيْبِ الْعَلَالِ الطَّيْبِ الْعَرَامُ الْحَرَامُ الْحَرَامُ الْحَرَامُ الْحَرَامُ الْحَبيثُ.

(۵۹۹۸) ہم سے محمدین کیڑنے بیان کیا 'کہا ہم کو سفیان ٹوری نے خبر
دی 'انہیں ابو الجوریہ نے 'کہا کہ میں نے ابن عباس بی آت سے باذق
(اگور کا شیرہ بلکی آنچ دیا ہوا) کے متعلق بوچھا تو انہوں نے کہا کہ
حضرت محمد ملی آنچ ریا ہوا) کے متعلق بوچھا تو انہوں نے کہا کہ
حضرت محمد ملی آنچ ریا ہوا) کے متعلق بوچھا تو انہوں نے کہا کہ
صفرت محمد ملی آنچ رہام ہے۔ ابوالجوریہ نے کہا کہ باذق تو
طال وطیب ہے۔ ابن عباس جی آت کہا کہ انگور طال طیب تھاجب
اس کی شراب بن گئی تو وہ حرام خبیث ہے۔ (نہ کہ طال وطیب)

ا بعض قدماء شاعرنے بچ کها ہے سینجی

واشربها وازعمها حراما وارجو عفو ربى ذى امتنان

لین میں شراب پیتا ہوں اور اسے حرام بھی جانتا ہوں گر مجھے اپنے رب کی طرف سے معافی کی امید ہے کہ وہ بہت ہی احسان کرنے والا ہے۔

ويشربها ويزعمها حلالا وتلك على المسمى خطيئتان

اور شرالی جو اسے چیئے اور حلال جانے یہ ایسے گنگار کے حق میں دوگنا گناہ ہے۔

بسرحال حرام چیز حرام ہے اسے حلال جاننا کفرہ۔ باذق بادہ کا معرب ہے دہ شراب جو انگور کا شیرہ نکال کر پکا لی جائے لینی تھوڑا سا پکائیں کہ دہ رقیق اور صاف رہے۔ اگر اسے اننا پکائیں کہ آدھا جل جائے تو اسے منصف کمیں گے اور اگر دو تمائی جل جائے تو اس مثلث کمیں گے۔ اسے طلاء بھی کتے ہیں کہ وہ گاڑھا ہو کر اس لیپ کی طرح ہو جاتا ہے جو خارش والے اونٹوں پر لگاتے ہیں۔ منصف کا پینا درست ہے اگر اس میں نشہ پیدا ہو جائے تو وہ بالاتفاق حرام ہے۔

٩٩٥٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بَنْ أَبَي شَيْبَةً
 حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةً
 عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ الله عَنْهَا
 قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُ اللهِ يُحِبُ الْحَلْوَاءَ
 وَالْعَسَلَ. [راجع: ٢٩١٢]

(2099) ہم سے عبداللہ بن ابی شیبہ نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے ابداللہ بن ابی شیبہ نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے ابداللہ بن عروہ نے بیان کیا اور ان سے بیان کیا اور ان سے مطرت عائشہ وہ ان کے بیان کیا کہ نبی کریم ملی کیا طوا اور شمد کو دوست رکھتے تھے۔

اس مدیث کی ترجمہ باب سے مطابقت مشکل ہے۔ شاید مطلب یہ ہو کہ انگور کاشیرہ جب اتنا پکایا جائے تو وہ طوا ہو کیا اور سیسی استیار مطلق نشہ نہ ہو ورنہ وہ حرام ہوگا۔ باب اس بیان میں کہ گدری اور پختہ تھجور ملا کر بھگونے سے جس نے منع کیا ہے نشہ کی وجہ سے اسی وجہ سے دو سالن ملانا منع ہے

(۱۹۰۰) ہم سے مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا کما ہم سے ہشام دستوائی نے بیان کیا کہا ہم سے حضرت دستوائی نے بیان کیا کہ ہم سے قادہ نے بیان کیا اور ان سے حضرت الوطلح، حضرت الودجانہ اور ان بیناء وی کیا کہ میں حضرت الوطلح، حضرت الودجانہ اور سمیل بن بیناء وی کی اور پی مجوری ملی ہوئی نبیذ بلا رہا تھا کہ شراب حرام کردی گی اور میں نے موجودہ شراب بھینک دی۔ میں بی انہیں بلا رہا تھا میں سب سے کم عمر تھا۔ ہم اس نبیذ کو اس وقت شراب بی سمجھتے تھے اور عمرو بن حارث راوی نے بیان کیا کہ ہم سے قادہ نے بیان کیا کہ انہوں نے انس بیا تھے سے نا۔

(۵۲۰۱) ہم سے ابوعاصم نے بیان کیا' ان سے ابن جرت کے نے 'کما مجھ کو عطاء بن ابی رہاح نے نجروی' انہوں نے حضرت جابر ہو گئے سے سنا' انہوں نے حضرت جابر ہو گئے سے سنا' انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم ملٹی ہے کہ سے مشمش اور کھجور (کے شیرہ) کو اور کجی اور کی کھجور کو ملا کر بھگونے سے منع فرمایا تھا۔ اس طور اس میں نشہ جلدی پیدا ہو جاتا ہے۔

(۱۹۰۲) ہم سے مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا' کہا ہم سے ہشام دستوائی نے بیان کیا' کہا ہم سے ہشام دستوائی نے بیان کیا' کہا ہم کو یجیٰ بن ابی کثیر نے خبردی' انہیں عبداللہ بن ابی قادہ نے اور ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ نبی کریم ملی ہے اس کی ممانعت کی تقی کہ پختہ اور گدرائی ہوئی تھجور' پختہ تھجور اور کشمش کو ملاکر نبیذ بنایا جائے۔ آپ نے ہرایک کو جدا جدا بھگونے کا حکم دیا

باب دودھ بینااور اللہ تعالی نے سور ہ نحل میں فرمایا کہ اللہ پاک لید اور خون کے در میان سے خالص دودھ پیدا کر تا ہے۔ ہے والوں کو خوب رچتا پچتا ہے۔

١ - باب مَنْ رَأَى أَنْ لاَ يُخْلَطَ
 الْبُسْرَ وَالتَّهْرَ إِذَا كَانَ مُسْكِرًا،وَأَنْ
 لاَ يَجْعَلَ إِذَامَيْنِ فِي إِذَامِ

- حدَّثَنَا هَشَامٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنسٍ قَالَ : إِنّي لأَسْقِي أَبَا طُلْحَةً وَأَبَا دُجَانَةً وَسُهَيْلُ بْنَ الْبَيْضَاءِ خَلِيْطَ بُسْ وَتَمْ إِذْ حُرِّمْتِ الْحَمْرُ، فَقَلَاقَتُهَا وَأَنَا سَاقَيهِمْ وَأَصْغَرُهُمْ، وَإِنّا نَعُدُهُا يَوْمَئِذِ الْحَمْرُ. وَقَالَ عَمْرُو بْنُ لُحَارِثِ : حَدَّثَنَا قَتَادَةُ سَمِعَ أَنسًا.

[راجع: ٢٤٦٤]

٥٦٠١ حدَّثناً أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ
 جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا
 يَقُولُ: نَهَى النَّبِيُ اللَّهُ عَنِ الزَّبيبِ وَالتَّمْرِ،
 وَالْبُسْر، وَالرُّطَبِ.

٥٦٠٢ حدَّثَنَا مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ أَخْبَرَنَا يَخْبَى بْنُ أَبِي كَثْيَرِ عَنْ عَبْدِ الله أَخْبَرَنَا يَخْبَى بْنُ أَبِي كَثْيرِ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ، وَلْيُنْبَذْ كُلُّ وَاحِدٍ وَالزَّبِيبِ، وَلْيُنْبَذْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَةً.

١ - باب شُرْبِ اللَّبَنِ وَقَوْلِ الله تَعَالى: ﴿مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنَا خَالِصًا سَانِغًا لِلشَّارِبِينَ﴾

قال ابن التين الحال التفنن في هذه الترجمة يرد قول من زعم ان اللبن يسكر فرد ذالك بالنصوص (ماجه) يعنى ابن تين ني كما كين من اللبن يسكر فرد ذالك بالنصوص (ماجه) يعنى ابن تين ني كما كين المن تين في ابن تين في حال حضرت امام بخارى ني اس باب مين ان لوگول كه خيال كى ترديد كى ہے جو كتے بين كه دوده اگر كثرت سے بيا جائے تو نشم لے آتا ہے۔ (فتح البارى) وهذه الاية صريحة في احلال شواب لبن الانعام بجميع افرادهم موقع الامتنان به يعم جميع البان الانعام في حال حياتها (فتح) يعنى بير آيت صاف وليل ہے اس امر يركه جمله انعام طال جانوروں كا دوده بينا طال ہے اور بحالت زندگى تمام انعام جويائے طال جانور اس ميں داخل بين۔

٣٠٥٥ حدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: أَتِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ فَقَدَحٍ خَمْرٍ [راجع: ٣٩٤٤] بِقَدَحٍ لَبَنٍ وَقَدَحٍ خَمْرٍ [راجع: ٣٣٩٤]

٣٠٠٥ حداً ثَنَا الْحُمَيْدِيُّ سَمِعَ سُفْيَانَ الْحُمَيْدِيُّ سَمِعَ سُفْيَانَ الْحُمَيْدِيُّ سَمِعَ عُمَيْرًا الْحُبْرِنَا سَالِمٌ أَبُو النَّصْرِ أَنَّهُ سَمِعَ عُمَيْرًا مَوْلَى أُمَّ الْفَصْلِ يَحَدَّثُ عَنْ أُمِّ الْفَصْلِ اللهِ قَالَتْ: شَكَّ النَّاسُ فِي صِيَامِ رَسُولِ اللهِ فَارْسَلْتُ إِلَيْهِ بِإِنَاء فِيهِ لَبَنَ فَشَرِب، فَكَانَ سُفْيَانُ رُبُّمَا قَالَ: شَكُ النَّاسُ فِي صِيَامِ رَسُولِ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَوْمَ وَسَلّمَ وَسُلّمَ وَسُلّمَ وَسَلّمَ وَسُلّمَ عَرَفَةً عَرَفَةً وَقَلْمَ وَسُلّمَ الْفَصْلِ فَإِذَا وُقَفَ عَنْ أُمّ الْفَصْلِ فَإِذَا وُقَفَ عَنْ أُمّ الْفَصْلِ فَإِذَا وُقَفَ عَلَيْهِ : قَالَ : هُو عَنْ أُمّ الْفَصْلِ فَإِذَا وُقَفَ

[راجع: ١٦٥٨]

٥٦٠٥ حدَّثَنَا خَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ وَأَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ الله قَالَ : جَاءَ أَبُو حُمَيْدٍ

(۱۹۰۳) ہم سے عبدان نے بیان کیا انہوں نے کما ہم کو عبداللہ بن مبارک نے خبردی انہیں زہری مبارک نے خبردی انہیں زہری مبارک نے خبردی انہیں زہری نے اور ان سے حضرت ابو ہریرہ بواللہ نے بیان کیا کہ شب معراج میں رسول کریم ملتی ایک کو دودھ اور شراب کے دویا لے پیش کئے گئے۔

مشر وہات کے بارے میں

آپ ئے دودھ کو اختیار فرمایا یہ آپ کے دین فطرت پر ہونے کی دلیل تھی۔

(۱۹۹۴) ہم سے حمیدی نے بیان کیا' انہوں نے سفیان بن عیبنہ سے سنا' انہوں نے کما کہ ہم کو سالم ابوالنفر نے خبردی' انہوں نے ام الفضل (والدہ عبداللہ بن عباس) کے غلام عمیرسے سنا' وہ ام الفضل رفائدہ عبداللہ بن عباس) کے غلام عمیرسے سنا' وہ ام الفضل رفئی ایشا سے بیان کیا کہ عرفہ کے دن رسول اللہ ساٹھ لیا کے روزہ کے بارے میں صحابہ کرام رفئی آتھ کو شبہ تھا۔ اس لیے میں نے آپ کے لیے ایک برتن میں دودھ بھیجا اور آخضرت ساٹھ لیا نے ایک برتن میں دودھ بھیجا اور آخضرت ساٹھ لیا نے ایک برتن میں دودہ بھیجا اور آخو بول بیان کرتے تھے کہ عرفہ کے دن رسول اللہ ساٹھ لیا کے روزہ کے بارے میں لوگوں کو شبہ تھا اس لیے ام الفضل نے آخضرت ساٹھ لیا کے کو دوایت میں لوگوں کو شبہ تھا اس لیے ام الفضل نے آخضرت ساٹھ لیا کہ کے ایک روایت کرتے تھے سالم اور عمیر کا نام نہ لیتے۔ جب ان سے پوچھتے کہ یہ حدیث مرسل ہے یا مرفوع مقصل تو وہ اس وقت کہتے (مرفوع مقصل حدیث مرسل ہے یا مرفوع مقصل تو وہ اس وقت کہتے (مرفوع مقصل ہے)ام فضل سے مروی ہے (جو صحابیہ تھیں)

(۵۹۰۵) ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا کما ہم سے جریر نے بیان کیا ان سے اعمش نے ان سے ابوصالح (ذکوان) اور ابوسفیان (طلحہ بن نافع قرشی) نے اور ان سے حضرت جابر بن عبداللہ جی نی ناف

بِقَدَحٍ مِنْ لَبَنِ مِنَ النَّقِيعِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ

ا لله ﷺ: ((أَلاَ خَمَّوْتُهُ وَلُو أَنْ تَعْرُضَ عَلَيْهِ

کیا کہ ابو حمید ساعدی مقام نقیع سے دودھ کا ایک پیالہ (کھلا ہوا) لائے تو آخضرت ملی ان سے فرمایا کہ اسے ڈھک کر کیوں نہیں لائے

عُودًا)). [طرفه في : ٥٦٠٦]. آثری لکڑی رکھ دینا گویا ہم اللہ کی برکت ہے تو شیطان اس سے دور رہے گا۔ دودھ یا پانی کھلا لانے میں یہ خرالی ہے کہ اس میں فاک پڑتی ہے کیڑے اڑ کر کرتے ہیں۔

٥٦،٦ حدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ حَدَّثَنَا أبِي حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا صَالِح يَذْكُرُ أَرَاهُ عَنْ جَابِرِ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ جَاءَ أَبُو حُمَيْدٍ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَار، مِنَ النَّقيع بِإِنَاءِ مِنْ لَبَنِ إِلَى النَّبِيِّ اللَّهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((أَلاُّ خَمَّوْتَهُ، وَلَوْ أَنْ تَعْرُضَ عَلَيْهِ عُودًا)). وَحَدَّثَني أَبُو سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهَذَا.

[راجع: ٥٦٠٥]

[راجع: ٢٤٣٩]

ادب کا تقاضا ہے کہ دودھ یا پانی کے برتن کو بھشہ ڈھانپ کر رکھا جائے بھی کھلا ہوا نہ چھوڑا جائے اس طرح کرنے سے نسيج خاظت ہو گ۔

٥٦٠٧ حدثني مَحْمُودٌ أَخْبَرَنَا أَبُوالنَّضْرِ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ الْبَوَاءَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ مَكَّةَ وَأَبُو بَكْرٍ مَعَهُ قَالَ أَبُو بَكْرٍ مَرَرْنَا بِرَاعٍ وَقَدْ عَطِشَ رَسُولُ الله ﷺ قَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ الله عَنْهُ فَحَلَبْتُ كُثْبَةً مِنْ لَبَنِ فِي قَدَحٍ فَشَرِبَ حَتَّى رَضِيتُ وَأَتَانَا سُرَاقَةُ بْنُ جُعْشُمٍ عَلَى فَرَس، فَدَعَا عَلَيْهِ فَطَلَبَ إِلَيْهِ سُرَاقَةُ أَنْ لاَ يَدْعُو عَلَيْهِ وَأَنْ يَرْجِعَ، فَفَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ.

(١٠٤٨) مجھ سے محمود نے بيان كيا كما جم كو ابوالضرنے خررى كما مم كوشعبه نے خردى ان سے ابواسحاق نے بيان كياكه ميس نے براء بن عازب رہائن سے سنا' انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم سائی ما مکہ مکرمہ ے تشریف لائے تو ابو بکر واللہ آپ کے ساتھ تھے۔ ابو بکر واللہ نے کما کہ (راستہ میں) ہم ایک چرواہے کے قریب سے گزرے۔ حضور اكرم اللي ليا سے تھے چرمیں نے ایک پیالے میں (پرواہے سے پوچھ كر) كه دوده دوبا- آپ نے ده دوده پيا اور اس سے مجھے خوشی عاصل ہوئی اور سراقہ بن جعشم گھوڑے پرسوار ہمارے پاس (تعاقب كرتے ہوئے) پہنچ گيا۔ آخضرت النا اللہ اس كے ليے بدوعاكى۔ آخر اس نے کما کہ آمخضرت ملی اس کے حق میں بدوعانه کریں اور وہ واپس ہو جائے گا۔ آنخضرت مالی کیا۔

ایک لکڑی ہی اس پر رکھ لیتے۔

(۵۲۰۲) ہم سے عمر بن حفص بن غیاث نے بیان کیا کما ہم سے

مارے والد نے بیان کیا کہا ہم سے اعمش نے بیان کیا کما میں نے

ابوصالح سے سنا عیسا کہ مجھے یاد ہے وہ حضرت جابر بن عبداللہ

انساری این اس میان کرتے تھے کہ انہوں نے بیان کیا کہ ایک

انساری محابی ابو حمید ساعدی را تناشه مقام نقیع سے ایک برتن میں دودھ

نی کریم مان کے لیے لائے۔ آخضرت مان کی ان سے فرمایا کہ

اسے ڈھک کر کیوں نمیں لائے' اس پر لکڑی ہی رکھ دیتے۔ اور

اعمش نے کہا کہ مجھ سے ابوسفیان نے بیان کیا' ان سے حضرت جابر،

منافئد نے اور ان سے نبی کریم ملی اے میں حدیث بیان کی۔

ا سراقد بن جعشم آنخضرت التي آيا على آيا تعا آخر آنخضرت التي آيا كل بدرعات اس كا هو رُا هُو رُ كَا كُرُ رَا وُ هُو رُكَا كُو رُكَا الله جو كوئى آپ كى كا ياؤل زمين ميں دهنس گيا تين بار ايبا بى ہوا آخر اس نے پخته عمد كياكہ اب ميں واپس لوٹ جاؤل گا بلكہ جو كوئى آپ كى اتلاش ميں ملے گا اے بھى واپس لوٹا دول گا آخر سراقه مسلمان ہو گيا تھا۔

[راجع: ٢٦٢٩]

٩ . ٥٦ - حدَّثناً أَبُو عَاصِم عَن الأَوْزَاعِيِّ عَنِ ابْن شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ الله بْن عَبْدِ الله عَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ، شَرِبَ لَنَا فَمَضْمَضَ وَقَالَ ((إِنَّ لَهُ دَسَماً)).[راجع: ٢١١] • ١ ٦ ٥ - وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ: عَنْ شُعْبَةً عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَسٍ بْن مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ((رُفِعْتُ إِلَى السُّدْرَةِ، فَإِذَا أَرْبَعَةُ أَنْهَارٍ: نَهْرَان ظَاهِرَان، وَنَهْرَان بَاطِنَان، فَأَمَّا الظُّاهِرَان النَّيلُ وَالْفُرَاتُ، وَأَمَّا الْبَاطِنَانِ فَنَهْرَانِ فِي الْجَنَّةِ، فَأَتيتُ بِثَلاثَةِ أَقْدَاحِ: قَدَحٌ فيهِ لَبَنَّ، وَقَدْ فِيهِ عَسَلَّ، وَقَدَحٌ فيهِ خَمْرٌ. فَأَخَذْتُ الَّذِي فِيهِ اللَّبَنُ فَشَرِبْتُ، فَقيلَ لي: أَصَبْتَ الْفطْرَةِ أَنْتَ وَأُمَّتُك)) وَقالَ هِشَامٌ وَسِعِيدٌ وَهَمَّامٌ: عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنس بْنِ مَالِكِ عَنْ مَالِكِ بْن صعْصَعَةَ عَن النَّبي

(۱۹۴۸) ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا کہا ہم کو شعیب نے خبردی کہا ہم سے ابوالزناد نے بیان کیا ان سے عبدالرحمٰن اعرج نے اور ان سے حفرت ابو ہریرہ بھائی نے کہ رسول اللہ سٹھ کیا نے فرمایا کیا ہی عمدہ صدقہ ہے خوب دودھ دینے والی او نثنی جو کچھ دنوں کے لیے کسی کو عطیہ کے طور پر دی گئی ہو اور خوب دودھ دینے والی مجری جو کچھ دنوں کے لیے کسی دنوں کے لیے کسی مرتب کے عطیہ کے طور پر دی گئی ہو جس سے صبح و شام دودھ برتن بھر بھر کر زکالا جائے۔

(۵۲۰۹) ہم سے ابوعاصم نے بیان کیا' ان سے امام اوزاعی نے بیان کیا' ان سے ابن شماب نے بیان کیا' ان سے عبید اللہ بن عبد اللہ نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنمانے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا پھر کلی کی اور فرمایا کہ اس میں چکناہہ ہوتی ہے۔

(۵۱۱۰) اور ابراہیم بن طہمان نے کہا کہ ان سے شعبہ نے 'ان سے قادہ نے اور ان سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا 'قادہ نے اور ان سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ ہے بیان کیا ان سے رسول کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے چار نہریں دیکھیں۔ دو ظاہری المنتہٰیٰ تک لے جایا گیا تو وہاں میں نے چار نہریں دیکھیں۔ دو ظاہری نہریں اور دو باطنی۔ ظاہری نہریں تو نیل اور فرات ہیں اور باطنی نہریں جنت کی دو نہریں ہیں۔ پھر میرے پاس تین پیالے لائے گئے ایک پیالے میں دودھ تھا اور تیسرے میں شراب تھی۔ میں فودھ تھا ور تیسرے میں شراب تھی۔ میں نے وہ پیالہ لیا جس میں دودھ تھا اور پیا۔ اس پر مجھ شراب تھی۔ میں نے وہ پیالہ لیا جس میں دودھ تھا اور پیا۔ اس پر مجھ اور سعید اور تمام نے قادہ سے 'انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے یہ رضی اللہ عنہ سے بیا رضی اللہ عنہ سے بیا میں نہیوں کا ذکر تو ایسا ہی ہے لیکن تین مدیث روایت کی ہے۔ اس میں نہیوں کا ذکر تو ایسا ہی ہے لیکن تین صدیث روایت کی ہے۔ اس میں نہیوں کا ذکر تو ایسا ہی ہے لیکن تین صدیث روایت کی ہے۔ اس میں نہیوں کا ذکر تو ایسا ہی ہے لیکن تین صدیث روایت کی ہے۔ اس میں نہیوں کا ذکر تو ایسا ہی ہے لیکن تین

بیالوں کاذکر نہیں ہے۔

اللَّهْ اللَّنْهَارِ نَحْوَهُ وَلَمْ يَذْكُرُوا ثَلاَثَة

أَقْدَاحٍ. [راجع: ٣٥٧٠]

آ ان روایتوں کو امام بخاری نے کتاب بدء الخلق میں وصل کیا ہے۔ آنخضرت مٹھ کے سامنے دودھ لایا گیا اور اس کے پینے میں اس کے اس کے اس کے بینے میں اس کو اس لیے کتے ہیں کہ فرشتوں کا علم وہاں جا کر ختم ہو جاتا ہے اور وہ آگے جا بھی نہیں سکتے۔

#### باب ميشها پانی دُ هوندُ نا

(۵۱۱۱) ہم سے عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا، کما ہم سے امام مالک ن ان سے اسحاق بن عبداللہ نے انسوں نے انس بن مالک بناتھ سے سنا' انہوں نے بیان کیا کہ ابوطلحہ والحد علیہ کے مام انصار میں سب سے زیادہ تھجور کے باغات تھے اور ان کاسب سے پندیدہ مال بیرحاء کاباغ تھا۔ یہ معجد نبوی کے سامنے ہی تھا اور رسول الله ملي إلى تشريف لے جاتے تصے اور اس كاعمره ياني يينے تھے۔ انس رالله نے بیان کیا کہ پھرجب آیت "تم ہرگزیکی نہیں یاؤ کے جب تك وه مال نه خرج كروجو تهيس عزيز مو-" نازل موئى تو ابوطلحه والله على الله على المراعض كيايارسول الله! الله تعالى فرماتا ب "متم ہر گزیکی کو نہیں پاؤ کے جب تک وہ مال نہ خرج کروجو تہمیں عزیز ہو۔" اور مجھے اپنے مال میں سب سے زیادہ عزیز بیرحاء کا باغ ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے راستہ میں صدقہ ہے 'اس کا ثواب اور اجر میں اللہ ك يمال يان كى اميد ركمتا مول اس لي يارسول الله! آب جمال اسے مناسب خیال فرمائیں خرچ کریں۔ رسول الله مالی نے فرمایا خوب یہ بہت ہی فائدہ بخش مال ہے یا (اس کے بجائے آپ نے) دایح (یاء کے ساتھ فرمایا) راوی حدیث عبداللہ کو اس میں شک تھا (آخضرت النيلم ن ان سے مزيد فرمايا كه) جو كچھ تونے كما ہے ميں نے س لیا۔ میرا خیال ہے کہ تم اسے اپنے رشتہ داروں کو دے دو۔ حضرت ابوطلح بناتي نے عرض كيا كه ايسا بى كروں كايا رسول الله! چنانچہ انہوں نے اینے رشتہ داروں اور اینے چیا کے لڑکوں میں اسے تقسيم كرديا ـ اور اساعيل اور يحيٰ بن يحيٰ في "دايح" كالفظ لقل كيا

١٣ - باب اسْتِعْذَابِ الْمَاءِ
 ٥٦١١ - حدَّثناً عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةً عَنْ
 مَالِكِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ الله أَنَّهُ سَمِعَ

أَنَسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ: كَانَ أَبُو طَلْحَةَ أَكْثَرَ أَنْصَارِيٌ بِالْمَدِينَةِ مَالاً مِنْ نَحْل، وَكَانَ أَحَبُّ مَالِهِ إِلَيْهِ بَيْرُحَاء، وَكَانَتْ مُسْتَقْبِلَ الْمَسْجِدِ وَكَانَ رَسُولُ الله ه يَدْخُلُهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَاء فيهَا طَيِّبٌ. قَالَ أَنَسٌ: فَلَمَّا نَزَلَتْ ﴿لَنَّ تَنَالُوا الْبِرُّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾ قَامَ أَبُو طَلْحَةَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهُ، إِنَّ اللهُ يَقُولُ ﴿ لَنْ تَنَالُوا الْبِرُّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾ وَإِنَّ أَحَبُّ مَالِي إِلَيُّ بَيْرُحَاءٌ. وَإِنُّهَا صَدَقَةٌ لله أَرْجُوا برُّهَا وَذُخْرَهَا عِنْدَ اللهُ، فَضَعْهَا يَا رَسُولَ الله حَيْثُ أَرَاكَ الله. فَقَالَ رَسُولُ ا لله على: ((بَخ، ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ أَوْ رَايِحٌ)) شَكَّ عَبْدُ الله ((وَقَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الأَقْرَبِينَ)) فَ ۚ قَالُوا أَبُو طَلْحَةً أَفْعَلُ يَا رَسُولَ اللَّهُ فَقَسَمَهَا أَبُو طَلْحَةً فِي أَقَارِبِهِ وَفِي بَنِي عَمِّهِ. وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ وَيَحْيَى بْنُ يَحْيَى رَابِحٌ.

[راجع: ١٤٦١]

ہے۔

بیرماء کے میٹھے پانی والے باغ میں پانی پینے کے لیے آنخضرت ملا کیا کا تشریف لے جاتا کی باب اور حدیث میں مطابقت ہے استیسی کی بیری یا بیرماء سے حضرت ابوطلح رفائت کے باغ کا نام تھا۔ (لغات الحدیث کتاب میں: ۲۲) میٹھا پانی اللہ کی بوی بھاری نعمت ہے۔ جیسا کہ حدیث ابو ہریرہ رفائت سے وارو ہے کہ اول مایحاسب به العبد یوم القیمة الم اصح جسمک وارویک من المآء البارد لینی قیامت کے روز اللہ پہلے ہی حساب میں فرمائے گا کہ اے بندے! کیا میں نے تھے کو تندر سی نہیں دی تھی اور کیا میں نے تھے شخصہ پانی سے سیراب نہیں کیا تھا ﴿ وَامّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّتْ ﴾ (الفیخ : ۱۱) کی تقیل میں یہ نوٹ کھا گیا واللہ علیم بذات الصدور) الجمدالله خادم نے اپنے کھیتوں واقع موضع رہواہ میں وو کو کی تقیر کرائے ہیں جس میں بہترین میٹھا پانی ہے۔ پہلا کنواں حضرت واکثر عبدالوحید صاحب کوئہ رجتان کا تقیر کردہ ہے جس کا پانی بہت ہی میٹھا ہے جزاہ اللہ خیر الحزا فی المدارین (خادم راز عفی عنہ)

#### باب دودھ میں پانی ملانا (بشر طیکہ دھوکے سے بیچانہ جائے) جائز ہے

(۱۱۲) ہم سے عبدان نے بیان کیا کہا ہم کو عبداللہ بن مبارک نے خردی کہا ہم کو بونس نے جیران کیا اور خبردی کہ انہوں نے بیان کیا اور انہیں حضرت انس بن مالک بواٹ نے خبردی کہ انہوں نے رسول اللہ ماٹی کے کو دودھ پیتے دیکھا اور آنخضرت ماٹی کیا ان کے گھر تشریف لائے سے (بیان کیا کہ) میں نے بحری کا دودھ نکالا اور اس میں کنویں کا تازہ پانی ملاکر (آنخضور ماٹی کیا کو) پیش کیا آپ نے پیالہ لے کرپیا۔ آپ کے بانی ملاکر (آنخضور ماٹی کیا کو) پیش کیا آپ نے بیالہ لے کرپیا۔ آپ کے بائی مل طرف حضرت ابو بکر دواٹ تھے اور دائی طرف ایک اعرابی تھا اب نے اپنا باتی دودھ اعرابی کو دیا اور فرمایا کہ پہلے دائیں طرف سے بان دائیں طرف سے بان دائیں طرف سے بان دائیں طرف ہے۔

معلوم ہوا کہ کھانا کھلاتے اور شربت یا دودھ بلاتے وقت دائیں طرف سے شروع کرنا چاہیے آگرچہ بائیں جانب برے بزرگ ہی کیوں نہ ہوں۔

(۱۱۳۵) ہم سے عبداللہ بن محمد نے بیان کیا کما ہم سے ابوعامر نے کہ کما ہم سے ابوعامر نے کہ کما ہم سے فلح بن سلیمان نے بیان کیا ان سے سعید بن حارث نے اور ان سے جابر بن عبداللہ ہی ہے ان کہ نبی کریم ملی قبلہ انصار کے ایک صحابی کے یمال تشریف لے گئے آنحضرت ملی قبلے کے ساتھ آپ کے ایک رفیق (ابو بکر رفی ہی تھے۔ ان سے آپ نے فرمایا کہ اگر تہمارے یمال اسی رات کا باسی پانی کسی مشکیز سے ہیں رکھا ہوا ہو (تو

١٤ - باب شروب اللَّبَنِ

بالماء

١٩٣٥ - حدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهَ أَخْبَرَنِي الْوَهْرِيِّ قَالَ : أَخْبَرَنِي أَنْسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ الله عَنْهُ أَنَّهُ وَأَى دَارَهُ فَحَلَبْتُ شَاةً فَشُبْتُ لِرَسُولِ الله عَنْهُ مَنَادِهِ الْبِيْرِ فَتَنَاوَلَ الْقَدَحِ فَشَرِبَ وَعَنْ يَسَارِهِ اللهِ عَنْ يَسَارِهِ اللهِ عَمْرِبَ وَعَنْ يَسَارِهِ اللهِ عَمْرَابِيِّ فَأَعْطَى اللهُ عَمْرَابِيِّ فَأَعْطَى اللهُ عَمْرَابِي فَعَنْلَهُ ثُمُ قَالَ: ((الأَيْمَنَ الرَّائِمَنَ)). [راجع: ٢٣٥٢]

حَدُّنَنَا أَبُو عَامِرِ حَدُّنَنَا فَلَيْحُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدُّنَنَا فَلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله رَضِيَ الله عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيُ عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ الله رَضِيَ الله عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِي عَنْ دَخَلَ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ وَمَعَهُ صَاحِبٌ لَهُ فَقَالَ لَهُ النَّبِي عَنْدَكَ مَاءً فَقَالَ لَهُ النَّبِي عَنْدَكَ مَاءً

بَاتَ هَذِهِ اللَّيْلَةَ فِي شَنَّةٍ وَإِلاًّ كَرَعْنَا)). قَالَ: وَالرَّجُلُ يُحَوِّلُ الْمَاءَ فِي حَائطه قَالَ: فَقَالَ الرَّجُلُ يَا رَسُولَ الله، عِنْدِي مَاءٌ بَائِتٌ فَانْطَلِقُ إِلَى الْعَرِيشِ قَالَ: فَانْطَلَقَ بِهِمَا فَسَكَبَ فِي قَدَحٍ ثُمُّ حَلَبَ عَلَيْهِ مِنْ دَاجِن لَهُ قَالَ: فَشَرِبَ رَسُولُ ا لله ﷺ ثُمَّ شَوبَ الرَّجُلُ الَّذي جَاءَ مَعَهُ. إطرفه في : ٥٦٢١.

٥ ١ - باب شَرَابِ الْحَلْوَاء وَالْعَسَل وَقَالَ الزُّهْرِيُّ لاَ يُحَلُّ شُرْبُ بَوْلِ النَّاسِ لِشِدَّةٍ تَنْزِلُ، لأَنَّهُ رجْسٌ قَالَ الله تَعَالَى: ﴿ أُحِلَّ لَكُمُ الطُّيِّبَاتُ ﴾ وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ فِي السَّكُر: إنَّ الله لَمْ يَجْعَلُ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ

ہمیں پلاؤ)ورنہ ہم منہ لگا کے پانی بی لیں گے۔ جابر پڑٹھ نے بیان کیا کہ وہ صاحب (جن کے یمال آپ تشریف لے گئے تھے) اپنے باغ میں یانی دے رہے تھے۔ بیان کیا کہ ان صاحب نے کما کہ یارسول اللہ! میرے پاس رات کا باسی پانی موجود ہے' آپ چھیر میں تشریف لے چلیں۔ بیان کیا کہ پھروہ ان دونوں حضرات کو ساتھ لے کر گئے پھر انہوں نے ایک پالہ میں یانی لیا اور این ایک دودھ دینے والی مجری ؟ اس میں دودھ نکالا۔ بیان کیا کہ پھر آنخضرت مٹٹائیلم نے اسے پا'اس ك بعد آپ ك رفق ابو برصديق بالتر نے بيا۔

باب کسی میٹھی چیز کا شربت اور شد کا شربت بنانا جائز ہے اور زہری نے کمااگریاس کی شدت ہو اور پانی نہ طے تو بھی انسان کا پیشاب بینا جائز نہیں کیونکہ وہ نجاست ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تمهارے لیے یا کیزہ چیزیں حلال کی گئی ہیں اور حضرت ابن مسعود بناٹند نے نشہ لانے والی چیزوں کے بارے میں کما کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حرام چیزوں میں شفانہیں رکھی ہے۔

تربير مرا حضرت عبدالله بن مسعود بناته رسول الله ما يكم ك خادم خاص بين اسلام لان والول مين چمنا نمبران كاب بعمر يحمد اوپر ساٹھ سال سند ٣٦ه مدينه مين وفات پائي اور بقيع غرقد مين وفن هوك.

(۱۲۲۵) ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا کما ہم سے ابواسامہ نے بیان کیا' کہا کہ مجھے ہشام نے خبردی' انہیں ان کے والد نے اور ان سے حضرت عائشہ وہ اور شہر کی اور شہد کو دوست رکھتے تھے۔

٥٩١٤ - حدَّثَناً عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الله حَدَّثَنا أَبُو أُسَامَةً قَالَ : أَخْبَرَنِي هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: كَانْ النُّبِيُّ ﷺ يُعْجِبُهُ الْحَلْوَاءُ وَالْعَسْلُ.

[راجع: ٤٩١٢]

وفيه جواز اكل لذيذ الاطعمة والطيبات من الرزق وان ذالك لا ينافي الزهد والمراقبة لاسيما ان حصل اتفاقًا (فتح الباري ليني ت اس حدیث میں جواز ہے لذیذ اور طیبات رزق کھانے کے لیے اور یہ زہد اور تقویٰ کے خلاف نہیں ہے خاص کر جبکہ اللہ: ﴿ طور پر حاصل ہو جائے۔

> باب کھڑے کھڑے یانی بینا ١٦ - باب الشُّرْبِ قَائِمًا ٥٦١٥ حدَّثَنا أَبُو نُعَيْم حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ غَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْن مَيْسرَةَ عَن النَّزَّال

(۵۱۱۵) ہم سے ابونعیم نے بیان کیا کماہم سے مسعر نے بیان کیا ان سے عبدالملك بن ميسرہ نے ان سے نزال نے بيان كيا كه وہ حضرت

قَالَ أَتَى عَلَيٌّ رَضِيَ الله عَنْهُ عَلَى بَابِ الرَحَبَةِ بِمَاء فَشَرِبَ قَائِمًا فَقَالَ: إِنَّ نَاسًا يَكُونُهُ أَحَدُهُمْ أَنْ يَشْرَبَ وَهُوَ قَائِمٌ، وَإِنِّي رَأَيْتُ النَّبِيِّ ﴿ فَعَلَ كَمَا رَأَيْتُمُونِي فَعَلْتُ. إطرفه في : ٥٦١٦].

٥٦١٦ حدَّثنا آدَمُ حَدَّثنا شُعْبَةُ حَدَّثنا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُيْسَرَةً سَمِعْتُ النَّزَّالَ بْن سَبْرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ عَلِيٌّ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّهُ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ قَعَدَ فِي حَوَانِجِ النَّاسِ فِي رَحَبَةِ الْكُوفَةِ حَتَّى حَضَرَتْ صَلاَةُ الْعَصْر، ثُمَّ أُتِيَ بِمَاء فَشَرِبَ وَغَسَلَ وَجُهَهُ وَيَدَيْهِ، وَذَكَرَ رَأْسَهُ وَرجْلَيْهِ ثُمَّ قَامَ فَشَرِبَ فَضْلَهُ وَهُوَ قَائِمٌ، ثُمَّ قَالَ: إنَّ نَاسًا يَكُرَهُونَ الشُّرُبَ قَائِمًا، وَإِنَّ النَّبِيُّ ﷺ صَنَعَ مِثْلَ مَا صَنَعْتُ. [راجع: ٥٦١٥]

علی بناٹئہ کی خدمت میں مسجد کوفہ کے صحن میں حاضر ہوئے پھر حضرت علی بناٹھ نے کھڑے ہو کریانی پا اور کماکہ کچھ لوگ کھڑے ہو کریانی سنے کو مکروہ سمجھتے ہیں حالانکہ میں نے رسول اللہ المجائد کو ای طرح كرتے ديكھا ہے جس طرح تم نے مجھے اس وقت كھڑنے ہو كرياني ینے دیکھاہے۔

(۵۷۱۲) ہم سے آدم نے بیان کیا کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا کہا ہم ے عبدالملک بن میسرونے بیان کیا' انہوں نے نزال بن سبرہ سے سنا' وہ حضرت علی بڑاٹھ سے بیان کرتے تھے کہ انہوں نے ظہر کی نماز بڑھی پھر مسجد کوفہ کے صحن میں لوگوں کی ضرور توں کے لیے بیٹھ گئے۔ اس عرصہ میں عصر کی نماز کا وقت آگیا پھران کے پاس یانی لایا گیا۔ انہوں نے پانی یا اور اپنا چرہ اور ہاتھ دھوئ ان کے سر اور پاؤل (کے دھونے کابھی) ذکر کیا۔ پھرانہوں نے کھڑے ہو کروضو کابچاہوایانی پا' اس کے بعد کما کہ کچھ لوگ کھڑے ہو کریانی پینے کو برا سمجھتے ہیں عَالا بكه نبي كريم النيليم ن يونني كياتفاجس طرح ميس في كيا- وضو كاياني کھڑے ہو کریا۔

تَنْ اللَّهُ مِيلًا جمهور علاء كے نزديك اس ميں كوئي قباحت نہيں ہے جيے كورے كورے بيثاب كرنے ميں جبكہ كوئي عذر بيضے سے مانع ہو۔ علی بینے پر جھڑکا۔ جمہور کہتے ہیں یہ نمی تنزیمی ہے اور بیٹھ کر اللہ بینے پر جھڑکا۔ جمہور کہتے ہیں یہ نمی تنزیمی ہے اور بیٹھ کر پانی پینا بهتر ہے۔ جو لوگ کھڑے ہو کرپانی پینا تمروہ جانتے ہیں وہ بھی اس کے قائل ہیں کہ وضو سے بچا ہوا پانی اور اسی طرح زمزم کاپانی كرُك ہوكر پيّا سنت ہے۔ وفي حديث على من الفوائد ان على العالم اذا راي الناس اجتنبوا شيئا وهو يعلم جوازه ان يوصح لهم وجه الصواب فیہ حشیة ان مطول الامر فیظنِ تحریمہ الخ ' لیخی حدیث علی بڑاٹھ سے بہ فائدہ ظاہر ہوا کہ کوئی عالم جب ویکھے کہ لوگ ایک جائز چیز کے کھانے سے پر ہیز کرتے ہیں تو ان کے ظن فاسد کے مٹانے کو اس چیز کے کھانے کے جواز کو واضح کر دے ورنہ ایک دن عوام اے بالکل می حرام سجھنے لگ جائیں گے۔

> ٥٦١٧ حدَّثَنَا أَبُو نُعَيْم حَدَّثَنَا سُفْيَالْ عَنْ عَاصِمِ الأَحْوَلِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ ابْن عَبَّاسٍ قَالَ: شَوِبَ النَّبِيُّ ﷺ قَائِمًا مِنْ زَمْزُمُ. [راجع: ١٦٣٧]

(١١٤٥) مم سے ابولغيم نے بيان كيا كما مم سے سفيان نے بيان كيا ان سے عاصم احول نے ان سے شعبی نے اور ان سے حضرت عبداللد بن عباس المنظ في بيان كياكه في كريم مالية إن زمزم كاياني کھڑے ہو کریا۔

آداب زمزم سے ہے کہ کعبہ رخ کھڑے ہو کر اسے پیا جائے اور حضرت عبداللہ بن عباس بھھٹا کی بیہ دعا پڑھی جائے اللهم انبی اسئلک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء (مستدرک حاکم)

### (246) SHE SEE

#### باب جس نے اونٹ پر بیٹھ کر (پانی یا دودھ) پیا

(۵۲۱۸) ہم سے مالک بن اساعیل نے بیان کیا کہا ہم سے عبدالعزیز بن ابی سلمہ نے بیان کیا کہا ہم سے عبدالعزیز بن ابی سلمہ نے بیان کیا کہا ہم کو ابوالنفٹر نے خبردی انہیں حفرت ابن عباس بھ اللہ کا مقال بنت حارث نے کہ انہوں نے نبی کریم ما گائیا کے لیے دودھ کا ایک پیالہ جمیجا میدان عرفات میں۔ وہ عرفہ کے دن کی شام کا وقت تھا اور آنخضرت ما گائیا (اپی سواری پر) سوار سے این نے اپنے باتھ میں وہ پیالہ لیا اور اسے پی لیا۔ مالک نے ابوالنفر سے اپنے اونٹ پر کے الفاظ زیادہ کئے۔

ا بعضوں نے حضرت امام بخاری پر یمال یہ اعتراض کیا ہے کہ اونٹ پر تو آدمی بیٹا ہو تا ہے نہ کہ کھڑا' پھراس باب کے ا سیسی کی بیٹا ہو تا ہے یہ کمال نکا کہ پانی کھڑے کھڑے بینا درست ہے گریہ اعتراض لغو ہے۔ حضرت امام بخاری کی غرض اس باب کے لانے سے اور یہ ایک الگ مطلب ہے اور یہ باب اس لیے لائے کہ اونٹ پر سوار لانے سے بہ کہ اونٹ پر سوار ہونا کھڑے دہتے ہے بھی زیادہ ہے کہ شاید کوئی خیال کرے کہ سوار رہ کر بھی کھانا بینا کروہ ہوگا۔

# باب پینے میں تقسیم کادور داہنی طرف پس داہنی طرف سے شروع ہو

(۵۲۱۹) ہم سے اساعیل نے بیان کیا کہ اکہ مجھ سے امام مالک نے بیان کیا 'ان سے ابن شماب نے اور ان سے حضرت انس بن مالک بڑا ٹی نے کیا 'ان سے ابن شماب نے اور ان سے حضرت انس بن مالک بڑا ٹی ایک در سول اللہ ماٹھیے کی خدمت میں پانی ملا ہوا دودھ پیش کیا گیا آئی آئی کہ در ساتی تھا اور بائیں طرف حضرت ابو بکر بڑا ٹی ۔ آنخضرت ماٹھیے نے پی کر باتی دیماتی کو دیا اور فرمایا کہ دائیں طرف سے۔

باب اگر آدمی داہنی طرف دالے سے اجازت لے کرپہلے بائیں طرف دالے کو دے جو عمر میں بڑا ہو

(۵۲۲۰) ہم سے اساعیل بن ابی اولیس نے بیان کیا کما کہ مجھ سے امام مالک نے بیان کیا 'ان سے ابوحازم بن دینار نے اور ان سے حضرت

### ۱۷ – باب مَنْ شَرِبَ وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى بَعِيرهِ

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا حَدُّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا أَبُو النَّصْرِ عَنْ عُمَيْرٍ مَولَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أُمِّ الْفَصْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ أَنْهَا أَرْسَلَتْ إِلَى النَّيِّ الْفَصْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ أَنْهَا أَرْسَلَتْ إِلَى النَّيِّ الْمُعَلِّ الْمَعَلِيَّةِ لَيْنِ وَهُوَ وَاقِفَ عَشِيَّةً النَّبِيِّ الْفَعْرِ الْمَعَلِيَّةِ عَشْرِبَهُ. زَادَ مَالِكُ عَنْ عَرْفَةً، فَأَخَذَهُ بِيَدِهِ فَشُرِبَهُ. زَادَ مَالِكُ عَنْ أَبِي النَّصْرِ عَلَى بَعِيرِهِ. [راجع: ١٦٥٨] أبي النَّصْرِ عَلَى بَعِيرِهِ. [راجع: ١٦٥٨]

١٨ - باب الأَيْمَنَ فَالْأَيْمَنَ فَي فَي - ١٨ الشُّورُبِ

٩ ٣ ٥ - حدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكُ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنْ رَسُولَ الله أَتِيَ بِلَبَنِ قَدْ شيبَ بِمَاءٍ، وَعَنْ يَمينِهِ أَعْرَابِيٍّ وَعَنْ شِمَالِهِ أَبُو بَكُو، فَشَرِبَ ثُمَّ أَعْطَى الأَعْرَابِيُّ وَقَالَ: ((الأَيْمَنَ الأَيْمَنَ الأَيْمَنَ)).[راجع: ٢٣٥٢]

١٩ - باب هَلْ يَسْتَافَدُن الرَّجُلُ مَن
 عَنْ يَمينِهِ فِي الشُّربِ لِيُعْطِيَ
 الأَكْبَر؟

٥٦٢٠ حدَّثناً إِسْمَاعيلُ قَالَ: حَدَّثَناً
 مَالِكٌ عَنْ أَبِي حَازِمٍ بْنِ دينَارٍ عَنْ سَهْلٍ

سل بن سعد رفات كدرسول الله طالي خدمت مين ايك شربت

الایا گیا آخضرت ما تی اے اس میں سے پیا اپ کے دائیں طرف ایک

لڑ کا بیٹھا ہوا تھا اور بائیں طرف بو ڑھے لوگ (حضرت خالد بن ولید

والله جيد بيش موسك) تقد آخضرت النياليان جي سه كماكياتم مجھ

اجازت دو گے کہ میں ان (شیوخ) کو (پہلے) دے دوں۔ لڑے نے کما

الله كى قتم يارسول الله! آپ ك جمو في ميں سے ملنے والے است

حصہ کے معاملہ میں میں کسی پر ایثار نہیں کروں گا۔ راوی نے بیان کیا

کہ اس پر آمخضرت مٹی کیا نے لڑک کے ہاتھ میں پیالہ وے دیا۔

بْن سَعْدٍ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله وَسَلَّمَ فِي يَدِهِ. [راجع: ٢٣٥١]

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بشَرَابٍ فَشَرِبَ مِنْهُ، وَعَنْ يَمينِهِ غُلاَمٌ وَعَنْ يَسَارِهِ الأَشْيَاخُ فَقَالَ لِلْغُلاَمِ: ((أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أَعْطِيَ هَزُلاَء؟)) فَقَالَ الْغُلاَمُ: وَالله يَا رَسُولَ الله، لاَ أُوثِر بنَصيبي مِنْكَ أَحَدًا قَالَ فَتَّلَهُ رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

لفظ مله بالآ ہے کہ آپ نے وہ پالہ باول ناخواستہ اس لڑے کے ہاتھ پر رکھ دیا' آپ کی خواہش بھی کہ وہ اپنے برول کے لیے ایار کرے مراس نے ایا نمیں کیا تو آخضرت مٹھیے نے پالہ اس کے حوالے کر دیا۔

نے پیا۔

باب حوض سے منہ لگا کر پانی بیناجائز ہے

(۵۲۲۱) ہم سے کیلی بن صالح نے بیان کیا کما ہم سے فلیح بن سلمان نے بیان کیا' ان سے سعید بن حارث نے اور ان سے حضرت جابر بن یال تشریف لے گئے۔ آخضرت ملتھا کے ساتھ آپ کے ایک رفیق بھی تھے۔ آنخضرت ملی اور آپ کے رفیق نے اسیس سلام کیااور انہوں نے سلام کاجواب دیا۔ پھرعرض کیا کہ یا رسول اللہ! میرے مال باب آپ پر خار موں یہ بری گرمی کا وقت ہے وہ اینے باغ میں پانی دے رہے تھے۔ آنخضرت مل اللے نے فرمایا اگر تمهارے پاس مشک میں رات کا رکھا ہوا پانی ہے (تو وہ پلا دو) ورنہ ہم منہ لگا کر پی لیس کے (بیس سے ترجمہ باب نکاتا ہے) وہ صاحب اس وقت بھی باغ میں پانی دے رہے تھے۔ انہوں نے عرض کیایارسول اللہ! میرے پاس مشک میں رات کا رکھا ہوا باس پانی ہے بھروہ چھپرمیں گئے اور ایک پیالے میں بای پانی لیا چرانی ایک دورہ دینے والی بری کا دورہ اس میں نكالا۔ آخضرت صلى الله عليه وسلم نے اسے پيا پھروہ دوبارہ لائے اور اس مرتبہ آخضرت النا کے رفیق حضرت صدیق اکبر رضی الله عنه

• ٢- باب الْكَرْعِ فِي الْحَوْضِ ٥٦٢١ حدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ جَابِرَ بْنِ عَبْدِ الله رَضِيَ الله عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ وَخَلَ عَلَى رَجُلِ مِنَ الأَنْصَارِ وَمَعَهُ صَاحِبٌ لَهُ، فَسَلَّمَ النَّبُيِّ اللَّهُ اللَّهُ وَصَاحِبُهُ فَوَدً الرِّجُلُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ ا لله، بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، وَهْيَ سَاعَةٌ حَارَّةٌ، وَهُوَ يُحَوِّلُ فِي حَاثِطٍ لَهُ يَعْنِي الْمَاء فَقَالَ النَّبِيُّ اللَّهِ (إِنْ كَانَ عِنْدَكَ مَاءٌ بَاتَ فِي شَنَّةٍ)). وَالاُّ كَرَعْنَا وَالرَّجُلُ يُحَوِّلُ الْمَاء فِي حَاثِطٍ فَقَالَ الرَّجُلُ يَا رَسُولَ اللهُ، عِنْدِي مَاءٌ بَاتَ فِي شَنَّةٍ فَانْطَلَقَ إِلَى الْعَرْشِ فَسَكَبَ فِي قَدَحٍ مَاءً ثُمَّ حَلَبَ عَلَيْهِ مِنْ دَاجِنِ لَهُ فَشَرِبَ النَّبِيُّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ أَعَادَ فَشَرِبَ الرَّجُلُ الَّذي جَاءَ مَعَهُ.

[راجع: ٥٦١٣]

(248) S

المنتهج المریث میں حوض کا ذکر نہیں ہے گر دستوریہ ہے کہ باغ میں جب پانی کنویں سے نکالا جائے تو ایک حوض میں جمع ہو کر آگے درخوں میں جاتا ہے یمال بھی ایا ہی ہو گا کیونکہ وہ باغ والا اپنے درخوں کو پانی دے رہا تھا۔

> ٢١ – باب خِدْمَةِ الصِّغَارِ الْكِبَارَ ٥٦٢٢ - حدَّثنا مُسَدَّدٌ حَدَّثنا مُعْتَمِرٌ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : سَمِعْتُ أَنَسًا رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: كُنْتُ قَائِمًا عَلَى الْحَيِّ أَسْقيهمْ عُمُومَتي وَأَنَا أَصْغَرُهُمُ الْفَضيخَ، فَقيل حُرِّمَتِ الْحَمْرُ، فَقَالَ: أَكْفِئْهَا، فَكَفْأَنَا، قُلْتُ لأَنس: مَا شَرَابُهُمْ؟ قَالَ: رُطَبٌ وَبُسْرٌ. فَقَالَ أَبُو بَكْر بْن أَنَس: وَكَانَتْ خَمْرَهُمْ. فَلَمْ يُنْكِرْ أَنَسٌ وَحَدَّثَني بَعْضُ أَصْحَابِي أَنَّهُ سَمِعَ أَنسًا يَقُولُ : كَانَتْ خَمْرَهُمْ يَوْمَنِذِ.

> > [راجع: ٢٤٦٤]

تریم میں خدمت میں کو تابی نہ کریں ، بروں بو راموں کا فرض ہے کہ ہر ممکن خدمت میں کو تابی نہ کریں ، بروں بو رحوں کی سيري المرت كرك ان كى دعائيل حاصل كرين بيا عين سعادت مندى موكى - مركه خدمت مى كند مخدوم شد-

٢٢ - باب تَغْظِيَةِ الإناء

٥٦٢٣ حدَّثَناً إسْحَاقُ بْنُ مَنْصُور أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ: أَخْبَرَني عَطَاءٌ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ غَبْدَ الله رَضِيِّ الله عَنْهُما يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((إِذَا كَانَ جُنْحُ اللَّيْلِ أَوْ أَمْسَيْتُمْ فَكُفُوا صِبْيَانَكُمْ، فَإِنَّ الشَّيَاطينَ تَنْتَشِرُ حينَئِذٍ، فَإِذَا ذَهَبَ سَاعَةٌ مِنَ اللَّيْل فَحُلُّوهُمْ، وَأَغْلِقُوا الأَبْوَابَ وَاذْكُرُوا اسْمَ الله، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لاَ يَفْتَحُ بَابًا مُغْلَقًا، وَأُوْكُوا قِرَبَكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ الله،

باب بچوں کابروں بوڑھوں کی خدمت کرنا ضروری ہے (۵۹۲۲) ہم سے مسدد نے بیان کیا کماہم سے معتر نے ان سے ان کے والدنے 'کہ میں نے انس بڑھڑ سے سنا' انہوں نے بیان کیا کہ میں کھڑا ہوا اپنے قبیلہ میں اپنے چچاؤں کو تھجور کی شراب پلا رہاتھا۔ میں ان میں سے سب سے چھوٹا تھا'اتے میں کی نے کماکہ شراب حرام كردى كى (ابوطلحه بناتر نے) كهاكه شراب يھينك دو۔ چنانچه جم نے چینک دی۔ سلیمان نے کہا کہ میں نے انس بناٹھ سے پوچھااس وقت لوگ س چیزی شراب پیتے تھے کہا کہ کی اور کچی تھجور کی۔ ابو بحرین انس نے کہا کہ ہی ان کی شراب ہوتی تھی انس بڑاتھ نے اس کا انکار نہیں کیا۔ بکربن عبداللہ مزنی یا قنادہ نے کما اور مجھ سے بعض لوگوں نے بیان کیا کہ انہوں نے انس بڑاٹھ سے سنا' انہوں نے بیان کیا کہ "ان کی ان دنول یمی (فضیح) ان کی شراب تھی۔

باب رات کو برتن کاڈھکنا ضروری ہے

(۵۹۲۳) ہم سے اسحاق بن منصور نے بیان کیا انہوں نے کما ہم کو روح بن عبادہ نے خرری 'انہوں نے کماہم کو ابن جری نے نے خردی ' انہوں نے کما کہ مجھے عطاء نے خبردی انہوں نے حضرت جاہر بن عبدالله رضى الله عنمات سنا انهول نے بیان کیا کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم ف فرمايا كه رات كى جب ابتدا مويا (آپ ف فرمايا) جب شام ہو تو اینے بچول کو روک لو (اور گھرسے باہرنہ نکلنے دو) کیونکہ اس وقت شیطان کھیل جاتے ہیں پھرجب رات کی ایک گھڑی گزر جائے تو انہیں چھوڑ دو اور دروازے بند کرلواور اس ونت اللہ کانام لو کیونکہ شیطان بند دروازے کو نہیں کھولٹا اور اللہ کانام لے کر اینے مشکیروں کامنہ باندھ دو۔ اللہ کانام لے کراینے برتنوں کو ڈھک دو' خواہ کسی چیز کو چوٹرائی میں رکھ کرہی ڈھک سکو اور اپنے چراغ (سونے سے پہلے) بجھادیا کرد۔ وَخَمِّرُوا آنِيَتَكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهُ، وَلَوْ أَنْ تَعْرُطُوا عَلَيْهَا شَيْنًا وَأَطْفِئُوا مَصَابِيحَكُمْ)). [راجع: ٣٢٨٠]

٥٦٢٤ حدَّنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدُّنَا هَمَّامٌ عَنْ عَطَاء عَنْ جَابِرٍ أَنْ رَسُولَ اللهِ هَمَّا قَالَ: ((أَطْفِنُوا الْمَصَابِيحَ إِذَا رَقَدْتُمْ، وَعَلَقُوا الأَبْوَابَ وَأَوْكُوا الأَسْقِيَةُ وَحَمِّرُوا الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ، وَأَحْسِبُهُ، قَالَ: وَلَوْ بِعُودٍ تَعْرُضُهُ عَلَيْهِ)).

(۵۹۲۴) ہم سے موئی بن اساعیل نے بیان کیا کہا ہم سے ہمام بن کی نے بیان کیا کہا ہم سے ہمام بن کی نے بیان کیا ان سے عطاء بن ابی رہاح نے اور ان سے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری بی تی نظام نے کہ رسول اللہ طابح نے فرمایا کہ تم جب سونے لگو تو چراغ بجھا دو وروازے بند کر دو مفکول کے منہ باندھ دواور کھانے پینے کے بر تنوں کو ڈھانپ دو۔ حضرت جابر بڑ تی نے کہ انوا کہ کہ کر دکھ دی جائے۔
کما کہ میرا خیال ہے کہ بیہ بھی کما خواہ ککڑی ہی کے ذرایعہ سے ڈھک سکو جو اس کی چو ڈائی میں بسم اللہ کمہ کر دکھ دی جائے۔

لفظ حمروا وُها تَكَ كَ مَعَى مِن مِن مِن كَ كُمَانَ بِينَ كَ برَنُول كَا وُهَا كُنَاكَى قدر ضرورى مَ - وروازے كوبند كرنے كى تأكيد بھى ہے۔ ٣٣ - باب اخْتِنَاتِ الأَسْقِيَةِ بَيْنِ ورست نہيں ہے ۔ باب اخْتِنَاثِ الأَسْقِيَةِ بَيْنِ ورست نہيں ہے

اس باب کے لانے سے حضرت امام بخاری کی بیہ غرض ہے کہ اگر کوئی مشک کا منہ نہ مرو ڑے بلکہ یوں بی اس کا منہ کھول کر تھا۔

کر پانی پینے گئے تو بھی منع ہے اور پچھے باب میں اس کی صواحت نہ تھی بلکہ اس میں مشک کا منہ موڑ کر پانی پینے کا ذکر تھا۔

۲۰ ۵ ۲ ۲ ۵ – حد ثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِی ذِنْبِ (۵۲۲۵) ہم سے آدم نے بیان کیا کہ ہم سے ابن ابی ذئب نے بیان کیا کہ نہ کو بیان کیا کہ نہ کے بیان کیا کہ نہ کو بیان کیا کہ نہ کو بیان کیا کہ نہ کہ اس میں مشکول میں اختناث سے منع فرمایا یعنی مشک کا منہ کھول کر اس میں نہ تُن تُکُسُو اَفُوا اَلْهَا فَیُسُوبَ مِنْها.

منہ لگا کر یا نہ تُکُسُو اَفُوا اَلْهَا فَیُسُوبَ مِنْها.

[أطرافه في : ٥٦٢٦].

2777 - حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: عَبْدُ اللهِ أَنْهُ سَمِعَ أَبَا حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَنْهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهَ سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهَ عَبْدُ الْخُدْرِيِّ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهَ عَبْدُ الْخَيْنَاتِ الأَسْقِيَةِ. قَالَ عَبْدُ

(۵۹۲۷) ہم سے محمد بن مقاتل نے بیان کیا کما ہم کو عبداللہ بن مبارک نے خردی ان سے ذہری نے بیان کیا کہا ہم کو عبداللہ بن عبداللہ نے بیان کیا انہوں نے معرت کیا کہ مجھ سے عبیداللہ بن عبداللہ نے بیان کیا انہوں نے معرت ابوسعید خدری بڑا تھ سے سنا کہا کہ میں نے رسول اللہ ساتھ ہے سے سنا کہا کہ میں نے رسول اللہ ساتھ ہے سے سنا کہ آپ نے مشکوں میں (احتناث) سے منع فرمایا ہے۔ عبداللہ نے بیان

الله: قَالَ مَعْمَرٌ أَوْ غَيْرُهُ هُوَ الشُّرْبُ مِنْ أَفْوَاهِهَا. [راجع: ٥٦٢٥]

کیا کہ معمرنے بیان کیا یا ان کے غیرنے کہ "اختداث" مشک سے منہ لگا کریانی بینے کو کہتے ہیں۔

وقد جزم العطابى ان تفسير الاختناث من كلام الزهرى. لين بقول خطابى لفظ اختناث كى تفيرز برى كاكلام ب- مند الوبكر الميسين الميسين

باب مثک کے منہ سے مندلگا کریانی پینا

(۵۹۲۷) ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا کہا ہم سے سفیان نے بیان کیا کہا ہم سے سفیان نے بیان کیا کہا ہم سے علر مدنے کہا تہمیں بیان کیا کہ ہم سے عکر مدنے کہا تہمیں میں چند چھوٹی چھوٹی باتیں نہ بتا دول جنہیں ہم سے حضرت ابو ہریرہ واللہ مائے تیا نے مشک کے منہ سے منہ لگا کر وائی نے مشک کے منہ سے منہ لگا کہ بانی پینے کی ممانعت کی تھی اور (اس سے بھی آپ نے منع فرمایا تھا کہ) کوئی شخص اپنے پڑوی کو اپنی دیوار میں کھوٹی وغیرہ گاڑنے سے روکے۔

٣٤ - باب الشُّرْبِ مِنْ فَمِ السِّقاءِ
٣٢٥ - حدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الله حَدَّثَنَا سَفْيَانُ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ قَالَ : قَالَ لَنَا عِكْرِمَةُ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَشْيَاءَ قِصَارٍ حَدَّثَنَا بِهَا أَبُو هُرِيرَةَ إِنَّهُ يَهَى رَسُولُ الله عَلَى عَنِ الشُّرْبِ مَنْ فَمِ الْقِرْبَةِ، أَوْ السِّقَاءِ. وَأَنْ يَمْنَعَ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَهُ فِي دَارَهِ.

[راجع: ٢٤٦٣]

ہ ارے زمانے میں مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے کہ الی الی چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی لڑ جھڑ کر عدالت تک نوبت لے جاتے اور کیٹینے دنیا و دین برباد کرتے ہیں۔

٦٢٨ - حدَّثنا مُسَدَّدٌ حَدَّثنا إِسْمَاعيلُ
 أخْبَرَنا أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
 رَضِيَ الله عَنْهُ نَهِى النَّبِيُ اللهِ أَنْ يُشْرَبَ
 مِنْ فِي السِّقَاءِ.[راجع: ٢٤٦٣]

٥٦٢٩ - حُدَّتَنا مُسَدَّدٌ حَدَّتَنا يَزِيدُ بْنُ
 زُرِيْعٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ
 عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ نَهَى النَّبِيُّ
 عَنْ الشُّرْبِ مِنْ فِي السَّقَاء

(۵۱۲۹) ہم سے مسدونے بیان کیا کہ ہم سے بزید بن ذریع نے بیان کیا کہ ہم سے خالد حذاء نے بیان کیا ان سے عکرمہ نے اور ان سے حضرت ابن عباس وہ ہاتا ہے بیان کیا کہ نبی کریم مٹھ کے مشک کے منہ سے یانی بینے کو منع فرمایا تھا۔

مثک کے منہ سے منہ لگا کر پانی بینا خطرناک کام ہے ممکن ہے کہ مثک سے اتنا پانی بلا تصدیب میں چلا جائے کہ جان کے ا اللے پر جائیں الذا چرا کارے کند عاقل کہ بعد آید پشمانی۔ صراحی کا بھی میں علم ہے۔

٧٥- باب النهي عَنِ الْتَنَفُّسِ فِي بِابِ بِرَثَنَ مِن سانس نهيس

ليناجائي

( ۵۷۳۰) ہم سے ابولام نے بیان کیا کما ہم سے شیبان نے بیان کیا

ان سے بچیٰ بن الی کثرنے 'ان سے عبدالله بن الی قاده نے 'ان سے

ان کے والد نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

جب تم میں سے کوئی مخص پانی ہے تو (پینے کے) برتن میں (پانی پیتے

ہوئے) سانس نہ لے اور جب تم میں سے کوئی شخص پیشاب کرے تو

داہے ہاتھ کو ذکر پر نہ چھیرے اور جب استخاکرے تودائے ہاتھ سے

.٥٦٣ حدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ تَمْسُحَ أَحَدُكُمْ فَلاَ يَتَمَسَّحْ بيَمينِهِ)).

[راجع: ١٥٣]

عَنْ يَخْيَى عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ((إذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلاَ يَتَنَفُّسْ فِي الإِنَاءِ وَإِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلاَ يَمْسَعُ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَإِذَا

ان خدمات کے لیے اللہ نے بایاں ہاتھ بنایا ہے اور سیدھا ہاتھ کھانے پینے اور جملہ ضروری کاموں کے لیے ہے' اس لیے جرہاتھ ے اس کی حیثیت کا کام لینا چاہیے برتن میں سانس لینا طب کی رو سے بھی ناجائز ہے۔ اس طرح معدہ کے بخارات اس میں داخل ہو كت بن (فتح الباري)

> ٢٦ - باب الشُّرْبِ بِنَفَسَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةٍ ٥٦٣١ - حدَّثَنا أَبُو عَاصِم أَبُو نُعَيْمٍ قَالاً: حَدَّثَنَا عَزْرَةُ بْنُ ثَابِتٍ قَالَ: ۖ أَخْبَرَنِي ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ الله قَالَ: كَانَ أَنسٌ يَتَنَفَّسُ فِي الإِنَاء مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَّثًا وَزَعَمَ أَنَّ النَّبِيُّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ كَانَ يَتَنَفُّسُ ثَلاَئًا.

### باب پانی دویا تین سانس میں بیناچاہیے

(احالا) ہم سے ابوعاصم اور ابو تعیم نے بیان کیا انہوں نے کما کہ ہم سے عروہ بن ثابت نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ مجھے شامہ بن عبدالله نے خبردی میان کیا کہ حضرت انس رہافتہ دویا تین سانسوں میں یانی پیتے تھے اور کما کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تین سانسوں میں پانی پیتے تھے۔

ا طبرانی کی روایت میں ہے کہ جب آپ کے پاس پانی کا پیالہ آتا تو پہلے آپ بسم اللہ پڑھ کر پینا شروع فرماتے ورمیان میں تعلیق کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی ایک کا بیٹنے کے ابتدا میں بسم اللہ پڑھو آخر میں الحمداللہ کہو (فتح الباری)

باب سونے کے برتن میں کھانااور بیناحرام ہے

(۵۲۳۲) ہم سے حقص بن عمرنے بیان کیا کماہم سے شعبہ نے بیان كيا ان سے حكيم بن الى ليل نے انہوں نے بيان كياكه حذيفه بن يمان بنالله مرائن ميس تصد انهول فياني مانكاتو ايك ديماتي في ان كو چاندی کے برتن میں پانی لا کر دیا 'انہوں نے برتن کو اس پر پھینک مارا پر کمامیں نے برتن صرف اس وجہ سے پھینکا ہے کہ اس مخص کومیں اس سے منع کرچکا تھالیکن یہ بازنہ آیا اور رسول کریم مٹھیا نے ہمیں ریشم و دیا کے بیننے سے اور سونے اور جاندی کے برتن میں کھانے

٧٧ - باب الشُّرْبِ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ ٥٦٣٢ حدَّثَناً حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: كَانَ حُذَيْفَةُ بِالْمَدَائِنِ، فَاسْتَسْقَى، فَأَتَاهُ دِهْقَالٌ بقَدَح فِضَّةٍ، فَرَمَاهُ بِهِ فَقَالَ: إِنِّي لَمْ أَرْمِهِ إِلاَّ أَنِّي نَهَيْتُهُ فَلَمْ يَنْتَهِ وَإِنَّ النَّبِيِّ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ نَهَانَا عَنِ الْحَريرِ وَالدّيبَاجِ وَالشُّرْبِ فِي آنِيَةِ الذُّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَقَالَ: ((هُنَّ لَهُمْ

پینے سے منع کیا تھااور آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ بیہ چیزیں ان کفار کے لیے دنیامیں ہیں اور تہمیں آخرت میں ملیں گی۔ فِي الدُّنْيَا، وَهِيَ لَكُمْ فِي الآخِرَةِ)).

[راجع: ٢٦٦٥]

آئی ہے۔ ایران میں یہ لفظ مردار قرید کے لیے مسلمانوں کو کھانا پینا قطعاً حرام ہے گر اکثر ہوا پر دوڑنے گئے جو ایسے محرمات کا تخریہ استعال کرتے ہیں اور اللہ ہے نہیں ڈرتے کہ ایسے کاموں کا انجام برا ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد آ فرت میں ہید دولت دوزخ کا انگارا بن کر سامنے آئے گی۔ الدفانی الغور ایسے سرمایہ داروں کو ایسی حرکوں ہے باز رہنا ضروری ہے۔ روایت میں شہر مدائن کا ذکر ہے جو دجلہ کے کنارے بغداد ہے سات فریخ کی دوری پر آباد تھا۔ ایران کے بادشاہوں کی راجد ھانی کا شرقھا اور اس جگہ ایوان کسرئی کی مشہور عمارت تھی اسے خلافت حضرت عمر بناتھ میں حضرت سعد بن ابی و قاص براتھ نے فتح کیا۔ لفظ دہمان دال کے کسرہ اور ضمہ دونوں طرح ہے۔ ایران میں یہ لفظ مردار قرید کے لیے مستعمل ہوتا تھا بعد میں بطور محاورہ دیماتیوں پر بولا جانے لگا۔

٢٨ - باب آنِيَةِ الْفِطَّةِ

77٣ - حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيًّ عَنِ ابْنِ عَوْنِ عَنْ مُجَاهِدٍ ابْنُ أَبِي عَدِيًّ عَنِ ابْنِ عَوْنِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: خَرَجُنَّا مَعَ حُذَيْفَةَ وَذَكَرَ النَّبِيِّ فَلَمُّ قَالَ: ((لاَ تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِصَّةِ، وَلاَ تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ وَالدَيبَاجَ، فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَكُمْ فِي الدَّنِيَا وَلَكُمْ فِي الدَّنِيا وَلَكُمْ فِي الاَّنِيا وَلَكُمْ فِي الاَّنِيا وَلَكُمْ فِي الرَّخِوقِ). [راجع: ٢٦ ٤٤]

باب چاندی کے برتن میں پیناحرام ہے

(۵۱۳۳) ہم سے محرین مٹنی نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے ابن ابی عدی نے بیان کیا ان سے مجلم نے ابن ابی عدی نے بیان کیا ان سے مجلم نے ابن عون نے بیان کیا ان سے مجلم نے دیان کیا کہ ہم حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ نظے بھرانہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کاذکر کیا کہ آنخضرت ساتھ نے بی انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کاذکر کیا کہ آنخضرت ساتھ نے نبی اس اور جاندی کے بیالہ میں نہ بیا کرو اور نہ ریشم و دیبا پہنا کرو کیونکہ یہ چیزیں ان کے لیے دنیا میں ہیں اور تمہارے لیے آخرت میں ہیں۔

معلوم ہوا کہ دنیا میں کفار سونے اور چاندی کے بر تنوں کو بڑے فخراور تکبر کے انداز میں ملداروں کے سامنے اس میں کھانے پیغے کی چیزیں پیش کرتے ہیں اس لیے مسلمانوں کو بچنے کا حکم دیا گیا۔

وَ اللّٰهِ اللّٰهِ اللهِ عَنْ زَيْدِ الرَّحْمَنِ الرَّحْمَنِ الرَّحْمَنِ الرَّحْمَنِ الرَّحْمَنِ الرَّحْمَنِ اللهِ عَنْ أَمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ أَبِي اللهِ عَنْ أَمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ أَبِي اللهِ عَنْ أَمْ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِي اللهِ اللهُ ا

الک بن انس نے بیان کیا انہوں نے کما کہ مجھ سے امام مالک بن انس نے بیان کیا ان سے نافع نے ان سے زید بن عبداللہ بن عمر نے ان سے عبداللہ بن عبدالرحمٰن بن ابی بمرصدیق بڑائی نے بیان کیا اور ان سے نبی کریم ماٹی کیا کی زوجہ مطمرہ حضرت ام سلمہ رہی آئیا نے بیان کیا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو هخص چاندی کے برتن میں کوئی چیز پتیا ہے تو وہ هخص اپنے پیٹ میں دوزخ کی آگ

ا لفظ يجرجو كامصدر جرجوة ہے جو اونث كى آواز پر بولا جاتا ہے۔ جب اونث ميحان ميں چلاتا ہے پس معلوم ہوا كہ چاندى سيجينے كيرين ميں پائي چنے والے كے پيٹ ميں دوزخ كى آگ اونٹ جيسى آواز پيدا كرے گی۔ اللهم اعدنا منها آمين

- حدثناً مُوسَى بن إسماعيل (۵۲۳۵) ہم سے موی بن اساعیل نے بیان کیا کہاہم سے ابوعوانہ

حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً عَنِ الأَشْعَثِ بْنِ سُلَيْم عَنْ مُعَاوِيَةً بْنِ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّن عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ مُعَارِبِ قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعٍ وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ أَمَرَنَا بِعِيَادَةِ الْمَرْيِضِ وَاتّبَاعِ الْجَنَازَةِ، أَمَرَنَا بِعِيَادَةِ الْمَرْيِضِ وَاتّبَاعِ الْجَنَازَةِ، أَمَرَنَا بِعِيَادَةِ الْمَاطِسِ وَإِجَابَةِ الدَّاعي، وَتَشْميتِ الْعَاطِسِ وَإِجَابَةِ الدَّاعي، وَإِفْشَاءِ السَّلاَمِ وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ، وَإِبْرَارِ وَإِفْشَاءِ السَّلاَمِ وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ، وَإِبْرَارِ الْمُقْسِمِ وَنَهَانَا عَنْ خَوَاتِيمِ الذَّهَبِ، وَعَنِ الْمَيَاثِرِ، الشَّوْبِ فِي الْفِطَةِ وَعَنِ الْمَيَاثِرِ، وَالدَّيبَاجِ السَّرْق. وَالإَسْتَبْرِق.

[راجع: ١٢٣٩]

٢٩ - باب الشُوْبِ فِي الأَقْدَاحِ مَرَهُ بَنُ عَبَّاسٍ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبَّاسٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَالِمٍ أَبِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَالِمٍ أَبِي النَّضْرِ عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى أُمِّ الْفَضْلِ عَنْ عُمْدِ مَوْلَى أُمِّ الْفَضْلِ عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ أَنَّهُمْ شَكُوا فِي صَوْمٍ النَّبِيِّ فَلَمْ يُوم عَرَفة فَبُعِثَ إِلَيْهِ بِقَدَحٍ مِنْ لَبَن فَشَوِبَهُ [راجع: ١٦٥٨]

مُعُلُوم ہُوا لَہُ سُولِے چَائدی کے عَالَوہ الوَّرول • ٣ – باب الشُّرْبِ مِنْ قَدَحِ النَّبِيِّ ﷺ وَآنِيَتِهِ وَقَالَ أَبُو بُرْدَةَ قَالَ لِيْ عَبْدُ اللهِ بُنْ سَلَام: أَلاَ أَسْقَيْكَ قَي قَدَحٍ شَرِبَ النَّبِيُّ ﷺ فِيهِ.

نے بیان کیا' ان سے اشعث بن سلیم نے' ان سے معاویہ بن سوید بن مقرن نے اور ان سے حفرت براء بن عاذب بڑا تھ نے بیان کیا کہ رسول اللہ سائے ہیا نے ہمیں سات چیزوں کا تھم دیا تھا اور سات چیزوں کا تھم دیا تھا اور سات چیزوں سے ہم کو منع فرمایا تھا۔ آخضرت سائے ہیا نے ہمیں بیار کی عیادت کرنے' جنازے کے پیچھے چلے' چھینے والے کے جواب میں رہ تمک اللہ کھے' وعوت کو قبول کرنے' سلام کھیلانے' مظلوم کی مدد کرنے اور قتم کھانے کے بعد کفارہ اداکرنے کا کھیلانے' مظلوم کی مدد کرنے اور قتم کھانے کے بعد کفارہ اداکرنے کا تھم فرمایا تھا اور آخضرت سائے ہیں سونے کی انگو ٹھیوں سے' کہاوہ کے اور زین یا کو ٹھیوں سے' کہاوہ کے اور رہم کا گدا) کے استعال کرنے سے اور قسی (اطراف معر میں تیار کیا جانے والا ایک کپڑا جس میں رہم کے دھائے بھی استعال ہوتے تھے) کے استعال کرنے سے اور رہم و دیبا اور استبراق سنتال ہوتے تھے) کے استعال کرنے سے اور رہم و دیبا اور استبراق سنتال ہوتے تھے) کے استعال کرنے سے اور رہم و دیبا اور استبراق

#### باب کورول میں بینادرست ہے

(۵۲۳۲) جھ سے عموبن عباس نے بیان کیا کما ہم سے عبدالرحمٰن نے بیان کیا کہا ہم سے عبدالرحمٰن نے بیان کیا 'ان سے سالم ابی النفر نے بیان کیا 'ان سے سالم ابی النفر نے 'ان سے ام فضل کے غلام عمیر نے اور ان سے حفرت ام النفضل وَنَ الله نے کہ لوگوں نے عرفہ کے دن نبی کریم مائیلیا کے روزے کے متعلق شبہ کیا تو آنحضرت مائیلیا کی خدمت میں دودھ کا ایک کورا پیش کیا گیا اور آپ نے اسے نوش فرمایا۔

معلوم ہوا کہ سونے چاندی کے علاوہ کوروں اور پالوں میں پانی و شربت بینا درست ہے۔

باب نبی کریم طرق کیا کے پیالے اور آپ کے برتن میں بینا حضرت ابو بردہ بھائی کے بیان کیا کہ مجھ سے حضرت عبداللہ بن سلام بھٹر نے کہا ہاں میں تہمیں اس بیالہ میں بلاؤں گا جس میں نبی کریم طرق کے با تھا۔

حافظ صاحب فرمات بين اى تبركا به قال ابن المنير كانه اراد بهذه الترجمة وضع توهم من يقع في خياله ان اشرب في قدح التيريجي النبي صلى الله النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته تصرف في ملك الغير بغير اذن فبين ان السلف كانوا يفعلون ذالك، لان النبي صلى الله

عليه وسلم لا يورث وما تركه فهو صدقة والذي يظهر ان الصدقة المذكورة من جنس الاوقاف المطلقة ينتفع بها من يحتاج اليها وتقر تحت يدمن يوتمن عليها الخ (فتح الباري)

باب سے مرادیہ ہے کہ تیرک کے لیے آنخفرت النظام کے پیالے میں پانی بینا۔ ابن منیر نے کہا کہ حضرت امام بخاری نے یہ باب منعقد کر کے اس وہم کو دفع فربایا ہے جو بعض لوگوں کے خیال میں واقع ہوا کہ آنخضرت ساتھیا کے پیالے میں آپ کی وفات کے بعد پانی بینا جبکہ آپ کی اجازت بھی حاصل نہیں ہے ' یہ غیر کے مال میں تصرف کرنا ہے الذا ناجائز ہے۔ حضرت امام بخاری نے اس وہم کا دفعیہ فربایا ہے اور بیان کیا ہے کہ سلف صالحین آپ کے پیالے میں پانی پیا کرتے تھے اس لیے کہ آنخضرت ساتھیا کا ترکہ کسی کی مکیت میں نہیں ہے بلکہ وہ سب صدقہ ہے اور طاہر بات یہ ہے کہ صدقہ ندکورہ سابقہ او قاف کی قتم سے ہاس سے ہر ضرورت مند فائدہ اٹھا سکتا ہے اور وہ ایک دیندار شخص کی حفاظت میں بطور امانت قائم رہ کا جیسا کہ حضرت سمل اور حضرت عبداللہ بن سلام کے پاس سکتی ہوئے اور استعال ایسے پیالے محفوظ تھے اور آپ کا جبہ حضرت اساء بنت ابی بحر بھی تاریخی یادگار ہیں جن کو دیکھنے اور استعال کر لینے ہیائے محفوظ تھے اور آپ کا جبہ حضرت اساء بنت ابی بحر بھی عاصل ہوتی ہے برکت سے بھی مراد ہے ورنہ اصل برکت تو صرف اللہ کو لینے ہے آخضرت مراجیا کی یاد تازہ ہو جاتی ہے اور وہ علی کل شنی قدیر کی (الملک: ۱)

٥٦٣٧ حدُّثناً سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَوْيَمَ حَدَّثَنَا أَبُو قَالَ غَسَّانَ حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْن سَعْدٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: ذُكِرَ لِلنَّبِيِّ ﴿ الْمَرَأَةُ مِنَ الْعَرَبِ، فَأَمَرَ أبًا أُسَيْدٍ السَّاعِدِيُّ أَنْ يُرْسِلَ إِلَيْهَا، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا فَقَدِمَتْ. فَنَزَلَتْ فِي أَجُم بَنِي سَاعِدَةً، فَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى جَاءَهَا فَدَخَلَ عَلَيْهَا، فَإِذَا امْرَأَةٌ مُنَكَّسَةٌ رَأْسَهَا، فَلَمَّا كَلَّمَهَا النَّبِيُّ اللَّهِ قَالَتْ: أَعُوذُ بالله مِنْكَ فَقَالَ: ((قَدْ أَعَذْتُكِ مِنِّي))، فَقَالُوا لَهَا : أَتَدْرِينَ مَنْ هَذَا؟ قَالَتْ : لاَ. قَالُوا: هَٰذَا رَسُولُ اللهِ ﷺ جَاءَ لِيَخْطُبَكِ. قَالَتْ كُنْتُ أَنَا أَشْقَى مِنْ ذَلِكَ. فَأَقْبَلَ النَّبِيُّ 角 يَوْمَنِلْمٍ حَتَّى جَلَسَ فِي سَقَيْفَةِ بَنِي سَاعِدَةً، هُوَ وَأَصْحَابُهُ ثُمٌّ قَالَ: اسْقِنَا يَا مَهْلُ، فَخَرَجْتُ لَهُمْ بِهَذَا الْقَدَحِ فَأَمْنَقَيْتُهُمْ فِيهِ. فَأَخْرَجَ لَنَا سَهْلُ ذَلِكَ

(۵۱۳۷) ہم سے سعید بن ابی مریم نے بیان کیا کماہم سے ابو غشان نے بیان کیا' کہا کہ مجھ سے ابو حازم نے بیان کیا' ان سے حضرت سل بن سعد رہ اللہ نے بیان کیا کہ نبی کریم مالی اسے ایک عرب عورت کا ذكر كيا كيا چر آپ نے حضرت ابو اسيد ساعدى بناتن كو ان كے ياس انہیں لانے کے لیے کسی کو بھیجنے کا حکم دیا چنانچہ انہوں نے بھیجااوروہ آئیں اور بنی ساعدہ کے قلعہ میں اتریں اور آنخضرت سی الم الم تشریف لائے اور ان کے پاس گئے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک عورت سمر جمكائ بيشي ب- آخضرت ملي يان ج جبان سے تفتكو كي تو وہ كنے لگیں کہ میں تم سے اللہ کی پاہ ما گئی ہوں۔ آخضرت سٹھی اے اس پر فرمایا کہ میں نے تحم کو پناہ دی! لوگوں نے بعد میں ان سے بوچما۔ مہيں معلوم بھی ہے يہ كون تھے۔ اس عورت نے جواب ديا كه نسیں۔ لوگوں نے کما کہ یہ تو رسول اللہ مان کے تھے تم سے نکاح کے لیے تشریف لائے تھے۔ اس پر وہ بولیس کہ پھرتو میں بڑی بد بخت ہول (کہ آنحضور ما التجام کو ناراض کرکے واپس کردیا) اس دن حضور اکرم مالتجام تشریف لائے اور سقیفہ بی ساعدہ میں اپنے سحابہ کے ساتھ بیٹھے پھر فرمایا سل! پانی پلاؤ۔ میں نے ان کے لیے یہ پیالہ نکالا اور انہیں اس میں یانی پلایا۔ حضرت سمل بڑاٹھ ہمارے لیے بھی وہی پیالہ نکال کرلائے

الْقَدَحَ فَشَرِبْنَا مِنْهُ، قَالَ: ثُمَّ اسْتَوْهَبَهُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بَعْدَ ذَلِكَ فَوَهَبَهُ لَهُ. [راجع: ٥٢٦٦]

عمر بن عبدالعزیز روائی نے ان سے میہ مانگ لیا تھا اور انہوں نے میہ ان کو بہہ کر دیا تھا۔

اور ہم نے بھی اس میں پانی پیا۔ راوی نے بیان کیا کہ پھر بعد میں خلیفہ

خود روایت سے ظاہر ہے کہ اس عورت نے لاعلی میں یہ لفظ کے جن کو من کر آنخضرت مٹائیج اپس تشریف لے گئے۔ بعد میں جب اے علم ہوا تو اس نے اپنی بد بختی پر اظمار افسوس کیا۔ حضرت سل بن سعد کے پاس نی کریم مٹائیج کا ایک پیالہ جس سے آپ پیا کرتے تھے محفوظ تھا جملہ فاخر ج لنا سهل میں قائل حضرت ابو عازم راوی ہیں جیسا کہ مسلم میں صراحت موجود ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز دولیے اس زمانہ میں والی مدینہ تھے۔ حضرت سل بن سعد بڑاتھ نے وہ پیالہ آپ کے حوالہ کر دیا تھا۔ یہ تاریخی آثار ہیں جن کے متعلق کما گیا ہے۔

تلك آثارنا تدل عليناً فانظروا بعدنا الى الاثار

حَدَّمُنِي يَخْيَى بْنُ حَمَّادٍ أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةً
حَدُّمُنِي يَخْيَى بْنُ حَمَّادٍ أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةً
عَنْ عاصمِ الأَخْوَلِ قَالَ: رَأَيْتُ قَلَتَ النّبِي اللّهِ عَنْدَ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ، وَكَانَ قَلِا النّبِي اللهُ عَنْدَ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ، وَكَانَ قَلِا أَنْصَدَعَ فَسَلْسَلَهُ بِفِضَةٍ قَالَ : وَهُوَ قَدَحٌ الشّيَّدِي فَالَ أَنَسُ : لَقَدْ جَيِّدٌ عَرِيضٌ مِنْ نُصَارٍ قَالَ أَنَسٌ : لَقَدْ جَيِّدٌ عَرِيضٌ مِنْ نُصَارٍ قَالَ أَنَسٌ : لَقَدْ مَنْ كَذَا وَكَذَا. قَالَ : وَقَالَ ابْنُ سيرينَ : مِنْ كَذَا وَكَذَا. قَالَ : وَقَالَ ابْنُ سيرينَ : إِنّهُ كَانَ فِيهِ حَلْقَةٌ مِنْ خَدِيدٍ فَأَرَادَ أَنَسٌ إِنْ فَيْمَانِ مَنَا لَهُ عَكَانَهَا حَلْقَةً مِنْ خَدِيدٍ فَأَرَادَ أَنَسٌ لَيْنَا صَنَعَهُ أَنْ يَجْعَلَ مَكَانَهَا حَلْقَةً مِنْ ذَهَبٍ أَوفِضَةٍ لَقَالَ لَهُ أَبُو طَلْحَةً: لاَ تُغَيِّرُنُ شَيْنًا صَنَعَهُ رَسُولُ اللهُ اللهِ طَلْحَةً: لاَ تُغَيِّرُنُ شَيْنًا صَنَعَهُ رَسُولُ اللهُ اللهِ طَلْحَةً: لاَ تُغَيِّرُنُ شَيْنًا صَنَعَهُ رَسُولُ اللهُ اللهِ طَلْحَةً: لاَ تُغَيِّرُنُ شَيْنًا صَنَعَهُ وَسُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمَانَهُا حَلْقَةً فَيْ وَالْ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ ال

(۵۹۳۸) ہم سے حسن بن مدرک نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ مجھ سے بچیٰ بن حماد نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ مجھ ان سے بچیٰ بن حماد نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم کو ابوعوانہ نے خبردی' ان سے عاصم احول نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم مٹائے کا پیالہ حضرت انس بن مالک بڑائی کے پاس دیکھا ہے وہ پھٹ گیا تھا تو حضرت انس بڑائی نے اسے چاندی سے جو ڑ دیا۔ پھر حضرت عاصم نے بیان کیا کہ وہ عمرہ چو ڑا بیالہ ہے۔ چمکدار لکڑی کا بنا ہوا۔ بیان کیا کہ حضرت انس بڑائی نے نہا کہ میں نے اس بیالہ سے حضور اکرم مٹائے کو بارہا بلیا ہے۔ راوی نے بیان کیا کہ ابن بیرین نے کہا کہ اس بیالہ میں بلایا ہے۔ راوی نے بیان کیا کہ ابن بیرین نے کہا کہ اس بیالہ میں بلایا ہے۔ راوی نے بیان کیا کہ ابن بیالہ میں یا سونے کا حلقہ جڑوا دیں لیکن ابوطلح بڑائی نے ان سے کہا کہ جے رسول اللہ سے کہا کہ جے اس میں ہرگز کوئی تبدیلی نہ کر چٹانچہ رسول اللہ سے کہا نہ کے بیا ارادہ چھوڑ دیا۔

تر بیر مرح اللہ و معرت عاصم احول اور حضرت علی بن حسن اور حضرت امام بخاری نے بھرہ میں وہ پیالہ دیکھا ہے اور ان جملہ حضرات نے المسیمی اسلامی۔ اس میں پیا ہے۔ تفصیل کے لیے دیکھو فتح الباری۔

باب متبرك پانی بینا

(۵۹۲۹) ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا کماہم سے جریر نے بیان کیا ان سے اعمش نے بیان کیا ان سے سالم بن الی الجعد نے اور ان ٣٦- باب شُرْبِ الْبَرَكَةِ وَالْمَاءِ الْمُبَارَكِ

٥٦٣٩ حدَّثَنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنا جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَشِ، قَالَ حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ

سے حضرت جابر بن عبداللہ نے بیان کیا کہ میں نبی کریم ملتی ہے اس ساتھ تھااور عصری نماز کاوقت ہوگیا تھوڑے سے بچے ہوئی بانی کے سوا ہمارے پاس اور کوئی پانی نہیں تھااسے ایک برتن میں رکھ کرنبی کریم ملتی ہے کہ کہ ملتی ہے کہ کریم ملتی ہے کہ کہ ملتی ہے کہ ایک کریم ملتی ہے کہ کہ فرمایا آخو وضو کر لویہ اللہ کی طرف ڈالا اور اپنی اٹکلیاں پھیلا دیں پھر فرمایا آؤ وضو کر لویہ اللہ کی طرف سے برگت ہے۔ میں نے دیکھا کہ پانی آخضرت ملتی ہے کہ اس لوگوں نے اس درمیان سے بھوٹ پھوٹ کو نکل رہا تھا چنانچہ سب لوگوں نے اس سے وضو کیا اور بیا بھی۔ میں نے اس کی پرواہ کئے بغیر کہ بیٹ میں کتنا پانی جا رہا ہے خوب پانی پیا کیونکہ جمھے معلوم ہوگیا تھا کہ برکت کا پانی جا رہا ہے خوب پانی پیا کیونکہ جمھے معلوم ہوگیا تھا کہ برکت کا پانی تعداد میں تھے؟ بتلایا کہ ایک ہزار چارسو۔ اس روایت کی متابعت عمرو نے سالم تعداد میں تھے؟ بتلایا کہ ایک ہزار چارسو۔ اس روایت کی متابعت عمرو نے سالم نے دھرت جابر بڑائی ہے کہ صحابہ کی اس وقت تعداد پند رہ سو تھی۔ اس کی متابعت سعید بن مسیب نے دھرت جابر بڑائی سے بیان کیا اور ان سے حضرت جابر بڑائی سے کہ سے بیان کیا اور ان سے حضرت جابر بڑائی سے کہ سے بیان کیا اور ان سے حضرت جابر بڑائی سے کہ صحابہ کی اس وقت تعداد پند رہ سو تھی۔ اس کی متابعت سعید بن مسیب نے دھرت جابر بڑائی سے کہ ہے۔

أَبِي الْجَعْدِ عَنْ جَابِرِ بِنِ عَبْدِ الله رَضِيَ الله عَنْهُمَا هَذَا الْحَدِيثَ قَالَ: قَدْ رَأَيْتُنِي مَعْ النّبِي الله عَنْهُمَا هَذَا الْحَدِيثَ قَالَ: قَدْ رَأَيْتُنِي مَعْ النّبِي الْعَصْرُ وَلَيْسَ مَعْنَا مَاءُ غَيْرَ فُصْلَةٍ فَجُعِلَ فِي إِنَاءٍ فَأَتِي النّبِي اللّهِ عَنْ فَصْلَةٍ فَجُعِلَ فِي إِنَاءٍ فَأَتِي النّبِي اللّهِ عَنْ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللهِ اللّهِ عَلَى اللهِ اللّهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ صَلّهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

اس مدیث سے متبرک پانی پینا ثابت ہوا۔ مجزہ نبوی کی برکت سے یہ پانی اس قدر بردھا کہ پندرہ سو اصحاب کرام کو سیراب کی بیٹریٹ کے میٹر است کے متبرک پانی ہیں ثابت کو حضرت امام بخاری روایت کے مغازی میں اور عمرو بن مرہ کی روایت کو مسلم اور امام احمد بن مغبل نے وصل کیا۔ قطلانی نے کما کہ اس مقام پر صحیح بخاری کے تین رابع ختم ہو گئے اور آخری چوتھا رابع باتی رہ گیا ہے۔ یااللہ! جس طرح تو نے یہ تین رابع پورے کرائے ہیں اس چوتھے رابع کو بھی میری قلم سے پورا کرا دے تیرے لیے پچھ مشکل نہیں ہے۔ یااللہ! میری دعا قبول فرما لے اور جن جن بھائیوں نے تیرے پیارے نبی کے کلام کی خدمت کی ہے ان کو دنیا و آخرت میں بے شار برکش عطا فرما اور ہم سب کو بخش دیجنو۔ آمین یارب العالمین (راز)



باب بیاری کے کفارہ ہونے کابیان اور اللہ تعالیٰ نے سور ہُ نساء میں فرمایا جو کوئی برا کرے گااس کوبدلہ ملے گا۔ ١ - باب مَا جَاءَ في كَفَّارَةَ الْمَرَضِ
 وَقَوْلِ الله تَعَالَى: ﴿مَنْ يَعْمَلُ سُوءًا يُجْزَ
 بِهِ﴾ [النساء: ٢٣]

معرت امام بخاری نے یہ آیت اس مقام پر لاکر گویا معزلہ کا ردکیا ہے جو کتے ہیں ہرگناہ کے بدلے اگر توبہ نہ کرے تو میر میں معرف ہو اور ای آیت ہے دلیل لیتے ہیں۔ حضرت امام بخاری نے یہ اشارہ کیا کہ بدلہ سے یہ مراد ہو سکتا ہے کہ ونیا ہی میں گناہ کے بدلے بیاری مصیبت یا تکلیف پہنچ جائے گی تو گناہ کا بدلہ ہو گیا۔ اس صورت میں آخرت کا عذاب ہونا لازی نہیں ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل اور عبد بن حمید اور حاکم نے ہند صبح روایت کیا ہے کہ جب یہ آیت اتری تو حضرت الو بر صدیق بن بڑا تھ نے عرض کیا اب تو عذاب سے چھنے کی کوئی شکل نہ رہی۔ آپ نے فرمایا کہ اے ابو بحرا اللہ جارک و تعالی تھے پر رحم کرے اور حیری بخش کرے کیا تھے پر بیاری نہیں آتی " تکلیف نہیں آتی " رنج نہیں آتی " مصیبت نہیں آتی؟ انہوں نے کما کیوں نہیں فرمایا کہ بس بمی بدلہ ہے۔

( ۵۹۴ م) ہم سے ابوالیمان عکم بن نافع نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم کو شعیب نے خبردی' ان سے زہری نے بیان کیا' انہوں نے کہا مجھ کو عودہ بن زبیر نے خبر دی اور ان سے نبی کریم ملٹی ہے کی ذوجہ مطمرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنما نے بیان کیا کہ رسول اللہ ملٹی ہے نے فرمایا جو مصیبت بھی کسی مسلمان کو پہنچی ہے اللہ تعالی اسے اس کے گناہ کا کفارہ کر دیتا ہے (کسی مسلمان کے) ایک کا نا بھی اگر جسم کے گناہ کا کفارہ کر دیتا ہے (کسی مسلمان کے) ایک کا نا بھی اگر جسم کے گساہ میں چھے حائے۔

تو وہ بھی اس مخص کے گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتا ہے۔

مُحَمَّدٍ حَدُّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرِو، مُحَمَّدٍ حَدُّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرِو، حَدَّثَنَا رُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنُ حَلْحَلَةَ، عَنْ عَطَاء بْنِ يَسَارٍ، عَمْرُو بْنُ حَلْحَلَةَ، عَنْ عَطَاء بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ النّبي عَنْ النّبي الْمُسْلِمَ مَنْ نَصَبِ وَلاَ هَمْ وَلاَ حَزَن مِنْ نَصَبِ وَلاَ هَمْ وَلاَ حَزَن وَلاَ أَذَى وَلاَ عَمْ حَتَى الشّوْكَة يُشَاكُها اللّه بها مِنْ خِطَايَاهُ)).

مُ ١٤٣٥ حَدُّتُنَا مُسَدَّدٌ حَدُّتُنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانْ عَنْ سَعْدٍ عَنْ عَبْدِ الله بْنُ كَعْبِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ فَلَى قَالَ: ((مَثَلُ الْمُؤْمِنِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ فَلَى قَالَ: ((مَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَالْأَرْزَةِ لاَ كَالْخَامَةِ مِنَ الزَّرْعِ تُفَيِّئُهَا الرَّيحُ مَرَّةً وَتَعْدِلُهَا مَرَّةً وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ كَالأَرْزَةِ لاَ تَعْدِلُهَا مَرَّةً وَاحِدَةً)) تَزَالُ حَتَّى يَكُونَ انْجِعَافُهَا مَرَّةً وَاحِدَةً)) وَقَالَ زَكْرِيًا حَدُّثَنِي سَعْدٌ حَدُّئَنِي ابْنُ وَقَالَ زَكْرِيًا حَدُّثَنِي سَعْدٌ حَدُّئَنِي ابْنُ كَعْبٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَنْ أَبِيهِ كَعْبٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ.

عَدَّقَنِي مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ قَالَ حَدَّثِنِي أَبِي حَدَّثِنِي أَبِي عَامِرِ بْنِ فُلَيْحٍ قَالَ حَدَّثِنِي أَبِي عَنْ هِلاَلِ بْنِ عَلِي مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُوَيًّ عَنْ عَطَاء بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُورْدُرَةَ رَضِي عَنْ عَطَاء بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُورْدُرَةَ رَضِي الله عَنْهُ قَالَ: (قَالَ رَسُولُ الله عَنْهُ قَالَ: ((مَثَلُ الله عَنْهُ قَالَ: (قَالَ رَسُولُ الله عَنْهُ قَالَ: ((مَثَلُ عَنِي الْمُؤْمِنِ كَمَثُلِ الْخَامَةِ مِنَ الزَّرْعِ مِنْ الْمُؤْمِنِ كَمَثُلِ الْخَامَةِ مِنَ الزَّرْعِ مِنْ الْمُؤْمِنِ كَمَثُلِ الْخَامَةِ مِنَ الزَّرْعِ مِنْ عَنْ أَتْهَا فَإِذَا اعْتَدَلَتْ تَكُفُّأَ بِالْهِلَاء، وَالْفَاجِرُ كَالأَرْزَةِ صَمَّاءَ تَكَفَّا لَهُ إِذَا شَاءَ).

(۵۲۳۱-۲۲۲) ہم سے عبداللہ بن محمد نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے عبداللک بن عمرو نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے وہیر بن محمد نے بیان کیا ان سے محمد بن عمرو بن حلحہ نے ان سے عطاء بن بیار نے بیان کیا ان سے محمد بن عمرو بن حلحہ نے ان سے عطاء بن بیار نے اور ان سے حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنما نے بیان کیا کہ نبی کریم ملتی ہے فرمایا مسلمان جب بھی کسی عنما نے بیان کیا کہ نبی کریم ملتی ہے فرمایا مسلمان جب بھی کسی پریشانی ' بیاری ' رنج و ملال ' تکلیف اور غم میں جتلا ہو جاتا ہے بیال تک کہ اگر اسے کوئی کائل بھی چھ جائے تو اللہ تعالی اسے اس کے گناہوں کا کفارہ بناویتا ہے۔

سفیان نے 'ان سے سعد نے 'ان سے عبداللہ بن کعب نے بیان کیا'ان سے سفیان نے 'ان سے سعد نے 'ان سے عبداللہ بن کعب نے اور ان سے سفیان نے 'ان سے سعد نے 'ان سے عبداللہ بن کعب نے اور ان سے ان کے والد نے کہ نبی کریم ملٹی ہے نہ مومن کی مثال بودے کی سب سے پہلی نکلی ہوئی ہری شاخ جیسی ہے کہ ہوا اسے کبھی جھکا دیتی ہے اور بھی برابر کر دیتی ہے اور منافق کی مثال صنوبر کے درخت جیسی ہے کہ وہ سیدھا بی کھڑا رہتا ہے اور آخر ایک کے درخت جیسی ہے کہ وہ سیدھا بی کھڑا رہتا ہے اور آخر ایک جھوکے میں بھی اکھڑ بی جاتا ہے۔ اور زکریا نے بیان کیا کہ ہم سے سعد نے بیان کیا'ان سے این کعب نے بیان کیا'ان سے ان کے والد محترم المقام کعب زہائی نے نبی کریم ملٹی ہے ہی بیان کیا۔

(۵۱۳۲) ہم ہے ابراہیم بن منذر نے بیان کیا کما کہ مجھ سے محد بن فلیح نے بیان کیا کہا کہ مجھ سے محد بن فلیح نے بیان کیا کا کہ مجھ سے میرے والد نے بیان کیا ان سے بن عامر بن لوی کے ایک مرد ہلال بن علی نے ان سے عطاء بن بیار نے اور ان سے حضرت ابو ہریہ ہو گئے نے بیان کیا کہ رسول اللہ مل قیل اللہ مل میں ہے کہ جب بھی ہوا چلتی ہے اسے جھکا دیتی ہے پھروہ سیدھا ہو کر مصیبت برداشت کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور بدکار کی مثال صنوبر کے برداشت کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور بدکار کی مثال صنوبر کے درخت جیسی ہے کہ سخت ہوتا ہے اور سیدھا کھڑا رہتا ہے یہاں تک درخت جیسی ہے کہ سخت ہوتا ہے اور سیدھا کھڑا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے اسے اکھاڑ کر پھینک دیتا ہے۔

الله بن يُوسُف عَبْدُ الله بن يُوسُف اَخْبَرَنَا مَالِكَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الله تَقْلَ: عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَغْصَعَةَ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ يَسَارٍ أَبَا الْحُبَابِ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله له خَيْرًا يُصِبْ مِنْهُ)).

(۵۶۳۵) ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا کہا ہم کو امام مالک نے خبردی 'انہیں مجمد بن عبداللہ بن عبدالرحمٰن بن ابی صعصعہ نے '
انہوں نے بیان کیا کہ میں نے سعید بن بیار ابوالحباب سے سنا 'انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ بڑا ٹیز سے سنا کہ رسول اللہ میں نے حضرت ابو ہریرہ بڑا ٹیز سے سنا کہ رسول اللہ میں کے ساتھ خیرو بھلائی کرنا چاہتا ہے اسے مائی نے فرمایا اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیرو بھلائی کرنا چاہتا ہے اسے بیاری کی تکالیف اور دیگر مصیبتوں میں مبتلا کردیتا ہے۔

آئی ہور کے ان جملہ احادیث کے لانے کا مقصد کی ہے کہ مسلمان پر طرح طرح کی تکالف اور تفکرات آتی ہی رہتی ہیں لیکن وہ صبر کر مسلمان پر طرح طرح کی تکالف ہو گر صبروشکر کو نہیں چھوڑ تا' ان سب سے اس کے جھیلتا ہے ناشکری کا کوئی کلمہ زبان سے نہیں نکالتا گو کتنی ہی تکلیف ہو گر صبروشکر کو نہیں چھوڑ تا' ان سب سے اس کے گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں اور درجات برجتے ہیں گویا یہ سب آیت ﴿ مَنْ یَعْمَلُ مُؤَةِ یَجْزِ بِهِ ﴾ (النساء: ۱۱۰)۔

## باب بیاری کی سختی (کوئی چیز نهیں ہے)

(۵۲۳۲) ہم سے قبیعہ نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے سفیان نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے سفیان نے بیان کیا' ان سے اعمش نے (دو سری سند) اور حضرت امام بخاری نے کہا کہ مجھ سے بشرین محمد نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم کو عبداللہ نے خبردی' انہیں اعمش نے' انہیں ابووا کل خبردی' کہا ہم کو شعبہ نے خبردی' انہیں اعمش نے' انہیں مسروق نے اور ان سے حضرت عائشہ رہی نے بیان کیا کہ میں نے (مرض وفات کی تکلیف) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اور کسی میں نہیں دیکھی۔

٧- باب شِدَّةِ الْمَرَضِ

٣٤٦ - حدَّثَنَا قَبِيصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ حِ وَحَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَعْمَشِ حِ وَحَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنِ اللهِ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنِ اللهِ عَنْ مَسُوُوق عَنْ عَلْمُ مَسُوُوق عَنْ عَلْمَ وَالِلٍ عَنْ مَسُوُوق عَنْ عَلِيمَةً وَلِيلٍ عَنْ مَسُوُوق عَنْ عَلِيمَةً وَطِي اللهِ عَنْهَا قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَشَدَّ عَلَيْهِ الْوَجَعُ مِنْ رَسُولِ اللهِ أَحَدًا أَشَدَّ عَلَيْهِ الْوَجَعُ مِنْ رَسُولِ اللهِ

آپ کو اس قدر شدید بخار تھا کہ چاور مبارک بھی بہت سخت گرم ہو گئ تھی' بار بار غثی طاری ہوتی اور آپ بے ہوش ہو کر ہوش مو سکت میں ہو جاتے پھر غثی طاری ہو جاتی اور بوقت ہوش زبان مبارک سے یہ الفاظ نگلتے اللهم الحقنی بالرفیق الاعلی صلی الله علیه وسلم.

٣٤ - حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الله رَضِي الله عَنْهُ أَتَيْتُ النَّبِيِّ فَلَيْ فِي مَرَضَهِ وَهُوَ يُوعِكُ وَعْكَا شَدِيدًا وَقُلْتُ: إِنَّكَ لَتُوعَكُ لَيُوعِكُ وَعْكَا شَدِيدًا، قُلْتُ: إِنَّ ذَاكَ بِأَنَّ لَكَ وَعْكَا شَدِيدًا، قُلْتُ: إِنَّ ذَاكَ بِأَنَّ لَكَ وَعْكَا شَدِيدًا، قُلْتُ: إِنَّ ذَاكَ بِأَنَّ لَكَ الْحَرِيدُ، قُلْتُ: إِنَّ ذَاكَ بِأَنَّ لَكَ الْحَرِيدُ، وَالْحَرْبُ مَا مِنْ مُسْلِم يُصِيبُهُ أَجْرَيْنِ قَالَ: ((أَجَلُ مَا مِنْ مُسْلِم يُصِيبُهُ

(۵۲۲۷) ہم سے محر بن بوسف نے بیان کیا کہا ہم سے سفیان اوری نے بیان کیا کہا ہم سے سفیان اوری نے بیان کیا کہا ہم سے محر بن بوسف نے ان سے ابراہیم تیمی نے ان سے حارث بن سوید نے اور ان سے عبداللہ بن مسعود بڑا ہو نے کہ میں رسول اللہ ملی کے خدمت میں آپ کے مرض کے ذمانہ میں حاضر ہوا آخضرت الی خدمت میں آپ کے مرض کے ذمانہ میں حاضر ہوا آخضرت الی کے اس وقت برے تیز بخار میں تھے۔ میں نے عرض کیا آخضرت ملی کے بڑا ہو بڑا تیز بخار ہے۔ میں نے یہ بھی کہا کہ بیہ بخار آخضرت ملی کے ابنا تیز ہے کہ آپ کا تواب بھی دو گنا ہے آخضرت ملی کو اس لیے ابنا تیز ہے کہ آپ کا تواب بھی دو گنا ہے

درخت کے یتے جھڑجاتے ہیں۔

أَذًى إِلاَّ حَاتً الله عَنْهُ خَطَايَاهُ كَمَا تَحَاتُ وَرَقُ الشَّجَرِ).

[أطرافه في : ۲۶۸، ۲۶۰، ۲۲۰، ۲۲۰، ۲۲۲۰].

اور نیک لوگوں کے درجات بلند ہوتے ہیں اللہ پاک مجھ کو اور جملہ قار کین بخاری شریف کو بوقت نزع آسانی عطا کرے اور خاتمہ بالخیر نصیب ہو۔ یااللہ میری بھی کی دعا ہے رب توفنی مسلما والحقنی بالصالحین امین اللهم الحقنی بالرفیق الاعلٰی برحمتک یاارحم الراحمین.

٣- باب أشد النّاسِ بَلاَة الأنْبِيَاءِ ثُمَّ
 الأوَّلُ فَالأَوَّلُ

٥٦٤٨ حدَّثَنَا عَبْدَانُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنِ الْحَارِثِ بْنُ سُويْدٍ عَنْ عَبْدِ الله قَالَ الْحَارِثِ بْنُ سُويْدٍ عَنْ عَبْدِ الله قَالَ دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ الله قَلْهُ وَهُو يُوعَكُ فَعُكَا فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله إِنكُ تُوعَكُ وَعْكَا فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله إِنكُ تُوعَكُ وَعْكَا شَدِيدًا قَالَ: ((أَجَلُ إِنِي أُوعَكُ كَمَا يُوعَكُ رَجُلان مِنْكُمْ)) قُلْتُ: ذَلِكَ بِأَنَّ يُوعَكُ رَجُلان مِنْكُمْ)) قُلْتُ: ذَلِكَ بِأَنَّ لَكَ أَجْرَيْنِ، قَالَ: ((أَجَلُ ذَلِكَ كَذَلِكَ مَا لَكَ أَجْرَيْنِ، قَالَ: ((أَجَلُ ذَلِكَ كَذَلِكَ مَا فَوْقَهَا لِلْ كَفَر الله بِهَا سَيّئَاتِهِ كَمَا تَحُطُ لِلاً كَفَر الله بِهَا سَيّئَاتِهِ كَمَا تَحُطُ

الشَّجَرَةُ وَرَقَهَا)). [راجع: ٥٦٤٧]

باب بلاؤں میں سب سے زیادہ سخت آ زمائش انبیاء کی ہوتی ہے۔ اس کے بعد درجہ بدرجہ دو سرے بندگان خدا کی ہوتی ہے۔ رہتی ہے۔

آپ نے فرمایا کہ ہاں جو مسلمان کسی بھی تکلیف میں گر فار ہو تاہے

تو الله تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے گناہ اس طرح جھاڑ دیتا ہے جیسے

(۵۲۴۸) ہم سے عبدان نے بیان کیا' ان سے ابو حمزہ نے بیان کیا' ان سے اعمش نے 'ان سے ابراہیم تیم نے ' ان سے حارث بن سوید نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن مسعود روائی نے بیان کیا کہ میں رسول اللہ سائی کیا کہ میں حاضر ہوا آپ کو شدید بخار تھا میں نے عرض کیا یارسول اللہ! آپ کو بہت تیز بخار ہے آنخضرت سائی کیا نے فرمایا ہاں مجھے تنا ایسا بخار ہو تا ہے جتنا تم میں کے دو آدمی کو ہو تا ہے میں نے عرض کیا ہے اس لیے کہ آنخضرت مائی کیا کا ثواب بھی دوگنا ہیں نے عرض کیا ہے اس لیے کہ آنخضرت مائی کیا کا ثواب بھی دوگنا ہے؟ فرمایا کہ ہاں کی بات ہے' مسلمان کو جو بھی تکلیف پینچی ہے کا ناہویا اس سے زیادہ تکلیف دینے والی کوئی چیز تو جسے درخت اپنے بوں کو گرا تا ہے اس طرح اللہ پاک اس تکلیف کو اس کے گناہوں کا گفارہ بنادیتا ہے۔

آئی ہے۔ اور جب پغیروں پر بوجہ ازدیاد قرب اللی کے اور پغیروں کو آنخضرت ملی کیا اور جب پغیروں پر بوجہ ازدیاد قرب اللی کے مصائب زیادہ ہوئے تو اولیاء اللہ میں بھی ہی نبست رہے گی جتنا قرب اللی زیادہ ہو گا تکایف و مصائب زیادہ آئیں گی حضرت امام بخاری کا یہ قائم کردہ ترجمہ خود ایک حدیث ہے جے داری نے نکالا ہے حافظ صاحب فرماتے ہیں وفی ہذہ الاحادیث بشارة عظیمہ لکل مومن لان الادمی لا ینفک غالبًا من الم بسب مرض اوھم اونحو ذالک مماذ کر لینی ان احادیث میں مومنوں کے لیے بڑی بشارتیں ہیں اس لیے کہ تکالف و مصائب اور امراض دنیا میں ائل ایمان کو آئیجے رہتے ہیں گرانلہ پاک ان سب پر ان کو اجروثواب اور درجات عالیہ عطاکرتا ہے۔ راتم الحروف محمد داؤد رازکی زندگی بھی بیشتر آلام و تشکرات میں ہی گزری ہے اور امید قوی ہے کہ ان سب

كا اجر كفارة وثوب بو كاوكذا ارجو من رحمة ربي آمين.

٤ - باب وُجُوبِ عِيَادَةِ الْمَرِيضِ
 ٦٤٩ - حدَّثَنَا قُتْنَبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو
 عَوَانَةَ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ أَبِي
 مُوسَى الأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ
 ((أَطْعِمُوا الْعَانِع)).[راجع: ٣٠٤٦]

مُورَة وَ حَدَّنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّنَا شَعْبَةً قَالَ : أَخْبَرَنِي أَشْعَتُ بْنُ سُلَيْمٍ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةً بْنَ سُويْدٍ بْنِ مُقَرِّن عَنِ اللهِ عَنْهُ قَالَ: البَرَاءِ بْنِ عَازِبِ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ قَالَ: أَمْرَنَا رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْهُ وَلَهَانَا عَنْ مَبْع، نَهَانَا عَنْ خَاتمِ الذَّهَب، ولَهُانَ عَنْ سَبْع، نَهَانَا عَنْ خَاتمِ الذَّهَب، ولَبْسِ الْحَريرِ، والذَّيبَاج، والإستبرق، وعَنِ الْقَسِيِّ والمُنْتَرَق، وعَنِ الْقَسِيِّ وَالْمَنْتَرَق، وعَنِ الْقَسِيِّ وَالْمُنْتَرَةِ، وَأَمْرَنَا أَنْ نَتْبَعَ الْجَنَانِزَ وَعَنِ وَنَعُودَ الْمُويضَ وَنُفْشِي السَّلاَم.

### باب بیار کی مزاج پرسی کاواجب مونا

(۵۱۳۹) ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا' کہا ہم سے ابوعوانہ نے بیان کیا' ان سے مصور نے' ان سے ابووائل نے اور ان سے حضرت ابوموی اشعری براٹھ نے بیان کیا کہ رسول الله مل کے فرمایا بھوکے کو کھانا کھلاؤ اور مریض کی عیادت یعنی مزاج پرسی کرداور قیدی کو چھڑاؤ کے

یہ مسلمانوں کے دو سرے مسلمانوں پر نمایت اہم اور بہت ہی برے حقوق ہیں جن کی ادائیگی واجب ولازی ہے۔

(۵۲۵) ہم سے حفص بن عمر نے بیان کیا 'کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا 'کہا کہ جھے اشعث بن سلیم نے خبردی 'کہا کہ جی نے معاویہ بن سوید بن مقرن سے سنا' ان سے حضرت براء بن عاذب رہا تھا اور سات کیا کہ رسول اللہ ساڑیا نے ہمیں سات باتوں کا حکم دیا تھا اور سات باتوں سے منع فرمایا تھا۔ ہمیں آنخضرت ساڑیا نے سونے کی اگو تھی' باتوں سے منع فرمایا تھا۔ ہمیں آنخضرت ساڑیا نے سونے کی اگو تھی' ریشم' دیبا' استبرق (ریشی کبڑے) پہننے سے اور قسی اور میشرہ (ریشی) کپڑوں کی دیگر جملہ قسمیں پہننے سے منع فرمایا تھا اور آپ نے ہمیں یہ کئی اور میشرہ کریں اور سلام کو پھیلائیں۔

[راجع: ١٢٣٩]

اس روایت بیل راوی نے بہت ی باتیں چھوڑ دی ہیں ساتویں بات جو منع ہے وہ چاندی کے برتن بیل کھانا اور پینا مراو سیست سیست الجنة مسلمان جب اپنے بھائی مسلمان کی عیادت کرتا ہے اس اٹنا میں وہ بھیشہ گویا جنت کے باغوں کی سیر کر رہا اور وہاں میوے کھا رہا ہے۔ وفقنا الله لما یحب ویوضی آمین.

### باب بے ہوش کی عیادت کرنا

(۵۲۵۱) ہم سے عبداللہ بن محمد نے بیان کیا کما ہم سے سفیان نے بیان کیا ان سے ابن المنکدر نے انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ سے سنا انہوں نے بیار پڑا تو نبی کریم ملڑایا میں ایک مرتبہ بیار پڑا تو نبی کریم ملڑایا میں اور حضرت ابو بکر صدیق براٹھ بیدل میری عیادت کو تشریف لائے ان

٥- باب عِيَادَةِ الْمُعْمَى عَلَيْهِ

٥٩٥١ - حدَّثَناً عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ
 حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ سَمِعَ
 جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله رَضِيَ الله عَنْهُمَا يَقُولُ:
 مَرِضْتُ مَرَضِّا فَأَتَانِي النَّبِيُ ﷺ يَعُودُنِي

بزرگوں نے دیکھا کہ مجھ پر بے ہوشی غالب ہے۔ چنانچہ آنخضرت ملتٰ الله نے وضو کیااور اینے وضو کایانی مجھ پر چھڑکا' اس سے مجھے ہوش ہوا تو میں نے دیکھا کہ حضور اکرم ملتھا تشریف رکھتے ہیں۔ میں نے عرض كيا يارسول الله! ميس اين مال ميس كيا كرول كس طرح اس كا فیصله کروں؟ آنخضرت ما ایرا نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا۔ یہاں تک که میراث کی آیت نازل ہوئی۔

وَأَبُو بَكْر وَهُمَا مَاشِيَانَ فَوَجَدَانِي أُغْمِي عَلَيَّ فَتَوَحُّنَّا النَّبِيُّ ﷺ ثُمَّ صَبَّ وَضُوءَهُ عَلَىٌّ فَأَفَقْتُ فَإِذَا النَّبِيُّ عَلَى فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله كَيْفَ أَصْنَعُ فِي مَالِي؟ كَيْفَ أَقْضِي فِي مَالِي؟ فَلَمْ يُجِبْنِي بِشَيْءٍ حَتَّى نَزَلَتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ.[راجع. ١٩٤]

یعن ﴿ يُوْصِيْكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ ﴾ الن (النساء: ١١) يه آيت اترى جس نے اولاد كے حقوق متعين كرويي اوركى كواس بارے ميس یو چھنے کی ضرورت نہیں رہی' کو تاہی کرنے والوں کی ذمہ داری خود ان پر ہے۔

### ٣- باب فَضْل مَنْ يُصْرَعُ مِنَ الرِّيح

باب ریاح رک جانے سے جے مرگی کاعارضہ ہواس کی فضيلت كابيان

حافظ صاحب فرماتے ہیں احباس الربح قدیکون سبباللصرع و هی علة تمنع الاعضاء الرئيسه من انفعالها منعاغير تام يعني مرگل كيسي مركب اعضاء رئيسه كو ان كے كام سے بالكل روك ديتى ہے ، ای لیے اس میں آدی اکثر بے ہوش ہو جاتا ہے بعض وفعہ دماغ میں ردی بخارات چڑھ کراے متاثر کردیتے ہیں بھی یہ پاری جنات اور نفوس خبیشہ کے عمل سے ہی وجود میں آجاتی ہے۔ (فتح الباری)

٥٦٥٢ - حدَّثَنا مُسَدِّد، حَدَّثَنا يَحْيَى عَنْ عِمْرَانَ أَبِي بَكْرِ قَالَ: حَدَّثْنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحِ قَالَ: قَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسِ: أَلاَ أُريكَ امْرُأَةً مِنْ أَهْلِ الْجَنْةِ؟ قُلْتُ بَلَى! قَالَ: هَذِهِ الْمَرْأَةُ السُّوْدَاءُ أَتَتِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: إنَّى أُصْرَعُ وَإِنِّي أَتَكَشَّفُ فَادْعُ الله لِي قَالَ: ((إنْ شِئْتِ صَبَرْتِ وَلَكِ الْجَنْةُ، وَإِنْ شِنْتِ دَعَوْتُ الله أَنْ يُعَافِيكِ)) فَقَالَتْ: أَصْبِرُ، فَقَالَتْ : إنَّى أَتَكَشُّفُ فَادْعُ الله لِي أَنْ لاَ أَتَكُشُّفَ، فَدَعَا لَهَا.

(۵۲۵۲) ہم سے مسدد نے بیان کیا کما ہم سے بیخی بن الی کثیرنے بیان کیا' ان سے عمران ابو بکرنے بیان کیا' ان سے عطاء بن الی مباح نے بیان کیا کماکہ مجھ سے حفرت ابن عباس بھھ نے کما مہس میں ایک جنتی عورت کونہ و کھادوں؟ میں نے عرض کیا کہ ضرور د کھائیں' كماكد ايك سياه عورت ني كريم النيام كي خدمت مي آئي اور كماكد مجھے مرگی آتی ہے اور اس کی وجہ سے میراستر کھل جاتا ہے۔ میرے ليه الله تعالى سے دعاكر ديجئ آخضرت مانية إنے فرمايا اگر تو جاہ تو مبر كر تحقيج جنت ملح كى اور اگر چاہے تو ميں تيرے ليے اللہ سے اس مرض سے نجات کی دعاکر دول۔ اس نے عرض کیا کہ میں صبر کرول گی پھراس نے عرض کیا کہ مرگی کے وقت میرا ستر کھل جاتا ہے۔ آنخضرت ما الله تعالی ہے اس کی دعا کر دیں کہ سترنہ کھلا کرے۔ آنخضرت ما الإلالي نے لیے دعا فرمائی۔

تری برار کی روایت میں یوں ہے کہ وہ عورت کنے لگی میں شیطان خبیث سے ڈرتی ہوں کمیں جمھ کو نگانہ کرے۔ آپ نے لیستی

فرمایا کہ تجھ کو یہ ڈر ہو تو کینے کے پردے کو آن کر پکڑ لیا کر۔ وہ جب ڈرتی تو کینے کے پردے سے لٹک جاتی گرید لاعلاج رہی۔ امام ابن تیمید نے کما ہے کہ جب پیتیں سال کی عمر میں مرگی کا عارضہ ہو تو وہ لاعلاج ہو جاتی ہے۔ مولانا عبدالحی مرحوم فرنگی محلی جو مشہور عالم ہیں بعارضہ مرگی ۳۵ سال کی عمر میں انتقال فرما گئے۔ رحمہ اللہ (وحیدی)

حافظ صاحب فرماتے ہیں وفید دلیل علی جواز ترک التداوین وفید ان علاج الامراض کلها بالدعاء والالتجاء الی الله وانحج وانفخ من العلاج بالعقاقیر وان تاثیر ذالک وانفعال البدن عنه اعظم من تاثیر الادویة البدنیة الخافرة (فتح الباری) لیخی اس مدیث میں اس امر پر بھی ولیل ہے کہ دواؤں سے علاج ترک کر دینا بھی جائز ہے اور سے کہ تمام یاریوں کا علاج دعاؤں سے اور اللہ کی طرف رجوع کرنا ادویات سے زیادہ نفع بخش علاج ہے اور بدن ادویات سے زیادہ دعاؤں کا اثر قبول کرتا ہے اور اس میں شک و شہد کی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ اس لیے دعائیں مومن کا آخری ہتھیار ہیں۔ یااللہ! بصمیم قلب دعاہے کہ جھے کو جملہ امراض قلبی و قالبی سے شفائے کالمہ عطافرما آمین شم آمین۔

حدَّثَنَا مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا مَخْلَدٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ أَنْهُ رَأَى أُمَّ زُفَرَ تِلْكَ امْرَأَةٌ طَوِيلَةٌ سَوْدَاءُ عَنْ سِتْرِ الْكَعْبَةِ.

٨- باب عِيَادَةِ النَّسَاءِ الرِّجَالَ
 وَعَادَتْ أُمُّ الدُّرْدَاءِ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ
 الْمَسْجِدِ مِنَ الأَنْصَارِ

ہم سے محد بن منکدر نے بیان کیا کہا ہم کو مخلد بن بزید نے خبردی اسیں ابن جرت کے نبردی کہ انہوں انہیں ابن جرت کے نبردی کہ انہوں نے حضرت ام زفر رہی کہا ان لمبی اور سیاہ خاتون کو کعبہ کے پردہ پر دیکھا۔ (حدیث بالامیں اس کاذکرہے)

### باب اس کا ثواب جس کی بینائی جاتی رہے

(۵۲۵۳) ہم سے عبداللہ بن یوسف تنیسی نے بیان کیا کہ ہم سے ایث بن ہاد نے لیث بن سعد نے بیان کیا کہ جھ سے بزید بن عبداللہ بن ہاد نے بیان کیا ان سے مطلب بن عبداللہ بن کیا کہ میں نے رسول اللہ میں کہ جب میں مائے کے اللہ تعالی کا ارشاد ہے کہ جب میں اللہ تعالی کا ارشاد ہے کہ جب میں ایخ کی بندہ کو اس کے دو مجوب اعضاء (آکھوں) کے بارے میں آزمانا ہوں (یعنی نامینا کر دیتا ہوں) اور دہ اس پر صبر کرتا ہے تو اس کے بدلے میں اسے جنت دیتا ہوں۔

باب عور تیں مردول کی بیاری میں پوچھنے کے لیے جاسکتی ہیں۔ حضرت ام الدرداء رہی ہی مجد والول میں سے ایک انصاری کی عیادت کو آئی تھیں۔

یہ حضرت ابودرداء بولٹر کی بیوی تھیں جو مجد نبوی میں اپنے فاوند کی مزاج پری کے لیے حاضر ہوئی تھیں۔ یہ ام درداء بڑھا کے نام سے موسوم تھیں۔ باپ کا نام ابوحدرد قبیلہ اسلم سے بیں بری تھند تبع سنت عالمہ فاضلہ خاتون تھیں۔ ان کا انتقال حضرت ابودرداء بولٹھ سے دو سال پہلے ملک شام میں بعد خلافت عثان بولٹھ ہو گیا تھا۔ (۵۲۵۴) مم سے قتیہ نے بیان کیا' ان سے امام مالک نے' ان سے

ہشام بن عروہ نے 'ان سے ان کے والد نے اور ان سے عائشہ وی اللہ

٥٦٥٤ حدَّثناً قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ الله ﷺ أَلْمَدِينَةَ وُعِكَ أَبُو بَكُر وَبِلاَلٌ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَتْ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِمَا قُلْتُ: يَا أَبَتِ كَيْفَ تَجدُكَ وَيَا بِلاَلُ كَيْفَ تَجدُك؟ قَالَتْ وَكَانَ أَبُو بَكْرِ إِذَا أَخَذَتْهُ الْحُمَّى يَقُولُ:

كُلُّ امْرىء مُصَبِّحٌ فِي أَهْلِهِ وَالْمَوْتُ أَدْنَى مِنْ شِرَاكِ نَعْله وَكَانَ بِلاَلٌ إِذَا أَقْلَعَتْ عَنْهُ يَقُولُ :

أَلاَ لَيْتَ شِعْرِي هَلْ أَبِيتَنَّ لَيْلَةً بوَادٍ وَحَوْلِي إذْخِرٌ وَجَلِيلٌ وَهَلْ أَردَنْ يَوْمًا مِيَاهَ مَجَنَّةٍ وَهَلُ تَبْدُرُنَ لِي شَامَةٌ وَطُفيلٌ قَالَتْ عَائِشَةُ: فَجِنْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﴿ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ: ((اللَّهُمَّ حَبِّبٌ إِلَيْنَا الْمَدِينَةَ كَخُبُّنَا مَكُّةً أَوْ أَشَدُ اللَّهُمُ وَصَحُّحْهَا وَبَارِكُ لَنَا فِي مُدُّهَا وَصَاعِهَا وَانْقُلُ حُمَّاهَا فَاجْعَلْهَا بِالْجُحْفَةِ)).[راجع: ١٨٨٩]

تو ابو بكر بناتية اور بلال مناتية كو بخار ہو گيا۔ بيان كياكم پھريس ان كے پاس (عیادت کے لیے) گئی اور پوچھا' محرم والد بزرگوار آپ کامزاج کیما ہے؟ بلال بن اللہ سے بھی یوچھا کہ آپ کا کیا حال ہے؟ بیان کیا کہ جب حفرت ابو بكر رناتي كو بخار موا تو وه بيه شعر يرها كرتے تھے "مر فخض اینے گھروالوں میں صبح کرتاہے اور موت اس کے تھے سے بھی زیادہ قریب ہے۔" اور بلال بڑاتھ کو جب افاقہ ہو تا تو یہ شعر پڑھتے تھے "كاش مجھے معلوم ہوتا كه كياميں پھرايك رات وادى ميں گزار سكوں گا اور میرے چاروں طرف اذخر اور جلیل (مکه مکرمه کی گھاس) کے جنگل ہوں گے اور کیا میں مجھی مجنہ (مکہ سے چند میل کے فاصلہ پر ایک بازار) کے پانی پر اتروں گااور کیا پھر بھی شامہ اور طفیل (مکہ کے قريب دو بها ژول) كومين اينے سامنے ديكھ سكول گا۔ "حضرت عاكشه اور آپ کو اس کی اطلاع دی آپ نے دعا فرمائی کہ اے اللہ! ہمارے دل میں مدینہ کی محبت بھی اتنی ہی کردے جتنی مکہ کی محبت ہے بلکہ

المستريم عصرت بلال بن رباح بنالته مشهور بزرگ حضرت ابو بمر صديق بنالته ك آزاد كرده بين- اسلام قبول كرفي بر ان كو الل مكه

نے بے حد دکھ دیا۔ امید بن خلف ان کا آقا بست ہی زیادہ ستاتا تھا اللہ کی شان یمی امید ملعون جنگ بدر میں حضرت بلال رناتھ کے ہاتھوں قتل ہوا۔ آخری زمانہ میں ملک شام میں مقیم ہو گئے تھے اور ۹۳ سال کی عمر میں سنہ ۲۰ھ میں دمشق یا حلب میں انتقال

فرمایا' رضی الله عنه وارضاه ـ

باب بیوں کی عیادت بھی جائز ہے

اس سے بھی زیادہ اور اس کی آب وہوا کو ہمارے موافق کردے اور

ہمارے لیے اس کے مداور صاع میں برکت عطا فرما' اللہ اس کا بخار

کہیں اور جگہ منتقل کردے اسے مقام جمفہ میں بھیج دے۔

(۵۲۵۵) ہم سے تجاج بن منہال نے بیان کیا کما ہم سے شعبہ نے بیان کیا' کہا کہ مجھے عاصم نے خبردی' کہا کہ میں نے ابوعثان سے سنا

٩ - باب عِيَادَةِ الصِّبْيَان

٥٦٥٥ حدَّثَنا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَاصِمٌ قَالَ:

سَمِعْتُ أَبَا عُثْمَانَ عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدِ رَضِيَ اللهِ عَنْهُمَا أَنْ ابْنَةً لِلنّبِيِّ صَلّى الله عَنْهُمَا أَنْ ابْنَةً لِلنّبِيِّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَسَعْدَ النّبِيسِيِّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَسَعْدَ وَأَبِي بُنُ كَعْبِ نَحْسِبُ أَنْ ابْنَتِي قَدْ وَأَبِي بُنُ كَعْبِ نَحْسِبُ أَنْ ابْنَتِي قَدْ وَمَا أَعْطَى وَكُلُّ حُضِرَتْ فَاشْهَدْنَا فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا السّلاَمُ وَيَقُولُ: ((إِنْ الله مَا أَخَذَ وَمَا أَعْطَى وَكُلُّ وَيَعُولُ: ((إِنْ الله مَا أَخَذَ وَمَا أَعْطَى وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ مُسَمِّى فَلْتَحْتَسِبْ وَلْتَصْبِنِ) وَلْتَصْبِنِ وَلْتَصْبِنِ وَلَتَصْبِنِ وَلَيْعَالِم فَلْمَا أَعْلَى وَكُلُّ النّبِي فَلَى عَنْدَهُ مُسَمِّى فَلْتَحْتَسِبْ وَلْتَصْبِنِ فَلَيْمِ فَقَامَ اللهِ فَي النّبِي فَلَى وَتُعْمَا اللهِ فَي النّبِي فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ مَا هَذَا يَا رَسُولَ اللهِ فَي النّبِي فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ مَا هَذَا يَا رَسُولَ اللهِ فَي اللّهِ فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ مَا هَذَا يَا رَسُولَ اللهِ فَي اللّهِ فَي اللهِ فَي اللّهِ فَي اللّهِ فَي اللّهِ فَي اللّهُ فَي اللّهُ فِي اللّهِ فَي اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ فِي اللّهِ فَي اللّهِ فَي اللّهُ فِي اللّهُ فَي وَاللّهُ اللهُ عَلَى وَمُعْمَا الله فِي اللهِ اللهِ عَنْ عَبَادِهِ وَلَا يَوْحَمُ الله أَلْ الرّحْمَاءَ)).

[راجع: ۱۲۸٤]

ا مدیث اس باب میں مطابقت ظاہر ہے آنخضرت مل اللہ بنی بنی حضرت زینب بھی کا بی کی کی عیادت کو تشریف لے مجے جو الکیسی استیاری کی سازت کی استیاری کی میں متی جے دیکھ کر آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو مجے اور ان کو آپ نے رحم سے تعبیر فرمایا۔

### ١٠ – باب عِيَادَةِ الأَغْرَابِ بِبِ كَاوُل مِن رَجْ والول كي عيادت كي جانا

٣٥٦ - حدَّنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّنَا عَنْ عَدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُخْتَارٍ حَدَّنَا خَالِدٌ عَنْ عَدُم الْعَزِيزِ بْنُ مُخْتَارٍ حَدَّنَا خَالِدٌ عَنْ عَكْمِ مَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيُّ هَا وَحَلَ عَلَى أَعْرَأَبِيٍّ يَعُودُهُ قَالَ: وَكَانُ النَّبِيُ هَا إِذَا دَخَلَ عَلَى مَرِيضٍ يَعُودُهُ قَالَ لَهُ: ((لاَ بَأْسَ طَهُورٌ إِنْ مَرْيضٍ يَعُودُهُ قَالَ لَهُ: ((لاَ بَأْسَ طَهُورٌ إِنْ مَنَاءَ الله تَعَالَى)). قَالَ قُلْتُ: طَهُورٌ! كَلاً مَلْ هِي حُمَّى تَفُورُ - أَوْ تَتُورُ - عَلَى

اور انہوں نے اسامہ بن زید بھات کہ نی کریم ساتھ کی ایک صاجزادی (حفرت زینب ری افع) نے آپ کو کملوا بھیجا۔ اس وقت حضور اکرم ملی کے ساتھ حضرت سعد بھاتھ اور مارا خیال ہے کہ حضرت ابی بن کعب بناللہ تھے کہ میری بی بستر مرگ پر پڑی ہے اس لي آخضرت مليد مارك يمال تشريف لاكس آخضرت مليد م انسیں سلام کملوایا اور فرمایا کہ الله تعالی کو اختیار ہے جو جاہے دے اور جو جاہے لے ہر چیزاس کے یمال متعین ومعلوم ہے۔ اس ليے اللہ سے اس معيبت ير اجركى اميدوار رہو اور مبركرو-صاجزادی نے پھر دوبارہ قتم دے کرایک آدی بلانے کو بھیجا۔ چنانچہ آپ کھڑے ہوئے اور ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے پھرنجی آتحضرت ما الله کے اور میں اٹھا کر رکھی گئی اور وہ جانکنی کے عالم میں بريثان على آپ كى آئكمول مين آنو آگئے۔ اس بر مفرت سعد نے فرمایا یہ رحمت ہے۔ اللہ تعالی این بندوں میں سے جس کے دل میں چاہتا ہے رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ بھی اینے انہیں بندوں پر رخم کرتا ہے جو خود بھی رحم کرنے والے ہوتے ہیں۔

(۵۲۵۲) ہم سے معلی بن اسد نے بیان کیا کہا ہم سے عبدالعزیز بن عثار نے بیان کیا ان سے عکرمہ نے اور عثار نے بیان کیا ان سے عکرمہ نے اور ان سے معرت ابن عباس بھی ہٹا نے کہ نمی کریم مٹی ہا ایک دیماتی کے پاس اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ راوی نے بیان کیا کہ جب حضور اکرم مٹی ہے کہا تہ کی عیادت کو تشریف لے جاتے تو مریض سے فرماتے کوئی فکر کی بات نہیں۔ ان شاء اللہ بیہ مرض گناہوں سے فرماتے کوئی فکر کی بات نہیں۔ ان شاء اللہ بیہ مرض گناہوں سے فرماتے کوئی فکر کی بات نہیں۔ کان شاء اللہ بیہ مرض گناہوں سے کے جواب میں کما کہ آپ کہتے ہیں کہ بیدیا کی کرنے والا ہے ہرگز

شَيْخٍ كَبِيرِ تُزِيرُهُ الْقُبُورُ فَقَالَ النَّبِيُّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

نہیں بلکہ ریہ بخار ایک بوڑھے برغالب آگیاہے اور اسے قبرتک پہنچا کے رہے گا۔ آپ نے فرمایا کہ پھرابیاہی ہو گا۔

((فَنَعْم إذًا)). [راجع: ٣٦١٨] تریک میں ایسا ہی فرمایا اور جو آپ نے فرمایا وہی ہوا۔ ایک الفظ نکا تو آپ نے بھی ایسا ہی فرمایا اور جو آپ نے فرمایا وہی ہوا۔ ایک سیسی کی است است میں اور آپ نے ایک دیماتی کی ایک دیماتی کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے اور آپ نے اپنی پاکیزہ دعاول سے اسے نوازا۔ سچ ہے انک لعلٰی خلق عظیم۔

### ١١- باب عِيَادَةِ الْمُشْرِكِ

(۵۲۵۷) مم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا کما ہم سے حماد بن ٥٦٥٧ حدَّثَناً سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَس رَضِيَ الله عَنْهُ، أَنَّ غُلاَمًا لِيَهُودَ كَانَ يَخْدُمُ النَّبِيُّ ﷺ فَمَرِضَ فَأَتَاهُ النَّبِيِّ ﷺ يَعُودُهُ فَقَالَ ((أَسْلِمْ)) فَأَسْلَمَ. وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ أبيهِ لَمَّا حُضِرَ أَبُو طَالِبِ جَاءَهُ النَّبِيُّ ﷺ.

[راجع: ١٣٥٦]

المراج المراج المراج المراج كراس في المراج ا کے چنانچہ وہ مسلمان ہو گیا۔ یہ حدیث اوپر گزر چکی ہے حضرت امام بخاری نے اس باب میں ان احادیث کو لا کریہ ثابت کیا ب كه اي نوكرول اور غلامول تك كى اگر وه يهار جول عيادت كرناسنت بـ

١٢ – باب إذًا عَاد مَرِيضًا فَحَضَرَتِ الصَّلاةُ فَصَلَّى بِهِمْ جَمَاعَةُ

٥٦٥٨- حدَّثناً مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي حَدَّثَنِي يَحْيَى حَدَّثَنَا هِشَامٌ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا أَنَّ النَّبِيُّ 👪 دَخَلَ عَلَيْهِ نَاسٌ يَعُودُونَهُ فِي مَرَضِهِ فَصَلَّى بهمْ جَالِسًا فَجَعَلُوا يُصَلُّونَ قِيَامًا فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنِ اجْلِسُوا فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ : ((إِنَّ الْإِمَامَ لِيُؤْتَمُّ بِهِ فَإِذًا رَكَعَ فَارْكَعُوا

### باب مشرک کی عیادت بھی جائزہے

زید نے بیان کیا' ان سے ٹابت نے اور ان سے حضرت انس بڑاٹھ نے كه ايك يمودي لركا (عبدوس نامي) نبي كريم النهيم كي خدمت كياكر تا قعا وہ بیار ہوا تو حضور اکرم ملی اللہ اس کی مزاج بری کے لیے تشریف اسلام قبول کرلیا اور سعید بن مسیب نے بیان کیا اپنے والدسے کہ جب ابوطالب کی وفات کا وقت قریب موا تو آنخضرت مان کے باس مزاج بری کے لیے تشریف لے گئے۔

باب کوئی شخص کسی مریض کی عیادت کے لیے گیااور وہیں نماز کاوقت ہو گیاتووہیں لوگوں کے ساتھ باجماعت نماز ادا

(۵۲۵۸) ہم سے محدین مٹنی نے بیان کیا کماہم سے یکیٰ بن ابی کیر نے بیان کیا کما ہم سے ہشام بن عردہ نے بیان کیا کما کہ مجھے میرے والدنے خبردی اور انہیں حضرت عائشہ رہی افیانے کہ کچھ محلبہ نمی کریم اللا كى آپ ك ايك مرض ك دوران مزاج يرى كرف آك. آنخضرت ما في إن انهي بيث كرنماز ردهائي ليكن صحابه كمرت موكر ى نماز يره رب تعد اس لي آخضرت من المارية في النيل بيض كا اشارہ کیا۔ نمازے فارغ ہونے کے بعد آخضرت می الم نے فرمایا کہ

وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا وَإِنْ صَلَّى جَالِسًا فَصَلَّوا جُلُوسًا). قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ قَالَ الْحُمَيْدِيُّ: هَذَا الْحَدِيثُ مَنْسُوحٌ لأَنْ النَّبِيُّ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آخِرَ مَا صَلَّى صَلَّى قَاعِدًا وَالنَّاسُ خَلْفَهُ قِيَامٌ.

[راجع: ٦٨٨]

امام اس لیے ہے کہ اس کی اقداکی جائے ہیں جب وہ رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو ، جب وہ سراٹھائ تو تم (مقدی) بھی سراٹھاؤ اور اگر وہ بیٹھ کر نماز پڑھے تو تم بھی بیٹھ کر پڑھو۔ ابوعبداللہ حضرت امام بخاری نے کما کہ مطابق قول حضرت حمیدی بیہ حدیث منسوخ ہے کیونکہ نبی کریم ملٹھ کیا نے آخر (مرض الوفات) میں نماز بیٹھ کر پڑھائی اور لوگ آپ کے پیچھے کھڑے ہو کراقد اکر رہے تھے۔

آ تخضرت ساتیا کی مزاج بری کے لیے بہت محابہ حاضر ہو گئے ای دوران نماز کا وقت ہو گیا' اس لیے آپ نے بحالت المینی سیسی مرض ہی ان کو باجماعت نماز پڑھائی اور امام کی افتدا کے تحت بیٹھ کر نماز پڑھنے کا حکم فرمایا مگر بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا جیسا کہ خود امام بخاری نے وضاحت فرما دی ہے باب اور حدیث میں مطابقت ظاہر ہے۔

باب مریض کے اوپر ہاتھ رکھنا

(۵۲۵۹) ہم سے کی بن ابراہیم نے بیان کیا کما ہم کو جعید بن عبدالرحلٰ نے خبر دی' انہیں عائشہ بنت سعد نے کہ ان کے والد (حضرت سعد بن ابي وقاص رالله على كيا كم ميس مكه ميس بهت سخت بہار پڑ گیا تو رسول اللہ ما اللہ علی میری مزاج پری کے لیے تشریف لائے۔ میں نے عرض کیااے اللہ کے نبی! (اگر وفات ہو گئ تو) میں مال جھوڑوں گا اور میرے پاس سوا ایک لڑکی کے اور کوئی وارث نہیں ہے۔ کیا میں اینے دو تهائی مال کی وصیت کر دوں اور ایک تهائی چھوڑ دوں۔ آخضرت سال الم نے فرمایا کہ نہیں میں نے عرض کیا پھر آدھے کی وصیت کردوں اور آدھا(اپنی بچی کے لیے) چھوڑ دول فرملیا کہ نمیں پر میں نے کما کہ ایک تمائی کی وصیت کردوں اور باقی دو تمائی لڑی کے لیے چھوڑ دوں؟ آخضرت النجام نے فرملیا کہ ایک تمائی کر دواور ایک تمائی بھی بہت ہے۔ پھر آخضرت النجام ان کی پیشانی پر رکھا (حفرت سعد روالله نے بیان کیا) اور میرے چرے اور پیٹ پر آپ نے ا پنامبارک ہاتھ کھیرا پھر فرملیا اے اللہ! سعد کو شفاعطا فرما اور اس کی جرت کو کمل کر حضور اکرم بانجا کے دست مبارک کی محتذک این جگرکے حصد بر میں اب تک یا رہا ہوں۔

١٣- باب وضْعِ الْيَدِ عَلَى الْمَريض ٥٩٥٩ حدَّثَنا الْمَكِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا الْجُعَيْدُ عَنْ عَائِشَةَ بنْتِ سَعْدِ أَنَّ أَبَاهَا قَالَ: تَشَكُّيْتُ بِمَكَّةَ شَكُوا شديدا فَجَاءَنِي النَّبِيُّ صَلِّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي فَقُلْتُ: يَا نَبِيُّ اللهِ إِنِّي أَتْرُكُ مَالاً وَإِنِّي لَمْ أَتْرُكُ إِلاَّ بِنْتَا وَاحِدَةً فَأُوصِي بِثُلُثَى مَالِي وَأَتْرُكُ النُّلُثَ فَقَالَ: ((لاً))، فَقُلْتُ فَأُوصِي بِالنَّصْفِ وَأَتْرُكُ النَّصْفَ، قَالَ: ((لاً)). قُلْتُ فَأُوصِي بِالنُّلُثِ وَأَتْرُكُ لهَا النُّلُنَيْن قَالَ: ((النُّلُثُ وَالنُّلُثُ كَثِيرٌ)) ثُمُّ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى جَبْهَتِهِ ثُمُّ مَسَحَ يَدَهُ عَلَى وَجْهِي وَبَطْنِي ثُمَّ قَالَ: ﴿(اللَّهُمُّ اشْفِ سَعْدًا وَأَتْمِمْ لَهُ هِجْرَتَهُ)) فَمَا زَلْتُ أَجدُ بَردَهُ عَلَى كَبدِي فِيمَا يُخَالُ إلَىُّ حَتَّى السَّاعَةِ.

حطرت سعد بن الى و قاص قريش عشره مبشره ميس سي مين ستره سال كى عمر مين اسلام لائے۔ تمام غزوات مين شريك رب

لينتج

بڑے متجاب الدعوات تھے۔ آنخضرت سے کے ان کے لیے قبولیت دعاکی دعاکی تھی۔ اس کی برکت سے ان کی دعا قبول ہوتی تھی۔ یمی ہیں جن کے لیے حضور سے بیا ہے فرمایا تھا (ادم یاسعد فداک ابی وامی) سند ۵۵ھ میں مقام عقیق میں وفات پائی۔ سترسال کی عمر تھی مروان بن تھم نے نماز جنازہ پڑھائی۔ مدینے کے قبرستان بقیع الغرقد میں دفن ہوئے رضی اللہ عنہ وارضاہ آمین۔

 [راجع: ٧٤٢٥]

معلوم ہوا کہ مصیبت بینچنے سے بیاریوں میں مبتلا ہونے سے اور آفتوں کے آنے سے انسان کے گناہ دور ہوتے ہیں اگر انسان مبرو شکر کے ساتھ ساری ٹکالیف سہ لیتا ہے۔

# ١٤ - باب مَا يُقَالُ لِلْمَرِيضِ، وَمَا يُجيئ يُجيئ

مُثْنَانُ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُّ الْمُواهِيمَ التَّيْمِيُّ عَنْ الْمُرَاهِيمَ التَّيْمِيُّ عَنْ الْمُرَاهِيمَ التَّيْمِيُّ عَنْ عَبْدِا لللهِ رَضِي عَنِ الْمَحَدِ اللهِ مَنْ عَبْدِا لللهِ رَضِي اللهِ عَنْ عَبْدِا للهِ رَضِي اللهِ عَنْهُ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيُّ فَقَالِهِي مَرَضِهِ فَمَسِسْتُهُ وَهُوَ يُوعَكُ وَعَكَ شَدِيدًا وَذَلِكَ أَنْ لَكَ فَمُسِسْتُهُ وَهُوَ يُوعَكُ وَعَكَ شَدِيدًا وَذَلِكَ أَنْ لَكَ اللهِ عَنْ مُسْلِم يُصِيبُهُ أَجْرَيْنِ قَالَ: ((أَجَلُ وَمَا مِنْ مُسْلِم يُصِيبُهُ أَجْرَيْنِ قَالَ: ((أَجَلُ وَمَا مِنْ مُسْلِم يُصِيبُهُ

### باب عیادت کے وقت مریض سے کیا کما جائے اور مریض کیاجواب دے

(۵۲۱۱) ہم سے قبیصہ نے بیان کیا' انہوں نے کہاہم سے سفیان اوری
نے بیان کیا' ان سے اعمش نے بیان کیا' ان سے ابراہیم تنی نے' ان
سے حارث بن سوید نے اور ان سے عبداللہ بن مسعود بوالتہ نے بیان
کیا کہ میں رسول اللہ ملتہ ہے کہ خدمت میں جب آپ بیار تنے حاضر
ہوا۔ میں نے آپ کا جسم چھوا' آپ کو تیز بخار تھا۔ میں نے عرض کیا
آپ کو تو برا تیز بخار ہے یہ اس لیے ہوگا کہ آپ کو دگنا اواب ملےگا۔
آپ کو تو برا تیز بخار ہے یہ اس لیے ہوگا کہ آپ کو دگنا اواب ملےگا۔

أَذًى إِلاَّ حَاتَتْ خَطَايَاهُ عَنْهُ كَمَا تَحَاتُ وَرَقُ الشَّجَرِ)). [راجع: ٥٦٤٧]

باب اور عدیث میں مطابقت ظاہر ہے مریض کی ہمت افزائی کے لیے اسے صحت مند ہونے اور رحمت اور بخش اور ثواب کی بشارت دینا مناسب ہے۔

کے ہے جھڑجاتے ہیں۔

277 - حدَّثَنَا إَسْحَاقُ حَدَّثَنَا خَالِدٌ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ خَالِدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبْسُ اللهِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبْسُ رَضِيَ اللهِ عَنْهُمَا أَنْ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ دَخَلَ عَلَى رَجُلِ يَعُودُهُ فَقَالَ عَلَى ((لاَبَأْسَ طُهُورٌ إِنْ شَاءً الله)) فَقَالَ: كَلاَّ بَلْ هِيَ حُمَّى تَفُورُ عَلَى شَيْخٍ كَبِيرٍ كَيْمَا تُورِيرُهُ الْقُبُورُ، فَقَالَ النَّبِي عَلَى شَيْخٍ كَبِيرٍ كَيْمَا تُورِيرُهُ الْقُبُورُ، فَقَالَ النَّبِي عَلَى شَيْخٍ كَبِيرٍ كَيْمَا إِذَاكِي اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

(2717) ہم سے اسحاق بن شاہین واسطی نے بیان کیا کہ ہم سے خالد بن عبداللہ نے بیان کیا ان سے خالد حذاء نے ان سے عکرمہ نے اور ان سے حفرت ابن عباس بی شائل نے کہ رسول اللہ سائی ہے ایک محض کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے اور ان سے فرمایا کہ کوئی فکر نہیں اگر اللہ نے چاہا۔ (یہ مرض) گناہوں سے پاک کرنے والا ہوگا کیکن اس نے یہ جواب دیا کہ ہرگز نہیں یہ تو ایسا بخار ہے جو ایک بوڑھے پر غالب آچکا ہے اور اسے قبر تک پنچا کر ہی رہے گا'اس پر تخضرت ماہی اے فرمایا کہ پھراساہی ہوگا۔

تکلیف پہنچی ہے تواس کے گناہ اس طرح جھڑجاتے ہیں جیسے درخت

جہرے اور شعے کو رسول کریم ملی ہے گئی بٹارت پر یقین کرنا ضروری تھا گراس کی زبان سے برعکس لفظ نکلا آنخضرت ملی ہے اس کی مسلمت کے اس کی اس کی معابق ہی ہو گا۔ چنانچہ ایبا ہی ہوا اور اس کی موت آگئ، نامیدی ہر حال میں کفرے۔ اللہ تعالی ہر مسلمان کو نامیدی سے بچائے، آمین۔

١٥ - باب عِيَادَةِ الْمَرِيضِ رَاكِبًا
 وَمَاشِيًا وَرِدْفًا عَلَى الْحِمَارِ

اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْل، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرُووَةَ اللَّيْثُ عَنْ عُوْوَةَ اللَّيْثُ عَنْ عُوْوَةَ اللَّيْثُ عَنْ عُرُووَةَ اللَّيْثُ عَنْ عُرُووَةَ اللَّيْثُ عَلَى عَلَى ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرُووَةَ اللَّيْ عَلَى اللَّيْ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَلْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْ

# باب مریض کی عیادت کو سوار ہو کریا پیدل یا گدھے پر کسی کے بیچھے بیٹھ کرجانا ہر طرح جائز درست ہے

(۵۲۱۳) ہم سے بچیٰ بن بگیرنے بیان کیا کہا ہم سے لیٹ نے بیان کیا ان سے عقبل نے ان سے ابن شہاب نے ان سے عوہ نے اس سے ابن شہاب نے ان سے عوہ نے اس سے ابن شہاب نے ان سے عوہ نے اس سامہ بن زید بڑی ہے کی پالان پر فدک کی چادر ڈال کر اس پر سوار ہوئے اور اسامہ بن زید بڑی ہے کو اپنے بچھے سوار کیا۔ آنخضرت ملٹی ہے اس سعد بن عبادہ بڑا تھ کی عیادت کو تشریف لے جارہے تھے 'یہ جنگ بدر سے پہلے کا واقعہ ہے۔ آنخضرت ملٹی ہے اور ایک مجلس سے گزرے جس میں عبداللہ بن الی ابن سلول بھی تھا۔ عبداللہ ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا اس مجلس میں عبداللہ بن میں ہر گروہ کے لوگ تھے مسلمان بھی مشرکین بھی یعنی بت پرست اور یہودی بھی۔ مجلس میں عبداللہ بن رواحہ بڑا تھی جسواری کی

**€**(270) ► **3**(3) **€** 

گرد جب مجلس تک پیچی تو عبدالله بن ابی نے اپنی چادر اپنی ناک پر ركه لى اور كماكه بم يركر دنه الراؤ- پھر آمخضرت ما تيكيانے انہيں سلام کیااور سواری روک کروہاں اڑ گئے پھر آپ نے انہیں اللہ کی طرف بلایا اور قرآن مجید روه کرسایا۔ اس پر عبدالله بن ابی نے کما میال تهاری باتیں میری سمجھ میں نہیں آتیں اگر حق ہیں تو ہاری مجلس میں انسیں بیان کر کے ہم کو تکلیف نہ پہنچایا کرو' اپنے گھرجاؤ وہاں جو تمهارے پاس آئے اس سے بیان کرو۔ اس پر حضرت ابن رواحہ بھاتھ نے کما کیوں نمیں یارسول اللد! آپ ماری مجلسوں میں ضرور تشریف لائيں كيونكه جم ان باتوں كو پند كرتے ہيں۔ اس پر مسلمانوں ، مشركوں اور يموديوں ميں جھرك بازى ہو گئى اور قريب تھاكد ايك دوسرے ر حمله كر بیضت ليكن آپ انسيل خاموش كرتے رہے يمال تك كه سب خاموش ہو گئے پھر آنخضرت النہ کیا اپنی سواری پر سوار ہو کر سعد بن عبادہ ہو اللہ کے یمال تشریف لے گئے اور ان سے فرمایا سعد! تم ف سانسیں ابوحباب نے کیا کہا۔ آپ کا اشارہ عبداللہ بن الی کی طرف تھا۔ اس پر حضرت سعد بناٹھ بولے کہ یارسول اللہ! اسے معاف کر دیجے اور اس سے در گزر فرمایے۔ الله تعالی نے آپ کووہ نعمت عطا فرمادی جو عطا فرمانی تھی (آپ کے مدینہ تشریف لانے سے پہلے)اس بتی کے لوگ اس پر متفق ہو گئے تھے کہ اسے تاج پہنا دیں اور اپنا مردار بنالیں لیکن جب اللہ تعالی نے اس منصوبہ کو اس حق کے ذریعہ جو آپ کو اس نے عطا فرمایا ہے ختم کر دیا تو وہ اس پر گز گیا ہیہ جو کچھ معاملہ اس نے آپ کے ساتھ کیاہے ای کا نتیجہ ہے۔

فلَمَّا غَشِيَتِ الْمَجْلِسَ عَجَاجَةُ الدَّابَّةِ خَمَّر عَبْدُ الله بْنُ أُبَيُّ أَنْفَهُ بِرِدائِهِ قَالَ: لاَ تُغَبِّرُوا عَلَيْنَا، فَسَلَّمَ النَّبِيُّ ﷺ ووَقَفَ وَنَزَلَ فَدَعَاهُمُ إلى الله فَقَراً عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ ا لله بْنُ أُبَيِّ: يَا أَيُّهَا الْمَرْءُ إِنَّهُ لاَ أَحْسِنَ مِمَّا تَقُولُ إِنْ كَانَ حَقًّا فَلا تُؤُدْنَا بِهِ فِي مَجَالِسِنَا وَارْجِعْ إِلَى رَحْلِك فَمْنْ جَاءَكَ مِنَّا فَاقْصُصْ عَلَيْهِ قَالَ ابْنُ رَوَاحَةً : بلِّي يَا رَسُولَ الله. فاغْشَنا بهِ فِي مَجَالِسِنَا فَإِنَّا نُحِبُّ ذَلِك فَاسْتَبَّ الْمُسْلِمُونَ والْمُشْرِكُونَ وَالْيَهُوٰدُ حَتَّى كَادُوا يَتَثَاوَرُونَ، فَلَمْ يَزَلَ النَّبِيُّ ﷺ يُخَفُّضُهُمْ حَتَّى سَكَتُوا فَرَكِبَ النَّبِيُّ ﴿ إِلَّهُ دَابَّتَهُ حَتَّى دُخَلَ عَلَى سَعْد بْنِ عُبَادَةَ فَقَالَ لَهُ : (رأَيُ سَعْدُ أَلَمٌ تَسْمَعْ مَا قَالَ أَبُو حُبَابٍ)) يُوِيدُ عَبْدَ الله بْنُ أُبَيٍّ، قَالَ سَعْدٌ : يَا رَسُولَ الله اعْفُ عَنْهُ وَاصْفَحْ فَلَقَدْ أَعْطَاكَ الله مَا أَعْطَاكَ وَلَقَدِ اجْتَمَعَ أَهْلُ هَذِهِ الْبُحَيْرَةِ أَنْ يُتَوِّجُوهُ فَيْعَصِّبُوهُ فَلَمَّا رُدَّ ذَلِكَ بِالْحَقِّ الَّذِي أَعْطَاكَ الله شَرِقَ بذَلِكَ فَذَلِكَ الَّذِي فَعَلَ بِهِ مَا رَأَيْتَ. [راجع: ۲۹۸۷]

آئی ہے اس موقع پر آتخضرت سے کہا گدھے پر سوار ہو کر فہ کورہ صورت میں تشریف لے گئے تھے۔ باب اور حدیث میں یمی مطابقت میں میں علیہ اپنی بادشان کا خواب میں عبد اللہ بن ابی منافق کا ذکر عمنی طور پر آیا ہے۔ یہ منافق آپ کے مدینہ آنے سے پہلے اپنی بادشان کا خواب د کھ رہا تھا جو آپ کی تشریف آوری سے غلط ہو گیا' ای لیے یہ بظاہر مسلمان ہو کر بھی آخر وقت تک اسلام کی بخ کنی کے دریے رہا۔

(۵۲۲۴) ہم سے عمرو بن عباس نے بیان کیا کما ہم سے عبدالرحمٰن نے بیان کیا کما ہم سے سفیان نے بیان کیا ان سے محد نے جو متلدر کے بیٹے ہیں اور ان سے حفرت جابر بن عبداللہ بھی اے بیان کیا کہ ٥٦٦٤ - حدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبَّاس حَدَّثَنَا عَبْدُ الرُّحْمَن حَدَّثَنَا سُفْيَانٌ عَنْ مُحَمَّدٍ هُوَ ابْنُ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ رَضِيَ الله عَنْهُ

قَالَ: جَاءَنِي النّبِيُ اللّهِ يَعُودُنِي لَيْسَ بِرَاكِبِ بَغْلِ وَلاَ بِرُذُونَ. [راجع: ١٩٤] برَاكِب بَغْلِ وَلاَ بِرُذُونَ. [راجع: ١٩٤] ١٦ - باب مَا رُخّصَ لِلْمَرِيضِ أَنْ يَقُولَ : إِنّي وَجِعٌ أَوْ وَارَأُسَاهُ أَوِ الشّنَدَّ بِي الْوَجَعُ وَقَوْلِ أَيُّوبَ عَلَيْهِ السُّلاَم : ﴿أَنّي مَسّنِيَ الصُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرّاحِمِينَ ﴾

٥٦٦٥ حدَّثَنَا قَبِيصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْبِي نَجِيحٍ وَ أَيُّوبَ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عُبْدِ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عُبْدِ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُبْدِ أَلْ حُمْنَ اللّهِيُ عُبْدَ وَضَى الله عَنْهُ قَالَ: مَرَّ بِي اللّهِيُ عُجْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: مَرَّ بِي اللّهِيُ وَأَنَا أُوقِدُ تَحْتَ الْقِدْرِ فَقَالَ: (أَيُوْذِيكَ هَوَامٌ رَأْسِك؟)) قُلْتُ: نَعَمْ. ((أَيُوْذِيكَ هَوَامٌ رَأْسِك؟)) قُلْتُ: نَعَمْ. فَدَعَا الْحَلَاقَ فَحَلَقَهُ ثُمَّ أَمَرَنِي بِالْفِدَاءِ.

[راجع: ۱۸۱٤]

آخبرَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ بِلاَلِ عَنْ يَخْيَى بْنِ أَبُو زَكَرِيَّاء أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلِ عَنْ يَخْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ : سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ : وَارَأْسَاهُ فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَى: ((ذَاكِ لَوْ كَانَ وَأَنَا حَيِّ فَأَسْتَغْفِرُ لَكِ وَأَذَعُو لَكِ)) فَقَالَتْ عَائِشَةُ : وَارْأُسَاهُ فَقَالَتْ عَائِشَةُ : لَكِ وَأَذَعُو لَكِ)) فَقَالَتْ عَائِشَةُ : وَارْأُسَاهُ وَالله أَنِّي لَأَظُنُكَ تُحِبُ مَوْتِي وَالْحِلْيَاهُ وَالله أَنِّي لِأَظُنُكَ تُحِبُ مَوْتِي وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ لَطَلِلْتَ آخِرَ يَوْمِكَ مُعَرِّسًا وَلَوْ كَانَ وَأَنِيهِ وَأَعْهَدَ أَنْ يَوْمِكَ مُعَرِّسًا أَنْ وَارْأُسَاهُ لَقَدْ هَمَمْتُ أَوْ أَرَدْتُ أَنْ يَقُولَ أَرْسِلَ إِلَى أَبِي بَكُو وَانْنِهِ وَأَعْهَدَ أَنْ يَقُولَ

نی کریم ملی الم میری عیادت کے لیے تشریف لائے آپ نہ کی نچر پر سوار تھے نہ کسی گھوڑے پر۔ (بلکہ آپ پیدل تشریف لائے تھے۔)

باب مریض کا بوں کمنا کہ مجھے تکلیف ہے یا بوں کمنا کہ
"ہائے میرا سرد کھ رہاہے یا میری تکلیف بہت بردھ گئ" اور حضرت ابوب علیلتا کا بیہ کمنا بھی اسی قبیل سے ہے کہ "اب میرے رب! مجھے سرا سر تکالیف نے گھیرلیا ہے اور توبی سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔"

(۵۲۲۵) ہم سے قبیعہ نے بیان کیا' کہا ہم سے سفیان نے بیان کیا'
ان سے ابن ابی نجیج اور ابوب نے' ان سے مجام نے' ان سے عبدالرحان بن ابی لیل نے اور ان سے کعب بن عجرہ بڑاتھ نے کہ نبی کریم ملٹھیلا میرے قریب سے گزرے اور میں ہانڈی کے نیچ آگ ملکا رہا تھا۔ آخضرت ملٹھیلا نے فرمایا کیا تمہارے سرکی جوویں جہیں تکلیف پنچاتی ہیں۔ میں نے عرض کیا جی ہاں پھر آپ نے جام بلوایا اور اس نے میرا سرمونڈ دیا اس کے بعد آخضرت ملٹھیلا نے مجھے فدید ادا کردیے کا تھم فرمایا۔

(۱۹۲۷) ہم ہے کی بن کی ابو ذکریا نے بیان کیا کہا ہم کوسلیمان بن بلال نے خبردی 'ان سے بچی بن سعید نے 'کہ میں نے قاسم بن محمہ سے سنا' انہوں نے بیان کیا کہ (سرکے شدید درد کی وجہ سے) عائشہ رفی ہوں نے کہا ہائے رے سر! اس پر رسول اللہ طی بی نے فرمایا اگر ایسا میری زندگی میں ہو گیا (یعنی تمہارا انقال ہو گیا) تو میں تمہارے لیے استعفار اور دعا کروں گا۔ عائشہ رفی ہونا نے کہا افسوس' اللہ کی قتم! میرا خیال ہے کہ آپ میرا مرجانا ہی پند کرتے ہیں اور اگر ایسا ہو گیا تو اس نے کہ آپ میرا مرجانا ہی پند کرتے ہیں اور اگر ایسا ہو گیا تو سے ساتھ اس نے نو درد سرمیں جتلا ہوں۔ میرا ارادہ ہو تا تھا کہ ابو بکر والوں کے بیل گراریں گے۔ آخضرت ابو بکر والوں نے میرا ارادہ ہو تا تھا کہ ابو بکر والے ابو کی اور اس کے بیٹے کو بلا جیجوں اور انہیں (غلافت کی) وصیت کر دوں۔ کہیں ایسانہ ہو کہ میرے بعد کنے والے کچھ اور کہیں (کہ

الْقَائِلُونْ، أَوْ يَتَمَنِّى الْمُتَمَنُّونْ)). ثُمَّ قُلْتُ يَأْتِي الله وَيَدْفَعُ الْمُؤْمِنُونَ أَوْ يَدْفَعُ الله وَيَأْتِي الْمُؤْمِنُونَ. [طرفه في: ٧٢١٧].

ظلافت جاراحق ہے) یا آرزو کرنے والے کسی اور بات کی آرزو کریں (کہ ہم خلیفہ ہو جائیں) پر میں نے اپنے جی میں کما (اس کی ضرورت ہی کیا ہے) خود اللہ تعالی ابو بر رہ اللہ کے سوا اور کسی کو خلیفہ نہ ہونے دے گانہ مسلمان اور کسی کی خلافت ہی قبول کریں گے۔

جیسا آنخضرت ملکیم نے فرمایا تھا دیا ہی ہوا انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق بڑائی ہی کو خلیفہ کیا تو آنخضرت ملٹھیا نے صاف و کلیسیمی مرتح سب لوگوں کے سامنے ان کو اپنا جانشین نہیں کیا تھا گر منشائے خداوندی بھی میں تھا کہ ابو بکر بڑائند خلیفہ ہوں ان کے بعد عمر بزالتد ان کے بعد عثان را شد ان کے بعد علی را شد ، مشائے ایزدی بورا موا۔

٥٦٦٧ حدَّثَناً مُوسَى حَدَّثَنا عَبْدُ الْعَزيزِ بْنُ مُسْلِم حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ

التَّيْمِيِّ عَن الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: ((دَخَلْتُ عَلَى اِلنَّبِيُّ ﴿ وَهُو يُوعَكُ فَمَسِسْتُهُ فَقُلْتُ إِنَّكَ لَتُوعَكُ وَعْكُمَا شَدِيدًا قَالَ: ((أَجَلْ كَمَا يُوعَكُ رَجُلاَن مِنْكُمْ)) قَالَ: لَكَ أَجْرَانِ قَالَ: ((نَعَمْ مَا مِنْ مُسْلِم يُصِيبُهُ أَذًى مَرَضٌ فَمَا سِوَاهُ إِلاَّ حَطُّ اللهُ سَيِّنَاتِهِ كَمَا تَحُطُّ الشَّجَرَةُ وَرَقَهَا)).

[راجع: ٧٤٧٥]

٥٦٦٨ حدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي سَلَمَةً أَخْبَرَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ عَامِرٍ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: جَاءَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي مِنْ وَجَعِ اشْتَدُّ بِي زَمَنَ حَجُّةِ الْوَدَاعِ فَقُلْتُ : بَلَغَ بِي مِنَ الْوَجَعِ مَا تَرَى وَأَنَا ذُو مَالِ وَلاَ يَوثُنِي إِلاًّ ابْنَةً لِي أَفَأَتَصَدُّقُ بِثُلْثَيْ مَالِي؟ قَال : ((لاً)). قُلْتُ بالشَّطْرِ قَالَ: ((لاً)). قُلْتُ

(۵۲۷۷) ہم سے مویٰ بن اساعیل نے بیان کیا کماہم سے عبدالعزیز بن مسلم نے بیان کیا کہا ہم سے سلیمان اعمش نے بیان کیا ان سے ابراہیم تی نے ان سے حارث بن سوید نے اور ان سے حفرت عبدالله بن مسعود بوالله نے بیان کیا کہ میں نبی کریم النا الم میں حاضر ہوا تو آپ کو بخار آیا ہوا تھامیں نے آپ کا جسم چھو کرعرض كياكه آنخضرت التي إكوتوبواتيز بخارب حضور اكرم التي الم في فرمايا کہ ہاں تم میں کے دو آدمیوں کے برابر ہے۔ حضرت ابن مسعود بنالخد نے عرض کیا کہ آنخضرت ملٹیا کا جربھی دوگنا ہے۔ کما ہاں پھر آپ نے فرمایا کہ کسی مسلمان کو بھی جب کسی مرض کی تکلیف یا اور کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ اس کے گناہ کو اس طرح جھاڑ دیتا ہے جس طرح درخت این بتوں کو جھاڑ تاہے۔

(۵۲۱۸) جم سے موسیٰ بن اساعیل نے بیان کیا کماجم سے عبدالعزیز بن عبدالله بن ابی سلمه نے بیان کیا کماہم کو زہری نے خردی انسیں عامر بن سعد بن انی وقاص نے اور ان سے ان کے والد نے کہ جارے بہال رسول الله ملتھا میری عیادت کے لیے تشریف لائے میں جبة الوداع کے زمانہ میں ایک سخت بیاری میں مبتلا ہو گیا تھا میں نے عرض کیا کہ میری بیاری جس حد کو پہنچ چکی ہے اسے آتخضرت النام و مکھ رہے ہیں 'میں صاحب دولت ہوں اور میری وارث میری صرف ایک اڑی کے سوا اور کوئی نہیں تو کیامیں اینادو تهائی مال صدقه کر دوں۔ آنخضرت ماہلیانے فرمایا کہ نہیں۔ میں نے عرض کیا پھر آدھا

النُّلُثُ قَالَ: ((النُّلُثُ كَثِيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَلَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ وَلَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ الله إِلاَّ أُجِرْتَ عَلَيْهَا حَتَّى مَا تَجْعَلُ في في المُرَأَتِكَ).

کردوں' آپ نے فرمایا کہ نہیں۔ میں نے عرض کیا ایک تمائی کر دوں۔ آخضرت ملٹی ہے فرمایا کہ تمائی بہت کافی ہے اگر تم اپنے وار توں کو غنی چھوڑ کر جاؤ تو یہ اس سے بہترہے کہ انہیں محتاج چھوڑ و اور وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں اور تم جو بھی خرچ کرو گاور اس سے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا مقصود ہو گاس پر بھی تہیں تواب ملے گا جہیں تواب ملے گا جو تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتے ہو۔

تہ ہے۔ کی جی مسلمان کا ہرکام جو نیک ہو تواب ہی تواب ہے اس کا کاروبار کرنا بھی تواب ہے اور بیوی و بچوں کو کھانا پلانا بھی تواب ہے کی اِنَّ صَلَاتِی وَنُسٰکِی وَمَحْیَایَ وَمَمَاتِیْ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِیْنَ ﴾ (الانعام: ۱۲۲) کا کی مطلب ہے۔

باب مریض لوگوں سے کے کہ میرے پاس سے اٹھ کر چلے جاؤ

(۵۲۲۹) ہم سے ابراہیم بن مویٰ نے بیان کیا کما ہم سے ہشام بن عروہ نے بیان کیا' ان سے معمر نے (دوسری سند) اور مجھ سے عبداللہ بن محمد نے بیان کیا' کہاہم سے عبدالرزاق نے بیان کیا' کہاہم کومعمر نے خبردی 'انہیں زہری نے 'انہیں عبیدالله بن عبدالله نے اور ان ے حضرت ابن عباس جہن فے بیان کیا کہ جب رسول الله ما الله ما الله ما وفات كاونت قريب آياتو گريس كئي صحابه موجود تھے۔ حضرت عمر بن خطاب بن الله بھی وہیں موجود تھے۔ حضور اکرم الٹیایا نے فرمایا لاؤ میں تمارے لیے ایک تحریر لکھ دول تاکہ اس کے بعد تم غلط راہ پر نہ چلو۔ حضرت عمر مزار نے اس پر کما کہ آنخضرت ماٹیکیا اس وقت سخت تکلیف میں ہیں اور تمهارے پاس قرآن مجید تو موجود ہی ہے جمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے۔ اس مسئلہ پر گھرمیں موجود صحابہ کااختلاف ہو گیااور بحث کرنے لگے۔ بعض صحابہ کتے تھے کہ آنخضرت ملہ پیا کو (لکھنے کی چیزیں) دے دو تاکہ آنحضور سائی یا ایس تحریر لکھ دیں جس کے بعد تم گمراہ نہ ہو سکو اور بعض صحابہ وہ کہنے تھے جو حضرت عمر بناتھ نے کما تھا۔ جب آنخضرت ملٹی کیا کے پاس اختلاف اور بحث بردھ می تو آخضرت ملتَّ إلم في مالي كه يهال سے يطبح جاؤ - حضرت عبيد الله في

# ١٧ – باب قَوْلِ الْمَرِيضِ : قُومُوا عَنّى

٥٦٦٩ حدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ مَعْمَرٍ حِ وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: لَمَّا حُضِرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَفِي الْبَيْتِ رَجَالٌ فِيهِمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ النَّبِيُّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ((هَلُمُّ أَكْتُبُ لَكُمْ كِتَابًا لا تَضِلُّوا بَعْدَهُ)) فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّ النَّبِيِّ اللَّهِ قَدْ غَلَبَ عَلَيْهِ الْوَجَعُ وَعِنْدَكُمُ الْقُرْآنُ حَسْبُنَا كِتَابُ الله فَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْبَيْتِ فَاخْتَصَمُوا، فَكَانَ مِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ قَرَّبُوا يَكُتُبُ لَكُمُ النَّبِيُّ الله كِتَابًا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ مَا قَالَ عُمَرُ: فَلَمَّا أَكْثَرُوا اللُّغْوَ وَالاخْتِلاَفَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ رَسُولُ ا لله ﷺ: ((قُومُوا)) قَالَ عُبَيْدُ الله: وَكَانَ ابْنُ

عَبَّاسٍ يَقُولُ: إِنَّ الرَّزِيَّةَ كُلَّ الرَّزِيَّةِ مَا بَيْ حَالَ بَيْنَ رَسُولِ اللهِ ﴿ وَبَينَ أَنْ يَكْتُبَ اللهِ لَهُمْ ذَلِكَ الْكِتَابَ مِنْ اخْتِلاَفِهِمْ وَلَغَطِهِمْ. لَلْ

بیان کیا کہ حضرت ابن عباس بھھٹ کما کرتے تھے کہ سب سے زیادہ افسوس کی وجہ سے آنخضرت افسوس کی وجہ سے آنخضرت ملی وجہ سے آنخضرت ملی ہو آپ مسلمانوں کے لیے لکھنا چاہتے میں تہ

[راجع: ١١٤]

الدير فيما وقع موضى اللى كى تقى اس واقعہ كے تين روز ابعد آپ باحيات رہے اگر آپ كو كى منظور ہوتا كہ وصيت نامه المستريك الكونا چاہئے تو اس كے بعد كى وقت تكوا دية گربعد ميں آپ نے اشارہ تك نہيں فرمايا معلوم ہوا كہ وہ ايك وقتى بات تقى اس لي بعد ميں آپ نے بالكل خاموثى اختيار فرمائى۔ حافظ صاحب نے آداب عيادت تحرير فرمائے بيں كہ عيادت كو جانے والا اجازت مائے قو وقت دروازے كے سامنے نہ كھڑا ہو اور نرمى كے ساتھ كنڈى كو كھڑكھڑائے اور صاف لفظوں ميں نام لے كر اپنا تعارف كرائے اور الي وقت صرف كرے اور نگاہ نچى ركھ اور كرائے اور الي وقت مرف كرے اور نگاہ نچى ركھ اور سوالت كم كرے اور رفت و رافت فاہر كرتا ہوا مريض كے لي به خلوص دعاكرے اور مريض كو صحت كى اميد دلائے اور مبروشكر كو فيرہ وغيرہ وغيرہ وغيرہ وغيرہ وغيرہ (فتح البارى)

باب مریض بچے کو کسی ہزرگ کے پاس لیے جاتا کہ اس کی۔ صحت کے لیے دعاکریں

(۵۷۷) ہم سے ابراہیم بن حزو نے بیان کیا' کما ہم سے حاتم بن اساعیل نے بیان کیا' ان سے جعید بن عبدالرحمٰن نے بیان کیا کہ میں نے حضرت سائب بن بزید بڑا تھ سے سا' انہوں نے بیان کیا کہ جھے میری خالہ رسول اللہ سٹھ لیا کی خدمت میں بھین میں لے گئیں اور عرض کیایارسول اللہ! میرے بھانچ کو در دہے۔ حضور اکرم سٹھ لیا نے میرے مربر ہاتھ بھیرا اور میرے لیے برکت کی دعا کی پھر آپ نے وضو کیا اور میں نے آپ کی بیٹھ کے وضو کیا اور میں نے آپ کی بیٹھ کے دونوں شانوں کے در میان وکی سے کہ مربوت کی مر آپ کے دونوں شانوں کے در میان وکی سے بی مربوت میں میں تھی۔ یہ مربوت تجلہ عودی کی گھنڈی جیسی تھی۔

آئی ہے ایک جلد ایک پرندہ ہوتا ہے اس کا انڈا ہوتا ہے یہ مرنبوت آپ کی خاص علامت نبوت میں۔ (عربیہ) کھیے۔ اس کا انڈا ہوتا ہے یہ مربیض کا موت کی تمنا کرنا منع ہے۔ اب مربیض کا موت کی تمنا کرنا منع ہے۔ اب مربیض کا موت کی تمنا کرنا منع ہے۔

(اکاک) ہم سے آدم بن الی ایاس نے بیان کیا کہا اسے شعب نے بیان کیا کہا ہم سے البت بنائی نے بیان کیا اور ان سے مضرت انس بن الک بڑائن نے کہ نبی کریم مائی ہے نے فرمایا کسی تکایف میں اگر کوئی

١٨ - باب مَنْ ذَهَبَ بالصَّبِيِّ
 الْمَرِيضِ لِيُدْعَى لَهُ

• ١٩٠٥ - حدَّثُنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ حَدَّثَنَا حَاتِمُ هُوَ ابْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْجُعَيْدِ قَالَ: صَعِفْتُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ يَقُولُ: ذَهَبَتْ بِي خَالَتِي إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى فَقَالَتْ: يَعُولُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ

لَيْسُرِّحُ إِلَيْكِ كِلَهُ الكَ يِنده هوا بِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ

أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ مِنْ صُرِّ أَصَابَهُ فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ فَاعِلاً فَلْيَقُلِ: اللَّهُمَّ أَخْينِي مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي وَتَوَقَّنِي إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي وَتَوَقَّنِي إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي)). [طرفاه في: ١٣٥١، ٢٣٣٣].

حَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسٍ بْنِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسٍ بْنِ أَبِي حَالِدٍ عَنْ قَيْسٍ بْنِ وَقَدِ اكْتُوى سَبْعَ كَيَّاتٍ فَقَالَ: إِنَّ أَصْحَابَنَا الَّذِيْنَ سَلَفُوا مَصْوْا وَلَمْ تَنْقُصْهُمُ الدُّنْيَا وَإِنَّا أَصَبْنَا مَا لاَ نَجِدُ لَهُ مَوْضِعًا إِلاَّ التَّرَابَ وَلَوْ لاَ أَنْ النَّبِي عَلِيلًا نَهَانَا أَنْ نَدْعُو التَّرَابَ وَلَوْ لاَ أَنْ النَّبِي عَلِيلًا نَهَانَا أَنْ نَدْعُو اللهُ فَقَالَ: إِنَّ الْمُسْلِمَ بِالْمَوْتِ لِيهِ ثُمَّ آتَيْنَاهُ مَرَّةً أَخْرَى وَهُو يَبْنِي حَالِطًا لَهُ فَقَالَ: إِنَّ الْمُسْلِمَ وَهُو يَبْنِي حَالِطًا لَهُ فَقَالَ: إِنَّ الْمُسْلِمَ يُؤْجَرُ فِي حَلْ شَيْءٍ يُنْفِقُهُ إِلاَ فِي هَذَا التَرَابِ

[أطرافه في: ٦٣٤٩، ٦٣٥٠، ٦٤٣٠، ٢٤٣٠،

فخص جتلا ہو تو اے موت کی تمنانہیں کرنی چاہیے اور اگر کوئی موت کی تمنانہیں کرنی چاہیے اور اگر کوئی موت کی تمناکرنے ہی تک زندگی میرے لیے بہتر ہو تو میرے لیے بہتر ہو تو مجھے زندہ رکھ اور جب موت میرے لیے بہتر ہو تو مجھے کواٹھالے۔

معلوم ہوا کہ جب تک دنیا میں رہے اپنی بمتری اور بھلائی کی دعا کرتا رہے اور بمترین وفات کی دعا مائے۔

(۵۲۷۳) ہم سے آدم بن الی ایاس نے بیان کیا کہا ہم سے شعبہ نے ان سے اساعیل بن الی خالد نے اور ان سے قیس بن الی حازم نے بیان کیا کہ ہم خباب بن ارت بڑا تھ کے یمال ان کی عیادت کو گئے انہوں نے اپنے پیٹ بیل سات داغ لگوائے تھے پھرانہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھی جو رسول اللہ ساتھی ہوئے ذمانہ بیل وفات پا چکے وہ یمال سے اس حال بیل رخصت ہوئے کہ دنیا ان کا اجروثواب پچھ نہ گھٹا سی اور انجے عمل میں کوئی کی نہیں ہوئی اور ہم نے (مال و دولت) اسی با کی کہ جس کے خرچ کرنے کے لیے ہم نے مٹی کے سوااور کوئی میں نوانی کہ جس کے خرچ کرنے کے لیے ہم نے مٹی کے سوااور کوئی موت کی دعاکر نے عمار تیں بنوانی اور اگر نبی کریم ساتھی دعاکر تا پھر ہم ان کی موت کی دعاکر نے ہے منع نہ کیا ہو تا تو میں اسکی دعاکر تا پھر ہم ان کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوئے تو وہ اپنی دیوار بنا رہے تھے انہوں نے خدمت میں دوبارہ حاضر ہوئے تو وہ اپنی دیوار بنا رہے تھے انہوں نے کہا مسلمان کو ہراس چیز پر ثواب ملتا ہے جے وہ خرچ کرتا ہے گراس کہا مسلمان کو ہراس چیز پر ثواب ملتا ہے جے وہ خرچ کرتا ہے گراس

بے فائدہ ممارت بنوانا اور ان پر پیسہ خرچ کرنا بدترین نضول خرچی ہے گر آج اکثر ای میں مبتلا ہیں۔ اس سے جہاں تک ہو سکے من ک حشیر کے سر مرسب

(۵۶۷۳) ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا کہا ہم کو شعیب نے خبردی ان سے زہری نے بیان کیا کہا ہم سے دول میں عبدالرحمٰن بن عوف رہاتھ کے فلام ابو عبید نے خبردی اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رہاتھ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ ماتھ لیا ہے سنا آپ نے فرمایا کی محض کا عمل اسے جنت میں داخل نہیں کر سکے گا۔ صحابہ کرام رہی آئی نے عرض کیا یارسول اللہ! آپ کا بھی نہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں میرا بھی نہیں وال سے کہ اللہ اپنے فضل و رحمت سے جمعے نوازے اس لیے سوا اس کے کہ اللہ اپنے فضل و رحمت سے جمعے نوازے اس لیے

بفَضْلٍ وَرَحْمَةٍ فَسَدَّدُوا وَقَارِبُوا وَلاَ يَتَمَنَّيَنُّ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ إِمَّا مُحْسِنًا فَلَعَلَّهُ أَنْ يَزْدَادَ خَيْرًا وإِمَّا مُسِينًا فَلَعَلَّهُ أَنْ يَسْتَغْتِبْ)). [راجع: ٣٩]

قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ هِشَامٍ عَنْ عَبَّادِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ هِشَامٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: سَمِعْتُ عَانِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ النبي فَقَ وَهُوَ مُسْتَنِدٌ إِلَيْ يَقُولُ: ((اللَّهُمُّ الْبي قَوْلُ: ((اللَّهُمُّ الْغُفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَأَلْحِقْنِي بِالرَّفِيقِ الأَعْلَى)). [راجع: ٤٤٤]

(عمل میں) میانہ روی اختیار کرواور قریب قریب چلواور تم میں کوئی شخص موت کی تمنانہ کرے کیونکہ یا وہ نیک ہوگا تو امید ہے کہ اس کے اعمال میں اور اضافہ ہو جائے اور اگر وہ برا ہے تو ممکن ہے وہ توبہ ہی کرلے۔

(۵۲۷۲) ہم سے عبداللہ بن ابی شیبہ نے بیان کیا کما ہم سے ابو اسلمہ نے بیان کیا کا ہم سے ابو اسلمہ نے بیان کیا کا اس سے مبداللہ بن ذبیر فی اسلمہ نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عائشہ رہی ہی سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ مل اللہ سل اور فرمارہ سے اے اللہ تعالی امیری ہوئے سے اے اللہ تعالی امیری معفرت فرم می کراور مجھ کو اجھے رفیقوں (فرشتوں اور پنیم بروں) کے ساتھ طلادے۔

آئی ہوئے اسلام بخاری اس حدیث کو باب کے آخر میں اس لیے لائے کہ موت کی آرزو کرنا اس وقت تک نہیں ہے جب تک کنیسی موت کی نثانیاں نہ پیدا ہوئی ہوں لیکن جب موت بالکل سررِ آن کھڑی ہو اس وقت دعا کرنا منع نہیں ہے۔

باب جو شخص بہار کی عیادت کو جائے وہ کیاد عاکرے اور عاکشہ نے جو سعد بن ابی و قاص بڑاٹھ کی بیٹی تھی اپنے والد سے روایت کی کہ آنخضرت مالی ہے ان کے لیے یوں دعا کی کہ یااللہ! سعد کو تندرست کردے۔

(۵۲۷۵) ہم سے موکیٰ بن اساعیل نے بیان کیا کہا ہم سے ابوعوانہ نے بیان کیا' ان سے مسروق نے بیان کیا' ان سے مسروق نے بیان کیا' ان سے مسروق نے اور ان سے حضرت عائشہ رہی ہی خانے کہ رسول اللہ مٹی ہی جب کی مریض کے پاس تشریف لے جاتے یا کوئی مریض آپ کے پاس الایا جاتا تو آپ یہ دعا فرماتے' اے پروردگار لوگوں کے! بیاری دور کردے' اے انسانوں کے پالنے والے! شفا عطا فرما' تو ہی شفا دینے والا ہے۔ تیری شفا کے سوا اور کوئی شفا نہیں' ایسی شفا دے جس میں مرض بالکل باتی نہ رہے۔ اور عمرو بن ابی قیس اور ابراہیم بن طہمان نے مضور سے بیان کیا' انہوں نے ابراہیم اور ابوالضحیٰ سے کہ ''جب کوئی مریض آخضرت سے کے اس لایا جاتا''

موت كى نثانيال نه پدا بوئى بول كيلن : • ٢- باب دُعَاءِ الْعَائِدِ لِلمُويضِ وَقَالَتْ عَائِشَةُ بِنْتُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهَا: ((اللَّهُمُّ اشْفِ سَعْدًا)). قاله النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

- حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مِنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مَائِشَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ مَرِيضًا أَوْ أَتِيَ بِهِ إِلَيْهِ قَالَ: ((أَذْهِبِ الْباسَ رَبُّ النَّاسِ الشَّفُ وَقَالَ: ((أَذْهِبِ الْباسَ رَبُّ النَّاسِ الشَّفُ وَالْنَاسِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

وَقَالَ عَمْرُو بْنُ أَبِي قَيْسٍ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَأَبِي الصُّحَى إِذَا أَتِيَ بِالْمَرِيضِ.

[أطرافه في: ٥٧٤٣، ٥٧٤٤، ٥٧٥٠]. وَقَالَ جَرِيرٌ: عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي الضُّحَى

وَحْدَهُ وَقَالَ : إِذَا أَتَى مَريضًا.

٢١ - باب وُضوء الْعَائِدِ لِلْمَرِيضِ عَنْنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله لَمُنْكَدِر، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله رَضِيَ الله عَنْهُمَا، قَالَ: دَحَلَ عَلَيْ النّبِيُ النّبي وَأَنَا مَرِيضٌ فَتَوَضًا وَصَبَّ عَلَيْ النّبي قَالَ: ((صُبُوا عَلَيْهِ)) فَعَقَلْتُ فَقُلْتُ يَا وَسُولَ الله لا يَرِثُنِي إلا كَلاَلةٌ فَكَيْفَ رَسُولَ الله لا يَرِثُنِي إلا كَلاَلةٌ فَكَيْفَ رَسُولَ الله لا يَرِثُنِي إلا كَلاَلةٌ فَكَيْفَ الْمِيرَاثِ وَقَالَ اللهِ الْمَالِقِ .

اور جریر بن عبدالحمید نے منصور سے 'انہوں نے ابوالضیٰ اکیلے سے بوں روایت کیا کہ " آپ جب کسی بیار کے پاس تشریف لے جاتے۔ " باب عیادت کرنے والے کا بیار کے لیے وضو کرنا

(۵۲۷۱) ہم سے محمہ بن بشار نے بیان کیا کہا ہم سے غندر (محمہ بن جعفر) نے بیان کیا کہا ہم سے محمہ بن متلدر جعفر) نے بیان کیا کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا ان سے محمہ بن متلدر نے کہا کہ میں نے حضرت جاربن عبداللہ بی شیا سے ما انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم ماٹھ کیا میرے یہاں تشریف لائے میں بیار تھا آنحضرت ماٹھ کیا نے وضو کیا اور وضو کا پانی مجھ پر ڈالایا فرمایا کہ اس پر بیا پانی ڈال دواس سے مجھے ہوش آگیا۔ میں نے عرض کیا کہ میں تو کلالہ بوں (جس کے والد اور اولاد نہ ہو) میرے ترکہ میں تقشیم کیے ہوگی اس پر میراث کی آیت نازل ہوئی۔

[راجع: ۱۹٤]

﴿ يستفنون ك قل الله يفنيكم في الكلالة ﴾ (النساء: ٢١١) اے پنجبر! لوگ آپ ے كلالہ كے بارے ميں لوچھتے ہيں كمو كه الله يفنيكم في الكلالة ﴾ (النساء: ٢١١) اے پنجبر! لوگ آپ ے كلالہ كے بارے ميں لوچھتے ہيں كمو كہ اللہ كاس كے متعلق بيہ فتوكل ہے۔ آنحضور ميں ہيا كو حضرت جابر بڑا ہو كئے اللہ كاس كے متعلق ميں بيتاب ہو گئے علاج كے طريقہ پر حضور اكرم النظائي ہو گئ معلوم ہوا كہ وضو كا بچا ہوا پائى موجب شفا ہے۔ ايك روز حضرت جابر بڑا ہو الله على بيتے سے رسول الله مائے ہو گئ معلوم ہوا كہ وضو كا بچا ہوا پائى موجب شفا ہے۔ ايك روز حضرت جابر بڑا ہو الله يا ہو گئی معلوم ہوا كہ وضو كا بچا ہوا پائى موجب شفا ہے۔ ايك روز حضرت جابر بڑا ہو كئى معلوم ہوا كے ماليہ ميں بيتے ہے كال سے پیچھے چل رہے سے فريا پاس آجاؤ۔ ان كا ہاتھ پکڑ كر كاشانہ اقدس كى طرف لائے اور پردہ كراكر اندر بلايا۔ اندر سے تين كليا اور سركہ ايك صاف كبڑ سے پر ركھ كر آيا آپ نے ڈيڑھ ڈيڑھ روئی تقسیم كی اور فرمايا كہ سركہ بہت عمرہ سالن ہے۔ حضرت جابر بڑا ہو كئے تھے۔ المحمر مه سال سنہ ٢٠١ ھي ضعيف و ناتواں اور آكھوں سے نابينا ہو گئے تھے۔ بعمر ٩٣ سال سنہ ٢٢ ھي معرف مين هيند مين وفات يائی 'رفاتھ )۔

### باب جو شخص وبااور بخار کے دور کرنے کے لیے وعاکرے

(2-214) ہم سے اساعیل نے بیان کیا کما مجھ سے امام مالک نے 'ان سے ہشام بن عودہ نے 'ان سے ان کے والد نے اور ان سے حضرت عاکشہ رہی ہے نیان کیا کہ جب رسول اللہ ملے پیلے مجرت کر کے مدینہ ٢٢ باب مَنْ دَعَا بِرَفْعِ الْوَبَاءِ
 وَالْحُمَّى

٥٦٧٧ - حدَّثَنا إسْمَاعِيلُ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا أَنْهَا قَالَتْ: لَمَّا قَدِمَ © 278 DO STATE OF THE STATE OF

تشریف لائے تو حضرت ابو بکراور حضرت بلال می شاکو بخار ہو گیا۔ بیان کیا کہ پھریس ان کے پاس ( باریری کے لیے) گئی اور یوچھا کہ محرم والدبرر گوار! آپ كاكيا حال ہے اور اے بلال براتھ: آپ كاكيا حال ہے بیان کیا کہ جب حضرت ابو بکر رہاتھ کو بخار ہوا تو وہ یہ شعریر ها

"ہر مخص اپنے گھر والوں میں صبح کرتا ہے اور موت اس کے تھے سے بھی زیادہ قریب ہے" اور حضرت بلال بناتي كاجب بخار اترياتو بلند آواز سے وہ يه اشعار يراهته.

وكاش مجصے معلوم ہوتاكه ميں ايك رات وادى (مكم) ميں اس طرح گزار سکوں گا کہ میرے چاروں طرف اذخر اور جلیل (نامی گھاس کے جنگل) ہوں گے اور کیا کھی پھر میں مجند کے گھاٹ پر اتر سکوں گااور کیا تهمى شامه اور طفيل ميں اپنے سامنے دیکھ سکوں گا۔

رادی نے بیان کیا کہ عائشہ وی ایک کا چرمیں نبی کریم میں ایک کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آنخضرت ملی کیا سے اس کے متعلق کما تو آپ نے بید دعا فرمائی اے اللہ! ہمارے دلوں میں مدینہ کی محبت بیدا کر جیسا کہ ہمیں (اینے وطن) مکہ کی محبت تھی بلکہ اس سے بھی زیادہ مدینه کی محبت عطا کر اور اس کی آب و ہوا کو صحت بخش بنا دے اور ہارے لیے اس کے صاع اور مدمیں برکت عطا فرما اور اس کے بخار کو کہیں اور جگہ نتقل کردے اسے جحفہ نامی گاؤں میں جھیج دے۔

رَسُولُ اللہ ﷺ وُعِكَ أَبُو بَكُو وَبِلاَلّ قَالَتْ: فَدَخَلْتُ عَلَيْهِمَا فَقُلْتُ يَا أَبِت كَيْفَ تَجدُكَ وَيَا بِلاَلُ كَيْفَ تَجدُك؟ قَالَتْ : وَكَانَ أَبُوبَكُر إِذَا أَخَذَتْهُ الْحُمَّى يَقُولُ:

كُلُّ امْرِىءِ مُصَبَّحٌ فِي أَهْلِهِ وَالْمَوْتُ أَدْنَى مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ وَكَانَ بِلاَلٌ إِذَا أُقْلِعَ عَنْهُ يَرْفَعُ عَقِيرَتَهُ فَيَقُولُ :

أَلاَ لَيْتَ شِغْرِي هَلْ أَبِيتَنَّ لَيْلَةً بوَادِ وَحَوْلِي إذْخِرٌ وَجَلِيلٌ وَهَلْ أَردَنْ يَوْمًا مِيَاهَ مِجَنَّةٍ وَهَلْ تُبْدُونَ لِي شَامَةٌ وَطَفِيلُ قَالَ قَالَتْ عَانِشَةُ فَجِئْتُ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ: ((اللَّهُمُّ حَبِّبُ إِلَيْنَا الْمَدِينَةَ كَحُبِّنَا مَكَّةَ أَوْ أَشَدُّ، وَصَحِّحْهَا وَبَارِكُ لَنَا فِي صَاعِهَا وَمُدِّهَا وَانْقُلْ حُمَّاهَا فَاجْعَلْهَا بِالْجُحْفَةِ).

[راجع: ۱۸۸۹]

تر مرا ہے۔ دعا آپ کی قبول ہوئی مدینہ کی ہوا نمایت عمرہ ہو گئ اور مقام جمغہ اپنی آب و ہوا کی خرابی میں اب تک مشہور ہے۔ سيمي الله على محبت انسان كے ليے ايك فطرى چزے - حفرت بلال واللہ كاتھ كے اشعار سے اسم سمجا جا سكتا ہے آپ نے مديند سے بخار کے دفع ہونے کی دعا فرمائی میں باب سے مطابقت ہے۔ شامہ اور طفیل مکہ کی دو بہاڑیاں ہیں۔ اذخر و جلیل مکہ کے جنگلوں میں پیدا ہونے والی دو بوٹیاں ہیں اور جحفہ ایک یانی کے گھاٹ کا نام تھا۔ جمال عرب اینے اونٹوں کو یانی پلاتے اور وہاں تفریحات کرتے تھے۔ وطن کی محبت انسان کا فطری جذبہ ہے حضرت بوسف ملائھا کی بابت مشہور ہے کہ اکثر اپنے وطن کنعان کو یاد فرمایا کرتے تھے۔ دعاہے کہ الله ياك جمارے وطن كو بھى امن و عافيت كا گهواره بنا دے آمين۔



# ١ باب مَا أَنْزَلُ ا شَه داءً إِلاَّ أَنْزَلَ لَهُ شَفَاءً

مرح حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّنَنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّنَنا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ حَدَّنَنا عُمَرُ بْنُ سَعِيدٍ بْنُ أَبِي حُسَيْنِ حَدَّنَنا عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ الله عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ الله عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: ((مَا أَنْزَلَ الله دَاءَ إِلاَ أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً)).

# باب الله تعالى نے كوئى بيارى اليى نهيں اتارى جس كى دوا بھى نازل نه كى ہو

(۵۲۷۸) ہم سے محر بن مٹی نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے ابو احمد زبیری نے بیان کیا' ان سے عمر بن سعید بن ابی حسین نے بیان کیا' ان سے عمر بن سعید بن ابی حسین نے بیان کیا اور ان سے انہوں نے کہا کہ مجھ سے عطاء بن ابی رباح نے بیان کیا اور ان سے حضرت ابو ہر برہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا اللہ تعالی نے کوئی الیمی بیاری نہیں اتاری جس کی دوا بھی نازل نہ کی ہو۔

ہل بدهما اور موت دو الی بیاریاں ہیں جن کی کوئی دوا نہیں اتاری گئی۔ لفظ انزل میں باریک اشارہ اس طرف ہے کہ بارش جو آسان سے نازل ہوتی ہے اس سے بھی بہت بیاریوں کے جرافیم پیدا ہوتے ہیں اور اس کے دفعیہ کے اثرات بھی نازل ہوتے رہتے ہیں کچ فرما ﴿ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَآءَ كُلَّ شَيْءَ عَتَى ﴾ (الانمیاء: ۳۰)

ا باب کیامرد بھی عورت کایا بھی عورت مرد کاعلاج کر سکتی ہے

(۵۱۷۹) ہم سے قتید بن سعید نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے بشر بن مفضل نے بیان کیا ان سے خالد بن ذکوان نے اور ان سے رہیج بنت معوذ بن عفراء رضی اللہ عنهم نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کے ساتھ غزوات میں شریک ہوتی تھیں اور مسلمان مجاہدوں کو پانی پلاتی ان کی خدمت کرتی اور مقتولین

٢ باب هَلْ يُدَاوِي الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ،
 أوالْمَرْأَةُ الرَّجُلَ؟

٩٧٩ - حَدَّثَنَا قَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا بِشُو بُنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا بِشُو بُنُ الْمُفَصَّلِ عَنْ خَالِدِ بْنِ ذَكُوانَ عَنْ رُبَيِّعٍ بِنْتِ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ، قَالَتْ: كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ الله الله الله الله عَلَى نَسْقِي الْقَوْمُ وَنَحُدُمُهُمْ وَنَرُدُ الْقَتْلَى وَالْجرحَى إِلَى

اور مجروحین کو مدینه منوره لایا کرتی تھیں۔

المُدِينَةِ. [راجع: ٢٨٨٢]

باب کا مطلب اس سے نکلا کہ مستورات جنگ و جہاد میں شریک ہو کر مجروحین کی تیار داری اور مرہم پی وغیرہ کی خدمات النظامی النظام دیتی تھیں لیں باب کا ماعا ثابت ہو گیا گر دریں حالات بھی اعضائے یردہ کا ستر ضروری ہے۔

مولانا وحید الزمال فرماتے ہیں مسلمانو! دیکھوتم وہ قوم ہو کہ تمہاری عور تیں بھی جہاد میں جایا کرتی تھیں۔ بجابدین کے کام کاخ فدمت وغیرہ علاج و معالجہ میں نرس کا کام کیا کرتی تھیں۔ ضرورت ہوتی قو ہتھیار لے کر کافروں سے مقابلہ بھی کرتی تھیں حضرت خولہ بنت ازور رق کیا کی بہاوری مشہور ہے کہ کس قدر نصار کی کو انہوں نے تیم اور تکوار سے مارا 'شیر نیستان کی طرح تملہ کرتیں۔ حضرت صغیہ بنت عبدالسطلب گرز لے کربی قریظہ کے بہود کو مارنے کے لیے مستعد ہو گئیں یا اب تمہارے مردوں کا بیہ طال ہے کہ توپ بندوق کی آواز ضنے تی یا تکوار کی چک دیکھتے تی ان کے اوسان خطا ہو جاتے ہیں۔ اس حدیث سے یہ بھی نکا کہ شری پردہ صرف اس قدر ہے کہ عورت اپنے اعضا جن کا چھپانا غیر محرم سے فرض ہے وہ چھپائے رکھے نہ بیہ کہ گھر سے باہر نہ نکلے۔ ترجمہ باب کا ایک جزو لین مرد عورت کی تیارداری کرے گو حدیث میں بھراحت نہ کور نہیں ہے لیکن دو سرے جزء پر قیاس کیا گیا ہے قسطلانی نے کہا عورت بحب مرد کا علاج کرے گی تو اگر مرد محرم ہے تو کوئی اشکال ہی نہیں ہے اگر غیر محرم ہے تو جب بھی اسے ضرورت کے وقت بقدر احتیاج جب مرد کا علاج کرے گی تو اگر مرد محرم ہے تو کوئی اشکال ہی نہیں ہے اگر غیر محرم ہے تو جب بھی اسے ضرورت کے وقت بقدر احتیاج جب مرد کا علاج کرے گ

٣- باب الشَّفاءُ فِي ثَلاَثِ
 ١٥- حَدَّثُ اللَّهُ أَنْ أَنْ مَنْ أَنْ أَنْ

٩٦٨٠ حدثنا الْحُسَيْنُ حَدَّثَنَا أَحْمَلُ بَنُ مَنيعِ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ شُجَاعٍ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ شُجَاعٍ حَدَّثَنَا سَالِمٌ الأَفْطَسُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ اللهِ عَنْهُمَا قَالَ: الشّفَاءُ ابْنِ عَبْاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: الشّفَاءُ في ثَلَاثٍ : شَرْبَةِ عَسَلٍ وَشَرْطَةٍ مِحْجَمٍ في ثَلَاثٍ : شَرْبَةِ عَسَلٍ وَشَرْطَةٍ مِحْجَمٍ وَكَيَّةٍ نَارٍ وَأَنْهَى أُمِّتِي عَنِ الْكَيِّ.

رَفَعَ الْحَدِيثَ. وَرَوَاهُ الْقُمِّيُ عَنْ لَيْثِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبْاسٍ عَنِ النَّبِيِّ الْمُلَيْ الْمُلَيْ الْمُعَلِّمِ الْعَسَلِ وَالْحَجْمِ. [طرفه في : ٥٦٨١]. الْعَسَلِ وْالْحَجْمِ. [طرفه في : ٥٦٨١]. أَخْبَرَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ أَبُو الْحَارِثِ أَخْبَرَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ أَبُو الْحَارِثِ حَدَّثَنَا مَرْوَالُ بْنُ شُجَاعٍ عَنْ سَالِمٍ حَدَّثَنَا مَرْوَالُ بْنُ شُجَاعٍ عَنْ سَالِمٍ الْفُطَسِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبْاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا عَنِ النّبِيِ عَبْاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا عَنِ النّبِيِ عَبْاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا عَنِ النّبِي عَبْاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا عَنِ النّبِي عَنْ النّبِي عَنْ النّبِي الله عَنْهُمَا عَنِ اللّبَيْ اللهِ اللهِ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ اللّبَيْ اللهِ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

بن جبير نے بيان كيا اور ان سے حفرت عبدالله بن عباس بي وا

بیان کیا کہ نبی کریم مٹائیا نے فرمایا شفاتین چیزوں میں ہے چھٹا لگوانے

میں 'شدینے میں اور آگ سے داغنے میں مگرمیں اپنی امت کو آگ

باب (الله نے)شفاتین چیزوں میں (رکھی)ہے

سے داغنے سے منع کر تا ہول۔

مِحْجَمٍ، أَوْ شَرْبَةِ عَسَلٍ، أَوْ كِيَّةٍ بِنَارٍ، وَأَنْهَى أُمُّتِي عَنِ الْكَيِّ).[راجع: ٥٦٨٠]

یہ ممانعت تزیی ہے یہ ضرورت شدید داغ نہ دینا چاہیے کو نکہ اس میں مریض کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ دوسرے مریض کی استعال ہے اور آگ سے عذاب دینا منع آیا ہے۔ حقیقت میں داغ دینا آخری علاج ہے۔ جب کی دعا سے فائدہ نہ ہو اس وقت داغ دیں جیے دو سری حدیث میں ہے کہ آخری دوا داغ دینا ہے۔ کتے ہیں کہ طاعون کی بیاری میں بھی داغ دینا ہے حد مفید ہے جہال دانہ نمودار ہو اس کو فوراً آگ سے جلا دینا چاہیے۔ عرب میں اکثر یہ علاج مروج رہا ہے۔ شد دوا اور غذا دونوں کے لیے مفید ہے جال دیتا ہے۔ بلغم کو نکالنا ہے اور اس کا استعال امراض باردہ میں بہت مفید ہے۔ خالعی شمد آ کھوں میں لگانا بھی بہت نفع بخش ہے۔ خصوصاً سوتے دقت ای طرح اس میں سینکول فائدہ ہیں۔

٤- باب الدُّواءِ بِالْعَسلِ وَقُولُ اللهُ
 تَعَالَى ﴿فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ﴾
 ٢٨٢٥- حدُّثَنا عَلَيُّ بْنُ عَبْدِ الله حَدُّثَنا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ أَخْبَرنِي هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَانِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُ ﷺ يُعْجَبُهُ

الْحَلْوَاءُ وَالْعَسَلُ.[راجع: ٤٩١٢]

باب شمد کے ذریعہ علاج کرنااور فضائل شمد میں اللہ تعالی کا فرمان کہ اس میں (ہر مرض سے) لوگوں کیلئے شفاہے۔ (۵۲۸۲) ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا کہا ہم سے ابو اسامہ نے بیان کیا کہا کہ مجھے ہشام نے خبردی انہیں ان کے والد نے اور ان سے حضرت عائشہ رہے ہوا نے بیان کیا کہ نبی کریم سی ای اور شری اور شمد پند تھا۔

شمد بری عمدہ غذا اور دوا بھی ہے باب کا مطلب اس حدیث سے بوں نکلا کہ پند آنا عام ہے شامل ہے دوا اور غذا دونوں کو۔ شمد بلغم نکالیا ہے اور اس کا شربت امراض باردہ میں بہت ہی مفید ہے۔ خالص شمد آئکھوں میں لگانا خصوصاً سوتے دقت بہت فائدہ مند ہے۔ معر ۲۵۰ میں در آئن اُزُون اُزُون کُون کے در نہاں کہ اُنہوں کے کہا ہم سے ابو کعیم نر سان کہا انہوں نے کہا ہم سے

(۵۲۸۳) ہم سے ابولعیم نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے عبدالرحلٰ بن غیل نے بیان کیا' ان سے عاصم بن عمیر بن قادہ نے بیان کیا ان سے عاصم بن عمیر بن قادہ نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ علیہ و عنما سے سنا' انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم سے سنا' آپ نے فرمایا اگر تمہاری دواؤں میں کی میں بھلائی ہے سائہ کہ تمہاری (ان) دواؤں میں بھلائی ہے۔ تو چھنا لگوانے یا شمد پینے اور آگ سے داغنے میں ہے اگر وہ مرض کے مطابق ہو اور میں آگ سے داغنے کو بند نہیں کرتا ہوں۔

بعم ثكالاً إدراس كا شربت امراض بارده بمل بهت المرح من ثبات مراس من حدثنا أبو نعيم حدثنا عبد الرحم بن عمر الرحم بن عمر بن قنادة قال : سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدَ الله رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ النبِي رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ النبي الله يَقُولُ: ((إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَدُويَتِكُمْ - أَوْ يَكُونُ فِي شَيْءٍ مِنْ أَدُويَتِكُمْ - خَيْرٌ فَفِي شَرْطَةٍ مِحْجَمٍ، أَوْ أَدُويَتِكُمْ - خَيْرٌ فَفِي شَرْطَةٍ مِحْجَمٍ، أَوْ شَرْبَةٍ عَسَلٍ، أَوْ لَذْعَةٍ بِنَارٍ، تُوَافِقُ الدّاءَ وَمَا أُحِبُ أَنْ أَكْتُويَ)).

[أطرافه في : ٥٦٩٧، ٥٦٩٧، ٥٦٨٤]. - عَدَّثُنَا عَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثُنَا

(۵۲۸۴) ہم سے عیاش بن الولید نے بیان کیا کہ ہم سے عبدالماعلی

نے 'کہا ہم سے سعید نے 'ان سے قادہ نے 'ان سے ابوالمتوکل نے اور ان سے ابوالمتوکل نے اور ان سے ابوالمتوکل نے خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میرا بھائی پیٹ کی تکلیف میں جتلا ہے۔ آخضرت میں جائی نے فرمایا کہ انہیں شد بلا پھر دوسری مرتبہ وہی صحابی حاضر ہوئے۔ آپ نے اسے اس مرتبہ بھی شد بلانے کے لیے کہاوہ پھر تیسری مرتبہ آیا اور عرض کیا کہ (تھم کے مطابق) میں نے عمل کیا (لیکن شفا نہیں ہوئی) آخضرت میں ہے فرمایا کہ اللہ نے عمل کیا (لیکن شفا نہیں ہوئی) آخضرت میں ہے فرمایا کہ اللہ نے اور تمہارے بھائی کا بیٹ جھوٹا ہے' انہیں پھر شد بلا۔

چنانچہ انہوں نے شمد پھریلایا اور اسی سے وہ تندرست ہو گیا۔

عَبْدُ الأَعْلَى حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَخِي يَشْتَكِي بَطْنُهُ فَقَالَ: ((اسْقِهِ عَسَلاً)) ثُمُّ أَتَاهُ النَّالِيَةَ فَقَالَ: ((اسْقِهِ عَسَلاً)) ثُمُّ أَتَاهُ النَّالِيَةَ فَقَالَ: ((صَدَقَ اللهُ النَّالِيَةَ فَقَالَ: ((صَدَقَ الله وَكَذَبَ بَطْنُ أَخِيكَ اسْقِهِ عَسَلاً)) فَسَقَاهُ وَكَذَبَ بَطْنُ أَخِيكَ اسْقِهِ عَسَلاً)) فَسَقَاهُ فَبَرًا.

[طرفه في : ٥٧١٦].

اس صورت میں اس کا مواد فاسدہ نکل کیا اور وہ تذرست ہو گیا۔ شد کے بے شار فوائد میں سے پیٹ کا صاف کرنا اور است کی اور وہ تذرست ہو گیا۔ شد کے بے شار فوائد میں سے پیٹ کا صاف کرنا اور است کی اصل اصول ہے اس میں بھشہ علاج بالموافق ہوا کرتا ہے یعنی مثلاً کی کو دست آرہا ہے تو اور مسل دوا دیتے ہیں۔ اس طرح اگر بخار آرہا ہو تو وہ دوا دیتے ہیں جس سے بخار پیدا ہو ایس دوا کاری ایکشن یعنی دو سرا اثر مریض کے موافق پرتا ہے تو ابتدا میں مرض کو برحاتا ہے اللہ تعلق نے ادویہ میں عجب تا شرر کھی ہے۔ ار مذی کا تیل اس طرح شد مسل ہے پر جب کی کو دست آرہے ہوں تو کی دوائیں دوائیں دونوں آخر میں قبض کر دیتے ہیں یونائی اور واکاری میں علاج بالفند کیا جاتا ہے الی آخرہ (دحیدی)

باب اونٹ کے دودھ سے علاج کرنے کابیان

(۵۲۸۵) ہم سے مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا کہا ہم سے سلام بن مسکین ابوالروح بھری نے بیان کیا کہا ہم سے ثابت نے بیان کیا کہا کہ ہم سے ثابت نے بیان کیا کہا کہ ہم سے ثابت نے بیان کیا کہا کہ ہم سے ثابت نے بیان کیا کہا ان سے حضرت انس بڑا نی نے کہ کچھ لوگوں کو بیاری تھی 'انہوں نے کہا کہا یارسول اللہ! ہمیں قیام کی جگہ عنایت فرمادیں اور ہمارے کھانے کا نظام کردیں پھرجب وہ لوگ تکدرست ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ مینہ کی آب و ہوا خراب ہے چنانچہ آنحضرت میں ہی اور فرملیا کہ ان کا دودھ ہو اونٹوں کے ساتھ ان کے قیام کا انظام کردیا اور فرملیا کہ ان کا دودھ ہو جب وہ تکدرست ہو گئے تو انہوں نے آپ کے چرواہے کو قبل کردیا اور اونٹوں کو ہانک کرلے گئے۔ آخضرت میں ہی جواہے کو قبل کردیا دور اونٹوں کو ہانک کرلے گئے۔ آخضرت میں ہی ہو گئے تو انہوں نے چرواہے کے ساتھ کیا دور ڈائے اور وہ پکڑے گئے (جیسا کہ انہوں نے چرواہے کے ساتھ کیا تھی آپ ہے یا تھی یاؤں کڑا دیئے اور ان کی

9- باب الدُّواء بِأَلْبَانِ الإِبلِ 9- باب الدُّواء بِأَلْبَانِ الإِبلِ سَلامُ بْنُ مِسْكِينِ أَبُو بوْحِ الْبَصْرِيُّ حَدَّنَنَا تَابِتُ عَنْ أَنَسٍ أَنْ نَاسًا كَانَ بِهِمْ سَقَمٌ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ آوِنَا وَأَطْهِمْنَا فَلَمَّا صَحُّوا قَالُوا: إِنَّ الْمَدينَةَ وَحِمَةٌ فَأَنْزَلَهُمْ الْحَرُّةَ فِي ذَوْدِ لَهُ فَقَالَ: إِشْرَبُوا أَلْبَانِهَا الْحَرُّةَ فِي ذَوْدِ لَهُ فَقَالَ: إِشْرَبُوا أَلْبَانِهَا اللَّحَرُّة فِي ذَوْدِ لَهُ فَقَالَ: إِشْرَبُوا أَلْبَانِهَا اللَّمْ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاسْنَاقُوا ذَوْدَهُ فَبَعَثَ فِي آثارِهِمْ فَقَطَعَ أَيْدِيهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَرَ آثارِهِمْ فَقَطَعَ أَيْدِيهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَرَ الرَّمْ بِلِسَانِهِ حَتَّى يَمُوتَ. قَالَ مَنْهُمْ يَكُذِمُ الرَّمْ بِلِسَانِهِ حَتَّى يَمُوتَ. قَالَ مَنْهُمْ مَالَمْ فَالَ مَنْهُمْ مَالَوْمُ

فَبَلَغَنِي أَنَّ الْحَجَّاجَ قَالَ لِأَنَسٍ: حَدُّئِنِي اللهِ عَلَيْهِ بِأَشَدُّ عُقُوبَةٍ عَاقَبَهُ النَّبِيُّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، فَحَدَّثَهُ بِهَذَا فَبَلَغَ الْحَسَنَ فَقَالَ وَدِدْتُ أَنْهُ لِمُ يُحَدِّثُهُ بِهَذَا.

[راجع: ٢٣٣]

آ تکھوں میں سلاکی پھروا دی۔ میں نے ان میں سے ایک مخف کو دیکھا
کہ زبان سے زمین چاشا تھا اور اس حالت میں وہ مرگیا۔ سلام نے بیان
کیا کہ مجھے معلوم ہوا کہ حجاج نے حضرت انس بڑاتھ سے کہاتم مجھ سے
وہ سب سے سخت سزا بیان کروجو رسول اللہ سٹھیا ہے کہی کو دی ہو تو
انہوں نے یمی واقعہ بیان کیا جب حضرت امام حسن بھری تک سے بات
کینی تو انہوں نے کہاکاش وہ ہے حدیث حجاج سے نہ بیان کرتے۔

ان ڈاکوؤں نے اسلامی چرواہے کے ساتھ ایسا ظلم کیا تھا۔ الذا العین بالعین کے تحت ان کے ساتھ یک کیا گیا۔ حضرت حن السین بات پاہتا تھا۔ حالا نکہ اس کے مظالم صراحاً ناجائز العری نے جاج کے متعلق یہ اس لیے کہا کہ وہ اپنے مظالم کے لیے ایس سند بنانا چاہتا تھا۔ حالا نکہ اس کے مظالم صراحاً ناجائز تھے یہ سخت ترین سزا ان کو قصاص میں دی کئی تھی۔ چرواہا کے ساتھ انہوں نے ایسائی کیا تھا الذا ان کے ساتھ مجی ایساکیا گیا۔

باب اونٹ کے بیشاب سے علاج جائز ہے

(۵۲۸۲) ہم ہے موئی بن اساعیل نے بیان کیا کہا ہم ہے ہمام نے بیان کیا ان سے قادہ نے اور ان سے حضرت انس بڑائی نے کہ (عریفہ کے) کچھ لوگوں کو مدینہ منورہ کی آب و ہوا موافق نہیں آئی تھی تو نی کریم ماٹھ کے ان سے فرمایا کہ وہ آپ کے چرواہ کے یمل چلے جائیں یعنی اونٹوں میں اور ان کا دودھ اور پیشاب پیس چنانچہ وہ لوگ آخصرت ماٹھ کیا اور اونٹوں کا دودھ اور پیشاب پیا جب وہ تک رست ہو گئے تو انہوں نے چرواہ کو قل کردیا بیشاب پیا جب وہ تک رست ہو گئے تو انہوں نے چرواہ کو قل کردیا افرا ونٹوں کو ہائک کرلے گئے۔ آپ کو جب اس کاعلم ہوا تو آپ نے انہیں تلا آئی کو جب انہیں للیا گیا تو آئی سے آخضرت ماٹھ کیا تھا کے سے ان کے بھی ہاتھ اور پاؤں کا دیے گئے اور ان کی آخصوں میں سلائی پھیردی گئی (جیسا کہ انہوں نے چرواہ کے دواہ کے کے ساتھ کیا تھا) قادہ نے بیان کیا کہ جمے سے محد بن سیرین نے بیان کیا کہ بہ صدود کے نازل ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے۔

7- باب الدُّواء بِأَبُوالِ الإبلِ صَمَّعِيلَ حَدُّتَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ حَدُّتَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنْ نَاسَا اجْتَوَوْا فِي الْمَدِينَةِ فَأَمَرَهُمُ اللهِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَلْحَقُوا النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَلْحَقُوا بِرَاعِيهِ فَشَرِبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبُوالِهَا فَلَحِقُوا بِرَاعِيهِ فَشَرِبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبُوالِهَا فَلَحِقُوا بِرَاعِيهِ فَشَرِبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبُوالِهَا حَتَّى صَلَحَت أَبْدَانُهُمْ فَقَتَلُوا وَأَبُوالِهَا حَتَّى صَلَحَت أَبْدَانُهُمْ فَقَتَلُوا الرَّاعِي وَسَاقُوا الإبلِ فَبَلَغَ النبي صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَبَعَثَ فِي طَلَبِهِمْ فَجِيءَ اللهِمُ فَجَيْءَ اللهِمُ فَجَيْءَ اللهِمُ فَجَيْءَ اللهِمُ وَسَمَرَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَبَعَثَ فِي طَلَبِهِمْ فَجِيءَ اللهِمُ فَجَيْءَ اللهِمُ وَسَمَرَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَبَعْثَ فِي طَلَبِهِمْ فَجِيءَ اللهِمُ فَجَيْءَ أَنْ وَلَا قَتَادَةُ: فَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بُنُ اللهِمِينَ أَنْ ذَلِكَ كَانَ قَبْلَ أَنْ تَنْولَ اللهَ لَنَا اللهِمُ فَيَلَ أَنْ تَنْولَ اللهَا اللهِمُ فَقَتَلُوا فَيَادَةُ: فَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بُنُ اللهُ وَتَوْلَا فَيَادَةُ: فَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بُنُ اللهِمُ فَلَيْهِمْ فَتِي اللهَ لَنْ قَبْلَ أَنْ تَنْولَ اللهَدُوذِ. حَع: ٢٣٣٤]

یہ لوگ اصل میں ڈاکو اور رہزن تھ کو مدینہ میں آگر مسلمان ہو گئے تھے گران کی اصل خصلت کمال جانے والی تھی۔ کنیسی موقع پایا تو پر ڈاکہ مارا خون کیا اونٹوں کو لے گئے اور بطور قصاص بیر سزا ندکور دی گئی۔

٧- باب الْحَبَّةِ السَّوْدَاء باب كلونجي كابيان

آ کیونجی کی تاثیر گرم خنگ ہے رطوبت خنگ کرتی ہے مادہ کو تیار معتدل القوام بناتی ہے۔ قولنج ریاحی درد سینہ جلندر اور نیونجیج

کھانی میں مفید ہے' اختلاط کو چھانٹی ہے' مانع بول و حیض ہے۔

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله جَدَّثَنَا إسْرَائِيلُ عَنْ مَنْشَدُ الله حَدَّثَنَا إسْرَائِيلُ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ خَالِدِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: خَرَجْنَا وَمَعَنَا غَالِبُ بْنُ أَبْجَرَ فَمَرِضَ فِي الطُّرِيقِ وَمَعَنَا غَالِبُ بْنُ أَبْجَرَ فَمَرِضَ فِي الطُّرِيقِ فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ وَهُوَ مَرِيضٌ فَعَادَهُ ابْنُ أَبِي فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ وَهُو مَرِيضٌ فَعَادَهُ ابْنُ أَبِي عَتِيقٍ فَقَالَ لَنَا: عَلَيْكُمْ بِهَذِهِ الْحُبَيْبَةِ السَّوْدَاء فَخُذُوا مِنْهَا خَمْسًا أَوْ سَبْعًا فَاسَحْقُوهَا ثُمَّ اقْطُرُوهَا فِي أَنْفِهِ بِقَطَرَاتِ فَاسْحُقُوهَا ثُمَّ اقْطُرُوهَا فِي أَنْفِهِ بِقَطَرَاتِ فَاسْحُقُوهَا ثُمَّ اقْطُرُوهَا فِي أَنْفِهِ بِقَطَرَاتِ فَاسْحُقُوهَا ثُمَّ الْجَانِبِ وَفِي هَذَا الْجَانِبِ فَلِي أَنْفِهِ بِقَطَرَاتِ فَإِلَّ عَنْهَا حَدَّثَنْنِي أَنْها وَلِي الله عَنْهَا حَدَّثَنْنِي أَنْها فَإِلَّ عَنْهَا حَدَّثَنْنِي أَنْها فَإِلَّ عَنْهَا حَدَّثَنْنِي أَنْها السَّامُ عَنْهَا حَدَّثَنْنِي أَنْها السَّامِ) قُلْتُ: وَمَا السَّامُ ؟ قَالَ: السَّامِ) قُلْتُ: وَمَا السَّامُ ؟ قَالَ: وَمَا السَّامُ ؟ قَالَ: وَمَا السَّامُ ؟ قَالَ: ((الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ دَاء إِلاً مِنَ السَّامُ ؟ قَالَ: وَمَا السَّامُ ؟ قَالَ: ((الْمَوْتُ مُنْ كُلُ دَاء إلاً مِنَ السَّامُ ؟ قَالَ: وَمَا السَّامُ ؟ قَالَ:

المول نے اللہ عبداللہ بن ابی شیبہ نے بیان کیا' انہوں نے کہاہم سے عبداللہ نے بیان کیا' انہوں نے کہاہم سے عبداللہ نے بیان کیا' انہوں نے کہاہم سے اسرائیل نے بیان کیا' ان سے خالد بن سعد نے بیان کیا' ان سے خالد بن سعد نے بیان کیا کہ ہم باہر گئے ہوئے تھے اور ہمارے ساتھ حضرت غالب بن ابحر بناٹھ بھی تھے۔ وہ راستہ میں بمار پڑ گئے پھر جب ہم مدینہ واپس آئے اس وقت بھی وہ بمار ہی تھی۔ حضرت ابن ابی عتیق ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے اور ہم سے کہا کہ انہیں یہ کالے والے والے کاور نجی استعمال کراؤ' اس کے پانچ یاسات والے کے کرچیں لواور پھر زیون کے تیل میں ملا کر (ناک کے) اس طرف اور اس طرف اسے قطرہ قطرہ کر کے ٹیکاؤ کیو تکہ حضرت عائشہ بڑی ہے نے جھے سے بیان کیا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم سے نا آنحضرت مائیڈا نے فربایا کہ می ہیاری کی دوا ہے سوا سام کے۔ میں نے عرض کیا سام کہ یہ کیا ہے ؟ فرمایا کہ موت ہے۔

آئی موت اپنے وقت مقررہ پر آنی ضرور ہے اس لیے اس کی کوئی دوا نہیں۔ کلوٹی لینی کالا ذیرہ پھوڑا بھنسیوں میں بھی بہت سید کی میں سید ہے۔ ازواج مطمرات میں سے کی ایک کی انگلی میں بھندی نکلی ہوئی تھی تو آنحضور مٹائیل نے پوچھاکیا تمارے پاس زیرہ ہے تو انہوں نے کماکہ ہاں تو آپ نے فرمایا کہ ذیرہ اس پر رکھ۔
دیرہ ہے تو انہوں نے کماکہ ہاں تو آپ نے فرمایا کہ ذیرہ اس پر رکھ۔

8 کا بین بکیرنے بیان کیا انہوں نے کماہم سے لیث ایک کی ایک کی ایک کماہم سے لیث

٨٨٥٥ - حدُّثَنا يَحْيَى بْنُ بُكَيرِ حَدَّثَنا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَهُمَا أَنهُ أَخْبَرَهُمَا أَنهُ اللَّهُ عَنْهُ أَخْبَرَهُمَا أَنهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ يَقُولُ: ((فِي الْحَبَّةِ السَّمْ)). السَّوْدَاءِ شِفَاءٌ مِنْ كُلُّ دَاء إِلاَّ السَّامَ)). قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : وَالسَّامُ الْمَوْتُ وَالْحَبَّةُ وَالسَّامُ الْمَوْتُ وَالْحَبَّةُ وَالسَّامُ الْمَوْتُ وَالْحَبَّةُ وَالسَّامُ الْمَوْتُ وَالْحَبَّةُ وَالسَّامُ الْمَوْتُ وَالْحَبَّةُ

السوداء الشونيز.

نے بیان کیا' ان سے عقیل نے بیان کیا' ان سے ابن شماب نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ مجھے ابوسلمہ اور سعید بن مسیب نے خردی اور انہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے خبر دی' انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم سے سنا' آپ نے فرمایا کہ سیاہ دانوں میں ہر بیاری سے شفا ہے سواسام کے۔

ابن شماب نے کہا کہ سام موت ہے اور "سیاہ دانہ" کلونجی کو کہتے

کیرالوسائل ہو گران میں کوئی چزایی نہیں ہے جو موت کو ٹال سکے سی ہے۔ کل نفس ذائقة الموت

#### ٨ باب التّلْبينة لِلْمَريض

٥٦٨٩ حدَّثناً حِبَّانُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ عُقَيْل عَن ابْن شِهَابٍ عَنْ عُرُوةَ عَنْ عَائِشَةَ ِ رَضِيَ الله عَنْهَا، أَنُّهَا كَانَتْ تَأْمُرُ بِالتُّلْبِينِ لِلْمَريض وَلِلْمَحْزُون عَلَى الْهَالِكِ، وَكَانَتْ تَقُولُ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهُ الله يَقُولُ: ((إِنَّ التُّلْبِينَةَ تُجمُّ فُؤَادَ الْمَريض وَتَذْهَبُ بِبَعْضِ الْحُزْنِ).

[راجع: ۱۷ ع ٥]

٥٦٩٠ حَدَّثَنَا فَرُوَةُ بْنُ أَبِي الْمَغْرَاءِ حَدَّثَنَا عَلَيُّ بْنُ مُسْهِرِ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنْهَا كَانَتْ تَأْمُو بِالتَّلْبِينَةِ وَتَقُولُ هُوَ الْبَغِيضُ النَّافِعُ.

[راجع: ۱۷ ع ٥]

تلبينه ميشما وليه جو روا كلى ميشما لماكر پكايا جائے جے حريرہ بھى كہتے ہيں۔

٩- ياب السُّعُوط

ناس لینا بھی مراد ہے اور دیگر دوائیں ناک میں کفانا بھی۔

٥٦٩١– حدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ احْتَجَمُ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ وَاسْتَعَطَ.

[راجع: ١٨٣٥]

مزدوری دینے کامطلب سے کہ چھنالگانے والے کا مید بیشہ جائز درست ہے اس کو اس خدمت پر مزدوری حاصل کرنا جائز ہے۔ باب قبط ہندی اور قبط بحری لینی کوٹ جو سمند رہے نگلتا ١ - باب السَّعُوطِ بالْقِسْطِ

### باب مریض کے لیے حریرہ یکانا

(۵۲۸۹) ہم سے حبان بن مویٰ نے بیان کیا کماہم کو عبداللہ نے خبر دی' انہیں یونس بن بزید نے خبر دی' انہیں عقیل نے' انہیں ابن شماب نے' انہیں عروہ نے کہ حضرت عائشہ رہے نیار کے لیے اور میت کے سوگواروں کے لیے تلمینہ (روا' دودھ اور شد ملا کر دلیہ) یکانے کا تھم دیتی تھیں اور فرماتی تھیں کہ میں نے رسول الله ملتھا کیا سے سنا آپ نے فرمایا کہ تلبینہ مریض کے دل کو سکون پہنچاتا ہے اور غم کو دور کرتا ہے (کیونکہ اسے پینے کے بعد عموماً نیند آجاتی ہے بیہ زود مضم بھی ہے۔)

(۵۲۹) ہم سے فروہ بن الی مغراء نے بیان کیا کہا ہم سے علی بن مسر نے بیان کیا' ان سے ہشام نے ' ان سے ان کے والدنے اور ان سے حضرت عائشہ بھی ان کہ وہ تلبینہ پکانے کا حکم دیتی تھیں اور فرماتی تھیں کہ اگرچہ وہ (مریض کو) ناپیند ہو تا ہے لیکن وہ اس کو فائدہ دیتا

باب ناك ميں دوا ڈالنادرست ہے

(۵۲۹۱) ہم سے معلی بن اسد نے بیان کیا کما ہم سے وہیب بن خالد نے بیان کیا' ان سے عبداللہ ابن طاؤس نے' ان سے ان کے والد نے اور ان سے حضرت ابن عباس جہن کے کمد نبی کریم مان اللے ا پچینا لگوایا اور پچینالگانے والے کو اس کی مزدوری دی اور ناک میں

دوا ڈلوائی۔

ہے اس کاناس لینااہے کست بھی کتے ہیں جیسے کافور کو قافوراور قرآن میں بھی سورۃ التکویر میں کشطت اور قشطت دونول قرأت ہیں۔ عبداللد بن مسعود واللوزن قشطت سے پڑھاہے

(۵۲۹۲) ہم سے صدقد بن فضل نے بیان کیا اکما ہم کو ابن عیبند نے خردی کمامیں نے زہری سے سنا انہوں نے عبیداللہ بن عبداللہ سے کہ حضرت ام قیس بنت محصن ری اور نیال کیا کہ میں نے نی کریم ما کھیا ہے سنا آپ نے فرمایا تم لوگ اس عود ہندی ( کست) کا استعال کیا کرو کیونکہ اس میں سات بیار یوں کاعلاج ہے۔ حلق کے درد میں اسے ناک میں ڈالاجاتا ہے اپلی کے دردمیں چبائی جاتی ہے۔

الْهَنْدِيِّ وَالْبَحْرِيِّ وَهُوَ الْكُسْتُ مِثْلُ الْكَافُور وَالْقَافُورِ. مِثْلُ كُشِطَتْ نُزعَتْ وَقَرَأَ عَبْدُ الله : قُشِطَتْ

٥٩٩٢ حدُّثناً صَدَقَةُ بْنُ الْفَضَلِ أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيُّ عَنْ عُبَيْدِ الله عَنْ أَمَّ قَيْس بنت مِحْصَن قَالَتْ مَنْمِعْتُ النُّبِيُّ ﷺ يَقُولُ: ((عَلَيْكُمْ بِهَذَا الْعُودِ الْهِنْدِيِّ فَإِنَّ فِيهِ سَبْعَةُ أَشْفِيَةٍ يُسْتَعَطُ بِهِ مِنَ الْعُذْرَةِ وَيُلَدُ بِهِ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِينِ. [أطرافه في : ٥٧١٣، ٥٧١٥، ٥٧١٨].

٣٩٣٥- وَدَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ بِابْنِ

لِي لَمْ يَأْكُلِ الطُّعَامَ فَبَالَ عَلَيْهِ فَدَعَاهُ بِمَاءٍ

١١- باب أيَّ سَاعَةٍ يَحْتَجمُ؟

وَاحْتَجَمَ أَبُو مُوسَى لَيْلاً

**فَرَشُ عَلَيْهِ**. [راجع: ٢٢٣]

(۵۲۹۳) اور میں نی کریم مین این ایک شیرخوار اڑے کو لے کر حاضر ہوئی پھر آنخضرت مائی کا کے اوپر اس نے پیشاب كردياتوآپ فياني منكواكر پيشاب كى جكه ير چيناديا-

ا بچہ بت چھوٹا شرخوار تھا اس لیے آنخضرت ملہ اس کے بیٹاب پر صرف چھیٹا دینا کافی قرار دیا۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ سے مل غلیظ اور فاسد ریاح کے جمع ہو جانے سے جو تکلیف ہوتی ہے عود ہندی اس میں مفید ہے۔ صاحب خواص الادوب لکھتے ہیں کہ قسط بحری شیریں گرم خنک ہے۔ دماغ کو قوت بخشی ہے اعضائے رئیسہ کو اور باہ اور جگر اور پیلوں کو طاقت دیتی ہے۔ ریاح کو تحلیل کرتی ہے۔ دماغی بیاریوں فالج اور لقوہ اور رعشہ کو مغیر ہے۔ پیٹ کے کیڑے مارتی ہے، پیشاب اور حیض کو جاری کرتی ہے۔ بلب میں قسط ہندی اور بحری ہر دو کو طاکر ناس بنانا اور ناک میں سو گھنا مراد ہے۔ یہ ایک بوٹی کی جڑ ہوتی ہے ہندی میں اسے کوث کتے

باب كس وقت بجهنا لكوايا جائے۔ حضرت ابومو كى برناتھ نے رات کے وقت بچھنالگوایا تھا

المراجع المراجع المام بخاری نے بیاب لا کر اس طرف اشارہ کیا ہے کہ کوئی حدیث اس باب میں صحیح نہیں ہے اور رات ون میں ہر وتت مجيمنا لكوانا درست ب

٥٢٩٤ - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ (۵۲۹۴) ہم سے ابومعمر نے بیان کیا کہا ہم سے عبدالوارث نے بیان الْوَآرِثِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ كيا كما جم سے الوب نے بيان كيا ان سے عكرمد نے اور ان سے حفرت ابن عباس بي الناف الله في كريم التي الم الكراف مرتبه) عَبَّاسَ قَالَ: احْجَتَمَ النَّبِيُّ ﷺ وَهُوَ صَائِمٌ. ) (287 ) ×

روزه کی حالت میں پچھنا لگوایا۔

معلوم ہوا کہ بحالت روزہ چچمنا لگوانا جائز ہے اور رات و دن کی اس میں کوئی تعیین نہیں ہے۔

٢ - باب الْحَجْمِ فِي السَّفَرِ وَالإِخْرَامِ، قَالَهُ ابْنُ بُحَيْنَةَ عَنِ النَّبِيِّ اللَّهِ

ه ٩ ٥ - حدَّثنا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرُو، عَنْ طَاوُسِ وَعَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ احْتَجَمَ النَّبِي اللَّهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ.

[راجع: ١٨٣٥]

[راجع: ١٨٣٥]

١٣ - باب الْحَجَامَةِ مِنَ الدَّاء ٥٦٩٦ - حدَّثَناً مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِل أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله، أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ الطُّويلُ عَنْ أَنَس رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ أَجْرِ الْحَجَّامِ فَقَالَ: احْجَتَمَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلُّمَ حَجَمَهُ أَبَوْ طَيْبَةَ وَأَعْطَاهُ صَاعَيْن مِنْ طَعَام وَكُلُّمَ مَوَالِيَهُ فَخَفَّفُوا عَنْهُ وَقَالَ: ((إنَّ أَمْثَلَ مَا تَدَوَيْتُمْ بِهِ الْحَجَامَةُ وَالْقُسْطُ الْبَحْرِيُّ وَقَالَ: لاَ تُعَذَّبُوا صِيْبَانَكُمْ بِالْغَمْزِ مِنَ الْعُذْرَةِ وَعَلَيْكُمْ بِالْقُسْطِ)).

[راجع: ۲۱۰۲]

٥٦٩٧ حدُّثَناً سَعِيدُ بْنُ تَلِيدٍ حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرٌو وَغَيْرُهُ أَنَّ بُكَيرًا حَدَّثَهُ أَنَّ عَاصِمَ بْنَ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ حَدَّثَهُ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله رَضِيَ الله عَنْهُمَا عَادَ الْمُقَنَّعَ ثُمَّ قَالَ : لاَ أَبْرَحُ حَتَّى

باب سفرمیں بچھنالگوانااور حالت احرام میں بھی اسے ابن بحدید نے نی کریم ماڑیا سے روایت کیاہے (۵۲۹۵) ہم سے مسدد بن مسرد نے بیان کیا کما ہم سے سفیان بن عبینہ نے بیان کیا' ان سے عمرو بن دینار نے ' ان سے طاؤس اور عطاء بن الي رباح في اور ان سے ابن عباس بي الله في كريم

الله المارة على الكوايا جبكه آب احرام عقد بوقت ضرورت شدید حالت احرام میں پچھنا لکوانا جائز ہے اس پر انجاشن لکوانے کو بھی قیاس کیا جا سکتا ہے بشرطیکہ روزہ نہ ہو۔

باب باری کی وجہ سے پچھنالگواناجائز ہے

(۵۲۹۲) ہم سے محد بن مقاتل نے بیان کیا کما ہم کو عبداللہ بن مبارک نے خردی کما ہم کو حید الطویل نے خردی اور انہیں انس بوچھاگیا تھا۔ انہوں نے کما کہ رسول الله طائدیا نے چھٹا لکوایا تھا آپ كو ابوطيبه (نافع يا ميسرو) نے پچھنالگايا تھا آپ نے انہيں دوصاع تحجور مزدوری میں دی تھی اور آپ نے ان کے مالکوں (بنو حارثہ) سے منتگو کی تو انہوں نے ان سے وصول کئے جانے والے لگان میں کی کردی تھی اور آنخضرت ساتھ لیا نے فرمایا کہ (خون کے دباؤ کا) بمترین علاج جو تم کرتے ہو وہ پچھنا لگوانا ہے اور عمدہ دوا عود ہندی کا استعمال کرنا ہے اور فرمایا اینے بچوں کو عذرہ (حلق کی بیماری) میں بچوں کو ان کا تالو دہا کر تكليف مت دوبلكه قبط لكادواس سے ورم جاتارہے گا۔

(۵۲۹۷) ہم سے سعید بن تلید نے بیان کیا 'انہوں نے کما کہ مجھ سے ابن وہب نے بیان کیا کہ مجھے عمرو وغیرہ نے خبردی ان سے مجیرنے بیان کیا' ان سے عاصم بن عمرو بن قادہ نے بیان کیا کہ حضرت جابر بن عبدالله مقنع بن سنان تابعی کی عیادت کے لیے تشریف لائے پھران ے کماکہ جب تک تم پچھانہ لگوالو کے میں یمال سے نہیں جاؤں گا'

تَحْتَجِمَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ((إِنَّ فِيهِ شِفَاءً)).

میں نے رسول اللہ مٹی کے ساہے کہ آنخضرت مٹی کیا نے فرمایا کہ اس میں شفاہے۔

[راجع: ٦٨٣٥].

ایمان کا نقاضا یمی ہے کہ رسول کریم مان کے ہرارشاد پر آمنا وصدف کما جائے اور بلا چون و چرا اے تسلیم کر لیا جائے اس کی سیست کے لیے کہ آپ نے جو کچھ فرمایا وہ سب اللہ کی طرف سے ہے اور وہ بالکل کی ہے پچھنا لگوانے میں شفا ہونا ایسی حقیقت ہے جسے آج کی ڈاکٹری و تحکمت نے بھی تسلیم کیا ہے کیونکہ اس سے فاسد خون نکل کر صالح خون جگہ لے لیتا ہے جو صحت کے لیے ایک طرح کی حانث ہے صدق اللہ ورسولہ۔

باب سرمیں پجھنالگوانادرست ہے

(2199) اور محمر بن عبدالله انساری نے بیان کیا' انہوں نے کہاہم کو ہشام بن حسان نے خبردی' ان سے عکرمہ نے بیان کیا اور ان سے حضرت عبدالله بن عباس بی ایت که رسول الله می ایت ایت سر میں پھیا لگوایا۔

باب آدھے سرکے دردیا بورے سرکے دردمیں پچھنالگوانا جائزہے

( • • 20) ہم سے محد بن بشار نے بیان کیا 'کما ہم سے ابن الی عدی نے بیان کیا' ان سے عکر مد نے اور ان سے بیان کیا' ان سے عکر مد نے اور ان سے حضرت ابن عباس میں ان نے کہ نبی کریم مٹی کیا نے حالت احرام میں ایسی میں بچھنا آپ نے سر کے) در دکی وجہ سے لگوایا فقاء ولی جمل نای یانی کے گھائے پر آپ کو ہو گیا تھا۔

(١٠٥٥) اور محمر بن سواء نے بیان کیا کماہم کوہشام بن حسان نے خبر

1.2 - باب الْحَجَامَةِ عَلَى الرَّأْسِ - ١٤ - حدَّنَا إسْمَاعِيلُ حَدَّنَي الرَّأْسِ - ٥٦٩٨ - حدَّنَا إسْمَاعِيلُ حَدَّنَي سُلَيْمَانُ عَنْ عَلْقَمَةَ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الله ابْنُ الرَّحْمَنِ الْأَعْرُجُّ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الله ابْنُ بُحَيْنَةَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ الله الله المُحْيَنَةَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ الله الله المُحْيَنَةَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ الله الله المُحْيَنَةَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ الله الله المُحْيَةَ مَلًا مِنْ طَرِيقِ مَكَّةً، وَهُوَ مُحْورة في وَسَطِ رَأْسِهِ.

١٥ باب الْحَجْمِ مِنَ الشَّقِيقَةِ
 والصُّداع

٥٧٠٠ حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارِ حَدُّثَنَا ابْنِ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ هِشَامٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: اخْتَجَمَ النبي صلى الله عليه وسلم فِي رَأْسِهِ وَهْوَ مُحْرِمٌ مِنْ وَجَعِ كَانَ بِهِ بِمَاءٍ يُقَالُ لَهُ: لَجْيُ جَمَلٍ.

إراجع: ١٨٣٥]

٥٧٠١ وقال مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاء : أَخْبَرَنَا

دوااورعلاج کا بیان

هشَاهٌ عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ فِي رَأْسِهِ مِنْ شَقِيقَةٍ كَانَتْ بهِ.

دی' انہیں عکرمہ نے اور انہیں حضرت ابن عباس بھی نے کہ رسول اللہ طاقی نے احرام کی حالت میں اپنے سرمیں پچھنا لگوایا۔ آدھے سرکے دردکی وجہ سے جو آپ کو ہو گیا تھا۔

[راجع: ١٨٣٥]

آدھے سرکے درد کو آدھاسیسی کہتے ہیں ہے بہت ہی تکلیف دہ درد ہو تا ہے' اس میں آخضرت ملٹھیلم نے سرمیں پچھنالگوایا سیسیسے معلوم ہوا کہ اس درد کاعلاج کی ہے جو آپ نے کیا (ملٹھیلم)۔

٧٠٧ - حدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبَانِ حَدَّثَنَا اللهِ اللهِ عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ اللهِ عَلْمَ عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ عَلْمَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيُّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيُّ يَقُولُ: ((إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَوْ يَتَكُمْ خَيْرٌ فَفِي شَرْبَةٍ عَسَلٍ، أَوْ شَرْطَةٍ مِنْ نَارٍ، وَمَا أُحِبُ أَنْ مَحْجَمٍ، أَوْ لَذْعَةٍ مِنْ نَارٍ، وَمَا أُحِبُ أَنْ أَكْتَوِيَ)). [راجع: ٦٨٣]

(۱۹۰۵) ہم سے اساعیل بن ابان نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے عبد الرحمٰن بن غیل نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے عبد الرحمٰن بن غیل نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ مجھ سے عاصم بن عمر نے بیان کیا' ان سے حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنما نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا' آپ نے فرمایا کہ اگر تمہاری دوائیوں میں کوئی بھلائی ہے تو شہد کے شربت میں ہے اور آگ سے داغے میں ہے لیکن میں آگ سے داغے میں ہے لیکن میں آگ سے داغے میں ہے لیکن میں آگ

و اس حدیث سے باب کی مطابقت یوں ہے کہ جب پچھنا لگوانا بہترین علاج ٹھرا تو سرکے درد میں لگانا بھی مفید ہو گا۔ آگ سے داغنے کے متعلق نمی تنزیمی ہے کیونکہ دو سری روایت میں بعض صحابہ کا یہ علاج ندکور ہے (دیکھو حدیث ص-۱۷۱)

باب (محرم کا) تکلیف کی وجہ سے سرمنڈانا(مثلاً بچھنا لگوائے میں بالوں سے تکلیف ہو)

(۵۷۰۳) ہم سے مسدد نے بیان کیا' کما ہم سے ہماد بن زید نے بیان کیا' ان سے ایوب شختیانی نے بیان کیا' کما کہ میں نے مجابد سے سنا' ان سے عبدالرحمٰن بن الی لیل نے اور ان سے کعب بن عجرہ بڑا تھا۔

بیان کیا کہ صلح حدیب کے موقع پر نبی کریم الٹی لیا میرے پاس تشریف بیان کیا کہ صلح حدیب کے موقع پر نبی کریم الٹی لیا میرے پاس تشریف لائے میں ایک ہانڈی کے نیچ آگ جلا رہا تھا اور جوویں میرے سر سے گر رہی تھی (اور میں احرام باندھے ہوئے تھا) آنحضرت الٹی لیا نے وریافت فرمایا سرکی یہ جوویں میں سن کلیف بہنچاتی ہیں؟ میں نے وریافت فرمایا کہ بھر سر منڈوا لے اور (کفارہ کے طور پر) عرض کیا کہ جی ہاں۔ فرمایا کہ بھر سر منڈوا لے اور (کفارہ کے طور پر) تین دن کے روزے رکھ یا چھ مسکینوں کو کھانا کھلا یا ایک قربانی کر دے۔ ایوب نے کہا کہ مجھے یاد نہیں کہ (ان تین چیزوں میں سے) کس

١٦ باب الْحَلْقِ
 مِنَ الأَذَى

٣ - ٥٧ - حدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُوبَ قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ: أَتَى عَلَيَّ لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ: أَتَى عَلَيْ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ وَأَنَا أُوقِدُ تَحْتَ بُرْمَةٍ وَالْقُمْلُ يَتَنَاثُورُ عَنْ وَأَنَا أُوقِدُ تَحْتَ بُرْمَةٍ وَالْقُمْلُ يَتَنَاثُورُ عَنْ رَأَسِي فَقَالَ: ((أَيُوْذِيكَ هَوَامُكَ)) قُلْتُ: زَفَاحْلِقْ وَصُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ أَوْ نَعْمْ. قَالَ: ((فَاحْلِقْ وَصُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَطْعِمْ سِبَّةً أَوْ انْسُكْ نَسِيكَةً)). قَالَ أَطْعِمْ سِبَّةً أَوْ انْسُكْ نَسِيكَةً)). قَالَ أَيُوبُ: لاَ أَدْرِي بِأَيِّتِهِنَ بَدَأَ.

[راجع: ١٨١٤]

#### كاذكرسب سے يملے كياتھا۔

حالت احرام میں سر منڈانا جائز نہیں ہے گراس تکلیف دہ حالت میں آپ نے کعب بن عجرہ کو سر منڈانے کی اجازت دے کنیسیسے دی اور ساتھ ہی کفارہ دینے کا تھم فرمایا جس کی تفصیل نہ کور ہوئی۔

١٧ - باب مَنْ اكْتَوَى أَوْ كَوَى
 غَيْرَهُ، وَفَضْلِ مَنْ لَمْ يَكْتُو

عيره، وكس سم يعور المراب و الوليد هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنُ الْغَسِيلِ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ بْنِ بْنُ الْغَسِيلِ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرًا عَنِ النّبِي اللّهِ قَتَادَةَ قَالَ: ((إِنْ كَانَ فِي شَيْء مِنْ أَدْوِيتِكُمْ شِفَاءٌ فَفِي شَرْطَة مِحْجَمٍ، أَوْ لَذْعَة بِنَارٍ، شِفَاءٌ فَفِي شَرْطَة مِحْجَمٍ، أَوْ لَذْعَة بِنَارٍ، وَمَا أُحِبُ أَنْ أَكْتَوِي)).[راجع: ٥٦٨٣]

اس مدیث سے معلوم ہوا کہ رسول الله الله عُنْهَا عِمْرَانَ بْنُ مَسْيَرةَ حَدَّنَنَا عِمْرَانَ بْنُ مَسْيَرةَ حَدَّنَنا عَمْرَانَ بْنُ حُصَيْنِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ عِمْرَانَ بْنُ حُصَيْنِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ بَهُرَانَ بْنُ حُصَيْنِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ بَهُ وَمُنَةٍ لِلاَّ مِنْ عَيْنٍ أَوْ حُمَةٍ فَذَكَرْتُهُ لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فَقَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسِ لَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فَقَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسِ قَالَ رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَلَنْبِي الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ وَسَلَّمَ فَجَعَلَ النبي قَالَ رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلَ النبي وَسَلِينَ يَمْرُونَ مَعَهُمُ الرَّهُطُ وَالنبِي لَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ حَتَّى رُفِعَ لِي سَوَادٌ عَظِيمٌ، قُلْتُ مَعَهُ أَحَدٌ حَتَّى رُفِعَ لِي سَوَادٌ عَظِيمٌ، قُلْتُ مَعَهُ أَحَدٌ حَتَّى رُفِعَ لِي سَوَادٌ عَظِيمٌ، قُلْتُ مَعَهُ أَلَا فُقِ فَإِذَا سَوَادٌ عَظِيمٌ، قُلْتُ وَقَوْمُهُ، قِيلَ : هَذَا مُوسَى مَعَهُ أَلَاثُ اللهُ ال

# باب داغ لگوانایالگاناآور جو شخص داغ نه لگوائے اس کی فضیلت کابیان

(۱۹۴۵) ہم سے ابو الولید ہشام بن عبدالملک نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے عبدالرحمٰن بن سلیمان بن غیل نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے عاصم بن عمر بن قادہ نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ میں نے کہا ہم سے عاصم بن عمر بن قادہ نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہاسے سنا ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہاری دواؤں میں شفاہ تو پچھنا لگوانے اور آگ سے داغ کرعلاج کو لگوانے اور آگ سے داغ کرعلاج کو میں بند نہیں کرتا۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ سال اللہ علیہ جسے پیند نہ کریں اسے کسی مسلمان کو پیند نہ کرنا نقاضائے محبت ہے۔

سَبْعُونَ أَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابِ)) ثُمَّ دَخَلَ وَلَمْ يُبِيِّنْ لَهُمْ فَأَفَاضَ الْقَوْمُ، وَقَالُوا نَحْنُ هُمْ النِّينَ آمَنًا بِاللهِ وَاتَّبْعْنَا رَسُولَهُ فَنَحْنُ هُمْ أَوْ أَوْلاَدُنَا اللَّهِينَ وُلِدُوا فِي الإِسْلاَمِ فَإِنَّا وَلِدْنَا فِي الإِسْلاَمِ فَإِنَّا وَلِدْنَا فِي الْإِسْلاَمِ فَإِنَّا وَلِدْنَا فِي الْإِسْلاَمِ فَإِنَّا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَجَ، فَقَالَ : ((هُمُ اللَّذِينَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَجَ، فَقَالَ : ((هُمُ اللَّذِينَ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَجَ، فَقَالَ : ((هُمُ اللَّذِينَ وَعَلَيْهُ وَنَ ، وَلا يَتَطَيَّرُونَ، وَلا يَكْتَوُونَ، وَلا يَتَطَيَّرُونَ، وَلا يَكْتَوُونَ، وَعَلَى رَبُهِمْ يَتَوَكَّلُونَ)). فَقَالَ عُكَاشَةُ بُنُ مِحْصَنِ: أَمِنْهُمْ أَنَا يَا رَسُولَ اللهَ؟ قَالَ: ((نَعَمْ)) فَقَامَ آخَرُ فَقَالَ: أَمِنْهُمْ أَنَا؟ قَالَ: ((سَبَقَكَ بِهَا عُكَاشَةُ)).

[راجع: ۳٤۱٠]

مختلف کناروں میں۔ میں نے دیکھا کہ جماعت ہے جو تمام افق پر چھائی
ہوئی ہے۔ کما گیا کہ یہ آپ کی امت ہے اور اس میں سے سر ہزار
صاب کے بغیر جنت میں داخل کر دیئے جائیں گے۔ اس کے بعد آپ
(اپ چ جمرہ میں) تشریف لے گئے اور کھے تفصیل نہیں فرمائی لوگ ان
جنتیوں کے بارے میں بحث کرنے لگے اور کھنے لگے کہ ہم ہی اللہ پر
ایمان لائے ہیں اور اس کے رسول کی اتباع کی ہے 'اس لیے ہم ہی
(صحابہ) وہ لوگ ہیں یا ہماری وہ اولاد ہیں جو اسلام میں پیدا ہوئے
کو معلوم ہو ئیں تو آپ باہر تشریف لائے اور فرمایا بیہ وہ لوگ ہوں
کے جو جھاڑ پھونک نہیں کراتے 'فال نہیں دیکھتے اور داغ کر علاج
نہیں کرتے بلکہ اپ رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اس پر عکاشہ بن
محصن زبائی نے عرض کیا یارسول اللہ! کیا میں بھی ان میں سے ہوں
ہوئے اور عرض کیا یارسول اللہ! کیا میں بھی ان میں سے ہوں؟
ہوئے اور عرض کیا یارسول اللہ (سائیلیا)! میں بھی ان میں سے ہوں؟

خالص اللہ پر توکل رکھنا اور ای عقیدہ کے تحت جائز علاج کرانا بھی توکل کے منافی نہیں ہے پھرجو لوگ خالص توکل پر قائم رہ کر کوئی جائز علاج ہی نہ کرائیں وہ یقینا اس فضیلت کے مستحق ہوں گے۔ جعلنا اللہ منہم آمین۔

باب اثداور سرمه لگاناجب آئھیں دکھتی ہوں اس باب میں ام عطیہ رہی کی افعاسے ایک حدیث بھی مروی ہے

(۲۰۵۷) ہم سے مسدو نے بیان کیا 'کما ہم سے یکیٰ بن سعید قطان نے بیان کیا کہ جمع سے حمید بن نافع نے بیان کیا کہ جمع سے حمید بن نافع نے بیان کیا کہ جمع سے حمید بن نافع نے بیان کیا 'ان سے حضرت زینب رہی آتھا نے اور ان سے حضرت ام سلمہ رہی آتھا نے کہ ایک عورت کے شو ہر کا انقال ہو گیا (زمانہ عدت میں) اس عورت کی آتھ دکھنے لگی تو لوگوں نے اس کا ذکر نبی کریم ملی آتھا اس عورت کی آتھ دکھنے لگی تو لوگوں نے اس کا ذکر نبی کریم ملی اور بیا کے سامنے سرمہ کاذکر کیا اور بیا کہ (اگر سرمہ آتھ میں نہ لگایا تو) ان کی آتھ کے متعلق خطرہ ہے۔

لوئى جائز علاج ہى نہ كراغيں وہ يقينا اس فضيلت ــ ١٨ - باب الإِثْمِدِ وَالْكُحْلِ مِنَ الرِّمَدِ، فِيهِ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ اثد اصفهانی سرے كا پقر ہوتا ہے۔

٣٠٧٥- حدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ نَافِعِ عَنْ رَيْنَبَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا أَنَّ الْمُرَأَةَ تُوفِّيَ زَوْجُهَا فَاشْتَكَتْ عَيْنَهَا فَذَكُرُوهَا لِلنَّبِيِّ ضَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكُرُوهَا لِلنَّبِيِّ ضَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَكُرُوا لَهُ الْكُحْلَ وَأَنَّهُ يَخَافُ عَلَى عَيْنِهَا فَقَالَ: ((لَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَ عَيْنِهَا فَقَالَ: ((لَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَ عَيْنِهَا فَقَالَ: ((لَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَ عَلَيْهِ

**(292)** 

تَمْكُتُ فِي بَيْتِهَا فِي شَرِّ أَحْلاَسِهَا –أَوْ فِي أَحْلاَسِهَا- فِي شَرِّ بَيْتِهَا فَإذَا مَرَّ كَلْبٌ رَمَتْ بَعَرَةً، فَلاَ أَرْبَعَةَ أَشْهُر وَعَشْرًا)).

[راجع: ٥٣٣٦]

آنخضرت ملتَّالِيّا نے فرمایا کہ (زمانہ جاہلیت میں)عدت گزارنے والی تم عورتوں کو اپنے گھرمیں سب سے بدتر کیڑے میں پڑا رہنا پڑتا تھا با (آپ نے یہ فرمایا کہ) اپنے کیڑوں میں گھرکے سب سے بدتر حصہ میں پرا رہنا پرتا تھا پھر جب کوئی کتا گزرتا تو اس پر وہ مینگنی پھینک کرمارتی (تبعدت سے باہر ہوتی) پس چار مہینے دس دن تک سرمہ نہ لگاؤ۔

ا باب کا مطلب یوں نکلا کہ آپ نے عدت کی وجہ سے آشوب چشم میں سرمہ لگانے کی اجازت نہیں دی۔ اگر عدت نہ ہو تو کیسیسی کیسیسی کی اجازت نہیں دی۔ اگر عدت نہ ہو تو آپ درد چشم میں سرمہ لگانے کی اجازت دیتے۔ باب کا یمی مطلب ہے زمانہ جاہلیت میں عورت خاوند کے مرجانے پر پھٹے یرانے خراب کپڑے بین کر سال بھرایک سڑے بدبو دار گھر میں بڑی رہتی۔ سال کے بعد جب کتا سامنے سے نکاتا تو اونٹ کی میگنی اس یر سیکتی اس وقت کمیں عدت سے باہر آتی۔ اتفاق سے اگر کتا نہ نکاتا تو اس کے انتظار میں اور پڑی سڑتی رہتی۔ اسلام نے اس غلط رسم کو مٹاکر صرف جپار میینے اور دس دن کی عدت قرار دی اور ان دنول میں سرمہ لگانے کی کسی صورت میں اجازت نہیں دی۔

#### ١٩ - باب الْجُذَام

٥٧٠٧ وقال عَفَّانُ حَدَّثَنَا سُلَيْمُ بْنُ حَيَّانَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مِيْنَاءَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله: ((لاَ عَدُورَى، وَلاَ طِيْرَةً، وَلاَ هَامَةً، وَلاَ صَفَرَ، وَفِرَّ مِنَ الْمَجْذُومِ كَمَا تَفِرُّ مِنَ الأَسَدِ)).

رَأَطرافه في: ۷۱۷، ۷۵۷، ۵۷۷۰،

#### باب جذام كابيان

(۷۰۵۵) اور عفان بن مسلم (امام بخاری کے شیخ) نے کہا (ان کو ابونعیم نے وصل کیا) ہے کہ ہم سے سلیم بن حیان نے بیان کیا ان سے سعید بن میناء نے بیان کیا کما کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنه سے سنا' انہوں نے بیان کیا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا چھوت لگنا' بدشگونی لینا' الو کامنحوس ہونا اور صفر کامنحوس ہونا یه سب لغو خیالات بین البته جذامی شخص سے ایسا بھا گتارہ جیسا کہ شیر ہے بھاگتاہے۔

۔ لَدَ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّ لَدَ اللَّهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللَّهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللَّهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللَّهِ اللّٰهِ اللّ ہیں۔ ہر چند مرض کا بورا ہونا بہ تھم اللی ہے گر جذامی کے ساتھ خلط طط اور کیجائی اس کا سبب ہے اور سبب سے بر ہیز کرنا مقتضائے دانشمندی ہے یہ توکل کے خلاف نہیں ہے 'جب یہ اعتقاد ہو کہ سبب اس وقت اثر کرتا ہے جب مسبب الاسباب لینی یروردگار اس میں اثر دے۔ بعضوں نے کہا آپ نے پہلے فرمایا جذامی سے بھاگنا رہ یہ اس کے خلاف نہیں ہے آپ کا مطلب یہ تھا کہ اکثر شرسے ڈرنے والے کمزور لوگ ہوتے ہیں ان کو جذامی ہے الگ رہنا ہی بہتر ہے ایبانہ ہو کہ ان کو کوئی عارضہ ہو جائے تو علت اس کی جذای کا قرب قرار دیں اور شرک میں گرفتار ہوں گویا ہے تھم عوام کے لیے ہے اور خواص کو اجازت ہے وہ جذای سے قرب ر تھیں تو بھی کوئی قباحت نہیں ہے۔ حَدِیث میں ہے کہ آپ نے جذامی کے ساتھ کھانا کھایا اور فرمایا کل بسیم اللہ ثقة باللہ و تو کلا علیہ طاعون زدہ شہروں کے لیے بھی میں تھم ہے۔

علامہ ابن قیم نے ''زادالمعاد'' میں لکھا ہے کہ اعادیث میں تعدیہ کی نفی اوہام برستی کو ختم کرنے کے لیے کی گئی ہے۔ یعنی یہ سمجھنا کہ بیاری اڑ کر لگ جاتی ہے یہ غلط ہے اور بیاریوں میں تعدیہ اس حیثیت سے قطعاً نہیں ہے۔ اصلاً تعدیہ کا انکار مقصود نہیں ہے۔ اللہ تعالی نے بہت سی بیاریوں میں تعدیہ پیدا کیا ہے۔ اس لیے اس باب میں اوہام پرسی نہ کرنی چاہیے۔ "هامه" كا اعتقاد عرب ميں اس طرح تھا كہ وہ بعض پر ندوں كے متعلق سجھتے تھے كہ آگر وہ كى جگد بيٹھ كر بولنے لگ تو وہ جگہ اجاڑ ہو جاتى ہے۔ شريعت نے اس كى ترديد كى كہ بننا اور بگرنا كى پر ندے كى آواز سے نہيں ہوتا بلكہ اللہ تعالى كے چاہنے سے ہوتا ہے۔ الو كے متعلق آج تك عوام جلاء كا يمى خيال ہے۔ بعض شدكى كھيوں كے چھت كے بارے ميں ايبا وہم ركھتے ہيں ہہ سب خيالات فاسدہ ہيں مسلمان كو ايسے خيالات باطلہ سے بچنا ضرورى ہے۔

# ٠٠- باب الْمَنُّ شِفَاءٌ لِلْعَيْن بِالْمَنْ شِفَاءٌ لِلْعَيْن بِالْمِن الْمَلَّ الْمَاعُ لِلْعَيْنِ

من وہ حلوہ جو بغیر محنت کے بنی اسرائیل کو ملتا تھا ایسے ہی کھنبی بھی خود بخود اگتی ہے جو ایک جنگلی بوٹی ہے اس کی خاصیت بیان ہو رہی ہے آنکھ میں اس کاعرق ٹیکانا مفید ہے' اسے عوام سانپ کی چھتری بھی کہتے ہیں عموہاً گندم کے کھیتوں میں ہوتی ہے۔

(۱۰۵ مے معرب فی نے بیان کیا' کہا ہم سے غندر نے بیان کیا کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا' ان سے عبد الملک بن عمیر نے کہا کہ

میں نے عمرو بن حریث سے سنا' کہا کہ میں نے حضرت سعید بن زید

ویا تی سے سنا' انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم التی تیا سے سنا'

آمخضرت ما تی تی نہ کی میں سے ہے اور اس کا پانی آ تکھ

آمخضرت ما تی تی فرمایا کہ کھنبی من میں سے ہے اور اس کا پانی آ تکھ

کے لیے شفا ہے۔ اسی سند سے شعبہ نے بیان کیا کہ مجھے عکم بن عتیب
نے خبر دی' انہیں حسن بن عبداللہ عربی نے ' انہیں عمرو بن حریث

نے اور انہیں سعید بن زید بی تی نے اور انہیں نبی کریم ماتی ہے کہ یک عدیث

حدیث بیان کی۔ شعبہ نے کہا کہ جب عکم نے بھی مجھ سے بیہ حدیث

بیان کر دی تو پھر عبدالملک بن عمیر کی روایت پر مجھ کو اعتاد ہو گیا

کیونکہ عبدالملک کا حافظہ آخر میں بگڑ گیا تھا شعبہ کو صرف اس کی

روایت پر بھروسہ نہ رہا۔

# باب مریض کے حلق میں دوا ڈالنا

(۱۱۔ ۱۰- ۹۰۵) ہم سے علی بن عبداللہ دین نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے یجی بن سعید قطان نے بیان کیا' کہا ہم سے سفیان توری کہا ہم سے یجی بن سعید قطان نے بیان کیا' کہا ہم سے مفیان توری نے بیان کیا' کہا کہ مجھ سے موسیٰ بن ابی عائشہ نے بیان کیا' ان سے عبداللہ بن عبداللہ نے اور ان سے حضرت ابن عباس بی اللہ اور حضرت عائشہ وی آفیا نے کہ حضرت ابو بکر واللہ نے نبی کریم ملی اللہ کے لاحش مبارک کو بوسہ دیا۔

رُسُ ﴿ وَكُنّنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمُثَنّى حَدَّثَنَا عُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمُثَنِّى حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ: سَمِعْتُ سَمِعْتُ النّبِيُّ صَلّى سَعِيدَ بْنَ زَيْدٍ قَالَ : سَمِعْتُ النّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ((الْكُمْأَةُ مِنَ الْمَنِّ وَمَاوُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ)). قَالَ شُعْبَةُ : الْمَنَ وَمَاوُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ)). قَالَ شُعْبَةُ : وَأَخْبَرَنِي الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ عَنِ الْحَسَنِ الْعُونِيِّ عَنْ عَمْوِ و بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ سَعِيدِ وَأَخْبِي مَا لَلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ بْنِ زَيْدٍ عَنِ النِّي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ اللهُ عَبْدِ الْمَلِكِ.

[راجع: ۲۷۸٤]

#### ٢١ - باب اللَّذُودِ

اس طرح که بیمارکے منہ میں ایک طرف لگا دیں۔
۹ ، ۷۱، ، ۵۷۱، حدثنا علیٰ
بن عبد اللہ حددثنا یخیی بن سعید، حددثنا
سفیان قال حددثی موسی بن أبي عائشة
عَنْ عُبَيْدِ الله بن عبد الله عن ابن عبّاس
وعائشة أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَبَّلَ
النّبي الله ، وهو مَيّت.

[راجع: ۱۲٤١، ۱۲٤٢، ۲۵۶۵]

٢ ٥٧١٦ - قال : وَقَالَتْ عَائِشَةُ لدَدْناهُ فِي مَرَضِهِ فَجَعَلَ يُشِيرُ إِلَيْنَا أَنْ لاَ تَلُدُدونِي فَقُلْنَا كَرَاهِيَةَ الْمَرِيضِ لِلدَّوَاءِ فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ: ((أَلَمْ أَنْهَكُمْ أَنْ تُلُدُّونِي)) قُلْنَا كَرَاهِيَةُ الْمَرِيضِ طِلدَّوَاءِ فَقَالَ : ((لاَ يَبْقَى فِي الْبَيْتِ أَحَدٌ إِلاَّ لُدُّ)) وَأَنَا أَنْظُرُ إِلاَّ لَا الْعَبَاسَ فَإِنَّهُ لَمْ يَشْهَدْكُمْ.

[راجع: ٥٨٤٤]

(۱۱۵۵) (عبیداللہ نے) بیان کیا کہ حضرت عائشہ رقی ہوا نے کہا ہم نے آخضرت مائشہ رقی ہوا نے منہ میں ڈالی تو آخضرت مائی ہوا ہے منہ میں اشارہ کیا کہ دوا منہ میں نہ ڈالو ہم نے خیال کیا کہ مریض کو دوا سے جو نفرت ہوتی ہے اس کی وجہ سے آخضرت مائی ہوا ہو تی ہوا تو آپ نے فرمایا کیوں میں منع فرما رہے ہیں گھرجب آپ کو ہوش ہوا تو آپ نے فرمایا کیوں میں نے خمض منع فرما رہے ہیں کیا تھا کہ دوا میرے منہ میں نہ ڈالو۔ ہم نے عرض کیا کہ بیہ شاید آپ نے مریض کی دوا سے طبعی نفرت کی وجہ سے فرمایا کہ ہوگا۔ اس پر آخضرت مائی ہوا کے فرمایا کہ اب گھر میں جتنے لوگ اس وقت موجود ہیں سب کے منہ میں دوا ڈالی جائے اور میں دیکھا رہوں گا'البتہ حضرت عباس بن ٹر کو چھوڑ دیا جائے کیونکہ وہ میرے منہ میں ڈالتے وقت موجود نہ میرے منہ میں آئے۔

حضرت ابو بر صدیق بڑائن نے ازراہ محبت آنخضرت مٹھائیم کی نفش مبارک کو بوسہ دیا جس سے قابت ہو گیا کہ بزرگ بافعدا سیست انسان کو ازراہ محبت بوسہ دیا جا سکتا ہے گر کوئی شرکیہ پہلو نہ ہونا چاہیے گہ بوسہ دینے والا سمجھ کہ اس بوسہ سے میری حاجت پوری ہوگئی یا میرا فلال کام ہو جائے گا۔ یہ شرکیہ تصورات ہیں جن میں اکثر ناواقف لوگ گرفتار ہیں آج کل نام نماد پیروں مرشدوں کا یمی حال ہے۔

سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ الله حَدَّنَنا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ الله بْنُ عَبْدِ الله عَنْ أُمَّ قَيْسٍ قَالَتْ: دَخَلْتُ بِابْنِ لِي عَلَى رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَدْ أَعْلَقْتُ عَلَيْهِ مِنَ الْعُذْرَةِ وَسَلَّمَ، وَقَدْ أَعْلَقْتُ عَلَيْهِ مِنَ الْعُذْرَةِ فَقَالَ: ((عَلَى مَا تَدْغَوْنَ أَوْلاَدَكُنَّ بِهَذَا الْعُودِ الْهِنْدِيِّ فَإِنَّ الْعُلَاقِ؟ عَلَيْكُنَّ بِهَذَا الْعُودِ الْهِنْدِيِّ فَإِنَّ الْعِلاقِ؟ عَلَيْكُنَّ بِهَذَا الْعُودِ الْهِنْدِيِّ فَإِنَّ الْعِلاقِ؟ عَلَيْكُنَ بِهَذَا الْعُودِ الْهِنْدِيِّ فَإِنَّ الْعِلْمَ فَيَةِ مِنْهَا ذَاتُ الْجَنْبِ يُسْعَطُ فِي اللهَ بَيْنَ لَنَا الْنَيْنِ وَلَمْ فَسَ الْعُدْرَةِ، وَيُلَدُّ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ)). فَسَمِعْتُ الزُّهْرِيُّ يَقُولُ بَيْنَ لَنَا الْنَيْنِ وَلَمْ فَسَمِعْتُ الزُّهْرِيُّ يَقُولُ بَيْنَ لَنَا الْنَيْنِ وَلَمْ فَسَرَعْتُ الزُّهْرِيُّ يَقُولُ بَيْنَ لَنَا الْنَيْنِ وَلَمْ فَسَرَعْتُ اللهُ فَيْانَ فَإِنَّ مَعْمَرًا فَيْنَ لَنَا الْنَيْنِ وَلَمْ فَيْتُ لِسُفْيَانَ فَإِنَّ مَعْمَرًا

(۱۳۵۷) ہم سے علی بن عبداللہ مدین نے بیان کیا کہا ہم سے سفیان بن عبداللہ بن عبد اللہ بن عبداللہ بن عبد اللہ کو لئے خردی اور انہیں ام قیس بڑی ہوئی۔ میں حاضر ہوئی۔ میں نے اس کی ناک میں بتی ڈالی تھی' اس کا حلق دبایا تھا چو نکہ اس کو محلے کی بیاری ہوگئی تھی آپ نے فرمایا تم اپنے بچوں کو انگلی سے حلق دباکر کیوں تکلیف دیتی ہو یہ عود ہندی لواس میں سات بیاریوں کی شفا ہے ان میں ایک دیتی ہو یہ عود ہندی لواس میں سات بیاریوں کی شفا ہے ان میں ایک ذات الجنب ہو تو حلق میں ڈالو (لدود کرو) سفیان کہتے ہیں میں ڈالو اگر ذات الجنب ہو تو حلق میں ڈالو (لدود کرو) سفیان کہتے ہیں کہ میں نے زہری سے سا' آنخضرت ماٹھ کے دو بیاریوں کو قربیان کیا بن عبداللہ مدینی نے کہا میں باقی بانچ بیاریوں کو بیان نہیں فرمایا۔ علی بن عبداللہ مدینی نے کہا میں باقی بانچ بیاریوں کو بیان نہیں فرمایا۔ علی بن عبداللہ مدینی نے کہا میں

يَقُولُ: أَعْلَقْتُ عَلَيْهِ قَالَ: لَمْ يَحْفَظْ أَعْلَقْتُ عَنْهُ حِفَظْتُهُ، مِنْ فِي الزُّهْرِيِّ وَوَصَفَ سُفْيَانَ الْعُلاَمُ يُحَنَّكُ بِالإِصْبَعِ وَأَدْخَلَ سُفْيَانَ الْعُلاَمُ يُحَنَّكُ بِالإِصْبَعِ وَأَدْخَلَ سُفْيَانُ فِي حَنَكِهِ إِنَّمَا يَعْنِي رَفْعَ حَنَكِهِ إِرَّمَا يَعْنِي رَفْعَ حَنَكِهِ إِنَّمَا يَعْنِي رَفْعَ حَنَكِهِ إِنَّمَا يَعْنِي رَفْعَ حَنَكِهِ إِنَّمَا يَعْنِي رَفْعَ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْتِلَالِهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْعُلِمُ اللَّهُ الْمُنْ الْفَالِمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْفَالِلَّةُ الْمُنْفَالِمُ الْمُنْفِي الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْعُلِلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْعُو

۲۲ – باب

اس میں کوئی ترجمہ ندکور نہیں ہے گویا باب سابق کا تتمہ ہے۔

٥٧١٤ - حدَّثَنا بشورُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَيُونُسُ قَالَ الزُّهْرِيُّ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ الله بْنُ عَبْدِ الله بْنُ عُتْبَةً أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَتْ: لَمَّا ثَقُلَ رَسُولُ الله ﴿ وَاشْتَدَّ بِهِ وَجَعُهُ اسْتَأْذَنَ أَزْوَاجَهُ فِي أَنْ يُمَرُّضَ فِي بَيْتِي فَأَذِنَّ لَهُ فَخَرَجَ ْبَيْنَ رَجُلَيْنِ تَخُطُّ رِجُلاَهُ فِي الأَرْضِ بَيْنَ عَبَّاس وَآخَرَ ۚ فَأَخْبَرْتُ ابْنُ عَبَّاسَ فَقَالَ: هَلُ تَدْرِي مَن الرَّجُلُ الآخَرُ الَّذِي لَمْ تُسَمِّ عَانِشَةُ؟ قُلْتُ لاَ. قَالَ: هُوَ عَلِيٌّ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ، بَعْدَمَا دَخَلَ بَيْتَهَا وَاشْتَدَّ بِهِ وَجَعَهُ : ((هَريقُوا عَلَيَّ مِنْ سَبْع قِرَبٍ لَمْ تُحْلَلْ أَوْكِيَتُهُنَّ لَعَلِّي أَعْهَدُ إِلَى النَّاسِ)) قَالَتْ: فَأَجْلَسْنَاهُ في مِخْضَب لِحَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ طَفِقْنَا نَصُبُّ عَلَيْهِ مِنْ تِلْكَ الْقِرَبِ حَتَّى جَعَلَ يُشِيرُ إِلَيْنَا أَنْ قَدْ فَعَلْتُنَّ قَالَتْ: وَخَرَجَ إِلَى النَّاس فَصَلَّى لَهُمْ وَخَطَبَهُمْ.

نے سفیان سے کہا معمر تو زہری سے یوں نقل کرتا ہے اعلقت عنه انہوں نے کہا کہ معمر نے یاد نہیں رکھا۔ مجھے یاد ہے زہری نے یوں کہا تھا اعلقت علیه اور سفیان نے اس تحنیک کو بیان کیا جو بچہ کو پیدائش کے وقت کی جاتی ہے سفیان نے انگلی حلق میں ڈال کراپنے کولے کو انگلی سے اٹھایا تو سفیان نے اعلاق کا معنی نیچے کے حلق میں انگلی ڈال کر تالو کو اٹھایا انہوں نے یہ نہیں کہا اعلقو اعنه شیئا۔

إب

(۵۷۱۲) ہم سے بشرین محد نے بیان کیا کماہم کو عبداللہ بن مبارک نے خبردی کما ہم کومعمراور یونس نے خبردی ان سے زہری نے بیان کیا کہ مجھ کو عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ نے خبردی اور ان سے نبی كريم ماليام كي زوجه مطهره حفرت عائشه رجينيا نے بيان كيا كه جب آپ کی تکلیف بردھ گئی تو آپ نے بیاری کے دن میرے گھریں گزارنے کی اجازت اپنی دو سری بیویوں سے مانگی جب اجازت مل گئی تو آنخضرت ملتَّاليا دوا شخاص حضرت عباس بناتيَّة اور ايك اور ساحب کے درمیان ان کا سمارا لے کرباہر تشریف لائے 'آپ کے مبارک قدم زمین پر گسٹ رہے تھے۔ میں نے حضرت ابن عباس بھاتا سے اس کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا تہمیں معلوم ہے وہ دوسرے صاحب کون تھے جن کاعاکشہ رہے ہے نام نہیں بتایا۔ میں نے کہا کہ نہیں کہا کہ وہ علی بڑاٹئر تھے۔ حضرت عائشہ رہی مناز کہ ان کے حجرے میں داخل ہونے کے بعد نبی کریم ملی اللہ اے فرمایا جبکہ آپ کا مرض بڑھ گیا تھا کہ مجھ پر سات مشک ڈالوجو پانی سے لبریز ہوں۔ شاید میں لوگوں کو کچھ نفیحت کر سکوں۔ بیان کیا کہ پھر آمخضرت ملٹھیام کو ہم نے ایک لكن مين بشمايا جو آنخضرت ملتيايا كي زوجه مطهره حضرت حفصه وشي شياكا تھااور آپ پر تھم کے مطابق مشکوں سے پانی ڈالنے لگے آخر آپ نے ہمیں اشارہ کیا کہ بس ہو چکا۔ بیان کیا کہ پھر آنخضرت ملٹی کیا صحابہ کے

[راجع: ۱۹۸]

#### ٣٣ – باب الْعُذْرَة

٥٧١٥ حدَّثناً أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ الله بْنُ عَبْدِ اللهَ أَنَّ أُمَّ قَيْس بنت مِحْصَن الأَسْدِيَّةِ - أَسَدَ خُزَيْمَةً- وَكَانَتْ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ الأُوَل اللاَّتِي بَايَعْنَ النَّبِيُّ ﷺ وَهْيَ أُخْتُ عُكَّاشَةَ أَخْبَرَتُهُ أَنُّهَا أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بابْن لَهَا قَدْ أَعْلَقَتْ عَلَيْهِ مِنَ الْعُدْرَةِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((عَلَى مَا تَدْغَرُنَ أَوْلاَدَكُنَّ بِهَذَا الْعِلاَق؟ عَلَيْكُنَّ بِهَذَا الْعُودِ الْهِنْدِيِّ فَإِنَّ فِيهِ سَبْعَةُ أَشْفِيَةٍ مِنْهَا ذَاتُ الْجَنْبِ)). يُريدُ الْكُسْتَ وَهْوَ الْعُودُ الْهَنْدِيِّ. وَقَالَ يُونُسُ وَإِسْحَاقُ بْنِ رَاشِدٍ، عَنِ اْلزُّهْرِيِّ ((عَلَّقَتْ عَلَيْهِ)).

[راجع: ٥٦٩٢] اور لغت کی رو سے اعلقت صحیح ہے ماخوذ اعلاق سے اور اعلاق کہتے ہیں بیجے کے طلق کو دبانا اور ملنا۔ یونس کی روایت کو امام مسلم

٢.٤ - باب دَوَاء الْمَبْطُون

٥٧١٦ حدَّثَناً مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إنَّ أَخِي اسْتَطْلَقَ بَطْنُهُ فَقَالَ: ((اسْقِهِ عَسَلاً)) فَسَقَاهُ فَقَالَ: إنِّي سَقَيْتُهُ

مجمع میں گئے 'انہیں نمازیرُ هائی اور انہیں خطاب فرمایا۔ باب عذرہ لینی حلق کے کواکے گر جانے کاعلاج جے عربی مين سقوط اللهاة كت بن-

(۵۱۵) ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا کما ہم کو شعیب نے خردی ' انہیں زہری نے کہا کہ مجھے عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ نے خبردی کہ ام قیس بنت محصن اسدیہ نے انہیں خبردی' ان کا تعلق قبیلہ خزیمہ کی شاخ بن اسد سے تھاوہ ان ابتدائی مماجرات میں سے تھیں جنہوں نے نبی کریم ملٹھایا سے بیعت کی تھی۔ آپ عکاشہ بن محصن بناٹھ کی بمن بي (انهول نے بيان كياكم) وہ رسول الله طلح الله كا خدمت ميں اینے ایک بیٹے کو لے کر آئیں۔ انہوں نے اپنے لڑکے کے عذرہ کا علاج تالودباً كركياتها آنخضرت التفييم في فرمايا آخرتم عورتيس كيول ايني اولاد کو یوں تالو دباکر تکلیف پہنچاتی ہو۔ تہمیں چاہیے کہ اس مرض میں عود ہندی کا استعال کیا کرو کیونکہ اس میں سات بیاریوں سے شفا نے۔ ان میں ایک ذات الجنب کی بیاری بھی ہے (عود ہندی سے) آنخضرت سلی کی مراد کست بھی ہی عود ہندی ہے۔ اور بونس اور اسحاق بن راشد نے بیان کیا اور ان سے زہری نے اس روایت میں بجائ اعلقت عليه كعلقت عليه نقل كياب

نے اور اسحاق کی روایت کو آگے چل کر خود امام بخاری نے وصل کیا ہے۔ باب بیٹ کے عارضہ میں کیادوا دی جائے؟

(١١٥٥) م سے محد بن بشار نے بيان كيا كما مم سے محد بن جعفرنے بیان کیا' ان سے شعبہ نے بیان کیا' ان سے قادہ نے' ان سے ابوالمتوكل نے اور ان سے حضرت ابوسعید بناٹنز نے کہ ایک صاحب رسول الله ملتيام كي خدمت مين حاضر موت اور عرض كياكه ميرب بھائی کو دست آرہے ہیں آنخضرت التھا نے فرمایا کہ انہیں شمد بلاؤ۔ انہوں نے بلایا اور پھرواپس آکر کہا کہ میں نے انہیں شہد بلایا لیکن

] (297) »

فَلَمْ يَزِدْهُ إِلاَّ اسْتِطْلاَقًا فَقَالَ: ((صَدَقَ اللهُ وَكَذَبَ بَطْنُ أَخِيكَ)). تَابَعَهُ النَّضْرُ عَنْ شُعْنَةً.

ان کے دستوں میں کوئی کمی نہیں ہوئی۔ آپ نے اس پر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے چھوٹا ہے (آخر شہد ہی سے اسے شفا ہوئی) محمد بن جعفر کے ساتھ اس حدیث کو نفر بن شمیل نے بھی شعبہ سے روایت کیا ہے۔

[راجع: ٥٦٨٤]

> ۲۰ باب لاَ صَفَرَ وَهُو دَاءٌ يَأْخُذُ بِبِكَى الْبَطْنُ الْبَطْنُ الْبَطْنُ الْبَاعِنُ

بعضوں نے کہا کہ پیٹ میں کیڑا پیدا ہو جاتا ہے جو اپنے زہر ملیے اثرات سے آدمی کا رنگ زرد کر دیتا ہے اور آدمی اس سے بھکم اللی ہلاک ہو جاتا ہے' واللہ اعلم بالصواب۔

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ عَنْ صَالِحٍ عَنِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شَهْابٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَغَيْرُهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَغَيْرُهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِي الله عَنْهُ، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله عَنْهُ) فَقَالَ: الله عَنْهُ، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله عَنْهُ)) فَقَالَ أَعْرَابِيِّ: يَا رَسُولَ الله، فَمَا بَالُ إِبلِي أَعْرَابِيِّ: يَا رَسُولَ الله، فَمَا بَالُ إِبلِي تَكُونُ فِي الرَّمْلِ كَأَنَّهَا الظَّبَاءُ فَيَأْتِي الْبَعِيرُ اللهُ عَلَى الرَّمْلِ كَأَنَّهَا الظَّبَاءُ فَيَأْتِي الْبَعِيرُ اللهُ عَلَى الرَّمْلِ كَأَنَّهَا الظَّبَاءُ فَيَأْتِي الْبَعِيرُ اللهُ ا

[راجع: ٥٧٠٧]

٢٦- باب ذات الْجَنْبِ

(کاک۵) ہم سے عبدالعزیز بن عبداللہ نے بیان کیا کہا ہم سے ابراہیم بن سعد نے بیان کیا ان سے صالح نے ان سے ابن شہاب نے بیان کیا ان سے صالح نے ان سے ابن شہاب نے بیان کیا انہیں ابوسلمہ بن عبدالر جمٰن وغیرہ نے خبردی اور ان سے حضرت ابو ہریرہ بڑا تی نے بیان کیا کہ رسول اللہ طرابیا نے فرمایا امراض میں چھوت چھات صفراور الوکی نحوست کی کوئی اصل نہیں اس پرایک اعرابی بولا کہ یارسول اللہ! پھر میرے اونٹوں کو کیا ہو گیا کہ وہ جب تک ریگتان میں رہتے ہیں تو ہرنوں کی طرح (صاف اور خوب وہ جب تک ریگتان میں رہتے ہیں تو ہرنوں کی طرح (صاف اور خوب چکنی) رہتے ہیں پھران میں ایک خارش والا اونٹ آ جنسرت طرابی اس پر میں گھس کر انہیں بھی خارش لگا جاتا ہے تو آ تخضرت طرابی نے اس پر میں گھس کر انہیں بھی خارش لگا جاتا ہے تو آ تخضرت طرابی نے اس پر فرمایا لیکن یہ بناؤ کہ پہلے اونٹ کو کس نے خارش لگائی تھی؟ اس کی روایت زہری نے ابوسلمہ اور حضرت سان بن سان کے واسطہ سے کی ہے۔

باب ذات الجنب (نمونيه) كابيان

یہ پیلی کاورم ہوتا ہے جو سل اور دق کی طرح بری مملک بیاری ہے اس کاعلاج ضروری ہے۔ ۱۸ ۷۰- حدّثنا مُحَمَّدٌ أَخْبُونَا عَتَّابُ بْنُ ﴿ ٨١٥٥) ہم سے محمد بن یجیٰ نے بیان کیا کما ہم کو عمّاب بن بشیر نے

بَشِيرٍ عَنْ إِسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ الله بْنُ عَبْدِ الله أَنَّ أُمَّ قَيْسٍ بِسْتِ مِحْصَنٍ وكَانَتْ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ الأُولِ اللاَّتِي بَايَعْنَ رَسُولَ الله ﷺ وَهْيَ أُخْتُ عُكَاشَةَ بْنِ مِحْصَنٍ أَخْبَرْتُهُ أَنْهَا أَتَتْ رَسُولَ الله ﷺ بِابْنٍ لَهَا وقَدْ عَلَقَتْ عَلَيْهِ مِنَ الْعُذْرَةِ فَقَالَ: ((اتَّقُوا الله عَلَى مَا تَدْغَرُونَ أَوْلاَدَكُمْ بِهَذِهِ الأَعْلاَقِ؟ عَلَيْكُمْ بِهَذَا الْعُودِ الْهِنْدِيِّ فَإِنَّ فِيهِ سَبْعَةَ عَلَيْكُمْ بِهَذَا الْعُودِ الْهِنْدِيِّ فَإِنَّ فِيهِ سَبْعَةَ أَشْفِيةٍ مِنْهَا ذَاتُ الْجَنْبِ)). يُرِيدُ الْكُسْتَ يَعْنِي الْقُسْطَ قَالَ: وَهِي لُغَةً.

[راجع: ٦٩٢٥]

عود ہندی اور عود بحری دونوں جڑیں ہوتی ہیں ان دونوں کو ملا کر ناس بنانا اور ناک میں ڈالنا ایسے امراض کے لیے بے حد مفید ہے جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے اور یہ دونوں دوائیں پہلی کے ورم میں بھی بہت کام آتی ہیں۔

مَدُّنَنَا حَمَّادٌ قَالَ : قُرِىءَ عَلَى أَيُّوبَ مِنْ كُتُبِ أَبِي قِلاَبَةَ مِنْهُ مَا حَدَّثَ بِهِ وَمِنْهُ مَا كُتُبِ أَبِي قِلاَبَةَ مِنْهُ مَا حَدَّثَ بِهِ وَمِنْهُ مَا فُرِىءَ عَلَيْهِ وَمِنْهُ مَا فُرِىءَ عَلَيْهِ وَكَانَ هَذَا فِي الْكِتَابِ عَنْ أَنِسٍ أَنْ أَبَا طَلْحَةَ وَأَنَسَ بْنُ النَّصْوِ كَوَيَاهُ أَنِسٍ أَنْ أَبَا طَلْحَةَ بِيَدِهِ. وَقَالَ عَبَّادُ بْنُ أَنْصَوْرٍ، عَنْ أَيُوبَ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ مَنْ وَلَا عَبُادُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَنِسٍ بْنِ مَالِكِ قَالَ: أَذِنْ رَسُولُ أَنَسٌ بُنِ مَالِكِ قَالَ: أَذِنْ رَسُولُ الله عَنْ أَنُسٌ بُنُ النَّصَارِ أَنْ يَرْقُوا فَلَا عَبُادُ أَنْ يَرْقُوا فَلَا أَنَسٌ: كُويتُ مِنْ الأَنْصَارِ أَنْ يَرْقُوا فَالَ أَنَسٌ: كُويتُ مِنْ الْأَنْصَارِ أَنْ يَرْقُوا فَلَا أَنَسٌ: كُويتُ مِنْ الْأَنْصَارِ أَنْ يُرْقُوا فَلَا أَنَسٌ: كُويتُ مِنْ الْأَنْصَارِ أَنْ يَرْقُوا فَلَا أَنَسٌ: كُويتُ مِنْ الْمُعْرِيثُ مِنْ النَّصْوِلُ الله عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى وَالْمَوْ وَالْمُونَ وَالْمَا أَنْسُ بُنُ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَى وَرَيْدُ بُنُ ثَابِتٍ وَأَبُو طَلْحَةَ وَأَنَسُ بُنُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى وَالْمُونَ وَالْمُ فَي وَالَهُ مَنْ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

[طرفه في : ۲۷۲۱].

ابوطلحه مْنَاتَّمْهُ نِي مُجِهِ داعَاتُهَا.

داغنا اگرچہ رسول کریم مالی کے کو پند نہیں ہے گر بحالت مجبوری ایسے مواقع پر حد جواز کی اجازت ہے۔

باب زخموں کاخون روکنے کے لیے بور ما جلا کر

زخم پرلگانا

(۵۷۲۲) مجھ سے سعید بن عفیر نے بیان کیا' انہوں نے کما ہم سے یقوب بن عبدالرحلٰ نے بیان کیا' ان سے ابو حازم نے بیان کیا' اور ان سے سل بن سعد ساعدی رضی الله عنه نے بیان کیا کہ جب چرہ خون آلود ہو گیااور سامنے کے دانت ٹوٹ گئے تو حفزت علی رضی الله عنه وهال ميس بمربهر كرياني لاتے تھے اور حضرت فاطمه رضي الله عنها آپ کے چمرہ مبارک سے خون دھو رہی تھیں۔ پھرجب حضرت فاطمه رضى الله عنمانے ديكهاكه خون يانى سے بھى زياده آرما ب تو انہوں نے ایک بوریا جلا کر رسول اللہ مٹی کیا کے زخموں پر لگایا اور اس سے خون رکا۔ ٢٧- باب حَرْق الْحَصِير لِيُسَدُّ بهِ الدَّمُ

٧٧٢٢ حدَّثني سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرِ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيُّ عَنْ أَبِي حَازِم عَنْ سَهْل بْن سَعْدِ السَّاعِدِيِّ قَالَ : لَمَّا كُسِرَتْ عَلَى رَأْسِ رَسُولِ اللهِ لِللهِ الْبَيْضَةُ وَأَدْمِيَ وَجْهُهُ وَكُسِرَتْ رَبَاعِيَتُهُ وَكَانَ عَلَيٌ يَخْتَلِفُ بِالْمَاءِ فِي الْمِجَنِّ وَجَاءَتْ فَاطِمَةُ تَغْسِلُ عَنْ وَجُهِهِ الدُّمَ فَلَمَّا رَأَتْ فَاطِمَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا الدُّمَ يَزِيدُ عَلَى ٱلْمَاءِ كَثْرَةً عَمَدَتْ إِلَى حَصِيرِ فَأَحْرَقَتْهَا وَٱلْصَقَتْهَا عَلَى جُرْحٍ رَسُولِ ا لله على فَرَقَأَ الدُّمُ. [راجع: ٢٤٣]

ا خود لوہ کا سرکو ڈھانکنے والا کن ٹوپ یہ ٹوٹ کر چرہ مبارک میں تھس کیا تھا اس وجہ سے چرہ خون آلود ہو گیا تھا اس موقع كايه ذكر بب باب اور حديث من مطابقت ظاهر بيد جنگ احد كا واقعه ب

> ٢٨ - باب الْحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَمَّ ٥٧٢٣ حدُّثني يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِع، عَن ابُن عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا عَن النُّبيِّ اللَّهِ قَالَ: ((الْحُمَّى مِنْ فَيْح جَهَنَّمَ فَأَطْفِئُوهَا بِالْمَاءِ))، قَالَ نَافِعٌ: وَكَانَ عَبْدُا لله يَقُولُ: اكْشِفْ عَنَّا الرِّجْزَ.

باب بخار دوزخ کی بھاپ سے ہے

(۵۷۲۳) محص يحيى بن سليمان في بيان كيا كما محص ابن ومب نے بیان کیا' کما کہ مجھ سے امام مالک نے بیان کیا' ان سے نافع نے اور کی جھاپ میں سے ہے پس اس کی گرمی کوپانی سے بجھاؤ۔ نافع نے بیان کیا کہ عبداللہ بن عمر میں ﴿ اوجب بخار آتا تو) بوں دعاکرتے کہ ''اے الله! ہم ہے اس عذاب کو دور کردے۔"

اراجع: ٣٢٦٤]

ت المرات كى بنا پر دوزخ كى بھاپ سے تشبيه دى گئ ہے وصدق رسول الله الله الله بخار پر صبر كرنا بى ثواب ہے اور تندرتى كى وعا اتنابى ورست ب آخضرت التي يم بكثرت وعا فرمايا كرتے تھ اللهم انى اسنلك العفو والعافية اے الله! من تجھ سے عافيت

كے ليے سوال كرتا ہوں۔

(۵۷۳۷) ہم سے عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا' انہوں نے کہاان سے امام مالک نے بیان کیا' ان سے قاطمہ بنت امام مالک نے بیان کیا' ان سے قاطمہ بنت منذر نے بیان کیا کہ حضرت اساء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ عنما کے ہاں جب کوئی بخار میں مبتلا عورت لائی جاتی تھی تو اس کے عنما کے ہاں جب کوئی بخار میں مبتلا عورت لائی جاتی تھی تو اس کے کریبان میں پانی ڈالتیں وہ بیان کرتی تھیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تھم دیا تھا کہ بخار کو پانی سے فروز کا کریں میں اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تھم دیا تھا کہ بخار کو پانی سے فروز کی سے میں اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تھم دیا تھا کہ بخار کو پانی سے فروز کی سے میں اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تھم دیا تھا کہ بخار کو پانی سے میں ہوڑ کی سے میں ہوڑ کی سے میں سے میں سے میں اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تھی دیا تھا کہ بخار کو پانی سے میں سے میں ہوڑ کی سے میں سے م

(۵۷۲۵) محصے محرین مثنی نے بیان کیا اکما ہم سے یکی نے بیان کیا

کہا ہم سے ہشام نے بیان کیا کہا کہ میرے والدنے مجھ کو خردی اور

انسیں حضرت عائشہ رہی او کہ نبی کریم مالی کے فرمایا بخار جہنم کی

بھاپ میں سے ہے اس لیے اسے پانی سے ٹھنڈ اکرو۔

ایک روایت میں ہے زمزم کے پانی سے محتدا کرو مراو وہ بخار ہے جو صفراء کے جوش سے ہو اس میں محتدے پانی سے نمانا الگیسٹے کے ایک سے نمانا اللہ کی استعمال بھی اس مقبل سے اللہ اللہ بھی اسلام کیا ہے شدید بخار میں برف کا استعمال بھی اس قبیل سے اللہ اللہ بھی اسلام کیا ہے شدید بخار میں برف کا استعمال بھی اس قبیل سے

٥٧٢٥ حداثني مُحَمَّدُ بن الْمُتنَّى
 حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا هِشَامٌ أَخْبَرَنَا أَبِي عَنْ
 عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((الْحُمَّى مِنْ
 فَيْح جَهَنَّمَ فَأَبْرِ دُوهَا بِالْمَاء)).

[راجع: ٣٢٦٣]

- ٥٧٢٦ حدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْرُوق عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ جَدِّهِ رَافِع بْنِ خُدِيجٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِي اللَّهِ يَقُولُ: ((الْحُمَّى مِنْ فَيْح جَهَنَّمَ فَابْرُدُوهَا بالْمَاء)).

(۵۷۲۷) ہم سے مسدد نے بیان کیا کہا ہم سے ابو الاحوص نے بیان کیا کہا ہم سے سعید بن مسروق نے بیان کیا ان سے عبایہ بن رفاعہ نے ان سے ان کے دادا رافع بن خد تج نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم ملٹ کیا کہ میں سے نبی کریم ملٹ کیا ہے سنا آپ نے فرمایا کہ بخار جنم کی بھاپ میں سے ہے کہا ہے بیانی سے محتد اکر لیا کرو۔

[راجع: ٣٢٦٢]

آئی ہور ہے داکٹری کا ایک شعبہ علاج پانی ہے بھی ہے جو کافی ترقی پذیر ہے ہمارے رسول اللہ طاقیم کو اللہ پاک نے جمع علوم اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ کا فرانہ بناکر مبعوث فرمایا تھا چنانچہ فن طبابت میں آپ کے پیش کردہ اصول اس قدر جامع ہیں کہ کوئی بھی عظمند ان کی تردید نہیں کر سکتا۔ (مان کیا)۔

٢٩ باب مَنْ خَرَجَ مِنْ أَرْضٍ لاَ
 تُلاَئِمُهُ

باب جمال کی آب و ہوا ناموافق ہو وہاں سے نکل کر دو سرے مقام پر جانا درست ہے

٥٧٢٧ حدَّثَنا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ حَدَّثَهُمْ أَنَّ نَاسًا أَوْ رِجَالاً مِنْ عُكُل وَعُرَيْنَةَ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَتَكَلَّمُوا بِالإِسْلاَم وَقَالُوا: يَا نَبِيُّ اللهِ إِنَّا كُنَّا أَهْلَ ضَرْعٍ وَلَمْ نَكُنْ أَهْلَ ريفٍ وَاسْتَوْخَمُوا الْمَدينَةُ فَأَمَرَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِذَوْدٍ وَبِدَاعٍ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَخْرُجُوا فِيهِ فَيَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا فَانْطَلَقُوا حَتَّى كَانُوا نَاحِيَةَ الْحَرَّةِ كَفَرُوا بَعْدَ إِسْلاَمِ وَقَتَلُوا رَاعِيَ رَسُولِ ا لله على وَاسْتَاقُوا الذُّودَ فَبَلَغَ النُّبيُّ عِلَمْ فَبَعَثَ الطُّلُبَ فِي آثَارِهِمْ وَأَمَرَ بِهِمْ فَسَمَرُوا أَعْيُنَهُمْ وَقَطَعُوا أَيْدِيَهُمْ وَتُركُوا فِي نَاحِيَةِ الْحَرَّةِ حَتَّى مَاتُوا عَلَى حَالِهِمْ. [راجع: ٢٣٣]

(۵۷۲۷) جم سے عبدالاعلیٰ بن حماد نے بیان کیا کما ہم سے بزید بن زریع نے بیان کیا کما ہم سے سعید نے بیان کیا کما ہم سے قادہ نے بیان کیا اور ان سے حضرت انس بن مالک رہائن نے بیان کیا کہ قبیلہ عكل اور عرينه كے پچھ لوگ رسول كريم التھالياكي خدمت ميں حاضر ہوئے اور اسلام کے بارے میں گفتگو کی۔ انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی! ہم مولیثی والے ہیں ہم لوگ اہل مدینہ کی طرح کاشتکار نہیں ہیں۔ مدینہ کی آب و ہوا انہیں موافق نہیں آئی تھی۔ چنانچہ آمخضرت نے فرمایا کہ وہ لوگ ان اونٹول کے ساتھ باہر چلے جائیں اور ان کا دودھ اور پیشاب پئیں۔ وہ لوگ چلے گئے لیکن حرہ کے نزدیک پہنچ کر وہ اسلام سے مرتد ہو گئے اور آنخضرت ملی کیا کے چرواہے کو قتل کر ڈالااوراونٹوں کولے کربھاگ پڑے جب آنخضرت ملٹیکیا کواس کی خبر ملی تو آپ نے ان کی تلاش میں آدمی دوڑائے پھر آپ نے ان کے متعلق تھم دیا اور ان کی آ تکھوں میں سلائی پھیردی گئی'ان کے ہاتھ کات دیئے گئے اور حرہ کے کنارے انہیں چھوڑ دیا گیا، وہ ای حالت میں مرگئے۔

آب و ہوا کی ناموافقت پر آپ نے ان لوگوں کو مدینہ سے حرہ بھیج دیا تھا بعد میں وہ مرتد ہو کر ڈاکو بن گئے اور انہول نے اسک حرکت کی جن کی کیمی سزا مناسب تھی جو ان کو دی گئی۔ حدیث سے باب کا مطلب ظاہر ہے حدیث اور باب میں مطابقت واضح ہے کیونکہ رسول اللہ مٹائیلیم نے ان کو مدینہ کی آب و ہوا ناموافق آنے کی وجہ سے باہر جانے کا تھم دے دیا تھا۔

#### باب طاعون كابيان

(۵۷۲۸) ہم سے حفص بن عمر نے بیان کیا کہا ہم سے شعبہ نے کہا کہ مجھے حبیب بن ابی فابت نے خبر دی کہا کہ میں نے ابراہیم بن معد سے سنا کہا کہ میں نے ابراہیم بن معد سے سنا کہا کہ میں نے اسامہ بن زید بی شیا سے سنا وہ سعد بی شی کریم سی کیا ہے نے فرمایا جب تم سن لو کہ کی جگہ سے بیان کرتے سے کہ بی ربی ہے تو وہاں مت جاؤ کیکن جب کی جگہ سے وہا پھوٹ پڑے اور تم وہیں موجود ہو تو اس جگہ سے نکلو بھی مت وہیں موجود ہو تو اس جگہ سے نکلو بھی مت رحبیب بن ابی فابت نے بیان کیا کہ میں نے ابراہیم بن سعد سے کہا

• ٣- باب مَا يُذْكَرُ فِي الطَّاعُون

مَّ ١٧٢٨ حدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شَغْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي حَبِيبُ بْنُ أَبِيْ ثَابِتٍ شُغْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ بْنَ سَعْدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَسَامَةَ بْنُ زَيْدٍ يُحَدِّثُ سَعْدًا عَنِ سَمِعْتُ أَسَامَةَ بْنُ زَيْدٍ يُحَدِّثُ سَعْدًا عَنِ النَّبِيِّ فَقَلَ قَالَ: ((إِذَا سَمِعْتُمْ بِالطَّاعُونِ فِي أَرْضٍ فَلاَ تَدْخُلُوهَا وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ فِي أَرْضٍ فَلاَ تَدْخُلُوهَا وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلاَ تَخْرُجُوا مِنْهَا)) فَقُلْتُ أَنْتَ

سَمِعْتَهُ يُحَدِّثُ سَعْدًا وَلاَ يُنْكِرُهُ؟ قَالَ :

نَعَمْ. [راجع: ٣٤٧٣]

تم نے خودیہ حدیث اسامہ بڑاٹئہ سے سنی ہے کہ انہوں نے سعد بڑاٹئہ سے بیان کیااور انہوں نے اس کا انکار نہیں کیا؟ فرمایا کہ ہاں۔

الکی اجازے کے بیات کی بیٹ ہی کہتے ہیں یہ بہت ہی قدیم بیاری ہے اور اکثر کابوں میں اس کا پچھ نہ پچھ ذکر موجود ہے۔ قسطلانی نے کما طاعون ایک بچنی ہے یا ورم جس میں سخت بخار کے ساتھ بہت ہی زیادہ جلن ہوتا ہے اکثر یہ ورم بغل اور گردن میں ہوتا ہے اور بھی اور مقاموں میں بھی ہو جاتا ہے۔ سورۂ تغابن ہر روز تلاوت کرنے میں طاعون سے محفوظ رہنے کا عمل ہے۔ حضرت مولانا وحید الزمال مرحوم نے طاعون کے متعلق اپنے ذاتی مفید تجربات تحریر فرمائے جو شرح وحیدی میں دیکھے جاستے ہیں۔ پہلے یہ مرض بھکم اللی اچانک نمودار ہوکر وسیع پیانے پر بھیل جاتا تھا تاریخ میں ایس بہت ی تنصیلات موجود ہیں آج کل اللہ کے فضل سے یہ مرض نہیں ہے اللہ سے دعاکرنی چاہئے کہ وہ بیشہ اپنے بندوں کو ایسے امراض سے محفوظ رکھ' آمین۔

(۵۷۲۹) ہم سے عبداللہ بن بوسف نے بیان کیا کما ہم کو امام مالک نے خبردی 'انہیں ابن شاب نے 'انہیں عبدالحمید بن عبدالرحمٰن بن زید بن خطاب نے 'انہیں عبداللہ بن عبداللہ ، ان بن نو فل نے اور انہیں حضرت ابن عباس بڑی ﷺ نے کہ حضرت عمر بن الب ولله شام تشريف لے جارے تھے جب آپ من م غرب پنچے تو آب کی ملاقات فوجوں کے امراء حضرت ابو نبیدہ ابن جراح بھاتھ اور آ کے ساتھیوں سے ہوئی۔ ان لوگوں نے امیرالمؤمنین کو بتایا کہ طاعون کی وہاشام میں چھوٹ بڑی ہے۔ حضرت ابن عباس بھن ف بیان کیا کہ اس پر حضرت عمر بناٹنے نے کہا کہ میرے پاس مهاجرین اولین کوبلا لاؤ۔ آپ انہیں بلالائے تو حضرت عمر ہواٹھ نے ان سے مشورہ کیا اور ا نہیں بتایا کہ شام میں طاعون کی وبا پھوٹ بڑی ہے 'مها جرین اولین کی رائیں مختلف ہو گئیں۔ بعض لوگوں نے کہا کہ صحابہ رسول اللہ ملتی لیار کے ساتھوں کی باقی ماندہ جماعت آپ کے ساتھ ہے اور یہ مناسب نہیں ہے کہ آپ انہیں اس وہامیں ڈال دیں۔ حضرت عمر بناتھ نے کہا کہ اچھااب آپ لوگ تشریف لے جائیں پھر فرمایا کہ انصار کو بلاؤ۔ میں انصار کو بلا کر لایا آپ نے ان سے بھی مشورہ کیا اور انہوں نے بھی مهاجرین کی طرح اختلاف کیا کوئی کہنے لگا چلو کوئی کہنے لگالوث جاؤ۔ امیرالمؤمنین نے فرمایا کہ اب آپ لوگ بھی تشریف لے جائیں پھر فرمایا کہ یمال پر جو قریش کے برے بو رہے ہیں جو فتح کمد کے وقت ٥٧٢٩ حدَّثَناً عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ أَخْبِرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيْدِ بْن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَبْدِ الله، عَبْد اللهِ بْن الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلِ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ رَضِيَ الله عَنْهُ خَرَجَ إِلَى الشَّامِ حَتَّى إِذَا كَانَ بِسَوْغَ لَقِيَهُ أَمَرَاءُ الأَجْنَادِ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ وَأَصْحَابُهُ فَأَخْبَرُوهُ أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِأَرْضِ الشَّامِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : فَقَالَ عُمَرُ: ادْعُ لِي الْمُهَاجِرِينَ الأَوْلِينَ فَدَعَاهُمْ فَاسْتَشَارَهُمْ وَأَخْبَرَهُمْ أَنَّ الْهِبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِالشَّامِ فَاخْتَلَفُوا، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : قَدْ خَرَجْنَا لَأَمْرِ وَلاَ نَرَى أَنْ نَرْجِعَ عَنْهُ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: مَعَكَ بَقِيَّةُ النَّاسِ وَأَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ هِي، وَلاَ نَوَى أَنْ تُقْدِمَهُمْ عَلَى هَذَا الْوَبَاء، فَقَالَ : ارْتَفِعُوا عَنِّي، ثُمَّ قَالَ: ادْعُ لِي الأَنْصَارِ فَدَعَوْتُهُمْ فاستشارَهُمْ فَسَلَكُوا سَبِيلَ الْمُهَاجِرِينَ

وَآخْتَلَفُوا كَاخْتِلاَفِهِمْ، فَقَالَ: ارْتَفِعُوا عَنِّي، ثُمَّ قَالَ : ادْعُ لِي مَنْ كَانَ هَهُنَا مِنْ مَشْيَخَةِ قُرَيْشِ مِنْ مُهَاجِرَةِ الْفَتْح فَدَعَوْتُهُمْ فَلَمْ يَخْتَلِفْ مِنْهُمْ عَلَيْهِ رَجُلاَن فَقَالُوا: نَرَى أَنْ تَرْجِعَ بِالنَّاسِ وَلاَ تُقْدِمَهُمْ عَلَى هَذَا الْوَبَاء فَلَمْ فَنَادَى عُمَرُ فِي النَّاسِ إِنِّي مُصَبِّحٌ عَلَى ظَهْرِ فَأَصْبَحُوا عَلَيْهِ، ۚ فَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةً بْنُ الْجَرَّاحِ أَفِرَارًا مِنْ قَدَر الله؟ فَقَالَ عُمَرُ : لَوْ غَيْرُكَ قَالَهَا يَا أَبَا عُبَيْدَةً، ۚ نَعَمْ. نَفِرٌ مِنْ قَدَرِ اللهِ إِلَى قَدَرِ اللهَ أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ لَكَ ابلُ هَبَطَتْ وَادِيًا لَهُ عُدُوتَان إحْدَاهُمَا خَصْبَةٌ وَالْأُخْرَى جَدْبَةٌ أَلَيْسَ إِنَّ رَعَيْتَ الْخَصِبَةَ رَعَيْتَهَا بِقَدَرِ اللهِ وَإِنْ رَعَيْتَ الْجَدْبَةَ رعيتها بقدر ألله قال: فجاء عبد الرَّحْمَن بن عوْف وكانْ مُتغيّبًا في بَعْض حاجته فَقَال. إنّ عندي في هذا عِلْمَا. سمعت رسول تقُدمُوا عليُه وإِذا وَقَعَ بِأَرْضِ وَأَنْتُمُ بِهَا فَلَا بخُرِجُوا فرارا مِنْهُ). قالَ: فحمدا الله عُمرُ ثُمّ

اسلام قبول کر کے مدینہ آئے تھے انہیں بلالاؤ' میں انہیں بلا کرلایا۔ ان لوگوں میں کوئی اختلاف رائے پیدا نہیں ہوا سب نے کما کہ جمارا خیال ہے کہ آپ لوگوں کو ساتھ لے کر واپس لوث چلیں اور وبائی ملک میں لوگوں کو لے جا کرنہ ڈالیں۔ یہ سنتے ہی حضرت عمر بخاتھ نے لوگول میں اعلان کرا دیا کہ میں صبح کو ادنٹ پر سوار ہو کرواپس مدینہ منورہ لوٹ جاؤل گاتم لوگ بھی واپس چلو۔ صبح کو ایساہی ہوا حضرت ابوعبیدہ ابن جراح بوالتہ نے کماکیا اللہ کی تقدیر سے فرار اختیار کیا جائے گا۔ حضرت عمر بن اللہ نے کہا کاش سے بات کسی اور نے کمی ہوتی ہاں ہم اللہ کی تقدیر سے فرار اختیار کر رہے ہیں لیکن اللہ ہی کی تقدیر کی طرف۔ کیا تمہارے پاس اونٹ ہول اور تم انہیں لے کر کسی ایس وادی میں جاؤجس کے دو کنارے ہوں ایک سرسبز شاداب اور دوسرا خشک۔ کیامیہ واقعہ نہیں کہ اگرتم مرسبر کنارے پر چراؤ کے تو وہ بھی الله كى تقدير سے بى مو گااور خشك كنارے ير چراؤ كے تووہ بھى الله كى نقذریے ہی ہو گا۔ بیان کیا کہ پھر حضرت عبدالرحمٰن بن عوف بناتھ آگئے وہ اپنی کی ضرورت کی وجہ سے اس وقت موجود نہیں تھے انہوں نے بتایا کہ میرے پاس مسلہ سے متعلق ایک "علم" ہے۔ میں نے رسول کریم مان اے سنا ہے آپ نے فرمایا کہ جب تم کی سرزمین میں (وہا کے متعلق) سنو تو وہاں نہ جاؤ اور جب ایس جگه وہا آجائے جمال تم خود موجود ہو تو وہاں سے مت نکلو۔ راوی نے بیان کیا کہ اس پر عمر وفاتھ نے اللہ تعالی کی حمد کی اور پھرواپس ہو گئے۔

الله عن عبد الله بن يوسف أخبراً مالِك عن ابن شهاب عن عبد الله أخبراً مالِك عن ابن شهاب عن عبد الله بن عامِر أَنَّ عُمَر خَرَجَ إِلَى الشَّامِ فَلَمَّا كَانَ بِسَرْغَ بِلَغَهُ أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِالشَّامِ فَلَمَّا الله عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ أَنَّ رَسُولَ فَأَخْبَرَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ أَنَّ رَسُولَ الله عَنْ قَالَ: ((إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بَأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا الله عَنْ أَوْلَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلاَ تَحْرُجُوا فِوَارًا مِنْهُ)).[راجع: ٢٧٥٥] فَلاَ تَحْرُجُوا فِوَارًا مِنْهُ)).[راجع: ٢٧٥٥] أخْبَرنَا مَالِك عَنْ نُعَيْمِ الْمُجْمِرِ عَنْ أَبِي الله عَنْ نُعَيْمِ الْمُجْمِرِ عَنْ أَبِي الله عَنْ نُعَيْمِ الْمُجْمِرِ عَنْ أَبِي الله عَنْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ مُرَيْرَةً رَضِيَ الله عَنْ نُعَيْمِ الْمُجْمِرِ عَنْ أَبِي الله عَنْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الْمَدِينَةَ الْمَسِيحُ وَلاَ الطَّاعُونُ)). [راجع: ١٨٨٠]

( • ساک ۵) ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا کہ اہم کو امام مالک نے خبر دی ' انہیں ابن شہاب نے ' انہیں عبداللہ بن عامر نے کہ حضرت عمر بخالیٰ شام کے لیے روانہ ہوئے جب مقام سرغ میں پنچ تو آپ کو خبر ملی کہ شام میں طاعون کی وبا پھوٹ پڑی ہے۔ پھر حضرت عبدالرحمٰن بن عوف بخالیٰ نے ان کو اخبر دی کہ رسول کریم ملیٰ کیا نے فرایا جب تم وبا کے متعلق سنو کہ وہ کسی جگہ ہے تو وہاں نہ جاؤ اور جب کسی ایسی جگہ وبا پھوٹ پڑے جہاں تم موجود ہو تو وہاں سے بھی مت بھاگو۔ (وبا میں طاعون ہیضہ وغیرہ سب داخل ہیں۔)

(اسك) ہم سے عبداللہ بن يوسف نے بيان كيا انہوں نے كها ہم كو امام مالك نے خردى انہيں نعيم مجمر نے اور انہوں نے كها ہم سے حضرت ابو ہريرہ رضى اللہ عند نے بيان كيا كه رسول الله صلى الله عليه و سلم نے فرمايا مدينه منورہ ميں دجال داخل نهيں ہو سكے گا اور نه طاعون آسكے گا۔

وسری روایت میں مکہ کا بھی ذکر ہے۔ اب یہ نقل 'دکہ سنہ ۲۵۷ھ میں مدینہ منورہ میں طاعون آیا تھا صیح نہیں ہے۔ '' سیسی اللہ اللہ اللہ کا کہ کتاب الفتن میں حضرت امام بخاری نے طاعون کے متعلق جو روایت نقل کی ہے اس میں لفظ ان شاء اللہ نقل کیاہے جس سے مدینہ و مکہ میں مثیت ایزدی ہر ان وباؤں کو متعلق کیا ہے۔

(۵۷۳۲) ہم سے موی بن اساعیل نے بیان کیا کما ہم سے عبدالواحد نے بیان کیا کہا ہم سے عبدالواحد نے بیان کیا کہا ہم سے عاصم نے بیان کیا کہا مجھ سے حفرت انس بن مالک رہا تھ نے بیت سیرین نے بیان کیا کہ مجھ سے حضرت انس بن مالک رہا تھ نے کہا کہ پوچھا کہ یجی بن سیرین کا کس بیاری میں انتقال ہوا تھا۔ میں نے کہا کہ طاعون میں میلان کے لیا کہ رسول کریم ساتھ کیا کہ طاعون میں مسلمان کے لیے شمادت ہے۔

[راجع: ۲۸۳۰]

امام احمد نے روایت کیا کہ طاعون سے مرنے والے اور شہید قیامت کے دن جھڑیں گے طاعون والے کمیں گے ہم بھی کی اللہ پاک فرمائے گا چھا ان کے زخموں کو دیکھو پھر دیکھیں گے تو ان کا زخم بھی شہیدوں کی طرح بھر یکھیں گے تو ان کا زخم بھی شہیدوں کی طرح بوگا اور ان کو شہیدوں جیسا تواب ملے گا۔ امام نسائی نے بھی عقبہ بن عبد سے مرفوعاً الی ہی حدیث روایت کی ہے گر صاحب مشکوة نے کتاب الجنائز میں اس سے مختلف روایت بھی نقل کی ہے 'واللہ اعلم۔

٥٧٣٣ - حدّثنا أبو عَاصِم عَنْ مَالِكِ عَنْ (٥٤٣٣٠) بم سے ابوعاصم في بيان كيا ان سے امام مالك في ان

سُمَيٌّ عَنْ أَبِي صَالِحِ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ عَنِ سے سمی نے' ان سے ابوصالح نے اور ان سے حضرت ابو ہر رہ ہ کالٹنہ کہ نی کریم طاق کیا نے فرمایا کہ پیٹ کی بیاری میں یعنی ہیضہ سے مرنے النبيِّ اللهُ قَالَ: ((الْمَبْطُونُ شهيدٌ وَالْمَطْغُونُ شَهِيدٌ)).[راجع: ٦٥٣]

والاشهيدے اور طاعون كى بيارى ميں مرنے والاشهيد ہے۔ تر میں علامون ایک بری خطرناک وبائی بیاری ہے جس نے بارہا نوع انسانی کو سخت ترین نقصان پنچایا ہے۔ ہندوستان میں بھی اس تریس کی نے بارہا جملے ہوئے اور لاکھوں انسان لقمہ اجل بن گئے۔ اسلام میں طاعون زدہ مسلمان کی موت کو شمادت کی موت قرار دیا گیا ہے طاعون عذاب اللی ہے جو کثرت معاصی سے دنیا پر مسلط کیا جاتا ہے اللهم احفطنا منه.

> ٣١- باب أُجْرِ الصَّابِرِ فِي الطَّاعُون

٥٧٣٤ حدُّثنا إسْحَاقُ أَخْبَرَنَا حَبَّالُ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي الْفُرَاتِ حَدَّثَنَا عَبْدُ ا لله بْنُ بُويْدَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عُمَرَ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ٱنَّهَا أَخْبَرَتْنَا ٱنَّهَا سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ الطَّاعُونِ فَأَخْبَرَهَا نَبِيُّ الله صلى الله عليه وسلم: ((أَنَّهُ كَانَ عَذَابًا يَبْعَثُهُ الله عَلَى مَنْ يَشَاءُ، فَجَعَلَهَا ا لله رَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ، فَلَيْسَ مِنْ عَبْدٍ يَقَعْ الطَّاعُونُ فَيَمْكُثُ فِي بَلدِهِ صَابِرًا يَعْلَمُ أَنَّهُ لَنْ يُصِيبَهُ إلاُّ مَا كَتَبَ اللهَ لَهُ إلاَّ كَان لَهُ مِثْلُ أَجْرِ الشَّهِيدِ)). تَابَعَهُ النَّضُو عَنْ دَاوُدَ. [راجع: ٣٤٧٤]

باب جو شخص طاعون میں صبر کرکے وہیں رہے گواس کو طاعون نه هو 'اس کی فضیلت کابیان

(۵۷۳۴) ہم سے اسحاق بن راہویہ نے بیان کیا کہ ہم کو حبان نے خردی کما ہم سے داؤد بن الی الفرت نے بیان کیا کما ہم سے عبداللد بن بریدہ نے'ان سے کیلیٰ بن عمرنے اور انہیں نبی کریم ماٹیا کی زوجہ مطمرہ عائشہ وی شیانے خبردی کہ آپ نے رسول اللہ ملی کیا سے طاعون ك متعلق يوچها. أتخضرت طلي إلى فرمايا كه بيد ايك عذاب تفاالله تعالی جس پر چاہتا اس پر اس کو بھیجا پھر اللہ تعالی نے اسے مومنین (امت محربیہ کے لیے) رحمت بنادیا اب کوئی بھی اللہ کابندہ اگر صبر کے ساتھ اس شہر میں ٹھہرا رہے جہاں طاعون کھوٹ بڑی ہو اور یقین ر کھتا ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے لکھ دیا ہے اس کے سوا اس کواور کوئی نقصان نهیں پہنچ سکتااور پھرطاعون میں اس کاانتقال ہو جائے تواہے شہیر جیسا تواب ملے گا۔ حبان بن حلال کے ساتھ اس حدیث کونفرین شمیل نے بھی داؤد سے روایت کہاہے۔

تر این ماجہ اور بہتی کی روایت میں یوں ہے کہ طاعون اس وقت پیدا ہوتا ہے جب کسی ملک میں بدکاری عام طور پر سپیل جاتی ہے۔ مولانا روم نے بچ کہا ہے۔ وز زنا خیزد وبا اندر جمات۔ مسلمان کے لیے طاعون کی موت مرنا شمادت کا درجہ رکھتا ہے جیسا کہ حدیث ہزامیں ذکرہے۔

٣٢- بَابُ الرُّقَى بِالْقُرْآن وَ الْمُعَوِّذَاتِ

باب قرآن مجيداور معوذات يڙھ ڪر مریض پردم کرنا

زبان میں ہو اس کے معانی معلوم ہول اور بشرطیکہ یہ اعتقاد نہ رہے کہ دم جھاڑ کرنا بذانہ مؤثر ہے بلکہ اللہ کی نقدری سے

مؤثر ہو سکتے ہیں۔ جیسے دوا اللہ کے تھم سے مؤثر ہوتی ہے۔

٥٧٣٥ حدَّثني إبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ مَعْمَر عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا أَنَّ النَّبيَّ كَانَ يَنْفُتُ عَلَى نَفْسِهِ فِي الْمَرَضِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ بَالِمُعَوِّذَاتِ فَلَمَّا ثَقُلَ كُنْتُ أَنْفُتُ عَلَيْهِ بهنَّ وَأَمْسَحُ بيَدِهِ نَفْسِهِ لِبَرَكَتِهَا فَسَأَلْتُ الزُّهْرِيُّ كَيْفَ يَنْفُثُ؟ قَالَ: كَانَ يَنْفَثُ عَلَى يَدَيْهِ ثُمَّ يَمْسَحُ بهمًا وَجُههُ. [راجع: ٤٤٣٩] ٣٣- بَابُ الرُّقَى بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.

وَيَذْكُرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

٥٧٣٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدُّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ ا لله عَنْهُ أَنَّ ناسًا مِنْ أَصْبِحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى ا للهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَوْا عَلَى حَيٌّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ فَلَمْ يَقْرُوهُمْ فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إذْ لُدِغَ سَيِّدُ أُولَئِكَ فَقَالُوا هَلْ مَعَكُمْ مِنْ دَوَاء أَوْ رَاق؟ فَقَالُوا : إِنَّكُمْ لَمْ تَقْرُونَا وَلاَ نَفْعَلُ حَتَّى تَجْعَلُوا لَنَا جُعْلاً فَجَعَلُوا لَهُمْ قَطِيعًا مِنَ الشَّاء فَجَعَلَ يَقْرَأُ بِأُمِّ الْقُرْآن وَيَجْمَعُ بُزَاقَهُ وَيَتْفِلُ فَبَرَأَ فَأَتَوْا اِلشَّاء فَقَالُوا : لاَ نَأْخُذُهُ حَتَّى نَسْأَلَ النَّبِيُّ اللَّهِ فَسَأَلُوهُ فَضَحِكَ وَقَالَ: ((وَمَا أَدْرَاكَ أَنَّهَا رُقْيَةً خُذُوهَا وَاضْرُبُوا لِي

(۵۷۳۵) مجھ سے ابراہیم بن مویٰ نے بیان کیا کماہم کو ہشام نے خبردی'انہیں معمرنے'انہیں زہری نے'انہیں عروہ نے اور ان سے حضرت عائشہ وئی تغایز کہ نبی کریم ملٹی کیا اپنے مرض الوفات میں اپنے اویرِ معوذات (سورة الفلق والناس اور سورة الاخلاص) کا دم کیا کرتے تھے۔ پھرجب آپ کے لیے دشوار ہو گیاتو میں ان کادم آپ پر کیا کرتی تھی اور برکت کے لیے آنخضرت ماٹھائیم کاہاتھ آپ کے جسم مبارک پر بھی پھیرلیتی تھی۔ پھر میں نے اس کے متعلق بوچھا کہ آنخضرت ساتھاہیا کس طرح وم کرتے تھ' انہول نے بتایا کہ اپنے ہاتھ پر دم کرکے ماتھ کوچرے پر پھیراکرتے تھے۔

باب سورهٔ فاتحه سے دم کرنا'اس باب میں حضرت ابن (۵۷۳۲) مجھ سے محمر بن بشار نے بیان کیا کماہم سے غندر نے ان سے شعبہ نے 'ان سے ابوبشرنے 'ان سے ابوالمتو کل نے 'ان سے ابو سعید خدری بڑاٹھ نے کہ نبی کریم ماٹھیا کے چند صحابہ در حالت سفر عرب کے ایک قبیلہ یر گزرے: قبیلہ والوں نے ان کی ضیافت نہیں کی کچھ در بعد اس قبیلہ کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا' اب قبیلہ والول نے ان صحابہ سے کہا کہ آپ لوگوں کے پاس کوئی دوا یا کوئی جھاڑنے والا ہے۔ صحابہ نے کما کہ تم لوگوں نے ہمیں مہمان نہیں بنایا اور اب ہم اس وقت تک وم نہیں کریں گے جب تک تم ہارے لیے اس کی مزدوری نہ مقرر کر دو۔ چنانچہ ان لوگوں نے چند بکریاں دینی منظور کرلیں پھر (ابو سعید خدری بڑاٹھ) سورۂ فاتحہ پڑھنے لگے اور اس پر دم کرنے میں منہ کا تھوک بھی اس جگہ پر ڈالنے لگے۔ اس ے وہ مخفق اچھا ہو گیا۔ چنانچہ قبیلہ والے بمریال لے کر آئے لیکن صحابہ نے کما کہ جب تک ہم نبی کریم اٹھیا سے نہ پوچھ لیس یہ بمریاں نہیں نے سکتے پھرجب آنحضرت ملٹائیا سے پوچھاتو آپ مسکرائے اور

فرمایا تہمیں کیسے معلوم ہو گیا تھا کہ سور ہ فاتحہ سے دم بھی کیا جا سکتا ہے'ان بکریوں کو لے لواور اس میں میرا بھی حصہ لگاؤ۔

[راجع: ٢٢٧٦]

بہت سے مسائل اور سورہ فاتحہ کے فضائل کے علاوہ اس حدیث سے یہ بھی نکلا کہ تعلیم قرآن پر اجرت لینا بھی جائز ہے می سیسی کی اجرت نہیں ہو سی محتی ہوں ہوں ہوا چاہئے کوئکہ تعلیم قرآن اتنا بڑا عمل ہے کہ اس کی اجرت نہیں ہو سی ہی معلوم ہوا کہ جو مسئلہ معلوم نہ ہو وہ جاننے والوں سے معلوم کر لینا ضروری ہے بلکہ تحقیق کرنا لازم ہے اور اندھی تقلید بالکل ناجائز

#### ٣٤- باب الشَّرْطِ فِي الرُّقْيَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

٥٧٣٧ حدّثني سَيْدَأن بْنُ مُضَارِبِ أَبُو مُحَمَّدٍ الْبَاهِلِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْشَر بَصُر هُوَ صَدوق يُوسُفُ بْنُ يَزِيدَ الْبَرَّاءُ قَالَ حَدَّثِنِي عُبَيْدُ الله بْنُ الأَخْنَسِ أَبُو مَالِكِ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ مَرُّوا بِمَاءِ فِيهِمْ لَدِيغٌ أَوْ سَلِيمٌ فَعَرَضَ لَهُمْ رَجُلٌ مِنْ أَهْل الْمَاءِ فَقَالَ: هَلْ فِيكُمْ مِنْ رَاق؟ إنَّ فِي الْمَاء رَجُلاً لَدِيعًا أَوْ سَلِيماً فَانْطَلَقَ رَجُلّ مِنْهُمْ فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَّابِ عَلَى شَاء فَبَرَأَ فَجَاءَ بِالشَّاءِ إِلَى أَصْحَابِهِ فَكُرِهُوا ۚ ذَٰلِكَ وَقَالُوا أَخَذْتَ عَلَى كِتَابِ الله أَجْرًا؟ حَتَّى قَدِمُوا الْمَدِينَةَ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله أَخَذَ عَلَى كِتَابِ الله فَقَالَ رَسُولُ الله لله ((إِنَّ أَحَقُّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ ا لله)).

# باب سورۂ فاتحہ سے دم جھاڑا کرنے میں (بکریاں لینے کی) شرط لگانا

(۱۳۵۵) ہم سے سیدان بن مضارب ابو محمد بابلی نے بیان کیا کماہم ے ابومعشر بوسف بن بزید البراء نے قبان کیا 'کما کہ مجھ سے عبید الله بن اخنس ابومالك نے بيان كيا'ان سے ابن الى مليكه نے اور ان سے ك ياس ك قبيله مين ايك بچو كاكانا موا (لديغ يا سليم راوى كوان دونوں الفاظ کے متعلق شبہ تھا) ایک شخص تھا۔ قبیلہ کا ایک شخص ان کے پاس آیا اور کماکیا آپ لوگوں میں کوئی دم جھاڑا کرنے والا ہے۔ مارے قبیلہ میں ایک شخص کو بھونے کاٹ لیا ہے چنانچہ صحابہ کی اس جماعت میں سے ایک صحابی اس شخص کے ساتھ گئے اور چند بكريوں كى شرط كے ساتھ اس شخص پر سور ، فاتحہ پڑھى' اس سے وہ اچھا ہو گیا وہ صاحب شرط کے مطابق بکریاں اپنے ساتھیوں کے پاس لائے تو انہوں نے اسے قبول کرلینا پند نمیں کیا اور کما کہ اللہ کی كتاب يرثم في اجرت لي لي آخرجب سب لوك مدينه آئ تو عرض کیا کہ یارسول اللہ (ماٹھائیے)! ان صاحب نے اللہ کی کتاب پر اجرت کے لیہے۔ آپ نے فرمایا جن چیزوں پر تم اجرت لے سکتے ہو ان میں سب سے زیادہ اس کی مستحق اللہ کی کتاب ہی ہے۔

تر احتیار کرام و کی تفای کے احتیاط کو ملاحظہ کیا جائے کہ جب تک آخضرت مٹی کی اس کے احتیان کی بریوں کو ہاتھ نہیں لگایا ہر مسلمان کی میں شان ہونی چاہئے خاص طور پر دین و ایمان کے لیے جس قدر احتیاط سے کام لیا جائے کم ہے گر ایسا احتیاط کرنے والے آج عقابی الا ماشاء اللہ۔ حضرت مولانا وحید الزمال فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی بنا پر تعلیم قرآن پر اجرت لینا جائز ہے

اور آخضرت ملہ اللہ نے ایک عورت کا مرتعلیم قرآن پر کر دیا تھا جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے۔

#### ٣٥- باب رُقْيَةِ الْعَيْن

٣٧٥- حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرِ أَخْبَرَنَا سُفُيَانُ قَالَ حَدَّثَنِي مَعْبَدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ، سُفُيَانُ قَالَ حَبْدَ الله بْنَ شَدَّادٍ عَنْ عَائِشْنَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: أَمْرَنِي رَسُولُ الله بَنْ أَمْرَنِي رَسُولُ الله بَنْ أَمْرَنِي رَسُولُ الله بَنْ أَمْرَنِي رَسُولُ الله بَنْ أَوْ أَمَرَ أَنْ يُسْتَرْقَى من الْعَيْنِ.

ورين اور وراه ما حرد برسام الله حكاتنا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّتنا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّتنا مُحَمَّدُ بْنُ وَهُب بن عَطِيَّةَ الدَّمَسْقِيُ حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ الزِّبَيْدِيُ أَخْبَرَنَا الزَّهْرِيُّ عَنْ عُرُوةَ بْنِ الزَّبْيْرِ عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ مَنْ أُمَّ سَلَمَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا أَنَّ النَّبِيُّ عَلَيْ رَأَى سَلَمَةً وَنَ أَمَّ سَلَمَةً وَقَالَ: فِي وَجُهِهَا سَفْعَةٌ فَقَالَ: فِي رَجْهِهَا سَفْعَةٌ فَقَالَ: وقَالَ فِي رَجْهِهَا النَّظْرَةَ)). وقَالَ عَفْدُلُ: عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنَا عُرُوةً عَنِ النَّهْ فِي اللهِ بْنُ سَالِمٍ عَنِ النَّهِيِّ عَبْدُ الله بْنُ سَالِمٍ عَنِ النَّيْدِي.

# باب نظرید لگ جانے کی صورت میں دم کرنا

(۵۷۳۸) ہم سے محربن کیڑنے بیان کیا کہ ہم کو سفیان نے خردی کا کہ مجھ سے معبد بن خالد نے بیان کیا کہ میں نے عبداللہ بن اللہ محمد بن خالد نے بیان کیا کہ میں نے عبداللہ بن شداد سے سنا ان سے حضرت عائشہ بڑی تینا نے بیان کیا کہ رسول اللہ مالی کے تعم دیا یا (آپ نے اس طرح بیان کیا کہ آنخضرت مالی کیا کہ تخضرت مالی کیا کہ نظرید لگ جانے پر معوذ تین سے دم کر لیا جائے۔

معوذ تين اور سورة فاتحه يرهنا بهترين مجرب وم بين نيز وعاؤل مين اعوذ بكلمات الله التامات من شر ماخلق مجرب وعاسي-

(۵۷۳۹) ہم سے محمہ بن خالد نے بیان کیا' کما ہم سے محمہ بن وہب بن عطیہ دمشق نے بیان کیا' کما ہم سے محمہ بن حرب نے بیان کیا' کما ہم کو زہری نے خبردی' ہم سے محمہ بن ولید زبیدی نے بیان کیا' کما ہم کو زہری نے خبردی' انہیں عروہ بن زبیر نے ' انہیں زبین بنت ابی سلمہ بی شیانے نے اور ان سلمہ بی شیانے نے اور ان سلمہ بی شیانے نے اور ان کے گھر میں ایک لڑی دیکھی جس کے چرے پر (نظرید لگنے کی وجہ سے) کالے دھے پڑ گئے تھے۔ آنخضرت ساتھ کیا نے فرمایا کہ اس پر دم کرا دو کیو نکہ اسے نظرید لگ ٹی ہے۔ اور عقیل نے کماان سے زہری نے ' انہیں عروہ نے خبردی اور انہوں نے اسے نبی کریم ماتھ اس حدیث کو عبداللہ بن سالم نے کیا ہے۔ محمہ بن حرب کے ساتھ اس حدیث کو عبداللہ بن سالم نے بھی زبیدی سے روایت کیا ہے۔

آ ہے ذبلی نے زہریات میں وصل کیا ہے۔ معلوم ہوا کہ نظرید کا لگ جانا حق ہے جیسے کہ دو سری حدیث میں وارد ہے۔ مولانا سیسی الزماں کہتے ہیں کہ نظرید والے پر آیت ﴿ وَإِنْ يَكُادُ الَّذِينَ كَفَرُوْا لَيُزْلِقُوْنَكَ بِاَبْصَادِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكُوْ وَيَقُوْلُوْنَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ ﴾ (القلم: ۵۱) پڑھ کر پھو تکے یہ عمل مجرب ہے۔ شرکیہ دم جھاڑ کرنا قطعاً حرام بلکہ شرک ہے' اعوذنا الله عنهم آمین۔

# باب نظرید کالگناحق ہے

٣٦- باب الْعَيْنُ حَقٌّ

٥٧٤٠ حدَّثَنا إسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا عَرْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي عَبْدُ الرُّزَاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
 ((الْعَيْنُ حَقِّ)) وَنَهَى عَنِ الْوَشْم.



اس مدیث سے ان لوگوں کا رد ہوا جو نظرید کا انکار کرتے ہیں اللہ نے انسانی نظر میں بڑی تاثیر رکھی ہے جیسا کہ مشاہدات سے ثابت ہو رہا ہے علم مسمریزم کی بنیاد بھی صرف انسانی نظر کی تاثیر پر ہے۔

٣٧- باب رُقْيَةِ الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ
٥٧٤١- حدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إسْمَاعِيلَ
عَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ
الشَّيْبَانِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَسْوَدِ
عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ الرُّقْيَةِ مِنَ
الْحُمَةِ فَقَالَتْ: رَحْصَ النَّبِيُّ الْمُقَلِّةُ الرُّقْيَةَ
مِنْ كُلِّ ذِي حُمَةِ.

باب سانپ اور بچھو کے کائے پر دم کرناجائز ہے

(اسم ۵۵) ہم سے موئی بن اساعیل نے بیان کیا کہا ہم سے عبدالواحد
نے بیان کیا کہا ہم سے سلیمان شیبانی نے بیان کیا کہا ہم سے
عبدالرحمٰن بن اسود نے اور ان کے والد نے بیان کیا کہ میں نے
حضرت عائشہ رہی ہے سے زہر یلے جانور کے کاشنے میں جھاڑنے کے
متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہر زہر یلے جانور کے کاشنے میں
جھاڑنے کی نی کریم طابقی نے اجازت دی ہے۔



# بِيۡثِ اللّٰهِ الرِّحَالِ جَمْرٌ عُ

# چو بيسوال باره

#### ٣٨- باب رُقْيَةِ النَّبِيِّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

# باب رسول کریم مالی ایم نے بیاری سے شفاکے لیے کیادعا پڑھی ہے؟

عبدالوارث بن سعید نے بیان کیا' ان سے عبدالعزیز بن صهیب نے عبدالوارث بن سعید نے بیان کیا' ان سے عبدالعزیز بن صهیب نے بیان کیا ' ان سے عبدالعزیز بن صهیب نے بیان کیا کہ بیں اور ثابت بنانی حضرت انس بن مالک بڑاٹن کی خدمت میں حاضر ہوئے' ثابت نے کہا ابو حزہ! (حضرت انس بڑاٹن کی کنیت) میری طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ حضرت انس بڑاٹن نے کہا پھر کیوں نہ میں تم پروہ دعا پڑھ کردم کردوں جے رسول اللہ ساڑ آئی پڑھا کرتے تھے۔ شابت نے کہا کہ ضرور کیجئے حضرت انس بڑاٹن نے اس پر بید دعا پڑھ کر شابت نے کہا کہ ضرور کیجئے حضرت انس بڑاٹن نے اس پر بید دعا پڑھ کر دم کیا۔ ''اے اللہ! لوگوں کے رب! تکلیف کو دور کر دینے والے! شفاعطا فرما' تو ہی شفادینے والا نہیں' انہیں شفاعطا فرما' تو ہی شفادینے والا نہیں' ایکی شفادینے والا نہیں نہ رہے۔

حضرت ابو سعید بن الله او آنخضرت طرقیل علیت اس که حضرت جرکیل علیت رسول کریم طرقیل کی خدمت میں تشریف لائے اور آنخضرت طرقیل کی مسئوں طرقیل کی خدمت میں تشریف لائے اور آنخضرت طرقیل کی مسئوں طرقیعت اس وقت کچھ ناماز تھی تو حضرت جرکیل علیت نے ان لفظوں سے آپ پر دم کیا۔ بسم الله ادقیک من کل شنی یو ذیک من شو کل نفس او عین حاسد الله یشفیک (رواہ مسلم) دم جھاڑ کرنے والوں کو ایس مسئون وماثور دعاؤں سے دم کرنا کرانا بھی سنت ہے اور یقیناً مسئون دعاؤں سے دم کرنا کرانا بھی سنت ہے اور یقیناً مسئون دعاؤں سے دم کرنا کرانا بھی سنت ہے اور یقیناً مسئون دعاؤں سے دم کرنا کرانا بھی سنت ہے اور یقیناً مسئون دعاؤں سے دم کرنا کرانا بھی سنت ہے اور یقیناً مسئون دعاؤں سے دم کرنا کرانا بھی سنت ہے اور یقیناً مسئون دعاؤں سے دم کرنے کرائے کا بڑا زبروست اثر ہو تا ہے۔

(۵۷۴۳) ہم سے عمرو بن علی فلاس نے بیان کیا' کما ہم سے کیلی بن سعید قطان نے بیان کیا' کما ہم سے سفیان توری نے بیان کیا' ان سے سلیمان اعمش نے' ان سے مسلم بن صبیح نے' ان سے مسروق نے ٧٤٣ أه حدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِي حَدُّثَنَا يَحْدُثَنَا يَحْدُثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ عَنْ مُسْلِم عَنْ مَسْرُوق عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله

[راجع: ٥٦٧٥]

28/8- حدّثني أَحْمَدُ بْنُ أَبِي رَجَاءِ حَدَّثَنَا النَّصْرُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ كَانَ يَرْقِي يَقُولُ : ((امْسَحِ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ بِيَدِكَ الشَّفَاءُ لاَ كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ أَنْتَ)». [راجع: ٥٦٧٥]

اور ان سے عائشہ رئی آفیا نے کہ رسول اللہ ملی آبیا اپنے گھرکے بعض (بیاروں) پر بیہ دعا پڑھ کردم کرتے اور اپنا داہنا ہاتھ پھیرتے اور بیہ دعا پڑھتے۔ "اے اللہ! لوگوں کے پالنے والے! تکلیف کو دور کردے اسے شفا دے دے تو ہی شفا دینے والا ہے۔ تیری شفا کے سواکوئی شفا نہیں۔ ایسی شفا (دے) کہ کسی قتم کی بیاری باقی نہ رہ جائے۔ "سفیان توری نے بیان کیا کہ میں نے یہ دعا منصور بن معتمر کے سامنے بیان کی تو انہوں نے مجھ سے یہ ابراہیم نخعی سے بیان کی 'ان سے مسروق نے اور ان سے عائشہ رہی آبیا نے اسی طرح بیان کی۔

(۵۷۳۲) مجھ سے احمد بن ابی رجاء نے بیان کیا کہا ہم سے نفر بن شمیل نے بیان کیا ان سے ہشام بن عروہ نے انہیں ان کے والد نے خبر دی اور انہیں حضرت عائشہ رہ انہیا نے کہ رسول کریم ماٹھا ہے دم کیا کرتے تھے اور یہ دعا پڑھتے تھے " تکلیف کو دور کر دے اے لوگول کے پالنمار! تیرے ہی ہاتھ میں شفا ہے "تیرے سوا تکلیف کو دور کرنے والاکوئی اور نہیں ہے۔ "

یہ فرما کر آپ نے شرک کی جڑ بنیاد اکھیردی۔ جب اس کے سواکوئی درد دکھ تکلیف دفع نہیں کر سکتا تو اس کے سواکسی بت دیوتا یا پیر کو پکارنا محض نادانی و حماقت ہے۔ اس سے تبوریوں کو سبق لینا چاہئے جو دن رات اہل قبور سے استمراد کرتے رہتے ہیں اور مزارات بزرگوں کو قبلہ ماجات سمجھ بیٹھے ہیں۔ طالانکہ خود قرآن پاک کا بیان ہے ﴿ ان الذین تدعون من دون الله لن یحلقوا ذہابا ولواجتمعوا له ﴾ (الحج: ۲۳) طاجات کے لیے جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو یہ سب مل کر ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے اس آیت میں سارے دیوی دیوتا پیروں ولیوں کے متعلق کما گیاہے جن کو لوگ ہوجے ہیں۔

٥٧٤٥ حدَّثَنا عَلِيٌّ بْنُ عبدِ الله حَدَّثَنا عَلِيٌّ بْنُ عبدِ الله حَدَّثَنا سُفْيانُ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا أَنَّ النَّبِيِّ كَانَ يَقُولُ لِلْمَرِيضِ: ((بِسْمِ الله تُرْبَةُ أَرْضِنَا بِرِيقَةِ بَعْضِنَا يُشْفَى سَقِيمُنا لَيْشْفَى سَقِيمُنا يَلْدُن رَبِّنا). [طرفه في : ٢٤٧٥].

٥٧٤٦ حدّثني صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ

(۵۷۳۵) ہم سے علی بن عبداللہ مدین نے بیان کیا کہا ہم سے سفیان ثوری نے بیان کیا کہ مجھ سے عبدربہ بن سعید نے بیان کیا کہ اس سفیان ثوری نے بیان کیا کہ مجھ سے عبدربہ بن سعید نے بیان کیا کان سے عمرہ نے اور ان سے حضرت عائشہ رہی کہ نبی کریم التہ ہیا مریض کے لیے (کلے کی انگی زمین پر لگا کر) بیہ دعا پڑھتے تھے۔ "اللہ کے نام کی مدد سے ہماری زمین کی مٹی ہم میں سے کسی کے تھوک کے ساتھ تاکہ ہمارا مریض شفایا جائے ہمارے رب کے تھم سے۔" ساتھ تاکہ ہمارا مریض شفایا جائے ہمارے رب کے تھم سے۔" خبر دی 'انہیں عبداللہ بن سعید نے 'انہیں عمرہ نے اور ان سے خبر دی 'انہیں عبداللہ بن سعید نے 'انہیں عمرہ نے اور ان سے خبر دی 'انہیں عبداللہ بن سعید نے 'انہیں عمرہ نے اور ان سے

حضرت عائشہ رئی فیانے بیان کیا کہ نبی کریم ماٹی کیا دم کرتے وقت مید دعا یڑھا کرتے تھے "ہماری زمین کی مٹی اور ہمارا بعض تھوک ہمارے رب کے حکم ہے ہمارے مریض کو شفاہو۔"

عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبيُّ قَهُولُ فِي الرُّقْيَةِ: ((تُرْبَةُ أَرْضِنَا وَرَيْقَةُ بَعْضِنَا يُشْفَى سَقِيمُنَا بِإِذْن رَبِّنَا)).

[راجع: ٤٤٧٥]

ا فودی نے کما آخضرت ساتھ اللہ اپنا تھوک کلے کی انگلی پر لگاکر اس کو زمین پر رکھتے اور یہ دعا پڑھتے پھروہ مٹی زخم یا درد کے مقام پر لگواتے اللہ کے عکم سے شفا ہو جاتی تھی۔ حافظ صاحب فرماتے ہیں وان هذا من باب التبرک باسماء الله تعالٰی واثار رسوله واما وضع الاصبع بالارض فلعله خاصيته في ذالك او بحكمة اخفاء آثار القدرة بمبا شرة الاسباب المعتاد (فتح) ليمي بير الله يأك کے مبارک ناموں کے ساتھ برکت حاصل کرنا اور اس کے رسول کے آثار کے ساتھ اس پر انگلی رکھنا پس بے شاید اس کی خاصیت کی وجہ سے ہویا آثار قدرت کی کوئی بوشیدہ حکت اس میں ہو جو اسباب ظاہری کے ساتھ میل رکھتی ہو آثار رسول سے وہ انگلی مراد ہے جو آب زمین بر رکھ کر مٹی لگا کر دعا پڑھتے تھے۔ بناوٹی آثار مراد نہیں ہیں۔

### ٣٩ - باب النَّفْثِ فِي الرُّقْيَةِ

٥٧٤٧ حدَّثَنا خَالِدُ بْنُ مَخْلِدِ حَدَّثَنا سُلَيْمَانْ، عَنْ يَحْيَى بْن سَعِيدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا قَتَادَةً يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ((الرُّؤْيَا مِنَ الله وَالْحُلْمُ مِنَ الشَّيْطَان، فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَنْفُثْ حِينَ يَسْتَيقِظُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، وَيَتَعَوَّذُ مِنْ شَرِّهَا فَإِنَّهَا لاَ تَضُرُّهُ)). وَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ: وَإِنْ كُنْتُ لأَرَى الرُّوْيَا أَثْقَلَ عَلَيٌّ مِنَ الْجَبَلُ فَمَا هُوَ إلاَّ أَنْ سَمِعْتُ هَذَا الْحَدِيثَ فَمَا أَبَالِيهَا.

[راجع: ٣٢٩٢]

٥٧٤٨ حدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الله الأُورُسِيُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ عَنْ يُونُسَ عَن

# باب دعاروه كرمريض برچونك مارنااس طرح كه منهس ذراساتھوک بھی نکلے

(۷۷/۵) ہم سے خالد بن مخلد نے بیان کیا کما ہم سے سلیمان بن بلال نے بیان کیا' ان سے کچیٰ بن سعید انصاری نے بیان کیا کہ میں نے ابو سلمہ بن عبدالرحمٰن بن عوف سے سنا' کہا کہ میں نے حضرت ابو قبادہ بڑاٹھ سے سنا' انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ ماہ کیا سے سنا المخضرت ملتهام نے فرمایا کہ بیشک اچھا خواب اللہ کی طرف سے ہو تا ہے' اور حکم (برا خواب جس میں گھبراہٹ ہو) شیطان کی طرف سے ہوتا ہے اس لیے جب تم میں سے کوئی مخص کوئی ایباخواب دیکھیے جو برا ہو تو جاگتے ہی تین مرتبہ ہائیں طرف تھو تھو کرے اور اس خواب کی برائی سے اللہ کی بناہ مانگے 'اس طرح خواب کا سے نقصان نہیں ہو گااور ابوسلمہ نے کہا کہ پہلے بعض خواب مجھ پر بہاڑے بھی زیادہ بھاری ہو تا تھاجب سے میں نے یہ حدیث سنی اور اس پر عمل كرنے لگا'اب مجھے كوئى برداد نہيں ہوتى۔

حدیث کی مطابقت ترجمہ باب سے اس طرح ہے کہ اللہ کی بناہ چاہنا ہی منتر ہے منتر میں پھونکنا تھو تھو کرنا بھی ثابت ہوا۔ (۵۷،۷۸) ہم سے عبدالعزیز بن عبداللہ اولی نے بیان کیا مہم ہم ے سلیمان بن بلال نے بیان کیا ان سے بونس بن بزید املی نے ان

ابْن شِهَابٍ عَنْ عُرُونَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ نَفَتَ فِي كَفُيْهِ بِقُلْ هُوَ اللهِ أَحَدٌ وَبِالْمُعَوِّذَتَيْنِ جَمِيعًا ثُمَّ يَمْسَحُ بهمَا وَجُهَهُ وَمَا بَلَغَتْ يَدَاهُ مِنْ جَسَدِهِ قَالَتْ عَائِشَةُ: فَلَمَّا اشْتَكَى كَانَ يَأْمُرُنِي أَنْ أَفْعَلَ ذَلِكَ بهِ. قَالَ يُونُسُ : كُنْتُ أَرَى ابْنَ شِهَابِ يَصْنَعُ ذَلِكَ إِذَا أَتَى إِلَى فِرَاشِهِ [راجع: ٥٠١٧]

بنانے کی ہر مسلمان کو سعادت بخشے آمین۔

٥٧٤٩ حدَّثناً مُوسَى بْنُ إسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكَّل عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ رَهْطًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُطَلَقُوا فِي سَفَرَةٍ سَافَرُوهَا حَتَّى نَزَلُوا بِحَيٌّ مِنْ أَحْيَاء الْعَرَبِ فَاسْتَضَافُوهُمْ فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمْ فَلُدِغَ سَيِّدُ ذَلِكَ الْحَيِّ فَسَعَوْا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ لاَ يَنْفَعُهُ شَيْءٌ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَوْ أَتَيْتُمْ هَؤُلاَء الرَّهْطَ الَّذِينَ قَدْ نَزَلُوا بِكُمْ لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ بَعْضِهِمْ شَيْءٌ فَأَتَوْهُمْ فَقَالُوا : يَا أَيُّهَا الرَّهْطُ اِنَّ سَيِّدَنَا لُدِغَ فَسَعَيْنَا لَهُ بكُلِّ شَيْء لاَ يَنْفَعُهُ شَيْءٌ فَهَلْ عِنْدَ أَحَدِ مِنْكُمْ شَيْءٌ؟ فَقَال بَعْضُهُمْ: نَعَمْ. وَالله إنَّى لَرَاق وَلَكِنْ وَالله لَقَدِ اسْتَصَفَّنَاكُمْ فَلَمْ تُضَيِّفُونَا فَمَا أَنَا برَاق لَكُمْ حَتَّى تَجْعَلُوا لَنَا جُعْلاً

سے ابن شماب زہری نے 'ان سے عروہ بن زبیر نے اور ان سے آرام فرمانے کے لیے لیٹے تواپی دونوں ہھیلیوں پر قل هو الله احد اور قل اعوذ بوب الناس اور الفلق سب پڑھ کردم کرتے پھردونول ہاتھوں کو اپنے چرہ پر اور جسم کے جس حصہ تک ہاتھ پہنچ پاتا بھیرتے۔ حفرت عائشہ و ایکنوانے کہا کہ چرجب آپ بیار ہوتے تو آپ مجھےای طرح کرنے کا حکم دیتے تھے۔ یونس نے بیان کیا کہ میں نے ابن شماب کو بھی دیکھا کہ وہ جب اینے بستریر لیٹتے اس طرح ان کو پڑھ کر وم کیاکرتے تھے۔

اُن سورتوں کا پڑھ کر دم کرنا مسنون ہے اللہ پاک جملہ برعات مروجہ و شرکیہ دم جھاڑوں سے بچاکر سنت ماثورہ دعاؤل کو وظیفہ

(۵۷۲۹) ہم سے موسیٰ بن اساعیل نے بیان کیا کما ہم سے ابوعوانہ نے بیان کیا' ان سے ابوبشر (جعفر) نے ان سے ابوالمتو کل علی بن داؤد نے اور ان سے ابو سعید خدری بواٹھ نے کہ رسول الله طائیا کے چند صحابہ (۴۰۰۰ نفر) ایک سفر کے لیے روانہ ہوئے جے انہیں طے کرناتھا راستے میں انہوں نے عرب کے ایک قبیلہ میں پڑاؤ کیااور چاہا کہ قبیلہ والے ان کی مهمانی کریں لیکن انہوں نے انکار کیا۔ پھراس قبیلہ کے سردار کو بچھونے کاٹ لیا اے اچھاکرنے کی ہر طرح کی کوشش انہوں نے کرڈالی لیکن کسی ہے کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ آخرانہیں میں ہے کسی نے کماکہ یہ لوگ جنہوں نے تمہارے قبیلہ میں پراؤ کر رکھا ہے ابن کے یاس بھی چلو' ممکن ہے ان میں سے کسی کے پاس کوئی منتر ہو۔ چنانچہ وہ صحابہ کے پاس آئے اور کمالوگو! ہمارے سردار کو بچھونے کاٹ لیا ہے ہم نے ہر طرح کی بہت کوشش اس کے لیے کر ڈالی لیکن کسی سے کوئی فائدہ نہیں ہوا کیا تم لوگوں میں سے کس کے پاس اس كے ليے كوئى منترب؟ صحاب ميں سے ايك صاحب (ابو سعيد خدرى ر فالله عند عند عن جمال الله عن جمال الما الله عن الله عن الله عن الله عنها تھاکہ تم جاری مهمانی کرو (ہم مسافر ہیں) تو تم نے انکار کر دیا تھا اس

فَصَالَحُوهُمْ عَلَى قَطِيعٍ مِنَ الْغَنَمِ فَانْطَلَقَ فَجَعَلَ يَتْفِلُ، وَيَقْرَأُ ﴿الْحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾، حَتَّى لَكَأَنْمَا نُشِطَ مِنْ عِقَالِ الْعَالَمِينَ ﴾، حَتَّى لَكَأَنْمَا نُشِطَ مِنْ عِقَالِ فَانْطَلَقَ يَمْشِي مَا بِهِ قَلَبَةٌ قَالَ: فَأَوْفُوهُمْ ، فَانْطَهُمُ الَّذِي صَالَحُوهُمْ عَلَيْهِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : اقْسِمُوا، فَقَالَ الَّذِي رَقَى لاَ تَفْعَلُوا، حَتَّى نَأْتِي رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم فَنَذْكُر لَهُ الَّذِي كَانَ فَنَنْظُرَ مَا يَامُونَا فَقَادِمَا عَلَى رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم فَنَذْكُرُ لَهُ الَّذِي كَانَ فَنَنْظُر عَلَيْهِ وَسَلَّم فَنَذْكُرُوا لَهُ، فَقَالَ: ((وَمَا عَلَيْهِ وَسَلَّم أَنْهَا رُقْبَةً أَصَبْتُمْ ؟ اقْسِمُوا يَدْرِيكَ أَنْهَا رُقْبَةً أَصَبْتُمْ ؟ اقْسِمُوا فِي مَعَكُمْ بِسَهُمٍ)).

[راجع: ٢٢٧٦]

لیے میں بھی اس وقت تک نہیں جھاڑوں گاجب تک تم میرے لیے اس کی مزدوری نہ ٹھرا دو۔ چنانچہ ان لوگوں نے پچھ بکریوں (۳۰) پر معاملہ کرلیا۔ اب یہ صحابی روانہ ہوئے۔ یہ زمین پر تھوکتے جاتے اور المحمد لله رب المعالمین پڑھتے جاتے اس کی برکت سے وہ ایباہو گیا جیے اس کو رسی کھل گئ ہو اور وہ اس طرح چلنے لگا جیے اسے کوئی تکلیف ہی نہ رہی ہو۔ بیان کیا کہ پھروعدہ کے مطابق قبیلہ والوں نے تکلیف ہی نہ رہی ہو۔ بیان کیا کہ پھروعدہ کے مطابق قبیلہ والوں نے کہا کہ ان ان صحابی کی مزدوری (۳۰ بکریاں) اوا کردی بعض لوگوں نے کہا کہ ان کو تقسیم کر لولیکن جنہوں نے جھاڑا تھا انہوں نے کہا کہ ابھی نہیں' بہلے ہم رسول اللہ طبق ہے کی خدمت میں حاضر ہوں پوری صورت حال آپ کے سامنے بیان کر دیں پھردیکھیں آنحضور طبق ہے ہمیں کیا تھم فرماتے ہیں۔ چنانچہ سب لوگ آنحضرت ساتھ ہے کی خدمت میں حاضر ہوگا تھا کہ اس سے دم کیا جا سکتا ہے؟ تم نے بہت اچھا کیا جاؤ ان کو ہوگیا تھا کہ اس سے دم کیا جا سکتا ہے؟ تم نے بہت اچھا کیا جاؤ ان کو تقسیم کرلواور میرا بھی اپنے ساتھ ایک حصہ لگاؤ۔

جہر معلوم ہوا کہ ایسے مواقع پر قرآن مجید پڑھنے پڑھانے پر اپنے ایٹار وقت کی مناسب اجرت کی جا سکتی ہے۔ یہ بھی ظاہر ہوا کہ الیسٹی کی مناسب اجرت کی جائے ہوں کہ اللّبہ ہوا کہ جو بات نہ جانتے ہواس کو جاننے والوں سے پوچھ لوجو لوگ اس آیت سے تقلید مخصی کا لئے ہیں وہ انتہائی جرأت کرتے ہیں یہ آیت تو تقلید مخصی کو کاٹ کر ہر مسلمان کو تحقیق کا تھم دے رہی ہے۔

### باب بیار پر دم کرتے وقت در د کی جگه پر داہناہاتھ کھیرنا

( 4 2 4 6 ) ہم سے عبداللہ بن ابی شیبہ نے بیان کیا کما ہم سے یجی بن سعید قطان نے بیان کیا 'ان سے سفیان توری نے 'ان سے اعمش نے 'ان سے مسلم بن ابوالصبیح نے 'ان سے مسروق نے اور ان سے عائشہ وی ہے نیان کیا کہ نبی کریم ملی کیا (اپنے گھر کے) بعض لو گول پر دم کرتے وقت اپنا داہنا ہاتھ پھیرتے (اور بید دعا پڑھتے تھے)" تکلیف کو دور کردے اے لوگوں کے رب! اور شفادے 'توبی شفادی نے والا ہے شفاوبی ہے جو تیری طرف سے ہو ایسی شفا کہ بیاری ذرا بھی باتی

# ٠٤ - باب مَسْح الرَّاقِي الْوَجَعَ بِيَدِهِ الْيُمْنَى

• ٥٧٥ حدّ تني عَبْدُ الله بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدُّنَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوق عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُ عَلَىٰ يَعَوِّذُ بَعْضَهُمْ يَمْسَحُهُ بِيمِينِهِ أَذْهِبَ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِي لاَ شِفَاءَ إلاَّ شِفَاءُكَ شِفَاءُ لاَ شِفَاءَ إلاَّ شِفَاءُكَ شِفَاءُ لاَ يُعَادِرُ سَقَمًا. فَذَكَرْتُهُ لِمَنْصُورٍ شِفَاءً لاَ يُعَادِرُ سَقَمًا. فَذَكَرْتُهُ لِمَنْصُورٍ شِفَاءً لاَ يُعَادِرُ سَقَمًا. فَذَكَرْتُهُ لِمَنْصُورٍ

فَحَدَّثَنِي عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ ا للهِ عَنْهَا بنَحْوهِ.

[راجع: ٥٦٧٥]

نہ رہ جائے۔ "(سفیان نے کہا کہ پھر میں نے یہ منصور سے بیان کیا تو انہوں نے مجھ سے ابراہیم نخعی سے بیان کیا' ان سے مسروق نے اور ان سے عائشہ بڑی ہوانے اس ہی کی طرح بیان کیا۔

اس حدیث کی روشنی میں لفظ دست شفا رائج ہوا ہے۔ بعض ہاتھوں میں اللہ پاک بیر اثر رکھ دیتا ہے کہ وہ دم کریں یا کوئی نسخہ لکھ کر دیں اللہ ان کے ذریعہ سے شفا دیتا ہے ہر تھیم ڈاکٹروید کو بیر خوبی نہیں ملتی الا ماشاء اللہ۔

باب عورت مرد پردم كرسكتى ہے

(۵۷۵۱) ہم سے عبداللہ بن محمد جعفی نے بیان کیا کہا ہم سے ہشام
بن یوسف صنعانی نے بیان کیا کہا ہم کو معمر نے خبردی انہیں زہری
نے انہیں عروہ نے اور انہیں حضرت عائشہ رہی ہیا نے کہ نبی کریم
ماٹی ہا ہے مرض وفات میں معوذات پڑھ کر پھو نکتے تھے پھرجب آپ
کے لیے یہ دشوار ہو گیا تو میں آپ پر دم کیا کرتی تھی اور برکت کے
لیے یہ دشوار ہو گیا تو میں آپ پر دم کیا کرتی تھی اور برکت کے
لیے آنخضرت ماٹی ہم کا ہم تھ آپ کے جسم پر پھیرتی تھی (معمر نے بیان کیا
کہ) پھر میں نے ابن شماب سے سوال کیا کہ آنخضرت ماٹی ہم کی اللہ علیہ
طرح دم کیا کرتے تھے؟ انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ
وسلم پہلے اپنے دونوں ہاتھوں پر پھونک مارتے پھران کو چرے پر پھیر

18- باب في الْمَوْأَةِ تَرْقِي الرَّجُلَ الله بْنُ مُحَمَّدٍ الْجُعَفِيُّ حَدَّثَنَى عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ الْجُعَفِيُّ حَدَّثَنَا هِشَامٌ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الله الرُّهْرِيِّ عَنْ عُرُوةَ عَنْ عَانِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا أَنَّ النّبِيُّ فَيُّلًا كَانَ يَنْفِثُ عَلَى نَفْسِهِ فِيهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ، فِيهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ، فَلَمَّا ثَقُلَ كُنْتُ أَنَا أَنْفِثُ عَلَيْهِ بِهِنَّ فَلَمَّا ثَقُلَ كُنْتُ أَنَا أَنْفِثُ عَلَيْهِ بِهِنَّ فَلَمَّا تَقُلُ كُنْتُ أَنَا أَنْفِثُ عَلَيْهِ بِهِنَ وَأَمْسَحُ بِيدِ نَفْسِهِ لَبَرَكَتِهَا فَسَأَلْتُ ابْنَ وَأَمْسَحُ بِيدِ نَفْسِهِ لَبَرَكَتِهَا فَسَأَلْتُ ابْنَ وَلَمْ يَنْفُثُ قَالَ: يَنْفُثُ عَلَى يَدْيِهِ بُهُمَا وَجُهَهُ.

[راجع: ٤٤٣٩]

٢٤ – باب مَنْ لَمْ يَرْق

اس طرح معوذات کی تاثیر ہاتھوں میں اثر کر کے پھر چرے پر بھی تاثرات پیدا کر دیتی ہے جو چرے سے نملیاں ہونے لگتے ہیں اس لیے معوذات کا دم کرنا اور ہاتھوں کو چرے پر پھیرنا بھی مسنون ہے۔

باب دم جھاڑنہ کرانے کی فضیلت

(۵۷۵۲) ہم سے مسدد بن مسرمد نے بیان کیا کہا ہم سے حصین بن نمیر نے بیان کیا 'ان سے حصین بن عبدالرحمٰن نے 'ان سے سعید بن جبیر نے اور ان سے حضرت ابن عباس بھی شات نے بیان کیا کہ رسول ٧٥٧٦ حدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حُصَيْنُ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبْاسِ رَضِيَ الله

عَنْهُمَا قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنًا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَنْيْرُ وَسَلَّمَ يَوْمًا فَقَالَ: ((عُرضَتْ عَلَيُّ الْأُمَمُ فَجَعَلَ يَدُرُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهُ الرَّجُلُ وَالنَّبِيُّ مَعَهُ الرَّجُلاَن وَالنَّبِيُّ مَعَهُ الرَّهْطُ وَالنَّبِيُّ لَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌّ وَرَأَيْتُ سَوَادًا كَثِيرًا سَدُّ الْأَفْقَ فَرَجَوْتُ أَنْ تَكُونَ أُمِّتِي، فَقِيلَ: هَذَا مُوسَى وَقَوْمُهُ، ثُمَّ قِيلَ لِي انْظُرُ فَرَأَيَتُ سُوَاداً كَثِيرًا سَدَّ الْأَفْقَ فَقِيلَ لِي، انْظُرْ هَكَذَا وَهَكَذَا، فَرَأَيْتُ سَوَادًا كَثِيرًا سَدُّ الْأَفْقَ فَقِيلُ: هَوُلاَء أُمُّتُكَ ومَعَ هَؤُلاَء سَبْغُونَ أَلْفًا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بَغَيْر حِسَابٍ)) فَتَفَرُّقَ النَّاسُ وَلَمْ يُبَيِّنْ لَهُمْ فَتَذَاكَرَ أَصْحَابُ النُّبيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالُوا: أَمَّا نَحْنُ فَوُلِدْنَا فِي الشِّرْكِ وَلَكِنَّا آمَنًا با لله وَرَسُولِهِ وَلَكِنْ هَوُلاَء هُمْ أَبْنَاؤُنَا فَبَلَغَ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: ((هُمُ الَّذِينَ لاَ يَتَطَيَّرُونَ وَلاَ يَكْتَوُونَ وَلاَ يَسْتَرْقُونَ وَعَلَىَ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ)). فَقَامَ عُكَاشَةُ بْنُ مِحْصَنِ فَقَالَ: أَمِنْهُمْ أَنَا يَا رَسُولَ اللهُ؟ قَالَ: ۚ ((نَعَمْ)). فَقَامَ آخَرُ فَقَالَ: أَمِنْهُمْ أَنَا؟ فَقَالَ: ((سَبَقَكَ بهَا

[راجع: ٣٤١٠]

عُكَّاشَةً)).

الله ملی ایک دن جمارے پاس باہر تشریف لائے اور فرمایا کہ (خواب میں) مجھ پر تمام امتیں پیش کی گئیں۔ بعض نبی گزرتے اور ان کے ساتھ (ان کی اتباع کرنے والا) صرف ایک ہوتا۔ بعض گزرتے اور ان کے ساتھ دو ہوتے بعض کے ساتھ پوری جماعت ہوتی اور بعض کے ساتھ کوئی بھی نہ ہو تا پھر میں نے ایک بدی جماعت دیکھی جس سے آسان کا کنارہ ڈھک گیا تھا میں سمجھا کہ یہ میری ہی امت ہو گی لیکن مجھ سے کما گیا کہ یہ حضرت مویٰ ملائق اور ان کی امت کے لوگ ہیں پھر مجھ سے کماکہ ویکھو میں نے ایک بہت بدی جماعت دیکھی جس نے آسانوں کا کنارہ ڈھانپ لیا ہے۔ پھر مجھ سے کما گیا کہ ادھرد مکھو'ادھر و کھو' میں نے دیکھا کہ بہت سی جماعتیں ہیں جو تمام افق پر محیط تھیں۔ کما گیا کہ یہ تمہاری امت ہے اور اس میں سے ستر ہزار وہ لوگ ہوں گے جو بے حساب جنت میں داخل کئے جائیں گے پھر صحابہ مخلف جگهول میں اٹھ کر چلے گئے اور آخضرت ماٹھیا نے اس کی وضاحت نہیں کی کہ بیہ ستر ہزار کون لوگ ہوں گے۔ صحابہ کرام رہی اتنا نے آپس میں اس کے متعلق مذاکرہ کیا اور کما کہ جاری پیدائش تو شرک میں ہوئی تھی البتہ بعد میں ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے لیکن یہ ستر ہزار ہمارے بیٹے ہوں گے جو بیدائش ہی سے یہ ستر ہزار وہ لوگ ہوں گے جو بدفالی نہیں کرتے' نہ منتر سے جھاڑ چھونک کراتے ہیں اور نہ داغ لگاتے ہیں بلکہ اپنے رب یر بھروسہ كرتے ہيں۔ يہ من كر حفرت عكاشه بن محصن بناللہ نے عرض كيا یارسول الله (سائیلیم)! کیامیں بھی ان میں سے ہوں؟ فرمایا کہ ہاں۔ ایک دو سرے صاحب حضرت سعد بن عبادہ بناٹنہ نے کھڑے ہو کرعرض کیا میں بھی ان میں سے ہول؟ آنخضرت ملٹائیا نے فرمایا کہ عکاشہ تم سے بازی لے گئے کہ تم سے پہلے عکاشہ کے لیے جو ہونا تھاوہ ہو چکا۔

یہ سر ہزار برے برے محابہ اور اولیاء امت ہوں گے ورنہ امت محدیہ تو کرو ژوں اربوں گزر چکی ہے اور ہروقت دنیا میں ا سیسی کی اس میں اس میں اس میں اس میں کیا شار۔ بسرطال امت محمدی تمام امتوں سے زیادہ ہوگی اور آپ اپنی امت کی بیہ کثرت دیکھ کر فخر کریں گے۔ یااللہ! آپ کی تجی امت میں ہمارا بھی حشر فرمائیو اور آپ کا حوض کو ثر پر دیدار نصیب سیجئو آمین یارب العالمین۔

#### باب بدشگونی لینے کابیان

#### ٣٤ - باب الطّيرَةِ

جے عربی میں طبرہ کتے ہیں عرب لوگ جب کسی کام کے لیے باہر نکلتے تو پرندہ اڑاتے اگر وہ دائیں طرف اڑتا تو نیک فال سجھتے۔ اگر بائیں طرف اڑتا تو منحوس جان کر واپس لوث آتے۔ جمال آج کل بھی ایسے خیالات فاسدہ میں جتلا ہیں۔

حَدَّثَنَا عُشْمَانُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ النَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ قَالَ: لاَ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُمَا قَالَ: لاَ عَدُوَى، وَلاَ طِيرَةَ، وَالشُّؤُمُ فِي ثَلاَثِ: فِي عَدُوَى، وَلاَ طِيرَةَ، وَالشُّؤُمُ فِي ثَلاَثِ: فِي الْمَرْأَةِ، وَالدَّار، وَالدَّابَةِ. [راجع: ٢٠٩٩]

(۵۷۵۳) مجھ سے عبداللہ بن محمد مندی نے بیان کیا کہا ہم سے عثان بن عمر نے کہا کہ ہم سے بیان کیا کہا ہم سے عثان بن عمر نے کہا کہ ہم سے یونس بن بزید ایلی نے 'ان سے سالم نے بیان کیا اور ان سے حضرت ابن عمر بی افراد سال اللہ سالی کے فرمایا امراض میں چھوت چھات کی اور بدشگونی کی کوئی اصل نہیں اور اگر نحوست ہوتی تو بہ صرف تین چیزوں میں ہوتی ہے۔ عورت میں 'گھر میں اور گھوڑے میں۔

بدشگونی کے لغو ہونے پر سب عقلاء کا انفاق ہے گرچھوت کے معالمہ میں بعض اطباء اختلاف کرتے ہیں اور کہتے ہیں تجربہ سیسی کے معلوم ہوتا ہے کہ بعض امراض متعدی ہوتے ہیں مثلاً جذام اور طاعون وغیرہ۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ تمہارا وہم ہے اگر وہ در حقیقت متعدی ہوتے تو آیک گھر کے یا ایک شمر کے سب لوگ جتلا ہو جاتے گرالیا نہیں ہوتا بلکہ ایک گھر میں ہی کچھ لوگ بیار ہوتے اور کچھ تندرست رہ جاتے ہیں جیسا کہ عام مشاہدہ ہے۔

3000 - حَدَّثَنا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِيدُ الله بْنُ عَنِيدُ الله بْنُ عَبْدِ الله بْنُ عَبْدِ الله بْنُ عَبْدِ الله بْنُ عَبْدِ الله بْنُ عُتْبَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله فَلَى يَقُولُ: ((لاَ طِيرَةَ وَخَيْرُهَا الْفَأْلُ)) قَالُوا وَمَا الْفَأْلُ؟ قَالَ: ((الْكَلِمَةُ الصَّالِحَةُ يَسْمَعُهَا أَحَدُكُمْ)).

(۵۷۵۳) ہم سے ابو الیمان نے بیان کیا کہا ہم کو شعیب نے خبردی ان سے زہری نے بیان کیا کہا ہم کو عبید اللہ بن عبداللہ بن عتب نے خبردی اور ان سے حضرت ابو ہریہ وضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم سے سنا آخضرت صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ بدشگونی کی کوئی اصل نہیں البتہ نیک فال لینا پچھ برا نہیں ہے۔ صحابہ کرام رہی آت عرض کیا نیک فال کیا چیز ہے؟ فرمایا کوئی ایسی بات سننا۔

مثلاً بیار آدمی سلامتی تندرسی کا من پائے یا لڑائی پر جانے والا شخص راتے میں کسی ایسے شخص سے ملے جس کا نام فتح خال ہو اس سے فال نیک لیا جا سکتا ہے کہ لڑائی میں فتح ہماری ہوگی' ان شاء اللہ تعالی۔

### باب نیک فال لینا کچھ برانہیں ہے

(۵۷۵۵) ہم سے عبداللہ بن محمد مندی نے بیان کیا انہوں نے کما ہم کو مشام بن یوسف نے خردی انہوں نے کما ہم کو معمر نے خردی انہوں نے کما ہم کو معمر نے خردی انہیں دہری نے ادر ان سے انہیں دہری نے ادر ان سے

#### ٤٤ - بَابُ الْفَأْل

[طرفه في : ٥٥٧٥٦.

٥٧٥٥ حدَّثَنَا عَبْدُ اللهَ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي عَنْ عَبْدِ الله، عَنْ أَبِي

حضرت ابو ہریرہ بڑا تھے نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بد شگونی کی کوئی اصل نہیں اور اس میں بہتر فال نیک ہے۔ لوگوں نے بوچھا کہ نیک فال کیا ہے یا رسول اللہ! فرمایا کلمہ صالحہ (نیک بات) جو تم میں سے کوئی سے۔

هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ ((لاَ طِيَرَةَ وَخَيْرُهَا الْفَاْلُ)) قَالَ: وَمَا الفَاْلُ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: ((الْكَلِمَةُ الصَّالِحَةُ يَسْمَعُهَا أَحَدُكُمْ)).

[راجع: ١٥٧٥]

٩٧٥٦ حداًثناً مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ قَتَادَةً، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنْ عَنْ النَّبِيِّ قَتَادَةً وَالْ الصَّالِحُ الْكَلِمَةُ الْحَسَنَةُ). [طرفه في : ٧٧٧٥].

(۵۷۵۲) ہم سے مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا کہا ہم سے ہشام دستوائی نے بیان کیا 'ان سے قادہ نے اور ان سے انس بڑا تھ نے کہ بی کریم ساتھ کیا نے فرمایا چھوت لگ جانے کی کوئی اصل نہیں اور نہ بد شگونی کی کوئی اصل ہے اور مجھے اچھی فال پند ہے یعنی کوئی کلمہ خیر اور نیک بات جو کسی کے منہ سے سنی جائے (جیسا کہ اوپر بیان ہوا)۔

#### 20 - ياب لا هَامَة

- حدثنا أمُحَمَّدُ بْنُ الْحَكَم حَدَّثَنَا الْمُحَمَّدُ بْنُ الْحَكَم حَدَّثَنَا النَّصْرُ أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ أَخْبَرَنَا أَبُو حَمَّينِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ حُصَينِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ فَلَى قَالَ: ((لاَ عَنْوَى، وَلاَ هَامَةَ، وَلاَ هَامَةَ، وَلاَ هَامَةَ، وَلاَ صَفَرَ)). [راجع: ٧٠٧٥]

(۵۷۵۷) ہم سے محد بن عکم نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے نفر بن شمیل نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم کو اسرائیل نے خبر دی انہوں نے کہا ہم کو ابو حصین (عثمان بن عاصم اسدی) نے خبر دی انہیں ابو صالح ذکوان نے اور انہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوت لگ جانایا بدشگونی یا الویا صفری نحوست بہ کوئی چز نہیں ہے۔

باب الوكومنحوس سمجھنالغوہ

الولینی ہوم ایک شکاری پرندہ ہے اس کو دن میں سیس سوجھتا تو پیچارہ رات کو نکا کرتا ہے۔ آدمیوں کے ڈر ہے اکثر جنگل اور ویرانہ میں رہتا ہے۔ عرب لوگ الو کو منحوس سیجھتے ان کا اعتقادیہ تھا کہ آدمی کی روح مرنے کے بعد الو کے قالب میں آجاتی ہے اور پکارتی پھرتی ہے۔ آنخضرت سی کی او کو منحوس سی فیال کا ردکیا۔ صفر پیٹ کا ایک کیڑا ہے جو بھوک کے وقت بیٹ کو نوجتا ہے 'مجمی آدمی اس کی وجہ سے مرجاتا ہے عرب لوگ اس بیاری کو متعدی جانتے تھے۔ امام مسلم نے حضرت جابر بڑھت سے اب سیک منحوس سیجھتے تھے اب تک میجی نقل کتے ہیں۔ بعضوں نے کما صفرے وہ مہینہ مراد ہے جو محرم کے بعد آتا ہے۔ عرب لوگ اس بھی منحوس سیجھتے تھے اب تک ہیں۔ بعض لوگ تیرہ تیزی کو منحوس جانتے اور ان دنوں میں شادی نیاہ نہیں کرتے۔

باب كمانت كابيان

٤٦ باب الْكَهَانَةِ

کمانت کی برائی میں سنن میں حضرت ابو ہریرہ بڑائی سے مروی ہے کہ من اتی کاهنا او عرافا فصدقہ ہما یقول فقد کفر ہما النیسی النیسی عیب کی بات کو معلوم کرنے گیا اور پھراس کی تقدیق کی تو النیسی عیب کی بات کو معلوم کرنے گیا اور پھراس کی تقدیق کی تو اس نے اس چیز کے ساتھ کفر کیا جو چیز اللہ کے رسول ساتھ ہے ہو اس کی قسمت کا حال کہتے۔ یونان سے عرب میں کمانت آئی تھی۔ یونان آئندہ کی بات ہو گیا۔ کابن سے عرب میں کمانت آئی تھی۔ یونان میں کوئی کام بغیر کابن سے مشورہ لئے نہ کرتے۔ بعض کابن سے دعوی کرتے کہ جن ان کے تابع ہیں، وہ ان کو آئندہ کی بات بتلا دیتے ہیں۔ ایسے جھوٹے مکار لوگ بعض پنڈتوں اور بعض ملا مشائخ کی شکل میں آج بھی موجود ہیں گراب ان کا جموث فریب الم نشرح ہو گیا ہے بھر بھی کچھ سادہ لوگ لوگ مرد و زن ان کے برکانے میں آجاتے ہیں۔

اللَّيْثُ قَالَ: حَدَّتَنَ سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ حَدَّتَنَا اللَّيْثُ قَالَ: حَدَّتَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى قَصَى في الْمِرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلِ اقْتَتَلَتَا فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأَحْرَى بِحَجَرٍ فَأَصَابَ بَطْنَهَا وَهْيَ حَامِلٌ الْأُحْرَى بِحَجَرٍ فَأَصَابَ بَطْنَهَا وَهْيَ حَامِلٌ الْخُتُصَمُوا اللّهِ عَنْ الْمَوْأَةِ الْتِي في بَطْنِهَا فَاخْتَصَمُوا اللهِ عَلَى النّبِي عَلَيْهَا فَقَصَى أَنَّ دِيَةَ مَا فِي بَطْنِهَا غُرَةً عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ فَقَالَ وَلِي المَوْزَأَةِ الْتِي غَرِمَتْ كَيفَ اغْرَمُ يارسول الله من غَرِمَتْ كيفَ اغْرَمُ يارسول الله من غَرِمَتْ كيفَ اغْرَمُ يارسول الله من غَرِمَتْ ولا استَهَل فَمثل ذَلَكِ بَطَلَ فَقَالَ النّبِي عَلَى النّبِي عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ مَنْ فَمَثْلُ ذَلَكِ بَطَلَ فَقَالَ النّبِي عَلَى النّبِي اللهِ اللهُ الله

[أطرافه في : ٥٧٥، ٥٧٦٠، ٦٧٤٠، ٢٩٠٤، ٢٩٠٩، ٦٩٠٠].

سعد نے بیان کیا کہ جھے سے عبدالر حمٰن بن خالد نے بیان کیا کا ان سے ابو سلمہ بن عبدالر حمٰن بن خالد نے بیان کیا کا کہ جھے سے عبدالر حمٰن بن خالد نے بیان کیا کا ن سے ابو سلمہ بن عبدالر حمٰن بن عوف بڑا تُخ اور ان سے حفرت ابو ہر ہرہ بڑا تھا یمال تک کہ ان میں سے ایک عورت کے بارے میں جنہول نے جھڑا کیا تھا یمال تک کہ ان میں سے ایک عورت (ام علیمن بنت مروح) نے دو سری کو پھر پھینک کرمارا (جس کا نام ملیکہ بنت عویمرتھا) وہ پھر عورت کے بیٹ میں جاکرلگا۔ یہ عورت عالمہ تھی اس لیے اس کے بیٹ کا بچہ (پھر کی چوٹ سے) مرگیا۔ یہ معالمہ دونوں فریق نبی کریم طبیع ہے کی دیت ایک غلام یا باندی آزاد کرنا ہے معالمہ دونوں فریق نبی کریم طبیع ہے کی دیت ایک غلام یا باندی آزاد کرنا ہے جس عورت کے بیٹ کے بچہ کی دیت ایک غلام یا باندی آزاد کرنا ہے جس عورت پر تاوان واجب ہوا تھا اس کے ولی (حمل بن مالک بن نابغہ) نے کما یارسول اللہ (سائی ہے)! میں ایسی چیز کی دیت کسے دے دول جس نے نہ کھایا نہ بیا نہ بولا اور نہ ولادت کے وقت اس کی آداذ بی نائی دی؟ ایسی صورت میں تو بچھ بھی دیت نہیں ہو سکتی۔ آپ نے کسائی دی؟ ایسی صورت میں تو بچھ بھی دیت نہیں ہو سکتی۔ آپ نے اس کی آداذ بی اس پر فرمایا کہ بیہ شخص تو کاہنوں کا بھائی معلوم ہو تا ہے۔

جب بى تو كابنول كى طرح مسبح اور متفىٰ فقرے بولتا ہے۔ وانما لم يعاقبه لانه صلى الله عليه وسلم كان مامورا بالصفح من المنته المجاهلين وفى الحديث منه الفوائد ايضا رفع الجناية للحاكم ووجب الدية للجنين ولو خرج مينا (فتح) يعنى حمل بن مالك كان اس كنے بر آپ نے اس كوكى عتاب نبيں فرمايا اس ليے كه جالول سے درگزر كرنا اى كے ليے آپ مامور تھے اس حديث ميں بست سے فوائد بين جيے مقدمہ حاكم كے پاس لے جانا اور جنين اگرچہ مردہ پيرا ہوا ہو مگراس كى ديت كا واجب ہونا يہ بھى معلوم ہوا كه اس محض كا بيان شاعرانہ تخيل تھا حقيقت ميں اس كى كوئى اصليت نہ تھى۔

(۵۷۵۹) ہم سے قتیب بن سعید نے بیان کیا' ان سے حضرت امام

٥٧٥٩ حدَّثنا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ

شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّ امْرَأْتَيْن رَمَتْ إحْدَاهُمَا الأُخْرَى بحَجَر فَطَرَحَت جَنِينَهَا فَقَضَى فِيهِ النَّبِيُّ ﷺ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ.

[راجع: ٥٧٥٨]

٠ ٣٧٦ - وَعَن ابْن شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْن الْمُسَيَّبِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قضى في الْجَنِينَ يُقْتَلُ فِي بَطْنِ أُمَّهِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ وَلِيدَةٍ فَقَالَ: الَّذِي قُضِيَ عَلَيْهِ كَيْفَ أَغْرَهُ مَا لاَ أَكُلَ وَلاَ شَرِبَ وَلاَ نَطَقَ وَلاَ اسْتَهَلَّ؟ وَمِثْلُ ذَلِكَ بَطَلُ فَقَالَ رَسُولُ 

[راجع: ٥٧٥٨]

وے کر مثل کھانت کے باطل ٹھمرا دیا (مڑھیے)۔

٥٧٦١ حدَّثَنَا عَبْدُ اللهُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثُنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ ثَمَن الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ.

[راجع: ٢٢٣٧]

آیہ میرے ایسی میں مسلمان کے لیے ان کا کھانا لینا حرام ہے۔ کتے کی قیمت ' زانیہ عورت کی اجرت اور کاہنوں کے تحالف ان سيسي كالينااور كهانا قطعا حرام بـ

> ٥٧٦٢ حدَّثَناً عَلِيٌّ بْنُ عبدِ الله حَدَّثَنا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَن الزُّهْرِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ عُرْوَةَ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ عُرُوٰةً عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ الله عَنْهَا

مالک نے 'ان سے ابن شماب نے 'ان سے ابوسلمہ نے اور ان سے حضرت ابو ہرمرہ رضی اللہ عنہ نے کہ دو عورتیں تھیں۔ ایک نے دو سری کو پھردے ماراجس سے اس کے پیٹ کاحمل گر گیا۔ آخضرت صلی الله علیه وسلم نے اس معامله میں ایک غلام یا باندی کا دیت میں دیے حانے کافیصلہ کیا۔

(۵۷۲۰) اور ابن شماب نے بیان کیا' ان سے حضرت سعد بن مسيب نے كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے جنين جے اس كى مال کے پیٹ میں مار ڈالا گیا ہو' کی دیت کے طور پر ایک غلام یا ایک باندی دیئے جانے کا فیصلہ کیا تھا جے دیت دینی تھی اس نے کہا کہ ایسے بچہ کی دیت آخر کیول دول جس نے نہ کھایا' نہ بیا' نہ بولا اور نہ ولادت کے وقت ہی آواز نکالی؟ الی صورت میں تو دیت نہیں ہو سکتی۔ آنخضرت صلی الله علیہ و سلم نے فرمایا کہ بیہ شخص تو کاہنوں کا بھائی معلوم ہو تا ہے۔

آئی ہوئے اور کچھ آنخضرت سی اللہ نے فیصلہ فرمایا وہی برحق تھا باقی اس مخص کی ہفوات تھیں جن کو آنحضور ملی نے کمانت سے تشبیہ

(۵۷۱۱) ہم سے عبداللہ بن محد مندی نے بیان کیا کما ہم سے سفیان ابن عیینہ نے بیان کیا' ان سے زہری نے' ان سے ابو بکر بن عبدالرحمٰن بن حارث نے اور ان سے ابو مسعود بڑاٹنہ نے کہ نبی کریم النام نے کتے کی قیت' زنا کی اجرت اور کابن کی کہانت کی وجہ ہے ملنے دالے ہدیہ سے منع فرمایا ہے۔

(۵۷۲۲) ہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا کما ہم سے ہشام بن پوسف نے بیان کیا' کہا ہم کو معمر نے خبر دی' انہیں زہری نے' انہیں کیجیٰ بن عروہ بن زبیر نے' انہیں عروہ نے اور ان سے حضرت عائشہ وی بیان کیا کہ کچھ لوگوں نے رسول اللہ ملتی ہے کاہنوں

کے متعلق پوچھا آنخضرت ملٹھیلا نے فرمایا کہ اس کی کوئی بنیاد نہیں۔
لوگوں نے کہا کہ یارسول اللہ (سٹھیلا)! بعض او قات وہ جمیں الیی
چیزیں بھی بتاتے ہیں جو صبح ہو جاتی ہیں۔ حضور اکرم سٹھیلا نے فرمایا کہ
یہ کلمہ حق ہو تا ہے۔ اسے کابن کسی جنی سے سن لیتا ہے وہ جنی اپ
دوست کابن کے کان میں ڈال جاتا ہے اور پھریہ کابن اس کے ساتھ
سو جھوٹ ملا کر بیان کرتے ہیں۔ علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا کہ
عبدالرزاق اس کلمہ تلک الکلمة من المحق کو مرسلاً روایت کرتے
تھے پھرانہوں نے کہا جھے کو یہ خبر پنجی کہ عبدالرزاق نے اس کے بعد
اس کو مندا محفرت عائشہ بھی کو یہ خبر پنجی کہ عبدالرزاق نے اس کے بعد

جہ ہم اللہ اللہ ہے کہ آب کہ اس کی بعث سیطان جو آسان پر جاکر فرشتوں کی بات اڑا لیتے تھے آخضرت ساتھ کیا کی بعثت سے موتوف ہو سیری کیا ہے۔ سیرین کی اب آسان پر اتنا شدید ہمرہ ہے کہ شیطان وہاں تھکنے نہیں پاتے نہ اب ویسے کائن موجود ہیں جو شیطان سے تعلق رکھتے تھے ہمارے زمانے کے کائن محض انکل پچو بات کرتے ہیں۔

#### ٧٤ – باب السّخر باب السّخر

اور اللہ تعالی نے سور ہ بقرہ میں فرہایا "لیکن شیطان کافر ہو گئے وہی لوگوں کو سحریتی جادو سکھلاتے ہیں اور اس علم کی بھی تعلیہ ویتے ہیں جو مقام بابل میں دو فرشتوں ہاروت اور ماروت پر اتاراگیا تھا اور وہ دونوں کی کو بھی اس علم کی باتیں نہیں سکھلاتے تھے۔ جب تک یہ نہ کمہ دیتے ویکھو اللہ نے ہم کو دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا ہے تو جادو سکھ کر کافر مت بن گر لوگ ان دونوں کے اس طرح کمہ دینے پر بھی ان سے وہ جادو سکھ بی لیتے جس سے وہ مرد اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتے ہیں اور یہ جادوگر جادو کی دجہ سے بغیر اللہ کے علم کے کمی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ غرض وہ علم سکھتے ہیں جس سے فائدہ تو پچھ نہیں الثا نقصان ہے اور یہودیوں کو بھی معلوم ہے کہ جو کوئی جادو سکھے اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہ رہا۔" اور سورہ طہ میں فرمایا کہ "جادوگر جماں بھی جائے کہ بخت یامراد نہیں ہوتا۔" اور سورہ طہ میں فرمایا کہ "حضرت کم بخت یامراد نہیں ہوتا۔" اور سورہ طہ میں فرمایا کہ "دحضرت موسی فرمایا گائی تسحدون " یعنی پھرتم پر کیا جادو کی میروی کی طرح دوڑ رہی ہیں" اور سورہ فلق میں فرمایا سانپ کی طرح دوڑ رہی ہیں" اور سورہ فلق میں فرمایا اور لاٹھیاں سانپ کی طرح دوڑ رہی ہیں" اور سورہ فلق میں فرمایا ہائی تسحدون " یعنی پھرتم پر کیا جادو کی مارتی ہیں۔" اور سورہ مومنون میں فرمایا ہائی تسحدون " یعنی پھرتم پر کیا جادو کی مار

٩٧٦٣ حدُّنَا إِبْرَاهِيمَ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةٍ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: أبيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: سَحَرَ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌّ مِنْ بَنِي زُرَيْقٍ يُقَالُ لَهُ لَبِيدُ بْنُ رَجُلٌّ مِنْ بَنِي زُرَيْقٍ يُقَالُ لَهُ لَبِيدُ بْنُ

(۵۷۱۳) ہم سے ابراہیم بن موک اشعری نے بیان کیا کہا ہم کو عیلیٰ بن یونس نے خبردی انہیں ہشام بن عروہ نے انہیں ان کے والد نے اور ان سے حضرت عائشہ رہی آیا نے بیان کیا کہ بی زریق کے ایک محض یہودی لبید بن اعظم نے رسول اللہ ملی ہی جادو کر دیا تھا اور اس کی وجہ سے آخضرت ملی ہی چیز کے متعلق خیال کرتے کہ اور اس کی وجہ سے آخضرت ملی ہی چیز کے متعلق خیال کرتے کہ

آپ نے وہ کام کرلیا ہے حالانکہ آپ نے وہ کام نہ کیا ہو تا۔ ایک دن یا (راوی نے بیان کیا کہ) ایک رات آنخضرت میں میرے یمال تشريف ركھتے تھے اور مسلسل دعاكر رہے تھے پھر آپ نے فرمايا عائشہ! منہيں معلوم ہے اللہ سے جو بات ميں لوچھ رہا تھا' اس نے اس كا جواب مجھے دے دیا۔ میرے یاس دو (فرشتے حضرت جبرئیل و حضرت میکائیل النظیم) آئے۔ ایک میرے سرکی طرف کھڑا ہو گیااور دوسرا میرے یاؤں کی طرف۔ ایک نے اینے دوسرے ساتھی سے پوچھاان صاحب کی بیاری کیاہے ؟ دو سرے نے کہا کہ ان پر جادو ہوا ہے۔ اس نے یوچھاکس نے جادو کیا ہے؟ جواب دیا کہ لبید بن اعظم نے۔ یوچھا کس چیز میں؟ جواب دیا کہ کنگھے اور سرکے بال میں جو نر مجور کے خوشے میں رکھے ہوئے ہیں۔ سوال کیا اور بیہ جادو ہے کمال؟ جواب دیا کہ زروان کے کنویں میں۔ پھر آمخضرت ماٹیکیا اس کنویں پر اینے یند صحابہ کے ساتھ تشریف لے گئے اور جب واپس آئے تو فرمایا عائشہ! اس کایانی ایسا (سرخ) تھا جیسے مہندی کانچوڑ ہو تا ہے اور اس کے کھجور کے درختوں کے سر(اوپر کاحصہ)شیطان کے سرول کی طرح تے میں نے عرض کی یارسول اللہ! آپ نے اس جادو کو باہر کیوں نیں کر دیا۔ آنحضرت ملی کیا نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے مجھے اس سے عافیت دے وی اس لیے میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ اب میں خواہ مخواہ لوگوں میں اس برائی کو پھیلاؤں پھر آنخضرت مٹھ کیا نے اس جادو کا سامان كنگهي بال خرما كاغلاف موت بين اي مين دفن كرا ديا عيسى بن بونس کے ساتھ اس حدیث کو ابو اسامہ اور ابو ضمرہ (انس بن عیاض) اور این الی الزناد تیول نے مشام سے روایت کیا اور لیث بن سعد اور سفیان بن عیینہ نے ہشام سے یوں روایت کیا ہے فی مشط ومشاقة مشاطة اے كتے بين جو بال كتكمى كرنے ميں تكليس سريا داڑھی کے اور مشاقہ روئی کے تاریعنی سوت کے تار کو کہتے ہیں۔

يُعَلَّمَان مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولاَ إِنَّمَا نَجْنُ فِتْنَةٌ فَلاَ تَكْفُر فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُون به بَيْنَ الْمَوْء وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدِ إِلاَّ بِإِذْنِ اللهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلاَ يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمِن الشُّتَوَاهُ مَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ خَلاَق﴾ وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَلاَ يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى ﴾ وَقَوْلِهِ: ﴿أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ ﴾ وَقَوْلِهِ ﴿ يُخَيُّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى ﴾ وَقَوْلِهِ: ﴿وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ﴾. والنَّفَّاثَاتِ: السُّوَاحِرُ، تُسْحَرُونَ: تُعَمُّونَ. طَلْع نَخْلَةٍ ذَكُر، قَالَ: وَأَيْنَ هُوَ؟ قَالَ فِي بئر ذَرْوَانَ)) فَأَتَاهَا رَسُولُ اللهصَلِّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَاسَ مِنْ أَصْحَابِهِ فَجَاءَ فَقَالَ: ((يَا عَائِشَةُ كَأَنُّ مَاءَهَا نُقَاعَةُ الْحِنَّاء وَكَأَنَّ رُؤُوسَ نَخْلِهَا رَؤُوسُ الشَّيَاطِين)) قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَفَلاَ اسْتَخْرَجْتَهُ؟ قَالَ: ((قَدْ عَافَانِي الله فَكُوهْتُ أَنْ أَثُوَّرَ عَلَى النَّاسِ فِيهِ شَرًّا)) فَأَمَرَ بِهَا فَدُفِنَتْ. تَابَعَهُ أَبُو أُسَامَةَ وَأَبُو ضَمْرَةَ وَابْنُ أَبِي الزُّنَادِ عَنْ هِشَام، وَقَالَ اللَّيْثُ وَابْنُ عُيَيْنَةً، عَنْ هِشَامٍ فِي مُشْطٍ وَمُشَاقَةٍ، يُقَالُ، الْمُشَاطَةُ مَا يَخْرُجُ مِنَ الشُّعَر إذًا مُشِطَ وْالْمُشَاقَةُ مِنْ مُشَاقَةِ الْكِتَانِ. [راجع: ٣١٧٥]

قال النووی خشی من اخراجه واشاعته ضررا علی المسلمین من تذکر السحر وتعلمه ونحو ذالک وهو من باب ترک المشار المصلحة خوف المنسرة (فتح) نووی نے کماکہ آپ نے اس جادو ک تکالنے اور اس کا ذکر پھیلانے ہے احراز فرمایا تاک

جادو کے سکھانے اور اس کے ذکر کرنے سے مسلمانوں کو نقصان نہ ہو۔ ای خوف فساد کی بنا پر مصلحت کے تحت آپ نے ای وقت اس کا خیال چھوڑ دیا۔

# الْمُوبِقَاتِ الْمُوبِقَاتِ بِاللَّهِ وَالسَّحْرُ مِنَ بِاللَّهِ شَرك اور جادوان گناہوں میں سے ہیں جو آدمی کو تباہ الْمُوبِقَاتِ اللَّهُ اللَّ

جہور کا ہیں ہور ہواف عادت امرے جو شریر اور بدکار محض سے صادر ہو۔ جمہور کا قول ہی ہے کہ جادو کی حقیقت ہے۔ جمہور کا ہی سے معرفی ہوتا ہے کی حقیقت کا بدلنا کہ جماد حیوانات ہو جائے یا حیوان جمادات بن جائے ہے جادو سے ناممکن ہے۔ معجزہ اور کرامت اور جادو میں ہے فرق ہے کہ جادوگر سفلی اعمال کا مختاج ہوتا ہے اور سامان کا مثلا ناریل گیرو مردے کی ہڈیاں وغیرہ ان چیزوں کا اور کرامت میں اس سامان کی ضرورت نہیں ہوتی اور معجزہ میں پیغیری کا دعویٰ ہوتا ہے اور اظمار اور مقابلہ خالفین سے اور کرامت کو اولیاء اللہ لوگوں سے چھپاتے ہیں دعویٰ اور مقابلہ تو کیا' چنانچہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ الکوامة حیض الرجال جادو کی کئی قتمیں ہیں جن کو شاہ عبدالعزیز دہلوی نے تغییر عزیزی میں تفصیل سے بیان کیا ہے مسمریزم بھی جادو کی ایک قتم ہے جادو کا تو ڑ جس عمل سے ہوتا ہے اگر اس میں شرکیہ کفریہ لفظوں کا دخل نہیں ہے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ وہب بن منب سے منقول ہے کہ سنر بیری کے سات ہے لے کر ان کو دو پھروں میں کچل دے پھران پر پائی ڈالے اور آبیہ الکری اور عہاروں قل پڑھے پھر تین چلواس کے پائی میں سے لے کر سحرزدہ کو پلا دے اور اس پائی سے اسے عسل دے ان شاء اللہ جادو چلا جائے ورویوں کی

١٠٧٦٤ حدّ ثني عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الله حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي الْغَيْثِ عَنْ أَبِي الْغَيْثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله قَالَ: ((اجْتَتِبُوا الْمُوبِقَاتِ رَسُولَ الله قَالَ: ((اجْتَتِبُوا الْمُوبِقَاتِ الله قَالَ: ((اجْتَتِبُوا الْمُوبِقَاتِ الله قَالَ: ((اجْتَتِبُوا الْمُوبِقَاتِ الله قَالَ: (۲۷٦٦)]

(۵۷۲۴) مجھ سے عبدالعزیز بن عبداللہ اولی نے بیان کیا کہا مجھ سے سلیمان بن بلال نے بیان کیا 'ان سے ابو سلیمان بن بلال نے بیان کیا' ان سے ابو الغیث نے اور ان سے حضرت ابو ہریرہ بڑاٹند نے کہ رسول اللہ ساڑھیا ہے فرمایا تباہ کردینے والی چیزاللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے اس سے بچو اور جادو کرنے کرانے سے بھی بچو۔

یہ ہردو گناہ ایمان کو تباہ کر دیتے ہیں۔ شرک اور جادو ہر دو گناہ کو رسول کریم ساتی کیا نے ایک ہی خانہ میں ذکر فرمایا جس سے السیسی کیا ہے۔ کہ ہر دو گناہ کی جاری کی خاص طور پر شرک وہ گناہ ہے جس کا مرتکب اگر توبہ کر کے نہ مرے تو وہ ہمیشہ کیا ہم تکب الدین الخالص وغیرہ کا مطالعہ کریں۔ کے لیے دوزخی ہے اور جنت اس پر قطعاً حرام ہے۔ شرک کی تفصیلات معلوم کرنے کے لیے کتاب الدین الخالص وغیرہ کا مطالعہ کریں۔

#### باب جادو كاتو ر كرنا

حضرت قادہ رہ گئز نے بیان کیا کہ میں نے سعید بن مسیب سے کہا آیک شخص پر اگر جادو ہویا اس کی بیوی تک پہنچنے سے اسے باندھ دیا گیا ہو اس کا دفعیہ کرنا اور جادو کے باطل کرنے کے لیے منتز کرنا درست ہے یا نہیں؟ انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی قباحت نہیں جادو دفع کرنے والوں کی تو نیت بخیر ہوتی ہے اور اللہ پاک نے اس بات سے منع نہیں' 29 - باب هَلْ يُسْتَخْرَجُ السِّحْرُ؟ وَقَالَ قَنَادَةُ: قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ رَجُلٌ بِهِ طِبُّ أَوْ يُؤَخِّدُ عَنِ امْرَأَتِهِ أَيُحَلُّ عَنْهُ أَوْ يُنْشَرُ ؟ قَالَ: لاَ بَأْسَ بِهِ، إِنَّمَا يُرِيدُونَ بِهِ الإصْلاَحَ فَأَمَّا مَا يَنْفَعُ فَلَمْ يُنْهَ فرمایا جس سے فائدہ ہو۔

(۵۷۱۵) محص عبدالله بن محمد مندى نے بيان كيا كماكه ميس نے سفیان بن عیینہ سے سنا کہا کہ سب سے پہلے یہ حدیث ہم سے ابن جرت نے بیان کی 'وہ بیان کرتے تھے کہ مجھ سے بیہ مدیث آل عودہ نے عروہ سے بیان کی 'اس لیے میں نے (عروہ کے بیٹے) ہشام سے اس ك بارے ميں يوچھاتوانهوں نے ہم سے اپنے والد (عروہ) سے بيان كيا کہ ان سے حضرت عائشہ وی فیانے بیان کیا کہ رسول الله مالی ایم جادو کر دیا گیا تھا اور اس کا آپ پر بیہ اثر ہوا تھا کہ آپ کو خیال ہو تا کہ آپ نے ازواج مطرات میں سے کسی کے ساتھ ہم بسری کی ہے حالانکہ آپ نے کی نہیں ہوتی۔ سفیان توری نے بیان کیا کہ جادو کی سے سب سے سخت فتم ہے جب اس کابید اثر ہو پھر آپ نے فرمایا عائشہ! ممس معلوم ہے اللہ تعالی سے جو بات میں نے پوچھی تھی اس کا جواب اس نے کب کارے دیا ہے۔ میرے پاس دو فرشتے آئے ایک میرے سرکے پاس کھڑا ہو گیا اور دوسرا میرے پاؤل کے پاس۔ جو فرشتہ میرے سر کی طرف کھڑا تھا اس نے دوسرے سے کما ان صاحب کاکیا حال ہے؟ دو سرے نے جواب دیا کہ ان بر جادو کر دیا گیا ہے۔ پوچھا کہ کس نے ان پر جادو کیا ہے؟ جواب دیا کہ لبید بن اعظم نے یہ یمودیوں کے حلیف بنی زریق کا ایک مخص تھا اور منافق تھا۔ سوال کیا کہ کس چیز میں ان پر جادو کیا ہے؟ جواب دیا کہ کنگھے اور بال میں۔ پوچھا جادو ہے کہاں؟ جواب دیا کہ نر تھجور کے خوشے میں جو زروان کے کنویں کے اندر رکھ ہوئے پھرکے نیچے دفن ہے۔ بیان کیا کہ پھر حضور اکرم الناج اس کنویں پر تشریف لے گئے اور جادو اندر سے نکالا۔ آنخضرت ملی اللہ نے فرمایا کہ یمی وہ کنوال ہے جو مجھے خواب میں دکھایا گیا تھا اس کا پانی مهندی کے عرق جیسا رنگین تھا اور اس کے کھجور کے درختوں کے سمشیطانوں کے سموں جیسے تھے۔ بیان کیا کہ پھروہ جادو کویں میں سے نکالا گیا عائشہ رہی تھانے بیان کیا کہ میں

(جب تک اس منترمین شرکیه الفاظ نه مون- راز) ٥٧٦٥ حدَّثني عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنُ عُيَيْنَةَ يَقُولُ: أَوَّلُ مَنْ حَدَّثَنَا بهِ ابْنُ جُرَيْج يَقُولُ: حَدَّثَنِي آلُ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةً فَسَأَلْتُ هِشَامًا عَنْهُ فَحَدَّثَنَا عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُحِرَ حَتَّى كَانَ يَرَى أَنَّهُ يَأْتِي النَّسَاءَ وَلاَ يَأْتِيهِنَّ قَالَ سُفْيَانُ: وَهَلَا أَشَدُّ مَا يَكُونَ مِنَ السُّحْرِ إِذَا كَانَ كَذَا، فَقَالَ: ((يَا عَائِشَةُ أَعَلِمْتِ أَنَّ الله قَدْ أَفْتَانِي فِيمَا اسْتَفْتَيْتُهُ فِيهِ؟ أَتَانِي رَجُلاَنِ فَقَعَدَ أَحَدُهُمَا عِنْدَ رَأْسِي وَالآخَرُ عِنْدَ رِجْلَيٌّ فَقَالَ الَّذِي عِنْدَ رَأْسِي لِلآخَو، مَا بَالُ الرُّجُل؟ قَالَ: مَطْبُوبٌ. قَالَ: وَمَنْ طَبُّهُ؟ قَالَ: لَبِيدُ بْنُ أَعْصَمَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي زُرَيْقِ حَلِيفٌ لِيَهُودَ كَانَ مُنَافِقًا، قَالَ: وَفِيمَ؟ قَالَ: فِي مُشْطِ وَمُشَاقَةٍ، قَالَ: وَأَيْنَ؟ قَالَ: فِي جُفٍّ طَلْعَةٍ ذَكُر تَحْتَ رَعُوفَةٍ فِي بنُو ذَرُوانَ)). قَالَتُ: فَأَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبِئُو حَتَّى اسْتَخْرَجَهُ فَقَالَ ((هَذِهِ الْبِئُوُ الَّتِي أُريتُهَا وَكَأَنَّ مَاءَهَا نُقَاعَةُ الْجَنَّاء وَكَأَنَّ نَخْلَهَا رَوُّوسُ الشَّيَاطِينَ، قَالَ: فَاسْتُخْرِجَ) قَالَتْ :قُلْتُ أَفَلاً أَي تَنَشُّرْتَ: فَقَالَ: ((أَمَا وَالله فَقَدْ شَفَانِي

نے کما آپ نے اس جادو کا توڑ کیوں سیس کرایا۔ فرمایا ہاں اللہ تعالی

باب جادو کے بیان میں

نے مجھے شفادی اب میں لوگوں میں ایک شور ہوناپند نہیں کرتا۔

وَأَكْرَهُ أَنْ أَثِيرَ عَلَى أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ شَوَّا)).

[راجع: ٣١٧٥] • ٥- باب السِّحْر

اکثر نسخوں میں بیہ باب فدکور نہیں ہے حافظ نے کہا وہی ٹھیک ہے کیونکہ بیہ باب ایک بار پہلے فدکور ہو چکا ہے پھر دوبارہ اس کا لانا امام بخاری کی عادت کے خلاف ہے۔

(۵۷۲۲) ہم سے عبید بن اساعیل نے بیان کیا کما ہم سے ابو اسامہ نے بیان کیا' ان سے ہشام بن عروہ نے ' ان سے ان کے والد نے اور ان سے حضرت عائشہ ری ایک بیان کیا کہ رسول الله مالی می جادو کر دیا گیا تھا اور اس کا اثریہ تھا کہ آپ کو خیال ہو تا کہ آپ کوئی چیز کر يك بين حالا نك وه چيزنه كي موتى ايك دن آمخضرت ملتهايم ميرے يمال تشريف ركمت تص اور مسلسل دعائين كررب تص يحم فرمايا عائشه! ممس معلوم ہے اللہ تعالی سے جو بات میں نے بوچھی تھی اس کا جواب اس نے مجھے دے دیا ہے۔ میں نے عرض کی وہ کیا بات ہے یارسول الله! آپ نے فرمایا میرے پاس دو فرشتے (حضرت جرئیل و حضرت میکائیل النظیم آئے اور ایک میرے سرکے پاس کھڑا ہو گیا اور دوسرا پاؤل کی طرف پھرایک نے اپنے دوسرے ساتھی سے کما ان صاحب کی تکلیف کیاہے؟ دوسرے نے جواب دیا کہ ان پر جادو كياكيا ہے۔ يوچھاكس نے ان ير جادوكيا ہے؟ فرمايا بني زريق كے لبيد بن اعظم يهودي نے۔ پوچھائس چيزميں؟ جواب ديا كه كنگھے اور بال میں جو نر تھجور کے خوشے میں رکھا ہوا ہے۔ پوچھا اور وہ جادو رکھا کمال ہے؟ جواب دیا کہ ذروان کے کنویں میں۔ بیان کیا کہ پھر حضور اکرم ملتی این چند صحابہ کے ساتھ اس کویں پر تشریف لے گئے اور اسے ویکھا وہاں کھجور کے ورخت بھی تھے پھر آپ واپس حضرت عائشہ ری ایک اس کا بانی تشریف لائے اور فرمایا اللہ کی قتم اس کا بانی مندی کے عرق جیسا (سرخ) ہے اور اس کے تھجور کے درخت شیاطین کے سروں جیسے ہیں۔ میں نے عرض کیایا رسول اللہ! وہ کنگھی بال وغيره غلاف سے نكلوائے يا سيس آپ نے فرمايا سيس سن كے

٣٧٦٦ حدَّثنا عُبَيْدُ بْنُ إسْمَاعِيلَ حَدَّثَنا أَبُو أَسَامَةً عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةً، قَالَتْ: سُحِرَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِنَّهُ لَيُحَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَفْعَلُ الشَّيْءَ وَمَا فَعَلَهُ حَتَّى إِذَا كَانَ ذَاتَ يَوْم وَهُوَ عِنْدِي دَعَا الله وَدَعَاهُ ثُمُّ قَالَ: ((أَشَعَرْتِ يَا عَائِشَةُ أَنَّ الله قَدْ أَفْتَانِي فِيمًا اسْتَفْتَيْتُهُ فِيهِ؟)) قُلْتُ: وَمَا ذَاكَ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: ((جَاءَنِي رَجُلاَن فَجَلَسَ أَحَدُهُمَا عِنْدَ رَأْسِي وَالآخَرُ عِنْدَ رجْلَيُّ ثُمُّ قَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبهِ: مَا وَجَعُ الرُّجُل؟ قَالَ: مَطْبُوبٌ، قَالَ: وَمَنْ طَبُّهُ؟ قَالَ: لَبِيدُ بْنُ الأَعْصَمِ الْيَهُودِيُّ مِنْ بَنِي زُرَيْقِ قَالَ: فِيمَا ذَا؟ قَالَ فِي مُشْطِ وَمُشَاطَةٍ، وَجُفٍّ طَلْعَةٍ ذَكَرٍ، قَالَ: فَأَيْنَ هُوَ؟ قَالَ: فِي بِئُر ذِي أَرْوَانَ)). قَالَ: فَلَهَبَ النَّبِيُّ ﴿ إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنَّ أَمَاكِ إِنِّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ إِلَى الْبِئْرِ فَنَظَرَ إِلَيْهَا وَعَلَيْهَا نَحْلٌ ثُمٌّ رَجَعَ إِلَى عَائِشَةَ فَقَالَ: ((وَا لله لَكَأَنَّ مَاءَهَا نُقَاعَةُ الْحِنَّاء وَلَكَأَنَّ نَخْلَهَا رُؤُوسُ الشَّيَاطِين)) قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله أَفَأَخْرَجْتَهُ قَالَ: ((لاَ أَمَّا أَنَا فَقَدْ عَافَانِي

الله وَشَفَانِي وَخَشِيتُ أَنْ أَثُوِّرَ عَلَى

١ ٥- باب إنَّ مِنَ الْبَيَان

الله نے تو مجھ کو شفا دے دی متررست کر دیا اب میں ڈرا کہیں لوگوں میں ایک شورنہ تھیلے اور آنخضرت ملٹھایلم نے اس سامان کے گاڑ دینے کا تھم دیا وہ گاڑ دیا گیا۔

تہ این سعد کی روایت میں یوں ہے کہ آپ نے علی بڑاتھ اور عمار بڑاتھ کو اس کنویں پر جمیحا کہ جا کریہ جادو کا سامان اٹھا لائیں۔ ایک روایت میں ہے حضرت جبیر بن یاس زرقی کو جمیجا انہوں نے یہ چزیں کنویں سے نکالیں ممکن ہے کہ پہلے آپ نے ان لوگوں کو بھیجا ہو اور بعد میں آپ خود بھی تشریف لے گئے ہوں جیسا کہ یہاں ندکور ہے آنخضرت ساتھ الم پر جو چند روز اس جادو کا اثر رہا اس میں یہ حکمت اللی تھی کہ آپ کا جادوگر نہ ہونا سب پر کھل جائے کیونکہ جادوگر کا اثر جادوگر پر نہیں ہوتا۔ (وحیدی)

باب اس بیان میں کہ بعض تقریریں بھی جادو بھری ہوتی

(۵۷۷۵) مم سے عبداللہ بن يوسف في بيان كيا انهول في كماكم ہم کوامام مالک نے خبردی 'انہیں زید بن اسلم نے اور ان سے حضرت عبدالله بن عمررضي الله اعتماني بيان كياكه دو آدمي بورب كي طرف (ملك عراق) سے (سنہ 9ھ میں) مدینہ آئے اور لوگوں كو خطاب كيا لوگ ان کی تقریر سے بہت متاثر ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ بعض تقریریں بھی جادو بھری ہوتی ہیں یا یہ فرمایا کہ بعض تقریر جادو ہوتی ہے۔

معلوم ہوا کہ جادو کی پچھ نہ پچھ حقیقت ضرور ہے گراس کا کرنا کرانا اسلام میں قطعا ناروا قرار دیا گیا۔

باب عجوه تھجور بردی عمدہ جادو کیلئے دوا ہے.

(۵۷۱۸) ہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا کہ ہم سے مروان بن معاویہ فزاری نے بیان کیا کہا ہم کو ہاشم بن ہاشم بن عقبہ نے خبر دی کما ہم کو عامر بن سعد نے خبر دی اور ان سے ان کے والد (سعد بن الى و قاص بالله على سن بيان كياكه رسول الله المايد في فرمايا جو محض روزانہ چند عجوہ تھجوریں کھالیا کرے اسے اس دن رات تک زہراور جادو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ علی بن عبداللہ مرینی کے سوا دوسرے راوی نے بیان کیا کہ "سات محبورین" کھالیا کرے۔ (۵۷۲۹) ہم سے اسحاق بن منصور نے بیان کیا' انہوں نے کماہم کو ابو

اسامہ حماد بن اسامہ نے خبروی' انہوں نے کہا ہم سے ہاشم بن ہاشم

النَّاس مِنْهُ شَرًّا)) وَأَمَرَ بِهَا فَدُفِنَتْ. [راجع: ٣١٧٥]

٥٧٦٧ حدَّثناً عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ الله بْن عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا أَنْهُ قَادِمَ رَجُلاَن مِنَ الْمَشْرِق فَخَطَبَا فَعَجبَ النَّاسُ لِبَيَانِهِمَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((إنَّ مِنَ الْبَيَّانَ لَسِحْرًا -أَوْ إِنَّ بَعْضَ الْبَيَّانِ-سِخْرٌ)). [راجع: ٥١٤٦]

٢ ٥- باب الدُّوَاء بالْعَجْوَةِ لِلسِّحْر ٥٧٦٨ حدَّثَنَا عَلِيٌّ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ أَخْبَرَنَا هَاشِمٌ أَخْبَرَنَا عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أبيهِ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((مَنِ اصْطَبَحَ كُلُّ يَوْمِ تَمَرَاتٍ عَجْوَةً لَمْ يَضُرُّهُ سُمٌّ، وَلاَ سِحْرٌ ذَلِكَ الْيُومَ إِلَى اللَّيْلِ)) وَقَالَ غَيْرُهُ : سَبْعَ تَمَرَاتٍ. راجع: د ٤٤ د

٩٧٦٩ حدُّثناً إسْحَاقُ بْنُ مَنْصُو أَخْبَرَنَا أَبُو أُسَامَةً حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ هَاشِم **1** (327)

قَدْ سَمِعْتُ عَامِرَ بْنَ سَعْدٍ سَمِعْتُ سَعْدًا رَضِيَ الله عَنْهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله فَلْ يَقُولُ: ((مَنْ تَصَبَّحَ سَبْعَ تَمَرَاتِ عَجْوَةٍ لَمْ يَضُرُّهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ سُمٌّ وَلاَ سِخْرٌ)). [راجع: ٥٤٤٥]

سیختر)). [راجع: ٥٤٤٥] تقصان پہنچ سلماہے اور نہ جادو۔ یہ مینہ شریف کی خاص الخاص محبور ہے جو وہاں تلاش کرنے سے دستیاب ہو جاتی ہے الملھم ادز قدا آمین ان روایتوں سے بھی جادو کی حقیقت پر روشن پڑتی ہے۔

#### ٣٥- باب لاَ هَامَةَ

[راجع: ۷۰۷٥]

١٧٧١ - وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ بَعْدُ يَقُولُ: قَالَ النّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لا يُورِدَنُ مُمْرضَ عَلَى مُصحًّ)) وَأَنْكَرَ أَبُو هُرَيْرَةَ حَدِيثَ الأوَّلَ مُصحًّ)) وَأَنْكَرَ أَبُو هُرَيْرَةَ حَدِيثَ الأوَّلَ فُلْنَا أَلَمْ تُحَدِّثُ أَنَّهُ لاَ عَدُوى؟ فَرَطَنَ فَلْنَا أَلَمْ تُحَدِّثُ أَنَّهُ لاَ عَدُوى؟ فَرَطَنَ بِالْحَبَشِيَّةِ قَالَ أَبُو سَلَمَةَ فَمَا رَأَيْتُهُ نَسِيَ خَدِيثًا غَيْرَهُ.

[طرفه في : ٤٧٧٤].

تر برم اردی کا یہ خیال میح نمیں ہے کہ حضرت ابو ہر برہ واللہ صدیث بھول گئے اس لیے انہوں نے انکار کیا بلکہ انکار کی وجہ شاگرد لینیٹریج

نے بیان کیا کہ میں نے عامر بن سعد سے سنا انہوں نے حضرت سعد بن ابی و قاص رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم سے سنا آپ نے فرمایا کہ جس مخض نے صبح کے وقت سات عجوہ تھجوریں کھالیں اس دن اسے نہ زہر نقصان پنچاسکتاہے اور نہ جادو۔

باب الو کامنحوس ہونا محض غلط ہے

(۵۷۷) جھ سے عبداللہ بن محد مسندی نے بیان کیا کہا ہم سے ہشام بن یوسف نے بیان کیا کہا ہم کو معمر نے خردی 'انہیں زہری نے 'انہیں ابو سلمہ بن عبدالرحمٰن بن عوف نے 'ان سے حضرت ابو ہریہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے فرایا چھوت لگ جانا 'صفر کی نحوست اور الو کی نحوست کوئی چیز نہیں۔ ایک دیماتی نے کہا کہ یارسول اللہ! پھراس اونٹ کے متعلق کیا کہا جائے گاجو ریکستان میں ہرن کی طرح صاف چمکدار ہوتا ہے لیکن جائے والا اونٹ اسے مل جاتا ہے اور اسے بھی خارش لگا دیتا ہے۔ خارش والا اونٹ اسے مل جاتا ہے اور اسے بھی خارش لگا دیتا ہے۔ خارش والا اونٹ کو کس نے فروایا لیکن پہلے اونٹ کو کس نے خارش لگائی تھی؟

(اکے،۵) اور ابو سلمہ سے روایت ہے انہوں نے حضرت ابو ہریرہ بڑا تھ ۔۔۔ سنا کہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ طرف ہیں نے فرمایا کوئی مختص اپنے بیار اونٹول کو کسی کے صحت مند اونٹول میں نہ لے جائے۔ حضرت ابو ہریرہ بڑا تھ نے بہلی حدیث کا انگار کیا۔ ہم نے دحسرت ابو ہریرہ بڑا تھ ۔۔۔ عرض کیا کہ آپ ہی نے ہم سے بیہ حدیث نہیں بیان کی ہے کہ چھوت یہ نہیں ہو تا پھروہ (غصہ میں) حبثی زبان کیا کہ ابو سلمہ بن عبدالرحمٰن نے بیان کیا کہ اس حدیث کے سوا بولئے کیے ابو سلمہ بن عبدالرحمٰن نے بیان کیا کہ اس حدیث کے سوا میں نے حضرت ابو ہررہ بڑاتھ کو اور کوئی حدیث بھولتے نہیں دیکھا۔

(328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (328)» (3

کا حدیث کو تعارض کی شکل میں پیش کرنا تھا۔ ان کو اس پر ناراضگی ہوئی کیونکہ یہ دونوں احادیث دو الگ الگ مضامین پر شائل ہیں اور ان میں تعارض کا کوئی سوال نہیں۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ ان معاملات میں عام لوگوں کے ذہنوں میں جو وہم پیدا ہوتا ہے اس سے بچنے کے لیے یہ تھم حدیث میں ہے کہ تذرست جانوروں کو پیار جانوروں سے الگ رکھو کیونکہ اگر ایک ساتھ رکھنے میں تندرست جانور بھی پیار ہو گئے تو یہ وہم پیدا ہو سکتا ہے کہ یہ سب پچھ اس بیار جانور کی وجہ سے ہوا ہے اور اس طرح کے خیالات کی شریعت حقہ نے تردید کی ہے۔

#### ٤٥- باب لا عَدُوَى

٧٧٧ - حداثنا سَعِيدُ بن عُفَيرِ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنا سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنا سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ وَحَمْزَةُ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهِ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهَ ((لأَ عَدُوكَى، وَلاَ طِيرَةَ، إِنْمَا الشُونُمُ فِي ثَلاَثِ فِي الْقَرَس، وَالْمَرْأَةِ، وَالدَّار)).

[راجع: ۲۰۹۰]

مرور حقيقت ان مين بهي نهيس بعد الا ان يشاء الله.

٣٧٧٥ - حدَّثَنا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : حَدَّثِنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرُّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: إِنَّ عَبْدِ الرُّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله اللهِ قَالَ: ((لاَ عَدْوَى)).

[راجع: ۷۰۷٥]

١٧٧٥ قال أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
 سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ: ((لاَ
 تُورِدُوا الْمُمْرِضَ عَلَى الْمُصِحِّ)).

[راجع: ۷۷۱٥]

٥٧٧٥ - وَعَنِ الزُّهْوِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي
 سِنَانُ بْنُ أَبِي سِنَانِ الدُّوْلِيُّ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ
 رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: إنَّ رَسُولَ الله صَلَّى

باب امراض میں چھوت لگنے کی کوئی حقیقت نہیں ہے اس امراض میں چھوت لگنے کی کوئی حقیقت نہیں ہے سعید بن عفیر نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ مجھ سے عبداللہ بن وہب نے بیان کیا' ان سے یونس بن یزید نے' ان سے ابن شہاب نے کہا کہ مجھے سالم بن عبداللہ اور حمزہ نے خبردی اور ان شہاب نے کہا کہ مجھے سالم بن عبداللہ اور حمزہ نے خبردی اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمر ش اللہ سال کیا کہ رسول اللہ سال اللہ سال کیا کہ رسول اللہ سال کیا کہ رسول اللہ سال کیا کہ رسول اللہ سال کی کوئی اور کے مکن ہوتی ہوتی۔ اس نہیں۔ (اگر ممکن ہوتی تو نحوست تین چیزوں میں ہوتی۔ گھوڑے میں عورت میں اور گھریں۔

(۵۷۷۳) ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا کہا ہم کو شعیب نے خبردی ' ان سے زہری نے بیان کیا 'کہا کہ مجھ سے ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن بن عوف نے بیان کیا اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوت کی کوئی حقیقت نہیں۔

(۷۵۷۳) ابو سلمہ بن عبدالرحمٰن نے بیان کیا کہ میں نے حضرت ابو ہررہ رضی اللہ عنہ سے سنا' ان سے نبی کریم ملی کے فرمایا کہ مریض ادنوں والل سے اونٹ میں مریض ادنوں والل سے اونٹ میں نہ چھوڑے۔

(۵۷۷۵) اور زہری سے روایت ہے' انہوں نے بیان کیا کہ مجھے سان بن ابی سنان دولی نے خبردی اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رہالتہ کے سان کیا کہ رہائے ہے۔ نے بیان کیا کہ رسول اللہ ملتی ہے۔ فرمایا چھوت کوئی چیز نہیں ہے۔

ا للهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((لاَ عَدُوَى)) فَقَامَ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ: أَرَأَيْتَ الإبلَ تَكُونُ فِي الرِّمَال أَمْثَالَ الظِّبَاء فَيَأْتِيهَا الْبَعِيرُ الأَجْرَبُ فَتَجْرَبُ؟ قَالَ النَّبِي اللَّهِ ((فَمَنْ أَعْدَى الأُوِّلُ؟)). [راجع: ٥٧٠٧]

اس پر ایک دیماتی نے کھڑے ہو کر پوچھا آپ نے دیکھا ہو گاکہ ایک اونٹ ریکتان میں ہرن جیسا صاف رہتا ہے لیکن جب وہی ایک خارش والے اونٹ کے پاس آجاتا ہے تواسے بھی خارش ہو جاتی ہے آنخضرت صلی الله علیه و سلم نے فرمایا لیکن پہلے اونٹ کو س خارش لگائی تھی۔

المنظم المرابي الله الموت ہے کہ چھوت کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اگر کمیں کہ اس کو کسی اور اونٹ سے خارش کی تھی تو اس اونٹ کو کس سے کلی۔ آخر میں تناسل لازم آئے گاجو محال ہے یا یہ کمنا ہو گا کہ ایک اونٹ کو خود بخود خارش پیدا ہوئی تھی آپ نے ایس ولیل عقلی منطقی بیان فرائی کہ اطباء کا لنگڑا ٹو اس کے سامنے چل بی نہیں سکتا۔ اب جو یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ بعض باریاں جیسے طاعون ہیضہ وغیرہ ایک بستی سے دو سری بستی میں تھیلتی ہیں یا ایک مخص کے بعد دو سرے کو جو جاتی ہیں تو اس سے سے ثابت نہیں ہوتا کہ بیاری نظل ہوئی ہے بلکہ بحکم اللی اس دو سری بستی یا مخص میں بھی پیدا ہوئی اور اس کی دلیل ہے ہے کہ ایک ہی مریں بعض طاعون سے مرتے ہیں بعض نہیں مرتے اور ایک ہی شفاخانہ میں ڈاکٹر نرس وغیرہ طاعون والوں کا علاج کرتے ہیں پھر بعض ڈاکٹروں نرسوں کو طاعون ہو جاتا ہے بعض کو نہیں ہوتا اگر جموت لگنا ہوتا تو سب ہی کو ہو جاتا المذا وہی حق ہے جو مخرصادت ساتھیا نے فرمایا مگروہم کی دوا افلاطون کے پاس بھی نہیں ہے (وحیدی)

> ٥٧٧٦ حدَّثني مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَوِ حَدَّثَنَا شُعْبَةً قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةً عَنْ أَنْسِ بْنُ مَالِكٍ رَضِي ا لله عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ: ((لاَ عَدْوَى وَلاَ طِيرَةَ، وَيُعْجَبُنِي الْفَالُ)) قَالُوا وَمَا الْفَالُ؟ قَالَ : ((كَلِمَةٌ طَيَّبَةٌ)). [راجع: ٥٧٥٦]

کوئی کلمہ خیر سن یانا جس سے کسی خیر کو مراد لیا جا سکتا ہو یہ نیک فالی ہے جس کی ممانعت نہیں ہے۔ ٥٥- باب ما يُذْكُرُ في سُمِّ النَّبيِّ صَلِّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

رَوَاهُ عُرْوَةُ عَنْ عَانِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

٥٧٧٧ حدَّثنا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ: لَمَّا فُتِحَتْ خَيْبَرُ أَهْدِيَتْ لِرَسُول 

(۷۵۷۲) مجھ سے محمد بن بشار نے بیان کیا کما ہم سے ابن جعفرنے بیان کیا' ان سے شعبہ نے بیان کیا' کما کہ میں نے قادہ سے سااور انمول نے حفرت انس بن مالک واللہ سے کہ نی کریم مالی اس فرمایا چھوت لگناکوئی چیز نہیں ہے اور بدشگونی نہیں ہے البتہ نیک فال مجھے پند ہے۔ محابہ نے عرض کیا نیک فال کیا ہے؟ آنخضرت ماڑیا نے فرمایا کہ اچھی بات منہ سے نکالنایا کسی سے س لینا۔

باب نبی کریم اللہ اکوز ہردیئے جانے سے متعلق بیان-اس قصہ کو عروہ نے حضرت عائشہ رہی تھاسے بیان کیا 'انہوں نے نی کریم الٹالیا سے نقل کیاہے۔

(۵۷۷۷) ہم سے قتیب بن سعید نے بیان کیا کما ہم سے لیث بن سعد نے ان سے سعید بن الی سعید نے اور ان سے ابو ہررہ واللہ نے 'انہوں نے بیان کیا کہ جب خیبر فتح ہوا تو رسول اللہ ماڑیے کو ایک كرى بديه ميں پيش كى گئى (ايك يبودي عورت زينب بنت حرث نے

پیش کی تھی) جس میں زہر بھرا ہوا تھا' اس پر آنخضرت ساتھ کیا نے فرمایا کہ یمال پر جتنے یمودی ہیں انہیں میرے پاس جمع کرو۔ چنانچہ سب آخضرت ما اللها كو باس جمع ك ك الخضرت ما اللها في الم ميس تم سے ایک بات پوچھ ں گاکیاتم مجھے صیح صیح بات بتادو کے؟ انہوں ن كهاكه بال اب ابوالقاسم! كرآ تخضرت التي المائيان فرمايا تهمارا يردادا کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ فلال۔ آخضرت ملی ایم نے فرمایا کہ تم جھوٹ کہتے ہو تمہارا پردادا تو فلال ہے۔ اس پر وہ بولے کہ آپ نے سی فرمایا ورست فرمایا پھر آمخضرت ملتھا ہے ان سے فرمایا کیا اگر میں تم ے کوئی بات بوچھوں تو تم مجھے سے بتح بتادو مے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں اے ابوالقاسم! اور اگر ہم جھوٹ بولیں بھی تو آپ ہمارا جھوٹ پکڑ لیں گے جیسا کہ ابھی ہمارے پردادا کے متعلق آپ نے ہمارا جھوٹ پکر لیا۔ آخضرت سلی الم اللہ علی دوزخ والے کون لوگ ہیں؟ انسول نے کما کہ کچھ دن کے لیے تو ہم اس میں رہیں گے پھر آپ لوگ ماری جگہ لے لیں گے۔ آخضرت النظیم نے فرمایا تم اس میں ذات ك ساتھ پڑے رہو كے واللہ! ہم اس ميں تمهاري جگه كبھي نهيں لیں گے۔ آپ نے پھران سے وریافت فرمایا کیا اگر میں تم سے ایک بات یوچھوں تو تم مجھے اس کے متعلق صحیح صحیح بتا دو گے؟ انہوں نے كماكد بال؟ آخضرت ما الله في دريافت فرماياكياتم في اس بكري مين زمر ملایا تھا' انہوں نے کما کہ ہاں۔ آنخضرت میں کیا نے وریافت فرمایا کہ تہیں اس کام پر کس جذبہ نے آمادہ کیا تھا؟ انہوں نے کما کہ ہمارا مقعدیہ تھا کہ اگر آپ جھوٹے ہوں مے تو ہمیں آپ سے نجات مل جائے گی اور اگر سے ہوں کے تو آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ الله ﷺ ((اجْمَعُوا لِي مَنْ كَانَ هَهُنَا مِنَ الْيَهُودِ)). فَجُمِعُوا لَهُ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ الله عَنْ شَيْء فَهَلْ الله عَنْ شَيْء فَهَلْ أَنْتُمْ صَادِقِيٌّ عَنْهُ؟)) فَقَالُوا: نَعَمْ يَا أَبَا الْقَاسِم، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((مَنْ أَبُوكُمْ؟)) قَالُوا: أَبُونَا فُلاَنَّ. فَقَالَ رَسُولُ الله ﴿ ((كَذَبْتُمْ بَلْ أَبُوكُمْ فُلاَنَّ))، فَقَالُوا: صَدَفْتَ وَبَوِرْتَ. فَقَالَ: ((هَلْ أَنتُمْ صَادِقِيٌّ عَنْ شَيْء إِنْ سَأَلْتُكُمْ عَنْهُ؟)) فَقَالُوا: نَعَمْ يَا أَبَا الْقَاسِمِ، وَإِنْ كَذَبْنَاكَ عَرَفْتَ كَذِبَنَا كَمَا عَرَفْتَهُ فِي أَبِينَا، قَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((مَنْ أَهْلُ النَّارِ؟)) فَقَالُوا: نَكُونُ فِيهَا يَسِيرًا، ثُمَّ تَخْلُفُونَنَا فِيهَا، فَقَالَ لَهُمُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((اخْسَؤُوا، فِيهَا وَالله لاَ نَخْلُفُكُمْ فِيهَا أَبَدًا))، ثُمُّ قَالَ لَهُمْ : ((فَهَلْ أَنتُمْ صَادِقِيُّ عَنْ شَيْءٍ إِنْ سَأَلْتُكُمْ عَنْهُ؟)) قَالُوا : نَعَمْ. فَقَالَ: ﴿ (هَلْ جَعَلْتُمْ فِي هَادِهِ الشَّاةِ سُمًّا؟)) فَقَالُوا: نَعَمْ. فَقَالَ : ((مَا حَمَلَكُمْ

ا یمودیوں کا خیال میم ہوا کہ اللہ پاک نے اپنے حبیب ساتھ کے اس زہر سے بذرید ہوی مطلع فرما دیا گر زرا سا آپ چکو پکے استین کی سے بھر کے استین کی کا حقیدہ رکھتے ہیں۔
اگر ایسا ہوتا تو آپ اس اپنے ہاتھ نہ لگاتے گربعد میں وی سے معلوم ہوا کے فرمایا ﴿ ولو کنت اعلم العب الاست کوت من المعبو وما مسنی المسوء ﴾ (الا حراف: ۱۸۸) اگر میں غیب جانتا تو بہت می بھلائیاں جمع کر لیتا اور بھی جھے کو برائی نہ چھو سکتی۔ معلوم ہوا کہ آپ کے مسنی المسوء ﴾ (الا حراف: ۱۸۸) اگر میں غیب جانتا تو بہت می بھلائیاں جمع کر لیتا اور بھی جھے کو برائی نہ چھو سکتی۔ معلوم ہوا کہ آپ کے سنی المسوء کی الا عقیدہ بالکل باطل ہے۔ دو سری روایت میں یوں ہے کہ وہ عورت کینے گئی جس نے زہر ملایا تھا کہ آپ نے عالم الغیب ہونے کا عقیدہ بالکل باطل ہے۔ دو سری روایت میں یوں ہے کہ وہ عورت کینے گئی جس نے زہر ملایا تھا کہ آپ نے

میرے بھائی ' فاوند اور قوم والوں کو قتل کرایا میں نے چاہا کہ اگر آپ سے رسول ہیں تو یہ کوشت خود آپ سے کہ دے گا اور اگر آپ دنیادار بادشاہ ہیں تو آپ سے ہم کو راحت مل جائے گی۔

#### باب زهر پینایا زهر ملی اور خوفناک دوایا نایاک دوا کا ٥٦ - باب شَرْبِ السُّمِّ وَالدُّواء بهِ استعال كرنا وَبِمَا يُخَافُ مِنهُ

المسترم المستحرم المستعل علاج کے لیے درست رکھا ہے۔ باب کی مدیث میں صرف زہر کا ذکر ہے اس میں مدیث میں صرف زہر کا ذکر ہے اس میسی کی ایک روا سے شاید وئی مراد ہے۔ (وحیدی)

(۵۷۷۸) ہم سے عبداللہ بن عبدالوہاب نے بیان کیا انہوں نے کما م سے فالد بن حارث نے بیان کیا ان سے شعبہ نے بیان کیا ان سے سلیمان نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ میں نے ذکوان سے سنا' وہ حضرت ابو مررہ رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث بیان کرتے تھے کہ نی كريم صلى الله عليه وسلم نے فرمايا جس نے نباڑے اپنے آپ كوكرا کر خود کشی کرلی وہ جہنم کی آگ میں ہو گااور اس میں ہمیشہ پڑا رہے گا اورجس نے زہرنی کرخود کئی کرلی تو وہ زہراس کے ہاتھ میں ہو گااور جنم کی آگ میں وہ اسے اس طرح بیشہ پیتارہ گااور جس نے لوہ کے کسی ہتھیار سے خود کشی کرلی تو اس کا ہتھیار اس کے ہاتھ میں ہوگا اور جہنم کی آگ میں بمیشہ کے لیے وہ اسے اپنے پیٹ میں مار تارہ 8

٥٧٧٨ حدَّثَناً عَبْدُ الله بْنُ عَبْدِ الوَهَابِ حَدَّثَنَا خِالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ ذَكُوانَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنِ النُّبِيُّ ﷺ قَالَ: ((مَنْ تَرَدُّى مِنْ جَبَل فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ يَتُوَدَّى فِيهِ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا وَمَنْ تَحَسَّى سُمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَسُمُّهُ فِي يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ فِي نَار جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخْلَدًا فِيهَا أَبَدًا وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَجَأُ بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا

أَبَدُا)). [راجع: ١٣٦٥] المراجع: خود كلي كرناكي بهي صورت سے موبد ترين جرم ہے جس كي سزا صديث بدا مين بيان كي مل ہے۔ كنتے مرد عور تي اس جرم سیسے کا ارتکاب کر ڈالتے ہیں جو بہت بری غلطی ہے۔

(۵۷۷۹) م سے محد بن سلام بیکندی نے بیان کیا انہوں نے کہام کو احمد بن بشیر ابو بکرنے خبردی' انہوں نے کما ہم کو ہاشم بن ہاشم نے خردی کما کہ مجھے عامر بن سعد نے خردی انہوں نے کما کہ میں نے اینے والدسے سنا' انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا' آمخضرت ما اللہ اے فرمایا کہ جو مخص میع کے وقت سات عجوہ تھجوریں کھالے اسے اس دن نہ زہر نقصان پنچاسکے گااور نه جادو۔

٥٧٧٩ حدُّثناً مُحَمَّدُ بْنُ سَلاَمٍ حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ بَشِيرٍ أَبُو بَكْرٍ أَخْبَرَنَا هَاشِمُ بْنُ هَاشِمِ قَالَ: أَخْبُرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله هُ يَقُولُ: ((مَنِ اصْطَبَحَ بِسَبْعِ تَمَرَاتٍ عَجْوَةٍ، لَمْ يَضُرُّهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ سُمٌّ وَلاَ سِخْرٌ)). [راجع: ٥٤٤٥]

زہراور جادو کی حقیقت پر اشارہ ہے زہرایک ظاہر چیزہے اور جادو باطنی چیزہے گر تاثیر کے لحاظ سے دونوں کو ایک ہی خانہ میں بیان کیا گیا۔ اللہ پاک ہر مسلمان مرد و عورت کو ان بیار یوں سے اپنی پناہ میں رکھے۔ آمین۔

#### ٥٧- باب أَلْبَان الْأَتُن

٥٧٨٠ حادثني عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ
 حَدَّنَنَا سُفْيَانُ عَنِ الرُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي الرُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي الْخُسْنِيِّ إِذْرِيسَ الْخَوْلاَنِيِّ عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُسْنِيِّ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ عَنْ عَنْ النَّبِيُ عَنْ عَنْ النَّبِيُ عَنْ عَنْ النَّبِيُ اللهِ عَنْ السَّبُعِ. قَالَ الزُّهْرِيُّ وَلَمْ أَسْمَعَهُ حَتَى أَتَيْتُ الشَّامَ.

[راجع: ٥٥٣٠]

وزاد اللّيثُ قَالَ حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ قَالَ: وَسَأَلْتُهُ هَلْ نَتَوَضَّأُ اوْ نَشْرَبُ أَلْبَانَ الأَتْنِ أَوْ مِرَارَةَ السّبْعِ أَوْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

[راجع: ٥٣٥٥]

آریج میں ای میں وافل ہے وہ بھی حرام ہو گا۔ بس جس چیز سے شارح نے سکوت کیا وہ معاف ہے جیسے دو سری حدیث میں سیستی سیستی ہے۔ سیستی ہے۔ ای بنا پر عطاء 'طاؤس اور زہری اور کئی تابعین نے کہا کہ گدھی کا دودھ حلال ہے۔ جو لوگ حرام کہتے ہیں وہ سے دلیل بیان کرتے ہیں کہ دودھ گوشت سے پیدا ہو تا ہے اور جب گوشت کھانا حرام ہو تو دودھ بھی حرام ہو گا۔ ہیں (وحید الزمال) کہتا ہوں کہ بید قیاس فاسد ہے آدی کا گوشت کھانا حرام ہے مگراس کا دودھ حلال ہے۔ (وحیدی)

#### باب گدھی کادورھ بینا کیساہے؟

( ۱۵۷۸) جھے سے اللہ بن محمد مندی نے بیان کیا کما ہم سے سفیان بن عیینہ نے بیان لیا ان سے ابو ادر لیس مفیان بن عیینہ نے بیان لیا ان سے زہری نے ان سے ابو ادر لیس خولانی نے اور ان سے ابو تعلبہ خشنی بواٹھ نے بیان کیا کہ نبی کریم ماٹھ لیا منع نے ہر دانت سے کھانے والے در ندہ جانور ( کے گوشت ) سے منع فرمایا۔ زہری نے بیان کیا کہ میں نے یہ حدیث اس وقت تک نہیں سنی جب تک شام نہیں آیا۔

(۵۷۸۱) اورلیث نے زیادہ کیا ہے کہا کہ جھے سے یونس نے بیان کیا'
ان سے ابن شہاب زہری نے 'کہ میں نے ابو ادریس سے پوچھاکیاہم
(دوا کے طور پر) گدھی کے دودھ سے وضو کر سکتے ہیں یا اسے پی سکتے
ہیں یا در ندہ جانوروں کے پے استعال کر سکتے ہیں یا اونٹ کا پیشاب پی
سکتے ہیں۔ ابو ادریس نے کہا کہ مسلمان اونٹ کے پیشاب کو دوا کے
طور پر استعال کرتے تھے اور اس میں کوئی حرج نہیں سجھتے تھے۔ البتہ
گدھی کے دودھ کے بارے میں ہمیں رسول اللہ ماٹھیے کی ہے حدیث
پنچی ہے کہ آنخضرت ماٹھیے نے اس کے گوشت سے منع فرمایا تھا۔
اس کے دودھ کے متعلق ہمیں کوئی تھم یا ممانعت آنخضرت ماٹھیے سے
معلوم نہیں ہے۔ البتہ در ندول کے پتے کے متعلق جو ابن شہاب نے
معلوم نہیں ہے۔ البتہ در ندول کے پتے کے متعلق جو ابن شہاب نے
میان کیا کہ جھے ابو ادریس خولانی نے خبر دی اور انہیں ابو تعلیہ خشی
میان کیا کہ جھے ابو ادریس خولانی نے خبر دی اور انہیں ابو تعلیہ خشی
در ندے کا گوشت کھانے سے منع فرمایا ہے۔

باب جب مهی برتن میں پر جائے (جس میں کھانایا پانی ہو)

(۵۷۸۲) ہم سے قتیہ بن سعید نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے

اساعیل بن جعفر نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے بی تتیم کے مولی

عتبہ بن مسلم نے بیان کیا ان سے بی ذریق کے مولی عبید بن حنین

نے بیان کیا اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کھی تم میں سے کی کے

برتن میں پر جائے تو پوری کھی کو برتن میں ڈبو دے اور پھراسے نکال

کر پھینک دے کیونکہ اس کے ایک پر میں شفاہے اور دو سرے میں

بیاری ہے۔

ا بہت ی اشیاء اللہ پاک نے اس کثرت سے پیدا کی ہیں جن کی افزائش نسل کو دکھ کر جیرت ہوتی ہے ایسی جملہ اشیاء نسل کو دکھ کر جیرت ہوتی ہے ایسی جملہ اشیاء نسل کو دکھ کر حیرت ہوتی ہے۔ رسول کریم انسان کی صحت کے لیے مضر بھی ہیں اور دو سرا پہلو ان میں نفع کا بھی ہے۔ ان میں سے ایک کھی بھی ہے۔ رسول کریم مائی کیا کا ارشاد گرامی بالکل حق اور مبنی بر صداقت ہے جو صادق المصدوق ہیں اس میں کھی کے ضرر کو دفع کرنے کے لیے علاج بالصد بتلایا گیا ہے۔ موجودہ فن حکمت میں علاج بالصد کو صحیح تسلیم کیا گیا ہے۔ یس صدق دسول الله التی ہے۔



﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ الله الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ ﴾ وَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: ((كُلُوا وَاشْرَبُوا وَالْمَرْبُوا وَالْمَرْبُوا وَتَصَدُّقُوا فِي غَيْرٌ إِسْرَافٍ، وَلاَ مَخِيلَةٍ)). وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: كُلْ مَا شِئْتَ وَالْبَسْ مَا شِئْتَ مَا أَخْطَنَتْكَ الْنَتَانِ

باب الله پاک کاسورہ اعراف میں فرمانا کہ "اے رسول! کمہ دو کہ کس نے وہ زیب و زینت کی چیزیں حرام کیں ہیں جواس نے بندول کے لیے (زمین سے) پیدا کی ہیں (یعنی عمرہ عمرہ لباس)" اور نبی کریم مائے نے فرمایا کھاؤ اور پو اور پہنو اور خیرات کرولیکن اسراف نہ کرو اور نہر کرو اور حضرت ابن عباس جی تیا ہے کما جو تیرا جی جاہے اور نہ تکبر کرو اور حضرت ابن عباس جی تیا ہے کما جو تیرا جی جاہے

سِرَفٌ، أوْ مَخِيلَةٍ

#### (بشرطیکہ حلال ہو) کھااور جو تیراجی چاہے (مباح کیڑوں میں سے) پہن محردوباتوں سے ضرور بچواسراف اور تکبرے۔

کونکہ کی دونوں چیزیں انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں۔ مال میں فضول خرچی نہ کرو لینی اپنے مال کو ناجائز کاموں میں نہ سند کریے گئیں ہے۔ استعمال اور میانہ روی ہے کام لے جیسا کہ نبی سند کرے سے کرو۔ یہ اسراف ہر اختبار ہے نازیبا ہے۔ الندا ہر انسان پر لازم ہے کہ اعتدال اور میانہ روی ہے کام لے جیسا کہ نبی کریم سے کے فرمایا الا قنصاد جزء من النبوۃ میانہ روی نبوت کا ایک حصہ ہے۔ جب انسان لباس میں ملبوس ہو کر اکر تا ہوا چلے تو یہ تکبر میں شامل ہے کیونکہ ایک محض چار جو ڑے میں تبخر کرتا ہوا چلا جا رہا تھا جو وہیں زمین میں دھنسا دیا گیا جو آج تک دھنستا ہوا چلا جا رہا تھا جو وہیں زمین میں دھنسا دیا گیا جو آج تک دھنستا ہوا چلا جا

٥٧٨٣ حدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ وَعَبْدِ الله بْنِ دِينَارٍ وَزَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ يُخْبِرُونَهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي الله عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ الله الله عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ الله عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ الله عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ الله عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ الله عَنْهُمُا أَنَّ رَسُولَ الله عَنْهُمُا أَنَّ ((لاَ يَنْظُرُ الله إلَى مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيلاًءً)).

[راجع: ٣٦٦٥]

آ بہر میں اس کا اسراف یہ ہے کہ بے فائدہ کیڑا خراب کرے ایک ایک تھان کے عمامے باندھے 'اس سے یہ بھی ظاہر ہوا کہ کیڑا سیسی اس کانے میں تکبراور غرور کو بڑا وخل ہے یہ بہت ہی بری عادت ہے تکبراور غرور کے ساتھ کتنی ہی نیکی ہو لیکن آدمی نجات نمیں پاسکے گا اور عاجزی اور فرو تنی کے ساتھ کتنے بھی گناہ ہوں لیکن مغفرت کی امیدہے۔

# ٢ باب مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ مِنْ غَيْرِ خُيلاءَ

### باب اگر کسی کا کپڑا ایوں ہی لٹک جائے تلبر کی نیت نہ ہو تو گنگار نہ ہو گا

(۵۷۸۲) ہم سے احمد بن یونس نے بیان کیا کہا ہم سے زہیر نے بیان کیا کہا ہم سے زہیر نے بیان کیا کہا ہم سے موئی بن عقبہ نے ان سے سالم بن عبداللہ نے اور ان سے سالم بن عبداللہ نے اور ان سے ان کے والد نے کہ نی کریم سے اللہ اس کی طرف قیامت کے دن نظر بھی نہیں کرے گا۔ حضرت ابو بکر بڑاتھ نے عرض کیا یا رسول اللہ! میرے تھ کا ایک حصہ بھی لئک جا تا ہے مگریہ کہ خاص طور سے اللہ! میرے تھ کا ایک حصہ بھی لئک جا تا ہے مگریہ کہ خاص طور سے اس کا خیال رکھا کروں؟ آپ نے فرمایا تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو جو ایسا تکبر سے کرتے ہیں۔

(۵۷۸۵) مجھ سے محمد بن سلام بیکندی نے بیان کیا کما ہم کو

الأُعْلَى، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي بَكرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: خُسفَت الشَّمْسُ وَنَحْنُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﴿ فَقَامَ يَجُرُّ ثَوْبَهُ مُسْتَعْجِلاً، حَتَّى أَتَى الْمَسْجِدَ وَلَابَ النَّاسُ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فُجُلِّي عَنْهَا كُمُّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا وَقَالَ : ((إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَان مِنْ آيَاتِ الله، فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهَا شَيْئًا فَصَلُوا وَادْعُوا الله حَتَّى يَكْشِفَهَا)).

عبدالاعلیٰ نے خبردی' انہیں یونس نے' انہیں امام حسن بھری نے اور يهال تك كه وه حتم موجائے۔

[راجع: ١٠٤٠]

اس مدیث میں آخضرت النا اللہ کے اجانک چلنے پر جاور تھیٹنے کا ذکر ہے یم باب سے مطابقت ہے گاہے بلا قصد الیا ہو جائے کہ چادر نه بند زمین پر محسن کے تو کوئی گناہ نبیں ہے۔

٣- باب التشمير في الثياب

٥٧٨٦– حدَّثني إسْحَاقُ، أَخْبَرَنَا ابْنُ شُمَيْل، أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ أَبِي زَائِدَةً، أَخْبَرَنَا عَوْنُ بْنُ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ: فَرَأَيْتُ بِلاَلاً جَاءَ بِعَنزَةٍ فَرَكَزَهَا ثُمَّ أَقَامَ الصَّلاَةَ فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ فِي خُلَّةٍ مُشَمِّرًا فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ إِلَى الْعَنزَةِ

وَرَأَيْتُ النَّاسَ وَالدُّوابُّ يَمُرُّونَ بَيْنَ يَدَيْهِ مِنْ وَرَاء الْعَنزةِ. [راجع: ۱۸۷]

آ مخضرت سلی این این جو رئے کو سمیٹ رکھا تھا تاکہ زمین پر خاک آلود نہ ہو۔ باب اور حدیث میں یمی مطابقت ہے۔ امام کے آمے نیزہ کاسترہ گاڑنا بھی ثابت ہوا۔

> ٤ – باب مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ فَهُوَ فِي النَّار

ان سے ابو بکرہ واللہ نے بیان کیا کہ سورج گربن ہوا تو ہم نبی کریم النابیا کے ساتھ تھے۔ آپ جلدی میں کپڑا تھیٹتے ہوئے مسجد میں تشریف لائے لوگ بھی جمع ہو گئے۔ آخضرت سٹھیا نے دو رکعت نماز پڑھائی محر ہن ختم ہو گیا' تب آپ ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا سورج اور جاند الله كي نشانيول مين سے دو نشانيال بي اس ليے جب تم ان نشانیوں میں سے کوئی نشانی دیکھو تو نماز برطواور اللہ سے دعا کرو

باب كبرا اوبر اثهانا

(۵۷۸۲) محصے اسحاق بن راہویہ نے بیان کیا کماہم کو ابن شمیل

نے خردی کماہم کو عمرین الى ذاكدہ نے خردى كماہم كوعون بن الى

جمیفہ نے خبردی'ان سے ان کے والد ابو جمیفہ رہاٹھ نے بیان کیا کہ پھر میں نے دیکھا کہ حفرت بلال بواللہ ایک نیزہ لے کر آئے اور اس زمین میں گاڑویا پھر نماز کے لیے تکبیر کہی گئی۔ میں نے دیکھا کہ رسول كريم مليكم الك جو را يخ موك بابر تشريف لاك جے آپ نے سمیٹ رکھا تھا۔ پھر آپ نے نیزہ کے سامنے کھڑے ہو کر دو رکعت نماز عید رد هائی اور میں نے دیکھا کہ انسان اور جانور آخضرت ساتھا ا ك سامنے نيزه كے باہركى طرف سے گزررہے تھے۔

باب كيراجو تخول سے ينچ مو (ازار مويا كرية يا چغه)وه اين پننے دالے مرد کو دوزخ میں لے جائے گاجبکہ وہ پیننے والا

**(336)** (۵۷۸۷) ہم سے آوم بن الی ایاس نے بیان کیا' انہوں نے کما ہم سے شعبہ نے بیان کیا' انہوں نے کہاہم سے سعید بن الی سعید مقبری

نے بیان کیا اور ان سے حضرت ابو ہررہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نی کریم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا تھد کاجو حصہ مخنوں سے نیچ لطکا ہو وہ جہنم میں ہو گا۔

وہ تھ والا حصہ جم کے ساتھ دوزخ میں جاایا جائے گا۔ اور بیاس تکبر کی سزا ہوگی جس کی وجہ سے اس مخص نے وہ تھ مخفل ے نیچ اٹکایا اعاذنا اللہ آمین۔

# باب جو کوئی تکبرے اپنا کپڑا گھیٹتا ہوا چلے اس کی سزا کا

(۵۷۸۸) ہم سے عبداللہ بن يوسف في بيان كيا كما ہم كو امام مالك نے خبر دی' انہیں ابو الزناد نے' انہیں اعرج نے اور انہیں حضرت ابو مرروه بنافته نے که رسول الله الله الله فیلم نے فرمایاجو شخص اپناته عرور کی وجہ سے گھیٹا ہے'اللہ تعالی قیامت کے دن اس کی طرف نظر بھی نہیں کرے گا۔

اصل برائی غرور ' تکبر ' محمنڈ ہے جو اللہ کو سخت ناپند ہے میہ غرور تکبر محمنڈ جس طور پر بھی ہو ندموم ہے۔

(۵۷۸۹) ہم سے آدم بن الی ایاس نے بیان کیا کماہم سے شعبہ نے بیان کیا کما ہم سے محمد بن زیاد نے بیان کیا کما کہ میں نے حضرت ابو مررہ رواللہ سے سنا' افہوں نے میان کیا کہ نمی یا (بد میان کیا کہ) ابو القاسم من الله إن فرمايا (في اسرائيل مين) ايك مخص ايك جو را ين كر کبروغرور میں مرمت سرکے بالوں میں کتکھی کئے ہوئے اکثر کر اتراتاجار ماتفاكه الله تعالى ناس زمين مين دهنساديا ابوه قيامت تك اس ميں تزيتارہے گايا دهنتارہے جائے گا۔

(444) مم سے سعید بن عفیرنے بیان کیا کماکہ مجھ سے لیث بن سعد نے بیان کیا' کہا کہ مجھ سے عبدالرحمٰن بن خالد نے بیان کیا' ان ے ابن شماب نے 'ان سے سالم بن عبداللہ نے اور ان سے ان کے والدنے بیان کیا کہ رسول اللہ مٹھ کیا نے فرمایا ایک مخص غرور میں اپنا

٧٨٧ - حدَّثنا آدَمُ، حَدَّثنا شُعْبَةً، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ عَن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ((مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الإِزَارِ فَفِي النَّارِ)).

### ٥- باب مَنْ جَرَّ ثُوْبَهُ مِنَ الخيلاء

٥٧٨٨ حدَّثَناً عَبْدُ الله بْنُ يُوسُف، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزُّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ قَالَ: ((لاَ يَنْظُرُ الله يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى مَنْ جَرُّ إِزَارَهُ بَطَرًا)).

٥٧٨٩ حدُّثنا آدَمُ، حَدَّثنا شَعْبَةُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ أَوْ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي فِي خُلَّةٍ تُعْجُبُهُ نَفْسُهُ مُرَجِّلٌ جُمَّتُهُ إِذْ خَسَفَ الله بِهِ فَهُوَ يَتَجَلُّجَلُ إِلَى يَوْم الْقِيَامَةِ)).

يه قارون يا بيزن فارس كا ربخ والا فخص تحا. • ٥٧٩ - حدَّثناً سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ، عَن ابْن شِهَابٍ، عَنْ سَالِم بْن عَبْدِ اللهِ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ الله

اللهُ قَالَ: ((بَيْنَمَا رَجُلُّ يَجُرُّ إِزَارَهُ إِذْ خُسِفَ بِهِ فَهُوَ يَتَجَلَّجَلُ فِي الأَرْضِ إِلَى يَوْم الْقِيَامَةِ)). تَابَعَهُ يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَلَمْ يَرْفَعْهُ شُعَيْبٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً.

گھیٹناایک فیشن بن گیاہے تواس فیشن پر لعنت ہو۔ حدثّنا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، أَخْبَرَنَا أَبِي عَنْ عَمَّهِ، جَرِيرٍ بْنِ زَيْدٍ قَالَ : كُنْتُ مَعَ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ الله بْنُ عُمَرَ عَلَى بَابِ دَارِهِ فَقَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ سَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ نَحْوَهُ.

[راجع: ٣٤٨٥]

٥٧٩١ حدَّثَنا مَطَرُ بْنُ الْفَصْل، حَدَّثَنا شَبَابَةُ، حَدَّثَنَا شُغْبَةُ قَالَ: لَقِيتُ مُحَارِبَ بْنَ دِثَارِ عَلَى فَرَس وَهُوَ يَأْتِي مَكَانَهُ الَّذِي يَقْضِي فِيهِ فَسَأَلْتُهُ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَحَدَّثَنِي فَقَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ ا لله ﷺ: ((مَنْ جَرُّ ثَوْبَهُ مَخِيْلَةً، لَمْ يَنْظُر ا لله إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)) فَقُلْتُ لِمُحَارِبٍ: أَذَكُرَ إِزَارَهُ؟ قَالَ: مَا خَصٌّ إِزَارًا وَلاَ قَمِيصًا. تَابَعَهُ جَبَلَةُ بْنُ سُحَيْمٍ، وَزَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، وَزَيْدُ بْنُ عَبْدِ الله عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَقَالَ اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ. وَتَابَعَهُ مُوسَى بْنُ عُقْبَةً، وَعُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَقُدَامَةُ بْنُ مُوسَى عَنْ سَالِم عَن ابْن عُمَرَ

تہد گھیٹتا ہوا چل رہاتھا کہ اے زمین میں دھنسا دیا گیا اور وہ ای طرح قیامت تک زمین میں دھنتاہی رہے گا۔ اس کی متابعت یونس نے زہری سے کی ہے' انہول نے حضرت ابو ہررہ ، فاتھ سے' اسے مرفوعاً نهيں بيان كيا۔

یہ قارون بد بخت تھا جس کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے آج کل بھی ایسے قارون گھر کھر موجود ہیں الا ماشاء اللہ۔ تھ زمین پر

مجھ سے عبداللہ بن محد مندی نے بیان کیا کما ہم سے وہب بن جریر نے بیان کیا' کما مجھ کو میرے والدنے خبردی' ان سے ان کے چھا جریر بن زید نے بیان کیا کہ میں سالم بن عبداللہ بن عمرے ساتھ ان کے گھر کے دروازے پر تھا انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حفزت ابو ہریرہ والتر سے ساانہوں نے بی کریم التی اسے اس مدیث کی طرح بیان کیا۔

(۵۷۹) ہم سے مطربن فضل نے بیان کیا کما ہم سے شابہ نے بیان کیا کما ہم سے شعبہ نے بیان کیا کما کہ میں نے محارب بن داار قاضی سے ملاقات کی' وہ گھوڑے پر سوار تھے اور مکان عدالت میں آرہے تھے جس میں وہ فیصلہ کیا کرتے تھے۔ میں نے ان سے یمی مدیث یو چھی تو انہوں نے مجھ سے بیان کیا' کما کہ میں نے حضرت عبدالله بن عمر بين الله عنا انهول في بيان كياكه رسول الله متيليا نے فرمایا جو آپ اپنا کیڑا غرور کی وجہ سے تھیٹتا ہوا چلے گا' قیامت کے دن اس کی طرف الله تعالی نظر بھی نہیں کرے گا۔ (شعبہ نے کما کہ) میں نے محارب سے بوچھاکیا حضرت ابن عمر بھی اے تھ کاؤکر کیا تھا؟ انہوں نے فرمایا کہ تھ یا قیص کی کی انہوں نے تخصیص نہیں کی تھی۔ محارب کے ساتھ اس مدیث کو جبلہ بن سحیم اور زید بن اسلم اور زیدین عبدالله نے بھی حضرت عبدالله بن عمر شکھا سے روایت كيا انهول في آتخضرت الفيل سه اور ليث في نافع سه انهول نے ابن عمر بھے اسے الی بی روایت کی اور نافع کے ساتھ اس کو مویٰ بن عقبہ اور عمر بن محمد اور قدامہ بن مویٰ نے بھی سالم سے '

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَنْ جَوَّ ثُوْبَهُ)).

انہوں نے ابن عمر بی ای انہوں نے آنخضرت ملی کیا سے روایت کی اس میں یوں ہے کہ جو شخص اپنا کپڑا (از راہ تکبر) لٹکائے۔

٦- باب الإِزَارِ الْمُهَدَّبِ وَيُدْكُرُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَأَبِي بَكر بْنِ مُحَمَّدٍ، وَحَمْزَةَ بْن أبي أسيْدٍ، وَمُعَاوِيَةَ بْن عَبْدِ الله بْن جَعْفر: أَنْهُمْ لبسلوا ثيابًا مُهدَبة

٧٩٧- حدَّثَنا أبو الْيَمان، أَخْبرَنا شَعَيْبٌ. عن الزُّهْريَ. اخْبَرنِي غُرُوةُ بْن الزُّبيْرِ. أنَّ عائِشة رضى الله عنْها زوْج النبيِّ قالتُ: جاءت امْرأَةُ رفاعَةَ الْقُرطِيِّ رَسُولَ الله ﷺ وأنا جالسةٌ وعنْدهُ أَبُو بكُر فقالتْ: يا رسُولَ الله إنَّى كُنْتُ تحت رفاعة فطلقني فبت طلاقي فتزوَّجْتُ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمنِ بْنِ الزُّبير وَإِنَّهُ وَاللَّهَ مَا مَعَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا مَثُلُ هذه الْهُدُنة وأخذتُ هَدْبَةً منْ جلْبابها فَسَمع خَالِدُ بْنُ سَعِيدِ قَوْلهَا وَهُوَ بِالْبَابِ، لَمْ يُؤْذِنْ لَهُ قَالَتْ: فَقَالَ خَالِدٌ : يَا أَبَا بَكْرِ أَلاَ تَنْهِى هذه عمَّا تجْهِرُ بهِ عِنْدَ رَسُول الله ﷺ؛ فَلاَ والله مَا يَزيدُ رسُولُ ا لله على التُّبَسُّم فقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهُ عَلَى: ((لعلَّكِ تُريدِين أَنْ تُرْجعِي إلَى رفاعة، لا حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتِكِ وَتَذُوقِي

غسيْلتَهُ)). فَصَار سُنَّةً بَعْدهُ.

باب حاشیہ دار تہد پبننا۔ جس کا کنارہ بنا نہیں ہو تااس میں صرف تانا ہوتا ہے۔ اور زہری' ابو بکر بن محد' حزہ بن ابی اسید اور معادیہ بن عبداللہ بن جعفرے منقول ہے کہ ان بزرگوں نے جھالر دار کیڑے پنے ہیں۔

(۵۷۹۲) ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا کما ہم کو شعیب نے خبردی ' انہیں زہری نے کہا کہ مجھ کو عروہ بن زبیرنے اور انہیں حضرت عائشہ کیا کہ رفاعہ قرظی بناٹر کی بیوی رسول الله النہیا کے پاس آئیں۔ میں بھی بیٹی ہوئی تھی اور آنخضرت مٹھائیا کے پاس حضرت ابو بکر بھاٹھ موجود تھے۔ انہوں نے کمایارسول الله! میں رفاعہ کے نکاح میں تھی لیکن انہوں نے مجھے تین طلاق دے دی ہیں۔ (مغلظہ)۔ اس کے بعد میں نے عبدالرحمٰن بن زبیر بڑاٹھ سے نکاح کرلیا اور اللہ کی قتم کہ ان ك ساتھ يارسول الله (مُتَّالِيم)! صرف اس جھالر جيسا ہے۔ انہوں نے این چادر کے جھالر کو اپنے ہاتھ میں لے کر اشارہ کیا۔ حضرت خالدین سعید بناشہ جو دروازے پر کھڑے تھے اور انہیں ابھی اندر آنے کی اجازت نہیں ہوئی تھی' اس نے بھی ان کی بات سی۔ بیان کیا کہ حضرت خالد بناتي (وہیں سے) بولے۔ ابو بكر! آپ اس عورت كو روكتے نیں کہ کس طرح کی بات رسول اللہ ملتھ الم کے سامنے کھول کربیان كرتى ہے كيكن الله كى قتم اس بات ير حضور اكرم ماني يا كا تبسم اور برھ گیا۔ آخضرت ساتھ کیا نے ان سے فرمایا غالباتم دوبارہ رفاعہ کے پاس جانا حابتی ہو؟ ليكن ايا اس وقت تك ممكن نميں جب تك وه (تمہارے دوسرے شوہر عبدالرحمٰن بن زبیر بناشر) تمہارا مزانہ چکھ لیں اور تم ان کامزانہ چکھ لو پھر بعد میں نہی قانون بن گیا۔

تریم میرے عورت نے اپنی جھالر دار چادر کی طرف اشارہ کیا۔ باب سے میں جملہ مطابقت رکھتا ہے باقی دیگر مسائل جو اس حدیث سے 🗗 نگلتے ہیں وہ بھی واضح ہیں۔ قانون یہ بنا کہ جس عورت کو تین طلاق دے دی جائیں اس کا پہلے خاوند ہے پھر نکاح نہیں ہو سكتاجب تك دوسرے خاوند سے صحبت نہ كرائے چروہ خاوند خود ائى مرضى سے اسے طلاق نہ دے دے ' يہ شرى طاله ہے۔ پھر خود اس مقصد کے تحت فرضی طالہ کرانا موجب لعنت ہے اللہ ان علماء پر رحم کرے جو عور توں کو فرضی طالہ کرانے کا فتویٰ دیتے ہیں۔ تین طلاق سے تین طرکی طلاقیں مراد ہیں۔

## باب چادراوڑھنا۔ حضرت انس ہلاتئہ نے کہا کہ ایک گنوار نے رسول اللہ مالی ایم کی چادر کھینجی

(۵۲۹۳) ہم سے عبدان نے بیان کیا کہا ہم کو عبداللہ نے خردی کما ہم کو بونس نے 'انہیں زہری نے 'انہیں علی بن حسین نے خبردی' انہیں حسین بن علی بھی شیات خردی کہ علی بٹاٹٹر نے بیان کیا (کہ حزہ مالئے نے حرمت شراب سے پہلے شراب کے نشہ میں جب ان کی او نٹنی ذبح کر دی اور انہوں نے آنخضرت ملٹائیا ہے آ کراس کی شکات کی تو) آنخضرت ملتی بیان این چادر منگوائی اور اسے اوڑھ کر تشریف لے چلنے لگے۔ میں اور زید بن حارثہ وٹائٹر آپ کے بیچھے بیچھے تھے۔ آخر آپ اس گھر میں پنچے جس میں حمزہ بٹاٹھ تھے' آپ نے اندر آنے کی اجازت مانگی اور انہوں نے آپ حضرات کو اجازت دی۔

آنخضرت من پہلے حضرت من بناتیہ کے بال چادر اوڑھ کر چلنے لگے 'باب سے میں مطابقت ہے مفصل حدیث کی جگہ ذکر میں آچکی ہے۔ باب قیص پمننا(کریة قیص ہردوایک ہی ہیں)اوراللہ پاک نے سور ہ یوسف میں حضرت بوسف علائلہ کا قول نقل کیا ہے کہ "اب تم میری اس قیص کولے جاؤ اور اس کو میرے والد کے چرے پر ڈال دو تو ان کی آنکھیں بفضلہ تعالی روشن ہو جائیں گ۔ " (۵۷۹۴) ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا' انہوں نے کہاہم سے حماد بن سلمہ نے بیان کیا' ان سے ابوب سختیانی نے بیان کیا' ان سے نافع نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمر بیستانے کہ ایک صاحب نے عرض کیایارسول اللہ! محرم کس طرح کا کیڑا پنے۔ آنخضرت صلی

#### ٧- باب الأردية.

وِقَالَ أَنُسٌ : جَبَدْ أَعْرَابِيُّ رِدَاءَ النَّبِيِّ عِلْمَا. م مدیث آگے آتی ہے۔

٣ ٥٧٩ حدَّثَنا عَبْدَالْ، أَخْبَرَنا عَبْدُ الله. أَخْبَرِنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ. أَخْبِرَنِي عَلَى بْنُ حُسَيْن، أَنَّ حُسَيْن بْن عَلَيٌّ، أَخْبَرُهُ انْ عليًّا رَضي الله عنه قال فدعا النَّبيُّ صلَّى الله عَليه وسلّم بردانه فارتدى به ثُمَّ انْطلقَ يمُشِي واتَّبغُتُهُ أَنَا وَزَيْدُ بُنُ حَارِثَةً حَتّى جاءَ الْبينت الّذي فيه حمْزة فاسْتأذن فأذنو لهم.

إراجع: ٢٠٨٩]

٨- باب لُبْسِ الْقمِيصِ وَقَوْلِ الله تَعَالَى حِكَايَةً عَنْ يُوسَفُ : ﴿ اذْهَاوا بقميصي هذَا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجُه أبي يَأْتِ بصِيرُاهِ

٥٧٩٤ حدَّثَنا قُتيبةً. حَدَّثنا حَمَّاد، عنْ أَيُّوبٍ. عَنْ نَافِعٍ. عَن ابْن غُمر رَضِيَ اللَّه عُنهُما أَنَّ رِجُلاً قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ مَا بلبس المحرم من النّياب؟ فقال النبي على

(340) S (340)

الله عليه وسلم في فرمايا كه محرم قيص 'پاجامه 'برنس (اوپي يا سربر پهننه كى كوئى چيز) اور موزے نهيں پہنے گا البته اگر اسے چپل نه مليس تو موزوں ہى كو شخنوں تك كاث كر پہن كے۔ وہ ہى جوتى كى طرح ہو جائيں گے۔

(۵۷۹۵) ہم سے عبداللہ بن محمد مندی نے بیان کیا کما ہم کو ابن عید نہ خبر دی ' انہیں عمرو نے اور انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم اٹھ بیام عبداللہ بن ابی (منافق) کے پاس جب اسے قبر میں داخل کیا جا چکا تھا تشریف لائے پھر آپ کے حکم سے اس کی لاش نکالی گئی اور حضور اکرم سٹھ بیام کے مشول پر اسے رکھا گیا آنخضرت سٹھ بیام نے اس پر دم کرتے ہوئے گھٹوں پر اسے رکھا گیا آنخضرت سٹھ بیام نے اس پر دم کرتے ہوئے ان قبیص سمنائی اور اللہ بی خوب جانے والا ہے۔

ا بنی قمیص پرنائی اور الله ہی خوب جانے والا ہے۔ آئیلئم بیرے اسلام میں آیا ہے کہ عبداللہ بن ابی نے حضور اکرم میں کیا جیا حضرت ابن عباس بھی کو اپنی قمیص ایک موقع پر سیسے کا کہ تھی۔ اس لیے اس کے بدلہ کے طور پر آنخضرت میں کیا ہے بھی اسے اپنی قمیص ایسے موقع پر دی یہ سب کچھ آپ نے اس کے بیٹے کا دل خوش کرنے کے لیے کیا جو تپا مسلمان تھا' واللہ اعلم بالصواب۔

فَلَنْ يَغْفِرَ اللهَ لَهُمْ ﴾ فَنَزَلَتْ: ﴿وَلاَ تُصَلِّ

((لاَ يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ الْقَمِيصَ، وَلاَ السَّرَاوِيلَ، وَلاَ الْبُرْنُسَ وَلاَ الْخُفَيْنِ، إِلاَّ السَّرَاوِيلَ، وَلاَ الْبُرْنُسَ وَلاَ الْخُفَيْنِ، إِلاَّ أَنْ لاَ يَجِدَ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسُ مَا هُوَ أَسْفَلْ مِنَ الْكَعْبَيْنِ).[راجع: ١٣٤]

٥٧٩٥ - حدَّثَنا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ، اَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً، عَنْ عَمْرُو. سَمِعَ جَابِرَ بُنَ عَبْدِ الله رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ : أَتَى الله عَنْهُمَا قَالَ : أَتَى الله بْنَ أَبِي بعد مَا أَدْخِل الله بْنَ أَبِي بعد مَا أَدْخِل قَبْرَهُ فَأَمَرَ به فَأْخُرجَ ووُضِعَ عَلَى رُكْبَيْه وَنَفَثَ عَلَيْهِ مِنْ رِيقِهِ وَأَلْبَسَهُ قَمِيصَهُ والله وَنَفَثَ عَلَيْهِ مِنْ رِيقِهِ وَأَلْبَسَهُ قَمِيصَهُ والله أَعْلَمُ.

عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا ﴾ فَتَرَكَ الصَّلاَةَ عَلَيْهِمْ.

مغفرت کی دعانہ کرواگر تم سر مرتبہ بھی ان کے لیے مغفرت کی دعاکرو گے تب بھی اللہ انہیں ہرگز نہیں بخشے گا۔ "پھریہ آیت نازل ہوئی کہ "اور ان میں سے کسی پر بھی جو مرگیاہو ہرگز نماز نہ پڑھے۔ اس کے بعد آنخضرت ملتھا نے ان کی نماز جنازہ پڑھنی بھی چھوڑ دی

# ٩- باب جَيِب الْقَمِيصِ مِنْ عِنْدِ باب قميص كاگريبان سينے پريا اور كہيں الصَدْدِ وَغيرهِ

٥٧٩٧ حدَّثَناً عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِر، حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِع، عَن الْحَسَن، عَنْ طَاوْس، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَثْلَ الْبَحِينَ وَالْمُتَصَدِّق كَمَثَل رَجُلَيْن عَلَيْهِمَا جُبَّتان مِنْ حَدِيدِ قَدِ اضْطَرَّتْ أَيْدِيْهِمَا اِلَى ثُدُّيَهَمَا وَتَرَاقِيهِمَا فَجَعَلَ الْمُتَصَدِّقُ كُلُمَا تصَدُّقَ بِصَدَقة انْبَسَطَتُ عَنْهُ حَتَّى تَغْشَى أَنَامِلَهُ وَتَعْفُو أَثَرَهُ وَجَعَلَ الْبَحِيلُ كُلُّمَا هَمَّ بصَدَقَةٍ قَلَصَتْ وَأَخَذَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ بمَكَانِهَا، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةً: فَأَنَا رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: باصْبَعِيهِ هَكَذَا فِي جَيْبِهِ فَلَوْ رَأَيْتُهُ يُوسِعُهَا وَلاَ تَتَوَسَّعُ. تَابَعَهُ ابْنُ طَاوُس عَنْ أَبِيهِ، وَأَبُو الزِّنَادِ عَن الأَعْرَج فِي الْجُبَّتَيْنِ. وَقَالَ حَنْظَلَةُ: سَمِعْتُ طَاوُسًا سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: جُبَّتَانِ. وَقَالَ جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنِ الأَغْرَجِ جُنْتَان. [راجع: ١٤٤٣]

(۵۷۹۷) مم سے عبداللہ بن محرف بیان کیا انہوں نے کما مم سے ابو عامرنے بیان کیا ' کمام ہم سے ابراہیم بن نافع نے بیان کیا ان سے امام حسن بھری نے 'ان سے طاؤس نے اور ان سے حضرت ابو ہریرہ کی مثال بیان کی کہ دو آدمیوں جیسی ہے جو لوہے کے جبے ہاتھ 'سینہ اور حلق تک پہنے ہوئے ہیں۔ صدقہ دینے والا جب بھی صدقہ کرتا ہے تواس کے جبہ میں کشادگی ہو جاتی ہے اور وہ اس کی انگلیوں تک برھ جاتا ہے اور قدم کے نشانات کو ڈھک لیتا ہے اور بخیل جب بھی تبھی صدقہ کاارادہ کرتاہے تواس کاجبہ اسے اور چمٹ جاتا ہے اور ہر طقد اپنی جگه پر جم جاتا ہے۔ حضرت ابو مررہ رائھ نے بیان کیا کہ میں نے دیکھا کہ حضور اکرم ملٹائیا اس طرح اپنی مبارک انگلیوں سے اپنے گریبان کی طرف اشارہ کر کے بتارہے تھے کہ تم دیکھو گے کہ وہ اس میں وسعت بیدا کرناچاہے گالیکن وسعت پیدا نہیں ہو گی۔ اس کی متابعت ابن طاؤس نے اپنے والد سے کی ہے اور ابو الزناد نے اعرج ہے گی۔ "دو جبوں" کے ذکر کے ساتھ اور حنظلہ نے بیان کیا کہ میں نے طاؤس سے سنا' انہوں نے حضرت ابو ہربرہ بناٹھ سے سنا' انہوں نے کما "جبتان" اور جعفرنے اعرج کے واسطہ سے "جنتان" کالفظ بیان کیاہے۔ المراجعة المسترات ووكرت اور جنتان سے دو زرين مرادين اپناكريان كى طرف اثارہ كرنے بى سے باب كامطلب ثكاتا ہے كه ا ہے کرتے کا گریان سینے پر تھا۔

#### باب جس نے سفر میں تنگ آستینوں • ١ - باب مَنْ لَبسَ جُبَّةً ضَيِّقَةَ الْكُمَّيْن فِي السَّفَر كاجبهينا

(۵۷۹۸) ہم سے قیس بن حفص نے بیان کیا' انہوں نے کماہم سے عبدالواحد نے بیان کیا کما ہم سے اعمش نے بیان کیا انہوں نے کما کہ مجھ سے ابوالضحل نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ مجھ سے مسروق نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ مجھ سے مغیرہ بن شعبہ رہافتہ نے بیان کیا كه نبى كريم صلى الله عليه وسلم قضائ حاجت كے ليے باہر تشريف لے گئے پھرواپس آئے تو میں پانی لے کر حاضر تھا۔ آپ نے وضو کیا آب شای جبہ سنے ہوئے تھے'آپ نے کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا اور اپنا چرہ دھویا پھر آپ اپنی آستینیں چڑھانے لگے لیکن وہ تنگ تھی اس لیے آپ نے این ہاتھ جبہ کے نیجے سے نکالے اور انہیں دھویا اور سريراور موزول يرمسح كيا-

٥٧٩٨ حدَّثْنَا قَيْسُ بْنُ حَفْص، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ قالَ: حدَّثَنِي أَبُو الضُّحَى قَالَ: حَدَّثَني مسْرُوقٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْمُغيرَةُ بْنُ شُعْبَةً. قال: انْطَلَق النَّبِيُّ ﷺ لِحَاجِتِهِ ثُمَّ أَقْبَلَ فْتَلَقُّيْتُهُ بِمَاء فَتَوَضَّأَ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ شَامِيَّةٌ، فمضمض واستنشق وغسل وجهة فذهبَ يُخْرِجُ يَدَيْهِ مِنْ كُمَّيْهِ فَكَانَا ضَيِّقَيْن فَأَخْرَجَ يَدَيْهِ مِنْ تَحْتِ جُبَّةِ فَغَسَلَهُمَا وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَعَلَى خُفَّيْهِ.

[راجع: ۱۸۲]

تک آستینوں کا جبہ پہننا بھی ثابت ہوا لباس کے متعلق شریعت میں بہت وسعت ہے اس لیے کہ ہر ملک اور ہر قوم کالباس الگ الگ ہوتا ہے جائز یا ناجائز کے چند حدود بیان کر کے ان کے لباس کو ان کے حالات پر چھوڑ دیا گیا ہے۔

### باب لزائی میں اون کاجبہ يبننا

(۵۷۹۹) مے ابو نعیم نے بیان کیا کہ اہم سے ذکریا نے بیان کیا ان سے عام نے 'ان سے عروہ بن مغیرہ نے اور ان سے ان کے والد حضرت مغیرہ بڑاٹھ نے بیان کیا کہ میں ایک رات سفرمیں نبی کریم ماٹھایام ك ساتھ تھا آپ نے دريافت فرمايا تهمارے ياس يانى ہے؟ ميں نے عرض کیا کہ جی ہاں۔ آنخضرت ملتی این سواری سے اترے اور چلتے رہے یہاں تک کہ رات کی تاری میں آپ چھپ گئے پھرواپس تشریف لائے تو میں نے برتن کا پانی آپ کو استعال کرایا آنخضرت

# ١١- باب لُبْس جُبَّةِ الصُّوفِ فِي

٥٧٩٩ جِدُّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا زَكَرِيًّا، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ غُرُورَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ أَبيه رَضِيَ الله عنْهُ قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ فِي سَفَر فَقَالَ : ((أَمْعَكَ مَاءً))؟ قُلْتُ: نَعَمْ. فَنَزَلَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَمَشَى حَتَّى تَوَارَى عَنِّي فِي سَوَادِ اللَّيْلِ. ثُمَّ جَاءَ فَأَفْرَغُتُ عَلَيْهِ الإِذُواَةَ فَغَسَلَ وَجُهَهُ وَيَدَيْهِ

وعَلَيْهِ جُبَّةٌ مِنْ صُوفِ فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُخْرِجَ ذِرَاعَيْهِ مِنْهَا حَتَّى أَخْرَجَهُمَا مِنْ أَسْفَلِ الْجُبَّةِ فَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ أَهْوَيْتُ لأَنْزَعَ خُفَيْهِ فَقَالَ: ((دَعْهُمَا فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ)) فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا)).[راجع: ١٨٢]

باب اور مديث من مطابقت ظاهر ع

١٢ – باب الْقَبَاء وَفَرُّو جِ حَرِيرٍ.
 وهُوَ الْقبَاءُ ويُقَالُ : هُوَ الَّذي لَهُ شِقُ مِنْ
 خَلْفه.

اللَّيْثُ. عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَة، عَنِ الْمَسُورِ اللَّيْثُ. عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَة، عَنِ الْمَسُورِ بَنِ مَخْرَمَةً، قَالَ: قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ أَقْبَيَةُ وَلَمْ يُعْطِ مَخْرَمَةً شَيْنَا فَقَالَ مَخْرَمَةً يَا بُنيَ انْطَلِقُ بِنَا إلَى رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ فَقَالَ: الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ فَقَالَ: الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ فَقَالَ: الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ فَقَالَ: اللهِ وَعَلَيْهِ قَبَاءٌ مِنْهَا فَقَالَ: ((خَبَاتُ هَذَا لَكَ)) قَالَ: فَنَظَرَ إِلَيْهِ فَقَالَ: ((رَضِي مَخْرَمَةُ)).

[راجع: ٥٨٠٠]

١٠٨٥ حدثنا قُتيبة بن سَعِيدٍ، حَدَّثَنا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنَ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي اللَّيْثُ، عَنْ عُفْبَة بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ الله عَنْهُ الْخَيْرِ، عَنْ عُفْبَة بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: أَهْدِيَ لِرَسُولِ الله عَنْهُ فَرُّوجُ حَرِيرٍ فَلَبِسَهُ، ثُمَّ صَلَى فِيه ثُمَّ انْصَرَفَ فَنَزَعُهُ نَزَعًا شَدِيدًا - كَالْكَارِهِ لَهُ - ثُمُّ فَنَزَعُهُ نَزَعًا شَدِيدًا - كَالْكَارِهِ لَهُ - ثُمُّ

ملٹی لیا نے اپنا چرہ دھویا' ہاتھ دھوئے آپ ادن کا جبہ پنے ہوئے ہے جس کی آستین چڑھانی آپ کے لیے دشوار تھی چنانچہ آپ نے اپنے ہا ہے ہاتھ جبہ کے ینچ سے نکالے اور بازوؤں کو (کمنیوں تک) دھویا۔ پھر سرپر مسے کیا پھر میں بوھا کہ آنخضرت ملٹی لیا کے موزے اتار دوں لیکن آپ نے فرمایا کہ رہنے دو میں نے طمارت کے بعد انہیں پہنا تھا چنانچہ آپ نے ان پر مسے کیا۔

### باب قبااور رئیثی فروج کے بیان میں۔

فروج بھی قباہی کو کہتے ہیں۔ بعضوں نے کہا کہ فروج اس قبا کو کہتے ہیں جس میں پیچھے چاک ہو تاہے

(۱۰۸۵) ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا کما ہم سے لیٹ بن سعد نے بیان کیا کہ اہم سے لیٹ بن سعد نے بیان کیا ان سے ابوالخیر نے اور نے بیان کیا ان سے بیزید بن ابی حبیب نے ان سے ابوالخیر نے اور الله ملی کیا ان سے حضرت عقبہ بن عامر بڑا تھے نے کہ رسول الله ملی کیا ریشم کی فروح (قبا) ہدیہ میں دی گئی۔ آخضرت ملی کیا نے اسے بہنا (ریشم مردول کے لیے حرمت کے حکم سے پہلے) اور اس کو پنے ہوئے نماز مردول کے لیے حرمت کے حکم سے پہلے) اور اس کو پنے ہوئے آب اس پڑھی۔ پھر آپ نے اسے بڑی تیزی سے ساتھ اٹار ڈالا جیسے آپ اس

کوئی کسی کو دینا چاہتا ہو اس کے بعد ریشی کیڑا مردوں پر حرام ہو گیا۔

قَالَ: (﴿لاَ يَنْبَغِي هَذَا لِلْمُتَّقِينَ)). تَابَعَهُ ہے تَاگواری محسوس کرتے ہوں پھر فرمایا کہ یہ متقبول کے لیے عبد الله بن یُوسُف، عَنِ اللّیْتِ وَقَالَ مناسب نہیں ہے۔ اس روایت کی متابعت عبدالله بن یوسف نے کی عَیْدُهُ: فَرُّوجٌ حَرِیرٌ. [راحع: ٣٥٥] ان سے لیٹ نے اور غیر عبدالله بن یوسف نے کما کہ "فروج حریر"۔ غَیْرُهُ: فَرُّوجٌ حَرِیرٌ"۔ اس میں یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ یہ قبائیں ریشی تھیں آپ نے کیوکر پنی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ شاید اس وقت تک ریشی کی مرا مردول کے لیے جرام نہ ہوا ہوگایا آپ نے اس قباکو بطور حفاظت اینے اوپر ڈال لیا ہوگا' یہ پہننا نہیں ہے جیے

# ١٣ - باب الْبَرَانِسِ الْبَرَانِسِ الْبَرَانِسِ الْبَرَانِسِ الْبَرَانِسِ

(۵۸۰۲) اور کها مجھ سے مسدد نے اور کہا ہم سے معتمر نے کہ میں نے اپنے باپ سے سنا کماانہوں نے کہ میں نے حضرت انس بڑھٹھ پر ریشی زرد ٹویی کو دیکھا۔

(۵۸۰۳) ہم سے اساعیل نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ مجھ سے امام مالک نے بیان کیا' ان سے حضرت عبداللہ مالک نے بیان کیا' ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنمانے بیان کیا کہ ایک شخص نے عرض کیایا رسول اللہ (مالی اللہ علیہ وسلم اللہ (مالی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا (محرم کے لیے) کہ قیص نہ پہنونہ عمامے نہ پاجامے نہ برنس اور نہ موزے البتہ اگر کسی کو چپل نہ ملے تو وہ (چڑے کے) موزوں کو گئے سے نیچ تک کا کر انہیں پہن سکتاہے اور نہ کوئی ایسا کپڑا پہنو جس میں زعفران یا ورس لگایا گیا ہو۔

#### باب پاجامہ پینے کے بارے میں

(۵۸۰۴) ہم سے ابو نعیم نے بیان کیا کہا ہم سے سفیان توری نے بیان کیا کہا ہم سے سفیان توری نے بیان کیا ان سے عمرونے ان سے جابر بن زیدنے اور ان سے حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنمانے بیان کیا کہ نمی کریم میں الله عنمانے بیان کیا کہ نمی کریم میں الله عنمانے بیان کیا کہ نمی اور جے چپل (محرم کے بارے میں) فرمایا جے تعدنہ ملے وہ پاجامہ پنے اور جے چپل نہ ملیں وہ موزے بہنیں۔

(۵۸۰۵) ہم سے موی بن اساعیل نے بی 'انہوں نے کما ہم

٥٨٠٢ - وقال لِي مُسَدَّدٌ: حَدُّثَنَا مُعْتَمِرٌ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي قَالَ: رَأَيْتُ عَلَى أَنَسٍ بُرْنُسًا أَصْفَرَ مِنْ خَزِّ.

مَالِكُ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ أَنَّ مَالِكُ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُولَ الله مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ النِّيَابِ؟ قَالَ رَسُولُ الله فَلَمَّ اللهَ الْمُحْرِمُ مِنَ النِّيَابِ؟ قَالَ رَسُولُ الله فَلَمَّ اللهَ الْمُحْرِمُ مِنَ النِّيَابِ؟ قَالَ رَسُولُ الله فَلَمَانِمَ، وَلاَ الْعُمَانِمَ، وَلاَ الْعُمَانِمَ، وَلاَ المُحْوَافَ، السَّرَاوِيلاَتِ، وَلاَ الْبَرَانِسَ، وَلاَ الْحِفَافَ، السَّرَاوِيلاَتِ، وَلاَ الْمُعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَيْنِ إِلاَّ أَحَدُ لاَ يَجِدُ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَيْنِ وَلاَ أَنْ مَلَهُ زَعْفَرَالٌ وَلاَ وَلاَ اللهُ عَلَيْنِ مَلَهُ زَعْفَرَالٌ وَلاَ وَلاَ اللهَ عَلَيْنِ اللهُ اللهُ

£ 1- باب السُّرَاويل

3 • ٥ ٥ - حدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ فَلَى قَالَ: ((مَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا فَلْيَلْبُسْ سَرَاوِيلَ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبُسْ خُفَيْنِ)). [راجع: ١٧٤٠] نُعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَيْنِ)). [راجع: ١٧٤٠]

لباس كابيان

حَدُّتَنَا جُوَيْرِيةُ, عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبُدا لله قال قاه رَجُلَّ فقال: يارسُولَ الله مَا تَأْمُرُ نَا أَنْ نَلْبسِ إِذَا أَحْرِمُنَا ؟قال: ((لا تَلْبسُو اللَّقَمِيص والسُر اويل والعَمَائِم والبُرانس وَالْحَفاف، إلاَ أَنْ يكُون رَجُلُّ لِيْسَ لِهُ نَعُلَانِ فَلْيَلْبَسِ الْحُفَيْنِ اسْفل مِن الْكَعْبَيْنِ، وَلا تلبسُوا شَيْنا مِن النَّيَابِ مسلَّهُ زعْفرالُّولَاورسٌ)) . إراجع: ١٣٤

١٥- باب الْعَمَائِم

٣ . ٥٨ - حدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عِبدِ اللهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمٌ عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ اللَّهِ قَالَ: وَلاَ يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ الْقَمِيصَ، وَلاَ الْعِمَامَةَ، وَلاَ السَّرَاوِيلَ، وَلاَ البُرْنُسَ، وَلاَ نَوْبًا مَسُهُ زَعْفَرَانُ وَلاَ وَرْسٌ وَلاَ البُرْنُسَ، وَلاَ فَوْبًا مَسُهُ زَعْفَرَانُ وَلاَ وَرْسٌ وَلاَ الْمُحْقَيْنِ، اللهِ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْهُمَا فَنْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ).

[راجع: ١٣٤]

١٦- باب التَّقَنُّع

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: خَرَجَ النَّبِيُ ﴿ وَعَلَيْهِ عِصَابَةٌ دَسْمَاءٌ، قَالَ أَنَسَّ: عَصَبَ النَّبِيُ عِصَابَةٌ دَسْمَاءٌ، قَالَ أَنَسَّ: عَصَبَ النَّبِيُ ﴿ عَلَى رَأْسِهِ حَاشِيَةَ بُوْدٍ.

يه روايت آكے موصولاً ذكر ہوگی. ۱۹۸۰ حداثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزَّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: هَاجَرَ إِلَى الْحَبَشَةِ رِجَالٌ مِنَ

ے جوریہ نے بیان کیا ان سے نافع نے اور ان سے حضرت عبداللہ نے بیان کیا کہ ایک صاحب نے کھڑے ہو کر عرض کیایا رسول اللہ! احرام باندھنے کے بعد ہمیں کس چیز کے پہننے کا حکم ہے؟ فرمایا کہ تحیص نہ پہنو نہ پاجاہے 'نہ عماہے 'نہ برنس اور نہ موزے پہنو۔ البتہ اگر کسی کے پاس چپل نہ ہوں تو وہ چڑے کے ایسے موزے پہنے جو گخول سے نیچے ہوں اور کوئی ایسا کپڑا نہ پہنو جس میں زعفران اور ورس لگا ہوا ہو۔

#### باب عمامے کے بیان میں

(۱۰ (۵۸ ) ہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے سفیان ثوری نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے سفیان ثوری نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ میں نے زہری سے سنا' انہوں نے کہا کہ مجھے سالم نے خبردی' انہیں ان کے والد (حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنما) نے خبردی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ محرم قمیص نہ پہنے نہ عمامہ پہنے نہ پاجامہ نہ برنس اور نہ کوئی ایسا کیڑا پہنے جس میں زعفران اور ورس لگا ہو اور نہ موزے پہنے البتہ اگر کسی کو چپل نہ ملیس تو موزوں کو مخنوں کے بینچ تک کا ف دے۔ (پھرینے)

### باب سربر كبرادال كرسرچهپانا

اور ابن عباس بن النظامة في كريم النظيم بابرنك اور سرمبارك بر ايك سياه پى لگا بوا عمامه تھا اور انس بناتئه نے بيان كيا كه حضور اكرم النا ليا نے اپنے سرر چادر كاكونالپيٹ ليا تھا۔

( ٥٩٠٥) ہم سے ابراہیم بن موسیٰ نے بیان کیا کہا ہم کو ہشام بن عودہ نے خبردی 'انہیں معمر نے 'انہیں زہری نے 'انہیں عودہ نے اور ان سے عائشہ بڑی تھانے بیان کیا کہ بہت سے مسلمان عبشہ ہجرت کر کے چلے گئے اور ابو بکر بڑاٹھ بھی ہجرت کی تیاریاں کرنے لگے لیکن نی كريم سائيا ن فرمايا كه البحى تحسرجاؤ كيونكه مجص بهي اميد ب كه مجص (جرت کی) اجازت دی جائے گی۔ ابو بکر بن او عرض کیا کیا آپ کو بھی امید ہے؟ میرا باب آب پر قربان۔ آنحضرت ملھ اللے ان فرمایا کہ ہاں۔ چنانچہ ابو کر وہ آئے آنخفرت مان کے ساتھ رہے کے خیال سے رک گئے اور اپنی دو اونٹنول کو بول کے بے کھلا کر چار مہینے تک انسیں خوب تیار کرتے رہے۔ عروہ نے بیان کیا کہ عاکشہ ری ای اے کما ہم ایک دن دوپسر کے وقت اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک محض نے ابو بکر والت سے کمارسول الله ما الله علی مرد تھے ہوئے تشریف لا رہے ہیں۔ اس وقت عمواً آنخضرت ملی ہمارے بمال تشریف نہیں لاتے تھے۔ ابو بکر واللہ نے کما میرے مال باپ آنحضور سالھیم پر قرمان مول 'آنحضور ملی الیے وقت کی وجہ ہی سے تشریف لاسکتے ہیں۔ آنحضور مالی کیا نے مکان پر بہنچ کر اجازت چابی اور ابو بکر صدیق بناتھ نے انہیں اجازت دی۔ آنحضور ملی اندر تشریف لائے اور اندر داخل ہوتے ہی ابو بکر رہ اور سے فرمایا کہ جو لوگ تمہارے پاس اس وقت ہیں انہیں اٹھادو۔ ابو بکر صدیق بڑھڑ نے عرض کی میراباب آپ ر قربان ہو یارسول الله (علی الله علی الله علی الله علی افراد ہیں۔ آنحضور ملی ایم نے فرمایا کہ مجھے ہجرت کی اجازت ال گئی ہے۔ ابو برصديق والترف في عرض كى فريارسول الله! مجص رفاقت كاشرف حاصل رہے گا؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں۔ عرض کی یارسول اللہ! میرے باپ آپ پر قربان مول ان دو اونٹنول میں سے ایک آپ لیں۔ آنخضرت ملی این فرمایا لیکن قیمت ، عائشہ رہی کے نیان کیا کہ پھر ہم نے بہت جلدی جلدی سامان سفرتیار کیااور سفر کاناشتہ ایک تھیلے میں رکھا۔ اساء بنت انی بکر میں اُن اپنے بیکے کے ایک مکڑے سے تھیلہ کے منہ کو باندھا۔ ای وجہ سے انہیں "ذات النطاق" ( یکے والی) كمن كل يهر أتخضرت ملي إلى اور ابو بكر صديق والثي تور نامي ببالرك ایک غار میں جاکر چھپ گئے اور تین دن تک اسی میں ٹھمرے رہے۔ عبدالله بن الى بكر بن الت آپ حضرات كے پاس بى گزارتے تھے۔

الْمُسْلِمِينَ، وَتَجَهَّزَ أَبُو بَكُر مُهَاجِرًا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((عَلَى رِسْلِكَ فَإِنِّي أَرْجُو أَنْ يُؤْذَنَ لِي)) فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَوَ تَرْجُوهُ بِأَبِي أَنْتَ؟ قَالَ:/((نَعَمْ)) فَحَبَسَ أَبُو بَكُر نَفْسَهُ عَلَى النُّبيُّ ﷺ لِصُحْبَتِهِ وَعَلَفَ رَاحِلَتَيْن كَانَتَا عِنْدَهُ وَرَقَ السَّمُرِ أَرْبَعَةَ أَشْهُر قَالَ عُرْوَةُ: قَالَتْ عَائِشَةُ فَبَيْنَمَا نَحْنُ يَوْمًا جُلُوسٌ فِي بَيْتِنَا فِي نَحْرِ ٱلظُّهِيرَةِ فَقَالَ قَائِلٌ لأبي بَكْر: هَذَا رَسُـولُ الله الله الله مُقْبِلاً مُتَقَنَّعًا فِي سَاعَةٍ لَمْ يَكُنْ يَأْتِينَا فِيهَا قَالَ أَبُوبَكُر: فِدًا لَهُ بِأَبِي وَأُمِّي وَاللَّهُ إِنْ جَاءَ بِهِ فِي هَذِهِ السَّاعَةِ إِلَّا لأَمْرِ فَجَاءَ النُّبِيُّ اللَّهُ فَاسْتَأْذَنَ فَأَذِنَ لَهُ فَدَخَلَ فَقَالَ حِينَ دَخَلَ لأبي بَكْر: ((أَخْرِجْ مَنْ عِنْدَكَ)). قَالَ : إِنَّمَا هُمْ أَهْلُكَ بأبي أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهَ قَالَ: ((فَإِنِّي قَدْ أُذِنَّ لِي فِي الْخُرُوجِ)) قَالَ: فَالصُّحْبَةَ بِأَبِي أَنْتَ يَا رَسُولَ الله قَالَ: ((نَعَمْ)) فَخُذُ بِأَبِي أَنْتَ يَا رَسُولَ الله إحْدَى رَاحِلَتِيَّ هَاتَيْن قَالِ النَّبِيُّ اللَّهُ: ((بِالنَّمَنِ)) قَالَتْ : فَجَهَّزْنَاهُمَا أَحَثُّ الْجَهَازِ وَوَضَعْنَا لَهُمَا سُفْرَةً فِي جرَاب فَقَطَعَتْ أَسْمَاءُ بنْتُ أَبِي بَكْر قِطْعَةً مِنْ نِطَاقِهَا فَأُوْكَأَتُ بِهِ الْجَرابَ وَلِذَلِكَ كَانَتْ تُسَمَّى ذَاتَ النَّطَاق، ثُمُّ لَحِقَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ بِغَارٍ فِي جَبَلٍ يْقَالُ لَهُ: ثَوْرٌ، فَمَكَثَ فِيهِ ثَلَاثَ لِيَالَ يبيتُ عِنْدَهُمَا عَبْدُ الله بْنُ أَبِي بَكْرٍ وَهُو 347 De Carlos

غُلاَمٌ شَابٌ لَقِنَ ثَقِفٌ قَيَرْحَلُ مِنْ عِنْدِهِمَا سِحَرًا فَيُصْبِحُ مَعَ قُرَيْشٍ بِمَكُةً كَبَائِتٍ فَلاَ يَسْمَعُ أَمْرًا يُكَادَانِ بِهِ إِلاَّ وَعَاهُ حَتَى يَشْمَعُ أَمْرًا يُكَادَانِ بِهِ إِلاَّ وَعَاهُ حَتَى يَأْتِيَهُمَا بِخَبَوِ ذَلِكَ حِينَ يَخْتَلِطُ الظُّلاَمُ وَيَرْعَى عَلَيْهِمَا عَامِرُ بْنُ فُهِيْرَةً مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ مِنْحَةً مِنْ غَنَمٍ فَيُريحُهَا عَلَيْهِمَا حِينَ يَخْتِهُ عَلَيْهِمَا حِينَ يَخْتَلِطُ الظَّلاَمُ بَكُرٍ مِنْحَةً مِنْ غَنَمٍ فَيُريحُهَا عَلَيْهِمَا حِينَ بَكْرٍ مِنْحَةً مِنَ الْعِشَاءِ فَيبِيتَانِ فِي رَسْلِهَا حَتَّى يَنْعِقَ بِهَا عَامِرُ بُنُ فُهَيْرَةً رِسْلِهَا حَتَّى يَنْعِقَ بِهَا عَامِرُ بُنُ فُهَيْرَةً بِعَلَى إِلَيْهِمَا مِنْ تِلْكَ بِعَلَى النَّالِي النَّلاَثِ مِنْ تِلْكَ كُلُّ لَيْلَةٍ مِنْ تِلْكَ اللَّيَالِي النَّلاَثِ. [راجع: ٢٧٦]

وہ نوجوان ذہن اور سمجھدار تھے۔ مبح تڑکے میں وہاں سے چل دیے تھے اور صبح ہوتے ہوتے کہ کے قریش میں پہنچ جاتے تھے۔ جیے رات میں کہ ہی میں رہے ہوں۔ کمہ کرمہ میں جو بات بھی ان حضرات کے خلاف ہوتی اسے محفوظ رکھتے اور جوں ہی رات کا اندھیرا چھا جاتا غار ثور میں ان حضرات کے پاس پہنچ کر تمام تفسیلات کی اطلاع دیتے۔ ابو بکر بڑاٹھ کے مولی عامر بن فہیرہ بڑاٹھ دودھ دینے والی بکریاں چراتے تھے اور جب رات کا ایک حصہ گزر جاتا تو ان بکریوں کو غار ثور کی طرف ہائک لاتے تھے۔ آپ حضرات بکریوں کے دودھ رپر رات گزارتے اور مبح کی بوچھتے ہی عامر بن فہیرہ بڑاٹھ وہاں دودھ رپر رات گزارتے اور مبح کی بوچھتے ہی عامر بن فہیرہ بڑاٹھ وہاں ۔ سے روانہ ہو جاتے۔ ان تین راتوں میں انہوں نے ہر رات ایسائی

آئی ہے ہے اب اور حدیث میں یہ مطابقت ہے کہ آنخضرت ملی ہے اسمانی اکبر بڑاٹھ کے گھر سر ڈھانک کر تشریف لائے۔ رومال سے سر کسیت کے اس مدیث میں اور کے لیے یہ عمل ضروری ہے۔ اس حدیث میں اجرت سے متعلق کی امور بیان کئے گئے ہیں جن کی مزید تغییلات واقعہ اجرت میں اس حدیث کے ذیل میں ملاحظہ کی جا سمتی ہیں۔

#### ١٧ – باب المُعِفر

٨٠٥ حداً ثَنا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا مَالِكَ، عَنِ اللهِ عَنْهُ أَنَّ عَنِ اللهِ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيِّ دَخَلَ مَكُةً عَامَ الْفَتْحِ وَعَلَى رَأْسِهِ لَمِغْفَوْ. [راجع: ١٨٤٦]

(۸۰۸) ہم سے ابو الولید نے بیان کیا کہا ہم سے امام مالک نے بیان کیا کا ان سے زہری نے اور ان سے حضرت انس بڑا ٹھ نے کہ نبی کریم مٹائیل فتح مکہ کے سال (مکہ مکرمہ میں) داخل ہوئے تو آپ کے سربر خود تھی۔

باب خود كابيان

آ اس مدیث سے یہ نکلا کہ اگر ج یا عمرے ن نیت سے نہ ہو اور آدمی کسی کام کاج یا تجارت کے لیے مکہ شریف میں جائے لیٹنیسے لیٹنیسے تو بغیر احرام کے بھی داخل ہو سکتا ہے۔

١٨ - باب الْبُرُودِ وَالْحِبَرِ الشَّمْلَةِ
 وَقَالَ خَبَّابٌ: شَكُوْنَا إلَى النبِي ﷺ وَهُوَ
 مُتَوَسِّدٌ بُرْدَةً لَهُ.

باب دھاری دار چادرول 'یمنی چادرول اور کملیول کا بیان۔ اور حفرت خباب بن ارت بڑاٹھ نے کہا کہ ہم نے نبی کریم ماٹھ کے اس وقت آپ ابی ایک چادر پر ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ ایک چادر پر ٹیک لگائے ہوئے تھے۔

معلوم ہوا کہ ایسے مواقع پر چادروں یا کملیوں وغیرہ کا استعال درست ہے۔ ٥٨٠٩ حد تُنا استماعِیل بن عبداللہ نے بیان کیا کہ اللہ، (٥٨٠٩) ہم سے اساعیل بن عبداللہ نے بیان کیا کہ اللہ مجھ سے اہام

مالك نے بيان كيا' ان سے اسحاق بن عبدالله بن الى طلحه نے اور ان

قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ إسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ ا لله بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ

[راجع: ٣١٤٩]

سے حضرت انس بن مالک رضی الله عنه نے بیان کیا کہ میں رسول الله صلى الله عليه وسلم كے ساتھ چل رہاتھا۔ آنخضرت صلى الله عليه و كُنْتُ أَمْشِي مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَعَلَيْهِ سلم کے جسم مبارک پر (یمن کے) نجران کی بنی ہوئی موٹے حاشے کی بُرْدٌ نَجْرَانِيٌ غَلِيظُ الْحَاشِيَةِ فَأَدْرَكَهُ ایک چادر تھی۔ اتنے میں ایک دیماتی آگیااور اس نے آنخضرت ملتی ایم أَعْرَابِيٌّ فَجَلَدَهُ بِرِدَائِهِ جَبْذَةً شَدِيدَةً، حَتَّى کی چادر کو پکڑ کرا تی زور سے کھینچا کہ میں نے حضور اکرم ملتی کیا کے نَظَرْتُ إِلَىٰ صَفْحَةِ عَاتِق رَسُولِ اللَّهِ ﷺ موند سے پر دیکھاکہ اس کے زور سے کھنیخے کی وجہ سے نشان پڑ گیاتھا۔ قَدْ أَثْرَتْ بِهَا حَاشِيَةُ الْبُرْدِ مِنْ شِدَّةِ پھراس نے کہااے محد (التی کیم)! مجھے اس مال میں سے دیئے جانے کا جَبْذَتِهِ، ثُمَّ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ مُرْ لِي مِنْ مَال تھم کیجئے جو اللہ کامال آپ کے پاس ہے۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ا لله الَّذِي عِنْدَكَ؟ فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ رَسُولُ ا للهُ الله أنم ضحك، ثُمَّ أَمَرَ لَهُ بِعَظَاء. اس کی طرف متوجہ ہوئے اور مسکرائے اور آپ نے اسے دیے حانے کا حکم فرمایا۔

آنحضور ملی الله بس کر الله ویا اور الله الله بس کر الله ویا اور کرت کا آپ نے کوئی خیال نمیں فرمایا بلکہ بنس کر الله ویا اور کر اللہ ویا اور اللہ اور عدیث میں یم مطابقت اس وقت جم مبارک پر چاور تھی۔ باب اور عدیث میں یم مطابقت

• ٥٨١- حدَّثناً قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ بِبُرْدَةٍ قَالَ سَهْلُ: هَلْ تَدْرُونَ مَا الْبُرْدُةَ؟ قَالَ: نَعَمْ، هِيَ الشَّمْلَةُ مَنْسُوجٌ فِي حَاشِيَتِهَا. قَالَتْ: يَا رَسُولَ الله إنَّى نَسَجْتُ هَذِهِ بيَدِي أَكْسُوكَهَا فَأَخَذَهَا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْتَاجًا إِلَيْهَا، فَخَرَجَ إِلَيْنَا وَإِنَّهَا لإِزَارُهُ فَحَسَّنَهَا رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ ا للهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اكْسُنِيهَا؟ قَالَ: ((نَعَمْ))، فَجَلَسَ مَا شَاءَ الله فِي الْمَجْلِس ثُمُّ رَجَعَ فَطَوَاهَا ثُمُّ أَرْسَلَ بِهَا إِلَيْهِ فَقَالَ لَهُ

(۵۸۱) ہم سے قتیب بن سعید نے بیان کیا کما ہم سے یعقوب بن عبدالرحمٰن في بيان كيا ان سے ابو حازم في اور ان سے حضرت سل بن سعد ہولٹنز نے بیان کیا کہ ایک عورت ایک جادر لے کر آئیں (جواس نے خود بنی تھی) حضرت سمل بناٹھ نے کہا تہمیں معلوم ہے وہ یردہ کیا تھا پھر ہتلایا کہ یہ ایک اونی چادر تھی جس کے کناروں پر حاشیہ ہوتا ہے۔ ان خاتون نے حاضر ہو کر عرض کیا یارسول الله (التَّفايم)! بيد چادر میں نے خاص آپ کے اور صفے کے لیے بنی ہے۔ حضور اکرم سافیا نے وہ چادر ان سے اس طرح لی گویا آپ کو اس کی ضرورت تشریف لائے۔ جماعت صحابہ میں سے ایک صاحب (عبدالرحمٰن بن عوف) نے اس چادر کو چھوا ادر عرض کی یارسول الله! بیہ مجھے عنایت فرماد يجئه . آمخضرت ملي يم في فرمايا كه احيها . جتني دير الله في حالم آب ا مجلس میں بیٹھے رہے پھر تشریف لے گئے اور اس جادر کولپیٹ کران

الْقَومُ: مَا أَحْسَنْتَ سَأَلْتَهَا إِيَّاهُ وَقَدْ عَرَفْتَ أَنَّهُ لاَ يَرُدُّ سَائِلاً؟ فَقَالَ: الرَّجُلُ: وَا لله مَا سَأَلْتُهَا إِلاَّ لِتَكُونَ كَفَنِي يَوْمَ أَمُوتُ، قَالَ سَهُلَّ : فَكَانَتْ كَفَنْهُ.

إراجع: ١٢٧٧]

صاحب کے پاس بھوا دیا۔ صحابہ نے اس پر ان سے کہا تم نے اچھی بات نہیں کی کہ آخضرت مٹھ ہے اس سے وہ چادر مانگ لی۔ تہیں معلوم ہے کہ آخضرت مٹھ ہے کہ آخضرت مٹھ ہے کہ آخضرت مٹھ ہے کہ آخضرت مٹھ ہے اس صاحب نے کہااللہ کی قتم میں نے تو صرف آخضرت مٹھ ہے ہے اس لیے مانگی ہے کہ جب میں مرول تو بیہ میراکن ہو۔ خضرت سمل بھٹھ نے بیان کیا چنا نچہ وہ چادر اس صحابی کے کفن ہی میں استعال ہوئی۔

ی حضرت عبدالرحمٰن بن عوف بڑاتھ تھے اس مدیث سے نکلا کہ کفن کے لیے بزرگوں کا مستعمل لباس لے لینا جائز ہے۔ وہ استعمل الباس لے لینا جائز ہے۔ وہ اوٹی خاتوں کمن قدر خوش نصیب تھی جس نے اپنے ہاتھوں سے آخضرت ساتھا کے لیے وہ اوٹی چادر بہترین شکل میں تیار کی اور آپ نے اسے بخوش قصیب بیں جن کو یہ چادر کفن کے لیے نصیب ہوئی چونکہ اس مدیث میں آپ کر لیے اوٹی چادر کا ذکر ہے باب سے کمی مطابقت ہے۔

شُعَيْبٌ، عنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : حَدَّثَنِي سَعِيد شُعَيْبٌ، عنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : حَدَّثَنِي سَعِيد بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَة رضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيُّ يَقُولُ: ((يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي زُمْرَةٌ هِيَ سَبْعُونَ أَلْفًا تُضِيءُ وُجُوهُهُمْ إِضَاءَةَ الْقَمَرِ)) فَقَامَ عُكَاشَةُ بْنُ مِحْصَنِ الأَسَدِيُّ يَرْفَعُ نَمِرَة عُكَاشَةُ بْنُ مِحْصَنِ الأَسَدِيُّ يَرْفَعُ نَمِرَة عَلَيْهِ قَالَ: ادْعُ الله لِي يَا رَسُولَ الله أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ فَقَالَ: ((اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ مِنْهُمْ)) ثُمَّ قَامَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَقَالَ : يَا رَسُولَ الله أَدْعُ الله أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ فَقَالَ رَسُولُ الله أَدْعُ الله أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ

(ااهم) ہم ہے ابو الیمان نے بیان کیا کہا ہم کو شعیب نے خردی ان سے زہری نے بیان کیا کہا ہم سے حضرت سعید بن مسیب نے بیان کیا اور ان سے حضرت ابو ہریرہ بخارت نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ ما ہو ہے سا آخضرت ما ہوگیا میری امت میں سے جنت میں ستر ہزار کی ایک جماعت داخل ہوگی ان کے چرب جائد کی طرح چیک رہے ہوں گے۔ حضرت عکاشہ بن محسن اسدی بخارت اپنی دھاری جمل رہے اللہ تعالی جمعے ہی انہیں میں سے بنادے۔ آخضرت مخارج معاشہ کو بھی انہیں میں سے بنادے۔ آخضرت کے بعد قبیلہ انسار کے ایک محابی سعد بن عبادہ بخارت ہوئے ایک محابی سعد بن عبادہ بخارت ہوئے ایک محابی سعد بن عبادہ بخارت ہوئے کے بعد قبیلہ انسار کے ایک محابی سعد بن عبادہ بخارت ہوئے کے بعد قبیلہ انسار کے ایک محابی سعد بن عبادہ بخارت ہوئے کے بعد قبیلہ انسار کے ایک محابی سعد بن عبادہ بخارت ہوئے میں ان میں اور عرض کیا یارسول اللہ! دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی جمعے بھی ان میں سے بنادے۔ آخضرت ما بخارت ما بھی نے درمایا کہ تم سے پہلے عکاشہ دعا کرا ہے۔

اب اس کا وقت نہیں رہا۔

اطرفه في : ٢٥٤٢].

آت ہے ہے۔ اس روایت کا مطلب دو سری روایت ہے واضح ہو تا ہے اس میں یوں ہے کہ پہلے عکاشہ کھڑے ہوئے کئے گئے یارسول کستی اللہ! دعا فرمائے اللہ تعالیٰ مجھ کو ان سر ہزار میں ہے کر وے۔ آپ نے دعا فرمائی پھر حضرت سعد بن عبادہ بڑاتھ کھڑے ہوئے انہوں نے کما کہ میرے لیے بھی دعا فرمائے۔ اس وقت آپ نے فرمایا کہ تم ہے پہلے عکاشہ کے لیے دعا قبول ہو چکی۔ مطلب یہ تماکہ دعا کی وقت کی ہے کہ میں کھڑی نگل چکی یہ کامیابی عکاشہ کی قسمت میں تھی ان کو مناصل ہو چکی۔

(۵۸۱۲) ہم سے عمروبن عاصم نے بیان کیا 'کماہم سے ہمام بن یکی نے بیان کیا 'کماہم سے ہمام بن یکی نے بیان کیا۔ بیان کیا 'ان سے قادہ نے بیان کیا۔ قادہ نے بیان کیا کہ میں نے انس بڑھنے سے پوچھا کہ رسول اللہ سٹھ کیا کو کس طرح کا کیڑا زیادہ پند تھا بیان کیا کہ حبرہ کی سبزیمنی جادر۔

(۵۸۱س) مجھ سے عبداللہ بن ابی الاسود نے بیان کیا' انہوں نے کہاہم سے معاذ دستوائی نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ محص سے میرے والد نے بیان کیا' ان سے قادہ نے اور ان سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم مالی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم مالی اللہ کو تمام کیڑوں میں یمنی سبز چادر بہنن بہت بیند تھی۔

(۵۸۱۳) ہم سے ابو الیمان نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم کو شعیب نے خبر دی' انہیں ذہری نے ' انہوں نے کہا ہم کو شعیب عبد الرحمٰن بن عوف رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہوہ حضرت عائشہ رہی ہے انہیں خبردی کہ جب رسول اللہ ملی ہے کی وفات ہوئی تو آپ کی نعش مبارک پر ایک سبزیمنی عادر ڈال دی گئی تھی۔

ی سبز رنگ تھا جو عام اہل اسلام میں آن تک مقبول ہے جملہ احادیث باب میں کی نہ کی حالت میں آخضرت میں کیا ہے کا کسیسے کا مختلف او قات میں مختلف رنگوں کی چاوروں کے استعمال کا ذکر ہے۔ باب اور احادیث فدکورہ میں یمی مطابقت ہے آگے اور تفصیلی ذکر آرہا ہے۔

باب کملیوں اور اونی حاشیہ دار چادروں کے بیان میں

كساء اوني مملي اكر وه صرف بالي بات بات كى دو تواكى جادرون كو حميصة كت بين-

(۱۱۔ ۵۸۱۵) مجھ سے کی بن بکیرنے بیان کیا' انہوں نے کہاہم سے کیٹ بن سعد نے بیان کیا' ان سے ابن کیٹ بن سعد نے بیان کیا' ان سے عقیل نے بیان کیا' ان سے ابن شماب نے بیان کیا کہ مجھے عبیداللہ بن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنم نے سے حضرت عاکشہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنم نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب آخری مرض طاری بوا تو آب این کملی چرہ مبارک پر ڈالتے تھے اور جب سانس گھنے لگا

٨١٢ - حدَّثَنا عَمْرُو بْنُ عَاصِم، حَدَّثَنا مَمْرُو بْنُ عَاصِم، حَدَّثَنا هَمَّامٌ، عَنْ قَنادَةَ، عَنْ أَنسٍ قَالَ : قُلْتُ لَهُ أَيُّ النَّيلِ النَّيلِ النَّيلِ قَالَ النَّيلِ النَّيلِ قَالَ الْحَبَرَةُ. [طرفه في : ٩٨١٣].

كيونكه وه ميل خورى اور بهت مضوط هوتى بـ - مهروط هوتى بـ - مهروك بَ الله بْنُ أَبِي الأَسْوَدِ، حَدَّثَنَا مُعَادٌ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ الله عَنْ قَالَ: كَانَ أَحَبُ النَّيَابِ إِلَى النَّبِيِّ الله أَنْ يَلْبُسَهَا الْحِبَرَةَ [راجع: ١٨٥]

الله الله المُعَيْثِ الرَّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْخَبَرَنَا اللهُ الله

١٩ - باب الأُكْسِيَةِ وَالْخَمَائِصِ

٥٨١٥، ٥٨١٦ - حَدُّثَنَى يَخْيَى بُنُ بُكَيرٍ، حَدُّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ الله بُنُ عَبْدِ الله بْنِ عُنْبَةَ، أَنَّ عَائِشَةَ وَعَبْدِ الله بْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمْ قَالاً: لَمَّا نَزَلَ برَسُولِ الله الله عَلْهَ عَنْهُمْ قَالاً: كَمَّا نَزَلَ

علَى وَجْهِهِ فَإِذَا اغْتَمَّ كَشَفَهَا عَنْ وَجُهِهِ فَقَالَ: وَهُوَ كَذَلِكَ ((لَعْنَةُ الله عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَانِهِمْ مَسَاجِدَ))، يُحَذُّرُ مَا صَنَعُوا.

[راجع: ٤٣٥) ٢٣٦]

المسترم المراق ہے بڑھ کر کمبخت وہ مسلمان ہیں جنہوں نے بزرگوں اور درویٹوں کی قبور کو مزین کر کے دکانوں کی شکل وے رکھی ہے اور وہاں لوگوں سے تحدے کراتے ہیں اور عرض کرتے ہیں وہاں عرضیال لٹکاتے نیازیں چڑھاتے ہیں۔ یہ لوگ قبر کے باہرے یہ کام کرتے ہیں اور وہ بزرگ قبروں کے اندرے ان پر لعت بھیچے ہیں کیونکہ یہ سب بزرگ آنخفرت میں کے نقش بردار ادر آپ کی مرضی پر چلنے والے ہیں ہی قبروں کے پجاری عنداللہ مشرک اور ملعون ہیں خواہ یہ کیسے ہی نمازی و حاجی ہوں مُركُ تو ازال قوم نباشى كه فرييند حق رابه مجود و ني رابه ورود

٥٨١٧ حدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حدَثَنا إبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ، حَدَّثَنَا ابْنُ شَهَاب، عَنْ عُرُوزَةً، عَنْ عَايْشَةَ قَالَتْ: صلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي خَمِيصَةٍ لَهُ لَهَا أعْلامٌ فَنظر إلَى أَعْلاَمِهَا نَظْرَةٌ فَلَمَّا سَلُّمَّ قَالَ : ((اذْهَبُوا بخَمِيصَتِي هَذِهِ إلَى أَبى •جهْم فَإِنَّهَا أَلْهَتْنِي آنِفًا عَنْ صَلاَتِي وانْتُونِي بِأَنْبِجَانِيَّةِ أَبِي جَهْمٍ)) بْنُ حُذَيْفَةَ بْنْ غَانِمٍ مِنْ بَنِي عَدِيٍّ بْنِ كَعْبٍ.

[راجع: ٣٧٣]

٨١٨ - حدَّثَناً مُسلدَّدٌ، حَدَّثَنا إسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلاَلِ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ : أَخْرَجْتُ إِلَيْنَا عَائِشَةُ كِسَاءً وَإِزَارًا غَلِيْظًا فَقَالَتْ : قُبضَ رُوحُ النُّبِيِّ ﷺ فِي هَذَيْن.

• ٢ - باب اشتِمال الصَّمَّاء

(۵۸۱۷) ہم سے مویٰ بن اساعیل نے بیان کیا انہوں نے کما ہم ے ابراہیم بن سعدنے بیان کیا 'انہوںنے کماہم سے ابن شماب نے بیان کیا ان سے عروہ بن زبیرنے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنهانے بیان کیا کہ رسول الله صلی الله علیه ولسم فے این ایک نقشی چادر میں نماز پڑھی اور اس کے نقش و نگار پر نماز ہی میں ایک نظر ڈالی۔ پھر سلام پھیر کر فرمایا کہ میری بیہ چادر ابوجہم کو واپس دے دو۔ اس نے ابھی مجھے میزی نماز سے غافل کردیا تھا اور ابوجہم کی سادی چادر ليت آؤ- يد ابوجم بن حذيف بن عانم بن عدى بن كعب قبيل ميل ہے تھے۔

لباس كا بيان

توچره كھول ليتے اور اس حالت ميں فرماتے "ديمود ونصاري الله تعالي كي

رحمت سے دور ہو گئے کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ

بنالیا۔" آخضرت ملہ ان کے عمل بدے (مسلمانوں کو) ڈرا رہے

(۵۸۱۸) ہم سے مدد بن مرد نے بیان کیا کما ہم سے اساعیل بن علیہ نے بیان کیا'ان سے ابوب سختیانی نے بیان کیا'ان سے حمید بن ہلال نے اور ان سے ابو بردہ نے بیان کیا کہ حضرت عائشہ رہی آھیا نے ہمیں ایک موٹی کملی (کساء) اور ایک موٹی ازار نکال کرد کھائی اور کہا كد رسول الله ما الله ما الله ما كاروح الن على دو كيرول ميس قبض موكى تقى-

بإب اشتمال الصماء كابيان

ایک بی کیڑے کو اس طرح لییٹ لینا کہ باتھ یا پاؤں باہرنہ نکل سکیں' اے عربی میں اشتمال العماء کتے ہیں۔

٥٨١٩ - حدّثني مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَابِ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله، عَنْ خُبَيْبٍ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِم، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُلاَمَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ، وَعَنْ صَلاَتَيْن بَعْدَ الْفَجْر، حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشُّمْسِ وَأَنْ يَحْتَبِي بِالنُّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّمَاء، وَأَنْ يَشْتَمِلَ الصُّمَّاءَ. [راجع: ٣٦٨]

(۵۸۱۹) محص سے محمد بن بشار نے بیان کیا کما ہم سے عبدالوہاب بن عبدالجيد ثقفي ني بيان كيا كماجم سے عبيدالله عمرى في بيان كيا ان سے خبیب بن عبدالرحلٰ نے ان سے حفص بن عاصم نے اور ان سے حضرت ابو ہریرہ بواٹھ نے بیان کیا کہ نبی کریم مٹائیدا نے بھے ملامسہ اور منابذہ سے منع فرمایا اور دوونت نمازوں سے بھی آپ نے منع فرمایا نماز فجرکے بعد سورج بلند ہونے تک اور عصر کے بعد سورج غروب ہونے تک اور اس سے منع فرمایا کہ کوئی شخص صرف ایک کپڑا جسم پر لپیٹ کر اور مکھنے اوپر اٹھا کر اس طرح بیٹھ جائے کہ اس کی شرمگاہ پر آسان و زمین کے درمیان کوئی چیزنہ ہو۔ اور اشتمال صماء سے منع

المراق ا یہ ہے کہ صرف جم پر ایک چادر ہو اور اس کے سواکوئی دو سرا کیڑا نہ ہو۔ اس صورت میں بیٹے وقت ایک کنارہ اٹھانا بڑا تھا اور اس ے شرمگاہ کھل جاتی تھی۔ بچ ملاممہ یہ ہے کہ جس کیڑے کو خریدنا ہو بس اے چھو لے رات کو یا دن کو اور الث کرنہ دیکھنے کی شرط ہوئی ہو اور بچ منابذہ یہ ہے کہ ایک دو سرے کی طرف اپنا کیڑا پھینک دے بس بچ پوری ہو گئی (یکی شرط ہوئی ہو) یہ دونول شکل د موکے سے خالی نہیں ای لیے منع کیا گیا۔

فرمايابه

• ٥٨٢ - حدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ بُكَيرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ أَنْ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لِبْسَتَيْنِ وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ، نَهَى عَن الْمُلاَمَسِة وَالْمُنَابَذَةِ فِي الْبَيْع وَالْمُلاَمِّسَةُ لَمْسُ الرَّجُل ثَوْبَ الآخَر بيَدِهِ بِاللَّيْلِ أَوْ بِالنَّهَارِ، ولا يُقَلِّبُهُ إِلاَّ بِذَاكَ وَالْمُنَابَذَةُ أَنْ يَنْبِذَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ بِغُوْبِهِ وَيُنْبِذُ الآخَرُ ثَوْبَهُ وَيَكُونُ ذَلِكَ بَيْعَهُمَا عَنْ غَيْرِ نَظَرِ وَلاَ تَرَاضِ،

(۵۸۲۰) ہم سے یکیٰ بن بکیرنے بیان کیا کما ہم سے لیث نے بیان کیا'ان سے بونس نے'ان سے ابن شاب نے بیان کیا'انسی عامر بن سعد نے خروی اور ان سے حضرت ابوسعید خدری باللہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ مٹھیا نے دو طرح کے پہناوے اور دو طرح کی خریدو فروخت سے منع فرمایا۔ خریدو فروخت میں ملامسہ اور منابذہ سے منع فرمایا۔ ملامسہ کی صورت سے تھی کہ ایک شخص (خریدار) دوسرے (بیچنے والے) کے کپڑے کو رات یادن میں کسی بھی وقت بس چھو دیتا (اور دیکھے بغیر صرف چھونے سے بع ہو جاتی) صرف چھوناہی کافی تھا کھول کر دیکھا نہیں جاتا تھا۔ منابذہ کی صورت پیہ تھی کہ ایک شخص ایی ملیت کا کیڑا دو سرے کی طرف چینکآ اور دو سرا اپنا کیڑا چینکآ اور بغیر د کھے اور بغیر ہاہمی رضامندی کے صرف اسی سے بیع منعقد ہو جاتی

وَاللَّبْسَتَانِ اشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ، وَالصَّمَّاءُ أَنْ يَجْعَلَ ثُوْبَهُ عَلَى أَحَدِ عَاتِقَيْهِ فَيَبْدُو أَحَدُ شِقْيْهِ لَيْسُ عَلَيْهِ ثَوْبٌ، وَاللَّبْسَةُ الأُخْرَى اخْتِبَاؤُهُ بِثَوْبِهِ وَهُوَ جَالِسٌ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ.

[راجع: ٣٦٧]

71- باب الاختباء في تُوْب وَاحِدِ مَاكَنَا إسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدُّتَنِي مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله عَنْهُ قَالَ: نَهَى الرُّجُلُ فِي النَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ الرُّجُلُ فِي النَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ، وَأَنْ يَشْتَمِلَ بِالنَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى أَحَدِ شِقَيْهِ، وَعَنِ الْمُلاَمَسَةِ لَيْسَ عَلَى أَحَدِ شِقَيْهِ، وَعَنِ الْمُلاَمَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ. [راجع: ٣٦٨]

أَخْبَرَنِي مَحْمَدٌ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَحْمَدٌ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَحْلَدٌ، أَخْبَرَنِي اللهُ مُحْمَدٌ قَالَ: أَخْبَرَنِي اللهُ مَنْ عَبْدِ الله مَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِي اللهِ مَنْ عَنْ الرَّجُلُ عَنِ الشِّيمَ الرَّجُلُ عَنِ الشِّيمَ الرَّجُلُ فَي مَنْ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَىٰ فَوْجِهِ مِنْهُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَىٰ فَوْجِهِ مِنْهُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَىٰ فَوْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ. [راجع: ٣٦٧]

٢٢ - باب الْخَمِيصَةِ السَّوْدَاء

اور دو کیڑے (جن سے آنحضور طائیلی نے منع فرمایا انہیں سے ایک)
اشتمال صماء ہے۔ صماء کی صورت یہ تھی کہ اپنا کیڑا (ایک چادر)
اپنے ایک شانے پر اس طرح ڈالاجاتا کہ ایک کنارہ سے (شرمگاہ) کھل
جاتی اور کوئی دو سرا کیڑا وہاں نہیں ہوتا تھا۔ دو سرے پہناوے کا طریقہ
یہ تھا کہ بیٹھ کر اپنے ایک کیڑے سے کمراور پنڈلی باندھ لیتے تھے اور
شرمگاہ پر کوئی کیڑا نہیں ہوتا تھا۔

#### باب ایک کیڑے میں گوٹ مار کر بیٹھنا

(۵۸۲۱) ہم سے اساعیل نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ مجھ سے امام مالک نے بیان کیا' ان سے اعرج نے اور مالک نے بیان کیا' ان سے اعرج نے اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو طرح کے پہناوے سے منع فرمایا یہ کہ کوئی شخص ایک ہی کپڑے سے اپنی کمراور پنڈلی کو ملا کرباندھ لے اور شرمگاہ پر ایک ہی کپڑے کو اس طرح جم پر لیپئے کہ ایک طرف کپڑے کا کوئی حصہ نہ ہو اور آپ نے جم پر لیپئے کہ ایک طرف کپڑے کا کوئی حصہ نہ ہو اور آپ نے ملامسہ اور مناذہ سے منع فرمایا۔

رب جاہلیت میں مجلس میں بیضے کا یہ بھی ایک طریقہ تھا۔ بیضے کی اس بیٹ میں عمواً شرمگاہ کھل جایا کرتی تھی کیونکہ جم پر اسٹین کی اس بیٹ میں اور کر لپیٹ کر دونوں کو ایک ساتھ باندھ کیٹر میں اور کر لپیٹ کر دونوں کو ایک ساتھ باندھ لیت تھے۔ یہ صورت ایس ہوتی تھی کہ شرمگاہ کی ستر کا اہتمام بالکل باقی نہیں رہتا تھا اور بیٹنے والا بے وست و پا اپنی ای ہیئت پر بیٹنے پر جمور تھا۔

(۵۸۲۲) مجھ سے محمہ نے بیان کیا 'انہوں نے کہاہم کو مخلد نے خبردی '
انہوں نے کہاہم کو ابن جر ج نے خبردی 'انہوں نے کہا کہ مجھے ابن شہاب نے خبردی 'انہوں نے کہا کہ مجھے ابن شہاب نے خبردی 'انہوں نے کہا ہمیں عبیداللہ بن عبداللہ نے اور انہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے اشتمال صماء سے منع فرمایا اور اس سے بھی کہ کوئی علیہ و سلم نے اشتمال صماء سے منع فرمایا اور اس سے بھی کہ کوئی دو سمرا مخص ایک کپڑے سے بنڈلی اور کمر کو ملا لے اور شرمگاہ پر کوئی دو سمرا کیڑانہ ہو۔

باب كالى تملى كابيان

مُ ١٨٥ حداً ثنا أبو نُعَيْم، حَدَّثَنَا إسْحَاقُ بِنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ سَعِيدِ ابْنِ فُلاَنِ - هُوَ عَمْرو - بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ، عَنْ أُمَّ عَمْرو - بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ، عَنْ أُمَّ خَالِدٍ بِنْتِ خَالِدٍ: أَتِي النَّبِيُ فَقَالَ: ((مَنْ فِيهَا خَمِيصَةٌ سَوْدَاءٌ صَغِيرَةٌ، فَقَالَ: ((مَنْ فِيهَا خَمِيصَةٌ سَوْدَاءٌ صَغِيرَةٌ، فَقَالَ: ((مَنْ تَرُونَ نَكُسُو هَذِهِ؟)) فَسَكَتَ الْقُومُ قَالَ: ((أَبْلِي ((أَنتُونِي بِأُمْ خَالِدٍ)) فَأْتِي بِهَا تُحْمَلُ فَأَخَذَ الْخَمِيصَةَ بِيَدِهِ فَأَلْبَسَهَا وَقَالَ: ((أَبْلِي وَأَخْذَ وَانَتُونِي بِلُمْ خَالِدٍ هَذَا سَنَاهُ)) وَكَانَ فِيهَا عَلَمٌ أَخْضَرُ أَوْ وَانَاقُ بِالْحَبَشِيَةِ، حَسَنَ [راجع: ٢٠٧١] أَصْفَلُ فَقَالَ : ((يَا أُمَّ خَالِدٍ هَذَا سَنَاهُ)) وَسَنَاهُ بِالْحَبَشِيَّةِ، حَسَنَ [راجع: ٢٠٧١] أَمْ فَالِدٍ هَذَا سَنَاهُ بِي وَسَنَاهُ بِالْحَبَشِيَّةِ، حَسَنَ [راجع: ٢٠٧١] أَمْ فَالِدٍ هَذَا سَنَاهُ بِي الْحَبَشِيَةِ، حَسَنَ [راجع: ٢٠٧١] أَمْ فَالِدٍ هَذَا سَنَاهُ بِي الْحَبَشِيَّةِ، حَسَنَ [راجع: ٢٠٧١] أَمْ فَالِدٍ هَذَا سَنَاهُ بِلْهِ فَقَالَ : ((يَا أُمْ خَالِدٍ هَذَا سَنَاهُ بِلْهِ فَقَالَ : ((يَا أُمْ خَالِدٍ هَذَا سَنَاهُ بِالْحَبَشِيَّةِ، حَسَنَ [راجع: ٢٧٠] أَمْ فَالَ اللّهُ عَلَيْهِ فَقَالَ اللّهُ عَلَيْهِ فَالَدِي عَلَيْهِ فَالَ اللّهِ الْمَالَةُ بِلَاهِ فَالَ الْعَرْبُقِ فَالًى اللّهُ الْمَالَةُ بِلِهُ الْمُعَلِدُ هَالِهُ الْمَالَةُ بِالْمُولِقُ فَقُلُولُ الْمُؤْكِلِدُ هَاللّهُ الْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمِنْ الْمُ اللّهِ الْمَالِدِ هَا الْحَمْلُ الْمَالَةُ اللّهُ اللّهُ الْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِدُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِدُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ

3 ٢ ٨ ٥ - حدَّثنى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي عَدِيٌ، عَنِ ابْنِ عَوْن، عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: لَمَّا وَلَدَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ قَالَتْ لِي: يَا أَنَسُ انْظُرْ هَذَا الْفُلاَمَ فَلاَ يُصِيبَنَّ شَيْنًا حَتَّى تَغْدُو بِهِ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَنَّكُهُ، الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَنِّكُهُ، فَعَدُوثَ بِهِ فَعَدَوْتُ بِهِ فَإِذَا هُوَ فِي حَائِطٍ وَعَلَيْهِ فَعَدَوْتُ بِهِ، فَإِذَا هُوَ فِي حَائِطٍ وَعَلَيْهِ خَمِيصَةٌ خُرِيْئِيَّةً، وَهُو يَسِمُ الظَّهْرَ الَّذِي خَمِيصَةٌ خَرِيْئِيَّةً، وَهُو يَسِمُ الظَّهْرَ الَّذِي قَدِمَ عَلَيْهِ فِي الْفَتْحِ.

[راجع: ١٥٠٢]

(۵۸۲۳) ہم سے ابو نعیم نے بیان کیا' کہا ہم سے اسحاق بن سعید نے بیان کیا' ان سے ان کے والد نے ' ان سے سعید بن فلال یعنی عمرو بن سعید بن فلال یعنی عمرو بن سعید بن عاص نے اور ان سے ام خالد بنت خالد بناٹھ نے کہ نبی کریم ساٹھ ایک چھوٹی کالی سعید بن عاص نے دمت میں کچھ کپڑے لائے گئے جس میں ایک چھوٹی کالی کملی بھی تھی۔ حضور اکرم ساٹھ ایا نے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے یہ چاور کے دی جائے ؟ صحابہ کرام بڑی ایش خاموش رہے پھر آنخضرت ساٹھ ایا نے وہ بالا لاؤ۔ انہیں گود میں اٹھا کر لایا گیا (کیونکہ بی تھیں) اور آنخضرت ساٹھ ایا نے وہ چاور اسپے ہاتھ میں لی اور انہیں بہتایا اور وعادی کہ جیتی رہو۔ اس چاور میں ہرے اور زرد نقش و نگار '' ہیں۔ شھرے آنخضرت ساٹھ ایا کہ ام خالد! یہ نقش و نگار '' بیں۔ شھرے آنخضرت ساٹھ ایا کہ ام خالد! یہ نقش و نگار '' سناہ'' ہیں۔ شعری زبان میں خوب ایجھ کے معنی میں آتا ہے۔

ام خالد حبش ہی میں پیدا ہوئی تھیں وہ حبثی زبان جانے گی تھیں' للذا آنخضرت سٹھیا نے اس سے خوش ہو کر حبثی زبان ہی میں

(۵۸۲۳) بھے سے محمہ بن مٹنی نے بیان کیا کہ بھے سے ابن ابی عدی
نے بیان کیا 'ان سے ابن عون نے 'ان سے محمہ نے اور ان سے
حضرت انس بڑا ٹیز نے بیان کیا کہ جب حضرت ام سلیم بڑی آٹھ کے بمال
بچہ پیدا ہوا تو انہوں نے بھے سے کما کہ انس اس بچہ کو دیکھتے رہو کوئی
چیزاس کے بیٹ میں نہ جائے اور جا کر نبی کریم طبی کیا کو اپنے ساتھ لاؤ
تاکہ آنخضرت طبی ہے اپنا جھوٹا اس کے منہ میں ڈالیں۔ چنانچہ میں
آنخضرت طبی کی خدمت میں حاضر ہوا آنخضرت ملی ہوئی چاور
ایک باغ میں سے اور آپ کے جم پر قبیلہ بی حریث کی بی ہوئی چاور
(حمیصہ حریشہ) تھی اور آپ اس سواری پر نشان لگارہے سے جس
ر آپ فنح مکہ کے موقع پر سوار تھے۔

آ بہتر منے حریث نبت ہے حریث کی طرف شاید اس نے یہ کملیاں بنانا شروع کی ہوں گی بعض روایتوں میں خیبری ہے۔ بعض میں میں میں خیبری ہے۔ بعض میں میں خیبری ہے۔ اور کی مطابقت ہوگئ۔
کالی کملی رکھنے اور جھنے کے بہت سے فوائد ہیں اور سب سے بڑا فائدہ یہ کہ ایسی کملی رکھنے سے رسول کریم ملی ہیا گیا کی یاد تازہ ہوتی ہے جو محارے کیے سب سے بڑی سعادت ہے اللّٰہ مارز قام آمین حریث علی کرا بنانے والے کی طرف نسبت ہے۔

### باب سبررنگ کے کپڑے پمننا

(۵۸۲۵) ہم سے محد بن بشار نے بیان کیا کما ہم سے عبدالوہاب بن عبدالمجيد ثقفي نے 'كما مم كو ابوب سختيانى نے خبردى' اسي عكرمه نے اور انہیں رفاعہ رہا تھ نے کہ انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی۔ پھران سے عبدالرحمٰن بن زبیر قرظی بناتھ نے نکاح کرلیا تھا۔ عائشہ رہی بیوے بیان کیا کہ وہ خاتون سبزاو ڑھنی او ڑھے ہوئے تھیں' انہوں نے عائشہ رہی تھا سے (اپنے شوہر کی) شکایت کی اور اپنے جسم پر سزنشانات (چوٹ کے) و کھائے پھرجب رسول الله النافیام تشریف لائے تو (جیسا کہ عادت ہے) عکرمہ نے بیان کیا کہ عورتیں آپس میں ایک دو سرے کی مدد کرتی ہیں۔ عائشہ رہی ہیانے (آنخضرت مالی ایسے) کما کہ کسی ایمان والی عورت کامیں نے اس سے زیادہ برا جال نہیں دیکھا ان کا جسم ان کے کیڑے سے بھی زیادہ برا ہو گیا ہے۔ بیان کیا کہ ان کے شوہرنے بھی س لیا تھا کہ بیوی حضور اکرم ملٹ کیا کے پاس گئی ہیں چنانچہ وہ بھی آگئے اور ان کے ساتھ ان کے دو بچے ان سے پہلی بوی کے تھے ان کی بیوی نے کما اللہ کی قتم مجھے ان سے کوئی اور شکایت نمیں البتہ ان کے ساتھ اس سے زیادہ اور کچھ نہیں جس سے میرا کچھ نہیں ہو تا۔ انہوں نے اپنے کیڑے کا پلو پکڑ کر اشارہ کیا (یعنی ان كے شو ہر كمزور بيں) اس پر ان كے شو ہرنے كمايا رسول الله! والله بيه جھوٹ بولتی ہے میں تو اس کو (جماع کے وقت) چڑے کی طرح ادھیر کرر کھ دیتا ہوں گریہ شررے یہ مجھے پند نہیں کرتی اور رفاعہ کے یمال دوبارہ جانا چاہتی ہے۔ حضور اکرم طاق کیا نے اس پر فرمایا کہ اگریہ بات ہے تو تمہارے لیے وہ (رفاعہ) اس وقت تک حلال نہیں مول گے جب تک بیر (عبدالرحمٰن دوسرے شوہر) تمہارا مزانہ چکھ لیں۔ بیان کیا کہ حضور اکرم ساتھ الے عبدالرحل کے ساتھ دو بیج بھی و كھے تو دريافت فرماياكيايہ تمهارے بچ بين؟ انهوں نے عرض كياجى ہاں۔ آخضرت النظام نے فرمایا اچھا'اس وجہ سے تم یہ باتیں سوچتی ہو۔

# ٣٣– باب النّيَابِ الْخُضْرِ

٥٨٢٥ - حدَّثَناً مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، عَنَّ عِكْرِمَةَ أَنَّ رَفَاعَةَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَتَزَوَّجَهَا عَبْدُ الرُّحْمَن بْنُ الزُّبَيْرِ الْقُرَظِيُّ قَالَتْ عَائِشَةُ: وَعَلَيْهَا خِمَارٌ أَخْضَرُ فَشَكَتْ إِلَيْهَا وَأَرَتْهَا خُضْرَةً بجلْدِهَا، فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّسَاءُ يَنْصُرُ بَعْضُهُنَّ بَعْضًا قَالَتْ عَائِشَةُ : مَا رَأَيْتُ مِثْلَ مَا يَلْقَى الْمُؤْمِنَاتُ لَجَلْدُهَا أَشَدُّ خُصْرَةً مِنْ ثَوْبِهَا، قَالَ: وَسَمِعَ أَنُّهَا قَدْ أَتَتْ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ وَمَعَهُ ابْنَانَ لَهُ مِنْ غَيْرِهَا قَالَتْ: وَا لله مِا لِي إِلَيْهِ مِنْ ذَنْبٍ إِلاَّ أَنَّ مَا مَعَهُ لَيْسَ بِأَغْنَى عَنِّي مِنْ هَذِهِ، وَأَخَذَتْ هُدْبَةً مِنْ ثَوْبِهَا فَقَالَ: كَذَبَتْ وَاللَّهُ يَا رَسُولَ الله إنَّى لأَنْفُضُهَا نَفْضَ الأَديْم، وَلكِنَّهَا نَاشِزٌ تُويدُ رَفَاعَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((فَإِنْ كَانَ ذَلِكِ لَمْ تَحِلِّي لَهُ أَوْ لَمْ تَصْلُحِي لَهُ حَتَّى يَذُوقَ مِنْ عُسَيْلَتِكِ)) قَالَ: وَأَبْصَرَ مَعَهُ إِبْنَيْنِ فَقَالَ: ((بَنُوكَ هَوُلاء)) قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: ((هَذَا الَّذِي تَزْعُمِينَ مَا تَزْعُمِينَ؟ فَوَ الله لَهُمْ أَشْبُهُ بِهِ مِنَ الْغُرَابِ بِالْغُرَابِ)). [راجع: ٢٦٣٩]

الله كى قتم يد يج ان سے استے ہى مشابہ ہيں جتنا كه كوا كوے سے

وہ خاتون ہرے رنگ کی اوڑھنی اوڑھے ہوئے تھی کی باب سے مطابقت ہے۔ اس عورت نے اپنے خاوند کے نامرد ہونے کھیں۔ کشینے کشینے کے شکایت کی تھی جس کے جواب کے لیے خاوند عبدالرحمٰن بن زبیراپنے دونوں بچوں کو ساتھ لائے تھے۔ آنخضرت ملی کیا نے بچوں کے بارے میں حضرت عبدالرحلٰ کی تصدیق کی اور عورت کی کذب بیانی محسوس فرماکروہ فرمایا جو یمال ندکور ہے۔ مسئلہ یک ہے کہ مطلقہ بائنہ عورت پہلے خاوند کے نکاح میں دوبارہ اس وقت تک نہیں جا سکتی جب تک وہ رو سرا خاوند اس سے خوب جماع نہ کر لے اور پھرائی مرضی سے اسے طلاق دے اس کے سوا اور کوئی صورت نہیں ہے۔

٢٤ - باب الثياب البيض

٥٨٢٦ حدَّثناً إسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بشر. حَدَّثَنَا مِسْعَوُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ قَالَ: رَأَيْتُ بِشِمَالِ النَّبِيِّ الله وَيَمِينِهِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا ثِيَابٌ بِيضٌ

[راجع: ٤٠٥٤]

يَوْمَ أُحُدِ مَا رَأَيْتُهَا قَبْلُ وَلاَ بَعْدُ.

گوہا فرشتوں کا سفید کیڑوں میں نظر آنا' اس چز کا ثبوت ہے کہ سفید کیڑوں کالباس عنداللہ محبوب ہے۔

٥٨٢٧– حدَّثَنَا أَبُو مَعْمَر، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ الله بْنُ بُرَيْدَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنُ يَعْمُو حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا الأَسْوَد الدّيليُّ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا ذَرٌّ حَدَّثَهُ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَوَ عَلَيْهِ ثَوْبٌ أَبْيَضٌ وَهُوَ نَائِمٌ ثُمَّ أَتَيْتُهُ وَقَدِ اسْتَيْقَظَ فَقَالَ: ((مَا مِنْ عَبْدِ قَالَ : لاَ إِلَهُ إِلاَّ الله ثُمَّ مَاتَ عَلَى ذَلِكَ إِلاَّ دَخَلَ الْجَنَّة)) قُلْتُ : وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ؟ قَالَ: ((وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ)) قُلْتُ : وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ؟ قَالَ: ((وَإِنْ زَنَى وَإِنْ

#### باب سفید کیڑے پہننا

(۵۸۲۷) ہم سے اسحاق بن ابراہیم حنظلی نے بیان کیا کماہم کو محد بن بشرنے خروی کما ہم سے معمرنے بیان کیا ان سے سعد بن ابراہیم نے ان سے ان کے والد نے اور ان سے سعد بن الی و قاص رضی الله عنه نے بیان کیا کہ جنگ احد کے موقع پر میں نے نبی کریم صلی الله عليه وسلم كے دائيں ہائيں دو آدميوں كو (جو فرشتے تھے) ديكھاوہ سفید کیڑے پہنے ہوئے تھے میں نے انہیں نہ اس سے پہلے دیکھااور نہ اس کے بعد تھی دیکھا۔

(۵۸۲۷) م سے ابومعمر نے بیان کیا کما ہم سے عبدالوارث نے بیان کیا' ان سے حسین نے' ان سے عبداللد بن بریدہ نے' ان سے یجیٰ بن لیمرنے بیان کیا' ان سے ابو اسود دیلی نے بیان کیااور ان سے حضرت ابوذر مواللہ نے بیان کیا انہوں نے بیان کیا کہ میں نبی کریم ما الله المالي كا خدمت ميں حاضر ہوا تو جسم مبارك پر سفيد كپڑا تھا اور آپ سورہے تھے پھر دوبارہ حاضر ہواتو آپ بیدار ہو چکے تھے پھر آپ نے فرمایا جس بندہ نے بھی کلمہ لا اله الا الله (الله كے سواكوئي معبود سيس) کو مان لیا اور پھرای پر وہ مراتو جنت میں جائے گا۔ میں نے عرض کیا چاہے اس نے زناکیا ہو' چاہے اس نے چوری کی ہو' آپ نے فرمایا کہ چاہے اس نے زناکیا ہو چاہے اس نے چوری کی ہو'میں نے پھرعرض کیا جاہے اس نے زناکیا ہو جاہے اس نے چوری کی ہو۔ فرمایا جاہے

سَرَق)) قُلْتُ: وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَق؟ قَالَ: ((وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَق عَلَى رَغْمِ أَنْفِ أَبِي ذَرٌ)) وَكَانَ أَبُو ذَرٌ إِذَا حَدُّثَ بِهَذَا قَالَ : وَإِنْ رَغِمَ أَنْفُ أَبِي ذَرٌ. قَالَ أَبُو عَبْدِ الله: هذا عِنْدَ الْمَوْتِ أَوْ قَبْلَهُ إِذَا تَابَ وَنَدِمَ وقَالَ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ الله غُفِرَ لَهُ.

[راجع: ١٢٣٧]

اس نے زناکیا ہو چاہے اس نے چوری کی ہو۔ میں نے (جیزت کی وجہ سے پھر) عرض کیا چاہے اس نے زناکیا ہو یا اس نے چوری کی ہو۔
آخضرت ملٹھ کیا نے فرمایا چاہے اس نے زناکیا ہو چاہے اس نے چوری کی ہو۔
کی ہو۔ ابوذر کی ناک خاک آلودہ ہو۔ حضرت ابوذر رفائن بعد میں جب بھی یہ حدیث بیان کرتے تو آخضرت ملٹھ کیا کے الفاظ ابوذر کے علی الرغم (وان دغم انف ابی ذر) ضرور بیان کرتے۔ ابو عبداللہ حضرت امام بخاری نے کہا یہ صورت کہ (صرف کلمہ سے جنت میں داخل ہوگا) یہ اس وقت ہوگی جب موت کے وقت یا اس سے پہلے (گناہوں کے) تو یہ کی اور کہا کہ لاالہ الااللہ اس کی مغفرت ہو جائے گی۔

تر مرا کو گناہ نہ جان کر کریں ایسے لوگ بغیر تو بہ کے کے بیان کی ہے جو ان گناہوں کو گناہ نہ جان کر کریں ایسے لوگ بغیر تو بہ کے لیے بیان کی ہے جو ان گناہوں کو گناہ نہ جان کر کریں ایسے لوگ بغیر تو بہ کے ہرگز نہیں بخشے جائیں گے ہاں اگر گناہ جان کر نادم ہو کر مرا اگر چہ تو بہ نہ کی پھر بھی کلمہ کی برکت سے بخش کی امید ہے۔ چاہے سزا کے بعد ہی ہو کیونکہ اصل بنیاد نجات کلمہ طیبہ لا اللہ اللہ اللہ اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا اور اس کے مطابق عمل و عقیدہ درست کرنا ہے۔ محص طوطے کی طرح کلمہ بڑھ لینا بھی کافی نہیں ہے۔

٧ - باب لُبْسِ الْحَرِيْرِ إِفْتِرَاشِهِ
 لِلرِّجَالِ وَقَدْرٍ مَا يَجُوزُ مِنْهُ

حَدَّثَنَا شَعْبَةُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عُنْمَانَ النَّهِدِيِّ قَالَ: أَتَانَا كِتَابُ عُمَرَ، ونحن مَعَ عُتْبَةَ بْنِ فَوْقَدٍ بَأَذْرَبِيجَانَ أَنَّ رَسُولَ الله عُتْبَةَ بْنِ فَوْقَدٍ بَأَذْرَبِيجَانَ أَنَّ رَسُولَ الله عَتْبَةَ بْنِ فَوْقَدٍ بَأَذْرَبِيجَانَ أَنَّ رَسُولَ الله بَيْنَ نَهِى عَنِ الْحَريرِ، إِلاَّ هَكَذَا وأَشَارَ بِإِصْبَعَيْهِ اللَّتَيْنِ تَلِيَانِ الإَبْهَامَ قَالَ: فيمَا عَلِمْنَا أَنَّه يَعْنِي الْأَعْلَامَ.[أطرافه في: عَلِمْنَا أَنَّه يَعْنِي الْأَعْلاَمَ.[أطرافه في: عَلَمْنَا أَنَّه يَعْنِي الْأَعْلاَمَ.[أطرافه في: ٥٨٣٥، ٥٨٣٩].

٩ - حدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا وُهُمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا وُهِيْرٌ، عَنْ أَبِي عُشْمَانُ،
 قَالَ: كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ وَنَحْنُ بِأَذْرِبِجَانَ أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْهَ نَهَى عَنِ لُبْسِ الْحَرِيرِ إِلاَّ هَكَذَا النَّبِيِّ عَلَيْهَ فَكَذَا

# باب ریشم پہننااور مردوں کااسے اپنے لیے بچھانااور کس مد تک اس کااستعال جائز ہے

(۵۸۲۸) ہم سے آدم نے بیان کیا کہ ہم سے شعبہ نے کہ ہم سے قدہ نے کہ ہم سے قدہ نے کہ کہ میں نے ابوعثان نہدی سے سنا کہ ہمارے پاس عمر بخاتی کا محتوب آیا ہم اس وقت عتبہ بن فرقد رہ اللہ کے ساتھ آذر با تیجان میں تحصے کہ رسول اللہ ساتھ کے ایم میٹ کیا ستعال سے (مردول کو) منع کیا ہے سوا اتنے کے اور آنخضرت ساتھ کے استعال سے (مردول کو) منع کیا دونوں انگیوں کے اشارے سے اس کی مقدار بتائی۔ ابو عثمان نہدی نے بیان کیا کہ ہماری سمجھ میں آنحضور ساتھ کے مراداس سے (کپڑے وغیرہ پر ریشم کے) پھول ہوئے بنانے سے تھی۔

(۵۸۲۹) ہم سے احمد بن یونس نے بیان کیا 'کما ہم سے زہیر نے بیان کیا' ان سے الوعثمان نے بیان کیا کہ ہمیں کیا' ان سے الوعثمان نے بیان کیا کہ ہمیں حضرت عمر بڑا تینہ نے کصااس وقت ہم آذر ہائیجان میں تھے کہ نمی کریم ماٹیکیا نے ریشم پہننے سے منع فرمایا تھاسوا اشنے کے اور اس کی وضاحت

نی کریم ملی ایم اور الکیوں کے اشارے سے کی تھی۔ زہیر (راوی حدیث) نے کی اور شہادت کی الکیاں اٹھا کر بتایا۔

(۵۸۳۰) ہم سے مسدد نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے یکیٰ نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے یکیٰ نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے ابو عثمان نے بیان کیا اور ان سے ابو عثمان نے بیان کیا کہ ہم حضرت عتبہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا دنیا میں ریشم جو شخص بھی بہنے گا اسے آخرت میں نہیں بہنایا حائے گا۔

ہم سے حسن بن عمر نے بیان کیا کہا ہم سے معمر نے کہا ہم سے مارے والد نے بیان کیا اور ابوعثان نے ہمارے والد نے بیان کیا اور ابوعثان نے اپنی دوانگلیوں سے اشارہ کیا۔

(۵۸۳۱) ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا' کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا' ان سے محم نے 'ان سے ابن ابی لیل نے بیان کیا کہ حضرت حذیقہ بڑائی مدائن میں تھے۔ انہوں نے پانی مانگا۔ ایک دیماتی چاندی کے برتن میں پانی لایا۔ انہوں نے اسے بھینک دیا اور کما کہ میں نے صرف اسے اس لیے بھینک ہے کہ میں اس مخص کو منع کرچکا ہوں (کہ چاندی کے برتن میں مجھے کھانا اور پانی نہ دیا کرو) لیکن وہ نہیں مانا۔ رسول اللہ مائی نے فرمایا ہے کہ سونا' چاندی' ریٹم اور دیباان (کفار) کے لیے دنیا میں ہے اور تہمارے (مسلمانوں) کے لیے آخرت میں۔ کے لیے دنیا میں ہے اور تہمارے (مسلمانوں) کے لیے آخرت میں۔ (۵۸۳۲) ہم سے آدم نے بیان کیا' کہا کہ میں نے حضرت انس ہم سے عبدالعزیز بن صبیب نے بیان کیا' کہا کہ میں نے حضرت انس بن مالک بڑائی سے عبدالعزیز بن صبیب نے بیان کیا کہ اس پر میں نے پوچھاکیا یہ بین مالک بڑائی سے مروی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو مرد ریٹی لباس دنیا میں پنے گاوہ آخرت میں اسے ہم گز نہیں بہن سکے گا۔

(۵۸۳۳) ہم سے سلمان بن حرب نے بیان کیا کما ہم سے حماد بن زیر رہائی

وَصَفَّ لَنَا النَّبِيُ فَلَمَّ إِصْبَعَيْهِ وَرَفَعَ زُهَيْرٌ الْوُسْطَى وَالسَّبَّابَةَ. [راجع: ٥٨٢٨] الوُسْطَى وَالسَّبَّابَةَ. [راجع: ٥٨٣٠] عَنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ: كُنَّا مَعَ عُثْبَةَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ رَضِيَ الله عَنُهُ أَنَّ عُثْبَةً وَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّ النَّبِيِّ فَيَ قَالَ: ((لاَ يَلْبَسُ مِنْهُ شَيْءٌ فِي اللهَّنِيَا إِلاَ مَنْ لَمْ يَلْبَسْ مِنْهُ شَيْءٌ فِي اللهَنْ عِنْهُ شَيْءٌ فِي اللهَنْ عَلَيْهِ اللهَ عَلَيْهِ عَلَى اللهَ عَلَيْهِ اللهَ عَلَيْهُ اللهَ عَلَيْهِ اللهَ عَلَيْهِ اللهَ عَلَيْهُ اللهَ عَلَيْهِ اللهَ عَلَيْهِ اللهِ اللهَ عَلَيْهِ اللهَ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهَ عَلَيْهِ اللهَ عَلَيْهُ اللهَ اللهَ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهَ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهَ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهَ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُل

حَدُّنَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْب، قَالَ: حَدُّنَنَا شُعْبَةُ، حَدُّنَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْب، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ قَالَ شُعْبَةُ: فَقُلْتُ: أَعَنِ النّبِيِّ أَعَنِ النّبي أَعَنِ النّبي أَعْنَ اللّبي أَعْنَ النّبي أَلْنَا فَلَنْ النّبي أَعْنَ الْمُعْمِقِ أَعْنَ النّبي أَعْنَا أَعْنَ النّبي أَعْنَ النّبي أَعْنَ النّبي أَعْنَا النّبي أَعْنَا أَعْنَ النّبي أَعْنَا أَعْنَ النّبي أَعْنَ الْعَلْمُ أَعْنَا أَعْنَ النّبي أَعْنَا أَعْنَا أَعْنَ أَعْنَ الْعَلْمُ أَعْنَا أَعْنَ أَعْنَا أَعْنَا أَعْنَ أَعْنَا أَعْنَا أَعْن

٥٨٣٣ حدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدُّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ قَالَ:

سَمِعْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ يَخْطُبُ يَقُولُ: قَالَ مُحَمَّدٌ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللْمُولِمُ اللللللِّلْمُ الللللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللللْمُلْمُ الللْمُلِمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّلِمُ اللللللْمُلِمُ الللْمُلْمُ الللللْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللل

[راجع: ۸۲۸٥]

سے سنا' انہوں نے خطبہ دیتے ہوئے کما کہ حضرت محمد ملتی کے خرمایا ہے کہ جس مرد نے دنیا میں ریشم پہناوہ آخرت میں اسے نہیں پہن سکے گا۔

(۵۸۳۴) ہم سے علی بن جعد نے بیان کیا کہا ہم کو شعبہ نے خبردی انہیں ابو ذبیان خلیفہ بن کعب نے کہا کہ میں نے حضرت عبداللہ بن زبیر بھی ہے سنا کہا کہ میں نے حضرت عمر بنا ہی سے سنا کہا کہ میں نے حضرت عمر بنا ہی سے سنا کہا کہ میں نے حضرت عمر بنا ہی کریم مل الیا ہے فرمایا جس مرد نے دنیا میں رہنم پہنا وہ اسے آخرت میں نہیں بہن سکے گا۔ اور ہم سے ابو معمر نے بیان کیا ان سے عبدالوارث نے بیان کیا کان سے عبدالوارث نے بیان کیا کان سے عبداللہ نے خبردی انہوں نے حضرت عبداللہ کیا کہ محصے ام عمرو بنت عبداللہ نے خبردی انہوں نے حضرت عبداللہ بن زبیر بھی ہی کریم ملی ہے سے سنا انہوں نے حضرت عمرفاروق بنا ہی کریم ملی ہے سے سنا۔

عان من عرف بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے علی بن مبارک نے عان کیا انہوں نے کہا ہم سے علی بن مبارک نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے علی بن مبارک نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے یکی بن ابی کثیر نے بیان کیا ان سے عمران بن حطان نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنما سے ریشم کے متعلق پوچھا تو انہوں نے بتلایا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنما کے پاس جاؤ اور ان سے پوچھا تو انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمررضی اللہ عنما سے پوچھا تو انہوں نے بیان کیا کہ میں کیا کہ مجھے ابو حفص یعنی حضرت عمربن خطاب رضی اللہ عنہ نے خبر کیا کہ میں وی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں ریشم تو وہی مرد پہنے گاجس کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہو۔ میں نے اس پر کما کہ بچ کہا اور ابو حفص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی جھوٹی بات نبیت نہیں کر سکتے اور عبداللہ بن رجاء نے بیان کیا کہ ہم سے جریر نبیان کیا کہ ہم سے جریر بیان کیا کہ ہم سے جریر بیان کیا کہ ہم سے جریر بیان کیا کہ ان سے بچی نے اور ان سے عمران نے اور پوری حدیث بیان کیا کہ ہم سے جریر بیان کیا کہ ہم سے جریر بیان کیا کہ ہم سے جریر بیان کیا کہ ان سے بچی نے اور ان سے عمران نے اور پوری حدیث بیان کیا کہ کمان کیا کہ ہم سے جریر بیان کیا کہ ہم سے جرین بیان کیا کہ ہم سے جریں بیان کی۔

# باب بغیر پنے رئیم صرف چھوناجائز ہے۔ اور اس بارے میں زبیدی سے روایت ہے کہ ان سے زہری نے بیان کیا' ان سے حضرت انس بڑاڑنہ نے اور ان سے نبی کریم ملڑائیلم نے فرمایا جو اوپر مذکور ہے

(۵۸۳۲) ہم سے عبیداللہ بن موئی نے بیان کیا ان سے اسرائیل نے بیان کیا ان سے اسرائیل نے بیان کیا اور ان سے حضرت براء رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم کو ریشم کا ایک کپڑا ہدیہ میں پیش ہوا تو ہم اسے چھونے لگے اور اس کی (نرمی و ملائمت پر) جیرت زدہ ہو گئے تو آپ نے فرمایا کہ کیا تہمیں اس پر جیرت ہو۔ ہم نے عرض کیا جی ہاں فرمایا جنت میں سعد بن معاذ کے رومال اس سے بھی اچھے ہیں۔

باب مردکے لیے ریشم کا کپڑا بطور فرش بچھانامنع ہے۔ عبیدہ نے کہا کہ یہ بچھانا بھی پہننے جیسا ہے

(۵۸۳۷) ہم سے علی نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے وہب بن جریر نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے وہب بن جریر نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ ہم سے ان کے والد نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ میں نے ابن ابی نجیج سے سنا' انہوں نے مجاہد سے' انہوں نے کہا کہ میں اللہ عنہ انہوں نے ابن ابی لیل سے اور ان سے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سونے اور چاندی کے برتن میں پینے اور کھانے سے منع فرمایا تھا اور دیباج پہنے اور اس یہ بیضے سے منع فرمایا تھا

معلوم ہوا کہ رئیمی فرش و فروش کا استعال بھی مردوں کے لیے ناجائز ہے۔

باب مصر کاریشی کیڑا پہننا مرد کے لیے کیاہے۔

عاصم ابن کلیب نے بیان کیا کہ ان سے ابوبردہ نے بیان کیا کہ میں نے حضرت علی بڑائی سے بوچھا قسمی کیا چیز ہے؟ بتلایا کہ بد کپڑا تھاجو ہمارے یہاں (تجاز میں) شام یا مصرے آتا تھا اس پر چو ژی ریشی

### ٧٦- باب مَسِّ الْحَوِيرِ مِنْ غَيْرِ لُبْس.

وَيُرْوَى فِيهِ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

٢٧ - باب افْتِرَاشِ الْحَرِيرِ
 وَقَالَ عُبَيْدَةُ : هُوَ كَلْبُسِهِ.

٠٥٨٣٧ حدُّنَنا عَلِيٌّ، حَدُّنَنا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، حَدُّنَنا أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي نَجِيحٍ، عُنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ خُدَيْفَةً رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ نَهَانَا النَّبِيُ الله عَنْهُ وَالله الله وَالْفِطلة، وَأَنْ نَشُرَبَ فِي آنِيَةِ الدُّهَبِ وَالْفِطلة، وَأَنْ نَشُوبَ فِيهَا وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ فَانْ نَجْلِسَ عَلَيْهِ. [راجع: ٢٦٦]

معلوم ہوا کہ رہیمی فرش د فروش کا است ۲۸ – باب کُنبس الْقَسِیِّ

وَقَالَ عَاصِمٌ: عَنْ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ: قُلْتُ لِعَلِّي مِنَ الْقَسِيَّةُ؟ قَالَ : ثِيَابٌ أَتَسْنَا مِنَ الشَّامِ أَوْ مِنْ مِصْرَ، مُصْلُقَةٌ فِيهَا حَرِيرٌ

فِيهَا أَمْثَالُ الْأَثُرُنْجِ وَالْمِيْشَرَةُ كَانَتِ النَّسَاءُ تَصْنَعُهُ لِبُعُولَتِهِنَّ مِثْلَ الْقَطَائِفِ: يُصَفِّرْنَهَا. وَقَالَ جَرِيرٌ عَنْ زَيدَ فِي حَدِيثِه: الْقِسَيَّةُ ثِيَابٌ مُصَلَّعَةً يُجَاءُ بِهَا مِنْ مِصْرَ فِيهَا الْحَرِيرُ وَالْمِيْشَرَةَ جُلُودُ السَّبَاعِ. قَالَ أَبُو عَبْدِ الله: عَاصِمٌ أَكْثَرُ وَأَصَحُ فِي الْمِيْشَرَة.

مِیْفَرَهُ کَانَتِ النَّسَاءُ دھاریاں پڑی ہوتی تھیں اور اس پر ترنج بھے نقش و نگار ہے ہوئے فقط اور اس پر ترنج بھے نقش و نگار ہے ہوئے فقط اور "میٹرہ" ذین پوش وہ کپڑا کملاتا تھا جے عور تیں رہیم سے فی حَدیدہ: الْقِسِیَّةُ الْحِنْ وَ اللّٰے شوہروں کے لیے بناتی تھیں۔ یہ جھالر دار چادر کی طرح ہوتی تھیں جیے اور صنے کے رومال میں میٹر وہ اسے زرد رنگ سے رنگ دیتی تھیں جیے اور صنے کے رومال ہوئے قال أبو ہوتے ہے جو مصرے منگوائے جاتے تھے واصح فی الْمِیْشُرَةِ.

اور اس میں رہیم ملا ہوا ہوتا تھا اور "میٹرہ" درندوں کے چڑے کے دیس اور اس میں رہیم ملا ہوا ہوتا تھا اور "میٹرہ" درندوں کے چڑے کے ذین پوش۔ حضرت ابو عبداللہ امام بخاری نے کہا کہ "میٹرہ" کی تغییر

(۵۸۳۸) ہم سے محربن مقائل نے بیان کیا کہا ہم کو عبداللہ نے خبر دی کہا ہم کو سفیان نے خبر دی انسیں اشعث بن الی شعثاء نے ان سے معاویہ بن سوید بن مقرن نے بیان کیا اور ان سے حضرت ابن عازب بواللہ نے بیان کیا کہ نبی کریم ملتی کیا ہے ہمیں سرخ مینوہ اور قسی کے بہنے سے منع فرمایا ہے۔

میں عاصم کی روایت کثرت طرق اور صحت کے اعتبار سے بڑھی ہوئی

٥٨٣٨ حدَّثناً مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدَرَنا عَبْدَرَنا عَبْدَرَنا عَبْدَرَنا عَبْدِ الله، أَخْبَرَنا سُفْيَانُ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سُويْدٍ بْنِ مَقَرِّن عَنِ ابْنِ عَازِبٍ قَالَ نَهَانَا النَّبِيُ عَلَىٰ عَنْزِبٍ قَالَ نَهَانَا النَّبِي عَنْزِبٍ قَالَ نَهَانَا النَّبِي عَنْ الْمُعْمَرِ وَعَنِ الْقَسِّيِّ.

[راجع: ١٢٣٩]

ا قطلانی نے کما کہ اکثر علماء کے نزدیک زین پوش وہی منع ہے جس میں خالص ریٹم ہویا ریٹم زیادہ ہو سوت کم ہو۔ اگر مین علیہ استعال درست رکھا ہے کیونکہ اسے حریر نہیں کمہ سکتے آج کل ٹروفیرہ کا یک علی حال ہے۔ مال ہے۔ مال ہے۔

٢٩ باب مَا يُرَخُّصُ لِلرِّجَالِ مِنَ
 الْحَرير لِلْحِكَّةِ

٥٨٣٩ حدثنى مُحَمَّد، أَخْبَرَنَا شَعْبَةُ، عَنْ أَنسٍ قَالَ: رَخْصَ عَنْ أَنسٍ قَالَ: رَخْصَ النّبِيُ اللهِ لِلزُّبَيْرِ، وَعَبْدِ الرُّحْمَنِ فِي لُبْسِ النّبِي اللهِ عَمْدِ الرَّحْمَنِ فِي لُبْسِ الْحَرِيرِ لِحِكَّةٍ بِهِمَا. [راجع: ٢٩١٩]

معلوم ہوا کہ الی شدید تکلیف کے علاج کے لیے ریشم پیننے کی اجازت ہے۔

٣٠- باب الْحَرِيرِ لِلنَّسَاءِ

باب خارش کی وجہ سے مردول کو رئیٹمی کپڑے کے استعال کی اجازت ہے

(۵۸۳۹) مجھ سے محمہ نے بیان کیا کہ اہم کو شعبہ نے خبردی انہیں قادہ نے اور ان سے حضرت انس بڑاتھ نے بیان کیا کہ نی کریم مالیاتیا نے حضرت زبیراور حضرت عبدالرحمٰن بڑاتھ کو کیونکہ انہیں خارش ہوگئی تھی 'ریشم پہننے کی اجازت دی تھی۔

باب ریشم عورتوں کے لیے جائز ہے

(۵۸۴۰) ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا کما ہم سے شعبہ نے بیان کیا (دو سری سند) اور حضرت امام بخاری نے کما کہ مجھ سے محمد بن بشار نے بیان کیا کما ہم سے شعبہ نے بشار نے بیان کیا 'کما ہم سے شعبہ نے بیان کیا 'ان سے عبدالملک بن میسرہ نے اور ان سے زید بن و ہب نے کہ حضرت علی بڑائی نے بیان کیا کہ نبی کریم سائی نے اس میسرہ نے کہ حضرت علی بڑائی نے بیان کیا کہ نبی کریم سائی نے اس کو شائل تو میں دھاریوں والا ایک جو ڑا حلہ عنایت فرمایا۔ میں اسے بہن کر نکلا تو میں نے آخرت مائی کیا کے چمرہ مبارک بر غصہ کے آثار دیکھے۔ چنانچہ میں نے آخرت مائی کے جمرہ مبارک بر غصہ کے آثار دیکھے۔ چنانچہ میں

نے اس کے کلوے کر کے اپنی عزیز عور توں میں بانٹ دیئے۔ (۵۸۴۱) ہم سے مویٰ بن اساعیل نے بیان کیا کہ کھ سے جوریہ نے بیان کیا'ان سے نافع نے'ان سے حضرت عبداللد بن عمر فی اللہ که حضرت عمر والتر نے رہیمی دھار بول والا ایک جو ڑا فروخت ہوتے دیکھانو عرض کیا کہ یارسول اللہ! بمترے کہ آپ اسے خریدلیں اور وفود سے ملاقات کے وقت اور جمعہ کے دن اسے زیب تن کیا کریں۔ آنخضرت ما التجالي نے فرمايا كه اسے وہ پہنتا ہے جس كا (آخرت ميس) كوئى حصہ نہیں ہو تا۔ اس کے بعد حضور اکرم ملی کیا نے خود حضرت عمر بغاثیر کے پاس رایشم کی دھار ہوں والا ایک جو ڑا حلہ بھیجا' ہربیہ کے طور بر۔ حفرت عروفات عرف كيا آپ نے مجھے يہ جو ڑا حله عنايت فرمايا ہے حالا نکہ میں خود آپ سے اس کے بارے میں وہ بات سن چکا ہوں جو آپ نے فرمائی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے تہیں یہ کیڑا اس ليے دیا ہے كہ تم اسے ج دويا (عورتوں وغيره ميں سے)كى كو پسادو۔ (۵۸۳۲) ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا کما ہم کو شعیب نے خردی ، ان سے زہری نے بیان کیا' انہیں حضرت انس بن مالک بناتھ نے خبر دی کہ انہوں نے رسول اللہ مائے کیا کی صاحبزادی ام کلاوم رہی کھیا کو زرو دهاري دار ريشي جو ژاپنے ديکھا۔

باب اس بیان میں کہ آنخضرت ماٹھ کیا کسی لباس یا فرش کے پابند نہ تھے جیسامل جاتا اسی پر قناعت کرتے • ٥٨٤ - حدَّثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح، وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّار، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةً، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ عَلَيٌّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ ا لله غَنْهُ قَالَ: كَسَانِي النَّبِيُّ اللَّهِ خُلَّةُ سِيَرَاءَ فَخَرَجْتُ فِيهَا فَرَأَيْتُ الْغَضَبَ فِي وَجُههِ فَشَقَقْتُهَا ٰبَيْنَ نِسَائِي. [راجع: ٢٦١٤] ٥٨٤١ حدَّثَناً مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنِي جُوَيْرِيَةُ، عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ ا لله بن عُمَرَ أَنْ عُمَرَ رَضِيَ ا اللهُ عَنْهُ رَأَى حُلَّةً سِيَرَاءَ تُبَاعُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهَ لَوْ ابْتَعْنَهَا تَلْبَسُهَا لِلْوَفْدِ إِذَا أَتَوْكَ، وَالْجُمْعَةِ قَالَ: ((إنَّمَا يَلْبَسُ-هَذِهِ مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ))، وَأَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْثُ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ خُلَّةً سِيَرَاءَ حَرِير كَسَاهَا إِيَّاهُ فَقَالَ عُمَرُ: كَسَوْتَنِيْهَا وَقَدْ سَمِعْتُكَ تَقُولُ فِيهَا مَا قُلْتُ فَقَالَ: ((إنَّمَا بَعَثْتُ إِلَيْكَ لِتَبِيعَهَا أَوْ تَكُسُوهَا)). [راجع: ٨٨٦]

مُ ٥٨٤٢ حدُّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شَمْدِيٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَنَسُ شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْوِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَنَسُ بُنْ مَالِكِ، أَنَّهُ رَأَى عَلَى أُمَّ كَلْثُومٍ بِنْتِ رَسُولِ اللهِ اللهِ بُوْدَ حَوِيدٍ مِيوَاءَ.

٣١- باب مَا كَانَ النَّبِيُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ ا

لینی آپ کے مزاج میں خواہ مخواہ تکلف نہ تھا۔ باب کا مضمون یہال سے نکلنا ہے کہ ایسے بوریے پر آرام فرما رہتے تھے جس کا نشان آپ کے پہلو پر پڑ رہا تھا اور چڑے کا تکیہ سرکے بینچے تھا جس میں مجبور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ وہ مدعیان عمل بالسنہ غور کریں۔ جن کی زندگی شاہانہ ٹھاٹ باٹ سے گزرتی ہے اور ذرا ذرا ہی باتوں پر سنت کا لیبل لگا کر لوگوں سے لڑتے جھڑتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو سنت نبوی پر عمل کی توفیق بخشے۔

(۵۸۳۳) ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا کما ہم سے حماد بن زیدنے 'ان سے بچلی بن سعیدنے 'ان سے عبید بن حنین نے اور ان سے ابن عباس بھی تعظائے بیان کیا کہ میں عمر مزاشد سے ان عور تول کے بارے میں جنہوں نے نبی کریم التی کیا کے معاملہ میں اتفاق کر لیا تھا، پوچھنے کاارادہ کرتا رہالیکن ان کارعب سامنے آجاتا تھا۔ ایک دن(مکہ کے راستہ میں) ایک منزل پر قیام کیا اور پیلو کے در نتوں میں (وہ قفائے ماجت کے لیے) تشریف کے گئے۔ جب قفائے ماجت سے فارغ ہو کر واپس تشریف لائے تو میں نے یوچھا انہوں نے بتلایا کہ عائشہ اور حفصہ بی اور کھا کہ جالمیت میں ہم عورتوں کو کوئی حيثيت نسيس دية تھے۔ جب اسلام آيا اور الله تعالى نے ان كاذكركيا (اور ان کے حقوق) مردول پر بتائے تب ہم نے جانا کہ ان کے بھی ہم ر کچھ حقوق ہیں لیکن اب بھی ہم اپنے معاملات میں ان کا دخیل بنتا پند نہیں کرتے تھے۔ میرے اور میری بیوی میں کچھ گفتگو ہو گئی اور اس نے تیزو تند جواب مجھے دیا تو میں نے اس سے کمااچھااب نوبت يال تك پنچ كى - اس نے كماتم مجھے يہ كتے ہو اور تمارى بين نى كريم الليام كو بهى تكليف بنجاتى ب- مين (ابني بيني ام المؤمنين) حفصہ کے پاس آیا اور اس سے کمامیں کھنے تنبیہ کرتا ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے۔ حضور اکرم سائی کیا کو تکلیف پنجانے ك اس معالمه ميں سب سے يملے ميں بى حفصه كے يمال كيا بحرميں حضرت ام سلمہ کے پاس آیا اور ان سے بھی میں بات کمی لیکن انہوں نے کما کہ جرت ہے تم پر عمرا تم ہمارے تمام معاملات میں وخیل ہو دخل دیناباتی تھا۔ (سواب وہ بھی شروع کردیا) انہوں نے میری بات رو

٥٨٤٣ حدُّثناً سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْن سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ خُنَيْنِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: لَبَثْتُ سَنَةً وَأَنَا أُريدُ أَنْ أَسْأَلَ عُمَرَ عَنِ الْمَرْأَتَيْنِ اللَّتَيْنِ تَطَاهَرَتَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلْتُ أَهَابُهُ فَنَزَلَ يَوْمًا مَنْزِلاً فَدَخَلَ الأَرَاكَ فَلَمَّا خَرَجَ سَأَلْتُهُ فَقَالَ: عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ ثُمُّ قَالَ: كُنَّا فِي الْجَاهِلِيَّةِ لاَ نَعُدُّ النِّسَاءَ شَيْئًا فَلَمَّا جَاءَ الإسْلاَمُ وَذَكَرَهُنَّ ا لله رَأَيْنَا لَهُنَّ بِذَلِكَ عَلَيْنَا حَقًّا مِنْ غَيْر أَنْ نُدْخِلَهُنَّ فِي شَيْء مِنْ أُمُورِنَا، وَكَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ امْرَأَتِنِي كَلاَمٌ، فَأَغْلَظتَ لِي فَقُلْتُ لَهَا: وَإِنَّكِ لَهُنَاكِ قَالَتْ: تَقُولُ هَذَا لِي وَابْنَتُكَ تُؤْذِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَيْتُ حَفْصَةً فَقُلْتُ لَهَا: إنَّى أُحَدِّرُكِ أَنْ تَعْصِي اللهِ وَرَسُولَهُ؛ وَتَقَدَّمْتُ إلَيْهَا فِي أَذَاهُ فَأَتَيْتُ أُمُ سَلَمةَ فقلت لَها. فقالت أعَجبُ منك يا عُمَرُ قد دخلت في أُمورنا فَلَمْ يَبْقَ إِلاَّ أَنْ تَدْخُلدِ بَيْنَ رَسُولَ الله صَلَّى. الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَزْوَاجِهِ، فَوَدُّدَتْ وَكَانَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ إِذَا غَابَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى

كردى - قبيله انصار ك ايك صحابي تصح جب وه حضور اكرم التهايم كى صحبت میں موجود نہ ہوتے اور میں حاضر ہو تاتو تمام خبریں ان سے آگر بیان کرتا تھا اور جب میں آنحضرت ملٹائیا کی صحبت سے غیرحاضر ہوتا اور وہ موجود ہوتے تو وہ آنخضرت ملتالیا کے متعلق تمام خبریں مجھے آکر سناتے تھے۔ آپ کے چاروں طرف جتنے (بادشاہ وغیرہ) تھے ان سب ے آپ کے تعلقات ٹھیک تھے۔ صرف شام کے ملک غسان کاہمیں خوف رہتا تھا کہ وہ کہیں ہم پر حملہ نہ کر دے۔ میں نے جو ہوش و حواس درست کے تو وہی انصاری صحابی تھے اور کمہ رہے تھے کہ ایک حادثہ ہو گیا۔ میں نے کما کیا بات ہوئی۔ کیا غسان چڑھ آیا ہے۔ انہوں نے کما کہ اس سے بھی بڑا حادثہ کہ رسول اللہ ساتھ کیا نے اپنی ازواج کو طلاق دے دی۔ میں جب (مدینہ) حاضر ہوا تو تمام ازواج کے حجروں سے رونے کی آواز آرہی تھی۔ حضور اکرم ملٹی کیا اپنے بالاخانہ پر چلے گئے تھے اور بالا خانہ کے دروازہ پر ایک نوجوان پسرے دار موجود تھا میں نے اس کے پاس پہنچ کر اس سے کما کہ میرے لیے حضور اکرم النابی سے اندر حاضر ہونے کی اجازت مانگ لو پھر میں اندر گیاتو آپ ایک چائی پر تشریف رکھے تھے جس کے نشانات آپ کے پہلو پر پڑے ہوئے تھے اور آپ کے سرکے نیچے ایک چھوٹا سا چڑے کا تکیہ تھا۔ جس میں تھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ چند کچی کھالیں لنگ رہی تھیں اور بول کے بیتے تھے۔ میں نے آنخضرت ملتھا ہے ایی ان باتوں کاذ کر کیاجو میں نے حفصہ اور ام سلمہ سے کہی تھیں اور وہ بھی جو ام سلمہ نے میری بات رد کرتے ہوئے کہا تھا۔ حضور اکرم ما الله الله الله مسكرا ديئ - آپ في اس بالا خانه مين انتيس دن تك قیام کیا پھر آپ وہاں سے پنچے اتر آئے۔

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَهِدْتُهُ أَتَيْتُهُ بِمَا يَكُونُ، وَإِذَا غِبْتُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَهِدَ أَتَانِي بِمَا يَكُونُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ مَنْ حَوْلَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِ اسْتَقَامَ لَهُ، فَلَمْ يَبْقَ إلاَّ مَلِكٌ غَسَّانَ بالشَّامِ كُنَّا نَخَافُ أَنْ يَأْتِينَا، فَمَا شَعَرْتُ إِلاًّ بِالْأَنْصَارِيِّ وَهُوَ يَقُولُ: إِنَّهُ قَدْ حَدَثَ أَمْرٌ، قُلْتُ لَهُ: وَمَا هُو َ أَجَاءَ الْغَسَّانِيُّ؟ قَالَ: أَعْظَمُ مِنْ ذَاكَ، طَلَّقَ رَسُولُ الله ﷺ نِسَاءَهُ فَجَنْتُ فَإِذَا الَّبُكَاءُ فِي خُجَرِهن كُلُّها وَإِذَا النُّبيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ صَعِدَ فِي مَشْرُبَةٍ لَهُ وَعَلَى بَابِ الْمَشْرُبَةِ وَصِيفٌ فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ: اسْتَأْذِنْ لِي، فَدَخَلْتُ فَإِذَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى حَصِيرِ قَدْ أَثْرَ فِي جَنْبِهِ وَتَحْتَ رَأْسِهِ مِرْفَقَةٌ مِنْ أَدَم حَشْوُهَا ليف، وَإِذَا أَهَبٌ مُعَلَّقَةً، وَقَرَظٌ فَذَكَرُتُ الَّذِي قُلْتُ لِحَفْصَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ وَالَّذِي رَدَّتْ عَلَىَّ أَمُّ سَلَمَةً، فَضَحِكَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَبِثَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً ثُمَّ نَزَلَ.

[راجع: ۸۹]

آ تخضرت ملی آیا اس واقعہ میں ایک چائی پر تشریف فرما تھے چائی بھی ایسی کہ جمم مبارک پر اس کے نشانات عمیاں تھے ای سیسی کی سیسی کے باب کا مضمون نکاتا ہے کہ آپ کے بستر کا بیہ حال تھا چڑے کا تکیہ جس میں تھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ چند کچی کھالیس لنگ رہی تھیں جن کی دباغت کے لیے کچھ بول کے پتے رکھے ہوئے تھے جو جی ساری دنیا کو ترک دنیا کا سبق دینے کے لیے مبعوث ہوا اس کی پاکیزہ زندگی ایسی سادہ ہونی چاہئے۔ صلی اللہ علیہ وسلم الف الف مرۃ بعدد کل ذرۃ آمین۔

٥٨٤٤ حدَّثناً عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ،

[راجع: ١١٥]

حَدَّثَنَا هِشَامٌ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَتْنِي هِنْدُ بِنْتُ الْحَارِثِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: اسْتَيْقَظَ النَّبِيُّ مِنَ اللَّيْلِ وَهُوَ يَقُولُ: ﴿﴿لاَ إِلَٰهَ إِلاَّ اللَّهُ مَاذَا أُنْزِلَ اللَّيْلَةَ مِنَ الْفِتَنِ؟ مَاذَا أُنْزِلَ مِنَ الْخَزَانِن؟ مَنْ يُوقِظُ صَوَاحِبَ الْحُجُرَاتِ؟ كُمْ مِنْ كَاسِيَةٍ فِي الدُّنْيَا عَارِيَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟)). قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَكَانَتْ آهِنْكُ لَهَا أَزْرَارٌ فِي كُمُّيْهَا بَيْنَ أَصَابِعِهَا.

مطلب یہ ہے کہ ہندہ کو اپنا جمم چھپانے کا بڑا خیال رہتا تھا۔ اس مدیث کی مطابقت ترجمہ باب سے اس طرح ہے کہ اس مست نیسیسے میں باریک اور عمدہ کپڑوں کی ندمت ہے جو عورتیں باریک کپڑے پہنتی ہیں اور اپنا جمم اوروں کو دکھلاتی ہیں وہ آخرت میں نگی ہوں گی میں سزا ان کو دی جائے گی۔

> ٣٢ - باب مَا يُدْعَى لِمَنْ لَبِسَ ثُوبًا جَدِيدُا

٥٨٤٥- حدَّثَناً أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا إسْحَاقُ بْنُ سَعِيدِ بْن عَمْرو بْن سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: حَدَّثَنِي أُمُّ خَالِدٍ ۚ بَنْتُ ۚ خَالِدٍ، قَالَتْ: أَتِيَ رَسُولُ الله ((مَنْ تَرَوْنَ نَكْسُوهَا هَذِهِ الْخَمِيصَةَ)). فَأَسْكَتَ الْقُوْمُ قَالَ: ((انْتونِي بِأُمِّ خَالِدٍ)) فَأْتِيَ بِي النِّبِيُّ ﴿ فَأَلْبَسْنِيهَا بِيَدِهِ وَقَالَ: ((أَبْلِي وَأَخْلِقِي)) مَرَّتَيْن فَجَعَلَ يَنْظُرُ إِلَى عَلَم الْخَمِيصَةِ وَيُشِيرُ بِيَدِهِ إِلَيٌّ وَيَقُولُ: ((يَا أُمُّ خَالِدٍ هَذَا سَنَا)) وَالسُّنَا بلِسَان

(۵۸۳۴) ہم سے عبداللہ بن محر مندی نے بیان کیا انہوں نے کما ہم سے ہشام بن یوسف صنعانی نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم کومعمر بن راشد نے خبردی انہیں زہری نے خبردی انہیں ہندہ بنت حارث نے خبردی اور ان سے حضرت ام سلمہ بی فیانے بیان کیا کہ نی کریم صلی الله علیہ وسلم رات کے وقت بیدار ہوئے اور کما الله کے سوا کوئی معبود نهیں کیسی بلائیں اس رات میں نازل مو رہی ہیں اور کیا کیا رحمتیں اس کے خزانوں سے اتر رہی ہیں۔ کوئی ہے جوان جمرہ واليول كوبيدار كردك وكيموبت ى دنيامين يهننے اور صنے واليال آ خرت میں ننگی ہوں گی۔ زہری نے بیان کیا کہ ہندہ اپنی آستینوں میں انگلیوں کے درمیان گھنٹریاں لگاتی تھیں۔ تاکہ صرف انگلیال تھلیں اسے آگے نہ کھے۔

> باب جو شخص نیا کپڑا پنے اسے کیادعا دی جائے

(۵۸۳۵) مم سے ابو الوليد نے بيان كيا كما مم سے اسحاق بن سعيد بن عمروبن سعيد بن عاص نے بيان كيا كماكه مجھ سے ميرے والدنے بیان کیا 'کہا کہ مجھ سے ام خالد بنت خالد بن فیاف نے بیان کیا انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ طاق کیا کے پاس کھے کیڑے آئے جن میں ایک کالی چادر بھی تھی۔ آنخضرت مٹھیام نے فرمایا کہ تمہارا کیا خیال ہے' کے یہ چاور دی جائے۔ صحابہ کرام و کی تنا خاموش رہے پھر آپ نے فرمايا ام خالد رين أينا كو بلا لاؤ - چنانچه مجص آنخضرت ملي خدمت مين الياكيااور مجصے وہ چادر آخضرت ملتيدا نے اپنا اس عنايت فرائى اور فرمایا دیر تک جیتی رہو۔ دو مرتبہ آپ نے فرمایا بھر آپ اس چادر کے نقش و نگار کو دیکھنے لگے اور اپنے ہاتھ سے میری طرف اشارہ کر کے فرمایا ام خالد! "سناہ "سناہ" یہ حبثی زبان کالفظ ہے مینی واہ کیا زیب

الْحَبَشَةِ: الْحَسَنُ. قَالَ: إسْحَاقُ: حَدَّثَنيي امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِي أَنَّهَا رَأَتُهُ عَلَى أُمِّ خَالِدٍ.

[راجع: ٣٠٧١]

ا نیا کپڑا پیننے والے کو میہ دعا دینا مسنون ہے کہ خداتم کو میہ کپڑا مبارک کرے تم میہ کپڑا خوب پرانا کر کے بھاڑو یعنی تمہاری عمر

ياس دىكھى تھى۔

### ٣٣- باب النَّهْيُ عَنِ النُّوعُفُرِ لِلرِّجَال

٥٨٤٦ حدُّثنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثنا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ عَبْدُ الْعَزِيزِ، عَنْ أَنسِ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَزَعْفُو الرُّجُلُ.

٣٤- باب النُّوْبِ الْمُزَعْفَر

٥٨٤٧ حدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ دِينَارِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ اللَّهِ أَنْ يَلْبَسَ الْمُحْرِمُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا بِوَرْسِ أَوْ بزَعْفُرَان. [راجع: ١٣٤]

ورس ایک خوشبودار رئگین گھاس ہوتی ہے۔ ٣٥- باب التُّوْبِ الأَّحْمَر

٥٨٤٨– حدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، سَمِعَ الْبَرَاءَ رَضِيَ الله عَنْهُ يَقُولُ كَانَ النَّبِيِّ لِللَّهِ مَرْبُوعًا وَقَدْ رَأَيْتُهُ في حُلَّةِ حَمْرًاءَ مَا رَأَيْتُ شَيْنًا أَخْسَنَ مِنْهُ.

# باب مردول کے لیے زعفران کے رنگ کااستعال منع ہے العنی بدن یا کپڑے کو زعفران سے رنگنا

ویتی ہے۔ اسحاق بن سعید نے بیان کیا کہ مجھ سے میرے گھر کی ایک

عورت نے بیان کیا کہ انہوں نے وہ جادر حضرت ام خالد والله والله علیہ

(۵۸۲۷) ہم سے مسدد نے بیان کیا کہا ہم سے عبدالوارث بن سعید نے بیان کیا' ان سے عبدالعزیز نے اور ان سے حضرت انس بن مالک و بناٹھ نے بیان کیا کہ نبی کریم ملٹھائے سے اس سے منع فرمایا کہ کوئی مرد زعفران کے رنگ کا استعال کرے۔

المراجع المعزيزين رفع مشهور عالم ثقة تابعين ميں سے بيں حضرت انس بن مالک بناتھ کے شاگرد بيں۔ اے سال کی عمريائی۔ حدیث سيج اورباب كامطلب واضح ب

باب زعفران سے رنگاہوا کپڑا پہننا مردوں کے لیے سخت

(۵۸۴۷) ہم سے ابو قعیم نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے سفیان بن عیینہ نے بیان کیا' ان سے عبدالله بن دینار نے بیان کیا اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنمانے بیان کیا کہ نبی کریم صلی الله عليه وسلم نے منع كياتھا كه كوئى محرم ورس يا زعفران سے رنگاموا کیڑا پنے۔

### باب سرخ کیڑا پننے کے بیان میں

(۵۸۴۸) م سے ابوالولید نے بیان کیا کمام سے شعبہ نے بیان کیا ان سے ابواسحاق نے اور انہوں نے حضرت براء ہو اپنے سے سنا' انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم مالی میانہ قد تھے اور میں نے حضور اکرم کو مرخ جوڑے میں دیکھا آپ سے زیادہ خوبصورت کوئی چیز میں نے

نهیں دیکھی۔

[راجع: ٥١٥١]

المام شافعی روزی اور ایک جماعت محاب اور تابعین کابی قول ہے کہ مرخ کیڑا پرننا مرد کے لیے درست ہے۔ بعضوں نے المیت المیت المائز کما ہے۔ بیعتی نے کما کہ معجے بیہ ہے کہ کم کا مرخ رنگ مردوں کے لیے ناجائز ہے۔ امام شوکانی نے المحدیث کا فدہب بی قرار دیا ہے کہ کم کے علاوہ دو سرا سرخ رنگ مردوں کے لیے درست ہے اور یکی معجے ہے حدیث میں فدکورہ سرخ جو ثرے سے بیر قراد دیا ہے کہ اس میں سرخ دھاریاں تھیں۔

٣٦- باب الميثَرَةِ الْحَمْرَاءِ

باب سرخ زین بوش کاکیا تھم ہے

قطلانی نے کما سرخ زین پوش سے وہی مراد ہے جو ریشی ہو۔

٥٨٤٩ حدثناً قبيصة ، حدثنا سُفيان ، و عن أشعث ، عن مُعاوِية بن سُويْد بن مُقوِّن عن أشعث ، عن مُعاوِية بن سُويْد بن مُقوِّن عن البراء رضي الله عنه قال: أَمَرَنا النبي في الله بسيع: عيادة المويض، وأتباع المُعَنائِن وتشمينت المعاطس، وتهانا عن لبس المخوير والديباج، والمُقسي ، والإستنوق، والممياثير المحمود.

(۵۸۳۹) ہم سے قبیصہ نے بیان کیا' کہا ہم سے سفیان نے بیان کیا'
ان سے اشعث نے ' ان سے معاویہ بن سوید بن مقرن نے اور ان
سے حضرت براء بولٹو نے بیان کیا کہ ہمیں رسول اللہ ملٹا ہیا ہے سات
چیزوں کا تھم دیا تھا۔ بیار کی عیادت کا' جنازہ کے پیچھے چلنے کا' چھیکنے
والے کا جواب (یوحمک اللہ سے) دینے کا اور آنخضرت بلٹا ہیا نے
ہمیں ریٹم ' دیبا' قسی ' استبرق اور سرخ زین پوشوں کے استعال سے
ہمیں منع فرمایا تھا۔

[راجع: ١٢٣٩]

٣٧- باب النَّعَالِ السُّبْتِيَّةِ وَغَيْرِهَا

جس پر سے بال نکال لئے گئے ہوں یعنی تری کے جو یا بمننا۔

٥٨٥- حدَّثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ،
 حَدَّثَنا حَمَّادٌ، عَنْ سَعِيدٍ أَبِي مَسْلَمَةَ قَالَ
 سَأَلْتُ أَنَسًا أَكَانُ النَّبِيُّ اللَّهُ يُصَلِّي فِي
 نَعْلَيْهِ؟ قَالَ : نَعَمْ. [راجع: ٣٠٦٠]

باب صاف چرے کی جوتی پہننا

(۵۸۵) ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا کما ہم سے حماد نے بیان کیا ان سے سعید بن ابی مسلمہ نے انہوں نے کما میں نے مفات انس بنافقہ سے پوچھا کیا نبی کریم سائی کیا جوتے پنے ہوئے نماز برصتے تھے تو انہوں نے کما کہ ہاں۔

آس روایت کی تطبیق ترجمہ باب سے مشکل ہے گر حضرت امام بخاری رطبی خادت کے موافق اس سے استدالل کیا کیفیت کے نکہ جوتی عام طور پر دونوں طرح کی جوتی کو شامل ہے لیعنی اس چڑے کی جوتی کو جس پر بال ہوں اور اس کو بھی جس کے
بال نکال دیئے گئے ہوں۔ پاک صاف ستھری جوتیوں میں نماز پڑھنا بلاشک جائز درست ہے اور آنخضرت میں کا اکثر بیہ معمول تھا۔

٥٨٥١ حدَّثناً عَبْدُ ١ لله بن مسلَمة، (٥٨٥١) مم عدالله بن مسلم قعني في بيان كيا ان الله المم

مالک نے 'ان سے سعید مقبری نے 'ان سے عبید بن جریج نے کہ انہوں نے معرف عبداللہ بن عمر جی اللہ عرض کیا کہ میں آپ کو چار ایسی چزیں مرتے دیکھتا ہوں جو میں نے آپ کے کسی ساتھی کو كرتے نہيں ديكھا۔ حضرت ابن عمر بي النے كما ابن جرت ؟! وہ كيا چزیں ہیں؟ انہوں نے کما کہ میں نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ (خاند کعبہ کے) کسی کونے کو طواف میں ہاتھ نہیں لگاتے صرف دو ار کان یمانی (یعنی صرف رکن میانی اور حجراسود) کو چھوتے ہیں اور میں نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ صاف زین کے چڑے کاجو تا پہنتے ہیں اور میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ اپنا کیڑا زرد رنگ سے رنگتے ہیں یا زرد خضاب لگاتے ہیں اور میں نے آپ کو دیکھا کہ جب مکہ میں ہوتے ہیں توسب لوگ تو ذی الحجہ کا جاند دیکھ کر احرام باندھ لیتے ہیں لیکن آپ احرام نمیں باندھتے بلکہ ترویہ کے دن (۸ ذی الحجہ کو) احرام باندھتے ہیں۔ ان سے حضرت عبداللہ بن عمر بھ ﷺ نے کما کہ خانہ کعبہ ك اركان ك متعلق جوتم في كما تويس في رسول الله الماليا كوبيشه صرف جراسود اور رکن بمانی کو چھوتے دیکھا صاف تری کے چڑے کے جوتوں کے متعلق جوتم نے پوچھاتومیں نے دیکھاہے کہ حضور اکرم مٹھ کیا ای چڑے کا جو تا پہنتے تھے جس میں بال نہیں ہوتے تھے اور آپ اس کو پنے ہوئے وضو کرتے تھے اس لیے میں بھی پند کرتا ہوں کہ ایبابی جو تا استعال کروں۔ زرد رنگ کے متعلق تم نے جو کما ہے تو میں نے حضور اکرم ملٹائیا کو اس سے خضاب کرتے یا کپڑے رنگتے دیکھاہے اس لیے میں بھی اس زرد رنگ کو پیند کرتا ہوں اور رہا احرام باندھنے کا مسئلہ تو میں نے آخضرت ماندہ کو دیکھا کہ آپ

عَنْ مَالِكِ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ بْن جُرَيْج، أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ الله بْن عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: رَأَيْتُكَ تَصْنَعُ أَرْبَعًا لَمْ أرَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِكَ يَصْنَعُهَا قَالَ: مَا هِيَ يَا ابْنَ جُرَيْجٍ؟ قَالَ : رَأَيْتُكَ لاَ تَمَسُّ مِنَ الأَرْكَانِ إِلاَّ أَلْيَمَانِيَيْنِ، وَرَأَيْتُكَ تَلْبَسُ النَّعَالَ السُّنبِيُّةُ، وَرَأَيْتُكَ تَصْبُغُ بِالصُّفْرَةِ، وَرَأَيْتُكَ إِذَا كُنْتَ بِمَكَّةً أَهَلُ النَّاسُ إِذَا رَأُوْا الْهِلَالَ، وَلَمْ تُهِلُّ أَنْتَ حَتَّى كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ: أَمَّا الأَرْكَانُ فَإِنِّي لَمْ أَرَ رَسُــولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمَسُّ إلاَّ الْيَمَانِيَيْن، وَأَمَّا النَّعَالُ السَّبْتِيَّةُ، فَإِنِّى رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْبَسُ النَّعَالَ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا شَعَرٌّ وَيَتُونَا لِيهَا، فَأَنَا أُحِبُ أَنْ أَلْبَسَهَا، وَأَمَّا الصُّفْرَةُ فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصَنَّعُ بِهَا، فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَصْبُغَ بِهَا، وَأَمَّا الْهِلاَلُ فَإِنِّي لَمْ أَرَ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُهِلُّ حَتَّى تُنْبَعِثُ بِهِ رَاحِلُتُهُ.

[راجع: ١٦٦]

ای وقت احرام باند سے جب اونٹ پر سوار ہو کر جانے گئے۔

ای وقت احرام باند سے جب اونٹ پر سوار ہو کر جانے گئے۔

ای کی خواب کا خضاب واڑھی میں نہیں کیا لیکن آپ زرد خوشبو لگایا کرتے تھے۔ اس کی استعال مردوں کو بھی درست ہے بشر طیکہ زعفران کا زرد رمگ کا استعال مردوں کو بھی درست ہے بشر طیکہ زعفران کا زرد رمگ نہ ہو۔ احرام جج ۱۸ ذی الحجہ کو باند هنا مسئون ہے۔ جج قران والے اس سے مشتیٰ ہیں۔

اصلاح: روایت بدا می حطرت عبدالله بن عمر الله على كاركن يماني كو چمونا ذكور به اور ركن يماني كو صرف چمونا بى چائي-

چومنا' بوسہ دینا صرف ججر اسود کے لیے ہے۔ ہمارے محترم بزرگ (حضرت عابی محمد صدیق صاحب کراچی والے مراد ہیں) نے توجہ ولائی ہے کہ میں نے کسی جگہ رکن میمانی کو اس بخاری شریف ولائی ہے کہ میں نے کسی جگہ رکن میمانی کو بوسہ دینے کا لفظ نظر آئے تو اس کی اصلاح کرکے وہاں صرف رکن میمانی کو ہاتھ لگانا درج فرمالیں۔ (راز)

٢ - ٥٨٥ حدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُف، اخْبرنَا مالِك، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ دِينار، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ دِينار، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله عَلَمُ أَنْ يَلْبَسَ الْمُحْرِمُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا بِزَعْفَران، أَوْ وَرْس، وَقَالَ: ((مَنْ لَمُ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلَيْنِ فَلَيْبَسْ خُفَيْنِ وَلَيْقُطَعْهُمَا لَمُمْ مِنَ الْكَعْبَيْنِ). [راجع: ١٣٤]

إراجع: ١٧٤٠]

٣٨- باب يَبْدَأُ بِالنَّعْلِ الْيُمْنَى وَمُهَال، ٥٨٥٤ حدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَال، حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَال، حَدَّنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَشْعَتُ بْنُ سُلْمُوق، سَلْمُعِتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنُ مَسْرُوق، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ النَّيْمُنَ فِي طُهُورِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَتَرَجُلِهِ وَتَرَجُلِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَتَرَجُلِهِ وَيَعَالِهُ وَيَرَجُلِهِ وَتَرَجُلِهِ وَتَرَجُلِهِ وَيَرَجُلِهِ وَتَرَجُلِهِ وَتَرَجُلِهِ وَتَرَجُلِهِ وَيَوْمِ وَيَرَجُلِهِ وَيَعْلِهُ وَيَوْمِ وَيَوْمِ وَيَرَجُلِهِ وَيَعْلِهُ وَيَوْمِ وَيَوْمِ وَيَوْمِ وَيَرَجُلِهِ وَيَعْلِهُ وَيَعِلَمُ اللّهُ عَنْهُ وَيَعْلِهُ وَيَعْلَمُ وَيَعْلِهُ وَيَعْلِهُ وَيَعْلَمُ وَيَعْلَمُ وَيَعْلِيْهُ وَلَهُ وَيَعْلِهُ وَيَعْلَمُ وَيْنَا لَهُ عَلَيْهُ وَيْهِ وَيَعْلِهُ وَيْ وَيَعْلِهُ وَيْقِهُ فَعْلَهُ وَيْعِ عُلْمُ وَيْعِ فَعْلَهُ وَيْعِيْمُ وَيْعَالِهُ وَيَعْلِهُ وَيْتُ عَلَيْمُ وَيْعِ عَلَيْمُ وَيْعَالِهُ وَيْعِيْمُ وَلَهُ وَلَهُ وَيْعِيْمُ وَيْعِيْمُ فَا فَالْتُوا فَيْعِلَمُ وَلَهُ وَيْعِيْمُ فَلَهُ وَيْعِيْمُ فَيْعِيْمُ فَالِهُ وَالْمُعِلَّةِ وَلَهُ وَالْمُعِلِهُ وَالْمُعِلِهُ وَالْمُعِلِهِ وَالْمُعِلِهِ وَالْمُعِلِهُ وَالْمُعِلَّةِ وَالْمُعِلِهِ وَالْمُعِلِهِ وَالْمُعِلِهُ وَالْمِعْمِيْهِ وَالْمُعِلَمُ وَالْمِعْمِ وَالْمُعْمِلِهُ وَلِهُ وَلَهُ وَالْمُعُلِهُ وَالْمُعِلَاقُولُهُ وَالْمُعِلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلِهُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمِعُولُولُومُ وَلَهُ وَالْمُعُلِمُ فَالْمُولِهُ وَالْمُعُلِمُ لَالْمُ عَلَيْمُ فَالْمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعِلِمُ عَلَيْمُ وَالْمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُولِهُ وَالْمُولِهُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَلِهُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُولِهُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُولِهُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ الْمُعُلِمُ وا

(۵۸۵۲) ہم سے عبداللہ بن یوسف تنیسی نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم کو امام مالک نے خبردی' انہوں نے کہا ہمیں عبداللہ بن دینار نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنما نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کو زعفران یا ورس سے رنگا ہوا کیڑا پہننے سے منع فرمایا تھا اور آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جے جوتے نہ ملیں وہ موزے ہی بہن لیس لیکن ان کو شخنے کے فرمایا کہ جے جوتے نہ ملیں وہ موزے ہی بہن لیس لیکن ان کو شخنے کے نے کا کا دس۔

(۵۸۵۳) ہم سے محمد بن یوسف فریابی نے بیان کیا کما ہم سے سفیان توری نے بیان کیا ان سے عمرو بن دینار نے ان سے جابر بن زید نے اور ان سے حضرت ابن عباس بڑا ہے نے بیان کیا کہ نبی کریم ماٹھا ہے نے فرمایا جس کے پاس احرام باندھنے کے لیے تہند نہ ہو وہ پاجامہ پین لے (اس کا کاٹنا ضروری نہیں ہے) اور جس کے پاس جو تے نہ ہوں وہ موزے ہی ہین لے لیکن مخول کے پنچ تک ان کو کاٹ ڈالے جیسا کہ اور کی حدیث میں ہے۔

باب اس بیان میں کہ پہنتے وقت داہنے پاؤں میں جو تا پہنے
(۵۸۵۴) ہم سے حجاج بن منهال نے بیان کیا' انہوں نے کہاہم سے
شعبہ نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ مجھے اشعث بن سلیم نے خبردی
کہ میں نے اپنے والدسے سنا' وہ مسروق ہے بیان کرتے تھے اور ان
سے حضرت عائشہ رہی آفیا نے بیان کیا کہ نبی کریم ملی آفیا طہارت میں
کنگھا کرنے میں اور جو تا پہنے میں داہنی طرف سے شروع کرنے کو
پیند فرماتے تھے۔

آیہ میر ایک روایت میں اتنا زیادہ ہے کہ ہر کام میں آپ دائیں طرف کو پند فرماتے گر بعض کام مشتیٰ ہیں جیسے جو آ ا تارنا'مجد کی پند فرماتے گر بعض کام مشتیٰ ہیں جیسے جو آ اتارنا'مجد کی ایک میر استعال کرنا ہے۔ اسلام میں دائیں اور بائیں میں کانی امتیاز بر تاگیا

ہے۔ قرآن مجید نے اہل جنت کو اصحاب الیمین لینی دائیں طرف والے اور اہل دوزخ کو اصحاب الشہال بائیں طرف والے کما ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی نہ صرف مجھ کو بلکہ جملہ قار ئین بخاری شریف کو روز محشراصحاب الیمین میں داخلہ نصیب فرمائے' آمین۔

باب اس بیان میں کہ پہلے بائیں پیر کاجو تاا تارے بعد میں دائیں پیر کا

ہننے میں اس کے برعکس۔

٣٩ - باب يَنْزعُ نَعْلَ الْيُسْرَى

- حدثَنا عَبْدُ الله بْنُ مسْلَمة، عَنْ مَالِكِ، عَنْ أَبِي الزَّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي الزَّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ الله عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ الله عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ الله عَنْهُ قَال: ((إِذَا أُنتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبُدَأُ بِالشَمال، لِتَكُن بِالْيَمِينِ، وإذا نزعَ فَلْيَبُدأُ بِالشَمال، لِتَكُن النَّيمَيْنَ، أَوْلَهُما تُنْعَلُ وآخِرهُما تُنْزَعُ)).

(۵۸۵۵) ہم سے عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا' ان سے امام مالک نے' ان سے ابوالزناد نے' ان سے اعربیؒ نے اور ان سے حضرت ابو ہررہ بڑائیڈ نے بیان کیا کہ رسول اللہ مائیڈ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص جو تا پنے تو دائیں طرف سے شروع کرے اور جب اتارے تو بائیں طرف سے اتارے تاکہ داہنی جانب پہنے میں اول ہو اور اتار نے میں آخر ہو۔

یہ اسلامی آداب ہیں جو بے شار فواکد پر مشتل ہیں۔ دائیں اور بائیں کا امتیاز ہدایت شرعی کے مطابق محوظ رکھنا بہت ضروری سے اسلامی آداب ہیں جو سے اللہ اسلامی معدی محمد سلی کی مطلب ہے کہ بہترین طرز زندگی وہ ہے جس کا نمونہ جناب رسول کریم سلی کیا نے پیش فرمایا ہے۔ احسن المهدی هدی محمد سلی کی مطلب ہے کہ بہترین طرز زندگی وہ ہے جس کا نمونہ جناب رسول کریم سلی کی مطلب ہے۔

# ٠ جاب لا يَمُشِي فِي نَعْل وَاحدٍ

- حدَّثَنا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَة، عَنْ مَالِكِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَن الأَغْرَجِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَن الأَغْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله عَنْهُ أَلَى مَشْبِي أَحدُكُمْ فِي نَعْلِ الله عَنْهُ قَالَ: ((لاَ يَمْشِي أَحدُكُمْ فِي نَعْلِ واحِدَةٍ لِيَحْفِهِمَا أَوْ لِيُنْعِلُهُمَا جَمِيْعًا)).

# باب اس بارے میں کہ صرف ایک پاؤں میں جو تا ہو۔ دو سرا پیرنگا ہواس طرح چلنا منع ہے

(۵۸۵۲) ہم سے عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا' ان سے امام مالک نے' ان سے ابوالزناد نے' ان سے اعرج نے اور ان سے حضرت ابو ہررہ وہ وہ کرے مسل کریم ملی کیا نے فرمایا تم میں کوئی شخص صرف ایک پاؤں میں جو تا پہن کرنہ چلے یا دونوں پاؤں نگا رکھ یا دونوں میں جو تا پہن کرنہ جلے یا دونوں بیا ہے۔

اس میں بڑی حکمت ہے اول تو یہ بدنمانی ہے کہ ایک پیر میں جو تا ہو دوسرا نگا ہو۔ دوسرے اس میں پیر اونچے نیچے ہوکر سینے کے ایک میں بڑی حکمت ہے اول تو یہ بدنمانی ہے کہ ایک پیر میں جو تا ہو دوسرا نگا ہو۔ دوسرے اس میں پیر اونچے نیچے ہوکر موچ آجانے کا بھی خطرہ ہے۔ کائا لگ جانے کا خطرہ الگ ہے بسرحال فرمان رسول پاک میں پیر اونچے میں ہے۔ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمة.

# باب ہر چیل میں دو دو تسمہ ہونااور ایک تسمہ بھی کافی ہے

(۵۸۵۷) ہم سے تجاج بن منهال نے بیان کیا کما ہم سے مام نے

١٤ - باب قِبَالاَن فِي نَعْلٍ وَمَنْ رَأَى
 قِبَالاً وَاحِدًا وَاسِعًا
 ٥٨٥٧ - حدَّثناً حجًاج بُنْ، مِنْهَال،

حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةً، حَدَّثَنَا أَنسٌ رَضِي ا لله عَنْهُ أَنَّ نَعْلَ النَّبِيِّ اللَّهِ كَانَ لَهَا قِبَالاَن. ٥٨٥٨ حدَّثني مُحَمَّدٌ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله، أَخُبِرَنَا عِيسَى بُنُ طَهْمَانَ قَالَ: خَرَجَ إِلَيْنَا أَنْسُ بُنُ مَالِكَ بِنَعْلَيْنِ لَهُمَا قَبَالاَن

[راجع: ٥٨٥٧]

فقالَ ثَابِتُ الْبُنَانِيُّ: هَذِهِ نَعْلُ النَّبِيِّ ﷺ.

حدیث زابد بر بیزگار مخی پختہ کار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے خیر کی خصلتوں میں سے الی کوئی خصلت نہیں بیدا کی جو حضرت عبداللہ بن مبارک کو نه عطا فرمائی ہو۔ بغداد میں درس حدیث دیا۔ سنہ ۸ااھ میں پیدا ہوئے سنہ ۱۸اھ میں وفات یائی۔ رب توفنی مسلما

والحقني بالصالحين امين.

٢ ٤ - باب الْقُبَّةِ الْحَمْرَاء منْ أَدَم ٥٨٥٩ حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عرْعرة، قال: حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ أَبِي زَانَدَةَ، عَنْ عَوْنَ بْن أبي جُحيْفَة، عَنْ أبيه قال: أتَيْتُ النُّبيُّ صَلَى الله عليه وسلَم و أهو في قُبَّةٍ حَمْراءَ مِنْ أَدُمُا وَرَأَيْتُ بِلَالًا أَخَذُ وَضُوءَ النَّبِيِّ صِلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ يَبْتَدِرُونَ الْوَضُوءَ، فَمَنْ أَصَابَ مِنْهُ شَيْئًا تَمَسُّحَ بِهِ، وَمَنْ لَمُ يُصِبُ مِنْهُ شَيْنًا أَخَذَ مِنْ بَلَل يَدِ صَاحِبهِ.

[راجع: ١٨٧]

آیہ میر اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ صحابہ کرام رہنتی کے دلوں میں رسول اللہ طابی محبت و عقیدت کس درجہ تھی۔ آپ سیسی کے وضو کے گرے ہوئے پانی کو وہ کس سبقت کے ساتھ حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ رضی اللہ عنهم اجمعین۔ اثنائے بیان میں سرخ خیمے کا ذکر آیا ہے ہی باب سے مطابقت ہے۔

٥٨٦٠ حدَّثَناً أَبُو الْيَمَان أَخْبَرَنَا شْعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنِ

#### باب لال چڑے کاخیمہ بنانا

بیان کیا' ان ہے قیادہ نے اور ان ہے حضرت انس بڑاٹیز نے بیان کیا

(۵۸۵۸) مجھ سے محمہ بن مقاتل نے بیان کیا کہاہم کو حضرت عبداللہ

بن مبارک نے خبر دی'انہیں عیسیٰ بن طہمان نے خبر دی' بیان کیا کہ

حضرت انس بن مالک ہلائنہ ووجوتے لے کر ہمارے پاس ہاہر آئے جس

میں دو تھے گئے ہوئے تھے۔ ثابت بنانی نے کہا کہ بیہ نبی کریم ملتھ پیلم کے

کہ نبی کریم ملٹھایل کے چیل میں دو کئے تھے۔

(۵۸۵۹) ہم سے محمد بن عرعرہ نے بیان کیا کہا کہ مجھ سے عمر بن الی زائدہ نے بیان کیا' ان سے عون بن الی جمیفہ نے اور ان سے ان کے والدوہب بن عبداللہ سوائی بناٹنہ نے بیان کیا کہ میں (حجۃ الوداع کے موقع پر) خدمت نبوی میں حاضر ہوا تو آپ چڑے کے ایک سرخ خیمہ میں تشریف رکھے ہوئے تھے اور میں نے حضرت بلال بناٹھ کو دیکھا کہ آنخضرت ملی کے وضو کا پانی لیے ہوئے ہیں اور صحابہ کرام رہی اللہ آمخضرت ملی ایک وضو کے پانی کو لے لینے میں ایک دوسرے کے آگے بوھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔اگر کسی کو پچھ یانی مل جاتا ہے تو وہ اے اپنے بدن پر لگالیتا ہے اور جے کچھ نہیں ملتاوہ اپنے ساتھی کے ہاتھ کی تری ہی کولگانے کی کوشش کرتاہے۔

(۵۸۲۰) ہم سے ابو الیمان نے بیان کیا' انہوں نے کما ہم کو شعیب نے خبر دی' انہیں زہری نے اور انہیں حضرت انس بن مالک بڑاٹنہ **(372)** 

نے خبر دی (دو سری سند) اور لیث بن سعد نے کہا کہ مجھ سے بونس نے بیان کیا' ان سے ابن شہاب نے کہا کہ مجھ کو حضرت انس بن مالک بڑاٹھ نے خبر دی کہ نبی کریم ملٹی کیا نے انصار کو بلوایا اور انہیں لال چڑے کے ایک خیمہ میں جع کیا۔

[راجع: ٢٤١٣]

یہ وہ قصہ ہے جو غزوہ طائف میں گزر چکا ہے جب انسار نے کہا تھا کہ آپ مال غنیمت قریش کے لوگوں کو دے رہے ہیں اسٹیک کیا تم کو نہیں دیتے حالانکہ ابھی تک ہاری تمواروں سے قریش کا خون نیک رہاہے جس کے جواب میں آپ نے فرمایا تھا کہ کیا تم لوگ اس پر خوش نہیں ہو کہ اور لوگ اونٹ اور گھوڑے لے کر جائیں گے اور تم مجھ کو لے کر مدینہ لوٹو گے یا تم تو خزانہ کو نین کے مالک ہو۔ اس پر انسار نے اپنی دلی رضامندی کا اظمار کرکے آپ کو مطمئن کردیا تھا۔ رضی اللہ عنم و رضوا عنہ آمین۔ یمال بھی سرخ خیمے کا ذکر ہے۔ بی باب کی وجہ مطابقت ہے۔

٣٤- باب الْجُلُوس على الْحصير ونحود

حدثنا مُعْتَمِوْ، عَنْ عُبَيْدِ الله، عَنْ سعيد حدثنا مُعْتَمِوْ، عَنْ عُبَيْدِ الله، عَنْ سعيد بْنِ أَبِي سلمة بْن عبْد الرَّحُمن، عَنْ عَانشَة رضِيَ الله عنها، أن البَّيِّ عَلَيْ كَانْ يَحْتَجِوْ حَصِيرًا بِاللَّيْل، البَّيِ عَلَيْ كَانْ يَحْتَجوْ حَصِيرًا بِاللَّيْل، فيصلي ويبْسُطهُ بِالنَّهَار، فَيَجُلسُ عَلَيْه فيصلي ويبْسُطهُ بِالنَّهَار، فَيَجُلسُ عَلَيْه فَيصلي ويبْسُطهُ بالنَّهَار، فَيَجُلسُ عَلَيْه فَيصلي ويبْسُطهُ بالنَّهَار، فَيَجُلسُ عَلَيْه فَيصلون بِصَلاَتِهِ، حَتِّى كَثُرُوا فَأَقْبَلَ فَيَصلون بِصَلاَتِهِ، حَتِّى كَثُرُوا مِن الأَعْمالِ فَقَالَ: ((يَا أَيُّهَا النَّاسُ خَدُوا مِن الأَعْمالِ ما تُطِيقُونَ فَإِنَّ الله لاَ يَملُ حَتَى تَمَلُّوا وَإِنَّ أَحَبُ الأَعْمَالِ إلَى الله مَا دَام وَإِنْ وَإِنَّ أَحَبُ الأَعْمَالِ إلَى الله مَا دَام وَإِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ مَا دَام وَإِنْ اللهِ اللهُ مَا دَام وَإِنْ اللهِ اللهُ مَا دَام وَإِنْ اللهُ اللهُ مَا دَام وَإِنْ أَبُعْمَالِ إلَى اللهِ اللهِ اللهُ مَا دَام وَإِنْ اللهُ مَا دَام وَانْ مِلْهُ مَا دَام وَانْ اللهُ المُ اللهُ الله

# باب بورے یا اس جیسی کسی حقیر چیز پر بیٹھنا

(۵۸۹۱) مجھ سے محر بن ابی بحر نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے
معتمر نے بیان کیا' ان سے عبیداللہ نے بیان کیا' ان سے سعید بن ابی
سعید نے بیان کیا' ان سے ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن نے اور ان سے
معزت عائشہ رہی ہی ان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و سلم
مات میں چائی کا گھیرا بنا لیتے تھے اور ان گھیرے میں نماز پڑھتے تھے
اور اس چائی کو دن میں بچھاتے تھے اور اس پر بیٹھتے تھے پھر لوگ
(رات کی نماز کے وقت) نبی کریم طرف کیا ہی جب مجمع زیادہ بوھ گیاتو
آخضرت طرف کی نماز کی اقتداء کرنے لگے جب مجمع زیادہ بوھ گیاتو
آخضرت طرف کی نماز کی اقتداء کرنے سے جب محمع زیادہ بوھ گیاتو
کہ تم میں طاقت ہو کیونکہ اللہ تعالی نہیں تھکا جب تک تم (عمل
سے) نہ تھک جاؤ اور اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ پہند وہ عمل ہے
جے یابندی سے بھٹ کیاجائے'خواہ دہ کم بی ہو۔

بہترین عمل وہ ہے جس پر مواظبت کی جائے مثلاً تبجد یا اور کوئی نقل نماز ہے خواہ رکعات کم بی ہوں گر بیٹنگی کرنے ہے کچھ کیٹیٹنے خروبرکت حاصل ہوتی ہے۔ آج کیا کل ترک کر دیا ایسا عمل اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی وزن نہیں رکھتا۔ یہ تھم نفل عبادت کے لیے ہے۔ فرائض پر تو محافظت کرنالازم ہی ہے۔ روایت میں جائی کا ذکر آیا ہے وجہ مطابقت باب اور حدیث میں کی ہے۔ باب اگر کسی کیڑے میں سونے کی گھنڈی یا تکمہ لگاہو باب اگر کسی کیڑے میں سونے کی گھنڈی یا تکمہ لگاہو

مُلَيْكُةً، عَنِ الْمُسَوِرِ بْنِ مَخْرَمَةً، أَنَّ أَبِهُ مَخْرَمَةً قَالَ لَهُ: يَا بُنيَ إِنْهُ بَلَغَنِي أَنَّ أَبَاهُ مَخْرَمَةً قَالَ لَهُ: يَا بُنيَ إِنْهُ بَلَغَنِي أَنَّ النّبِيَ مَخْرَمَةً قَالَ لَهُ: يَا بُنيَ إِنْهُ بَلَغَنِي أَنَّ النّبِي صَلّى الله عَلَيْهِ أَقْبِيَةً فَهُو يَقْسِمُهَا، فَاذُهبْ بِنَا إِلَيْهِ فَذَهبْنَا فَهُو يَقْسِمُهَا، فَاذُهبْ بِنَا إِلَيْهِ فَذَهبْنَا فَهُو يَقْسِمُهَا، فَاذُهبْ بِنَا إِلَيْهِ فَذَهبْنَا فَهُو يَقْسِمُهَا، فَاذُهبُ بِنَا إِلَيْهِ فَذَهبْنَا مَنْزِلِهِ فَقَالَ إِلَيْهِ وَسَلّم فَاعُظُمْتُ ذَلكَ، مَنْزِلِهِ فَقَالَ إِلَيْهِ وَسَلّم فَاعُظُمْتُ ذَلكَ، مَنْزِلِهِ فَقَالَ : يَا بُني إِنّه لَيْهِ وَسَلّم فَاعُظُمْتُ ذَلكَ، فَقَالَ : يَا بُني إِنّه لَيْسَ بِجِبًارٍ. فَذَعونَته فَحَرَج وَعلَيْهِ فَهَالَ : يَا بُني إِنّه لَيْسَ بِجِبًارٍ. فَذَعونَته فَحَرَج وَعلَيْهِ فَهَالَ : يَا مُرْرًزٌ بِالذَّهبِ فَقَالَ : يَا مُخْرَةً هذَا خَبُأْنَاهُ لَك)) فأعْطاهُ إِيَّاهُ)). مَخُرِمَةُ هذَا خَبُأْنَاهُ لَك)) فأعْطاهُ إِيَّاهُ)).

20 - باب خَواتِيمِ الدَّهَب شَعْبَةُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا أَشْعَتُ بُنْ سُلْيْمٍ، قَالَ: سَمعْتُ مُعَاوِية بُن سُويْد بُنِ مُقَرَّن قَالَ: سَمعْتُ الْبُراء بُن عازبِ رضي الله عَنْهُما يقُولُ نَهانا النّبيُ عَلَيْ عَنْ سَبْع: نهى عَنْ خاتمِ الذَّهَب، أو قَال حَلْقة الذَهب. وعَن الحَمْرَاء، والْهستَبْرَق والدَيْبَاج، والميشَرة الحَمْرَاء، والْقسيّ، وآبية الفطّة، وأمرنا الحَمْرَاء، والْقسيّ، وآبية الفطّة، وأمرنا بسبّع: بعيادة المُمْريض، واتباع الجَنائِز، وتشميتُ الْعَاطِس، وَرَدَ السّلام، وإجَابة وتشميتُ الْعَاطِس، وَرَدَ السّلام، وإجَابة اللّهَاعِي، وإبْرارِ الْمُقْسِم، وَنصْرِ الْمَظْلُومِ.

اورلیث بن سعد نے کہا کہ بھے سے ابن ابی ملیکہ نے بیان کیا' ان سے حفرت مور بن مخرمہ بڑاٹھ نے کہ ان سے ان کے والد حضرت مخرمہ بڑاٹھ نے کہا بیٹے بھے معلوم ہوا ہے کہ بی کریم الٹی ایک بیس بھی بیس بھی قلیم آئی ہیں اور آپ انہیں تقسیم فرمار ہے ہیں۔ ہمیں بھی آخضرت ساٹھ ایک بیس لے چلو۔ چنانچہ ہم گئے اور آخضرت ساٹھ ایک کیا آپ کے گھر ہی میں پایا۔ والد نے بھے سے کہا بیٹے میرا نام لے کر آخضرت ساٹھ ایک کو بلاؤ۔ میں نے اسے بہت بڑی تو بین آمیز ہات سمجھا آخضرت ساٹھ ایک کو اپنے والد کے لیے بلاکر تکلیف دوں) چنانچہ میں نے والد صاحب سے کہا کہ میں آپ کے لیے انخضرت ساٹھ ایک میں نے والد صاحب سے کہا کہ میں آپ کے لیے آخضرت ساٹھ ایک میں بیا۔ والد کے لیے بلاکر تکلیف دوں) چنانچہ میں بلاوں! انہوں نے کہا کہ میں آپ کے لیے آخضرت ساٹھ ایک میں بیس جنانچہ میں نے بلاوں! انہوں نے کہا کہ میٹ ہاں۔ آپ کوئی جابر صفت انسان نہیں بیں۔ چنانچہ میں نے کہا کہ آئے۔ آپ میں۔ جنانچہ میں نے تممارے لیے چھپا کے رکھا تھیں۔ آپ نے فرمایا' مخرمہ اسے میں نے تممارے لیے چھپا کے رکھا ہوائی۔ آپ نے فرمایا' مخرمہ اسے میں نے تممارے لیے چھپا کے رکھا ہوائی۔ آپ نے قرمایا' مخرمہ اسے میں نے تممارے لیے چھپا کے رکھا ہوائی۔ بیانچہ آپ نے وہ قباانہیں عنایت فرمادی۔

#### باب سونے کی انگوٹھیاں مرد کو پہننا کیساہے

(۵۸۲۳) ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا کہ ہم سے اشعث بن سلیم نے کہا کہ میں نے معاویہ بن سوید بن مقرن سے سا' انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے سا' انہوں نے کہا کہ بی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے ہمیں سات چیزوں سے روکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے ہمیں سونے کی اگو تھی سے یا راوی نے کہا کہ سونے کے چھلے سے' ہمیں سونے کی اگو تھی سے یا راوی نے کہا کہ سونے کے چھلے سے' ریشم سے' استبرق سے' دیبا سے' سرخ میشوہ سے' قسی سے اور چھائے والے کا جواب چینے والے کا جواب دیے' دعوت کرنے والے کی دعوت قبول دینے' سلام کے جواب دیے' دعوت کرنے والے کی دعوت قبول کرنے (کی بات پر) قسم کھالینے والے کی قسم پوری کرانے اور مظلوم کرنے (کی بات پر) قسم کھالینے والے کی قسم پوری کرانے اور مظلوم

(374) SHE SHE کی مدد کرنے کا تھم فرمایا تھا۔

اراجع: ١٢٣٩]

٥٨٦٤ حدَّثني مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّار، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةً، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنْس، عَنْ بَشِير بْنِ نُهِيكِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ عَن النَّبِيِّ عَلَمْ أَنَّهُ نَهَى عَنْ خَاتِم الذُّهَبِ. وَقَالَ عَمْرُو: أَخْبَوَنَا شُغْبَةً، عَنْ قَتَادَةَ سَمِعَ النَّصْرَ سَمِعَ بَشِيرًا مِثْلُهُ.

(۵۸۲۳) مجھ سے محمد بن بشار نے بیان کیا 'کما ہم سے غندر نے بیان کیا'کما ہم سے شعبہ نے بیان کیا' ان سے قادہ نے' ان سے نفر بن انس نے 'ان سے بشیر بن نہیک نے اور ان سے حضرت ابو ہر رہ ہ وہاتھ نے کہ نبی کریم ساتھیا نے سونے کی انگوشی کے پیننے سے مردول کو منع فرمایا تھا۔ اور عمرونے بیان کیا کہ ہم کو شعبہ نے خبردی انسیس قادہ نے' انہوں نے نفر سے سنا اور انہوں نے بشیرسے سنا۔ آگے اس طرح روایت بیان کی۔

اس روایت سے واضح ہے کہ سونے کی انگوشی کا استعال مردول کے لیے قطعاً حرام ہے جو مخص حلال جانے اس پر کفرعائد ہوتا ہے لیکن عور توں کے لیے سونے کا استعمال کرنا جائز ہے۔

> ٥٨٦٥- حدَّثَنا مُسَدِّدٌ، حَدَّثَنا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ الله قَالَ : حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ الله رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله عَنْهُ اتُخَذَ خَاتِمًا مَنْ ذَهَبِ وَجَعَلَ فَصَّهُ مِمَّا يَلِي كَفُّهُ فَاتَّخَذَهُ النَّاسُ فَرَمَى بِهِ وَاتَّخذَ خَاتِمًا مِنْ ورق أَوْ فِضَّةٍ.

(۵۸۲۵) ہم سے مسدد نے بیان کیا کہ ہم سے یکیٰ بن الی کثیرنے بیان کیا' ان سے عبیداللہ نے بیان کیا' کما کہ مجھ سے نافع نے بیان کیا اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنمانے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی ایک انگوٹھی بنوائی اور اس کا گلینہ ہ تھیلی کی جانب رکھا پھر کچھ دوسرے لوگوں نے بھی اس طرح کی ا نگوٹھیاں بنوالیں۔ آخر آنخضرت ماٹھیلے نے اسے بھینک دیا اور جاندی کی انگو تھی بنوالی۔

رَأَطُرَافُهُ فِي : ٢٦٨٦، ١٦٨٥، ١٨٥٣.

آ استعال مردول کے لیے قطعا حرام ہے جے حلال جانے والے پر کفرعائد ہو جاتا ہے۔ عورتوں کے لیے سونے کی اجازت ہے۔ آپ نے یہ اگوشی سونے کی حرمت سے پہلے بنوائی تھی بعد میں حرمت نازل ہونے پر اسے پھینک ویا گیا یعنی آپ نے اپنی انگل سے اسے اتار دیا۔

#### ٤٦ - باب خَاتِم الْفِضَةِ

٥٨٦٦ حدَّثَناً يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله، عن نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اتُّخَذَ خَاتِمًا مِنْ ذَهَبِ أَوْ فِضَّةٍ، وَجَعَلَ فَصَّهُ مِمَّا يَلِي كَفُّهُ وَنَقَشَ

# باب مرد کو چاندی کی انگوتھی پہننا

(۵۸۲۲) ہم سے یوسف بن موسیٰ نے بیان کیا کما ہم سے ابو اسامہ نے بیان کیا' کہا ہم سے عبیداللہ نے بیان کیا' ان سے نافع نے اور ان چاندی کی انگو تھی بنوائی اور اس کا نگینہ ہتھیلی کی طرف رکھااور اس پر "محمدرسول الله" کے الفاظ کھدوائے پھردومرے لوگوں نے بھی

فيد مُخَمَدٌ رَسُولُ اللهِ فَلَمُ فَاتَخَدَ النَّاسُ مَثْلَهُ فَلَمًا رَآهُمُ قَدِ اتَّخَذُوهَا رَمَى بِهِ، وَقَالَ: ((لاَ أَلْبَسُهُ أَبَدًا)) ثُمَّ اتَّخَذَ خَاتِمًا مِنْ فِضَّةٍ فَاتَّخَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَ الْفِصَّةِ قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَلَبِسَ الْخَاتِمَ بَعْدَ النَّبِيَ فَلَى ابْنُ عُمَرَ، ثُمَّ عُشْمَانُ حَتَّى وَقَعَ النَّبِي فَيْ الْفِيرَةِ فَيْمَانُ حَتَّى وَقَعَ مَنْ غُشْمَانُ حَتَّى وَقَعَ مِنْ أَرْيسَ.

اراجع: ٥٨٦٥] اور باوجود تمام كوششول كے مل نه سكى۔ ٧٤ - باب

مضمونْ *سابقة كى مزيد تشرتځ۔* ٥٨٦٧ – حدَّثْناً عَبْلاً ١ لله بُن مسلَمة.

عَنْ مَالِكِ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ دِينَارٍ، عَنْ مَسْلَمَة، عَنْ مَالِكِ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْمَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله عَلَيْ يَلْبَسُ خَاتِمًا مِنْ ذَهَبٍ فَنَبَذَهُ فَقَالَ: ((لاَ أَلْبَسُهُ أَبَدًا)) فَنَبَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ. [راجع: ٥٨٦٥]

٥٨٦٨ - حَدَّثني يَحْيَى بْنُ بُكَيْر، حَدَّثَنَا اللَّيْث، عَنْ يُونُس، عنِ ابْنِ شِهَابِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَنَسْ بْنُ مَالِك رَضِيَ الله عَنْهُ أَنْهُ رَأَى فِي يَدِ رَسُولِ الله الله الله خَلْهَ أَنْهُ وَرَق يَوْمًا وَاحِداً ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ اصْطَنَعُوا الله عَنْهُ أَنْهُ الْخَوَاتِيمَ مِنْ وَرَق وَلَبِسُوهَا، فَطَرَحَ النَّاسُ رَسُولُ الله عَنْهُ وَرَق وَلَبِسُوهَا، فَطَرَحَ رَسُولُ الله عَنْهُ وَرَق وَلَبِسُوهَا، فَطَرَحَ النَّاسُ رَسُولُ الله عَنْهُ إَبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، وَزِيَادٌ وَشَعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ. وَقَالَ ابْنُ مُسَافِر وَشَعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ. وَقَالَ ابْنُ مُسَافِر وَشَعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ. وَقَالَ ابْنُ مُسَافِر

ای طرح کی ا تکوشیاں بنوالیں۔ جب آنخضرت سلی آیا نے دیکھا کہ پچھ دوسرے لوگوں نے بھی اس طرح کی ا تکوشیاں بنوالی ہیں تو آپ نے اسے پھینک دیا اور فرمایا کہ اب میں اسے بھی نہیں پہنوں گا۔ پھر آپ نے چاندی کی انگوشیاں بنوالیں۔ حضرت ابن عمر بنی اسے بھی نیان کیا کہ آنخضرت سلی آیا ہے انگوشیاں بنوالیس۔ حضرت ابن عمر بنی ان نے بیان کیا کہ آنخضرت سلی آئی کے بعد اس انگوشی کو حضرت ابو بکر بنا تی سنا پھر حضرت عمر بنا تی اور پھر حضرت عثمان بنا تی حمد نے بہنا پھر حضرت عمل بنا تی اور پھر حضرت عثمان بنا تی کے عمد خلافت میں وہ انگوشی اریس کے کنویں میں گرگئی۔

#### باب

(۵۸۷۷) ہم سے عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا کہا ہم سے امام مالک نے 'ان سے عبداللہ بن دینار نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمر شی ہے اللہ بن عمر شی ہے کہا کہ رسول کریم ملٹی ہے (حرمت سے پہلے) سونے کی انگوشی پہنتے تھے پھر حرمت کا حکم آنے پر آپ نے اسے پھینک دیا اور فرمایا کہ میں اب اسے بھی نہیں پہنوں گا اور لوگوں نے بھی اپی انگوشیاں پھینک دیں۔

اور چاندی کی اکو نصیال بنالیس جن کی اب مردول کے لیے بھی عام اجازت ہے۔

شماب نے ابن کیا انہوں نے کہا ان سے ابن کیا انہوں نے کہاہم سے لیث بن سعد نے بیان کیا انہوں نے کہا ان سے ابن بن سعد نے بیان کیا انہوں نے کہا ان سے ابن شہاب نے انہوں نے کہا کہ مجھ سے انس بن مالک بڑا تھ نے بیان کیا کہ انہوں نے کہا کہ مجھ سے انس بن مالک بڑا تھ نے بیان کیا کہ انہوں نے بی کریم ماٹی آئی کے ہاتھ میں ایک دن چاندی کی اگو تھی وریکھی پھر دو سرے لوگوں نے بھی چاندی کی اگو تھیاں بنوانی شروع کر دیں اور پہننے گے تو آنخضرت ماٹی آئی نے اپنی اگو تھی بھینک دیں اور دو سرے لوگوں نے بھی اپنی اگو تھیاں بھینک دی۔ اس روایت کی متابعت ابراہیم بن سعد 'زیاد اور شعیب نے زہری سے کی ہے اور ابین مسافر نے زہری سے بیان کیا کہ میرا خیال ہے کہ "حاتما من ابن مسافر نے زہری سے بیان کیا کہ میرا خیال ہے کہ "حاتما من

ورق "بيان كيا-

عَنِ الزُّهْرِيِّ: أُرَى خَاتِمًا مِنْ وَرَق.

آ یمال نا تغین سے نقل کرنے میں غلطی ہوئی ہے۔ آخضرت ساتھ کے خرمت سے پہلے سونے کی اگو تھی بنائی تھی اور بعد سیست سیست میں حرمت معلوم ہونے سے ای اگو تھی کو آپ نے اتار دیا تھا اور اس کے بجائے چاندی کی اگو تھی کا استعال شروع کیا تھا۔ یمال کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے چاندی کی اگو تھی بنوائی تھی اور اس کو آپ نے اتار دیا تھا طالا نکہ یہ واقعہ کے ظاف ہے۔ روایت میں ذکور زہری اپنے دادا حضرت زہرہ بن کلاب کی طرف منسوب ہیں۔ کنیت ابو بکرنام محمہ عبداللہ بن شماب کے بیٹے بیٹے۔ نیت ابو بکرنام محمہ عبداللہ بن شماب کے بیٹے بیٹے۔ بیٹے دادر محدث ہیں۔ رمضان سنہ ۱۲۳ھ میں دفات پائی۔ رحمہ اللہ تعالی۔

#### ٤٨ - باب فَصّ الْخَاتِم

٨٦٥ حدَّثَنَا عَبْدانْ، أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بُنُ زُرَيْعٍ، أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بُنُ زُرَيْعٍ، أَخْبَرَنَا حُميْدٌ قَالَ: سُنِلَ أَنَسٌ هَلِ اتَّخَذَ النَّبِيُ فَلَيْ خَاتَمًا ؟ قَالَ: أَخُو لَيْلَةً وَلَا أَنْسُ اللَّيْلِ فَمَ أَقْبَلَ صَلَاةً الْعِشَاءِ إِلَى شَطُو اللَّيْلِ فَمَ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَكَأَنِّي أَنْظُو اللَّيْلِ فَمَ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَكَأَنِّي أَنْظُو اللَّيْلِ أَلَى وبيصِ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَكَأَنِّي أَنْظُو اللَّيْلِ أَلَى وبيصِ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَكَأَنِي أَنْظُو اللَّي اللَّهُ واللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ مَا النَّاسَ قَدْ صَلَّوا وَنَامُوا وَنَامُوا وَاللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْحُلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

# باب اللو تقى ميس تكيينه لكانادرست ب

(۵۸۲۹) ہم سے عبدان نے بیان کیا کہا ہم کو یزید بن ذریع نے خبر دی کہا ہم کو حمید نے خبر دی کہا ہم کو حمید نے خبر دی کہا ہم کو حمید نے خبر دی کہا انہوں نے کہ حضرت انس بڑا تھ سے پوچھا گیا کیا نبی کریم ماٹی لیا نے اگو تھی بنوائی تھی۔ انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت ماٹی تھیا نے ایک رات عشاء کی نماز آدھی رات میں پڑھائی۔ پھر چرہ مبارک ہماری طرف کیا بھیے اب بھی میں آنخضرت بڑھائی۔ پھر چرہ مبارک ہماری طرف کیا بھیے اب بھی میں آنخضرت ماٹی لیا کہ بہت سے لوگ نماز بڑھ کر سوچکے ہوں کے لیکن تم اس وقت بھی نماز میں ہو جب تک تم نماز کا انظار کرتے رہے ہو۔

حدیث میں انگوشی کا ذکر ہے باب سے میں مطابقت ہے انگوشی کی چمک سے اس کے تگینہ کی چمک مراد ہے جیسا کہ حدیث ذمیل میں ہے۔

٥٨٧٠ حدَّثَنَا إسْحَاقْ، أَخْبَرُنَا مُعْتَمِرٌ،
 قَالَ: سَمِعْتُ حُمَيْدًا يُحَدَّثُ عَنْ أَنَسِ
 رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ كَانْ خَاتَمُهُ مِنْ فِضَيَّةٍ وَكَانَ فَصُهُ مَنْهُ. وقَالَ يَحْيَى بُنْ أَيْسِ
 فِضَيَّةٍ وَكَانَ فَصُهُ مَنْهُ. وقَالَ يَحْيَى بُنْ أَيْسِ
 أيُّوبَ: حَدَّثَنِي حُمِيْدٌ سَمِعَ أَنَسَا عنِ النَّبِيِّ فَيْقًا. [راجع: ٢٥]

( ۵۸۷) ہم سے اسحاق نے بیان کیا کہاہم کو معتمر نے خبردی کہا کہ میں نے حمید سے سنا وہ حضرت انس بڑائی سے بیان کرتے تھے کہ نبی کریم ملٹالیا کی انگو تھی چاندی کی تھی اور اس کا مگینہ بھی اس کا تھااور کی تھی اور اس کا مگینہ بھی اس کا تھااور کی بن ایوب نے بیان کیا کہ مجھ سے حمید نے بیان کیا انہوں نے حضرت انس بڑائی سے سنا انہوں نے نبی کریم ملٹالیا سے اس طرح بیان کیا۔

اس میں اللو هی اور اس کے تکینے کا ذکر ہے۔ حدیث اور باب میں میں وجہ مطابقت ہے۔

### 8 ٤ - باب خَاتِمِ الْحَدِيدِ

٥٨٧١ حدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ مسْلَمَة، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِيهِ

# باب لوہے کی الگوتھی کابیان

(اک ۵۸) ہم سے عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا کما ہم سے عبدالعزیز بن ابی حازم نے بیان کیا ان سے ان کے والد نے اور انہوں نے

أَنُّهُ سَمِعَ سَهْلاً يَقُولُ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيُّ اللَّهِ فَقَالَتْ: جنتُ أَهَبُ نَفْسِي، فَقَامَتْ طُويلاً فَنَظَرَ وَصَوَّبَ فَلَمَّا طَالَ مَقَامُهَا فَقَالَ رَجُلٌ: زَوِّجْنِيهَا اِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ، قَالَ: ((عِنْدَكَ شَيْءٌ تصدقها؟)) قالَ. لا. قال: ((انظر)). فَذَهَبَ ثُمَّ رجع فقال: والله إنَّ وجَدُتُ شَيْنًا قَالَ: ((اذْهَبْ فَالْتَمسْ وَلُو خَاتِمَا مِنْ حَدِيد)). فَذَهَبَ ثُمُّ رجعَ قَالَ: الأَ وَا لله وَلاَ خاتمًا مِنْ حديد. وعَلَيْهِ إِزارٌ مَا عَلَيْه رداءٌ، فَقَالَ : أصدَقُها إزاري فقال النُّبيُّ اللَّهِ: ((إزَارُكَ إِنْ لَبِسَتُهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ شَيْءٌ وَإِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنُ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ)) فَتَنْحَى الرَّجُلْ فَجَلْسَ فَرَآهُ النُّبيُّ صلَّى الله علَيْهِ وسلَّم مُولِّيَا فأمرَ بهِ فَدُعِيَ فَقَال: ((ما مَعكَ مِن الْقُرْآن؟)) قَال: سُورُةُ كَذَا وَكَذَا لَسُورٍ عَدُّدَهَا قَال: ((قدُ ملَّكُتْكها بما مَعَكَ مِنَ الْقُرْآن)).

حضرت سل بڑاٹھ سے سنا' انہوں نے بیان کیا کہ ایک عورت نبی کریم ساٹیا کی خدمت میں حاضر ہو کیں اور عرض کی کہ میں اینے آپ کو ہبہ كرنے آئى ہوں وريتك وہ عورت كھرى ربى ـ آخضرت مانيام نے انهیں دیکھااور پھر سرجھکالیا جب دیر تک وہ وہیں کھڑی رہیں توایک صاحب نے اٹھ کر عرض کیا اگر آنحضرت ملی ایم کو ان کی ضرورت نہیں ہے تو ان کا نکاح مجھ سے کر دیں۔ آپ نے فرمایا تہمارے پاس کوئی چیزہے جو مہرمیں انہیں دے سکو' انہوں نے کہا کہ نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھ لو۔ وہ گئے اور واپس آکر عرض کیا کہ واللہ! مجھے کچھ نہیں ملا۔ آنخضرت ملہ کیا نے فرمایا کہ جاؤ تلاش کرو' لوہے کی ایک ا نگو تھی ہی سہی۔ وہ گئے اور واپس آکر عرض کیا کہ وہ مجھے لوہے کی ایک انگوٹھی بھی نہیں ملی۔ وہ ایک تهدینے ہوئے تھے اور ان کے جسم پر (کرتے کی جگہ) چادر بھی نہیں تھی انہوں نے عرض کیا کہ میں انمیں اپنا تھ مرمیں دے دول گا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تمهارا تمدید بین لیں گی تو تمہارے لیے کچھ باقی نہیں رہے گااور اگر تم اسے بین لو گے تو ان کے لیے کچھ نہیں رہے گا۔ وہ صاحب اس کے بعد ایک طرف بیٹھ گئے بھر جب آنخضرت ملٹھایا نے انہیں جاتے دیکھاتو آپ نے انہیں بلوایا اور فرمایا تہیں قرآن کتنایاد ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ فلاں فلاں سورتیں۔ انہوں نے سورتوں کو شار کیا۔ آنخضرت ماتیکیا نے فرمایا کہ جامیں نے اس عورت کو تمہارے نکاح میں اس قرآن کے عوض میں دے دیا جو تمہیں یادہ۔

ان حالات میں آنخضرت سے بیا ہے اس مرد کی حاجت ساتھ ہی انتمائی ناداری دیکھ کر آخر میں قرآن مجید کی جو سور تیں اے

اید تھیں وہ سور تیں اس عورت کو یاد کرا دینے ہی کو مهر قرار دے دیا۔ ایسے حالات میں اور ہو بھی کیا سکتا تھا۔ ان حالات میں
اب بھی میں تھم ہے' اس مخص سے آخضرت سے تی ہے لوہے کی اگو تھی کا ذکر فرمایا تھا اس وجہ سے اس حدیث کو اس باب میں لایا گیا
ہے۔

# باب انگو تھی پر نقش کرنا

(۵۸۷۲) ہم سے عبدالاعلیٰ بن حماد نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے عبد بن الی سے بید بن الی

• ٥- باب نَقْش الْخَاتَم

ارجع: ۲۳۱۰]

٧٧٥- حدَّثَنَا عَبْدُ الأَغْلَى، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْع، حدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَنَادَةَ، عَنْ عروبہ نے بیان کیا' ان سے قادہ نے اور ان سے حضرت انس بن مالک بھائی کے باس بن مالک بھائی کے باس خطرت انس بن مالک بھائی کے باس خط لکھنا چاہاتو آپ سے کما گیا کہ عجم کے لوگ کوئی خط اس وقت تک نمیں قبول کرتے جب تک اس پر مرنہ گئی ہوئی ہو۔ چنانچہ آنخضرت میں بھائی سے کندہ تھا "محمد میں باندی کی ایک انگو تھی بنوائی۔ جس پر بیہ کندہ تھا "محمد رسول الله" کویا اس وقت آنخضرت میں بھیلی میں اس کی چیک دیکھ رہا ہوں۔

أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّ نَبِيَّ الله الله أَرَادَ أَنْ يَكُتُبَ إِلَى رَهْطِ – أَوْ أُنَاسِ — مِنَ الأَعَاجِمِ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّهُمْ لاَ يَقْبُلُونَ كَتَابًا إِلاَّ عَلَيْهِ خَاتَمٌ، فَاتَّخَذَ النَّبِيُ الله خَاتَمٌ، فَاتَّخَذَ النَّبِيُ الله خَاتَمٌ مَخْمَدٌ رَسُولُ الله خَاتَمٌ مَخْمَدٌ رَسُولُ الله فَحْمَدٌ رَسُولُ الله فَعَلَمُ مُخْمَدٌ رَسُولُ الله المُخَاتَمِ فِي إِصْبِعِ النَّبِيِّ فَيْ أَوْ فِي كَفَّهِ.

إراجع: ٢٥١

باب اور مديث مين مطابقت ظاهر ب كد آخضرت من ياكم كي الكويشي ير نقش تعاد

(۵۸۷۱ می مے محد بن سلام بیکندی نے بیان کیا کہا ہم کو عبداللہ
بن نمیر نے خبردی انہیں عبیداللہ عمری نے انہیں نافع نے اور ان
سے حضرت ابن عمر ش نے نیان کیا کہ رسول کریم ملی اینے نے چاندی
کی ایک انگوشی بنوائی۔ وہ انگوشی آپ کے ہاتھ میں وفات تک رہی۔
پھر آپ کے بعد حضرت ابو بکر بڑا تی کے ہاتھ میں اس کے بعد حضرت
عمر بڑا تی کے ہاتھ میں اس کے بعد حضرت عثمان بڑا تی کے ہاتھ میں
رہتی تھی لیکن ان کے زمانہ میں وہ اریس کے کویں میں گرگی اس کا فقش محمد دسول اللہ تھا۔

[راجع: ٥٧٦٥]

پھراس کنویں میں تلاش بسیار کے باوجود وہ انگوشی نہ مل سکی۔ معلوم ہوا کہ انگوشی کے تکینہ پر اپنانام نقش کرانا جائز درست ہے باب کا یمی مفہوم ہے۔

باب الكويملي چهنگليايس پهنني چاہيئے

مَا يُناكِمُ كَي چِصْنَكُلِيا مِينِ البِ بَهِي مِينِ دِيكِيمِ رَمِا بُونِ-

اراجع: ۲۵]

یہ علم حیات نبوی میں نافز تھا کہ کوئی دو سرا مخص آپ کے نام مبارک سے کسی کو دھوکانہ دے سکے۔ اب یہ خطرہ نہیں ہے اس لیے کلمہ لا اله الا الله محمد رسول الله بھی نقش کرایا جا سکتا ہے۔

٢ - باب اتّخاذِ الْحَاتَمِ لِيُحْتَمَ بِهِ
 الشّيْءُ، أَوْ لِيُكْتَبَ بِهِ إِلَى أَهْلِ الْكِتَابِ
 وغيْرهمْ.

٥٨٧٥ حداً ثَنا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ قَالَ : لَمَّا أَرَادَ النَّبِيُّ اللهِ يَكُنُ مَخْتُومًا أَرَادَ النَّبِيُّ يَقُرُوُوا كِتَابَكَ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَخْتُومًا فَاتَّخَذَ يَقُرُوُوا كِتَابَكَ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَخْتُومًا فَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَةٍ وَنَقْشُهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ خَاتَمًا مِنْ فِضَةٍ وَنَقْشُهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ فَكَانَمَا أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِهِ فِي يَدِهِ.
 الراحة: ١٥٥]

٣٥- باب مَنْ جَعَلَ فَصَّ الْخَاتَمَ فِي بَطْن كَفَّهِ

حدَّثَنَا جُويْرِيَةُ، عَنْ نَافِعِ أَنَّ عَبْدَ الله حدَّثَنَا جُويْرِيَةُ، عَنْ نَافِعِ أَنَّ عَبْدَ الله حدَّثَهُ أَنَّ الله عَنْ نَافِعِ أَنَّ عَبْدَ الله حدَّثَهُ أَنَّ النَّبِي الله اصْطَنَعَ خَاتِمًا مِنْ ذَهَبِ وَيَجْعَلُ فَصَّهُ فِي بَطْنِ كَفَهِ إِذَا لِبسه فَاصْطَنَعَ النَّاسُ خَوَاتِيمَ مِنْ ذَهَبِ فَوَقِي فَاصَطَنَعَ النَّاسُ خَوَاتِيمَ مِنْ ذَهَبِ فَوَقِي الْمِنْبِر فَحَمِدَ الله وَأَثْنَى عَلَيْهِ فَقَالَ: ((إِنِّي لَهُ مَنْ نَهُ الله وَأَنْنَى عَلَيْهِ فَقَالَ: ((إِنِّي كُنْتُ اصْطَنَعْتُهُ، وَإِنِّي لاَ أَلْبَسُهُ)) فَنَبَذَهُ فَنَبِدُ النَّاسُ. قَالَ جُويْرِيَةُ : وَلاَ أَحْسِبُهُ إلا قَلْبَدُ النَّاسُ. قَالَ جُويْرِيَةُ : وَلاَ أَحْسِبُهُ إلا قَلْنَ : فِي يَدِهُ النِّيمُنَى.

إرجع دد ۱۵۸۸

باب الگوتھی کسی ضرورت سے مثلاً مرکرنے کے لیے یا اہل کتاب وغیرہ کو خطوط لکھنے کے لیے بنانا

(۵۸۷۵) ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا کما ہم سے شعبہ نے بیان کیا ان سے قادہ نے اور ان سے حفرت انس بن مالک روا تھ نے بیان کیا ان سے قادہ نے اور ان سے حفرت انس بن مالک روا تھ نے بیان کیا کہ جب نی کریم ماٹھ لیا نے روم (کے بادشاہ کو) خط کھانا چاہا تو آپ سے کما گیا کہ اگر آپ کے خط پر ممرنہ ہوئی تو وہ خط نہیں پڑھتے۔ چنا نچہ آپ نے چاندی کی ایک اگو تھی بنوائی اس پر لفظ شمصہ درسول الله "کندہ کرایا۔ جسے آنخضرت ساتھ کے ہاتھ میں اس کی سفیدی اب بھی میں دیکھ رہا ہوں۔

# باب ا گوتھی کا گلینہ اندر ہشیلی کی طرف رکھنا

جورید نے بیان کیا' ان سے نافع نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمر بی سے نے بیان کیا کہ نبی کریم طاق کے اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمر بی سے نے بیان کیا کہ نبی کریم طاق کے اندر کی طرف رکھتے تھے۔ آپ کی دیکھا پہننے میں آپ اس کا رنگ اندر کی طرف رکھتے تھے۔ آپ کی دیکھا ویکھی لوگوں نے بھی سونے کی انگوٹھیاں بنالیس تو حضور اکرم میں ہے ہم پر تشریف لائے اور اللہ کی حمدوثا کی اور فرمایا میں نے بھی سونے کی انگوٹھی بنوائی تھی (حرمت نازل ہونے کے بعد) آپ نے فرمایا کہ اب میں اسے نہیں پہنوں گا۔ پھر آپ نے وہ انگوٹھی پھینک دی اور لوگوں نے بھی اپنی سونے کی انگوٹھیوں کو پھینک دیا۔ جو برید نے بیان کیا کہ بھے بی یاد ہے کہ نافع نے ''دا ہے ہم میں'' بیان کیا۔

للمنظم الله الله على کے کروہ ہیں ' مدیث کے بہت ہی بوے فاضل ہیں اور امام مالک کہتے ہیں کہ جب میں نافع کے واسطہ سے مدیث من لیتا ہوں تو بالكل ب فكر مو جاتا مور مؤطامين زياده تر روايات حضرت نافع بى ك واسط سے مروى مين -

### ٤٥- باب قول النَّبيِّ ﷺ ((لاَ يَنْقُشْ عَلَى خَاتَمِهِ))

٥٨٧٧- حدَّثَناً مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا حَمَّادٌ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْن صُهَيْبٍ عَنْ أَنَس بْن مَالِكِ رَضِيَ الله عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ اتُخَذَ خاتمًا مِنْ فِضَّةٍ وَنَقَشَ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله ﷺ وَقَالَ: ((إنَّى اتَّخَذْتُ خَاتَمًا مِنْ وَرَق وَنَقَشْتُ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله فَلاَ يَنْقُشَنَّ أَحَدٌ عَلَى نَقْشِه)).

۔ اس صدیث سے معلوم ہوا کہ مرد چاندی کی الگویٹی پین سکتے ہیں اور سونے کی الگویٹی عور تیں پین سکتی ہیں۔ ٥٥ - باب هَلْ يُجْعَلُ نَفْشُ الْخَاتَم ثَلاَثَةَ أَسْطُر؟

> ٥٨٧٨ - حدّثني مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله الأَنْصَارِيُّ، قَال: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ ثُمَامَةً، عَنْ أَنَسِ أَنَّ أَبَا بَكُر رَضِيَ الله عَنْهُ لَمَّا اسْتُخْلِفَ كَتَبَ لَهُ وَكَانَ نَقْشُ الْحَاتَم ثَلاَثَةَ أَسْطُر: مُحَمَّدٌ سَطْرٌ وَرَسُولُ سَطْرٌ وَا للهُ سَطُوٌّ. [راجع: ٢١٤٤٨]

٥٨٧٩ قال أَبُو عَبْدِ الله: وَزَادَنِي أَحْمِدُ، حَدَّثَنَا الأَنْصَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ ثُمَامَةً عَنْ أَنس، قَالَ: كَانَ خَاتَمُ النُّبيُّصَلُّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَدِهِ، وَفِي

# لفظ "محدرسول الله"كانقش نه كهدوائ

(24/0) ہم سے مسدد نے بیان کیا انہوں نے کما ہم سے حماد بن زید نے بیان کیا' ان سے عبدالعزیز بن صہیب نے اور ان سے حضرت انس بن مالک مالت مالت نے کہ رسول کریم ساتھ کیا نے جاندی کی ايك انگوشمي بنوائي اور اس يربيه نقش كهدوايا "محمد رسول الله" اور لوگوں سے کمہ دیا کہ میں نے چاندی کی ایک انگو تھی بنوا کراس پر محمد رسول الله نقش كروايا ہے۔ اس ليے اب كوكي شخص بيد نقش ايني ا نگو تھی پر نہ کھدوائے۔

> بإب انگوتھی کاکندہ تین سطروں میں کرنا

(۵۸۷۸) مجھ سے محمد بن عبداللہ انساری نے بیان کیا کما کہ مجھ ہے میرے والد عبداللہ بن مثنیٰ نے بیان کیا' ان سے ثمامہ بن عبداللہ بن انس نے اور ان ہے حضرت انس بڑاٹنز نے کہ حضرت ابو بکر بناٹنز جب خلیفہ ہوئے تو انہوں نے مجھ کو زکوۃ کے مسائل لکھوا دیئے اور ا نگوشهی (مهر) کا نقش تین سطرول میں تھا ایک سطرمیں ''محمہ'' دو سری سطرمین "رسول" اور تیسری سطرمین "الله" -

(۵۸۷۹) حفرت امام بخاری نے کما کہ مجھ سے امام احمد بن حنبل نے اتنااور روایت کیا' کہا مجھ سے محد بن عبداللہ انصاری نے 'کہا کہ مجھ سے میرے والد نے' ان سے ثمامہ بن عبداللہ نے اور ان سے انس بزائتہ نے بیان کیا کہ نبی کریم ماہائیم کی اٹکو تھی وفات تک آپ کے

يَدِ أَبِي بَكْرِ بَعْدَهُ وَفِي يَدِ عُمرَ بَعْدَ أَبِي بَكْرٍ، فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانِ جَلَسَ عَلَى بِنُو بَكْرٍ، فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانِ جَلَسَ عَلَى بِنُو أَرِيسٍ قَالَ: فَأَخْرَجَ الْخَاتَمِ فَجَعَلَ يَعْبَثُ بِهِ، فَسَقَطَ قَالَ: فَاخْتَلَفْنَا ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ مَعَ عُثْمَانَ فَنَنْزَحُ الْبِنُو فَلَمْ نَجِدُهُ.

ہاتھ میں رہی۔ آپ کے بعد ابو بگر بڑاتھ کے ہاتھ میں اور ابو بکر بڑاتھ کے ابعد عمر بڑاتھ کے ہاتھ میں رہی پھر جب عثمان بڑاتھ کی خلافت کا زمانہ آیا تو وہ ارلیں کے کنویں پر ایک مرتبہ بیٹھ 'بیان کیا کہ پھرا گو تھی نکالی اور اسے النے پلنے گئے کہ اتنے میں وہ (کنویں میں) گر گئی۔ انس بڑاتھ نے بیان کیا کہ پھر عثمان بڑاتھ کے ساتھ ہم تین دن تک اسے ڈھونڈتے رہے اور کنویں کا سارا پانی بھی تھینچ ڈالا لیکن وہ انگو تھی

لَيْنَجْ مِهُ الله عن سطوں میں نقش مبارک اس طرح سے تھا محمد رسول اللہ عدیث اور باب میں یی مطابقت ہے۔ لَيْنَجْرَجُهُ الله عَلَى الله الله عَلَيْنَ مِنْ الله عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَانِ اللهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَل

وَكَانَ عَلَى عَائِشَةَ خَوَاتِيمُ ذَهَبٍ.

• ٥٨٨ - حدُّثنا أَبُو عَاصِم، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج، أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُسُلِم، عَنْ طَاوُس، عَنِ ابْنِ عَبَّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ النَّبِي ﷺ فصلًى قَبْلَ الْخُطُبَةِ. قَالَ أَبُو عَبْدِ الله: وَزَادَ ابْنُ وَهُبِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ فَأَتَى النَّسَاءَ فَأَمَرَهُنَ بالصَّدَقَةِ، فَجَعَلُن يُلُقِينَ الْفَتَخَ وَالْخَوَاتِيمَ فِي ثَوْبِ بلال. [راجع: ٩٨]

ثابت ہوا کہ عمد رسالت میں عورتوں میں اللو تھی پیننے کاعام وستور تھا۔

٧٥ - باب الْقَلاَئِدِ وَالسَّجَابِ
لِلنَّسَاء، يَعْنِي: قَلاَدَةً مِنْ طِيبٍ وَسُكَّ
٥٨٨١ - حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ،
حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَدِيٌ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ
سَمِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهِ
عَنْهُمَا قَالَ: خَرَجَ النِّبِيُ اللهِ يَوْم عِيدِ
فَصَلُى رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ، قَبْلُ وَلا بَعْدُ ثُمُ

حضرت عائشہ ری آنیا کے پاس سونے کی انگوٹھیاں تھیں (۱۹۸۸) ہم سے ابو عاصم نبیل نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم کو ابن جرتی نے خبر دی' انہوں نے کہا ہم کو حسن بن مسلم نے خبر دی' انہوں نے کہا ہم کو حسن بن مسلم نے خبر دی' انہیں طاؤس نے اور انہیں حضرت ابن عباس بی آنی نے کہ میں عیدالفطر کی نماز میں رسول اللہ ساتی کے ساتھ موجود تھا۔ آخضرت عیدالفطر کی نماز میں رسول اللہ ساتی کے ساتھ موجود تھا۔ آخضرت ساتی کے نظیم سے پہلے نماز پڑھائی اور ابن وہب نے جربی سے یہ لفظ بڑھائے کہ پھر آخضرت ساتی ہو تو ہو تیں حضرت بلال بھاتی کہ کی طرف گئے (اور صدقہ کی ترغیب دلائی) تو عور تیں حضرت بلال بھاتی کی گرے میں صدقہ کی ترغیب دلائی) تو عور تیں حضرت بلال بھاتی کے گڑے میں چھلے دار انگوٹھیاں ڈالنے لگیں۔

باب زیور کے ہار اور خوشبویا مشک کے ہار عور تیں پہن عمتی ہیں

(۵۸۸۱) ہم سے محمد بن عرعرہ نے بیان کیا کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا ان سے معد بن جبیر نے اور ان کیا ان سے معد بن جبیر نے اور ان سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنمانے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیدالفطر کے دن (آبادی سے باہر) گئے اور دو رکعت نماز پڑھائی آپ نے اس سے پہلے اور اس کے بعد کوئی دو سری نفل

(382) S (382) نماز نہیں یر هی پھر آپ عورتوں کے مجمع کی طرف آئے اور انہیں

أتى النَّسَاءَ فَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تَصَدَّقُ بِخُرْصِهَا وَسِخَابِهَا.

[راجع: ٩٨]

صدقہ کا تھم فرمایا۔ چنانچہ عورتیں اپنی بالیاں اور خوشبو اور مشک کے بار صدقه میں دینے لگیں۔

ا معلوم ہوا کہ عیدگاہ میں عورتوں کا جانا عمد نبوی میں عام طور پر معمول تھا بلکہ آپ نے اس قدر تاکید کی تھی کہ حیض والی میسی کی نگیں جو صرف دعامیں شریک ہوں۔ تعجب ہے ان لوگوں پر جو آج اس کو معیوب جانتے ہیں طالا کلہ آج کل قدم قدم پر پولیس کا انظام ہوتا ہے اور کوئی بدمزگی نہیں ہوتی چربھی بعض الناس مختلف حیلوں بمانوں سے اس کی تاویل کرتے رہے اور لوگوں کو عورتوں کے روکنے کا حکم کرتے رہتے ہیں۔ روایت میں عورتوں کا صدقہ میں بالیاں اور ہار دینا فدکور ہے میں باب سے مناسبت ہے۔

٥٨ - باب اسْتِعَارَةِ الْقَلاَئِدِ

٥٨٨٢ حدَّثَنا إسْحَاقُ بْنُ إبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرُوةً، عَنْ أبيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتُ: هَلَكَتْ قلادَةُ لأسماءَ فَبَعَثَ النَّبِيُّ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّ فِي طَلَبِهُا رجَالاً فَحَضَرَت الصَّلاَةُ وَلَيْسُوا عَلَى وُضُوء، وَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَصَلُوا وَهُمْ عَلَى غَيْر وُضُوء، فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ فِي فَأَنْزَلَ الله آيَةَ التَّيَمُّم. زَادَ ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ: اسْتَعَارَتْ مِنْ أَسْمَاء.

[راجع: ٣٣٤]

٩٥- باب الْقُرْط للنساء

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: أَمَرَهُنَّ النُّبِيُّ صَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بالصَّدَقَةِ فَرَأَيْتُهُنَّ يَهُوينَ إلَى أذانهن وخلوقهن

٥٨٨٣ حدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَال، حدَّثنا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَدِيٌّ قَالَ: سَمَعْتُ سَعَيداً عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ الله

باب ایک عورت کاکسی دو سری عورت سے ہار عاریاً لینا

(۵۸۸۲) ہم سے اسحاق بن ابراہیم نے بیان کیا کما ہم سے عبدہ بن سلیمان نے بیان کیا' کہا ہم سے ہشام بن عروہ نے' ان سے ان کے والد نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنمانے بیان کیا کہ حفرت اساء ر الله المراجوام المؤمنين رضى الله عنهان عاريت برليا تھا) کم ہو گیاتو آخضرت ملٹھیلم نے اسے تلاش کرنے کے لیے چند صحابہ کو بھیجا ای دوران میں نماز کا وقت ہو گیا اور لوگ بلا وضو تھے چو نکہ یانی بھی موجود نہیں تھا' اس کیے سب نے بلا وضو نماز بر کھی پھر آتخضرت صلی الله علیه وسلم سے اس کا ذکر کیا تو تیم کی آیت نازل موئی۔ ابن نمیرنے یہ اضافہ کیا' ان سے بشام نے' ان سے ان کے والد نے اور ان سے حفرت عائشہ وی اللہ نے کہ وہ بار انہوں نے حفرت اساء ہے عاریتالیا تھا۔

# باب عورتوں کے لیے بالیاں پیننے کابیان

بالی سے مراد کان کا زیور ہے جو مختلف اقسام کے عور تیں کانوں میں استعال کرتی رہتی ہیں۔

حضرت ابن عباس بن ان ميان كياكه آنخضرت ما اليام في عور تول كو صدقہ کا تھم فرمایا تو میں نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ اپنے کانوں اور حلق كى طرف برھنے لگے۔

(۵۸۸۳) ہم سے تجاج بن منهال نے بیان کیا کما ہم سے شعبہ نے بیان کیا' کما کہ مجھے عدی بن ثابت نے خبردی' کما کہ میں نے سعد بن جبیرے سنا اور انہوں نے حضرت ابن عباس بھت کہ نبی کریم

عنهما أنَّ النَّبِيُّ اللَّهِ صَلَّى يَوْمَ الْعِيدِ رَكُعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلاَ بَعْدَهَا، ثُمَّ أَتَى النَّسَاءَ وَمَعَهُ بِلاَلٌ فَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ فجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تُلْقِي قُرْطَهَا. [راجع: ٩٨]

عام مسلمانوں کے ساتھ عیدگاہ میں شرکت کیا کرتی تھیں۔

• ٦- باب السِّخَاب لِلصِّبْيَان

٨٨٤- حدَّثني إسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا وَرُقَاءُ بْنُ غُمَرَ، عَنْ غُبَيْدِ الله بْنِ أَبِي يَزيدَ، عَنْ نَافِع بْن جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: كُنْتُ مَعَ رَسُولِ الله الله في سُوق مِنْ أَسُواق الْمَدِينَةِ، فَانْصَرَفَ فَانْصَرَفْتُ فَقَالَ: ((أَيْنَ لَكَعٌ ؟)) ثلاثنًا ((ادُعُ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٌّ)) فَقَام الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٌّ يَمْشِي وَفِي غُنْقِهِ السَخَابُ فقالَ النَّبِيُّ فَقَالَ مَكذَا، فَقَالَ الْحسَنُ، بِيَدِهِ هَكَذَا، فَالْتَزَمَهُ فَقَالَ: ((الْلَهُمَ إِنِّي أُحِبُّهُ فَأَحِبُّهُ وَأَحِبُّ مِنْ يُحبُّهٰ)) قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : فَمَا كَانْ أَحَدُّ أَخَبُ إِلَيَّ مِنَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ بَعْدَ مَا قَالَ 

یڑھی اور نہ اس کے بعد پھر آپ عورتوں کی طرف تشریف لائے' آپ کے ساتھ حضرت بلال ہوالتہ تھے۔ آپ نے عورتوں کو صدقہ کا تحكم فرمايا تووه اپني باليال حضرت بلال بزانتهُ كي جھولي ميں ڈالنے لگيس۔

حدیث میں بالیاں صدقہ میں دینے کا ذکر ہے ہی باب سے مناسبت ہے یہ بھی معلوم ہوا کہ عمد نہوی میں مستورات نماز عید میں

# باب بچوں کے گلوں میں ہار اٹکانا جائز ہے

(۵۸۸۴) مجھ سے اسحاق بن ابراہیم حظل نے بیان کیا کما ہم کو یکی بن آدم نے خبردی کما ہم سے ورقاء بن عمر نے بیان کیا ان سے عبیداللہ بن الی پزید نے 'ان سے نافع بن جبیر نے اور ان سے حضرت ابو ہر رہ بڑاٹنز نے بیان کیا کہ میں مدینہ کے بازاروں میں سے ایک بازار میں رسول اللہ مٹھیے کے ساتھ تھا۔ آنخضرت مٹھیے واپس ہوئے تومیں پخر آپ کے ساتھ واپس ہوا۔ پھر آپ نے فرمایا بچہ کمال ہے۔ یہ آپ نے تین مرتبہ فرمایا۔ حسن بن علی کو بلاؤ۔ حسن بن علی پھن 🖹 آرہے تھے اور ان کی گردن میں (خوشبو دار لونگ وغیرہ کا) ہار بڑا تھا۔ آخضرت ملی این این این اس طرح بھیلایا کر آپ حضرت حسن بناتُهُ كو گلے سے لگانے كے ليے) اور حضرت حسن بناتھ نے بھی اپنا ہاتھ کھیلایا اور وہ آنخضرت ماناتیا سے لیٹ گئے۔ پھر آپ نے فرمایا اے اللہ! میں اس ہے محبت کرتا ہوں تو بھی اس ہے محبت کراوران ہے بھی محبت کرجو اس ہے محبت رکھیں۔ حضرت ابو ہر پرہ رہائٹر نے بیان کیا کہ آخضرت ملی الم اس ارشاد کے بعد کوئی مخص بھی حضرت حسن بن علی بی است زیادہ مجھے پیارا نہیں تھا۔

يَ يَهِ مِنْ إِلَى الواقع آل رسول مُنْهَا على معبت ركهنا شان ايمان ب- ياالله! ميرك ول مين بهي تيرك بيارك وسول من يما اور آب کے آل و اولاد سے محبت پیدا کر۔

ومِن مذهبي حب النبي وآله والناس فيما يعشقون مذاهب

حضرت حسن بناٹنز کے گلے میں ہار تھا ای ہے باب کا مضمون نکاتا ہے نابالغ بچوں کے لیے ایسے ہار وغیرہ پینا دینا جائز ہے۔ باب عور توں کا چال ڈھال اختیار کرنے والے مرداور ٣٦ - باب المُتشبّهينَ بالنساء

# © (384 ) P (

# مردول کی جال ڈھال اختیار کرنے والی عور تیں عنداللہ ملعون ہیں

(۵۸۸۵) ہم سے محمد بن بشار نے بیان کیا کما ہم سے غندر نے بیان کیا'ان سے شعبہ نے بیان کیا'ان سے قادہ نے'ان سے عکرمہ نے اور ان سے حضرت ابن عباس فی اللہ انے بیان کیا کہ رسول کریم ملی اللہ نے ان مردوں پر لعنت بھیجی جو عور توں جیسا جال چلن اختیار کریں اور ان عورتوں پر لعنت بھیجی جو مردول جیسا چال چلن اختیار کریں۔ غندر کے ساتھ اس مدیث کو عمرو بن مرزوق نے بھی شعبہ سے روایت کیا۔

### وَالْمُتَشَبِّهَاتِ بالرِّجَال

٥٨٨٥ حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبةُ، عَنْ قتادَة، عنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهِ عَنْهُمَا قَالَ: لَعِنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالَ بالنِّسَاء وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاء ىالرِّجَال. تَابَعَهُ عَمْرٌو أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ.

اطرفاه في ٢٨٨٦، ٢٦٨٣٤.

جے ابونعیم نے متخرج میں وصل کیا۔

لَيْمَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى عَمَا اللَّهُ مِن مُحركم مِن مِن مُحركم مِن من عمواً جال الله عن عمواً جال الله على عمواً جال الله عن عمواً جال الله عل ویں اور ایک جدید لعنتی ہی ازم رواج پکڑ رہا ہے جس میں لڑے اور لڑکیاں عجیب و غریب شکل و صورت بنا کر بالکل ہونت بے ہوئے نظر آتے ہیں شریعت اسلام میں ان تکلفات کے لیے کوئی مخبائش نہیں ہے۔

# ٣٢ - باب إِخْرَاجِ الْمُتَشَبِّهِينَ بالنَّسَاء مِنَ الْبُيُوتِ

٥٨٨٦ حدَّثْنا مُعَاذُ بُن فُضالَةً، حَدَّثَنا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: لَعَنَ النَّبِيُّ ﷺ الْمُخَنَّثِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالْمُتَرَجِّلاَتِ مِنَ النِّسَاءِ وَقَال: ((أَخُرجُوهُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ)) قَالَ: فَأَخْرَجَ النُّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فُلاَنًا وَأَخْرَجَ عُمَرُ فُلاَنًا.

٥٨٨٧ حدَّثَنا مَالِكُ بْنُ إسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا هشامُ بْنُ عُرُوَةً، أَنَّ غُرُوةَ أَخُبُوهُ أَنَّ رَيْنِبِ إِبْنَةَ أَبِيُّ سَلَّمَةً اخُرِتُهُ أَنْ أُمَّ سَلَمَةً أَخْبِرِتُهَا أَنَّ النَّبِيّ

# باب زنانوں اور ہیجروں کوجو عور توں کی حیال ڈھال اختیار کرتے ہیں گھرسے نکال دینا

(۵۸۸۲) م سے معاذ بن فضالہ نے بیان کیا کما مم سے ہشام وستوائی نے 'ان سے بیمیٰ بن الی کثیرنے 'ان سے عکرمہ نے اور ان ے ابن عباس بی این نے بیان کیا کہ رسول الله طاق کیا نے مخنث مردول یر اور مردول کی چال چلن اختیار کرنے والی عورتوں پر لعنت جھیجی اور فرمایا کہ ان زنانہ بننے والے مردول کو اپنے گھروں سے باہر نکال دو۔ ابن عباس بن الله الله على الله الخضرت التي الله المجراك كو نكالا تھااور عمر بناتنہ نے فلال ہیجڑے کو نکالاتھا۔

(۵۸۸۷) ہم سے الك بن اساعيل نے بيان كيا كما ہم سے زہير نے بیان کیا' کہا ہم سے ہشام بن عروہ نے بیان کیا' انسیں عروہ نے خبردی' انہیں زینب بنت الی سلمہ بھی ان خبردی اور انہیں حضرت ام سلمہ رُی اینانے خبردی کہ نبی کریم ماٹھیام ان کے پاس تشریف رکھتے تھے۔ گھر

[راجع: ٤٣٢٤]

میں ایک مخنث بھی تھا' اس نے ام سلمہ رفی تھا کے بھائی عبداللہ رفاقد سے کما عبداللہ! اگر کل تہمیں طائف پر فتح حاصل ہو جائے تو میں تہمیں بنت غیلان (بادیہ نامی) کو دکھلاؤں گا وہ جب سامنے آتی ہے تو اس کے موٹا ہے کی وجہ سے) چار سلوٹیں دکھائی دیتی ہیں۔ نبی کریم طائح اللہ (دیس بیٹے بھیرتی ہے تو آٹھ سلوٹیں دکھائی دیتی ہیں۔ نبی کریم طائح اللہ (حفرت امام بیاری) نے کہا کہ سامنے سے چار سلوٹوں کامطلب سے ہے کہ (موٹے بخاری) نے کہا کہ سامنے سے چار سلوٹوں کامطلب سے ہے کہ (موٹے ہونے کی وجہ سے) اس کے بیٹ میں چار سلوٹوں کامطلب سے ہے کہ (موٹے بیب اور آٹھ سلوٹوں سے بچھے ہوتی ہیں اور آٹھ سلوٹوں کے کنارے بھرتی ہے کا مفہوم ہے (آگے کی) ان چاروں سلوٹوں کے کنارے کیونکہ یہ دونوں پہلوؤں کو گھرے ہوئے ہوتے ہیں اور بھروہ مل جاتی کیونکہ یہ دونوں پہلوؤں کو گھرے ہوئے ہوتے ہیں اور بھروہ مل جاتی ہیں اور حدیث میں بشمان کا لفظ ہے حالا نکہ از روئے قائدہ نحو کے بیٹ اور اطراف منا لفظ منے اور طرف کا لفظ منہ کر ہے۔ گرچو نکہ اطراف کا لفظ منہ کورنہ تھا اس لیے بٹمان بھی کہنا درست ہوا۔

كونكه جب مميزكي تميز فدكور نه مو توعدويس تذكيرو تانيث دونول درست بين-

٣٣ - باب قص الشارب

وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُخْفِي شَارِبَهُ خَتَّى يُنْظَرَ إِلَى بِيَاضٍ الْجَلْدِ، وَيَأْخُذُ هَذَيْنِ يَعْنِي بَيْنَ الشَّارِبِ وَاللَّحْيَةِ.

٨٨٨ - حدَّثَنَا الْمَكِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ حَنْطُلَةً، عَنْ نَافِعِ قَالَ أَصْحَابُنَا عَنِ الْمَكِيِّ عَنْ عَنْ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَمْرَ رَضِيَ اللهِ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ عَمْرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ عَمْرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ عَمْرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ قَلَ اللهُ الرَّبِي).

#### . باب مونچھوں کا کتروانا

اور حفرت عمر (یا ابن عمر) دخاتئه اتنی مونچھ کترتے تھے کہ کھال کی سپیدی دکھائی دیتی اور مونچھ اور داڑھی کے پچ میں (ٹھڈی پر)جو بال ہوتے یعنی متفقہ اس کے بال کترواڈالتے۔

(۵۸۸۸) ہم سے کی بن ابراہیم نے بیان کیا' ان سے صنطلہ بن ابی بانی نے' ان سے صنطلہ بن ابی بانی نے' ان سے منطلہ بن ابی کہا کہ اس حدیث کو ہمارے اصحاب نے کمی سے روایت کیا' انہوں نے بحوالہ ابن عمر بڑا ہے' کہ نبی کریم ماٹی کیا سے فرمایا مونچھ کے بال کتروانا یدائش سنت ہے۔

کھانے میں مل جاتے ہیں اور یہ ایک طرح کی غلاظت ہے گر آج کل فیشن پرستوں نے اس ریچھ کے فیشن کو اپنا کر اپنا علیہ درندوں

٩ ٨٨٨ حدَّثنا عَلِيٌّ حَدَّثَنا سُفْيَان، قَالَ الزُّهْرِيُّ: حَدَّثَنَا عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَوَايَةً الْفِطْرَةُ خَمْسٌ أَوْ خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ: الْخِتَانُ، وَالإسْتِحْدَادُ، وَنَتْفُ الإبطِ، وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ، وَقَصُّ الشَّاربِ.[طرفاه في : ٥٨٩١، ٦٢٩٧].

(۵۸۸۹) ہم سے علی بن عبدالله مدینی نے بیان کیا کما ہم سے سفیان بن عیینہ نے بیان کیا کہ زہری نے ہم سے بیان کیا (سفیان نے کما) ہم سے زہری نے سعید بن مسیب سے بیان کیا اور ان سے حضرت ابو ہریرہ باللہ نے (نبی کریم ملی اللہ اسے) روایت کیا کہ پانچ چیزی (فرمایا کہ) یانچ چیزیں ختنہ کرانا' موئے زیر ناف موندٹا' بغل کے بال نوچنا' ناخن ترشوانااورمونچه كم كراناپيدائشى سنتول ميس سے ہيں۔

المرتب ال فطرت یمی ہے ہرایک کے فوائد بہت کچھ ہیں جن کی تفصیل کے لیے دفاتر کی ضرورت ہے۔

#### باب ناخن ترشوانے کابیان

٢٤- باب تَقْلِيمِ الأَظْفَارِ اور بائیں میں اگو شے سے چھنگلیا تک نووی کے اس قول کی کوئی سند معلوم نہیں ہوئی۔ البت حضرت عائشہ رہے کا صدیث سے دائیں طرف سے بشروع کرنے کی سند لے سکتے ہیں اور کلے کی انگلی سے شروع کرنا اس لیے مستحب ہو سکتا ہے کہ وہ سب الکلیوں سے بمتر ہے۔ تشد میں اس سے اشارہ کرتے ہیں۔ ابن وقیق العید نے کما کہ خاص جعرات کے دن ناخن کا شخے کی کوئی مدیث صحیح نہیں ہوئی۔

(۵۸۹۰) ہم سے احد بن ابی رجاء نے بیان کیا انہوں نے کماہم سے اسحاق بن سلیمان نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ میں نے حنظلہ سے سنا' انہوں نے نافع سے بیان کیا اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضى الله عنمات روايت كياكه رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمایا موع زیر ناف موندنا' ناخن ترشوانا اور مونچه کترانا بیدانش سنتيل بير-

(۵۸۹۱) ہم سے احد بن یونس نے بیان کیا انہوں نے کما ہم سے ابراہیم بن سعد نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے ابن شماب نے بیان کیا' ان سے سعد بن مسیب نے اور ان سے حضرت ابو ہر مرہ بناتیۃ نے کہ میں نے نبی کریم سائیل سے ساآپ نے فرمایا کہ یائج چیزیں فتنہ کرانا' زیر ناف مونڈنا' مونچھ کترانا' ناخن ترشوانا اور بغل کے بال نوچناپدائثی سنتیں ہیں۔

، ٥٨٩- حدَّثنا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي رَجَاء، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ : سَمِعْتُ حَنْظَلَةً، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ ا لله عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ الله اللَّهِ قَالَ: ((مِنَ الْفِطْرَةِ حَلْقُ الْعَانَةِ، وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ، وَقَصُّ الشَّارِبِ)). [راجع: ٥٨٨٨] ٥٨٩١ حدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدُّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ا لله عَنْهُ سَمِعْتُ النَّبِيِّ ﴾ يَقُولُ:((الْفِطْرَةُ

خَمْسٌ: الْخِتَانُ، وَالإِسْتِحْدَادُ، وَقَصُّ

الشَّارِبِ، وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ، وَنَتْفُ الآبَاطِي).

راجع: ٥٨٨٩]

ان کے خلاف کرنا فطرت سے بغاوت کرنا ہے جس کی سزا دنیا اور آخرت ہر دو جگہ ملتی ہے مگر جس نے فطرت کو اپنایا وہ است سنتیں سنتیں معلائی ہی بھلائی میں رہے گا۔

٢ ٩ ٨ ٥ – حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِنْهَال، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مِنْهَال، حَدَّثَنَا عَمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ: ((خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ وَوَفِرُّوا اللَّوَارِبَ)).

وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا حَجَّ أَوْ اعْتَمَرَ قَبَضَ عَلَى لِخْيَتِهِ فَمَا فَضَلَ أَخَذَهُ.

[طرفه في : ٥٨٩٣].

(۵۸۹۲) ہم سے محمد بن منہال نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے بیزید بن زریع نے ' انہوں نے کہا ہم سے بیان برید بن زید نے بیان کیا' ان سے نافع نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمر بی شائے کہ نی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ تم مشرکین کے خلاف کرو' داور مونچیس کترواؤ۔

عبدالله بن عمر رضی الله عنماجب ج یا عمره کرتے تو اپنی دا ژهی (ہاتھ سے) پکڑ لیتے اور (مٹھی) سے جو بال زیادہ ہوتے انہیں کتروا

بعض لوگوں نے اس سے داڑھی کوانے کی دلیل لی ہے جو صحح نہیں ہے۔ اول تو یہ فاص ج سے متعلق ہے۔ دوسرے ایک صحابی کا نعل ہے جو صحح صدیث کے مقابلہ پر جحت نہیں ہے الندا صحح یمی ہوا کہ داڑھی کے بال نہ کوائے جائیں' واللہ اعلم بالصواب۔ محابی کا فعل ہے بو صحح صدیث کے مقابلہ پر جحت نہیں ہے الندا صحح یمی ہوا کہ داڑھی کا چھو ڑوینا محاب اللّحقی محمد میں معابد اللّحقی محمد میں معابد اللّحقی محمد میں معابد اللّحقی محمد معابد اللّحقی محمد معابد اللّحقی محمد معابد اللّحقی معابد اللّحقی محمد معابد اللّحقی محمد معابد اللّحقی محمد معابد اللّحقی معابد اللّحقی محمد معابد اللّحقی معابد اللّحقی محمد معابد اللّحقی معابد اللّحتی معابد اللّحقی اللّحقی معابد اللّحقی معابد اللّحقی معابد اللّحقی معابد اللّحقی اللّحقی معابد اللّحقی معابد اللّحقی معابد اللّحقی معابد اللّحقی اللّحقی معابد اللّحقی معابد اللّحقی معابد اللّحقی معابد اللّحقی ا

٦٥- باب إعقاء اللح

بالكل قينجي نه لگانا۔

٥٨٩٣ حدثني مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ، أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ، أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ، أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَضِي الله عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ((انْهَكُوا الشُّوَارِبَ رَسُولُ الله ﷺ: ((انْهَكُوا الشُّوَارِبَ وَأَعْفُوا اللَّحَى)). [راجع: ٥٨٩٢]

(۵۸۹۳) مجھ سے محمد نے حدیث بیان کی 'انہوں نے کہا ہمیں عبدہ نے خبردی 'انہیں نافع نے اور ان نے خبردی 'انہیں نافع نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمرضی اللہ عنمانے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 'مونچھیں خوب کروالیا کرواور داڑھی کو

واڑھی رکھنا تمام انبیائے کرام علیم السلام کی سنت ہے۔ مبارک ہیں جو لوگ اپنا علیہ سنت نبوی کے مطابق بنائیں۔ آج کی سنت اور سنت نبوی کے مطابق بنائیں۔ آج کی سنت اور سنت نبوی کے مطابق بنائیں کی مودوں کو داڑھی ہے اس قدر نفرت ہو گئی ہے کہ بیشتر تعداد میں کی عادت بڑ پکڑ چکی ہے حالا تکہ حکمت اور سائنس کی رو سے بھی مردوں کے لیے داڑھی کا رکھنا بہت ہی مفید ہے۔ کتب متعلقہ طاحظہ ہوں۔ مومنوں کے لیے کی کافی ہے کہ ان کے محبوب رسول کریم مان کے کی سنت ہے۔

باب برهاب کابیان

(۵۸۹۴) ہم سے معلی بن اسد نے بیان کیا کما ہم سے وہیب نے بیان کیا ان سے ابوب ختیانی نے ان سے محد بن سیر بن نے بیان کیا

٦٦- باب مَا يُذْكَرُ فِي الشَّيْبِ

٥٨٩٤ حدَّثناً مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، حَدَّثنا وُهَيْبٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْن
 وُهَيْبٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْن

کہ میں نے حضرت انس بڑائٹ سے بوچھاکیا نبی کریم ماٹھیٹا نے خضاب استعمال کیا تھا۔ بولے کہ آمخضرت ماٹھیٹا کے بال ہی بہت کم سفید ہوئے تھے۔

(۵۸۹۵) ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا کہا ہم سے حماد بن زید نے بیان کیا کا ہم سے حماد بن زید نے بیان کیا کہ حضرت انس بڑا تھ سے نی کریم سل ای کیا تو احول نے کہا کہ آئی کریم سل کیا گیا تو احول نے کہا کہ آخضرت سل کی خضاب کی نوبت ہی نہیں آئی تھی اگر میں آپ کی داڑھی کے سفید بال گنا جا ہتا تو گن سکتا تھا۔

اسرائیل کیا کا ک سے عال بن اساعیل نے بیان کیا کہا ہم سے اسرائیل نے بیان کیا کہ بیان کیا کہ بیان کیا کہ میرے گھر والوں نے حفرت ام سلمہ رہ ہو گئے کے پاس پانی کا ایک پیالہ میرے گھر والوں نے حفرت ام سلمہ رہ ہو گئے کے پاس پانی کا ایک پیالہ لیس یعنی وہ اتنی چھوٹی پیالی تھی اس پیالی میں بالوں کا ایک گچھا تھا جس لیس یعنی وہ اتنی چھوٹی پیالی تھی اس پیالی میں بالوں کا ایک گچھا تھا جس میں نبی کریم ماٹی ہے کے بالوں میں سے پچھ بال تھے۔ عثان نے کہا جب کسی شخص کو نظر لگ جاتی یا اور کوئی بیاری ہوتی تو وہ اپنا برتن بانی کا بی بی حضرت ام سلمہ رہی تھیا کے پاس جھیج دیتا۔ (وہ اس میں آنحضرت اللہ بیل کہ بیل ڈبو دیتیں) عثان نے کہا کہ میں نے نکلی کو دیکھا (جس میں موئے مبارک رکھے ہوئے تھے) تو سرخ سرخ بال دکھائی دیتے۔

سِيرِينَ، قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسًا أَخَضَبَ النَّبِيُّ اللَّهِيُّ إِلاَّ قَلِيلاً. (اجع: ٣٥٥٠]

انيس يا بيس يا پندره ....نامكمل .

٥٨٩٥ حدثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ، حَدْثَنَا حَمَّادُ بْنُ رَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ قَالَ: حَدْثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ قَالَ: سُئِلَ أَنَسُ عَنْ خِصَابِ النَّبِيِّ فَقَالَ إِنْهُ لَمْ يَبْلُغُ مَا يَخْضِبُ لَوْ شِنْتُ أَنْ أَعُدُ شَمَطَاتِهِ فِي لِحْيَتِهِ. [راجع: ٣٥٥،] شَمَطَاتِهِ فِي لِحْيَتِهِ. [راجع: ٣٥٥،] حدَّثَنَا مِسْمَاعِيلَ، حَدَثْنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْد الله حَدَثْنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْد الله بْن مَوْهَبِ، قَالَ: أَرْسَلَنِي أَهْلِي إِلَى أُمْ بْن مَوْهَبِ، قَالَ: أَرْسَلَنِي أَهْلِي إِلَى أُمْ

سَلَمَة بِقدحٍ مِنْ مَاء، وَقَبَضَ إِسْرَائِيلُ ثَلاَثَ أَصَابِعَ مِنْ قُصَّةٍ فِيهَا شَعْرٌ مِنْ شَعَرَ النَّبِيِّ وَكَانَ إِذَا أَصَابَ الإِنْسَانَ عَيْنَ اوْ شيءٌ بَعَثَ إِلَيْهَا مِخْضَبَهُ، فَاطْلَعْتُ فِي الْجَجْلِ فَرَأَيْتُ شَعَرَاتٍ خُمْرًا.

[طرفاه في : ۱۹۸۰، ۱۹۸۰].

ترجمہ باب بیس نکاتا ہے بوھائے میں پہلے بال سرخ ہوتے ہیں چر سفید ہو جاتے ہیں۔ اس حدیث سے یہ بھی نکلا کہ اللہ علی سیسی اگر فی الواقع موئے مبارک ہوں تو ان سے برکت لینا جائز ہے گراعتقاد کی رہنا چاہئے کہ یہ برکت بھی اللہ کے ہی تھم سے لیے گی بغیر تھم اللی کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ﴿ نَبْرَكَ الَّذِيْ بِيدِهِ الْمُلْكُ ﴾ (الملک: ۱)

٥٨٩٧ حدثنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا سَلاَمٌ، عَنْ عُشْمَانَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ مَوْهَب، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أُمَّ سَلَمَةَ فَأَخْرَجَتْ إِلَيْنَا شَعَرًا مِنْ شَعَرِ النَّبِيِّ فَأَخْرَجَتْ إِلَيْنَا شَعَرًا مِنْ شَعَرِ النَّبِيِّ فَأَخْرُجَتْ إِلَيْنَا شَعَرًا مِنْ شَعَرِ النَّبِيِّ فَأَخْرُجَتْ إِلَيْنَا شَعَرًا مِنْ شَعَرِ النَّبِيِّ فَأَخْرُجَتْ إِلَيْنَا شَعَرًا مِنْ شَعَرِ النَّبِيِّ

(۵۸۹۷) ہم سے موی بن اساعیل نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے سلام بن ابی مطبع نے بیان کیا ان سے عثان بن عبداللہ بن موہب نے کہ میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنها کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے ہمیں نبی کریم ملتی ہے چند بال نکال کرد کھائے جن پر خضاب لگا ہوا تھا۔

٥٨٩٨ - وقال لَنَا أَلُو نُعَيْمٍ: حَدَّثَنَا نَصِيْرُ بْنُ الأَشْعَثِ، عَنِ ابْنِ مَوْهَبِ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ أَرْتُهُ شَعَرَ النَّبِيِّ ﷺ أَحْمَرَ.

[راجع: ٥٨٩٦]

سلمہ رضی اللہ عنهانے انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کابال و کھایا جو سرخ تھا۔

رہ ہے ہے اور ایت میں اتنا زیادہ ہے کہ ان پر مندی اور وسم کا خضاب تھا۔ امام احمد کی روایت میں بھی یوں ہی ہے لیکن امام المبدی مسلم نے حضرت انس بناٹھ سے روایت کیا کہ آنحضرت مٹھ کیا ہے خضاب نہیں کیا البتہ حضرت ابو بھر اور حضرت عمر نے خضاب کیا جہن کہ آخت ہیں کہ آخضرت ملی ہے بال مرخ اس لیے معلوم ہوئے کہ آپ ان پر زرد خوشبولگایا کرتے تھے۔ (وحیدی)۔

#### ٣٧- باب النحضاب

- حدَّتَنَا الْخُمَيْدِيُّ، حَدَّتَنا الْخُمَيْدِيُّ، حَدَّتَنا اللهُ هْرِيُّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، وَسُلَيْمَان ابْنُ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ النَّبِيُ عَنْ أَبِي ((إِنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى لاَ يَصْبُغُونَ فَخَالِفُوهُمْ)).

#### باب خضاب كابيان

(۵۸۹۸) اور ہم سے ابوقیم نے بیان کیا' ان سے نصیر بن ابی

الاشعث نے بیان کیا' ان سے عبدالله بن موہب نے کہ حضرت ام

(۵۸۹۹) ہم سے عبداللہ بن زبیر حمیدی نے بیان کیا کہا ہم سے سفیان ثوری نے بیان کیا کہا ہم سے ابو سفیان ثوری نے بیان کیا کہا ہم سے زہری نے بیان کیا ان سے ابو سلمہ اور سلیمان بن بیار نے اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رہاللہ نے بیان کیا کہ یہود و نصاری خضاب نہیں لگاتے تم ان کے خلاف کرو یعنی خضاب کیا کرو۔

[راجع: ٣٤٦٢]

تہ ہم میں اللہ یا زرد خضاب کرنا یا مندی اور وسم کا خضاب جس سے بالوں میں کالک اور سرخی آتی ہے جائز ہے لیکن بالکل کالا مستحصل خضاب کرنا ممنوع ہے' کتے ہیں کالا خضاب پہلے فرعون نے کیا تھا۔ حضرت حسن بڑاٹھ اور حضرات شیخین مهندی اور وسم کا خضاب کیا کرتے تھے۔ حدیث سے یہ بھی ظاہر ہوا کہ اسلام کی نیشن لیعنی قومیت ایک مستقل چیز ہے جو مسلمان کی خاص وضع قطع شکل صورت لباس وغیرہ میں داخل ہے۔ یمودیوں وغیرہ کی مخالفت کرنے کا مفہوم میں ہے۔

#### ٦٨- باب الجَعْدِ

# باب گھو تگھریا لے بالوں کابیان

( ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ الله على بن ابى اوليس نے بيان كيا كما كه مجھ سے امام مالك بن انس نے بيان كيا 'ان سے ربيعہ بن ابى عبدالرحمٰن نے اور ان سے حفرت انس بن مالك بن الله نے 'انہوں نے ان سے سنا كہ وہ بيان كر رہے تھے كہ رسول كريم ملي الله الله بيا بست ليے نہيں تھے اور نہ آپ بيان كر رہے تھے كہ رسول كريم ملي الله آپ كانچ والا قد تھا) نہ آپ إلكل سفيد بھورے تھے اور نہ گندم گوں ہى تھے 'آپ كے بال گھو تگھريا لے المجھے ہوئے نہيں تھے اور نہ بالكل سيد ھے لئكے ہوئے تھے۔ اللہ تعالى لے آپ كو چاليس سال كى عمر ميں رسول بنايا دس سال آپ نے آپ كو چاليس سال كى عمر ميں رسول بنايا دس سال آپ نے

(نبوت کے بعد) مکہ کرمہ میں قیام کیااور دس سال مدینہ منورہ میں اور تقریباً ساٹھ سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو وفات دی۔ وفات کے وقت آپ کے سراور داڑھی میں بیس بال بھی سفید نہیں تھے۔

(۱۹۹۴) ہم سے عبداللہ بن یوسف تنیسی نے بیان کیا کہا ہم کو امام مالک نے خبردی انہیں نافع نے اور انہیں حضرت عبداللہ بن عمر بی اللہ نے خبردی انہیں نافع نے اور انہیں حضرت عبداللہ بن عمر بی اللہ علی کیا کہ رسول اللہ مائی ہے فرمایا رات کعبہ کے پاس مجھے دکھایا گیا میں نے دیکھا کہ ایک صاحب ہیں گندی رنگ کہ لوگوں میں سب سے زیادہ خوبصورت ان کے شانوں تک لمبے لمبے بال ہیں ایسے بال والے لوگوں میں سب سے زیادہ خوبصورت انہوں نے بالوں میں کنگھاکرر کھا ہے اور اس کی وجہ سے سرسے پائی نیک رہا ہے۔ دو آدمیوں کا سمارا لئے ہوئے ہیں یا دو آدمیوں کے شانوں کا سمارا لئے ہوئے ہیں اور خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں میں نے پوچھا کہ ہے کون بزرگ ہیں تو جھے بتایا گیا کہ یہ حضرت عینی ابن مربم بالے بال بی والے فض کو دیکھا وا کی میں نے ایک الجھے ہوئے گھو تگھریا لے بال والے شخص کو دیکھا وا کی آن کی ایکھے ہوئے گھو تگھریا لے بال والے شخص کو دیکھا وا کی تا کون ہے جو انجرا ہوا والے شخص کو دیکھا وا کی تا کون ہے جو بیایا گیا کہ یہ میچ دجال ہے۔ میں نے یوچھا یہ کانا کون ہے جو بیایا گیا کہ یہ میچ دجال ہے۔

وَبِالْمَدِينَةِ عَشْرَ سِنِينَ وَتَوَقَّاهُ الله عَلَى رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ وَلُسْ فِي رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ عِشْرُونَ شَعَرَةً بَيْضَاءَ.[راجع: ٣٥٤٧] عِشْرُونَ شَعَرَةً بَيْضَاءَ.[راجع: ٣٥٤٧] حَدُّثَنَا إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إسْحَاقَ، قَالَ: صَدِّتُنَا إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إسْحَاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءِ يَقُولُ: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَحْدَا فَي عُلْقِ حَمْرَاءَ مِنَ النّبِي فَقَلْ. فَا رَأَيْتُ أَحَدًا قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِي: عَنْ مَالِكِ إِنْ جُمَّتَهُ النّجَاقَ: سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُهُ عَيْرَ مَرُّةٍ مَا حَدُثَ السَّحَاقَ: سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُهُ عَيْرَ. مَرَّةٍ مَا حَدُثَ السَحَاقَ: سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُهُ عَيْرَ. مَرَّةٍ مَا حَدُثَ السَحَاقَ: سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُهُ عَيْرَ. مَرَّةٍ مَا حَدُثَ السَحْمَةُ أَذُنِهِ. [راجع: ٣٥٥١]

١٠٩٥ - حدثنا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُف، أَخْبَرَنَا مَالِك، عَنْ نَافِع، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمْرَ رَضِيْ الله عَنْهُمَا أَنَّ رَسُّولَ الله عُمْرَ رَضِيْ الله عَنْهُمَا أَنَّ رَسُّولَ الله فَيَ قَالَ: ((أُرَانِي اللَّيْلَةَ عِنْدَ الْكَعْبَةِ فَرَأَيْتُ رَجُلاً آدَمَ كَأَحْسَنِ مَا أَنْتَ رَاءِ مِنَ اللَّمَمِ قَدْ رَجُلَهَا فَهِي تَقْطُرُ مَاءً مُتَكِنًا عَلَى رَجُلَيْنِ - أَوْ عَلَى عَوَاتِقِ رَجُلَيْنِ - أَوْ عَلَى عَلَى عَوَاتِقِ رَجُلَيْنِ الْمُسِيحُ ابْنُ مَوْيَمَ، وَإِذَا أَنَا بِرَجُلٍ جَعْدٍ قَطِطٍ أَعْوَرِ الْعَيْنِ الْيُمْنَى الْيُمْنَى الْمُسِيحُ الدُّجُالُ)).[راجع: مَنْ هَذَا؟ فَقِيلَ: الْمَسِيحُ الدُّجُالُ)).[راجع: ٢٤٤٠]

یہ سارے مناظر آپ نے خواب میں دیکھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گھو تھریا لے بالوں والا دیکھا ای سے باب کا مقعمد السیسی علیہ السلام کو گھو تھریا لے بالوں والا دیکھا ای سے باب کا مقعمد السیسی علیہ السلام کو گھو تھریا ہے۔

٣ - ٥٩ - حدَّثنا إسْحَاقُ، أَخْبَرَنَا حَبَّالُ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، حَدَّثَنَا أَنَسَّ أَنَّ النَّبِيُّ ﴿ كَانَ يَضْرِبُ شَعَرُهُ مَنْكِبَيْهِ.

[طرفه في : ٥٩٠٤].

٥٩٠٤ حدَّثني مُوسَى بْنُ إسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَس كَانَ يَضُوبُ شَعرُ رَأْسِ النَّبِيِّ ﷺ مَنْكِبَيْهِ.

[راجع: ٥٩٠٣]

٥٩٠٥ حدَّثنِي عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرير، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنْ شَعَرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: كَانَ شَعَرُ رَسُول الله ﷺ رَجلاً لَيْسَ بالسَّبطِ وَلاَ الْجَعْدِ بَيْنَ أُذُنَيْهِ وَعَاتِقِهِ.

[طرفه في : ٥٩٠٦].

٥٩٠٦ حدَّثَنَا مُسْلِمٌ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَنس قَالَ: كَانَ النّبيُّ اللَّهِ ضَخْمَ الْيَدَيْنِ لَمْ أَرَ بَعْدَهُ، مِثْلِهُ وَكَانَ شَعَرُ النَّبِيِّ اللَّهِ رَجِلًا لاَ جَعْدًا وَلاَ سَبطًا.

[راجع: ٥٩٠٥]

٧ • ٥٩ - حدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِم، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَس رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ ضَخْمَ الْيَدَيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ حَسَنُ الْوَجْهِ لَمْ أَرَ قَبْلَهُ وَلاَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ وَكَانَ بَسِطَ الْكَفَّيْنِ.

[أطرافه في : ۰۹۱۸، ۱۹۹۰، ۲۰۹۱. ٥٩٠٨، ٥٩٠٩– حدَّثَنى عَمْرُو بْنُ

(سامه ۵۹) ہم سے اسحاق بن منصور نے بیان کیا کماہم کو حبان نے خبر دی کما ہم سے ہمام بن یکی نے بیان کیا کما ہم سے قادہ نے اور ان ے حضرت انس بن مالک والله نے بیان کیا کہ نبی کریم ماٹھیم کے بال موند هول تك پنجتے تھے۔

(١٩٩٨) م سے موى بن اساعيل نے بيان كيا كما مم سے مام نے بیان کیا' ان سے قادہ نے اور ان سے حضرت انس بڑاٹھ نے کہ نی كريم النَّهَامِ ك (سرك) بال موندُ هون تك بيني تهـ

(۵۹۰۵) مجھ سے عمرو بن علی نے بیان کیا کما ہم سے وہب بن جریر نے ' کہا کہ مجھ سے میرے والد نے بیان کیا ان سے قادہ نے بیان کیا کہ میں نے حضرت انس بن مالک بناٹھ سے رسول الله ماٹھیا کے بالوں ك متعلق يوچها تو انهول نے كماكه آپ ك بال درميانه تھ'نه بالكل سيد ه كنك موت اور نه گھو تكھريالے اور وہ كانوں اور موند هول کے بیج تک تھے۔

(۵۹۰۲) م سے مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا کما ہم سے جریر نے بیان کیا' ان سے قادہ نے اور ان سے انس بن مالک بھاٹنے نے بیان کیا کہ نی کریم ملتی اے ہاتھ بھرے ہوئے تھے میں نے آنحضرت ملتی ا کے بعد آپ جیسا (خوبصورت کوئی آدمی) نہیں دیکھا آپکے سرکے بال میانہ تھے نہ گھو تکھریالے اور نہ بالکل سیدھے لئکے ہوئے۔

( ١٥٩٠ ) مم سے ابو النعمان نے بیان کیا كما مم سے جرير بن حازم نے بیان کیا' ان سے قمارہ نے اور ان سے حضرت انس بواٹھ نے بیان کیا کہ نبی کریم النایا کے ہاتھ اور پاؤل بھرے ہوئے تھے۔ چرو حسین و جمیل تھا' میں نے آپ جیسا خوبصورت کوئی نہ پہلے دیکھا اور نہ بعد میں'آپ کی ہتھالیاں کشادہ تھیں۔

(۹-۸-۹۵) ہم سے عمرو بن علی نے بیان کیا کما ہم سے معاذ بن بانی

عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هَانِيءٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنس يْنَ مَالِكٍ -أَوْ عَنْ رَجُلٍ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﴿ صَحْمَ الْقَدَمَيْنِ حَسَنَ أَلْوَجْهِ لَمْ أَرَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ [راجع: ١٩٠٧]

٩١٠ - وقال هِشَامٌ عَنْ مَعْمَر: عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَنَس كَانَ النَّبِيُّ ﷺ الشُّنْنَ الْقَدَمَيْنِ وَالْكَفَّيْنِ.[راجع: ٥٩٠٧]

١٩٩١، ٩٩١٢ - وقال أَبُو هِلاَل: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَس، أَوْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله - كَانَ النَّبِيُّ ﴿ صَاخْمَ الْكَفُّينِ وَالْقَدَمَيْنَ لَمْ أَرَ بَعْدَهُ شَبِيهَا لَهُ.

[راجع: ۹۰۷]

٣ ١ ٩ ٥ - حدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا فَذَكَرُوا الدُّجَّالَ فَقَالَ: إِنَّهُ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَافِرٌ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ لَمْ أَسْمَعْهُ قَالَ ذَاكَ، وَلَكِنَّهُ قَالَ: ((أَمَّا إِبْرَاهِيمُ فَانْظُرُوا إِلَى صَاحِبِكُمْ، وَأَمَّا مُوسَى فَرَجُلٌ آدَمُ جَعْدٌ عَلَى جَمَلِ أَحْمَر مَخْطُوم بِخُلْبَةٍ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ إِذَ أَنْحَدَرَ فِي الْوَادِي يُلَبِّي)).

٦٩ باب التَّلْبيدِ

[راجع: ٥٥٥١]

باب خطمی (یا گوند وغیرہ) سے بالوں کو جمانا

نے بیان کیا کما ہم سے ہمام بن کیلی نے بیان کیا کما ہم سے قادہ نے بیان کیا اور ان سے حضرت انس بن مالک را ایک آدمی نے حضرت ابو ہررہ واللہ سے کہ انہوں نے بیان کیا کہ نی کریم مالیا بھرے ہوئے قدمول والے تھے۔ نمایت ہی حسین وجمیل۔ آپ جیسا خوبصورت میں نے آپ کے بعد کسی کو نہیں دیکھا۔

(491 ) اور بشام نے بیان کیا' ان سے معمرنے' ان سے قادہ نے اور ان سے حضرت انس بناتھ نے کہ نبی کریم ملی کیا کے قدم اور ہتھیلیال بھری ہوئی اور گداز تھیں۔

(۱۲-۱۹۹۱) اور ابو ہدال نے بیان کیا' ان سے قادہ نے بیان کیا اور ان ے حضرت انس بنالت یا حضرت جابر بن عبداللد بھی اف کہ نبی کریم مالی کے ہتھایاں اور قدم بھرے ہوئے تھے آپ جیسا پھر میں نے کوئی خوبصورت آدمی نهیں دیکھا۔

(اسا۵۹۱) ہم سے محربن مٹنی نے بیان کیا کما کہ مجھ سے ابن الی عدی نے بیان کیا' ان سے ابن عون نے اور ان سے مجاہد نے بیان کیا کہ ہم حفرت ابن عباس بی اللہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ لوگوں نے دجال کا ذكر كيا اور كسى نے كماكہ اس كى دونوں آئكھوں كے درميان لفظ "كافر" ككها مو كا. اس ير حفزت ابن عباس بي في الله رسول كريم ما الله المالة موع مين في تونيس ساالبت آپ في يه فرمايا تها كه اگر تنهيس حضرت ابراجيم عليه السلام كو ديكهنا هو تواپنے صاحب (خود آخضرت ملتهدم) کو دیمو (که آپ بالکل ان کے ہم شکل بیں) اور حضرت موسیٰ مُلِالله گندی رنگ کے بین بال گھو تکھریا لے جیسے اس وقت بھی میں انہیں دیچہ رہاہوں کہ وہ اس نالے وادی ازرق نامی میں لبیک کہتے ہوئے از رہے ہیں ان کے سرخ اونٹ کی تکیل کی رسی تھجور کی حیمال کی ہے۔

( ( ( ( ( الله الله ) م سے ابوالیمان نے بیان کیا کہ اہم کو شعیب نے خردی اس اسیں زہری نے کہا کہ مجھے سالم بن عبداللہ نے خردی اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمر بھاتھ نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عمر بھاتھ سے سنا انہوں نے کہا کہ جو مخص سر کے بالوں کو گوند لے (وہ حج یا عمرے سے فارغ ہو کر سرمنڈ اے) اور جیسے احرام میں بالوں کو جمالیت بین غیراحرام میں نہ جماؤ اور حضرت ابن عمر بھی تھے میں نے تو بین غیراحرام میں نہ جماؤ اور حضرت ابن عمر بھی تھے میں نے تو بین غیراحرام میں الله جمائے دیکھا۔

آ بینے مرا اللہ کا رد کیا کہ انہوں نے کویا آنخفرت مان کے اور کا اللہ کا رد کیا کہ انہوں نے تلبید سے منع کیا طالانکہ میں احرام اللہ ان کا مطلب یہ ہے کہ غیراحرام میں احرام والوں کی مثابت کر کے تلبید کی برطال معزت عمر ہوائٹہ کا یہ مطلب نہ تھا بلکہ ان کا مطلب یہ ہے کہ غیراحرام میں احرام والوں کی مثابت کر کے تلبید نہ کرو۔

0110 حدثني حِبَّانُ بْنُ مُوسَى، وَأَخْمَدُ بْنُ مُوسَى، وَأَخْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالاً : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله قَالَ أَخْبَرَنَا يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: عَنْ رَسُولَ الله قَلْ يُهِلُّ مُلَبِّدًا يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله قَلْ يُهِلُّ مُلَبِّدًا يَقُولُ: ((لَبَيْكَ اللهُمْ لَبَيْكَ، لَبَيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لَبَيْكَ الْ شَرِيكَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لَبَيْكَ اللهُمْ لَكِيْكَ، لَا يَزِيدُ عَلَى هَوُلاً عِلَى هَوُلاً عِلَى هَوُلاً عِلَى هَوُلاً عِلَى اللهُمْ اللهَا اللهُمْ اللهَا اللهُمْ اللهُمُولُولُهُمْ اللهُمُ ا

٥٩١٦ - حدَّثنى إسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثنِي مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، عَنْ حَفْصَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ الله عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ الله قَالَتُ: قُلْتُ يَا رَسُولَ الله مَا شَأْنُ النَّاسِ حَلُوا بِعُمْرَةٍ وَلَمْ تَحْلِلْ أَنْتَ مِنْ عُمْرَتِك؟ قَالَ : ((إِنِّي لَبُدْتُ رَأْسِي، وَقَلَدْتُ هَدْيِي قَالَ : ((إِنِّي لَبُدْتُ رَأْسِي، وَقَلَدْتُ هَدْيِي فَلَا أَخْرَى).

[راجع: ١٥٦٦]

(۵۹۱۵) جھے سے حبان بن موسیٰ اور احمد بن محمد نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ ہمیں عبداللہ بن مبارک نے خبردی' انہوں نے کہا ہم کو یونس نے خبردی' انہیں دہری نے ' انہیں سالم نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمر بھی نے بیان کیا کہ میں نے رسول کریم سال ہے سے سا' آپ نے اپنے بال جمالئے تھے اور احرام کے وقت یوں آپ لیک کمہ رہے تھے۔ "لیک اللهم لیک لیسک لاشریک لک شریک لک لیسک ان الحمد والنعمة لک والملک لاشریک لک" ان کلمات کے اوپر اور کچھ آپ نہیں بڑھاتے تھے۔

(2917) جھے سے اساعیل بن ابی اویس نے بیان کیا کما کہ جھے سے امام مالک نے بیان کیا' ان سے نافع نے ' ان سے حضرت عبداللہ بن عمر بی انک نے اور ان سے نبی کریم سائیلیم کی زوجہ مطہرہ حضرت حفصہ رہی تھا نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیایا رسول اللہ! کیابات ہے کہ لوگ عمرہ کر کے احرام کھول چکے ہیں حالانکہ آپ نے احرام نہیں کھولا۔ آخضرت سائیلیم نے فرمایا کیونکہ میں نے اپنے سرکے بال جمالیے ہیں اور اپنی ہدی (قربانی کے جانور) کے گلے میں قلادہ ڈال دیا ہے۔ اس اور اپنی ہدی (قربانی کے جانور) کے گلے میں احرام نہیں کھول سکتا۔

روایت میں بال جمالے کا ذکرہے کی باب سے مطابقت ہے۔

#### • ٧- باب الْفَوْق

٥٩١٧ - حدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا أَشْعَارَهُمْ، وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ يَفْرُقُونَ رُوُّوسَهُمْ فَسَدَلَ النَّبِيُ ﷺ نَاصِيَتَهُ ثُمُّ فَرُقَ بَعْدُ. [راجع: ٣٥٥٨]

إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، حَدَّثْنَا ابْنُ شهابٍ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله، عَنِ ابْن عَبَّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: كَانُ النَّبِيُّ الله يُحِبُّ مُوَافَقَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ فِيمَا لَّمْ يُؤْمَرُ فِيهِ، وَكَانَ أَهْلُ الْكِتَابِ يَسْدِلُونَ

شریکے کے اس کے بال مسنون طریقہ پر رکھنا ہر طرح سے بہتر ہے گر آج کل جو فیشن کی وہا چلی ہے خاص طور پر ہی اذم المین علی اللہ می کہ اللہ کا بعد میں میں اللہ کا بعد میں میں بڑا ہے ہے حد ورجہ گناہ اور خلقت اللی کو بگا ثنا اور کفار کے ساتھ مشاہت رکھنا

٥٩١٨ - حدَّثَناً أَبُو الْوَلِيدِ، وَعَبْدُ اللهُ بْنُ رَجَاءِ، قَالاً: حَدَّثْنَا شَعْبَةُ: عَنِ الْحَكَم عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبيص الطُّيبِ فِي مَفَارِقِ النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ مُحَّرِمٌ، قَالَ عَبْدُ الله: فِي مَفْرق النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

مردو احادیث میں باب کی مطابقت ظاہر ہے۔ ٧١- باب الذُّوائِبِ يعني بالول كي كثيس-

٩١٩ - حدَّثناً عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ الله، حَدَّثنا الْفَضْلُ بْنُ عَنْبَسَةً، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا

# باب (سرمیں ہیجوں چی بالوں میں) مانگ نکالنا

( ١٩٩٥) مم سے احمد بن يونس نے بيان كيا انہوں نے كما ہم سے ابراہیم بن سعدنے بیان کی نہوں نے کماہم سے شماب نے بیان کیا' ان سے عبیداللہ بن عبداللہ نے بیان کیا اور ان سے حضرت عبداللہ بن عباس رمنی الله عنمانے بیان کیا کہ نبی کریم ملتھایا کو اگر کسی مسئلہ میں کوئی تھم معلوم نہ ہو تا تو آپ اس میں اہل کتاب کے عمل کو اپناتے تھے۔ اہل کتاب اپنے سرے بال لٹکائے رکھتے اور مشرکین مأنك نكالت يته ينانيه آنخضرت صلى الله عليه وسلم بهي (الل كتاب کی موافقت میں) پہلے سرکے بال پیشانی کی طرف الکاتے لیکن بعد میں آپ ج س عائك نكالنے لك

ہے۔ نوجوانان اسلام کو ایس غلط روش کے خلاف جماد کی سخت ضرورت ہے۔ ایسا فیشن طرد غیروں کی نظر میں بھی معیوب ہے اس لیے ملمانوں کو ہرگز اسے افتیار نہ کرنا جائے۔

(۵۹۱۸) ہم سے ابو الوليد اور عبدالله بن رجاء في بيان كيا ان دونوں نے کما کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا' ان سے حکم بن عتیب نے' ان سے ابراہیم نخعی نے 'ان سے اسود نے اور ان سے حفرت عاکشہ و الما المالي المالي المالي المالي المنالي المالي کی حالت میں خوشبوکی چیک دیکھ رہی ہوں۔ حضرت عبداللہ بن رجاء نے (اپنی روایت میں) "مفرق النبی ملٹھایم" (واحد کے صیغہ کے ساتھ) بیان کیالینی ما تگوں کی جگہ صرف لفظ مانگ استعال کیا۔

# باب گیسوؤں کے بیان میں

(۵۹۱۹) ہم سے علی بن عبد الله مدینی نے بیان کیا کما ہم سے فضل بن عنب نے بیان کیا کماہم کو ہشیم بن بشیرنے خردی کماہم کو ابوالبشر

أبو بشر. وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنِ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبْاسٍ رَضِي الله عَنْهُمَا قَالَ: بِتُ لَيْلَةً عِنْدَ مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ، خَالَتِي وَكَان رَسُولُ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَهَا فِي لَيْنَتِهَا قَالَ: فَقَامَ رَسُولُ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَهَا غِيْ لَيْنَتِهَا قَالَ: فَقَامَ رَسُولُ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْدَهَا عَلْيهِ وَسَلَّمَ عَنْدَهَا عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّي مِنَ اللَّيْلِ، فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ قَالَ: فَأَخَذَ بِذُوابَتِي فَجَعَلَنِي عَنْ يَسِيدِهِ.

حدَّقَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّقَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا أَبُو بِشْرٍ، بِهَذَا وَقَالَ : بِذُوَابَتِي أَوْ بَرُأْسِي. [راجع: ١١٧]

جعفرنے خردی (دوسری سند) امام بخاری نے کما اور ہم سے قریبہ بن سعید نے کما کہ ہم سے ہفتیم نے بیان کیا' ان سے ابو بشر نے ' ان سے سعید بن جبیر نے اور ان سے ابن عباس فی اللہ نیاں کیا کہ میں نے ایک رات اپنی خالہ ام المؤمنین میمونہ بنت حارث رفی اللہ سے گر رکزاری' رسول اللہ سی اللہ سی کے لیے اس رات انہیں کے ہاں باری سی ۔ ابن عباس فی ان نے بیان کیا کہ پھر حضور اکرم سی اللہ اس کی نماز بوگیا۔ ابن برخ سے کھڑے ہوئے تو میں بھی آپ کے ہائیں طرف کھڑا ہوگیا۔ ابن عباس فی اللہ کیا کہ اس پر آخضرت سی اللہ نے میرے سرکے عباس فی ایک اس پر آخضرت سی اللہ نے میرے سرکے بائیں طرف کردیا۔

ہم سے عمرو بن محرفے بیان کیا کہ ہم سے ہمشیم نے بیان کیا کہ ہم کو ابوبشر نے خبردی ' پھر بھی حدیث نقل کی اس میں بول ہے کہ میری چوٹی کچڑ کریا میرا سر پکڑ کر آپ نے مجھے اپنے داہنے جانب کردیا۔

معلوم ہوا کہ حفرت ابن عباس بی اللہ کی والے تھے۔ باب اور حدیث میں کی مطابقت ہے۔ آخضرت سائی اللہ خورت ابن عباس بی اللہ کی مطابقت ہے۔ آخضرت سائی اللہ اللہ علام اللہ عباس بی مطابقت ہے۔ آخضرت سائی اللہ علام اللہ عباس بی مطابق کے بال کی کر واکس طرف کھڑا ہونا فلط تھا۔ ایس حالت میں مقتدی کو امام کے وائی طرف کھڑا ہونا چاہئے۔ بدعتی قبر پرست پیر زادوں کا سجادہ نشینوں کی طرح گیسو رکھ کر ان کو کاندھوں سے بھی نیچ تک لٹکانا اور ریاکاری کے لیے اپنے کو پیرورویش فلاہر کرنا ہے دہ بدترین حرکت ہے جس سے اہل اسلام کو سخت پر بیز کی ضرورت ہے۔ بلکہ ایسے بیروں اور مکاروں کے جال میں ہرگزنہ آنا چاہئے۔

اے بسا المیس آدم روئے مست کی بسردستے نہ باید داد دست

باب قزع لعنی کچھ سرمنڈانا کچھ بال رکھنے کے بیان میں

ای کو عربی میں قزع کہتے ہیں۔ قبطلانی نے کما میہ مرد اور عورت اور لڑکے سب کے لیے تکروہ ہے اس میں یمود کی مشاہت ہے۔ میں مرد کر میں میں ایک کار کر کار کرد کار کرد کار کرد کرد کرد کی میں میں اور میں ایک کی مجھے میں میں میں میں م

( 494 ) مجھ سے محمر بن سلام نے بیان کیا 'کما کہ مجھے مخلد بن بزید نے خبردی 'کما کہ مجھے عبیداللہ بن حفص خبردی 'کما کہ مجھے عبیداللہ بن حفص نے خبردی ' انہیں حضرت عبداللہ بن عمر بن انہیں حضرت ابن عمر بن اللہ بن عمر بن انہوں نے حضرت ابن عمر بن اللہ سے سنا ہے سنا ہے آپ نے وہ بیان کرتے تھے کہ میں نے رسول کریم مان کیا ہے سنا ہے آپ نے " وہ بیان کرتے تھے کہ میں نے رسول کریم مان کیا ہے سنا ہے آپ نے " وہ بیان کرتے تھے کہ میں نے رسول کریم مان کیا ہے سنا ہے آپ نے " وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نافع سے بوچھا کہ " قرع کیا ہے؟ پھر عبیداللہ نے بہیں اشارہ سے بنایا کہ نافع نے کما کہ ترع کیا ہے؟ پھر عبیداللہ نے بہیں اشارہ سے بنایا کہ نافع نے کما کہ

٧٧- باب الْقَزَع

(396) SHOW (396)

وَمَا الْقَزَعُ؟ فَأَشَارَ لَنَا عُبَيْدُ الله قَالَ: إِذَا حَلَقَ الصَّبِيِّ وَتَرَكَ هَهُنَا شَعْرَةٌ وَهَهُنَا وَهَهُنَا وَهَهُنَا فَأَشَارَ لَنَا عُبَيْدُ الله إِلَى نَاصِيَتِه، وَجَانِيَيْ رَأْسِهِ قِيلَ لِعُبَيْدِ الله. فَالْجَارِيَةُ وَجَانِيَيْ رَأْسِهِ قِيلَ لِعُبَيْدِ الله. فَالْجَارِيَةُ وَالْعُلامُ قَالَ: لاَ أَدْرِي هَكَذَا قَالَ الصَّبِيُ قَالَ عُبَيْدُ الله: وَعَاوَدُتُهُ فَقَالَ : أَمَّا الْقُصَّةُ وَالْعَلَمُ الله للهُلامِ، فَلاَ بَأْسَ بِهِمَا وَلَكِنِ الْقَرَعُ أَنْ يُتْرَكُ بِنَاصِيَتِهِ شَعْرٌ وَلَيْسَ فِي رَأْسِهِ الله للهُلامِ، فَلا بَنَاصِيَتِهِ شَعْرٌ وَلَيْسَ فِي رَأْسِهِ عَذَا و هَذَا.

[طرفه في: ٥٩٢١].

بال چھوڑنے کو قزع کہتے ہیں۔

١٩٢١ - حدَّقناً مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّقَنا عَبْدُ الله بْنِ الْمُثَنَّى بْنِ عَبْدِ الله بْنِ الْمُثَنَّى بْنِ عَبْدِ الله بْنِ أَلْمُثَنَّى بْنِ عَبْدِ الله بْنُ دِينَارٍ، أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، حَدَّقَنا عَبْدُ الله بْنُ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله نَهى عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله نَهى عَنِ الْقَزَع.[راجع: ٩٢٠]

٧٣- باب تَطييب الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا سَدَنْهَا

1470 - حدَّتَنِي أَخْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله، أَخْبَرَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: طَيَّبْتُ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَنْ عَائِمَ بِيَدِي لِحُرْمِهِ وَطَيَّبُتُهُ بِمِنَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِي لِحُرْمِهِ وَطَيَّبُتُهُ بِمِنَى

پچہ کا سرمنڈاتے وقت پچھ بال یمال چھوڑدے اور پچھ بال وہال چھوڑد دے۔ (تو اسے قزع کہتے ہیں) اسے عبیداللہ نے بیشانی اور سرکے دونوں کناروں کی طرف اشارہ کر کے ہمیں اس کی صورت بتائی۔ عبیداللہ نے اس کی قنیریوں بیان کی یعنی پیشانی پر پچھ بال چھوڑد دیئے جائیں پھر جائیں اور سرکے دونوں کونوں پر پچھ بال چھوڑ دیئے جائیں پھر عبیداللہ سے پوچھاگیا کہ اس میں لڑکا اور لڑکی دونوں کا ایک ہی تھم ہے؟ فرمایا کہ مجھے معلوم نہیں۔ نافع نے صرف لڑکے کا لفظ کما تھا۔ عبیداللہ نے بیان کیا کہ میس نے عمروین نافع سے دوبارہ اس کے متعلق بوچھا تو انہوں نے کہا کہ لڑکے کی کیٹی یا گدی پر چوٹی کے بال اگر پر چھوڑ دیئے جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن "قزع" یہ ہے کہ پیشانی پر بال چھوڑ دیئے جائیں اور باقی سب منڈوائے جائیں اس طرح سر پر بال چھوڑ دیئے جائیں اور باقی سب منڈوائے جائیں اس طرح سر

(۵۹۲۱) ہم سے مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے عبداللہ بن مثنیٰ بن عبداللہ بن انہوں نے کہا ہم سے عبداللہ بن عبداللہ بن دینار نے بیان کیا اور ان سے حضرت عبداللہ بن عبراضی اللہ عنما نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے "قرع" سے منع فرمایا تھا۔

#### باب عورت کااپنے ہاتھ سے اپنے خاوند کو خوشبولگانا

(۵۹۲۲) مجھ سے احمد بن محمد مروزی نے بیان کیا کماہم کو عبداللہ بن مبارک نے خبردی کہاہم کو یکی بن سعید انصاری نے خبردی انہیں عبدالرحمٰن بن قاسم نے خبروی انہیں ان کے والد قاسم بن محمد نے اور ان سے حضرت عائشہ بڑے ان بیان کیا کہ میں نے نبی کریم اللہ اللہ کو آپ کے احرام میں رہنے کے لیے اپنے ہاتھ سے خوشبولگائی اور میں نے اس طرح (دسویں تاریخ کو) منل میں طواف زیارت کرنے میں نے اس طرح (دسویں تاریخ کو) منل میں طواف زیارت کرنے

[راجع: ١٥٣٩]

٧٤- باب الطّيب في الرَّأْسِ وَاللَّحْيَةِ
٧٤- باب الطّيب في الرَّأْسِ وَاللَّحْيَةِ
يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي
إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَسْوَدِ،
وَسُولَ اللهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كُنْتُ أُطَيَّب
رَسُولَ اللهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كُنْتُ أُطَيَّب
رَسُولَ اللهِ عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ : كُنْتُ أُطَيَّب
وَسُولَ اللهِ عَنْ عَائِشَةً وَاللَّهِ وَلِحْيَةِهِ.

سے پہلے اپنے ہاتھ سے آپ کو خوشبولگائی۔

## باب سراور دا رهى مين خوشبولگانا

(۵۹۲۳) ہم سے اسحاق بن نفرنے بیان کیا کما ہم سے کی بن آدم نے بیان کیا کا اس سے ابواسحاق نے کا بن کہ بیان کیا ان سے ابواسحاق نے کا انہیں عبدالرحمٰن بن اسود نے انہیں ان کے والد نے اور ان سے حضرت عائشہ رہی ہی نے بیان کیا کہ میں نبی کریم ماٹی کیا کو سب سے عمدہ خوشبولگا یا کرتی تھی۔ یہاں تک کہ خوشبوکی چمک میں آپ کے سراور آپ کی داڑھی میں دیکھتی تھی۔

۔ آنخضرت ملتہ کا خوشبو بہت ہی محبوب تھی۔ اس لیے کہ عالم بالاسے آپ کا تعلق ہروقت رہتا تھا خاص طور پر حفرت جرئیل علاق بھڑت اس کے اس کے آپ کا پاک صاف معطر رہنا ضروری تھا۔ لٹھ کیا۔

#### ، باب کنگھا کرنا

(۱۹۲۴) ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا کہا ہم سے ابن ابی ذکت نے بیان کیا کہا ہم سے ابن ابی ذکت نے بیان کیا کا ان سے سل بن سعد بڑا تئر نے کہ ایک صاحب نے نبی کریم ماڑا لیا کے دیوار کے ایک سوراخ سے گھرکے اندر دیکھا آنخضرت ماٹا لیا اس وقت اپنا سر کنگھے سے تھجلا مرب تھے پھر آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے معلوم ہو تاکہ تم جھانک رہ ہو تو میں تہماری آنکھ پھوڑ دیتا ارب اذن لینا تو اس کے لیے ہے کہ آدمی کی نظر (کسی کے) ستر پر نہ پڑے۔

جب بغیراجازت دکی لیا تو پھراذن کی کیا ضرورت رہی۔ اس مدیث سے یہ نکلا کہ اگر کوئی مخص کسی کے گھر میں جھائے اور کر پیری اللہ کی پھینک کر اس کی آئھ پھوڑ دے تو گھروالے کو پچھ کاوان نہ دینا ہو گا گرید دور اسلامی کی ہاتیں ہیں انفرادی

باب حائفنہ عورت اپنے خاوند کے سرمیں کنگھی کر سکتی ہے (۵۹۲۵) ہم سے عبداللہ بن یوسف تنیسی نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم کو امام مالک نے خبردی' انہیں ابن شماب نے خبردی' انہیں عودہ بن زبیر نے اور ان سے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنمانے بیان کیا کہ میں حالت حیض کے باوجود آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سرمیں کنگھاکرتی تھی۔

#### ٧٥- باب الامتيشاط

عَرَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ الرُّهْرِيِّ، عَنْ الرُّهْرِيِّ، عَنْ الرُّهْرِيِّ، عَنْ سَهْلِ بْنَ سَعْدِ أَنَّ رَجُلاَ اطْلَعَ مِنْ حُجْرٍ فِي دَارِ النَّبِيِّ فَيْ وَالنَّبِيُّ فَيْ يَحُكْ رَأْسَهُ بِالْمِدْرَى فَقَالَ : ((لَوْ عَلِمْتُ أَنَّكَ تَنْظُرُ لَطَعَنْتُ بِهَا فِي عَيْنِكَ إِنَّمَا جُعِلَ الإِذْنُ مِنْ فَيْلِ الأَبْصَارِ)).[طرفاه في : ٢٢٤١، ٢٢٤١]:

طور پر کسی کا ایما کرنا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔
۷۹ - بَابِ تَوْجِيلِ الْحَائِصِ زَوْجَهَا
۷۹ - حَدَّنَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ،
أَخْبَرَنَا مَالِكَ، عَنْ ابْنِ شِهَابِ، عَنْ عُرْوَةَ
بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا
قَالَتْ: كُنْتُ أُرَجِّلُ رَأْسَ رَسُولِ الله عَنْهَا

**(398)** 

- حدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ مِثْلَهُ. [راجع: ٢٩٥]

٧٧– باب التُّرْجيلِ والتيمن فيه ٥٩٢٦ - حدَّثَنا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنا شُعْبَةُ، مَسْرُوق، عَنْ عَائِشَةً عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ وَوُضُونِهِ.[راجع: ١٦٨]

عَنْ أَشْعَتُ بْنَ سُلَيْمٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ كَانَ يُفْجُبُهُ التَّيَمُّنُ مَا اسْتَطَاعَ فِي تَرَجُّلِهِ

آپ دائیں طرف سے شروع کرتے تھے۔ ٧٨ - باب مَا يُذْكُرُ فِي الْمِسْكِ اس کایاک ہونا۔

٥٩٢٧ - حدّثني عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ، حَدُّثَنَا هِشَامٌ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ ابْنِ الْمُسَيُّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﴿ قَالَ: ((كُلُّ عَمَل ابْن آدَمَ لَهُ إِلاَّ الصُّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، وَلَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ الله مِنْ رِيحِ الْمِسْكُ)).[راجع: ١٨٩٤]

٧٩- باب مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الطَّيب ٥٩٢٨ - حدَّثَنَا مُوسَى، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ بنعُثْمَانَ بْنِ عُرْوَةً، عَنْ أبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: كُنْتُ أُطَيِّبُ النَّبِي ﷺ عِنْدَ إِخْرَامِهِ بِأَطْيَبَ

ہم سے عبداللہ بن بوسف نے بیان کیا کماہم کو امام مالک نے خردی ' انہیں ہشام نے 'ان سے ان کے والدنے اور ان سے حضرت عاکشہ ر ای فی ای طرح به مدیث بیان کی۔

## باب بالول مين كنگھاكرنا

(۵۹۲۷) ہم سے ابو الوليد نے بيان كيا كما ہم سے شعبہ نے بيان كيا ان سے اشعث بن سلیم نے ان سے ان کے والد نے ان سے مروق نے اور ان سے حضرت عائشہ بھی بیان نے کہ نبی کریم مالی ام کام میں جمال تک ممکن ہو تا داہنی طرف سے شروع کرنے کو پیند فرماتے تھے 'کنگھاکرنے اور وضو کرنے میں بھی۔

#### باب مثك كابيان

(۵۹۲۷) مجھ سے عبداللہ بن محمد مدانی نے بیان کیا کماہم سے ہشام بن بوسف صنعانی نے بیان کیا کہا ہم کو معمرنے خردی انسیں زہری ن انہیں سعید بن المسیب نے اور انہیں حضرت ابو ہرریہ والتر نے كه ني كريم اللي إن فرمايا (كه الله تعالى في فرمايا) ابن آدم كا برعمل اس کا ہے سوا روزہ کے کہ بیہ میرا ہے اور میں خود اس کابدلہ دول گا اور روزہ دار کے منہ کی خوشبو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبوسے بھی يره كرہے۔

ووزہ ایا عمل ہے کہ آدی اس میں خالص خدا کے ڈرے کھانے پینے اور شہوت رانی سے باز رہتا ہے اور دو سرا کوئی آدی سیر مطلع نہیں ہو سکا اس لیے اس کا ثواب بھی بڑا ہے ایے پاک عمل کی تشبیہ مشک سے دی من کی یم مشک کے پاک مونے کی دلیل ہے۔ مجمتد اعظم حضرت امام بخاری کابید اجتماد بالکل درست ہے۔

#### باب خوشبولگانامستحب

(۵۹۲۸) ہم سے موی بن اساعیل نے بیان کیا کما ہم سے وہیب نے بیان کیا' ان سے ہشام بن عروہ نے بیان کیا' ان سے عثمان بن عروہ ن ان سے ان کے والد نے اور ان سے حضرت عائشہ رہی والد بیان کیا کہ میں رسول کریم النہا کو آپ کے احرام کے وقت عمرہ کے

مَا أَجِدُ.[راجع: ١٥٣٩]

٨- باب مَنْ لَمْ يَرُدُّ الطّيبَ
 ٩ ٢ ٩ ٥ - محدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا عَزْرَةُ
 بْنُ ثَابِتِ الأَنْصَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي ثُمَامَةُ
 بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ أَنَّهُ
 كَانَ لاَ يَرُدُ الطِّيبَ وَزَعَمَ أَنَّ النَّبِيُ اللهِ
 كَانَ لاَ يَرُدُ الطِّيبَ وَزَعَمَ أَنَّ النَّبِيُ اللهِ
 كَانَ لاَ يَرُدُ الطِّيبَ وَزَعَمَ أَنْ النَّبِيُ اللهِ

۸۱ – باب الذَّرِيرَةِ جو ايك تنم كى مركب خشبو موتى ہے۔

٥٩٣٠ حَدُّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ أَوْ مُحَمَّدٌ عَنْهُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عُمَرُ بُنُ عَبْدِ الله بْنِ عُرْوَةً، سَمِعَ عُرْوَةً بَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُرْوَةً، سَمِعَ عُرْوَةً وَالْقَاسِمَ يُخِبِرَانِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: طَيَّبْتُ رَسُولَ الله عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: طَيَّبْتُ رَسُولَ الله عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: في حَجَّةِ رَسُولَ الله عَنْ عَائِشَةً بِنَدِيرَةٍ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ لِلْحِلِّ وَالإِحْرَامِ.

[راجع: ١٥٣٩]

عمده خوشبوجو مل سكتى تقى وه لكاتى ـ

#### باب خوشبو كا پھيردينامنع ہے

(۵۹۲۹) ہم سے ابو بھیم نے بیان کیا کما ہم سے عروہ بن ثابت انساری نے بیان کیا کما کہ جھ سے مثامہ بن عبداللہ نے بیان کیا اور ان سے حضرت انس بواللہ نے کہ (جب ان کو) خوشبو (ہدیہ کی جاتی تو) آپ وہ واپس نہیں کیا کرتے تھے اور کہتے کہ نبی کریم ملتی ہے خوشبو کو واپس نہیں فرمایا کرتے تھے۔

#### باب درره كابيان

( ۱۹۳۰) ہم سے عثان بن ہیتم نے بیان کیایا محد بن کی دیلی نے اس اس عثان بن ہیتم نے بیان کیایا محد بن کی دیلی نے اس عثان بن ہیتم نے (امام بخاری کو شک ہے) ان سے ابن جرت کے انہوں نے کہا مجھ کو عمر بن عبداللہ بن عودہ بن زبیر نے خبردی اسوں نے عودہ اور قاسم دونوں سے سنا وہ دونوں ام المومنین حضرت عائشہ رمنی اللہ عنما سے نقل کرتے تھے کہ انہوں نے بیان کیا کہ ش عائشہ رمنی اللہ عنما سے نقل کرتے تھے کہ انہوں نے بیان کیا کہ ش اندھنے کے دوقت اپنے ہاتھ سے ذریرہ (ایک قسم کی مرکب) خوشبو باندھنے کے وقت اپنے ہاتھ سے ذریرہ (ایک قسم کی مرکب) خوشبو لگائی تھی۔

باب حسن کے لیے جو عور تیں دانت کشادہ کرائیں

(امام) ہم سے عثان بن ابی شیبہ نے بیان کیا کما ہم سے جریر بن
عبد الحمید نے بیان کیا ان سے منصور بن معتم نے ان سے ابراہیم
نخعی نے ان سے علقمہ نے اور ان سے عبداللہ بن مسعود بڑا تر نے
کہ اللہ تعالی نے حسن کے لیے گودنے والیوں "گدوانے والیوں پر
اور چرے کے بال اکھاڑنے والیوں پر اور دانتوں کے درمیان کشادگی
پیدا کرنے والیوں پر 'جو اللہ کی خلقت کو بدلیں ان سب پر لعنت بھیجی
ہے ' میں بھی کیوں نہ ان لوگوں پر لعنت کروں جن پر رسول کریم مالی ہیا

الرُّسُولُ فَخُذُوهُ - إلى - فانتهوا .

قرآن مجيد مين موجود جـ آيت ومااتكم الرسول فحذوه بـ

نے لعنت کی ہے اور اس کی دلیل کہ آنخضرت ساتھیا کی لعنت خود

[راجع: ٢٨٨٦] الله تعالى نے اس آیت فرکورہ میں فرمایا کہ جو تھم رسول الله ساتھ اس تم اے تعلیم کر اواور جس سے روکیس اس

سيري اس آيت سے معلوم ہوا كه ارشادات نبوى كو جن كا دو سرانام حديث ب تتليم كرنا فرض ب- اس سے كروہ منکرین حدیث نبوی کا رد ہوا جو حدیث نبوی کا انکار کر کے قرآن کو اپنی خواہش کے مطابق بنانا چاہتے ہیں' اللہ اس ممراہ فرقے سے محفوظ رکھے۔ اس دور آزادی میں ایسے لوگوں نے کافی فتنہ برپاکیا ہوا ہے جو عامة المسلمین کے ایمانوں پر ڈاکہ ڈالتے رہتے ہیں' ان میں بعض لوگ تین وقت کی نماز بعض وو وقت کی نمازوں کے قائل ہیں اور نماز کو بھی اپنی خواہش کے مطابق غلط سلط ڈھال لیا ہے۔ هداهم الله.

## ٨٣- باب وَصْلِ فِي الشُّعَرِ

٥٩٣٢ حدَّثناً إسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثنِي مَالِكٌ، عَن ابْن شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةً بْنَ أَبِي سُفْيَانَ عَامَ حَجُّ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَهُوَ يَقُولُ : وَتَنَاوَلَ قُصَّةً مِنْ شَعَر كَانَتْ بيَدِ حَرَسِيٍّ أَيْنَ عُلَمَاوُ كُمْ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَنْهَى عَنْ مِثْلُ هَذِهِ وَيَقُولُ: ((إِنَّمَا هَلَكَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ حِينَ اتَّخَذَ هَذِهِ نِسَاؤُهُمْ)).[راجع: ٣٤٦٨] ٥٩٣٣ - وقال ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ : حَدُّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ زَيْدِ بْن أَسْلَمَ عَنْ عَطَاء بْن يَسَار عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﴿ قَالَ: ((لَّعَنَ

٥٩٣٤ - حدَّثُمَا آدَمُ، حَدَّثُنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرُو بْن مُرُّةَ قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنَ

الله الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ، وَالْوَاشِمَةُ

وَالْمُسْتَو شِمَةًى.

# باب بالوں میں الگ سے بناوٹی چٹیا لگانا اور دو سرے بال

(۵۹۳۲) جم سے اساعیل بن ابی شیب نے بیان کیا کما کہ مجھ سے امام مالک نے بیان کیا' ان سے ابن شماب نے' ان سے حمید بن عبدالرحمٰن بن عوف اور انہوں نے حضرت معاویہ بن ابی سفیان بڑاٹند ہے جج کے سال میں سنا وہ مدینہ منورہ میں منبر پر بیہ فرما رہے تھے انہوں نے بالوں کی ایک چوٹی جو ان کے چوکیدار کے ہاتھ میں تھی لے کر کما کمال میں تمہارے علماء میں نے رسول الله التا ہیا سے ساہے آپُاس طرح بال بنانے ہے منع فرما رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ بنی اسرائیل اس وقت تباہ ہو گئے جب ان کی عورتوں نے اس طرح این بال سنوارنے شروع کردیئے۔

(۵۹۳۳) اور ابن الی شیبہ نے بیان کیا ان سے یونس بن محد نے بیان کیا' ان سے فلیح نے بیان کیا' ان سے زید بن اسلم نے' ان سے عطاء بن بيار نے اور ان سے حضرت ابو ہريرہ والله نے كه نبي كريم ما اللہ نے فرمایا سر کے قدرتی بالوں میں مصنوعی بال نگانے والیوں پر اور لگوانے والیوں پر اور گودنے والیوں پر اور گدوانے والیوں پر اللہ نے لعنت جمیجی ہے۔

(۵۹۳۴) ہم سے آوم بن الی ایاس نے بیان کیا کماہم سے شعبہ نے بیان کیا ان سے عمروبن مرہ نے بیان کیا کہ میں نے حسن بن اسلم بن

مُسْلِم أَبْن يَنَّاق، يُحَدِّثُ عَنْ صَفِيَّةَ بنتِ شَيْبَةً، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا أَنَّ جَارِيَةً مِنَ الأَنْصَارِ تَزَوَّجَتْ وَأَنَّهَا مَرضَتْ فَتَمَعَّطَ شَعْرُهَا، فَأَرَادُوا أَنْ يَصِلُوهَا فَسَأَلُوا النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: ((لَعَنَ الله الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ).

تَابَعَهُ ابْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبَانَ بْن صَالِح، عنِ الْحَسَنِ، عَنْ صَفِيَّةَ عَنْ عَائِشَةَ. [راجع: ٢٠٥٥]

0970- حدَّثنا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَام، حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَن، قَالَ حَدَّثَتْنِي أُمِّي عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا أَلَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ: إِنِّي أَنْكَحْتُ ابْنَتِي ثُمَّ أَصَابَهَا شُكُوَى فَتَمَرُّقَ رَأْسُهَا وَزَوْجُهَا يَسْتَحِثَّنِي بهَا أَفَاصِلُ رَأْسَهَا؟ فَسَبُّ رَسُـولُ الله ﷺ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ.

[طرفاه في : ٥٩٣٦، ١٩٩٤].

٥٩٣٦ حدُّثنا آدَمُ، حَدَّثنَا شُمْبَةُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةً، عَنِ امْرَأَتِهِ فَاطِمَةً عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ: لَعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةً. [راجع: ٥٩٣٥]

٥٩٣٧ حدّثني مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلِ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله، أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ الله، عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا أَنَّ

نیاق سے سنا' وہ صفیہ بنت شیبہ سے بیان کرتے تھے اور ان سے حضرت عائشہ و اللہ اللہ اللہ اللہ السارى ايك الرك ف شادى كى۔ اس کے بعد وہ بیار ہو گئی اور اس کے سرکے بال جھڑ گئے 'اس کے گھر والول نے چاہا کہ اس کے بالول میں مصنوعی بال لگا دیں۔ اس لئے انہوں نے نبی کریم ملی اللہ سے اس کے متعلق بوچھا۔ آمخضرت ملی اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مصنوعی بال جو ڑنے والی اور جروانے والی دونوں پر لعنت بھیجی ہے۔ شعبہ کے ساتھ اس حدیث کو محد بن اسحاق نے بھی ابان بن صالح سے 'انہوں نے حسن بن مسلم سے 'انہوں نے صفیہ سے 'انہول نے حضرت عائشہ رہی تھاسے روایت کیاہے۔

(۵۹۳۵) مجھ سے احمد بن مقدام نے بیان کیا کما ہم سے فضیل بن سلیمان نے بیان کیا' کہا ہم سے منصور بن عبدالرحمٰن نے بیان کیا' کہا کہ مجھ سے میری والدہ صفیہ بنت شیبہ نے بیان کیا' ان سے حضرت اساء بنت الى بكر بن الله الله الله الله عالون في كريم ما الله كل كله خدمت میں حاضر ہوئیں اور کہا کہ میں نے اپنی لڑکی کی شادی کی ہے اس کے بعد وہ بیار ہو گئی اور اس کے سرکے بال جھڑ گئے اور اس کا شوہر مجھ پر اس کے معاملہ میں زور دیتا ہے۔ کیا میں اس کے سرمیں مصنوعی بال لگا دول؟ اس بر آنخضرت ماتیدا نے مصنوعی بال جو النے واليول اور جر وانے واليوں كو براكها۔ ان ير لعنت بھيجي۔

(۵۹۳۲) ہم سے آدم بن الی ایاس نے بیان کیا کماہم سے شعبہ نے بیان کیا' ان سے ہشام بن عروہ نے ' ان سے ان کی بیوی فاطمہ نے ' ان سے اساء بنت ابی بررضی الله عنمانے بیان کیا کہ نبی كريم صلى الله عليه وسلم نے مصنوعي بال لگانے والى اور لگوانے والى ير لعنت

(۵۹۳۵) ہم سے محدین مقاتل نے بیان کیا کہا ہم کو حضرت عبداللہ بن مبارک نے خردی کماہم کو عبیداللہ عمری نے خردی انہیں نافع نے اور انہیں حضرت عبداللہ بن عمر رہیں اے کہ رسول اللہ ملتی کیا نے

رَسُولَ اللهِ اللهِ قَالَ: ((لَعَنَ اللهِ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةً). وَالْمُسْتَوْصِلَةَ، وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةً). قَالَ نَافِعٌ: الْوَشْمُ فِي اللَّفَةِ.

[أطرافه في: ٥٩٤٠، ٥٩٤٢، ٥٩٤٥]. ٩٣٨ - حدُّنَنَا آدَمُ، حَدُّنَنَا شُعْبَةُ، حَدُّنَنَا عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ قَالَ: قَدِمَ مُعَاوِيَةُ الْمَدِينَةَ آخِرَ قَدْمَةٍ قَدِمَهَا فَحَطَبَنَا فَأَخْرَجَ كُبُّةً مِنْ شَعَرِ قَالَ: مَا كُنْتُ أَرى أَحَدًا يَفْعَلُ هَذَا غَيْرَ الْيَهُودِ إِنَّ النَّبِيُّ فَيْ سَمَّاهُ الزُّورَ يَعْنِي الْوَاصِلَةَ فِي الشَّعْرِ. [راجع: ٣٤٦٨] الْوَاصِلَةَ فِي الشَّعْرِ. [راجع: ٣٤٦٨]

٩٣٥ - حدَّثناً إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبُرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عن إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدُ الله الْوَاشِمَاتِ عَنْ عَلْمُ الله الْوَاشِمَاتِ وَالْمُتَفَلَّجَاتِ لِلْحُسْنِ الله فَقَالَتُ أَمُّ يَعْقُوبَ : الْمُعَيِّرَاتِ خَلْقَ الله فَقَالَتُ أَمُّ يَعْقُوبَ : مَا هَذَا؟ قَالَ عَبْدُ الله وَمَا لِي لاَ أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ الله صَلّى الله عَلَيْهِ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ الله صَلّى الله عَلَيْهِ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ الله قَالَتْ: وَالله لَقَدُ وَجَدْتِيهِ ﴿ وَمَا اَللهُ عَلَيْهِ وَالله لَقَدْ وَجَدْتِيهِ ﴿ وَمَا اَللهُ عَلْهُ الرّسُولُ الله عَدْرُيهِ إِلَيْهُ قَالَ: وَالله لَقَدْ وَجَدْتِيهِ ﴿ وَمَا الله عَلَيْهِ الله لَيْنَ قَرَأْتِيهِ لَقَدْ وَجَدْتِيهِ ﴿ وَمَا اللهُ عَنْهُ الرّسُولُ الله عَنْهُ الله الله لَيْنَ قَرَأْتِيهِ لَقَدْ وَجَدْتِيهِ ﴿ وَمَا اللهُ عَنْهُ الرّسُولُ الله عَدْدُوهُ ، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ الرّسُولُ فَخُذُوهُ ، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ﴾ .

[راجع: ٤٨٨٦]

فرمایا اللہ نے مصنوعی بال جو ڑنے والیوں پر' جڑوانے والیوں پر' گودنے والیوں پر اور گدوانے والیوں پر لعنت بھیجی ہے۔ نافع نے کہا کہ دوگودنا کبھی مسوڑے پر بھی گوداجا تاہے۔"

(۵۹۳۸) ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا کہ ہم سے عروبن مرہ نے بیان کیا کہ میں نے سعید بن مسیب سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ حضرت معاویہ بڑا تر آخری مرتبہ مدینہ منورہ تشریف لائے اور ہمیں خطبہ دیا۔ آپ نے بالوں کا ایک کچھا نکال کے کہا کہ یہ یہودیوں کے سوا اور کوئی نہیں کر تا تھا۔ نبی کریم ساڑھ کے اس فرید یعنی فریبی فرمایا یعنی جو بالوں میں جو ڈلگائے تو ایسا آدمی مرد مویا عورت وہ مکار ہے جو اپنے مروفریب پراس طور پر پردہ ڈالٹا ہے۔ ہویا عورت وہ مکار ہے جو اپنے مروفریب پراس طور پر پردہ ڈالٹا ہے۔ باب چرے یہ سے روئیس اکھاڑنے والیوں کابیان

الموسون الله المالا المالات الله المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات الله المالات المالات الله المالات الله المالات الله المالات المالات الله المالات المال

#### ٨٥- باب الْمَوْصُولَةِ

و الله عنه مُحَمَّدٌ، حَدَّنَنَا عَبْدَةُ، عَنْ عُبَيْدِ الله عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: لَعَنَ النّبِيُ الله عَنْهُمَا قَالَ: لَعَنَ النّبِيُ الله عَنْهُمَا قَالَ: لَعَنَ النّبِيُ الله وَالْمُسْتَوْصِلَةً، وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةً، وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةً، وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةً. [راجع: ٩٣٧]
والْمُسْتَوْشِمَةً. [راجع: ٩٣٧]
سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، أَنَّهُ سَمِعَ فَاطِمَةَ سَفْيَانُ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، أَنَّهُ سَمِعَ فَاطِمَةَ بَنْتَ الْمُنْلِرِ تَقُولُ: سَمِعْتُ أَسْمَاءَ قَالَتْ بَنْتَ الْمُنْلِرِ تَقُولُ: سَمِعْتُ أَسْمَاءَ قَالَتْ الله إِنْ ابْنَتِي أَصَابَتْهَا الْحَصْبَةُ فَامْرَقَ الله الله إِنْ ابْنَتِي أَصَابَتْهَا الْحَصْبَةُ فَامْرَقَ الله الله إِنْ ابْنَتِي أَصَابَتْهَا الْحَصْبَةُ فَامْرَقَ (رَلُولَ الله إِنْ ابْنَتِي أَصَابَتْهَا الْحَصْبَةُ فَامْرَقَ (رَلُولَ الله إِنْ ابْنَتِي أَصِابَتْهَا الْحَصْبَةُ فَامْرَقَ (رَلُولَ الله الْوَاصِلَة وَالْمَوْصُولَةِ).

# باب جس عورت کے بالوں میں دو سرے کے بال جو ڑے جائیں جائیں

(\* ۵۹۴ ) مجھ سے محمد بن سلام نے بیان کیا' ان سے عبدہ نے بیان کیا' ان سے عبدہ نے بیان کیا' ان سے عبدہ للہ بنان کیا' ان سے نافع نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رش شا نے بیان کیا کہ نبی کریم ملٹ لیا نے مصنوعی بال جو ڑے والی اور جڑوانے والی' گودنے والی اور گدوانے والی پر لعنت جیبجی ہے۔

(۵۹۲۷) ہم سے امام حمیدی نے بیان کیا کہا ہم سے سفیان بن عیبینہ نے ان سے ہشام بن عروہ نے بیان کیا 'انہوں نے فاطمہ بنت منذر سے انانہوں نے بیان کیا کہ میں نے اساء بنت ابو برصدیق بی انہوں سے سنا' انہوں نے بیان کیا کہ میں نے اساء بنت ابو برصدیق بی انہوں سے سنا' انہوں نے بیان کیا کہ ایک عورت نے نبی کریم مالی ہی سے سنا' انہوں نے بیان کیا کہ ایک عورت نے نبی کریم مالی ہی سے پوچھا کہ یارسول اللہ! میری لڑی کو خسرے کا بخار ہو گیا اور اس سے اس کے بال جھڑ گئے۔ میں اس کی شادی بھی کر چکی ہوں تو کیا اس کے سر میں مصنوی بال لگا دوں؟ آخضرت مالی ہی نے فرمایا کہ اللہ نے مصنوی بال لگانے والی اور جس کے لگایا جائے' دونوں پر لعنت جھیجی

آج کل تو مصنوی دا ڑھیاں تک چل گئی ہیں بعض ملوں میں امام' خطیب یہ استعلل کرتے سے گئے ہیں ایسے لوگوں کی جس قدر خمت کی جائے کم ہے جو احکام اسلام کی اس قدر تحقیر کرتے ہیں۔

( الم ۱۹۳۲ ) مجھ سے یونس بن موسیٰ نے بیان کیا' انہوں نے کہاہم سے فضل بن دکین نے بیان کیا' انہوں نے کہاہم سے صخر بن جو بریہ نے بیان کیا' انہوں نے کہاہم سے صخر بن جو بریہ نے بیان کیا بیان کیا' ان سے نافع نے اور ان سے عبداللہ بن عمر جی ان نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ ماٹھیل سے سنا' یا (راوی نے اس طرح بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ ماٹھیل سے سنا' یا (راوی نے اس طرح بیان کیا کہ) نبی کریم ماٹھیل نے فرمایا گودنے والی اگدوانے والی' مصنوعی بال جو ڑنے والی اور جروانے والی یعنی آنخضرت صلی اللہ علیہ و سلم نے ان سب برلعنت بھیجی ہے۔

(۵۹۲۳۳) مجھ سے محمد بن مقاتل نے بیان کیا کما ہم کو عبداللہ بن مبارک نے خبردی انہیں منصور مبارک نے خبردی انہیں منصور

مَرْتُ فَى بِحْتَ مِنْ جَارِانُ مِالِمَامُ فَالْ الْلَهُ مُوسَى، عَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، حَدَّثَنَا صَخْرُ بْنُ جُويْرِيَةَ، عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهِ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهِ عَنْهُمَا سَمِعْتُ النّبِي الله عَنْهُمَا سَمِعْتُ النّبِي اللهَ أَوْ قَالَ النّبِي اللهِ عَنْهُمَا سَمِعْتُ النّبِي اللهِ أَوْ قَالَ النّبِي اللهِ اللهِ عَنْهُمَا سَمِعْتُ النّبِي اللهِ الله

[زاجع: ٥٩٣٥]

ا ٥٩٤٣ - حدّثني مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ، أَخْبِرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ

نے 'انسیں ابراہیم نخعی نے 'انسیں علقمہ نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن مسعود بڑاٹھ نے بیان کیا کہ اللہ تعالی نے گودنے والیوں پر اور گدوانے والیوں پر اور چرے کے بال اکھاڑنے والیوں پر اور خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے سامنے کے دانتوں کے درمیان کشادگی کرنے والیوں پر جو اللہ کی پیدائش میں تبدیلی کرتی ہیں 'لعنت بھیجی

مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عن عَلْقَمَةَ عَن ابْن

[راجع: ٢٨٨٦]

يمال بس آيت ﴿ وَمَا الْكُمْ الرَّسُولُ فَخُدُوهُ وَمَا نَهُكُمْ عَنْهُ فَالْتَهُوا ﴾ (الحشر: 2) كي طرف اشاره ب

#### ٨٦- باب الْوَاشِمَةِ

الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ هَمَّامٌ، عَنْ أَبِي الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامٌ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قال : قَالَ رَسُولُ الله عَنْهُ قال : قَالَ رَسُولُ الله عَنْهُ قال : قَالَ رَسُولُ الله عَنْهُ : ((الْعَيْنُ حَقِّ)). وَنَهَى عَنِ الْوَشْم.

باب گودنے والی کے بارے میں

ہے پھر میں کیوں نہ ان پر لعنت بھیجوں جن پر رسول الله اللہ اللہ اللہ

لعنت بھیجی ہے اور وہ اللہ کی کتاب میں بھی موجود ہے۔

(۵۹۲۳) مجھ سے بچلیٰ بن ابی بشیرنے بیان کیا'کہاہم سے عبدالرزاق نے بیان کیا' ان سے معرف 'ان سے ہمام نے اور ان سے حضرت ابو ہررہ واللہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ اللہ بیان نے فرمایا نظر لگ جاناحق ہے اور آنخضرت مالہ بیان کیا کہ دونے سے منع فرمایا۔

آئی ہوتے ہو لوگ نظر کئنے کو غلط جانے ہیں وہ ب و توف ہیں ان کو یہ معلوم نہیں کہ نظر میں اللہ تعالی نے بوے برے اثر رکھے ہیں اسکی سول نے فرمایا وہی حق ہے۔ اب جس قدر فلفہ کی سوتی ہوتی ہوتی ہوتا ہے کہ قرآن و حدیث میں جو چودہ سو برس پہلے لایا کیا تھا وہ برحق ہے دیکھو اگلے تھیم یہ بحصے سے کہ تارے آسان میں گڑے ہوتے ہیں اور قرآن و حدیث میں ہو چودہ سو برس پہلے لایا کیا تھا وہ برحق ہے دیکھو اگلے تھیم یہ سحصے سے کہ تارے آسان میں گڑے ہوتے ہیں اور قرآن مجید کی اس آیت ﴿ کُلُّ فِیٰ فَلَكِ يَنْسَبَعُوٰنَ ﴾ (الانبیاء: ۳۳) کی تاویل کرتے ہو اب نے فلفہ سے معلوم ہوا کہ ان عکیموں کا خیال غلط تھا تارے کھلی فضا میں پھر رہ ہیں ای طرح سے ﴿ وَاَزْسَلْنَا الزّبِنَ لَوَافِحَ ﴾ (الحجر: ۲۲) کا مطلب اگلے تھیم نہیں سمجھتے تھے ' اب معلوم ہوا کہ ہوا میں نر درخت کا مادہ اثر کر مادہ درخت میں جاتا ہے گویا ہوائیں مادہ درخوں کو حالم کروائی ہیں۔ لواقع کے بی معنی ہیں عاملہ کرنے والیاں۔ قرآن میں شراب فلبل ویشرب کو حرام کر دیا گیا اس سے نشہ نہیں ہوتا بلکہ قوت ہوتی ہے اب یہ غلط نگلی کیونکہ تھو ڈی فرایا (اسکلے علیم کہتے تھے تھو ڈی شراب کو کیوں حرام کیا اس سے نشہ نہیں ہوتا بلکہ قوت ہوتی ہے اب یہ غلط نگلی کیونکہ تھو ڈی شراب پیتے تی آدم کو اپنے اوپر قدرت نہیں رہتی وہ زیادہ فی لیتا ہے اور اپنے تئین خراب کرتا ہے۔ قرآن مجید میں چو تھم دیا گیا وہ وہ مادی دیشرت موانا وحید الزمان صاحب مطلحت ہے اور وہاجے ہیں کہ قرآن مجید میں جو تھم دیا گیا وہی وہی مصلحت ہے اور وہاجے ہیں کہ قرآن مجید میں جو تھم دیا گیا وہی وہیں۔ وفس علی ھذا (از دھترت موانا وحید الزمان صاحب مطلحی)

جھ سے محرین بشار نے بیان کیا 'کہا ہم سے ابن مہدی نے بیان کیا 'کہا ہم سے ابن مہدی نے بیان کیا 'کہا ہم سے سفیان بن عبینہ نے بیان کیا 'کہا کہ میں نے عبدالرحمٰن بن عالب سے منصور کی حدیث ذکر کی جو وہ ابراہیم سے بیان کرتے تھے کہ ان سے علقمہ نے اور ان سے عبداللہ بن مسعود بواللہ نے بیان کیا تو

حدُّتَنَا ابْنُ بَشَارٍ، حَدَّتَنَا ابْنُ مَهْدِيً، حَدَّتَنَا ابْنُ مَهْدِيً، حَدَّتَنَا ابْنُ مَهْدِيً، حَدَّتَنَا سُفْيَانُ قَالَ : ذَكَرْتُ لِعَبْدِ الرُّحْمَنِ بْنُ عَابِس، حَدِيثَ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْد الله فَقَالَ : سَمِعْتُهُ عَنْ عَلْد الله فَقَالَ : سَمِعْتُهُ

مِنْ أُمِّ يَعْقُوبَ عَنْ عَبْدِ اللهِ مِثْلَ حَدِيثِ مَنْصُورِ. [راجع: ٥٧٤٠]

٥٩٤٥ حدَّثناً سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ، حَدُّثْنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَوْن بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ، قَالَ: رَأَيْتُ أَبِي فَقَالَ: إِنَّ النَّبِيُّ اللَّهِ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الدُّمِ، وَثَمَنِ الْكَلْبِ، وَآكِل الرُّبَا وَمُوكِلِهِ، وَالْوَاشِمَةِ وَالْمُسْتَوْشِمَةِ.

[راجع: ٢٠٨٦]

٨٧ - باب الْمُسْتَوْشِمَةِ

٥٩٤٦ حدَّثْنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ، حَدَّثْنَا جَرِيرٌ، عَنْ عَمَّارَةَ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: أُتِيَ عُمَرُ بِإِمْرَأَةٍ تَشِمُ فَقَامَ فَقَالَ: أُنْشُدُكُمْ بِاللهِ مِنَ سَمِعَ مَنَ النُّبِيِّ ﷺ في الَّوشْمِ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَقُمْتُ فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَنَا سَمِعْتُ. قَالَ: مَا سَمِعْتَ؟ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيُّ يَقُولُ: ((لاَ تَشِمْنَ وَلاَ تَسْتُو شِمْنَ)).

١٤٧ - حدَّثَنا مُسَدَّد، حَدَّثَنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ الله، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَن ابْن عُمَرَ قَالَ: لَعَنَ النَّبِيُّ اللَّهِ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ.

[راجع: ۹۳۷]

٨٥ ٥٩ - حدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثِّني، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانْ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ

عبدالرحمٰن نے کہا کہ میں نے بھی منصور کی حدیث کی طرح ام يعقوب سے سناہے وہ عبداللہ بن مسعود بناتھ سے بیان کرتی تھیں۔ (۵۹۳۵) ہم سے سلمان بن حرب نے بیان کیا کماہم سے شعبہ نے بیان کیا' ان سے عون بن الی جحیفہ نے بیان کیا کہ میں نے اپنے والد (ابو جمیفه بنافته) کو دیکھا' انہوں نے کما کہ نبی کریم ملٹھایم نے خون کی قیت ' کتے کی قیت کھانے سے منع فرمایا اور سود لینے والے اور دینے والے جودنے والی اور گدوانے والی (پر لعنت بھیجی)

#### باب گدوانے والی عورت کی برائی کابیان

(۲۹۹۲) مے دہیر بن حرب نے بیان کیا کمام سے جریر نے بیان کیا' ان سے عمارہ نے' ان سے ابو زرعہ نے اور ان سے ابو ہریرہ بناٹند نے بیان کیا کہ عمر بناٹن کے پاس ایک عورت لائی گئی جو گودنے کا کام كرتى تقى - عمر بناتنه كھڑے ہو گئے (اور اس وقت موجود صحابہ سے) كما میں متہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کسی نے کچھ نبی کریم ملٹھیا سے گودنے کے متعلق ساہے۔ ابو ہررہ بناٹند نے کما کہ میں نے کھڑے ہو كرعرض كيا اميرالمؤمنين! مين نے سا ہے۔ عمر بناتا نے يوچھاكيا سا ہے؟ ابو ہررہ واللہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم طافیا سے ساہے كه گودنے كاكام نه كرواورنه گدواؤ۔

(۵۹۲۷) م سے مدد نے بیان کیا کما ہم سے کیلی بن سعید نے بیان کیا' اسیس عبیداللہ نے خبر دی'کما مجھ کو خبر دی نافع نے اور ان سے حفرت عبداللہ بن عمر بھا نے بیان کیا کہ نبی کریم سٹھایا نے مصنوعی بال لگانے والی اور لگوانے والی اور گودنے والی اور گروانے والی برلعنت بھیجی ہے۔

(۵۹۴۸) ہم سے محربن مثنیٰ نے بیان کیا کما ہم سے عبدالرحمٰن نے بیان کیا' ان سے سفیان بن عیبینہ نے' ان سے منصور نے' ان سے ابراہیم نے'ان سے علقمہ نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن مسعود

الله. مَا لِي لاَ أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ

والیوں پر اور خوبصورتی کے لیے دانتوں کے درمیان کشادگی کرنے واليول يرجو الله كى پيدائش مين تبديلي كرتى بين الله تعالى في لعنت تجیجی ہے پھر میں بھی کیوں نہ ان پر لعنت تجیجوں جن پر رسول اللہ ملی اللہ میں بھیجی ہے اور وہ کتاب اللہ میں بھی موجود ہے۔

ا شَيْظُورُهُو فِي كِتَابِ الله.[راجع: ٤٨٤٦] ا آیت شریف ﴿ وَمَا الْكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهُكُمْ عَنْهُ فَالنَّهُوا ﴾ (الحشر: ٧) كي طرف اشاره ہے كه جو كچھ رسول الله ما كيا تم کو علم فرمائیں اسے بجالاؤ اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ اس کے تحت اجمالی طور پر سارے اوامراور نوائی داخل ہیں آج کا فیشن جو مردوں اور عورتوں نے اپنایا ہے جو عمانیت کا مرقع ہے وہ سب اس لعنت کے تحت داخل ہے۔

سند میں مذکور علقمہ بن و قاص لیٹی ہیں جو آنخضرت ساتھ کیا کے عمد مبارک میں پیدا ہوئے اور غزوہ خندق میں شریک ہوئے' عبدالملك بن مروان كے عمد ميں وفات يائي رحمہ الله تعالى ـ

كتاب الله مين فدكور بوئے سے وہ آيت مراد ہے جس ميں ہے ﴿ وَمَا اتَّاكُمُ الرَّسُولُ فَحَذُوهُ وَمَا نَهَاكُم عَنه فانتهوا ﴾ ليمني جو ر سول کریم ملتی جو ہدایت تم کو دیں اے قبول کر لو اور جن کاموں ہے آپ منع فرمائیں ان سے رک جاؤ۔ اس میں جملہ اوامراور نوائی داخل میں حدیث میں فرکورہ نوائی بھی اس آیت کے زیل میں ہیں۔

#### ٨٨– باب التَّصَاوير

الله رَضِيَ الله عَنْهُ لَعَنَ الله الْوَاشِمَاتِ

وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ

وَالْمُتَفَلَّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ

٥٩٤٩ حدَّثَنَا آدَمُ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أبي ذِنْبٍ، عَن الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ الله بن عَبْدِ الله بْن عُتْبَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاس، عَنْ أَبِي طَلْحَةَ رَضِيَ الله عَنْهُمْ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ الله عَدْخُلُ الْمَلاَئِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ اللهِ كَلْبٌ وَلاَ تَصَاوِيرُ)). وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ الله سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسِ سَمِعْتُ أَبَا طَلْحَةَ سَمِعْتُ النَّبِيِّ اللَّهِيِّ .[راجع: ٣٢٢٥]

# باب تصوریں بنانے کے بیان میں

(۵۹۲۹) مم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا کما ہم سے ابن ابی ذئب نے بیان کیا'ان سے زہری نے'ان سے عبیداللد بن عبداللد بن عتب نے ان سے حضرت ابن عباس می ان نے اور ان سے حضرت ابوطلحہ والله نے بیان کیا کہ نی کریم ماڑیا نے فرمایا رحت کے فرشتے اس گھرمیں داخل نہیں ہوتے جس میں کتایا مورتیں ہوں۔ اورلیث بن سعد نے بیان کیا' ان سے پونس بن بزید نے' ان سے ابن شماب نے کما کہ مجھ کو عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ نے خبردی - انہول نے ابن عباس بی فات سنا وہ کہتے تھے کہ میں نے ابوطلحہ بڑھتے سے سنا ، پھر انہوں نے نبی کریم اللہ اسے یم حدیث نقل کی ہے۔

ا بعضول نے کما فرشتوں سے حضرت جرئیل و حضرت میکائیل النظام مراد ہیں مگراس صورت میں یہ امر خاص ہو گا آنحضرت 🕮 سن کیا کا حیات مبارکہ سے کیونکہ آپ کی وفات پر وحی اترنا موقوف ہو گیا اور ان فرشتوں کا آنا بھی۔ وہ فرشتے مراد نہیں ہیں جو ہر آدی پر معین ہیں یا جو فرشتے مامور بکار تھم الی سے بھیج جاتے ہیں۔ مورت سے مراد جاندار کی مورت ہے۔ ایک نیچری صاحب نے مجھ سے اعتراض کیا کہ جب کا رکھنے سے فرشتے پاس نہیں آتے تو ہم ایک کا بیشہ اپنے پاس رکھیں گے تاکہ موت کا فرشتہ مارے یاس آبی نہ سکے۔ میں نے ان کو جواب دیا اگر تم ایسا ہی کرو کے تو تہماری جان نکالنے کے لیے وہ فرشتہ آئے گا جو کول کی جان نکالٹا ہے' اس پر وہ لاجواب ہو گئے۔ لیث بن سعد کی روایت کو ابو تعیم نے متخرج میں وصل کیا ہے۔

## ٨٩- باب عَذَابِ الْمُصَوِّرِينَ يَوْمَ باب مورتيس بنانے والوں پر قيامت كے ون سبسے زياده عذاب مو گا

(۵۹۵۰) ہم سے حمیدی عبداللہ بن زبیر نے بیان کیا کما ہم سے سفیان بن عیینہ نے بیان کیا' ان سے اعمش نے بیان کیا اور ان سے مملم بن صبیحہ نے بیان کیا کہ ہم مسروق بن اجدع کے ساتھ ساربن نمیرے گھرمیں تھے۔ مسروق نے ان کے گھرکے سائیان میں تصوریں ویکھیں تو کما کہ میں نے حضرت عبداللہ بن مسعود بڑاتھ سے ساہے " انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم ماٹھیا سے سنا انتخضرت ماٹھیا نے فرمایا اللہ کے پاس قیامت کے دن تصویر بنانے والوں کو سخت سے سخت ترعذاب ہو گا۔

(۵۹۵۱) ہم سے ابراہیم بن منذر نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے ائس بن عیاض نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے عبیداللہ عمری نے بیان کیا' ان سے نافع نے بیان کیا اور انسیں حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عثمانے خردی که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا جو لوگ یہ مورتیں بناتے ہیں انہیں قیامت کے دن عذاب کیا جائے گا اور ان سے کماجائے گاکہ جس کو تم نے بنایا ہے اب اس میں جان بھی

١ - ٩ - حدَّثنا إبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِر، حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ عُبَيْدِ الله، عَنْ نَافِعِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ قَالَ: ((إِنَّ الَّذِينَ يَصَّنَعُونَ هَذِهِ الصُّورَ يُعَدِّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يُقَالُ لَهُمْ: أَخْيُوا مَا

المستريخ المرادوه مورتين بين جو پوجنے كے ليے بنائى جائيں الى مورتيل بنانے والے تو كافر بين وہ ايشہ دوزخ ميں رہيں كے اگر سیجی اس کو سخت عذاب ہو گا ہے جان اشیاء کی مورت بنانا کبیرہ مناہ ہے ' اس کو سخت عذاب ہو گا ہے جان اشیاء کی تصویر بنانا حرام نہیں ہے مگر جاندار کا فوٹو تھینچنا بھی ناجائز ہے۔

#### باب تصویروں کو توڑنے کے بیان میں

(290۲) م سے معاذ بن فضالہ نے بیان کیا ان سے بشام وستوائی نے بیان کیا'ان سے بیکیٰ بن ابی کثیرنے'ان سے عمران بن حطان نے اور ان سے حضرت عائشہ دئی ہیا نے بیان کیا کہ رسول الله ماٹھ پیم کوایئے گھرمیں جب بھی کوئی چیزالیی ملتی جس پر صلیب کی مورت بنی ہو (جیسے نصاریٰ رکھتے ہیں) تواس کو تو ڑ ڈالتے۔

# الْقِيَامَةِ

• ٥٩٥ حدَّثناً الْحُمَيْدِيُّ، حَدَّثناً سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ مُسْلِمٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ مَسْرُوق فِي دَار يَسَار بْن نُمَيْر فَرَأى فِي صُفْتِهِ نَماثيلَ، فَقَالَ: سَمِغْتُ عَبْدَ الله، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيُّ اللَّهِيُّ يَقُولُ: ((إِنَّ أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا عِنْدَ الله يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُونَ).

خَلَقْتُمْ)). [طرفه في : ٧٥٥٨].

• ٩- باب نَقْض الصُّور ٥٩٥٢ حدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فُضَالَةَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حِطَّانَ، أَنَّ عَانِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا حَدَّثَتُهُ أَنَّ النَّبِيِّ الله لَمُ يَكُنْ يَتُولُكُ فِي بَيْتِهِ شَيْنًا فِيهِ تَصَالِيبُ إلا نَقَضَهُ. يَهِ مِنْ الله عليه جاندار چيز نبيس ہے گر نصاري خصوصاً رومن کيتولک صليب کي پرستش کرتے ہيں۔ اس ليے آنخضرت ﷺ ﷺ اس کو جہاں یاتے توڑ ڈالتے' اللہ کے سواجو چیزیوجی جائے اس کا پی تھم ہے' اس کو توڑ پھوڑ کر برابر کر دینا جائے

تاکہ دنیا میں شرک نہ تھیلے۔ صلیب پر تعزیہ کو بھی قیاس کرنا چاہئے۔ صلیب تو ایک پنجبرے واقعہ کی تصویر ہے اور تعزیہ میں تو یہ بات بھی نہیں ہے وہ صرف ایک مقبرہ کی مثل ہوتی ہے لیکن عوام اس کی پرستش کرتے ہیں' اس کے سامنے جھکتے ہیں' اس پر نذرونیاز چڑھاتے ہیں' اس طرح سدے علم وغیرہ ان سب کا توڑ پھینکنا ضروری ہے۔ اسلامی شریعت میں اللہ کے سواکسی کی بوجا جائز نہیں ہے جن بزرگوں اور اولیاء کی قبور مثل مساجد بنا کر پرستش گاہ بنی ہوئی ہیں ان کے لیے بھی میں تھم ہے۔ آنخضرت مٹھالیا نے علی بڑاتھ کو تھم فرمایا تھا کہ جو بلند قبردیکھیں اس کو برابر کر دیں۔ حضرت علی زائخہ نے اپنے زمانے میں ابوئل سیاج اسدی کو بھی ہی تھم دیا تھا۔

> ٥٩٥٣ حدَّثنا مُوسَى، حَدَّثنا عَبْدُ الْوَاحِدِ، حَدَّثَنَا عُمَارَةُ حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ دَارًا بِالْمَدِينَةِ -فَرَأَى أَعْلاَهَا مُصَوِّرًا يُصَوِّرُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ((وَمَنْ أَظْلَمَ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِي، فَلْيَخْلُقُوا حَبَّةً وَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً))، ثُمَّ دَعَا بتَوْر مِنْ مَاء فَغَسَلَ يَدَيْهِ حَتَّى بَلَغَ ابْطَهُ

فَقُلْتُ : يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أَشَىٰءٌ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مُنْتَهَى الْحِيَلَة.

[طرفه في : ٥٥٥٧].

نے جہاں تک زیور پہناجا سکتاہے وہاں تک وهویا ہے۔ ﴾ پیچرمنے استعمرت ابو ہررہ ہوانٹر نے کویا اس حدیث سے یہ اشتباط کیا جس میں یہ ہے کہ قیامت کے دن میری امت کے لوگ سفید سیسے اس سفید ہاتھ پاؤں وضو کی وجہ سے اٹھیں گے تو جہاں تک وضو میں اعضاء زیادہ وحوے جائیں مے وہیں تک سفیدی پنچ گی یا اس آیت سے استنباط کیا ﴿ بُحَلُّونَ فِينِهَا اَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبِ ﴾ (الكهف: ٣١) ليمنى جنت مِس ابل جنت كوسونے كَ كُرْب پهنائے جائس گے۔ حضرت ابو ہریرہ کا نام عبدالرحمٰن بن صخرب۔ غزوۂ خیبر کے سال اسلام لائے' خدمت نبوی میں ہروفت عاضر رہتے۔ مدینہ میں سنہ ۵۹ھ بعمر ۷۵ سال وفات پائی۔ ۵۲۷۴ احادیث نبوی کے حافظ تھے۔

باب اگر مورتیں پاؤں کے تلے روندی جائیں توان کے رہنے میں کوئی قباحت نہیں ہے

(۵۹۵۳) مم سے موی نے بیان کیا کہ ہم سے عبدالواحد نے کماہم

ے عمارہ نے 'کما ہم سے ابوزرعہ نے 'کما کہ میں ابو ہررہ والتھ کے

ساتھ مدینہ منورہ میں (مروان بن حکم کے گھرمیں) گیا تو انہوں نے

چھت پر ایک مصور کو دیکھا جو تصویر بنا رہا تھا' انہوں نے کما کہ میں

نے رسول الله طاق کے سنا ہے انتخصرت طاق کے فرمایا کہ (الله

تعالی ارشاد فرماتا ہے) اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہو گاجو

میری مخلوق کی طرح پیدا کرنے چلاہے اگر اسے میں گھنڈے تواسے

چاہے کہ ایک دانہ پیراکرے 'ایک چیونٹی پیراکرے۔ پھرانہوں نے

یانی کا ایک طشت منگوایا اور این ماتھ اس میں دھوئے۔ جب بغل

دھونے لگے تو میں نے عرض کیا ابو ہریرہ! کیا (بغل تک دھونے کے

بارے میں) تم نے رسول الله سائیل سے کچھ ساہے انہوں نے کمامیں

(۵۹۵۴) ہم سے علی بن عبداللہ مدین نے بیان کیا کما ہم سے سفیان بن عیبینہ نے بیان کیا کہ اکہ میں نے عبدالرحمٰن بن قاسم سے سنا ان ٩ ٩ - باب مَا وُطَيءَ

مِنَ التَّصَاوير

٤ ٥ ٩ ٥ حدَّثَناً عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ الله قال: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمن دنوں مدینہ منورہ میں ان سے بڑھ کرعالم فاضل نیک کوئی آدمی نہیں

تھا' انہوں نے بیان کیا کہ میں نے اپنے والد (قاسم بن الی بکر) سے سنا'

انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عائشہ بھی نیا سے سنا کہ رسول

كريم النيايا سفر (غزوه تبوك) سے تشريف لائے تو ميں نے اپنے گھر

کے سائبان پر ایک پردہ لٹکا دیا تھا'اس پر تصویریں تھیں جب آپ نے

دیکھاتوا سے تھینچ کے پھینک دیا اور فرمایا کہ قیامت کے دن سب ہے

زیادہ سخت عذاب میں وہ لوگ مرفقار ہوں کے جو اللہ کی مخلوق کی

طرح خود بھی بناتے ہیں۔ حضرت عائشہ رہی میں نے بیان کیا کہ پھر میں

نے پھاڑ کراس بردہ کی ایک یا دو توشک ہنالیں۔

بْنَ الْقَاسِمِ وَمَا بِالْمَدِينَةِ يَوْمَنِذٍ أَفْضَلُ مِنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَدِمَ رَسُولُ الله الله الله الله سَفَرٍ وَقَدْ سَتَرْتُ بِقِرَامٍ لِي عَلَى سَهُوةٍ لِي فِيهَا تَمَاثِيلُ، فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ الله الله الله هَتَكُهُ وَقَالَ: ((أَشَدُّ النَّاسُ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُضَاهُونَ بَخَلْقِ اللهِ)). قَالَتْ: فَجَعَلْنَاهُ وِسَادَةً، أَوْ وِسَادَتَيْنِ.

[راجع: ٢٤٧٩]

آ ایک یا ایک یا دو تکئے بنا لئے دو سری روایت میں اتنا زیادہ ہے کہ ہم ان پر بیٹھا کرتے تھے۔ مسلم کی روایت میں ہے کہ آنخضرت منتاییم ان یر آرام فرمایا کرتے تھے' باب کا مطلب ای سے طاہر ہے۔ حضرت علی بن عبداللہ مدنی حضرت امام بخاری کے استاد محرّم حافظ حدیث ہیں۔ امام نسائی نے سیج کما کہ ان کی پیدائش ہی خدمت حدیث کے لیے ہوئی تھی۔ ذی قعدہ سنہ ٢٣٢ھ میں بعمر سنه ۷۳ مال انقال فرمایا - رحمه الله -

> ٥٩٥٥ - حدَّثْناً مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ دَاوُدَ، عَنْ هِشَام، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَدِمَ النَّبِيُّ ﴿ مِنْ سَفَرٍ وَعَلَّقْتُ دُرْنُوكًا فِيهِ تَمَاثِيلُ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَنْزِعَهُ فَنَزَعْتُهُ [راجع: ٢٤٧٩]

٥٩٥٦ - وَكُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِي اللَّهِ منْ إنَّاء وَاحِدِ.[راجع: ٢٥٠]

(۵۹۵۵) ہم سے مسدد نے بیان کیا کما ہم سے عبداللہ بن داؤد نے بیان کیا' ان سے مشام بن عروہ نے' ان سے ان کے والد نے اور ان اور میں نے بردہ لاکا رکھا تھاجس میں تصویریں تھیں' آنخضرت سال پیام نے مجھے اس کے اتار لینے کا تھم دیا تو میں نے اسے اتار لیا۔

(۵۹۵۲) اور میں اور نبی کریم مائید ایک بی برتن میں عسل جنابت کیا کرتے تھے۔

الله پاک نے میال بوی کے متعلق فرمایا ﴿ هُنَ لِبَاسْ لَكُمْ وَانْفَمْ لِبَاسْ لَهُنَّ ﴾ (البقرة: ١٨٧) وه تمهارا لباس میں اور تم ان كے لباس ہو جب عورت مرد کے اختلاط کی کیفیت سے تو میال ہوی کے ایک برتن سے مل کر طسل کر لینا کون می تعجب کی بات ہے۔

باب اس مخض کی دلیل جس نے توشک اور تکیہ اور فرش پر جب اس پر تصوریس بنی ہوئی ہوں بیٹھنا مکروہ رکھاہے

٢ ٩ – باب مِنْ كَرِهَ الْقُعُودَ عَلَى

سیست کرا بنا ڈالا تو تصویریں بھی بھٹ کی ہوں گی۔ اس کیے آخضرت مٹایا اس پر بیٹے ہوں۔ آپ نے انکار نہ فرمایا ہو۔

( ۵۹۵۷) ہم سے مجاج بن منهال نے بیان کیا کما ہم سے جو رید نے

٥٩٥٧ حدَّثَنا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَال،

حَدُّتُنَا جُويْرِيَةُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا، أَنَّهَا الشَّتَرَتُ نَمُرُقَةً فِيهَا تَصَاوِيرُ فَقَامَ النَّبِيُ فَهَ بِالْبَابِ فَلَمْ يَدْخُلْ، فَقُلْتُ: أَتُوبُ إِلَى الله مِمَّا أَذْنَبْتُ؟ قَالَ: ((مَا هَلِهِ النَّمْرُقَةُ؟)) قُلْتُ: لِتَجْلِسَ عَلَيْهَا وَتُوسَدَهَا قَالَ: ((إِنَّ لِتَجْلِسَ عَلَيْهَا وَتُوسَدَهَا قَالَ: ((إِنَّ أَصْحَابَ هَلِهِ الصَّورِ يُعَدَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَوسَدَهَا قَالَ: ((إِنَّ أَصْحَابَ هَلِهِ الصَّورِ يُعَدَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يُقَالُ لَهُمْ : أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ وَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ لَا تَذْخُلُ بَيْنًا فِيهِ الصَّورُ)).

[راجع: ٢١٠٥]

٨٩٥٥ حداثنا قُتيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ لَكِيْرٍ، عَنْ لَبُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي طَلْحَةَ صَاحِبِ رَسُولِ اللهِ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي طَلْحَةَ صَاحِبِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلْمَ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلْمَ قَالَ: ((إِنَّ الْمَلاَئِكَةَ لاَ تَدْخُلُ بَيْتًا فَعُدْنَاهُ فَإِذَا عَلَى بَابِهِ سِتْرٌ فِيهِ صُورَةً، فَعُدْنَاهُ فَإِذَا عَلَى بَابِهِ مَتْمُونَا وَيُهِ النّبِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَمْ يُخْبِرُنَا زَيْدً عَنْ اللهِي تَوْمِ النّبِي عَنْ اللهِ يَعْمُو هُوَ ابْنُ أَلَمْ تَسْمَعُهُ حِينَ قَالَ: إِلاَّ رَقْمًا فِي تَوْمِ ابْنُ أَلَمْ تَسْمَعُهُ حِينَ قَالَ: إِلاَّ رَقْمًا فِي تَوْمِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمْرُو هُوَ ابْنُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمْرُو هُوَ ابْنُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمْرُو هُوَ ابْنُ اللهُ اللهُ عَمْرُو هُو اللهِي صَلّى اللهُ اللهُ اللهُ عَمْرَو هُو اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمْرُو هُو اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْ النّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَلَئَاهُ وَلَائُهُ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَنْ النّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَسَلَّمَ اللهُ وَسَلَّمَ اللهُ وَسَلَّمَ اللهُ وَسَلَّمَ اللهُ وَسَلَّمَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

[راجع: ٣٢٢٥]

بیان کیا' ان سے نافع نے' ان سے قاسم بن محمہ نے اور ان سے حضرت عائشہ رق شونے کہ انہوں نے ایک گدا خریدا جس پر تصویریں محصر۔ رسول اللہ طی قیام (اسے دکھ کر) دروازے پر کھڑے ہوگئے اور اندر نہیں تشریف لائے۔ میں نے عرض کیا کہ یارسول اللہ طی قیام میں نے جو فلطی کی ہے اس سے میں اللہ سے معانی ما گئی ہوں۔ آخضرت میں قیام نے فرمایا کہ یہ گدا کس لیے ہے؟ میں نے عرض کیا کہ آپ کے میں فیموں کی اور اس پر نمیک لگانے کے لیے ہے۔ آخضرت طی قیام نے فرمایا کہ ان مورت کے بنانے والوں کو قیامت کے دن عذاب دیا جائے گااور ان سے کما جائے گا کہ جو تم نے پیدا کیا ہے اسے زندہ بعنی کر کے دکھاؤ اور فرشتے اس گھر میں نہیں داخل ہوتے جس میں مورت ہو۔

(۵۹۵۸) ہم سے قتیب بن سعید نے بیان کیا کما ہم سے لیث بن سعد نے بیان کیا'ان سے بگیرین عبداللہ نے 'ان سے بسرین سعید نے اور ان سے زید بن خالد بڑاللہ نے اور ان سے رسول الله سال اے صحالی ابوطلحہ بڑاتھ نے بیان کیا کہ رسول الله ماتھا نے فرمایا فرشتے اس گھر میں نمیں داخل ہوتے جس میں تصوریں ہوں۔ بسرنے بیان کیا کہ (اس حدیث کو روایت کرنے کے بعد) چرزید بناتخد بیار پڑے تو ہم ان کی مزاج پرس کے لیے گئے۔ ہم نے دیکھا کہ ان کے دروازہ پر ایک پردہ بڑا ہوا ہے جس پر تصویر ہے۔ میں نے ام المؤمنین میمونہ رہی ہیا کے رہیب عبیداللہ بن اسودے کماکیا زید بن خالد ماللہ نے ہمیں اس سے پہلے ایک مرتبہ تصویروں کے متعلق حدیث سنائی تھی۔ عبیداللہ نے کماکہ کیاتم نے سانہیں تھا' حدیث بیان کرتے ہوئے انہوں نے یہ بھی کما تھا کہ جو مورت کیڑے میں ہو وہ جائز ہے (بشرطیکہ غیرذی روح کی ہو) اور عبداللہ بن وہب نے کما' اسیس عمرو نے خبردی وہ ابن حادث بين ان سے بيرن بيان كيا ان سے بسرنے بيان كيا ان سے زید نے بیان کیا' ان سے حضرت ابوطلحہ والحقد نے بیان کیا اور ان سے نی کریم الن اللہ نے بیان فرمایا جیسا کہ اوپر مذکور ہوا۔۔

جید میراللد بن وہب کی روایت باب بدا الخلق میں موصولاً گزر چکی ہے۔ نودی نے کما احادیث میں جمع کرنا ضروری ہے اس کیے اس مدیث میں جس میں الا رقعا فی دوب ہے یہ معنی کریں مے کہ کیڑے کی وہ نقشی تصویریں جائز ہیں جو غیرذی روح کی ہوں جیسے درخت وغیرہ بلکہ غیرزی روح کی تصویر تو مطلقا جائز ہے خواہ کیڑے یا کاغذ میں منقوش ہو یا مجسم ہو پھرخاص نقش کا استثناء اس کا کوئی معنی نہ ہو گا۔ ابن عربی نے کہا مجسم تصویر ذی روح کی تو بالانفاق حرام ہے اور نعثی تصویر اور عکمی فوٹو کی تصاویر میں جار قول ہیں ایک یہ کہ مطلقا جائز ہے دو سرے یہ کہ مطلقا منع ہے اور ذی روح تصویروں کے لیے دہ جس طرح بھی تیار کی جائیں کی قول ران جے۔ تیسرا قول ہے کہ اگر مردن تک کی ہویا اتنے بدن کی جس سے وہ ذی روح جی نہیں سکتا تو جائز ہے درنہ نہیں۔ چوتے ہے کہ اگر فرش یا تلیہ پر ہوجس میں اس کی اہانت ہوتی ہے تو جائز ہے اور اگر معلق ہو (جیسے کہ آج کل فوٹو بطور برکت وحس لاکائے جاتے میں) تو یہ ہر کر جائز نمیں ہے لیکن لڑکیاں جو کڑیا بنا کر کھیلتی ہیں وہ بالاتفاق درست ہیں۔ (وحیدی)

#### ٩٣ - باب كَرَاهِيَةِ الصَّلاَةِ فِي مکروہ نے التصاوير

٥٩٥٩ حدَّثَنا عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةً، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِث، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: كَانَ قِرَامٌ لِعَائِشَةَ سَتَرَتُ بِهِ جَانِبَ بَيْتِهَا فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ ((أُمِيطِي عَنِّي فَإِنَّهُ لاَ تَزَالُ تَصَاوِيرُهُ تَعْرِضُ لِي فِي صَلاَتِي)). [راجع: ٣٧٤]

٩٤ - باب لاَ تَدْخُلُ الْمَلاَثِكَةُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةً

و ٥٩٦- حدَّثنا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَان، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: حَدَّثِنِي غُمَرُ هُوَ ابْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: وَعَدَ النَّهِي ﴿ جُبُرِيلُ فَرَاثَ عَلَيْهِ حَتَّى اشْتَدُ عَلَى النَّبِيِّ ﴿ فَخَرَجَ النَّبِيِّ ﴾ فَلَقِيَهُ فَشَكَا إِلَيْهِ مَا وَجَدَ فَقَالَ لَهُ: ((إنَّا لاَ نَدْخُلُ بَيْنًا فِيهِ صُورَةٌ وَلاَ كُلْبٌ)).

[راجع: ٣٢٢٧]

باب جمال تصوير موومال نماز يردهني

(۵۹۵۹) ہم سے عمران بن میسرہ نے بیان کیا کما ہم سے عبدالوارث نے بیان کیا 'کہا ہم سے عبدالعزیز بن صہیب نے اور ان سے مفرت انس بناٹھ نے بیان کیا کہ حضرت عائشہ بھی ہیں ایک پردہ تھا۔ اسے انہوں نے گھر کے ایک کنارے پر لٹکا دیا تھا تو نبی کریم سائیا نے فرمایا که به برده نکال دال اس کی مورت اس نماز میں میرے سامنے آتی ہیں۔ اور دل اجات ہو تاہے۔

# باب فرشت اس گھر میں نہیں جاتے جس میں مور تیں ہوں

( ۱۹۹۰) ہم سے بیلی بن سلیمان نے بیان کیا کما کہ مجھ سے عبداللہ بن وہب نے 'کہا کہ مجھ سے عمر بن محد نے بیان کیا ان سے سالم نے اور ان سے ان کے والد (این عمر بھی اے بیان کیا کہ ایک وقت پر جرئیل ملائلانے نی کریم الٹائیا کے یہاں آنے کا وعدہ کیا لیکن آنے میں در ہوئی۔ اس وقت بر نہیں آئے تو آخضرت ما پالا سخت بریثان موے پھر آپ باہر نکلے تو جرئیل سلائل سے ملاقات ہوئی۔ آنخضرت گھر میں نہیں جاتے جس میں مورت یا کتا ہو۔

آ وسری روایت میں یوں ہے جب وقت گزرگیا اور حفرت جرئیل ملائل نہ آئے تو آخضرت ملتی ہے فرمایا اللہ کا وعدہ خلاف سیستی اسی کے خرائی کے تلے ایک کتے کا بلا پڑا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا اے عائشہ! یہ بلا کب آیا انہوں نے کما کہ مجھ کو اللہ کی قتم خبر نہیں آخر اے وہاں ہے نکالا۔

٩٥- باب مَنْ لَمْ يَدْخُلْ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ

مَالِكِ، عَنْ نَافِعِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَالِكِ، عَنْ نَافِعِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَالِسُةَ رَضِيَ الله عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيَّاأَنَهَا عَلَيْمَ وَخَيْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْاًأَنَهَا أَخْبَرَتُهُ أَنْهَا الشَّتَرَتْ نُمْرُقَةً فِيهَا تَصَاوِيرُ، فَلَمَّا رَآهَا رَسُولَ الله عَنْهَا وَهُمِهِ الْكَرَاهِيةَ قَالَتْ: يَا يَدْخُلُ فَعَرَفَتُ فِي وَجْهِهِ الْكَرَاهِيةَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ الله أَتُوبُ إِلَى الله وَإِلَى رَسُولِهِ مَاذَا وَسُولُ الله أَتُوبُ إِلَى الله وَإِلَى رَسُولِهِ مَاذَا أَذْنُبْتُ؟ قَالَ: ((مَا بَالُ هَذِهِ النَّمُوقَةِ؟)) فَقَالَ : ((إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّورِ مَا فَقَالَ رَسُولُ اللهُ فَقَالَ اللهُ عَلَيْهَا وَتَوسَدِبِهَا فَقَالَ مَسُولُ اللهَ فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ الصَّورَ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ الطُورَ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهَا اللهُ عَلَيْهُ الْمُعَلِي عَلَيْهِ الطَّورَ عَلَيْهُ الْمُعَلِيَةُ وَيُقَالُ لَهُمْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُعَلِيَةُ وَيُقَالُ لَهُمْ اللّهِ المُعْرَاعِ عَلَيْهُ اللهُ الْمُلاَئِكَةُ )). [راحع: ١٤٠٤]

باب جس گھرمیں مور تیں ہوں وہاں نہ جانا

(۱۹۹۱) ہم سے عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا' ان سے امام مالک نے'
ان سے نافع نے' ان سے قاسم بن محمد نے اور انہیں نبی کریم ملٹھالیا کی

زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ رفی آفیا نے خبردی کہ انہوں نے ایک گدا

خریدا جس میں مور تیں تھیں جب رسول اللہ طلٹھالیا نے اسے دیکھاتو

آپ دروازے پر کھڑے ہو گئے اور اندر نہیں آئے۔ میں آپ کے

چرے سے ناراضکی پچپان گئی۔ میں نے عرض کیایارسول اللہ! میں اللہ

ہے؟ آپ نے فرمایا یہ گدا کیا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ میں نے کیا غلطی کی

ہے؟ آپ نے فرمایا یہ آپ اس پر بیٹھیں اور ٹیک لگائیں۔ آخضرت

مائی ہے اس کے دن

عذاب دیا جائے گااور ان سے کما جائے گا کہ جو تم نے پیدا کیا ہے اب

ان میں جان بھی ڈالو اور آخضرت ملٹھیلیا نے فرمایا کہ جس گھر میں

مورت ہوتی ہے اس میں (رحمت کے) فرشتے نہیں داخل ہوتے۔

اب اور حدیث میں مطابقت ظاہر ہے کہ جاندار چیزوں کی مورتوں والے گھر میں داخل نہیں ہوتے۔ بظاہریہ اس حدیث المسیمی کے خلاف ہے جس میں یہ ہے کہ حضرت عائشہ رہی تھا نے گھر میں ایک پردہ لاکایا تھا اس میں مورتیں تھیں آخضرت طابع اور مرنماز پڑھ رہے تھے اور تطبق یوں ہو کتی ہے کہ شاید پردہ پر بے جان چیزوں کی مورتیں ہوں اور باب کی حدیث کا تعلق جاندار کی مورتوں ہے۔

باب مورت بنانے والے پر لعنت ہونا

(291۲) ہم سے محد بن مثنیٰ نے بیان کیا 'کہا کہ مجھ سے غندر نے بیان کیا 'کہا ہم سے محد بن مثنیٰ نے بیان کیا 'کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا 'ان سے عون بن ابی جمیفہ نے اور ان سے ان کے والد (وہب بن عبداللہ) نے کہ انہوں نے ایک غلام خریدا جو پچھنا لگا تا تھا پھر فرمایا کہ نبی کریم سلی پیلم نے خون نکالنے کی

97 - باب مَنْ لَعَنَ الْمُصَوِّرَ 97 - حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى، قَالَ حَدَّثَنِيْ غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَوْن بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَنْهُ اشْتَرَى غُلاَمًا حَجَّامًا فَقَالَ: إِنَّ النَّبِيُ اللَّهُ نَهَى عَنْ ثَمَنِ حَجَّامًا فَقَالَ: إِنَّ النَّبِيُ اللَّهُ نَهَى عَنْ ثَمَنِ

الدُّم وَثَمَن الْكَلْبِ، وَكَسْبِ الْبَغْيِّ وَلَعَنَ آكِلَ الرُّبَا وَمُوكِلَهُ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ وَالْمُصَوِّرُ. [راجع: ٢٠٨٦]

٩٧ - باب مَنْ صَوَّرَ صُورَةً كُلِّفَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَن يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ، وَلَيْسَ بِنَافِحِ

٩٦٣ - حدَّثَنَا عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: سَمِعْتُ النَّضْرَ بْنَ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، يُحَدَّثُ قَتَادَةً قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسِ وَهُمْ يَسْأَلُونَهُ وَلاَ يَذْكُرُ النَّبِيُّ ﴿ حَتَّى سُئِلَ، فَقَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدًا ﴿ يَقُولُ: ﴿ (مَنْ صَوَّرَ صُورَةً فِي الدُّنْيَا كُلُّفَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَن يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ وَلَيْسَ بِنَافِحٍ)).

٩٨ - باب الإرتداف على الدَّابَةِ ٥٩٦٤ - حدَّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو صَفْوَانَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، عَن ابْن شِهَابٍ عَنْ عُرُوةَ عَنْ أَمْسَامَةَ بْن زَيْدٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ ا لله الله اكاف على حِمَار عَلَى إِكَافِ عَلَيْهِ قَطِيفَةٌ فَدَكِيَّةٌ وَأَرْدَفَ أُسَامَةً وَرَاءَهُ.

[راجع: ۲۲۲۵]

باب جومورت بنائے گااس پر قیامت کے دن زور ڈالا جائے گاکہ اسے زندہ بھی کرے حالانکہ وہ زندہ نہیں كرسكتاب

اجرت' کتے کی قیمت اور رنڈی کی کمائی کھانے سے منع فرمایا ہے اور

آپ نے سود لینے والے ' دینے والے 'گودنے والی اگدوانے والی اور

مورت بنانے والے پر لعنت بھیجی ہے۔

(۵۹۲۳) ہم سے عیاش بن ولید نے بیان کیا کما ہم سے عبدالاعلیٰ نے بیان کیا 'کہا ہم سے سعید بن ائی عروبہ نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ میں نے نفر بن مالک سے سنا'وہ قمارہ سے بیان کرتے تھے کہ میں ابن عباس می این عمال کے پاس تھالوگ ان سے مختلف مسائل بوچھ رہے تھے۔ جب تک ان سے خاص طور سے بوچھانہ جاتاوہ نبی کریم ماٹھیم کا حوالہ نمیں دیتے تھے پھرانہوں نے کہا کہ میں نے حضرت محمد ملی ا سے ساہے آنخضرت اللہ اللہ نے فرمایا کہ جو شخص دنیا میں مورت بنائے گا قیامت کے دن اس پر زور ڈالا جائے گا کہ اسے وہ زندہ بھی کرے حالا نکہ وہ اسے زندہ نہیں کرسکتا۔

# باب جانور پر کسی کواپنے بیچھے بٹھالینا

(۵۹۲۴) مم سے قتیب بن سعید نے بیان کیا' انہوں نے کمامم سے ابو صفوان نے بیان کیا' ان سے یونس بن بزید اللی نے' ان سے ابن شاب نے ان سے عروہ نے اور ان سے حضرت اسامہ بن زید جہافتا نے بیان کیا کہ رسول اللہ اللہ اللہ ایک گدھے پر سوار ہوئے جس پر فدک کی بنی ہوئی کملی پڑی ہوئی تھی آپ نے حضرت اسامہ رہاتھ کو اسى يراييخ پيچيے بھاليا۔

اس میں اشارہ ہے کہ جب آدمی اپنی سواری پر بیٹھے تو گویا وہ سواری کا لباس بن جاتا ہے۔ اگر جانور طاقتور ہو تو دویا تین کلیسینے تک ایک جانور پر سواری کر سکتے ہیں مگر کمزور پر نہیں۔

باب ایک جانور سواری پرتین آدمیوں کاسوار ہونا ٩٩ - باب النَّلاَئةِ عَلَى الدَّابَّةِ (۵۹۲۵) ہم سے مسدونے بیان کیا کہ ہم سے بزید بن زریع نے بیان ٥٩٦٥ حدَّثَنَا مُسَدِّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ

کیا کہ اہم سے خالد حذاء نے بیان کیا ان سے عکرمہ نے اور ان سے حضرت ابن عباس بھی ہے این کیا کہ جب نبی کریم ماٹھ ایم کمہ مکرمہ تشریف لائے (فتح مکہ کے موقع پر) تو بنی عبد المطلب کی اولاد نے (جو مکہ میں تھی) آپ نے ازراہ محبت ایک نیچے بھالیا۔

بْنُ زُرَيْعِ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: لَمَّا قَدِمَ النِّبِيُ اللهِ عَنْهُمَا قَالَ: لَمَّا قَدِمَ النِّبِيُ اللهُ مَكُةَ أَسَتَقْبَلَهُ أُغَيْلِمَةُ بَنِي عَبْدِ الْمُطْلِبِ فَحَمَلَ وَاحِدًا بَيْنَ يَدَيْهِ وَالآخَرَ خَلْفَهُ. [راحع: ١٧٩٨]

آریج میرا اس وقت آپ اونٹ پر سوار تھے جس حدیث میں تین آدمیوں کا ایک سواری پر بیٹھنا منع آیا ہے وہ حدیث ضعیف ہے یا سیسین سیسین سیسین مین آدمیوں کاسوار ہونا درست ہے جن دو بچوں کو آپ نے سواری پر بٹھایا تھا وہ عباس بڑاٹھ کے بیٹے فضل اور قثم تھے۔

١٠٠- باب حَمْلِ صَاحِبِ الدَّابَةِ

غَيْرَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ

وَقَالَ بَعْضُهُمْ: صَاحِبُ الدَّابَّةِ أَحَقُّ بِصَدْرِ الدَّابَّةِ أَحَقُّ بِصَدْرِ الدَّابَةِ إِلاَّ أَنْ يَأْذَنْ لَهُ.

٩٦٦ - حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ قَالَ:
 حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ
 قَالَ: ذُكِرَ الأَشَرُّ الثَّلاَّنَةِ عِنْدَ عِكْرِمَةَ
 فَقَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَتَى رَسُولُ اللهِ
 فَقَالَ: عَمْلَ قُدَمَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَالْفَضْلَ بَيْنَ يَدَيْهِ
 خَلْفَهُ، أَوْ قُدَمَ خَلْفَهُ وَالْفَصْلَ بَيْنَ يَدَيْهِ
 قَالَهُمْ شَرُّ أَوْ أَيْهُمْ خَيْرٌ؟ [راحع: ١٧٩٨]

باب جانور کے مالک کا دو سرے کو سواری پر اپنے آگے بھانا جائز ہے بعض نے کہاہے کہ جانور کے مالک کو جانور پر آگے بیٹنے کا زیادہ حق ہے۔ البتہ اگر وہ کسی دو سرے کو (آگے بیٹنے کی) اجازت دے تو جائز ہے۔

(2914) بھے سے محر بن بشار نے بیان کیا 'کہا ہم سے عبدالوہاب نے '
کہا ہم سے ایوب سختیانی نے کہ عکرمہ کے سامنے یہ ذکر آیا کہ تین
آدمی جو ایک جانور پر چڑھیں ان میں کون بہت برا ہے۔ انہوں نے
بیان کیا کہ ابن عباس بی شا نے کہا کہ رسول اللہ ساتھ آیا (مکہ مکرمہ)
تشریف لائے تو آپ فتم بن عباس کوا پی سواری پر آگ اور فضل بن
عباس کو پیچے بٹھائے ہوئے تھے۔ یا قتم پیچے تھے اور فضل آگ تھے (
کُنَاشَمُ) اب تم ان میں سے کے برا کہو گے اور کے اچھا۔

ا یہ کہنا کہ آگے والا برا ہے یا چھ والا یا چھے والا یہ سب غلط ہے۔ ایک سواری پر تین آدمیوں کو ایک ساتھ بٹھانے کی ممانعت مرف اس وجہ سے کہ جانور پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ہو۔ اب یہ طالت پر موقوف ہے کہ کس جانور پر کتنے آدمی پیٹھ کتے ہیں۔ اگر کوئی جانور ایک محض کا بھی بوجھ نہیں اٹھا سکتا تو ایک کا بیٹھنا بھی اس پر منع ہے۔

# باب ایک مرد دو سرے مرد کے پیچھے ایک سواری پر بیٹھ سکتاہے

( ٢٩٧٤) ہم سے مدبہ بن خالد نے بیان کیا 'کہا ہم سے ہمام بن کیجیٰ نے بیان کیا 'کہا ہم سے قادہ نے بیان کیا 'کہا ہم سے حضرت انس بن مالک بڑا ٹھ نے بیان کیا 'ان سے حضرت معاذبن جبل بڑا ٹھ نے بیان کیا ١٠١- باب إِرْدَافِ الرَّجُلِ خَلْفَ الرَّجُل

٩٦٧ - حدَّنَا هُدَّبَةً بْنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدُّنَا قَتَادَةُ قَالَ: حَدُّنَا قَتَادَةُ قَالَ: حَدُّنَا قَتَادَةُ قَالَ: حَدُّنَا أَنسُ بْنُ مَالِكِ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ

رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ : بَيْنَا أَنَا رَدِيفُ النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ إِلاًّ آخِرَةُ الرُّحْلِ فَقَالَ ((يَا مُعَاذُ))، قُلْتُ لَبَيْكَ رَسُولَ الله وَسَعْدَيْكَ ثُمَّ سَارَ سَاعَةً ثُمُّ قَالَ: ((يَا مُعَاذُ)) قُلْتُ : لَبَيْكَ رَسُولَ ا لله وَسَعْدَيْكَ ثُمَّ سَارَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ : ((يَا مُعَادُ)) قُلْتُ: لَبُيْكَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَعْدَيْكَ قَالَ: ((هَلْ تَدْرِي مَا حَقُّ الله عَلَى عِبَادِهِ؟)) قُلْتُ: ا لله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: ((حَقُّ الله عَلَى عِبَادِهِ أَنْ يَعْبُدُوهُ، وَلاَ يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا)) ثُمَّ سَارَ سَاعَةً، ثُمَّ قَالَ : ((يَا مُعَاذُ بْنُ جَبَل)) قُلْتُ: لَبَيْكَ رَسُولَ الله وَسَعْدَيْكَ ِ فَقَالَ: ((هَلْ تَدْرِي مَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى الله إذَا فَعَلُوهُ؟)) قُلْتُ: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ: ((حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللهُ أَنْ لاَ يُعَذُّبَهُمْ)).

[راجع: ٢٥٠٦] فرمایا که پھربندوں کا اللہ پر حق ہے کہ وہ انہیں عذاب نہ کرے۔ اللہ علیہ مراد ہے لین اللہ نے یمی قانون بنا دیا ہے کہ اہل توحید بخشے جائیں خواہ جلد یا بدیر اور اہل شرک داخل جنم کے جائیں اور اس میں بیشہ بیشہ جلتے رہیں۔ اس لیے مشرکین پر جنت قطعاً حرام کر دی گئی ہے کتنے نام نماد مسلمان بھی افعال شرکیہ میں گرفتار ہیں وہ بھی اس قانون کے تحت ہوں گے۔

# ١٠٠ باب إِرْدَافِ الْمَرْأَةِ خَلْفَ الرَّجُل

مه ٥٩٦٨ حدثناً الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَبَّاحٍ، قَالَ: صَبَّاحٍ، قَالَ: حَدَّثَنا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْبَى بنُ أَبِي الشَّحَاقَ قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْبَى بنُ أَبِي إسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ

کہ میں نبی کریم مٹالیا کی سواری پر آپ کے پیچھے بیٹا ہوا تھا اور میرے اور آنخضرت ملتا ہے درمیان کجاوہ کی پچپلی لکڑی کے سوااور کوئی چیز ماکل نہیں تھی۔ اس حالت میں آنخضرت ملتھایا نے فرمایا يامعاذ! مين بولا يارسول الله مليَّايم حاضر مون آپ كي اطاعت اور فرمانبرداری کے لیے تیار ہوں۔ پھر آپ تھوڑی در تک چلتے رہے۔ اس کے بعد فرمایا یامعاذ! میں بولا' یارسول الله! عاضر بول آپ کی اطاعت کے لیے تیار ہوں۔ پھر آپ تھوڑی دیر چلتے رہے اس کے بعد فرمایا یامعاذ! میں نے عرض کیا حاضر ہوں یارسول الله! آپ کی اطاعت کے لیے تیار ہوں۔ اس کے بعد آنخضرت ملٹھیا نے فرمایا متہيں معلوم ہے اللہ كے اسے بندول يركياحق ہيں؟ ميں نے عرض کیااللہ اور اس کے رسول ہی کو زیادہ علم ہے۔ حضور اکرم ملی اللہ ان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں پر حق یہ ہیں کہ بندے خاص اس کی ہی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں پھر آپ تھوڑی در چلتے رہے۔ اس کے بعد فرمایا معاذ! میں نے عرض کیاحاضر مول يارسول الله! آپ كى اطاعت كے ليے تيار مول ـ آخضرت ملتها الله نے فرمایا ممس معلوم ہے بندول کااللہ پر کیا حق ہے۔ جب کہ وہ بی کام کرلیں۔ میں نے عرض کیااللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے۔ فرمایا کہ پھربندوں کااللہ پر حق ہے کہ وہ انہیں عذاب نہ کرے۔

باب جانور پر عورت کا مرد کے پیچھے بیٹھنا جائز ہے

(۵۹۲۸) ہم سے حسن بن محر بن صباح نے بیان کیا 'کما ہم سے کیلیٰ بن عباد نے بیان کیا 'کما ہم سے شعبہ نے بیان کیا ' انہیں کیلیٰ بن ابی اسحاق نے خبردی 'کما کہ میں نے حضرت انس بن مالک بڑائی سے سانا انہوں نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ مائی کیا کے ساتھ خیبرسے واپس

رَضِيَ الله عَنْهُ، قَالَ: أَقْبَلْنَا مَعَ رَسُولِ الله هَامِنْ خَيْبَرَ وَإِنِّي لَرَدِيفُ أَبِي طَلْحَةَ وَهُوَ يَسِيرُ، وَبَعْضُ نِسَاءِ رَسُولِ الله هَارَدِيفُ رَسُولِ الله هَاإِذْ عَثَرِتِ النّاقَةُ فَقُلْتُ الْمَرْأَةَ، فَنَزَلْتُ فَقَالَ رَسُولُ الله هَا ((إِنَّهَا أُمُكُمْ)) فَشَدَدْتُ الرَّحْلَ وَرَكِبَ رَسُولُ الله هَا فَلَمَا دَنَا أَوْ رَأَى الْمَدِينَةَ قَالَ: ((آيبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُون لِرَبِّنَا حَامِدُونَ)). [راجع: ٢٧١]

۱۰۳ باب الإسْتِلْقَاء، وَوَضْعِ
 الرِّجْلِ عَلَى الْأُخْرَى

٥٩٦٩ حدَّثَنَا أَخْمَدُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ حَدَّثَنَا ابْنُ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عَبُّادٍ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ أَنْهُ أَبْصَرَ النَّبِيُ عَلَى يَضْطَجِعُ فِي الْمَسْجِدِ رَافِعًا إِخْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الأُخْرَى.

لوگوں کے ساتھ حسن معاشرت اور آداب کے طریقے مراد ہیں۔

[راجع: ٤٧٥]

آرہے تھے اور میں حضرت ابو طلحہ بناٹھ کی سواری پر آپ کے چیچے بیٹھاہوا تھااور وہ چل رہے تھے۔ آنخضرت ملٹائیا کی بعض بیوی حضرت صفیہ رہی ﷺ آنخضرت ملتی لیا کی سواری پر آپ کے پیچھے تھیں کہ اجانک او نٹنی نے ٹھوکر کھائی' میں نے کہا عورت کی خبر گیری کرو پھر میں اتر یرا۔ حضور اکرم ملٹی ایم نے فرمایا یہ تمہاری مال بیں پھر میں نے کجاوہ مضبوط باندھااور آنخضرت ملٹائیم سوار ہو گئے پھرجب مدینہ منورہ کے قریب ہوئے یا (راوی نے بیان کیا کہ) مدینہ منورہ دیکھاتو فرمایا ہم واپس ہونے والے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہونے والے ہیں' اسی کو پوجنے والے ہیں' اپنے مالک کی تعریف کرنے والے ہیں۔ باب حیت لیك كرایك پاؤل كادوسرے پاؤل ير ركھنا بعضول نے اسے مکروہ سمجھاہے امام بخاری نے بیر باب لا کران کارد کیاہے اور مخالفت کی حدیث جو صحیح مسلم میں ہے 'وہ منسوخ ہے۔ (۵۹۲۹) ہم سے احمد بن یونس نے بیان کیا کما ہم سے ابراہیم بن سعلا نے بیان کیا 'کما ہم سے ابن شاب نے بیان کیا' ان سے عباد بن متیم ن ان سے ان کے چھا (عبداللہ بن زید انصاری بخاللہ) نے کہ انہوں نے رسول اللہ ملٹاتیا کو معجد میں (حیت) لیٹے ہوئے دیکھا کہ آپ ایک

یاؤں کو دو سرے یاؤں پر اٹھا کر رکھے ہوئے تھے۔



١ - باب الْبِرِّ وَالصِّلَةِ وَقَوْلِ اللهِ

تَعَالَى : ﴿وَوَصَّيْنَا الإِنْسَانُ بِوَالِدَيْهِ حَسَنًا﴾ [العنكبوت: ٨]

باب احسان اور رشتہ ناطہ پروری کی فضیلت اور اللہ پاک نے (سور اُلقمان اور احقاف وغیرہ میں) فرمایا کہ ہم نے انسان کو اس کے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا تھم دیا ہے

آئے ہے۔ اور والدین کو ساتھ ہیں بہت می آیات ہیں جن میں عباوت اللی کے ساتھ والدین کے ساتھ بھی نیک سلوک کرنے کا تھم فرمایا گیا ہے۔ اس کا مطلب بیہ ہے کہ اللہ کے بعد بندول میں سب سے بڑا حق والدین کا ہے جنت کو والدین کے قدمول کے لیے بتایا گیا ہے اور والدین کو ستانا 'ان کی نافرمانی کرنا 'ان کی خدمت سے جی چرانا گناہ کبیرہ ہے۔ رسول کریم ساتھ ہے نے اپنے وصیت نامے میں جو آپ نے دخترت معاذین جبل بڑائے کو فرمایا تھا اور خاص طور پر تھم دیا تھا کہ ولا تعقن والدیک وان امراک ان تخرج من اهلک ومالک ادر ماں باپ کی نافرمانی نہ کرو اگرچہ وہ تم کو تمارے اہل و عیال سے یا تمارے مال سے تم کو جدا کر دیں۔

شُعْبَةُ، قَالَ الْوَلِيدُ بْنُ عَيْزَارٍ، أَخْبَرَنِي قَالَ شُعْبَةُ، قَالَ الْوَلِيدُ بْنُ عَيْزَارٍ، أَخْبَرَنِي قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَمْرِو الشَّيْبَانِيُّ يَقُولُ : أَخْبَرَنَا صَاحِبُ هَذِهِ الدَّارِ وَأَوْمَا بِيدِهِ إِلَى دَارِ عَبْدِ الله قال: سَأَلْتُ النَّبِيُّ فَقَلَ: أَيُّ عَبْدِ الله قال: سَأَلْتُ النَّبِيُّ فَقَلَ: أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُ إِلَى الله عز وَجَلُّ؟ قَالَ: ((الصَّلاَةُ عَلَى وَقْتِهَا)) قَالَ: ثُمَّ أَيَّ؟ قَالَ: ((رائم بِرُ الْوَالِدَيْنِ)) قَالَ: ثُمَّ أَيَّ؟ قَالَ: ((رائجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ)) قَالَ: ثُمَّ أَيَّ؟ قَالَ: ((الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ)) قَالَ: حُدَّنِي بِهِنَّ وَلُو اسْتَوَذُتُهُ لَوَادَنِي.[راجع: ٢٧٥]

( ۱۹۵۰) ہم سے ابو الولید ہشام نے بیان کیا' کہا ہم سے شعبہ نے'
انہوں نے کہا کہ ججھے ولید بن عیرار نے خبردی' کہا کہ میں نے ابو عمرو
شیبانی سے سنا' کہا کہ ہمیں اس گھروالے نے خبردی اور انہوں نے
اپنے ہاتھ سے عبداللہ بن مسعود بڑائی کے گھر کی طرف اشارہ کیا'
انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم ملٹ ہے سے بوچھا اللہ تعالیٰ کے
انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم ملٹ ہے ہے جو چھا اللہ تعالیٰ کے
نزدیک کون ساعمل سب سے زیادہ پہند ہے؟ آپ نے فرمایا کہ وقت
بر نماز بڑھنا۔ پوچھا کہ بھر کون سا؟ فرمایا کہ والدین کے ساتھ اچھا
سلوک کرنا' پوچھا کھر کون سا؟ فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔
عبداللہ بڑائی نے بیان کیا کہ آنخضرت ساٹھ اللہ نے داستے میں جہاد کرنا۔
متعلق بیان کیا اور اگر میں اسی طرح سوال کرتا رہتا تو آپ جواب
دیتے رہتے۔

# باب رشتہ والوں میں اچھے سلوک کاسب سے ِ زیادہ حق دار کون ہے؟

(اک94) ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا 'کہا ہم سے جریر نے بیان کیا 'ان سے عمارہ بن قعقاع بن شرمہ نے 'ان سے ابو ذرعہ نے اور الن سے حضرت ابو ہریرہ بڑا تئے نے بیان کیا کہ ایک صحابی رسول کریم مٹھیلیم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یارسول اللہ! میرے الشجھ سلوک کاسب سے زیادہ حقد ارکون ہے؟ فرمایا کہ تمہاری مال ہے۔ انہوں ہے۔ انہوں

# ٢- باب مَنْ أَحَقُ النَّاسِ بِحُسْنِ الصُّحْبَة؟

٩٧١ - حدُّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدُّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ شُبْرُمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهِ عَنْ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ مَنْ أَحَقُ بِحُسْنِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ مَنْ أَحَقُ بِحُسْنِ مَحَابَتِي؟ قَالَ: ((أُمُّكَ)) قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟

قَالَ: ((أُمُّكَ)) قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: ((ثُمَّ ) ((أُمُّكَ)) قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: ((ثُمَّ أُبُوكَ)). وَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ وَيَحْيَى بْنُ أَيُوكَ)). وَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ وَيَحْيَى بْنُ أَيُوبَ: حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ. . مِثْلَهُ.

نے پھر پوچھا اس کے بعد کون؟ آنخضرت سٹھیلم نے فرمایا کہ تمہاری مال ہے۔ انہوں نے پوچھا اس کے بعد کون ہے؟ آنخضرت سٹھیلم نے فرمایا پھر تمہارا باپ ہے۔ ابن شرمہ اور یجیٰ بن ایوب نے بیان کیا کما ہم سے ابوزرعہ نے اس کے مطابق بیان کیا۔

معلوم ہوا کہ مال کا درجہ باپ سے تین حصہ زیادہ ہے کیونکہ صنف نازک ہے' اسے اپنے جوان بیٹے کا بڑا سارہ ہے للذا وہ بہت ہی بڑاحق رکھتی ہے۔

# باب والدین کی اجازت کے بغیر کسی کو جماد کے لیے نہ جانا چاہیئے

(294۲) ہم سے مسدد نے بیان کیا 'کما ہم سے کیلی نے بیان کیا 'ان سے سفیان اور شعبہ نے بیان کیا کہ ہم سے حبیب نے بیان کیا کہ ہم سے حبیب نے بیان کیا کہ ہم سے محمد بن کیر نے بیان کیا 'کما ہم کو سفیان نے خبردی 'انہیں حبیب نے 'انہیں ابو عباس نے اور ان سے عبداللہ بن عمرو نے بیان کیا کہ ایک صحابی نے نبی کریم ملی لیا ان سے عبداللہ بن عمرو نے بیان کیا کہ ایک صحابی نے نبی کریم ملی لیا کے اسے بوچھا کیا میں بھی جماد میں شریک ہو جاؤں۔ آنخضرت ملی لیا کے دریافت فرمایا تممارے مال باپ موجود ہیں انہوں نے کما کہ ہال موجود ہیں۔ آنخضرت ملی لیا کے فرمایا کہ پھر انہیں میں جماد کرو۔

٥٩٧٢ - حدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ وَشُعْبةً قَالاً: حَدَّثَنَا حَبِيبٌ حِ قَالَ: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْعَبُّاسِ، عَنْ سُفْيَانُ عَنْ حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْعَبُّاسِ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرُو، قَالَ: قَالَ رَجَلٌ لِلنّبي عَلَيْ أَبُوان؟)) لِلنّبي عَلَيْ: أَجَاهِدُ؟ قَالَ: ((أَلَكَ أَبُوان؟))

قَالَ : نَعَمْ. قَالَ : ((فَفيهمَا فَجَاهِدْ)).

٤ - باب لا يَسُبُّ الرَّجُلُ وَالْدَيْهِ

٣- باب لا يُجَاهِدُ إلاّ

بإذْن الأَبوَيْن

[راجع: ٣٠٠٤]

آ یکٹی انہیں کی خدمت میں کوشش کرتے رہوتم کو اس سے جماد کا ثواب ملے گا۔ مراد وہی جماد ہے جو فرض کفالیہ ہے کیونکہ سیسی کی خدمت اس کے سواکون کرے گا۔ اگر جماد فرض عین ہو جائے اس وقت والدین کی اجازت ضروری نہیں ہے۔

## باب کوئی شخص این مال باب کو گالی گلوچ نہ دے

یعنی گالی نہ دلوائے کہ وہ کسی کے مال باپ کو گالی دے اور اس کے جواب میں اینے مال باپ کو گالی سے۔

سعد نے بیان کیا' ان سے اس نے بیان کیا' کہا ہم سے ابراہیم بن سعد نے بیان کیا' کہا ہم سے ابراہیم بن سعد نے بیان کیا' ان سے حمید بن عبدالرحمٰن نے اور ان سے حفرت عبدالله بن عمرو بی شان نے بیان کیا کہ رسول الله طلق کیا نے فرمایا یقینا سب سے بڑے گناہوں میں سے بیہ کہ کوئی شخص اپنے والدین پر لعنت بھیجے۔ پوچھا گیا یا رسول الله (طلق کیا) کوئی شخص اپنے ہی والدین پر کیسے لعنت بھیجے گا؟ آنخضرت (طلق کیا) کوئی شخص اپنے ہی والدین پر کیسے لعنت بھیجے گا؟ آنخضرت

٩٧٣ - حدُّثَنَا أَخْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدُّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمِيْد بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ ((إِنَّ مِنْ أَكْبَوِ الْكَبَائِدِ أَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالْدَيْهِ)). قِيلَ يَا رَسُولَ الله وَكَيْفَ يَلْعَنُ وَالدَيْهِ)). قِيلَ يَا رَسُولَ الله وَكَيْفَ يَلْعَنُ

ماتی کے باپ کو برابھلا کے گاتو دوسرا کے باپ کو برابھلا کے گاتو دوسرا بھی اس کے باپ کو اور اس کی ماں کو برابھلا کیے گا۔

الرُّجُلُ وَالِدَيْهِ؟ قَالَ: ﴿(يَسُبُّ الرَّجُلُ أَبَا الرُّجُل، فَيَسُبُّ أَبَاهُ وَيَسُبُّ أُمَّهُ)). ای لیے کہا گیا ہے

ہے یہ گنید کی صدا جیسی کھے ویسی سے ید نہ بولے زیر گردوں گر کوئی میری ہے باب جس شخص نے اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کیا اس کی دعا قبول ہوتی ہے

(۵۹۷۲) مم سے سعید بن ابی مریم نے بیان کیا کما ہم سے اساعیل بن ابراہیم بن عقبہ نے بیان کیا' کہا کہ مجھے نافع نے خبر دی' انہیں رہے تھے کہ بارش نے انہیں آلیا اور انہوں نے مؤکر پیاڑ کی غارمیں یناہ لی۔ اس کے بعد ان کے غار کے منہ پر بیاڑ کی ایک جٹان گری اور اس کامنہ ہند ہو گیا۔ اب بعض نے بعض سے کما کہ تم نے جو نیک کام كئ ميں ان ميں ايسے كام كو دھيان ميں لاؤ جو تم نے خالص اللہ ك لیے کیا ہو تاکہ اللہ سے اس کے ذریعہ دعا کرو ممکن ہے وہ غار کو کھول دے۔ اس پر ان میں سے ایک نے کمااے اللہ! میرے والدین تھے اور بهت بو ڑھے تھے اور میرے چھوٹے چھوٹے بیچ بھی تھے۔ میں ان کے لیے بکریاں چرا تا تھا اور واپس آکر دودھ نکالتا تو سب سے پہلے اسینے والدین کو بلا تا تھا اپنے بچوں سے بھی پہلے۔ ایک دن چارے کی تلاش نے مجھے بہت دور لے جاؤالا چنانچہ میں رات گئے والیس آیا۔ میں نے دیکھا کہ میرے والدین سو چکے ہیں۔ میں نے معمول کے مطابق دودھ نکالا پھرمیں دوھا ہوا دودھ لے کر آیا اور ان کے سرمانے کھڑا ہو گیامیں بیہ گوارا نہیں کر سکتا تھا کہ انہیں سونے میں جگاؤں اور یہ بھی مجھ سے نہیں ہو سکتا تھا کہ والدین سے پہلے بچوں کو پلاؤں۔ یے بھوک سے میرے قدموں پر لوٹ رہے تھے اور اسی کشکش میں صبح ہو گئی۔ پس اے اللہ! اگر تیرے علم میں بھی بیہ کام میں نے صرف تیری رضا حاصل کرنے کے لیے کیا تھا تو ہمارے لیے کشادگی پیدا کر دے کہ ہم آسان دیکھ سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے (دعا قبول کی اور) ان کے

٥- باب إجَابَةِ دُعَاء مَنْ بَرَّ وَالِدَيْهِ

٥٩٧٤ حدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْن عُقْبَةَ، قَالَ: أَخْبَوَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَوَ رَضِي الله عَنْهُمَا عَنْ رَسُولِ الله الله الله الله الله الله ((بَيْنَمَا ثَلاَثَةُ نَفَرِ يَتَمَاشُوْنَ أَخَذَهُمُ الْمَطَرُ، فَمَالُوا إِلَى غَارِ فِي الْجَبَلِ فَانْحَطَّتْ عَلَى فَمِ غَارِهِمْ صَحْرَةٌ مِنَ الْجَبَلِ، فَأَطْبَقَتْ عَلَيْهِمْ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْض: انْظُرُوا أَعْمَالاً عَمِلْتُمُوهَا لله صَالِحَةً فَادْعُوا الله بِهَا لَعَلُّهُ يَفْرُجُهَا فَقَالَ أَحَدُهُمُ: اللَّهُمَّ إِنَّهُ كَانَ لِي وَالِدَان شَيْخَان كَبيرَان وَلِي صِبْيَةٌ صِغَارٌ كُنْتُ أَرْعَى عَلَيْهِمْ، فَإِذَا رُحْتُ عَلَيْهِمْ فَحَلَبْتُ بدَأْتُ بِوَالِدَيُّ أَسْقِيهِمَا قَبْلَ وَلَدي وَإِنَّهُ نَأَى بِي الشَّجَرُ فَمَا أَتَيْتُ حَتَّى أَمْسَيْتُ، فَوَجَدْتُهُمَا قَدْ نَامَا فَحَلَبْتُ كَمَا كُنْتُ أَحْلُبُ فَجنْتُ بِالْحِلاَبِ، فَقُمْتُ عِنْدَ رُؤُوسِهما أَكْرَهُ أَنْ أَوْقِظَهُمَا مِنْ نَوْمِهمَا، وَأَكْرَهُ أَنْ أَبَدَأَ بِالصِّبْيَةِ قَبْلَهُمَا، وَالصِّبْيَةُ يَتَضَاغُونَ عِنْدَ قَدَمَى فَلَمْ يَزَلُ ذَلِكَ دَأْبي وَدَأْبَهُمْ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ

أَنَّى فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجُهكَ فَافْرُجْ لَنَا فُرْجَةً نَوَى مِنْهَا السَّمَاءَ، فَفَرَجَ الله لَهُمْ فُرْجَةً حَتَّى يَرَوْنَ مِنْهَا السَّمَاءَ، وَقَالَ الثَّانِي: اللَّهُمُّ إِنَّهُ كَانَتْ لِي ابْنَةُ عَمُّ أُحِبُّهَا كَأَشَدٌ مَا يُحِبُ الرِّجَالُ النِّسَاءَ، فَطَلَبْتُ إِلَيْهَا نَفْسَهَا فَأَبَتْ خَتَّى آتِيَهَا بِمِانَةٍ دِينَارٍ فَسَعَيْتُ حَتَّى جَمَعْتُ مِائَةً دِينَارٍ فَلَقَيْتُها بِهَا فَلَمَّا قَعَدْتُ بَيْنَ رِجْلَيْهَا قَالَتْ : يَا عَبْدَ الله اتَّقِ الله وَلاَ تَفْتَحِ الْخَاتَمَ فَقُمْتُ عَنْهَا، اللَّهُمَّ فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي قَدْ فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ لَنَا مِنْهَا، فَفَرَجَ لَهُمْ فُرْجَةً وَقَالَ الآخَرُ : اللَّهُمَّ إِنِّي كُنْتُ اسْتَأْجَرْتُ أَجِيرًا بِفَرَقِ أَرُزٌّ فَلَمَّا قَضَى عَمَلَهُ قَالَ: أَعْطِنِي حَقِّي فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ حَقَّهُ، فَتَرَكَهُ وَرَغِبَ عَنْهُ فَلَمْ أَزَلُ أَزْرَعُهُ حَتَّى جَمَعْتُ مِنْهُ بَقَرًا وَرَاعِيَهَا فَجَاءَنِي فَقَالَ: اتَّق الله وَلاَ تَظْلِمْنِي وَأَعْطِنِي حَقِّي، فَقُلْتُ: اذْهَبْ إِلَى ذَلِكَ الْبَقَرِ وَرَاعِيهَا فَقَالَ: اتَّقِ الله وَلاَ تَهْزُأُ بِي فَقُلْتُ: إِنِّي لاَ أَهْزَأُ بِكَ، فَخُذْ ذَلِكَ الْبَقَرَ وَرَاعِيَهَا فَأَخَذَهُ فَانْطَلَقَ بِهَا، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجُهكَ فَافْرُجْ مَا بَقِيَ فَفَرَجَ الله عَنْهُمْ)).

[راجع: ٢٢١٥]

لیے اتنی کشادگی بیدا کر دی کہ وہ آسان دیکھ سکتے تھے۔ دو سرے مخص نے کما اے اللہ! میری ایک چھاذاد بمن تھی اور میں اس سے محبت کر تا تھا' وہ انتہائی محبت جو ایک مرد ایک عورت سے کر سکتا ہے۔ میں نے اس سے اسے ماثگاتواس نے انکار کیااور صرف اس شرط پر راضی ہوئی کہ میں اسے سو دینار دول۔ میں نے دوڑ دھوپ کی اور سو دینار جمع کرلایا پھراس کے پاس انہیں لے کر گیا پھرجب میں اس کے دونوں یاؤں کے درمیان میں بیٹھ گیاتواس نے کماکہ اے اللہ کے بندے! الله سے ڈر اور مهر کومت تو ژب میں ہیر سن کر کھڑا ہو گیا (اور زناسے باز رما) پس اگر تیرے علم میں بھی میں نے بدکام تیری رضاو خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کیا تھا تو ہمارے لیے کچھ اور کشادگی (چمان کوہٹا کر) پیدا کر دے۔ چنانچہ ان کے لیے تھوڑی سی اور کشادگی ہوگئی۔ تیرے مخص نے کہا اے اللہ! میں نے ایک مزدور ایک فرق جاول کی مزدوری پر رکھا تھااس نے اپناکام پورا کرکے کہاکہ میری مزدوری دو۔ میں نے اس کی مزدوری دے دی لیکن وہ چھوڑ کر چلا گیااور اس ك ساتھ بے توجيى كى۔ ميں اس كے اس بيچے ہوئے دھان كوبو تا رہا اور اس طرح میں نے اس ہے ایک گائے اور اس کاح واہا کرلیا (پھر جبوہ آیاتو) میں نے اس سے کہا کہ بیہ گائے اور چرواہالے جاؤ۔ اس نے کمااللہ ہے ڈرواور میرے ساتھ مذاق نہ کرو۔ میں نے کما کہ میں تمارے ساتھ نداق نہیں کرتا۔ اس گائے اور چرواہے کو لے جاؤ۔ چنانچہ وہ انہیں لے کر چلا گیا۔ پس اگر تیرے علم میں بھی میں نے بیہ کام تیری رضاو خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کیا تھاتو (چمان کی وجہ سے غار سے نکلنے میں جو رکاوٹ باتی رہ گئی ہے اسے بھی کھول دے۔ چنانچہ اللہ تعالی نے ان کے لیے پوری طرح کشادگی کردی جس سے وہ باہرآگئے۔

آئیہ ملاب سے نیک کاموں کو بوقت وعا بطور وسلہ پیش کرنا جائز ٹابت ہوا۔ آیت ﴿ وَابْتَغُوۤا اِلَیْهِ الْوَسِیْلَةَ ﴾ (المائدة: ٣٥) کا میں مطلب ہے۔ نیک لوگوں کا وسلہ سے کہ وہ زندہ ہوں تو ان سے دعا کرائی جائے 'مردوں کا وسلہ بالکل بے ثبوت چیز ہے۔ جس سے پر ہیز کرنا فرض ہے۔

٣- باب عُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ مِنَ الْكَبَائِرِ مِنَ الْكَبَائِرِ مَاكَ مَاكِمَ الْحَبَائِرِ مَاكَ مَا مَعْدُ بْنُ حَفْصٍ، حَدُّنَا شَعْدُ بْنُ حَفْصٍ، حَدُّنَا شَيْبَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ وَرَّادٍ عَنِ النبيع الله قَلَ: ((إِنَّ الله حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الأُمَّهَاتِ، وَمَنْعَ وَهَاتِ وَوَأَدِ الْبَنَاتِ وَكَرِهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ)).

الْوَاسِطِيُّ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ عَبْلِا الْوَاسِطِيُّ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ عَبْلِا الْوَاسِطِيُّ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ عَبْلِا اللهِ حَمْنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ اللهِ اللهِ

٩٧٧ - حدّثني مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنِي مَحْدِ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبَيْدُ الله بْنُ أَبِي بَكْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: ذَكُوَ رَسُولُ الله عَنْهُ الْكَبَائِرَ أَوْ سُئِلَ عَنِ الْكَبَائِرِ فَقَالَ: ((الشَّرْكُ بالله وَقَالَ: ((الشَّرْكُ بالله وَقَالَ: ((الشَّرْكُ بالله وَقَالَ: (قَالَ الله قَالَ: )) فَقَالَ: وَقَالَ: فَقَالَ: فَقَالَ: فَقَالَ:

باب والدین کی نافرمانی بہت ہی بڑے گناہوں میں سے ہے

(۵۹۷۵) ہم سے سعد بن حفص نے بیان کیا کہا ہم سے شیبان نے

بیان کیا ان سے منصور نے ان سے مسیب نے ان سے وراد نے

اور ان سے حضرت مغیرہ بڑا تھ نے کہ نبی کریم التہ ہے فرمایا اللہ نے

تم پر ماں کی نافرمانی حرام قرار دی ہے اور (والدین کے حقوق) نہ دینا

اور ناحق ان سے مطالبات کرنا بھی حرام قرار دیا ہے اور کو زندہ

وفن کرنا (بھی حرام قرار دیا ہے) اور قیل و قال (نضول باتیں) کثرت

سوال اور مال کی بربادی کو بھی ناپند کیا ہے۔

(۵۹۷۲) جھے سے اسحاق بن شاہین واسطی نے بیان کیا'کہا ہم سے خالدواسطی نے بیان کیا'ان سے جریری نے'ان سے عبدالرحمٰن بن ابی بحرہ نے اور ان سے ان کے والد بناٹی نے نیان کیا کہ رسول اللہ ماٹی ہے نے فرمایا 'کیا میں مہیں سب سے بڑا گناہ نہ بتاؤں؟ ہم نے عرض کیا ضرور بتا ہے یا رسول اللہ! آنحضرت ماٹی ہے نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور والدین کی نافرمانی کرنا۔ آنحضرت ماٹی ہے اس وقت میک لگائے ہوئے تھے اب آپ سیدھے بیٹھ گئے اور فرمایا آگاہ ہو جاؤ شیک لگائے ہوئے تھے اب آپ سیدھے بیٹھ گئے اور فرمایا آگاہ ہو جاؤ جھوٹی بات بھی اور جھوٹی گواہی بھی (سب سے بڑے گناہ ہیں) آگاہ ہو جاؤ جاؤ جھوٹی بات بھی اور جھوٹی گواہی بھی (سب سے بڑے گناہ ہیں) آگاہ ہو جاؤ جھوٹی بات بھی اور جھوٹی گواہی بھی۔ آنخضرت ماٹی ہے ماموش نمیں ہوں دہراتے رہے اور میں نے سوچا کہ آنخضرت ماٹی ہے خاموش نمیں ہوں

(2944) مجھ سے محمد بن ولید نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے محمد بن جیان کیا' انہوں بن جعفر نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ مجھ سے عبیداللہ بن ابی بحر نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا' انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے کبائر کا ذکر کیایا (انہوں نے کہا کہ کہا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ و سلم سے کبائر کے متعلق پوچھا گیا تو آنخضرت ساتھ شرک کرنا' کسی کی (ناحق) آنخضرت ساتھ شرک کرنا' کسی کی (ناحق)

((أَلاَ أُنَبِّكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ؟)) قَالَ: ((قَوْلُ المَزُّورِ – أَوْ قَالَ – شَهَادَةُ الزُّورِ))، قَالَ شُعْبَةُ: وَأَكْثَرُ ظَنِّي أَنَّهُ قَالَ: ((شَهَادَةُ الزُّور)).

# ٧- باب صِلَةِ للْوَالِدِ الْمُشْركِ

٨٧٨ - حدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ أَخْبَرَنِي اللهُ عَنْهَا أَبِي بَكُو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَتْ: أَتَنْنِي أُمِّي رَاغِبَةً فِي عَلْدِ النَّبِيِّ صَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلْتُ النِّبِيُّ صَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آصِلُها؟ قَالَ: ((نَعَمْ)). قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى فيها: ﴿لاَ يَنْهَاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يَعَالَى فيها: ﴿لاَ يَنْهَاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ ﴾.

لیے حصک عاؤ کیونکہ اللہ کے ہاں جنگ بسرمال نابیند ہے۔

# ٨- باب صِلَةِ الْمَرْأَةِ أُمَّهَا وَلَهَا زُوْجٌ

999 - وَقَالَ اللَّيْثُ : حدَّثني هِشَامُ بْنُ عُرْوَةً، عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ: عُرْوَةً، عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ: قَدِمَتْ أُمّي وَهْيَ مُشْرِكَةٌ فِي عَهْدِ قُرَيْشٍ، وَمُدَّتِهِمْ إِذْ عَاهَدُوا النَّبِيِّ ﷺ مَعَ أَبِيهَا

جان لینا والدین کی نافرمانی کرنا پھر فرمایا کیا میں تہمیں سب سے بڑا گناہ نہ تنا دوں ؟ فرمایا کہ جھوٹی شمادت (سب سے بڑا گناہ ہے) شعبہ نے بیان کیا کہ میرا غالب مگان یہ ہے کہ آنخضرت ملتی ہے جھوٹی گواہی فرمایا تھا۔

## باب والد کافریا مشرک ہوتب بھی اس کے ساتھ نیک سلوک کرنا

(۵۹۷۸) ہم سے عبداللہ بن زبیر حمیدی نے بیان کیا کما ہم سے سفیان نے بیان کیا کما ہم سے مشام بن عروہ نے بیان کیا کما ہم سے مشام بن عروہ نے بیان کیا کما ہم میرے والد نے خبردی کہ میری والدہ نبی کریم ماٹھالیا کے زمانہ میں میرے پاس آئیں وہ اسلام میری والدہ نبی کریم ماٹھالیا کے زمانہ میں میرے پاس آئیں وہ اسلام سے منکر تھیں۔ میں نے آنحضرت ماٹھالیا سے پوچھاکیا میں اس کے ماتھ صلہ رحمی کر عتی ہوں؟ آنحضرت ماٹھالیا نے فرمایا کہ ہاں۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے یہ آیت نازل کی لا ینھاکم الله عن الذین لم یقاتلو کم فی الدین لیمن اللہ پاک تم کو ان لوگوں کے ساتھ نیک متعلق سلوک کرنے سے منع نہیں کرتا جو تم سے ہمارے دین کے متعلق کوئی لڑائی جھڑوا نہیں کرتے۔

باب اگر خاوند والی مسلمان عورت اپنی کافر مال کے ساتھ نیک سلوک کرے

(۵۹۷۹) اور لیث نے بیان کیا کہ مجھ سے ہشام نے بیان کیا ان سے عروہ نے اور ان سے حضرت اساء وی اللہ اسے بیان کیا کہ میری والدہ مشرکہ تھیں وہ نبی کریم سلی اللہ اس کے قریش کے ساتھ صلح کے زمانہ میں ایٹ والد کے ساتھ (مدینہ منورہ) آئیں۔ میں نے آنخضرت سلی کیا سے

فَاسْتَفْتَيْتُ النَّبِيَّ فَقُلْتُ: إِنَّ أُمِّي قَلِمَتْ وَهْيَ رَاغِبَةٌ قَالَ : ((نَعَمْ صِلّي أُمَّكِ)). [راجع: ٢٦٢٠]

• ٥٩٨ - حدَّثَنا يَحْيَى، حَدَّثَنا اللَّيْثُ، عَنْ عُقِيل، عَنِ عُبَيْدِ اللهِ بْن عَبْدِ عُقَيْل، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْن عَبْدِ اللهِ أَنْ عَلَىٰ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ فَقَالَ: يَاْمُونَنا بالصَّلاة، وَالصَّلاة، وَالصَّدة، والْعَفَافِ، والصَّلة، [راجع: ٧]

٩- باب صِلَةِ الأَخ الْمُشْركِ

[راجع: ٨٨٦]

ان کے متعلق بوچھا کہ میری والدہ آئی ہیں اور وہ اسلام سے الگ ہیں (کیا میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کر سکتی ہوں؟) آنخضرت سلی ایم نے فرمایا کہ ہاں اپنی والدہ کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔

باب کافرومشرک بھائی کے ساتھ اچھاسلوک کرنا

تعلیم میں مسلم میں مسلم کے اپنے مشرک بھائی کو وہ علہ بھیج دیا۔ اس سے باب کا مطلب نکاتا ہے کہ مشرک بھائی کے ساتھ بھی صلہ سیسی ساتھ ہی صلہ استیں کے ساتھ بھی ساتھ بھی نکل کی جا سکتی ہے۔ اسلام نیکی میں عمومیت کا سبق دیتا ہے جو اس کے دین فطرت ہونے کی دلیل ہے وہ جانوروں تک کے ساتھ بھی نیکی کی تعلیم دیتا ہے۔

# 424

#### باب ناطه والول سے صله رحمی کی فضیلت

(29A۲) ہم سے ابو الولید نے بیان کیا کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا کہ کہا کہ مجھے ابن عثان نے خبردی کہا کہ میں نے موسیٰ بن طلحہ سے سنا اور ان سے حضرت ابو ابوب بڑا تھ نے بیان کیا کہا گیا کہ یارسول اللہ! کوئی ایسا عمل بتا کیں جو مجھے جنت میں لے جائے۔

(۵۹۸۳) (دو سری سند) امام بخاری نے کما کہ مجھ سے عبدالرحمٰن بن بشر نے بیان کیا' ان سے بنربن اسد بھری نے بیان کیا' ان سے شعبہ نے بیان کیا' ان سے ابن عثمان بن عبدالله بن موہب اور ان شعبہ نے بیان کیا' ان سے ابن عثمان بن عبدالله بن موہب اور ان کے والد عثمان بن عبدالله نے بیان کیا کہ انہوں نے موئی بن طلحہ سے سااور انہوں نے حضرت ابوابوب انصاری بڑاٹھ سے کہ ایک صاحب نے کما یارسول اللہ! کوئی ایبا عمل بتلائیں جو مجھے جنت میں لے جائے۔ اس پر لوگوں نے کما کہ اسے کیا ہوگیا ہے' اسے کیا ہوگیا ہے' مورورت مضور اکرم ساتھ کیا ہوگیا ہے اس کے بعد آپ نے ان سے فرمایا کہ جہ بچارہ اس لیے پوچھتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ان سے فرمایا کہ کوئی ورکو شریک نہ کر' نماز قائم کے بود شریک نہ کر' نماز قائم کر' زکوۃ دیتے رہو اور صلہ رخمی کرتے رہو۔ (بس بید اعمال تجھ کو جنت میں لے جائیں گے۔ کیا اب کیل چھوڑ دے۔ راوی نے کما شایداس وقت آنخضرت ماٹھ کیا اب کیل چھوڑ دے۔ راوی نے کما شایداس وقت آنخضرت ماٹھ کیا اور نماز شخص

# ١٠ باب فَضْلِ صِلَةِ الرَّحِمِ ١٨٧ حدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ عُثْمَانَ، سَمِعْتُ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ : قِيلَ يَا رَسُولَ اللهَ أَخْبَرَنِي بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ ح. [راجع: ٢٣٩٦]

[راجع: ١٣٩٦]

معلوم ہوا کہ جنت حاصل کرنے کے لیے حقوق اللہ کی ادائیگی کے ساتھ حقوق العباد کی ادائیگی بھی ضروری ہے ورنہ جنت کا کشینے کے خواب دیکھنے والوں کے لیے جنت ہی ایک خواب بن کر رہ جائے گی۔

# باب قطع رحی کرنے والے کا گناہ

(۵۹۸۴) ہم سے کی بن بکیرنے بیان کیا کما ہم سے لیٹ بن سعد نے بیان کیا 'ان سے عقیل نے 'ان سے ابن شماب نے 'ان سے محمد بن جمیر بن مطعم بناتھ کی بن جمیر بن مطعم بناتھ کی بن جمیر بن مطعم بناتھ کی اور انہیں ان کے والد جمیر بن مطعم بناتھ کے نے خبردی 'انہوں نے نبی کریم سلی کیا سے سا' آنخضرت سلی کیا نے فرمایا کہ قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔

#### ١١ - باب إثم الْقَاطِع

٩٨٤ - حدثنا يَحْنَى بن بُكنْو، حَدَّثنا اللَّيْث، عَنْ عُقَيْل، عَنِ ابْنِ شِهَاب، أَنْ مُحَمَّد بْنَ جُنَيْر بْنِ مُطْعِم قَالَ: إِنْ جُنَيْر بْنِ مُطْعِم قَالَ: إِنْ جُنَيْر بْنِ مُطْعِم قَالَ: إِنْ جُنَيْر بْنِ مُطْعِم النَّبِسيّ الله بْنَ مُطْعِم اخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِسيّ الله يَتُولُ الْجَنَّة قَاطِعٌ)).

١٢ – باب مَنْ بُسِطَ لَهُ فِي الرِّزْقِ
 بصِلةِ الرَّحِم

ال سے رحدواروں کی بیت وہ یہ اس کے رحدواروں کی بیت وہ یہ اس محدوثنا یک مختی بن بُکٹیو، حَدَّثَنا اللّٰیثُ، عَنْ عُقَیْل، عَنِ ابْنِ شِهَابِ قَال: أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكِ، أَنَّ رَسُولَ الله أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكِ، أَنَّ رَسُولَ الله فَي قَالَ: ((مَنْ أَحَبُّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رَزْقِهِ، وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيُصِلْ رَحِمَهُ)). [راجع: ۲۰۱۷]

۱۳ – باب مَنْ وَصَلَ وَصَلَهُ الله

عَبْدُ الله ، أَخْبَرَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله ، أَخْبَرَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي مُزَرِّدٍ ، عَبْدُ الله ، أَخْبَرَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي مُزَرِّدٍ ، قَالَ: سَمِعْتُ عَمِّي سَعِيدَ بْنَ يَسَارٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ الله قَالَ: ((إِنَّ الله خَلَقَ الْخَلْقَ حَتَى إِذَا فَرَغَ مِنْ خَلْقِهِ قَالَتِ الرَّحِمُ: هَذَا مَقَامُ الْعَائِذِ بِكَ خَلْقِهِ قَالَتِ الرَّحِمُ: هَذَا مَقَامُ الْعَائِذِ بِكَ مِنْ الْقَطِيعَةِ قَالَ: نَعَمْ أَمَا تَرْضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مِنْ وَصَلَكِ وَأَقْطَعَ مِنْ قَطَعَكِ؟ قَالَتْ: مِنْ وَصَلَكِ وَأَقْطَعَ مِنْ قَطَعَكِ؟ قَالَتْ:

# باب ناطه والول سے نیک سلوک کرنارزق میں فراخی کا ذریعہ بنتا ہے

(۵۹۸۵) جھے سے ابرائیم بن منذر نے بیان کیا' انہوں نے کماہم سے محد بن معن نے بیان کیا' انہوں نے کماہم سے محد بن معن نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ جھے سے میرے والد نے بیان کیا' انہوں نے کما ہم سے سعید بن ابی سعید نے بیان کیا اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ بیس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سا' آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرملیا کہ جے پند ہے کہ اس کی روزی بیس فراخی ہو اور اس کی عمر دراز کی جائے تو وہ صلہ رحمی کیا کرے۔

اس عمل سے رشتہ داروں کی نیک دعائیں اسے حاصل ہو کر موجب برکات ہول گی۔

(۵۹۸۲) ہم سے یکی بن بکیرنے بیان کیا کہا ہم سے لیٹ بن سعدنے بیان کیا ان سے عقیل نے ان سے ابن شاب نے بیان کیا کہا کہ بیان کیا کہا کہ بھے حضرت انس بن مالک رہائے نے خبر دی کہ رسول اللہ ساتھ کے ان فرمایا جو چاہتا ہو کہ اس کے رزق میں فراخی ہو اور اس کی عمر دراز ہو تو وہ صلہ رحمی کیا کرے۔

# باب جو مخص ناطہ جو ڑے گااللہ تعالی بھی اس سے ملاپ رکھے گا

( ۵۹۸۵) جھے سے بشرین جمر نے بیان کیا کہ ہم کو عبداللہ نے خبردی کما ہم کو معاویہ بن ابی مزرد نے خبردی کما کہ جس نے اپنے بچاسعیہ
بن بیار سے سنا وہ حضرت ابو ہریہ وہ اللہ تعالی نے مخلوق پیدا کی اور
کریم ملی کیا اللہ تعالی نے فرمایا اللہ تعالی نے مخلوق پیدا کی اور
جب اس سے فراغت ہوئی تو رحم نے عرض کیا کہ بیہ اس مخص کی جب اس سے فراغت ہوئی تو رحم نے عرض کیا کہ بیہ اس مخص کی جگہ ہے جو قطع رحمی سے تیری پناہ مائے۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہل کیا ہم اس پر دامنی نہیں کہ میں اس سے جو دوں گاجو تم سے اپنے آپ کو جو درے اور اس سے تو در لوں گاجو تم سے اپنے آپ کو تو در لے؟

بَلِّي يَا رَبِّ، قَالَ : فَهُوَ لَكِي) قَالَ رَسُولُ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ ﴾)).

[راجع: ٤٠٣٠]

٥٩٨٨ - حدَّثَنا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدِ، حَدَّثَنا سُلَيْمَانُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﴿ قَالَ: ((إِنَّ الرَّحِمَ شِجْنَةٌ مِنَ الرَّحْمَن، فَقَالَ الله: مَنْ وَصَلَكِ وَصَلْتُهُ وَمَنْ قَطَعَكِ قَطَعْتُهُ)).

٥٩٨٩ حدَّثناً سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَّل، قَالَ : أَخْبَرَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي مُزَرِّدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْن رُومَانَ عَنْ عُرُورَةً، عَنْ عَائِشَةَ رَضِي الله عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ اللَّهِ قَالَ: ((الرَّحِمُ شِجْنَةٌ فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلْتُه وَمَنْ قَطَعَهَا قَطَعْتُهُ)).

رحم نے کما کیوں نہیں' اے رب! الله تعالی نے فرمایا کہ پس سے تجھ کو آيت يره لو . ﴿ فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم (سورهٔ محم) لینی کچھ عجیب نہیں کہ اگرتم کو حكومت مل جائے توتم ملك ميں فساد برپا كرواور رشيتے ناطے تو ڑ ۋالو۔ (۵۹۸۸) ہم سے خالد بن مخلد نے بیان کیا کما ہم سے سلیمان بن بلال نے بیان کیا' کہا ہم سے عبداللہ بن دینار نے' ان سے ابو صالح نے اور ان سے ابو ہریرہ بناٹھ نے کہ نبی کریم ملٹھیا نے فرمایا رحم کا تعلق رحمٰن سے جڑا ہواہے پس جو کوئی اس سے اپنے آپ کوجو ڑتا ہے اللہ پاک نے فرمایا کہ میں بھی اس کواینے سے جو ڑلیتا ہوں اور جو کوئی اے تو ڑتا ہے میں بھی اپنے آپ کو اس سے تو ڑلیتا ہوں۔

(۵۹۸۹) ہم سے سعید بن الی مریم نے بیان کیا انہوں نے کماہم سے سلیمان بن بلال نے 'انہوں نے کہا مجھ کو معاویہ بن الی مزرد نے خبرٰ دى انهول في يزيد بن رومان سے انهول في عروه سے ام المومنين انہوں نے حضرت عائشہ رہائیا سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم (رشتہ داری رحمٰن سے ملی ہوئی) شاخ ہے جو شخص اس سے ملے میں اس سے ملتا ہوں اور جو اس سے قطع تعلق کرے میں اس ہے قطع تعلق کر تاہوں۔

اس مدیث سے صاف ظاہر ہوا کہ رحم کو قطع کرنے والا اللہ تعالی سے تعلق تو ڑنے والا مانا گیا ہے۔ بست سے نام نماد دیندار این الناكار بھائيوں سے بالكل غير متعلق ہو جاتے ہيں اور اسے تقوىٰ جانتے ہيں جو بالكل خيال باطل ہے۔

باب آخضرت التي كايه فرمانا ناطه اگر قائم ركه كر ترو تازه ركها جائ (یعنی ناطه کی رعایت کی جائے) تو دو سرابھی ناطه کو ترو تازہ رکھے گا

. ٩٩ - حدَّثناً عَمْرُو بْنُ عَبَّاس، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ۚ بْنُ جَعْفُو، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي

١٤- باب يَبُلُّ الرَّحِمَ

سَلاَلهَا

(4994) ہم سے عمروبن عباس نے بیان کیا' انہوں نے کمامجھ سے محمد بن جعفرنے بیان کیا' انہوں نے کہاہم سے شعبہ نے بیان کیا' ان سے اساعیل بن ابی خالد نے بیان کیا' ان سے قیس بن ابی حازم نے بیان

حَازِم، أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيُّ فَيْ جَهَارًا غَيْرَ سِرٍّ يَقُولُ: ((إِنَّ آلَ أَبِي))، قَالَ عَمْرُو فِي كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ: ((بَيَاضٌ ((لَيْسُوا بِأَوْلِيَانِي إِنَّمَا وَلِيِّي الله وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ)). زَادَ عَنْبَسَةُ بُنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ عَنْ بَيَان، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِي الله وَمَالِحُ أَلُهُا بِبِلاَلِهَا)) يَعْنِي الله مِصَلِتِهَا. قَالَ أَبُو عَبْدِ الله : بِبلاَلها)) يَعْنِي كَذَا وَقَعَ وَبِبلاَلِهَا أَجُودُ وَأَصَحُ وَبِبلاَلها لَهُ وَجَهًا. لاَ أَعْرِفُ لَهُ وَجَهًا.

میونکه مالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے۔

٥ - باب لَيْسَ الْوَاصِلُ
 بالْمُكَافِيءِ

بلكه برائى كرنے والے يه الله كرنيو، أخبرنا محمد ثننا مُحمد بن كنيو، أخبرنا سُفيان، عَنِ الأَعْمَش، وَالْحَسَنِ بْنِ عَمْرٍو، وَفِطْرٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو قَالَ سُفيان : لَمْ يَرْفَعْهُ الأَعْمَشُ النّبِي الله وَرَفَعَهُ الْحَسَنُ وَفِطْرٌ عَنِ النّبِي الله قَالَ ((لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِيءِ، وَلَكِنْ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِيءِ، وَلَكِنْ الْوَاصِلُ الّذِي إِذَا قَطَعَتْ رَحِمَهُ وَمَلَهًا)).

کیا' ان سے عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم سے ساکہ فلال کی اولاد (یعنی ابوسفیان بن حکم بن عاص یا ابولہب کی) یہ عمرو بن عباس نے کہا کہ محمد بن جعفر کی کتاب میں اس وہم پر سفید جگہ خالی تھی (یعنی تحریر نہ تھی) میرے عزیز نہیں ہیں (گو ان سے نہی رشتہ ہے) میرا ولی تو اللہ ہے اور مسلمانوں میں نیک اور پر بیزگار ہیں (گو ان سے نہیں رشتہ بھی نہ ہو) عنبہ بن عبدالواحد نے بیان بن بشرے 'منہوں نے عمرو بن عاص سے اتنا بڑھایا ہے کہ انہوں نے تحمود بن عاص سے اتنا بڑھایا ہے کہ میں نے آخوہ سے آگر وہ تر رکھیں گے تو میں بھی تر رکھوں گا یعنی وہ ناطہ رشتہ ناطہ ہے آگر وہ تر رکھیں گے تو میں بھی تر رکھوں گا یعنی وہ ناطہ جو ٹرس گے تو میں بھی تر رکھوں گا یعنی وہ ناطہ جو ٹرس گے تو میں بھی جو ٹروں گا۔

## باب ناطہ جو ڑنے کے بیہ معنی نہیں ہیں کہ صرف بدلہ ادا کر دے

(299) ہم سے محمہ بن کشرنے بیان کیا کہ ہم کو سفیان توری نے خبر دی 'انہیں اعمش اور حسن بن عمرو اور فطر بن خلیفہ نے 'ان سے مجاہد بن جبیر نے اور ان سے عبداللہ بن عمرو بی آت نے سفیان سے 'کہا کہ اعمش نے یہ حدیث نبی کریم سل آلیا ہے کہ مرفوع نہیں بیان کی لیکن حسن اور فطر نے نبی کریم سل آلیا ہے مرفوعاً بیان کیا فرمایا کہ کسی کام کا بدلہ دیناصلہ رحمی نہیں ہے بلکہ صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے کہ جب اس کے ساتھ صلہ رحمی کا محاملہ نہ کیا جا رہا ہو تب بھی وہ صلہ رحمی

کہ ال اس کا نام جو حدیث میں ندکور ہوا۔ رشتہ دار اگر نہ طے تو تم اس سے ملنے میں سبقت کرو بعد میں وہ تممارا ولی حسبم کا رہے گئے گئے ہے۔ گاڑھا دوست بن جائے گا جیسے کہ تجربہ شاہد ہے۔ حضرت اعمش بن سلیمان سنہ ۲۰ھ میں سرزمین رے میں پیدا ہوئے کھر کونے میں لائے ملئے علم حدیث میں بہت مشہور ہیں۔ اکثر کوفیول کی روایت کا مدار ان بی پر ہے۔ سنہ ۱۲۸ھ میں فوت ہوئے رحمہ اللہ تعالیٰ آمین۔

## 

## باب جس نے کفری حالت میں صله رحمی کی اور پھراسلام لایا تواس کا ثواب قائم رہے گا

(۵۹۹۲) ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا کہا ہم کو شعیب نے خردی ' انہیں زہری نے کہا کہ مجھے عروہ بن زبیرنے خبردی اور انہیں تھکیم بن حزام نے خبردی 'انہول نے عرض کیا کہ یارسول اللہ! آمخضرت ما اللہ کا ان کاموں کے بارے میں کیا خیال ہے جنہیں میں عبادت سمجھ کر زمانه جالميت ميس كرتا تها مثلاً صله رحى علام كي آزادي صدقه كيا مجھے ان پر ثواب ملے گا؟ حضرت حکیم بناٹھ نے بیان کیا کہ حضور اکرم ملی لیے نے فرمایا ہے تم ان تمام اعمال خیر کے ساتھ اسلام لائے ہو جو يملے كر چكے مو۔ اور بعضول نے ابواليمان سے بجائے اتحنث ك اتحنت (آء کے ساتھ) روایت کیا ہے اور معمراور صالح اور ابن مسافرنے بھی اتحنت روایت کیا ہے۔ ابن اسحاق نے کما اتحنث تحنث سے فکا ہے اس کے معنی مثل اور عباوت کرنا۔ ہشام نے بھی اینے والد عروہ سے ان لوگوں کی متابعت کی ہے۔

#### ١٦- باب مَنْ وَصَلَ رَحِمَهُ فِي الشُّرُكِ ثُمَّ أَسْلَمَ

٩٩٢ - حدَّثناً أَبُو الْيَمَان، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ حَكيمَ بْنَ حِزَامٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ أَمُورًا كُنْتُ أَتَحَنَّثُ بِهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِنْ صِلَةٍ وَعَتَاقَةٍ وَصَدَقَةٍ هَلْ لِي فِيهَا مِنْ أَجْرِ؟ قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ((أَسْلَمْتَ عَلَى مَا سَلَفَ مِنْ خَيْر)) وَيُقَالُ أَيْضًا عَنْ أَبِي الْيَمَانِ أَتَحَنَّثُ؟ وَقَالَ مَعْمَرٌ وَصَالِحٌ وَابْنُ الْمُسَافِر: أَتَحَنَّثُ؟ وَقَالَ ابْنُ إسْحَاقَ: التَّحَنُّثُ: التَّبَرُّرُ، وَتَابَعَهُمْ هِشَامٌ عَنْ أَبيهِ.

[راجع: ١٤٣٦]

المراجع المعرب عليم بن حزام قريش اموى حضرت فديجه كے بطبیع بن اور واقعه فیل سے سوا سال پہلے پيدا ہوئے۔ كفراور اسلام مر ود زمانوں میں معزز بن کر رہے۔ سنہ ۵۴ھ میں بعمر ۱۲۰ سال وفات پائی۔ کفراور اسلام ہر دو میں ساٹھ ساٹھ سال ہوئے۔ بهت بي عاقل فاضل يربيز گار تھے۔ رضي الله عنه وارضاه آمين۔

تَلْعَبَ بِهِ، أَوْ قَبَّلَهَا أَوْ مَازَحَهَا

١٧- باب مَنْ تَرَكَ صِيْبَةَ غَيْرِهِ حَتَّى باب دوسرے كے نيچ كوچھوڑ ديناكه وه كھيلے اوراس كو بوسه دینایااس سے ہنسنا

باب کی حدیث میں بوسہ کا ذکر نہیں ہے گر حضرت امام بخاری نے شاید دو سری روایتوں کی طرف اشارہ کیا یا مزاح بر بوسہ کو قیاس کیاہے۔

(۵۹۹۳) ہم سے حبان بن مویٰ نے بیان کیا کما ہم کو عبداللہ بن مبارک نے خردی' انہیں خالد بن سعید نے' انہیں ان کے والدنے' ان سے حضرت ام خالد بنت سعید فی ان نے بیان کیا کہ میں رسول اللہ ما الله كا خدمت ميں اسن والدك ساتھ عاضر موئى۔ ميں ايك زرد قيص پينے ہوئے تھی۔ آخضرت التي يان فرمايا كه "سنه سنه"عبدالله ین مبارک نے کما کہ یہ حبثی زبان میں "اچھا" کے معنی میں ہے۔ ام

٣٩٩٣ حدَّثَناً حَبَّالُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله، عَنْ خَالِدِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أُمِّ خَالِدٍ بْن سَعِيدِ، قَالَتْ: أَتَيْتُ رَسُولَ الله الله مَعَ أَبِي وَعَلِيٌ قَمِيصٌ أَصْفَرُ فَقَالَ رَسُولُ ا لله الله: ((سَنَهُ سَنَهُ)) قَالَ عَبْدُ الله: وَهْيَ بِالْحَبَشِيَّةِ حَسَنَةٌ، قَالَتْ: فَلَهَبْتُ أَلْعَبُ

بِخَاتَمِ النُّبُوَّةِ فَرْبَونِي أَبِي قَالَ رَسُولُ اللهِ فَلَا رَسُولُ اللهِ فَلَا اللهِ فَلَا اللهِ فَلَا ((أَبْلِي وَأَخْلِقِي، ثُمَّ أَبْلِي وَأَخْلِقِي). قَالَ عَبْدُ الله : فَبقِيَتْ حَتْى ذَكَرَ يَغْنِي مِنْ بَقَائِهَا.

[راجع: ٣٠٧١]

خالد نے بیان کیا کہ پھر میں آنخضرت ملتی اللہ کی خاتم نبوت سے کھیلے گی تو میرے والد نے مجھے ڈائنا لیکن آنخضرت ملتی اللہ نے فرمایا کہ اسے کھیلئے دو پھر آپ نے فرمایا کہ تم ایک زمانہ تک زندہ رہوگی اللہ تعالی تمماری عمر خوب طویل کرے 'تمماری زندگی دراز ہو۔ عبداللہ نے بیان کیا چنانچہ انہوں نے بہت ہی طویل عمر پائی اور ان کی طول عمر کے بیان کیا چنانچہ انہوں نے بہت ہی طویل عمر پائی اور ان کی طول عمر کے جے ہونے گئے۔

حضرت ام خالد؛ خالد بن سعید بن عاص اموی کی مال بیں۔ حبش میں پیدا ہوئی پھر مدیند لائی گئی بعد بلوغت حضرت زبیر بن سیسی عوام سے ان کی کہلی شادی ہوئی ( رہی کھا )۔

١٨ - باب رَحْمَةِ الْوَلَدِ وَتَقْبِيلِهِ
 وَمُعَانَقَتِهِ

وَقَالَ ثَابِتٌ : عَنْ أَنَسٍ أَخَذَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِبْرَاهِيمَ فَقَبَّلَهُ وَشَمَّهُ

يد الر حفرت امام بخارى نے كتاب البخائز ميں وصل كيا ہے۔

٩٩٤ - حدثناً مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّنَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّنَنَا ابْنُ أَبِي يَعْقُوبَ، عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْقُوبَ، عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْقُوبَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَعْمِ قَالَ: كُنْتُ شَاهِدًا لابْنِ عُمَرَ وَسَأَلَهُ رَجُلٌ عِنْ دَمِ الْبَعُوضِ فَقَالَ: مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ قَالَ: مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ قَالَ: انْظُرُوا إِلَى هَذَا يَسْأَلُنِي عَنْ دَمِ الْبَعُوضِ، وَقَدْ قَلُوا ابْنَ النّبِي فَقَالَ، وَسَمِعْتُ النّبِي وَقَدْ وَسَمِعْتُ النّبِي مَلْمَ يَقُولُ: ((هُمَا صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ: ((هُمَا رَيْحَانَتَايَ مِنَ الدُّنْيَا)).

[راجع: ٣٧٥٣]

تعظمت حسین بڑاتھ کو شہید کرنے والے بیشتر کوفد کے باشندے تھے جنوں نے بار بار خطوط لکھ لکھ کر حضرت حسین بڑاتھ کو سیسی کوفد بلایا تھا اور اپی وفاداری کا یقین دلایا تھا گروفت آنے پر وہ سب دشمنوں سے مل گئے اور میدان کربلا میں وہ سب کچھ ہوا جو دنیا کو معلوم ہے ' بچ ہے

باب بچ کے ساتھ رحم وشفقت کرنا اسے بوسہ دینااور گلے سے لگانا۔ ثابت بڑائڈ نے حضرت انس بڑائڈ سے بیان کیا کہ نی کریم ماٹھیا نے (اپنے صاحبزادے) حضرت ابراہیم بڑائڈ کو گود میں لیا اور انہیں بوسہ دیا اور اسے سو تگھا۔

(2990) ہم سے موئی بن اساعیل نے بیان کیا ہم سے مہدی نے بیان کیا ہم ہم سے مہدی نے بیان کیا ہم ہم سے ابن یعقوب نے بیان کیا ان سے ابو نعم نے بیان کیا کہ میں حضرت ابن عمر ہی ہ کی خدمت میں موجود تھاان سے ایک شخص نے (حالت احرام میں) مچھرکے مار نے کے متعلق پوچھا (کہ اس کاکیا کفارہ ہوگا) حضرت ابن عمر ہی ہ اس مخص کو دیکھو '(مچھرکی جان ہو؟ اس نے بتایا کہ عراق کا فرمایا کہ اس مخص کو دیکھو '(مچھرکی جان لینے کے تاوان کا مسلم پوچھتا ہے) حالانکہ اس کے ملک والوں نے رسول اللہ میں ہے نواسہ کو (بے تکلف قتل کر ڈالا) میں نے رسول اللہ میں ہے نواسہ کو (بے تکلف قتل کر ڈالا) میں نے ترخضرت میں ہے خوص سے نا آپ فرما رہے تھے کہ بید وونوں (حضرت صن

اور حضرت حسين جي الله الله الله عرب دو پهول بين-

٥٩٩٥- حدَّثَنا أَبُو الْيَمَان، أَخْبَرَنَا شْعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ الله بْنُ أَبِي بَكْرِ أَنْ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةً زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ حَدَّثَنَّنَّا قَالَتْ: جَاءَتْنِي امْرَأَةٌ مَعَهَا ابْنَتَان تَسْأَلْنِي فَلَمْ تَجِدُ عِنْدِي غَيْرَ تَمْرَةٍ وَاحِدَةٍ فَأَعْطَيْتُهَا فَقَسَمَتُهَا بَيْنَ الْبَنْتَيَهَا ثُمُّ قَامَتْ فَخَرَجَتْ فَدَخَلَ النَّبِيُّ اللَّهِ فَحَدَّثْتُهُ فَقَالَ: ((مَنْ يَلِي مِنْ هَذِهِ الْبَنَاتِ شَيْنًا فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِنَ النَّارِ)).

[راجع: ۱۲۱۸]

اس حدیث ہے بچیوں کا پالنا محبت شفقت ہے ان کو رکھنا بہت بڑا نیک کام ثابت ہوا جو ایبا کرنے والے کو دوزخ سے دور

٥٩٩٦ حدُّثنا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثنا اللَّيْثُ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ، حَدَّثَنَا غَمْرُو بْنُ سُلَيْم، حَدَّثَنَا أَبُو قَتَادَةَ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ وَأَمَامَةُ بنْتُ أَبِي الْعَاصِ عَلَى عَاتِقِهِ فَصَلَّى، فَإَذَا رَكَعَ وْضَعَهَا، وَإِذَا رَفَعَ رَفَعَهَا.[راجع: ٥١٦]

٥٩٩٧ حدُّثَناً أَبُو الْيَمَان، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَن الزُّهْرِيِّ، حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ ﴿ الرُّحْمَنِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَبْلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٌّ وَعِنْدَهُ الأَقْرَعُ بْنُ حَابِسِ التَّمِيميُّ جَالِسًا فَقَالَ الأَفْرَعُ: إِنَّ لِي عَشَرَةُ مِنَ الْوَلَدِ مَا قَبَّلْتُ مِنْهُمْ أَحَدًا، فَنَظَرَ إِلَيْهِ

(۵۹۹۵) ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا کہا ہم کو شعیب نے خردی ' ان سے زہری نے بیان کیا 'کما مجھ سے عبداللہ بن الی بکرنے بیان کیا' انہیں عروہ بن زبیرنے خبردی اور ان سے نبی کریم ساتھ یا کی زوجہ مطمرہ حضرت عائشہ بی نی نے بیان کیا کہ میرے یہاں ایک عورت اس کے ساتھ دو بچیاں تھیں'وہ مانگنے آئی تھی۔ میرے پاس سے سوا ایک تھجور کے اسے اور کچھ نہ ملا۔ میں نے اسے وہ تھجور دے دی اور اس نے وہ تھجور اپنی دونوں لڑ کیوں کو تقتیم کر دی۔ پھراٹھ کرچلی گئی اس ك بعد حضور أكرم النايل تشريف لائ توميس في آپ سے اس كاذكر کیا تو آپ نے فرمایا کہ جو مخص بھی اس طرح کی لڑکیوں کی برورش کرے گااور ان کے ساتھ اچھامعاملہ کرے گاتو یہ اس کے لیے جہنم ہے پردہ بن جائیں گی۔

( ١٩٩٦) جم سے ابو الوليد نے بيان كيا كما جم سے ليث نے بيان كيا كما ہم سے سعید مقبری نے بیان کیا کہاہم سے عمروبن سلیم نے بیان کیا كهاجم سے ابو قاده والله نے بيان كيا كها كه نبى كريم مالي يا باہر تشريف لاے اور امامہ بنت ابی العاص (جو بی تھیں) وہ آپ کے شانہ مبارک ير تھيں پھر آخضرت مائيل نے نمازير ھي جب آپ ركوع كرتے تو انہیں ا تار دیتے اور جب کھڑے ہوتے تو پھراٹھالیتے۔

اس میں آخضرت سی ای کمال شفقت کا بیان ہے جو آپ نے ایک معصوم بی پر فرمائی یہ آپ کے خصائص میں سے ہے۔ (سی ایم) (2994) ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم کو شعیب نے خبردی 'انہیں زہری نے خبردی ان سے ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن نے بیان کیا اور ان سے حضرت ابو ہررہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول الله الله الله الله الله الله الله عنه كوبوسه ديا - آخضرت صلی الله علیه وسلم کے پاس حضرت اقرع بن حابس بن لله بیشے موت تھے۔ حضرت اقرع بڑاٹھ نے اس پر کما کہ میرے دس اڑکے ہیں اور میں نے ان میں سے کسی کو بوسہ نہیں دیا۔ آنخضرت ساتھ کیا ہے ان کی

رَسُولُ اللهِ ﷺ، ثُمَّ قَالَ : ((مَنْ لاَ يَوْحَمُ لا يُوْحَمُ)).

مزید تشریح حدیث ذیل میں آرہی ہے۔ ٥٩٩٨ حدَّثَناً مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَام، عَنْ عُرْوَةً، عَنْ

عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَ: جَاءَ أَعْرَابيٌّ إِلَى النَّبِيِّ فَقَالَ: تُقَبِّلُونَ الصِّبْيَانَ فَمَا نُقَبِّلُهُمْ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((أَوْ أَمْلِكُ لَكَ

إِنْ نَوْعَ الله مِنْ قَلْبِكَ الرَّحْمَةَ)).

٩٩٩ - حدَّثَنا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ قَالَ: حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ اللَّهِ عَلَى أَلنَّبِي اللَّهِ اللَّهِ الْمَرَأَةُ مِنَ السُّبْيِ تَحَلُّبَ ثَدْيَهَا تَسْقِي إِذَا وَجَدَتْ صَبَيًّا فِي السُّبْيِ أَخَذَتْهُ فَٱلْصَقَتْهُ بِبَطْنِهَا وَأَرْضَعَتْهُ فَقَالَ لَنَا النَّبِيُّ ﴿ وَلَدَهَا فِي اللَّهِ اللَّهِ عَلَامَةً وَلَدَهَا فِي النَّارِ؟)) قُلْنَا لاَ وَهِيَ تَقْدِرُ عَلَى أَنْ لاَ تَطْرَحُهُ فَقَالَ: ((ا للهُ أَرْحَمُ بعِبَادِهِ مِنْ هَذِهِ بوَلَدِهَا)).

آ کے ایک اس عورت کا گم شدہ بچہ تھا جو اے مل گیا اور اس کو اس نے اس محبت کے ساتھ اپنے پیٹ ہے چمٹالیا۔ 

. . . . - حدَّثَناَ الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَن الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ أَنَّ أَبَا هُرَّيْرَةً قَالَ: سَمِعْتُ 

طرف دیکھااور فرمایا که جو مخلوق خدا پر رحم نہیں کر تااس پر بھی رحم نہیں کیاجا تا۔

( ۵۹۹۸) ہم سے محد بن یوسف نے بیان کیا 'کما ہم سے سفیان نے بیان کیا' ان سے ہشام نے' ان سے عروہ نے اور ان سے حفرت عائشہ وی فی ان کیا کہ ایک دیماتی نبی کریم مالی ایم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کما آپ لوگ بچوں کو بوسہ دیتے ہیں' ہم تو انہیں بوسہ سیں ویتے۔ آخضرت ماٹھیا نے فرمایا اگر اللہ نے تمہارے ول سے رحم نکال دیا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں۔

(۵۹۹۹) ہم سے ابن ابی مریم نے بیان کیا کہا ہم سے ابوغسان نے كماكه مجه سے زيد بن اسلم نے 'ان سے ان كے والدنے اور ان سے عربن خطاب بھاٹند نے بیان کیا کہ نبی کریم سٹھیا کے پاس کچھ قیدی آئے قید بول میں ایک عورت تھی جس کاپتان دودھ سے بھرا ہوا تھا اور وہ دوڑ رہی تھی' اتنے میں ایک بچہ اس کو قیدیوں میں ملااس نے جھٹ اپنے پیٹ سے لگالیا اور اس کو دودھ پلانے گلی۔ ہم سے حضور اكرم الله الله الله عنها كم كما تم خيال كرسكة موكه بيه عورت الينا يجه كو آگ میں ڈال سکتی ہے ہم نے عرض کیا کہ نہیں جب تک اس کو قدرت ہو گی بیر اپنے بچہ کو آگ میں نہیں پھینک عتی۔ آخضرت ملی اس بر فرمایا کہ اللہ اس بندوں براس سے بھی زیادہ رحم كرنے والا ہے۔ جتناب عورت اپنے بچہ پر مهر بان ہوسكتى ہے۔

باب الله تعالى نے اپنی رحمت کے سوجھے

بنائے ہیں

( ۱۹۰۰) ہم سے حکم بن نافع نے بیان کیا کما ہم کو شعیب نے خردی ، انہیں زہری نے 'کہا ہم کو سعید بن مسیب نے خبردی که حضرت ابو ہریرہ والتر نے بیان کیا کہ میں نے رسول کریم التہا سے سا آنخضرت ملی لیا نے فرمایا کہ اللہ نے رحمت کے سوجھے بنائے اور

الرُّحْمَةِ مِاثَةَ جُزْء، فَأَمْسَكَ عِنْدَهُ بِسُعَةٌ

وَتِسْعِينَ جُزْءًا، وَأَنْزَلَ فِي الأَرْضِ جَزْءًا

وَاحِدًا، فَمِنْ ذَلِكَ الْجُزْءِ يَتَرَاحَمُ الْخَلْقُ

حَتَّى تُرْفَعَ الْفَرَسُ حَافِرَهَا عَنْ وَلَدِهَا

اپنے پاس ان میں سے ننانوے جھے رکھے صرف ایک حصہ زمین پر اتارا ادر اسی کی وجہ سے تم دیکھتے ہو کہ مخلوق ایک دوسرے پر رحم کرتی ہے' یمال تک کہ گھوڑی بھی اپنے بچہ کو اپنے سم نہیں لگنے دیتی بلکہ سموں کو اٹھالیتی ہے کہ کہیں اس سے اس بچہ کو تکلیف نہ پنچے۔

خَشْيَةَ أَنْ تُصِيبَهُ)). [طرفه في : ٦٤٦٩]. پيچ-هنديم مرا المعرف المحوري كااپ ي پر اس درجه رحم كرنا بحى قدرت كاايك كرشمه ب محركة لوگ دنيا من ايب بين كه وه رحم وكرم كرنا مسيخ المطلق نمين جانة بكه جروقت ظلم پر اثرے رستة بين ان كو ياد ركهنا چاہيئے كه جلد بى وه اپ مظالم كى سزا بحكتيں ك قانون قدرت يكى ب و فقطع دَابِر الْقَوْمِ الَّذِيْنَ طَلَمْوْا وَالْحَمْدُ لِلْهِ رَبِ الْفَلْمِينَ ﴾ (الانحام: ٥٥)

باب اولاد کواس ڈرسے مار ڈالنا کہ ان کواپنے ساتھ کھلانا پڑے گا

(۱۹۰۱) ہم سے محد بن کیڑنے بیان کیا کہا ہم کو سفیان توری نے خبر دی 'انہیں منصور بن معتمر نے 'انہیں ابووا کل نے 'انہیں عمرو بن شخیل نے اور ان سے عبداللہ بن مسعود بڑا تھے نے بیان کیا کہ میں نے کہایارسول اللہ! کون ساگناہ سب سے بڑا ہے۔ فرمایا یہ کہ تم اللہ تعالیٰ کا کسی کو شریک بناؤ طالا نکہ اس نے تہیں پیدا کیا ہے۔ انہوں نے کہا پھراس کے بعد فرمایا یہ کہ تم اپنے لڑے کو اس خوف سے قل نے کہا پھراس کے بعد فرمایا یہ کہ تم اپنے لڑے کو اس خوف سے قل اس کے بعد آنخصرت میں شریک ہوگا۔ انہوں نے کہا اس کے بعد آنخصرت میں شریک ہوگا۔ انہوں نے کہا زنا کرو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بھی آنخصرت میں شریک ہوگا۔ اس ارشاد کی اس ارشاد کی تاکیوں سے تاکید میں سے آیت والذین لا یدعون مع اللہ الھا آخر الخ 'نازل کی بکھ ''اور دہ لوگ جو اللہ کے سواکی دو سرے معبود کو نہیں پکارتے اور نہ دہ ناحق کسی کو قتل کرتے ہیں اور نہ دہ زناکرتے ہیں۔ "

٢٠ باب قَتْلِ الْوَلَدِ حَشْيَةَ أَنْ
 يَأْكُلُ مَعَهُ

ا ١٠٠٠ حداثنا مُحَمَّدُ بْنُ كَفِيرٍ، أَخْبَرَنَا شَفْهَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي واثلٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرْحَبِيلٍ، عَنْ عَبْدِ الله قَالَ : عَمْرِو بْنِ شُرْحَبِيلٍ، عَنْ عَبْدِ الله قَالَ : قُلْتُ يَا رَسُولَ الله أَيُّ الذَّفْهِ اعْظَمُ؟ قَالَ (رَأَنْ تَخْعَلَ لله نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ)) ثُمَّ قَالَ ايَّ عَفْلَ وَلَدَكَ خَشْيَةً أَنْ ايَّ عَلْمَكَ)) ثَمَّ قَالَ : (رَأَنْ تَفْتُلَ وَلَدَكَ خَشْيَةً أَنْ ايَّكُلَ مَعَكَ)) قَالَ : رُزَانْ تَفْتُلَ وَلَدَكَ خَشْيَةً أَنْ يَأْكُلُ مَعَكَ)) قَالَ : ثُمَّ أَيَّ؟ قَالَ: (رَأَنْ يَأْكُلُ مَعَكَ)) قَالَ : ثُمَّ أَيَّ؟ قَالَ: (رَأَنْ تَقْتَلُ مَعْكَ)) وَأَنْزَلَ الله تَعَالَى تَعْرَانِي خَوْنَ اللهِ تَعَالَى عَمْدِيقَ قَوْلُ النِّي فَقَادَ ﴿ وَالْذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَعْلَى مَعْلَى اللهِ يَعْلَى الله الله يَعْلَى عَلَى الله الله يَعْلَى عَمْدِيقَ قَوْلُ النِّي فَقَادَ ﴿ وَالْذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَعْلَى الله إِلَهُ آخَوَلَ النِي قَالَ اللهِ يَعْلَى الله إِلَهُ آخَوَلَ النَّهِ يَعْلَى الله إِلَهُ آخَوَلَ اللّهِ يَعْلَى الله إِلَهُ آخَوَلَ النّهِ يَعْلَى الله إِلَهُ آخَوَلَ الله إِلَهُ آخَوَلَ الله إِلَهُ آخَوَلَ الله الله الله إِلَهُ آخَوَلَ الله إِلَهُ آخَوَلَ ) . [الفرقان: ١٨٦].

[(اجع: ٤٤٧٧]

معلوم ہوا کہ شرک اکبر الکبائر ہے اور دو سرے ذکورہ کیرہ گناہ ہیں اگر ان کا مرتکب بغیر توبہ مرجائے تو اے دوزخ میں است میں شرک کی حالت میں مرنے والا بھشہ کے لیے دوزخی ہے خواہ دہ نام نماد مسلمان ہی ہوں کیونکہ قبروں کو سجدہ کرتا ہے، مردوں کو پکار تا اور ان سے حاجات طلب کرتا ہے تو وہ کاہے کا مسلمان ہے وہ مسلمان بھی مشرک ہے۔

باب بچے کو گود میں بھلانا

(۱۰۰۲) ہم سے محمد بن شخل نے بیان کیا کما ہم سے کیلی بن سعید نے

٢١ باب وَضْعِ الصَّبِيِّ فِي الْحِجْرِ
 ٣٠٠٢ حدثناً مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى،

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ هِشَام، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةً أَنَّ النُّبِيِّ ﷺ وَضَعَ صَبَيًا فِي حِجْرِهِ يُحَنَّكُهُ فَبَالَ عَلَيْهِ فَدَعَا بِمَاء فَأَتْبَعَهُ. [راجع: ٢٢٢]

٢٢- باب وَضْع الصَّبيِّ عَلَى الْفَخِذِ ٣٠٠٣ حدَّثني عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ، حَدَّثَنَا عَارِمٌ، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا تَمِيمَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبَى عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ يُحَدِّثُهُ أَبُو عُشْمَانَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ اللهِ عَنْهُمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ اللهِ عَنْهُمَا فَيُقْعِدُنِي عَلَى فَحِذِهِ وَيُقْعِدُ الْحَسَنَ عَلَى فَجِدِهِ الْأُخْرَى ثُمَّ يَضُمُّهُمَا ثُمَّ يَقُولُ: ((اللَّهُمُّ ارْحَمْهُمَا فَإِنِّي أَرْحَمُهُمَا))

وَعَنْ عَلِيٌّ قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، قَالَ التَّيْمِيُ : فَوَقَعَ فِي قَلْبِي مِنْهُ شَيْءٌ، قُلْتُ: **حُدَّثْتُ** بهِ كَذَا وَكَذَا، فَلَمْ أَسْمَعْهُ مِنْ أَبِي عُثْمَانَ فَنَظَرْتُ فَوَجَدْتُهُ عِنْدِي مَكْتُوبًا فِيمَا سَمِعْتُ. [راجع: ٢٣٧٣٥]

بیان کیا' ان سے ہشام نے بیان کیا' کہا مجھ کو میرے والد عروہ نے خبر دی اور انہیں حضرت عائشہ رہی ہی کہ نبی کریم طبی الے ایک بچہ (عبدالله بن زبیر) کو اپنی گود میں بٹھلایا اور تھجور چبا کراس کے منہ میں دی'اس نے آپ پر پیٹاب کردیا آپ نے پانی منگوا کراس پر بمادیا۔ باب بچے کو ران پر ہٹھانا

(۱۹۰۰۳) ہم سے عبداللہ بن محمد مندی نے بیان کیا انہوں نے کماہم سے عارم محربن فضل نے بیان کیا کما ہم سے معتمر بن سلیمان نے بیان کیا کما کہ ان سے ان کے والد نے بیان کیا کما کہ میں نے ابو تمیمہ سے سنا' وہ ابوعثان نہدی سے بیان کرتے تھے اور ابوعثان نہدی نے کما کہ ان سے حفرت اسامہ بن زید بھے اے بیان کیا کہ رسول الله ملتَّالِيم مجھے اپنی ایک ران پر بٹھاتے تھے اور حضرت حسن ہ مناٹئہ کو دوسری ران پر بٹھلاتے تھے۔ پھر دونوں کو ملاتے اور فرماتے ' اے اللہ! ان دونوں پر رحم كركه ميں بھى ان پر رحم كرتا ہوں اور على بن عبدالله مدینی نے بیان کیا کہ ہم سے کیل نے بیان کیا کما ہم سے سلیمان تیم نے بیان کیا' ان سے ابوعثان نهدی نے اسی حدیث کو بیان کیا۔ سلیمان تی نے کہاجب ابو تمیمہ نے یہ حدیث مجھ سے بیان کی ابوعثان نهدی سے تو میرے دل میں شک پیدا ہوا۔ میں نے ابوعثان سے بہت می احادیث سن ہیں یر بیہ حدیث کیوں نہیں سن چر میں نے انی احادیث کی کتاب دیکھی تو اس میں یہ حدیث ابوعثان نہدی سے لکھی ہوئی تھی۔

اس وقت میراشک دور ہو گیا۔ حضرت اسامہ کی مال کا نام ام ایمن ہے جو آپؓ کے والد حضرت عبداللہ کی آزاد کردہ لونڈی منیسے متنی اور اس نے آنحضرت مالیا کی پرورش میں بڑا حصہ بھی لیا تھا۔ اسامہ آپ کے آزاد کردہ بہت ہی محبوب مثل بیٹے کے تھے وفات نبوی کے وقت ان کی عمر ہیں سال کی تھی۔ سنہ ۵۴ھ میں وفات پائی ' (بڑاٹر)

باب صحبت کاحق یاد ر کھناایمان کی نشانی ہے

٣٣ - باب حُسْنُ الْعَهْدِ مِنَ الإِيْمَان ا یعنی جس مخص سے بہت دنوں کک دوستی رہی ہو وضع دار آدمی کو اس کا خیال ہمیشہ رکھنا چاہئے۔ اس کے مرنے کے بعد کشیستی استیار انتقال کے بعد بھی حضرت استیار انتقال کے بعد بھی حضرت اس کے عزیزوں سے بھی سلوک کرتے رہنا چاہئے۔ یہ بہت ہی بدی دلیل ہے۔ آئخضرت ساتی کیا انتقال کے بعد بھی حضرت خ**دی**چه رفئ نیا کو نه صرف یاد رکھتے بلکه ان کی سهبلوں کو تخفے تحائف بھیجا کرتے تھے۔ حضرت خدیجهہ وٹی نیا حالیں سال کی عمر میں آنحضرت

علی اور اللہ میں آئیں اور آپ کی عمر شریف اس وقت پکیس سال کی تھی۔ آپ نے حضرت خدیجہ وہ اللہ کی تک کسی اور عورت سے شادی نہیں گی۔ آخضرت ماڑیے کی ساری اولاد سوائے اہراہیم کے حضرت خدیجہ وہ اللہ اس کے بطن سے ہے۔ نبوت کے

[راجع: ٣٨١٦]

۲۶- باب فَضْلِ مَنْ يَعُولُ يَتِيمًا مَنْ عَبُلُ الله بْنُ عَبْدِ الله بْنُ عَبْدِ الْوَهَابِ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي الْوَهَابِ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدِ عَنِ النَّبِيِّ فَقَالَ: ((أَنَا سَعْدِ عَنِ النَّبِيِّ فَقَالَ: ((أَنَا وَكَالِ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا))، وقَالَ بِإصْبَعَيْهِ السَبَّابَةِ وَالْوُسْطَى. [راجع: ٢٠٠٤]

(۱۹۰۴) ہم سے عبید بن اساعیل نے بیان کیا' کما ہم سے ابو اسامہ
نے بیان کیا' ان سے ہشام بن عروہ نے' ان سے ان کے والد عروہ نے
اور ان سے حضرت عائشہ رئی ہی نے بیان کیا کہ مجھے کی عورت پر اتنا
رشک نہیں آتا تھا جتنا حضرت خدیجہ رئی ہی پر آتا تھا حالانکہ وہ
آخضرت سائی ہی مجھ سے شادی سے تین سال پہلے وفات پا چکی
تھیں۔ (رشک کی وجہ یہ تھی) کہ آخضرت سائی ہی کو میں کشرت سے ان
کاذکر کرتے سنتی تھی اور آخضرت سائی ہی کو ان کے رب نے حکم دیا تھا
کہ حضرت خدیجہ رئی ہی کو جہت میں ایک خولدار موتوں کے گھر کی
خوشخبری سادیں۔ آخضرت سائی ہی بحری ذی کرتے پھراس میں سے
حضرت خدیجہ رئی ہی کی سیلیوں کو حصہ بھیجے تھے۔

باب یتیم کی پرورش کرنے والے کی فضیلت کابیان (۵\*۲) ہم سے عبداللہ بن عبدالوہاب نے بیان کیا کہ کما کہ مجھ سے عبدالعزیز بن ابی حازم نے بیان کیا کہا کہ مجھ سے میرے والد نے بیان کیا کہا کہ میں نے حضرت سل بن سعد روالتہ سے شا ان سے ہی کریم مالی کیا ہے فرمایا کہ میں اور میتم کی پرورش کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے اور آپ نے شمادت اور درمیانی الگیوں کے اشارہ سے (قرب کو) بتایا۔

یتائی اور بیوہ عورتوں کی خبر گیری کرنا بہت ہی بردی عبادت ہے اس میں جماد کے برابر ثواب ملتا ہے۔ حضرت سل بن سعد ساعدی انساری میں ان کا نام حزن تھا آنخضرت ملتی ہے اسے ہٹا کر سل نام رکھا۔ سنہ اوھ میں مدینہ میں نوت ہوئے سے مدینہ میں آخری محالی میں 'ربائٹر)

باب بیوہ عور تول کی پرورش کرنے والے کا تواب (۲۰۰۲) ہم سے اساعیل بن عبداللہ نے بیان کیا کہا کہ جھ سے امام مالک نے بیان کیا ان سے صفوان بن سلیم تابعی اس حدیث کو مرسلاً روایت کرتے تھے کہ آنخضرت سال کیا نے فرمایا بیواؤں اور مسکینوں ٢٥ باب السّاعي عَلَى الأَرْمَلَةِ
 ٢٠٠٦ حدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الله،
 قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ صَفْوَانَ بْنُ سُلَيْمٍ
 يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((السَّاعِي عَلَى النَّبِيِّ إِلَى النَّبِيِّ إِلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ الللّهُ الللْمُ اللْمُعَلِّ اللْهُ اللْمُعَلِّ اللْمُلْمُ اللْمُعَلِّ الللْمُ

الأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ، كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ الله – أَوْ كَالَّذِي يَصُومُ النَّهَارَ وَيَقُومُ اللَّيْلَ)). [راجع: ٥٣٥٣]

کے لیے کوشش کرنے والا اللہ کے راستہ میں جماد کرنے والے کی طرح ہے جو دن میں روزے رکھتا ہے اور رات کوعبادت کرتاہے۔

معرت صفوان بن سلیم مشہور تابعی ہیں بت ہی نیک بندے تھے۔ بادشاہ تک کا بدید قبول نمیں کرتے تھے۔ کثرت ہود سے اللہ اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ میں مدینہ میں مدینہ میں فوت ہو گئے۔ رحمہ اللہ تعالیٰ۔

ہم سے اساعیل بن ابی اولیس نے بیان کیا اکما کہ مجھ سے امام مالک نے بیان کیا ان سے ابن مطبع کے مولی ابو بیان کیا ان سے ابن مطبع کے مولی ابو الغیث نے اور ان سے خفرت ابو ہریرہ بڑا تھ نے اور ان سے نبی کریم مالی لیا ہے۔

باب مسكين اور مختاجول كى پرورش كرنے والا

(ک ۱۹۰۰) ہم سے عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا کہا ہم سے امام مالک نے بیان کیا ان سے قور بن زید نے ان سے ابو الغیث نے اور ان سے حضرت ابو ہریرہ بڑا تھ نے بیان کیا کہ رسول اللہ ملڑ ہے نے فرملیا بیواؤں اور مسکینوں کے لیے کوشش کرنے والا اللہ کے راستہ میں جماد کرنے والے کی طرح ہے۔ عبداللہ قعنی کو اس میں شک ہے۔ امام مالک نے اس حدیث میں سے بھی کہا تھا دواس شخص کے برابر تواب ملک ہے ہوروزے برابر رکھے چلا جاتا ہے۔ افطار ہی نہیں اور اس شخص کے برابر واب جو روزے برابر رکھے چلا جاتا ہے۔ افطار ہی نہیں کرتا ہے۔

باب انسانوں اور جانو روں سب پر رحم کرنا

(۱۹۰۸) ہم سے مسدونے بیان کیا کہا ہم سے اساعیل بن علیہ نے بیان کیا کہا ہم سے ابو قلابہ نے بیان کیا کہا ہم سے ابو بیاب کیا کہا ہم سے ابوب سختیانی نے بیان کیا ان سے ابو قلابہ نے کریم ان سے ابوسلیمان مالک بن حویرث بڑائی نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم میں مدینہ حاضرہوئے اور ہم سب نوجوان اور ہم عمر شخیط کی خدمت میں مدینہ حاضرہوئے اور ہم سب نوجوان اور ہم عمر انتخاب کو خیال ہوا کہ ہمیں اپنے گھرکے لوگ یاد آرہے ہوں گے اور آئی کے مات میں اپنے گھرکے لوگ یاد آرہے ہوں گے اور آئی کے خورت مائی کیا ہوا کہ ہمیں اپنے گھرکے لوگ یاد آرہے ہوں گے اور آئی کے متعلق پوچھا جنہیں ہم اپنے گھروں پر چھوڑ کر آئے تھے ہم نے آئحضرت مائی کیا کو سارا حال سادیا۔

حدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ ثُورِ بْنِ زَيْدِ الدَّيْلِيِّ، عَنْ أَبِي الْغَيْثِ مَوْلَى أَبْنِ مُطْيِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ النَّبِيِّ مَثْلَهُ.

٣٦- باب السّاعي عَلَى الْمِسْكِينِ مَسْلَمَةً،
حَدُثْنَا مَالِكٌ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي حَدُثْنَا مَالِكٌ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي الْفَيْثِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ الْفَيْثِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله: ((السَّاعِي عَلَى الأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ، كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ الله))، وَالْمِسْكِينِ، كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ الله))، وَأَحْسِبُهُ قَالَ: يَشُكُ الْقَعْنَبِيُّ: ((كَالْقَاتِمِ وَأَحْسِبُهُ قَالَ: يَشُكُ الْقَعْنَبِيُّ: ((كَالْقَاتِمِ لاَ يَفْطِرُ)).

[راجع: ٥٣٥٣]

٧٧ - باب رَحْمَةِ النَّاسِ بِالْبَهَائِمِ
٧٠ - حدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَيُوبُ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ،
إسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ،
عَنْ أَبِي سُلَيْمَانَ مَالِكِ بْنِ الْحُونِيْرِثِ قَالَ:
أَتَيْنَا النَّبِيِّ فَيْقًا وَنَحْنُ شَبَبَةٌ مُتَقَارِبُونَ فَاقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ لَيْلَةً فَظَنُّ أَنَّا الشَّتَقَنَا فَالَنَا وَسَأَلْنَا عَمَّنْ تَرَكْنَا فِي أَهْلِنَا فَالَنَا وَسَأَلْنَا عَمَّنْ تَرَكْنَا فِي أَهْلِنَا فَالَّذَ فَالَّذَ وَكَانَ رَفِيقًا رَحِيمًا فَقَالَ: (ارْجَعُوا إِلَى أَهْلِيكُمْ فَعَلَّمُوهُمْ وَمُرُوهُمْ ((رُرْجَعُوا إِلَى أَهْلِيكُمْ فَعَلَّمُوهُمْ وَمُرُوهُمْ

436 DE STATE OF THE STATE OF TH

وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي وَإِذَا حَصَرَتِ الصَّلَي وَإِذَا حَصَرَتِ الصَّلَاةُ فَلَيُؤَذَّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ، ثُمَّ لُيؤمِّدُ لَكُمْ أَحَدُكُمْ، ثُمَّ لُيؤمِّدُمْ أَكُمْ أَخْبَرْكُمْ)).

[راجع: ۲۲۸]

آپ بڑے ہی خرم خواور بڑے رخم کرنے والے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ تم اپنے گھروں کو واپس جاؤ اور اپنے ملک والوں کو دین سکھاؤ اور بناؤ اور تم اس طرح نماز پڑھوجس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے اور جب نماز کا وقت آجائے تو تم میں سے ایک مخص تمہارے لیے اذان دے پھرجو تم میں بڑا ہو وہ امامت کرائے۔

بڑا بشرطیکہ علم وعمل میں بھی بڑا ہو ورنہ کوئی چھوٹا اگر سب سے بڑا عالم ہے تو وہی امامت کا حق دار ہے۔

(۱۹۰۹) ہم سے اساعیل بن ابی اویس نے بیان کیا کہا مجھ سے امام مالک نے بیان کیا' کہا مجھ سے امام مالک نے بیان کیا' ان ہے ابو بحر کے غلام سی نے' ان سے ابو صالح سان نے اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رفاقت نے کہ رسول اللہ ملقید اسے شدت کی بیاس کی نے فرمایا ایک شخص راستہ میں چل رہاتھا کہ اسے شدت کی بیاس کی اسے ایک کنوال ملا اور اس نے اس میں اثر کربانی بیا۔ جب باہر نکلا تو وہاں ایک کناوی کھاجو ہانپ رہاتھا اور بیاس کی وجہ سے تری کو چاٹ رہا تھا۔ اس شخص نے کہا کہ بیہ کتا بھی اتنا ہی زیادہ پیاسا معلوم ہو رہا ہے جتنا میں تھا۔ اس شخص نے کہا کہ بیہ کتا بھی اتنا ہی زیادہ پیاسا معلوم ہو رہا ہے جتنا میں تھا۔ چنانچہ دہ چرکنو کیس میں اثرا اور اپنے جوتے میں پانی بھرا اور منہ سے پکڑ کر اوپر لایا اور کتے کو پانی پلایا۔ اللہ تعالی نے اس کے اس کے اس عمل کو پہند فرمایا اور اس کی مغفرت کردی۔ صحابہ کرام نے عرض اس عمل کو پہند فرمایا اور اس کی مغفرت کردی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یارسول اللہ ! کیا ہمیں جانوروں کے ساتھ نیکی کرنے میں ہی تواب ملتا ہے۔ آخضرت ساتھ نیکی کرنے میں ثواب ملتا ہے۔ آخضرت ملتی ہو کہا کو کو کھی والے پر کیا کہ میں ثواب ملتا ہے۔ آخضرت ملتی ہو کہا کے کہا کہ تھمیں ہر تازہ کیا جو الے پر کی کو کھی والے پر کیا کہا کہا ہو کہا کی کہا کہ میں ثواب ملتا ہے۔

تیجیجی است خداوندی کا کرشمہ ہے کہ صرف کتے کو پانی بلانے سے وہ فخص مغفرت کا حق دار ہو گیا ای لیے کہا گیا ہے کہ حقیر کلینے سے کہ حقیر سے نیکی کو بھی چھوٹانہ جاننا چاہئے نہ معلوم اللہ پاک کس نیکی سے خوش ہو جائے اور وہ سب گناہ معاف فرما دے۔

(۱۰۱) ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا کہ ہم کو شعیب نے خردی ان سے زہری نے بیان کیا کہ مجھے ابو سلمہ بن عبدالرحمٰن نے خبردی اور ان سے حضرت ابو ہریرہ بڑا تھ نے بیان کیا کہ رسول اللہ ماٹھ لیے ایک نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور ہم بھی آبخضرت ماٹھ لیے کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ نماز پڑھے ہی ایک دیماتی نے کمااے اللہ! مجھ پر رحم کراور محد (ماٹھ لیے) پر اور ہمارے ساتھ کی اور پر رحم نہ کر۔ جب محمد ر ٢٠١٠ حدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، وَ الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَامَ رَسُولُ الله الله الله فِي صَلاَةٍ وَقُمْنَا مَعَهُ فَقَالَ أَعْرَابِيٍّ وَهُوَ فِي الصَّلاَةِ : اللَّهُمُّ ارْحَمْنِي وَمُحَمَّدًا وَلاَ تَرْحَمْ مَعَنَا أَحَدًا، ارْحَمْنِي وَمُحَمَّدًا وَلاَ تَرْحَمْ مَعَنَا أَحَدًا،

فَلَمَّا سَلَّمَ النَّبِيُّ قَالَ لِلأَعْرَابِيِّ: ((لَقَدْ حَجُّرْتَ وَاسِعًا)). يُرِيدُ رَحْمَةَ الله.

اس دیمانی کی دعا فیرمناسب تھی کہ اس نے رحت الی کو مخصوص کردیا جو عام ہے۔

7.11 حداثناً أبو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا زَكَرِيّا، عَنْ عَامِرٍ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ الله الله الله مان بْن بَشِير يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله الله الله الله (رَتَرَى الْمُؤْمِنِينَ فِي تَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثُلِ الْجَسَدِ إِذَا الله الله سَائِرُ جَسَدِهِ الله الله سَائِرُ جَسَدِهِ الله الله سَائِرُ جَسَدِهِ الله الله وَالْحُمَّى)).

مٹائیا نے سلام پھیرا تو دیہاتی سے فرمایا کہ تم نے ایک وسیع چیز کو نگ کر دیا آپ کی مراد اللہ کی رحمت سے تھی۔ " یہ م

(۱۱۰۲) ہم سے ابونعیم نے بیان کیا کہا ہم سے ذکریا نے بیان کیا ان سے عامر نے کہا کہ میں نے انہیں سے کتے ساہے کہ میں نے نعمان بن بشیر سے سنا وہ بیان کرتے متے کہ رسول کریم ملی کیا تم

بسرے سنا وہ بیان کرنے سے کہ رسول کریم مگاتی کے قرمایا کم مومنوں کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رحمت و محبت کامعاملہ کرنے اور ایک دوسرے کے ساتھ لطف و نرم خوئی میں ایک جسم جیسایاؤگے کہ جب اس کاکوئی ککڑا بھی تکلیف میں ہو تاہے 'توسارا

جسم تکلیف میں ہو تا ہے۔ ایس کہ نیند اڑ جاتی ہے اور جسم بخار میں

مبتلا ہو جا تا ہے۔

مسلمانوں کی میں شان ہونی چاہئے مگر آج یہ چیز ہالکل نایاب ہے۔

نہیں دستیاب اب دو ایسے مسلمال کے ہو ایک کو دیکھ کر ایک شادال

٦٠١٢ حداً ثنا أبو الوليد، حداثنا أبو عوانة، عن قتادة عن أنس بن مالك، عن النبي قال: ((مَا مِنْ مُسْلِم غَوسَ غَوْسًا فَأَكُلَ مِنْهُ إِنْسَانٌ أَوْ دَابُةٌ إِلاَّ كَانَ لَهُ صَدَقَةً)). [راجع: ٢٣٢٠]

٦٠١٣ حدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، حَدَّثَنَا

أَبِي، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، قَالَ: حَدَّثَنِي زَيْدُ

بْنُ وَهْبِ قَالَ: سَمِعْتُ جَرِيرَ بْنَ عَبْدِ الله

عَنِ النَّبِيِّ ﴿ قَالَ: ((مَنْ لاَ يَوْحَمُ لاَ

يُرْحَمُ)). [طرفه في: ٧٣٧٦].

(۱۹۱۲) ہم سے ابوالولید نے بیان کیا کما ہم سے ابوعوانہ نے بیان کیا ان سے قادہ نے اور ان سے حضرت انس بن مالک بڑی ڈ نے بیان کیا کہ نبی کریم سلی ہے اور ان سے حضرت انس بن مالک بڑی ڈ بیان کیا اگر کوئی مسلمان کسی در خت کا لپودالگا تا ہے اور اس در خت سے کوئی انسان یا جانور کھا تا ہے تو لگانے والے کے لیے وہ صدقہ ہوتا ہے۔

اس میں زراعت کرنے والوں کے لیے بہت ہی بری بشارت ہے نیز باغبانوں کے لیے بھی خوشخبری ہے دعا ہے کہ اللہ پاک اس بشارت کا حق دار ہم سب کو بنائے۔ آمین۔

(۱۱۰۱۳) ہم سے عمر بن حفص نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے ہمارے والد نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے ہمارے والد نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ جھ سے زید بن وهب نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ میں نے جربر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے سنا کہ نبی کریم ملتی ہے فرمایا جو رحم نہیں کریاس پر رحم نہیں کیا جاتا۔

اس ہاتھ سے دے اس ہاتھ سے لے یاں سودا نقدا نقدی ہے۔

٢٨ - باب الْوَصَاءَةِ بِالْجَارِ وَقُولُ

باب پروس کے حقوق کابیان۔ اور اللہ تعالیٰ کاسور ہ نساء میں

ا لله تَعَالَى: ﴿ وَاعْبُدُواا لله وَلا تَشْوِكُوا بِهِ شَيْنًا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَالًا - إِلَى قَوْلِهِ - مُحْتَالاً فَخُورًا ﴾ وَبِالْوَالِدَيْنِ حُسَالًا - إِلَى قَوْلِهِ - مُحْتَالاً فَخُورًا ﴾ قال: حَدَّقَنِي مَالِكٌ، عَنْ يَحْتَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّقَنِي مَالِكٌ، عَنْ يَحْتَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُوبَكُو بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا عَنِ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا عَنِ الله عَنْهَا وَلَا يَبِي الله عَنْهَا وَلَا يَا الله عَنْهَا عَنِ الله عَنْهَا وَلَا يَاللهُ سَيُورُ أُنْهُ ﴾ وصييني بالله عَنْها مَن الله عَنْها عَنِ بالله عَنْها عَنْها عَنِ الله عَنْها عَنْها عَنْها عَنْها عَنْهَا عَنْهَا عَنْهَا عَنْهَا عَنْهَا عَنْهَا عَنْها عَنْهَا عَنْهَا عَنْهَا عَنْها عَنْهَا عَنْهَا عَنْهَا عَنْهَا عَنْها عَنْهَا عَنْها عَنْهَا عَنْها عَنْهَا عَنْها عَنْها عَنْها عَنْها عَنْها عَنْهَا عَنْهَا عَنْهَا عَنْها عَنْهَا عَنْها عَنْها عَنْها عَنْها عَنْهَا عَنْها عَنْهَا عَنْهَا عَنْهَا عَنْها عَن

٢٩ باب إِثْمِ مَنْ لاَ يَأْمَنُ جَارُهُ
 بَوَائِقَهُ

يُوبِقْهُنَّ: يُهْلِكُهُنَّ. مَوْبِقًا: مَهْلِكًا.

٢٠ ، ١٦ حداثناً عاصِمُ بْنُ عَلِيٌ، حَدَّنَنا ابْنُ أَبِي ذِنْبِ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((وَا لله لاَ يُؤْمِنُ وَا لله لاَ يُؤْمِنُ وَا لله لاَ يُؤْمِنُ)) قِيلَ وَمَنْ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: ((الَّذِي لاَ يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ)) تَابَعَهُ شَبَابَةُ وَأَسَدُ بْنُ مُوسَى. وَقَالَ حُمَيْدُ بْنُ الأَسْوَدِ: وَعُثْمَانُ بْنُ مُوسَى. وَقَالَ حُمَيْدُ بْنُ الأَسْوَدِ: وَعُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ

فرمان اور الله کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھمراؤ اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ ارشاد "محتالاً فحودا" تک (۲۰۱۲) ہم سے اساعیل بن ابی اولیں نے بیان کیا کہ جھے ابو بکر بن محمہ مالک نے بیان کیا 'ان سے بچی بن سعید نے کہا کہ جھے ابو بکر بن محمہ نے خبر دی 'انہیں عمو نے اور انہیں حضرت عائشہ رقی آھانے کہ نبی کریم ساتھ ہے نہا نے فرمایا حضرت جرئیل مالاتھ جھے پڑوسی کے بارے میں بار براس طرح وصیت کرتے رہے کہ جھے خیال گزرا کہ شاید پڑوسی کو وراثت میں شریک نہ کردین۔

بروی کابت ہی بواحق ہے مربت کم لوگ اس مسلم پر عمل کرتے ہیں۔

(۱۰۱۵) ہم سے محد بن منمال نے بیان کیا کما ہم سے برید بن ذریع
نے بیان کیا ان سے عمر بن محد نے ان سے ان کے والد نے اور ان
سے حضرت ابن عمر بن اللہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ ملی کے خوالا کہ
حضرت جبر کیل مالاتھ مجھے اس طرح بار بار پڑوی کے حق میں وصیت
کرتے رہے کہ مجھے خیال گزرا کہ شاید پڑوی کو وراثت میں شریک

باب اس شخص کا گناہ جس کا پڑوسی اس کے شرسے امن میں نہ رہتا ہو۔ قرآن مجید میں جو لفظ یو بقهن ہے اس کے معنی ہلاکت۔

(۱۹۱۲) ہم سے عاصم بن علی نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے ابن ابی ذخب نے بیان کیا ان سے ابو شریح نے ابی ذخب نے بیان کیا ان سے ابو شریح نے بیان کیا اور ان سے نبی کریم صلی الله علیہ و سلم نے بیان کیا والله! وہ ایمان والا نہیں۔ والله! وہ ایمان والا نہیں۔ والله! وہ ایمان والا نہیں۔ عرض کیا گیا کون یارسول الله؟ فرمایا وہ جس کے شرسے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ اس حدیث کو شابہ اور اسد بن موسیٰ نے بھی روایت کیا ہے اور حمید بن اسود اور عثمان بن عمراور ابو بکرین عیاش اور شعیب بن اسحاق نے اس حدیث کو ابن الی ذئب سے یوں روایت کیا ہے '

عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ عَنِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

# ٣٠ باب لا تَحْقِرَنَ جَارَةً لجَارَتها

-7.1۷ حدَّثَنا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُف،
 حَدُّثَنَا اللَّيْثُ، حَدُّثَنَا سَعِيدٌ هُوَ الْمَقْبُرِيُ،
 عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُ
 عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللّهُ اللللللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللّهُ اللللْمُ اللللْمُو

[راجع: ٢٥٦٦]

٣١- باب مَنْ كَانَ يُوْمِنُ بِا لله وَالْيُومِ الآخِرِ فَلاَ يُوْمِنُ بِا لله وَالْيُومِ الآخِرِ فَلاَ يُوْفِ جَارَهُ الآخِرِ فَلاَ يُوْفِ جَارَهُ الله عَدْنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدُّنَا أَبُو الأَخْوصِ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله وَالْيُومِ الآخِرِ فَلْيُقُلُه وَمَنْ كَانَ يُؤمِنُ الله وَالْيُومِ الآخِرِ فَلْيُكُرِمُ صَيْفَةً، وَمَنْ كَانَ يُؤمِنُ الله وَالْيُومِ الآخِرِ فَلْيُقُلُ خَيْرًا الله أَوْ لِيَصَمْتَ ).[راحم: ١٨٥]

٦٠١٩- حدَّثَنا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُف،

حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدٌ

الْمَقْبُرِيُّ، عَنَّابِي شُرَيح الْعَدَويِّ قَالَ:

سَمِعَتْ أَذْنَايَ، وَأَبْصَرَتْ عَيْنَايَ حِينَ

انہوں نے مقبری سے' انہوں نے حضرت ابو ہرریہ رضی اللہ عنہ سے۔

## باب کوئی عورت اپنی پڑوس کے لیے کسی چیز کے دینے کو حقیرنہ سمجھے

(کا ۱۴) ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا کما ہم سے لیٹ نے بیان کیا کہا ہم سے مید نے بیان کیا کہا ہم سے لیٹ ان سے ان بیان کیا کہا ہم سے سعید نے بیان کیا کہ ہیں 'ان سے ان کے والد نے اور ان سے حضرت ابو ہریرہ بڑا ٹھ نے بیان کیا کہ ہی کریم ماٹھ کیا فرمایا کرتے تھے کہ اے مسلمان عور تو! تم میں کوئی عورت اپنی کسی پڑوسن کے لیے کسی بھی چیز کو (ہدیہ میں) دینے کے لیے حقیرنہ سمجھے خواہ بکری کایا یہ ہی کیوں نہ ہو۔

## باب جو الله اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہووہ اپنے پڑوس کو تکلیف نہ پہنچائے

(۱۰۱۸) ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے ابو الاحوص نے بیان کیا' ان سے ابو صالح نے اور الاحوص نے بیان کیا' ان سے ابو صلح نے اور الله صلی ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنہ نے بیان کیا کہ رسول الله صلی الله علیہ و سلم نے فرمایا جو کوئی الله اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے پڑوی کو تکلیف نہ پنچائے اور جو کوئی الله اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اچھی بات زبان سے نکالے ورنہ خاموش رہے۔

معلوم ہوا کہ ایمان کا تقاضا ہے کہ پروی کو دکھ نہ دیا جائے۔ مہمان کی عزت کی جائے ' زبان کو قابو میں رکھا جائے ' ورنہ ایمان کی خیر منانی جاہیے۔

(۱۰۱۹) ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے
لیٹ بن سعد نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ مجھ سے سعید مقبری نے
بیان کیا' ان سے ابو شرح عدوی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا انہوں نے
کہا کہ میرے کانوں نے سا اور میری آئھوں نے دیکھا جب رسول

تَكُلَّمَ النَّبِيُ عَلَى فَقَالَ: ((مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكُومُ جَارَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكُومُ صَيْفَهُ جَانِزَتُهُ يَا رَسُولَ صَيْفَهُ جَانِزَتُهُ يَا رَسُولَ اللهُ؟ قَالَ: ((يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ وَالصَيَافَةُ ثَلاَثَةُ أَيْلَاهُ وَالصَيَافَةُ ثَلاَثَةً أَيَامٍ، فَمَا كَانَ وَرَاءَ ذَلِكَ فَهُو صَدَقَةٌ قَلَيْمُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ عَلَيْهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ عَلَيْهُ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْمَا خَيْرًا، أَوْ لِيَصْمُتُ)).

[طرفاه في :٦٤٧٦، ٦١٣٥].

## ٣٢– باب حَقِّ الْجِوَارِ فِي قُرْبِ الأَبْوَابِ

٦٠٢٠ حداثنا حَجَاجُ بْنُ مِنْهَال،
 حَدَّثنا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو عِمْرَانُ
 قَالَ: سَمِعْتُ طَلْحَةَ، عَنْ عَانشَةَ قَالَتْ: قُلْتُ يَا رَسُولَ الله إِنَّ لِي جَارَيْنِ فَإِلَى أَقْرَبِهِمَا مِنْكِ أَيْهِمَا أَهْدِي قَالَ : ((إِلَى أَقْرَبِهِمَا مِنْكِ بَابًا)). [راجع: ٢٢٥٩]

٣٣ - باب كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ الله عَيْسُ، حَدُّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ، حَدُّثَنَا أَبُو غَسَّانَ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله رَضِيَ الله عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ عَلَى قَالَ: ((كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ)).

٦٠٢٧ حدثنا آدَمُ، حَدثنا شعْبَةُ،
 حَدثنا سَعيدُ بْنُ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى
 الأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ

## باب پڑوسیوں میں کون ساپڑوسی مقدم ہے؟

(۱۹۲۴) ہم سے حجاج بن منهال نے بیان کیا کما ہم سے شعبہ نے بیان کیا کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا کہ میں نے طلحہ سے سااور ان سے حضرت عائشہ رہی ہی نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیایا رسول اللہ! میری دو پردسنیں ہیں (اگر مدید ایک ہوتو) میں ان میں سے کس کے پاس مدید بھیجوں؟ فرمایا جس کا دروازہ تم سے (تمہارے دروازے سے) زیادہ قریب ہو۔

### باب ہرنیک کام صدقہ ہے

(۲۰۲۱) ہم سے علی بن عیاش نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے ابو غسان نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے ابو غسان نے بیان کیا' ان سے حضرت جاربن عبداللہ رضی اللہ عنمانے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نیک کام صدقہ ہے۔

(۲۰۲۲) ہم سے آدم نے بیان کیا کہاہم سے شعبہ نے 'ان سے سعید بن الی موی اشعری نے بیان کیا 'ان سے ان کے والد نے اور ان سے ان کے والد نے اور ان سے ان کے دادا (ابوموی اشعری بواٹر) نے بیان کیا کہ نج

النبي الله (عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةً)) قَالُوا: فَإِنْ لَمْ يَجِدْ؟ قَالَ: ((فَيَعْمَلُ بِيَدَيْهِ فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدُقُ)) قَالُوا: فَإِنْ لَمْ يَشْفَعُ أَوْ لَمْ يَفْعَلْ؟ قَالَ: ((فَيُعِينُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوفَ)) قَالُوا: فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ الْحَاجَةِ الْمَلْهُوفَ)) قَالُوا: فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَالَ: ((فَيَأْمُرُ بِالْحَيْرِ أَوْ قَالَ: بِالْمَعْرُوفِ)) قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ؟ قَالَ: ((فَيَأْمُرُ بِالْحَيْرِ أَوْ قَالَ: بِالْمَعْرُوفِ)) قَالَ : فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ؟ قَالَ: ((فَيُمْسِكُ عَنِ الشَّرِّ فَإِنْهُ لَهُ صَدَقَةً)). ((فَيُمْسِكُ عَنِ الشَّرِّ فَإِنْهُ لَهُ صَدَقَةً)).

٣٤ - باب طيبِ الْكَلاَمِ وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: عَنِ النَّبِيِّ ﴿ الْكَالِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ ﴾. ((الْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ ﴾).

آُ ، ٢٠ - حدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو، عَنْ خَيْمَةَ، عَنْ عَدِيٍّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ : ذَكَرَ النبيُ اللهِ النَّارَ فَتَعَوَّذَ مِنْهَا وَأَشَاحَ بِوَجْهِهِ ثُمُّ ذَكَرَ النَّارَ فَتَعَوَّذَ مِنْهَا وَأَشَاحَ بِوَجْهِهِ ثُمُّ ذَكَرَ النَّارَ فَتَعَوَّذَ مِنْهَا وَأَشَاحَ بِوَجْهِهِ، قَالِ شُعْبَةُ: أَمَّا مَرْتَيْنِ فَلاَ أَشْكُ ثُمُ قَالَ: ((اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشَقَ تَمْرَةٍ، فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَبكَلِمَةٍ طَيْبَةٍ)). [راجع: ١٤١٣]

٣٥- باب الرَّفْقِ فِي الأَمْوِ كُلِّهِ ٣٠ - حدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الله، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ، عَنْ صَالِح، عَنِ

کریم ما گیا نے فرایا ہر مسلمان پر صدقہ کرنا ضروری ہے۔ صحابہ کرام کے عرض کیا اگر کوئی چیز کسی کو (صدقہ کے لیے) جو میسرنہ ہو۔ آپ نے فرایا پھرائے ہاتھ سے کام کرے اور اس سے خود کو بھی فاکھ پہنچائے اور صدقہ بھی کرے۔ صحابہ کرام نے عرض کی اگر اس میں اس کی طاقت نہ ہویا کہا کہ نہ کر سکے۔ آنخضرت ما پیلے نے فرایا کہ پھر کسے۔ آنخضرت ما پیلے نے فرایا کہ پھر کسے۔ آخضرت محابہ کرام نے عرض کیا اگر وہ یہ بھی نہ کر سکے۔ فرایا کہ پھر بھلائی کی طرف لوگوں کو رغبت دلائے یا "امر بالمعروف" کا کرنا عرض کیا اور اگر یہ بھی نہ کر سکے۔ آخضرت ما اس کیلئے صدقہ میں اس کیلئے میں اس کیلئے صدقہ میں اس کیلئے میں اس کیلئے صدقہ میں اس کیلئے میں اس کیلئے صدقہ میں اس کیلئے صدقہ میں اس کیلئے صدقہ میں اس کیلئے میں اس کیلئے میں اس کیلئے میں اس کیلئے صدقہ میں اس کیلئے میں کیلئے میں اس کیلئے میں کیلئے میں کیلئے میں اس کیلئے میں کیلئے کیلئے میں کیلئے میں کیلئے میں کیلئے میں کیلئے میں کیلئے کیلئے کی کیلئے کی کیلئے کی کیلئے کی

## باب خوش کلامی کانواب

اور حضرت ابو ہریرہ بوٹھ نے بیان کیا کہ نبی کریم مٹھیل نے فرمایا کہ نیک بات کرنے میں بھی ثواب ملتاہے

(۱۹۲۳) ہم سے ابو الولید نے بیان کیا' کما ہم سے شعبہ نے' کما کہ جھے عمود نے خردی' انہیں خیٹھہ نے اور ان سے عدی بن حاتم بڑاتھ نے بیان کیا کہ نبی کریم مٹائی انہ نہ کریم مٹائی انہ ہے ہم کا ذکر کیا اور اس سے پناہ ما گی اور چرے سے اعراض و ناگواری کا اظہار کیا۔ پھر آنخضرت مٹائی اری کا اظہار کیا۔ پھر آنخضرت مٹائی اری کا اظہار کیا۔ پھر آخضرت مٹائی اور چرے سے اعراض و ناگواری کا اظہار کیا۔ شعبہ نے بیان کیا کہ دو مرتبہ آخضرت مٹائی کے جنم سے پناہ ما تک کے سلطے میں مجھے کوئی شک نہیں ہے۔ پھر آخضرت مٹائی کے جنم سے پناہ فرایا کہ جنم سے بچور بی (کسی کو) صدقہ کر کے ہو فرایا کہ جنم سے بچو۔ خواہ آدھی مجبور بی (کسی کو) صدقہ کر کے ہو ضواراگر کسی کو یہ بھی میسرنہ ہو تو اچھی بات کر کے بی

باب ہرکام میں نرمی اور عمدہ اخلاق المجی چیز ہے (۱۰۲۴) ہم سے عبدالعزر: بن عبداللہ نے بیان کیا' انہوں نے کماہم سے ابراہیم بن سعید نے بیان کیا' ان سے صلاح نے' ان سے ابن

[راجع: ۲۹۳٥]

شماب نے اور ان سے عروہ بن زبیر نے کہ نبی کریم طاقیم کی ذوجہ مطہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنما نے بیان کیا کہ کچھ یہودی رسول اللہ طاقیم کے پاس آئے اور کما السام علیکم (تہمیں موت آئے) حضرت عائشہ ر اللہ عنما نے بیان کیا کہ بیس اس کا مفہوم سمجھ گئی اور بیس نے ان کا جواب دیا کہ وعلیکم السام واللعنة "رئینی تہمیں موت آئے اور لعنت ہو) بیان کیا کہ اس پر رسول اللہ طاق ہیں فری اور نے فرمایا شھرو' اے عائشہ! اللہ تعالی تمام معاملات بیس فری اور ملائمت کو پہند کرتا ہے۔ بیس نے عرض کیایارسول اللہ! کیا آپ نے سام ملائمت کو پہند کرتا ہے۔ بیس نے عرض کیایارسول اللہ! کیا آپ نے سام میں انہوں نے کیا کہا تھا۔ آئخضرت طرفیم نے فرمایا کہ بیس نے اس کا جواب دے دیا تھا کہ و علیکم (اور تہمیں بھی)

(۱۹۲۵) ہم سے عبداللہ بن عبدالوہاب نے بیان کیا کماہم سے حماو بن زید نے بیان کیا کماہم سے حماو بن زید نے بیان کیا ان سے ثابت نے اور ان سے حضرت انس بن مالک رفاقت نے کما کہ ایک دیماتی نے معجد میں پیشاب کر دیا تھا۔ صحابہ کرام ان کی طرف دوڑے لیکن رسول اللہ ساتھ کے فرمایا اس کے پیشاب کو مت روکو۔ پھر آپ نے پانی کا ڈول منگوایا اور وہ پیشاب کی جگہ پر بمادیا گیا۔

آ اخلاق محری کا ایک نمونہ اس مدیث ہے ہی ظاہر ہے کہ دیماتی نے معجد کے کونے میں پیشاب کر دیا گر آپ نے اسے سیسی ا سیسی کی اس کے بجائے اس پر پانی ڈلوا دیا بعد میں بری نرمی ہے اسے سمجھا دیا۔ (ساتھیم)

## باب ایک مسلمان کودو سرے مسلمان کی مدد کرنا

(۱۹۲۷) ہم سے محد بن یونس نے بیان کیا کہا ہم سے سفیان نے بیان کیا ان سے ابو بردہ برید بن ابی بردہ نے کہا کہ جھے میرے دادا ابو بردہ نے کہا کہ جھے میرے دادا ابو بردہ نے نہا کہ بخے میرے دادا ابو بردہ نے نہردی ان سے ان کے دالد ابو موسیٰ اشعری بڑا تھے کہ نی کریم سٹھ کے فرمایا ایک مومن دو سرے مومن کے لیے اس طرح ہے جسے عمارت کہ اس کا ایک حصہ دو سرے حصے کو تھا ہے رہتا ہے (گرنے نہیں دیتا) پھر آپ نے اپنی انگلیوں کو قینی کی طرح کرلیا۔

٣٦- باب تَعَاوُنِ الْمُؤْمِنِيْنَ بَعْضِهِمْ

٩٠٢٦ حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفُ،
حَدْثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، بُرَيْدِ بْنِ أَبِي
بُرْدَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي جَدِّي أَبُو بُرْدَةَ، عَنْ
أَبِيهِ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
((الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ، يَشُدُّ بَعْضُهُ
بَعْضًا)) ثُمَّ مَنْبُكَبَيْنَ أَصَابِعِهِ. [راحع: ٤٨١]

(۲۰۲۷) اور ایبا ہوا کہ آنحضور مانکیا اس وقت بیٹے ہوئے تھے کہ

ایک صاحب نے آگر سوال کیا یا وہ کوئی ضرورت بوری کرانی جای ۔

آخضرت صلى الله عليه وسلم جماري طرف متوجه موسئ اور فرمايا كهتم

خاموش کیوں بیٹھے رہے ہو بلکہ اس کی سفارش کرو تاکہ تہیں بھی

اجر ملے اور اللہ جو جاہے گا اسینے نبی کی زبان بر جاری کرے گا اتم اپنا

**(443)** 

٦٠٢٧ وكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسًا إذْ جَاءَ رَجُلٌ يَسْأَلُ أَوْ طَالِبُ حَاجَةٍ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بوَجْهِهِ فَقَالَ: ((اشْفَعُوا فَلْتُؤْجَرُوا، وَلْيَقْضِ الله عَلَى لِسَان نَبيِّهِ مَا شَاءً)).

نواب كيوں كھوۇ)

[راجع: ١٤٣٢] المراجع المراح عبدالله بن قيس اشعري كمه من مسلمان موع - اجرت حيشه من شركت كي في نيبرك وقت خدمت نوى علی ما ضر ہوئے۔ حضرت عمر فاروق بڑاتھ نے سنہ ۲۰ھ میں ان کو بھرہ کا حاکم بنایا' خلافت عثانی میں وہاں سے معزول ہو کر

كوفه جارب تھ سنه ۵۲ھ ميں مكه ميں وفات يائي۔

الحمد للدك آج ١١/ شعبان سند ١٣٩٥ه كوبوقت عاشت اس يارے كى تسويد سے فارغ موا

الحمدلله رب العالمين

را قم خادم نبوی - محد داؤد رازین عبدالله السلنی الدحلوی متیم مسجد الجدیث ۳۲۱۱ اجمیری کیث دیل نمبر۲



# بِنِيْ إِنَّهُ الْجَنَّ الْجَهُمْ الْجَهُمُ الْجُهُمُ الْجُهُمُ الْجُهُمُ الْجُهُمُ اللَّهُ الْجُهُمُ اللَّهُ الْجُهُمُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ الْجُهُمُ اللّهُ الْجُهُمُ اللّهُ الْجُهُمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

## بجيسوال ياره

### باب

الله تعالیٰ کاسورهٔ نساء میں فرمان کہ جو کوئی سفارش کرے نیک کام کے اس کو بھی اس میں سے تواب کا ایک حصہ ملے گا اور جو کوئی سفارش کرے برے کام میں اس کو بھی ایک حصہ اس کے عذاب سفارش کرے برے کام میں اس کو بھی ایک حصہ اس کے عذاب سے ملے گا اور ہر چیز پر الله نگہبان ہے "کفل" کے معنی اس آیت میں حصہ کے ہیں 'حضرت ابو مویٰ اشعری ؓ نے کما کہ "حبشی زبان میں کفلین "کے معنی دوا جر کے ہیں۔

#### ۳۷ باب

قُوْلِ الله تَعَالَى: ﴿ مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً شَيِّنَةً يَكُنْ لَهُ كِفَلُ مِنْهَا وَكَانَ الله عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا ﴾ [النساء: ٨٥] كِفْلٌ : نَصِيبٌ : قَالَ أَبُو مُوسَى كِفْلَيْنِ : أَجْرَيْنِ بِالْحَبَشِيَّةِ.

شفاعة حسنة سے مومنوں کے لئے دعائے خیر اور سینه سے بد دعا کرنا بھی مراد ہے۔ مجابد وغیرہ نے کہا ہے کہ یہ آیت لوگوں کی باہمی شفاعت کرنے کے بارے میں نازل ہوئی۔ ابن عادل نے کہا ہے کہ اکثر لفظ کفل کا استعال کل شرمیں ہو تا ہے۔ اور لفظ نصیب کا استعال محل خیر میں ہو تا ہے۔

7 • ٢٨ - حدثناً مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ، عَنْ بُرِيْدٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُودَةً، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ عَلَى أَنَّهُ إِذَا أَتَاهُ السَّائِلُ أَوْ صَاحِبُ الْحَاجَةِ قَالَ: ((اشْفَعُوا فَلْتُوْجِرُوا، وَلْيَقْضِ الله عَلَى لِسَان رَسُولِهِ مَا شَاءً)).[راجع: ٢٣٢]

(۱۰۴۸) ہم سے محمد بن علاء نے بیان کیا کما ہم سے ابو اسامہ نے بیان کیا ان سے برید نے ان سے ابو بردہ نے اور ان سے حضرت ابو موی اشعری بڑا تھ نے کہ نبی کریم مٹھیلی کے پاس جب کوئی مانگنے والا یا ضرورت مند آتا تو آپ فرماتے کہ لوگو! تم سفارش کرو تا کہ تہمیں بھی ثواب ملے اور اللہ اپنے نبی کی ذبان پر جو چاہے گا فیصلہ کی رباع

ا آیت اور حدیث میں نیک کام کی سفارش کرنے کی ترغیب ہے' ہوگا وہی جو اللہ تعالی کو منظور ہے گرسفارش کرنے والے مستو سیسی کو اجر ضرور مل جائے گا۔ دوسری روایت میں یہ مضمون یوں اوا ہوا ہے۔ الدال علی النعیر کفاعلہ خیر کے لئے رغبت دلانے والے کو بھی انتابی ثواب ملے گا جتنا اس کے کرنے والے کو ملے گا۔ کاش خواص اگر اس پر توجہ دیں تو بہت سے دینی امور اور امدادی کام انجام دیئے جاسکتے ہیں۔ مگر بہت کم خواص اس پر توجہ دیتے ہیں۔ یا اللہ! تیری مدد اور نفرت کے بھروے ہے بخاری شریف کے اس پارے نمبر۲۵ کی تنوید کے لئے قلم ہاتھ میں لی ہے۔ پروردگار اپنی مہرانی سے اس کو بھی پورا کرنے کی سعادت عطا فرما اور اس کی اشاعت کی اشاعت کی اشاعت سے مدد کرتا کہ میں اسے اشاعت میں لا کر تیرے حبیب حضرت سیدنا محمد رسول اللہ ساتھا کے ارشادات کرامی کی تبلیغ و اشاعت کا ثواب عظیم حاصل کر سکوں آمین یا رب العالمین (نا چیز محمد داؤد راز نزیل الحال جامع اہل حدیث بنگاور ۱۵ رمضان المبارک ۱۳۹۵ھ)

٣٨- باب لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ ﷺ فَاحِشًا وَلاَ مُتَفَحِّشًا

باب آنخضرت ملٹی کی سخت گواور بد زبان نہ تھے۔ فاحش بکنے والا اور متفحش لوگوں کو ہنانے کے لئے بد زبانی کرنے والاب حیاتی کی ہاتیں کرنے والا۔

(۲۰۲۹) ہم سے حفص بن عمر بن حارث ابو عمرو حوش نے بیان کیا 'کما ہم سے شعبہ بن محاج نے بیان کیا ان سے سلیمان نے انہوں نے ابووائل شقیق بن سلمہ ہے سنا' انہوں نے مسروق سے سنا' انہوں نے بیان کیا کہ عمر رہالتہ نے کہا (دو سری سند) امام بخاری نے کہا قتیبہ بن سعید نے بیان کیا' کما ہم سے جریر نے بیان کیا' ان سے اعمش نے ' ان سے شقیق بن سلمہ نے اور ان سے مسروق نے بیان کیا کہ جب معادیہ والتہ کے ساتھ عبداللہ بن عمرو بن عاص کوفہ تشریف لائے تو ہم ان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے رسول اللہ ملیٰ کا ذکر کیا اور بتلایا که حضور اکرم ملیٰ یا بدگونه تھے اور نہ آپ بد زبان تھے اور انہوں نے یہ بھی بیان کیا کہ آپ نے فرمایا کہ تم میں سب سے بمتروہ آدمی ہے ،جس کے اخلاق سب سے اچھے ہول۔ ( ۱۰۳۰) ہم سے محد بن سلام نے بیان کیا کہا ہم کو عبدالوہاب ثقفی نے خبردی' انہیں ایوب سختیانی نے ' انہیں عبداللہ بن ابی ملیکہ نے اور انتیں حضرت عائشہ رہے نیانے کہ کچھ یمودی رسول الله ملی ایک يمال آئے اور كما" السام عليكم" (تم ير موت آئے) اس ير حفرت عائشہ ر الله كا تم ير بھى موت آئے اور الله كى تم ير لعنت ہو اور اس كاغضب تم ير نازل مو ي اليكن آخضرت ملي إلى الممروع عائشه وي في التمسيل زم خوئی اختیار کرنی چاہیے مخق اور بد زبانی سے بچنا چاہیے۔ حضرت عائشہ و اُن اُن اُن عرض کیا' حضور آپ نے ان کی بات نہیں سی مخضرت التہا ہے فرمایا تم نے

٣٩ • ٦ - حدَّثَنا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنا شُغْبَةُ، عَنْ سُلَيْمَانُ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا وائل، سَمِعْتُ مَسْرُوقًا قَالَ : قَالَ عَبْدُ الله بْنُ عَمْرِو ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ بْنِ سَلَمَةً، عَنْ مَسْرُوقِ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى عَبْدِ ا لله بْنُ عَمْرُو حِينَ قَدِمَ مَعَ مُعَاوِيَةً إِلَى الْكُوفَةِ فَذَكَرَ رَسُولَ اللهِ عَلَى فَقَالَ: لَمْ يَكُنْ فَاحِشًا وَلاَ مُتَفَحِّشًا، وَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((إنَّ مِنْ أَخْيَركُمْ أَحْسَنَكُمْ خُلُقًا)). [راجع: ٥٥٥٩] • ٣ • ٣ – حدَّثناً مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي مُلَيْكَةً، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ ۗ الله عَنْهَا أَنَّ يَهُودَ أَتَوُا النَّبِيُّ ﴿ فَقَالُوا: السَّامُ عَلَيْكُمْ فَقَالَتْ عَائِشَةُ: عَلَيْكُمْ وَلَعَنَكُمُ ا لله وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْكُمْ، قَالَ: ((مَهْلاً يَا عَائِشَةُ عَلَيْكِ بالرِّفْق وَإِيَّاكِ وَالْعُنْفَ وَالْفُحْشَ) قَالَتْ : أَوَ لَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوا؟

قَالَ: ((أُولَمُ تُسْمَعِي مَا قُلْتُ؟ رَدَدْتُ

عَلَيْهِمْ فَيُسْتَجَابُ لِي فِيهِمْ وَلاَ يُسْتَجَابُ

۔ انہیں میرا جواب نہیں سنائمیں نے ان کی بات انہیں پر لوٹا دی اور ان کے حق میں میری بد دعا قبول ہو جائے گی۔ لیکن میرے حق میں ان کی بد دعا قبول ہی نہ ہوگی۔

لَهُمْ فِيُّ)). [راجع: ٢٩٣٥] پغیراسلام سُلَیِّا سے عداوت یمودیوں کی فطرت ثانیہ تھی اور آج تک ہے جیسا کہ ظاہر ہے۔

(۱۹۰۳) ہم سے اصبح بن فرج نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ مجھے عبداللہ بن وہب نے خبردی انہوں نے کہا ہم کو ابو یکی فلے بن سلیمان نے خبردی انہوں نے کہا ہم کو ابو یکی فلے بن سلیمان نے خبردی انہیں ہلال بن اسامہ نے بیان کیا اور ان سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ ساتھ ہے نہ کال دیتے تھے۔ اگر سے نہ بد کو تھے اور نہ بد خوتے اور نہ لعنت ملامت کرتے تھے۔ اگر ہم میں سے کسی پر ناراض ہوتے اتنا فرماتے اسے کیا ہو گیا ہے اس کی پیشانی میں خاک لگے۔

٣٩٠ - حدَّلُنا أَصْبَعُ قَالَ : أَخْبَرَنِي الْمُنُ وَهِبِ، أَخْبَرَنِي الْمُنُ وَهِبِ، أَخْبَرَنَا أَبُو يَحْتَى هُوَ فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِلاَلِ بْنِ أَسَامَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: لَمْ يَكُنِ اللهِ عَنْهُ قَالَ: لَمْ يَكُنِ كَانَ يَقُولُ لِأَحْدِنَا عِنْدَ الْمَعْتَبَةِ : ((مَا لَهُ تَوْبَ جَبِينُهُ؟)). [طرفه في :٢٠٤٦].

قال الخطابي هذا الدعاء يحتمل وجهين ان يجر بوجهه فيصيب التراب جبينه والذكر ان يكون له دعاء بالطاعة فيصلى فيترب المستحين على الدوى هذه كلمة جرت على لسان العرب والايراد حقيقتها (عبني) يعنى بير دعا بير احتمال بحى ركهتى ہے كه وه فخص چرے كى بل محينيا جائے اور اس كى پيثانى كو مثى كے يا اس كے حق ميں نيك دعا بحى ہو كتى ہے كہ وه نماز پڑھے اور نماز ميں بحالت محبد اس كى پيثانى كو مثى كے ـ واؤدى نے كماكه بيد اليا كلمه ہے جو المل عرب كى زبان پر عموا جارى رہتا ہے اور اس كى حقيقت مراد تهيں كى جايا كرتى ـ

مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاء، حَدَّنَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِم، حَدَّنَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِم، عَدَّنَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِم، عَنْ عُرُووَة، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِر، عَنْ عُرُووَة، عَنْ عَلِيشَةَ أَنْ رَجُلاَ اسْتَأْذَنَ عَلَى النَّبِي اللَّهُ فَلَمَّا رَآهُ قَالَ: بِنُسَ أَخُو الْعَشِيرَةِ، أَوَبِنُسَ لَمُ لَمَّا النَّهِ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الل

(۱۳۲۲) ہم سے عروبی عیلی نے بیان کیا کہا ہم سے محمد بن سواء نے بیان کیا ان سے محمد بن سواء نے بیان کیا ان سے محمد بن مخلدر نے ان سے عروہ نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنها نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مخص نے اندر آنے کی اجازت چاہی۔ آنحضرت صلی اللوہ علیہ وسلم نے اسے دیکھ کر فرمایا کہ براہے فلال قبیلہ کا بھائی۔ یا (آپ نے فرمایا) کہ براہے فلال قبیلہ کا بھائی۔ یا (آپ نے فرمایا) کہ براہے فلال قبیلہ کا بھائی۔ یا (آپ نے فرمایا) کہ براہے فلال قبیلہ کا بیٹا۔ یو رخص تے اس آجیطات و مخص جب چلاگیاتو حضرت میں خوش خلقی کے ساتھ پیش آئے۔ وہ مخص جب چلاگیاتو حضرت عائشہ بیٹ آپ سے عرض کیایا رسول اللہ! جب آپ نے اس سے عائشہ ورکھا تھا تو اس کے متعلق سے کلمات فرمائے تھے 'جب آپ اس سے متعلق سے کلمات فرمائے تھے 'جب آپ اس سے ملے تو بہت ہی خدہ پیشائی سے ملے۔ آنحضرت نے فرمایا اے عائشہ!

النَّاسِ عِنْدَ الله مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ تَرَكَهُ النَّاسُ اتَّقَاءَ شَرَّهِ)).

تم نے مجھے بدگو کب پایا۔ اللہ نے یہاں قیامت کے دن وہ لوگ بدترین ہوں گے جن کے شرکے ڈر سے لوگ اس سے ملنا چھوڑ

[طرفاه في :۲۰۵٤، ۲۱۳۱].

ان جملہ احادیث میں رسول کریم مٹھیے کی خوش اخلاقی کا ذکر ہے جس کا تعلق نہ صرف مسلمانوں بلکہ یبودیوں کے ساتھ بھی کی استی بھی کی ہوئیں کے ساتھ بھی بہ خلقی کو پہند نہیں فرمایا جیسا کہ حدیث عائشہ سے خام رشنوں کے ساتھ بھی بہ خلقی کو پہند نہیں فرمایا جیسا کہ حدیث عائشہ سے خام رہوش کر دیا الا ماشاء بھیار تھا جس سے سارا عرب آپ کے زیر تھیں ہوگیا۔ گرصد افسوس کہ مسلمانوں نے گویا خوش خلقی کو بالکل فراموش کر دیا الا ماشاء اللہ۔ یکی وجہ ہے کہ آج مسلمانوں میں خود آپس ہی میں اس قدر سر پھٹول رہتی ہے کہ خدا کی بناہ 'کاش مسلمان ان احادیث پاک کا بغور مطالعہ کریں' ہے آنے دالا مختص بعد میں مرتد ہوگیا تھا اور حضرت ابو بکرکے ذمانہ میں قیدی ہوکر آیا تھا۔ اس طرح اس کے بارے میں حضور سے کہا کی بیش گوئی صبح خابت ہوئی۔

## ٣٩– باب حُسْنِ الْخُلُقِ وَالسَّخَاءِ وَمَا يُكُورَهُ مِنَ الْبُخْل

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: كَانَ النَّبِيُ الْمُؤْدَ النَّسِي النَّاسِ، وَأَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ وَقَالَ النَّاسِ، وَأَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ وَقَالَ أَبُو ذَرَّ لَمَّا بَلَغَهُ مَبْعَثُ النَّبِيُ الْمُقَالَ لَأَخِيهِ: ارْكَبْ إِلَى هَذَا الْوَادِي فَاسْمَعْ فَالْنَهُ يَأْمُو بِمَكَارِمِ مِنْ قَوْلِهِ، فَرَجَعَ فَقَالَ: رَأَيْتُهُ يَأْمُو بِمَكَارِمِ الْاَخْلاق.

٣٣ - حدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، هُوَ ابْنُ زَيْدٍ، عَنْ قَاسِتٍ، عَنْ أَنَسٍ وَأَجْوَدَ فَالَ: كَانَ النَّبِي ﴿ أَحْسَنَ النَّاسِ وَأَجْوَدَ النَّاسِ وَأَشْجَعَ النَّاسِ، وَلَقَدْ فَرَعَ أَهْلُ النَّاسِ وَأَشْجَعَ النَّاسِ، وَلَقَدْ فَرَعَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَانْطَلَقَ النَّاسُ قِبَلَ الْمُعُوتِ فَانْطَلَقَ النَّاسُ قِبَلَ الصَّوْتِ وَهُو يَقُولُ: ﴿ (لَنَّ النَّاسُ إِلَى الصَّوْتِ وَهُو يَقُولُ: ﴿ ((لَنَّ لَنُ الْمُواعِينَ وَهُو يَقُولُ: ﴿ ((لَنَّ لَنُ الْمُواعِ)) وَهُو عَلَى فَرْسٍ لَأَبِي طَلْحَةَ عُرْيٍ مَا عَلَيْهِ سَوْجٌ فِي عُنْقِهِ سَيْفَ فَوْلَ ( (لَقَدْ وَجَدْتُهُ بَحْوًا أَوْ إِنَّهُ لَبَحْرً ).

## باب خوش خلقی اور سخاوت کابیان اور بخل کابراوناپسندیده هونا

(۱۹۴۳) ہم سے عمرو بن عون نے بیان کیا کہا ہم سے حماد بن زید نے بیان کیا کہ اس سے عاد بن زید نے بیان کیا کہ نے بیان کیا کہ نیا کہ اس سے قادہ تی اس بی کریم ملی ہے ایک دات مدینہ والے (شرکے باہر شور س کر) گھرا گئے (کہ شاید دشمن نے حملہ کیا ہے) سب لوگ اس شور کی گھرا گئے (کہ شاید دشمن نے حملہ کیا ہے) سب لوگ اس شور کی طرف بڑھے والوں میں طرف بڑھے والوں میں طرف بڑھے والوں میں کوئی ڈرکی بات نہیں کوئی ڈرکی بات نہیں کوئی ڈرکی بات نہیں آخضرت ملی اس وقت ابوطلحہ کے (مندوب کوئی ڈرکی بات نہیں تھی اور فی برسوار تھے اس پرکوئی ذین نہیں تھی اور گلے میں تلوار لئک رہی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے اس گھوڑے

کوسمندریایا۔ یا فرمایا کہ بہ تیز دوڑنے میں سمندر کی طرح تھا۔

[راجع: ۲٦۲٧]

آریج میر اصول فضائل جو آدمی کو کسب اور ریاضت اور محنت سے حاصل ہو سکتے ہیں تمین ہیں عفت اور شجاعت اور سخاوت اور سخاوت اور سخاوت اور سخاوت اور کمبی تھی' بے شک جس کا نام نامی ہی مجمہ ہو سخاوت میں استریکی است اور سخوت ہوا تھی ہوئی ہو شجاعت اور سخاوت میں (سٹریکیل) اسے اوصاف محمودہ کا مجموعہ ہوئا ہی چاہئے۔ آپ از سرتا پا اوصاف حمیدہ و اخلاق فاصلہ کے جامع تھے' شجاعت اور سخاوت میں اس قدر بڑھے ہوئے کہ آپ کی نظیر کوئی فخص اولاد آدم میں بیدا نہیں ہوا تھے ہے۔

حسن پوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچہ خوباں ہمہ دارند تو تنا داری (ملتہ اللہ عضرت ابوطلحہ کا نام ڈید بن سمل انصاری ہے۔ یہ حضرت انس کی ماں کے خاوند ہیں۔

٣٤ - حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرًا رَضِيَ الله عَنْهُ يَقُولُ: مَا سُئِلَ النَّبِيُ جَابِرًا رَضِيَ الله عَنْهُ يَقُولُ: مَا سُئِلَ النَّبِيُ لَا عَنْ شَيْء قَطُّ فَقَالَ: لا .

یہ آپ کی مروت کا حال تھا بلکہ اگر ہوتی تو اس وقت دے دیا ورنہ اس سے وعدہ فرماتے کہ عنقریب تجھ کو بید دے دول گا التہا اللہ اللہ من ذالک ان لا یقولها اعتذادا کما فی قوله تعالٰی قلت لا اجد ما احملکم علیه (فتح) یعنی اس سے بید لازم نہیں آتا کہ آپ نے نہ ہونے کی صورت میں معذرت کے طور پر بھی ایسا نہ فرماتے جیسا کہ آیت فدکورہ میں ہے کہ آپ نے آیک موقع پر بچھ لوگوں سے فرمایا تھا کہ میرے پاس اس وقت تمہاری سواری کا جانور نہیں ہے۔

٩٠ ٣٥ حداثنا عُمَرُ بْنُ حَفْسٍ، حَدَّثَنَا الْمُعْمَشُ قَالَ: حَدَّثَنِي شَقِيقٌ، عَنْ مَسْرُوقِ قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا مَعَ عَبْدِ عَنْ مَسْرُوقِ قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا مَعَ عَبْدِ الله بْنُ عَمْرُو يُحَدِّثُنَا إِذْ قَالَ: لَمْ يَكُنْ رَسُولُ الله فَيْ فَاحِشًا وَلاَ مُتَفَحَّشًا وَإِنَّهُ يَقُولُ: ((إن خِيَارَكُمْ أَحَاسِنُكُمْ أَخْلاَقًا)). يَقُولُ: ((إن خِيَارَكُمْ أَحَاسِنُكُمْ أَخْلاَقًا)). [راجع: ٢٣٥٩]

7. ٣٦ حدثناً سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ،
حَدُّنَنَا أَبُو غَسَّانَ، قَالَ: حَدْثَنِي أَبُو حَازِمٍ،
عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ، قَالَ: جَاءَتْ إِمْرَأَةً
إِلَى النَّبِيِّ فَقَالَ سَهْلٌ لِلْقَوْمِ:
أَتَدْرُونَ مَا الْبُرْدَةُ؟ فَقَالَ الْقَوْمِ: هِيَ شَمْلَةً
فَقَالَ سَهْلٌ: حَدَّثَنِيْ أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ

اں ہے۔

(۲۰۲۵) ہم سے عمر بن حفص بن غیاث نے بیان کیا' کہا مجھ سے

میرے والد نے بیان کیا' کہا ہم سے اعمش نے بیان کیا' کہا مجھ سے

شفق نے بیان کیا' ان سے مسروق نے بیان کیا کہ ہم عبداللہ بن عمرو

کے پاس بیٹے ہوئے تھ' وہ ہم سے باتیں کر رہے تھے ای دوران

انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ طاق کیا نہ بدگو تھے نہ بد زبانی کرتے

تھے (کہ منہ سے گالیاں نکالیس) بلکہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ تم میں

سب سے زیادہ بمتروہ ہے جس کے اضلاق سب سے اچھے ہوں۔

سب سے زیادہ بمتروہ ہے جس کے اضلاق سب سے اچھے ہوں۔

(۲۰۳۲) ہم سے سعید بن انی مریم نے بیان کیا' کہا ہم سے ابو غسان

(۱۰۱۷) ہم سے سعید بن ابی مریم نے بیان کیا کہا ہم سے ابو غسان (۱۰۱۷) ہم سے سعید بن ابی مریم نے بیان کیا کہا ہم سے ابو عازم نے بیان کیا کہ اس محص سے ابو عازم نے بیان کیا کہ اس سعد بزائر نے بیان کیا کہ ایک خاتون نبی کریم ملتی کی محدمت میں "بوده" لے کر آئیں پھر حضرت سل نے موجودہ لوگوں سے کما تہیں معلوم ہے کہ بودہ کیا چیز ہے؟ لوگوں نے کما کہ بوده شملہ کو کہتے ہیں۔ سل نے کما کہ بال لنگی جس میں حاشیہ بنا ہوا ہو تا شملہ کو کہتے ہیں۔ سل نے کما کہ بال لنگی جس میں حاشیہ بنا ہوا ہو تا

ہے تو اس خاتون نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! میں بید لنگی آپ کے

پیننے کے لئے لائی ہوں۔ حضور اکرم ساتھ کیا نے وہ لنگی ان سے قبول کر

لی۔ اس وفت آپ کو اس کی ضرورت بھی تھی پھر آپ نے بہن لیا۔

صحابہ میں سے ایک صحالی عبدالرحمٰن بن عوف رہای نے آنخضرت

ہے' آپ مجھے اس کو عنایت فرما دیجئے۔ آنخضرت ملی ایم نے فرمایا کہ

لے لو'جب آنخضرت ماٹھیے وہاں ہے اٹھ کر تشریف لے گئے تواندر

جا کروہ لنگی بدل کرتہ کرکے عبدالرحمٰن کو بھیج دی تولوگوں نے ان

صاحب کو ملامت سے کہا کہ تم نے آنخضرت ماٹھیا سے لنگی مانگ کر

اچھانہیں کیا۔ تم نے دیکھ لیا تھا کہ آنحضرت لٹھ کیا نے اسے اس طرح

قبول کیا تھا گویا آپ کو اس کی ضرورت تھی۔ اس کے باوجود تم نے

لنگی آخضرت ملی ایم سے ماگی والانکه ممہس معلوم ہے کہ آخضرت

اس صحابی نے عرض کیا کہ میں تو صرف اس کی برکت کا امیدوار ہول

کہ آنخضرت ملی کیا اے بین چکے تھے میری غرض یہ تھی کہ میں اس

نِ مَعْدِ قَالَ جَاءَتْ إِمْرَأَةٌ إِلَى مَا الْبُودَةُ؟ فَقَالَ الْقَوْمُ هِيَ شَمْلَةٌ فَقَالَ الله أَكْسُوكَ هَذِهِ؟ مَنْ الله أَكْسُوكَ هَذِهِ؟ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله أَكْسُوكَ هَذِهِ؟ فَقَالَتْ: يَا وَسُولَ الله مَا أَحْسَنَ هَذِهِ فَاكْسُنِيهَا؟ فَقَالَ: يَا فَقَالَ: ((نَعَمْ)) فَلَمّا قَامَ النّبِي هَا لَابِي هَا لَا الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَحَدَهَا النّبِي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ أَحَدَهَا النّبِي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ أَحَدَهَا أَنْهُ لِهُ لَمُ سَأَلْتَهُ إِيَّاهَا وَقَدْ عَرَفْتَ مُحْتَاجًا إِلَيْهَا ثُمَّ سَأَلْتَهُ إِيَّاهَا وَقَدْ عَرَفْتَ مُحْتَاجًا إِلَيْهَا ثُمَّ سَأَلْتَهُ إِيَّاهَا وَقَدْ عَرَفْتَ مُحْتَاجًا إِلَيْهَا ثُمَّ سَأَلْتَهُ إِيَّاهَا وَقَدْ عَرَفْتَ مُنْ الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ أَحَدُهَا وَسَلْمَ لَعَلْيُهِ وَسَلْمَ لَعَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ لَعَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَعَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَعَلَى أَكُفُنُ فِيهَا.

[راجع: ١٢٧٧]

یہ بہت بوے رکیس التجار بزرگ صحابی حضرت عبدالرحمٰن بن عوف تھے' انہوں نے اس لنگی کا سوال اپنا کفن بنانے کے کریٹرسے کنیٹرسے لیے کیا تھا' چنانچہ یہ ای کفن میں دفن ہوئے۔ معلوم ہوا کہ جو سچے بزرگان دین با خدا ہوں ان کے ملبوسات سے اس طور

کنگی میں کفن دیا جاؤں گا۔

رِبرَكَ عاصل كرنا درست بـ اللهم ارزفنا. آمين. اللهم ارزفنا. آمين. المحمّرِنَا مَرْبَعْ الْمَانِ، أَخْبَرَنَا شَكَيْبٌ، عَنِ الزُهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ لُمْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله فَيْ: ((يَتَقَارَبُ الزَّمَانُ وَيَنْقُصُ رَسُولُ الله فَيْدُ ((يَتَقَارَبُ الزَّمَانُ وَيَنْقُصُ الْعَمَلُ، وَيُلْقَى الشُّحُّ، وَيَكُثُرُ الْهَرْجُ)) الْعَمَلُ، وَيُلْقَى الشُّحُّ، وَيَكُثُرُ الْهَرْجُ)) فَالُوا وَمَا الْهَرْجُ؟ قَالَ: ((الْقَتْلُ، الْقَتْلُ)، الْقَتْلُ)).

(ک۳۱۰) ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا کہا ہم کو شعیب نے خردی ' انہیں زہری نے کہا کہ مجھے حمید بن عبدالرحمٰن نے خبر دی اور ان سے حضرت ابو ہریرہ زالتہ نے بیان کیا کہ رسول اکرم ملتہ ہے فرمایا زمانہ جلدی جلدی گزرے گااور دین کاعلم دنیا میں کم ہو جائے گااور دلوں میں بخیلی ساجائے گی اور لڑائی بڑھ جائے گی۔ صحابہ شنے عرض کیا ہر ج کیا ہو تا ہے؟ فرمایا قتل خون ریزی۔

[راجع: ۸۵]

مرادیه که ایک حکومت دوسری حکومت پر چڑھے گی الزائیوں کا میدان گرم ہو گا اور لوگ دنیاوی دھندوں میں بھن کر قرآن و

مدیث کاعلم حاصل کرناچھوڑ دیں گے۔ ہر مخض کو دولت جو ڑنے کا خیال ہو گا اور بس۔

٦٠٣٨ حدَّثناً مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، سَمِعْتُ ثَابِتًا سَمِعْتُ ثَابِتًا يَقُولُ: جَدَّثنا أَنَسٌ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: خَدَمْتُ النِّبِيِّ عَشْرٌ سِنِينَ فَمَا قَالَ لِي خَدَمْتُ النَّبِيِّ عَشْرٌ سِنِينَ فَمَا قَالَ لِي أَفَ وَلا مَالاً صَنَعْتَ؟.

(۱۰۳۸) ہم سے موئی بن اساعیل نے بیان کیا' انہوں نے سلام بن مسکین سے سنا' کہا کہ ہم سے حضرت مسکین سے سنا' کہا کہ ہم سے حضرت انس بڑائی کی دس سال تک فدمت کی لیکن آپ نے بھی مجھے اف تک نہیں کہا اور نہ بھی ہے کہا کہ فلال کام کیوں نہیں کیا۔

[راجع: ۲۷٦۸]

وس سال کی دت کافی طویل ہوتی ہے گراس ساری دت میں حضرت انس بڑاٹھ کو آنخضرت سٹھائی نے بھی بھی نہیں ڈائنا نہ المست سیست دنیا میں کوئی مخص نرم دل خوش اخلاق پیدا نہیں ہوا۔ اللہ پاک اس پیارے رسول پر ہزار ہا ہزار درود و سلام نازل فرمائے۔ آمین ثم آمین۔

# اب كَيْفَ يَكُونُ الرَّجُلُ فِي أَمْدِي أهْله؟

7.٣٩ حدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شَعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ مَا كَانُ النَّبِيُّ الأَسْوَدِ قَالَ: كَانَ مَهْنَةُ اللَّهِ يَصْنَعُ فِي أَهْلِهِ؟ قَالَتْ: كَانَ مَهْنَةُ أَهْلِهِ، فَإِذَا حَضَرَتِ الْصُلاَةُ قَامَ إِلَى الْصُلاَةُ قَامَ إِلَى الْصُلاَةِ. [راجع: ٢٧٦]

# باب آدمی اپنے گھرمیں کیا کر تارہے

(۱۰۳۹) ہم سے حفص بن عمر نے بیان کیا 'کما ہم سے شعبہ نے بیان کیا' ان سے اسود نے کیا' ان سے اسود نے بیان کیا' ان سے حکم نے' ان سے ابراہیم نخعی نے' ان سے اسود نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عائشہ رہی ہوا سے پوچھا کہ رسول اللہ ماٹھ ہیا اپنے گھر کے کام کاج اپنے گھر کے کام کاج کرتے اور جب نماز کا وقت ہو جاتا تو نماز کے لئے معجد تشریف لے است سے

### ويتاہے

( ۱۹۴۳) ہم سے عمروین علی نے بیان کیا کما ہم سے ابوعاصم نے ان اس بر تاج نے کما ہم کے کو مولی بن عقبہ نے خبردی انہیں نافع نے اور انہیں ابو ہریرہ بناٹھ نے کہ نبی کریم ملی کیا نے فرمایا ،جب اللہ

 ٦٠٤٠ حدَّثناً عَمْرُو بْنُ عَلِيًّ، حَدَّثناً
 أبو عاصِم، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِع، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: ((إِذَا أَحَبُّ الله عَبْدًا نَادَى جَبْرِيلَ إِنَّ الله يُحِبُّ فُلاَنَا فَأَحِبُهُ، فَلَانَا فَأَحِبُهُ، فَيُحِبُّ فُلاَنَا فَأَحِبُهُ، فَيُحِبُّ فُلاَنَا فَأَحِبُوهُ، السَّمَاءِ: إِنَّ الله يُحِبُّ فُلاَنًا فَأَحِبُوهُ، فَيُحِبُهُ أَهْلُ السَّمَاءِ ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فَيُحِبُهُ أَهْلُ الأَرْضِ)). [راجع: ٣٢٠٩]

کی بندہ سے محبت کرتا ہے تو جبریل طالقا کو آواز دیتا ہے کہ اللہ فلال بندہ سے محبت کرتا ہے تم بھی اس سے محبت کرو۔ جبریل طالقا بھی اس سے محبت کرد۔ جبریل طالقا بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں 'چروہ تمام آسان والوں میں آواز دیتے ہیں کہ اللہ فلال بندہ سے محبت کرتا ہے۔ تم بھی اس سے محبت کرد۔ پھر تمام آسان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اسکے بعد وہ زمین میں بھی (بند گان خدا کا) مقبول اور محبوب بن جاتا ہے۔

ا سال صرف ندا كالفظ ہے اس لئے يهال وہ تاويل بھى نهيں چل كتى جو معزّله وغيرہ نے كى ہے كه الله تعالى نے موىٰ عَلِيْقَا الله على الله كرنے ميں درخت ميں كلام كرنے كى قوت پيدا كردى تقى پس ان لوگوں كا ذہب باطل ہوا جو كتے ہيں كه الله ك كلام ميں حرف اور صوت نهيں ہے گويا خدا ان كے نزديك گونگا ہے۔ استغفر الله و نعوذ بالله من بدہ الخرافات، روايت ميں مقبولان خدا كلام ميں حرف اور صوت نهيں ہے گويا خدا ان كے نزديك گونگا ہے۔ استغفر الله و نعوذ بالله من بدہ الخرافات، روايت ميں مقبولان خدا كلام على حجب كا ذكر ہے مرب محبت الله كے بندوں ہى كے ولوں ميں پيدا ہوتى ہے۔ ابوجمل اور ابو لهب جيسے بد بخت پھر بھى محروم دہ جاتے ہيں۔

### ٤٢ - باب الْحُبِّ فِي الله

1 • • • حدثنا آدَمُ، حَدَّنَا شَعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ الله عَنْهُ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ قَقَا: ((لاَ يَجدُ أَحَدُ حَلاَوَةَ الإِيمَانِ حَتَّى يُحِبُ الْمَوْءَ لاَ يُحِبُهُ إِلاَّ لله، وَحَتَّى أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ يُحِبُهُ إِلاَّ لله، وَحَتَّى أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ أَحَبُ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَتَقَدَهُ الله وَرَسُولُهُ أَنَقَدَهُ الله وَرَسُولُهُ أَنَقَدَهُ الله وَرَسُولُهُ أَخَبُ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا)).[راجع: ١٦]

## باب الله كي محبت ركھنے كي فضيلت

(۱۹۴) ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا ان سے قادہ نے اور ان سے حضرت انس بن مالک بناٹخو نے بیان کیا کہ نبی کریم ملٹھ کے فرمایا کوئی شخص ایمان کی حلاوت بیان کیا کہ نبی کریم ملٹھ کے فرمایا کوئی شخص سے محبت کرتا ہے تو صرف اللہ کے لئے کرے اور اس کو آگ میں ڈالا جانا اچھا گے پر ایمان کے بعد جب اللہ نے اسے کفرسے چھڑا ویا پھر کافر ہو جانا سے پند نہ ہو اور جب تک اللہ اور اس کے رسول سے اسے ان کے سوادو سری تمام چیزوں کے مقابلے میں زیادہ محبت نہ ہو۔

آ اس مدیث سے مقلدین جامین کو نصیحت لینی چاہئے جب تک اللہ اور رسول کی محبت تمام جمانوں کے لوگوں سے زیادہ نہ میں اس مدیث سے مقلدین جامین کو نصیحت لینی چاہئے جب تک اللہ اور رسول کی محبت تمام جمان سے زیادہ ہونی چاہئے۔ وہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے ارشاد پر جان و مال قربان کرے 'جمال قرآن کی آیت یا حدیث صیح مل جائے 'بس اب کی امام یا مجتد کا قول نہ ڈھونڈے۔ اللہ اور سول کے ارشاد کو سب پر مقدم رکھے۔ تب جاکرایمان کامل حاصل ہوگا۔ اللہم اوز قباد آمین

حتی یکون الله و رسوله النج معناه ان من استکمل الایمان علم ان حق الله و رسوله اکد علیه من حق ابیه و امه و ولده و جمیع الناس النج (فتح البادی) الله و رسول کی محبت کا حق اس کے المجان کا الله و الله اور رسول کی محبت کا حق اس کے فحمہ اس کے باپ اور مال اور اولاد اور یبوی اور سب لوگوں کے حقوق سے بہت ہی زیادہ بڑھ کر ہے اور الله و رسول کی محبت کی علامت بیہ ہے کہ شریعت اسلامی کی حمایت کی جائے اور اس کی مخالفت کرنے والوں کو جواب دیا جائے اور الله کے رسول الله میں الله الله میں الله میں الله میں الله میں الله الله میں الله میں الله میں الله الله میں الله الله الله میں الله الله میں الله الله الله میں الله میں

اخلاق فاضله جي اخلاق بيدا كئ جائير.

٤٣ - باب قَوْل الله تَعَالَى:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ يَسْخَرُ قَوْمُ مِنْ قَوْمُ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ - إِلَى قَوْلِهِ - فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾

٣ ٤٠ ٣ - حدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الله ، حَدَّثَنَا عَلْي بْنُ عَبْدِ الله ، حَدَّثَنَا عَلْي بْنُ عَبْدِ الله بَنْ زَمْعَةَ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ عَلَىٰ أَنْ يَضْحَكَ الرَّجُلُ مِمَّا يَخْرُجُ مِنَ الأَنْفُسِ وَقَالَ: ((لِمَ يَضْرِبُ أَحَدُكُمُ امْرَأَتَهُ ضَرْبَ الْفَوْرِيُّ : ((لِمَ يَضْرِبُ أَحَدُكُمُ امْرَأَتَهُ ضَرْبَ الْفَوْرِيُّ : وَوُهَيْبٌ، وَأَبُو مُعَاوِيَةً عَنْ هِشَامٍ ((جَلْدَ وَوُهَيْبٌ، وَأَبُو مُعَاوِيَةً عَنْ هِشَامٍ ((جَلْدَ الْعَبْدِ)). [راجع: ٣٣٧٧]

تحاشا ارناكى بدعش بى كاكام بو كتا ب - حدّ ثنى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّلْنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، عن أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، عن أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُ اللهِ عَنْهِمَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُ اللهِ عَنْهَا قَالَ: (فَإِنَّ هَذَا اللهِ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: ((فَإِنَّ هَذَا اللهِ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: ((بَالله حَرَامٌ عَلَاا)) قَالُوا: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: ((بَلَدٌ حَرَامٌ قَالُوا: الله أَتَدْرُونَ أَيُ شَهْرٍ هَذَا اللهِ قَالُوا: الله أَتَدْرُونَ أَيُ شَهْرٍ هَذَا اللهِ قَالُوا: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: ((شَهْرٌ حَرَامٌ قَالُ: ((شَهُرٌ حَرَامٌ قَالَ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: ((شَهُرٌ حَرَامٌ قَالَ: الله قَالَ: ((شَهُرٌ حَرَامٌ قَالَ: الله قَالَ: ((شَهُرٌ حَرَامٌ قَالَ: الله قَالَ: ((شَهُرٌ حَرَامٌ قَالَ:

فَإِنَّ اللَّهِ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ

باب الله تعالى كاسورة حجرات ميس فرماناكه دوا ايمان والو! كوئى قوم كى دوسرى قوم كانداق نه بنائ اسے حقيرنه جانا جائكيا معلوم شايدوه ان سے الله كے نزديك بمتر مود فاولنك هم الطالمون سك "

سفیان کیا کہ ہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا کہ ہم سے سفیان بن عبینہ نے بیان کیا کہ ہم سے سفیان بن عبینہ نے بیان کیا ان سے ہشام بن عروہ نے ان سے ان کے والد نے اور ان سے عبداللہ بن زمعہ بڑا ہے کہ نبی کریم ماڑا ہے کہ کی رہے خارج ہونے پر ہننے سے منع فرمایا اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ تم میں سے کس طرح ایک شخص اپنی بیوی کو زور سے مار تا ہے جیسے اونٹ عال نکہ اس کی پوری امید ہے کہ شام میں اسے وہ گلے لگائے گا۔ اور توری وہیب اور ابو معاویہ نے ہشام سے بیان کیا کہ (جانور کی طرح) کا استعمال کیا۔

گوز آنا ایک فطری امرہے جو ہرانسان کے لئے لازم ہے' کھر ہنا انتائی حماقت ہے۔ اکثر چھوٹے لوگوں کی بید عادت ہوتی ہے کہ دو سرے کے گوز کی آواز سن کر ہنتے اور نداق بنا لیتے ہیں۔ بیہ حرکت انتائی ندموم ہے۔ ایسے ہی اپنی عورت کو جانوروں کی طرح بے تحاشا مارنا کی بد عقل ہی کاکام ہو سکتا ہے۔

(۱۹۴۳) جھ سے محمہ بن مثنی نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے بزید

بن ہارون نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم کو عاصم بن محمہ بن زید نے خبر

دی' انہوں نے کہا مجھے میرے والد اور ان سے حضرت عبد اللہ بن عمر

رضی اللہ عنما نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے (حجة

الوداع) کے موقع پر منی میں فرمایا تم جانتے ہو یہ کون سا دن ہے؟
صحابہ بولے اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے۔ فرمایا تو یہ حرمت
والا دن ہے "تم جانتے ہو یہ کونیا شہرہے؟ صحابہ بولے اللہ اور اس
کے رسول کو زیادہ علم ہے' فرمایا یہ حرمت والا شہرہے۔ تم جانتے ہو یہ
کونیا مہینہ ہے؟ صحابہ بولے اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے
فرمایا یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ پھر فرمایا بلاشبہ اللہ نے تم پر تمہارا (ایک

اس نے تمہارے اس مہینہ میں اور تمہارے اس شہرمیں حرمت والا بنایا ہے۔ وَأَعْرَاضَكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا)).

[راجع: ١٧٤٢]

المراج مراء المراج على المراج كالمحتاج نسي إلى مومن كى عزت في الواقع بدى ابهم چيز م كويا اس كى عزت اور تستیرے کی ہے عزتی کرنے کے برابر ہے۔ مومن کا خون نا محتی ہے ہوتی کرنا مکہ شریف کی بے عزتی کرنے کے برابر ہے۔ مومن کا خون نا حق کعبہ شریف کے ڈھا دینے کے برابر ہے گر کتنے لوگ ہیں جو ان چیزوں کا خیال رکھتے ہیں۔ اس مدیث کی روشن میں اہل اسلام کی باہمی حالت پر صد درجہ افسوس ہو تا ہے۔ اس مقام پر بخاری شریف کا مطالعہ فرمانے والے نیک دل مسلمانوں کو یہ بھی یاد ر کھنا چاہیے کہ ہغرت عمر بڑاٹنڈ نے کعبہ شریف کے سامنے کھڑے ہو کر فرمایا تھا کہ بے شک کعبہ ایک معزز گھرہے اس کی نقزیس میں کوئی شبہ نہیں گرایک مومن و مسلمان کی عزت و حرمت بھی بہت بری چیز ہے اور کسی مسلمان کی بے عزتی کرنے والا کعبہ شریف کو ڈھا دینے والے کے برابر ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا انہ الامومنون اخوۃ فاصلحوا بیناخویکہ مسلمان مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ پس آپس میں اگر کچھ ناچاتی بھی ہو جائے تو ان کی صلح صفائی کرا دیا کرو۔ ایک حدیث میں آپس کی صلح صفائی کرا دینے کو نفل نمازوں اور روزوں ہے بھی بردھ کر نیک عمل بتلایا گیا ہے۔ پس مطالعہ فرمانے والے بھائیوں بہنوں کا اہم ترین فرض ہے کہ وہ آپس میں میل محبت رکھیں اور اگر آپس میں کچھ ناراضگی بھی بیدا ہو جائے تو اسے رفع دفع کر دیا کرس مومن جنتی بندوں کی قرآن میں بیہ علامت بتلائی گئی ہے کہ وہ غصہ کو بی جانے والے اور لوگوں سے ان کی غلطیوں کو معاف کر دینے والے ہوا کرتے ہیں۔ نماز روزہ کے مسائل پر توجہ دینا جتنا ضروری ہے اتنا ہی ضروری یہ بھی ہے کہ ایسے مسائل پر بھی توجہ دی جائے اور آپس میں زیادہ سے زیادہ میل محبت اخوت ' بھائی چارہ برهایا جائے۔ حسد 'کینہ دلوں میں رکھنا سیج مسلمانوں کی شان نہیں<sup>۔</sup>

اخوت کی جمانگیری محبت کی فراوانی کی مقصود فطرت ہے ہیں رمز مسلمانی باب گالی دینے اور لعنت کرنے کی ممانعت

(۲۰۲۲) ہم سے سلمان بن حرب نے بیان کیا کما ہم سے شعبہ نے بیان کیا' ان ہے منصور نے بیان کیا' کہامیں نے ابو وا کل ہے سنااور وہ عبداللہ بن مسعود بڑاٹئر سے بیان کرتے تھے کہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول الله ملی کیا نے فرمایا مسلمان کو گالی دینا گناہ ہے اور اس کو قتل کرنا کفرہے۔ غندر نے شعبہ سے روایت کرنے میں سلیمان کی

(۲۰۲۵) ہم سے ابومعمر عبداللہ بن عمرونے بیان کیا انہوں نے کما ہم سے عبدالوارث نے بیان کیا' ان سے حسین بن ذکوان معلم نے بیان کیا' ان سے عبداللہ بن بریدہ نے بیان کیا' انہوں نے کما مجھ سے یجیٰ بن یعمر نے بیان کیا' ان سے ابوالاسود دملی نے بیان کیا اور ان

\$ ٤ - باب مَا يُنْهَى مِنَ السَّبَابِ وَاللَّعْنِ

٢٠٤٤ حدَّثناً سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْب، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا وَائِلِ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ الله قَالَ: قَالَ رَمُنُولُ الله لله ((سِبَابُ الْمُسْلِمُ فُسُوق، وَإِنْتَالُهُ كُفْرًى تَابَعَهُ غُنْدَرٌ عَنْ شُغْيَةً.

[راجع: ٤٨]

٣٠٤،٥ حدَّثَنَا أَبُو مَعْمَر، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ عَبْدِ الله بْن بُرَيْدَةً، حَدَّثِنِي يَحْيَى بْنُ يَعْمَرُ أَنَّ أَبَا الأَسْوَدِ الدِّيلِيُّ حَدَّثَهُ، عَنْ أَبِي ذَرُّ رَضِيَ

ا لله عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيُّ ﴿ يَقُولُ: ((لاَ يَوْمِي رَجُلٌ رَجُلاً بِالْفُسُوقِ، وَلاَ يَوْمِيهِ بِالْكُفْرِ إِلاَّ ارْتَدَّتْ عَلَيْهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ صَاحِبُهُ كَذَلِكَ)).[راجع: ٣٥٠٨]

٣٠٤٦ - حدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَان، حَدَّثَنا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا هِلاَلُ بْنُ عَلِيٌّ، عَنْ أَنَسِ قَالَ: لَمْ يَكُنْ رَسُولُ الله الله فَاحِشًا وَلَا لَعَّانًا وَلاَ سَبَابًا كَانَ يَقُولُ عِنْدَ الْمَعْتَبَةِ ((مَا لَهُ تَرِبَ جَبِينُهُ؟)).

تو اس کے لئے اس میں بہتری ہی کیجیو۔ ٣٠٤٧ - حدَّثَناً مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا

عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ أَنَّ ثَابِتَ بْنَ الضَّحَّاكِ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الشُّجَرَةِ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ قَالَ: ((مَنْ حَلَفَ عَلَى مِلَّةٍ غَيْرِ الإِسْلاَمِ فَهُوَ كَمَا قَالَ، وَلَيْسَ عَلَى ابْنِ آدَمَ نَذُرٌ فِيمَا لاً يَمْلِكُ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بشَيْء فِي الدُّنْيَا عُدُّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ لَعَنَ مُؤْمِنًا فَهُوَ كَقَتْلِهِ، وَمَنْ قَذَفَ مُؤْمِنًا بِكُفْرِ فَهُوَ كَقَتْلِهِ)). [راجع: ١٣٦٣]

سے حضرت ابوذر غفاری رضی الله عنہ نے کہ انہول نے نبی کریم صلی الله علیه وسلم سے سا آنخضرت ملی الله خرمایا که اگر کوئی مخص كى فخص كو كافريا فاس كے اور وہ در حقيقت كافريا فاس نہ ہو تو خود كمنے والافاس اور كافر موجائے گا۔

(۲۹۴۲) ہم سے محد بن سان نے بیان کیا کما ہم سے فلح بن سلیمان نے بیان کیا کہا ہم سے ہلال بن علی نے بیان کیا اور ان سے حضرت لعنت ملامت كرنے والے بتھے اور نہ كالى ديتے تھے "آپ كوبست غصہ آیا تو صرف اتنا کمہ دیتے 'اسے کیا ہو گیاہے 'اس کی پیشانی میں خاک

[راجع: ٢٠٣١] آپ كايد فرمانا بھى بطريق بد دعاكے اثر ندكر تاكيونك آپ نے الله پاك سے يد عرض كرليا تھا۔ يارب! اگر ميں كمي كو برا كمد دوں

(۲۰۴۷) ہم سے محمد بن بشار نے بیان کیا کما ہم سے عثان بن عمر نے ' کہا ہم سے علی بن مبارک نے بیان کیا ان سے میچیٰ بن الی کثیر نے' ان سے ابو قلابہ نے کہ ٹابت بن ضحاک مٹاٹنر اصحاب شجر (بیعت رضوان کرنے والوں) میں سے تھ' انہوں نے ان سے بیان کیا کہ رسول الله طی ایم نے فرمایا جو اسلام کے سواکسی اور فدہب پر فقم کھائے (کہ اگر میں نے فلال کام کیاتو میں نصرانی موں میںودی مول) تو وہ ایا ہو جائے گا جیے کہ اس نے کما اور کسی انسان پر ان چیزوں کی نذر صیح نہیں ہوتی جو اس کے اختیار میں نہ ہوں اور جس نے دنیا میں کی چیزے خود کشی کرلی اے ای چیزے آخرت میں عذاب ہو گا اور جس نے کسی مسلمان پر لعنت بھیجی توبیہ اس کے خون کرنے کے برابرہے اور جو مخص کسی مسلمان کو کافر کھے تو وہ ایباہے جیسے اس کا

ا معرت ثابت بن ضحاک ان بزرگوں میں ہے ہیں جنہوں نے صلح مدیبیہ کے موقع پر ایک درخت کے نیچ سے رسول کریم انتیاب سے ایساس میں میں کا میں ہے ہیں جنہوں نے صلح مدیبیہ کے موقع پر ایک درخت کے نیچ سے رسول کریم لئے برضاو رغبت جہاد کی بیعت آنخضرت ملہ کے دست مبارک پر کر رہے تھے مدیث کامضمون طاہر ہے۔

٣٠٤٨ - حدَّثَناً عُمَرُ بْنُ حَفْص، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، حَدَّثَنِي عَدِيٌّ بْنُ ثَابِتِ، قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانٌ بْنَ صُورَدِ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ اللَّهِ قَالَ: اسْتَبُّ رَجُلاَن عِنْدَ النَّبِيِّ ﴿ فَعَضِبَ أَحَدُهُمَا فَاشْتَدُّ غَضَبُهُ حَتَّى انْتَفَخَ وَجْهُهُ وَتَغَيَّرَ فَقَالَ النِّبِي ﴾ (إنِّي الأَعْلَمُ كَلِمَةً لَوْ قَالَهَا لَذَهَبَ عَنْهُ الَّذِي يَجدُ)) فَانْطَلَقَ إِلَيْهِ الرَّجُلُ فَأَخْبَرَهُ بِقُولِ النَّبِيِّ ﴿ وَقَالَ: ((تَعَوَّذْ بالله مِنَ الشَّيْطَان)) فَقَالَ: أَتُرَى بي بَأْسٌ؟ أَمَجْنُونٌ أَنَا اذْهَبُ؟.

من الشيطان الرجيع تما (قسطلاني)

> ٩٠٤٩ - حدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا بشرُ بْنُ الْمُفَضَّل، عَنْ حُمَيْدٍ، قَالَ : قَالَ أنسَّ حَدَّثِنِي عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ، قَالَ : خَوجَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ النَّاسَ بَلَيْلَةِ الْقَدْر فَتَلاَحَى رَجُلاَن مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَالَ النَّبِي ﴿ ((خَرَجْتُ الْمُعْبِرَكُمْ فَتَلاَّحَى فُلاَنَّ وَفُلاَنَّ وَإِنَّهَا رُفِعَتْ وَعَسَى أَنْ بَكُونَ خَيْرًا لَكُمْ فَالْتَمِسُوهَا فِي التَّاسِعَةِ وَالسَّابِعَةِ وَالْخَامِسَةِ)). [راجع: ٤٩]

ان کے علاوہ دیگر طاق راتوں میں مجھی کہمی کیلہ القدر کا امکان ہو سکتا ہے جیسا کہ دوسری روایات میں آیا ہے۔ • ٣٠٥- حدَّثَناً عُمَرُ بْنُ حَفْص، حَدَّثَنا الأَعْمَشُ عَنِ الْمَعْرُورِ، عَنْ أَبِي ذَرٌّ قَالَ : رَأَيْتُ عَلَيْهِ بُرْدًا وَعَلَى غُلاَمِهِ بُرْدًا، فَقُلْتُ

(۲۰۴۸) ہم سے عمر بن حفص بن غیاث نے بیان کیا کما ہم سے مارے والدنے بیان کیا کماہم سے اعمش نے بیان کیا کما کہ مجھ سے عدى بن ابت نے بيان كياكہ ميں نے سليمان بن صرد سے ساوہ ني كريم صلى الله عليه وسلم ك صحابي بين انهول نے كها كه حضور اكرم صلی الله علیہ وسلم کے سامنے دو آدمیوں نے آپس میں گالی گلوچ کی ایک صاحب کو غصه آگیا اور بهت زیاده آیا' ان کا چره پھول گیا اور رنگ بدل گیا۔ آخضرت سائیل نے (اس وقت فرمایا که مجھے ایک کلمہ معلوم ہے کہ اگریہ غصہ کرنے والا ہخص)اے کمہ لے تواس کاغصہ دور ہو جائے گا۔ چنانچہ ایک صاحب نے جاکر غصہ ہونے والے کو آنخضرت صلی الله علیه وسلم کاارشاد سنایا اور کماشیطان سے الله کی پناہ مانگ وہ کنے لگا کیا مجھ کو دیوانہ بنایا ہے کیا مجھ کو کوئی روگ ہو گیا

ہے جاایناراستہ لے۔

(١٩٠٢٩) م سے مسدونے بیان کیا کہا ہم سے بشربن مفضل نے بیان کیا' ان سے حمید نے بیان کیا' ان سے انس بناٹھ نے بیان کیا کہ مجھ سے عبادہ بن صامت رہائن نے کہا نبی کریم سٹھیا لوگوں کو لیلتہ القدر كى بثارت دينے كے لئے حجرے سے باہر تشريف لائے الين مسلمانوں کے دو آدمی اس وقت آپس میں کسی بات پر ارنے لگے۔ آپ نے فرمایا کہ میں تہیں (لیلہ القدر) کے متعلق بتانے کے لئے نکلاتھا لیکن فلال فلال آپس میں اڑنے لگے اور (میرے علم سے) وہ اٹھالی گئی۔ ممکن ہے کہ میں تمہارے لئے اچھا ہو۔ اب تم اسے ۲۹ رمضان اور ۲۷ رمضان اور ۲۵ رمضان کی راتوں میں تلاش کرو۔

(۱۰۵۰) مجھ سے عمر بن حفص بن غیاث نے بیان کیا کما مجھ سے میرے والدنے بیان کیا کہ ہم سے اعمش نے بیان کیا ان سے معرور نے اور ان سے حضرت ابوذر نے معرور نے بیان کیا کہ میں نے

ابوذر کے جسم پر ایک چادر دیکھی اور ان کے غلام کے جسم پر بھی ایک ولی ہی چادر تھی میں نے عرض کیا اگر اینے غلام کی چادر لے لیں اور اسے بھی بہن لیں تو ایک رنگ کاجو ڑا ہو جائے غلام کو دوسرا کپڑا دے دیں۔ حضرت ابو ذریخاتئد نے اس پر کما کہ مجھ میں اور ایک صاحب (بلال میں تکرار ہو گئی تھی تو ان کی مال عجمی تھیں 'میں نے اس بارے میں ان کو طعنہ دے دیا انہوں نے جاکریہ بات نبی کریم مالی سے کمہ دی۔ آخضرت مالی استعالی سے دریافت فرمایا کیاتم نے اس سے جھڑا کیا ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں۔ دریافت کیا تم نے اس کی مال کی وجہ سے طعنہ دیا ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں۔ آنخضرت سلی این نوایک تمهارے اندر ابھی جاہلیت کی بوباقی ہے۔ میں نے عرض کیایا رسول اللہ! کیااس بوھایے میں بھی؟ آنخضرت تعالی نے انہیں تمهاری ماتحق میں دیا ہے اپس الله تعالی جس کی ماتحق میں بھی اس کے بھائی کو رکھے اسے چاہئے کہ جو وہ کھائے اسے بھی کھلائے اور جو وہ پنے اسے بھی پہنائے اور اسے ایساکام کرنے کے لئے نہ کے 'جواس کے بس میں نہ ہواگراہے کوئی ایساکام کرنے کے لئے کہناہی پڑے تواس کام میں اس کی مدد کرے۔

لَوْ أَخَذْتَ هَذَا فَلْبِسْتَهُ كَانَتْ حُلَةً فَاعْطَيْتَهُ نُوبًا آخَرَ فَقَالَ كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ وَبَيْنَ وَبَيْنَ وَكَانَتْ أُمّهُ أَعْجَمِيَّةً فَنِلْتُ مِنْهَا فَلَاكَرَنِي إِلَى النّبِيِّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِي: ((أَسَابَبْتَ فُلاَنَا؟)) قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: ((أَفَيِلْتَ مِنْ أُمِّهِ؟)) قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: ((إنَّكَ امْرُو فِيكَ جَاهِلِيَّةً)) نَعْمْ. قَالَ: ((إنَّكَ امْرُو فِيكَ جَاهِلِيَّةً)) الله تَعْمَ عَلَى حِينِ سَاعَتِي هَذِهِ مِنْ كِبَوِ الله تَعْمَ أَيْدِيكُمْ، فَمَنَ جَعَلَ الله أَحَاهُ الله تَعْتَ أَيْدِيكُمْ، فَمَنَ جَعَلَ الله أَحَاهُ الله تَعْتَ يَدِهِ فَلْيُطِعْمُهُ مِمّا يَأْكُلُ وَلَيْلِبِسْهُ الله تَعْتَ يَدِهِ فَلْيُطِعْمُهُ مِمّا يَأْكُلُ وَلَيْلِبِسْهُ مَمّا يَلْهُ فَلْيُعِنْهُ عَلَيْهِ). مِمّا يَلْبُلُ مُ فَلَيْعِنْهُ عَلَيْهِ).

اس کے بعد حضرت ابوذر ؓ نے تا حیات سے عمل بنالیا کہ جو خود پہنتے وہی اپنے غلاموں کو پہناتے جس کا ایک نمونہ یمال ندکور ہے ایسے لوگ آج کل کمال ہیں جو اپنے نوکروں خادموں کے ساتھ ایسا بر تاؤکریں الا ماشاء اللہ۔

٥٤ – باب مَا يَجُوزُ مِنْ ذِكْرِ النَّاسِ
 نَحْوَ قَوْلِهِمُ الطَّوِيلُ وَالْقَصِيرُ
 وَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: ((مَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ
 وَمَا لاَ يُرَادُ بِهِ شَيْنُ الرَّجُلِ).

٦٠٥١ - حُدَّتَنا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّتَنا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّتَنا مُحَمَّدٌ، عَنْ أَبِي يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّتَنا مُحَمَّدٌ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: صَلّى بِنَا النّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الظّهْرَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلّمَ ثُمَّ قَامَ إِلَى

باب سی آدمی کی نسبت سے کمنا کہ لمبایا محکنا ہے بشرطیکہ
اس کی تحقیر کی نسبت نہ ہو غیبت نہیں ہے اور
آخضرت التی ان خود فرمایا دوالیدین یعنی لمبے ہاتھوں والاکیا کہتا ہے ،
اس طرح ہریات جس سے عیب بیان کرنامقصود نہ ہو جائز ہے۔
اس طرح ہریات جس سے عیب بیان کرنامقصود نہ ہو جائز ہے۔
(۱۰۵۱) ہم سے حقص بن عمر حوضی نے بیان کیا کہا ہم سے بزید بن
ابراہیم نے بیان کیا کہا ہم سے محمد بن سیرین نے بیان کیا اور ان سے
حضرت ابو ہریرہ وہ التی نے بیان کیا کہ نبی کریم ساتی کیا ہے ہمیں ظہر کی نماز
دور کعت بڑھائی اور سلام چھردیا اس کے بعد آپ مجدے آگے کے

**\** 

خَسْبَةٍ فِي مَقَدُم الْمَسْجِدِ وَوَصَعَ يَدَهُ عَلَيْهَا وَفِي الْقَوْمِ أَبُوبَكُرٍ وَعُمَرُ فَهَابَا أَنْ يُكَلِّمَاهُ وَخَرَجَ سَرَعَانُ النَّاسِ فَقَالُوا: يُكَلِّمَاهُ وَخَرَجَ سَرَعَانُ النَّاسِ فَقَالُوا: قُصِرَتِ الصَّلَاةُ وَفِي الْقَوْمِ رَجُلُّ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُوهُ ذَا النَّبِيُّ صَلَّى الله أَنسِيْتَ أَمْ النَّبِيُّ الله أَنسِيْتَ أَمْ النَّهِ وَسَلَّمَ يَدْعُوهُ ذَا لَيْتِي الله أَنسَ وَلَمْ تُقْصَرُ) الْتَدَيْنِ فَقَالَ: ((لَمْ أَنسَ وَلَمْ تُقْمَنُ)) قَالَ: ((صَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ))! فَقَامَ فَصَلَّى ((صَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ))! فَقَامَ فَصَلَّى رَخْعَيْنِ فُمْ سَلِّمَ، ثُمْ حَبْرَ فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطُولَ ثُمْ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبْرَ ثُمْ رَفَعَ وَضَعَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطُولَ ثُمْ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبْرَ ثُمْ رَفَعَ وَضَعَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطُولَ ثُمْ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبْرَ ثُمْ رَفَعَ وَضَعَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطُولَ ثُمْ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبْرَ ثُمْ رَفَعَ وَضَعَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطُولَ ثُمْ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبْرَ ثُمْ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبُرَ ثُمُ وَنَعَ رَأْسَهُ وَكَبُرَ ثُمْ رَفَعَ رَأُسَهُ وَكَبُرَ ثُمْ رَفَعَ رَأُسَهُ وَكَبُرَ ثُمْ رَفَعَ رَأُسَهُ وَكَبُرَ ثُمْ رَفَعَ رَأُسَهُ وَكَبُرَ وَالْمَاهُ وَكَبُرَ وَلَا اللهُ وَكَبُرَ ثُمُ وَلَا اللّهَ وَكَبُرَ لُهُمْ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبُرَ لُهُمْ رَفَعَ رَأُسَهُ وَكَبُرَ لُهُ وَلَا اللّهُ وَكَبُرَ لُهُ اللّهَ وَكَبُرَ لُهُمْ رَفَعَ رَأُسَهُ وَكَبُرَ لَمْ لَعَلَى اللّهُ وَلَالَمُ اللّهُ وَكُبُرَ لُهُمْ لَعَلَا لَلْ اللّهُ وَلَا لَا لَوْلَ لَهُ اللّهُ وَلَا لَا لَعْمَ لَعُلَا لَا لَهُ الْعَلَى اللّهُ ولَا اللّهُ وَلَا لَا لَهُ اللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ وَلَا لَا لَاللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ اللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْ

[راجع: ٤٨٢]

حسہ یعنی دالان میں ایک کٹری پر سمارا لے کر کھڑے ہوگئے اور اس پر اپنا ہاتھ رکھا' حاضرین میں حضرت ابو بکر اور عمر بھی موجود تھ گر آپ کے دبد ہے کی وجہ سے پچھ بول نہ سکے اور جلد بازلوگ مجد سے باہر نکل گئے آپیں میں صحابہ نے کما کہ شاید نماز میں رکعات کم ہو گئیں ہیں اسی لئے آخضرت ساٹھ کیا نے ظہر کی نماز چار کے بجائے صرف دو ہی رکعات پڑھائیں ہیں۔ حاضرین میں ایک صحابی تھے جنہیں آپ ''ذوالیدین'' (لجے ہاتھوں والا) کمہ کر مخاطب فرایا کرتے بین یا آپ بھول گئے ہیں؟ آخضرت ساٹھ کیا نے فرایا' نہ میں بھولا ہوں ہیں یا آپ بھول گئے ہیں؟ آخضرت ساٹھ کیا نے فرایا' نہ میں بھولا ہوں اور نہ نماز کی رکعات کم ہو گئیں ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ! آپ بھول گئے ہیں' چنانچہ آپ نے یاد کرکے فرایا کہ ذوالیدین اللہ! آپ بھول گئے ہیں' چنانچہ آپ نے یاد کرکے فرایا کہ ذوالیدین اللہ! آپ بھول گئے ہیں' چنانچہ آپ نے یاد کرکے فرایا کہ ذوالیدین سلام بھیرا اور تکبیر کمہ کر سجدہ کیا پھر سراٹھایا اور تکبیر کمہ کر پھر سجدہ میں گئے پہلے سجدہ کی طرح یا اس سے بھی نیادہ کہا سبحدہ کیا پھر سراٹھایا اور تکبیر کمہ کر پھر سجدہ میں گئے پہلے سجدہ کی طرح یا اس سے بھی نیادہ کی طرح یا اس سے بھی نیادہ کی طرح یا اس سے بھی نیادہ کی طرح یا اس سے بھی لمباء پھر سراٹھایا اور تکبیر کمہ کر پھر سجدہ کیا

### باب غیبت کے بیان میں

اور الله تعالى كا فرمانا "اورتم ميں بعض بعض كى غيبت نه كرے كياتم ميں كوئى چاہتا ہے كه اپنے مردہ بھائى كا كوشت كھائے "تم اے ناپند كروكے اور الله سے ڈرو 'يقيناً الله توبه قبول كرنے والا رحم كرنے والا ہے۔"

### ٤٦ - باب الْغِيبَةِ

وَقُوْلِ الله تَعَالَى : ﴿ وَلَا يَفْتَبُ بَعْضُكُمْ

بَعْضًا أَيُحِبُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ

مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا الله إِنَّ الله تَوَّابٌ

رَحِيمٌ﴾ [الحجرات : ١٢].

(١٠٥٢) جم سے يكي بن موسىٰ بلخى نے بيان كيا كما جم سے وكيج نے

بیان کیا' ان سے اعمش نے بیان کیا' انہوں نے مجاہد سے سنا' وہ طاؤس

سے بیان کرتے تھے اور وہ حضرت ابن عباس جہن سے 'انہوں نے

بیان کیا کہ نی کریم ماٹھیے دو قبروں کے پاس سے گزرے اور فرمایا کہ

ان دونوں قبرول کے مردول کو عذاب مو رہاہے اور یہ کسی برے گناہ

کی وجہ سے عذاب میں گر فتار نہیں ہیں بلکہ یہ (ایک قبر کا مردہ) اینے

پیشاب کی چھینوں سے نمیں بچتا تھا(یا پیشاب کرتے وقت بردہ نمیں

كرتا تھا) اور يه (دوسرى قبروالا مرده) چغل خورتھا' پھر آپ نے ايك

ہری شاخ منگائی اور اسے دو گلڑوں میں بھاڑ کر دونوں قبروں پر گاڑ دیا

اس کے بعد فرمایا کہ جب تک یہ شاخیں سوکھ نہ جائیں اس وقت

ا نیبت یہ کہ پیٹے تیجیے کسی بھائی کی ایسی عیب جوئی کرے جو اس کو ناگوار ہو یہ غیبت کرنا بدترین گناہ ہے قال ابن الاثیر فی النهاية الغيبة ان تذكر الانسان في غيبته بسوء و ان كان فيه (فتح)

٦٠٥٢ - حدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ،

[راجع: ٢١٦]

عَن الأَعْمَش قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يُحَدُّثُ عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي الله عَنْهُمَا قَالَ: مَرُّ رَسُولُ الله لله عَلَى قَبْرَيْنِ فَقَالَ: ((إِنَّهُمَا لَيُعَدِّبَان، وَمَا يُعَدُّبَان فِي كَبِيرِ أَمَّا هَذَا فَكَانَ لاَ يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ، وَأَمًّا هَذَا فَكَانَ يَمْشي بِالنَّمِيمَةِ)) ثُمٌّ دَعَا بعَسِيبٍ رَطْبٍ فَشَقَّهُ بِاثْنَيْنِ فَغَرَسَ عَلَى هَذَا وَاحِدًا وَعَلَى هَذَا وَاحِدًا، ثُمُّ قَالَ: ((لَعَلَّهُ يُخَفَّفُ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا)).

ا یہ ہری شنی گاڑنے کا عمل آپ کے ساتھ خاص تھا۔ اس کئے کہ آپ کو قبروں والوں کا صحیح حال معلوم ہو گیا تھا اور سے معلوم ہونا بھی آپ ہی کے ساتھ خاص تھا۔ آج کوئی نہیں جان سکتا کہ قبروالا کس حال میں ہے الندا کوئی اگر شنی گاڑے تو وہ بے کار ہے واللہ اعلم بالصواب۔

تک شایدان دونوں کاعذاب بلکارے۔

## ٧٤- باب قَوْل النَّبِيِّ ﷺ خَيْرُ دُورِ الأَنْصَارِ

اس باب سے حضرت امام بخاری کی غرض کی ہے کہ کسی مخص کی یا قوم کی فضیلت بیان کرنا اس کو دو سرے اشخاص یا اقوام پر ترجیح دیناغیبت میں داخل نہیں ہے۔

> ٦٠٥٣ حدَّثنا قُبَيْصَةُ، حَدَّثَنا سُفْيَان، عَنْ أَبِي الزُّنَادِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ أَبِي أُسَيْدِ السَّاعِدِيِّ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ اللَّهِ: ((ِخَيْرُ دُورِ الأَنْصَارِ بَنُو النَّجَّارِ)). [راجع: ٣٧٨٩]

٤٨ - باب مَا يَجُوزُ مِنْ اغْتِيَابِ أهْل الْفَسَادِ وَالرَّيَبِ

باب نبی کریم طرق کا فرمانا انصار کے سب گھروں میں فلانا گھرانہ بہترہے

(۲۰۵۳) ہم سے قبیعہ بن عقبہ نے بیان کیا کما ہم سے سفیان بن عييه نے بيان كيا ان سے ابوالزناد نے ان سے ابوسلمہ نے اور ان سے حضرت ابو اسید ساعدی رضی الله عنه نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی الله علیه و سلم نے فرمایا و قبیله انصار میں سب سے بهتر گھرانه بنو نجار کا گھرانہ ہے۔

باب مفسداور شرر لوگول كى ياجن ير كمان غالب برائى كامو ان کی غیبت درست ہونا

(۱۹۵۳) ہم سے صدقہ بن فعنل نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم کو سفیان بن عیبنہ نے خردی انہوں نے محمد بن منکدر سے سنا انہوں نے عروہ بن ذہیر سے سنا اور انہیں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنما نے خردی انہوں نے بیان کیا کہ ایک فخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم سے اندر آنے کی اجازت چابی تو آپ نے فرمایا کہ اسے اجازت دے دو فلال قبیلہ کا یہ برا آدی ہے۔ جب دہ فخص اندر آیا تو آپ نے اس کے ساتھ بری نری سے گفتگو کی دہ فخص اندر آیا تو آپ نے اس کے ساتھ بری نری سے گفتگو کی میں نے عرض کیایا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ و سلم)! آپ کو اس کے متعلق جو بچے کہنا تعادہ ارشاد فرمایا اور پھراس کے ساتھ نرم گفتگو کی۔ متعلق جو بچے کہنا تعادہ ارشاد فرمایا اور پھراس کے ساتھ نرم گفتگو کی۔ آپ نے لواس کے متعلق بو بچے کہنا تعادہ ارشاد فرمایا اور پھراس کے ساتھ نرم گفتگو کی۔ تب نے لوگ چھوڑ دس۔

یہ حقیقت تھی کہ وہ برا آدمی ہے گر میں تو برا نہیں ہوں جھے تو اپنی نیک عادت کے مطابق ہر برے بھلے آدمی کے ساتھ نیک خو' بی برتی ہوگی۔ صدق رسول اللہ میں ہے۔

### ٩ ٤ - باب النَّمِيمَةُ مِنَ الكَبَائِرِ

وهی نقل مکروہ بقصد الافساد الن فلسطلانی یعنی فساد کرانے کیلئے کی کی برائی کمی اور کے سامنے نقل کرنا۔ چغل خور النظامی ایک میلئے میں ایک اسلامی میلئے سے کیرہ گناہ ہے۔

ایک ساعت میں اتنا فساد پھیلا سکتا ہے کہ کوئی جادد کر اتنا فساد ایک میلئے میں بھی نمیں کرا سکتا' اسلئے سے کیرہ گناہ ہے۔

(۱۰۵۵) ہم سے محمہ بن سلام نے بیان کیا کہا ہم کو عبیدہ بن عبدالر حمٰن نے خبردی انہیں منصور بن معمر نے انہیں مجاہد نے اور ان سے حصرت ابن عباس بی افتا نے بیان کیا کہ نبی کریم مان کیا ہمیت منورہ کے کسی باغ سے تشریف لائے تو آپ نے دو (مردہ) انسانوں کی آواز سنی جنہیں ان کی قبروں میں عذاب دیا جا رہا تھا پھر آنحضرت انہیں عذاب ہو رہا ہے اور کسی بوے گناہ کی وجہ سے انہیں عذاب نہیں ہو رہا ہے۔ ان میں سے ایک مخص پیشاب کے انہیں عذاب نہیں ہو رہا ہے۔ ان میں سے ایک مخص پیشاب کے چینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دو سمرا چنل خور تھا۔ پھر آپ نے مجمور کی ایک ہری شاخ منکوائی اور اسے دو حصول میں تو ڑا اور ایک محلوا ایک کی قبریر اور دو سمرا دو سمری کی قبریر گاڑ دیا۔ پھر قرایا شاید کہ ان کے قبریر اور دو سمرا دو سمری کی قبریر گاڑ دیا۔ پھر قرایا شاید کہ ان کے

باب چغل خوری کرناکبیره گناهول میں سے ہے

هَذَا فَقَالَ: ((لَعَلَّهُ يُخَفَّفُ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَنْهُمَا مَا لَمْ يَنْهَمَا)). [راجع: ٢١٦]

عذاب میں اس وقت تک کے لئے کی کردی جائے 'جب تک بیر سو کھ نہ جائیں۔

آ اس روایت میں برے گناہ سے وہ گناہ مراد ہیں جن پر حد مقرر ہے 'جیسے زنا' چوری وغیرہ اس لئے ترجمہ باب کے خلاف نہ

المیسی اللہ کی تبیع کرتی ہے اس کی بواگناہ مراد ہے کتے ہیں کہ را درخت یا ہری ثنی اللہ کی تبیع کرتی ہے اس کی برکت سے صاحب قبرر تخفیف ہو جاتی ہے بعض کتے ہیں کہ یہ آپ ہی کی خصوصیت تھی اور کسی کے لئے یہ نہیں ہے۔

٥- باب مَا يُكْرَهُ مِنَ النّمِيمَةِ
 وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ مَمَّادٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ ﴾ ﴿ وَيُلِّ لِكُلُّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ ﴾ يَهْمِزُ وَيُلْمِزُ
 يَعِبُ.

٦٠٥٦ حدَّثَنَا أَبُو نَعَيْمٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ حُدَيْفَةَ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ رَجُلاً يَرْفَعُ الْحَدِيثَ إِلَى عُنْمَانَ فَقَالَ حُدَيْفَةُ: الْحَدِيثَ إِلَى عُنْمَانَ فَقَالَ حُدَيْفَةُ: سَمِعْتُ النَّبِيُ عَنْمَانَ فَقَالَ حُدَيْفَةُ: سَمِعْتُ النَّبِيُ عَنْمَانَ فَقَالَ حُدَيْفَةُ: سَمِعْتُ النَّبِيُ عَنْمَانَ فَقَالَ حُدَيْفَةُ: النَّبِيُ عَنْمَانَ فَقَالَ حُدَيْفَةُ اللَّهُ اللَّلَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

باب چغل خوری کی برائی کابیان اور الله تعالی نے سور ہ نون
میں فرایا عیب جو چغل خور اور سورہ ہمزہ میں فرایا ہر عیب جو
آوازے کئے والے کی خرابی ہے 'یسمز ویلمز اور یعیب سب
کے معنی ایک ہیں۔ یعنی عیب بیان کر تاہے طعنے مار تاہے۔
(۲۰۵۲) ہم سے ابو قعیم (فضل بن دکین) نے بیان کیا 'کہا ہم سے
سفیان ثوری نے بیان کیا 'ان سے منصور بن معرف 'ان سے ابراہیم
نخعی نے 'ان سے ہمام بن حارث نے بیان کیا کہ ہم حضرت حذیفہ
بوائی کے پاس موجود نے 'ان سے کما گیا کہ ایک مخص ایساہے جو یمال
کی باتیں حضرت عثان بوائی سے جالگاتا ہے۔ اس پر حضرت حذیفہ بوائی کہ جنت
کی باتیں حضرت عثان بوائی سے جالگاتا ہے۔ اس پر حضرت حذیفہ بوائی کے بیل کی بیل کے بیل کی بیل کے بیل کے بیل کے بیل کے بیل کی بیل کے بیل کی بیل کے بیل کے بیل کے بیل کے بیل کی بیل کے بیل کے بیل کے بیل کے بیل کی بیل کے بیل کی بیل کے بیل کی بیل کے بیل کے بیل کے بیل کے بیل کے بیل کے بیل کی بیل کے ب

وہ مخض جموثی باتیں حضرت عثان تک پنچایا کرتا تھا۔ اس پر حضرت حذیقہ رہ اللہ نے یہ حدیث ان کو سائی) قاضی عیاض نے اللہ اللہ بھی معزت عثان تک پنچایا کرتا تھا۔ اس پر حضرت حذیقہ رہ اللہ ہوں ہے کہ جو تضیہ کے وقت موجود ہو پھر جا کر دو مرول کے سامنے اس کی چنگی کرے اور قتات وہ ہے جو بغیر دکھیے محض سن کر چنل خوری کرے ' بسرحال فتات اور نمام دونوں حدیث بالاکی وعید میں داخل ہیں۔ وقال اللیث الممزة من یفتا بک بالغیب واللمزة من یفتابک فی وجھک لین ہمزہ وہ لوگ جو پیٹھ پیچے حدیث برائی کرس (فتح)

١٥- باب قَوْلِ الله تَعَالَى :
 ﴿وَاجْتَنِبُوا فَوْلَ الزُّورِ﴾

٧ - ٧ - حدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي بُنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ مَنْ أَبِي هُمُ قَالَ: ((مَنْ لَبِي النَّبِيُ اللَّهِ قَالَ: ((مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلُ الزُّورِ وَالْعَمَلُ بِهِ وَالْجَهْلُ

باب الله تعالى كاسورة جيمين فرمانا "اوراك ايمان والو! جهوث بات بولنے سے پر جيز كرتے رہو۔"

(۷۵۰) ہم سے احمد بن یونس نے بیان کیا کہا ہم سے ابن الی ذئب نے بیان کیا کہا ہم سے احمد بن الحق نے کہ نے بیان کیا ان سے سعید مقبری نے اور ان سے ابو ہریرہ بن الحق نے کہ نبی کریم ماٹی کیا نے فرمایا ''جو شخص (روزہ کی حالت میں) جھوٹ بات کرنا اور جمالمنز ، کی باتوں کو نہ چھوڑے تو اللہ کو اس کی کوئی

ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا بینا چھوڑے۔ احمد بن یونس نے کہا یہ

حدیث میں نے سیٰ تو تھی مگر میں اس کی سند بھول گیا تھا جو مجھ کو ایک

فَلَيْسَ لله حَاجَةً أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابُهُ)) قَالَ أَحْمَدُ : أَفْهَمَنِي رَجُلٌ إِسْنَادَهُ.

[راجع: ١٩٠٣]

[راجع: ٣٤٩٤]

ھخص (ابن الی ذئب) نے ہتلادی۔

الینی جب جھوٹ فریب بری باتیں نہ چھوڑیں تو روزہ محض فاقہ ہوگا' اللہ کو ہماری فاقہ کشی کی ضرورت نہیں ہے وہ تو یہ ا سیسی اسلام اور شرع متنقم کے جانتا ہے کہ ہم روزہ رکھ کر بری باتوں اور بری عادتوں سے پر ہیز کریں اور نفسانی خواہوں کو عقل سلیم اور شرع متنقم کے تابع کر دس۔

٧ - باب مَا قِيلَ فِي ذِي الْوَجْهَيْنِ
١٠٥٨ - حدَّتَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، حَدَّتَنَا أَبُو صَالِحٍ،
أَبِي، حَدَّتَنَا الأَعْمَشُ، حَدَّتَنَا أَبُو صَالِحٍ،
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ النّبِيُ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ النّبِيُ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ النّبِي الله عَنْهُ النّاسِ يَوْمَ النّبِي الله ذَا الْوَجْهَيْنِ، اللّهِ يَأْتِي الْقِيَامَةِ عِنْدَ الله ذَا الْوَجْهَيْنِ، اللّهِ يَأْتِي الْقِيَامَةِ عِنْدَ الله ذَا الْوَجْهَيْنِ، اللّهِ يَأْتِي الله يَأْتِي اللّهِ يَأْتِي اللّهِ يَا يَعْهُ إِلَهُ إِلْهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلْهُ إِلَهُ إِلَى إِلَهُ إِلّهُ إِلَهُ إِلْهُ إِلَهُ إِلْهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلّهُ إِلْهُ إِلَهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلَهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلَهُ إِلْهُ إِلَهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلَهُ إِلْ

باب منہ دیکھی بات کرنے والے (دو غلے) کے بارے میں اللہ ۱۹۸۵) ہم سے عربی حفول بن غیاث نے بیان کیا' انہوں نے کما مجھ سے میرے والدنے بیان کیا' کماہم سے اعمش نے بیان کیا' کماہم سے الوصالح نے بیان کیا' ان سے حفرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا' تم قیامت کے دن اللہ کے بال اس مخص کو سب سے بدتر پاؤ گے جو کچھ لوگوں کے سامنے دو سرے رخ

ہے جاتا ہے۔

جر جگہ گلی لیٹی بات کہتا ہے۔ دو رخا آدی وہ ہے کہ ہر فریق سے ملا رہے 'جس کی صحبت میں جائے ان کی سی کے۔ یعنی مسلمات اللہ اللہ اللہ بابرہمن رام رام) قال القرطبی انما کان ذوالوجھین شرالناس لان حاله حال المعنافق رفتح ) یعنی منہ دیکھی بات کرنے والا برترین آدی ہے اس لئے کہ اس کا منافق جیسا حال ہے۔

باب اگر کوئی شخص دو سرے شخص کی گفتگو جواس نے کسی کی نسبت کی ہواس سے بیان کرے

07- باب مَنْ أَخْبَرَ صَاحِبَهُ بِمَا يُقَالُ فِيهِ

اراد البخاری بالترجمة بیان جواز النقل علی وجه النصیحة لکون النبی صلی الله علیه وسلم لم ینکر علی ابن مسعود نقله منقل منقل کل عقیب من محول المنقول عنه ثم حکم عنه (فتح) حفرت امام بخاری رائی کے ترجمہ باب سے خیر خوابی کے طور پر الیک بات کو نقل کرنا یمال ذکور ہے۔

٩ - ٩ - وَالنّنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُف،
 أخْبَرَنَا سُفْيَان، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي
 وَائِلٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ الله عَنْهُ
 قَالَ: قَسَمَ رَسُولُ الله عَنْهُ قِسْمَةً فَقَالَ
 رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ: وَالله مَا أَرَادَ مُحَمَّدٌ

(۱۰۵۹) ہم سے محمد بن بوسف فریابی نے بیان کیا 'کما ہم کو سفیان توری نے خبردی 'انہیں اعمش نے 'انہیں ابو واکل نے اور ان سے حضرت ابن مسعود رفائق نے بیان کیا کہ رسول اللہ مٹی پیلے نے کچھ مال تقسیم کیا تو انسار میں سے ایک مخص نے کما کہ اللہ کی قتم محمد مٹی پیلے کو اس تقسیم سے اللہ کی رضا مقصود نہ تھی۔ میں نے آنخضرت مٹی پیلے کی

بهَذَا وَجْهَ الله، فَأَتَيْتُ رَسُولَ الله

قَاخْبَرْتُهُ فَتَمَعْرَ وَجْهُهُ وَقَالَ: ((رَحِمَ

الله مُوسَى لَقَدْ أُودِيَ بِأَكْثَرَ مِنْ هَذَا

\$ ٥- باب مَا يُكُرَهُ مِنَ التَّمَادُح

خدمت میں حاضر ہو کراس مخص کی بیہ بات آپ کو سنائی تو آنخضرت مٹڑ پیم کے چرے کا رنگ بدل گیا اور آپ نے فرمایا اللہ موسیٰ مُلِائلاً پر رحم کرے 'انہیں اس سے بھی زیادہ ایذا دی گئی' کیکن انہوں نے صبر کیا۔

فَصَبَونَ)). [راجع: ۱۹۰۰] یہ اعتراض کرنے والا منافق تعااور اس کا نام معتب بن قشیر تھا' اس نے آنخضرت میں تا کیا کی دیانت امانت پر حملہ کیا عالا نکہ آپ سے بڑھ کرامین و دیانت دار انسان کوئی دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوا جس کی امانت کے کفار کمہ بھی قائل تھے جو آپ کو صادق اور امین کے نام سے پکارا کرتے تھے۔

## باب کسی کی تعریف میں مبالغہ کرنامنع ہے

کھادے مدے سے تفاعل کا مصدر کے جو دو آدمیوں کا ایک دو سرے کی جا د بے جا تعریف کرنے پر بولا جاتا ہے ، من ترا حاتی سیسی کھیے گئے ہے۔ گئیسی کی میں ایک مدح سے روکا ہے۔ گئیسی کے میں قوم اٹالی بو۔ شریعت نے ایک مدح سے روکا ہے۔

۱۹، ۲۰ - حدثاناً مُحَمَّدُ بْنُ صَبَّاحِ، حَدَّثَنَا بُورَيْدُ بْنُ صَبَّاحِ، حَدَّثَنَا بُورَيْدُ بْنُ عَبْدِ فَي بِيان كِيا انهول فِي كماكه بم سے بريد بن عبدالله بن ابی برده فِي الله بْنِ أَبِي بُودَةَ عَنْ أَبِي بُودَة عَنْ أَبِي بِيان كِيا ان سے ابوبرده فِي ادران سے حضرت ابوموی اشعری فی مُوسَی، قَالَ: سَمِعَ النَبِی الله وَ بُورَ فَي الله عَنْ الله فَي بِيان كِياكه بِي كريم التَّا الله في المُودِ فَي المُودِ فَي الله الله في المُودِ فَقَالَ: تَربِف كر رہا ہے اور تعریف میں بہت مبالغہ سے کام لے رہا تھا تو (المُلكَثُمُ مُ اوْ قَطَعْتُمُ مُ طَهُو الرجُلِ)).

[راجع: ٣١٦٣]

جہدے کے کہا مجھ کو ان دونوں مخصول کے نام معلوم نہیں ہوئے لیکن امام احمد اور بخاری کی روایت "ادب المفرد" سے المنظر میں معلوم ہوتا ہے کہ تعریف کرنے والا مجن بن اورح تھا اور جس کی تعریف کی تھی شاید وہ عبداللہ بن ذوالبجادین ہو گا (وحیدی)

٩٠ ٩٠ حدثنا آدَمُ، حَدَّثَنا شَعْبَهُ، عَنْ خَالِد، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَنْ رَجُلاً ذُكِرَ عِنْدَ النَّبِيُّ صَلَّى عَنْ أَبِيهِ أَنْ رَجُلاً ذُكِرَ عِنْدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهِ وَسَلَّمَ فَأَنْسَى عَلَيْهِ رَجُلْ خَيْرًا فَقَالَ النَّبِيُ 
فَقَالَ النَّبِيُ 
((وَيْحَكَ فَطَعْتَ عُنْقَ فَقَالَ النَّبِيُ اللَّهُ ((وَيْحَكَ فَطَعْتَ عُنْقَ مَاحِبَكَ)) يَقُولُهُ مِرَارًا: ((إِنْ كَانَ مَاحِبَكَ)) يَقُولُهُ مِرَارًا: ((إِنْ كَانَ أَحَدُكُمْ مَادِحًا لاَ مَحَالَةَ فَلْيَقُلْ : أَحْسِبُ كَلَيْلِكِ كَلَا وَكَذَا إِنْ كَانَ يُرَى أَنْهُ كَلِيلِكِ

(۱۴۹۱) ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا'کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا' ان سے خالد نے' ان سے عبدالرحمٰن بن ابی بکرہ نے' ان سے ان کے والد نے کہ نبی کریم ملی ہے کہ میں ایک مخص کاذکر آیا تو ایک دو سرے مخص نے ان کی مبالغہ سے تعریف کی تو آنخضرت ملی ہے نے فرمایا کہ افسوس تم نے اپ ساتھی کی گردن توڑ دی۔ آخضرت ملی ہے نہ بہ کئی بار فرمایا' اگر تممارے لئے کی کی تعریف کرنی ضروری ہو تو یہ کمنا چاہئے کہ میں اس کے متعلق ایسا خیال کرتا ہوں' باتی علم اللہ کو ہے وہ ایسا ہے۔ اگر اس کو یہ معلوم ہو خیال کرتا ہوں' باتی علم اللہ کو ہے وہ ایسا ہے۔ اگر اس کو یہ معلوم ہو

وَحَسِيبُهُ ا للهُ، وَلاَ يُزَكِّي عَلَى ا للهُ أَحَدًا)) قَالَ وُهَيْبٌ، عَنْ خَالِدٍ وَيْلَكَ.

[راجع: ٢١٦٢]

کہ وہ الیابی ہے اور یوں نہ کے کہ وہ اللہ کے نزدیک اچھابی ہے۔ اور وہیب نے اس سند کے ساتھ خالد سے بوں روایت کی "ارے تیری خرابی تونے اس کی گردن کاٹ ڈالی یعنی لفظ و یحک کے بجائے لفظ و یلک بیان کیا۔

ا لفظ و یعک کلم سر حمت ہے اور ویلک کلمہ عذاب ہے 'مطلب سے ہوگا کہ جس کے لئے ویحک بولا جائے تو معنی سے ہوگا کہ جس کے لئے ویحک بولا جائے تو معنی سے ہوگا کہ افسوس تجھ پر اللہ رحم کرے اور جس پر لفظ ویلک بولیس کے تو معنی سے ہوگا کہ افسوس اللہ تجھ پر عذاب کرے۔ تعریف میں 'ای طرح ججو میں مبالغہ کرنا' بیودہ شاعروں اور خوشامدی لوگوں کا کام ہے الی تعریف سے وہ مخص جس کی تعریف کرو پھول کر مغرور بن جاتا ہے اور جمل مرکب میں گرفتار ہو کر رہ جاتا ہے۔

00- باب مَنْ أَثْنَى عَلَى أَخِيهِ بِمَا يَعْلَمُ

وَقَالَ سَعْدٌ: مَا سَمِعْتُ النَّبِيِّ اللَّهِ يَقُولُ لَا خَدِ يَمْشِي عَلَى الأَرْضِ إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ إِلَّا لِعَبْدِ اللهِ بْنِ سَلاَمٍ

باب اگر کسی کواپنے کسی بھائی مسلمان کاجتناحال معلوم ہو اتنی ہی (بلامبالغہ) تعریف کرے توبیہ جائز ہے۔

سعد بن ابی و قاص بڑاٹھ نے کہا کہ میں نے نبی کریم ماٹھ کیا کو کسی مختص کے متعلق جو زمین پر چلتا پھر تا ہو' یہ کہتے نہیں سٹا کہ یہ جنتی ہے سوا عبداللہ بن سلام بڑاٹھ کے۔

آپ سے ایسی بشارت تو بہت سے لوگوں کے لئے ثابت ہے بعض لوگوں نے کہا کہ یہود میں یہ بشارت سوائے حضرت کیسیسے عبداللہ بن سلام کے اور کسی کو نہیں دی ورنہ عشرہ مبشرہ اور بہت صحابہ کے لئے آپ کی بشارات موجود ہیں۔ صرف حضرت صدیق اکبر و عمرفاروق و عثان غنی و حضرت علی فی تھے کو آپ نے بارہا فرمایا کہ تم جنتی ہو۔ عشرہ مبشرہ مشہور ہیں۔

٣٠٠ ٦ - حدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ الله ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةً ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ أَنْ رَسُولَ الله عَلَيْ حِينَ وَكُرَ قَالَ أَبُوبَكُمٍ: يَا رَسُولَ الله عَلَيْ حِينَ وَسُولَ الله عَلَيْ حِينَ وَكُرَ قَالَ أَبُوبَكُمٍ: يَا رَسُولَ الله إِنْ إِزَارِي يَسْقُطُ مِنْ أَحَدِ رَسُولَ الله إِنْ إِزَارِي يَسْقُطُ مِنْ أَحَدِ هِيْ مُنْ أَمْلِ وَلَاكَ لَسْتَ مِنْهُمْ )).

[راجع: ٣٦٦٥]

الا ۱۹۲ ) ہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا کہا ہم سے سفیان بن عبید نے بیان کیا کہا ہم سے سفیان بن عبید نے بیان کیا کہ ان سے موکی بن عقبہ نے بیان کیا ان سے سالم نے اور ان سے ان کے والد عبداللہ بن عمر جی ان کے رسول اللہ مائی کے از اور انکانے کے بارے میں جو کچھ فرمانا تھا جب آپ نے فرمایا تو ابو بکر رائے نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! میرا تھد ایک طرف سے لئے لگنا ہے تو آپ نے فرمایا کہ تم ان تکبر کرنے والوں میں سے

روسی آئیسی کنوں سے نیچ نہ بند پاجامہ لاکانا مرد کے لئے برا ہے کیونکہ یہ تکبر کی نشانی ہے۔ گاہے کسی کانہ بندیوں بی بغیر خیال تکبر کے کشیسی کانٹر بندیوں بی بغیر خیال تکبر کے کشیسی کانٹر کئیسی کانٹر کئیسی بندیوں بی بغیر خیال تکبر کے کشیسی کانٹر کئیسی بندیوں بی بغیر خیال تکبر کے کشیسی کانٹر کئیسی بندیوں بی بغیر خیال تکبر کے کشیسی کانٹر کئیسی بندیوں بی بغیر خیال تکبر کے کشیسی کانٹر کئیسی بندیوں بی بغیر خیال تکبر کئیسی کئیسی کانٹر کئیسی بندیوں بی بغیر خیال تکبر کی نشانی ہے۔ گاہے کسی کانٹر بندیوں بی بغیر خیال تکبر کئیسی کانٹر کئیسی بندیوں بی بغیر خیال تکبر کئیسی کئیسی کئیسی بندیوں بی بغیر خیال تکبر کئیسی کئیسی کئیسی کئیسی کئیسی کئیسی کانٹر کئیسی کئیسی

باب الله تعالی کاسورهٔ نحل میں فرمانا ''الله تعالی تنهیں انصاف اور احسان اور رشتہ داروں کو دینے کا تھم دیتا ہے اور تنهیس

اب قَوْلِ الله تَعَالَى:
 إلى الله يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ

ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَوِ
وَالْبُغْي يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿ وَقَوْلِهِ:
﴿إِنَّمَا لَهُ يُكُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ ﴾ وَقَوْلِهِ:
﴿ ثُمَّ يُغِي عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ الله ﴾ وَتَرْكِ إِثَارَةِ
الشَّرُّ عَلَى مُسْلِمٍ أَوْ كَافِرٍ.

فش 'مكر اور بغاوت سے روكتا ہے وہ تهيں نفيحت كرتا ہے 'شايد كه تم نفيحت عاصل كرو" اور الله تعالى كاسورة يونس ميں فرمان "بلاشبه تمهارى مركثى اور ظلم تمهار بى جانوں پر آئے گی" اور الله تعالى كاسورة ج ميں فرمان " پھراس پر ظلم كيا گيا تو الله اس كى يقيناً مدد كرے گا۔" اور اس باب ميں فساد بھڑكانے كى برائى كا بھى بيان ہے مسلمان ير ہويا كافرير۔

یہ مطلب حضرت امام بخاری روانی خاری روانی حدیث ذیل سے نکالا کہ آنخضرت مانی کی مضرت عائشہ رہی ہوا ہیں المستحصل فرایا تھا کہ اللہ عند ہور کھیلانا مناسب نہ سمجھا کیونکہ لبید بن المستحصل فرایا تھا کہ اللہ نے اب مجھا کیونکہ لبید بن المعم نے جادو کیا تھا وہ کافر تھا میں اسے شہرت دول تو خطرہ ہے کہ لوگ لبید کو پکڑیں سزا دیں خواہ مخواہ شورش پیدا ہو۔ اس سے تخضرت مانی المام بندی ظاہر ہے۔

٦٠٦٣ حدَّثناً الْحُمَيْدِي، حَدَّثنا سُفْيَانْ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ : مَكَثُ النِّبيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَا وَكَذَا يُخَيُّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَأْتِي أَهْلَهُ وَلاَ يَأْتِي قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقَالَ لِي ذَاتَ يَوْم: ((يا عَائِشَةُ إِنَّ اللَّهُ تَعَالَى أَفْتَانِي فِي أَمْرٍ اسْتَفْتَيْتُهُ فِيهِ، أَتَانِي رَجُلاَنِ فَجَلَسَ أَحَدُهُمًا عِنْدَ رِجْلَي، وَالآخَرُ عِنْدَ رَأْسِي فَقَالَ الَّذِي عِنْدَ رِجْلَيُّ لِلَّذِي عِنْدَ رَأْسِي: مَا بَالُ الرُّجُلِ؟ قَالَ: مَطْبُوبٌ، يَعْنِي مَسْحُورًا، قَالَ: وَمَنْ طَبُّهُ؟ قَالَ: لَبيدُ بْنُ أَعْصَمَ، قَالَ: وَفِيمَ؟ قَالَ: فِي جُفٌّ طَلْعَةٍ ذَكَر فِي مُشْطٍ وَمُشَاطَةٍ تَحْتَ رَعُولَةٍ فِي بِنُو ذَرْوَانْ))، فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: ((هَادِهِ الْبِنْرُ الَّتِي أُرَيْتُهَا كَأَنَّ رُؤُوسَ نَخْلِهَا رُرُوسُ الشَّيَاطِين، وَكَأَنُّ مَاءَهَا نُقَاعَةُ

(۲۰۲۳) ہم سے عبداللہ بن زبیر حمیدی نے بیان کیا کما ہم سے سفیان بن عیینہ نے بیان کیا کما ہم سے ہشام بن عودہ نے بیان کیا ان ہے ان کے والد نے اور ان سے حضرت عائشہ مڑھنے نے بیان کیا کہ رسول الله ملتي اتنا اتنا اتنا ونول تك اس حال ميس رب كر آپ كو خیال ہو تا تھا کہ جیسے آپ اپنی بیوی کے پاس جارہے ہیں حالا نکہ ایسا نمیں تھا۔ حضرت عائشہ رہی ہوا نے بیان کیا کہ پھر آنحضرت التی کیا نے مجھ ے ایک دن فرمایا عائشہ! میں نے اللہ تعالی سے ایک معاملہ میں سوال کیا تھا اور اس نے وہ بات مجھے بتلا دی و فرشتے میرے پاس آئے' ایک میرے پاؤں کے پاس بیٹھ گیا اور دو سرا سرکے پاس بیٹھ گیا۔ اس نے اس سے کما کہ جو میرے سرکے پاس تھا ان صاحب (آنخضرت النايل) كاكياطل بع؟ دوسرك في جواب دياكه ان يرجادو كردياً كيا ہے۔ يوچھا كەكس نے ان پر جادوكيا ہے؟ جواب ديا كەلبيد بن اعهم نے۔ کوچھا'کس چیزمیں کیا ہے' جواب دیا کہ نر مجور کے خوشہ کے غلاف میں اس کے اندر کنگھی ہے اور کتان کے تار ہیں۔ اور یہ ذروان کے کویں میں ایک چٹان کے نیچے دباریا ہے۔ اس کے بعد آخضرت سالی تشریف لے گئے اور فرمایا کہ میں وہ کنوال ہے جو مجھے خواب میں و کھلایا گیا تھا' اس کے باغ کے درختوں کے بت

الْحِنَّاءِ)) فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأْخُرِجَ قَالَتْ عَائِشَةُ : فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ الله فَهَلاَ تَعْنِي تَنَشَّرْتَ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ فَيَّ: ((أَمَّا الله فَقَدْ شَفَانِي، وَأَمَّا أَنَا فَأَكْرَهُ أَنْ أُثِيرَ عَلَى النَّاسِ شَرًّا)) قَالَتْ : وَلَبِيدُ بْنُ أَعْصَمَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي زُرَيْقٍ حَلِيفٌ لِيَهُودَ.

[راجع: ٣١٧٥]

(اصل میں کتان الی کو کہتے ہیں اس کے درخت کا پوست لے کر اس میں ریٹم کی طرح کا تار نکالتے ہیں یمال وہی تار مراد ہیں) باب کے آخری جملہ کا مقصد ای ہے نکتا ہے کہ آپ نے ایک کافر کے ادپر حقیقت کے باوجود برائی کو نہیں لادا بلکہ صبر و شکر سے کام لیا اور اس برائی کو دبا دیا۔ شورش کو بند کر دیا۔ (مٹائیز)

وَالتَّدَابُو
 وَالتَّدَابُو
 وَقُوْلِهِ تَعَالَى ﴿ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ﴾.

باب حسداور بیٹے بیٹھے برائی کی ممانعت اور اللہ تعالیٰ کاسور ہُ فلق میں فرمان''اور حسد کرنے والے کی برائی سے تیزی پناہ چاہتا ہوں یا اللہ جب وہ حسد کرے۔

سانپوں کے پھن جیسے ڈراؤنے معلوم ہوتے ہیں اور اس کاپانی مہندی کے نچو ڑے ہوئے پانی کی طرح سرخ تھا۔ پھر آنخضرت ساٹھ کیا کے تھم

سے وہ جادو نکالا گیا۔ حضرت عائشہ رہی ہیں نے بیان کیا کہ میں نے عرض

کیایا رسول الله! پھر کیول نہیں'ان کی مرادید تھی کہ آمخضرت ملتھاہم

نے اس واقعہ کو شہرت کیول نہ دی۔ اس پر آمخضرت ملتھ الم نے فرمایا

کہ مجھے اللہ نے شفا دے دی ہے اور میں ان لوگوں میں خواہ مخواہ

برائی کے پھیلانے کو پیند نہیں کرتا۔ عائشہ رہے نیان کیا کہ لبید

بن اعمم بهود کے حلیف بنی زریق سے تعلق رکھاتھا۔

تحاسد اور تداہر دونوں جانب سے ہو یا ایک کی طرف سے ہر حال برا ہے آیت کا مفہوم کی ہے اور اس لئے یہاں امام عالی مقام نے ایک آیت کو نقل کیا ہے (فتح)

٦٠٦٤ حداثناً بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَنَا عِنْ مَحَمَّدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامٍ بْنِ مُنَيِّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ فَلَا قَالَ: (إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ، وَلاَ تَحَسَّسُوا وَلاَ تَجَسَّسُوا وَلاَ تَجَسَّسُوا وَلاَ تَجَسَّسُوا وَلاَ تَبَاغَضُوا وَلاَ تَبَاغَضُوا وَكُونُوا عِبَادَ الله إِخْوَانًا)).

(۱۲۰۲۲) ہم سے بشربن محر نے بیان کیا کہ ہم کو حضرت عبداللہ بن مبارک نے خبردی کہ ہم کو معر نے خبردی کا نہیں ہمام بن منبہ نے خبر دی انہیں ہمام بن منبہ نے خبر دی اور انہیں حضرت ابو ہریرہ بڑا تی نے کہ نبی کریم ملڑ بیا نے فرمایا بدگانی سے بچتے رہو کیونکہ بدگانی کی باتیں اکثر جھوٹی ہوتی ہیں ' بدگانی سے بچتے رہو کیونکہ بدگانی کی باتیں اکثر جھوٹی ہوتی ہیں ' لوگوں کے عیوب تلاش کرنے کے بیچھے نہ پڑو' آپس میں حسد نہ کرو' کسی کی بیٹھے برائی نہ کرو' بغض نہ رکھو' بلکہ سب اللہ کے بندے آپس میں بھائی بین کررہو۔

[راجع: ١٤٣٥]

الله پاک ہر مسلمان کو اس ارشاد نبوی پر عمل کی توفیق بخشے آمین۔ تحسسوا اور تجسسو ہر دو میں ایک تا حذف ہو گئی المیت کے خطابی نے اس کا مطلب بتایا کہ لوگوں کے عیوب کی تلاش نہ کرو' تحسسو کا مادہ حاسه ہے مطلق تلاش کے لئے بھی سیستعمل ہے جیسے آیت سورہ یوسف میں حضرت لیعقوب کا قول نقل ہوا ہے؛ ﴿ اذ هبوا فنحسسوا من یوسف واحیه ﴾ (یوسف: ۸۷)

جاؤ بوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو۔ ظن سے بر گمانی مراو ہے۔ لینی بغیر شختیق کئے دل میں بر گمانی بٹھالینا یہ سچے مسلمان کا شیوہ نہیں ہے۔

٣٠٠٥ حدثناً أبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شَغَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيُّ قَالَ : حَدَّثَنِي أَنَسُ شُغَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيُّ قَالَ : حَدَّثَنِي أَنَسُ بُنُ مَالِكٍ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله عَنْهُ أَنَّ تَحَاسَدُوا وَلاَ تَدَابَرُوا وَكُونُوا عِبَادَ الله إِخْوَانًا، وَلاَ تَدَابَرُوا وَكُونُوا عِبَادَ الله إِخْوَانًا، وَلاَ يَحِلُ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَئَةٍ أَيَامٍ)). [طرفه في :٢٠٧٦].

(۱۰۲۵) ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم کو شعیب نے خبر دی' ان سے زہری نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ مجھ سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ اللہ اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ اللہ اللہ عنہ نے فرمایا آپس میں بغض نہ رکھو' حسد نہ کرو' پیٹے بیچھے کسی کی برائی نہ کرو' بلکہ اللہ کے بندے آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو اور کسی مسلمان کے لئے جائز نہیں کہ ایک بھائی کسی بھائی سے تین دن سے زیادہ سلام کلام چھوڑ کررہے۔

الله کے محبوب رسول الله طاق کا یہ وہ مقدس وعظ ہے، جو اس قابل ہے کہ ہروقت یاد رکھا جائے اور اس پر عمل کیا فیریسی جائے اس صورت میں یقینا امت کا بیزا پار ہو سکے گا۔ اللہ سب کو ایسی ہمت عطا کرے آمین۔

#### ۸ -- باب

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظُّنِّ إِنْ بَعْضَ الظُّنِّ إِثْمٌ وَلاَ تَجَسَّسُوا﴾ الظُّنِّ إِنْمٌ وَلاَ تَجَسَّسُوا﴾ ١٠٦٦ حداثنا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُف، أَخْبَرَنَا مَالِك، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنْ رَسُولَ الله عَنْهُ أَنْ رَالِيًا كُمْ وَالظُّنُ، فَإِنْ الظُّنُ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ، وَلاَ تَحَسَّسُوا وَلاَ تَجَسَّسُوا وَلاَ تَجَسَّسُوا وَلاَ تَجَسَّسُوا وَلاَ تَجَسَّسُوا وَلاَ تَجَسَّسُوا وَلاَ تَنَاجَشُوا، وَلاَ تَحَسَّسُوا عَلاَ وَلاَ تَجَسَّسُوا عَلاَ وَلاَ تَبَاعِمُوا، وَلاَ تَدَابَرُوانَ وَكُونُوا عِبَادَ وَلاَ تَبَاعُوانًا )). [راجع: ١٤٣]

باب سورہ حجرات میں اللہ کا فرمان اے ایمان والو! بہت سی
بدگمانیوں سے بچو ' بے شک بعض بدگمانیاں گناہ ہوتی ہیں
اور کسی کے عیوب کی ڈھونڈ شول نہ کرو۔ آخر آبت تک۔
(۱۲۰۲۱) ہم سے عبداللہ بن یوسف تنیسی نے بیان کیا ' کہا ہم کو المم
مالک روائی نے خبر دی ' ابوالزناہ نے ' انہیں اعرج نے اور انہیں
حضرت ابو ہریہ رفائی نے کہ رسول اللہ سٹھائی نے فرمایا ' بدگمانی سے
نیج رہو' بدگمانی اکثر شخیق کے بعد جھوٹی بات ثابت ہوتی ہے اور
کسی کے عیوب ڈھونڈ نے کے پیچے نہ پڑو' کسی کاعیب خواہ مخواہ مت
شولو اور کسی کے بھاؤ پر بھاؤ نہ بڑھاؤ اور حمد نہ کرو' بغض نہ رکھو'
کسی کی پیٹھ بیچھے برائی نہ کرو بلکہ سب اللہ کے بندے آپس میں بھائی
بین کررہو۔

بچش میہ ہے کہ ایک چیز کا خریدنا منظور نہ ہو لیکن دو مرے کو دھو کا دینے کے لئے جھوٹ ہے اس کی قیت بڑھائے۔ ای طرح کوئی بھائی کسی شے کا بھاؤ کر رہاہے تو تم اس میں دخل اندازی مت کرد۔

### باب مان سے کوئی بات کمنا

(۲۰۷۷) ہم سے سعید بن عفیرہ نے بیان کیا کہ ہم سے لیث بن سعد نے بیان کیا ان سے عقیل نے ان سے ابن شماب نے ان سے

٩ - باب مَا يَكُونُ مِنَ الطَّنِّ - ٩ - باب مَا يَكُونُ مِنَ الطَّنِ - ٩ - ٩ - حدَّنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ، حَدَّنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ

عروہ نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنمانے بیان کیا کہ نی

كريم التي يم في المن مرا مول كد فلال اور فلال مارك دين

کی کوئی بات نہیں جانے ہیں۔ لیث بن سعد نے بیان کیا کہ یہ دونوں

غُرْوَةً، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ النَّبِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَالَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ

حافظ نے کما کہ ان دونوں کے نام مجھ کو معلوم نہیں ہوئے۔

7.7۸ حدثناً يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدُّنَا اللَّيْثُ بِهَذَا، وَقَالَتْ : دَحَلَ عَلَى النَّبِيُّ النَّبِيُّ يَوْمًا وَقَالَ: ((يَا عَائِشَةُ مَا أَظُنُّ فُلاَنَا وَفُلاَنَا وَفُلاَنَا يَمْرِفَانِ دِينَنَا الَّذِي نَحْنُ عَلَيْهِ)).

[راجع: ٦٠٦٧]

(۱۰۲۸) ہم سے بچیٰ بن بکیرنے بیان کیا کہ ہم سے لیث بن سعد نے کی حدیث نقل کی اور (اس میں یوں ہے کہ) حضرت عائشہ رہی ہیں نے بیان کیا کہ ایک دن نی کریم ملی ہے میرے یہاں تشریف لائے اور فرمایا ' بیان کیا کہ ایک دن نی کریم ملی ہے میں میں کہ میرے یہاں تشریف لائے اور فرمایا ' عائشہ میں گمان کرتا ہوں کہ فلاں فلاں لوگ ہم جس دین پر ہیں اس کو نہیں پہچانے۔

۔ زمانہ نبوی میں منافقین کی ایک جماعت بہت ہی خطرناک تھی جو اوپر سے مسلمان بنتے اور دل سے ہروقت مسلمانوں کا برا چاہتے ایسے بد بختوں نے ہیشہ اسلام کو بہت نقصان پنچایا ہے' ایسے لوگ آج کل بھی بہت ہیں۔ الاماشاء اللہ۔

آدمی منافق تھے۔

## باب مومن کے کسی عیب کوچھپانا

(۱۹۴۹) ہم سے عبدالعزیز بن عبداللہ نے بیان کیا کہا ہم سے ابراہیم

بن سعد نے ان سے ان کے بھتیج ابن شہاب نے ان سے ابن
شہاب (محمہ بن مسلم) نے ان سے سالم بن عبداللہ نے بیان کیا کہ میں

نے ابو ہریرہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ ساتھائیل سے انحضرت ساتھائیل نے فرمایا میری تمام امت کو معاف کیا جائے گاسوا

گناہوں کو تھلم کھلا کرنے والوں کے اور گناہوں کو تھلم کھلا کرنے میں

بی بھی شامل ہے کہ ایک شخص رات کو کوئی (گناہ کا) کام کرے اور اس
کے باوجود کہ اللہ نے اس کے گناہ کو چھپا دیا ہے مگر صبح ہونے پر وہ
کمنے گئے کہ اے فلاں! میں نے کل رات فلاں فلاں برا کام کیا تھا۔

رات گزرگئی تھی اور اس کے رب نے اس کا گناہ چھپائے رکھا کیکن

حب صبح ہوئی تو وہ خود اللہ کے بردے کو کھولنے لگا۔

(\* ٢٠٤٧) بهم سے مسدد نے بیان کیا 'کها ہم سے ابو عوانہ نے 'انہوں قادہ سے 'انہوں نے صفوان بن محرز سے 'ایک شخص نے ابن عمر رضی اللہ عنماسے پوچھاتم نے آنخضرت ساتھ کیا سے کانا پھوسی کے باب - ٦٠ باب سَتْرِ الْمُؤْمِنِ عَلَى نَفْسِهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبْدِ الله خَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ أَخِي ابْنُ عَبْدِ الله شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ الله قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: ((كُلُّ عَبْدِ الله قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: ((كُلُّ مَسَمِعْتُ رَسُولَ الله قَلِمُ يَقُولُ: ((كُلُّ مِنَ الْمَجَاهِرِينَ وَإِنَّ مِنَ الْمَجَاهِرِينَ وَإِنَّ مِنَ الْمَجَافِةِ أَنْ يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلاً، ثُمَّ الْمَجَافِدِ وَقَدْ سَتَرَهُ الله فَيَقُولُ: يَا فُلاَنُ يُصِبِحُ وَقَدْ سَتَرَهُ الله فَيَقُولُ: يَا فُلاَنُ عَمِلْتُ الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا و قَدْ بَاتَ عَمَلَا الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلاً الله عَمِلْتُ الله عَمَلاً الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلاً الرَّجُلُ الله فَيَقُولُ: يَا فُلاَنُ عَمِلًا اللهُ وَيَصْبِحُ يَكُشِفُ سِتْرَ الله عَمْدَ الله عَنْدُ الله عَنْدُ الله عَبْدُ الله عَمْدَ الله عَمْدَ الله عَمْدَ الله عَمْدَ الله عَمْدُ مَنْ مَنْ مَا الله عَمْدَ الله عَنْدُ الله عَمْدَ الله عَنْهُ الله الله عَنْهُ الله الله عَنْهُ الله الله عَنْهُ الله الله الله المُعْمَلُ الله المُعْمَالِ الله المِنْهُ الله الله المُعْمَلُ الله المُعْمَلُ الله المُعْمَلُ الله الله المُعْمَلُ الله المُعْمَلُ الله المُعْمَلُ اللهُ المُعْمَلُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعْمَلُ اللهُ اللهُ

٦٠٧٠ حدثناً مُسَدَّد، حَدَّثنا أَبُو
 عَوَانَة، عَنْ قَتَادَة، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُحْرِزِ
 أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ كَيْفَ سَمِعْتُ

رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي النَّجْوَى؟ قَالَ: ((يَدْنُو أَحَدُكُمْ مِنْ رَبِّهِ حَتَّى يَضَعَ كَنَفَهُ عَلَيْهِ فَيَقُولُ : عَلِمْتَ كَذَا وَكَذَا فَيَقُولُ: نَعَمْ. فَيُقَرِّرُهُ ثُمَّ يَقُولُ: إِنِّي سَتَرْتُ عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا فَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ)).

[راجع: ۲٤٤١]

میں کیا سنا ہے؟ (یعنی سرگوشی کے باب میں) انہوں نے کہا آنخضرت فرماتے تھے (قیامت کے دن تم مسلمانوں) میں سے ایک ہخص (جو گنگار ہو گا) اپنے پروردگار سے نزدیک ہو جائے گا۔ پروردگار اپنابازو اس پر رکھ دے گا اور فرمائے گا تو نے (فلال دن دنیا میں) سے سے برے کام کے تھے 'وہ عرض کرے گا۔ ب شک (پروردگار مجھ سے خطائیں ہوئی ہیں پر تو غفور رحیم ہے) غرض (سارے گناہوں کا) اس سے رکیلے) اقرار کرا لے گا پھر فرمائے گا دکھے میں نے دنیا میں تیرے گناہ چھیائے رکھے تو آج میں ان کاگناہوں کو بخش دیتا ہوں۔

الله كا ايك نام ستير بهي ہے العني گناہوں كا چھپا لينے والا دنيا اور آخرت ميں وہ بت سے بندوں كے گناہوں كو چھپا ليتا ہے۔ لينين بعون الله منهم۔ آمين۔

مثل مشہور ہے کہ ایک تو چوری کرے اوپر سے سینہ زوری کرے۔ اگر آدی سے کوئی گناہ سر زد ہو جائے تو اسے چھپا کر رکھ، شرمندہ ہو' اللہ سے توبہ کرے' نہ ہے کہ ایک ایک سے کتا پھرے کہ میں نے فلال گناہ کیا ہے' یہ تو بے حیائی اور بے باکی ہے۔

یہ حدیث بھی ان احادیث صفات میں سے ہے۔ اس میں اللہ کے لئے کتف بازو ثابت کیا گیا ہے 'جیسے سمع اور بصر اور ید اور عین اور وجه وغیرہ۔ اہل حدیث اس کی تاویل نہیں کرتے اور یمی مسلک حق ہے ' تاویل کرنے والے کہتے ہیں کہ کتف سے حجاب رحمت مراد ہے لینی اللہ اسے اپنے سایہ عاطفت میں چھیا لے گا گریہ تاویل کرنا ٹھیک نہیں ہے 'کنف کے معنی بازو کے ہیں۔

باب غرور گھنڈ تکبری برائی۔

اور مجاہدنے کہا کہ (سورۂ حجرمیں) '' ثانی عطفہ ''سے مغرور مرادہے'' ''عطفہ ''لیخیٰ گھمنڈسے گردن موڑنے والا۔

(اک ۱۹) ہم سے محد بن کثیرنے بیان کیا انہوں نے کہا ہم کو سفیان بن عیب نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم کو سفیان بن عیب نے بیان کیا عیب نے خردی انہوں نے کہا ہم سے معبد بن خالد قیسی نے بیان کیا ان سے حارثہ بن وہب خزاعی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہی کریم ما اللہ کا نام نے فرمایا کیا میں منہیں جنت والوں کی خبر نہ دوں۔ ہر کمزور و تواضع کرنے والا اگر وہ (اللہ کا نام لے کر) فتم کھالے تو اللہ اس کی فتم کو پوری کر دے۔ کیا میں منہیں دوزخ والوں کی خبر نہ دوں۔ ہر تندخو اگر کر چلنے والا اور متکبر۔

(۲۰۷۲) اور محربن عیسی نے بیان کیا کہ ہم سے ہشیم نے بیان کیا کما ہم کو حمید طویل نے خبروی کما ہم سے انس بن مالک نے کہ رسول

٦٦- باب الْكِبْر

وَقَالَ مُجَاهِدٌ ﴿ثَانِي عِطْفِهِ﴾ مُسْتَكْبِرًا فِي نَفْسِهِ. عِطْفِهِ. رَقَبَتِهِ.

٣٠٠١ - حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانْ، حَدَّثَنَا مَعْبَدُ بْنُ خَالِدٍ الْقَيْسِيُّ، عَنْ حَالِدٍ الْقَيْسِيُّ، عَنْ حَارِثَةَ بْنُ وَهْبِ الْخُزَاعِيِّ، عَنِ النَّبِيُّ قَالَ: ((أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ الْجَنَّةِ كُلُّ ضَعِيفٍ مُتَضَاعِفٍ، لَوْ أَقْسَمَ عَلَى الله لأَبَرُّهُ أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ النَّارِ؟ كُلُّ عُتُلً لأَبَرُّهُ أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ النَّارِ؟ كُلُّ عُتُلً جَوَّاظٍ مُسْتَكْبِرٍ)). [راجع: ٤٩١٨]

٣٠٧٢ - وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ الطَّويلُ، حَدَّثَنَا أَنَسُ

بْنُ مَالِكِ قَالَ: كَانَتِ الأَمَةُ مِنْ إِمَاءِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَتَأْخُذُ بِيَدِ رَسُولِ اللهِ اللهِ فَقَا فَتَنْطَلِقُ بِهِ حَيْثُ شَاءَتْ. [راجع: ٣٥٠٣] آب اس كرماته علي جائے الكارند كرتے۔

پارات الهجرة ٦٢- باب الهجرة

وَقَوْلِ رَسُولِ اللهِ ﷺ: ((لاَ يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثِ)).

کریم ملڑ ہے اخلاق فاصلہ کا یہ حال تھا کہ ایک لونڈی مدینہ کی لونڈیوں مینہ کی لونڈیوں میں کام کے لئے جاتی تھی۔ جال جاتی تھی۔

باب ترک ملاقات کرنے کابیان اور رسول الله ملتی ایم کابیہ فرمان که کسی شخص کے لئے یہ جائز نہیں کہ اپنے کسی مسلمان بھائی کو تین رات سے زیادہ چھوڑے رکھے۔ (اس میں ملاپ کرنے کی تاکید

(4

یمال دنیاوی جھڑوں کی بنا پر ترک ملاقات مراد ہے۔ ویے فساق فجار اور اہل بدعت سے ترک ملاقات کرنا جب تک وہ توبہ من استین کے جو کہ جو کہ استین المشائخ حضرت نظام الدین اولیاء دہلوی حضرت مولانا ضیاء الدین سامی کی عیادت کو گئے جو سخت بیار سے اور اطلاع کرائی۔ مولانا نے فرمایا کہ میں بدعتی فقیروں سے نہیں ملتا ہوں چونکہ حضرت سلطان المشائخ بھی بھی ساع میں شریک رہنے اور مولانا اس کو بدعت اور ناجائز سجھتے تھے۔ حضرت سلطان المشائخ نے کہا مولانا سے عرض کرو میں نے ساع سے توبہ کرلی مرکب رہنے ہوئے تشریف لاویں ہے۔ یہ سنتے ہی مولانا نے فرمایا میرے سرکا عمامہ اتار کر بچھا دو اور سلطان مشائخ سے کہو کہ اس پر پاؤں رکھتے ہوئے تشریف لاویں معلوم ہوا کہ اللہ والمحف للد کا یمی مفہوم ہے۔ مولکہ اللہ اعلم (وحیدی)

الْيَمَان، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيُّ قَالَ: الْيُمَان، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيُّ قَالَ: حَدُّنَنَا عَوْفُ بْنُ مَالِكِ بْنِ الطُّفَيْلِ هُوَ ابْنُ الْحَارِثِ وَهُوَ ابْنُ أَخِي عَائِشَةَ زَوَّجِ النّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأُمُّهَا أَنْ عَائِشَةَ وَوَّجِ النّبِيِّ حَدِّثَتُ أَنْ عَبْدَ الله بْنَ الزَّيْدِ قَالَ فِي بَيْعِ حُدِّثَتُ أَنْ عَبْدَ الله بْنَ الزَّيْدِ قَالَ فِي بَيْعِ حُدِّثَتُ أَنْ عَبْدَ الله بْنَ الزَّيْدِ قَالَ فِي بَيْعِ عَلِيْمَةً أَوْ لأَخْجُرَنَّ عَلَيْهَا فَقَالَتْ : أَهُو الله كَنْتَهِينُ عَلَيْهَا فَقَالَتْ : هُوَ الله عَلَيْ عَالِشَةً أَوْ لاَ خُجُرَنَّ عَلَيْهَا فَقَالَتْ : هُوَ الله عَلَيْ قَالَ هَذَا؟ قَالْتَ الْهُجُرَةُ، ابْنَ الزُّبَيْرِ أَبَدًا فَاسْتَشْفَعَ لَيْدَ اللهِجْرَةُ، ابْنَ الزُّبَيْرِ أَبَدًا فَاسْتَشْفَعَ أَلْتَ الْهِجْرَةُ، ابْنَ الزُّبَيْرِ إِلَيْهَا حِينَ طَالَتِ الْهِجْرَةُ، ابْنَ الزُّبِيْرِ أَبْدًا فَاسْتَشْفَعَ فَيهِ أَبْدًا، ولا أَنْ ذَلِكَ عَلَى نَدْرِي فَلَمًا طَالَ ذَلِكَ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الل

(۱۰۵۰-۱۰۵۰) ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا کہا ہم کو شعیب نے خبردی ان سے ذہری نے کہا جھے سے عوف بن مالک بن طفیل نے بیان کیا وہ رسول اللہ ملی ہے کہا جھے سے عوف بن مالک بن طفیل نے بیان کیا وہ رسول اللہ ملی ہے اللہ کی ذوجہ مطہوہ عائشہ رہی ہے کہا کہ عائشہ رہی ہے انہوں نے کہا کہ عائشہ رہی ہے سے کہنے گئے کہ عائشہ رہی ہے اوا یہ عبداللہ بن زیر جو ان کے بھائج سے کہنے گئے کہ عائشہ رہی ہے کہا کہ معاملوں سے باز رہنا چاہیے نہیں تو اللہ کی قتم میں ان کے لئے جمرکا عمر جاری کر دوں گا۔ ام المؤمنین نے کہا کیا اس نے بیہ الفاظ کے بیں ؟ لوگوں نے بتایا کہ جی ہاں۔ فرمایا پھر میں اللہ سے ندر کرتی ہوں کہ بیں زیبر رہی ہی اس کے بعد جب ان کے اس نہیں ہولوں گی۔ اس کے بعد جب ان کے قطع تعلق پر عرصہ گزر گیا۔ تو عبداللہ بن زیبر بی ہی گئی (کہ انہیں معاف فرما دیں) ام المؤمنین نے کہا ہر گز نہیں اللہ کی قتم اس کے بارے میں کوئی سفارش نہیں مانوں گی اور ابنی نذر نہیں تو ژوں گی۔ جب بیہ قطع تعلق عبداللہ بن زبیر بی آتھ کے

ابْن الزُّبَيْر كَلُّمَ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةً، وَعَبْدِ الرُّحْمَٰنِ بْنَ الأَسْوَدِ عَبْدِ يَغُوثَ، وَهُمَا مِنْ بَنِي زُهْرَةً وَقَالَ لَهُمَا: أَنْشُدُكُمَا با لله لَمَّا أَدْخَلْتُمَانِي عَلَى عَائِشَةَ فَإِنَّهَا لاَ يَحِلُ لَهَا أَنْ تُنْذِرَ قَطِيعَتِي فَأَقْبَلَ بِهِ الْمِسْوَرُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ مُشْتَمِلَيْنِ بِأَرْدِيَتِهِمَا حَتَّى اسْتَأْذَنَا عَلَى عَائِشَةَ فَقَالاً: السَّلاَمُ عَلَيْكِ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَاتُهُ، أَنَدْخُلُ؟ قَالَتْ عَائِشَةُ: ادْخُلُوا، قَالُوا: كُلُّنَا قَالَتْ: نَعْمِ ادْخُلُوا كُلُّكُمْ، وَلاَ تَعْلَمُ أَنَّ مَعَهُمَا ابْنَ الزُّبَيْرِ، فَلَمَّا دَخَلُوا دَخَلَ ابْنُ الزُّبَيْرِ الْحِجَابَ فَاعْتَنَقَ عَائِشَةَ وَطَفِقَ يُنَاشِدُهَا وَيَبْكِي، وَطَفِقَ الْمِسْوَرُ وَ عَبْدُ الرُّحْمَنِ يُنَاشِدَانِهَا إلاُّ مَا كَلَّمَتْهُ، وَقَبَلَتْ مِنْهُ وَيُقُولاَن : إِنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَمَّا قَدْ عَلِمْتِ مِنَ الْهِجْرَةِ، فَإِنَّهُ لاَ يَحِلُ لِمُسْلِمِ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثُلَاثِ لَيَال، فَلَمَّا أَكُثَرُوا عَلَى عَائِشَةَ مِنَ التَّذْكِرَةِ وَالتَّحْريجِ طَفِقَتْ تُذَكَّرُهُما وَتَبْكِي وَتَقُولُ: إِنِّي نَلَارْتُ، وَالنَّلْـٰرُ شَدِيلًا فَلَمْ يَزَالاً بِهَا حَتَّى كَلَّمَتِ ابْنَ الزُّبَيْر وَأَعْتَقَتْ فِي نَذْرِهَا ذَلِكَ أَرْبَعِينَ رَقَبَةً، وَكَانَتْ تَذْكُرُ نَذْرَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَتَبْكِي حَتَّى تُبُلُّ دُمُوعُهَا خِمَارَهَا.

لئے بہت تکلیف دہ ہو کیاتو انہوں نے مسورین مخرمہ اور عبدالرحمٰن بن اسود بن عبد يغوث مِن الله سے اس سلسل ميں بات كى وہ دونول بنى زمرہ سے تعلق رکھتے تھے۔ انہوں نے ان سے کماکہ میں تہیں اللہ کا واسط دیتا ہوں کسی طرح تم لوگ مجھے عائشہ وی فی ایک جمرہ میں داخل کرا دو کیونکہ ان کے لئے یہ جائز نہیں کہ میرے ساتھ صلہ رحمی کو تو ڑنے کی قتم کھائیں چنانچہ مبور اور عبدالرحمٰن دونوں اپنی چاد رول میں لیٹے ہوئے عبداللہ بن زبیر بی اواس میں ساتھ لے کر آئے اور عائشہ وی اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ علیم و رحمة الله وبركامة كيامم اندر آسكت بين؟ عائشه رئي فياف كما آجاؤ انهول نے عرض کیاہم سب؟ کماہال 'سب آ جاؤ۔ ام المؤمنین کواس کاعلم نمیں تھا کہ عبداللہ بن زبیر بھی ان کے ساتھ ہیں۔ جب ب اندر گئے تو عبداللہ بن زبیر جھے پردہ ہٹا کر اندر چلے گئے اور ام المؤمنين بني الله البيث كرالله كاواسطه دينے لگے اور رونے لگے (كه معاف کر دیں' میہ ام المؤمنین کے بھانجے تھے) مسور اور عبدالرحمٰن بھی ام المؤمنین کو اللہ کاواسطہ دینے لگے کہ عبداللہ بن زبیر رہی اللہ بولیس اور انہیں معاف کر دیں؟ ان حضرات نے یہ بھی عرض کیا کہ جیسا کہ تم کو معلوم ہے نبی مان اللہ اے تعلق تو ڑنے سے منع کیاہے کہ كى مسلمان كے كئے جائز نہيں كەكى اينے بھائى سے تين دن سے زیادہ والی صدیث یاد ولانے گے اور بید کہ اس میں نقصان ہے تو ام المؤمنين بھى انسيں ياد دلانے لگيس اور رونے لگيس اور فرمانے لگيس کہ میں نے تو قتم کھالی ہے؟ اور قتم کا معاملہ سخت ہے لیکن میہ بزرگ لوگ برابر کوشش کرتے رہے 'یال تک کہ ام المؤمنین نے عبدالله بن زبیر والتر سے بات کرلی اور اپنی قتم (تو ڑنے) کی وجہ سے عالیس غلام آزاد کئے۔ اس کے بعد جب بھی آپ یہ قتم یاد کرتیں تو رونے لگتیں اور آپ کا دویٹہ آنسوؤں سے تر ہو جاتا۔

(جرکے معنی بید کہ حاکم کسی مخص کو کم عقل یا نا قابل سمجھ کریہ تھم دے دے کہ اس کاکوئی تقرف تھے ہد وغیرہ نافذ نہ ہو کسیسی کی انداز مطرات پردہ کے ساتھ غیر کا اس مدیث سے بہت سے مسائل کا ثبوت نکلتا ہے اور یہ بھی کہ آنخضرت ساتھ الم کا اور ج

محرم مردوں سے بوقت ضرورت بات کرلیتی تھیں اور پردہ کے ساتھ ان لوگوں کو گھریٹں بلالیتی تھیں۔ یہ بھی ثابت ہوا کہ دو بگڑے ہوئے ولوں کو جو ڑنے کے لئے ہر مناسب تدبیر کرنی چاہئے اور یہ بھی کہ غلط قتم کو کفارہ ادا کر کے قوڑنا ہی ضروری ہے۔ وغیرہ وغیرہ فیمجو تھا منہ کانت تادیبا له و هذا من باب اباحة الهجوان لمن عصی۔ میں حضرت عائشہ بڑی تھا کا یہ ترک تعلق عبداللہ بن زبیر بھاتیا کے تعلیم و تادیب کے لئے تھا اور عامیوں سے ایبا ترک تعلق مباح ہے۔

٣٩٠ - حدَّثَناً عَبْدُ الله بْنُ يُوسُف، اخْبَرَنَا مَالِك، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ أَنْ رَسُولَ الله عَلَى قَالَ: ((لاَ تَبَاعَضُوا وَلاَ تَحَاسَدُوا وَلاَ تَدَابَرُوا وَكُونُوا عِبَادَ الله إِخْوَانًا، وَلاَ يَحِلُ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ)).

الخَبْرَنَا مَالِكَ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ، عَنْ عَطَاءِ أَخْبَرَنَا مَالِكَ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّنْبِيِّ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ اللهِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ اللهِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ اللهِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ اللهِ عَنْ قَالَ: ((لا يَحِلُ لِرَجُلِ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثِ، يَنْحَلُ اللهِ عَنْ فَوْقَ ثَلاَثِ، يَنْحَدُ اللهِ عَنْ فَوْقَ ثَلاثِ، وَيُعْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضُ هَذَا

رَطُرفه في :۲۲۳۷].

آ اس کے بعد اگر وہ فریق ٹانی بات چیت نہ کرے سلام کا جواب نہ دے تو وہ گنگار رہے گا اور یہ مخص گناہ سے فی جائے گا۔ سیسی فی آت ادفع بالنی ھی احسن کا یمی مطلب ہے کہ باہمی نا چاتی کو احسن طریق پر ختم کر دینا ہی بمتر ہے۔ اللہ پاک ہر مسلمان کو بیہ آیت یاد رکھنے کی توفیق دے۔

٦٣- باب مَا يَجُوزُ مِنَ الْهِجْرَانِ

لِمَنْ عَصَى

وَقَالَ كَعْبٌ حِينَ تَخَلَّفَ عَنِ النَّبِيِّ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

(۲۷ • ۲) ہم سے عبداللہ بن بوسف نے بیان کیا کہ انہیں امام مالک بولٹر فی بیان کیا کہ انہیں امام مالک بولٹر فی فی فی خبردی انہیں ابن شماب نے اور ان سے انس بن مالک بولٹر کے کہ رسول اللہ ملٹی کے فرمایا آپس میں بغض نہ رکھو اور ایک دو سرے سے حد نہ کرو پیٹھ پیچے کی کی برائی نہ کرو بلکہ اللہ کے بندے اور آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو اور کی مسلمان کے لئے جائز نہیں کہ کی بھائی سے تین دن سے زیادہ تک بات چیت بند

(۱۵۷۰) ہم سے عبدالرحمن بن یوسف نے بیان کیا کما ہم کو امام مالک بڑا تھ نے خبردی 'انہیں ابن شماب نے 'انہیں عطاء بن یزید لیٹی نے اور انہیں حضرت ابوابوب انساری بڑا تھ نے کہ رسول کریم ماٹھ لیا نے فرمایا کسی مخص کے لئے جائز نہیں کہ اپنے کسی بھائی سے تین دن سے زیادہ کے لئے ملاقات چھوڑے 'اس طرح کہ جب دونوں کاسامنا ہو جائے تو یہ بھی منہ پھیز لے اور وہ بھی منہ پھیر لے اور ان دونوں میں بہتروہ ہے جو سلام میں پہل کرے۔

باب نافرمانی کرنے والے سے تعلق تو ڑنے کا جواز حضرت کعب بڑا تھ نے بیان کیا کہ جب وہ نبی کریم سڑا تھا کے ساتھ (غزدہ تبوک میں) شریک نہیں ہوئے تھے تو نبی کریم سڑا تھا اے ہم سے بات چیت کرنے مسلمانوں کو روک دیا تھا اور آپ نے پچاس دن کا تذکرہ کیا

ار كونى مخص عناه كا مرتكب موتو (توب كرتے تك) اس كى ملاقات چهو رودينا جائز ہے۔

٦٠٧٨ حداثناً مُحَمَّدٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدَةُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدَةُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ قَالَتْ: قُلْتُ وَكَيْفَ تَعْرِفُ ذَاكَ يَا رَسُولَ الله عَلَيْ قَالَ: ((إِنْكِ إِذَا كُنْتِ رَاضِيَةً قُلْتِ: الله وَرَبِّ إِنْوَلَ الله وَرَبِّ مُحَمَّدٍ، وَإِذَا كُنْتِ سَاخِطَةً قُلْتِ: قُلْتُ: قُلْتُ: قُلْتُ: قُلْتُ: قُلْتُ: قُلْتُ الله وَرَبِّ إِبْرَاهِيمَ)) قَالَتْ: قُلْتُ أَجُلُ لاَ أَهْجُورُ إِلاَ السَمَكَ.

(۱۵۰۴) ہم سے محر بن سلام نے بیان کیا 'کما ہم کو عیرہ بن سلمان نے خردی 'انہیں بشام بن عوہ نے 'انہیں ان کے والد نے اور ان سے حضرت عائشہ رئی ہونا نے بیان کیا کہ رسول اللہ طی ہوا نے فرمایا میں تہماری ناراضگی اور خوشی کو خوب بچانتا ہوں۔ ام المؤمنین نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ کس طرح سے بچانے بیں؟ فرمایا کہ جب تم خوش ہوتی ہو کہتی ہو' ہاں محد کے رب کی قتم' اور جب ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو نہیں' ابراہیم کے رب کی قتم۔ بیان کیا کہ میں نے عرض کیا' جی ہاں آپ کا فرمانا بالکل صحیح ہے میں مرف آپ کانام لینا چھوڑ دیتی ہوں۔

[راجع: ٢٢٨٥]

بق ول سے آپ کی محبت نہیں جاتی۔ ترجمہ باب سے مطابقت یوں ہوئی کہ جب حدیث سے بے گناہ خفا رہنا جائز ہوا تو گناہ سیستے کی وجہ سے خفا رہنا بطریق اولی جائز ہو گا۔

# ٣٤- باب هَلْ يَزُورُ صَاحِبَهُ كُلَّ يَوْم، أَوْ بُكْرَةٌ وَعَثِيًا؟

٩٠٧٩ - حُدِّنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنْ مَعْمَرٍ حِ وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدِّنِي عُقَيْلٌ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَأَخْبَرَنِي عُقَيْلٌ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَأَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنْ عَائِشَةَ زَوْجَ النّبِيِّ قَالَتُ: لَمْ أَعْقِلْ أَبُويٌ إِلاَّ وَهُمَا يَدِينَانِ الدِّينَ وَلَمْ يَمُرُ عَلَيْهِمَا يَوْمٌ إِلاَّ يَدِينَانِ الدِّينَ وَلَمْ يَمُرُ عَلَيْهِمَا يَوْمُ النِّهَارِ بَكُرَةً وَعَشِيَّةً، فَيَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ فِي يَأْتِينَا فِيهِ بَكُنِ عَلَيْهِمَ اللهِ فَي نَحْرِ الطَّهِيرَةِ، قَالَ قَائِلٌ بَيْتُ إِلَى اللهِ فَي سَاعَةٍ لَمْ يَكُنْ هَذَا وَسُولُ اللهِ فَي سَاعَةٍ لَمْ يَكُنْ عَلَى اللهِ اللهِ بَكُنِ مَا جَاءَ بِهِ فِي هَذَا وَسُولُ اللهِ الْمُوجُ قَالَ : ((إِنِّي قَدَ أَذِنَ لَي بِالْخُرُوجِ)). [راجع: ٢٧٤]

# باب کیاا پے ساتھی کی ملاقات کے لئے ہردن جاسکتا ہے یا صبح اور شام ہی کے اوقات میں جائے

(۹۷ \*۱) ہم ہے ابراہیم بن موئ نے بیان کیا کہا ہم کو ہشام بن عووہ نے خبردی 'انہیں معمر نے 'ان سے زہری نے (دو سری سند) اور لیث بن سعد نے بیان کیا کہ مجھے عقیل نے بیان کیا 'ان سے ابن شہاب نے بیان کیا 'انہیں عووہ بن زبیر نے خبردی اور ان سے نبی کریم میں اللہ نہیں کوہ بن زبیر نے خبردی اور ان سے نبی کریم میں اللہ کی زوجہ مطمرہ عائشہ بڑی آھا نے بیان کیا کہ جب میں نے ہوش سنبھالا تو اپنے والدین کو دین اسلام کا پیرو پایا اور کوئی دن ایسا نہیں گزر تا تھا کہ جس میں رسول اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں بیٹھے ہوں 'ایک دن ابو بکر بڑی والد ماجد) کے گھر میں بھری دو پسر میں بیٹھے ہوں 'ایک دن ابو بکر بڑی والد ماجد) کے گھر میں بھری دو پسر میں بیٹھے ہوں 'ایک دن ابو بکر بڑی والد ماجد) کے گھر میں بھری دو پسر میں بیٹھے ہوں 'ایک دن ابو بکر بڑی ہیں اللہ میں اللہ

اس کے بعد ہجرت کا واقعہ پیش آیا۔ حضرت صدیق اکبر رہاتھ نے دو اونٹ خاص اس مقصد کے لئے کھلا پلا کر تیار کر رکھے سے 'رات کے اند جرے میں آپ دونوں سوار ہو کر ایک غلام فید کو ساتھ لے کر گھرے نکل پڑے اور رات کو غار ثور میں قیام فرمایا جمال تین رات آپ قیام پذر رہے ' یمال سے بعد میں چل کر مدینہ پنچے۔ یہ جرت کا واقعہ اسلام میں اس قدر اہمیت رکھتا ہے کہ سنہ ہجری اس سے شروع کیا گیا۔

#### ٦٥- باب الزِّيَارَةِ

وَمَنْ زَارَ قَوْمًا فُطَعِمَ عَنْدَهُمْ، وَزَارَ سَلْمَانُ أَبَا الدُّرْدَاء فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَكُلَ عِنْدَهُ.

٠٨٠- حدَّثناً مُحَمَّدُ بْنُ سَلاَمٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أنسِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ زَارَ أَهْلَ بَيْتٍ فِي الأنْصَارِ فَطَعِمَ عِنْدَهُمْ طَعَامًا، فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ أَمَرَ بِمَكَانَ مِنَ الْبَيْتِ، فَنُضِحَ لَهُ عَلَى بِسَاطٍ فَصَلَّى عَلَيْهِ وَدَعَا لَهُمْ.

باب ملا قات کے لئے جانااور جولوگوں سے ملا قات کے لئے گیا اور انہیں کے بہال کھانا کھایا تو یہ جائز ہے۔ حضرت سلمان فاری بناٹنز حضرت ابو الدر داء بناٹنز سے ملا قات کے لئے ان کے ہاں گئے اور اسیں کے یہاں کھانا کھایا

( ۱۹۰۸) ہم سے محمد بن سلام نے بیان کیا کما ہم کو عبدالوہاب ثقفی نے خبردی' انہیں خالد حذاء نے ' انہیں انس بن سیرین نے اور انہیں انس بن مالک بڑائن نے کہ رسول اللہ ماٹھیے قبیلہ انصار کے گھرانہ میں ملاقات کے لئے تشریف لے گئے اور انسیں کے یمال کھانا کھایا ،جب آب واپس تشریف لانے لگے تو آپ کے علم سے ایک چائی پریانی چھڑ کا گیا اور آنخضرت مان کیا نے اس پر نماز پڑھی اور گھروالول کے لئے دعا کی۔

[راجع: ٦٧٠]

تہ ہے اس مقبان میں مالک کا گھر تھا بعض نے کہا کہ ام سلیم کا گھر تھا اور آنحضرت ملتی کیا نے حضرت انس بڑاتھ کے لئے دعا فرمائی تھی 🚉 🚉 سیجی جے کہ اور گزرچاہ۔

٦٦- باب مَنْ تَجَمَّلَ لِلْوُفُوْدِ

٦٠٨١ - حدَّثَنا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ : قَالَ لِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهُ: مَا الإِسْتَبْرَقُ؟ قُلْتُ : مَا غَلُظَ مِنَ الدِّيبَاجِ وَخَشُنَ مِنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الله يَقُولُ: رَأَى عُمَرُ عَلَى رَجُل حُلَّةً مِنْ إسْتَبْرَق فَأَتَى بِهَا النَّبِيُّ

# باب جب دو سرے ملک کے وفود ملا قات کو آئیں توان کے لئے اپ آپ کو آراستہ کرنا

(٢٠٨١) م سے عبداللہ بن محدفے بیان کیا، کما م سے عبدالعمد بن عبدالوارث نے ' كهاكه مجھ سے ميرے والدنے بيان كيا كهاكه مجھ سے کی بن الی اسحاق نے 'کما کہ مجھ سے سالم بن عبداللہ نے بوچھا کہ استبرق کیا چیزہ؟ میں نے کما کہ دیباہے بنا ہوا دیزاور کمرورا كرا كرانهول نے بيان كياكه ميں نے عبدالله بن عمر جي الله اسك انہوں نے بیان کیا کہ عمر بناٹھ نے ایک مخص کو استبرق کاجو ڑا پنے ہوئے دیکھاتو نبی کریم ماٹی چا کی خدمت میں اے لے کرحاضر ہوئے

صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله الله الله عَلَيْهِ وَالْبَسْهَا لِوَقْدِ النَّاسِ إِذَا قَدِمُوا عَلَيْك؟ فَقَالَ: ((إِنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ)) فَمَضَى فِي ذَلِكَ مَا مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ)) فَمَضَى فِي ذَلِكَ مَا مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ) فَمَضَى فِي ذَلِكَ مَا مَضَى ثُمَّ إِنَّ النَّبِي فَقَالَ بَعَثَ إِلَيْهِ بِحُلَّةٍ فَأَتَى بِهَا النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: بَهَا النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: بَعَثْ إِلَيْهِ بِحُلَّةٍ فَأَتَى فِي مِثْلِهَا مَا بَعَثْتُ إِلَيْكَ لِتُصِيبَ بِهَا فَلْتَ فِي مِثْلِهَا مَا فَلْتَ فِي مِثْلِهَا مَا فَلْتَ فِي مِثْلِهَا مَا لَكُوبِ لِهَا ذَا الْحَدِيثِ إِلَيْكَ لِتُصِيبَ بِهَا النَّوْرِ لِهَذَا الْحَدِيثِ إِلَيْكَ لِتُصِيبَ بِهَا النَّورُ لِهُ لَكُونُ الْعَلَمَ فِي مَلْكَالًا الْحَدِيثِ [راحع: ٢٨٨]

حدیث اور باب میں مطابقت ظاہرہے۔

٣٧- باب الإِخَاءِ وَالْحِلْفِ
 وَقَالَ أَبُو جُحَيْفَةَ: آخَى النبي البَّرِيْنَ
 سَلْمَانَ وَأَبِي الدُّرْدَاءِ. وَقَالَ عَبْدُ الرُّحْمَنِ
 بْنُ عَوْفٍ: لَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ آخَى النبي البَّيي
 بَيْنِي وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرِّبِيعِ.

٦٠٨٢ - حدثنا مُسَددٌ، حَدثنا يَحْتَى،
 عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنسٍ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ عَلَيْنا
 عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَآخَى النَّبِيُ اللَّهِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ
 سَعْدِ بْنِ الرِّبِيعِ فَقَالَ النَّبِيُ صَلَّى اللهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((أولِمْ وَلَوْ بشاقٍ)).

[راجع: ٢٠٤٩]

٩٠٨٣ - حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَبَّاحٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاحِيلُ بْنُ زَكَرِيًّا، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ، قَالَ: فَلْتُ لأَنسِ بْنِ مَالِكٍ: أَبَلَعَكَ أَنَّ النَّبِيُّ فَلْتُ لأَنسِ بْنِ مَالِكٍ: أَبَلَعَكَ أَنَّ النَّبِيُّ فَلْتُ فِي الإِسْلاَمِ))؟ فَقَالَ:

اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ! اسے آپ خرید لیں اور وفد جب آپ سے ملاقات کے وقت اسے پہن لیا کریں۔ آخضرت ساڑھیا نے فرمایا کہ ریٹم تو وہی پہن سکتا ہے جس کا رائخرت میں) کوئی حصہ نہ ہو خیراس بات پر ایک مدت گزرگئی پھراییا ہوا کہ ایک دن آخضرت ساڑھیا نے خود انہیں ایک جو ڑا بھیجا تو وہ اسے لے کر آخضرت ساڑھیا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا آخضرت ساڑھیا نے یہ جو ڑا میرے لئے بھیجا ہے ' حالانکہ اس کے آخضرت ساڑھیا نے یہ جو ڑا میرے لئے بھیجا ہے ' حالانکہ اس کے بارے میں آپ اس سے پہلے ایساار شاد فرما چھے ہیں؟ آخضرت ساڑھیا ہیں بارے میں آپ اس سے پہلے ایساار شاد فرما چھے ہیں؟ آخضرت ساڑھیا ہیں اس لئے بھیجا ہے تاکہ تم اس فرمای کے دریعہ (جو کر) مال حاصل کرو۔ چنانچہ ابن غربی میں وہ جانے تھے۔ کے ذریعہ (جو کر) مال حاصل کرو۔ چنانچہ ابن غربی میں وہ جانے تھے۔

باب کسی سے بھائی چارہ اور دوستی کا قرار کرنا۔ اور ابو جحیفہ (وہب بن عبداللہ) نے بیان کیا کہ نبی کریم سے پہلے نے سلمان اور ابودرداء کو بھائی بھائی بنادیا تھا اور عبدالرحمٰن بن عوف نے بیان کیا کہ جب ہم مدینہ منورہ آئے تو نبی کریم سے پیلے نے میرے اور سعد بن رہیے کے درمیان بھائی چارگی کرائی تھی۔

(۱۴۸۲) ہم سے مسدد بن مسرمد نے بیان کیا 'کہا ہم سے بیمی بن سعید قطان نے بیان کیا 'ان سے حمید طویل نے اور ان سے حضرت انس رفائقہ نے بیان کیا کہ جب عبدالرحمٰن بن عوف ہمارے بیال آئے تو نبی کریم ملٹھیا نے ان میں اور سعد بن ربیع میں بھائی چارگی کرائی تو پھر (جب عبدالرحمٰن بن عوف نے نکاح کیا تو) آنخضرت ملٹھیا نے فرمایا کہ اب ولیمہ کر خواہ ایک بکری کا ہو۔

(۲۰۸۳) ہم سے محمد بن صباح نے بیان کیا کما ہم سے اساعیل بن ذکریا نے بیان کیا کما ہم سے عاصم بن سلیمان احول نے بیان کیا کما کہ میں نے حضرت انس بن مالک رفائق سے پوچھا کیا تم کو یہ بات معلوم ہے کہ نبی کریم ملتی کے فرمایا کہ اسلام میں معلیدہ (حلف) کی كوكى اصل سيس؟ انس بالله في فرماياكم آنحضور ماليكم في خود قريش

اور انسار کے درمیان میرے گھرمیں حلف کرائی تھی۔

قَدْ حَالَفَ النَّبِي ﴿ بَيْنَ قُرَيْشٍ وَالْأَنْصَارِ

في ذاري. [راجع: ٢٢٩٤]

علف یہ کہ قول قرار کر کے کی اور قوم میں شریک ہو جانا جیسا کہ جاہیت میں دستور تھا اب بھی البتہ ضرورت کے او قات میں مسلمان اگر دو سری طاقتوں سے معاہدہ کریں تو ظاہرہے کہ جائز ہوگا۔

> ٣٨- باب التَّبَسُّم وَالضَّحِك وَقَالَتْ فَاطِمَةُ عَلَيْهَا السَّلاَمُ: أَسَرُّ إِلَيُّ النُّبِيُّ ﷺ فَضَحِكْتُ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: إِنَّ اللَّهِ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى.

باب مسكرانااور بنسنااور فاطمه مليهاالسلام في كماكه ني كريم ما التاليم نے جيكے سے مجھ سے ایک بات کمی تو میں ہنس دی۔ ابن عباس رضی الله عنمانے کما کہ اللہ ہی ہنسا تاہے اور رلا تا ہے۔

حضرت فاطمه رمنی الله عنها کی به بات وفات نبوی سے کھ پہلے کی ہے جیسا کہ گزر چکا ہے۔

٢٠٨٤ - حدَّثَناً حِبَّانُ بْنُ مُوسَى، أُخْبَرَنَا عَبْدُ الله، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةً، عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ الله عَنْهَا أَنَّ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيُّ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَبَتُّ طَلاَقَهَا، فَتَزَوَّجَهَا بَعْدَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الزُّبَيْرِ فَجَاءَتِ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهُ، إنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ رَفَاعَةً فَطَلَّقَهَا آخِرَ ثَلاَثِ تَطْلِيقَاتٍ، فَتَزَوَّجَهَا بَعْدَهُ عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ الزُّبَيْرِ وَإِنَّهُ وَا لله مَا مَعَهُ يَا رَسُولَ ا لله إلاًّ مِثْلُ هَذِهِ الْهُدْبَةِ، لِهُدْبَةٍ أَخَذَتْهَا مِنْ جَلْبَابِهَا قَالَ وَأَبُوْبَكُرِ جَالِسٌ. عِنْدَ النَّبِيِّ الله وَابْنُ سَعِيْدِ بْنِ الْعَاصِ جَالِسُ بِبَابِ الْعَاصِ جَالِسُ بِبَابِ الْحُجْرَةِ، لِيُؤْذَنَ لَهُ فَطَفِقَ خَالِدٌ يُنَادِى أَبَا بَكْرِ أَلاَ تَزْجُرُ هَذِهِ عَمَّا تَجْهَرُ بِهِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ؛ وَمَا يَزِيدُ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى التَّبَسُّم ثُمَّ قَالَ : ((لَعَلُّكِ تُريدِينَ أَنْ تَرْجعِي إِلَى رَفَاعَةً، لاَ حَتَّى تَذُوقِي

(۱۰۸۴) ہم سے حبان بن مویٰ نے بیان کیا کماہم کو عبداللہ نے خبر دی کما ہم کو معمرنے خردی انہیں زہری نے 'انہیں عروہ نے اور انہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہانے کہ رفاعہ قرظی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور طلاق رجعی نہیں دی۔ اس کے بعد ان سے عبدالرحل بن زبير رئي الناف ناح كرليا لين وه ني كريم طاليا كى خدمت مين حاضر مو كين اور عرض كيائيا رسول الله! مين رفاعة والله کے نکاح میں تھی لیکن انہوں نے مجھے تین طلاقیں دے دیں۔ پھرمجھ ے عبدالرحمٰن بن زبیر بی اے نکاح کرلیا الیکن اللہ کی قتم ان کے یاس تو پلوکی طرح کے سوا اور کچھ نہیں۔ (مرادید کہ وہ نامرد ہیں) اور انبول نے اپنی چادر کا بلو پکر کر بتایا (راوی نے بیان کیا کہ) حفرت ابو بر رہائ آ تخضرت مالیا کے پاس بیٹے ہوئے تھے اور سعید بن العاص کے لڑے خالد مجرہ کے دروازے پرتھے اور اندرداخل ہونے کی اجازت کے منتظر تھے۔ خالد بن سعید اس پر حضرت ابو بکر رہاتھ کو آواز دے کر کمنے لگے کہ آپ اس عورت کو ڈانے نہیں کہ آنخضرت مالیا کے سامنے کس طرح کی بات کمتی ہے اور حضور اکرم یاس دوبارہ جانا جاہتی ہو لیکن یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب

عُسيلته ويَدُوقَ عُسَلْيَتكِ)).

[راجع: ٢٦٣٩]

-٦٠٨٥ حدَّثناً إسْمَاعِيلُ، حَدَّثنا إِبْرَاهِيمُ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَن إِبْن شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْن عَبْدِ الرُّجْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : اسْتَأْذُنْ عُمَرَ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ الله عَنْهُ عَلَى رَسُولِ الله الْكَاوَعِنْدَهُ نِسْوَةٌ مِنْ قُرَيْش يَسْأَلْنَهُ وَيَسْتَكُثِرْنَهُ عَالِيَةً أَصْوَاتُهُنَّ عَلَى صَوِيِّهِ فَلَمَّا اسْتَأْذَنْ عُمَرُ تَبَادَرُنْ الْحِجَابَ فَأَذِنْ لَهُ النَّبِيُّ ﴿ فَدَخَلَ وَالنَّبِيُّ ﴾ يَضْحَكُ فَقَالَ: أَضْحَكَ الله سِنَّكَ يَا رَسُولَ الله بأبي أنْتَ وَأُمِّي فَقَالَ: ((عَجَبْتُ مِنْ هَوُلاَءِ اللَّاتِي كُنَّ عِنْدِي لَمَّا سَمِعْنَ صَوْتَكَ تُبَادَرُنَ الْحِجَابِ)). فَقَالَ: أَنْتَ أَحَقُّ أَنْ يَهَبْنَ يَا رَسُولَ الله، ثُمُّ أَقْبَلَ عَلَيْهِنَّ فَقَالَ: يَا عَدُوَّاتِ أَنْفُسِهِنَّ أَتَهَبُّننِي وَلَمْ تَهَبْنَ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ فَقُلْنَ: ۚ إِنَّكَ أَفْظُ وَأَغْلَظُ مِنْ رَسُولِ اللهِ اللهِ قَالَ رَسُولُ ا لله الله والله يَا ابْنِ الْخَطَّابِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا لَقِيَكَ الشَّيْطَانُ سَالِكًا فَجًّا الأسلك فَجَّا غَيْرَ فَجُّك).

[راجع: ٣٢٩٤]

اس مدیث سے حضرت عمر بواتھ کی نفیلت عظیٰ پر روشی پرتی ہے کہ شیطان بھی ان سے ڈر تا ہے۔ دو سری مدیث میں المسید می سیری کی سیطان حضرت عمر بواتھ کے سائے سے بھاگتا ہے۔ اب یہ اشکال نہ ہو گاکہ حضرت عمر بواتھ کی افضیلت رسول کریم سی جا پر تعلق ہے کیونکہ یہ ایک خاص معالمہ ہے، چور ڈاکو جتنا کو توال سے ڈرتے ہیں اتنا خود بادشاہ سے نہیں ڈرتے۔

تك تم انكا (عبدالرحمٰن بوالله كا) مزانه چكه لو اور وه تمهارا مزه نه چكه لين-

(۲۰۸۵) ہم سے اساعیل نے بیان کیا اکم ہم سے ابراہیم نے بیان کیا ا ان سے صالح بن کیال نے ان سے ابن شماب نے ان سے عبدالحميد بن عبدالرحمٰن بن زيد بن خطاب نے 'ان سے محمہ بن سعد نے اور ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ حضرت عمر بن خطاب بناتیز نے نبی کریم ملتی کے خدمت میں حاضر ہونے کی اجازت جاہی۔ اس وقت آخضرت سائیلم کے پاس آپ کی کئی یویاں جو قریش سے تعلق ر کھتی تھیں آپ سے خرچ دیئے کے لئے تقاضا کر رہی تھیں اور یکار یکار کرباتیں کر رہی تھیں۔ جب حضرت عمر پڑھٹر نے اجازت چاہی تووہ . جلدی سے بھاگ کریردے کے پیچیے چلی گئیں۔ پھر آنخضرت مان کیا نے ان كو اجازت دى اور وه داخل موك . آخضرت ما الماليم اس وقت بنس رہے تھے۔ حضرت عمر والتر نے عرض کیا اللہ آپ کو خوش رکھ 'یا رسول الله! ميرے مال باب آپ ير قربان مول- آخضرت الله يا في فرمایا ان پر مجھے جرت ہوئی' جو ابھی میرے پاس تقاضا کر رہی تھیں' جب انہوں نے تمہاری آواز سی تو فوراً بھاگ کر پردے کے پیچیے چلی كئيں۔ حضرت عمر بناتھ نے اس پر عرض كيا' يا رسول الله! آپ اس کے زیادہ مستحق ہیں کہ آپ سے ڈرا جائے 'پھرعورتوں کو مخاطب کر ك انهول نے كما اپنى جانوں كى دشمن ! مجھ سے تو تم ڈرتى ہو اور الله ك رسول ملكيم سي ورتيس وانبول في عرض كيا آب والد آخضرت ملی سے زیادہ سخت ہیں۔ اس بر آخضرت ساتی اے فرمایا ہاں اے ابن خطاب! اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے' اگر شیطان بھی تہیں رائے پر آتا ہوا دیکھے گاتو تہمارا راستہ چھوڑ کردو سرے راستہ پر چلا جائے گا۔

مَنْ مَنْ عَمْرِهِ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ، عَنْ مَنْ مَعْيدِ، حَدُّنَا مُنْ اللهِ الْعَبَّاسِ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِهِ قَالَ : لَمَّا كَانَ رَسُولُ الله بْنِ عَمْرِهِ قَالَ : لَمَّا كَانَ رَسُولُ الله فَيْ بِالطَّائِفِ قَالَ: ((إِنَّا قَافِلُونَ غَدَا إِنْ شَاءَ الله)) فَقَالَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ الله لا نَبْرَحُ أَوْ نَفْتَحَهَا، فَقَالَ رَسُولِ الله فَقَالَ اللهِ عَلَى الْقِتَالِ)) قَالَ: فَقَالَ وَسُولُ الله فَيْ ((إِنَّا فَقَالَ رَسُولُ الله فَي قَالَ : فَسَكَتُوا فَطَحَدِكَ رَسُولُ الله فَي قَالَ : فَسَكُتُوا فَطَحَدِكَ رَسُولُ الله فَي قَالَ الْحُمَيْدِيُ : فَطَحَدِكَ رَسُولُ الله فَي قَالَ الْحُمَيْدِيُ :

[راجع: ٤٣٢٥]

باب كا مطلب فصحك رسول الله ملتَ الله عنها كما كم آب بنس ديج

الرَّحْمَنِ أَنْ أَنْهَ مُوسَى، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ، الْحَبُونَا ابْنُ شِهَابِ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنْ أَبْ هُرَيْرَةَ رَضِى الله عَنْهُ قَالَ: الرَّحْمَنِ أَنْ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِى الله عَنْهُ قَالَ: أَتَى رَجُلُ النَّبِيُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: هَلَكْتُ، وَقَعْتُ عَلَى أَهْلِي فِي فَقَالَ: هَلَكْتُ، وَقَعْتُ عَلَى أَهْلِي فِي فَقَالَ: هَلَكْتُ، وَقَعْتُ عَلَى أَهْلِي فِي لَقَالَ: ((أَعْتِقْ رَقَبَةً)) قَالَ: لَيْسَ لِي قَالَ: ((فَصُمُ شَهْرَيْنِ مُتَابِعَيْنِ)) قَالَ: لَيْسَ قَالَ: ((فَصُمُ شَهْرَيْنِ مُتَابِعَيْنِ)) قَالَ: ((أَيْنَ فَالَ: ((أَيْنَ فَالَ: ((أَيْنَ فَالَ: ((أَيْنَ لَا عَلَى أَفْقَرَ مِنْيَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَى وَالله مَا بَيْنِ لِاَبَتَهُا أَهْلُ بَيْتٍ أَفْقَرُ مِنْيًا وَالله مَا بَيْنِ لاَبَتَهُا أَهْلُ بَيْتٍ أَفْقَرُ مِنْيًا فَضَالًا وَالله مَا بَيْنِ لاَبَتَهُا أَهْلُ بَيْتٍ أَفْقَرُ مِنْيًا فَضَالًا وَسَلَمَ حَتَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ حَتَى فَضَحِكَ النِيُصَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ حَتَى فَضَحِكَ النِيُصَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ حَتَى فَضَحِكَ النّبِيُصَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ حَتَى فَضَحِكَ النّبِيُصَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ حَتَى فَالَةً وَسُلَمَ حَتَى الله فَعَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ حَتَى الله فَعَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ حَتَى الله فَعَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ حَتَى الله فَعَلَى الله فَعَلَى الله فَعَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ حَتَى الله فَعَلَى الله فَعَى الله فَعَلَى الله ف

الا ۱۹۰۸) ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا' کہا ہم سے سفیان بن عیبینہ نے بیان کیا' ان سے عمروبن دینار نے ' ان سے ابوالعباس سائب نے اور ان سے حفرت عبداللہ بن عمروضی اللہ عنمانے بیان کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں سے (فتح کمہ کے بعد) تو آپ نے فرمایا کہ اگر اللہ نے چاہاتو ہم یمال سے کل واپس ہوں گے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر اللہ نے چاہاتو ہم یمال سے کل واپس ہوں گے۔ جب تک اسے فتح نہ کر لیں۔ آخضرت صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا گریمی بات ہے تو کل صبح الوائی کرو۔ بیان کیا کہ دو سرے دن صبح کو اگر یمی بات ہے تو کل صبح الوائی کرو۔ بیان کیا کہ دو سرے دن صبح کو آگر یمی بات ہے تو کل صبح الوائی لای اور بھڑت صحابہ زخمی ہوئے۔ آگر یمی بات ہے قرمایا کہ ان شاء اللہ ہم کل واپس ہوں گے 'بیان آخضرت مالی ہے فرمایا کہ ان شاء اللہ ہم کل واپس ہوں گے 'بیان کیا کہ اب سب لوگ خاموش رہے۔ اس پر آخضرت مالی ہے ہیں کیا کہ اب سب لوگ خاموش رہے۔ اس پر آخضرت مالی ہے ہیں کے ساتھ بان کیا کہ ہم سے سفیان نے پوری سند فررکے لفظ کے ساتھ بان کی

(۱۰۸۷) ہم سے موکی بن اساعیل نے بیان کیا کہا ہم سے ابراہیم بن سعد نے بیان کیا کہا ہم کو ابن شماب نے خبردی 'انہیں حمید بن عبدالرحمٰن نے 'ان سے حضرت ابو ہریرہ رفاخت نے بیان کیا کہ ایک صاحب رسول اللہ ملی کیا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا میں قو تباہ ہو گیا پی بیوی کے ساتھ رمضان میں (روزہ کی حالت میں) ہم بستری کرلی۔ آنخضرت ملی کیا نے فرمایا کہ پھرایک غلام آزاد کر۔ انہوں نے عرض کیا میرے پاس کوئی غلام نہیں۔ آنخضرت ملی کیا سے فرمایا کہ بھردو مینے کے روزے رکھ۔ انہوں نے عرض کیا اس کی مجھ میں طاقت نہیں۔ آنخضرت ملی کیا کہ انہوں کی میں کیا کہ انہوں کے عرض کیا کہ اتنا بھی میرے پاس نہیں ہے۔ بیان کیا کہ پھر مجھور کا ایک ٹوکرا لایا گیا۔ ابراہیم نے بیان کیا کہ پھر مجھور کا ایک ٹوکرا لایا گیا۔ ابراہیم نے بیان کیا کہ تو میان کیا کہ پھر مجھور کا گرام کا) ایک پیانہ تھا۔ آنخضرت ملی کیا کہ فرمایا 'پوچھنے والا کمال کیا کہ بیانہ تھا۔ آنخوض کی جھے جو ذیادہ محتاج دیاوں سے عرض کی جھے سے جو ذیادہ محتاج

بَدَتْ نَوَاجِلُهُ قَالَ : ((فَأَنْتُمْ إِذاً)). [راجع: ١٩٣٦]

اس مديث بين آپ ك بين كاذكر به الله المؤينو بن عبد الله الأويسي، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الله الأويسي، حَدَّثَنَا مَالِك، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ الله عَبْدِ الله بْنِ أَبِي طَلْحَة، عن أَنسِ بْنِ مَالِك، قَالَ: كُنْتُ أَمْشِي مَعَ رَسُولِ الله مَالِك، قَالَ: كُنْتُ أَمْشِي مَعَ رَسُولِ الله فَا وَعَلَيْهِ بُودٌ نَجْرَانِيٌّ غَلِيظُ الْحَاشِيَةِ، فَا وَعَلَيْهِ بُودٌ نَجْرَانِيٌّ غَلِيظُ الْحَاشِيةِ، فَا وَعَلَيْهِ بُودٌ نَجْرَانِيٌّ غَلِيظُ الْحَاشِيةِ، فَا وَعَلَيْهِ بُودٌ نَجْرَانِيٌّ فَجَبْذَ بِرِدَائِهِ جَبْدَةً فَا فَانَ الله عَنْ الله عَلَيْهِ عَلَى مِنْ مَالِ الله الله الذي عِنْدَكَ فَالْتَفَتَ الرَّاحِة بُمُ قَالَ : يَا مُحَمَّدُ اللهِ فَضَعِكَ ثُمُّ أَمَرَ لَهُ بِعَطَاء.

٩٠٩ - وَلَقَدْ شَكَوْتُ إِلَيْهِ أَنِّي لاَ أَثْبَتُ
 عَلَى الْخَيْلِ فَصَرَبَ بِيَدِهِ فِي صَدْرِي
 وَقَالَ: ((اللَّهُمُّ ثُبَّتُهُ وَاجْعَلْهُ هَادِيًا
 مَهْدِيًّا)). [راجع: ٣٠٣٥]

ہواسے دوں؟ اللہ کی قتم مدینہ کے دونوں میدانوں کے درمیان کوئی گھرانہ بھی ہم سے زیادہ مختاج نہیں ہے۔ اس پر آنخضرت ملتا لیا ہنس دیئے اور آپ کے سامنے کے دندان مبارک کھل گئے 'اس کے بعد فرمایا' اچھا پھرتو تم میاں بیوی ہی اسے کھالو۔

(۱۹۸۸) ہم سے عبدالعزیز بن عبداللہ اولی نے بیان کیا کہا ہم سے امام مالک رحمتہ اللہ علیہ نے بیان کیا 'ان سے اسحاق بن عبداللہ ابن ابی طلحہ نے اور ان سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا۔ آپ کیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا۔ آپ کے جسم پر ایک نجرانی چاور بھی 'جس کا حاشیہ موٹا تھا۔ اسے میں ایک دیماتی آپ کی چاور بڑے زور سے کھینچی ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے شانے کو دیکھا کہ زور سے کھینچنے کی وجہ سے مسلی اللہ علیہ وسلم کے شانے کو دیکھا کہ زور سے کھینچنے کی وجہ سے اس پر نشان پڑ گئے۔ پھر اس نے کہا اے مجر! اللہ کا جو مال آپ کے پاس ہے اس میں سے مجھے دیئے جانے کا حکم فرمائے۔ اس وقت میں پاس ہے اس میں سے مجھے دیئے جانے کا حکم فرمائے۔ اس وقت میں دیئے جانے کا حکم فرمائے۔ اس وقت میں دیئے جانے کا حکم فرمائے۔ اس وقت میں دیئے جانے کا حکم فرمائے۔

سجان الله قربان اس خلق کے کیا کوئی باوشاہ ایسا کر سکتا ہے۔ یہ حدیث صاف آپ کی نبوت کی دلیل ہے۔ (مٹھیم)

(۱۰۸۹) ہم سے ابن نمیر نے بیان کیا کہا ہم سے ابن اور لیں نے بیان کیا کا ہم سے ابن اور لیں نے بیان کیا ان سے اساعیل نے ان سے قیس نے اور ان سے حضرت جریر رہائ نے نے بیان کیا کہ جب سے میں نے اسلام قبول کیا آتخضرت میں نے اسلام قبول کیا آتخضرت میں نے اسلام قبول کیا آتخضرت میں اور کا اور جب بھی آپ نے بیاس آنے سے) کھی نمیں روکا اور جب بھی آپ نے بھی ویکھا تو مسکرائے۔

(۱۰۹۰) میں نے آخضرت التی است شکایت کی کہ میں گوڑے پر جم کر نہیں بیٹھ پاتا تو آخضرت التی ایک اپنا ہاتھ میرے سینے پر مارا اور دعا کی کہ اے اللہ! اے ثبات فرمایا اسے ہدایت کرنے والا اور خود ہدایت پایا ہوا بنا۔ ا یہ حضرت جریر بن عبداللہ بکل ہیں جن کو آنخضرت ماڑی اے ایک بت فانہ وُھانے کے لئے جمیع اُھا' اس وقت انہوں نے المین میں اللہ کے رسول ماڑی اُن کے لئے دعا فرمائی تھی' روایت میں آنخضرت ماڑی کے بننے کا ذکر ہے باب سے یمی مطابقت ہے۔

7.91 - حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدُّثَنَا يَحْيَى، عَنْ هِشَامٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي حَدُّثَنَا يَحْيَى، عَنْ هِشَامٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمُّ سَلَمَةَ أَنْ أُمْ سُلَيْمٍ قَالَتْ : يَا رَسُولَ الله الله لاَ يَسْتَحِي مِنَ الْحَقُ هَلْ عَلَى الْمَوْأَةِ غُسْلٌ إِذَا احْتَلَمَت؟ قَالَ: ((نَعَمُ الْمَوْأَةِ غُسْلٌ إِذَا احْتَلَمَت؟ قَالَ: ((نَعَمُ الْمَوْأَةِ غُسْلٌ إِذَا احْتَلَمَت؟ قَالَ: ((نَعَمُ فَقَالَ النّبِيُ الْمَوْأَةُ؟ فَقَالَ النّبِي الْمَوْقَالَ النّبِي الْمَوْقَالُ النّبِي اللّهَ الْوَلَادِ؟)). [راجع: ١٣٠]

(۱۹۰۱) ہم سے محد بن مٹنی نے بیان کیا 'کما ہم سے کیلی قطان نے بیان کیا 'ان سے ہشام بن عودہ نے بیان کیا 'انہیں ان کے والد نے خبر دی 'انہیں زینب بنت ام سلمہ بی ہے ' انہیں ام سلمہ بی ہے انہ کہ اللہ عنما نے عرض کیا یا رسول اللہ! اللہ حق سے نہیں شرما تا 'کیا عورت کو جب احتلام ہو تو اس پر عسل واجب ہے؟ آخضرت سی کی ایک ہاں جب عورت پانی دیکھے (تو اس پر عسل واجب کے واجب ہے احتلام ہو تا ہے ) اس پر ام سلمہ بی ہے انہ بیسیں اور عرض کیا 'کیا عورت کو بھی احتلام ہو تا ہے؟ آخضرت سی کی صورت مال سے احتلام ہو تا ہے؟ آخضرت سی کی کی صورت مال سے کیوں ملتی ہے۔

ر بر برا میں اور آپ کی منی پیدا ہوتی ہے پھر احتلام کیوں نا ممکن ہے۔ اس مدیث کی مناسبت باب سے یوں ہے کہ ام سلمہ المیسی اسلمی اللہ من بند من اللہ اللہ مناسب کے اس کو منع نہیں فرمایا ایسے مواقع پر بندی آ جانا یہ فطری عادت ہے جو ندموم نہیں مناسب کی مناسب کے اس کو منع نہیں فرمایا ایسے مواقع پر بندی آ جانا یہ فطری عادت ہے جو ندموم نہیں

- حدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبِ، أَخْبَرَنَا عَمْرُو، أَنْ أَبَا النَّصْرِ حَدَّثَهُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ النِّيِّ فَيْ مُسْتَجْمِعًا قَطْ ضَاحِكًا، حَتَى النِّي مِنْهُ لَهُوَاتِهِ إِنَّمَا كَانَ يَتَبَسَّمُ.

[راجع: ٤٨٢٨]،

٦٠.٩٣ حدثنا مُحَمَّدُ بن مَحْبُوب،
 حَدُّنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَنَسٍ،
 وَقَالَ لِي حَلِيفَةُ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ،
 حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ
 الله عَنْهُ أَنْ رَجُلاً جَاءَ إِلَى النَّبِيُ

(۱۰۹۲) ہم سے یکی بن سلیمان نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ مجھ سے
ابن وہب نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم کو عمرو نے خبردی' ان سے
ابوالضر نے بیان کیا' ان سے سلیمان بن بیار نے اور ان سے حضرت
عائشہ رضی اللہ عنمانے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس
طرح کھل کر کبھی ہنتے نہیں دیکھا کہ آپ کے حلق کا کوا نظر آنے لگا
ہو' آپ صرف مسکراتے تھے۔

(۱۹۹۳) ہم سے محدین محبوب نے بیان کیا کما ہم سے ابوعوانہ نے بیان کیا ان سے قادہ نے اور ان سے حضرت انس بڑا تھ نے (دو سری سند) اور مجھ سے خلیفہ نے بیان کیا کما ہم کو برنید بن زریع نے بیان کیا کما ہم کو برنید بن زریع نے بیان کیا ان سے قادہ نے اور ان سے النس بیات نے کہ ایک صاحب جمعہ کے دن نی کریم مان جا کے پاس آئے ا

المُحُمُّعَةِ وَهُوَ يَخْطُبُ بِالْمَدِينَةِ الْمَدِينَةِ الْمَدِينَةِ الْمَدِينَةِ الْمَدِينَةِ الْمُدِينَةِ ق وَإِجَابَةَ دَعْوَتِهِ.

فَقَالَ: قَحِطَ الْمَطَرُ فَاسْتَسْقِ رَبُّكَ، فَنَظَرَ إلَى السَّمَاء وَمَا نَرَى مِنْ سَحَابِ فَاسْتَسْقَى فَنَشَأَ السُّحَابُ بَعْضَهُ إِلَى بَعْض، ثُمَّ مُطِرُوا حَتَّى سَأَلْتُ مَثَاعِبُ الْمَدِينَةِ، فَمَا زَالَتْ إِلَى الْجُمْعَةِ الْمُقْبِلَةِ مَا تُقْلِعُ، ثُمَّ قَامَ ذَلِكَ الرَّجُلُ – أَوْ غَيْرُهُ - وَالنَّبِيُّ ﴿ يَخْطُبُ فَقَالَ: غَرِقْنَا فَادْعُ رَبُّكَ يَحْسَهَا عُنَّا، فَضَحِكَ ثُمُّ قَالَ: ((اللَّهُمُّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا)) مَرَّتَيْن أَوْ ثَلاَثًا فَجَعَلَ السَّحَابُ يَتَصَدُّعُ عَنِ الْمَدِينَةِ يَمِينًا وَشِمَالاً يُمْطَرُ مَا حَوَالَيْنَا وَلاَ يُمْطَرُ فِيهَا شَيْءٌ يُريهِمُ الله كَرَامَةَ نَبيُّهِ

[راجع: ٩٣٢]

آ روایت میں آخضرت ساتھا کے بنے کا جو ذکر ہے میں باب سے مطابقت ہے دیگر مذکورہ احادیث میں آخضرت ساتھا کے بنے كليسي كاكى ندكى طرح ذكر ب مر آپ كابنسا صرف تمبهم كے طور پر ہو ؟ تفاعوام كى طرح آپ نيس بنتے تھے (اللّ

> ٦٩- باب قَوْلُ اللهُ تَعَالَى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا الله وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ﴾ وَمَا يُنْهَى عَنِ الْكَذِبِ.

> ٣٠٩٤ - حدَّثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةً، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَالِل، عَنْ عَبْدِ الله رَضِيَ الله عَنْهُ عَن النَّبِيِّ البُّرُّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبَرُّ الْمَدْقَ الْمَدْقِ الْمَدْقِ الْمَرْ وَإِنَّ الْبِرُّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِنَّ الرَّجُلُ لَيَصْدُقُ حَتَّى يَكُونَ صِدِّيقًا، وَإِنَّ الْكَذِبَ

آخضرت متليد اس وقت مدينه ميس جمعه كاخطبه دے رہے تھے 'انهول نے عرض کیا بارش کا قحط پڑ گیا ہے' آپ اپنے رب سے بارش کی دعا میجئے۔ آنخضرت ملتہ کیا نے آسان کی طرف دیکھا کہیں ہمیں بادل نظر نمیں آ رہا تھا۔ پھر آپ نے بارش کی دعاکی اتنے میں بادل اٹھا اور بعض ککڑے بعض کی طرف برھے اور بارش ہونے لگی سال تک کہ مدینہ کے نالے بننے لگے۔ اگلے جعہ تک ای طرح بارش ہوتی رہی سلسلہ ٹوٹناہی نہ تھا چنانچہ وہی صاحب یا کوئی دو سرے (اگلے جمعہ کو) کھڑے ہوئے 'آنخضرت ملٹھائیا خطبہ دے رہے تھے اور انہول نے عرض کیا ہم ڈوب گئے'اپنے رب سے دعاکریں کہ اب بارش بند کر دے۔ آنخضرت التی این فرمایا اے اللہ! ہمارے چاروں طرف بارش ہو جم پر نہ ہو۔ دو یا تین مرتبہ آپ نے یہ فرمایا ؛ چنانچہ مدینہ منورہ سے بادل چھنے لگے 'باس اور دائیں' ہمارے چاروں طرف دوسرے مقامات بربارش ہونے لگی اور ہمارے بہاں بارش میدم بند ہوگئی۔ بیہ الله نے لوگوں کو آنخضرت ملتی کا مجزہ اور اپنے پیغیبر ملتی کیا کی کرامت اور دعا کی قبولیت بتلائی۔

باب الله تعالیٰ کاسور هٔ حجرات میں ارشاد فرمانا''اے لوگو جو ایمان لائے ہو! اللہ سے ڈرواور سچ بولنے والوں کے ساتھ

رہو"اور جھوٹ بولنے کی ممانعت کابیان

(١٠٩٢) جم سے عثان بن ابی شيبه نے بيان كيا انهوں نے كما جم سے جرير نے بيان كيا' ان سے منصور نے بيان كيا' ان سے ابو واكل نے بیان کیااوران سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نمی كريم ما ليلام في المائية بي آدمي كونيكي كى طرف بلاتا ب اورنيكي جنت کی طرف لے جاتی ہے اور ایک شخص سچ بولتار ہتاہے یہاں تک کہ وہ صدیق کا لقب اور مرتبہ حاصل کر لیتا ہے اور بلاشبہ جھوٹ

يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، وَإِنَّ الْفُجُوْرَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَإِنَّ الرَّجُلُ لَيَكُلُوبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ الله كَذَّابًا)).

برائی کی طرف لے جاتا ہے اور برائی جنم کی طرف اور ایک مخص جھوٹ بولتا رہتا ہے ' يهال تك كه وہ الله كے يهان بهت جھوٹالكھ ديا جاتاہ۔

اس کے فرمایا انعا الاعمال بعواتیمها عملوں کا اعتبار خاتمہ پر ہے۔ اللہ پاک ہر مسلمان کو 'ہر بخاری شریف کے پڑھنے والے کسیسی کی اس مقام پر جملہ کو اور جھ ناچیز گئرگار بندے کو خاتمہ بالخیر نصیب کرے ' توحید و سنت و کلمہ طیبہ پر خاتمہ ہو۔ امید ہے کہ اس مقام پر جملہ

قار كين كرام آمين كيس ك آمين- يا رب العالمين! -7.90 حدَّثنا ابْنُ سَلَامٍ، حَدَّثنا إسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفُو، عَنْ أَبِي سُهَيْلٍ، نَافِع بْنِ مَالِكِ بْنِ أَبِي عَامِرٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ اللهِ قَالَ: ((آيَةُ الْمُنَافِق ثَلاَثُ : إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا

وَعَدَ أَخُلُفَ، وَإِذَا اوْتُمِنَ خَانَ)).

٣٠٩٦ حدَّثناً مُوسَى بْنُ إسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا جَرِيزٌ، حَدَّثَنَا أَبُو رِجَاءٍ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((رَأَيْتُ رَجُلَيْنِ أَتَيَانِي قَالاً الَّذِي رَأَيْتُهُ يُشَقُّ شِدْقُهُ فَكَذَّابٌ يَكُذِبُ بِالْكِذْبَةِ تُحْمَلُ عَنْهُ حَتَّى تَبْلُغَ الآفَاقَ فَيُصْنَعُ بِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ )).

(١٠٩٥) جم سے محد بن سلام نے بیان کیا کماہم سے اساعیل بن جعفر نے بیان کیا' ان سے ابی سہیل تافع بن مالک بن ابی عامرنے' ان سے ان کے والد مالک بن الی عامرنے اور ان سے حصرت ابو ہرریہ و الله ہے جھوٹ بولتاہے 'جب وعدہ کرتاہے خلاف کرتاہے اور جباسے امین بنایا جاتا ہے تو خیانت کرتا ہے۔

یہ عملی منافق کے پر بھی معالمہ خطرناک ہے برے خصائل سے ہرمسلمان کو پر بیز لازم ہے۔

(١٠٩٢) جم سے مویٰ بن اساعیل نے بیان کیا 'انہوں نے کماہم سے جرير عنے بيان كيا' انہوں نے كما ہم سے ابورجاء نے بيان كيا' ان سمرہ بن جندب رضی الله عند نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی الله علیہ و سلم نے فرمایا میرے پاس گذشتہ رات خواب میں دو آدی آئے انہوں نے کما کہ جے آپ نے دیکھا کہ اس کاجڑا چیرا جارہا تھاوہ بڑا ہی جهونا تها' جو ایک بات کو لیتا اور ساری دنیا میں پھیلا دیتا تھا' تیامت تك اس كويمي سزاملتي رہے گی۔

[راجع: ٥٤٨]

جھوٹے مسلہ بنانے والے 'برعات محدثات کو رواج دینے والے 'جھوٹی روایات بیان کرنے والے نام نماد علاہ و خطباء سب اس وعيد شديد كے مصداق ہو سكتے ہيں۔ الا من عصمه الله۔

باب اجھے چال چلن کے بارے میں

( ١٠٩٤) بم سے اسحاق بن ابراہیم راہویہ نے بیان کیا کما کہ میں نے ابواسامہ سے بوچھاکیا تم سے اعمش نے یہ بیان کیا کہ میں نے شقق

• ٧- باب فِي الْهَدْي الصَّالِح اچھا چال جلن وہ ہے جو بالكل سنت نبي كے مطابق ہو۔

> ٦٠٩٧ حدَّثناً إسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: قُلْتُ لأبي أَسَامَةَ أَحَدَّثُكُمُ الْأَغْمَثُ

> [راجع: ٣٧٦٢] ابواسامہ نے کما ہاں۔

٦٠٩٨ - حدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ،
 عَنْ مُخَارِق، قَالَ: سَمِعْتُ طَارِقًا قَالَ:
 قَالَ عَبْدُ الله إِنْ أَحْسَنَ الْحَدِيثَ كِتَابُ
 الله وَأَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ .

[طرفه في : ٧٢٧٧].

اقبال مرحوم نے اس مدیث کے مضمون کو یوں ادا فرمایا ہے۔ سیسی مصادر

کے است و مسطقیٰ برسال خوایش راکہ دیں ہمہ اوست وگر باد نرسیدی تمام بولسی است دین میں ہے۔ دین میں ہے۔ دین میں ہے۔

٧١ باب الصَّبْرِ عَلَى الأَذَى
 وَقُولِ اللهِ تَعَالَى : ﴿إِنْمَا يُوفَى الصَّابِرُونَ
 أَجْرَهُمْ بغَيْر حِسَابٍ ﴾.

٣٠٠٩ حداً ثنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْأَعْمَشُ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِي الْأَعْمَشُ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ الله عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ اللهِ قَالَ: (رَلَيْسَ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ اللهِ قَالَ: (رَلَيْسَ أَحَدٌ – أَوْ لَيْسَ شَيْءٌ – أَصْبَرَ عَلَى أَذَى سَمِعَهُ مِنَ اللهِ إِنَّهُمْ لَيَدْعُونَ لَهُ وَلَدًا، وَإِنَّهُ سَمِعَهُ مِنَ اللهِ إِنَّهُمْ لَيَدْعُونَ لَهُ وَلَدًا، وَإِنَّهُ لَيَعَافِيهِمْ وَيَوْزُقُهُمْ)).

ے سنا کما میں نے حضرت حذیفہ بھاتھ سے سنا وہ بیان کرتے تھے کہ بلاشبہ سب لوگوں سے اپنی چال ڈھال اور وضع اور سیرت میں رسول الله ساتھ کے اللہ ساتھ کیا ہے سب سے زیادہ مشابہ حضرت عبداللہ بن مسعود بھاتھ ہیں۔ جب وہ اپنے گھرسے باہر نگلتے اور اس کے بعد دوبارہ اپنے گھر میں واپس آنے تک ان کا یمی حال رہتا ہے لیکن جب وہ اکیلے گھر میں رہتے تو معلوم نہیں کیا کرتے رہتے ہیں۔

(۱۰۹۸) ہم سے ابوالولید نے بیان کیا کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا کا ان سے مخارق نے انہوں نے کہا میں نے طارق سے سنا کہا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا بلاشبہ سب سے اچھا کلام اللہ کی کتاب ہے اور سب سے اچھا طریقہ چال چلن حضرت محمر صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔

باب تکلیف پر صبر کرنے کابیان اور اللہ تعالیٰ نے سور ہ رعد میں فرمایا "بلاشبہ صبر کرنے والے بے حد اپنا تواب پائیں گے۔ "

(۱۹۹۹) ہم سے مسدد بن مسرمد نے بیان کیا' کہا ہم سے بیخی بن سعید
قطان نے بیان کیا' ان سے سفیان توری نے بیان کیا' کہا مجھ سے
اعمش نے بیان کیا' ان سے سعید بن جبیر نے ' ان سے ابو عبدالر جن 
سلمی نے ' ان سے حضرت ابو موسیٰ اشعری بڑاٹھ نے کہ نبی کریم ملٹائیا 
نے فرمایا کوئی شخص بھی یا کوئی چیز بھی تکلیف برداشت کرنے والی' جو
اے کی چیز کو س کر ہوئی ہو' اللہ سے زیادہ نہیں ہے۔ لوگ اس کے
لئے اولاد ٹھراتے ہیں اور وہ انہیں تندرستی دیتا ہے بلکہ انہیں روزی
بھی دیتا ہے۔

ونیا میں سب سے بڑا اتہام وہ ہے جو عیسائیوں نے اللہ کے ذمہ لگایا ہے کہ حضرت مریم اللہ کی جورو اور حضرت عیسیٰ علائق اللہ ک

بیٹے ہیں۔ لیکن اللہ اتنا بردبار ہے کہ وہ اس اتهام کو ان ظالموں کے لئے تنگی و ترشی کا سبب نمیں بناتا بلکہ ان کو زیادہ ہی دیتا ہے۔ کج

• ٢١٠- حدَّثَناً عُمَرُ بْنُ حَفْص، حَدَّثَنا أبي، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ قَالَ: سَمِعْتُ شَقِيقًا يَقُولُ: قَالَ عَبْدُ الله قَسَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِسْمَةً كَبَعْض مَا كَانَ يَقْسِمُ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ: وَا لله إِنَّهَا لَقِسْمَةٌ مَا أُرِيدَ بِهَا وَجُهُ اللهِ قُلْتُ: أَمَّا أَنَا لِأَقُولَنَّ لِلنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَيْتُهُ وَهُوَ فِي أَصْحَابِهِ فَسَارَرْتُهُ فَشَقٌ ذَلِكَ عَلَى النُّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَغَيَّرَ وَجُهَهُ وَغَضِبَ حَتَّى وَدِدْتُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ أَخْبَرْتُهُ ثُمُّ قَالَ : ((قَدْ أُوذِيَ مُوسَى بِأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَصَبَرَ).

[راجع: ٣١٥٠]

(۱۱۰۰) ہم سے عمر بن حفص بن غیاث نے بیان کیا کما ہم سے مارے والدنے بیان کیا کماہم سے اعمش نے بیان کیا کہ میں نے ان سے سناوہ بان کرتے تھے کہ عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ رسول تقتیم کیا کرتے تھے۔ اس پر قبیلہ انصار کے ایک شخص نے کما کہ اللہ کی قتم اس تقسیم سے اللہ کی رضامندی حاصل کرنامقصود نہیں تھا۔ مين آنخضرت مُلتَّ يَلِم كي خدمت مِين حاضر موا آنخضرت ملتَّ يَلِم ايخ صحابه ك ساتھ تشريف ركھتے تھ عني نے چيكے سے بيات آپ سے كى۔ آخضرت مٹھا کے اس کی میہ بات بڑی ناگوار گزری اور آپ کے چرو کا رنگ بدل گیا اور آپ غصہ ہو گئے یہاں تک کہ میرے دل میں بیہ خواہش پیدا ہوئی کہ کاش میں نے آنخضرت ساتھیا کواس بات کی خبرنہ دی ہوتی پھر آمخضرت مٹھائے نے فرمایا موسیٰ ملائلہ کو اس سے بھی زیادہ تکلیف پہنچائی گئی تھی لیکن انہوں نے مبرکیا۔

پس میں بھی صبر کروں گا۔ اعتراض کرنے والا معتب بن قشیر نامی منافق تھا یہ نہایت ہی خراب بات ای نے کہی تھی مگر آنحضرت النا اور اس كى بات كاكوئى نولس نيس ليا اس سے باب كامطلب ثابت موتا ہے۔

#### باب غصہ میں جن پر سب ہے ان کو مخاطب نه کرنا

(١١٠١) جم سے عمرو بن حفص بن غياث نے بيان كيا كما جم سے جارے والد نے بیان کیا کہا ہم سے اعمش نے بیان کیا کہا ہم سے مسلم نے بیان کیا' ان سے مسروق نے بیان کیا اور ان سے حضرت عائشہ ری میں نے بیان کیا کہ نبی کریم ماٹیا ہے ایک کام کیا اور لوگوں کو بھی اس کی اجازت دے دی لیکن کچھ لوگوں نے اس کا نہ کرنااچھا جانا۔ جب آنخضرت ملتھا کے اس کی اطلاع ہوئی تو آپ نے خطبہ دیا اور الله كى حمر كے بعد فرمايا ان لوگوں كو كيا ہو گياہے جو اس كام سے ير ہيز

#### ٧٧– باب مَنْ لَمْ يُوَاجِهِ النَّاسَ بالعِتَابِ

٣١٠١ - حدَّثَناً عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، حَدَّثَنَا أبي، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ، عَنْ مَسْرُوق قَالَتْ عَائِشَةُ: صَنَعَ النَّبِسَيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْتًا فَرَخُصَ فِيهِ فَتَنَزُّهُ عَنْهُ قَوْمٌ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَطَبَ فَحَمِدَ الله ثُمُّ قَالَ: ((مَا بَالُ أَقْوَام يَتَنَزُّهُونَ عَنِ الشَّيْءِ أَصْنَعُهُ؟ فَوَ

الله إِنِّي الْأَعْلَمُهُمْ بِاللهِ وَأَشَدُّهُمْ لَهُ خَشْيَةً».

کرتے ہیں' جو میں کرتا ہوں' اللہ کی قتم میں اللہ کو ان سب سے زیادہ جانتا ہوں اور ان سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔

ترجمہ باب اس جگہ سے نکلا کہ آپ نے ان لوگوں کو مخاطب کر کے نہیں فرمایا بلکہ بہ صیغہ عائب ارشاد ہوا کہ بعض لوگوں

کا یہ حال ہے 'اس حدیث سے یہ نکلا کہ اتباع سنت نبوی ہی تقویٰ اور ہی خدا تری ہے اور جو مخض یہ سمجھے کہ آنخضرت

التہ کیا کا کوئی فول یا کوئی قول خلاف تقویٰ تھایا اس کے خلاف کوئی فعل یا قول افضل ہے وہ عظیم غلطی پر ہے۔ اس حدیث میں آپ نے

یہ بھی فرمایا کہ میں اللہ کو ان سے زیادہ بچانتا ہوں تو آنخضرت سٹھیل نے جو صفات اللی بیان کی ہیں مثلاً ارتا چر حانا بنا تعجب کرنا آنا جانا

آواز سے بات کرنا یہ سب صفات برحق ہیں اور تاویل کرنے والے غلطی پر ہیں کیونکہ ان کاعلم آنخضرت سٹھیل کے علم کے مقابلہ پر صفر

کے قریب ہے اور ارشاد نبوی برحق ہے۔

٢٠٠٢ - حدَّثَنَا عَبْدَانَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهُ: أَخْبَرَنَا شَعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهٰ: هُوَ ابْنُ أَبِي عُتْبَةَ مَوْلَى أَنَسٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: كَانَ النَّبِيُ اللهُ أَشَدُ صَيَاءً مِنَ الْعَدْرَاء فِي خِدْرِهَا، فَإِذَا رَأَى حَيَاءً مِنَ الْعَدْرَاء فِي خِدْرِهَا، فَإِذَا رَأَى

(۱۱۰۲) ہم سے عبدان نے بیان کیا کہا ہم سے عبداللہ بن مبار ک نے کہا ہم سے عبداللہ بن مبار ک نے کہا ہم کو شعبہ نے خبردی انسیں قادہ نے کہا ہیں نے عبداللہ بن عتبہ سے عا ، جو حفرت انس بڑائی کے غلام ہیں کہ حضرت ابو سعید خدری بڑائی نے بیان کیا کہ نبی کریم ساڑائی کواری لڑکیوں سے بھی زیادہ شرمیلے تھے ، جب آپ کوئی الی چیز دیکھتے جو آپ کو ناگوار ہوتی تو ہم آپ کے چرے مبارک سے سجھ جاتے تھے۔

[راجع: ٣٥٦٢]

شَيْنًا يَكْرَهُهُ عَرَفْنَاهُ فِي وَجُهْهِ.

کو مروت اور شرم کی وجہ سے آپ زبان سے کچھ نہ فرماتے ای لئے آپ نے شرم کو ایمان کا ایک برو قرار دیا جس کا عکس سے ہے کہ بے شرم آدمی کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔

﴾ حب حرم الركانة المن المركز الرباب عن عَيْرِ ٧٣– باب مَنْ كَفْرَ أَخَاهُ مِنْ غَيْرِ تَأْويل فَهْوَ كَمَا قَالَ

٣٠١٠٣ حدَّثَنَا مُحَمَّدٌ وَ أَحْمَدُ بُنُ سَعِيدٍ قَالاً: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، أَخْبَرَنَا عَلَى بْنُ أَمِي عَلَى بْنُ أَمِي عَلَى بْنُ أَمِي كَثِيرٍ، عَنْ أَمِي سَلَمَةَ، عَنْ أَمِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْ أَمِي سَلَمَةَ، عَنْ أَمِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْ أَمِي سَلَمَةَ، عَنْ أَمِي هُرَيْرَةً وَضِي الله عَنْ أَمِي سَلَمَةً، عَنْ أَمِي هُرَيْرَةً قَالَ: ((إذا قَالَ الرَّجُلُ لأَخِيهِ: يَا كَافِرُ فَقَدْ بَاءَ بِهِ أَحَدُهُمَا)). وقَالَ عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ: عَنْ يَخِيى، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ يَزِيدَ، سَعِعَ عَنْ يَبْدِ الله بْنِ يَزِيدَ، سَعِعَ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ يَزِيدَ، سَعِعَ عَنْ يَبْدِ الله بْنِ يَزِيدَ، سَعِعَ عَنْ يَبْدِ الله بْنِ يَزِيدَ، سَعِعَ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ يَزِيدَ، سَعِعَ

# باب جو شخص اینے کسی مسلمان بھائی کو جس میں کفر کی وجہ نہ ہو کافر کے وہ خود کافر ہوجا تاہے

(۱۹۰۳) ہم سے محمہ بن یکی ذیلی (یا محمہ بن بشار) اور احمہ بن سعید دارمی نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ ہم سے عثان بن عمر نے بیان کیا' کہا ہم کو علی بن مبارک نے خبردی' انہیں یکی بن ابی کثیر نے ' انہیں ابو سلمہ نے اور ان سے حضرت ابو ہریرہ دیاتھ نے بیان کیا کہ رسول اللہ ماتھ کے فرمایا' جب کوئی مخص اپنے کسی بھائی کو کہتا ہے کہ اے کافر ابو ان دونوں میں سے ایک کافر ہو گیا۔ اور عکرمہ بن عمار نے بیلی کافر ہو گیا۔ اور عکرمہ بن عمار نے بیلی سے بیان کیا کہ ان سے عبداللہ بن برید نے کہا' انہوں نے ابو سلمہ سے بیان کیا کہ ان سے عبداللہ بن برید نے کہا' انہوں نے ابو سلمہ سے سنا اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ دیاتھ سے سنا انہوں نے بی کریم

مان کیا ہے۔

أَبَا سَلَمَةً، سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ ﴾.

[راجع: ۲۱۰۳]

جس کو کافر کہا وہ واقعہ میں کافر ہے تب تو وہ کافر ہو اور جب وہ کافر نہیں تو کئے والا کافر ہو گیا۔ ای لئے اہل حدیث نے اللہ علیہ کی اٹل قبلہ کو کافر نہیں کتے لین متاخرین فقہاء اپنی کابول میں اولی اولی اللہ کو کافر نہیں کتے لین متاخرین فقہاء اپنی کابول میں اولی اولی لیات کی باتوں پر اپنے کالفین کی تکفیر کرتے ہیں 'صاحب ور مخار نے بری جرات سے یہ فتوکی ورج کر ویا۔ فلعنة رہنا اعداد رمل علی من رد قول ابی حنیفة لینی جو حضرت امام ابو حنیفہ کے کمی قول کو رد کر دے اس پر اتی لعنت ہو جتنے دنیا میں ذرات ہیں۔ کئے اس اصول کے موافق تو سارے ائمہ دین ملحون فحرے جنوں نے بہت سے مسائل میں حضرت امام ابو حنیفہ روائی کے شاکر دول نے کتنے ہی مسائل میں حضرت امام ابو حنیفہ روائی کے شاکر دول نے کتنے کو ایسے لوگوں نے پیغیر سمجھ لیا ہے یا آیت اتحدوا احداد مم و رحمانهم کے تحت ان کو ملحون اور مطرود تھے۔ حضرت امام ابو حنیفہ روائی ایک عالم دین تھے اس کے خد مشرک یا کافر کہہ دیتے ہیں۔ (وحیدی)

١٠٤ حدَّثَنَا إَسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ دِينَارِ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ دِينَارِ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ الله عَنْهُمَا أَنْ لَأَخِيهِ: يَا الله عَنْهُمَا وَجُلُو قَالَ لأَخِيهِ: يَا كَافِرُ فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا)).

- ١٠٠٥ حدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا أَيُوبُ عَنْ أَبِي حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلاَبَةً، عَنْ ثَابِتِ بْنِ الصَّحَاكِ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: ((مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ غَيْرِ الإِسْلاَمِ كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ: وَمَنْ قَتَلَ نَفْسُهُ مِسْمَى عُدْبَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ، وَلَغَنُ بِشَيْءٍ عُدَّب بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ، وَلَغَنُ الْمُوْمِنِ كَقَتْلِهِ، وَمَنْ رَمَى مُؤْمِنًا بِكُفْرٍ الْمِحْدِيلَا بِكُفْرٍ الْمَوْمِنِ كَقَتْلِهِ، وَمَنْ رَمَى مُؤْمِنًا بِكُفْرٍ الْمَعْ كَانَا اللهُوْمِنِ كَقَتْلِهِ، وَمَنْ رَمَى مُؤْمِنًا بِكُفْرٍ الْمِحْدِيلَا). [راجع: ١٣٦٣]

(۱۹۴۲) ہم سے اساعیل بن ابی اولیس نے بیان کیا' کما کہ مجھ سے امام مالک روائی نے بیان کیا' ان سے حضرت مالک روائی نے بیان کیا' ان سے عبداللہ بن عمر بی اُلی ان کے رسول اللہ مالی کے فرمایا جس محض نے بھی اپنے کسی بھائی کو کما کہ اے کافر! تو ان دونوں میں سے ایک کافر ہوگیا۔

(۱۹۰۵) ہم سے موسیٰ بن اساعیل نے بیان کیا کہ ہم سے وہیب نے بیان کیا کہ ہم سے وہیب نے بیان کیا کہ ہم سے ابوب سختیانی نے بیان کیا 'ان سے ابو قلابہ نے ' ان سے ثابت بن ضحاک رہ اللہ نے اور ان سے نبی کریم مل اللہ نے فرمایا کہ جس نے اسلام کے سواکسی اور فدم ہب کی جھوٹ موٹ قتم کھائی ہو جا تا ہے 'جس کی اس نے قتم کھائی ہے اور جس نے کسی چیز سے خود کشی کرلی تو اسے جنم میں اس سے عذاب دیا جائے گا اور مومن پر لعنت بھیجنا اسے قتل کرنے کے برابر ہے اور جس نے اور مومن پر کفرکی تہمت لگائی تو یہ اس کے قتل کے برابر ہے اور جس نے کسی مومن پر کفرکی تہمت لگائی تو یہ اس کے قتل کے برابر ہے۔

کی ندہب پر قتم کھانا مثلاً یوں کہا کہ اگر میں نے یہ کام کیا تو میں یبودی یا نفرانی وغیرہ و غیرہ ہو جاؤں یہ بہت بری قتم ہے۔ اعاذنا الله منه۔

باب اگر کسی نے کوئی وجہ معقول رکھ کر کسی کو کافر کھایا نادانستہ تو وہ کافر ہوگا۔ اور حضرت عمر ہٹاللہ نے حاطب بن الی بلتعہ کے ٧٤ باب مَنْ لَمْ يَرَ إِكْفَارَ مَنْ قَالَ
 ذَلِكَ مُتَاوِّلًا أَوْ جَاهِلاً وَقَالَ عُمَرُ لِحَاطِبٍ

: إِنَّهُ مُنَافِقٌ فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: ((وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ الله قَدِ اطَّلَعَ إِلَى أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ : قَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ)).

متعلق کہا کہ وہ منافق ہے۔ اس پر نبی کریم مٹھی اے فرمایا عمر! توکیا جانے اللہ تعالی نے تو بدر والوں کو عرش پرسے دیکھااور فرمادیا کہ میں نے تم کو بخش دیا

حاطب کامشہور واقعہ ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ پوشیدہ طور پر مکہ والوں کو جنگ سے آگاہ کر دیا تھا اس پر سے اشارہ ہے۔

جینے مرح اللہ اس مضان ۲ھ میں مقام بدر پر برپا ہوئی ابوجمل ایک ہزار کی فوج لے کر مدینہ منورہ پر حملہ آور ہوا جب مدینہ استی مینہ کے قریب آگیا تو مسلمانوں کو ان کے ناپاک ارادے کی خبر ہوئی چنانچہ رسول کریم ماٹھیا صرف ۱۳۳ فدائیوں کے ساتھ مدینہ منورہ سے باہر فکلے۔ ۱۳۳۳ میں صرف ۱۳ تلواریں تھیں اور راش و سواریوں کا کوئی انتظام نہ تھا ادھر مکہ والے ایک ہزار مسلح فوج کے ساتھ ہر طرح سے لیس ہو کر آئے تھے۔ اس جنگ میں ۲۲ مسلمان شہید ہوئے کفار کے 2۰ آدمی قبل ہوئے اور ۲۰ ہی قید ہوئے۔ ابوجمل جیسا ظالم اس جنگ میں دو نوعمر مسلمان بچوں کے ہاتھوں سے مارا گیا۔ بدر کمہ سے سات منزل دور اور مدینہ سے تمین منزل ہے ، منصل حالات کتب تواریخ و تفاسیر میں ملاحظہ ہوں بخاری میں بھی کتاب الغزوات میں تفصیلات دیکھی جا کتی ہیں۔

٢٠١٠ حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَادَة، أَخْبَرَنَا
يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا سُلَيْمٌ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ
دِينَارٍ، حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ الله أَنْ مُعَاذَ
بْنَ جَبَلٍ رَضِيَ الله عَنْهُ كَانَ يُصَلِّي مَعَ
النَّبِيُ الله عَنْهُ كَانَ يُصَلِّي مَعَ النَّبِي فَوْمَهُ فَيُصَلِّي بِهِمُ الصَّلاَةَ
وَمَلاَةً خَفِيفَةً، فَبَلَغَ ذَلِكَ مُعَاذًا فَقَالَ: إِنَّهُ
مَنَافِقٌ فَبَلَغَ ذَلِكَ مُعَاذًا فَقَالَ: إِنَّهُ
مُنَافِقٌ فَبَلَغَ ذَلِكَ الرَّجُلَ فَاتَى النَّبِي الله فَقَالَ: إِنَّهُ
فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله إِنَّا قَوْمٌ نَعْمَلُ بَأَيْدِينَا
وَنَسْقِي بِنَوَاضِحِنَا وَإِنْ مُعَاذًا صَلّى بِنَا
وَنَسْقِي بِنَوَاضِحِنَا وَإِنْ مُعَاذًا صَلّى بِنَا
وَنَسْقِي بِنَوَاضِحِنَا وَإِنْ مُعَاذًا صَلّى بِنَا
الْبَارِحَةَ فَقَرَأَ الْبَقِرَةَ فَتَجَوَّزْتُ فَوْعَهُ مَاكًى بِنَا
مُنَافِقٌ فَقَالَ النّبِي الله إِنَّا قَوْمٌ نَعْمَلُ بَأَيْدِينَا
مُنَافِقٌ فَقَالَ النّبِي الله إِنَّا قَوْمٌ نَعْمَلُ بَأَيْدِينَا
مُنَافِقٌ فَقَالَ النّبِي الله إِنَّا قَوْمٌ نَعْمَلُ بَأَيْدِينَا
مُنَافِقٌ فَقَالَ النّبِي الله إِنَّ وَالشَّمْسُ وَصَحَاهَا،
مُنَافِقٌ فَقَالَ النّبِي الله إِنَّ وَالشَّمْسُ وَصَحَاهَا،
مُنَافِقٌ فَقَالَ النّبِي الْأَعْلَى وَنَحُورُونَ مُعَادُ الْخَالَ الْمُعَلَى وَنَحُومُهُمَا)).

(۱۹۰۲) ہم ہے محد بن عبادہ نے بیان کیا کہا ہم کو یزید نے خبردی کہا ہم کو سلیم نے خبردی کہا ہم سے عمرو بن دینار نے بیان کیا ان سے حضرت جابر بن عبداللہ فی شائے نے بیان کیا کہ معاذ بن جبل بڑا ہی کریم مائی ہے اللہ فی شائے ہے ساتھ نماز پڑھتے کی اپی قوم میں آتے اور انہیں نماز پڑھاتے۔ انہوں نے (ایک مرتبہ) نماز میں سورہ بھی نماز پڑھی۔ اس پر ایک صاحب جماعت سے الگ ہو گئے اور ہلی نماز پڑھی۔ جب اس کے متعلق معاذ کو معلوم ہوا تو کہا وہ منافق ہے۔ معاذ کی بیہ بات جب ان کو معلوم ہوئی تو وہ آنحضرت مائی فی خدمت میں حاضر ہوئے اور کو کو خود پانی پلاتے ہیں حضرت معاذ نے کل رات ہمیں نماز پڑھائی اور سورہ بھری پڑھائی اور سورہ بھری شروع کر دی۔ اس لئے میں نماز تو راکر الگ ہوگیا اس پر وہ کہتے ہیں کہ میں منافق ہوں۔ آنحضرت مائی ہوگیا نے فرمایا اے معاذ! تم لوگوں کو فتنہ میں متافق ہوں۔ آنحضرت مائی ہوگیا نے فرمایا اے معاذ! تم لوگوں کو فتنہ میں متافق ہوں۔ آنحضرت مائی ہو گیا معاذ! تم لوگوں کو فتنہ میں متال کرتے ہو ' تین مرتبہ آپ نے یہ فرمایا اے دیا الاعلٰی جیسی سور تیں پڑھاکرو۔ (جب امام ہوتو) سورہ قرب و الشمس وضحها اور سبح اسم دیک الاعلٰی جیسی سور تیں پڑھاکرو۔

المان مساجدي صديث فيش نظرر كيس جائي الله نوفق دے آمن-

٩٩٠٧ حدّثني إسْحَاقُ، أَخْبَرَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، حَدُّثَنَا الأُوزَاعِيُّ، حَدُّثَنَا

[راجع: ٧٠٠]

(۷\*۱۲) مجھ سے اسحاق بن راہویہ نے بیان کیا کماہم کو ابو المغیرہ نے خبردی کماہم سے امام اوزاعی نے بیان کیا انہوں نے کماہم سے زہری

نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے حمید بن عبدالرحمٰن بن عوف نے '

انہوں نے حضرت ابو مررہ واللہ سے کہ رسول الله سال نے فرمایا تم

میں سے جس نے لات وعزی کی (یا دوسرے بتوں کی قتم) کھائی تو

اسے لاالہ الااللہ رد هنا چاہئے اور جس نے اپنے ساتھی سے کما کہ آؤ

الزُّهْرِيُّ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((مَنْ حَلَفَ مِنْكُمْ فَقَالَ فِي حَلَفِهِ: بِاللاَّتِ وَالْعُزَّى فَلْيَقُلْ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهِ وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ: تَعَالَ أُقَامِرْكَ فَلْيَتَصَدُّقْ)). [راجع: ٤٨٦٠]

أَفَامِرُكَ فَلْيَتَصَدُقْ)). [راجع: ٨٦٠] جواتھيليس تواسے بطور کفارہ صدقہ دينا چاہئے۔ اللہ وعزیٰ بتوں کی قتم وہی لوگ کھا کتے ہیں جو ان کو معبود جانتے ہوں گے 'النذا اگر کوئی مسلمان ایسی قتم کھا ہیٹھے تو لازم سیسی کے کہ وہ دوبارہ کلمہ طیبہ پڑھ کر ایمان کی تجدید کرے۔ غیر اللہ میں سب داخل ہیں بت ہوں یا او تاریا پنجبریا شہیدیا ولی یا فرشتے کی بھی بت یا حجروغیرہ کی قتم کھانے والا دوبارہ کلمہ طیبہ پڑھ کر تجدید ایمان کے لئے نامور ہے۔

71.۸ حدثنا قُتَيْبَةُ، حَدَّنَنَا لَيْتٌ، عَنْ اللهِ عَنْهُمَا أَنْهُ الْفِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا أَنْهُ أَذْرَكَ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ فِي رَكْبِ وَهُوَ يَخْلِفُ بِأَبِيهِ فَنَادَاهُمْ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ (اللهِ اللهِ اللهُ الل

(۱۱۰۸) ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا' کہا ہم سے لیٹ بن سعد نے بیان کیا' کہا ہم سے لیٹ بن سعد نے بیان کیا' ان سے نافع نے ' ان سے ابن عمر رضی اللہ عنمانے کہ وہ حضرت عمر بن خطاب بناٹھ کے پاس پنچ جو چند سواروں کے ساتھ تھے' اس وقت حضرت عمر بناٹھ اپنے اللہ کی قتم کھا رہے تھے۔ اس پر رسول کریم ملٹھ لیا نے انہیں پکار کر کہا' آگاہ ہو' یقیناً اللہ پاک تہمیں منع کرتا ہے کہ تم اپنے باپ دادوں کی قتم کھاؤ' پس اگر کسی کو قتم ہی کھانی ہے تو وہ اللہ کی قتم کھائے' ورنہ جیپ رہے۔

دوسری حدیث میں آیا ہے کہ غیراللہ کی قتم کھانا منع ہے اگر کسی کی زبان سے غیراللہ کی قتم نکل کئی تو اسے کلمہ توحید پڑھ کر پھر ایمان کی تجدید کرنا چاہئے اگر کوئی عمراً کسی پیریا بت کی عظمت مثل عظمت اللی کے جان کران کے نام کی قتم کھائے گاتو وہ یقیناً مشرک ہو جائے گاایک حدیث میں جو افلح و ابیہ ان صدق کے لفظ آئے ہیں۔ یہ حدیث پہلے کی ہے۔ للذا یمال قتم کا جواز منسوخ ہے۔

باب خلاف شرع کام پر غصه اور سختی کرنا' اور الله تعالی نے فرمایا سور ہُ برائت میں ''کفار اور منافقین سے جہاد کر اور ان پر سختی کر۔''

(۱۹۰۸) ہم سے برہ بن صفوان نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے ابراہیم نے بیان کیا' ان سے قاسم نے ابراہیم نے بیان کیا' ان سے قاسم نے بیان کیا اور ان سے حضرت عائشہ رہی ہے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لائے اور گھرمیں ایک پردہ لاکا ہوا تھاجس پر تصویریں تھیں۔ آنخضرت ملی کیا کے جرے کا رنگ بدل گیا' پھر آپ

٥٧- باب مَا يَجُوزُ مِنَ الْغَضَبِ
 وَالشَّدَةِ لِأَمْرِ اللهِ عزَّ وَجَلَّ وَقَالَ
 ا لله تَعَالَى: ﴿جَاهِدُ الْكُفَّارَ
 وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ﴾.

٩ - حدَّثَنَا بُسَرَةُ بْنُ صَفْوَانَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ، عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ إِبْرَاهِيمُ، عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ رَضَيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: دَخَلَ عَلَى النّبِيُ قَلْ وَفِي الْبَيْتِ قِرَامٌ فِيهِ صُورٌ فَتَلَوَّنَ وَجُهُهُ ثُمَّ تَنَاوَلَ السَّتْرَ فَهَتَكُهُ وَقَالَتْ: :

قَالَ النَّبِيُ ﷺ: ((مِنْ أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُصِوِّرُونَ هَذِهِ الصُّورَ)). [راجع: ٢٤٧٩]

بَمَدُ وَتَتَ اَسِئِ ذَبِنَ مِنْ رَكَمِينِ اوراسَ رِعُلُ كَرِيرَ-جَدَّثَنَا جُوَيْرِيَّةُ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ حَدَّثَنَا جُويْرِيَّةُ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: بَيْنَا نَبِيُ صل عُصَلِّي رَأَى فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ نُخَامَةً فَحَكُهَا بِيَدِهِ فَتَغَيْظَ ثُمُّ قَالَ ((إِنَّ أَحَدَكُمُ إِذَا كَانَ فِي صَلاَتِهِ فَإِنَّ اللهَ حِيَالَ وَجْهِهِ فَلَا يَتَنَجَّمَنُ حِيَالَ وَجْهِهِ فِي الصَّلاَقِ).

[راجع: ٤٠٦] ٣ ٦ ١ ٢ – حدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، أَخْبَرَنَا رَبِيعَةُ بْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ، عَنْ

نے پردہ پکڑا اور اسے پھاڑ دیا۔ ام المؤمنین نے بیان کیا کہ آنخضرت اللہ کے فرا اور اسے پھاڑ دیا۔ ام المؤمنین نے بیان کیا کہ آنخضرت ملائی کے فرایا واللہ تا ہے دن ان لوگوں پر سب سے زیادہ عذاب ہو گا ، جو یہ صور تیں بناتے ہیں۔

(۱۱۱) ہم سے مسدد نے بیان کیا 'کہا ہم سے یکی بن سعید قطان نے بیان کیا 'ان سے اساعیل بن ابی خالد نے بیان کیا 'کہا ہم سے قیس بن ابی حازم نے اور ان سے ابو مسعود نے بیان کیا کہ ایک شخص نبی کریم ملی خارم نے اور ان سے ابو مسعود نے بیان کیا کہ ایک شخص نبی کریم ملی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا میں صبح کی نماز جماعت سے فلال امام کی وجہ سے نہیں پڑھتا کیونکہ وہ بہت لمبی نماز پڑھاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس دن ان امام صاحب کو تصیحت کرنے میں انہوں نے کہا کہ اس دن ان امام صاحب کو تصیحت کرنے میں نہیں دیکھا تھا 'پھر آنخضرت ملی ہے ہے کہا کہ اس دن ان امام صاحب کو تصیحت کرنے میں نہیں دیکھا تھا 'پھر آنخضرت ملی ہے ہے کہا کہ اس دن ان امام صاحب کو تو گو! تم میں سے پچھ نہیں دیکھا تھا 'پھر آنخضرت ملی ہے کہا کہ اوگوں کو دور کرنے والے ہیں 'پس لوگ (نماز با جماعت پڑھنے سے) لوگوں کو دور کرنے والے ہیں 'پس جو شخص بھی لوگوں کو نماز پڑھائے مختصر پڑھائے 'کیونکہ نمازیوں میں کوئی بیار ہوتا ہے کوئی بو ڑھاکوئی کام کاح والا۔

(۱۱۱) ہم سے موئی بن اساعیل نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے جوریہ نے بیان کیا اور ان سے عبداللہ بن جوریہ نے بیان کیا اور ان سے عبداللہ بن مسعود واللہ نے بیان کیا کہ نمی کریم مالی کیا نماز پڑھ رہے تھے کہ آپ نے مسجد میں قبلہ کی جانب منہ کا تھوک دیکھا۔ پھر آپ نے اسے اپنی ہاتھ سے صاف کیا اور غصہ ہوئے پھر فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص نماز میں ہوتا ہے تو اللہ تعالی اس کے سامنے ہوتا ہے۔ اس لئے کوئی شخص نماز میں اپنے سامنے نہ تھوک۔

زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيُّ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ وَسُولَ الله عَنِ اللَّقُطَةِ؟ فَقَالَ: ((عَرِّفُهَا مَسَنَةً، ثُمُّ اعْرِفْ وكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا ثُمَّ اسْتَنْفِقْ بِهَا، قَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا فَأَدُهَا إِلَيْهِ)) اسْتَنْفِقْ بِهَا، قَإِنْ جَاءَ رَبُهَا فَأَدُهَا إِلَيْهِ)) قَالَ: يَا رَسُولَ الله فَصَالَةُ الْفَنَمِ؟ قَالَ: (رَحُلْهَا فَإِنْمَا هِيَ لَكَ أَوْ لأَخِيكَ أَوْ للنَّخِيكَ أَوْ للنَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ال

٦١١٣ - وقال الْمَكِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ سَعِيدٍ ح وَحَدُّقَنِي مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ مَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَالِمٌ أَبُو النَّصْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهُ، عَنْ بُسْرِ بْنَ سَعِيدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ ا اللهُ عَنْهُ قَالَ: اخْتَجَزَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ حُجَيْرَةً مُخَصَّفَةً - أَوْ حَصِيرًا - فَخَرَجَ رَسُولُ الله الله الله يُنهَا لَتَتَبَعَ إِلَيْهِ رِجَالٌ وَجَاوُوا يُصَلُّونَ بِصَلاَتِهِ ثُمُّ جَاوُوا لَيْلَةً، لَحَضَرُوا وَأَبْطَأَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْهُمْ فَلَمْ يَخْرُجُ إِلَيْهِمْ فَرَفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ وَحَصَبُوا الْبَابَ فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ مُفْضَبًا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ الله ﷺ: (رَكُمُا زَالَ بِكُمْ صَنِيعُكُمْ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُكْتَبُ عَلَيْكُمْ، فَعَلَيْكُمْ بِالصَّلاَةِ فِي بُيُوتِكُمْ فَإِنَّ خَيْرَ صَلاَةِ الْمَرْءِ

میں گری پڑی چیز جے کسی نے اٹھالیا ہو) کے متعلق پوچھاتو آپ نے فرمایا سال بھر تک لوگوں سے پوچھتے رہو پھراس کا سربندھن اور ظرف بچپان کے رکھ اور خرچ کر ڈال۔ پھراگر اس کے بعد اس کا مالک آ جائے تو وہ چیز اسے واپس کر دے۔ پوچھایا رسول اللہ! بھولی بھکی بحری کے متعلق کیا تھم ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اسے پکڑلا کیونکہ وہ تہمارے بھائی کی ہے یا پھر بھیڑتے کی ہوگی۔ پوچھایا رسول اللہ! اور کھویا ہوا اونٹ؟ بیان کیا کہ اس پر آنخضرت طرف ہا اواض ہو گئے اور آپ کے دونوں رخسار سرخ ہو گئے یا راوی نے یوں کہا کہ آپ کا چرہ سرخ ہو گئے یا راوی نے یوں کہا کہ آپ کا چہرہ سرخ ہو گئے یا راوی نے یوں کہا کہ آپ کا اس کے ماتھ تو اس کے پاؤں ہیں اور اس کا پائی ہے وہ جھی نہ بھی اس کے ماتھ تو اس کے پاؤں ہیں اور اس کا پائی ہے وہ جھی نہ بھی

(۱۱۱۳) اور کی بن ابراہیم نے بیان کیا انہوں نے کما کہ ہم سے عبدالله بن سعید نے بیان کیا (دو سری سند) حضرت امام بخاری نے کما اور مجھ سے محمد بن زیاد نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے محمد بن جعفر نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے عبداللہ بن سعید نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ مجھ سے عمر بن عبیداللہ کے غلام سالم ابوالفرنے بیان کیا' ان سے بسر بن سعید نے بیان کیا اور ان سے زید بن ابت بنات کیا کہ رسول اللہ سے کیا کے مجور کی شاخوں یا بوریئے ے ایک مکان چھوٹے سے حجرے کی طرح بنالیا تھا۔ وہاں آکر آپ تجد کی نماز پر هاکرتے تھے 'چند لوگ بھی وہاں آ گئے اور انہوں نے آپ کی افتداء میں نماز پڑھی پھرسب لوگ دو مری رات بھی آ میے اور ٹھرے رہے لیکن آپ گھرہی میں رہے اور باہران کے پاس تشریف نہیں لائے۔ لوگ آواز بلند کرنے ملکے اور دروازے بر ككريال مارين تو أتخضرت ما التيام عصدى حالت مين بابر تشريف لائ اور فرمایاتم چاہتے ہو کہ بیشہ یہ نماز پڑھتے رمو تاکہ تم پر فرض ہو جائے (اس وقت مشکل ہو) دیکھوتم نفل نمازیں اینے محمول میں ی پڑھا کرو۔ کیونکہ فرض نمازوں کے سوا آدمی کی بھترین نفل نمازوہ ہے

جو گھر میں پڑھی جائے۔

فِي بَيْتِهِ إِلاَّ الصَّلاَّةَ الْمَكْتُوبَةَ)).

[راجع: ٧٣١]

تھ ہے میں اور ہیں۔ فرض نماز کا ایک ناروا سوال پر غصہ کرنا نہ کور ہے ' کی باب سے مطابقت ہے گھر میں نماز پر ھنے سے نفل سیسی نماز پر ھنے ہوئے نفل سیسی نماز کھر میں پر ھے وہ بہت سے ثواب سے محروم رہ گیا۔ صحابہ کا آپ کو آواز دینا اطلاعاً مکان پر کنگری چھینک کر آپ کو بلانا 'نماز تہجہ آپ کی اقتداء میں ادا کرنے کے شوق میں تھا۔ کھوئے ہوئے ادث کے بارے میں آپ کا تھم عرب کے ماحول کے مطابق تھا۔

٧٦ باب الْحَذَرِ مِنَ الْغَضَبِ لِقُولِ
 الله تَعَالَى :

﴿وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَاثِرَ الإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ، وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ والعافين عَنِ النَّاسِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ والعافين عَنِ النَّاسِ

- ٦١١٥ حدد تنا عُشْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عَدِيٍّ بْنِ فَابِتٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ صُرَدٍ، قَالَ: اللّبِيّ فَيْ وَنَحْنُ عِنْدَهُ اللّبِيّ فَيْ وَنَحْنُ عِنْدَهُ جُلُوسٌ وَأَحَدُهُمَا يَسُبُّ صَاحِبَهُ مُعْضَبًا قَدِ احْمَرُ وَجْهُهُ فَقَالَ النّبِي فَيْ: ((إِنِّي لأَعْلَمُ كُلُومٌ وَجْهُهُ فَقَالَ النّبِي فَيْ: ((إِنِّي لأَعْلَمُ كُلِمَةً لَوْ قَالَهَا لَدَهَبَ عَنْهُ مَا يَجِدُ لَوْ قَالَهَا لَدَهَبَ عَنْهُ مَا يَجِدُ لَوْ قَالَ النَّهِ مِنَ الشَيْطَانِ الرَّجِيمِ))

# باب غصہ سے پر ہیز کرنااللہ تعالی کے فرمان (سورہ شوری) کی وجہ سے اور سورہ آل عمران میں فرمایا

اور (الله كے بيارے بندے وہ بيں) جو كبيرہ گناہوں سے اور بے شرى سے پر بيز كرتے بيں اور جب وہ غصہ ہوتے بيں تو معاف كرديتے بيں اور جو خرچ كرتے بيں خوشحال اور تنگ دستى ميں اور غصه كو لي جانے والے اور لوگوں كو معاف كر دينے والے ہوتے بيں اور الله اپنے مخلص بندوں كو پند كرتا ہے۔

(۱۱۱۳) ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم کو امام مالک نے خبردی انہیں ابن شہاب نے انہیں سعید بن مسیب نے اور انہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول کریم ماتی لیا نے فرمایا پہلوان وہ نہیں ہے جو کشتی لڑنے میں غالب ہو جائے بلکہ اصلی پہلوان تو وہ ہے جو غصہ کی حالت میں اپنے آپ پر قابو پائے۔ بے قابو نہ ہو جائے۔

(۱۱۱۵) ہم سے عثان بن ابی شیبہ نے بیان کیا' کما ہم سے جریر نے بیان کیا' ان سے اعمش نے' ان سے عدی بن طابت نے' ان سے ملیمان بن صرد رہ اللہ نے بیان کیا کہ دو آدمیوں نے نبی کریم ماٹھائیا کی موجودگی میں جھڑا کیا' ہم بھی آخضرت ماٹھائیا کی خدمت میں بیٹھ ہوئے تھے۔ ایک مخص دو سرے کو غصہ کی حالت میں گالی دے رہا تھا اور اس کا چرہ سرخ تھا' آخضرت ماٹھائیا نے فرمایا کہ میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ آگریہ مخص دور ہو جائے۔ جانتا ہوں کہ آگریہ مخص دور ہو جائے۔ اگریہ "اعو ذباللہ من الشیطن الرجیم" کمہ لے۔ صحابہ نے اس سے اگریہ "کمہ اے۔ صحابہ نے اس سے

کما کہ سنتے نہیں' حضور اکرم مٹالیا کیا فرما رہے ہیں؟اس نے کما کہ کیامیں دیوانہ ہوں؟

[راجع: ٣٢٨٢]

یہ بھی اس نے غصہ کی حالت میں کما بعض نے کما کہ مطلب یہ ہے کہ میں نے آنخضرت مٹھ کے کا ارشاد سن لیا ہے ' پھراس نے یہ کلمہ یڑھ لیا۔

7117 حلائني يَحْتَى بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ هُوَ ابْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي خُصَيْنٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ خُصَيْنٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَيَ الله عَنْهُ أَنْ رَجُلاً قَالَ لِلنّبِيِّ ﷺ: وَضِيَ الله عَنْهُ أَنْ رَجُلاً قَالَ لِلنّبِيِّ ﷺ: أَوْصِنِي قَالَ: ((لا تَضْفَبْ)) فَرَدُدَ مِرَارًا قَالَ: ((لا تَضْفَبْ)).

(۱۱۱۲) مجھ سے یکی بن یوسف نے بیان کیا کہام کو ابو بکرنے خردی جو ابن عیاش ہیں انہیں ابو حصین نے 'انہیں ابو صالح نے اور انہیں ابو ہریہ وہائی ہے عرض کیا کہ ایک فخص نے نبی کریم ملی ہے اس کوئی تصیحت فرماد یجئے آنخضرت ملی ہے انہوں نے کئی مرتبہ یہ سوال کیا اور آنخضرت ملی ہے انہوں نے کئی مرتبہ یہ سوال کیا اور آنخضرت ملی ہے انہوں کے فرمایا کہ غصہ نہ ہوا کے ایک خصہ نہ ہوا کہ ایک اور آنخضرت ملی ہے اس کے ایک مرتبہ یہ سوال کیا اور آنخضرت ملی ہے اس کے ایک مرتبہ یہ سوال کیا اور آنخضرت ملی ہے اس کے ایک مرتبہ یہ سوال کیا اور آنخضرت ملی ہے اس کے ایک مرتبہ یہ سوال کیا اور آنخصرت ملی ہے اس کے ایک مرتبہ یہ سوال کیا اور آنخصرت ملی ہے اس کے ایک مرتبہ یہ سوال کیا اور آنخصرت ملی ہے اس کے ایک مرتبہ یہ سوال کیا اور آنخصرت ملی ہے اس کیا ہے کہ مرتبہ یہ سوال کیا اور آنخصرت ملی ہے کہ ایک کیا ہے کہ سوال کیا اور آنخصرت ملی ہے کہ مرتبہ یہ سوال کیا اور آنخصرت ملی ہے کہ مرتبہ یہ سوال کیا اور آنخصرت ملی ہے کہ مرتبہ یہ سوال کیا اور آنخصرت ملی ہے کہ مرتبہ یہ سوال کیا اور آنخصرت ملی ہے کہ مرتبہ یہ سوال کیا اور آنخصرت ملی ہے کہ سوال کیا ہے کہ مرتبہ یہ سوال کیا ہے کہ ہے کہ مرتبہ یہ سوال کیا ہے کہ سوال کیا ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہوا کی سوال کیا ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کیا ہے کہ ہوا کیا ہے کہ ہوا کی ہے کہ ہے

تہ جرمے اشاید بید مخص بڑا غصہ والا ہو گا۔ تو اس کو یمی تھیجت سب پر مقدم کی پس حسب حال تھیجت کرنا سنت نبوی ہے جیسا کہ ہر کمیٹیسی کے کمیٹر کے حسب حال دوا تبویز کرے۔

٧٧ باب الْحَيّاء

قَادَةَ، عَنْ أَبِي السَّوَّارِ الْعَدَوِيِّ قَالَ: قَادَةَ، عَنْ أَبِي السَّوَّارِ الْعَدَوِيِّ قَالَ: قَالَ سَبِعْتُ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﴿ الْحَيَاءُ لاَ يَأْتِي إِلاَّ بِحَيْرٍ) النَّبِيُّ ﴿ الْحَيَاءُ لاَ يَأْتِي إِلاَّ بِحَيْرٍ) فَقَالَ بَشِيْرُ بْنُ كَعْبِ: مَكْتُوبٌ فِي الْحِكْمَةِ إِنَّ مِنَ الْحَيَاءِ وَقَارًا وَإِنَّ مِنَ الْحَيَاءِ سَكِينَةً، فَقَالَ لَهُ عِمْرَانُ: أَحُدُّتُكَ عَنْ صَحِيفَتِكَ؟ اللهُ اللهُ

#### باب حيااور شرم كابيان

(۱۱۱۲) ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا' کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا' ان سے قادہ نے ان سے ابوالسوار عدوی نے بیان کیا' کہا کہ میں نے عمران بن حصین سے سنا' انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم مائیڈیا نے فرمایا حیا سے ہیشہ بھلائی پیدا ہوتی ہے۔ اس پر بشیر بن کعب نے کہا کہ حکمت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حیا سے وقار حاصل ہوتا ہے' کہ حیا سے وقار حاصل ہوتا ہے' حیاء سے سکینت حاصل ہوتی ہے۔ عمران نے ان سے کما میں تجھ سے رسول اللہ مائی کے حدیث بیان کرتا ہوں اور توایی (دوورتی) کتاب کی مدیث بیان کرتا ہوں اور توایی (دوورتی) کتاب کی باتیں جھے کوساتا ہے۔

و النائد بشرین گعب نے حکیموں کی کتاب سے حدیث کی تائید کی تقی گر عمران نے اس کو بھی پند نہیں کیا کیونکہ حدیث یا است کی تائید کی تقی گر عمران نے اس کو بھی پند نہیں کیا کیونکہ حدیث یا آیت سننے کے بعد پھر اوروں کا کلام سننے کی ضرورت نہیں 'جب آفاب آگیا تو مشعل یا چراغ کی کیا ضرورت ہے۔ اس حدیث سے ان بعض لوگوں کو نصیحت لینی چاہیے جو حدیث کا معارضہ کی امام یا مجتد کے قول سے کرتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ دیائی نے است کون جو ابھم یوم یقوم الناس لوب العالمین قیامت کے دن ایسے لوگ جب بارگاہ اللی عمی کھڑے ہوں گے اور سوال ہو گاکہ تم نے میرے رسول کا ارشاد سن کر فلاں امام کا قول کیوں افتیار کیا تو ایسے لوگ اللہ بارگاہ اللی عمی کھڑے مور حجة الله المبالغة اردو 'صفحہ: ۲۲۰۰۔

(۱۱۱۸) ہم سے اچھ بن یونس نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے عبدالعزیز بن ابو سلمہ نے بیان کیا' ان سے ابن شہاب نے بیان کیا' ان سے ابن شہاب نے بیان کیا' ان سے سالم نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنمانے بیان کیا کہ نبی کریم مان کے اگر را یک شخص پر سے ہوا جو اپنے بھائی پر حیاء کی وجہ سے ناراض ہو رہا تھا اور کہ رہا تھا کہ تم بہت شرماتے ہو' کویا وہ کمہ رہا تھا کہ تم اس کی وجہ سے اپنا نقصان کر لیتے ہو۔ آخضرت مان کے ان سے فرمایا کہ اسے چھوڑ دو کہ حیاء ایمان میں

(۱۱۹) ہم سے علی بن الجعد نے بیان کیا کہا ہم کو شعبہ نے خبردی النسیں قادہ نے البوعبدالله النسی قادہ نے البوعبدالله حضرت امام بخاری روائی نے کہا کہ ان کا نام عبدالله بن البی عتبہ ہے اللہ بن البی عتبہ ہے میں نے ابو سعید سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم مالی کیا پردہ میں رہنے والی کواری الوکی سے بھی زیادہ حیاءوالے تھے۔

### باب جب حیاء نه موتو جو چامو کرد

(۱۱۲۰) ہم سے احمد بن یونس نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے زہیر نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے زہیر نے بیان کیا ان سے رابعی بن خراش نے بیان کیا ان سے ابو مسعود انساری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نے بیان کیا ان سے ابو مسعود انساری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الگلے پیغمبروں کا کلام جو لیان کیا کہ جب شرم ہی نہ رہی تو پھر جو جی چاہے وہ کرو۔

# باب شریعت کی باتیں پوچھے میں شرم نہ کرناچاہئے۔

(١١٢١) ، م سے اساعیل بن ابی اولیس نے بیان کیا 'کما مجھ سے امام مالک نے بیان کیا' ان سے ہشام بن عروہ نے ' ان سے ان کے والد نے ' ان ٦١١٨ حدثناً أخمد بن يُونُس، حَدَّثنا ابن عَبدُ الْعَزِيزِ بن أبي سَلَمَة، حَدَّثنا ابن عَبدُ الله بن عُمرَ شِهَاب، عَنْ سَالِم عَنْ عَبْدِ الله بن عُمرَ رَحْلٍ رَحْمَي الله عَنْهُمَا مَرَّ النّبِي عَنْهَ عَلَى رَجُلٍ وَهُوَ يُعَادِبُ أَحَاهُ فِي الْحَيَاءِ يَقُولُ: إِنّك كَسَتَحْبِي حَتَى كَأَنّهُ يَقُولُ: قَدْ أَضَرُ بِكَ لَتَسْتَحْبِي حَتَى كَأَنّهُ يَقُولُ: قَدْ أَضَرُ بِكَ لَتَسْتَحْبِي حَتَى كَأَنّهُ يَقُولُ: قَدْ أَضَرُ بِكَ لَتَسْتَحْبِي حَتَى كَأَنّهُ يَقُولُ: إِنّك مَنْ الْإِيمَانِ). [راجع: ٢٤]

[راجع: ٣٥٦٢]

٧٨- باب إِذَا لَمْ تَسْتَحِ فَاصْنَعْ مَا شِعْتَ.

٧٩ باب مَا لا يُسْتَحْيَا مِنَ الْحَقَّ
 لِلتَّفَقُّهِ فِي الدِّينِ

٦١٢١ حدَّثناً إسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثني مَالِكٌ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ
 مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ

سے زینب بنت الی سلمہ رفی آفیا نے اور ان سے ام سلمہ رفی آفیا نے بیان کیا کہ حضرت ام سلمہ رفی آفیا نے بیان کیا کہ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنمار سول اللہ اللہ حق بات سے حیاء نہیں حاضر ہو ئیں اور عرض کیا یا رسول اللہ! اللہ حق بات سے حیاء نہیں کرتا کیا عورت کو جب احتلام ہو تو اس پر عسل واجب ہے؟ آنحضرت ملی ایک ہال اگر عورت منی کی تری دیکھے تو اس پر بھی عسل ملتی ہیا ہے۔

ا یہ حضرت زینب رسول اللہ می اللہ تھی۔ اس کے والد حضرت ابو سلمہ تے جن کا نام عبداللہ ابن عبداللسد مخودی اور ابنے سلمہ ہو گئی کے دورہ شریک بھی ہیں۔ ان کی بھو بھی زاد بھائی تے۔ ان کی والدہ کا نام بوہ بنت عبدالمطلب ہو اور ابو سلمہ نبی ساتھ ہے دورہ شریک بھی ہیں۔ ان کی بھوی ام سلمہ نے ان کے ساتھ حبشہ کی بجرت کی تھی محر کہ واپس آگے جب دوبارہ مدینہ منورہ کو بجرت کی تو ان کے بیخ سلمہ کو در حسیال والوں نے جیس لیا اور حضرت ام سلمہ کو ان کے سیح والوں نے جیس لیا اور حضرت ام سلمہ کو ان کے میکے والوں نے بجرآ روک لیا۔ ابو سلمہ دل مسوس کر بیوی اور بچوں کو چھو اور کر اللہ اور اس کے رسول ساتھ ہیں مینہ چلے گئے۔ حضرت ام سلمہ تو ازاری سال تک برابر روقی رہی وار روزانہ اس جگہ آ کر بیٹے جاتی جمال شوہر سے الگ کی گئی تھیں 'ان کی اس بے قراری اور گریہ و زاری نے سنگ دل عزیزوں کو بھی رحم پر مجبور کر ویا اور انہوں نے ان کو ان کے شوہر کے پاس جانے کی اجازت دے دی۔ یہ اکمی مدینہ نے منوں ہو گئی و تو سے ان کا انتقال ہو گیا۔ اس مدین تو ہو کی اور ابو سلمہ سے انکی کرے تو ہو سے انکی وی وہ سے ان کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت انہوں نے دعا کی تھی کہ یا اللہ! میرے اہل و عیال کی انہی طرح می مداشت سیجو یہ دعا مقبول ہو کی اور ابو سلمہ کے اہل و میال کی انہی طرح میں میں ان زخوں کی وجہ سے ان کا انتقال مو کیل کو رسول اللہ میں جانے کی اور ابن سے مورتوں سے زیادہ قبیہ میں ان زبر رشی آت ہیں۔ ابو سلمہ کی بی زین کی سے جورتوں سے زیادہ فقیہ تھیں' یہ بی بی می تو انی جیس کی بی تو آئی برحابے جس بھی جو انی جس کی تو آئی جس کی بی تو آئی جس کی بی تو آئی جس کی جو آئی جس کی تو آئی جس کی تو آئی ہو میں۔ ان کا انتقال میں میں میں میں میں میں بھی جو آئی جس کی تو آئی جس کی تو آئی جس کی جو آئی جس کی تو آئی جس کی تو آئی جس کی جو آئی جس کی تو آئی جس کی تو آئی جس کی تو آئی جس کی جو آئی جس کی تو آئی جس کی جو آئی جس کی تو آئی جس کی ت

حَدَّثَنَا مُحَارِبُ بْنُ دِثَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بُمَ حَدَّثَنَا مُحَارِبُ بْنُ دِثَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُ فَقَا: ((مَثَلُ الْمُوْمِنِ كَمَثَلِ شَجَرَةٍ خَصْرًاءَ، لاَ يَسْقُطُ وَرَقُهَا وَلاَ يَتَحَاتُ)) فَقَالَ الْقَوْمُ: هِي شَجَرَةُ كَذَا فَأَرَدْتُ أَنْ أَقُولَ هِي كَذَا فَأَرَدْتُ أَنْ أَقُولَ هِي كَذَا فَأَرَدْتُ أَنْ أَقُولَ هِي النَّخْلَةُ وَأَنَا غُلاَمٌ شَابٌ فَاسْتَحْيَيْتُ فَقَالَ: ((هِيَ النَّخْلَةُ)). وعَن شَعْبَةً، حَدَّثَنا ((هِيَ النَّخْلَةُ)).

(۱۱۲۳) ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا کہ ہم سے محارب بن و خار نے کہ کہ میں نے حضرت ابن عمر مثال اس مر سبز در خت کی ہے ، جس کے بتے نہیں جھڑتے۔ صحابہ خال اس مر سبز در خت کی ہے ، جس کے بتے نہیں جھڑتے۔ صحابہ نے کہا کہ یہ فلال در خت ہے۔ یہ فلال در خت ہے۔ میرے دل میں آیا کہ کہوں کہ یہ مجبور کا در خت ہے لیکن چو نکہ میں نوجوان تھا اس لئے جھے کو بولتے ہوئے حیا آئی۔ پھر آنخضرت ما تھیا نے فرمایا کہ وہ کھجور کا در خت ہے۔ اور ای سند سے شعبہ سے روایت ہے کہ کہا

خُبَيْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ وَزَادَ فَحَدُّثْتُ

بهِ عُمْرَ، فَقَالَ: لَوْ كُنْتَ قُلْتَهَا لَكَانَ

ہم سے خبیب بن عبدالرحمٰن نے 'ان سے حفص بن عاصم نے اور ان سے ابن عمر جہ ان اس طرح بیان کیا اور بداضافہ کیا کہ پھر میں نے اس کاذکر عمر بن اللہ اس کیاتو انہوں نے کمااگر تم نے کمہ دیا ہو تاتو مجصے اتنا اتنامال ملئے سے بھی زیادہ خوشی حاصل ہوتی۔

أَحَبُ إِلَى مِنْ كَذَا وَكَذَا.[راجع: ٦١] حفرت امام بخاری نے ای روایت سے باب کا مطلب نکالا کہ حضرت عمر فاٹھ نے اسینے بیٹے عبداللہ کی اس شرم کو پند نہ کیا جو دین کی بات بتلانے میں انہوں نے کی۔ بے محل شرم کرنا غلط ہے۔

> ٣١ ٢٦- حِدَّثَنا مُسَدُّدٌ، حَدَّثَنا مَرْخُومٌ، سَمِعْتُ ثَابِتًا أَنَّهُ سَمِعَ أَنْسًا رَضِيَ اللهِ عَنْهُ يَقُولُ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيُّ اللَّهُ تَعْرِضُ عَلَيْهِ نَفْسَهَا فَقَالَتْ: هَلْ لَكَ حَاجَةٌ فِي ؟ فَقَالَتْ ابْنَتُهُ : مَا أَقَلُ حَيَاءَهَا فَقَالَ: هِيَ خَيْرٌ مِنْكَ عَرَضَتْ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفْسَهَا.

> > [راجع: ٥١٢٠]

٨٠ باب قَوْل النَّبِيُّ ١٠٠٠ فَوْلِ

((يَسُّرُوا وَلاَ تُعَسِّرُوا)) وَكَانَ يُحِبُّ التُّخْفِيفَ وَالْيُسْرَ عَلَى النَّاسِ.

کرکے امت کو بہت می مشکلات میں مبتلا کر رکھا ہے۔ ٦١٢٤ - حدّثني إسْحَاقُ، حَدَّثَنَا النَّضْرُ، أُخْبَرَنَا شُعْبَةً، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِي بَوْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدُّهِ قَالَ : لَمَّا بَعَثُهُ رَسُولُ الله وَمُعَاذَ بْنَ جَبَلِ قَالَ لَهُمَا: ((يَسُّرَا وَلاَ تُعَسُّوا وَبَشِّرًا وَلاَّ تُنَفِّرًا وَلَطَاوَعًا)) قَالَ أَبُو مُوسَى : يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا بِأَرْض يُصْنَعُ فِيهَا شَرَابٌ مِنَ الْعَسَلِ يُقَالُ لَهُ

(۱۱۲۳) ہم سے مسدد نے بیان کیا کما ہم سے مرحوم بن عبدالعزر نے بیان کیا انہوں نے کما کہ میں نے کما کہ میں نے ثابت سے سا اور انہوں نے انس بڑھ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ ایک خاتون ہی كريم ماليا كي خدمت مين حاضر موكين اور ايخ آپ كو آمخضرت مان کے نکاح کے لئے پیش کیا اور عرض کیا کیا آخضرت مان کیا کو جھ سے نکاح کی ضرورت ہے؟ اس پر انس بوالتر کی صاحبزادی بولیں وہ کتنی بے حیاتھی۔ انس بڑھئے نے کما کہ وہ تم سے تو اچھی تھیں انہوٰں نے اپنے آپ کو آنخضرت مالیا کے نکاح کے لئے پیش کیا۔

ی سعادت کمال ملتی ہے کہ آنخضرت مان کے کم عورت کو اپنی زوجیت کے کے لئے پند فرمائیں۔

باب نبی کریم مانی کا فرمان که آسانی کرو "مختی نه کرو" آپ ملتی کیم لوگوں پر تخفیف اور آسانی کو پیند فرمایا کرتے تھے

الله پاک جارے علاء اور فقهاء کو بھی اس اسوء نبوی پر عمل در آمد کی توفیق بخشے جنہوں نے ملت اسلام کو مختلف فرقوں میں تقتیم

(١١٢٣) مجھے سے اسحاق نے بیان کیا 'کہاہم سے نفرنے بیان کیا 'کہاہم كوشعبدنے خردى انہيں سعيد بن ابي برده نے 'انہيں ان كے والد انهيس (ابو موى اشعرى والله ) اور معاذبن جبل كو (يمن) بهيجانوان ے فرمایا کہ (لوگوں کے لئے) آسانیال پیدا کرنا' تنگی میں نہ ڈالنا' انسیس خوش خبری سانا وین سے نفرت نه دلانا اور تم دونول آلیل میں القاق سے کام کرنا ابوموسیٰ بڑاٹھ نے عرض کیا یا رسول اللہ! ہم ایس

الْبِتْعُ وَشَرَابٌ مِنَ الشَّعِيرِ يُقَالُ لَهُ: الْمِزْرُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ)). [راجع: ٢٢٦١]

كُونَى شَرَابَ بُوجُونَشُرَكَ وَهِ حَرَامِ ہِـ - مَدُّنَنَا شُغْبَةُ، عَنْ أَبِي النَّيَاحِ، قَالَ : سَمِعْتُ أَنسَ بْنَ مَالِكِ رَضَيَ اللهِ عَنْهُ قَالَ : قَالَ النَّبِيُ اللَّهِ ((بَسُرُوا وَلاَ تُعَسَّرُوا وَسَكَّنُوا وَلاَ تُعَسِّرُوا وَسَكَّنُوا وَلاَ تُعَسِّرُوا وَسَكَّنُوا وَلاَ تُعَسِّرُوا وَسَكَّنُوا وَلاَ تُعَسِّرُوا وَسَكَّنُوا وَلاَ تُعَسِّرُوا

٦١٢٦ حداثناً عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَة، عَنْ مالك، عَنِ ابْنِ شِهَاب، عَنْ عُرْوَة، عَنْ عَائِشَة رَضَى الله عَنْهَا أَنْهَا قَالَتْ: مَا خُيرَ رَسُولُ الله ﷺ بَيْنَ أَمْرَيْنِ قَطُ إِلاً خُيرَ رَسُولُ الله ﷺ بَيْنَ أَمْرَيْنِ قَطُ إِلاً أَخَدَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا، فَإِنْ كَانَ أَخْدَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا، فَإِنْ كَانَ أَنْتَقَمَ رَسُولُ الله ﷺ لِنَفْسِهِ فِي شَيْء قَطُ إِلاً رَسُولُ الله ﷺ لِنَفْسِهِ فِي شَيْء قَطُ إِلاً أَنْتَقَمَ أَنْ تُنْتَهَكَ حُرْمَةُ الله فَيُنْتَقِمُ بِهَا لله.

[راجع: ٣٥٦٠]

حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنِ الأَزْرَقِ بْنِ قَيْسٍ، حَدَّثَنَا أَبُو النَّعْمَان، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنِ الأَزْرَقِ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ: كُنَّا عَلَى شَاطِىءٍ، نَهْرٍ بِالأَهْوَازِ قَلْ نَضَبَ عَنْهُ الْمَاءُ فَجَاءَ أَبُو بَرْزَةَ الأَسْلَمِي عَلَى فَرَسٍ فَصَلَّى وَحَلَّى فَرَسَهُ، فَانْطَلَقَتِ الْفَرَسُ فَتَرك صَلاَتَهُ وَتِبِعَهَا حَتَّى أَذْرَكَهَا، فَأَخَذَهَا ثُمَّ جَاء فَقَضَى صَلاَتَهُ وَقِيْنَا رَجُلً

سرزمین میں جارہ ہیں جمال شدسے شراب بنائی جاتی ہے اور اسے "مزر" کما "تبع" کما جاتا ہے اور اسے "مزر" کما جاتا ہے؟ آنخضرت ملتی ہے فرمایا کہ ہرنشہ لانے والی چیز حرام ہے۔

(۱۱۲۵) ہم سے آدم بن الی ایاس نے بیان کیا' انہوں نے کہاہم سے شعبہ نے بیان کیا' انہوں نے کہاہم سے شعبہ نے بیان کیا' انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا' انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا' آسانی پیدا کرد' تنگی نہ پیدا کرد' لوگوں کو تسلی اور تشفی دونفرت نہ دلاؤ۔

(۱۱۲۲) ہم سے عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا' ان سے مالک نے' ان سے ابن شماب نے' ان سے عروہ نے اور ان سے حضرت عائشہ رقی آھیا نے بیان کیا کہ جب بھی رسول اللہ التی آئے کو دو چیزوں میں سے ایک کو اختیار کرنے کا اختیار دیا گیا تو آپ نے بھشہ ان میں آسان چیزوں کو اختیار فرمایا' بشرطیکہ اس میں گناہ کا کوئی پہلونہ ہو تا۔ اگر اس میں گناہ کا کوئی پہلونہ ہو تا۔ اگر اس میں گناہ کا کوئی پہلو بہ وتا تو آخضرت ملتی ہے اور حضور اکرم ملتی ہے اپنی ذات کے لئے کسی سے بدلہ نہیں لیا' البتہ اگر کوئی محض اللہ کی حمت وحد کو تو ڑتا تو آخضرت ملتی ہے ان سے تو محض اللہ کی رضامندی کے لئے بدلہ لیتے۔

ار سے اسلام اس حدیث میں اشکال ہے کیونکہ جو کام گناہ ہوتا ہے اس کے لئے آپ کو کیسے اختیار دیا جاتا 'شاید یہ مراد ہو کہ کافروں کی طرف سے ایسا اختیار دیا جاتا۔ طرف سے ایسا اختیار دیا جاتا۔

(۱۱۳۷) ہم سے ابوالنعمان محر بن فضل سدوی نے بیان کیا' کہا ہم سے حماد بن ذید نے بیان کیا' ان سے ازرق بن قیس نے کہ اہواز نامی ایک شریس ہم ایک نمرے کنارے تھے جو خٹک پڑی تھی' پھر ابو برزہ اسلمی صحابی گھوڑے پر تشریف لائے اور نماز پڑھی اور گھوڑا چھوڑ دیا۔ گھوڑا بھاگنے لگا تو آپ نے نماز توڑ دی اور اس کا پیچھا کیا' آخر اس کے قریب پنچے اور اس کیڑ لیا۔ پھرواپس آ کر نماز قضا کی وہاں ایک شخص خارجی تھا'وہ کئے لگا کہ اس بوڑھے کو دیکھواس نے

لَهُ رَأْيٌ فَأَقْبَلَ يَقُولُ: انْظُرُوا إِلَى هَذَا

الشَّيْخِ تَوَكَ صَلاَّتَهُ مِنْ أَجْلِ فَوَسَ، فَأَفْبَلَ

فَقَالَ: مَا عَنْفَنِي أَحَدٌ مُنْدُ فَارَقْتُ رَسُولَ

ا لله 🕮 وَقَالَ ﴿ إِنَّ مَنْزِلِي مُتَوَاخِ فَلَوْ

صَلَّيْتُ وَتَرَكْتُ لَمْ آتِ أَهْلِي إِلَى اللَّيْلِ

وَذَكَرَ أَنَّهُ صَحِبَ النَّبِيُّ ﴿ فَرَأَى مِنْ

٦١٢٨ حدَّثَنا أَبُو الْيَمَان، أَخْبَرَنَا

شَعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ حِ وَقَالَ اللَّيْثُ:

حَدَّثِنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي

عُبَيْدُ اللهُ بْنُ عُتْبَةً أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةً أَخْبَرَهُ أَنَّ

أَعْرَابِيًّا بَالَ فِي الْمَسْجِدِ فَثَارَ إِلَيْهِ النَّاسُ

لِيَقَعُوا بِهِ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ عَلَى:

((دَعُوهُ وَأَهْرِيقُوا عَلَى بَوْلِهِ ذَنُوبًا مِنْ مَاءِ

تَيْسِيرِهِ. [راجع: ١٢١١]

(١١٢٨) جم سے ابواليمان نے بيان كيا كما جم كو شعيب نے خردى ،

-أوْ سَجْلاً مِنْ مَاءِ- فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ بھیج گئے۔ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ)). [راجع: ٢٢٠] اس مدیث ہے ان لوگوں کا رد ہوا جو کتے ہیں' الی حالت میں وہاں کی مٹی نکالنی ضروری تھی یہ حدیث پہلے کی بار گزر علی ہے۔ اس سے اظاق نوی پر بھی روشن پڑتی ہے۔ صلی الله علیه و علی آله و صحبه و سلم الف الف مرة بعد د کل درة باب لوگوں کے ساتھ فراخی ہے پیش آنا

٨١- باب الانبساطِ إِلَى النَّاسِ وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: خَالِطِ النَّاسَ، وَدِينَكَ لاَ تَكُلِّمَنَّهُ، وَالدُّعَابَةِ مَعَ الأَهْلِ.

٦١٢٩- حدَّثنا آدَمُ، حَدَّثنا شَعْبَةُ، حدَّثْنَا أَبُو التَّيَاحِ، قَالَ: سَمِعْتَ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ رَضَىَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: إِنْ كَانَ النَّبِيُّ 🛱 لَيْخَالِطُنَا حَتَّى يَقُولَ لأَخٍ لِي صَغِيرٍ يَا أَبَا عُمَيْرٍ مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ؟.

گھوڑے کے لئے نماز تو ڑ ڈالی۔ ابو برزہ بڑاٹھ نمازے فارغ ہو کر آئے اور کہاجب سے میں رسول الله مائی است جدا ہوا ہوں 'کسی نے مجھ کو ملامت نہیں کی اور انہوں نے کما کہ میرا گھریمال سے دور ہے'اگر میں نماز پڑھتا رہتا اور گھوڑے کو بھاگنے دیتا تو اپنے گھررات تک بھی نہ پہنچ یا تا اور انہوں نے بیان کیا کہ وہ آنخضرت ملتی ایم صحبت میں رہے ہیں اور میں نے آخضرت طالعیم کو آسان صورتوں کو اختیار

انسیں زہری نے (دوسری سند) اور لیث بن سعد نے بیان کیا کہ مجھ سے یونس نے بیان کیا ان سے ابن شاب نے انہیں عبیداللہ بن عبدالله بن عتبہ نے خبردی اور انہیں حضرت ابو ہریرہ بناتھ نے خبردی کہ ایک دیماتی نے معجد میں پیٹاب کردیا 'لوگ اس کی طرف مارنے کو بڑھے' کیکن رسول اللہ ملٹی پیانے فرمایا اسے چھوڑ دو اور جہاں اس نے پیٹاب کیا ہے اس جگہ بریانی کاایک ڈول بھرا موا بمادو کو نکه تم آسانی کرنے والے بنا کر بھیج گئے ہو۔ تنگی کرنے والے بنا کر نسیں

اور حفرت ابن مسعود رواتھ نے کہا کہ لوگوں کے ساتھ میل ملاپ ر کھو' لیکن اس کی وجہ سے اپنے دین کو زخمی نہ کرنااور اس باب میں اہل وعیال کے ساتھ نہی نداق دل گلی کرنے کابھی بیان ہے۔

(١١٢٩) جم سے آدم بن الی ایاس نے بیان کیا کما ہم سے شعبہ رفالتہ نے بیال کیا کما ام سے ابوالتیاح نے کمامیں نے حضرت انس بن مالک بوالتر سے سنا' انہوں نے بیان کیا کہ نی کریم مالی م بچوں سے بھی دل لگی کرتے ' یمال تک کہ میرے چھوٹے بھائی ابو عمیرنامی سے (مزاحاً) فرمات " يا ابا عمير ما فعل النغير " اے ابوعمير! تيرى ، فير

#### نای چریا تو بخیرے؟

[طرفه في: ٦٢٠٣].

ابوعمیروہ بی بچہ تھا جو بچپن میں مرگیا تھا اور ام سلیم نے اس کے مرنے کی خبراس کے والد ابو طلحہ سے چھپا کر رکھی تھی میں میں میں میں اوقت ام سلیم نے کہا کہ بچہ مرگیا ہے اس کو دفن کر دو ای میں میں وقت ام سلیم نے کہا کہ بچہ مرگیا ہے اس کو دفن کر دو ای میرو شکر کا نتیجہ تھا کہ اللہ نے ای رات ام سلیم کے بطن میں حمل ٹھرا دیا اور بھترین بدل عطا فرمایا۔

• ٦١٣٠ حدَّثناً مُخمَّدٌ، أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدُّثنا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضَيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: كُنْتُ أَلْعَبُ عَنْ بِالْبَنَاتِ عِنْدَ النَّبِيِّ فَلَى وَكَانَ لِي صَوَاحِبُ يَلْعَبْنَ مَعِي فَكَانَ رَسُولُ الله فَلَا إِذَا دَخَلَ يَتَقَمَّعْنَ مِنْه فَيُسَرِّبُهُنَّ إِلَيَّ فَيَلْعَبْنَ مَعِي.

( • سالا ) ہم سے محمد بن سلام نے بیان کیا کہ کہ کو ابو معاویہ نے خبر دی کہ ہم سے محمد بن سلام نے بیان کیا کہ اہم سے مشام نے ان سے ان کے والد نے اور ان سے عائشہ و بھات کے بیاں لڑکیوں کے ساتھ کھیلا کرتی کھیلتی تھی میرے ساتھ کھیلا کرتی تھیں ، جب آنخضرت اندر تشریف لاتے تو وہ چھپ جاتیں پھر آنخضرت اندر تشریف لاتے تو وہ جھپ جاتیں پھر آخضرت اندر تشریف لاتے تو وہ جھپ جاتیں پھر آخضرت ساتھ کھیلتیں۔

ای حدیث سے بچیوں کے لئے گریوں سے کھیلنا بالانفاق جائز رکھا گیا ہے اور گریوں کو ان مورتوں میں سے مشتیٰ رکھا گیا ہے جن کا بنانا حرام ہے۔

٨٢ باب الْمَدَارَاةِ مَعَ النَّاسِ
 وَيُذْكُو عَنْ أَبِي اللَّرْدَاءِ : إِنَّا لَنَكْشِرُ فِي
 وَجُوهِ أَقْوَامٍ وَإِنَّ قُلُوبَنَا لَتَلْعَنُهُمْ.

# باب لوگوں کے ساتھ خاطر تواضع سے پیش آنا

اور حفرت ابوالدرداء وخالت سے روایت بیان کی جاتی ہے کہ پچھ لوگ ایسے میں جن کے میں مگر ایسے میں جن کے میں مگر ایسے میں جن کے میں مگر میں۔ مارے دل ان پر لعنت کرتے ہیں۔

مطلب رہے ہے کہ دوست و سمن سب کے ساتھ انسانیت اور اخلاق سے اور محبت سے پیش آنا یہ نفاق نہیں ہے' نفاق رہ ہے کہ مشلا ان سے کے میں دل سے آپ سے محبت رکھتا ہوں حالانکہ دل میں ان کی عداوت ہوتی ہے۔

(۱۹۳۱) ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا کما ہم سے سفیان بن عیبینہ نے 'ان سے ابن المئلدر نے 'ان سے عردہ بن زبیر نے اور انہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنما نے خبردی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک محض نے اندر آنے کی اجازت چابی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے اندر بلالو' یہ اپنی قوم کابہت ہی برا آدمی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے اندر بلالو' یہ اپنی قوم کابہت ہی برا آدمی ہے 'جب وہ محض اندر آگیاتو آنحضرت سلی کے ساتھ تنمی نے عرض کیا' یارسول اللہ! آپ نے ابھی کے ساتھ گفتگو فرمائی۔ میں نے عرض کیا' یارسول اللہ! آپ نے ابھی اس کے متعلق کیا فرمایی میں نے عرض کیا' یارسول اللہ! آپ نے ابھی آنکھرت سلی فرمائی۔ ایک مرتبہ کے اعتبار اس کے متعلق کیا فرمائی عائشہ اللہ کے نزدیک ایک مرتبہ کے اعتبار

71٣١ حدثنا قَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدْنَنا فَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدْنَنا سُفْيَانَ، غَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ حَدْنَهُ عَنْ عُرُورَةَ بْنِ الرَّابَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهُ اسْتَأْذَنَ عَلَى النَّبِيِّ فَلَمْ رَجُلِّ فَقَالَ: ((انْذَنَوا لَهُ فَبْنُسَ ابْنُ الْعَشِيرَةِ، أَوْ بِفُسَ أَخُو فَبْنُسَ ابْنُ الْعَشِيرَةِ، أَوْ بِفُسَ أَخُو الْعَشِيرَةِ) فَلَمَّا دَخَلَ أَلاَنَ لَهُ الْكَلاَمَ فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ الله قُلْتَ مَا قُلْتَ مَا قُلْتَ ثُمُ الْنَتَ لَهُ فِي الْقَوْلِ فَقَالَ: ((أَيْ عَائِشَةَ إِنْ أَنْ النَّاسِ مَنْزِلَةً عِنْدَ الله مَنْ تَرَكَهُ أَوْ شَرًا الله مَنْ تَرَكَهُ أَوْ شَرًا الله مَنْ تَرَكَهُ أَوْ

وَدَعَهُ النَّاسِ إِتَّقَاءَ فُحْشِهِ)). [راجع: ٢٠٣٢]

٣١٣٢ حدَّثَنَا عَبْدُ الله بَنُ عَبْدِ وَكَانَ فِي خُلُقِهِ شَيْءٌ.

وَرَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ. وَقَالَ حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً، عَنِ الْمِسْوَرِ قَدِمَتْ عَلَى

الْوَهَابِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عُلَيَّةً، أَخْبَرَنَا أَيُوبُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْدِيَتْ لَهُ أَفْيَةٌ مِنْ دِيبَاجِ مُزَرِّرَةٌ بِالذَّهَبِ، فَقَسَّمَهَا فِي أَنَاسِ مِنْ أَصْحَابِهِ وَعَزَلَ مِنْهَا وَاحِدًا لِمَخْرَمَةَ، فَلَمَّا جَاءَ قَالَ: ((حَبَّأْتُ هَذَا لَكَ)) قَالَ أَيُوبُ: بِفَوْبِهِ أَنَّهُ يُوِيهِ إِيَّاهُ

النُّبِيُّ ﴿ أَقْبِيَةٌ. [راجع: ٢٥٩٩]

٨٣- باب لا يُلْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ

وَقَالَ مُعَاوِيَةً، لاَ حَكِيمَ إلاَّ ذُو تَجْرِبَةٍ.

جُحْرِ مَرَّتَيْنِ،

لینی مسلمان کو جب ایک بار کہی چیز کا تجربہ ہو جاتا ہے اس سے نقصان اٹھاتا ہے تو پھر دوبارہ دھوکا نہیں کھاتا ہوشیار رہتا ہے' بقول دودھ کا جلا ہوا چھاچھ کو بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے۔

> ٦١٣٣ - حدَّثناً قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْل، عَن الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: ((لا يُلْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرَ

سے وہ فخص سب سے برا ہے جے لوگ اس کی بر خلتی کی وجہ سے

(١١٣٢) جم سے عبداللہ بن عبدالوہاب نے بیان کیا کماجم کو ابن علیہ نے خبردی کماہم کو ابوب نے خبردی 'انسیں عبداللہ بن الی ملیکہ نے میں سونے کے بٹن لگ ہوئے تھے۔ آخضرت ما الدیا نے وہ قبائیں اپے صحابہ میں تقسیم کردیں اور ایک مخرمہ کے کتے باقی رکھی ،جب مخرمہ آیا تو آنخضرت ملتھ الم نے فرمایا کہ بیا میں نے تمہارے لئے جھیا رکھی تھی۔ ابوب نے کمالین اپنے کیڑے میں چھیا رکھی تھی آپ مخرمہ کو خوش کرنے کے لئے اس کے تکمے یا گھنڈی کو دکھلا رہے تھے كيونكه وه ذراسخت مزاج آدمي تھے۔

اس مدیث کو حماد بن زید نے بھی ابوب کے واسطہ سے روایت کیا مرسلات میں اور حاتم بن وردان نے کما ہم سے ابوب نے بیان کیا' ان سے الی ملیکہ نے اور ان سے مسور بن مخرمہ فنے کہ نبی کریم ما پہلے کے پاس چند قبائیں تحفہ میں آئیں پھرایی ہی حدیث بیان کی۔

اس سند کے بیان کرنے سے امام بخاری روائی کی غرض یہ ہے کہ حماد بن نید اور ابن علیہ کی روایتی بظاہر مرسل ہیں مگرنی المین میں استعمال کی مور بن مخرمہ سے الحقیقت موصول ہیں کیونکہ حاتم بن وروان کی روایت سے یہ نکاتا ہے کہ ابن الی ملیکہ نے اس کو مسور بن مخرمہ سے روایت کیا ہے جو محالی ہیں۔

# باب مومن ایک سوراخ سے دوبار نہیں وساجاسكتا

اورمعاویہ بن سفیان نے کما آدمی تجربہ اٹھا کردانا بنا ہے۔

(١١٣٣) م س قتيه بن سعيد نے بيان كيا انهول نے كما م س لیث بن سعدنے بیان کیاانہوںنے کہاان سے عقیل نے بیان کیا ان سے زہری نے 'ان سے ابن مسیب نے اور ان سے حضرت ابو ہرریہ و ایک سوراخ سے دوبارہ مٹھیا نے فرمایا مومن کو ایک سوراخ سے دوبارہ



ڈنگ نہیں لگ سکتا۔

وَاحِدِ مَرَّتَيْنِ).

ایک ہی بار دھوکا کھاتا ہے پھر ہوشیار رہتا ہے۔ پچ کھا گیا ہے کہ آدمی بنآ ہے لاکھوں ٹھوکرس کھانے کے بعد

٨٤- باب حَقِّ الضَّيْفِ

٦١٣٤ حدَّثَنَا إَسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةً، حَدَّثَنَا خُسَيْنٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَن عَنْ عَبْدِ الله بْن عَمْرُو قَالَ دَخَلَ عَلَىٌّ رَسُولُ اللهِ ﴿ فَقَالَ: ((أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَقُومُ اللَّيْلَ وَتَصُومُ النَّهَارَ)، قُلْتُ: بَلَى قَالَ: ((فَلاَ تَفْعَلْ قُمْ وَنَمْ، وَصُمْ وَأَفْطِرْ، فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا،، وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّكَ عَسَى أَنْ يَطُولَ بَكَ عُمُوٌّ، وَإِنَّ مِنْ حَسْبِكَ أَنْ تَصُومَ مِنْ كُلِّ شَهْرِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فَإِنَّ بِكُلِّ حَسَنَةٍ عَشْرَ أَمْثَالِهَا فَذَلِكَ الدُّهْرُ كُلُّهُ))، قَالَ فَشَدُّدْتُ فَشُدَّدَ عَلَيَّ قُلْتُ : فَإِنِّي أُطِيقُ غَيْرَ ذَلِكَ قَالَ: ((فَصُمْ مِنْ كُلُّ جَمْعَةٍ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ)) قَالَ: فَشَدَّدْتُ فَشُدَّدَ عَلَى قُلْتُ : أُطِيقُ غَيْرَ ذَلِكَ قَالَ: ((فَصُمْ صَوْمَ نَبِيِّ الله دَاوُدَ)) قُلْتُ: وَمَا صَوْمُ نَبِيِّ الله دَاوُدَ؟ قَالَ : ((نِصْفُ الدَّهْر)).

[راجع: ١١٣١]

ا الخضرت من المام كالمام كرامي كا حاصل يه به كه الله پاك في انسان كو مكى اور بهيمي دونول طاقتين دے كر معجون مركب بيدا فرمايا ہے۔ اگر ايك قوت كو بالكل تباہ كر كے انسان فرشتہ بن جائے تو كويا وہ اپى فطرت بگاڑ تا ہے۔ منشائ قدرت یہ ہے کہ آدمی کو آدمی ہی رہنا چاہیے عبادت اللی بھی ہو اور دنیا کے حظوظ بھی جائز حد کے اندر حاصل کیے جائیں۔ یمی سنت نبوی ہے

رنگ لاتی ہے حنا پھریہ پس جانے کے بعد باب مہمان کے حق کے بیان میں

(۱۳۳۲) ہم سے اسحاق بن منصور نے بیان کیا کما ہم سے روح بن عبادہ نے 'کہا ہم سے حسین نے 'ان سے یحیٰ بن ابی برنے 'ان سے ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن نے اور ان ہے عبداللہ بن عمروری ﷺ نے بیان کیا کہ نبی کریم ملتھ الم میرے یاس تشریف لائے اور فرمایا کیا یہ میری خبر صیح ہے کہ تم رات بھر عبادت کرتے رہتے ہو اور دن میں روزے رکھتے ہو؟ میں نے کہا کہ جی ہاں یہ صحیح ہے۔ آنخضرت ملتی الم نے فرمایا الیانه کرو عبادت بھی کراور سو بھی 'روزے بھی رکھ اور بلا روزے بھی رہ'کیونکہ تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے' تمہاری آ تکھوں کا بھی تم ہر حق ہے 'تم سے ملاقات کے لئے آنے والوں کا بھی تم ہر حق ہے' تمهاری بیوی کابھی تم پر حق ہے' امید ہے کہ تمهاری عمر لمبی ہو گی' تہمارے لئے ہی کافی ہے کہ ہر مہینہ میں تین روزے رکھو' کیونکه هرنیکی کابدله دس گناملتاہے'اس طرح زندگی بھر کاروزہ ہو گا۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے سختی جاہی تو آپ نے میرے اوپر سختی کر دی میں نے عرض کیا کہ میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ آنخضرت سلی این نے فرمایا کہ چر ہر ہفتے تین روزہ رکھاکر 'بیان کیا کہ میں نے اور سختی جابی اور آپ نے میرے اویر اور سختی کردی۔ میں نے عرض کیا کہ میں اس سے بھی زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ آنخضرت النائيا نے فرمايا كه پر الله كے نى داؤد ملائل جيسا روزه ركھ ميس نے يوجها' الله ك ني داؤد مالناله كاروزه كيها تها؟ آنخضرت ما التيال نے فرمايا کہ ایک دن روزہ ایک دن افطار گویا آدھی عمرکے روزے۔

**€**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ► **3**(500) ►

کہ بیوی بچوں کے حقوق بھی ادا کئے جائیں اور عبادت بھی کی جائے۔ رات کو آرام بھی کیا جائے اور عبادت بھی کی جائے۔ اس کئے آخضرت میں اور جو میری سنت سے اور علی ماس طور سے فرمایا کہ نکاح کرنا میری سنت ہے اور جو میری سنت سے نفرت کرے وہ میری امت سے خارج ہے۔ اس سے مجرد رہنے والے نام نماد پیروں کو سبق لینا جائے۔

> ٨٥- باب إِكْرَامِ الضَّيْفِ وَحِدْمَتِهِ إيَّاهُ. بنَفْسِهِ وَقُولِهِ: ﴿ وَضَيْفُ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ ﴾. [الذاريات: ٢٣]

> ٣٦١٣٥ حدَّثَنا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَءَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ سَعِيدِ بْن ابى سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي شُوَيْحِ الْكَعْبِيِّ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: ((مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِا لله وَالْيَوْمِ الآخِرِ، فَلْيُكْرِمْ صَيْفَهُ جَائِزَتُهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٍ وَالصِّيَافَةُ ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ فَمَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةً، وَلاَ يَحِلُ لَهُ أَنْ يَغْوِيَ عِنْدَه حَتَّى يُحْرِجَهُ)) [راجع: ٢٠١٩]

> ٠٠٠ حدَّثَنا إسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ مِثْلَهُ وَزَادَ ((مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ)).

باب مهمان کی عزت اور خوداس کی خدمت کرنااور الله تعالی کے فرمان "ابراہیم ملائلا کے مہمان جن کی عزت کی گئی''کی تفسیر۔

(۱۱۳۵) م سے عبداللہ بن يوسف نے بيان كيا كما مم كو امام مالك نے خروی انسیں سعید بن الی سعید مقبری نے انسیں ابو شریح كعبى رِفَاتُهُ نِي كُر مِي مِلْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہوا ہے اپنے مہمان کی عزت کرنا چاہیے۔ اس کی خاطر داری بس ایک دن اور رات کی ہے اور مهمانی تین دن اور راتوں کی۔ اس کے بعد جو ہو وہ صدقہ ہے اور مہمان کے لئے جائز نہیں کہ وہ اپنے میزبان کے پاس استے دن ٹھسرجائے کہ اسے تنگ کر

بلکہ حد درجہ تین دن تین رات اس کے پاس کھانا کھائے پھر اپنا انظام خود کر لے۔

ہم سے اساعیل بن ابی اولیس نے بیان کیا کما کہ مجھ سے امام مالک نے اس طرح بیان کیا اور یہ لفظ زیادہ کئے کہ جو کوئی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان راکھتا مواسے اچھی بات کمنی چاہیے ورنہ اسے حیب رہنا عائيـ

اس لئے کما گیا ہے کہ پہلے تول چھے بول۔ سوچ سمجھ کربولنا بدی دانش مندی ہے۔

٦١٣٦ - حدَّثناً عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ، حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قال: ((مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلاَ يُؤْذِ جَارَهُ. وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ

(۱۱۳۲) م ے عبداللہ بن محد نے بیان کیا کما ہم سے ابن ممدی نے بیان کیا 'کماہم سے سفیان نے بیان کیا' ان سے ابو جھین نے 'ان ے ابو صالح نے اور ان سے حضرت ابو ہریرہ ، ٹاٹھ نے کہ نی کریم مَنْ اللَّهِ مِنْ فِيلِيا 'جو شخص الله اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو'اس پر لازم ہے کہ اپنے پڑوی کو تکلیف نہ دے 'جو شخص اللہ اور آ خرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو'اس پر لازم ہے کہ اپنے مہمان کی عزت كرے اور جو مخص الله اور آخرت كے دن پر ايمان ركھتا ہو'

خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتُ). [راجع: ٥١٨٥]

71٣٧ - حَدُّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدُّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي اللَّيْثُ، عَنْ عُقْبَةً بْنُ عَامِرٍ رَضَيَ الله عَنْهُ الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةً بْنُ عَامِرٍ رَضَيَ الله عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: قُلْنَا يَا رَسُولَ الله إِنْكَ تَبْعَثْنَا فَمَا تَرَى فِيهِ فَقَالَ الله إِنْكَ تَبْعَثُنَا لَنَا رَسُولَ الله إِنْكَ تَبْعَثُنَا لَنَا رَسُولَ الله إِنْكَ تَبْعَثُنَا لَنَا رَسُولَ الله إِنْكَ تَبْعَثُنَا لَنَا رَسُولُ الله فَقَالَ لَنَا رَسُولُ الله فَقَالَ الله عَنْهُ ((إِنْ نَزَلْتُمْ بِقَومٍ فَالْمَرُوا لَكُمْ بِمَا يَنْبَغِي لِلطَيْفِ لِلطَّيْفِ لَالْتَيْفِ اللهِ اللهِ اللهُ يَقْولُ اللهِ يَقْولُوا فَإِنْ لَنَا يَنْ اللهُ عَنْهُمْ حَقُ الطَيْفُو اللهِ اللهِ يَقْدِلُوا فَإِنْ لَنَا اللهِ اللهُ ا

ہمیں (تبلیغ وغیرہ کے لئے) بھیجے ہیں اور رائے میں ہم بعض قبیلوں کے گاؤں میں قیام کرتے ہیں لیکن وہ ہماری مهمانی نہیں کرتے، آمخضرت ملی کا اس سلسلے میں کیا ارشاد ہے؟ آمخضرت ملی کیا

اس پر ہم سے فرمایا کہ جب تم ایسے لوگوں کے پاس جاکر اترو اور وہ جیسا دستورہے مہمانی کے طور پر تم کو پچھ دیں تو اسے منظور کرلواگر نہ دیں تومہمانی کاحق قاعدے کے موافق ان سے وصول کرلو۔

نہ دیں او سمالی کا می فاعدے کے مواس ان سے وسوں مربو۔

آبید میں اگر میں اسے وسوں مربو۔

آبید میں اسے میں کہ یہ حکم ابتدائے اسلام میں عرب کے مروجہ دستور کے تحت تھا جب مسافروں کے لئے دوران سفر میں اسفر میں جہاں مسافر قیام کرتا وہاں والوں کو ان کے کھلانے پلانے کا انتظام کرنا ضروری تھا۔ آج ہو ٹلوں کا دور ہے مگر حدیث کا منشاء آج بھی واجب العل ہے کہ معمانوں کی خبر گیری کرنا ضروری ہے۔ مولوی عبدالحق بن فضل اللہ غزنوی جو امام شوکانی کے بلا واسطہ شاکر دیتھے اور مترجم (وحید الزماں) نے صغر سنی میں ان سے تلمذ کیا ہے 'برے ہی تبیع سنت اور حق پرست تھے۔ مولانا موصوف کا قاعدہ تھاکہ کسی کے ہاں جاتے تو تین دن سے زیادہ ہرگزنہ کھاتے بلکہ تین دن کے بعد اپنا انتظام خود کرتے۔ (رواتیے)

٦١٣٨ حدَّثنا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدِّثنا هِشَامٌ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ فَقَا قَالَ: ((مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ ضَيْفَةُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ عَنَيْفَةُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ عَنَيْفَةً، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ الله وَالْيَوْمِ الآخِوِ فَلْيَصِلْ رَحِمَةً، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الآخِوِ فَلْيَصْل رَحِمَةً، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الآخِوِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتُ)).

(۱۱۳۸) ہم سے عبداللہ بن محمد مندی نے بیان کیا کہ ہم سے ہشام بن یوسف نے بیان کیا کہ ہم کو معرفے خبردی انہیں زہری نے انہیں ابوسلمہ نے اور انہیں حضرت ابو ہریہ دفاتی نے کہ نبی کریم مائی ہے فرمایا ،جو مخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے اپنے مہمان کی عزت کرنی چاہئے اور جو مخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے حاہئے کہ وہ صلہ رحمی کرے ،جو مخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہئے کہ وہ صلہ رحمی کرے ،جو مخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہئے کہ اچھی بات زبان سے نکالے ورنہ جی رہے۔

[راجع: ١٨٥٥]

اس مدیث میں جو صفات حند فدکور ہوئی ہیں وہ اتن اہم ہیں کہ ان سے محروم رہنے والے آدمی کو ایمان سے محروم کہا جا

میں ہے۔ معمان کا اکرام کرنا صلہ رحمی کرنا 'زبان قابو میں رکھنا یہ بڑی ہی او ٹی خویبال ہیں جو ہر مومن مسلمان کے اندر

ہونی ضروری ہیں 'ورنہ خالی نماز روزہ بے وزن ہو کر رہ جائیں گے۔ آج کل کتنے ہی نمازی مدعیان دین ہیں جو محض لفاف ہیں اندر پچھ نہیں ہے۔ بے مغز محضلی بے کار محض ہوتی ہے 'کتنے نام نماد علماء و حفاظ بھی ایسے ہوتے ہیں جو محض ویا و نمود کے طلب گار ہوتے نہیں ہے۔ بے مغز محضلی بے کار محض ہوتی ہے 'کتنے نام نماد علماء و حفاظ بھی ایسے ہوتے ہیں جو محض ویا و نمود کے طلب گار ہوتے

باب مهمان کے لئے پر تکلف کھانا

بن - الاماشاء الله -

#### ٨٦- باب صُنْعِ الطَّعَامِ، وَالتَّكَلُفِ لِلطَّيْفِ

٣٩ ٣٠ – حدَّثَناً مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ، حَدَّثَنا جَعْفَرُ بْنُ عَوْن، حَدَّثَنَا أَبُو الْعُمَيْس، عَنْ عَوْنِ ابْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : آخَى النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ سَلْمَانَ وَأَبِي الدُّرْدَاءِ فَزَارَ سَلْمَانُ أَبَا الدُّرْدَاء فَرَأَى أَمُّ الدُّرْدَاء مُتَبَذَّلَةً فَقَالَ لَهَا: مَا شَأَلُكِ؟ قَالَتْ: أَخُوكَ أَبُو الدُّرْدَاء لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ فِي الدُّنْيَا فَجَاءَ أَبُو اللَّرْدَاء فَصَنَعَ لَهُ طَعَامًا فَقَالَ: كُلْ فَإِنِّي صَائِمٌ قَالَ : مَا أَنَا بِآكِلِ حتى تَأْكُلُ، فَأَكُلَ فَلَمَّا كَانَ اللَّيْلُ ذَهَبَ أَبُو الدَّرْدَاء يَقُومُ فَقَالَ: نَمْ فَنَامَ ثُمَّ ذَهَبَ يَقُومُ، فَقَالَ نَمْ. فَلَمَّا كَانَ آخِرُ اللَّيْلِ قَالَ سَلْمَانُ: قُم الآن قَالَ: فَصَلَّيَا فَقَالَ لَهُ سَلْمَانُ: إِنَّ لِرَبُّكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلَأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، فَأَعْطِ كُلُّ ذِي حَقًّ حَقَّهُ، فَأَتَى النَّبِيُّ ﴿ فَلَاكُرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ النُّبِيُّ ﷺ: ((صَدَقَ سَلْمَانُ)). أَبُو جُحَيْفَةَ وَهُبِّ السُّوَاتِيُّ يُقَالُ : وَهُبُ الْخَيْرِ.

[راجع: ١٩٦٨]

عنیف نُحَمَّدُ بْنُ بَشَادٍ، حَدُّفَنَا (۱۱۳۹) ہم سے محرین بشار نے بیان کیا کہا آ مُدَّنَنَا أَنُه الْهُ مَنْ ، عَنْ بِان کما کہا ہم سے ابو العمیس (عند میں عبد ال

(۱۱۳۹) ہم سے محربن بشار نے بیان کیا کما ہم سے جعفربن عون نے بیان کیا کما ہم سے ابوالعمیس (عتب بن عبدالله) نے بیان کیا ان سے عون بن الي جحيفه ف اور ان سے ان كے والدفي بيان كياكه في كريم الناليم نے سلمان فارسی اور ابودرداء رفی مینا کو بھائی بھائی بنا دیا۔ ایک مرتبه سلمان ابودرداء وليهنظ كى ملاقات كے لئے تشريف لائے تو ام درداء ويُهارّفوا كو برى خسته حالت مين ديكها اور يوجها كيا حال ہے؟ وہ بولیں تمہارے بھائی ابو درداء کو دنیا سے کوئی سروکار نہیں۔ پھر ابودرداء تشریف لائے تو سلمان بناتھ نے ان کے سامنے کھانا پیش کیا۔ انہوں نے کماکہ آپ کھائے 'میں روزے سے جوں۔ سلمان فاری رہاٹھ بولے کہ میں اس وقت تک نہیں کھاؤں گاجب تک آپ بھی نہ کھائیں۔ چنانچہ ابودرداء فے بھی کھایا رات ہوئی تو ابودرداء نماز يرصني تياري كرنے لگے علمان نے كماكه سوجائيے ' پرجب آخر رات ہوئی تو ابودرداء نے کمااب اٹھے 'بیان کیا کہ پھردونوں نے نماز یر ھی۔ اس کے بعد سلمان بواٹھ نے کہا کہ بلاشبہ تمہارے رب کاتم بر حق ہے اور تمہاری جان کا بھی تم پر حق ہے ، تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے 'پس سارے حق داروں کے حقوق ادا کرو۔ پھرنبی کریم ملتھایا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے اس کا ذکر کیا تو آنخضرت ما الله عن فرمایا که سلمان نے مح کما ہے۔ ابو جحیفه کانام وبب البوائی

ہے 'جے وہب الخير بھی کتے ہیں۔

ا عورت بے جاری میلی کیلی بیٹی ہوئی تھی، حضرت سلمان کے پوچھنے پر اسے کمنا پڑا کہ میرے فاوند جب مجھ سے مخاطب میں است کو ہدلا۔ سیست کی نمیں ہوتے تو میں بناؤ سٹکار کر کے کیا کروں۔ آخر حضرت سلمان کے سمجھانے سے ابودرداء ؓ نے اپنی حالت کو ہدلا۔ روایت میں حضرت سلمان کے لئے کھانا تیار کرنے کا ذکر ہے باب سے یمی مطابقت ہے۔

باب مهمان کے سامنے غصہ اور رنج

٨٧- باب مَا يُكْرَهُ مِنَ الْغَضَبِ



#### کاظاہر کرنا مکروہ ہے

( ۱۱۳۰) ہم سے عیاش بن ولیدنے بیان کیا کما ہم سے عبدالاعلی نے بیان کیا کما ہم سے سعید الجربری نے بیان کیا ان سے ابوعثان نمدی ن ان سے عبدالرحمٰن بن ابی بکر بی و کہ عضرت ابو بکر والحد نے کچھ لوگوں کی میزمانی کی اور عبدالرحمٰن سے کما کہ مہمانوں کا بوری طرح خیال رکھنا کیونکہ میں نی کریم ملتالیا کے پاس جاؤں گا'میرے آنے سے پیلے انہیں کھانا کھلا وینا۔ چنانچہ عبدالرحمٰن کھانا مممانوں کے پاس لائے اور کہا کہ کھانا کھائے۔ انہوںنے پوچھا کہ جمارے گھر ك مالك كمال بين؟ انهول في عرض كياكه آپ لوگ كھانا كھاليں۔ مهمانوں نے کہا کہ جب تک ہمارے میزبان نہ آ جائیں ہم کھانا نہیں کھائیں گے۔ عبدالرحمٰن بڑاتئہ نے عرض کیا کہ ہماری درخواست قبول كركيجة كيونكه حفرت ابو بكر بناتة ك آن تك اگر آپ لوگ كھانے ے فارغ نہیں ہو گئے تو ہمیں ان کی خفگی کا سامنا ہو گا۔ انہوں نے اس پر بھی انکار کیا۔ میں جانتا تھا کہ ابو بکر ہناتھ مجھ پر ناراض ہوں گے۔ اس لئے جبوہ آئے میں ان سے بچنے لگا۔ انہوں نے بوجھا تم لوگوں نے کیا کیا؟ گھروالوں نے انہیں بتایا تو انہوں نے عبدالرحمٰن کو پکارا! میں خاموش رہا۔ پھرانہوں نے پکارا! عبدالرحمٰن! میں اس مرتبہ بھی خاموش رہا۔ پھر انہوں نے کہا ارے پاجی میں تجھ کو قتم دیتا ہوں کہ اگر تو میری آواز سن رہاہے تو باہر آ جا' میں باہر نکلا اور عرض کیا کہ آپ اپنے مهمانوں سے پوچھ لیں۔ مهمانوں نے بھی کماعبدالرحمٰن سچ كمه ربائه و كهانا جارك پاس لائے تھے۔ آخر والد والد والد والد تم لوگوں نے میراا تظار کیا اللہ کی قتم میں آج رات کھاتا نہیں کھاؤں گا۔ مہمانوں نے بھی قتم کھالی کہ اللہ کی قتم جب تک آپ نہ کھائیں ہم بھی نہ کھائیں گے۔ ابو بکر بناٹھ نے کما بھائی میں نے ایس خراب بات مجى نيس ديكھى۔ مهمانو! تم لوگ مارى ميزوانى سے كيول انكار كرتے ہو۔ خير عبد الرحمٰن كھانا لا'وہ كھانا لائے تو آپ نے اس ير اپنا

#### وَالْجَزَعِ عِنْدَ الضَّيْفِ

• ١٤ - حدَّثناً عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثنا عَبْدُ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا سِعِيدٌ الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ أبِي عُثْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرِ رُضِيَ اللهِ عَنْهُمَا أَنَّ أَبَا بَكُر تَضَيُّفَ رَهْطًا فَقَالَ: لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ: دُونَكَ أَصْيَافِكَ فَإِنِّي مُنْطَلِقٌ إِلَى النَّهِسَيُّ صَلَّى ا للهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَافْرُغْ مِنْ قِرَاهُمْ قَبْلَ أَنْ أَجِيءَ، فَانْطَلَقَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَأَتَاهُمْ بِمَا عِنْدَهُ فَقَالَ: اطْعَمُوا فَقَالُوا: أَيْنَ رَبُّ مَنْزِلِنَا؟ قَالَ: اطْعَمُوا قَالُوا: مَا نَحْنُ بِٱكِلِينَ جَنَّى يَجِيءَ رَبُّ مَنْزِلُنَا؟ قَالَ: اقْبُلُوا عَنَّا قِرَاكُمْ فِإِنَّهُ إِنْ جَاءَ وَلَمْ تَطْعَمُوا لَنَلْقَيَنٌ مِنْهُ، فَأَبُوا فَعَرَفْتُ أَنَّهُ يَجِدُ عَلَيٌّ فَلَمَّا جَاءَ تَنَحَّيْتُ عَنْهُ فَقَالَ: مَا صَنَعْتُمْ؟ فَأَخْبَرُوهُ فَقَالَ: يَا عَبْدَ الرُّحْمَنِ فَسَكَتُ أَمُمَّ قَالَ: يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ فَسَكَتُ، فَقَالَ: يَا غُنْثُرُ أَفْسَمْتُ عَلَيْكَ إِنْ كُنْتِ تَسْمَعُ صَوْتِي لَمَّا جَنْتَ فَخَرَجْتُ: فَقُلْتُ: سَلْ أَضْيَافَكَ فَقَالُوا: صَدَقَ أَتَانَا بِهِ قَالَ: فَإِنَّمَا انْتَظَرْتُمُونِي وَالله لاَ أَطْعَمُهُ اللَّيْلَةَ فَقَالَ الآخَرُونْ: وَالله لاَ نَطْعَمُهُ حَتَّى تَطْعَمَهُ قَالَ: لَمْ أَرَ فِي الشُّرُّ كَاللَّيْلَةِ وَيْلَكُمْ مَا أَنْتُمْ لِمَ لاَ تَقْبَلُونَ عَنَّا قِرَاكُمْ، هَاتِ طَعَامَكَ فَجَاءَهُ فَوَضَعَ يَدَهُ فَقَالَ: بِسُمِ الله الأولَى لِلشَّيْطَان فَأَكُلَ وَأَكُلُوا.

[راجع: ٢٠٢]

ہاتھ رکھ کر کما' اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں' پہلی حالت (کھانا نہ کھانے کی قتم) شیطان کی طرف سے تھی۔ چنانچہ انہوں نے کھانا کھایا اور ان کے ساتھ مہمانوں نے بھی کھایا۔

تعظیم حضرت صدیق اکبر بڑاٹھ بھی آخر انسان تھ 'ممانوں کو بھوکا دیکھ کر گھر والوں پر خفگی کا اظمار کرنے گئے 'ممانوں نے جب المسلسطی آپ کا بیا اور ایک کا بیا ہوں ہوں کھانے ہے قتم کھا بیٹھے۔ آخر حضرت صدیق اکبر بڑاٹھ نے خود اپی قتم تو ڑکر کھانا کھایا اور مممانوں کو بھی کھایا 'قتم کھانے کو آپ نے شیطان کی طرف سے قرار دیا۔ اس سے باب کا مطلب نکلتا ہے 'کیوں کہ آپ نے مہمانوں کے سامنے جو عبدالرحمٰن پر غصہ کیا تھا اور قتم کھالی تھی اس کو شیطان کا اغوا قرار دیا۔

٨٨- باب قَوْلِ الصَّيْفِ لِصَاحِبِهِ لاَ آكُلُ حَتَّى تَأْكُلَ.

فِيهِ حَدِيثُ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﴿

٦١٤١ حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حُدُّثْنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٌّ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ أبي عُثْمَانَ قَالَ: قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ أَبِي بَكْرِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا جَاءَ أَبُو بَكُر بِضَيْفٍ لَهُ أَوْ بِأَصْيَافٍ لَهُ، فَأَمْسَى عِنْدَ النَّبِيُّ ﴿ فَلَمَّا جَاءَ قَالَتْ أُمِّي اخْتَبَسْتَ عَنْ ضَيْفِكَ أَوْ أَصْنِيَافِكَ اللَّيْلَةَ؟ قَالَ : أَوْ مَا عَشْيْتِهِمْ لَقَالَتْ: عَرَضْنَا عَلَيْهِ أَوْ عَلَيْهِمْ فَأَبُوا أَوْ فَأَبَى فَغَضِبَ أَبُو بَكْرٍ فَسَبٌّ وَجَدُّعَ وَحَلَفٌ أَنْ لاَ يَطْعَمَهُ فَاخْتَبَأْتُ أَنَا فَقَالَ: يَا غُنْثُرُ، فَحَلَفَتِ الْمَوْأَةُ لاَ تَطْعَمُهُ حَتَّى يَطْعَمَهُ، فَحَلَفَ الطُّيْفُ أو الأضيَّافُ أَنْ لاَ يَطْعَمَهُ أَوْ يَطْعَمُوهُ حَتَّى يَطْعَمَهُ، فَقَالَ أَبُو بَكُر: إنَّ كَأَنَّ هَذِهِ مِنَ الشَّيْطَانِ فَدَعَا بِالطُّعَامِ فَأَكَّلَ وَأَكُلُوا فَجَعَلُوا لاَ يَرْفَعُونَ لُقُمَةً، إلاَّ رَبَا مِنْ أَسْفَلِهَا أَكْثَرُ مِنْهَا فَقَالَ : يَا أُخْتَ بَنِي

باب مہمان کو اپنے میزبان سے کہنا کہ جب تک تم ساتھ نہ کھاؤ گے میں بھی نہیں کھاؤں گا۔ اس باب میں ابو جحیفہ کی ایک حدیث نبی کریم ملٹھ پیلم سے مروی ہے۔

(١١١١) محص سے محمد بن مثلی نے بیان کیا 'کہا ہم سے ابن الی عدی نے بیان کیا' ان سے سلیمان ابن طرفان نے ان سے ابوعثان نمدی نے كه عبدالرحل بن الي بكر المن الله على الله عالم عنوت الوبكر والتي ابنا ایک مهمان یا کئی مهمان کے کر گھر آئے۔ پھر آپ شام ہی سے نبی کریم آج این مهمانوں کو چھوڑ کر آپ کمال رہ گئے تھے۔ ابو بکر بواٹن نے یوچھاکیاتم نے ان کو کھانا نہیں کھلایا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے تو کھانا ان کے سامنے پیش کیالیکن انہوں نے انکار کیا۔ بیر سن کر ابو بکر رہاتھ کو غصہ آیا اور انہوں نے (گھروالوں کو) براجھلا کہااور دکھ کااظہار کیااور قتم کھالی کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ عبدالرحمٰن کہتے ہیں کہ میں تو ڈر کے مارے جھپ گیاتو آپ نے پکارا کہ اے پاجی! کد هرم تواد هر آ۔ میری والدہ نے بھی قتم کھالی کہ اگر وہ کھانا نہیں کھائیں گے تووہ بھی نہیں کھائیں گی۔ اس کے بعد مہمانوں نے بھی قتم کھالی کہ اگر ابو بكر نهيں كھائيں كے تو وہ بھى نهيں كھائيں گے۔ آخر حضرت ابو بكر ون الله نے كماكديد غصه كرناشيطاني كام تھا كھر آپ نے كھانا متكوايا اور خود بھی مہمانوں کے ساتھ کھایا (اس کھانے میں بیہ برکت ہوئی) جب یہ لوگ ایک لقمہ اٹھاتے تو نیچے سے کھانا اور بھی بردھ جاتا تھا۔ ابو بکر

فِرَاسٍ مَا هَذَا؟ فَقَالَتْ: وَقُرَّةٍ عَيْنِي إِنَّهَا الآنَ لِأَكْثُوا، وَبَعَثَ الآنَ لَأَكُلُ فَأَكُلُوا، وَبَعَثَ بِهَا إِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَوَ أَنَّهُ أَكُلُ مِنْهَا.

٨٩- باب إِكْرَامِ الْكَبِيرِ، وَيَبْدَأُ

الأكْبَرُ بِالْكَلَامِ وَالسُّؤَالِ

[راجع: ۲۰۲]

بڑاٹھ نے کہااے بی فراس کی بن! یہ کیابو رہاہے کھاناتو اور بڑھ گیا۔
انہوں نے کہا کہ میری آکھوں کی ٹھنڈک! اب یہ اس سے بھی زیادہ
ہو گیا۔ جب ہم نے کھانا کھایا بھی نہیں تھا۔ پھرسب نے کھایا اور اس
میں سے نبی کریم ماڑائیا کی خدمت میں بھیجا کہتے ہیں کہ آخضرت
میں نے بھی اس کھانے میں سے کھایا۔

حضرت صدیق اکبر بڑائند کی زوجہ ام رومان بنی فراس قبیلے ہے تھیں ان کا نام زینب تھا۔ حضرت امام بخاری کا منشائے باب یہ استیک کی ہے کہ گائے کوئی ایبا موقع ہو کہ میزبان ہے مہمان ایبا لفظ کمہ دے کہ آپ جب تک ساتھ میں نہ کھائیں گے میں بھی نہیں کھاؤں گا تو اخلا قا ایبا کہنے میں کوئی مضا کقہ نہیں ہے اور بر عکس میزبان کے لئے بھی میں بات ہے ' بسر حال میزبان کا فرض ہے کہ حتی الامکان مممان کا اکرام کرنے میں کوئی کسرنہ چھوڑے اور مممان کا فرض ہے کہ میزبان کے گھر زیادہ ٹھسرکر اس کے لئے تکلیف کا موجب نہ ہے۔ یہ اسلامی آداب و اخلاق و تدن و معاشرت کی باتیں ہیں ' اللہ پاک ہر موقع پر ان کو معمول بنانے کی توفیق بخشے آمین۔

باب جو عمر میں بڑا ہواس کی تعظیم کرنااور پہلے اس کو بات کرنے اور پوچھنے دینا

الا ۱۳۲۱ می سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا کہا ہم سے حماد نے بیان کیا وہ ابن زید ہیں ان سے کی بن سعید نے ان سے انصار کے غلام بھیر بن بیار نے ان سے رافع بن خدتی اور سمل بن ابی حملہ حقہ نے بیان کیا کہ عبداللہ بن سمل اور محیصہ بن مسعود خیبر سے آئے اور محبور کے باغ میں ایک دو سرے سے جدا ہو گئے عبداللہ بن سمل وہیں قتل کر دیئے گئے۔ پھر عبدالرحمٰن بن سمل اور مسعود کے دونوں بیٹے حویصہ اور محیصہ نبی کریم ماتھیا کی خدمت میں ماضر ہوئے اور اپنے مقول ساتھی (عبداللہ بڑھی ) کے مقدمہ میں گفتگو کی۔ ہوئے اور اپنے مقول ساتھی (عبداللہ بڑھی ) کے مقدمہ میں گفتگو کی۔ پہلے عبدالرحمٰن نے بولنا چاہا جو سب سے چھوٹے تھے۔ آخضرت ماتھ کی کہ ماتھا کی کہ جو بڑا ہے وہ گفتگو کرے 'پھر انہوں نے اپنے ساتھی کے مقدمہ میں گفتگو کی۔ آخضرت ساتھی کے مارا ہے تو تم دیت کے مستق ہو جو گا گئی اسول اللہ! بم نے خود تو اسے دیکھا جاؤ گے۔ انہوں نے عرض کیایا رسول اللہ! بم نے خود تو اسے دیکھا جاؤ گے۔ انہوں نے عرض کیایا رسول اللہ! بم نے خود تو اسے دیکھا جاؤ گے۔ انہوں نے عرض کیایا رسول اللہ! بم نے خود تو اسے دیکھا جاؤ گے۔ انہوں نے عرض کیایا رسول اللہ! بم نے خود تو اسے دیکھا جنس نہیں تھا (پھراس کے متعلق قتم کیسے کھا کتے ہیں؟) آخضرت ساتھیا

حَرْب، حَدُّنَا حَمَّادٌ هُوَ ابْنُ زَيْدٍ، عَنْ يَخْتَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بُشَيْرٍ بْنِ يَسَارٍ مَوْلَى يَخْتَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بُشَيْرٍ بْنِ يَسَارٍ مَوْلَى الأَنْصَارِ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، وَسَهْلِ بْنِ الْمَانِ مَوْلَى الْأَنْصَارِ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، وَسَهْلِ بْنِ اللهِ بْنَ سَهْلٍ، وَمُحَيْصَةً بْنَ مَسْعُودٍ أَتَيَا خَيْبَرَ سَهْلٍ، وَمُحَيْصَةً بْنَ مَسْعُودٍ أَتَيَا خَيْبَرَ فَتَعَلَّمُوا فِي النَّحْلِ فَقُتِلَ عَبْدُ الله بْنُ سَهْلٍ وَحُويِّصَةً فَتَكَلَّمُوا فِي أَمْرٍ صَاحِبِهِمْ، فَبَدَأَ عَبْدُ وَمُحَيِّصَةً ابْنَا مَسْعُودٍ إِلَى النَّبِيِّ وَمُحَيِّصَةً ابْنَا مَسْعُودٍ إِلَى النَّبِي النَّبِي اللَّهِ فَتَكَلِّمُوا فِي أَمْرٍ صَاحِبِهِمْ، فَبَدَأَ عَبْدُ اللهِ مُنَا اللَّهِمْ وَكَانَ أَصْعَرَ الْقَوْمِ فَقَالَ النِّبِي اللَّهُ وَكُولَكُمْ الْمُولَ فِي أَمْرٍ صَاحِبِهِمْ، فَبَدَأَ عَبْدُ اللهِ عَبْدُ (كَبُرِ الْكُبْرَ) قَالَ يَحْتَى: لِيَلَى الْنَبِيُ الْمُو صَاحِبِهِمْ الْمُولِ الْمُكَبِرِ الْكُبْرَ) قَالَ يَحْتَى: لِيَلَى الْمُولِ فَتَكَلِّمُوا فِي أَمْرٍ صَاحِبِهِمْ الْمُولِ عَلَيْ الْمُولِ فَلَكُلُومُ الْمُولِ فِي أَمْرٍ صَاحِبِهِمْ الْمُولِ فَي أَمْرٍ صَاحِبِهِمْ الْمُولِ فَي أَمْرٍ صَاحِبُهِمْ الْمُولِ فَي أَمْرٍ صَاحِبُهِمْ الْمُولِ فَي أَمْرٍ صَاحِبُهِمْ الْمُولُ فِي أَمْرٍ صَاحِبُهِمْ الْمُولُ فِي أَمْرٍ صَاحِبُهِمْ الْمُولُولُ فِي أَمْرٍ صَاحِبُهِمْ

فَقَالَ النَّبِيُّ ﴾: ((أَتَسْتَحِقُونَ قَتِيلَكُمْ –

أَوْ قَالَ صَاحِبَكُمْ - بِأَيْمَانِ خَمْسِينَ

مِنْكُمْ) قَالُوا يَا رَسُولَ الله أَمْرٌ لَمْ نَرَهُ قَالَ : ((فَتُبَرِّنُكُمْ يَهُودُ فِي أَيْمَان حَمْسِينَ مِنْهُمْ)) قَالُوا يَا رَسُولَ الله قَوْمٌ كُفَّارٌ مِنْهُمْ)) قَالُوا يَا رَسُولَ الله قَلْمِنْ قِبْلِهِ. قَالَ سَهْلٌ: فَأَدْرَكْتُ نَاقَةً مِنْ تِلْكَ الإبلِ سَهْلٌ: فَأَدْرَكْتُ نَاقَةً مِنْ تِلْكَ الإبلِ لَلهُمْ فَرَكَضَتْنِي بِرِجْلِهَا قَالَ اللهِبلِ اللهُمْ فَرَكَضَتْنِي بِرِجْلِهَا قَالَ اللهُمْ فَرَكُضَتْنِي بِرِجْلِهَا قَالَ اللهُمْ فَرَكَضَتْنِي بِرِجْلِهَا قَالَ مَعْ رَافِعِ بُنِ قَالَ مَعْ رَافِعِ بُنِ خَلَيْهِ وَحُدَهُ يَحْدَيْهِ وَحُدَهُ .

[راجع: ۲۷۰۲]

اس میں رافع کا نام نہیں ہے۔

آ بیر مرفی است کا ذکر ہے جس کی تفصیل پہلے گزر چک ہے۔ کسی مقتل سے متعلق عینی شمادت نہ ہو تو اس کی قوم کے استین علی شمادت نہ ہو تو اس کی قوم کے استین کیاس آدی اپنے خیال میں قاتل کا نام لے کر قسمیں کھائیں گے کہ واللہ وہی قاتل ہے تو وہ دیت کے حق دار ہو جائیں گے ' پہل سے بی تعلق ہے۔ شریعت اسلای میں قتل نا حق کا معالمہ کتنا اہم ہے اس سے بی ظاہر ہوا۔

انہوں نے صرف سل سے روایت کی۔

31 ٢- حدَّثَنَا مُسَدُّدٌ، حَدُثَنَا يَحْيَى،
عَنْ عُبَيْدِ اللهِ حَدَّثِنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ
رَضِيَ اللهِ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ
صَلَّى اللهِ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ
صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((أَخْبِرُونِي
بِشَجَرَةٍ مَثَلُهَا مَثَلُ الْمُسْلِمِ تُوْتِي أَكُلُهَا
كُلُّ حِينِ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَلاَ تَحُتُ وَرَقَهَا))،
فَوَقَعَ فِي نَفْسِي النَّخْلَةَ فَكَوِهْتُ أَنْ
فَوَقَعَ فِي نَفْسِي النَّخْلَةَ فَكُوهْتُ أَنْ
فَوَقَعَ فِي نَفْسِي النَّخْلَةَ فَكُوهْتُ أَنْ
نَتْكُلُمَا قَالَ النِّي صَلَّى اللهِ عَرَجْتُ مَعَ أَبِي
((هِيَ النَّخْلَةُ)) فَلَمَّا خَرَجْتُ مَعَ أَبِي
فَلْتُ : يَا أَبْنَاهُ وَقَعَ فِي نَفْسِي النَّخْلَةُ قَالَ

الا ۱۱۳۲۲) ہم سے مسدد نے بیان کیا کہ ہم سے یکی بن کیرنے بیان کیا اور ان سے عبداللہ نے کہا کہ مجھ سے نافع نے بیان کیا اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمر شکھ نے بیان کیا کہ رسول کریم المقالیم نے فرمایا مجھے اس ورخت کا نام بتاؤ 'جس کی مثال مسلمان کی ہی ہے۔ وہ بیشہ اپنے رب کے تھم سے پھل ویتا ہے اور اس کے پتے نہیں جھڑا کرتے۔ میرے دل میں آیا کہ کمہ دول کہ وہ مجور کا درخت ہے لیکن میں نے کہنا پند نہیں کیا۔ کیو نکہ مجلس میں حضرات ابو بکراور عمر بی میں موجود تھے۔ پھرجب ان دونوں بزرگوں نے پچھ نہیں کہا تو آنحضرت ما تھے اکابر بھی موجود تھے۔ پھرجب ان دونوں بزرگوں نے پچھ نہیں کہا تو آنحضرت ما تھے فرمایا کہ یہ مجبور کا درخت ہے۔ جب نہیں کہا تو اللہ کے ساتھ نکلا تو میں نے عرض کیا کہ میرے دل میں آیا میں اپنے والد کے ساتھ نکلا تو میں نے عرض کیا کہ میرے دل میں آیا کہ کہ کمہ دوں یہ مجبور کا درخت ہے 'انہوں نے کما پور تم نے کما کیوں

ميس؟ أكرتم نے كمد ديا موتا تو ميرے لئے اتنا مال اور اسباب طنے

: مَا مَنَعَكَ أَنْ تَقُولَهَا لَوْ كُنْتَ قُلْتَهَا كَانَ أَحَبُّ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

سے بھی زیادہ خوشی ہوتی۔ ابن عمر شکھنانے بیان کیا کہ (میں نے عرض
کیا) صرف اس وجہ سے میں نے شیس کما کہ جب میں نے آپ کو اور
حضرت ابو بکر بزائنہ جیسے بزرگ کو خاموش دیکھا تو میں نے آپ بزرگوں
کے سامنے بات کرنا برا جانا۔

[راجع: ٢١]

جہر ہے۔ اور کہ درخت میں یہ خاصیت ہے کہ قط کے زمانے میں بھی جبکہ اور درخت سوکھ جاتے ہیں یہ خوب میوہ دیتا ہے اور سیست کے بہر حال مفید رہتا ہے۔ عربوں کا بہت بڑا سرماید یکی ورخت ہے، جس کا پھل غذائیت سے بھر پور اور ب حد مقوی اور نفع بخش ہوتا ہے۔ مدینہ منورہ میں بہت می قتم کی محجوریں پیدا ہوتی ہیں جن میں جوہ نامی محجور بہت ہی تریاق ہے۔ حدیث سے بروں کو مقدم رکھنا خارت ہوا، مگر کوئی موقع مناسب ہو اور چھوٹے لوگ بروں کی خاموشی دیکھ کرتے بات کہ دیں تو یہ معیوب نہیں ہوگا۔

٩ - باب مَا يَجُوزُ مِنَ الشَّغْرِ
 وَالرَّجَزِ وَالْحُدَاءِ وَمَا يُكْرَهُ مِنْهُ.
 وَقَوْلِهِ تَعَالَى:

﴿والشُعْرَاءُ يَتْبِعُهُمُ الْعَاوُونَ أَلَمْ تَوَ أَنْهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ وَأَنْهُمْ يَقُولُونَ مَا لاَ يَهْمُلُوا يَهْمُلُوا وَعَمِلُوا الله كَيْرًا وَانْتَصَرُوا الله كَيْرًا وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدَ مَا ظُلِمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَلْمُوا أَيْنُ عَلَمُوا فَي مُنْقَلِبُونَ ﴾. قال ابْنُ عَبّاسٍ: فِي كُلُّ لَهْوِ يَخُوضُونَ.

باب شعر'رجزاور حدی خوانی کاجائز ہونا

اور جو چیزیں اس میں تا پند ہیں ان کا بیان اور اللہ تعالیٰ نے سورہ شعراء میں فرمایا 'شاعروں کی پیروی وہی لوگ کرتے ہیں جو گراہ ہیں 'کیا تم شیں دیکھتے ہو کہ وہ ہروادی میں بھٹلتے پھرتے ہیں اور وہ وہ باتیں ۔ کھتے ہیں جو خود شیں کرتے۔ سوا ان لوگوں کے جو ایمان لے آئے اور جنہوں نے عمل صالح کے اور اللہ کا کیڑت سے ذکر کیا اور جب ان پر ظلم کیا گیا تو انہوں نے اس کا بدلہ لیا اور ظلم کرنے والوں کو جلد ان پر ظلم کیا گیا تو انہوں نے اس کا بدلہ لیا اور ظلم کرنے والوں کو جلد ہی معلوم ہو جائے گا کہ ان کا انجام کیا ہوتا ہے۔ حضرت ابن عباس بی معلوم ہو جائے گا کہ ان کا انجام کیا ہوتا ہے۔ حضرت ابن عباس بی معلوم ہو جائے گا کہ ان کا انجام کیا ہوتا ہے۔ حضرت ابن عباس بی معلوم ہو جائے گا کہ ان کا انجام کیا ہوتا ہے۔ حضرت ابن عباس بی معلوم ہو جائے گا کہ ان کا انجام کیا ہوتا ہے۔ حضرت ابن عباس بی معلوم ہو جائے گا کہ ان کا انجام کیا ہوتا ہے۔ حضرت ابن عباس بی میں گھتے ہیں۔

(۱۱۳۵) ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا انہوں نے کماہم کو شعیب نے خبر دی ان سے زہری نے بیان کیا انہوں نے کما مجھ کو ابو بکر بن عبدالرحلٰ نے خبر دی انہیں مروان بن تھم نے خبر دی انہیں عبدالرحلٰ بن اسود بن عبدیغوث نے خبر دی انہیں ابی بن کعب

٦٩٤٥ حدَّنَا أَبُو الْيَمَانُ، أَخْبَرَنَا شَعْبَرَنَا شَعْبَرَنَا شَعْبَرَنَا شَعْبَرَنِي أَبُو شَعْبَبُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكُو بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنْ مَوْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ أَخْبَرَهُ أَنْ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ

© 508 DE 300 DE رضی الله عند نے خردی کہ رسول کریم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا '

بیان کیا' ان سے اسود بن قیس نے' انہوں نے کما کہ میں نے جندب

بن عبدالله بجلى سے سنا انبول نے كماكد نبى كريم ماليد جل رہے تھے

کہ آپ کو پھرسے ٹھوکر کی اور آپ کر پڑے 'اس سے آپ کی انگل

تو تو اک انگل ہے اور کیا ہے جو زخمی ہو گئی

كيا جوا اگر راه مولي مين نو زخي جو گئي

بعض شعروں میں دانائی ہوتی ہے۔

سے خون بنے لگا' تو آپ نے بید شعریہ ها

الأَسْوَدِ بْنِ عَبْدِ يَفُوثَ أَجْبَرَهُ أَنَّ أَبَيُّ بْنَ كَعْبِ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ قَالَ: ((إِنَّ

مِنَ الشُّمْوِ حِكْمَةً)).

معلوم ہوا کہ پر از حکست و دانش و اسلامیات کے اشعار غموم نہیں ہیں۔ (۱۱۲۲) ہم سے ابولعیم نے بیان کیا کما ہم سے سفیان بن عیبینہ نے

٢١٤٦ - حدَّثناً أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ سَمِعْتُ جُنْدُبًا يَقُولُ: بَيْنَمَا النَّبِيُّ ﴿ يَمْشِي إِذْ أَصَابَهُ حَجَرٌ لَعَثَرَ لَدَمِيَتْ إصْبَعُهُ لَقَالَ :

> هَلْ أَنْتِ إِلاَّ إصْبَعٌ دَمِيتِ وَفِي سَبِيلِ اللهِ مَا لَقِيتِ

> > [راجع: ٢٨٠٢]

ا یہ کلام رجز ہے شعر نہیں آپ نے خود کوئی شعر نہیں بنایا۔ ہال دو سرے شاعرول کے عمدہ شعر مجھی آپ نے پڑھے ہیں۔ صدق الله تعالٰي و ما علمناه الشعر و ما ينبغي له.

> ٣١٤٧ حدُّثَنا بَشَارِ، حَدُّثَنَا أَبْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ النَّبِي اللَّهِ: ((أَصْدَقُ كَلِمَةٍ قَالَهَا الشَّاعِرُ كَلِمَةُ لَبِيدٍ)) : أَلاَ كُلُّ شَيْء مَا خَلاَ الله بَاطِلُ وَكَادَ أُمَيَّةُ بْنُ أَبِي الصُّلْتِ أَنْ يُسْلِمَ. [راجع: ٣٨٤١]

(١١٣٧) جم سے محد بن بشار نے بيان كيا انہوں نے كما جم سے عبدالرحلن بن مهدى في بيان كيا ان سے سفيان في بيان كيا ان سے عبدالملک نے انہوں نے کہا ہم سے ابوسلمہ نے اور ان سے حضرت ابو ہریرہ واللہ نے کہ نی کریم ملی کیا نے فرمایا شعراء کے کاام میں سے سچاکلمہ لبید کامفرعہ ہے جو بیہ ہے کہ!"اللہ کے سواجو کچھ ہے سب معدوم و فنا ہونے والا ہے۔" امید بن الى الصلت شاعر تو قريب تفاكه مسلمان موجائه

آ لبید عرب کا ایک مشہور شاعر تھا۔ اس کے کلام میں توحید کی خوبیاں اور بت پرسی کی ندمت بحری ہوئی ہے معلوم ہوا کہ مینتی ایجا شعر خواه کی غیرمسلم بی کا کیوں نه مواس کی تحسین جائز ہے۔ مرد باید که میرداندر کوش و ربنشت است پند بردیوار۔ اور اس كا دوسرا معرعه يه ب - وكل نعيم لا محالة زائل - ليني برايك نعمت ضرور ضرور ختم بون والى ب مرجنت كي نعميس-

(۱۱۲۸) م سے قتیب بن سعید نے بیان کیا کما مم سے حاتم بن اساعیل نے 'ان سے برید ابن ابی عبید نے اور ان سے سلمہ بن اکوع رات میں سفر کیا' اتنے میں مسلمانوں کے آدمی نے عامرین اکوع بناٹھ

٦١٤٨ - حدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيْلٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنُ الأَكُوعِ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﴿ إِلَى خَيْبَرَ لَمُسِوْنَا لَيْلاً فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ : لِعَامِرِ بْنِ الأَكْوَعِ سَے كماكہ اپّ

أَلاَ تُسْمِعُنَا هُنَيْهَاتِكَ قَالَ: وَكَانَ عَامِرٌ رَجُلاً شَاعِرًا فَنَوْلَ يَحْدُوا بِالْقَوْمِ يَقُولُ: اللَّهُمَّ لَوْ لاَ أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا وَلاَ تَصَدُّقْنَا وَلاَ صَلَّيْنَا فَاغْفِرْ فِدَاءً لَكَ مَا اقْتَفَيْنَا وَلَبْتِ الْأَقْدَامَ إِنْ لاَقْنِينَا نَا إِذَا صِيْحَ بِنَا أَتَيْنَا وَالْقِيَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا وَالْقِيَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا وَالْقِيَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا وَالْصِيِّاحِ عَوْلُوا عَلَيْنَا وَالْصِيِّاحِ عَوْلُوا عَلَيْنَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ هَا الْأَكْوَعِ فَقَالَ: ((مَنْ هَذَا السَّائِقُ)) قَالُوا: عَامِرُ بْنُ الْأَكْوَعِ فَقَالَ: ((يَرْحَمُهُ فَالَا: ((يَرْحَمُهُ فَالَا: ((يَرْحَمُهُ فَالَا: ((يَرْحَمُهُ فَا السَّائِقُ))

فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَى: ((مَنْ هَذَا السَّاتِقُ)) قَالُوا: عَامِرُ بْنُ الْأَكُوَعِ فَقَالَ: ((يَرْحَمُهُ ا لله)) فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: وَجَبَتْ يَا نَبِيُّ اللهَ لَوْ لاَ أَمْتَعْتَنَا بِهِ قَالَ: فَأَتَيْنَا خَيْبَرَ فَحَاصَرْنَاهُمْ حَتَّى أَصَابَتْنَا مَخْمَصَةٌ شَدِيدَةً، ثُمُّ إِنَّ الله فَتَحَهَا عَلَيْهِمْ فَلَمَّا أَمْسَى النَّاسُ الْيَوْمَ الَّذِي فُتِحَتُّ عَلَيْهِمْ أَوْقَدُوا نِيرَانًا كَثِيرَةً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ ((مَا هَذِهِ النَّيرَانُ عَلَى أَيُّ شَيْءٍ تُوقِدُونْ؟)) قَالُوا عَلَى لَحْمٍ قَالَ: ((عَلَى أَيُّ لَخْمٍ؟)) قَالُوا: عَلَى لَخْمٍ حُمُرٍ إِنْسِيَّةٍ فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ﴿ (أَهْرَقُوهَا وَاكْسِرُوهَا)) فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ الله أَوْ نُهْرِيقُهَا وَنَغْسِلُهَا قَالَ: ((أَوْذَاكَ)) فَلَمَّا تَصَافُ الْقَوْمُ كَانَ سَيْفَ عَامِرٍ فِيهِ قَصِرُ فَتَنَاوَلَ بِهِ يَهُودِيًّا لِيَضْرِبَهُ وَيَرْجِعُ ذُبَابٌ سَيْفِهِ فَأَصَابَ رُكْبَةَ عَامِر فَمَاتَ مِنْهُ، فَلَمَّا

سے کما کہ اپنے پچھ شعراشعار ساؤ۔ رادی نے بیان کیا کہ عامرشاع تھے۔ وہ لوگوں کواپنی حدی سانے لگے۔ "اے اللہ! اگر تونہ ہو آتو ہم ہدایت نہ پاتے نہ ہم صدقہ دے سکتے اور نہ نماز پڑھ سکتے۔ ہم تچھ پر فدا موں "مم نے جو کچھ پہلے گناہ کے ان کو تو معاف کردے اور جب (دشمن سے) ہمارا سامناہو تو ہمیں ثابت قدم رکھ اور ہم پر سکون نازل فرما۔ جب ہمیں جنگ کے لئے بلایا جاتا ہے ' تو ہم موجود ہو جاتے ہیں اور دسمن نے بھی پکار کر ہم سے نجات جاہی ہے۔" رسول الله ساتھ پیا نے فرمایا سے کون اونٹول کو ہانک رہاہے جو حدی گارہاہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ عامرین اکوع ہے۔ آنخضرت سائی کیا نے فرمایا اللہ پاک اس پر رحم کرے۔ ایک صحابی یعنی عمر بناٹھ نے کما'یا رسول اللہ اب توعامر شہید ہوئے'کاش اور چند روز آپ ہم کو عامرے فائدہ اٹھانے دیتے۔ راوی نے بیان کیا کہ پھر ہم خیبر آئے اور اس کو گھرلیا اس گھراؤ میں ہم شدید فاقوں میں مبتلا ہوئے 'پھراللہ تعالیٰ نے خیبروالوں ير ہم كو فتح عطا فرمائى جس دن ان ير فتح ہوئى اس كى شام كولوگول نے جگہ جگہ آگ جلائی۔ آنخضرت ملٹھانا نے بوچھا کہ یہ آگ کیسی ہے' كس كام كے لئے تم لوگوں نے بير آگ جلائی ہے؟ صحابہ نے عرض كيا كه كوشت يكانے كے لئے۔ اس ير آپ نے دريانت فرماياكس چيزك گوشت کے لئے؟ محابہ نے کما کہ بستی کے پالتو گدھوں کا گوشت یکانے کے لئے۔ آنخضرت ملی اللہ استان کو بر تنول میں سے پھینک دو اور بر تنول کو تو ڑدو۔ ایک محالی نے عرض کیایا رسول اللہ! ہم گوشت تو پھینک دیں گے ، گربرتن تو ڑنے کے بجائے اگر دھو لیں؟ آخضرت النہ اللہ نے فرمایا اچھایوں ہی کرلو۔ جب لوگوں نے جنگ کی صف بندی کرلی تو عامر (ابن اکوع شاعر) نے اپنی تلوار سے ایک يهودي ير واركيا' ان كي ملوار چھوٹي تھي اس كي نوك بليث كرخود ان ك كفنول ير كى اور اس كى وجه سے ان كى شمادت ہو گئى۔ جب لوگ واپس آنے لگے تو سلمہ (عامرے بھائی) نے بیان کیا کہ مجھے آنخضرت ملی این نے دیکھا کہ میرے چرے کا رنگ بدلا ہوا ہے۔

قَفَلُوا قَالَ سَلَمَةً: رَآنِي رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

[راجع: ۲٤۷٧]

دریافت فرمایا کہ کیا بات ہے؟ ہیں نے عرض کیا آنخضرت ما آتھا پر میرے مال اور باپ فدا ہوں اوگ کمہ رہے ہیں کہ عامرے اعمال برباد ہو گئے۔ (کیونکہ ان کی موت خود ان کی تکوار سے ہوئی ہے) آنخضرت ما آتھا نے فرمایا ہے کس نے کما؟ ہیں نے عرض کیا فلال فلال اور اسید بن حفیر انصاری نے۔ آنخضرت ما آتھا نے فرمایا برس نے ہوئی اس نے جھوٹ کما ہے انہیں تو دو ہراا جر ملے گا۔ جس نے ہوبات کی اس نے جھوٹ کما ہے انہیں تو دو ہراا جر ملے گا۔ آنخضرت ما آتھا نے بی دو انگلیوں کو ملا کر اشارہ کیا کہ وہ عابد بھی تھا اور جاہد بھی (تو عبادت اور جماد دونوں کا تواب اس نے بیایا) عامر کی طرح تو بہت کم بمادر عرب میں پیدا ہوئے ہیں (دہ ایسا بمادر اور نیک قری قری کی تھا)

گرنہ ہوتی تیری رحمت اے شہ عالی صفات! تو نمازیں ہم نہ پڑھتے اور نہ دیتے ہم زکوۃ تھے پہ مدتے جب کا فرما ثبات اپنی رحمت ہم پہ نازل کر شہ والا صفات جب وہ ناحق چینے شتے نہیں ہم ان کی بات چیخ چلا کر انہوں نے ہم سے چانی نجات جی چانی نجات کی جات

مدی ایک خاص لہجہ کا گانا جس کو سن کر تھکا ہوا اونٹ تازہ دم ہو کرمت ہو جاتا ہے (اکمال 'صفحہ: ۳۷۸) اس سے رزمیہ نظموں کاجواز نکلتا ہے۔

یمال ذکورہ احادیث میں کچھ جنگ خیبر کے واقعات بیان کئے گئے ہیں اور یہ ہمارے محرّم کاتب صاحب کی مہوائی ہے کہ انہوں نے پچھلے صفحات میں اردو کو اتا خفی کر دیا کہ صفحات کے مطابق عربی اردو میں کائی تفاوت واقع ہو گیا اور یہ آخری صفحات فالی رہ گئے یمال مرقومہ احادیث کا ترجمہ بچھلے صفحات پر چلا گیا۔ امید کہ اس سلسلہ میں قار کین کرام ہم کو معذور تصور فرماتے ہوئے ان خالی صفحات پر جنگ خیبر کی تعدواقع ہوئی۔ جس کے موقعہ پر اللہ پاک نے مسلمات پر جنگ خیبر صلح حدیبیہ کے بعد واقع ہوئی۔ جس کے موقعہ پر اللہ پاک نے آیت و عدیم الله معانم کئیرہ (الفتح: ۲۰) نازل فرما کر بعد کی ہونے والی فتوحات پر اشارہ فرما دیا اس لئے مناسب ہو گا کہ صلح حدیبیہ بی سے آپ مطاحہ فرما کر جنگ خیبر کی تفصیلات معارم کریں یہ خورہ ذیل تفصیلات ہمارے بردگ ترین استاذ حضرت قاضی سلیمان صاحب سلمان دیا تھے کی قلم حقیقت رقم سے مطاحہ فرما رہے ہیں۔

صلح حدیدبید (۲ ہجری مقدس) اس سال نی سی کے اپنا ایک خواب مسلمانوں کو سایا فرمایا "میں نے دیکھا کویا میں اور سلمان کم پہنچ کے بیں اور سیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں" اس خواب کے سننے سے غریب الوطن مسلمانوں کو اس شوق نے جو بیت

اللہ کے طواف کا ان کے دل میں تھا بے چین کر دیا اور انہوں نے ای سال نبی طاقیا کو سفر مکہ کے لئے آمادہ کرلیا' مدید سے مسلمانوں نے سامان جنگ ساتھ نہیں لیا۔ بلکہ قربانی کے اونٹ ساتھ لئے اور سفر بھی ذیقعدہ کے مہینہ میں کیا جس میں عرب قدیم رواج کی پابندی سے جنگ مرکز نہ کیا کرتے تھے اور جس میں ہرایک دشمن کو بلا روک ٹوک مکہ میں آنے کی اجازت ہوا کرتی تھی۔ جب مکہ ۱۹ میل رہ گیا تو نبی طاق ہے ان کی اجازت بھی ان سے چاہی۔
گیا تو نبی طاق ہے نے مقام حدیدیہ سے قریش کے پاس اپنے آنے کی اطلاع بھیج دی اور آگے برجے کی اجازت بھی ان سے چاہی۔

اے قوم! مجھے بارہا نجائی (بادشاہ حبش) قیصر (بادشاہ قسطنطنیہ) کسرئی (بادشاہ ایران) کے دربار میں جانے کا انقاق ہوا ہے گر مجھے کوئی بھی ایسا بادشاہ نظرنہ آیا جس کی عظمت اس کے دربار والوں کے دل میں ایسی ہو جیسے اصحاب محمد کے دل میں محمد کی ہے (التہائے) محمد سائیا ہے تھو کتا ہے تو اس کا آب دہن زمین پر گرنے نہیں پاتا۔ کسی نہ کسی کے ہاتھ ہی پر گرتا ہے اور وہ محفص اس آب دہن کو اپنے چرے پر مل لیتا ہے۔ جب محمد (التہائے) کوئی تھم دیتا ہے تو تھیل کے لئے سب مبادرت کرتے ہیں۔ جب وہ وضو کرتا ہے تو آب مستعمل وضو کے لئے ایسے کرے پڑتے ہیں گویا لاائی ہو پڑے گی۔ جب وہ کلام کرتا ہے تو سب جب ہو جاتے ہیں۔ ان کے دل میں محمد (التہائے) کا اتنا ادب ہے کہ وہ اس کے سامنے نظر اٹھا کا خرانما کر نہیں دیکھتے۔ میری رائے ہے کہ ان سے صلح کرلو جس طرح بھی ہے۔ سوچ سمجھ کر کا تا ادب ہے کہ وہ اس کے سامنے نظر اٹھا کر نہیں دیکھتے۔ میری رائے ہے کہ ان سے صلح کرلو جس طرح بھی ہے۔ سوچ سمجھ کر تو شلے پر آمادہ ہوئے۔ مسلح کے لئے مندرجہ ذیل شرائط طے ہوئیں۔

(۱) دس سال تک باہمی صلح رہے گی' جانبین کی آمد و رفت میں کبی کو روک ٹوک نہ ہوگی (۲) جو قبائل چاہیں' قریش ہے ال جائیں اور جو قبائل چاہیں وہ مسلمانوں کی جانب شامل ہو جائیں۔ دوست دار قبائل کے حقوق بھی کی ہوں گے (۳) انگلے سال مسلمانوں کو طواف کعبہ کی اجازت ہوگی۔ اس وقت ہتھیار ان کے جم پر نہ ہوں گے گو سفر میں ساتھ ہوں (۴) اگر قریش میں سے کوئی فخص نی میں گھیا کے پاس مسلمان ہو کر چلا جائے تو نبی میں جائیا اس فخص کو قریش کے طلب کرنے پر واپس کر دیں گے' لیکن اگر کوئی فخص اسلام چھوڑ کر قریش سے جا ملے تو قریش اسے واپس نہ کریں گے۔

آخری شرط من کر تمام مسلمان بجزابو برصدیق بزاتند گھرا اٹھے 'عمر فاروق بزاتند اس بارے میں زیادہ پر جوش تھے۔ لیکن نبی کریم ساتھ کے اس کر اس شرط کو بھی منظور فرما لیا۔ معاہدہ حضرت علی مرتضی بزاتند نے لکھا تھا۔ انہوں نے شروع میں لکھا ہم اللہ الرحم الرحم سہیل جو قریش کی طرف سے مخار معاہدہ تھا ، بولا 'بخدا ہم نہیں جانے کہ رحمٰن کے کتے ہیں باسمک اللهم لکھو۔ نبی ماتھیا نے اس پر وہی رسول اللہ "اور قریش کے درمیان منعقد ہوا ہے۔ سمیل نے اس پر مجمد رسول اللہ "اور قریش کے درمیان منعقد ہوا ہے۔ سمیل نے اس پر مجمد بن عبداللہ لکھنے کا تھم دیا۔ (بخاری عن مسور بن مخرمہ باب الشروط فی المجمد المجمد کی ساتھ کے اس کی درخواست پر مجمد بن عبداللہ لکھنے کا تھم دیا۔ (بخاری عن مسور بن مخرمہ باب الشروط فی المجمد المجمد کی ساتھ کی ساتھ رسول لکھنے پر اعتراض کرتا ہے چند سال کے بعد دلی شوق اور امنگ سے مسلمان ہو گیا۔ انتقال نبوی کے بعد مکہ محرمہ میں اس نے اسلام کی تھانیت پر ایس زیردست تقریر کی تھی' جو ہزاروں مسلمانوں کے لئے استحکام اور انتگاری ایمان کا باعث ٹھری تھی' بو بڑاروں مسلمانوں کے لئے استحکام اور انگی بنالیت ہے۔

معلدہ کی آخری شرط کی نبست قریش کا خیال تھا کہ اس شرط سے ڈر کر کوئی فخض آئندہ مسلمان نہ ہو گا' لیکن یہ شرط ابھی طے بی ہوئی تھی اور عہد نامہ لکھا بی جا رہا تھا' دونوں طرف سے معلدہ پر دستخط بھی نہ ہوئے تھے کہ سہیل بن عمرو (جو اہل مکہ کی طرف سے معلدہ پر دستخط کرنے کا اختیار رکھتا تھا) کے سامنے ابو جندل ای جلسہ میں پہنچ گیا اور ابو جندل مکہ میں مسلمان ہو گیا تھا' قریش نے اسے قید کر رکھا تھا اور اب وہ موقع پاکر زنجیروں سمیت ہی بھاگ کر لشکر اسلامی میں پہنچا تھا۔ سمیل نے کہا کہ اسے ہمارے حوالہ کیا جائے۔

عبد نامہ کب واجب العل ہو تا ہے: نی ساتھ نے نے فرایا کہ عمد ناے کے کمل ہو جانے پر اس کے خلاف نہ ہو گا این جب تک عبد نامہ کمل نہ ہو جائے اس کی شرائط پر عمل نہیں ہو سکتا۔ سیل نے گر کر کہا کہ تب ہم صلح ہی نہیں کرتے۔ نی ساتھ نے تکم دیا اور ابوجندل قریش کے سپرہ کر دیا گیا۔ قریش نے مسلمانوں کے کیپ میں اس کی مشکیں باندھیں 'پاؤں میں زنجیر ڈالی اور کشاں کشاں کشاں کے گئے۔ نی ساتھ نے ان جاتے وقت اس قدر فرما دیا تھا کہ ابو جندل! خلا تیری کشائش کے لئے کوئی سیسل نکال دے گا۔ ابو جندل کی ذات اور قریش کا ظلم دیکھ کر مسلمانوں کے اندر جوش اور طیش تو پیدا ہوا' مگر نی ساتھ کیا کا تھم سمجھ کر صبط و صبر کے اور جندل کی ذات اور قریش کا ظلم دیکھ کر مسلمانوں کے اندر جوش اور طیش تو پیدا ہوا' مگر نی ساتھ کیا کا تھم سمجھ کر صبط و صبر کے دیت جب مسلمان نماز میں مصرف تھے اس ادادے سے اترے کہ مسلمانوں کو نماز میں قش کر دیں یہ سب گر فار کر لئے گئے اور آنخضرت ساتھ کیا نے انہیں از راہ رحم دلی و عفو جوڑ دیا۔

حملہ آور اعداء کو معافی: اس واقعہ پر قرآن مجید میں اس آیت کا نزول ہوا۔ وَهُوَ الَّذِیْ کَفَّ اَیْدِیَهُمْ عَنْکُمْ وَ اَیْدِیَکُمْ عَنْهُمْ اِللَّهِ مَعْلَمُ اَیْدِیَهُمْ عَنْکُمْ وَ اَیْدِیَکُمْ عَنْهُمْ عَنْهُمْ اِللَّهِ مَا اِللَّهِ مَا اِللَّهُ اَیْتِ : ۲۳) فدا وہ ہے جس نے وادی کمہ میں تمہارے دشنوں کے ہاتھ تم سے روک دیے۔ دیے اور تمہارے ہاتھ بھی (ان پر قابو یانے کے بعد) ان سے روک دیے۔

الغرض بی سفر بہت فیرو برکت کا موجب ہوا۔ آخضرت ساتھ کیا نے معاندین کے ساتھ معلمہ کرنے میں فیاضی ' حزم' دور بین اور حملہ آور وشمنوں کی معانی میں عفو اور رحمۃ اللعالمینی کے انوار کا ظہور دکھایا مدیبیہ ہی سے جدینہ منورہ کو واپس تشریف لے گئے۔ ای معلمہہ کے بعد سورۃ الفتح کا نزول حدیبہ میں ہوا تھا۔ عمرفاروق بڑائت نے پوچھا یا رسول اللہ! کیا یہ معاہرہ ہمارے لئے فتح ہے؟ فرمایا ہاں! اللہ جندل نے زندان کھ میں پنچ کر دین حق کی تبلیغ شروع کر دی 'جو کوئی اس کی گرانی پر مامور ہوتا' وہ اسے توحید کی فویماں ساتا' اللہ فعض معلمت و جلالت بیان کر کے ایمان کی ہدایت کرتا۔ فدا کی قدرت کہ ابو جندل اپنچ سے ادادے اور سعی میں کامیاب ہو جاتا اور وہ فعض مسلمان ہو مارے ایمان لانے والے کو بھی قید کر دیتے' اب بید وونوں مل کر تبلیغ کاکام ای قید خاتہ میں کرتے۔ ابو خرض اس طرح ایک فعض ابو بھیر کو ان کے تیج ہے ہوا کہ ایک سال کے اندر قریباً تین سواشخاص مسلمان ہو گئے۔ ابو جندل کی طرح ایک فخض ابو بھیر کو ان کے سپرو کر دیا۔ راستہ میں ابو بھیر نے ان میں سے ایک کو دھوکاور کر دیا۔ راستہ میں ابو بھیر بی واپس لانے کے لئے دو فخض نی ساتھ ایمان اور اس کے بیچھے بی ابو بھیر بی نائے اس کے دو اور کو کہ سے نماد انگیز فرمایا اس عاب سے خوف ذوہ ہو کر کہ مین میں ہو بھیم ' آخضرت میں اطلاع دینے کے لئے گیا۔ اس کے بیچھے بی ابو بھیر بی نائے ایمان کو کہ سے نمال کو جندل کو چونکہ مینہ آنے کی اجازت کی خدمت میں اطلاع دینے کے لئے گئے۔ اس کے بیچھے بی ابو بھیر بی نائے ایمان کو کہ سے نمال کو جندل کو چونکہ مینہ آنے کی اجازت کی خدمت میں اطلاع دینے کے لئے کر کرونکہ قریش فریق نہیں ابو بھیر بھی اس لئے اس نے کھے۔ تمام کے راستہ پر ایک بہاڑی پر قبضہ کر لیا' جو قافلہ قریش کا آتا جاتا اے لوٹ لیتا (کیونکہ قریش فریش کی آتا جاتا اے لوٹ لیتا (کیونکہ قریش فریش کر ایا' جو قافلہ قریش کا آتا جاتا اے لوٹ لیتا (کیونکہ قریش فریش کو تو کو کہ کو اماد۔ جو اطاد۔

ایک وفعہ ابوالعاص بن رہے کا قافلہ بھی شام سے آیا۔ ابوجندل وغیرہ ابوالعاص سے واقف سے 'سیدہ زینب بنت رسول کا اس سے

نکاح ہوا تھا (گو ابوالعاص کے مشرک رہنے ہے افتراق ہو چکا تھا۔) ابوجندل نے قافلہ لوٹ لیا۔ گرکی جان کا نقصان نہ ہوا۔ اس لئے کہ ابوالعاص ان میں تھا۔ ابوالعاص ان میں تھا۔ ابوالعاص وہاں سے سیدھا مدینہ آیا اور حضرت زینب رہی تھا۔ کیا۔ جب ابوجندل کو اس فیصلہ کیا میں سی المجائے ہوئی تھا۔ کیا مطالمہ صحابہ کے مشورہ پر چھوڑ دیا۔ صحابہ نے ابوالعاص کی تائید میں فیصلہ کیا۔ جب ابوجندل کو اس فیصلہ کی اطلاع ہوئی تو انہوں نے سارا اسباب رسی اور ممار شتر تک ابوالعاص کو واپس کر دیا' ابوالعاص کمہ پنچا۔ سب لوگوں کا روپیہ بیسہ اسباب اوا کیا۔ پھر مناوی کرائی کہ اگر کسی کا کوئی حق مجھ پر رہ گیا ہو تو بتا وے۔ سب نے کہا تو برا امین ہے۔ ابوالعاص نے کہا اب میں جاتا ہوں اور مسلمان موتا ہوں۔ بھے ڈر تھا کہ اگر اس سے پہلے مسلمان ہو جاتا تو لوگ الزام لگاتے کہ ہمارا مال مار کر مسلمان ہوگیا ہے۔ نبی منتی ہوتا ہوں۔ خبصہ ڈر تھا کہ اگر اس سے پہلے مسلمان ہو جاتا تو لوگ الزام لگاتے کہ ہمارا مال مار کر مسلمان ہوگیا ہے۔ نبی منتی ہوتا ہوں۔ کبھے ڈر تھا کہ اگر اس سے بہلے مسلمان ہو جاتا تو لوگ الزام لگاتے کہ ہمارا مال مار کر مسلمان ہوگیا ہے۔ نبی منتی ہوتا ہوں۔ کبھے دار تھا کہ اگر میں کو بھی اب مدینہ منورہ بلالیا تھاتا کہ وہ قریش کو نہ لوٹ سکیں۔

اب قریش گھبرائے کہ ہم نے کیوں عمد نامے میں ان ایمان والوں کو واپس لینے کی شرط درج کرائی پھرانہوں نے مکہ کے چند منتب مخصوں کو نبی سڑ کیا کی خدمت میں بھیجا کہ ہم عمد نامہ کی اس شرط سے دستبروار ہوتے ہیں۔ ان نو مسلموں کو اپنے پاس واپس بلا لیجے۔ نبی سڑ پیل نے معلمہ ہے خلاف کرنا پند نہ فرمایا۔ اس وقت عام مسلمان بھی سمجھ گئے کہ معلمہ ہ کی وہ شرط جو بظاہر ہم کو ناگوار تھی اس کا منظور کرلینا کس قدر مغید ثابت ہوا۔

ابوجندل کے حال سے کیا نتیجہ حاصل ہو تا ہے! ابوجندل کے قصہ سے ہر مخص جو سریں دماغ اور دماغ میں فہم کا مادہ رکھتا ہے۔ وہ سمجھ سکتا ہے کہ اسلام کی صداقت کیسی الٰمی طاقت کے ساتھ بھیل رہی تھی اور کس طرح طالبان حق کے ول میں بھنہ کر رہی تھی کہ وطن کی دوری' اقارب کی جدائی' قید' ذات' بھوک' پیاس' خوف و طمع' کوار' پھانی غرض دنیا کی کوئی چیزاور کوئی جذبہ ان کو اسلام سے نہ روک سکتا تھا۔

صلح کا حقیقی فائدہ: امام زہری نے معاہدہ کی دفعہ اول کے متعلق تحریر فرمایا ہے کہ جانبین سے آمد و رفت کی روک ٹوک کے اللہ جانے سے یہ فائدہ ہوا کہ لوگ مسلمانوں سے ملئے جلنے لگے اور اس طرح ان کو اسلام کی حقیقت اور صداقت معلوم کرنے کے مواقع ملے اور اس وجہ سے اس سال استے زیادہ لوگوں نے اسلام قبول کیا کہ اس سے پیٹھر کس سال استے مسلمان نہ ہوئے تھے۔

مسلمانوں کا طواف کعبہ کے لئے جانا اور اس کے نتائج (کے بچری مقدس) معلدہ صدیبیہ کی شرط ددم کی رو سلمانوں کا طواف کعبہ کے لئے جانا اور اس کے نتائج (کے بچری مقدس) معلدہ صدیبیہ کی شرط ددم کی رو سلمان اس سال کمہ پنچ کر عمرہ کرنے کا حق رکھتے تھے۔ اس لئے اللہ کا رسول دو ہزار صحابہ کو ساتھ لے کر کمہ بنچا۔ کمہ والوں نے بی سائج کو کمہ آنے سے تو نہ روکا لیکن خود گھروں کو مقفل کرکے کوہ ابو قبیس کی چوٹی پر جس کے پنچ کمہ آباد ہے چا گئے۔ ان مسلمانوں کے کام دیکھتے رہے۔ خدا کا نبی سائج ہم تین دو واپس چلاگیا۔ ان مسلمانوں کے سے جوش سادہ اور مؤثر طریق عبادت کا اور ان کی اعلیٰ دیانت و امانت کا (کہ خالی شدہ شریس کی کا ایک پائی کا بھی نقصان نہ ہوا تھا) عجیب اثر ہوا ، جس نے سینکوں کو اسلام کی طرف ماکل کر دیا۔

جنگ خیبر۔ (محرم کھ): خیبر مدینہ سے شام کی جانب تمن منزل پر ایک مقام کا نام ہے ' یہ یہودیوں کی خالص آبادی کا قصبہ تھا۔ آبادی کے گرداگرد متحکم قلع بنائے ہوئے تھے۔ نی ساتھیا کو سفر حدیبیہ سے پہنچے ہوئے ابھی تھوڑے ہی دن (ایک ماہ سے کم) ہوئے تھے کہ یہ سننے میں آیا کہ خیبر کے یہودی پھر مدینہ پر حملہ کرنے والے ہیں اور جنگ احزاب کی ناکای کا بدلہ لینے اور اپنی کھوئی ہوئی جنگی عزت و قوت کو ملک بھر میں بحال کرنے کے لئے ایک خونخوار جنگ کی تیاری کر چکے ہیں۔ انہوں نے قبیلہ غطفان کے چار ہزار جنگہو بمادروں کو بھی اپنے ساتھ طالیا تھا اور معلمہ و یہ تھا کہ اگر مدینہ فتح ہوگیا تو پیداوار خیبر کا نصف حصہ بھشہ بنو غطفان کو دیتے رہیں گے۔

مسلمان محاصرہ کی تختی کو جو پچھلے سال ہی جنگ احزاب میں انہیں اٹھانی پڑی تھی' ہنوز نہیں بھولے تھے۔ اس لئے سب مسلمانوں کااس امریر اتفاق ہو گیا کہ حملہ آور دسٹمن کو آگے بڑھ کرلینا چاہئے۔

نی التی استیاب نی المتیاب اس غزوہ میں صرف انمی صحابہ کو ہم رکاب چلنے کی اجازت دی تھی جو لقد رضی الله عن المومنین اذیبا یعونک تحت الشجرة فعلم ما فی قلوبهم کی بشارت سے ممتاز تھے اور جن کو وعد کم الله مغانم کثیرة تا حلونها۔ کا مرده مل چکا تھا۔ ان کی تعداد چودہ سو تھی جن میں سے دو سو اسبیب سوار تھے۔

مقدمہ لشکر کے سردار عکاشہ بن محصن اسدی بڑائی اور میمنہ لشکر کے سردار عمر بن الخطاب بڑائی تھے۔ سردار میسرو کوئی اور سحائی بوائی تھیں۔ بڑائی تھے۔ سحابیہ عور تیں بھی شامل لشکر تھیں 'جو بیاروں اور زخمیوں کی خبر گیری اور تیار داری کے لئے ساتھ ہولی تھیں۔

لشکر اسلام آبادی خیبر کے متصل رات کے وقت پہنچ گیا تھالیکن نبی سٹھیل کی عادت مبارکہ بیہ تھی کہ لڑائی رات کو شروع نہ کرتے تھے اور نہ شب خون ڈالا کرتے تھے۔ اس لئے لشکر اسلام نے میدان میں ڈیرے ڈال دیئے۔ معرکہ کے لئے اس مقام کا انتخاب مرو جنگ آزما خباب بن المنذر بڑائئو نے کیا تھا۔ یہ میدان اہل خیبراور بنو غطفان کے درمیان پڑتا تھا۔ اس تدبرکا فائدہ بیہ ہوا کہ جب بنو غطفان یہودیان خیبرکی مدد کے لئے نکلے تو انہول نے لشکر اسلام کو سد راہ پایا اور اس لئے چپ چاپ اپنے گھروں کو واپس چلے گئے۔

نی مٹھائیے نے تھم دیا تھا کہ لشکر کا بڑا کیمپ ای جگہ رہے گا اور حملہ آور فوج کے دیتے کیمپ سے جایا کریں گے۔ لشکر کے اندر فوراً مبحد تیار کرلی گئ تھی اور جنگ کے دوش بدوش تبلیغ اسلام کا سلسلہ بھی جاری فرما دیا گیا تھا۔

حضرت عثمان بڑاتھ ۔۔۔۔ اس کیپ کے ذمہ دار افر سے۔ قصبہ خیبر کے قلعے جو آبادی کے دائیں بائیں واقع سے شار میں دس سے ' جس کے اندر دس ہزار جنگی مرد رہتے سے 'ہم ان کو تین حصوں پر تقسیم کر سکتے ہیں (۱) قلعہ ناعم (۲) قلعہ نطاق (۳) حصن صعب بن معاذ۔ بیہ چاروں حصون نطاق کے نام سے نامزد سے (۲) حصن الزبیر (۵) حصن شن (۱) حصن البر۔ بیہ تیزوں حصون شن کے نام سے نامزد سے۔ (۵) حصن ابی (۸) حصن قبوص طبری (۹) حصن وطبیح (۱۰) حصن سلالم۔ جے حصن بنی الحقیق بھی کہتے ہیں۔ بیہ تینوں حصون کتیبہ کے نام سے نامزد تھے۔

محمود بن مسلمہ بڑاٹھ کو حملہ آور فوج کا سردار بنایا گیا اور انہوں نے قلعہ نطاۃ پر جنگ کا آغاذ کر دیا۔ نبی ملٹھ ہے خود بھی حملہ آور فوج میں شامل ہوئے تھے' باتی ماندہ فوجی کیمپ زیر نگرانی حضرت عثان بن عفان بڑاٹھ تھا۔

محود بن سلمہ بڑاتھ پانچ روز تک برابر حملہ کرتے رہے لیکن قلعہ فتح نہ ہوا' پانچیں یا چیٹے روز کا ۔۔۔۔ ذکر ہے کہ محود بڑاتھ میدان جنگ کی گری سے ذرا ستا نے کے لئے پائین قلعہ دیوار کے سامیہ میں لیٹ گئے۔ کنانہ بن الحقق یبودی نے انہیں غافل دیکھ کر ایک پھر ان کے سرپر دے مارا جس سے وہ شمید ہو گئے۔ فوج کی کمان محمد بڑاتھ کے بھائی نے سنجمال کی اور شام بحک کمال شجاعت و دلاوری سے لڑتے رہے۔ محمد بن سلمہ کی رائے ہوئی کہ یبودیوں کے نخلتان کو کاٹا جائے کیونکہ ان لوگوں کو ایک ایک درخت ایک ایک بچر کے برابر بیارا ہے۔ اس تدبیر سے اہل قلعہ پر اثر ڈالا جا سے گا۔ اس تدبیر پر عمل شروع ہو گیا تھا کہ ابو بکر صدیق درخت ایک ایک بچر کے برابر بیارا ہے۔ اس تدبیر سے ملاقہ یقتینا مسلمانوں کے ہاتھ پر فتح ہونے والا ہے پھر ہم اسے اپنے ہاتھوں کراپ کریں۔ نبی سام ہو کر التماس کیا کہ یہ علاقہ یقینا مسلمانوں کے ہاتھ پر فتح ہونے والا ہے پھر ہم اسے اپنے ہاتھوں کی خاتان کا ننے کا تھم اختاعی بھیج دیا۔ شام کو محمد بن کراپ خاتان کا ننے کا تھم اختاعی بھیج دیا۔ شام کو محمد بن اگر عرض کیا' نبی سام ہو میں داولیا ہیں اور ایس مسلمہ بڑاتھ نے نہ اور خدا تعالی فتح عابیت فرائے گا۔ یہ ایکی تعریف تھی' جے سن کر فوج کے بوے برے برادر مدر ہو گئے۔ اس مدان کی کمان ملئے کے آرزو مند ہو گئے۔

اس رات پاسبانی نظر کی فدمت حضرت عمر بن الخطاب بڑاٹھ کے سپرد تھی۔ انہوں نے گرداوری کرتے ہوئے ایک یہودی کو گرفتار
کیا اور اسی وقت نبی ملٹھنے کی فدمت میں لائے۔ آنخضرت ملٹھنے نماز تنجد میں تھے 'جب فارغ ہوئے تو یہودی سے گفتگو فرمائی۔ یہودی
نے کہا کہ اگر اسے اور اس کے زن و بچہ کو جو قلعہ کے اندر ہیں امان عطا ہو تو وہ بہت ہے جنگی راز بتا سکتا ہے۔ یہ وعدہ اس سے کر لیا
گیا۔ یہودی نے بتایا کہ نظاۃ کے یہودی آج کی رات اپنے زن و بچہ کو قلعہ ش میں بھیج رہے ہیں اور نقد و بہن کو قلعہ نظاۃ کے اندر
وفن کر رہے ہیں۔ جمعے وہ مقام معلوم ہے۔ جب مسلمان قلعہ نظاۃ لے لیں گے تو میں وہ جگہ بتا دوں گا۔ بتایا کہ قلعہ ش کے عہ فانوں
میں قلعہ شکنی کے بہت سے آلات منجنیق وغیرہ موجود ہیں۔ جب مسلمان قلعہ ش فتح کر لیں گے تو میں وہ عہ فانو کی میں درد بھی
میں قلعہ شکنی کے بہت سے آلات منجنیق وغیرہ موجود ہیں۔ جب مسلمان قلعہ ش فتح کر لیں گے تو میں وہ عہ فانو بھوں ورد بھی سب بتا دول گا۔
میں ہوئی تو نبی کریم سٹھنے نے حضرت علی مرتضی بڑاٹھ کو یاد فرمایا۔ لوگوں نے عرض کیا کہ انہیں آشوب چٹم ہے اور آئھوں میں درد بھی
میں اور بہ ہی مرتبی باتی تھی اور نہ درد کی تکلیف۔ پھر فرمایا علی! جاؤ راہ خدا میں جماد کرد 'پیلے اسلام کی دعوت دو 'بعد میں جنگ کو۔
علی اگر تہمارے ہاتھ پر ایک محض بھی مسلمان ہو جائے تو یہ کام بھاری غنیمتوں کے عاصل ہو جانے سے بہتر ہو گا۔

حضرت علی مرتفیٰی بڑاتھ نے قلعہ ناعم پر جنگ کی طرح ڈالی۔ مقابلہ کے لئے قلعہ کا مشہور سردار مرحب میدان میں نکلا۔ یہ اپنے آپ کو ہزار بمادروں کے برابر کماکر تا تھا۔ اس نے آتے ہی یہ رجز پڑھنا شروع کر دیا۔ قد علمت خیبر انبی مرحب شاکی السلاح بطل مجوب اذ القلوب اقبلت تلهب!۔ "خیبر جانتا ہے کہ میں ہتھیار سجانے والا بمادر تجریہ کار مرحب ہوں۔ جب لوگوں کے ہوش مارے جاتے ہوں 'و میں بمادری دکھاتا ہوں''

اس كے مقابلہ كے لئے عامر بن الاكوع بناٹند فكلے۔ وہ بھى اپنا رجز پڑھتے جاتے تھے۔

قد علمت خیبر انی عامر۔ شاکی السلاح بطل مقانر۔ خیبرجانا ہے کہ ہتھیار چلانے میں استاد نبرد آزما تلخ ہوں۔ میرانام عامرہے۔" مرحب نے ان پر تکوار سے وار کیا۔ عامر بڑاتھ نے اسے ڈھال پر روکا اور مرحب کے حصہ زیریں پر وار چلایا۔ مگران کی تکوار جو لمبائی میں چھوٹی تھی' ان بی کے گھٹے پر گئی' جس کے صدمہ سے بالآخر شہید ہو گئے۔

پر حضرت علی مرتضی والله نظر در حدری سے میدان گونج الحا۔

انا الذی سمتنی امی حیدرہ۔ اکیلکم بالسیف کیل السندرہ۔ کلیت باغات شدید قسورہ "میں ہوں کہ میری ماں نے میرا نام شر غضبتاک رکھاہے میں اپنی تلوار کی سخاوت سے تہیں برے برے پیانے عطا کروں گا۔ میں شیر ببر جملہ آور ہنر میدان ہوں۔" حضرت علی مرتضٰی بڑاٹھ نے ایک ہی ہاتھ تکوار کا ایہا مارا کہ مرحب کے خود آبنی کو کاٹنا ہوا عمامہ کو قطع کرتا مرکے دو آبلاے بناتا ہواگرون تک جا پہنچا۔ مرحب کا بھائی یا مرتکلا اسے زبیر بن العوام نے خاک میں سلادیا۔

اس کے بعد حفرت علی مرتفی بڑا تھ کے عام مملہ سے قلعہ نام فتح ہوگیا۔ اس روز قلعہ صعب کو حضرت حباب بن المنذر بڑا تھ نے اس کا موہ سے تیمرے دن بعد فتح کر لیا۔ حباب بن المنذر انساری السلمی بڑا تھ ابو عمرہ کنیت اور ذوالرائے لقب تھا۔ غزو ہ بدر میں ۳۳ سال کے تھ میدان بٹک بدر کے متعلق بھی آنحضرت مرائی انقال فرایا ہوئے میدان بٹک بدر کے متعلق بھی آنحضرت مرائی انقال فرایا ہوئے میں انقال فرایا ہوئے میں تقت رسد سے قلعہ صعب سے مسلمانوں کو جو مجور ، چھوہارے ، کھون ، روغن ، زیتون ، چربی اور پارچہ جات کی مقدار کثیر ملی۔ فوج میں قلت رسد سے جو تکلیف ہو ربی تھی وہ رفع ہوگئے۔ اس قلعہ کے آلات قلعہ شکن بھی بر آمد ہوئے ، جس کی خبر یہودی جاسوس دے چکا تھا۔ اس سے الگلے روز قلعہ نطاق فتح ہوگیا۔ اب قلعہ الزبیر جو ایک ایک بہاڑی ٹیلہ پر واقعہ تھا اور اپنے بانی زبیر کے نام سے موسوم تھا ، پر حملہ کیا گیا۔ وو روز کے بعد ایک یہودی انگر اسلام میں آیا۔ اس نے کہا سے قلعہ تو ممینہ بھر تک بھی تم فتح نہ کر سکو گے میں ایک راز بتاتا ہوں۔ اس قلعہ کے اندر پائی ایک ذیر زمین نالہ کی راہ سے جاتا ہے آگر پائی کا راستہ بند کر دیا جائے تو فتح تمکن ہے۔ مسلمانوں نے پائی پر قبضہ کر لیا۔

اب الل قلعه ' قلعہ سے نکل کر کھلے میدان میں آکر اور سلمانوں نے انہیں محکست دے کر قلعہ کو فتح کر لیا۔

پھر حصن ابی پر حملہ شروع ہوا۔ اس قلعہ والوں نے سخت مدافعت کی' ان میں سے ایک مخص جس کانام غروان تھا' مبار ذت کے لئے باہر نکلا۔ حباب بڑائی مقابلہ کو گئے اس کا بازو راست کٹ گیا۔ وہ قلعہ کو بھاگا' حباب بڑائی نے تعاقب کیا اور اس کی رگ پاشنہ کو بھی کاٹ ڈالا' وہ گر پڑا اور پھر قتل کیا گیا۔

قلعہ سے ایک اور یمودی نکلا' جس کا مقابلہ ایک مسلمان نے کیا۔ گر مسلمان اس کے ہاتھ سے شہید ہو گیا۔ اب ابودجانہ بناتھ نکلے۔ انہوں نے جاتے ہی اس کے ہاتھ یاؤں کاٹ دیئے اور پھر قتل کر ڈالا۔

یمود پر رعب طاری ہو گیا اور باہر نکلنے ہے رک گئے۔ ابو دجانہ رہائی آگے برھے۔ مسلمانوں نے ان کا ساتھ دیا۔ تکبیر کہتے ہوئے فلعہ کی دیوار پر جاچڑھے۔ قلعہ فنج کرلیا۔ اہل قلعہ بھاگ گئے اس قلعہ سے بکریاں اور کپڑے اور اسباب بہت ساملا۔

اب مسلمانوں نے حص البر پر حملہ کر دیا۔ یہاں کے قلعہ نشینوں نے مسلمانوں پر اتنے تیر برسائے اور اتنے پھر گرائے کہ مسلمانوں کو بھی مقابلہ میں منجنیق کا استعال کرنا پڑا۔ منجنیق وہی تھے جو حص صعب سے غنیمت میں ملے تھے۔ منجنیقوں سے قلعہ کی دیواریں گرائی گئیں اور قلعہ فتح ہو گیا۔ (اس عظیم فتح کے بعد بہت سے اکابر نے اسلام قبول کرلیا) انہیں ایمان لانے والوں میں خالد بن ولید تھے ، جو جنگ احد میں کافروں کے رسالہ کے افریتے اور مسلمانوں کو انہوں نے سخت نقصان بہنچایا۔

یمی وہ خالد بڑاتھ ہیں جنہوں نے اسلامی جزل ہونے کی حیثیت میں مسلمہ کذاب کو شکست دی' تمام عراق اور نصف شام کا ملک فتح کیا تھا۔ مسلمانوں کے ایسے جانی دعمن اور ایسے جانباز اعلیٰ سابی کا خود بخود مسلمان ہو جانا اسلام کی سچائی کا معجزہ ہے۔

عمرو بن عاص رفائقہ کا اسلام لانا ۸ دھ: انبی اسلام لانے والوں میں عمرو بن العاص سے ، قریش نے ان ہی کو مسلمانوں سے عداوت اور بیرونی معاملات میں اعلی قابلیت رکھنے کی وجہ سے اس ڈیپوٹیشن کا سروار بنایا تھا جو شاہ جش کے پاس گیا تھا تاکہ وہ جش میں گئے ہوئے مسلمانوں کو قریش کے حوالے کر دے۔ انہیں عمرو بن عاص بڑاتھ نے حضرت عمر بزاتھ کے زمانہ خلافت میں ملک مصر کو فتح کیا تھا۔ ایسے مدیر و ماہر سیاست اور فاتح ممالک کا مسلمان ہو جانا بھی اسلام کا اعجاز ہے۔

ائمی اسلام لانے والوں میں عثان بن طلحہ بھی تھے۔ جو کعبہ کے اعلیٰ مہتم و کلید بردار تھے جب بیہ نامی سردار (جن کی شرافت حسب و نسب سارے عرب میں مسلمہ تھی) نبی سائے کے کی خدمت میں جا پہنچا تو نبی مٹھ کے نے فرمایا کہ آج مکہ نے اپنے جگرکے دو کلڑے ہم کو دے ڈالے۔ (منتخب از رحمۃ للعالمین۔ جلد اول)

قار کین کرام بخاری شریف نے بیشتر احادیث کی روایت کرنے والی خاتون ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ بڑھنے کا نام نای واسم گرای پڑھا ہوگا گرایے بہت کم ہول گے جو حضرت صدیقہ کے حالات سے واقفیت رکھتے ہوں اس لیے مناسب معلوم ہوا کہ حضرت صدیقہ بڑھنے کے کچھ حالات زندگی درج کر دیتے جائیں اللہ پاک ایمان والوں کی ماں رسول کریم مٹھنے کی حرم محرّم حضرت عائشہ بڑھنے کی روح پاک پر ہماری طرف سے بے شار سلام اور رحمیں نازل فرمائے۔ آمین۔

ام المؤمنين حضرت عاكشه صديقه وكي آفيه: عائشه بنت ابوبكر صديق ويقط عبدالله بن ابي قاف عثان بن عامر بن عمر بن كعب بن سعد ابن يتم بن مره بن كعب بن لوى بن قالب بن فهر بن الك بن نفر بن كنانه -

نہال کی طرف سے عائشہ رہی ہو ہنت ام ہارون بنت عامر بن عویمر بن عبدالشمس بن عماب بن اذمیہ ابن سیج بن وہمان بن حارث بن غنم بن مالک بن کنانہ۔

آپ کا نسب نامہ حضور مرور کا نات سے باپ کی طرف سے آنھویں اور مال کی طرف سے بارہویں پشت میں کنانہ سے جا ماتا ہے

اس طرح سے آپ باپ کی طرف سے قریش اور مال کی طرف سے کنالی ہیں۔

لقب و خطاب: آپ کا نام عائشہ 'لقب حمیرا اور صدیقہ اور خطاب ام المؤمنین 'کنیت ام عبداللہ۔ حضرت عائشہ رہی آوا کے ہال کوئی اولاد نہ ہوئی جس کے نام سے وہ اپنی کنیت مقرر کرتیں اور کنیت سے کسی کا پکارا جانا عرب میں چونکہ عزت کی نشانی سمجھی جاتی تھی' اس لئے آپ نے حضور ملی آبا کے مشورہ سے اپنی بمن اساء کے بیٹے عبداللہ بن زبیر کے نام پر اپنی کنیت ام عبداللہ رکھ لی تھی۔

تاریخ ولادت: آپ کی ولادت کی صحح تاریخ تو معلوم نہیں 'لیکن اس قدر ثابت ہے کہ حضور سے آیا کی بعثت کے پانچیں اور اجرت نبوی سے نو سال پہلے بیدا ہوئی تھیں۔ کیونکہ یہ ثابت شدہ امرہ کہ جرت سے تین سال پہلے جب آپ کا حضور سرور کائتات سے نکاح ہوا تو اس وقت آپ کی عمرچھ سال کی تھی اور مدینہ منورہ پہنچ کراھ میں جب آپ کاشانہ نبوی میں واخل ہو کیں تو آپ کی عمرنو سال کی تھی۔

رضاعت: شرفائے عرب کے دستور کے موافق آپ کو داکل کی بیوی نے دودھ پلایا تھا۔ (اسد الغابہ میں واکل کی مال لکھا ہے لکن صحیح بخاری باب الرضاعت میں بیوی لکھا ہے اور یکی صحیح ہے) ایک دفعہ واکل کے بھائی افلح یعنی آپ کے رضائی چپا آپ سے طفے کو آئے اور انہوں نے اندر آنے کی اجازت مائٹی معزت عائشہ صدیقہ بھاتھ نے فرمایا کہ جب تک میں رسول اللہ مٹھاتھ سے نہ پوچھ لول 'اجازت نہیں دے سکتے۔ جس وقت حضور ساتھ کیا گھر میں تشریف لائے تو آپ نے ان سے فرمایا کہ وہ تمارے پہا ہیں حضرت عائشہ بھاتھ نے عرض کیا کہ حضور ساتھ اور میں بلاتا۔ حضور ساتھ اور تمارے پہا ہیں۔ تمارے پاس آسکتہ ہیں۔

پچپین: آپ کے والدین آپ کی پیدائش سے پیشتری مسلمان ہو بھے تھے۔ اس لئے دنیا میں آکھ کھولتے ہی توحید کی صدا ان کے کان میں پنچنے گئی اور شرک و کفر کی آلودگی سے بالکل پاک رہیں۔ ہونمار بروا کے بچنے بچنے پات' آپ بچپن ہی میں قیم و ذکا قد و قامت اور صورت و سیرت میں ممتاز تھیں۔ اعضاء مضبوط اور جم توانا تھا' عام بچوں کی طرح بچپن میں حضرت عائشہ رہی تھیل کود کی بہت دلدادہ تھیں' گڑیوں سے کھیانا اور جھولے جھولنا آپ کے دو مرفوب ترین کھیل تھ' محلّہ کی تمام لڑکیاں آپ کے گھر میں جم ہو جاتیں اور کھیل کود میں ان کے اشاروں پر چلتیں۔ وہ آپ کے سامنے ایس مرفوب و مؤدب رہیں' گویا کہ حضرت عائشہ رہی تھا ان کی سروار ہیں۔ والدین اس چھوٹی می عمر میں آپ کی فراست و رعب دکھ کر خوش ہوتے اور انہیں بعض او قات خیال گزر تا کہ یہ کی دن ضرور معزز و ممتاز ہوگی۔ تج ہے۔

بالائے سرش زہو شمندی ہے تافت ستارہ بلندی

آپ کی ذہانت کا بیہ حال تھا کہ بچپن کی ذرا ذرا می ہاتیں بتفصیل آپ کو یاد تھیں اور انہیں اس طرح بیان فرما دیا کرتی تھیں گویا کہ ابھی سامنے واقع ہو رہی تھیں۔

بشادى: نبوت كے دسویں سال ماہ رمضان المبارك میں حضرت خدیجہ الكبرئ ٢٥ سال كى عمر میں انقال فرما كئيں۔ ان كى جدائى كا حضور مائينيا كو سخت صدمہ ہوا۔ يہ وہ زمانہ تھا جب كہ كفار كمہ حضور مائينيا كو ستانے میں كوئى دقیقہ اٹھا نہ رکھتے تھے۔ ان كى كلفتوں اور اذبتوں كو بھلانے اور ول و جان كو تسكين دينے والى "تمائى كى مونس ہوى جب اس دنیا سے رخصت ہو كئيں تو حضور مائينيا ہے حد ملول رہنے گئے۔ آپ كو مغموم دكھ كر مشہور محالى عثان بن مظعون كى ہوى خولہ بنت حكيم نے ايك دن عرض كيا يا رسول الله! حضور مائينيا كى عرب سے حكم ہو، كسى عورت سے حكم ہو، كسى عورت سے حكم ہو،

اس کے متعلق سلسلہ جنبانی کی جائے۔ فرمایا کون کون؟ عرض کیا ہوہ تو سودہ بنت زمعہ ہیں 'جو حضور پر ایمان لا چکی ہیں اور کنوار کی حضرت ابو بکر صدیق کی 'جو حضور میں ہی جائے ہے فرمایا بھر ان دونوں کی حضرت ابو بکر صدیق کی 'جو حضور میں ہی من من من حضور اللہ ہم ان دونوں کی بات سلسلہ جنبانی کرو۔ حضور میں ہی کی منا حاصل کر کے خولہ خوشی خوشی حضرت ابو بکر کے گھر کئیں اور ام رومان سے اس کا تذکرہ کیا۔ ام رومان نے کما عائشہ کے والد کو آلینے دو' وہ باہر گئے ہوئے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد جب حضرت ابو بکر وہ تھی گھر آئے تو یہ مردہ آپ کو سنا گیا۔ انہوں نے فرمایا اگر حضور کی مرضی ہے تو اس میں مجھے کیا عذر ہے' کین حضور میں ہی عائشہ کا نکاح حضور ساتھیا تو میرے بھائی ہیں' عائشہ کا نکاح حضور میں ہی ان کی حضور کی مرضی ہے تو اس میں مجھے کیا عذر ہے' کین حضور میں کہ کی کو کی ہو تا ہے؟ (زمانہ جائمیت میں عرب میں دستور تھا کہ جس طرح سکے بھائی کی لڑکی ہے نکاح جائز نہ تھا' ای طرح منہ بولے بھائی کی لڑکی کو بھی اپنے لئے حام سجھتے تھے)

خولہ پھر حضور التی کے خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا کہ ابو بکر رہاتھ نے یہ اعتراض کیا ہے 'حضور التی کے خرایا کہ ابو بکر می کے دیا۔ میرے دینی بھائی ہیں نہ کہ سکے بھائی اس لئے ان کی لڑک سے نکاح جائز ہے۔ وہاں کیا عذر تھا 'حضرت ابو بکر رہاتھ نے سر تسلیم خم کر دیا۔ احادیث میں ہے کہ نکاح سے پہلے حضور میں ہے کہ خواب میں دیکھا تھا کہ ایک فرشتہ رہم کے کیڑے میں لیبیٹ کر کوئی چیز حضور میں ہے کہ سامنے پیش کر رہا ہے 'حضور نے بوچھاکیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ یہ حضور کی بیوی ہیں۔ حضور میں ہے کھول کر دیکھا تو عائشہ رضی اللہ عنها تھیں۔

نکاح کے وقت حفرت عائشہ کی عمر ۱ سال کی تھی۔ نکاح کی رسم برے سادہ طریق سے عمل میں آئی۔ وہ اپی ہم س سیلیوں کے ساتھ کھیل رہی تھیں کہ ان کی انا آئی اور ان کو لے گئی۔ ان کے والد نے آکر نکاح پڑھا دیا۔ پانچ سو درہم مر مقرر ہوا۔ حضرت عائشہ رہی تھیں کہ میرا نکاح ہو گیا اور جھے خبر تک نہ تھی، آخر آہستہ آہستہ میری والدہ نے جھے اس امری اطلاع دے دی۔

فضائل: آپ میں چند ایک ایسی خصوصیتیں تھیں' جو دو سری امہات المؤمنین کو حاصل نہ تھیں اور وہ یہ ہیں:(۱) حضور ساتھیا کی صرف آپ بی ایک ایسی ہوی تھیں' جو کواری حضور کے نکاح میں آئیں' فرشتے نے آپ کی صورت خواب میں حضور ساتھیا کے سامنے پیش کی (۲) آپ پیدائش بی سے شرک و کفر کی آلودگی سے پاک رہیں (۳) آپ کے والدین مماجر تھے (۹) آپ کی برأت میں قرآن شریف کی آیات نازل ہوئیں (۵) آپ بی کے لحاف میں حضور ساتھیا کو کئی بار وہی ہوئی' کسی اور یوی کے لحاف میں نہیں ہوئی (۱) آپ بی کے جرب میں اور آپ بی کے آخوش میں سررکھے ہوئے حضور ساتھیا کے وفات پائی اور وہیں وفن ہوئے۔

وفات: ۸۵ ہجری مقدس ماہ رمضان میں آپ کی طبیعت علیل ہوئی اور چند روز تک بیار رہیں' وصیت کی کہ مجھے حضور طالجیل کے ساتھ اس حجرہ میں دفن نہ سیجیو' بلکہ دیگر ازواج النبی کے ساتھ مجھ کو بھی جنت البقیع میں دفن کیا جائے۔ رات ہی کو دفن کر دی ۔ جاؤں اور صبح کا انتظار نہ کیا جائے۔ کا رمضان المبارک کی شب کو وفات پائی' جنازہ حسب وصیت رات ہی کے وقت اٹھلیا گیا۔ لیکن مردوں اور عورتوں کا انتا ہجوم تھا کہ رات کے وقت مجھی نہیں دیکھا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ بڑاٹھ نے جو ان دنوں حاکم مدینہ تھ' نماز جنازہ پڑھائی۔ بھتجوں اور بھانجوں نے قبر میں اتارا اور وہ شم رشد و ہدایت دنیا کی نظروں سے نہاں ہوگئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔

ابو ہریرہ دخاتی (ابو ہریرہ دخاتی اپنی کنیت ہی ہے ایسے مشہور ہوئے کہ ان کا میجے نام دریافت کرنا مشکل ہے 'کوئی کتا ہے عبداللہ بن عبد مشس 'کوئی کتا ہے عبد اللہ بن عبد مشس 'کوئی کتا ہے عبد میں بن کتا ہے عبد میں ان میں ہے کوئی کتا ہے عبد مشس 'کوئی کتا ہے عبد اللہ یا عبدالرحمٰن ہے۔ ازدی دوی ہیں' آپ کے پاس عام۔ ابوعامر کہتے ہیں کہ جابلیت میں ان میں سے کوئی نام ہو گا۔ اسلامی نام عبداللہ یا عبدالرحمٰن ہے۔ ازدی دوی ہیں' آپ کے پاس

ایک چھوٹی می بلی تھی۔ جس کو ساتھ رکھتے تھے اس لئے کنیت ابو ہریرہ ہو گئی۔ جنگ خیبر کے زمانہ میں حضور مٹھ کیا کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام لائے۔ پھر ہروقت حضور مٹھ کیا کی خدمت میں رہنے گئے۔ سب سے زیادہ حدیثیں اننی کی روایت کردہ ہیں۔ ۵۵ھ یا ۵۸ھ یا ۵۹ھ میں فوت ہوئے۔ (ماخوز)

٩٠٤٩ حدثنا مُسدد، حدثنا مُسدد، حدثنا الشماعيل، حدثنا أيوب، عن أبي قِلاَبة، عن أبي قِلاَبة، عن أنس بن مالك رَصي الله عنه قال: أنّى النبي الله على بعض نِسانِه ومَعَهُن أَمُّ مُليْمٍ فَقَالَ: ((وَيْحَكَ يَا أَنْحَشَةُ رُويْدَكَ مَليْمٍ فَقَالَ: ((وَيْحَكَ يَا أَنْحَشَةُ رُويْدَكَ مَليْمٍ فَقَالَ: ((وَيْحَكَ يَا أَنْحَشَةُ رُويْدَكَ النّبي فَقَالَ: ((وَيْحَكَ يَا أَنْحَشَةُ رُويْدِي النّبي فَقَالَ: ((وَيْحَلَمُ بَعْضَكُمُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّه

(۱۱۲۹) ہم سے مسدد نے بیان کیا کہ ہم سے اساعیل نے بیان کیا کہا ہم سے ابوب شختیانی نے بیان کیا ان سے ابوقلابہ نے اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم (ایک سفر کے موقع پر) اپنی عورتوں کے پاس آئے جو اونٹول پر سوار جا رہی تھیں 'ان کے ساتھ ام سلیم رضی اللہ عنماانس کی والدہ بھی تھیں۔ آخضرت صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا 'افسوس' انجشہ! بھی تھیں۔ آخضرت سے چل۔ ابوقلابہ نے کہا کہ آخضرت نے عورتوں سے متعلق ایسے الفاظ کا استعال فرمایا کہ آگر تم میں کوئی شخص عورتوں سے متعلق ایسے الفاظ کا استعال فرمایا کہ آگر تم میں کوئی شخص استعال کرے تو تم اس پر عیب جوئی کرو۔ لینی آخضرت مائی کے کا یہ ارشاد کہ شیشوں کو نرمی سے لے چل۔

شیشوں کے مراد عور تیں تھیں جونی الواقع شیشے کی طرح نازک ہوتی ہیں' انجشہ نامی غلام اونوں کا چلانے والا بڑا خوش آواز سیسی کی اس کے گئیت کے اون مست ہو کر خوب بھاگ رہے تھے۔ آپ کو ڈر ہوا کہ کمیں عور تیں گر نہ جائیں' اس کے فرمایا آہت کے چل۔ گئت چلنی اس طور پر کہ عورتوں کو شیشے سے تثبیہ دی اور ان کو شیشے کی طرح نازک قرار دیا گریہ تثبیہ بہت عمدہ تھی۔ فی الحقیقت عورتیں ایس می نازک ہوتی ہیں۔ صنف نازک پر یہ رحمۃ للعالمین کا احسان عظیم ہے کہ آپ نے ان کی کمزوری و خراکت کا عرووں کو قدم قدم پر احساس کرایا۔

باب مشرکوں کی ججو کرنادرست ہے

(۱۵۵) ہم سے محد بن سلام نے بیان کیا کہا ہم سے عبدہ نے بیان کیا کہا ہم کو ہشام بن عودہ نے بیان کیا کہا ہم کو ہشام بن عودہ نے جر دی 'اخیس ان کے والد نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنها نے کہا کہ حضرت حسان بن فابت وہائی ہے مشرکین کی ہجو کرنے کی اجازت چاہی تو آخضرت ملی ہی ہی وہائی کہ ان کا اور میرا خاندان تو ایک ہی ہے (پھر تو میں بھی اس ہجو میں شریک ہو جاؤں گا) حسان ہو گئی نے کہا کہ میں ہجو سے آپ کو اس طرح صاف نکال دوں گاجس طرح گندھے ہوئے آئے سے بال نکال لیا جاتا ہے۔ اور ہشام بن عودہ سے روایت ہے 'ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ میں حان بن فابت بناؤہ کو حضرت عائشہ رہی ہی مجلس نے بیان کیا کہ میں حان بن فابت بناؤہ کو حضرت عائشہ رہی ہی کا مجلس

٩١ – باب هِجَاء الْمُشْرِكِينَ

30، - حدَّتَنَا مُحَمَّدٌ، حَدَّتَنَا عَبْدَةً، قَالَ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةً، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ اسْتَأَذَنَ عَسَانُ بْنُ ثَابِتْ رَسُولَ الله فَقَالَتْ اسْتَأَذَنَ حَسَّانُ بْنُ ثَابِتْ رَسُولُ الله فَقَافِي هِجَاءِ الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ رَسُولُ الله فَقَادُ ((فَكَيْفَ بَسَسِيم؟)) فَقَالَ حَسَّانُ: لأَسُلَنَكَ مِنْهُمْ كَمَا تُسَلُّ الْشَعْرَةِ مِنَ الْعَجِينِ. وَعَنْ كَمَا تُسَلُّ الْشَعْرَةِ مِنَ الْعَجِينِ. وَعَنْ عَرْوَةً، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: ذَهَبْتُ مِشْمُ بُنِ عُرْوَةً، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: ذَهَبْتُ أَسُلُ عَنْ عَرْوَةً، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: ذَهَبْتُ أَسُلُ عَنْ عَرْوَةً، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لأَقَالَتْ: لأَ

میں برا کہنے لگا تو انہوں نے کہا کہ حسان کو برابھلانہ کہو' وہ نی کریم

(١١٥١) مم سے اصغ بن فرج نے بیان کیا کما کہ مجھ سے عبداللہ بن

تَسْبُهُ فِإِنَّهُ كَانَ يُنَافِحُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﴿

[راجع: ٣٥٣١]

مالیدا کی طرف سے مشرکوں کوجواب دیتا تھا۔

مشرکوں کی جو کرتا تھا اور آنخفرت التہ ایک طرف داری کرتا تھا۔ اس روایت سے حضرت عائشہ بھی تھا کی پاک نفسی اور دین اللہ اور دین اللہ اور فرشتہ خصلت بتھیں۔ چو تکہ حسان بڑا تھ نے اللہ اور اس کے رسول کی طرفداری کی تھی اس لئے حضرت عائشہ بھی تھا کو اپنی ایذا کا جو ان کی طرف سے پنچی تھی کچھ خیال نہ کیا اور ان کو برا کہنے سے منع فرایا۔ اللہ پاک مسلمانوں کو بھی حضرت عائشہ بھی تھا جیسی نیک فطرت عطا فرمائے کہ وہ باہمی طور پر ایک دو سرے کی برا کرنے سے باز رہیں۔ (آئین)

101- حدَّثَنَا أَصْبَغُ، قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهُ بْنُ وَهْبِ، قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ اللهُ بْنُ وَهْبِ، قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ أَنَّ الْهَيْشَمَ بْنَ أَبِي سِنَانِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ فِي قَصَصِهِ يَذْكُرُ النّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ((إِنَّ أَخَا لَكُمْ لاَ يَقُولُ: ((إِنَّ أَخَا لَكُمْ لاَ يَقُولُ: الرَّفَثَ)) يَعْنِي بِذَلِكَ ابْنُ رَوَاحَةً قَالَ:

فِينَا رَسُولُ الله يَتْلُو كِتَابَهُ إِذَا انْشَقَ مَعْرُوفٌ مِنَ الْفَجْرِ سَاطِعُ أَرَانَا الْهُدَى بَعْدَ الْعَمَى فَقُلُوبُنَا بِهِ مُوقِنَاتٌ أَنَّ مَا قَالَ وَاقِعُ يَبِيتُ يُجَافِي جَنْبَهُ عَنْ فِرَاشِهِ يَبِيتُ يُجَافِي جَنْبَهُ عَنْ فِرَاشِهِ يَبِيتُ يُجَافِي جَنْبَهُ عَنْ فِرَاشِهِ إِذَا اسْتَثْقَلَتْ بِالكافرين الْمَضَاجِعُ تَابَعَهُ عُقَيْلٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَالَ الزُّبَيْدِيُّ: تَابَعَهُ عُقَيْلٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَالَ الزُّبَيْدِيُّ: عَنْ الرَّهْرِيِّ، وَالأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرِيْرَةً.

[راجع: ٥٥-١١]

تر المراح المراح مولانا وحيد الزمال مرحوم في اشعار مين ان كالرجمه يول كيا بــــــ الشيري

ایک پغیر خدا کا پڑھتا ہے اس کی کتاب ہم تو اندھے تھے ای نے راستہ بتلا ریا رات کو رکھتا ہے پہلو اپنے بسڑسے الگ

یں یہ ہے۔ اور ساتا ہے ہمیں جب صبح کی پوپھٹتی ہے بات ہے لیقنی دل میں جا کر تھیتی ہے کافروں کی خواب گاہ کو نیند بھاری کرتی ہے

اس حدیث کو روایت کیا۔

سلے شعریں آخضرت مٹھیے کے علم کی طرف اشارہ ہے اور تیرے میں آپ کے عمل کی طرف اشارہ ہے اس آپ علم اور عمل مل اور عمل میں۔ ہر لحاظ سے کامل و کمئل ہیں۔

> مِس نِ آنَحْرَت اللَّهِ الله بِنَ حَرْبِ،
>
> 7107 حدَّثَنَا شُغْبَةُ، عَنْ عَدِيًّ بْنِ ثَابِتِ، عَنِ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ، عَنْ عَدِيًّ بْنِ ثَابِتِ، عَنِ البَوَاءِ أَنَّ النَّبِيُ اللَّهَ قَالَ لِحَسَّانَ:
>
> ((اهْجُهُمْ)) أَوْ قَالَ : ((هَاجِهِمْ وَجِبْرِيلُ مَعَكَ)). [راحع: ٣٢١٣]

(۱۱۵۲) ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا کہا ہم کو شعیب نے خردی ان سے زہری نے (دوسری سند) امام بخاری نے کہا اور ہم سے اساعیل بن ابی اولیس نے بیان کیا کہ مجھ سے میرے بھائی عبدالحمید نے بیان کیا ان سے سلیمان نے ان سے محمد بن ابی عتیق نے ان سے بیان کیا ان سے سلیمان نے ان سے محمد بن ابی عتیق نے ان سے ابن شماب نے ان سے ابو سلمہ بن عبدالرحمٰن بن عوف نے ان اس شماب نے ان سے ابو سلمہ بن عبدالرحمٰن بن عوف نے انہوں نے حیان بن ثابت انصاری بڑھٹے سے سا وہ حضرت ابو ہریہ انہوں نے حیان بن ثابت انصاری بڑھٹے کو گواہ بناکر کمہ رہے سے کہ اے ابو ہریہ ایس آپ کو اللہ کی قشم دے کر بوچھتا ہوں کیا تم نے رسول اللہ اللہ کے رسول کی طرف سے آخضرت ماٹھ ہے نے فرمایا اے حیان! اللہ کے رسول کی طرف سے مشرکوں کو جواب دو' اے اللہ! روح القدس کے ذریعہ ان کی مدد کر حضرت ابو ہریہ بڑھئے نے کہا کہ ہاں۔

(۱۱۵۲) ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا'کما ہم سے شعبہ نے بیان کیا' ان سے حضرت براء بن بیان کیا' ان سے حضرت براء بن عازب بڑا تھ نے کہ نبی کریم ماٹھا ہے خسان بڑا تھ سے فرمایا ان کی بجو کرو۔ (یعنی مشرکین قریش کی) یا آخضرت ماٹھا ہے نے (هاجهم کے الفاظ فرمائے) حضرت جرئیل میلائل تیرے ساتھ ہیں۔

ان احادیث سے ثابت ہوا کہ جمایت اسلام اور ذمت کفریں نظم و نثریں ہوان' اس بارے میں کتابیں مضامین لکھنا عین ابعث رضائے خدا و رسول ہے۔ نیز جو نام نماد مسلمان قرآن و حدیث کی توہین و تخفیف کریں۔ جیسا کہ آج کل منکرین حدیث کا گروہ کرتا رہتا ہے ان کا جواب دینا اور ان کی ذمت کرنا ضروری ہے۔ جن علمائے سوء نے شرع اسلامی کو مشخ کرنے میں اپنا پورا زور تفقہ خرچ کر ڈالا ہے ان کا جواب دینا اور ان کی ذمت کرنا ضروری ہے۔ جن علمائے کرنا بھی ای ذیل میں ہے جن کی مثال میں مجدد اسلام استاد المند حضرت مولانا شاہ ولی اللہ محدث وہلوی مرحوم کے اس ارشاد گرای کو پیش کرنا بی کائی ہے۔ حضرت مرحوم ایسے علماء سوء کی جبو میں فرماتے ہیں۔ فان شنت ان نئری النموذج اليهود فانظر الی علماء السوء من اللہ بن يطلبون الدنيا و قد اعتادوا تقليد السلف واعرضوا عن نصوص الکتاب والسنة و تمسکوا بتعمق عالم و تشددہ واعراضه واستحسانه فاعرضوا عن کلام الشارع المعصوم وتمسکوا باحدیث موضوعة تاويلات فاسدة کانهم هم (الفوذ الکبیر' ص: ۲۱ و ۲۷) عربی برحاشیہ سنرالى علی تقلید ان کی خو ہو گئی ہے اور اسول

نے قرآن و حدیث کی نصوص سے منہ موڑ لیا ہے اور کسی عالم کے تعمق اور اس کے تحدد و استحسان کو اپنی دستادین بنالیا ہے لیس انہوں نے معموم و بے خطا صاحب شرع طرابیم کے کلام سے روگردانی کرلی ہے اور جھوٹی بناوٹی روایون اور ناقص اور کھوٹی اوطون کو ایت لئے سند ٹھمرایا ہے۔ گویا یہ برے علماء وہی یبودیوں کے علماء کے نمونے ہیں۔"

> ٩٢ – باب مَا يُكْرَهُ أَنْ يَكُونَ الْغَالِبَ عَلَى الإنْسَانِ الشِّعرُ حَتَّى يَصُدُّهُ عَنْ ذِكُو اللهِ وَالْعِلْمِ وَالْقُوآن رات دن آدمی شغر گوئی میں مشغُول رہے۔ ً

٣١٥٤ - حدَّثَناً عُبَيْدُ الله بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا خَنْظَلَةُ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهِ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ اللَّهِ قَالَ: ((لأَنْ يَمْتَلِيءَ جَوْفُ أَحَدِكُمْ قَيْحًا، خَيْرٌ

لَهُ مِنْ أَنْ يَمْتَلِيءَ شِعْرًا)).

شِغْرًا)).

٦١٥٥ - حدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، حَدَّثَنَا أبي، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةً رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((لأَنْ يَمْتَلِيءَ جَوْفُ رَجُل قَيْحًا يَوِيهِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَمْتَلِيءَ

((تَربَتْ يَمِينُكِ)) ((وَعَقْرَى حَلْقَى))

بب شعروشاعری میں اس طرح او قات صرف کرنامنع ہے کہ آدی اللہ کی یاد اور علم حاصل کرنے اور قرآن شریف کی الاوت كرنے سے بازرہ جائے۔

(١١٥٣) جم سے عبيدالله بن موىٰ نے ميان كيا انسول نے كما بم كو حنظلہ نے خبردی' انہیں سالم نے اور انہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنمانے کہ نی کریم مٹھانے فرملا۔ اگرتم میں سے کوئی فض اپنا بیٹ بیب بھرے توبیاس سے بمترے کہ وداے شعر -4.

مراد وہ گندی شاعری ہے۔ جس کا تعلق عشق فت سے یا کسی بے جامع و ذم سے ہے۔

(١١٥٥) جم سے عربن حفص بن غياث نے بيان كيا انهول نے كما مجھ سے میرے والد نے بیان کیا انہوں نے کما ہم سے اعمش نے بیان کیا کما کہ میں نے ابو صل لے ستا اور ان سے ابو ہر رہ وضی اللہ عند نے بیان کیا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرملا اگرتم میں ے کوئی مخص ابنا ہیٹ ہیپ ، مرلے توید اس ، بمترے کہ دد شعرول سے بعرجائے۔

سیسی اون شعر گوئی کی دهن میں مست رہے جیسا کہ اکثر شعرائے عصر کا ماحول ہے الا ماشاء اللہ۔ وہ واعظین حضرات بھی ذراغور كريس جو قرآن و حديث كى جكه سارا وعظ شعرو شاعرى سے بحرديت بيں - يول كاب كات حمد و نعت كے اشعار فدموم نهيں بيں -

٩٣- باب فَوْلِ النَّبِيِّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللّل کوزخم پنیچ تیرے حلق میں بیاری ہو۔

اصل میں عرب لوگ یہ لفظ منوس عورت کے لیے کہتے ہیں اور یہ کلمات غصے اور پیار دونوں وقت کے جاتے ہیں۔ ان سیسی کی ا سیسی کی استعال فرماتے تھے۔

١٥٩ - حدَّنا بَحْتَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا (١١٥٢) م سے يكي بن بكيرنے بيان كيا كمام سے ليث بن سعدنے

اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ : إِنَّ ٱلْلَحَ أَخَا أبي الْقُعَيْسِ اسْتَأْذَنَ عَلَيُّ بَعْدَ مَا نَزَلَ الْحِجَابُ فَقُلْتُ: وَالله لاَ آذَنُ لَهُ، حَتَّى أَسْتَأْذِنَ رَسُولَ الله ﷺ فَإِنَّ أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ لَيْسَ هُوَ أَرْضَعَنِي، وَلَكِنْ أَرْضَعَتْنِي امْرَأَةُ أَبِي الْقُعَيْسِ، فَدَخَلَ عَلَيُّ رَسُولُ الله الله الله الله إنَّ الله إنَّ الله إنَّ الرُّجُلَ لَيْسَ هُوَ أَرْضَعَنِي وَلَكِنْ أَرْضَعَتْنِي امْرَأْتُهُ قَالَ: ((الْمُذَنِي لَهُ فِإِنَّهُ عَمُّكِ تَربَتْ يَمِينُكِ) قَالَ عُرْوَةُ: فَبِدَلِكَ كَانَتْ عَاثِشَةُ تَقُولُ: حَرِّمُوا مِنَ الرِّضَاعَةِ مَا يَحْوُمُ مِنَ النَّسَبِ. [راجع: ٢٦٤٤] ٦١٥٧- حدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثُنَا الْحَكُمُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسُودِ، عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: أَرَادَ النَّبِيُّ اللَّهُ أَنْ يَنْفِرَ فَرَأَى صَفِيَّةً عَلَى بَابِ

حَدَّثَنَا الْحَكَمُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، حَدَّثَنَا الْحَكَمُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: أَرَادَ النّبِيُ هَانَ أَنْ يَنْفِرَ فَرَأَى صَفِيَّةً عَلَى بَابِ خِبَالِهَا كَتِيمَةً حَزِينَةً لِأَنْهَا حَاضَتْ فَقَالَ: ﴿وَعَقْرَى حَلْقِى - لَفَةً فُرِيْشٍ - إِنَّكَ لَا اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

ع ٩- باب مَا جَاءَ فِي زَعَمُوا

بیان کیا' ان سے عقبل نے' ان سے ابن شماب نے' ان سے عروہ نے اور ان سے حفرت عائشہ رضی اللہ عشائے بیان کیا کہ ابو تعیس کے بھائی افلے (میرے رضائی چچانے) جھے سے پردہ کا حکم نازل ہو نے کے بھائی افلے (میرے رضائی چچانے) جھے سے پردہ کا حکم نازل ہو نے کے بعد اندر آنے کی اجازت چابی' میں نے کما کہ اللہ کی قتم جب تک آخضرت ملٹی ہے اجازت نہ دیں گے میں اندر آنے کی اجازت نہیں دول گی۔ کیونکہ ابو تعیس کے بھائی نے جھے دودھ نہیں پالیا بلکہ ابوالقعیس کی بیوی نے دودھ پالیا ہے۔ پھر جب رسول اللہ طی پیلیا تھا۔ تریف لائے تو میں نے عرض کیایا رسول اللہ! مرد نے تو جھے دودھ نہیں پلیا تھا۔ آخضرت ملٹی ہے فرملیا نہیں پلیا تھا۔ آخضرت ملٹی ہے فرملیا کہ انہیں اندر آنے کی اجازت دے دو' کیونکہ دہ تمارے پچاہیں' تمارے ہاتھ میں مٹی گئے۔ عروہ نے کما کہ ای وجہ سے حضرت عائشہ بی اور اساعت سے بھی حرام ہوتے ہیں دہ رضاعت سے بھی حرام ہوتے ہیں دہ رضاعت سے بھی حرام ہی سمجھو۔

(۱۱۵۷) ہم سے آدم بن الی ایاس نے بیان کیا' انہوں نے کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا' انہوں نے کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا' ان سے اسود نے اور النہ سے معرت عائشہ رضی اللہ عنها نے بیان کیا کہ نبی کریم مائی اللہ عنها نے بیان کیا کہ نبی کریم مائی اللہ عنها نے راج سے) والیسی کا ارادہ کیا تو دیکھا کہ صفیہ رقی اللہ اپنے خیمہ کے وروازہ پر رنجیدہ کھڑی ہیں کیونکہ وہ حالفنہ ہوگی تھیں۔ آنخضرت مسلی اللہ علیہ وسلم نے ان بین کیونکہ وہ حالفنہ ہوگی تھیں۔ آخضرت مسلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرایا۔ عقری حلفی، یہ قریش کا محاورہ ہے۔ اب تم ہمیں روکو گی جریاد۔ گیا کہ پھرچلو۔

معلوم ہوا کہ ایکی مجبوری میں طواف وداع کی جگہ طواف افاضہ کالی ہو سکتا ہے۔ طواف افاضہ دس ذی الحجہ کو اور طواف وواع کمہ سے والی کے دن ہوتا ہے۔

#### باب زعموا كمن كابيان

رعموا كاكمنا بعض لوگوں نے مروہ جانا ہے كونكه يه لفظ اكثر الى جگه بولا جاتا ہے جمال كنے والے كو اپنى بلت كى سيك كا كنيسين يقين نه بور عرب ميں مثل ہے كه لفظ زعموا بولنا جموث پر سوار بونا ہے۔ رعموا كامعنى انہوں نے مكن كيا يہ لفظ جملہ شكيہ کے لئے بولا جاتا ہے مگر بعض دفعہ اس میں یقین بھی غالب ہوتا ہے اس لئے یہ لفظ استعال کرنا جائز ہے۔

٦١٥٨- حدُّثنا عَبْدُ الله بْنُ مُسْلَمَةً، عَنْ مَالِكِ، عَنْ أَبِي النَّضْو، مَوْلَى عُمَرَ بْن عُبَيْدِ اللهُ أَنَّ أَبَا مُرَّةً مَوْلَى أُمِّ هَانِيء بنتِ أبي طَالِبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أُمُّ هَانِيءَ بنت أَبَا طَالِبٍ تَقُولُ : ذَهَبْتُ إِلَى رَسُولَ الله ﴿ عَامُ الْفَتْحِ فَوَجَدْتُهُ يَفْتَسِلُ وَفَاطِمَةُ ابْنَتُهُ تَسْتُرُهُ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ: ((مَنْ هَا فِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَانِيء بنت أبي طَالِبٍ فَقَالَ: ((مَرْحَبًا بِأُمُّ هَانِيءَ)) فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ غُسْلِهِ قَامَ فَصَلَّى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ مُلْتَحِفًا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَلَمَّا انْصَرَفَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله زَعَمَ ابْنُ أُمِّي أَنَّهُ قَاتِلٌ رَجُلاً قَدْ أَجَرْتُهُ فُلاَنُ بْنُ هُبَيْرَةَ فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ((قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ يَا أُمُّ هَانِيء)) قَالَتْ أُمُّ هَانِيءِ وَذَاكَ صُحَّى. [راجع: ۲۸۰]

ترجمہ بلب يمان سے أكلا كه ام إلى نے زعم ابن المى كما تو لفظ زعموا كمنا جائز ہوا۔ فلال سے مراد حارث بن بشام يا عبدالله الله عبدالله عبد الله الله عبد يا زبير بن ابى الميه تقا۔ اس حديث سے معلوم ہوا كه اسلامي الليث في اگر مسلمان عورت بھى كى كافركو ذى بناكر پناه دے دے و قانونا اس كى پناه كو لاگوكيا جائے گاكيونكه اس بارے ميں عورت بھى ايك مسلمان مرد جتنا بى حق ركھتى ہے۔ جو لوگ كيتے بيں كه اسلام ميں عورت كوكوكى حق نهيں دياكيا اس ميں ان لوگول كى بھى ترديد ہے۔

٩٥- بآب مَا جَاءَ فِي قَوْلِ الرَّجُلِ بِالسَّلَو يلك لِعِن تَجْه رِافُوس ہے كمنا وَيْلَكَ.

٦١٥٩ حدثاناً مُوسَى بْنُ إسْمَاعِيلَ،
 حَدُثْنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَلَسٍ رَضيَ
 الله عَنْهُ أَنَّ النَّبِيُّ الله رَأَى رَجُلاً يَسُوقُ
 بَنَنَةٌ فَقَالَ: ((ارْكَبْهَا))، قَالَ: إِنْهَا بَدَنَةٌ،

(۱۱۵۹) ہم سے مویٰ بن اساعیل نے بیان کیا کہ ہم سے ہمام بن کیلی نے بیان کیا کہ ہم سے ہمام بن کیلی نے بیان کیا کا ان سے قادہ نے اور ان سے انس بڑا تھ نے کہ نبی کریم ساتھ کے ایک او مثنی ہا تکے لئے ایک او مثنی ہا تکے لئے جارہا ہے۔ آنخضرت ماتھ کیا نے فرمایا کہ اس پر سوار ہو کرجا۔ انہوں نے جارہا ہے۔ آنخضرت ماتھ کیا نے فرمایا کہ اس پر سوار ہو کرجا۔ انہوں نے

کہا کہ بیا تو قرمانی کاجانور ہے۔ آنخضرت ملتی ایم نے فرمایا کہ سوار ہو جا'

(۱۱۲۰) مجھ سے قتیب بن سعید نے بیان کیا وہ امام مالک سے روایت

كرتے ہيں وہ ابوالزناد سے وہ اعرج سے وہ حضرت ابو ہريرہ رضى

الله عنه سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ایک مخص کو دیکھاکہ قرمانی کااونٹ ہنکائے جارہا ہے۔ آپ نے اس

ے کماکہ تواس پر سوار ہوجا۔ اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! یہ تو

قربانی کا اونٹ ہے۔ آپ نے دوسری باریا تیسری بار فرمایا کہ تیری

افسوس (ویلک) دوسری یا تبسری مرتبه به فرمایا به

قَالَ: ((ارْكَبْهَا)) قَالَ: إِنَّهَا بَدَنَةٌ، قَالَ: ٣١٦٠ حَدُّثُنَا لُتُنْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ

((ارْكَبْهَا وَيْلُكَ)). [راجع: ١٦٩٠] مَالِكِ، عَنْ أَبِي الزُّنَادِ، عَن الأَعْرَج، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله رأى رَجُلاً يَسُوقُ بَدَنَةً فَقَالَ لَهُ: ((ارْكَبْهَا)) قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهَا بَدَنَةً، قَالَ : ((ارْكَبْهَا وَيْلَكَ)) فِي النَّانِيَةِ أَوْ فِي الْعَالِلَةِ. [راجع: ١٦٨٩]

خرابی ہو'توسوار ہوجا۔ قربانی کے لئے جو اونٹ نذر کر دیا جائے اس پر سفرج کے لئے سواری کی جاسکتی ہے وہ مخص ایسے اونٹ کو لے کرپیدل سفر کر رہا تھا اور بار بار کہنے پر بھی سوار نہیں ہو رہا تھا۔ اس پر آپ نے لفظ ویلک بول کر اس کو اونٹ پر سوار کرایا۔ معلوم ہوا کہ ایسے مواقع پر لفظ وہلک بول کتے ہیں لینی تجھ پر افسوس ہے۔

> ٦١٦١- حدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا حَمَّادٌ، عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ، وَأَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلاَبَةً عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ فِي سَفَرٍ وَكَانَ مَعَهُ غُلاَمٌ لَهُ أَسْوَدُ يُقَالُ لَهُ: أَنْجَشَةُ يَحْدُو فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((وَيُحَكَ يَا أَنْجَشَةُ رُوَيْدَكَ بِالْقُوَارِيرِ).

[راجع: ١٦٤٩] شیشوں سے آپ نے عورتوں کو مراد لیا کیونکہ وہ بھی شیشے کی طرح نازک اندام ہوتی ہیں۔

٦١٦٢- حدَّثناً مُوسَى بْنُ إسْمَاعِيلَ، حَدُّنَنَا وُمُنْتُ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرُّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةً، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَثْنَى رَجُلٌ عَلَى رَجُلٍ عِنْدَ النَّبِيُّ مَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَغَالَ: ﴿ (وَيُلَكَ قَطَعْتَ عُنُقَ خيكَ ثَلاَّقًا مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَادِحًا لاَ

(۱۱۱۱) ہم سے مسدد نے بیان کیا کہ ہم سے حماد بن زید نے بیان کیا ان سے ایت بنائی نے اور ان سے انس بن مالک بخار نے (دوسری سند) اور اس مديث كو حماد نے الوب سختياني سے اور الوب نے ابوقلابہ سے روایت کیا اور ان سے حضرت انس بن مالک بڑائھ نے کہ رسول الله مالية الك سفريس تف اور آپ كے ساتھ آپ كا ايك حبشی غلام تھا۔ ان کانام انجشہ تھاوہ حدی پڑھ رہاتھا۔ (جس کی وجہ سے سواری تیز چلنے گلی) آنخضرت ماٹھیا نے فرایا' افسوس (ویحک) اے انجشہ شیشوں کے ساتھ آہستہ آہستہ چل۔

(١١٦٢) جم سے موی بن اساعیل نے بیان کیا اکما ہم سے وہیب نے بیان کیا ان سے خالد نے ان سے عبد الرحلٰ بن الى بكره نے اور ان ے ان کے والد نے بیان کیا کہ نبی کریم طابع کے سامنے ایک محض نے دو مرے مخص کی تعریف کی۔ آنخضرت ملی کیا نے فرمایا افسوس ویلک) تم نے اپنے بھائی کی گردن کاف دی۔ تین مرتبہ (یہ فرمایا) اگر

تہیں کسی کی تعریف ہی کرنی پڑ جائے تو یہ کئے کہ فلال کے متعلق

(526) S (526)

میرایه خیال ہے۔ اگر وہ بات اس کے متعلق جانتا ہو اور اللہ اس کا گراں ہے میں تو اللہ کے مقابلے میں کسی کو نیک نہیں کمہ سکتا۔ یعنی یوں نہیں کمہ سکتا کہ وہ اللہ کے علم میں بھی نیک ہے۔

(١١٢٣) مجھ سے عبدالرحمٰن بن إبراجيم نے بيان كيا كما ہم سے وليد نے بیان کیا' ان سے امام اوزائی نے' ان سے زہری نے' ان سے ابوسلمہ اور ضحاک نے اور ان سے ابوسعید خدری بڑاٹھ نے بیان کیا کہ ایک دن نی کریم النابیا کھ تقسیم کررہے تھے۔ بی تمیم کے ایک مخص ذوالخو مره نے کمایا رسول الله! انصاف سے کام لیجئے۔ آتحضرت ملی کیا نے فرمایا افوس! اگر میں ہی انصاف نہیں کروں گاتو پھر کون کرے گا۔ حضرت عمر بن تخد نے کما استخضرت التا اللہ مجمع اجازت دیں تو میں اس کی گردن مار دول۔ آپ نے فرمایا کہ نمیں۔ اس کے کچھ (قبیلہ والے) ایسے لوگ پیدا ہوں گے کہ تم ان کی نماز کے مقابلہ میں اپنی نماز کو معمولی سمجھو کے اور ان کے روزوں کے مقابلہ میں اپنے روزے کو معمولی سمجھو گے لیکن وہ دین سے اس طرح نکل چکے ہول مے جس طرح تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔ تیر کے پھل میں دیکھاجائے تواس پر بھی کوئی نشان نہیں ملے گا۔ اس کی ککڑی پر دیکھاجائے تواس یر بھی کوئی نشان نہیں ملے گا۔ پھراس کے دندانوں میں دیکھاجائے اور اس میں بھی کچھ نہیں ملے گا پھراس کے پر میں دیکھاجائے تو اس میں بھی کچھ نہیں ملے گا۔ (یعنی شکار کے جسم کو پار کرنے کا کوئی نشان) تیر لید اور خون کوپار کر کے نکل چکامو گا۔ یہ لوگ اس وقت پیدا ہوں گے جب لوگوں میں پھوٹ پر جائے گی۔ (ایک خلیفہ پر متفق نہ ہوں گے) ان کی نشانی ان کاایک مرد (سردار لشکر) ہو گا۔ جس کاایک ہاتھ عورت کے بیتان کی طرح ہو گایا (فرمایا کہ) گوشت کے لو تھڑے کی طرح تقل تقل بل را بو گا۔ ابو سعید بوائد نے بیان کیا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ سے یہ حدیث سی اور میں گواہی دیتا ہوں کہ میں حضرت علی بناتھ کے ساتھ تھا۔ جب انہوں نے ان خارجیوں سے

مُحَالَةَ فَلْيَقُلْ أَحْسِبُ فُلاَنًا وَالله حَسِيبُهُ وَلاَ أَزَكِّي عَلَى اللهَ أَحَدًا إِنْ كَانَ يَعْلَمُ)). [راحع: ٢٦٦٢]

کیونکہ اس کو اللہ کے علم کی خبر نہیں ہے۔ ٣١٦٣- حدَّثني عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، عَنِ الْأَوْزَاعِيُّ، عَن الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةً، وَالصُّحَّاكِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ : بَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْسِمُ ذَاتَ يَوْم قِسْمًا فَقَالَ ذُو الْخُوَيْصِرَةِ : رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ يَا رَسُولَ الله اعْدِلْ قَالَ: ((وَيْلُكَ مَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ أَعْدِلْ)) فَقَالَ عُمَرُ: اللَّذَنْ فِي فَلاَضْرِبْ عُنْقَهُ قَالَ: ((لاَ إِنْ لَهُ أَصْحَابًا يَحْقِرُ أَحَدُكُمْ صَلاَتَهُ مَعَ صَلاَتِهِمْ، وَصَيْامَهُ مَعَ صِيَامِهِمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمُرُوقِ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ يُنْظَرُ إِلَى نَصْلِهِ فَلا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءً، ثُمٌّ يُنظَرُ إِلَى رَصَالِهِ فَلا يُوجَدُ فِي شَيْءٍ ثُمٌّ يُنْظَرُ إِلَى نَضِيِّهِ فَلا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءً، ثُمُّ يُنظَرُ ' إِلَى قُذَذِهِ فَلاَ يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ، سَبَقَ الْفَرْثُ وَالدُّمَ يَخْرُجُونَ عَلَى حِينِ فُرْقَةٍ مِنَ النَّاسِ، آيَتُهُمْ رَجُلُ إِحْدَى يَدَيْهِ مِثْلُ قَدْي الْمَرْأَةِ، أَوْ مِثْلَ الْبَصْعَةِ يَدَرْدَرُ) قَالَ أَبُو مَتَعِيدٍ : أَشْهَدُ لَسَمِعْتُهُ مِنَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَشْهَدُ أَنِّي كُنْتُ مَعَ عَلَى عَنِي قَاتَلَهُمْ فَالْتَمِسَ فِي الْقَتْلَى أَلْنِي مِهِ عَلَى النَّعْتِ الَّذِي نَعَتَ النَّبِيُّ

**527** 

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

[راجع: ٣٣٤٤]

(نهروان میں) جنگ کی تھی۔ مقتولین میں تلاش کی گئی تو ایک فخص انہیں صفات کا لایا گیا جو حضور اکرم ملٹی کیا نے بیان کی تھیں۔ اس کا ایک ہاتھ پیتان کی طرح کا تھا۔

اس مدیث سے معلوم ہوا کہ عباوت اور تقوی اور زہر کچھ کام نہیں آتا جب تک اللہ اور اس کے رسول اور اہل بیت لیسی سے محبت نہ رکھے۔ محبت رسول آپ کی سنت پر عمل کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ لوگ اہل دنیا کچھ بھی کمیں مگر حدیث شریف نہ چھوٹے ہروقت حدیث سے تعلق رہے۔ سفر ہو یا حفز 'صبح ہو یا شام حدیث کا مطالعہ حدیث پر عمل کرنے کا شوق غالب رہے ' حدیث کی کتاب سے محبت رہے ' حدیث پر چلنے والوں سے الفت رہے۔ حدیث کو شائع کرنے والوں سے محبت کا شیوہ رہے۔ زندگ حدیث پر ' موت حدیث پر ' ہروقت بغل میں حدیث یکی تمغہ رہے۔ یا اللہ! ہمارے پاس کوئی نیک عمل نہیں ہے جو تیری ورگاہ میں پیش کرنے کے قابل ہو۔ یکی قرآن پاک شائی کی خدمت اور صبح بخاری کا ترجمہ ہمارے پاس ہے اور تیرے فضل سے بخاری کے ساتھ صبح مسلم کی خدمت بھی ہے جو تیرے پاس لے کر آئیں گے۔ تو بی یا اللہ رجم کریم اور قبول کرنے والا ہے۔ (داز)

(۱۱۲۴) ہم سے محمد بن مقاتل ابوالحن نے بیان کیا کہاہم کو حضرت عبدالله بن مبارک نے خروی کہا ہم کو امام اوزاعی نے خردی کماکہ مجھ کو ابن شماب نے خبردی 'بیان کیاان سے حمید بن عبدالرحلٰ نے اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رہ اللہ نے کہ ایک صحابی رسول کریم ملہ کا كى خدمت ميں حاضر موا اور عرض كيايا رسول الله! ميں تو تباه مو كيا-آنخضرت النايط في فرمايا والسوس (كيابات مولى؟) انهول في كماكم میں نے رمضان میں اپنی بیوی سے صحبت کرلی۔ آنخضرت ملی کیا نے فرمایا کہ پھرایک غلام آزاد کر انہوں نے عرض کیا کہ میرے پاس غلام ہے ہی نہیں۔ آنخضرت ملی این نرمایا کہ پھر دو مینے متواتر روزے رکھ۔ اس نے کما کہ اس کی مجھ میں طاقت نہیں۔ آخضرت سٹھالیا نے فرمایا کہ بھرساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا۔ کما کہ اتنابھی میں اپنے یاں نہیں پایا۔ اس کے بعد تھجور کاایک ٹوکرا آیا تو آنخضرت مان کیا نے فرمایا کہ اے لے اور صدقہ کردے۔ انہوں نے عرض کیا ایا رسول الله! کیاای گھروالوں کے سواکسی اور کو؟ اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! سارے مدینہ کے دونوں طنابوں یعنی دونوں کناروں میں مجھ سے زیادہ کوئی مختاج نہیں۔ آمخضرت مٹاہیم اس پر اتا ہنس دیئے کہ آپ کے آگے کے وندان مبارک وکھائی دیے گئے۔ فرمایا کہ جاؤتم بی لے اور اوزاع کے ساتھ اس مدیث کو بونس نے

٦١٦٤- حدَّثناً مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلِ أَبُو الْحَسَن، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله، أَخْبَرَنَا الأوْزَاعِي، حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ، عَنْ أَبِي هُوَيْوَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً أَتَى رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله هَلَكْتُ قَالَ: ((وَيُحَكَ)) قَالَ : وَقَعْتُ عَلَى أَهْلِي فِي رَمَضَانَ قَالَ: ((أَعْتِقُ رَقَبَةً)) قَالَ: مَا أَجِدُهَا قَالَ: ((فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعْيِن) قَالَ: لاَ أَسْتَطِيعُ قَالَ: ((فَأَطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِينًا)) قَالَ : مَا أَجِدُ فَأْتِيَ بِعَرَقِ فَقَالَ: ((خُذْهُ فَتَصَدُّقَ بِهِ)) فَقَالَ: ۚ يَا رَسُولَ اللَّهُ أَعْلَى غَيْرٍ أَهْلِي فَوَ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا بَيْنَ طُنْبَي الْمَدِينَةِ أَحْوَجُ مِنِّي فَضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ قَالَ: ((خُذْهُ)). تَابَعَهُ يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَالَ عَبْدُ الرُّحْمَنِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الزُّهْرِيُّ وَيْلَكَ.

[راجع: ١٩٣٦]

الرُّحْمَنِ حَدُّنَا الْوَلِيدُ، حَدُّنَا أَبُو عَمْوِ الرُّحْمَنِ حَدُّنَا الْوَلِيدُ، حَدُّنَا أَبُو عَمْوِ الأُوزَاعِيُّ حَدُّنَى ابْنُ شِهَابِ الرُّهْوِيُ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْفِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رَضَيَ الله عَنْهُ أَنَّ أَعْرَابِيًّا قَالَ: يَا رَسُولَ الله أَخْبَرَنِي عَنِ الْهِجْوَةِ؟ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله أَخْبَرَنِي عَنِ الْهِجْوَةِ؟ فَقَالَ: ((وَيْحَكَ إِنْ شَأَنَ الْهِجْرَةِ شَدِيدٌ، فَهَلْ ((وَيْحَكَ إِنْ شَأَنَ الْهِجْرَةِ شَدِيدٌ، فَهَلْ لَكَ مِن إِبِلِ؟)) قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: لَكَ مِن إِبِلِ؟)) قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: رَفَهَلْ رُونَاءِ البُحَادِ فَإِنْ الله لَنْ ((فَهَلْ رُونَاءِ البُحَادِ فَإِنْ الله لَنْ يَتَوَلَّ مِنْ عَمَلِكَ شَيْعًا)).

رَبِي فَرَاتُسُ ادَاكَ تَرْبُونِجُرَتُ كَا خَيْلَ بِحُودُدُودِ1979 حَدُّنَنَا عَبْدُ الله بْنُ عَبْدِ
الْوَهَّابِ، حَدُّنَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، حَدُّنَنَا
الْوَهَّابِ، حَدُّنَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، حَدُّنَنَا
شَعْبَةُ، عَنْ وَاقِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ
سَعِفْتُ أَبِي عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله
عَنْهُمَا عَنِ النّبِي الْهُ قَالَ: ((وَيُلَكُمُ)) –
عَنْهُمَا عَنِ النّبِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ
أَوْ وَيْحَكُمْ – قَالَ شَعْبَةُ: شَكَ هُوَ ((لاَ
تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ
وَقَالَ النّعْشُو : عَنْ شَعْبَةَ :
رِقَالَ النّعْشُو : عَنْ شَعْبَةَ :
وَقَالَ النَّعْشُو : عَنْ شَعْبَةَ :
وَقَالَ عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ:
وَيْلَكُمْ أَوْ وَيْحَكُمْ.[راحم: ۲٤٢]

بھی زہری سے روایت کیا اور عبد الرحلٰ بن خالدنے زہری سے اس حدیث میں بجائے لفظ ویحک کے لفظ ویلک روایت کیا ہے (معنی دونوں کے ایک ہی ہیں)

(۱۱۹۵) ہم سے سلیمان بن عبدالرحمٰن نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم
سے ولید نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے ابو عمرو او زاعی نے بیان
کیا' کہا کہ مجھ سے ابن شہاب زہری نے بیان کیا' ان سے عطاء بن
بزید لیٹی نے اور ان سے ابو سعید خدری نے کہ ایک دیماتی نے کہا' یا
رسول اللہ! ہجرت کے بارے میں مجھے کچھ ہتائیے (اس کی نیت ہجرت
کی تھی) آخضرت ملٹائیا نے فرمایا' تجھ پر افسوس! ہجرت کو تو نے کیا
سمجھا ہے یہ بہت مشکل ہے۔ تمہارے پاس کچھ اونٹ ہیں۔ انہوں
نے عرض کیا کہ جی ہاں۔ آخضرت صلی اللہ علیہ و سلم نے دریافت
فرمایا کیا تم ان کی ذکوۃ ادا کرتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ جی ہاں۔
فرمایا کہ پھرسات سمندر پار عمل کرتے رہو۔ اللہ تمہارے کس عمل
کے ثواب کوضائع نہ کرے گا۔

(۱۲۱۲) ہم سے عبداللہ بن عبدالوہاب نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے خالد بن حارث نے بیان کیا' ان سے شعبہ نے بیان کیا' ان سے خالد بن محمہ بن زید نے بیان کیا' ان سے شعبہ نے بیان کیا' ان سے واقد بن محمہ بن زید نے بیان کیا' انہوں نے ان کے والد سے سااور انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنما سے بیان کیا کہ نی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا' افسوس (ویلکم یا ویحکم) شعبہ نے بیان کیا کہ شک ان کے شخ (واقد بن محمہ کو) تھا۔ میرے بعد تم کافر نہ ہو جانا کہ ایک دو سرے کی گردن مارنے لگو۔ اور نفر نے شعبہ سے بیان کیا "ویحکم" اور عمر بن محمہ نے اپنے والد سے "ویلکم یا ویحکم" کو فظ نقل کئے ہیں۔

مطلب ایک بی ہے۔ باہی قل و غارت اسلامی شیوہ نہیں بلکہ یہ شیوہ کفار ہے اللہ ہم کو اس پر غور کرنے کی توفیق دے۔ (آئین) ۲۱۲۷ مطلب ایک بی عاصم نے بیان کیا کہا ہم سے ہمام بن یجیٰ ۲۱۲۷ میں یکیٰ ایک عاصم نے بیان کیا کہا ہم سے ہمام بن یجیٰ

هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ أَتَى النَّبِيُّ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ مَتَى السَّاعَةُ قَائِمَةٌ؟ قَالَ: ((وَيْلَكَ وَمَا أَعْدَدْتُ لَهَا إِلاَّ أَنِي أُحِبُ اللهِ وَرَسُولُهُ، قَالَ: ((إِنَّكَ مَعَ أَعْدَدْتُ لَهَا إِلاَّ أَنِي أُحِبُ اللهِ وَرَسُولُهُ، قَالَ: ((إِنَّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ)) فَقُلْنَا: وَنَحْنُ كَذَلِكَ قَالَ: ((زَعَمْ)). فَقُلْنَا: وَنَحْنُ كَذَلِكَ قَالَ: ((إِنَّكَ مَعَ عُلَامٌ لِلْمُغِيرَةِ وَكَانَ مِنْ أَقُوانِي فَقَالَ: ((إِنَّ أُخِرَ هَذَا، فَلَنْ يُدْرِكُهُ الْهَرَمُ حَتَى ((إِنْ أُخَرَ هَذَا، فَلَنْ يُدْرِكُهُ الْهَرَمُ حَتَى رَوْقَهُ اللهَرَمُ حَتَى تَقُومَ السَّاعَةُ)). وَاخْتَصَرَهُ شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ سَمِعْتُ أَنْسًا عَنِ النَّبِي فَقَالَ.

نے بیان کیا' ان سے قادہ نے اور ان سے حضرت انس نے کہ ایک بدوی نبی کریم طاقیۃ کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھایا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آنخضرت طاقیۃ نے فرمایا افسوس (ویلک) تم نے اس قیامت کے لئے کیا تیاری کرلی ہے؟ انہوں نے عرض کیا میں نے اس کے لئے تو کوئی تیاری نہیں کی ہے البتہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں۔ آنخضرت طاقیۃ نے فرمایا' پھر تم قیامت کے دن ان کے ساتھ ہو'جس سے تم محبت رکھتے ہو۔ ہم نے عرض کیا اور ہمارے ساتھ بھی کہی معاملہ ہو گا؟ فرمایا کہ ہاں۔ ہم اس دن بہت زیادہ خوش ہوئے۔ پھر مغیرہ کے ایک غلام وہاں سے گزرے وہ میرے زیادہ خوش ہوئے۔ پھر مغیرہ کے ایک غلام وہاں سے گزرے وہ میرے برھایا آنے سے پہلے قیامت قائم ہو جائے گی۔

[راجع: ٣٦٨٨]

یعنی تم سب لوگ دنیا سے گزر جاؤ گے۔ موت بھی ایک قیامت ہی ہے جیسے دو سری حدیث میں ہے من مات فقد قامت قیامت ہاتی رہا قیامت کری تھیں ہے من مات فقد قامت قیامت ہاتی رہا قیامت کری لیعنی آسان زمین کا پھنا۔ اس کے وقت کو بجز اللہ کے کوئی نہیں جانتا یہاں تک کہ رسول کریم ملٹی ہے بھی نہیں جانتے ہے ان جملہ فذکورہ روایات میں لفظ وبلک یا ویعک استعال ہوا ہے۔ اس لئے ان کو یمال نقل کیا گیا ہے باب سے رسی وجہ مطابقت ہے۔ اس حدیث کو شعبہ نے اختصار کے ساتھ بیان کیا ہے۔ قادہ سے کہ میں نے انس سے سااور انہوں نے نبی کریم ملٹی ہے۔

٩٦ باب عَلاَمَةِ حُبِّ الله عزَّوجَلَّ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنْ كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَبِعُونِي لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنْ كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَبِعُونِي لِيحْبِبُكُمُ اللهِ ﴾. [آل عمران: ٣١].

بغیراطاعت رسول ملتی یا محبت اللی کا دعوی بالکل غلط ہے۔

717۸ حدثنا بِشُرُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّنَا مِشُرُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةً، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الله، سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الله، عَنِ عَبْدِ الله، عَنِ النّبِيِّ فَلَأَأَنَّهُ قَالَ: ((الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبٌ)). [طرفه في: ٦١٦٩].

٦١٦٩ حدثناً قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ:

باب الله عزوجل كي محبت كس كو كهتي مين

اور الله تعالى نے سور ا آل عمران میں فرمایا که "اگر تم الله سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو' الله تم سے محبت کرے گا۔ "

(۱۱۲۸) ہم سے بشرین خالد نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے محمد بن ان جعفر نے بیان کیا' ان سے سلیمان نے' ان جعفر نے بیان کیا' ان سے سلیمان نے' ان سے ابووا کل نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن مسعود بڑا تئے نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا' انسان اس کے ساتھ ہے جس سے وہ محبت رکھتا ہے۔

(۱۲۹۹) ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا کما ہم سے جریر بن عبدالحمید نے بیان کیا ان سے ابووا کل نے اور

قَالَ عَبْدُ الله بْنُ مَسْعُودٍ رَضَى الله عَنْهُ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله كَيْفَ تَقُولُ فِي رَجُل أَحَبُّ قَوْمًا وَلَمْ يَلْحَقْ بهمْ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ((الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبُّ)). تَابَعَهُ جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ قَرْمٍ، وَأَبُو عَوَانَةَ عَن الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَاتِلٍ عَنْ عَبْدِ الله عَنِ

ان سے حضرت عبداللہ بن مسعود رہالتہ نے کہ ایک شخص رسول اللہ سَلَيْلِهِم كَى خدمت ميں حاضر ہوا اور عرض كيايا رسول الله! آپ كااس شخص کے بارے میں کیا ارشاد ہے جو ایک جماعت سے محبت رکھتا ہے لیکن ان سے میل نہیں ہو سکا ہے؟ آمخضرت ساتھایا نے فرمایا کہ انسان اس کے ساتھ ہے جس سے وہ محبت رکھتا ہے۔ اس روایت کی متابعت جربر بن حازم ، سلیمان بن قرم اور ابوعوانه نے اعمش سے کی'ان سے ابووا کل نے'ان سے عبداللہ بن مسعود نے اور ان سے نبی کریم النایم نے۔

ملک سنت پہ اے سالک چلا جا ہے دھڑک جنت الفردوس کو سیدھی گئی ہے یہ سڑک

٠ ٢١٧- حدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَن الأَعْمَش، عَنْ أَبِي وَاثِلِ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قِيلَ لِلنَّبِيِّ ﷺ الرَّجُلُ يُحِبُّ الْقَوْمَ وَلَمَّا يَلْحَقْ بِهِمْ قَالَ: ((الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبُّ)).

تَابَعَهُ أَبُو مُعَاوِيَةً وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ.

٦١٧١ - حدُّثَناً عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا أَبِي، عَنْ شُعْبَةً، عَنْ عَمْرُو بْنُ مُرَّةً، عَنْ سَالِم بْن أبي الْجَعْدِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ أَنْ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِيِّ ﴿ مَتَى السَّاعَةُ يَا رَسُولَ اللهُ؟ قَالَ: ((مَا أَعْدَدْتَ لَهَا؟)) قَالَ: مَا أَعْدَدْتُ لَهَا مِنْ كَثِيرِ صَلاَةٍ وَلاَ صَوْم وَلاَ صَدَقَةٍ، وَلَكِنِّي أَحِبُ اللهِ وَرَسُولَهُ قَالَ: ((أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ)).

[راجع: ٣٦٨٨]

(۱۷۲) ہم سے ابولعیم نے بیان کیا کما ہم سے سفیان توری نے بیان کیا'ان سے اعمش نے 'ان سے ابووا کل نے اور ان سے حضرت ابو موی اشعری بناتی نے بیان کیا کہ نبی کریم التی کیا سے عرض کیا گیاایک فخص ایک جماعت سے محبت رکھتا ہے لیکن اس سے مل نہیں سکا ہے؟ آخضرت ملی الے فرمایا کہ انسان اس کے ساتھ ہے جس سے وہ محبت رکھتا ہے۔ سفیان کے ساتھ اس روایت کی متابعت ابومعاویہ اور محد بن عبيدنے كى ہے۔

(اکالا) ہم سے عبدان نے بیان کیا کہ ہم کو ہمارے والدعثان مروزی نے خبردی' انہیں شعبہ نے' انہیں عمرو بن مرونے' انہیں سالم بن الى الجعد نے اور انہیں حضرت انس بن مالک بڑاتھ نے کہ ایک مخض ن نبی کریم سالی ایس یوچھائیا رسول الله! قیامت کب قائم ہوگی؟ آمخضرت الناليا نے وريافت فرماياتم نے اس كے لئے كيا تيارى كى ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ میں نے اس کے لئے بہت ساری نمازیں' روزے اور صدقے نہیں تیار کر رکھے ہیں'لیکن میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں۔ آنخضرت ملتی کیا نے فرمایا کہ تم اس کے ساتھ ہوجس سے تم محبت رکھتے ہو۔

نی عال مجھ ناچیز کا بھی ہے اللہ مجھ کو بھی اس مدیث کا مصداق بنائے آمین۔ امام ابولغیم نے اس مدیث کے سب طریقوں ا تنگیر کی ا

کو کہ بہ الجین میں جمع کیا ہے۔ ہیں صحابہ کے قریب اس کے راوی ہیں۔ اس حدیث میں بڑی خوشخبری ہے۔ ان لوگوں کے لئے جو الله اور اس کے رسول اور اہل بیت اور جملہ صحابہ کرام اور اولیاء الله سے محبت رکھتے ہیں۔ یا اللہ! ہم اپنے دلوں میں تیری اور تیرے حبیب اور صحابہ کرام کے بعد جس قدر حضرت امام بخاری کی محبت دلوں میں رکھتے ہیں وہ تجھ کو خوب معلوم ہے پس قیامت کے دن ہم کو حضرت امام بخاری روایتی کے ساتھ بارگاہ رسالت میں شرف حضور عطا فرمانا المین یا رب العالمین۔ نیز میرے اہل بیت اور جملہ شاکفین عظام معاونین کرام کو بھی یہ شرف بخش دیجیو۔ آمین۔

#### ٩٧ – باب قَوْلِ الرَّجُلِ لِلرَّجُلِ: اخْسَأْ

٦١٧٢ - حدَّثَنا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنا سَلْمُ بْنُ زَرير، سَمِعْتُ أَبَا رُجَاء سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ رَسُولُ الله للمَ وَمَائِدٍ: ((قَدْ خَبَأْتُ لَكَ خَبينًا فَمَا هُوَ؟)) قَالَ : الدُّخُّ قَالَ : ((احْسَأُ)). ٦١٧٣ حدَّثَناً أَبُو الْيَمَان، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ الله ، أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ انْطَلَقَ مَعَ رَسُول صَيَّادٍ حَتَّى وَجَدَهُ يَلْعَبُ مَعَ الْغِلْمَان فِي أُطُم بَنِي مُغَالَةً، وَقَدْ قَارَبَ ابْنُ صَيَّادٍ يَوْمَنِلِ الْحُلُمَ فَلَمْ يَشْعُرْ حَتَّى ضَرَبَ ((أَتَشْهَدُ أَنَّى رَسُولُ اللهٰ؟)) فَنَظَرَ إِلَيْهِ فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ الْأُمِّيِّينَ، ثُمَّ قَالَ ابْنُ صَيَّادٍ: أَتَشْهَدُ أَنَّى رَسُولُ الله؟ فَرَضَّهُ النَّبِيُّ اللَّهُ قُالَ: ((آمَنْتُ بِاللَّهُ وَرُسُلِهِ)) ثُمُّ قَالَ لِإِبْنِ صَيَّادٍ: ((مَاذَا تَرَى؟)) قَالَ: يَأْتِينِي صَادِقٌ وَكَاذِبٌ قَالَ رَسُولُ ا لله ﷺ

## باب کسی کا کسی کو بوں کہنا چل دور ہو

(۱۷۲) ہم سے ابوالولید نے بیان کیا کہا ہم سے مسلم بن زریر نے بیان کیا کہا ہم سے مسلم بن زریر نے بیان کیا کہا ہم سے دورت ابن عباس بیان کیا کہا ہم سے ابورجاء سے سنا اور انہوں نے حضرت ابن عباس فرمایا میں نے اس وقت اپنے دل میں ایک بات چھپا رکھی ہے وہ کیا ہے؟ وہ بولا دورہو جا۔
"الدخ" آخضرت ملتی ہے فرمایا چل دورہو جا۔

(۱۱۷۳) ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم کو شعیب نے خبردی' انہیں ذہری نے کہا کہ مجھے سالم بن عبداللہ نے خبردی' انہیں عبداللہ بن عبررضی اللہ عنمانے خبردی کہ عمربن خطاب بڑا تی انہ سول اللہ ماٹھ ہے ساتھ ابن صیاد کی طرف گئے۔ بہت سے دو سرے صحابہ بھی ساتھ تھے۔ آخضرت ماٹھ ہیا نے دیکھا کہ وہ چند بیوں کے ساتھ بنی مخالہ کے قلعہ کے پاس کھیل رہا ہے۔ ان دنوں بیوں کے ساتھ بنی مخالہ کے قلعہ کے پاس کھیل رہا ہے۔ ان دنوں ابن صیاد بلوغ کے قریب تھا۔ آخضرت ماٹھ ہی کی آمد کا اسے احساس نہیں ہوا۔ یہاں تک کہ آپ نے اس کی بیٹھ پر اپنا ہاتھ مارا۔ پھر فرمایا کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ اس نے آخضرت ماٹھ ہی کی طرف دیکھ کرکھا' میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ امیوں کے لیمی طرف دیکھ کرکھا' میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ امیوں کے لیمی (عربوں کے) رسول ہیں۔ پھر ابن صیاد نے کہا کیا آپ گواہی دیتے ہیں اللہ کا رسول ہوں؟ آخضرت ماٹھ ہی نے اس پر اسے دفع کر دیا اور فرمایا' میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا۔ پھر ابن صیاد سے آپ نے بی بی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا۔ پھر ابن صیاد سے جھوٹا دونوں آتے ہیں۔ آخضرت ماٹھ ہی کہا کہ میرے پاس سیا اور خومایا تھارے کے معاملہ آپ کے معاملہ کے موٹا دونوں آتے ہیں۔ آخضرت ماٹھ ہی نے فرمایا تھارے کے معاملہ جھوٹا دونوں آتے ہیں۔ آخضرت ماٹھ ہی نے فرمایا تھارے کے معاملہ کے موٹا دونوں آتے ہیں۔ آخضرت ماٹھ ہی نے فرمایا تھارے کے معاملہ کے موٹا دونوں آتے ہیں۔ آخضرت ماٹھ ہی نے فرمایا تھارے کے معاملہ کے موٹا دونوں آتے ہیں۔ آخضرت ماٹھ ہی کہا کہ میرے پاس سیا اور

((خُلُّطَ عَلَيْكَ الأَمْرُ)) قَالَ رَسُولُ الله ﴿ ( إِنِّي خَبَاْتُ لَكَ خَبِيثًا)) قَالَ هُوَ اللَّخُ ؟ ( ( إِنِّي خَبَاتُ لَكَ خَبِيثًا)) قَالَ هُوَ اللَّخُ ؟ قَالَ: ( ( اخْسَأُ فَلَنْ تَعْدُو قَدْرَكُ)) قَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ الله أَتَأْذَنُ لِي فِيهِ أَضْرِبْ عُنُقَهُ قَالَ رَسُولُ الله ﴿ : ( ( إِنْ يَكُنْ هُوَ لاَ تُسَلَّطُ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ هُوَ فَلا خَيْرَ لَكَ فَي قَنْلُهُ)). [ راجع: ١٣٥٤]

١٧٤ - قَالَ سَالِمٌ: فَسَمِعْتُ عَبْدَ اللهُ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ:انْطَلَقَ بَعْدَ ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ ﴿ وَأَبِي بُنُ كَعْبِ الْأَنْصَارِيُّ يَؤُمَّانِ النَّحْلَ الَّتِي فِيهَا ابْنُ صَيَّادٍ حَتَّى إِذَا دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ يَتَّقِي بَجُنُوعِ النَّخْلِ، وَهُوَ يَخْتِلُ أَنْ يَسْمَعَ مِنَ ابْنِ صَيَّادٍ شَيْئًا قَبْلَ أَنْ يُوَاهُ وَابْنُ صَيَّادٍ مُصْطَجِعٌ عَلَى فِرَاشِهِ فِي قَطِيفَةٍ لَهُ فِيهَا رَمْرَمَةٌ -أَوْ زَهْزَمَةً - فَرَأَتْ أُمُّ ابْن صَيَّادٍ النَّبِيُّ ﷺ وَهُوَ يَتَّقِي بِجُذُوعِ النَّحْلِ فَقَالَتْ لابن صَيَّادٍ: أي صَافِ، وَهُوَ اسْمُهُ، هَذَا مُحَمَّدٌ فَتَنَاهَى ابْنُ صَيَّادٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : ((لَوْ تَرَكَّنَّهُ بَيُّنَ)).[راجع: ٥٥ ١] - ٦١٧٥ قَالَ سَالِمٌ : قَالَ عَبْدُ اللهُ قَامَ رَسُولُ الله ﷺ فِي النَّاسِ فَأَثْنَى عَلَى الله بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمُّ ذَكَرَ الدُّجَّالَ فَقَالَ: ((إنَّى أُنْذِرُكُمُوهُ وَمَا مِنْ نَبِيٍّ إِلاًّ وَقَلْا أَنْذَرَ قَوْمَهُ، لَقَدْ أَنْذَرَهُ نُوحٌ قَوْمَهُ، وَلَكِنِّي سَأَقُولُ لَكُمْ فِيهِ قَوْلاً لَمْ يَقُلْهُ نَبِيٌّ لِقَوْمِهِ، تَعْلَمُونَ أَنَّهُ أَعْوَرُ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِأَعْورٍ)). [راجع: ٣٠٥٧]

کو مشتبہ کردیا گیا ہے۔ آنخضرت ملتی آجائے فرمایا میں نے تمہارے لئے
ایک بات اپنے دل میں چھپا رکھی ہے؟ اس نے کما کہ وہ "الدخ"
ہے۔ آنخضرت ملتی آجائے فرمایا دور ہو' اپنی حیثیت سے آگے نہ بردھ۔
عمر بڑا تھ نے عرض کیا یا رسول اللہ! کیا آپ مجھے اجازت دیں گے کہ
اسے قتل کردوں؟ آنخضرت ملتی آجائے نے فرمایا' اگریہ وہی (دجال) ہے تو
اس پر غالب نہیں ہوا جا سکتا اور اگر یہ دجال نہیں ہے تو اسے قتل
کرنے میں کوئی خیر نہیں۔

(۱۱۲۳) سالم نے بیان کیا کہ میں نے عبداللہ بن عمررضی الله عنما سے سنا' انہوں نے بیان کیا کہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم الی بن کعب انصاری رضی الله عنه کو ساتھ لے کراس تھجور کے باغ كى طرف روانه موئ جمال ابن صياد ربتا تفاد جب آمخضرت ماتيدام باغ میں پنچ تو آپ نے تھجور کی شنیوں میں چھپنا شروع کیا۔ آنخضرت مالیا چاہتے تھے کہ اس سے پہلے کہ وہ دیکھے چھپ کر کسی بمانے ابن صیاد کی کوئی بات سنیں۔ ابن صیاد ایک مختلی چادر کے بستر پر لیٹا ہوا تھا اور کھے گنگنا رہا تھا۔ ابن صیاد کی مال نے آنخضرت مان کا کو مجور کے توں سے چھپ کر آتے ہوئے دیکھ لیا اور اسے بتادیا کہ اے صاف! (يه اس كانام تها) محد آرم بين - چنانچه وه متنبه موكيا - آمخضرت ماتيايم نے فرمایا کہ اگر اس کی ماں اسے متنبہ نہ کرتی تو بات صاف ہو جاتی۔ (۱۵۷ مالم نے بیان کیا کہ عبداللہ نے بیان کیا کہ آنخضرت صلی الله عليه وسلم لوگول كے مجمع ميں كھرے ہوئے اور الله كى اس كى شان کے مطابق تعریف کرنے کے بعد آپ نے دجال کاذکر کیااور فرمایا کہ میں تہیں اس سے ڈرا تا ہوں۔ کوئی نبی الیانہیں گزراجس نے انی قوم کواس سے نہ ڈرایا ہو۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کواس ے ڈرایا لیکن میں اس کی تہمیں ایک ایسی نشانی بتاؤں گاجو کسی نبی نے اپنی قوم کو نہیں بتائی۔ تم جانتے ہو کہ وہ کانا ہو گااور اللہ کانا نہیں

اس روایت میں آپ سے لفظ اخسا دور ہو کا استعمال فرکور ہے۔ ای لئے اس مدیث کو یمال لایا گیا ہے۔ ٩٨ - باب قَوْل الرَّجُلِ مَرْحَبًا

وَقَالَتْ عَائِشَةُ: قَالَ النَّبِيُّ اللَّهِ لِفَاطِمَةً عَلَيْهَا السُّلامُ: ((مَرْحَبًا بابْنَتِي)) وَقَالَتْ أُمُّ هَانِيء جنتُ إِلَى النَّبِيِّ اللَّهُ فَقَالَ: ((مَرْحَبًا بأُمُّ هَانِيء)).

٦١٧٦ حدُّثَنا عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةً، حَدُّثَنَا عَبْدُ الْوَارِث، حَدَّثَنَا أَبُو النَّيَّاحِ، عَنْ أَبِي جَمْرَةً، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: لَمَّا قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْس عَلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((مَرْحَبًا بِالْوَفْدِ الَّذِينَ جَاؤُوا غَيْرَ خَزَايَا، وَلاَ نَدَامي)) فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله ﷺ إنَّا حُيٌّ مِنْ رَبيعَةَ وَبَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مُضَرُّ وَإِنَّا لاَ نَصِلُ إلَيْكَ إلاَّ فِي الشُّهْرِ الْحَرَامِ فَمُرْنَا بأَمْرِ فَصْلِ نَدْخُلُ بِهِ الْجَنَّةَ وَنَدْعُو بِهِ مَنْ وَرَاءَنَا فَقَالَ: ((أَرْبَعُ وَأَرْبَعُ: أَقِيمُوا الصَّلاقَ، وَآتُوا الزُّكَاقَ، وَصُومُوا رَمَضَانَ، وَأَعْطُوا خُمُسَ مَا غَنِمْتُمْ، وَلاَ تَشْرَبُوا فِي الدُّبَّاءِ، وَالْحَنْتَم، وَالنَّقِير، وَالْمُزَفِّتِ). [راجع: ٥٣]

باب كسي شخص كامرحباكهنا

اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہانے کہا کہ نبی کریم ماٹی کیا نے حضرت فاطمه عليها السلام سے فرمايا تھا مرحبا ميرى بيٹى۔ اور ام مانى وَنَي اَفِي اِللَّهُ اِللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ کہ میں آنخضرت اللہ کم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو آپ نے فرمایا مرحبا'ام ماني۔

(۱۷۲۲) ہم سے عمران بن میسرہ نے بیان کیا کہا ہم سے عبدالوارث نے بیان کیا' ان سے ابوالتیاح مزید بن حمید نے بیان کیا' ان سے ابوجرہ نے اور ان سے حفرت ابن عباس جہنا نے بیان کیا کہ جب قبیله عبدالقیس کا وفد نبی کریم ملتی ایم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آنخضرت ملتها بل فرمایا که مرحباان لوگول کو جو آن بنیج تو وه ذلیل ہوئے نہ شرمندہ (خوشی سے مسلمان ہو گئے ورنہ مارے جاتے شرمندہ ہوتے) انہوں نے عرض کیایا رسول اللہ! ہم قبیلہ رہی کی شاخ سے تعلق رکھتے ہیں اور چو نکہ جارے اور آپ کے درمیان قبیلہ مضرک كافرلوگ مائل ہيں اس لئے ہم آپ كى خدمت ميں صرف حرمت والے مینوں ہی میں حاضر ہو سکتے ہیں (جن میں لوث کھسوٹ نہیں ہوتی) آپ کھھ ایسی مجی تلی بات بتلادیں جس پر عمل کرنے سے ہم جنت میں داخل ہو جائیں اور جولوگ نہیں آ سکے ہیں انہیں بھی اس کی دعوت پہنچائیں۔ آنخضرت التھالا نے فرمایا کہ چار چار چیزیں ہیں۔ نماز قائم کرو' زکوۃ دو' رمضان کے روزے رکھو اور غنیمت کایانچواں حصه (بیت المال کو)ادا کرواور دباء 'حنم' نقیراور مزفت میں نہ پیو۔

ہر دو احادیث میں لفظ مرحبا بزبان رسالت مآب ساتھ کے مذکور ہے ' دباء کدو کی تو نی ' حتم سبز لاکھی مرتبان ' نقیر لکڑی کے کریدے ہوئے برتن' مزفت رال لگے ہوئے برتوں کو کہا گیا ہے۔ یہ برتن عمواً شراب رکھنے کے لئے مستعمل تھے جن میں نشہ اور بردھ جاتا تھا' اس لئے شراب کی حرمت کے ساتھ ان کو ان بر تنول سے بھی بند کر دیا گیا۔ ایسے حالات آج بھی ہوں تو یہ برتن کام میں انا منع ہیں ورنه نهیں۔

باب لوگوں کو النے باپ کانام لے کر قیامت کے دن بلایا جانا (١١٤٧) جم سے مسدد نے بيان كيا كما جم سے يحلٰ بن سعيد قطان

٩ ٩ - باب مَا يُدْعَى النَّاسُ بِآبَائِهِمْ ٦١٧٧ - حدَّثنا مُسدَّد، حَدَّثنا يَحْيَى،

عَنْ عُبَيْدِ الله عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهِ عَنْ النِّيِّ اللهِ عَنْ النَّبِيِّ اللهِ قَالَ: ((الْعَادِرَ يُرْفَعُ لَهُ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُقَالُ: هَذِهِ غَدْرَةُ فُلاَن بْنِ فُلاَن).

[راجع: ٣١٨٨]

71٧٨ حدَّثَناً عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَة، عَنْ مَسْلَمَة، عَنْ مَالِكِ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله الله الله قَالَ: ((إِنَّ الْغَادِرَ يُنْصَبُ لَهُ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيُقَالُ هَذِهِ غَدْرَةُ فُلاَنِ بْنِ فُلاَنِ)).

[راجع: ٣١٨٨]

یہ بہت ہی ذلت و رسوائی کا موجب ہو گا کہ اس طرح اس کی دغا بازی کو میدان محشر میں مشتمر کیا جائے گا اور جملہ نیک لوگ اس پر تھو تھو کریں گے۔

، ١٠- باب لا يَقُلُ خَبُثَتْ نَفْسِي

٦١٧٩ حدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُف، حَدَّثَنا سُفْيَان، عَنْ هِشَام، عَنْ أَبِيه، عَنْ عَائِشَةَ رَضي الله عَنْها عَنِ النَّبِيِّ عَائِشَةَ رَضي الله عَنْها عَنِ النَّبِيِّ قَال: ((لاَ يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ حَبُشَتْ نَفْسِي)).
 نَفْسِي، وَلَكِنْ لِيَقُلْ، لَقِسَتْ نَفْسِي)).

٦١٨٠ حداً ثنا عَبْدَالْ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله،
 عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزَّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ
 بْنِ سَهْلٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((لاَ يَقُولَنَ أَحَدُكُمْ خَبْشَتْ نَفْسِي، وَلَكِنْ لِيَقُلْ، لَقِسَتْ نَفْسِي، وَلَكِنْ لِيَقُلْ، لَقِسَتْ نَفْسِي). تَابَعَهُ عُقَيْلٌ.

١٠١– باب لاَ تَسُبُّوا الدَّهْرَ

نے بیان کیا' ان سے عبیدالللہ عمری نے 'ان سے نافع نے اور ان سے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنما نے کہ نبی کریم ملٹی کیا نے فرمایا' عمد تو ڑنے والے کے لئے قیامت میں ایک جھنڈااٹھایا جائے گااور پکار دیا جائے گا کہ بیہ فلال بن فلال کی دغابازی کانشان ہے۔

(۱۱۷۸) ہم سے عبداللہ بن مسلمہ قعنی نے بیان کیا' ان سے امام مالک نے' ان سے عبداللہ بن دینار نے اور ان سے حضرت ابن عمر وگھنٹا نے کہ رسول اللہ ملٹی کیا نے فرمایا عمد تو ڑنے والے کے لئے قیامت میں ایک جھنڈا اٹھایا جائے گا اور پکارا جائے گا کہ یہ فلال بن فلال کی دغابازی کانشان ہے۔

باب آدمی کویہ کہنا چاہیے کہ میرانفس پلید ہو گیا

کیونکہ پلید برا لفظ ہے جو کافروں سے خاص ہے مسلمان پلید نہیں ہو سکتا۔

(۱۷۵) ہم سے محمد بن یوسف نے بیان کیا کہا ہم سے سفیان نے بیان کیا ان سے والد نے اور ان بیان کیا ان سے والد نے اور ان بیان کیا ان سے والد نے اور ان سے حضرت عائشہ رہے ہے کہ نبی کریم ملی کے اس سے حضرت عائشہ رہے ہے کہ میرا نفس پلید ہو گیا ہے بلکہ یہ کے کہ میرا دل خراب یا پریشان ہو گیا۔

(۱۱۸۰) ہم سے عبدان نے بیان کیا کہا ہم کو حضرت عبداللہ بن مبارک نے خبردی وہ یونس سے روایت کرتے ہیں 'وہ زہری سے 'وہ اپنے باپ سے 'وہ نبی کریم ملٹا ہے 'آپ ابو امامہ بن سل سے 'وہ اپنے باپ سے 'وہ نبی کریم ملٹا ہے 'آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی ہرگزیوں نہ کے کہ میرانفس پلید ہو گیالیکن یوں کہ سکتا ہے کہ میرا دل خراب یا پریشان ہو گیا۔ اس حدیث کو عقیل نے بھی ابن شہاب سے روایت کیا ہے۔

باب زمانه کوبرا کهنامنع ہے

میں اس اور اور کی عادت ہوتی ہے کہ جھٹ کمہ بیٹھتے ہیں کہ زمانہ برا ہے ایسا کہنے سے پر ہیز کرنا چاہیے۔

> ٦١٨١- حدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ بُكَيْر، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يُونُسَ، عَن ابْن شِهَابِ، أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ قَالَ : قَالَ أَبُو هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهِ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((قَالَ ا لله : يَسُبُّ بَنُو آدَمَ الدَّهْرَ، وَأَنَا الدَّهْرُ بيَدِي الَّيْلُ وَالنَّهَارُ)). [راجع: ٤٨٢٦]

(١٨١) م سے يجيٰ بن بكيرنے بيان كيا انهوں نے كما م سے ليث بن سعد نے بیان کیا' ان سے بوٹس نے بیان کیا' ان سے ابن شماب نے بان کیا انہیں ابو سلمہ نے خبر دی انہوں نے کہا کہ ابو بربرہ رضی الله عنه نے بیان کیا کہ رسول الله ملتھ اللہ نے فرمایا الله تعالی فرماتا ہے کہ انسان زمانہ کو گالی دیتا ہے حالا نکہ میں ہی زمانہ ہوں' میرے ہی ہاتھ میں رات اور دن ہیں۔

مدیث میں لفظ ید وارد ہوا ہے جس کے ظاہری معنی پر ایمان ویقین لانا واجب ہے۔ تفصیل اللہ کے حوالہ ہے۔ تاویل کرنا طریقہ سلف کے ظاف ہو پس ترجیح نصوص کو ہے نہ تاویل طریقہ سلف کے ظاف ہو پس ترجیح نصوص کو ہے نہ تاویل كو (تاريخ ابل حديث من: ٢٨٨)

> ٦١٨٢ - حدَّثَنَا عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ هُ قَالَ: ((لاَ تُسَمُّوا الْعِنَبَ الْكَوْمَ، وَلاَ تَقُولُوا: خَيْبَةَ الدُّهْرِ فَإِنَّ اللهِ هُوَ الدُّهْرُ)).

(١١٨٢) جم سے عياش بن وليد نے بيان كيا كما جم سے عبدالاعلى نے بیان کیا کما ہم سے معمر نے بیان کیا ان سے زہری نے ان سے ابوسلمہ نے اور ان سے حضرت ابو بررہ بناٹھ نے کہ نبی کریم ماٹھیام ن فرمایا 'انگور عنب کو "کوم" نه کمو اور به نه کمو که بائ زمانه کی نامرادی۔ کیونکہ زمانہ تواللہ ہی کے اختیار میں ہے۔

[طرفه في: ٦١٨٣].

عرب لوگ اسے کوم اس کئے کہتے کہ ان کے خیال میں شراب نوشی سے سخاوت اور بزرگی پیدا ہوتی تھی ای لئے یہ لفظ اس طورير استعال كرنا منع قراريايا ـ

> ١٠٢ – باب قَوْل النَّبِيِّ ﷺ: ((إنَّمَا الْكَرْمُ قَلْبُ الْمُؤْمِنِ)).

وَقَدْ قَالَ: ((إِنَّمَا الْمُفْلِسُ الَّذِي يُفْلِسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) كَقَوْلِهِ : إنَّمَا الصُّرْعَةُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ كَقَوْلِهِ: لا مُلْكَ إلا الله فَوَصَفَهُ بانْتِهَاء الْمُلْكِ ثُمَّ ذَكَرَ الْمُلُوكَ أَيْضًا فَقَالَ: ﴿إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا ﴾ [النمل: ٣٤].

باب نبی کریم النی کا اول فرمانا که 'دکرم' ' تومومن کاول ہے جیے دوسری مدیث میں ہے کہ مفلس تو وہ ہے جو قیامت کے دن مفلس ہو گا۔ اور جیسے آپ نے فرمایا کہ حقیقی پہلوان تو وہ ہے جو غصہ کے وقت اپنے اوپر قابو رکھے یا خدا کے سوا اور کوئی بادشاہ نہیں ہے لینی اور سب کی حکومتیں فناہو جانے والی ہیں آخر میں اس کی حکومت باقی رہ جائے گی باوجود اس کے پھراللہ پاک نے اپنے کلام میں سورہ سبا میں یوں فرمایا باد شاہ لوگ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اس کو لوٹ ک*ھسوٹ کر خراب کر*دیتے ہیں۔ (١١٨٢) جم سے علی بن عبداللہ نے بیان كیا انہوں نے كما جم سے سفیان بن عیبنہ نے بیان کیا'ان سے زہری نے بیان کیا'ان سے سعید ین مسیب نے بیان کیااور ان سے حضرت ابو ہربرہ رضی اللّٰہ عنہ نے ك رسول الله الله الله الله الله المال الوك (الكوركو) "كرم" كت إين "كرم تو مومن کاول ہے۔

ہوں'اس میں زبیرنے آنخضرت ملٹھایا سے روایت کی ہے

(١٨٨٧) م سے مسدد نے بيان كيا كما مم سے يكي قطان نے بيان كيا "

ان سے سفیان توری نے ان سے سعد بن ابراہیم نے ان سے

عبدالله بن شداد نے اور ان سے حضرت علی بخاتئے نے بیان کیا کہ میں

نے رسول الله سال الله کو کسی کے لئے اپنے آپ کو قربان کرنے کالفظ

کہتے نہیں سنا' سوا سعد بن الی و قاص کے۔ میں نے آمخضرت ملتی پیلم

سے سنا آپ فرما رہے تھے۔ تیر مار اے سعد! میرے مال باب تم پر

قرمان ہوں'میراخیال ہے کہ یہ غزوہ احد کے موقع پر فرمایا۔

٦١٨٣ - حدَّثنا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ الله، حَدَّثنا سُفْيَانْ، عَن الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْن الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَى: ((وَيَقُولُونَ الْكَرْمُ إِنَّمَا الْكَرْمُ قَلْبُ الْمُؤْمِنِ)).

[راجع: ۲۱۸۲]

اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان کے دل کے سوا اور کسی چیز مثلاً انگور وغیرہ کو کرم نہ کمنا چاہیے۔ ان حدیثوں کے لانے سیمیں اس معاری کی غرض یہ ہے کہ انما کا کلمہ عربی میں حصر کے لئے آتا ہے تو جب یہ فرمایا کہ انصا الکوم فلب المومن تواس كامطلب يه مواكه قلب مومن كے سوا اور كسى چيز كوكرم كمنا درست ميں ہے۔ باب کسی شخص کا کهنا که "میرے باپ اور مال تم پر قربان

٣ . ١ - باب قَوْلِ الرَّجُلِ فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي فِيهِ الزُّبَيْرُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

٦١٨٤- حدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنِي سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ اللهِ يُفَدّى أَحَدًا غَيْرَ سَعْدِ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: ((ارْم فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي)) أَظُنُّهُ يَوْمَ أُحُدٍ.

[راجع: ۲۹۰٥]

آیہ مرکے ا یہ حضرت سعد بن الی و قاص ہیں جن کے لئے آنخضرت سٹھیم نے لفظ فداک ابی و امی فرمائے ' یہ حضرت سعد کی انتمائی کنیسے کی ایس میں کے دیل ہے۔ مدینہ منورہ میں بطور یادگار ایک تیرالیا ہی ایک گھرانہ میں محفوظ رکھاہے جے میں نے خود دیکھا ہے۔ کما جاتا ہے کہ یمی وہ تیر تھا جو حضرت سعد کے ہاتھ میں تھا اور جس پر آخضرت ساتھ یا نے حضرت سعد سے بید لفظ فرمائے تھے واللہ اعلم بالصواب اس تیر کے خول پر بیہ حدیث مذکورہ کندہ ہے۔ (راز)

> ٤ . ١ - باب قَوْل الرَّجُل : جَعَلَنِي الله فَدَاءكَ وَقَالَ أَبُو بَكُو لِلنَّبِيِّ ا فَدَيْنَاكَ بِآبَائِنَا وَأُمُّهَاتِنا.

باب کسی کامیہ کمنااللہ مجھے آپ پر قربان کرے اور حضرت ابو بکر مناللہ نے نبی کریم ساتھ کیا سے کہا ہم نے آپ پر اپنے بایوں اور ماؤں کو قرمان کیا

تراجی کے استعمال میں باپ کے باپ یعنی دادا دادی نانا نانی وغیرہ سب مراد ہیں۔ یہ بھی طرز کلام ہے جیسا کہ ظاہر ہے۔ (١١٨٥) م سے على بن عبدالله مدينى في بيان كيا كما مم سے بشر بن ٦١٨٥ حدَّثناً عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ الله، حَدَّثَنَا **DEFECTION** (537)

مفضل نے بیان کیا کما ہم سے بچیٰ بن ابی اسحاق نے بیان کیا اور ان بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي ے انس بن مالک بڑائھ نے کہ وہ اور ابوطلحہ نبی کریم ساڑھیا کے ساتھ (مدينه منوره كے لئے) روانه ہوئے۔ ام المؤمنين حفرت صفيه رجي الله آنخضرت ملتھا کی سواری پر آپ کے بیٹھیے تھیں 'راستہ میں کی جگہ اونتني كا ياوَل بهسل كيا اور آخضرت ماليكيم اور ام المؤمنين كر كئ ـ انس والله فالله ميرا خيال ب ابوطلح في سواري س فوراً اپنے کو گرا دیا اور آنخضرت مان کیا کی خدمت میں پہنچ گئے اور عرض كيايا ني الله! (التُهَامُ) الله آب ير مجه قرمان كرے كيا آپ كوكوئى چوٹ آئی؟ آخضرت ما اللہ نے فرمایا کہ نہیں البتہ عورت کو دیکھو۔ چنانچہ ابو طلحہ بڑا نے کپڑا اپنے چرے پر ڈال لیا 'پھرام المؤمنین کی طرف بڑھے اور اپنا کپڑا ان کے اوپر ڈال دیا۔ اس کے بعد وہ کھڑی ہو كئيں اور آنخضرت ملتا ہم المومنين كے لئے ابوطلحه في بالان مضبوط باندها۔ اب آپ نے سوار ہو کر پھرسفر شروع کیا' جب مدینہ منورہ کے قریب پنیچ (یا یوں کہا کہ مدینہ وکھائی دینے لگا) تو آنخضرت ما الله الله عنه الله عنه والع بين توبه كرت موك الني رب کی عبادت کرتے ہوئے اور اس کی حمد بیان کرتے ہوئے" آمخضرت حَتَّى دَخَلَ الْمَدِينَةَ. [راجع: ٣٧١] ملتٰ اس برابر کتے رہے بہاں تک کہ مدینہ میں واخل ہو گئے۔

إِسْحَاقَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، أَنَّهُ أَقْبَلَ هُوَ وَأَبُو طَلْحَةَ مَعَ النَّبِيِّ ﴿ وَمِعِ النَّبِيِّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ صَفِيَّةُ مُرْدِفَهَا عَلَى رَاحِلَتِهِ، فَلَمَّا كَانُوا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ عَثَرَتِ النَّاقَةُ، فَصُرعَ النَّبيُّ الْمَوْأَةُ وَأَنَّ أَبَا طَلْحَةَ قَالَ: أَحْسِبُ اقْتَحَمَ عَنْ بَعِيرِهِ، فَأَتَى رَسُولَ الله 👪 فَقَالَ: يَا نَبِيُّ الله جَعَلَنِي الله فِداَءَكَ هَلْ أَصَابَكَ مِنْ شَيْء؟ قَالَ: ((لاَ وَلَكِنْ عَلَيْكَ بِالْمَرْأَةِ) فَأَلْقَى أَبُو طَلْحَةَ ثُوْبَهُ عَلَى وَجْهِهِ فَقَصَدَ قَصْدَهَا فَٱلْقَى ثُوْبَهُ عَلَيْهَا فَقَامَتِ الْمَرْأَةُ، فَشَدُّ لَهُمَا عَلَى رَاحِلَتِهِمَا فَركَبَا فَسَارُوا حَتَّى إِذَا كَانُوا بظَهْرِ الْمَدِينَةِ أَوْ قَالَ: أَشْرَفُوا عَلَى الْمَدِينَةِ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((آيبُونَ تَاثِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ)) فَلَمْ يَزَلْ يَقُولُهَا

ابوطلحہ بڑائی نے آپ کو اس حالت میں و کھ کر از راہ تعظیم لفظ جعلنی الله فداک (الله مجھ کو آپ پر قربان کرے) بولا۔ جس کو کیسینے کے انہون تائبون الخ کیسینے کے اپنے نا پند نہیں فرمایا۔ ای سے باب کا مطلب ثابت ہوا۔ مدینہ منورہ خیریت سے واپسی پر آپ نے آئبون تائبون الخ کے الفاظ استعال فرمائے۔ اب بھی سفرے وطن بخیریت والیسی پر ان الفاظ کا ورد کرنا مسنون ہے۔ خاص طور پر حاجی لوگ جب وطن بنجيس توبيد دعا پر صفح موے اپ شريا لبتي ميں داخل مول-

> ٥ • ١ - باب أَحَبِّ الأَسْمَاء إلَى الله عزُّ وَجَلُّ وَقَوْلُ الرَّجُلِ لِصَاحِبِهِ يَا

٦١٨٦- حدَّثَنا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضَل، أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُنْكَدِر، عَنْ جَابِرِ رَضَيَ الله عَنْهُ قَالَ: وُلِلَا لِرَجُلَ

باب الله پاک کو کون سے نام زیادہ ببند ہیں اور کسی شخص کا کسی کو یوں کمنابیٹا

(یعنی بیارے گودہ اس کابیٹانہ ہو)

۔ (۱۱۸۷) ہم سے صدقہ بن فضل نے بیان کیا 'کہا ہم کو سفیان بن عیمینہ نے خبردی' ان سے ابن المنکدر نے بیان کیا اور ان سے حضرت جابر والتر نے بیان کیا کہ ہم میں سے ایک صاحب کے یمال بچہ بیدا ہوا تو

انہوں نے اس کا نام " قاسم" رکھا۔ ہم نے ان سے کما کہ ہم تم کو ابوالقاسم كه كرنسي بكارس ك (كيونكه ابوالقاسم أتخضرت التهايم كى کنیت تھی) اور نہ ہم تماری عزت کے لئے ایسا کریں گے۔ ان صاحب نے اس کی خبر آ ر ب اللہ اللہ کو دی او آنخضرت اللہ اللہ ا

فرمایا که اینے بیٹے کانام عبدالرحمٰن رکھ لے۔

مِنَّا غُلاَمٌ فَسَمَّاهُ الْقَاسِمَ فَقُلْنَا: لاَ نَكْنيكَ أَبَا الْقَاسِم، وَلاَ كَرَامَةً فَأَخْبَرَ النَّبيُّ صَلَّى ا للهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: ((سَمِّ ابْنَكَ عَبْدَ الرُّحْمَنِ)).

[راجع: ٣١١٤]

﴾ پیٹر کے احیات نبوی میں کسی کو ابوالقاسم سے یکارنا باعث اشتباہ تھا کیونکہ ابوالقاسم خود آنخضرت ملتہ کیا ہی تھے۔ للذا آپ نے ہر کسی کو عبدالرحمٰن اللہ کے نزدیک بوے پیارے نام ہیں کیونکہ ان میں اللہ کی طرف نسبت ہے جو بندے کی بندگی کو ظاہر کرتی ہے۔ باب کا مضمون صريحًا ايك حديث مين آيا ب كه احب الاسماء الى الله عبدالله و عبدالرحمن.

# باب نبی کریم ساتی کا فرمان که میرے نام پر نام رکھو الیکن میری کنیت نه رکھو۔ بیرانس مخاتلہ نے نبی کریم ماٹی کیا ہے روایت کیاہے

(١٨٤) م سے مسدونے بيان كيا كما مم سے خالد نے بيان كيا كما ہم سے حصین نے بیان کیا'ان سے سالم نے اور ان سے حضرت جابر ہ اللہ نے بیان کیا کہ ہم میں سے ایک شخص کے یہاں بچہ پیدا ہوا تو انہوں نے اس کانام قاسم رکھا۔ صحابہ نے ان سے کماکہ جب تک ہم آنخضرت ملی کی سے نہ بوچھ لیں۔ ہم اس نام پر تہماری کنیت نہیں ہونے دیں گے۔ پھر آنخضرت ملٹائیا نے فرمایا کہ میرے نام پر نام رکھو لیکن میری کنیت نه اختیار کرو.

(١٨٨٨) جم سے على بن عبدالله نے بيان كيا انهوں نے كما جم سے سفیان بن عیینہ نے بیان کیا' ان سے ابوب سختیانی نے' ان سے محمد بن سیرین نے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ بناٹنہ سے سنا کہ ابوالقاسم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا میرے نام پر نام ر کھو لیکن میری کنیت نہ

١٠٦- باب قَوْل النَّبِيِّ ﷺ: ((سَمُّوا بِاسْمِي وَلاَ تَكْتَنُوا

بكُنيتي)). قَالَهُ أَنسٌ: عَن النَّبيِّ اللَّهِ ٦١٨٧- حدَّثنا مُسكدّد، حَدّثنا خَالِد، حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ جَابِرِ رَضَيَ ا لله عَنْهُ قَالَ: وُلِدَ لِرَجُلِ مِنَّا غُلاَمٌ فَسَمَّاهُ الْقَاسِمَ فَقَالُوا: لاَ نَكْنِيهِ حَتَّى نَسْأَلَ النَّبيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: ((سَمُّوا باسْمِي، وَلاَ تَكتَنُوا بكُنْيَتِي)).

[راجع: ٣١١٤]

٣١٨٨ - حدَّثَنَا عَلِي بْنُ عَبْدِ الله، حَدَّثَنَا سُفْيَانْ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرينَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ ﷺ: ((سَمُّوا بِاسْمِي وَلاَ تَكتنوا بكُنْيَتِي)). [راجع: ١١٠]

آپ کی حیات طیبه میں بیہ ممانعت تھی تا کہ اشتباہ نہ ہو۔

٦١٨٩- حدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدُّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ

(١٨٩) م سے عبداللہ بن محمد مندی نے بیان کیا کما ہم سے سفیان نے بیان کیا' کہا کہ میں نے محمد بن المکند رہے سنا کہ کہا کہ میں نے

الْمُنْكَدِرِ، قَالَ : سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهِ عَنْهُمَا وُلِدَ لِرَجُلٍ مِنّا غُلاَمٌ اللهِ رَضِيَ اللهِ عَنْهُمَا وُلِدَ لِرَجُلٍ مِنّا غُلاَمٌ فَسَمَّاهُ الْقَاسِمَ فَقَالُوا: لاَ نَكْنِيكَ بِأَبِي الْقَاسِمِ وَلاَ نُعْمِلُكَ عِيبًا فَأَتَى النّبِيُ اللهِ فَقَالَ : ((سَمِّ ابْنَكَ عَبْدَ الرَّحْمَن)). [راجع: ٣١١٤]

جابر بن عبداللہ انصاری بناٹی سے ساکہ ہم میں سے ایک آدمی کے یمال بچہ پیدا ہوا تو انہوں نے اس کانام قاسم رکھا۔ صحابہ نے کہا کہ ہم تمہاری کنیت ابوالقاسم نہیں رکھیں گے اور نہ تیری آ نکھ اس کنیت سے پکار کر ٹھنڈی کریں گے۔ وہ شخص نبی کریم ماٹی کیا کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے اس کا ذکر گیا۔ آپ نے فرمایا کہ اپنے لڑکے کا مام عبدالرحمٰن رکھ لو۔

ر اکثر علاء نے کہا ہے کہ یہ ممانعت آپ کی حیات کی تھی کیونکہ اس وقت ابوالقاسم کنیت رکھنے سے آپ کو تکلیف ہوتی کی دیگر اس مقتل میں کارا یہ ابدالقاسم. آپ اس پر متوجہ ہو گئے تو اس مخض نے کہا کہ میں نے آپ کو نہیں پکارا تھا اس وقت آپ نے اشتباہ کو روکنے کے لئے یہ تھم صادر فرمایا۔

### باب "حزن" نام ر كهنا

(۱۹۹۰) ہم سے اسحاق بن نفر نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے عبدالرزاق نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم کو معمر نے خبردی' انہیں زہری نے' انہیں سعید بن مسیب نے اور انہیں ان کے والد مسیب رضی اللہ عنہ نے کہ ان کے والد (حزن بن ابی وہب) نبی کریم اللہ اللہ کی خدمت میں عاضر ہوئے تو آنخضرت ملہ اللہ کے دریافت فرمایا کہ تہمارا نام کیا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ حزن (جمعنی تختی) آنخضرت ملہ اللہ نے فرمایا کہ تم سمل (جمعنی نری) ہو' پھر انہوں نے کہا کہ میرا نام میرے والدر کھ گئے ہیں اسے میں نہیں بدلوں گا۔ حضرت ابن مسیب میرے والدر کھ گئے ہیں اسے میں نہیں بدلوں گا۔ حضرت ابن مسیب ورایشے بیان کرتے تھے کہ چنانچہ ہمارے خاندان میں بعد تک بھشہ تختی اور مصیبت کادور رہا۔

## ١٠٧ – باب اسم الْحَزْن

بوعبلى من وشوار گزار اور تخت زمَّن كو كتة بين١٩٥ - حدَّثَنا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْوِ، حَدُّثَنا.
عَبْدُ الرُّرَاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الرُّهْرِيِّ، عَنِ الرُّهْرِيِّ، عَنِ الرُّهْرِيِّ، عَنِ الرُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِيهِ أَنْ أَبَاهُ جَاءَ لِلَّي النَّبِي قَلَىٰ فَقَالَ: ((مَا اسْمُك؟)) قَالَ: حَرْنٌ قَالَ: ((أَنْتَ سَهْلٌ)) قَالَ: لاَ أُغَيْرُ اسْمًا سَمَّانِيهِ أَبِي قَالَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ: فَمَا اسْمُا سَمَّانِيهِ أَبِي قَالَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ: فَمَا وَالْتِ الْحُرُونَةُ فِينَا بَعْدُ. حَدَّثَنَا عَلِي بُنُ الْمُسَيِّبِ : فَمَا عَبْدُ اللهِ وَ مَحْمُودٍ قَالاً حَدَّثَنَا عَبْدُ الرُّولِيِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبْنِهِ عَنْ جَدَّةٍ بِهَذَا.

[طرفه في ٦١٩٣].

یہ سزاتھی اس بات کی کہ رسول کریم سے آجا کا مشورہ قبول نہیں کیا اور حزن بمعنی سختی قساوت کی جگہ سل بمعنی نری نام المیت کی نہیں کیا اور بید نہ جانا کہ نام کا اثر مسلی میں ضرور ہوتا ہے۔ معلوم ہوا کہ ایسا غلط نام والدین اگر رکھ دیں تو وہ نام بعد میں اللہ میں بدل کر اچھا نام رکھ دینا چاہیے۔ اکثر عوام اپنے بچوں کا نام غلط طط رکھ دیتے ہیں۔ حالا نکہ سب سے بہتر نام وہ ہے جس میں اللہ پاک کی طرف عبدیت پائی جائے جیسے عبداللہ عبدالرحل وغیرہ یام رکھ دیتے ہیں وہ بہت ہی غلط ہوتے ہیں جیسے عبدالنبی عبدالرسول غلام اساعیل' اسحاق' عیسیٰ موسیٰ وغیرہ وغیرہ۔ بعض لوگ شرکیہ نام رکھ دیتے ہیں وہ بہت ہی غلط ہوتے ہیں جیسے عبدالنبی عبدالرسول غلام جلیانی وغیرہ وغیرہ دی صدے میں مفردہ دے تو اسے جیسے بھی نکلا کہ بڑا آدی اگر کوئی مفید مشورہ دے تو اسے جیلانی وغیرہ وغیرہ۔ سل حزن کی ضد ہے۔ لیخی نرم اور ہموار زمین۔ اس سے یہ بھی نکلا کہ بڑا آدی اگر کوئی مفید مشورہ دے تو اسے جیلانی وغیرہ وغیرہ۔ سل حزن کی ضد ہے۔ لیخی نرم اور ہموار زمین۔ اس سے یہ بھی نکلا کہ بڑا آدی اگر کوئی مفید مشورہ دے تو اسے جیلانی وغیرہ وغیرہ۔ سل حزن کی ضد ہمانہ کی خوار دین کی خوار دین کی ضد ہونے کی سے بیانہ کی سے بیانہ کوئی مفید مشورہ دے تو اسے بیانہ کی سے بیانہ کی سے بیانہ کی مفید مشورہ دے تو اسے بیانہ کی سے بیانہ کوئی مفید مشورہ دے تو اسے بیانہ کر کھورہ کی سے بیانہ کی سے بیانہ کی سے بیانہ کی سے بیانہ کی کیا کہ کیانہ کی سے بیانہ کی سے بیانہ کی سے بیانہ کی سے بیانہ کی کہ کی کی کی کی سے بیانہ کی بیانہ کی سے بیانہ کی سے بیانہ کی سے بیانہ کی بیانہ کی سے بیانہ کی سے بیانہ کی سے بیانہ کی سے بیانہ کی بی

قبول کر لینا بهتر ہے خواہ وہ آباء و اجداد کی رسموں کے خلاف بی کیوں نہ پڑتا ہو۔ ماں باپ کے طور طریقے وہیں تک قاتل عمل ہوتے ہیں جو شریعت اسلامی کے موافق ہوں ورنہ ماں باپ کی اندھی تقلید کوئی چیز نہیں ہے۔ حضرت سعید بن مسیب کبار تابعین میں سے ہیں۔ خلافت فاروقی کے دو سرے سال سے پیدا ہوئے اور خلافت ولید بن عبدالملک ۱۹۳ھ میں ان کا انقال ہوا۔ ان کے والد حضرت مسیب بنائشر ان لوگوں میں سے ہیں حنوں نے شجرہ کے نیچے بیعت کی تھی۔ مسیب بی کے باپ کا نام حزن تھا۔ حزن بن ذبیب بن عمر القریش الحزومی جو مهاجرین میں سے تھے اور جابلیت میں اشراف قریش میں ان کا شار ہوتا تھا۔

## ١٠٨ - باب تَحْوِيلِ الاسْمِ إِلَى اسْمِ أَحْسَنَ مِنْهُ

- حدثنا أبو غسان قال : حدثني أبي مريم، حدثنا أبو غسان قال : حدثني أبو حازم، عن سهل قال : أبي بالمنظر بن أبي أسيد عن سهل قال : أبي بالمنظر بن أبي أسيد أبي النبي فقط حين ولا فوضعه على مند وأبو أسيد جالس، فلها النبي فنحدو، وأبو أسيد جالس، فلها النبي فأمر أبو أسيد بابيد فاحتمل من فحد النبي فقال : ((أين المسيد)) فقال أبو أسيد: قلبناه يا رسول الله قال: ((ما اسمه م)) قال: فلان. قال: ((رما اسمه م)) قال: فلان. قال: ((رما اسمه م)) فال: فسماه يوميد المنظر.

## باب کسی برے نام کوبدل کر اچھانام رکھنا

(۱۹۹۱) ہم سعید بن ابی مریم نے بیان کیا کہا ہم سے ابو غسان نے بیان کیا کہا کہ جھ سے ابو عادم نے بیان کیا اور ان سے سمل بڑائی نے بیان کیا اور ان سے سمل بڑائی نے بیان کیا کہ منذر بن ابی اسید بڑائی کی ولادت ہوئی تو انہیں نبی کریم سائی کے پاس لایا گیا۔ آنحضرت ماٹی کیا نے بچہ کو ابنی ران پر رکھ لیا۔ ابو اسید بڑائی بیٹے ہوئے تھے۔ حضور اکرم ماٹی کیا کسی چیز میں جو سامنے تھی معروف ہو گئے (اور بچہ کی طرف توجہ ہٹ گئی) ابو اسید بڑائی نے بچہ کے متعلق عکم دیا اور آنحضرت ماٹی کیا کی ران سے اسے اٹھالیا گیا۔ پھر جب آنحضرت ماٹی کیا متوجہ ہوئے تو فرمایا 'بچہ کہاں ہے؟ ابواسید بڑائی جب آنحضرت ماٹی کیا متوجہ ہوئے تو فرمایا 'بچہ کہاں ہے؟ ابواسید بڑائی نے بوچھا۔ اس کانام کیا ہے؟ عرض کیا کہ فلاں۔ آنحضرت ماٹی کیا نے فرمایا 'بلکہ اس کانام 'منذر '' ہے۔ چنانچہ اس دن آنحضور ماٹی کیا نے فرمایا 'بلکہ اس کانام 'منذر '' ہے۔ چنانچہ اس دن آنحضور ماٹی کیا نے ان کا یمی نام منذر رکھا۔

(۱۹۹۲) ہم سے صدقہ بن فضل نے بیان کیا' انہوں نے کہاہم کو مجمہ بن جعفر نے خبردی' انہوں شعبہ نے' انہیں عطاء بن ابی میمونہ سے' انہیں ابو رافع نے اور انہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ ام المومنین زینب رضی اللہ عنہا کا نام "برہ" تھا' کہا جانے لگا کہ وہ اپنی پاکی ظاہر کرتی ہیں۔ چنانچہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام زینب رکھا۔

کہ جورید کا بھی پہلے نام برہ رکھاگیا تھا تب آپ نے بدل کر جورید رکھ دیا۔ لفظ برہ بہت نیکو کار کے معنی میں ہے۔ یہ آپ مٹائیل کو پند نہیں آیا کیونکہ اس میں خود پندی کی جھک آتی تھی۔ لفظ زینب کے معنی موٹے جہم والی عورت۔ حضرت زینب اسم بامسیٰ تھیں رضی اللہ عنہا۔

- ٦١٩٣ حدثنا إبراهيم بن مُوسَى، حَدُثنا هِ ابْنَ الْمُوسَى، حَدُثنا هِ ابْنَ جُرَيْجِ أَخْبَرَهُمْ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْحميدِ بْنِ جُبَيْدٍ بْنِ شَيْبَةً، قَالَ: جَلَسْتُ إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ، قَالَ: جَلَسْتُ إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ، فَحَدَثني أَنَّ جَدُهُ حَزْنًا قَدِمَ عَلَى النّبِيِّ فَعَلَى النّبِيِّ فَقَالَ: ((مَا اسْمُكَ؟)) قَالَ: اسْمِي حَزْنُ قَلَلَ: ((بَلْ أَنْتَ سَهْلُ)) قَالَ: مَا أَنَا بِمُعَيْرٍ قَلَلَ: ((بَلْ أَنْتَ سَهْلُ)) قَالَ: مَا أَنَا بِمُعَيْرٍ اسْمًا سَمَانِيهِ أَبِي قَالَ ابْنُ الْمُسَيْبِ : فَمَا زَالَتْ فِينَا الْحُزُونَة بَعْدُ.

[راجع: ٦١٩٠]

اب تک ہمارے خاندان میں سختی اور مصیبت ہی رہی۔ حزونہ سے صعوبت مرادب۔

جہدے ہے سرا تھی اس کی جو ان کے دادا نے آنخضرت ملے کہا کا رکھا ہوا نام قبول نہیں کیا جس میں سرا سر خروبرکت تھی مگران کو میں خیرت کی سرا سر خروبرکت تھی مگران کو استین کے استین کی دندگ استین بھی معیبت بی میں مثلا رہیں۔ انسان کی زندگ پر نام کا بڑا اثر پڑتا ہے اس لئے بچے کا نام عمدہ سے عمدہ رکھنا چاہیے۔

الأُنْبِيَاءِوَقَالَ أَنَسٌ قَبَّلَ النَّبِيُ اللَّهِ إِبْرَاهِيمَ، وَلَانْبِيَاءِوَقَالَ أَنَسٌ قَبَّلَ النَّبِيُ اللَّهِ إِبْرَاهِيمَ، يَعْنِي ابْنَهُ.

جس نے انبیاء کے نام پر نام رکھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صاجزادے حضرت ابراہیم کوبوسہ دیا۔

(۱۹۹۳) ہم سے ابراہیم بن مویٰ نے بیان کیا کما ہم سے ہشام بن

يوسف نے بيان كيا' انسيں ابن جرت كنے خردى' كها محمد كو عبدالحميد

بن جبیر بن شیبہ نے خبردی کما کہ میں سعید بن مسیب کے پاس بیشا

ہوا تھا تو انہوں نے مجھ سے بیان کیا کہ ان کے دادا "حَرَن" نبی کریم

مالیا کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آنخضرت مالی کے دریافت فرمایا

کہ تمارا نام کیا ہے؟ انہوں نے کماکہ میرا نام حزن ہے۔ آنخضرت

الليل نے فرمايا كه تم توسل مو۔ انهوں نے كماكد ميں تواسي باپ كا

رکھا ہوا نام نہیں بدلوں گا۔ سعید بن مسیب نے کمااس کے بعد سے

تو آتخضرت ملی کیا نے اپنے صاحبزادے کا نام ابراہیم رکھا۔ آپ کا میہ بچہ حضرت ماریہ قبطیہ کے بطن سے پیدا ہوا تھا۔ ماہ ذی الحجہ ۱۰ ھیں ۱۸ ماہ کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا اور ان کو بقیع غرقد میں دفن کیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔

7198 - حَدَّثَنَا آبْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ بِشْرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ بِشْرٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قُلْتُ لَابْنِ آبِي أُوفَى: رَأَيْتَ إِبْرَاهِيمَ آبْنَ النّبِي اللّهَ قَالَ: مَاتَ صَغِيرًا وَلَوْ قُضِي أَنْ يَكُونَ بَعْدَ مُحَمَّدٍ اللّهِ نَبِي عَاشَ آبْنُهُ وَلَكِنْ لاَ نَبِي مُحَمَّدٍ اللّهَ نَبِي عَاشَ آبْنُهُ وَلَكِنْ لاَ نَبِي بَعْدَهُ.

(۱۱۹۳) ہم سے محد بن عبداللہ بن نمیر نے بیان کیا کہا ہم سے محد بن برنے بیان کیا کہا ہم سے محد بن بشر نے اس ای اوفیٰ بشر نے ان سے اساعیل بن ابی خالد بجلی نے کہ میں نے ابن ابی اوفیٰ سے بوچھا۔ تم نے نبی کریم ساتھ کیا کے صاجزادے ابراہیم کو دیکھا تھا؟ بیان کیا کہ ان کی وفات بچپن بی میں ہوگئی تھی اور اگر آنحضرت ساتھ کیا کے بعد کس نبی کی آمد ہوتی تو آنحضرت ساتھ کے بعد کس نبی کی آمد ہوتی تو آنحضرت ساتھ کے کا۔

تریخ من ان ظلی نه بروزی جیسا که آج کل کے دجاجلہ کتے ہیں۔ مداهم الله اب قیامت تک صرف آپ بی کی نبوت رہے گا۔ کوئی اللہ علی نہ بروزی جیسا کہ آج کل کے دجاجلہ کتے ہیں۔

اگر نیا مرعی نبوت کھڑا ہوگا تو وہ وجال ہے 'جموٹا ہے' اسلام سے خارج ہے۔ لو قد داللہ ان یکون بعد ہ نبی لعاش ولکنہ خاتم النبین ۔

719 حداثنا سُلیْمَان بُن حَوْب، (۲۱۹۵) ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا کما ہم کو شعبہ نے خبر بُہُوَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَدِیٌ بُنِ قَابِتٍ قَالَ: وی ' اضیں عدی بن ثابت نے کما کہ میں نے حضرت براء بھائی سے معنی اللہ کا انتقال ہوا تو رسول معنی اللہ کا انتقال ہوا تو رسول

سا۔ بیان کیا کہ جب آپ کے فرزند ابراہیم میلائل کا انتقال ہوا تو رسول اللہ مالی کے فرزند ابراہیم میلائل کا انتقال ہوا تو رسول اللہ مالی کے فرمایا اس کے لئے جنت میں ایک دودھ پلانے والی داریہ

مقرر ہو گئی ہے۔

(۱۹۹۲) ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا ان سے حمین بن عبدالرحلٰ نے ان سے سالم بن ابی الجعد نے اور ان سے جریر بن عبداللہ انساری نے بیان کیا کہ رسول اللہ ماٹی اللم سے فرمایا میرے نام پر نام رکھو الیکن میری کنیت نہ اختیار کرو کیونکہ میں قاسم (تقییم کرنے والا) ہوں اور تممارے درمیان (علوم دین کو) تقییم کرتا ہوں۔ اور اس روایت کو انس بڑا ہے نقل کیا۔

(۱۹۹۷) ہم سے موئی بن اساعیل نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے ابوعوانہ نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے ابوعوانہ نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے ابوحمالح نے اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا تم میرے نام پر نام رکھو لیکن تم میری کنیت نہ اختیار کرواور جس نے جھے خواب میں دیکھاتو اس نے جھے ہی دیکھا کیونکہ شیطان میری صورت میں نہیں آسکااور جس نے قصداً میری طرف کوئی جھوٹ بات منسوب کی اس نے اپنا شھکانا جنم میں بنالیا۔

-٦١٩٥ حدَّثناً سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَدِيٌّ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ قَالَ: لَمَّا مَاتَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿(إِنَّ لَهُ مُرْضِعًا فِي الْجَنَّةِ)). [راجع: ١٣٨٢] ٦١٩٦– حدَّلُناً آدَمُ، حَدَّلُنَا شُعْبَةُ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سَالِم بْنِ أبي الْجَعْدِ، عَنْ جَابِر بْن عَبْدِ الله الأَنْصَارِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَى: ((سَمُّوا بِاسْمِي، وَلاَ تَكْتَنُوا بِكُنْيَتِي، فَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ أَقْسِمُ بَيْنَكُمْ)). وَرَوَاهُ أَنَسٌ عَنْ النَّبِيِّ اللَّهِ. [راجع: ٣١١٤] ٦١٩٧ حدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً، حَدَّثَنَا أَبُو خُصَيْن، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ا لله عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﴿ قَالَ: ((سَمُّوا باسْمِي، وَلاَ تَكْتَنُوا بِكُنْيَتِي، وَمَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَآنِي، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لاَ يَتَمَثَّلُ صُورَتِي، وَمَنْ كَذَبَ عَلَيٌّ مُتَعَمَّدًا، فَلْيَتَبَوُّ مَقْعَدَهُ

ا یہ آخضرت سے کہ خصوصیت میں سے ہے کہ شیطان آپ کی صورت میں نظر نہیں آ سکنا تا کہ وہ آپ کا نام لے کر المینی خواب میں کی سے کوئی جھوٹ نہ بول سکے۔ آخضرت سے کہ کو خواب میں دیکھنے والا یقینا جان لیتا ہے کہ میں نے خود آخضرت سے کوئی جھوٹ نہ بول سکے۔ آخضرت سے کا ہر ہو جاتا ہے۔ دوزخ کی وعید اس کے لئے ہے جو خواہ مختصرت سے کھوٹ موٹ کے۔ میں نے آپ کو خواب میں دیکھا ہے یا کوئی جھوٹی بات گھر کر آپ کے ذمہ لگائے۔ پس جھوٹی احادیث گھرنے والے زندہ دوزخی ہیں۔ اعادنا الله منهم امین۔

٣١٩٨ - حدَّثناً مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَء، حَدَّثنا

مِنَ النَّارِ)). [راجع: ١١٠]

(١١٩٨) جم سے محد بن علاء نے بیان کیا کما جم سے ابواسامہ نے بیان

أَبُو أَسَامَةً، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي أُرْدَةَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ وُلِدَ لِي غُلاَمٌ فَأَتَيْتُ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ فَسَمَّاهُ إِبْرَاهِيمَ فَحَنَّكَهُ بِتَمْرَةٍ، وَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ وَدَفَعَهُ إِلَيَّ. وَكَانَ أَكْبَرَ وُلْدِ أَبِي مُوسَى [راجع: ۲۷٤٥]

٦١٩٩ حدَّثناً أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنا زَائِدَةُ، حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ عِلاَقَةَ سَمِعْتُ الْمُغيرَةَ بْنَ شُعْبَةً قَالَ: انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيمُ. رَوَاهُ أَبُو بَكْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﴿

[راجع: ١٠٤٣]

کیا'ان سے برید بن عبداللہ بن الی بریدہ نے 'ان سے ابوبردہ نے اور ان سے ابومویٰ بڑاٹھ نے بیان کیا کہ میرے یمال ایک بچہ پیدا ہوا تو میں اسے کے کرنبی کریم ملی الم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آنحضرت ملٹی اِ نے اس کانام ابراہیم رکھااور ایک تھجور اپنے دہان مبارک میں نرم کرکے اس کے منہ میں ڈالی اور اس کے لئے برکت کی دعا کی۔ پھر اہے مجھے دے دیا۔ یہ ابوموسیٰ کی بڑی اولاد تھی۔

(١١٩٩) م سے ابوالولید نے بیان کیا کمام سے زا کدہ نے کمام سے زیاد بن علاقہ نے 'کہا ہم نے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے سنا' بیان کیا کہ جس دن حضرت ابراہیم رضی اللہ عند کی وفات ہوئی اس دن سورج گر ہن ہوا تھا۔ اس کو ابو بکرہ نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ و ملم سے روایت کیاہے۔

۔ لیک بیرے اوگوں نے گمان کیا کہ یہ ممهن حضرت ابراہیم کی وفات پر ہوا ہے گر آنخضرت ملی کیا نے صاف فرما دیا کہ چاند اور سورج کسی کھنے کے اور سورج کسی کی موت یا حیات کی وجہ سے گمن نہیں ہوتے بلکہ یہ قدرت اللی کے نشانات ہیں وہ جب چاہتا ہے اپنے بندوں کو سے نشانات دکھلاتا ہے۔ ایسے مواقع پر اللہ کو یاد کرو' نماز پڑھو' صدقہ کرو وغیرہ دغیرہ۔ جدید علمی تحقیقات نے اس سلسلہ میں جو کچھ معلومات کی میں وہ بھی سب حدیث کے مطابق قدرت کی نشانیاں ہی میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ پارہ نمبرہ میں سے حدیث مفصل ہے جس میں تفصيلات بالاساري مذكور بين-

## باب يح كانام وليدر كهنا

١١٠ - باب تَسْمِيَةِ الْوَلِيدِ تر میں والد نام رکھنے کی خرص اس باب سے بیہ ہے کہ جس حدیث میں ولید نام رکھنے کی ننی آئی ہے وہ سخت ضعیف قابل جت نسیں ہے۔ حدیث ذیل میں ایک مسلمان کا نام ولید فدکور ہے۔ آپ نے خود ای نام سے اس کا ذکر فرمایا۔ ای سے

جواز ثابت ہوا۔

٠ ٢ ٢٠- أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنِ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: لَمَّا رَفَعَ النَّبِي ﴿ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ قَالَ : ((اللَّهُمَّ أَنْجُ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ، وَ سَلَمَةَ بْنُ هِشَامٍ، وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةً وَالْمُسْتَصْعَفِينَ بِمَكَّةَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اللَّهُمُّ اشْدُدْ وَطَأَتَكَ عَلَى مُضَرَ، ٱللَّهُمُّ اجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِنِينَ

( ۱۲۰۰ ) ہم سے ابو تعیم فضل بن دکین نے خبردی 'انہوں نے کہا ہم سے سفیان بن عیبینہ نے بیان کیا'ان سے زہری نے بیان کیا'ان سے سعید نے بیان کیا اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب نبی کریم سائیل نے سرمبارک رکوع سے اٹھایا تو یہ دعا کی۔ "اے الله! وليد بن وليد اسلمه بن مشام عياش بن الى ربيعه اور مكه میں دیگر موجود کمزور مسلمانوں کو نجات دے دے۔ اے الله! قبیله مصر کے کفاروں کو سخت کیڑ۔ اے اللہ! ان پر بوسف ملائل کے زمانہ جيسا قحط نازل فرمايه

كَسِنِي يُوسُفُ)). [راجع: ٧٩٧]

یہ تیوں حضرات نہ کورین مغیرہ مخزومی کے خاندان ہے ہیں جو مسلمان ہو گئے تھے۔ کفار نے ان کو بجرت ہے روک کر مقید کر مقید کر دیا تھا۔ ولید بن ولید حضرت خالد بن ولید کے بھائی ہیں۔ سلمہ بن ہشام ابوجہل کے بھائی ہیں جو قدیم الاسلام ہیں اور عیاش بن ابی ربیعہ مال کی طرف سے ابوجہل کے بھائی ہیں۔ مضر قبیلہ قریش سے ایک قبیلہ تھا جس کے لئے آنخضرت مٹاہیم نے بددعا فرائی تھی۔ اس حدیث سے ولید نام رکھنا جائز ٹابت ہوا۔ باب سے یمی مطابقت ہے۔

١١ - باب مَنْ دَعَا صَاحِبَهُ فَنَقَصَ
 مِنَ اسْمِهِ حَرْفًا

وَقَالَ أَبُو حَازِمٍ : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ لِي النَّبِيُّ ﷺ: ((يَا أَبَا هِرٍّ)). مالانك ان كانام ابو برره الثَّذِ تما ـ

17.۱ حداثناً أبو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ فَلَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ الله فَلَا جَبْرِيلُ رَسُولُ الله فَلَا جَبْرِيلُ يُقَالِبُ السَّلاَمُ السَّلاَمُ وَهُوَ يَرَى مَا لاَ نَرَى.

[راجع: ٣٢١٧]

روایت میں حضرت عائشہ کا نام تخفیف کے ساتھ صرف عائش ذکور ہوا ہے۔ کی باب سے وجہ مطابقت ہے۔

7 ٠ ٢ - حدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا أَيُوبُ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: كَانَتُ أُمُّ سُلَيْمٍ فِي النَّقَلِ وَأَنْجَشَةُ غُلاَمُ النَّبِيُ اللهُ يَسُوقُ بِهِنَّ فَقَالَ النَّبِيُ اللهُ ((يَا النَّبِيُ اللهُ ((يَا أَنْجَشُ، رُوَيْدَكَ سَوْقَكَ بِالْقَوَارِيرِ)).

[راجع: ٦١٤٩]

ا الجشه آخضرت مل المجلم كالے رنگ والے تھے۔ كانے ميں آواز بت غضب كى حسين تھى جے من كر اونك بھى لائينين

باب جس نے اپنے کسی ساتھی کو اس کے نام میں سے کوئی حرف کم کر کے پکارا۔

اور ابوحازم نے ابو ہریرہ وہ اللہ سے بیان کیا کہ ان سے نبی کریم ملتھا کیا ۔ نے فرمایا یا اباحر!

(۱۴۰۱) ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا' انہوں نے کہاہم کو شعیب نے خبردی' ان سے زہری نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ مجھ سے ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن نے بیان کیا اور ان سے نبی کریم ماٹھالیم کی زوجہ مطمرہ حضرت عائشہ وہی ہے بیان کیا کہ رسول اللہ طاقی نے فرمایا یا عائش! یہ جبریل ملائل ہیں اور تنہیں سلام کہتے ہیں۔ میں نے کہا اور ان پر بھی سلام اور اللہ کی رحمت ہو۔ بیان کیا کہ آنخضرت ماٹھالیم وہ چیزیں دیکھتے تھے۔ تھے جو ہم نہیں دیکھتے تھے۔

(۱۲۰۲) ہم سے موئی بن اساعیل نے بیان کیا کماہم سے وہیب نے بیان کیا کہا ہم سے وہیب نے بیان کیا کہا ہم سے ابوب نے بیان کیا ان سے ابوقلابہ نے اور ان سے حضرت انس بڑا تھ نے بیان کیا کہ حضرت ام سلیم بڑا تھ مسافروں کے سامان کے ساتھ تھیں اور نبی کریم مٹھی کے غلام انجشہ عورتوں کے اونٹ کو ہانک رہے تھے۔ آنخضرت مٹھی کے فرمایا انجش ! ذرااس طرح آہنگی سے لے چل جیسے شیشوں کو لے کرجاتا ہے۔

مت ہو جاتے تھے۔ آپ نے متورات کو شیشے سے تنبیہ دی۔ نزاکت کی بنا پر اور انجشہ کو سواری تیز چلانے سے رو کا کہ کمیں تیزی میں کوئی عورت سواری سے گرنہ جائے۔ انجشہ کو صرف انجش سے آپ نے ذکر فرمایا باب سے یمی وجہ مطابقت ہے۔

باب بچہ کی کنیت رکھنااس سے پہلے کہ

#### وه صاحب اولاد مو

(۲۲۰۳) ہم سے مسدد نے بیان کیا کما ہم سے عبدالوارث نے بیان كيا ان سے ابوالتياح نے اور ان سے انس نے بيان كيا كه في كريم من اخلاق میں سب لوگوں سے بردھ کر تھے میرا ایک بھائی ابو عميرنامي تھا۔ بيان كياكه ميرا خيال ہے كه بچه كادوده چھوٹ چكاتھا۔ آنخضرت ملتهيم جب تشريف لات تواس سے مزاحاً فرماتے بااباعمير مافعل النغير اكثر ايها موتاكه نماز كاوقت موجاتا اور آمخضرت متاييم مارے گھر میں ہوتے۔ آپ اس بستر کو بچھانے کا حکم ویتے جس بر آپ بیٹے ہوئے ہوتے 'چنانچہ اسے جھاڑ کر اس پر پانی چھڑک دیا جاتا۔ پھر آپ کھڑے ہوتے اور ہم آپ کے بیجھے کھڑے ہوتے اور آپ ہمیں نماز پڑھاتے۔

١١٢ - باب الْكُنْيَةِ لِلصَّبِيُّ وَقَبْلَ أَنْ

#### يُولَدَ لِلرَّجُل

٣٠٧- حدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ أَبِي النَّيَّاحِ، عَنْ أَنَسِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﴾ أَحْسَنَ النَّاسِ خُلُقًا، وَكَانَ لِي أَخَّ يُقَالُ لَهُ: أَبُو عُمَيْرٍ قَالَ أَحْسِبُهُ، فَطيمٌ، وَكَانَ إِذَا جَاءَ قَالَ: ۚ ((يَا أَبَا عُمَير مَا فَعَلَ النَّفَيْرُ؟)) نُفَرِّ كَانَ يَلْعَبُ بِهِ فَرَبُّمَا حَضَرَ الصَّلاَةَ وَهُوَ فِي بَيْتِنَا فَيَأْمُرُ بِالْبِسَاطِ الَّذِي تَحْتَهُ فَيُكْنَسُ وَيُنْضَحُ، ثُمَّ يَقُومُ وَنَقُومُ خَلْفَهُ فَيُصَلِّي بنا

[راجع: ٦١٢٩]

ا آپ نے اس بچ کی کنیت ابو عمیر عمیر کاباب رکھ دی حالانکہ وہ خود بچہ تھا اور عمیراس کاکوئی بچہ نہ تھا اس طرح پہلے ہی ے نیچ کی کنیت رکھ دینا عربوں کا عام دستور تھا۔ نعبر نامی چڑیا سے یہ بچہ کھیلا کرتا تھا اس لئے آپ نے مزاحات فرمایا۔ صلی المله عليه الف الف مرة بعد د كل ذرة آمين يا رب العالمين (راز)

> ١١٣ - باب التُّكُّنِّي بِأَبِي تُرَابِ وَإِنْ كَانَتْ لَهُ كُنْيَة أُخْرَى

٢٠٤- حدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ : إِنْ كَانَتْ أَحَبُّ أَسْمَاء عَلِيٌّ رَضِيَ الله عَنْهُ إِلَيْهِ لأَبُو تُرَابٍ، وَإِنْ كَانَ لَيَفْرَحُ أَنْ يُدْعَى بِهَا، وَمَا سَمَّاهُ أَبُو تُرَابٍ إِلَّا النَّبِي ﴿ غَاضَبَ يَوْمًا فَاطِمَةَ فَخَرَجَ فَاضْطَجَعَ إِلَى الْجِدَارِ فِي الْمَسْجِدِ فَجَاءَهُ النَّبِيُّ ﷺ يَتْبَعُهُ فَقَالَ: هُوَ

## باب ایک کنیت ہوتے ہوئے دو سری ابو تراب کنیت رکھنا جائزے

(١٢٠٩٢) مم سے خالد بن مخلد نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے سلیمان نے بیان کیا' انسول نے کما کہ مجھ سے ابوحازم نے بیان کیا' ان سے سمل بن سعد نے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ان کی کنیت "ابوتراب"سب سے زیادہ پیاری تھی اور اس کنیت سے انھیں پکارا جاتا تو بهت خوش ہوتے تھے کیونکہ رہے کنیت ابو تراب خود رسول کریم چلے آئے اور معجد کی دیوار کے پاس لیك گئے۔ آخضرت سال الله ان کے پیچھے آئے اور فرمایا کہ یہ تو دیوار کے پاس کیٹے ہوئے ہیں۔ جب آنخضرت ملی پیر مٹی سے بھر چی تھی۔ آنخضرت ملی ان کی پیٹھ سے مٹی جھاڑتے ہوئے (پیار سے) فرمانے لگے "ابو تراب" اٹھ جاؤ۔ ذَا مُضْطَجِعٌ فِي الْجِدَارِ فَجَاءَهُ النَّبِيُ اللَّهِ وَالْمَتِكُ وَالْمَتِكُ ظَهْرُهُ تُرَابًا فَجَعَلَ النَّبِيُ اللَّهِ عَلَى يَمْسَحُ النَّبِيُ اللَّهِ عَنْ ظَهْرِهِ وَيَقُولُ: ((الجلِسُ يَا أَبَا

تُوابِ)). [راجع: ٤٤١]

سنسرت می رویز می مدت هانت چار سمال اور تو ماه ہے۔ 12 رفضان ۱۹ کھ برور ہفتہ ایک قاربی ابن منتم مانی سے معنہ سے اپ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون رضی اللہ و ارضاہ۔ حضرت سیدہ فاطمہ رٹی تھا نے ۳ رمضان الھ میں آنخضرت ملتی جیا سے چھ ماہ بعد انتقال فرمایا۔ انا للہ الخ غفراللہ کھا (آمین).

١١- باب أبغض الأسماء إلى الله
 ٦٢٠٥ حدثنا أبو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، حَدَّثَنَا أبو الزَّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ،

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله الله

((أُخْنَى الأَسْمَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ اللهَ رَجُلٌ تَسَمَّى مَلِكَ الأَمْلاَكِ)).

[طرفه في : ٦٢٠٦].

تی بر مرح الفظ اخنیٰ کے معنی بہت ہی بدترین ' بہت ہی گندہ نام یہ ہے کہ لوگ کسی کا نام بادشاہوں کا بادشاہ ر تھیں۔ ایسے نام والے لیسینے ایسے نام والے تیامت کے دن بدترین لوگ ہول گے۔

(۱۲۰۲) ہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا کہا ہم سے سفیان بن عیبینہ نے بیان کیا کہا ہم سے سفیان بن عیبینہ نے بیان کیا ان سے ابوالزناد نے ان سے اعرج نے اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رہ اللہ نے وہ نبی کریم ملی کیا سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک سب سے بدترین نام۔ اور بھی سفیان نے ایک سے زیادہ مرتبہ یہ روایت اس طرح بیان کی کہ اللہ کے نزدیک سب سے بدترین ناموں (جمع کے صبغ کے ساتھ) میں اس کا نام ہو گاجو سے بدترین ناموں (جمع کے صبغ کے ساتھ) میں اس کا نام ہو گاجو دمک اللہ کے ایان کیا کہ ابوالزناد کے دملک اللہ اللہ کا ایا الم رکھے گا۔ سفیان نے بیان کیا کہ ابوالزناد کے

#### غیرنے کہا کہ اس کامفہوم ہے "شاہان شاہ"

فی الحقیقت شمنشاہ پروردگار ہے۔ بندے شمنشاہ نہیں ہو کتے جو لوگ اپنے کو شمنشاہ کملاتے ہیں اللہ کے نزدیک وہ نمایت ہی مسینے کے مشین کا اللہ کے نزدیک وہ نمایت ہی مسین کے تابود کر دیا۔ آج سے میں اس کو نابود کر دیا۔ آج سے ایک سطح پر ہیں مگر آج کل ان کی جگہ ممبران پارلینٹ و اسمبلی نے لے رکھی ہے۔ الا ماشاء اللہ ۔

### باب مشرك كى كنيت كابيان

اور مسور بن مخرمہ نے کہا کہ میں نے نبی کریم ملٹی ایم سے سنا'آپ نے فرمایا' ہاں میہ ہو سکتا ہے کہ ابوطالب کا بیٹا میری بیٹی کو طلاق دے

١١٥ - باب كُنْيَةِ الْمُشْرِكِ

وَقَالَ مِسْوَرٌ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ ﴿ لَهُ يَقُولُ ( (إِلاَّ أَنْ يُويِدَ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ)).

حضرت امام بخاری نے اس حدیث سے بیہ ثابت کیا کہ مشرک شخص کو اس کی کنیت سے یاد کر سکتے ہیں۔ کیونکہ آنخضرت ملتھ آئے ابوطالب کا بیٹا کہا۔ ابوطالب کنیت تھی اور وہ مشرک رہ کر مرے تھے۔ روایت ذیل میں ترجمہ باب اس سے نکلتا ہے کہ رسول کریم ملتھ آئے۔ نے عبداللہ بن ابی منافق کو اس کی کنیت ابوالحباب سے ذکر فرمایا۔

٦٢٠٧- حدَّثناً أَبُو الْيَمَان، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، حَدَّثَنَا إسْمَاعيلُ، قَالَ حَدَّثِنِي أَخِي، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْن أبي عَتِيق، عَن ابْن شِهَابٍ، عَنْ عُرُورَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ أَسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ رَكِبَ عَلَى حِمَارِ عَلَيْهِ قَطيفَةٌ فَدَكِيَّةٌ، وَأُسَامَةُ وَرَاءَهُ يَعُودُ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةً فِي بَنِي حَارِثِ بْنِ الْحَزْرَجِ قَبْلَ وَقْعَةِ بَدْرٍ، فَسَارًا حَتَّى مَرًّا بِمَجْلِس فِيهِ عَبْدُ اللهُ بْنُ أُبُيِّ ابْنُ سَلُولَ، وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ عَبْدُ ا لله بْنُ أَبِيٌّ فَإِذَا فِي الْمَجْلِسِ أَخْلَاطٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَالْمُشْرِكِينَ عَبَدَةَ الأَوْثَانِ وَالْيَهُودِ وَفِي الْمُسْلِمِينَ عَبْدُ الله بْنُ رَوَاحَةَ، فَلَمَّا غَشِيَتِ الْمَجْلِسَ عَجَاجَةُ الدَّابَةِ، خَمَّرَ ابْنُ أَبَيِّ أَنْفَهُ بِرِدَاثِهِ وَقَالَ:

(١٢٠٤) م سے ابوالیمان نے بیان کیا انہوں نے کما مم کو شعیب نے خبردی' انھیں زہری نے (دوسری سند) اور ہم سے اساعیل بن الى اوليس في بيان كيا انهول في كماكه مجهد سے ميرے بھائى عبدالحميد نے بیان کیا'ان سے سلیمان نے بیان کیا'ان سے محمد بن ابی عتیق نے بیان کیا' ان سے ابن الی شماب نے بیان کیا' ان سے عروہ بن زبیرنے اور انھیں اسامہ بن زید رضی اللہ عنهانے خبردی که رسول الله صلی الله عليه وسلم ايك گدھے پر سوار ہوئے جس پر فدک كابنا ہوا ايك كيرًا بچها مواتها' اسامه آپ كے بيچھ سوار تھے۔ آنخضرت صلى الله علیہ وسلم بنی حارث بن خزرج میں سعد بن عبادہ بزایر کی عیادت کے لیے تشریف لے جا رہے تھے' یہ واقعہ غزؤہ بدر سے پہلے کا ہے ہیہ دونوں روانہ ہوئے اور راستے میں ایک مجلس سے گزرے جس میں عبدالله بن الى ابن سلول بهي تقاء عبدالله في البهي تك اسية اسلام كا اعلان نہیں کیا تھا۔ اس مجلس میں کچھ مسلمان بھی تھے۔ بتوں کی یرستش کرنے والے کچھ مشرکین بھی تھے اور کچھ یمودی بھی تھے۔ مسلمان شرکاء میں عبداللہ بن رواحہ بھی تھے۔ جب مجلس پر ( آنحضور کی) سواری کاغبار اڑ کریٹا تو عبداللہ بن ابی نے اپنی چادر ناک پر رکھ

لی اور کنے لگا کہ ہم پر غبار نہ اڑاؤ۔ اس کے بعد حضور ملی الم (قریب پنیخ کے بعد) انھیں سلام کیا اور کھڑے ہو گئے۔ پھرسواری ے اتر کر انھیں اللہ کی طرف بلایا اور قرآن مجید کی آیتی انھیں پڑھ كر سائيں - اس ير عبدالله بن ابي ابن سلول نے كماكه بھلے آدمى جو کلام تم نے پڑھااس سے بمتر کلام نہیں ہو سکتا۔ اگرچہ واقعی سے حق ہے گرہاری مجلوں میں آگراس کی وجہ سے ہمیں تکلیف نہ دیا کرو۔ جو تمهارے پاس جائے بس اس کو رہے تھے سنادیا کرو۔ عبداللہ بن رواحہ بناٹھ نے عرض کیا ضرور یا رسول اللہ! آپ ہماری مجلسوب میں مجمی تشریف لایا کریں کیونکہ ہم اسے پند کرتے ہیں۔ اس معاملہ پر ملمانوں' مشرکوں اور بہودیوں کا جھگڑا ہو گیا اور قریب تھا کہ ایک دو سرے کے خلاف ہاتھ اٹھا دیں۔ لیکن آمخضرت ملی انھیں خاموش کرتے رہے آخر جب سب لوگ خاموش ہو گئے تو آمخضرت الله اپن سواری پر بیٹھ اور روانہ ہوئے۔ جب سعد بن عبادہ کے يمال بنيج توان سے فرمايا كه اے سعد! تم نے نہيں سا آج ابوحباب نے کس طرح باتیں کی ہیں۔ آپ کا شارہ عبداللہ بن انی کی طرف تھا كه اس نے يه باتيس كى بين سعد بن عباده رفاقته بولے ميرا باپ آپ پر صدقے ہو یا رسول اللہ! آپ اسے معاف فرماوی اور اس ے درگذر فرمائیں'اس ذات کی قتم جسنے آپ پر کتاب نازل کی ہے اللہ نے آپ کو سچاکلام دے کریمال بھیجاجو آپ پر اٹارا۔ آپ ك تشريف لانے سے پہلے اس شر (ميند منوره) كے باشندے اس پر منفق ہو گئے تھے کہ اے (عبداللہ بن ابی کو)شاہی تاج بہنادیں اور شای عمامہ باندھ دیں لیکن اللہ نے سچاکلام دے کر آپ کو یمال بھیج دیا اور بی تجویز موقوف رہی تو دہ اس کی وجہ سے چر میااور جو چھے آپ نے آج ملاحظہ کیا'وہ اس جلن کی وجہ سے ہے۔ آنخضرت مل اللہ ا عبداللہ بن ابی کو معاف کر دیا۔ آنخضرت ملٹی کیا اور آپ کے محابہ مشركين اور ابل كتاب سے جيسا كه اخيس الله تعالى نے تھم ديا تھا" درگزر کیا کرتے تھے اور ان کی طرف سے پہنچنے والی تکلیفوں پر مبرکیا

لاَ تُعَبِّرُوا عَلَيْنَا، فَسَلَّمَ رَسُولُ الله 🕏 عَلَيْهِمْ ثُمُّ وَقَفَ، فَنزَلَ فَدَعَاهُمْ إلى ا لله وَقَرَأَ عَلَيْهِمْ الْقُرْآنَ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الله بْنُ أَبَيِّ ابْنُ سَلُول: أَيُّهَا الْمَرْءُ لاَ أَحْسَنَ مِمَّا تَقُولُ إِنْ كَانَ حَقًّا فَلا تُؤْذِنَا بِهِ فِي مَجَالِسِنَا فَمَنْ جَاءَكَ فَاقْصُصْ عَلَيْهِ، قَالَ عَبْدُ الله بْنُ رَواحَةَ: بَلَى يَا رَسُولَ الله فَاغْشَنَا فِي مَجَالِسِنَا، فَإِنَّا نُحِبُّ ذَلِكَ فَاسْتَبُ الْمُسْلِمُونَ وَالْمُشْرِكُونَ وَالْيَهُودُ، حَتَّى كَادُوا يَتَنَاوَرُونَ فَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ ا لله ﷺ يُخفَطُّهُمْ حَتَّى سَكَتُوا ثُمُّ رَكِبَ رَسُولُ اللہ ﴿ وَابُّتُهُ فَسَارَ خَتَّى دَخَلَ عَلَى سعدِ بْنِ عُبَادَةً لَقَالَ رَسُولُ الله عنى: (رأَيْ سَعْدُ أَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالَ أَبُو خُبَابٍ؟)) يُريدُ عَبْدَ الله بْنَ أَبَىُّ قَالَ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ: أَيْ رَسُولَ اللهِ بِأَبِي أَنْتَ اعْفُ عَنْهُ وَاصْفَحْ، فَوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ لَقَدْ جَاءَ الله بالْحَقِّ الَّذِي أَنْزِلَ عَلَيْكَ، وَلَقَدِ اصْطَلَحَ أَهْلُ هَذِهِ الْبَحْرَةِ عَلَى أَنْ يُتَوَّجُوهُ وَيُعَصُّبُوهُ بِالْعِصَابَةِ، فَلَمَّا رَدُّ الله ذَلِكَ بِالْحَقِّ الَّذِي أَعْطَاكَ شَرَقَ بِذَلِكَ فَذَلِكَ فَعَلَ بِهِ مَا رَأَيْتَ فَعَفَا عَنْهُ رَسُولُ اللهِ لللهِ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ وَأَصْحَابُهُ يَعْفُونَ عَن الْمُشْرِكِينَ وَأَهْلِ الْكِتَابِ، كَمَا أَمَرَهُمْ الله وَيَصْبِرُونَ عَلَى الأَذَى قَالَ الله تَعَالَى: ((وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا

کرتے تھے'اللہ تعالی نے بھی ارشاد فرمایا ہے کہ ''تم ان لوگوں ہے جنس کتاب دی گئی ہے (اذبیت دہ باتیں) سنوگ' دو سرے موقع پر ارشاد فرمایا بہت ہے اہل کتاب خواہش رکھتے ہیں الخے۔ چنانچہ حضور اکرم طاق اس سی معاف کرنے کے لئے اللہ کے علم کے مطابق توجیہ کیا کرتے تھے۔ بالآ خر آپ کو (جنگ کی) اجازت دی گئی۔ جب آخضرت طاق این نے خروہ بررکیا اور اللہ کے علم سے اس میں کفار کے بوٹ بروے بہادر اور قرایش کے سردار قتل کئے گئے تو آخضرت ملتی این مورٹ واپس بوٹ مند اور غنیمت کا مال لئے ہوئے واپس ہوگ ان کے ساتھ فتح مند اور غنیمت کا مال لئے ہوئے واپس ہوگ ان کے ساتھ کفار قرایش کے کتنے ہی بہادر سردار قید بھی کر ہوئے اس وقت عبداللہ بن الی ابن سلول اور اس کے بت پرست مشرک ساتھی کہنے گئے کہ اب ان کا کام جم گیاتو آخضرت صلی پرست مشرک ساتھی کہنے گئے کہ اب ان کا کام جم گیاتو آخضرت صلی اللہ علیہ و سلم ہے بیعت کرلو'اس وقت انھوں نے اسلام پر بیعت کی اور نظا ہر مسلمان ہو گئے (مگردل میں نفاق رہا)

سند میں عروہ بن زبیر فقهائے سبعہ مدینہ سے ہیں جن کے اساء گرامی اس نظم میں ہیں۔ اذا قبل من فی العلم سبعة ابحر روایتهم لیست عن العلم خارجة

فقل هم عبيد الله عروة قاسم سعيد ابوبكر سليمان خارجة.

یه ساتوں بزرگ مدینہ طیبہ میں ایک ہی زمانے میں تھے۔ اکثر ان میں سے ۹۴ھ میں فوت ہوئے تو اس سال کا نام ہی عام الفقهاء پڑ گیا آخر باری باری ۱۰اھ یا ۷۰اھ تک سب رخصت ہو گئے۔ رحمم الله اجمعین۔

٨٠ ٢٠ حدثنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ عَبْسِ عَبْدِ الله بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلِ، عَنْ عَبْسِ بْنِ عَبْدِ الله هَلْ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَالَ: يَا رَسُولَ الله هَلْ نَفَعْتَ أَبَا طَالِبِ بِشَيْء؟ فَإِنَّهُ كَانَ يَحُوطُكَ وَيَغْضَبُ لَكَ، قَالَ: ((نَعَمْ هُوَ يَخُوطُكَ وَيَغْضَبُ لَكَ، قَالَ: ((نَعَمْ هُوَ يَخُوطُكَ وَيَغْضَبُ لَكَ، قَالَ: ((نَعَمْ هُوَ يَغِضْمَاحِ مِنَ النَّارِ، لَوْ لاَ أَنَا لَكَانَ فِي طَخْضَاحٍ مِنَ النَّارِ، لَوْ لاَ أَنَا لَكَانَ فِي الدَّرَكِ الأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ)).

[راجع: ٣٨٨٣]

(۱۲۰۸) ہم سے مویٰ بن اساعیل نے بیان کیا کما ہم سے ابوعوانہ نے بیان کیا ان سے عبداللہ بن فراث بیان کیا ان سے عبداللہ بن حارث بن نو فل نے اور ان سے حضرت عباس بن عبدالمطلب نے کہ انھوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! آپ نے جناب ابوطالب کو ان کی وفات کے بعد کوئی فائدہ پنچایا وہ آپ کی حفاظت کیا کرتے تھے اور آپ کے کئے لوگوں پر غصہ ہوا کرتے تھے۔ آنخضرت ملی کیا ہے فرمایا کہ ہان وہ دوزخ میں اس جگہ پر ہیں جمال مختوں تک آگ ہے اگر میں نہ ہو آتو وہ دوزخ کے نیچ کے طبقے میں رہے۔ اگر میں نہ ہو آتو وہ دوزخ کے نیچ کے طبقے میں رہے۔ جمال اور مشرک رہی گے۔

#### ١١٦ – باب الْمَعَاريضُ مَنْدُوحَةٌ عَن الْكَذِبِ جھوٹ سے بچاؤ ہے

وَقَالَ إِسْحَاقُ، سَمِعْتُ أَنْسًا مَاتَ ابْنّ لأبي طَلْحَةَ فَقَالَ : كَيْفَ الْغُلاَمُ؟ قَالَتْ أُمُّ سُلَيْم، هَدَأَ نَفَسُهُ، وَأَرْجُوا أَنْ يَكُونَ قَدِ اسْتَرَاحَ وَظَنَّ أَنَّهَا صَادِقَةٌ.

٣٠٢٠٩ حدَّثَنا آدَمُ، حَدَّثَنا شُعْبَةُ، عَنْ ثَابِتِ الْنَانِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ فِي مَسِيرٍ لَهُ فَحَدَا الْحَادِي فَقَالَ النِّبِيُّ ﷺ: ((ارْفُقُ يَا أَنْجَشَةُ وَيُحَكَ بِالْقَوَارِيرِ)). [راجع: ٦١٤٩]

٠ ٦٢١٠ حدَّثَنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَس وَأَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عِن أَنَس رضى الله عنه أَنَّ الَنبي ﴿ كَانَ فِي سَفَرٍ وَكَانَ غُلاَمٌ يَحْدُوْبِهِنَّ يُقَالُ لَهُ أَنْجَشَةً، فَقَالَ النَّبِي اللَّهِ ((رُوَيْدَكَ يَا أَنْجَشَةُ سَوْقَكَ بِالْقَوَارِيرِ)) قَالَ أَبُو قِلاَبَةَ: يَعْنِي النَّسَاءَ.

[راجع: ٦١٤٩]

٦٢١١ حدُّثَناً إِسْحَاقُ، أَخْبَرَنَا حَبَّالُ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، حَدَّثَنَا أَنسُ بْنُ مَالِكِ قَالَ: كَانَ لِلنَّبِيِّ اللَّهِ، حَادٍ يُقَالُ لَهُ، أَنْجَشَةُ، وَكَانَ حَسَنَ الصُّوْتِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: ((رُوَيْدَكَ يَا أَنْجَشَةُ لاَ تَكْسِر الْقَوَارِيرَ)) قَالَ قَتَادَةُ : يَعْنِي ضَعَفَةً النَّسَاء. [راجع: ٦١٤٩]

# باب تعریض کے طور پر بات کہنے میں

اور اسحاق نے بیان کیا کہ میں نے انس رہائٹھ سے سنا کہ ابوطلحہ کے ایک بچے ابوعمیرنامی کا انتقال ہو گیا۔ انھوں نے (اپنی بیوی سے) پوچھا کہ بچہ کیا ہے؟ ام سلیم رہی آفیانے کہا کہ اس کی جان کو سکون ہے اور مجھے امید ہے کہ اب وہ چین سے ہو گا۔ ابوطلحہ اس کلام کامطلب سے سمجھے کہ ام سلیم سجی ہے۔

(١٢٠٩) ہم سے آدم بن افی ایاس نے بیان کیا کما ہم سے شعبہ نے ' ان سے ثابت بنانی نے ان سے انس بن مالک رضی الله عند نے بیان کیا که نبی کریم صلی الله علیه وسلم ایک سفرمیں تھے' راستہ میں حدی خوال نے حدی پڑھی تو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے انجشه! ثیشوں کو آہستہ آہستہ لے چل 'تجھ پرافسوس۔

(١٢١٠) م سے سليمان بن حرب نے بيان كيا انہوں نے كما م سے حماد نے بیان کیا' ان سے ثابت بنانی نے بیان کیا' ان سے انس وابوب ن ان سے ابوقلابے نے اور ان سے حضرت انس را اللہ نے کہ نی كريم صلى الله عليه وسلم ايك سفرمين يتصه انجشه نامي غلام عورتول كي سواریوں کو حدی پڑھتا لے چل رہا تھا۔ آنخضرت ملی کیا نے اس سے فرمایا ' انجشه! ان شیشوں کو آہستہ لے چل۔ ابو قلابہ نے بیان کیا کہ مرادعور تیں تھیں۔

(۱۲۱۱) ہم سے اسحاق نے بیان کیا کہا ہم کو حبان نے خردی کہا ہم ے ہم نے بیان کیا' ان سے قادہ نے بیان کیا' ان سے انس بن مالک تھے ان کی آواز بردی اچھی تھی۔ آنخضرت ساٹھایا نے ان سے فرمایا ' انجشه آہستہ چال اختیار کر' ان شیشوں کو مت توڑ۔ قادہ نے بیان کیا که مراد کمزور عورتیں تھیں۔ (که سواری ہے گرنہ جائیں۔)

٦٢١٣ حدَّثناً مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَخْيَى، عَنْ شُغْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكِ قَالَ: كَانَ بِالْمَدِينَةِ فَزَعٌ فَرَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ فَرَسًا لَأَبِي طَلَّحَةً فَقَالَ: ((مَا رَأَيْنَا مِنْ شَيْءٍ وَإِنْ وَجَدْنَاهُ لَبَحْرًا)). [راجع: ٢٦٢٧]

١١٧ - باب قُول الرَّجُل لِلشَّيء لَيْسَ بِشَيْءِ وَهُوَ يَنْوِي أَنَّهُ لَيْسَ بحَقٌّ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاس، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: لِلْقَبْرَيْنِ: ((يُعَدُّبَان بِلاَ كَبير وَإِنَّهُ لَكَبيرٌ))؛

(۱۲۱۲) ہم سے مسدد نے بیان کیا کہا ہم سے کی نے بیان کیا ان سے شعبہ نے' ان سے قادہ نے اور ان سے انس بن مالک رہائے نے کہ مدینه منوره پر (ایک رات نامطلوم آواز کی وجہ سے) ڈر طاری ہو گیا۔ چنانچہ رسول الله ملتی ابوطلح کے ایک گھوڑے پر سوار ہوئے۔ پھر (واپس آکر) فرمایا ہمیں تو کوئی (خوف کی) چیز نظرنہ آئی۔ البتہ بہ گھوڑا

باب کسی شخص کا کسی چیز کے بارے میں سے کہنا کہ رہے کچھ نہیں اور مقصد بیہ ہو کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور حضرت! بن عباس رہے ہے کہا آنخضرت سٹھالیا نے دو قبروالوں کے حق میں فرمایا کسی برے گناہ میں عذاب نہیں دیئے جاتے اوْر حالانکہ وہ برا گناہ

امام بخاری روز شیر نے اس حدیث سے باب کا مطلب یوں نکالا کہ جب آنخضرت ملی کے برے کو فرمایا کہ بڑا نہیں تو سلب میں عن نفسہ کیا اور میں بھی یہ محاورہ مستعمل ہے۔ شی عن نفسہ کیا اور میں بھی یہ محاورہ مستعمل ہے۔ (١٢١٣) جم سے محد بن سلام نے بیان کیا کماہم کو مخلد بن بزید نے خبر دی کمامم کوابن جرتے نے خبردی کہ ابن شماب نے بیان کیا کہ مجھ کو یجی بن عروہ نے خبردی 'انھوں نے عروہ سے سنا کما کہ عائشہ رہی تھانے یوچھا۔ آنخضرت الناکی ان نے ان سے فرمایا کہ ان کی (پیشین گوئیوں کی) کوئی حیثیت نہیں۔ صحابہ نے عرض کیایا رسول اللہ! لیکن وہ بعض او قات الي باتيل كرتے بين جو صحيح ثابت موتى بين - آمخضرت ماتيا نے فرمایا کہ وہ بات سچی بات ہوتی ہے جے جن فرشتوں سے سن کراڑا لیتا ہے اور پھراسے اپنے ولی (کابن) کے کان میں مرغ کی آواز کی طرح ڈالتا ہے۔ اس کے بعد کائن اس (ایک تجی بات میں) سو سے زیادہ جھوٹ ملادیتے ہیں۔

### باب آسان کی طرف نظرانهانا

اور الله تعالی نے سور و عاشیہ میں فرمایا دو کیاوہ اونٹ کو نہیں دیکھتے کہ کیے اس کی پیدائش کی گئی ہے اور آسان کی طرف کہ کیسے وہ بلند کیا

٦٢١٣– حدَّثَناً مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ، أَخْبَرَنَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي يَخْيَى بْنُ عُرْوَةً، يَقُولُ: قَالَتْ عَائِشَةُ سَأَلَ أَنَاسٌ رَسُولَ ا لله ﴿ عَنِ الْكُهَّانِ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ ا لله ﷺ: ((لَيْسُوا بِشَيْءٍ)) قَالُوا: يَا رَسُولَ ا لله، فَإِنَّهُمْ يُحَدِّثُونَ أَخْيَانًا بِالشَّيْءِ يَكُونُ حَقًّا فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: ((تِلْكَ الْكَلِمَةُ مِنَ الْحَقِّ يَخْطَفُهَا الْجِنِّيُّ فَيَقُرُّهَا فِي أَذُن وَلِيُّهِ قَرُّ الدُّجَاجَةِ، فَيَخْلِطُونَ فِيهَا أَكْثَرَ منْ مِائَةِ كَذْبَةٍ)). [راجع: ٣٢١٠] ١١٨ – باب رَفْعِ الْبَصَرِ إِلَى السَّمَاءِ وَقُوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ أَفَالَا يَنْظُرُونَ إِلَى الإبل

كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاء كَيْفَ رُفِعَتْ ﴾

[الغاشية : ١٧]، وَقَالَ أَيُّوبُ عَنِ ابْنِ

أَبِي مُلَيْكُةَ : عَنْ عَائِشَةَ رَفَعَ النَّبِيُّ اللَّهِيُّ اللَّهِيُّ

٢١٤ - حدَّثنا ابْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ،

عَنْ عُقَيْل عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: سَمِعْتُ

أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَن يَقُولُ: أَخْبَرَنِي

جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ

هُ يَقُولُ: ((ثُمَّ فَتَرَ عَنِّي الْوَحْيُ، فَبَيْنَا أَنَا

أَمْشِي، سَمِعْتُ صَوْتًا مِنَ السَّمَاء فَرَفَعْتُ

بَصَرِي إِلَى السَّمَاءِ، فَإِذَا الْمَلَكُ الَّذِي

جَاءَنِي بحِرَاء قَاعِدٌ عَلَى كُرْسِيٍّ بَيْنَ

السَّمَاء وَالأَرْض)).[راجع: ٤]

رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ.

گیا ہے۔" اور ابوب نے بیان کیا' ان سے ابن ابی ملیکہ نے اور ان سے عائشہ رہی اور ان کی سے عائشہ رہی اور ان کی سے عائشہ رہی اور ان کی طرف اٹھایا۔

(۱۲۱۲) ہم سے ابن بگیرنے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے لیث بن سعد نے بیان کیا' ان سے ابن شہاب نے کہ میں سعد نے بیان کیا' ان سے عقیل نے' ان سے ابن شہاب نے کہ میں نے ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن سے سنا' وہ بیان کرتے تھے کہ مجھے جابر بن عبداللہ نے خبردی' انھوں نے رسول اللہ ملٹی کیا ہے' آخضرت ملٹی کیا نے فرمایا کہ چرمیرے پاس وحی آنے کاسلسلہ بند ہو گیا۔ ایک دن میں نے فرمایا کہ میں نے آسمان کی طرف سے ایک آواز سی' میں نے چل رہا تھا کہ میں نے آسمان کی طرف سے ایک آواز سی' میں نے آسمان کی طرف تے ایک آواز سی' میں نے پیراس فرشتہ کو دیکھا جو میرے پاس غار حرا میں آیا تھا۔ وہ آسمان و زمین کے درمیان کرسی پر بعیشا ہوا

یہ حضرت جبریل ملائلہ تھے جو آج آپ کو بایں شکل نظر آئے۔

7710 حدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَنَّلَ أَخْبَرَنِي شَرِيكَ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: بِتُ فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ وَالنَّبِيُّ عَنْهُمَا قَالَ: بِتُ فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ وَالنَّبِيُّ عَنْهُمَا قَالَ: بِيتُ فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ وَالنَّبِيُّ عَنْهُمَا قَالَ: فَلَمَّ اللَّيْلِ الآخِرُ أَوْ بَعْضَهُ قَعَدَ يَنْظُرُ إِلَى السَّمَاءِ فَقَرَأً: ﴿إِنَّ بَعْضَهُ قَعَدَ يَنْظُرُ إِلَى السَّمَاءِ فَقَرَأً: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لأُولِى الأَلْبَابِ﴾ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لأُولِى الأَلْبَابِ﴾ [آل عمران: ١٩٠].[راجع: ١١٧]

(۱۲۱۵) ہم سے ابن ابی مریم نے بیان کیا کہا ہم سے محمہ بن جعفر نے بیان کیا کہا کہ مجھے شریک نے خبردی 'اخیس کریب نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنما نے بیان کیا کہ میں نے ایک رات میمونہ (خالہ) کے گھرگزاری 'نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس رات وہیں تھرے ہوئے تھے۔ جب رات کا آخری تمائی حصہ ہوایا اس کا بعض حصہ رہ گیا تو آنخضرت صلی اللہ علیہ و سلم اٹھ بیٹے اور آسمان کی حصہ طرف دیکھا پھراس آیت کی تلاوت کی۔ 'دبلاشبہ آسمان کی اور زمین کی پیدائش میں اور دن رات کے بدلتے رہنے میں عقل والوں کے لئے بیدائش میں اور دن رات کے بدلتے رہنے میں عقل والوں کے لئے نانیاں ہیں۔ ''

رات کو اٹھنے والے خوش نصیبوں کے لئے نظارہ آسانی کو دیکھنا اور ان آیات کو بغور پڑھنا بہت بڑی نعمت ہے۔

باب کیچراپانی میں لکڑی

مارنا

(۱۲۱۷) ہم سے مسدد نے کہا کہا ہم سے کیلی قطان نے بیان کیا ان سے عثان بن غیاث نے کہا ہم سے ابوعثان نمدی نے بیان کیا اور رات والم والم والم يون علم الماءِ ١٩٩- باب نَكْتِ الْعُودِ فِي الْمَاءِ وَالطّين

٦٢١٦ حدَّثَناً مُسَدُّدٌ، حَدَّثَنا يَحْيَى،
 عَنْ عُثْمَان بْنِ غيَاثٍ، حَدَّثَنا أَبُو عُثْمَان،

عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّهُ كَانَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَائِطٍ مِنْ حيطَانِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غِودٌ يَضْرِبُ بِهِ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطَّينِ، وَسَلَّمَ عُودٌ يَضْرِبُ بِهِ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطَّينِ، فَجَاءَ رَجُلِّ يَسْتَفْتِحُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ فَجَاءَ رَجُلِّ يَسْتَفْتِحُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ فَجَاءَ رَجُلِّ يَسْتَفْتِحُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ فَخَاءَ رَجُلِّ يَسْتَفْتِحُ وَبَشِّرُهُ بِالْجَنَّةِ) فَلَا عَمْرُ فَقَالَ: ((افْتَحْ لَهُ وَبَشَرْتُهُ بِالْجَنَّةِ ثُمَّ السَّقَفْتَحَ رَجُلُ آخَرُ لَقَالَ: ((افْتَحْ وَبَشَرْتُهُ وَبَشَرْتُهُ اللهَ عَمْرُ فَقَالَ: ((افْتَحْ وَبَشَرْهُ وَبَشَرْهُ وَبَشَرْهُ مِلْ اللهَ عَمْرُ فَقَالَ: ((افْتَحْ وَبَشَرْهُ وَبَشَرْهُ بِالْجَنَّةِ عَلَى بَلُوى تُصِيبُهُ – أَوْ تَكُونُ –)) وَكَانَ مُتَكِفًا فَجَلَسَ فَقَالَ: ((افْتَحْ وَبَشَرْهُ وَبَشَرْهُ بِالْجَنِّةِ عَلَى بَلُوى تُصِيبُهُ – أَوْ تَكُونُ –)) بالْجَنَّةِ عَلَى بَلُوى تُصِيبُهُ – أَوْ تَكُونُ –)) فَلَمَرْتُهُ بِاللّذِي قَالَ قَالَ اللهُ وَبَشُرْتُهُ بِالّذِي قَالَ قَالَ اللهُ اللهُ فَيَحْتَ لَهُ وَبَشُرْتُهُ بِالّذِي قَالَ قَالَ اللهُ اللهُ وَبُرْدُهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَالْ قَالَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ

[راجع: ٣٦٧٤]

ان سے ابومویٰ اشعری نے کہ وہ نبی کریم سائلیا کے ساتھ مدینہ کے باغول میں سے ایک باغ میں تھے۔ آنخضرت ساتھ کیا کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی' آپ اس کو پانی اور کیچرمیں مار رہے تھے۔ اس دوران میں ایک صاحب نے باغ کادروازہ کھلوانا جاہا۔ آنخضرت ملٹیکیم نے مجھ سے فرمایا کہ اس کے لئے دروازہ کھول دے اور انھیں جنت کی خوشخبری سادے۔ میں گیاتو وہاں حضرت ابو بکر بڑاٹنے موجود تھے 'میں نے ان کے لئے دروازہ کھولا اور انھیں جنت کی خوشخبری سنائی پھر ایک اور صاحب نے دروازہ کھلوایا۔ آخضرت سائیلم نے فرمایا کہ دروازہ کھول دے اور انھیں جنت کی خوشخبری سنادے اس مرتبہ حفزت عمر بناتھ تھے۔ میں نے ان کے لئے بھی دروازہ کھولا اور انھیں بھی جنت کی خوشخبری سنا دی۔ پھر ایک تیرے صاحب نے دروازہ کھلوایا۔ آخضرت ملتها اس وقت نيك لكائ موئ تص اب سيده بينه گئے۔ پھر فرمایا دروازہ کھول دے اور جنت کی خوشخبری سا دے'ان آزمائشوں کے ساتھ جس سے (دنیامیں) انھیں دو جار ہونا بڑے گا۔ میں گیاتو وہاں حضرت عثان بناٹئر تھے۔ ان کے لیے بھی میں نے دروازہ کھولا اور انھیں جنت کی خوش خبری سنائی اور وہ بات بھی بتا دی جو آنخضرت ملتى يلم نے فرمائى تھى۔ عثان بوائند نے كما خيراللد مدد كار بـ

آ سے میں اس مدیث میں آنحضرت ملی ایک بڑا معجزہ ہے۔ آپ نے جیسا فرمایا تھا دیماہی ہوا۔ حضرت عثان بڑائھ کو آخر خلافت میں ملینے ہے۔ منینے کے اس مصیبت پیش آئی کیکن انھوں نے صبر کیا اور شہید ہوئے۔

ابوبکر رہ اللہ کے لئے دروازہ سب سے پہلے کھولا گیا۔ پہلے آپ کا نام عبدالکعبہ تھا۔ اسلام لانے پر آنخفر شت مٹھا ہے آپ کا نام عبداللہ رکھ دیا لقب صدیق اور کنیت ابوبکر رہ اللہ آپ کی خلافت دو سال تین ماہ اور دس دن رہی۔ وفات ۱۳ سال کی عمر میں ۲۱ جمادی الثانی ۱۳ میں بخار سے واقع ہوئی۔ کے تاریخ جمادی الثانی سے آپ کو بخار آنا شروع ہوا تھا۔ رضی اللہ عنہ و ارضاہ۔ عمر بخائی مغیرہ بن شعبہ رہ اللہ عنہ ابو لولو فیروز ایرانی کے ہاتھ سے شہید ہوئے۔ اس وقت ان کی عمر ۱۳ سال کی تھی ۲۷ ذی الحجہ ۲۳ ھیں بدھ کے دن انتقال فرمایا رضی اللہ و ارضاہ۔ آپ کی مرت خلافت ساڑھے دس سال سے بچھ زیادہ ہے۔ حضرت عثمان کے زمانہ میں بچھ منافقوں دن بخاوت کی۔ آخر آپ کو ۱۸ ذی الحجہ ۲۵ ھیں ان ظالموں نے بہت بری طرح سے شہید کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ( بڑی شنے )

باب کسی شخص کا زمین پر کسی چیز کو مار نا

١٠ ١ - باب الرَّجُلِ يَنْكُتُ الشَّيْءَ
 بيده في الأرْضِ.

٦٢١٧ - حدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٌّ، عَنْ شُعْبَةً، عَنْ سُلَيْمَانَ وَمَنْصُورِ، عَنْ سعدِ بْنِ عُبَيْدَةً عَنْ أَبِي عَبْدِ الرُّحْمَنِ السُّلَمِيِّ عَنْ عَلِيٌّ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ اللَّهِ فِي جَنَازَةٍ فَجَعَلَ يَنْكُتُ الأَرْضَ بِعُودٍ فَقَالَ: ((لَيْسَ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ وَقَدْ فُرغَ مِنْ مَقْعَدِهِ مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ)) فَقَالُوا: أَفَلاَ نَتَّكِلُ؟ قَالَ: ((اعْمَلُوا لَكُلُلُ مُيَسَّرٌ ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى﴾ [الليل: ٥] الآية.

[راجع: ١٣٦٢] ١٢١ – باب التُكْبيرِ وَالتَّسْبِيحِ عِندَ التعجب

٦٢١٨ حدَّثَناً أَبُو الْيَمَان، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَن الزُّهْرِيِّ، حَدَّثَتْنِي هِنْدُ بنْتُ الْحَارِثِ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةً رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: اسْتَيْقَظَ النَّبِيُّ ﴿ فَقَالَ: ((سُبْحَانَ الله مَاذَا أُنْزِلَ مِنَ الْحَزَائِنِ؟ وَمَاذَا أُنْزِلَ مِنَ الْفِتَنِ؟ مَنْ يُوقِظُ صَوَاحِبَ الْحُجَرِ؟)) يُرِيدُ بِهِ أَزْوَاجَهُ ((حَتَّى يُصَلِّينَ رُبُّ كَاسِيَةٍ فِي الدُّنْيَا عَارِيَةٍ فِي الآخِرَةِ)) وَقَالَ ابْنُ أبِي ثَوْرٍ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ عَنْ عُمَرَ قَالَ: قُلْتُ لِلنَّبِيُّ اللَّهِ طَلَّقْتَ أَنِسَاءَكَ؟ قَالَ: رُ(لاً)). قُلْتُ اللهُ أَكْبَرُ.[راجع: ١١٥]

٦٢١٩- حدَّثَناً أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا

(١٢١٤) م سے محد بن بشار نے بیان کیا کما ہم سے ابن الی عدی نے بیان کیا ان سے شعبہ نے ان سے سلیمان و منصور نے ان سے سعد بن عبيدہ نے ان سے ابو عبدالرحمٰن سلمی نے اور ان سے حضرت علی والتي نے بیان کیا کہ ہم نبی كريم مالي الله كے ساتھ ايك جنازه ميس شريك تھے۔ آنخضرت ملٹاکیام کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی اس کو آپ زمین پر مار رہے تھے پھر آپ نے فرمایاتم میں کوئی ایسانہیں ہے جس کاجنت یا دوزخ کا شمکانا طے نہ ہو چکا ہو۔ صحابہ نے عرض کیا 'پھر کیوں نہ ہم اس یر بھروسہ کرلیں۔ آنخضرت النظام نے فرمایا عمل کرتے رہو کیونکہ ہر مخض جس ٹھکانے کے لئے پیدا کیا گیا ہے اس کو ولی ہی توفق دی جائے گی۔ جیسا کہ قرآن شریف کے سورہ واللیل میں ہے کہ جس نے للہ خیرات کی اور اللہ تعالی سے ڈرا' آخر تک۔

## باب تعجب کے وقت اللہ اکبر اور سبحان الله كهنا

(١٢١٨) جم سے ابواليمان نے بيان كيا كما جم كو شعيب نے خبردى ، انھیں زہری نے 'ان سے ہندبن حارث نے بیان کیا کہ ام سلمہ وی افعا نے بیان کیا کہ نبی کریم ملٹی کی (رات میں) بیدار ہوئے اور فرمایا 'سجان الله! الله كي رحمت ك كتف فزاني آج نازل ك على مي اوركس طرح کے فتنے بھی ا تارے گئے ہیں۔ کون ہے! جو ان حجرہ والیول کو جگائے۔ آنخضرت ملی اللہ کی مراد ازواج مطمرات سے تھی تاکہ وہ نماز ردھ لیں کیونکہ بہت می دنیا میں کیڑے پیننے والیاں آخرت میں نگل مول گی۔ اور ابن الی تور نے بیان کیا' ان سے حضرت ابن عباس بھا نے اور ان سے حضرت عمر رہائتے نے بیان کیا کہ میں نے رسول الله ملی ایم سے بوچھا کیا آپ نے ازواج مطرات کو طلاق دے دی ہے؟ آنخضرت ملہ کیا نے فرمایا کہ نہیں۔ میں نے کمااللہ اکبر!

عمر برالله ن انساري كي خبرير تعجب كياجس ن كما تهاك آنخضرت اللهيم في يويون كوطلاق دے دى ہے۔ غفرالله له (آمين) (١٢١٩) مم سے ابوالیمان نے بیان کیا' انہوں نے کمامم کو شعیب نے

شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ حِ وَحَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَحِي عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِيْ عَتِيقٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْحُسَيْنِ أَنَّ صَفِيَّةً بِنْتَ خُيَيٌّ زَوْجِ النَّبِيِّ اللَّهِ أَخْبَرَتُهُ أَنُّهَا جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ تَزُورُهُ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فِي الْمَسْجِدِ فِي الْعَشْرِ الْعَوَابِرِ مِنْ رَمَضَانَ، فَتَحَدُّثَتْ عِنْدَهُ سَاعَةً مِنَ الْعِشَاء ثُمَّ قَامَتُ تَنْقَلِبُ فَقَامَ مَعَهَا النَّبيُّ ا يَقْلِبُهَا، حَتَّى إِذَا بَلَغَتْ بَابَ الْمَسْجِدِ الَّذِي عِنْدَ مَسْكُن أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﴿ مَلَ اللَّهِ مَا رَجُلَانِ مِنَ الأَنْصَارِ، فَسَلَّمَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ثُمَّ نَفَذَا، فَقَالَ لَهُمَا رَسُولُ الله ﷺ: ((عَلَى رِسْلِكُمَا إِنَّمَا هِيَ صَفِيَّةُ بِنْتُ خُيَيٍّ)) قَالاً : سُبْحَانَ الله يَا رَسُولَ الله وَكُبُرَ عَلَيْهِمَا قَالَ ((إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنَ ابْن آدَمَ مَبْلَغَ الدُّمِ، وَإِنِّي خَشِيتُ أَنْ يَقْذِفَ فِي قُلُوبِكُمَا)). [راجع: ٢٠٣٥]

١٢٢- باب النَّهْي عَنِ الْخَذُفِ ٢٢٢. حدَّنَا شَعْبَةُ، عَنْ قَادَةَ قَالَ : سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ صُهْبَانَ اللَّزْدِيُ يُخَدِّثُ عَنْ عَبْدِ الله بْنُ مُغَفَّلِ الله بْنَ مُغَفَّلِ الْمُزَنِيُّ قَالَ: نَهَى النَّبِي الله الله بْنُ مُغَفَّلِ الْمُزَنِيُّ قَالَ: نَهَى النَّبِي الله الله المُخذُفِ، وَإِنَّهُ لاَ يَقْتُلُ الصَّيْدَ وَلاَ يَنكَأُ الْعَدُو، وَإِنَّهُ يَفقًا الْعَيْنَ وَيَكْسِرُ السَّنْ).

خردی' انھیں زہری نے (دوسری سند) اور ہم سے اساعیل بن انی اویس نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ مجھ سے میرے بھائی عبدالحمید نے بیان کیا'ان سے سلمان نے بیان کیا'ان سے محد بن الی عتق نے بیان کیا' ان سے ابن شماب نے بیان کیا' ان سے امام زین العابدین علی بن حسین نے کہ مبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم کی زوجہ مطمرہ حفرت صفیه بنت حی رضی الله عنهانے انھیں خبردی که وہ آنخضرت صلى الله عليه وسلم كي إس ملن آئيں. آخضرت صلى الله عليه وسلم اس وقت مجد میں رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف کے ہوئے تھے۔ عشاء کے وہتت تھوڑی دیر انھوں نے آمخضرت صلی اللہ علیہ و سلم سے باتیں کیں اور واپس لوٹنے کے لئے اٹھیں تو آنخضرت صلی الله عليه وسلم بھي انھيں چھوڑ آنے كے لئے كھڑے ہو گئے۔ جبوہ مسجد کے اس دروازہ کے پاس پنچیں جہال آنخضرت ملٹالیا کی زوجہ مطهره ام سلمه رضى الله عنها كالحجره تها، تو ادهرے دو انصارى صحابى گزرے اور آنخضرت طاق کیا کو سلام کیا اور آگے بردھ گئے۔ لیکن آخضرت ملی فیا نے ان سے فرمایا کہ تھوڑی دیر کے لئے تھر جاؤ۔ بیہ صفیہ بنت حی وج اللہ میری بیوی ہیں۔ ان دونول صحابہ نے عرض کیا۔ سجان الله ' یا رسول الله ۔ ان پر برداشاق گزرا۔ لیکن آپ نے فرمایا کہ شیطان انسان کے اندر خون کی طرح دوڑ تا رہتا ہے اس لئے مجھے خوف ہوا کہ کمیں وہ تمہارے دل میں کوئی شبہ نہ ڈال دے۔

ایسے مواقع پر کسی پیدا ہونے والی غلط تنبی کو پہلے ہی دفع کر دینا بھی سنت نبوی ہے جو بہت ہی باعث ثواب ہے۔ ۲ ۷ – ماپ النّف عَن الْعَجَذُف بِالْمِعَانِينَ کَي ممالَعت باب انگلیوں سے پھریا کنگری کھینگنے کی ممالَعت

(۱۲۲۰) ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا ان سے قادہ نے انھوں نے عقبہ بن صهبان ازدی سے سنا بیان کیا ان سے قادہ نے انھوں نے عقبہ بن صهبان ازدی سے سنا وہ عبداللہ بن مغفل مزنی سے نقل کرتے تھے کہ نبی کریم ملی آیا نے کئری چھیننے سے منع کیا تھا اور فرمایا تھا کہ وہ نہ شکار مار سکتی ہے اور نہ دمشن کو کوئی نقصان پہنچا سکتی ہے البتہ آنکھ پھوڑ سکتی ہے اور دانت تو ڈسکتی ہے۔

[راجع: ٤٨٤١]

١٢٣ - باب الْحَمْدِ لِلْعَاطِسِ ١٢٢١ - حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَلْئِنَا سُلَيْمَانُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: عَطَسَ رَجُلاَنِ عَنْدَ النّبِيِّ صَلَّى الله عَنْهُ قَالَ: عَطَسَ رَجُلاَنِ عَنْدَ النّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَمَّتَ عَنْدَ النّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَمَّتَ أَخَدَهُمَا وَلَمْ يُشَمِّتِ الآخَوَ فَقِيلَ لَهُ: فَقَالَ: ((هَذَا حَمِدَ الله، وَهَذَا لَمْ يَحْمَدِ الله)).

[طرفه في : ٦٢٢٥].

١٢٤ باب تَشْمِيتِ الْعَاطِسِ إِذَا
 حَمِدَ الله

حَدِّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الأَشْعَثِ بْنِ سُلَيْمٍ قَالَ: حَدِّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الأَشْعَثِ بْنِ سُلَيْمٍ قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةً بْنَ سُويْدِ بْنِ مُقَرِّن، عَنِ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ قَالَ: أَمَرَنَا النّبِيُ الْمَرَاءِ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ قَالَ: أَمَرَنَا بِعِيَادَةِ الْمَرَاءِ مَنْ سَبْعِ أَمَرَنَا بِعِيَادَةِ الْمَرَاءِ مُوانَا عَنْ سَبْعِ أَمَرَنَا بِعِيَادَةِ الْمَرْدِيضِ، وَاتّبَاعِ الْجَنَازَةِ، وَتَشْمِيتِ الْمَاطِسِ، وَإِجَابَةِ الدَّاعِي، وَرَدِّ السَّلاَمِ، الْعَاطِسِ، وَإِجَابَةِ الدَّاعِي، وَرَدِّ السَّلاَمِ، وَنَصْرِ الْمَقْسِمِ، وَابْرَارِ الْمُقْسِمِ، وَنَهَانَا عَنْ سَبْعِ، عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ —أَوْ قَالَ عَنْ البَسِ الْحَرِيرِ، وَالدَّيْرِبِ، وَالمَيْائِرِ.

[راجع: ١٢٣٩]

١٢٥ - باب مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ

#### باب جينيك والے كاالحمدللد كهنا

(۱۲۲۲) ہم سے محر بن کثیر نے بیان کیا 'کہا ہم سے سفیان توری نے بیان کیا 'کہا ہم سے سفیان ٹوری نے بیان کیا اور ان سے انس بن مالک بڑا ٹو بیان کیا اور ان سے انس بن مالک بڑا ٹو بیان کیا کہ نبی کریم ملٹی لیا ہے پاس دو اصحاب چھینکے۔ آنخضرت ملٹی لیا ہے اللہ (اللہ تم پر رحم کرے) سے دیا اور دو سرے کا نہیں۔ آنخضرت ملٹی لیا سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو فرمایا کہ اس نے الحمد للہ کما تھا (اس لئے اس کا جواب دیا اور دو سرے نے الحمد للہ نہیں کما تھا۔ چھینکے والے کو الحمد للہ ضرور کمنا چاہئے اور سنے والوں کو یو حمک اللہ (سے جواب دینا اسلامی تمذیب ہے) باب چھینکے والا الحمد للہ کے تواس کا جواب الفاظ بر حمک اللہ سے دینا چاہئے

اللہ سے دیا چاہے۔ لینی اللہ جھ پر رحم کرے۔

(۱۲۲۲) ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا' کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا' ان سے اشعث بن سلیم نے کہ میں نے معاویہ بن سوید بن مقرن سے سنا اور ان سے حضرت براء رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے سات باتوں کا حکم دیا تھا اور سات کاموں سے روکا تھا' ہمیں آنحضرت صلی اللہ علیہ و سلم نے بیار کی مزاج پری کرنے ' جنازہ کے پیچھے چلئے' چھینئے والے کے جواب کی مزاج پری کرنے والے کی دعوت گبول کرنے' سلام کا جواب دیے' دعوت کرنے والے کی دعوت گبول کرنے' سلام کا جواب میں مدد دینے کا حکم دیا تھا اور آنحضرت ساتھیا نے ہمیں سات کاموں سے روکا تھا' سونے کی اگو تھی سے' یا بیان کیا کہ سونے کے چھلے سے' میں مدد دینے اور سندس (دیبا سے باریک ریشی کپڑا) پہننے سے اور ریشم اور دیبا اور سندس (دیبا سے باریک ریشی کپڑا) پہننے سے اور ریشی وریشی وریشی دین ہے۔

باب چھینک اچھی ہے اور جمائی میں

#### برائی ہے

الْعُطَّاسِ، وَمَا يُكْرَهُ مِنَ النَّثَاؤُب

چھینک چستی اور ہوشیاری اور صفائی دماغ اور صحت کی دلیل ہے۔ برخلاف اس کے جمائی سستی کابلی اور افقل اور امتلائے معدہ کی بیل ہے۔

> > [راجع: ٣٢٨٩]

#### ١٢٦ - باب إِذَا عَطَسَ كَيْفَ تُشَمَّتُ؟

٦٢٢٤ حدُّنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدُّنَا عَبْدُ اللهُ بْنُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ،عَنْ أَبِي صَالِحٍ،عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ عَنِ النَّبِيُ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ عَنِ النَّبِي اللهِ عَنْهُ عَنِ النَّبِي اللهِ عَنْهُ أَنِهُ اللهِ وَلْيَقُلُ لَهُ أَخُوهُ اللهِ عَلَى اللهُ يَرْحَمُكَ الله وَيُصْلِحُ بَالكُمْ)).

الله تمين سيده راسته پر رکھ اور تهمارے حالات درست كرے۔

١٢٧ – باب لاَ يُشَمَّتُ الْعَاطِسُ إِذَا لَمْ يَحْمَدِ الله

٦٢٢٥ حدَّثْناً آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسِ،

(۱۲۲۲۳) ہم ہے آدم بن الی ایاس نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے
ابن الی ذکب نے بیان کیا' ان سے سعید مقبری نے بیان کیا' ان سے
ان کے والد نے' ان سے حضرت ابو ہریرہ وٹاٹنے نے اور ان سے نبی

کریم ملٹائیے نے (فرمایا کہ) اللہ تعالی چھینک کو پیند کرتا ہے اور جمائی کو
ناپند کرتا ہے۔ اس لئے جب تم میں سے کوئی شخص چھینکے اور الجمدللہ
کے تو ہر مسلمان پر جو اسے سے' حق ہے کہ اس کاجواب پر عمک اللہ
سے دے۔ لیکن جمائی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے اس لئے جمال
تک ہو سکے اسے روکے کیونکہ جب وہ منہ کھول کر ہاہا کہتا ہے تو
شیطان اس پر ہنتا ہے۔

## باب چھینکنے والے کا کس طرح جواب دیا جائے؟

(۱۲۲۳) ہم سے مالک بن اساعیل نے بیان کیا' انہوں نے کہاہم سے عبدالعزیز بن ابی سلمہ نے بیان کیا' انہوں نے کہاہم سے عبدالعزیز بن ابی سلمہ نے بیان کیا' انہیں عبدالله بن دینار نے خبردی' وہ ابوصالح نے اور انھیں حضرت ابو ہریہ وضی اللہ عنہ سے کوئی چھینکے تو کرتے ہیں کہ نبی کریم ما آپایا نے فرمایا جب تم میں سے کوئی چھینکے تو المحمد لللہ کے اور اس کا بھائی یا اس کا ساتھی (راؤی کو شبہ تھا) "یو حمک الله کے تو اس کے جب ساتھی یو حمک الله کے تو اس کے جواب میں چھینکے والا" بھدیکم الله و یصلح بالکم"

باب جب چھنگنے والاالحمدلله نه کے تواس کے لئے یوحمک الله بھی نه کماجائے (۱۲۲۵) ہم سے آدم بن الی ایاس نے بیان کیا کما ہم سے شعبہ نے حَدُّتَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا رَضِيَ الله عَنْهُ يَقُولُ: عَطَسَ رَجُلاَنِ عِنْدَ النَّبِيِّ فَقَ فَشَمَّتَ أَحَدَهُمَا وَلَمْ يُشَمِّتِ الآخِرَ فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ الله شَمَّتُ هَذَا وَلَمْ تُشَمَّتُنِي؟ رَسُولَ الله شَمَّتُ هَذَا وَلَمْ تُحْمَدِ الله ).

[راجع: ٦٢٢١]

١٢٨ باب إِذَا تَشَاوَبَ فَلْيَضَعْ يَدَهُ
 عَلَى فِيهِ

ابْنُ أَبِي ذَنب، عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَنب، عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ فَهِمَّ قَالَ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ فَهِمَّ قَالَ ((إِنَّ الله بَعِبُ الْعُطَاس، وَيَكْرَهُ التَّنَاوُبَ فَإِذَا عَطَس أَحَدُكُمْ وَحَمِدَ الله كَانَ حَقًّا عَلَى كُلُّ مُسْلِمٍ سَمِعَهُ أَنْ يَقُولَ لَهُ: عَلَى كُلُّ مُسْلِمٍ سَمِعَهُ أَنْ يَقُولَ لَهُ: يَرْحَمُكَ الله، وَأَمَّا النَّنَاوُبُ فَإِنَّمَا هُوَ مِنَ يَرْحَمُكَ الله، وَأَمَّا النَّنَاوُبُ فَإِنَّمَا هُوَ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَإِذَا تَنَاوَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرُدُهُ مَا الشَّطَاعَ، فَإِنْ أَحَدَكُمْ إِذَا تَنَاءَبَ ضَحِكَ اللهُ الشَيْطَانُ). [راجع: ٣٢٨٩]

بیان کیا' کہا ہم سے سلیمان تبی نے بیان کیا' کہا کہ میں نے حضرت النس بڑائی ہے سنا' انھوں نے بیان کیا کہ نبی کریم طُرُّ ہیں کی موجودگی میں النس بڑائی ہے ان میں سے آیک کی دو آدمیوں نے چھینگا۔ لیکن آنخضرت طُرُّ این نے ان میں سے آیک کی چھینک پر نمیس کہا۔ اس پر دو سرا ہخص بولا کہ یا رسول اللہ' آپ نے ان کی چھینک پر سر ممک اللہ فرمایا۔ لیکن میری چھینک پر نمیس فرمایا؟ آنخضرت مُرُّ این فرمایا کہ انھوں نے الحمد للہ کہا تھا اور تم نے نمیس کہا تھا۔

# باب جب جمائی آئے تو چاہیے کہ منہ پرہاتھ رکھ لے

(۱۲۲۲) ہم سے عاصم بن علی نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے ابن ابی ذئب نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ ہم سے سعید مقبری نے بیان کیا' ان سے ان کے والد نے بیان کیا' ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا اور ان سے نبی کریم طاق اللہ تعالی پیشنگ کو پیند کرتا ہے کیونکہ وہ بعض وفعہ صحت کی علامت ہے اور جمائی کو ناپند کرتا ہے کیونکہ وہ بعض وفعہ صحت کی علامت ہے اور المحد للہ کے لین جمائی لینا شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ اس لئے جب تم میں سے کوئی شخص چھینے تو وہ جب تم میں سے کسی کو جمائی آئے تو وہ اپنی قوت و طاقت کے مطابق جب تم میں سے کسی کو جمائی آئے تو وہ اپنی قوت و طاقت کے مطابق اسے روکے۔ اس لئے کہ جب تم میں سے کوئی جمائی لیتا ہے تو شیطان ہنتا ہے۔

وہ تو بن آدم کا دسمن ہے وہ آدمی کی سستی اور کابل دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔



باب سلام کے شروع ہونے کابیان

١ - باب بَدْء السَّلاَم

امام بخاری نے استیذان کے متصل سلام کا باب باندھا اس میں اشارہ ہے کہ جو سلام نہ کرے اسے اندر آنے کی اجازت نہ دی جائے۔ (قبطلانی)

الا ۱۲۲۷) ہم سے کی بن جعفر نے بیان کیا کہا ہم سے عبدالرذاق نے بیان کیا ان سے معمر نے ان سے ہمام نے اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رفائی نے کہ نبی کریم ماٹی کی نے فرمایا اللہ تعالی نے آدم کو اپنی صورت پر بنایا ان کی لمبائی ساٹھ ہاتھ تھی۔ جب انھیں پیدا کرچکا تو فرمایا کہ جاؤ اور ان فرشتوں کو جو بیٹھے ہوئے ہیں 'سلام کرواور سنو کہ تہمارے سلام کاکیا جواب دیتے ہیں 'کیونکہ کی تہمارا اور تہماری اولاد کاسلام ہوگا۔ آدم مالیا آئے کہا السلام علیک و رحمۃ اللہ 'انھوں نے آدم کے سلام پر ''ورحمۃ دیا۔ السلام علیک و رحمۃ اللہ 'انھوں نے آدم کے سلام پر ''ورحمۃ اللہ ''بوھادیا۔ پس جو شخص بھی جنت میں جائے گا حضرت آدم مالیا کی صورت کے مطابق ہو کر جائے گا۔ اس کے بعد سے پھر خلقت کا قدو قامت کم ہو تا گیا۔ اب تک ایسانی ہو تا رہا۔

عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ الرَّزَاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ فَقَ قَالَ: ((خَلَقَ اللهِ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ طُولُهُ سِتُونَ ذِرَاعًا، فَلَمَّا خَلَقَهُ قَالَ: اذْهَبْ فَسَلَّمْ عَلَى أُولَئِكَ النَّفَرِ مِنَ الْمَلاَئِكَةِ جُلُوسٌ فَاسْتَمِعْ مَا النَّفَرِ مِنَ الْمَلاَئِكَةِ جُلُوسٌ فَاسْتَمِعْ مَا يُحَيُّونَكَ، فَإِنَّهَا تَحْيَّتُكَ وَتَحِيَّةُ ذُرِيَّتِكَ فَقَالُوا: السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ فَقَالُوا وَرَحْمَةُ اللهَ فَقَالُوا وَرَحْمَةُ اللهَ فَوَادُوهُ وَرَحْمَةُ اللهَ فَكُلُ مَنْ يَدْحُلُ الْجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ آدَمَ فَلَكُولُ مَنْ يَدْحُلُ الْجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ آدَمَ فَلَكُمُ مَنْ يَذَكُ لُ الْخَلْقُ يَنْقُصُ بَعْدُ حَتَّى الآنَ).

[راجع: ٣٣٢٦]

مکن ہے کہ آئندہ اور کم ہو جائے یہ زیادتی اور کی ہزاروں برس میں ہوتی ہے۔ انسان اس کو کیا دیکھ سکتا ہے۔ جو لوگ سیسی کی اصادیث میں شبہ کرتے ہیں ان کو یہ سمجھ لینا چاہئے کہ حضرت آدم کی صبیح تاریخ کسی صبیح حدیث ہے جاہت نہیں ہے تو معلوم نہیں کہ حضرت آدم کو کتنے برس گزر چکے ہیں۔ نہ یہ معلوم ہے کہ آئندہ دنیا کتنے برس اور رہے گی اس لئے قدو قامت کا کم ہو جانا قابل انکار نہیں۔ حلق اللہ ادم علی صورتہ کی ضمیر آدم علیاتھ کی طرف لوٹ سکتی ہے بعنی آدم کی اس صورت رہو اللہ کے علم میں تھی۔ بعضوں نے کما مطلب سے ہے له بدائش سے اس صورت پر تھے جس صورت پر بھشہ رہے لینی سے نہیں ہوا کہ پیدا ہوتے وقت وہ چھوٹے نیچے بول پھر برے ہوئے ہوں جی اسن کی اولاد میں ہوتا ہے۔ بعض نے ضمیر کو اللہ کی طرف لوٹایا ہے مگر سے آیت لیس کمٹلہ شنی کے خلاف ہوگا۔ واللہ اعلم بالصواب و امنا بالله و برسوله صلی الله علیه وسلم۔

#### باب الله تعالى كاسوره نورمين به فرمانا

"اے ایمان والو! تم اپنے (خاص) گھروں کے سوا دو سرے گھروں میں مت داخل ہو جب تک کہ اجازت نہ حاصل کرلواور ان کے رہنے والول کو سلام نہ کر لو۔ تمہارے حق میں میں بہترہے تا کہ تم خیال ر کھو۔ پھراگر ان میں تنہیں کوئی (آدمی) نہ معلوم ہو تو بھی ان میں نہ داخل ہوجب تک کہ تم کواجازت نہ مل جائے اور اگر تم سے کمہ دیا جائے کہ لوث جاؤ تو (بلا خفگی) واپس لوث آیا کرو۔ یمی تہمارے حق میں زیادہ صفائی کی بات ہے اور اللہ تمہارے اعمال کو خوب جانتا ہے۔ تم پر کوئی گناہ اس میں نہیں ہے کہ تم ان مکانات میں داخل ہو جاؤ (جن میں) کوئی رہتانہ ہو اور ان میں تمہارا کچھ مال ہو اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔" اور سعید بن الی الحن نے (اپنے بھائی) حسن بھری ہے کہا کہ عجمی عورتیں سینہ اور سر کھولے رہتی ہیں۔ توحس بھری رایٹیے نے کہاکہ ان سے اپنی نگاہ پھیر لو' الله تعالى فرماتا ہے "مومنول سے كمه ديجے كه اين نظرين نيجي ر کھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں۔" قادہ نے کہا کہ اس سے مرادیہ ہے کہ جو ان کے لئے جائز نہیں ہے (اس سے حفاظت كريس) اور آب كمه ويجئ ايمان واليول سے كه اين نظرس نيمي ر کھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت ر کھیں اور اپنے سنگار ظاہرنہ ہونے دیں۔ "خائنة الاعین" سے مراد اس چیز کی طرف و کھنا ہے۔ جس سے منع کیا گیا ہے۔ زہری نے نابالغ لڑکیوں کو دیکھنے کے سلسلہ میں کما کہ ان کی بھی کسی ایسی چیزی طرف نظرنہ کرنی جائے جے د مکھنے سے شہوت نفسانی پیدا ہو سکتی ہو۔ خواہ وہ لڑکی چھوٹی ہی کیوں نہ ہو۔ عطاء نے ان لونڈیوں کی طرف نظر کرنے کو مکروہ کہاہے 'جو مکہ میں بیمی جاتی ہیں۔ ہال اگر انھیں خریدنے کا ارادہ ہو تو جائز ہے۔

#### ٧- باب قَوْل الله تَعَالَى :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكُّرُونَ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لُكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجَعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَرْكَى لَكُمْ وَا لله بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ وَالله يَعْلَم مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ﴾ [النور، الآيات : ٢٧، ٢٨، ٢٩] وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ أَبِي الْحَسَنِ لِلْحَسَنِ إِنَّ نِسَاءَ الْعَجَم يَكْشِفْنَ صُدُورَهُنَّ وَرُؤُوسَهُنَّ قَالَ: اصْرفْ بَصَرَكَ عَنْهُنَّ قَوْلُ الله عزُّ وَجَلَّ: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا **فُرُوجَهُمْ﴾ [النور : ٣٠] وَقَالَ قَتَادَةُ :** عَمَّا لاَ يَحِلُ لَهُمْ ﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ **فُرُوجَهُنَّ﴾** [النور : ٣١] خَائِنَةُ الأَعْين مِنَ النَّظَرِ إِلَى مَا نُهْيَ عَنْهُ وَقَالَ الزُّهْرِيُّ : فِي النَّظَرِ إِلَى الَّتِي لَمْ تَحِضٌ مِنَ النَّسَاء لاَ يَصْلُحُ النَّظَرُ إِلَى شَيْء مِنْهُنَّ مِمَّنْ يُشْتَهَى النَّظُرُ إِلَيْهِ، وَإِنْ كَانَتْ صَغِيرَةً، وَكُرِهُ عَطَاءٌ النَّظَرَ إِلَى الْجَوَارِي يُبَعْنَ

بِمَكُّةَ إِلَّا أَنْ يُرِيدَ أَنْ يَشْتَرِيَ.

٣٢٢٨ - حدَّثَنا أَبُو الْيَمَان، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَن الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارِ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الله بْنُ عَبُّاسِ رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُمَا قَالَ: أَرْدَفَ رَسُولُ الله ﷺ الْفَضْلُ بْنَ عَبَّاسٍ يَوْمَ النُّحْرِ خَلْفَهُ عَلَى عَجُزِ رَاحِلَتِهِ وَكَانَ الْفَصْلُ رَجُلاً وَضِينًا فَوَقَفَ النَّبيُّ لِنَّاسِ يُفْتِيهِمْ، وَأَقْبَلَتِ امْرَأَةٌ مِنْ خَنْعَمَ وَضِينَةً تَسْتَفْتِي رَسُولَ الله الله فَطَفِقَ الْفَصْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَأَعْجَبَهُ حُسَّنُهَا، فَالْتَفَتَ النَّبِي ﴿ وَالْفَصْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا، فَأَخْلَفَ بِيَدِهِ فَأَخَذَ بِذَقَنِ الْفَصْلِ فَعَدَلَ وَجْهَهُ عَنِ النَّظَرِ إِلَيْهَا، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله إِنَّ فَرِيضَةَ الله فِي الْحَجُّ عَلَى عِبَادِهِ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا، لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتُويَ عَلَى الرَّاحِلَةِ فَهَلْ يَقْضِي عَنْهُ أَنْ أَخُجُ عَنْهُ قَالَ : ((نَّعَمْ)). [راجع: ١٥١٣]

صديت في باب عے مطابقت بيہ لم اپ علام الله بن مُحَمَّد، اَب عَلَمُ الله بن مُحَمَّد، اَخْبَرَنَا اَبُو عَامِر، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ زَيْدِ بَنِ اَسُلَم، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَار، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّ النَّبِيُّ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّ النَّبِيُّ اللهِ عَنْهُ أَنْ اللهِ عَنْهُ اللهِ اللهِ عَنْهُ اللهِ اللهِ عَنْهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

(الحمدالله اب مكه ميں ايسے بازار ختم ہو چکے ہیں)

(۱۲۲۸) ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم کو شعیب نے خردی ان سے زہری نے بیان کیا اضیں سلیمان بن بیار نے خبر دی اور انھیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنمانے خبردی ' انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فضل بن عباس رضی الله عنما کو قرمانی کے دن اپنی سواری پر این چیچے بشمايا وه خوبصورت كورك مرد تهد حضور اكرم ملتيام لوكول كو مسائل بتانے کے لئے کھڑے ہو گئے۔ ای دوران میں قبیلہ خثعم کی ایک خوبصورت عورت بھی آخضرت ساتھا ہے مسلم بوچھے آئی۔ فضل بھی اس عورت کو دیکھنے لگے۔ اس کا حسن و جمال ان کو بھلا معلوم ہوا۔ آنخضرت ملی الم اللہ نے مو کر دیکھا تو فضل اسے دمکھ رہے تھے۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپناہاتھ پیچھے لے جاکر فضل کی ٹھوڑی پکڑی اور ان کاچرہ دوسری طرف کر دیا۔ پھراس عورت نے کما' یا رسول اللہ ج کے بارے میں اللہ کاجو اپنے بندوں پر فریضہ ہے وہ میرے والدیر لا گو ہو تاہے 'جو بہت بو ڑھے ہو چکے ہیں اور سواری پرسید ھے نمیں بیٹھ سکتے۔ کیا اگر میں ان کی طرف سے حج کرلوں توان كَا حِجَ إِدا هُو جائے گا؟ آنخضرت صلى الله عليه وسلم نے فرمايا كه مإل هو مائے گا۔ .

حدیث کی باب سے مطابقت سے ہے کہ آپ نے فضل بن عباس بی ان غیرعورت کی طرف د کیمنے سے منع فرمایا تھا۔

(۱۲۲۹) ہم سے عبداللہ بن محمہ نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم کو ابوعام نے خبردی' انہوں نے کہا ہم کو ابوعام نے خبردی' انہوں نے کہا ہم سے زہیر نے بیان کیا' ان سے ذید بن اسلم نے بیان کیا' ان سے عطاء بن یسار نے بیان کیا اور ان سے ابوسعید خدری بناٹھ نے بیان کیا کہ نبی کریم ملٹھ کیا نے فرمایا راستوں پر بیٹھنے سے بچو! صحابہ نے عرض کیایا رسول اللہ' ہماری یہ مجلس تو بہت ضروری ہیں' ہم وہیں روز مرہ گفتگو کیا کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اچھاجب تم ان مجلس میں بیٹھناہی چاہتے ہو تو راستے کا حق ادا کیا کرو لینی راستے کو اس کا حق دو۔ صحابہ نے عرض کیا' راستے کا حق ادا کیا کرو لینی راستے کو اس کا حق دو۔ صحابہ نے عرض کیا' راستے کا حق کیا ہے یا

وَمَا حَقُّ الطُّريق يَا رَسُولَ اللهُ؟ قَالَ:

((غَضُّ الْبَصَرِ، وَكَفُّ الأَذَى، وَرَدُّ

السَّلاَمِ، وَالأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ، وَالنَّهْيُ عَنِ

رسول الله ! فرمايا (غير محرم عورتول كو ديكھنے سے) نظريجي ركھنا واه گیروں کو نہ ستانا' سلام کا جواب دینا' بھلائی کا تھم دینا اور برائی ہے

## الْمُنْكُو)). [راجع: ٢٤٦٥] ٣- باب السَّلامُ اسْمُ مِنْ أَسْمَاء

﴿ وَإِذَا خُيُّتُم بِتَحِيَّةٍ فَيَحُوا بِأَحْسَن مِنْهَا أَوْ رُدُوهَا ﴾ [النساء : ٨٦]

ا الله تَعَالَى

صرف دايال ماتھ استعال ہونا جائے۔

• ٣٢٣- حدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، حَدَّثَنَا أبي، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ قَالَ: حَدَّثَنِي شَقِيقٌ، عَنْ عَبْدِ الله قَالَ: كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا مَعَ النَّبِيِّ الله قُلْنَا: السَّلاَمُ عَلَى الله قَبْلَ عِبَادِهِ، السُّلاَمُ عَلَى جبريلَ، السَّلاَمُ عَلَى مِيكَائِيلَ، السَّلاَمُ عَلَى فُلاَن، فَلَمَّا انْصَرَفَ النَّبِيُّ ﴿ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجُّهِهِ فَقَالَ ((إِنَّ الله هُوَ السَّلاَمُ، فَإِذَا جَلَسَ أَحَدُكُمُ فِي الصُّلاَةِ فَلْيَقُلْ: التَّحِيَّاتُ الله، وَالصَّلُوَاتُ وَالطُّيِّبَاتُ، السُّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ الله وَبَرْكَاتُهُ، السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، فَإِنَّهُ إِذَا قَالَ ذَلك: أَصَابَ كُلُّ عَبْدٍ صَالِحٍ فِي السَّمَاءِ وَالأَرْضِ، أَشْهَدُ انْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ الله، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، ثُمَّ يَتَخَيِّرُ بَعْدُ مِنَ الْكَلاَمِ مَا شَاءَ)).

## باب سلام کے بیان میں

سلام الله تعالی کے ناموں میں سے ایک نام ہے اور الله پاک نے سورہ نساء میں فرمایا اور جب تہیں سلام کیا جائے تو تم اس سے براح کراچهاجواب دویا (کم از کم) اتنابی جواب دو۔"

السلام عليكم كے معنى موئے كه الله ياك تم كو محفوظ ركھ ہر بلاسے بچائے۔ يه بهترين دعا ہے جو ايك مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو ملاقات پر پیش کرتا ہے۔ سلام کی محیل مصافحہ سے ہوتی ہے مصافحہ کے معنی دونوں کا اپنے دائیں ہاتھوں کو ملانا اس میں

( ۹۲۲۰) ہم سے عمر بن حفص نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے مارے والدنے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے اعمش نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ مجھ سے شقق نے بیان کیااوران سے عبداللہ رضی الله عنه في بيان كياكه جب مم (ابتداء اسلام ميس) في كريم صلى الله علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تو کہتے ''سلام ہواللہ پراس کے بندول ے پہلے سلام ہو جربل پر سلام ہو میکا کیل پر سلام ہو فلال پر ، پھر (ایک مرتبه) جب آنخضرت صلی الله علیه وسلم نمازے فارغ موت تو ہاری طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ اللہ ہی سلام ہے۔ اس کئے جب تم میں سے کوئی نماز میں بیٹھے تو التحیات لله والصلوات والطیبات السلام عليك ايها النبى و رحمة الله و بركاته السلام علينا و على عباد الله الصالحين - الخريرُ هاكر عد كيونك جب وه بير دعايرُ ه كاتو آسان و زمین کے ہرصالح بندے کواس کی بید دعا پنیچے گی۔ "اشھدان لا اله الا الله و اشهدان محمدا عبده و رسوله" اس ك بعدات اختیارہے جو دعاجاہے پڑھے۔

(مربید درود شریف یا صفے کے بعد ہے۔)

راجع: ۸۳۱]

٤- باب تَسْلِيمِ الْقَلِيلِ عَلَى الْكَثِيرِ - باب تَسْلِيمِ الْقَلِيلِ عَلَى الْكَثِيرِ - باب تَسْلِيمِ الْقَلِيلِ عَلَمُ الله الله الله الله المُعْرَنَا عَبْدُ الله الله الخبرانا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامٍ ابْنُ مُنَّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النبي الله قال: ((يُسَلِّمُ الصَّغِيرُ عَلَى عَنِ النبي الله قال: ((يُسَلِّمُ الصَّغِيرُ عَلَى الْكَبِيرِ، وَالْقَلِيلُ عَلَى الْقَاعِدِ، وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ).[أطرافه في : ٣٤-٢٣٢].

٥- باب تسليم الراكب على الماشي الماشي ٦٢٣٢ حداثنا محمد، أخبرنا مخلد، أخبرنا ابن جريع قال أخبرني زياد أنه سمع ثابتا مولى علا الرحمن بن زيد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله هذا: ((يُسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير)). [راجع: ٦٣٣]

٣- باب تسليم المماشي على الْقاعِدِ 17٣٣ حداثنا إسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيم، أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْعِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي زِيَادٌ أَنْ ثَابِتًا أَخْبَرَهُ، وَهُوَ قَالَ: أَخْبَرَنِي زِيَادٌ أَنْ ثَابِتًا أَخْبَرَهُ، وَهُوَ مَوْلِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي مَوْلِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ الله الله قَالَ: ((يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِي، وَالْمَاشِي، وَيْلِيهُ وَلَيْهِالُمُ عَلَى الْمُعْلِي الْمَاشِي، وَيْلِي الْمُؤْلِيلُ عَلَى الْمُعْمِلِي الْمَعْدِي، وَالْمُولِيلُهُ الْمُؤْلِيلُهُ مَالِمُ الْمُؤْلِيلُهُ الْمُعْلِيلُهُ الْمُؤْلِيلُهُ الْم

٧- باب تَسْلِيمِ الصَّغِيرِ عَلَى الْكَبِيرِ

باب تھوڑی جماعت بڑی جماعت کو پہلے سلام کرے (ا۱۲۲۳) ہم سے محمہ بن مقاتل ابوالحن نے بیان کیا' انہوں نے کہاہم کو عبداللہ نے خبردی' انہوں نے کہاہم کو معمرنے خبردی' انھیں ہمام بن منبہ نے اور انھیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نمی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا چھوٹا بڑے کو سلام کرے' گزرنے والا خیصنے والے کو سلام کرے اور چھوٹی جماعت بڑی جماعت کو پہلے سلام کرے۔

## باب سوار پہلے پیدل کوسلام کرے

(۱۲۲۳۲) ہم سے جمد نے بیان کیا' انہوں نے کہاہم کو مخلد نے خبردی' انہوں نے کہاہم کو مخلد نے خبردی' انہوں نے کہا ہم کو ابن جر تی نے خبردی' انہوں نے کہا کہ جمعے ذیاد نے خبردی' انھوں نے عبدالرحمٰن بن زید کے غلام ثابت سے سنا' اور انھوں نے بیان کیا انھوں نے بیان کیا انھوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا سوار پیدل چلنے والے کو سلام کرے' پیدل چلنے والا بیٹھے ہوئے کو اور کم تعداد والے بری تعدادوالوں کو۔

باب چلنے والا پہلے بیٹے ہوئے شخص کو سلام کرے

(۱۲۳۳۳) ہم سے اسحاق بن ابراہیم نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم کو

روح بن عبادہ نے خردی' انہوں نے کہا ہم سے ابن جریج نے بیان

کیا' انہوں نے کہا کہ مجھے زیاد نے خبردی' انھیں ٹابت نے خبردی جو
عبدالرحمٰن بن ذید کے غلام ہیں۔ اور انھیں حضرت ابو ہریرہ رضی

اللہ عنہ نے خبردی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا' سوار

پیل چلے والے کوسلام کرے' پیدل چلنے والا بیٹھے ہوئے شخص کو اور
چھوٹی جماعت پہلے بری جماعت کوسلام کرے۔

باب كم عمروالا پيلے برى عمروالے كوسلام كرے

(۱۲۴۳) اور ابراہیم بن طہمان نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ ہم سے موٹی بن عقبہ نے بیان کیا' ان سے صفوان بن سلیم نے بیان کیا' ان سے عطاء بن بیار نے بیان کیا اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوٹا بردے کو سلام کرے' گزرنے والا بیٹھنے والے کو اور کم تعداد والے بری تعداد والے بری تعداد والوں کو۔

٦٢٣٤ وقال إِبْرَاهِيمَ بْنُ طَهْمَانَ: عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: ((يُسَلِّمُ الصَّغِيرُ عَلَى الْقَاعِدِ، وَالْقَلِيلُ عَلَى الْقَاعِدِ، وَالْقَلِيلُ عَلَى الْقَاعِدِ، وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ). [راجع: ٦٣٣١]

آبراہیم بن طعمان کے اثر کو حضرت امام بخاری نے ادب المفرد میں وصل کیا ہے اور ابوقیم اور بہق نے وصل کیا ہے اور گینٹی کے دوسل کیا ہے اور گینٹی کے دوسل کیا ہے اور کینٹی کے دوسل کیا ہے اور کینٹی کے دوال کیا ہے اور کینٹی کے دوال کیا ہے اور کینٹی کی جو یہ کہا کہ امام بخاری نے یہ صدیث ابراہیم کما کیونکہ امام بخاری نے ابراہیم بن طعمان کا زمانہ نہیں پایا تو کرمانی کا یہ کمنا غلط ہے۔

#### ٨- باب إفشاء السّلام

[راجع: ١٢٣٩]

یہ ساجی شرعی آداب ہیں جن کا ملحوظ خاطر رکھنا بہت ضروری ہے۔

# ٩- باب السَّلاَمِ لِلْمَعْرِفَةِ وَغَيْرِ الْمَعْرِفَةِ

٣٣٦– حدَِّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، قَالَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ، عَنْ أَبِي

## باب سلام کو زیادہ سے زیادہ رواج دینا

(۱۲۳۵) ہم سے قتیبہ نے بیان کیا کہا ہم سے جریر نے بیان کیا ان سے معاویہ سے شیبانی نے ان سے اشعث بن ابی الشعثاء نے ان سے معاویہ بن سوید بن مقرن نے اور ان سے براء بن عازب بڑا تئے نے بیان کیا کہ رسول اللہ ملٹی لیا نے ہمیں سات باتوں کا حکم دیا تھا۔ بیار کی مزاح پری کرنے کا جنازے کے چھپے چلنے کا چھینکنے والے کے جواب دینے کا کرور کی مدد کرنے کا مظلوم کی مدد کرنے کا افشاء سلام (سلام کا جواب دینے اور بھڑت سلام کرنے) کا قتم (حق) کھانے والے کی قتم بواب دینے اور بھڑت سلام کرنے) کا قتم (حق) کھانے والے کی قتم منع فرمایا تھا۔ ویش منع فرمایا تھا۔ ویش (ریشی کی زین) پر سوار ہونے سے 'ریشم اور دیبا پہنے 'قسی (ریشی کیڑا) اور استبرق پہننے سے (منع فرمایا تھا)۔

باب بهجان هویانه هو هرایک مسلمان کو سلام کرنا

(١٢٢٣٦) مم سے عبداللہ بن يوسف نے بيان كيا كما مم سے ليث بن سعد نے بيان كيا كا ك مجمد سے يزيد نے بيان كيا ان سے ابوالخيرنے ،

الْخَيْرِ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرُو، أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِيِّ فَقَالَ النَّبِيِّ فَقَالَ النَّبِيِّ فَقَالَ النَّبِيِّ فَقَالَ النَّلاَمَ عَلَى مَنْ (رَنَطْعِمُ الطَّعَامَ، وَتَقْرَأُ السَّلاَمَ عَلَى مَنْ عَرْفَى).

ان سے عبداللہ بن عمرو رہ اللہ فی کہ ایک صاحب نے نبی کریم اللہ لیا سے پوچھا اسلام کی کون می حالت افضل ہے؟ آخضرت اللہ لیا نے فرمایا سے کہ (مخلوق خداکو) کھانا کھلاؤ اور سلام کرو' اسے بھی جے تم پچانتے ہو اور اسے بھی جے نہیں پچانتے۔

[راجع: ١٢]

ان احادیث کو روزانہ معمول بنانا بھی بے حد ضروری ہے۔ الله مرمسلمان کو يہ توفيق بخشے آمين۔

(۱۲۲۳) ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے سفیان نے بیان کیا' ان سے عطاء بن بزید سفیان نے بیان کیا' ان سے عطاء بن بزید لیش نے اور ان سے ابو ابوب بڑاٹھ نے کہ نبی کریم ساڑھیا نے فرمایا' کسی مسلمان کے لئے جائز نہیں کہ وہ اپنے کسی (مسلمان) بھائی سے تین دن سے زیادہ تعلق کائے کہ جب وہ ملیں تو یہ ایک طرف منہ پھیر لے اور دو سرا دو سری طرف اور دونوں میں اچھاوہ ہے جو سلام پہلے کرے۔ اور سفیان نے کہا کہ انھوں نے یہ حدیث زہری سے تین مرتبہ سی ہے۔

## باب بردہ کی آیت کے بارے میں

(۱۲۳۸) ہم سے کی بن سلیمان نے بیان کیا کہا ہم سے ابن وہب نے بیان کیا کہا ہم کو یونس نے خبردی انھیں ابن شہاب نے کہا کہ ججھے انس بن مالک بواٹو نے خبردی کہ جب رسول اللہ ماٹھی کی بھر میں منورہ (اجرت کرکے) تشریف لائے تو ان کی عمردس سال تھی۔ پھر میں نے آنحضرت ماٹھی کی زندگی کے باقی دس سالوں میں آپ کی خدمت کی اور میں پروہ کے عظم کے متعلق سب سے زیادہ جانتا ہوں کہ کب نازل ہوا تھا۔ ابی بن کعب بواٹھ مجھ سے اس کے بارے میں پوچھا کرتے تھے۔ پردہ کے عظم کا نزول سب سے پہلے اس رات ہوا جس میں رسول اللہ ماٹھی نے زینب بنت جش بڑی تھا سے نکاح کے بعد ان کے ساتھ پہلی خلوت کی تھی۔ آنحضرت ان کے دولہا تھے اور آپ نے صحابہ کو دعوت ولیمہ پر بلایا تھا۔ کھانے سے فارغ ہو کر سب لوگ نے سکین چند آدی آپ کے پاس بیٹھے رہ گئے اور بہت دیر تک

٣٢٧ - حدَّثَنا عَلِي بْنُ عَبْدِ الله ، حَدَّثَنا سُفْيَان ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَطَاء بْنِ يَزِيدَ اللهِ عَنْ عَطَاء بْنِ يَزِيدَ اللهِ عَنْ عَطَاء بْنِ يَزِيدَ اللهِ عَنْ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهُ

#### ١٠ - باب آيةِ الْحِجَابِ

حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ، أَخْبُونِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ سَلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ، أَخْبُونِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شَهَابٍ قَالَ: أَخْبُونِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّهُ كَانَ ابْنُ عَشْرِ سِنِينَ مَقْدَمَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ فَخَدَمْتُ رَسُولِ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ فَخَدَمْتُ رَسُولِ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ فَخَدَمْتُ رَسُولِ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرًا حَيَاتَهُ وَ كُنْتُ أَعْلَمَ النَّاسِ بِشَأَنِ عَشْرًا حَيَاتَهُ وَ كُنْتُ أَعْلَمَ النَّاسِ بِشَأَنِ الْمِجَابِ حِينَ أُنْزِلَ وَقَدْ كَانَ أَبِي بُنُ بُنُ كَعْبِ يَسْأَلْنِي عَنْهُ وَكَانَ أَوْلَ مَا نَزَلَ فِي الْحِجَابِ حِينَ أَنْزِلَ وَقَدْ كَانَ أَبِي بُنُ بُنُ مَنَ كَعْبِ يَسْأَلْنِي عَنْهُ وَكَانَ أَوْلَ مَا نَزَلَ فِي الْحِجَابِ حِينَ أَنْزِلَ وَقَدْ كَانَ أَوْلَ مَا نَزَلَ فِي الْحِجَابِ حِينَ أُنْزِلَ وَقَدْ كَانَ أَوْلَ مَا نَزَلَ فِي الْحِجَابِ حِينَ أَنْزِلَ وَقَدْ كَانَ أَوْلَ مَا نَزَلَ فِي مُنْتَنِى رَسُولِ الله فَي بِزَيْنَبَ ابْنَةِ جَحْشٍ، أَصْبَحَ النِينِي فَي إِنْ إِنْ الله عَرُوسًا فَدَعَا الْقَوْمَ أَصْبُحُوا وَبَقِي أَلُولُ مَنْ اللهِ عَرُوسًا فَدَعَا الْقَوْمَ وَاللّهُ فَلَى اللهُ عَرُوسًا فَدَعَا الْقَوْمَ فَا اللهُ اللهُ عَرُوسًا فَدَعَا الْقَوْمَ وَبَقِي فَاصَابُوا مِنَ الطَّعَامِ، ثُمَّ خَرَجُوا وَبَقِي

[راجع: ۲۹۷۱]

الیے موقع پر صاحب خانہ کی ضرورت کا خیال رکھنا ہے معد ضروری ہے۔

7۲٣٩ حدثنا أبو النعمان، حَدثنا معنير، قال أبي، حدثنا أبو مِجلز، عن معنير، قال أبي، حدثنا أبو مِجلز، عن أنس رضي الله عنه قال: لَمَّا تَزَوَّجَ اللهِي فَلَمْ وَلَعْمُوا، ثُمَّ اللهِي فَلَمْ وَيْنَبَ وَحَلَ الْقَوْمُ فَطَعِمُوا، ثُمَّ فَلَمْ يَقُومُوا فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ قَامَ، فَلَمَّا قَامَ فَلَمْ مَنْ قَامَ مِنَ الْقَوْمِ، وَقَعَدَ بَقِيتُهُ الْقَوْمِ وَقَعَدَ بَقِيتُهُ الْقَوْمِ وَقَعَدَ بَقِيتُهُ الْقَوْمِ وَلَعْدَ بَقِيتُهُ الْقَوْمِ وَلَعْدَ بَقِيتُهُ الْقَوْمُ وَإِنَّ النبي فَلَمَّ عَلَى وَلَكَ قَامَ، فَلَمَّا قَامَ حَلُوسٌ، ثُمْ إِنّهُمْ قَامُوا فَانْطَلَقُوا فَأَخْبُونَ عُلَى النبي فَلَمَّة عَلَى وَخَلَ، فَلَمَّتُ اللهِي فَكَانَ وَلَا اللهِي وَبَيْنَهُ، وَأَنْزِلَ اللهِ تَعَالَى: ﴿ إِنّهُمْ اللّٰهِي وَبَيْنَهُ، وَأَنْزِلَ اللهِ تَعَالَى: ﴿ إِنّهُ اللّٰهِينَ آمَنُوا لاَ اللهِينَ آمَنُوا لاَ تَدْخُلُوا بُيُوتَ النبي ﴾ [الأحزاب: ٣٥]

وہیں جُمرے رہے۔ آخضرت طافی اٹھ کر باہر تشریف لے گئے اور میں بھی آخضرت طافی کے ساتھ چلا گیا تا کہ وہ لوگ بھی چلے جائیں۔ آخضرت طافی کے ساتھ چلتا رہا اور حضرت عائشہ رہن کھا کے جمرہ کی چو کھٹ تک پنچ۔ آخضرت طافی کے ساتھ جائے اور حضرت عائشہ رہن کھا کے جمرہ کی چو کھٹ تک پنچ۔ آخضرت طافی کے اور سمجھا کہ وہ لوگ اب چلے گئے ہیں۔ اس لئے واپس تشریف لائے اور میں بھی آخضرت طافی کے ساتھ واپس آیا لیکن آپ جب زیب رضی اللہ عنہا کے جمرہ میں داخل ہوئے تو وہ لوگ ابھی ہیں جہوئے تھے اور ابھی تک واپس نمیں گئے تھے۔ آخضرت طافی کے دوبارہ وہاں سے لوٹ گئے اور میں بھی آپ کے ساتھ لوٹ گیا۔ جب آپ عائشہ رہن کھا وہ کوٹ کیا۔ جب آپ عائشہ وہ لوٹ گئا۔ جب آپ عائشہ وہ لوٹ کے اور میں بھی آپ کے ساتھ لوٹ گیا۔ جب آپ عائشہ لوٹ گئا۔ جب آپ عائشہ وہ لوٹ کے اور میں بھی آپ کے ساتھ لوٹ گئا۔ جب آپ عائشہ لوٹ گئا۔ جب آپ کے ساتھ لوٹ گئا۔ جب آپ کے ساتھ لوٹ آپ کے ساتھ لوٹ گئا۔ جب آپ کے ساتھ لوٹ آپ کے ساتھ لوٹ آپ کے ساتھ لوٹ گئا۔ خرم می جو کھٹے۔ پھر پردہ کی آیت نازل ہوئی اور آپ کے ضرت سائی اور اپنے در میان پردہ لئکالیا۔

(۱۲۳۹) ہم سے ابوالنعمان نے بیان کیا کہ اہم سے معتمر نے بیان کیا اور کہا جھ سے میرے والد نے بیان کیا کہ ان سے ابو مجلز نے بیان کیا اور ان سے ابو مجلز نے بیان کیا اور ان سے ابن بڑا ہے ان سے انس بڑا ہے نے زینب بڑا ہے سے نکاح کیا تو لوگ اندر آئے اور کھانا کھایا پھر بیٹھ کے باتیں کرتے رہے۔ آنحضرت سل کیا ہے اس طرح اظہار کیا گویا آپ کھڑے ہونا چیا ہے نہ سے بین وہ کھڑے نہیں ہوئے جب آنحضرت سل کیا ہے نے یہ دیکھاتو آپ تو کھڑے ہوئے۔ آپ کے کھڑے ہونے پر قوم کے جن لوگوں کو کھڑا ہونا تھا وہ بھی کھڑے ہوگئے لیکن بعض لوگ اب بھی میٹھے رہے اور جب آنحضرت سل کیا ہا اندر داخل ہوئے کے لئے تشریف لائے تو کیے لوگ بیٹھے ہوئے تھے (آپ واپس ہو گئے) اور پھر بیٹھے ہوئے تھے (آپ واپس ہو گئے) اور پھر کواس کی اطلاع دی۔ آنحضرت سل کیا تو میں نے آنحضرت سل کیا ہے کواس کی اطلاع دی۔ آنحضرت سل کیا ہوئے میں ندر واخل ہو کواس کی اطلاع دی۔ آنحضرت سل کیا ہے تو میں ندر واخل ہو گئے۔ میں ندر واخل ہوئے۔ میں اندر واخل ہوئے۔ میں ندر واخل میں اندر واخل ہوئے۔ میں ندر واخل میں اندر واخل ہوئے۔ میں ندر واخل عیا لیکن آنحضرت سا کھڑنے کے میں ندر واخل میا الیکن آنحضرت سا کھڑنے کے میں ندر واخل میں اندر واخل کیا تو میں ندر واخل کیا گئے۔ میں نے بھی اندر واخل کیا گئے۔ میں ندر واخل میا کھڑا کیا گئے۔ میں ندر واخل میا کھڑا کھڑا کے اور اندر واخل کے اور کیا کھڑا کے۔ میں ندر واخل کیا تو میں ندر واخل کیا کھڑا کے اور اندر واخل کے اور اندر واخل کے وادر کھڑا کے اور اندر واخل کے اور اندر واخل کیا کھڑا کے اور کھڑا کھڑا کھڑا کھڑا کے کھڑا کھڑا کھڑا کھڑا کھڑا کھڑا کے اور کیا کھڑا کھڑا کھڑا کھڑا کھڑا کھڑا کے اور کھڑا کھڑا کے کھڑا کھڑا کھڑا کھڑا کھڑا کے اور کھڑا کے اور کھڑا کھڑا کھڑا کھڑا کے کھڑا کھڑا کے کھڑا کھڑا کے کھڑا کھڑا کی ور اندر واخل کے کھڑا کھڑا کھڑا کے کھڑا کھڑا کھڑا کھڑا کے کھڑا کھڑا کے کھڑا کھڑا کھڑا کے کھڑا کے کھڑا کھڑا کے کھڑا کھڑا کے کھڑا کھڑا کے کھڑا

الآيَةُ. [راجع: ٤٧٩١]

اپنے درمیان پردہ ڈال لیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی۔ "اے ایمان والو! نبی کے گھرمیں نہ داخل ہو" آخر تک۔

بعض تسخول میں یمال سے عبارت اور زائد ہے۔ قال ابو عبدالله فیه من الفقه انه لم یستاذ نهم حین قام و خرج و فیه انه تهینا للقیام و هویدید ان یقوموا۔ حضرت امام بخاری نے کہا اس حدیث سے سیر مسئلہ نکلا کہ آخضرت ساتھیا اللہ کھڑے ہوئے اور چلے ان سے اجازت نہیں کی اور سے بھی نکلا کہ آپ نے ان کے سامنے اٹھنے کی تیاری کی۔

آپ کا مطلب میہ تھا کہ وہ بھی اٹھ جائیں تو معلوم ہوا کہ جب لوگ برکار بیٹھے رہیں اور صاحب خانہ ننگ ہو جائے تو ان کی بغیر اجازت اٹھ کر چلے جانا یا ان کو اٹھانے کے لئے اٹھنے کی تیاری کرنا درست ہے۔

بن إِبْرَاهِيم، حَدَّثَنَا إِسْحَاق، أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ عَنِ صَالِحٍ، عَنِ عَدِاللهِ عَنْ صَالِحٍ، عَنِ عَدِاللهِ عَنْ صَالِحٍ، عَنِ عَدَاللهِ عَنْ اللهِ عَنْها زَوْجَ النّبِي اللهِ اللهِ عَنْها زَوْجَ النّبِي اللهِ اللهِ عَنْها زَوْجَ النّبِي اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال

آ سے میں اس حدیث سے یہ نکلا کہ ازواج مطرات کے لئے جس پردے کا تھم دیا گیا وہ یہ تھا کہ گھرسے باہر ہی نہ نکلیں یا نکلیں تو کیٹیسے کے اس مسلمان کی بیویوں سے خاص تھا۔ دو سری مسلمان عور توں کو ایسا تھم نہ تھاوہ پردے کے ساتھ برابر باہر نکلا کرتی تھیں۔

باب اذن لینے کا اس لئے حکم دیا گیا ہے کہ نظرنہ پڑے
(۱۲۲۳) ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا کما ہم سے سفیان نے ان سے زہری نے بیان کیا (سفیان نے کہا کہ) میں نے بیہ حدیث زہری سے من کراس طرح یاد کی ہے کہ جیسے تو اس وقت یمال موجود ہواور ان سے سل بن سعد نے کہ ایک شخص نے نبی کریم ملی کیا کے

١ - باب الإسْتِثْذَانُ مِنْ أَجْلِ الْبَصَرِ
 ١ - ١٠ - حدُّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الله، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ الزُّهْرِيُّ : حَفِظْتُهُ كَمَا أَنْكَ سَفْيَانُ، قَالَ الزُّهْرِيُّ : حَفِظْتُهُ كَمَا أَنْكَ هَهُنَا، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ قَالَ: اطَّلَعَ رَجُلٌ مِنْ جُحْرِ فِي حُجَرِ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ

کسی جمرہ میں سوراخ سے دیکھا' آنخضرت ملٹھائیا کے پاس اس وقت
ایک کنگھا تھاجس سے آپ سرمبارک کھجارہ ہے تھے۔ آنخضرت ملٹھائیا
نے اس سے فرمایا کہ اگر جمعے معلوم ہوتا کہ تم جھانک رہے ہو تو یہ
کنگھا تمہاری آنکھ میں چھو دیتا (اندر داخل ہونے سے پہلے) اجازت
مانگنا تو ہے ہی اسلے کہ (اندرکی کوئی ذاتی چیز) نہ دیکھی جائے۔

(۱۲۳۲) ہم سے مسدد نے بیان کیا کہا ہم سے حماد بن زید نے بیان کیا ان سے عبیداللہ بن ابی بحر نے اور ان سے انس بن مالک بھاتھ کیا ان سے عبیداللہ بن ابی بحر نے اور ان سے انس بن مالک بھاتھ نے کہ ایک صاحب نی کریم ملٹی کیا ہے کسی حجرہ میں جھانک کر دیکھنے کے کہ تو آنحضرت ملٹی کیا بان کی طرف تیرکا پھل یا بہت سے پھل لے کر بوھے ، گویا میں آنحضرت ملٹی کیا کو دیکھ رہا ہوں ان صاحب کی طرف اس طرح جیکے چیکے تشریف لائے۔

وَسَلَّمَ وَمَعَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِدْرَي يَحُكُّ بِهِ رَأْسَهُ فَقَالَ: ((لَوْ أَعْلَمُ أَنَّكَ تَنْظُرُ لَطَعَنْتُ بِهِ فِي عَيْنِكَ، إِنَّمَا جُعِلَ الإسْتِئْذَانُ مِنْ أَجْلِ الْبَصَرِ)).

[راجع: ٥٩٢٤]

77٤٢ حدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ رَيْدٍ، عَنْ عُنَيْدٍ الله بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَنَسِ بْنُ مَالِكٍ أَنْ رَجُلاً اطَّلَعَ مِنْ بَعْضِ حُجَرِ النَّبِيِّ فَعَنْ بَعْضِ حُجَرِ النَّبِيِّ فَعَنْ فَقَامَ إِلَيْهِ النَّبِيُ فَي بِمِشْقَصِ أَوْ بِمَشَاقِصَ فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ يَخْتِلُ الرَّجُلَ لِيَطْعُنَهُ.

[طرفاه في: ٦٨٨٩، ٦٩٠٠].

الله المنطقة المنطقة

## باب شرمگاہ کے علاوہ دو سرے اعضاء کے زنا کابیان

ان سے ابن طاؤس نے ان سے ان کے والد نے اور ان سے ابن ان سے ابن طاؤس نے بیان کیا کہ اہم سے میدی نے بیان کیا کہ او ہریرہ والئے کی حدیث سے زیادہ عباس رضی اللہ عنما نے بیان کیا کہ ابو ہریرہ والئے کی حدیث سے زیادہ صغیرہ گناہوں سے مشابہ میں نے اور کوئی چیز نہیں دیکھی۔ (حضرت ابو ہریرہ نے جو باتیں بیان کی ہیں وہ مراد ہیں) مجھ سے محمود نے بیان کیا کہ اہم کو عبدالرزاق نے خبردی کہ اہم کو معمر نے خبردی انھیں ان کے والد نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنمانے کہ میں نے کوئی چیز صغیرہ گناہوں سے مشابہ اس حدیث اللہ عنمانے کہ میں نے کوئی چیز صغیرہ گناہوں سے مشابہ اس حدیث کے مقابلہ میں نہیں دیکھی جے ابو ہریرہ رفائی نے نبی کریم ملڑ پیلے سے نفل کیا ہے کہ اللہ تعالی نے انسانوں کے معاملہ میں زنامیں سے اس کا خصہ لکھ دیا ہے جس سے وہ لا محالہ دو چار ہو گائیں آئھ کا زناد یکھناہے نبی فرمان کا زناد یکھناہے کہ وہ خواہش اور آرزو کرتا ہے پھر زبان کا زنابولنا ہے دل کا زنابیہ ہے کہ وہ خواہش اور آرزو کرتا ہے پھر زبان کا زنابولنا ہے دل کا زنابیہ ہے کہ وہ خواہش اور آرزو کرتا ہے پھر شرمگاہ اس خواہش کو سے اگرتی ہے یا جھٹلادیتی ہے۔

مطلب یہ ہے کہ نفس میں زناکی خواہش پیدا ہوتی ہے اب اگر شرمگاہ سے زناکیا تو زناکا گناہ کھا گیا اور اگر خدا کے ڈر سے کسیسی ناک ہو جائے گی: نتیسی ناز رہا تو خواہش غلط اور جھوٹ ہو گئی اس صورت میں معافی ہو جائے گی:

17 - باب التسليم والإستِفْدَان ثَلاَثًا اسْحَاق، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدُّثَنَا السْحَاق، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ الْمُثَنَّى، الصَّمَدِ، حَدُّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ الْمُثَنَّى، حَدُّثَنَا ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ الله، عَنْ أَنَس رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله الله عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله الله المَّا كَانَ إِذَا سَلَمَ سَلَمَ ثَلاَثًا وَإِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَعَادَهَا ثَلاَثًا.

[راجع: ٩٤]

٦٧٤٥ حدَّثَناً عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ الله، حَدَّثَنَا سُفْيَانْ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خُصَيْفَةَ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: كُنْتُ فِي مَجْلِسِ مِنْ مَجَالِسِ الأَنْصَارِ إِذْ جَاءَ أَبُو مُوسَى كَأَنَّهُ مَذْعُورٌ، فَقَالَ: اسْتَأْذَنْتُ عَلَى عُمَرَ ثَلاَثاً فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي، فَرَجَعْتُ فَقَالَ : مَا مَنَعَكَ؟ قُلْتُ اسْتَأْذَنْتُ ثَلاَثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي فَرَجَعْتُ، وَقَالَ رَسُولُ ا للهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدُكُمْ ثَلاَثاً فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فَلْيَرْجِعْ))، فَقَالَ: وَا لله لَتُقِيمَنُّ عَلَيْهِ بَيِّنَةٍ أَمِنْكُمْ أَحَدّ سَمِعَهُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ أَبَىُّ بْنُ كَعْبِ: وَا لله لاَ يَقُومُ مَعَكَ إلا أَصْغَرُ الْقَوْم، فَكُنْتُ أَصْغَرَ الْقَوْم فَقُمْتُ مَعَهُ فَأَخْبَرْتُ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ذَلِكَ. وَقَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ، أَخْبَرَنِي ابْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ خُصَيْفَةَ، عَنْ بُسْرِ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ

## باب سلام اور اجازت تین مرتبه ہونی چاہئے

(۱۲۳۴) ہم سے اسحاق نے بیان کیا کہا ہم کو عبدالعمد نے خبردی اضیں عبداللہ بن مثنی نے خبردی ان سے شمامہ بن عبداللہ نے بیان کیا اور ان سے انس رضی اللہ عنہ و کیا اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم جب کسی کو سلام کرتے (اور جواب نہ ماتا) تو تین مرتبہ سلام کرتے تھے اور جب آپ کوئی بات فرماتے تو (زیادہ سے زیادہ) تین مرتبہ اسے دہراتے۔

(١٢٢٥) م سے على بن عبدالله نے بيان كيا كمام سے سفيان نے بیان کیا کما ہم سے برید بن خصیفہ نے بیان کیا ان سے بسر بن سعید نے اور ان سے ابوسعید خدری بخالتہ نے بیان کیا کہ میں انسار کی ایک مجلس میں تھا کہ ابومویٰ بڑاٹھ تشریف لائے جیسے گھبرائے ہوئے ہوں۔ انھوں نے کہا کہ میں نے عمر بناٹھ کے یہاں تین مرتبہ اندر آنے کی اجازت چاہی لیکن مجھے کوئی جواب سیس ملا' اس لئے واپس جلا آیا (جب عمر والتركو معلوم موا) تو انهول نے دریافت كياكه (اندر آنے میں) کیابات مانع تھی؟ میں نے کہا کہ میں نے تین مرتبہ اندر آنے کی اجازت مانگی اور جب مجھے کوئی جواب شیں ملا تو واپس چلا گیا اور رسول الله ملتيليان فرمايا ہے كه جب تم ميں سے كوئى كى سے تين مرتبه اجازت چاہے اور اجازت ند ملے تو واپس چلا جانا چاہئے۔ عمر من تحد نے کہا واللہ! متہیں اس حدیث کی صحت کے لئے کوئی گواہ لانا ہو گا۔ (ابوموسیٰ رُفاتُرُ نے مجلس والوں سے بوچھا) کیاتم میں کوئی ایساہے جس ن آنخفرت التي إلى سه مديث سي مو؟ الي بن كعب بناتر ن كماك الله كي قتم! تمهارے ساتھ (اس كي گوائي دينے كو سوا) جماعت ميں سب سے کم عمر شخص کے اور کوئی نہیں کھڑا ہو گا۔ ابوسعید نے کہااور میں ہی جماعت کاوہ سب سے کم عمر آدی تھاییں ان کے ساتھ اٹھ کر کیا اور عمر بناٹن سے کما کہ واقع نبی کریم ماٹینے نے ایسا فرمایا ہے۔ اور

بِهَذا.

[راجع: ٢٠٦٢]

ابن المبارك نے بیان كیا كہ مجھ كوسفیان بن عیبند نے خبردى كمامجھ سے بزید بن خصیف نے بیان كیا انھول نے بسر بن سعید سے كمامیں نے ابوسعید بخالتہ سے سنا پھر بھی حدیث نقل كى۔

١٤ - باب إِذَا دُعِيَ الرَّجُلُ فَجَاءَ
 هَلْ يَسْتُأْذِنْ وَقَالَ سَعِيدٌ: عَنْ قَتَادَةً، عَنْ
 أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُوَيْوَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ قَالَ: ((هُوَ إِذْنَهُ)).

باب اگر کوئی شخص بلانے پر آیا ہو تو کیاا سے بھی اندر داخل ہونے کے لئے اذن لینا چاہئے یا نہیں سعید نے قادہ سے بیان کیا انہوں نے کماہم سے ابورافع نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یمی (بلانا) اس کے لئے اجازت ہے۔

آب پر اذن لینے کی ضرورت نہیں۔ باب کی حدیث میں باوجود دعوت کے اذن لینے کا ذکر ہے۔ دونوں میں تطبیق یوں ہے انگر بلاتے ہی کوئی چلا جائے تب نئے اذن کی ضرورت نہیں ورنہ اذن لینا چاہئے۔

٢٤٦ – حدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ 

ذَرَّ، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ

الله أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ ذَرِّ، أَخْبَرَنَا مُجَاهِدٌ،

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ:

دَخَلْتُ مَعَ رَسُولِ الله فَيْكُ فَوَجَدَ لَبُنَا فِي

قَدَحِ فَقَالَ: ((أَبَا هِرَّ الْحَقْ أَهْلَ الصُّقَةِ

فَادْعُهُمْ إِلَيُّ))، قَالَ : فَأَتَيْتُهُمْ فَدَعَوْتُهُمْ

فَادْعُهُمْ إِلَيُّ))، قَالَ : فَأَتَيْتُهُمْ فَدَعَوْتُهُمْ

فَاذْعُهُمْ إِلَيُّ))، قَالَ : فَأَتَيْتُهُمْ فَدَعَوْتُهُمْ

[راجع: ٥٣٧٥]

١٥ - باب التَّسْلِيمِ عَلَى الصَّبْيَانِ
 ٦٢٤٧ - حدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ الْجَعْدِ، أَخْبَرَنَا

(۱۲۳۲) ہم سے ابو تعیم نے بیان کیا 'کہا ہم سے عمر بن ذرنے بیان کیا 'کہا ہم سے ابو تعیم نے بیان کیا 'کہا ہم سے عمر بن ذرنے بیان کیا 'کہا ہم کو عبداللہ نے خبردی 'کہا ہم کو عبداللہ نے خبردی 'کہا ہم کو عبداللہ ان خبردی 'کہا ہم کو عبد نے خبردی اور ان سے حضرت ابو ہر یرہ بڑا تھ نے بیان کیا کہ میں رسول اللہ ساتھ کے اس سے حضرت ابو ہر یرہ ان آخضرت ساتھ ہے ایک برے ساتھ (آپ کے گھر میں) واخل ہوا 'آخضرت ساتھ ہے باس جا اور انھیں بیالے میں دودھ بایا تو فرمایا 'ابو ہر یرہ ! اہل صفہ کے باس جا اور انھیں میرے باس بلالا۔ وہ آئے اور انھیں بلالایا۔ وہ آئے اور (اندر آنے کی) اجازت چاہی پھرجب اجازت دی گئی تو داخل ہوئے۔ باب اور حدیث میں مطابقت ظاہر ہے۔

باب بچول كوسلام كرنا

(١٢٢٧) جم سے على بن الجعد نے بيان كيا' انہوں نے كما جم كوشعبہ

شُعْبَةُ، عَنْ سَيَّارٍ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّهُ مَوَّ عَلَى صِبْيَان فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ وَقَالَ : كَانَ النَّبِيُّ فَعَلَهُ فَعَلَهُ فَعَلَهُ فَعَلَهُ فَعَلَهُ فَعَلَهُ فَعَلَهُ فَعَلَهُ .

١٦ - باب تَسْلِيمِ الرِّجَالِ عَلَى
 النَّسَاء، وَالنَّسَاء عَلَى الرِّجَال

نے خبر دی' انھیں سیار نے' انہوں نے ثابت بنانی سے روایت ک' انھیں انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ آپ بچوں کے پاس سے گزرے تو انھیں سلام کیااور فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ واسلم بھی ایساہی کرتے تھے۔

## باب مردوں کاعور توں کو سلام کرنا اور عور تول کا مردوں کو

حدیث کی رو سے تو یہ جائز نکاتا ہے مگر فقہاء یہ کہتے ہیں کہ جوان عورتوں کو مردوں کا یا جوان مردوں کو جوان عورتوں کا استیک سلام کرنا بہتر نہیں ایسانہ ہو کہ کوئی فتنہ پیدا ہو جائے۔ میں (وحید الزماں) میں کہتا ہوں کہ فقنہ کے خیال سے شرعی حکم بدل نہیں سکتا۔ جب کلام جائز ہے تو سلام کا منع ہونا عجیب بات ہے۔ حدیث میں تقرا السلام علی من عرفت و علی من لم تعرف ہے جو مرد عورت سب کو شامل ہے۔

ابی حازم نے 'ان سے انکے والد نے اور ان سے سل نے کہ ہم جعہ ابی حازم نے 'ان سے انکے والد نے اور ان سے سل نے کہ ہم جعہ کے دن خوش ہوا کرتے تھے۔ میں نے عرض کی کس لئے؟ فرمایا کہ ہماری ایک بڑھیں جو مقام بضاعہ جایا کرتی تھیں۔ ابن سلمہ نے کہا کہ بضاعہ مدینہ منورہ کا کھجور کا ایک باغ تھا۔ پھروہ وہاں سے چھندر لاتی تھیں اور جو کے پچھ وانے میں کر تھیں اور جو کے پچھ دانے میں کر اس میں ملاتی تھیں) جب ہم جعہ کی نماز پڑھ کرواپس ہوتے تو انھیں ملام کرنے آتے اور وہ یہ چھندر کی جڑمیں آٹا ملی ہوئی دعوت ہمارے سامنے رکھتی تھیں 'ہم اس وجہ سے جعہ کے دن خوش ہوا کرتے تھے۔ اور قیلولہ یا دوپسر کا کھانا ہم جعہ کے بعد کرتے تھے۔ اور قیلولہ یا دوپسر کا کھانا ہم جعہ کے بعد کرتے تھے۔

(۱۲۲۹) ہم سے ابن مقاتل نے بیان کیا'کماہم کو عبداللہ نے خردی'
کما ہم کو معمر نے خبر دی' انھیں زہری نے' انھیں ابوسلمہ بن
عبدالرحمٰن نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنمانے بیان کیا
کہ رسول اللہ طق کیا نے فرمایا' اے عائشہ! یہ جبریل ہیں تہیں سلام
کمتے ہیں۔ بیان کیا کہ میں نے عرض کیا وعلیہ السلام و رحمۃ اللہ' آپ
دیکھتے ہیں جو ہم نہیں دیکھ سکتے۔ ام المؤمنین کا اشارہ آنحضرت طق کیا
کی طرف تھا۔ معمر کے ساتھ اس حدیث کو شعیب اور یونس اور

مَدُنّنَا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهَلِ حَدُنّنَا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهَلِ قَالَ: كُنّا نَفْرَحُ يَوْمَ الْجُمْعَةِ قُلْتُ: ولِمَ قَالَ: كُنّا نَفْرَحُ يَوْمَ الْجُمْعَةِ قُلْتُ: ولِمَ قَالَ كَانَتْ لَنَا عَجُوزٌ تُرْسِلُ إِلَى بِضَاعَةَ قَالَ ابْنُ مَسْلَمَةَ: نَحْلٌ بِالْمَدِينَةِ، فَتَأْخُذُ مِنْ أَصُولِ السِّلْقِ فَتَطْرَحُهُ فِي قِدْرٍ وَتُكَرْحُورُ حَبَّاتٍ مِنْ شَعِيرٍ فَإِذَا صَلَيْنَا وَتُكَرْحُورُ حَبَّاتٍ مِنْ شَعِيرٍ فَإِذَا صَلَيْنَا وَتُكَرْحُورُ حَبَّاتٍ مِنْ شَعِيرٍ فَإِذَا صَلَيْنَا الْجُمْعَةِ أَنْ مَنْ أَجْلِهِ وَمَا كُنّا نَقِيلُ وَلاَ يَعَدُّلُهُ وَمَا كُنّا نَقِيلُ وَلاَ يَعَدُّلُهُ وَمَا كُنّا نَقِيلُ وَلاَ يَعَدُّلُهُ وَمَا كُنّا نَقِيلُ وَلاَ عَنْدُ وَمَا كُنّا نَقِيلُ وَلاَ عَنْدُ وَمَا كُنّا اللهُ مُعَدِّدًا اللهُ مُقَالًا وَاحْدَا اللهُ مُقَالًا وَاللّهُ اللّهُ مُقَالًا وَاللّهُ مَا اللّهُ مُعَدِينًا عَنْدُ اللّهُ مُقَالًا وَاللّهُ مُقَالًا وَاللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُقَالًا اللّهُ مُقَالًا وَاللّهُ مُعَلّمُ اللّهُ اللّهُ مُنَا اللّهُ مُقَالًا وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُقَالًا وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنَا اللّهُ اللّهُ مُقَالًا اللّهُ مُقَالًا اللّهُ اللّهُ مُنَالًا اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

نَتَفَدَّى إِلاَّ بَعْدَ الْجُمْعَةِ.[راحع: ٩٣٨]
٩ ٢ ٤ ٩ - حدَّثَنَا ابْنُ مُقَاتِلٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ
الله أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ أَبِي
سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي
الله عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله ﴿
عَائِشَةُ هَلَا جِبْرِيلُ يَقْرَأُ عَلَيْكِ السَّلاَمُ))
قَالْتْ: قُلْتُ وَعَلَيْهِ السَّلاَمُ وَرَحْمَةُ الله
قَالَتْ: قُلْتُ وَعَلَيْهِ السَّلاَمُ وَرَحْمَةُ الله

تَرَى مَا لاَ ثَرَى تُويدُ رَسُولَ الله هـ.

تَابَعَهُ شُعَيْبٌ وَقَالَ يُونُسُ وَالنَّعْمَانُ : عَن

نعمان نے بھی زہری سے روایت کیا ہے۔ یونس اور نعمان کی روایتوں میں و ہو کاته کالفظ زیادہ ہے۔

۱۷ - باب إِذَا قَالَ: مَنْ ذَا؟ فَقَالَ: بباب الرهروالا بو عظم كدكون باس كجواب ميس كوئى أنا؟ كم من الماد ال

(۱۲۵۰) ہم سے ابوالولید ہشام بن عبدالملک نے بیان کیا کہ ہم سے
شعبہ نے بیان کیا ان سے محمد بن متلدر نے کہا کہ میں نے حضرت
جابر بخالتی سے سنا وہ بیان کرتے تھے کہ میں نبی کریم مٹھالیا کی خدمت
میں اس قرض کے بارے میں حاضر ہوا جو میرے والد پر تھا۔ میں نے
دروازہ کھکھٹایا۔ آنخضرت مٹھالیا نے دریافت فرمایا کون ہیں؟ میں نے
کما «میں "آنخضرت مٹھالیا نے فرمایا «میں "جیسے آپ نے اس
جواب کونالیند فرمایا۔

الْمُنْكَلِيرِ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرًا رَضِيَ اللهُ
عَنْهُ يَقُولُ: أَتَيْتُ النَّبِيُ اللهِ
عَلَى أَبِي فَدَقَقْتُ الْبَابَ فَقَالَ: ((مَنْ
ذَا؟)) فَقُلْتُ: أَنَا فَقَالَ: ((أَنَا أَنَا)) كَأَنَّهُ
كَرِهَهَا. [راجع: ٢٠٢٧]
كَرِهَهَا. [راجع: ٢٠٢٧]

• ٦٢٥ - حدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ

الْمَلِكِ، حَدَّثَنَا شَعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بَنُ

كونكه بعض ونت صرف آوازے صاحب خانه كهان نيس سكناكه كون ہے اس لئے جواب ميں ابنانام بيان كرنا چاہئے۔ ١٨- باب مَنْ رَدَّ فَقَالَ : عَلَيْكَ بِالْبِ جوابِ مِيْ صرف عليك السلام كهنا السَّلاَمُ الله ورحمة الله

اور حضرت عائشہ رہی آفیانے کما تھا کہ "وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ و برکانہ "
اور ان پر بھی سلام ہو اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں (اور نبی
کریم مٹائیدا نے فرملیا) فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو جواب دیا۔
"السلام علیک و رحمۃ اللہ" (سلام ہو آپ پر اور اللہ کی رحمت)

یہ دونوں صدیثیں اوپر موصولاً گزر چک ہیں۔ ان کو لانے سے حضرت امام بخاری کی غرض یہ ہے کہ سلام کے جواب میں بوھا کر کمنا

(۱۲۵۱) ہم سے اسحاق بن منصور نے بیان کیا' انہوں نے کما ہم کو عبداللہ بن نمیر نے خردی' ان سے عبداللہ نے بیان کیا' ان سے سعید بن ابی سعید مقبری نے بیان کیا اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند نے بیان کیا کہ ایک مخص مجد میں داخل ہوا' رسول اللہ میں ہے محبد کے کنارے بیٹھ ہوئے تھے۔ اس نے نماز پڑھی اور پھر حاضر ہو مسجد کے کنارے بیٹھ ہوئے تھے۔ اس نے نماز پڑھی اور پھر حاضر ہو

وَقَالَتْ عَائِشَةُ وَعَلَيْهِ السَّلاَمُ وَرَحْمَةُ اللهُ وَهَرَحْمَةُ اللهُ وَبَرَكُمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ وَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: ((رَدُّ الْمَلاَئِكَةُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللهِ)). عَلَى آدَمَ : السَّلاَمُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللهِ)).

ي دونول حديثين اوپر مومولاً گزر چکى بين - ان بمترے ـ گو مرف عليك السلام بحى كمنا درست ب - ۲۲۵۱ حداثناً إسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنِ أَبِي سَعِيدِ الْمَقْبُرِيُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنْ رَجُلاً مَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنْ رَجُلاً مَخْلَ الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ الله عَنْهُ أَنْ رَجُلاً مَخْلَ الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ الله عَنْهُ أَنْ رَجُلاً

فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ فَصَلَّى، ثُمُّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((وَعَلَيْكَ السَّلاَمُ، ارْجعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ)) فَرَجَعَ فَصَلَّى ثُمُّ جَاءَ فَسَلَّمَ فَقَالَ وَ عَلَيْكَ السَّلاَمُ اِرُجعْ فَصَلُّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلُّ فَصَلَّى ثُمُّ جَاءَ فَسَلَّمَ فَقَالَ وَعَلَيْكَ السَّلاَمُ فَإِرْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ) فَقَالَ فِي الثَّانِيَةِ: أَوْ فِي الَّتِي بَعْدَهَا عَلَّمْنِي يَا رَسُولَ الله فَقَالَ: ((إذَا قُمْتَ إلَى الصَّلاَةِ فَاسْبِغِ الْوُصُوءَ ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ، ثُمَّ اقْرَأَ بِمَا تَيَسُّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآن ثُمُّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنٌ رَاكِعًا، ثُمُّ ارْفَعُ حَتَّى تَسْتَوِيَ قَائِمًا، ثُمُّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا، ثُمَّ اسْجُدَ حَتَّى تَطْمَنِنَ سَاجدًا، ثُمُّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَ جَالِسًا، ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلاَتِكَ كُلُّهَا)) وَقَالَ أَبُو أَسَامَةَ

كر آمخضرت صلى الله عليه وسلم كوسلام كيا. آمخضرت صلى الله عليه و سلم نے فرمایا "وعلیک السلام" واپس اور دوبارہ نماز پڑھ "کیونکہ تم نے نماز نهیں پڑھی۔ وہ واپس گئے اور نماز پڑھی۔ پھر انبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم) کے پاس آئے اور سلام کیا آپ نے فرمایا وعلیک السلام۔ واپس جاؤ پھر نماز پڑھو۔ کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ واپس گیااور اس نے چرنماز پڑھی۔ چرواپس آیا اور نبی اکرم صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں سلام عرض کیا۔ آپ صلی الله علیہ وسلم نے جواب میں فرمايا وعليم السلام- وايس جاو اور دوباره نمازير هو- كيونكه تم ف نماز نہیں پڑھی۔ ان صاحب نے دو سری مرتبہ 'یا اس کے بعد 'عرض کیایا رسول الله ! مجھے نماز پڑھنی سکھاد ہے۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نماز کے لئے کھڑے ہوا کرونو پہلے بوری طرح وضو کرو پھر قبلہ رو ہو کر تکبیر (تحریمہ) کمو'اس کے بعد قرآن مجید میں سے جو تمهارے لئے آسان ہو وہ پر هو' پھرر كوع كرواور جب ركوع كى حالت میں برابر ہو جاؤ تو سراٹھاؤ۔ جب سیدھے کھڑنے ہو جاؤ تو پھرسجدہ میں جاؤ' جب سجدہ پوری طرح کر او تو سر اٹھاؤ اور اچھی طرح سے بیٹھ جاؤ۔ یمی عمل این ہر رکعت میں کرو۔ اور ابو اسامہ رادی نے دوم سے سحدہ کے بعد بول کہا پھر سراٹھا یہاں تک کہ سیدھا کھڑا ہو

[راجع: ۲۵۷]

فِي الأَخِيرِ حَتَّى تَسْتَويَ قَائِمًا.

تواس میں جلسہ استراحت کا ذکر نہیں۔ اس محض کا نام خلاد بن رافع تھا یہ نماز جلدی جلدی ادا کر رہا تھا۔ آپ نے نماز آہستہ سے پڑھنے کی تعلیم فرمائی۔ حدیث میں لفظ و علیک السلام فدکور ہے۔ باب سے یمی مطابقت ہے۔ ابواسامہ راوی کے اثر کو خود حضرت امام نے کتاب الایمان والنذور میں وصل کیا ہے۔

جا۔

٣٥٧- حدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنِي يَخْيَى، عَنْ عُبَيْدِ الله، حَدَّثِنِي سَعِيدٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ اللهِ ((ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنُّ جَالِسًا)).

[راجع: ۲۵۷]

(۱۲۵۲) ہم سے ابن بشار نے بیان کیا 'کما کہ مجھ سے کی نے بیان کیا' ان سے عبیداللہ نے 'ان سے سعید نے بیان کیا' ان سے ان کے والد نے اور ان سے حضرت ابو ہررہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا' پھر سرسجدہ سے اٹھا اور اچھی طرح بیٹھ باب اگر کوئی شخص کے کہ فلاں شخص نے بچھ کو سلام کما

ہے تووہ کیا کھے

(۱۲۵۳) جم سے ابولغیم نے بیان کیا کماہم سے زکریا نے بیان کیا کما

کہ میں نے عامرے سنا انھوں نے بیان کیا کہ مجھ سے ابوسلمد بن

عبدالرحمٰن نے بیان کیا اور ان سے حضرت عائشہ رضی الله عنهانے

بیان کیا کہ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ جرال علیہ

السلام تهيس سلام كمت بين عائشه رضى الله عنهان كماكه "وعليه

السلام و رحمة الله ال ير بھى الله كى طرف سے سلامتى اور اس كى

لینی اس میں جلب اسراحت کا ذکر ہے جے کرنا مسنون ہے۔

## ١٩ - باب إذا قَالَ فُلاَّنْ يُقْرِئُكَ السُّلاَمَ

[راجع: ٣٢١٧]

٦٢٥٣ - حلِّلُتُنَا أَبُو نُعَيِّمٍ، حَدَّلُنَا زَكَرِيًّا قَالَ: سَمِعْتُ عَامِرًا يَقُولُ: حَدَّلَنِي أَبُو مَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرُّحْمَنِ أَنَّ عَاثِشَةَ رَضِيَ ا لله عَنْهَا حَدَّثُتُهُ أَنَّ الَّذِي ﴿ قَالَ لَهَا: ((إِنْ جِبْرِيلَ يُقْرِئُكِ السَّلاَمَ)) قَالَتْ: وَعَلَيْهِ السَّلاَمُ وَرَحْمِةُ الله.

رحت نازل ہو۔

ا باب کی مطابقت حفرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے جواب سے ہے۔ اس سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی نضیلت بھی ثابت سیر اللہ پاک الی پاک خاتون پر ہماری طرف ہے بھی السلام بھی سلام پیش کرتے ہیں۔ اللہ پاک الی پاک خاتون پر ہماری طرف ہے بھی بت سے سلام پنچائے اور حشرمیں ان کی دعائیں ہم کو نھیب کرے آمین۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنها نے ۹۳ سال کی عمر طويل پائي اور ١ رمضان ٥٥٥ ميل مدينه المنوره مين انتقال فرمايا ـ رضي الله عنها و ارضاها آمين ـ

> ٠ ٧- باب التُسْلِيمِ فِي مَجْلِسِ فِيهِ أَخُلاَطٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُشْرِكِينَ

سلام كرنے والا مسلمانوں كى نيت كرے بعض نے كماكد وہ كے السلام على من اتبع الهدى.

٦٢٥٤ - حَدُّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيُّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَسَامَةَ بْنُ زَيْدٍ أَنْ النِّبِي ﴿ رَكِبَ حِمَارًا عَلَيْهِ إكَاكَ تَخْنَهُ قَطِيفَةٌ فَدَكِيَّةٌ، وَأَرْدَفَ وَرَاءَهُ أَسَامَةَ بْنُ زَيْدٍ، وَهُوَ يَعُودُ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةً فِي بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْحَزْرَجِ، وَذَلِكَ قَبْلَ وَلَعَةٍ بَلْدٍ، خَتَّى مَرُّ فِي مَخِلِسِ فِيهِ أَخْلَاطٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُشْرِكِينَ عَبَدَةِ الأُوْثَان وَالْيَهُودِ وَلِيهِمْ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبَيُّ

باب ایسی مجلس والوں کوسلام کرناجس میں مسلمان اور

مشرك سب شامل هوب

(١٢٥٢) م سے ابراہیم بن مویٰ نے بیان کیا کمام کو ہشام بن عودہ نے خبردی' انھیں معمرنے' انھیں زہری نے' ان سے عروہ بن زبیر نے بیان کیا کہ مجھے اسامہ بن زید بھی اے خبردی کہ نبی کریم مالی ا

ا یک گدھے پر سوار ہوئے جس پر پالان بندھا ہوا تھااور نیچے فدک کی بی ہوئی ایک مخملی چادر بچھی ہوئی تھی۔ آمخضرت ملٹائیا نے سواری پر 

میں حضرت سعد بن عبادہ والتو کی عیادت کے لئے تشریف لے جا رہے تھے۔ یہ جنگ بدر سے پہلے کا واقعہ ہے۔ آنخضرت مان کیا ایک

مجلس پرسے گزرے جس میں مسلمان بت پرست مشرک اور یمودی سب ہی شریک تھے۔ عبداللہ بن الی ابن سلول بھی ان میں تھا۔ مجلس

ابْنُ سَلُول، وَفِي الْمَجْلِسِ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَواحَةَ فَلَمَّا غَشِيَتِ الْمَجْلِسَ عَجَاجَةُ الدَّابَّةِ خَمَّرَ عَبْدُ الله بْنُ أَبَيُّ أَنْفَهُ بِرِدَائِهِ ثُمُّ قَالَ: لاَ تُغَبِّرُوا عَلَيْنَا فَسَلَّمَ عَلَيْهِمُ النُّبِيُّ ﴾ ثُمُّ وَقَفَ فَنَزَلَ فَدَعَاهُمْ إِلَى الله وَقَرَأً عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِّيًّ ابنُ سَلُول : أَيُّهَا الْمَرْءُ لاَ أَحْسَنَ مِنْ هَذَا إِنْ كَانَ مَا تَقُولُ حَقًّا فَلاَ تُؤْذِنَا فِي مَجَالِسِنَا وَارْجِعْ إِلَى رَخِلِكَ فَمَنْ جَاءَكَ مِنَّا فَاقْصُصْ عَلَيْهِ، قَالَ ابْنُ رَواحَةً : اغْشَنَا فِي مَجَالِسِنَا فَإِنَّا نُحِبُّ ذَلِكَ فاستب المُسْلِمُون وَالْمُشْرِكُونَ وَالْيَهُودَ حَتَّى هَمُوا أَنْ يَتُوَالَبُوا فَلَمْ يَزَلِ النَّبِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ يَخْفَضُهُمْ حَتَّى سَكَتُوا ثُمَّ رَكِبَ دَائِتَةُ حَتَّى دَخَلَ عَلَى سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ فَقَالَ: ((أَيْ سَعْدٌ أَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالَ أَبُو حُبَابِ؟)) يُويِدُ عَبْدَ الله بْنُ أَبَيُّ قَالَ: كَذَا وَكَذَا، قَالَ: اعْفُ عَنْهُ يَا رَسُولَ الله وَاصْفَحْ، فَوَ الله لَقَدْ أَعْطَاكَ الله الَّذِي أَعْطَاكَ، وَلَقَدِ اصْطَلَحَ أَهْلُ هَذِهِ الْبَحْرَةِ عَلَى أَنْ يُتَوِّجُوهُ فَيُعَصَّبُونَهُ بِالْعِصَابَةِ، فَلَمَّا رَدُ الله ذَلِكَ بِالْحَقِّ الَّذِي أَعْطَاكَ شَرِقَ بِذَلِكَ، فَذَلِكَ فَعَل بِهِ مَا رَأَيْتَ فَعَفَا عَنْهُ النبي الله

میں عبداللہ بن رواحہ بھی موجود تھے۔ جب مجلس پر سواری کا گردیڑا تو عبدالله نے اپنی چادر سے اپنی ناک چھیالی اور کما کہ جمارے اور غبارنہ اڑاؤ۔ پھر حضور اکرم ملتی اے سلام کیا اور وہاں رک گئے اور اتر کر انھیں اللہ کی طرف بلایا اور ان کے لئے قرآن مجید کی تلاوت کی۔ عبداللہ بن ابی ابن سلول بولا عبال میں ان باتوں کے سمجھنے سے قاصر ہوں اگر وہ چیز حق ہے جو تم کتے ہو تو جاری مجلسوں میں آکر میں تکلیف نہ دیا کرو' اپنے گرجاؤ اور مم سے جو تمارے پاس آئے اس سے بیان کرو۔ اس پر ابن رواحہ نے کما آنحضرت ملتالیا ماری مجلوں میں تشریف لایا کریں کیونکہ ہم اسے پند کرتے ہیں۔ پھر مسلمانوں مشرکوں اور يهوديوں ميں اس بات پر تو تو ميں ميں ہونے گی اور قریب تھا کہ وہ کوئی ارادہ کر بیٹھیں اور ایک دو سرے پر حملہ کردیں۔ لیکن آمخضرت ملی انھیں برابر خاموش کراتے رہے اور جب وہ خاموش ہو گئے تو آنخضرت ملتھا اپنی سواری پر بیٹھ کر سعد بن عبادہ بناٹھ کے یمال گئے۔ آنخضرت ملتھا نے ان سے فرمایا سعدتم نے نہیں ساکہ ابو حباب نے آج کیا بات کی ہے۔ آپ کا اشارہ عبدالله بن ابی کی طرف تھا کہ اس نے سے بیا باتیں کی ہیں۔ حضرت سعد نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! اسے معاف کر دیجئے اور در گزر فرمائے۔ اللہ تعالی نے وہ حق آپ کو عطا فرمایا ہے جو عطا فرمانا تھا۔ اس لبتی (مدینه منوره) کے لوگ (آپ کی تشریف آوری سے پہلے)اس پر متفق ہو گئے تھے کہ اسے تاج پہنادیں اور شاہی عمامہ اس کے سربر باندھ دیں لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اس منصوبہ کو اس حق کی وجہ ہے ختم کر دیا جو اس نے آپ کو عطا فہرمایا ہے تو اسے حق سے حسد ہو گیا اور اسی وجہ سے اس نے میہ معاملہ کیا ہے جو آپ نے دیکھا۔ چنانچہ آنخضرت ملتاليم نے اسے معاف كرديا۔

اس مدیث سے جمال باب کا مضمون واضح طور پر ثابت ہو رہا ہے وہاں آخضرت میں کھیا کی کمال واٹائی وور اندیثی عنو ملم

کی بھی ایک شاندار تفصیل ہے کہ آپ نے ایک انتائی گتاخ کو دامن عنو میں لے لیا اور عبداللہ بن ابی جیسے خفیہ وشمن
اسلام کی حرکت شنیعہ کو معاف فرما دیا۔ اللہ پاک ایسے پیارے رسول پر ہزارہا ہزار ان گنت درود و سلام نازل فرمائے آمین۔ اس میں

آئ کے ٹھیکہ داران اسلام کے لئے بھی درس عبرت ہے جو ہر وقت شعلہ جوالہ بن کر اپنے علم و نفنل کی دھاک بٹھانے کے لئے اخلاق نبوی کا عملاً مطحکہ اڑاتے رہتے ہیں اور ذرا سی خلاف مزاج بات پاکر غیظ و غضب کا مظاہرہ کرنے لگ جاتے ہیں۔ اکثر مقلدین جامدین کا یمی حال ہے اللماشاء اللہ۔ اللہ پاک ان ندہب کے ٹھیکہ داروں کو اپنا مقلم سمجھنے کی توفیق بخشے آمین۔

١ ٧ -- باب مَنْ لَمْ يُسَلِّمْ عَلَى مَنِ الْعَدْ يُسَلِّمْ عَلَى مَنِ الْعَرَفَ ذَنْبًا وَمَنْ لَمْ يَرُدُ سَلاَمَهُ حَتَى تَتَبَيَّنَ تَوْبَهُ الْعَاصِي؟ تَبَيَّنَ تَوْبَهُ الْعَاصِي؟ وَقَالَ عَبْدُ الله بْنُ عَمْرٍو : لاَ تُسَلِّمُوا عَلَى شَرَبَةِ الْخَمْر.

باب جس نے گناہ کرنے والے کو سلام نہیں کیا

اوراس وفت تک اس کے سلام کاجواب بھی نہیں دیا جب تک اس کا توب بھی نہیں دیا جب تک اس کا توبہ کرنا ظاہر ہوتا کا توبہ کرنا ظاہر ہوتا ہے؟ اور حضرت عبداللہ بن عمرو بھی شانے کہا کہ شراب پینے والوں کو سلام نہ کرو

يد بھى ايك موقع ب ، والحب لله والبغض لله كو ظام ركرا ب-

7700 - حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ، حَدُّثَنَا اللَّيْثُ،
عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ
الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ
كَعْبِ قَالَ: سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكِ
يُحَدِّثُ حِينَ تَخَلِّفَ عَنْ تَبُوكَ وَنَهَى
رَسُولُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ فَأَقُولُ فِي نَفْسِي هَلْ
الله الله الله عَلَيْهِ فَأَقُولُ فِي نَفْسِي هَلْ
حَرَّكَ شَفَتَيْهِ بِرَدِّ السَّلاَمِ أَمْ لاَ؟ حَتَّى
حَرَّكَ شَفَتَيْهِ بِرَدِّ السَّلاَمِ أَمْ لاَ؟ حَتَّى
كَمَلَتْ خَمْسُونَ لَيْلَةٍ، وَآذَنَ النَّبِيُ اللهِ اللهِ عَلَيْنَا حِينَ صَلَّى الْفَجْرَ.

(۱۲۵۵) ہم سے ابن بمیر نے بیان کیا کہا ہم سے لیث بن سعد نے بیان کیا ان سے ابن بمیر نے بیان کیا کہا ہم سے لیث بن سعد نے بیان کیا ان سے عبداللہ بن کعب نے بیان کیا عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن کعب نے بیان کیا کہ میں نے کعب بن مالک سے سنا وہ بیان کرتے تھے کہ جب وہ غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہو سکے تھے اور نبی کریم ملٹ بالے انے ہم شریک نہیں ہو سکے تھے اور نبی کریم ملٹ بالے ان ہم خدمت میں حاضر ہو کر سلام کرتا تھا اور یہ اندازہ لگاتا تھا کہ آنحضرت ملٹ بالے یا نہیں اور بیس آخر بچاس دن گرر گئے اور آنخضرت ملٹ بیل کے یا نہیں نا اور بیس ہاری توبہ کے دن گزر گئے اور آنخضرت ملٹ بیل کے بارگاہ میں ہماری توبہ کے بول کئے جانے کانماز فجر کے بعد اعلان کیا۔

[راجع: ۲۷۵۷]

یہ ایک عظیم واقعہ تھا جس سے حضرت کعب بن مالک بڑاٹھ متم ہوئے تھے۔ حضور سائے ایک عظیم واقعہ تھا جس کے حضرت کعب بن مالک بڑاٹھ متم ہوئے تھے۔ حضور سائے ایک کاس وعوت جماد کی اہمیت کے کیائی کی ہوئے سے بیش نظر کعب بن مالک جیے نیک و صالح فدائی اسلام کے لئے یہ تسابل مناسب نہ تھا وہ جیسے عظیم المرتبت تھے ان کی کو تاہی کو بھی وہی ورجہ ویا گیا اور انھول نے جس صبر و شکر و پامردی کے ساتھ اس امتحان میں کامیابی حاصل کی وہ بھی لائق صد تمریک ہے اب یہ امرامام و ظیفہ کی دور اندیثی پرموقوف ہے کہ وہ کی بھی ایک لفزش کے مرتکب کو کس حد تک قابل سرزنش سمجھتا ہے۔ یہ جرکس و ناکس کامقام نہیں ہے فافھہ ولا تکن من القاصورین۔

٢ - باب كَيْفَ يُرَدُّ عَلَى أَهْلِ
 الذَّمَّةِ السَّلاَمُ؟

باب ذمیوں کے سلام کاجواب کس طرح دیا جائے؟

٦٢٥٦- حدَّثَناً أَبُو الْيَمَان، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: دَخَلَ رَهْطٌ مِنَ الْيَهُودِ عَلَى رَسُولِ الله اللَّهُ فَقَالُوا: السَّامُ عَلَيْكَ فَفَهَّمْتُهَا فَقُلْتُ: عَلَيْكُمُ السَّامُ وَاللَّعْنَةُ فَقَالَ رَسُولُ الله الله يُحِبُّ ((مَهْلاً يَا عَائِشَةُ فَإِنَّ الله يُحِبُّ الرُّفْقَ فِي الأَمْرِ كُلَّهِ)) فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ ا لله أَوْ لَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوا؟ قَالَ رَسُولُ الله على: ((فَقَدْ قُلْتُ: وَعَلَيْكُمْ)).

[راجع: ۲۹۳٥]

٦٢٥٧– حدَّثَناً عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ دِينَارِ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ((إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمُ الْيَهُودُ فَإِنَّمَا يَقُولُ أَحَدُهُمْ : السَّامُ عَلَيْكَ، فَقُلْ: وَعَلَيْكَ)).

٦٢٥٨- حدُّثَنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةً، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَنْسِ، حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ ا لله عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ فَقُولُوا: وَعَلَيْكُمْ)).

[طرفه في : ۲۹۲۲].

تشریح استعال کے تھے۔ اللہ عاص واقعہ سے متعلق ہے جب کہ یبودی نے صاف لفظوں میں بددعا کے الفاظ سلام کی جگہ استعال کئے تھے۔ آج کے دور میں غیرمسلم اگر کوئی ایتھے لفظوں میں دعاسلام کرتا ہے تو اس کا جواب بھی اچھا ہی دینا چاہیے واذا حبیت مستحیة فحیوابا حسن منها اوردوها ش عام حکم ہے۔

٢٣- باب مَنْ نَظُرَ فِي كِتَابِ

(١٢٥٦) ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا انہوں نے کما ہم کو شعیب نے خبردی 'انھیں زہری نے 'انہوں نے کما کہ مجھے عروہ نے خبردی ' اور ان سے حضرت عائشہ رضی الله عنهانے بیان کیا کہ کچھ بہودی رسول الله ملتيام كي خدمت مين حاضر موئ اور كهاكه "السام عليك" (ممهس موت آے) میں ان کی بات سمجھ گئی اور میں نے جواب دیا "عليكم السام واللعنة" آبخضرت التهايم نے فرمايا عائشہ صبرے كام لے کیونکہ اللہ تعالی تمام معاملات میں نرمی کو پیند کرتا ہے ، میں نے عرض کیایا رسول الله! کیا آپ نے شیں سنا کہ انھوں نے کیا کہا تھا؟ آمخضرت ملی اللہ نے فرمایا کہ میں نے ان کا جواب دے دیا تھا کہ "وعليكم" (اور تتهيس بھي)

(١٢٥٤) جم سے عبداللہ بن يوسف نے بيان كيا انہوں نے كما جم كو امام مالک نے خبردی 'انھیں عبداللہ بن دینار نے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضى الله عنمان بيان كياكه رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمایا جب ممہس بہودی سلام کریں اور اگر ان میں سے کوئی "السام علیک" کی توتم اس کے جواب میں صرف "وعلیک" (اور تہیں بھی) کمہ دیا کرو۔

(١٢٥٨) جم سے عثان بن ابی شيب نے بيان کيا' انہوں نے کما جم سے مشیم نے بیان کیا' انھیں عبیداللہ بن الی بکربن انس نے خردی' ان ے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اہل کتاب حمیس سلام کریں توتم اس کے جواب میں صرف "وعلیم" کہو۔

باب جس نے حقیقت حال معلوم کرنے کے لئے ایسے

مَنْ يُحْذَرُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ

لِيَسْتَبِينَ أَمْرُهُ

### ھخص کا مکتوب پکڑلیاجس میں مسلمانوں کے خلاف کوئی بات لکھی گئی ہو توبیہ جائز ہے۔

مكريد بهى بحكم خليفه اسلام موجبكه اس كوايي مخص كاحال معلوم موجائد

(١٢٥٩) مم سے يوسف بن بملول نے بيان كيا كما مم سے ابن ادراس نے بیان کیا کما کہ مجھ سے حمین بن عبدالرحمٰن نے بیان کیا ' ان سے سعد بن عبیدہ نے ان سے ابوعبدالرحلٰ ملمی نے اور ان ے حضرت علی روائد نے بیان کیا کہ رسول اللہ مائیدا نے مجھے زبیر بن عوام ادر ابو مرثد غنوی کو بھیجا۔ ہم سب محور سوار تھے۔ آمخضرت ملی نے فرملیا کہ جاؤ اور جب "روضه مناخ" (مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک مقام) پر پنچونووبال جهیں مشرکین کی ایک عورت ملے گ اس کے پاس حاطب بن الی بلتعہ کا ایک خط ہے جو مشرکین کے یاس بھیجا گیاہے (اے لے آو) بیان کیا کہ جم نے اس عورت کوپالیا ، وہ اپ اونٹ پر جاری تھی اور وہیں پر ملی (جمال) آمخضرت سال المالے ہمایا تھا۔ بیان کیا کہ ہم نے اس سے کما کہ خط جو تم ساتھ لے جارہی ہو وہ کمال ہے؟ اس نے کما کہ میرے پاس کوئی خط نہیں ہے۔ ہم نے اس کے اونٹ کو بٹھایا اور اس کے کجاوہ میں تلاشی لی لیکن جمیں کوئی چیز نمیں ملی۔ میرے دونوں ساتھیوں نے کہا کہ ہمیں کوئی خط تو نظر آتا نہیں۔ بیان کیا کہ میں نے کہا مجھے یقین ہے کہ حضور اکرم ملتی کیا نے غلط بات نہیں کی ہے۔ قتم ہے اس کی جس کی قتم کھائی جاتی ہے، تم خط نكالو ورنه ميں جمهيں نگا كر دوں گا۔ بيان كيا كه جب اس عورت نے دیکھا کہ میں واقعی اس معاملہ میں سنجیدہ ہوں تو اس نے ازار باندھنے کی جگہ کی طرف ہاتھ برهایا وہ ایک چادر ازار کے طور پر باندھے ہوئے تھی اور خط نکالا۔ بیان کیا کہ ہم اسے لے کررسول اللہ ما الله كي خدمت مين حاضر موئ - آخضرت ما الله الله وريافت فرمايا حاطب تم نے ایسا کیوں کیا؟ انھوں نے کما کہ میں اب بھی اللہ اوراس ك رسول يرايمان ركهامول- ميرك اندركوكي تغيرو تبديلي نسيس آئي

٩٢٥٩ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ بُهْلُول، حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، قَالَ حَدَّثَنِي حُصَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرُّحْمَٰنِ، عَنْ سعدِ بْنِ عُبَيْدَةً، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلِّمِيُّ، عَنْ عَلِيٌّ رَضِيُّ اللهُ عَنْهُ قَالَ: بَعَثْنِي رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالزُّيْيْرَ بْنَ الْعَوَّام وَأَبَا مَرِثَدِ الْغَنُويُ وَكُلُّنَا فَارِسٌ فَقَالَ: ((انْطَلِقُوا حَتَّى تَأْتُوا رَوْضَةَ خَاخ فَإِنَّ بِهَا امْرَأَةً مِنَ الْمُشْرِكِينَ مَعَهَا صَحِيفَةٌ مِنْ حَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ إِلَى الْمُشْرِكِينَ)) قَالَ : فَأَذْرَكْنَاهَا تَسِيرُ عَلَى جَمَلِ لَهَا حَيْثُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قُلْنَا أَيْنَ الْكِتَابُ الَّذِي مَعَكِ؟ قَالَتْ: مَا مَعِي كِتَابٌ فَأَنَخْنَا بِهَا فَابْتَغَيْنَا فِي رَخْلِهَا، فَمَا وَجَدْنَا شَيْنًا قَالَ: صَاحِبَاَي : مَا نَوَى كِتَابًا قَالَ: قُلْتُ لَقَدْ عَلِمْتُ مَا كَذَبَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي يُحْلَفُ بِهِ لِتُخْرِجَنَّ الْكِتَابَ أَوْ لِأَجَرُّدُنَّكِ قَالَ: فَلَمَّا رَأَتِ الْجدُّ مِنِّي أَهْوَتْ بِيَلِهَا إِلَى خُجْزَتِهَا وَهْيَ مُحْتَجزَةٌ بكِسَاء، فَأَخْرَجَتِ الْكِتَابَ قَالَ: فَاتْطَلَقْنَا بِهِ إِلَى رَمُسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَالَ: ((مَا حَمَلَكَ يَا حَاطِبُ

ب، میرامقعد (نط بھیجے سے) مرف یہ تھاکہ (قریش پر آپ کی فوج

کشی کی اطلاع دوں اور اس طرح) میرا ان لوگوں پر احسان ہو جائے

اوراس کی وجہ سے اللہ میرے اٹل اور مال کی طرف سے (ان سے)

مانعت كرائد آپ ك جين (مهاجر) محليدين ان ك مكه كو

میں ایسے افراد ہیں جن کے ذربعہ اللہ ان کے مال اور ان کے گھر

والول کی حفاظت کرائے گا۔ آخضرت مان کے نے فرمایا انھول نے کے

كمدويا ہے اب تم لوگ ان كے بارے ميں سوا بھلائى كے اور كچى نہ

کمو۔ بیان کیا کہ اس پر عمر بن خطاب بڑھنے نے فرمایا کہ اس مخص نے

الله 'اس کے رسول اور مومنوں کے ساتھ خیانت کی ہے ، مجھے

اجازت دیجئے کہ میں اس کی مردن مار دوں۔ بیان کیا کہ آنخضرت

محلبہ کی زندگی پر مطلع تھا اور اس کے باوجود کما کہ تم جو جاہو کرو

تمارے لئے جنت لکھ دی گئی ہے۔" بیان کیا کہ اس پر عمر بناٹھ کی

عَلَى مَا صَنَّعْتَجِي قَالَ: مَا بِي إِلَّا أَنْ أَكُونَ مُؤْمِنًا بِاللهِ وَرَسُولِهِ، وَمَا غَيَرْتُ وَلاَ بَدُلْتُ، أَرَدْتُ أَنْ تَكُونَ لِي عِنْدُ الْقَوْمِ يَدُّ يَدْفَعُ اللهِ بِهَا عَنْ أَهْلِي وَمَالِي، وَلَيْسَ مِنْ أَصْحَابِكَ هُنَاكَ إِلاًّ وَلَهُ مَنْ يَدْفَعُ الله بهِ عَنْ أَهْلِهِ وَمَالِهِ، قَالَ ((صَدَقَ فَلاَ تَقُولُوا لَهُ إلاَّ خَيْرًا)) قَالَ: لْقَالَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ إِنَّهُ قَدْ خَانَ اللَّهَ ورَّسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ فَدَغْنِي فَأَصْرِبَ عُنْقَهُ قَالَ: لَهَالَ ((يَا عُمَرُ وَمَا يُشْرِيكَ لَعَلُ اللَّهُ قَدِ اطَّلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ: اعْمَلُوا مَا هِيْتُمْ فَقَدْ وَجَبَتْ لَكُمُ الْجَنَّةُ ) قَالَ: فَلَمَعَتْ عَيْنًا عُمَرَ قَالَ: الله وَرَسُولُهُ

[راجع: ٣٠٠٧]

زياده جانے والے ہیں۔

آئکھیں اشک آلود ہو گئیں اور عرض کی اللہ اور اس کے رسول ہی

المعرف معرت ماطب بن ابی بلتعد کی صاف گوئی نے سارا معالمہ صاف کر دیا اور مدیث اندا الاعدال بالنبات کے تحت رسول کریم و المراح الله المراح الله على على على أور ايك الهم ترين وليل بيش فرما كر حضرت عمر اور ديكر اجله محابه كرام ومن الم مطمئن فرما دیا۔ اس سے طاہر ہوا کہ مفتی جب تک کسی معاملہ کے ہر پہلو پر ممری نظرند وال لے اس کو فتوی لکھنا مناسب نہیں ہے۔

### بلب الل كتاب كوكس طرح خط

(۱۲۷۰) ہم سے محمر بن مقاتل ابوالجس نے بیان کیا انہوں نے کماہم کو عبداللہ نے خروی انہوں نے کماہم کو یونس نے خردی ان سے زمری نے بیان کیا' انھیں عبیداللہ بن عبداللہ بن عتب نے خبردی' انھیں حضرت عبداللہ بن عباس رمنی اللہ عنمائے خبردی اور انھیں ابوسفیان بن حرب بوات نے خردی کہ ہرقل نے قریش کے چند افراد کے ساتھ انھیں بھی بلا بھیجا۔ یہ لوگ شام تجارت کی غرض سے گئے تے۔ سب لوگ ہرقل کے پاس آئے۔ پھرانھوں نے واقعہ بیان کیا کہ

٢٤- باب كَيْفَ يُكْتَبُ الْكِتَابُ

إِلَى أَهْلِ الْكِيَّابِ؟

٣٢٦٠ حَدُّثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِل أَبُو الْحَسَنِ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُنْيَةً أَنَّ ابْنَ عَبَّاسَ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبِ أَخْبَرَهُ ۚ أَنَّ هِرَقُلَ أَرْسَلَ إِلَيْهِ فِي نَفَرِ مِنْ قُرَيْشِ وَكَانُوا يَجَارًا بِالشَّامِ، فَأَتُوهُ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ: پھر ہرقل نے رسول اللہ ملٹی کا خط منگوایا اور وہ پڑھا گیا۔ خط میں بیہ لکھا ہوا قفا۔ بہم اللہ الرحمٰن الرحیم۔ محمد کی طرف سے جو اللہ کا بندہ اور اس کارسول ہے (ملٹی کیم) ہرقل عظیم روم کی طرف 'سلام ہو ان پر جنموں نے ہدایت کی اتباع کی۔ اما بعد!

ثُمُّ دَعَا بِكِتَابِ رَسُولِ اللهِ ﴿ فَقُرِّى اَ فَهُ وَ فَكُوْ اللهِ ﴿ فَقُرِّى اللهِ فَإِذَا فِيهِ ((بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللهِ وَرَسُولِهِ، إلَى هِرَقُلَ عَظِيمِ الرَّومِ السَّلاَمُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى أَمَّا بَعْدُ)). [راجع: ٧] أمًّا بَعْدُ)). [راجع: ٧]

تھے۔ کاتب اور مکتوب کو ستور نبوی ہے جو بہت می خوبیوں پر مشمل ہے۔ کاتب اور مکتوب کو کس کس طرح قلم چلانی چاہئے۔ یہ کسیسی ملے میں۔ تیسیسی ملہ ہدایات اس سے واضح ہیں گرغور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ وفقنا الله لما یعب و برطی امین۔

### باب خط کس کے نام سے شروع کیا جائے

(۱۲۲۱) لیث نے بیان کیا کہ مجھ سے جعفر بن رہے نے بیان کیا ان سے عبدالرحمٰن بن ہر مزنے اور ان سے ابو ہر یرہ بڑا ہے نہ رسول اللہ ملٹی ہے کہ آنخضرت ملٹی ہے نہ اسرائیل کے ایک شخص کاذکر کیا کہ انہوں نے لکڑی کا ایک لٹھالیا اور اس میں سوراخ کر کے ایک ہزار دینار اور خط رکھ دیا۔ وہ خط ان کی طرف سے ان کے ساتھی بڑار دینار اور خط رکھ دیا۔ وہ خط ان کی طرف سے ان کے ساتھی ان کے والد نے اور انہوں نے ابو ہریرہ بڑا ہی سلمہ نے بیان کیا کہ ان سے ان کے والد نے اور انہوں نے ابو ہریرہ بڑا ہی سوراخ کیا اور مال اس نے فرمایا کہ انہوں نے لکڑی کے ایک لٹھے میں سوراخ کیا اور مال اس کے اندر رکھ دیا اور ان کے پاس ایک خط لکھا فلال کی طرف سے فلال کو طرف ہے۔

تریم میرا چونکہ قرض دار انتائی امانت دار اور وعدہ وفا مرد مومن تھا۔ اللہ نے اس کی دعا قبول کی اور امانت اور مکتوب ہر دو قرض اللہ میں میں اسلامی میں اسلامی میں میں کہا گیا ہے کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ جعلنا اللہ منهم امین۔

### باب نبی کریم ملتی کے کارشاد کہ اپنے سردار کو لینے کے لیے اٹھو

(۱۲۲۲) ہم سے ابوالولید نے بیان کیا کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا کا ان سے سعد بن ابراہیم نے ان سے ابوامامہ بن سل بن حنیف نے اور ان سے ابوسعید خدری نے کہ قریظہ کے یہودی حضرت سعد بن معاذ رہا تھے کہ والٹ ساتھ کیا نے انہیں بلا

# ٢٦ باب قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: ((قُومُوا إِلَى سَيِّدِكُمْ))

٦٢٦٢ حدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ بْنِ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ خُنَيْفُو، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ أَهْلَ فُرَيْظَةَ نَزَلُوا عَلَى حُكْمٍ سَعْدٍ فَأَرْسَلَ النَّبِيُّ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِ فَجَاءَ فَقَالَ: ((قُومُوا إِلَى سَيِّدِكُمْ - أَوْ قَالَ خَيْرِكُمْ)) فَقَعَدَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: ((هَؤُلاَء نَزَلُوا عَلَى حُكْمِكَ)) قَالَ: ((فَإِنِّي أَحْكُمُ أَنْ تُقْتَلَ مُقَاتِلَتُهُمْ وَتُسْبَى ذَرَارِيُّهُمْ)) فَقَالَ: ((لَقَدْ حَكَمْتَ بِمَا حَكُمَ بِهِ الْمَلِكُ)). قَالَ أَبُو عَبْدِ الله: أَفْهَمَنِي بَعْضُ أَصْحَابِي عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ مِنْ قَوْلِ أَبِي سَعِيدٍ إِلَى حُكْمِكَ. [راجع: ٤٠٤٣]

بهيجا جبوه آئوة آخضرت التي يان فرماياكه اين سردارك لين کواٹھویایوں فرمایا کہ اپنے میں سب سے بہتر کو لینے کے لئے اٹھو۔ پھر وہ حضور اکرم ملتھا کے پاس بیٹھ گئے اور آمخضرت ملتھا کے فرمایا کہ بن قریظہ کے لوگ تمہارے فیلے پر راضی موکر (قلعہ سے) اتر آئے ہیں (اب تم کیا فیصلہ کرتے ہو۔) حضرت سعد رہافتہ نے کہا کہ پھر میں بیہ فیصلہ کرتا ہوں کہ ان میں جو جنگ کے قابل ہیں انہیں قتل کر دیا جائے اور ان کے بچوں عور توں کو قید کر لیا جائے۔ آنخضرت اللہ اللہ ا فرمایا کہ آپ نے وہی فیصلہ کیا جس فیصلہ کو فرشتہ لے کر آیا تھا۔ ابوعبرالله (مصنف) نے بیان کیا کہ مجھے میرے بعض اصحاب نے ابوالولید کے واسطہ سے ابوسعید بھاتھ کا قول (علی کے بجائے بصله) "الى"حكمك نقل كيابـ

تعظیم اللہ معاری رائٹ نے کہ ابعض میرے ساتھوں نے ابوالولید سے یوں نقل کیا الٰی حکمک یعنی بجائے علی حکمک کی سے اس کے کی سے اس کے اللہ نقل کیا۔ حق یہ ہے کہ حضرت سعد بن معاذ زخی تھے 'اس کے آنخضرت ملی کیا ہے صحابہ سے فرمایا کہ اٹھ کر ان کو سواری سے اتارو اور تعظیم کے لئے کھڑا ہونا منع ہے۔ دو سری حدیث میں ہے کہ لا تقوموا كما يقوم الاعاجم جيسے عجى لوگ ائ برك كى تعظيم كے ليے كھرے ہو جاتے ہيں 'ميں تم كواس سے منع كرتا ہوں۔

### باب مصافحه كابيان

لَدُنْ الله على الله الله معافحه مغي سے ہے جس کے معنی ہھیلی کے ہیں۔ پس ایک آدی کاسیدھے ہاتھ کی ہھیلی دو سرے آدی کے سیدھے ہاتھ كسيسي كا متيلى سے ملانا مصافحه كملاتا ہے جو مسنون ہے يہ ہر دو جانب سے سيدھے ہاتھوں كے ملانے سے ہوتا ہے۔ بايال ہاتھ ملانے کا یمال کوئی محل نہیں ہے جو لوگ وایال اور بایال وونور ہاتھ ملاتے ہیں۔ ان کو لفظ مصافحہ کی حقیقت پر غور کرنے کی ضرورت ہے مزید تفصیل آگے ملاحظہ ہو۔

وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: عَلَّمَنِي النَّبِسِيُّ اللَّهِ التَّشَهُّدَ وَكَفِّي بَيْنَ كَفَّيْهِ وَقَالَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ: دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَإِذَا بِرَسُولِ الله هُ فَقَامَ إِلَى طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ الله يُهَرُولُ حَتَّى صَافَحَنِي وَهَنَّأَنِي.

٣٢٦٣ - حدَّثَناً عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةً قَالَ: 'قُلْتُ لأَنسِ:

حضرت عبدالله بن مسعود رالله في كماكه مجهد نبي كريم ماللهام في تشد سکھلایا تو میری دونوں ہتھایاں آنخضرت ملٹھایا کی ہتھایوں کے در میان تھیں اور کعب بن مالک رہائن نے بیان کیا کہ میں مسجد میں اٹھ کر برئ تیزی سے میری طرف برسے اور مجھ سے مصافحہ کیا اور (توبہ کے قبول ہونے پر) مجھے مبارک باددی۔

(١٢٢٢) بم سے عمرو بن عاصم نے بیان کیا کما ہم سے ہمام نے بیان کیا' ان سے قادہ نے کہ میں نے حضرت انس راللہ سے او چھا' کیا

أَكَانَتِ الْمُصَافَحَةُ فِي أَصْحَابِ النَّبِيِّ اللَّهِيِّ اللَّهِيِّ اللَّهِيِّ اللَّهِيِّ اللَّهِيّ

٦٢٦٤ حدُّثَنا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدُّثِنِي ابْنُ وَهْبِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي حَيْوَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي حَيْوَةُ قَالَ: حَدُّثِنِي أَبُو عُقَيْلٍ زُهْرَةُ بْنُ مَعْبَدِ سَمِعَ جَدَّهُ عَبْدَ الله بْنَ هِشَامٍ قَالَ: كُنَّا سَمِعَ جَدَّهُ عَبْدَ الله بْنَ هِشَامٍ قَالَ: كُنَّا مَعْبَدِ عُمَرَ بْنِ مَعْ النِّبِيِّ فَقَ وَهُوَ آخِدٌ بِيَدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ. [راجع: ٣٦٩٤]

مصافحہ کا دستور نبی کریم ملڑاہیم کے صحابہ میں تھا؟ انہوں نے کہا کہ ہاں ضرور تھا۔

(۱۲۲۱۳) ہم سے یکی بن سلمان نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ مجھ سے ابن وہب نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ مجھ سے ابن وہب نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ مجھ صوہ نے خبردی' کما کہ مجھ سے ابو عقیل زہرہ بن معبد نے بیان کیا' انہوں نے اپنے وادا عبد اللہ بن ہشام بناٹھ سے سا' انہوں نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمر بن خطاب بناٹھ کا ہاتھ بکڑے ہوئے تھے۔

# باب دونوں ہاتھ بکڑنااور حمادین زیدنے ابن مبارک سے دونوں ہاتھ ورنوں ہاتھوں سے مصافحہ کیا

(۱۲۲۵) ہم سے ابولغیم نے بیان کیا کہا ہم سے سیف نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ جھ سے عبداللہ بن غجرہ ابومغم نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عبرہ ابومغم نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے سا' انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھے تشہد سکھایا 'اس وقت میرا ہاتھ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیایوں کے درمیان میں تھا(اس طرح سکھایا) جس طرح آپ قرآن کی سورت سکھایا کرتے تھے۔ التحیات لله والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی و رحمہ الله و برکاته السلام علینا و علی عباد الله الصالحین اشهد ان لا اله الا برکاته السلام علینا و علی عباد الله الصالحین اشهد ان لا اله الا بیات تھے۔ جب آپ کی وفات ہو گئی تو ہم (خطاب کا صیغہ کے حیات تھے۔ جب آپ کی وفات ہو گئی تو ہم (خطاب کا صیغہ کے بیات تھے۔ جب آپ کی وفات ہو گئی تو ہم (خطاب کا صیغہ کے بیات تھے۔ جب آپ کی وفات ہو گئی النبی " یعنی نبی کریم میات ہو۔

جہر مے اُ مصافحہ ایک ہاتھ سے مسنون ہے یا دونوں ہاتھوں سے 'اس کے لئے ہم محدث کبیر حضرت مولانا عبدالرحمٰن صاحب مبارک کینیٹ کی میں۔ مزید تفصیل کے لئے آپ کے رسالہ المقالمة الحیٰ کا مطالعہ کیا جائے۔ حضرت مولانا مرحوم فرماتے ہیں۔

ا یک ہاتھ سے مصافحہ کرنا جس طرح اہل حدیث مصافحہ کرتے ہیں' احادیث صیحہ صریحہ اور آثار صحابہ بناٹھ سے نہایت صاف طور پر

گاہت ہے اس کے جُوت میں ذرا بھی شک نہیں ہے اور دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرنا جس طرح اس زمانہ کے حنفیہ میں رائج ہے نہ کسی حدیث صحیح سے قابت ہے اور نہ کسی حابی کے اثر سے اور نہ کسی تابعی کے قول و فعل سے اور ائمہ اربعہ (امام ابو حنیفہ 'امام شافعی 'امام مالک' امام احمد بن حنبل رُسٹے ہُم ) سے بھی کسی امام کا دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرنا یا اس کا فتو کی دینا بسنہ منقول نہیں اور فقا کے خنفیہ نے تشبیہ اور تمثیل کے پہایہ میں جو یہ لکھا ہے کہ ''عبداللہ بن مسعود راتھ نے فقہ کی کاشت کی اور زراعت لگائی اور علقمہ رواتھ نے اس میں آبیا شی کی اور اس لو سینچا اور ابراہیم نخعی رواتھ نے اس کو کاٹا اور حماد رواتھ نے مالش کی اور امام ابو حنیفہ رواتھ نے اس کے غلہ کو چکی میں پیسا اور امام ابو حیف رواتھ نے اس کے آٹے کو گوندھا اور امام محمد رواتھ نے اس کی روٹی پکائی اور باتی تمام لوگ اس کے غلہ کو چکی میں پیسا اور امام ابو یوسف رواتھ نے اس کے آٹے کو گوندھا اور امام محمد رواتھ نے اس کی روٹی پکائی اور باتی تمام لوگ (لیعنی مقلدین احمناف) اس روٹی سے کھا رہے ہیں۔ "مو واضح ہو کہ ان کا کاشت کرنے والے' ذراعت لگانے والے' آبا پینے والے' آبا گوندھنے والے اور روٹی پکانے والے میں سے بھی کسی کا دونوں ہاتھوں سے محمد کرنا یا اس کا فتو کی وینا خابت نہیں۔

حفیہ کے زردیک جو نمایت متند اور معتبر کتابیں ہیں جن پر فدہب حنی کی بنا ہے' ان میں بھی وونوں ہاتھوں سے مصافحہ کا مسنون یا مستحب ہونا نہیں لکھا ہے۔ کتب حفیہ میں طقہ اولی کی کتابیں امام محمہ کی تصنیفات (میسوط' جامع صغیر۔ جامع کبیر۔ سیر صغیر۔ سیر کبیر۔ زیادات) ہیں۔ جن کے مسائل مسائل اصول اور مسائل ظاہرالروایہ سے تعبیر کئے جاتے ہیں اور امام محمہ رواتی کی ان تصنیفات میں آخری تصنیف کی جالت شان کا پہتہ بھی اچھی طرح تم کو اس آخری تصنیف کی جالت شان کا پہتہ بھی اچھی طرح تم کو اس سے لگ سکتا ہے کہ امام ابویوسف رواتی جو امام محمہ رواتی کی اس کتاب کو ہروقت اپ پاس رکھتے تھے۔ نہ حضر میں اس کو جدا کرتے اور نہ سفر میں۔ اس آخری تصنیف میں بھی امام محمہ رواتی نے نہ نہیں لکھا ہے کہ مصافحہ دونوں ہاتھوں سے کرنا چاہئے۔ بلکہ صرف اس قدر لکھا ہے لا باس بالمصافحہ لین مصافحہ کرتے میں بھی مفائقہ نہیں ہے۔ فقہائے حفیہ کے طبقہ ثانیہ میں علامہ قاضی خان بہت بڑے پایہ کے فقیہ ہیں۔ آپ کی صغیم کتاب جو فاقوی قاضی خان کے نام سے مشہور ہے۔ عندالحنفیہ نمایت متند ہے۔ قاضی صاحب نے اپنی اس کتاب میں دونوں ہاتھوں سے مصاحب نے اپنی اس کتاب کے ہرباب میں بے شار مسائل جزئیہ کو درج فرمایا ہے لیکن آپ نے بھی اس کتاب میں دونوں ہاتھوں سے مصاحب نے اپنی اس کتاب کے ہرباب میں بے شار مسائل جزئیہ کو درج فرمایا ہے لیکن آپ نے بھی اس کتاب میں دونوں ہاتھوں سے مصاحب نے اپنی اس کتاب بیکہ مصافحہ کے متعلق صرف وہی لکھا ہے جو امام محمہ رواتی نے جائے صغیم میں لکھا ہے۔ کتب معتبرہ حفیہ میں مقبرہ میں مقبول اور مستند و معتمد کتاب ہے کہ اس کی مرح میں فقہائے حفیہ اس شعر کو پڑھتے ہیں۔

ان الهداية كالقران قدنسخت ماصنفوا قبلها في الشرع من كتب

لینی ہدائیہ نے قرآن مجید کی طرح تمام ان کتابوں کو منسوخ کر دیا جو اس سے پہلے لوگوں نے تصنیف کی تھیں اس کتاب میں ہی سے شہیں لکھا ہے کہ مصافحہ دونوں ہاتھوں سے کرنا چاہئے بلکہ اس میں صرف اس قدر لکھا ہے ولاباس بالمصافحة لانہ ہوا المتوادث و قال علیہ السلام من صافح اخاہ المسلم و حرک یدہ تناثرت ذنوبہ انتھی لینی مصافحہ کرنے میں کچھ مضا گقہ نہیں ہے کیونکہ وہ ایک قدیم سنت ہے اور فرمایا رسول اللہ مائے کہ جو مخص اپنے بھائی مسلمان سے مصافحہ کرے اور اپنے ہاتھ کو ہلاوے تو اس کے گناہ جھڑتے ہیں۔ اور ہدایہ کے شروح بنایہ۔ کفایہ۔ نتائے الافکار۔ تکملہ ۔ فتح القدير وغیرہا میں بھی اس امرکی تصریح نہیں کی گئی ہے کہ مصافحہ دونوں ہاتھوں سے مسنون یا مستحب اور کتب معتبرہ حقیہ شرح و قابہ بھی درسی کتاب ہے اور قریب قریب ہدایہ کے مقبول و مستند ہے۔ اس میں بھی صرف اس قدر لکھا ہے کہ مصافحہ کرنا جائز ہے اس میں بھی دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کا مسنون یا مستحب ہونا نہیں لکھا ہے۔ اس میں بھی صرف اس قدر لکھا ہے کہ مصافحہ کرنا جائز ہے اور اس کتاب کے شروح و حواثی مجرہ ذخیرہ المعقبی وغیرہ میں بھی اس کی تصریح نہیں کی گئی ہے کہ مصافحہ دونوں ہاتھوں سے ہونا المون بین بھی اس کی تصریح نہیں کی گئی ہے کہ مصافحہ دونوں ہاتھوں سے ہونا الفیل المتون المناخة و میکھیں جن پر فقہائے متاخرین کا اعتاد (اعلم ان المتاخوین قد اعتمدو اعلی المتون المنافع الکبیر) ہے۔ لینی و قایہ۔ کنز۔ قدوری۔ سو داضح رہے کہ ان متون میں بھی دونوں المقایة و مختصر القد وری و الکنز کذا فی النافع الکبیر) ہے۔ لینی و قایہ۔ کنز۔ قدوری۔ سو داضح رہے کہ ان متون میں بھی دونوں المقایة و مختصر القد وری و الکنز کذا فی النافع الکبیر) ہے۔ لینی و قایہ۔ کنز۔ قدوری۔ سو داضح رہے کہ ان متون میں بھی دونوں المقاید و مختصر القد وری و الکنز کذا فی النافع الکبیر) ہے۔ لینی و قایہ۔ کنز۔ قدوری۔ سو داضح رہے کہ ان متون میں بھی دونوں المیں بھی دونوں الکبیر المیں بھی دونوں المیں بھی دونوں میں بھی دونوں میں دونوں میں بھی بھی دونوں میں بھی دونوں میں بھی دونوں میں بھی بھی دونوں میں بھی دونوں میں بھی دونوں میں بھی دونوں میں بھی دون

ہاتھوں سے مصافحہ کا مسنون یا مستحب ہونا نہیں لکھا ہے۔ المختر فد بب حنیٰ کی جتنی کتابیں متند و معتبر ہیں جن پر فد بب حنیٰ کی بنا ہے ان میں سے کسی میں دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرنا نہیں لکھا ہے نہ ان میں یہ لکھا ہے کہ دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرنا ضروری ہے اور نہ یہ لکھا ہے کہ دونوں ہاتھوں سے مصافحہ مسنون یا مستحب ہے۔

اگر کوئی صاحب فرمائیں کہ فقہ حنفی میں درمخار ایک مشہور و معروف کتاب ہے اور اس میں لکھا ہے کہ دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرنا سنت ہے تو ان کو یہ جواب دینا چاہئے کہ کس کتاب کا مشہور و معروف ہونا اور بات ہے اور اس کا متند و معتبر ہونا اور بات۔ در مختار کے مشہور و معروف ہونے سے اس کا متند و معتمد ہونا لازم نہیں دیکھو فقہ حنی میں خلاصہ کیدانی کیسی مشہور کتاب ہے بالنصوص بلاد ماوراء النهرمیں کہ وہاں تو لوگ اے ازبر یاد کرتے ہیں۔ مگر ساتھ اس شهرت کے باوجود محققین حنفیہ کے نزدیک بالکل غیر متند اور نا قاتل اغتبار ہے پس در مختار کے مشہور و معروف ہونے سے اس کا متند و معتد ہونا ضرور نہیں ہے اور ساتھ اس کے فقهائے حنفیہ نے اس امر کی صاف تصریح ( مقدمة عمدة الرعاية حاشية شرح وقاية ميں ہے لا يجوز الافتاء من الكتب المختصرة كالنهر و شرح الکنز للعینی والد رالمختار شرح تنویر الابصار انتهی ) کی ہے کہ در مختار وغیرہ کتب مختصرہ سے فتوی وینا جائز نہیں۔ علاوہ بریں ہمیں یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ در مختار میں یہ مسئلہ (لیمنی دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کا سنت ہونا) کس کتاب سے نقل کیا گیا ہے اور جس كتاب سے نقل كيا گيا ہے وہ كتاب كيسى ہے معترب يا غير معترب بي واضح ہو كه در مختار ميں بيد مسئلہ قنيہ سے نقل ( در مختار ميں ے و فی القنیة السنة فی المصافحة بكلتايد يه و تمامه فيما علقته على الملتقٰي انتهٰي )كياگيا *ے اور عثدالحنفي* قتيم معتبر نهيں ہے۔ ( د کیھو مقدمہ عمدۃ الرعابیۃ ۱۲) اس کتاب کا مصنف اعتقاداً معتزلی تھا اور فروع میں حنی۔ اس کی تمام کتابیں قنیہ وغیرہ بتفریح فقہائے حنفیہ نا معتبرو غیرمتند میں اور صاحب تنیہ نے اس مسلد کی کوئی دلیل بھی نہیں لکھی ہے۔ پس جب معلوم ہوا کہ در مختار میں یہ مسلد تنیہ ہے نقل کیا گیا ہے اور فقہائے حنفیہ کے نزدیک قنیہ غیرمعترو غیرمتند ہے اور قنیہ میں اس کی کوئی دلیل بھی نہیں لکھی ہے تو ظاہر ہے کہ دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کے سنت ہونے کے ثبوت میں درمخیار کا نام لینا ناواقف لوگوں کا کام ہے اور درمخیار کے مثل بعض اور کتب حنفیہ متاخرین میں بھی دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کے مسنون ہونے کا دعویٰ کیا گیا ہے لیکن وہ نہ کتب معتبرہ ندکورہ بالا کی طرح معتبر و متند ہیں اور نہ ان میں معتبر و متند کتاب سے بیہ دعویٰ منقول ہے اور نہ ان میں اس کی کوئی دلیل لکھی ہے۔ غالب بیہ ہے کہ اس تنیہ سے بواسطہ یا بلاواسطہ بیہ دعویٰ نقل کیا گیا ہے۔ بیہ سب باتیں جب تم سن چکے تو اب حارے اس زمانہ کے احناف کا منبع دیکھو۔ ان لوگوں نے اس مسلم میں تحقیق سے کچھ بھی کام نہیں لیا اور جن احادیث سے ایک ہاتھ سے مصافحہ کا مسنون ہونا ثابت ہوتا ہے اس کو بالکلیہ نظرانداز کیا بلکہ اپنی ان تمام متند کتابوں کو بھی نظرانداز کیا جن پر فدہب حنق کی بناہے اور اڑے تو کس پر در مختار وغیرہ پر اور اڑے تو ایسا کہ ایک ہاتھ کے مصافحہ کو غیرمسنون ٹھرا دیا اور بعض جمال و متعصین نے تو اس قدر تشدد کیا کہ اپنی جمالت اور تعصب کے جوش میں آگرایک ہاتھ کے مصافحہ کی نسبت نا درست اور بدعت ہونے کا دعویٰ کر دیا اور اس پر بھی تسکین نہ ہوئی تو اس سنت نبوید کو نصاری کا کام محمراکر اور اس سنت کے عاملین کو برے لقب سے یاد کر کے اپنے جمالت اور تعصب بھرے ہوئے دل کو محمنڈا كيا- انا لله و ثما اليه واجعون و ها انا اشرع في المقصود متوكلا على الله الودود.

#### ایک باتھے سے مصافحہ کے مسنون ہونے کے ثبوت میں

کیملی روایت: حافظ این عبدالبر رمینی تمید شرح موطا می کیمی یورد حد ندا عبدالوادث بن سفیان قال ننا قاسم بن اصبغ ثنا ابن وضاح قال ثنا یعقوب بن کعب قال ثنا مبشر بن اسماعیل عن حسان بن نوح عن عبید الله بن بسر قال ترون یدی هذه صافحت بها رسول الله صلی الله علیه وسلم و ذکر الحدیث لیمی عبیدالله بن برناتی کو دیکھتے الله صلی الله علیه وسلم و ذکر الحدیث لیمی عبیدالله بن برناتی کو دیکھتے

ہو۔ میں نے ای ایک ہاتھ سے رسول اللہ ملتی ہے مصافحہ کیا ہے اور ذکر کیا حدیث کو۔ بیہ حدیث سیح ہے۔ اس حدیث سے بھراحت ثابت ہوا کہ ایک ہاتھ سے مصافحہ کرنا مسنون ہے۔

دومری روایت: عن انس بن مالک قال صافحت بکفی هذه کف رسول الله صلی الله علیه وسلم فعا مسست خزا ولا حویوا الین من کفه صلی الله علیه وسلم. لینی انس بن مالک بڑائئ سے روایت ہے کہ بین نے اپنی اس ایک ہتیلی سے مصافحہ کیا ہے رسول الله سلی پہلے ہیں ہیں ہے دیث سلسل بالمعافحہ کے بس میں نے رسول الله سلی پہلے ہیں ہیں ہے دیث مسلسل بالمعافحہ کے نام سے مشہور ہے۔ اس حدیث کی مند میں جتنے رادی واقع ہیں ان میں سے ہرایک نے اس حدیث کو روایت کرتے وقت اپنا استداد سے ایک ہی ہتھے کے مصافحہ کیا ہے جیسا کہ انس بڑائٹ نے ایک ہاتھ سے رسول الله سلی ہی ہتھے ہی مصافحہ کیا تھا۔ اس حدیث کو عالمہ محمد عابد سندی دائٹ ہی ہتھے نے "دحمرالثارد" میں اور علامہ شوکائی نے اتحاف الاکابر میں اور بہت سے محد شین نے اپنے مسلسات حدیث کی اساد کی کئی طریق ہیں۔ بعض طریق اگرچہ قابل احتجاج و استشاد نہیں مگر بعض طریق قابل استشاد ضرور میں ذکر کیا ہے۔ اس حدیث کی اساد کی طریق ہیں۔ بعض طریق اگرچہ قابل احتجاج و استشاد نہیں مگر بعض طریق قابل استشاد ضرور میں دونوں روایتوں میں اگرچہ داہنے ہاتھ کی تصریح موجود ہو اس دونوں روایتوں میں اگرچہ داہنے ہاتھ کی تصریح نہیں ساند میں ہونے کی تائید حضرت عائشہ رضی الله عنہا کی اس حدیث سے بھی ہوتی ہے۔ کان النبی صلی الله علیه وسلم بحب النبین ما استطاع فی شانه کله فی طهورہ و توجله و تنعله متفق علیه کذا فی المیشکوة ۔ یعنی رسول الله سلی تھری کو میں مصافحہ بھی المیشکوة ۔ یعنی رسول الله سلی تھری عرب اس مدیث سے محمد میں مصافحہ بھی داخل میں میں حق کے عموم میں مصافحہ بھی داخل میں میں حق کے عموم میں مصافحہ بھی داخل میں حق کے عموم میں مصافحہ بھی داخل میں حق کے عموم میں مصافحہ بھی داخل کی اس حدیث سے میں داخل کی تصریح کی میں۔ اس حدیث سے عموم میں مصافحہ بھی داخل میں داخل کی تصریح کی میں۔ اس حدیث سے عموم میں مصافحہ بھی داخل میں داخل کی تصریح کی میں اس کی تصریح کی میں۔ اس حدیث کے عموم میں مصافحہ بھی داخل میں۔ داخل میں دی تصریح کی ہے۔

تیسری روایت: عن ابی امامة تمام التحبة الاخذ بالید والمصافحة بالیمنی رواه الحاکم فی الکینی کذا فی کنزالعمال '(ص: الله ) ح: ۵) لینی ابوامامه رفائته سے روایت کیا اس کو حاکم نے کتاب الکتی میں۔ اس روایت سے بھی صراحاً معلوم ہوا کہ ایک ہاتھ سے لینی واہنے ہاتھ سے مصافحہ کرنا چاہئے۔

جیسا کہ بیعت میں عادت ہے۔ جب اس مدیث سے ثابت ہوا کہ بیعت کے وقت ایک بی ہاتھ (لینی دائنے ہاتھ) سے معافحہ کرنا مسنون ہو اس سے طاقات کے وقت بھی ایک بی ہاتھ (لینی دائنے ہاتھ) سے معافحہ کا مسنون ہونا ثابت ہوا کیونکہ معافحہ طاقات اور معافحہ بیعت دونوں کی حقیقت ایک ہے ان دونوں معافحہ کی حقیقت میں شریعت سے کچھ فرق ثابت نہیں ہے کما نقد م بیانه.

سمالوس روابیت: مند احمد بن حنبل من : ١٢٥ / ج: ٣ ش ب عن حبان ابی النصو قال دخلت مع وائلة بن الاسقع علی ابی اسود الجوشی فی مرضه الذی مات فیه فسلم علیه و جلس فاخذ ابو الاسود یعین وائلة فعسح بها عینهه ووجهه لبیعة بها رسول الله صلی الله علیه و سلم الحدیث. لینی حبان کتے جی که ش وائله کے ساتھ ابوالاسود کے پاس ان کے مرض الموت میں کیا۔ پس وائله نے ان کو سلم کیا اور بیٹے پس ابوالاسود نے وائلہ کے دائے کو پکڑا اور اس کو اپنی دونوں آکھوں اور منہ سے لگایا اس واسطے که وائلہ نے اس کا این اسے اس واسطے که وائلہ نے اس واسے که وائلہ میں استون ہونا بھراحت اسے باتھ سے مصافحہ بیعت کا مسنون ہونا بھراحت الله اس واسے بہت کی تھی۔ اس روایت سے بھی واہنے ہاتھ سے مصافحہ بیعت کا مسنون ہونا بھراحت فابت ہے۔ پس ای سے مصافحہ ملاقات کا بھی ایک ہی ہاتھ سے مسنون ہونا ظاہر ہے۔

آگھوس روایت: صیح ابو عوانہ میں ہے حد اندا اسحاق بن سہار قال حد اندا عبید الله قال انبا سفین عن زیاد بن علاقة قال سمعت جریوا بحدث حین مات المغیرة بن شعبة خطب الناس فقال اوصیکم بتقوی الله وحده لا شریک له والسکینة والوقادفانی بایعت دسول الله صلی الله علیه وسلم بیدی هذه علی الاسلام واشترط علی النصح لکل مسلم فورب الکعبة انی لکم ناصح اجمعین واستغفر ونزل بینی قیاد بن علاقہ سے روایت ہے کہ جب مغیرہ بن شعبہ نے انتقال کیا تو جریر بڑا تھ نے خطبہ پڑھا اور کما (اے لوگو!) میں تم کو الله وحده لا شریک له سے ورئے اور سکون اور وقار کی وصیت کرتا ہوں۔ میں نے رسول الله سلم الله سلم الله علیہ الله علیہ وسلم الله میں الله علیہ وسلم الله میں الله میں الله میں الله میں الله میں میں الله میں میں الله الله میں الله الله میں الله الله میں ال

وسوس روابیت: کنزالعمال من : ۸۲ / ج: این به عن انس قال بایعت النبی صلی الله علیه وسلم بیدی هذه علی السمع والطاعة فیما استطعت (ابن جریر) لینی انس بواتی سے روایت ہے کہ یس نے رسول الله سی بیا سے بیعت کی این اس ایک ہاتھ سے محمل اور طاعت پر بقدر اپنی استطاعت کے۔ روایت کیا اس کو این جریر نے۔ اس روایت سے بھی ایک ہاتھ سے مصافحہ طاقات کا مسنون ہونا ظاہر ہے۔

گیار هوس روایت: کزالعمال میں ہے عن عبد الله بن حکیم قال بایعت عمر بیدی هذه علی السمع والطاعة فیما استطعت (ابن سعد) لینی عبدالله بن حکم روایت کرتے ہیں کہ میں نے عمر بڑا تی ہیعت کی اپنے ایک ہاتھ ہے سمع اور طاعت پر بقرر اپنی استطاعت کے۔ روایت کیا اس کو ابن سعد نے۔ اس روایت ہے بھی بیعت کے وقت ایک ہاتھ ہے مصافحہ کا مسنون ہوتا ظاہر ہے اور استطاعت کے۔ روایت کیا اس کو ابن سعد نے۔ اس روایت میں آگرچہ اس سے مصافحہ طاقات کا بھی ایک ہاتھ ہے مسنون ہوتا شاہت ہوتا ہے۔ کمامود واضح ہو کہ دسویں اور گیار ہویں روایت میں آگرچہ واشح ہو کہ تصریح نمیں ہے۔ گر روایات نہ کورہ بالا بتاتی ہیں کہ ان دونوں روایتوں میں ایک ہاتھ ہے مراد داہنا ہاتھ ہے و نیز واضح ہو کہ بیعت کے ایک ہاتھ ہے مسنون ہونے کہ بیعت کی روایات نہ کورہ میں بعض روایتیں استشماداً پیش کی گئی ہیں۔ نیز واضح ہو کہ مصافحہ بیعت کے ایک ہاتھ ہے مسنون ہونے کے بارے میں اور بھی بہت می روایات مرفوعہ و موقوفہ آئی ہیں اور جس قدر یہاں نقل کی گئی ہیں وہ اثبات مطلوب کے واسطے کائی و

تیر ہوس روابیت: جامع ترفری میں ہے عن البواء بن عادب قال قال دسول الله صلی الله علیه وسلم ما من مسلمین بلتقیان فیتصافحان الاغفولهما قبل ان یتفوقا قال التومذی هذا حدیث حسن غریب لیخی براء بن عاذب سے روایت ہے کہ فرمایا رسول الله مائی مسافیہ کرتے ہیں تو قبل اس کے کہ ایک دو سرے سے جدا ہوں ان دونوں کی مخفرت کی جاتی ہے۔ ترفری نے کہ ایک دو سرے سے جدا ہوں ان دونوں کی مغفرت کی جاتی ہے۔ ترفری نے کہا یہ حدیث حسن غریب ہے۔ اس حدیث سے اور اس کے سواتمام ان احادیث سے جن میں مطلق مصافحہ کا ذکر ہے اور ید اور کف کی تعری نہیں ہے۔ ایک ہی ہاتھ کا مصافحہ کا بت ہوتا ہے اور ان احادیث سے دونوں ہاتھ کے مصافحہ کا

ثبوت نہیں ہو تا۔ اس واسطے کہ اہل لغت اور شراح مدیث نے مصافحہ کے جو معنی لکھے ہیں وہ دونوں ہاتھ کے مصافحہ یر صادق نہیں آتے اور ایک ہاتھ کے مصافحہ یر جس طرح اہل حدیث میں مروج ہے بخولی صاوق آتے ہیں۔ اب پہلے مصافحہ کے معنی سنو۔ علامہ مرتضى زييري حنى ملتي تاج العروس شرح قاموس مي لكت بن الرجل يصافح الرجل اذا وضع صفح كفه في صفح كفه و صفحا كفيهما وجها هما و منه حديث المصافحة عنداللقاء وهي مفاعلة من صفح الكف بالـ و اقبال الوجه على الوجه كذ ا في اللسان والاساس والتهذيب فلا يلتفت الى من زعم ان المصافحة غير عربي انتهي لما على طَيِّتُيه قاري حَفَّى مرقاة شرح مُثّلُوة ميں كَلَّحَة مِين : المصافحة هي الافضاء بصفحة اليد الى صفحة اليد عافظ ابن حجر ماليِّية فتح الباري من الكفة بين هي مفاعلة من الصفحة والمراد بها الافضاء بصفحة اليد الى صفحة اليد ابن الاثير رائي تمايي ش كلصة بين- ومنه حديث المصافحة عنداللقاء وهي مفاعلة من الصاق صفح الكف بالكف واقبال الوجه على الوجه. ان عبارات كاخلاصه اور حاصل بدب كه مصافحه كے معنی بس بطن كف كو بطن كف سے ملانا۔ پس اس سے معلوم ہوا کہ پشت کف کو پشت کف سے یا بطن کف پشت کف سے ملانے کو مصافحہ نہیں کہیں گے۔ جب تم مصافحہ کے معنی معلوم كر كيك توسنوك مصافحه ك معنى كامصافحه مروجه عند ابل الحديث يرصادق آنا توظاهر ربائ ربائ رونوب باتھ سے مصافحه سواس كى دو صورت ہیں' ایک سے کہ داہنے ہاتھ کے بطن کف کو داہنے ہاتھ کے بطن کف سے ملایا جائے اور مصافحین میں سے ہرایک اپنے بائیں ہاتھ کے بطن کف کو دو سرے کے وابنے ہاتھ کے پشت کف سے ملائے۔ اس صورت کامصافحہ اس زمانہ کے اکثر احناف میں مروج ہے اور اس کے ثبوت میں حضرت ابن مسعود بڑائنر کی بیر روایت علمنی النبی صلی الله علیه وسلم و کفی بین کفیه التشهد پیش کی جاتی ہے اور دو سری صورت ہے ہے کہ دائے ہاتھ کے بطن کف کو دائے ہاتھ کے بطن کف سے اور بائیں ہاتھ کے بطن کف کو بائیں ہاتھ کے بطن کف سے ملایا جائے اور مصافحین میں سے ایک کے دونوں ہاتھ بطور مقراض کے ہوں۔ اس مقراضی صورت کا مصافحہ اس زمانے کے بعض احناف میں رائج ہے۔ ان دونوں صورتوں میں سے پہلی صورت میں فقط داہنے ہاتھ کے بطن کف کو داہنے ہاتھ کے بطن کف سے ملانے پر مصافحہ کے معنی صادق آتے ہیں اور باقی زائد ہے جس کو مصافحہ سے کچھ تعلق نہیں ہے۔ رہی دو سری صورت سو اولاً اس کو پہلی صورت کے قائلین کی دلیل ندکور باطل کرتی ہے ٹانیا یہ مقراضی مصافحہ ایک مصافحہ نہیں ہے بلکہ دو مصافحہ ہے کیونکہ داہئے ہاتھ کا بطن کف داننے ہاتھ کے بطن کف سے ملتا ہے اور اس پر مصافحہ کی تعریف (الا فضاء بصفحة البد الی صفحة البد) صادق آتی ہے للذابد ایک مصافحہ ہوا اور بائیں ہاتھ کا بطن کف بائیں ہاتھ کے بطن کف سے ملتا ہے اور اس پر بھی مصافحہ کی تعریف صادق آتی ہے۔ للذابيه بھی ايك مصافحہ ہوا پس مقراضی مصافحہ میں بلاشبہ دو مصافحہ ہوتے ہیں اور اگرچہ مصافحہ كے جو معنی الل لغت نے بيان كئے ہيں شرع نے اس سے دو مرے معنی کی طرف نقل نہیں کیا ہے لیکن شرع نے مصافحہ کے لئے داہنے ہاتھ کو ضرور متعین کیا ہے۔ جیسا کہ روایات ندکورہ بالا سے واضح ہے۔ بنا علیہ اس مقراضی مصافحہ میں بائیں ہاتھ کے بطن کف کو بائیں ہاتھ کے بطن کف سے ملانا ہے ہمارے اتنے بیان سے صاف ظاہر ہوا کہ براء بن عازب کی حدیث مذکور سے نیز تمام ان احادیث سے جن میں مطلق مصافحہ مذکور ہے ادر ید اور کف کی تصریح نہیں ہے۔ ایک ہی ہاتھ سے مصافحہ کا مسنون ہونا ابت ہوتا ہے۔ فنف کو و ندبر . ہم نے ایک ہاتھ کے مصافحہ کی سنیت کے اثبات میں تیرہ روایتیں پیش کی ہیں ان کے سوا اور بھی روایتیں ہیں لیکن اس قدر اثبات مطلوب کے لئے کافی و وافی ہیں۔ اب ہم ایک ہاتھ سے مصافحہ کے مسنون یا مستحب ہونے کے متعلق علماء و فقهاء کے چند اقوال بیان کر دینا مناسب سمجھتے ہیں۔

### ایک ہاتھ سے مصافحہ کے مسنون یا مستحب ہونے کے متعلق علماء و فقهاء کے اقوال

علامه ابن عابد ابن شامى رطاقيد حنفى كا قول: آپ روالخار حاشيه ور مخار من لكست بين قوله (فان لم يقد ر) اى على تقبيله الا بالا يذاء أو مطلقا يضع يد يه عليه ثم يقبلهما او يضع احدى هما والاولى ان تكون اليملى لانها المستعملة فيما فيه شرف ولما نقل عن

البحر العمیق من ان الحجر یمین الله یصافح بھا عبادہ والمصافحة بالیمنی انتہی لین اگر جمراسود کے چومنے پر قدرت نہ ہویا قدرت ہو گرایذا کے ساتھ تو ان دونوں صورتوں میں طواف کرنے والا جمراسود پر اپنے دونوں ہاتھوں کو رکھے پھر ہاتھوں کو چومے یا صرف ایک ہاتھ رکھے اور اولی سے اور اس واسطے کہ داہناہی ہاتھ شریف کاموں میں مستعمل ہوتا ہے اور اس واسطے کہ داہناہی ہاتھ شریف کاموں میں مستعمل ہوتا ہے اور اس واسطے کہ بحر عمیق سے نقل کیا گیا ہے کہ جمراسود اللہ تعالی کا داہنا ہاتھ ہے اس سے اس کے بندے مصافحہ کرتے ہیں اور مصافحہ داہنے ہاتھ سے ب

علامہ بررالدین عینی رطیقیہ حقی کا قول: آپ بنا یہ شرح ہدایہ میں لکھتے ہیں:۔ واتفق العلماءَ علی انه یستحب تقدیم الیمنی فی کل ماھو من باب التکریم کالوضوء والعسل ولبس النوب والنعل والحف والسراویل ود خول المسجد والسواک والاکتحال و تقلیم الاظفار و قص الشارب و نتف الابط وحلق الراس والسلام من الصلوة والخروج من الخلاء والاکل والشرب والمصافحة واستلام المحجر والاخذ والعطاء وغیر ذلک مما ھو فی معناه و یستحب تقدیم الیسار فی صد ذلک انتهی لیمن علماء نے اس بات پر اتفاق کیا ہے لمحجر والاخذ والعطاء وغیر ذلک مما ھو فی معناه و یستحب تقدیم الیسار فی صد ذلک انتهی لیمن علماء نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ تمام ان امور میں جوباب سمریم سے ہیں داہنے کا مقدم کرنا مستحب ہے جیسے وضو اور عسل کرنا اور بحرا اور جو آباور موزہ اور پائجامہ پہننا اور معجد میں واقل ہونا اور مسواک کرنا اور سرمہ لگانا اور باخون اور لب کے بال تراشنا اور بعنل کے بال اکھیڑنا اور سرمونڈنا اور محمد میں واقل ہوں ان کامول میں جو ان امور کے خلاف ہیں بائمی کا مقدم کرنا متحب ہے۔

علامہ ضیاء الدین حنقی نقشیندی رحالیہ کا قول: آپ اپنی کتاب لوامع العقول شرح دموز الحدیث میں لکھتے ہیں:۔
والظاهر من اد اب الشریعة تعیین الیمنی من الجانبین لحصول السنة کذلک فلا تحصل بالیسری فی الیسری ولا فی الیمنی انتهی ذکرہ
تحت حدیث اذا التقی المسلمان فتصافحا و حمد الله الحدیث لین آواب شریعت سے ظاہری ہے کہ مصافحہ کے مسنون ہونے کے
لئے دونوں جانب سے واہنا ہاتھ متعین ہے پس اگر دونوں جانب سے بایاں ہاتھ طایا گیایا ایک جانب سے داہنا اور ایک طرف سے بایاں تو
مصافحہ مسنون نہیں ہوگا۔

علامہ عبدالرؤف مناوی رطانی کا قول: آپ اپنی کاب الروض النصیر شرح جامع صغیر میں لکھتے ہیں۔ ولا تحصل السنة الابوضع الیمنی فی الیمنی حیث لاعذر انتها لین مصافحہ مسنون نہیں ہو گا گرای صورت سے کہ واہنے ہاتھ کو واہنے ہاتھ میں رکھا جائے جب کہ کوئی عذر نہ ہو۔

علامہ عزیری رطیقی کا قول: آپ اپنی کتاب السواج المنیو شرح جامع صغیر میں حدیث لقاء حاج کی شرح میں کھتے ہیں اذا لقیت الحجاج ای عند قد ومد من حجد فسلم علیه وصافحه ای ضع یدک الیمنی فی یدہ الیمنی انتہاں۔ لینی جب تو حاجی سے ملاقات کرے لینی جج سے آنے کے وقت تو اس پر سلام کر اور اس سے مصافحہ کر لینی این دائے ہاتھ کو اس کے دائے ہاتھ میں رکھ۔

علامہ این ارسلان رہ ایٹی کا قول: علامہ علقی رہ اللہ اپنی کتاب الکو کب المنیو شرح جامع صغیر میں حدیث اذا التقے المسلمان فتصافحا الن کے تحت میں لکھتے ہیں قال ابن ارسلان ولا تحصل هذة السنة الابان یقع بشرة احد الکفین علی الاخر انتهای لیمن مصافحہ کی سنت حاصل نہیں ہوگی گرای طور سے کہ ایک تھیلی کا بشرہ دو سری تھیلی کے بشرہ پر رکھا جائے۔

علامه ابن حجر مكى رطيتي كا قول: آپ المنهج القويم شرح مسائل التعليم من لكت بين يسن النيامن بالوضوء لانه صلى الله

علیه وسلم کان پیحب التیامن فی شانه کله مما هو من باب التکریم کتسریح شعر وطهور واکتحال و حلق ونتف ابط وقص شارب و لبس نحونعل و ثوب و تقلیم ظفر و مصافحة واخذه عطاء و یکره ترک التیامن انتهٰی اس عبارت کا حاصل وبی ہے جو علامہ عیثی کی عبارت کا حاصل ہے۔

امام نووی رجائی کا قول: علامہ عبداللہ بن سلیمان الیمنی الزبیدی اپنے رسالہ مصافحہ میں لکھتے ہیں قال الدووی یستحب ان تکون المصافحة بالیمنی و هوافصل انتهی۔ یعنی نووی نے کما کہ دائے ہاتھ سے مصافحہ کرنامتحب ہے اور کی افضل ہے۔ اب ہم آخر میں جناب قطب رہانی مولانا شخ مید عبدالقادر جیلانی رہائی رہائی (جو بیران پیرکے لقب سے مشہور ہیں اور جن کا ایک عالم ارادت مند ہے) کا قول نقل کرکے پہلے باب کو ختم کرتے ہیں۔

کمال بیں سلنلہ قادریہ کے مریدان اور کد حربی حضرت پیران بیر کے ارادت مندان اپنے پیرو دشگیر کے اس قول کو بغور و عبرت لماحظہ فرمائیں اور اگر اپنی ارادت اور عقیدت میں سچے بیں تو اس کے مطابق عمل کریں اور ایک ہاتھ کے مصافحہ کی نسبت یا اس کے عالمین کے نسبت اپنی زبان سے جو تا لمائم الفاظ نکالے ہوں ان کو ندامت کے ساتھ واپس لیں۔ واللہ المهادی الی المحق۔

### دوہاتھ سے مصافحہ والول کی دلیل اور اس کاجواب

تستحمین ش این مسعود والتی سعود والتی سے مردی ہے علمنی النبی صلی الله علیه وصلم و کفی بین کفیه النشهد. لیتی این مسعود والتی کتے ہیں کہ رسول اللہ ملتی اللہ علیہ ایک عالت میں دی کہ میری ہمتیلی آپ کی دونوں ہمتیلیوں کے درمیان متی۔ اس دلیل کا جواب ہے ہے۔ جواب ہے ہے۔

قول ابن مسعود بولت (و کفی بین کفیه) میں لفظ کفے سے طاہریہ ہے کہ ان کی فظرایک ہتھیلی مراد ہے اور مطلب یہ ہے کہ حالت تعلیم تشمید میں ابن مسعود بولت کی فظ ایک ہتھیلی رسول الله مائی کی دونوں ہتھیلیوں میں تھی کیونکہ کفی میں لفظ کف مفرو ہے اور مفرد فرد واحد پر دلالت کرتا ہے۔ نیز رسول الله مائی کے کف کو بعیفہ تثنیہ اور اپنے کف کو بعیفہ مفرد ذکر کرنا بھی طاہر دلیل ای امر کی ہے کہ لفظ کفی سے ابن مسعود کی ایک بی ہتھیلی مراد ہے نیز این مسعود بولتہ کی اگر دونوں ہتھیلیاں آنحضرت مائی کی دونوں متبرک

ہتھیایوں میں ہوتیں تو ابن مسعود بڑاتھ ضرور اس کی تصریح کرتے اور اہتمام اور اعتناء کے ساتھ بلکہ فخر کے ساتھ فرماتے۔ و کفای بین کفیہ لینی میری دونوں ہتھیلیاں آنحضرت مان کیا کی دونوں ہتھیلیوں کے درمیان تھیں۔ اس صورت میں و کفی بین کفیہ کہنے کا کوئی موقع نہیں تھا نیز ابن مسعود راثار کی غرض و کفی بین کفیہ سے اس حالت اور وضع کا بتانا ہے جس حالت اور وضع کے ساتھ رسول الله ساتھ إ نے ان کو تشمد کی تعلیم دی تھی پس اگر تعلیم تشمد کے وقت حالت یہ تھی کہ ابن مسعود بڑھ کی دونوں متبیلیاں آنحضرت الربیخ کی دونوں ہتھیایوں کے درمیان تھیں تو ابن مسعود رہاتھ و کفای بین کفیہ فرماتے کیونکہ خاص اس حالت پر لفظ و کھی بین کفیہ صراحیاً و نصاً دلالت نہیں کرتا ہے۔ پس جب معلوم ہوا کہ ابن مسعود رہائنہ کے قول ذکور میں تھی سے ان کی فقط ایک مشیلی مراد ہے اور مطلب سے ہے کہ ابن مسعود رااتھ کی فقط ایک مقیلی آنخضرت ساڑیے کی دونوں متعیلیوں کے درمیان تھی تو ظاہر ہے کہ اس دلیل سے دونوں ہاتھ سے مصافحہ والوں کا دعویٰ کسی طرح ثابت نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ لوگ اس طرح کے مصافحہ کے قائل نہیں بلکہ اس مصافحہ کے قائل ہں جس میں دونوں جانب سے دو دو ہتھیلیاں ملائی جائیں اس جو ان لوگوں کا دعویٰ ہے وہ اس دلیل سے ثابت نہیں ہوتا اور جو ثابت ہوتا ہے وہ ان کا وعویٰ نہیں۔ عافظ این جر فتح الباری میں لکھتے ہیں۔ وجه ادخال هذ ؛ الحدیث (ای حدیث عبدالله بن بشام) فی المصافحة ان الاخذ باليد يستلزم التقاء صفحة اليد بصفحة اليد غالبًا و من ثم افردها بترجمه تلي هذه الجواز وقوع الاخذ باليد من غير حصول المصافحة اور علامه قبطلاني ارشاد الساري ميس ككهة بس و لما كان الاخذ باليد يجوز ان يقع من غير حصول المصافحة افرده بهذ ا الباب ان دونوں عبارتوں کا خلاصہ بہ ہے کہ جو نکہ ہاتھ کا پکڑنا ہو سکتا ہے کہ بغیر حصول مصافحہ کے ہو اس لئے کہ امام بخاری رماثیر نے اس کا ایک علیمده باب منعقد کیا اور مولوی عبدالحیّ صاحب حنی راثیر مجموعه فآوی میں لکھتے ہیں و آنچہ در صحیح بخاری در باب مٰدکور از عبدالله بن مسعود بن الله علمني الله على الله عليه وسلم وكفي بين كفيه التشهد كما يعلمني السورة من القران النحيات لله والصلوات الطيبات الحديث بس طاهر آنست كه مصافحه متوارثة كه بقوت تلاقى مسنون است نبوده بلكه طريقه تعليميه بوده کہ اکابر بوقت اہتمام تعلیم چیزے ازہر دودست یا یک دست دست اصاغ گرفتہ تعلیم می سازند لینی صبح بخاری میں جو عبدالله بن مسعود ر بھی سے مردی ہے کہ رسول اللہ مٹھیے نے مجمعے تشہد سکھلایا اس حالت میں کہ میری متعلی آپ کی دونوں متعیلیوں میں تقی سو ظاہر ب ہے کہ بیر مصافحہ متوارثہ جو بوقت ملاقات مسنون ہے نہیں تھا بلکہ طریقہ تعلیمیه تھا کہ اکابر کسی چیز کے اہتمام تعلیم کے وقت دونوں ہاتھ سے یا ایک ہاتھ سے اصاغر کا ہاتھ پکڑ کر تعلیم کرتے ہیں اور مولوی صاحب موصوف کے علاوہ اجلہ فقہائے حنیہ نے بھی اس امر کی تصریح کی ہے کہ رسول اللہ مٹی کیا اپنے دونوں کفول میں این مسعود بڑائند کے کف کو پکڑنا مزید اجتمام و ٹاکید تعلیم کے لئے تھا اور ان لوگوں میں ہے کسی نے یہ نہیں لکھا ہے کہ بیہ علی سبیل المصافحہ تھا۔ ہدایہ میں ہے والا خذ بھذا (ای بنشھد ابن مسعود) اولی من الاخذ بتشهد ابن عباس ﷺ لان فيه الامر واقله الاستحباب والالف واللام وهما للاستغراق و زيادة الواووهي لتجديد الكلام كما في القسم و تاكيد التعليم انتهى. علامه ابن الهمام رواني فتح القدير على كلصة بين قوله و تاكيد التعليم يعنى به اخذه بيده زيادة التوكيد ليس في تشهد ابن عباس انتهٰی۔ ح*افظ ڈیلعی دینی شخری کراہ* ہی*م کلھتے جی*۔ ومنھا (ای من ترجیح تشہد ابن مسعود علی تشہد ابن عباس) انہ قال فیہ علمنی التشهد و كفي بين كفيه و لم يقل ذلك في غيره فدل على مزيد الاعتناء والابتمام به انتهى حافظ ابن حجر يطُّقير درابير مي لكمت بن واما تاكيد التعليم ففي تشهد ابن عباس ايضا عند مشلم فسلم للمصنف اثنان و بقى اثنان الا ان يريد بتاكيد التعليم قوله كفي بين كفيه فهي زاندة له انتهی. اور کفایه حاشیه بدایه می ب- و تاکید التعلیم فانه روی عن محمد بن الحسن انه قال اخذ ابویوسف بیدی و علمنی التشهدو قال اخذابو حنيفة بيدي فعلمني التشهدو قال ابو حنيفة اخذ حماد بيدي فعلمني التشهدو قال حماد اخذعلقمة بيدي وعلمني التشهدو قال علقمة اخذابن مسعود بيدي وعلمني التشهدو قال ابن مسعود اخذرسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي وعلمني التشهد الخه. ان عبارات سے صاف واضح ہے کہ رسول اللہ ماتی پیلم کا ابن مسعود بڑاٹھ کے کف کو اپنے دونوں کفوں میں بکڑنا مزید اہتمام تعلیم کے

کے تھا اور علی سبیل المصافحہ نہیں تھا اور وہال واضح رہے کہ رسول اللہ طاقیم کا ہاتھ پکڑ کر تعلیم کرنا متعدد احادیث سے ثابت ہے از آنجملہ سند احمد بن عنبل' ص: 20 / ج: ۵ کی ایک بیر روایت ہے۔ حد ثنا عبدالله حد ثنی ابی ثنا اسماعیل ثنا سلیمن بن المعیرة عن حمید بن ھلال عن ابی قتادة و ابی الدھماء قالا کانا یکٹو ان السفر نحو ھذا البیت قالا اتبنا علی رجل من اھل البادیة فقال البدوی اخذ رسول الله بیدی فجعل یعلمینے مما علمه الله تبارک و تعالٰی انک لن تدع شینا اتقاء الله جل و عزالا اعطاک الله خیرا منه لیخی ابوقادہ اور ابوالدہاء کتے ہیں کہ ہم دوُنوں ایک بدوی مخص کے پاس آئے تو اس بدوی نے کما کہ رسول الله ساق کے ڈر سے کی چیز کو چھو ڑ دے گا تو کرنے گئے ان باتوں کی جن کی اللہ تعالٰی نے آپ کو تعلیم دی تھی اور فرمایل کہ جب تو اللہ تعالٰی کے ڈر سے کی چیز کو چھو ڑ دے گا تو ضور رائلہ تعالٰی اس چیز سے بہتر کوئی چیز کے چھو ڑ دے گا تو ضور رائلہ تعالٰی اس چیز سے بہتر کوئی چیز کے عطا کرے گا۔

اگر کوئی کے کہ صحیح بخاری سے دونوں ہاتھ کا مصافحہ ثابت ہے اس واسطے کہ امام بخاری نے اپنی صحیح میں کھا ہے۔ باب الا خذ بالیدین وصافح حماد بن زید ابن المبارک بید یہ لینی باب دونوں ہاتھوں کے پکڑنے کے بیان میں اور حماد بن زید نے ابن المبارک سے اپنے دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کیا۔ پھر بعد اس کے امام بخاری نے ابن مسعود بڑٹو کی حدیث فہ کور کو ذکر کیا ہے۔ پس جب صحیح بخاری میں امام بخاری کے اس باب سے دونوں ہاتھ کا مصافحہ ثابت ہے تو اس کے قابل قبول و قابل عمل ہونے میں کیا شبہ ہو سکتا ہے۔ تو اس کے دو جواب ہیں۔

پہلا جواب ہے ہے کہ بخاری کے اس باب میں تین امر ذکور ہیں ایک امام بخاری کی تبویب لینی امام بخاری کا یہ قول کہ "باب دونوں ہاتھ کے پکڑنے کے بیان میں" دو سرے حماد بن زید کا اثر۔ تیسرے ابن مسعود بڑاٹھ کی حدیث فدکور۔ امام بخاری کی مجرد تبویب سے دونوں ہاتھ کے مصافحہ کا خابت نہ ہونا ظاہر ہے کیونکہ مصنفین کی تبویب ان کا دعویٰ ہوتا ہے جو بلا دلیل کی طرح قائل قبول نہیں۔ اس کے علاوہ مجرد دونوں ہاتھ کے پکڑنے کا نام مصافحہ نہیں ہے۔ دونوں ہاتھ کے پکڑنے سے دونوں ہاتھ کے مصافحہ کا حصول ضروری نہیں ہے اور حماد بن زید کے اثر سے بھی دونوں ہاتھ کا مصافحہ کی طرح خابت نہیں ہو سکتا۔ دیکھو پانچیں دلیل کا جواب رہی ابن مسعود بڑاٹھ کی حدیث فدکور سو اس سے بھی دونوں ہاتھ کا مصافحہ کی طرح خابت نہیں ہو تا جیسا کہ تم کو اور معلوم ہو چکا ہے۔ پس ابن مسعود بڑاٹھ کا مصافحہ علی طرح خابت نہیں ہو تا جیسا کہ تم کو اور معلوم ہو چکا ہے۔ پس

دو سرا جواب ہے ہے کہ امام بخاری کے اس باب سے دونوں ہاتھ کے مصافحہ کا ثبوت تین امر پر موقوف ہے۔ ایک ہے کہ اس باب میں لفظ بالیدین کی بابت صحیح بخاری کے نخ متفق ہوں یعنی ایسا نہ ہو کہ بعض نخوں میں بالیدین بصیغہ تثنیہ ہو اور بعض نخوں میں بالید بسیغہ داحد ہو۔ دو سرے ہے کہ امام بخاری دولتی کا مقصود کسی حدیث مرفوع سے ثابت بھی ہو۔ اگر یہ متیوں امر ثابت ہیں تو بلاشبہ امام بخاری دولتی کے اس باب سے دونوں ہاتھ کا مصافحہ ثابت ہو گا۔ والا فلا۔ لیکن واضح رہے کہ ان تینوں امروں سے کوئی بھی ثابت نہیں۔ اس باب میں لفظ بالیدین کی بابت صحیح بخاری دولتی کے نخ مش ہو گا۔ والا فلا۔ لیکن واضح رہے کہ ان تینوں امروں سے کوئی بھی ثابت نہیں۔ اس باب میں لفظ بالیدین کی بابت صحیح بخاری دولتی کے نخ مش متنق نہیں ہیں بعض میں بالیدین بسیغہ واحد واقع ہوا ہے چانچہ ابوذر اور مستملی کے نخہ میں مصافحہ بالیدین ہونا بھی ثابت نہیں بلکہ بعض نخوں میں بالیہ بسیغہ واحد واقع ہوا ہے۔ اور اخذ بالیدین سے امام بخاری دولتی کا مقصود مصافحہ بالیدین ہونا بھی ثابت نہیں بلکہ حافظ ابن حجر دولتی وغیرہ شراح صحیح بخاری نے صاف تصری کر دی ہے کہ چو نکہ ہو سکتا ہے کہ اخذ بالیدین بعیر حصول مصافحہ کے ہواس لئے بخاری نے اس کے لئے ایک علیحدہ باب بلفظ باب الاحد بالیدین منعقد کیا اور بالفرض امام بخاری کا میہ مقصود ہو بھی تو یہ مقصود کی حدیث مرفوع صحیح صری سے ہرگز ہرگز ثابت نہیں۔ پس یہ کمنا کہ «صحیح بخاری سے دونوں باتھ کا مصافحہ ثابت نہیں۔ پس یہ کمنا کہ «صحیح بخاری سے دونوں باتھ کا مصافحہ ثابت نہیں۔ پس یہ کمنا کہ «صحیح بخاری سے دونوں باتھ کا مصافحہ ثابت نہیں۔ پس یہ کمنا کہ «صحیح بخاری سے دونوں باتھ کا مصافحہ ثابت نہیں۔ پس یہ کمنا کہ «صحیح بخاری سے دونوں باتھ کا مصافحہ ثابت ہیں۔ پس یہ کمنا کہ «صحیح بخاری سے کہنا کی صدید مونوع صورح سے ہرگز ہرگز ثابت نہیں۔ پس یہ کمنا کہ «صحیح بخاری سے دونوں باتھ کا کہ مسافحہ ثابت ہیں۔ پس یہ کمنا کہ «صحیح بخاری سے دونوں باتھ کا کہ سودی ہو سے کہ دونوں باتھ کی دونوں باتھ

بعض لوگ یوں کتے ہیں کہ نصاری ایک ہاتھ سے مصافحہ کرتے ہیں پس ایک ہاتھ سے مصافحہ کرنے میں ان کے ساتھ مشاہت

ہوتی ہے اور نصاری اور یہود کی مخالفت کرنے کا تھم ہے اس لئے دو ہی ہاتھ ہے مصافحہ کرنا ضروری ہے اور ایک ہاتھ سے مصافحہ ہرگز جائز نہیں تو اس کا جواب یہ ہے۔ جب سید المرسلین خاتم النیتین اجمد مجتئی مجمد مصطفیٰ سائے ہیا ہے ایک ہاتھ سے مصافحہ کا مسنون ہونا ثابت ہم اور کسی حدیث سے ایک ہاتھ سے مصافحہ کا مسنون ہونا ثابت ہم اور کسی حدیث سے ایک ہاتھ سے مصافحہ کے بارے میں نصاری کی مخالفت کرنے کا تھم ہرگز ہرگز ثابت نہیں ہے تو ایک ہاتھ سے مصافحہ کرنا نہ کسی قوم کی مشاہت سے ناجائز ہو سکتا ہے بلکہ وہ بھیشہ ہمیشہ کے لئے مسنون ہی دہ ہے گا اور ایسے امر مسنون کو کسی قوم کی مشاہت کی وجہ سے یا کسی کے قول و فعل سے ناجائز ٹھرانا مسلمان کا کام نہیں ہے اور یہود اور نصاری کی مخالفت کرنے کا بلاشبہ تھم آیا ہے مگر انہیں امور میں جن کا مسنون ہونا قرآن یا سنت سے ثابت نہیں یا ان امور میں جن کا جائز یا مسنون ہونا پہلے سے ثابت نہیں ہے کہ کا خاتم فرما دیا اور اس بارے میں ایسا تھم کسی صبح مرفوع حدیث سے ثابت نہیں ہے۔

حضرت جماوی بن زید کے اثر کا جواب: یہ دلیل دونوں ہاتھ سے مصافلہ کے مسنون ہونے کی دلیل نہیں ہے ہاں متدل کی ناوا تغی اور نافنی کی البتہ دلیل ہے۔ اولا اس وجہ سے کہ متدل نے جمادین زید اور عبداللہ بن مبارک کو تابعی بتایا ہے حالانکہ یہ دونوں مخض تابعی نہیں تھے بلکہ اتباع تابعین سے تھے۔ حافظ ابن حجر رواتھے نے ان دونوں بزرگوں کو عابعی لکھنا مرا سر ناوا تغی ہے۔ ٹانیا اس وجہ المنہ اتباع تابعین کا طبقہ ہے دیکھو تقریب التہذیب۔ پس متدل کا ان دونوں بزرگوں کو تابعی لکھنا سرا سر ناوا تغی ہے۔ ٹانیا اس وجہ سے کہ تابعین اور اتباع تابعین کے اقوال و افعال بالاتفاق حجت نہیں ہیں۔ کما تقرد فی مقرہ لیس دونوں ہاتھ سے مصافحہ کے مسنون ہونے پر مجرد حمادین زید کے فعل سے احتجاج کرنا محض ناوا تغی ہے ٹالٹا اس وجہ سے کہ حمادین زید کے فعل کے ظاف ایک ہاتھ سے مصافحہ کو خال بازی ہونے کے بارے ہیں متعدد حدیثیں موجود ہیں دیکھو پہلا باب۔ پس باوجود موجود ہونے احادیث متعددہ کے حمادین زید کے فعل بلا دلیل کو بیش کرنا اور پھر سے لکھنا کہ ''جو لوگ دو ہاتھ سے مصافحہ کو ظاف سنت کتے ہیں تاو قتیکہ ایک ہاتھ سے مصافحہ کو خال بلا دلیل کو بیش کرنا اور پھر سے لکھنا کہ ''جو لوگ دو ہاتھ سے مصافحہ کو خالف سنت کتے ہیں تاو قتیکہ ایک ہاتھ سے مصافحہ کرنا ہو توں ہاتھ سے مصافحہ کو خال سنت کتے ہیں تاو قتیکہ ایک ہاتھ سے مصافحہ کو خال بین ایراہیم کی دوایت کو اس دونوں ہاتھ سے مصافحہ کرنا ہرگز ثابت نہیں مجد بین زید کا دونوں ہاتھ سے مصافحہ کرنا ہرگز ثابت نہیں ہوتا۔ پس اس روایت کو اس دعوی کے ثبوت میں چیش کرنا کہ دونوں جانب سے دونوں ہاتھ سے مصافحہ کرنا ہرگز ثابت نہیں ہوتا۔ پس اس روایت کو اس دعوی کے ثبوت میں چیش کرنا کہ دونوں جانب سے دونوں ہاتھ سے مصافحہ کرنا ہرگز ثابت نہیں ہوتا۔ پس اس روایت کو اس دعوی کے جو توب ہیں جوت ہیں چیش کرنا کہ دونوں جانے ہوت کہ دونوں ہاتھ سے مصافحہ کرنا ہرگز ثابت نہیں ہوتا۔ پس اس روایت کو اس دعوی کے جوت میں چیش کرنا کہ دونوں جانہ سے دونوں ہاتھ سے مصافحہ کرنا ہرگز ثابت نہیں ہیں کی دونوں ہاتھ سے مصافحہ کرنا ہرگز تاب ہوت ہوتے کہ ابو اساعیل می کرنا ہرگز تاب ہوتا ہے گر عبداللہ میں دونوں ہاتھ سے مصافحہ کرنا ہرگز تاب ہوتا ہے کہ دونوں ہاتھ سے مصافحہ کی کو توب ہوتے ہوتا ہے کہ دونوں ہاتھ کو کرنا ہرگز تاب کرنا ہرگز کرنا ہرگز کی کرنا ہرگز کی کرنا ہرگز کی کرنا ہرگز کی کرن

اور واضح رہے کہ متدل کا ایک جماد بن زید کا فعل (اور وہ بھی ایک مرتبہ کا فعل) پیش کر کے بیہ لکھنا کہ ''اس روایت سے بخوبی واضح ہے کہ مصافحہ دونوں ہاتھ سے زمانہ خیرالقرون میں عمل در آمہ تھا اور صحابہ کے دیکھنے والے یعنی حضرات تابعین بھی دو بی ہاتھ سے مصافحہ کرتے تھے۔'' محض جھوٹ ہے اور عوام اہل اسلام کو صاف مغالطہ دینا ہے اور اگر غور و تدبر سے کام لیا جائے تھالی روایت سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس زمانہ میں دونوں ہاتھ سے مصافحہ نہیں کیا جاتا تھا اور اس پر ہرگز عمل در آمہ نہیں تھا۔ کیو نکہ ہی زمانہ میں اگر عام طور پر تمام لوگ دو ہی ہاتھ سے مصافحہ کرتے ہوتے تو اس تقدیر پر ابو اساعیل کا تماد بن زید کے دونوں ہاتھ سے مصافحہ کرتے ہوتے تو اس تقدیر پر ابو اساعیل کا تماد بن زید کے دونوں ہاتھ سے مصافحہ کرتے ہوتے تو اس تقدیر پر ابو اساعیل کا زیادہ کرنا بھی بالکل لغو اور بے سود ہوتا ہے لیں صاف اور کسی کو کہ یکی وغیرہ جیے لوگوں کو محض بے فائدہ تھمرنا ہے۔ اور لفظ کلتا کا زیادہ کرنا بھی بالکل لغو اور بے سود ہوتا ہے لیں صاف معلوم ہوا کہ اس زمانہ میں ایک بی خاد بن زید کو دونوں ہوا کہ اس نمانہ میں ایک بی ہاتھ سے مصافحہ کا رواج تھا اور اس پر عمل در آمہ تھا اور جب ابو اساعیل نے تماد بن زید کو دونوں ہوتی سے مصافحہ کرتے ہوئے دیکھا تو ان کو یہ ایک نئی بات معلوم ہوئی اس وجہ سے لوگوں کو اس کی خبر دی۔ اس تقدیر پر اس خبر کا مفالعہ مفید ہونا ظاہر ہے اور لفظ کلتا کو بڑھانے کا بھی فائدہ اس تقدیر پر مخفی نہیں ہے۔ فندبر (مزید تضیلات کے لئے المقالة الحلی کا مطالعہ فرمائے)

# بنياله المخزالج

## حجيبيسوال ياره

# باب معانقہ لیمنی گلے ملنے کے بیان میں اور ایک آدی کا دوسرے سے بوچھنا کیوں آج صبح آپ کامزاج کیساہے

٢٩ باب الْمُعَانَقَةِ وَقَوْلِ الرَّجُلِ
 كَيْفَ أَصْبَحْتَ؟

سلام کے ساتھ لفظ مصافحہ اور معافقہ ہر دو استعال ہوتے ہیں مصافحہ سلام کرنے والے اپنے سید سے ہاتھ کی ہتھیلیوں کو

الیسین کی بیار ہیں بل بلائیں۔ یعفواللہ لنا ولکم سے ایک دو سرے کو دعا پیش کریں۔ مصافحہ صرف ایک سید سے ہاتھ ہے ہوتا ہے۔

معافقہ گلے سے گلا بلانا۔ اہل عرب کا یمی طریقہ ہے جے اسلام نے بھی مستحب قرار دیا کیونکہ ان سب کا مقصد واحد محبت و خلوص بڑھاتا

ہواتہ بی اور محبت اور خلوص میں خلاصہ اسلام ہے کیف اصبحت کہ کر مزاج پری کرنا اور جواب میں بھراللہ بارہا کہنا یمی امر مستحب ہے

یمی وہ تہذیب ہے جس پر اسلام کو ناز ہے۔ صد افوس ان مسلمانوں پر جو اسلام کی سید سی ساد سی پر غلوص تہذیب کو چھوڑ کر غیروں

کی غلط تہذیب اختیار کر کے اپنا دین و ایمان خراب کرتے ہیں۔ المحدللہ آج بخاری شریف کے پارہ نمبر۲۷ کی تسوید کے لئے قلم ہاتھ میں
لیا ہے اللہ پاک خیریت کے ساتھ اسے بھی درجہ شکیل کو پنچا کر قبول فرمائے اور اس خدمت حدیث نبوی کو میرے اور میری آل اولاو
اور جملہ احباب و محاونین کرام کے لئے ترقی دارین کا وسیلہ بنائے آھیں۔ برحمتک یا ادر حمد الراحمین۔

باب کی حدیث میں معافقہ کا ذکر نہیں ہے اور شاید حضرت امام بخاری روایتی اس حدیث کو جو کتاب المبیوع میں گزر چک ہے یہاں کھنا چاہتے ہوں گے (جس میں یہ بیان ہے کہ آنحضرت التجافیا نے امام حسن کو گلے لگایا گر (دو مری سند ہے) کو نکہ ایک ہی سند ہے حدیث کو کرر لانا حضرت امام بخاری کی عاوت کے خلاف ہے) پر اس کا موقع نہیں ملا اور باب خالی رہ گیا۔ بعض نسخوں میں لفظ المعافقہ کے بعد واؤ نہیں ہے اس صورت میں قول الرجل کیف اصبحت علیجہ ہاب ہو گا اور یہ باب حدیث ہوگا۔ اب معافقہ کا حکم یہ کے بعد واؤ نہیں ہے گر جب کوئی سنر ہے آئے تو اس ہے معافقہ درست ہے کیونکہ حضرت جعنل ہوگا۔ اب معافقہ کا حکم یہ آئے تو آئے خصرت سائے کیا نے ان سے معافقہ کیا۔ لیکن ذھبی نے میزان میں اس حدیث کی سند کو وائی کما ہے۔ البتہ آدی اپنے نیچ کو پیار کے طور پر گلے لگا سکتا ہے جیہے آئے تو امام حسن کو لگایا یہ صبح حدیث ہے خابت ہے اور امام احمہ نے حضرت ابوداؤد ہے نقل کیا کہ آئحضرت سائے کیا کہ آخضرت سائے کیا کہ ایس میا کہ اس مدیث کی سند میں ایک شخص مہم ہے۔ طبرانی نے مجم اوسط میں اس سے روایت کی ہے کہ صحابہ ملاقات کے وقت جب سفر ہے آئے تو حمافقہ کرتے اور ترزی کیا ہے۔ بسر حال سفرے جو لوٹ کر آئے اس سے معافقہ کی ہو کیا ہے اس حدیث کو حسن کما ہے۔ بسر حال سفرے جو لوٹ کر آئے اس سے معافقہ کی خور کو کی اصل نفیں وار اکثر عمد میں معافقہ کیا جو مصافحہ لوگوں میں معمول ہو گیا ہے اس طرح صبح یا عصریا جمعہ کے بعد اس کی شریعت سے کوئی اصل نمیں اور اکثر علیاء نے اسے مکروہ قرار دیا۔ (وحیری) اخرج سفیان بن عینیة فی جامعہ عن الاجلح عن الشعمی ان جعفوالما

قدم تلقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبل جعفرا بين عينيه واخرج الترمذي في معجم الصحابة من حديث عائشة لما قدم جعفرا استقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبل ما بين عينيه اخرج الترمذي عن عائشة قالت قدم زيد بن حارثة المدينة و رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي فقرع الباب قام اليه النبي صلى الله عليه وسلم عريانا يجرثوبه فاعتنقه و قبله قال الترمذي حديث حسن.

خلاصہ یہ ہے کہ حضرت جعفر طیار بڑاتھ جب عبشہ سے واپس آکر دربار رسالت میں تشریف لائے تو آنخضرت بڑاتیا نے (از راہ شفقت) حضرت جعفر کی پیشانی کو چوہا اس طرح جب حضرت زید بن حارثہ مدینہ آئے تو آنخضرت سڑاتیا ان سے بعل گیر ہوئے اور ان کو چوہا بسر حال اس طرح معانقہ جائز ہے مگر مریدین جو مکار پیرول کے ہاتھ پیروں کو بوسہ دیتے ہیں اور ان کے قدموں میں سر رکھتے ہیں یہ کھلا ہوا شرک ہے' ایسی حرکات سے ہر موحد مسلمان کو پر ہیز لازم ہے۔

(١٢٧٢) جم سے اسحاق بن راہویہ نے بیان کیا 'کہا ہم کوبشر بن شعیب نے خبر دی 'گہا مجھ سے میرے والد نے بیان کیا' ان سے زہری نے' کہا جھے کو عبداللہ بن کعب نے خبر دی اور ان کو عبداللہ بن عباس بَيْنَةً إن خبروى كم حضرت على ابن الى طالب والله (مرض الموت ميس) نی کریم سلی الم سے اللے (دوسری سند) امام بخاری نے کمااور ہم سے احمد بن صالح نے بیان کیا 'کہا ہم سے عنبہ بن خالد نے بیان کیا'کماہم سے یونس بن برید نے بیان کیا'ان سے ابن شاب زہری نے بیان کیا' کمامجھ کو عبداللہ بن کعب بن مالک نے خبر دی اور انہیں عبدالله بن عباس بي الله في خروى كه حضرت على بن ابي طالب والله نی کریم اللہ اللہ کے یمال سے نکلے 'یہ اس مرض کا واقعہ ہے جس میں آنخضرت ملتٰ الله كا وفات موئى تقى لوگول نے يوچھاا ، ابوالحن! حضور اکرم طبی ایم انتیا نے صبح کیسی گزاری ہے؟ انہوں نے کہا کہ جمد الله آپ کو سکون رہا ہے۔ پھر حفزت علی بٹاٹٹر کا ہاتھ حفزت عباس بٹاٹٹر نے پکڑ کر کہا۔ کیاتم آخضرت ساتھ کے دیکھتے نہیں ہو۔ (واللہ) تین دن کے بعد تہمیں لائھی کا بندہ بنایڈے گا۔ واللہ میں سمجھتا ہوں کہ اس مرض میں آپ وفات یا جائیں گے۔ میں بنی عبدالمطلب کے چروں پر موت کے آثار کو خوب پہچانتا ہوں'اس کئے ہمارے ساتھ تم آپ کے پاس چلو۔ تاکہ پوچھاجائے کہ آنخضرت ملٹھایا کے بعد خلافت کس کے ہاتھ میں رہے گی اگر وہ ہمیں لوگوں کو ملتی ہے تو ہمیں معلوم ہو جائے گااور اگر دو سروں کے پاس جائے گی تو ہم عرض کریں گے تاکہ آنخضرت للزيل مارے مارے میں کچھ وصیت کر دس۔ حضرت علی

٦٢٦٦ حدُّثناً إسْحَاقُ، أَخْبَرَنَا بشُورُ بْنُ شُعَيْبٍ، حَدَّثَنِي أَبِي عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الله بْنُ كَعْبِ أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عَبَّاسِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَلِيًّا يَعْنِي ابْنَ أَبِي طَالِبِ خَرَجَ مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ ﷺ ح وَحَدَّثَناَ أَحْمَدُ بْنُ صَالِح، حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ، حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَن ابْن شِهَابٍ ۚ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الله بْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ، أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عَبَّاسِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَلِيٌّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ الله عَنْهُ خَرَجَ مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ اللَّهِ فِي وَجَعِهِ الَّذِي تُونُّنَى فِيهِ فَقَالَ النَّاسُ: يَا أَبَا الْحَسَن كَيْفَ أَصْبَحَ رَسُــولُ الله الله الله قَالَ: أَصْبَحَ بِحَمْدِ اللهِ بَارِنًا، فَأَخَذَ بِيَدِهِ الْعَبَّاسُ فَقَالَ: أَلاَ تَرَاهُ أَنْتَ وَالله بَعْدَ الثَّلاَثِ عَبْدُ الْعَصَا، وَالله إنَّى لأَرَى رَسُولَ اللهِ ﷺ سَيُتَوَفِّي فِي وَجَعِهِ، وَإِنِّي لأَعْرِفُ فِي وُجُوهِ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِّبِ الْمَوْتَ، فَاذْهَبْ بِنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ لَهُ فَنَسْأَلَهُ فِيمَنْ يَكُونُ الأَمْرُ فَإِنْ كَانَ فِينَا عَلِمْنَا ذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ فِي غَيْرِنَا آمَرْنَاهُ فَأُوْصَى بِنَا، قَالَ عَلِيٌّ: وَا لله لَنِنْ سَأَلْنَاهَا

رَسُولَ اللهِ اللهِ فَيَمْنَعُنَا لاَ يُعْطِينَاهَا النَّاسُ أَبَدًا، وَإِنِّي لاَ أَسْأَلُهَا رَسُولَ اللهِ اللهِ أَلْدَا. [راحع: ٤٤٤٧]

حدیث اور باب میں مطابقت یوں ہے کہ حضرت علی بڑاتھ سے لوگوں نے کیف اصبح رسول الله صلی الله علیه وسلم کمہ کر مراج پوچھا اور انہوں نے بحمدالله بارنا کمہ کر جواب دیا اور اس حدیث میں بہت ہے امور تشریح طلب ہیں۔ امر ظافت سے متعلق حضرت علی بڑاتھ نے کما وہ بالکل بجا تھا۔ چنانچہ بعد کے واقعات نے بتلا دیا کہ ظافت جس ترتیب سے قائم ہوئی وہی ترتیب عندالله محبوب اور مقدر تھی اللہ پاک چاروں ظفائے راشدین کی ارواح طیبات کو ہماری طرف سے بہت بہت سلام پیش فرمائے آمین من آمین۔

روایت میں لفظ عبد العصاء سے مرادیہ ہے کہ کوئی اور خلیفہ ہو جائے گاتم کو اس کی اطاعت کرنی ہوگی۔ لفظ کالفظی ترجمہ لاتھی کا غلام ہے گر مطلب ہی ہے کہ کوئی غیر قریشی تم پر حکومت کرے گا تم اس کے ماتحت ہو کر رہو گے۔ حضرت علی بڑاٹھ کی کمال دانش مندی ہے کہ انہوں نے حضرت عباس بڑاٹھ کے مشورہ کو قبول نہیں فرمایا اور صاف کمہ دیا کہ اگر ملاقات کرنے ہر آنخضرت مالیکیا نے صاف فرما دیا کہ تم کو خلافت نہیں مل سکتی تو پھر تو قیامت تک لوگ ہم کو خلیفہ نہیں بنائیں گے اس لئے بہتریہی ہے کہ اس امر کو تو کل علی اللہ پر چھوڑ دیا جائے' اگر اس مرتبہ ہم کو خلافت نہ ملی تو آئندہ کے لئے تو امید رہے گی۔ ایبا پوچھنے میں ایک طرح کی بدفالی اور آنحضرت مٹھاتیا کو رنج دینا بھی تھا۔ اس لئے حضرت علی بڑاٹھ نے اسے گوارا نہیں کیا اور اس میں خدا کی حکمت اور مصلحت ہے کہ اس وقت یہ مقدمہ گول مول رہے اور مسلمان اپنے صلاح اور مشورے سے جے چاہیں خلیفہ بنالیس یہ طرز انتخاب آتخضرت ساتھیا نے وہ قائم فرمایا جس کو اب سارے سیاست دان عین وانائی اور عقلندی سجھتے ہیں اور ونیا میں یہ پہلا طریقہ تھا کہ حکومت کا معاملہ رائے عامہ یر چھوڑا گیا جو آج ترقی پذیر لفظوں میں لفظ آزاد جمهوریہ سے بدل گیا ہے۔ خلافت کے معاملہ میں بعد میں جو کچھ ہوا کہ چارون خلفائے راشدین اپنے اپنے وقتوں میں سند خلافت کی زینت ہوئے یہ عین مشاء النی کے مطابق ہوا اور بہت بہتر ہوا و کان عند الله قد را مقدورا. طافظ صاحب قرماتت بي و فيهم ان الخلافة لم تذكر بعد النبي صلى الله عليه وسلم لعل اصلاً لان العباس حلف انه يصير مامورا لا امرا لما كان يعرف من توجيه النبي صلى الله عليه وسلم بها الى غيره و في سكوت على دليل على علم على بما قال العباس (فتح) لين اس میں دلیل ہے کہ نبی کریم ملٹائیل کی وفات کے بعد حضرت علی بڑاٹھ کے حق میں خلافت کا کوئی ذکر نہیں ہوا اس لئے کہ حضرت عباس ر الله قصيد كمد ع على عقد كدوه آب كى وفات كے بعد آمر نسيل بلك مامور موكر رہيں كاس لئے كدوه آخضرت الله إلى كوجد حضرت على بٹاٹھ سے غیر کی طرف محسوس کر چکے تھے اور حضرت علی بڑاٹھ کا سکوت ہی دلیل ہے کہ جو کچھ حضرت عباس بڑاٹھ نے کما وہ اس سے واقف تھے صاف ظاہر ہو گیا کہ حضرت علی مٹاٹھ کے لئے خلافت بلا فصل کا نعرہ محض امت میں انشقاق و افتراق کے لئے کھڑا کیا گیا جس میں زیادہ حصہ مسلمان نما یبودیوں کا تھا۔

باب کوئی بلائے توجواب میں لفظ لبیک (حاضر) اور سعد یک (آپ کی خدمت کے لئے مستعد) کمنا

(١٢٢٧) بم سے موی بن اساعیل نے بیان کیا ، کما ہم سے ہام نے

٣٠- باب مَنْ أَجَابَ بِلَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ

٦٢٦٧ حدَّثَناً مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ،

حَدُّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَنسٍ، عَنْ مُعَاذِ قَالَ: ((يَا مُعَاذُ)) قُلْتُ: لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ، ثُمَّ قَالَ: ((يَا مُعَاذُ)) قُلْتُ: لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ، ثُمَّ قَالَ مِثْلَهُ ثَلاَثًا، ((هَلْ تَدْرِي مَا حَقُّ الله عَلَى الْمِيَادِ؟)) قَالَ أَنْ يَعْبُدُوْهُ وَلاَ يُشْرِكُوا بِهِ شَيْنًا ثُمَّ سَارَ سَاعَةً قَالَ: ((يَا مُعَاذُ)) قُلْتُ: لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ قَالَ: ((هَلْ تَدْرِي مَا حَقُ الْعِبَادِ عَلَى الله إِذَا فَعَلُوا ذَلِك؟ مَا حَقُ الْعِبَادِ عَلَى الله إِذَا فَعَلُوا ذَلِك؟ أَنْ لاَ يُعْبَدُهُمْ ).

٠٠٠٠ حداً ثَنا هُدْبَةُ، حَدَّثَنا هَمَّامٌ،
 حَدُثَنا قَتَادَةُ، عَنْ أَنسٍ، عَنْ مُعَاذِ بِهَذَا.
 [راجع: ٢٨٥٦]

بیان کیا' ان سے قادہ نے' ان سے انس بڑھ نے اور ان سے معاذ بڑھ نے بیان کیا کہ میں رسول اللہ طاق کے پیچے سوار تھا آپ نے فرمایا اے معاذ! میں نے کہا۔ "لبیک و سعد یک" (حاضر ہوں) پھر آنخضرت ملٹی کیا ہے تین مرتبہ مجھے اس طرح خاطب کیا اس کے بعد فرمایا شہیں معلوم ہے کہ بندوں پر اللہ کا کیا حق ہے؟ (پھرخود ہی جواب دیا) کہ یہ کہ اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھرائیں پھر آپ تھوڑی دیر چلتے رہے اور کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھرائیں پھر آپ تھوڑی دیر چلتے رہے اور فرمایا اے معاذ! میں نے عرض کی "لبیک و سعد یک" فرمایا شہیں معلوم ہے کہ جب وہ یہ کرلیں تو اللہ پر بندوں کا کیا حق ہے؟ یہ کہ انہیں عذاب نہ دے۔

ہم سے ہدبہ بن خالد نے بیان کیا 'کہا ہم سے ہمام بن کیجیٰ نے بیان کیا'
کہا ہم سے قادہ بن دعامہ نے بیان کیا' ان سے حضرت انس بڑاٹھ نے
اور ان سے حضرت معاذ بڑاٹھ نے پھروہی حدیث مذکورہ بالابیان کی۔

حدیث بنا میں شرک کی انتمائی فرمت ہے اور توحید پر انتمائی بشارت بھی ہے۔ باب اور حدیث میں مطابقت حضرت معاذ میں میں مطابقت حضرت معاذ میں ہوئی ہے۔ اللہ پر حق ہونے سے یہ مراد ہے کہ اس نے اپنے فضل و کرم سے ایسا وعدہ فرنایا ہے باقی اللہ پر واجب کوئی چیز نہیں ہے وہ جو چاہے کرے اس کی مرضی کے ظاف کوئی دم مارنے کا مجاز نہیں ہے اس لئے جو لوگ بحق فلان بحق فلان سے دعا کرتے ہیں ان کا یہ طریقہ غلط ہے کیونکھ اللہ پر کسی کا حق واجب نہیں ہے۔ یہاں حضرت مولانا وحید الزمان مرحوم نے جو خیال ظاہر کیا ہے اس سے ہم کو انقاق نہیں ہے۔

٦٢٦٨ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ وَهْب، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ وَهْب، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ كُنْتُ أَمْشِي مَعَ النَّبِيِّصَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَرَّةِ الْمَدينَةِ عِشَاءَ اسْتَقْبَلَنَا وَسَلَّمَ فِي حَرَّةِ الْمَدينَةِ عِشَاءَ اسْتَقْبَلَنَا وَسَلَّمَ فِي حَرَّةِ الْمَدينَةِ عِشَاءَ اسْتَقْبَلَنَا أَحُدٌ فَقَالَ: ((يَا أَبَن ذَرِّ مَا أُحِبُ أَنْ أُحُدًا لِي ذَمِّ مَا أُحِبُ أَنْ أُحُدًا لِي ذَهِبًا تَأْتِي عَلَى لَيْلَةٌ أَوْ ثَلَاثٌ عِنْدِي لِي ذَهِبًا رَالًا أَنْ أَخُولَ بِهِ فِي عَبَادِ الله هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا ))

(۱۲۲۸) ہم سے عمر بن حفص بن غیاث نے بیان کیا کما بچھ سے میرے والد نے بیان کیا کہا ہم سے زید میرے والد نے بیان کیا کہا ہم سے اعمش نے بیان کیا کہا ہم سے زید بن وہب نے بیان کیا (کہا کہ) واللہ ہم سے ابو ذر بن اللہ نے مقام ربذہ میں بیان کیا کہ میں رسول اللہ طاق کے ساتھ رات کے وقت مدینہ منورہ کی کالی پھروں والی زمین پر چل رہا تھا کہ احد بہاڑ دکھائی دیا۔ آخضرت طاق کے نے فرمایا اے ابو ذر! مجھے پند نہیں کہ اگر احد بہاڑ کے برابر بھی میرے پاس سونا ہو اور مجھ پر ایک رات بھی اس طرح گذر جائے یا تین رات کہ اس میں سے ایک دینار بھی میرے پاس باتی ہے۔ سوائے اس کے جو میں قرض کی ادائیگی کے لئے محفوظ رکھ باقی ہے۔ سوائے اس کے جو میں قرض کی ادائیگی کے لئے محفوظ رکھ

وَأَرَانَا بِيَدِهِ ثُمُّ قَالَ: ((يَا أَبَا ذَرٌّ)) قُلْتُ لَبُيْكَ وسعديك يارسول الله قال الا كُثْرُونَ هم الأ قُلُونَ إلاً من قال هكذا وهكذا ثُمَّ قَالَ لِي: ((مَكَانَكَ لاَ تُبْرَحْ يَا أَبَا ذَرٌّ حَتَّى أَرْجِعَ)) فَانْطَلَقَ حَتَّى غَابَ عَنِّي فَسَمِعْتُ صَوْتًا فَخَشِيتُ أَنْ يَكُونَ عُرضَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَرَدْتُ أَنْ أَذْهَبَ ثُمَّ ذَكَرْتُ قَوْلَ رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ((لاَ تَبْرَحْ)) فَمَكُثْتُ قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله سَمِعْتُ صَوْتًا خَشِيتُ أَنْ يَكُونَ عُرضَ لَكَ ثُمَّ ذَكَرْتُ قَوْلَكَ، فَقُمْتُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((ذَاكَ جَبْريلُ أَتَانِي فَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لاَ يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا، ذَخَلَ الْجَنَّةَ) قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ؟ قَالَ: ((وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ)) قُلْتُ لِزَيْدٍ إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّهُ أَبُو الدُّرْدَاء فَقَالَ: أَشْهَدُ لَحَدُّ ثَنِيهِ أَبُو ذَرٌّ بالرُّبَذَةِ. قَالَ الأَعْمَشُ: وَحَدَّثَنِي أَبُو صَالِحِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ نَحْوَهُ. وَقَالَ أَبُو شِهَابٍ: عَنِ الأَعْمَشِ يَمْكُثُ عِنْدِي فَوْقَ ثَلاَث.

[راجع: ١٢٣٧]

لوں میں اس سارے سونے کو اللہ کی مخلوق میں اس اس طرح تقسیم كردول گا۔ ابو ذر بخات نے اس كى كيفيت جميں اپنے ہاتھ سے لپ بھر کر دکھائی پھر آنخضرت ملٹ کیا نے فرمایا اے ابوذر! میں نے عرض کیا لبيك وسعديك يارسول الله! آنخضرت الناييم نے فرمايا زيادہ جمع كرنے والے ہی (تواب کی حیثیت سے) کم حاصل کرنے والے ہول گے۔ سوائے اس کے جو اللہ کے بندول پر مال اس اس طرح لیعن کثرت کے ساتھ خرچ کرے۔ پھر فرمایا یمیں تھمرے رہو ابوذر! یمال سے اس وقت تک نه بناجب تک میں واپس نه آ جاؤں۔ پھر آنخضرت مالید تشریف لے گئے اور نظروں سے او جھل ہو گئے۔ اس کے بعد میں نے آواز سی اور مجھے خطرہ ہوا کہ کہیں حضور اکرم ملی ایم کو کوئی یریثانی نہ پیش آگئ ہو۔ اس لئے میں نے ( آنخضرت ملتی او کیھنے کے لئے) جانا جاہالیکن فوراً ہی آنحضور ملٹی کیا کامید ارشادیاد آیا کہ یمال سے نہ ہنا۔ چنانچہ میں وہں رک گیا (جب آپ تشریف لائے تو) میں نے عرض کی۔ میں نے آواز سی تھی اور مجھے خطرہ ہو گیاتھا کہ کہیں آپ کو كوئى يريشانى نه پيش آجائ پھر جھے آپ كاار شادياد آيا اس لئے ميں ييس مُسركيا - آخضرت النيام ن فرمايايه جريل ملائلة تصر مير ياس آئے تھے اور مجھے خبر دی ہے کہ میری امت کاجو شخص بھی اس حال میں مرے گاکہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ مھراتا ہو تو وہ جنت میں جائے گا۔ میں نے عرض کیایا رسول اللہ! اگرچہ اس نے زنا اور چوری کی ہو؟ آمخضرت ملی کیا نے فرمایا کہ ہاں اگر اس نے زنا اور چوری بھی کی ہو۔ (اعمش نے بیان کیا کہ) میں نے زید بن وہب سے کما کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ اس حدیث کے راوی ابودرداء بناتی ہیں؟ حضرت زید نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ حدیث مجھ سے ابوذر بن الله في مقام ربذه مين بيان كي تقى - اعمش في بيان كيا كم مجه سے ابوصالے نے حدیث بیان کی اور ان سے ابوالدرداء رفاقتر نے اس طرح بیان کیااور ابوشهاب نے اعمش سے بیان کیا۔

حضرت ابو ذر راتھ کی حدیث میں یہ لفظ اور بیان کئے کہ اگر سونا احد بہاڑ کے برابر بھی ہو تو میں یہ پند نہیں کروں گا میرے پاس

تین دن سے زیادہ رہے۔

مدیث میں کئی ایک اصولی باتیں فہ کور ہیں مثلاً جو مخص خالص توحید والا شرک سے بچنے والا ہے وہ کسی بھی کمیرہ گناہ کی وجہ سین میں کہ ایک اصولی باتیں فہ کور ہیں مثلاً جو مخص خالص توحید کی برکت سے اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دے۔ حدیث کے آخر میں آخضرت مل کے ایک ایک ایسا طرز عمل فہ کور ہے جو بھیشہ اہل دنیا کے لئے مشعل راہ رہے گا آپ دنیا میں اولین انسان میں جنہوں نے سرمایہ داری و دولت پرتی پر اپنے قول و عمل سے ایسی کاری ضرب لگائی کہ آج ساری دنیا اس وگر پر چل پری ہے جسا کہ اقبال مرحوم نے کہا ہے۔

گیا دور سرمایی داری گیا دکھا کر تماشه مداری گیا

باب کوئی شخص کسی دو سرے بیٹھے ہوئے مسلمان بھائی کو

اس کی جگہ سے نہ اٹھائے

(۱۲۲۹) ہم سے اساعیل بن عبداللہ نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ مجھ سے امام مالک نے بیان کیا اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمررضی اللہ عنمانے بیان کیا کہ نبی کریم ملی اللہ عنمانے بیان کیا کہ نبی کریم ملی اللہ اللہ فرمایا کوئی شخص کسی دو سرے شخص کو اس کے بیٹھنے کی جگہ سے نہ افعاتے کہ خود وہال بیٹھ جائے۔

باب الله پاک کاسور ہ فتے میں فرمانا کہ اے مسلمانو! جب تم سے کما جائے کہ مجلس میں کشادگی کر لو تو کشادگی کر لیا کرو' الله تعالی تممارے لئے کشادگی کرے گااور جب تم سے کما جائے کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ طا کرو

آ بعض نے کہا کہ یہ تھم خاص مجلس نبوی کے متعلق تھا گر صحح یہ ہے کہ تھم عام ہے۔ اس باب کو حضرت امام بخاری اس میں بھی نظرت کی مہانعت تھی وہ اس حالت میں ہے جب خالی جگہ ہوتے ہوئے کوئی الیارے اگر جگہ کی تنگی نہیں ہے و پھر اسلام میں بھی تنگی کا تھم نہیں ہے۔

(۱۲۲۷) ہم سے خلاد بن کیلی نے بیان کیا کہا ہم سے سفیان توری نے بیان کیا کہا ہم سے سفیان توری نے بیان کیا کہا ہم سے نافع اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنمانے کہ نبی کریم مٹھ کے اس سے منع فرمایا تھا کہ کسی شخص کو اس کی جگہ سے اٹھایا جائے تا کہ دوسرا اس کی جگہ بیٹھے 'البتہ (آنے والے کو مجلس میں) جگہ دے دیا کرواور فراخی کر دیا کرواور حضرت ابن عمر جہ بھٹا ناپند کرتے تھے کہ

٣١ – باب لاَ يُقِيمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ

7779 حدثنا إسماعيل بن عَبْدِ الله قال: حَدَّثِني مَالِك، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمْرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا عَنِ النّبِي الله عَنْهُمَا عَنِ النّبِي الله قَالَ: (لاَ يُقِيمُ الرّجُلُ الرّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ)). [راجع: ٩١١]

۳۲ باب

﴿إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ غَافْسَحُوا يَفْسَحِ الله لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انْشُزُوا فَانْشُزُوا﴾ الآيَةَ [المجادلة: 11].

٣٠٧٠ حدَّثَنَا خَلاْدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عن عُبَيْدِ الله، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النبِيِّ الله، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النبيِّ الله أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُقَامَ الرَّجُلُ مِنْ مَجْلِسِهِ وَيَجْلِسَ فِيهِ آخَرُ، وَلَكِنْ تَفَسَّحُوا وَتَوَسَّعُوا، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ وَلَكِنْ تَفْسَحُوا وَتَوَسَّعُوا، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَكُرَهُ أَنْ يَقُومَ الرَّجُلُ مِنْ مَجْلِسِهِ، ثُمَّ

کوئی شخص مجلس میں ہے کسی کو اٹھا کرخود اس کی جگہ بیٹھ جائے۔

يُجْلِسَ مَكَانَهُ. [راجع: ٩١١]

مجلس کے آواب میں سے یہ اہم ترین اوب ہے جس کی تعلیم اس حدیث میں دی گئی ہے آیت باب بھی ای پاک تعلیم پر مشمل ہے۔ قلت لفظ ابن عمر علی قتادة کانو یتنافسون فی مجلس النبی صلی الله علیه وسلم اذا راوہ مقبلاً فسبقوا علیهم فامرهم الله تعالٰی ان یوسع بعضهم لبعض (فتح) یعنی صحابہ کرام جب آنخضرت سال کے اگر اس میں کھل کر بیٹھنے کا تھم دیا گیا۔

پرنے کی کوشش کیا کرتے تھے اس پر ان کو مجلس میں کھل کر بیٹھنے کا تھم دیا گیا۔

باب جو اپنے ساتھیوں کی اجازت کے بغیر مجلس یا گھر میں کھڑا ہوا یا کھڑے ہونے کے لئے ارادہ کیا تاکہ دو سرے لوگ بھی کھڑے ہو جائین تو یہ جائز ہے

٣٣ باب مَنْ قَامَ مِنْ مَجْلِسِهِ أَوْ بَيْتِهِ وَلَمْ يَسْتَأْذِنْ أَصْحَابَهُ أَوْ تَهَيَّأَ لِلْقِيَامِ لِيَقُومَ النَّاسُ

جب کوئی فخص کسی دو سرے بھائی کی ملاقات کو جائے تو تہذیب سے ہے کہ اپنی غرض بیان کرکے اٹھ کھڑا ہو اگر گھروالے بیت ہے کہ اپنی غرض بیان کرکے اٹھ کھڑا ہو اگر گھروالے بیت ہے کہ اپنی غرض بیان کرنا کسی طرح بھی میں بیٹے رہ کر صاحب خانہ کا بھی وقت بریاد کرنا کسی طرح بھی مناسب نہیں ہے۔ قربان جائے جناب نبی کریم میں ہے کہ زندگی کے ہر ہر گوشہ پر آپ نے کسی نظرے کام لیا اور کتے بھڑین احکام صادر فرمائے ہیں۔ (ساتھ بیا)

قَوْلِهِ - إِنَّ ذَلِكُم كَانَ عِنْدَ الله عَظِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٢٥٣.

[راجع: ٤٧٩١]

میرے اور اینے درمیان بردہ ڈال لیا اور اللہ تعالی نے یہ آیت نازل کی۔ اے ایمان والو! نبی کے گھر میں اس وقت تک داخل نہ ہو جب تك تهيس اجازت نه دى جائه ارشاد موا و ان ذ الكم عند الله عظیما تک۔

اجازت لينے كا بيان

ت مراضی اور ان کی خاتی ضروریات کے پیش نظر آواب کا نقاضا کی ہے کہ دعوت سے فراغت کے بعد فوراً وہاں سے رخصت ہو جائيں حديث فدكوره ميں اليي عى تفصيلات فدكور ميں۔

### باب ہاتھ سے احتباء کرنااور اس کو قرفصا کہتے ہیں

یعن سرین زمین پر لگا کر بیشنا اور ہاتھوں کو پنڈلیوں پر جو ڑ کر بیشنا جائز ہے اس کو قرنصا کہتے ہیں (عربی میں اس کو احتباء کہتے ہیں) ینی دونوں رانوں کھڑا کر کے سرین پر بیٹھے اور ہاتھوں کو پنڈلیوں پر حلقہ کرے رانوں کو پیٹ سے ملائے۔

٦٢٧٢ حدَّثناً مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي غَالِبٍ، أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُلْيِحٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ نَافِعٍ، عَن ابْن عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ : بيَدِهِ هَكَذَا.

٣٤– باب الإحْتِبَاء بالْيَدِ وَهُوَالْقُرْفُصَاءُ

(١٢٧٢) مم سے محد بن الى غالب نے بيان كيا كما مم كو ابراتيم بن منذر حزامی نے خردی کماہم سے محدین فلیح نے بیان کیا ان سے ان کے باپ نے 'ان سے نافع نے اور ان سے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنه نے بیان کیا کہ میں نے رسول الله النا الله علی کو صحن کعب میں دیکھا کہ آپ سرین پر بیٹھ ہوئے دونوں رانیں شکم مبارک سے ملائے ہوئے ہاتھوں سے پنڈلی بکڑے ہوئے بیٹھے تھے۔

> ٣٥- باب مَنْ اتَّكَأَ بَيْنَ يَدَى ْ أصْحَابه

وَقَالَ خَبَّابٌ: أَتَيْتُ النَّبِيُّ ﴿ وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ بُرْدَةً قُلْتُ: أَلاَ تَدْعُوا اللهِ؟ فَقَعَدَ.

باباسين ساتھيوں كے سامنے تكيد لگاكر شيادے كربيضا خباب بن ارت بزاتنه نے کہا کہ میں نبی کریم ملتی کیا کی خدمت میں عاضر ہوا تو آپ ایک چاور پر ٹیک لگائے ہوئے تھے میں نے عرض کیا آنخضرت طلی اللہ تعالی سے دعا نہیں کرتے! (بیہ س کر) آپ سدھے ہو بیٹھے۔

اولم يجده في بعض اعضائه او اراد ته يرتفق بذ الك والايكون ذالك في عامة مجلسه. (فتح) يعني عالم اور مفتى اور المم ك لئے لوگوں کے سامنے مجلس میں کسی جسمانی ورویا بیاری کی وجہ سے تکیہ لگا کر بیٹھنا جائز ہے محض راحت کی وجہ سے بھی گرعام مجلول میں ایبانہ ہونا جائے۔

٦٧٧٣ - حدَّثَناً عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ الله، حَدَّثَنَا بشْرُ بْنُ الْمُفَصَّل، حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةً، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:

(١٢٧٢) م سے على بن عبدالله مديثي نے بيان كيا كمامم سے بشربن مفضل نے بیان کیا' کماہم سے سعید بن ایاس جر سری نے بیان کیا' ان سے عبدالرحمٰن بن ابی بکرہ نے اور ان سے ان کے باپ نے بیان کیا

کہ رسول الله طاق الله علیہ فرمایا کیا میں تہیں سب سے بوے گناہ کی خبر نہ دول۔ صحابہ رہی ہی فیر عضرت معلی الله الله الله الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ الله کے ساتھ شرک کرنا اور والدین کی نافرمانی کرنا۔

(۱۲۷۳) ہم سے مدد نے بیان کیا کہا ہم سے بشر بن مفضل نے اس طرح مثال بیان کیا (اور یہ بھی بیان کیا کہ) آنخضرت ماڑیا ہم تک اور فرمایا ہاں اور جھوٹی بات لگائے ہوئے تھے پھر آپ سیدھے بیٹھ گئے اور فرمایا ہاں اور جھوٹی بات بھی۔ آخضرت ماڑیا ہم اسے اتن مرتبہ باد بار دہراتے رہے کہ ہم نے کہ ہم نے کہا کاش آپ فاموش ہو جاتے۔

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ؟)) قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: ((الإشْرَاكُ بِاللهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ)). [راجع: ٢٦٥٣]

٦٢٧٤ - خُدِّثَنَا مُسَدِّدٌ، حَدَّثَنَا بِشْرٌ مِثْلًا، وَكَانَ مُتَّكِنًا فَجَلَسَ فَقَالَ: ((أَلاَ مِثْلَلُهُ، وَكَانَ مُتَّكِنًا فَجَلَسَ فَقَالَ: ((أَلاَ وَقَوْلُ الزُّورِ)) فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى قُلْنَا لَيْتُهُ سَكَتَ.
 لَيْنَهُ سَكَتَ.

[راجع: ۲۹۵٤]

تی ہے ہے۔ کلیسی کے اور سمرہ کی احادیث میں ہے۔ جموٹی بات کے لئے آپ کا یہ بار بار فرمانا اس کی برائی کو واضح کرنے کے لئے تھا۔

### باب جو کسی ضرورت یا کسی غرض کی وجہ سے تیز تیز چلے

(۱۲۷۵) ہم سے ابوعاصم نے بیان کیا ان سے عمر بن سعید نے بیان کیا ان سے عمر بن سعید نے بیان کیا ان سے ابن ابی ملیکہ نے اور ان سے عقبہ بن حارث رہ اللہ نے بیان کیا کہ نبی کریم مالی لیا نے ہمیں عصر پڑھائی اور پھر بڑی تیزی کے ساتھ چل کر آپ گھریں داخل ہو گئے۔

### ٣٦- باب مَنْ أَسْرَعَ فِي مَشْيِهِ لِحَاجَةِ أَوْ قَصْدِ

٣٢٧٥ - حدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ
سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً أَنَّ عُقْبَةَ بْنَ
الْحَارِثِ حَدَّثَةُ قَالَ: صَلَّى النَّبِسَيُّ ﷺ
الْعَصْرَ فَأَسْرَعَ ثُمَّ ذَخَلَ الْبَيْتَ.

[راجع: ۸۵۱]

تہ ہم میں داخل ہونا کی ضرورت یا حاجت کی وجہ سے تھا۔ یہ حدیث اوپر گزر چکی ہے لوگوں کو آپ کے خلاف معمول میں ایسے گھریں سونے کا ایک ڈلا چھوڑ آیا تھا میں نے اس کا اپنے گھریں سونے کا ایک ڈلا چھوڑ آیا تھا میں نے اس کا اپنے گھریں رہنا لیند نہیں کیا اس کے بانٹ وینے کے لئے میں نے تیزی سے قدم اٹھائے تھے۔ خاک ہو ان معاندین کے مند پر جو ایسے مماپرش خدا رسیدہ بزرگ رسول کو دنیا داری کا الزام لگاتے ہیں۔ کبوت کلمة تعوج من المواههم ان یقولون الا کذبا۔

### باب چاريائي يا تخت كابيان

(۱۲۷۲) ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا کماہم سے جریر نے بیان کیا ان سے اعمش نے ان سے ابوالفحی نے ان سے مروق نے اور ان سے حضرت عائشہ وی فیا نے بیان کیا کہ رسول اللہ ساتی ہے تخت کے وسط میں نماز بڑھتے تھے اور میں آخضرت ساتی ہے اور قبلہ کے

#### ٣٧- باب السُّرير

٦٢٧٦ حداثناً قُتنْبَةُ، حَدَّثَناً جَرِيرٌ، عَنِ
 الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي الضَّحَى، عَنْ
 مَسْرُوق، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا
 قَالَتْ: كَانْ رَسُولُ الله ﷺ يُصَلِّى وَسُطَ

السَّرِيرِ، وَأَنَا مُضْطَجِعَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ، تَكُونُ لِي الْحَاجَةُ فَأَكْرَهُ أَنْ أَقُومَ فَأَسْتَقْبِلَهُ فَأَنْسَلُ انْسِلَالًا. [راجع: ٣٨٢]

قبله رخ میں عورت کالیٹنا مصلی کی نماز کو باطل نہیں کرتا۔

٣٨– باب مَنْ أُلْقِيَ لَهُ وسَادَةٌ ٦٢٧٧– حدَّثَنَا إسْحَاقُ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ ح وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عَمْوُو بْنُ عَوْن، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ أَخْبَرَنِي أَبُو الْمَلِيحِ قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ أَبِيكَ زَيْدٍ عَلَى عَبْدِ الله بْن عَمْرُو، فَحَدَّثَنَا أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذُكِرَ لَهُ صَوْمِي فَدَجَلَ عَلَيٌّ فَٱلْقَيْتُ لَهُ وسَادَةً مِنْ أَدَم حَشْوُهَا ليفٌ، فَجَلَسَ عَلَى الأَرْضِ وَصَارَتِ الْوسَادَةُ بَيْنِي وَبَيْنَهُ، فَقَالَ لِي : ((أَمَا يَكْفِيكَ مِنْ كُلِّ شَهْرِ ثَلاَثَةُ أَيَّامِ))؟ قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله قَالَ: خَساً قُلْتُ يارسول الله قال قال سَبغًا قُلْتُ يارسول الله قال تسْعاً قلت يارسول الله قَالَ ((إِحْدَى عَشْرَةً)) قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله قَالَ: ((لاَ صَوْمَ فَوْقَ صَوْم دَاوُدَ، شَطْرَ الدُّهْرِ صِيَامُ يَوْمِ وَإِفْطَارُ يَوْم)).

[راجع: ۱۱۳۱]

درمیان لیٹی رہتی تھی مجھے کوئی ضرورت ہوتی لیکن مجھ کو کھڑے ہو کر آپ کے سامنے آنا برا معلوم ہوتا۔ البتہ آپ کی طرف رخ کرکے میں آہت سے کھسک جاتی تھی۔

### باب گاؤ تكيه لگانايا گدا بچهانا (جائز ہے)

(١٢٧٤) مم سے اسحاق بن شابين واسطى في بيان كيا كما مم سے خالد نے بیان کیا (دو سری سند) حضرت امام بخاری رایتی نے کما اور مجھ سے عبداللہ بن محمد مندی نے بیان کیا' ان سے عمرو بن عون نے بیان کیا'ان سے خالد (بن عبدالله طحان) نے بیان کیا'ان سے خالد (حذاء) ن ان سے ابوقلابے نے بیان کیا کہ کھے ابوالملیح عامر بن زیدنے خردی' انہوں نے (ابوقلاب) کو (خطاب کر کے) کما کہ میں تمہارے والد زید کے ساتھ حفرت عبداللہ بن عمر جہ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا' انہوں نے ہم سے بیان کیا کہ نبی کریم ملی کیا سے میرے روزے کا ذكركيا كيا . آخضرت الني الم ميرك يهال تشريف لائ ميل في آپ کے لئے چڑے کا ایک گدا'جس میں تھجور کی چھال بھری ہوئی تھی بچهادیا - آنخضرت مانیدم زمین پر بیشے اور گدامیرے اور آنخضرت مانیدام کے درمیان ویبا ہی بڑا رہا۔ پھر آنخضرت ملٹائیا نے مجھ سے فرمایا کیا تمهارے لئے ہر مینے میں تین دن کے (روزے) کافی نمیں؟ میں نے عرض کیا یا رسول الله! آمخضرت ملتی الم نے فرمایا بھریانچ ون رکھا کر۔ میں نے عرض کیایا رسول الله! فرمایا سات دن۔ میں نے عرض کیایا رسول الله! فرمايا نو دن ميس في عرض كيايا رسول الله! فرمايا كياره دن - میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! فرمایا حضرت داؤد مالئاً کے روزے سے زیادہ کوئی روزہ نہیں ہے۔ زندگی کے نصف ایام' ایک دن کاروزہ اور ایک دن بغیرروزہ کے رہنا۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ گدا بچھانا اور اور اس پر بیٹھنا جائز ہے کی باب سے مطابقت ہے۔

١٢٧٨ - حدُّنَا يَحْيَى بْنُ جَعْفَرٍ، حَدُثَنَا ( ١٢٤٨) جُه سے يُحلى بن جعفر نے بيان كيا كما بم سے يزيد بن بارون يزيد بن بارون يزيد عن شعبة عَنْ مُغِيرة ، عَنْ اِبْوَاهِيم .

ابراہیم نخعی نے اور ان سے علقمہ بن قیس نے کہ آپ ملک شام میں پنچ (دوسری سند) امام بخاری نے کہا کہ اور مجھ سے ابوالولید نے بیان كيا كما جم سے شعبہ نے بيان كيا ان سے مغيرہ نے اور ان سے ابراہیم نے بیان کیا کہ علقمہ ملک شام گئے اور مسجد میں جا کردور کعت نمازير هي پھريه دعاكي اے الله! مجھے ايك ہم نشين عطا فرما۔ چنانچه وہ ابودرداء والله كى مجلس مين جابيقے۔ ابودرداء والله كن دريافت كيا۔ تہارا تعلق کمال سے ہے؟ کہا کہ اہل کوفہ سے۔ پوچھا کیا تہارے یمال (نفاق اور منافقین کے) بھیدول کے جاننے والے وہ صحابی نہیں ہیں جن کے سوا کوئی اور ان ہے واقف نہیں ہے۔ ان کااشارہ حذیفہ تمارے وہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول ملی کی زبانی شیطان سے پناہ دی تھی۔ اشارہ عمار رہاٹھ کی طرف تھا۔ کیا تہمارے یہاں مسواک اور گدے والے نہیں ہیں؟ ان کا اشارہ ابن مسعود بناتھ کی طرف تفاء عبدالله بن مسعود بن تلفي سورة "والليل اذا يغشى" كس طرح يزصة تھے۔ علقمہ بناٹھ نے كهاكه وه "والذكروالانظى" پڑھتے تھے۔ ابودرداء بناٹھ نے اس پر کما کہ یہ لوگ کوفہ والے اپنے مسلسل عمل سے قریب تھا کہ مجھے شبہ میں ڈال دیتے حالا نکہ میں نے نبی کریم ماتیانے سے خود اسے سناتھا۔

عَنْ عَلْقَمَةَ أَنَّهُ قَدِمَ الشَّامَ حِ وَحَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيد، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُعْيرَةً، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: ذَهَبَ عَلْمَقَةُ إِلَى الشَّام فَأْتَى الْمَسْجِدَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْن فَقَالَ: اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي جَلِيسًا، فَقَعَدَ إِلَى أَبِي الدُّرْدَاءِ فَقَالَ: مِمَّنْ أَنْتَ؟ قَالَ: مِنْ أَهْل الْكُوفَةِ، قَالَ : أَلَيْسَ فِيكُمْ صَاحِبُ السِّرِّ الَّذِي كَانَ لاَ يَعْلَمُهُ غَيْرُهُ؟ يَعْنِي خُذَيْفَةَ؟ أَلَيْسَ فِيكُمْ أَوْ كَانَ فِيكُمُ الَّذِي أَجَارَهُ ا لله عَلَى لِسَان رَسُولِهِ ﴿ مِنْ الشَّيْطَان؟ يَعْنِي عَمَّارًا، أَوَ لَيْسَ فِيكُمْ صَاحِبُ السُّوَاكِ الْوِسَادَةِ يَعْنِي ابْنَ مَسْعُودٍ كَيْفَ كَانَ عَبْدُ الله يَقْرَأُ: ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى﴾ [الليل: ١] قَالَ: ﴿وَالذُّكُر وَالْأَنْثَى﴾ فَقَالَ: مَا زَالَ هؤُلاَء حَتَّى كَادُوا يُشَكَّكُونِي وَقَدْ سَمِّعْتُهَا مِنْ رَسُولِ الله 旗

جردو روایتوں میں رسول کریم سائیلیا کے لئے گدا بچھایا جانا نہ کور ہے ہی باب سے مطابقت ہے حضرت ابودرداء بڑائند نے جن سیسی کی بیٹ سیسی کی سیسی سیسی کی سیسی سیسی میں ہور کی سیسی سیسی سیسی سیسی بیان کے بینی حضرت عداللہ بن مسعود رہی ہیں ، حضرت عمار اور حضرت عبداللہ بن مسعود کی قرآت میں سے ابودرداء کا اصل خشاء وہ تھا جو حضرت عبداللہ بن مسعود کی قرآت سے متعلق ہے ان کا عمل اس قرآت پر تھا اور سبعہ قرآت میں سے یہ بھی ایک قرآت ہے گر مشہور عام اور مقبول انام قرآت وہ ہے جو جمہور قراء کے بال مقبول اور مروج ہے بینی واللہ کو والانٹی کی جگہ وما خلق اللہ کو والانٹی مصحف عثانی میں اس قرآت کو ترجیح حاصل ہے۔ السیاق برشد الی انه اداد وصف کل واحد من الصحابة بما کان اختص به ان الفضل دون غیرہ من الصحابة (فتح) لیکن ہر صحابة بما کان اظہار مقصود تھا اور بس۔

٣٩- باب الْقَائِلَةِ بَعْدَ الْجُمْعَةِ

باب جعه کے بعد قیلولہ کرنا

دن کے وقت دوپسر کے قریب یا اس کے بعد آرام کرنے کو قیلولہ کتے ہیں۔

٦٧٧٩ حدَّثَنا مُحَمَّدُ بنُ كَثِير، حَدَّثَنَا ﴿ (١٢٤٩) بم عَ محمر بن كثير نے بيان كيا كما بم عصفيان تورى نے

کرتے تھے۔

سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ

 ١٠٥ باب الْقَائِلَةِ فِي الْمَسْجِدِ ٠ ٢٨٠ حدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: مَا كَانَ لِعَلِيُّ اسْمٌ أَحَبُ إِلَيْهِ مِنْ أَبِي تُرَابٍ، وَإِنْ كَانَ لَيْفْرَحُ بِهِ إِذَا دُعِيَ بِهَا جَاءَ رَسُولُ الله الله الله عَلَيْهَا السَّلامُ فَلَمْ يَجِدُ اللَّهُ اللَّهُ لَكُمْ يَجِدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلِيًّا فِي الْبَيْتِ فَقَالَ: ((أَيْنَ ابْنُ عَمُّكِ؟)) فَقَالَتْ: كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ شَيْءٌ فَغَاضَبَنِي فَخَرَجَ، فَلَمْ يَقِلْ عِنْدِي فَقَالَ رَسُولُ الله ا لَيْنُ اللَّهُ اللَّاللَّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله فِي الْمَسْجِدِ رَاقِدٌ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ مُضْطَجعٌ قَدْ سَقَطَ رِدَاؤُهُ عَنْ شِقِّهِ فَأَصَابَهُ تُرَابٌ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَمْسَحُهُ عَنْهُ وَهُوَ يَقُولُ: ((قُمْ أَبَا تُرَابِ قُمْ أَبَا تُرَابِ)).

قَالَ: كُنَّا نَقِيلُ وَنَتَعَدَّى بَعْدَ الْجُمْعَةِ. [راجع: ٩٣٨]

### باب مسجد میں بھی قیلولہ کرناجائز ہے

بیان کیا' ان سے ابوحازم نے اور ان سے حضرت سل بن سعد ساعدی وہ اللہ نے بیان کیا کہ ہم کھانا اور قیلولہ نماز جعہ کے بعد کیا

(١٢٨٠) م سے قتيب بن سعيد نے بيان كيا كما م سے عبدالعزيز بن مازم نے بیان کیا' ان سے حضرت سل بن سعد ساعدی بنالت نے بیان کیا کہ حضرت علی بڑاٹھ کو کوئی نام "ابوتراب" سے زیادہ محبوب نہیں تھا۔ جب ان کو اس نام سے بلایا جا تا تو وہ خوش ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ رسول الله الله الله المنابيل حفرت فاطمه عليها السلام ك كفر تشريف لائ تو حضرت علی واللہ کو گھر میں نہیں پایا تو فرمایا کہ بیٹی تمہارے چھا کے ارکے (اور شوم) کمال گئے ہیں؟ انہوں نے کما میرے اور ان کے درمیان کچھ تلخ کلامی ہو گئ تھی وہ مجھ پر غصہ ہو کر باہر چلے گئے اور میرے یہاں (گھرمیں) قبلولہ نہیں کیا۔ آنخضرت النہائی اے ایک شخص سے کما کہ دیکھو وہ کمال ہیں۔ وہ صحابی واپس آئے اور عرض کیا یا رسول الله 'وه تومسجد میں سوئے ہوئے ہیں۔ آنخضرت ملی المحدمیں تشریف لائے تو حضرت علی بناٹھ لیٹے ہوئے تھے اور چادر آپ کے پہلو ے گر گئی تھی اور گرد آلود ہو گئی تھی آنخضرت ملی ال اس سے مٹی صاف کرنے لگے اور فرمانے لگے' ابوتراب! (مٹی والے) اٹھو' ابوتراب! اٹھوَ۔

[راجع: ٤٤١]

حضرت على رافتر مسجد مين قيلولد كرت بوئ بائ مح اى سے باب كامطلب ثابت بوا۔ حضرت على رفائد آنحضرت مالية م زاد بھائی تھے۔ گر عرب لوگ باپ کے چھا کو بھی چھا کہ دیتے ہیں ای بنا پر آپ نے حضرت فاطمہ رہی کھا سے این ابن عمک کے الفاظ استعال فرمائے۔

باب اگر کوئی شخص کمیں ملاقات کو جائے اور دوپہر کو وہیں آرام کرے توبہ جائزہے (١٢٨١) م ع قتيه بن سعيد ني بيان كيا كمام س محربن عبدالله

١ ٤ - باب مَنْ زَارَ قَوْمًا فَقَالَ عندكم ٧٢٨١ حدَّثنا قُتَيْبَةً بْنُ سَعِيدِ، حَدَّثنا انساری نے کہا کہ مجھ سے میرے والد نے 'ان سے ثمامہ نے اور ان سے انس بڑائی کے لئے ان سے انس بڑائی نے کہ (ان کی والدہ) ام سلیم نبی کریم سائی کے کے پہل اسی پر چہا دیتی تھیں اور آخضرت سائی کیا ان کے یمال اسی پر قبلولہ کر لیتے تھے۔ بیان کیا پھر جب آخضرت سائی کیا ہوئے (اور بیدار ہوئے) تو ام سلیم بڑی کیا نے آخضرت سائی کیا کیا پینہ اور (جھڑے ہوئے) آئی میں جمع کیا اور پھرسک آپ کے بال لے لئے اور (پینہ کو) ایک شیشی میں جمع کیا اور پھرسک آپ کے بال کے لئے اور (پینہ کو) ایک شیشی میں جمع کیا اور پھرسک (ایک خوشبو) میں اسے طالیا۔ بیان کیا ہے کہ پھر جب انس بن طالک بڑائی کی وفات کا وقت قریب ہوا تو انہوں نے وصیت کی کہ اس سک بڑائی کے حفظ میں اسے طایا گیا۔

مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله الأَنْصَارِيُ قَالَ: حَدَّنَنِي أَبِي عَنْ ثُمَامَةً، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ أُمُّ مَلْيَمٍ كَانَتْ تَبْسُطُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِطَعًا فَيَقِيلُ عَنْدَهَا عَلَى ذَلِكَ النَّطَعِ وَسَلَّمَ نِطَعًا فَيَقِيلُ عَنْدَهَا عَلَى ذَلِكَ النَّطَعِ وَسَلَّمَ نَظِوَا فَيَقِيلُ عَنْدَهَا عَلَى ذَلِكَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَتْ مِنْ عَرَقِهِ وَشَعَرِهِ فَجَمَعَتْهُ فِي سُكً قَالَ: فَلَمَّا فِي قَارُورَةٍ، ثُمَّ جَمَعَتْهُ فِي سُكً قَالَ: فَلَمَّا فِي قَارُورَةٍ، ثُمَّ جَمَعَتْهُ فِي سُكً قَالَ: فَلَمَّا فِي قَارُورَةٍ، ثُمَّ جَمَعَتْهُ فِي سُكً قَالَ: فَلَمَّا عُمْ حَمْعَتْهُ فِي سُكً قَالَ: فَلَمَّا فِي حَنُوطِهِ مِنْ ذَلِكَ السَّكُ قَالَ: فَلَمَّا فَجَعَلَ فِي حَنُوطِهِ مِنْ ذَلِكَ السَّكُ قَالَ: فَجَمَعَلُ فِي حَنُوطِهِ مِنْ ذَلِكَ السَّكُ قَالَ: فَجَمَعَلَ فِي حَنُوطِهِ مِنْ ذَلِكَ السَّكُ قَالَ:

وقت المربق المربق المربق المربق الم سليم بن الله المربق الوطلح بناته سليم بن الله الله وقت المربق ا

سے امام مالک نے 'ان سے اساعیل بن ابی اولیس نے بیان کیا 'کما کہ مجھ سے امام مالک نے 'ان سے اساق بن عبداللہ بن ابی طلحہ نے اور ان سے ان وہ سے انس بن مالک بڑا تھ نے ۔ عبداللہ بن ابی طلحہ نے ان سے ساوہ بیان کرتے تھے کہ جب رسول اللہ ماٹی کیا تا جاء تشریف لے جاتے تھے تو ام حرام بنت ملیان بڑی تھا کے گھر بھی جاتے تھے اور وہ آنخضرت ماٹی کیا کو کھانا کھاتی تھیں پھر آنخضرت ماٹی کیا سوگئے اور بیدار ہوئے تو آپ بنس رہے تھے۔ ام حرام بڑی کھیا نے بیان کیا کہ میں نے پوچھایا رسول اللہ! آپ کس بات پر بنس رہے بیں؟ آخضرت ماٹی کیا نے فرمایا کہ میں مزدہ کرتے ہوئے میری امت کے پچھ لوگ اللہ کے راستے میں غزدہ کرتے ہوئے میری امت کے پچھ لوگ اللہ کے راستے میں غزدہ کرتے ہوئے میری میرے سامنے (خواب میں) پیش کئے گئے 'جو اس سمندر کے اوپ میری سامنے (خواب میں) پیش کئے گئے 'جو اس سمندر کے اوپ میرے سامنے (خواب میں) پیش کئے گئے 'جو اس سمندر کے اوپ (کشتیوں میں) سوار ہول گے (جنت میں وہ ایسے نظر آئے) جیسے بادشاہ (کشتیوں میں) سوار ہول گے (جنت میں وہ ایسے نظر آئے) جیسے بادشاہ

تخت پر ہوتے ہیں' یا بیان کیا کہ بادشاہوں کی طرح تخت پر۔ اسحاق کو

ان لفظول میں ذرا شبہ تھا (ام حرام رفی الله الله علی کیا کہ) میں نے

عرض کیا آنخضرت مانیکم دعا کر دیں کہ اللہ مجھے بھی ان میں سے

بنائے۔ آنخضرت ملی کیا نے دعا کی پھر آنخضرت ملی کیا اپنا سرر کھ کرسو

كة اورجب بيدار موئ تونس رب تصريص في كمايا رسول الله!

آپ کس بات یر بنس رہے ہیں؟ فرمایا کہ میری امت کے کھ لوگ

الله كراسة مين غزوه كرتے موئ ميرے سامنے پیش كے گئے جو

اس سمندر کے اوپر سوار ہول گے جیسے بادشاہ تخت پر ہوتے ہیں یا

مثل بادشاہوں کے تخت ہر۔ میں نے عرض کیا کہ اللہ سے میرے لئے

دعا کیجئے کہ مجھے بھی ان میں سے کردے۔ آنخضرت مان اللہ نے فرمایا کہ

تواس گردہ کے سب سے پہلے لوگوں میں ہوگی چنانچہ ام حرام رہی ہیں

نے (معاویہ بڑالتر کی شام پر گورنری کے زمانہ میں) سمندری سفر کیااور

خشکی پر اترنے کے بعد اپنی سواری ہے گر پڑیں اور وفات پا گئیں۔

يَرْكُبُونَ ثَبَجَ هَذَا الْبَحْرِ مُلُوكًا عَلَى الْأُسِرَةِ) – أَوْ قَالَ ((مِثْلَ الْمُلُوكِ عَلَى الْأُسِرَةِ) شَكَّ إِسْحَاقُ قُلْتُ: اذْعُ الله الْأُسِرَةِ) شَكَّ إِسْحَاقُ قُلْتُ: اذْعُ الله أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ؟ فَدَعَا ثُمَّ وَصَعَ رَأْسَهُ فَنَامَ، ثُمَّ اسْتَنْقَظَ يَضْحَكُ، فَقُلْتُ: مَا يُضْحِكُكَ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: ((نَاسٌ مِنْ أُمِّتِي عُرِضُوا عَلَى عُزَاةً فِي سَبِيلِ الله، يُرْكِبُونَ ثَبَجَ هَذَا الْبَحْرِ مُلُوكًا عَلَى يَرْكِبُونَ ثَبَجَ هَذَا الْبَحْرِ مُلُوكًا عَلَى يَرْعَلِنِي يَرْكِبُونَ ثَبَجَ هَذَا الْبَحْرِ مُلُوكًا عَلَى الْأُسِرَةِ)) — فَقُلْتُ: اذْعُ الله أَن يَجْعَلَنِي يَرْكِبُونَ أَلْتِهَا اللهُ أَن يَجْعَلَنِي اللهُ أَن يَجْعَلَنِي الْأُسِرِةِ)) فَرَكِبَتِ الْمُهُم؟ قَالَ : ((أَنْتِ مِنَ الأُولِينَ)) فَرَكِبَتِ الْبُحْرَ زَمَانَ مُعَاوِيَةً، فَصُرِعَتْ عَنْ دَائِبَهَا الْبُحْرِ فَهَلَكَتْ عَنْ دَائِبَهَا حِينَ خَرَجَتْ مِنَ الْبُحْرِ فَهَلَكَتْ عَنْ دَائِبَهَا حِينَ خَرَجَتْ مِنَ الْبُحْرِ فَهَلَكَتْ.

[راجع: ۸۸۷۲، ۲۷۸۹]

جردو روایتوں میں آخضرت ساتھ کے قبولہ کا باب کے مطابق کرنے کا ذکر ہے کی حدیث اور باب میں مطابقت ہے۔ پہلی روایت میں آخضرت ساتھ کے خوشبودار لینے کا ذکر ہے صد بار قاتل تعریف ہیں حضرت انس بواتھ جن کو یہ بهترین خوشبو نصیب ہوئی۔ دو مری روایت میں حضرت ام حرام بڑھ کے متعلق ایک پیش گوئی کا ذکر ہے جو حضرت امیر معاویہ بڑھ کے زمانہ میں حرف بہ حرف صبح ثابت ہوئی۔ حضرت ام حرام بڑھ اس جنگ میں والہی کے وقت اپنی سواری سے گر کر شہید ہوگئی تعمیں۔ اس طرح پیش گوئی پوری ہوئی ، اس سے سمندری سفر کا جائز ہونا بھی ثابت ہوا' پر آج کل تو سمندری سفر بہت ضروری اور آسان بھی ہوگیا ہے جیسا کہ مشامدہ ہے۔

٢٤ - بأب الْجُلُوسِ كَيْفَمَا تَيسَّرَ ٢٤ - بأب الْجُلُوسِ كَيْفَمَا تَيسَّرَ ٢٨٤ - حدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الله، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الرُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللهٰ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْحُدْرِيِّ رَضِيَ الله عَنْ الْبَسْتَيْنِ، وَعَنْ عَظَاءَ نَهِي النَّبِيُ اللهُ عَنْ لِبْسَتَيْنِ، وَعَنْ بَعْنَيْنِ؛ وَعَنْ بَعْتَيْنِ؛ إِخْتِمَاءَ الصَّمَاء، وَالإِخْتِبَاءِ فِي بَعْتَيْنِ؛ وَاحْدِ لَيْسَ عَلَى فَرْجِ الإِنْسِيَانَ مِنْهُ شَوْمِ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَى فَرْجِ الإِنْسِيَانَ مِنْهُ مَعْمَرٌ شَيْءً، وَالْمُلاَمَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ. تَابَعُهُ مَعْمَرٌ

باب آسانی کے ساتھ آدمی جس طرح بیٹھ سکے بیٹھ سکتاہے
(۱۲۸۴) ہم سے علی بن عبداللہ مدنی نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم
سے سفیان ثوری نے بیان کیا' ان سے زہری نے بیان کیا' ان سے
عطاء بن بزید لیٹی نے اور ان سے حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ
عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے دو طرح کے
بہناوے سے اور دو طرح کی خرید و فروخت سے منع فرمایا تھا۔ اشتمال
صماء اور ایک کیڑے میں اس طرح احتباء کرنے سے کہ انسان کی
شرم گاہ پر کوئی چیز نہ ہو اور ملامست اور منابذت سے۔ اس روایت کی

وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَفْصَةَ وَعَبْدُ الله بْنُ

بُدَيْلِ عَنِ الزُّهْرِيِّ. [راجع: ٣٦٧]

متابعت معم محمد بن ابی حفصہ اور عبدالله بن بدیل نے زہری سے کی

اس مدیث سے حفرت امام بخاری روایت نے باب کا مطلب یوں نکالا کہ جب آنخضرت مان کیا نے اس طرح بیٹھنے سے منع فرمایا کہ اس میں سرعورت کھلنے کا ڈر ہو تو اس سے بیہ نکلا کہ بیہ ڈر نہ ہو تو اس طرح بیصنا بھی جائز درست ہے۔ امام مسلم کی روایت میں ہے کہ آپ نماز فجر کے بعد طلوع آفاب تک چار زانو بیٹے رہا کرنے تھے۔ معمر کی روایت کو امام بخاری نے کتاب البيوع ميں اور محد بن اني حفصه كى روايت كو ابن عدى نے اور عبدالله بن بديل كى روايت كو ذبلى نے زہريات ميں وصل كيا ہے۔ ملامسة کے بارے میں علامہ نووی نے شرح مسلم میں علاء سے تین صورتیں نقل کی ہیں ایک ید کہ بیچ والا ایک کیڑا لیٹا ہوا یا اند میرے میں لے کر آئے اور خریدار اس کو چھوئے تو بیجنے والا یہ کے کہ میں نے یہ کیڑا تیرے ہاتھ بیچا اس شرط سے کہ تیرا چھونا تیرے دیکھنے کے قائم مقام ہے اور جب تو دیکھے تو تحقی افتایار نہیں ہے۔ دو سری صورت یہ کہ چھونا خود بیع قرار دیا جائے مثلاً مالک خریدار سے یہ کے کہ جب تو چھوے تو وہ مال تیرے ہاتھ بک گیا۔ تیسری صورت یہ کہ چھونے سے مجلس کا اختیار قطع کیا جائے اور تیوں صورتوں میں بیج باطل ہے۔ اس طرح بیج منابذہ کے بھی تین معنی ہیں۔ ایک تو یہ کہ کپڑے کا پھینکنا بیج قرار دیا جائے یہ حضرت امام شافعی رمانتیے کی تغییر ہے۔ دو سری ہیر کہ سچینکنے سے اختیار قطع کیا جائے۔ تیسری ہیر کہ سچینکنے سے منکری کا پھینکنا مراد ہے۔ لیعنی خریدنے والا بائع کے علم سے سمی مال پر کنکری پھینک دے تو وہ کنکری جس چیز پر پر جائے گی اس کالینا ضروری ہو جائے گا خواہ وہ کم ہو یا زیادہ۔ یہ سب جالمیت کے زمانے کی بیج ہیں جو جوئے میں داخل میں' اس لئے آنخضرت مالی اس سے منع فرمایا ہے اور روایت بذا میں وو تم کے لباسوں سے منع فرمایا گیا ہے۔ ایک اشتمال صماء ہے جس کی بیہ صورت جوبیان کی گئی ہے دوسری صورت بیا ہے کہ آدمی ایک كيڑے كو اينے جم ير اس طرح سے لييٹ لے كه كى طرف سے كلاند رہے كويا اس كواس بقرسے مشابست دى جس كو صخرہ صماء کتے ہیں لینی وہ پھر جس میں کوئی سوراخ یا شکاف نہ ہو سب طرف سے سخت اور یکسال ہو۔ بعض نے کما کہ اشتمال صماء یہ ہے کہ آدمی کسی بھی کپڑے سے اپنا سارا جسم ڈھانپ کر کسی ایک جانب سے کپڑے کو اٹھا دے تو اس کا ستر کھل جائے۔ غرض میہ دونوں قسمیں ناجائز ہیں اور دوسرالباس احتباء یہ ہے کہ جس سے آخضرت التھائیا نے فرمایا ہے کہ جب شرمگاہ پر کوئی کیڑا نہ ہو تو ایک ہی کیڑا سے گوٹ مار کر بیٹھے جس کی صورت یہ ہے کہ ایک کپڑے سے یا ہاتھوں سے اپنے پاؤں اور پیٹ کو ملا کر پیٹھ لیمن کمرسے جکڑے تو اگر شرمگاہ پر کیڑا ہے اور شرم گاہ ظاہر نمیں ہوتی ہے تو جائز ہے اور اگر شرمگاہ ظاہر ہو جاتی ہے تو ناجائز ہے۔

باب جس نے لوگوں کے سامنے مرگوشی کی اور جس نے اپنے ساتھی کاراز نہیں بتایا پھر جب وہ انقال کر گیا تو بتایا ہے جائز ہے

(۱۲۸۵-۸۲) ہم سے موی بن اساعیل نے بیان کیا کما ہم سے ابوعوانہ وضاح نے کہا ہم سے فراس بن کیلی نے بیان کیا ان سے عامر شعبی نے ان سے مسروق نے کہ مجھ سے حضرت عائشہ رہی ہیان کیا کہ بیان کیا کہ یہ بیان کیا کہ یہ تمام ازواج مطمرات (حضور اکرم ملی فیا کے مرض وفات میں) آنخضرت ملی فیا کے یاس تھیں کوئی وہاں سے نہیں ہٹا تھا کہ

٤٣ ـ باب مَنْ نَاجَى بَيْنَ يَدَي النَّاسِ وَلَمْ مُخْبِرْ بِسِرِّ صَاحِبِهِ فَإِذَا مَاتَ أَخْبَرَ بِهِ

٦٧٨٥، ٦٧٨٦ حدَّثَنَا مُوسَى، عَنْ اللهِ عَنْ عَامِرٍ، عَنْ اللهِ عَنْ عَامِرٍ، عَنْ مَسْرُوق، حَدَّثَنِي عَائِشَةً أَمُّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَبَ: إِنَّا كُنَّا أَزْوَاجَ النَّبِيِّ اللهِ عِنْدَهُ جَمِيعًا لَمْ تُعَادِرْ مِنَّا وَاحِدَةً فَأَقْبَلَتْ فَاطِمَةً فَاقْبَلَتْ فَاطِمَةً

عَلَيْهَا السَّلاُمُ تَمْشِي لِاَ وَاللَّهِ مَا تَخَفِى مَشْيَتُهَا مِنْ مَشْيَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَلَمَّا رَآهَا رَحُّبَ قَالَ : ((مَرْحَبًا بابْنَتِي)) ثُمُّ أَجْلَسَهَا عَنْ يَمِينِهِ، أَوْ عَنْ شِمَالِهِ ثُمَّ سَارٌهَا فَبَكَتْ بُكَاءً شَدِيدًا، فَلَمَّا رَأَى حُزْنَهَا سَارُهَا الثَّانِيَةَ، إذَا هِيَ تَضْحَكُ فَقُلْتُ لَهَا: أَنَا مِنْ بَيْنَ نِسَائِهِ خَصَّكِ رَسُولُ الله لله السَّرِّ مِنْ بَيْنِنَا، ثُمَّ أَنْتِ عَمَّا سَارُكِ قَالَتْ: مَا كُنْتُ لِأَفْشِيَ عَلَى رَسُولِ اللهِ 🦚 سِرَّهُ، فَلَمَّا تُولُقَيَ قُلْتُ لَهَا: عَزَمْتُ عَلَيْكَ بِمَا لِي عَلَيْكِ مِنَ الْحَقُّ لَمَّا أَخْبَرُ تَنِي قَالَتْ: أَمَّا الآنَ، فَنَعَمْ. فَأَخْبَرَتْنِي قَالَتْ: أَمَّا حِينَ سَارَّنِي فِي الأَمْرِ الأَوْلِ فَإِنَّهُ أَخْبَرَنِي ((أَنَّ جَبْرِيلَ كَانَ يُعَارِضُهُ بِالْقُرْآنِ كُلُّ سَنَةٍ مَرُّةً، وَإِنَّهُ قَدْ عَارَضَنِي بِهِ الْعَامَ مَرْتَيْنِ وَلاَ أَرَى الأَجَلَ إِلَّا قَلِهِ اقْتَرَبَ فَاتَّقِي الله وَاصْبري، فَإِنِّي نِعْمَ السَّلَفُ أَنَا لَكِي) قَالَتْ: فَبَكَيْتُ يُكَائِي الَّذِي رَأَيْتِ، فَلَمَّا رَأَى جَزَعِي سَارِّنِي الثَّانِيَةَ قَالَ : ((يَا فَاطِمَةُ أَلاَ تَرْضَيْنَ أَنْ تَكُونِي سَيِّدَةَ نِسَاء الْمُؤْمِنِينَ أَوْ سَيِّدَةَ نِسَاء هَذِهِ الْأُمَّةِ)).[راجع: ٣٦٢٣]

حضرت فاطمه رضى الله عنها چلتى موئى آئيں۔ خداكى قتم ان كى چال رسول الله الله الله الله على حال عدالك نهيس تقى (بلكه بهت بى مشابه تقى) جب حضور اكرم ملته الم النهيم في النبي ديكها توخوش آمديد كها. فرمايا بيمي! مرحبا! پھر آنخضرت ملي إلى عن ائي دائي طرف يا بائي طرف انسي بٹھایا۔ اس کے بعد آہستہ ہے ان سے کچھ کمااور حفرت فاطمہ میں زیادہ رونے لگیں۔ جب آنخضرت سی اللہ ان کاغم و یکھا تو دوبارہ ان سے سرگوشی کی اس پروہ بننے لگیں۔ تمام ازواج میں سے میں نے ان سے کہا کہ حضور اکرم مالی اے ہم میں صرف آپ کو سر کوشی کی خصوصيت بخشي . پير آپ رونے لگيں . جب آخضرت ملي يا المح تو میں نے ان سے یو چھا کہ آپ کے کان میں آخضرت مالی ایم نے کیا فرمایا تھاانہوں نے کہا کہ میں آمخضرت ملٹھاتیا کا راز نہیں کھول سکتی۔ پھر جب آپ کی وفات ہو گئ تو میں نے حضرت فاطمہ "سے کما کہ میرا جو حق آپ پر ہے اس کا واسطہ دیتی ہوں کہ آپ مجھے وہ بات بتا دیں۔ انہوں نے کما کہ اب بتا علق ہوں۔ چنانچہ انہوں نے مجھے بتایا کہ جب آنحضور ملی ایم نے مجھ سے پہلی سرگوشی کی تھی تو فرمایا تھا کہ "جرمل مَلِاللَّهُ برسال مجھ سے سال میں ایک مرتبہ دور کیا کرتے تھے لیکن اس سال مجھ سے انہوں نے دو مرتبہ دور کیا اور میرا خیال ہے کہ میری وفات کا وقت قریب ہے اللہ سے ڈرتی رہنا اور صبر کرنا کیونکہ میں تمهارے لئے ایک اچھا آگے جانے والا موں" بیان کیا کہ اس وقت میرا رونا جو آپ نے دیکھا تھا اس کی وجہ یی تھی۔ جب آخضرت ملی ایم نے میری پریشانی دیکھی تو آپ نے دوبارہ مجھ سے سر گوشی کی' فرمایا "فاطمه بینی اکیاتم اس پر خوش نهیں ہو کہ جنت میں تم مومنوں کی عورتوں کی سردار موگی یا (فرمایا که) اس امت کی عورتوں کی سردار ہو گی۔"

رد، روں۔ آرم ہوں ۔ آری کو سوء ظن نہ پیدا ہو اگر مجلس میں اس خطرے کا احمال نہ ہو تو سرگو ثی کلیسی ہے جیسا کہ حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنها ہے رسول کریم ماڑیجا کا سرگو ثی کرنا نہ کور ہے۔

باب حيت لينف كابيان

\$ \$ - باب الإستِلْقَاء

(610) P (610)

٦٢٨٧ – حدَّثَنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنا الزُّهْرِيُّ قَالَ : أَخْبَرَنِي مَثْفَانُ، حَدَّثَنا الزُّهْرِيُّ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبَّادُ بْنُ تَمِيمٍ، عَنْ عَمَّهِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ فَهَا فِي الْمَسْجِدِ مُسْتَلْقِيًا وَاضِعًا إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأَخْرَى.

[راجع: ٣٦٢٤]

٥٤- باب لا يَتناجَى اثنان دُونَ النَّالِثِ وَقَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَوْا بِالإِثْمِ وَالْعُدُوانِ تَنَاجَوْا بِالإِثْمِ وَالْعُدُوانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَتَنَاجَوْا بِالْمِثْمِ وَالْعُدُوانِ وَمَعْصِيةِ الرَّسُولِ وَتَنَاجَوْا بِالْمِرُ وَالْعُدُوانِ وَالْنَقُوسَ ﴾ إلى قولِهِ تَعَالَى: ﴿ وَعَلَى الله فَلْيَتُو كُلِ الْمُوْمِئُونَ ﴾ [المجادلة : ١٠-٩] وقوله : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدُمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجُواكُمْ صَدَقَةً الرَّسُولَ فَقَدُمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجُواكُمْ صَدَقَةً ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنْ لَمْ تَجْدُوا فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنْ لَمْ غَفُورٌ رَحِيمٌ - إِلَى قَوْلِهِ - وَالله خَيْرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ [المجادلة : ١٣، ١٣].

(۱۲۸۷) ہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا کہ ہم سے سفیان اوری نے بیان کیا کہ مجھے عباد بن اوری نے بیان کیا کہ مجھے عباد بن متم نے جردی ان سے ان کے بچانے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ ما ہم جہ میں جہ لیٹے دیکھا آپ ایک پاؤں دو سرے پر رکھے ہوئے تھے۔

### باب کسی جگه صرف تین آدمی ہوں توایک کو اکیلا چھوڑ کر دو آدمی سرگوشی نہ کریں

اور الله پاک نے (سورہ قد سمع الله: ٩ ' ١٠ میں) فرمایا مسلمانو! جب تم سرگوشی نه کیا کرو بلکه سرگوشی نه کیا کرو بلکه نیکی اور پہیزگاری پر ---- آخر آیت و علی الله فلیتو کل المومنون سک

اور الله نے اس سورت میں مزید فرمایا مسلمانو! جب تم پخبرے سرگوشی کروتواس سے پہلے کچھ صدقہ نکالا کرویہ تمہارے حق میں بہتر اور پاکیزہ ہے اگر تم کو خیرات کرنے کے لئے بچھ نہ ملے تو خیراللہ بخشنے واللہ میان ہے۔ آخر آیت واللہ حبیر بما تعملون تک۔ (سورة المجادلہ ۱۲۰٬۳۱۲)

تیج من ایت بعد کی آیت سے منسوخ ہو گئ کتے ہیں کہ اس پر اولین عمل کرنے والے صرف حضرت علی بواٹھ تھے انہوں نے المین منیونی کے اللہ کا انہوں کے ساتھ سرگوشی کرنے سے پہلے کچھ صدقہ کیا اور ان دونوں آیوں کے لانے سے امام بخاری کی غرض میہ ہے کہ کانا پھوی درست ہے وہ بھی اس شرط کے ساتھ کہ گناہ اور ظلم کی بات کے لئے نہ ہو۔

٦٢٨٨ حدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُف،
 أُخْبَرَنَا مَالِكٌ ح وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ،
 حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِع، عَنْ عَبْدِ الله
 رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله الله قَالَ

(۱۲۸۸) ہم سے عبداللہ بن بوسف نے بیان کیا کما ہم کو امام مالک نے خبر دی (دوسری سند) حضرت امام بخاری نے کما کہ ہم سے اساعیل بن ابی اولیں نے بیان کیا کما کہ مجھ سے امام مالک نے بیان کیا 'ان سے نافع نے اور ان سے حضرت عبداللہ بڑا للہ نے کہ رسول کیا' ان سے نافع نے اور ان سے حضرت عبداللہ بڑا للہ سے کہ رسول

((إِذَا كَانُوا ثَلاَثَةً فَلاَ يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الْقَالِثِ)).

الله ملی این میں کانا پھوسی نہ کریں۔ کردو آپس میں کانا پھوسی نہ کریں۔

ردد ہوں ہیں اور سری روایت کی کی محبت میں بیٹھے تو وہ امانت کی باتیں اپنے دل میں رکھے اور افشاء نہ کرے کہ ان سے اس بھائی کو کو بھو۔ کیسیسے دکھ ہو۔

#### ٤٦ - باب حِفْظِ السِّرِّ

٦٢٨٩ حدثنا عَبْدُ الله بْنُ صَبَّاحٍ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ أَنسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ: أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ أَنسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ: أَسَرُ إِلَى النَّبِي اللهِ عَلَى النَّبِي اللهِ عَلَى النَّبِي اللهِ عَلَى النَّبِي اللهِ عَمَا أَخْبَوْتُ بِهِ أَحَدًا بَعْدَهُ، وَلَقَدْ سَأَلْتَنِي أُمُّ سُلَيْمٍ فَمَا أَخْبُونُهُ بِهِ أَخَدُ اللهِ عَلَى اللهِ عَمَا أَخْبُونُهُ اللهِ عَمَا أَخْبُونُهُ اللهِ عَمَا أَخْبُونُهُ اللهِ عَمَا أَخْبُونُهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

## بابرازچهپانا

(۱۲۸۹) ہم سے عبداللہ بن صباح نے بیان کیا کما ہم سے معتمر بن سلیمان نے بیان کیا کما ہم سے معتمر بن سلیمان نے بیان کیا کما کہ میں نے اپنے والد سے سنا کہ میں نے حضرت انس بن مالک رہائی سے سنا کہ رسول اللہ مائی ہے جھے سے ایک راز کی بات کمی تھی اور میں نے وہ راز کسی کو نہیں بتایا (ان کی والدہ) حضرت ام سلیم رہی تھا نے بھی جھے سے اس کے متعلق بوچھا کیکن میں نے انہیں بھی نہیں بتایا۔

آ واری کی روایت میں یوں ہے کہ آخضرت سائیلا نے مجھ کو ایک کام کے لئے جیجا تھا جس کی وجہ سے میں اپنی والدہ کے میں اپنی والدہ کے میں اپنی والدہ کے میں در میں پنچا۔ والدہ نے تاخیر کی وجہ یو چھی میں نے کہا کہ وہ آخضرت سائیلا کے راز کی ایک بات ہے پھر حضرت والدہ نے بھی میں فرمایا کہ آخضرت سائیلا کے راز کی بات کسی کے سامنے ظاہر نہ کیجئو گراس میں وہی راز مراد ہے جس کے ظاہر ہونے سے ایک مسلمان بھائی کو نقصان کا خوف ہو۔

٤٧ - باب إِذَا كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ثَلاَثَةٍ فَالْمُنَاجَاةِ فَلاَ أَشْ بَالْمُسَارَةِ وَالْمُنَاجَاةِ

• ٩ ٧٩- حدَّثَنَا عُثْمَانُ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ الله عَنْ مَنْدِ الله رَضِيَ الله عَنْ عَبْدِ الله وَسَلَّمَ: ((إِذَا كُنْتُمْ لَلاَئَةً فَلاَ يَتَنَاجَى وَجُلاَنِ دُونَ الآخَوِ، حَتَّى تَخْتَلِطُوا بِالنَّاسِ وَجُلاَنِ دُونَ الآخَوِ، حَتَّى تَخْتَلِطُوا بِالنَّاسِ أَجْلَ أَنْ يُحْزِنَهُ).

٦٢٩١ حداثناً عَبْدَانْ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ،
 عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَبْدِ الله قال: قَسَمَ النبي فَ يَوْمًا قِسْمَةً فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الأَنْصَار: إنْ هَذِهِ لَقِسْمَةً مَا

# باب جب تین سے زیادہ آدمی ہوں تو کانا پھوسی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے

(۱۲۹۰) ہم سے عثان بن الی شیبہ نے بیان کیا' کہا ہم سے جریر بن عبد الحمید نے بیان کیا' ان سے ابووا کل عبد الحمید نے بیان کیا' ان سے منصور بن معتمر نے' ان سے ابووا کل نے اور ان سے حضرت عبد اللہ بن مسعود بڑا تھ نے بیان کیا کہ نبی کریم ماٹھی کو چھوڑ کر تم ماٹھی کو چھوڑ کر تم آپس میں کانا پھونی نہ کیا کرو۔ اس لئے لوگوں کو رنج ہو گا البتہ اگر دو سرے آدمی بھی ہوں تو مضا کقہ نہیں۔

(۱۲۹۱) ہم سے عبدان نے بیان کیا'ان سے ابو حمزہ محمد بن میمون نے' ان سے اعمش نے'ان سے شقیق نے اور ان سے عبداللہ بن مسعود بڑالٹر نے کہ نبی کریم الٹائیل نے ایک مرتبہ کچھ مال تقسیم فرمایا اس پر انصار کے ایک مخص نے کما کہ یہ ایسی تقسیم ہے جس سے اللہ کی

أُريدَ بِهَا وَجْهُ الله قُلْتُ: أَمَا وَالله لآتِيَنَّ

النُّبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَيْتُهُ وَهُوَ

فِي مَلاً فَسَارَرْتُهُ فَغَضِبَ، حَتَّى احْمَرٌ

وَجْهُهُ ثُمَّ قَالَ : ((رَحْمَةُ الله عَلَى مُوسَى

أُوذِيَ بِأَكْثَرَ مِنْ هَذَا فَصَبَرَ)).

خوشنودی مقصود نہ تھی میں نے کہا کہ ہاں! اللہ کی قتم میں حضور اکرم ملٹھالیا کی خدمت میں جاؤں گا۔ چنانچہ میں گیا آنخضرت ملٹھالیا اس وقت مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے میں نے آنخضرت ملٹھالیا کے کان میں چپکے سے یہ بات کہی تو آپ خصہ ہو گئے اور آپ کا چرہ سرخ ہو گیا پھر آپ نے فرمایا کہ موکیٰ مَلِاللَّا پر اللہ کی رحمت ہو انہیں اس سے بھی زیادہ

تكليف بنجائي كئي ليكن انهول نے صبركيا (پس ميس بھي صبر كرول كا)

اب کا مطلب حفرت عبداللہ بن مسعود بڑا ٹھ کے طرز عمل سے نکا کیونکہ حفرت عبداللہ بن مسعود بڑا ٹھ نے اس وقت النہ عمر اللہ عمرت عبداللہ بن مسعود بڑا ٹھ نے اس وقت النہ عمرت ملی اللہ بیان ہو چکا ہے۔ کتے ہیں کہ حضرت موئ بیاتھ کو بہت تکلیفیں دی گئی قارون نے ایک فاحثہ عورت کو بحرکا کر آپ پر زناکی تہمت لگائی بی اسرائیل نے آپ کو فتن کا عارضہ بتایا کی نے کما کہ آپ نے اس کے ایک فار ڈالا۔ ان الزامات پر حضرت موئ بیاتھ نے صرکیا اللہ ان پر بہت سلام پیش فرمائے۔ آمین۔

باب دریه تک سرگوشی کرنا

سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا کہ "واذھم نجویٰ تو نجویٰ تاجیت کا مصدر ہے بینی وہ لوگ سرگوشی کر رہے ہیں یمال سے ان لوگول کی صفت واقع ہو رہاہے۔

(۱۲۹۲) ہم سے محمد بن بشار نے بیان کیا کہا ہم سے محمد بن جعفر نے بیان کیا ہم سے محمد بن جعفر نے بیان کیا ان سے عبدالعزیز بن صبیب اور الل سے حضرت انس بواٹھ نے بیان کیا کہ نماز کی تکبیر کمی گئی اور ایک صحابی رسول اللہ ملٹھیا سے سرگوشی کرتے رہے ' پھر وہ دیر تک سرگوشی کرتے رہے ' پھر وہ دیر تک سرگوشی کرتے رہے بیال تک کہ آپ کے صحابہ سونے لگے اس کے بعد آب الحص اور نمازیر مائی۔

باب سوتے وقت گھرمیں آگ نہ رہنے دی جائے (نہ چراغ روشن کیاجائے)

كونكه اس سے بعض دفعه كريس آگ لگ كر نقصان عظيم ہو جاتا ہے۔

٣٩٣- حدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ آبِيهِ عَنِ النِّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((لاَ تَتْرُكُوا النَّارَ فِي

٤٨ – باب طُولِ النَّجْوَى

﴿ وَإِذْ هُمْ نَجْوَى ﴾ [الأسراء: ٤٧] مَصْدَرٌ مِنْ نَاجَيْتُ فَوَصَفَهُمْ بِهَا وَالْمَعْنَى يَتَنَاجَوْنٌ.

7797 حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدُ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدُ الْعَزِيزِ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَرَجُلٌ يُنَاجِي رَسُولَ الله أَقْمَ فَمَا زَالَ يُنَاجِيهِ حَتَّى نَامَ أَصْحَابُهُ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى. [راجع: ٦٤٢]

٩ - باب لا تُتْرَك النَّار في الْبَيتْ
 عند النَّوم

ن عظیم ہو جاتا ہے۔ (۱۲۹۳) ہم سے ابو نعیم نے بیان کیا کما ہم سے سفیان بن عیینہ نے بیان کیا' ان سے زہری نے' ان سے سالم نے' ان سے ان کے والد نے اور ان سے نمی کریم مالی کیا نے فرمایا جب سونے لگو تو گھر میں آگ

بُيُوتِكُمْ حِينَ تَنَامُونَ)).

٦٢٩٤– حدَّثَناً مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَء، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً، عَنْ بُرَيْدِ بْن عَبْدِ الله، عَنْ أَبِي بُوْدَةً، عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: إخْتَرَقَ بَيْتٌ بِالْمَدِينَةِ عَلَى أَهْلِهِ مِنَ اللَّيْلِ، فَحُدَّثَ بِشَأْنِهِمُ النَّبِيُّ اللَّهِ قَالَ: ((إِنَّ هَذِهِ النَّارَ إِنَّمَا هِيَ عَدُوٌّ لَكُمْ، فَإِذَا نِمْتُمْ فَأَطْفِئُوهَا عَنْكُمْ)).

عَنْ كَثِيرٍ، عَنْ عَطَاءِ، عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ الله رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ((خَمِّرُوا الآنِيَةَ وَأَجيفُوا الْأَبْوَابَ، وَأَطْفِئُوا الْمَصَابِيحَ، فَإِنَّ الْفُوَيْسِقَةَ رُبُّمَا جَرُّتِ الْفَتِيلَةَ فَأَخْرَقَتْ أَهْلَ الْبَيْتِ)). [راجع: ٣٢٨٠]

٥ ٢ ٢٩ حدَّثنا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثنا حَمَّادٌ،

• ٥- باب إغْلاَق الأَبْوَابِ باللَّيْل ٦٢٩٦ حدَّثَنا حَسَّانُ بْنُ أَبِي عَبَّادٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ عَطَاء، عَنْ جَابِر قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿(أَطْفِئُوا الْمُصَابِيحَ بِاللَّيْلِ إِذَا رَقَدْتُمْ، وَأَغْلِقُوا الْأَبْوَابَ وَأُوْكِتُوا الْأَسْقِيَةَ، وَخَمَّرُوا الطَّعَامَ وَالشُّرَابَ)) قَالَ هَمَّامٌ، وَأَحْسِبُهُ ((وَلَوْ بِعُودٍ)). [راجع: ٣٢٨٠]

١ ٥- باب الْخِتَانِ بَعْدَ الْكِبَرِ وَ نَتْفِ لإبط

نه جھو ڑو۔

(١٢٩٣) م سے محد بن علاء نے بیان کیا' انہوں نے کما مم سے ابواسامہ نے بیان کیا' انہوں نے کما ہم سے برید بن عبداللہ نے بیان کیا' ان سے ابوبردہ نے بیان کیا اور ان سے حضرت ابوموسیٰ اشعری رضی الله عند نے بیان کیا کہ مدینہ منورہ میں ایک گھررات کے وقت جل گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق کما گیاتو آپ نے فرمایا کہ آگ تمهاری دشمن ہے اس لئے جب سونے لگو تواسے بجهاديا كروبه

(1190) مے قتیہ بن سعید نے بیان کیا انہوں نے کمام سے حماد بن زید نے بیان کیا' ان سے کثیر بن شنطیر نے بیان کیا' ان سے عطاء بن الى رباح نے بيان كيا' ان سے حضرت جابر بن عبدالله رضى الله عنمانے بیان کیا کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا (سوتے وقت) برتن ڈھک لیا کروورنہ دروازے بند کرلیا کرواور چراغ بجمالیا کرو کیونکہ یہ چوہابعض او قات چراغ کی بتی تھینچ لیتا ہے اور گھروالوں

یہ معاشرتی زندگی کے ایسے پہلو ہیں جن پر عدم توجی کے سبب بعض وفعہ ایسے لوگ ہفت ترین تکلیف کے شکار ہو جاتے ہیں قربان جائے اس پیارے رسول پر جنہوں نے زندگی کے ہر کوشہ کے لئے ہم کو بمترین ہدایات پیش فرماتی ہیں (التہیم)

#### باب رات کے وقت دروازے بند کرنا

(١٢٩٢) ہم سے حسان بن ابی عباد نے بیان کیا 'انہوں نے کماہم سے مام بن کیلی نے بیان کیا' ان سے عطاء بن ابی رباح نے اور ان سے حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول الله سائی اے فرمایا جب رات میں سونے لگو تو چراغ بجمادیا کرواور دروازے بند کرلیا کرو اور مشکیروں کا منہ باندھ دیا کرو اور کھانے پینے کی چیزیں ڈھک دیا كرور حماد نے كها كه ميرا خيال ہے، كه بيه بھى فرمايا كه "أكرچه ايك لکڑی ہے ہی ہو"

باب بوڑھاہونے یر ختنہ کرنااور بغل کے بال نوچنا

آگریم المحدیث کے نزویک ختنہ کرنا واجب ہے۔ حضرت امام بخاری کے ترجمہ باب سے بھی وجوب نکاتا ہے کیونکہ بڑا ہونے کے المحدیث المحدیث کے نزویک ختنہ کرانا انہوں نے لازم رکھا ہے۔ اس باب کی مناسبت کتاب الاستیذان سے مشکل ہے کرمانی نے کہا کہ مناسبت سے کہ ختنے کی تقریب میں لوگ جمع ہوتے ہیں تو استیذان کی ضرورت پڑتی ہے اس لئے اسے کتاب الاستیذان میں لائے۔ فافھم ولا تکن من القاصوین۔

9774- حدثنا يَحْيَى بْنُ قَزَعَة، حَدَّثَنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْد، عَنِ ابْنِ شِهَاب، عَنْ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْد، عَنِ ابْنِ شِهَاب، عَنْ أَبِي هُرَيْرةَ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ عَنِ النّبِيِّ فَيْ قَالَ: ((الْفِطْرةُ خَمْسٌ: الْخِتَانُ، وَالإسْتِحْدَادُ، وَنَتْفُ الإِبْطِ وَقَص الشّارِب، وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ)).

(۱۲۹۷) ہم سے یکیٰ بن قزعہ نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے ابراہیم بن سعد نے بیان کیا' ان سے سعید ابراہیم بن سعد نے بیان کیا' ان سے ابن شماب نے ' ان سے سعید بن مسیب نے اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا پانچ چیزیں فطرت سے ہیں۔ ختنہ کرنا' ذیر ناف کے بال بنانا' بغل کے بال صاف کرنا' مونچھ چھوٹی کرانا اور ناخن کائنا۔

[راجع: ٥٨٨٩]

تبعض روایات میں داڑھی بڑھانے کا بھی ذکر ہے یہ جملہ امور سنن ابراہی ہیں جن کی پابندی ان کے آل کے لئے ضروری ہے۔ اللہ پاک ہر مسلمان کو ان پر عمل کی توفیق بخشے کہ وہ صبح ترین فرزندان ملت ابراہی ثابت ہوں۔ اس حدیث سے باب کا مطلب یوں نکاا کہ آپ نے ختنہ کو پیدائش سنت فرمایا اور عمر کی کوئی قید نہیں لگائی تو معلوم ہوا کہ بڑی عمر میں بھی ختنہ ہے۔

٩ ٩ ٢٩ - حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ، اَخْبَرَنَا عَبَّادُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَبَيْرٍ قَالَ: سُئِلُ ابْنُ عَبَّاسٍ بِيثُلُ مَنْ أَنْتَ حِينَ قَبِعضَ النَّبِيُ اللهِ قَالَ أَلَا مَنْ أَنْتَ حِينَ قَبِعضَ النَّبِيُ اللهِ قَالَ أَلَا يَحْدُنُونَ لَيْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ ال

(۱۲۹۸) ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا' انہوں نے کہاہم کو شعیب بن ابی حزہ نے خردی' انہوں نے کہا ہم سے ابوالزناد نے بیان کیا' ان سے اعرج نے بیان کیا اور ان سے حضرت ابو ہریرہ بڑا تھ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس (۸۰) سال کی عمر میں ختنہ کرایا اور آپ نے قدوم (تخفیف کے ساتھ) (کلماڑے) سے ختنہ کیا۔ ہم سے قتیبہ نے بیان کیا' کہا ہم سے مغیرہ نے بیان کیا اور ان سے ابوالزناد نے ہالقد وم (تشدید کے ساتھ بیان کیا)

(۱۲۹۹) ہم سے محر بن عبدالرحیم نے بیان کیا کہا ہم کو عباد بن موک نے نے خبر دی کہا ہم سے اساعیل بن جعفر نے بیان کیا کہا ہم سے اسرائیل نے ان سے سعید بن جبیر نے کہ حضرت ابن عباس فی او سے پوچھا گیا کہ جب نبی کریم مالی کیا کی وفات ہوئی تو آپ کی عمر کیا تھی؟ کہا کہ ان دنوں میرا ختنہ ہو چکا تھا اور عرب لوگوں کی عادت تھی جب تک لوگا جو انی کے قریب نہ ہو تا اس کا ختنہ لوگوں کی عادت تھی جب تک لوگا جو انی کے قریب نہ ہو تا اس کا ختنہ

الرَّجُلَ حَتَّى يُدْرِكَ.[طرفه في: ٦٣٠٠].

• ٦٣٠٠ وقال ابْنُ إِدْرِيسَ: عَنْ أَبِيهِ،

عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ

٢٥- باب كُلُّ لَهْوِ بَاطِلٌ إِذَا شَغَلَهُ

عَنْ طَاعَةِ الله

وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبه: تَعَالَ أَقَامِرْكَ وَقَوْلُهُ تَعَالَى:

﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهُوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلُّ

ابْنِ عَبَّاسٍ قُبِضَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَنَا خَتِينَّ.

[راجع: ٦٢٩٩]

نه کرتے تھے۔

(\*\* ۱۳ ) اور عبدالله ابن ادریس بن یزید نے اپنے والد سے بیان کیا ان سے ابواسحاق نے اس سے سعید بن جبیر نے اور ان سے حضرت ابن عباس بی اس نے کہ جب نبی کریم ساتھ کیا کی وفات ہوئی تو میرا ختنہ ہو چکا تھا۔

باب آدمی جس کام میں مصروف ہو کراللہ کی عبادت سے فافل ہو جائے وہ لھو میں داخل اور باطل ہے اور جس نے اپنے ساتھی سے کہا کہ آؤ جوا تھیلیں اس کا کیا تھم ہے اور اللہ تعالی نے سورہ لقمان میں فرمایا بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی

عَنْ سَبِيلِ الله ﴾ [لقمان ٦]. راہ سے بهکادینے کے لئے کھیل کود کی باتیں بول لیتے ہیں۔ چیج مرح اللہ بن مسعود بڑا تھ نے کہا کہ قتم اس پروردگار کی جس کے سواکوئی سچا معبود نہیں۔ اس سے گانا مراد ہے میرین کھی سیار کی منقل ہے حضرت امام حسن بھری براتھ نے کہا کہ یہ آیت غزاور مزامیر کی ذمت میں نازل ہوئی ہے۔

(۱۰ ۱۱) ہم سے کچیٰ بن بکیرنے بیان کیا کہا ہم سے لیث بن سعد نے بیان کیا کہا ہم سے لیث بن سعد نے بیان کیا ان سے عقیل نے ان سے ابن شماب نے بیان کیا کہا کہ جھے حمید بن عبدالرحمٰن نے بیان کیا اور ان سے حضرت ابو ہریرہ وہ اللہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ سلی اللہ نے فرمایا تم میں سے جس نے قتم کھائی اور کہا کہ "لات وعزیٰ کی قتم ' تو پھروہ لا اللہ الله کے اور جس نے سیخی سے کہا کہ آؤجوا کھیلیں تو اسے صدقہ کر دینا

النزاروپي بيد جواکھيلنے كے لئے استعال كرنا حرام ہے۔ جو لوگ بير و مرشد كى قتم كھاتے ہيں وہ بھى اس حديث كے مصداق المين على محانا صرف اللہ كے نام ہے ہو غير اللہ كے نام كى قتم كھانا شرك ہے من حلف بغير الله فقد اشرك اس باب كى مناسبت كتاب الاستيذان ہے مشكل ہے اس طرح حديث كى مناسبت ترجمہ باب ہے۔ بعض نے پہلے امركى توجيد يہ كى ہے كہ جوا كھيلنے كے لئے جو بلائے اس كو گھر آنے كى اجازت نہ دينى چاہئے اور دوسرے كى توجيد يہ كى ہے كہ لات اور عزى كى قتم كھانا بھى لھوالحديث ميں داخل ہے جو حرام ہے۔

باب عمارت بنانا كيسائے معرت ابو ہريرہ رائي نے ني كريم الني است كى اللہ قيامت كى

٣٥- باب مَا جَاءَ فِي الْبِنَاءِ
 قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : عَنِ النَّبِيُّ ﴿

أَشْرَاطِ السَّاعَةِ إِذَا تَطَاوَلَ رِعَاءٌ الْبَهْمِ فِي الْبُهْمِ فِي الْبُهْمِ فِي الْبُهْمِ فِي الْبُنْيَان).

نشانیوں میں سے بیر بھی ہے کہ مولیثی چرانے والے لوگ کو ٹھیوں میں اکڑنے لگیں گے یعنی بلند کو ٹھیاں بنوا کر فخر کرنے لگیں گے۔

اس مدیث کو لا کر امام بخاری نے یہ اشارہ کیا کہ بہت کبی لبی او پی عمارتیں بنوانا کروہ ہے اور اس باب میں ایک مرت کی سات ہاتھ سے ذیادہ اپنی عمارت او پی کرتا ہے تو اس کو این ابی الدنیا نے نکالا کہ جب آدی سات ہاتھ سے ذیادہ اپنی عمارت او پی کرتا ہے تو اس کو یوں پکارتے ہیں او فاس تو کمال جاتا ہے گر اس مدیث کی سند ضعیف ہے دو سرے موقوف ہے۔ خباب کی صحیح مدیث میں جے ترخی و فیرہ نے نکالا یوں ہے کہ آدی کو ہرایک خرچ کا اواب ماتا ہے گر عمارت کے خرچ کا اواب نمیں ماتا۔ طبرانی نے مجھم اوسط میں نکالا جب اللہ کسی بندے کے ساتھ برائی کرنا چاہتا ہے تو اس کا پیہ عمارت میں خرچ کراتا ہے مترجم (وحیدالزمال) کہتا ہے مراد وہی عمارت ہو فخر اور تکبر کے لئے بے ضرورت بنائی جاتی ہے جیسے اکثر دنیا دار امیروں کی عادت ہے لیکن وہ عمارت دین کے کاموں کے لئے یا عام مسلمانوں کے فائد کے بنائی جائے 'مساجد' مدارس' سرائیس' میٹیم خانے ان میں تو پھر تواب ہو گا بلکہ جب تک الی مقدس عمارت باتی رہے گی برابر ان بنانے والوں کو ثواب ماتا رہے گا۔

٢ - ٣٣ - حدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقَ هُوَ ابْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: رَأَيْتُنِي مَعَ النّبِيِّ وَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: رَأَيْتُنِي مِنَ الْمَطَرِ، فَيُ بَيْتًا يُكِنِّنِي مِنَ الْمَطَرِ، وَيُظِلِّنِي مِنَ الْمَطَرِ، وَيُظِلِّنِي مِنَ الشَّمْسِ مَا أَعَانَنِي عَلَيْهِ أَحَدَّ مِنْ خَلْق الله.

(۱۳۰۲) ہم سے ابو تعیم نے بیان کیا کہا ہم سے اسحاق نے بیان کیا وہ سعید کے بیٹے ہیں 'ان سے سعید نے اور ان سے حضرت ابن عمر وی این کیا دہ نے بیان کیا کہ میں اپنے ہاتھوں سے نے بیان کیا کہ میں اپنے ہاتھوں سے ایک گھر بنایا تا کہ بارش سے حفاظت رہے اور دھوپ سے سامیہ حاصل ہو اللہ کی مخلوق میں سے کسی نے اس کام میں میری مدد نہیں کی۔ معلوم ہوا کہ ضرورت کے لائق گھر بنانا درست ہے۔

(۱۳۰۴۳) ہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا کما ہم سے ابوسفیان توری نے ان سے عمرو بن نشار نے اور ان سے ابن عمر بی اللہ نی کریم ماٹی کی وفات کے بعد نہ میں نے کوئی این کی کہ اللہ نی کریم ماٹی کی وفات کے بعد نہ میں نے کوئی این کیا کہ این کی کہ جب میں نے اس کا ذکر ابن عمر بی ان کی اجمع کھر انوں کے سامنے کیا تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی قتم انہوں نے گھر بنایا تھا۔ سفیان نے بیال کی کی کی گیا کہ میں نے کہا پھر یہ بات ابن عمر بی ان کی گھر بنانے سے پہلے کی ہوگی۔

جہر مرا حضرت سفیان ثوری رہ اللہ کی پیش کردہ تطبیق بالکل مناسب ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر بی منظ کی ہے بات گھر بنانے سے پہلے مسید کے فرمودہ ہے بعد میں انہوں نے گھر بنایا جیسا کہ خود ان کے گھر والوں کا بیان ہے۔ ضرورت سے زیادہ مکان بنانا وبال جان ہے جیسا کہ آج کل لوگوں نے عمارات مشیدہ بنا بنا کر کھڑی کر دی ہیں۔ باغ لگانا افاوہ کے لئے بہتر ہے۔



از آوم تا این دم خدائے پاک کے وجود برخ کو اسنے والی بھٹی قویس گرری ہیں یا موجود ہیں ان سب ہی ہیں "دعا" کا تصور

و تخیل و تعال موجود ہے۔ موحد قوموں نے ہر ہم کی نیک دعاؤں کا مرکز اللہ پاک رب العالمین کی ذات واحد کو قراد دیا

اور مشرکین اقوام نے اس میچ مرکز ہے ہٹ کر اپنے دیو تاؤں 'اولیاء ' پیروں ' شہیدوں ' قبروں ' بغوں کے ساتھ سے معالمہ شروع کر دیا۔

اور مشرکین اقوام نے اس میچ مرکز ہے ہٹ کر اپنے دیو تاؤں 'اولیاء ' پیروں ' شہیدوں ' قبروں کے ساتھ سے معالمہ شروع کر دیا۔

اور مشرکین اقوام نے اس میچ مرکز ہے ہٹ کر اپنے دیو تاؤں 'اولیاء ' پیروں ' شہیدوں کے قبروں کے ساتھ سے معالمہ شروع کر دیا۔

پنجبر اسلام علیہ العملوة والسلام فراتے ہیں کہ الدعاء منہ العبادة لیمن عبوت کا اصلی مفتر دعاتی ہے۔ اس لئے اسلام ہیں جن جن کاسوں پنجبر اسلام علیہ العملوة والسلام فراتے ہیں کہ الدعاء مو از اول تا آثر دعاؤں کا ایک بھٹرن گل دستہ ہے۔ روزہ ج کا بھی کی حال ہے۔ ذکوۃ ہیں بھی لینے والے کو دینے والے کے حق میں نیک دعا سکھلا کر بخالیا گیا ہے کہ اسلام کا اصل حام جلہ عبوات ہے دعا ہے چانچہ فود آخرہ میں اللہ میں دعا فورات کی میں اللہ بالدعاء موالعبادة نم قراو قال ربکم ادعونی استجب لکم (رواہ احمد وغیرہ) لینی دعا عبوات ہے بلکہ ایک رواء ہو میں ایک تو ترائی کہ ایک رواء ہو وغیرہ کی کریم شہیل نے خاص تاکید فرمائی کہ جس کے لئے دعا بھرت کی دوایت کے مطابق میں۔ اس لئے نی کریم شہیل کی دوایت میں اللہ ایک کا فرض ہے کہ جو محض اللہ ہے دعا نہ نہ کہ کری کروا تا کی اسلام کی اس اللہ ایک کا فرض ہے کہ جو محض اللہ ہے تا رواء میں اللہ ایک کا فرض ہے کہ اللہ پاک ہے ہو دوت نہیں بی دعا کی دوائی کہ وات کی کروا تھول ہو جائے۔

دروازے کھل گئا اپنا عمل کے اور وہ کی بہت می روایات اس می کی موجود ہیں پس اہل ایکان کا فرض ہے کہ اللہ پاک ہے ہروقت کروا تھول ہو جائے۔

دروازے کھل گئا تھول ہو جائے۔

کہ قران و سنت کی روائی ہی ہی کہ تفیدات ہیں۔ ان کو بھی سرمری نظرے طاخلہ فرمائی ہے کہ آتھ کی ان کے دعا تھول ہو جائے۔

کہ آپ کی دعا قبول ہو ہے۔

(۱) دعا کرتے وقت سے سوچ لینا کمروری ہے کہ اس کا کھاتا چیا اس کالباس طلال مال سے ہے یا حرام سے۔ اگر رزق طلال و صدق مقال ولباس طیب میا نہیں ہے او دعا سے پہلے ان کو مہیا کرنے کی کوشش کرنی ضروری ہے۔

۲) قبولیت دعا کے لئے یہ شرط بڑی اہم ہے کہ دعا کرتے وقت اللہ برحق پر یقین کامل ہو اور ساتھ بی دل میں یہ عزم بالجزم ہوا کہ جو وہ دعا کر رہاہے وہ ضرور قبول ہوگی۔ رد نہیں کی جائے گی۔

(۳) قبولیت دعا کے لئے وعا کے مضمون پر توجہ دینا بھی ضروری ہے اگر آپ قطع رحمی کے لئے ظلم و زیادتی کے لئے یا قانون قدرت کے بر عکس کوئی مطالبہ اللہ کے سامنے رکھ رہے ہیں تو ہرگزید گمان نہ کریں کہ اس قتم کی دعائیں بھی آپ کی قبول ہوں گ۔ (۳) دعا کرنے کے بعد فور آئی اس کی قبولیت آپ پر ظاہر ہو جائے 'ایسا تصور بھی صحیح نہیں ہے بہت می دعائیں فور آ اثر دکھاتی ہیں بت ی کافی در کے بعد اثر پذیر ہوتی ہیں۔ بت ی دعائیں بظاہر قبول نہیں ہوتیں گران کی برکات ہے ہم کمی آنے والی بڑی آفت سے نج جاتے ہیں اور بت ی دعائیں صرف آخرت کے لئے ذخیرہ بن کر رہ جاتی ہیں بسرحال دعابشرائط بالا کمی حال میں بھی بیکار نہیں جاتی۔

(۵) آخضرت النظام نے آداب دعا میں بتلایا ہے کہ اللہ کے سامنے ہاتھوں کو جھیلیوں کی طرف سے پھیلا کر صدق دل سے ساکل بن کر دعا بانگو۔ فرمایا۔ تمارا رب کریم بہت ہی حیادار ہے اس کو شرم آتی ہے کہ اپنے مخلص بندے کے ہاتھوں کو خالی ہاتھ واپس کر دے۔ آخر میں ہاتھوں کو چرے پر مل لینا بھی آداب دعا سے ہے۔

(۱) پیٹے بیچے اپنے بھائی مسلمان کے لئے دعاکرنا قولیت کے لحاظ سے فوری اثر رکھتا ہے مزید یہ کہ فرشتے ساتھ میں آئین کتے ہیں اور دعاکرنے والے کو دعا دیتے ہیں کہ خداتم کو بھی وہ چیزعطاکرے جوتم اپنے غائب بھائی کے لئے مانگ رہے ہو۔

(2) آنخضرت مٹائیل فراتے ہیں کہ پانچ قتم کے آدمیوں کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ مظلوم کی دعا، حاتی کی دعاجب تک وہ واپس ہو، مجاہد کی دعا یمال تک کہ وہ اپنے مقصد کو پنچ، مریض کی دعا یمال تک کہ وہ تندرست ہو، پیٹے چیچے اپنے بھائی کیلئے دعائے خیرجو تبولت میں فوری اثر رکھتی ہے۔

(۸) ایک دو سری روایت کی بنا پر تین دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں۔ والدین کا اپنی اولاد کے حق میں دعا کرنا اور مظلوم کی بعض روایت کی بنا پر روزہ دار کی دعا اور امام عادل کی دعا بھی فوری اثر دکھلاتی ہے۔ مظلوم کی دعا کے لئے آسانوں کے دروازے کھل جاتے ہیں اور بارگاہ احدیت سے آواز آتی ہے کہ مجھ کو حتم ہے اپنے جلال کی اور عزت کی میں ضرور تیری مدد کروں گا آگرچہ اس میں پچھ وقت کے۔

(۹) کشادگی ' بے فکری ' فارغ البالی کے اوقات میں دعاؤں میں مشغول رہنا کمال ہے ورنہ شدائد و مصائب میں تو سب بی دعا کرنے لگ جاتے ہیں۔ اولاد کے حق میں بروعاکرنے کی ممانعت ہے۔ اسی طرح اپنے لئے یا اپنے مال کے لئے بددعا نہ کرنی چاہئے۔

(۱۰) دعاکرنے سے پہلے پھراپنے دل کا جائزہ لیجئے کہ اس میں مستی غفلت کا کوئی داغ دمبہ تو نہیں ہے۔ دعا وہی قبول ہوتی ہے جو دل کی مرائی سے صدق نیت سے حضور قلب ویقین کال کے ساتھ کی جائے۔

> الله تعالی نے فرمایا مجھے پکارو! میں تمہاری پکار قبول کروں گا

بلاشبہ جولوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں وہ بہت جلد دوزخ میں ذلت کے ساتھ داخل ہول گے۔ اس حدیث کابیان کہ ہرنی کی ایک دعا ضرور ہی قبول ہوتی ہے۔

باب قوله تعالى ﴿ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ - إِنَّ الَّذِينَ عَنَ عِبَادَتِي اللهِ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴾ [غافر: ٣٠]. وَلِكُلُّ نَبَى دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ

اس آیت کو لا کر حضرت امام بخاری در این ماجت کیا که دعا بھی حبادت ہے اور اس باب بیس ایک صریح حدیث وارد مریک اور اس باب بیس ایک مریح حدیث وارد مریک اور این ماجہ نے نکالا کہ دعا بھی عبادت ہے چر آپ نے یہ آیت پڑھی۔ ادعونی

استجب لکم دو سری روایت میں یوں ہے کہ دعا بی عبادت کا مغز ہے۔ پس اب جو کوئی اللہ کے سواکس دو سرے سے دلجا کرے تو وہ مشرک ہو گاکیونکہ اس نے غیراللہ کی عبادت کی اور یمی شرک ہے۔

٣٠٠٤ حدَّنَا إسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّنَنِي مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزَّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي الزَّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةُ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله عَنْهُ أَنَّ وَعُولَةً يَدْعُو بِهَا، وَأُرِيدُ أَنْ أَحْتَنِيءَ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لأُمَّتِي وَأُرِيدُ أَنْ أَحْتَنِيءَ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لأُمَّتِي فِي الآخِرَةِ)).[طرفه في: ٤٧٤٧].

9. ٩٣٠ - قَالَ خَلِيْفَةُ قَالَ مُغْتَمِرٌ: سَمِعْتُ أَبِي، عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((كُلُّ نَبِي سَأَلَ سُؤَالاً)) أَوْ قَالَ: ((لِكُلُّ نَبِي نَبِي سَأَلَ سُؤَالاً)) أَوْ قَالَ: ((لِكُلُّ نَبِي دَغُونَةٌ قَدْ دَعَا بِهَا فَاسْتُجِيبَ فَجَعَلْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ)).

(۱۹۰۰ ۱۲) ہم سے اساعیل بن ابی اولیس نے بیان کیا کہ مجھ سے امام مالک نے بیان کیا ان سے اجرج نے اور ان امام مالک نے بیان کیا ان سے ابوالرناد نے ان سے اعرج نے اور ان سے حضرت ابو ہریرہ والتی نے کہ رسول اللہ مائی کیا نے فرمایا ہر نی کو ایک دعا حاصل ہوتی ہے (جو قبول کی جاتی ہے) اور میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی امت کی شفاعت کے لئے محفوظ میں اپنی امت کی شفاعت کے لئے محفوظ رکھوں۔

دعاؤل كابيان

(۵+ ۱۳۳) اور معتمر نے بیان کیا' انہوں نے اپنے والد سے سنا' انہوں نے حضرت انس بڑائی ہے کہ نبی کریم سٹائی کیا نے فرمایا ہر نبی نے کچھ چیزیں مانکیس یا فرمایا کہ ہر نبی کو ایک دعادی گئی جس چیزی اس نے دعا مانگی پھراسے قبول کیا گیا لیکن میں نے اپنی دعا قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے لئے محفوظ رکھی ہوئی ہے۔

باب استغفار کے لئے افضل دعاکابیان

اور الله تعالی نے سورہ نوح میں فرمایا "اپنے رب سے بخشش ماگو وہ بڑا بخشنے والا ہے تم ایسا کرو گے تو وہ آسان کے دہانے کھول دے گااور مال اور بیٹوں سے تم کو سرفراز کرے گااور باغ عطا فرمائے گااور نہریں عمال اور بیٹوں سے تم کو سرفراز کرے گااور باغ عطا فرمائے گااور نہریں عمالیت کرے گا۔" اور سورہ آل عمران میں فرمایا "بہشت ان لوگوں کے لئے تیار کی گئی ہے جن سے کوئی بے حیائی کاکام ہو جاتا ہے یا کوئی گناہوں کی بخشش گناہوں کی بخشش چاہتے ہیں اور اللہ کے سواکون ہے جو گناہوں کو بخشے اور وہ اپنے بیں اور اللہ کے سواکون ہے جو گناہوں کو بخشے اور وہ اپنے برے کاموں پر جان ہو جھ کر ہٹ دھری نہیں کرتے ہیں۔"

(۲۰ ۱۲) ہم سے ابومعمر نے بیان کیا کماہم سے عبدالوارث بن سعید

٧- باب أفضل الإستففار وقوله تعالى: ﴿ اسْتغفار وَقُولِهِ تَعَالَى: ﴿ اسْتغفرُوا رَبُّكُمْ إِنَّهُ كَانَ عَفَّارًا. يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. وَيَمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالُ وَيَبِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا ﴾ [نوح: ١٠]. ﴿ وَالّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكُرُوا الله فَاسْتغفرُوا لِلنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ اللهُ وَلَمْ يُصِرُوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ [آل عمران: ١٣٥]. وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ [آل عمران: ١٣٥].

نے بیان کیا کہا ہم سے حسین بن ذکوان معلم نے بیان کیا کہا ہم سے عبداللہ بن بریدہ نے بیان کیا ان سے بشیر بن کعب عدوی نے کہا کہ مجھ سے شداد بن اوس بھاتھ نے بیان کیا اور ان سے رسول اللہ ساتھ لیا کے کہ سیدالاستغفار۔ (مغفر نہ انگنے کے سب کلمات کا سردار) ہیہ ہے کہ یوں کمی 'اے اللہ! تو میرا رب ہے 'تیرے سواکوئی معبود نہیں۔ تو نے ہی مجھے پیدا کیا اور میں تیرا ہی بندہ ہوں میں اپنی طاقت کے مطابق تھے سے کئے ہوئے عمد اور وعدہ پر قائم ہوں۔ ان بری حرکتوں کے عذاب سے جو میں نے کی ہیں تیری پناہ مانگا ہوں مجھ پر نعمتیں تیری بین اس کا قرار کرتا ہوں۔ میری مغفرت کردے کہ تیرے سوا اور کوئی بھی گناہ نہیں معاف کرتا۔ آخضرت ماتھ پیلے نے فرمایا کہ جس نے اس دعا کے الفاظ پر بیٹین رکھتے ہوئے دل سے ان کو کمہ لیا اور اسی دن اس کا انقال ہو گیا شام ہونے سے پہلے تو وہ جنتی ہے اور جس نے اس دعا کے الفاظ پر بیٹین رکھتے ہوئے دات میں ان کو پڑھ لیا اور اسی دن اس کا انقال ہو گیا شام ہونے سے پہلے تو وہ جنتی ہے اور جس نے اس دعا کے الفاظ پر بیٹین رکھتے ہوئے دات میں ان کو پڑھ لیا اور اسی دن اس کا فاظ پر بیٹین رکھتے ہوئے دات میں ان کو پڑھ لیا اور اسی دن اس کا انقال ہو گیا شام ہونے سے پہلے تو وہ جنتی ہے اور جس نے اس دعا کے الفاظ پر بیٹین رکھتے ہوئے دات میں ان کو پڑھ لیا اور اسی دن اس کا انقال ہو گیا شام ہونے دات میں ان کو پڑھ لیا اور اسی دن اسی دن اسی دن اسی دن اسی دن اسی دن اسی دان اور بیٹین رکھتے ہوئے دات میں ان کو پڑھ لیا اور جس

باب دن اور رات نبی کریم ملتی آیا کااستغفار کرنا۔

پھراس کاصبح ہونے سے پہلے انقال ہو گیاتو وہ جنتی ہے۔

عبدُ الوارثِ، حَدُّثَنَا الْحُسَيْنُ، حَدُّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ بُرَيْدَةً، عَنْ بَشِيْرِ بْنُ كَعْبِ الْعَدَوِيِّ، قَالَ: حَدُّثِنِي شَدَّادُ بْنُ أَوْسٍ الْعَدَوِيِّ، قَالَ: ((سَيَّدُ اللهِ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ فَيْهُ قَالَ: ((سَيَّدُ اللهُمُّ أَنْتَ رَبِّي لاَ اللهُمُ أَنْتَ رَبِي لاَ اللهُمُ أَنْتَ رَبِّي لاَ عَلْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَعُودُ بِكَ مِنْ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَعُودُ بِكَ مِنْ مَتْ مَا صَنَعْتُ، أَبُوءُ لَكَ بِيعْمَتِكَ عَلَى اللهُ وَأَبُوءُ بِلَا أَنْتَ، قَالَ: وَمَنْ قَالَهَا مِنَ النَّهُ إِنَّ يَعْمِيلُ عَلَى اللهُ وَمُو مُوقِنَا بِهَا فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ، قَبْلَ أَنْ اللهُ الْجَنَّةِ، وَمَنْ قَالَهَا مِنَ النَّهُ لِ وَهُو مُوقِنَ بِهَا فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ، قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ لِللهُ وَهُو مُوقِنَ بِهَا فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ، قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ لَلْهُو مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَمَنْ قَالَهَا مِنَ اللهُ وَهُو مُوقِنَ بِهَا فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصِيعِ فَهُو مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَمَنْ قَالَهَا مِنَ اللهُ وَهُو مُوقِنَ بِهَا فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصَيِعَ فَهُو مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَمَنْ قَالَهَا مِنَ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَمَنْ قَالَهَا مِنَ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَمَنْ قَالَهَا مِنَ أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَمَنْ قَالَهَا مِنَ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَمَنْ قَالَهَا مِنْ أَهْلُ الْجَنَّةِ وَمِنْ أَهْلُ الْجَنَّةِ وَمِنْ أَهْلُ الْجَنَّةِ وَمِنْ أَهْلُ الْجَنَّةِ وَمَنْ أَهْلُ الْجَنَّةِ وَمَنْ قَالَهَا مِنْ أَهُلُ الْجَنَّةِ وَمَنْ قَالَمَ الْمَا الْجَنَّةِ وَلَى أَلَى الْمُؤْلُونَ مِنْ أَهْلُ الْجَنَّةِ وَمَنْ قَالَهَا مِنْ أَهُ الْمَا الْجَنِّةِ وَمِنْ أَهُلُ الْمُؤْمِ مِنْ أَهُلُ الْمَا الْمُعَلِّةِ مِنْ أَوْلُ الْمُؤْمِ الْمَالِ الْمَنْ الْمُهَا الْمُؤْمِ الْمَا الْمُؤْمِ الْمَا الْمُعَالِ الْمَا الْمُؤْمِ الْمَالِ الْمِؤْمُ الْمَا الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمَا الْمُؤْمِ الْمِلْ الْمُؤْمِ الْمَا الْمُؤْمِ الْمَا الْمُؤْمِ الْمَا الْمُؤْمُ الْمَا الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمَا الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمَؤْمِ الْمِل

# ٣ باب اسْتِغْفَارِ النَّبِيِّ ﷺ في النَّيْلَةِ الْيَوْم وَاللَّيْلَةِ

آ بخضرت مٹھیم کا یہ استغفار اور توبہ کرنا اظہار عبودیت کے لئے تھا یا دنیا کی تعلیم کے لئے یا برطریق تواضع یا اس لئے کہ کیسیسی آئی برق روجات ہروقت ہوتی رہتی تو ہر مرتبہ اعلی پر پہنچ کر مرتبہ اولی سے استغفار کرتے۔ سربار سے مراد خاص عدد ہے یا بہت ہونا۔ عروں کی عادت ہے جب کوئی چیز بہت بارکی جاتی ہے تو اس کو سربار کہتے ہیں۔ امام مسلم کی روایت میں سوبار ندکور ہے۔

.")). ٤– باب التَّوْبَةِ

( ٢٠٠٤) ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم کو شعیب نے خبر کے خبر دی' انہیں زہری نے کہا کہ مجھے ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن نے خبر دی انہوں نے کہا کہ حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا' آنخضرت ساتی کے فرمایا کہ اللہ کی قتم میں دن میں ستر مرتبہ ۔سے زیادہ اللہ سے استعفار اور اس سے توبہ کرتا ہوں۔

باب توبه كابيان

قَالَ قَتَادَةُ : تُوبُوا إِلَى الله تَوْبَةَ نَصُوحًا : الصَّادِقَةُ النَّاصِحَةُ.

٣٠٨– حدَّثَناً أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنا أَبُو شِهَابٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْر، عَن الْحَارِثِ بْن سُوَيْدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْعُودٍ حَدِيفَيْنِ أَحَدُهُمَا عَن النَّبِيُّ ﴾ وَالآخَرُ عَنْ نَفْسِهِ قَالَ: ((إنَّ الْمُؤْمِنَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَأَنَّهُ قَاعِدٌ تَحْتَ جَبَل، يَخَافُ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهِ، وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرِى ذُنُوبَهُ كَذُبَابٍ مَرٌّ عَلَى أَنْفِهِ) فَقَالَ: بهِ هَكَذَا قَالَ أَبُو شِهَابٍ بِيَدِهِ فَوْقَ أَنْفِهِ ثُمُّ قَالَ : (( للهُ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ رَجُلِ نَوَلَ مُنْوِلاً وَبِهِ مَهْلَكَةً، وَمَعَهُ رَاحِلْتُهُ عَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ فَوَضَعَ رَأْسَهُ فَنَامَ نَوْمَةً فَاسْتَيْقَظَ وَقَدْ ذَهَبَتْ رَاحِلْتُهُ حَتَّى اشْتَدُّ عَلَيْهِ الْحَرُّ وَالْعَطَشُ، أَوْ مَا شَاءَ ا لله، قَالَ: أَرْجِعُ إِلَى مَكَانِي فَرَجَعَ فَنَامَ نَوْمَةً ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَإِذَا رَاحِلَتُهُ عِنْدَهُ)). تَابَعَهُ أَبُو عَوَانَةً وَجَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَشِ، وَقَالَ أَبُو أَسَامَةً: حَدَّثَنَا الأَعْمَش، حَدَّثَنَا عُمَارَةُ قَالَ: سَمِعْتُ الْحَارِثُ بْنَ سُوَيْدٍ وَقَالَ شَعْبَةُ : وَأَبُو مُسْلِمٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّيْمِيِّ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ وَقَالَ أَبُو مُعَاوِيَةً : حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ عُمَارَةً، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ الله، وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّيْمِيُّ، عَنِ الْحَارِثِ بْن سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ.

حضرت قنّادہ نے کہا کہ " توبواالی اللہ توبة نصوحًا" سورہ تحریم میں نصوح سے سی اور اخلاص کے ساتھ توبہ کرنا مراد ہے۔

(١٩٠٨) مم سے احمد بن يونس نے بيان كيا كما مم سے ابوشاب نے ان سے اعمش نے ان سے عمارہ بن عمیرنے ان سے حارث بن سوید اور ان سے عبداللہ بن مسعود رفاتھ نے دو احادیث (بیان كيس) ايك نى كريم النيال سے اور دوسرى خود ائى طرف سے كماك مومن اپنے گناہوں کو ایسا محسوس کرتا ہے جیسے وہ کسی بہاڑ کے نیجے بیفاہے اور ڈر تا ہے کہ کمیں وہ اس کے اوپر نہ گر جائے اور بد کار این گناہوں کو کھی کی طرح ہاکا سجھتا ہے کہ وہ اس کے ناک کے پاس سے گزری اور اس نے اپنے ہاتھ سے بوں اس کی طرف اشارہ کیا۔ ابوشاب نے ناک پر اپنے ہاتھ کے اشارہ سے اس کی کیفیت بتائی پر انہوں نے رسول الله ملت الله علی بد حدیث بیان کی۔ الله تعالی اپ بندہ کی توبہ سے اس مخص سے بھی زیادہ خوش ہو تاہے جس نے کسی پر خطر جگہ پڑاؤ کیا ہو اس کے ساتھ اس کی سواری بھی ہو اور اس پر کھانے پینے کی چیزیں موجود ہوں۔ وہ مر رکھ کر سو گیا ہو اور جب بیدار مواموتواس کی سواری غائب رہی مو۔ آخر بھوک و پیاس یا جو کچھ اللہ نے چاہا اسے سخت لگ جائے وہ اپنے دل میں سوسے کہ مجھے اب گھرواپس چلا جانا چاہے اور جب وہ واپس موا اور پھرسوگيا لیکن اس نیند سے جو سراٹھایا تو اس کی سواری وہاں کھانا پینا گئے ہوئے سامنے کھڑی ہے تو خیال کرواس کو کس قدر خوشی ہوگی۔ ابوشماب کے ساتھ اس حدیث کو ابوعوانہ ادر جریر نے بھی اعمش سے روایت کیا۔ اور شعبہ اور ابومسلم رعبیدانند بن معیدانے اس کو اعمش سے روایت کیا' انہوں نے ابراہم تھی سے' انہوں نے حارث بن سوید ے ادر ابومعاویہ نے ور کر بم سے اعمش نے بیان کیا' انہوں نے عمارہ سے انہوں نے اسود بن بزید سے 'انہول نے عبداللہ بن مسعود و اور ہم سے اعمش نے بیان کیا انہوں نے ابراہیم تی ہے ' انہوں نے حارث بن سوید سے 'انہوں نے عبداللہ بن مسعود باللہ

٩ - ٣٣ - حدَّثَنَا إِسْحَاقَ، أَخْبَرَنَا حَبَّانَ، مَحَدُّثَنَا أَنسُ بْنُ حَدُّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا أَنسُ بْنُ مَالِكِ عَنِ النَّبِيِّ صَلِّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ح. مَالِكِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ عَنْ أَنسٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ عَنْ أَنسٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَنْهُ وَسَلَّمَ: ((أَ الله أَفْرَحُ بِعَرِهِ فِي أَرْضِ فَلاَقٍ)).

(۱۹۰۷) ہم سے اسحاق بن منصور نے بیان کیا کہا ہم کو حبان بن ہلال نے خبروی کہا ہم سے ہمام بن کیلی نے بیان کیا کہا ہم سے قادہ نے بیان کیا اور ان سے حضرت انس بن مالک بڑائند نے بیان کیا اور ان سے خضرت انس بن مالک بڑائند نے بیان کیا اور ان ہم سے نبی کریم مائیلی نے (دو سری سند) امام بخاری نے کہا کہ ہم سے ہربہ نے بیان کیا کہا ہم سے قادہ نے بیان کیا کہا ہم سے قادہ نے بیان کیا ان سے حضرت انس بن مالک بڑائند نے بیان کیا کہ رسول اللہ مائیلیم نے فرمایا۔ اللہ تعالی اپنے بندے کی توبہ سے تم میں سے اس مائیلیم نے فرمایا۔ اللہ تعالی اپنے بندے کی توبہ سے تم میں سے اس مخص سے بھی زیادہ خوش ہو تا ہے جس کا اونٹ مایوس کے بعد اچانک اسے مل گیا ہو طالا نکہ وہ ایک چشیل میدان میں گم ہوا تھا۔

معلوم یہ ہوا کہ توبہ کرنے سے رحمت خدادندی کے نزانوں کے دہانے کھل جاتے ہیں توبہ کرنے والے کے سب گناہوں کو نکیوں سے بدل موا جاتا ہے۔ خواہ اس نے جوا کھیل کر برائیاں جمع کی ہوں یا شراب و کہاب میں گناہوں کو اکٹھا کیا ہو یا چوری' ب ایمانی' یا ظلم و ستم یا جھوٹ و فریب میں گناہ کھائے ہوں وہ سب توبہ کرنے سے نکیوں میں بدل جائیں گے اور خدا اس مخص سے خوش ہو جائے گا۔

## الشق الأيمن الشق الأيمن الشق الأيمن

آئی ہے کے اس باب اور حدیث ذیل کی مناسب بعض نے بیہ بتائی ہے کہ فجر کی سنتیں پڑھ کر دائیں کروٹ پر لیٹ جانا بھی مثل آیک سنتیں پڑھ کر دائیں کروٹ پر لیٹ جانا بھی مثل آیک کی سنتیں پڑھ کر دائیں کروٹ کے جس میں ثواب ملتا ہے یہاں تک کہ امام این حزم نے اس کو واجب کما ہے۔ حافظ نے کما اس باب کو لاکر امام بخاری نے ان دعاؤں کی تمبید کی جو سوتے وقت پڑھی جاتی ہیں اور جن کو آھے چل کربیان کیا ہے۔

• ١٣٦- حدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ،
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُف، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ،
عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ
رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ
فَيْ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً،
فَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ،
ثُمُّ اصْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ حَتَّى يَجِيءَ
الْمُؤَدِّنُ لَيُؤْذِنَهُ [راجع: ٢٢٦]

(۱۳۱۴) ہم سے عبداللہ بن محمد مندی نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم
سے ہشام بن یوسف نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم کو معمر نے خبردی انہیں زہری نے انہیں عروہ نے اور انہیں حضرت عائشہ رہی ہوا نے کہ نبی کریم ماٹی ہے رات میں (تہدکی) گیارہ رکعات پڑھتے تھے چرجب فجر طلوع ہو جاتی تو دو ہلی رکعات (سنت فجر) پڑھتے۔ اس کے بعد آپ دائیں پہلولیٹ جاتے آخر مؤذن آتا اور آنخضرت ماٹی ہے کواطلاع دیتا۔ تو آپ فجر کی نماز پڑھاتے۔

رات سے بارہ مینوں کی راتیں مراد ہیں رمضان کی راتوں میں نماز تراوی میں تجدی کی نماز ہے ہیں ابت ہوا کہ آپ مینیسے سیسیسے نے رمضان میں نماز تراوی بھی گیارہ رکعات سے زیادہ نہیں پڑھی ہیں اس ترجے اس کو حاصل ہے جو لوگ آٹھ رکعات تراوی کو بدعت کتے ہیں وہ سخت ترین غلطی میں جتلا ہیں کہ سنت کو بدعت کمہ رہے ہیں تقلیدی ضد اور تعصب اتن بری باری ہے کہ آدمی جس کی وجہ سے بالکل اندھا ہو جاتا ہے الا من هداہ الله. فجر کی سنت پڑھ کر تھوڑی ویر کے لئے وائیں کروٹ پر لیٹ جانا ہی سنت نبوی ہے بعض الناس اس سنت کو بھی بنظر تحقیر دیکھتے ہیں۔ اللہ ان کو نیک فہم دے آمین۔

#### باب وضو کرے سونے کی فضیلت

(۱۱۳۱۱) ہم سے مسدد نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے معتر بن سلیمان نے بیان کیا' کہا کہ بیل نے منصور سے سنا' ان سے سعد بن عبیدہ نے بیان کیا کہ بیل کے بیان کیا' انہوں عبیدہ نے بیان کیا کہ جھ سے براء بن عاذب بڑاٹھ نے بیان کیا' انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ سائے کیا نے فرمایا جب تو سونے لگے تو نماز کے وضو کی طرح وضو کر پھردائیں کروٹ لیٹ جا اور یہ دعا پڑھ۔ ''اب بچھ اللہ! بیس نے اپنے آپ کو تیری اطاعت میں دے دیا۔ اپناسب پچھ تیرے سپرد کر دیا۔ اپناسب پچھ تیرے سپرد کر دیا۔ اپنا سب پچھ وجہ سے اور تیری (رحمت و ثواب کی) امید میں کوئی پناہ گاہ کوئی خلص وجہ سے اور تیری (رحمت و ثواب کی) امید میں کوئی پناہ گاہ کوئی خلص تیرے سوا نہیں میں تیری کتاب پر ایمان لایا جو تو نے نازل کی ہے اور تیرے نوار اس کے بعد اگر تم مرگئے تو فطرت تیرے نی پر جو تو نے بھیجا ہے '' اس کے بعد اگر تم مرگئے تو فطرت تیرے نی پر جو تو نے بیل ان کلمات کو (ردات کی) سب سے آخری بات بناؤ جنہیں تم اپنی ذبان سے ادا کرو (حضرت براء بن عاذب بڑائی نہاں کیا دیا ہیں نے عرض کی '' و ہرسولک الذی ارسلت '' کئے میں کیا وجہ ہے ؟ آخضرت مائی کیا کہ نمیں و بنہیک الذی

ر سے اس کے ابت ہوا کہ اثر ماثورہ ادعیہ و اذکار میں از خود کی و بیشی کرنا درست نہیں ہے ان کو ہو بہو مطابق اصل بی پڑھنا سیست سیست

### باب سوتے وقت کیادعار من جائے

(۱۳۳۲) ہم سے قبیصہ بن عقبہ نے بیان کیا کما ہم سے سفیان توری نے بیان کیا 'ان سے عبدالملک بن عمیر نے 'ان سے ربعی بن حراش نے اور ان سے حضرت مذیفہ بن یمان بڑا تھ نے بیان کیا کہ نی کریم مائی جب اپنے بستر پر لیٹتے تو یہ کئے "تیرے بی نام کے ساتھ میں مردہ اور زندہ رہتا ہوں اور جب بیدار ہوتے تو کہتے ای اللہ کے لئے تمام اور زندہ رہتا ہوں اور جب بیدار ہوتے تو کہتے ای اللہ کے لئے تمام

#### ٦- باب إذًا بَاتَ طَاهِرًا

مُعْتَعِرٌ، قَالَ: سَعِفْتُ مَنْصُورًا، عَنْ سَعْدِ مُعْتَعِرٌ، قَالَ: سَعِفْتُ مَنْصُورًا، عَنْ سَعْدِ بَنِ عُبَيْدَةَ حَدَّنِي الْبَوَاءُ بْنُ عَازِبٍ رَضِي الله عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله هَلَّا: ((إِذَا أَتَيْتَ مَصْحَعَكَ فَتَوَصَّلُ وُصُوءَكَ لِللهَّكَاةِ ثُمُّ اصْطَحِعْ عَلَى شِقَّكَ الأَيْمَنِ، لِللهَمَّ أَسْلَمت نَفْسِي إِلَيْكَ، وَقُلِ: اللَّهُمَّ أَسْلَمت نَفْسِي إِلَيْكَ، مَنْتُ بَكِيتَابِكَ وَلَا يَلْكَ، وَأَلْجَأْتُ طَهْرِي إِلَيْكَ، آمَنْتُ بِكِتَابِكَ مَنْجَى مِنْكَ إِلاَّ إِلَيْكَ، آمَنْتُ بِكِتَابِكَ مَنْجَى مِنْكَ إِلاَّ إِلَيْكَ، آمَنْتُ بِكِتَابِكَ اللّذِي أَنْوَلُتَ وَبَنِيلِكَ اللّذِي أَنْوَلُتَ وَبَنِيلِكَ اللّذِي أَرْسَلْتَ قَالَ: ((لاَ ، بِنِيلِكَ اللّذِي أَرْسَلْتَ قَالَ: ((الاَ ، بِنِيلِكَ اللّذِي أَرْسَلْتَ قَالَ: ((الاَ ، بِنِيلِكَ اللّذِي أَرْسَلْتَ)). [راجع: ٢٤٧]

٧- باب مَا يَقُولُ إِذَا نَامَ

7 ٣١٧ - حدُّنَا قَبِيصَةٌ، حَدُّنَا سَفِيانُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ رِبْعِيٌ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ حُدَيْفَة قَالَ: كَانَ النَّبِيُ ﴿ إِذَا أُوَى النَّبِيُ ﴿ إِذَا أُوَى إِلَى فِرَاشِهِ قَالَ: ((باسْمِكَ أَمُوتُ وَأَحْيًا)) وَإِذَا قَام، قَالَ: ((الْحَمْدُ الله الَّذِي أَحْيَانَا

بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النَّشُورُ)). تُنْشِرُهَا: تُخْرِجُهَا.

[أطرافه في: ٢٣١٤، ٢٣٢٤، ٢٣٩٤]. ننشزها ب اس كالمجمى يكو اى طرح تمام انسانوں كو برمدفون جكوں سے قيامت كے دن الله تعالى المحاك كا۔

وَمُحَمَّدُ بَنُ عَرْعِرَةً، قَالاً : حَدَّثَنَا شَعْبَةً، وَمُحَمَّدُ بَنُ عَرْعِرَةً، قَالاً : حَدَّثَنَا شَعْبَةً، عَنْ أَبِي إِسْحَاق، سَعِعَ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبِ عَنْ أَبِي إِسْحَاق، سَعِعَ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبِ أَنْ النّبِي الشَّعْبَةُ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاق الْهَمْدَانِيُّ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ أَنْ النّبِي أَوْصَتِي رَجُلاً فَقَالَ: ((إِذَا أَرَدْتَ مَضْجَعَكَ فَقُلِ: اللّهُمُّ أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ، وَقَوْجُهْتُ مَضْجَعَكَ فَقُلِ: اللّهُمُّ أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ، وَقَوْجُهْتُ مَضْجَعَكَ فَقُلِ: اللّهُمُّ أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ، وَأَلْجَأْتُ طَهْرِي إِلَيْكَ، وَالْجَاتُ طَهْرِي إِلَيْكَ، وَالْمَاتِي أَنْ أَنْدُ وَيَعْبَلِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، فَإِنْ مُتَا عَلَى الْفِطْرَةِ)). [راجع: ٢٤٧]

٨- باب وَضْعِ الْيَدِ الْيُمْنَى تَحْتَ
 الْحَدِّ الإَيْمَن

771٤ حدَّلُنِي مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدُّنَنَا أَبُو عَوَانَةً، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ رَبِعِيّ، عَنْ حُدَيْفَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: كَانَ النّبِيُ فَهُ إِذَا أَخَذَ مَصْجَعَةُ مِنَ اللّيْلِ وَضَعَ يَدَهُ تَحْتَ خَدِّهِ ثُمَّ يَقُولُ: ((اللّهُمُّ باسْمِكَ أَمُوتُ وَأَحْمَا)) وَإِذَا اسْتَنْقَظَ باسْمِكَ أَمُوتُ وَأَحْمَا)) وَإِذَا اسْتَنْقَظَ باسْمِكَ أَمُوتُ وَأَحْمَا)) وَإِذَا اسْتَنْقَظَ

تعریفیں ہیں جس نے ہمیں زندہ کیا۔ اس کے بعد کہ اس نے موت طاری کردی تھی اور اس کی طرف لوٹنا ہے۔ قرآن شریف میں جو لفظ ننشز ھا ہے اس کا بھی ہمی ہے کہ ہم اس کو نکال کراٹھاتے ہیں۔

(۱۳۱۳) ہم سے سعید بن رکیج اور محمد بن عرعوہ نے بیان کیا ان وونوں نے کہا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا ان سے ابواسحات نے بیان کیا ان سے ابواسحات نے بیان کیا انہوں نے حضرت براء بن عاذب رضی اللہ عنما سے ساکہ نمی کریم میں اللہ عنما سے ساکہ نمی کریم میں ہی محابی کو حکم دیا (دو سری سند) حضرت امام بخاری روائی نے کہا کہ ہم سے آدم نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا ان کیا اور ان سے حضرت نے بیان کیا ان کیا اور ان سے حضرت براء بن عاذب رضی اللہ عنما نے بیان کیا کہ جب بستر پر جانے لگو تو بہ مالم نے ایک محابی کو وصیت کی اور فرمایا کہ جب بستر پر جانے لگو تو بہ دعا پڑھا کرو۔ " اے اللہ! میں نے اپنی جان تیرے سپرد کی اور اپنا محالمہ تجھے سونیا اور اپنا آب کو تیری طرف متوجہ کیا اور تجھ پر محالمہ تجھے سونیا اور اپنا آب کو تیری طرف متوجہ کیا اور تجھ پر بھروسہ کیا تیری طرف رغبت ہے تیرے خوف کی وجہ سے تجھ سے بھروسہ کیا تیری طرف رغبت ہے تیرے خوف کی وجہ سے تجھ سے تیرے سواکوئی جائے پناہ نہیں میں تیری کتاب پر ایمان لایا جو تو نے نازل کی اور تیرے نبی پر جنہیں تو نے بھیجا۔ "پھراگر وہ مراتو فطرت نازل کی اور تیرے نبی پر جنہیں تو نے بھیجا۔ "پھراگر وہ مراتو فطرت نازل کی اور تیرے نبی پر جنہیں تو نے بھیجا۔ "پھراگر وہ مراتو فطرت اسلام) پر مرے گا۔

معانی و مطالب کے لحاظ سے بید دعا بھی بردی اہمیت رکھتی ہے طوطے کی رٹ سے کچھ نتیجہ نہ ہوگا۔

باب سوتے میں دایاں ہاتھ دائیں رخسار کے پنچے رکھنا

(۱۳۱۲) ہم سے موکیٰ بن اساعیل نے بیان کیا کما ہم سے ابوعوانہ نے بیان کیا کا اس سے ربعی نے اور نے بیان کیا کا ان سے ربعی نے اور ان سے حضرت حذیفہ بڑا تی نے بیان کیا کہ نبی کریم طابی جب رات میں بستر پر لیفتے تو اپناہا تھ اپنے رخسار کے بنچ رکھتے اور یہ کہتے "اے اللہ! تیرے نام کے ساتھ مرتا ہوں اور ذندہ ہوتا ہوں۔" اور جب آپ بیدار ہوتے تو کہتے۔ "تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جس

قَالَ: ((الْحَمْدُ لله الَّذِي أَخْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلِيْهِ النَّشُورُ)).[راجع: ٦٣١٢]

نے ہمیں زندہ کیااس کے بعد کہ ہمیں موت (مراد نیند ہے) دے دی تھی اور تیری ہی طرف جانا ہے۔ "

حضرت حذیفہ بن یمان بڑائن رسول اللہ طائبیہ کے خواص محابہ میں سے ہیں آپ کے راز و رموز کے امین تھے۔ شہادت مسلمی عضرت عثان بڑائن کی اللہ وارضاہ آمین۔ کہتے ہیں النوم اخوالموت مسلمی عشرت عثان بڑائن کی چالیس دن بعد ۳۵ھ میں مدائن میں فوت ہوئے رضی اللہ و ارضاہ آمین۔ کہتے ہیں النوم اخوالموت اور قرآن میں بھی توفی کا لفظ سونے کے لئے آیا ہے فرمایا و هوالذی یتوفاکم باللیل و یعلم ماجر حتم بالنهار ثم یبعثکم لیقضی الی اجل مسلمی ۔۔۔۔ الایة۔

باب دائيں كروٹ پر سونا

(۱۳۱۵) ہم سے مسدد نے بیان کیا' انہوں نے کہاہم سے عبدالواحد نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے ملاء بن مسیب نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ مجھ سے میرے باپ نے بیان کیا اور ان سے حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنما نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر پر لیٹتے تو دائیں پہلو پر لیٹتے اور پھر کہتے الملهم اسلمت نفسی الیک ووجهت وجهی الیک و فوضت امری الیک و البحات نفسی الیک و وجهت و جهی الیک لا ملجا و لا منجا منک الا الیک منت بکتابک الذی انزلت و بنبیک الذی ارسلت۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ جس شخص نے یہ دعا پڑھی اور پھراس مسلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ جس شخص نے یہ دعا پڑھی اور پھراس دات اگر اس کی وفات ہوگئی تو اس کی وفات فطرت پر ہوگی۔ قرآن رات اگر اس کی وفات ہوگئی تو اس کی وفات فطرت پر ہوگی۔ قرآن رامبت کے معنی ور کے ہیں) ملکوت کا معنی ملک یعنی سلطنت جسے (رمبت کے معنی ور کے ہیں) ملکوت کا معنی فر اس کے دھبوت رحموت سے بہتر ہے یعنی ورانار حم کرنے سے کہتے ہیں کہ رہبوت رحموت سے بہتر ہے یعنی ورانار حم کرنے سے بہتر ہے۔

٩- باب النَّوْمِ عَلَى الشُّقِّ الأَيْمَن ٦٣١٥ حدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا الْعَلاَءُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: حَدَّثنِي أبي عَن الْبَرَاءِ بن عَازِبٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ نَامَ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَن ثُمَّ قَالَ: ((اللَّهُمُّ أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ، وَوَجَّهْتُ وَجْهِيَ إِلَيْكَ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ، وَٱلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ، رَغْبَةً ورهبةٌ إليك لاَ مَلْجَأَ وَلاَ مَنْجَا مِنْكَ إلاَّ إلَيْكَ، آمَنْتُ بكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ بنبيُّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ)) وَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ((مَنْ قَالَهُنَّ ثُمُّ مَاتَ تَحْتَ لَيْلَتِهِ مَاتَ عَلَى الْفِطْرَةِ)). إسْتَرْهَبُوهُمْ مِنَ الرَّهْبَةِ، مَلَكُوتٌ: مُلْكٌ مَثَلُ رَهَبُوتٌ خَيْرٌ مِنْ رَحَمُوتِ تَقُولُ: تَرْهَبُ خَيْرٌ مِنْ أَنْ

چونکہ حدیث ہزا میں رھبة کالفظ آیا ہے حضرت امام بخاری نے اس کی مناسبت سے لفظ استر ھبوھم (سورہ اعراف) کی بھی تغییر کر دی ان جادوگروں نے جو حضرت مویٰ کے مقابلہ پر آئے تھے اپنے جادو سے سانپ بنا کر لوگوں کر ڈرانا چاہا و جاء وابسیسر عظیم.

باب اگر رات میں آدمی کی آنکھ کھل جائے توکیادعار چھنی

• ١- باب الدُّعَاء إذًا انْتَبَهَ

بِاللَّيْلِ

عامع

٦٣١٦- حدَّثَناً عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنا ابْنُ مَهْدِيٌّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سَلَمَةً، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: بِتُ عِنْدَ مَيْمُونَةً فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى ا للهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَى حَاجَتَهُ غَسَلَ وَجْهَهُ وَيُدَيْهِ ثُمَّ نَامَ، ثُمَّ قَامَ فَأَتَى الْقِرْبَةَ فَأَطْلَقَ شَنَاقَهَا ثُمُّ تَوَضًّا وُضُوءًا بَيْنَ وُضُوءَيْن لَمْ يُكْثِرُ وَقَدْ أَبْلَغَ فَصَلِّي قُمْتُ فَتَمَطَّيْتُ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَرَى أَنِّي كُنْتُ أَرْقُبُهُ فَتَوَضَّأْتُ فَقَامَ يُصَلِّي، فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَأَخَذَ بِأُذُنِي فَأَدَارَنِي عَنْ يَمِينِهِ، فَتَتَامَّتْ صَلاَّتَهُ ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً ثُمَّ اضْطَجَعَ، فَنَامَ حَتَّى نَفَخَ، وَكَانَ إِذَا إِنَامَ نَفَخَ فَآذَنَهُ بِلاَلَّ بالصُّلاَةِ، فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأُ، وَكَانَ يَقُولُ فِي دُعَائِهِ: ((اللَّهُمُّ اجْعَلُ فِي قَلْبِي نُورًا، وَفِي بَصَرِي نُورًا، وَفِي سَمْعِي نُورًا، وَعَنْ يَمِينِي نُورًا، وَعَنْ يَسَارى نُورًا، وَفَوْقِي نُورًا، وَتَحْتِي نُورًا. وَأَمَامِي نُورًا، وَخَلْفِي نُورًا، وَاجْعَلْ لِي نُورًا)) قَالَ كُرَيْبٌ : وَسَبْعٌ فِي النَّابُوتِ فَلَقِيْتُ رَجُلاً مِنْ وَلَدِ الْعَبَّاسِ فَحَدَّثَنِي بِهِنَّ، فَذَكَرَ عَصَبِي وَلَحْمِي وَدَمِي وَشَعَرِي وَبَشَرِي وَذَكُرَ خَصْلَتَيْن.

[راجع: ۱۱۷]

(١١١١) بم سے على بن عبدالله مربى نے بيان كيا كما بم سے عبدالرحمٰن ابن مهدی نے' ان سے سفیان نوری نے' ان سے سلمہ بن کہیل نے 'ان سے کریب نے اور ان سے عبداللہ بن عباس م<del>ین آف</del>ا نے بیان کیا کہ میں میمونہ (رضی اللہ عنما) کے پہل ایک رات سویا تو نی کریم ملتی اشھے اور آپ نے اپنی حوائج ضرورت بوری کرنے کے بعد اپناچرہ دھویا' پھر دونوں ہاتھ دھوئے اور پھرسو گئے۔ اس کے بعد آپ کھرے ہو گئے اور مشکیزہ کے پاس گئے اور آپ نے اس کامنہ کھولا پھردرمیانہ وضوکیا(نہ مبالغہ کے ساتھ نہ معمولی اور ملک فتم کا تین تین مرتبہ سے) کم دھویا۔ البتہ پانی ہر جگہ پہنچادیا۔ پھر آپ نے نماز پڑھی۔ میں بھی کھڑا ہوا اور آپ کے پیچھے ہی رہا کیونکہ میں اسے پند نہیں کر تاتھا کہ آنخضرت مان کیا ہی سمجھیں کہ میں آپ کاانظار کر ر ہاتھا۔ میں نے بھی وضو کر لیا تھا۔ آنحضور ملٹھ جب کھڑے ہو کر نماز یڑھنے لگے تو میں بھی آپ کے بائیں طرف کھڑا ہو گیا۔ آپ نے میرا کان پکر کردائیں طرف کردیا۔ میں نے آنخضرت ماٹھیم (کی اقتداء میں) تیرہ رکعت نماز کمل کی۔ اس کے بعد آپ سو گئے اور آپ کی سانس میں آواز پیدا ہونے لگی۔ آمخضرت ملی جب سوتے تھے تو آپ کی سانس میں آواز پیدا ہونے لگتی تھی۔ اس کے بعد بلال بڑاتھ نے آپ کو نماز کی اطلاع دی چنانچہ آپ نے (نیا وضو) کے بغیر نماز پڑھی۔ آنخضرت مَلْيَة إلى رعامين بير كت تص "اك الله! ميرك دل مين نور پیدا کر' میری نظرمیں نور پیدا کر' میرے کان میں نور پیدا کر' میرے دائیں طرف نور پیدا کر' میرے بائیں طرف نور پیدا کر' میرے اور نور پیداکر میرے نیجے نور پیداکر میرے آگے نور پیداکر میرے یجھے نور پیدا کراور مجھے نور عطا فرما۔ کریب (راوی حدیث) نے بیان کیا کہ میرے یاس مزید سات لفظ محفوظ ہیں۔ پھرمیں نے عباس کے ایک صاحب زادے سے ملاقات کی تو انہوں نے مجھ سے ان کے متعلق بیان کیا کہ "میرے سٹھے" میرا گوشت" میرا خون" میرے بال اور میرا چزا ان سب میں نور بھردے "اور دو چیزوں کااور بھی ذکر کیا۔ ا کی دعا ہے جو سنت فجر کے بعد لیٹنے پر پڑھی جاتی ہے بڑی ہی بابرکت دعا ہے اللہ پاک تمام مسلمانوں کو اس پر عمل کرنے کی الیہ بیٹ عطا فرمائے اور ہرایک کے سینے میں روشی عنایت فرمائے آمین۔ (اس دعا کا صبح محل بیہ ہے کہ جب آدی سنت فجر پڑھ لے تو معجد کو جاتے ہوئے رائے میں یہ دعا پڑھ لے تو کھر سنتوں کرھ کے بات ہوئے رائے میں یہ دعا پڑھ لے اس دعا کو پڑھنے کے متعلق مجھے کوئی روایت نہیں مل سکی واللہ اعلم بالصواب عبدالرشید تو نسوی)

٦٣١٧ حدَّثَنا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ، حَدُّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ أبي مُسْلِم، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَتَهَجَّدُ قَالَ: ((اللَّهُمُّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ، وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيِّمُ السُّمَاوَاتِ وَالْأَرْض وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ الْحَقُّ وَوَعْدُكِ ۚ حَقٌّ، وَقَوْلُكُ حَقٌّ وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ وَالْجَنَّةُ حَقُّ وَالنَّارُ حَقٌّ، وَالسَّاعَةُ حَقٌّ وَالنَّبِيُّونَ حَقٌّ، وَمُحَمَّدٌ حَقٌّ، اللَّهُمُّ لَكَ أَسْلَمْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ وَإِلَيْكَ ُحَاكُمْتُ، فَاغْفِرْ لِيَ مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخُرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لاَ إِلَٰهَ إلاَّ اللهَ أَنْتَ أَوْ لاَ إِلَّهُ غَيْرُكَ)). [راجع: ١١٢٠]

١١ - باب التُكْبِيرِ وَالتَّسْبِيحِ عِنْدَ
 الْمَنَامِ

٦٣١٨ حدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ، حَرْبِ، حَرْبُ، حَرْبُ، حَرْبُ، حَرْبُ، حَرْبُ، عَنِ ابْنِ أَبِي كَدُّنَنا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَلِيٍّ أَنْ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلاَمُ

(١١٣١٤) م سے عبداللہ بن محد مندى نے بيان كيا انہوں نے كمام سے سفیان بن عیبینہ نے بیان کیا'انہوں نے کہامیں نے سلیمان بن ابی مسلم سے سنا' انہوں نے طاؤس سے روایت کیا اور انہول نے لئے کھڑے ہوتے تو یہ دعا کرتے۔ "اے اللہ! تیرے ہی لئے تمام تحریفیں ہیں تو آسان و زمین اور ان میں موجود تمام چیزوں کا نور ہے' تیرے ہی لئے تمام تعریفیں ہیں تو آسان اور زمین اور ان میں موجود تمام چیزوں کا قائم رکھنے والا ہے اور تیرے ہی لئے تمام تعریفیں ہیں تو حق ب عرا وعده حق ب تيرا قول حق ب تجه سے ملناحق ب جنت حق ہے ' دوزخ حق ہے ' قیامت حق ہے ' انبیاء حق ہیں اور محمد رسول الله الله الله الم حق بين ات الله! تيرك سردكيا، تحصير بحروسه كيا، تجھ ہر ایمان لایا تیری طرف رجوع کیا وشمنوں کا معاملہ تیرے سیرد کیا فصلہ تیرے سرو کیا پس میری اگل کچھلی خطائیں معاف کر۔ وہ بھی جو میں نے چھپ کر کی ہیں اور وہ بھی جو کھل کر کی ہیں تو ہی سب سے پہلے ہے اور تو ہی سب سے بعد میں ہے ' صرف تو ہی معبود ہے اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔

## باب سوتے وقت تکبیرو تنبیج پردهنا

(۱۳۱۸) ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا کہا ہم سے شعبہ بن حجاج نے بیان کیا ان سے ابن ابی لیل نے ' حجاج نے بیان کیا ان سے حکم بن عیبینہ نے 'ان سے ابن ابی لیل نے ' ان سے علی بڑاٹیز نے کہ فاطمہ ملیما السلام نے چکی پینے کی تکلیف کی

شَكَتْ مَا تَلْقَى فِي يَدِهَا مِنَ الرُّحَى فَاتَتِ النَّبِي فَقَطَّاتَسْأَلُهُ خَادِمًا فَلَمْ تَجِدُهُ فَذَكَرَتْ النَّبِي فَقَطَّاتَسْأَلُهُ خَادِمًا فَلَمْ تَجِدُهُ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِعَائِشَةَ فَلَمًّا جَاءً أَخْبَرَتْهُ قَالَ: فَجَاءَنَا وَقَدْ أَخَذُنَا مَضَاجِعَنَا، فَذَهَبْتُ أَقُومُ فَقَالَ: ((مَكَانَكِ)) فَجَلَسَ بَيْنَنَا حَتَّى وَجَدْتُ بَرْدَ وَقَدَمَيْهِ عَلَى صَدْرِي، فَقَالَ : ((أَلاَ أَدُلُكُمَا عَلَى مَا هُوَ خَيْرٌ لَكُمَا مِنْ خَادِمٍ؟ إِذَا أَوَيْتُمَا عَلَىٰ مَا هُوَ خَيْرٌ لَكُمَا مِنْ خَادِمٍ؟ إِذَا أَوَيْتُمَا فَكَبَّرَا إِلَى فِرَاشِكُمَا أَوْ أَخَذُتُمَا مَضَاجِعَكُمَا فَكَبَّرَا إِلَى فِرَاشِكُمَا أَوْ أَخَذُتُمَا مَضَاجِعَكُمَا فَكَبَّرَا إِلَى فِرَاشِكُمَا أَوْ أَخَذُتُمَا مَضَاجِعَكُمَا فَكَبَرَا فَلَا ثَلُونَ وَلَا يَنِينَ، وَاحْمَدَا فَكَبَرَا وَلَلاَ قِنَلاَ يَنِ مَن خَادِمٍ))، ثَلاَتًا وَثَلاَتِينَ، فَهَذَا خَيْرٌ لَكُمَا مِنْ خَادِمٍ))، ثَلاتًا وَثَلاَتِينَ، فَهَذَا خَيْرٌ لَكُمَا مِنْ خَادِمٍ))، وَعَنْ شَعْبَةَ عَنْ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ وَعَنْ شُعْبَةَ عَنْ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ التَسْبِيحُ أَرْبَعَ ثَلاَتُونَ . [راجع: ٣١١٣]

وجہ سے کہ ان کے مبارک ہاتھ کو صدمہ پنچتا ہے تو نبی کریم ملی اللہ فادم ما تکنے کے لئے حاضر ہو کیں۔ آنخضرت ملی اللہ گر میں موجود نہیں تھے۔ اس لئے انہوں نے حضرت عائشہ وہی تھا سے ذکر کیا۔ جب آپ تشریف لائے تو حضرت عائشہ وہی تھا نے آپ سے اس کا ذکر کیا۔ حضرت علی بڑا تھا نے بیان کیا کہ پھر آنخضرت ملی اللہ ہمارے کا ذکر کیا۔ حضرت علی بڑا تھا نے بیان کیا کہ پھر آنخضرت ملی ہوا ہمارے یہاں تشریف لائے ہم اس وقت تک اپ بستروں پر لیٹ چکے تھے میں کھڑا ہونے لگا تو آپ نے فرمایا کہ کیا میں تم دونوں کو وہ چیز نہ بتا میں کھڑا ہونے لگا تو آپ نے فرمایا کہ کیا میں تم دونوں کو وہ چیز نہ بتا کو تو تین تیس (۳۳) مرتبہ اللہ اکبر کمو' تینتیس (۳۳) مرتبہ سجان اللہ کمو اور تینتیس (۳۳) مرتبہ اللہ اکبر کمو' تینتیس (۳۳) مرتبہ سجان اللہ کمو اور تینتیس (۳۳) مرتبہ اللہ ایک کیا تیس مرتبہ کمو۔ بہتر ہے اور شعبہ سے روایت ہے ان سے خالد نے' ان سے این سے خالد نے' ان سے این سے خالد نے' ان سے این سے نیان کیا کہ سجان اللہ چونتیس مرتبہ کمو۔

المسلم کی روایت میں آتا زیارہ ہے کہ آنخضرت ساڑی آئے اپنی شنرادی صاحبہ سے پوچھا میں نے سا ہے کہ تم جھ سے بلنے کو میں سے سلنے کو کی روایت میں آتا نیارہ ہے کہ آئے ہیں۔ ایک تھی لیکن میں نمیں تھا کہو کیا کام ہے؟ انہوں نے عرض کیا حضرت ابا جان میں نے سا ہے کہ آپ کے پاس لونڈی و غلام آئے ہیں۔ ایک غلام یا لونڈی ہم کو بھی دے دیجئے کیونکہ آٹا پینے یا پانی لانے میں مجھ کو سخت مشقت ہو رہی ہے اس وقت آپ نے یہ وظیفہ بتلایا۔ دو سری روایت میں یوں ہے کہ آپ نے فرمایا صفہ والے لوگ بھوکے ہیں' ان غلاموں کو بھی کر ان کے کھلانے کا انتظام کروں گا۔

## باب سوتے وقت شیطان سے پناہ مانگنا اور تلاوت قرآن کرنا

(۱۳۱۹) ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا 'انہوں نے کہاہم سے لیث بن سعد نے بیان کیا 'انہوں نے کہاہم سے لیث بن سعد نے بیان کیا 'انہوں نے کہا کہ مجھ سے عقیل نے بیان کیا 'انہیں عروہ نے خبردی اور انہیں ام الن سے ابن شہاب نے بیان کیا 'انہیں عروہ نے خبردی اور انہیں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنمانے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علمی اللہ علم لینتے تو اپنے ہاتھوں پر پھونکتے اور معوذات پڑھتے اور دونوں ہاتھ اپنے جسم پر پھیرتے۔

(۱۳۲۰) ہم سے احمد بن بونس نے بیان کیا کماہم سے زہیرنے بیان

## ٢ - باب التَّعَوُّذِ وَالْقِرَاءَةِ عِنْدَالْمَنَام

7٣١٩ حدَّثَنَا اللَّيْثُ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي عُرُوةُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا أَنَّ سولَ الله الله كَانَ إِذَا أَخَدَ مَصْجَعَهُ نَفَثَ فِي يَدَيْهِ وَقَرَأً إِذَا أَلْمُعَوِّذَاتٍ وَمَسَحَ بِهِمَا جَسَدَهُ.

[راجع: ٥٠١٧]

• ٦٣٢- حدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنا

کیا' کہا ہم سے عبیداللہ بن عمرفے بیان کیا' کہا مجھ سے سعید بن الی

سعد مقبری نے بیان کیا' ان سے ان کے باب نے اور ان سے

ابو ہررہ واللہ نے بیان کیا کہ نبی کریم سال کیا نے فرمایا جب تم میں سے

کوئی مخص بستر یہ لیٹے تو پہلے اپنابستراپنے ازار کے کنارے سے جھاڑ

لے کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اس کی بے خبری میں کیا چیزاس پر آگئی

ہے۔ پھریہ دعارا ھے "میرے پالنے والے! تیرے نام سے میں نے اپنا

ببلو رکھاہے اور تیرے ہی نام سے اٹھاؤں گا اگر تونے میری جان کو

روک لیا تواس پر رحم کرتااور اگر چھوڑ دیا (زندگی ہاقی رکھی) تواس کی

اس طرح حفاظت کرناجس طرح تو صالحین کی حفاظت کرتا ہے۔"اس

کی روایت ابوضمرہ اور اساعیل بن زکریانے عبیداللہ کے حوالہ سے

کی اور یجیٰ اور بشرنے بیان کیا' ان سے عبیداللہ نے' ان سے سعید

نے ان سے ابو ہریرہ و فاللہ نے اور ان سے نبی کریم اللہ ایا نے اور اس

کی روایت امام مالک اور ابن عجلان نے کی ہے۔ ان سے سعید نے

رُهِيْرٌ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ عُمَر، حدَّثِنِي سَعِيدُ بْنُ ابِي سَعِيدِ الْمَقْبُرِيُّ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ فَلَى الْبَيْ فَلَى الْرَادِهُ فَوَاشَهُ أَوى أَحَدُكُمْ إِلَى فِرَاشِهِ فَلْيَنْفُضْ فِرَاشَهُ بِدَاخِلَةِ إِزَارِهِ، فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِي مَا خَلْفَهُ بِدَاخِلَةِ إِزَارِهِ، فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِي مَا خَلْفَهُ عَلَيْهِ، ثُمَّ يَقُولُ: بِاسْمِك، رَبِّي وَضَعْتُ عَلَيْهِ، ثُمَّ يَقُولُ: بِاسْمِك، رَبِّي وَضَعْتُ فَشِي عَلَيْهِ، ثُمَّ وَبَكَ أَرْفَعُهُ إِنْ آمْسَكُت نَفْسِي عَلَيْهِ، ثُمَّ وَبِكَ أَرْفَعُهُ إِنْ آمْسَكُت نَفْسِي عَلَيْهِ، ثُمَّ وَبِكَ أَرْفَعُهُ إِنْ آمْسَكُت نَفْسِي عَلَيْهِ وَبَلْ أَرْفَعُهُ إِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظُهَا بِمَا تَخْفُطُ بِهِ الصَّالِحِينَ)). تَابَعَهُ أَبُو ضَمْرَةً، فَارْحَمْهَا وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظُهَا بِمَا يَوْلُ أَنْ زَكْرِيًا، عَنْ عُبَيْدِ الله وَقَالَ يَحْشَى وَبِلْ بْنُ زَكْرِيًا، عَنْ عُبَيْدِ الله وَقَالَ يَخْفُونَ عَنْ عَبْيُدِ الله وَقَالَ يَخْفُرُهُ عَنْ النّبِي فَلْ وَقَالَ عَنْ عَنْ عَبْيْدِ الله وَقَالَ عَنْ عَبْيْدِ الله وَقَالَ عَنْ النّبِي فَيْ وَابْنُ عَجْلاَنَ عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النّبِي فَى النّبِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النّبِي فَى النّبِي فَلَى إِلَى اللهِ وَاللّهُ وَابْنُ عَجْلاَنَ عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُورَوَاهُ هُورِوَاهُ هُورِوَاهُ وَاللّهُ وَابْنُ عَجْلاَنَ عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُورَوْاهُ إِلَى اللّهِ الْعَلْمَةُ عَنْ النّبِي هُولَالًا وَاللّهُ وَابْنُ عَجْلانَ عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُورَوَاهُ وَلَالًا فَا اللّهِ عَنْ النّبِي هُولَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْكُ وَالْنُ عَنْ النّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

ان سے ابو ہریہ وہ ہو نے نی کریم طاق کے اس طرح روایت کی ہے۔ ہے۔ باب آدھی رات کے بعد صبح صادق کے پہلے دعا کرنے کی فضلت

یہ بڑی نفیلت کا وقت ہے اور بندہ مومن کی دعاجو خالص نیت ہے اس وقت کی جائے وہ ضرور قبول ہوتی ہے اور تمام سلخاء اور اولیاء اللہ نے اس وقت کو دعا اور مناجات کے لئے اختیار کیا ہے اور ہرایک ولی نے کچھ نہ کچھ قیام شب ضرور کیا ہے اور آخضرت ساتھ کے اس وقت ضرور قیام کریں اور تھوڑی بہت جو بھی ہو سکنے عبادت بجالائیں اس کا استفقار بھی بڑی تاثیر رکھتا ہے یہ قبولیت عام خاص وقت ہوتی ہے۔

7٣٢١ - حدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الله، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ عَبْدِ عَبْدِ الله الأَغَرُ، وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الله الأَغَرُ، وأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الله عَنْهُ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنْ رَشُولَ الله عَنْهُ أَنْ رَشِيلًا (رَيَتَنَزُلُ رَبُنَا أَنْ رَسُولَ الله عَنْهُ قَالَ: ((يَتَنَزُلُ رَبُنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلُ لَيْلَةٍ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلُ لَيْلَةٍ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا

٤ ٧ - باب الدُّعَاء

نِصْفَ اللَّيْل

(۱۳۳۲) ہم سے عبدالعزیز بن عبداللہ نے بیان کیا کہا ہم سے امام مالک نے بیان کیا کہا ہم سے امام مالک نے بیان کیا ان سے ابن شماب نے ان سے ابوعبداللہ الاغر اور ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن نے اور ان سے حضرت ابو ہریرہ بڑا تھے نے کہ رسول اللہ ساتھ کیا نے فرمایا کہ ہمارا رب تبارک و تعالی ہر رات آخری آسان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے اس وقت جب رات کا آخری تمائی حصہ باتی رہ جاتا ہے اور فرماتا ہے کون ہے جو جھے سے دعاکرتا ہے

کہ میں اس کی دعا قبول کروں' کون ہے جو مجھ سے مانگتا ہے کہ میں اسے دول' کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرتا ہے کہ میں اس کی بخشش کروں۔

حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ، يَقُولُ: مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ، مَنْ يَسْأَلُنِي فَأَعْطِيَهُ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ)).

[راجع: ١١٤٥]

مدیث باب میں اللہ پاک رب العالمین کے آخر تمائی حصہ رات میں آسان دنیا پر نزول کا ذکر ہے لینی خود پروردگار اپنی اللہ بیت خود پروردگار اپنی حصہ رات میں آسان دنیا پر نزول کا ذکر ہے لینی خود پروردگار اپنی اسک داست ہے نزول فرہاتا ہے جیسا کہ دوسری روایت میں خود ذات کی صراحت موجود ہے اب بعض لوگوں کی بیہ تاویل کہ اس کی رحمت اترتی ہے بیا فرشتے اترتے ہیں بیہ محض تاویل فاسد ہے۔ اور امام شخ الاسلام حضرت علامہ ابن تیمیہ روایت ہیں موقیدہ پر بہت تفصیل ہے لکھا ہے۔ علامہ ابن تیمیہ کی مستقل کتاب النزول ہے اس میں آپ نے خالفین کے تمام اعتراضات اور شبمات کا جواب مفصل دیا ہے۔ خلاصہ بیہ ہے کہ نزول بھی پروردگار کی ایک صفت ہے جس کو ہم اور صفات کی طرح اپنی طرح اپنی اس کی کیفیت ہم نہیں جانتے اور یہ نزول بھی فرائے ان اللہ علی کل شنی اور صفات کی طرح اپنی فرور ہیں۔ ترجمہ باب میں نصف کیل کا ذکر تھا اور حدیث میں آخری شک کیل نہ کور ہے۔ اس کا جواب حافظ صاحب نے یوں دیا ہے کہ حضرت امام بخاری دولتے نے اپنی عادت کے موافق حدیث کی دوسرے طریق کی طرف اشارہ فرمایا ہے جس کو دار قطنی نے نکالا اس میں شک کیل نہ کور ہے۔ اس کا جواب حافظ صاحب نے یوں دیا ہے کہ حضرت امام بخاری دولتے نے اپنی عادت کے موافق حدیث کے دوسرے طریق کی طرف اشارہ فرمایا ہے جس کو دار قطنی نے نکالا اس میں شک کیل نہ کور ہے اور این بطال نے کما حضرت امام بخاری نے قرآن کی آیت کو لیاجس میں نصفہ اللیۃ کا لفظ ہے بینی فیم اللیہ الا فلیلا نصف اور اس کی متابعت سے باب میں نصفہ اللیۃ کا لفظ کے لین فرک اللہ الا فلیلا نصف اور اس کی متابعت سے باب میں نصفہ اللیۃ کا لفظ کے لین فر

10 - باب الدُّعَاء عِنْدَ الْخَلاَءِ - باب الدُّعَاء عِنْدَ الْخَلاَءِ - باب الدُّعَاء عِنْدَ الْخَرَةَ، حَدُّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْب، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُ عَلَيْهِ إِذَا دَخَلَ الْخَلاَء قَالَ: ((اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ)). [راجع: ١٤٢]

باب بیت الخلاء جانے کے لئے کون سی دعا پڑھنی چاہئے

(۱۳۲۲) ہم سے محمد بن عرعرہ نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے
شعبہ نے بیان کیا' ان سے عبدالعزیز بن صہیب نے بیان کیا اور ان
سے حفرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم ملڑ ہے۔
جب بیت الخلاء جاتے تو یہ دعا پڑھتے اللهم انی اعو ذبک من الخبث
والحبائث۔ ''اے اللہ! میں خبیث جنوں اور جنیوں کی برائی سے
تیری پناہ مانگا ہوں۔''

مطلب بیہ ہے کہ پاخانہ کے اندر گھنے سے پہلے بیہ دعا پڑھ لی جائے پاخانہ کے اندر ذکر اللی جائز نہیں ہے۔ خبث اور خبائث کے الفاظ ہر گندے خیال اور گندی حرکوں اور گندے جنوں' بھوتوں' بھوتیں کو شامل ہیں۔ استاد المند حضرت شاہ ولی اللہ عدث دالوی فرماتے ہیں۔ قولہ صلی الله علیه وسلم ان الحشوش محتضرة فاذا اتی احد کم الحلاء لیقل اعوذ بالله من الحبث والحبائث واذ اخرج من الحلاء قال غفرانک اقول یستحب ان یقول عند الدخول اللهم انی اعوذ بک الح لان الحشوش محتضرة بحضرها المنساطين لانهم يحبون النجامة محتضرة کما ان يحضرها المجن والشياطين يرصد ون بنی آدم بالاذی والفساد (حجة الله) خلاصہ بیر کہ بیت الخلاء میں جنات حاض ہوتے ہیں جو انسانوں کو تکلیف پنجانا چاہتے ہیں اس لیے ان وعاؤں کا پڑھنا متحب قرار ویا گیا۔

١٦- باب مَا يَقُولُ إِذَا أَصْبَحَ

7777 حداثنا مُسَدد، حداثنا يَزيدُ بَنُ رَرِيْع، حَدَّثَنَا حُسَيْن، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بَنْ رُرَيْع، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بَنْ بُرَيْدَة، عَنْ بُشَيْر بَنِ كَعْب، عَنْ شَدَّادِ بَنِ أَوْسٍ عَنِ النّبِيِّ فَيْ قَالَ: ((سَيِّدُ الاَسْتَغْفَارِ اللّهُمُّ أَنْتَ رَبِّي لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ حَلَقْتَنِي، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اللّهُمُّ أَنْتَ رَبِّي لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ حَلَقْتَنِي، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَبُوءُ لَكَ بنعْمَتِك وَأَبُوءُ لَكَ بنعْمَتِك وَأَبُوءُ لَكَ بنعْمَتِك وَأَبُوءُ لَكَ بنعْمَتِك وَأَبُوءُ لَكَ بنَعْمَتِك وَأَبُوءُ لَكَ بَنَعْمَتِك وَأَبُوءُ لَكَ بَنَعْمَتِك وَأَبُوءُ لَكَ بَنَعْمَتِك وَأَبُوءُ لَكَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ الْجَنّةِ وَإِذَا قَالَ حِينَ يُصْبِحُ فَمَاتَ مِنْ يُومِهِ مِثْلُكُ).

[راجع: ٦٣٠٦]

عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمْدٍ، حَدُّثَنَا سِفْيَانُ، عَنْ رَبْعِي بْنِ عَمْدٍ، عَنْ رَبْعِي بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ حُدَيْفَةَ قَالَ: كَانَ النّبِي اللّهُمُّ اللّهُمُّ أَرَادَ أَنْ يَنَامَ قَالَ: ((باسْمِكَ اللّهُمُّ أَمُوتُ وَأَخْيًا))، وَإِذَا اسْتَيْقَظَ مِنْ مَنَامِهِ قَالَ: ((الْحَمْدُ لللهُ الّذِي أَخْيَانَا بَعْدَ مَا قَالَ: ((الْحَمْدُ للهُ الّذِي أَخْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النّشُورُ)). [راجع: ٢٣١٢] أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النّشُورُ)). [راجع: ٢٣١٢] عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ رَبْعِي بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ رَبْعِي بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْحُرِّ، عَنْ أَبِي ذَرِّ رَضِي الله خَرَشَةَ بْنِ الْحُرِّ، عَنْ أَبِي ذَرِّ رَضِي الله عَنْ عَنْ أَبِي ذَرِّ رَضِي الله عَنْ عَنْ أَبِي ذَرِّ رَضِي الله عَنْ مَنْ اللّهِي اللّهُمُّ بِاسْمِكَ أَمُوتُ عَنْ أَبِي ذَرِّ (اللّهُمُّ بِاسْمِكَ أَمُوتُ عَنْ أَلِي النّسُوكِ))، فَإِذَا اسْتَيْقَظَ قَالَ ((الْحَمْدُ لللهُ وَأَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النّسُورُ)). وَإِذَا اسْتَيْقَظَ قَالَ ((الْحَمْدُ لللهُ وَأَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النّسُورُ)). وَإِذَا اسْتَيْقَظَ قَالَ ((الْحَمْدُ لللهُ وَأَعْلَا السَّيْقِطَ قَالَ ((الْحَمْدُ للهُ وَلَيْهِ النَّسُورُ)).

(۱۳۲۳) ہم سے مسدد نے بیان کیا' کہا ہم سے برید بن ذرایع نے بیان کیا' کہا ہم سے حبداللہ بن بریدہ بیان کیا' کہا ہم سے حبداللہ بن بریدہ نے بیان کیا' کہا ہم سے عبداللہ بن اوس نے بیان کیا' کہا ہم سے عبدہ استغفاریہ ہے۔ بیان کیا' ان سے بشربن کعب نے فرمایا سب سے عبدہ استغفاریہ ہے۔ اللہ! تو میرا پالنے والا ہے تیرے سواکوئی معبود نہیں تو نے مجھے پیدا کیا اور میں تیرا بندہ ہوں اور میں تیرے عبد پر قائم ہوں اور میں تیرے وعدہ پر۔ جہال تک مجھ سے ممکن ہے۔ تیری نعمت کا طالب ہو تیرے وعدہ پر۔ جہال تک مجھ سے ممکن ہے۔ تیری نیاہ چاہتا ہوں' کر تیری پناہ میں آتا ہوں اور اپنے گناہوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں' کرتے میں مغفرت فرما کیو نکہ تیرے سواگناہ اور کوئی نہیں معاف کرتا۔ میں تیری پناہ مانگا ہوں ایپ برے کاموں سے۔ اگر کسی نے رات ہوتے ہی ہے کہ لیا اور اسی رات اس کا انتقال ہوگیاتو وہ جنت میں جائے گا۔ یا (فرمایا کہ) وہ اہل جنت میں ہو گا اور اگر یہ دعا شیخ کے میں جائے گا۔ یا (فرمایا کہ) وہ اہل جنت میں ہو گا اور اگر یہ دعا شیخ کے وقت پڑھی اور اسی دن اس کی وفات ہوگئی تو بھی ایساہی ہو گا۔

(۱۳۲۴) ہم سے ابو لعیم نے بیان کیا ہکم ہم سے سفیان بن عیبینہ نے بیان کیا ان سے ربعی بن حراش نے بیان کیا ان سے دبعی بن حراش نے اور ان سے حضرت حذیفہ بڑا تھ نے بیان کیا کہ نبی کریم ساتھ ا اے اللہ! میں مرتا سونے کا ارادہ کرتے تو کتے "تیرے نام کے ساتھ اے اللہ! میں مرتا اور تیرے بی نام سے جیتا ہوں" اور جب بیدار ہوتے تو یہ دعا پڑھتے۔ "تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جس نے ہمیں موت کے بعد زندگی بخشی اور اس کی طرف ہم کو لوٹنا ہے۔"

(۱۳۲۵) ہم سے عبداللہ نے بیان کیا' ان سے ابو حزہ محمہ بن میمون نے' ان سے منصور بن معمر نے' ان سے ربعی بعی حراش نے' ان سے خرشہ بن الحرنے اور ان سے حضرت ابوذر غفاری بڑا تھر نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ رات میں اپی خواب گاہ پر جاتے تو کہتے" اے اللہ! میں تیرے ہی نام سے مرتا ہوں اور تیرے ہی نام سے زندہ ہوتا ہوں" اور جب بیدار ہوتے تو فرماتے" تمام تحریفیں اس اللہ کے لئے ہوں" اور جب بیدار ہوتے تو فرماتے "ممام تحریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جس نے ہمیں موت کے بعد زندگی بخشی اور اسی کی طرف ہم کو

[طرفه في : ٣٧٩٥].

الدُّعاء فِي الصَّلاَةِ اللهُ بَنُ يُوسُف، اللهُ بَنُ يُوسُف، اللهُ بَنُ يُوسُف، اخْبَرَنَا اللَّيْثُ، حَدَّنَنِي يَزِيدُ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عَبْدِ اللهُ بْنِ عَمْرِو، عَنْ أَبِي اللهِ بْنِ عَمْرو، عَنْ أَبِي اللهِ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ لِلنَّبِيِّ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ لِلنَّبِيِّ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ لِلنَّبِي اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ لِلنَّبِي اللهُمُ إِنِي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا قَالَ: ((قُلِ اللَّهُمُ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا، وَلاَ يَغْفِرُ الدُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرُ الدُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرُ الرَّحِيمُ)). وقَالَ عَمْرُو: عَنْ يَزِيدَ، اللهُ بْنِ عَمْرُو، قَالَ أَبُو بَكُو رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لِلنَّبِي عَمْرِو، قَالَ أَبُو بَكُو رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لِلنَّبِي عَمْرُو، قَالَ أَبُو بَكُو رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لِلنَّبِي اللهُ عَنْهُ لِلنَّبِي اللهُ عَنْهُ لِلنَّبِي اللهُ عَنْهُ لِلنَّبِي اللهِ عَنْهُ لِلنَّبِي اللهُ عَنْهُ لِلنَّبِي اللهُ عَنْهُ لِلنَّبِي اللهُ عَنْهُ لِلنَّبِي اللهِ عَنْهُ لِلنَّبِي اللهُ عَنْهُ لِلنَّبِي اللهِ عَنْهُ لِلنَّبِي اللهُ عَنْهُ لِلنَّهِ اللهُ عَنْهُ لِلنَّهِ اللهُ عَنْهُ لِلنَّهِ اللهِ اللهُ عَنْهُ لِللَّهِ اللهُ اللهُ عَنْهُ لِللّهُ عَنْهُ لِللّهُ عَنْهُ لِللّهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ال

اناہے۔"

#### باب نماز میں کون سی دعایر ہے؟

(۱۳۳۲) ہم سے عبداللہ بن یوسف تغیسی نے بیان کیا کہا ہم کولیث بن سعد نے خردی کہا کہ جھ سے بزید بن ابی حبیب نے بیان کیا ان سے ابوالخیر مرثد بن عبداللہ نے ان سے عبداللہ بن عمرو بن عاص رسول اللہ طائح اس سے حضرت ابو بر صدیق بڑا تھ نے کہ انہوں نے مسل اللہ طائح اس سے کہا کہ جھے الی وعا سکھا دیجے جے میں اپنی نماز میں بڑھا کروں۔ آخضرت ماٹھ ایلے نے فرمایا کہ یہ کہا کر ''اے اللہ! میں سے اپنی جان پر بہت ظلم کیا ہے اور گناہوں کو تیرے سوا اور کوئی معاف نہیں کرتا لیس میری مغفرت کر الی مغفرت جو تیرے پاس سے ہواور بھی پر رحم کر بلاشبہ تو برا مغفرت کر الی مغفرت جو تیرے پاس سے ہواور بھی پر رحم کر بلاشبہ تو برا مغفرت کر الی مغفرت جو تیرے پاس سے ہواور بھی پر رحم کر بلاشبہ تو برا مغفرت کرنے والا برا رحم کرنے والا ہے۔ ''اور عمرو بن حارث نے بھی اس حدیث کو بزید سے 'انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمرو بڑا تی ساکہ خضرت ابوالخیر سے 'انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمرو بڑا تی ساکہ حضرت ابو بکر صدیق بڑا تی کریم ماٹھ ایلے سے عرض کیا آخر تک۔

حضرت عمرو بن حارث کی روایت کو خود حضرت امام بخاری براتی نے کتاب التوحید میں وصل کیا ہے قال ابطرس فی حدیث ابی بکر دلالة علی رد قوله من زعم انه لا یستحق اسم الایمان الامن لا خطینة له الاذنب لان الصدیق من اکبر اهل الایمان و قلد علمه النبی صلی الله علیه وسلم یقول انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا النح وقال الکرمانی هذا الله عاء من الجوامع لا ن فیه الاعتراف بغایة التقصیر و طلب غایة الانعام فالمغفرة ستر الذنوب و نحوها والرحمة ایصال النحیرات ففی الاول طلب الزحزحة عن النار و فی الثانی طلب ادخال الجنة و هذا هو الفوز العظیم. (فتح الباری) لین حضرت الویکروالی حدیث میں اس فخص کے قول کی تردید ہے جو کہتا ہے کہ لفظ ایکان دار اسی پر بولا جا سکتا ہے مطلقاً گناہوں سے پاک و صاف ہو حالا نکہ حضرت صدیق اکبر بڑاتی سے بردھ کر کون مومن ہو گا اس کی باوجود آنخضرت میں اپنی مراد کا تو ہو دعا سکھلائی جو یہاں ذکور ہے جس میں اپنی نفس پر مظالم لینی گناہوں کا ذکر ہے۔ کرمائی نے کما کہ اس دعا میں غایت تقیم کے اعتراف کی تعلیم ہے اور غایت انعام کی طلب ہے کیونکہ مغفرت گناہوں کا چھپانا ہے اور رحمت سے مراد اس دعا میں اول میں دو زرخ سے بچا اور دو مری میں جنت میں داخلہ اور کی ایک بری مراد ہے۔ اللہ ہم مسلمان کی بیہ مراد ایور کرے۔ آمین۔

\* ٣٣٧٧ - حدَّثَنَا عَلِيٌّ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ السلامِ السلامِ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللّهُ عَنْ عَلْمُ عَنْ عَلْمُ عَنْ عَلْمُ عَنْ عَلْمُ عَنْ عَنْ ع

اورنه بالكل آبسته آبسته) بلكه درمياني راسته اختيار كرو-

[راجع: ٤٧٢٣]

ا فظ آمین بھی دعا ہے اسے سورہ فاتحہ کے ختم پر جمری نمازوں میں بلند آواز سے کمنا سنت نبوی ہے جس پر تیوں اماموں کا مسیقی عمل ہے لیکن امام مالک امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رسٹھیٹے۔ محر دعنیہ اس سے محروم ہیں ولا تعافت بھا پر ان کو خور کر کے درمیان راستہ افتیار کرنا جائے۔

حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي شَيْبَةً، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَاثِلٍ، عَنْ عَبْدِ الله وَشِيَ الله عَنْهُ قَالَ: كُنّا نَفُولُ فِي الصَّلاَةِ السَّلاَمُ عَلَى الله السَّلاَمُ عَلَى الله السَّلاَمُ عَلَى الله السَّلاَمُ عَلَى الله السَّلاَمُ عَلَى فَلاَن فَقَالَ لَنَا النّبِيُ فَيَ ذَاتَ يَوْمٍ: (إِلَّ الله هُوَ السَّلاَمُ فَإِذَا قَعَدَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلاَةِ فَلْيَقُلْ: النّبِيُّ اللهِ الله عَدْ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلاَةِ فَلْيَقُلْ: النّبِيُّاتُ اللهِ إِلَى قَوْلِهِ السَّلاَمُ فَإِذَا قَالَهَا أَصَابَ كُلُّ عَبْدِ الصَّلرِحِينَ فَإِذَا قَالَهَا أَصَابَ كُلُّ عَبْدِ الله فِي السَّمَاءِ وَالأَرْضِ صَالِحِ أَشْهَدُ أَنْ الله فِي السَّمَاءِ وَالأَرْضِ صَالِحِ أَشْهَدُ أَنْ الله فِي السَّمَاءِ وَالأَرْضِ صَالِحِ أَشْهَدُ أَنْ الله وَأَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ثُمَّ يَتَخَيَّرُ مِنَ النَّنَاء مَا شَاءَ)).

[راجع: ۸۳۱]

(۱۳۲۸) ہم سے عمان بن الی شیبہ نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے جریر بن عبدالحمید نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے منصور بن معتمر نے بیان کیا اور ان سے حضرت معتمر نے بیان کیا اور ان سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نماز میں یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ پر سلام ہو ، فلال پر سلام ہو۔ پھر آنخضرت صلی اللہ علیہ و سلم نے ہم سے ایک دن فرمایا کہ اللہ خود سلام ہے اس لئے جب تم نماز میں بیٹھو تو یہ پڑھا کرو۔ "" النصیات لله "ارشاد" جب تم نماز میں بیٹھو تو یہ پڑھا کرو۔ "" النصیات لله "ارشاد" موجود اللہ تبارک و تعالی کے ہرصالح بندہ کو پنچ گا۔" اشهدان لا اله الا الله و اشهدان محمدا عبدہ و رسوله۔ اس کے بعد شامیں اختیار ہے جو دعاچاہو بڑھو۔

#### باب نماز کے بعد دعاکرنے کابیان

١٨ - باب الدُّعَاء بَعْدَ الصَّلاَةِ

 قرض نماز کے بعد دعا کرنے کا جواز نکاتا ہے اور وہ ممکن ہے کہ تشہد کے بعد ہویا قبلہ کی طرف منہ پھیر کر دو سری طرف منہ کرے اور امام ابن قیم نے جس کی نفی کی ہے وہ بہ ہے کہ قبلہ بی کی طرف منہ کئے رہے اور دعا کرتا رہے جیسے ہمارے زمانے کے لوگوں نے عمواً یہ عادت کر لی ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد نماز بی کی طرح بیٹے بیٹے اور قبلہ رخ کئے لمی لمی دعائیں کرتے رہتے ہیں اس کی اصل صدیث شریف ہے بالکل نہیں ہے اور تنجب تو ان جاہوں پر ہوتا ہے جو ایسا کرنا لازم اور ضروری جانتے ہیں اور نہ کرنے والوں کو مطعون کرتے ہیں اللہ ان کو نیک سمجھ عطا کرے آئیں۔ قال ابن بطال فی ھذہ الاحادیث الترغیب علی الذکر ادبار الصلوات وان ذالک بواذی انفاق الممال فی سبیل اللہ کمال ہو ظاہر من جملة تدرکون به وسئل الامام الاوزاعی ھل الصلوة المصدوة المصدوة الفضل ام تلاوة القرآن فقال لیس شنی یعدل القرآن ولکن کان ھدی السلف الذکر و فیھا ان الذکر المذکور یلی الصلوة المحتوبة ولا یؤخر الی ان یصلی الراتبة لما تقدم واللہ اعلم دفتح الباری) ابن بطال نے کما کہ ان احادیث میں ہر نماز کے بعد ذکر اللہ کی ترغیب ہے اور بر راہ للہ مال خرج کرنے کہ برابر ہے جیسا کہ جملہ تدرکون به الن ہے بی نہیں گرسف کا طریقہ بعد نماز ذکر اذکار بی کا تھا اور بو ذکر اذکار فرض نمازوں کے بعد تو کر اذکار و کی عمل ہے بی نہیں گرسف کا طریقہ بعد نماز ذکر اذکار بی کا تھا اور بوذکر اذکار فرض نمازوں کے بعد بی ہو تھا گیا کہ نماز کے بعد وکر اذکار بی کا تھا اور جو ذکر اذکار فرض نمازوں کے بعد بی ہو نقل اور سنتوں کے بعد نہیں جیسا کہ اس صدیث میں ذکر ور ہوا ہے۔

٦٣٢٩- حدَّثني إسْحَاقُ، أَخْبَرَنَا يَزيدُ، أَخْبَرَنَا وَرْقَاءُ، عَنْ سُمَيٌّ، عَنْ أَبِي صَالِح عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالُوا: يَا رَسُولَ الله ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ بِالدُّرَجَاتِ وَالنَّعِيمِ وَالْمُقِيمِ، قَالَ: ((كَيْفَ ذَاكَ؟)) قَالَ: صَلُّوا كَمَا صَلَّيْنَا وَجَاهِدُوا كَمَا جَاهَدْنَا وَأَنْفَقُوا مِنْ فُضُول أَمْوَالِهِمْ وَلَيْسَتْ لَنَا أَمْوَالٌ قَالَ: ((أَفَلاَ أُخْبُرُكُمْ بِأَمْرِ تُدْرِكُونَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ وَتَسْبِقُونَ مَنْ جَاءَ بَعْدَكُمْ وَلاَ يَأْتِي أَحَدٌ بمِثْل مَا جنتُمْ إلا مَنْ جَاءَ بمِثْلِهِ، تُسَبِّحُونَ فِي دُبُرِكَلٌ صَلاَةٍ عَشْرًا، وَتَحْمَدُونَ عَشْرًا، وَتُكَبِّرُونَ عَشْرًا)). تَابَعَهُ عُبَيْدُ ا لله بْنُ عُمَرَ، عَنْ سُمَيٌّ وَرَوَاهُ ابْنُ عَجْلاَنَ عَنْ سُمَيٌّ وَرَجَاءِ بْن حَيْوَةً، وَرَوَاهُ جَرِيرٌ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي الدُّرْدَاءِ، وَرَوَاهُ سُهَيْلٌ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ

(١٣٢٩) مجھ سے اسحاق بن منصور نے بیان کیا کما ہم کو زید بن ہارون نے خبردی کما ہم کو ور قاء نے خبردی انسیں سی نے انسیں ابوصالح ذكوان في اور انهيل حضرت ابو جريره والتي في كه صحاب كرام نے عرض کیایا رسول الله! مالدار لوگ بلند درجات اور بمیشه رہنے والی جنت کی نعمتوں کو حاصل کرلے گئے۔ آنحضرت مان کیا نے فرمایا کہ بد كيد؟ صحابه كرام نے عرض كياجس طرح مم نماز پڑھتے ہيں وہ بھى برهت ہیں اور جس طرح ہم جہاد کرتے ہیں وہ بھی جہاد کرتے ہیں اور اس کے ساتھ وہ اپنا زائد مال بھی (اللہ کے راستہ میں) خرچ کرتے ہیں اور ہمارے پاس مال نہیں ہے۔ آنخضرت ملی کیا نے فرمایا پھر کیامیں مہیں ایک ایباعمل نہ ہلاؤں جس سے تم اپنے آگے کے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ اور اپنے چیچے آنے والوں سے آگے نکل جاؤ اور کوئی مخص اتنا ثواب نه حاصل کرسکے جتنائم نے کیا ہو' سوا اس صورت ك جب كه وه بھى وہى عمل كرے جوتم كروگے (اور وہ عمل يہ ہے) كه جرنماذك بعدوس مرتبه سجان الله يردها كرو وس مرتبه الحمدالله پرها کرد اور دس مرتبه الله اکبر پرها کرد اس کی روایت عبیدالله بن عمرنے سمی اور رجاء بن حیوہ سے کی اور اس کی روایت جریر نے عبدالعزيز بن رفع سے كى ان سے ابوصالح نے اور ان سے حضرت

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

[راجع: ٨٤٣]

• ٦٣٣- حدثنا قُتيبة بن سَعِيد، حَدَّنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بَنِ رَافِعٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بَنِ رَافِعٍ، عَنْ وَرَادٍ مَوْلَى الْمُغِيرَةِ بَنِ شَعْبَةً قَالَ : كَتَبَ الْمُغِيرَةُ إِلَى مُعَاوِيَةَ بَنِ أَبِي سُفْيَانَ أَنْ رَسُولَ الله فَيْ كَانَ يَقُولُ فِي سُفْيَانَ أَنْ رَسُولَ الله فَيْ كَانَ يَقُولُ فِي مُنْفِلَ أَنْ رَسُولَ الله فَيْ كَانَ يَقُولُ فِي وَحُدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْء قدِيرٌ، اللّهُمُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْء قدِيرٌ، اللّهُمُ الْحَمْدُ، وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْء قدِيرٌ، اللّهُمُ الْحَمْدُ، وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْء قدِيرٌ، اللّهُمُ مَنْعَدُ، وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُ مِنْكَ الْجَدُ )). لاَ مَنْعُورٍ قَالَ: سَمِغْتُ وَقَالَ شُغِبَةُ: عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ: سَمِغْتُ الْمُسَيِّبَ. [راجع: ٤٤٨]

ابوالدرداء روائق نے۔ اور اس کی روایت سمیل نے اپنے والدسے کی ' ان سے حضرت ابو ہریرہ روائق نے اور ان سے نبی کریم التا کیا ہے۔

ان سے حضرت ابو ہریرہ رہ ہے ۔

(\*۱۱۳۳) ہم سے قتیہ بن سعید نے بیان کیا ' کما ہم سے جریر بن عبد الحمید نے بیان کیا' کما ہم سے جریر بن عبد الحمید نے بیان کیا' ان سے منصور بن معتمر نے' ان سے مسیب بن رافع نے ' ان سے حضرت مغیرہ بن شعبہ رہ ہے کہ مولا وراد نے بیان کیا کہ حضرت مغیرہ بڑھئے نے حضرت معاویہ بن ابی سفیان ہی ہے کولا وراد نے بیان کیا کہ حضرت مغیرہ بڑھئے ہم نماز کے بعد جب سلام پھیرتے تو یہ کما کہ رسول اللہ سٹھ کے اللہ کے سواکوئی معبود نہیں وہ تنا ہے اس کاکوئی شریک نہیں' ملک ای کے لئے ہے اور ای کے لئے تمام تحریفیں ہیں اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اے اللہ! جو کچھ تو نے دیا ہے کوئی دینے اور ای کوئی دوئے والا نہیں اور جو کچھ تو نے روک دیا اسے کوئی دینے والا نہیں اور جو کچھ تو نے روک دیا اسے کوئی دوئے والا نہیں اور جو کچھ تو نے روک دیا اس کامال نفع اسیس بنچا سکتا۔ اور شعبہ نے بیان کیا' ان سے منصور نے بیان کیا کہ میں نے حضرت مسیب زائی سے سنا۔

حضرت امیر معاویہ بن ابی سفیان بڑی تھا قریش اموی ہیں ان کی مال ہندہ بنت عتبہ ہے فتح کمہ کے دن اسلام قبول کیا۔ حضرت المین بنت عتبہ ہے فتح کمہ کے دن اسلام قبول کیا۔ حضرت المین بنت عتبہ ہے فتح کمہ بنائے میں بھی یہ شام کے سنت علی بنائے کے دار مقرت علی بنائے کے دائے میں بھی یہ شام کے متقل حاکم بن گئے اور حضرت علی بنائے کے بعد حضرت حسن بنائے نے اس م میں امر خلافت ان کے سپرد کر دیا۔ یہ شام کے چالیس سال تک حاکم رہے۔ ۸۰ برس کی عمر میں بعارضہ لقوہ ماہ رجب میں وفات پائی۔ بزے بی دائش مندسیاست دان۔ مرد آئئی تھے۔ ان کے دور حکومت میں اسلام کو دور دراز تک پھیلنے کے بہت سے مواقع کے۔

#### باب الله تعالى كاسورة توبه ميس فرمانا

19 - باب

"اور ان کے لئے دعا کیجئے۔" اور جس نے اپنے آپ کو چھوڑ کراپنے ہمائی کے لئے دعا کی اس کی فضیلت کا بیان۔ اور حضرت ابو موی اشتحری رضی اللہ عند نے بیان کیا کہ نبی کریم ملٹی ہیائے نے فرمایا اے اللہ! عبید ابوعامر کی مغفرت کر۔ اے اللہ! حضرت عبداللہ بن قیس کے گناہ معاف کر۔

باب قَوْلِ الله تَعَالَى : ﴿ وَصَلَّ عَلَيْهِمْ ﴾ [التوبة : ١٠٣] وَمَنْ خَصٌّ أَخَاهُ بِالدُّعَاءِ دُونَ نَفْسِهِ. وَقَالَ أَبُو مُوسَى: قَالَ النَّبِيُ اللهُ : ((اللَّهُمُّ اغْفِرْ لِعُبَيْدٍ أَبِي عَامِرٍ اللَّهُمُّ اغْفِر لِعَبْدِ الله بْنِ قَيْسٍ ذَنْبَهُ)).

٦٣٣١ حدُّثَنا مُسَدُّدٌ، حَدُّثَنا يَحْيَى، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ مَولَى سَلَمَةً، حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ الْأَكُوعِ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبيِّ ﴿ إِلَى خَيْبَرَ قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: أَ يَا عَامِرُ لَوْ أَسْمَعْتَنَا مِنْ هُنَيْهَاتِكَ فَنَزَلَ يَحْدُو بِهِمْ يُذَكِّرُ (تَالله لَوْ لاَ الله مَا اهْتَدَيْنَا) وَذَكَرَ شِعْرًا، غَيْرَ هَذَا وَلَكِنِّي لَمْ أَخْفَظْهُ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَنْ هَذَا السَّائِقُ؟)) قَالُوا: عَامِرُ بْنُ الْأَكُوعِ قَالَ: ((يَرْحَمُهُ الله)) وَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ يَا رَسُولَ الله لَوْ لاَ مَتَّعْتَنَا بهِ فَلَمَّا صَافَّ الْقَوْمُ قَاتَلُوهُمْ فَاصيبَ عَامِرٌ بِقَائِمَةِ سَيْفِ نَفْسِهِ فَمَاتَ، فَلَمَّا أَمْسَوْا أَوْقَدُوا نَارًا كَثِيرَةً فَقَالَ رَسُولُ الله الله عَلَى أَيُّ شَيْءٍ النَّارُ عَلَى أَيُّ شَيْءٍ النَّارُ عَلَى أَيُّ شَيْءٍ تُوقِدُونَ؟)) قَالُوا: عَلَى حُمُرٍ إِنْسِيَّةٍ فَقَالَ: ((أَهْرِيقُوا مَا فِيهَا وَكَسُّرُوهَا)). قَالَ رَجُلِّ: يَا ﴿ سُولَ اللهِ أَلاَ نُهَرِيقُ مَا فِيهَا وَنَغْسِلُهَا قَالَ : ((أَوْ ذَاكَ)).

٦٣٣٢ حدَّثَنَا مُسْلِمٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا

آنخضرت مل المرام نے فرمایا احجما یسی کرلو۔ [راجع: ۲٤۷٧] آئے ہے ا حضرت عامر بن اکوع بڑا تھ کے لئے آنخضرت ساتھ اینے نے لفظ رحمہ اللہ کمہ کر دعا فرمائی ہے میں باب سے مطابقت ہے۔ حضرت عمر بن الله اس دعا سے سمجھ محتے کہ حضرت عامر بن اکوع کی شمادت یقینی ہے۔ اس لئے انہوں نے لفظ ندکورہ زبان سے نکالے آخر خود ان بی کی مکوارے ان کی شمادت ہو گئی وہ یقیناً شہید ہو گئے۔ یہ حدیث مفصل پہلے بھی گزر چکی ہے لوگوں نے خود کشی کا غلط گمان کیا تھا بعد میں آنخضرت مٹھائیا نے اس گمان کی تغلیط فرما کر حضرت عامر بڑاٹھ کی شہادت کا اظہار فرمایا۔ راوی حدیث حضرت سلمہ بن اکوع کی کنیت ابومسلم ہے اور شجرہ کے نیچے بیعت کرنے والوں میں سے ہیں۔ بہت بزے دلاور و بمادر تھے۔ مدینہ میں سمارے میں بعمر ای سال فوت ہوئے۔

(۱۳۳۱) ہم سے مسدد نے بیان کیا کما ہم سے کی بن سعید قطان نے بیان کیا ان سے مسلم کے مولی بزید بن ابی عبید نے اور ان سے سلمہ بن الاكوع والت نے بیان كیا كہ جم نبى كريم مالي كيا كے ساتھ فيبر كئ (راسته ميس) مسلمانوں ميں سے كسى مخص فے كماعامر! اپنى حدى ساؤ۔ وہ حدی پڑھنے لگے اور کہنے لگے۔ "خداکی قتم اگر اللہ نہ ہو ماتو الم بدایت نه پاتے" اس کے علاوہ دوسرے اشعار بھی انہوں نے راون مدى سن كرتيز چلنے لگ تو) رسول راون مدى سن كرتيز چلنے لگ تو) رسول الله الله الله الله الله في الماريون كوكون بنكار باب الوكون في كماكه عامرین اکوع میں۔ آنخضرت مٹھاتیا نے فرمایا کہ اللہ اس پر رحم کرے۔ ملمانوں میں سے ایک مخض نے عرض کیا یارسول اللہ! کاش ابھی آپ ان سے ہمیں اور فائدہ اٹھانے دیتے۔ پھرجب صف بندی ہوئی تو مسلمانوں نے کافروں سے جنگ کی اور حضرت عامر بڑھئر کی تلوار چھوٹی تھی جو خود ان کے پاؤل پر لگ گئی اور ان کی موت ہو گئی۔ شام موئی تو لوگوں نے جگہ جگہ آگ جلائی۔ آخضرت سٹی اے دریافت فرمایا یہ آگ کیس ہے'اسے کیوں جلایا گیا ہے؟ صحابہ نے کما کہ یالتو الدهول (كاكوشت يكان) كے لئے۔ آخضرت ماليكيان فرمايا جو كچھ ہانڈیوں میں گوشت ہے اسے بھینک دو اور ہانڈیوں کو توڑ دو۔ ایک محابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! اجازت ہو تو ایسا کیوں نہ کرلیں کہ ہانڈیوں میں جو کچھ ہے اسے بھینک دیں اور ہانڈیوں کو دھو لیں۔

(۱۳۳۲) ہم سے مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا کہا ہم سے شعبہ نے

شُفَهَةُ، عَنْ عَمْرُو، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي أُوفَى رَضِيَ اللهِ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ النّبِيُّ اللهُمُّ إِذَا أَتَاهُ رَجُلٌ بِصَدَقَةٍ قَالَ: ((اللّهُمُّ صَلّ عَلَى آلِ فُلاَنِ)) فَأَتَاهُ أَبِي فَقَالَ: ((اللّهُمُّ صَلّى عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى)).

[راجع: ١٤٩٧]

\$ ٣٣٣- حدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ، حَدَّثَنَا شَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : سَمِعْتُ أَنَسًا قَالَ قَالَتُ أُمُّ سُلَيْمٍ لِلنَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَسٌ خَادِمُكَ قَالَ ((اللَّهُمُّ أَكْثِرْ مَالُهُ وَوَلَدَهُ، وَبَارِكَ لَهُ فِيمَا أَعْطَيْتَهُ)).

بیان کیا ان سے عمروبن مرونے 'کمامیں نے عبداللہ بن الی اوفی رضی اللہ عنماسے ساکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اگر کوئی مخص صدقہ لا تا تو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اے اللہ! فلال کی آل اولاد پر اپنی رحمتیں نازل فرما۔ میرے والد صدقہ لائے تو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ! ابی اوفیٰ کی آل اولاد پر رحمتیں نازل فرما۔

(١٣٣٣) م سے علی بن عبدالله مدین نے بیان کیا کما م سے سفیان بن عیینہ نے بیان کیا' ان سے اساعیل بن ابی خالد نے' ان سے قیس نے کہ میں نے جریر بن عبداللہ بجلی سے سناکہ رسول اللہ بنچائے وہ ایک بت تھاجس کو جاہلیت میں لوگ پوجا کرتے تھے اور اس کو کعبہ کما کرتے تھے۔ میں نے کمایا رسول اللہ اس خدمت کے لئے میں تیار ہوں لیکن میں گھوڑے پر ٹھیک جم کر بیٹھ نہیں سکتا ہوں آپ نے میرے سینے پر ہاتھ مبارک پھیر کر دعا فرمائی کہ اے اللہ! اسے ثابت قدمی عطا فرما اور اس کو ہدایت کرنے والا اور نور ہدایت پانے والا بنا۔ جریر نے کما کہ پھریس اپن قوم احمس کے پچاس آدمی لے كر فكا اور الى سفيان نے يول نقل كياكه ميں ايني قوم كى ايك جماعت لے کر نکلا اور میں وہال گیا اور اسے جلا دیا پھر میں نبی کریم مٹی اس آیا اور میں نے کہااے اللہ کے رسول! اللہ کی قتم میں آپ کے پاس نہیں آیا جب تک میں نے اسے جلے ہوئے خارش زدہ اونٹ کی طرح سیاہ نہ کر دیا۔ پس آپ نے قبیلہ احمس اور اس کے گھو ژوں کے لئے دعا فرمائی۔

(۱۳۳۲) ہم سے سعید بن ربیع نے بیان کیا کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا ان اس بوالتہ سے شعبہ نے بیان کیا ان سے قادہ نے کہا کہ میں نے حضرت انس بوالتہ سے سا کہا کہ ام سلیم برگا ہو نے رسول کریم ملٹی کیا سے کہا کہ انس آپ کا خادم ہے اس کے حق میں دعا فرمائی یا اللہ!

اس کے مال و اولاد کو زیادہ کر اور جو کچھ تو نے اسے دیا ہے اس میں

[راجع: ١٩٨٢]

٩٣٣٥ حدثنا عشمان بْنُ أبِي شَيْبَة، حَدَّنَنا عَبْدَةُ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِي عَبْدَةُ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِي الله عَنْهَا قَالَتْ: سَمِعَ النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَرَ جُلاً يَقْرَأُ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ: ((رَحِمَهُ الله لَقَدْ أَذْكَرَنِي كَذَا وَكَذَا آيَةً أَسْقَطْتُهَا فِي سُورَةِ كَذَا وَكَذَا آيَةً أَسْقَطْتُهَا فِي سُورَةِ كَذَا وَكَذَا آيَةً أَسْقَطْتُهَا فِي سُورَةِ كَذَا وَكَذَا آيَةً أَسْقَطْتُهَا فِي

[راجع: ٥٥٢٧].

٦٣٣٦ - حدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شَعْبَةُ، أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ الله قَالَ: قَسَمَ النَّبِيُ الله قَالَ: قَسَمَ النَّبِيُ الله قَالَ: إِنَّ هَذِهِ لَقِسْمَةً مَا أُرِيْدَ بِهَا وَجْهُ الله فَأَخْبَرْتُ النَّبِيُ الله فَعَضِبَ حَتَّى الله فَأَخْبَرْتُ النَّبِيُ الله فَعَضِبَ حَتَّى رَأَيْتُ الْعَضَبَ فِي وَجْهِهِ وَقَالَ: ((يَرْحَمُ الله مُوسَى لَقَدْ أُوذِي بِأَكْثَرَ مِنْ هَذِا الله مُوسَى لَقَدْ أُوذِي بِأَكْثَرَ مِنْ هَذِا فَصَبَرَ)). [راجَع: ٢١٥٠]

ن رَ بِ بِ بِ وَ سِ رَبِيرَ مِ اللَّهِ مِن السَّجْعِ فِي مِن السَّجْعِ فِي ﴿ لَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ا • ٧ - باب مَا يُكُرَهُ مِنَ السَّجْعِ فِي اللَّهُ عَلَى السَّجْعِ فِي اللَّهُ عَاءِ

اسے برکت عطا فرمائیو۔

(۱۳۳۵) ہم سے عثان بن ابی شیبہ نے بیان کیا 'کہا ہم سے عبدہ بن سلیمان نے بیان کیا 'ان سے ان کے والد سلیمان نے بیان کیا 'ان سے اش کے والد نے اور ان سے حضرت عائشہ رہی آؤا نے کہ رسول کریم سی قرآن پڑھتے ساتو فرمایا اللہ اس پر رحم فرمائے اس نے جھے فلال فلال آیتیں یاد دلا دیں جو میں فلال فلال سور تول سے بھول گیا تھا۔

(۱۳۳۲) ہم سے حفق بن عمر نے بیان کیا کہ ہم سے شعبہ بن تجابہ نے کہا ہم سے شعبہ بن تجابہ نے اور نے کہا ہم کے کو سلیمان بن مران نے خبر دی 'انہیں ابو واکل نے اور ان سے عبداللہ بن مسعود بولائ نے بیان کیا کہ رسول کریم سٹھیل نے اس کوئی چیز تقسیم فرمائی تو ایک شخص بولا کہ یہ ایک تقسیم ہے کہ اس سے اللہ کی رضامقصود نہیں ہے۔ میں نے ہی کریم سٹھیل کو اس کی خبر دی تو آپ اس پر غصہ ہوئے اور میں نے خطگ کے آثار آپ کے چرو مبارک پر دیکھے اور آپ نے فرمایا کہ اللہ موئ طابق پر رحم فرمائے '

میں بھی ایسے بے جا الزامات پر مبر کروں گا۔ یہ اعتراض کرنے والا منافق تھا اور اعتراض بھی بالکل باطل تھا۔ آنخضرت سائی مصالح ملی کو سب سے زیادہ سیحفے والے اور مستحقین و عیر مستحقین کو سب سے زیادہ جانے والے تھے۔ پھر آپ کی تقتیم پر اعتراض کرنا کسی مومن مسلمان کا کام نہیں ہو سکتا۔ سوائے اس مخض کے جس کا دل نور ایمان سے محروم ہو۔ جملہ احکام اسلام کے لئے میں قانون ہے۔

باب دعامیں مجع لینی قافیے لگانا

(قال آلازهری هوالکلام المقفی من غیر مراعاة وزن) از بری نے کما که کلام مقفیٰ وہ ہے جس میں محض قافیہ بندی ہو وزن کی رعایت مد نظرنہ ہو۔

(۱۳۳۷) ہم سے یکی بن محد بن سکن نے بیان کیا 'انہوں نے کماہم سے حبان بن ہلال ابو حبیب نے بیان کیا 'کماہم سے ہارون مقری نے بیان کیا 'کماہم سے زبیر بن خریت نے بیان کیا 'ان سے عکرمہ نے اور

٦٣٣٧ حدُّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنُ السَّكَنِ، حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلاَلٍ أَبُو حَبِيبٍ، حَدَّثَنَا هَارُونُ الْمُقْرِىء، حَدَّثَنَا

الزُّبَيْرُ بْنُ الْخَرِّيتِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسَ قَالَ : حَدِّثِ النَّاسَ كُلُّ جُمُعَةٍ مَرَّةً فَإِنَّ أَبَيْتَ فَمَرَّتَيْنِ، فإِنْ أَكْثَرْتَ فَقَلاَثَ مِرَار، وَلاَ تُمِلُّ النَّاسَ هَذَا الْقُرْآنَ وَلاَ ٱلْفِيَنَّكَ تَأْتِي الْقُومَ، وَهُمْ فِي حَدِيثٍ مِنْ حَدِيثِهمْ، فَتَقُصُ عَلَيْهِمْ فَتَقْطَعُ عَلَيْهِمْ حَدِيثَهُمْ فَتُمِلُّهُمْ، وَلَكِنْ أَنْصِتْ فَإِذًا أَمَرُوكَ فَحَدْثَهُمْ وَهُمْ يَشْتَهُونَهُ فَانْظُر السُّجْعَ مِنَ الدُّعَاء، فَاجْتَنبِهُ فَإِنِّى عَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَأَصْحَابَهُ لاَ يَفْعَلُونَ إلاَّ ذَلِكَ يَعْنِي لاَ يَفْعَلُونَ إلاَّ ذَلِكَ الاجتِنَابَ.

ان سے حضرت عبداللہ بن عباس بی اللہ نے کما کہ لوگوں کو وعظ ہفتہ میں صرف ایک دن جعہ کو کیا کر'اگرتم اس پر تیار نہ ہو تو دو مرتبہ اگر تم زیادہ ہی کرنا چاہتے ہو تو بس تین دن اور لوگوں کو اس قرآن سے اکتانہ دینا' ایسانہ ہو کہ تم پچھ لوگوں کے پاس پہنچو' وہ اپنی باتوں میں معروف موں اور تم پہنچے ہی ان سے اپنی بات (بشکل وعظ) بیان کرنے لگواوران کی آپس کی گفتگو کو کاث دو که اس طرح وه اکتاجائیں' بلکہ (ایسے مقام پر) تہیں خاموش رہنا چاہئے۔ جبوہ تم سے کمیں تو پھر تم انسیں اپی باتیں ساؤ۔ اس طرح کہ وہ بھی اس تقریر کے خواہش مند ہوں اور دعامیں قافیہ بندی سے پر بیز کرتے رہنا کیونکہ میں نے رسول الله ملی اور آپ کے محلبہ کو دیکھا ہے کہ وہ بیشہ ایابی کرتے تھے۔

المترجيم العني بيشه اس سے بربيز كرتے تھے۔ محاب كرام اور رسول الله مائي سيدهى سادى دعاكيا كرتے بلاتكلف اور مختمر ووسرى مدیث میں ہے کہ میرے بعد کچھ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو دعا اور طمارت میں مبالغہ کریں گے حد سے برج جائیں گے ، مومن کو چاہئے کہ سنت کی پیروی کرے اور مقفی اور مجع دعاؤں سے جو پچھلے لوگوں نے نکالی ہیں پر بیز رکھے۔ جو دعائیں آتخضرت اللهم منزل مع منقول بين وہ دنيا اور آخرت ك تمام مقاصد ك لئے كافى بين اب جو بعضى دعائيں ماثور مجع بين جيسے اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الاحزاب يا صدق الله وعده واعزجنده و نصر عبده وهزم الاحزاب وحده يا اعوذبك من عين لا تدمع و من نفس لا تشبع و من قلب لا يعشع " وه مشتنى مول كى كيونك سيه بلا قصد آمخضرت متي آيم كي زبان مبارك سے نكل ميں اگر بلا قصد سجع مو جائے تو قباحت نہیں ہے۔ عمد أبطور مكلف ايساكرنا منع ہے كيونكه اس ميں ريا نمود بھي ممكن ہے جو شرك خفي ہے اللماشاء الله۔

> ٢١ - باب لِيَعْزِمِ الْمَسْأَلَةَ، فَإِنَّهُ لاَ مُسْتَكره لَهُ.

> > حدَّثَناً مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا إِسْمَاعِيلُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، عَنْ أَنَسِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((إذَا دَعَا أَحَدُكُمْ فَلْيَعْزِمِ الْمَسْأَلَةَ، وَلاَ يَقُولَنُّ: اللَّهُمَّ إِنْ شِئْتَ فَأَعْطِنِي فَإِنَّهُ لاَ مُسْتَكْرِهَ لَهُ)). [طرفه في: ٧٤٧٧].

٦٣٣٩ حدُّثنا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَة،

باب الله ياك سے اپنامقصد قطعی طور سے مائے اس كئے كەاللە پر كوئى جركرنے والانهيں ہے

(۱۳۳۸) ہم سے مدد نے بیان کیا کماہم سے اساعیل بن علیہ نے بیان کیا کہا ہم کو عبدالعزیز بن صہیب نے خبردی ان سے حفرت انس والتو نے بیان کیا کہ رسول کریم التی اے فرمایا جب تم میں سے کوئی دعاکرے تو اللہ سے قطعی طور پر مائے اور بیر نہ کے کہ اے الله! اگر تو چاہے تو مجھے عطا فرما كيونك الله يركوئي زبردسي كرنے والا شیں ہے۔

(١٣٣٩) م سے عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا ان سے امام مالک

عَنْ مَالِكِ، عَنْ أَبِي الزَّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ أَحَدُّكُمْ : اللّهُمَّ الْخَوْرُ لِي اللَّهُمَّ الْحَمْنِي إِنْ شِنْتَ، لِعَيْزِمِ الْمُمَنَّأَلَةَ فَإِنَّهُ لاَ مُكْرَةً لَهُ).

[طرفه في: ٧٤٧٧].

٢٢ - باب يُسْتَجَابُ لِلْعَبْدِ مَا لَمْ
 يَعْجَارُ

• ٦٣٤٠ حدَّقَنا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُف، أَخْبَرَنَا مَالِكَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى ابْنِ أَزْهَوَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله فَيَ قَالَ: ((يُسْتَجَابُ لأَحَدِكُمْ مَا لَمْ يَعْجَلْ يَقُولُ: دَعَوْتُ فَلَمْ يُسْتَجَبْ لِي)).

ن ان سے ابوالرتاد نے ان سے اعرج نے اور ان سے حضرت ابو ہررہ و بڑا ہے حضرت ابو ہررہ و بڑا ہے کہ رسول کریم سٹھائیا نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس طرح نہ کے کہ "یا اللہ! اگر تو چاہے تو جھے معاف کردے۔ میری مغفرت کر دے" بلکہ یقین کے ساتھ وعا کرے کیونکہ اللہ پر کوئی زبردستی کرنے والا نہیں ہے۔

## باب جب تک بندہ جلد بازی نہ کرے تواس کی دعا قبول کی جاتی ہے

(۱۳۴۰) ہم سے عبداللہ بن یوسف تنیسی نے بیان کیا کہا ہم کو امام مالک نے خبردی انہیں ابن شماب نے انہیں عبدالرحمٰن بن از ہر کے غلام ابو عبید نے اور انہیں حضرت ابو ہریرہ رہ اللہ مالی ہے غلام ابو عبید نے کہ رسول اللہ مالی ہے نے فرمایا بندہ کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک کہ وہ جلدی نہ کرے کہ کہنے گئے کہ میں نے دعاکی تھی اور میری دعا قبول نہیں

آئی ہے۔ اور شراکط و آواب دعا کو طوظ خاطر رکھا اسلام نہ ہے ہوں اگر خاوص قلب کے ساتھ ہے اور شراکط و آواب دعا کو طوظ خاطر رکھا اسلیم کی اسلام نہ ہی ہو تو وہ ذخیرہ آخرت بنے گی حدیث بستجاب الاحد کم مالم بعجل کا ہی مطلب ہے کہ دعا میں مشغول رہو تھک ہار کر دعا کا سلسلہ نہ کاٹ دو نا امیدی کو پاس نہ آنے دو اور دعا برابر کرتے رہو۔ اتم الحروف کی زندگی میں ایسے بہت سے مواقع آئے کہ ہر طرف سے نا امیدیوں نے گھیر لیا گر دعا کا سلسلہ جاری رکھا گیا۔ آخر اللہ پاک مرد اللہ کی رحمت نے دست گیری فرمائی اور دعا قبول ہوئی ایک آخری دعا اور ہے اور امید توی ہے کہ وہ بھی ضرور قبول ہوگی یہ دعا محکیل بخاری شریف اور خدمت مسلم شریف کے لئے ہے۔ حدیث کے باب کا مطلب سے کہ بندہ نا امیدی کا کلمہ منہ سے نہ نکالے اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ مسلم اور ترفری کی روایت میں ہے جب تک گناہ یا ناطہ تو ڑنے کی دعا نہ کرے وعا ضرور قبول ہوتی ہو اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ مسلم اور ترفری کی روایت میں ہے جب تک گناہ یا ناطہ تو ڑنے کی دعا نہ کرے وعا ضرور قبول ہوتی ہو۔ اس لئے آدی کو لازم ہے کہ دواسے بھی آگریا نفری ہو مطلب چاہتا تھا وہ پورا نہ ہوا تو یہ کیا کہ ہے کہ دعا کا اوار دعا کے جب اس لئے آدی کو لازم ہے کہ دواسے بھی انگریا یو دنیا ہی میں قبول ہوتی ہے یا آخرت میں اس کا تواب کے گا اور دعا کہ قبول ہوتی ہے۔ بریات کا ایک طورت اس تھیں ہو کہ مورت اس تھیں ہو کہ اس بھیل ہو کہ کہ اور کا کہ بریا کی مورت اس کی تو ہو اور اور اور اور اور آخرت اللہ کی تعریف اور شابیان کرے۔ آخضرت میں کہ کہ دو کہ کہ اور اول اور آخرت اللہ کی تعریف اور شابیان کرے۔ آخضرت میں کہ کہ دو کہ کہ اور اول اور آخرت اللہ کی تعریف اور شابیان کرے۔ آخضرت میں کی کہ دو کہ کہ اور اول اور آخرت اللہ کی تعریف اور شابیان کرے۔ آخضرت میں کی دو اور اول اور آخرت اللہ کی تعریف اور شابیان کرے۔ آخضرت میں کی کہ دو کہ کہ کہ کہ دو کہ کہ کہ دو کہ کہ کہ دوریا بدیر ضرور قبول کی جائے گی۔ نہ ہو اس سے مابی سے امیدی امیدی کو دور کیا جب کے دو کو کہ کی کہ دور کی کہ دور کی کہ کہ کی کی دور کیا جب کی کی کہ کہ دوران کر دور کیا گوائی کی کہ کہ دور کیا کہ کہ کہ کہ دور کیا کہ کہ کی کی کہ کہ کی کی کہ کہ کی کی کہ کی کی کہ کہ کہ کہ کہ کو کہ کی کہ کہ کو کہ گورک کے گیا گور کیا گورک کے گورک کی کی کہ کی کہ کی کہ کی کو کہ کی کہ کی کی کہ کہ کی ک

**641** 

٢٣- باب رَفْع الأَيْدِي فِي الدُّعَاء وَقَالَ أَبُو مُوسَى الأَشْعَرِيُّ، دَعَا النَّبيُّ اللهُ: ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ، وَرَأَيْتُ بِيَاضَ إِبْطَيْهِ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : رَفَعَ النَّبِيُّ ﷺ: ((اللَّهُمَّ إِنِّي أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ خَالِدٌ)).

٦٣٤١- قال أَبُو عَبْدِ الله: وَقَالَ الأُوَيْسِيُّ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفُر، عَنْ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَشَرِيكٍ سَمِعَا أَنَسًا عَنْ النُّبِيُّ اللَّهِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ. [راجع: ١٠٣١]

٢٢ - باب الدُّعَاء غَيْرَ مُسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةِ ٦٣٤٢ حدَّثناً مُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوبِ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَنَس رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: بَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَام رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله ادْعُ الله أَنْ يَسْقِينَا؟ فَتَغَيَّمَتِ السَّمَاءُ وَمُطِرْنَا حَتَّى مَا كَادَ الرَّجُلُ يَصِلُ إِلَى مَنْزِلِهِ فَلَمْ نَزَلْ نُمْطَرُ إِلَى الْجُمُعَةِ الْمُقْبِلَةِ فَقَامَ ذَلِكَ الرَّجُلُ أَوْ غَيْرُهُ، فَقَالَ: ادْعُ الله أَنْ يَصْرِفَهُ عَنَّا فَقَدْ غَرِقْنَا فَقَالَ: ((اللَّهُمُّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا)) فَجَعَلَ السُّحَابُ يَتَقَطُّعُ حَوْلَ الْمَدِينَةِ وَلاَ يُمْطِرُ أَهْلَ الْمَدِيْنَةِ.[راجع: ٩٣٢]

## باب دعامیں ہاتھوں کا اٹھانا

اور ابومویٰ اشعری بناٹھ نے کہا کہ نبی کریم ملٹیکیا نے دعا کی اور اپنے ہاتھ اٹھائے تو میں نے آپ کی بغلوں کی سفیدی دیکھی اور عبدالله بن "اے اللہ! خالدنے جو کچھ کیاہے میں اس سے بیزار ہوں۔"

(۱۹۳۲) حضرت ابوعبدالله امام بخاری نے کما اور عبدالعزيز بن عبداللد اوليي نے كماكہ مجھ سے محمد بن جعفرنے بيان كيا'ان سے يجيٰ بن سعید اور شریک بن ابی نمرنے انہوں نے حضرت انس بناتھ سے ساكه ني كريم الني إلى اين باته اشت المائ كه ميس في آپ كي بغلول کی سفیدی دیکھی۔

حضرت خالد نے ایک غزوہ میں بنو خزیمہ کے لوگوں کو مار ڈالا تھا۔ حالانکہ وہ صبانا صبانا کمہ کر اسلام قبول کر رہے تھے۔ گر کیٹیسٹی کیٹیسٹی کے اور اللہ کے حال کر دیا جس پر رسول کریم سٹھیلیم نے سخت خفگی کا اظہار فرمایا اور اللہ کے ساتھ اس سے بیزاری ظاہر فرمائی جو یمال مذکور ہے۔

#### باب قبله کی طرف منه کئے بغیر دعا کرنا

(١٣٣٢) جم سے محدین محبوب نے بیان کیا کما جم سے ابوعوانہ نے بیان کیا' ان سے قادہ نے اور ان سے حضرت انس بھاٹھ نے بیان کیا کہ نبی کریم ملی کیا جعد کے دن خطبہ دے رہے تھے کہ ایک آدمی کھڑا موا اور كماكه يا رسول الله! الله سے دعا فرما ديجے كه جمارے كے بارش برسائے (آخضرت ملی ایم نے دعا فرمائی) اور آسان پر بادل چھاگیا اور بارش برسنے لگی ' بیہ حال ہو گیا کہ ہمارے لئے گھر تک پہنچنا مشکل تھا۔ یہ بارش اگلے جعہ تک ہوتی رہی پھروہی صحابی یا کوئی دوسرے صحابی اس دو سرے جعہ کو کھڑے ہوئے اور کما کہ اللہ سے دعا فرمایے كه اب بارش بند كردے بم تو دوب كتے . آخضرت التي الے دعاكى کہ اے اللہ! ہمارے چاروں طرف کی بستیوں کوسیراب کراور ہم پر بارش بند کردے۔ چنانچہ بادل مکڑے ہو کرمدینہ کے چاروں طرف بستيون مين چلاگيااور مدينه والون پر بارش رک گئي۔

٣٤٣ - حدَّثناً مُوسَى بْنُ إسْمَاعِيلَ،

حَدَّثْنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا عُمْرُو بْنُ يَحْيَى،

عَنْ عَبَّادِ بْن تَمِيم، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ زَيْدٍ

قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُصَلَّى

يَسْتَسْقِي فَدَعَا وَاسْتَسْقَى ثُمَّ اسْتَقْبَلَ

ا الت خطبه میں اس طور دعا فرمائی کہ آپ سامعین کی طرف مند کئے ہوئے تھے ای سے باب کا مطلب ثابت ہوا۔ المید برج

## ٧٥ - باب الدُّعَاء مُسْتَقْبلَ الْقِبْلَةِ

#### باب قبله رخ موكر دعاكرنا

تنظیم المحال مواقع کے علاوہ آواب دعاہے یہ ہے کہ منہ قبلہ رخ ہو جیساکہ آنخضرت مل کیا تما و میں کیا تما وغیرہ وغیرہ۔ کنیک بدر میں کیا تما وغیرہ وغیرہ۔ (١٣٣٣) جم سے موسیٰ بن اساعیل نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے وہیب بن خالد نے بیان کیا انہوں نے کماہم سے عمرو بن کیا نے بیان کیا' ان سے عباد بن متیم بیان کیا اور ان سے عبداللہ بن نید انساری والله نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و سلم اس عیدگاہ میں استسقاء کی دعا کے لئے نکلے اور بارش کی دعا کی ' پھر آپ قبله رخ ہو گئے اور اپنی چادر کو بلٹا۔

الْقِبْلَةَ وَقَلُّبَ رِدَاءَهُ. [راجع: ١٠٠٥] آ استها نماز استهاء كتاب الصلوة سے معلوم كى جاستى ہے اس ميں آخر ميں چادر بلننے كا طريقة ديكھا جاسكتا ہے۔ لينين ج

٢٦ - باب دَعْوَةِ النَّبِيِّ ﷺ

لِخَادِمِهِ بِطُولِ الْعُمْرِ، وَبِكَثْرَهِ مَالِهِ ٦٣٤٤ حدَّثنا عَبْدُ الله بْنُ أَبِي الأَسْوَدِ، حَدَّثَنَا حَرَمِيٍّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَنَسِ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ : قَالَتْ أُمِّي يَا رَسُولَ الله خَادِمُكَ أَنَسِّ ادْعُ الله لَهُ قَالَ: ((اللَّهُمَّ أَكْثِرْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ وَبَارِكُ لَهُ فِيمَا أَعْطَيْتَهُ)).

[راجع: ١٩٨٢]

## لمی عمراور مال کی زیادتی کی دعا فرمائی

(١٣٣٣) مم سے عبداللہ بن الى الاسود نے بيان كيا كما مم سے حرى بن عمارہ نے بیان کیا کما ہم سے شعبہ نے بیان کیا ان سے قادہ نے اور ان سے انس را اللہ فنے کہ میری والدہ (ام سلیم ) نے کمایا رسول الله! انس اپ كا خادم ہے اس كے لئے دعا فرماديں۔ آنخضرت ملتَ الله نے دعاکی کہ اے اللہ! اس کے مال و اولاد کو زیادہ کر اور جو کچھ تونے اسے دیا ہے ا رہیں برکت عطا فرما۔

آپ کی دعا کی برکت ہے حضرت انس بڑتھ نے سو سال سے بھی زیا ،ہ عمریائی اور انتقال کے دفت ان کی اولاد کی تعداد سو لائٹ کھیا سیج است کی زائد تھی۔

#### باب بریشانی کے وقت دعاکرنا

(١١٣٥) م سے مسلم بن ابراجيم نے بيان كيا انبول نے كمامم سے ہشام بن عروہ نے بیان کیا' انہوں نے کہاہم سے قادہ نے بیان کیا'ان سے ابوالعالیہ نے اور ان سے حضرت ابن عباس رضی الله عنمانے

٢٧ - باب الدُّعَاء عِنْدَ الْكَرْبِ ٦٣٤٥ حدَّثناً مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَن ابْنِ عَبَّاسِ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ

الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ لاَ إِلَهَ إِلاَ اللهَ رَبُّ اللهِ رَبُّ اللهِ رَبُّ اللهِ رَبُّ اللهِ رَبُّ اللهِ مَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ).

آأطرافه في : ٦٣٤٦، ٧٤٢١، ٧٤٣١. ٦٣٤٦ حدَّثناً مُسدَّدٌ، حَدَّثنا يَحْيَى، عَنْ هِشَامٍ بْنِ أَبِي عَبْدِ الله، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاس، أَنَّ رَسُولَ الله الله الله الله الكُرْبِ: ((لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهِ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ لاَ إِلَهَ إِلاًّ ا لله رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَرَبُّ الأَرْض وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ)). وَقَالَ وَهْبٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ مِثْلَهُ. [راجع: ٦٣٤٥] ٢٨ - باب التَّعَوُّذِ مِنْ جَهْدِ الْبَلاَء ٦٣٤٧ حدَّثَنا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ الله، حَدَّثَنَا سُفْيَانْ، حَدَّثنِي سُمَيٌّ، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي هُوَيْوَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَتَعَوَّذُ مِنْ جَهْدِ الْبَلاء وَدَرَكِ الشَّقَاء، وَسُوء الْقَضَاء وَشَمَاتَةِ الأَعْدَاء. قَالَ سُفْيَانُ: الْحَدِيثُ ثَلاَثٌ زِدْتُ أَنَا وَاحِدَةً لاَ أَدْرِي أَيُّتُهُنَّ هِيَ.[طرفه َفِي : ٦٦١٦].

اساعیل کی روایت میں اس کی صراحت ہے کہ وہ چوتھی بات ثانت اعداء کی تھی۔ ۲۹ باب دُعَاءِ النَّبِيِّ ﷺ: ((اللَّهُمَّ باب نِی کریم اللَّهٰ اِلْمَا کام اللَّهُمَّ باب نِی کریم اللَّهٰ اِلْمَا کام اللَّهٰ اللَّهُمَّ باب نِی کریم اللَّهٰ اِللَّهُمَّ باب نِی کریم اللَّهٰ اللَّهٰ اللَّهٰ اللَّهٰ اللَّهٰ اللَّهٰ اللَّهٰ اللَّهُمَّ باب نِی کریم اللَّهٰ اللَّهٰ اللَّهٰ اللَّهٰ اللَّهٰ اللَّهُمُّ اللَّهُمُ اللَّهُمُّ اللَّهُمُ اللَّهُمُّ اللَّهُمُّ اللَّهُمُّ اللَّهُمُّ اللَّهُمُّ اللَّهُمُّ اللَّهُمُ اللَّهُمُّ اللَّهُمُ اللَّهُمُّ اللَّهُمُّ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُّ اللَّهُمُّ اللَّهُمُّ اللَّهُمُ اللَّهُمُّ اللَّهُمُّ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُّ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُّ اللَّهُمُ اللَّهُمُّ اللَّهُمُ اللَّهُمُّ اللَّهُمُ اللَّهُمُّ اللللَّهُمُ اللَّهُمُ الللللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الللللَّهُمُ

کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم پریثانی کے وقت یہ دعا کرتے تھے "اللہ کے سواکوئی معبود نہیں جو بہت عظمت والا ہے اور بردبارہے اللہ کے سواکوئی معبود نہیں جو آسانوں اور زمین کا رب اور برے بھاری عرش کا رب ہو۔ "

(۱۳۳۲) ہم سے مسدد نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے یکی بن الی کثیر نے بیان کیا ان سے مشام بن الی عبداللہ نے بیان کیا ان سے قادہ نے ان سے ابوالعالیہ نے اور ان سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنمانے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حالت پریشانی میں بیہ دعا کیا کرتے تھے "اللہ صاحب عظمت اور بردبار کے سواکوئی معبود نہیں جو عرش عظیم کا رب ہے اللہ کے سواکوئی معبود نہیں جو عرش عظیم کا رب ہے اللہ کے سواکوئی معبود نہیں جو عرش عظیم کا رب ہے اور عرش کریم کا رب ہے۔ "اور وهب نے بیان کیا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا کان سے قادہ نے اس طرح بیان کیا۔

### باب مصيبت كى سخق سے الله كى بناه مانگنا

(۱۳۳۷) ہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا' کہا ہم سے سفیان بن عیبینہ نے بیان کیا' کہا ہم سے سفیان بن عیبینہ نے بیان کیا' کہا مجھ سے سمی نے بیان کیا' ان سے ابو مریرہ رفاقتہ نے کہ نبی کریم ماٹھائیا مصیبت کی سخق' تاہی تک پہنچ جانے' قضاو قدر کی برائی اور دشمنوں کے خوش ہونے سے پناہ مانگتے تھے اور سفیان نے کہا کہ حدیث میں تین صفات کابیان تھا۔ ایک میں نے بھلادی تھی اور مجھے یاد نہیں کہ وہ ایک کون می صفت ہے۔

باب نبی کریم طرفی کا مرض الموت میں دعا کرنا کہ یا اللہ! مجھ کو آخرت میں رفیق اعلیٰ (ملائکہ اور انبیاء) کے ساتھ ملا سعد نے بیان کیا کہ کہ جھ سے عقیل نے ان سے ابن شہاب نے اسیں سعید بن میں اور عروہ بن زبیر نے بہت سے علم والوں کے سامنے خبردی کہ عائشہ وہی ہے بیان کیا کہ رسول کریم ملی ہے جب بیار سامنے خبردی کہ عائشہ وہی ہے بیان کیا کہ رسول کریم ملی ہے ہے بیار شہیں سعید بن معیان کرتے تھے کہ جب بھی کی بی کی روح قبض کی جاتی تو پہلے جنت میں اس کا ٹھکانا دکھا ویا جاتا ہے 'اس کے بعد اسے اختیار ویا جاتا ہے (کہ چاہیں ونیا میں رہیں یا جنت میں چلیں) چنانچہ جب آخضرت ملی ہے اور سرمبارک میری ران پر تھا۔ اس وقت آخضرت ملی ہوئی۔ پھر جب آپ کو اس آخضرت ملی ہوئی۔ پھر جب آپ کو اس قب پر تھوڑی ویر کے لئے عثی طاری ہوئی۔ پھر جب آپ کو اس سے پچھ ہوش ہوا تو چھت کی طرف تکنلی باندھ کر دیکھنے گئے 'پھر فرمایا کہ سمجھ لیا کہ سمجھ لیا کہ آخضرت ملی ہا کہ جو بات آخضرت ملی ہا کہ جو بات آخضرت ملی ہا کہ بی اختیار نہیں کرسے۔ میں سمجھ گئی کہ جو بات آخضرت ملی ہا کہ یہ آخضرت ملی ہا کہ یہ آخضرت ملی ہوئی کہ جو بات آخضرت ملی ہا کہ یہ آخضرت ملی ہوئی کہ یہ وہی بات آخری کلمہ تھا جو آپ نے زبان آخری کلمہ تھا جو آپ نے زبان کیا کہ یہ آخضرت ملی ہوئی کہ یہ اند! رفیق اعلی کے ساتھ ملادے۔

٦٣٤٨ حدثنا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُقَيلٌ، عَنِ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُقَيلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ فِي رِجَالٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ اللهُ عَنْهًا قَالَتْ: كَانَ وَسُولُ اللهُ عَنْهًا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهُ عَنْهًا قَالَتْ: كَانَ يُقَبُضَ نَبِيٌّ قَطُّ حَتَّى يَرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ يُقَبُضَ نَبِيٍّ قَطُّ حَتَّى يَرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ ثُمَّ أَقَاقَ ثُمَّ الْجَنِيثُ الْجَنِيثُ الْمُنَّ عَلَى السَّقَفِ ثُمَّ أَقَاقَ فَعُدُونِ عَلَيْهِ سَاعَةً ثُمُّ أَقَاقَ وَهُو صَحِيحٌ اللهُمُ الرَّفِيقَ الأَعْلَى)) قُلْتُ: إِذَا لاَ يَخْتَارُنَا، وَعَلِمَتْ أَنَّهُ الْحَدِيثُ اللّذِي كَانَ يُحَدِّثُنَا وَهُو صَحِيحٌ، قَالَتْ: فَكَانَتْ تِلْكَ يَحَدُّثُنَا وَهُو صَحِيحٌ، قَالَتْ: فَكَانَتْ تِلْكَ يَحَدُّثُنَا وَهُو صَحِيحٍ، قَالَتْ: فَكَانَتْ تِلْكَ يَحَدُّثُنَا وَهُو صَحِيحٍ، قَالَتْ: فَكَانَتْ تِلْكَ اللّهُمُّ الرَّفِيقَ الأَعْلَى)) اللهُمُ الرَّفِيقَ الأَعْلَى)) اللّهُمُ الرَّفِيقَ الأَعْلَى)) النَّعْلَى)). [راجع: ٣٤٤٤]

۔ آپ کو بھی اختیار دیا گیا کہ آپ دنیا میں رہنا چاہیں تو کوہ احد آپ کے لئے سونے کا بنا دیا جائے گا مگر آپ نے آخرت کو پہند فرما کر ملاء اعلیٰ کی رفاقت کو پہند فرمایا۔ (صلبی الله علیه و سلم الف الف مرہ)۔

٣٠- باب الدُّعَاء بِالْمَوْتِ وَالْحَيَاةِ
 ٦٣٤٩- حدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا يَحْيَى،
 عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْس، قَالَ: أَتَيْتُ
 خَبَّابًا وَقَدِ اكْتَوَى سَبْعًا، قَالَ: لَوْ لاَ أَنْ رَسُولَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانَا أَنْ رَسُولَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانَا أَنْ نَدْعُوا بِالْمَوْتِ لَدَعَوْتُ بِهِ.

[راجع:۲۷۲٥]

(۱۳۳۹) ہم سے مسدد بن مسرم نے بیان کیا کہا ہم سے یکیٰ بن سعید قطان نے بیان کیا 'ان سے اساعیل بن ابی خالد نے بیان کیا 'ان سے قیس بن ابی حازم نے بیان کیا 'کہا کہ میں خباب بن ارت رہا گئے کی خدمت میں حاضر ہوا انھوں نے سات داغ (کسی بیاری کے علاج کے لئے) لگوائے تھے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ مٹی کیا گئے اگر ہمیں موت کی دعاکر نا۔

باب موت اور زندگی کی دعاکے بارے میں

تریج مرکے است تکلیف کی وجہ سے انہوں نے بیہ فرمایا جس سے معلوم ہوا کہ بسرحال موت کی دعا مانگنا منع ہے۔ بلکہ طول عمر کی دعا۔ کریا بہتر ہے جس سے سعادت وارین حاصل ہو اس لئے نیو کار لمبی عمروں والے قیامت میں ورجات کے اندر شمداء سے بھی آگے بڑھ جائیں گے۔ جعلنا اللہ منہم امین۔

• ٦٣٥- حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثِنِي حَدَّثَنِي قَالَ: أَيَّنَتُ خَبَّابًا وَقَدِ اكْتَوَى سَبْعًا فِي بَطْنِهِ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: لَوْ لاَ أَنَّ النَّبِي فِي بَطْنِهِ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: لَوْ لاَ أَنَّ النَّبِي فِي بَطْنِهِ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: لَوْ لاَ أَنْ النَّبِي فِي بَطْنِهِ، لَمَعُونَ بِهِ لَمَوْتِ، لَدَعَوْتُ بِهِ . [راجع: ٢٧٢ه]

1901 حدَّثَنَا ابْنُ سَلاَمٍ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةً، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ السَّمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةً، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صَهَيْبٍ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله فَيْ: ((لاَ يَتَمَنَّينٌ أَحَدُ مِنْكُمُ الْمَوْتُ لِضُرِّ نَزَلَ بِهِ، فَإِنْ كَانَ لاَ مُتَمَنِّيا لِلْمَوْتِ فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَ لاَ كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي، وَتَوَقِّنِي إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي، وَتَوَقِّنِي إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي)).[راجع: ١٧٥٥]

٣٦- باب الدُّعَاءِ لِلصِّبْيَانِ بِالْبَرَكَةِ وَمَسْحِ رُوُوسِهِمْ

وَقَالَ أَبُو مُوسَى وُلِدَ لِي غُلاَمٌ وَدَعَا لَهُ النَّبِيُ اللَّهِ عُلاَمٌ وَدَعَا لَهُ النَّبِيُ

٢ - ٣٥٩ حَدَّنَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا حَاتِمٌ، عَنِ الْجَعْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: سَمِعْتُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ يَقُولُ: ذَهَبَتْ بِي خَالَتِي إِلَى رَسُولِ اللهِ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ ابْنَ أُخْتِي وَجِعٌ، فَمَسَحَ رَسُولَ اللهِ وَدَعَا لِي بِالْبَرَكَةِ، ثُمَّ تَوضَأَ وَشَلَ خَلْفَ فَشَرِبْتُ مِنْ وَضُولِهِ، ثُمَّ قُمْتُ خَلْفَ فَشَرِبْتُ مِنْ وَضُولِهِ، ثُمَّ قُمْتُ خَلْفَ ظَهْرِهِ وَفَنَوْلِهِ، ثُمَّ قُمْتُ خَلْفَ ظَهْرِهِ وَفَنَوْلِهِ، ثُمَّ قُمْتُ خَلْفَ ظَهْرِهِ وَفَنَوْلِهِ، ثَمْ قَمْتُ خَلْفَ ظَهْرِهِ وَفَنَوْلِهِ، ثَمْ قَمْتُ خَلْفَ ظَهْرِهِ وَفَنَوْلِهِ، يَنْ كَتِفَيْهِ مِثْلَ

(۱۳۵۰) ہم سے محد بن مثنیٰ نے بیان کیا کما ہم سے یکیٰ قطان نے بیان کیا ان سے اساعیل بن ابی خالد نے بیان کیا ان سے قیس بن ابی مازم نے بیان کیا کہ میں خباب بن ارت رہا تھ کی خدمت میں حاضر ہوا انہوں نے اپنے پیٹ پر سات داغ لگوا رکھے تھے میں نے ساکہ وہ کہ رہے تھے کہ اگر نبی کریم ساتھ الم نے ہمیں موت کی دعا کرنے سے منع نہ کیا ہو تا تو میں اس کی ضرور دعا کر لیتا۔

(۱۳۵۱) ہم سے محمد بن سلام نے بیان کیا'انہوں نے کہاہم کو اساعیل بن علیہ نے خبردی' انہوں نے کہا ہمیں عبدالعزیز بن صہیب نے بتایا اور ان سے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص کسی تکلیف کی وجہ سے جو اسے ہونے گئی ہو' موت کی تمنانہ کرے۔ اگر موت کی تمنا ضروری ہی ہو جائے تو یہ کے کہ اے اللہ! جب تک میرے لئے ذندہ رکھیواور جب میرے لئے موت بمتر ہو تو جھے اندہ رکھیواور جب میرے لئے موت بمتر ہو تو جھے افعالم بحنو۔"

### باب بچوں کے لئے برکت کی دعاکرنااور ان کے سرپر شفقت کاہاتھ پھیرنا۔

اور ابومویٰ اشعری بڑاٹھ نے کہا کہ میرے یہاں ایک بچہ پیدا ہوا تو نبی کریم لٹڑائیا نے اس کیلئے برکت کی دعا فرمائی۔

(۱۳۵۲) ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا' کہا ہم سے حاتم بن اساعیل نے بیان کیا' ان سے جعد بن عبدالرحمان نے بیان کیا کہ میں نے حضرت سائب بن یزید بڑاٹھ سے سنا' انہوں نے بیان کیا کہ میری خالہ مجھے لے کر رسول اللہ التہ اللہ کی خدمت میں حاضر ہو کیں اور عرض کیایارسول اللہ! میرایہ بھانجا بیارے۔ چنانچہ آنخضرت التہ اللہ اللہ میرایہ بھانجا بیارے۔ چنانچہ آنخضرت التہ اللہ اللہ میرا اور میرے لئے برکت کی دعا کی۔ پھر آپ نے میرے سرپر ہاتھ پھیرا اور میرے لئے برکت کی دعا کی۔ پھر آپ نے وضو کیانی بیا۔ اس کے بعد میں آپ کی بیت کی طرف کھڑا ہو گیا اور میں نے مرنبوت دیکھی جو دونوں شانوں پشت کی طرف کھڑا ہو گیا اور میں نے مرنبوت دیکھی جو دونوں شانوں

کے درمیان میں تھی جیسے چھپر کھٹ کی گھنڈی ہوتی ہے یا تجلہ کاانڈہ۔ زِرُ الْحَجَلَةِ. [راجع: ١٩٠]

آیہ میرے ایک برندہ ہوتا ہے۔ بعض روایات میں رزالحجلة بہ تقدیم رائے معملہ برزائے معملہ آیا ہے۔ لینی چکور کے اندہ کی سی کی ایک میں ہے کہ اس کی تائید اس روایت ہے ہوتی ہے جے ترفدی نے جابر بن سموہ سے روایت کیا ہے کہ آنخضرت سان الم مرنبوت دونوں موند حول کے درمیان کوتر کے اندے کے برابر لال رسولی کی طرح تھی (لغات الحدیث)

٦٣٥٣ حدَّثْنَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي عَقيل، أَنَّهُ كَانَ يَخْرُجُ بَهِ جَدُّهُ عَبْدُ الله بْنُ هِشَام مِنَ السُّوق أَوْ إِلَى السُّوق فَيَشْتَرِي الطُّعَامَ فَيَلْقَاهُ أَبْنُ الزُّبَيْرِ وَابْنُ عُمَرَ فَيَقُولاَن: أَشْرِكْنَا فَإِنَّ النُّبيُّ اللَّهُ قَدْ دَعَا لَكَ بِالْبَرَكَةِ، فَيُشْرِيكُهُمْ فَرُبُّمَا أَصَابَ الرَّاحِلَةَ كَمَا هِيَ فَيَبْعَثُ بِهَا إِلَى الْمَنْزِلِ. [راجع: ٢٥٠٢]

ابو عقیل زہرہ بن معبد کے حق میں رسول کریم النہایا نے دعائے برکت فرمائی تھی ای کابی شمرہ تھا جو بہال بیان ہوا ہے۔ ٢٣٥٤ - حدَّثْنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهُ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ صَالِح بْن كَيْسَانْ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي مَحْمُوذُ بْنُ الرَّبِيعِ، وَهُوَ الَّذِي مَجَّ رَسُولُ ا لله ﷺ فِي وَجْهِهِ وَهُوَ غُلاَمٌ مِنْ بِنُوهِمْ.

[راجع: ۷۷]

(۱۳۵۳) مم سے عبداللہ بن يوسف تنيسى نے بيان كيا كما مم سے عبدالله بن وہب نے بیان کیا کما ہم سے سعید بن ابی ابوب نے بیان کیا' ان سے ابوعقیل (زہرہ بن معبد) نے کہ انہیں ان کے دادا عبدالله بن ہشام بڑھئے ساتھ لے کر بازار سے نکلتے یا بازار جاتے اور کھانے کی کوئی چیز خریدتے ' پھراگر عبداللہ بن زبیریا عبداللہ بن عمر ر می ان سے ملاقات ہو جاتی تو وہ کہتے کہ ہمیں بھی اس میں تھی۔ بعض دفعہ تو ایک اونٹ کے بوجھ کا پوراغلہ نفع میں آ جاتا اور وہ اسے گھر بھیج دیتے تھے۔

(۱۳۵۴) م سے عبدالعزیز بن عبدالله اولی نے بیان کیا کمام سے ابراہیم بن سعد نے بیان کیا' ان سے صالح بن کیان نے' ان سے ابن شاب نے بیان کیا انہیں محمود بن رہیج رہا ہے خبردی سے محمود وہ بزرگ ہیں جن کے منہ میں رسول اللہ ملٹھایا نے جس وقت وہ ہے تھ 'انہیں کے کنوئیں سے پانی لے کر کلی کی تھی۔

وہ کید انتائی خوش قسمت ہونا چاہئے جس کے منہ میں رسول کریم طابیا کے منہ مبارک کی کلی داخل ہو۔

(١٣٥٥) م سے عبدان نے بیان کیا کما ہم کو عبداللہ بن مبارک نے خبردی 'کہاہم کو ہشام بن عودہ نے خبردی 'انہیں ان کے والدنے اور ان سے عائشہ رضی الله عنهانے بیان کیا کہ نبی کریم مائی اللہ کے پاس بچوں کولایا جا تا تو آپ ان کے لئے دعا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک بجہ لایا گیااوراس نے آپ کے کپڑے پر پیشاب کردیا۔ پھر آنخضرت ما تھایا نى بانى من كايا اور بيشاب كى جكه يراسة والا كيرب كودهويا نهيل.

-٦٣٥٥ حدَّثَناً عَبْدَالْ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله أَخبرَنا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أبيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ ا لله عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ النَّبيُّ اللهُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللّ بِصَبِي فَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ، فَدَعَا بِمَاء فَأَتْبَعَهُ إِيَّاهُ وَلَمْ يَغْسِلْهُ. [راجع: ٢٢٢]

یہ حضرت حسن یا حضرت حسین یا ام فلیس کے فرزند تھے۔ معلوم ہوا کہ شیر خوار بچے کے بیشاب پر پانی ڈال دینا کافی ہے۔

(۱۳۵۷) ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم کو شعیب نے خبر دی انہیں زہری نے کہا ہم کو شعیب نے خبر دی انہیں زہری نے کہا کہ مجھے عبداللہ بن تعلید بن معیر بناللہ نے خبر دی اور رسول اللہ سلی اللہ نے ان کی آ تھ یا منہ پر ہاتھ پھیرا تھا۔ انہوں نے حضرت سعد بن ابی و قاص بڑا تھ کو ایک رکعت و تر نماز بڑھتے دیکھا تھا۔

٣٩٦- حدَّثَنا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الله بْنُ ثَعْلَبَةً بْنِ صُعَيْرٍ وَكَانَ رَسُولُ الله الله بْنُ ثَعْلَبَةً بْنِ صُعَيْرٍ وَكَانَ رَسُولُ الله الله الله عَنْدَ مُسَحَ عَيْنَهُ أَنَّهُ رَأَى سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقُاص يُوتِرُ بِرَكْعَةٍ. [راجع: ٤٣٠٠]

ور کرکے معنی تنا اکیلا طاق کے ہیں اس کی ضد شفع لینی جو ڑا ہے۔ رسول کریم الہٰ اللہٰ اللہٰ کے ہیں اس کی ضد شفع لینی جو ڑا ہے۔ رسول کریم الہٰ اللہٰ اللہٰ کے ہیں اس کی ضد شفع لینی جو ڑا ہے۔ رسول کریم الہٰ اللہٰ اللہٰ اللہٰ اللہٰ وحق علی کل مسلم فعن احب ان یو تر بخص فلیفعل و من احب ان یو تر بخص فلیفعل رواہ ابوداوود والنسانی و ابن ماجہ لینی نماز و تر ہر مسلمان کے اور حق اور ثابت ہے بس جو چاہے و تر سات رکعات پڑھے جو چاہے بین نماز و تر ہر مسلمان کے اور حق اور ثابت ہے ابن عمر کی روایت سے آخضرت اللہٰ اللہٰ واہ مسلم لینی نماز و تر آخری رات میں ہے جو ایک رکعت ہے۔ آخضرت اللہٰ اللہٰ فرائے ہیں الو ترد کعة من آخر الليل دواہ مسلم لینی نماز و تر آخری رات میں ہے جو ایک رکعت ہے۔ آخضرت اللہٰ اللہٰ کے رکعت و تر اداہ مسلم لینی میں تعدہ فرمائے تھے (رواہ مسلم) لیل ایک رکعت و تر جائز درست بلکہ سنت نبوی ہے جو لوگ ایک رکعت و تر ادا کریں ان پر اعتراض کرنے والے خود غلطی پر ہیں 'یوں تین پانچ سات تک پڑھ کے ہیں۔ حدیث اور باب میں مطابقت اس سے ہے کہ رسول کریم سے خوات عبداللہٰ بن ثعلبہ کے سرپر از راہ شفقت و دعا دست شفقت بھیرا تھا۔

## باب نبي كريم مالي يم پر درود بھيجنا

٣٢ - باب الصَّلاَةِ عَلَى النَّبِيِّ اللَّهِ عَلَى

و المحتمد الم

(۱۳۵۷) ہم سے آدم بن الی ایاس نے بیان کیا کما ہم سے شعبہ بن حجاج نے بیان کیا کما ہم سے شعبہ بن علیب نے بیان کیا کما کہ میں نے

٩٣٥٧ حدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا الْحَكَمُ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَن

عبدالرحمٰن بن ابی لیل سے سنا کھا کہ کعب بن عجرہ ہواتھ بھے سے سلے
اور کھا کہ میں تمہیں ایک تحفہ نہ دوں؟ (لیخی ایک عمدہ حدیث نہ
سناؤں) نبی کریم ماٹھیے ہم لوگوں میں تشریف لائے تو ہم نے کھایا رسول
اللہ! یہ تو ہمیں معلوم ہو گیا ہے کہ ہم آپ کو سلام کس طرح کریں '
لیکن آپ پر درود ہم کس طرح بھیجیں؟ آخضرت ماٹھیے نے فرمایا کہ
اس طرح کمو۔ "اے اللہ! محمد (ملٹھیے) پر اپنی رحمت نازل کر اور آل
محریر 'جیسا کہ تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر رحمت نازل کی 'بلاشبہ تو
تعریف کیا ہوا اور پاک ہے۔ اے اللہ! محمد پر اور آل محمد پر برکت نازل
کر جیسا کہ تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر برکت نازل کی 'بلاشبہ تو
تعریف کیا ہوا اور پاک ہے۔

(۱۳۵۸) ہم سے ابراہیم بن حمزہ زبیری نے بیان کیا' انہوں نے کما
ہم سے ابن ابی حازم اور درا وردی نے بیان کیا' ان سے بزید بن
عبداللہ بن اسامہ نے بیان کیا' ان سے عبداللہ بن خباب نے بیان کیا
اور ان سے ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نے کما
اے اللہ کے رسول! آپ کو سلام اس طرح کیاجاتا ہے' لیکن آپ پر
درود کس طرح بھیجاجاتا ہے؟ آنخضرت صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا
کہ اس طرح کمواے اللہ! اپنی رحمت نازل کر حضرت محد (مالی ایک پر
جو تیرے بندے ہیں اور تیرے رسول ہیں جس طرح تو نے رحمت
نازل کی ابراہیم پر اور برکت بھیج محد (مالی ایک پر اور ان کی آل پر جس
طرح برکت بھیجی تو نے ابراہیم پر اور آل ابراہیم پر۔

باب کیانی کریم الله ایم کے سواکسی اور پر درود بھیجاجا سکتا ہے؟ اور اللہ تعالی نے سورہ توبہ میں اپنے پینمبرے یوں فرمایا "وصل علیهم ان صلاتک سکن لهم " یعنی ان پر درود بھیج کیونکہ تیرے درود (دعا) سے ان کو تسلی ہوتی ہے۔

(١٣٥٩) ہم سے سلمان بن حرب نے بیان کیا 'کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا' ان سے عمرو بن مرو نے اور ان سے ابن ابی اوفی بی اللہ ا

بْنَ أَبِي لَيْلَى قَالَ: لَقِينِي كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ فَقَالَ : أَلاَ أُهْدِي لَكَ هَدِيّةٌ؟ إِنَّ النَّبِيُ عَلَمْنَا كَيْفَ نُصَلِّي عَلَمْنَا كَيْفَ نُصَلِّي عَلَمْنَا كَيْفَ نُصَلِّي عَلَمْنَا كَيْفَ نُصَلِّي عَلَمْكَ؟ قَالَ: فَقُولُوا: ((اللَّهُمُّ صَلِّ عَلَى عُلَيْكَ، فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ قَالَ: فَقُولُوا: ((اللَّهُمُّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ اللَّهُمُّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَيْتَ كَمَا صَلَيْتَ عَلَى آلِ إِبْوَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمُّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْوَاهِيمَ إِنْكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، مَجيدٌ، مَجيدٌ، وَعَلَى آلِ إِبْوَاهِيمَ إِنْكَ حَميدٌ مَجيدٌ، مَجيدٌ). [راجع: ٣٣٧٠]

٣٥٨- حدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ وَالدَّرْاوَرْدِيُّ عَنْ أَبِي يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ خَبَّابِ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قُلْنَا يَا رَسُولَ الله هَذَا السَّلاَمُ عَلَيْكَ فَكَيْفَ نُصَلِّي؟ قَالَ: قُلْنَا يَا رَسُولَ الله قُولُوا: ((اللّهُمُّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ، كَمَا صَلِيتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَرَسُولِكَ، كَمَا صَلَيْتَ عَلَى الْرَاهِيمَ، وَرَسُولِكَ، كَمَا صَلَيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَرَسُولِكَ، كَمَا صَلَيْتَ عَلَى الْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى الْرَاهِيمَ وَآلِ كُمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ كُمَا اللهَهُمْ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَعَلَى الْرَاهِيمَ وَآلِ كُمَا عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ كُمَا عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَعَلَى الْرَاهِيمَ وَآلِ كُمَا عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ كُمَا عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَعَلَى الْرَاهِيمَ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَعَلَى الْرَاهِيمَ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَعَلَى الْرَاهِيمَ)). [راجع: ٢٩٥٤]

٣٣- باب هَلْ يُصَلَّىعَلَى غَيْرِ النَّبِيِّ ﷺ وَقَوْلُ الله تَعَالَى:

﴿وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاَتَكَ سَكُنَّ لَهُمْ﴾ [التوبة: ١٠٣]

٦٣٥٩- حدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَرْبٍ، حَدْثِنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً، عَنِ ابْنِ

أبي أوْفَى قَالَ: كَانْ إِذَا أَتَى رَجُلُّ النّبِيُّ بِصَدَقَتِهِ قَالَ: ((اللّهُمُّ صَلَّ عَلَيْهِ)) فَأَتَاهُ أَبِي بِصَدَقَتِهِ فَقَالَ: ((اللّهُمُّ صَلَّ عَلَيْهِ)) عَلَى آلِ أَبِي بِصَدَقَتِهِ فَقَالَ: ((اللّهُمُّ صَلَّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى)). [راجع: ١٤٩٧] عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى)) وراجع: ١٤٩٧] عَنْ مَالِكِ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي بَكْر، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْدِ و بْنِ سُلَيْمِ الزُّرَقِيِّ أَخْبَرَنِي أَبِي مَعْدِ الله بْنِ أَبِي بَكْر، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْدٍ و بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ أَخْبَرَنِي أَبِهِ مَنْ عَمْدٍ الله عَنْ عَلْمِ الزُّرَقِيِّ أَخْبَرَنِي اللهُمُّ صَلَّ عَلَى عَلَيْكَ؟ قَالَ: قُولُوا: اللهُمْ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرَّيَتِهِ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرَّيَتِهِ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنْكَ حَمِيدٌ وَبَارِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرَّيَتِهِ، كَمَا صَلَّى أَلِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرَّيَتِهِ، كَمَا صَلَّى أَلِهُمْ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرَّيَتِهِ، كَمَا عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرَّيَتِهِ، كَمَا عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنْكَ حَمِيدٌ وَبَرَاهِيمَ إِنْكَ حَمِيدٌ وَالْوَاتِهُ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنْكَ حَمِيدٌ عَلَى آلَ فَرَاتِهِ فَيَعْرَاهُ عَلَى عَلَى آلَ عَلَى عَلَى اللّهُمْ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى الْحِيمَ الْوَاحِهِ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى الْهُ عَلَى اللْهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللْهُ اللْهِ الْهِ الْعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهِ اللْهِ اللْهِ الْهِ اللْهِ الْهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

بیان کیا کہ جب رسول اللہ ملٹھ لیا ہے پاس کوئی شخص اپنی زکوۃ لے کر آتا تو آپ فرماتے "اللهم صل علیه" (اے اللہ! اس پر اپنی رحمت نازل فرما) میرے والد بھی اپنی زکوۃ لے کر آئے تو آنخضرت ملٹھ کیا نے فرمایا کہ اے اللہ! آل ابی اوٹی پر اپنی رحمت نازل فرما۔

(۱۲۳۲) ہم سے عبداللہ بن مسلمہ قعنی نے بیان کیا ان سے امام مالک نے ان سے عبداللہ بن ابی بکرنے ان سے ان کے والد نے اور ان سے عمرو بن سلیم زرقی نے بیان کیا کہ ہم کو ابو حمید ساعدی ریافتہ نے خبردی کہ صحابہ نے عرض کیایا رسول اللہ! ہم آپ پر کس طرح درود بھیجیں؟ آمخضرت مالیہ اپنے فرمایا کہ اس طرح کہو "اے اللہ! محمد اور آپ کی اولاد پر اپنی رحمت نازل کر جیسا کہ تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر رحمت نازل کی اور محمد اور ان کی اولاد پر بینا کہ تو نے ابراہیم اور محمد اور ان کی ازواج اور آل ابراہیم پر رحمت نازل کی اور محمد اور ان کی اور عمد اور ان کی اور عمد اور ان کی ازواج اور آل ابراہیم پر برکت نازل کی اور عملت والا

مَجيدً)). [راجع: ٣٣٦٩] صلی انبیاء پر درود سیمیخ کا جواز نکالا ہے۔ بعض نے غیر انبیاء کے لئے بھی استقلال کو بوں کمنا درست رکھا ہے۔ اللهم صل عليه اور حضرت امام بخاری کا بھی ربحان اس طرح معلوم ہوتا ہے۔ کیونکہ صلاۃ کے معنی رحمت کے بھی ہیں۔ تو اللهم صل علیه کامطلب بیہ ہوا کہ یا اللہ! اس پر اپنی رحمت آثار اور ابوداؤد اور نسائی کی روایت میں بول ہے۔ اللهم اجعل صلواتک و رحمنک علی آل سعد بن عبادة بعض نے یوں کمن بھی درست رکھا ہے کہ پہلے آخضرت مٹھی پر درود شریف ہو بعد میں اور کو بھی شریک کیا جائے جیسے یول کتا۔ اللهم صلى على محمد و على الحسن بن على اور يي محتار ب- درود شريف من بعض ف مخصيص حضرت ابراجيم مالئل ير كلام كياب کہ بول کیوں نہ کما اللهم صلی علی موسٰی جواب ہے ویا گیا کہ حضرت موکیٰ پر مجلی جل اور حضرت ابراہیم ملائلہ پر مجلی جمالی۔ اس لئے حضرت ابراہیم طالقہ کے نام کو ترجیح دی گئی کہ آپ (مٹھیم) کے لئے جملی جمالی کا سوال ہو۔ ایک وجہ یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ حفرت ابرائيم طالق كادرجه براب كونكه آپ جدالانبياء بين- حفرت موى كايد مقام نسي ب اور آخفرت التي كاسلسله نسب حفرت ابراجيم والله عليه عليه على الله على الله المراجع كو دنيا و آخرت مي جو رفعت و خلت حاصل مولى ب وه اور كو نسيل المذا آتخضرت الله الله الله على الله على رفعت و خلت كاسوال مناسب تماج يقيناً الخضرت من الله كو بهي حاصل موا كو نكم آج بهي آب ك نام لين والول کی تعداد دنیا میں کروڑ ہا کروڑ تک پہنچ ربی ہے۔ اللهم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراهیم و علی آل ابراهيم انک حميد مجيد. اللهم بارک على محمد و على آل محمد كما باركت على ابراهيم و على ال ابراهيم انک حميد مجيد. (امين) باب نبی کریم ملتی کم کابی فرمان که اے اللہ! اگر مجھ سے کسی ٣٤- باب قَوْل النَّبيِّ ﷺ:

#### ((مَنْ آذَيْتُهُ فَاجْعَلْهُ لَهُ زَكَاةً وَرَحْمَةً)

٦٣٦١– حدَّثَنا ابْنُ صَالِح، حَدَّثَنا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيُّ اللَّهُ يَقُولُ: ((اللَّهُمُّ فَأَيُّمَا مُؤْمِن سَبَبْتُهُ فَاجْعَلْ ذَلِكَ لَهُ قُرْبَةً إلَيْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ).

٣٥- باب التَّعَوُّذِ مِنَ الْفِتَن

٦٣٦٢ - حدَّثَنا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَنَسِ رَضِيَ الله عَنْهُ سَأَلُوا رَسُولَ الله ﷺ حَتَّى أَحْفَوْهُ الْمَسْنَلَةَ فَغَضِبَ فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ فَقَالَ: ((لاَ تَسْأَلُونِي الْيَوْمَ عَنْ شَيْء إلا بَيُّنتُهُ لَكُمْ)). فَجَعَلْتُ أَنْظُو يَمِينًا وَشِمَالاً فَإِذَا كُلُّ رَجُلِ لاَفُّ رَأْسَهُ فِي ثَوْبِهِ يَبْكِي فَإِذَا رَجُلُّ كَانَ إِذَا لاَحَى الرِّجَالَ يُدْعَى لِغَيْرِ أَبِيهِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله مَنْ أَبَى؟ قَالَ: ((حُذَافَةُ)) ثُمُّ أَنْشَأَ عُمَرُ فَقَالَ: رَضِينَا بالله رَبًّا وَبالإسْلاَم دِينًا وَبِمُحَمَّــدٍ الله رَسُولاً، نَعُوذُ بِا لله مِنَ الْفِتَن فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ((مَا رَأَيْتُ فِي الْخَيْرِ وَالشُّرُّ كَالْيَوْم قَطُّ، إنَّهُ صُوِّرَتْ لِي الْجَنَّةُ وَالنَّارُ حَتَّى رَأَيْتُهُمَا وَرَاءَ الْحَائِطِي). وَكَانَ قَتَادَةُ

#### کو تکلیف پینچی ہو تواسے تواس کے گناہوں کے لئے کفارہ اور رحمت بنادے

(۱۲۳۱۱) ہم سے احد بن صالح نے بیان کیا کما ہم سے عبداللہ بن وہب نے بیان کیا کما کہ مجھے یونس نے خردی انسیں ابن شاب نے اکما کہ مجھ کو سعید بن مسیب نے خبردی اور انسیں ابو ہررہ واللہ نے کہ انہوں نے نبی کریم مٹھیا سے سنا انخضرت مٹھیا نے فرمایا کہ اے اللہ! میں نے جس مومن کو بھی برا بھلا کہا ہو تو اس کے لئے اسے قیامت کے دن اپنی قربت کاذر بعد بنادے۔

آخضرت مل این زندگی بحریس کبھی کی مومن کو برا نہیں کما۔ النذاب ارشاد گرای کمال تواضع اور اہل ایمان سے منتقت کی بنار فرمایا گیا۔ (مان کیا)

#### باب فتنول سے الله کی پناہ مانگنا

(١٣٩٢) ہم سے حفص بن عمر حوضی نے بیان کیا کما ہم سے ہشام وستوائی نے بیان کیا' ان سے قادہ نے اور ان سے انس بوائے نے کہ صحابہ نے رسول الله مالي الله مالي سے سوالات كے اور جب بست زيادہ كے تو آنخضرت ملی ایم و ناگواری موئی ، پھر آپ ممبرر تشریف لاے اور فرمایا ، آج تم مجھ سے جو بات بھی یو چھو کے میں بتاؤں گا۔ اس وقت میں نے وائیں ہائیں دیکھاتو تمام صحابہ سراپنے کپڑوں میں لیٹے ہوئے رو رہے تھ 'ایک صاحب جن کااگر کسی سے جھڑا ہو تا تو انہیں ان کے باپ کے سواکسی اور کی طرف (طعنہ کے طور پر) منسوب کیاجا تا تھا۔ انہوں ن يوچهايارسول الله! ميرب باب كون بين؟ آتخضرت التي المناكم في الله کہ حذافہ۔ اس کے بعد عمر بناتھ اٹھے اور عرض کیا ہم اللہ سے راضی ہیں کہ ہمارا رب ہے اسلام سے کہ وہ دین ہے ، محر الن الم سے کہ وہ سیچ رسول ہیں 'ہم فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ آنخضرت ملتی اللہ نے فرمایا' آج کی طرح خیرو شرکے معاملہ میں میں نے کوئی دن سی ر مکھا' میرے سامنے جنت اور دوزخ کی تصویر لائی گئی اور میں نے انہیں دیوار کے اوپر دیکھا۔ قادہ اس حدیث کو بیان کرتے وقت (سورہ

يَذْكُرُ عِنْدَ هَذَا الْحَدِيثِ هَذِهِ الآيَةَ : ﴿ يَا اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُولَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

[راجع: ٩٣]

٣٦- باب التَّعَوُّذِ مِنْ غَلَبَةِ الرِّجَال ٦٣٦٣ حدَّثناً قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَر، عَنْ عَمْرو بْنِ أَبِي عَمْرِو مَوْلَى الْمُطَلِّبِ بْنِ عَبْدِ اللهُ بْن حَنْطَبِ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ لَأَبِي طَلْحَةَ: ﴿(الْتَمِسُ لَنَا غُلاَمًا مِنْ غِلْمَانِكُمْ يَخْدُمُنِي))؟ فَخُرَجَ بِي أَبُو طَلْحَةَ يُرْدِفُنِي وَرَاءَهُ فَكُنْتُ أَخْدُمُ رَسُولَ اللهِ ﷺ كُلَّمَا نَزَلَ فَكُنْتُ أَسْمَعُهُ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ: ((اللَّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْبُحْلِ وَالْجُبْنِ وَضَلَعِ الدُّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ)) · فَلَمْ أَزَلُ أَخْدُمُهُ حَتَّى أَقْبَلْنَا مِنْ خَيْبَرَ وَأَقْبَلَ بِصَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ، قَدْ حَازَهَا فَكُنْتُ أَرَاهُ يُحَوِّي وِرَاءَهُ بِعَبَاءَةٍ أَوْ كِسَاء ثُمَّ يُرْدِفُهَا وَرَاءَهُ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالصَّهْبَاء صَنَعَ حَيْسًا فِي نِطَعٍ، ثُمُّ أَرْسَلَنِي فَدَعَوْتَهُ رَجَالًا فَأَكَلُوا، وَكَانَ ذَلِكَ بِنَاءَهُ بِهَا، ثُمَّ أَقْبَلَ حَتَّى بَدَا لَهُ أُحُدٌ قَالَ: ((هَذَا جُبَيْلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ)) فَلَمَّا أَشْرَفَ عَلَى الْمَدِينَةِ قَالَ: ((اللَّهُمُّ إِنِّي أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ جَبَلَيْهَا مِثْلَ مَا حَرُّمَ إِبْرَاهِيمُ مَكُّةً، اللَّهُمُّ بَاركُ

مائدہ کی) اس آیت کا ذکر کیا کرتے تھے "اے ایمان والو! الی چیزوں کے متعلق نہ سوال کرو کہ اگر تمہارے سامنے ان کا جواب ظاہر ہو جائے تو تم کو براگھے۔"

باب دشمنوں کے غالب آنے سے اللہ کی پناہ مانگنا (١١٣١٣) مم سے قتيب بن سعيد نے بيان كيا كما مم سے اساعيل بن جعفرنے بیان کیا' ان سے عمرو بن الی عمرو مطلب بن عبدالله بن حظب کے غلام نے بیان کیا' انہوں نے انس بن مالک واللہ سے سا' انھوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ مان کیا نے ابوطلحہ رہ کھڑ سے فرمایا اپنے یمال کے اڑکول میں سے کوئی بچہ تلاش کرجو میرا کام کر دیا کرے۔ چنانچ ابوطلح روالله مجھے اپنی سواری پر پیچھے بٹھاکر لے گئے۔ آنخضرت ما الله جب بھی گھر ہوتے تو میں آپ کی خدمت کیا کر تا تھا۔ میں نے سا كه آنخضرت التي الميام بير دعا اكثري هاكرتے تنے "اے الله! ميں تيري پناه مانگا ہوں۔ غم والم سے عاجزی و کمزوری سے اور بخل سے اور بزدلی سے اور قرض کے بوجھ سے اور انسانوں کے غلبہ سے۔" میں آنخضرت ملی اللہ کی خدمت کرتا رہا۔ پھر ہم خیبرے واپس آئے اور آتخضرت ملتاليا ام المؤمنين صفيه بنت حيى ومئينيا كے ساتھ واپس موع. آخضرت النايام في انسي اي لئ متنب كيا تها. آخضرت ملی اور انہیں اپنی سواری پر دہ کیا اور انہیں اپنی سواری پر ائ يحي بھاا۔ جب ہم مقام صهبا پنچ تو آپ نے ايك چرى وسترخوان پر کچھ مالیدہ تیار کرا کے رکھوایا ' پھر مجھے بھیجا اور میں کچھ صحابہ کو بلالایا اور سب نے اسے کھایا ' یہ آپ کی دعوت ولیمہ تھی۔ اس کے بعد آپ آگے برھے اور احد بہاڑ دکھائی دیا۔ آنخضرت ساتھاہم نے فرمایا یہ بہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ آپ جب مدینہ منورہ پنچ تو فرمایا "اے اللہ! میں اس شرک دونوں بہاڑوں کے درمیانی علاقہ کو اس طرح حرمت والا قرار دیتا

لَهُمْ فِي مُدِّهِمْ وَصَاعِهِمْ)).

[راجع: ۳۷۱]

٣٧- باب التَّعَوُّذِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ بَنَ عَذَابِ الْقَبْرِ بَهِ عَذَابِ الْقَبْرِ بَعْدَانُ، حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، حَدَّثَنَا الْحُمِيْدِيُّ، عُقْبَةً قَالَ: وَلَمْ سَمِعْتُ أُمَّ خَالِدٍ قَالَ: وَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا سَمِعَ مِنَ النَّبِيُّ عَلَيْ غَيْرَهَا أَسْمَعْ أَحَدًا سَمِعَ مِنَ النَّبِيُّ عَلَيْ غَيْرَهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ النَّبِيُ عَلَيْ يَتَعَوَّذُ مِنْ قَالَتْ: سَمِعْتُ النَّبِيُ عَلَيْ يَتَعَوَّذُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ. [راجع: ١٣٧٦]

- ١٣٦٥ حَدُّنَا آدَمُ، حَدُّنَا شُعْبَةُ، حَدُّنَا شُعْبَةُ، حَدُّنَا شُعْبَةُ، حَدُّنَا شُعْبَةُ، حَدُّنَا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ مُصْعَبِ، قَالَ: كَانَ سَعْدٌ يَأْمُرُ بِعِنْ ((اللّهُمُّ إِنِّي النَّبِيِّ اللّهُمُّ إِنِّي النَّبِيِّ اللّهُمُّ إِنِّي النَّبِيِّ اللّهُمُّ إِنِّي أَمُودُ بِكَ مِنَ البُحْلِ، وَأَعُودُ بِكَ مِنَ البُحْلِ، وَأَعُودُ بِكَ مِنَ البُحْلِ، وَأَعُودُ بِكَ مِنَ البُحْلِ، وَأَعُودُ بِكَ مَن البُحْلِ، وَأَعُودُ بِكَ مِن البُحْلِ، وَأَعُودُ بِكَ مِن اللّهُمُّ إِنِّي المُدْنِي المُعْبِ الْعُمْرِ، وَأَعُودُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا - يَعْنِي فِتْنَةَ الدُّنْيَا - يَعْنِي فِتْنَةَ الدُّنْيَا - يَعْنِي الْقَبْرِ). [راجع: ٢٨٢٢]

٦٣٦٦ حدُّنَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدُّنَنَا جَرِيرٌ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ مَسْرُوق، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : دَخَلَتْ عَلَيْ عَجُوزَانَ مِنْ عُجُزِ يَهُودِ الْمَدِينَةِ فَقَالَتَا لِي: إِنَّ أَهْلَ الْقُبُورِ يُعَذَّبُونَ فِي قُبُورِهِمْ فَكَذَّبُتُهُمَا، وَلَمْ أَنْهِمْ أَنْ أَصَدَّقَهُمَا فَخَرَجَتَا وَدَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُ اللَّهُ فَقُلْتُ لَهُ يَا رَسُولَ الله إِنْ عَجُوزَيْنِ وَذَكَرْتُ لَهُ

ہوں جس طرح ابراہیم طلِئل نے مکہ کو حرمت والا قرار دیا تھا۔ اے اللہ! یمال والوں کے مدمیں اور ان کے صاع میں برکت عطا فرما۔" باب عذاب قبرسے اللہ کی پناہ مانگنا

سفیان بن عیبنہ نے 'کہا ہم سے عبداللہ بن ذہیر حمیدی نے بیان کیا' کہا ہم سے سفیان بن عیبنہ نے 'کہا ہم سے موسیٰ بن عقبہ نے بیان کیا 'کہا کہ میں نے ام خالد بن سعید رہی ہے سے سنا (موسیٰ نے) بیان کیا کہ میں نے کسی سے نہیں سنا کہ ان کی بیان کی ہوئی حدیث سے مختلف کسی نے نہی کریم ملی ہے اس کہ ان کی بیان کی ہوئی حدیث سے مختلف کریم ملی ہے اس کہ آپ قبر کے عذاب سے اللہ کی بناہ ما نگتے تھے۔ کریم ملی ہی ہے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا' کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا' کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا' کہا ہم سے عبد الملک بن عمیر نے بیان کیا' کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا' کہا ہم سے عبد الملک بن عمیر نے بیان کیا' ان سے مصعب بن سعد بن آئی ہا ہم سے عبد الملک بن عمیر نے بیان کیا' ان سے مصعب انسی نبی کریم ملی ہے کہ سعد بن ٹی پائی باتوں کا تھم دیتے تھے اور انسیں نبی کریم ملی ہے کہ تخضرت ملی ہے اس بن کی کریم ملی کا تھم کرتے تھے کہ ''اے اللہ! میں تیری پناہ ما نگنا ہوں اس سے کہ بد ترین ہوں بن کی اور بزدلی سے اور تجھ سے بناہ ما نگنا ہوں اس سے کہ بد ترین برحمایا مجھ پر آ جائے اور تجھ سے بناہ ما نگنا ہوں دنیا کے فتنہ سے 'اس برحمایا مجھ پر آ جائے اور تجھ سے بناہ ما نگنا ہوں ور نیا کے فتنہ سے 'اس سے کہ بد ترین سے مراد دجال کا فتنہ ہے اور تجھ سے بناہ ما نگنا ہوں قبر کے عذاب سے مراد دجال کا فتنہ ہے اور تجھ سے بناہ ما نگنا ہوں قبر کے عذاب

(۱۳۲۲) ہم سے عثان بن ابی شیبہ نے بیان کیا کہا ہم سے جریر بن عبد الجمید نے بیان کیا کہا ہم سے جریر بن عبد الجمید نے بیان کیا ان سے ابدوا کل نے ان سے مسروق نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنها نے بیان کیا کہ حدیثہ کے یبودیوں کی دو بوڑھی عور تیں میرے پاس آئیں اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ قبر والوں کو ان کی قبر میں عذاب ہو گا۔ لیکن میں نے انہیں جھٹلایا اور ان کی تصدیق نہیں کر سکی۔ پھروہ دونوں عور تیں چلی گئیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم تشریف لائے تو میں نے عرض کیایارسول اللہ! دو بوڑھی عور تیں تھیں 'پھرمیں نے آپ سے واقعہ کاذکر کیا۔ آنحضرت بوڑھی عور تیں تھیں 'پھرمیں نے آپ سے واقعہ کاذکر کیا۔ آنحضرت

فَقَالَ: ((صَدَقَتَا إِنَّهُمْ يُعَدَّبُونَ عَذَابًا تَسْمَعُهُ الْبَهَائِمُ كُلُهَا)) فَمَا رَأَيْتُهُ بَعْدُ فِي صَلَاةٍ إِلاَّ تَعَوَّذَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ.

[راجع: ١٠٤٩]

#### ٣٨- باب التَّعَوُّذِ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ

7777 حدثناً مُسَدد، حَدثنا الْمُعْتَمِرُ قَالَ: سَمِعْتُ أَنِسَ بْنَ قَالَ: سَمِعْتُ أَنِسَ بْنَ مَالِكِ رَضِيَ الله عَنْهُ يَقُولُ: كَانَ نَبِيُ الله مَالِكِ رَضِيَ الله عَنْهُ يَقُولُ: كَانَ نَبِيُ الله قَلْ يَقُولُ: ((اللّهُمُّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَالْجُبْنِ وَالْهَرَمِ، وَأَعُودُ بِكَ مِنْ فِئْنَةِ بِكَ مِنْ فِئْنَةِ بِكَ مِنْ فِئْنَةِ بِكَ مِنْ فِئْنَةِ الْمَحْدَيٰ وَالْمَمَاتِ)). [راجع: ٢٨٢٣] الْمَحْرَم وَالْمَعْرَم وَالْمَعْرَم وَالْمَعْرَم وَالْمَعْرَم وَالْمَعْرَم وَالْمَعْرَم وَالْمَعْرَم وَالْمَعْرَم وَالْمَعْرَم وَالْمَعْرَم

٣٩ - باب التعَوَّذِ مِنَ المَاثِمِ وَالْمَعْرَمِ
٦٣٦٨ - حدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا أَنَّ النَّبِيُ عَنَّالُ النَّبِيُ عَنْ الْكَسَلِ عَلَيْتَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا أَنَّ النَّبِيُ عَنَّالُ النَّبِي عَنْ الْكَسَلِ يَقُولُ: ((اللّهُمُّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ النَّارِ وَعَذَابِ وَعَذَابِ النَّارِ، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْعَنِي وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ النَّارِ وَعَذَابِ النَّارِ، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْعَنِي وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ النَّارِ وَعَذَابِ فِتْنَةِ الْفَقْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ النَّارِ، وَمِنْ اللَّهُمُّ اغْسِلُ عَلَى حَطَايَايَ بِمَاءِ اللَّهُمُّ اغْسِلُ عَلَى خَطَايَايَ بِمَاءِ النَّابِ وَالْبَرَدِ، وَنَقُ قَلْبِي مِنَ الدَّنَسِ، وَبَاعِدْ النَّانِ وَبَاعِدْ الْمَنْفِ وَالْمَوْبَ الأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، وَبَاعِدْ نَقْنِتُ النَّوْبَ الأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، وَبَاعِدْ النَّيْ وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ

صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ انہوں نے صحیح کما' قبروالوں کو عذاب ہو گااور ان کے عذاب کو تمام چوپائے سنیں گے۔ پھرمیں نے دیکھا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں قبر کے عذاب سے اللہ کی بناہ مانگنے لگے تھے۔

#### باب زندگی اور موت کے فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگنا

(۱۳۹۷) ہم سے معدد بن مسرم نے بیان کیا کہا ہم سے معتمر بن سلیمان نے بیان کیا کہ میں سلیمان نے بیان کیا کہ میں سلیمان نے بیان کیا کہ میں نے اپنے والد سے سنا بیان کیا کہ میں نے انسی مالک بڑائی سے سنا انھوں نے بیان کیا کہ نبی کریم ماٹی کیا کہا کہا کرتے تھے کہ ''اے اللہ! میں تیری پناہ مانگا ہوں عاجزی سے 'ستی سے 'بردلی سے اور بست زیادہ بڑھا ہے سے اور میں تیری پناہ مانگا ہوں ذندگی اور موت کی عذاب قبر سے اور میں تیری پناہ مانگا ہوں ذندگی اور موت کی آزمائشوں سے۔

#### باب گناہ اور قرض سے اللہ کی بناہ مانگنا

وہیب نے بیان کیا' ان سے ہشام بن عودہ نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے وہیب نے بیان کیا' ان سے ہشام بن عودہ نے بیان کیا' ان سے ان کے والد عودہ بن زبیر نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے ''اے اللہ! میں تیری پناہ مانگا ہوں سستی سے' بہت زیادہ بڑھا ہے 'گناہ سے' گناہ سے' قرض سے اور قبر کی آزمائش سے اور قبر کی قذاب سے اور دوزخ کی آزمائش سے اور تیری پناہ مانگا ہوں میں وہالی کی آزمائش سے اور تیری پناہ مانگا ہوں میں حبال پناہ مانگا ہوں میں کی آزمائش سے۔ اے اللہ! مجھ سے میرے گناہوں کو برف اور اولے کے پانی سے دھودے اور میرے دل کو خطاؤں سے اس طرح والے کے پانی سے دھودے اور میرے دل کو خطاؤں سے اس طرح پاک صاف کر دے جس طرح تو نے سفید کیڑے کو میل سے پاک صاف کر دیے جس طرح تو نے سفید کیڑے کو میل سے پاک صاف کر دیا اور میرے گناہوں میں اتی دوری کر دے



جتنی مشرق اور مغرب میں دوری ہے۔

### باب بزدلی اور سستی سے اللہ کی پناہ مانگنا

(۱۳۲۹) ہم سے خالد بن مخلد نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے
سلیمان نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ جھے سے عمروبن ابی عمرونے بیان
کیا انہوں نے کہا کہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا کہا
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتے تھے "اے اللہ! میں تیری پناہ مانگا
ہوں غم و الم سے عاجزی "سستی" بزدلی " بحل" قرض چڑھ جانے اور
لوگوں کے غلبہ سے ۔"

باب بخل سے اللہ کی پناہ مانگنا۔ بخل (باء کے ضمہ اور خاء کے سکون) اور بخل (باء کے نصب کے ساتھ) ایک ہی ہیں جیسے حزن اور حزن

باب ناکارہ عمرے اللہ کی پناہ مانگنا دوسورہ ہود میں جو لفظ ادا ذانا آیا ہے اس سے اسقاطنا یعنی کینے پاپی لوگ مراد ہیں (اکسالا) ہم سے اس حدیث کو ابو معمر نے بیان کیا 'انہوں نے کما ہم سے عبدالوارث بن سعید نے بیان کیا 'ان سے عبدالعزیز بن صہیب نے بیان کیا 'ان سے عبدالعزیز بن صہیب نے بیان کیا کہ میں اللہ عنہ نے بیان کیا کہ

الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ)).[راجع: ٨٣٢]

• ٤ - باب الإسْتِعَاذَقِمِنَ الْجُبْنِ وَالْكَسَلِ

• ٢٣٦٩ - حدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ أَبِي عَمْرُو بْنُ أَبِي عَمْرُو بْنُ أَبِي عَمْرُو بْنُ أَبِي عَمْرُو بْنُ النّبِيُ عَمْرُو بْنُ النّبِي الْمُودُ بِكَ مِنَ الْمَهُمُّ إِنّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهُمُّ وَالْحَرَنِ وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْحَبْنِ وَعَلَبَةِ الرّجَالِ)).

البخل عن البخل التعوث من البخل المخرن البخل والبخل والبخل واحد منثل المخرن.

٢ - باب التَّعَوُّذِ مِنْ أَرْذَلِ الْعُمُرِ
 أَرَاذِلُنَا: أَسْقَاطُنَا.

٦٣٧١– حدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِث، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: كَانَ

رَسُولُ اللهِ اللهِ عَنَّقُودُ يَقُولُ: ((اللَّهُمُّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنَ أَعُودُ بِكَ مِنَ الْمُورُمِ، وَأَعُودُ بِكَ مِنَ الْمُرْمِ، وَأَعُودُ بِكَ مِنَ الْمُرَمِ، وَأَعُودُ بِكَ

#### 47- باب الدُّعَاءِ يَرْفَعُ الْوَبَاءَ وَالْوَجَعَ

٦٣٧٧- حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةً، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: وَ(اللّهُمُّ حَبِّبْ إِلَيْنَا الْمَدِينَةَ كَالَ النّبِيُ اللّهُمُّ حَبِّبْ إِلَيْنَا الْمَدِينَةَ كَمَا حَبُّبْتَ إِلَيْنَا مَكُةً أَوْ أَشَدُ وَانْقُلْ حَمَّاهَا إِلَى الْجُحْفَةِ، اللّهُمُّ بَارِكْ لَنَا فِي حُمَّاهَا إِلَى الْجُحْفَةِ، اللّهُمُّ بَارِكْ لَنَا فِي مُدِّنَا وَصَاعِنَا)). [راجع: ٩٨٨٩]

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ شَهَابِ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ أَنَّ أَبَاهُ قَالَ: شَهَابِ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ أَنَّ أَبَاهُ قَالَ: عَادَنِي رَسُولُ اللهِ فَلَى حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِنْ شَكُوى أَشْفَيْتُ مِنْهُ عَلَى الْمَوْتِ مِنْ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله بَلَغَ بِي مَا تَرَى مِنَ الْوَجَعِ وَأَنَا ذُو مَالَ وَلاَ يَرِثُنِي إِلاَّ ابْنَةً لِي الْوَجَعِ وَأَنَا ذُو مَالَ وَلاَ يَرِثُنِي إِلاَّ ابْنَةً لِي اللهِ عَلَى الْمَوْتِ وَاحِدَةً أَفَاتَ عَلَى اللهِ بَلْغُ بِي مَا تَرَى مِنَ وَاحِدَةً أَفَاتُ عَلَى اللهِ بَلْعُ بِي مَا تَرَى مِنَ وَاحِدَةً أَفَاتُ عَلَى إِلاَّ ابْنَةً لِي عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

رسول الله صلی الله علیه وسلم پناه مانگتے تھے اور کتے تھے کہ ''اے اللہ! میں تیری پناه مانگتا ہوں بردلی الله! میں تیری پناه مانگتا ہوں ستی سے اور تیری پناه مانگتا ہوں الکاره بردھا ہے سے اور تیری پناه مانگتا ہوں الکی سے اور تیری پناه مانگتا ہوں الکی سے۔ "

#### باب دعاہے وہاءاور پریشانی دور ہوجاتی ہے

(۱۳۷۲) ہم ہے محمد بن یوسف فریابی نے بیان کیا کہا ہم سے سفیان نوری نے بیان کیا کہا ہم سے سفیان نوری نے بیان کیا ان سے ان کے والد نوری نے بیان کیا ان سے ماکشہ رضی اللہ عنها نے کہ نبی کریم سال کے فرمایا دار ان سے عاکشہ رضی اللہ عنها نے کہ نبی کریم سال کے بیری تو دار میں مدینہ کی الی ہی محبت پیدا کردے جیبی تو نے مکہ کی محبت ہمارے دل میں پیدا کی ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ اور اس کے بخار کو مجفہ میں منتقل کر دے۔ اے اللہ! ہمارے لئے ممارے مداور صاع میں برکت عطافرا۔"

(۱۳۵۳) ہم ہے موئی بن اساعیل نے بیان کیا کہا ہم ہے ابراہیم بن سعد نے کہا ہم کو ابن شہاب نے خبردی 'انہیں عامر بن سعد نے اور ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ نمی کریم ملٹی ہے الوداع کے موقع پر میری عیادت کے لئے تشریف لائے۔ میری اس بیاری نے مجھے موت سے قریب کر دیا تھا۔ میں نے عرض کیایا رسول اللہ ، آپ خود مشاہدہ فرمارہ ہیں کہ بیاری نے مجھے کہال پنچادیا ہے اور میرے بیاس مال و دولت ہے اور سوا ایک لڑی کے اس کا اور کوئی وارث نہیں اپنی دولت کا دو تمائی صدقہ کر دول ؟ آنخضرت سٹٹی ہے اور شوا کہ ایک نہیں کہ بیاری کے عرض کیا بھر آدھی کا کر دوں ؟ قرمایا کہ ایک تمائی بہت ہے اگر تم اپنے وار ثول کو مال دار چھو ڈو تو یہ اس سے بہتر تمائی بہت ہے کہ انہیں مختاج چھوڑ دو اور وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے بھریں اور یقین رکھو کہ تم جو بچھ بھی خرچ کرو گے اور اس سے مقصود بھریں اور یقین رکھو کہ تم جو بچھ بھی خرچ کرو گے اور اس سے مقصود کہ اللہ کی خوشنودی ہوئی تہمیں تو اس پر ثواب ملے گا' یہاں تک کہ اگر

أَصْحَابِي؟ قَالَ ((إِنَّكَ لَنْ تُحَلَّفَ، فَتَعْمَلَ عَمَلاً تَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ الله إِلاَّ أَزْدَدْتَ دَرَجَةً وَرِفْعَةً، وَلَعَلَّكَ تُحَلِّفُ حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَفْوَامٌ وَيُضِرَّ بِكَ آخَرُونَ، اللّهُمُّ أَمْضِ لأَصْحَابِي هِجْرَتَهُمْ، وَلاَ تَرُدُهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ))، لَكِنِ الْبَائِسُ سَعْدُ بْنُ خُولَةً. قَالَ سَعْدُ بْنُ خُولَةً. قَالَ سَعْدُ زَنَى لَهُ النَّبِيُ عَلَيْ مِنْ أَنْ خُولَةً. قَالَ سَعْدُ: رَتَى لَهُ النَّبِيُ عَلَيْ مِنْ أَنْ تُولُقِي بِمَكَةً.

\$ 2 - باب الإسْتِعَاذَةِ مِنْ أَرْذَل الْعُمُرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَفِتْنَةِ النَّار ٦٣٧٤ حدَّثَنَا إسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ، عَنْ زَائِدَةً، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ مُصْعَبِ، عَنْ أبيهِ قَالَ: تَعَوَّدُوا بِكَلِمَاتٍ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَعَوَّدُ بِهِنَّ : ((اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْقَبْرِ)).[راجع: ٢٨٢٢] ٦٣٧٥ - حدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرُورَةً، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيُّ ﴿ كَانَ يَقُولُ: ((اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْهَرَم وَالْمَغْرَمِ وَالْمَأْتُمِ، اللَّهُمُّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ، وَفِيْنَةِ النَّارِ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ، وَشَرٍّ فِيْنَةِ الْغِنَى وَشَرٌّ فِيْنَةِ الْفَقْرِ،

تم اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ رکھو گے (تواس پر بھی ثواب ملے گا) میں نے عرض کی کیا میں اپنے ساتھیوں سے پیچھے چھوڑ دیا جاؤں گا؟ آخضرت ملتی ہے خاو اور پھر کوئی عمل کروجس سے مقصود اللہ کی رضا ہو تو تہمارا مرتبہ بلند ہو گااور امید ہے کہ تم ابھی زندہ رہو گے اور پچھ قومیں تم سے فائدہ اٹھائیں گی اور پچھ نقصان اٹھائیں گی۔ اے اللہ! میرے صحابہ کی ہجرت کو کامیاب فرما اور انہیں النے پاؤں واپس نہ کر' البتہ افسوس سعد بن خولہ کا ہے۔ سعد نے بیان کیا کہ رسول اللہ ملتی ہی ہے ان پر افسوس کا اظہار اس وجہ سے کیا تھا کہ ان کا انقال مکہ معظمہ میں ہوگیا تھا۔

# باب ناکارہ عمر ٔ دنیای آزمائش اور دوزخ کی آزمائش سے اللہ کی پناہ مانگنا

(۱۹۲۷) ہم سے اسحاق بن ابراہیم نے بیان کیا کہا ہم کو حسین بن علی جعفی نے خردی انہیں زائدہ بن قدامہ نے انہیں عبدالملک بن عمیر نے انہیں مصعب بن سعد نے اور ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ ان کلمات کے ذریعہ اللہ کی بناہ ما عگو جن کے ذریعہ نبی کریم ملتی ہے ان کلمات کے ذریعہ اللہ کی بناہ ما عگو جن کے ذریعہ نبی کریم ملتی ہے "اے اللہ! میں تیری بناہ ما نگا ہوں بر دلی سے تیری بناہ ما نگا ہوں اس سے کہ ناکارہ عمر کو پہنچوں 'تیری بناہ ما نگا ہوں دنیا کی آزمائش سے اور قبر کے عذاب سے دیا ہوں دنیا کی آزمائش سے اور قبر کے عذاب سے ب

(۱۳۷۵) ہم سے کی بن موئ نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے وکیج نے بیان کیا ان سے ان کے وقع نے بیان کیا ان سے ان کے والد عروہ بن زبیر نے بیان کیا اور ان سے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہانے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعاکیا کرتے تھے کہ "اے اللہ! میں تیری پناہ مانگا ہوں سستی سے "ناکارہ عرسے" بردھاہے سے "قرض سے اور گناہ سے۔ اے اللہ! میں تیری پناہ مانگا ہوں دوزخ کے عذاب سے "دوزخ کی آزمائش سے "قرک کے عذاب سے "دوزخ کی آزمائش سے "قرک

وَمِنْ شَرِّ فِنْنَةٍ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، اللَّهُمُّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِمَاءِ النَّلْجِ وَالْبُرَدِ، وَنَقُّ قَلْبِي مِنَ الْخُطَايَا كَمَا يُنَقَّى النَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، وَبَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ)).[راجع: ٨٣٢]

26- باب الإسْتِعَاذَةِ مِنْ فِتْنَةِ الْغِنَى مَرْكُنَا سُمَاعِيلَ، حَدَّنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدُّنَا سَلاَمُ بْنُ أَبِي مُطِيعٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِي مُطِيعٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِي مُطِيعٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ خَالَتِهِ أَنَّ النَّبِيِّ الْمَلِكَ مِنْ فِتْنَةِ النَّبِيِّ الْمُودُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ وَالْعُودُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ اللَّجُالِ)). [راجع: ٨٣٢]

ملمان كو حفرت عنمان بناتر جيما غنى بنائد آمين. ٢٥ - باب التعور في فيتنة الفقو ١٩٧٠ - حدثنا مُحمد أن غروة عن أبيه معاوية أخبرنا هشام بن غروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي في يقول: ((اللهم إني أعود بك من فيتنة النار وعذاب النار، وفيتنة القبر وعذاب النار، وفيتنة القبر وعذاب النار، وفيتنة القبر اللهم النار، وفيتنة القبر اللهم النار، وفيتنة القبر اللهم النار، وفيتنة القبر اللهم النار، وفيتنة القبر النار، وفيتنة القبر اللهم النار، وفيتنة القبر الناهم النار، وفيتنة المقبر، اللهم النار، وفيتنة المقبر، اللهم النار، المنار، وفيتنة المنار، النار، النار، النار، والنار، النار، النار، النار، وفيتنة المنار، النار، النار،

عذاب سے 'مالداری کی بری آزمائش سے 'مخابی کی بری آزمائش سے اور میے دجال کی بری آزمائش سے ۔ اے اللہ! میرے گناہوں کو برف اور اولے کے پانی سے دھودے اور میرے دل کو خطاؤں سے پاک کر دے ، جس طرح سفید کیڑا میل سے صاف کر دیا جاتا ہے اور میرے اور میزے گناہوں کے در میان اتنا فاصلہ کر دے جتنا فاصلہ مشرق و مغرب میں ہے۔ "

#### باب مالداری کے فتنہ سے اللہ کی پناہ مانگنا

(۲۷س۱۲) ہم سے موئی بن اساعیل نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے سلام بن ابی مطبع نے بیان کیا ان سے ہشام بن عروہ نے بیان کیا ان سے ہشام بن عروہ نے بیان کیا ان سے سلام بن ابی مطبع نے بیان کیا ان سے ان کی خالہ (ام ان سے ان کی خالہ (ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنها) نے بیان کیا کہ نبی کریم ملائی ان انگا کرتے تھے کہ "اے اللہ! میں تیری پناہ مانگا ہوں دوزخ کی عذاب سے اور تیری پناہ مانگا ہوں قبر کی آزمائش سے اور تیری پناہ مانگا ہوں مسے دجال مانگا ہوں مسے دجال کی آزمائش سے اور تیری پناہ مانگا ہوں مسے دجال کی آزمائش سے دور تیری پناہ مانگا ہوں مسے دجال کی آزمائش سے۔"

#### باب محتاجی کے فتنہ سے بناہ مانگنا

(ککسالا) ہم سے محمد بن بشار نے بیان کیا 'انہوں نے کہا ہم کو البومعاویہ نے خبردی 'انہوں نے کہا ہم کو ہشام بن عروہ نے خبردی 'انہوں نے کہا ہم کو ہشام بن عروہ نے خبردی 'انہیں ان کے والد عروہ بن زبیر نے اور ان سے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنها نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعاکیا کرتے تھے۔ "اے اللہ! میں تیری بناہ مانگا ہوں دوزخ کے مذاب سے اور قبر کی آزمائش سے اور قبر کے عذاب سے اور قبر کی آزمائش سے اور محتاجی کی بری عذاب سے اور محتاجی کی بری عذاب سے اور محتاجی کی بری

الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، اللَّهُمُّ اغْسِلْ قَلْبِي بِمَاءِ النَّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَنَقِّ قَلْبِي مِنَ الْحَطَايَا كَمَا النَّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَنَقِّ قَلْبِي مِنَ الدَّنَسِ، وَبَاعِدْ نَقَيْتَ النَّوْبَ الأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، وَبَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اللَّهُمُّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنَ الكَسُلُ وَالْمَأْنُم وَالْمَغْرَم)).

آزمائش سے اور میے دجال کی بری آزمائش سے۔ اب اللہ! میرے دل کو بطاؤں دل کو برف اور اولے کے پانی سے دھو دے اور میرے دل کو خطاؤں سے صاف کرتا ہے صاف کرتا ہے اور میرے اور میری خطاؤں کے درمیان اتن دوری کر دے جتنی دوری مشرق و مخرب میں ہے۔ اے اللہ! میں تیری پناہ مانگا ہوں سستی سے اور قرض سے۔

[راجع: ۸۳۲]

آ محکجی اور قرض بہت ہی خطرناک عذاب ہیں۔ میری دن و رات یہ دعا ہے کہ اللہ مجھ کو اور میرے متعلقین اور شاکقین اسک سیست کی درخواست کرتے رہتے ہیں اللہ پاک ان سب کا قرض ادا کرائے اور مجھ کو بھی اس حالت ہیں موت دے کہ میں کسی کا ایک پیسے کا بھی مقروض نہ ہوں۔ قبل از موت اللہ سارا قرض ادا کرا دے۔ آمین یا رب العالمین (راز)

٤٧ – باب الدُّعَاءِ بِكَثْرَةِ الْمَالِ مَعَ الْبَرَكَةِ الْمَالِ مَعَ الْبَرَكَةِ

بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ : بَشَارٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ : سَمِعْتُ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، عَنْ أَمِّ سُلَيْمٍ سَمِعْتُ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، عَنْ أَمِّ سُلَيْمٍ أَنْهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ الله أَنَسٌ خَادِمُكَ اذْعُ الله لَهُ قَالَ: ((اللّهُمَّ أَكْثِرُ مَالَهُ وَوَلَدَهُ وَبَارِكْ لَهُ فِيمَا أَعْطَيْتُهُ)). وعَنْ هِشَامٍ بْنِ زَيْدٍ، سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ هِشَامٍ بْنِ زَيْدٍ، سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ هِشَامٍ بْنِ زَيْدٍ، سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ هِمْنَاهُ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ مِنْكُ. [طرفه في: ٦٣٨١].

باب الدُّعَاءِ بِكِثْرَةِ الْوَلَدِ مَعَ
 الْبَرَكَةِ

١٣٨٠، ١٩٣٨- حدَّثَنَا أَبُو زَيْدٍ سَعِيدُ
 بْنُ الرَّبِيعِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ:
 سَمِعْتُ أَنسًا رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَتْ

#### باب برکت کے ساتھ مال کی زیادتی کے لئے وعاکرنا

(2- ۸- ۱۹ ) جھے ہے محد بن بشار نے بیان کیا 'کہاہم سے غندر (محمد بن جعفر) نے بیان کیا' کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا' کہا کہ میں نے قادہ سے سنا' ان سے انس بڑا تھ نے بیان کیا اور ان سے ام سلیم بڑا تھ ان کے کہا کہ انھوں نے کہا یا رسول اللہ! انس آپ کا خادم ہے اس کے لئے اللہ سے دعا تجھے۔ آنخضرت مٹھ کے اللہ اس کے اللہ اس کے اللہ اس کے مال و اولاد میں زیادتی کر اور جو کچھ تو اسے دے اس میں برکت عطا فرا۔ اور ہشام بن زید سے روایت ہے کہ انہوں نے انس بن مالک فرا۔ اور ہشام بن زید سے روایت ہے کہ انہوں نے انس بن مالک

#### باب بر کت کے ساتھ بہت اولاد کی دعا کرنا

(۱۸-۱۳۸۰) ہم سے ابو زید سعید بن رہے نے بیان کیا 'انہوں نے کنا ہم سے شعبہ نے بیان کیا 'ان سے قادہ نے 'انہوں نے کما میں نے انس رضی اللہ عنہ سے سنا کہ ام سلیم رہی تفای نے عرض کیا کہ حضور!

**659** 

الله سُلَيْمِ أَنَسٌ خَادِمُكَ ادْعُ الله لَهُ قَالَ: ((اللّهُمُّ أَكْثِرْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ وَبَارِكْ لَهُ فِيمَا أَعْطَيْتُهُ)).[راجع: ١٩٨٢]

انس آپ کا خادم ہے اس کے لیے دعا فرمائیے۔ آنخضرت نے فرمایا "اب کا خادم ہے اس کے لیے دعا فرمائیے۔ آنخضرت نے فرمایا "اب اللہ! اس کے مال و اولاد میں زیادتی کر اور جو پچھ تو دے اس میں برکت عطافرما۔

حضرت انس کے حق میں دعائے نیوی قبول ہوئی۔ سوسال سے زائد عمر پائی اور انتقال کے وقت اولاد در اولاد کی تعداد سوسے بھی زائد تھی۔ ذالک فضل الله يوبيه من يشاء

٨٤ - باب الدُّعَاء عِنْدَ الإسْتِخَارَةِ

#### باب استخاره كي دعا كابيان

استاذ المند حضرت شاہ ولی اللہ والوی رویتی فرماتے ہیں۔ و منها صلوة الاستخارة و کان اهل الجاهلية اذا عرضت لهم حاجة من سفر اونكاح اوبيع استقسموا بالازلام فنهی عنه النبی صلی الله عليه وسلم لانه غير معتمد علی اهل و انما هو محض اتفاق و لائه افتراء علی الله بقوله امرنی ربی و نها نی ربی فعوضهم من ذالک الاستخارة فی الامور تریاق مجرب لتحلیل شبه الملائكة و ضبط النبی صلی الله علیه وسلم آد ابها و د عاء هافشرع ركمتين النج لينی جالجيت والوں کو سفريا شادی يا تجارت کی کوئی ضرورت پیش آئی تو وه بتوں كم باتھوں ميں ويے بوئے تيروں سے قال نكالا كرتے تھے۔ اہل اسلام كو ان حركتوں سے روكا كيا كيونكه بيد محض جموث اور مشركيه كام تھا۔ اس كے عوض رسول كريم شخایم فرائی جو تریاق مجرب ہے۔ اس كے لئے دو ركعات نماز استخاره مشروع قرار دی اور بيد دعا تعليم فرائی۔

 مُصْعَبِ، حَدَّثَنَا مُطَرِّفُ بْنُ عَبْدِ اللهُ أَبُو الْمُنْكَدِ، عَنْ أَبِي الْمُنْكَدِ، عَنْ أَبِي الْمُنْكَدِ، عَنْ أَبِي الْمُنْكَدِ، عَنْ الْمُوالِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِ، عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ كَاللمُّورَةِ مِنَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ كَاللمُّورَةِ مِنَ الْقُرْآنِ إِذَا هَمَّ بِالأَمْرِ كُلُّهَا، كَاللمُّورَةِ مِنَ الْقُرْآنِ إِذَا هَمَّ بِالأَمْرِ كُلُّهَا، فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يَقُولُ : ((اللّهُمُّ إِنِّي فَلْيَرِثَعْ رَكُعْتَيْنِ، ثُمَّ يَقُولُ : ((اللّهُمُّ إِنِّي النَّيْرَكِكَ بِقُدْرَتِكَ الْعَظِيمِ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَتَعْلَمَ وَلاَ أَعْلَمُ، وَأَنْتَ عَلاَمُ الْغُنُوبِ، اللّهُمُّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنْ هَذَا الْغُلُوبِ، اللّهُمُّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنْ هَذَا الْغُنْرِ بِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ الْأَمْرِ حَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعاشِي وَعَاقِبَةِ الْمُرْيِوَ آجِلِهِ—فَاصُوفُهُ الْمُرِي وَآجِلِهِ—فَاصُوفُهُ أَنْ مَنْ عَنْ وَاصْوِفُهُ الْمُرْيِوا آجِلِهِ—فَاصُوفُهُ أَنْ الْمُرْيِوا آجِلِهِ—فَاصُوفُهُ أَنْ مُنْ اللهُ مُنْ وَاصْوِفُهُ الْمُرْيِوا آجِلِهِ—فَاصُوفُهُ أَنْ الْمُرْيِ وَآجِلِهِ—فَاصُوفُهُ أَنْ الْمُرْيِوا آجِلِهِ—فَاصُوفُهُ أَنْ الْمُرْيِوا آجِلِهِ—فَاصُوفُهُ أَنْ اللّهُ عَنْهُ وَاقْدُرُ لِي الْحَيْرَ حَيْثُ كَانَ ، فَمُنْ الْمُولِي وَاصْوِفُهُ الْمَامُ وَيَعْلَمُ وَالْمُولِي وَاصْوِفُهُ الْمُولِي وَاصْوِفُهُ اللّهِ مُنْ الْمُولِي وَاصْوِقُهُ الْمُولِي وَاصْوِفُهُ الْمُولِي وَالْمُولِي وَاصْوِقُهُ الْمُولِي وَالْمَولِي وَالْمُولِي وَالْمِي وَلَيْكُولِهُ الْمُؤْمِولُولُ الْمُؤْمِولُ الْمُؤْمِلُ وَلَالَهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمُولُولُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ



میرے لئے بھلائی مقدر کردے جہال کمیں بھی وہ ہو اور پھر مجھے اس سے مطمئن کردے (بید دعا کرتے وقت) اپنی ضرورت کا بیان کردینا جائے۔

جیہ مرد ہو یا دو چیزوں میں سے ایک کام کرنے یا نہ کرنے میں تردہ ہو یا دو باتوں یا دو چیزوں میں سے ایک کے افتیار کرنے میں تو باب کی سیست کے حدیث کے موافق استخارہ کرے۔ اللہ تعالی اس پر خواب میں یا اور کی طرح جو اس کے حق میں بہتر ہو گا اس پر کھول دے گا یا اس کی توفیق دے گا۔ بس جو استخارہ بہ سند صحیح آنحضرت ساتھ کیا ہے منقول ہے وہ کمی ہے۔ باتی استخارے جو شیعہ امامیہ کیا کرتے ہیں۔ مثلاً تسبیع پر یا استخارہ ذات الرقاع ان کی اصل حدیث کی کتابوں میں نہیں ملتی۔ استخارہ کرنا گویا اللہ سے طلب خیر کرنا اور مشورہ طلب کرنا ہے۔ قدرت کے اشارے ہوتے ہیں اور ان کی بنا پر اہل ایمان صاحبان فراست اللہ کے اشاروں کو سمجھ کران کے مطابق قدم انتخارہ ہیں۔ اس مقصد کے لئے دعائے مسنونہ جو یہاں مرقوم ہے بہترین دعا ہے اور بکثرت یوں پڑھنا اللہم خیر لی و اخترلی بھی استخارہ کے لئے بہترین عمل ہے۔

باب وضوك وقت كى دعاكابيان

(۱۳۸۳) ہم سے محمد بن علاء نے بیان کیا کما ہم سے اسامہ نے بیان کیا کہا ہم سے اسامہ نے بیان کیا 'ان سے ابو بردہ نے اور ان سے ابو موئ رفاق نے بیان کیا کہ نبی کریم سٹی کیا نے پانی مانگا ' پھر آپ نے وضو کیا ' پھر ہاتھ اٹھا کر بید دعا کی۔ ''اے اللہ! عبید ابوعامر کی مغفرت فرما۔ '' میں نے اس وقت آنخضرت سٹی کیا کی بغل کی سفیدی دیکھی۔ پھر آپ نے دعا کی۔ ''اے اللہ! قیامت کے دن اسے اپنی بہت می انسانی مخلوق سے باند مرتبہ عطافرمائیو۔ ''

باب كسى بلند نيلي رجر صقوقت كى دعاكابيان

حضرت امام بخاری روایٹی نے کما قرآن میں جو خیر عقبا آیا ہے تو عقبت اور عقب کے ایک بی معنی ہیں جن سے آخرت مراد ہے۔ اسلمان بن حرب نے بیان کیا' انہوں نے کما ہم سے حماد بن زید نے بیان کیا' ان سے ابوب سختیانی نے بیان کیا' ان سے ابو سختیانی نے بیان کیا' ان سے ابوموی اشعری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم ماٹھ ایک ساتھ ایک سفر میں سے جب ہم نبی کریم ماٹھ ایک ساتھ ایک سفر میں سے جب ہم کی بلند جگہ پر چڑھتے تو تخبیر کتے۔ آخضرت ماٹھ یے نے فرمایا لوگو!

9 - باب الدُّعَاءِ عِنْدَ الْوُضُوءِ حَدَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، حَدَّنَا أَبُو أَسَامَةً، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: دَعَا عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: دَعَا النّبِيُ فَلَيْ بِمَاء فَتَوَضَّا ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ فَقَالَ ((اللّهُمُّ اغْفِرْ لِعُبَيْدِ أَبِي عَامِرٍ)) وَرَأَيْتُ رَاللّهُمُّ اجْعَلْهُ يَوْمَ النّاسِ)) . الْقِيَامَةِ فَوْقَ كَثِيرٍ مِنْ خَلْقِكَ مِنَ النّاسِ)). الْقِيَامَةِ فَوْقَ كَثِيرٍ مِنْ خَلْقِكَ مِنَ النّاسِ)). [راحع: ٢٨٨٤]

• ٥ - باب الدُّعَاء إِذَا عَلاَ عَقَبَةً وَعُقْبَى قَالِ أَبُو عَبْدِ اللهِ خَيْرُ عَقْبَى عَاقِبَةً وَعُقْبَى وَاقِبَةً وَعُقْبَى وَاقِبَةً وَعُقْبَى وَاقِبَةً وَعُقْبَى وَاقِبَةً وَعُقْبَى وَعَاقِبَةً وَاحِدٌ وَهُوَ الآخِرَةُ السَّلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ، حَدُّتُنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُوبَ، عَنْ أَبِي حَدُّتَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُوبَ، عَنْ أَبِي بنَعْمَانَ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: كُنّا مَعَ النّبِي عَنْ أَبِي اللّهِ عَنْ أَيْلِ عَنْ أَبِي اللّهِ عَنْ أَبِي اللّهِ عَنْ أَبِي اللّهِ عَنْ أَبِي اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَنْ أَبِي اللّهِ عَنْ أَبِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الرّبَعُوا عَلَى فَقَالَ النّبِي اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللللللللللللللل

أَنْفُسِكُمْ فَإِنْكُمْ لاَ تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلاَ غَانِبًا، وَلَكِنْ تَدْعُونَ سَمِيعًا بَصِيرًا)) ثُمَّ أَتَى عَلَيَّ وَأَنَا أَقُولُ فِي نَفْسِي لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةً إِلاَّ بِاللهِ فَقَالَ : ((يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ قَيْسٍ قُلْ: لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةً إِلاَّ بِاللهِ فَإِنَّهَا كُنْزٌ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ – أَوْ قَالَ – أَلاَ أَدُلُكَ عَلَى كَلِمَةٍ هِي كَنْزٌ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ؟ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةً إلاَّ بِاللهِ )).

اپ اوپر رحم كروئتم كى برے يا غائب خداكو نيس لكارتے ہوتم تو اس ذات كو لكارتے ہو جو بہت زيادہ سننے والا بہت زيادہ ديكھنے والا ہے۔ پھر آخضرت ملي يا ميرے پاس تشريف لائے۔ ميں اس وقت ذير لب كمه رہا تھا۔ "لا حول ولا قوة الا باللہ" آخضرت ملي يا من من قيس كمو "لا حول ولا قوة الا باللہ" كيونكه يہ جنت كعبراللہ بن قيس كمو "لا حول ولا قوة الا باللہ" كيونكه يہ جنت كخرانوں ميں سے ايك فراند ہے ، يا آخضرت ملي يا ميں سے ايك فراند ہے ، يا آخضرت ملي يا ميں سے ايك فراند ہے۔ لاحول ولا قوة الا باللہ .

[راجع: ۲۹۹۲]

آئی ہوگا۔ اس کلمہ میں سب کھ اللہ بی کے حوالہ کیا گیا ہے۔ اندا ہو مخض بھی اللہ پاک پر ایسا پختہ عقیدہ رکھے گاوہ یقینا جنتی ہو گا۔ سیسی مزید تفصیل آگے آ ربی ہے۔ وعا میں صد سے زیادہ چلانا بھی کوئی امر مستحن نہیں ہے۔ واد عوا ربکم تضرعا و خفیة انه لا بحب المعتدین۔

١ ٥- باب الدُّعَاءُ إِذَا هَبَطَ وَادِيًا.

فِيهِ حَدِيثُ جَابِرٍ رَضِيَ الله عَنْهُ

باب کسی نشیب میں اترتے وقت کی دعا اس باب میں حضرت جابر دہاٹھ کی حدیث ہے۔

اس میں یوں ہے جب ہم بلندی پر چڑھتے تو تکبیر کہتے اور جب نشیب میں اترتے تو تسبیح کتے۔ باب کے اثبات کے لئے حدیث جابر بی کو کافی سمجھا گیا۔

٢ - باب الدُّعَاء إِذَا أَرَادَ سَفَرًا، أَوْرَجَعَ
 فِيهِ يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ أَنَسٍ.

باب سفر میں جاتے وقت یا سفرسے واپسی کے وقت دعا کرنا اس میں ایک حدیث کی بن اسحاق سے مردی ہے جو انہوں نے حضرت انس سے روایت کی ہے۔

امام بخارى روائي نظيم وقت كى دعا اس باب من بيان نبيل كى شايد ان كو كوئى حديث الى شرط پر نه ملى ہوگ - امام مسلم في ابن عمر من نظتے وقت كى دعا اس باب من بيان نبيل كى شايد ان كو كوئى حديث الى شرط پر نه ملى ہوگ - امام مسلم في ابن عمر شائل كه جب آنخضرت مائل الى او نفئ پر سوار ہو جاتے سفر كو جاتے وقت تو تين بار تحبير كتے پھر سے آيت پڑھتے ۔ " سبحان الذى سخولنا هذا و ما كنا له مقرنين . " حصن حصين من سيروعا منقول ہے - اللهم انا نسالك فى سفرنا هذا البر والتقوى و من العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا واطولنا بعده اللهم انت الصاحب فى السفروالخليفة فى الاهل والولد اللهم انى اعوذبك من وعناء السفر وكابة المنظر و سوء المنقلب فى المال والاهل والولد.

ج ٦٣٨- حدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهِ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى كَانَ إِذَا قَفَلَ مِنْ غَزْوٍ أَوْ حَجٌّ أَوْ عُمْرَةٍ يُكَبِّرُ

(۱۳۸۵) ہم سے اساعیل بن ابی اولیں نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ مجھ سے امام مالک نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ مجھ سے امام مالک نے بیان کیا' انہوں نے کما ہم سے نافع نے بیان کیا کہ کیا اور ان سے حصرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنما نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و سلم جب کسی غزوہ یا جج یا عمرہ سے واپس

(662)>833693935433C

ہوتے تو زمین سے ہربلند چز پر چڑھتے وقت تین تجبیریں کما کرتے
تھے۔ پھر دعا کرتے "اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تناہے اس کا کوئی
شریک نہیں، اس کے لئے بادشانی ہے اور ای کے لئے تمام تعریفیں
ہیں اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ لوشتے ہیں ہم توبہ کرتے
ہوئے اپنے رب کی عبادت کرتے ہوئے اور حمد بیان کرتے ہوئے۔
اللہ نے اپنا وعدہ کی کر دکھایا، اپنے بندہ کی عدد کی اور تنما تمام لشکر کو

عَلَى كُلِّ شَرَفٍ مِنَ الأَرْضِ ثَلاَثَ تَكْبِيرَاتٍ ثُمَّ يَقُولُ: ((لاَ إِلهَ إِلاَ اللهَ وَحُدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ آيبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ آيبُونَ وَعَدَهُ وَهَوَمَ الأَحْزَابَ وَعْدَهُ وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَعْدَهُ وَهَرَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ)). [راجع: ١٧٩٧]

آئی ہے۔ ایسے عقیدہ و عمل والوں کو اللہ کی باندی و برائی کو یاد رکھ کر نعرہ تجبیر باند کرنا شان ایمانی ہے۔ ایسے عقیدہ و عمل والوں کو اللہ المسیدی و بیائی ہے۔ ایسے عقیدہ و عمل والوں کو اللہ المسیدی دیا ہے۔ ایسے عقیدہ و عمل والوں کو اللہ المسیدی دیا ہے۔ اللہ کا علی اللہ المسیدی دیا ہے۔ اللہ کا عمل و تا میں جمع ہوئے تھے گر آ خریس خائب و خاسر ہوئے۔ جمال کفار بری تعداد میں جمع ہوئے تھے گر آ خریس خائب و خاسر ہوئے۔

٥٣- باب الدُّعَاء لِلْمُتزَوِّج باب شادى كرف والع دولها كے لئے وعادينا

(۱۳۸۷) ہم سے مسدد نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے حماد بن زید نے بیان کیا اور ان سے انس بن مالک زید نے بیان کیا اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم ماڑ پیلم نے عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ عنہ پر ذردی کا اثر دیکھا تو فرمایا یہ کیا ہے؟ کہا کہ میں نے ایک عورت سے ایک عصلی کے برابر سونے پر شادی کی ہے۔ آنخضرت ماڑ پیلم نے فرمایا کہ اللہ تمہیں برکت عطا فرمائے' ولیمہ کر' عیا ہے ایک بری کابی ہو۔

٣٥- باب الدَّعَاءِ لِلمَتْزُوجِ
٦٣٨٦- حدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ
زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنسٍ رَضِيَ الله عَنْهُ
قَالَ: رَأَى النَّبِيُ ﷺ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ
عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ فَقَالَ: ((مَهْيَمُ أَوْ مَهُ))
قَالَ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنَ نَوَاةٍ مِنْ
فَقَالَ: ((بَارَكَ الله لَكَ أُولِمُ وَلَوْ
بِشَاقٍ)). [راجع: ٢٠٤٩]

ً شادی کے موقع پر برکت کی دعاجی اشارہ ہے کہ شادی ہر دو کے لئے باعث برکت ہو۔ روزی رزق آل اولاد دین ایمان سب میں برکت مراد ہے۔

٦٣٨٧- حدَّثَنَا أَبُو النَّعْمَانِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرٍو عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: هَلَكَ أَبِي وَتَرَكَ سَبْعَ أَوْ يَسْعَ بَنَاتٍ فَتَزُّوجُتُ امْرَأَةً فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ((تَزَوَّجْتَ يَا جَابِرُ؟)) قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: ((بِكُرًا أَمْ جَابِرُ؟)) قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: ((هَلاَّ جَارِيَةً ثَيْبًا قَالَ: ((هَلاَّ جَارِيَةً جَارِيَةً

(۱۳۸۷) ہم سے ابوالنعمان نے بیان کیا کماہم سے حماد بن زید نے بیان کیا کہ میرے بیان کیا کہ اس سے عمرو نے اور ان سے جابر بھائی نے بیان کیا کہ میرے والد شہید ہوئے تو انھوں نے سات یا نولڑکیاں چھوڑی تھیں (راوی کو تعداد میں شبہ تھا) پھر میں نے ایک عورت سے شادی کی تو رسول اللہ ساتھ الے دریافت فرمایا 'جابرکیا تم نے شادی کرلی ہے؟ میں نے کما گائی سے دریافت فرمایا 'جابرکیا تم نے میں نے کما بیابی سے ۔ فرمایا 'کی لڑکی سے کیوں نہ کی۔ تم اس کے ساتھ کھیلتے اور وہ تممارے کسی لڑکی سے کیوں نہ کی۔ تم اس کے ساتھ کھیلتے اور وہ تممارے

تُلاَعِبُهَا وَتُلاَعِبُكَ، وتُضاحِكُهَا وَتُضَاحِكُكَ)) قُلْتُ: هَلَكَ أَبِي فَتَرَكَ سَبْعَ أَوْ تِسْعَ بَنَاتٍ فَكَرَهْتُ أَنْ أَجِيتُهُنَّ بمِثْلِهِنَّ، فَتَزُّوَجْتُ امْراَةً تَقُومُ عَلَيْهِنَّ قَالَ: ((فَبَارَكَ اللهِ عَلَيْكَ)) لَمْ يَقُلُ الْبِنُ عُيَيْنَةً وَمُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بَارَكَ الله عَلَيْكَ. [راجع: ٤٤٣]

ساتھ کھلتی یا (آخضرت ماتھ الے نے فرمایا کہ) تم اے ہساتے وہ تہیں ہناتی۔ میں نے عرض کی میرے والد (حضرت عبداللہ) شہید ہوئے اور سات یا نولز کیال چھوڑی ہیں۔ اس لئے میں نے پند نہیں کیا کہ میں ان کے پاس انمی جیسی لڑکی لاؤں۔ چنانچہ میں نے ایسی عورت ے شادی کی جو ان کی نگرانی کر سکے۔ آمخضرت مٹھیا نے فرمایا اللہ تہمیں برکت عطا فرمائے۔ ابن عیبینہ اور محد بن مسلمہ نے عمرو سے روایت میں۔ "اللہ تہیں برکت عطافرمائے" کے الفاظ نہیں کے۔

الله الله على من من من جن جذبات سے زیادہ دور اندلی کی ضرورت ہے۔ حضرت جابر کاب واقعہ عبرت و نصیحت کے لئے کافی ہے۔ الله 

> ٤ ٥- باب مَا يَقُولُ : إِذَا أَتَى أَهْلَهُ ٦٣٨٨ - حدَّثناً عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةً، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَّ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ﴿ (لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِي أَهْلَهُ قَالَ: بِسْمِ اللهِ اللَّهُمُّ جَنَّبْنَا الشَّيْطَانَ، وَجَنَّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا فِإِنَّهُ إِنْ يُقَدِّرْ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فِي ذَلِكَ لَمْ يَضُرُّهُ شَيْطًانٌ أَبَدًا)). [راجع: ١٤١]

باب جب مرداین بوی کے پاس آئے تو کیادعار مفی چاہئے (١١٣٨٨) م سے عثمان بن الي شيب نے بيان كيا كما مم سے جرير نے بیان کیا' ان سے منصور نے' ان سے سالم نے' ان سے کریب نے اور ان سے این عباس بھ ان اے بیان کیا کہ نبی کریم مٹھیانے فرمایا اگر کوئی شخص اپن بیوی کے پاس آنے کا ارادہ کرے تو یہ دعا پڑھے۔ "الله ك نام سے 'اے اللہ! مميں شيطان سے دور ركھ اور جو كچھ تو ہمیں عطا فرمائے اسے بھی شیطان سے دور رکھ۔" تو اگر اس محبت ے کوئی اولاد مقدر میں ہوگی توشیطان اسے پچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سكے گا

عورت سے ملاپ کے وقت بھی مغلوب الشہوة نہ ہونا بلکہ اللہ کو یاد رکھنا اس کا اثریہ ہونا لازی ہے کہ آدی کی اولاد پر بھی کورت سے ملاپ کے وقت بھی مغلوب الشہوة نہ ہونا بلکہ اللہ کو یاد رکھنا اس کیفیت کا پورا پورا اثر پڑے گااور وہ یقینا شیطانی خصائل و اثرات سے محفوظ رہیں گے کیونکہ مال باپ کے خصائل بھی اولاد میں منتقل ہوتے ہیں الا ان یشاء اللہ۔

#### باب نبی کریم النادام کی به دعااے مارے رب! ممیں دنیا میں بھلائی عطاکر۔ آخر تک

(١٣٨٩) بم سے مسدد نے بیان کیا انہوں نے کما بم سے عبدالوارث نے بیان کیا' ان سے عبدالعزیز نے بیان کیا اور ان سے  ٥٥- باب قَوْل النَّبِيِّ ﷺ: ((رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً))

٦٣٨٩- حدَّثنا مُسَدَّدٌ، حَدُّثنا عَبْدُ الْوَارِث، عَنْ عَبْدِ الْعَزيز عَنْ أَنَسِ قَالَ: كَانَ أَكْثُرُ دُعَاء النَّبِي ﴿ ((اللَّهُمُّ رَبُّنَا

آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، وَفِي الآخِوَةِ حَسَنَةً

"اِے اللہ! ہمیں دنیا میں بھلائی (حسنہ) عطا کر اور آخرت میں بھلائی عطا کراور ہمیں دوزخ ہے بچا۔ "

وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ)).[راجع: ٤٥٢٢] عطاكراور بمين دوزخ سے بچا۔" آيَ بِهِمِعُ إِلَى بِعَارَى ابْم دعا ہے كه دنيا اور دين ہرووكى كامياني كے لئے دعاكى كئ ہے۔ بلكه دنياكو آخرت پر مقدم كيا كيا ہے۔ اس النیسی کے دنیا كے سدھارى سے آخرت كاسدھار ہوگا۔

#### باب دنیا کے فتنوں سے بناہ مانگنا

(۱۳۹۴) ہم سے فروہ بن ابی المغراء نے بیان کیا' انہوں نے کما ہم
سے عبیدہ بن حمید نے بیان کیا' ان سے عبدالملک بن عمیر نے بیان کیا'
ان سے مصعب بن سعد بن ابی و قاص نے بیان کیا اور ان سے ان
کے والد حضرت سعد بن ابی و قاص رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ
رسول اللہ ہمیں سے کلمات اس طرح سکھاتے تھے جیسے لکھنا سکھاتے
تھے۔ "اے اللہ! میں تیری پناہ مانگا ہوں بحل سے اور تیری پناہ مانگا
موں بزدلی سے اور تیری پناہ مانگا ہوں ناکارہ عمرسے اور تیری پناہ مانگا

السَّعُوَّذِ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا
 ١٣٩٠ حدَّثَنَا فَرْوَةُ بْنُ أَبِي الْمَغْرَاءِ،
 حَدْثَنَا عُبَيْدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ
 بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أبي

وَقَّاصٍ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُ ﷺ يُعَلِّمُنَا هَوُلاَءِ الْكَلِمَاتِ كَمَا تُعَلِّمُ الْكِينَابَةُ ((اللَّهُمُّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ البُحْل، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ البُحْل، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ

نُوَدًّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُوِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتَنَةِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْقَنْوِ).[راجع: ٢٨٢٢]

٥٧– باب تَكْرِيرُ الدُّعَاء

یہ دعااس قابل ہے کہ اے بغور پڑھا جائے اور فہ کور پول سے بیخنے کی پوری پوری کوشش کی جائے۔ ہر دعا کے معانی کو سین کورٹیسے و مطالب و مقاصد سیجھنے کی ضرورت ہے۔ طوطے کی رٹ نہ ہونی چاہئے۔ یمی فلفہ دعا ہے۔

#### باب دعامیں ایک ہی فقرہ بار بار عرض کرنا

آئی ہے جاتا ہے۔ اس باب میں حضرت امام بخاری روافظ بو حدیث جادو کی لائے ہیں۔ اس سے باب کا مطلب نہیں لکانا گر انہوں نے اپنی کی سیست کی است کے موافق اس کے دو سرے طریق کی طرف اشارہ کیا جس کو انھوں نے طب اور باب بدء الخلق میں نکالا ہے۔ اور امام مسلم کی روایت میں یوں ہے آپ نے دعا کی پھر دعا کی تین بار دعا اور تین بار استغفار کرنا پہند تھا۔ عبداللہ بن مسعود رہائے سے نکالا۔ اس میں یہ ہے کہ آنخضرت میں جاکھ کو تین بار دعا اور تین بار استغفار کرنا پہند تھا۔

(۱۳۹۱) ہم سے ابراہیم بن منذر نے بیان کیا' کہا ہم سے انس بن عیاض نے بیان کیا' کہا ہم سے انس بن عیاض نے بیان کیا' ان سے والد نے اور ان سے مائشہ وٹی ہے ان کے والد نے اور ان سے مائشہ وٹی ہے ان کے درسول اللہ ماٹھیا پر جادو کیا گیا اور کیفیت یہ ہوئی کہ آخضرت ماٹھیا سیحف لگے کہ فلال کام آپ نے کرلیا ہے حالا نکہ وہ کام آپ نے نہیں کیا تھا اور آنخضرت ماٹھی کے اپنے رب حال نکہ وہ کام آپ نے نہیں کیا تھا اور آنخضرت ماٹھی کے انٹہ نے جمعے وہ سے دعاکی تھی' پھر آپ نے فرمایا' مہیں معلوم ہے' اللہ نے جمعے وہ

7٣٩١ حدثناً إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْدِرِ، حَدُثْنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ الله عَنْهَا أَنْهُ فَمْ قَالَ: الله عَنْ وَإِنْهُ دَعَا رَبُهُ ثُمَ قَالَ: (أَشْعَرْتِ أَنَّ الله قَدْ أَفْتَانِي فِيمَا اسْتَفْتَيْتُهُ (رَأَشْعَرْتِ أَنَّ الله قَدْ أَفْتَانِي فِيمَا اسْتَفْتَيْتُهُ

فِيهِ؟)) فَقَالَتْ عَائِشَةُ: فَمَا ذَاكَ يَا رَسُولَ ا لله؟ قَالَ: ((جَاءَنِي رَجُلاَن فَجَلَسَ أَحَدُهُمَا عِنْدَ رَأْسِي، وَالآخَرُ عِنْدَ رِجْلَيُّ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَحاحِبِهِ: مَا وَجَعُ الرَّجُلِ قَالَ: مَطْبُوبٌ. قَالَ: مَنْ طَبُّهُ؟ قَالَ: لَبيدُ بْنُ الْأَعْصَم قَالَ: فِيمَا ذَا؟ قَالَ: فِي مُشْطِ وَمُشَاطَةٍ وَجُفٍّ طَلْعَةٍ، قَالَ: فَأَيْنَ هُوَ؟ قَالَ : فِي ((ذَرْوَانَ)) وَذَرْوَانُ بِئُرٌ فِي بَنِي زُرَيْق. قَالَتْ: فَأَتَاهَا رَسُولُ الله الله الله الله رَجَعَ إِلَى عَائِشَةً فَقَالَ: ((وَا لله لَكَأَنَّ مَاءَهَا نُقَاعَةُ الْحِنَّاء، وَلَكَأَنَّ نَحْلَهَا رَوُوسُ الشَّيَاطِينِ)) قَالَتْ: فَأَتَى رَسُولُ الله الله فَأَخْبَرَهَا عَنِ الْبِثْرِ فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ الله فَهَلاُّ أَخْرَجْتُهُ؟ قَالَ : (زأَمَا أَنَا فَقَدْ شَفَانِي ا لله، وَكُوهْتُ أَنْ أَثِيَر عَلَى النَّاسِ شَرًّا)). زَادَ عِيسَى بْنُ يُونُسَ وَاللَّيْثُ عَنْ هِشَام عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سُحِرَ النَّبِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فَدَعًا وَدَعًا وَسَاقَ الْحَدِيثَ.

[راجع: ٣١٧٥]

بات ہتا دی ہے جو میں نے اس سے یو چھی تھی۔ عائشہ بڑی ہوا نے پوچھا' یا رسول الله! وہ خواب کیاہے؟ فرمایا میرے پاس دو مرد آئے اور ایک میرے سرکے پاس بیٹھ گیااور دو سرایاؤں کے پاس۔ پھرایک نے اپنے دوسرے ساتھی سے کما' ان صاحب کی بیاری کیا ہے؟ دوسرے نے جواب دیا'ان پر جادو ہوا ہے۔ پہلے نے پوچھاکس نے جادو کیا ہے؟ جواب دیا کہ لبید بن اعظم نے۔ پوچھاوہ جادو کس چیز میں ہے؟ جواب دیا که کتکھی پر محجور کے خوشہ میں۔ پوچھاوہ ہے کمال؟ کما کہ ذروان میں اور ذروان بنی زریق کا ایک کنوال ہے۔ عاکشہ رہی اور نے بیان کیا کہ پھر آخضرت ما اللہ اس کویں پر تشریف لے گئے اور جب عائشہ ر رہی نیوا کے پاس دوبارہ والیس آئے تو فرمایا واللہ!اس کایانی تو مندی سے نچوڑے ہوئے پانی کی طرح تھا اور وہاں کے تھجور کے درخت شیطان ك سرى طرح تھے. بيان كياكه پھر آخضرت التي الم تشريف لائ اور انمیں کویں کے متعلق بتایا۔ میں نے کما' یا رسول اللہ! پھر آپ نے اسے نکالا کول نمیں؟ آخضرت الن اللہ اللہ علی الله تعالی نے شفادے دی اور میں نے یہ پند نہیں کیا کہ لوگوں میں ایک بری چیز پھیلاؤں۔ عیسیٰ بن یونس اورلیٹ نے ہشام سے اضافہ کیا کہ ان سے ان کے والد نے بیان کیا اور ان سے عائشہ رہی ایک نیا کہ نی كريم سائيل پر جادو كياكيا تو آپ برابر دعاكرتے رہے اور پھر يورى مديث كوبان كيا۔

آ اسوہ نبوی سے معلوم ہوا کہ جہال تک ممکن ہو شرکی اشاعت سے بھی بچتالازم ہے۔ اسے اچھالنا مشرت دینا اسوہ نبی کے کسینتی کے نسینتی کے نسینتی کا فران میں ایسی کا نسینتی کی کا نسینتی کی کا نسینتی کا نسینتی کی کا نسینتی کا نسینتی کی کا نسینتی کی کا نسینتی کا نسینتی کا نسینتی کی کا نسینتی کی کا نسینتی کی کا نسینتی کا نسینتی کی کا نسینتی کی کا نسینتی کی کا نسینتی کا نسینتی کا نسینتی کا نسینتی کی کا نسینتی کا نسینتی کی کا نسینتی کی کا نسینتی کی کا نسینتی کا نسینتی کی کا نسینتی کی کا نسینتی کا نسینتی کی کا نسینتی کے کا نسینتی کا ن

باب مشركين كے لئے بدوعاكرنا

٨٥- باب الدُّعَاءِ عَلَى الْمُشْرِكِينَ
 وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: ((اللَّهُمُّ اَعِنِّي عَلَيْهِمْ بِسَبْعِ كَسَبْعِ يُوسُفَ))،
 وَقَالَ: ((اللَّهُمُّ عَلَيْكَ بِأَبِي جَهْلٍ)) وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: دَعَا النَّبِيُ ﷺ في الصَّلاَةِ: ((اللَّهُمُّ الْعَنْ فُلاَنًا وَفُلاَنًا)) حَتَّى أَنْزَلَ

الله عزَّ وَجَلَّ: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ﴾.

فلال کو اپنی رحمت سے دور کردے" یمال تک که قرآن کی آیت لیس لک من الاموشی نازل ہوئی۔

آ انسانی زندگی میں بعض مواقع ایے بھی آ جاتے ہیں کہ انسان دشنوں کے خلاف بددعا کرنے پر بھی مجبور ہو جاتا ہے۔ قریش سیست سیست سیست مکہ کی متواتر شرارتوں کی بنا پر آنخضرت مٹائیز نے وقع طور پر مجبوراً یہ بددعا فرمائی جو قبول ہوئی اور اشرار قریش سب تباہ و برباد ہو گئے۔ بچے ہے۔

ہترس از آہ مظلوماں کہ ہنگام دعا کردن اج

٦٣٩٢ - حدثنا ابن سلام، أخبرنا وكيع عن ابن أبي خالد قال: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي اَنْ وَكِيعٌ ابْنَ أَبِي الله عَنْهُمَا قَالَ: دَعَا رَسُولُ الله عَنْهُمَا قَالَ: دَعَا رَسُولُ الله عَلَى الأَحْزَابِ فَقَالَ: ((اللّهُمُّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ سَرِيعَ الْحِسَابِ، اهْزِمِ الأَحْزَابِ الْحَسَابِ، اهْزِمِ الأَحْزَابِ الْمَاسِ، اهْزِمِ الْأَحْزَابِ الْمَاسِ، اهْزِمِ الْأَحْزَابِ الْمَاسِ، الْمَاسِ، الْمَاسِ، الْمَاسِ الْمُحْزَابِ الْمَاسِ، الله المَاسِهُ وَزَلْزِلْهُمْ)).

اکردن اجابت از در حق بمراحقبال می آید

(۱۳۹۲) ہم سے ابن سلام نے بیان کیا کما ہم کو وکیج نے خبردی انہیں ابن ابی خالد نے کما میں نے ابن ابی اوفی بی این ابی خالد نے کما میں نے ابن ابی اوفی بی این ابی کما کہ رسول اللہ ساتی پیانے احزاب کے لئے بددعا کی۔ "اے اللہ! کتاب کے نازل کرنے والے! حساب جلدی لینے والے! احزاب کو (مشرکین کی جماعتوں کو عزوہ احزاب میں) شکست دے دے انہیں جمنجو ڈرے۔

[راجع: ۲۹۳۳]

تیجی کے اس کو جنگ احزاب یا جنگ خندق کم اسلام کے خلاف زبردست یلغار کی تھی۔ اس کو جنگ احزاب یا جنگ خندق کما کیا ہے۔ اللہ استحدی ختم ہوگیا۔ نیسین نے ان کی آلی کمر توڑی کہ بعد میں جنگ کا یہ سلسلہ ہی ختم ہوگیا۔

(۱۳۹۳) ہم سے معاذ بن فضالہ نے بیان کیا' ان سے ہشام نے بیان کیا' اور ان سے کیا' ان سے کیلی نے' ان سے ابوسلمہ نے بیان کیا' اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و مسلم جب عشاء کی آخری رکعت میں (رکوع سے اٹھتے ہوئے) سمع اللہ لمن حمدہ کہتے سے تو دعائے قنوت پڑھتے سے۔ دواے اللہ! عیاش بن ابی ربیعہ کو نجات دے۔ اے اللہ! ولید بن ولید کو نجات دے۔ اے اللہ! مفریر اپنی پکڑ کو سخت کر دے۔ اے اللہ! مغریر اپنی پکڑ کو سخت کر دے۔ اے اللہ! وہاں ایسا قط پدا کر دے جیسا یوسف علیہ السلام کے زمانہ میں سے دمانہ میں سے دما

جہرت نبوی کے بعد کچھ کرور مساکین مسلمان کہ میں رہ کر کفار کہ کے ہاتھوں تکلیف اٹھا رہے تھے ان بی کے لئے آپ مسلمان کے بید بیٹے کے آپ کے بید دعا فرمائی جو قبول ہوئی اور مظلوم اور ضعفاء مسلمانوں کو ان کے شرسے نجات ملی۔ مشرکین کمہ آخر میں مسلمان ہوئے اور بہت سے جاہ ہوگئے۔

٦٣٩٤ حدُّثنَا أَبُو الأَخْوَصِ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ الرَّبِيعِ، حَدُّثَنَا أَبُو الأَخْوَصِ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَلْسِي أَنْسِ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ : بَعَثَ النَّبِيُّ أَنْسِ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ : بَعَثَ النَّبِيُّ وَجَدَ عَلَى شَيْءٍ مَا وَجَدَ رَأَيْتُ النَّبِي الله وَجَدَ عَلَى شَيْءٍ مَا وَجَدَ عَلَيْهِمْ فَقَنَتَ شَهْرًا فِي صَلاَّةٍ الْفَجْوِ وَيَقُولُ: ((إِنَّ عُصَيَّةً عَصَوُا الله وَرَسُولُهُ)). [راجع: ١٠٠١]

- ٣٩٥ حدثنا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ، حَدُّنَا هِشَاهُ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا فَالَّتِي عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا فَالَتِي الله عَنْهَا إِلَى قَوْلِهِمْ فَقَالَتْ: عَانِشَةُ رَضِيَ الله عَنْهَا إِلَى قَوْلِهِمْ فَقَالَتْ: عَائِشَةُ رَضِيَ الله عَنْهَا إِلَى قَوْلِهِمْ فَقَالَتْ: عَائِشُةُ رَضِيَ الله عَنْهَا إِلَى قَوْلِهِمْ فَقَالَتْ: عَائِشُةُ رَضِيَ الله عَنْهَا إِلَى قَوْلِهِمْ فَقَالَتْ: عَائِشُةُ رَضِيَ الله عَنْهَا إِلَى قَوْلِهِمْ فَقَالَتْ: يَا نَبِي عَلَيْكُمُ السَّامُ وَاللَّعْنَةُ فَقَالَ اللهِي يُحِبُّ (رَمَهُلاً يَا عَائِشَةُ إِلَّ الله تَعَالَى يُحِبُ الرَّفْقَ فِي الأَمْرِ كُلِّهِ)، فقالت: يَا نَبِي الله اَوَلَمْ تَسْمَعْ مَا يَقُولُونَ؟ قَالَ: ((أَوَلَمْ تَسْمَعِي اَرُدُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ؟ فَأَقُولُ: تَسْمَعِي اَرُدُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ؟ فَأَقُولُ:

وَعَلَيْكُمْ)). [راجع: ٢٩٣٥]

یبودی اسلام کے ازلی دخمن ہیں گر حبیب خدا ملائق کے اخلاق فاصلہ دیکھتے کہ آپ نے ان کے بارے میں حضرت عائشہ کلیسی نی نی نی کا بدعا کو نالبند فرمایا۔ انسانیت کی میں معراج ہے کہ دشنوں کے ساتھ بھی اعتدال کا بر آؤکیا جائے۔

(۱۳۹۳) ہم سے حسن بن رہے نے بیان کیا کما ہم سے ابوالاحوص نے بیان کیا کما ہم سے ابوالاحوص نے بیان کیا کما ہم سے ابوالاحوص نے بیان کیا ان سے عاصم نے اور ان سے انس دہ ہو تا والاحق کو قراء (لیمی قرآن میں ہو جید کے قاری) کما جاتا تھا۔ ان سب کو شہید کر دیا گیا۔ میں نے نہیں دیکھا کہ نبی کریم میں تھا ہو کھی کسی چیز کا اتنا غم ہوا ہو جتنا آپ کو ان کی شمادت کا غم ہوا تھا۔ چنا نچہ آنخضرت میں ہوا ہو بیتا آپ کو ان کی شمادت کا غم ہوا تھا۔ چنا نچہ آخضرت میں ہوا ہو بیتا اللہ اور اس کے نماز میں ان کے لئے بد دعا کی۔ آپ کیتے کہ عصیہ نے اللہ اور اس کے رسول کی نافر انی کی۔ "

(۱۳۹۵) ہم سے عبداللہ بن جمد نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے ہمام نے بیان کیا انہیں معرفے خبردی انہیں زہری نے انہیں معرفے خبردی انہیں زہری نے انہیں عروہ بن زبیر نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنما نے بیان کیا کہ یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے تو کتے السام علیک (آپ کو موت آئے) عائشہ رضی اللہ عنما ان کا مقصد سجھ گئیں اور جواب دیا کہ "علیکم السام و اللعنه" (تمہیں موت آئے اور تم پر لوات ہوا کہ اللہ علیہ وسلم نے فرملیا محمدوعائشہ! اللہ تمام امور میں نری کو بند کرتا ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنمانے عرض کیا اے اللہ کنی ایک ایک ایک ایک اللہ عنمانے عرض کیا اے اللہ کے نبی اکیا آپ نے نہیں سنا کہ بید لوگ کیا کتے ہیں؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ و سلم نے فرملیا تم نے نہیں سنا کہ میں انھیں کی طرح حملی اللہ علیہ و سلم نے فرملیا تم نے نہیں سنا کہ میں انھیں کی طرح دواب دیتا ہوں۔ میں کہتا ہوں "و علیم"

(۱۳۹۲) ہم سے محمد بن مٹنی نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے انساری نے بیان کیا ان سے بشام بن حسان نے بیان کیا کہا ہم سے محمد بن سیرین نے بیان کیا کہا ہم سے عبیدہ نے بیان کیا کہا ہم سے حضرت علی بن ابی طالب بڑا ٹھ نے بیان کیا کہ غزوہ خندق کے موقع پر ہم رسول اللہ ماٹی کیا کے ساتھ تھے۔ آنخضرت ماٹی کیا نے فرمایا اللہ ان کی

قبروں اور ان کے گھروں کو آگ ہے بھردے۔ انہوں نے ہمیں (عصر کی نماز) صلاۃ وسطیٰ نہیں پڑھنے دی۔ جب تک کہ سورج غروب ہو گیااور یہ عصر کی نماز تھی۔

((مَلاَ الله قُبُورَهُمْ وَبُيُوتَهُمْ نَارًا، كَمَا شَعَلُونَا عَنْ صَلاَةِ الْوُسْطَى حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ)) وَهْيَ صَلاَةُ الْعَصْدِ.

[راجع: ۲۹۳۱]

نماز عصری صلوۃ وسطی ہے' اس نماز کی بت خصوصیت ہے جس میں بت سے مصالح مقصود ہیں۔ 9 - باب الدُّعَاءِ لِلْمُشْرِ كِينَ بِاللَّمِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

اس باب کا مضمون پچھلے باب کے مخالف نہ ہو گاکیونکہ اُس باب میں جو بددعا کا بیان ہے وہ اس حالت پر محمول ہے کہ مشرکوں کے ایمان لانے کی امید ہو یا ان کا دل ملانا مقصود ہو۔ بعض نے کہا مشرکوں کے ایمان لانے کی امید ہو یا ان کا دل ملانا مقصود ہو۔ بعض نے کہا مشرکوں کے لئے دعا کرنا آنحضرت میں جائز رکھی ہے۔

(١٣٩٤) مم سے على نے بيان كيا ان سے سفيان نے كما ان سے ٦٣٩٧ حدَّثَنَا عَلِيٌّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانْ، ابوالزنادنے 'ان سے اعرج نے اور ان سے حضرت ابو ہر رہے رضی اللہ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي عنه نے بیان کیا کہ طفیل بن عمرو رضی الله عنه رسول الله ملی الله هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَدِمَ الطُّفَيْلُ خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیایا رسول اللہ! قبیلہ ووس نے بْنُ عَمْرِو عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: يَا نافرمانی اور سرکثی کی ہے' آپ ان کے لئے بد دعا کیجے۔ لوگوں نے رَسُولَ الله إنَّ دَوْسًا قَدْ عَصَتْ، وَأَبَتْ سمجھاکہ آخضرت النجازان کے لئے بدوعائی کریں گے لیکن آخضرت فَادْعُ الله عَلَيْهَا فَظَنَّ النَّاسُ أَنَّهُ يَدْعُو مٹی نے دعاکی کہ ''اے اللہ! قبیلہ دوس کو ہدایت دے اور انسیں عَلَيْهِمْ فَقَالَ: ((اللَّهُمُّ اهْدِ دَوْسًا وَاثْتِ (میرے پاس) بھیج دے۔" بهم)). [راجع: ۲۹۳۷]

پھراایا ہی ہوا قبیلہ دوس نے اسلام قبول کیا اور دربار نبوی میں حاضر ہوئے۔

باب نبی کریم ماتی ایم کایوں دعا کرنا کہ

"اے اللہ! میرے اگلے اور پچھلے سب گناہ بخش دے۔"

آپ سٹھیے کا یہ فرمان بطور اظہار عبودیت کے ہے یا امت کی تعلیم کے لئے ورنہ آپ کو اللہ نے معصوم عن الخطاء قرار دیا سیسی ہے۔ برائے تواضع بھی ہو سکتا ہے۔

(۱۳۹۸) ہم سے محد بن بشار نے بیان کیا 'کما ہم سے عبدالملک بن صباح نے بیان کیا 'کما ہم سے عبدالملک بن صباح نے بیان کیا 'ان سے ابن ابی موسیٰ نے 'ان سے ابن ابی موسیٰ نے 'ان سے ابن کے والد نے کہ نبی کریم سلی جاتا ہے وعا کرتے تھے "میرے رب! میری خطا' میری نادانی اور تمام معاملات میں میرے حد سے تجاوز کرنے میں میری مغفرت فرما اور وہ گناہ بھی میں میرے حد سے تجاوز کرنے میں میری مغفرت فرما اور وہ گناہ بھی

. ٦- باب قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ:

((اللَّهُمُّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخُرْتُ))

٦٣٩٨ - حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ صَبَّاحٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ أَبِيهِ عَنِ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ اللَّهُ كَانَ يَدْعُو بِهَذَا الدُّعَاءِ النَّبِيِّ اللَّهُ كَانَ يَدْعُو بِهَذَا الدُّعَاءِ

((رَبِّ اغْفِرْ لِي خَطِيئتِي وَجَهْلِي وَإِسْوَافِي السَّوَافِي الْمَرِي كُلِّهِ، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي خَطَايَايَ وَعَمْدِي وَجَهْلِي وَهَزْلِي وَكُلُّ ذَلِكَ عِنْدِي اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْرَرْتُ وَمَا أَعْرَرْتُ وَمَا أَعْرَرْتُ وَمَا أَعْرَدُ وَأَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُوَخِّرُ وَأَنْتَ عَلَى كُلُّ شَيْء قَدِيرٌ) وَقَالَ عَبْيُدُ الله بْنُ مَعَاذِ، وَحَدُّنَا شَعْبَةً عَنْ مَعاذٍ، وَحَدُّنَا شَعْبَةً عَنْ أَبِي وَقَالَ حَدُّنَا شَعْبَةً عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي وَقَالَ حَدُّنَا شَعْبَةً عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم، وَمَا الله عَلَيْهِ وَسَلَّم، وَمَا أَبِي وَقَالَ حَدُّنَا شَعْبَةً عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم، وَمَا أَبِي وَسَلَّم، وَمَا أَبِي وَسَلَّم، وَمَا أَبِي مُوسَى، وَمَا أَبِي مُوسَى، وَمَا أَبِي وَقَالَ حَدُّنَا شَعْبَةً عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم، وَسَلَّم، وَمَا أَبِي وَمَا أَبِي أَبُولُهُ فَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم، وَمَا أَبِي وَمَا أَبِي أَبِي مُوسَى، وَمَا أَبِي إِلَيْ وَسَلَّم، وَمَا أَبِي وَسَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم، وَمَاتُهُ وَسَلَّم، وَمَاتُهُ مَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّهِ عَنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، وَمَاتًا أَبُولُهُ فَي وَالْمَاتِهُ أَلَهُ مَالَهُ وَسَلَّم، وَمَالًا أَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَى الله فَيْهِ وَسَلَّم، وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم، وَاللهُ فَيْعُهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَم، وَالله فَيْهُ وَسَلَم، وَاللهُ فَيْهُ وَسَلَم الله فَيْهِ وَالله فَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلِي الله وَاللّه عَلَيْهِ وَسَلَم، وَالله وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَهُ فَلَه وَلَا عَلَيْهُ وَلَهُ إِلَيْهُ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَهُ لَاللّه وَلَهُ إِلَيْهُ وَلَالِهُ وَلَا إِلَيْهُ وَلَهُ إِلَيْهُ وَلَالِهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ وَلَالْهُ وَلَاللّه وَلَهُ إِلَيْهُ وَلِهُ إِلَالِهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ وَلَهُ إِلَاهُ وَلِهُ إِلَاهُ وَلَالِهُ وَلَالِهُ وَلَالْهُ وَلِهُ إِلَهُ وَلِهُ إِلَاهُ عَلَيْهُ وَلَا إِلَاهُ وَلِهُ إِلَاهُ إِلَاهُ

جن کو تو جھے سے زیادہ جانے والا ہے۔ اے اللہ! میری مغفرت کر' میری خطاؤں میں' میرے بالارادہ اور بلا ارادہ کاموں میں اور میرے بنسی نداح کے کاموں میں اور یہ سب میری ہی طرف سے ہیں۔ اے اللہ! میری مغفرت کر ان کاموں میں جو میں کرچکا ہوں اور انہیں جو کروں گا اور جنہیں میں نے چھپایا اور جنہیں میں نے ظاہر کیا ہے' تو ہی سب سے پہلے ہے اور تو ہی سب سے بعد میں ہے اور تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے" اور عبیداللہ بن معاذ (جو امام بخاری کے شخ بیں) نے بیان کیا کہ ہم سے میرے والد نے بیان کیا کہا ہم سے شعبہ نیں) نے بیان کیا کہ ہم سے میرے والد نے بیان کیا کہا ہم سے شعبہ اور ان سے ان کے والد نے اور ان سے نبی کریم مان کیا ہے۔

رعائے آخر میں لفظ انک علی کل شنی قدیو فرمانا اس چیز کا اظهار ہے کہ اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے وہ جو چاہے کر سکتا ہے اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے وہ جو چاہے کر سکتا ہے اللہ پاک علی کا مختاج نہیں ہے ہی استفتاء اللی تو وہ چیز ہے جس سے بڑے بڑے بڑے بیٹی براور مقرب بندے بھی قفراتے ہیں اور رات دن بڑی عاجزی کے ساتھ اپنے قصوروں کا اقرار اور اعتراف کرتے رہتے ہیں اگر ذرا بھی انانیت کی کے دل میں آئی تو پھر کہیں ٹھکانا نہ دہا۔ حضرت شیخ شرف الدین کی منبری مرتفظ اپنی مکاتیب میں فرماتے ہیں وہ پاک پروردگار ایسا مستغنی اور بے پرواہ ہے کہ اگر چاہے تو ہر روز حضرت ابراہیم اور حضرت محمد مقرب بندے ہیں تو ہر روز حضرت ابراہیم اور حضرت محمد مقرب بندے ہیں ان سب کو راندہ درگاہ بنا دے۔ جل جلالہ۔ یمال مشیت کا ذکر ہو رہا ہے 'مشیت اور چیز ہے اور قانون اور چیز ہے۔ توانمین اللی کا برے میں صاف ارشاد ہے۔ ول تجد لسنة اللہ تبدیلا و لن تجد لسنة اللہ تحویلا۔ (فاطر: ۳۲) صد ق اللہ تبارک و تعالٰی۔

٦٣٩٩ حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُشَّى، حَدَّنَنا عُبَيْدُ اللهُ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، حَدَّنَنا اللهُ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، حَدَّنَنا اللهِ بِسْحَاقَ عَنْ أَبِي بَكْرِ بِسْرَائِيلُ، حَدَّنَنا أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي بَكْرِ بَنِ أَبِي مُوسَى وأَبِي بُرْدَةَ أَحْسِبُهُ عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ أَنَّهُ كَانَ يَدْعُو: ((اللَّهُمُّ اغْفِرْ لِي خَطِيتَتِي وَجَهْلِي وَإِسْرَافِي فِي أَمْرِي، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ وَإِسْرَافِي فِي أَمْرِي، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ وَبَعْلَي وَجَدِّي وَجَطَايَ وَعَمْدِي وَكُلُّ ذَلِكَ عِنْدِي)).

(۱۳۹۹) ہم سے محر بن شی نے بیان کیا کما ہم سے عبیداللہ بن عبداللہ بن بیان کیا ان سے ابو بحر بن ابی موی اور ابو بردہ نے اور میرا خیال ہے کہ ابو موی اشعری بڑھ کے حوالہ سے کہ نبی کریم میرا خیال ہے کہ ابو موی اشعری بڑھ کے حوالہ سے کہ نبی کریم میں میری ناوانی بن اور میری کسی معاملہ بین نیادتی میں ان باتوں میں میری ناوانی بین اور میری کسی معاملہ بین نیادتی میں ان باتوں میں جن کاتو مجھ سے زیادہ جانے والا ہے۔ اے اللہ! میری مغفرت کر میں جن کاتو مجھ سے زیادہ جانے والا ہے۔ اے اللہ! میری مغفرت کر میرے نہیں اور میرے ارادہ میں اور میرے ارادہ میں اور میرے ارادہ میں اور میرے بہی۔ "

باباس قبولیت کی گھڑی میں دعاکرناجو جمعہ کے دن

آتى ہ

( ۱۹۴۰ ) ہم سے مسدد نے بیان کیا کما ہم سے اساعیل بن ابراہیم

نے 'انبیں ایوب نے خبردی 'انہیں محد نے اور ان سے ابو ہر رہ وہاللہ

نے بیان کیا کہ ابوالقاسم طاق الم نے فرمایا ، جعد کے دن ایک الی گھڑی

آتی ہے جس میں اگر کوئی مسلمان اس حال میں یا لے کہ وہ کھڑا نماز

يره ربامو توجو بھلائى بھى وہ مائكے گا الله عنايت فرمائے گا اور آپ نے

این ہاتھ سے اشارہ فرمایا اور ہم نے اس سے یہ سمجما کہ آنحضور

#### ٦١- باب الدُّعَاء فِي السَّاعَةِ الَّتِي فِي يَوْمَ الْجُمُعَةِ

بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِم ﷺ: ((فِي الْجُمُعَةِ سَاعَةٌ لاَ يُوَافِقُهَا مُسْلِمٌ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي يَسْأَلُ خَيْرًا إِلاَّ أَعْطَاهُ)) وَقَالَ بِيَدِهِ ((قُلْنَا يُقَلِّلُهَا يُزَهِّلُهَا)). [راجع: ٩٣٥]

• • ٢٤٠ حدَّثنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا إسْمَاعِيلُ

مالیکا اس گفری کے مختصر ہونے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ و المرابع المرابع المرابع الله عروم فرمات بين. ثم اختلفت الرواية في تعيينها فقيل هي مابين ان يجلس الامام المنبر ان يريكا والمساوة لانها ساعة تفتح فيها ابواب السماء ويكون المومنين فيها راغبين الى الله فقد اجتمع فيها بركات السماء والارض الخ و قيل بعد العصر الى غيبوبة الشمس لانها وقت نزول القضاء و في بعض الكتب الا لهية انما فيها خلق آدم (حجة الله) ليني اس گری کی تعیین میں اختلاف ہے۔ یہ بھی ہے کہ یہ امام کے ممبرر بیضنے سے ختم نماز تک ہوتی ہے اس لئے کہ اس گری میں آسان کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور اس میں مومنوں کو اللہ کی طرف رغبت زیادہ ہوتی ہے ' پس اس میں آسانی و زمینی برکات جمع کی جاتی ہیں اور یہ بھی کما گیا ہے کہ یہ عصر کے بعد سے غروب تک ہے' اس لئے کہ یہ قضائے اللی کے نزول کا وقت ہے اور بعض حوالوں کی بنابریہ آدم کی پیدائش کا وقت ہے۔

((يُسْتَجَابُ لَنَا فِي الْيَهُودِ وَلاَ يُسْتَجَابُ لَهُمْ فِينَا)).

٦٤٠١ حدَّثناً قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنا عَبْدُ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَن ابِّن أَبِي مُلَيْكَةً، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا أَنَّ الْيَهُودَ أَتُوا النَّبِيُّ ﴾ فَقَالُوا: السَّامُ عَلَيْكَ قَالَ: ((وَعَلَيْكُمْ)) فَقَالَتْ عَائِشَةُ: السَّامُ عْلَيْكُمْ وَلَعَنَكُمُ الله وَغَضِبَ عَلَيْكُمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((مَهْلاً يَا عَائِشَةُ عَلَيْكَ بالرَّفْق، وَإِيَّاكِ وَالْعُنْفَ أَو

باب می کریم طاق کے کاب فرمان کہ یمودے حق میں ہماری (جوابی) دعائیں قبول ہوتی ہیں لیکن ان کی کوئی بد دعاہمارے حق میں قبول نہیں ہوتی۔

(۱۴۰۱) ہم سے قتیب بن سعید نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے عبدالوہاب نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے ابوب نے بیان کیا ان ے این الی ملیکہ نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنمانے کہ يهود ني كريم صلى الله عليه وسلم كي خدمت ميس حاضر موس اوركما "السام عليكم" آنخضرت ملي ليم في جواب ديا" وعليكم" ليكن عائشه رضى الله عنمان كما"السام عليكم ولعنكم الله وغضب عليكم" آتخضرت ما تليم في فرمايا مسم عائشه! نرم خوكي اختيار كراور سخى اور بد کلامی سے بیشہ بر ہیز کر انہوں نے کماکیا آپ نے نہیں ساکہ

الْفُحْشَ)) قَالَتْ: أَوَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوا؟ قَالَ: ((أَوَلَمْ تَسْمَعِي مَا قُلْتُ؟ رَدَدْتُ عَلَيْهِمْ، فَيُجَابُ لِي فِيهِمْ وَلاَ يُسْتَجَابُ لَهُمْ فِيُ)). [راحع: ٢٩٣٥]

یہودی کیا کمہ رہے تھے؟ آنخضرت مٹھ کیا نے فرمایا تم نے نہیں سنا کہ میں نے ان کی بات انہیں پر لوٹادی اور میں نے ان کی بات انہیں پر لوٹادی اور میں میری ان کے بدلے میں دعا قبول کی گئی اور ان کی میرے بارے میں قبول نہیں کی گئی۔

پھر ان کے کونے کاشنے سے کیا ہوتا ہے جسا آپ نے فرمایا تھا دیما ہی ہوا۔ آج کے عاصب یمودیوں کا بھی جو فلسطین پر بقضہ عامبانہ کئے ہوئے ہیں' یمی انجام ہونے والا ہے (ان شاء اللہ)

باب (جری نمازول میں) بالجمر آمین کہنے کی فضیلت کابیان (۲۳۰۲) ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا کہا ہم سے سفیان نے بیان کیا کہ ہم سے سعید بن مسیب نے بیان کیا کہ اہم سے اور ان سے ابو ہریرہ بڑا تھ نے کہ نمی کریم اٹھ کیا نے فرمایا جب پڑھنے والا آمین کے تو تم بھی آمین کہو کیونکہ اس وقت ملائکہ بھی آمین کتے ہیں اور جس کی آمین ملائکہ کی آمین کے ساتھ ہوتی ہے اس کے پچھلے میں اور جس کی آمین ملائکہ کی آمین کے ساتھ ہوتی ہے اس کے پچھلے میں اور جس کی آمین ملائکہ کی آمین کے ساتھ ہوتی ہے اس کے پچھلے میں اور جس کی آمین ملائکہ کی آمین کے ساتھ ہوتی ہے اس کے پچھلے گئاہ معاف کردیئے جاتے ہیں۔

٦٣- باب التَّأْمِين

٢ - ٦٤٠٢ حدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اَ لَهْ، حَدَّثَنَا مَا فَيْ اللهِ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ : حَدَّثَنَاهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ النَّهِيِّ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ فَلَا اللهِ قَالَ: ((إِذَا أَمَّنَ الْقَارِيءُ فَأَمَّنُوا، فَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ تُوْمِّنُ، فَمَنْ وَافَقَ تَاعِمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلاَئِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ)).

[راجع: ۷۸۰]

جری نمازوں میں آیت غیرالمعضوب علیهم ولا الضالین. پر بلند آوازے آمین کمنا امت کے سوا و اعظم کا عمل ہے گر المیسی سیسی کے الدران احناف کو اس سے اختلاف ہے اس سلسلہ میں مقترائے المحدیث حضرت مولانا ابوالوفا ثناء الله امر تسری راتیج کا ایک مقالہ پیش خدمت ہے امید ہے کہ قار نمین کرام اس مقالہ کو بغور مطالعہ فرماتے ہوئے حضرت مولانا مرحوم کے لئے اور جھ نا چیز خادم کے لئے بھی دعائے خیر کریں گے۔

 روایت سے ثابت ہے۔ ای واسطے ہمارے بعض علاء مثلاً ابن ہام نے فتح القدر میں اور ان کے شاگرد ابن امیر الحاج نے حلیہ المعلی شرح منیة المعلی میں اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ آمین بالحر کا ثبوت باعتبار روایات کے قوی ہے

(آثر میں کیی) شیخ ابن ہمام شارح ہدایہ فتح القدر مسلم هذا آمین بالجر میں بالکل ابلحدیث کے حق میں فیملہ دیتے ہیں۔ چنانچہ ان کے الفاظ یہ ہیں لوکان الی فی هذا معنی لوافقت بان روایة الحفض یواد بھا عدم القرء الحفیف و روایة الحبهر سمی فی درالصبت و قدیدل علی هذا ما فی ابن ماجه کان رسول الله علیه الصلوة والسلام اذا تلی غیرالمغضوب علیهم ولاالضائین قال آمین حتی یسمعها من یلیه من الصف الاول فیر تبج بھا المسجد (فتح القدیر نولکشور ص کاا) ''آگر مجھے اس امر میں افتتیار ہو لیتی میری رائے کوئی شے ہو تو میں اس میں موافقت کول کہ جو روایت آہت والی ہے اس سے تو یہ مراد ہے کہ بہت زور سے نہ چلاتے تھے اور جرکی آواز سے مراد کو بھی آواز ہے۔ میری اس توجیہ پر ابن ماجہ کی روایت دلالت کرتی ہے کہ آخضرت ماہ کیا جب ولا الفنالین پڑھتے تو آمین کتے الی کہ پہلی صف والے س کیلے تھے کیم روسرے نوگوں کی آواز سے مبور گونج جاتی تھی۔ "

ا ظہمار شکر: اہل حدیث کو فخرہے کہ ان کے مسائل قرآن و حدیث سے ثابت ہو کر ائمہ سلف کے معمول بہ ہونے کے علاوہ صوفیائے کرام میں سے مولانا مخدوم جمانی محبوب سجانی حضرت شخ عبدالقادر جیلانی قدس اللہ سرہ العزیز بھی ان کی تائد میں ہیں۔ چنانچہ ان کی کتاب فنیۃ الطالبین کے دیکھنے والوں پر مخفی نہیں کہ حضرت مدوح نے آمین رفع یدین کو کس وضاحت سے لکھا ہے۔

گدایاں را ازیں معنی خبرنیست که سلطان جمال بلا است امروز

پس صوفیائے کرام کی خدمت میں عموماً اور خاندان قادریہ کی جناب میں خصوصاً بڑے ادب سے عرض ہے کہ وہ ان دونول سنتول کو رواج دینے میں دل و جان سے سعی کریں اور اگر خود نہ کریں تو ان کے رواج دینے والے اٹل حدیث سے ولی محبت اور اخلاص رکھیں۔ کیونکہ۔

پائے سک بوسیدہ مجنول خلق گفت ایں چہ بود گفت مجنول ایں سکے در کوئے لیل رفتہ بود

حضرت مولانا وحیدالزمال مرحوم یمال لکھتے ہیں کہ ہر دعا کے بعد دعا کرنے والے اور سنے والوں سب کو آمین کمنامتحب ہے۔ ابن ماجہ کی روایت میں ہوری جتنا سلام اور آمین پر تم سے جلتے ہیں اتا کی بات پر نہیں جلتے۔ دو سری روایت میں ہے کہ ثم آمین بہت کما کرو۔ افوس ہے کہ ہمارے زمانے میں بعض مسلمان بھی آمین سے جلنے گئے ہیں اور جب ابلحدیث پکار کر نماز میں آمین کتے ہیں تو وہ برا مانتے ہیں۔ لڑنے پر مستعد ہوتے ہیں ہویا یہودیوں کی پیروی کرتے ہیں (وحیدی) اللہ پاک علمائے کرام کو سمجھ دے کہ آج کے نازک دور میں وہ امت کو ایسے اختلاف پر لڑنے جھڑنے ہے باز رہنے کی تلقین کریں آمین۔ اوپر والا مقالہ حضرت الاستاذ مولانا ابوالوفاء شاء اللہ امرتسری روایت کی کتب مسلک اہل حدیث کا اقتباس ہے (راز)۔

#### باب لااله الاالله كهني كي فضيلت كابيان

(۱۳۰ ۱۳) ہم سے عبداللہ بن مسلمہ قعنی نے بیان کیا ان سے امام مالک نے بیان کیا ان سے امام مالک نے بیان کیا ان سے ابو صالح نے ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ مائی ہے فرمایا جس نے بیاک کی معبود نہیں ' تناہے اس کاکوئی شریک نیس ' تناہے اس کاکوئی شریک نیس ' ای کے لئے بادشاہی ہے اور اس کے لئے تعریفیں ہیں اور وہ ہر نہیں ' اس کے لئے بادشاہی ہے اور اس کے لئے تعریفیں ہیں اور وہ ہر

#### ٢٤- باب فَضْل التَّهْلِيلِ

٣٠٤٠٣ حدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةً، عَنْ مَالِكِ، عَنْ سَمْلَمَةً، عَنْ مَالِكِ، عَنْ سَمَيٍّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ

عَلَى كُلُّ شَيْءٍ قَدِيرٌ فِي يَوْمٍ مِانَةَ مَرَّةٍ كَانَتْ لَهُ عَدْلَ عَشْرٍ رِقَابٍ، وَكُتِبَتْ لَهُ مِانَةُ حَسَنَةٍ وَمُحِيَتْ عَنْهُ مِانَةُ سَيِّئَةٍ، وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ، حَتْى يُمْسِيَ وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ إِلاَّ رَجُلٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْهُ)).

[راجع: ٢٣٩٣]

٢٠٤٠ قَالَ عَبْدُ اللهُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرِو، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَبِي زَائِدَةً، عَنْ أَبِي إَسْحَاقَ، عن عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ قَالَ: مَنْ قَالَ عَشْرًا كَانَ كَمَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مِنْ وَلَدِ إسْمَاعِيلَ. قَالَ عُمَرُ بْنُ أَبِي زَائِدَةً: وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ أَبِي السُّفَوِ، عَنِ الشُّعْبِيِّ، عَنْ رَبِيعِ بْنِ خُنَيْمٍ مِثْلَهُ فَقُلْتُ لِلرَّبِيعِ : مِمَّنْ سَمِعْتَهُ؟ فَقَالَ : مِنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ فَأَتَيْتُ عَمْرَو بْنَ مَيْمُونِ فَقُلْتُ: مِمَّنْ سَمِعْتَهُ؟ فَقَالَ : مَن ابْن أَبِي لَيْلَى، فَأَتَيْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى فَقُلْتُ: مِمَّنْ سَمِعْتَهُ؟ فقال مِنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ يُحَدِّثُهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسَفُ: عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي إسْحَاقَ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ مَيْمُون، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَوْلَهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. وَقَالَ مُوسَى : حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ عَامِر، عَنْ عَبْدِ الرُّحْمَٰنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. وَقَالَ إسْمَاعِيلُ: عَنِ الشَّعْبِيِّ،

چز پر قدرت رکھنے والا ہے "دن میں سود فعہ پڑھا اسے دس غلاموں کو آزاد کرنے کا تواب ملے گااور اس کے لئے سو نیکیاں لکھ دی جائیں گی اور اس دن وہ شیطان کے شرسے محفوظ رہے گاشام تک کے لئے اور کوئی شخص اس دن اس سے بہتر کام کرنے والا نہیں سمجھا جائے گا' سوا اس کے جو اس سے زیادہ کرے۔

(۱۲۰۹۲) ہم سے عبداللہ بن محمد مندی نے بیان کیا کما ہم سے عبدالملك بن عمرون كماكه مم سے عمر بن الى ذاكده ف ان سے ابواسحاق سیعی نے ان سے عمروبن میمون نے بیان کیا کہ جس نے بیہ كلمه دس مرتبه براه ليا وه اليامو كاجيه اس في ايك عربي غلام آزاد کیا۔ اس سند سے عمر بن الی ذا کدہ نے بیان کیا کہ ہم سے عبداللہ بن الى السفرنے بيان كيا ان سے شعبى نے ان سے ربيع بن تحتيم نے يمي مضمون تو میں نے رہیج بن خشیم سے بوچھا کہ تم نے کس سے بیہ حدیث سن ہے؟ انہوں نے کما کہ عمرو بن میمون اودی ہے۔ پھرمیں عمروبن میمون کے پاس آیا اور ان سے دریافت کیا کہ تم نے بیر حدیث سے سی ہے؟ انہوں نے کما کہ ابن ابی لیالی سے۔ ابن ابی لیال ك پاس آيا اور يوچها كه تم في يه حديث كس سے سن ب? انهول نے کہا کہ ابوابوب انصاری بن اللہ سے وہ سے حدیث نبی کریم اللہ اللہ ا بیان کرتے تھے اور ابراہیم بن یوسف نے بیان کیا' ان سے ان کے والديوسف بن اسحاق نے ان سے ابواسحاق سيعي نے 'انہوں نے كما کہ مجھ سے عمرو بن میمون اودی نے بیان کیا' ان سے عبدالرحمٰن بن ابی لیل نے اور ان سے ابو الوب انساری بن شید نے نبی کریم ساتھا اسے یمی حدیث نقل کی۔ اور موسیٰ بن اساعیل نے بیان کیا کہ ہم سے وميب بن خالد في بيان كيا ان سے داؤد بن الي مندف ان سے عامر شعبی نے 'ان سے عبدالرحمٰن بن ابی کیلی نے اور ان سے ابوابوب ونالله نے انہوں نے نبی کریم ملی کیا سے۔ اور اساعیل بن ابی خالدنے

بیان کیا' ان سے شعبی نے' ان سے رہے نے موقوفا ان کا قول نقل کیا۔ اور آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا' کما ہم سے شعبہ نے بیان کیا' کما ہم سے شعبہ نے بیان کیا' کما ہم سے عبدالملک بن میسرو نے بیان کیا' کما میں نے ہلال بن یباف سے سنا' ان سے رہے بن ضیم اور عمو بن میمون دونوں نے اور ان سے ابن مسعود بڑائی نے۔ اور اعمش اور حصین دونوں نے ہلال سے بیان کیا' ان سے رہے بن ضیم نے اور ان سے عبداللہ بن مسعود بڑائی بیان کیا' ان سے رہے بن ضیم نے اور الا محمد حصری نے ابوالیوب بڑائی سے انہوں نے بی حدیث روایت کیا۔ اور ابو محمد حصری نے ابوالیوب بڑائی سے مرفوغانی حدیث کو روایت کیا۔

سند میں اساعیل بن ابی خالد و الاجو اثر نقل ہوا ہے اسے حیون مروزی نے زیادات زہر میں وصل کیا گر زیادات میں پہلے سے

روایت موقوفا ربیج سے نقل کی اس کے اخیر میں ہے ہے۔ شعبی نے کہا میں نے ربیج سے پوچھا تم نے یہ کس سے سنا؟ انہوں

نے کہا عمرو بن میمون سے میں ان سے ملا اور پوچھا' انہوں نے کہا میں نے عبدالرحمٰن بن ابی لیل سے سنا۔ میں ان سے ملا اور پوچھا تم

یہ حدیث کس سے روایت کرتے ہو؟ انہوں نے نے کہا ابو ابوب انساری بڑاتھ سے' انہوں نے آخضرت ساتھ کے لہ لا الد الا اللہ

وحدہ النے بری فضیلت والا کلمہ ہے۔ بعض روایتوں میں ولد الحمد کے بعد یعی و یمیت اور بعض میں غیرک النے کے لفظ زیادہ آئے

ہیں۔ یہ کلمہ گنگاروں کے لئے اکبراعظم ہے۔ اگر روزانہ کم سے کم سوبار اس کلمہ کو پڑھ لیا کریں تو گناہوں سے کفارہ کے علاوہ توحید

میں عقیدہ اس قدر مضبوط و پختہ ہو جائے گا کہ وہ شخص توحید کی برکت سے اپنے اندر ایک خاص ایمانی طاقت محسوس کرے گا۔ راقم

میں عقیدہ اس قدر مضبوط و پختہ ہو جائے گا کہ وہ شخص توحید کی برکت سے اپنے اندر ایک خاص ایمانی طاقت محسوس کرے گا۔ راقم

الحروف خادم محمد داؤد راز نے اپنی حقیر عمریں ایسے کئی بزرگوں کی زیارت کی ہے جن کی ایمانی طاقت کا میں اندازہ نہیں کر سکا۔ جن میں

غفر اللہ لہ وادحلہ جنہ الفردوس ۔ آمین۔

ابو محمد حضری کی روایت کو امام احمد اور جرانی نے وصل کیا ہے۔ بعض نسخوں میں یمال اتنی عبارت زائد ہے قال ابو عبدالله والصحیع قول عمرو کی روایت کوئی نہیں گزری بلکہ عمر بن والصحیع قول عمرو کی روایت کوئی نہیں گزری بلکہ عمر بن زائدہ کی ہے۔ حافظ ابوذر نے کما عمر بغیرواؤ کے صبح ہے۔

70- باب فَضْلِ التَّسْبيح

باب سبحان الله كهنه كي فضيلت كابيان

لفظ سجان نعل محدوف كامصدر ع - نعل محدوف يه ع سبحت الله سبحانا جيس لفظ حمرت الله حمراً ع -

(۱۵۰ ۱۳) ہم سے عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا' ان سے امام مالک نے بیان کیا' ان سے امام مالک نے بیان کیا اور نے بیان کیا اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا' جس نے سبحان اللہ وبحمدہ دن میں سو مرتبہ کما' اس کے گناہ معاف کی بی نواہ سمندر کی جھاگ کے برابر

٥٠ ٤٠٥ حدَّثَنا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَة، عَنْ مَالِكِ، عَنْ سُمَيٌ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: ((مَنْ قَالَ: سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهِ فِي يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ خُطَّتْ خَطَايَاهُ، وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ

ہی کیوں نہ ہوں۔

زَبَدِ الْبَحْرِ)).

مسلم میں ابوذر سے نقل ہے کہ انہوں نے رسول کریم ماڑیے ہے محبوب ترین کلام پوچھا تو آپ نے بتلایا کہ ان احب الکلام الی الله سبحان الله و بحمدہ لینی اللہ کے ہاں محبوب ترین کلام سبحان الله و بحمدہ ہے۔

7. • ٦ • حدثنا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا رُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ فُصَيْلٍ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي رُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ قَلَى قَالَ: ((كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللَّسَانِ تَقِيلَتَانِ فِي اللَّمَانِ تَقِيلَتَانِ فِي اللَّمَانِ تَقِيلَتَانِ فِي اللَّمِيزَانِ حَبِيبَتَانَ إِلَى الرَّحْمَنِ، سُبْحَانَ الله وَبحَمْدِهِ)).

(۱۳۰۲) ہم سے زہیر بن حرب نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے ابن فضیل نے بیان کیا' ان سے ابوزرعہ نے اور ابن فضیل نے بیان کیا' ان سے عمارہ نے ' ان سے ابوزرعہ نے اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو کلے جو زبان پر ملکے ہیں ترازو میں بہت بھاری اور رحمان کو عزیز ہیں۔ سبحان الله العظیم سبحان الله وبحمدہ

[طرفاه في: ۲۶۸۲، ۲۶۸۷].

یہ شہیع جی برا وزن ر متی ہے حضرت امام بخاری نے جامع الصیح کو اس کلمہ پر ختم فرمایا ہے۔

٦٦- باب فَصْل ذِكْر الله عزَّ وَجَلَ باب الله ياك تبارك وتعالى ك ذكر كي فضيلت كابيان

ذکر اللی کی فضیلت میں حضرت ججۃ المند شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں۔ قال دسول الله صلی الله علیه وسلم لا یقعد الله الله علیه وسلم الله علیه وسلم قال تعالٰی انا عند طن عبدی ہی وانا معه اذ کونی فان ذکر تی فی ملاء ذکر ته فی ملاء ذکر ته فی ملاء خیر منه و قال صلی الله علیه وسلم الا اخبر کم بخیراعمالکم واز کاها عند ملیککم وارفعها فی درجاتکم و خیرلکم من انفاق الذهب والورق و خیر لکم من ان تلقوا عدو کم فنضربوا اعناقکم قالوا بلی قال ذکر الله احجۃ الله بالغة الیمی الله علیه وسلم الله کا ذکر کرئے کے لئے بیمی ہوں جو کھی ہوں جو کہ اللہ الله الله الله الله الله علیه وار حدیث قدی میں اللہ نے فرمایا کہ میں بندہ کے گمان کے ماتھ ہوں اور جب بھی وہ جھی کو یاد کرتا ہوں ہو بہترین لیمی الله کے اس کو درج بھی ہوتا ہوں۔ اگر وہ اپنے گرہ میں ذکر کرتا ہوں ہو بہترین لیمی فرشتوں کا گروہ میں اس کا ایک گروہ میں ذکر کرتا ہوں ہو بہترین لیمی فرشتوں کا گروہ ہیں بار کرتا ہوں اور درجہ میں بہتر ہے بلکہ جماد سے بھی افضل ہے۔ صحابہ نے کما باں ضرور بتلائے۔ آپ نے فرمایا کہ "وہ الله کا اور جائے کہ الله کا درجہ کے اور سوئے ذرایا کہ جماد سے بھی افضل ہے۔ صحابہ نے کما باں ضرور بتلائے۔ آپ نے فرمایا کہ "وہ الله کا ذرکہ ہوں اور جائے کے خرج کرنے ہوں جماد سے بھی افضل ہے۔ صحابہ نے کما باں ضرور بتلائے۔ آپ نے فرمایا کہ "وہ الله کا درکہ ہوں درجہ میں بہتر ہے بلکہ جماد سے بھی افضل ہے۔ صحابہ نے کما باں ضرور بتلائے۔ آپ نے فرمایا کہ "وہ الله کا ذرکہ ہوں ذکر کرے۔"

قرآن مجید میں اللہ نے اپنی بندگان خاص کا ذکر ان لفظوں میں فرمایا ہے۔ الذین یذکرون الله قیاما وقعودا و علی جنوبهم ویتفکرون فی حلق السموات والارض رہنا ماحلقت هذا باطلاً سبحانک فقنا عذاب النار۔ (آل عمران: ۱۹۱) لیخی اللہ کے پیارے بندے وہ ہیں جو بیٹھے ہوئے اور کھڑے ہیں۔ بلکہ آسانوں اور زمینوں میں نظر عوم ہیں جو بیٹھے ہوئے اور کھڑے ہیں۔ بلکہ آسانوں اور زمینوں میں نظر عبرت وال کر کہتے ہیں کہ یا اللہ! تیرا سارا کارخانہ بیکار محض نہیں ہے بلکہ اس میں تیری قدرت کے لا تعداد خزانے محفی ہیں و پاک ہے اس قیار وہ نور کے عذاب سے بچائیو۔ اس آیت میں دیدہ عبرت والوں کے لئے بہت سے سبق ہیں۔ دیکھنے کو نور بطن چاہیں۔

٧٠ ٢٠ - حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ، عَنْ أَبِي أَبُو أَسَامَةَ، عَنْ أَبِي أَبُو أَسَامَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِي يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالْمَيِّتِ). وَالْمَيْتِ)).

( ٢٠٠٢) ہم سے محمد بن علاء نے بیان کیا کما ہم سے ابواسامہ نے بیان کیا ان سے ابواسامہ نے بیان کیا ان سے ابوبردہ نے اور ان سے ابوموی بنائی نے نے بیان کیا کہ نبی کریم میں ہے نے فرمایا اس شخص کی مثال جو اپنے رب کو یاد مثال جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور اس کی مثال جو اپنے رب کو یاد نہیں کرتا زندہ اور مردہ جیسی ہے۔

الله کی یاد گویا نمود زندگی ہے اور الله کو بھول جانا گویا ظلمت موت ہے۔ بعض نے کما الله کی یاد نہ کرنے والوں سے کچھ نفع الله خات میں الله کا ذکر کرنے سے متعلق بہت می آیات ہیں ایک جگہ فرمایا۔ یاایها الله ین امنو اذکروا الله ذکرا کثیرا۔ (الاحزاب: ۴۱) اے ایمان والو! الله کو بکرت یاد کیا کرو۔ ایک حدیث میں آنخضرت ما پہلے نے ایک صحابی کو فرمایا تھا کہ تیری زبان بھشہ الله کے ذکر سے تر رہنی چاہئے۔ کسی صال میں بھی الله کی یاد سے غافل نہ ہونا ہے الله والوں کی شان ہے۔ نماز 'روزہ' کی زبان بھشہ الله کے ذکر سے تر رہنی چاہئے۔ کسی صال میں بھی الله کی یاد سے غافل نہ ہونا ہے الله بھرین ذرائع ہیں۔ تلاوت جن زکوۃ 'کلمہ 'کلام 'ذکر' اذکار سب کا خلاصہ یک ذکر اللہ ہے جس کے کلمات شہیع و تحمید و

ذاکرین کی مجلس کا یہ درجہ ہے کہ ذکر اللہ کرنے والوں کے علاوہ آنے والا مخص گو ان میں شریک نہ ہو 'کمی کام یا مطلب سے ان کے پاس آکر بیٹھ گیا ہو' تو ان کے ذکر کی برکت سے وہ بھی بخش دیا گیا۔ اس حدیث سے اہل اللہ اور ذاکرین اللہ کی بوی فضیلت طابت ہوئی کہ ان کے پاس بیٹھنے والا بھی گو کمی ضرورت سے گیا ہو ان کے فیش اور برکت سے محروم نہیں رہتا۔ اب افسوس ہے ان لوگوں پر جو پنیمبر رحمت کے ساتھ بیٹھنے والوں اور سفر اور حضر بی آپ کے ساتھ رہنے والے صحابہ کرام کو بہشت سے محروم اور برفسیب جانتے ہیں۔ یہ کم بخت خود ہی محروم ہوں گے۔ ایک بار کعب اسلمی خادم رسول کریم ساتھ ہے ۔ آپ نے فرمایا ماگا کیا مائلاً ہے انہوں نے کما جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کچھ اور؟ انہوں نے کما بس یمی۔ آپ نے فرمایا اچھا کشت مجود سے میری عدد کر۔ (صحیح مسلم کتاب الصلاق باب کش البحود)

الله پاک برمسلمان کویه درجه رفاقت عطاکرے۔

(۱۹۴۰۸) ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا کہا ہم سے جریر بن عبدالحمید نے بیان کیا ان سے ابوصالح نے اور عبدالحمید نے بیان کیا ان سے اعمش نے ان سے ابوصالح نے اور ان سے حضرت ابو ہریرہ بڑاٹھ نے بیان کیا کہ رسول اللہ طاق کیا نے فرمایا اللہ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو راستوں میں پھرتے رہتے ہیں اور اللہ کی یاد کرنے والوں کو تلاش کرتے رہتے ہیں۔ پھر جہال وہ پچھ ایسے لوگوں کو پالیتے ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہوتے ہیں تو ایک دو سرے کو آواز دیتے ہیں کہ آؤ ہمارا مطلب حاصل ہو گیا۔ پھروہ پہلے آسان تک ایٹ پرول سے ان پر امنڈتے رہتے ہیں۔ پھر ختم پر اپنے رب کی طرف چلے جاتے ہیں۔ پھران کا رب ان سے پوچھتا ہے۔۔۔۔ حالا نکہ طرف چلے جاتے ہیں۔ پھران کا رب ان سے پوچھتا ہے۔۔۔۔ حالا نکہ

وَهُو اَعْلَمُ مِنْهُمْ مَا يَقُولُ عِبَادِي؟ قَالُوا: يُسَبُّحُونَكَ وَيُكَبِّرُونَكَ وَيَحْمَدُونَكَ وَيُمَجِّدُونَكَ، قَالَ: فَيَقُولُ هَلْ رَأُونِي؟ قَالَ : فَيَقُولُونَ لاَ وَاللهُ، مَا رَأُونُكَ قَالَ: فَيَقُولُ وَكَيْفَ لَوْ رَأُونِي؟ قَالَ: يَقُولُونَ لَوْ رَأُوكَ كَانُوا أَشَدُ لَكَ عبَادَةً وأشد لك تَمْجيدًا وأكثر لك تَسْبِيحًا، قَالَ: يَقُولُ فَمَا يَسْأَلُونِي؟ قَالَ: يَسْئَلُونَكَ الْجَنَّةَ قَالَ: يَقُولُ وَهَلْ رَأُوْهَا؟ قَالَ : يَقُولُونَ : لاَ وَالله يَا رَبِّ مَا رَأُوْهَا قَالَ : يَقُولُ فَكَيْفَ لَوْ أَنَّهُمْ رَأُوْهَا؟ قَالَ: يَقُولُونَ لَوْ أَنَّهُمْ رَأُوْهَا كَانُوا أَشَدُّ عَلَيْهَا حِرْصًا، وأَشَدُّ لَهَا طَلَبًا وَأَعْظَمَ فِيهَا رَغْبَةً، قَالَ: فَمِمَّ يَتَعَوَّذُونَ؟ قَالَ: يَقُولُونَ مِنَ النَّارِ، قَالَ: يَقُولُ وَهَلْ رَأُوهُا؟ قَالَ: يَقُولُونَ لاَ وَا لله مَا رَأُوْهَا قَالَ : يَقُولُ فَكَيْفَ لَوْ رَأُوْهَا؟ قَالَ : يَقُولُونَ لَوْ رَأُوْهَا كَانُوا أَشَدُ مِنْهَا فِرَارًا وَأَشَدُ لَهَا مَخَافَةً، قَالَ : فَيَقُولُ فَأَشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ، قَالَ : يَقُولُ مَلَكُ مِنَ الْمَلاَئِكَةِ فِيهِمْ فُلاَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ إِنَّمَا جَاءَ لِحَاجَةٍ قَالَ: هُمُ الْجُلَسَاءُ لا يَشْقَى بهمْ جَلِيسُهُمْ)). رَوَاهُ شُعْبَةُ، عَنِ الأَعْمَشِ وَلَمْ يَوْفَعْهُ، وَرَوَاهُ سُهَيْلٌ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وہ اسنے بندوں کے متعلق خوب جانتا ہے ۔۔۔۔ کہ میرے بندے کیا کتے تھے؟ وہ جواب دیتے ہیں کہ وہ تیری شبیع بڑھتے تھ' تیری کبریائی بیان کرتے تھے' تیری حمد کرتے تھے اور تیری برائی کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالی پوچھتا ہے کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ کما کہ وہ جواب دیتے ہیں نہیں واللہ! انہوں نے تجھے نہیں دیکھا۔ اس پر اللہ تعالی فرماتا ہے' بھران کا اس وقت کیا حال ہو تا جب وہ مجھے دیکھیے موئے ہوتے؟ وہ جواب دیتے ہیں کہ اگر وہ تیرا دیدار کر لیتے تو تیری عبادت اور بھی بہت زیادہ کرتے 'تیری بوائی سب سے زیادہ بیان كرتے اللہ تعالى دريافت كرتا ے ' پھروہ مجھ سے کیا مانگتے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں کہ وہ جنت مانگتے ہیں۔ بیان کیا کہ اللہ تعالی دریافت کرتا ہے کیاانہوں نے جنت دیکھی ے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں نہیں' واللہ' اے رب! انہول نے تیری جنت نہیں دیکھی۔ بیان کیا کہ اللہ تعالی دریافت کرتا ہے ان کا اس وقت کیاعالم ہو تااگر انہوں نے جنت کو دیکھا ہو تا؟ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ اگر انہوں نے جنت کو دیکھا ہو تا تو وہ اس کے اور بھی زیادہ خواہش مند ہوتے 'سب سے بردھ کراس کے طلب گار ہوتے اورسب سے زیادہ اس کے آرزو مند ہوتے۔ پھراللہ تعالی بوچھتاہے کہ وہ کس چیز سے پناہ مانگتے ہیں؟ فرشتے جواب دیتے ہیں' دوزخ ے۔ اللہ تعالی پوچھتا ہے کیا انہوں نے جنم کو دیکھا ہے؟ وہ جواب دیتے ہیں نہیں واللہ انہوں نے جہنم کو دیکھا نہیں ہے۔ اللہ تعالی فرماتا ہے ' پھراگر انہوں نے اسے دیکھا ہو تا تو ان کا کیا حال ہو تا؟ وہ جواب دیتے ہیں کہ اگر انہوں نے اسے دیکھاہو تاتواس سے بچنے میں وہ سب سے آگے ہوتے اور سب سے زیادہ اس سے خوف کھاتے۔ اس پر الله تعالی فرماتا ہے کہ میں متہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان کی مغفرت کی۔ نبی اکرم ملی اے فرمایا کہ اس پر ان میں سے ایک فرشتے نے کہا کہ ان میں فلاں بھی تھاجو ان ذاکرین میں سے نہیں تھا' بلکہ وہ کسی ضرورت سے آگیا تھا۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ سے

(ذاکرین) وہ لوگ ہیں جن کی مجلس میں بیٹھنے والا بھی نامراد نہیں رہتا۔ اس حدیث کو شعبہ نے بھی اعمش سے روایت کیالیکن اس کو مرفوع نہیں کیا۔ اور سہیل نے بھی اس کو اپنے والد ابوصالح سے روایت کیا' انھوں نے ابو ہریرہ بڑاٹھز سے 'انہوں نے آنخضرت سلی قیاسے۔

کیال ذکر سے قرآن و حدیث کا پڑھنا پڑھانا۔ قرآن و حدیث کی مجالس وعظ منعقد کرنا بھی مراد ہے قرآن پاک خود ذکر ہے۔ سیسی انا اللہ کر و انا له لحافظون۔

#### باب لاحول ولا قوة الابالله كهنا

(۱۹۴۴) ہم ہے ابوالحن محد بن مقاتل نے بیان کیا' انہوں نے کہاہم کو حضرت عبداللہ بن مبارک نے خبردی' انہوں نے کہاہم کو سلیمان بن طرخان تیمی نے خبردی' انہیں ابوعثان نہدی نے اور ان سے حضرت ابوموی اشعری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم ایک گھاٹی یا درے میں گھے۔ بیان کیا کہ جب ایک اور صحابی بھی اس پر چڑھ گئے تو انہوں نے بلند آواز سے ''لا المہ الا اللہ واللہ اکبر'' کہا۔ راوی نے بیان کیا کہ اس وقت آنخضرت ساتھ اپنے اپنے واللہ اکبر'' کہا۔ راوی نے بیان کیا کہ اس وقت آنخضرت ساتھ کے اپنے عالی کہ تم لوگ کسی بہرے یا فائی کو نہیں بکارتے۔ پھر فرمایا' ابوموی یا یوں (فرمایا) اے عبداللہ بن قیس! کیا میں تہیں ایک کلمہ نہ بتا دوں جو جت کے خزانوں میں سے ہے۔ میں نے عرض کیا' ضرور ارشاد فرمائیں فرمایا کہ لاحول ولا قوق الاباللہ۔

آ لا حول گناہوں سے بچنے کی طاقت نہیں ہے ولا قوۃ اور نہ نیکی کرنے کی طاقت ہے الا باللہ مگریہ سب بچھ محض اللہ کی مدد پر اللہ علیہ میں اللہ پاک کی عظمت و شان کا بیان ایک خاص انداز سے کیا گیا ہے۔ اس کلمہ میں اللہ پاک کی عظمت و شان کا بیان ایک خاص انداز سے کیا گیا ہے۔ اس کلمہ میں اللہ پاک کی عظمت و شان کا بیان ایک خاص انداز سے کیا گیا ہے۔ اس کلمہ بنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے اسے جو بھی پڑھے گا اور دل میں جگہ دے گا وہ یقیناً جنتی ہو گا۔ جعلنا الله منهہ (امین)

باب الله پاک کے ایک مم سو نام ہیں۔

## ٦٧ باب قَوْلِ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إلاَّ با لله

الْحَسَنِ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، أَخْبِرَنَا سُلْمِمَانُ الْحَسَنِ، أَخْبِرَنَا عَبْدُ اللهِ، أَخْبِرَنَا سُلْمِمَانُ النَّيْمِيُ، عَنْ أَبِي بِنَ عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي النَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِي بِنَ عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي النَّيْمِيُّ أَبِي النَّيْمِيُّ أَلِي بِنَ عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ قَالَ : أَخَذَ النَّبِيُ فَلَمَّا عَلاَ فِي عَقَبَةٍ أَوْ قَالَ فِي ثَنِيَّةٍ قَالَ: فَلَمَّا عَلاَ عَلَيْهَا رَجُلَّ نَادَى فَرَفَعَ صَوْتَهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ عَلَيْهَا رَجُلَّ نَادَى فَرَفَعَ صَوْتَهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهِ عَلَى عَلَيْهِ وَاللهُ أَكْبُرُ قَالَ: ورَسُولُ الله عَلَى اللهِ عَلَى عَلَيْهِ قَالَ: ((فَإِنَّكُمْ لاَ تَدْعُونَ أَصَمُ وَلاَ عَبْدَ عَلَيْهِ، أَلاَ اللهُ عَلَى كَلِيمَةً مِنْ كَنْزِ عَلَيْهِ، أَلا مُوسَى أَوْ يَا عَبْدَ اللهُ عَلَى كَلِمَةً مِنْ كَنْزِ اللهُ عَلَى كَلِمَةً مِنْ كَنْزِ اللهِ عَلَى كَلِمَةً مِنْ كَنْزِ اللهِ أَذُلُكَ عَلَى كَلِمَةً مِنْ كَنْزِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى كَلِمَةً مِنْ كَنْزِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

٦٨ باب لله عزَّ وَجَلَّ مِائَةُ اسْمِ
 غَيْرَ وَاحِدٍ

المومن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارى المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق القداوس السلام المومن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارى المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرزاق الفتاح المعز المدل السميع البصير الحكيم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور الشكور الشكور المالي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوى المتين الولى الحميد المحصى المبدى المعيد المحمى المعدد المحمد الاحد الحد الواحد الماحد الاحد الواحد المقتدر المقتدر المقدم الموحر الاول الاحر الظاهر الباطن الوالى المتعال البر التواب المنتقم العفل الوادث الوادث الماحد الاحد المحمد الماحد المحمد المقتدر المقتدر المقدم الموحر الاول الاحر الظاهر الباطن الوالى النور الهادى البديع الباقى الوادث الماحد الوادث الماحد المحمد الماحد الم

یہ اللہ تعالی کے وہ نام ہیں جن کے یاد کرنے پر جنت کی بشارت آئی ہے۔ تاہم اساء حنی ان 99 ناموں تک محدود نہیں بلکہ ان کے علاوہ خدا تعالی کے اور نام بھی ہیں مثلًا القاهو۔ الغافو۔ الفاطو۔ السبحان۔ الحنان۔ المان، الرب، المحیط، القدیو۔ المخلاق، الدائم، القائم، احکم الحاکمین، ارحم الواحمین وغیرہ۔

٦٤١٠ حدَّثَنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الله، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الله، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ : حَفِظْنَاهُ مِنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَج، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رِوَايَةً قَالَ: للهَ يَسْعَةٌ وَتِسْعُونَ اسْما مَائِةٌ إِلاَ وَاحدًا، لاَ يَخْفَظُهَا أَحَدٌ إِلاَّ ذَخَلَ الْجَنَةَ وَهُوَ وِتُرِّ يُحِبُ الْوتْر. [راجع: ٢٧٣٦]

٦٩ باب الْمَوْعِظَةِ سَاعَةً بَعْدَ
 سَاعَة

781 - حدَّنَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، حَدَّثَنِي شَقِيق، قَالَ كُنَّا نَنْتَظِرُ عَبْدَ الله إِذْ جَاءَ يَزِيدُ بْنُ كُنَّا نَنْتَظِرُ عَبْدَ الله إِذْ جَاءَ يَزِيدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ فَقُلْنَا: أَلاَ تَجْلِسُ؟ قَالَ: لاَ، وَلَكِنْ أَدْخُلُ فَأُخْرِجُ إَلَيْكُمْ صَاحِبَكُمْ وَإِلاَّ جَنْتُ أَذْخُلُ فَأُخْرِجُ إَلَيْكُمْ صَاحِبَكُمْ وَإِلاَّ جَنْتُ أَنَا فَجَلَسْتُ، فَخَرَجَ عَبْدُ الله وَهُو آخِذٌ بَيْدِهِ فَقَامَ عَلَيْنَا فَقَالَ: أَمَّا إِنِّي أُخْبَرُ بِيكِهِ فَقَامَ عَلَيْنَا فَقَالَ: أَمَّا إِنِّي أُخْبُو بِمِكَانِكُمْ، وَلَكِنْهُ يَمْنَعْنِي مِنَ الْخُرُوجِ بِمَكَانِكُمْ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ إِلَيْكُمْ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ إِلَيْهُ عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلْهَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

(۱۳۱۳) ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے سفیان نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے سفیان نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ہم نے بیہ حدیث ابوالزناد سے یاد کی ان سے اعرج نے بیان کیا اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایتاً بیان کیا کہ اللہ تعالی کے ننانوے نام ہیں ایک کم سو جو شخص بھی انہیں یاد کر لے گا جنت میں جائے گا۔ اللہ طاق ہے اور طاق کو بیند کرتا ہے۔

#### باب ٹھہر ٹھہر کر فاصلے سے وعظ و نھیجت کرنا

(۱۳۱۱) ہم سے عمر بن حفص بن غیاث نے بیان کیا' کہا مجھ سے میرے والد نے بیان کیا' کہا ہم سے اعمش نے بیان کیا' کہا کہ مجھ سے شقق نے بیان کیا' کہا کہ ہم عبداللہ بن مسعود رفاللہ کا انتظار کر رہے شقے کہ بزید بن معاویہ (ایک بزرگ تابعی) آئے۔ ہم نے کہا' تشریف رکھئے لیکن انہوں نے جواب دیا کہ نہیں' میں اندر جاؤں گا اور تمہارے ساتھ (عبداللہ بن مسعود رفاللہ) کو باہرلاؤں گا۔ اگر وہ نہ آئے تو میں بی تنہ آ جاؤں گا اور تمہارے ساتھ بیٹھوں گا۔ پھر عبداللہ بن مسعود بنا تیز باہر تشریف لائے اور وہ بزید بن معاویہ کا ہاتھ کیڑے مسعود بنا تیز باہر تشریف لائے اور وہ بزید بن معاویہ کا ہاتھ کیڑے ہوئے کئے کیے میں جان گیا تھا کہ

وَسَلَّمَ كَانَ يَتَخُولُنَا بِالْمَوْعِظَةِ فِي الأَيَّامِ كَرَاهِيَةَ السَّامَةِ عَلَيْنَا.

ملی ایم و دیکھا آپ مقررہ دنوں میں ہم کو وعظ فرمایا کرتے تھے۔ (فاصلہ دے کر) آپ کامطلب یہ ہو تا تھا کہ کمیں ہم اکتانہ جائیں۔

تم یمال موجود ہو۔ پس میں جو لکلاتواس وجہ سے کہ میں نے آنخضرت

[راجع: ٦٨]

کاب الدعوات يمال ختم ب مناسب ب كر آواب دعا كے بارے ميں کھ تفصيل سے عرض كرديا جائے۔

آدم تا این دم خدائے پاک کے وجود برخ کو مانے والی جتنی قویس گزری ہیں یا موجود ہیں ان سب میں دعاکا تصور و تخیل ا سیست اور تعال موجود ہے۔ موحد قوموں نے ہر قتم کی نیک دعاؤں کا مرکز اللہ پاک رب العالمین کی ذات واحد کو قرار دیا اور مشرکین اقوام نے اس صبح مرکزے ہٹ کر اپنے دیو تاؤں' اولیاء' پیروں' شہیدوں' قبروں' بنوں کے ساتھ یہ معاملہ شروع کر دیا۔ تاہم اس قتم کے تمام لوگوں کا دعاکے تصور پر ایمان رہا ہے اور اب بھی موجود ہے۔

اسلام میں وعاکو بہت بری اہمیت دی گئی ہے ' بیغیر اسلام علیہ العسلوۃ والسلام فرماتے ہیں الد عامع العبادۃ لینی عبادت کا اصلی مغز وعائی ہے۔ اس لئے اسلام میں جن جن کاموں کو عبادت کا نام دیا گیا ہے ان سب کی بنیاد از اول تا آخر دعاؤں پر رکھی گئی ہے۔ نماز جو اسلام کا ستون ہے اور جس کے ادا کئے بغیر کسی مسلمان کو چارہ نہیں وہ از اول تا آخر دعاؤں کا ایک بھترین گل دستہ ہے۔ روزہ ' ج کا بھی یہی عال ہے۔ زکوۃ میں ۔۔۔۔ زکوۃ دینے والے کے حق میں نیک دعا سکھلا کر بتلایا گیا ہے کہ اسلام کا اصل ما عاجملہ عبادات سے دعا ہے بنانچہ خود آنخضرت مٹھائی نے فرمایا ہے۔ اللہ عاء هو العبادۃ ٹم قواو قال دیکم اد عونی استجب لکم (رواہ احمد وغیرہ) لینی وعا عبادت ہے بلکہ ایک روایت کے مطابق دعاؤں میں وہ غضب کی قوت رکھی گئی ہے کہ ان سے تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ (موصوف مترجم عبادت ہے بلکہ ایک روایت کے مطابق دعاؤں میں وہ غضب کی قوت رکھی گئی ہے کہ ان سے تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ (موصوف مترجم کا اشارہ شائد اس عدیث کی طرف ہے کہ اگر کوئی چیز تقدیر و قضا ہے سبقت لے جاسمی تو ہے دعا تھی لیکن اس کا وہ مطلب نہیں جو موصوف نے لیا ہے اس میں تو واضح طور پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ دعا میں بوی تاثیر ہے جو کسی دوا میں بھی نہیں لیکن سے تقدیر نہیں بدل سے تو صرف قدر و قضاء عبدالرشید تو نسوی)

اس لئے نبی کریم مٹھ کیا نے خاص تاکید فرمائی کہ فعلیکم عباد اللہ بالد عاء دواہ التومذی یعنی اے اللہ کے بندو! بالضرور وعاکو اپنے لئے لازم کر لو۔ ایک روایت میں ہے کہ جو مخص اللہ ہے دعائیں مائکتا سمجھ لو وہ خدا کے غضب میں گرفتار ہے اور فرمایا کہ جس کے لئے وعا بکڑت کرنے کا دروازہ کھول دیا گیا سمجھ لو اس کے لئے رحمت اللی کے دروازے کھل گئے اور بھی بہت می روایات اس قتم کی موجود ہیں۔ پس اہل ایمان کا فرض ہے کہ اللہ پاک ہے ہروقت دعا مائکنا اپنا عمل بنالیں۔ قبولیت دعا کے لئے قرآن و سنت کی روشنی میں پچھ تفصیلات ہیں' اس مختفر مقالہ میں ان کو بھی مرسری نظر ہے ملاحظہ فرما لیجئے تاکہ آپ کی دعا بالضرور قبول ہو جائے۔

- (۱) دعا کرتے وقت یہ سوچ لینا ضروری ہے کہ اس کا کھانا پینا اس کا لباس حلال مال سے ہے یا حرام سے 'اگر رزق حلال و صدق مقال و لباس طیب میا نہیں ہے تو دعا سے پہلے ان کو مہیا کرنے کی کوشش کرنی ضروری ہے۔
- (۲) قبولیت دعا کے لئے یہ شرط بدی اہم ہے کہ دعاکرتے وقت اللہ برحق پر یقین کائل ہو اور ساتھ ہی دل میں یہ عزم بالجزم ہو کہ جو وہ دعاکر رہاہے وہ ضرور قبول ہوگی رد نہیں کی جائے گی۔
- (٣) قبولیت دعا کے لئے دعا کے مضمون پر توجہ دینا بھی ضروری ہے۔ اگر آپ قطع رحی کے لئے ظلم و زیادتی کے لئے یا قانون قدرت کے بر عکس کوئی مطالبہ اللہ کے سامنے رکھ رہے ہیں تو ہرگزید گمان نہ کریں کہ اس فتم کی دعائیں بھی آپ کی قبول ہوں گی۔
- (٣) دعاكرنے كے بعد فوراً بى اس كى تجوليت آپ پر ظاہر ہو جائے ايسا تصور بھى صحيح نميں ہے ، بهت سى دعاكيں فوراً اثر

د کھاتی ہیں۔ بہت می کافی در کے بعد اثر پذیر ہوتی ہیں۔ بہت می دعا بظاہر قبول نہیں ہوتیں گران کی برکات سے ہم سمی آنے والی آفت سے نج جاتے ہیں اور بہت می دعائیں صرف آخرت کے لئے ذخیرہ بن کر رہ جاتی ہیں۔ بسرحال دعا بشرائط بالا کسی حال میں بھی بیکار نہیں جاتی۔

- (۵) آخضرت التخیانے آواب وعامیں ہلایا ہے کہ اللہ کے سامنے ہاتھوں کو ہتھیلیوں کی طرف سے پھیلا کر صدق ول سے سائل بن کر دعا ماگو فرمایا: "تمہمارا رب کریم بہت ہی حیا دار ہے اس کو شرم آتی ہے کہ اپنے مخلص بندے کے ہاتھوں کو خالی واپس کر دے' آخر میں ہاتھوں کو چرے پر مل لینا بھی آواب دعا ہے۔ (آواب دعا سے ہے کہنے کی بجائے یوں کما جائے کہ جائز ہے بغیر ملے اگر یہجے گرا دیے جائیں تب بھی آواب دعا میں شامل ہے۔ عبدالرشید تونسوی)
- (۱) پیٹے چھے اپنے بھائی مسلمان کے لئے دعاکرنا قبولیت کے لحاظ سے فوری اثر رکھتا ہے۔ مزید سے کہ فرشتے ساتھ میں آمین کتے ہیں اور دعاکرنے والے کو دعا دیتے ہیں کہ خداتم کو بھی وہ چیز عطاکرے جو تم اپنے غائب بھائی کے لئے مانگ رہے ہو۔
- (2) آنخضرت سٹی کے بین کہ پانچ قتم کے آدمیوں کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ مظلوم کی دعا' حاجی کی دعا جب تک وہ واپس ہو' مجاہد کی دعا بہاں تک کہ وہ تندرست ہو' پیٹھ چیچے اپنے بھائی کے لئے دعائے خیرجو قبولیت میں فوری اثر رکھتی ہے۔
- (۸) ایک دو سری روایت کی بنا پر تین دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں۔ والدین کا اپنی اولاد کے حق میں دعا کرنا' مظلوم کی دعا بعض روایت کی بنا پر روزہ دار کی دعا اور امام عادل کی دعا بھی فوری اثر دکھلاتی ہے۔ مظلوم کی دعا کے لئے آسانوں کے دروازے کھل جاتے ہیں اور بارگاہ احدیت سے آواز آتی ہے کہ مجھ کو قتم ہے اپنے جلال کی اور عزت کی میں ضرور تیری مدد کروں گا اگرچہ اس میں کچھ وقت گئے۔
- (۹) کشادگی ' بے فکری فارغ البالی کے او قات میں دعاؤں میں مشغول رہنا کمال ہے ' ورنہ شدا کہ و مصائب میں تو سب ہی دعا کرنے کے ممانعت ہے اس طرح اپنے لئے یا اپنے مال کے لئے بھی بددعا نہ کرنی چاہئے۔
- (۱۰) دعاکرنے سے پہلے پھراپنے دل کا جائزہ لیجئے کہ اس میں سستی غفلت کا کوئی داغ دھبہ تو نہیں ہے۔ دعا وہی قبول ہوتی ہے دول کہ مرائی سے صدق نیت سے خضور قلب ویقین کامل کے ساتھ کی جائے۔

یہ چند باتیں بطور ضروری گذارشات کے ناظرین کے سامنے رکھ دی گئی ہیں۔ امید بلکہ یقین کامل ہے کہ بخاری شریف کا مطالعہ فرمانے والے بھائی بمن سب اپنے اس حقیر ترین خادم کو بھی اپنی دعا میں شریک رکھیں گے اور اگر کمیں بھول چوک نظر آئ تو اس سے مخلصانہ طور پر مطلع کریں گے' یا اپنے وامن عنو میں چھپالیں گے۔



باب صحت اور فراغت کے بیان میں۔ اور آنخضرت ملٹی کیا کا بیہ فرمان کہ زندگی در حقیقت آخرت ہی کی زندگی ہے

١ - باب الصّحَةِ وَالْفَرَاغُ
 وَلاَ عَيْشَ إِلاَّ عَيْشُ الآخِرَةِ

اس کتاب میں امام بخاری رطیح نے وہ احادیث جمع کی ہیں جنہیں پڑھ کر دل میں رقت اور نری پیدا ہوتی ہے ' رقاق رقیقة سیست کی جمع ہے جس کے معنی ہیں نری ' رحم ' شرمندگی ' بتلا پن۔ حافظ این جم عسقان رہی کھتے ہیں۔ " الرقاق والرقائق جمع رقیقة ' وسمیت هذہ الاحادیث بذالک لان فی کل منها ما یحدث فی القلب رقة ' قال اهل اللغة الرقة الرحمة و ضد الغلظ : ویقال للکثیر الحیاء رق وجهه استحیاء۔ وقال الراغب : متی کانت الرقة فی جسم و ضدها الصفاقة کنوب رقیق و ثوب صفیق۔ ومنی کانت فی نفس الحیاء رق وجهه استحیاء۔ وقال الراغب : متی کانت الرقة فی جسم و ضدها الصفاقة کنوب رقیق و ثوب صفیق۔ ومنی کانت فی نفس فضد ها القسوة کرقیق القلب و قاسی القلب. " (فتح الباری) لینی رقاق اور رقائق رقیقہ کی جمع ہے اور ان احادیث کو بیام اس وجہ سے فضد ها القسوة کرقیق القلب و قاسی القلب . " (فتح الباری) بینی رقاق اور رقائق رقیقہ کی جمع ہے اور ان احادیث کو بیام اس وجہ سے دیا گیا ہے کیونکہ ان میں سے ہرایک میں الی باتیں ہیں جن سے قلب میں رقت پیدا ہوتی ہے۔ اٹل لغت کتے ہیں رقت لینی رقم (نری ' غیرت) اس کی ضد فلظ (نختی) ہے چنانچہ زیادہ غیرت مند شخص کے بارے میں کتے ہیں حیا ہے اس کا چرہ شرم آلود ہو گیا۔ امام راغب فرماتے ہیں۔ رقد کا لفظ جب جم پر بولا جاتا ہے تو اس کی ضد صفاقہ (موٹا پن) آتی ہے ' جیسے ثوب رقیق (بتلا پرا) اور جب کی ذات پر بولا جاتا ہے تو اس کی ضد قبوة (نختی) آتی ہے جسے رقیق القلب (نرم دل) اور قامی القلب (خت دل)" (موٹا پڑا) اور جب کی ذات پر بولا جاتا ہے تو اس کی ضد قبوة (نختی) آتی ہے جسے رقیق القلب (نرم دل) اور قامی القلب (خت دل)"

(۱۳۱۳) ہم سے کی بن اہراہیم نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم کو عبداللہ بن سعید نے فہردی وہ ابوہند کے صاحب زادے ہیں انہیں ان کے والد نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنما نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو نعمیں الی ہیں کہ اکثر لوگ ان کی قدر نہیں کرتے 'صحت اور فراغت۔ عباس عبری نے بیان کیا کہ ہم سے صفوان بن عیسیٰ نے بیان کیا 'ان سے عبداللہ بن ابی ہند نے 'ان سے ان کے والد نے کہ میں نے عبداللہ بن عبس رضی اللہ عنماسے سنا انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ و

٦٤١٢ - حدَّثَنَا الْمَكِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ سَعِيدٍ هُوَ ابْنُ أَبِي هَنْدٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ النبِيُ ﷺ: ((نِعْمَتَانِ مَعْبُولٌ فِيهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، الصَّحَّةُ، مَعْبُولٌ فِيهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، الصَّحَّةُ، وَالْفَرَاغُ)). قَالَ عَبَّاسٌ الْعَنْبُرِيُّ، حَدَّثَنَا صَفُوانُ بْنُ عِيسَى، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ سَعِيدِ صَفُوانُ بْنُ عِيسَى، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ سَعِيدِ بْنِ الله بْنِ سَعِيدِ بْنِ الله بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِيهِ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسِ بْنِ أَبِيهِ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسِ بْنِ أَبِيهِ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسِ بْنِ أَبِيهِ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسِ

سلم سے ای مدیث کی طرح۔

(۱۳۱۳) ہم سے محر بن بشار نے بیان کیا کہا ہم سے غندر نے بیان کیا کہا ہم سے غندر نے بیان کیا کہا ہم سے غندر نے بیان کیا کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا ان سے معاویہ بن قرہ نے اور ان سے حضرت انس بخائی نے کہ نی کریم سائی کے خوایا "اے اللہ! آخرت کی زندگی نہیں۔ بس تو انصار و مماجرین میں صلاح کو باتی رکھ۔"

الاالالا) ہم سے احمد بن مقدام نے بیان کیا' کما ہم سے فضیل بن سلیمان نے بیان کیا' ان سے حضرت ملی بی خدق کے ساتھ غزوہ خندق کے موقع پر موجود تھ' آخضرت ملی لیا بھی خندق کھودتے جاتے تھے اور آخضرت ملی لیا ہمارے جاتے تھے اور آخضرت ملی لیا ہمارے قریب سے گزرتے ہوئے فرماتے ''اے اللہ! زندگی تو بس آخرت بی کی زندگی ہے' پس تو انصار و مماجرین کی مغفرت کر۔ ''اس روایت کی متابعت سل بن سعد رہی نے بھی نبی کریم ملی لیا سے کی ہے۔

باب آخرت کے سامنے دنیا کی کیاحقیقت ہے

اس کا بیان اور اللہ تعالی نے سورہ صدید میں فرمایا۔ "بلاشیہ دنیا کی زندگی محض ایک کھیل کود کی طرح ہے اور زینت ہے اور آپس میں ایک دو سرے پر فخر کرنے اور مال اولاد کو بردھانے کی کو ششوں کا نام ہے' اس کی مثال اس بارش کی ہے جس کے سبزہ نے کاشتکاروں کو بھالیا ہے' پھرجب اس کھیتی میں ابھار آتا ہے تو تم دیکھو گے کہ وہ پک کر زرد ہو چکا ہے۔ پھروہ دانہ نکالنے کے لئے روند ڈالا جاتا ہے (بی حال زندگی کا ہے) اور آخرت میں کافروں کے لئے سخت عذاب ہے اور مسلمانوں کے لئے اللہ تعالی کی مغفرت اور اس کی خوشنودی بھی ہے اور دنیا کی زندگی تو محض ایک دھوے کا سامان ہے۔ "

(۱۳۱۵) ہم سے عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا انہوں نے کہاہم سے

عَن النَّبِيِّ اللَّهِ مِثْلَهُ.

٩٤ ١٣ حداً ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ، حَدَّثَنَا غُندَرٌ، حَدَّثَنَا شُغبَةُ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ أَنسِ عَنِ النَّبِيِّ قَلَّ قَالَ:

اللَّهُمَّ لاَ عَيْشَ إِلاَّ عَيْشُ الآخِرَهُ فَأَصْلِحِ الأَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَهُ

[راجع: ۲۸۳٤]

7518 حدثنا أخمَد بن الْمِقْدَامِ،
حَدَّنَنا الْفُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمان، حَدَّنَنا أَبُو
حَازِمٍ، حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ سَعْدِ السَّاعِدِيُ
كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ فِي الْحَنْدَق وَهُوَ
يَحْفِرُ وَنَحْنُ نَنْقُلُ التُّرَابَ وَيَمُرُّ بِنَا فَقَالَ:

اللَّهُمَّ لاَ عَيْشَ إِلاَّ عَيْشُ الآخِرَهُ فَاغْفِرْ لِلأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَهُ فَاغْفِرْ لِلأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَهُ

تَابَعَهُ سَهْلُ بْنُ سَعْدِ عَنِ النَّبِيِّ ﴿ الْخُمْمِثُلَّهُ.

٧- باب مَثَلِ الدُّنْيَا فِي الآخِرَةِ وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُوْ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُو بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُر فِي الأَمْوَالِ وَالأَوْلاَدِ كَمَثْلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْخُمُوالِ وَالأَوْلاَدِ كَمَثْلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفُارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَعْفِرَةٌ مِنَ الله، وَرضُوانٌ وَمَا الْحَيَاةُ النُّبُيا إِلاَ مَتَاعُ الْغُرُورِ ﴾ [الحديد: ٢٠].

٦٤١٥- حدَّثَنا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَة،

(684) S

عبدالعزیز بن ابی حازم نے بیان کیا' ان سے ان کے والد نے اور ان سے سل بڑاتھ نے بیان کیا کہ میں نے آپ کو یہ فرماتے سا کہ جنت میں ایک کو ڑے جتنی جگہ دنیا اور اس میں جو کچھ ہے سب سے بہتر ہے اور اللہ کے راستے میں صبح کویا شام کو تھوڑا ساچلنا بھی دنیا و مافیما سے بہتر ہے۔

#### باب نبی کریم طلق کیا کامیہ فرمان کہ دنیا میں اس طرح زندگی بسر کروجیسے تم مسافر ہویا عارضی طور پر کسی راستہ پر چلنے والے ہو

(۱۳۱۲) ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے مجمہ بن عبدالرحمٰن ابو منذر طفاوی نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے سلیمان اعمش نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے سلیمان اعمش نے بیان کیا' انہوں نے کہا مجھ سے مجاہد نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے سے حضرت عبداللہ بن عمررضی اللہ عنما نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے میرا شانہ پکڑ کر فرمایا "دنیا میں اس طرح ہو جا جسے تو مسافریا راستہ چلنے والا ہو' حضرت عبداللہ بن عمررضی اللہ عنما فرمایا کرتے تھے شام ہو جائے تو صح کے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنما فرمایا کرتے تھے شام ہو جائے تو صح کے مشافر نہ رہو۔ اپنی صحت کو مضرض سے پہلے غیمت جانو اور زندگی کو موت سے پہلے۔

#### باب آرزوكى رسى كادراز مونا

اور الله تعالی نے فرمایا کہ "پس جو مخص دوزخ سے بچالیا گیااور جنت میں داخل کیا گیا وہ کا میاب ہوا اور دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کا سامان ہے" اور سور ہ حجر میں فرمایا اے نبی! ان کافروں کو چھوڑ کہ وہ کھاتے رہیں اور مزے کرتے رہیں اور آرزوان کو دھوکے میں غافل رکھتی رہے 'پس وہ عنقریب جان لیس کے جب ان کو موت اچانک

حَدُّنَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ ﷺ يَقُولُ ((مَوْضِعُ سَوْطٍ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، وَلَغَدْوَةٌ فِي سَبِيلِ اللهِ – أَوْ رَوْحَةٌ – خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا)).

[راجع: ۲۷۹٤]

٣- باب قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ:
 ((كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ
 سَيل)).

٦٤١٦ - حدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ الله ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ أَبُو المُنْدِدِ الطُّفَاوِيُّ، عَنْ سُلِيْمَانَ الأَعْمَشِ، قَالَ حَدَّثِنِي مُجَاهِدٌ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرُ رَضِي الله عَنْهُمَا قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ الله عَنْهُمَا قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ الله عَنْهُمَا قَالَ: ((كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنْكَ عَرَبِ الله عُمَرَ عَبِيلٍ)). وكَانَ ابْنُ عُمَرَ عَبْدِ المُسَبِّتَ فَلا تَنْتَظِرِ الصَبَّاحَ، وَإِذَا أَمْسَيْتَ فَلا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ، وَإِذَا أَمْسَيْتَ فَلا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ، وَإِذَا أَمْسَيْتَ فَلا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ، وَإِذَا أَمْسَيْتَ فَلا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ، وَخُذْ مِنْ أَصْبَحْتَ فَلا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ، وَخُذْ مِنْ صَياتِكَ لِمَوْتِكَ لِمَوْتِكَ. مَوْتِكَ لِمَوْتِكَ لِمَوْتِكَ.

عاب في الأمَلِ وَطُولِهِ
 وَقَوْلِ الله تَعَالَى: ﴿فَمَنْ رُخْزِحَ عَنِ النّارِ
 وَأَدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا
 إِلاَّ مَنَاعُ الْغُرُورُ﴾ [آل عمران : ١٨٥]
 ﴿ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الأَمَلُ
 فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ﴾ [الحجر : ٣] وقالَ

عَلِيٌ : ارْتَحَلَتِ الدُّنْيَا مُدْبِرَةً، وَارْتَحَلَتِ الآنْيَا مُدْبِرَةً، وَارْتَحَلَتِ الآخِرَةُ وَارْتَحَلَتِ الآخِرَةُ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بَنُونَ فَكُونُوا مِنْ فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الآخِرَةِ، وَلاَ تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا، فَإِنَّ الْيُومَ عَمَلٌ وَلاَ حِسَابَ وَعَدًا حِسَابٌ وَلاَ عَمَلَ. بِمُزَحْزِحِهِ: وَعَدًا حِسَابٌ وَلاَ عَمَلَ. بِمُزَحْزِحِهِ:

داوج لے گی۔ "علی بواٹھ نے کہا کہ دنیا پیٹے پھیرنے والی ہے اور آخرت مدنوں کے آخرت مامنے آ رہی ہے۔ انسانوں میں دنیا و آخرت دونوں کے چاہنے والے بنو 'دنیا کے چاہنے والے بنو 'دنیا کے چاہنے والے بنو 'دنیا کے چاہنے والے نہ بنو 'کیو ذکہ آج تو کام ہی کام ہے حساب نہیں ہے اور کل حساب ہو گا اور عمل کا وقت باتی نہیں رہے گا۔ سور ہ بقرہ میں جو لفظ بمز حز حہ۔ جمعنی مباعدہ ہے اس کے معنی ہٹانے والا۔

آیت باب میں لفظ امل سے آرزو و تمنا مراد ہے۔ لینی خواہشات نفسانی پوری ہونے کی امید رکھنا۔ مثلاً آدی یہ خیال کرے سیست کہ ابھی بہت عمر پڑی ہے، جلدی کیا ہے۔ آخر عمر میں توبہ کرلیں گے۔ ایسی عی غلط آرزو کو امل کتے ہیں۔ بوھاپے میں ایسی آرزو کی رسی بہت دراز ہوتی جاتی ہے گروفعتاً موت آکر دلوج لیتی ہے۔ الامن دحم الله۔ آیت باب میں لفظ ذحزح آیا تھا اس کی مناسبت سے ہمز حزحه کی تغییر بیان کردی ہے۔ بعض شخول میں یہ عبارت نہیں ہے۔

7٤١٧ حدثناً صَدَقَةً بْنُ الْفَضَلِ، أَخْبَرَنَا يَحْبَى، عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ مُنْدِر، عَنْ رَبِيعِ بْنِ خُفَيْمٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ قَالَ: خَطَّ النَّبِيُ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ قَالَ: خَطَّ النَّبِيُ خَلِيهِ اللهِ عَنْهُ وَخَطَّ خَطًا فِي الْوسَطِ خَلَا مِنْهُ، وَخَطَّ خُطَطًا صِغَارًا إِلَى هَذَا اللهِ سَطْدِ مِنْ جَانِيهِ اللّذِي فِي الْوسَطِ مِنْ جَانِيهِ اللّذِي فِي الْوسَلْمُ مِيطً بِهِ اللّذِي فِي الْوسَلْمُ مَا اللّذِي هُو حَارِجٌ أَمْلُهُ وَهَذِهِ الْخُطُلُمُ وَهَذَا لَهُ اللّهُ اللّذِي اللّذِي الْمُؤْمِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ الْمُؤْمِ اللّهِ الْعَرَاضُ، وَإِنْ أَخْطَأَهُ هَذَا نَهُ اللّهُ مَذَا نَهِ اللّهُ مَذَا اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ ا

(۱۳۱۷) ہم سے صدقہ بن فضل نے بیان کیا کہا ہم کو یکی قطان نے خبردی ان سے سفیان توری نے بیان کیا کہا کہ مجھ سے میرے والد نے بیان کیا کہا کہ مجھ سے میرے والد نے بیان کیا ان سے منذر بن یعلی نے ان سے رہیج بن خشم نے اور ان سے عبداللہ بن مسعود رہا تھ نے بیان کیا کہ نی کریم ساتھ کیا نے چو کھٹا خط کھینچا۔ پھراس کے در میان ایک خط کھینچا جو چو کھٹے خط سے نکلا ہوا تھا۔ اس کے بعد در میان والے خط کے اس جھے میں جو چو کھٹے کہ در میان میں تھا چھوٹے چھوٹے بہت سے خطوط کھینچ اور پھر فرمایا کہ یہ انسان ہے اور یہ اس کی موت ہے جو اسے گھیرے ہوئے ہوئے اور یہ در میان میں تھا چھوٹے بید اور یہ وہ اس کی امید ہے اور چھوٹے بید وہ اس کی امید ہے اور چھوٹے بید خطوط اس کی دنیاوی مشکل اسے بید جو رہے اور دو سری میں پھنس جاتا ہے اور دو سری میں کھنس جاتا ہے۔

آئی ہے اور اس چوکھٹے کی شکل یوں مرتب کی گئی ہے۔ اندر والی لکیرانسان ہے جس کو چاروں طرف سے مشکلات نے گھیرر کھا ہے اور اس کی جرم و آرزو ہے جو موت آنے پر وهری رہ جاتی ہے۔ حیات چند روزہ کا یمی طال ہے۔

٩٤١٨ – حدَّثَنَا مُسْلَمٌ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ إِسحاقَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَسِي قَالَ: خَطَّ النَّبِيُّ فَلَا خُطُوطًا فَقَالَ:

(۱۳۱۸) ہم سے مسلم بن ابراہیم فراہیدی نے بیان کیا کہ اہم ہے ہمام بن کی نے بیان کیا ان سے اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ نے اور ان سے انس بڑا تھ نے بیان کیا کہ نبی کریم مالی ایم نے چند خطوط کھنچے اور فرمایا که به امید ہے اور بیہ موت ہے 'انسان اس حالت (امیدول تک پنچنے کی) میں رہتا ہے کہ قریب والاخط (موت) اس تک پہنچ جاتا ہے۔

### باب جو شخص ساٹھ سال کی عمر کو پہنچ گیا

تو پھراللہ تعالی نے عمر کے بارے میں اس کے لئے عذر کاکوئی موقع باقی نہیں رکھاکیو تکہ اللہ نے فرایا ہے کہ ''کیا ہم نے تہیں اتن عمر نہیں دی تھی کہ جو شخص اس میں نصیحت حاصل کرنا چاہتا کر لیتا اور تہمارے پاس ڈرانے والا آیا' پھر بھی تم نے ہوش ہے کام نہیں لیا۔ تہمارے پاس ڈرانے والا آیا' پھر بھی تم نے ہوش ہے کام نہیں لیا۔ عمر بن علی بن عطاء نے بیان کیا' ان سے معن بن محمہ غفاری نے' ان عمر بن علی بن عطاء نے بیان کیا' ان سے معن بن محمہ غفاری نے' ان کے سعید بن ابی سعید مقبری نے اور ان سے ابو ہریرہ بڑا تھا کی کہ نیاں کہ نبی کریم ملی ہے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کے عذر کے سلطے میں جمت تمام کر دی جس کی موت کو مؤخر کیا یماں تک کہ وہ سائھ سال کی عمر کو پہنچ گیا۔ اس روایت کی متابعت ابوحازم اور ابن علیان نے مقبری سے کی ہے۔

یا الله! میں ستر سال کو پینچ رہا ہوں' یا الله! موت کے بعد مجھ کو ذلت و خواری سے بچائیو اور میرے سارے ہمدردان کرام کو بھی۔ آمین یا رب العالمین۔ (راز)

(۱۳۲۰) ہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے ابو صفوان عبداللہ بن سعید نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے بونس نے بیان کیا کہ ہم کو سعید بن میں نے بیان کیا کہ ہم کو سعید بن مسیب نے جردی اور ان سے ابو ہر رہ وضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے دسول اللہ ملی کے سے سا' آخضرت ملی کے ان فرمایا کہ بو ڑھے انسان کادل دو چیزوں کے بارے میں ہیشہ جوان رہتا ہے' دنیا کی محبت اور زندگی کی لمجی امرید۔ لیث نے بیان کیا کہ مجھ سے یونس نے بیان کیا اور ویونس نے بیان کیا کہ مجھ سعید اور ابوسلمہ نے خبر اور یونس نے بیان کیا کہ مجھے سعید اور ابوسلمہ نے خبر

(۱۳۲۱) ہم سے مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے ہشام بن عودہ نے بیان کیا' ان سے قادہ نے بیان کیااور ان سے انس ((هَذَا الْأَمَلُ وَهَذَا أَجَلُهُ، هُوَ كَذَلِكَ إِذْ جَاءَهُ الْخَطُّ الأَقْرَبُ)).

اب مَنْ بَلغَ سِتِّينَ سَنَةً فَقَدْ
 أَعْذَرَ الله إلَيْهِ فِي الْعُمُرِ
 لِقَوْلِهِ : ﴿أُولَمْ نُعَمِّرُكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ
 تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ﴾ [فاطر : ٣٧].

7 ٤١٩ حدثني عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ مُطَهِّرٍ، حَدَّنَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ مَعْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْغِفَارِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْغِفَارِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ الْمَقْبُرِيُّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ الْمَقْبُرِيُّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ الْمَقْبُرِيُّ، وَأَعْدَرَ الله إِلَى الْمُرْىء أَخُرَ أَجَلَهُ حَتَّى بَلَغَهُ سِتِّينَ سَنَةً)). تَابَغُهُ أَبُو حَارِمٍ وَابْنُ عَجْلاَنْ عَنِ الْمَقْبُرِيِّ.

الله عَبْدُ الله بن عَبْدِ الله ، حَدَّثَنَا عَلِي بن عَبْدِ الله ، حَدَّثَنَا الله بن سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بن الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ فَالُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْهُ يَقُولُ: ((لاَ قَالُ قَلْبُ الْكَبِيرِ شَابًا فِي اثْنَتَيْنِ: فِي يَزَالُ قَلْبُ الْكَبِيرِ شَابًا فِي اثْنَتَيْنِ: فِي يَزَالُ قَلْبُ الْكَبِيرِ شَابًا فِي اثْنَتَيْنِ: فِي حَبِّ الدُّنْيَا، وَطُولِ الأَمَلِ)). قَالَ اللَّيْثُ: حَبِّ الدُّنْيَا، وَطُولِ الأَمْلِ)). قَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنْ ابي شِهَابٍ قَالَ: حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنْ ابي شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدٌ وَأَبُو سَلَمَةً.

٦٤٢١ حدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حدّثَنَا هِشَامٌ، حَدّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَس رَضِيَ

الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله الله ((يَكْبَرُ ابْنُ آدَمَ وَيَكْبَرُ مَعَهُ اثْنَان: حُبُّ الْمَال، وَطُولُ الْعُمُر)). رَوَاهُ شُعْبَةُ عَنْ

٣ - باب الْعَمَلِ الَّذِي يُبْتَغَى بهِ وَجُهُ ا لله تَعَالَى. فِيهِ سَعْدٌ

٦٤٢٢ حدُّثناً مُعَاذُ بْنُ أَسَدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ أَخْبَرَنِي مَحْمُودُ بِنُ الرَّبِيعِ وَزَعَمَ مَحْمُودٌ أَنَّهُ عَقَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَقَالَ: وَعَقَلَ مَجُّةً مَجُّهَا مِنْ دَلُو كَانَ فِي **دَارهِمْ**. [راجع: ۷۷]

٣ ٢ ٢ ٣ - قَالَ : سَمِعْتُ عِنْبَانَ بْنَ مَالِكِ الأَنْصَارِيُّ ثُمُّ أَحَدَ بَنِي سَالِمٍ قَالَ : غَدَا عَلِيٌّ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: ((لَنْ يُوَافِيَ عَبْدٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُولُ: لاَ ۚ إِلَٰهَ إِلاَّ اللَّهِ يَنْتَغِي بِهِ وَجُهَ اللهِ إِلاَّ حَرَّمَ اللهِ عَلَيْهِ النَّارَ)). [راجع: ٢٤]

٢٤٢٤ - حدَّثنا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَن، عَنْ عَمْرو عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ ا لله عَلَى أَلَ : ((يَقُولُ الله تَعَالَى: مَا لِعَبْدِي الْمُؤْمِن عِنْدِي جَزاءُ إِذَا قَبَضْتُ صَفِيَّهُ مِنْ

بن مالک رضی الله عند نے بیان کیا کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا انسان کی عمر بردھتی جاتی ہے اور اس کے ساتھ دو چیزیں اس کے اندر برستی جاتی ہیں' مال کی محبت اور عمر کی درازی۔ اس کی روایت شعبہ نے قادہ سے کی ہے۔

اس سند کے ذکر کرنے سے امام بخاری رواتھ کی غرض ہے ہے کہ قنادہ کی تدلیس کا شبہ رفع ہو کیونکہ شعبہ تدلیس کرنے میں اور سے ای وقت روایت کرتے ہیں جب ان کے ساع کا یقین ہو جاتا ہے۔

باب ایساکام جس سے خالص اللہ تعالی کی رضامندی مقصود مواس باب میں سعد بن انی و قاص بڑاٹھ کی روایت ہے جو انہوں نے آنخضرت ملی الم سے نقل کی ہے۔

(١٣٢٢) م سے معاذ بن اسد نے بیان کیا کما مم کو عبداللہ بن مبارک نے خردی' انہیں معمر نے خردی' ان سے زہری نے بیان کیا کہ مجھے محود بن رہیج انساری نے خبردی اور وہ کتے تھے کہ رسول کہ آخضرت مٹائیا نے ان کے ایک ڈول میں سے پانی لے کر مجھ پر کلی کردی تھی۔

(١٣٢٣) انهول نے بيان كياكہ عتبان بن مالك انصارى را الله سے ميں نے سنا ، پھری سالم کے ایک اور صاحب سے سنا انہوں نے بیان کیا كه آنخضرت ملي ميرك يهال تشريف لائ اور فرمايا كوئى بنده جب قیامت کے دن اس حالت میں پیش ہو گا کہ اس نے کلمہ لاالہ الااللہ کا قرار کیاہو گااور اس سے اس کامقصود اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا موگی تواللہ تعالی دوزخ کی آگ کواس پر حرام کردے گا۔

کلمہ طیبہ کا صحیح اقراریہ ہے کہ اس کے مطابق عمل و عقیدہ بھی ہو' ورنہ محض زبانی طور پر کلمہ پردھنا بیکار ہے۔

(۱۳۲۴) ہم سے قتیب بن سعید نے بیان کیا کہ ہم سے یعقوب بن عبدالرحمٰن نے بیان کیا' ان سے عمرو بن الی عمرونے' ان سے سعید مقبری نے اور ان سے حفرت ابو ہر، الله نے کہ رسول الله سال الله الله الله نے فرمایا اللہ تعالی فرماتا ہے کہ میرے اس مومن بندے کاجس کی میں کوئی عزیز چیز دنیا سے اٹھالوں اور وہ اس پر نواب کی نیت سے صبر

أَهْلِ الدُّنْيَا؟ ثُمَّ اخْتَسَبَهُ إِلَّا الْجَنَّةُ)). كرك والسكابل ميرك يمال جنت كم وااور يحم شيل-

## باب دنیا کی بهار اور رونق اور اس کی ریجھ کے ا

(١٣٢٥) جم سے اساعیل بن عبداللہ نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ مجھ سے اساعیل بن ابراہیم بن عقبہ نے بیان کیا ان سے مولیٰ بن عقبہ نے کما کہ ابن شماب نے بیان کیا کہ مجھ سے عروہ بن زبیرنے بیان کیا اور انہیں مسور بن مخرمہ رفائنہ نے خبردی کہ عمرو بن عوف وہاٹھ جو بنی عامر بن عدی کے حلیف تھے اور بدر کی لڑائی میں رسول اللہ ملتيد إلى عبيده بن الجراح والتركو بحرين وبال كاجزيد لانے كے لئے بھیجا' آخضرت ملی الم الے بحرین والوں سے صلح کرلی تھی اور ان پر علاء بن الحفر مي كوامير مقرر كياتها. جب ابوعبيده والثنة بحرين سے جزيه كامال لے کر آئے تو انصار نے ان کے آنے کے متعلق سااور صبح کی نماز آنخضرت سالیا کے ساتھ پڑھی اور جب آخضرت سالی ایم جانے لگے تو وہ آپ کے سامنے آگئے۔ آنخضرت انہیں دیکھ کرمسکرائے اور فرمایا میرا خیال ہے کہ ابوعبیدہ کے آنے کے متعلق تم نے س لیا ہے اور يه بھی کہ وہ کھے لے کر آئے ہیں؟ انسارنے عرض کیا جی ہاں 'یا رسول الله! آخضرت اللهيام فرمايا ، پرتميس خوشخبري موتم اس كى اميد ر کھو جو تہمیں خوش کر دے گی' خدا کی قتم' فقرو مختاجی وہ چیز نہیں ہے جس سے میں تمہارے متعلق ڈرتا ہوں بلکہ میں تواس سے ڈرتا موں کہ دنیاتم پر بھی اس طرح کشادہ کر دی جائے گی ،جس طرح ان لوگوں پر کردی گئی تھی جو تم سے پہلے تھے اور تم بھی اس کے لئے ایک دوسرے سے آگے بردھنے کی ای طرح کوشش کرو گے جس طرح وہ کرتے تھے اور تہیں بھی اس طرح عافل کر دے گی جس طرح ان كوغا فل كياتها .

# ٧- باب مَا يُخْذَرُ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا وَالنَّنَافُس فِيهَا

٦٤٢٥ حدَّثُناً إسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الله قَالَ: حَدَّثَنِي إسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ مُوسَى بْن عُقْبَةَ قَالَ ابْنُ شهابٍ: حَدَّثَنَا عُرُوزَةً بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةً أَخْبَرَهُ أَنَّ عَمْرَو بْنَ عَوْفٍ وَهُوَ حَلِيفٌ لِبَنِي عَامِر بْن لُوَيّ كَانَ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﴿ لَلَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ أَبَا عُبَيْدَةً بْنَ الْجَرَّاحِ إِلَى الْبَحْرَيْنِ يَأْتِي بِجِزْيَتِهَا وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ هُوَ صَالَحَ أَهْلَ الْبَحْرَيْنِ، وَأَمَّرَ عَلَيْهِمُ الْعَلاَءَ بْنَ الْحَضْرَمِيِّ فَقَدِمَ أَبُو عُبَيْدَةً بِمَالٍ مِنَ الْبَحْرَيْن، فَسَمِعَتِ الأَنْصَارُ بِقُدُومِهِ فَوَافَتْهُ صَلاَةُ الصُّبْحِ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَلَمَّا انْصِرَفَ تَعَرَّضُوا لَهُ فَتَبَسَّمَ رَسُولُ الله اللهُ عَنِينَ رَآهُمْ وَقَالَ: ((أَظُنُّكُمْ سَمِعْتُمْ بِقُدُومِ أَبِي عُبَيْدَةً، وَإِنَّهُ جَاءَ بِشَيْءٍ؟)) قَالُوا: أَجَلُ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: ((فَأَبْشِرُوا وَأَمُّلُوا مَا يَسُرُّكُمْ، فَوَ الله مَا الْفَقْرَ أَخْشَى عَلَيْكُمْ، وَلَكِنْ أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَنْ تُبْسَطَ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا كَمَا بُسِطَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا، وَتُلْهِيكُمْ كُمَا أَلْهَتْهُمْ)).[راحع: ١٣٤٤]

ہو ہو ہی ہوا بعد کے زمانوں میں مسلمان محبت دنیاوی میں بھنس کر اسلام اور فکر آخرت سے غافل ہو گئے جس کے نتیجہ کشیسیت کشیسیت میں بے دینی پیدا ہو گئی اور وہ آپس میں لڑنے لگے جس کا نتیجہ سے انحطاط ہے جس نے آج دنیائے اسلام کو گھیرر کھا ہے۔

اللّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي اللّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي اللّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي اللّهِ اللّهِ الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ الْخَيْرِ مَلَاتَةُ عَلَى الْمَيْتِ، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى صَلاَتَةُ عَلَى الْمَيْتِ، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْمِيدُ الْمِنْرِ فَقَالَ: ((إِنِّي فَرَطَّ لَكُمْ، وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ، وَإِنِّي وَالله لأَنْظُرُ إِلَى حَوْضِي الآنْ، وإِنِّي وَالله لأَنْظُرُ إِلَى حَوْضِي الآنْ، وإِنِّي قَدْ أَعْطِيتُ مَفَاتِيحَ الأَرْضِ – وَإِنِّي الأَرْضِ – وَإِنِّي اللهُ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُوا الله مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُوا بَعْدِي، وَلَكِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَسَافَسُوا فِيهَا)).

اس مدیث سے نماز جنازہ غائبانہ بھی ثابت ہوئی۔

بعد کے زمانوں میں مسلمانوں کی خانہ جنگی کی تاریخ پر گری نظر ڈالنے سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ حضور ملتی کے کا فرمان حرف سیج علی اس بیاری سے نہ فیج سیج علیت ہوا اور بیشتر اسلامی اکابر آپس میں رقابت سے تباہ ہو گئے حتیٰ کہ علمائے کرام بھی اس بیاری سے نہ فیج

سكے الا من شاء الله - مزيد اگر گوئم زبال سوزد-

٦٤٢٧ حدُّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ حَدُّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ مَالِكٌ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ مَالِكٌ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ مَالِكٌ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إِنَّ أَكُثرَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ مَا يُخْرِجُ الله لَكُمْ مِنْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ مَا يُخْرِجُ الله لَكُمْ مِنْ بَرَكَاتُ الأَرْضِ؟ قَالَ: ((زَهْرَةُ الدُّنْيَا)) فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: هَلْ يَأْتِي الْخَيْرِ بِالشَّرُ؟ فَصَمَتَ النَّبِيُ فَقَالَ لَهُ النَّيْ بِالشَّرُ؟ فَصَمَتَ النَّبِيُ فَقَالَ لَهُ مُنْ يَنْ لُ عَلَيْهِ ثُمُ النَّبِي فَقَالَ عَلَيْهِ ثُمُ النَّبِي فَقَالَ عَلَيْهِ ثُمْ النَّهِ مُنْ عَلَيْهِ ثُمْ الله النَّرِي عَلَيْهِ ثُمْ النَّهُ يُنْزَلُ عَلَيْهِ ثُمْ

(۱۳۲۷) ہم سے اساعیل بن ابی اولیں نے بیان کیا کہ مجھ سے امام مالک نے بیان کیا ان سے زید بن اسلم نے ان سے عطاء بن بیار نے اور ان سے ابوسعید بڑاٹھ نے بیان کیا کہ رسول اللہ ملٹی ہے نے فرمایا میں تمہارے متعلق سبسے زیادہ اس سے خوف کھا تا ہوں کہ جب اللہ تعالی زمین کی بر کتیں تمہارے لئے نکال دے گا۔ پوچھا گیا زمین کی بر کتیں تمہارے لئے نکال دے گا۔ پوچھا گیا زمین کی بر کتیں تمہارے لئے نکال دے گا۔ پوچھا گیا زمین کی بر کتیں تمہارے لئے نکال دے گا۔ بوچھا گیا زمین کی بر کتیں آخضرت ملٹی ہیں؟ فرمایا کہ دنیا کی چمک دمک۔ اس پر ایک صحابی نے آخضرت ملٹی ہی ہو گئے اور ہم نے خیال کیا کہ شاید آپ پوچی نازل ہو رہی ہے۔ اس کے بعد آپ اپنی پیشانی کو صاف آپ پوچی نازل ہو رہی ہے۔ اس کے بعد آپ اپنی پیشانی کو صاف

کرنے گے اور دریافت فرمایا' پوچنے والے کمال ہیں؟ پوچنے والے نے کما کہ جب اس سوال کا حل ہمارے سامنے آگیا تو ہم نے ان صاحب کی تعریف کی۔ آخضرت ساٹھ کیا نے فرمایا کہ بھلائی سے تو صرف بھلائی ہی پیدا ہوتی ہے لیکن سے مال سر سبز اور خوشگوار (گھاس کی طرح) ہے اور جو چیزیں بھی رہے کے موسم میں اگتی ہیں وہ حرص کے ساتھ گھانے والوں کو بھی رہے کے موسم میں اگتی ہیں وہ حرص کے ساتھ گھانے والوں کو ہم کر دیتی ہیں یا ہلاک کر دیتی ہیں یا ہلاک تر کے قریب پہنچادیتی ہیں۔ سوائے اس جانور کے جو بیٹ بھر کے کھائے کہ جب اس نے کھالیا اور اس کی دونوں کو کھ بھر گئیں تو اس نے سورج کی طرف منہ کر کے جگالی کرلی اور پھر پافانہ پیشاب کر دیا اور اس کے بعد پھرلوٹ کے کھالیا اور سے مال بھی بافانہ پیشاب کر دیا اور اس کے بعد پھرلوٹ کے کھالیا اور سے مال بھی دہ بہتریں ہے جس نے اسے حق کے ساتھ لیا اور حق میں خرج کیاتو وہ بہترین ذریعہ ہے اور جس نے اسے تا کے ساتھ لیا اور حق میں خرج کیاتو وہ بہترین ذریعہ ہے اور جس نے اسے تا کیاتن آسودہ نہیں ہوتا۔

جَعَلَ يَمْسَحُ عَنْ جَبِينِهِ فَقَالَ: ((أَيْنَ السَّائِلُ؟)) قَالَ: أَنَا قَالَ أَبُو سَعِيدِ: لَقَدْ حَمِدْنَاهُ حِينَ طَلَعَ ذَلِكَ قَالَ: ((لا يَأْتِي الْحَيْرُ إِلاَّ مِلْكَ قَالَ: ((لا يَأْتِي الْحَيْرُ إِلاَّ مِلْكَ قَالَ: ((لا يَأْتِي الْحَيْرُ إِلاَّ مِلْكَ قَالَ: (لا يَأْتِي الْحَيْرُ وَإِنَّ كُلُّ مَا أَنْبَتَ الرَّبِيعُ يَقْتُلُ حَبَطًا أَوْ يُلِمُّ إِلاَّ آكِلَةَ الْحَضِرَةِ أَكَلَت حَاصِرَتَاهَا السَّقَبْلَتِ حَتَّى إِذَا المَتَدُّتُ خَاصِرَتَاهَا السَّقَبْلَتِ مَتَّى إِذَا المَتَدُّتُ وَلَلَطَتْ وَبَالَتْ، ثُمَّ الشَّمْسَ فَاجْتَرُّتْ وَلَلَطَتْ وَبَالَتْ، ثُمَّ الشَّمْسَ فَاجْتَرُّتْ وَلَلَطَتْ وَبَالَتْ، ثُمَّ الشَّمْسَ فَاجْتَرُّتْ وَلَلَطَتْ وَبَالَتْ، ثُمَّ عَادَتُ فَاكَلَتُ وَإِنْ هَذَا الْمَالَ حُلُوةً مَنْ اَخَذَهُ بِغَيْرِ حَقِّهِ كَانَ الْمَعُونَةُ هُوَ، وَمَنْ أَخَذَهُ بِغَيْرِ حَقِّهِ كَانَ الْمَعُونَةُ هُوَ، وَمَنْ أَخَذَهُ بِغَيْرِ حَقِّهِ كَانَ كَالَذِي يَأْكُلُ وَلاَ يَشْبَعُ)).

[راجع: ٩٢١]

آئی ہے ۔ نیسی اعتدال پر اشارہ ہے جے ہریالی چرنے والے جانور کی مثال سے بیان فرمایا ہے جو جانور ہریالی بے اعتدالی سے کھا جاتے ہیں اسٹین سے ۔ نیسی سے ۔ وہ بیار بھی ہو جاتے ہیں دنیا کا یمی حال ہے یہاں اعتدال ہر حال میں ضروری ہے۔

٦٤٢٨ حدثنى مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّتَنَا فُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا جَمْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا جَمْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا جَمْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا بَعْدَقُمْ بْنُ مُصَرِّبِ جَمْرَةَ قَالَ: رَضِيَ اللّهِيِّ فَقَالَ: (رَخَيْرُكُمْ قَالَ: (رَخَيْرُكُمْ قَرْنِي، ثُمَّ الّذِينَ يَلُونَهُمْ)) قَالَ عِمْرَانُ: فَمَا أَدْرِي قَالَ النّبِيُ فَي بَعْدَهُمْ قَوْمٌ يَشْهَدُونَ فَمَا أَدْرِي قَالَ النّبِي فَي بَعْدَهُمْ قَوْمٌ يَشْهَدُونَ فَمَا أَدْرِي قَالَ النّبِي فَي بَعْدَهُمْ قَوْمٌ يَشْهَدُونَ وَلاَ يُوْتَمَنُونَ، وَلاَ يُوْتَمَنُونَ، وَلاَ يُوْتَمَنُونَ، وَلاَ يُوْتَمَنُونَ، وَيَعْدَرُونَ وَلاَ يُوْتَمَنُونَ، وَيَعْلَهُرُ فِيهِمُ وَيَعْدَرُونَ وَلاَ يُؤْتَمَنُونَ، وَيَعْدَرُونَ وَلاَ يُؤْتَمَنُونَ، وَيَعْدَرُونَ وَلاَ يُؤْتَمَنُونَ، وَيَعْدَرُونَ وَلاَ يُؤْتَمَنُونَ، وَيَعْدَرُونَ وَلاَ يُؤْتِمَنُونَ، وَيَعْدَرُونَ وَلاَ يُؤْتِمَنُونَ، وَيَعْهُرُ فِيهِمُ وَيَعْهَرُ وَيَعْهَرُ وَيَعْهُرُ وَيَعْهُمُ وَيَعْهَمُ وَيَعْهَمُ وَيَعْهَرُ وَيَعْهُمُ اللّهُمُنُ إِلَى اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُو

الاسلام کی ایس کی اسلام کی انہوں نے کہ اہم سے غندر نے بیان کیا انہوں نے کہ اہم سے غندر نے بیان کیا انہوں نے کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا کہ میں نے بیان کیا کہ میں نے ابو حمزہ سے سنا کہا کہ میں مضرب نے بیان کیا کہ میں نے عمران بن حصین رضی اللہ عنماسے سنا اور ان سے نمی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے فرملیا تم میں سب سے بہتر میرا زمانہ ہے ' پھر ان لوگوں کا ذمانہ ہے جو اس کے بعد ہوں گے۔ عمران نے بیان کیا کہ جھے نہیں معلوم آنخضرت ملتی ہے ارشاد کو دو مرتبہ د ہرایا یا تین مرتبہ پھراس کے بعد وہ لوگ ہوں گے کہ وہ گوائی دیں گے لیکن ان کی گوائی قبول نہیں کی جائے گی 'وہ خیات کریں گے اور ان پر سے اعتاد جاتا رہے گا۔ وہ نذر مانیں گے لیکن پوری نہیں کریں گے اور ان پر سے اعتاد جاتا رہے گا۔ وہ نذر مانیں گے لیکن پوری نہیں کریں گے اور ان میں میں مثایا پھیل جائے گا۔

ترجیم اس نفیلت میں داخل ہو سکتے ہیں۔ جن کمیٹر کی ایسا فرمایا تو تیج عابقین بھی اس نفیلت میں داخل ہو سکتے ہیں۔ جن کمیٹر کی اس نفیلت میں داخل ہو سکتے ہیں۔ جن کمیٹر کی اس نفیلت میں داخل ہو سکتے ہیں۔ جن

(٢٢٢٩) م سے عبدان نے بیان کیا کما ہم سے ابو حزہ نے ان سے

اعمش نے ان سے ابراہیم نے ان سے عبیدہ نے اور ان سے

عبدالله بن مسعود رضى الله عنه نے كه نبى كريم صلى الله عليه وسلم

نے فرمایا 'سب سے بہتر میرا زمانہ ہے'اس کے بعد ان لوگوں کا جواس کے بعد ہوں گے' بھرجو ان کے بعد ہوں گے اور اس کے بعد ایسے

لوگ پیدا ہوں گے جو قتم سے پہلے گواہی دیں گے کبھی گواہی سے پہلے

میں ائمہ اربعہ اور محدثین کی بری تعداد شامل ہو جاتی ہے اور حضرت امام بخاری رطیعہ بھی ای ذیل میں آ جاتے ہیں گر دو مرتبہ فرمانے کو ترجیح حاصل ہے۔ آخر میں پیش گوئی فرمائی جو حرف بہ حرف صحیح ثابت ہو رہی ہے۔ جھوٹی گواہی دینے والے' امانوں میں خیانت کرنے والے' عمد کرکے اسے تو ژنے والے آج مسلمانوں میں کثرت سے ملیں گے۔ ایسے لوگ ناجائز بیسہ حاصل کرکے جسمانی کا طاحے موثی موثی تو ندوں والے بھی بہت دکھیے جاسکتے ہیں۔ اللهم لا تبعدانا منهم آمین۔

٩٤٢٩ حداثناً عَبْدَانَ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبِيدَةَ، عَنْ عَبْدِ الله عَنِ النَّبِيِّ فَلَى قَالَ: ((خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي، ثُمُّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمُّ اللَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمُّ اللَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ اللَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمُّ اللَّذِينَ يَلُونَهُمْ شَهَادَتَهُمْ)).

[راجع: ٢٦٥٢]

مطلب سے ہے کہ نہ ان کو گواہی دینے میں کچھ باک ہو گانہ قتم کھانے میں کوئی تامل ہو گا۔ گواہی دے کر قتمیں کھائیں گے کبھی قتمیں پھراس کے بعد گواہی دیں گے۔

قتم کھائیں گے۔

[راجع: ۲۷۲٥]

(۱۳۲۳) مجھ سے بچیٰ بن موسیٰ نے بیان کیا 'کما ہم سے وکیج نے بیان کیا 'ان سے اساعیل بن ابی خالد کو فی نے بیان کیا 'ان سے قیس بن ابی حازم نے بیان کیا کہ میں نے خباب بن ارت رہائی سے سا' اس دن ان کے بیٹ میں سات داغ لگائے گئے تھے۔ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے اگر ہمیں موت کی دعا کرنے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے اگر ہمیں موت کی دعا کرنے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ و سلم کے صحابہ گزر گئے اور دنیا نے ان کے (اعمال خیر میں سے) کچھ نہیں گھٹایا اور ہم نے دنیا سے انتا کچھ حاصل کیا کہ مٹی کے سوااس کی کوئی جگہ نہیں۔

آئی بھی گزرنے والے محابہ کرام فتوحات کا آرام نہ پانے والے ساری نیکیاں ساتھ لے گئے۔ بعد والوں نے فتوحات سے منافت منیاوی آرام اتنا عاصل کیا کہ بڑے بڑے مکانات کی تعمیر کر گئے اس پر اشارہ ہے۔

(۱۳۳۳) ہم سے محمد بن مٹنی نے بیان کیا کہا ہم سے یکی قطان نے بیان کیا کہا ہم سے یکی قطان نے بیان کیا ان سے قیس بن البی حازم بیان کیا ان سے قیس بن البی حازم نے کہا کہ میں خباب بن ارت رہائے کی خدمت میں حاضرہوا وہ اپنے مکان کی دیوار بنوا رہے تھے 'انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھی جو گزر

٦٤٣١ حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا يَخْيَى، عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنِي حَدَّثَنِي قَالَ: حَدَّثَنِي قَالَ: خَدَّثِنِي قَالَ: أَتَيْتُ خَبَّابًا وَهُوَ يَبْنِي حَائِطًا لَهُ فَقَالَ إِنَّ أَصْحَابَنَا الَّذِينَ مَضَوْا لَمْ

تَنْقُصْهُمُ الدُّنْيَا شَيْنًا، وَإِنَّا أَصَبْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ شَيْنًا لاَ نَجِدُ لَهُ مَوْضِعًا إِلاَّ التُوابَ. [راجع: ٦٧٢]

گئے دنیانے ان کے نیک اعمال میں سے کچھ بھی کمی نہیں کی لیکن ان کے بعد ہم کو انتا پیسہ ملا کہ ہم اس کو کہاں خرچ کریں بس اس مٹی اور پانی یعنی عمارت میں ہم کو اسے خرچ کاموقع ملاہے۔

الربائی الین کے ضرورت ممارتیں بنوائیں۔ محض دنیاوی نام و نمود و نمائش کے لئے عبارتوں کا بنوانا امر محمود نہیں ہے۔ ہاں مردی کی برسات سے بچنے کے لئے مکان بھی ضروری ہے۔ سندی کری برسات سے بچنے کے لئے مکان بھی ضروری ہے۔

(۱۳۳۲) ہم سے محمد بن کشرنے بیان کیا' ان سے سفیان بن عیبینہ نے' ان سے اعمش نے' ان سے البودا کل نے اور ان سے خباب بن ارت بڑا تیز نے بیان کیا کہ ہم نے رسول اللہ ساڑا تیز کے ساتھ ہجرت کی تھی اور اس کا قصہ بیان کیا۔

#### باب الله بإك كاسورة فاطرمين فرمانا

الله كاوعده حق ہے پس تہمیں دنیا کی زندگی دھوكا میں نہ ڈال دے (كه آخرت كو بھول جاؤ) اور نہ كوئی دھوكا دينے والی چیز تہمیں الله سے فافل كر دے ـ بلاشبہ شيطان تهمارا دشمن ہے پس تم اسے اپنادشمن ہی سمجھو' وہ تو اپنے گروہ كو بلاتا ہے كہ وہ جنمی ہو جائے ـ آیت میں سعیر كالفظ ہے جس كی جمع سعر آتی ہے ـ مجاہد نے كہا جے فریا بی نے وصل كیا كہ غرور سے شیطان مراد ہے ـ

(۱۲۳۳۳) ہم سے سعد بن حفص نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے شیبان بن عبدالرحمٰن نے بیان کیا' ان سے بچیٰ نے بیان کیا' ان سے محمد بن ابراہیم قرثی نے بیان کیا کہ مجھے معاذ بن عبدالرحمٰن نے خبر دی' انہیں حمران بن ابان نے خبر دی' انہوں نے کہا کہ میں حضرت عثان رضی اللہ عنہ کے لئے وضو کاپانی لے کر آیا وہ چبوترے پر بیٹھ ہوئے تھے' پھرانہوں نے اچھی طرح وضو کیا۔ اس کے بعد کہا کہ میں نے نبی کریم طبی کو اسی جگہ وضو کرتے دیکھا تھا۔ آنحضرت طبی کے اس اس کے وضو کیا اور پھر مجد اچھی طرح وضو کیا اور پھر مجد اچھی طرح وضو کیا اور پھر مجد میں آکر دور کعت نماز پڑھی تو اس کے بچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ میں آکر دور کعت نماز پڑھی تو اس کے بچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ میں کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے اس پر یہ بھی فرمایا کہ اس پر میان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے اس پر یہ بھی فرمایا کہ اس پر میان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے اس پر یہ بھی فرمایا کہ اس پر میان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے اس پر یہ بھی فرمایا کہ اس پر میان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے اس پر یہ بھی فرمایا کہ اس پر میان کیا کہ اس پر میان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے اس پر یہ بھی فرمایا کہ اس پر میان کیا کہ بی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے اس پر یہ بھی فرمایا کہ اس پر میان کیا کہ بی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے اس پر یہ بھی فرمایا کہ اس پر وطاؤ۔

#### ۸- باب

قَوْلِ الله تَعَالَى : ﴿ يَا أَيُهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللهُ عَقِّ فَلاَ تَغُرَّنَكُمُ الْحَيَاةُ اللهُ يُنَا وَلاَ يَعُرُّنَكُمُ الْحَيَاةُ اللهُ يُنَا وَلاَ يَعُرُّنَكُمْ بِالله الْعَرُورُ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُوا حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴿ جَمْعُهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴾ جَمْعُهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴾ جَمْعُهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴾ جَمْعُهُ لَيْكُونُوا الشَّيْطَانُ.

٣٤٣٣ - حَدَّنَا سَعْدُ بْنُ حَفْصٍ، حَدَّنَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْقُرَشِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي مُعَادُ بْنُ عَبْدِ الْقُرَشِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي مُعَادُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبانَ أَخْبَرَهُ قَالَ : أَتَيْتُ عُثْمَانَ بِطَهُورٍ وَهُوَ جَالِسٌ عَلَى الْمَقَاعِدِ، فَتَوَضَّا فَأَحْسَنَ الْوُضُوءِ ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيُّ فَي هَذَا الْمَجْلِسِ فَتَوضًا وَهُو فِي هَذَا الْمَجْلِسِ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ قَالَ : ((مَنْ تَوضَا فَالَخَسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ قَالَ : ((مَنْ تَوضاً فَالَ عَنْرَونَ الْمَحْلِسِ مَثْلَ هَذَا الْوُضُوءَ ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ فَرَكَعَ مِثْلَ هَذَا الْوَصُوءِ ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ فَرَكَعَ رَبُوا النَّبِيُ فَيْلَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ دَنْبِهِ)) قَالَ: وَقَالَ النَّبِيُ فَيْدَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ)) قَالَ: وَقَالَ النَّبِيُ فَيْنَ لَهُ مَا تَقَدَّمُ مِنْ ذَنْبِهِ)) قَالَ: وَقَالَ النَّبِيُ فَيْدَ لَهُ مَا تَقَدَّمُ مِنْ ذَنْبِهِ)) قَالَ: وَقَالَ النَّبِيُ فَيْدَ لَهُ مَا تَقَدَّمُ وَلَ

کہ سب گناہ بخش دیئے گئے اب فکر ہی کیا ہے۔

روایت میں سیدنا حضرت عثمان غنی بڑاتھ کا ذکر فیر ہے بلکہ سنت نبوی پر ان کا قدم بہ قدم عمل پیرا ہونا بھی ندکور ہے۔

حضرت عثمان بڑاتھ کی محبت اہل سنت کا خاص نشان ہے جیسا کہ حضرت امام ابوطیفہ براتھ سے بوچھا گیا تھا۔ چانچہ شرح فقہ

اکبر ص ۹۹ میں سے بول فدکور ہے۔ سئل ابوحنیفة عن مذھب اھل السنه والجماعة فقال ان نفضل الشیخین ای ابابکر و عمرو نحب

المحتنین ای عثمان و علیا و ان نری المسح علی الحفین و نصلی خلف کل بروفاجر حضرت امام ابوطیفہ براتھ سے فرہب اہل سنت

والجماعت کی تعریف بوچھی گئی تو آپ نے بتالیا کہ ہم شیخین لینی حضرت ابو بکر و عمر ہیں کا کو جملہ صحابہ پر نفیلت دیں اور دونوں دامادوں

یعنی حضرت علی اور حضرت عثمان میں ہے عجب رکھیں اور موزوں پر مسح کو جائز سمجھیں اور ہر نیک و بد امام کے بیچھے اقتداء کریں کی

اہل سنت و الجماعت کی تعریف ہے۔

#### ٩- بأب ذَهَابِ الصَّالِحِينَ

٦٤٣٤ حداً ثني يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ بَيَان، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ مِرْدَاسٍ الأَسْلَمِيِّ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ عَلَىٰ: ((يَذْهَبُ الصَّالِحُونَ الأَوَّلُ النَّبِيُ عَلَىٰ: ((يَذْهَبُ الصَّالِحُونَ الأَوَّلُ النَّبِيُ عَلَىٰ الصَّالِحُونَ الأَوَّلُ النَّبِي عَلَىٰ الصَّالِحُونَ الأَوَّلُ النَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّه

#### باب صالحين كأكزرجانا

(۱۳۳۳) مجھ سے یکیٰ بن حماد نے بیان کیا' کما ہم سے ابوعوانہ نے بیان کیا' ان سے بیان بن بشرنے' ان سے قیس بن ابی حازم نے اور ان سے مرداس اسلمی بڑائیڈ نے بیان کیا کہ نبی کریم ماٹھیلا نے فرمایا نیک لوگ یکے بعد دو کے بھوسے نیک لوگ یکے بعد دو گے بھوسے یا مجبور کے کچرے کی طرح کچھ لوگ دنیا میں رہ جائیں گے جن کی اللہ یا کھبور کے کچرے کی طرح کچھ لوگ دنیا میں رہ جائیں گے جن کی اللہ یا کہ کو کچھ ذرا بھی پروا نہ ہوگی۔ امام بخاری روائی ہے کہا حفالہ اور حثالہ دونوں کے ایک ہی معنی ہیں۔

[راجع: ٥٦٦]

بعض ننخول میں فال ابوعبدالله الخ عبارت سی ہے۔ ، اب باب مَا يُتَّقَى مِنْ فِتْنَةِ الْمَال ،

وَقَوْلُ الله تَعَالَى: ﴿إِنَّمَا أَمُوَالُكُمْ وَأَوْلُكُمْ وَأَوْلُكُمْ وَأَلْكُمْ وَأَلْكُمْ وَأَوْلَا لَكُمْ

٦٤٣٥ حدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ، عَنْ أَبِي حَصِينِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ((تَعِسَ عَبْدُ الدِّينارِ وَالدُّرْهَمِ وَالْقَطِيفَةِ وَالْحَمِيصَةِ، إِنْ أَعُطْيَ رَضِيَ وَإِنْ لَمْ يُعْطَ لَمْ يَرْضَ)).

#### باب مال کے فتنے سے ڈرتے رہنا

اور الله تعالى نے سورة تغابن میں فرمایا كه "بلاشبه تهمارے مال واولاد تمهارے لئے الله كى طرف سے آزمائش ہیں۔"

(۱۳۳۵) مجھ سے یکیٰ بن یوسف نے بیان کیا 'کہا ہم کو ابو بکر بن عیاش نے خبر دی ' انہیں ابو حصین (عثمان بن عاصم) نے ' انہیں ابو صالح ذکوان نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا دینار و در ہم کے بندے 'عمہ مریشی چادروں کے بندے ' سیاہ کملی کے بندے ' تباہ ہو گئے کہ اگر انہیں دیا جائے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں اور اگر نہ دیا جائے تو ناراض

[راجع: ٢٨٨٦]

ترجیح از نانہ رسالت میں ایسے بھی لوگ تھے جو دنیاوی مفاد کے تحت مسلمان ہو گئے تھے ان ہی کا یہ ذکر ہے ایسا اسلام بیکار محض سيري المقصود مو محض دنيا حاصل كرنا مقصود مو-

> ٦٤٣٦– حدَّثَناً أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، عَنْ عَطَاء قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ: ((لَوْ كَانَ لَابْنِ آدَمَ وَادِيَانٍ مِنْ مَالِ لاَبْتَغَى ثَالِثًا، وَلاَ يَمْلاُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلاَّ التُّرَابُ، وَيَتُوبِ الله عَلَى مَنْ تَابَ).[طرفه في : ٣٧٧].

> ٦٤٣٧– حدّثني مُحَمَّدٌ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَخْلَدٌ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسِ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿(لَوْ أَنَّ لإَبْنِ آدَمَ مِثْلَ وَادٍ مَالاً لأَحَبُّ أَنَّ لَهُ إِلَيْهِ مِثْلَهُ، وَلاَ يَمْلاُ عَيْنَ ابْنِ آدَمَ إلاَّ التُّرَابُ، وَيَتُوبُ الله عَلَى مَنْ تاب)). قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَلاَ أَدْرِي مِنَ الْقُرْآنِ هُوَ أَمْ لاَ. قَالَ: وَسَمِعْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُ ذَلِكَ عَلَى الْمِنْبُر.[راجع: ٦٤٣٦]

(١٣٣٢) جم سے ابوعاصم نبيل نے بيان كيا'ان سے ابن جريح نے بیان کیا' ان سے عطاء بن ابی رباح نے بیان کیا' کما کہ میں نے ابن عباس بھی اللہ سنا' انہوں نے کما کہ میں نے نبی کریم ملٹی کیا سے سنا' آنخضرت ملی ای دووادیاں ہوں اگر انسان کے پاس مال کی دووادیاں ہوں تو تیسری کاخواہش مند ہو گااور انسان کا پیٹ مٹی کے سوا اور کوئی چیز نہیں بھرسکتی اور اللہ اس مخص کی توبہ قبول کرتاہے جو (دل سے) سچی توبه کرتاہے۔

(١٢٢٣٤) مجھ سے محربن سلام نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم کو مخلد نے خبردی' انہوں نے کہا ہم کو ابن جرتے نے خبردی' انہوں نے کہا کہ میں نے عطاء سے سنا' انہوں نے کما کہ میں نے ابن عباس رضی الله عنما سے سنا کہا کہ میں نے رسول الله طالی اسے سنا آخضرت ملی ایم نے فرمایا کہ اگر انسان کے باس مال (بھیر بکری) کی بوری وادی ہو تو وہ چاہے گا کہ اسے ولی ہی ایک اور مل جائے اور انسان کی آنکھ مٹی کے سوا اور کوئی چیز نہیں بھر سکتی اور جو اللہ سے توبہ کر تاہے 'وہ اس کی توبہ قبول کرتا ہے۔ ابن عباس رضی الله عنمانے کما کہ مجھے معلوم نمیں یہ قرآن میں سے ہے یا نمیں۔ بیان کیا کہ میں نے ابن زبيررضى الله عنماكويه منبرير كتتے سناتھا۔

تر المراع المراع الكاثر كے نزول سے پہلے اس عبارت كو قرآن كى طرح الماوت كيا جاتا رہا۔ پھر سورة تكاثر كے نزول كے بعد اس كى المين الله على ا

٣٤٣٨– حدَّثَنا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ

الرَّحْمَنِ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ الْغَسِيل، عَنْ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ عَلَى الْمِنْبَرِ بِمَكَّةَ فِي خُطْبَتِهِ يَقُولُ

· (۱۳۳۸) بم سے ابونعیم نے بیان کیا انہوں نے کما ہم سے عبدالرحن بن سلمان بن غسل نے بیان کیا' ان سے عباس بن سل بن سعد نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ میں نے عبداللہ بن زبیر رضی الله عنهما كو مكه مكرمه ميں منبرريد كہتے سنا۔ انهول نے اپنے خطبه ميں

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ النَّبِيُّ ﴿ كَانَ يَقُولُ: ((لَوْ لاَ أَنَّ ابْنَ آدَمَ أُعْطِيَ وَادِيًا مَلاًّ مِنْ ذَهَبِ أَحَبُّ إِلَيْهِ ثَانِيًا، وَلَوْ أُعْطِيَ ثَانِياً أَحَبُّ إِلَيْهِ ثَالِثًا، وَلاَ يَسُدُّ جَوْفَ ابْن آدَمَ إلاَّ التُّرَابُ، وَيَتُوبُ ا لله عَلَى مَنْ تَابَ). ٦٤٣٩ - حدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الله، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ صَالِح، عَن ابْن شِهَابٍ أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: ﴿(لَوْ أَنَّ لَابْنِ آدَمَ وَادِيًا مِنْ ذَهَب أَحَتُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَ'دِيان، رَلَنْ يَمْلاً فَاهُ إِلاَّ التُّرَابُ، وَيَتُوبُ الله عَنْي مَنْ تَابِي.

 ٠٤٤٠ وقالَ لَنا أَبُو الْوَلِيدِ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً، عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَس، عَنْ أُبِّي قَالَ : كُنَّا نَرَى هَذَا مِنَ الْقُرْآنَ حَتَّى نَرَلَتْ: ﴿أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ ﴾ (التكاثر: ١]

#### ١١- باب قَوْل النَّبِيِّ ﷺ: ((هَذَا الْمَال خَضِرَةٌ خُلْوَةٌ))

وَقَالَ الله تَعَالَى: ﴿ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشُّهَوَاتِ مِنَ النُّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِطَّةِ وَالْخَيْل الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ قَالَ عُمَرُ: اللَّهُمُّ إِنَّا لاَ نَسْتَطِيعُ إِلاَّ أَنْ نَفْرَحَ بِمَا زَيَّنَتُهُ لَنَا، اللَّهُمَّ

كهاكه اب لوگو! نبي كريم صلى الله عليه وسلم فرمات عنه كه اگر انسان کو ایک وادی سونا بھر کے دے دیا جائے تو وہ دوسری کا خواہش مند رہے گا'اگر دوسری دے دی جائے تو تیسری کاخواہش مندرہے گااور انسان کا پیٹ مٹی کے سوا اور کوئی چیز نہیں بھر سکتی اور اللہ پاک اس کی توبہ قبول کرتاہے جو توبہ کرے۔

(١٣٣٩) جم سے عبدالعزیز بن عبداللہ نے بیان کیا انہوں نے کماہم سے ابراہیم بن سعد نے بیان کیا' ان سے صالح نے بیان کیا' ان سے ابن شاب نے کہ مجھے حفرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے خبردی اور ان سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر انسان کے پاس سونے کی ایک وادی ہو تو وہ چاہے گاکہ دو ہو جائیں اور اس کامنہ قبری مٹی کے سوا اور کوئی چیز نہیں بھر سکتی اور اللہ اس کی توبہ قبول کرتاہے جو توبہ کرئے۔

(۱۲۴۴) اور جم سے ابوالولید نے بیان کیا ان سے جماد بن سلمہ نے بیان کیا'ان سے ثابت نے اور ان سے انس بڑاٹھ نے اور ان سے ابی بن کعب والتر نے کہ ہم اسے قرآن ہی میں سے سمجھتے تھے یہال تک كه آيت"الهكم التكاثر"نازل موكى ـ

الفاظ صديث لو ان لابن آدم واديا الخ كو بعض محاب قرآن بي ميس س سجحة تقد مرسورة الهكم النكاثر س ان كو معلوم بواكه یہ قرآنی الفاظ نہیں ہیں بلکہ یہ حدیث نبوی ہے جس کا مضمون قرآن پاک کی سور و الفکم النکاٹر میں ادا کیا گیا ہے۔ یہ سورت بہت ہی رقت انگیز ہے گر حضور قلب کے ساتھ تلاوت کی ضرورت ہے وفقنا الله آمین۔

## باب نبی کریم کایه فرمان که به دنیا کامال بظاهر سرسبزوخوش گوار نظرآ تاہے

اور الله تعالیٰ نے (سورہ آل عمران : ہم میں) فرمایا کہ انسانوں کو خواہشات کی تراب عورتوں بال بچوں وهروں سونے جاندی نشان لگے ہوئے گھو روں اور چوپایوں کھیتوں میں محبوب بنا دی گئی ہے' یہ چند روزہ زندگی کا سرمایہ ہے۔ حضرت عمر بناٹند نے کما کہ اے اللہ! ہم تو سوا اس کے کچھ طاقت ہی نہیں رکھتے کہ جس چیز ہے تو نے ہمیں زینت بخشی ہے اس یہ ہم طبعی طور پر خوش ہوں۔ اے اللہ! میں تجھ

(696) 8 3 4 5 C

إِنِّي أَسْأَلُكَ أَنْ أَنْفِقَهُ فِي حَقِّهِ.

آ ٤٤٦ - حدَّثَنَا عَلِي بَّنُ عَبْدِ الله ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ : سَمِعْتُ الرُّهْرِيِّ يَقُولُ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، عَنْ حَكِيمٍ بْنِ حِزَامٍ قَالَ: سَأَلْتُ النِّي عَنْ حَكِيمٍ بْنِ حِزَامٍ قَالَ: سَأَلْتُ النِّي ثُمَّ سَأَلْتُهُ، فَأَعْطَانِي ثُمَّ سَأَلْتُهُ، فَأَعْطَانِي ثُمَّ سَأَلْتُهُ، فَأَعْطَانِي ثُمَّ سَأَلْتُهُ وَالْمَالَ)) سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي، ثُمَّ قال: ((هَذَا الْمَالَ)) وَرُبَّمَا قَالَ سُفْيَانُ : قَالَ لِي ((يَا حَكِيمُ إِنْ هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلُوةٌ، فَمَنْ أَخَذَهُ إِنْ هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلُوةٌ، فَمَنْ أَخَذَهُ بِطِيبِ نَفْسٍ بُورِكَ لَهُ فِيهِ، وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِنْ وَمَنْ أَخَذَهُ بَارِكُ لَهُ فِيهِ، وَمَنْ أَخَذَهُ بَالِيثِ مَنْ الْهُلُودِي يَأْكُلُ وَلاَ يَشْبَعُ، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السَّفُلَى)). [راجع: ٢٤٧٢]

ہے دعاکر تاہوں کہ اس مال کو تو حق جگہ پر خرچ کرائیو۔

(۱۹۲۲) ہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا کہ ہم سے سفیان بن عبینہ نے بیان کیا کہ میں نے زہری سے سنا وہ کہتے تھے کہ جھے عودہ اور سعید بن مسیب نے خبردی 'انہیں حکیم بن حزام نے 'کہا کہ میں نے نبی کریم سلٹھالیا سے مانگا تو آنخضرت سلٹھالیا نے جھے عطا فرمایا۔ بھر میں نے مانگا اور آنخضرت سلٹھالیا نے پھر عطا فرمایا۔ پھر میں نے مانگا اور آنخضرت سلٹھالیا ہے بھر عطا فرمایا۔ پھر فرمایا کہ بیہ مال۔ اور بعض اور آخضرت سلٹھالیا ہے بیان کیا کہ (حکیم بڑھٹھ نے بیان کیا) اے حکیم! او قات سفیان نے بول بیان کیا کہ (حکیم بڑھٹھ نے بیان کیا) اے حکیم! بیہ مال سرسبز اور خوشگوار نظر آتا ہے بس جو شخص اسے نیک نیتی سے مال سرسبز اور خوشگوار نظر آتا ہے بس جو شخص اسے نیک نیتی سے مال میں برکت ہوتی ہے اور جو لالیے کے ساتھ لیتا ہے تو اس کے مال میں برکت نہیں ہوتی ہا لکہ دہ اس شخص حیسا ہو جاتا ہے جو کھاتا مال میں برکت نہیں ہوتی بلکہ دہ اس شخص حیسا ہو جاتا ہے جو کھاتا جاتا ہے لیکن اس کا بیٹ نہیں بھرتا اور اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے جاتا ہے لیکن اس کا بیٹ نہیں بھرتا اور اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے

آریج میرا اوپر کا ہاتھ تنی کا ہاتھ اور نیچ کا ہاتھ صدقہ خیرات لینے والے کا ہاتھ ہے۔ تنی کا درجہ بہت اونچاہے اور لینے والے کا نیچا۔ سیریت کی کہ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی (البقرة: ۲۷۳) کے تحت معلی کا فرض ہے کہ دینے والے کو حقیر نہ جانے اس پر احسان نہ جلائے نہ اور کچھ ذہنی تکلیف دے ورنہ اس کے صدقہ کا ثواب ضائع ہو جائے گا۔

باب آدمی جو مال الله کی راه میں دے دے وہی اس کا اصلی مال ہے

جو آخرت میں کام آنے والا ہے۔

٢ ٧ - باب مَا قَدَّمَ مِنْ مَالِهِ

فَهُو لَهُ

٦٤٤٢ حدّ ثني عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ أَبِي، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ اللهِ عَلَيْهِ وَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ اللهِ عَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: عَبْدُ اللهِ قَالَ: عَبْدُ اللهِ قَالَ النَّبِيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((أَيُّكُمُ مَالُ وَارِثِهِ أَحَبُ إِلَيْهِ مِنْ مَالِهِ))، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ مَا مِنَّا أَحَدٌ إِلاَّ مَالُهُ الْحَدُ إِلَيْهِ مَا لَهُ مَا مَنَّا أَحَدٌ إِلاَّ مَالُهُ مَا قَدْمَ وَمَالُ وَارِثِهِ مَا اللهِ مَا لَهُ مَا قَدْمَ وَمَالُ وَارِثِهِ مَا أَحْرًى).

(۱۳۴۲) مجھ سے عمر بن حفص نے بیان کیا کہا مجھ سے میرے والد نے بیان کیا کہا ہم سے میرے والد نے بیان کیا کہا کہ مجھ سے ابرا ہم تیمی نے بیان کیا کہا کہ مجھ سے ابرا ہم تیمی نے بیان کیا 'ان سے حارث بن سوید نے کہ عبداللہ بن مسعود دفاللہ نے بیان کیا کہ نبی کریم اللہ اللہ نے فرمایا تم میں کون ہے جے اپنے مال سے زیادہ اپنے وارث کامال بیارا ہو۔ صحابہ نے عرض کیایا رسول اللہ! ہم میں کوئی الیا نہیں جے مال زیادہ بیارا نہ ہو۔ آئخضرت ملتی ہے اللہ کے راستہ فرمایا 'بھراس کامال وہ ہے جو اس نے (موت سے) پہلے (اللہ کے راستہ میں خرچ) کیا اور اس کے وارث کامال وہ ہے جو وہ چھوڑ کر مرا۔

17 - باب الْمُكْثِرُونَ هُمُ الْمُقِلُونَ وَوَالِهِ مَا الْمُقِلُونَ وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوفُ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يَبْخَسُونَ الَّذِينَ أُولَئِكَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ إِلاَّ النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَها وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [هود: ١٥].

باب جولوگ دنیا میں زیادہ مالدار ہیں وہی آخرت میں زیادہ نادار ہوں گے اور اللہ تعالی نے سورہ ہود میں فرمایا "جو شخص دنیا کی زینت کا طالب ہے تو ہم اس کے تمام اعمال کابدلہ اسی دنیا میں اس کو بھرپور دے دیتے ہیں اور اس میں ان کے لئے کی طرح کی کمی نہیں کی جاتی ہیں وہ لوگ ہیں جن کے لئے آخرت میں دوزخ کے سوا اور کچھ نہیں ہے اور جو کچھ انہوں نے اس دنیا کی زندگی میں کیاوہ (آخرت کے حق میں) بیکار ثابت ہوا اور جو کچھ (اپنے خیال میں) وہ کرتے ہیں سب بیکار محض ہے۔"

آ کیوں کہ انہوں نے آخرت کی بہودی کے لئے تو کوئی کام یہ کیا تھا بلکہ یمی خیال رہا کہ لوگ اس کی تعریف کریں سو سے سیست مقصد ہوا اب آخرت میں کچھ نہیں ریا کاروں کا یمی حال ہے' نیک کام وہ دنیا میں کرتے ہیں (اخروی نتیجہ کے لحاظ ہے) وہ سب باطل ہیں۔

جَرِيرٌ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رَفِيْعٍ، عَنْ زَيدِ جَرِيرٌ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رَفِيْعٍ، عَنْ زَيدِ بْنِ وَفِيعٍ، عَنْ زَيدِ بْنِ وَهْبِ عَنْ أَبِي ذَرِّ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: بْنِ وَهْبِ عَنْ أَبِي ذَرِّ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: خَرَجْتُ لَيْلَةً مِنَ اللّيَالِي فَإِذَا رَسُولُ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْشِي وَحْدَهُ، صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْشِي وَحْدَهُ، وَلَيْسَ مَعَهُ إِنْسَانٌ قَالَ فَظَنَنْتُ أَنّهُ يَكُرُهُ أَنْ يَمْشِي مَعَهُ أَحَدٌ قَالَ: فَجَعَلْتُ أَمْشِي فَقَالَ: ((مَنْ فَلَا عَلَمُ الله فِدَاءَكَ فَي طِلِّ الْقَمَرِ فَالْتَفَتَ فَرَآنِي فَقَالَ: ((مَنْ قَلَا): ((مَنْ قَلَا): ((بَنْ الله فِدَاءَكَ قَلَا): ((إِنَّ الله فِدَاءَكَ قَلَا: ((إِنَّ الله فِدَاءَكَ مَعَهُ سَاعَةً فَقَالَ: ((إِنَّ الله كَثِرِينَ هُمُ مَعَهُ سَاعَةً فَقَالَ: ((إِنَّ الْمُكِثِرِينَ هُمُ اللهُ مَنْ أَعْطَاهُ الله خَيْرًا، فَنَفَقَ فِيهِ يَمِينَهُ وَشِمَالُهُ، وَبَيْنَ يَدَيْهِ خَيْرًا، فَنَفَقَ فِيهِ يَمِينَهُ وَشِمَالُهُ، وَبَيْنَ يَدَيْهِ خَيْرًا، فَنَفَقَ فِيهِ يَمِينَهُ وَشِمَالُهُ، وَبَيْنَ يَدَيْهِ

الالالالا التحدید نے بیان کیا' ان سے عبدالعزیز بن رفع نے' ان سے زید بن عبدالحرید نے بیان کیا' ان سے عبدالعزیز بن رفع نے' ان سے زید بن وجہ نے اور ان سے ابو ذر غفاری رفاہ نے نیان کیا کہ ایک روز میں وجہ نے اور ان سے ابو ذر غفاری رفاہ نے نیان کیا کہ ایک روز میں باہر نکلا تو دیکھا کہ رسول اللہ ملٹی ہے جی کہ اس سے میں سمجھا کہ ماتھ کوئی بھی نہ تھا۔ ابو ذر رفاہ کہ کہتے ہیں کہ اس سے میں سمجھا کہ وقت کوئی رہے۔ اس لئے میں چاند کے سائے میں آخضرت ملٹی ہے کہ آپ کے ساتھ اس وقت کوئی رہے۔ اس لئے میں چاند کے سائے میں آخضرت ملٹی ہے کہ اس کے بعد آپ مڑے تو جھے دیکھا اور دریافت فرایا کون ہے؟ میں نے عرض کیا ابو ذر! اللہ مجھے آپ پر قربان کرے۔ آپ کے ساتھ چان رہا۔ اس کے بعد آپ نے فرایا کہ جو لوگ (دنیا آپ کے ساتھ چان رہا۔ اس کے بعد آپ نے فرایا کہ جو لوگ (دنیا میں) زیادہ مال و دولت جمع کئے ہوئے ہیں قیامت کے دن وہی خسارے میں ہوں گے۔ سوائے ان کے جنہیں اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہو خسارے میں ہوں گے۔ سوائے ان کے جنہیں اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہو

اور انہوں نے اسے دائیں ہائیں' آگے پیچیے خرچ کیا ہواور اسے بھلے کاموں میں لگایا ہو۔ (ابوذر بڑاٹھ نے) بیان کیا کہ پھر تھوڑی دہر تک میں آپ کے ساتھ چاتا رہا۔ آپ نے فرمایا کہ سال بیٹھ جاؤ۔ آخضرت تھے اور فرمایا کہ یمال اس وقت تک بیٹھے رہوجب تک میں تہمارے یاس لوٹ کے آؤں۔ پھر آپ پھر ملی زمین کی طرف چلے گئے اور نظروں سے او جھل ہو گئے۔ آپ وہاں رہے اور دری تک وہیں رہے۔ پھر میں نے آپ سے سنا' آپ یہ کہتے ہوئے تشریف لا رہے تھے "چاہے چوری کی ہو' چاہے زنا کیا ہو"۔ ابوذر کتے ہیں کہ جب آنخضرت ملیدم تشریف لائے تو مجھ سے صبر نہیں ہو سکا اور میں نے عرض کیا اے اللہ کے نی! اللہ آپ پر جھے قرمان کرے۔ اس پھریلی زمین کے کنارے آپ کس سے باتیں کر رہے تھے۔ میں نے توکی دوسرے کو آپ سے بات کرتے نہیں دیکھا؟ آمخضرت ملی کیا نے فرمایا کہ "بیہ جبریل میانظ تھے۔ پھریلی زمین (حرہ) کے کنارے وہ مجھ سے ملے اور کما کہ اپنی امت کو خوش خبری سنادو کہ جو بھی اس حال میں مرے گاکہ اللہ کے ساتھ کی چیز کو شریک نہ ٹھرا تا ہو تو وہ جنت میں جائے گا۔ میں نے عرض کیااے جریل! خواہ اس نے چوری کی ہو اور زناکیا ہو؟ انہوں نے کما کہ ہاں۔ میں نے پھرعرض کیا 'خواہ اس نے چوری کی ہو' زناکیا ہو؟ جربل سے کما ہاں 'خواہ اس نے شراب ہی لی ہو۔" نفرنے بیان کیا کہ ہمیں شعبہ نے خبردی (کما) اور ہم سے حبیب بن ابی ثابت 'اعمش اور عبدالعزیز بن رفع نے بیان کیا' ان سے زید بن وہب نے اس طرح بیان کیا۔ امام بخاری رطیعیہ نے کما ابوصالح نے جو اس باب میں ابودرداء سے روایت کی ہے وہ منقطع ہے (ابوصالے نے ابودرداء سے نہیں سنا) اور صحیح نہیں ہے ہم نے یہ بیان کر دیا تا کہ اس حدیث کاحال معلوم ہو جائے اور صحیح ابوذر کی حدیث ہے (جو اوپر مذکور ہوئی) کسی نے امام بخاری سے پوچھاعطاء بن بیار نے بھی توبیہ حدیث ابودرداءے روایت کی ہے۔ انہوں نے کماوہ بھی منقطع ہے

وَوَرَاءَهُ وَعَمِلَ فِيهِ خَيْرًا)) قَالَ : فَمَسَيْتُ مَعَهُ سَاعَةً فَقَالَ لِي ((اجْلِسْ هَهُنَا)) قَالَ: فَأَجْلَسَنِي فِي قَاعِ حَوْلُهُ حِجَارَةٌ فَقَالَ لِي: ((اجْلِسْ هَهُنَا حَتَّى أَرْجِعَ إِلَيْكَ)) قَالَ: فَانْطَلَقَ فِي الْحَرَّةِ حَتَّى لاَ أَرَاهُ فَلَبثَ عَنَّى فَأَطَالَ اللَّبْثَ، ثُمَّ إِنِّي سَمِعْتُهُ وَهُوَ مُقْبِلٌ وَهُوَ يَقُولُ: ((وَإِنْ سَرَقَ وَإِنْ زَنَى)) قَالَ: فَلَمَّا جَاءَ لَمْ أَصْبِرْ حَتَّى قُلْتُ : يَا نَبِيُّ الله جَعَلَنِي اللهُ فِلدَاءَكَ مَنْ تُكَلِّمُ فِي جَانِبِ الْحَرَّةِ؟ مَا سَمِعْتُ أَحَدًا يَرْجِعُ إِلَيْكَ شَيْنًا قَالَ: ((ذَلِكَ جَبْرِيلُ عَلَيْهِ السُّلامُ عَرَضَ لِي فِي جَانِبِ الْحَرُّةِ، قَالَ: بَشِّرْ أُمَّتَكَ أَنَّهُ مَنْ مَاتَ لاَ يُشْرِكُ بالله شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ، قُلْتُ: يَا حِبْرِيلُ وَإِنْ سَرَقَ وَإِنْ زَنَى؛ قالَ نَعمْ. قالَ كُلُتُ وإِنْ سَرَقَ وَإِنْ زَنِّي؟ قَالَ. نَعَمْ وإِنْ شَرِبَ الْحَمْرَ)) قَالِ النَّصْرُ أَحْبِرُنا شَعْبَةً، وَحَدَّثَنَا حبيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ، والأعْمَشُ وعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ رُقَيْعٍ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ وَهْبِ بِهَذَا. قَالَ أَبُو عَبْدِ الله: حَدِيثُ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي الدُّرْدَاءِ مُوْسَلٌ لا يُصِحُ إِنَّمَا أَرَدْنَا لِلْمَعْرِفَةِ وَالصَّحِيحُ حَدِيثُ أَبِي ذَرٌّ قِيلَ لأَبِي عَبْدِ الله حَدِيثُ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي الدُّرْدَاءِ قَالَ: مُرْسَلُ أَيْضًا لاَ يَصِحُ، وَالصَّحِيحُ حَدِيثُ أَبِي ذَرٌّ قَالَ : اضْرِبُوا عَلَى حَدِيثِ أَبِي الدُّرْدَاءِ هَذَا إِذَا مَاتَ

699

قَالَ : لاَ إِلَهُ إِلاَّ اللهُ عِنْدَ الْمَوْتِ. [راجع: ١٢٣٧]

اور صحیح نہیں ہے۔ آخر صحیح وہی ابوذرکی حدیث نکلی۔ امام بخاری نے کما ابودرداء کی حدیث کو چھوڑو (وہ سند لینے کے لائق نہیں ہے کیونکہ وہ منقطع ہے) امام بخاری نے کما کہ ابوذرکی حدیث کامطلب بیہ ہے کہ مرتے وقت آدمی لا المه الا الله کے اور توحید پر خاتمہ ہو (تو وہ ایک نہ ایک دن ضرور جنت میں جائے گا گو کتنا ہی گنگار ہو) بعض سخوں میں بیہ ہے ھذا اذا تاب و قال لا الله الا الله عند الموت لینی ابوذرکی حدیث اس مخص کے بارے میں ہے جو گناہ سے توبہ کرے اور مرتے وقت لا الله الا الله کے۔

زید بن وہب کی سند کے بیان کرنے سے امام بخاری نے عبدالعزیز کا ساع زید بن وہب سے ثابت کر دیا اور تدلیس کے شبہ کو رفع کر دیا۔

باب نبی کریم مانی کیم کایہ ارشاد کہ اگر احد بہاڑ کے برابرسونا میرے پاس ہو تو بھی مجھ کو بیابند نہیں آخر حدیث تک۔ (١٢٢٢) مم سے حسن بن رئيے نے بيان كيا كما مم سے ابوالاحوص (سلام بن سليم) نے بيان كيا' ان سے اعمش نے' ان سے زيد بن وبب نے کہ حضرت ابو ذر غفاری بناٹھ نے کہا میں نبی کریم ساتھ ا ساتھ مدینہ کے پھریلے علاقہ میں چل رہاتھا کہ احد پیاڑ ہمارے سامنے آگیا۔ آنخضرت ملٹھیے نے دریافت فرمایا ابوذر! میں نے عرض کیا حاضر موں کیا رسول اللہ! آپ نے فرمایا مجھے اس سے بالکل خوشی شیس مو گی کہ میرے پاس اس احد کے برابر سونا ہو اور اس پر تین دن اس طرح گزر جائیں کہ اس میں ہے ایک دینار بھی باقی رہ جائے سوااس تھوڑی می رقم کے جو میں قرض کی ادائیگی کے لئے چھوڑوں۔ بلکہ میں اسے اللہ کے بندول میں اس طرح خرج کروں اپنی دائیں طرف ے 'بائیں طرف سے اور پیھیے ہے۔ پھر آمخضرت ملاہیا چلتے رہے ' اس كے بعد فرمایا زیادہ مال جمع رکھنے والے ہى قیامت كے دن مفلس ہوں گے سوااس شخص کے جو اس مال کو اس اس طرح دائیں طرف ے ' بائیں طرف سے اور پیھیے سے خرچ کرے اور ایسے لوگ کم ہیں۔ پھر مجھ سے فرمایا' بہیں ٹھہرے رہو' یہاں سے اس وقت تک نہ

1 4 - باب قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: ((مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا))

احِب ال يي مِتِل الحدد دهبا) الربيع، حَدُّنَا أَبُو الأَخْوَصِ، عَنِ الأَخْمَشِ، عَنْ رَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: قَالَ أَبُو ذَرَّ كُنْتُ رَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: قَالَ أَبُو ذَرَّ كُنْتُ أَمْشِي مَعَ النّبِيِّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي حَرَّةِ الْمَدِينَةِ فَاسْتَقْبَلْنَا أَجُدُ فَقَالَ: ((يَا أَبَا ذَرِّ) قُلْتُ: لَبَيْكَ يَا رَسُولَ الله قَالَ: ((مَا أَبَا مَشُرُنِي أَنَّ عِنْدِي مِثْلَ أَحُدٍ هَذَا ذَهَبَا تَمْضِي عَلَى قَالِيَةٌ وَعِنْدِي مِنْهُ دِينَارٌ إِلاَّ مَنْ قَالَ: (إِلَّا أَلْاَكْتُونِي فِي مِنْهُ دِينَارٌ إِلاَّ مَنْ عَلْدِي مِنْهُ دِينَارٌ إِلاَّ مَنْ عَلْدِي مِنْهُ دِينَارٌ إِلاَّ عَنْدِي مِنْهُ دِينَارٌ إِلاَّ مَنْ قَالَ: ((إِنَّ الأَكْثُونِينَ هُمُ الأَقلُونَ يَوْمَ يَعِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ وَمِنْ خَلْفِهِ)) ثُمَّ مَشَى عَلَى اللهَ عَنْ شِمَالِهِ وَمِنْ خَلْفِهِ)) ثُمُّ مَشَى فَقَالَ: ((إِنَّ الأَكْثُونِينَ هُمُ الأَقلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، إِلاَّ مَنْ قَالَ: هَكَذَا وَهَكَذَا عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ وَمِنْ خَلْفِهِ، وَقَلِيلٌ مَنْ قَالَ: هُكَذَا عَنْ يَمِينِهِ، وَعَنْ شِمَالِهِ وَمِنْ خَلْفِهِ، وَقَلِيلٌ مَا هُمْ)) ثُمُّ قَالَ لِي خَلْفِهِ، وَقَلِيلٌ مَا هُمْ)) ثُمَّ قَالَ لِي

جانا جب تک میں آنہ جاؤں۔ پھر آنخضرت التی ارات کی تاریکی میں پہلے گئے اور نظروں سے او جسل ہو گئے۔ اس کے بعد میں نے آواز سن جو بلند تھی۔ مجھے ڈرلگا کہ کمیں آخضرت التی کیا کو کوئی دشواری نہ پیش آئی ہو۔ میں نے آپ کی خدمت میں پینچنے کا ارادہ کیا لیکن آپ کا ارشادیاد آیا کہ اپنی جگہ سے نہ ہٹنا 'جب تک میں نہ آجاؤں۔ چنانچہ جب تک میں نہ آجاؤں۔ چنانچہ جب تک میں وہاں سے نہیں ہٹا۔ جب تک آخضرت میں کیا ترفیف نہیں لائے میں وہاں سے نہیں ہٹا۔ پھر آپ آئے میں نے ایک آواز سی تھی 'مجھے ڈرلگا لیکن پھر آپ کا ارشادیاد آیا۔ آخضرت میں گئی ہوا کے دہ دریافت فرمایا کیا تم بل سے نما کہ ارشادیاد آپ کی ہاں۔ فرمایا کہ وہ جبریل میلائی تھے اور انہوں نے کہا کہ آپ کی است کاجو شخص اس حال جبریل میلائی تھے اور انہوں نے کہا کہ آپ کی است کاجو شخص اس حال میں مرجائے کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو تو جنت میں مرجائے گا۔ میں نے پوچھا خواہ اس نے زنا اور چوری بھی کی ہو؟ انہوں نے کہا ہاں زنا اور چوری بھی کی ہو؟

((مُكَانَكَ لاَ تَبْرَحْ حَتَّى آتِيكَ))، ثُمُّ الْطَلَقَ فِي سَوَادِ اللَّيْلِ حَتَّى تَوَارَى، فَسَمِعْتُ صَوْتًا قَدِ ارْتَفَعَ فَتَخَوُّفْتُ أَنْ فَسَمِعْتُ صَوْتًا قَدِ ارْتَفَعَ فَتَخَوُّفْتُ أَنْ يَكُونَ قَدْ عَرَضَ لِلنَّبِيِ فَلَا يَرْحُ حَتَّى اللَّيْكِ اللَّهُ فَلَاتُ : يَا آتِيكُ، فَلَمُ أَبْرَحَ حَتَّى أَتَانِي قُلْتُ : يَا آتِيكَ) فَلَمْ أَبْرَحَ حَتَّى أَتَانِي قُلْتُ : يَا رَسُولُ الله لَقَدْ سَمِعْتُ صَوْتًا تَحَوُّفْتُ وَسُولُ الله لَقَدْ سَمِعْتُ صَوْتًا تَحَوُّفْتُ فَلَاتُ : يَا فَلَكُ : يَا فَلَكُ : يَا فَلَكُ : يَا فَلَكُ : وَلِنْ الله فَقَالَ : ((وَهَلْ سَمِعْتُهُ؟)) فَلَمْ مَاتَ مِنْ أُمِّيكَ لاَ يُشْرِكُ بِا للله فَقَالَ : وَإِنْ زَنَى وَإِنْ مَوْقَ)).

[راجع: ١٢٣٧]

الل سنت كا فد بب كنگار مومن كے بارے ميں جو بغير توبہ كے مرجائے ہي ہے كہ اس كا معالمہ اللہ كى مرضى پر ہے خواہ اللہ كا معالمہ اللہ كى مرضى پر ہے خواہ اللہ كا معالمہ اللہ كى مرضى پر ہے خواہ اللہ كناہ معاف كر كے اس كو بلا عذاب جنت ميں داخل كرے يا چند روز عذاب كر كے اس بخش دوزخ ميں رہے گا۔ يہ ہر دو قول جب آدى مومن ہو تو كوئى گناہ اس كو ضرر نہ كرے گا اور معتزلہ كتے ہيں كہ وہ بگا توبہ مرجائے تو بميشہ دوزخ ميں رہے گا۔ يہ ہر دو قول غلط ہيں اور اہل سنت بى كا فد بب صحيح ہے۔ مومن مسلمان كے لئے بسرحال بخشش مقدر ہے۔ يا اللہ! اپنى بخشش سے ہم كو بھى سرفراز فرائو۔ (آمين)

٦٤٤٥ حدثيني أَحْمَدُ بْنُ شَبِيبِ،
حَدُّلْنَا أَبِي، عَنْ يُونُسَ، وَقَالَ اللَّيْثُ :
حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ، عَنْ عُبَيْدِ
الله بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عُنْبَةَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ
رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ رَسُولُ الله ﴿
كَانَ لِي مِثْلُ أُحُدِ ذَهَبًا لَسَوَّبِي أَنْ لاَ تَمُوُّ
عَلَى ثَلَاثُ لَيَالٍ وَعِنْدِي مِنْهُ شَيْءً إِلاَّ
عَلَى ثَلَاثُ لَيَالٍ وَعِنْدِي مِنْهُ شَيْءً إِلاَّ

[راجع: ٢٣٨٩]

(۱۳۲۵) مجھ سے احمد بن شبیب نے بیان کیا کما مجھ سے میرے والد نے بیان کیا کا ان سے یونس نے اور لیٹ بن سعد نے بیان کیا کہ مجھ سے یونس نے بیان کیا کہ مجھ سے یونس نے بیان کیا ان سے ابن شماب زہری نے 'ان سے عبیداللہ بن عبداللہ بن عتب بن مسعود نے کہ ابو ہریہ ہو اللہ ساتھ کے بیان کیا کہ رسول اللہ ساتھ کے فرمایا اگر میرے پاس احد بھاڑ کے برابر بھی سونا ہو تو بھی مجھ براس حال سونا ہو تو بھی مجھ اس میں خوشی ہوگی کہ تین دن بھی مجھ براس حال میں نہ گزرنے پائیں کہ اس میں سے میرے پاس کچھ بھی باتی نے۔ البتہ اگر کی کا قرض دور کرنے کے لئے کچھ رکھ چھوڑوں تو یہ اور بات ہے۔



معلوم ہوا کہ ادائیگی قرض کے لئے سرمایہ جمع کرنا شرعاً معیوب نہیں ہے۔

١٥- باب الْغِنَى غِنَى النَّفْس وَقُوْلُ اللهُ تَعَالَى: ﴿ أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بهِ مِنْ مَالِ وَبَنِينَ﴾ [المؤمنون : ٥٥] إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ مِنْ دُونَ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ﴾ [المؤمنون : ٦٣] قَالَ ابْنُ عُمَيْنَةَ: لَمْ يَعْمَلُوهَا لا بُدَّ مِنْ أَنْ يَعْمَلُوهَا.

٢٤٤٦ حدَّثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثنا أَبُو بَكْر، حَدَّثَنَا أَبُو حَصِين، عَنْ أَبَى صَالِح، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَن النَّبِيِّ قَالَ: ((لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةَ الْعَرَض، وَلَكِنَّ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ)).

١٦ - باب فَضْل الْفَقْر

٦٤٤٧ - حدَّثْنَا إسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِم، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَهْلِ بْن سَعْدِ السَّاعِدِيِّ أَنَّهُ قَالَ: مَرَّ رَجُلٌ عَلَىٰ رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِرَجُلِ عِنْدَهُ جَالِسِ: مَا رَأَيُكَ فِي هَذَا؟ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَشْرَافِ النَّاسِ: هَذَا، وَا لله حَرِيٌّ إِنْ خَطَبَ أَنْ يُنْكِحَ وَإِنْ شَفَعَ أَنْ يُشَفِّعَ، قَالَ: فَسَكَتَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ مَرُّ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا رَأْيُكَ فِي هَذَا؟ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهُصَلِّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا رَجُلٌ مِنْ فُقَرَاء الْمُسْلِمِينَ، هَذَا حَرِيٌّ إِنْ خَطَبَ أَنْ لاَ

#### باب مالداروہ ہے جس کادل غنی ہو

اور الله تعالى نے سور و مومنون میں فرمایا دو کیا ہے لوگ میر سمجھتے ہیں کہ ہم جو مال اور اولاد دے کران کی مدد کئے جاتے ہیں۔ آخر آیت "من دون ذالک هم لها عاملون "تک سفیان بن عیین نے کما که هم لها عاملون سے مرادیہ ہے کہ ابھی وہ اعمال انہوں نے نمیں کئے لیکن ضروران کو کرنے والے ہیں۔

(١٣٣٣) م سے احد بن يونس نے بيان كيا كما مم سے ابو بكر بن عیاش نے بیان کیا کہ ہم سے ابو حصین نے بیان کیا ان سے ابوصالح ذكوان في اور ان سے ابو ہررہ والله نے بیان كياكه نبى كريم الله يان فرمایا تو گری میہ نمیں ہے کہ سامان زیادہ ہو' بلکہ امیری میہ ہے کہ ول

دل غنی ہو تو تھوڑا ہی بہت ہے ول غنی نہ ہو تو بہاڑ برابر دولت ملنے سے بھی بید نہیں بھرسکا۔

#### باب فقركي فضيلت كابيان

(١٢٢٢ ) مم سے اساعيل بن ابي اوليس نے بيان كيا كما كم مجھ سے عبدالعزيز بن ابى حازم نے بيان كيا' ان سے ان كے والدنے اور ان سے سل بن سعد ساعدی بھاڑے نے بیان کیا کہ ایک شخص رسول کریم مالیا کے سامنے سے گزراتو آنخضرت مالیا نے ایک دوسرے محض ابوذر غفاری بناتھ سے جو آپ کے قریب بیٹھ ہوئے تھے ' پوچھا کہ اس فنحض (گزرنے والے) کے متعلق تم کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کما کہ یہ معزز لوگوں میں سے ہے اور انٹد کی قتم یہ اس قابل ہے کہ اگریہ بغام نکاح بھیج تواس سے نکاح کردیا جائے۔ اگریہ سفارش کرے تو ان کی سفارش قبول کرلی جائے۔ بیان کیا کہ آمخضرت ملی اید سن کر خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد ایک دوسرے صاحب گزرے۔ آخضرت النظیم نے ان سے ان کے متعلق بھی یوچھا کہ ان کے بارے میں تمهاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے کما کیا رسول الله! به صاحب مسلمانوں کے غریب طبقہ سے میں اور یہ ایسے میں کہ اگریہ

گروپر کا پیغام بھیجیں تو ان کا نکاح نہ کیا جائے' اگر یہ کی کی سفارش

كريس تو ان كي سفارش قبول نه كي جائے اور اگر پچھ كهيں تو ان كي

بات نہ سی جائے۔ آخضرت مان کے اس کے بعد فرمایا۔ اللہ کے

نزدیک بدیچیلا محتاج مخص الکلے مالدار مخص سے گوویسے آدمی زمین

يُنكَحَ، وَإِنْ شَفَعَ أَنْ لا يُشَفَّعَ، وَإِنْ قَالَ: أَنْ لاَ يُسْمَعَ لِقَوْلِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((هَذَا خَيْرٌ مِمْ مِلْءِ الأَرْض مِنْ مِثْل هَذَا)).

بھر کر ہوں' بہترہے۔

[راجع: ٥٠٩١]

فقیری محمود اور سنت ہے۔ انبیاء اور اولیاء کی الکیت ول کے غنا کے ساتھ یہ فقیری محمود اور سنت ہے۔ انبیاء اور اولیاء کی الکیت کو سنت ہے۔ انبیاء اور اولیاء کی الکیت کو کی ہے۔ اللہ ہر مسلمان کو محمود کا میں اگر فقیری کے اللہ ہر مسلمان کو محمود کا میں آگر فقیری کے اللہ ہو تو اس فقیری کے آخروں کے بھر جائے تو ان محمود کی اللہ معمود کی محمود کی کہ اگر ساری دنیا ایسے مالداروں متلکہوں کا فروں سے بھر جائے تو ان سب سے ایک مومن مخلص محض جو بظاہر فقیر نظر آ رہا ہے یہ ان سب سے بہتر ہے۔ اس حدیث سے ان سرمایہ داروں کی برائی واضح ہوئی جو قارون بن کر مغرور رہتے ہیں۔

٨٤٤٨ حدثنا المُحْمَدِي، حَدَّنَا المُحْمَدِي، حَدَّنَا المُحْمَدِي، حَدَّنَا المُحْمَدِي، حَدَّنَا المُحْمَدُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا وَالِلِ، قَالَ: عُدْنَا خَبَابًا فَقَالَ : هَاجَرْنَا مَعَ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُويدُ وَجَهَ الله فَوَقَعَ أَجْرُنَا عَلَى الله تَعَالَى فَمِنًا مَنْ مَضَى لَمْ يَأْخُذُ مِنْ أَجْرِهِ شَيْنًا مِنْهُمْ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ، قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ وَتَرَك مَصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ، قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ وَتَرَك وَرَدَك وَرَدَك وَرَد وَالله وَاله وَالله وَاله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله

[راجع: ۱۲۷۸]

٩٤٤٩ حدُّنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدُّثَنَا سَلْمُ بْنُ زَرِيرٍ، حَدُّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((اطَّلَعْتُ فِي

سفیان و ری نے بیان کیا کہا ہم سے اعمش نے کہا کہ میں نے سفیان و ری نے بیان کیا کہا ہم سے اعمش نے کہا کہ میں نے ابودا کل سے سنا کہا کہ ہم نے خباب بن ارت بڑا تھ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ ہم نے نبی کریم ملٹی لیا کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضاعاصل نے بیان کیا کہ ہم نے نبی کریم ملٹی لیا کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضاعاصل کرنے کے لئے ہجرت کی۔ چنانچہ ہمارا اجر اللہ کے ذمہ رہا۔ پس ہم میں سے کوئی تو گزر گیا اور اپنا اجر (اس دنیا میں) نہیں لیا۔ حضرت میں سے کوئی تو گزر گیا اور اپنا اجر (اس دنیا میں) نہیں لیا۔ حضرت شمید ہو گئے تھے اور ایک چادر چھوڑی تھی (اس چادر کا ان کو کفن دیا گیا تھا) اس چادر سے ہم اگر ان کا سرؤھکے تو ان کے پاؤں کھل جاتے۔ گیا تھا) اس چادر سے ہم اگر ان کا سرؤھکے تو ان کے پاؤں کھل جاتے۔ چنانچہ آنحضرت ساتھ کیا نے ہمیں حکم دیا اور پاؤں پر اذخر گھاس ڈال دیں اور کوئی کہ ہم ان کا سرڈھک دیں اور پاؤں پر اذخر گھاس ڈال دیں اور کوئی ہم میں سے ایسے ہوئے جن کے پھل خوب کی اور وہ مزے سے چن

۔ لینی ان کو دنیا کی فقوحات ہوئیں' خوب مال و دولت ملا اور وہ اپنی زندگی آرام سے گزار رہے ہیں۔ و ۶ – حدثُناً أَهُو الْهُ لَمِد، حَدَّثَنَا مِسَلْهُ ﴿ ﴿ ۲۳۴۹) ہم سے الوولید نے بیان کیا' کہ

(۱۳۳۹) ہم سے ابوولید نے بیان کیا کما ہم سے سلم بن زریر نے بیان کیا کما ہم سے ابورجاء عمران بن متیم نے بیان کیا ان سے عمران بن متیم نے بیان کیا ان سے عمران بن حصین بی میں جھانکا بن حصین بی میں جانکا

الْجَنَّةِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلَهَا الْفُقَرَاءَ، وَاطَّلَعْتُ فِي النَّارِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النَّسَاءَ)). تَابَعَهُ أَيُّوبُ وَعَوْفٌ وَقَالَ صَخْرٌ وَحَمَّادُ بْنُ نَجِيحٍ عَنْ أَبِي رَجَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبُّاسِ. [راجع: ٣٢٤١]

تواس میں رہنے والے اکثر غریب لوگ تھے اور میں نے دوزخ میں جھانکا تو اس کی رہنے والیاں اکثر عورتیں تھیں۔ ابورجاء کے ساتھ اس مدیث کو الوب سختیانی اور عوف اعرابی نے بھی روایت کیاہے اور صخر بن جورید اور حماد بن نجیج دونول نے اس مدیث کو ابورجاء سے 'انہوں نے حضرت ابن عباس مین سے روایت کیا۔

اً روایت کو امام نسائی نے اور عوف کی روایت کو خود امام بخاری نے کتاب النکاح میں وصل کیا ہے۔ جنت میں غریب لوگول سے نقرائے موحدین تمبع سنت مراد ہیں اور دوزخ میں عورتوں سے بدکار عورتیں مراد ہیں۔

٠٦٤٥- حدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةً، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَنَسِ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: لَمْ يَأْكُل النَّبِيُّ ﷺ عَلَى خِوَان حَتَّى مَاتَ، وَمَا أَكُلَ خُبْوًا مُوَقَّقًا حَتَّى مَاتَ.

[راجع: ٥٣٨٦]

٦٤٥١– حدَّثَناً عَبْدُ الله بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَاثِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: لَقَدْ تُوُفِّيَ النَّبِيُّ ﴿ وَمَا فِي رَفِّي مِنْ شَيْء يَأْكُلُهُ ذُو كَبدٍ، إلاَّ شَطْرُ شَعِير فِي رَفًّ لِي فَأَكَلْتُ مِنْهُ حَتَّى طَالَ عَلَيٌّ فَكِلْتُهُ فَفَنِيَ. [راجع: ٣٠٩٧]

(۱۳۵۰) ہم سے ابومعمر عبداللہ بن محمد بن عمرو بن تحاج نے بیان کیا' کہاہم سے عبدالوارث بن سعید نے بیان کیا کہاہم سے سعید بن الی عروبہ نے بیان کیا' ان سے قمادہ نے اور ان سے حضرت انس بڑاتھ نے بیان کیا کہ نی کریم سے لیا نے مجھی میزیر کھانا نہیں کھایا۔ یمال تک کہ آپ کی وفات ہو گئ اور نہ وفات تک آپ نے مجھی باریک چیاتی تناول فرمائی۔

(۱۳۵۱) م سے ابو برعبداللہ بن ابی شیبہ نے بیان کیا کما مم سے ابواسامہ نے بیان کیا کہا ہم سے ہشام بن عروہ نے بیان کیا ان ان کے والد نے اور ان سے حضرت عائشہ ری افا نے بیان کیا کہ نبی كريم مان حالى وفات موكى تومير توشد خانه ميس كوكى غله نه تقاجو كسى جاندار کے کھانے کے قابل ہوتا' سواتھوڑے سے جو کے جو میرے توشہ خانہ میں تھ' میں ان میں ہی سے کھاتی رہی آخر اکا کرجب بت دن ہو گئے تو میں نے انہیں ملیاتو وہ ختم ہو گئے۔

ا يہ جو دو سرى مديث ميں ہے كه اينا اتاج مايواس ميں بركت ہو گى اس سے مراديہ ہے كه يج اور شراك وقت ما لينا بمتر سیرے کی گریں حرچ کرتے وقت اللہ کانام لے کر خرچ کیا جائے برکت ہوگی۔

١٧- باب كَيْفَ كَانَ عَيْشُ النَّبِيِّ بِإِبْ نِي كَرِيمُ النَّهَيْ اور آبُّ كَ صحابه ك كُرران كابيان اور دنیاکے مزول سے ان کاعلیحدہ رہنا

اللهُ عَنْ الدُّنْيَا اللَّهُ اللَّهُولُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

رسول کریم مٹھی اور آپ کے محابہ کرام کی درویشانہ زندگی اس طرز کی تھی کہ آج سے مقابلہ کیا جائے تو آسان زمین کا م سیسی فرق نظر آئے گا ان کا نعمائے آخرت پر ایمان کامل تھا دہ آخرت ہی کو ہر آن ترجع دیے اور زندگی کو بے حد سادگی کے ساتھ گزارتے۔ آج کل کے رہن سن کو دیکھ کراس سادہ زندگی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ آج ہر محض دنیاوی عیش و آرام میں غرق

نظر آرما ب الاماشاء الله-

٣٥٢ - حدَّثَنا أَبُو نُعَيْمٍ بِنَحْوٍ مِنْ نِصْف هَذَا الْحَدِيثِ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ ذَرًّ، حَدَّثَنَا مُجَاهِدٌ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَقُولُ : الله الَّذِي لاَ إِلَهَ إلاَّ هُوَ إِنْ كُنْتُ لأَعْتَمِدُ بِكَبِدِي عَلَى ٱلأَرْضِ مِنَ الْجُوعِ وَإِنْ كُنْتُ لأشُدُّ الْحَجَرَ عَلَى بَطْنِي مِنَ الْجُوع، وَلَقَدْ قَعَدْتُ يَوْمًا عَلَى طَريقِهم الَّذِي يَخْرُجُونَ مِنْهُ، فَمَرُّ أَبُو بَكْرٍ فَسَأَلْتُهُ عَنْ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ الله، مَا سَأَلْتُهُ إلاَّ لِيُشْبِعَنِي فَمَرٌ وَلَمْ يَفْعَلْ، ثُمُّ مَرُّ بَي عُمَرُ فَسَأَلْتُهُ عَنْ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ الله مَا سَأَلْتُهُ إِلاَّ لِيُشْبِعَنِي، فَمَرُّ فَلَمْ يَفْعَلْ، ثُمَّ مَرُّ بي أَبُو الْقَاسِمِ ﷺ فَتَبَسَّمَ حِينَ رَآنِي وَعَرَفَ مَا فِي نَفْسِي وَمَا فِي وَجْهِي ثُمٌّ قَالَ: ((أَبَا هِرٌّ)) قُلْتُ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ. الله قَالَ: ((الْحَقْ)) وَمَضَى فَتَبغْتُهُ فَدَحَلَ فَاسْتَأْذَنّ فَأَذِنْ لِي فَدَخَلَ فَوَجَدَ لَبُنَّا فِي قَدَحِ فَقَالَ ((مِنْ أَيْنَ هَذَا اللَّبَنُ؟)) قَالُوا: أَهْدَاهُ لَكَ فُلاَنٌ أَوْ فُلاَنَةُ قَالَ : ((أَبَا هِرٍّ)) قُلْتُ: لَبُّيْكَ يَا رَسُولَ الله قَالَ: ((الْحَقُّ إِلَى أَهْل الصُّفَّةِ فَادْعُهُمْ لِي)) قَالَ : وَأَهْلُ الصُّفَّةِ أَضْيَافُ الإِسْلاَمِ لاَ يَأْوُونَ إِلَى أَهْلِ وَلاَ مَال، وَلاَ عَلَى أَحَدٍ إِذَا أَتَنَّهُ صَدَقَةٌ بَعَثَ بِهَا إِلَيْهِمْ، وَلَمْ يَتَنَاوَلْ مِنْهَا شَيْنًا وَإِذَا أَتَتْهُ هَدِيَّةٌ أَرْسَلَ النَّهِمْ وَأَصَابَ مِنْهَا وَأَشْرَكَهُمْ فِيهَا، فَسَاءَلَى ذَلِكَ فَقُلْتُ: وَمَا

(١٢٥٢) محمد الوقيم نے يہ حديث آدهى كے قريب بيان كى اور آدھی دو سرے شخص نے 'کماہم سے عمر بن ذر نے بیان کیا' کماہم ے مجابد نے بیان کیا کہ حضرت ابو ہریرہ ، واللہ کما کرتے تھے کہ "اللہ کی قتم جس کے سوا کوئی معبود نہیں (زمانہ نبوی میں) بھوک کے مارے زمین پر اپنے پیٹ کے بل لیٹ جاتا تھا اور مجھی میں بھوک کے مارے اپنے بیٹ پر پھر ہاندھا کر تا تھا۔ ایک دن میں اس راستے پر بیٹھ گیاجس سے محابہ لکتے تھے۔ حضرت ابو برصدیق بوالتہ گزرے اور میں نے ان سے کتاب اللہ کی ایک آیت کے بارے میں یوچھا، میرے ا يوچف كامقصد صرف يه تهاكه وه مجه كچه كهلادي مروه چلے كئ اور کچھ نہیں کیا۔ پھر حفرت عمر والتہ میرے پاس سے گزرے میں نے ان سے بھی قرآن مجید کی ایک آیت یو چھی اور بوچھنے کامقصد صرف یہ تھا کہ وہ مجھے کچھ کھلا دیں مگروہ بھی گزر گئے اور کچھ نہیں کیا۔ اس کے بعد حضور اکرم ملی کارے اور آپ نے جب مجھے دیکھاتو آپ مسكرا ديئے اور آپ ميرے دل كى بات سجھ گئے اور ميرے چرے كو آپ نے تاڑلیا۔ پر آپ نے فرمایا ابابر! میں نے عرض کیالبیک یا رسول الله! فرمايا ميرے ساتھ آ جاؤ اور آپ چلنے لگے۔ ميں آنخضرت گئے۔ پھرمیں نے اجازت چاہی اور مجھے اجازت ملی۔ جب آپ داخل موے توایک پیالے میں دورھ ملا۔ دریافت فرمایا کہ بیہ دورھ کمال سے آیا ہے؟ کما کہ فلال یا فلانی نے آخضرت ماٹھیا کے لئے تحفد میں بھیجا ہے۔ آخضرت ملی ایم نے فرمایا ابابر! میں نے عرض کیالیک ا رسول الله! فرمايا 'الل صفه كے پاس جاؤ اور انسيس بھي ميرے پاس بلالاؤ۔ كما کہ اہل صفہ اسلام کے مهمان ہیں 'وہ نہ کسی کے گھر پناہ ڈھونڈھتے'نہ کسی کے مال میں اور نہ کسی کے پاس!جب آنخضرت ملی کے پاس صدقہ آنا تواسے آنخضرت مل الله انسیں کے پاس بھیج دیتے اور خود اس میں سے کچھ نہیں رکھتے۔ البتہ جب آپ کے پاس تحفہ آتا تو انہیں بلا بھیج اور خود بھی اس میں سے کچھ کھاتے اور انہیں بھی

شریک کرتے۔ چنانچہ مجھے میہ بات ناگوار گزری اور میں نے سوچا کہ میہ

دودھ ہے ہی کتنا کہ سارے صفہ والوں میں تقسیم ہو' اس کاحق دار

میں تھا کہ اسے بی کر پھھ قوت حاصل کرتا۔ جب صفہ والے آئیں گے

تو آخضرت الناج مجھ سے فرمائیں کے اور میں انہیں اسے دے دول

گا۔ مجھے تو شاید اس دودھ میں ہے کچھ بھی نہیں ملے گالیکن اللہ اور

هَذَا اللَّبِنُ فِي أَهْلِ الصُّفَّةِ كُنْتُ أَحَقُّ أَنَا أصِيبَ مِنْ هَذَا اللَّبَنِ شَرَّبَةً أَتَقَوَّى بِهَا فَإِذَا جَاءَ أَمَرَنِي فَكُنْتُ أَنَا أَعْطِيهِمْ وَمَا عَسَى أَنْ يَبْلُغَنِي مِنْ هَذَا اللَّبَن، وَلَمْ يَكُنْ مِنْ طَاعَةِ إِللَّهِ وَطَاعَةِ رَسُولِهِ ﷺ بُدٌّ، فَأَتَيْتُهُمْ فَدَعَوْتُهُمْ فَأَقْبَلُوا فَاسْتَأْذَنُوا فَأَذِنَ لَهُمْ، وَأَخَذُوا مَجَالِسَهُمْ مِنَ الْبَيْتِ قَالَ: ((يَا أَبَا هِرِّ)) قُلْتُ : لَبُيْكَ يَا رَسُولَ الله قَالَ: ((خُذْ فَأَعْطِهِمْ)) قَالَ: فَأَخَذْتُ الْقَدَحَ فَجَعَلْتُ أَعْطِيهِ الرُّجُلَ فَيَشْرَبُ حَتَّى يَرْوَى ثُمَّ يَرُدُ عَلَيَّ الْقَدَحَ وَأَعْطِيهِ الرَّجُلَ فَيَشْرَبُ حَتَّى يَرْوَى ثُمَّ يَرُدُ عَلَيَّ الْقَدَحَ فَيَشْرَبُ حَتَّى يَرْوَى، ثُمَّ يَرُدُ عَلَى الْقَدَحَ، حَتَّى انْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَقَدْ رَوِيَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ فَأَخَذَ الْقَدَحَ فَوَضَعَهُ عَلَى يَدِهِ فَنَظَرَ إِلَيُّ فَتَبَسُّمَ فَقَالَ: ((أَبَا هِرِّ))، قُلْتُ: لَبُيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: ((بَقِيتُ أَنَا وَأَنْتَ)) قُلْتُ: صَدَقْتَ يَا رَسُولَ الله قَالَ: ((اقْعُدْ فَاشْرَبْ)) فَقَعَدْتُ فَشَرِبْتُ فَقَالَ: ((اشْرَبْ)) فَشَرِبْتُ فَمَا زَالَ يَقُولُ: ((اشْرَبْ)) حَتَّى **قُلْتُ** : لاَ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَجِدُ لَهُ مَسْلَكًا قَالَ: فَأَرِنِي فَأَعْطَيْتُهُ الْقَدَحَ فَحَمِدَ ا لله وَسَمَى وَشَرِبَ الْفَصْلَةَ.

[راجع: ٥٣٧٥]

اس کے رسول کی تھم برداری کے سواکوئی اور چارہ بھی نہیں تھا۔ چنانچہ میں ان کے پاس آیا اور آخضرت ملی ایکا کی دعوت پنچائی وہ آ گئے اور اجازت چاہی۔ انہیں اجازت مل گئی پھروہ گھرمیں اپنی اپنی جگہ بیٹھ گئے۔ آنخضرت ملڑیا نے فرمایا! اباہر! میں نے عرض کیالبیك على رسول الله! فرمايا لو اور اسے ان سب حاضرين كو دے دو۔ بيان كياكم پھر میں نے پالہ پکڑلیا اور ایک ایک کو دینے لگا۔ ایک شخص دودھ بی كرجب سيراب موجاتاتو مجھے پياله واپس كرديتا بھردوسرے شخص كو دیتاوه بھی سیرہو کر پیتا پھرپیالہ مجھ کو واپس کر دیتااور اسی طرح تیسرا یی كر پهر مجھے پياله واپس كر ديتا۔ اس طرح ميں نبي كريم الناييم تك پنچا لوگ بی كرسراب مو چكے تھے۔ آخر ميں آخضرت ملي الله بياله بكرا اور اپنے ہاتھ پر رکھ کر آپ نے میری طرف دیکھااور مسکرا کر فرمایا' اباہر! میں نے عرض کیا البیک کیا رسول الله! فرمایا اب میں اور تم باقی رہ گئے ہیں' میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ نے سی فرمایا۔ آنخضرت سالي يلم نے فرمايا بيٹھ جاؤ اور پيو۔ ميں بيٹھ گيااور ميں نے دودھ یا اور آنخضرت ملی ایم برابر فرماتے رہے کہ اور پیو آخر مجھے کمنایا' نہیں'اس ذات کی قتم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجاہے'اب بالكل مخبائش نهيس ہے۔ آنخضرت النيكيانے فرمايا چرمجھے دے دو۔ میں نے پیالہ آنخضرت ملٹیلیا کو دے دیا۔ آنخضرت ملٹیلیانے اللہ کی حمہ بیان کی اور بسم اللہ پڑھ کر بچاہوا خود یی گئے۔

تر بیر مرد لینبیر مرد استان کے سائبان کے نیچے ایک چبوترہ بنا دیا گیا تھا جس پر بے گھربے در مثنا قان علم قرآن و حدیث سکونت رکھتے تھے' سیمی اصحاب صفہ تھے۔ ان ہی میں سے حضرت ابو ہریرہ رہاٹھ بھی تھے حدیث میں آپ کے تھلے ہوئے ایک بابرکت معجزہ کا ذکر

ہے۔ حضرت ابو ہریرہ بڑائٹر نے جو بے مبری کا خیال کیا تھا کہ دیکھئے دودھ میرے لئے پچتا ہے یا نہیں اس پر آخضرت مٹھ کیا مسکرا دیئے۔ کچ ہے خلق الانسان هلوعا۔

٩٤٥٣ حدثنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا يَحْيَى، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا قَيْسٌ، قَالَ: سَمِعْتُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا قَيْسٌ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعْدًا يَقُولُ: إِنِّي لأُولُ الْعَرَبِ رَمَى بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ الله، ورَأَيْتُنا نَعْزُو وَمَا لَنَا طَعَامٌ، إلا ورَقُ الْحُبُلَةِ، وَهَذَا السَّمُو وَإِنْ أَحَدَنَا لَيَطَعُ كَمَا تَضَعُ الشَّاةُ وَمَالُهُ خَدْنا لَيَطَعُ كَمَا تَضَعُ الشَّاةُ وَمَالُهُ خِلْطٌ، ثُمَّ أَصْبَحَتْ بَنُو أَسَدٍ تُعَزِّرُنِي عَلَى الإسْلام، خِبْتُ إِذًا وَصَلَّ سَعْيى.

(۱۳۵۳) ہم سے مسدد نے بیان کیا کہا ہم سے کی قطان نے بیان کیا کہا ان سے اساعیل بن ابی خالد نے ان سے قیس نے بیان کیا کہا کہ میں نے سعد بن ابی و قاص بڑا تھ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ میں سب سے پہلا عرب ہوں جس نے اللہ کے راستے میں تیر چلائے۔ ہم نے اس حال میں وقت گزارا ہے کہ جماد کر رہے ہیں اور ہمارے پاس کھانے کی کوئی چیز حبلہ کے پتوں اور اس ببول کے سوا کھانے کے پاس کھانے کی کوئی چیز حبلہ کے پتوں اور اس ببول کے سوا کھانے کے ایک نہیں تھی اور بکری کی میٹکنیوں کی طرح ہم پاخانہ کیا کرتے تھے۔ اب یہ بنو اسد کے لوگ مجھ کو اسلام سکھلا کر درست کرنا چاہتے ہیں اب یہ بنو اسد کے لوگ مجھ کو اسلام سکھلا کر درست کرنا چاہتے ہیں بھرتو ہیں بالکل بد نصیب ٹھرا اور میرا سارا کیا کرایا اکارت گیا۔

بنو اسد نے ان پر کچھ ذاتی اعتراض کئے تھے جو غلط تھے ان کے بارے میں انہوں نے یہ بیان دیا ہے۔ حدیث میں فقر کا ذکر ہے کی باب سے مناسبت ہے۔ یہ بنو اسد وفات نبوی کے بعد مرتد ہو کر طلیحہ بن خویلد کے پیرو ہو گئے تھے جس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا حضرت خالد بن ولید نے ان کو مار کر پھر مسلمان بنایا ان لوگوں نے حضرت عمر سے سعد بن ابی و قاص کی شکایت کی تھی۔ سعد کوفہ کے حاکم تھے۔ حضرت سعد نے فرمایا کہ چہ خوش کل کے مسلمان مجھ کو پڑھانے بیٹھے ہیں۔ حبلہ اور سمر کانے دار درخت ہوتے ہیں۔

(۱۲۵۲) مجھ سے عثمان بن الی شیبہ نے بیان کیا کہ المجھ سے جریر بن عبد الحمید نے ان سے منصور نے ان سے ابراہیم نے ان سے اسود نے اور ان سے عائشہ بڑی تیا نے بیان کیا کہ محمد ساتی کیا کے گھروالوں کو مدینہ آنے کے بعد بھی تین دن تک برابر گیہوں کی روثی کھانے کے لئے نہیں ملی 'یمال تک کہ آنخضرت ساتی کیا کی روح قبض ہو گئی۔ لئے نہیں ملی 'یمال تک کہ آنخضرت ساتی کی روح قبض ہو گئی۔ کہ اسمال بن ایراہیم بن عبدالرحمٰن بنوی نے بیان کیا 'کہ کہ ساتی ازرق نے بیان کیا' ان سے معربین کدام نے 'ان سے عودہ بن زبیر نے اور ان سے حضرت عائشہ بی کریم ساتی کے گھرانہ نے آگر بھی ایک دن میں دو مرتبہ کھانا کھایا تو ضور اس میں ایک وقت صرف کھروریں ہوتی تھیں۔

(١٢٥٦) محص سے احمد بن رجاء نے بیان کیا کما ہم سے نفرنے بیان

٦٤٥٦ - حدَّثني أَحْمَدُ بْنُ رَجَاءِ، حَدَّثَنَا

النَّضْرُ، عَنْ هِشَام قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ فِرَاشُ رَسُولِ الله 🕮 مِنْ أَدَمِ وَحَشُونُهُ مِنْ لِيفٍ.

فرعون و مامان بھی محو حیرت ہو جائیں۔

٦٤٥٧ - حدَّثَنا هُدْبَةٌ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، قال كُنَّا نَأْتِي أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ وَخَبَّازُهُ قَائِمٌ، وَقَالَ: كُلُوا فَمَا أَعْلَمُ النَّبِيُّ اللَّهِ رَأَى رَغِيفًا مُرَقَّفًا حَتَّى لَحِقَ بالله وَلاَ رَأَى شَاةً سَمِيطًا بَعِينِهِ قَطُّ.

[راجع: ٥٣٨٥]

٦٤٥٨- حدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي، حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، أَخْبَرَنِي أَبي عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ يَأْتِي عَلَيْنَا الشَّهْرُ مَا نُوقِدُ فِيهِ نَارًا، إنَّمَا هُوَ التُّمْرُ وَالْمَاءُ إِلاَّ أَنْ نَوْتَى بِاللُّحَيْمِ. [راجع: ۲۵۹۷]

٦٤٥٩ - حدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّه الْأُوَيْسِيُّ، حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ، عَنْ عُرُورَةً عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ لِعُرْوَةَ : ابْنَ أُخْتِي إِنْ كُنَّا لَنَنْظُرُ إِلَى الْهِلاَلِ ثَلاَثَةَ أَهِلَّةٍ فِي شَهْرَيْنِ، وَمَا أُوْقِدَتْ فِي أَبْيَاتِ رَسُولِ اللهُ اللهُ نَارٌ، فَقُلْتُ: مَا كَانَ يُعِيشُكُمْ قَالَتْ: الأَسْوَدَانِ النَّمْرُ وَالْمَاءُ، إِلَّا أَنَّهُ قَدْ كَانَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ جِيرَانٌ مِنَ الأَنْصَارِ، كَانْ

کیا' ان سے ہشام بن عروہ نے کہا کہ مجھے میرے والدنے خردی اور ان سے عائشہ رضی الله عنهانے بیان کیا کہ نبی کریم مٹھی کے کابستر چرے کا تھااور اس میں تھجور کی حیمال بھری ہوئی تھی۔

یہ تھا رسول کریم مٹی کا بسترو تکید۔ آج اکثر مرعیان عمل بالسنر کیا ایس زندگی پر قناعت کر سکتے ہیں جن کے عیش کو دیکھ کر شاید

(١٣٥٤) م سے مدب بن خالد نے بيان كيا كما مم سے مام بن يكي نے بیان کیا کما ہم سے قادہ نے بیان کیا کما کہ ہم انس بن مالک بواللہ کی خدمت میں حاضر ہوتے'ان کانان بائی وہیں موجود ہو تا (جو روٹیاں يكا يكاكر ديتا جاتا) حضرت انس بنالي لوكول سے كتنے كه كھاؤ ميں نے تبهی نبی کریم طان کا کونیلی رونی کھاتے نہیں دیکھااور نہ آنخضرت ملتھالیا نے کبھی اپنی آئکھ سے سموچی بھنی ہوئی بکری دیکھی۔ یہاں تک کہ آبِ كانتقال مو كيا (التهايم) الف الف مرة بعدد كل ذرة.

(١٣٥٨) م سے محر بن مثنی نے بیان کیا ، کما م سے یکی نے بیان کیا ، کہا ہم سے ہشام بن عروہ نے بیان کیا 'کہامجھ کو میرے والدنے خروی اور ان سے حفرت عائشہ رہے تیان کیا کہ ہمارے اور ایساممینہ بھی گزر جاتا تھا کہ چولھا نہیں جلتا تھا۔ صرف تھجور اور پانی ہوتا تھا۔ ہاں اگر بھی کسی جگہ ہے کچھ تھوڑا سا گوشت آ جاتا۔ تو اس کو بھی کھا ليتے تھے۔

(۱۲۵۹) م سے عبدالعزر: بن عبدالله اولي نے بیان کیا انہوں نے كما جم سے ابن الى حازم نے بيان كيا ان سے ان كے والد نے بيان کیا'ان سے بزید بن رومان نے بیان کیا'ان سے عروہ بن زبیرنے اور ان سے ام المومنین حضرت عائشہ رہ اللہ نے بیان کیا انہول نے عروہ ے کما' بیٹے! ہم دو مینوں میں تین چاند دیکھ لیتے ہیں اور رسول اللہ صلی الله علیه وسلم (کی بیویوں) کے گھروں میں چولھا نمیں جاتا تھا۔ میں نے پوچھا پھر آپ لوگ زندہ کس چیز پر رہتی تھیں؟ ہتلایا کہ صرف دو کال چیزوں یر ، مجور اور پانی۔ ہاں ، آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے کچھ انساری پڑوی تھے جن کے یمال دد جمیل اونٹنیاں تھیں وہ اپنے

لَهُمْ مَنَاثِحُ وَكَانُوا يَمْنَحُونَ رَسُولَ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ مَنَاثِحُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

[راجع: ۲۵۲۷]

- ٦٤٦٠ حدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُصَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي فُرَيْرَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَنْهُ قَالَ: ((اللّهُمُّ ارْزُقْ آلَ مُحَمَّدٍ قُوتًا)).

(۱۲۲۷) ہم سے عبداللہ بن محمد نے بیان کیا 'انہوں نے کہا ہم سے محمد بن فضیل نے بیان کیا 'ان سے عمارہ نے ' بن فضیل نے بیان کیا 'ان سے ان کے والد نے 'ان سے عمارہ نے ' ان سے ابو زرعہ نے اور ان سے حضرت ابو ہریرہ بڑائند نے بیان کیا کہ رسول اللہ ماٹھ ہے نے دعاکی۔ ''اے اللہ! آل محمد کو اتنی روزی دے کہ وہ زندہ رہ سکیں۔ ''

گرول سے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے دودھ بھیج دیتے

اور آپ ہمیں وہی دورھ بلادیتے تھے۔

تر بیر مرح الم بیر مرح الم تعقید یی ہے کہ مسلمان اگر دنیا میں زیادہ عیش و آرام کی زندگی نہ گزار سکیں تو بھی ان کو شکر گزار سکیں تو بھی ان کو شکر گزار سکیں بندہ بن کر رہنا چاہئے اور لیمین رکھنا چاہئے کہ رسول کریم سٹھیا کی زندگی ان کے لئے بھترین نمونہ ہے۔ ہاں طال طرائق سے طلب رزق مرایا محمود ہے اور اس طور پر جو دولت حاصل ہو وہ بھی عین فضل اللی ہے۔ اصحاب نبوی میں حضرت عثان غنی اور حضرت عبد الرحمٰن بن عوف جیسے مالدار حضرات بھی موجود تھے۔ رضی اللہ عنم اجمعین۔

١٨ - باب الْقَصْدِ وَالْمُدَاوَمَةِ عَلَى
 الْعَمَل

٣٤٦٦ - حدُّنَا عَبْدَانُ، أَخْبَرَنَا أَبِي، عَنْ شَعْبَةَ، عَنْ أَشْعَثَ قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي قَالَ سَمِعْتُ أَبِي قَالَ سَمَعْتُ أَبِي قَالَ سَمِعْتُ أَبِي قَالَ سَمِعْتُ أَبِي قَالَ رَضِيَ الله عَنْهَا أَيُّ الْعَمَلِ كَانَ أَحَبُ إِلَى النَّبِيِّ فَلَا: فَلْتُ قَالَ: قُلْتُ قَالَ: قُلْتُ قَالَ: قُلْتُ قَالَ: عَلَى الله الله عَنْهَا أَيُّ الْعَمَلِ كَانَ أَحَبُ إِلَى النَّبِيِّ فَلَا الله الله الله الله عَنْهَا أَيْ الْعَمَلِ كَانَ يَقُومُ إِذَا حِينَ كَانَ يَقُومُ إِذَا صَالِحَ المَّارِخَ. [راجع: ١١٣٢]

7877 حدثَنا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكِ، عَنْ فَالِكِ، عَنْ فَالِمِنَةَ أَنَّهَا هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ : كَانْ أَحَبُ الْعَمَلِ إِلَى رَسُولِ اللهِ قَالَتْ : كَانْ أَحَبُ الْعَمَلِ إِلَى رَسُولِ اللهِ اللهِ قَالَتِهِ صَاحِبُهُ.

باب نیک عمل پر ہیشگی کرنااور در میانی جال چلنا(نه کمی ہونه زمادتی)

(۱۲۹۱) ہم سے عبدان نے بیان کیا کہ ہم سے ہمارے والد عثمان بن حبلہ نے خبروی انہیں شعبہ نے ان سے اشعث نے بیان کیا کہ میں نے اپنے والد ابوالشعثاء سلیم بن اسود سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ میں نے اپ چھا میں نے مسروق سے سنا کہا کہ میں نے عائشہ رضی اللہ عنماسے بوچھا کون می عبادت نبی کریم ماٹھ کیا کہ فریادہ پند تھی۔ فرمایا کہ جس پر جھنگی ہو سکے۔ کہا کہ میں نے پوچھا آپ رات کو تجد کے لئے کب اٹھتے تھے؟ ہتالیا کہ جب مرغ کی آواز من لیتے۔

مرغ بیلی بانگ آدھی رات کے بعد دیتا ہے۔ اس وقت آپ تنجد کے لئے کھڑے ہو جاتے۔

(۱۳۹۲) ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا' ان سے امام مالک نے'
ان سے بشام بن عروہ نے' ان سے ان کے والد نے اور ان سے
حضرت عائشہ وہ اُن نے بیان کیا کہ نبی کریم ملتی کے اور سب سے زیادہ
پندیدہ وہ عمل تھاجس کو آدمی ہیشہ کرتا رہے۔

[راجع: ۱۱۳۲]

نیک عمل بھی کرنا کھی چھوڑ دینا محمود نہیں جو بھی ہواس پر مداومت ہونی محمود ہے۔

٦٤٦٣ حدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبِ، عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيُّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ قَالُوا: وَلاَ أَنْتَ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: ((وَلاَ أَنَا إِلاَّ أَنْ يَتَغَمَّدَنِي الله بِرَحْمَةٍ، سَدَّدُوا وَقَارِبُوا وَاغْدُوا وَرُوحُوا، وَشَيْءٌ

مِنَ الدُّلْجَةِ وَالْقَصْدَ الْقَصْدَ تَبْلُغُوا)).

[راجع: ۳۹] مقصود سے کہ آدی مج اور شام کو ای طرح رات کو تھوڑی می عبادت کر لیا کرے اور بیشہ کرتا رہے۔ یہ تین وقت نمایت حتبرك بي آيت اقم الصلوة لدلوك الشمس سے ظهراور حافظوا على الصلوات والصلوة والوسطى (البقرة: ٢٣٨) سے عمراس طرح ے قرآن کریم سے پنج وقة عبادت كا تقاضا ہے۔

٢٤٦٤ - حدَّثَناً عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الله،

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةً، عَنْ أبي سَلَمَةَ بْن عَبْدِ الرَّحْمَن عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ الله الله الله قَالَ: ((سَدَّدُوا وَقَارِبُوا وَاعْلَمُوا أَنْ لَنْ يُدْخِلَ أَحَدَكُمْ عَمَلُهُ الْجَنَّةَ، وَأَنَّ أَحَبُّ الأَعْمَالِ أَدْوَمُهَا إِلَى ا لله وَإِنْ قُلُّ).[طرفه في : ٦٤٦٧].

٦٤٦٥ حدَّثني مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةً، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا أَنُّهَا قَالَتْ: سُئِلَ النَّبِيُّ اللَّهِ: أَيُّ الأَعْمَالِ أَحَبُّ إِلَى اللهُ؟ قَالَ: ((أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَّ، وَقَالَ اكْلَفُوا مِنَ الأَعْمَالِ مَا تُطيقُونَ).

(١٩٣١٣) م سے آدم بن الى اياس نے بيان كيا كما م سے ابن الى ذئب نے بیان کیا' ان سے سعید مقبری نے اور ان سے ابو ہررہ والله عمل نجات نہیں دلاسکے گا۔ صحابہ نے عرض کی اور آپ کو بھی نہیں یا رسول الله؟ فرمايا اور مجھے بھی نہيں' سوا اس كے كه الله تعالى مجھے ائی رحمت کے سامیہ میں لے لے۔ پس تم کو جاہئے کہ درسی کے ساتھ عمل کرو اور میانہ روی اختیار کرو۔ صبح اور شام' اسی طرح رات کو ذرا ساچل لیا کرواور اعتدال کے ساتھ چلا کرومنزل مقصود کو پہنچ جاؤ گے۔

(۱۳۲۲) مم سے عبدالعزیز بن عبداللہ نے بیان کیا کما مم سے سلیمان نے بیان کیا' ان سے موکیٰ بن عقبہ نے' ان سے ابوسلمہ بن عبدالرحلن نے اور ان سے حضرت عائشہ رق الله عدر رسول الله ما المالي من المالي ورمياني جال اختيار كرواور بلنديروازي نه كرواور عمل كرتے رہو'تم میں ہے كى كاعمل اسے جنت میں نہیں داخل كرسكے گا میرے نزدیک سب سے بندیدہ عمل وہ ہے جس پر بیگی کی جائے۔ خواہ کم ہی کیوں نہ ہو۔

فرائض اللي ميں كى بيشى كاسوال ہى نہيں ہے۔ يہ جملہ نفل عبادتوں كا ذكر ہے۔

(١٣٧٥) محمد سے محر بن عرعوہ نے بیان کیا کہا ہم سے شعبہ نے بیان كيا، ان سے سعد بن ابرائيم نے ان سے ابوسلمہ نے اور ان سے عمل الله ك نزديك زياده پند اع؟ فرمايا كه جس پر جيكى كى جائ خواہ وہ تھوڑا ہی ہو اور فرمایا نیک کام کرنے میں اتنی ہی تکلیف اٹھاؤ جتنی طاقت ہے (جو ہمیشہ نبھ سکے)

حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ عَلْقَمَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ كَيْفَ كَانَ عَمَلُ النَّبِيِّ فَيْنَا مِنَ عَمَلُ النَّبِيِّ فَيَالَتُ: لاَ، كَانَ يَخُصُّ شَيْنًا مِنَ النَّيمِ فَيَ قَالَتُ: لاَ، كَانَ عَمَلُهُ ديسمَةً وَالْكُمْ يَسْتَطِيعُ مَا كَانَ النَّبِي فَيْنَا يَسْتَطِيعُ مَا كَانَ النَّبِي فَيْنَا يَسْتَطِيعُ. [راجع: ١٩٨٧]

(۱۳۲۲) مجھ سے عثان بن ابی شیبہ نے بیان کیا' انہوں نے کہاہم سے جرر نے بیان کیا' ان سے ابراہیم نخعی جرر نے بیان کیا' ان سے ابراہیم نخعی نے اور ان سے علقمہ نے بیان کیا کہ میں نے ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے بوچھا ام المؤمنین! نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم کیونکر عبادت کیا کرتے تھے کیا آپ نے کچھ خاص دن خاص کر رکھے تھے؟ بتلایا کہ نہیں آنخضرت ماٹھا کیا کے عمل میں بھنگی ہوتی تھی اور تم میں کون ہے جو ان عملوں کی طاقت رکھتا ہو جن کی آنخضرت ماٹھا کیا طاقت رکھتا ہو جن کی آنخضرت

۔ ساری رات عبادت میں گزار دینا حتیٰ کہ پیروں میں درم ہو جانا سوائے ذات قدی صفات فداہ روحی کے اور کس میں الی طاقت ہو عتی ہے۔

مُحَمَّدُ بْنُ الزِّبْرِقَان، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ مُحَمَّدُ بْنُ الزِّبْرِقَان، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَة، عَنْ أَبِي سَلَمَة بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَقْبَة، عَنْ أَبِي سَلَمَة بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَة عَنِ النِّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((سَدَّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا، فَإِنَّهُ لاَ يَدْخِلُ أَحَدًا الْجَنَّة عَمَلُه))، قَالُوا: فَإِنَّهُ لاَ يَدْخِلُ أَحَدًا الْجَنَّة عَمَلُه))، قَالُوا: وَلاَ أَنْ ((وَلاَ أَنَا. وَلاَ أَنْ يَتَغَمَّدَنِي الله بِمَعْفِرَةٍ وَرَحْمَةٍ)). وَلاَ أَنْ يَتَغَمَّدَنِي الله بِمَعْفِرَةٍ وَرَحْمَةٍ)). قَالُ: أَظُنَّهُ عَنْ أَبِي النَّصْرِ عَنْ أَبِي سَلَمَة قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، قَالَ: عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَة، قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَة، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا مَنْ عَلْمُهَ عَنْ عَائِشَة عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلْهُ وَسَلَّمَة عَنْ عَائِشَة عَنِ النَّبِي صَلَّى الله عَلْهُ وَسَلَّمَ : ((سَدِّدُوا وَأَبْشِرُوا))). وقَالَ عَلَى اللهُ مُرَالًى مَا اللهُ عَنْ عَائِشَة عَنْ عَائِشَة عَنِ النَّبِي صَلَى اللهُ مُرَالًى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((سَدِّدُوا وَأَبْشِرُوا))). وقَالَ عَلَى اللهُ مُرَالًى مَا الله مُرَالًى الله مَنْ الله مُنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مِنْ اللهُ مَنْ الله مِنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مُنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مُنْ الله مُنْ الله مُنْ الله مَنْ الله مُنْ الله مَنْ الله مُنْ الله مُنْ الله مُنْ الله مِنْ الله مُنْ اللهُ مُنْ الله مُنْ الله مُنْ الله مُنْ اللهُ الله مُنْ الله مُنْ الله مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ م

مُجَاهِدٌ: سَدَادًا سَدِيدًا: صِدْقًا. [راجع: ٦٤٦٤]

(۱۳۷۷) ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا کہا ہم سے محمہ بن زبرقان نے کہا ہم سے موری بن عقبہ نے ان سے ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن نے ان سے عائشہ رقی اللہ ان کے قبرالرحمٰن نے ان سے عائشہ رقی اللہ اللہ عبد کرو اور حد سے نہ بڑھ جاؤ بلکہ دیکھو جو نیک کام کرو ٹھیک طور سے کرو اور حد سے نہ بڑھ جاؤ بلکہ اس کے قریب رہو (میانہ روی اختیار کرو) اور خوش رہو اور یاد رکھو کہ کوئی بھی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نمیں جائے گا۔ صحابہ نے عرض کیا اور آپ بھی نمیں یا رسول اللہ! فرمایا اور میں بھی نمیں۔ سوا اس کے کہ اللہ اپنی مغفرت و رحمت کے سابہ میں مجھے ڈھانک لے۔ مرین نے بیان کیا کہ میرا خیال نہے کہ موئی بن عقبہ نے یہ حدیث ابوسلمہ سے ابوالصر کے واسطے سے سی ہے۔ ابوسلمہ نے عائشہ رقی افتہ اللہ ان کیا کہ ہم سے وہیب نے بیان کیا کہ ہم سے وہیب نے بیان کیا کہ ان سے موئی بن عقبہ نے بیان کیا کہ کم سے وہیب نے بیان کیا کہ ان ساور انہوں نے عائشہ رقی تی سے موئی در سے مائشہ رقی تی کی می مقابلہ کے ساتھ عمل کرو اور خوش رہو۔ اور مجاہد نے آپ نے فرمایا در سی کے ساتھ عمل کرو اور خوش رہو۔ اور مجاہد نے بیان کیا کہ "سدادا سدیدا" ہر دو کے معنی صدق کے ہیں۔

ا یعنی سچائی کو ہر حال میں اختیار کرو تم اعمال خیر کرو گے تم کو جنت کی بلکہ دنیا میں بھی کامیابی کی بشارت ہے۔ تیرینے فولوا قولوا قولا سدیدا (الاعراف: ۴۳) کی طرف اشارہ ہے۔ عفان بن مسلم حضرت امام بخاری کے استاد ہیں اس سند کو لا کر امام بخاری نے علی بن عبداللہ مدینی کا ممان رفع کیا کہ اگلی روایت منقطع ہے کیونکہ اس میں موسیٰ کے ساع کی ابوسلمہ سے صراحت ہے حدیث میں سدو دا کالفظ آیا تھا سدید اَ اور سداد اَ کابھی وہی ماوہ ہے اس مناسبت سے امام بخاری نے اس کی تفسیریہال بیان کر دی۔

قرآن شریف میں جو ہے و تلک الجنة التي اور ثنموها بما كنتم تعملون (الاعراف: ٣٣) اس كے معارض نہيں ہے كيونكم عمل صالح بھی منجملہ اسباب دخول جنت ایک سبب ہے لیکن اصلی سبب رحمت اور عنایت الٰہی ہے بعض نے کما آیت میں ترقی درجات مراد ہے نہ محض دخول جنت اور ترقی اعمال صالحہ کے لحاظ سے ہوگی اس مدیث سے معتزلہ کارد ہوتا ہے جو کہتے ہیں اعمال صالحہ کرنے والے کو بھت میں لے جانا اللہ ير واجب ہے۔ معاذ الله منه۔

> ٦٤٦٨ حدَّثني إبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ هِلاَلِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَنَس بْن مَالِكِ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ الله ﷺ صَلَّى لَنَا يَوْمًا الصَّلاةَ ثُمَّ رَقِيَ الْمِنْبَرَ فَأَشَارَ بِيَدِهِ قِبَلَ قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ : ((قَدْ أُرِيتُ الآنَ مُنْذُ صَلَيْتُ لَكُمُ الصَّلاةَ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ مُمَثَّلَتَيْن فِي قُبُل هَذَا الْجِدَارِ، فَلَمْ أَرَ كَالْيَوْمَ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ فَلَمْ أَرَ كَالْيُوم فِي الْخَيْرِ وَالشُّرِّ).

> > [راجع: ٩٧]

١٩- باب الرَّجَاء مَعَ الْخَوْف وَقَالَ سُفْيَانُ، مَا فِي الْقُرْآنِ آيَةٌ أَشَدُّ عَلَيَّ مِنْ ﴿لَسْتُمْ عَلَى شَيْء حَتَّى تُقِيمُوا التُّوْرَاةَ وَالإِنْجِيلَ. وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبُّكُمْ ﴾ [المائدة : ٦٨].

دین و ایمان کوئی چیز نہیں ہے۔

٦٤٦٩ حدَّثَنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَمْرُو بْنِ أَبِي عَمْرِو، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ:

(١٣٩٨) مجھ سے ابراہیم بن منذر نے بیان کیا' انہوں نے کماہم سے محمد بن فلیح نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ مجھ سے میرے والدنے بیان کیا' ان سے ہلال بن علی نے بیان کیا کہ میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنه کو به کتے ساکه رسول الله ماتی ایم میں ایک دن نماز برهائی ' پھر منبر برچر سے اور اینے ہاتھ سے مسجد کے قبلہ کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ اس وقت جب میں نے تنہیں نماز پڑھائی تو مجھے اس دیوار کی طرف جنت اور دوزخ کی تصویر د کھائی گئی میں نے (ساری عمر میں) آج کی طرح نہ کوئی بہشت کی سی خوبصورت چیز دیکھی نہ دوزخ کی سی ڈراؤنی۔ میں نے آج کی طرح نہ کوئی بہشت کی ى خوبصورت چيزديکھي نه دوزخ کي سي ڈراؤني چيز۔

#### باب الله سے خوف کے ساتھ امید بھی رکھنا

اور سفیان بن عیینہ نے کما کہ قرآن کی کوئی آیت مجھ براتی سخت نمیں گزری جتنی (سورہ مائدہ) کی بیہ آیت ہے کہ اے پیغبر کے اقارب والو! تمهارا طریق (ندمب) کوئی چیز نمیں ہے جب تک توراة اورانجیل اوران کتابول پرجوتم پراتری ہیں پوراعمل نہ کرو۔

اس آیت کی تختی کی وجہ ظاہر ہے کیونکہ اللہ نے اس میں یہ فرمایا کہ جب تک کتاب اللی پر بورا بورا عمل نہ ہو اس وقت تک

(١٩٣٧٩) مم سے قتيب بن سعيد نے بيان كيا انهول نے كما مم سے یعقوب بن عبدالرحلٰ نے بیان کیا' ان سے عمرو بن الی عمرونے بیان کیا' ان سے سعیدین الی سعید مقبری نے اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی الله عند نے بیان کیا کہ میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم سے سنا' آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے رحمت کو جس دن بنایا تواس کے سوجھے کئے اور اپنے پاس ان میں سے نناوے رکھے۔ اس کے بعد تمام مخلوق کے لئے صرف ایک حصہ رحمت کا بھیجا۔ پس اگر کافر کووہ تمام رحم معلوم ہو جائے جو اللہ کے پاس ہے تو وہ جنت سے نامیدنہ ہو اور اگر مومن کووہ تمام عذاب معلوم ہو جائیں جو اللہ کے پاس ہیں تووه دوزخ سے مجھی بے خوف نہ ہو۔

سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ((إِنَّ اللهُ خَلَقَ الرُّحْمَةَ يَوْمَ خَلَقَهَا مِائَةَ رَحْمَةٍ، فَأَمْسَكَ عِنْدَهُ تِسْعًا وَتِسْعِينَ رَحْمَةً، وَأَرْسَلَ فِي خَلْقِهِ كُلِّهِمْ رَحْمَةً وَاحِدَةً، فَلَوْ يَعْلَمُ الْكَافِرُ بِكُلِّ الَّذِي عِنْدَ الله مِنَ الرَّحْمَةِ لَمْ يَبْأَسْ مِنَ الْجَنَّةِ، وَلَوْ يَعْلَمُ الْمُؤْمِنُ بِكُلِّ الَّذِي عِنْدَ الله مِنَ الْعَذَابِ

لَمْ يَأْمَنْ مِنَ النَّارِ)). [راجع: ٢٠٠٠]

کی امید اور خوف ہے جس کے درمیان ایمان ہے امید بھی کامل اور خوف بھی بورا بورا۔ اللهم ارزفنا آمین. مومن کتنے کی اس کی ایمال کرتا ہو لیکن ہروقت اس کو ڈر رہتا ہے شاید میری نیکیاں بارگاہ اللی میں قبول نہ ہوئی ہوں اور شاید میرا خاتمہ برا ہو جائے۔ ابوعمان نے کما گناہ کرتے جانا اور پھر نجات کی امید رکھنا بدیختی کی نشانی ہے علاء نے کما ہے کہ حالت صحت میں اپنے دل پر خوف عالب رکھے اور مرتے وقت اس کے رحم و کرم کی امید زیادہ رکھے۔

> • ٢- باب الصُّبْرِ عَنْ مَحَارِمِ الله ﴿إِنَّمَا يُوَفِّي الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْر حساب﴾ [الزمر : ١٠] وَقَالَ عُمَرُ: وَجَدْنَا خَيْرَ عَيْشِنَا بِالصَّبْرِ.

باب الله كى حرام كى موئى چيزوں سے بچناان سے صبر كئے رہنا بلاشبہ صبر کرنے والوں کو ان کا ثواب بے حساب دیا جائے گااور حفرت عمر بن الله نے کہا کہ ہم نے سب سے عدہ زندگی صبر بی میں پائی

صبر کے معنی نفس کو اطاعت الٰی کے لئے تنار کرنا۔

شہر کہتے ہیں بری بات سے نفس کو روکنا اور زبان سے کوئی شکوہ شکایت کا کلمہ نہ نکالنا۔ اللہ کے رحم و کرم کا معظم رہنا۔ سیسی معزت ذوالنون مصری نے کہا ہے صبر کیا ہے بری باتوں سے دور رہنا' بلاکے وقت اطمینان رکھنا' کتنی ہی محاتی آئے محرب پرواہ رہنا۔ ابن عطاء نے کما صبر کیا ہے بلائے اللی پر ادب کے ساتھ سکوت کرنا۔ یا اللہ! میں نے بھی 27ء میں بحالت سفرایک پیش آمدہ مصیبت عظمیٰ پر ایساہی مبر کیا ہے اس مجھ کو اجر بے حساب عطا فرمائیو۔ آمین (راز)

٠٦٤٧- حدُّثُناً أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ اللَّيْشِيُّ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَنَاسًا مِنَ الأَنْصَارِ سَأَلُوا رَسُولَ الله اللهُ فَلَمْ يَسْأَلُهُ أَحَدٌ مِنْهُمْ، إلا أَعْطَاهُ حَتَّى نَفِدَ مَا عِنْدَهُ فَقَالَ لَهُمْ حِينَ نَفِدَ كُلُّ شَيْء أَنْفَقَ بِيَدَيْهِ ((مَا يَكُنْ عِنْدِي مِنْ خَيْرٍ، لاَ

( ١٩٢٤) جم سے ابوالیمان نے بیان کیا کما جم کو شعیب نے خبردی ، ان سے زہری نے بیان کیا کما کہ مجھے عطاء بن بزید لیٹی نے خروی اور انسیں ابوسعید بناٹھ نے خمردی کہ چند انصاری صحابہ نے رسول الله ملتيا سے مانكا اور جس نے بھى آخضرت ملتي اسے مانكا آخضرت ملتي الله نے اسے دیا 'یمال تک کہ جو مال آپ کے پاس تھاوہ ختم ہو گیا۔ جب سب کچھ ختم ہو گیا جو آنخضرت ملتالیا نے اپنے دونوں ہاتھوں سے دیا تھا تو آپ نے فرمایا کہ جو بھی اچھی چیز میرے پاس ہوگی میں اسے تم

أَذْخِرْهُ عَبْكُمْ وَإِنَّهُ مَنْ يَسْتَعِفَّ يُعِفَّهُ الله، وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ الله، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُفْنِهِ الله، وَلَنْ تُعْطَوْا عَطَاءً خَيْرًا وَأُوسَعَ مِنَ الصَّبْر)). [راجع: ١٤٦٩]

سے بچاکے نہیں رکھتا ہوں۔ بات یہ ہے جو تم میں (سوال سے) بچتا رہے گااللہ بھی اسے غیب سے دے گااور جو مخص دن پر زور ڈال کر مبر کرے گااللہ بھی اسے مبردے گااور جو بے پرواہ رہنا اختیار کرے گااللہ بھی اسے بے پروا کردے گااور اللہ کی کوئی نعمت مبرسے بردھ کرتم کو نہیں لمی۔

مبر تلخ است و لیکن برشریں دارد ---- مبر عجیب نعت ہے صابر آدی کی طرف آخر میں سب کے دل مائل ہو جاتے ہیں سب اس کی ہدردی کرنے لگتے ہیں سے ہے۔ والله مع الصابرين۔

(۱۷۳۷) ہم سے خلاد بن کی نے بیان کیا کہا ہم سے معربی کدام نے بیان کیا کہ ہم سے معاربی کدام نے بیان کیا کہ ہم نے مغیرہ نے بیان کیا کہ ہم سے زیاد بن علاقہ نے بیان کیا کہ ہم میں نے مغیرہ بن شعبہ بن ہی کہ میں انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم میں ہی نماز برھتے کہ آپ کے قدموں ہیں ورم آجا تا یا کہا کہ آپ کے قدم پھول جاتے۔ آنخضرت میں ہی جاتے۔ آنخضرت میں ہی کہ کیا ہیں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں۔

#### باب جواللہ پر بھروسہ کرے گااللہ بھی اس کے لئے کافی ہو گا

ربیع بن ختیم تابعی نے بیان کیا کہ مراد ہے کہ تمام انسائی مشکلات میں اللہ یر بھروسہ اختیار کرے۔

(۱۲ م ۱۲۲) مجھ سے اسحاق نے بیان کیا' انہوں نے کماہم سے روح بن عبادہ نے بیان کیا' انہوں نے کہاہم سے شعبہ نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ میں سعید کہا کہ میں نے حصین بن عبداللہ سے سنا' انہوں نے کہا کہ میں سعید بن جبیر کی خدمت میں جیٹا ہوا تھا' انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنما سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرملیا میری امت کے سر بڑار لوگ بے حساب جنت میں جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو جھاڑ بھونک نہیں کراتے نہ شکون لیتے ہیں اور اپنے رب بی رہموسہ رکھتے ہیں۔

ا بحروسہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسباب کا حاصل کرنا چھوڑ دے بلکہ اسباب کا حاصل کرنا بھی ضروری ہے لیکن عقیدہ یہ ا لیسینے ہونا چاہئے کہ جو بھی ہو گااللہ کے فضل و کرم ہے ہو گا۔

اَسَ كَى مَدَرُوكَ كَلَّ بِينَ كَيْ هِـ والله مع الصا ٩٤٧١ - حدَّثَنَا خَلاَدُ بْنُ يَخْتَى، حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ، حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ عِلاَقَةَ قَالَ: مَسْعَتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةً يَقُولُ: كَانَ النَّبِيُّ اللهُ يُصَلِّي حَتَّى تَرِمَ أَوْ تَنْتَفِخَ قَلَمَاهُ فَيَقَالُ لَهُ: فَيَقُولُ: ((أَفَلاَ أَكُونَ عَبْدًا شَكُورًا؟)). [راجع: ١١٣٠]

٢١ باب ﴿ وَمَنْ يَتُوكُلْ عَلَى الله الله فَهُوَ حَسْبُهُ ﴾ [الطلاق: ٣]

قَالَ الرَّبِيعُ بْنُ خُفَيْمٍ، مِنْ كُلِّ مَا صَاقَ عَلَى النَّاسِ.

بَنُ عُبَادَةً، حَدَّنَىٰ إِسْحَاقُ، حَدَّنَا رَوْحُ بَنُ عُبَادَةً، حَدَّنَا شَغْبَةُ، قَالَ سَمِعْتُ حُصَيْنَ بْنَ عَبْلِهِ الرَّحْمَنِ قَالَ: كُنْتُ قَاعِدًا عِنْدَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فَقَالَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ: عَنْدَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فَقَالَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ فَقَالَ: ((يَدْخُلُ الْجَنَّةُ مِنْ أُمِّتِي سَبْعُونَ أَلْقًا بِغَيْرٍ حِسَابِ، هُمُ الَّذِينَ لاَ يَسْتَرْقُونَ لاَ يَتَطَيَّرُونَ وَعَلَى رَبُّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ). [راجع: ٢٤١٠] باب بے فائدہ بات چیت کرنامنع ہے

(۱۲۲۷۳) ہم سے علی بن مسلم نے بیان کیا کماہم سے ہشیم نے بیان کیا کماہم کو ایک سے زیادہ کئی آدمیوں نے خبردی جن میں مغیرہ بن مقسم اور فلال نے (مجالد بن سعید' ان کی روایت کو ابن خزیمہ نے نكالا) اور ايك تيسرے صاحب داؤد بن الي مند بھي ہيں 'انهيں شعبي نے 'انہیں مغیرہ بن شعبہ رہاٹئہ کے کاتب وراد نے کہ معاویہ رہاٹئر نے مغیرہ بناتند کو لکھا کہ کوئی حدیث جو آپ نے نبی کریم ماٹھیا سے سنی ہو وہ مجھے لکھ کے بھیجو۔ راوی نے بیان کیا کہ پھر مغیرہ بناتھ نے انہیں لکھا کہ میں نے آخضرت ملی کیا سے ساہ اس نماز سے فارغ ہونے کے بعدید دعایڑھتے کہ "اللہ کے سواکوئی معبود نہیں جو تناہے اس کا کوئی شریک نہیں' ملک اس کا ہے اور تمام تعریفیں اس کے لئے ہیں اور وه مرچيز ير قدرت ركف والاب" بيه تين مرتبه براحته بيان كياكه آنخضرت طائيل ب فائده بات چيت كرنے وارده سوال كرنے وال ضائع کرنے 'اپنی چیز بچاکر رکھنے اور دوسروں کی مانگتے رہنے 'ماؤل کی نافرمانی کرنے اور الرکیوں کو زندہ درگور کرنے سے منع فرماتے تھے۔ اور ہشیم سے روایت ہے' انہیں عبدالملک ابن عمیرنے خبردی' کہا کہ میں نے وراد سے سنا' وہ یہ حدیث مغیرہ رہائٹھ سے بیان کرتے تھے اوروہ نبی کریم ملٹی ایا ۔۔۔

#### باب زبان کی (غلط باتوں سے) حفاظت کرنا

اور آخضرت مل الله على الله فرماناكه جوكوئى الله اور آخرت كے دن پر ايمان ركھتا ہے اسے چاہيے كه وه اچھى بات كے يا چرچپ رہے۔ اور الله تعالى كايد فرمان كه "انسان جو بات بھى زبان سے ثكالتا ہے تو اس كركھنے كے لئے) ايك چوكيدار فرشتہ تيار رہتا ہے۔ "

(۱۳۷۸) ہم سے محمد بن ابو بکر مقدمی نے بیان کیا 'کہا ہم سے عمر بن علی نے بیان کیا 'کہا ہم سے عمر بن علی نے بیان کیا 'انہوں نے سل بن سعد مؤلیّز سے کہ رسول الله ملی کیا نے فرمایا میرے لئے جو مخص دونوں

٢٢ – باب مَا يُكْرَهُ مِنْ قيلَ وَقَالَ ٦٤٧٣ حدَّثَنا عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مُغِيرَّةُ وَفُلاَنٌ وَرَجُلٌ ثَالِثٌ أَيْضًا، عَنِ الشُّعْبِيُّ عَنْ وَرَّادٍ كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ بْن شُعْبَةَ، أَنَّ مُعَاوِيَةً كَتَبَ إِلَى الْمُغِيرَةِ أَنَ اكْتُبُ إِلَىَّ بَحَدِيثٍ سَمِعَتْهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: فَكَتَبَ إِلَيْهِ الْمُغِيرَةُ إِنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ عِنْدَ انْصِرَافِهِ مِنَ الصَّلاةِ : ((لاَ إِلَهَ إلاَّ الله وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ)) ثَلاَثَ مَرَّاتٍ قَالَ : وَكَانَ يَنْهَى عَنْ قِيلَ، وَقَالَ، وَكُثْرَةِ السُّؤَالِ وَإضَاعَةِ الْمَالِ، وَمَنْع وَهَاتِ وَعُقُوق الْأُمُّهَاتِ وَوَأَدِ الْبَنَاتِ. وَعْن هُشَيْم، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ قَالَ : سَمِعْتُ وَرَّادًا يُحَدِّثُ هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ الْمُغِيرَةِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. [راجع: ٤٤٨]

٣٢ - باب حِفْظِ اللَّسَان

وَقُولِ النَّبِيِّ ﷺ: ((مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهُ وَالْيُوْمِنُ بِاللهُ وَالْيُومِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ: خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ))، وَقُولِ اللهُ تَعَالَى: ﴿مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلِ إِلاَّ لَكَيْهِ رَقِيبًا عَتِيدٌ ﴾ [ق: ١٨].

٦٤٧٤ حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ سَمِعَ أَبَا حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ رَسُولِ الله

قَالَ: ((مَنْ يَضْمَنْ لِي مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ،
 وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَنْ لَهُ الْجَنْةَ)).

[طرفه في : ٦٨٠٧].

7 8 7 - حدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهُ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ : ((مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلُ خَيْرًا، أَوْ لِيَصْمُتْ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلُ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلُ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْكُرْمُ صَيْفَهُ).

جڑوں کے درمیان کی چیز (زبان) اور دونوں پاؤں کے درمیان کی چیز (شرمگاه) کی ذمہ داری دے دے میں اس کے لیے جنت کی ذمہ داری دے دول گا۔

(۱۳۷۵) مجھ سے عبدالعزیز بن عبداللہ نے بیان کیا' انہوں نے کما ہم سے ابراہیم بن سعد نے بیان کیا' ان سے ابن شماب نے بیان کیا' ان سے ابو شمریرہ بڑاؤ نے بیان کیا کہ رسول اللہ طاق کیا نے فرمایا جو کوئی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے است چاہئے کہ اچھی بات کے ورنہ خاموش رہے اورجو کوئی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے ورنہ خاموش رہے اورجو کوئی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے پڑوی کو تکلیف نہ پنچائے اور جو کوئی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے مہمان کی عرب کرے۔

[راجع: ٥١٨٥]

ر المباعث الله کی رضا مندی کی بات یہ ہے کہ کی مسلمان کی بھلائی کی بات کے جس ہے اس کو فائدہ پنچے اور ناراضی مسلمان کی بھلائی کی بات کے جس ہے اس کو فائدہ پنچے اور ناراضی کی بات سے بہ اس نیت ہے کہ مثلاً ظالم بادشاہ یا حاکم ہے مسلمان بھائی کی برائی کرے اس نیت ہے کہ اس کو ضرر پنچے۔ ابن عبدالبرے ایسا بی منقبل ہے۔ ابن عبدالسلام نے کما ناراضی کی بات سے وہ بات مراد ہے جس کا حسن اور جج معلوم نہ ہو ایسی بات منہ سے نکالنا حرام ہے۔ تمام حکمت اور اخلاق کا خلاصہ اور اصل الاصول یہ ہے کہ آدمی سوچ کر بات کے بن سوچ جو منہ پر آئے کمہ دینا نادانوں کا کام ہے بہت لوگ ایسے ہیں کہ بات جان کر بھی اس پر عمل نہیں کرتے اور ٹر ٹر بے فائدہ باتیں کئے جاتے ہیں ایساعلم بغیر عمل کے کیا فائدہ وی گا۔

٦٤٧٦ - حدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا لَيْتٌ، حَدَّثَنَا لَيْتٌ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ، عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْخُزَاعِيِّ قَالَ: سَمِعْ أَذْنَايَ وَوَعَاهُ قَلْبِي النَّبِيِّ فَقَلْ يَقُولُ: ((الصَّيَافَةُ فَلاَثَةُ أَيَّامٍ، النَّبِي فَقَلْ يَقُولُ: ((الصَّيَافَةُ فَلاَثَةُ أَيَّامٍ، جَانِزَتُهُ؟ قَالَ: ((يَوْمٌ جَانِزَتُهُ؟) قِيلَ، مَا جَانِزَتُهُ؟ قَالَ: ((يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ)) ((وَمَنْ كَانَ يُوْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلُ خَيْرًا، أَوْ الله وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا، أَوْ لِيسْكُتْ)). [راجع: ١٩٠٤]

(۱۹۲۷) ہم سے ابوالولید نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے لیث بن سعد نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے لیث بن سعد نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے سعید مقبری نے بیان کیا' ان سے ابو شریح خزاعی نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ میرے دونوں کانوں نے ساہے اور میرے دل نے یاد رکھاہے کہ نبی کریم سائیلیا نے مائیل تین دن کی ہوتی ہے مگرجو لازمی ہے وہ تو پوری کرو۔ پوچھاگیالازمی کتی ہے؟ فرمایا کہ ایک دن اور ایک رات اور جو کوئی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتاہے اسے چاہئے کہ ایٹ مہمان کی خاطر کرے اور جو محض اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتاہے کہ اسے جاہے کہ ایٹ مہمان کی خاطر کرے اور جو محض اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتاہے اسے جاہے کہ ایپ مہمان کی خاطر کرے اور جو محض اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتاہے اسے جاہے کہ ایپ مہمان کے ورنہ چپ رہے۔

(١٣٤٤) محمد ابراہيم بن حزه نے بيان كيا كما محمد ابن الى مازم نے بیان کیا' ان سے برید بن عبداللہ نے۔ ان سے محمد بن ابراہیم نے 'ان سے عیسیٰ بن طلحہ تیم نے اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضى الله عنه في انهول في رسول الله سے سنا و انخضرت صلى الله علیہ وسلم نے فرمایا بندہ ایک بات زبان سے نکالیا اور اس کے متعلق سوچتا نمیں (کہ کتنی کفراور بے ادبی کی بات ہے) جس کی وجہ سے وہ دوزخ کے گڑھے میں اتن دور گر پڑتا ہے جتنی پچتم سے پورب دور

(١٣٤٨) مجھ سے عبداللہ بن منیرنے بیان کیا انہوں نے ابوالضر سے سنا انہوں نے کہا ہم سے عبدالرحمٰن بن عبداللہ بعنی ابن دینار نے بیان کیا' ان سے ان کے والدنے' ان سے ابوصالے نے ' ان سے حضرت ابو مرره والتي نے كه ني كريم ملتي الله كي رضامندی کے لئے ایک بات زبان سے تکالی ہے اسے وہ کوئی اہمیت بھی نہیں دیتا گراس کی وجہ سے اللہ اس کے درجے بلند کر دیتا ہے اور ایک دوسرا بنرہ ایک ایا کلم زبان سے نکالٹا ہے جو اللہ کی ناراضكى كاباعث موتاب اسے وہ كوئى اہميت نميں ديتاليكن اس كى وجہ سے وہ جہنم میں چلاجاتا ہے۔

باب الله ك ورس رون كى فضيلت كابيان (١٣٤٩) م سے محد بن بشار نے بیان کیا کما ہم سے یکیٰ قطان نے بان کیا' ان سے عبیداللہ نے بان کیا' کما کہ مجھ سے خبیب بن عبدالرحلن نے بیان کیا' ان سے حفص بن عاصم نے اور ان سے حضرت ابو ہررہ واللہ نے کہ نبی کریم ملی اے فرمایا سات طرح کے لوگ وہ ہیں جنہیں اللہ تعالی اپنے سامیہ میں بناہ دے گا۔ (ان میں) ایک وہ مخض بھی ہے جس نے تنائی میں اللہ کو یاد کیا تو اس کی

آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔

٦٤٧٧ حدُّنَني إِبْرَاهِيمُ بْنُ تُحَمَّزُةً، حَدَّثِي ابْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عِيسَى بْن طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ النَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ سَمِعَ رَسُولُ ١/ الله الله الله العَبْدَ لَيْعَكُلُّمُ بِالْكَلِمَةِ، مَا يَتَبَيُّنُ فِيهَا يَزِلُ بِهَا فِي النَّارِ أَبْعَدَ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ)).

[طرفه في : ۲۸۰۷]. ٦٤٧٨ - حَدَّثِنِيْ عَبْدُ الله بْنُ مُنِيرٍ سَمِعَ أَهَا النَّصْرِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرُّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الله، يَعْنِي ابْنَ دِينَارِ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ اللَّهِ قَالَ: ((إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضُوانِ الله، لاَ يُلْقَى لَهَا بَالاً يَرْفَعُ الله بهَا دَرَجَاتٍ، وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللهُ، لاَ يُلْقَى لَهَا بَالاً يَهْوِي بِهَا في جَهَنْمَ)). [راجع: ٦٤٧٧]

٢٤ - باب الْبُكَاء مِنْ خَشْيَةِ ا لله ٦٤٧٩– حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى؛ عَنْ عُبَيْدِ الله، قَالَ حَدَّثَنِي خُبَيْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِم، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ الله عَنْهُ عَنْ الَّبِيُّ ﴿ قَالَ: ((سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهِ رَجُلُّ ذَكَرَ الله فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ)).

[راجع: ٢٦٠]

اس کا رونا اللہ کو پیند آگیا اس سے اس کی نجات ہو سکتی ہے اور وہ عرش اللی کے سامیہ کا حق دار بن سکتا ہے۔

#### باب الله سے ورنے کی فضیلت کابیان

(۱۳۸۰) ہم سے عثان بن الی شیبہ نے بیان کیا کما ہم سے جرمر بن عبدالحميدنے 'ان سے منصور بن معتمرنے 'ان سے ربعی بن حراش ن اور ان سے حذیفہ رہ اللہ نے کہ نبی کریم سال کیا نے فرمایا بچیلی امتوں میں کا ایک فخص جے اپنے برے عملوں کا ڈر تھا۔ اس نے اپنے گھر والول سے کما کہ جب میں مرجاؤں تو میرا لاشہ ریزہ ریزہ کرے گرم ون میں اٹھاکے دریا میں ڈال دینا۔ اسکے گھروالوں نے اسکے ساتھ ایسا ہی کیا پھراللہ تعالی نے اسے جمع کیااور اس سے یوچھا کہ یہ جوتم نے کیا اس کی وجہ کیا ہے؟ اس مخص نے کما کہ پروردگار جھے اس پر صرف تيرے خوف نے آمادہ كيا۔ چنانچہ الله تعالى نے اسكى مغفرت فرمادى۔ (١٢٨١) م سے موسیٰ بن اساعیل نے بیان کیا ، کما مم سے معترفے بیان کیا کما میں نے اپنے والدے سا ان سے قادہ نے بیان کیا ان سے عقبہ بن عبدالغافر فے اور ان سے ابوسعید خدری بالت فا کہ نی کریم النظیم نے کچھلی امتوں کے ایک مخص کاذکر فرمایا کہ اللہ تعالی نے اسے مال و اولاد عطا فرمائی تھی۔ فرمایا کہ جب اس کی موت کاونت قریب آیا تو اس نے اپنے لڑکوں سے پوچھا' باپ کی حیثیت سے میں نے کیمااینے آپ کو ثابت کیا؟ لڑکوں نے کہا کہ بھترین باپ۔ پھراس مخص نے کما کہ اس نے اللہ کے پاس کوئی نیکی نمیں جمع کی ہے۔ قادہ نے (لم يتبر)كى تفير (لم يدخو) (نمين جمع كى) سے كى ہے۔ اور اس نے یہ بھی کما کہ اگر اسے اللہ کے حضور میں پیش کیا گیا تو اللہ تعالی اسے عذاب دے گا(اس نے اپنے لڑکوں سے کماکہ) ویکھو 'جب میں مرجاؤل تو ميري لاش كو جلا دينا اور جب ميس كو مكه مو جاؤل تو مجھ پیں دینااور کسی تیز ہوا کے دن مجھے اس میں اڑا دینا۔ اس نے اپنے لڑکوں سے اس پر وعدہ لیا چنانچہ لڑکوں نے اس کے ساتھ ایسائی کیا۔ پراللد تعالی نے فرمایا کہ ہوجا۔ چنانچہ وہ ایک مردکی شکل میں کھڑا نظر آیا۔ پھر فرمایا میرے بندے! یہ جو تونے کیا کرایا ہے اس پر تجھے کس

٧٥- باب الْخَوْفِ مِنَ الله -٦٤٨٠ حَدُّلُناً عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةً، حَدُّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ رِبْعِيُّ عَنْ حُدَيْفَةَ عَنِ النِّبِيِّ ﴿ قَالَ: ((كَانَ رَجُلٌ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ يُسِيءُ الظَّنَّ بِعَمَلِهِ، فَقَالَ لَأَهْلِهِ: إِذَا أَنَا مُتُ فَخُذُونِي فَلَرُّونِي فِي الْبَحْرِ فِي يَوْمِ صَاتِفٍ، فَفَعَلُوا بِهِ فَجَمَعَهُ الله ثُمُّ قَالَ: مَا حَمَلَكَ عَلَى الَّذِي صَنَعْت؟ قَالَ: مَا حَمَلَنِي إِلاَّ مَخَافَتُكَ فَغَفَرَ لَهُ)). [راجع: ٣٤٥٢] ٦٤٨١ حدَّثَنَا مُوسَى، حَدَّثَنَا مُغْتَمِرٌ، سَمِعْتُ أَبِي، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ عُقْبَةَ بْن عَبْدِ الْغَافِرِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ((ذَكَرَ رَجُلاً فِيمَنْ كَانَ سَلَفَ أَوْ قَبْلَكُمْ آتَاهُ الله مَالاً وَوَلَدًا يَعْنِي أَعْطَاهُ، قَالَ : فَلَمَّا خُضِرَ قَالَ لِبَنِيهِ : أَيُّ أَبِ كُنْتُ قَالُوا خَيْرَ أَبِ قَالَ: فَإِنَّهُ لَمْ يَبْتَثِرْ عِنْدَ الله خَيْرًا)) فَسَّرَهَا قَتَادَةُ لَمْ يَدُخِرُ ((وَإِنْ يَقْدَمْ عَلَى الله يُعَذَّبُهُ فَانْظُرُوا فَإِذَا مُتُ فَأَحْرِقُونِي حَتَّى إذًا صِرْتُ فَحْمًا فَاسْحَقُونِي أَوْ قَالَ: فَاسْهَكُونِي، ثُمُّ إِذَا كَانَ رِيحٌ عَاصِفٌ

فَأَذْرُونِي فِيهَا، فَأَحَدَ مَوَاثِيقَهُمْ عَلَى ذَلِكَ

وَرَبِّي فَفَعَلُوا فَقَالَ الله : كُنْ، فَإِذَا رَجُلَّ

قَائِمٌ، ثُمُّ قَالَ : أَيْ عَبْدِي مَا حَمَلَكَ عَلَى

مَا فَعَلْتَ؟ قَالَ : مَخَافَتُكَ أَوْ فَرَقٌ مِنْكَ،

فَمَا تَلاَ فَاهُ أَنْ رَحِمَهُ اللهِ) فَحَدُّثْتُ أَبَا عُشْمَانَ فَقَالَ: سَمِعْتُ سَلْمَانَ غَيْرَ أَنْهُ زَادَ فَأَذْرُونِي فِي الْبَحْرِ أَوْ كَمَا حَدَّثَ. وَقَالَ مُعَادٌ : حَدَّثَنَا شُغْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، سَمِعْتُ عُقْبَةَ : سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

[راجع: ٣٤٧٨]

٢٦ - باب الإنتهاء عن الْمَعَاصِي الْمَعَاصِي - ٢٤٨٧ - حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاء، حَدَّثَنَا أَبُو أَبِي اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَبُو أَبِي أَبُو أَبِي مُوسَى قَالَ: بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ فَقَالَ: ((مَعَلِي وَمَعْلُ مَا بَعَنِي اللهِ حَمَثُلِ رَجُلٍ أَتَى قَوْمًا فَقَالَ: رَأَيْتُ الْبَدِيرُ وَمَعْلُ مَا اللهِ عَيْنِي وَإِنِي أَنَا النَّذِيرُ رَأَيْتُ الْبَحْدِهِ أَتَى قَوْمًا فَقَالَ: الْعُرْيَانُ، فَالنَّجَاءَ فَأَطَاعَتْهُ طَاتِفَةً فَأَذَلَجُوا عَلَى مَهَلِهِمْ فَنَجَوْا، وَكَذَّبُتُهُ طَاتِفَةً طَاتِفَةً فَاحَهُمُ الْجَيْشُ فَاجْتَاحَهُمْ)).

[طرفه في : ٢٨٨٤].

چیزنے آمادہ کیا تھا؟ اس نے کما کہ تیرے خوف نے۔ اللہ تعالی نے
اس کا بدلہ سے دیا کہ اس پر رحم فرمایا۔ میں نے سے حدیث عثان سے
بیان کی تو انہوں نے بیان کیا کہ میں نے سلمان سے سا۔ البتہ انہوں
نے یہ لفظ بیان کیے کہ '' مجھے دریا میں بما دینا'' یا جیسا کہ انہوں نے
بیان کیا اور معاذ نے بیان کیا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا' ان سے قمادہ
نے' انہوں نے عقبہ سے سا' انہوں نے ابوسعید بڑا تھ سے سا اور

#### باب گناموں سے باز رہنے کابیان

(۱۳۸۳) ہم سے محمد بن علاء نے بیان کیا' کہا ہم سے ابواسامہ نے
بیان کیا' ان سے برید بن عبداللہ بن ابی بردہ نے ان سے ابو بردہ نے
اور ان سے ابومو کی بڑائھ نے بیان کیا کہ رسول اللہ ساڑی ہے فرمایا'
میری اور جو کچھ کلام اللہ نے میرے ساتھ بھیجا ہے اس کی مثال ایک
الیے مخص جیسی ہے جو اپنی قوم کے پاس آیا اور کہا کہ میں نے
الیے مخض جیسی ہے جو اپنی قوم کے پاس آیا اور کہا کہ میں نے
(تمہارے دشمن کا) لشکر اپنی آئھوں سے دیکھا ہے اور میں نگاڈرانے
والا ہوں۔ پس بھاگو پس بھاگو (اپنی جان بچاؤ) اس پر ایک جماعت نے
اس کی بات مان لی اور رات بی رات اطمینان سے کسی محفوظ جگہ پر
فکل گئے اور نجات پائی۔ لیکن دو مری جماعت نے اسے جھٹلایا اور
دشمن کے لشکر نے صبح کے وقت اچانک انہیں آلیا اور تباہ کردیا۔

الد عرب میں ایک مثل ہوگئ ہے ہوا یہ تھا کہ کی زمانہ میں دشمن کی فوجیں ایک ملک پر پڑھ گئ تھیں۔ ان ملک والوں میں ایک ملک ہوگئ تھیں۔ ان ملک والوں میں ہوگئے ہماگ میں ہے ایک شخص ان فوجوں کو ملا انہوں نے اس کو پکڑا اور اس کے کپڑے اتار لئے وہ اس حال میں نگ وھڑنگ ہماگ فکا اور اپنے ملک والوں نے اس کی تصدیق کی چونکہ وہ بہت اور اپنی آ رہا تھا اور اس کی عادت نگے پھرنے کی نہ تھی۔ بلب کی مطابقت اس طرح ہے ہے کہ آخضرت میں کہا ہے ان کو کتابوں سے اور اللہ کی نافرمانی سے ڈرایا اور خردی کہ اللہ کا عذاب گئاروں کے لئے تیار ہے تو گناہوں سے توبہ کرکے اپنا بچاؤ کر لو پھر جس نے آپ کی بات مانی اسلام قبول کیا شرک اور کفراور گناہ سے توبہ کی وہ تو بچ گیا اور جس نے نہ مانی وہ صبح ہوتے ہی لیعنی مرت بھر جس نے آپ کی بات مانی وہ گئاروں کے لئے تیار جس نے نہ مانی وہ صبح ہوتے ہی لیعنی مرت بھر جس نے اپنی وہ کو گیا عذاب اللی میں گرفتار ہوا۔

(۱۳۸۳) ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا کما ہم کو شعیب نے خروی ' کما ہم سے ابوالز تاد نے بیان کیا 'ان سے عبدالرحمٰن نے بیان کیا '

٦٤٨٣ حدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شَعْبٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ

أَنْهُ حَدُّنَهُ أَنْهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهَ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ فَقَطَ يَقُولُ: ((إِنْمَا مَثَلِي وَمَثَلُ النَّاسِ كَمَثَلِ رَجُلٍ اسْتَوْقَدَ نَارًا، فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ جَعَلَ الْفَرَاشُ وَهَذِهِ الدَّوَابُ الَّتِي تَقَعُ فِي النَّارِ يَقَعْنَ فِيهَا، فَجَعَلَ يَنْزِعُهُنَّ وَيَعْلِبْنَهُ فَيَقَعْضَ فِيهَا، فَجَعَلَ يَنْزِعُهُنَّ وَيَعْلِبْنَهُ فَيَقَتَحِمْنَ فِيهَا، فَجَعَلَ يَنْزِعُهُنَّ وَيَعْلِبْنَهُ فَيَقَتَحِمْنَ فِيهَا فَأَنَا آخِذً بِحُجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ وَ أَنْتُمْ تَقْتَحِمُونَ فِيهَا)).

٦٤٨٤ حدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا زَكَرِيّا، عَنْ عَامِرٍ سَمِعْتُ عَبْدَ الله بْنَ عَمْرٍو يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُ اللهُ: ((الْمُسْلِمُ مِنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُ مِنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ، وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى الله عَنْهُ)).[راجع: ١٠]

٢٧ – باب قول النّبي ﷺ:
 ((لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلاً
 وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا)).

7180 حدثناً يَحْيَى بْنُ بُكْيْرٍ، حَدَّثَناً اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَاب، عَنْ اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَاب، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ كَانَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله عَنْهُ وَلِيلًا وَلَوْنَ مَا أَعْلَمُ لَصَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَهُ فَي : ١٦٣٧].

٦٤٨٦ حدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ، حَدْثِنَا شُغْبَةُ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَنَسٍ مَنْ أَنَسٍ مَنْ أَنَسٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ : قَالَ النّبِيُّ ﷺ: ((لَوْ تَهْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلاً

انہوں نے ابو ہریرہ بڑاتھ سے سنا اور انہوں نے رسول اللہ ساڑی اسے سنا' آخضرت ساڑی ہے نے فرمایا کہ میری اور لوگوں کی مثال ایک ایسے مخص کی ہے جس نے آگ جلائی 'جب اس کے چاروں طرف روشنی ہوگئی تو پروانے اور یہ کیڑے مکوڑے جو آگ پر گرتے ہیں اس میں گرنے کا اور آگ جلانے والا انہیں اس میں سے نکالنے لگا لیکن وہ اس کے قابو میں نہیں آئے اور آگ میں گرتے ہی رہے۔ اس طرح میں تہماری کمرکو پکڑ پکڑ کر آگ سے تہمیں نکالنا ہوں اور تم ہو کہ اس میں گرتے جاتے ہو۔

(۱۳۸۴) ہم سے ابو تھیم نے بیان کیا کہا ہم سے ذکریا نے بیان کیا ان سے عامر نے بیان کیا ان ان سے عامر نے بیان کیا ان سے عامر نے بیان کیا انہوں نے عبداللہ بن عمر بی اللہ سے سنا کہا کہ نبی کریم ملی ہے نے فرمایا مسلمان وہ ہے جو مسلمانوں کو اپنی زبان اور ہاتھ سے (تکلیف پینچنے) سے محفوظ رکھے اور مہاجر وہ ہے جو ان چیزوں سے رک جائے جس سے اللہ نے منع کیا ہے۔

#### باب نبي كريم النيايط كاار شاد

"اگر تهیس معلوم ہو جاتا جو مجھے معلوم ہے تو تم بنتے کم اور روتے زیادہ۔"

(۱۲۸۵) ہم سے یخی بن بمیر نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے لیث نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے لیث نے بیان کیا ان سے ابن نے بیان کیا ان سے ابن شاب نے بیان کیا کہ حضرت شاب نے بیان کیا کہ حضرت اللہ جریرہ رضی اللہ عنہ بیان کیا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرملیا اگر تہیں وہ معلوم ہوتا جو میں جانتا ہوں تو تم بنتے کم اور روتے زیادہ۔

(۱۲۳۸۲) ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا 'انہوں نے کماہم سے شعبہ نے بیان کیا اور ان سے شعبہ نے بیان کیا اور ان سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں وہ معلوم ہو تا جو میں جانتا ہوں تو تم ہنتے

وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا)). [راجع: ٩٣]

٢٨- باب حُجِبَتِ النَّارُ بالشَّهَوَاتِ

٩٤٨٧ حدَّثَنا إسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي

مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزُّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَج، عَنْ 

((حُجبَتِ النَّارُ بالشَّهَوَاتِ، وَحُجبَتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِفِي).

٢٩- باب الْجَنَّةُ أَقْرَبُ إِلَى أَحَدِكُمْ مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ، وَالنَّارُ مِثْلُ ذَلِكَ

مل جائے۔ اسی طرح بری اور گناہ کی بات کو چھوٹی اور حقیرنہ سمجھے شاید اللہ تعالی کو ناپند آ جائے اور دوزخ میں اس کا ٹھکانا

> ٦٤٨٨ - حدّثني مُوسَى بْنُ مَسْعُودِ، حَدُّثْنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُور، وَالْأَعْمَش عَنْ أَبِي وَائِل، عَنْ عَبْدِ الله رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((الْجَنَّةُ أَقْرَبُ إِلَى أَحَدِكُمْ مِنْ شَرَاكِ نَعْلِهِ وَالنَّارُ مِثْلُ

> ٦٤٨٩- حدَّثَناً مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُغْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﴿ قَالَ: ﴿ أَصْدَقُ بَيْتٍ قَالَهُ الشَّاعِرُ: أَلاَ كُلُّ شَيْء مَا خَلاَ الله بَاطِلُ)) [راجع: ٣٨٤١]

کم اور روتے زیادہ۔

باب دوزخ كوخواجشات نفسانى سے دھك ديا گياہے

جو مخص نفسانی خواہشوں میں پڑگیااس نے گویا دوزخ کا تجاب اٹھا دیا۔ اب دوزخ میں پڑ جائے گا۔ قرآن شریف میں بھی یمی کنیسیسے مضمون ہے فاما من طفی و آثر العیوة الدنیا الایة (النازعات: ۲۷)۔

(١٢٢٨٤) مم سے اساعيل نے بيان كيا انہوں نے كماكد مجھ سے امام مالک نے میان کیا' ان سے ابوالزناد نے' ان سے اعرج نے اور ان سے ابو ہریرہ والتر نے کہ رسول کریم التی الم نے فرمایا دوزخ خواہشات نفسانی سے ڈھک دی گئی ہے اور جنت مشکلات اور دشوار بول سے وهکی ہوئی ہے۔

باب جنت تمهارے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ تم سے قریب ہے اور اس طرح دوزخ بھی ہے

(١٢٢٨٨) ہم سے موسیٰ بن مسعود نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے سفیان نے بیان کیا' انہوں نے کہاہم سے منصور واعمش نے بیان کیا' ان سے ابووا کل نے بیان کیا اور ان سے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا جنت تمارے جوتے کے تیمے سے بھی زیادہ تم سے قریب ہے اور اس

طرح دو ذرخ بھی۔

(١٣٨٩) مجھ سے محر بن مثنیٰ نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے غندر نے بیان کیا' ان سے شعبہ نے بیان کیا' ان سے عبد الملک بن عمیرنے بیان کیا' ان سے ابوسلمہ نے بیان کیا اور ان سے حضرت ابو ہررہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم ماٹھایا نے فرمایا سب سے سیاشعر جے شاعرنے کما ہے یہ ہے۔ "بال اللہ کے سواتمام چیزیں بے بنیاد

للمنظم اس سے اگل مصرعہ بیہ ہے و کل نعیم لا محالة زائل ترجمہ منظوم مولانا وحید الزمال رہ اللہ نے یوں کیا ہے۔

فانی ہے جو کچھ ہے غیراللہ کوئی مزہ رہتا نہیں ہرگز سدا

• ٣– باب لِيَنْظُرْ إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مَنْهُ، وَلاَ يَنْظُرُ إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَهُ ، ٢٤٩- حدَّثناً إسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثنِي مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: ((إَذَا نَظَرَ أَحَدُكُمْ إِلَى مَنْ فُضِّلَ عَلَيْهِ فِي الْمَالِ وَالْخَلْق، فَلْيَنْظُرْ إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْهُ مِمَّنْ فُصِّلَ عَلَيْدِ)).

٣١ - باب مَنْ هَمَّ بحَسَنَةٍ أَوْ بسَيِّئَةٍ ٦٤٩١– حدَّثَنَا أَبُو مَعْمَر، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا جَعْدٌ أَبُو غُثْمَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاعِ الْعُطَارِدِيُّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِيمَا يَرُوي عَنْ رَبِّهِ عَزُّ وَجَلُّ قَالَ: قَالَ: ((إِنَّ الله كَتَبَ الْحَسَنَاتِ وَالسُّيُّنَاتِ، ثُمٌّ بَيُّنَ ذَلِكَ فَمَنْ هَمُّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلُهَا كَتَبَهَا الله لَهُ عِنْدَهُ ا للهُ حَسَنَةً كَامِلةً، فَإِنْ هُوَ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا الله لَهُ عِنْدَهُ عَشَرَ حَسَنَاتِ إِلَى سَبْعِمَانَةِ ضِعْفٍ إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ، وَمَنْ هَمَّ بسَيِّنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا الله لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً، فَإِنَّ هُوَ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا الله لَهُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً)).

٣٢ - باب مَا يُتَقَى مِنْ مُحَقَّرَاتِ الذُّنو ب

باب اسے دیکھنا چاہئے جو نیچے درجہ کاہے آسے نہیں دیکھنا چاہئے جس کامرتبہ اس سے اونچاہے

(۱۳۹۰) ہم سے اساعیل نے بیان کیا کما کہ مجھ سے امام مالک نے بیان کیا' ان سے ابوالزناد نے ' ان سے اعرج نے اور ان سے حضرت ابو ہررہ واللہ نے کہ نبی کریم ساتھ اے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص کسی ایسے آدمی کو دیکھیے جو مال اور شکل وصورت میں اس سے بڑھ کرہے تو اس وقت اسے ایسے شخص کا دھیان کرنا چاہئے جو اس سے کم درجہ ہے۔

باب جس نے کسی نیکی مابدی کاارادہ کیااس کا متیجہ کیاہے؟ (۱۳۹۱) ہم سے ابومعمر نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے عبدالوارث نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے جعد ابوعثان نے بیان کیا' ان سے ابور جاء عطار دی نے بیان کیااور ان سے حضرت عبداللہ بن عباس رضى الله عنمان بيان كياكه رسول الله طالي في ايك حدیث قدی میں فرمایا "الله تعالی نے نیکیاں اور برائیاں مقدر کردی ہیں اور پھرانہیں صاف صاف بیان کر دیا ہے۔ پس جس نے کسی نیکی کا ارادہ کیالیکن اس پر عمل نہ کرسکا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے ایک مکمل نیکی کابدلہ لکھا ہے اور اگر اس نے ارادہ کے بعد اس پر عمل بھی کرلیا تواللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اپنے یمال دس گئے سے سات سو گنے تک نیکیاں لکھی ہیں اور اس سے بردھا کر اور جس نے کسی برائی کا ارادہ کیا اور پھراس پر عمل نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے اپنے یمال ایک نیکی لکھی ہے اور اگر اس نے ارادہ کے بعد اس ر عمل بھی کرلیا تواپے یمال اس کے لئے ایک برائی لکھی ہے۔ باب چھوٹے اور حقیر گناہوں سے بھی

بجيحة رهنا

ان کو حقیرنہ سمجھنا۔ گناہ ہر حال میں برا ہے ، چھوٹا ہو یا بڑا اور بندے کو کیا معلوم شاید اللہ پاک ای پر مؤاخذہ کر بیٹھے۔

(۱۳۹۲) ہم سے ابوالولید نے بیان کیا کہا ہم سے ممدی نے بیان کیا ان سے غیلان نے ان سے انس بڑا تھ سے انہوں نے کہا تم ایسے ایسے عمل کرتے ہو جو تمہاری نظر میں بال سے زیادہ باریک ہیں (تم اسے حقیر سیحتے ہو' بڑا گناہ نہیں سیحتے) اور ہم لوگ آنخضرت کے زمانہ میں ان کاموں کو ہلاک کردینے والا سیحتے تھے۔ امام بخاری نے کہا کہ حدیث میں جو لفظ موبقات ہے اس کامعنی ہلاک کرنے والے۔ باب عملوں کا اعتبار خاتمہ پر ہے اور خاتمہ سے باب عملوں کا اعتبار خاتمہ پر ہے اور خاتمہ سے گرتے رہنا۔

(۱۳۹۳) ہم ہے علی بن عیاش نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم ہے ابو عادم نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ جھے ہے ابو عادم نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ جھے ہے ابو عادم نے بیان کیا کہ نبی ان ہے حضرت سمل بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی معروف کریم ماٹی ہے نے ایک شخص کو دیکھا جو مشرکین ہے جنگ میں معروف تھا' یہ شخص مسلمانوں کے صاحب مال و دولت لوگوں میں ہے تھا۔ آخضرت صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ کسی جہنی کو دیکھے تو وہ اس شخص کو دیکھے۔ اس پر ایک صحابی اس شخص جہنی کو دیکھے تو وہ اس شخص کو دیکھے۔ اس پر ایک صحابی اس شخص کے پیچھے لگ گئے وہ شخص برابر لڑتا رہا اور آخر زخی ہوگیا۔ پھراس نے چاہا کہ جلدی مرجائے۔ پس اپنی تلوار ہی کی دھار اپنے سینے کے درمیان رکھ کر اس پر اپنے آپ کوڈال دیا اور تلوار اس کے شانوں کو درمیان رکھ کر اس پر اپنے آپ کوڈال دیا اور تلوار اس کے شانوں کو چیرتی ہوئی نکل گئی (اس طرح وہ خود کشی کرکے مرگیا) حضور اکرم صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا' بندہ لوگوں کی نظر میں اہل جنت کے کام کرتا رہتا ہے حالا نکہ وہ جنتی ہوتا ہے۔ ایک دو سرا بندہ لوگوں کی نظر میں اہل جنتی ہوتا ہے اور رہتا ہے حالا نکہ وہ جنتی ہوتا ہے اور رہتا ہے حالا نکہ وہ جنتی ہوتا ہے اور انتال کا اعتبار تو خاتمہ پر موقوف ہے۔

٦٤٩٢ حدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا مَهْدِيِّ، عَنْ غَيْلاَنْ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: إِنْكُمْ لَتَعْمَلُونَ أَعْمَالاً هِيَ أَدَقَّ فِي أَعْيُرِكُمْ مِنَ الشَّعْرِ، إِنْ كُنَّا نَعُدُّهَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ فِي المَوْبِقَاتِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ يَعْنِي بِذَلِكَ الْمُهْلِكَاتِ.

٣٣- باب الأعْمَالُ بِالْخَوَاتِيمِ وَمَا يَخَافُ مِنْهَا يَخَافُ مِنْهَا

اليانه ہو كه اخيرونت ميں براعمل سرزد ہو۔ ٦٤٩٣ - حدَّثناً عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ، حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ قَالَ: نَظَرَ النَّبيُّ الله عَنْ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَعْظَمِ الْمُسْلِمِينَ غَنَاءً عَنْهُمْ، فَقَالَ: ((مَنْ أَحَبُّ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَذَا))، فَتَبَعَهُ رَجُلٌ فَلَمْ يَزَلُ عَلَى ذَلِكَ حَتَّى جُرِحَ فَاسْتَعْجَلَ الْمَوْتَ، فَقَالَ بِذُبَابَةِ سَيْفِهِ فَوَضَعَهُ بَيْنَ ثَدْبَيْهِ فَتَحَامَلَ عَلَيْهِ حَتَّى خَرَجَ مِنْ بَيْن كَتِفَيْهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((إِنَّ الْعَبْدَ لِيَعْمَلُ فِيمَا يَرَى النَّاسُ عَمَلَ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَإِنَّهُ لَمِنْ أَهْلِ النَّارِ، وَيَعْمَلُ فِيمَا يَرَى النَّاسُ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَإِنَّمَا الأَعْمَالُ بِخُوَاتِيمِهَا)).[راجع: ٢٨٩٨]

آ یکی آخر مرتے وقت جس نے جیسا کام کیا اس کا اعتبار ہو گا اگر ساری عمر عبادت اور تقویٰ میں گزاری لیکن مرتے وقت ملیت کی آخر مرتے وقت کیا ہو گا اگر ساری عمر عبادت اور تقویٰ میں گزاری لیکن مرتے وقت کیا گلمہ کی کلمہ کا میں گرفتار ہوا تو پچھلے نیک اعمال کچھ فائدہ نہ دیں گے اللہ سوء خاتمہ سے بچائے۔ اس حدیث سے نظا کہ کسی کلمہ کو مسلمان کو گو وہ فائق فاجر ہویا صالح اور پر ہیزگار ہم قطعی طور پر دوزخی یا جنتی نہیں کہ سے سے۔ معلوم نہیں کہ اس کا خاتمہ کیسا ہوتا

ہے اور اللہ کے ہاں اس کا نام کن لوگوں میں لکھا ہوا ہے۔ حدیث سے یہ بھی نکلا کہ مسلمان کو اپنے اعمال صالحہ پر مغرور نہ ہونا چاہے اور سوء خاتمہ سے بمیشہ ڈرتے رہنا چاہے۔ بزرگوں نے تجربہ کیا ہے کہ اہل مدیث اور اہل بیت نبوی سے محبت رکھنے والوں کا خاتمہ اکثر بهتر ہوتا ہے۔ یا اللہ! مجھ ناچیز کو بھی ہیشہ اہل صدیث اور آل رسول سے محبت رہی ہے اور جس کو ساوات سے پایا ول سے اس کا احرام کیا ہے مجھ ناچیز حقیر گنگار کو بھی خاتمہ بالخیرنصیب کہ بر قول ایمان حمنم خاتمہ - آمین -

# باب بری صحبت سے تنائی

#### بهترہ

(١٣٩٣) م سے ابوالیمان نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم کو شعیب نے خبردی' ان سے زہری نے بیان کیا کہ مجھ سے عطاء بن مزید نے بیان کیااور ان سے حضرت ابو سعید خد ری رضی اللّٰد عنہ نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ سوال کیا گیا اے اللہ کے رسول! اور محد بن يوسف نے بیان کیا' ان سے اوزاعی نے بیان کیا' ان سے زہری نے بیان کیا' ان سے عطاء بن بزید لیثی نے بیان کیا اور ان سے حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه نے بیان کیا کہ ایک اعرابی نبی کریم صلی الله علیه وسلم كي خدمت ميں حاضر ہوا اور پوچھايا رسول الله! كون شخص سب ے اچھاہے؟ فرمایا کہ وہ شخص جس نے اپنی جان اور مال کے ذریعہ جهاد کیا اور وہ شخص جو کسی بہاڑ کی کھوہ میں ٹھمرا ہوا اپنے رب کی عبادت كرتا ہے اور لوگول كو اپنى برائى سے محفوظ ركھتا ہے۔ اس روایت کی متابعت زبیدی سلیمان بن کثیراور نعمان نے زہری سے کی۔ اور معمرنے زہری سے بیان کیا'ان سے عطاء یا عبیداللہ نے'ان سے ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا اور ان سے نبی کریم الله اور بونس و ابن مسافر اور یکی بن سعید نے ابن شماب (زہری) سے بیان کیا' ان سے عطاء نے اور ان سے نبی کریم ملی کیا کے کسی صحابی نے اور ان سے نبی کریم ماٹی کیا نے۔

زبیدی کی روایت کو امام مسلم نے اور سلیمان کی روایت کو ابوداؤد نے اور نعمان کی روایت کو امام احمد نے وصل کیا ہے۔ (١٢٠٩٥) مم سے ابولعیم نے بیان کیا کما مم سے ماجثون نے بیان کیا ان سے عبدالرحمٰن بن ابی صعصعہ نے 'ان سے ان کے والد نے اور انہوں نے ابوسعید خدری بھاٹھ سے سنا'وہ بیان کرتے تھے کہ میں نے

#### ٣٤- باب الْعُزْلَةُ رَاحَةٌ مِنْ خُلاَّطِ

٦٤٩٤ حدَّثنا أَبُو الْيَمَان، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ حَدَّثَهُ قَالَ: قِيلَ يَا رَسُولَ الله، ح وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِي، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ عَطَاء بْن يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ جَاءَ أَعْرَابِيٍّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ؟ قَالَ: ((رَجُلٌ جَاهَدَ بنَفْسِهِ وَمَالِهِ، وَرَجُلٌ فِي شِعْبٍ مِنَ الشِّعَابِ يَعْبُدُ رَبُّهُ وَيَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ)). تَابَعَهُ الزُّبَيْدِيُّ وَسُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ وَالنَّعَمَّانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ: وَقَالَ مَعْمَرٌ: عَنُ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ أَوْ عُبَيْدِ الله عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَقَالَ يُونُسُ وَابْنُ مُسَافِر وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ه عَن النَّبِيِّ اللَّهِ. [راجع: ٢٨٨٦]

٦٤٩٥- حدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا الْمَاجِشُونَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَن بْن أَبِي صَعْصَعَةَ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّهُ

سَمِعَهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ النّبِيُّ اللّهِ يَقُولُ: ((يَأْتِي عَلَى النّاسِ زَمَانٌ خَيْرُ مَالُ الرّجُلِ الْمُسْلِمِ الْغَنَمُ يَتّبَعُ بِهَا شَعَفَ الْجِبَالِ، وَمَوَاقِعَ الْقَطْرِ يَفِرُ بِلِينِهِ مِنَ الْفِتَنِ)).

نی کریم ملٹی ایسادور آئے گا جب ایک مسلمان کاسب سے بمترمال بھیٹریں ہوں گی وہ انہیں لے کر بہاڑ کی چوٹیوں اور بارش کی جگہوں پر چلا جائے گا۔ اس دن وہ اپنے دین ایمان کو لے کرفسادوں سے ڈر کروہاں سے بھاگ جائے گا۔

[راجع: ١٩]

آج کے دور میں ایس آزادانہ چوٹیاں بھی ناپود ہوگئ ہیں اب ہر جگہ خطرہ ہے۔ اس مدیث سے ان لوگوں نے دلیل لی ہے میٹ ہے اور رہا ہو گئے ہیں عوالت بہتر ہے بھی لوگوں سے مل کر رہنا بہتر ہوتا ہے اور رہ بھی ضروری ہے کہ عزات کرنے والا مخض شہرت اور رہا و نمود کی نیت ہو اور جعہ جماعت فرائض اسلام ترک نہ کرے زیادہ تفصیل احلیاء العلوم میں ہے۔ (ذکورہ احادیث اور ان جیسی دو سری احادیث میں جو عزات کی ترغیب اور فضیلت بیان ہوئی ہے اس سے فتوں کا اخیاء العلوم میں ہے۔ (ذکورہ احادیث اور ان جیسی دو سری احادیث میں تو اور اس سے فتوں کا زائد مراد ہے اور ماحول میں لوگوں سے مطنے کی صورت میں گناہوں سے بچنا مشکل ہو۔ ورنہ اسلام عام حالت میں تعلق جو ثرنے اور آبادی بردھانے کا تھم دیتا ہے۔ کیونکہ آپ سوچیں کہ تیارداری کا ثواب 'سلام کرنے 'صلہ رحمی کا ثواب وغیرہ یہ جملہ نکیاں تب ممکن ہیں جب آبادی میں رہائش ہوگی۔ عبدالرشید تو نسوی) عزات کے معنی لوگوں سے الگ تھلگ تنا دور رہنے کے ہیں۔

تبریب آبادی میں رہائش ہوگی۔ عبدالرشید تو نسوی) عزات کے معنی لوگوں سے الگ تھلگ تنا دور رہنے کے ہیں۔

تبریب آبادی میں رہائش ہوگی۔ عبدالرشید تو نسوی) عزات کے معنی لوگوں سے الگ تھلگ تنا دور رہنے کے ہیں۔

تبریب آبادی میں رہائش ہوگی۔ عبدالرشید تو نسوی آلدی نے دیا قبل کردن آلمدی

٣٥- باب رَفْع الأَمَانَةِ

٦٤٩٦ حداثنا مُحَمَّدُ بَنُ سِنَان، حَداثنا فَلَيْحُ بْنُ سِنَان، حَداثنا فَلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَان، حَداثنا هِلاَلُ بْنُ عَلِيً، عَنْ عَطَاء بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله فَيْ : ((إِذَا ضُيَّعَتِ الأَمَانَةُ فَانْتَظْرِ السَّاعَةَ)) قَالَ: كَيْفَ إِضَاعَتُهَا يَا رَسُولَ الله عَنْ قَالَ: ((إِذَا كَيْفَ إِضَاعَتُهَا يَا رَسُولَ الله عَيْرِ السَّاعَة)) قَالَ: ((إِذَا أَسْئِدَ الأَمْرُ إِلَى غَيْرٍ أَهْلِهِ فَانْتَظْرِ السَّاعَة)). [راجع: ٥٩]

باب (آخر زمانہ میں) دنیا سے امانت داری کا اتھ جانا

(۱۳۹۲) ہم سے محمہ بن سان نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے فلیح

بن سلیمان نے بیان کیا' کہا ہم سے ہلال بن علی نے بیان کیا' ان سے
عطاء بن یبار نے بیان کیا اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ
نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا جب امانت
ضائع کی جائے تو قیامت کا انظار کرو۔ پوچھایا رسول اللہ! امانت کس
طرح ضائع کی جائے گی؟ فرمایا جب کام نا اہل لوگوں کے سپرد کردیئے
جائیں تو قیامت کا انظار کرو۔

ابن بطال نے کما اللہ پاک نے حکومت کے ذمہ داروں پر بیہ امانت سونی ہے کہ وہ عمدہ اور مناصب ایماندار اور دیانت دار آدمیوں کو دیں اگر ذمہ دار لوگ ایسا نہ کریں گے تو عنداللہ خائن ٹھسریں گے۔ آج کے نام نماد جمہوری دور میں بیہ ساری باتیں خواب و خیال ہو کر رہ گئی ہیں۔ اللماشاء اللہ۔

٦٤٩٧ حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، حَدَّثَنَا رَسُولُ وَهْبٍ، حَدَّثَنَا رَسُولُ

(١٣٩٤) ہم سے محر بن كثر نے بيان كيا كما ہم كوسفيان تورى نے خبر دى كما ہم سے اعمش نے بيان كيا كما ان سے زيد بن و مب نے كما ، ہم سے حضرت حذيفہ و الله على نے بيان كيا كه ہم سے رسول الله ملى الله

الآخَرَ، حَدَّثَنَا ﴿ (أَنَّ الأَمَانَةَ نَزَلَتْ فِي جَذْر قُلُوبِ الرِّجَالِ، ثُمَّ عَلِمُوا مِنَ الْقُرْآن، ثُمَّ عَلِمُوا مِنَ السُّنَّةِ)) وَحَدَّثَنَا عَنْ رَفْعِهَا قَالَ: ((يَنَامُ الرَّجُلُ النَّوْمَةَ فَتُقْبَضُ الأَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ، فَيَظَلُّ أَثَرُهَا مِثْلَ أَثَرِ الْوَكْتِ، ثُمَّ يَنَامُ النَّوْمَةَ فَتُقْبَضُ فَبِيْقِي أَثَوَهَا مِثْلَ الْمَجْل كَجَمْر دَخْرَجْتَهُ عَلَى رَجْلِكَ فَنَفِطَ، فَتَرَاهُ مُنْتَبِرًا وَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ فَيُصبحُ النَّاسُ يَتَبَايَعُونَ فَلاَ يَكَادُ أَحَدّ يُؤدِّي الْأَمَانَةَ فَيُقَالُ: إِنَّ فِي بَنِي فُلاَن رَجُلاً أَمِينًا وَيُقَالُ لِلرَّجُل: مَا أَعْقَلَهُ وَمَا أَظْرَفَهُ وَمَا أَجْلَدَهُ وَمَا فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ خَرْدَل مِنْ إيمَان، وَلَقَدْ أَتَى عَلَىٌّ زَمَانٌ وَمَا أَبَالِي أَيُّكُمْ بَايَعْتُ لَئِنْ كَانَ مُسْلِمًا رَدُّهُ عَلَىَّ الإسْلاَمُ، وَإِنْ كَانَ نَصْرَانِيًّا رَدُّهُ عَلَىُّ سَاعِيهِ، فَأَمَّا الْيَوْمَ فَمَا كُنْتُ أَبَايِعُ إِلاًّ فُلاَنًا وَفُلاَنًا).

[طرفاه في: ٧٠٨٦، ٧٢٧٦].

نے دو حدیثیں ارشاد فرمائیں۔ ایک کا ظہور تو میں دیکھ چکا ہوں اور دو سری کا منتظر ہوں۔ آنخضرت اللہ الم اے ہم سے فرمایا کہ امانت او گوں کے داول کی گرائیول میں اترتی ہے۔ پھر قرآن شریف سے ' پھر حدیث شریف سے اس کی مضبوطی ہوتی جاتی ہے اور آنخضرت ماتیکم نے ہم سے اس کے اٹھ جانے کے متعلق ارشاد فرمایا کہ "آدمی ایک نیند سوئے گااور (اس میں) امانت اس کے دل سے ختم ہو جائے گی اور اس بے ایمانی کاہلکانشان پڑجائے گا۔ پھرایک اور نیند لے گاتواب اس كانشان عمالے كى طرح مو جائے كاجيے تو باؤل ير ايك چنگارى ر ما ہے اور ایک چھالا پھول آتا ہے اس کو پھولا دیکھا ہے 'بر اندر کچھ نہیں ہو تا۔ پھرحال بیہ ہو جائے گا کہ صبح اٹھ کرلوگ خرید و فروخت کریں گے اور کوئی شخص امانت دار نہیں ہو گا۔ کماجائے گاکہ بنی فلال میں ایک امانت دار شخص ہے۔ کسی شخص کے متعلق کما جائے گاکہ کتنا عقل مندہے اکتنا بلند حوصلہ ہے اور کتنا بمادر ہے۔ حالانکہ اس کے دل میں رائی برابر بھی ایمان (امانت) نہیں ہو گا" (حضرت حذیفہ کہتے ہیں) میں نے ایک ایباونت بھی گذارا ہے کہ میں اس کی پروا نہیں کر تا تھا کہ کس سے خریدو فروخت کر تا ہوں۔ اگر وہ مسلمان ہو تا تو اس کو اسلام (بے ایمانی سے) روکتاً تھا۔ اگر وہ نصرانی ہو تا تو اس کامدد گار اسے رو کتا تھالیکن اب میں فلاں اور فلاں کے سوا

🚉 🛬 🚁 چند ہی آدمی اس قابل ہیں کہ ان سے معاملہ کروں۔ متن قسطلانی میں یمال اتنی عبارت اور زیادہ ہے۔ قال الفربری قال تَرَكِيكُ ابوجعفر حدثت ابا عبد الله فقال سمعت ابا احمد بن عاصم ..... يقول سمعت ابا عبيد يقول قال الاصمعي و ابو عمرو و غيرهما جذر قلوب الرجال الجذر الاصل من كل شئي والوكت اثر الشئي اليسير منه والمجل اثر العمل في الكف اذ ا غلظ ليمي محمر بن یوسف فربری نے کما ابوجعفر محمد بن حاتم جو امام بخاری کے منٹی تھے ان کی کتابیں لکھا کرتے تھے' کہتے تھے کہ میں نے امام بخاری کو حدیث سائی تو وہ کنے لگے میں نے ابو احمد بن عاصم بلخی ہے سنا' وہ کہتے تھے میں نے ابو عبید سے سنا' وہ کہتے تھے عبدالملك بن قریب اصمعی اور ابو عمرو بن علاء قاہری وغیرہ لوگوں نے سفیان توری سے کہا جذر کا لفظ جو حدیث میں ہے اس کا معنی جڑ اور وکت کتے ہیں ملکے خفیف داغ کو اور مجل وہ موٹا جھالا جو کام کرنے سے ہاتھ میں بیر جاتا ہے۔

کسی سے خریدو فرخت ہی نہیں کر تا۔

۲ ۶۹۸ حدثناً أبو الْيَمَان، أَخْبَرَنَا (۱۳۹۸) بم سے ابوالیمان نے بیان کیا' انہوں نے کما ہم کو شعیب شُعَيْبٌ، عَن الزُّهْوِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمُ فَروى ان سے زہری نے بہان کیا انہوں نے کما مجھ کو سالم بن

بْنُ عَبْدِ اللهُ أَنَّ عَبْدَ اللهُ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

عبداللہ نے خبردی اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمررضی اللہ عنما فی بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ ملتی کیا سے سنا۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کی مثال اونٹوں کی سی ہے 'سومیں بھی ایک تیز سواری کے قابل نہیں ماتا۔

آج مسلمان بکفرت ہر جگہ موجود ہیں مگر حقیقی مسلمان تلاش کئے جائیں تو مایوسی ہوگی۔ پھر بھی اللہ والوں سے زمین خالی نہیں ہے کے من عباد الله لو اقسم علی الله لابره)

# باب ریا اور شرت طلبی کی ندمت میں

(۱۳۹۹) ہم سے مسدد نے بیان کیا 'کہا ہم سے آجی نے بیان کیا' ان سے سفیان نے 'کہا مجھ سے سلمہ بن کہیل نے بیان کیا۔ (دو سری سند) حضرت امام بخاری نے کہا کہ ہم سے ابو نعیم نے بیان کیا 'کہا کہ ہم سے سفیان نے بیان کیا' کہا کہ ہم سے سفیان نے بیان کیا کہ ہیں نے حضرت سفیان نے بیان کیا ' ان سے سلمہ نے بیان کیا کہ ہیں نے حضرت جندب بڑا تھ سے سنا' انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم ملٹی ہیا نے فرمایا اور میں نے آپ کے سواکی کو یہ کہتے نہیں سنا کہ ''نبی کریم ملٹی ہیا نے فرمایا "چنا نچہ ہیں ان کے قریب پنچا تو ہیں نے سنا کہ وہ کمہ رہے تھے فرمایا" چنا نچہ ہیں ان کے قریب پنچا تو ہیں نے سنا کہ وہ کمہ رہے تھے کہ نبی کریم ملٹی ہیا نے فرمایا (کی نیک کام کے نتیجہ ہیں) جو شرت کا طالب ہو اللہ تعالی اس کی بدنیتی قیامت کے دن سب کو سنا دے گا۔ اس کی جو کھانے کے لئے نیک کام کرے اللہ بھی قیامت کے دن اس کو سب لوگوں کو دکھانے کے لئے نیک کام کرے اللہ بھی قیامت کے دن اس کو سب لوگوں کو دکھانے کے گئے نیک کام کرے اللہ بھی قیامت کے دن اس کو سب لوگوں کو دکھانے کے گئے نیک کام کرے اللہ بھی قیامت کے دن اس کو سب لوگوں کو دکھانے کے گئے نیک کام کرے اللہ بھی قیامت کے دن اس کو سب لوگوں کو دکھانے کے گئے نیک کام کرے اللہ بھی قیامت کے دن اس کو سب لوگوں کو دکھانے کے گئے نیک کام کرے اللہ بھی قیامت کے دن اس کو سب لوگوں کو دکھانے کے گئے نیک کام کرے اللہ بھی

٣٦- باب الرِّيَاء وَالسُّمْعَةِ

٩٩ ٣ - حدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ. ح وَحَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَلَمَةَ قَالَ: سَمِعْتُ جُنْدُبًا يَقُولُ: قال الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: وَلَمْ أَسْمَعُ النّبِيُّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ: وَلَمْ أَسْمَعُ أَحَدًا يَقُولُ: قَالَ النّبِيُّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ: وَلَمْ أَسْمَعُ أَحَدًا يَقُولُ: قَالَ النّبِيُّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَيْرُهُ فَدَنَوْتُ مِنْهُ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: قَالَ النّبِي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ: ((مَنْ قَالَ النّبِي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَنْ سَمّعَ الله بِهِ وَمَنْ يُرَانِي يُرَانِي يُرَانِي الله بِهِ).

[طرفه في : ۲۵۲۲].

ریا کاری سے بچنے کے لئے نیک کام چھپا کر کرنا بهتر ہے مگر جہاں اظہار کے بغیر چارہ نہ ہو جیسے فرض نماز جماعت سے ادا کرنا سیسی کیا دین کی کتابیں تالیف اور شائع کرنا ای طرح جو شخص دین کا پیثوا ہو اس کو بھی اپنا عمل ظاہر کرنا چاہئے تا کہ دو سرے لوگ اس کی بیروی کریں بہر حال حدیث انما الا عمال بالنیات کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ ریا کو شرک خفی کما گیا ہے جس کی خدمت کے لئے بیہ حدیث کافی وافی ہے۔

## باب جواللہ کی اطاعت کرنے کے لئے اپنے نفس کو دہائے اس کی فضیلت کابیان

(\*\* 10\*) ہم سے ہدبہ بن خالد نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے ہمام بن حارث نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے قادہ نے بیان کیا ان سے حضرت انس بن مالک بناشہ نے بیان کیا اور ان سے حضرت معاذ

### ٣٧– باب مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ فِي طَاعَةِ ا لله

٠٠ - ٦٥٠ حدثنا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنا فَسُ بْنُ هَامٌ، حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِّدٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ الله عَنْهُ

قَالَ: بَيْنَمَا أَنَا رَدِيفُ النَّبِيِّ اللَّهِي النَّبِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَبَيْنَهُ إِلاَّ آخِرَةُ الرَّحْل، فَقَالَ: ((يَا مُعَاذُ)) قُلْتُ : لَبُيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ وَسَغْدَيْكَ، ثُمَّ سَارَ سَاعَةً ثُمُّ قَالَ: ((يَا مُعَاذُ)) قُلْتُ: لَبُيْكَ رَسُولَ الله وَسَعْدَيْكَ، ثُمُّ سَارَ سَاعَةً ثُمُّ قَالَ: ((يَا مُعَاذُ بْنُ جَبَل)) قُلْتُ: لَبَيْكَ رَسُولَ الله وَسَعْدَيْكَ قَالَ: ((هَلْ تَدْرِي مَا حَقُّ الله عَلَى عِبَادِهِ؟)) قُلْتُ : الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ: ((حَقُّ الله عَلَى عِبَادِهِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلاَ يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا)) ثُمُّ سَارَ سَاعَةً، ثُمُّ قَالَ: ((يَا مُعَاذُ بْنُ جَبَل) قُلْتُ: لَبُيْكَ يَا رَسُولَ الله وَسَغُدَيْكَ، قَالَ: ((هَلْ تَدْرِي مَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللهِ إِذَا فَعَلُوهُ))؟ قُلْتُ: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ: ((حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى الله أَنْ لاَ يُعَذِّبُهُمْ)). [راجع: ٢٨٥٦]

بن جبل بناللہ نے بیان کیا کہ میں رسول اللہ طال کی سواری پر آپ کے پیچیے بیٹھا ہوا تھا۔ سوا کجاوہ کے آخری حصہ کے میرے اور آخضرت ملی ایم کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں تھی۔ آخضرت صلی الله عليه وسلم في فرمايا اس معاذ! ميس في عرض كيالبيك وسعديك على رسول الله! پھر تھوڑی دریہ آمخضرت ملٹھایا چلتے رہے پھر فرمایا اے معاذ! میں نے عرض کیالبیک و سعدیک یا رسول الله! پھر تھوڑی دریا مزید آنخضرت سلی ایم چلتے رہے۔ پھر فرمایا اے معاذ! میں نے عرض کیا لبيك و سعديك رسول الله! فرمايا عليه معلوم ب كه الله كااپ بندول پر کیاحق ہے؟ میں نے عرض کیااللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے۔ فرمایا اللہ کابندول پریہ حق ہے کہ وہ اللہ بی کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھرائیں۔ پھر آمخضرت ملتھایا تھوڑی در چلتے رہے اور فرمایا اے معاذبن جبل! میں نے عرض کیا' لبیک وسعدیک کیا رسول الله! فرمایا تهیس معلوم ہے کہ جب بندے یہ کرلیں تو ان کااللہ پر کیاحت ہے؟ میں نے عرض کیااللہ اوراس کے رسول کو زیادہ علم ہے۔ فرمایا کہ بندوں کااللہ پربیہ حق ہے کہ وہ انہیں عذاب نہ دے۔

تریج میرا مدیث میں توحید اور شرک کابیان ہے توحید لین عبادت میں اللہ کو ایک بی جانا اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا خالص الکیسی کیسیسے اس ایک کی عبادت کرنا ہر نتم کے شرک سے بچنا یہ دخول جنت کاموجب ہے۔

#### باب تواضع لعنی عاجزی کرنے کے بیان میں

یہ تمام اخلاق حسنہ کا اصل الاصول ہے اگر تواضع نہ ہو تو کوئی عبادت کام نہ آئے گی۔ دوسری حدیث میں ہے کہ جو کوئی اللہ کے لئے تواضع کرتا ہے اللہ اس کا رتبہ بلند کر دیتا ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد اللی نقل کیا گیا ہے کہ تواضع کرو اور کوئی دوسرے پر فخر نہ کرے۔

(۱۵۰۱) ہم سے مالک بن اساعیل نے بیان کیا کما ہم سے زبیر بن معاویہ نے بیان کیا ان سے حضرت انس معاویہ نے بیان کیا ان سے حضرت انس رفاقت کے کہ نبی کریم مالی کیا کی ایک او نثنی تھی (دو سری سند) حضرت امام بخاری نے کما) اور مجھ سے محمد بن سلام نے بیان کیا کما ہم کو فزاری نے اور ابو خالد احمر نے خبردی انہیں حمید طویل نے اور ان

70.1 حدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: كَانَ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهَ نَاقَةٌ. قَالَ وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ، أَخْبَرَنَا الْفَزَارِيُّ وَأَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، وَأَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ،

٣٨– باب التُّوَاضُع

عَنْ أَنَس قَالَ: كَانَتْ نَاقَةٌ لِرَسُولِ الله الْعُضْبَاءَ، وَكَانَتْ لاَ تُسْبَقُ، لَهُ اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا فَجَاءَ أَعْرَابِّي عَلَى قَعُودٍ لَهُ فَسَبَقَهَا، فَاشْتَدُّ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَقَالُوا: سُبِقَتِ الْعَصْبَاءُ، فَقَالَ رَسُولُ الله الله الله ((إِنَّ حَقًّا عَلَى الله أَنْ لاَ يَرْفَعَ شَيْئًا مِنَ . الدُّنْيَا إلاَّ وَضَعَهُ)).

ترَقی کے ساتھ تنزلی اور ادبار کے ساتھ اقبال بھی لگا ہوا ہے تلک الایام نداولھا بین الناس (آل عمران: ١٦٩) کا یمی مطلب ہے۔ ٣٠٠٢ حدّثني مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلِ، حَدَّثَنِي شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي نَمِر، عَنْ عَطَاء عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إنَّ ا لله قَالَ: مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنَّتُهُ بالْحَرْبِ، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَى عَبْدِي بشَيْء أَحَبُّ إِلَىُّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبُّهُ، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بهَا، وَرجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، وَإِنْ سَأَلَبِي لأُعْطِيَنَّهُ، وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لأَعِيذَنَّهُ، وَمَا تَرَدُّدْتُ عَنْ شَيْء أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّدِي عَنْ نَفْس الْمُوْمِن يَكُرْنُهُ الْمَوْت، وَأَنَا أَكْرَهُ مَساءَتُهُ)).

سے حضرت انس بنالت نے بیان کیا کہ رسول الله سائیلیم کی ایک او نمنی تھی جس کانام ''عضباء'' تھا (کوئی جانور دوڑ میں) اس سے آگے نہیں بره پاتا تقاله پھرا يك اعرابي اپنا اونٹ پر سوار جو كر آيا اوروه آنخضرت ملی کی او ننی سے آگے برھ گیا۔ مسلمانوں پر بید معاملہ براشاق گزرا اور کہنے گگے کہ افسوس عفباء پیچیے رہ گئی۔ آنخضرت ملٹھایا نے اس پر فرمایا کہ اللہ تعالی نے اسینے اوپر بدلازم کرلیا ہے کہ جب دنیا میں وہ کسی چیز کو بردھا تا ہے تواسے وہ گھٹا تا بھی ہے۔

(١٥٠٢) مجھ سے محد بن عثان نے بیان کیا اکم سے خالد بن مخلد ن کما ہم سے سلیمان بن بلال نے 'ان سے شریک بن عبدالله بن انی نمرنے 'ان سے عطاء نے اور ان سے ابو ہررہ بناٹھ نے بیان کیا کہ رسول الله طاليم في الله تعالى فرماتا ب كه جس في ميرك كسي ولی سے وشنی کی اسے میری طرف سے اعلان جنگ ہے اور میرا بندہ جن جن عبادتوں سے میرا قرب حاصل کرتا ہے اور کوئی عبادت مجھ کو اس سے زیادہ پند نہیں ہے جو میں نے اس پر فرض کی ہے ( ایعنی فرائض مجھ كوبست پيند ہيں جيسے نماز' روزه' جج' زكوة) اور ميرا بنده فرض ادا کرنے کے بعد نفل عبادتیں کرکے جھے سے اتنانزدیک ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ پھرجب میں اس سے محبت كرنے لگ جاتا ہوں تو میں اس كاكان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتاہے'اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتاہے'اس کا ہاتھ بن جا تا ہوں جس سے وہ پکڑ تاہے'اس کاپاؤں بن جا تا ہوں جس سے وہ چِتاہے اور اگر وہ مجھ سے مانگتاہے تو میں اسے دیتا ہوں اگر وہ کسی وسمن یا شیطان سے میری پناہ کاطالب ہو تا ہے تو میں اسے محفوظ رکھتا ہوں اور میں جو کام کرنا چاہتا ہوں اس میں مجھے اتنا تردد نہیں ہو تا جتنا کہ مجھے اینے مومن بندے کی جان نکالنے میں ہو تا ہے۔ وہ تو موت کو بوجہ تکلیف جسمانی کے پیند نہیں کر تا اور مجھ کو بھی اسے تکلیف دینابرا لگتاہے۔

اس مدیث میں محدثین نے کلام کیا ہے اور اس کے راوی خالد بن مخلد کو محرالحدیث کما ہے۔ میں وحیدالزمال کمتا ہوں کہ ا حافظ ابن تجرف اس کے دو سرے طریق کھی بیان کئے ہیں کو وہ اکثر ضعیف ہیں۔ مگریہ سب طرق مل کر حدیث حسن ہو جاتی ہے اور خالد بن مخلد کو ابوداؤد نے صدوق کما ہے اوحیدی)

اس مدیث کا بیر مطلب نہیں ہے کہ بندہ عین خدا ہو جاتا ہے جیسے معاذ الله اتحادید اور حلولید کہتے ہیں بلکہ حدیث کا مطلب سے ہے کہ جب بندہ میری عبادت میں غرق ہو جاتا ہے اور مرتبہ محبوبیت پر پہنچاہے تو اس کے حواس طاہری و باطنی سب شریعت کے تالع ہو جاتے ہیں وہ ہاتھ پاؤل کان آنکھ سے صرف وہی کام الماتا ہے جس میں میری مرضی ہے۔ خلاف شریعت اس سے کوئی کام سرزد نہیں ہوتا۔ (اور اللہ کی عبادت میں کسی غیر کو شریک کرنا شرک ہے جس کا ارتکاب موجب دخول نار ہے۔ توحید اور شرک کی تفصیلات معلوم كرنے كے لئے تقوية الايمان كامطالعه كريا جائے عرفي حطرات "الدين الخالص" كامطالعه كريس و بالله التوفيق)

> ٣٩- باب قَوْل النَّبِيِّ ﷺ: ((بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةَ كَهَاتَيْن))

﴿وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كُلَّمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللهِ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ رالنحل: ۷۷]

٣ - ٣ - حدَّثَنَا سَعيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ،

حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ، حَدَّثَنَا أَبُو حَازِم، عَنْ سَهْل قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿(بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ هَكَذَا)) وَيُشِيرُ بِإصْبَعَيْهِ فَيَمُدُّ بهمًا. [زاجع: ٤٩٣٦]

٤ . ٣٥ – حدَّثَني عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ، هُوَ الْجَعْفِيُّ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيوٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةً، وَأَبِي النَّيَّاحِ عَنْ أَنَسِ عَنِ النَّبِيِّ ﴿ قَالَ: ((بُعِثْتُ وَالسَّاعَةَ

٥٠٥- حدّثني يَحْيَى بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُو، عَنْ أَبِي حَصِينِ، عَنْ أَبِي صَالِح، عن أبي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى

كَهَاتَيْنِ)).

باب نبی کریم ملتی کی کاار شاد که میں اور قیامت دونوں ایسے نزدیک ہیں جسے یہ (کلمہ اور پیج کی انگلیاں) نزدیک ہیں (سورہ فحل میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے) اور قیامت کامعاملہ تو بس آنکھ جھیکنے کی طرح ہے یا وہ اس سے بھی جلد ہے بے شک اللہ ہر چیز یر قدرت رکھنے والاہے۔"

(١٥٠٢) م سے سعيد بن ابى مريم نے بيان كيا كمام سے ابوغسان نے بیان کیا کما ہم سے ابوحازم نے بیان کیا ان سے سل روائھ نے بیان کیا کہ رسول اللہ مالی اللہ نے فرمایا میں اور قیامت استے نزدیک نزديك بصبح كئے بيں' اور آنخضرت الليام نے اپني دوالكيول كے اشاره ے (اس نزد کی کو) بنایا پھران دونوں کو پھیلایا۔

مطلب میہ ہے کہ مجھ میں اور قیامت میں اب کسی نئے پیغبرو رسول کا فاصلہ نہیں ہے اور میری امت آخری امت ہے اس پر قامت آئے گی۔

(۱۵۰۴) مجھ سے عبداللہ بن محمد جعفی نے بیان کیا کہا ہم سے وہب بن جریر نے بیان کیا' کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا' ان سے قادہ اور الوالتياح ف اور ان سے حضرت انس والله في كريم الله يان فرمایا میں اور قیامت ان دونوں (انگلیوں) کی طرح (نزدیک نزدیک) بھیج گئے ہیں۔

(١٥٠٥) مجھ سے يكيٰ بن يوسف نے بيان كيا كما ہم كو ابو بكر بن عياش نے خبردی' انہیں ابو حصین نے ' انہیں ابو صالح نے ' انہیں حضرت ابو ہریرہ واللہ نے اور ان سے نی کریم اللہ اے فرمایا میں اور قیامت ان دو کی طرح بھیج گئے ہیں۔ آپ کی مراد دو انگیوں سے تھی۔ ابو بر

بن عماش کے ساتھ اس حدیث کو اسمرائیل نے بھی ابو حصین سے

بإب

روایت کیا ہے جے ہمامین نے وصل کیا ہے۔

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((بُعِفْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ))، يَعْنِي إِصْبَعَيْنِ. تَابَعَهُ إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي حَصينٍ.

٠ ٤ - باب

اس میں کوئی ترجمہ نہیں ہے گویا ایکے باب کی فصل ہے۔

٣٠٥٦ حدد ثنا أبو اليتمان، أخبرنا شعيب، حدثنا أبو الزناد، عن عبد الرحمن، عن أبي هريوة رضي الله عنه الرحمن، عن أبي هريوة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت فرآها الناس آمنوا أجمعون، فذلك حين لا ينفع نفسا إسمانها لم تكن آمنت من قبل، أو نفسا إسمانها لم تكن آمنت من قبل، أو الساعة وقد نشر الرجلان ثوبيهما بينهما الساعة وقد نشر الرجلان ثوبيهما بينهما وقد المساعة وقد المسرف الرجلان بولتقومن الساعة وقد المورف الرجل بلبن لقحيه فلا يطعمه، ولتقومن الساعة وقد يليط وقد وقد يليط وقد وقد ولا يطعمها بالمناعة المناعة وقد المساعة وقد المساعة وقد المساعة وقد المساعة وقد المساعة وقد المساعة وقد وهو المساعة وقد رائع أكلته إلى فيه فلا يطعمها المساعة وقد وهو المساعة وقد رائع أكلته إلى فيه فلا يطعمها المساعة وقد وهو المساعة وقد رائع أكلته إلى فيه فلا يطعمها)).

[راجع: ٨٥]

(۲۵۰۲) ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا کماہم کوشعیب نے خردی کما ہم سے ابوالزناد نے بیان کیا' ان سے عبدالرحمٰن نے اور ان سے حضرت ابو ہریرہ بناٹھ نے کہ رسول کریم ماٹھیا نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک سورج مغرب سے نہ لکلے گا۔ جب سورج مغرب سے نکلے گا اور لوگ دیکھ لیں کے تو سب ایمان لے آئیں گے ' یمی وہ وقت ہو گاجب کسی کے لئے اس کا ایمان نفع نہیں دے گاجواس سے پہلے ایمان نہ لایا ہو گایا جس نے ایمان کے بعد عمل خیرنه کیا ہو۔ پس قیامت آ جائے گی اور دو آدمی کپڑا درمیان میں (خرید و فروخت کے لئے) پھیلائے ہوئے ہوں گے۔ ابھی خرید و فروخت بھی نمیں ہو چکی ہوگی اور نہ انہوں نے اسے لپیٹائی ہو گا(کہ قیامت قائم ہو جائے گی) اور قیامت اس حال میں قائم ہو جائے گی کہ ایک شخص اینی او نٹنی کادودھ لے کر آ رہاہو گااوراسے پی بھی نہیں سکے گا اور قیامت اس حال میں قائم ہو جائے گی کہ ایک مخص اپناحوض تیار كرا رہامو گااور اس كاپانى بھى نە يى پائے گا۔ قيامت اس حال ميں قائم ہو جائے گی کہ ایک مخص اپنالقمہ اپنے منہ کی طرف اٹھائے گااور اسے کھانے بھی نہ یائے ہو گا۔

اس مدیث کا مطلب ہے ہے کہ قیامت اچانک ہی آ جائے گی کسی کو خربھی نہ ہوگی لوگ اینے اینے دھندوں میں مطروف ہوں کے کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔

باب جو الله سے ملاقات کو پسند رکھتا ہے اللہ بھی اس سے ملنے کو پسند رکھتا ہے (۷۵۰۷) ہم سے تجاج نے بیان کیا' کہا ہم سے ہمام نے' کہا ہم سے ١٤ - باب مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ الله أَحَبَّ
 الله لِقَاءَهُ
 ٦٥٠٧ - حدَّثنا حَجَّاجٌ، حَدَّثنا هَمَّامٌ،

حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَس عَنْ عُبَادَةَ بْن الصَّامِتِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((مَنْ أَحَبُّ لِقَاءَ الله، أَحَبُّ الله لَقَاءَهُ، وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ الله كَرهَ الله لِقَاءَهُ))، قَالَتْ عَائِشَةُ: أَوْ بَعْضُ أَزْوَاجِه إِنَّا لَنَكْرَهُ الْمَوْتَ، قَالَ: ((لَيْسَ ذَاكِ، وَلَكِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا حَضَرَهُ الْمَوْتُ بُشِّرَ برضْوَان الله وَكَرَامَتِهِ، فَلَيْسَ شَيْءٌ أَحَبٌّ إلَيْهِ مِمَّا أَمَامَهُ، فَأَحَبُّ لِقَاءَ الله وَأَحَبُّ الله لِقَاءَهُ، وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا حُضِرَ بُشِّرَ بعَذَابِ الله وَعُقُوبَتِهِ، فَلَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَهَ إَلَيْهِ مِمَّا أَمَامَهُ كَرَهَ لِقَاءَ الله وَكُرهَ الله لِقَاءَهُ)). اخْتَصَرَهُ أَبُودَاوُدَ وَعَمْرٌو، عَنْ شُعْبَةَ، وَقَالَ سَعِيدٌ: عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ، عَنْ سَعْدٍ، عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

قادہ نے 'ان سے انس بڑاٹھ نے اور ان سے حضرت عبادہ بن صامت والله في كر رسول الله ملي يم في فرماياجو فحض الله سے ملف كودوست ر کھتا ہے' اللہ بھی اس سے ملنے کو دوست ر کھتا ہے اور جو اللہ سے طنے کو پیند نہیں کرتا ہے اللہ بھی اس سے طنے کو پیند نہیں کرتا۔ اور عائشہ وی فیا استخصرت ملت اللہ کی بعض ازواج نے عرض کیا کہ مرناتو ہم بھی نمیں پند کرتے؟ آخضرت النایم نے فرمایا کہ اللہ کے ملنے سے موت مراد نہیں ہے بلکہ بات بہ ہے کہ ایماندار آدمی کو جب موت آتی ہے تو اسے اللہ کی خوشنودی اور اس کے پہال اس کی عزت کی خوشخبری دی جاتی ہے۔ اس ونت مومن کو کوئی چیزاس سے زیادہ عزیز نمیں ہوتی جو اس کے آگے (اللہ سے ملاقات اور اس کی رضا اور جنت کے حصول کے لئے) ہوتی ہے' اس لئے وہ اللہ سے ملاقات کا خواہش مند ہو جاتا ہے اور اللہ بھی اس کی ملاقات کو پیند کرتا ہے اور جب كافركي موت كاوقت قريب آتا ہے تواسے اللہ كے عذاب اور اس کی سزاکی بشارت دی جاتی ہے'اس وقت کوئی چیزاس کے دل میں اس سے زیادہ ناگوار نہیں ہوتی جو اس کے آگے ہوتی ہے۔ وہ الله سے جاملنے کو ناپیند کرنے لگتاہے 'پس اللہ بھی اس سے ملنے کو ناپیند کر تا ہے۔ ابوداؤد طیالسی اور عمرو بن مرزوق نے اس حدیث کو شعبہ ے مخضراً روایت کیا ہے اور سعید بن الی عروبہ نے بیان کیا' ان سے قادہ نے ان سے زرارہ بن الی اوفی نے ان سے سعد نے اور ان سے عائشہ رہے نیا نے نبی ماٹھا ہے روایت کیا۔

۔ مرواس سے اس مورایت میا۔ آئی ہورے گریٹ بیٹر مرح گریٹ بیٹر میا گریٹ بیٹر میان کے ماتھ موت نصیب کرے آمین۔ کلمہ طیبہ اس وقت پڑھنے کا بھی مقصد کی ہے مومن کو موت کے وقت جو تکلیف ہوتی ہے اس کا انجام راحت اہدی ہے۔

(۱۵۰۸) مجھ سے محد بن علاء نے بیان کیا' کہا ہم سے ابواسامہ نے'
ان سے بزید بن عبداللہ نے' ان سے ابوبردہ نے' ان سے ابومویٰ
اشعری واللہ نے کہ نی کریم ملی لیا نے فرمایا جو شخص اللہ سے ملنے کو
پند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملنے کو پند کرتا ہے اور جو شخص اللہ

٦٥٠٨ حدّثني مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ،
 حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً، عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ أَبِي
 بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
 ((مَنْ أَحَبًّ لِقَاءَ الله أَحَبًّ الله لَقَاءَهُ،

سے ملنے کو ناپیند کر تاہے اللہ بھی اس سے ملنے کو ناپیند کر تاہے۔

وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ الله كَرِهَ الله لِقَاءَهُ)).

مطلب یہ ہے کہ موت بسرحال آئی ہے اسے برانہ جانا چاہے۔

٩ . ٩ . ٥ - حدّ ثني يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، اَخْبَرِنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَعُرْوَةُ بْنُ الْبَيْرِ فِي رِجَالِ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنْ عَائِشَةَ رَوْجِ النَّبِي فَلَى قَالَتْ: كَانْ رَسُولُ الله فَي يَقُولُ وَهُو صَحِيحٌ: ((إِنَّهُ لَمْ يُقْبَضْ نَبِي يَقُولُ وَهُو صَحِيحٌ: ((إلله عَمْ يَقُلُ مَنِ الْجَنَّةِ، ثُمَّ يُخَيُّرُ)) فَلَمًا نَوْلَ بِهِ وَرَأْسُهُ عَلَى فَخِذِي غُشِي عَلَيْهِ سَاعَةً ثُمُّ أَفَاقَ فَأَشْخَصَ بَصَرَهُ إِلَى السَّقْفِ، ثُمَّ قَالَ: ((اللّهُمَّ الرَّفِيقَ الأَغْلَى)) قُلْتُ: إِذَا لاَ يَخْتَارَنَا وِعَرَفْتُ الله النَّبِي اللّهُمَّ الرَّفِيقَ الأَغْلَى)). فَكُانَ تَخِرَ كَلِمَةٍ تَكَلَّمَ بِهَا النَّبِي اللّهُمَّ الرَّفِيقَ الأَغْلَى)). فَكُانَ تَخِرَ كَلِمَةٍ تَكَلَّمَ بِهَا النَّبِي فَكَانَتُ تِلْكَ آخِرَ كَلِمَةٍ تَكَلَّمَ بِهَا النَّبِي فَكَانَتُ اللّهُمُّ الرَّفِيقَ الأَغْلَى)). فَكُانَ يُحَدِّثُونَا بِهِ قَالَتُ: اللّهُمُّ الرَّفِيقَ الأَغْلَى)). فَكُانَ تَخِرَ كَلِمَةٍ تَكَلَّمَ بِهَا النَّبِي فَكَانَتُ تِلْكَ آخِرَ كَلِمَةٍ الرَّفِيقَ الأَغْلَى)). فَكَانَ المُعْلَى اللّهُمُّ الرَّفِيقَ الأَغْلَى). اللّهُمُّ الرَّفِيقَ الأَعْلَى. [راحع: ٤٤٣٥]

(١٥٠٩) مجھ سے بچی بن بکیرنے بیان کیا کما ہم سے لیث بن سعد نے بیان کیا'ان سے عقیل بن خالدنے'ان سے ابن شماب نے 'کمامجھ کو سعید بن مسیب اور عروہ بن زبیرنے چند علم والول کے سامنے خبردی كه نبي كريم النيايم كي زوجه مطهره حضرت عائشه رضي الله عنهاني بيان كياكه رسول الله ملتَ للم الله علم في جب آب خاص تندرست تص فرماياتها کی نبی کی اس وقت تک روح قبض نہیں کی جاتی جب تک جنت میں اس کے رہنے کی جگہ اسے و کھانہ دی جاتی ہو اور پھراسے (دنیایا آخرت کے لئے) اختیار دیا جاتا ہے۔ پھرجب آمخضرت ساتھا بیار ہوئے اور آنخضرت النہ جام کا سر مبارک میری ران پر تھا تو آپ پر تھوڑی در کے لئے عثی چھاگئ 'پرجب آپ کو ہوش آیا تو آپ چھت كى طرف تكنكى لگاكرد كيھنے لگے۔ پھر فرمايا" اللهم الرفيق الاعلى " میں نے کما کہ اب آمخضرت ملتالیا ہمیں ترجیح نہیں دے سکتے اور میں سمجھ گئی کہ بیہ وہی حدیث ہے جو حضور نے ایک مرتبہ ارشاد فرمائی تھی۔ راوی نے بیان کیا کہ یہ آنخضرت التی کا آخری کلمہ تھاجو آپ نے اپنی زبان مبارک سے اوا فرمایا لیعنی یہ ارشاد که "اللهم الرفيق الاعلى "لعنى يا الله! محص كوبلند رفيقول كاسات يسند بـ

مراد باشند گان جنت انبیاء و مرسلین و صالحین و ملائکه ہیں۔ الله پاک ہم سب کو نیک لوگوں صالحین کی صحبت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔

# باب موت کی شختیوں کابیان

(۱۵۱۰) ہم سے محمد بن عبید بن میمون نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے عیدی بن عبید بن میمون نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم انہوں نے بیان کیا' ان سے عمر بن سعید نے بیان کیا' انہوں نے کہا مجھ کو ابن ابی ملیکہ نے خبر دی' انہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے غلام ابو عمرو ذکوان نے خبر دی کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہا کرتی تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم (کی وفات کے وقت) آپ کے سامنے ایک برا پانی کا

٤٢ - باب سَكَرَاتِ الْمَوْتِ

- ٣٥١٠ حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ مَعْمَدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ مَعْمُ مُنْ يُونُسَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ أَبَا عَمْرٍو ذَكْوَانَ مَوْلَى عَائِشَةَ مُلَيْكَةَ أَنَّ أَبَا عَمْرٍو ذَكْوَانَ مَوْلَى عَائِشَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا كَانَتْ تَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ الله الله الله كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ

رَكُوةٌ - أَوْ عُلْبَةٌ - فِيهَا مَاءٌ، يَشُكُ عُمَرُ فَجَعَلَ يُدْخِلُ يَدَيْهِ فِي الْمَاءِ فَيَمْسَحُ بِهِمَا وَجْهَهُ وَيَقُولُ: ((لاَ إِلَهَ إِلاَ الله إِنْ لِلْمَوْتِ سَكَرَاتِ))، ثُمَّ نَصَبَ يَدَهُ فَجَعَلَ يَقُولُ : ((فِي الرَّفِيقِ الأَعْلَى)) حَتَّى قُبِضَ وَمَالَتْ يَدُهُ. [راجع: ٩٩٠]

معلوم بواكه موت كى حَتَى كُونى برى نشالى سمير عَنْ هِشَاهٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: عَنْ هِشَاهٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رِجَالٌ مِنَ الأَعْرَابِ جُفَاةً يَأْتُونَ النّبي هَ فَيَ فَيَسْأَلُونَهُ مَتَى السَّاعَةُ؟ فَكَانَ يَنْظُرُ إِلَى أَصْغَرِهِمْ فَيَقُولُ: ((إِنْ يَعِشْ هَذَا لاَ يُدْرِكُهُ الْهَرَمُ حَتَّى تَقُومَ عَلَيْكُمْ سَاعَتُكُمْ)). قَالَ هِشَامٌ، يَعْنِي مَوْتَهُمْ.

پیالہ رکھا ہوا تھاجس میں پانی تھا۔ یہ عمر کو شبہ ہوا کہ ہانڈی کا کونڈا تھا۔
آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ اس برتن میں ڈالنے گے اور پھر
اس ہاتھ کو اپنے چرہ پر ملتے اور فرماتے اللہ کے سواکوئی معبود نہیں '
بلاشبہ موت میں تکلیف ہوتی ہے" پھر آپ اپنا ہاتھ اٹھا کر فرمانے
گے۔" فی الرفیق الاعلٰی " یمال تک کہ آپ کی روح مبارک قبض
ہوگئی اور آپ کا ہاتھ جھک گیا۔

معلوم ہوا کہ موت کی سختی کوئی بری نشانی نہیں ہے بلکہ نیک بندول پر اس لئے ہوتی ہے کہ ان کے درجات بلند ہوں۔

(۱۵۱۱) مجھ سے صدقہ نے بیان کیا کما ہم کو عبدہ نے خردی 'انہیں ہشام نے 'انہیں ان کے والد نے اور ان سے عائشہ رفی اُلا نے بیان کیا ہشام نے 'انہیں ان کے والد نے اور ان سے عائشہ رفی اُلا نے بیان کیا کہ چند بدوی جو نظے پاؤں رسول اللہ طاقیا کے پاس آئے گئ ؟ آخضرت ملی ایک کہ آگریہ کچہ ملی ان میں سب سے کم عمروالے کو دکھ کر فرمانے لگے کہ آگریہ کچہ زندہ رہاتو اس کے بردھا ہے سے پہلے تم پر تہماری قیامت آجائے گ۔ ہشام نے کہا کہ آخضرت ملی اللہ کے کم اور (قیامت) سے ان کی موت تھی۔

آپ کا مطلب یہ تھا کہ قیامت کبریٰ کا وقت تو اللہ کے سواکسی کو معلوم نہیں ہر آدی کی موت اس کی قیامت صغریٰ ہے۔

الب سے حدیث کی مناسبت اس طرح ہے کہ آپ نے موت کو قیامت قرار دیا اور قیامت میں سب لوگ بے ہوش ہو جائیں گے قصعق من فی السموات والارض موت میں بھی بے ہوشی ہوتی ہے کیی ترجمہ باب ہے۔

(۱۵۱۲) ہم سے اساعیل نے بیان کیا' کہا کہ مجھ سے امام مالک نے بیان کیا' ان سے محد بن عمر بن طحلہ نے' ان سے سعد بن کعب بن مالک نے' ان سے ابو قادہ بن ربعی انساری بڑا تی نے ' وہ بیان کرتے سے کہ رسول اللہ ماٹھ لیا ہے قریب سے لوگ ایک جنازہ لے کر گزرے تو آنخضرت ماٹھ لیا نے فرمایا کہ «مستری یا مستراح» ہے۔ لیعنی اسے آرام مل گیا۔ صحابہ نے عرض کیایا رسول اللہ! «المستریح والمستراح منه» کا کیا مطلب ہے؟ رسول اللہ! «المستریح والمستراح منه» کا کیا مطلب ہے؟ آخضرت ماٹھ لیا کے فرمایا کہ مومن بندہ دنیا کی مشقوں اور تکلیفوں سے اللہ کی رحمت میں نجات یا جاتا ہے وہ مستریح ہے اور مستراح منه

وَجَلَّ، وَالْعَبْدُ الْفَاجِرُ يَسْتَرِيحُ مِنْهُ الْعِبَادُ وَالْهِلاَدُ وَالشَّجَرُ الدَّوَابُّ)).

وہ ہے کہ فاجر بندہ سے اللہ کے بندے 'شہر' در خت اور چوپائے سب آرام پاجاتے ہیں۔

[طرفه في: ٦٥١٣].

آئیہ ہے ۔ لیسینے کلیسی کالیف دنیا سے آرام پاکر داخل جنت ہوتا ہے۔ کلیسی کالیف دنیا سے آرام پاکر داخل جنت ہوتا ہے۔

٦٥١٣ حدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى،
عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ مَعْبَدِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ، حَدَّثَنِي ابْنُ كَعْبِ، عَنْ
أَبِي قَتَادَةً عَنِ النَّبِيِّ اللَّهِ قَالَ: ((مُسْتَرِيحٌ
وَمُسْتَرَاحٌ مِنْهُ الْمُؤْمِنُ يَسْتَرِيحٌ)).

(۱۵۱۳) مسدد نے بیان کیا کہا ہم سے کیلی نے بیان کیا ان سے عبدربہ بن سعید نے ان سے طلحہ بن عبدربہ بن سعید نے ان سے محمد بن عمر نے بیان کیا ان سے طلحہ بن کعب نے بیان کیا ان سے ابو قادہ نے اور ان سے نبی کریم سال کیا نے فرمایا کہ یہ مرنے والا یا تو آرام پانے والا ہے یا دو سرے بندول کو آرام دینے والا ہے۔

[راجع: ۲۵۱۲]

ايان دار بنده أو آرام بى پاتا ہے۔ جعلنا الله منهم. آمين

7018 حداثنا الْحُمَيْدِيُّ، خَدَّنَنا الْحُمَيْدِيُّ، خَدَّنَنا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَرْم سَمِعَ أَنسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ الله عَلَىٰ: ((يَتْبَعُ الْمَيِّتَ ثَلاَثَةٌ قَالُ رَسُولُ الله عَلَىٰ: ((يَتْبَعُ الْمَيِّتَ ثَلاَثَةٌ فَيَرْجِعُ اثْنَان، وَيَبْقَى مَعَهُ وَاحِدٌ يَتْبَعُهُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ، فَيرْجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ، فَيرْجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَيَبْقَى، عَمَلُهُ).

(۱۵۱۲) ہم سے حمیدی نے بیان کیا کہا ہم سے سفیان نے بیان کیا کہا ہم سے عبداللہ بن الی بکربن عمرو بن حزم نے بیان کیا انہوں نے انس بن مالک رفائی سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ ساڑھ لیا نے فرمایا میت کے ساتھ تین چزیں چلتی ہیں دو تو واپس آ جاتی ہیں صرف ایک کام اس کے ساتھ رہ جاتا ہے اس کے ساتھ اس کے گھروالے اس کامال اور اس کا عمل چلتا ہے اس کے گھروالے اور مال تو واپس آ جاتے ہیں اور اس کا عمل اس کے ساتھ باتی رہ جاتا ہے۔

جیم میں دوسری حدیث میں ہے اس کا نیک عمل اچھے خوبصورت مخص کی صورت میں بن کر اس کے پاس آکر اسے خوشی کی سیست کے بیت کے ساتھ لوگ اس سیست اس طرح سے ہے کہ میت کے ساتھ لوگ اس وجہ سے جاتے ہیں کہ موت کی تخق اس پر حال ہی میں گزری ہوئی ہے تو اس کی تسکین اور تسلی کے لئے ہمراہ رہتے ہیں۔

کما جاتا ہے کہ یہ تیرے رہنے کی جگہ ہے یمال تک کہ تو اٹھایا جائے۔(یعنی قیامت کے دن تک۔)

تُبغَثُ)). [راجع: ١٣٧٩] المين علي الموت كى تختيول مين سے ايك تخق يه بھى ہے كہ اسے مجع و شام اس كا ٹھكانا بتلاكر اسے رنج ديا جاتا ہے۔ البتہ نيك بندول المين المين كے لئے خوشی ہے كہ وہ جنت كى بشارت ياتا ہے۔

7017 حدُّنَنَا عَلِيٌّ بْنُ الْجَعْدِ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَائِشَةُ قَالَتْ : قَالَ النَّبِيُّ فَقَا: ((لاَ تَسُبُّوا النَّبِيُّ فَقَا: ((لاَ تَسُبُّوا الأَمْوَاتَ فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَى مَا لَأَمُوا)). [راجع: 1٣٩٣]

النَّارُ وَإِمَّا الْجَنَّةُ، فَيُقَالُ: هَذَا مَقْعَدُكَ حَعْمٍ.

(۱۵۱۷) ہم سے علی بن جعد نے بیان کیا کماہم کو شعبہ بن تجاج نے خبر دی 'انسیں اعمش نے 'انسیں مجاہد نے اور ان سے حضرت عائشہ بڑی ہی کے بیان کیا کہ نبی کریم ملٹھ ہے ان کو برا نہ کمو کے بیان کیا کہ نبی کریم ملٹھ ہے اس کے بیان وہ خود پہنچ چکے کیونکہ جو کچھ انہوں نے آگے بھیجا تھا اس کے پاس وہ خود پہنچ چکے ہیں۔ انہوں نے برے بھلے جو بھی عمل کئے تھے ویسا بدلہ یالیا۔

اب برا کئے ہے کیا فائدہ۔ لوگ ان مردوں کو برا کما کرتے تھے جو موت کے دفت بہت سختی اٹھاتے تھے جو ہونا تھا ہوا اب برا کئے کی ضرورت نہیں ہے ہاں جو برے ہیں وہ برے ہی رہیں گے، کفار مشرکین وغیرہ جن کے لئے خلود فی النار کا فیصلہ قطعی ہے۔ حدیث میں سے بھی ارشاد ہے کہ مرنے کے بعد برے لوگوں کو بھی گالی گلوچ سے یاد کرنا نہیں چاہئے کیونکہ وہ کئے عملوں کا بدلہ پا چکے ہیں۔ سجان اللہ کیا یکیزہ تعلیم ہے۔ اللہ عمل کی توثیق دے آمین۔

خاتمہ الجمد للہ والمنہ کہ آج بخاری شریف ترجمہ اردو کے پارہ نمبر ۲۹ کی تسوید سے فراغت حاصل ہو رہی ہے یہ پارہ کتاب الاستیذان کتاب الدعوات اور کتاب الرقاق پر مشمل ہے جس میں تمذیب و اخلاق اور دعاؤں اور پندونصائح کی بہت می قیمتی ہاتیں جناب فخر بنی آدم حضرت رسول کریم سلاھیا کی زبان مبارک سے بیان میں آئی ہیں جن کے بغور مطالعہ کرنے اور جن پر عمل پیرا ہوئے سے دین و دنیا کی بے شار سعاد تیں حاصل ہو عمق ہیں۔ اس پارے کی تسوید پر بھی مثل سابق بہت سافیتی وقت صرف کیا گیا ہے۔ متن و ترجمہ و تشریحات کے لفظ لفظ کو بہت ہی غور و خوض کے بعد حوالہ قلم کیا گیا ہے اور سفرو حضرو رزئج و راحت و حوادث کیڑو و امراض قلبی کے باوجود نمایت ہی ذمہ داری کے ساتھ اس محقیم خدمت کو انجام دیا گیا ہے بھر بھی بہت می خامیوں کا امکان ہے اس لئے ماہرین فن سے با ادب چشم عفو سے کام لینے کے لئے امید وار ہوں اگر واقعی اخرشوں کے لئے اہل علم حضرات میری حیات مستعاد ہیں مطلع فن سے با ادب چشم عفو سے کام لینے کے لئے امید وار ہوں اگر واقعی اخرشوں کے لئے اہل علم حضرات میری حیات مستعاد ہیں مطلع فرائیں گے اور بھی کو دعائے ٹیرسے یاد کریں گے تو بھد شکریہ طبح خانی کے موقع پر اصلاح کر دی جائے گی اور میرے دنیا سے چلے جائے کے بعد اگر و بیے اغلاط کو معلوم فرائے والے بھائی اپنی قلم سے در سی فرائیں گے اور بھی کو دعائے خیرسے یاد کریں گے تو بھی بھی ان کا پیشگی شکریہ ادا کرتا ہوں۔

یا اللہ! حیات مستعار بہت تیزی کے ساتھ خاتمہ کی طرف جا رہی ہے جس طرح یہاں تک تو نے مجھے پہنچایا ہے اس طرح بقایا خدمت کو بھی پورا کرنے کی توثیق عطا فرما اور اس خدمت کو نہ صرف میرے لئے بلکہ میرے والدین اور اولاد اور جملہ معاونین کرام و قدر وانان عظام کے حق میں قبول فرما کر بطور ایسال ثواب اس عظیم نیکی کو قبول عام اور حیات دوام عطا فرمائیو آمین۔ رہنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم و تب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی الله علی خیر خلقه محمد و علی آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین۔

خادم محمد داوُد راز السلفي سأكن موضع ربيواه - نزد قصبه بنگوال صلع گوژگاؤل بريانه بهارت - (۱۰ جمادي الثاني ۱۳۹۷هه)